







## ۴ بخاری شریف اردو ( کال )

قار کمین کی سہوات کے پیش نظر بخاری شریف کی تینوں جلدوں میں موجود ابواب کی تفصیل یہاں دی جارہی ہے تا کہ ایک نظر میں مندر جات کا ندازہ ہو سکے اور موضوع اور حدیث مبارکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ (ناشرین)

| <ul> <li>٢- كتاب الذبائح</li> <li>- كتاب الاضاى</li> <li>- كتاب الاشرب</li> <li>- كتاب الطب</li> <li>- كتاب الطب</li> <li>- كتاب الطب</li> <li>- كتاب الآداب</li> <li>- كتاب الآداب</li> <li>- كتاب الاستيذان</li> <li>- كتاب الدعوات</li> <li>- كتاب القدر</li> <li>- كتاب القدر</li> <li>- كتاب الفرائض</li> <li>- كتاب الخدود</li> <li>- كتاب الديات</li> <li>- كتاب الديات</li> <li>- كتاب الديات</li> <li>- كتاب الديات</li> </ul> | - كتاب الرهن<br>- ۲۳ - كتاب العتق<br>- ۲۵ - كتاب العاتب<br>- ۲۷ - كتاب الشهادت<br>- ۲۸ - كتاب الصلح<br>- ۲۹ - كتاب الشروط<br>- ۲۳ - كتاب الشروط<br>- ۲۳ - كتاب الوصايا<br>- حماب الوصايا<br>- حماب العراد وم<br>- كتاب العراد وم<br>- كتاب العراد والشير<br>- كتاب العراد الشير<br>- كتاب العراد الشير<br>- كتاب العراد الشير<br>- كتاب العراد الشير<br>- كتاب العراد الشير | - كتابالوى - كتابالوى - كتابالوى - كتابالايمان - كتابالوغو - كتابالوغو - كتابالوغو - كتاباليم - التابالوة - كتابالوة - كتابالوز - ك |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷- کتابالفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲- كتابالوصايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۰- كتاب العيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۷- کتابالحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳- كتاب الجهاد والشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۱- كتاب الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## فهرست ابواب سجيح بخارى شريف مترجم أرد وجلد دوم

| صفحہ     | عنوان                                                                           | باب        | پاره | صفحه       | عثوان                                                                | باب | پاره     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| ٩٩       | آيت مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوُ دَيُن كَا                         | 14         | "    |            | گیار ہواں یارہ                                                       |     |          |
|          | مطلب۔                                                                           |            |      | <u>   </u> |                                                                      |     | لہ       |
| ۱۵       | ا پنے رشتہ داروں کے لئے وقف اور وصیت کے                                         | I          | "    | 19         | لوگوں سے زبائی شرطیں طے کرنے کا بیان۔<br>ا                           |     | 11       |
|          | جواز کا بیان <sub>-</sub>                                                       |            |      | "          | آزاد کردہ غلام کی میراث کی شرط مقرر کرنے کا                          | ٢   | "        |
| ar       | عورتوں اور بچوں کے عزیزوں میں داخل ہونے کا                                      | 19         | "    |            | بيان-                                                                |     |          |
|          | بیان۔<br>سے میں میں میں ا                                                       |            | _    | ۳۰         | مزارعت میں شرط لگانے کا بیان اگے۔                                    |     | "        |
| ٥٣       | کیا واقف اپنے واقف سے منتفع ہو سکتا                                             | <b>*</b> * | "    | "1         | کافروں کے ساتھ جہاد ومصالحت کی شرطیں لکھنے<br>ریب                    | ۴   | "        |
|          | ے؟<br>ال : در ال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                             |            | l l  |            | کابیان۔                                                              |     |          |
| "        | مال موقو فہ کوغیر کے قبضہ میں دینے کا بیان۔<br>دریں قبصہ بات کے تنہ کے منہ کریا |            | "    | M          | قرض میں شرط لگانے کا بیان۔                                           | 1   | "        |
|          | (اس ترجمۃ الباب کے تحت کوئی مدیث نہیں)<br>مند سرمزر میں مار میں اس              |            | ا ا  | <b>"</b>   | مکا تبت اور نا جائز شرطول کا بیان ۔                                  | ľ   | "        |
| or       |                                                                                 |            | "    | ٣٢         | لوگوں کے درمیان متعارف شرطوں ، اقرار میں<br>متاہد میں میں نہ سے مدرس |     | ."       |
|          | الفاظ کی ادائیگی کابیان۔<br>درمیت میں سامت کی منہوں                             | l          |      |            | استثنااورشرط لگانے کے جواز کا بیان۔                                  | ł   |          |
|          | (اس ترجمة الباب كے تحت كوئى مديث نہيں)<br>كسر فخص كرين بن كرما:                 |            |      | ۳۳         | وقف میں شرطیں لگانے کا بیان ۔                                        | ^   | Ľ,       |
|          | کی فخض کا اپن مال کی طرف سے اپنے باغ یا<br>زمین کوصدقہ دینے کا بیان۔            |            |      |            | كتاب الوصايا                                                         |     |          |
| <b>"</b> | كى فخض كا صدقه وخيرات كے لئے ابنا مال ابنا                                      | 1          |      | الماس      | وصيتوں كابيان _                                                      | 9   | F.       |
|          | كوئى غلام ياكوئى جانور وقف كرنے كابيان _                                        | Ċ          |      | ra         | محاج و نادار جھوڑنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ                           |     |          |
| ۵۵       | کسی مخص کا اپنے وکیل کوصد قیہ دینے کا بیان۔                                     | ro         | "    |            | وارثوں کو مالدار چھوڑا جائے۔                                         |     |          |
| ۲۵       | اس فرمانِ اللي كابيان كه جب تقسيم مال كووت                                      | 74         | "    |            | تہائی مال کی وصیت کا بیان ۔                                          |     | <b>"</b> |
|          | رشته دار اورينيم ومسكين آجا بنين تو ان كو بهي اس                                |            |      | ۳٦         | وصیت کرنے والے کا وصی سے یہ کہنے کا بیان کہ                          | ır  |          |
|          | میں سے پچھ دو۔                                                                  | V          |      |            | تم میری اولا د کی تکهداشت کرو۔                                       |     |          |
| "        | میت کی نذروں کے پورا کرنے اور احا تک                                            | 险          | "    | rz         | مریض اپنے سرے کوئی واضح اشارہ کرے تو اس                              | I۳  |          |
|          | مرنے والے کی طرف سے خیرات کرنے کے                                               |            |      |            | كااعتباركيا جائے گا۔                                                 |     |          |
|          | استحاب كابيان-                                                                  |            |      | "          | وارث کے حق میں وصیت درست نہیں۔                                       | I۳  | "        |
| 02       | وقف اورصدتے میں گواہ مقرر کرنے کا بیان۔                                         |            | "    | "          | موت کے وقت خیرات کرنے کا بیان۔                                       |     | "        |
| "        | الله تعالیٰ کا قول که تیموں کو ان کے مال                                        | 79         | "    | ۳۸         | ومیت کے اجزاء اور ادائے قرض کے بعد ھے                                | 17  | "        |
|          | وے دو۔                                                                          |            |      |            | تقسيم ہول۔                                                           |     |          |

| صفحه | عنوان                                                                                     | باب | پاره | صفحہ | عنوان                                                                 | باب  | پاره |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| ٩٢   | الله تعالى كا قول كها ايمان والوجب تم ميس                                                 | L/L | 11   | ۵۸   | الله تعالى كا قول كه تيموں كى جوانى كا جبتم كو                        | ۳.   | 11   |
|      | سے کوئی مرنے گئے تو وصیت کے وقت تم میں                                                    |     |      |      | يقين ہو جائے اور ان میں تم صلاحیت بھی د کمیر                          |      |      |
|      | سے یا تمہارے عزیزوں میں سے دو عادل گواہ                                                   |     |      |      | لوتو ان كا مال ان كولوثا دو_                                          |      |      |
|      | ہوں الخ۔                                                                                  |     |      |      | (اس ترجمة الباب مين كوئي حديث نبين)                                   |      |      |
| ۲۲   | ورثہ کی غیر حاضری میں وصی کا میت کے                                                       | ra  | "    | ۵۹   | اس امر کا بیان کہ یتیم کے مال میں وصی کے                              | ۳۱   | "    |
|      | قرضوں کوادا کرنے کا بیان۔                                                                 |     |      |      | لئے محنت کرنا اور اس سے اپنی محنت کے مطابق                            |      |      |
| 1    | كتاب الجهاد والشير                                                                        |     |      |      | کھانا جائز ہے۔                                                        |      |      |
|      |                                                                                           |     |      | "    | الله تعالیٰ کا قول کہ جو لوگ تیبیوں کا مال                            | ۳r   | "    |
| 42   | جهاد کی فضیلت اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم                                               | ٣٧  | "    |      | کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے                                  |      |      |
|      | کے حالات کا بیان۔                                                                         |     | _ 1  |      | بين، الخ_                                                             | 1    |      |
| 49   | سب سے افضل وہ مومن ہے جواللہ کی راہ میں                                                   |     | "    | 4+   | الله تعالیٰ کا قول کہ لوگ آپ سے تیموں کے                              | 1 1  | "    |
|      | ا بنی جان و مال کے ذریعے جہاد کرے<br>۔                                                    |     |      |      | متعلق پوچھتے ہیں الخ۔                                                 |      |      |
| ۷٠   | مردوں اور عورتوں کو جہاد اور شہادت کی دعا<br>۔۔۔                                          |     | "    | "    | يتيم ہے سفروحضر میں کام لینے کا بیان۔                                 |      | **   |
|      | ما نگنے کا بیان ۔                                                                         |     |      | 71   | بغیر حدود بتائے زمین وقف کرنے اور اس                                  | , ,  | "    |
| ۷1   | اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والوں کے                                                      |     | "    |      | طرح كاصدقه بهي جائز ہے،اس كابيان_                                     | 1    |      |
|      | ورجوں کا بیان ۔<br>صب                                                                     |     |      | 74   | ایک مشترک جماعت کا زمین صدقه کر دینے<br>۔                             |      | "    |
| "    | صبح اورشام الله کی راہ میں چلنے کا بیان ۔<br>سب سبح                                       |     | "    |      | کے بیان میں۔                                                          |      |      |
| 4    | بڑی آنکھوں والی حوروں کا بیان۔<br>سب سب سب میں                                            |     | "    | "    | وقف کے کاغذات لکھے جانے کا بیان۔                                      |      | "    |
| ۷٣   | شہادت کی آرز وکرنے کا بیان۔<br>هخور کر زند میں میں اس                                     |     | "    | "    | فقیر غنی اور مہمانوں کے لئے وقف کرنے کا                               | 24   | "    |
| ۷۳   | ال مخف کی فضیلت کا بیان جو اللہ کے راستہ                                                  | ۵۳  | "    |      | بیان۔                                                                 |      |      |
|      | میں سواری سے گر کر مرجائے۔<br>میں میں میں کہ یون                                          |     |      | 44   | مجد کے لئے زمین وقف کرنے کا بیان                                      |      | "    |
|      | خدا کی راہ میں کسی عضو کوصد مدین پنچنے کا بیان۔<br>سال میں مصرفحم میں میں میں اس          |     |      | "    | جانور، گھوڑے، اسباب اور چاندی، سونا وقف                               | 4٠١  | "    |
| ۷۵   | اللہ کی راہ میں زخمی ہونے کا بیان۔<br>رینہ تبدیلا بریقا ہے۔ نہ تبریک سے سے سے             |     | "    |      | کرنے کا بیان۔<br>میں بریت میں این میٹر ہو                             |      |      |
| 24   | الله تعالیٰ کا قول اے نبی آپ کہہ دیجئے کہتم                                               | ۲۵  | "    | 44   | محمراں کا وقف سے اپنے لئے ضروری خرچ<br>ا در ب                         | ۳۱   | "    |
|      | ہمارے لئے دواچھی چیزوں میں سے ایک کا<br>متاری ہے۔                                         |     |      | ۱.,  | ليخ كابيان ـ                                                          |      |      |
|      | انظار کرتے ہو۔<br>ایڈیت لائر قال میلانی میں بعض میں                                       | 82  | _    | "    | زمین یا کنواں وقف کرنیوالا اپنے لئے شرط                               | ٣٢   | "    |
| -    | الله تعالیٰ کا قول که مسلمانوں میں بعض وہ مرد<br>میں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدہ کو پچ | ۵۷  |      |      | لگائے کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی<br>اورد اس کنر ملر میں ایس کخ   |      |      |
|      | ا ہیں جمہوں نے اللہ سے سطے ہونے وعدہ تو ج<br>کرد کھایا۔                                   |     |      |      | ا پنا ڈول کئوئیں میں ڈالےگا، الخ۔                                     |      | .    |
| / A  | اع، ل                                                                                     |     |      | 40   | وقف کر نیوالے کا کہنا کہ اس کی قیت اللہ ہی<br>مطلب ہیں ہیں قائد کی ان | اسوم | "    |
| ۷۸   | جہادسے ہیں ساں ہے تو بود ہو رہ میان۔                                                      | ۵۸  |      |      | ے مطلوب ہے تو ایسے وقف کا بیان۔                                       |      |      |

| صفحہ | عنوان                                                                         | باب | پاره | صفحہ | عنوان                                                                              | باب | پاره |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| ۸۸   | خندق کھودنے کا بیان۔                                                          | ۷9  | 11   | ۷۸   | نامعلوم تیر لگنے ہے مرجانیوالے کا بیان۔                                            | ۵۹  | - 11 |
| ٨٩   | اس مخض کا بیان جس کو کوئی عذر جہاد سے                                         | ۸۰  | "    | "    | الله كابول بالاكرف والعجابد كابيان-                                                | 4+  | "    |
|      | مانع ہو۔                                                                      |     |      | ∠9   | اس مخض کے بیان میں جس کے دونوں پاؤں                                                | IF. | "    |
| "    | الله كى راه ميں روز ه ركھنے كى فضيلت                                          |     | "    |      | راهِ خدا مين غبار آلود موجا كين -                                                  |     |      |
| 9+   | الله کی راه می خرچ کرنے کی برتری کا بیان۔                                     | ۸r  | "    | "    | الله كى راه من كردكوس سے يونچھ ڈالنے كا                                            | 45  | "    |
| 91   | غازی کو سامان مہیا کرنے یا اس کی عدم                                          | ۸۳  | 11   |      | بيان-                                                                              |     |      |
|      | موجودگی میں اس کے گھر کی انچھی طرح                                            |     |      | ۸۰   | جنگ میں گرد آلود ہو جانے کے بعد نہانے کا                                           | 44  | "    |
|      | خبر کیری کرنے کی فضیلت کا بیان۔                                               |     |      |      | بيان-                                                                              |     |      |
| "    | جنگ کے وقت خوشبولگانے کا بیان۔                                                |     | "    | "    | الله تعالیٰ کا قول که ان لوگوں کو جوراہ خدا میں                                    |     | **   |
| 95   | وشمن کے حال کی خبر لانے والی جاسوی فکڑیوں<br>پر د                             |     | **   |      | قُلْ كَيْعُ مُرده نه كهو بلكه زنده ميں۔                                            |     |      |
|      | کی فضیلت کا بیان۔                                                             |     |      | ΔI   | شہید پر فرشتوں کے سامیر کرنے کا بیان۔                                              |     | "    |
| "    | سن ایک مخف کو جاسوی کے لئے روانہ کرنے                                         | ۲۸  | "    | "    | شہید کا دنیا میں دوبارہ جانے کی تمنا کرنے                                          | YY  | **   |
|      | کابیان۔                                                                       |     |      |      | كابيان-                                                                            |     |      |
| "    | دوآ دمیوں کا ایک ساتھ سفر کرنے کا بیان۔<br>م                                  |     | "    | ٨٢   | تگوار کی چک کے نیچے جنت کے وجود کابیان۔<br>سریا                                    |     | "    |
| . "  | محموڑے کی پیشانیوں میں قیامت تک برکت<br>ر                                     | ۸۸  | "    | "    | جہاد کیلیے اولا دکی آرز وکرنے کا بیان۔                                             |     | **   |
|      | قائم رہنے کا بیان۔                                                            |     |      | ۸۳   | لڑائی میں بہادری اور بزدلی دکھانے والے کا                                          | 44  | "    |
| 91   | ہرامام کے ساتھ خواہ نیک ہویا بدکار، جہاد کا                                   | ۸۹  | "    |      | بيان-                                                                              |     |      |
|      | سلسله قیامت تک لاز ما جاری رہنے کا بیان                                       |     |      | "    | بزولی سے پناہ ما تگنے کا بیان ۔<br>مجب                                             | 1   | "    |
| "    | الله کی راہ میں مجاہد کے تھوڑا رکھنے والے کی                                  |     | "    | ٨٣   | جنلی کارنامے اعلان کرنے والوں کا بیان۔                                             |     | "    |
|      | فضیلت کابیان۔                                                                 | - [ |      | "    | جہاد کے لئے نکلنا واجب ہے اور جہاد میں نیک                                         |     | ••   |
| 914  | گھوڑے اور گدھے کے نام رکھنے کا بیان۔<br>اص بے نہ سرب                          | 19  |      |      | نیت ہونالازی ہے۔<br>رین میں سرقا سے میں میں است                                    |     |      |
| 90   | المحموژے کی نحوست کا بیان۔<br>انگر دربتد فتر سرائی سر سرور                    | 94  |      | ^^   | کا فر کامسلمان کوفل کر کے خود مسلمان ہو جانے<br>ر                                  | ۷٣  | "    |
|      | گھوڑا تین تتم کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔<br>کار کار میں ان کے مار میں ان مار اس | 95  |      |      | کابیان۔                                                                            |     | [    |
| 94   | ووسرے کے جانور کو جہاد میں مارنے والے کا                                      | 91" | "    | ۲۸   | روز ہ پر جہاد کو ترجیح دینے والوں کا بیان۔<br>تتا سے میں ہماری کی میں اور کا بیان۔ |     | "    |
|      | ایران-                                                                        |     |      | "    | ا قبل کے سواشہادت کی مابقی سات سورتوں کا                                           | ۷۵  | "    |
| 92   | شریر جانور ادر محورث پرسواری کرنے کا بیان۔<br>غنیمت سے حصد ملنے کا بیان۔      | 90  |      |      | ایمان۔<br>ایک تاریخ اسم این معمد ماگ                                               |     |      |
| ,,   | . "                                                                           | I   | .    | "    | الله تعالیٰ کا قول کهمسلمانوں میں جولوگ معذور<br>انب                               | 24  | "    |
|      | میدان جنگ سے دوسرے کے جانورکو ہنکالے                                          | 94  | "    |      | منیں ہیں اور جہاد سے بیٹور ہیں اگخ<br>میر سے تقدیم کی میں اس                       |     |      |
|      | ا جانے کا بیان۔                                                               |     |      | ۸۷   | جنگ کے وقت مبر کرنے کا بیان۔<br>ک جنہ سریا                                         |     | "    |
| 9.4  | جانور کے رکاب اور تسمہ کا بیان۔                                               | 9.4 | "    | ^^   | جهاد کی ترغیب کا میان -                                                            | ۷٨  | "    |

| صفحہ | عنوان _                                                       | باب  | پاره | فحه      | صا | عنوان                                           | باب | پاره       |
|------|---------------------------------------------------------------|------|------|----------|----|-------------------------------------------------|-----|------------|
| 1+9  | یہ نہ کہا جائے کہ فلال شخص شہید ہے۔                           | iri  | 11   | 9,       | ٨  | ننگی پدیر گھوڑے پرسواری کرنے کا بیان۔           | 99  | 11         |
| 11+  | تیراندازی کا شوق دلانے کا بیان۔                               | ITT  | "    | "        | •  | ست رفقار گھوڑے کا بیان۔                         | 1++ | 11         |
| 111  | ہتھیاروں سے کھیلنے کا بیان۔                                   | 177  | "    | ٩        | 9  | مگوژ دوژ کرانے کا بیان۔                         | 1+1 | "          |
| "    | ساتھی کی ڈھال سے کام لینے کا بیان۔                            | irr  | "    | "        | •  | دوڑ کے لئے گھوڑوں کو سکھانے کا بیان۔            | 1.5 |            |
| 111  | ڈھال وغیرہ سے <u>کھیلنے</u> کا بیان۔                          |      | "    | "        | •  | محور وں کی محور دوڑ کی حدمقرر کرنے کا بیان۔     |     | "          |
| 111  | تکوار گلے میں حمائل کرنے کا بیان۔                             | IFY  | "    | 10       | •  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اونمنى كا بيان_ |     | "          |
| "    | تكوار پرسونے جاندى كا كام كرانے كابيان۔                       | 112  | "    | •        | •  | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال      |     | "          |
| 110  | سغریس قیلولہ کرتے وقت تکوار کو درخت سے                        | 174  | "    | 1.       | 1  | عورتوں کے جہاد کا بیان۔                         | i   | "          |
|      | حمائل کردینے کا بیان۔                                         |      |      | "        | •  | دریا میں سوار ہو کر عورتوں کے جہاد کر زیابیان۔  |     | "          |
| "    | خود پہننے کا بیان۔                                            | 179  | "    | 10       | ۲  | بعض بیو یوں کو چھوڑ کر بعض کواپنے ساتھ جہاد     | 1.4 | "          |
| 110  | مرتے وقت ہتھیار تو ڑوینے کا بیان۔                             | 114  | "    |          |    | میں لے جانے کا بیان۔                            |     |            |
| "    | قیلولہ کرتے وقت امام کے پاس سے الگ ہو                         | 1111 | "    | "        | •  | عورتوں کا مردوں کے ساتھ مل کراڑنے کا بیان       |     | "          |
|      | جانے اور درخت کے نیچے لیٹنے کا بیان۔                          | 4    |      | 1+       | ٣  | جہاد میں عورتوں کا مردوں کے پاس مشکیں بحر       |     | "          |
| "    | نیزہ کے متعلق بیان۔                                           |      | "    |          | į  | مجرے لے جانے کا بیان۔<br>۔                      |     |            |
| IIY  | سرورعالم ﷺ كى زره اورقيص كابيان_                              | ١٣٣  | ".   | '        | •  | میدان جہاد میں عورتوں کا زخیوں کی مرہم پٹی      |     | "          |
| 114  | سفراور جنگ میں جبہ پہننے کا بیان۔<br>مدشہ                     |      | "    |          |    | کرنے کا بیان۔                                   |     |            |
| IIA  | ریشی کپڑا پہننے کا بیان۔                                      | 100  | "    | '        | •  | ميدانِ جنگ ميں عورتوں كا زخيوں ادر مقتولوں      |     | "          |
| 119  | کوئی چیز چری سے کاٹ کر کھانے کا بیان۔                         | 127  | "    |          |    | کواٹھالے جانے کا بیان۔                          |     |            |
| "    | جنگ روم کا بیان                                               |      | "    | 1+       |    | بدن سے تیرنکالنے کا بیان۔                       | 1   | "          |
| 17   | یہود بول سے جنگ کرنے کا بیان۔                                 |      | "    | "        | •  | میدان میں محرانی کرنے کا بیان۔                  |     | <b>"</b> . |
| 114  | ترکوں سے جنگ کا بیان۔                                         |      | "    | 10       |    | میدانِ جہاد میں خدمت کی فضیلت کا بیان۔          |     | "          |
| "    | بالوں کے جوتے پہننے والوں سے جنگ                              |      | "    | 10       | ۲۰ | سفر میں اپنے ساتھی کا اٹھانے کی برتری           |     | "          |
|      | کابیان۔                                                       |      |      |          |    | کابیان۔                                         |     |            |
| Iri  | فکست کے بعد امام کا سواری سے اُتر کر                          | ואו  | "    | <b>'</b> | •  | الله کی راہ میں ایک دن محرانی کرنے کی           | 112 | "          |
|      | باقیماندہ ساتھیوں کی صف بندی کر کے اللہ                       |      |      |          |    | تضیلت۔                                          |     |            |
|      | ہے مدد ما تکنے کا بیان۔                                       |      |      | 1•,      | 4  | بج كوميدان جنگ ميں خدمت كے لمخ لے               |     | "          |
| "    | مشرکوں کے لئے فکست اور زلزلہ کی بدوعا                         |      | "    |          |    | جانے کا بیان۔<br>معرب کی زیر                    |     |            |
|      | کرنے کا بیان۔                                                 |      |      | 1*       | ^  | دریا میں سواری کرنے کا بیان۔                    |     | "          |
| 117  | مسلمانوں کا اہل کتاب کو ہدایت کرنے اور ان<br>مستریب یا کہ قول |      | "    | "        | •  | جنگ میں کمزوروں اور نیکوں کے ذریعے مدو          |     | "          |
|      | كوكتاب الله كي تعليم دينے كابيان _                            |      |      |          |    | <b>چا</b> ہنے کا بیان۔                          |     |            |

| صفحه  | عنوان                                          | باب  | پاره | صفحه  | عنوان                                         | باب  | پاره |
|-------|------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------|------|------|
| IFA   | خوف کی حالت میں تیز روی کرنے اور گھوڑے         | ורו  | 11   | Irm   | تالیف قلوب کے طور پر مشرکین کے لئے راہ        | ILL  | 11   |
|       | كوايز لكانے كابيان-                            |      |      |       | ہدایت کی دعا کرنے کا بیان۔                    |      |      |
| "     | راهِ خدا مِن أجرت دين اور سواريال مهيا         | 144  | "    | "     | يبود ونصاري كواسلام كى دعوت دينے كابيان       | ira  | "    |
|       | كرنے كابيان-                                   |      |      | 170   | سرور عالم كل كافرول كو اسلام اور نبوت كى      | IMA  | н    |
| 1179  | رسول الله الله الله على على الله على -         | 141  | "    |       | طرف بلانے کا بیان۔                            |      |      |
| ٠٩١١  | مزدور کا بیان۔                                 | יאצו | ,,   | 119   | ایک خاص مقام کا ارادہ کرنے اور توریہ کے طور   | 102  | **   |
| IM    | سرکار دو عالم ﷺ کا فرمان که ایک ماه کی         | arı  | "    |       | رکسی اور طرف جہاد کے اظہار کا بیان۔           | :    |      |
|       | مافت تک کے رعب و دبد بہ کے ذریعے مجھے          |      |      | 184   | ظهر کی نماز پڑھ کرسفر کرنے کا بیان۔           |      | **   |
|       | مدودي گئي۔                                     |      |      | 11"1  | اخیرمینے میں نکلنے کا بیان۔                   | 1179 | "    |
| ומין  | جہاد میں زادراہ لے جانے کا بیان۔               | PFI  | "    |       | ار جملا بار م                                 |      |      |
| ۱۳۳   | اینے کندھوں پر زادہ راہ لاد کر لے جانے         | 172  | "    |       | بارهوان پاره                                  |      |      |
|       | کابیان۔                                        |      |      | IPT   | ماہ رمضان میں سفر کرنے کا بیان۔               | 10+  | Ir   |
| "     | فاتون کا ایک بھائی کے پیچے ایک بی سواری پر     | AFI  | "    | "     | سفر کے وقت دوستوں اور رشتہ داروں کو           | 101  | ••   |
|       | میضنے کا بیان۔                                 |      |      |       | رخصت کرنے کا بیان۔                            |      |      |
| ווייר | مج اور جہاد میں ایک سواری پر دوآ دمیوں کے      | 179  | "    | "     | احکام امام کی تعمیل اور فرما نبرداری کا بیان۔ | 101  | "    |
|       | بيضنے کا بيان ـ                                |      |      | 122   | امام کی طرف سے جنگ کرنے اور اس کے             | 100  | "    |
| "     | گدھے پر پیچھے بٹھانے کا بیان۔<br>۔             | 14.  | "    |       | ذریعے پناہ ہا تکنے کا بیان۔                   |      |      |
| ira   | مسی محض کا رکاب یا ای طرح کی کوئی چیز          | 141  | "    | "     | میدانِ جنگ سے فرار نہ ہونے کی بیعت کا         | IDM  | "    |
|       | تھامنے کا بیان۔                                |      |      |       | 'ييان-                                        |      |      |
| "     | وتمن کے ملک میں قرآن کریم ساتھ لے کرسفر        | 127  | "    | 100   | امام كالوكول برحسب استطاعت احكام واجب         | 100  | "    |
|       | كرنے كابيان-                                   |      |      |       | کرنے کا بیان۔                                 |      |      |
| וויץ  | جنگ کے دوران میں اللہ اکبر کہنے کا بیان۔       |      | "    | [ " ] | رسول الله ﷺ جب دن میں اوّل وقت نه             | 101  | "    |
| "     | بهآواز بلند تكبير كمني كى كراجت كابيان-        |      | "    |       | الاتے تو سورج ڈھلنے تک لڑائی کو مؤخر کر       |      |      |
| 112   | نشیب میں اُترتے وقت سجان اللہ کہنے             | 140  | "    |       | رية۔                                          | ŀ    |      |
|       | کابیان۔                                        |      |      | 124   | المام سے اجازت طلب کرنے کا بیان۔              | 104  | •    |
| "     | بلندى پرچر من وقت الله اكبر كهني كابيان -      |      | "    | 12    | نے دولہا کے لئے جہاد میں جانے کا بیان         | 101  | "    |
| "     | مسافر کی اتنی ہی عبادتیں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ | 122  | "    |       | (اس ترجمة الباب كے تحت كوئى حديث نہيں)        |      |      |
|       | وه بحالت سكونت كيا كرتا تھا۔                   |      |      | "     | شب زفاف کے بعد جہاد میں جانیکا بیان۔          | 109  | "    |
| IM    | تن تنها چلنے کا بیان۔                          |      | "    |       | (اس ترجمة الباب كے تحت كوئى مديث نبيس)        |      |      |
| 17    | چلنے میں تیز رفتاری کا بیان۔                   | 129  | "    | "     | خوف کی حالت میں امام کی تیز روی کا بیان       | 14+  | "    |

| صفحه | عنوان                                                                                                    | باب         | پاره | صفحه | عنوان                                                                             | باب | ياره |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 104  | موئے ہوئے مشرک کولل کردینے کا بیان۔                                                                      | 19.         | Ir   | 114  | اپنا گھوڑا سواری کے لئے دے کر پھراسے بکتا                                         | 1/4 | ١٢   |
| IDA  | وسمن سے مقابلہ نہ کرنے کی خواہش کا بیان                                                                  | 199         | "    |      | مواد م <u>کھنے</u> کا بیان۔                                                       |     |      |
| 109  | جنگ میں فریب دہی کا بیان۔                                                                                | <b>***</b>  | "    | 100  | والدين كى اجازت سے ميدانِ جہاديس جانے                                             | IAI | "    |
| 14+  | جنگ میں جھوٹ بولنے کا بیان۔                                                                              | 1+1         | "    |      | کابیان۔                                                                           |     |      |
| 11   | حربی کا فروں کو پوشیدہ طور پرفل کر دینے کابیان                                                           | <b>r•r</b>  | "    | "    | أونث كي كردن مين تهنئ وغيره بإندھنے كابيان.                                       |     | "    |
| IFI  | د من کے شروفساد ہے بچاؤ کیلئے حیلہ کیری کابیان                                                           | <b>1.</b> m | "    | 161  | جس كا نام ايك مرتبه فوج ميل لكهوليا جائے اور                                      |     | "    |
| "    | جنگ میں رجز خوانی اور خندق کھودتے وقت                                                                    | 4.14        | "    |      | اس کی بیوی مج کے لئے روانہ ہو یا اس کوخود                                         |     |      |
|      | آ واز بلند کرنے کا بیان۔<br>م                                                                            |             |      |      | كوئى عذر ہوتو السے مخص كو كيا ميدانِ جہاد ميں                                     |     |      |
| 175  | محموڑے کی اچھی سواری نہ کر سکنے کا بیان۔<br>م                                                            |             | **   |      | جانے کی اجازت دی جائے؟                                                            |     |      |
| "    | جلائے ہوئے ٹاف سے زخم کے مندمل کرنے                                                                      |             | "    | "    | 201.00                                                                            |     | "    |
|      | اورعورت کا اپنے باپ کے چبرے سے خون                                                                       |             |      | 101  | قیدیوں کولباس پہنانے کا بیان۔                                                     |     | "    |
|      | دھونے اور ڈھال میں پائی تجر کر لانے کا بیان.                                                             |             |      | "    | جس کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہوا ہو اس کی                                            |     | "    |
| "    | میدانِ جنگ میں افراتفری مچانے، آپس میں                                                                   |             | "    |      | نضیلت کابیان۔                                                                     |     |      |
|      | فتنەوفساد دُالنے کی کراہیت کا بیان ۔<br>۔                                                                |             |      | 100  | قید یوں کوزنجیر میں کننے کا بیان۔                                                 |     | "    |
| וארי | جب رات کے وقت کچھ خوف ہو جائے۔<br>یقر پر سر کے ایک کے ایک کار میں کا کار کار کار کار کار کار کار کار کار |             | "    | "    | ائل کتاب میں سے اسلام لانے والوں کی                                               |     | "    |
| "    | دشمن کو دیکھنے کے بعد خوب چلا کر تمام لوگوں کی<br>میں میں میں میں                                        |             | "    |      | فضيلت كابيان -                                                                    |     |      |
|      | اطلاع كيلئة فريادكو پہنچو كہنے كابيان                                                                    |             |      | 100  | دارالحرب والول پرشبخون مارنے میں بچوں اور<br>بریک میں ہوتا                        |     | "    |
| 170  | جس نے کہااس کو پکڑلو،اور میں فلاں کالڑ کا ہوں<br>سیاسی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می            | 110         | "    |      | سوئی ہوئی عورتوں کے قتل ہو جانے کا بیان۔<br>س                                     |     |      |
| 144  | کسی آ دمی کے حکم پردشمن کے اُتر آنے کا بیان<br>جاتب سر قاتب سر عرب سر قات                                |             | "    | "    | جنگ میں بچوں کے قبل کردینے کابیان۔                                                |     | "    |
| "    | جنگی قیدی کے قتل اور ایک جگه کھڑا کر کے قتل                                                              |             | "    | 100  | جنگ میںعورتوں کو مارڈ النے کا بیان ۔<br>لائے                                      |     | "    |
|      | کرنے کا بیان۔<br>پریس کو سام دیس کو                                                                      |             |      | "    | عذابِالٰہی کی سزانہ دینے کا بیان۔                                                 |     | "    |
| "    | کیا آدمی اپنے آپ کو گرفتار کرادے اگخ<br>جبات میں کئی                                                     |             | "    | "    | اللہ تعالیٰ کا قول کہ قید کے بعد یا تو احسان کرنا<br>د                            | 191 | "    |
| 179  | جنلی تیدی کی رہائی کا بیان۔<br>ویریسر زیریس                                                              |             | "    |      | چاہئے یافد یہ لینا چاہئے اگ<br>ماریخ میں ماریخ کر میں ماریخ کر میں ماریخ کر میں ا |     |      |
| "    | مشرکوں کے فدید کی ادائیگی کا بیان۔                                                                       |             | "    | 101  | مسلمان قیدی کا ان لوگوں کو جنہوں نے اسے قید<br>پر سرق سر                          |     | "    |
| 14.  | حربی کافر کا امان طلب کئے بغیر دار الاسلام میں                                                           | rit         | "    |      | کیا ہےان کولل کرنا اور دھو کہ دینا الخ<br>میں ہے ان کولل کرنا اور دھو کہ دینا الخ |     |      |
|      | داخل ہونے کا بیان۔                                                                                       |             |      |      | (اس ترجمة الباب مين كوئى حديث نبين)                                               |     |      |
| "    | ذمیوں کی جانب سے جنگ کرنے اور غلام نہ<br>در                                                              |             | "    | "    | ا کسی مشرک کا مسلمان کو سوخته کر دینے کے ا                                        | 190 | "    |
|      | ہنائے جانے کا بیان۔<br>میں کر زند میں مرب ہو                                                             | 1           |      |      | بدلے میں اس مشرک کوجلا دینے کا بیان ۔<br>در میں مارک کر میں منو                   |     |      |
| 121  | قاصد کوانعام دینے کا بیان۔<br>دربر ترقیم اور میر کر مند کا                                               | ria         | "    |      | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے)<br>میں میں میں نفید کر میں میں اور اور            |     | "    |
|      | (اس ترجمة الباب مِن كوئي حديث نبين)                                                                      |             |      | 102  | گھروں اور باغوں کے سوختہ کر دینے کا بیان                                          | 192 | "    |

| صفحه        | عنوان                                               | باب   | پاره | صفحه | عنوان                                              | باب | پاره |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|------|------|----------------------------------------------------|-----|------|
| IAM         | ذمی عورتوں اور نافر مان مسلمان عورتوں کے بال        | ۲۳۸   | 11"  | 121  | ذمیوں اور ان کے معاملات میں سفارش کرنے             | 119 | ١٢   |
|             | و یکھنے اور ان کے زگا کرنے کی ضرورت پر مجبور        |       |      |      | کابیان۔                                            |     |      |
|             | موجانے والے خص كابيان-                              |       |      | "    | قاصدوں کے آگے اپنی آرائش کا بیان۔                  | 114 | **   |
| ۱۸۳         | غازیوں کے استقبال کرنے کے تھم کا بیان               | rm9   | . "  | 121  | بچوں کواسلامی اصول بتانے کی ترکیبوں کا بیان        | 771 | **   |
| " .         | جہاد ہے لوٹ کر کیا کہے؟                             | 114   | **   | 124  | ارشاه گرامی رسالت مآب ﷺ که یبود یوتم               | 777 | "    |
| 1/0         | سفرے لوٹ کرنماز پڑھنے کا بیان۔                      | الماء | ' 11 |      | اسلام لا وُ، تا كه تمهاري حفاظت ہو۔                |     |      |
| YAL         | مسافر کوآتے وقت کھانا کھلانے کا بیان الخ            | ۲۳۲   | **   |      | (اس عنوان کے تحت کوئی حدیث نہیں)                   |     |      |
| IAZ         | مال غنیمت کے پانچویں حصد کی فرضیت کا بیان.          | ۲۳۳   | 11   | "    | دار الحرب میں مسلمان ہونے والے اگر سرمایہ          | *** | *1   |
| 195         | خمس کی ادائی خیروند ہب ہے۔                          |       | "    |      | دارادرزميندار مول تؤوه پوراسر مايدانبيس كا ب       |     |      |
| 191"        | رسالتمآب ﷺ کی رحلت کے بعد ازواج                     | ۲۳۵   | **   | 120  | امام کا لوگوں کی اسم نو لیسی کرنے کا بیان۔         | rrr | "    |
|             | مطہرات کے نفقہ کا بیان۔                             |       |      | "    | الله تعالیٰ کا فاس ، فاجرآ دمی کے ذریعے اسلامی     | rra | "    |
| "           | ازواج مطہرات کے مکان اور ان مکانوں کا               | 44.4  | 10   |      | الدادكابيان_                                       |     |      |
|             | انہی کی طرف منسوب کرنے کا بیان۔                     |       |      | 124  | میدانِ جنگ میں دعمن کے ڈرے امیر بنائے              | 774 | "    |
| 194         | رسالتمآب ﷺ کی زرہ، عصا، انگونھی وغیرہ کا            | 102   | "    |      | بغیراینے آپ سالار بن جانے کا بیان۔                 |     |      |
|             | אוט-                                                |       |      | 122  | فوجی امداد کا بیان۔<br>م                           |     | 11   |
| 191         | رسول الله ﷺ اور مسكينوں كى ضرورتوں كو پورا          |       | ++   | 11   | مٹمن پر فتح مندی کے بعدان کے میدان جنگ             |     | "    |
|             | کرنے کیلئے ادائے مس کی دلیلوں کا بیان الح           | l i   |      |      | میں تین دن تک مفہرے رہنا۔                          |     |      |
| 199         | الله تعالیٰ کا علم که مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ |       | "    | "    | دوران جہاد وسفر میں مال غنیمت تقسیم کر لینے کا     | 779 | "    |
|             | اوررسول الله الله الله الله الله الله الله ال       |       |      |      | بيان۔                                              |     |      |
| <b>***</b>  | رسالت مآب ﷺ کا فرمان که مال غنیمت                   |       | 11   | IZA  | مسلمان کا مال جب مشرک لوٹ کر لے جائیں              | 14. | "    |
|             | تمہارے لئے حلال کر دیا گیا الخ                      |       |      |      | پھریہ مال مسلمان یا جا نیں  اگج                    |     |      |
| <b>**</b> * | جنگ میں شرکت کرنے والے کے لئے مال<br>م              | rai   | "    | 149  | فاری یا کسی غیر عربی زبان میں گفتگو کرنے کا        | 171 | "    |
|             | غنیمت کا بیان۔                                      |       |      |      | بان الخـ                                           |     |      |
| 141         | مال غنیمت کی خاطر جنگ کرنے والے کے                  |       | **   | 1/4  | مال غنیمت میں خیانت کرنے کا بیان الح               |     | **   |
|             | لئے تواب میں کی کابیان۔                             |       | j    | **   | مال غنیمت میں سے تعوز اسالینے کا بیان، الخ         |     | "    |
| "           | امام کے پاس جو کچھ مال غنیمت آئے اس کو              | rom   | "    | IAI  | مال غنیمت کے اونٹوں اور بکریوں کے ذریح کی          | ۳۳۲ | "    |
|             | بانٹنے اور غیر حاضر لوگوں کے لئے اٹھا رکھنے کا      |       |      |      | کراہت کا بیان۔                                     |     |      |
|             | יוט-                                                |       |      | **   | فتوحات کی بشارت دینے کا بیان ۔<br>•                |     | *1   |
| 4.14        | بنوقر بظے اور بنونضیر کے مال کو رسول اللہ ﷺ کا      | rap   | "    | IAT  | خوشخری دینے دالے کوانعام دیتے جانے کا بیان<br>دیست |     | "    |
|             | تقسيم كرنا-                                         |       |      | 11   | فتح مکہ کے بعد ہجرت ہاتی ندرہے کا بیان             | 172 | "    |

| صفحہ        | عنوان                                                                                 | باب         | پاره | صفحه  | عنوان                                                                       | باب | پاره |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 442         | بوفائی اور عہد فکنی کرنے والے کیلئے امام کی                                           | 14.         | ۱۲   | 4+14  | رسالت آب علی اور صحابہ کے ہم رکاب رہ کر                                     | raa | 14   |
|             | بدوعا كابيان_                                                                         |             |      |       | جہاد کرنے والے کے مال میں بحالت زیست و                                      |     |      |
| 227         | عورتوں کو کسی کو پناہ اور امان دینے کا بیان۔                                          | 121         | "    |       | مرگ برکت ہونے کا بیان۔                                                      |     |      |
| 779         | مسلمانوں کی ذمہ داری اور پناہ دہی پر پناہ دہندہ                                       | 121         | **   | 144   | جب امام کسی کوکسی ضرورت کی بنا پرکہیں بھیج تو                               | ron | "    |
|             | کے ہر فرد کی عمل آوری میں مکسانیت کا بیان۔                                            |             |      |       | اس کے حصدرسدی کا بیان۔                                                      |     |      |
| "           | كافرون كاصبانا كہنے كابيان _                                                          | 121         | "    | "     | مسلمانوں کی ضرورت کے لئے حمس ثابت                                           | 102 | "    |
| 17-         | مشرکوں سے مال وغیرہ پر مسلح اور قول و قرار                                            | <b>1</b> 21 | 11   | İ     | ہونے کی دلیل۔                                                               | ı   |      |
|             | کرنے کا بیان۔                                                                         |             |      | rii   | مس لئے بغیر رسالت مآب ﷺ کا قیدیوں پر                                        | ı   | 21   |
| "           | ایفائے عہد کی برتری کا بیان۔                                                          |             | "    |       | احیان کرنے کا بیان۔                                                         | l . |      |
| ١٣١         | کوئی ذمی اگر جادو کرے تو اس کومعاف کیا جا<br>سبہ                                      | 124         | "    | "     | امام کوحق حاصل ہے کہ وہ تمس اپنے بعض                                        | l   | "    |
|             | سکتاہے۔                                                                               |             |      |       | عزیزوں کودے۔                                                                |     |      |
| "           | بیوفائی کیممانعت کابیان۔<br>میں میں میں میں                                           |             | "    | rir   | جو خص مقتول کا فروں کے ساز وسامان میں تمس                                   | 14. | "    |
| 777         | 0,000                                                                                 |             | "    |       | نہ کے۔                                                                      |     |      |
| **          | معاہدہ کر کے غداری کرنے والے کے جرم کابیان                                            | 129         | "    | rim   | رسالتمآب ﷺ كا مولفة القلوب وغيره كوخمس                                      | l   | "    |
| 122         | (0.0) 0.0.4; 2.0                                                                      |             | "    |       | وغیرہ ہے دینے کا بیان۔                                                      |     |      |
| rro         | تین دن یا وقت مقررہ تک کے لئے صلح کرنے<br>ریب                                         | MI          | "    | riq   | دار الحرب میں کھانے پینے کی چیزیں پائے                                      | ı   | "    |
|             | کابیان۔<br>بر معد یہ کا ہے ہیں                                                        |             | .    | [ ]   | جانے کا بیان۔                                                               | l   |      |
|             | غیر معین وقت کیلئے وعدہ کرنے کا بیان۔<br>راہیت میں میسر کر نہیس                       |             | "    | ۲۲۰   | ذمی کا فرول سے جزیہ لینے اور تول و اقرار<br>سے جزیں ،                       | ı   | "    |
|             | (اس ترجمة الباب میں کوئی حدیث نہیں)<br>مشرکوں کی لاشوں کو کئو ئیں میں چھیئنے کی اُجرت |             | ,,   | سرر ا | کرنے کا بیان۔<br>امام اگر بادشاہ مملکت سے کوئی عہد و پیان                   | ı   | .,   |
| <b>'</b> '' | سروں کا مانوں و تو یں یں چینے کا ہرت<br>نہ لینے کا بیان۔                              |             |      | '''   | امام الربادساہ علت سے وی مہد و پیان<br>کرے تو اس معاہدہ کی پابندی اس ملک کے |     |      |
|             | سے ماہیاں۔<br>نیک اور بدکارے غداری کرنے والے برگناہ                                   |             |      | :     | سر بے وہ ان سعام ہوہ کی پابلان اب ملک سے<br>تمام ہاشندوں پر ہونے کا بیان۔   |     |      |
|             | کا بیان۔<br>کا بیان۔                                                                  | ,,,,        |      | .,    | سرکار رحمۃ للعالمین ﷺ کی امان میں آئے                                       |     | .,   |
|             |                                                                                       |             |      |       | مرہ ہوئے لوگوں سے حسن سلوک کا بیان ۔<br>ہوئے لوگوں سے حسن سلوک کا بیان ۔    |     |      |
|             | تير ہواں بارہ                                                                         |             |      | ,,    | ہوئے ووں سے من وت ہوں۔<br>ارسالت مآب وظفاکا بحرین میں جا گیریں دینا۔        |     | ,,   |
|             | كِتَابُ بَدء الخَلق                                                                   |             |      | rra   | وں وقرار کئے ہوئے آدمی کو بغیر کسی جرم کے                                   |     | ,,   |
|             | رِيّاب بدء الحلقِ                                                                     |             |      |       | قتل کردینے کے گناہ کا بیان۔                                                 |     |      |
| ۲۳۸         | الله تعالی کا قول که وی ہے جواول بار پیدا کرتا                                        | 110         | 11"  | "     | یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دینے کا بیان                              | ryn | "    |
|             | ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا ،الخ                                                       |             |      |       | ملمانوں سے بوفائی کرنے والے مشرکین                                          |     | "    |
| 114         | سات زمینوں کے بارے میں جوروایات آئی ہیں                                               | MY          | "    |       | کوکیامعاف کردیا جائے؟                                                       |     |      |

| المراق ا |             |                                              |             |      | 1    |                                                |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------|------|------------------------------------------------|------|------|
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صفحہ        | عنوان                                        | باب         | پاره | صفحہ | عنوان                                          | باب  | پاره |
| المراب   | 17.9        | تمام روحوں کے ایسے شکر تھے جوجمع تھے۔        | ۳.۳         | 11"  | rri  | ستاروں کا بیان                                 | MZ   | 11"  |
| المرف بحیا ہے ۔ اللہ المراز اللہ المراز اللہ اللہ المراز اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | (اس میں کوئی حدیث نہیں)                      |             |      |      | (اس کے تحت کوئی حدیث نہیں)                     |      |      |
| المرت | "           | فرمانِ اللی کہ ہم نے نوع کو ان کی قوم کی     | ۳.۴         | "    | rrr  | آيت اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَان          | taa  | "    |
| ا انا انا ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                              |             |      | rra  | آیت، وہی ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے             | 1/19 | 11   |
| ۳۹۱ اجب کوئی تم میں ہے آئیں کہتا ہے تو آسان اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | فرمانِ البی کہ بے شک ہم نے نوع کوان کی قوم   | ۳۰۵         | 11   |      | متفرق ہوائیں بھیجاہے۔                          |      |      |
| المن جب لل جائے تو اس کینے والے کے اس اس کا بیان ہے۔ اور بے شک الیاس چینیمروں میں سے اس اس کا بیان۔  المین جب لل جائے تو اس کینے والے کے اس ۱۳۸۸ اور اس کا بیان۔  المین جب لل جائے تو اس کینے والے کے اس ۱۳۸۸ اور اس کا بیان اس اس کا بیان اس اس کا بیان اس اس کا بیان اس اس کی مدینے ہیں اس ۱۳۹۸ اور اس کے اللہ جو اس کے اس کا کورسول بنا کر بیجیا اس اس کا بیان۔  المین اور اس کے اللہ جو اس کے اللہ جو اس کے اس اس کا بیان اس کے اس کوروں کا بیان۔  المین اور اس کے اللہ جو اس کے اس کوروں کا بیان۔  المین اور اس کے اللہ جو اس کے اس کوروں کا بیان۔  المین اور اس کے اس کوروں کوروں میں جو اس کے اس کوروں کوروں میں جو اس کوروں میں جو اس کوروں کوروں کوروں میں جو اس کوروں کوروں میں جو اس کوروں کوروں میں جو اس کوروں کوروں کوروں میں جو اس کوروں کوروں میں جو اس کوروں کوروں کوروں میں جو اس کوروں کوروں کوروں میں جو اس کوروں کوروں میں جو اس کوروں کوروں کوروں میں جو اس کوروں کوروں کوروں میں جو اس کوروں کوروں کوروں کوروں میں جو اس کوروں |             | کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کوان |             |      | "    | فرشتوں کا بیان۔                                | r9+  | "    |
| " المرت الم |             | پر در دناک عذاب آنے سے پہلے ڈرائے ، الخ۔     |             |      | rom  | جب کوئی تم میں سے آمین کہتا ہے تو آسان         | 191  | "    |
| " المرتب المراس | rar         | آیت اور بے شک الیاس پغیروں میں سے            | ٣٠٧         | "    |      | میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں ،سوان دونوں کی     |      |      |
| " (اس ترجمہ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے اس اس کو کا بیان الحجے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے اس اس اس کو کی حدیث نیس اور اس کے دروازوں کا بیان۔ " (اس ترجمہ الب بس کو کی حدیث نیس اور اس کے لئکروں کا بیان۔ " (اس ترجمہ الب بس کو کی حدیث نیس اور اس کے لئکروں کا بیان۔ " (اس ترجمہ الب بس کو کی حدیث نیس اور اس کے لئکروں کا بیان۔ " (اس ترجمہ الب بس کو کی حدیث نیس اور اس کے لئے اس اس کو کی حدیث نیس اور اس اس کو کی حدیث نیس اور اس کے نواز کر کہاڑوں کے لئے اس اس کو کی حدیث نیس اور اس اس کو کی حدیث نیس اور اس کے نواز کر کہاڑوں کو ترم میں جانمیں وہ کے اس اس کو کی حدیث نیس اور اس ترکم کے اس اس کو کی حدیث نیس اور اس کو کی حدیث کر کہا ہوں کو حرم میں مجمل کو کو جدیث کو کہا ہوں کو حرم میں مجمل کو کو جدیث کو کہا ہوں کو حدیث کو کہا ہوں کو حدیث کو کہا کو کو کہا ہوں کو کہا کہاں ہوں۔ " اس کو کو کو کو کو کو کو کر میں مجمل کو کو کو کو کہا گوائی کو کہا کو کہا گوائی کو کہا کو کہا گوائی کو کہا کو کہا گوائی کو کہا کو |             | بين الخ-                                     |             |      |      | آمین جب مل جائے تو اس کہنے والے کے             |      |      |
| " اجمار المنته  | "           | ادريس عليه السلام كابيان _                   | <b>r.</b> ∠ | "    |      | بچھلے گناہ معانب ہوجاتے ہیں۔                   |      |      |
| " ۱۹۹۳ دورز تح کابیان ۔ ۱۹۹۳ البیس اوراس کے لئکروں کابیان ۔ ۱۳۹۵ البیس اوراس کے لئکروں کابیان ۔ ۱۹۹۹ البیس اوراس کے لئکروں کابیان ۔ ۱۹۹۹ البیس اوراس کے لئروں کابیان ۔ ۱۳۹۹ البیس اوراس کے لئوا بو عذاب کابیان ۔ ۱۳۹۹ البیس اوران کے تواب وعذاب کابیان ۔ ۱۳۹۷ البیس اوران کے تواب وعذاب کابیان ۔ ۱۳۹۷ البیس اوران کے تواب وعذاب کابیان ۔ ۱۳۹۷ البیس اوران کے تواب کی البیس اوران کی تواب کی البیس اوران کی تواب کی البیس اوران کی تواب کی تواب کی البیس اوران کی تواب کی تو | 191         | آیت کریمہ، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے        | ۳•۸         | "    | ran  | جنت کا بیان الخ۔                               | 191  | "    |
| المجمل اوراس کے لئیروں کا بیان۔  ۱۳۹۵ المجمل اوراس کے لئیروں کا بیان۔  ۱۳۹۵ اللہ اوران کے اور ان کے اور ان کے اور ان کی اور اور ان کے اور ان کی اور ان کے اور ان کی کیر کیر کی کیر کیر کیر اور اور ان کیر                   |             | بھائی کورسول بنا کر بھیجا الخ                |             |      | 272  | جنت کے درواز ول کا بیان۔                       | 792  | "    |
| " استون الرائن على المرائن على المرتبيل المرائن على المرتبيل المر |             | (اس ترجمة الباب مين كوئى حديث نبين)          |             |      | **   | دوزخ كابيان_                                   | 191  | "    |
| " الله تعالیٰ کا قول کداللہ نے زیمن میں ہرقتم کے " الله الب بیں کوئی عدیث نہیں ) " جانور پیدا کر کے پھیلا دیئے الخ۔ " الله علی ادر یہ لوگ آپ سے ذوالقر نمین " الله الله مادر یہ لوگ آپ سے ذوالقر نمین " الله الله مادر یہ لوگ آپ سے ذوالقر نمین " الله الله مادر یہ لوگ آپ سے ذوالقر نمین " الله الله موذی جانوروں کو حرم میں بھی مارنے گا۔ " الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190         | آیت، اور رہے عاد تو انہیں بہت تیز اور بخت    | <b>749</b>  | "    | 240  | ابلیس اوراس کے کشکروں کا بیان۔                 | rga  | **   |
| " جانور پیدا کر کے بھیلا دیے الخ۔ " ااالا فر بان الجی ، اور بیدا کر کے بھیلا دیے الخ۔ " االا فر بان الجی ، اور بیدا کر کے بھیلا دیے الخ۔ " الا خارت کا بیان میں بھی مارنے کی اللہ اللہ بیان ہوں کہ جنہیں وہ اللہ بیان ہوں کہ حرم میں بھی مارنے کی اللہ اللہ بیان ہوں کہ حرم میں بھی مارنے کی اللہ اللہ بیان ہوں کہ حرم میں بھی مارنے کی اللہ بیان ہوں کہ حرم میں بھی کا بیان۔ " اجانت کا بیان۔ " اجانت کا بیان ۔ " اسلا کے بینے کی چیز میں کھی گر جائے تو اللہ بیان ہوں الا بیان کے مہمانوں کا اسلام اور این کی فریت کی ہوں کی خریت کی ہوں اللہ بیان کی خریت کی ہوں کہ خریت کی جرم کی خریت کر خریت کی خریت کر |             | ہواہے برباد کر دیا گیا الخ                   |             |      | 124  | جن اور اُن کے ثواب دعذاب کا بیان۔              | 794  | "    |
| " اسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں، جنہیں وہ اللہ اللہ اللہ اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین " اسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں، جنہیں وہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 797         | یاجوج اور ماجوج کے واقعہ کا بیان۔            | ۳1۰         | "    | 11   | الله تعالی کا قول کہ اللہ نے زمین میں ہرفتم کے | 192  | "    |
| المجاد الله الموال الم |             | (اس ترجمة الباب مين كوئى حديث نبين)          |             |      |      | جانور پیداکرکے پھیلا دیئے الخ۔                 |      |      |
| " اجازت کا بیان ۔ اور اللہ نے ابرائیم کو اپنا دوست اللہ اسلام اور ان کی ورست اللہ اور ان کی اور اللہ نے ابرائیم کو اپنا دوست اللہ اسلام اور ان کی ورست اللہ اسلام اور ان کی ورست کی اسلام اور ان کی ورست کی اللہ اللہ اللہ اور ان کی ورست کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **          | فرمانِ اللی ،اور بیاوگ آپ سے ذوالقر نین      | <b>1711</b> | "    | 122  | مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں، جنہیں وہ      | 191  | **   |
| اجازت کا بیان۔  " اجازت کا بیان۔  " اجازت کا بیان۔  " اجس کی کے پینے کی چیز میں کمھی گر جائے تو اسلام اور ان کی ذریت کی ہے۔  " اسلام اور ان کی ذریت کی اسلام اسلام اور ان کی ذریت کی اسلام اور ان کی ذریت کی اسلام الام اسلام |             | کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔                 |             |      |      | لے کر پہاڑوں کے دروں میں چلا جائے گا۔          |      |      |
| " اسے اور خوطہ وینا چاہئے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسلام اور ان کی نیز چلے کا بیان۔ اور آئیس ابرائیم کے مہمانوں کا اسلام اور ان کی ذریت کی اسلام اسلام اور ان کی ذریت کی اسلام اور ان کی ذریت کی اسلام اسلام اور ان کی ذریت کی اسلام اسلام اور ان کی ذریت کی اسلام اس | 191         | آیت کریمہ، ادراللہ نے ابراہیمؑ کواپنا دوست   | mir         | "    | 14.  | پانچ موذی جانوروں کوحرم میں بھی مارنے کی       | 199  | 11   |
| اے اور خوطہ وینا چاہئے۔  " اسے اور خوطہ وینا چاہئے کے مہمانوں کا اسلام  " قصہ سناؤ۔  " اسلام اور ان کی ذریت کی ۱۸۳ سنام اور ان کی ذریت کی ۱۳۸ سنام سنام سنام سنام سنام سنام سنام سنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | بايا_                                        |             |      |      |                                                |      |      |
| ال المنبياء | <b>r.</b> r | يَزِفُون لَعِن تيز جِلْنے كابيان -           | ۳۱۳         | "    | M    | جب کس کے پینے کی چیز میں کھی گر جائے تو        | ۳    | "    |
| الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان كا ذكر السام اور ان كا ذريت كى المام اور ان كا ذريت كى المام اور ان كى ذريت كى المام اور ان كى ذريت كى المام المام اور ان كى ذريت كى المام  | mr          | آیت کریمہ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا   | ساله        | "    |      | اسے اورغوطہ دینا جاہئے۔                        |      |      |
| ۳۱ ایت کریمہ اور کیاب میں اتما میل کا ذکر است اللہ اور ان کی ذریت کی ۱۸۳ سال ۱۳ کرو۔ اور کیاب میں اتما میل کا ذکر استال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | قصەسناۇ _                                    |             |      |      | كآل ميلانغان                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 717         | آیت کریمه، اور کتاب میں اساعیل کا ذکر        | 210         | "    |      | ישייי שיייי                                    |      |      |
| ا پیدائش کابیان الخ اسان میں ابرائیم کے قصہ کابیان ۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | کرو_                                         |             |      | MAG  | حضرت آدم عليه السلام اور ان كي ذريت كي         | ٣٠١  | 11"  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10          | اسحاق بن ابراہیم کے قصہ کا بیان ۔            | 714         | "    |      | 1                                              |      |      |
| " المان الى كه جب آپ كے رب نے فرشتوں " السلامن ميں كوئى حديث نہيں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                              |             |      | "    | فرمانِ اللي كه جب آب كرب فرشول                 | 144  | "    |
| ے کہا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا " اس اس اس کید، کیا تم یعقوب کی وفات کے "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "           | آیت کریمہ، کیا تم یعقوب کی وفات کے           | 712         | **   |      |                                                |      |      |
| ا ا وتت موجود تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | وتت موجود تھے۔                               |             |      |      | <i>بو</i> ل_                                   |      |      |

| صفحه   | عنوان                                                                                          | باب | پاره | صفحہ   | عنوان                                                                         | باب  | بإره |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ٣٣١    | آیت کریمہ، جب موی نے اپی قوم سے کہا                                                            | ۲۳۲ | 12   | ۳۱۳    | آیت کریمه، کابیان، اور ہم نے لوظ کورسول                                       | MIA  | 11"  |
|        | كەاللەتغالى تىمبىن ايك گائے ذریح كرنے كاحكم                                                    |     |      |        | ينا كرجيجا الخ                                                                |      |      |
|        | ويتا ہے۔                                                                                       |     |      | 10     | آیت کریمہ اس جب لوط کے پاس فرشے                                               | 119  | "    |
| rrr    | مویٰ " کی وفات اوراس کے بعد کے حالات کا                                                        | ٣٣٣ | "    |        | آئے تو انہوں نے کہا کہتم اجنبی لوگ ہوا گئے۔                                   |      |      |
|        | بيان-                                                                                          |     |      | 10     | آیت کریمہ، اور ہم نے شمود کی طرف ان کے                                        |      | "    |
| ٣٣٣    | فرمانِ اللّٰی، اور الله تعالیٰ ایمان والوں کے                                                  | 1   | "    |        | بھائی صالح کورسول بنا کر بھیجا۔                                               |      |      |
|        | سامنے زوجہ فرعون کی مثال بیان کرتا ہے۔                                                         | I . |      | MIZ    | آیت کریمہ، کیا تم یعقوب کی وفات کے                                            |      | "    |
| سسر    | آیت کریمہ، بے شک قارون،مویٰ <sup>ما</sup> کی قوم<br>ا                                          |     | "    |        | وتت موجود تھ؟                                                                 |      |      |
|        | ہے تھاائے۔                                                                                     | l   |      | "      | آیت کریمہ، بے شک پوسف اور ان کے                                               |      | "    |
| rra    | فرمان خدادندی، اور بیشک یونس پیغمبروں میں<br>ر                                                 |     | "    |        | بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لئے                                        |      |      |
|        | ہے ہاگے۔                                                                                       |     |      |        | نشانیاں ہیں۔<br>• بیر اللہ میں میں میں میں میں میں                            |      |      |
| ۳۳۹    | آیت کریمہ، اور ان ہے اس بہتی کی حالت<br>مصر میں سرس محق                                        | 1   | "    | Pr.    | فرمانِ الٰہی، اور جب ہم نے نجات دی ابوبؑ کو  <br>من نیست نیست کے بریں کئ      | 1    |      |
|        | پوچھئے جودریا کے کنار ہے تھی۔<br>(اس ضمن میں کوئی حدیث نہیں)                                   | 1   |      | رديد ا | جب انہوں نے اپنے رب کو پکاراا کخ<br>آیت کریمہ، اور کتاب میں موک کا ذکر کیجئے۔ | 1    |      |
| رسيا   | را ان کی میں تون حدیث بیل)<br>آیت کریمہ، اور ہم نے داؤڈ کوز بور مرحمت فرمائی                   | ı   |      |        | ایت کریمهٔ اور نماب یل نوی ۵ د کر عبے۔<br>(اس همن میں کوئی حدیث نہیں)         |      |      |
|        | ا پیت کریمہ اور ہے داود کور بور مرسمت کرمان<br>داؤ دعلیہ السلام کی نماز اور روز ہ اللہ کوسب سے |     |      | **     | رہ من میں وی حدیث میں )<br>آیت کریمہ، اور فرعون کے خاندان میں اس              |      |      |
|        | راود وحلیه معنا می منام اور روزه املاد و سب سے<br>زیادہ پسند ہونے کا بیان۔                     |     |      |        | موس آدمی نے کہا جو اپنا ایمان اب تک                                           |      |      |
| ا      | رورہ پاند اور جارے بندہ داؤد کو جو توت                                                         |     |      |        | چھیائے ہوئے تھا الح<br>چھیائے ہوئے تھا الح                                    |      |      |
|        | والے تھے یاد کیجئے الخ۔<br>والے تھے یاد کیجئے الخ۔                                             |     |      | +++    | آیت کریمه، اور کیا آپ تک موی کا قصه پہنچا                                     | 1    | ,,   |
| p=17+  | ت سن کریمہ، اور ہم نے داؤڈکوسلیمان جیسا بیٹا                                                   | l   | "    |        | ے؟الخ <u>ـ</u>                                                                |      |      |
|        | عنايت فرمايا الخيه                                                                             | ı   |      | rrr    | الله تعالى كا قول، كيا آپ تك موى كا واقعه بهنيا                               | 772  | "    |
| rrr    | آیت کریمہ، اور بے شک ہم نے لقمان کو                                                            | ٣٣٢ | "    |        | ،اورالله في موى كوكلام سے نوازا۔                                              |      |      |
|        | حکمت عطا فر مائی ۔                                                                             |     |      | ~~~    | آیت کریمہ، ہم نے مول استیں دن کا دعدہ                                         | 1    | "    |
| mam    | فرمان خداوندی کابیان، اوران کے سامنے ستی                                                       | ٣٣٣ | "    |        | کیا۔                                                                          |      |      |
|        | والوں کی مثال بیان سیجئے۔<br>م                                                                 |     |      | rro    | طوفان کا بیان۔                                                                |      | "    |
|        | (اس همن میں کوئی حدیث نہیں)                                                                    |     |      |        | (اس هنمن میں کوئی حدیث نہیں)                                                  |      |      |
| "      | آیت کریمہ، آپ کے رب کی مہربانی کا ذکر                                                          |     | **   |        | اقعه خضرموسي عليهاالسلام                                                      | و    |      |
|        | اس کے بندہ ذکریاً پر جب انہوں نے اپنے                                                          | 1   |      |        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                       | 1    | -    |
|        | رب کو چیکے سے پکاراا کے ۔<br>یہ کے سیات میں سے اور                                             | 1   |      | rr•    | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں)<br>بر سیار میں معرف میں                          |      | "    |
| ماءاسا | آیت کریمه، اور کتاب میں مریم کا ذکر سیجتے ، الخ                                                | 700 |      | 1      | آیت، دہ اپنے بتوں کے پاس بیٹھے تھے۔                                           | ١٣٣١ |      |

| صفحه        | عنوان                                                                                                             | باب | پاره | صفحه    | عنوان                                                                   | باب          | بإره |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| <b>1</b> 29 | قبيله خزاعه كابيان _                                                                                              | ۳۲۵ | اد   | rra     | آیت کریمہ، اور جب فرشتوں نے کہا اے                                      | rmy          | ۳    |
| ۳۸۰         | زمزم کا اور عرب کی جہالت کا بیان۔                                                                                 | ٣٧٢ | **   |         | مريم الله نے تنہيں برگزيدہ کيا الخ                                      |              |      |
| "           | خود کو این باپ دادا کی طرف اسلام یا زمانه                                                                         | 247 | "    | ,••     | فرمانِ خداوندی که''اور جب فرشتوں نے کہا                                 |              | 11   |
|             | جالمیت میں منسوب کرنے کا بیان۔                                                                                    |     |      |         | اے مریم، کن فیکون تک'                                                   |              |      |
| ۳۸۱         | حبشیو ں اور بنی ارفندہ کا بیان۔                                                                                   |     | "    | rr2     | اس فرمانِ اللي كابيان كه "اور كتاب ميں مريم كا                          |              | 11   |
| "           | این نب کوسب وشتم سے بچانے کو پند                                                                                  |     | "    |         | ذکر کیجیے، جب وہ اپنے گھر دالوں سے جدا ہو<br>سیریں                      |              |      |
|             | کرنے کا بیان۔                                                                                                     | 1   |      |         | المئين الخ-                                                             |              |      |
| ۳۸۲         | رسول الله الله الله كابيان ـ                                                                                      |     | "    | rar     | 1 1/4                                                                   |              |      |
| "           | رسول الله صلی الله علیه وسلم کے خاتم النبتین                                                                      | ı   | "    | "       | نی اسرائیل کے واقعات کا بیان۔                                           |              | "    |
|             | ہونے کا بیان۔<br>رینے میں اس میں اس کا اس | 1   |      | roy     | نی اسرائیل میں ابرص ، نابینا اور ایک منبح کا                            | 101          | "    |
| MAT         | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی کنیت کا بیان۔                                                                        |     | "    |         | بيان                                                                    |              |      |
| ۳۸۳         | (اس باب کا کوئی عنوان نہیں ہے)                                                                                    |     | "    |         | چود ہوال یارہ                                                           |              |      |
| "           | مهرنبوت کابیان۔                                                                                                   |     | "    |         | •                                                                       |              |      |
| "           | رسول الله الله الله على كاوصاف كابيان _                                                                           | 1   | "    | 1 209   | غاروالوں کا قصبہ                                                        |              |      |
| 1791        | نیند کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کی آئکھیں سو                                                                         | l   | "    | m4•     | (ال باب میں کوئی عنوان نہیں)                                            |              | "    |
|             | جاتیں اور دل بیدار رہتا تھا۔                                                                                      | 1   |      |         | بزرگی اور فخرکی ہاتوں کے بیان میں۔<br>در سر مرک کر عور منہ              |              | "    |
| mar         | اسلام میں نبوت کی علامتوں کا بیان۔                                                                                |     | "    | rz•     | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے)<br>قبلی میں میں تاریخ                   |              | "    |
| ۳۱۸         | الله تعالیٰ کا قول که بیاال کتاب محمصلی الله علیه                                                                 | 1   | "    | 11      | قریش کے مناقب کا بیان۔                                                  |              |      |
|             | وسلم کوالیا پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو<br>میں نہیں کے                                                       |     |      |         | قریش کی زبان میں قرآن کے نازل ہونے کا<br>ا                              | F02          |      |
|             | پیچانتے ہیں،الح۔<br>مذکور بر نہ بیش الح                                                                           |     |      |         | بيان-                                                                   | <b>₩</b> Λ Α | ,,   |
| "           | مشرکین کا خواہش کرنا کہ رسول اللہ ﷺ ان کو ا<br>ک رُمعے کی نیس سے بیت نیس شہر                                      |     |      |         | الل یمن سے حضرت اساعیل علیہ السلام سے                                   |              |      |
|             | کوئی معجزہ دکھلائیں ، اس پرآپ نے ان کوشق<br>لقریر معیریں                                                          |     |      |         | رشتہ داری کا بیان۔<br>(اس باب میں کوئی عنوان نہیں)                      |              | "    |
| ~           | القمر کامعجزه دکھایا۔<br>(اس باب کا کوئی عنوان نہیں )                                                             | 1   | ,,   | يه رسوا | را کاباب کا وی خوان یک )<br>اسلم، غفار، مزنیه، جہنیہ اور افتح کے تذکروں |              |      |
| ١٩٩         | را آن باب 8 کوئی حوال بین)<br>صحابہ ؓ کے فضائل کا بیان۔                                                           |     |      |         | ا م، معارہ طربیہ مہلیہ اور آن سے مد کروں ا<br>کابیان۔                   |              |      |
| מאא         | عابہ صفحان ہیان۔<br>مہاجروں کے مناقب وفضائل کا بیان۔                                                              |     |      |         | ہ بین-<br>قوم کے بھانجا اور غلام کو ای قوم میں شار کرنے کا              |              | .,   |
| rra         | مہا بروں مے منا دب وقف ن کا بیان۔<br>رسول اللہ کا فرمان کہ ابو بکر ؓ کے دروازے کے                                 |     |      | '-'     | و م سے بعل جا اور تعلام وہ ای و م یاں عار سرعے ہا<br>بیان۔              | "            |      |
| ''          | ر سول اللد ہ سر مان کہ ابو ہر سے دروار سے سے علاوہ مبد میں سب کے درواز سے بند کردو                                |     |      |         | يون-<br>آب زمزم كابيان-                                                 | <b>247</b>   | "    |
|             | معادہ جدیں سب سے دروار سے بهد سردہ<br>رسول الاصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب پر ابو بکر                             | •   | 11   |         | عب ر کر اور اور اور اور اور اور اور اور اور او                          |              | ,,   |
| !           | ر حول الله کی الله ملاید و سے بعد سب پر ابو بر  <br>صدیق کی فضیلت کا بیان ۔                                       | 1   |      | "       | طابیت کی طرح گفتگو کرنے کی ممانعت ۔                                     |              |      |
|             | صدیق فی تصلیت کا بیان۔                                                                                            |     |      |         | جاہیت قاطر کا معتور نے قائمانعت۔                                        | 1 11         |      |

| صفحہ        | عنوان                                                                             | باب  | پاره      | صفحه     | عنوان                                                                                                     | باب          | ياره |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| M42         | حفرت خالد بن ولید کے فضائل کا بیان۔                                               | P+9  | الد       | 444      | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كرامي كه اكر                                                        | PAY          | ۱۳   |
| MYA         | حفرت ابوحدیفہ کے مولی سالم کے فضائل کا                                            | MI+  | "         |          | میں کسی کوفیل بنا تا۔<br>(اس باپ کا کوئی عنوان نہیں )                                                     |              |      |
|             | بيان_                                                                             |      |           | "        | (اس باب كاكوئي عنوان نبيس)                                                                                | <b>r</b> 1/2 | "    |
| "           | حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے فضائل کا بیان                                           | MII  | "         | ריייניין | حضرت عمر بن خطاب کے فضائل کا بیان۔                                                                        | ۳۸۸          | "    |
| ٩٢٦         | حضرت معاویہ ؓ کے فضائل کا بیان۔                                                   | MIT  | "         | rrr      |                                                                                                           |              | "    |
| 172+        | حضرت فاطمه مے فضائل کا بیان۔                                                      |      | ••        | rra      | <b>y</b>                                                                                                  |              | "    |
| "           | حفرت عائشة كى فضيلت كابيان ـ                                                      | רווי |           |          | سب كي منفق مون كابيان-                                                                                    | 1            |      |
|             | يندر ہواں يار ہ                                                                   |      |           | ra+      |                                                                                                           |              | "    |
| <u> </u>    |                                                                                   |      | اٰلـــــا | ror      | حفرت جعفر " بن الى طالب كے نضائل كا                                                                       | rgr          | "    |
| 124         | انصار کے مناقب کا بیان۔                                                           |      | 10        |          | بيان-                                                                                                     |              |      |
| 12 M        |                                                                                   |      | **        | "        | حفزت عباس بن عبدالمطلب کے فضائل کابیان                                                                    | 1            | "    |
|             | نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار میں سے                                            |      |           | raa      | رسول الندسلی الله علیه وسلم کے رشتہ داروں کے                                                              |              | "    |
|             | <b>אַנדוֹ"</b> -                                                                  |      |           |          | فضائل کابیان۔                                                                                             | 1            |      |
| "           | سرکار دو عالم ﷺ کا مہاجرین و انسار کے                                             |      | "         | ran      |                                                                                                           | 4            |      |
|             | درمیان اخوت قائم کرنے کا بیان۔                                                    |      |           | ran      |                                                                                                           |              | "    |
| ۳24<br>"    | انصارےمحبت رکھنے کا بیان ۔<br>نہ صل بند سل رین بند ہم                             | 1    |           |          | حضرت سعلاً بن الي وقاص كے فضائل كابيان                                                                    |              | "    |
| "           | نی صلی الله علیه وسلم کا انصار سے فرمانا کهتم مجھے<br>دیں محم                     |      |           | ma9      |                                                                                                           | 1            |      |
| ٠           | سب سے زیادہ محبوب ہو۔<br>مزید کر میزا عک سے زیران                                 |      |           | ۴۲۰      | دارون کا بیان به در در در این می در از می در از می در از در در این در |              | ,,   |
| rzz<br>"    | انصاری اتباع کرنے کا بیان۔<br>من سے من کرفنا سے میں                               |      |           | "        |                                                                                                           |              | "    |
| ll          | انسارے گھرانوں کی فضیلت کا بیان۔<br>نبی ﷺ کا انصار سے فرمانا کہتم صبر کرناحتیٰ کہ | MYY  |           | וראו     | حفرت اسامہ بن زید کے فضائل کا بیان۔<br>(اس باب کا کوئی عنوان نہیں)                                        |              | ,,   |
| r21         | ی دوره و انساز سے سرمانا کہ م مبر سرما کی کہ<br>مجھ سے حوض کو ثر برملا قات ہو۔    |      |           | ייין ו   |                                                                                                           |              | .,   |
| rz9         | بھے عوں کو حریر ملا فات ہو۔<br>نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ، اے اللہ انصار و    |      | ,,        | "        |                                                                                                           | ' '          |      |
| 27          | ب می الله ملید و من وعان الله الصارود<br>مهاجرین کی حالت درست فرما _              |      |           | ryr      | ہیان۔<br>حضرت عمارؓ، حذیفیہ رضی اللہ عنہما کے فضائل کا ['                                                 | سو ديم       | "    |
| ۳۸۰         | بى برين ما ما حدود منت مراه ـ<br>آيت كريمه، اور وه مهاجرين كواپيخ او پرتز چچ      |      | **        | "        | الرك قارة فديقية ول الله بها تطلقال الم                                                                   | ( )          |      |
| ,           | ایت رید اوروه می برین واپ او پررن<br>دیته مین اگرچه خود حاجت مند مول              |      |           | MAL      | 1                                                                                                         |              |      |
| MAI         | رہے ہیں، رید ودعا ہت سند ہوں<br>ارشاد نبوی کہ نیکوکار انصار یوں کی نیکی قبول      |      |           | m40      |                                                                                                           |              | **   |
| "           | روبر برن مه یروبرد مصاریون و شن برن<br>کرد-                                       | _    |           | ,,       | حضرت حسن اور حضرت حسين كي فضائل كابيان                                                                    |              | **   |
| <i>የ</i> አተ | حفرت سعد بن معاذ کے مناقب کا بیان۔                                                | ۲۲۹  | "         | רציק     |                                                                                                           |              | "    |
| 17A11       | اسیدٌ بن حغیراورعباد بن بشر می منقبت کابیان _                                     |      |           | M42      | 11/20/20                                                                                                  |              | 11   |
|             | -0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 2 : 1                                                        |      |           |          | -01.01-010.07                                                                                             |              |      |

| صفحه | عنوان                                                       | باب        | پاره | صفحہ | عنوان                                                    | باب | بإره |
|------|-------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------------------------------------------------|-----|------|
| ماه  | شب اسراء کی حدیث۔                                           | <b>raa</b> | 10   | ۳۸۳  | حضرت معادٌ بن جبل كے مناقب كابيان -                      | ۳۲۸ | 10   |
| ۵۱۵  | معراج کا بیان ۔                                             | ירמי       | "    | MAM  | حضرت سعدٌ بن عباده كي منقبت كابيان ـ                     | rra | "    |
| ۵۱۸  | انصار کے وفود کا بیان۔                                      |            | "    | "    | حضرت ابی بن کعب ی کے مناقب کا بیان۔                      | m+  | 11   |
| or.  | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا حضرت عا نَشْرٌے                | ran        | "    | MAG  | حضرت زیر بن ثابت کے مناقب کا بیان۔                       | اسم | "    |
|      | تکاح کرنے کا بیان۔                                          |            |      | "    | حضرت ابوطلحة کے مناقب کا بیان۔                           | ۲۳۳ | 11   |
| ۵۲۱  | آنخضرت ﷺ اور آپ کے اصحاب کا مدیند کی                        | l          | "    | ran  | حضرت عبدالله بن سلام کے مناقب کا بیان                    |     | "    |
|      | طرف ہجرت کرنے کا بیان۔                                      | 1          |      | MA2  | نی صلی الله علیه وسلم کا حضرت خدیجة سے نکاح              |     | "    |
| OFA  | رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ ك اصحاب ا               |            | "    |      | اوران کی فضیلت کا بیان۔                                  |     |      |
|      | کی مدینه تشریف آوری کابیان _                                |            |      | MA9  | جرير بن عبدالله بحلي كابيان _                            |     | "    |
| arr  | مہاجر کا مکہ میں حج اوا کرنے کے بعد مظہرنے کا بیان          | ודיא       | "    | 144  | حدیفه بن بمال عبسی کا بیان _                             |     | "    |
| 11   | (یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے)                             |            | "    | "    | سعید بنت عتبه بن ربیعه کا بیان -<br>نن                   |     | . "  |
| arr  | آنخضرت ﷺ کا فرمان که''اے خدا میرے                           |            | "    | r91  | زید بن عمرو بن نفیل کے قصہ کا بیان۔                      |     | "    |
|      | صحابه می ججرت کوقبول فرما''۔                                |            |      | 199  | كعبه كي تغمير كابيان-                                    |     | "    |
| ۵۲۵  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                     |            | "    | ram  | زمانه جا ہلیت کا بیان ۔                                  |     | 87   |
|      | درمیان اخوت قائم کرائی۔                                     | l .        |      | ~9∠  | دور جاہلیت میں قسامت کا بیان۔                            |     | 11   |
| "    | (بدباب عنوان سے خال ہے)                                     |            | "    | ۵۰۰  | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال               |     | ."   |
| arz  | *                                                           |            | 11   | . "  | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال               |     | "    |
|      | کے پاس میودیوں کے آنے کا بیان۔                              |            |      |      | کے ہاتھوں تکالیف پینچنے کا بیان۔                         |     |      |
| ۵۳۸  | سلمان فاری کے اسلام کا بیان۔                                | 447        | "    | ۵۰۳  | حضرت ابوبکر کے اسلام کا بیان۔                            |     | "    |
| Ï    | سولہواں پارہ                                                |            |      | "    | حضرت سعد کے اسلام کا بیان۔                               |     | "    |
|      |                                                             |            |      | "    | جنات کا بیان _                                           |     | "    |
| Ĭ    | كتاب المغازي                                                |            |      | ۵٠٣  |                                                          |     | "    |
| L    |                                                             |            |      | ۵۰۵  | سعید بن زید کے اسلام کا بیان۔                            |     | "    |
| ۵۵۰  | جنگ عشیره یاعسیره کابیان ـ<br>میران سیمته از زیر سیارید     |            | 14   | P+0  | ا حضرت عمرٌ بن خطاب کے اسلام کا بیان۔<br>* * .           |     | "    |
| "    | مقتولین بدر کے متعلق نبی اکرم ﷺ کا بیان                     |            | **   | ۵.۸  | شق قمر کا بیان ۔                                         |     | "    |
| aar  | قصه غزوه بدر                                                |            | "    | 0+9  | مملکت حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا بیان                     |     | "    |
| oor  | الله تعالیٰ کا ارشاد که''جبتم اپنے مالک سے<br>اندین         |            | "    | 017  | نجاش کی وفات کا بیان۔                                    |     | "    |
|      | فریاد کررہے تھے''۔<br>د میں مرک کرور میں                    |            |      | ۵۱۳  | رسول الله ﷺ کی مخالفت پرمشر کین کا آ پس میں<br>وت سر دور |     | "    |
| aar  | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں )<br>شریب میر کئی سے کتاب میں ا |            | 11   |      | فشمیں کھانے کا بیان۔                                     |     | ]    |
| "    | شرکائے جنگ بدر کی تعداد کا بیان۔                            | 12 m       | "    | "    | ابوطالب کے قصد کا بیان۔                                  | rar | "    |

| صفحه    | ، عنوان                                                                | باب | بإره     | صفحه | عنوان                                                                                                              | باب         | پاره |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 7,500   | رسول اكرم على الحلك خندق سے واپس آنا۔                                  | 79A | 14       | ۵۵۵  | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دعا برائے ہلاکت                                                                       | r2r         | l4   |
| YPZ     | غزوهٔ ذات الرقاع كابيان _                                              | m99 | "        |      | كفاران قريش_                                                                                                       |             |      |
| 771     | قصه غزوهُ بني المصطلق _                                                | ۵۰۰ | "        | ۲۵۵  | قتل ابوجهل كابيان _                                                                                                | 720         | "    |
| 424     | قصه غزوهٔ بنی انمار ب                                                  | ۱۰۵ | "        | IFG  | شركائ اصحاب بدركي فضيلت -                                                                                          | r27         | "    |
| 19      | حضرت عائشہ پرتہمت لگانے کا بیان۔                                       | ۵٠٢ | "        | ٦٢٥  | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے)                                                                                    | <b>r</b> ∠∠ | "    |
| 777     | غزوهٔ حدیبیکا بیان۔                                                    | ۵۰۳ | "        | عده  | میدانِ بدر میں فرشتوں کی حاضری۔                                                                                    | M21         | 11   |
| aar     | قصە قبائل عمل وعريند                                                   | ۵٠۴ | "        | AFG  | (به باب عنوان سے خالی ہے)                                                                                          | 1°29        | "    |
|         | ستر ہواں یارہ                                                          |     |          | ۵۷۸  | شرکائے جنگ بدر ہتر تیب حروف مجی۔                                                                                   |             | "    |
| <u></u> | •                                                                      |     | الـــا   | ۵۸۰  | یہود بنی نضیر کے پاس آنخضرت صلی اللہ علیہ                                                                          | l .         | "    |
| 10Z     | غزوه ذات القر وكابيان _                                                |     | 14       |      | وسلم كاتشريف لے جانا۔                                                                                              |             |      |
| "       | جنگ خیبر کابیان۔                                                       |     | "        | ۵۸۵  | کعب بن اشرف یہودی کے قبل کا واقعہ۔<br>ت                                                                            |             | "    |
| 460     | آنخضرت ﷺ کا اہل خیبر پر عامل مقرر کرنا.                                |     | "        | PAG  | قصة قل ابورا فع عبدالله بن البي الحقيق _                                                                           | [           |      |
| 424     | 'آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا اہل خیبر کے ساتھ<br>۔                    | 1   | "        | ۵9+  | غزوهُ أحد كابيان _                                                                                                 | 1           | "    |
|         | بٹائی کا معاملہ کرنا۔<br>فرید میں  |     |          | ۵۹۵  | آيت، إذْ هَمَّتُ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَفُشَلا.                                                             |             | "    |
| "       | خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے                            |     | "        | 099  | آيت، إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوُا مِنْكُمُ يَوُمَ الْتَقَى                                                          | ۲۸۳         | "    |
|         | لئے زہرآ لود بکری کا بیان۔                                             | 1 1 |          |      | الْجَمُعَانِ.                                                                                                      |             |      |
| 722     | زیدہ بن حارثہ کےغزوہ کا بیان۔                                          |     | "        | 4++  | آيت، إذْ تُصُعِدُونَ وَلَا تُلُونَ عَلَى أَحَدٍ.                                                                   |             | "    |
| "       | عمره قضا کا بیان۔                                                      |     | "        | "    | آيت، ثُمَّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنُ بَعْدِ ٱلْغَمِّ اَمَنَةً ۗ                                                     | <b>የ</b> ለለ | "    |
| *A*     | غزوہ موتہ کا بیان جو ملک شام میں ہے۔<br>ایس سے تات سے میں میں میں اساس |     | "        | 1    | نْعَاسًا.                                                                                                          |             |      |
| 444     | قبیلہ جبینہ کی قوم حرفات کی طرف نبی صلی اللہ<br>سیاریں سالیں کے بعد ا  | ۵۱۳ | "        | 4+1  | آيت اليُسَ لَكَ مِنَ الْآمُرِ شَيُّةً .                                                                            |             | "    |
|         | عليه وسلم كااسامه بن زيد كو بھيجنا ۔<br>نبيد فتح سرين                  | - 1 |          | 4.4  | أمّ سليط كا ذكر _                                                                                                  |             | "    |
| YAF.    | غزوهٔ فتح مکه کابیان۔<br>نقرین منظم مشرعین                             |     | <u>"</u> |      | شهادت حفزت امیر ممزهٔ -<br>این در این صلیف سلیس                                                                    | - 1         | "    |
| AVE.    | غزوہ فتح کا بیان جورمضان میں پیش آیا۔<br>فقت سے بیر صل یا سلہ : ح      |     |          | 14+2 | ایوم احدییں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے<br>خریب دیریں                                                          | - 1         | "    |
| PAF     | ا فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر چم<br>ای رینہ مذہب        | ria | "        |      | ز حمی ہونے کا بیان۔<br>میں میں میں میں انسان |             |      |
| ,       | کہاںنصب فرمایا۔<br>انرصل دیوں سلے ساس کا سے رہ                         | - 1 | ,        | 4.4  | آيت، الَّذِيْنَ اسْتَحَابُوُا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ.<br>أَيْنِ بِرِيْنِ مِن مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ وَالرَّسُولِ.    | - 1         |      |
| 79-     | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ تمرمہ کے اوپر سے<br>اخلامہ زیران         | - 1 |          |      | شہدائے اُحد کا بیان۔<br>سیخینہ صل کی سلم سام در ہی                                                                 |             |      |
| ایم     | داخل ہونے کا بیان۔<br>افتح سے سیخنے مسلمان مارسلم                      |     | _        | 1+A  | آتخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد که''احد ہم                                                                      |             | "    |
| 791     | افتح کمہ کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ا                          | ٥١٨ | -        | امیا | ے محبت کرتا ہے''۔<br>ذریر جعوبر ال                                                                                 | - 1         |      |
| ,       | اترنے کی جگہ کا بیان۔                                                  |     | 1        | 4+9  | غزوهٔ رجیع کابیان۔<br>میں مند قریبان                                                                               | - 1         |      |
|         | (يه باب ترجمة الباب سے فالی ہے)                                        | ۵۱۹ |          | AIA  | جنگ خندق کا بیان ۔                                                                                                 | 792         |      |

| صفحه       | عنوان                                                  | باب | پاره | صفحه | عنوان                                           | باب   | بإره |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------------------------------------------|-------|------|
|            | الخار ہواں یارہ                                        |     |      | 495  | نی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ فتح کمہ میں      | ۵۲۰   | "    |
|            |                                                        | ,   |      |      | کھبرنے کا بیان۔                                 |       |      |
| 224        |                                                        |     | 1    | 790  | (يه باب عنوان سے خالی ہے)                       | arı   | 14   |
| 244        | 1                                                      | 1   | "    | 191  | آيت، وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذُ أَعُجَبَتُكُمُ الْخ | ٥٢٢   | "    |
| 200        | كعب بن ما لك كا واقعه -                                |     | "    | 2·r  | غزوهٔ اوطاس کابیان۔                             | ٥٢٣   | "    |
| 201        | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے مقام حجر میں              | om. | "    | 200  | غزوهٔ طائف کابیان۔                              | orr   | "    |
|            | قیام فرمانے کا بیان۔                                   | 1   |      | ∠1•  | نجد کی طرف دستہ کی روا تگی کا بیان۔             | ara   | "    |
| 200        | نی صلی الله علیه وسلم کے ان خطوط کا بیان جو            |     | "    | 411  | نى خزىمە كى طرف نى صلى الله عليه وسلم كا خالد   | ۵۲۲   | "    |
|            | كسرى اور قيصر كو لكھے گئے۔                             |     |      | ]    | بن ولید کوروانه کرنے کا بیان۔                   |       |      |
| 200        | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى بيارى اور وفات            | ۵۵۰ | "    | "    | عبدالله بن حذاف مهى كے دسته كابيان ـ            | ۵۲۷   | "    |
|            | كابيان-                                                | 9   | 1    | 201  | ججة الوداع سے پہلے ابوموی اور معاذ کو یمن       | ۵۲۸   | 11   |
| 244        | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا وفات سے قبل               | 1   | "    |      | روانه کرنے کا بیان۔                             |       |      |
|            | آخری کلام کا بیان۔                                     |     |      | ۷۱۵  | حضرت عليٌّ بن ابي طالب اور خالد بن وليد كي      | ۵۲۹   | **   |
| "          | آنخضرت ﷺ کی وفات کا بیان۔                              | oor | "    |      | جمة الوداع سے پہلے یمن کی طرف روانگی کا بیان    |       |      |
| "          | یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے۔                         |     | "    | 411  | غزوه ذي الحليفه كابيان -                        | ۵۳۰   | "    |
| 242        | أتخضرت ﷺ كا مرض الموت مين اسامه بن                     |     | "    | ∠19  | غزوهٔ ذات سلاسل کا بیان _                       | ٥٣١   | "    |
|            | زيدٌ كواميرلشكر بنا كرجيجنه كابيان -                   |     |      | 44   | جريره كاليمن كى طرف جانے كابيان-                | ٥٣٢   | **   |
| "          | یہ بات ترجمۃ الباب سے خالی ہے۔                         |     | . 11 | "    | غز ده سيف البحر كابيان _                        | ٥٣٣   | "    |
| ۸۲ک        | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے جہاد اور ان کی            | ۲۵۵ | 11   | \_TT | سنه ۹ ه میں حضرت ابو بکر تکا لوگوں کو حج کرانے  | ٥٣٢   | "    |
|            | تعداد کا بیان۔                                         |     |      |      | کا بیان ـ                                       |       |      |
|            | كتاب التفسير                                           |     |      | 250  | ہوتمیم کے وفد کا بیان۔                          | ٥٢٥   | "    |
| <u> </u>   |                                                        |     |      | "    | عنوان سے خال ہے۔                                | المعر | "    |
| <b>47</b>  | سورهٔ فاتحه کی تفسیر اور فضیلت کا بیان۔                | 1   | "    | 250  | وفد عبدالقيس كابيان-                            | 02    | "    |
| <b>449</b> | آيت، غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ | ۵۵۸ | "    | 274  | وفد بنوحنیفه اور ثمامه بن آثال کے قصد کا بیان   | OFA   | "    |
|            | کی تفسیر کا بیان۔                                      |     |      | 249  | اسودمنسی کے قصد کا بیان۔                        | 000   | "    |
| "          | آيت، وَعَلَّمَ ادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا.            | ۵۵۹ | "    | "    | اہل نجران کے قصہ کا بیان۔                       | ۵۴.   | "    |
| 221        | مجاہد کا بیان ہے کہ شیاطین سے منافق اور                | ٠٢٥ | "    | ∠'F+ | عمان اور بحرین کے قصہ کا بیان۔                  | arı   | "    |
|            | مشرک مراد ہیں۔                                         |     |      | 241  | اشعريون اوريمنون كي آيد كابيان -                | ۵۳۲   | "    |
| 121        | آيت، فَلَا تَحُعَلُوا لِلَّهِ آنْدَادا الخ             | IFG | "    | 244  | دوس اور طفیل بن عمر دوی کے قصہ کا بیان۔         | ٥٣٣   | "    |
| "          | آيت، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ الخ            | 210 | **   | 200  | وفد بن طے اور عدى بن حاتم كے قصد كا بيان        | ٥٣٢   | "    |

| صفحه         | عنوان                                                          | باب | پاره | صفحه         | عنوان                                                     | باب | پاره |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|
| ۷۸۸          | آيت، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُّوْتَ مِنُ       | ۵۸۷ | IA   | 228          | آيت، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ.         | ۳۲۵ | IΛ   |
|              | ظُهُوُرِهَا.                                                   |     |      | 224          | آيت، مَنُ كَانَ عَدُوًّا لِّحِبُرِيْلَ.                   | ۳۲۵ | "    |
| "            | آيت،قَاتِلُوُهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ الخ              | ۵۸۸ | "    | 224          | آيت، مَا نَنُسَخُ مِنُ ايَةٍ أَوُ نُنُسِهَا.              | ۵۲۵ | "    |
| ∠ <b>∧</b> 9 | آيت، وَٱنْفِقُوا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا           | ٥٨٩ | 11   | "            | آيت، وَقَالُوا اتَّخَذَا اللَّهُ وَلَدًا.                 | PYY | 11   |
|              | بِٱيْدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ.                             |     |      | 220          | آيت، وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ إِبْرَاهِيُمَ.            | عده | "    |
| ۷9٠          | آيت، فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى          | ۵۹۰ | "    | "            | آيت، وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ.          | AFG | "    |
|              | الخ                                                            |     |      | 444          | آيت،قُوُلُوُ [ إمَنَّا بِاللَّهِ.                         | ٩٢٥ | "    |
| "            | آيت، فَمَنُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.            | ۱۹۵ | **   | 444          | آيت، سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ.                              | ۵۷۰ |      |
| "            | آيت، لَيْسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَبْتَغُوا فَضُلًّا        | 09r | "    | "            | آيت، وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا.          | 021 | "    |
|              | ر د ورود .<br>مِن رَبِّكُم .                                   |     |      | 441          | آيت، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبُلَةَ الَّتِي كُنُتَ عَلَيْهَا | 02r | "    |
| 491          | آيت، ثُمَّ أَفِيُضُوا مِنُ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ.            | ۵۹۳ | "    | "            | آيت،قَدُ نَرِي تَقَلُّبَ وَجُهِكَ .                       | 020 | "    |
| 29r          | آيت، وَمِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا   | ۵۹۳ | "    | 469          | آيت، وَلَقِنُ أَتَيُتَ الَّذِيُنَ أُونُوا الْكِتَابَ.     | 020 | "    |
|              | حَسَنَةٌ الخ                                                   |     |      | "            | آيت، ألَّذِينَ اتَّينَاهُمُ الْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ الخ  | ۵۷۵ | 11   |
| "            | آيت، وَهُوَ اللَّهُ الْحِصَامِ.                                | ۵۹۵ | "    | "            | آيت،وَلِكُلِّ وِّجُهَةٌ هُوَ مُولِّيُهَا الخ              | 82Y | 11   |
| 291          | آيت، أمُ حَسِبْتُمُ أَنُ تَدُخُلُوا الْحَنَّة.                 | rpa | 11   | ۷۸۰          | آيت،وَمِنُ حَيُثُ خِرَجُتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ.              | ۵۷۷ | "    |
| "            | آيت،نِسَآؤُكُمُ حَرُثُ لَّكُمُ الخ                             | ۵۹۷ | *1   | "            | آيت، وَمِنُ حَيُثُ خَرَجُتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ.             | ۵۷۸ | "    |
| 49m          | آيت، وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ اَحَلَهُنَّ الخ | ۸۹۵ | 11   | ∠A1          | آيت،إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوّةَ الخ                      |     | "    |
| "            | آيت، وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ ازُوَاجًا   | ۵۹۹ | 11   | 21           | آيت، وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّتَّخِذُ مِنُ دُوُنِ اللَّهِ  | ۵۸۰ | "    |
| 494          | آيت، حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلْوَةِ                | 4++ |      |              | اَنْدَادَا.                                               |     |      |
|              | الُوُسُطْي.                                                    |     |      | **           | آيت، يَالَيْهَا الَّذِيْنَ امِنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ      | ۱۸۵ | **   |
| 494          | آيت، وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِيُنَ.                           |     | "    |              | الْقِصَاصُ فِي الْقَتُلِي الخِ                            |     |      |
| "            | آيت، فَإِنُ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا.               | 4+4 | **   | 2AP          | آيت، يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امِنُوُا كُتِبَ عَلَيْكُمُ     | ۵۸۲ | "    |
| ∠9 <b>∧</b>  | آيت، وَالَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ            | 4.4 | 11   |              | الصِّيامُ الخ                                             |     |      |
|              | أزُوَاجًا.                                                     |     |      | 210          |                                                           | ۵۸۳ | "    |
| "            | آيت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ أَرِنْيُ كَيْفَ          |     | "    |              | مَّرِيُضًا الخ                                            |     |      |
|              | تُحي الْمَوْتِي.                                               |     |      | 200          | آيت، فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ.       |     | "    |
| ∠99          | آيت، أَيُودُ أَحَدُكُمُ أَنُ تَكُونَ لَهُ حَنَّةٌ الخ          |     | **   | <b>4 A Y</b> |                                                           |     | "    |
| "            | آيت، لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا.                       |     | "    |              | نِسَآئِكُمُ الخ                                           |     |      |
| ۸••          | آيت، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا.          |     | "    | 414          | آيت، كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ         |     | "    |
| "            | آيت، يَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا.                               | ۸•۲ | 19   |              | الُخَيْطُ الْآبْيَضُ الخ                                  |     |      |

| صفحه | عنوان                                                                              | باب  | پاره | صفحه | عنوان                                                                                                                         | باب  | پاره |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ٨١٧  | آيت، رَبَّنَا إِنَّكَ مَنُ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ                                | 422  | ١٨   | ۸۰۰  | آيت، فَأَذَنُوا بِحَرُبِ فَاعُلَمُوا.                                                                                         | 4+4  | IA   |
|      | ٱخْزَيْتَهُ.                                                                       |      |      | A+1  | آيت، وَإِنْ كَانَ ذُوُّعُسُرَةٍ الخ                                                                                           | 414  | "    |
| ΛΙΛ  | آيت، رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي                               | 422  | "    |      | آيت، وَاتَّقُوا يَوُمًّا تُرُجَعُونَ.                                                                                         | 411  | "    |
|      | لِلْإِيْمَانِ ـ                                                                    |      |      | "    | آيت، وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمُ الخ                                                                                 | YIF  | **   |
|      | تَفُسِير سُورَة النِّسَآءِ                                                         | •    |      | ۸۰۲  | آيت، امَنَ الرَّسُولُ بِمَآ ٱنْزِلَ اِلَيُهِ.                                                                                 | 411  | **   |
|      | عشير سوره انبساءِ                                                                  |      |      |      | تَفُسِيُر شُورَة ال عِمُران                                                                                                   |      |      |
| PIA  | آيت، وَإِنْ خِفْتُم اللَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِي                              | 444  | "    |      | تعسِير متوره انِ حِمرت                                                                                                        |      |      |
| ۸۲۰  | آيت، وَمَنُ كَانَ فَقِيْرًا فَلَيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ.                            | 450  | "    | 14-1 | آيت،مِنْهُ ايَاتٌ مُّحُكَمٰتُ الخ                                                                                             | 1    | **   |
| Ari  | آيت، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرُبِي .                               | 424  | "    | "    | آيت، وَإِنَّى أُعِينُدُهَا بِكَ وَذُرِّيتَهَا.                                                                                | alr  | **   |
| 11   | آيت، يُوْصِينُكُمُ اللَّهُ.                                                        | 772  | "    | ۸۰۳  | آيت، إذَّ الَّذِيُنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ                                                                             | TIT  | **   |
| ۸۲۲  | آيت، وَلَكُمُ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَزُوَاجُكُمُ                                      | YFA  | "    |      | وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلًا.                                                                                            |      |      |
| "    | آيت، وَلَا يَجِلُ لَكُمُ أَنُ تَرِثُوا النِّسَآءَ كُرُهُا                          | 4179 | **   | ۸۰۵  | آيت، قُلُ يَأْهُلَ الْكِتْبِ تَعَالَوُا اللَّي كَلِمَةٍ                                                                       | 412  | 11   |
|      | الخ                                                                                |      |      |      | الخ                                                                                                                           |      |      |
| "    | آيت، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ                                   | Al.  | **   | A+A. | آيت، لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا الخ                                                                            |      | 11   |
|      | الوالدان الخ                                                                       |      |      | A+9  | آيت، فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتَلُوْهَا.                                                                                     | PIF  | "    |
| ٨٢٣  | آيت، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.                                 |      | **   | A1+  | آيت، كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ.                                                                            | 44+  | **   |
| ۸۲۵  | آيت، فَكَيُفَ إِذَا حِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيُدٍ.                         |      | 11   | "    | آيت، إذ هَمَّتُ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَفْشَلًا.                                                                        | 441  | **   |
| "    | آيت، وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ الخ                                | i    | 11   | All  | آيت، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.                                                                                       | 777  | "    |
| ٨٢٦  | آيت،أولِي الْآمُرِ مِنْكُمُ .<br>بعد يَرِي مِنْ مُعْرِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ .       |      | "    | "    | آيت، وَالرَّسُولُ يَدُعُو كُمْ فِي أُخُرِكُمُ                                                                                 | 444  | **   |
| "    | آيت، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى                                        | מחד  | "    | AIF  | آيت، أمَنةً نُعَاسًا.                                                                                                         |      | **   |
|      | يُحَكِّمُونُكَ.                                                                    |      |      | "    | آيت، آلَّذِينَ اسْتَحَابُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ الخ                                                                         | Yro  | "    |
| 172  | آيت، فَأُولَٰفِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ                      | 7127 | **   | "    | آيت،إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ الخ                                                                                   |      | *1   |
|      | مِّنَ النَّبِيِّنَ.                                                                |      |      | ٨١٣  | آيت، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَآ                                                                           | 712  | **   |
| **   | آيت، وَمَا لَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ.                             | YMZ  | **   |      | اتَاهُمُ اللّهُ الخ                                                                                                           |      |      |
| ۸۲۸  | آيت، فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ الخ                               | YM   | "    | "    | آيت، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا                                                                                 | MAK  | "    |
| "    | آیت، وَإِذَا حَآءَ هُـمُ أَمُرٌّ مِّنَ الْأَمُنِ الخِ(اسَ<br>اضمہ میں أ            | ALLA | "    |      | الْكِتَابَ.<br>سور يري ما يواد الله المار والمار |      |      |
|      | ا صمن میں کوئی حدیث نہیں )<br>سریب سیار دیا دور و دیا ہے ہوتا ہیں                  |      |      | ۸۱۵  | آيت، وَلَا تُحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفُرَحُونَ بِمَآ                                                                           | 479  | **   |
| "    | آيت، وَمَنْ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الخ<br>مِي مِنَ مُومِهِ مِن مِنْ اللهِ |      | "    |      | أَتُوا.                                                                                                                       |      |      |
| Arg  | آيت، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ٱلْقِي اِلْيَكُمُ السَّلَامَ.                          | 101  | "    | MY   | آيت، إِنَّ فِي خَلَقِ السَّمْواتِ وَالْأَرْضِ الخ                                                                             | 45.  | "    |
| "    | آيت، لَا يَسُتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ.                              | 701  | "    | ۸۱۷  | آيت، اللَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا الخ                                                                  | 4171 | "    |

| صفحه  | عنوان                                                                                                     | باب          | پاره | صفحہ | عنوان                                                                                                         | باب         | پاره |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| ۸۳۳   | آيت، وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيُهِمُ                                                   | 421          | IA   | ٨٣١  | آيت، إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفِّهُمُ الْمَلْئِكَةُ ظَالِمِي                                                      | 400         | ١٨   |
|       | الخ                                                                                                       |              |      |      | أَنْفُسِهِ مُ.                                                                                                |             |      |
| ٨٢٥   | آيت، إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ.                                                            | 440          | "    | "    | آيت، إلَّا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ الخ                                                             | 1           | "    |
|       | تَفُسِيُر سُورَهُ اَنْعَامُ                                                                               |              |      | "    | آيت، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ.                                                                   | 1 1         | "    |
| L     |                                                                                                           | <b>u</b> , u |      | ٨٣٢  |                                                                                                               | rar         | "    |
| Ni. ( | آيت، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيُبِ لَا يَعُلُمُهَا اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا      | 12 1         |      |      | مِن مُطرِ.<br>س مُرد مُرد و مِن الله الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                           | <b>MA</b> 2 |      |
|       | مو-<br>آيت،قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ.                                           | 444          |      | ۸۳۳  | آيت، وَيَسُتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ الخ<br>آيت، وَإِن امْرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا.             |             |      |
| ٨٣٨   | آيت، وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ.                                                            |              | ,,   | ,,,, | ا يت او المراه حاف من بعيها لسورا.<br>آيت ال المنافقيان في اللَّرُكِ الْاسْفَل                                |             | .,   |
| "     | آيت، وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فِضَّلْنَا عَلَى                                                         |              | "    | AFF  | آيت، إنَّا أو حَيْنَا إلَيْك.                                                                                 |             | 10   |
|       | الُغْلَمِيْنَ۔                                                                                            |              |      | .,   | آيت، يَسْنَفُتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ الخ                                                               |             |      |
| ۸۳۸   | آيت، أُولَفِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ                                                     | 4 <b>८</b> 9 | "    |      |                                                                                                               |             |      |
|       | اقْتَدِهُ_                                                                                                |              |      |      | تَفَسِيُر سُورَةً مَائِدَةً                                                                                   |             |      |
| "     | آيت، وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوُا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي                                                     | ٠٨٢          | **   | ٨٣٥  | آيت، ٱلْيَوُمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ الخ                                                                | 775         | "    |
|       | ظَفُرٍ_                                                                                                   |              |      | **   | آيت، فَلَمُ تَحِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا                                                             | 775         | "    |
| ۸۳۹   | آيت، لاَ تَقُرَبُوا الْفَوَاحِشَ الخ                                                                      | 1            | "    | ٨٣٧  | آيت، فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا الخ                                                                |             | "    |
|       | آيت، هَلُمْ شُهَدَآوُ كُمُ .                                                                              |              | "    | "    | آيت، إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ                                                         | arr         | "    |
| 101   | آيت، قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ الخ<br>البوق مِنَ مَن مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ الم | 445          |      |      | ۇرَسُولْهُ.<br>ئىمىيىدىدىدىدىدىدىد                                                                            |             |      |
| AQT   | آيت، وَلَمَّا جَآءَ مُوسٰي لِمِيْقَاتِنَا الخ                                                             | 746          |      | ٨٣٩  | آيت، وَالْحُرُوعَ قِصَاصٌ.<br>مِن يَوْمَن اللهِ مِنْ الْمُرَاتِينِ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَ |             | "    |
| "     | آيت،الُمَنَّ وَالسَّلُوٰى.<br>آيت، يْأَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىُ رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمُ                 | YAY          | ,,   |      | آيت، يَآيُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَآ أُنْزِلَ اِلْبُكَ مِنُ                                                    | 142         | "    |
|       | المناه الناس إلى رسول الله إليكم                                                                          | "            |      | ,,   | ربِك.<br>آيت، لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِيُ                                                       | YYA         | .,   |
| 100   | سى<br>آيت، وَقُولُوا حِطَّةٌ.                                                                             | 41/2         |      |      | ایک، د یواجد کم الله باللغو می<br>اَیَمَانِکُهُ.                                                              | "           |      |
| ۸۵۳   | آيت،حُذِ الْعَفُوَ وَاُمْرُ بِالْعُرُفِ الخ                                                               | - 1          |      | ٨٣٠  | ا يت ، لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبْتِ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكُمُ.                                                  | 444         |      |
|       | تَفُسِير شُورَهُ اَنْفَال                                                                                 |              | 1    | "    | آيت، إنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ الخ                                                       | 420         | "    |
| L_,   | تفسِير سوره آنفان                                                                                         |              |      | ۸۳۱  | آيت، لَيُسَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا                                                               | 721         | "    |
| ۸۵۵   | آيت، يَسُأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ الخ                                                                  | PAF          | "    |      | الصُّلِحْتِ جُنَاحٌ الَّخ                                                                                     |             |      |
| "     | آيت، إِنَّ شَرَّ الدُّوآتِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ                                              | 49+          | "    | ۸۳۲  | آيت، لا تَسْأَلُوا عَنِ أَشْيَاءَ الخ                                                                         |             | "    |
|       | الخ                                                                                                       |              |      | ۸۳۳  | آيت، مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنُ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ                                                      | 424         | "    |
| ran   | آيت، يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اسْتَحِيْبُوا لِلَّهِ الخ                                              | 191          | "    |      | الخ                                                                                                           |             |      |

|          |                                                                                     |              |      | 77      |      |                                                                | _   |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|
| صفحہ     | عنوان                                                                               | باب          | پاره | $\prod$ | صفحہ | عنوان                                                          | باب | پاره  |
| 120      | آيت، لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمُ                                    | 214          | 19   |         | ran  | آيت، وَإِذُ قَالُوا اللُّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ           | 195 | ١٨    |
|          | عَزِيْزٌ عَلَيْهِ الخ                                                               |              |      |         |      | الُحِقّ الخ                                                    |     | ]     |
|          | تَفُسِير سُورَة يُونُسُ                                                             |              |      | .       | 102  | آيت، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ الخ                   |     | **    |
| <u> </u> |                                                                                     |              | ]    |         | **   | آيت،وَقَاتِلُوْهُمُ حَتَّى لَا تَكُوُنَ فِتُنَةً.              | 490 | "     |
| 140      | آيت، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُخنَهُ الخ                               | 212          | 19   |         | ۸۵۸  | آيت، يَآيُهَا النَّبِي حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ | 490 | "     |
| "        | آيت، وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسُرَآئِيلَ الْبَحْرَ الخ                                | ∠۱۸          | "    |         | ۹۵۸  | آيت، أَلْفُنَ عَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ.                        | 797 | "     |
|          | تَفْسِيُر سُورَةً هُودٌ                                                             |              |      |         |      | انيسوال پاره                                                   |     |       |
| 121      | آيت، ألَّا إِنَّهُمْ يَكْنُونَ صُدُورَهُمُ الخ                                      | <b>اا</b>    | 19   | $\  \ $ |      | تَفُسِيُر شُورَةُ بَرَآءَة                                     |     |       |
| 144      | آيت، وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ.                                               | 24.          | "    | L       |      |                                                                |     | لـــا |
| 1429     | آيت،وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ الخ                                                      | <b>4</b> 71  | **   | 11      | ٠٢٨  | آيت، بَرَآءُ هُ مِّنَ اللّهِ الخ                               | 1 1 | 19    |
| "        | آيت، وَكَذَٰلِكَ أَحُذُ رَبِّكَ إِذَا أَحَذَ الْقُرَٰى.                             | 277          | **   |         | IFA  | آيت، فَسِيُحُوا فِي الْأَرْضِ الخ                              |     | "     |
| ۸۸۰      | آيت، وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ الخ                                    | 284          | **   |         | "    | آيت، وَاَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الخ                   | 799 | "     |
|          | تَفْسِير سُورَة يُوسُفُ                                                             |              |      | '       | ۱۲۸  | آيت، إلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُمُ مِّنَ الْمُشُرِكِينَ.         | ۷۰۰ | **    |
| <u></u>  |                                                                                     |              |      |         | "    | آيت، فَقَاتِلُوا أَئِمَّة الْكُفُرِ.                           |     | "     |
| ۸۸۲      | آيت، وَيُتِمُّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْ يَعْقُوبَ                            | 250          | 19   | /       | 146  | آيت، وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.           |     | **    |
| 11       | آيت، لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ الخ                                       | 2r0          | **   |         | "    | آيت، يَوُمَ يُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ.             | I   | 19    |
| ۸۸۳      | آيت، بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَمُرًا الخ                                 | 274          | 11   | /       | 146  | آيت، إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ.                  | 4.4 | **    |
| ۸۸۳      | آيت،وَرَاوَدَتُهُ الَّتِيُ هُوَ فِيُ بَيْتِهَا الخ                                  | 212          | 10   |         | "    | آيت، تَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِالخ              | 4.0 | **    |
| "        | آيت، فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ اللَّي                               | 211          | **   | /       | PFA  | آيت، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمُ.                             | 4.4 | **    |
|          | رَبِّكَ الخ                                                                         |              |      |         | "    | آيت، ألَّذِيْنَ يَلْمِزُونَ الْمُطُّوِّعِيْنَ الخ              | ۷٠۷ | **    |
| ۸۸۵      | آيت، حَتَّى إِذَا اسْتَايُفَسَ الرُّسُلُ.                                           | <b>2 7 9</b> | 11   | /^      | 142  | آيت، إستَغُفِرُلَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ.            | ۷٠۸ | "     |
|          | تَفُسِيُر سُورَةً رَعُدِ                                                            |              | 7    | 1       | AF   | آيت، وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمُ الخ                  | ۷٠٩ | "     |
| L        |                                                                                     |              |      | 1       | 149  | آيت، سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ الخ    | 410 | "     |
| ^^_      | آيت، الله يُعَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْفَى الخ                                   | 24.          | 19   |         | "    | آيت، وَاخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمُ الخ                  | 411 | "     |
|          | تَفُسِيُر سُورَةً اِبْرَاهِيم                                                       |              |      | ٨       | 4    | آيت، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ امَنُوا الخ             | 211 | **    |
| <u> </u> |                                                                                     |              |      | 1       | 141  | C 9; Gu                                                        | 212 | "     |
| ۸۸۸      | آيت، كَشَحَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ.                                        |              | 19   |         | "    | ( ) / (0, ) / (0, ) / (1, )                                    | 210 | "     |
| "        | ا آيت، يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا الخ                                     |              | "    | ٨       | 20/1 | آيت، يَآثِهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا    | 210 |       |
| ۸۸۹      | <ul> <li>آيت، آلمُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الخِ</li> </ul> | 244          | "    |         |      | مَعَ الصَّادِقِيُنَ.                                           |     | }     |
|          |                                                                                     |              |      |         |      |                                                                |     |       |

|      | <u> </u>                                                  | <u> </u>       |        | 77     |           |                                                              |       |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه | عنوان                                                     | باب            | بإره   | 1      | صفحه      | باب عنوان                                                    | پاره  |
| 911  | آيت،قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالْآخُسَرِيْنَ أَعُمَالًا.  | 204            | 19     |        |           | رد و درء د                                                   |       |
|      | آيت، أُولِيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْتِ رَبِّهِمُ الخ   |                |        | $\ \ $ |           | تَفُسِيُر سُوْرَهُ حِجُر                                     |       |
|      | رد و درعردرع                                              |                |        | 1      | ۱9۰       | ٢٣٢ آيت، إلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ.                     | 19    |
|      | تَفُسِير سُورَهُ مَريَم                                   |                |        | /      | <b>19</b> | ٢٣٥ آيت، وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصُحْبُ الْحِحْرِ                 | "     |
| 911  | آيت، وَأَنْذِرُهُمْ يَوُمَ الْحَسُرَةِ.                   | ۷۵۸            | 19     |        |           | الُمُرُسَلِينَ-                                              |       |
| 911  | آيت،وَمَا نَتَنزَّلُ إِلَّا بِأَمُرِ رَبِّكَ.             | ∠۵9            | "      |        | "         | ٣٦٧ آيت، وَلَقَدُ اتَيُناكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِيُ الخ   | "     |
| "    | آيت، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْتِنَا الخ           | ۷۲۰            | **     | ^      | var       | ٢٣٠ آيت، ألَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِيْنَ الخ          | "<br> |
| "    | آيت، أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُمْنِ | ١٢٧            | "      | _      | "         | ٢٣٨ آيت، وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ الخ  | "     |
|      | عَهُدًا.                                                  | ,              |        |        |           | تَفُسِيُر شُورَةً نَحُل                                      |       |
| 910  | آيت، كَلَّا سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ الخ                    |                | **     |        |           |                                                              |       |
| "    | آيت، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ الخ                           | 244            | **     | ^      | ۹۳        | ٢٣٧ آيت، وَمِنْكُمْ مَّنُ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ.  | 19    |
|      | تَفُسِير سُورَهٔ طه                                       |                |        |        |           | تَفُسِيُر سُورَةً بَنِيُ اِسُرَآئِيُل                        |       |
| 914  | آيت، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيُ.                          | <b>4 M Y Y</b> | 19     | ^      | 90        | ٧٨٠ (يه بات رجمة الباب سے خالى ہے)                           | 19    |
| "    | آيت، وَلَقَدُ اَوْحَيْنَآ اِلَى مُوسْى اَنُ اَسْرِ        |                | .,     | ٨      | 44        | ٢٣١ آيت، وَإِذَا أَرَدُنَا أَنُ نُّهُلِكَ قُرُيَةً الخ       | "     |
|      | بعبَاديُ.                                                 |                |        | ] '    | "         | ٢٣٢ آيت، ذُرِيَّةً مَنُ حَمَلُنَا مَعَ نُوْحِ الخ            | "     |
| 911  | آيت، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى     | 244            |        | ۸      | 91        | ٢٣٣ آيت، وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا.                        | "     |
|      | الخ                                                       |                |        |        | 99        | م ٢٣٢ آيت، قُلِ ادْعُو الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ الخ             | "     |
|      | رد و درء رد                                               |                |        |        | "         | ٥٣٥ آيت، أُولِيْكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ الخ                   | "     |
|      | تَفُسِير سُورَةً ٱنبِياء                                  |                |        |        | "         | ٢٣٧ آيت، وَمَا جَعَلْنَا الرُّوِّيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ الخ | **    |
| 919  | آيت، كَمَا بَدَاْنَا أَوَّلَ خَلُقٍ.                      | 272            | 19     | '      | "         | الماك أليت، إِنَّ قُرُانَ الْفَحْرِ كَانَ مَشْهُودًا.        | "     |
|      | رد و و درء ر س                                            |                | $\neg$ | 9.     | ••        | المماكم آيت، عَشَى أَنُ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا          | "     |
|      | تفسِير سوره حج                                            |                |        |        |           | ا مُحُمُودًا.                                                |       |
| 94.  | آيت، وَتَرَى النَّاسَ شُكَّارَى.                          | 444            | 19     |        |           | ا ٢٣٥ أَيْت، وَقُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الخ   | "     |
| 971  | آيت، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعُبُدُ اللَّهُ عَلَى         | 49             | **     | 9.     |           | الم                      | "     |
|      | حَرُفٍ.                                                   |                |        | "      |           | ا ۵۵ آیت، وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ الخ                     | 10    |
| "    | ، آيت، هذَانِ خَصْمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ.      | 44             | "      | 9+     |           | الم                      | "     |
|      | الا ، المارعالية الأرار                                   |                | $\neg$ |        |           | الاما آيت، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَهُ لَا أَبَرَحُ.        | "     |
|      | تَفُسِير سُورَهُ مُؤْمِنُونَ                              |                |        | 9+     |           | 200 آيت، فَلَمَّا بَلَغَا مَحُمَعَ بَيْنِهِمَا الخ           | "     |
|      |                                                           |                |        | 9+     | 19        | 200 آيت، فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْهُ الخ                | "     |
|      |                                                           |                |        |        |           |                                                              |       |

|      |                                                             | T          | , <u> </u> |             | (122: 722) 0.                                                     | -    |
|------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| صفحہ | عنوان                                                       | باب        | پاره       | صفحہ        | باب عنوان                                                         | بإره |
| 914  | آيت، وَأَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ.               | ۷۸9        | 19         |             | تَفْسِيُر سُورَةُ نُور                                            |      |
|      | تَفُسِيُر شُورَةً نَمَلُ                                    |            |            |             | تعسِير سوره تور                                                   |      |
|      | تقسِير سوره نمل                                             |            |            | 922         | 24 آيت، وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمُ وَلَمُ يَكُنُ        | 19   |
|      | تَفُسِيُر سُورَةً قَصَصُ                                    |            |            |             | لَّهُمُ شُهَدَآءُ الخ                                             |      |
|      | تقسِير سوره قصص                                             |            |            | 950         | ٧٤٢ آيت، وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ           | "    |
| ۲۳۹  | آيت، إِنَّكَ لَا تَهُدِئ مَنُ أَحْبَبُتَ الْحَ              | 4٩         | 19         | "           | ٧٤٣ آيت،وَيَدُرَأُ عَنُهَا الْعَذَابِ الخ                         | "    |
| 902  | آيت، إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ الخ           | ۹۱ ک       | **         | 974         | ٧٧٨ آيت، وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا              | "    |
|      | تَفُسِيُر شُورَةً عَنُكَبُون                                |            |            | 9r <u>/</u> | ٧٧٥ آيت، إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُ وُا بِالْوَفُكِ الخ               | 19   |
|      | تقسِير سوره عناتبوت                                         |            |            | "           | ٧٧٧ آيت، وَلَوُلَا إِذُ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُونُ لَنَا | "    |
|      | تَفُسِيُر شُورَةً رُوم                                      |            |            |             | الخ                                                               |      |
|      | تفسِير سوره روم                                             |            |            | 944         | ٤٧٧ آيت، وَلَوُلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ         | "    |
| 9179 | آيت، لَا تَبُدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ.                        | 29r        | 19         | "           | ٥٧٨ آيت، إِذْ تَلَقُّونَهُ بِٱلْسِنَتِكُمُ الخ                    |      |
|      | تَفُسِير سُورَهُ لُقُمَانُ                                  |            |            | "           | ٧٧٩ آيت، وَلَوُلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُولُ       | "    |
| L    |                                                             |            |            |             | لَنَا.                                                            |      |
| 90+  | آيت، لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ الخ                             | 29m        | 19         | 950         | ٨٠ آيت، يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوُدُوا لِمِثْلِمَ آبَدًا.     | "    |
| "    | آيت، إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ.              | 49٣        | "          | "           | ٨١ آيت، إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ     | "    |
|      | سِير سُورَة تَنُزِيلَ السَّجُدَة                            | 37         |            |             | الف النخ                                                          |      |
|      |                                                             |            |            | 924         | ٨١ آيت، وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمُ                 | "    |
| 901  | آيت، فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّآ أُخُفِيَ لَهُمُ.            | ۷۹۵        | 19         | ]           | وَالسَّعَةِ.                                                      |      |
|      | تَفُسِير سُورة أَحْزَاب                                     |            |            | 929         | ٨٢ آيت، وَلْيَضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.          | 11   |
|      |                                                             |            | ]          |             |                                                                   |      |
| 901  | آيت، النَّبِيُّ اَوُلِي بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنُ انْفُسِهِمُ. | <b>L</b> P | 19         | <u> </u>    | تَفُسِيُر سُورَهُ فُرقَانَ                                        |      |
| 900  | آيت،أدْعُوٰهُمُ لِابَآئِهِمُ.                               | - 1        | "          | 901         | ٨٦٧ آيت، ألَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِم الخ              | 19   |
| 11   | آيت، فَمِنْهُمُ مَّنُ قَضَى نَحْبَهُ الخ                    | ۷۹۸        | "          | "           | ٧٨٧ آيت، وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اِللَّهَا اخَرَ.  | **   |
| 950  | آيت،قُلُ لِآ زُوَاحِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ   | ۷99        | *          | 904         | 2٨٥ آيت، يُضَاعَفُ لِلهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ.          | "    |
|      | الدُّنْيَا الخ                                              |            |            | 900         | ٨٨٧ آيت، إلَّا مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا الخ           | "    |
| "    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                     | ۸۰۰        | "          | "           | ٧٨٧ آيت، فَسَوُفَ يَكُونُ لِزَامًا.                               | "    |
| 900  | آيت، وَتُخْفِىٰ فِىٰ نَفْسِكَ مَا اللَّهُ                   | ۸۰۱        | "          |             | تَفْسِيْر سُوْرَهُ شُعَرَآء                                       |      |
|      | مُبُدِينَهِ الخ                                             |            |            |             | تفسِير سوره سعراء                                                 |      |
| **   | آيت، تُرُحِيُ مَنُ تَشَاءُ مِنْهُنَّ الخ                    | 1.r        | "          | 9 ~~        | ٨٨٨ آيت، وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.                      | 19   |
|      |                                                             |            |            |             |                                                                   |      |

|       |                                                      |     |      |          | ري شريف شرع الدوور جلدووع)                                        | 10. U |
|-------|------------------------------------------------------|-----|------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| غحه   | عنوان                                                | باب | پاره | صفحه     | باب عنوان                                                         | پاره  |
| 99    | تفسير سورة وَالطُّوُر.                               | ٨٢٦ | "    | 100      | ٨٠٣ آيت، لَا تَدُخُلُوا لِيُونَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ   | 19    |
| 991   | تفسير سورة وَالنَّحُم.                               | 11/ | "    |          | الكُمُ الخ                                                        |       |
| 99    | تفسير سورة إقْتَرَبَتِ السَّاعَة.                    | ۸۲۸ | "    | 940      | ٨٠٨ آيت، إِنْ تُبَدُّوا شَيْقًا أَوْ تُحُفُّوهُ الخ               | "     |
| 100   | تفسير سورة ٱلرَّحُمْن.                               | Ara | "    |          | ٨٠٥ آيت، إِنَّ اللَّهُ وَمَلْقِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ | ,,    |
| 11**1 | القسير سوره والجعه.                                  |     | "    |          | الخ                                                               |       |
| 1++1  | انفسير سوره حدِيد.                                   |     | ۲۰   | 146      | ٨٠٨ آيت، لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ اذَوا مُوسَى                  |       |
| "     | تفسير سورة مُجَادِلَة.                               |     | "    |          | تَفُسِير سُورَة سَبَا                                             |       |
| "     | تفسير سورة حَشَر.                                    |     | "    | <u> </u> | نفسِير سوره سب                                                    | _     |
| 10.42 | القسير شوره معتجند                                   |     | "    | 945      | ٨٠٧ آيت، حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنُ قُلُوبِهِمُ الخ                | 19    |
| 1+11  | تفسير سورة صَفّ.                                     | - 1 | "    | "        | ٨٠٨ آيت، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ   | "     |
|       | الفسير سورة مجمعة.                                   |     | "    |          | شَدِيُدٍ.                                                         |       |
| 1+17  | ، تفسير سورهٔ مُنَافِقُونَ.                          |     | "    |          | بيسوال ياره                                                       |       |
| 1014  | ا تفسير سورهٔ تَغَابُن.                              |     | " -  | <u> </u> |                                                                   |       |
| 1+19  | ا تفسير سورهٔ طَلَاق.                                |     | "    | are      | ٨٠٩ تفسير سورهٔ مَلائِكة.                                         | r.    |
| 1017  | ا تفسير سورة تُحُرِيُم.                              |     | "    | "        | ا ۱۹۰ تفسیر سورهٔ یش.                                             | "     |
| '"    | القسير سورة مُلُك.                                   |     | "    | 444      | ٨١١ تفسير سورة وَالصَّافَّات.                                     | "     |
| 1++0  | / تفسير سورهٔ نآوالُقَلَم.                           | \PP |      | 944      | ۱۲۱ تفسير سورهٔ ص.                                                | *     |
| 1+10  | ٨ تفسير سورهُ ٱلْحَاقَة.                             |     | "    | 979      | ا ۱۳۳ کفسیر سورهٔ زُمَر.                                          | "     |
|       | ۸ تفسير سورهٔ مَعَارِجُ.<br>هـ                       |     | .    | 921      | ٨١٣ تفسير سورة مُؤْمِنُ.                                          | "     |
| 1044  | ۸ تفسیر سورهٔ نُوُح.<br>۸ : مُد مُد                  | 1   | .    | 927      | ٨١٥ تفسير سورة خمّ السُّحُدَة.                                    | "     |
| 1.12  | ۸ تفسیر سورهٔ جِنّ.<br>۸ تفسیر سورهٔ مُزَّمِّلُ.     |     | .    | 924      | ٨١٧ تفسير سورهٔ لحم عَسَقَ.                                       | "     |
| "     | ٨ اتفسير سورهٔ مُدَّيِّرُ.<br>٨                      | - 1 |      | 941      | الم الفسير سورة لحمّ زُخُرُف.                                     | "     |
| 1+ 49 | ٨ تفسير سورهٔ قِيَامَةِ.<br>٨ تفسير سورهٔ قِيَامَةِ. | 1   | .    | 91       | ا ۱۱۱۸ انفسير شوره الفاحات.                                       | "     |
| 1+111 | ۸ تفسیر سورهٔ دَهُر.                                 |     |      | 91       | ا ۱۹۱۲ ا تعسير صوره جاريور.                                       |       |
|       | <ul> <li>المسير سورة والمرسكات،</li> </ul>           |     | - 11 | 911      | ا ۱۱۱۷ انفسیر منوره الحقاف.                                       | **    |
| 1094  | ٨ تفسير سورهٔ عَمَّ يَتَسَآءَ لُوْنَ.                |     |      | 91/1     | ا ۱۱۱ انفسير منوره محصد سب                                        |       |
| ١٠٣٦  | ٨٨ تفسير سورهٔ وَالنَّازِعَاتِ.                      |     |      | 911      | ۱۱۱ الفسير سوره عنع.                                              | ,,    |
| "     | ٨٥ تفسير سورهٔ عَبَسَ.                               |     | - 11 | 99+      | - 4 ( )                                                           |       |
| 1.00  | ٨٥ تفسير سورة إذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ.              |     | - 11 | 997      |                                                                   |       |
| -     |                                                      |     |      |          | ا ۱۰۰۰ مسیر شره پو                                                |       |

|        | <del></del>                                                        |     |      |       | ن ترقیف تر . ماردور جمدود                        |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------------------------------|------|
| صفحه   | عنوان                                                              | باب | بإره | صفحه  | باب عنوان                                        | پاره |
| 1-0-   | تفسير سورةُ ٱلْـُمْ تَرَكَيُفَ.                                    | 149 | "    | 1.00  | ٨٥٧ تفسير سورة إذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتُ.      | "    |
| 1-01   | تفسير سورة لإيُلافِ قُرَيُشٍ.                                      | 1   | "    | 1044  | ٨٥٧ تفسير سورةً وَيُلَّ لِلْمُطَفِّفِيُنَ.       |      |
| "      | تفسير سورهٔ اَرَأَيْتَ.                                            | ۸۸۱ | "    | "     | ٨٥٨ تفسير سورة إذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ.       | .,   |
| "      | تفسير سورهٔ كُوُئُر.                                               |     |      | 1072  | ٨٥٩ تفسير سورة بُرُوُج.                          | "    |
| 1.01   | تفسير سورة قُلُ يَأَيُّهَا الْكَفِرُوُنَ.                          | ,   | ,    | "     | ٨٢٠ تفسير سورة طارِق.                            | "    |
| "      | تفسير سورةً إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ.                            |     | "    | "     | ٨٦١ كفسير سورةُ سَبِّحِ اسُمَ رَبِّكَ الْاَعُلَى | "    |
| 11-21  | تفسير سورهُ تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ.                            |     | "    | 11.57 | ٨٦٢ لقسير سورةً هَلُ آتَكَ حَدِيُكُ الْغَاشِيَةِ | "    |
| 1-00   | تفسير سورة قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ.                               |     | "    | "     | ٨٧٣ لتفسير سورة وَالْفَحْرِ.                     | ,    |
| 1+64   | تفسير سورة قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.                         |     | **   | 1+14  | ٨٧٣ كنسير سورة لآأقيم.                           | "    |
| <br>   | تفسير سوره قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ.                          | ۸۸۸ |      | "     | ٨٢٥ تفسير سورة وَالشَّمُسِ وَضُخْهَا.            | 17   |
|        | بَابُ فَضَائِلِ الْقُرُان                                          |     |      | 1+14+ | ٨٩٨ تفسير سورة وَالْيُلِ إِذَا يَغُشَى.          |      |
|        |                                                                    |     |      | 1000  | ٨٦٨ لتفسير سورة وَالضُّخي.                       | , ,  |
| 1+02   | ۔<br>نزول وحی کی کیفیت اور سب سے پہلے کیا نازل<br>د                | - 1 | r•   | 1+44  | ٨٧٨ تفسير سورة أَلَمُ نَشُرَحُ.                  | "    |
|        | هوا؟الح                                                            | - 1 |      | "     | ٨٦٩ تفسير سورة وَالتِّينِ.                       | "    |
| 1.01   |                                                                    |     | "    | "     | ۸۵۰ تفسیر سورهٔ عَلَقُ.                          | "    |
| 1+49   | قرآن جع کرنے کا بیان ۔<br>ایم نیست سر پر پر پر                     | - 1 | r.   | 1.64  | الحاكم كَ تَفْسَيْرُ سُورُهُ ۚ قَلُورُ.          | "    |
| 1441   | آنخفرت ﷺ کے کا تب کا بیان۔<br>اتا ہیں شدہ میں مارات میں مارا ک علی | - 1 | "    | "     | ٨٧٢ تفسير سوره بَيِّنَة.                         |      |
| 144    | قرآن شریف سات طریقوں پر نازل کیا گیا                               | 190 | "    | 1+14  | ٨٧٣ تفسير سورة زِلْزَال.                         |      |
| 1• 48  | ا ہے۔                                                              |     |      | 1+0+  | ٨٧٨ تفسير سورة وَالْعَادِيَات.                   | "    |
| 1+ 1F  | قرآن کی ترتیب کا بیان ۔<br>موجد میر کی اس مال دو سیخیز میں صل راہ  |     | r.   | "     | ٨٧٨ تفسير سورة ألْقَارِعَةُ.                     | "    |
| 14 16  | حفزت جبرئيل عليه السلام آنخضرت صلى الله                            | - 1 | "    | "     | ٨٧٨ تفسير سورة اللهَاكُمُ التَّكَاثُرُ.          | "    |
| 1441   | علیہ وسلم پرقرآن مجید پیش کرتے تھے۔<br>مبخنہ مشارع کی صداری ا      | - 1 |      | "     | ٨٧٨ تفسير سورة وَالْعَصْرِ.                      | **   |
| 1 • 11 | آنخضرت ﷺ کے قراء صحابہ کا بیان۔                                    | ۲۹۸ | "    |       | ٨٧٨ تفسير سورة وَيُلِّ لِكُلِّلِ هُمَزَةٍ.       | "    |

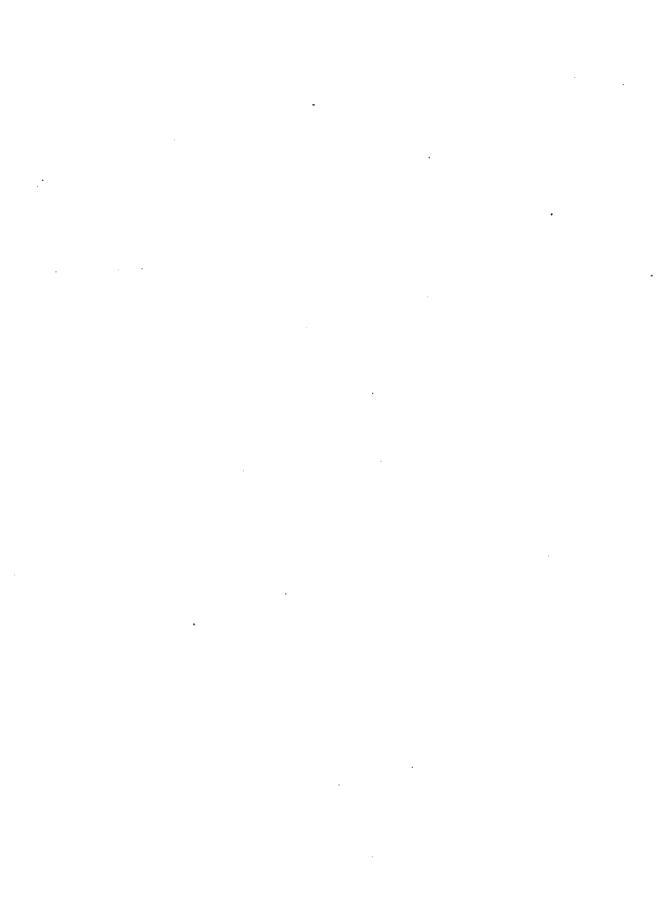

## گيارهوان پاره

بسم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم

١ باب الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوُلِ .

١ ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ اَنَّ ابُنَ جُرَيْجِ اَنْحَبَرَةً قَالَ اَنْحَبَرَنَا يَعْلَى بُنُ مُسْلِمِ وَّعَمُرُ وبُنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ يُزِيْدُ آحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدُ سَمِعُتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيُرِ قَالَ إِنَّا لَعِنُدَ ابُنِ عَبَّاسِّ قَالَ حَدَّثَنَىٰ أَبَى بُنُ كَعُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مُوسْى رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَلَمُ اَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا كَانَتِ الْأُولِي نِسْيَانًا وَّالْوُسُطْى شَرُطًا وَّالثَّالِثَةُ عَمَدًا قَالَ لَاتُؤَاخِذُنِهُ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرُهِقُنِيُ مِنُ اَمُرِي عُسُرًا، لَقِيَا غُلامًا فَقَتَلَهُ فَانُطَلَقَا فَوَجَدَا حِدَارًا يُّريدُ أَنْ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَةً قَرَاهَا ابْنُ عَبَّاسٌ أَمَا مُهُمُ مُلِكُ.

## گیاز ہواں پارہ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ا۔ لوگوں سے زبانی شر طیں طے کرنے کا بیان۔

ا-ابراہیم بن موسیٰ' ہشام بن جر یح' یعلی بن مسلم' عمرو بن دینار' سعید بن جبیر ' حضرت ابن عباسؓ الی بن کعبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی پوری حدیث اور خصر کاموی سے بد کہنا کہ کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہ دیا تھاکہ 'آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر علیں گے اس تمام واقعہ کو بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ پہلی بار تو بھولے سے اعتراض ہوا' دوسری مرتبہ بطور شرط کے' اور تیسری بار انہوں نے قصد اُخلاف معاہدہ کیا مخرت موسیٰ نے کہا تھاوہ میں بھول گیا تھا'اس کا مواخذہ مجھ ہے نہ کرو'اور مجھ پر تنگی نہ ڈالو' پھر وہ دونوں ایک لڑ کے سے ملے جس کو حضرت خضرنے قمل کر دیا ' اور دونوں آ گے چلے پھرانہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا جا ہتی تھی حضرت خضرنے اسے درست کر دیا (ابن عباس اس سورت لینی سورہ کہف میں وراء هم ملك کے بجائے اما مهم ملك ر معنے تھے کیکن ریہ قول ضعیف ہے)

ف: امام بخاريٌ اس حديث سے يہ بتانا چاہتے ہيں كہ جوشرط آپس ميں بغير لكھنے كے اور بغير گواہوں كى موجودگى كے محض زبانى لكائى جائےوہ بھی معتبر ہوتی ہے،اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جبیا کہ حضرت موسی وحضرت خضر کے قصہ میں محض زبانی لگائی گئی شرط کا بھی اعتبار کیا گیااوروہ شرط بیہ ہے"ان سالتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى"ترجمہ:اگر میں نے اس كے بعد آپ سے كى چيز كے بارے ميں سوال کیا تو مجھےا پنے ساتھ ندر کھنا۔

٢ بَابِ الشَّرُوطِ فِي الْوَلَآءِ.

باب ۲۔ آزاد کر دہ غلام کی میراث کی شرط مقرر کرنے کا

۲- مالک' ہشام بن عروہ' عروہ' حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ بریرہ میرے پاس آئیں'اور انہوں نے مجھ سے کہام کہ میں نے اپنے مالکوں سے نواو قیہ پر آزاد ہونے کامعاہدہ کیا'ایک اوقیہ ہر سال ادا کرتی رہوں گی' آپ میری مدد کیجئے' حضرت عاکثہ نے کہا ٢\_ حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثْنَا مَالِكُ عَنُ هِشَام بُن عُرُوَّةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَآءَ تُنِيُ بَرِيْرَةُ فَقَالَتُ كَاتَبُتُ اَهُلِيُ عَلَى تِسُعِ اَوَاقٍ فِيُ كُلِّ عَامِ اَوُقِيَةٌ فَاَعِيْنِيْنِيُ فَقَالَتُ اِنُ اَحَبُّوُٱ

٣ بَابِ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ اَخُرَجُتُكَ .

اگر وہ لوگ چاہیں کہ میں انہیں کیمشت تمہاری سب قیمت دے دوں 'اور تمہاری میراث میرے لئے ہو' توہیں یہ کر علی ہوں ' اس پر بریرہ نے اپنے مالکوں کے پاس جاکر ان سے کہا' مگر انہوں نے نہ مانا پھر وہاں سے حضرت عائشہ کے پاس آئیں 'اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹے ہوئے تھے' بریرہ نے کہا' میں نے آپ کی وہ بات ان سے کہی تھی مگر وہ بغیر شرط کے نہیں مانتے' حضور اس بات کو سن رہے تھے حضرت عائشہ نے آپ سے پور اواقعہ بیان کر دیا' آپ نے فرمایا تم بریرہ کو مول لے لو' اور ولاء کی شرط انہیں کے لئے رہنے دو' اس لئے کہ ولاء تواسی کو ملے گی'جو آزاد کر کے کیس حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیااس کے بعد آپ نے لوگوں میں کھڑے ہوکر اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا ' کہ آزاد کر دہ فلام کی میراث کی بابت لوگ ایس شرطیں لگاتے ہیں' جو کتاب اللہ میں میراث کی بابت لوگ ایس شرطیس لگاتے ہیں' جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں' یادر کھو'جو شرط کتاب اللہ میں نہ ہو' وہ باطل ہے' اللہ میں فیصلہ بہت سچا اور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے' اور ولاء (۱) اس کو فیصلہ بہت سچا اور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے' اور ولاء (۱) اس کو فیصلہ بہت سچا ور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے' اور ولاء (۱) اس کو فیصلہ بہت سچا ور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے' اور ولاء (۱) اس کو فیصلہ بہت سچا ور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے' اور ولاء (۱) اس کو فیصلہ بہت سچا ور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے' اور ولاء (۱) اس کو فیصلہ بہت سکھ کی جو آزاد کر ہے۔

باب ۳۔ مزار عت میں یہ شرط لگانے کا بیان کہ جب میں چاہوں گا توکاشت کار کوبے دخل کر دوں گا۔

ف: (مزارعت کے معنی مشتر کہ کاشت جس میں ایک کی محنت دوسرے کاسر مایہ ہو)

٣ حَدَّنَنَا آبُو اَحُمَدَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي اَبُو عَسَّانَ الْكِنَانِيُّ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرً قَالَ لَمَّا فَدَعَ اَهُلُ خَيْبَرَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ اللهِ حَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى اَمُوالِهِمُ وَقَالَ نَقِرُ كُمُ اللهُ وَالَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ خَرَجَ إلى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِى عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بُنَ اللَّهُ وَالَّ عَبُدَ اللهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ وَاللهِ مُنَاكَ فَعُدِى عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهِ مِنَا لَهُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهُ وَلَيْسَ لَيْهُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْسَ لَيْسَ لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

۳- ابو احمد ، محمد بن یکی ابو غسان کنانی ، مالک ، نافع ، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر والوں نے مار کر میرے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے توان کے بعد ایک دن حفرت عمر نے گئر نے گئرے ہو کر ایک تقریر کے دوران میں کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے ان کے مالوں کی بابت ایک معاملہ کیا تھا ، اور فرمایا تھا کہ جب تک اللہ تم کو قائم رکھے گاہم بھی تم کو قائم رکھیں گئے ، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیاجب کہ عبداللہ بن عمر اپنی جائیداد پر گئے تھے ، جہاں ان پر شب کے وقت ظلم کیا گیا ، اور ان کے ہاتھ پاؤن توڑ دیے گئے ، انہوں نے کہا ان یہودیوں کے علاوہ کوئی ہمارا

(۱) ولاء کامعنی یہ ہوتا ہے کہ آزاد شدہ غلام یاباندی کی وراثت کامستی اسکے دیگر ور ثاء کے نہ ہونے کی صورت میں انکا آزاد کرنے والا مولیٰ ہوتا ہے۔

هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمُ هُمُ عَدُوُّنَا وَتُهَمَّتُنَا وَقَدُ رَايُتُ إِجُلَاتُهُمُ فَلَمَّا اَجُمَعَ عُمَرُ عَلى ذٰلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي آبِي الْحُقَّيُقِ فَقَالَ يَااَمِيْرَ الْمُؤُمِنِيْنَ آتُخُرِجُنَا وَقَدُ اَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلُنَا عَلَى الْأَمُوالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ اَظَنَنُتَ اَنِّي نَسِيتُ قَوُلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ كَيُفَ بِكَ إِذًا أُخُرِجُتَ مِنُ خَيْبَرَ تَعُدُوُ بِكَ قُلُوصُكَ لَيُلَةً بَعُدَ لَيُلَةٍ فَقَالَ كَانَتُ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِّنُ آبِيُ الْقَاسِمِ قَالَ كَذَّبُتَ يَاعَدُوَّ اللَّهِ فَأَجُلاهُم غُمَرُ وَأَعُطَاهُمُ قِيْمَةَ مَاكَانَ لَهُمُ مِّنَ الثَّمَرِ مَالًا وَّالِبَلَا وَّعُرُوُضًا مِّنُ ٱقْتَابِ وَّحِبَالِ وَّغَيُرِ ذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عُبَيُدِ اللَّهِ ٱحْسِبُهُ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيُهِ وسَلَّمَ انْحَتَصَرَةً.

عرب میں دودین جمع نہیں ہو سکتے۔(مشکوۃ:ص۳۵۵)

٤بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْحِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهُلِ الْحَرُبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ.

٤ \_ حَدَّثَنِيُ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخۡبَرَنَا مَعۡمَرٌ قَالَ ٱخۡبَرَنِي الزُّهۡرِيُ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُرُوَّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ ابُنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثُ صَاحِبِهِ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ

دستمن وہاں نہیں ہے ہمارا شبہ انہیں پر ہے اور اب میں ان کو جلاوطن کر دینا مناسب سجھتا ہوں' جب حضرت عمرؓ نے اس بات کا مضبوط ارادہ کرلیا' توابو حقیق (۱) یہودی کے خاندان میں سے ایک آدمی آیا' اور کہاکہ امیر المومنین آپ ہم کو نکال رہے ہیں 'حالا نکہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں بر قرار رکھااور یہاں کی جائیداد کی بابت ہم سے معاملہ کیا' اور اس بات کی ہمارے لئے شرط کر دی تھی' حضرت عمر ا نے فرمایاتم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں حضور کا بد قول بھول گیا،جو تجھ سے فرمایا گیا تیر اکیا حال ہو گاجب تو خیبر سے نکالا جائے گا تیر ااونث تحجے لئے راتوں رات پھرے گا'اس نے کہایہ توابوالقاسم کا نداق تھا' حضرت عمرؓ نے کہااے خدا کے دستمن تو جھوٹ بولتا ہے پھراس کو حضرت عمر ف نکال دیااور جو کچھ میوہ جات 'اونٹ 'اسباب عماریاں اور رسیال وغیر وان کی تھیں 'ان کی قیمت دے دی 'اس کو حماد بن سلمہ نے بھی روایت کیا' انہوں نے عبیداللہ سے روایت کیا' میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے نافع سے انہوں نے حفرت ابن عمرٌے انہوں نے حضرت عمرٌے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخضر طور پر یہی روایت بیان کی۔

ف: جلاوطن کرنے کا سبب حضور کی وہ وصیت تھی جس میں آپ نے بیدار شاد فرمایا کہ یہود و مشر کین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ جزیرہ

باب م ۔ کا فرول کے ساتھ جہاد اور مصالحت کی شرطیں لکھنے کا بیان۔

۴- عبدالله بن محمه 'عبدالرزاق'معمر'زہری'عروہ بن زبیر 'حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان نے روایت کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی تفیدیق کرتے ہیں محہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ حدیبیہ میں تشریف لے چلے اثنائے راہ میں بطور معجزہ کے خالد بن ولید (جوابھی مسلمان نہ ہوئے تھے) کے متعلق فرمایا کہ مقام عمیم میں قریش کے ساتھ مقدمہ الحیش پر ہیں 'تم داہنی طرف چلنااور اد هر خالد کو مسلمانوں کا آنا ذرا بھی معلوم نہ ہوا تھا جب کشکر کا غباران تك پېنچا توانېيس معلوم ہواكہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم

(۱) یہ ابوالحقیق خیبر کے یہودیوں کاسر دار تھا۔

آگئے اسی اثنامیں فور اُایک شخص قریش کو خبر دینے کے لئے چل دیا ' اد هر نبی صلی الله علیه وسلم برابر چلے جارہے تھے 'یہاں تک کہ جب آپ اس بہاڑی پر بہنچ جس کے اوپر سے موکر لوگ مکہ میں اترتے میں تو آپ کی او نمنی بیٹھ گئی او گول نے کہا حل حل بہت کو تشش کی گئی مکہ وہ نچلے مگراس نے جنبش نہ کی صحابہؓ نے کہا قصوا بیٹھ گئی وصوا بیٹھ گئ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصواخود سے نہیں بیٹھی 'نہ اس کی بیہ عادت ہے'بلکہ اسے اس نے روکاہے 'جس نے ہاتھی کوروکا تھا ' پھر آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مکہ کفار قریش مجھ سے جس بات کاسوال کریں گے 'اور وہ اس میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی تعظیم کریں گے تو میں ان کی اس بات کو میں منظور کرلوں گا'اس کے بعد آپ نے قصوا کو ڈانٹا تو اس نے جست لگائی' اور روانہ ہو گئی' یہاں تک کہ حدیبیہ کے كنارے ايك گڑھے پر بيٹھ گئى 'جس ميں پانی بہت ہى تھوڑ اساتھا'لوگ اس سے تھوڑا تھوڑاپانی لیتے تھے'تھوڑی ہی دیر میں لو گوں نے اس کو یی لیااور پھر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی<sup>،</sup> تو آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر دیا اور تھم دیا کہ اس کواس یانی میں ڈال دیں 'یس خداکی قتم پانی فور اُالے نگا' یہاں تک کہ سب لوگ اس سے سیر اب ہو گئے 'اشنے میں بدمل بن ور قاء خزاعی نے اپی قوم خزاعہ کے چند آدمیوں کوجو حضور صلی الله علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے 'اور تہامہ کے رہنے والے تھے' ساتھ لا کر کہا کہ میں نے کعب بن لوی اور عامر بن لوی کواس حال میں چھوڑ اہے ہ کہ وہ حدیبیہ کے گہرے چشموں پر فروکش ہیں'ان کے ہمراہ دودھ والی او نٹنیاں ہیں' ہر طرح سے ان کاسامان درست ہے اور وہ لوگ آپ سے جنگ كرناچاہتے ہيں 'اور آپ كو كعبہ سے روكناچاہتے ہيں 'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياكہ ہم كى سے لڑنے كے لئے نہيں آئے ،ہم توصرف عمرہ کرنے آئے ہیں 'در حقیقت قریش کو لڑائی ہی نے کمزور کر دیا ہے 'اور ان کو بہت کچھ نقصان پہنچاہے 'اگر وہ چاہیں تو میں ان سے کوئی مدت مقرر کر لوں کیکن وہ میرے اور گفار عرب کے در میان نے پڑیں 'متیجہ میں اگر میں غالب آ جاؤں اور اس وقت قریش عاین که اس دین میں داخل موں جس میں اور لوگ داخل موت

بالْغَمِيُم فِيُ خَيُل لِّقُرَيُشِ طَلِيُعَةً فَخُذُواْذَاتَ الْيَمِيُنِ ۚ فَوَاللَّهِ مَاشَعَرَ بِهِمُ خَالِدٌ حَتَّى إِذَاهُمُ بِقَتَرَةِ الْحَيْشِ فَانُطَلَّقُ يَرُكُضُ نَذِيْرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّنِّيَّةِ الَّتِيُ يُهُبَطُ عَلَيُهِمُ مِنَّهَا بَرَكَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلَّ حَلُ فَالَحَّتُ فَقَالُوا خَلَاتِ الْقُصُواءُ خَلَاتِ الْقُصُواءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاخَلَاتِ الْقُصُوَآءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَّلكِنُ حَبَّسَهَا حَابِسُ الْفِيلُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَايَسُنُلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا اَعُطَيْتُهُمُ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَتَبَتُ قَالَ فَعَدَلَ عَنُهُمُ حَتَّى نَزَلَ بِٱقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى تَمَدٍ قَلِيلِ الْمَآءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمُ يَلَبَثُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ وَشُكِىَ اِلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهُمًا مِنُ كِنَانَتِهِ ئُمَّ آمَرَ هُمُ آنُ يَجُعَلُوهُ فِيُهِ فَوَاللَّهِ مَازَالَ يَجيُشُ لَهُمُ بِالرَّيِّ حَتَّى صَدَرُوُا عَنُهُ فَبُيَنَمَا هُمُ كَذَٰلِكَ اِذُجَآءَ بُدَيْلُ بُنُ وَرُقَآءَ الْحُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِّنُ قَوْمِهِ مِنُ خُزَاعَةَ وَكَانَ عَيْبَةَ نُصُحُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مِنُ آهُلِ تِهَامَةِ فَقَالَ إِنَّىُ تَرَكُتُ كَعُبَ بُنَ لُؤَيِّ وَّعَامِرَ بُنَ لُؤَيّ نَزَلُوا اَعُدَادَمِيَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمَعَهُمُ الْعُوْذُ الْمَطَا فِيْلُ وَهُمُ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَن الْبَيُتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِنَّا لَمُ نَحِيءُ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَّلٰكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّا قُرَيُشًا قَدُ نَهِكُتُهُمُ الْحَرُبُ

بي تووه اييا كرين 'اور اگر مين غالب نه آؤن تو پھروه آرام اٹھائيں' کیونکہ اس صورت میں ان کا مقصود بورا ہو جائے گا'اوراگر وہ اس کو منظورنہ کریں ' توقتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' کہ میں اپنی اس حالت میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا' تا آنکه قتل کر دیا جاؤں 'اور بے شک اللہ اپنے دین کو جاری رکھے گا' بدیل نے کہاجو پھھ آپ نے کہامیں قریش سے جاکر یہی کہہ دوں گا' چنانچہ وہ گیااور قریش سے جاکر کہاکہ ہم تمہارے یاس ای مخص کے پاس سے آرہے ہیں 'اور ہم نے انہیں کچھ کہتے ہوئے ساہے 'اگرتم . چاہو تو ہم بیان کر دیں ' توان کے بے و قوفوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تجھے حاجت تہیں مکہ تسی بات کی خبر دو الیکن عقل مندوں نے کہاکہ تم نے ان سے جو کچھ ساہے بیان کر وبدیل نے کہامیں نے ان کو یہ بیہ كتبح سنام، كهر جو كچھ آپ نے فرمايا تھا بيان كر ديا، تو عروه بن مسعود کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لو گو کیا میں تمہارا باپ نہیں؟انہوں نے کہا ہاں! عروہ نے کہا کیاتم میری اولاد کی طرح نہیں ہو' انہوں نے کہا ہاں! عروہ نے کہا کیا تم مجھ سے کسی قتم کی بد ظنی رکھتے ہو؟انہوں -نے کہا نہیں! عروہ نے کہا کیاتم نہیں جانتے کہ میں نے عکاظ والوں کو تمہاری نفرت کے لئے بلایا گرجب انہوں نے میر اکہانہ مانا تومیں اینے اعز ہ اور اولاد کو جس نے میر اکہنامانا 'اس کو تمہارے پاس لے آیا ' انہوں نے کہاہاں! بیرسب کچھ ٹھیک ہے عروہ نے کہااچھا اب میری ایک بات مانو 'اس مخفس ( یعنی حضور ) نے تمہارے سامنے ایک اچھی بات پیش کی ہے'اس کو منظور کرلو'اور مجھے اجازت دو کہ میں اس کے یاس جاؤل'سب نے کہااچھا آپ جائے' چنانچہ عروہ آپ کے پاس آئے اور گفتگو کرنے لگے 'آپ نے اس سے ولی ہی گفتگو کی جنسی کہ بدیل سے کی تھی عروہ نے کہااے محد یہ بناؤ کہ اگر تمانی قوم کی جر بنیاد بالکل کائ ڈالو گے ' تواس میں تمہار اکیا فائدہ ہوگا 'کیا تم نے ایئے سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا استیصال کیا ہو 'اور اگر دوسری بات ہو جائے مکہ تم مغلوب ہو جاؤ تو پھر کیا ہو گا؟اور بتیجہ میں تو یہی آخری بات معلوم ہور ہی ہے "کیونکہ میں تمہارے ہمراہ ایسے لوگ اور ایسے مختلف آدمی دیکھے رہا ہوں جو بھاگ جانے کوزیادہ ترجیح دیتے ہیں 'سنواوہ تمہیں میدان جنگ میں

وَاَضَرَّتُ بِهِمُ وَإِنْ شَآءُ وُا مَا دَدُتُّهُمُ مُدَّةً وَّيُحِلُّوُا بَيْنِيُ وَبَيُنَ النَّاسِ فَإِنْ اَظُهَرَ فَإِنْ شَآتُوا اَنُ يَّدُخُلُوا فِيُمَا دَخَلَ فِيُهِ الْنَّاسُ فَعَلُواْ وَإِلَّا فَقَدُ جَمُّوا وَإِنَّ هُمُ آبَوُا فَوَا الَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمُ عَلَّى آمُرِي هَذَا حَتَّى تَنُفَرِدُ سَالِفَتِيُ وَلَيُنُفِذَنَّ اللَّهُ ٱمُرَةً فَقَالَ بُدَيُلٌ مَسَأَبَلِغُهُمُ مَّاتَقُولُ فَانُطَلَقَ حَتّٰى آتٰى قُرَيُشًا قَالَ ۚ إِنَّا قَدُحِتُنَاكُمُ مِنُ هَٰذَا الرَّجُلِ وَسَمِعُنَاهُ يَقُوُلُ قَوُلًا فَإِنَّ شِئْتُمُ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمُ فَعَلْنَا فَقَالَ سُفَهَآؤُهُمُ لَاحَاجَةَ لَنَا أَنُ تُخبرَنَا عَنُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذَوُوالرَّأَيِ مِنْهُمُ هَاتِ مَاسَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّ نَهُمُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرُوَّةُ بُنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ آى قَوُم ٱلسُتُمُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوَلَسُتُ بِالْوَالِدِ قَالُوُا بَلَى قَالَ فَهَلُ تَتَّهِمُوٰنِيُ قَالُوُا لَا قَالَ ٱلسُّتُمُ تَعُلَمُونَ آنِّي. اسْتَنْفَرُتُ اَهُلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ حِنْتُكُمُ بِٱهۡلِيُ وَوَلَدِیُ وَمَنُ اَطَاعَنِیُ قَالُوبَلَى قَالَ إِنَّ هَذَا قَدُعَرَضَ لَكُمُ خُطَّةَ رُشُدٍ اقْبِلُوُهَا وَدَعُونِيّ اتِيُهِ قَالُوا ائْتِهِ فَاتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوًّا مِّنُ قَوُلِهِ لِبُدَيُلٍ فَقَالَ عُرُوَّةً عِنْدَ ذَلِكَ آئ مُحَمَّدُ اَرَايَتَ إِنِ اسْتَاصَلْتَ اَمُرَقَوُمِكَ هَلُ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِّنَ الْعَرُبِ احْتَاحَ أَهُلَهُ قَبُلَكَ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخُرٰى فَانِّى وَاللَّهِ لَاَرْى وُجُوُهًا وَّالِنَّىٰ لَاَرْی اَشُوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيُقًا أَنْ يَّفِرُّوُا وَيَدَ عُوُكَ فَقَالَ لَهُ ٱبُوْبَكُر

. تنہا چھوڑ دیں گے ' حضرت ابو بکر (رضی اللّٰہ عنہ) نے من کر عروہ ے کہاکہ "امصص ببظر اللات" لات بمعنی مخصوص بت کے بظر بمعنے عورت کی شرم گاہ کے حصہ کا گوشت امصص بمعنے چوس اور یہ جملہ ایک بہت بری گالی کے طور پر کہا جاتا ہے 'اور پھر حضرت ابو برصدیق نے کہاکہ کیاہم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی معیت سے بھاگ جائیں گے 'اور انہیں تنہا چھوڑ دیں گے 'عروہ نے کہا ہی کون ہے؟ لو گوں نے کہا کہ ابو بکڑ ہیں عروہ نے کہا قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مجھ پر تمہار اایک احسان نہ ہو تا جس کامیں نے ابھی تک بدلہ نہیں دیا ہے' تومیں ضرور تم کوجواب ويتاحضرت مسورين مخرمة كتبح بين محه عروه پهر آ مخضرت صلى الله عليه وسلم سے گفتگو كرنے لگا أور جب وہ آپ سے بات كرتا توازراہ خوشامد آپ کی ڈاڑھی میں ہاتھ ڈال دیتا'مغیرہ بن شعبہ ؓ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سر ہانے کھڑے ہوئے تھے 'جن کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور خود ان کے سر پر تھاجب عروہ(۱)اپناہا تھ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی ڈاڑھی کی طرف بڑھانے لگا' تو مغیرہ نے اپنا ہاتھ تلوار کے قبضہ برڈال دیا 'اور کہاکہ عروہ اپناہاتھ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کی ڈاڑھی ہے ہٹا لے 'عروہ نے اپناسر اٹھایااور بو چھاریہ کون ہے؟لوگوں نے کہامغیرہ بن شعبہ!عروہ نے کہااے بو قوف کیا تو سنجھتا ہے مکہ میں تیری بے وفائی کے انتقام کی فکر میں نہیں ہوں' مغیرہ نے جو زمانہ جاہلیت میں کیچھ لوگوں کے پاس نشست و برخاست کرتے تھے 'انہوں نے کسی کو قتل کر ڈالا اور اس کا مال لے لیا تھا'اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے'اس کے بعد عروہ گوشہ چتم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھنے لگا'راوی کہتا ہے کہ اس نے بیہ حال دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعاب تھوکتے 'تودہ صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا جس کو دہ اپنے چېرے اور بدن پر مل ليتا'اور جب آپ کوئي حکم ديتے تو وہ بہت جلد اس کی تقمیل کرتے جب آپ وضو کرتے ، تووہ لوگ آپ کے وضو کے غسالہ پر لڑتے تھے (ایک کہتاتھا 'ہم اس کولیں گے ، دوسر اکہتاتھا کہ ہم لیں گے)جب وہ لوگ بات کرتے تھے' تو آپ کے سامنے

ٱمُصُصُ بِبَظُرِاللَّاتِ اَنَحُنُ نَفِرُّعَنُهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنُ ۚ ذَا قَالُوا ٱبُوۡبَكُرِ قَالَ آمَا وَالَّذِي نَفُسِيُ بِيَدِهِ لَوُلَايَدٌ كَانَتُ لَكَ عِنْدِي لَمُ ٱجُزكَ بِهَالَاجَبُتُكَ قَالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا تَكُلَّمُ اخَذَ بِلِحُيَتِهِ وَٱلْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةُ قَآئِمٌ عَلَى رَأْس النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَمُعَهُ السَّيُفُ وعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَكُلَّمَا آهُواى عُرُوَةُ بيَدِهِ إِلَى لِحُيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ ضرَبَ يَدَةً بنَعُلِ السَّيُفِ وَقَالَ لَهُ ٱخِّرُ يَدَكَ عَنُ لِحُيَةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَفَعَ عُرُوَةً رَّاسَةً فَقَالَ مَنُ هَذَا قَالُوا المُغِيرَةُ بُنُ شُعُبَةَ فَقَالَ آيُ غَدَرُ ٱلسُتُ ٱسُعٰى فِي غُدُرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيْرَةُ صَحِبَ قَوُمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمُ وَأَخَذَ أَمُوالَهُمُ ثُمَّ جَآءً فَاسُلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمًّا الْإِسُلَامُ وَٱقْبِلُ وَآمًّا الْمَالُ فَلَسُتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُرُوَّةً جَعَلَ يُومِقُ أَصُحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَيْنَيُهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَاتَنَحُّمَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتُ فِي كَفِ رَجُلٍ مِّنُهُمُ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَةً وَجُلْدَةً وَإِذَا اَمَرَهُمُ ابْتَدَ رُوا اَمُرَةً وَإِذَا تَوَضَّاءَ كَادُوايَقُتَتِلُونَ عَلِي وَضُوِّئِهِ وِ إِلَّا تَكُلَّمَ خَفَضُوا أَصُوَاتَهُمُ عِنُدَهُ وَمَا يُحِدُّوُنَ الِيهِ النَّظُرَتَعُظِيْمًا لَهُ فَرَجَعَ عُرُوَةً اِلَىٰ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَىُ قَوْمٍ وَاللَّهِ لَقَدُ وَفَدُتُّ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدُتُّ عَلَى قَيُصَرَ وَكِسُرَى وَالنَّحَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَّايُتُ مَلِكًا (۱)اس سے معلوم ہوا کہ حفاظت کی غرض ہے امیر کے سر کے پاس تکوار وغیرہ کوئی ہتھیار لیکر کھڑے ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

ا پی آوازیں پست رکھتے تھے اور بے محابا آپ کی طرف بوجہ تعظیم نہ دیکھتے تھے 'پھر عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ گیا'اور کہااے لوگو الله كی قتم ، میں بادشاہوں كے دربار میں گيا، قيصر كسرى اور نجاشى (١) کے دربار میں گیا' مگر اللہ کی قتم میں نے کسی باد شاہ کو ایسا نہیں دیکھا' کہ اس کے مصاحب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں ' جتنی محماً کی ہے تعظیم کرتے ہیں اللہ کی قتم 'جب وہ تھوکتے ہیں' تو وہ جس کی کے ہاتھ پڑتاہے 'وہاس کواپنے چہرے اور بدن پر مل لیتاہے 'اور جب وہ نسی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں ' توان کے اصحاب بہت جلداس تھم کی تعمیل کرتے ہیں 'جب وضو کرتے ہیں' توان کے غسالہ وضو ك لئ لات مرت بين اين آوازين ان ك سامن بيت ركفة ہیں' نیز بغرض تعظیم ان کی طرف دیکھتے تک نہیں' بے شک انہوں نے تمہارے سامنے ایک عمرہ مسلہ پیش کیا ہے 'لہذاتم اس کو مان لو' چنانچہ بنی کنانہ میں ہے ایک شخص نے کہاکہ 'مجھے بھی اُجازت دو مکہ میں بھی ان کے پاس جا کر ان کو دیکھوں' تو لوگوں نے کہا کہ اچھاتم بھی ان کے پاس جاؤ' جب وہ آنخضرت اور آپ کے اصحاب کے سامنے آیا' تو آپ نے فرمایام کہ یہ فلاں شخص ہے'اور وہ اس قوم میں سے ہے 'جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کیا کرنتے ہیں 'لہذاتم قربانی کے جانوراس کے سامنے کرو'جب قربانی کے جانوراس کے سامنے لائے گئے 'اور لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا'اس نے یہ حال دیکھا' تو کہنے لگا' سجان اللہ! ایسے اچھے لوگوں کو کعبہ سے روکنا زیبانہیں ہے 'چرجب وہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹا تو کہنے لگا کہ 'میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھامکہ انہیں قلادے پہنائے گئے تھے اور ان کااشعار کیا ہوا تھا ( یعنی ان او نٹوں کے کوہان پر اس لئے زخم ، لگایا جاتا ہے تاکہ وہ حج کا ہدیہ متصور کئے جائیں 'لہذامیں تویہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو کعبہ سے رو کا جائے 'پھر ان میں سے ایک اور مخص كمر اموا بس كانام "مرزين حفص تها"اس نے كہاكہ مجھے بھی اجازت دوم کہ مین بھی محمد کے پاس جاؤں 'لو گوں نے کہا کہ اچھا تم بھی جاؤ' چنانچہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آیا' تورسول الله نے فرمایا ' بیہ مکرز ہے ' اور بیر ایک بد کار آدمی ہے ' وہ رسول اللہ سے گفتگو

قَطُّ يُعَظِّمُهُ اَضْحَابُهُ مَايُعَظِّمُ اَصُحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا وَّاللَّهِ إِنْ تَنَّخَمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتُ فِي كُفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمُ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَةٌ وَجِلْدَةً وَإِذَا آمَرَهُمُ ابْتَدَرُوْآ آمُرَةً وَاِذَا تَوَضَّاءَ كَادُوُا يَقُتَتِلُوُنَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكُلَّمَ خَفَضُوُا أَصُوَاتَهُمُ عِنُدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ اِلَّيْهِ النَّظَرَ تَعُظِيُمًا لَّهُ وَإِنَّهُ قَدُ عَرَضَ عَلَيُكُمُ خُطَّةَ رُشُدٍ فَاقُبِلُوٰهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي كِنَانَةَ دَعُوٰنِيُ اَٰتِيُهِ فَقَالُوُا ائْتِهِ فَلَمَّا اَشُرَفَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا فُكَانًا وَّهُوَ مِنُ قَوْمٍ يُتَعَظِّمُونَ ٱلبُدُنَ فَابُعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَتُ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَاى ذلِكَ قَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ مَايَنْبَغِيُ لِهَٰؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْهُمُ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بُنُ حَفُصِ فَقَالَ دَعُوٰنِيُ اتِيُهِ فَقَالُوُا ائْتِهِ فَلَمَّا ٱشُرَفَ عَلَيْهِمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَذَا مِكْرَزٌ وَّهُوَ رَجُلٌ فَاحِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْجَآءَ سُهَيُلُ بُنُ عَمْرِو قَالَ مَعْمَرٌ فَٱخۡبَرَنِيُ ٱيُّوُبُ عَنُ عِكُرِمَةً ۚ أَنَّهُ لَمَّا جَآءَ سُهَيْلُ بُنُ عَمُرٍو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ سَهُلَ لَكُمُ مِنْ آمُرٍ كُمُ قَالَ مَعُمَرٌ قَالَ الزُّهُرِئُ فِي حَدِيثِهِ فَجَآءَ سُهَيُلُ ابُنُ عَمْرٍ و فَقَالَ اكْتُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اكْتُبُ

کررہاتھا کہ سہیل بن عمرونامی ایک شخص کا فروں کی طرف ہے آیا' معمر کہتے ہیں 'مجھ سے الوب نے عکرمہ سے روایت کر کے بیربیان کیا م کہ جب سہیل آیا تورسول اللہ نے فرمایا کہ اب تہمارا کام آسان ہو گیا'(۱) معمر کہتے ہیں کہ زہری نے مجھ سے اپنی حدیث میں ب بھی بیان کیاممہ جب سہیل بن عمرو آیا اواس نے کہاکہ آپ ہمارے ادرانیے در میان میں صلح نامہ لکھ دیجئے 'پس رسول اللہ نے کاتب کو بلایااوراس سے فرمایا مم لکھ 'بسم الله الرحمٰن الرحیم 'سہیل نے کہاخدا کی قتم 'ہم رحمٰن کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے 'کفار نے بیراس لئے کہا که 'وه کفظ رحمٰن کو خدا کا نام جانتے ہی نہ تھے' آپ یوں لکھوائے' باسمك اللهم ، جيماكه آب يهل لكهاكرت تے مسلمانوں نے كہا، ہم توبسم الله الرحل الرحيم ہي كلھواكيں كے 'رسول الله نے فرمايا اس يراصرارنه كرو عاسمك اللهم لكهدو كير آپ نے فرمايا (لكھو) "هذا ماقاضي عليه محمد رسول الله"سهيل نے كہا خداكى فتم اگر ہم جانتے کہ آپ خدا کے رسول ہیں ' تو ہم آپ کو کعبہ سے نہ روکتے 'اور نہ آپ سے جنگ کرتے 'آپ من جانب محمد بن عبداللہ لکھے 'اس پررسول اللہ نے فرمایا 'خداکی فٹم بے شک میں اللہ کارسول ہوں'اور اگر تم لوگ میری تکذیب ہی کرتے ہو' تو محد بن عبداللہ لکھ لو' زہری کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں آپ نے اس لئے منظور كرليس كمه آپ فرما يكے تھے كمه وہ جس بات كى مجھ سے درخواست كريں گے 'بشر طيكه اس ميں وہ الله كى حرمت والى چيزوں كى عظمت كرين و مين اسے قبول كراونگا ، چر رسول الله نے فرمايا "على ان تحلوا بیننا و بین البیت فنطوف به "(اس بات پر که اے کفار مکه " تم ہمارے اور کعبہ کے در میان میں راہ صاف کر دو' تاکہ ہم اس کا طواف کرلیں) سہیل نے کہا کہ خدا کی قتم! ہم یہ بات اس سال منظور نہیں کریں گے 'کیونکہ ڈر ہے کہ عرب بیانہ کہیں کہ ہم مجبور کر ویئے گئے 'بلکہ اگلے برس میہ بات پوری ہو جائے گی 'چنانچہ حضرت نے یمی تکھوادیا ، پھر سہیل نے کہایہ بھی تکھواد یجے کہ "و علی انه لا یاتیك منارحل دان كان على دینك الارددته" ( اس بات پركه اك مخد مارى طرف سے جو مخض تبهارے پاس جائ اگرچه وه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ سُهَيُلٌ آمًّا الرَّحُمْنُ فَوَاللَّهِ مَآ اَدُرِیُ مَاهُوَ وَلکِن اكُتُبُ بِاسْمِكَ اَللَّهُمَّ كَمَا كُنُتَ تَكْتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ لَانَكْتُبُهَا إِلَّا بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى َاللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اكْتُبُ بِإِسْمِكَ اللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيُهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَقَالَ شُهِيُلٌ وَاللَّهِ لَوُكُنَّا نَعُلَمُ ٱنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَاصَدَدُ نَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلُنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَشُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّابُتُمُونِيُ اكْتُبُ ِمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَايَسَالُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا إَعُطَيْتُهُمُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى أَنُ تُحَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهُ لَاتَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ آنَّا أَخِدُنَا ضُغُطَةً وَّلْكِنُ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيُلٌ وَعَلَى آنَّهُ لَايَأْتِيُكَ مِنَّا رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ عَلَى دِيُنِكَ إِلَّا رَدَدُتُّهُ اِلَيُنَا قَالَ الْمُسُلِمُونَ سُبُحَانَ اللَّهِ كَيُفَ يُرَدُّ اِلَى الْمُشُرِكِيُنَ وَقَدُ جَآءَ مُسُلِمًا فَبَيْنَمَا هُمُ كَذَٰلِكَ إِذُ دَخَلَ ٱبُوُ جَنُدَلِ بُنُ سُهَيُلِ بُنِ عَمُرِو يَّرُسُفُ فِي قُيُودِهٖ وَقَدُ خَرَجَ مِنُ ٱسُفَّلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمْى بِنَفُسِه بَيُنَ ٱظُهُرِ الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ سُهَيُلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أوَّلُ مَا أُقَاضِيُكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَىَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمُ نَقُضِ (۱) اس کے نام ہے اچھی فال لیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔

تمہارے دین پر ہوتب بھی تم اسے ہماری طرف واپس لوٹادینا۔) مسلمانوں نے کہا سجان اللہ! وہ مشر کوں کے پاس کیوں واپس کر دیا جائے گا؟ حالا نکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے 'اس حالت میں ابو جندل بن سہبل اپنی بیر یوں کو کھر کھراتے ہوئے مکہ کے نشیب سے آئے تھے 'مسلمانوں کے در میان آگئے ' توانہوں نے کہا محدیمی سب سے پہلی بات ہے ،جس پر ہم آپ سے صلح کرتے ہیں کمہ تم ابو جندل کو مجھے واپس دے دو'جس پر رسول اللہ نے فرمایا'ہم نے ابھی تحریر ختم نہیں کی۔ ابھی سے ان شرائط پر عمل کیونکر ضروری ہوسکتا ہے' سہیل نے کہا'اللہ کی قتم ہم تم سے کسی بات پر صلح بھی نہ کریں گئے' رسول الله منے فرمایا۔ اچھا اس ایک آدمی کی تم مجھے اجازت دیدو' سہیل نے کہامیں ہر گزاس کی اجازت نہ دوں گا، آنخضرت نے فرمایا نہیں'اس کی اجازت دے دو'اس نے کہامیں نہ دو نگا'مکر زنے کہامیں اس کی اجازت آپ کو دیتا ہوں' ابو جندل نے کہا( ا) مسلمانو! کیا میں مشر کوں کے پاس واپس کر دیا جاؤں گا' حالا نکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں کیاتم نہیں دیکھتے کہ میں نے اسلام کیلئے کیا کیا مصبتیں اٹھائی ې ، در حقیقت ابو جندل کو خدا کی راه میں بہت سخت تکلیفیں دی گئی تھیں 'حضرت فاروق کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے پاس آکر عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے سیے نبی نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں میں ضرور سچانبی ہوں میں نے عرض کیا کیا ہم حق پر اور جاراد سمن باطل پر نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا کو سنہیں تم حق پر ہو'میں نے عرض کیا' پھر ہم اپنے دین میں کیوں نرمی برتیں' آپ نے فرمایا میں خداکارسول موں اس کی نافرمانی نہیں کرتا وہی ہارا مددگار ہے 'میں نے عرض کیا 'کیا آپ ہم سے بیان نہ کرتے تھے کہ ہم کعبہ میں جائیں گے 'اوراس کاطواف کریں گے 'آپ نے فرمایا کیا میں نے یہ کہا تھا کہ تم اس سال کعبہ میں جاؤ کے اواد طواف كروكى ؟ ميں نے كہا نہين، تو آپ نے فرماياكه تم كعبه ميں جاؤگ اوراس کا طواف کرو گے 'حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس سے پھر ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے کہاابو بکر! محر اللہ کے سے بی

الْكِتَابَ بَعُدُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِذًا لَّهُ أَصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ آبَدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجِزُهُ لِيُ قَالَ مَا آنَا بِمُحِيْرِهِ لَكَ قَالَ بَلَى فَافْعَلُ قَالَ مَاآنَا بِفَاعِلْ قَالَ مِكْرَزٌ بَلُ قَدُ اَجَزُنَاهُ لَكَ قَالَ اَبُو جَنُدَل أَى مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ أُرَّدُ إِلَى الْمُشُرِكِيْنَ وَقَدُ جِئْتُ مُسُلِمًا آلَا تَرَوُنَ مَا قَدُ لَقِيْتُ وَكَانَ قَدُ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيُدًا فِي اللَّهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَٱتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ ٱلسَّتَ نَبَيَّ اللهِ حَقًا قَالَ بَلِّي قُلْتُ السُّنَا عَلَى الْحَقّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَّ نُعُطَى الدَّنِيَّةَ فِي دِيُنِنَآ إِذًا قَالَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَسُتُ اَعُصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي قُلُتُ ٱوَلَيْسَ كُنُتَ تُحَدِّثُنَاۤ أَنَّا سَنَاتِي الْبَيْتَ فَنَطُوُفَ بِهِ قَالَ بَلَّى فَٱخۡبَرُتُكَ أَنَّا نَٱتِيُهِ الْعَامَ قَالَ قُلُتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ اتِيُهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ فَأَتَيُتُ آبَابَكُرِ فَقُلُتُ يَآآبَابَكُرِ ٱلْيُسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًا قَالَ بَلَى قُلتُ السنا على الحق وَعَدُونا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمْ نُعُطَى الدَّنِيَّةَ فِي دِيُنِنَا إَذًا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَيْسَ يَعْصِيُ رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسُتَمُسَكَ بِغَرُزِهِ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ النِّسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا انَّا سَنَاتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفَ بِهِ قَالَ بَلَي أَفَا حُبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَاقَالَ فَإِنَّكَ اتِيُهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ الزُّهُرِيُّ قَالَ

(۱) حضرت ابو جندل کو واپس کردیا گیااور حضور صلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا که صبر کرنا ثواب کی امید ر کھنا الله تعالی تیری رہائی کی۔ کوئی صورت پیدا فرمادیں گے۔ (فتح الباری: ۵۶، ص ۲۲۳)

عُمَرُ فَعَمِلُتُ لِذَلِكَ اعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَعَ مِنُ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُوْمُوا فَانُحَرُوا ئُمَّ احُلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَاقَامَ مِنْهُمُ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذلِكَ تُلكَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمُ يَقُمُ مِّنُهُمُ آحَدٌ دَحَلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَّرَ لَهَا مَالَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ يَانَبِيَّ اللَّهِ آنْدِبُّ ذلِكَ أُخُرُجُ ثُمَّ لَاتُكلِّمُ آحَدًا مِّنُهُمُ كُلِمَةً حَتَّى تَنُحَرَ بُدُنَكَ وَتَدُعُو حَالْقَكَ فَيَحُلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمُ يُكَلِّمُ ٱحَدًا مِّنُهُمُ حَتَّى فَعَلَ ذلِكَ نَحَرَ بُدُنَهُ وَدَعَا حَالِقَةً فَحَلَقَةً فَلَمَّارَاوُا ذَلِكَ قَامُوُا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعُضُهُمُ يَحُلِقُ بَعُضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمُ يَقُتُلُ بَعُضًا غَمًّا ثُمَّ خَآءَ هُ نِسُوَةٌ مُّؤُمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ إِذَا جَآئَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامُتَحِنُو هُنَّ حَتَّى بَلَغَ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوُمَٰفِذِنِ امْرَاتَيُنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرُكِ فَتَزَوَّجَ إِحُدْهُمَا مُعَاوِيَةُ بُنِ أَبِيُ شُفْيَانَ وَالْأُنُحْرِ صَفُوَانَ بُنُ أُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَآتَهُ أَبُو بَصِيْرِ رَّجُلٌ مِّنُ قُرَيْشِ وَّهُوَ مُسُلِمٌ فَأَرُسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيُنِ فَقَالُوا الْعَهُدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحَلِيُفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنُ تَمُرٍ لَّهُمُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ

نہیں ہیں؟ ابو بکر نے کہاہاں بیشک وہ خدا کے رسول ہیں عیں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دستمن باطل پر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں' پیہ بات درست ہے میں نے کہا ، پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں د بتر ہیں' توابو بکرنے کہااے عمر ابیشک سے خداکے رسول ہیں'اوروہ اسیے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے 'اور وہان کامددگار ہے 'البذائم ان کی نخالفت نه کرو کیونکه خدا کی قتم وه حق پر ہیں میں نے کہا کیاوہ ہم سے بیان نہ کرتے تھے کہ ہم کعبہ جائیں گے 'اور اس کا طواف کریں ك الوابو بكر في كهابال "كهافعا" مكركياتم سي يهي كهافعا كم تماسي سال کعبہ جاؤ گے 'میں نے کہا یہ تو نہیں کہا تھا' ابو بکرنے کہا' پھرتم کعبہ ضرور جاؤ گئے 'اوراس کاطواف کرو گئے 'زہری کہتے ہیں کہ فاروق' اعظم کہتے تھے کہ اس گتاخی کے کفارہ میں میں نے بہت سی عباد تیں کیں '(۱)راوی کابیان ہے کہ پھر جب صلح نامہ کی تحریر سے فراغت ہوئی' تورسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھو سر منڈوالو'اور قربانی پیش کرو 'راوی کہتاہے اللہ کی قتم 'کوئی تھخص بھی اُن میں سے نہ اٹھا' یہاں تک کہ آپ نے تین مرتبہ یہی فرمایا'جبان میں سے کوئی نہیں اٹھا' تو آپ خود ام سلمہ کے پاس گئے 'اور ان سے یہ سب پورا واقعہ بیان کیا' جولوگوں سے آپ کو پیش آیاتھا'ام سلمہ ؓ نے کہایار سول الله كميا آپ به بات چاہتے ہيں 'تواچھاذرا آپ باہر تشریف پیجائے 'اور ان میں سے کسی کے ساتھ کلام نہ کیجئے 'یہاں تک کہ آپ این قربانی کے جانوروں کی قربانی کردیئے اور سر مونڈنے والے کوبلائے 'تاکہ وہ آپ کے سر کے بال صاف کردے 'چنانچہ آپ باہر تشریف لا سے اور ان میں سے کسی سے کچھ گفتگو نہیں کی مہاں تک کہ آپ نے سب کچھ بورا کرلیا' یعنی قربانی کے جانور قربان کر دیئے اور اپنا سر بھی مونڈوالیا صحابہ نے جب بید دیکھا تو اٹھے اور انہوں نے قربانی کی '(۲) ایک نے دوسرے کاسر مونڈ دیا'اژ د حام کی وجہ سے عین ممکن تھا کہ ایک دوسرے کو مار ڈالے '(اس کے بعد) آپ کے پاس کچھ مسلمان

(۱) حضرت عمر کی ہے گفتگواگر چہ اسلامی جذبے اور دینی حمیت کی بناپر تھی کیکن پھر بھی اس کے کفارے کیلئے بعد میں کئی غلام آزاد کیے تھے اور کئی نفلی عباد تیں کیں۔(فتح الباری:ج۵،ص۳۵۵)

(۲) صحابہ کرام اولاً حلق وغیرہ سے رکے رہے یا تواس انتظار میں کہ شایدو حی آ جائے جس کی بناء پر بیہ معاہدہ ختم کر دیا جائے ، یامکہ میں داخلے کی اجازت مل جائے ، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فور أسب نے احرام کھول دیئے۔

عورتين آئين توالله نے آيت "ياايها الذين امنوا اذاجاء كم المومنات مهاحرات" (ترجمه اے مسلمانوں جب تہارے یاس ملمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں توان کا امتحان کر لو (اس کے آ گے یہ ہے کہ تم ان کو کا فرول ٹی طرف واپس نہ کرو) سے بعصم الكوافر تك نازل فرمائي۔ (اس بوري آيت كا مطلب يه ہے كه مسلمان عورتیں جو ہجرت کر کے آئیں انہیں واپس نہ کرو۔) حضرت عمرؓ نے اس دن دو مشرک عور توں کو جوان کے نکاح میں تھیں۔ طلاق دے دی ان میں سے ایک کے ساتھ تو معاویہ بن ابوسفیان نے اور دوسری کے ساتھ صفوان بن المبید نے نکاح کرلیا پھررسول الله مدیندلوث آئے 'توابوبصیر جو قریثی نسل تھے 'حضرت کے پاس آئے وہ مسلمان تھے 'کفار نے ان کے تعاقب میں دو آدمی بھیج اور حضرت سے کہلوا بھیجام کہ ہم سے جو معاہدہ آپ نے کیا ہے اس کا خیال کیجئے 'چنانچہ آپ نے ابو بصیر کوان دونوں مخصوں کے حواله کر دیااور وہ دونوں ابو بصیر کو لے چلے جب ذوالحلیفہ میں بہنچ ' تو وہ لوگ اتر کے اپنے چھوہارے کھانے لگے 'ابوبصیر نے ان میں سے ایک شخص سے کہا کم اے فلاں! خداکی قشم تیری تلوار توبہت عمدہ معلوم ہوتی ہے اس شخص نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور کہاہاں خدا کی قتم یہ بہت عدہ تلوار ہے میں نے اس کو کئی مرتبہ آزمایاہے ا ابوبصير نے کہا مجھے د کھاؤ' میں بھی اسے دیکھوں چنانچہ وہ تلوار اس نے ابو بصیر کو دی ابو بصیر نے اس سے اس کو مار ڈالا 'اور اس کو محتثرا كر ديا 'ليكن دوسر المخص بهاگ گيا'اور مدينه آكر دوڑتا موامجد ميں گھس گیا۔ رسول اللہ نے جب اسے دیکھا تو فرمایا کہ بیہ کچھ خو فز دہ ہے ' جب وہ رسول اللہؓ کے پاس پہنچا' تواس نے کہا خدا کی قتم میر اسائتھی قَلَ كر ديا گيا'اور ميں بھی قتل كر ديا جاتا' پھر ابو بصير آئے اور انہوں نے کہاکہ بارسول اللہ ا خدا کی قتم اللہ نے آپ کو بری الذمه کردیا' آپ تو مجھے کفار کی طرف واپس کر چکے تھے 'لیکن اللہ نے مجھے ان كافرول سے نجات ديدي اس پررسول الله فرمايا كه بيه تولژائى كى آگ ہے اگر کوئی مقتول کا مدد گار ہوتا' توبیہ آگ بحر ک اٹھتی جب یہ بات ابو بھیرنے سی ' تو سمجھ گئے کہ آنخضرت پھر انہیں کفار کی طرف واپس كرويں كے البذاوہ چلديتے 'يہاں تك كه دريا كے

لِّاحَدِ الرَّجُلَيُنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْى سَيُفَكَ هذَا يَافَلَانُ جَيَّدًا فَاسُتَلَّهُ الْاخِرُ فَقَالَ إَجَلُ وَاللَّهِ اِنَّهُ لَحَيَّدٌ لَّقَدُ جَرَّبُتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبُتُ فَقَالَ آبُو بَصِيُرِ آرِنِيُ ٱنْظُرُ اِلَيْهِ فَٱمُكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَةً حَتَّى بَرَدَ وَ فَرَّالُاخَر ُ حَتَّى اتَى المَدِيْنَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعُدُو فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ رَاهُ لَقَدُرَاى هَذَا زُعُرًا فَلَمَّا انْتَهَىٰ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبَىٰ وَإِنِّىٰ لَمَقُتُولٌ فَحَآءَ آبُو بَصِير فَقَالَ يَانَبِيُّ اللَّهِ قَدُ وَاللَّهِ اَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدُ رَدَدُتَنِي اللَّهِمُ ثُمَّ ٱنَّجَانِي اللَّهُ مِنْهُمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَيُلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرُبٍ لَّوُكَانَ لَهُ اَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ اللَّهِمُ فَخَرَجَ حَتَّى أتىٰ سَيُفَ الْبَحُرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمُ ٱبُوُ جَنُدَلِ بُنُ سُهَيُلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَايَخُرُجُ مِنُ قُرِّيُشٍ رِجُلٌ قَدُ اَسُلَمَ اِلَّا لَحِقَ بِٱبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجُتَمَعَتُ مِنْهُمُ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا يَسُمَعُونَ بِعِيْرِ حَرَحَتُ لِقُرَيْشِ اِلَى الشَّامِ الَّا أَعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوُهُمُ وَآخَذُوا ۚ آمُوَالَهُمُ فَٱرُسَلَتُ قُرَيُشٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا اَرُسَلَ فَمَنُ اتَاهُ فَهُوَ امِنٌ فَٱرُسَلَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِلَيَهِمُ فَانُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَالَّذِي كَفَّ أَيَّدِيَهُمُ عَنُكُمُ وَأَيِّدِيَكُمُ عَنُهُمُ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنُ بَعُدِ أَنْ أَظُفَرَ كُمُ عَلَيْهِمُ خَتَّى بَلَغَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ وَكَانَتُ حَمِيَّتُهُمُ أَنَّهُمُ لَمُ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمُ يُقِرُّوا بِبِسُمِ

اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَحَالُوُا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْبَيُتِ وَقَالَ عُقَيُلٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ عُرُوَةُ فَاخْبَرتُنِيُ عَآئِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ كَانَ يَمُتَحِنُهُنَّ وَبَلَغُنَآ أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنُ يَّرُدُّوۤا ۚ الِّي الْمُشُركِيُنَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنُ هَاجَرَ مِنُ أَزُوَاحِهُمُ وَحَكُمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ لَّا يُمُسِكُوُا بعِسَم الْكُوَافِر أَنَّ عُمَرَ اللَّهُ طَلَّقَ امُرَأتَيُن قُرِيْبَةَ بِنُتِ أَبِيُ أُمَيَّةَ وَابْنَةَ حَرُول الْخُزَاعِيَّ فَتَزَوَّجَ قَرِيْبَةَ مُعْوِيَةُ وَتَزَوَّجَ الْأُخُرٰى ٱبُوْجَهُم فَلَمَّا اَبَى الْكُفَّارُ اَنْ يُقِرُّوا بِاَدَآءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزُوَاجِهِمُ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ فَاتَكُمُ شَيُّةٌ مِّنُ أَزُوَاحِكُمُ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبُتُمُ وَالْعَقُبُ مَايُؤُدِّي الْمُسُلِمُونَ اللي مَنُ هَاجَرَتِ امْرَاتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَامَرَ أَنْ يُتُعظى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوُجٌ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ مَاآنُفَقَ مِنُ صُدَاقِ نِسَآءِ الْكُفَّارِ اللَّاتِي هَاجَرُنَ وَمَا نَعُلُمُ آحَدًا مِنَ الْمُهَاجرَاتِ ارْتَدَّتُ بَعُدَ إِيْمَانِهَا وَبَلَغَنَا أَنَّ آبَا بَصِيرٍ بُنَ أُسَيُدِ نِ الثَّقَفِيُّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِيَ ٱلْمُدَّةِ فَكَتَبَ الْآخَنَسُ بُنُ شَرِيُقِ اللَّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسُأَلُهُ أَبَابَصِيْر فَذَكَرَ الْحَدِيثَ\_

کنارے پہنیچ 'اور اس طرف سے ابو جندل بن سہبل بھی حچوٹ کر آ رہے تھے 'راستہ میں وہ بھی ابوبصیر سے مل گئے ' یہاں تک کہ جو قریشی مسلمان ہو کر آتا 'ابوبصیر سے مل جاتا' آخر کار ان سب کی ایک ٹولی ہو گئ '(ا) خدا کی قتم جب وہ کسی قافلہ کی نبیت سنتے تھے کہ وہ شام کی طرف جارہاہے ' تو وہ اس کی گھات میں لگ جاتے اور ان کے آدمیوں کو قتل کردیتے اور ان کامال لوٹ لیتے 'آخر قریش نے ر سول اللّٰدُّ كے ياس آدمی بھيجا'(٢) اور آپ كوالله كااور اپنی قرابت كا واسطه دلایاکه آپ ابوبصیر کوان باتوں سے منع کر انجیجیں استدہ سے جو شخص آپ کے پاس مسلمان ہو کر جائیگا وہ بے خوف ہے چنانچیہ رسول الله بنے ابو نصیر وغیرہ کو منع کر الجیجا' اور اللہ نے آیت "وهوالذي الخ ليني وبي ب جس في كافرول كم باته تم ساور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے 'حمیته المحاهلیته" تک نازل فرما کران کے تعصب کے اس حال کو ظاہر کیا کہ انہوں نے آنخضرت کے نبی ہونے کامضمون قائم رکھا'اورنہ بسم اللہ الرحمان الرحیم کو قائم رکھا' بلکہ مسلمانوں اور کعبہ کے در میان حائل ہوگئے 'عقیل زہری ے راوی ہیں کہ عروہ نے کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ فرماتی تھیں' کہ رسول اللّٰہ ان عور توں کا جو مسلمان ہو کر آتیں' امتحان لے لیا كرتے تھے 'اور ہم كويہ بھى خبر ملى ہے كہ جب اللہ نے يہ حكم نازل کیے ہمہ کا فروں نے اپنی ان بیبیوں پرجو جمرت کر کے مسلمانوں کے یاس آ جائیں' جو کچھ خرچ کیاوہ تمام صرفہ بیہ مسلمان ان مشر کوں کو دے دیں 'ادر مسلمانوں کو بیہ تھم دیا کہ کافر عور توں کی عصمت کو نہ روكين 'اس وقت حضرت عمرٌ نے اپنی دو بيبيوں كوايك قريبہ بنت الي امیہ اور دوسری بنت جرول خزاعی کو طلاق دے دی ، قریبہ سے تو معاویہ نے نکاح کیا' اور دوسری سے ابو جھم نے نکاح کرلیا' اور كافرول نے اس بات سے انكار كياكہ جو كچھ مسلمانوں نے اپني بيبيوں یر خرچ کیا ہے' وہ اگر کافروں کے پاس چلی جائیں' تو انکا خرج مسلمانوں کولوٹادیں' تواس وقت اللہ نے بیہ آیت نازل فرمائی'وان

(۱) وہاں جمع ہونے والے مسلمانوں کی تعداد جالیس سے زیادہ ہو گئی تھی اس سے زیادہ کی تعداد بھی روایات میں ملتی ہیں۔ (۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والانامہ جب ان کے پاس پہنچا تو ابو بصیر کی و فات قریب تھی اور اس حالت میں ان کا انقال ہوا کہ وہ والانامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ابو جندل اور دوسرے مسلمان مدینہ میں آگئے تھے۔ فاتکم الخ (یعنی اور اگر تمہاری کچھ بیبیاں کا فروں کے پاس چلی جائیں پس تم بھی معاوضہ لے لو) اور معاوضہ بیہ تھا کہ کا فرو کی عورت جو مسلمان کے پاس بجرت کر کے آجاتی تھی 'اس کا خرچ مسلمان واپس کر دیتے تھے 'اب انہیں تکم دیا کہ کا فروں کی ان عور توں کا جو بجرت کر کے آگئ ہیں 'ان کا مہر وغیرہ جو پچھ ملا ہو وہ اس مسلمان کو دیدیا جائے 'جس کی بی بی کا فروں کے پاس چلی گئی ہو 'اور ہم نہیں جانے کہ بجرت کر کے آغیوالیوں میں سے کوئی عورت مسلمان ہونیکے بعد مرتد ہوگئ ہو 'اور ہم کو بیہ خبر بھی ملی ہے کہ ابو بصیر بن اسید ثقفی مسلمان ہو کر رسول اللہ کے پاس بجرت کر کے آگئے تھے 'اس مدت مسلمان ہو کر رسول اللہ کے پاس بجرت کر کے آگئے تھے 'اس مدت صلح میں اض بن شریق نے رسول اللہ کو خط بھیجا' جس میں اس نے ابو بصیر کو آپ سے ما قائل ہا اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث جو ابو بصیر کو آپ سے ما قائل ہا س کے بعد انہوں نے پوری حدیث جو اور گرری بیان کی ہے (ا)۔

باب۵۔ قرض میں شرط لگانے کابیان:

۵-لیف جعفر بن ربیعہ عبدالرحمٰن بن ہر مز اور ابوہر مرہ کے ذریعہ رسول اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بنی اسر ائیل میں اسے ایک مخص کاذکر کیا کہ جس نے بنی اسر ائیل میں سے ایک مخص کاذکر کیا کہ جس نے بنی اسر ائیل میں سے کسی سے ہزار دینار ایک مدت کیلئے قرض مانگے تھے 'حضرت ابن عمر اور عطاء کہتے ہیں کہ اگر قرض میں کوئی شخص مدت معین کر دے تو یہ درست ہے۔

باب ۲۔ مکاتب اور ناجائز شر طوں کا بیان 'جو کہ کتاب اللہ کے خلاف ہیں۔

۲- جابر بن عبداللہ نے مکاتب کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی شرطیں انکے اور انکے مالکوں کے در میان جو کچھ طے ہو جائیں وہ صحیح بیں اور ابن عمریا حضرت عمر نے کہاہے کہ جوشر ط کہ کتاب اللہ کے مخالف ہو وہ باطل ہے 'اگرچہ شرط کرنے والا سوشر طیس کرے'امام

ه بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْقَرُضِ.

٥ حَدَّنَنَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَيى جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ
 عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمُزُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنُ
 رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّهُ ذَكرَ
 رَجُلًا سَالَ بَعْضَ بَنِي إِسُرَآئِيلَ اَنُ يُسُلِفَهُ اللهَ
 دِيْنَارٍ فَدَفَعَهَآ اللهِ اللّٰي الجَلِ مُسَمَّى وَقَالَ ابْنُ
 عُمَرُ وَعَطَآةً إِذَا آجُلَةً فِي الْقَرُضِ جَازِ.

٦ بَابِ الْمُكَاتَبِ وَمَا لَايَحِلُّ مِنَ الشُّرُوُطِ الَّتِيُ تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ

٦ حَدَّنَنَا وَقَالَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ فِى الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمُ بَيْنَهُمُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمُ بَيْنَهُمُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ أَوْعُمَرُ كُلُّ شَرُطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطُ مِائَةَ شَرُطٍ وَقَالَ ابُو عَبُدِ

(۱) صلح حدیب کاواقعہ ۲ ھیں پیش آیا(۲) مسلمانوں کی طرف سے یہ معاہدہ حضرت علیؓ نے لکھا(۳) اس معاہدے کی مدت دس سأل طے ہوئی تھی مگر مشرکین مکہ کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہونے کی بناء پر یہ معاہدہ مدت سے پہلے ہی ختم ہوگیا(۴) اس معاہدے میں کافروں کی طرف سے آنے والے کسی مسلمان کے واپس کرنے کی جو شرط لگائی گئے ہے یہ پہلے تو مشروع تھی لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہوگیا۔اب کافروں کے ساتھ صلح کرتے وقت الی شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔(اعلاء السنن:ج۱م مصرف کے ساتھ صلح کرتے وقت الی شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔(اعلاء السنن:ج۱م ص۵۵)

الله يُقَالُ عَنُ كِلِيهِ مَا عَنُ عُمَرَ وَابُنِ عُمَرَ.

٧ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنْ يَحُيٰى عَنُ عَمُرَةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ اَتَتُهَا بَرِيُرَةً يَحُيٰى عَنُ عَمُرَةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ اتَتُهَا بَرِيُرَةً تَسُالُهَا فِي كِتَابَيْهَا فَقَالَتُ إِنْ شِفْتِ اعْطَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُتُهُ ذَلِكَ قَالَ النَّيِيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُتُهُ ذَلِكَ قَالَ النَّيِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيهَا فَاعَتِقِيهَا فَاتَمَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيهَا فَاعَتِقِيهَا فَاتَمَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيهَا فَاعَتِقِيهَا فَاتَمَا اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاعِيهَا فَاعَتِقِيهَا فَاتَمَا اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى الله عَلَي المُعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَى اللهُ عَلَي المُعْتَى الْمِنْبِرِ فَقَالَ مَا بَالُ اَقُوامٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبِرِ فَقَالَ مَا بَالُ اَقُوامٍ اللهِ مَنْ كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ الشَيْرَطُ وَاللهِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْسَ لَهُ وَاللهُ الْمُعْرَافِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْسَ لَهُ اللهُ فَلَيْسَ لَهُ وَاللهُ اللهُ فَلَيْسَ لَهُ وَالِ الشَيْرَطُ هُ مِلْهُ مِائَةً شَرُطٍ .

٧بَاب مَايَجُوزُ مِنَ الْإِشْتِرَاطِ وَّالثَّنْيَا فِي
 الْإِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِيُ يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ
 بَيْنَهُمُ وَإِذَا قَالَ مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً اَوْتِنْتَيْنِ

٨- حَدَّثَنَا وَقَالَ ابُنُ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ رَجُلٌ لِكُرِيَّةِ آدُخِلُ رِكَابَكَ فَانُ لَمْ ٱرْحَلُ مَعَكَ يَوُمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرُهَمِ فَلَمُ مَعَكَ يَوُمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرُهَمِ فَلَمُ يَخُرُجُ فَقَالَ شُرَيُحٌ مَّنُ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَآئعًا عَيْرَ مُكْرَهِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَقَالَ ايُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ اِنُ لَمْ اتِكَ سِيْرِيْنَ إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ إِنُ لَمْ اتِكَ سِيْرِيْنَ إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ إِنُ لَمْ اتِكَ سَيْرِيْنَ إِنَّ لَهُ مَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ فَلَمُ يَحِيًّ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي ٱنْتَ آخُلَفْتَ فَقَصْى عَلَيْهِ.

٩ حَدَّئَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّئَنَا أَبُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِللهِ

بخاری نے کہایہ قول حفزت عمراورابن عمردونوں سے مروی ہے۔

2 - علی بن عبداللہ 'سفیان ' یجیٰ عمرہ کے ذریعے حفزت عاکش سے

روایت کرتے ہیں ' کہ بریرہ ان کے پاس اپنی کتابت کا روپیہ ادا

کرنے میں مدد ما تکنے کو آئیں ' تو انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو میں

تمہارے مالکوں کو تمہاری پوری قیمت دے دوں ' اس کے بعد

متہیں آزاد کر دوں اور ور شرجھے ملے ' پھر جب رسول اللہ تشریف

لائے تو میں نے آپ سے اس کاذکر کیا ' رسول اللہ نے فرمایا کہ ان

کو خرید لو ' پھر ان کو آزاد کر دو اور دلاء تو اس کو ملے گی ' جو آزاد

کرے اس کے بعدر سول اللہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا ' کہ

لوگ کیوں ایس شرطی لگاتے ہیں جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہیں '

جو شخص ایس شرط کرے گا کہ وہ شرط کتاب اللہ میں نہیں ہیں '

شرط اسے نہ ملے گی ' اگر چہ وہ سوشر طیس کرے۔

باب ۷۔ لوگوں کے در میان متعارف شرطوں 'اقرار میں استثناءاور شرط لگانے کے جواز کا بیان اور اگر کوئی شخص کے کہ مجھے پر ایک یاد و در ہم کے سواسو در ہم فلاں شخص کے واجب ہیں:

۸-ابن عون ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کم انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اپنے کرائے والے سے کہا کہ تم اپنی سواریاں کسو' اگر میں فلاں 'فلاں دن تمہارے ہمراہ نہ چلوں تو تہہیں سودر ہم دونگا لیکن وہ اس دن نہ گیا'شر آئے نے کہا کہ جو شخص خوشی سے بغیر جبر کے ایک اور کوئی شرط عائد کرے تو وہ اس پر لازم ہو جائیگی'ایوب نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے کچھ غلہ پیچا اور مشتری نے کہا کہ اگر میں چہار شنبہ کے دن تمہارے پاس نہ آ جاؤں' تو فیرے اور تمہارے در میان بچ باقی نہ رہے گی' پھر وہ چہار شنبہ کو نہ آیا' تو شرح کے نے مشتری سے کہا کہ تو نے وعدہ خلافی کی'لہذا اس کے خلاف انہوں نے فیصلہ کردیا۔

9 - ابوالیمان شعیب ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابو ہریر اللہ تعالی کے ننانوے کرتے ہیں کہ رسول اللہ علقہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ننانوے نام ہیں یعنی ایک کم سوجو شخص ان کویاد کرے 'وہ جنت میں داخل

ہو گا۔

تِسُعَةً وَّتِسُعِينَ إِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنُ احْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة. ..

٨ بَابِ الشُّرُوُطِ فِي الْوَقُفِ.

١٠ حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَدِن قَالَ اَنْبَانِيُ عَبْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنتَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

## كِتَابُ الْوَصَايَا

#### باب ٨ ـ وقف ميں شرطيں لگانے كابيان:

ا تتی بید بن سعید محمد بن عبدالله انساری ابن عون نافع کے ذریعہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کو خیبر میں کچھ زمین ملی او وہ رسول الله کے پاس اس کے بارے میں مشورہ لینے آئے اور کہا کہ یار سول الله! مجھے خیبر میں ایک ایسی زمین ملی ہے کہ میں نے اس سے زیادہ نفیس مال بھی نہیں پایا کھر آپ اس کے بارے میں مجھے کیا تھم دیتے ہیں اآپ نے فرمایا اگر تم چاہو او مسل در خت اپنے قبضہ میں رکھو اور اس کے کھل صدقہ کر دو اس محضرت ابن عمر کہتے ہیں اکہ حضرت عمر نے اس کو صدقہ کر دیا اس فروں اور شرط پر کہ نہ وہ بچا جائے ہیں اکہ حضرت عمر نے اس کو صدقہ کر دیا اس فروں اور شرط پر کہ نہ وہ بچا جائے ہاں متولی کے آزاد کرنے مسافروں اور مہمانوں کے صرف میں لایا جائے ہاں متولی کے لئے کچھ حرج نہیں کہ وہ دستور کے موافق اس میں سے کچھ لے اور کسی غیر متمول کو کہا کہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ متولی کی مال کے جمع کرنے کاار اوہ نہوں نے کہا کہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ متولی کی مال کے جمع کرنے کاار اوہ نہوں نے کہا کہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ متولی کی مال کے جمع کرنے کاار اوہ نہوں کے کہا تہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ متولی کی مال کے جمع کرنے کاار اوہ نہوں کے کہا تہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ متولی کی مال کے جمع کرنے کاار اوہ نہوں کے کہا تہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ متولی کی مال کے جمع کرنے کاار اوہ نہوں کے کہا تہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ متولی کی مال کے جمع کرنے کاار اوہ نہوں کہا تہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ متولی کی مال کے جمع کرنے کاار اوہ نہ

### وصيتون كابيان

باب ۹۔ وصیتوں کا بیان اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ار شادگرامی کہ وصیت کرنے والے کا وصیت نامہ لکھا ہوا ہونا جائے 'اور فرمان الہٰی کہ جب تم میں سے کوئی شخص مرنے لگے اور مال چھوڑے ' تو والدین اور رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق تم پر وصیت فرض ہے ' نیز پر ہیزگاروں کے لئے ایسا کر ناضر ور ی ہے 'جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے ' تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہے ' بے شک اللہ بدل ڈالے ' تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہے ' بے شک اللہ تعالی سننے اور جانے والا ہے اور جو شخص وصیت کرنے والے تعالی سننے اور جانے والا ہے اور جو شخص وصیت کرنے والے تعالی سننے اور جانے والا ہے اور جو شخص وصیت کرنے والے

فَاصُلَحَ بَيُنَهُمُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ جَنَفًا مَّيُلًا مُّتَحَانِفٌ مَّآثِلْ.

11 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُن يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن نَّافِع عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاحَقُّ امُرِئٌ مُسُلِم لَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاحَقُ امُرِئٌ مُسُلِم لَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْبَتُ لَيُلَتَيُنِ اللَّه وَوَصِيَّتُهُ لَمُ شَيءٌ يُوبُهِ يَبِيتُ لَيُلَتَيُنِ اللَّه وَوَصِيَّتُهُ لَمُ شَيءٌ يُوبُهِ عَن اللَّه عَن اللَّه عَن اللَّه عَلَيْهِ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

11 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَرِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْحَرِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْحَرِثِ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ عَنُ عَمُرِ و بُنِ الْحَرِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا وَاللهِ صَلَّى عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا وَاللهِ صَلَّى عَنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا وَاللهِ عَنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا اللهِ بَعْلَتَهُ ولَلهُ مَنْ اللهِ عَبْدًا وَلا اللهِ عَنْدَ مَوْتِهِ وَرُهَمًا اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَا صَدَقَةً .

17 حَدَّنَنَا خَلَادُ بُنُ يَحُيٰى حَدَّنَنا مَالِكُ حَدَّنَنا مَالِكُ حَدَّنَنا مَالِكُ حَدَّنَنا طَلُحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ قَالَ سَالُتُ عَبُدَ اللهِ ابْنَ آبِي اَوُفَىٰ هَلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَوُضَى فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْالُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ اَوُصَى بِكِتَابِ اللهِ .

٤ - حَدَّنَا عَمُرُو بُنُ زَرَارَةً آخُبَرَنَا إِسُمَاعِيلُ
 عَنِ ابُنِ عَوُنِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ
 ذَكْرُوا عِنْدَ عَالَيْشَةَ آنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتُ

کی طرف ہے حق تلفی یا طرفداری کا ڈرر کھتا ہو'اور ان کے در میان صلح کرادے' توان پر گناہ نہیں' بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے' بخف سے مراد ہے' جھک جانا' متجانف (جھکنے والا) اسی سے ہے۔

اا- عبداللہ بن یوسف الک نافع وضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے فرمایا کہ کسی مسلمان کو جس کے پاس وصیت کے لائق کچھ مال ہو یہ جائز نہیں ہے کہ دو شب بھی بغیر اس کے رہے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو امام مالک کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن مسلم نے بھی عمر و بن دینار سے انہوں نے ابن عمر سے انہوں نے آنخضرت علی ہے دوایت کیا ہے۔ (۱)

11- ابراہیم بن حارث کی بن ابی بر 'زہیر بن معاویہ جعفی '
ابوالحق عمر و بن حارث 'رسول علقہ کے نسبتی بھائی ' یعبی ام
المومنین مصرت جو بریہ بنت حارث کے بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ نے اپنی و فات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑ ااور نہ کوئی غلام 'نہ کوئی لونڈی اور نہ کوئی چیز 'سوائے اپنے سفید خجر اور اسلحہ اور ایک زمین کے 'جس کو آ مخضرت علیہ نے صدقہ کر دیا

سا- خلاد بن یمیٰ الک الک علی بن مصرف سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن افحال سے پوچھا کہ کیار سول اللہ علی ہے کہا اللہ علی ہے کہ وصیت کی تھی ؟ انہوں نے کہا انہیں وصیت کا تھم کہا کھر کیوں کر لوگوں پر وصیت فرض کی گئ الانہیں وصیت کا تھم دیا گیا 'تو انہوں نے جواب دیا کہ آنخضرت علیہ نے قرآن شریف پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی۔

۱۳- عمر و بن زرارہ 'اسلمیل' ابن عون 'ابراہیم 'اسود سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کے سامنے لوگوں نے بیان کیا 'کہ رسول اللہ علیات کے وصی حضرت علی تھے جس پر انہوں نے کہا کہ

(۱) اگر کسی شخص کے ذمہ کسی کاحق باقی ہو جیسے قرض،امانت وغیرہ تواس کیلئے وصیت کرنایا لکھ کرر کھناضروری ہے۔ یہ حدیث بھی ایسے ہی شخص کے بارے میں ہے،لیکن اگر کسی کاکوئی حق ذمہ میں واجب الادانہ ہو تو پھروصیت کرنایا لکھ کرر کھناضروری نہیں ہے، ہال مستحب ہے۔

مَتَى اَوُصَىٰ اِلَيْهِ وَقَدُ كُنتُ مُسُنِدَتَهُ اللَّهُ صَدُرِى آوُقَالَتُ حِحُرِى فَدَعَا بِالطَّسُتِ فَلَقَدِ النَّحَنَ فَي وَحُرِى فَدَعَا بِالطَّسُتِ فَلَقَدِ النَّحَنَ فَي حِجُرِى فَمَا شَعَرُتُ أَنَّهُ قَدُمَاتَ فَمَتْى اَوْصَلَى الِّذِهِ .

١٠ بَابِ أَنُ يَتُرُكُ وَرَئَتَهُ اَغُنِيآء خَيْرٌ مِّنُ
 أَنُ يَّتَكُفَّفُوا النَّاسَ ـ

10 - حَدَّنَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبُرَاهِيمُ عَنُ عَامِرٍ بُنِ سَعُدٍ عَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِيُ وَقَاصِ قَالَ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَانَا بِمَكَّةَ وَهُو يَكُرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَانَا بِمَكَّةَ وَهُو يَكُرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَرْضِ الَّتِي هَاجَرَمِنُهَا قَالَ يَرُحَمُ اللَّهُ اِبُنَ عَفُرآءَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ عَفُرآءَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَاقُلْتُ الثَّلُثُ قَالَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَوْمَعُهَا اللّهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَعُهَا اللّهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَعُكَ فَيَنَتَفِعَ بِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَرُفُعُكَ فَيَنَتَفِعَ بِكَ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَعُذِ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَعُكَ فَيَنَتَفِعَ بِكَ اللَّهُ يَوْمَعُذِ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَعُذِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَعُذُ اللَّهُ يَوْمَعُذِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَعُذِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَعُذَ اللَّهُ يَوْمَعُذِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَعُذِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَعُذِ اللَّهُ اللَّهُ الْكُورُونَ وَلَمُ يَكُونُ لَهُ يَوْمَعُذِ اللَّهُ الْتَوْمَعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَمُونُ اللَّهُ يَوْمَعُذِ اللَّهُ الْتُولُونُ وَلَمُ يَكُونُ لَهُ يَوْمَعُذِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١١ باب الوصيَّة بِالثُّلْثِ وَقَالَ الْحَسَنُ
 لَا يَحُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلْثَ وَقَالَ
 الله تَعَالى وَآنِ احْكُمُ بَيْنَهُمُ بِمَآ اَنْزَلَ
 الله تَعَالى وَآنِ احْكُمُ بَيْنَهُمُ بِمَآ اَنْزَلَ

آپ نے کب انہیں وصیت کی؟ میں تو آنخضرت کواپے سینے سے یا پی گود سے تکیہ لگائے ہوئے تھی' آپ نے پانی کا طشت مانگااور میں گھگ گئے' مجھے معلوم بھی نہیں ہوا' کہ آپ کی وفات ہوگئ' ہتاؤ آپ نے انہیں وصیت کب کی؟(۱)

باب ۱۰۔ مختاج و نادر حجوڑنے سے زیادہ احجھا یہ ہے کہ وار ثوں کومالدار حجوڑا جائے:

10-ابو تعم، سفیان 'سعد بن ابراہیم 'عامر بن سعد 'حضرت سعد بن ابی و قاص ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ میری عیادت کے لئے تشریف لائے اس وقت ہیں مکہ ہیں تھا' آپ اس بات کو برا جانتے تھے' کہ جس مقام سے ہجرت کی ہے وہاں موت آئے' اس لئے آپ نے فرمایا' اللہ ابن عفراء پر رحم کرے' ہیں نے عرض کیایا رسول اللہ اُ ہیں اپنے کل مال کی وصیت کر جاؤں' فرمایا' نہیں ہیں نے عرض کیا تا کہ مضا لقہ نہیں' اور ثلث بھی بہت ہے' تم کو اپنے وار ثوں کو مالد ار چھوڑ جاؤ' ایسانہ کرو کہ وہ چھوڑ جاؤ' ایسانہ کرو کہ وہ کو گوں کے سامنے ہا تھ پھیلاتے پھریں اور تم جو کچھ بغرض ثواب فرج کرو گے وہ صدقہ ہے' یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بی بی کے منہ ہیں اللہ تمہیں سر فراز فرج کرو گو وہ بھی صدقہ ہے اور عنقریب اللہ تمہیں سر فراز ور باند مر تبہ کر دے گا' بن پچھ لوگوں کو تجھ سے نفع پنچے گا اور پچھ اور عنقریب اللہ تمہیں سر فراز لوگوں کو تجھ سے نفع پنچے گا اور پچھ الوگوں کو تجھ سے نفع پنچے گا اور پچھ الوگوں کو تجھ سے نفع پنچے گا اور پچھ الوگوں کو تجھ سے نفع پنچے گا اور پچھ الوگوں کو تجھ سے نفع پنچے گا اور پچھ الوگوں کو تجھ سے نفع پنچے گا اور پھی صدفہ ایک بی صرف الیک بی صاحبرادی تھی۔

باب اا۔ تہائی مال کی وصیت کا بیان اور حسن بھری نے فرمایا ذمی کو بھی تہائی مال سے زیادہ وصیت جائز نہیں '
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'ذمیوں کے درمیان بھی اس کے موافق فیصلہ کرو' جو اللہ نے نازل فرمایا ہے 'معاملات کا

(۱)روافض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات کے زمانے میں حضرت علیؓ کیلئے خلافت کی وصیت کی تھی۔اکا ہر صحابہ کرامؓ نے اس بات کی تروید فرمائی ہے حضرت عائشؓ نے بھی اس حدیث میں اس بات کی تروید فرمائی ہے اور حضرت عائشؓ نے بھی بھی اس سے کیے اس چڑکاد عویٰ نہیں کمانہ خلیفہ بننے سے پہلے اور نہ ہی خلیفہ بننے کے بعد۔

11 \_ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ جَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ الْمَ فَيْنُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيُهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوُعُضَّ النَّاسُ الِّي الرُّبُع لِآنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّلُثُ كَثِيْرٌ اَوُكَبِيْرٌ . اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الثَّلُثُ كَثِيْرٌ اَوُكَبِيْرٌ .

١٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمُ حَدَّنَنَا مُرَوانُ عَنُ هَاشِمِ ابُنِ فَاشِمٍ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ مَرِضُتُ هَاشِمٍ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ مَرِضُتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ انْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي يَارَسُولَ اللَّهَ يَرُفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُوصِي وَإِنَّمَا لِي ابْنَةً قُلْتُ أُوصِي وَإِنَّمَا لِي ابْنَةً قُلْتُ أُوصِي النَّكُ قَالَ النِّصُفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالنَّلُثُ قَالَ النَّكُ قَالَ النَّكُ فَاللَّهُ بِالنَّكُ قَالَ النَّكُ فَاللَّهُ بِالنَّكُ وَاللَّهُ اللَّهُ بِالنَّلُثُ وَاللَّهُ مَا النَّلُثُ اللَّهُ ال

١٢ بَاب قَوُلِ الْمُوْصِى لِوَصِيِّهِ تَعَاهَدُ وَلَدِى وَمَا يَحُوزُ لِلُوَصِيِّ مِنَ اللَّاعُوى.

١٨ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ
 عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّبيرِ عَنُ عَآئِشَةَ
 زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنَّهَا قَالَتُ
 كَانَ عُقُبَةُ بُنُ آبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى آخِيهِ سَعُدِ
 بُنِ آبِى وَقَّاصٍ آنَّ ابْنَ وَلِيُدَةٍ زَمُعَةَ مِنِى فَاقبِضُهُ
 إِلْيُكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ آخَذَ سَعُدٌ فَقَالَ ابْنُ

اندرونی فیصله بھی اللہ کے نازل کردہ تھم کے موافق کرو۔ ۱۷- قتیبہ بن سعید 'سفیان 'ہشام بن عروہ' عروہ ' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ کاش لوگ وصیت کے مسلہ میں رفع تک آجاتے کیونکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ثلث کا کچھ مضائقہ نہیں اور ثلث بھی بہت ہے۔

21- محد بن ابراہیم 'زکریا' عدی 'مر وان 'ہاشم بن ہاشم 'عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ایک مر تبہ بیار ہوا تو آنخضرت میری عیادت کیلئے تشریف لائے 'میں نے عرض کیا یار سول اللہ ا آپ اللہ سے دعا فرمائے 'وہ مجھے ایر ایوں کے بل نہ لوٹا وے (یعنی مکہ میں جہاں سے میں ہجرت کرچکا ہوں' مجھے موت نہ دے) آپ نے فرمایا' گھر او نہیں' تمہیں وہاں موت نہیں آئیگ' امید ہے کہ اللہ تمہیں بلند مر تبہ کر دے گاتم سے بچھ لوگوں کو نفع بہنچ گا' میں نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ وصیت کروں اور میری صرف ایک ہی بئی ہے 'کیا میں نصف کی وصیت کروں۔ آپ نے فرمایا تہائی کا مضا لگتہ نہیں اور تہائی ہی بہت ہے' پی لوگوں نے تہائی کی وصیت کروں۔ آپ نے مضا لگتہ نہیں اور تہائی ہی بہت ہے' پی لوگوں نے تہائی کی وصیت کرفیشر وع کی' اور بیان کے لئے جائز ہو گیا۔ (۱)

باب ۱۲ وصیت کر نیوالے کا وصی سے یہ کہنے کا بیان کہ تم میری اولاد کی نگہداشت کرنااوریہ کہ وصی کیلئے کس طرح کاد عولی جائز ہے۔

۱۸- عبدالله بن مسلمه 'مالک 'ابن شهاب 'عروه بن زبیر 'حضرت عائشه زوجه رسول الله علیه سے روایت کرتے ہیں کمه عتبه بن ابی و قاص نے ہیں کہ عتبه بن ابی و قاص نے ہیں کہ عتبه بن ابی و قاص کو بیه وصیت کی تھی کہ زمعه کی لونڈی کالڑکا میر اہے 'تم اس کو اپنے ساتھ لے لینا' چنانچہ جب فتح کمہ کاسال آیا تو انہوں نے اس لڑکے کو ساتھ لیا' اور کہا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے 'انہوں نے جھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی'

(۱) حضرت سعد بن ابی و قاص کی بیاری بڑی تھین تھی اور بیخنے کی امید نہ تھی، اس لیے سار امال و قف کر دینے کے متعلق سوال کیا تھا۔ لیکن حضرت سعد ؓ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور اس کے بعد تقریباً پچاس سال تک آپ زندہ رہے اور فتح قاد سیہ جیسے عظیم الثان کارناہے اسلام میں سر انجام دیئے۔

آخِي قَدُ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ فَقَامَ عَبُدُ بُنُ زَمْعَةَ فَقَالَ آخِي وَابُنُ آمَةِ آبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَآ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ سَعُدٌ يَّارَسُولَ اللهِ ابْنُ آخِي كَانُ عَهِدَ إِلَى فَقَالَ عَبُدُ بُنُ زَمْعَةَ آخِي وَابُنُ وَلِيُدَةِ إِلَى وَقَالَ مَبُدُ بُنُ زَمْعَةَ آخِي وَابُنُ وَلِيُدَةِ إِلَى وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَبِي وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُولَكَ يَاعَبُدَ ابُنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةً بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِيي مِنْهُ لِمُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةً بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِيي مِنْهُ لِمُارَاى مِنْ شَبَهِم بِعُتْبَةً فَمَارًا هَاحَتَى لَقِى اللهُ .

١٣ بَابِ إِذَا أَوْمَا الْمَرِيْضُ بِرَاسِةِ إِشَارَةً
 بيّنة جَازَت.

9 - حَدَّنَنَا حَسَّانُ بُنُ آبِي عَبَّادٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسُ أَنِي عَبَّادٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسُ أَنَّ يَهُوُدِيًّا رَضَّ رَاسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيُنِ فَقِيلَ لَهَا مَنُ فَعَلَ بِكِ أَفُلَانَ آوُ فُلَانٌ حَتَّى شُمِّى الْيَهُوُدِيُّ فَاوُمَاتُ الْفُهُودِيُّ فَاوُمَاتُ بِرَاسِهَا فَجِيَّةً بِهِ فَلَمُ يَزَلُ حَتَّى اعْتَرَفَ فَامَرَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُضَّ رَاسُةً النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُضَ رَاسُةً بالحِجَارَةِ.

١٤ بَابِ لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثِ .

٢٠ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ وَرُقَآءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلُولَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ مَآاحَبٌ فَحَعَلَ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْانْفَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِثْلُ حَظِ الْانْفَيْنِ وَجَعَلَ لِلاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرُآةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرُآةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلرَّوْجِ الشَّمُلَ وَالرُّبُعَ.

١٥ بَابِ الصَّدَقَةِعِنُدَالُمَوُتِ.

اس پر عبد بن زمعہ کھڑے ہوگئے اور کہا یہ میر ابھائی ہے 'میرے باپ کی لونڈی کا لڑکاہے 'انہی سے پیدا ہواہے 'پھر دونوں رسول اللہ ' باپ کی لونڈی کا لڑکاہے ' انہی سے پیدا ہواہے ' پھر دونوں رسول اللہ ' کہ بایا رسول اللہ ' یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ' انہوں نے مجھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی عبد بن زمعہ نے کہا کہ وہ میر ابھائی ہے 'میرے باپ کی لونڈی کا لڑکاہے 'اس مقدمہ کی ساعت فرما کر رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا' اے عبد بن زمعہ! کی ساعت فرما کر رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا' اے عبد بن زمعہ! مید لڑکا تبہی کو بھر ملتے ہیں' پھر آپ نے ام المومنین سودہ بنت زمعہ سے فرمایا کو بھر ملتے ہیں' پھر آپ نے ام المومنین سودہ بنت زمعہ سے فرمایا کہ 'تم اس لڑکے سے پردہ کرو' کیونکہ آپ نے اس اور کو نہیں دیکھا مشابہت دیکھی ' چنا نچہ اس لڑکے نے پھر حضر سودہ کو نہیں دیکھا مشابہت دیکھی' کے دواللہ کو بیار اہو گیا۔

باب ۱۳۔ مریض آپنے سرے سے کوئی واضح اشارہ کرے تواس کا عتبار کیا جائے گا۔

9- حمان بن ابی عباد' ہمام' قادہ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کاسر' دو پھر ول کے بیج میں رکھ کر کی کاسر' دو پھر ول کے بیج میں رکھ کر کی دیا تھا' جب اس سے بوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے کمیا فلاں فلاں فلاں لوگوں نے 'اور جب اس یہودی کانام لیا گیا' تواس نے انشارہ کیا کہ ہاں! چنانچہ وہ یہودی لایا گیا' اور اس سے بوچھا گیا' تو اس نے اقرار کرلیا' اس پر رسول اللہ علیہ نے تھم دیا کہ اس کاسر بھی پھر سے کچل دیا جائے' چنانچہ اس کاسر بھی کچل دیا گیا۔ باب سما۔ وارث کے حق میں وصیت در ست نہیں۔ باب سما۔ وارث کے حق میں وصیت در ست نہیں۔

\*\* - محمد بن یوسف اور ورقا ابن ابی چیج عطاء 'حضرت ابن عباس اسے روایت کرتے ہیں 'ابتداء اسلام میں بید دستور تھا کہ مال اولاد کا ہے اور والدین کیلئے وصیت کرنی چاہئے 'چھر اللہ نے اس تھم میں سے جس کو چاہا منسوخ کر دیا 'اور مر دکا حصہ عورت سے دگنا کر دیا اور مال باپ میں سے ہر ایک کیلئے چھٹا حصہ اور بی بی کے لئے اگر اولاد ہو 'تو چو تھا حصہ اور شوہر کے اکت اگر اولاد نہ ہو 'تو چو تھا حصہ اور شوہر کے لئے اگر اولاد نہ ہو 'تو چو تھا حصہ مقرر کر دیا۔ لئے اگر اولاد نہ ہو 'تو چو تھا حصہ مقرر کر دیا۔ اسے میں اسے کے وقت خیر ات کرنے کا بیان۔

٢١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَنَا اَبُو أَسَامَةَ عَنُ اَبِي زُرُعَةَ عَنُ أَسَامَةَ عَنُ اَبِي زُرُعَةَ عَنُ اَبِي وُرُعَةَ عَنُ اَبِي وُرُعَةَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اللهُ اَبِي هُرَيُرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنُ تَصَدِيحٌ حَرِيصٌ تَامَلُ قَالَ اَنُ تَصَدِّقٌ حَرِيصٌ تَامَلُ الْغِنِي وَتَخْشَى الْفَقُرَ وَلَا تُمُهِلُ حَتِّى إِذَا الْغِنِي وَتَخْشَى الْفَقُرَ وَلَا تُمُهِلُ حَتِّى إِذَا بَلَغْتِ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلَفُلَانٍ كَذَا وَلَفُلَانٍ كَذَا وَلَفُلَانٍ كَذَا وَلَفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلَفُلَانٍ كَذَا وَلَقُلَانٍ كَذَا وَلَمُ اللهِ وَقَدُكَانَ لِفُلَانٍ .

١٦ بَابِ قُوُلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُّوُصِىٰ بِهَا اَوُدَيُنِ وَّيُذُكُرُ اَنَّ شُرَيُحًا وَّعُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَطَاوًسًا وَعَطَآءً وَّابُنَ أُذَيْنَةَ اَجَازُوا اِقْرَارَ الْمَرِيُضِ بِدَيْنٍ وَّقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا \* يُصَدَّقُ بِهِ الرَّجُلُ اخِرَ يَوُم مِّنَ الدُّيْنَا وَاَوَّلَ يَوُم مِّنَ الْالْخِرَةِ وَقَالَ اِبْرَاهِيُمُ وَالْحَكُمُ إِذَا ٱبْرَأُ الْوَارِثُ مِنَ الدَّيُنِ بَرِئً وَٱوُطَى رَافِعُ بُنُ خَدِيُجِ ٱنُ لَّاتُكْشَفَ امُرَاتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغُلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا وَقَالَ الْحَسَنُ إِذُ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَالْمَوْتِ كُنْتُ اَعْتَقُتُكَ جَازَ وَقَالَ الشَّعُبِيُّ إِذَا قَالَتِ الْمَرُأَةُ عِنُدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوُجِي قَضَانِيُ وَقَبَضُتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعُضُ النَّاسِ لَايَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوَّءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَئَةِ

11- محمد بن العلاء 'ابواسامہ 'سفیان 'عمارہ 'ابوزر عہ 'ابو ہر برہؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظیم سے بوچھا کو نساصد قہ افضل ہے 'فرمایا کہ تمہاری تندرستی کے زمانہ میں جب کہ تمہیں دولت کی حرص ہو 'سر مایہ داری کی خواہش ہو 'تنگدستی کا خوف ہو 'اس وقت صدقہ دواور صدقہ میں اتنی تاخیر نہ کرو 'کہ جب جاں حلق میں پہنچ جائے 'تو تم کہو فلاں شخص کو اس قدر دینا' یو نکہ اب تو وہ فلاں شخص کو اس قدر دینا' کیو نکہ اب تو وہ فلاں شخص کا ہی ہے اور فلاں شخص کو اس قدر دینا' کیونکہ اب تو وہ فلاں شخص کا ہی ہے لیمنی واس قدر دینا' کیونکہ اب تو وہ فلاں شخص کا ہی ہے لیمنی وارث کا ترکہ ہوگا۔

باب ۱۷۔ وصیت کے اجراء اور ادائے قرض کے بعد جھے تقسیم ہوں۔ بیان کیا گیاہے کہ شر کے اور عمر بن عبدالعزیز اور 'طاوُس اور عطاءاور ابن اذینه' نے مریض کا قرار قرض کے متعلق جائز قرار دیاہے۔حسن بھری کہتے ہیں کہ آدمی کا سب سے زیادہ تصدیق کرنے کے قابل وہ دن ہے جو دنیا کا آخری دن 'اور آخرت کا پہلا دن ہو اور ابراہیم اور تھم کہتے ہیں کہ جب دارث قرض سے کسی مخص کو بری کردے ' تووہ بری الذمہ ہو جائے گا'رافع بن خد تج نے یہ وصیت کی تھی کہ میری بیوی فزار بیہ سے وہ مال نہ لیا جائے 'جو اسکے دروازہ ك اندر بند موچكا ب اورجس پراس كا قضه ب حن بھریؓ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے وقت اپنے غلام ے کے کہ میں نے تھے آزاد کردیا' تو جائزے' شعی کہتے ہیں کمہ عورت اگرائے مرتے وقت کیے کمہ میرے شوہر نے میرامہر مجھے دیدیا'اور میں نے اس سے لے لیا' توبیہ معتبر ہوگا'لیکن بعض لوگ کہتے ہیں' کہ مریض کا اقرار معتبر نہ ہوگا' (۱) کیونکہ وار ثوں کو اس سے بد گمانی ہوسکتی ہے'اس

(۱) امام بخاری ولائل وے کریہ بات فرمانا چاہتے ہیں کہ مریض جو مرض الوفات میں مبتلا ہو اسکاا قرار معتبر ہے۔ بعض الناس سے مراو حضرت امام ابو حنیفہ ہیں کہ ان کے نزدیک مریض کا پنے وارث کے حق میں اقرار معتبر نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جواس اقرار کو معتبر نہیں مانتے اسکی وجہ ریہ ہے کہ دوسری حدیث میں ہے "لاوصیة لوارث و لا اقرار له بدین" یعنی وارث کیلئے نہ وصیت (بقید ایک صفحہ یر)

ثُمَّ استُحُسَنَ فَقَالَ يَحُوزُ إِقُرَارُهُ اللهِ الْوَدِيُعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ الْحَدِيْثِ وَلَايَحِلُ مَالُ الْمُسلِمِينَ اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ ايَةُ الْمُنافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَقَالَ اللهُ لَيْهُ اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ ايَةُ اللهُ عَالِي إِنَّ الله يَامُرُكُمُ اَنُ تُؤَدُّوا اللهُ يَامُرُكُمُ اَنُ تُؤَدُّوا الله يَامُرُكُمُ اَنُ تُؤَدُّوا الله اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ يَخُصُّ وَارثًا وَلَا عَيْرَةً فِيهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و عَنِ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و عَنِ اللهِ عَيْرة فِيهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و عَنِ اللهِ عَيْرة فِيهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٢٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوِّدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ مَالِكِ بُنِ آبِي عَامِرِ أَبُو سُهَيلٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنَ آبِيهِ عَنَ آبِيهُ وَسَلَّمَ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِذَا وَعَدَ الْحَلَقَ .

١٧ بَاب تَاُوِيُلِ قَوُلِ اللّهِ تَعَالَى مِن بَعُدِ
 وَصِيَّةٍ تُوصُون بِهَا اَوُدَيْنِ وَيُذُكِرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضى بِالدَّيْنِ

کے بعد انہوں نے استحسان کیا ( یعنی بلحاظ اصول اصطلاح فقہ کسی حکم کی توفیق اور باریک دلیل جو غور و فکر کے بغیر جلد ذہن نشین نہ ہوسکے 'اور سمجھ میں نہ آسکے 'اس کا اظہار کیا ) اور کہا کہ مریض کا اقرار ، ودیعت اور بضاعت اور مضار بت کے متعلق جائزہے 'رسول اللہ نے فرمایاہے 'بد طنی سے بچو' کیونکہ بد طنی ایک جھوٹی چیز ہے 'اور مسلمانوں کا مال ناحق کیونکہ بد طنی ایک جھوٹی چیز ہے 'اور مسلمانوں کا مال ناحق کے لینا جائز نہیں ہے 'رسول اللہ فرماتے ہیں 'منافق کی نشانی سے نہ کہ جب وہ امین بنایا جاتا ہے 'تو خیانت کر تاہے 'اللہ نے فرمایاہے 'ان اللہ یام کم الح بیشک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے 'ان اللہ یام کم الح بیشک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے 'کہ تم امانوں کو ان کے مالکوں کی طرف واپس کردو) پس اللہ تعالیٰ نے وارث اور غیر وارث کی اس میں شخصیص نہیں کی' تعالیٰ نے وارث اور غیر وارث کی اس میں شخصیص نہیں کی' روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو عبداللہ بن عمرو نے رسول اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔

۲۲-سلیمان اسلیمل نافع بن مالک بن ابی عامر 'ابو سهیل ان کے والد حضرت ابو ہر برہ ٹر سول اللہ عقیقہ سے روایت کرتے ہیں ' آپ نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں 'جب وہ بات کرے ' تو جھوٹ بولے ' جب امین بنایا جائے ' تو خیانت کرے ' اور جب معاہدہ کرے ' تو وعدہ خلافی کرے۔

باب کا۔ من بعد وصیته تو صون بھا اودین(۱) یعنی قرض اور وصیت کا مطلب 'رسول اللہ نے وصیت کرنے سے پہلے ایک کادوسرے سے قرضہ جواس کے ذمہ واجب

(بقيه گزشته صغه) معترباورنه بى اقرار ـ (اعلاءالسنن: ١٥٥، ص٨٨)

(۱) اس آیت میں ذکر کرتے وقت وصیت کو دین پر مقدم کیا گیاہے، حالا نکہ اداکر نے کے اعتبار سے میت کے مال سے قرضوں کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہوتی ہے۔ اس میں حکمت یہ ہوسکتی ہے کہ وصیت ایک احسان ہے، جبکہ قرض کی ادائیگی ایک حق کی ادائیگی ہے تو وصیت میں زیادہ اجر ہے۔ یا یہ کہ وصیت عموماً فقر اءومساکین کیلئے ہوتی ہے جو بردور طاقت نہیں مانگ سکتے، جبکہ قرض خواہ زور دیکر بھی قرض واپس کے سکتا ہے، تو وصیت کے پوراکر نے میں سستی اور غفلت کا اندیشہ تھا اس بناء پر وصیت کاذکر مقدم کیا گیا۔ (دیکھیں کتب تفسیر)

قَبُلَ الْوَصِيَّةِ وَقُولِهِ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ اَنُ تُوَدُّوا الْاَمَانَاتِ الَّى اَهُلِهَا فَادَآءُ الْاَمَانَةِ اَحَقُ مِن تَطُوُّع الْوَصِيَّةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاصَدَقَةَ الَّا عَن ظَهُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاصَدَقَةَ الَّا عَن ظَهُرِ غِنَى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ لَّا يُوصِى الْعَبُدُ اللَّه عَلَيْهِ بِإِذُنِ اَهُلِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِإِذُنِ اَهُلِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبُدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ.

٢٣\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بُنَ حِزَامٌ قَالَ سَأَلُتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاعُطَانِي نُمَّ سَأَلَتُهُ فَاعُطَانِي نُمَّ قَالَ لِي يَاحَكِيُمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُوٌ فَمَنُ اَحَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفُسِ بُوُرِكَ لَهُ فِيُهِ وَمَنُ آخَذَهُ بإشْرَافِ نَفُسِ لَّمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيُهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يُشْبَعُ وَالْيَدُالْعُلْيَاخَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلي قَالَ حَكِيُمٌ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ لَا ٱرْزَأُ ٱحَدًا بَعُدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ آبُو بَكْرِ يَّدُعُوحَكِيُمًا لِيُعُطِيَةُ الْعَطَآءَ فَيَأْبِيٰ أَنْ يُقُبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعُطِيَةُ فَيَابِي آَلُ يَّقُبَلَهُ فَقَالَ يَامَعُشَرَ الْمُسُلِمِيْنَ إِنِّي أَعُرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ الله لَهُ مِنُ هذَا الْفَيءِ فَيَانِي أَنْ يَّأْخُذَهُ فَلَمُ يَرُزَأُحَكِيُمٌ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى تُؤُفِّيَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

٢٤ حَدَّثْنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدِ نِ السَّخْتِيَانِيُّ

تھا 'اداکر دیا تھا 'نیز اللہ عزوجل کا ارشاد ہے ' ان الله یامر کم ان تؤدو الامانات الی اهلها لہذاامانت کااداکردینا وصیت نفلی پوری کرنے سے مقدم ہے 'رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ 'صدقہ مالیداری کی حالت میں دینا چاہئے 'ابن عباس نے کہا غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر وصیت نہ کرے ' کیونکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے 'کہ غلام اپنے مالک کے مال کا نگران اور محافظ ہے۔

۲۳- محمد بن یوسف اوزاعی 'زهری 'سعید بن میتب وعروه بن زبیر عكيم بن حزام سے روايت كرتے ہيں كم ميں نے رسول الله عليہ ے ایک مرتبہ کچھ مانگا' آپ نے مجھے دیدیا' پھر میں نے آپ سے مانگا' آپ نے پھر مجھے وے دیا'اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا' کہ اے حکیم یہ مال ایک سبز شیریں چیز ہے 'جو مخص اس کو بغیر حرص کے لے گا 'اس کے لئے اس میں برکت دی جائے گی 'اور جو کھخص اس کو لا کچ کے ساتھ مانگے گا 'اس کے لئے اس میں برکت نہ دی. جائیگی 'اور وہ مثل اس شخص کے ہو گا 'جو کھائے اور سیر نہ ہو 'اور او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ،حضرت حکیم کہتے ہیں ، پھر میں نے کہا مکہ یارسول اللہ فتم ہے 'اس کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجاہے ، میں آپ کے بعد کسی سے سوال نہ کروں گا ، یہاں تک کہ دنیا سے سدھار جاؤں 'حضرت ابو بکر اپنی خلافت کے زمانہ میں حضرت تحکیم کو وظیفہ دینے کے لئے بلاتے رہے 'لیکن وہ اس میں سے کچھ قبول کرنے سے انکار کرتے رہے ' پھر حفزت عمر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کو بلایا ' تاکہ ان کو وظیفہ دیں 'گر انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا ' تو حضرت عمر نے کہا 'اے مسلمانوں! میں تحکیم کو ان کا وہ حق جو اللہ نے ان کے لئے اس مال غنیمت میں مقرر فرمایا ہے ' دینا چاہتا ہوں 'گر وہ اس کے لینے سے انکار کرتے ہیں 'الغرض حضرت تھیم نے رسول اللہ کے بعد کسی سے مرتے دم تک سوال نہیں کیا۔

۲۴-بشر بن محمد سختیانی ٔ عبدالله ' یونس ' زهری ' سالم ' حضرت ابن

آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ الْحُبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمُ رَاعٍ وَمَسُفُولُ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّحُلُ رَاعٍ فِى آهُلِهِ وَمَسُفُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّحُلُ رَاعٍ فِى مَالِ رَاعِيَةٍ وَالْمَرْآةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَّةٍ وَالْخَادِمُ فِى مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسُفُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِا وَالْخَادِمُ فِى مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسُفُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبُتُ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسُفُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبُتُ اللهِ وَلَا اللهُ وَالرَّحُلُ رَاعٍ فِي مَالٍ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَالُولُ وَالْرَاعِ فِي مَالًا اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا عَلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٨ بَابِ إِذَا وَقَفَ أَوُاوُطَى لِأَقَارِبِهِ وَمَنِ الْاَقَارِبُ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنُ اَنَسِ ۖ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِاَبِيُ طَلَحَةَ اجعلها لِفُقَرَآءِ أَقَارِبِكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبِيّ بُنِ كَعُبِ وَّقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنُ ثُمَامَةً عَنُ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ قَالَ اجْعَلُهَا لِفُقَرَآءِ قَرَابَتِكَ قَالَ أنَسٌ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبِيِّ بُنِ كُعُبٍ وَّكَانَآ اَقُرَبَ اِلَيْهِ مِنِّيُ وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَٱبِيٌّ مِّنُ اَبِي طُلُحَةً وَاسُمُةٌ زَيْدُ بُنُ سَهُلِ بُنِ الْاَسُوَدِ بُنِ حَرَامِ بُنِ عَمُرِو بُنِ زَيُدِ مَنَاةِ بُنِ عَدِيٌّ بُنِ عَمُرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّحَّارِ وَحَسَّانُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الْمُنْذِرِ ابُنِ حَرَامِ فَيَحُتَمِعَانِ اللَّى حَرَامِ وَّهُوَالْاَبُ الثَّالِثُ وَحَرَامُ بُنُ عَمْرِو بُنِ زَيُدِ مَنَاةِ ابُنِ عَدِيٌّ بُنِ عَمُرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَّارِ فَهُوَيُجَا مِعُ حَسَّانَ آبَا طَلَحَةَ وَأُبَيًّا اِلَّى سِتَّةِ ابَآءٍ اللِّي عَمُرو بُن مَالِكٍ وَّهُوَ أُبِيٌّ

عر سے روایت کرتے ہیں "کہ میں نے رسول اللہ عظیم کو فرماتے ہوئے ساہے مکہ تم میں سے ہر شخص مگرانی کاذمہ دارہے 'حاکم سے اس کی رعیت کی بابت پرسش ہو گی 'امام بھی گرال ہے اور اس سے اس کے مقتدیوں کے بابت پرسش ہوگی 'مرد بھی اپنے گھر کا نگرال ہے اس نے اس کے گھر والوں کی بابت پر سش ہو گی اور عورت شوہر کے گھر کی تگرال ہے 'اس سے اس کے گھر کی بابت پر سش ہو گی 'اور خادم اپنے آ قاکے مال کا نگر ان ہے 'اس سے اس کے مال کی بابت پر سش ہو گی 'حضرت ابن عمر کہتے ہیں 'مجھے خیال ہو تاہے ' کہ آپ نے یہ بھی فرمایاہے کہ مرداینے باپ کے مال کا نگران ہے۔ باب ۱۸۔ اپنے رشتہ داروں کے لئے وقف اور وصیت کے جواز کا بیان اور رشتہ دار کون کون ہیں؟ ثابت 'انس سے نقل كرتے بين كه رسول الله نے ابوطلحہ سے فرمایا 'اپنے اس باغ کواینے غریب عزیزوں میں تقسیم کر دو' توانہوں نے وہ باغ حضرت حسان اور الي بن كعب كود \_ ديا تها 'انصار ي كہتے ہيں کہ مجھ سے میرے والد ' بروایت ثمامہ اور حضرت انس ' ثابت کی حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں "کہ حضرت نے ابوطلحہؓ سے فرمایا 'اس کو اپنے غریب اعزہ کو دیدو 'حضرت انس نے بیان کیا کہ پھرانہوں نے حسان اور ابی بن کعب کو دیا اور وہ مجھ سے زیادہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے 'حسان اور ابی بن کعب کی قرابت ابو طلحہ ہے اس طرح ہے "کہ ابو طلحہ کا نام زید بن سهیل بن اسود بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدى بن عمروبن مالك بن نجار اور حسان كانسب بير ہے حسان بن ثابت بن منذر بن حرام پس بیه دونوں حرام تک <sup>پینچ</sup> کر تیسری پشت میں مل جاتے ہیں اس طرح پر کہ حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار 'پس عمرو بن مالك تك اور حسان اور ابي طلحه اور ابي كي چه پشتين اور ابي بن كعب اين شجره ابي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن

بُنُ كَعُبِ بُنِ قَيُسِ ابُنِ عُبَيُدِ بُنِ زَيُدِ بُنِ مَعُويةً بُنِ عَمُرِو ابُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَّارِ مُعُويةً بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَّارِ فَعَمُرُو بُنُ مَالِكٍ يَّجُمَعُ حَسَّانَ وَابَا طَلُحَةً وَأُبِيًّا وَقَالَ بَعُضُهُمُ إِذَا أَوُطَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسُلَامِ.

70 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اِسُحْقَ بَنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي طَلُحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ اَنَسُا اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِإَبِي طَلَحَةَ اَرْتَى اَنُ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ البُو طَلَحَةَ اَفْعَلُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا آبُو طَلَحَة فِي اَقَالِيهِ وَبَنِي عَمِّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّالِ اللهِ فَقَسَمَهَا آبُو طَلَحَة فِي اَقَالِيهِ وَبَنِي عَمِّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّالِ لَمَّ لَلهُ نَزَلَتُ وَانُذِرُ عَشِيرَتَكَ الاَقْرَبِينَ جَعَلَ النَّبِي فَهُم يَابَنِي فَهُم يَابَنِي عَلِيهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي يَابَنِي فَهُم يَابَئِي فَهُم يَابَئِي عَلِيهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي يَابَنِي فَهُم يَابَئِي عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي يَابَئِي فَهُم يَابَئِي عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي يَابَئِي فَهُم يَابَئِي عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَنَادِي يَابَئِي فَهُم يَابَئِي عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَابَئِي قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ يَابَئِي قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ يَابَئِي قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَابَئِي قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَامَعُشَرَ قُرَيْشٍ.

١٩ بَاب هَلُ يَدُخُلُ النِّسَآءُ وَالْوَلَدُ فِي
 الْاَقَارِب.

77 - حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِیُ سَعِیدُ بُنُ الْمُسَیَّبِ وَآبُو سَلَمَةً بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبَا هُرَیُرَةً قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ حِیْنَ اَنْزَلَ اللهُ عَرَیْ مَا اللهٔ عَلیهِ وسَلَّمَ حِیْنَ اَنْزَلَ اللهُ عَرَیْمِ اللهِ مَنْ عَبُدِ مَنَافٍ لَآ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 

معاویہ بن عمرو بن مالک بن نجار 'پس عمرو بن مالک میں حسان اور ابو طلحہ اور ابی سب مل جاتے ہیں 'بعض لوگ کہتے ہیں 'اگر اپنے قرابت والوں کے لئے کوئی شخص وصیت کرے 'تو وصیت اس کے مسلمان باپ دادا کی طرف ہوگی ' اس وصیت کا اثر نہیں لوٹ سکتا۔

۲۵- عبداللہ بن یوسف 'مالک 'اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلح سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے حضرت کوابو طلحہ سے فرماتے سنا ہے کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس باغ کواپنے اعزہ میں تقسیم کر دو توابو طلحہ نے عرض کیا ممکہ یارسول اللہ میں ایساہی کروں گا' چنا نچہ ابوطلحہ نے اس کواپنے عزیزوں اور اپنے بچا کے بیٹوں میں تقسیم کردیا 'ابن عباسؓ کہتے ہیں ممکہ جب یہ آیت نازل ہوئی ' واندر عشیر تك الاقربین ' تورسول اللہ علیہ نے قبائل قریش سے فرمایا ' کہ اے بنی فہر 'اے بنی عدی ' حضرت ابوہر یرہ کہتے ہیں کہ جب آیت و اندر عشیر تك عشیر تك الاقربین نازل ہوئی ' تورسول اللہ علیہ نے بکار کر فرمایا ' کہ اے گروہ قریش۔

باب۹۔ عور توںاور بچوں کے عزیزوں میں داخل ہونے کا بیان۔

۲۲- ابوالیمان ' شعیب ' زہری ' سعید بن میتب ' ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں ' کہ جب اللہ تعالٰی نے یہ آیت نازل فرمائی واندر عشیر تك الاقربین ' تورسول اللہ علیہ کھڑے ہوگئے اور آپ نے فرمایا ' کہ اے گروہ قریش! تم اپی جانوں کو بچاؤ ' میں اللہ کے عذاب سے حمہیں بچھ بھی نہیں بچا سکتا ' اے بی عبد مناف! میں تمہیں خدا کے عذاب سے بھی نہیں بچا سکتا ' اے بی عباس بن عبدالمطب میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بھی نہیں بچا سکتا ' اور اے صفیہ! رسول اللہ کی بھو بھی، میں تمہیں خدا کے عذاب سے کسے بچا سکتا ہوں ' اور اے فاطمہ بنت محمد ' بتم مجھ سے میر امال سے کسے بچا سکتا ہوں ' اور اے فاطمہ بنت محمد ' بتم مجھ سے میر امال میں قدر چاہو لے لو ' مگر میں خدا کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا ' نیز ابوالیمان کے ساتھ اس روایت کو اصغے نے بسلسلہ سند

:1

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تَابَعَةً اَصُبَغُ عَنِ ابُنِ وَهُبٍ عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ .

٢٠ بَاب هَلُ يُنتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقُفِه وَقَدِاشُتَرَطَ عُمَرُ اللهُ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنُ وَلِيَةً اللهُ عَلَى مَنُ وَلِيهَ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ وَكَالِكَ مَنُ جَعَلَ بُدُنَةً اَوُشَيْئًا لِللهِ فَلَةً اَنُ يَنتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمُ يَنتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمُ يَشتَرِط.

٢٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ النَّسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَّسُوقُ بُدُنَةً فَقَالَ لَهُ إِرْكَبُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بُدُنَةٌ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ أَوَالرَّابِعَةِ ارْكَبُهَا وَيُلَكَ أَوُ وَيُحَكَ.

٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ أَبِيُ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُونَ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَسُوُقُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

٢١ بَابِ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمُ يَدُفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَآئِزٌ لِآنَّ عُمَرَ أَوْقَفَ وَقَالَ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنُ وَّلِيَهُ أَنُ يَّاكُلَ وَلَمُ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنُ وَّلِيَهُ أَنُ يَّاكُلَ وَلَمُ يَخُصَّ أَنَّ وَلِيَّةً عُمَرُ أَوْغَيْرُةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِي طَلَحَةَ أَرَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِي طَلَحَةَ أَرَى أَنُ تَجُعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِينَ فَقَالَ أَفُعَلُ فَقَالَ أَفُعَلُ فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

ابن دہب یونس 'ابن شہاب روایت کیاہے۔

باب ۲۰ واقف کیا اپنے وقف سے متنفع ہوسکتا ہے؟
حضرت عمر نے اپنے وقف میں بہ شرط کر دی تھی اُکہ وقف
کے متولی پر کچھ گناہ نہیں اُکہ وہ اس میں سے کھائے اور
وقف کا متولی بھی خود وقف کر نیوالا ہو تاہے 'اور بھی کوئی
دوسر ااور اسی طرح کوئی شخص قربانی کا جانور یا کسی اور چیز کی
اللہ کیلئے نذر مانے 'تواس کے لئے جائز ہے 'کہ اس سے نفع
اٹھائے جیسا کہ اس کا غیر اس سے نفع اٹھا تا ہے 'اگرچہ اس
نے کوئی شرط نہ کی۔

27- قتیبہ بن سعید 'ابوعوانہ 'قادہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ایک شخص کو دیکھاجو قربانی کے جانور کو ہائک رہاہے ' تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا 'اس نے عرض کیا یارسول اللہ یہ تو قربانی کا جانور ہے ' آپ نے تیسری باریا چو تھی بار فرمایا کہ اے ہیو قوف!اس پر سوار ہو جا۔

۲۸-اسلیل 'مالک ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہری و سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی دیکھا کہ ایک آدمی قربانی کے جانور کو ہائک رہاہے' آپ نے فرمایا 'اس پر سوار ہو جا'اس نے عرض کیا' یہ تو قربانی کا جانور ہے ' آپ نے فرمایا 'اس پر سوار ہو جا، دوسری یا تیسری بار فرمایا کہ تیری خرابی ہو۔

باب ۲۱ مال مو قوفہ کوغیر کے قبضہ میں نہ دینے کا بیان تو بیہ اس لئے جائز ہے گہ حضرت عمرؓ نے خود و قف کیا 'اور فرمایا کہ متولی کے لئے اس میں سے کھانے میں کوئی مضا لقتہ نہیں، اور انہوں نے یہ تخصیص نہیں کی 'کہ اس کے وہ خود متولی ہوں گے یا کوئی اور 'نیز نبی علی ہوں کے حضرت ابوطلحہ سے فرمایا تھا میں مناسب سمجھتا ہوں 'کہ اس باغ کو تم اپنے عزیزوں میں تقسیم کردو' تو انہوں نے کہا میں ایساہی کروں گا' چنانچہ میں تقسیم کردو' تو انہوں نے کہا میں ایساہی کروں گا' چنانچہ

٢٢ بَابِ إِذَا قَالَ دَارِى صَدَقَةٌ لِلّهِ وَلَمُ يُبَيِّنُ لِلْفُقَرَآءِ أَوُ غَيْرِهِمُ فَهُوَ جَائِزٌ وَّ يَضَعُهَا فِي الْآقُرَبِينَ أَوُحَيثُ أَرَادَ قَالَ لَنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِي طَلَحَةَ لِنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِي طَلَحَةَ حِيْنَ قَالَ آحَبُ آمُوالِي بِيرُحَآءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِللهِ فَاجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِللهِ فَاجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لايَحُورُ حَتَّى وسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَايَحُورُ حَتَّى وسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَايَحُورُ حَتَّى فَيليةِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَايَحُورُ حَتَّى فَيليةٍ فَيليةٍ فَيليةٍ فَيليةٍ وَاللهَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَالْوَقَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَا يَحُورُ وَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَوْلُولُولُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَاجَازَ السَّهُ وَلِيكُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَاجَازَ السَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَاجَازَ السَّهُ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ ال

٢٣ بَابِ إِذَا قَالَ اَرُضِىُ اَوُبُسُتَانِيُ صَلَعَةٌ عَنُ أُمِّىُ فَهُوَ جَآئِزٌ وَّالِنُ لَّمُ يُبَيِّنُ لِمَنُ ذلِكَ .

٢ بَابِ إِذَا تَصَدَّقَ أَوُ أَوُقَفَ بَعضَ مَالِهِ
 أَوُ بَعُضَ رَقِيُقِهِ أَوُدَوَ آبَّةٍ فَهُوَ حَآئِزٌ.

٣٠ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ كُعْبٍ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ كُعْبٍ

انہوں نے اس کواپنا گر اللہ کے لئے صدقہ میں الفاظ کی باب ۲۲۔ انسان کا اپنا گر اللہ کے لئے صدقہ میں الفاظ کی ادائیگی کا بیان اگرچہ بیرنہ کہے کہ فقیروں کے لئے ہے 'یاکسی اور کے لئے ہے 'را) توبیہ قول جائز ہے اور وہ اس کواپنا عزہ میں یا جہاں چاہے تقسیم کردے 'نی کھنے نے حضرت ابوطلحہ سے فرمایا 'جب کہ انہوں نے عرض کیا تھا مکہ مجھے اپنالوں میں سب سے زیادہ پسند ہیر حانا می باغ ہے اور وہ اللہ کیلئے صدقہ ہیں رسول اللہ کھنے نے اس کو جائزر کھا 'بعض لوگ کہتے میں کہ ایساوقف نا جائز ہے ، جب تک بیان نہ کردے ، کہ کس کیلئے وقف کرتا ہے ، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

باب ۲۳ کسی شخص کا پنی مال کی طرف سے اپنے باغ یاز مین کو صدقہ دینے کا بیان 'توبہ جائز ہے اگر چہ یہ بیان نہ کرے ' کہ فلال کے لئے اس کو وقف کر رہاہے۔

9- محمد 'مخلد بن یزید 'ابن جرتے 'یعلی 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کی والدہ کا انقال ہو گیا اور وہ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے 'انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میری مال کی و فات ہو گئ 'اور میں ان کے پاس موجود نہ تھا 'کیا انہیں کچھ نفع دے گا 'اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں 'حضرت نے فرمایا ہاں! سعد نے کہا اچھا میں آپ کو گواہ کرتا ہوں 'کہ میر اباغ مخراف نامی ان کی طرف سے صدقہ ہے۔

باب ۲۴- کسی شخص کا صدقہ و خیرات کے لئے اپنا مال اپنا کوئی غلام یا کوئی جانور وقف کرنے کابیان۔

• ۳۰ - یجی بن بگیر 'لیٹ 'عقیل 'ابن شہاب، عبدالرحمٰن بن عبدالله بن کعب الله سے روایت کرتے ہیں ' بن کعب عبدالله بن کعب 'کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں ' کہ میں نے عرض کیایار سول الله! میری توبہ قبول ہونے کا شکر میہ میہ

(۱) و قف کرنے والے کااپنی و قف کی ہوئی چیز ہے نفع اٹھانایا نفع اٹھانے کی شرط لگانا صحیح ہے یا نہیں ؟اسی طرح و قف کی جہت متعین کیے بغیر یعنی یہ تعین کیے بغیر کہ کس کیلئے و قف ہے؟ یہ و قف صحیح ہے یا نہیں ؟ان امور میں فقہاء کے مذاہب مختلف ہیں، جن کابیان کتب فقہ میں تفصیل ہے نہ کور ہے۔

قَالَ سَمِعْتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنُ تَوُبَتِي اَنُ اَنْحَلِعَ مِنُ مَّالِيُ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اَمُسِكُ عَلَيْكَ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَإِنِّيُ اَمُسِكُ سَهُمِيَ الَّذِي بِخَيْرَ.

٢٥ بَابِ مَنُ تَصَدُّقَ اِلِّي وَكِيُلِهِ ثُمَّ رَدًّ الْوَكِيْلُ اِلَيْهِ وَقَالَ اِسْمَعِيْلُ اَخْبَرَنِيُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَلْمَةَ عَنُ اِسُحٰقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُن اَبِيُ طَلَحَةَ لَآ آعُلُمُهُ إِلَّا عَنُ آنَسٌ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَنُ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوُنَ جَآءَ آبُوطُلُحَةَ اِلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيُ كِتَابِهِ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ اَحَبَّ اَمُوَالِي إِلَىَّ بيُرُ حَآءُ قَالَ وَكَانَتُ حَدِيْقَةً كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُخُلُهَا. وَيَسُتَظِلُّ بِهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّائِهَا فَهِيَّ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَ اللي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ٱرُجُو ٱبرَّةً وَزُخُرَةً فَضَعُهَا أَيُ رَسُوُلَ اللَّهِ حَيْثُ آرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَحُ يَا اَبَا طَلَحَةَ ذَٰلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدُنَاهُ عَلَيُكَ فَاجُعَلُهُ فِي الْأَقْرَبِيُنَ فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلُحَةً عَلَى ذَوِيُ رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمُ أُبِيٌّ وَّحَسَّانٌ قَالَ وَبَاعَ حَسَّانٌ

ہے کہ میں اپنے کل مال سے اللہ اور رسول کے لئے صدقہ کر کے اس دولت سے دست بردار ہو جاؤں 'آپ نے فرمایا 'تم کچھ مال اپنا ایپنے پاس رکھو 'تویہ تمہارے لئے بہتر ہے 'میں نے عرض کیا، میں اپناوہ حصہ جو خیبر میں ہے اپنے پاس روک لوں گا۔

باب۲۵۔ کسی شخص کااپنے و کیل کو صدقہ دینے اور و کیل کا اسکولوٹادینے کابیان 'اسلعیل کہتے ہیں کمہ مجھ سے عبدالعزیز بن عبدالله بن ابي سلمه 'اللحق بن عبدالله بن ابي طلحه نے كها' میں اس حدیث کو حضرت انس ہی سے سمجھتا ہوں کم وہ کہتے ته 'جب يه آيت نازل موكى 'لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون (تم ہر گز ثواب نہ یاؤ کے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ کرو'جس کوتم دوست رکھتے ہو) توابو طلحہ رسول اللہ کے پاس آئے 'اور انہوں نے عرض کیا 'اے رسول خدااللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے لن تنالو البرحتى تنفقوا مماتحبون اور بے شک مجھے اینے تمام مالوں میں بیر حاء مشہور باغ زیادہ محبوب ہے 'حضرت انسؓ کہتے ہیں 'وہ ایک ایسا باغ تھا' جہاں رسول الله بھی تشریف لے جاتے 'اس کے سامیہ میں بیٹھتے 'اوراس کا یانی پیتے 'ابو طلحہ نے کہا' تو وہ باغ اللہ ور سول کے لئے صدقہ ہے میں اس کے ثواب کی آخرت میں امیدر کھتا ہوں 'یار سول الله ایسال کو جہال اللہ تعالی آپ کو تھم دے خرچ کر دیجئے ' رسول الله نے فرمایا مبارک ہو 'اے ابو طلحہ بیہ تو فائدہ کی تجارت ہے 'ہم نے اس کو تم سے قبول کرلیا 'اور اب اس کو حمہیں واپس کرتے ہیں 'تم اس کو اینے عزیزوں میں تقسیم کردو' تب ابو طلحہ نے اس کواینے قرابت والوں میں تقشیم کر دیا 'حضرت انسؓ کہتے تھے 'کہ انہی میں سے الی اور حسان بھی تھے 'انسؓ کہتے تھے 'کہ پھر حسان نے اپنا حصہ معاویہ کے ہاتھ

حِصَّتَهُ مِنُ مُعْوِيَةَ فَقِيلَ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةَ آبِي طَلَحَةَ فَقَالَ آلَآ آبِيعُ صَاعًامِّنُ تَمُرِ بِصَاع مِنُ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتُ تِلُكَ الْحَدِيْقَةُ فِي مَوْضِع قَصرِ بَنِي جَدِيلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعْوِيَةً.

٢٦ أَاب قُولِ اللهِ تَعَالَى وَاذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُو لُوا الْقُرُبَى وَالْيَتَامَى وَ الْمَسْكِيُنُ فَارُزُ قُوهُمُ مِنُهُ.

٣١\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضَلِ اَبُوالنَّعُمَانِ حَدَّنَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنُ اَبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيدِ ابُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ نَاسًا يَزُعُمُونَ الَّ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ نَاسًا يَزُعُمُونَ الَّ هَٰذِهِ الْاَيْةَ نُسِحَتُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نُسِحَتُ وَلا وَاللَّهِ مَا نُسِحَتُ وَلا وَاللَّهِ مَا نُسِحَتُ وَلا وَاللَّهِ مَا وَالِيَانِ وَالْ وَلاَيَانِ وَالْ يَرِثُ وَذَكَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالْ يَرِثُ وَذَكَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالْ يَرِثُ وَذَكَ النَّاسُ هُمَا وَالْمِيانِ وَالْ يَرِثُ وَذَكَ النَّاسُ هُمَا وَالْمِيانِ وَالْ يَرِثُ وَذَكَ النَّاسُ هُمَا وَالْمِيانِ وَالْ اللَّهِ مَا يَقُولُ لاَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْ اللَّهُ اللللْل

٢٧ بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنُ يُتُوَفِّى فُجَآئَةً آنُ يَّتَصَدَّقُوا عَنُهُ وَقَضَآءِ النَّذُورِعَنِ النَّذُورِعَنِ النَّذُورِعَنِ النَّذُورِعَنِ النَّذُورِعَنِ

٣٧ ـ حَدِّنَنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّئَنِيُ مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةٌ ۖ آنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى افْتُلِمَتُ نَفُسَهَا وَأَرَاهَا لَوُتَكُلِمَتُ نَفُسَهَا تَصَدَّقَتُ افْاَتَصَدَّقُ عَنُهَا وَأَرَاهَا لَوُتَكُلَمَتُ تَصَدَّقَتُ افَاَتَصَدَّقُ عَنُهَا فَالَا نَعَمُ تَصَدَّقُ عَنُهَا.

فروخت کر ڈالا '(۱) توان میں سے کسی نے کہا 'کہ تم ابوطلحہ کے صدقہ کو نیچ رہے ہو ' انہوں نے جواب دیا ' میں چھوھاروں کا ایک صاغ ایک صاغ درہم کے بدلے کیوں نہ پیچوں 'کیو نکہ وہ بہت زیادہ مہنگی قیمت پر بک رہاہے 'لہذااس کو نیچ ڈالٹا ہوں 'انس کہتے تھے 'وہ باغ بی جدیلہ کے محلّہ کے برابر تھا'جس کو معاویہ نے تغییر کیا تھا۔

باب۲۶۔اس فرمان الہی کا بیان مکہ جب تقسیم مال کے وقت رشتہ دار اوریتیم ومسکین آ جائیں ' توان کو بھی اس میں سے کچھ دو۔

ا۳- محد بن فضل ابوالنعمان 'ابوعوانه 'ابی بشر 'سعید بن جبیر 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں ہم سے آیت منسوخ ہیں 'انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں ہم سے نہلہ یہ مخملہ ان آیات کے ہے 'جن پر عمل کرنے میں لوگوں نے ستی کی ہے 'سنواعزیزدوقتم کے ہوتے ہیں 'ایک تووہ جو وارث ہوں 'اور یہی مطلب ہے 'جس کے ذمہ جو واجب ہے 'وہ ان کو پچھ دے دے 'اور دوسر اوہ جو وارث نہ ہو 'جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس طرح نرم بات کے ہم مجھے اختیار نہیں کہ تجھے پچھ دے دوں۔ باب کا بیان اور اجانک مرنیوالے کی طرف سے خیر ات کرنے کے استحباب کا بیان: مرنیوالے کی طرف سے خیر ات کرنے کے استحباب کا بیان:

۳۲-اسلمیل 'مالک ہشام 'ہشام کے والد' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں مکہ ایک شخص نے نبی علیہ سے عرض کیا مکہ میری ماں دفعتام شکیں اور میں خیال کرتا ہوں مکہ اگر وہ بول سکتیں 'تو خیرات کرتیں 'کیا میں ان کی طرف سے صدقہ دوں 'آپ نے فرمایا 'ہاں ان کی طرف سے صدقہ دوں 'آپ نے فرمایا 'ہاں ان کی طرف سے صدقہ (۲)۔

<sup>(</sup>۱) حضرت حمانؓ نے حضرت معاویة کواپناحصه ایک لا که در ہم کے عوض فروخت کیا تھا۔

<sup>(</sup>۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے اگر صدقہ وغیرہ کیاجائے تومیت کواس کا ثواب پہنچتا ہے۔

٣٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّالًا أَنَّ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَادَةَ اسْتَفُتْى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عنها.

7 ٨ بَابِ الْإِشُهَادِ فِي الْوَقُفِ وَالصَّدَقَةِ. ٣٤ - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُنَ اَنُجْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُنَى اَخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابُنَ عُجَرَمَةَ مَولَى ابُنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ ابُنَ عُبَادَةً اللهِ يَقُولُ ابْنَ عُبَادَةً اللهِ يَقُولُ الْبَانَا ابُنُ عَبَّاسٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
٢٩ بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَاتُو الْيَتَامَى اللهِ تَعَالَى وَاتُو الْيَتَامَى المُوالَّهُمُ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْتَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَلَكُلُوا الْخَبِيْتَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَلُكُمُ اللَّهُ كَانَ كُلُوا الْمُوالِكُمُ اللَّهُ كَانَ حُولًا مُوالِكُمُ اللَّهُ تُقْسِطُوا فِي خُوبًا كَبِيْرًا وَإِنْ خِفْتُمُ اللَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْلَى فَانُكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ الْيَتَلَى فَانُكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ

٣٥\_ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ كَانَ عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَالَ عَآئِشُهُ وَإِنْ خِفْتُمُ اللَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمٰي فَانُكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ قَالَتُ عَآئِشَهُ هِيَ الْيَسَآءِ قَالَتُ عَائِشَهُ هِيَ الْيَتِيْمَةُ فِي حِجْرِ وَلِيَّهَا فَيَرُغَبُ فِي

۳۳- عبداللہ بن یوسف 'مالک ابن شہاب ' عبید اللہ بن عبداللہ حضرت سعد بن عبداللہ حضرت ابن عبال اللہ عبد عبادہ حضرت ابن عبال عبد عبادہ نے دسول اللہ علیہ سے فتوی یو چھا مکہ میری مال مرگئیں (۱)اور ان پر ایک نذر باقی ہے ' تو آپ نے فرمایا مکہ تم اس کوان کی طرف سے پوراکردو۔

#### باب ۲۸ ـ وقف اور صدقے میں گواہ کرنے کابیان:

ابن جریح این این موسی این یوسف این جریح ایعلی ابن این جریح این این این این این جریح این این عباس سے روایت کرتے ہیں ایک سعد بن عبادہ جو بنی ساعدہ کے بھائی بند سے ان کی والدہ و فات کی سعد بن عبادہ جو بنی ساعدہ کے بھائی بند سے ان کی والدہ و فات پی پی گئیں اور وہ ان کے پاس موجود نہ سے ایک دن وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا ایک یار سول اللہ! میری والدہ کی و فات ہو گئی اور میں ان کی طرف سے پچھ اور میں ان کی طرف سے پچھ صد قد دوں "تو وہ انہیں فائدہ مند ہوگا "آپ نے فرمایا ہاں! اس پر انہوں نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں ایک میر اباغ مخراف (نامی) ان کے لئے خیر ات ہے۔

باب۲۹۔ اللہ تعالی کا قول کہ تیموں کوائے مال دے دو 'اور خراب مال کو اچھے مال سے نہ بدلو 'اور انکا مال اپنے مالوں کیسا تھ ملا کرنہ کھاؤ' بے شک یہ بڑا گناہ ہے 'اور اگر تمہیں ڈر ہو 'کہ تیموں میں برابری نہ کر سکو گے ' تو تم نکاح کرلو'ان عور توں سے جو تمہیں پہند ہوں۔

- ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جفرت عائش سے آیت وان حفتم الاتقسطوا فی البتامی کا مطلب بوچھا 'حفرت عائش نے کہا 'اس کا مطلب به ہے کہ یتیم اوکی اپنے ولی کی تربیت میں ہوتی ' تو ولی کواس کے حسن و مال کا لالی ہوتا ' وہ چاہتا کہ میں اس کے خاندان کی عور تول کے مہر مال کا لالی ہوتا ' وہ چاہتا کہ میں اس کے خاندان کی عور تول کے مہر

(۱) حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کا نام عمرہ بنت مسعود تھا۔ سنہ ۵ھ میں اٹکی و فات ہو ئی تھی جبکہ حضرت سعدؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غز وہ دومة الجندل کے لیے گئے ہوئے تھے۔

جَمَا لِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ اَلُ يَّتَزَوَّجَهَا بِادُنِي مِنُ سُنَّةِ نِسَآئِهَا فَنُهُوا عَنُ نِّكَاحِهِنَّ اِلَّا اَلُ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي اِكْمَالِ الصِّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنُ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَآءِ قَالَتُ عَآئِشَةُ بَيْكَاحِ مَنُ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَآءِ قَالَتُ عَآئِشَةُ وَسَلَّمَ بَعُدُ فَانُزَلَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ وَيَستَفُتُونَكَ وَسَلَّمَ بَعُدُ فَانُزَلَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ وَيَستَفُتُونَكَ فَي اللَّهُ عَلَيهِ فَي اللَّهُ عَلَيهِ فَي اللَّهُ عَلَيهِ فَي اللَّهُ عَلَيهِ فَي اللَّهُ عَرَّوجَلَّ وَيَستَفُتُونَكَ فَي اللَّهُ فِي هَذِهَ اللَّهُ يَعْتَوْمَا لِهُ اللَّهُ يَعْتَوْمَ اللَّهُ فِي عَلَيْ فَالْتَ مَرَّعُونَا فِي اللَّهُ يَعْمَلُوا اللَّهُ يَعْمَلُوا اللَّهُ عَلَيْ وَالْحَمَالِ تَرَكُوهَا عَنُهَا فَلَيْسَ لَهُمُ الْ وَالْحَمَالِ تَرَكُوهَا عَنُهَا فَلَيْسَ لَهُمُ الْ وَالْحَمَالِ تَرَكُوهَا وَلَيْ اللَّهُ اللَ

٣٠ بَاب قَولِ اللهِ تَعَالَى وَابْتَلُوا الْيَتْلَى وَرُبُتُهُمُ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنُ انسَتُمُ مِنْهُمُ وَلَا رُشُدًا فَادُفَعُواۤ النِّكَاحَ فَإِنُ انسَتُمُ مِنْهُمُ وَلا رُشُدًا فَادُفَعُواۤ النِّهِمُ اَمُوالَهُمُ وَلَا تَاكُلُوهَاۤ اِسُرَافًا وَبِدَارًا اَنُ يَّكْبَرُوا وَمَن كَانَ فَقِيرًا كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمُ اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللّهِ فَاللّهِ مَلِيبًا لِلرّحَالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْالَةِ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمّا قَلّ مِنْهُ اوَكُثُر وَلِلنّسَاءِ نَصِيبٌ مِمّا قَلّ مِنْهُ اوَكُثر لَوالِدَانِ وَالْالْقَرَبُونَ مِمّا قَلّ مِنْهُ اوَكُثر نَصِيبًا يَعْنِي كَافِيًا.

ہے كم ميں اسكے ساتھ نكاح كرلوں 'لبذاان يتيم لركوں كيساتھ نکاح کی ممانعت کر دی گئی ' گرید کہ انکے مہر کی میحیل ازروئے انصاف کریں 'اوریتیم لڑ کیوں کے سوااور عور توں سے نکاح کرنے کی انہیں اجازت دے دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 'اس کے بعد پھر لوگوں نے رسول اللہ علیہ سے بنتم لرکیوں کے نکاح کی بابت بوچھا' تواللہ عزوجل نے بیہ آیت نازل فرمائی پستفتونك في النساء الخ (اورتم سے يتيم عور تول كى بابت يو چھتے ہيں ، كهد دوكد الله تم کوائے بارے میں فتوی دیتاہے) حضرت عائشہ کہتی ہیں کمہ الله تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی ممکہ بتیمہ جب جمال والی اور مالدار ہوتی ہے ' تواس کے نکاح میں بیالوگ رغبت کرتے ہیں ' اور متکمیل مہر میں اس کے خاندان کا دستور اس کے ساتھ نہیں برتتے 'لیکن جب وہ مال اور جمال کی کمی کی وجہ سے غیر مرغوب ہو' تواسے جھوڑ دیتے ہیں 'اور کسی اور عورت سے نکاح کر لیتے ہیں ' حضرت عائشهٔ کہتی ہیں 'پس جس طرح وہ میتیم لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں ' جبکه ده غیر مرغوب ہوتی' تواسی طرح انہیں پیہ اختیار نہیں ہی میتیم لڑ کی سے جبکہ وہ مرغوب ہو ' بغیر اس کے کہ پورامہر دیں اور اس کا حق ادا کریں اس کے ساتھ نکاح کریں۔

باب • ٣- الله تعالی کا قول بیبموں کی جوانی کاجب تم کو یقین ہو جائے اور ان میں تم صلاحیت بھی دیکھ لوئ توان کامال ان کو لوٹا دو 'اور ان کے بڑے ہونے کے خوف سے تم فضول خرچی کر کے اسے جلدی جلدگ نہ کھاجاؤ 'اور جو شخص مال دار ہو تو 'بیٹیم کامال کھانے سے الگ رہے 'اور جو شخص فقیر ہو تو دستور کے مطابق اس میں سے کھائے 'اور جب انہیں ان کا مال دے دو 'توان پر گواہ مقرر کردو'الله یقیناً حساب لینے والا کافی ہے 'مال باپ اور رشتہ دار جو مال چھوڑیں ان میں مردوں کا حصہ ہے اور عور توں کا حصہ ہے 'خواہ مال زیادہ ہویا کم 'حصہ مقرر ہے اور حسیب سے مراد کافی ہے۔

٣١ بَاب وَمَا لِلُوَصِيِّ أَنُ يَّعُمَلَ فِي مَالِ الْمَيْتِيمِ وَمَا يَاكُلُ مِنْهُ بِقَدُرِ عُمَالَتِهِ.

٣٦ - حَدَّنَنَا هَرُونُ حَدَّنَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَولِى بَنِي هَاشِم حَدَّنَنَا صَخُرُ بُنُ جُويُرِيةَ عَنُ نَّافِع عَنِ الْبِنِ عُمَراَنَّ عُمَر تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَّهُ عَلَى رَسُولِ الْبِي عُمَراَنَّ عُمَر تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَّهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ نَمَعٌ واللهِ صَلَّى اللهِ عَنَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَكَانَ يُقِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلا يُوهَبُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُومَنَّ وَلا يُومَلُ وَلا يُورَثُ ولَكُنَ يُنْفَقُ ثَمَرٌ فَصَدُقَتُهُ ذَلِكَ وَلا يُومَلُ وَلِيكُ اللهُ عَلَيْهِ واللهَ اللهِ وَفِي الرِّكَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالشَيْلِ وَلِيكَ اللهُ وَفِي الرِّكَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالشَيْفِ وَالْمَ اللهُ وَفِي الرَّكَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالشَيْفِ وَاللهِ وَفِي الرَّكَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالطَّيْفِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْ مَنُ وَلِيهَ اللهُ عَلَيْ مَنُ وَلِيهَ اللهُ عَلَى مَنُ وَلِيهَ اللهُ عَلَيْ مَنُ وَلِيهَ اللهُ عَيْرَ مُتَمَوّلِ بهِ المُعُرُوفِ أَوْ يُوكِلَ صَدِيْقَةً غَيْرَ مُتَمَوّلِ بهِ .

٣٧ حَدَّنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةً عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآفِشَةً وَمَنُ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَتَعُفِفُ وَمَنُ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَتَعُفِفُ وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَلْيَسَتَعُفِفُ وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَلَيَتُ مُنُ الْوَيْتُ مِنُ الْمَيْدِ مَالِهِ بِالْمَعُرُوفِ. مَّالِهِ إِذَا كَانَ مُحتَاجًا بِقَدُرِ مَالِهِ بِالْمَعُرُوفِ. مَّالِهِ إِلْمَعُرُوفِ. مَالِهِ إِلْمَعُرُوفِ. مَالِهِ إِلْمَعُرُوفِ. وَمَالِهِ إِلْمَعُرُوفِ. وَمَالِهِ إِلَّمَعُرُوفِ. وَلَا اللّهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ اللّهِ يَعَلَى إِنَّ اللّهِ يَعَلَى اللّهِ يَعَلَى اللّهِ يَعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَى سُلَيْمْنُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ ثَوُرِبُنِ زَيُدِ نِ

باب اس۔اس امر کا بیان کہ بنتیم کے مال میں وصی کے لئے محنت کرنااوراس سے اپنی محنت کے مطابق کھانا جائز ہے۔ ۳۷-ہارون 'ابوسعید (بنی ہاشم کے آزاد کر دہ غلام) صخر بن جو مریبہ ' نافع 'حضرت ابن عمرؓ ہے روایت کرتے ہیں مکہ حضرت عمرؓ نے اپنا کچھ مال رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں یعنی ایک باغ خیر ات کر دیا تھا' جس كانام ممغ تفا عضرت عرض كيا الداسول الله! ميس في مجه مال پایا ہے 'جو میرے نزدیک بہت تفیس ہے 'میں چاہتا ہوں کہ اس کو خیرات کر دوں 'رسول اللہ عظیہ نے فرمایا مکہ تم اصل در ختوں کو اس شرط پر خیرات کر دو که وه نه تو پیچے جائیں 'اور نه مبه کئے جائیں اورنہ ان میں کوئی وراثت جاری ہو 'بلکہ ان کے پیل کام میں لائے جائیں 'چنانچہ حضرت عمر نے اس کواس شرط پر خیرات کر دیا ان کلید صدقه الله كي راه مين غلامول مين "مسكينول مين "مهمانول مين مسافروں میں اور قرابت والوں میں خرچ کیا جاتا تھا 'اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا "کہ جو شخص اس کا متولی ہو 'اس کے لئے پچھے گناہ نہیں ہے دستور کے موافق اس میں سے کچھ کھائے یا اینے کسی دوست کو کھلائے۔

2 - - عبید بن اساعیل 'ابواسامہ ' ہشام 'عروہ ' حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آیت و من کان فقیراً فلیا کل فرمایا کہ آیت و من کان فقیراً فلیا کل بالمعروف) یتیم کے ولی(۱) کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگروہ محتاج ہو تو دستور کے موافق اپنے حق کے لحاظ سے بیتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے۔

باب ۳۲ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جولوگ بتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں 'اور وہ عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے 'اس باب میں یتیم کا مال کھانے کی ممانعت ہے۔

۸ - عبدالعزیز بن عبداللہ 'سلیمان بن بلال ' ثور بن زید مدنی ' ابو الغیث ' حضرت ابوہر بر ؓ نبی علی سے روایت کرتے ہیں ' کہ آپ ً

(۱)وصی بینی بیتیم کے مال کے محافظ گکران کے لیے بوقت ضرورت بیتیم کے مال میں سے بقدر ضرورت لینااور استعال کرنا جائز ہے۔

الْمَدَنِيِّ عَنُ آبِي الْغَيْثِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً أَعْنِ اللَّهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً أَعْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبُعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ المُثِرُكُ بِاللَّهِ وَالسِّحُرُ وَقَتُلُ النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَالسِّحُرُ وَقَتُلُ النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا بِالْحَقِ وَالسِّحُرُ وَقَتُلُ الرِّبُوا وَاكُلُ مَالِ اليَتِيْمِ وَالتَّوَلِيُ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدُفُ المُحْصَنَتِ الْمُحْصَنَتِ الْمُحْصَنَتِ الْمُحْصَنَتِ الْمُحْصَنَتِ الْمُحْرَاتِ الْغَافَلَاتِ.

٣٣ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسُئَلُوُنَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلُ اِصُلَاحٌ أَنُّهُمُ خَيْرٌ وَّالِهُ تُخَالِطُوُهُمُ فَاِحُوَانُكُمُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ الْمُفُسِدَ مِنَ الْمُصُلِحِ وَلَوُ شَآءَ اللَّهُ لَاَعُنَتَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيٰزٌ حَكِيْمٌ لَاَعَنٰتَكُمُ لَاحَرَجَكُمُ وَضَيَّقَ وَعَنَتُ خَضَعَتُ وَقَالَ لَّنَا شُلَيُمْنُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَّافِع قَالَ مَارَدَّ ابُنُ عُمَرَ عَلْيِ آحَدٍ وَّصِيَّةً وَّ كَانَ ابُنُ سِيُرِيْنِ اَحَبَّ الْأَشُيَآءِ اِلْيُهِ فِي مَال الْيَتِيُم أَنُ يَجْتَمِعَ اِلَيَّهِ نُصَحَاؤُهُ وَاَوُلِيَآؤُهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَّكَانَ طَاوِّسٌ إِذَا سُئِلَ عَنُ شَيْءٍ مِّنُ آمُرِ الْيَتْلَى قَرَاءَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصُلِح وَقَالَ عَطَآءٌ فِيُ يَتَالَمَى الصَّغِيُرِ وَالْكَبِيُرِ يُنْفِقُ لِلُوَلِيِّ عَلَّے كُلِّ اِنْسَانِ بِقَدُرِهِ مِنُ

٣٤ بَاب إِسُتِحُدَامِ الْيَتِيُمِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضُرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَّهُ وَنَظُرِ الْأُمِّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ.

نے فرمایاسات ہلاک کرنے والی باتوں سے دور رہو 'لوگوں نے پوچھا '
پارسول اللہ وہ کو نسی باتیں ہیں ' فرمایا خدا کے ساتھ شرک کرنا 'اور جادو کرنا 'اور اس جان کاناحق مارنا ' جس کواللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے '
اور سود کھانا 'اور یتیم کامال کھانا 'اور جہاد سے فرار یعنی بھا گنا 'اور پاک دامن بھولی بھالی ' مومن عور توں پر زناکی تہمت لگانا۔

باب ٣٣- الله تعالیٰ نے کہالوگ آپ سے تیموں کے متعلق پوچھتے ہیں ' تو آپ ان سے کہد دیجے 'کد انکی صلاح بہتر ہے 'اور اگر تم ان ہے مل جل کرر ہو ' تووہ تمہارے بھائی ہیں 'الله مفسد اور مصلح کو جانتاہے 'اگر الله جاہتا' توحمہیں مصیبت میں کر دیتا' بیثک الله عزت والا ' حکمت والا ہے اور لَاعُنتُكُمُ كم معنى الاحر حكم وضيق (يعنى تمهين حرج اور تنگی میں ڈال دیتا)اور عنت کے معنی جھک گئے 'اس حدیث کو مم سے سلیمان بن حرب نے بسلسلہ سند حماد 'ابوب نافع بیان کیا 'حضرت ابن عمر نے تبھی کسی کی وصیت نامنظور نہیں کی 'اور ابن سیرین کو یتیم کے مال میں زیادہ پسندیہ تھا 'کہ اس کے خیر خواہ اور اس کے اولیاء جمع ہوں 'اور غور کریں مکہ اس كے لئے جو مفيد ہے 'وہى كام اس كے مال سے آغاز كر ديا جائے 'اور طاوس سے جب تیموں کے معاملہ میں یو چھاجاتا' تووه بيرآيت يڑھ ويتے والله يعلم المفسد الخ اور عطاءنے میں میں خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے کہاہے مکہ ولی ہر شخص پر بقدراس کے حصہ کے خرچ کرے۔

باب ٣٣٠ يتيم سے سفر وحضر ميں كام لينے كابيان اگريداس كے لئے بہتر ہو' مال اور سوتيلے باپ كايتيم كى تكہداشت

٣٩ حَدَّنَنَا ابُنُ عُلِيَّةَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ انَسُّ عَدَّنَنَا ابُنُ عُلِيَّةَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ انَسُّ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَاَخَذَ اَبُوطُلُحَةَ بِيَدِيُ فَانُطَلَقَ بِي اللّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْحَضِرِ وَالْحَضِرِ فَلَكَةُ فَى السَّفَرِ وَالْحَضِرِ مَا فَلَكَ مُنَّةً فِى السَّفَرِ وَالْحَضِرِ مَا فَلَكُ لَمْ مَنْعُتَ هَذَا هَكَذَا هَكَذَا وَلَا لِشَيْءٍ لَمُ اصَنْعُتَ هَذَا هَكَذَا هَكَذَا .

٣٥ بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرُضًا وَّلَمُ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَلْالِكَ الصَّدَقَةُ .

٤٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ اِسُحٰقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيُ طَلَحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِلِ يَقُولُ أَبُوطُلُحَةَ أَكُثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنُ نَّخُلٍ وَّكَانَ اَحَبُّ مَالِهِ ٱلَّيْهِ بيُرُحَآءَ مُسْتَقُبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُخُلُهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّآءٍ فِيُهَا طَيّبِ قَالَ أَنسٌ اللهُ فَلَمَّا نَزَلَتُ لَنُ تَنَالُوا الْبرَّحَتَّى تُنْفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ ابْوُطَلْحَةً. فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنُ تَنَالُوُا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ اَحَبُّ اَمُوَالِي إِلَىَّ بِيُرُحَآء وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ٱرْجُوبُرَّهَا وَذُخُرَهَا عِنْدَاللَّهِ فَضَعُهَا حَيْثُ آرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ بَخُ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ٱوُرَائِحٌ شَكَّ ابْنُ مَسُلَمَةً وَقَدُ سَمِعُتُ مَاقُلُتَ وَإِنِّي اَرْى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقُرَ بيُنَ قَالَ ٱبُوُطُلُحَةَ ٱفْعَلُ ذَٰلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا ٱبُوُطُلُحَةً فِي ٱقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّه وَقَالَىٰ إِسْمَعِيْلُ وَعَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى

بُنُ يَحُيلي عَنُ مَّالِكٍ رَّائِح.

9-- یعقوب بن ابراہیم بن کیر 'ابن علیہ 'عبدالعزیز انس سے
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب مدینہ میں تشریف لائے تو
آپ کے پاس کوئی خادم نہ تھا 'پس ابو طلحہ نے جو میری والدہ کے
دوسرے شوہر تھے 'میر اہا تھ پکڑلیا 'اور مجھے رسول اللہ علیہ ہے کی پاس
لے جاکر عرض کیا ممہ یارسول اللہ انس ایک سمجھدار لڑکاہے 'یہ آپ
کی خدمت کرے گا 'چنانچہ میں نے سفر اور حضر میں آپکی خدمت کی '
اگر میں نے کوئی کام کردیا 'تو آپ نے مجھے سے یہ نہیں فرمایا ممہ تم نے
اس کواس طرح کیوں کیا اور اگر کوئی کام میں نے نہیں کیا 'تو آپ نے
مجھے سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔

باب ۵سد بغیر حدود بتائے زمین وقف کرنااور اس طرح کا صدقہ بھی جائزہے اس کابیان:

٠٧٠- عبدالله بن مسلمه ' مالك ' الحق بن عبدالله بن الي طلحه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا مکہ مدینه میں تمام انصار سے زیادہ مالد ار ابو طلحہ تھے 'اور انہیں دوسر ہے باغات اور مال و دولت سے زیادہ ہیر حاء نامی باغ محبوب تھا' جو معجد کے قبلہ کی جانب تھا'رسول الله عَلِيلَةُ وہاں تشریف لے جاتے 'اور اس کاشیریں یانی مینے تھے 'انس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہو کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماتحبون ؑ تُوابُوطُلحہ نے کھڑے ہو کر عرض كيا 'يارسول الله' الله فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماتحبون اوربے شک مجھے اپنے تمام مالوں سے زیادہ محبوب بیر حاء ہے 'اور وہ اللہ کے لئے صدقہ کر دیاہے سی اس کے تواب اور اجر کی الله تعالی سے امید رکھتا ہوں 'پس جہاں اللہ آپ کو بتائے ' آپ اس کوخرچ کر دیجئے 'حضرت نے فرمایا مبارک ہو' یہ تو فائدہ دینے والا مال ہے 'اگرچہ فانی ہے اور جو کچھ تم نے کہامیں نے س لیا 'میں مناسب سجھتا ہوں مکہ اس کو تم اپنے اعزاء میں تقتیم کر دو 'ابو طلحہ نے عرض کیا کہ جی اچھاچنانچہ اس کو ابوطلحہ نے اینے اعزاء اور اینے چاکے بیٹوں میں تقتیم کر دیا۔

21 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ اَخُبَرَنَا رُوحُ بُنُ عُبَدَ الرَّحِيْمِ اَخُبَرَنَا رُوحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّنَنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ اِسُحٰقَ قَالَ حَدَّنَنِي عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّالًا مِنَ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّالًا اللهِ صَلّى اللّهُ عَبَّالًا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أُمِينَ تُوفِيَتُ اَينُفَعُهَا إِنُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أُمِينَ تُوفِيَتُ اَينُفَعُهَا إِنُ تَصَدَّقُتُ عَنُهَا فَالَ فَإِنَّ لِي مِحْرَافًا وَ اللهِ مُحَرَافًا وَ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهَا.

٣٦ بَابِ إِذَا أُوقَفَ جَمَاعَةٌ أَرُضًا مُّشَاعًا فَهُوَ جَآئِزٌ.

٤٢ حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّئَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ الْبِي النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَآءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَابَنِي النَّجَارِ تَالِيْهُ لِا وَاللَّهِ لَا فَالُولُ لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَةً إِلَّا إِلَى اللَّهِ .

٣٧ بَابِ الْوَقْفِ كَيُفَ يُكْتَبُ.

28 حدَّنَنَا ابُنُ عُونِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ " قَالَ مَضَابَ عُمَرَ " قَالَ اللهُ عَنَ ابْنِ عُمَرَ " قَالَ اصَابَ عُمَرً اللهِ عَنَ ابْنِ عُمَرً اللهُ اصَابَ عَمَرً اللهِ عَمَرً اللهِ عَمَرً اللهِ عَمَرً اللهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اصَبْتُ ارْضًا لَمُ أُصِبُ مَالًا قَطُ انْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَامُرُنِي بِهِ قَالَ اِنْ شِمْتَ مَالَكُ انْفَسَ اصلَهَا وَكَيْفَ تَامُرُنِي بِهِ قَالَ اِنْ شِمْتَ حَبَسُتَ اصلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ فِي اللهِ لاَيُرَاعُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

٣٨ بَابِ الْوَقُفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ وَالضَّيُفِ.

باب۳۷۔ ایک مشتر کہ جماعت کازمین صدقہ کر دینے کے بیان میں:

۳۲-مسدد عبدالوارث البواتياح ، حضرت انس سے روايت كرتے بيں كہ رسول اللہ علي في في مسجد بنانے كا حكم دے كر فرمايا الے بى خيارتم اپنايہ باغ بقيمت ميرے ہاتھ فروخت كر ڈالو ان لوگوں نے عرض كيا ، خدا كى قتم ہم اس كى قيمت اللہ كے سواكسى سے نہ ليس كے ۔

باب ٢ سدوقف ك كاغذات لكھے جانے كابيان:

سرا اس مرو 'یزید بن زریع 'ابن عون 'نافع حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں ایک حضرت عمر کو خبیر میں ایک زمین ملی 'وہر سول اللہ علیقہ کے پاس آئے اور کہا 'کہ جھے ایک ایسی زمین ملی ہے 'کہ اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملاقھا 'آب اس کے بارے میں جھے کیا تھم دیتے ہیں 'حضور اکرم نے فرمایا۔ اگر چاہو ' تو اصل در خت ایخ قبضہ میں رکھو ' اور اس کے بھلوں کو خیر ات کر دو ' چنانچہ حضرت عمر نے اس کو اس شرط پر خیر ات کر دیا آکہ اصل پیڑ ہے نہ حضرت عمر نے اس کو اس شرط پر خیر ات کر دیا آکہ اصل پیڑ ہے نہ جائیں 'اور نہ ہب کئے جائیں 'اور نہ ان میں میر اث جاری کی جائے ' بلکہ فقراء میں قرابت والوں میں 'غلاموں کی آزادی میں 'خداکی راہ میں مہمانوں میں اور مسافروں میں ان کے پھل خرچ کئے جائیں 'اور جو شخص اس کا متولی ہو وہ اتنا کر سکتا ہے آکہ اپنی واقعی ضرورت کے موافق اس میں سے خود کھائے یا اپنے کی دوست کو بچھ کھلائے ' بھر طبیکہ اس طرح وہ مال جمع کرنے کا رادہ نہ رکھتا ہو۔

باب ٨ ٣٠ فقير 'مالدار ، اورمهمانول كيليَّ وقف كرنے كابيان:

٤٤ حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّنَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اللهِ وَجَدَ مَالًا بِحَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاحُبَرَهُ قَالَ اِنْ شِئْتَ تَصَدَّقُ بِهَا فِي الْفُقَرَآءِ الْمُسَاكِيْنِ وَذِي الْقُرُبِي وَالضَّيْفِ.
 والمَسَاكِيْنِ وَذِي الْقُرُبِي وَالضَّيْفِ.

٣٩ بَابِ وَقُفِ الْأَرُضِ لِلْمَسْجِدِ.

20 - حَدَّثَنَا اِسُحْقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعُتُ آبِي حَدَّثَنَا آبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِيُ اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِ مَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ آمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ آمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ يَابَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَاتِطِكُمُ هَذَا قَالُوا لَا يَابَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَاتِطِكُمُ هَذَا قَالُوا لَا وَاللهِ لَانَطُلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللّهِ.

وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ قَالَ الزُّهُرِيُّ فِيمَنُ وَالْعُرَاعِ وَالْعُرَاعِ وَالْعُرَاعِ وَالْعُرَوضِ وَالصَّامِتِ قَالَ الزُّهُرِيُّ فِيمَنُ جَعَلَ اللهِ وَرَفَعَهَا اللهِ وَرَفَعَهَا اللهِ عَكْمُ اللهِ وَرَفَعَهَا اللهِ عَكْمُ اللهِ وَرَفَعَهَا اللهِ عَكْمُ اللهِ عَكْمُ رِبُحَةً اللهِ عَكْمُ رِبُحَةً اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

المساكينِ قال ليس له ال يا كل مِنها. 12 حَدَّئنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّئنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّئنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّئنَا عُبيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّئنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرُ أَنَّ عُمْرَ حَمَلَ عَليهِ فَرَسِ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَعُطَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَليهُ وسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَليهُ وسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَليها رَجُلًا فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدُ وقَفَهَا يَبِيعُهَا فَسَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ أَنُ فَسَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ أَنُ فَسَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ أَنُ فَسَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ أَنْ فَي صَدَقَتِكَ.

۳۴-ابوعاصم 'ابن عون 'نافع ' حضرت ابن عمرے روایت کرتے میں کہ حضرت عمر نے خیبر میں کچھ مال پایا ' تو وہ رسول اللہ علیہ کے میں کہ حضرت عمر نے خیبر میں کچھ مال پایا ' تو وہ رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور آپ سے بیان کیا ' آپ نے فرمایا 'اگر تم چاہو ' تواسے خیر ات کر دو ' چنانچہ انہوں نے اس کو فقراء میں اور مساکیین میں اور اعزاء میں 'اور مہانوں میں خرچ کرنے کے لئے خیر ات کر دیا۔

باب ۹ سرمسجد کے لئے زمین وقف کرنے کابیان۔

باب ۱۳۰۰ جانور 'گھوڑے 'اسباب ' چاندی ' سوناو قف کرنے کا بیان ' زہری نے اس شخص کے بارے میں جس نے ہزار اشر فیال خدا کی راہ میں و قف کیں 'اور اپنے غلام تاجر کو اس لئے حوالہ کیں 'کہ وہ ان سے تجارت کرے اور نفع کو مسکینوں پر اور اپنے اعزاء پر خیر ات کر دے ' تو کیا اس شخص کو جا تزہے مکہ اس ہزار اشر فیوں کے نفع میں سے خود بھی کھالے 'اگر چہ اس نے اس کے نفع کو مسکینوں کے لئے خیر ات نہیں کیا 'کہا اس کو اس میں سے کھانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

١ ٤ بَابِ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقُفِ.

24\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ اللهُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْتَسِمُ وَرَئِّتِي دِيْنَارًا مَّا تَرَكُتُ بَعُدَ نَفَقَةِ نِسَآئِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ.

٤٨ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ الْمُوبَ عَنُ الْبُنِ عُمَرَ اللَّ عُمَرَ اللَّ عُمَرَ اللَّ عُمَرَ اللَّ عُمَرَ اللَّ عُمَرَ اللَّسَرَطَ فِي وَقُفِمْ اللَّ اللَّكُلَ مَنُ وَلِيَةٌ وَيُوكِلَ صَدِيْقَةً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.

٤٢ بَابِ إِذَا وَقَفَ اَرُضًا اَوُبِئُرًا وَّ اشْتَرَطَ لِنَفُسِهِ مِثْلَ دِلَآءِ الْمُسُلِمِيْنَ وَاوُقَفَ أَنَسٌ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلُهَا وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بدُوره وَقَالَ لِلْمَوْدُودَةِ مِنُ بَنَا تِهِ آنُ تَسُكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَّلَا مُضَرِّ بِهَا فَانِ اسْتَغُنَتُ بِزَوُجِ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ وَجَعَلَ ابُنُ عُمَرَ نَصِيْبَةً مِّنُ دَارِ عُمَرَ سُكُنَّى لِذَوِى الْحَاجَةِ مِنُ الِ عَبُدِ اللَّهِ وَقَالَ عَبُدَانُ ٱخْبَرَنِيُ ٱبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ ٱبِي اِسْحْقَ عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحْمٰنِ آنَّ عُثُمَانَ الْمُ حَيْثُ حُوْصِرَاشُرَفَ عَلَيْهِمُ وَقَالَ لَا أَنْشُدُكُمُ إِلَّا اَصُحْبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ٱلسُتُمُ تَعُلَمُونَ ٱنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَفَرَ رُوُمَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرْتُهَا ٱلسُتُمُ تَعُلَمُونَ ٱنَّهُ قَالَ مَنُ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزُتُهُمُ قَالَ

باب اہم۔ نگراں کا وقف سے اپنے لئے ضروری خرچ لینے کا

ے ہے۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریہ ہو سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا میرے وارث نہ دینار تقسیم کریں 'نہ درہم بلکہ جو کچھ ہیں اپنی بیبیوں کے خرچ اور کارندے کی اجرت سے فاضل چھوڑ دوں وہ صدقہ ہے۔

۸ ۳- قتبیه بن سعید 'حماد 'ابوب 'نافع ' حضرت ابن عمر ہے روایت کرتے ہیں 'کہ عمر نے اپنے وقف میں بیہ شرط مقرر کی تھی 'کہ جو شخص اس کا متولی ہو 'وہ اس سے میں سے کھالے اور اینے دوست کو کھلادے 'بشر طیکہ وہاس طریقہ سے مال جمع کرنے کاارادہ نہ رکھتا ہو۔ باب ۴۲ رنین یا کنوال وقف کر نیوالا اپنے لئے شرط لگلئے کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی اپناڈول اس میں ڈالے گا' توایسے وقف کے درست ہونیکا بیان 'حضرت انس نے ایک گھروقف کر دیا تھا' پھر وہ جب وہاں جاتے' تواس میں مقیم ہوتے 'حفرت زبیر نے بھی اپنے گھر خیرات کر دیئے تھے اور اپنی مطلقہ بیٹیوں سے کہہ دیا تھا 'کہ وہ اس میں رہیں ' ليكن وه مكان كو نقصان نه پهنچائيں 'اور نه خود تكليف اٹھائيں ' پھراگر کوئی شوہر دار لڑکی اپنے شوہر کی وجہ سے مالدار ہو جاتی ' تواس سے بیر کہہ دیتے 'کہ اس کوان مکانات میں رہنے کا حق نہیں ہے 'اور حضرت ابن عمر نے اپناحصہ جو حضرت عمر کے گھرے انہیں ملاتھا 'اسکواپنی محتاج اولاد کے لئے عمریٰ (عمرى اس مبه كو كهتے ميں جس ميں تازيست خود تفرف كرنيكاحق مو) كرديا تھااور عبدان ان چند واسطوں سے لقل کرتے ہیں 'کہ حضرت عثان جب محاصرہ میں آگئے ' تو انہوں نے بالا خانہ پر چڑھ کر باغیوں کے سامنے آکر کہامیں تههیں خدا کی قتم دیتا ہوں 'اوریہ قتم میں صرف اصحاب

فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ وَقَالَ عُمَرُ فِى وَقَفِهِ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنُ وَّلِيَهُ آنُ يَّاكُلَ وَقَدُ يَلِيُهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ لِآكُلِّ.

٢٣ بَابِ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَانَطُلُبُ ثَمَنَةً
 إِلَا إِلَى اللهِ فَهُوَ جَآئِزٌ .

٩ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوارِثِ عَنُ
 آبِى التَّبَاحِ عَنُ آنَسِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَابَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِيُ بِحَآثِطِكُمُ
 قَالُوا لَا نَطُلُبُ ثَمَنَةً إلَّا إلَى اللهِ.

٤٤ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى يَاَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ اَحَد كُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَاعَدُلِ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَاعَدُلِ مِنْ غَيْرِ كُمُ اِنْ آنْتُمُ ضَرَبُتُمُ أَوُ اخْرانِ مِنْ غَيْرِ كُمُ اِنْ آنْتُمُ ضَرَبُتُمُ فِى الْأَرْضِ فَاصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُو نَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلوةِ الْمَوْتِ تَحْبِسُو نَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلوةِ فَيُقُسِمْنِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمُ لَانَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُبِي وَلَانَكُتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا وَلَائَكُتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا وَلَائِكُتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِنَّالَيْمُ لَا نَشْتَرِي بِهِ تَمَنَا وَلَائِمَتُ مَا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

رسول الله کو دیتا ہوں 'کیا تم نہیں جانے کہ رسول الله نے فرمایا تھاجو شخص رومہ نامی کویں کو مول لے لے اسے جنت ملے گی 'میں نے اسے مول لے لیا ہے 'کیا تم نہیں جانے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو شخص جیش عرب یعنی غزوہ تبوک کا سامان درست کر دے اسے جنت ملے گی 'میں نے اسکا سامان درست کر دیا 'روای کہتا ہے کہ صحابہ نے حضرت منان کی تقدیق کی 'اور حضرت عمر نے اپنے وقف میں یہ فرمایا تھا 'کہ جو شخص اس کا متولی ہواس پر پچھ گناہ نہیں 'کہ وہ فرمایا تھا 'کہ جو شخص اس کا متولی ہواس پر پچھ گناہ نہیں 'کہ وہ ہوتا ہے 'بھی کو کو دواقف بھی موتا ہے 'بھی کو کی دوسر ا'تو یہ بات ہر ایک کیلئے جائز ہوئی' اس میں سے پچھ کے اگر نہوئی' کہ متولی اپنے ضروری خرج کیلئے اس میں سے پچھ لے لے۔ ہوتا ہے 'مروی کرج کیلئے اس میں سے پچھ لے لے۔ باب سام ہے وقف کرنے والے کا کہنا 'کہ اس کی قیمت اللہ بی باب سام ہے وقف کرنے والے کا کہنا 'کہ اس کی قیمت اللہ بی باب سام ہے وقف کرنے والے کا کہنا 'کہ اس کی قیمت اللہ بی سے مطلوب ہے 'توایسے وقف کا بیان:

باب ٣٣- الله تعالی کا قول که اے ایمان والوجب تم میں سے کوئی مرنے گئے ' تو وصیت کے وقت تم میں سے یا تمہارے عزیزوں میں سے دوعادل گواہ ہوں 'اگر تم سفر میں ہو 'اور تم پر موت کی مصیبت آ جائے ' تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو ' وہ اللہ کی قسم کھائیں ' اگر تمہیں شبہ ہو ' کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لیس گے ' اگر چہ قرابت والا ہو 'اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے (ایساکریں تو) اس وقت ہم گنا ہگاروں میں سے ہو جائیں گے (ایساکریں تو) اس کے وقت ہم گنا ہگاروں میں سے ہو جائیں گے ۔ پھر اگر معلوم ہو کہ واقعی ہے گواہ کھڑے ہوں '

اسْتَحَقَّآ اِتْمًا فَاخَرَان يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ استَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَولَيَان فَيُقُسِمَان باللَّهِ لَشَهَا دَتُنَا اَحَقُّ مِنُ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعُتَدَيْنَا إِنَّآ إِذًا لَّمِن الظُّلِمِينَ ذَلِكَ ٱدْنَى آنُ يَّأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَا ٱوُيَخَافُواۤ ٱنْ تُرَدُّ ٱيُمَانُ بَعُدَ آيُمَانِهِمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسُمَعُوا وَاللَّهُ لَايَهُدِى الْقَوُمَ الْقَسِقِيُنَ وَقَالَ لِيُ عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا ابُنُ ابِي زَائِدَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي الْقَسِمِ عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ۚ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِيُ سَهُمٍ مَّعَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَعَدِى بُن بَدَّآءٍ فَمَاتَ السَّهُمِيُّ بِأَرْضٍ لَّيْسَ بِهَا مُسُلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَ بِتَرِكَتِهِ فَقَدُواجَامًا مِّنُ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِّنُ ذَهَبِ فَٱحُلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ وُحدَالُحَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا بُتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيْم وَّعَدِيِّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنُ أَوُلِيَآئِهِ فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنُ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْحَامَ لِصَاحِبِهِمُ قَالَ وَفِيُهِمُ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ يَاكُّهُا الَّذِينَ امَّنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ.

٥٤ بَابِ قَضَآءِ الْوَصِيِّ دُيُونَ الْمَيِّتِ
 بِغَيْرِ مَحُضَرٍ مِّنَ الْوَرَئَةِ.

جومیت کے قریبی رشتہ دار ہوں 'وہ خدا کی قتم کھا کر کہیں ہاری گواہی پہلے گواہوں کے مقابلہ میں زیادہ معتبر ہے 'اور ہم نے کوئی ناحق بات نہیں کہی ایسا کیا ہو ' توبے شک ہم گنامگار موں گے 'یہ تدبیر ایس ہے 'جس سے ٹھیک ٹھیک گواہی دینے کی زیادہ امید ہوتی ہے 'یاا تناضر ور ہو گا کہ وصی یا گواہوں کو ڈر ہوگا 'کہ ایسانہ ہوان کے پتم کھانے کے بعد پھر وار توں کو قتم دی جائے 'اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ' اس کا تھم سنو 'اور اللہ نا فرمان لو گوں کو راہ پر نہیں لگا تا 'اور امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے علی بن عبداللہ نے کہا کہ ہم سے یکیٰ بن آدم نے ان سے ابن الی زائدہ نے محمد بن قاسم سے انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا مکہ ایک مخص قبیلہ بی سہم کا تمیم داری اور عدی بن بداء کے مراه باہر گیا' پھر سہی ایس جگہ چاکر مر گیا' جہال کوئی مسلمان نه تھا 'جب تميم اور عدى اس كاتر كه لائے ' توجاندى كاليك جام جسميں سنھري نقش تھے 'کھو گيا'ر سول الله عليہ نے ان دونوں کو حلف دے دیااس کے بعد لوگوں نے وہ جام مکہ میں پایا 'اور بیان کیا 'کہ ہم نے اس کو تمیم سے اور عدی سے خرید لیاہے 'پھر وہ شخص میت کے رشتہ داروں میں سے کھڑے ہوگئے 'اور انہوں نے قشم کھائی کہ ہماری شہادت ان دونوں شہاد توں کی بہ نسبت زیادہ قابل قبول ہے 'ہم گواہی ویتے ہیں کہ یہ پیالہ ہارے عزیز کاہے 'چنانچہ حضرت انسؓ کہتے ہیں مکہ یہ آیت انہیں کے حق میں نازل ہوئی الا ایھا الذين امنوا شهادة بينكم

باب ۳۵مورثه کی غیر حاضری میں وصی کامیت کے قرضوں، کواد اکرنے کابیان:

 ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ أَوِالْفَضُلُ بُنُ يَعْقُونَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَالُ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ فَرَاشِ قَالَ قَالَ الشَّعُبِيُّ حَدَّثَنِيُ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ أَلاَنُصَارِيُّ أَنَّ آبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوُمَ أُحُدٍ وَّتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَّتَرَكَ عَلَيُهِ ۚ دَيْنًا فَلَمَّا حَضَرَ جَدَاذُ النَّحُلِ أَتَيُتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدُعَلِمُتَ أَنَّ وَالِدِي استُشُهِدَ يَوُمَ أُحُدٍ وَّتَرَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا وَّإِنِّي أُحِبُّ آنُ يَّرَاكَ الْغُرَمَآءُ قَالَ اذْهَبُ فَبَيُدِرُ كُلَّ تَمُرِ عَلَى نَاحِيَتِهِ فَفَعَلَتُ ثُمَّ دَعَوُتُ فَلَمَّا نَظَرُوٱ اِلَيْهِ اَغُرُوا بِيُ تِلُكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَاى مَايَصُنَعُونَ طَافَ حَوُلَ اَعُظَمَهَا بَيُدَ رًا ثَلْثَ مَرَّاتٍ نُمَّ حَلَسَ عَلَيْهِ نُمٌّ قَالَ ادُعُ اَصُحَابَكَ فَمَازَالَ يَكِيُلُ لَهُمُ حَتَّى آدَّى اللَّهُ آمَانَةَ وَالِدِيُ وَاَنَا وَاللَّهِ رَاضٍ آنُ يُؤَدِّىَ اللَّهُ اَمَانَةَ وَالِدِيُ وَلَا اَرْجِعَ اِلْنَ اَحَوَاتِیُ بِتَمُرَةٍ فَسَلَمَ وَاللّٰهِ الْبَيُدَرِالَّذِیُ الْبَیْدَرِالَّذِیُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَأَنَّهُ لَمُ يَنْقُصُ تَمُرَةٌ وَّاحِدَةٌ.

۵۰- محمر بن سابق یا فضل بن یعقوب 'شیبان ابو معاویه ' فراش شعبی جابر بن عبدالله انصاري سے روايت كرتے ہيں كمه ان كے والداحد کے دن شہید ہوگئے 'اورانہوں نے چھ بیٹیاں چھوڑیں 'اور کچھ قرض اینے اوپر چھوڑا پس جب محجوریں توڑنے کا زمانہ آیا ' تو میں نے آنخضرت ہے جاکر کہا کہ یار سول اللہ آپ جانتے ہیں مکہ احد کے دن میرے والد شہید ہوگئے 'اور انہوں نے اپنے اوپر بہت قرض چھوڑا ہے 'میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہمراہ تُشریف لے چلئے ' تاکہ قرض خواہ آپ کود مکھ کر کچھ کمی کر دیں۔ آپ نے فرمایاتم جاؤ' اور ہر قتم کی مجوریں ایک ایک گوشہ میں جمع کر دو ' چنانچہ میں نے الیابی کیابعداس کے آپ کو بلایا 'جب قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تواس وقت مجھ سے اور بھی زیادہ سخت تقاضا کرنے بگلے ' آپ نے انکوالیا کرتے ہوئے دیکھ کر بزی ڈھیری کے گرد تین مرتبہ چکر لگایا اس کے بعد آپ اس پربیٹھ گئے 'پھر فرمایاتم اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ ' پھر برابر آپ انہیں ناپ ناپ کر دیتے رہے ' یہاں تک کہ الله نے میرے والد کا قرض ادا کر دیا(۱) اور میں خدا کی قتم اس پر راضی تھا 'کہ اللہ میرے والد کا قرض ادا کر دے ' حاہے میں اپنی بہنوں کے پاس ایک تھجور لوٹا کرنہ لے جاؤں 'سب قرضہ میں نکل جائے 'گر خدا کی قتم پوری ڈھیریاں نے رہیں 'میں اس ڈھیری کی طرف جس پررسول الله بیٹے ہوئے تھے خاص طور پر غور کررہاتھا' یہ معلوم ہو تا تھا ہ کہ اس میں سے ایک تھجور بھی کم نہیں ہوئی۔

## جهاد اور سير ت رسول علية

باب ٢٦- جہاد كى فضيلت اور آنخضرت عليك كے حالات كا بيان اور الله تعالى كا قول كه الله تعالى في مسلمانوں سے جنت كے بدلے الى جانوں كو خريد لياہے ان كى حالت بي ہے كه وہ الله كى راہ ميں قال كرتے ہيں ، تو قتل كرتے ہيں ، اور قتل كے جاتے ہيں ، تورات اور انجيل اور قرآن ميں بي

# كِتَابُ الْحِهَادِ وَالسِّيَرِ

٤٦ بَابِ فَضُلِ الْجَهَادِ وَالسِّيْرِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى إِنَّ اللهِ اشْتَرَاى مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ اَنْفُسَهُمُ وَامُوالَهُمُ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيُلِ اللهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيُهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيُلِ

(۱) یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ تھجوریں جو پہلے ناکا فی معلوم ہور ہی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء کی برکت سے نہ صرف کا فی ہو تکئیں بلکہ نچکر ہیں۔

وَالْقُرُانِ وَمَنُ آوُفَى بِعَهُدِه مِنَ اللهِ فَاسُتَبُشِرُوا بِبَيُعِكُمُ الَّذِي بَايَعُتُمُ بِهِ اللي قَوُلِهِ وَبَشِرِ الْمُؤُ مِنِيُنَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ الْحُدُودُ الطَّاعَةُ.

١٥ - حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَبَّاحٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ قَالَ سَمِعُتُ الْوَلِيُدَ بُنَ الْعَيْزَارِ ذَكَرَ عَنُ آبِي عَمْرٍ و نِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُودٍ أَلسَّ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَتُّ سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَتُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلوةُ عَلى مِيْقَاتِهَا قُلتُ لُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَتُّ لُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلُواسَتَزَدُتُهُ لَزَادَنِيُ. وَلَلْهِ صَلَّمَ وَلُواسَتَزَدُتُهُ لَزَادَنِيُ. وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلُواسَتَزَدُتُهُ لَزَادَنِيُ.

٢٥ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سَفُينُ قَالَ حَدَّنَيْ مَنْصُورٌ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ طَاوَّسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاهِحُرَةً بَعُدَ رَسُولُ اللهِ طَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاهِحُرَةً بَعُدَ الْفَتَحِ وَلَكِنُ حِهَادٌ وَنَيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنُفِرُتُم فَانُفِرُوا. ٣٥ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا خَالِدٌ حَدَّنَنَا حَبِيبُ مُن ابِي عَمُرةً عَنُ عَائِشَةً بِنُتِ طَلْحَةً عَنُ بُنُ اللهِ نَرَى الْحِهَادَ مَن عَائِشَةً بِنُتِ طَلْحَةً عَنُ عَائِشَةً اللهِ نَرَى الْحِهَادَ عَلَيْ اللهِ نَرَى الْحِهَادَ اللهِ نَرَى الْحِهَادَ الْكِنُ الْفَضَلُ الْعَمَلِ الْفَلا نُحَاهِدُ قَالَ لَكِنُ الْفَضَلُ الْحَمَلِ الْفَلا نُحَاهِدُ قَالَ لَكِنُ الْفَضَلُ الْحِهَادِ حَجٌ مَّبُرُورٌ.

٤ ٥ \_ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ اَخْبَرَنَا عَفَّالُ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُجَادَةً قَالَ

خدا کا سچا وعدہ ہے 'اور اللہ سے بڑھ کر کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے ' پس تم اس خرید و فروخت پر خوشی کا اظہار کرو' تم نے جو تجارت کی ہے ' یہ بڑی کا میابی ہے ' اللہ تعالیٰ کے قول و بشر المومنین ' تک اور حضرت ابن عباس نے فرمایا ممکہ حدود سے مراد خداکی اطاعت ہے۔

10- حسن بن صباح ، محمد بن سابق ، مالک بن مغول ، ولید بن عیز ار ،
ابوعمر و شیبانی ، حفرت عبدالله بن مسعود سی روایت کرتے ہیں ، که
میں نے رسول الله علی ہے بوجھا کہ یارسول الله اکون ساعمل سب
سے افضل ہے ، آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا ، میں نے
عرض کیا ، پھر کون سا فرمایا ، اپنے والدین کی خدمت کرنا ، میں نے
عرض کیا ، کھر کون سا فرمایا ، الله کی راہ میں جہاد کرنا ، اس کے بعد
میں نے رسول الله عربی ہے جہ بنادیتے۔
پوچھنا تو آپ اورزیادہ مجھے بنادیتے۔

۳۵-مسدد 'خالد 'حبیب بن الی عمرہ 'عائشہ ' بنت طلحہ 'حضرت عائشہ ' سے روایت کرتے ہیں کمہ انہوں نے کہا کمہ یارسول اللہ ہم جہاد کو تمام اعمال میں افضل سجھتے ہیں 'پھر ہم جہاں کیوں نہ کریں' فرمایا' تمہار اعمدہ جہاد حج مبر ورہے۔

۵۴-الحق بن منصور' عفان' ہمام' محمد بن حجادہ' ابو حصین' ذکوان' حضرت ابوہر ریہ سے روایت کرتے ہیں' کہ ایک شخص رسول

(۱) یعنی فنج کمہ کے بعداب مکہ دارالاسلام ہو گیاہے اور اسلام کے زیر سلطنت آئیاہے۔اس لیے یہاں سے اب ہجرت کا کوئی سوال باتی نہیں رہتا۔ یہ مطلب نہیں کہ ہجرت کاسلسلہ سرے سے ختم ہو گیاہے۔ چو نکہ اس وقت بڑی ہجرت مکہ ہی سے ہوئی تھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنافرض تھا، مکہ مکر مہ فتح ہونے کے بعد یہ ہجرت منسوخ ہوگئ۔

أَخْبَرَنَا أَبُو حُصَيُنِ أَنَّ ذَكُوانَ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةً ﴿ حَدَّنَهُ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ يَّعُدِ لُ الْحِهَادَ قَالَ لَااَحِدُهُ قَالَ هَلُ تَسْتَطِيعُ إِذَا حَرَجَ الْمُحَاهِدُ أَنُ تَدَ خُلَ مَسْحِدَكَ فَتَقُومُ وَلَا تَفْتُرُ وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَن يَستَطِيعُ وَلَا تَفْتُرُ وَتَصُومَ وَلَا تُفُطِرَ قَالَ وَمَن يَستَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةً ﴿ إِنَّ فَرَسَ الْمُحَاهِدِ لَيْسَتَنُّ فِي طِولِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسنَاتٍ.

٤٧ بَاب أَفْضَلُ النَّاسِ مُوَّمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى يَنْفُسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى يَالَّهُ الَّذِينَ امَنُوا هَلُ اَدُلُّكُمُ عَلَى يَجَارَةٍ تُنْجِيكُمُ مِّنُ عَذَابِ اَلِيْمٍ تُوُمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَامُوالِكُمُ وَانْفُسِكُمُ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ اِنُ كُنتُم تَعْلَمُونَ يَغْفِرُلَكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ اِن كُنتُم تَعْلَمُونَ يَغْفِرُلَكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ اِن كُنتُم وَانْفُورَ الْعَظِيمُ قَيْرَكُمُ مَنْ تَحْتِهَا وَيُدَخِلُكُم حَنْتِ عَدُنٍ وَيُكَم الْكَوْرُ الْعَظِيمُ فَي طَيْبَةً فِي جَنْتِ عَدُنٍ وَلَكُ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ.

٥٥ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ النَّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَىٰ عَطَآءُ بُنُ يَزِيُدِ اللَّيْقُ آنَّ آبَا سَعِيُدِ نِ الْخُدُرِيَّ حَدَّنَهُ قَالَ قِيْلَ يَارَسُولَاللَّهِ سَعِيُدِ نِ الْخُدُرِيَّ حَدَّنَهُ قَالَ قِيْلَ يَارَسُولَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُو مِنُ يُتَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفُسِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُو مِنُ يُتَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنُ قَالَ مُؤمِنٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنُ قَالَ مُؤمِنٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنُ قَالَ مُؤمِنٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنُ قَالَ مُؤمِنٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفُسِهِ اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

٥٦ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الله علی کی پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی الی عبادت ہو ہتا ہے 'جو جہاد کے ہم مر تبہ ہو' آپ نے فرمایا کہ ایس عبادت تو کوئی نہیں 'لیکن کیا تم یہ کرسکتے ہو ہم جب مجاد جیاد کیلئے نکلے 'تواپی مسجد میں جائے 'اور نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے 'اور ست نہ ہو' اور برابر روزے رکھے' کوئی روزہ نہ چھوڑے' اس نے عرض کیا کہ' حضرت ایو ہر رہ گئتے تھے 'کہ مجاہد کا حضرت ایو ہر رہ گئتے تھے 'کہ مجاہد کا گھوڑا جب اپنی رسی میں بندھا ہوا چرنے کیلئے چلنا پھر تا ہے' تواس گھوڑے کے ہر ہر قدم پر مجاہد کیلئے نیکیاں کھی جاتی ہیں۔

باب ٢٧ سب سے افضل وہ مومن ہے 'جواللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ذریعہ جہاد کرے 'اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے ایمان والو 'کیا میں حمہیں وہ تجارت بتلاؤل 'کہ جو حمہیں تکلیف دہ عذاب سے نجات دلائے 'وہ یہ ہے کہ اپنی جانوں اور مالوں کے ذریعہ جہاد کرو'یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے' اگر تم سمجھ رکھتے ہو'اور اللہ تعالیٰ تمہارے گئاہ بخش دے گا' وریم کوایسے باغوں میں داخل کرے گا' جن کے بنچ نہریں اور تم کوایسے باغوں میں داخل کرے گا' جن کے بنچ نہریں جاری ہوں گی 'اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں اچھے گھروں میں (داخل کرے گا) اور بہی سب سے بڑی کا میابی ہے۔ میں (داخل کرے گا) اور بہی سب سے بڑی کا میابی ہے۔

۵۵- ابوالیمان شعیب نر ہری عطابن یزید لیش مصرت ابوسعید خدری دوایت کرتے ہیں ایک مرتبہ دربار رسول اللہ میں عرض خدری دوایت کرتے ہیں ایک مرتبہ دربار رسول اللہ میں عرض کیا گیا کہ یار سول اللہ! سب لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا وہ مومن جو اپرا محابہ نے عرض کیا 'اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو بہاڑ کے کسی درے میں رہتا ہو 'اور و ہیں خداکی عبادت کرتا ہو 'اور لوگوں کواپئے ضررے میں رہتا ہو 'اور و ہیں خداکی عبادت کرتا ہو 'اور لوگوں کواپئے ضررے میں درے میں دھونے در کیا ہو ۔

۵۲- ابوالیمان شعیب ٔ زہری ٔ سعید بن میتب ، حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں اکد میں نے رسول اللہ عظیمی کو یہ خرماتے ہوئے ساتھ کو یہ خرماتے ہوئے ساتھ کے ساتھ کو یہ خص کو ہوئے سنا مکہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو اللہ اس شخص کو

وسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُحَاهِدِ فِيُ سَبِيلِ اللهِ واللهُ واللهُ اَعُلَمُ بِمَنُ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُحَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَقَّلُ اللهُ لِلْمُحَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَقَّاهُ أَنُ يُدُخِلُهُ الْحَنَّةَ أَوُ يَرُ جِعَةً سَالِمًا مَّعَ اَحُر اَوْغَنِيْمَةٍ.

٤٨ بَابِ الدُّعَآءِ بِالْحِهَادِ لِلرِّحَالِ وَالنِّسَآءِ وَقَالَ عُمَرُ ارْزُقُنِيُ شَهَادَةً فِيُ بَلَدِرَسُولِكَ.

٥٧\_ حَدَّنَّا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ اِسُحْقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلُحَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنُتِ مِلْحَالِ فَتُطُعِمُهُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَحُتُّ عُبَادَةً بُنِ الصَّامَتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاطُعَمَتُهُ وَجَعَلَتُ تَفُلِي رَاسَةً فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضُحَكُ قَالَتُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِيُ عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرُكَبُوْنَ ثَيَجَ هذَا الْبَحْرِ مُلُوِّكًا عَلَى الْآسِرَّةِ أَوْمِثُلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَّةِ شَكَّ إِسُحْقُ قَالَتُ فَقُلُتُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ ادُعُ اللَّهَ اَنُ يَّخْعَلَنِيُ مِّنْهُمُ فَدَعَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ رَاْسَةً ثُمَّ اسْتَيُقَظَ وَهُوَ يَضُحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِيُ عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ قَالَتُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ آنُ يَّحُعَلَنِيُ مِنْهُمُ قَالَ آنُتَ مِنَ الْأَوَّلِيُنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعْوِيَةَ ابُنِ أَبِي سُفْيَانَ

خوب بیچانتاہے 'جوراہ میں جہاد کر تاہے 'اس کی مثال اس کی سی ہے' جو روزانہ روزہ رکھتا ہو'اور تمام رات نماز پڑھتا ہو'اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کیلئے اس بات کی ذمہ داری لی ہے 'کہ اگر اس کو موت دے گا' تواسے جنت میں داخل کر دے گا'یا غازی بنا کر اسے تواب اور مال غنیمت کے ساتھ زندہ لوٹائے گا۔

باب ۸ مه مر دول اور عور تول کا جهاد اور شهادت کی دعا مانگنے کابیان 'حضرت عمرٌ کہا کرتے تھے 'کہ اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر (لیعنی مدینہ منورہ) میں شہادت عنایت فرما: ٥٥- عبدالله بن يوسف ' مالك ' الحق بن عبدالله بن الي طلحة س روایت کرتے ہیں'انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنام کہ رسول الله عَلِينَة كي عادت تقى محمد آپ ام حرام بنت ملحان كے پاس تشریف لے جاتے 'وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھیں 'اور ام حرام عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں ایک دن ای عادت کے موافق رسول اللدان كے پاس محت 'اور انہوں نے حضرت كو كھانا كھلايا' اور آپ كے سر میں جو کمیں دیکھنے لگیں 'پھر آنخضرات سوگئے اور بینتے ہوئے بیدار ہو گئے 'ام حرام کہتی ہے ، کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ کیوں ہنس رہے ہیں ' فرمایا' اس وقت خواب میں میری امت کے پچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پیش کئے گئے 'جو بحری جہاز پر سوار تھے 'اور تخت نشین بادشاہوں کی طرح تھے 'ام حرام کہتی ہیں ' میں نے عرض کیام کہ یارسول الله آپ الله سے دعا یجئے مکہ وہ مجھے ان او گوں میں شامل کروے 'رسول اللہ نے میرے لئے دعا کی 'اس کے بعد آپ کو پھر نیند آگئ اور آپ سوگئے اور تھوڑی دیر بعد ہنتے ہوئے بیدار ہوئے ' میں نے عرض کیایارسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں 'فرمایا کہ اب کی مرتبہ خواب میں میری امت کے لوگ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سامنے لائے گئے 'جیساکہ آپ نے پہلی بار فرمایا تھا ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا محمد یارسول الله! آپ اللہ سے دعا کیجے مکہ وہ مجھے ان میں شامل کردے اپ نے نرمایا کہ تم پہلے لوگوں میں سے ہو' چنانچہ وہ حضرت معاویہ بن الی سفیان کے زمانہ میں دریا میں سوار ہو کیں ' پھر جب دریا سے باہر نگلنے

فَصُرِ عَتُ عَنُ دَآبَتِهَا حِيْنَ خَرَجَتُ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكُتُ.

٤٩ بَابِ دَرَجَاتِ الْمُحَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ
 اللهِ يُقَالُ هذِهِ سَبِيلِي وَهذَا سَبِيلِي.

٨٥ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ صَالَحِ حَدَّنَنَا فَلَيْحٌ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِي عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِيُ هُرُيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ امَنَ بِاللهِ وَبرَسُولِهِ وَآقَامَ الصَّلوٰةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ آنُ يُدُخِلُهُ الْحَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ آوُجَلَسَ فِي ٱرْضِهِ النَّاسَ قَالُ إِنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ آوُجَلَسَ فِي ٱرْضِهِ النَّاسَ قَالُ إِنَّ فِي الْحَنَّةِ مِائَة دَرَجَةٍ آعَدَّهَا اللهُ لَلهُ اللهِ مَابَيْنَ اللَّهِ مَابَيْنَ اللَّهِ مَابَيْنَ اللَّهِ مَابَيْنَ اللَّهِ مَابَيْنَ اللَّهِ مَابَيْنَ اللَّهِ مَابَيْنَ اللَّهُ مَابَيْنَ اللَّهِ وَالْمُرْضِ فَإِذَا سَالَتُمُ اللَّهُ فَاسُعُلُوهُ الْفِرُدُوسَ فَإِنَّهُ آوُسَطُ الْحَنَّةِ وَاعْلَى اللهُ فَاسُعُلُوهُ الْفِرُدُوسَ فَإِنَّهُ آوُسَطُ الْحَنَّةِ وَاعْلَى اللهُ الْمُحَدِّ اللهُ الْمُحَدِّدُ وَمِنْهُ تُومُ اللهُ عَلَيْهِ عَرُشُ الرَّحُمٰنِ وَمِنْهُ تُومُ الرَّحُمٰنِ وَمِنْهُ تُومُ الرَّحُمٰنِ وَمِنْهُ تُومُ الرَّحُمٰنِ وَمِنْهُ تَفْحِرُ اللهُ وَمُؤْفَةً عَرُشُ الرَّحُمٰنِ وَمِنْهُ تُومُ اللهُ عَلَيْهِ عَرُشُ الرَّحُمٰنِ وَمِنْهُ تَهُ اللهُ وَقُولَةً عَرُشُ الرَّحُمٰنِ وَمِنْهُ تَهُ وَعُنُ اللهُ وَقُولَةً عَرُشُ الرَّحُمٰنِ وَمِنْهُ تَوْقَةً عَرُشُ الرَّحُمْنِ وَمِنْهُ تَوْقَةً عَرُشُ الرَّحُمْنِ وَمِنْهُ تَوْقُولَةً عَرُشُ الرَّحُمْنِ .

٥٥ حَدَّئُنَا مُوسَلَى حَدَّئَنَا جَرِيْرٌ حَدَّئَنَا اَبُو رَجَآءٍ عَنُ سَمُرَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وسَلَّمَ رَايُتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتيانِي فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَادُخَلَانِي دَارًا هِي آحُسَنُ وَافَضَلُ لَمُ ارقَطُ آحُسَنُ مِنُهَا قَالًا أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ لِلشَّهَدَآء.

ه بَابِ الْغُدُوةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ
 وَقَابَ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِّنَ الْحَنَّةِ.

٦٠ حَدَّنَنا مُعَلِّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا وَهَيْبٌ
 حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِلٍ عَنِ النَّبِيّ

لگیں 'توسواری کے جانور سے گر پڑیں 'اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔

باب ۹س۔اللہ کے راستہ میں جہاد کر نیوالوں کے درجوں کا بیان 'لفظ سبیل عربی میں مذکر و مونث دونوں طرح استعال ہو تاہے چنانچہ ہزاسپیلی اور ہزہ سبیلی دونوں طور میتعمل ہے۔ ۵۸- یچیٰ بن صالح بلیح و بلال بن علی عطاء بن بیار ،حضرت ابو ہر مرہ ے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا 'جو مخص اللہ پر اوراس کے رسول پر ایمان لائے 'اور نماز پڑھے 'اور رمضان کے روزے رکھے'تواللہ کے ذمہ بیہ وعدہ ہے 'کہ وہاس کو جنت میں داخل كردے گا مخواہ وہ في سبيل الله جہاد كرے يا جس سر زمين ميں پيدا ہوا ہو 'وہیں جمارہے 'صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! کیا ہم لو گوں میں اس بات کی بشارت ند سنادین آپ نے فرمایا 'جنت میں سودر نے ہیں وہ اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کیلئے مقرر کے ہیں ا دونوں درجوں کے درمیان اتنا فصل ہے 'جیسے آسان وزمین کے در میان 'پس جب تم اللہ سے دعا ما گو تواس سے فردوس طلب کرو' کیونکہ وہ جنت کاافضل اور اعلیٰ حصہ ہے 'مجھے خیال ہے کہ حضور نے اس کے بعدیہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر صرف رحلٰ کاعرش ہے' اور لیہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوئی ہیں۔

99- موئی 'جریر 'ابورجاء 'سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن فرمایا محمہ آج شب میں نے دو آدمیوں کوخواب میں دیکھا' وہ میرے پاس آئے 'اور ججھے در خت پر چڑھالے گئے' پھر انہوں نے ایک گھر میں جو نہایت عمدہ اور افضل تھا' اور بیس نے اس سے عمدہ مکان مجھے داخل کیا' اور ان دونوں آدمیوں نے جمعہ سے کہا کہ بیہ شہداء کا مکان ہے۔

باب ۵۰۔ صبح اور شام اللہ کی راہ میں چلنے اور جنت میں بقدر ایک کمان جگہ کی فضیلت کا بیان۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَغَدُوةٌ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ أَوُرَوُحَةٌ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ أَوُرَوُحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّيْنَا وَمَا فِيُهَا.

٦١ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ فَلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِي عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ آبِى عَمْرَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً عَنُ عَبُدِ الشَّمْ قَالَ لَقَابُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِى الْحَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا تَطُلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغُرُّبُ رَقَالَ لَقَابُ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغُرُّبُ رَقَالَ لَقَابُ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغُرُبُ.

٦٢ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِي حَارِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّح اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّوُحَةُ وَالْغُدُورَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ الْفَصْلُ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِينَهَا.

٥ بَابِ الْحُورِ الْعِيْنِ وَصِفَتِهِنَّ يَحَارُ
 فِيْهَا الطَّرُفُ شَدِيْدَةُ سَوَادِالْعَيْنِ شَدِيْدَةُ
 بَيَاضِ الْعَيْنِ وَزَوَّ حُنَا هُمُ ٱنْكُحناً هُمُ.

7٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيةً بُنُ عَمْرٍ وَحَدَّنَنَا أَبُو اِسْحَاقَ عَنُ حُمَيُدٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ عَبُدٍ يَّمُوتُ لَهُ عِنُدَ اللهِ عَيْرٌ يَّسُرُّهُ آنَ يَرُجعَ إِلَى الدُّنيَا وَآنَ لَهُ الدُّنيَا وَمَا فِيهُا إِلَّا الشَّهِيئُ لِمَا يَرِى مِنُ فَضُلِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ قَالَ مَا شَهُيئُ لِمَا يَرِى مِنُ فَضُلِ وَمَا فِيهُا إِلَّا الشَّهِيئُ لِمَا يَرِى مِنُ فَضُلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَسُّرُهُ مَّ إِلَى الدُّنيَا فَيُقَتَلُ مَرَّةً اللهِ الشَّهِيئُ لِمَا يَرَى مَالِكٍ عَنِ النَّبِي اللهِ الشَّهِيئُ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَرَوُحَةً فِي سَبِيلِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وشام کو چلناتمام د نیاو مافیها سے بہتر ہے۔

الا-ابراہیم بن منذر 'فلے فلے کے والد' ہلال بن علی عبدالرحلٰ بن اللہ عمرہ 'ابوہر میرہ 'رسول اللہ علی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کمہ بیٹک جنت کا ایک چھوٹا سامقام جو بقدر ایک کمان کے ہو' اس چیز ہے جس پر آ فآب طلوع ہو تاہے 'اور غروب ہو تاہے 'لینی تمام دنیا ہے بہتر ہے ' آپ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں صبح کویا شام کو چلنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے 'جس پر آ فآب طلوع ہو تا ہے 'یاغروب ہو تاہے۔

۲۲- قبیصہ 'سفیان' ابو حازم' سہیل بن سعدٌ 'رسول الله علیہ سے در اور الله علیہ کا در اور الله علیہ استیار کا در ایر میں صحیا شام کو ( لیمن تھوڑی در بھی) چلنا تمام دنیاو مافیہاسے افضل ہے۔

باب ا۵۔ بری آتھوں والی حوروں کا بیان 'اور ان کی صفت جن کو دیکھ کر عقل جیران ہو جاتی ہے 'ان کی آنکھ کی سیاھی بھی زیادہ ہوگی ' اور انکی آنکھ کی سفیدی بھی بہت صاف ہوگی' روحنهم بحور عین کا بید مطلب ہے 'کہ ہم نے حور عین سے (بڑی آنکھوں والی حور) انکانکاح کردیا۔

۱۹۳-عبدالله بن محمد 'معاویه بن عمرو'ابوالحق' محید' حضرت انس بن مالک' رسول الله علیه سے روایت کرتے ہیں اگر آپ نے فرمایا' جس بندہ کے لئے الله کے پاس کچھ بھلائی ہے' وہ مر جانے کے بعدیہ نہیں چاہتا کہ دنیا کی طرف لوث آئ چاہے اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے' مگر شہید بوجہ اس کے کہ وہ شہادت کی فضیلت دیکھا ہے' لہذا وہ اس بات کو دوست رکھتا ہے اس دنیا کی طرف لوث کر آئے' اور دوبارہ پھر قبل کیا جائے' حمید راوی کہتے ہیں' کہ میں نے آئے' اور دوبارہ پھر قبل کیا جائے' حمید راوی کہتے ہیں' کہ میں نے اس بن مالک کورسول اللہ سے یہ بھی روایت کرتے ہوئے سائ کہ خدا کی راہ میں صبح وشام کو تھوڑی دیر بھی چلنا تمام دنیا و مافیہا سے اپھا ہوا گیا گیان یا ایک کوڑے کے برابر ہو' تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے' اور اگر اہل جنت کوڑے کے برابر ہو' تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے' اور اگر اہل جنت

خَيْرٌ مِّنَ الدُّنُيَا وَمَا فِيهُا وَلَوُ أَنَّ امُرَأَةً مِّنُ آهُلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتُ اللّٰى آهُلِ الْأَرْضِ لَاَضَآءَ تُ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاتُهُ رِيْحًا وَّلْنَصِيْفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيُهَا.

٢٥ بَابِ تَمَنِّي الشُّهَا دَةِ.

7. حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً " قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ هُرَيْرَةً " قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوُلَآ اَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤُمِنِينَ لَا تَطِيبُ اَنْفُسُهُمُ اَنَّ يَتَخَلَّفُوا عَنِي اللَّهِ مَا تَخَلَّفُتُ عَنُ عَيْدُ وَلَآ اَجِدُمَا آخُمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفُتُ عَنُ سَرِيَّةٍ تَغُرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوَدُدُتُ آنِي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوَدُدُتُ آنِي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوَدُدُتُ آنِي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفُسِي بَيدِهِ لَوْدُدُتُ آنِي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمْ أَحَيٰ فَمْ اللَّهِ فَمْ أَحَيٰ فَمْ اللَّهِ فَمْ أَحَيٰ فَمْ الْمَالِ اللَّهِ فَمْ أَحَيٰ فَمْ اللَّهِ فَمْ أَحَيٰ فَمْ اللَّهِ فَمْ أَحَيٰ فَمْ اللَّهِ فَمْ أَحَيٰ فَمْ اللَّهِ فَمْ أَحْيٰ فَمْ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهِ فَيْ اللَّهُ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْحُولَ اللَّهُ الللّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَ

70 - حَدَّنَنَا السَمْعِيلُ ابُنُ عَلِيَّةً عَنُ اَيُّوْبَ عَنُ حُمَيْدِ حَدَّنَنَا السَمْعِيلُ ابُنُ عَلِيَّةً عَنُ اَيُّوْبَ عَنُ حُمَيْدِ ابْنِ هِلَالِ عَنُ انَسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ مَلِيلًا قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ مَلِيلًا قَالَ اخَذَ الرَّايَةَ زَيُدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اخَذَ الرَّايَةَ زَيُدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ عَبُدُ اللهِ ابْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ عَبُدُ اللهِ ابْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ اللهِ ابْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ اللهِ اللهِ ابْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

میں سے کوئی عورت زمین کی طرف رخ کرے ' تو وہ تمام فضا کو جو آسان اور زمین کے نیچ میں ہے ' روشن کر دے گی اور اس کو خوشبو سے بھر دے گی ' اور بے شک اس کا دو پٹھ جو اس کے سر پر ہے تمام دنیاو مافیبا سے اعلیٰ وافضل ہے۔

باب ۵۲ شهادت کی آرزوکرنے کابیان۔

۱۹۲-ابوالیمان شعیب زہری سعید بن میتب کھنرت ابوہریہ وسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر چند مسلمان ایسے نہ ہوتے جن کادل مجھ سے پیچے رہ جانے کو گوار انہ کرے گا اور اگر ان سب کوساتھ لے جاؤں 'تو اتن سواریاں مجھے نہ ملیس گی جن پران کوسوار کروں 'تو میں کی چھوٹے لشکر سے بھی جو خدا کی راہ میں جباد کرتا ہے 'پیچے نہ رہتا 'قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں جہاد کرتا ہوں کہ خدا کی راہ میں میری جان ہے میں اس بات کو زیادہ پیند کرتا ہوں کہ خدا کی راہ میں قبل کردیا جاؤں 'کھرزندہ کیا جاؤں 'کھر قبل کیا جاؤں کھرزندہ کیا جاؤں 'کھر قبل کیا جاؤں 'کھر قبل کیا جاؤں ۔

10- یوسف بن یعقوب صفار اسلمیل بن علیه ایوب مید بن ہلال انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ (غزوہ موحہ کی طرف لشکر روانہ کرنے کے بعد ایک روز) آپ نے خطبہ پڑھنا شروع کیا(ا) اس وقت زید نے جھنڈ الیا ،جو شہید کر دیئے گئے ،ان کے بعد جعفر نے جھنڈ الیا ،اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے ،ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈ الیا ،اور وہ بھی شہید کر دیا گیا ،انکے بعد خالد بن ولید نے بغیراس کے کہ کوئی ان کو اپنا میر بنائے جھنڈ الیا ،اور ان کے ہاتھ پر فخیراس کے کہ کوئی ان کو اپنا میر بنائے جھنڈ الیا ،اور ان کے ہاتھ پر فخیراس کے کہ کوئی ان کو اپنا میر بنائے جھنڈ الیا ،اور ان کے ہاتھ پر فخیر ہوگئی ، آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے ،کہ وہ ہمارے پاس رہتے ،اس عالم میں کہ آپ کی ذاتی خواہش نہیں کہ وہ ہمارے پاس رہتے ،اس عالم میں کہ آپ کی ذاتی خواہش نہیں کہ وہ ہمارے پاس رہتے ،اس عالم میں کہ آپ کی داتی کی داتی کی داتی کو دائی سے آنو یہ رہے تھے۔

(۱) یہ واقعہ غرو کو موتہ میں پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہیں اور بذریعہ وحی خبر دے رہے ہیں کہ اب فلال شہید ہو گیا، اور فلال نے قیادت سنجال لی۔ اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کور خصت کررہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کور خصت کررہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کور فلال نے میار کا میر بنالیا اگروہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کردی تھی کہ اس کے امیر زید بن حارثہ ہیں، اگریہ شہید ہوجائیں تو جعفر طیار کو امیر بنالیا اگروہ شہید ہوجائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنالیا گویا کہ آپ نے پہلے بی اشارہ کر دیا تھا کہ ان نہ کورہ لوگوں کے مقدر میں شہادت ہے۔

٥٣ بَابِ فَضُلِ مَنُ يَّصُرَعُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنُهُمُ وَقَولِ اللهِ تَعَالَى وَمَنُ يَخُرُجُ مِنُ بَيْتِهِ مُهَا جِرًّا اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ تُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَقَعَ وَجَبَ.

77 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنِي بُنِ اللَّيْثُ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَ بُنِ حَبَّانَ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنُتِ مِلْحَانَ قَالَتُ نَامَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا قَرِيبًا مِنِي ثُمَّ اسْتَيُقَظَ يَتَبَسَّمُ فَقُلْتُ مَا اللّٰهِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهَ يَوُمُوا عَلَى مَا اللّٰهَ يَوُمُوا عَلَى الْاَسِّقِ مَا اللّٰهِي عُرِضُوا عَلَى الْاَسِرَةِ مَا اللّٰهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ 
٥ بَابِ مَنُ يُنكَبُ فِى سَبِيلِ اللهِ.
 ٦٧ حَدَّئَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ اِسْحَقَ عَنُ اَنَسِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَى النَّبِيُّ اللهِ عَلَى النَّبِيُّ اللهِ عَلَى اللهِ اللَّي صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى ال

باب ۵۳ اس شخص کی فضیلت کابیان 'جواللہ کے راستہ میں سواری سے گر کر مر جائے 'تو وہ ان ہی میں سے ہے 'اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا 'پھر اس کو موت آ جائے ' تواس کا اجراللہ کے ذمہ واجب ہو گیا 'اور واقع کے معنی وجب ہے 'یعنی واجب ہو گیا۔

٢٢- عبدالله بن يوسف اليث كيل محمد بن يحلي بن حبان انس بن مالک اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان سے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتی تھیں کہ ایک دن رسول اللہ علیہ میرے ہاں سورہے تھے' آپ مسراتے ہوئے بیدار ہوئے میں نے عرض کیایار سول اللہ ا آپ کیوں مسکراتے ہیں' فرمایا میریامت کے کچھ لوگ اس وقت خواب میں میرے سامنے پیش کئے گئے اور دواس سبر دریا میں تحقی پر تخت نشین بادشاہوں کی طرح سوار تھے 'ام حرام نے عرض کیا' آپ اللہ ہے دعامیجے "کہ وہ مجھے انہیں لوگوں میں سے کر دے "آپ نے میرے لئے دعاکی مچھر آپ دوبارہ سورہے اور مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے ' توام حرام نے اس فتم کی گفتگو پھر کی 'اور آپ نے اس فتم کا جواب دیا انہوں نے کہام کہ آپ اللہ سے دعا کیجے مکہ وہ مجھے انہیں لو گوں سے کر دے ' آپ نے فرمایا تم پہلے لو گوں میں سے ہو' چنانچہ وہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ہمراہ جہاد میں ٹکلیں 'وہ سب نے پہلا جہاد تھا'جس میں مسلمان حضرت معاویہ کے ہمراہ دریایار گئے تھے ' پھر جب وہ لوگ جہاد سے فارغ ہو کر مملکت شام میں لوٹے ' تو ام حرام ایک جانورے مگر کرو ہیں انتقال کر حمیس۔

باب ۵۴۔خداکی راہ میں کسی عضو کو صدمہ پہنچنے کا بیان: ۱۷-حفص بن عمر حوضی' ہمام' اسحاق' انس سے روایت کرتے ہیں' کہ رسول اللہ نے قبیلہ بنی سلیم (۱) کے کچھ لوگوں کو قبیلہ بنی عامر کی طرف ستر آدمیوں کے ساتھ تبلیغ کے لئے بھیجا'جب وہ لوگ وہاں

(۱) جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھاوہ انصار میں سے تھے اور قر آن کے قاری تھے، بنوعامر کے پاس اکلو بھیجا تھااس مہم میں غداری کرنے والے قنبیلہ بنوسلیم کے لوگ تھے۔

عَامِرٍ فِي سَبُعِينَ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمُ خَالِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّا كُنْتُمْ مِنِي قَرِيبًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّا كُنْتُمْ مِنِي قَرِيبًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّا كُنْتُمْ مِنِي قَرِيبًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَوْمَوُا اللَّي رَجُلٍ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَوْمَوُا اللَّهِ رَجُلٍ مِنْهُمُ فَلَاتُهُ اللَّهُ الْكَبَرُ فُوْتُ وَرَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ الْكَبَرُ فُوْتُ وَرَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهِ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ اَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُمُ قَدُ لَقُوا رَبَّهُمُ فَكُنَا نَقُرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُمُ قَدُ لَقُوا رَبَّهُمُ فَكُنَا نَقُرا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُمُ قَدُ لَقُوا رَبَّهُمُ فَكُنَا نَقُرا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُمُ فَكُنَا نَقُرا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ

٦٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ جُندُبِ بُنِ شَهْيَانَ آلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدُ دَمِيتُ إِصْبَعْةً فَقَالَ هَلُ آنُتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَالَقِينتِ.
 مَالَقِينتِ.

٥٥ بَابِ مَنُ يُّحُرَجُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

79\_ حَدَّثَنَاعَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ اَبِىُ الزِّ نَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِیُ هُرَیُرَةَ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیُهِ وسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِیُ

پہنچ گئے 'تو میرے مامول حرام بن ملحان نے ان سے کہا' پہلے میں جاتا موں 'اگر وہ لوگ مجھے امن دیدیں 'یہاں تک کہ میں انہیں رسول الله کا تھم پہنچادوں ، تو فیہا ورنہ تم مجھ سے قریب رہنا ، اور وقت پر میری مدد كرنا كينانچه وه آگئ بره هے اور كافرول نے انہيں امان دى اور اس حالت میں کہ رسول اللہ کا پیغام انہیں پہنچارہے تھے ' یکا کیک کا فرول نے اپنے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا' اور اس نے ان کے سینہ میں نیز ویار کردیا انہوں نے کہااللہ اکبر قتم ہےرب کعبہ کی میں توایی مراد کو پہنے گیا'اس کے بعد وہ لوگ اسکے باتی اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اوران کو قل کردیا صرف ایک کنگرا آدمی بچا جو پہاڑ پر چڑھ گیا 'ہام رادی کہتے ہیں' مجھے خیال پڑتا تھا کہ ایک اور مخص عمی اسکے ہمراہ چکرہا تھا'اس واقعہ کی جرائیل نے رسول اللہ کو خبر دی کہ وہ لوگ جنہیں آپ نے بطور تبلیغ بھیجاتھا' وہ سب اینے پر وردگار سے مل مینے 'اللہ ان سے راضی ہے اور وہ سب اس سے خوش ہیں ، بعض کہتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھاکرتے تھے 'بلغوا قومناالخ یعنی ہماری قوم کویہ خبر پہنچادو کہ ہم اپنے رب سے مل گئے 'اور وہ ہم سے خوش ہوا 'اور ہم کو بھی خوش كر دياليكن سرور عالم نے چاليس دن تك قبيله زعل بى ذكوان عنى لحیان اور بن عصیہ کے لوگوں پر 'جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی ان کیلئے بدوعا کی۔

۲۸- موسی بن اسمعیل ابوعوانه اسود بن قیس ، جندب بن سفیان است دوایت کرتے ہیں که رسول الله علی کی جہاد میں سے آپ کی انگی زخم کی وجہ سے خون آلود ہوگئ ، تو آپ نے فرملیا هل انت الا اصبع دمیت و فی سبیل الله مالقیت (تو تواکی انگل ہے ، جوخون آلود ہوگئ اور تونے جونون الود ہوگئ اور تونے جو پایا الله کی راہ میں پایا۔

باب۵۵۔الله كى راه مين زخى مونے والے كابيان:

19- عبدالله بن يوسف الك ابوالزناد اعرج حضرت ابوہر يره سے روايت كرتے ميں كه رسول الله عليه في خرمايا فتم ہے اس كى جس كا تھ ميں ميرى جان ہے ، جو مخص الله كي زاه ميں زخى ہوگا اور الله

نَفُسِى بِيَدِهِ لَايُكُلَمُ آحَدٌ فِى سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ بِمَنُ يُكُلَمُ فِى سَبِيلِهِ اللهِ جَآءَ يَوُمَ الْقِيْمَةِ وَلَوُنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيُحُ الْمِسُكِ.

٦٥ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَآ
 إلَّا إِحْدَى الْحُسنيَيْن وَالْحَرُبُ سِجَالٌ.

٧٠ حَدَّنَنَا يَحَي بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُكُ قَالَ حَدَّنَيٰ اللَّيُكُ قَالَ حَدَّنَيٰى يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٌ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفَيْنَ الْحَبَرَةُ اَنَّ اَبَا سُفَيْنَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفَيْنَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اللهِ بُنِ عَبَّاسٌ اَخْبَرَهُ اَنَّ اللهِ بُنِ عَبَّاسٌ اَخْبَرَهُ اَنَّ اللهِ عَلَى كَانَ الْخَبَرَةُ اللَّهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

٧٥ بَابِ قَولِ اللهِ تَعَالى مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ
 رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَليهِ
 فَمِنُهُمُ مَّنُ قَضى نَحْبَةً وَمِنْهُمُ مَن يَّنتَظِرُ
 وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِ يُلًا.

٧١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ نِ الْحُزَاعِيُّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَالَتُ اَنْسًا حَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَالَتُ اَنْسًا حَمَّدُ وَ بُنُ زُرَارَةَ حَدَّنَنَا زِيَادٌ قَالَ حَدَّنَيٰيُ حُمَيْدُ نِ الطَّوِيُلُ عَنُ اَنَسٍّ قَالَ غَابَ عَمِي اَنَسٍ قَالَ غَابَ عَمُ اَنَسٍ قَالَ غَابَ عَمِي اَنَسٍ قَالَ بَدُرٍ فَقَالَ عَمِي اَنَسُ بُنُ النَّصُرِ عَنُ قِتَالٍ بَدُرٍ فَقَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ غِبْتُ عَنُ اَوَّلٍ قِتَالٍ قَتَالٍ قَالَتَ لَتَ يَارَسُولُ اللَّهِ غِبْتُ عَنُ اَوَّلٍ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ 
اس محض کوخوب جانتاہے 'جواس کی راہ میں زخمی ہوتاہے 'وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائیگا کہ اس کے خون کارنگ بالکل تازہ خون کی طرح ہوگا 'اور اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ باب ۵۱ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول 'کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے 'کہ تم ہمارے لئے دوا چھی چیز وں میں سے ایک کا انتظار کرتے ہو' اور لڑائی ڈول کی طرح ہے۔

۰۷- یکی بن بکیر 'لیف' یونس' ابن شہاب' عبید اللہ بن عبدالله'
حضرت عبدالله بن عبال سے روایت کرتے ہیں کم ابوسفیان ابن
حرب سے ہر قل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہاری
جنگ محمہ علی کے ساتھ کسی طرح رہتی ہے، تم نے کہا کہ لڑائی
فول کی طرح ہے، بھی ہمارے ہاتھ میں 'بھی ان کے ہاتھ میں 'ہاں
تمام رسولوں کی اسی طرح آزمائش ہوتی ہے، پھر انجام خیر ان ہی کے
لئے ہو تاہے 'جواللہ والے ہیں۔

باب ۵۷۔ اللہ تعالی کا قول محمہ مسلمانوں میں بعض وہ مرد ہیں' جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو پچ کر دکھایا' پھر ان میں سے بعض وہ ہیں' جنہوں نے اپنا کام پورا کر دیا' اور بعض انظار میں ہیں' اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں

ا 2 - محمد بن سعید خزائ عبدالاعلی مید ک عمرو بن زراره کیاد القویل انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میرے چپا انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میرے چپا انس بن نظر جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اتوانہوں نے عرض کیایار سول اللہ اسب سے پہلی جنگ جو آپ نے مشر کوں کی جنگ اب دکھا میں اس میں شریک نہ تھا اگر اللہ مجھے مشر کوں کی جنگ اب دکھا دے اللہ میں کیا کیا کروں گاجب جنگ احد کادن آیا اور مسلمانوں نے فرار کیا توانہوں نے کہا اے اللہ میں تجھے سے اس حرکت کی عذر خواہی کر تا ہوں 'جوان مسلمانوں نے کی ہے ' ور میں تیر سے سامنے بیزاری ظاہر کرتا ہوں 'اس حرکت سے جوان اور میں تیر سے سامنے بیزاری ظاہر کرتا ہوں 'اس حرکت سے جوان لوگوں نے کی ہے ' وسعد بن معاذان سے لوگوں نے کی ہے ' وسعد بن معاذان سے لوگوں نے کی ہے ' وسعد بن معاذان سے

اِلَيُكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَآءِ يَعُنِيُ الْمُشْرِكِيُنَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَةٌ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَاسَعُدُ ابُنُ مُعَادِنِ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّصُرِ إِنِّي آجِدُرِيُحَهَا مِنُ دُونِ أُحُدٍ قَالَ سَعُدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَاصَنَعَ قَالَ أَنَسٌ فَوَجَدُنَا بِهِ بِضُعًا وَّتُمَانِيُنَ ضَرَّبَةً بِالسَّيُفِ ٱوُطَعْنَةً بِرُمُح ٱوُ رَمْيَةً بِسَهُم وَّ وَجَدُنَاهُ قَدُ قُتِلَ وَقَدُ مُثَّلَ بِهِ ٱلْمُشُرِّكُونَ فَمَا عَرَفَهُ اَحَدٌ إِلَّا أَخْتَهُ بِبِنَانِهِ قَالَ آنَسٌ كُنَّانَرٰى اَوُنَظُنُّ اَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتُ فِيُهِ وَفِيُ اَشُبَاهِهِ مِنَ الْمُؤمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَا هَدُوا اللَّهَ عَلَيُهِ اِلَى اخِرِ الْاَيْةِ وَقَالَ اِنَّ أُخْتَهُ وَهِيَ تُسَمَّى الرَّبِيِّعَ كَسَرَتُ ثَنِيَّةَ اُمَرَآةٍ فَامَرَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسٌ يَارَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقّ لَا يُكْسَرُ تَنِيَّتُهَا فَرَضُوُا بِالْأَرْشِ وَتَرَكُواَ الْقِصَاصَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللَّهِ مَنُ لَّوُٱقُسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرَّهُ.

٧٧ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ حَدَّنَتَى آبِي السَمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنَتَى آجِيُ الرُّهُرِيِّ حَدَّنَتَى آجِيُ عَنُ سُلَيْمَانَ اُرَاهُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي عَتَيقٍ عَنُ الْبَنِ شِهَابٍ عَنُ خَارِّجَةَ بُنِ زَيْدٍ آنَّ زَيْدَ اَنَّ زَيْدَ بُنَ طُعَدُ الصَّحْفَ فِي الْمَصَاحِفِ نَابِتٍ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُرَأَيْهَا فَلَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ

لے' انہوں نے کہا اے سعد قتم ہے نضر کے پروردگار کی جنت قریب ہے ' مجھے احد کی طرف ہے جنت کی خوشبو آر ہی ہے 'سعد کہا كرتے تھے 'يار سول الله ااگرچه ميں بھي عربي بهادر اور جانباز ہوں' لیکن انس نے جو کیاوہ میں نہیں کر سکتا 'انس بن مالک کہتے ہیں مکہ ہم نے اپنے چچاکو میدان جنگ میں اس طرح مقتول پایا کہ ای سے کچھ اوپرزخم تلوار کے 'اور نیزوں اور تیر کے ایکے جسم پر آئے تھے 'اور مشر کوں نے ان کا مثلہ بھی کر دیا تھا ( یعنی انکے کان ناک وغیرہ کاٹ ڈالے تھے)اس سبب سے ان کی بہن کے سوائے کسی نے ان کو نہیں بچیانا 'انہوں نے ان کو انکی انگلیوں سے بہچان لیا 'انس بن مالک کہتے تھے ، ہمیں خیال ہو تاہے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مسلمانوں کے لئے نازل ہوئی ہے 'رحال صدقواماعاهدوا الله عليه الخ نيز انس کہتے ہیں مکہ ان کی بہن نے جن کانام رئے تھاایک عورت کے آ کے والے دانت توڑ ڈالے تھے ' تورسول خدانے قصاص کا تھم دیدیا تھا'انس بن نضر نے کہا کہ یار سول اللہ! قتم ہے 'اس کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجاہے ، میری بہن کے دانت تو توڑے نہیں جاسکتے 'اس کے بعد مدعی لوگ دیت پر راضی ہوگئے 'اور قصاص انہوں نے معاف کر دیا اور سول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض ایسے ہیں ممہ اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر قتم کھالیں ' تووہ اس کوبوراکر تاہے۔

27-ابوالیمان شعیب 'زہری 'اسمعیل 'برادر اسمعیل 'سلیمان 'محمد بن ابی عتیق 'ابن شہاب 'خارجہ بن زیدسے روایت کرتے ہیں اکہ حضرت زید بن ثابت کہتے تھے اکہ جب میں نے قرآن مجید متفرق چیزوں پرسے نقل کر کے مصحف میں لکھا 'توایک آیت احزاب کی محصے نہ ملی 'میں رسول اللہ عقی کو اسے پڑھتے ہوئے سنتا تھا 'آخر میں نے اسے صرف خزیمہ انصاری کے پاس پایا 'جن کی شہادت کو رسول اللہ علیہ نے دو مردوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا 'وہ آیت یہ تھی۔من المومنین رجال صدفوا ما عاهدوا الله علیه۔

٨٥ بَابِ عَمَلٍ صَالِحٍ قَبُلَ الْقِتَالِ وَقَالَ الْمُوالدُّرُدَآءِ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بَاعُمَالِكُمُ وَقَولُهُ لَبُوالدَّرُدَآءِ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بَاعُمَالِكُمُ وَقَولُهُ يَايُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لِمَ تَقُولُون مَالاً تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللهِ اَن تَقُولُون مَالاً تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللهِ اَن تَقُولُوا مَالاً تَفْعَلُونَ فِي سَبِيلِهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانَّهُمُ بُنيانٌ مَّرُصُوصٌ.

٧٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّنَنَا مُسَابَةُ بُنُ سَوَّارِ الْفَزَارِيُّ حَدَّنَنَا إِسُرَآءِ يُلُ عَنُ الْبَيْ السُخقِ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجُلِّ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلُ آوَاسُلِمُ قَالَ اَسُلِمُ ثُمَّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلُ آوَاسُلِمُ قَالَ اَسُلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَاتِلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَمِلَ قَلِيلًا وَأُحِرَ كَثِيرًا.

٩٥ بَابِ مَنُ آتَاهُ سَهُمْ غَرَبٌ فَقَتَلَةً.
٧٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا حُسَينُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَبُو اَحُمَدَ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةَ بَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو اَحُمَدَ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةَ حَدَّنَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ اَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنُتَ الْبَرَآءِ وَهِى أُمُّ حَارِثَةَ بُنِ سُرَاقَةَ آتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَانَبِي اللهِ آلَا تُحَدِّثُنِي عَنُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَانَبِي اللهِ آلَا تُحَدِّثُنِي عَنُ حَارِثَةَ وَكَانَ فَيَلَ يَومُ بَدُرٍ اصَابَهُ سَهُمْ غَرُبٌ حَارِئَةً وَكَانَ فَيلًا يَومُ بَدُرٍ اصَابَهُ سَهُمْ غَرُبٌ فَإِلَى كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ حَنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَاَنَّ ابْنَكِ آصَابَهُ سَهُمْ حَارِئَةَ انَهَا اجْتَهَدُتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَآءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِئَةً اِنَهَا اجْتَهَدُتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَآءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِئَةً النَّهَا الْحَنَّةِ وَآنً ابْنَكِ آصَابَ الْفِرُدُوسَ جَنَانٌ فِي الْحَنَّةِ وَآنً ابْنَكِ آصَابَ الْفِرُدُوسَ الْعُرُدُوسَ الْعُلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْحَلَا اللهُ ال

٦٠ بَابِ مَنُ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ

باب ۵۸۔ جہاد سے پہلے عمل صالح کے موجود ہونے کابیان '
ابوالدردا کہتے ہیں تم لوگ اپنے اعمال کے موافق جہاد میں ثواب حاصل کرو گے 'اور اللہ تعالیٰ کا قول اے ایمان والو کیوں ایسی بات کہتے ہو 'جو تم نہیں کرتے 'اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناپند ہے 'کہ تم ایسی بات کہو 'جو تم نہیں کرتے بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پہند کر تاہے 'جوراہ خدا میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں 'گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔

ساک- محمد بن عبدالرجیم شبانه بن سوار فزاری اسر ائیل ابواسحاق براء سے روایت کرتے ہیں که رسول الله کے پاس ایک شخص متھیار وں سے لیس آیا اور اس نے عرض کیا پارسول الله ایس پہلے جہاد میں چلا جاؤں پااسلام لے آؤں آپ نے فرمایا پہلے اسلام لا پھر جہاد میں شرکت کرنا چنانچہ اس نے ایسا بی کیا اور جہاد میں وہ مقتول جو گیا تورسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے کام تو کم کیا کین ثواب بہت مائے گا۔

باب ۵۹- نامعلوم تیر لگئے سے مر جانے والے کا بیان۔

۱۵۹- محمد بن عبداللہ ، حسین بن محمد ، ابواحمد ، شیبانی ، قادہ ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ، کہ ام الربیج براء کی بیٹی جو حارثہ بن سراقہ کی مال تھیں ، رسول اللہ عظامیہ کے پاس آئیں ، اور انہوں نے عرض کیا ، یارسول اللہ ا آپ مجھے حارثہ کی کیفیت بتائے ، جو بدر کے دن مقول ہوئے ، اور ایک نامعلوم تیر ان کے لگ گیا تھا ، اگر وہ جنت میں ہیں ، تو میں صبر و شکر کروں ، اور اگر کوئی دوسر کی بات ہو ، تو میں ان پر خوب آنسو بہاؤں ، (۱) تو آپ نے فرمایا کہ اے ام حارثہ ایک جنت کیا وہ تو جنت کے اندر بہت سی جنتوں میں ہے ، اور بے شک جنت کیا وہ تو جنت کے اندر بہت سی جنتوں میں ہے ، اور بے شک تمہار ابیا فردوس اعلیٰ میں فروکش ہے۔

باب،٦٠ الله كابول بالاكرنے والے مجامد كابيان۔

(۱) میدواقعه نوحه کی حرمت سے پہلے کا ہے۔

٠ الْعُلْيَا.

٧٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرِهِ عَنُ آبِي وَآثِلِ عَنُ آبِي مُوسَلَّ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنِمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنِمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِللَّهِ عَكَانَةً فَمَنُ فِي لِللَّهِ حَلَى اللَّهِ فَمَنُ فِي لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَمَنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنُ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِي اللَّهِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنُ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِي اللَّهِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ .

٦٦ بَابِ مَنِ اغَبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ
 وَقُولِ اللهِ تَعَالَى مَاكَانَ لِأَهُلِ الْمَدِينَةِ
 الله لَايُضِيعُ آجُرَ المُحْسِنِينَ.

٧٦ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارِكِ
حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنَى يَزِيدُ بُنُ اَيِيُ
مَرُيَمَ اَخْبَرَنَا عُبَايَةً بُنُ رَافِع ابْنِ خَدِيْج قَالَ
اَخْبَرَنِي اَبُوْعَبُسٍ هُوَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ جُبِيرٍ اَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَا اغْبَرَّتُ
قَدَمَا عَبُدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ.

٦٢ بَاب مَسُحِ الْغُبَارِ عَنِ الرَّاسِ فِي السَّبِيلِ.

٧٧ ـ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى آخَبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا جَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ اَنَّ ابُنَ عَبُدُ اللهِ اِبُتَيَا اَبَا سَعِيْدٍ عَبُّ اللهِ اِبُتَيَا اَبَا سَعِيْدٍ فَاسَمَعًا مِنُ حَدِيْثِهِ فَاتَيْنَاهُ وَهُوَ وَاَخُوهُ فِى خَامِلٍ لَّهُمَا يَسُقِيَانِهِ فَلَمَّا رَانَا جَاءَ نَا فَاحُتَيْ حَامِلًا لَهُمَا يَسُقِيَانِهِ فَلَمَّا رَانَا جَاءَ نَا فَاحْتَيْ

20-سلیمان بن حرب شعبہ عمرو ابی واثل ابو موئ اشعری سے
روایت کرتے ہیں تکہ ایک شخص رسول اللہ علی ہے پاس آیا اور کہا
یا حضرت کوئی شخص حصول غنیمت کے لئے جہاد کر تاہے اور کوئی شخص ناموری کی غرض سے جہاد کر تاہے اور کوئی شخص اپنی بہادری
د کھانے کے لئے لڑتاہے او فی سبیل اللہ مجاہد کون ہے فرمایا وہ شخص
جو محض اس لئے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو جائے "و دراصل وہی
شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہے (ا)۔

باب ۲۱- اس محض کے بیان میں جس کے دونوں پاؤل راہ خدا میں غبار آلود ہو جائیں 'اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اہل مدینہ اور اہل اعراب کو جوان کے گرد رہتے ہیں 'یہ حق نہیں مکہ رسول اللہ سے پیچے رہیں' آیت ان الله لایضیع احر المحسند تک۔

24-اللق محمد بن مبارک کی بن حزه کیزید بن ابی مریم عبایه بن رافع بن خدت ابو عبس جن کا نام عبدالرحمٰن بن جبیر ہے سے رافع بن خدت ابو عبس جن کا نام عبدالرحمٰن بن جبیر ہے سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ خبار آلود ہو جائیں اواس کو دونوں پاؤں اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتے چلتے غبار آلود ہو جائیں اواس کو آگ نہ چھوئے گی۔

باب ١٢ ـ الله كى راه يس كرد كوسر سے يو نجھ والنے كابيان ـ

22- ابراہیم بن موکی 'عبدالوہاب' خالد' عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ان سے اور علی بن عبداللہ سے کہا کہ تم دونوں ابوسعید خدری کے پاس جاؤ 'اور ان سے ان کی حدیثیں سنو' چنانچہ ہم ان کے پاس گئے 'اس وقت وہ اور ان کے بھائی اپنے ایک باغ میں تھے 'اور پانی تھینچ رہے تھے 'جب انہوں نے ہم کو دیکھا' تو آئے

(۱) مطلب یہ کہ اسکامقصد اصلی اعلاء کلمنۃ اللہ ہونہ کہ پچھے اور ، للبذااگر مقصود صرف یہی تھااس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت شہرت وغیرہ بھی خود بخود حاصل ہو گئی تو وہ بھی قال فی سبیل اللہ کرنے والاہی ہوگا۔

وَحَلَسَ فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيُنِ لَبِنَتَيُنِ فَمَرَّبِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَسَحَ عَنُ رَّاسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ وَيُحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَّدُعُونَهُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَّدُعُونَهُ اللَّافِي النَّادِ. يَّدُعُوهُمُ اللَّي النَّادِ.

٦٣ بَابِ الْغُسُلِ بَعُدَ الْحَرُبِ وَالْغُبَارِ.

٧٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَلَى عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَلَى عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَنُ عَآئِشَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنُدَقِ وَوَضَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاغْتَسَلَ فَآتَاهُ جِبُرِيُلُ وَقَدُ عَصَبَ السِيَلاحَ فَوَاللهِ مَا وَضَعْتَ السِيَلاحَ فَوَاللهِ مَا وَضَعْتُ السِيَلاحَ فَوَاللهِ مَا وَضَعْتُ السِيَلاحَ فَوَاللهِ مَا وَسَعَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآيُنَ قَالَ هَهُنَا وَ آوُمَا إلى بَنِي قُرَيْظَةً قَالَتُ فَعَرَجَ إليهم رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَلَيْهِ مَا وَسُعْتُ الله عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلَّى الله عَلْهُ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّى الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالله وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الله عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّه وَلَهُ عَلْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ

اور بصورت احتباء بیٹے گئے 'اور کہا کہ ہم تغیر مجد نبوی کے وقت ایک
ایک اینٹ اٹھاتے تھے 'اور عمار دو ' دواینٹیں اٹھاتے تھے ' پھر رسول
اللہ ان کے پاس سے گزرے 'اور ان کے سر سے غبار صاف کیا' فرمایا
عمار کی بے کسی قابل افسوس ہے 'ان کو ایک باغی جماعت قبل کرے
گی' وہ انکو خداکی طرف بلاتے ہوں گے 'اور وہ انکو دوزخ کی طرف
بلاتے ہوں گے۔

باب ٦٣ ـ جنگ ميں گرد آلود ہو جانے کے بعد نہانے کا پان

۸۵- محمد عبدہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ جب جنگ خندق سے لوٹے 'اور آپ نے اپنے ہتھیار کھول کر عسل کاارادہ فرمایا 'قرجر بل آپ کے پاس آئے 'اور آپ کے سر پر غبار جماہوا تھا' جبر بل نے کہا' کیا آپ نے ہتھیار کھ دیئے ؟ اللہ کی شم میں نے نہیں رکھے ، رسول اللہ نے فرمایا 'کہ اب کدھر جانا چاہے ہیں' جبر بل نے کہا اس طرف اور آپ نے بن قریطہ کی طرف اشارہ کیا' حضرت عائشہ کہتی ہیں' پھر اسی وقت رسول اللہ علیہ نے فرایس کی قریضہ کی طرف نے نگلے۔

باب ۱۲ - الله تعالی کا قول که ان لوگوں کو جوراہ خدامیں قبل کئے گئے مردہ نہ سمجھو' بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ بیں' انہیں اللہ کے پاس سے رزق پنچایا جاتا ہے' وہ اس سے خوش ہیں' جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے' اور جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ہیں خوش ہو رہے ہیں 'کہ انہیں خوف نہ ہوگا'اور نہ ہی وہ عملین ہوں گے 'اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں' اور بید کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں' اور بید کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا اجرضائع نہیں کر تا۔

29-اسلعیل بن عبدالله 'مالک 'الحق بن ابی عبدالله بن ابی طلحة 'انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں مکہ رسول الله علی نے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اصحاب بیر معونہ کو قتل کیا تھا' تمیں دن تک بد

الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوا اَصَحَابَ بِمُرِمَعُونَةَ ثَلْثِينَ غَدَاةً عَلَى رِعُلِ وَّذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ الله وَرَسُولَةً قَالَ اَنَسَ النَّوَلَ فِي الَّذِيْنَ قُتِلُوا بِيثِر مَعُونَةَ قُرُالٌ قَرَانَاهُ ثُمَّ نُسِخَ فِي الَّذِيْنَ قُتِلُوا بِيثِر مَعُونَةَ قُرُالٌ قَرَانَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعُدُ بَلِغُوا قَوُمَنَا اَنُ قَدُ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَا وَرَضِينَا عَنُهُ.

َ ٨٠ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرو سَمِعَ جَابِرَبُنَ عَبُدِاللهِ ﴿ يَقُولُ اصْطَبَحَ نَاسٌ نِ الْحَمُرَ يَوُمَ أُحُدٍ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَآءَ فَقِيُلَ لِسُفَيْنَ مِنُ احِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ هَذَا فِيُهِ.

٥٠ بَابِ ظِلِّ الْمَلْئِكَةِ عَلَى الشَّهيُدِ.

٨١ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُينَنَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنكدِرِ إِنَّةً سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ حَى بِابِي اللَّي اللَّهِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدُ مُثِلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدُ مُثِلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيُهِ فَنَهَانِي قَوْمِي فَذَهَبَتُ اكْشِفُ عَنُ وَّجُهِم فَنَهَانِي قَوْمِي فَسَمِعَ صَوْتَ صَآئِحَةٍ فَقِيلَ ابْنَةً عَمْرٍو فَقَالَ لِمَ تَبُكِي الْهَ ابْنَةُ عَمْرٍو الْقَالَ لِمَ تَبُكِي اولاً تَبُكِي الْهَ تَبُكِي الْهَاتِ لِصَدَقَة مَازَالَتِ الْمَآفِكَةُ تُظِلَّةً بِاجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِصَدَقَة الْهُ حَتَّى رُفِعَ قَالَ رُبَمًا قَالَةً.

٦٦ بَابِ تَمَنِّى الْمُجَاهِدِ اَنُ يَّرُجِعَ اِلَى الدُّنْيَا.

٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُندُرٌ
 حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ
 آنسَ بُنَ مَالِكُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

دعاکی فیبله رعل اور ذکوان اور عصیه پر جنهول نے الله اور اس کے .
رسول کی نافرمانی کی تھی 'یہ قاتلین اصحاب بیر معونہ ہیں 'حضرت انس کہتے ہیں 'کہ جو مسلمان بیر معونہ میں قتل کئے گئے تھے 'ان کے اس کہتے ہیں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی 'جس کو ہم نے پڑھاتھا 'گر تھوڑے دنوں بعد وہ منسوخ ہوگئ 'وہ آیت یہ تھی بلغو اقومنا ان قدالفینا ربنا فرضی غنارضینا عنه۔

• ۸- علی بن عبدالله 'سفیان عمروسے روایت کرتے ہیں انہوں نے جابر بن عبدالله کو کہتے ہوئے سنائکہ احد کے دن صبح کو کچھ لوگوں نے شراب بی '(۱) پھر اس کے بعد وہ شہید ہو گئے 'سفیان سے بوچھا گیا' کہ کیا اس دن کے اخیر میں وہ لوگ شہید ہو گئے 'انہوں نے کہا یہ مضمون اس حدیث میں نہیں ہے۔

باب،٦٥ - شهيد ير فرشتول كے سايد كرنے كابيان -

۱۸-صدقد بن قضل ابن عینیه محمد بن منکدر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے ساا کہ میرے والد رسول اللہ کے پاس لائے گئے ان کامثلہ کیا گیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیئے گئے میں ان کا چرہ کھول کھول کر دیکھنے لگا میری قوم نے مجمعے منع کیا ، پھر رونے کی آواز سن گئی ، بیان کیا گیا کہ یہ عمرو کی بیٹی یا عمرو کی بہن ہے ، حضرت نے فرمایا کیوں روتی ہو کیونکہ فرشتے اپنی پروں سے برابر ان پر سایہ کر رہے ہیں (امام بخاری کہتے ہیں) میں نے صدقہ سے جو میرے استاد سے پوچھا کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے مہاں تک کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا لیئے گئے انہوں نے کہا ہاں کے بہال تک کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا لیئے گئے انہوں نے کہا ہاں کے بیاں تک کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا لیئے گئے انہوں نے کہا ہاں کے بیاں تک کہ وہ آسمان کی طرف کے انہوں نے کہا ہاں کے بیاں تک کہ وہ آسمان کی طرف کے انہوں نے کہا ہاں کی طرف کے اور تھوڑی دیر بعد پھر زمین پر لاکر انہیں رکھ دیا۔

باب ۲۱۔ شہید کا دنیا میں دوبارہ جانے کی تمنا کرنے کا بیان۔

۸۲- محمد بن بشار' غندر' شعبه' قباده'انس بن مالک'رسول الله علیہ علیہ سے روایت کرتے ہیں' آب نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہو تا ہے' وہ اس بات کو نہیں چاہتا کمہ دنیا کی طرف پھرلوٹ جائے' چاہے

(۱) اس و نت الجمي شر اب حرام نہيں ہو ئي تقى اس ليے انكاشر اب پينا كو ئى حرام ياغلط كام نہيں تھابلكہ مباح تھا۔

قَالَ مَا اَحَدٌ يَّدُخُلُ الْحَنَّةَ يُحِبُّ اَنُ يَرُجِعَ اِلَى اللَّهِيلُدُ الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى اللَّرُضِ مِنُ شَيْءٍ اِلَّا الشَّهِيلُدُ يَتَعَنَّى اَنُ يَرُجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشُرَ مَرَّاتٍ لِمَايَرِى مِنَ الْكُرَامَةِ.
لِمَايَرِى مِنَ الْكُرَامَةِ.

٦٧ بَابِ الْجَنَّةِ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ اَخْبَرَنَانَبَيُّنَا صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ عَنُ رِسَالَةٍ رَبِّنَا مَنُ قُتِلَ مِنَّا صَارَالِى الْجَنَّةِ وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ الْيُسَ قَتُلانَا فِى الْجَنَّةِ وَقَالَ بَلى.

٨٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بُنُ عَمُرِ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بُنُ عَمُرِ عَنَ مُوسَى بُنِ عَمَٰدَةً عَنُ مُوسَى بُنِ عُمَٰدَةً عَنُ سَالِم آبِى النَّضُرِ مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبُهُ قَالَ كَتَبَ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ وَكَانَ كَاتِبُهُ قَالَ كَتَبَ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ ابِي اَوْقَى اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ وَاعْلَمُوا آنَّ الْحَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السَّيُونِ قَالَ وَاعْلَمُوا آنَّ الْحَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السَّيُونِ تَنَا اللهِ عَنْ الْمُولِي اللهِ عَنْ مُوسَى النَّا عَنْ مُوسَى بُن عُقْبَةً .

٦٨ بَابِ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْحَهَادِ.

4. قَالَ اللَّيثُ حَدَّنَيْ جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمُزَ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا هُرَيُرَةً عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قَالَ سَلَيْمُنُ بُنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَاَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَاةٍ اَوُتِسُع وَتِسْعِينَ كُلُّهُنَّ تَأْتِي عَلَى مِائَةِ امْرَاةٍ اَوُتِسُع وَتِسْعِينَ كُلُّهُنَّ تَأْتِي لِللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لِفَارِسٍ يُّجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ فَلَمُ يَحْمِلُ إِنَّ شَآءَ اللَّهُ فَلَمُ يَحْمِلُ اللهِ عَقَالَ لَهُ مَاحِبُهُ مِنْهُنَّ اللَّهُ فَلَمُ يَحْمِلُ اللهِ عَقَالَ اللهُ فَلَمُ يَحْمِلُ وَاللهُ مَا اللهُ فَلَمُ يَحْمِلُ وَاللهُ مَا اللهُ فَلَمُ يَحْمِلُ اللهُ فَلَامُ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَلَمُ يَحْمِلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَلَمُ يَحْمِلُ اللهُ اللهُ فَلَمُ يَعْمِلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَلَامُ يَعْلَى اللهُ فَلَامُ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَلَامُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

د نیامیں پھراسے د نیا بھر کی چیزیں مل جائیں 'البتہ شہیدیہ جاہتاہے کہ دہ ہر بارد نیا کی طرف لوٹایا جاتارہے' تاکہ وہ دس مرتبہ قبل کیا جائے' کیونکہ وہ قبل فی سبیل اللہ کی فضیلت دیکھ چکاہے۔

۸۳-عبدالله بن محمر 'معاویه بن عمرو' ابواسحاق' موسیٰ بن عقبه 'سالم ابوالنفر جوعمر بن عبیدالله کے مولیٰ (اور منٹی بھی تنے) سے روایت کرتے ہیں محمہ حضرت عبدالله بن ابیاو فی نے ان کویہ لکھ بھیجاتھا مکہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے محمہ جنت تکواروں کے سائے کے پنچ ہے 'عبدالعزیزاولی نے یہ روایت ابوالزناد' موسیٰ بن عقبہ سے اس حدیث کی متابعت کی ہے۔

باب ٢٨- جہاد کے لئے اولاد کی آرز وکرنے والے کابیان۔
۸۳- لیٹ کا قول ہے کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے عبدالر حمٰن بن ہر مز سے نقل کیاوہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابوہر رہ کورسول اللہ سے یہ روایت کرتے سائکہ آپ نے فرمایا سلیمان بن داؤد علیحما اللہ سے یہ روایت کرتے سائکہ آپ نے فرمایا سلیمان بن داؤد علیحما کے پاس جاؤں گا'اور وہ عور تیں ایک ایک شہسوار پیدا کریں گی'جو خدا کی راہ میں جہاد کرے گا۔ توان سے ان کے ایک ساتھی نے کہائکہ خدا کی راہ میں جہاد کرے گا۔ توان سے ان کے ایک ساتھی نے کہائکہ انشاء اللہ کہو' گر انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا' ان میں سے اگرچہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی' لیکن اس نے بھی آدھا بچہ جنا' قسم سے اس کی جس کے قضہ میں مجمد کی جان ہے' گروہ انشاء اللہ کہہ لیت'

لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلَ اللهِ فُرْسَانًا آجُمَعُونَ.

79 بَابِ الشَّخَاعَةِ فِي الْحَرُبِ وَالْحُبُنِ. 70. حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحُسَنَ النَّاسِ وَاَشُحَعَ النَّاسِ وَ آجُودَ النَّاسِ وَلَقَدُ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِينَةِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ المَدِينَةِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ السَّقَهُمُ عَلَى فَرُسٍ وَقَالَ وَجَدُنَاهُ بَحُرًا.

٨٠ حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِى عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيُرِ فَالَ اَخْبَرَنِى عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيُرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُمَّدَ بُنَ جُبَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى جُبَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى جُبَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى جُبَيْرُ بُنُ مُطْحِمٍ إِنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ جُبَيْرُ بُنُ مُطْحِمٍ إِنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّاسُ مَقْفَلُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلُهُ مِن حُنَيْ فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْفَلُونَهُ حَتَّى اصْطَرُّوهُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اعْطُونِي رِدَآئِي لُوكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اعْطُونِي رِدَآئِي لُوكَانَ لِي صَمَّدَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اعْطُونِي رِدَآئِي لُوكَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاةِ غَنَمًا لَقَسَمُتُهُ بَيْنَكُمُ نُمَّ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاةِ غَنَمًا لَقَسَمُتُهُ بَيْنَكُمُ نُمَّ لَلْ مَعْدَدُ هَذِهِ الْعِضَاةِ غَنَمًا لَقَسَمُتُهُ بَيْنَكُمُ نُمَّ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا.

٠٧ بَابِ مَايُتَعُوذُ مِنَ الْجُبُنِ.

توسب عور تول کے بچے پیدا ہوتے 'اور بے شک وہ سب جانباز بہادر ہو کراللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔

باب 19- الزائی میں بہادری اور بردلی دکھانے والے کابیان:

۸۵- احمد بن عبدالملک بن واقد 'حماد بن زید ' ثابت ' انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقہ سب لوگوں سے زیادہ حسین ' اور سب سے زیادہ تنی تھے ' ایک مر تبد مدینہ والوں کو کچھ خوف ہو گیا تھا ' چنانچہ رسول اللہ علیقہ ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور سب سے آگے آگے تشریف لے چلے ' اور فرمایا ہم سوار ہوئے اور سب سے آگے آگے تشریف لے چلے ' اور فرمایا ہم نے اس گھوڑے کو گہرے دریا کی طرح (سبک رو) پایا۔

۱۹۸-ابوالیمان شعیب نربری عمر بن محمد بن جبیر بن مطعم محمد بن جبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ غزوہ حنین جبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ غزوہ حنین سے لوٹے وقت ہم رسول اللہ علی کے ہمرکاب جارہ سے اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے 'چندد یہاتی آپ کولیٹ گئے 'اور کچھ مانگنے گئے 'یہاں تک کہ وہ در خت کے نیچے آپ کولے گئے 'اور آپ کی چادر انہوں نے اتار لی 'رسول اللہ علی نے دہاں تظہر کر آپ کی چادر انہوں نے اتار لی 'رسول اللہ علی نے دہاں تظہر کر فرمایا' میری چادر دیدواگر میرے پاس ان در ختوں کے برابر بکریاں ہو تیں 'تو میں وہ تم کو تقیم کر دیتا' بخدا میں کنجوس جھوٹا بھر وپیا اور بزدل نہیں ہوں۔

## باب • کـ بردلى سے بناه مائكنے كابيان:

۸۵- موکی بن اسمعیل ابوعوانه عبد الملک بن عمیر عمروبن میمون اودی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن الی و قاص اپنے بیٹوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے ، جس طرح معلم لوگوں کو کتابت سکھاتے ہیں اور کہتے جاتے تھے کہ رسول اللہ علیہ نماز کے بعد ان کو پڑھا کرتے تھے ، وہ کلمات یہ ہیں اللهم انی اعوذبك من الحبن و اعوذبك من فتنته الحبن و اعوذبك من اردالی اردالی اردالی العمر واعوذبك من فتنته الدنیا و اعوذبك من عذاب القبر، پھر میں نے مصعب سے یہ الدنیا و اعوذبك من عذاب القبر، پھر میں نے مصعب سے یہ حدیث بیان کی توانہوں نے اس کی تصدیق کی۔

٨٨ حَدَّئنا مُسَدَّدٌ حَدَّئنا مُعَتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ اللهِ قَالَ كَانَ النَّهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ النَّيُ النَّهُمَّ النَّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ النَّي المُعُودُ اللهُمْ والمُحَدِّزِ وَالْكُسُلِ وَالْجُبُنِ وَالْهَرَمِ وَالْحَرْمِ وَالْحَدُنِ وَالْهَرَمِ وَاعُودُ أَي المَحْدَا وَالْمَمَاتِ وَاعُودُ اللهَ مِن عَذَابِ الْقَبُر .

٧١ بَاب مَن حَدَّثَ بِمَشَاهِدِه فِي الْحَرُب قَالَة أَبُو عُثُمَانَ عَن سَعُدٍ.

٨٩ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ عَنِ السَّآئِبِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ صَحِبُتُ طَلْحَةَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسَعُدًا وَالْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ وَالْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ فَالْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ فَمَا سَمِعُتُ اَحَدًا مِنْهُمُ يُحَدِّثُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله اللهِ سَمِعْتُ طَلْحَة يُحَدِّثُ عَنُ يَّوْم أُحُدٍ.

٧٧ بَاب وُجُوبِ النَّفِيُرِ وَمَا يُحِبُّ مِنَ الْحِهَادِ وَالنِّيَّةِ وَقَوْلِهِ اِنْفِرُوا حِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ حَفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ حَاهِدُوا بِامُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ اِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبُعُوكَ وَلَكِنُ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ لَا تَبُعُولُ مَا لَكُمْ انْفِرُوا فِى الشَّقَةُ اللّذِينَ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى كُلِّ اللهِ اللهِ عَلَى كُلِّ اللهِ اللهِ عَلَى كُلِّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كُلِّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۸۸-مدو "معتمر "سليمان" انس بن مالك من روايت كرت بين كه رسول الله علية فرمايا كرت مين الله انى اعو ذبك من العجز (١) والكسل و الحبن و الهرم و اعو ذبك من فتنه المحياد الممات و اعو ذبك من عذاب القبر -

باب اے۔ جنگی کارنامے اعلان کرنے والوں کا بیان 'اس کو ابوعثان نے حضرت سعدسے بھی بیان کیاہے۔

۸۹۔ قتیبہ بن سعید' حاتم' محمد بن پوسف' سائب بن پزیڈے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبیداللّٰہ کی سعد کی 'اور مقداد بن اسود کی 'اور عبدالرحمٰن بن عوف کی صحبت اٹھائی ہے 'ان میں سے کسی کورسول اللّٰہ علیہ ہے کوئی حدیث نقل کرتے نہیں' سا صرف حضرت طلحہ کو جنگ احد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ساہے۔

باب ۷۱۔ جہاد کیلئے نکانا واجب ہے 'اور جہاد میں نیک نیت ہونا لازی ہے ، اللہ تعالیٰ کا قول کہ جہاد کیلئے نکلو ہلکہ ہو'یا یو جہال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو'یہ تمہارے لئے بہتر ہے 'اگر تم جانتے ہو'اگر کوئی سامان قریب ہوتا' اور نزدیک کا سفر ہوتا' تو وہ ضرور تمہارے ساتھ ہوتے'لیکن انکویہ (جبوک کی) راہ دور معلوم ہوئی' ساتھ ہوتے'لیکن انکویہ (جبوک کی) راہ دور معلوم ہوئی' اور عنقریب وہ قتم کھائیں گے 'اللہ تعالیٰ کی آخر آیت تک' اور اللہ کا قول کہ اے مسلمانو!جب تم سے کہا جاتا ہے 'کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کیلئے نکلو' تو تم کو کیا ہوگیا ہے کہ زمین پر کے راستہ میں جہاد کیلئے نکلو' تو تم کو کیا ہوگیا ہے کہ زمین پر خوش ہو جاتے ہو کیا تم آخرت کے بدلے دینوی زندگی پر خوش ہو' اور حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ فا نفرو خوش ہو' اور حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ فا نفرو

(۱) بجن کامعنی یہ کہ کام پر قدرت ہی نہ ہواور کسل کامعنی یہ ہے کہ کام پر قدرت کے ہوتے ہوئے سستی کی وجہ سے اسے نہ کرتا۔

ثَبَاتٍ سَرَايَا مُتَفَرِّقِيُنَ يُقَالُ اَحَدُ الثَّبَاتِ
ثَبَّةً .

٩٠ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي حَدَّنَنَا يَحَيٰ حَدَّنَنَا يَحَيٰ حَدَّنَنَا سُفَيٰنُ قَالَ حَدَّنَنِيُ مَنْصُورٌ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ طَاوِّسٍ عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ طَاوِرًا مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَاهِحُرَةَ بَعُدَ الْفَتْحِ وَلَاهِحُرَةً بَعُدَ الْفَتْحِ وَلَاكِنُ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذِا اسْتُنْفِرُ تُمْ فَانْفِرُوا.

9 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَضُحَكُ اللهُ إلى رَجُلَيْنِ يَقُتُلُ اَحَدُهُمَا اللاَحَرَ يَدُخُلانِ الْحَنَّة يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشُهَدُ.

97 حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِئَى قَالَ اَحُبَرَنِي عَنْبَسَةُ النُّ سَعِيْدِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ بِحَيْبَرَ بَعُدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلتُ يَارَسُولَ اللهِ اَسُهِمُ لِي فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ لَاتَسُهِمُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ اَسُهِمُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ قَالِ اللهِ عَلَيْهِ مُن الْعَاصِ لَاتَسُهِمُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ قَقَالَ ابْوهُمْ رَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ يَارَسُولَ اللهِ قَقَالَ ابْنُ شَعِيْدِ بُنُ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوَبُرِ قَوْلَ فَقَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بُنُ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوَبُرِ قَوْلَ فَقَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بُنُ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوَبُرِ

اثبات كا مطلب بيہ ہے "كہ چھوٹے چھوٹے دستوں ميں متفرق طور پر جہاد كيلئے فكاو "ثبات كا واحد ﴿ به ہے " جس كے معنی پلاٹون لعنی فوج کے چھوٹے سے دستہ کے ہیں۔

۹۰ عمر و بن علی " يكی "سفيان" منصور" مجاہد" طاؤس " ابن عباس سے روايت كرتے ہیں "كہ رسول اللہ " في كمہ كے دن فرمايا "كہ بعد فتح كمہ كے دن فرمايا "كہ بعد فتح كمہ كے جرت باق نہيں رہی "گر جہاد اور نيت كا ثواب باقی ہے "اور جب جہاد كے لئے حاكم شريعت كی طرف بلائے جاؤ" تو فورا حاضر ہو حاؤ۔

باب ۷۷-کافر کامسلمان کو قتل کرکے خود مسلمان ہوجانے اور پھر اسلام پر ثابت قدم رہ کرراہ خدامیں قتل کئے جانے کا بیان۔

91- عبدالله بن یوسف مالک ابوالزناد 'اعرج 'ابوہر ری سے روایت کرتے ہیں ہم رسول الله علیہ نے فرمایا 'الله ان دومر دول کے حال سے تعجب کرتاہے 'ایک دہ جو دوسرے کو قتل کرتاہے 'پھر وہ دونوں جنت میں جاتے ہیں'ایک تواس وجہ سے کہ خداکی راہ میں لڑکے مقتول ہو جاتاہے 'پھر الله قاتل کو بھی توبہ نصیب کرتاہے 'تودہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتاہے (ا)۔

97- حمیدی سفیان 'زہری 'عنب، بن سعید 'حضرت ابوہری ہے دوایت کرتے ہیں 'کہ میں رسول اللہ علی ہے گیا آپ اس وقت خیبر میں سے اور مسلمان خیبر فتح کر بھی تھے 'میں نے عرض کیایا رسول اللہ مال غنیمت میں میر احصہ بھی لگائے 'سعید بن عاص کے بیٹوں میں سے کسی نے کہایار سول اللہ ان کا حصہ نہ لگائے 'میں نے کہا کہ حضرت بیابن قو قل کا قاتل ہے 'بحالت کفراس نے ان کو قتل کیا تحب نے اس کی بات نہ مائے 'سعید بن عاص کے بیٹے نے کہا' تجب فقائی آپ اس کی بات نہ مائے 'سعید بن عاص کے بیٹے نے کہا' تجب

(۱) یعنی ضابطہ توبیہ ہے کہ قاتل اور مقتول ایک ساتھ جنت یا جہنم میں جمع نہ ہو کئے،اگر مقتول شہیدہ توبقیناً ایسے انسان کا قاتل جہنم میں جمع نہ ہو گئے،اگر مقتول شہیدہ توبقیناً ایسے انسان کا قاتل جہنم میں جائے گا، کیکن خداونڈ قادرا پی قدرت کے جائیات ملاحظہ فرما تاہے کہ ایک شخص نے کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے ایک مسلمان کو شہید ہو تاہے، شہید کردیا، پھر خدا کی قدرت کہ اسے بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی،اس کے بعدوہ مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو تاہے، اس طرح قاتل اور مقتول دونوں جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔

تَكَلَّى عَلَيْنَا مِنُ قَدُّومِ اَرُضَانِ يَنْعِى عَلَى قَتُلِ رَجُلٍ مُّسُلِمِ اَكُرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدَى وَلَمُ يُهِنِى عَلَى يَدَيُهِ قَالَ فَلَا اَدُرِى اَسُهَمَ لَهُ اَمُ لَمُ يُسُهِمُ لَهُ قَالَ سُفُيَانُ حَدَّنَيْهِ السَّعِيُدِى عَنُ جَدِّهٖ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ اَبُوعَبُدِاللهِ السَّعِيُدِى عَنُ جَدِّهٖ عَنُ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيدِ بُنِ

٧٥ بَابِ الشَّهَادَةِ سَبُعٌ سِوَى الْقَتُلِ. ٩٤ ـ حَدَّنَنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ اللهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اللهِ اللهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اللهُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اللهُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اللهُ وَسُلَمَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الشَّهَدَآءُ خَمُسَةٌ المَمْعُونُ وَالْمَبُطُونُ وَالْعَرِقُ الشَّهَدَآءُ خَمُسَةٌ المَمْعُونُ وَالْمَبُطُونُ وَالْعَبُونُ وَالْمَبُطُونُ وَالْعَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدُم وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلُ اللهِ.

90\_ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَاصِمٌ عَنُ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيْرِيُنَ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةً لِكُلِّ مُسُلِمٍ.

٧٦ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى لَايَسُتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنَيْنَ غَيْرُ ٱولِي الضَّرَرِ

ہے ارضان پہاڑی کے گیدڑ تو مجھ پر ایک مرد مسلمان کے قتل کا عیب لگا تاہے 'جے اللہ نے میرے ہاتھوں بزرگی دی اور مجھے اس کے ہاتھوں ذلیل نہیں کیا 'اعرج کہتے ہیں 'مجھے معلوم نہیں 'کہ پھر حضرت نے اٹکا حصہ لگایا نہیں لگایا 'سفیان نے کہا' یہ حدیث مجھ سے سعیدی نے بواسطہ اپنے دادا اور حضرت ابوہر رہ کے بیان کی ہے ' بخاری نے کہا کہ سعیدی کانام عمرو بن یجی بن سعید بن عمرو بن سعید بن عمرو بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص ہے۔

باب ٢٧ - روزه پر جہاد كوتر جي دينے والوں كابيان - ٩٣ - آدم 'شعبہ ' ثابت بنانی ' حضرت انس بن مالك سے روايت كرتے ہيں مكہ ابو طلحہ رسول اللہ عليہ كے زمانہ ميں جہاد كے سبب روزے نه ركھتے تھے ' جب رسول اللہ علیہ كى وفات ہو گئ '(1) تو ميں نے ان كو سوائے عيدالفطر و عيدالاضحى كے بھى روزه ترك

کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

باب 22-قتل کے سواشہادت کی مابقی سات صور توں کا بیان.

90- عبداللہ بن بوسف 'مالک' سی 'ابو صالح ' ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں ' کرتے ہیں مکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شہید پانچ قتم کے ہوتے ہیں ' وہ جو طاعون کے مرض سے مر جائے ' وہ جو پیٹ کے مرض سے مر جائے ' وہ جو دیوار کے گرنے سے مر جائے ' اور وہ جو دیوار کے گرنے سے مر جائے ' اور وہ جو اس کی راہ میں اس طرح شہید ہو کہ اپنی جگہ پہنچ کر جان بھی بینچ کر واصل بحق ہو۔

باب ٢٦- الله تعالى كا قول كه مسلمانون مين جولوگ معذور نبين بين اور جهاد سے بيٹھ رہيں اور وہ راہ خدا ميں اپني

(۱)روزہ اس لیے نہ رکھتے تھے کہ کہیں اسکی وجہ سے کمزوری پیدانہ ہو جائے جو جہاد میں نقصان دہ ٹابت ہو اس لیے جہاد میں شرکت کے لیے نقلی روزہ کو ترک کردیتے تھے۔

وَالْمُحَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ بِامُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ فَضَّلَ اللهُ المُحَاهِدِينَ بِامُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَّكُلًا وَعَدَاللهُ الحُسُنَ وَفَضَّلَ اللهُ المُحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ الِي قَوْلِةِ المُحَاهِدِينَ الله قَوْلِة فَوَلِة فَوُلِة عَفُولَة فَوُلِة فَوُلَة فَوُلَة فَوُلَة فَوُلِة فَوُلِة فَوُلِة فَوُلِة فَوُلِة فَوُلَة فَوُلَة فَوُلَة فَوُلَة فَوُلِة فَوُلِة فَوُلَة فَوُلَة فَوُلَة فَوُلَة فَوُلَة فَوُلَة فَوُلِة فَوُلَة فَوُلَة فَوُلَة فَوُلَة فَوَلَهُ فَا فَالْمَا فَالْمَهُ فَاللهِ فَاللهُ فَلَهُ فَاللَّهُ لَا لَهُ فَوَلَهُ فَاللَّهُ لَا لَهُ فَاللَّهُ لَا فَالْمَالِقُولَة فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَوْلِهُ فَوْلِهُ فَاللَّهُ لَا فَالْمُ فَاللَّهُ لَا فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

97 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ الِيهُ السُحْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ اللهُ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَيْدًا فَجَآءَ بِكَيْفِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَيْدًا فَجَآءَ بِكَيْفِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَيْدًا فَجَآءَ بِكَيْفِ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَر.

٩٧ - حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَا الْمُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدِ نِ الزُّهُرِىُ قَالَ حَدَّنَيُ صَالِحُ بُنُ كَيُسَانَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ نِ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُ قَالَ رَايَتُ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ نِ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُ قَالَ رَايَتُ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ خَالِسًا فِي الْمَسْحَدِ فَاقْبَلَتُ حَتَّى جَلَسُتُ الِى جَنْبِهِ فَاخْبَرَنَا اَنَّ زَيُدَبُنَ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولُ جَنْبِهِ فَاخْبَرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ لَايَسَتُوى اللهِ فَالْمُحَاهِدُونَ فِي اللهِ فَالْمُحَامِدُونَ فِي اللهِ فَالْمُحَامِدُونَ فِي اللهِ فَالْمُحَامِدُونَ فِي اللهِ فَالْمُحَامِدُونَ فِي اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَالْمُحَامِدُونَ فِي سَيِلِ اللهِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ لَوُاسْتَطِيعُ الْحِهَادَ سَيْلِ اللهِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ لَوُاسْتَطِيعُ الْحِهَادَ لَيَاللهِ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَحَامَدُتُ وَكَانَ رَجُلَا اعْمِى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَحَالَى عَلَى عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَخَذِي فَنَقُلَتُ عَلَى حَتَّى خِفْتُ وَتَعَالَى عَلَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا تَوْرَلُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَخَذِي فَنَقُلَتُ عَلَى حَتَّى خِفْتُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَخَذِي فَنَقُلَتُ عَلَى حَتَّى خِفْتُ وَنَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَخَذِي فَنَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ فَانُولَ اللهُ عَرَلُولُ اللهُ عَرَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَى عَنْهُ فَانُولَ اللهُ عَرْوَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ عَنْهُ فَانُولَ اللهُ عَرْوَالِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَى عَنْهُ فَانُولَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ عَنْهُ فَانُولَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ عَنْهُ فَانُولَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ عَلَى مَنْهُ فَانُولَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ عَلَى عَنْهُ فَانُولَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ عَلَيْهُ فَانُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ السَالِمُ اللهُ الل

٧٧ بَابِ الصَّبُرِ عِنُدَ الْقِتَالِ.

جانوں اور مال کے ذریعہ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مال اور اپنی جان میں شکے ذریعہ جہاد کریں بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں پر جہاد کر نیوالوں کو فضیلت دی ہے آخر آیت غفور ارجما تک۔

99-ابوالوليد شعبه ابوالحق سے روایت کرتے ہیں ہم میں نے براء کو کہتے ہوئے سائم جب یہ آیت نازل ہوئی ایستوی القا عدون من المومنین تورسول الله علی ہے نید بن ثابت کا تب وی کو بلایا ، جوایک شانے کی ہڑی لے کر آئے 'اوراس پراس آیت کو لکھ دیا' ابن ام کمتوم نے اپنی نابینائی کی شکایت کی 'تواس پر یہ آیت نازل ہوئی' لایستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر۔

29- عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعدز بری صالح بن کیان ابن شہاب سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں ایس نے مروان بن کیم کو مجد میں بیٹے ہوئے دیکھا او میں سامنے سے آگر اس کے بہلومیں بیٹے گیا اس نے بھے ہوئے دیکھا او میں سامنے سے آگر اس کے بہلومیں بیٹے گیا اس نے بھے سے کہا زید بن ثابت نے اسے اطلاع دی کہ رسول الله علی نے جب انہیں آیت لایستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر والمحاهدون فی سبیل الله کھوائی تو ابن ام مکتوم آپ کے پاس آئے اور آپ اس وقت مجھ سے یہی آیت کھوار ہے تھے ابن ام مکتوم نے کہا کہ یارسول الله! اگر میں قدرت رکھا او ضرور جہاد کرتا وہ نابینا آدمی تھے کی الله! تعالیٰ نے اپ رسول پر یہ آیت نازل فرمائی اس وقت آپ کا زانو میر نے زانو پر تھا اور اتنا ہو جھ پڑرہا تھا کہ مجھے اپنی ران کے پھٹ میرے زانو پر تھا اور اتنا ہو جھ پڑرہا تھا کہ مجھے اپنی ران کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا جب "غیر اولی الضرر" نازل ہوئی تو آپ کی وہ بھاری کیفیت جاتی رہی۔

باب ے کے دفت صبر کرنے کا بیان۔

٩٨ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بُنُ عَمْرٍو حَدَّنَنَا أَبُو اِسُخْقَ مُوسَى ابُنُ عُقُبَةً عَنُ سَالِمٍ آبِي النَّضُرِ آنَّ عَبُدَ اللهِ ابُنَ آبِي اَوُفْى كَتَبَ فَقُرَأَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ إِذَا لَقِينَتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا.

٧٨ بَابِ التَّحْرِيْضِ عَلَى الْقِتَالِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى حَرِّضِ الْمُؤُمِنِيُنَ عَلَى الْقِتَالِ. ٩٩ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بُنُ عَمْرِو حَدَّنَنَا أَبُو إِسُحٰقَ عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ مُعْوِيَةً سَمِعْتُ آنَسًا " يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْحَنْدَقِ فَإِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِى الْحَنْدَقِ فَإِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْحَنْدَقِ فَإِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْحَنْدَقِ فَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَى الْمُعَادِونَ فَي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمُ يَكُنُ لَلهُمُ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمُ فَلَمَّا رَاى مَابِهِمُ مِنْ النَّهُمَّ اللهُمَّ إِلَّ الْعَيْشُ مِنْ النَّهُمَّ اللهُمَّ إِلَّ الْعَيْشُ عَيْشُ اللهُمَّ اللهُمَّ إِلَّ الْعَيْشُ عَيْشُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمَ عَيْشُ اللهُمَ الْعَيْشُ عَيْشُ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمَ اللهُ المُعَامِرَةِ فَاعُفِرُ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاحِرَةِ فَاعُفِرُ لَلْاللهُمَّ اللهُ المُولِ اللهُ المُعِلَمُ المُنْ اللهُ ا

- ١٠٠ حَدَّنَنَا أَبُو مَعُمَّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسٌ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْحَنُدَقَ حَوُلَ الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقِلُونَ النَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمُ وَيَقُولُونَ الْحَيْدَ الْكَابُ عَلَى مُتُونِهِمُ وَيَقُولُونَ الْخَيْرَ اللَّهُ عَلَى مُتُونِهِمُ الْإِسُلامِ مَابَقِيْنَا ابَدًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيْبُهُمُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ وَالْمُهَا حِرَةِ فَبَارِكَ فِي الْانْصَارِ وَالْمُهَا حِرَةِ . , ,

الله عَلَيْ اللهِ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ السُحَاقَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ الشَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

۹۸ - عبداللہ بن محمد 'معاویہ بن عمرو' ابوالحق' موسیٰ بن عقبہ 'سالم ابی النضر ﷺ سے روایت کرتے ہیں کمہ حضرت عبداللہ بن ابی او فی نے لکھاتھا' اور میں نے اس کو پڑھا کمہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے فرمایا کمہ جب تم دشمن کے مقابلہ پر جاؤ' توصیر کرو۔

باب ۸۷۔ جہاد کی ترغیب کا بیان 'اور اللہ تعالیٰ کا قول 'کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ سیجئے۔ ۹۹ عبداللہ بن محمد 'معاویہ بن عمرہ 'ابوالحق' حمید سے روایت کرتے ہیں 'کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے شام کہ رسول اللہ علیہ جب خندق میں گئے ' تو مہاجرین اور انصار سر دی کے زمانے میں سویرے سویرے خندق کھو د رہے تھے ' جن کے پاس غلام بھی نہ سویرے سویرے خندق کھو د رہے تھے ' جن کے پاس غلام بھی نہ تھے 'جوا کئے لیئے کام کرتے جب آپ نے ان کی پریشانی اور بھوک کی حالت دیکھی ' تو فرمایا اے اللہ زندگی بیشک آخرت ہی کی زندگی ہے ' وار میرے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے 'اس کے جواب میں مہاجرین وانصار نے کہا:

ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے' جب تلک ہے زندگی لڑتے رہیں گے ہم سدا۔

باب ۷۹۔ خندق کھودنے کابیان۔

۰۰- ابو معمر عبد الوارث عبد العزیز عضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ مہاجرین وانسار مدینہ کے گرد خندق کھودتے اپنی پیشے پر مٹی لادتے اور یہ کہتے جاتے ہم وہ ہیں جنہوں نے محمہ صلعم سے جہاد اسلامی کی بیعت کی ہے 'جب تک زندہ ہیں مسلمان رہیں گے ' جباد اسلامی کی بیعت کی ہے 'جب تک زندہ ہیں مسلمان رہیں گے ' جباد اسلامی کی بیعت کی ہے 'جب تک زندہ ہیں مسلمان رہیں گے ' بیمال کا جواب دیتے جاتے 'اے میرے اللہ آخرت کی جملائی خبیں ہے ' پس تو مہاجرین اور انصار میں برکت عطافرہا۔

۱۰۱-ابوالولید شعبه ابوالحق حضرت براء سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علی پھر اٹھاتے جاتے اور فرماتے جاتے کو لا انت ما

عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْقُلُ وَيَقُولُ لَوُلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا.

1.7 - حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِهُ إِسُلَحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ الاَحْزَابِ يَنْقُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ الاَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابُ بَيَاضَ بَطُنِهِ وَهُوَ التُّرَابُ بَيَاضَ بَطُنِهِ وَهُوَ يَقُولُ لَوُلَا آنُتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلا يَقُولُ لَوُلَا آنُتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّقُنَا وَلا صَلَيْنَا فَانْزِلَ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلا اللَّولُولَى قَدُبَغُواعَلَيْنَا إِذَا ارَادُوا فِئْنَةً لَا اللَّهُ اللَّ

٨ بَابِ فَضُلِ الصَّوْمِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. ١٠٤ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنِى يَحْيَ بُنُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنِى يَحْيَ بُنُ سَعِيدٍ وَّسُهَيْلُ بُنُ اَبِى صَالِحِ النَّهُمَا سَمِعَا النَّعُمْنَ بُنَ اَبِى صَالِحِ النَّهُمَا سَمِعَا النَّعُمْنَ بُنَ اَبِى عَيَّاشٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ سَمِعَا النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَن سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَن

اهددنیا واگر مدایت نه کرتا ونه ملتی بم کوراه حق\_

1-1- حفص بن عمر 'شعبہ 'ابوالحق' حضرت براء سے روایت کرتے ہیں 'میں نے رسول اللہ علی کو جنگ احزاب کے دن مٹی اٹھاتے دیکھا' اور مٹی سے آپ کے پیٹ کا رنگ حجیب گیا تھا' اور آپ فرماتے جاتے تھے' اے اللہ اگر تونہ ہو تا' تو ہم ہدایت نہ پاتے 'اور ہم نہ صدقہ دیتے 'اور نہ نماز پڑھتے 'پس تو ہم پراطمینان نازل فرما' اور جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں' تو ہمیں ثابت قدم رکھ' بے شک ان جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں' تو ہمیں ثابت قدم رکھ ' بے شک ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے' جب سے کوئی فساد کرنا چاہتے ہیں' تو ہم ان کی بات میں نہیں آتے۔

باب ۱۰۸-اس شخص کابیان جس کو کوئی عذر جہاد سے مانع ہو۔
۱۰۳- احمد بن یونس' زہیر' حمید' حضرت انس سے روایت کرتے
ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے رسول اللہ علیہ کے ساتھ واپس لوٹے'
تو فرمایا کہ پچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں' وہ ایسے ہیں'
کہ جس درے میں یا جس میدان میں ہم جائیں' وہ ضرور اس میں
ہمارے ساتھ ہوں گے (ا)' ان کو کس عذر نے روک لیا ہے' اور
موسیٰ نے یہ روایت حماد' حمید' موسیٰ بن انس' حضرت انس سے نقل
کی ہے' کیکن امام بخاری نے فرمایا ہے کہ پہلی سند زیادہ صحیح ہے۔

باب ۸۱۔اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت کا بیان۔ ۱۹۰۰۔الحق بن نصر عبدالرزاق 'ابن جرتے' کی بن سعید 'اسمعیل بن ابی صالح ' نعمان بن ابی عیاش 'ابوسعید خدری سے روایت کرتے بیں 'کہ میں منز رسول اللہ عقامی سے سنا' آپ فرماتے تھے 'کہ بیشک جو مخص اللہ کی راہ میں ایک دن بھی روزہ رکھے 'اللہ اس کو دوز خ سے ستر برس کی مسافت کے برابردور کردیتا ہے۔

(۱)چونکہ ان کی نیت جہاد میں جانے کی تھی گر عذر کی بناء پر نہ جاسکے تو محض اپنی اچھی نیت کی بناء پر اجرو تواب میں مجاہدین کے ساتھ شریک ہوگئے۔

صَامَ يَوُمًا فِى سَبِيُلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجُهَةً عَنِ النَّارِ سَبُعِيْنَ خَرِيُفًا.

٨٢ بَابِ فَضُلِ النَّفُقَةِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ.

١٠٥ \_ حَدَّثَنِيُ سَعُدُ بُنُ حَفُصِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحِيٰ عَنُ آبِي سَّلَمَةَ أَنَّهُ سَمِّعَ آبَاهُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنُ انْفَقَ زَوُحَيُنِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْحَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابِ أَىٰ قُلُ هَلُّم قَالَ أَبُوبَكُرِ يَارَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي لَاتَوٰى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّي لَأَرُجُوۤا اَنْ تَكُوُنَ مِنْهُمُ. ١٠٦\_ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَا فُلَيُحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِي أَسْعِيُدِهِ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّمَا ٱخشى عَلَيْكُمُ مِنُ بَعُدِيُ مَايُفُتَحُ عَلَيْكُمُ مِّنُ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَا بِإِحُدْهُمَا وَتُنَّى بِالْأُخُرَى فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّفَسَكَتَ عَنُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا يُوخِي اِلَيْهِ وَسَكَّتَ النَّاسُ كَانَ عَلَى ﴿ رَبُوسِهِمُ الطَّيْرُ ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنُ وُّجُهِهِ الرُّحَضَا ۚ فَقَالَ آيُنَ السَّآئِلُ انِفًا أَوَخَيْرُ هُوَ ثَلْثًا إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِيُ إِلَّا بِالْخَيْرِ وَإِنَّهُ كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعَ مَايَقُتَلُ حَبَطَاً أَوُيْتِمُّ إِلَّا إِكُلَةً الْخَضِرِ آكَلَتُ حَتَّى إِذَا امُتَلَاثُ خَاصِرَتَاهَا استُقُبَلَتِ الشَّمُسَ فَتَلَطَتُ وَبَالَتُ ثُمَّ رَفَعَتُ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ : خَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَنِعُمَ صَاحِبُ الْمُسُلِمِ لِمَنُ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيُن وَمَنُ لَّهُ يَاخُذُهُ

باب ۸۲۔اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی برتری کابیان:
۵۱۔ سعد بن حفص شیبان کی ابوسلمہ ابو ہری کر رہ کر سول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں دوچیزیں خرج کرے اسے جنت کے دروغہ بلائیں گے ہر دروغہ علیحدہ علیحدہ دروازے سے کہے گا اے فلال نفال یہاں آؤ حضرت ابو بکرنے عرض کیا یارسول اللہ ایس شخص کو تو پھر کچھ خوف نہیں 'رسول اللہ فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم انہیں میں سے ہوگے۔

١٠١- محمد بن سنان عليه المال عطاء بن بيار ابوسعيد خدري سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ منبر پر کھڑے ہوئے 'اور فرمایا مملہ میں تم پراپنے بعید صرف ان چیزوں کا خوف کرتا ہوں 'جو دنیا کی بر کتوں میں سے حمہیں ملیں گی اس کے بعد آپ نے دنیا کی نعتوں کاذِ کر کرناشر وع کیا'اور کیے بعد دیگرے بیان کرتے چلے گئے' پھرایک شخص کھڑا ہو گیا'اوراس نے کہایار سول اللہ! کیا خیر تعنی مال سے شرو فساد پیدا ہوگا'ر سول اللہ نے اس کو جواب نہ دیا'ہم لوگوں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہور ہی ہے 'سب لوگ اس طرح خاموش تھے 'جیسے ان کے سروں پر پر ندہ بیٹھاہے 'جو جنبش سے اڑ جائے 'کچھ وقفہ کے بعد آپ نے اپنے چہرہ مبارک سے پیینہ یو نچھا'اور فرمایاوہ سائل جوابھی تھا کہاں ہے؟ کیاوہ مال خیر ہے' يمي تين مرتبه فرمايا بيتك خير برائي بيدانهيل كرتا موسم بهار كاسزه اگرچہ خوشگوار ہے الیکن مجھی مجھی فٹا کے گھاٹ اتار ویتا ہے ایا موت کے قریب پہنچادیتاہے 'جو جانوراس سبزہ کواتنا کھائے 'کہ جباس کی کو کھ تن جائے ' تو دھوپ میں جاپڑے 'اور وہیں پڑے پڑے جگالی كرے اليدكرے وييتاب كرے اور پھر اگر چرناشر وع كردے اس کو ایساسبرہ ہلاک نہیں کرتا' دنیا کا پیر مال ہرا بھرا ضرور ہے'لیکن در حقیقت اسی مسلمان کامال احجها ہے 'جوحق کے ساتھ اس کو حاصل کرے 'اور پھر مجاہدوں' بتیموں'مسکینوں اور مسافروں کو دیتارہے' اور جو مخص ناحق کسی کامال اڑا لے 'وہ اس بیار کی طرح ہے 'جو کتناہی

بِحَقِّهٖ فَهُوَ كَالًا كِلِ الَّذِى لَايَشُبَعُ وَيَكُونُ عَلَيُهِ شَهِيُدًا يَوُمَ الْقِيْمَةِ.

٨٣ بَابِ فَضُلِ مَنُ جَهَّزَ غَازِيًّا أَوُ خَلَفَةً بِخَيْرٍ.

١٠٧ حَدَّثَنَا الْبُو مَعُمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيُنُ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيى قَالَ حَدَّثَنِى بُسُرُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى بُسُرُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى بُسُرُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى بُسُرُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى بُسُرُ لَاللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللهِ فَقَدُ غَزَا وَمَنُ خَلَفَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدُ غَزَا وَمَنُ خَلَفَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدُ غَزَا .

أ. كَدَّئْنَا مُوسى حَدَّئْنَا هَمَّامٌ عَنُ السِّرَ اللَّهِ عَنُ السِّرَ اللَّهِ عَنُ السِّرَ اللَّهِ عَنُ السِّرَ اللَّهِ عَلَى السِّرَ اللَّهِ عَلَى السِّرَ اللَّهِ عَلَى السَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَّدُخُلُ بَيْنًا بِالْمَدِيْنَةِ عَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمِ اللَّه عَلَى اَزُوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَيْلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّى اَرُحَمُهَا قُتِلَ اَحُوهَا مَعِى.

٨٤ بَابِ التَّحَنُّطِ عِنُدَ الْقِتَالِ.

١٠٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدِّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدِّثَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنُ مُّوسَى خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدِّثَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنُ مُّوسَى بُنِ اَنَسِ قَالَ وَذَكْرَ يَوْمَ الْبَمَامَةِ قَالَ آتَى آنَسُ ثَابِتَ بُنَ قَيْسٍ وَقَدُ حَسَرَ عَنُ فَخِذَيهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَاعَمِ مَا يَحْبِسُكَ اَنُ لَا تَجِيءَ قَالَ الاَنْ يَا ابُنَ الحِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعْنِي مِنَ الْحَدِيثَ فَالَ الاَنْ يَا ابْنَ الحِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعْنِي مِنَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ النَّاسِ فَقَالَ هَكَذَا عَنُ وَجُوهِنَا الْحَدِيثَ حَتَّى نُصَارِبَ الْقُومَ مَاهُكَذَا كُنَّا مَنُ وَجُوهِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ الْسُلُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ الْسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ الْسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهِ عَنْ الْسِ عَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُسَ مَا عَوْدُ الْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ الْسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْسَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْسَلَامَ عَنْ الْسَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْسَلَامُ عَنْ الْسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْسَلَامُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَنْ الْسُلَامُ عَنْ الْسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَ

کھائے' کیکن سیری نہیں ہوتی' ایسی دولت اس صاحب مال کے خلاف قیامت کے دن شہادت دے گی۔

باب ۸۳ منازی کو سامان مہیا کرنے بااس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی اچھی طرح خبر گیری کرنے کی فضیلت کا

بيان:

201- ابو معمر 'عبد الوارث 'حسین ' یکی ' ابوسلمہ ' بسر بن سعید ' حضرت زید بن خالدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والے کاسامان درست کردے ' تو گویااس نے خود جہاد کیا ہے ' اور جو شخص اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والے کے پیچے اس کے گھر کی عمدہ طور پر خبر کی راہ میں جہاد کرنے والے کے پیچے اس کے گھر کی عمدہ طور پر خبر گیری کرے ' تو گویا اس نے خود جہاد کیا ہے۔

۱۰۸ موسی 'جام 'الحق بن عبدالله' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیقہ مدینہ میں ام سلیم اور اپنی ازواج کے گھروں کے علاوہ اور کسی کے گھر تشریف نہ لے جاتے تھے 'آپ سے کسی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں' فرمایا میں اس پرترس کھا تا ہوں 'اس کا بھائی میرے ہمراہ مقتول ہواہے۔

باب ۸۸۔ جنگ کے وقت خو شبولگانے کابیان۔

10- عبداللہ بن عبدالوہاب 'خالد بن حارث 'ابن عون 'موکی بن انس ایک روز جنگ میامہ کا ذکر کر رہے ہے 'انہوں نے کہا 'کہ حضرت انس ثابت بن قیس کے پاس گئے 'اور وہ اپنے دونوں را نیں کھولے ہوئے تھے 'اور اپنے بدن میں حنوط (خوشبولگانا) لگارہے تھے 'کھولے ہوئے میاں تہ ہمیں میدان جنگ میں جانے سے کیا چیز روک ربی ہے 'انہوں نے کہا میرے بھتے ابھی چلنا ہوں 'اور وہ حنوط لگانے لگے 'اس کے بعد آئے اور بیٹے گئے 'پھر انہوں نے لوگوں کے بعد آئے اور بیٹے گئے 'پھر انہوں نے لوگوں کے بھاگنے کاذکر کیا 'اور کہا کھار جب ہمارے سامنے ہوتے 'تو ہم ان سے کو کر ہم ایسا رسول اللہ کے ہمراہ نہ کرتے تھے 'تم ان سے حریف کو بری عادت ڈال دی ہے۔

٨٥ بَابِ فَضُلِ الطَّلِيُعَةِ.

١٠ هَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيم حَدَّثَنَا سُفَيَالُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنُكِدِ عَنُ جَابِرٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّاتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْاَثْخَرَابِ قَالَ الزُّبَيُرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنُ يَّاتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيُرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنُ يَّاتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزَّبِينِ إِنَّا ثُمَّ قَالَ مَنُ يَّاتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزَّبِينِ إِنَّا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِ نَبِي حَوَارٍ يَّا وَحَوَارِكَ الزُّبَيْرُ.
 ٢ ٨ باب هلُ يُبْعَثُ الطَّلِيعَةُ وَحُدَهُ.

111 حَدَّنَنَا صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا ابُنُ عُينَيةَ حَدَّنَهَا ابُنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللّهِ ﴿ قَالَ البُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّاسَ قَالَ نَدْبَ النَّابَيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّاسَ قَالَ صَدَقَةُ اَظُنَّةً يَوْمَ الْخَندقِ فَانْتَدَبَ الزَّبَيُرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَّبَيُرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَّبَيُرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَّبِيرُ فُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَّبِيرُ فُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الزَّبِيرُ فُمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيًّا الْأَبْيُرُ بُنُ الْعَوَّامِ.

٨٧ بَابِ سَفَرِ الْإِنْنَيُنِ. ١١٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ

عَنُ خَالِدِ نِ الْحَدَّآءِ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ مَّالِكِ بُنِ الْحُوَيُرِثِ قَالَ انْصَرَفُتُ مِنُ عِنُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا آنَاوَصَاحِبٌ لَيُ آذِنَا وَأُقِيْمَا وَلَيُو مُكْمَا آكُبَرُ كُمَا.

٨٨ بَابِ الْحَيْلِ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا
 الْخُيرُ إلى پَوُم الْقِيَامَةِ.

117 حَدَّنَاً عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَا مَالِكٌ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمُرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْحَيُلُ فِي نَوْمِ الْقِيامَةِ.

١١٤ - حَدَّنْنَا حَفُصُ بُن عُمَرَ حَدَّنْنَا شُعْبَةُ عَن

باب ۸۵۔ دسمن کے حال کی خبر لانے والی جاسوسی مکر یوں کی فضیلت:

•اا۔ ابو تعیم 'سفیان' محمد بن مکندر' حضرت جابر سے روایت کرتے بین کہ رسول اللہ علیہ نے جنگ احزاب میں فرمایا کہ میرے پاس دستمن کی خبر کون لائے گا'ز بیر نے کہا میں 'آپ نے فرمایا میرے پاس دستمن کی خبر کون لائے گا'ز بیر نے عرض کی کہ میں' تو آ مخضرت نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بیں۔

باب ٨٦- كسى ايك شخص كوجاسوسى كے لئے روانه كرنے كابيان:
ااا۔ صدقه ابن عينيه ابن مكندر عبار بن عبدالله سے روايت كرتے
ہيں كه رسول الله علي في نوگوں كو آواز دى صدقه راوى كہتے
ہيں 'مجھے خيال ہو تاہے که جنگ خندق كادن تھا 'زبير نے جواب ديا'
پر آپ نے لوگوں كو آواز دى 'توزبير بى نے جواب ديا' آخر ميں آپ نے فرمايا'
لوگوں كو آواز دى 'توزبير بى نے جواب ديا' آخر ميں آپ نے فرمايا'
كه ہر نبى كے حوارى ہواكرتے ہيں اور ميرے حوارى زبير بن عوام

باب ک۸۔ دو آد میوں کے ایک ساتھ سفر کرنے کابیان:

۲۱۱۔ احمد بن یونس 'ابن شہاب 'خالد خدا' ابو قلابہ 'مالک بن حویرث
سے روایت کرتے ہیں مکہ ہم رسول اللہ علیہ کے پاس سے لوئے
ایک میں تھا' اور ایک میر اساتھی دونوں سے حضور نے فرمایا تھا' تم
اذان دینا' اور تم اقامت کہنا' اور تم میں جو بڑا ہو' وہ امام ہے۔

باب ۸۸۔ گھوڑے کی پیٹانیوں میں قیامت تک برکت قائم رہنے کابیان۔

الله عبدالله بن مسلمه الك نافع عبدالله بن عمر سے روایت كرتے بين كدرسول الله علي في فرمايا گوروں كى بيثانى سے قيامت تك كے لئے بركت وابسة ہے۔

١١٧ - حفص بن عمر 'شعبه 'حصين' ابن الى السفر 'شعبی' عروه بن جعلاً

حَصَيْنِ وَابُنُ آبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنُ عُرُوةً بُنِ الْجَعُدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعُقُودٌ فِى نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ \*\* الْقِينَمَةِ قَالَ سُلَيْمُنُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ عُرُوةً بُنِ آبِي الْجَعُدِ تَابَعَةً مُسَدَّدٌ عَنُ هُشَيْمٍ عَنُ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عُرُوةً بُنِ آبِي الْجَعُدِ.

أـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُنِى عَنُ شُعْبَةً
 عَنُ آبِى التَّيَّاحِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ البَرَكَةُ فِى نَوَاصِى النَّحَيُل.

٨٩ بَابِ الْجِهَادِ مَاضٍ مَّعَ الْبَرِ وَالْفَاجِرِ لِقَوْلِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيْهَا الْحَيْرُ اللى يَومِ الْقَيَامَة.

117 حَدَّثَنَا آبُو نَعِيْم حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءً عَنُ
 عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُرُوةُ الْبَارِقِيُّ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مُعْقُودٌ فِى نَوَاصِيْهَا
 الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيلَمَةِ الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ.

٩٠ بَابِ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا لِقَولِهِ تَعَالٰی
 وَمَن رِّبَاطِ الْحُیُلِ.

المُبَارِكِ آخُبَرَنَا عَلِيٌ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ آخُبَرَنَا طَلَحَةً بُنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعتُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعتُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعتُ سَعِيدٍ لَمَقَبُرِى يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيُرَةً " يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيْمَانًا بِاللهِ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيْمَانًا بِاللهِ

رسول الله علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا گھوڑوں کی پیٹانی سے برکت قیامت تک کے لئے وابسۃ ہے سلمان نے یہ روایت کیا ہے اور مسدد نے بروایت کیا ہے اور مسدد نے بروایت بشیم ،حصین ، هعمی عروه بن ابی الجعداس کی متابعت کی ہے۔

110۔ مسدو کی کی شعبہ ابوالتیاح انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انگہ سے روایت کرتے ہیں اللہ علیقے نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت رکھی ہوئی ہے۔

باب ٨٩- ہر امام كيساتھ خواہ نيك ہو يا بدكار جہاد كا سلسلہ قيامت تك لازماً جارى رہے كابيان اس لئے كه رسول الله كا ارشاد ہے كه گھوڑوں كى پيشانى سے قيامت تك بركت وابستہ ہے (۱)۔

۱۱۱۔ ابو قیم 'زکریا' عامر 'عروہ بارتی سے روایت کرتے ہیں 'رسول اللہ علی نظافہ سے فرمایا 'گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک برکت و صلاحیت وابسۃ ہے ' یعنی ثواب اور غنیمت۔

باب ۹۰۔ اللہ کی راہ میں مجاہد کے گھوڑا رکھنے والے کی فضیلت اور بزرگی کابیان و من رباط الخیل کا علان۔

الد على بن حفص ابن مبارك طلحه بن الى سعيد سعيد مقبرى الله على بن الى سعيد مقبرى الله على بن الله على الله الداور اسكا بيناب غرض الله كى المداور اسكا بين كر قيامت

(۱) ان محوڑوں سے مرادوہ محوڑے ہیں جو جہاد کی نیت سے تیار کیے گئے ہوں اور امام بخار کئی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محوڑوں میں جو خیر و ہر کت کے متعلق حدیث آئی ہے ، وہ ان کے آلہ جہاد ہونے کی وجہ سے ہاور جب قیامت تک ان میں خیر و ہر کت قائم رہے گی تواس سے سے نتیجہ لکاتا ہے کہ جہاد کا تھم بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ مسلمانوں کے امر اوچاہے صالح ہوں یانہ ہوں، جہاد کاسلسلہ بندنہ ہونا چاہئے۔

وَتَصُدِيُقًا لِوَعُدِهِ فَاِنُ شِبُعَةً وَرَيَّةٌ وَرَوَّتَةٌ وَبَوُلَةً فِىُ مِيْزَانِهِ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ.

٩١ بَاب إسم الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ.

الله عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ فَضَيلُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ فَضَيلُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيهِ اللهِ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَتَخَلَّفَ اللهُ قَتَادَةَ مَعَ بَعُضِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَتَخَلَّفَ اللهُ قَتَادَةَ مَع بَعُضِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَتَخَلَّفَ اللهُ قَتَادَةً مَع بَعُضِ أَوْهُ عَلَيْهِ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمُونَ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمُ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمِ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ كُوهُ حَتَّى رَاهُ اَبُو قَتَادَةً فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْحَرَادَةَ فَسَالَهُمُ اَن يُنَاوِلُوهُ سَوْطَةً فَابَوا لَهُ الْحَرَادَةَ فَسَالَهُمُ اللهُ يُنَاوِلُوهُ سَوطةً فَابَوا فَنَدِ مُوا فَنَا فَا النَّيْقُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاكُمُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاكُولُوهُ فَاكُمُوا فَنَدِ مُوا فَاكُلُوهُ فَاكُمُ فَاكُمُ فَاكُمُ مَنْهُ شَيْءً قَالَ فَاكُمُ فَاكُولُوهُ فَاكُمُ ا فَاللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاكُمُ فَاكُمُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاكُمُوا فَالْمُوا فَالْمُ فَاكُمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالِهُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فَالِمُوا فَ

١٢٠ حَدِّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ يَخْيَى بُنَ ادَمَ حَدِّنَنَا آبُو الْاَحُوَصِ عَنُ آبِيُ السُحْقَ عَنُ مَعَادٍ ۖ قَالَ السُحْقَ عَنُ مَعَادٍ ۗ قَالَ كُنتُ رِدُفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى حُمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَادُهَلُ تَدُرِي حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَادُهَلُ تَدُرِي حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عَفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَادُهَلُ تَدُرِي حَمَّا لِللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى حَقَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

کے دن اس جہاد کرنے والے کے اعمال میں وزن کی جائیگی'اور بیہ وزن بڑا بھاری ہوگا۔

باب 9 ۔ گھوڑے اور گدھے کے نام رکھنے کا بیان۔ ۱۱۸۔ محمد بن الی بکر 'فضیل بن سلیمان 'ابوحازم 'عبداللہ بن الی قادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کمہ وہ رسول اللہ کے ہمراہ کہیں چلے 'وہ اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے 'اور یہ سب احرام باندھے ہوئے تھے 'البتہ اابو قیادہ غیر محرم تھے 'پھران سب نے ایک

گور خرکودیکھا، گر پچھ نہ کہا، لیکن ابو قادہ نے جب اسے دیکھا، تو وہ اپنے گھوڑے پر جس کانام جرادہ تھا، سوار ہو گئے، اور ان لوگوں سے کہا کہ وہ انکاکوڑ اانہیں دیدیں، گر ان لوگوں نے نہ دیا آخر کار انہوں نے خود انر کے کوڑ الیا اور گور خر پر جملہ کر کے اس کوز خی کردیا، پھر اس کا گوشت ابو قادہ نے بھی کھایا، اور ان لوگوں نے بھی کھایا، پھر وہ لوگ نادم ہوئے، کہ ہم تو محرم تھے، ہم نے گوشت کیوں کھایا، اور رسول نادم ہوئے، کہ ہم تو محرم تھے، ہم نے گوشت کیوں کھایا، اور رسول اللہ سے ابو قادہ نے مل کر اس کی بابت دریافت کیا، آپ نے فرمایا، کیا تہارے پاس اس کا پیر پی گھایا۔ گیا ہے آپ نے وہ لے لیاور تناول فرمایا۔

119 علی بن عبدالله بن جعفر معن بن عیسی ابی بن عباس بن سهل این والد سے دوان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا مارے باغ میں رسول الله عقالیة کا ایک گھوڑا تھا 'اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کانام لحیف تھا۔

۱۱- اسحاق بن ابراہیم ' یکیٰ بن آدم ' ابوالاحوص ' ابوالحق ' عرو بن میمون ' حضرت معاذے روایت کرتے ہیں ' کہ میں ایک گدھے پر رسول اللہ علیقہ کے پیچھے سوار تھا ' آپ کے اس گدھے کا نام عفیر تھا' آپ نے اللہ تعالیٰ کاحق اس تھا' آپ نے بندوں پر کیا ہے ' میں نے عرض کیا ' کہ اللہ تعالیٰ کاحق اس کے بندوں پر کیا ہے ' میں نے عرض کیا ' کہ اللہ اور اس کارسول ہی خوب جانتا ہے ' فرمایا اللہ کاحق بندوں پر بیہ ہے ' کہ اس کی عبادت کریں' اور بندوں کاحق اللہ کریں' اور بندوں کاحق اللہ کریں' اور بندوں کاحق اللہ کریں ' اور بندوں کاحق اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں' اور بندوں کاحق اللہ دے دیتا پر بیہ ہے ' کہ جو شخص اس کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو' اس کو عذا ب نہ دے ' میں نے عرض کیا' میں اس بات کی لوگوں کو بشارت دے دیتا

شَيْعًا فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا ٱبَشِرُبِهِ النَّاسَ قَالَ لَاتُبَشِّرُهُمُ فَيَتَّكِلُوا.

111 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ مَارَايُنَا مِنُ فَزَعٍ وَإِنْ وَّحَدُنَاهُ لَبَحُرًا.

٩٢ بَابِ مَايُذُكُرُ مِنُ شُؤُمُ الْفَرَسِ.

1 ٢٢ - حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَى سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَلَّ عَبُدَ اللهِ اَلَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ اَلَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ اللهِ اَلَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ اللهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ يَقُولُ إِنَّمَا اللهِ بُنَ عُمَرَ اللهِ فَى الْفَرَس وَالْمَرُأَةِ وَالدَّارِ. الشَّوُمُ فِي ثَلْثَةٍ فِي الْفَرَس وَالْمَرُأَةِ وَالدَّارِ.

1 ٢٣ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ اللهِ بُنِ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ البَي حَنُ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ السَّاعِدِيِّ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ الشُّومُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَسُكُن.

٩٣ بَابَ الْحَيُلِ لِثَلثَةٍ وَقَولُهُ تَعَالَى وَالْخَيْلِ لِثَلثَةٍ وَقَولُهُ تَعَالَى وَالْخَيْلِ لِتَرْكُبُوهَا وَالْخَيْلِ لِتَرْكُبُوهَا وَالْخَيْلِ لِتَرْكُبُوهَا وَزِيْنَةً.

١٢٤ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمةَ عَنُ مَّاللهِ
 عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ
 آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ
 قَالَ الْخَيُلُ لِثَلثَةٍ لِرَجُلٍ آجُرٌ وَّلِرَجُلٍ سِتُرٌ وَّعَلى
 رَجُلٍ وِرِّرُ فَامًّا الَّذِي لَهُ آجُرٌ فَرَجُلٌ رَّبَطَها فِي
 سَبِيلِ اللهِ قَاطَالَ فِي مَرْجِ آورَوْضَةٍ فَمَا

ہوں' فرمایا بشارت ند دو'ورنہ وہ اس پر تکبیہ کرلیں گے' اور اعمال صالحہ چھوڑ بیٹھیں گے۔

الاا۔ محمد بن بشار عندر 'شعبہ 'قادہ 'انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں کچھ خوف تھا 'تو رسول اللہ علی ہے اللہ علی ہے عاریۃ ہمارا مندوب نامی گھوڑالیا 'اور اس پر سواری کی اور سفر سے لوث کر فرمایا کہ ہم نے کوئی خوف کی بات نہیں دیکھی 'اور بیشک ہم نے اس گھوڑے کو دریا کی طرح سبک رویایا۔

باب ٩٢ \_ گھوڑے كى نحوست كابيان \_

۱۲۲-ابوالیمان شعیب زہری سالم بن عبدالله عبدالله ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ کویہ فرماتے ہوئے میں نے سام کہ نحوست صرف تین چیزوں میں ہے ، گھوڑے میں (۱) عورت میں اور گھر میں۔

الال عبدالله بن مسلمه الك ابوحازم بن دینار سبیل بن سعد ساعدی سے روایت كرتے ہیں كه رسول الله نے فرمایا كه اگر فحوست كى چيز ميں ہوتى اور محص ہوتى مكان ميں ہوتى اور محورے ميں ہوتى اور محورے ميں ہوتى اور محورے ميں ہوتى ۔

باب ٩٣- گھوڑا تین قتم کے لوگوں کے پاس ہو تاہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے 'والحیل والبغال' والحمیر لتر کبوها وزینته (گھوڑوں فچروں اور گدھوں کو ہم نے اس لئے پیداکیا کہ ان پر سوار ہو'اورز بنت بھی دکھاؤ۔)

۱۲۳۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'زید بن اسلم 'ابو صالح سان 'ابو ہر برہ ٌ
سے روایت کرتے ہیں 'کہ آنخضرت نے فرمایا گھوڑا تین قتم کے
آدمیوں کے پاس ہوسکتا ہے 'ایک مخف کے لئے باعث اجر ہے '
ایک مخف جس کے لئے باعث ستر ہے 'اورایک مخف کے لئے جرم
کا سبب ہے 'لیکن وہ مخف جس کے لئے باعث تواب ہے 'وہ مخض
ہے 'جواس کو خداکی راہ میں جہاد کرنے کے لئے پالے اور کسی چراگاہ یا

(۱) گھوڑے کی نحوست سے کہ فخر وریاء کیلئے اسے رکھاجائے، عورت کی نحوست سے کہ وہ بداخلاق ہو بانجھ ہو، گھر کی نحوست سے کہ بہت ننگ ہو، پڑوسی اچھے نہ ہوں، مجدسے دور ہو، بذات خودان تین چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہوتی۔

آصَابَتُ فِي طِيلِهَا ذلِكَ مِنَ الْمَرْجِ آوِالرَّوُضَةِ كَانَتُ لَهُ حَسَنَاتٌ وَّلُوُ أَنَّهَا قَطَعَتُ طِيلَهَا فَاسُتَنَّتُ شَرَفًا آوُشَرَفَيْنِ آرُوائُهَا وَاثَارُهَا فَاسُتَنَّتُ شَرَفًا وَلَوُانَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتُ مِنهُ وَلَمُ يُرِدُ آنُ يَسُقِيهَا كَانَ ذلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوُانَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتُ مِنهُ وَلَهُم يُرِدُ آنُ يَسُقِيهَا كَانَ ذلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَرَجُلٌ رَّبُطَهَا فَخُوا وَرِثَاءً وَّنَواءً لِآهُلِ اللهِ صَلَّى وَرَجُلٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٩٤ بَابِ مَنُ ضَرَبَ دَآبَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزُوِ. ١٢٥ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاحِيُّ قَالَ اَتَيْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنُ رَّسُوُلِ َاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ َوسَلَّمَ قَالَ سَافَرُتُ مَعَةً فِي بَعُضِ اَسُفَارِ هِ قَالَ أَبُو عَقِيُلٍ لَّآ اَدُرِيُ غَزُوَةً اَوُعُمُرَةً فَلَمَّآ اَنُ اَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ اَحَبُّ اَنَّ يَتَعَجَّلَ اِلَّي آهُلِهِ فَلَيْعَجُّلُ قَالَ حَابِرٌ فَأَقْبَلُنَا وَكُنَّا عَلَى حَمَلِ لِّيُ ٱرُمَكَ لَيُسَ فِيُهِ شِيَةٌ وَالنَّاسُ خَلْفِي فَبَيْنَا آنًّا كَذَٰلِكَ اِذْقَامَ عَلَّى فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَاجَابِرُ اسْتَمُسِكُ فَضَرَبَةً بِسَوْطِهِ ضَرُبَةً فَوَتَٰبَ الْبَعَيُرُ مَكَانَةً فَقَالَ ٱتَبِيعُ ٱلْجَمَلَ قُلُتُ نَعَمُ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ وَدَخُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ الْمَسْحِدَ فِي طَوَآثِفِ أَصْحَابِهِ فَدَخَلَتُ الِّذِهِ وَعَقَلَتُ الْحَمَلَ فِي نَاحِيَةِ ٱلْبَلَاطِ فَقُلُتُ لَهُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيُفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُوُلُ الْحَمَلُ جَمَلُنَا

باغ میں اسکو کمی رسی میں باندھ دے 'تواس پر چراگاہ یاباغ کا جو جو حصہ اس رسی کے اندر آئیگا استے ہی شکوں کے برابر نیکیاں اس کو ملیں گی 'اوراگراتفاق سے وہ اپنی رسی توڑ کر ایک ٹیلہ یادو ٹیلہ پھاند جائے 'تو اس کی لید کے وزن اور قدم کے نشانوں کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی 'اوراگر اس کا گذر کسی نہر پر ہو جائے 'جس سے وہ پانی پی لے اگر چہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو 'تب بھی اسے نیکیاں ملیس گی 'اور جو شخص گھوڑ ہے کو دکھاوے 'اور انجل اسلام کی دشمنی کے لئے رکھے 'اور انجل اسلام کی دشمنی کے لئے رکھے 'اور وہ گھوڑ ااس کیلئے جرم کا سبب ہے' جب رسول اللہ شکولی ہے گدھوں کی بابت پو چھا گیا' تو آپ نے فرمایا ان کے بارے میں جھے کوئی تھم نہیں ملا' مگر یہ آیت فمن میمل انج بید و ذرہ برابر برائی النے بیدی جو ذرہ برابر برائی کرے گاوہ اسے دیکھ لیگا' اور جو ذرہ برابر برائی کرے گاوہ اسے دیکھ لیگا' اور جو ذرہ برابر برائی کرے گاوہ اسے دیکھ لیگا' اور جو ذرہ برابر برائی

باب ٩٨ ـ دوسرے كے جانور كوجهاد ميں مارنے والے كابيان . ۱۲۵ مسلم ابو عقبل ابوالمتوكل ناجي كابيان ہے كمه ميں نے حضرت جابر بن عبداللدانصاري كے پاس جاكر كها اس مسلد ميں جو كھ آپ نے رسول اللہ عَلِيْقِ سے سناہو' مجھ سے بیان کیجئے' انہوں نے کہا' میں كى سفريس آپ كے ساتھ تھا'ابوعقيل كہتے ہيں كم مجھے ياد نہيں رہا کہ وہ جہاد کاسفر تھا'یاعمرے کالیکن جب ہم لوٹنے گئے' تورسول اللہ نے فرمایا 'جو مخص اینے گھر والوں کے پاس جلد لوث جانا جاہے 'وہ جلدی کرے' جابر کہتے ہیں' پھر ہم چلے اور میں اپنے الگ رعگی اونٹ پر سوار تھا'اور دوسرے لوگ میرے پیچیے تھے' میں اس طرح چلا جا ر ہاتھا کمہ یکا یک وہ اونٹ تھک کر کھڑا ہو گیا 'رسول اللہ نے فرمایا جابر مھر جاؤ 'ادر آپ نے اسے اپنے کوڑے سے ایک د فعہ مارا ' تو وہ اونٹ تیز چلنے لگا' آپ نے فرمایا کیا تم بداونٹ یچو گے ؟ میں نے عرض کیا جي مان! جب مم مدينه بيني محك أور رسول الله اي صحاب كى جماعت ك مراه مجديس تشريف لے كئے او يس بھى آپ كے پاس كيا ا اونث كو ميں نے بلاط كے ايك كوشه ميں باندھ ديا تھا پھر دوران نشست میں نے حضرت سے عرض کیا آپ کااونٹ ہے' آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کو چکر دینے گئے 'اور مجھ سے بیہ فرمایا' ہاں بیہ اونٹ تو ہمار ای ہے' پھر رسول اللہ نے چند اوقیہ سونا بھیجااور فرمایا یہ

فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَاقَ مِنُ ذَهَبٍ فَقَالَ أَعُطُوها جَابِرًا ثُمَّ قَالَ اسْتَوُفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ.

٩٥ بَابِ الرُّكُوبِ عَلَى الدِّآلَةِ الصَّعْبَةِ وَالْفَحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ وَقَالَ رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ الْفَحُولَةَ لِانَّهَا أَجُرَى وَأَجْسَرُ.

17٦ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةَ سَمِعُتُ آنَسَ ابُنَ مَالِكِ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَسًا لِآبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنُدُوبٌ فَرَكِبَةً وَقَالَ مَا رَآيَنَا مِنُ فَزَعٍ وَإِنُ وَجَدُنَاهُ لَبَحْرًا.

٩٦ بَاب سِهَامِ الْفَرَسِ.

17٧ حدَّنَنَا غُبَيُدُ بُنَّ اِسُمْعِيُلَ عَنُ آبِي اَسُمْعِيلَ عَنُ آبِي اَسُامَةَ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهُمًا وَّقَالَ مَالِك يُسُهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبِغَالَ لِلْفَرَسِ لِلْخَيْلِ وَالْبِغَالَ لِلْفَرِينِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبَعَالَ وَالْبَعَالَ وَالْبَعَالَ وَالْبَعَالَ وَالْبَعَالَ وَالْبَعَالَ وَالْبَعَالَ وَالْبَعِيلَ وَالْبَعَالَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

٩٧ بَابِ مَنُ قَادَدَآبَّةً غَيْرِهِ فِي الْحَرُبِ.

١٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ
 عَنُ شُعْبَةَ عَنُ آبِي اِسُخْقَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَآءِ بُنِ

جابر کو دیدو'اس کے بعد فرمایا کم تم نے پوری قیمت لے لی'میں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا اب بیا اونٹ اور قیمت دونوں تمہارے ہیں۔

باب ۹۵۔ شریر جانور اور گھوڑے پر سواری کرنے کا بیان اور راشد بن سعد کہتے ہیں <sup>ہ</sup> کہ زمانہ سلف کے لوگ نر جانور پر سوار ہونا پسند کرتے تھے 'کیونکہ وہ زیادہ بہادر اور ڈلیر ہو تا س

۱۲۱۔ احمد بن محمد عبداللله 'شعبه 'قاده سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ مدینہ میں پچھ خوف پھیلا' تو رسول اللہ نے ابو طلحہ کا ایک گھوڑ امانگ لیا' جس کانام مندوب تھا' اور آپ اس پر سوار ہو کر باہر تشریف لے گئے' اور لوٹ کر فرمایا' ہم نے کوئی ہر اس نہیں دیکھا' البتہ ہم نے اس گھوڑ ہے کو دریا کی طرح سبک

باب9۶-غنیمت سے حصہ ملنے کابیان۔

باب عور میدان جنگ سے دوسرے جانور کو ہنکا کرلے جانور کو ہنکا کرلے جانے کا بیان:

۱۲۸ قتیبہ 'سہل بن یوسف' شعبہ 'ابوالحق سے روایت کرتے ہیں' کہ ایک مخص نے براء بن عازب سے بوچھا کمیاتم لوگ حنین کی جنگ

(۱) بعض احادیث میں بیہ مضمون آیا ہے کہ گھڑسوار کو دوجھے اور پیادہ کوایک حصہ دیا جائے گا، انہیں احادیث کی بناء پر امام ابو حنیفہ گانہ ہب بیہ ہے کہ شاہسوار کو دواور پیادہ کوایک حصہ ملے گا۔ اس مضمون پر مشتمل احادیث کے مطالعہ کیلئے ملاحظہ ہو سنن ابی داؤد: جسم ۲۵۔ مستدر ک حاکم: ۲۶، ص ۱۲۔ دار قطنی: ۲۶، ص ۱۳ ا۔ اعلاء السنن: ج۲، ص ۱۲۔ اعلاء السنن: ج۲، ص ۱۳ ا

عَازِبِ اَفَرَرُتُمُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَ حُنَيْنِ قَالَ الْكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَهِرَّالًا هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رَمَاةً وَّإِنَّا لَمَّا لَقِيننا هُمُ حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ فَانُهُزَمُوا وَمَاةً وَإِنَّا لَمَّا لَقِيننا هُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ فَانُهُزَمُوا فَاقَبُلُونَا لَمُسلِمُونَ عَلَى الغَنَايْمِ وَاسْتَقْبَلُونَا لِلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمُ يُفِرَّفَلَقَدُ رَايَتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَآءَ وَإِنَّ لَكُلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَآءَ وَإِنَّ لَكُمْ يُفِرِقُونَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ النَّيِنُ لَا كَذِبَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ النَّيِنُ لَا كَذِبَ الْمُطَلِّلِ. . اَنَا النَّيِنُ لَا كَذِبَ الْمُطَلِّلِ. .

٩٨ بَابِ الرِّكَابِ وَالْغَرُزِ لِلدَّآبَّةِ.

179 حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ عَنُ آبِيُ أَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَّا فِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ رِجُلَةً في الْغَرُزِوَاسُتَوَتُ بِهِ نَاقَتُهُ قَآثِمَةً اَهَلَّ مِنُ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

٩٩ بَاب رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُراى .

١٣٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْن حَدَّثَنَا حَجَّادٌ عَمْدُ بَعْ مَوْن حَدَّثَنَا حَجَّادٌ عَن ثَابِتٍ عَن أَنَسٍ قَالَ اِسْتَقْبَلُهُمُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْي فَرَسٍ عُرُي مَاعَلَيْهِ سَرُجٌ فِي عُنُقِهِ سَيُفٌ.
 فِي عُنُقِهِ سَيُفٌ.

"١٠٠ بَابِ الْفَرَسِ الْقَطُوُفِ.

١٣١ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاعُلِى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاعُلِى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٌ آنَّ آهُلَ الْمَدِينَةِ فَزَعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِآبِي طَلْحَةَ كَانَ يَقُطِفُ آو كَانَ فِيهِ قِطَافَ فَرَسًا لِآبِي طَلْحَةً وَلَا يَعُولُونَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ كَانَ يَقُطِفُ آو كَانَ فِيهِ قِطَافَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدُنَا فَرَسَكُمُ هَذَا بَحُرًا فَكَانَ بَعُدَ ذَلِكَ لَا يُحَارِي .

میں رسول اللہ علی اللہ علی کے جھوڑ کر بھاگ گئے تھے 'کہاہاں ایسا ہوا تو ہے'
لیکن رسول اللہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے' اس کی وجہ یہ ہوئی 'کہ
قبیلہ ہوازن کے لوگ بڑے تیرانداز تھے' ہم نے جب ان سے مقابلہ
کیا اور ان پر حملہ کیا' تو وہ بھاگ نگلے پھر مسلمان غیموں پر جھک
پڑے' اور کافروں نے تیروں سے ہمارے سینوں کو چھیدنا شروع کر
دیا' اور ہم لوگوں کو پیچھے ہٹادیا' گررسول اللہ جمے رہے' میں نے دیکھا
کہ آپ اپنے سفید فچر پر سوار تھے' اور ابوسفیان ان کی لگام پکڑے
ہوئے تھے' اور آپ فرماتے جاتے تھے' انا النبی لاکذب انا ابن
عبدالمطلب (میں نبی ہوں اور اس میں کچھ جھوٹ نہیں' میں
عبدالمطلب جیسے سر دار کا بیٹا ہوں)۔

باب ۹۸۔ جانور کے رکاب اور تسمہ کابیان۔

۱۲۹۔ عبید بن اسلمیل ابواسامہ عبیداللہ 'نافع 'ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ عبید بڑھتے۔

او نیٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہوتی تھی 'تو مسجد ذی الحلیفہ کے قریب سے آپ تلبید بڑھتے۔

باب ٩٩ ـ ننگی پیٹھ گھوڑے پر سواری کرنے کابیان۔

۱۳۰- عمروبن عون عماد ' ثابت ' انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علی اللہ

باب • • ا۔ ست رفار گھوڑے کا بیان۔

اسا۔ عبدالاعلیٰ بن جماد 'پزید بن زریع 'سعید 'قادہ 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں 'کہ ایک مر تبدید ینہ والوں کو حریفوں کا کچھ خوف پیدا ہو گیا تھا'رسول اللہ علیہ ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہوگئے 'جو بہت ست چانا تھا'یا یہ کہ اس میں سستی تھی 'پھر آپ جب لوٹے ' تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے اس گھوڑے کو دریا کی طرح سبک رو پایا 'پھر وہ گھوڑ ااس سے سبقت نہ لیا 'پھر وہ گھوڑ ااس سے سبقت نہ لے جاتا تھا۔

باب ۱۰۱۔ گھوڑ دوڑ کرانے کا بیان۔

۱۳۲ قبیصه 'سفیان' عبیدالله' نافع' حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں مکہ وسول الله علیہ نے تربیت یافتہ گور وں کو مقام حفیا سے مقام منینہ الوداع تک دوڑایا'اور غیر تربیت یافتہ گور وں کو مقام منینہ الوداع تک دوڑایا' حضرت ابن عمر کہتے ہیں مکہ میں محبیہ سے مسجد بنی زریق تک دوڑایا' حضرت ابن عمر کہتے ہیں مکہ میں کہتے ہیں' کہ حفیا سے حدیہ تک پانچ میل یا چھ میل ہیں' اور عدیہ سے مسجد بنی زریق تک ایک میل ہے۔

باب ۱۰۲۔ دوڑ کے لئے گھوڑوں کو سکھانے (۱) کابیان۔

ساسا۔ احمد بن یونس 'لیٹ' نافع' عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان گھوڑ وں میں جن کی تربیت کی گئی تھی 'گھوڑ دوڑ کرائی' اور ان کی المد (حد) ثدیہ سے معجد بنی زریق تک قرار دی' اور عبداللہ بن عمر بھی ان لوگوں میں تھے' جنہوں نے گھوڑ دوڑ کی تھی' ابو عبداللہ نے کہا کہ المد کے معنی غایبۃ (آیہ کریمہ) فطال علیهم الامد کے یہی معنی ہیں۔

باب ۱۰۱۳ عبداللہ بن محمد 'معاویہ 'ابوالحق' موسیٰ بن عقبہ 'نافع 'ابن عمر اسلا۔ عبداللہ بن محمد 'معاویہ 'ابوالحق' موسیٰ بن عقبہ 'نافع 'ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ نے ان گھوڑوں کے درمیان جن کی تربیت کی گئی تھی 'گھوڑ دوڑ کرائی 'اوران کو مقام هیا سے چھوڑا'اوراس کی انتہا ثدہ الوداع کو قرار دیا'ابوالحق راوی کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ سے کہا کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان کس قدر فصل تھا'انہوں نے کہا چھ یاسات میل کا 'اورجو گھوڑے تربیت نہ کئے فصل تھا'انہوں نے کہا چھ یاسات میل کا 'اورجو گھوڑے تربیت نہ کئے گئے تھے' ان کے درمیان میں بھی گھوڑ دوڑ کرائی' اور ان کو شنیتہ الوداع سے چھوڑا'اور اس کی انتہا مجد نبی زریق کو قرار دیا' میں نے الوداع سے چھوڑا'اور اس کی انتہا مجد نبی زریق کو قرار دیا' میں نے الوداع سے چھوڑا'اور اس کی انتہا مجد نبی زریق کو قرار دیا' میں نے

١٠١ بَابِ السَّبُقِ بَيْنَ الْخَيُلِ.

٦٣٢ - حَدَّنَنَا قَبِيُصَةً حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبِيصَةً حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبِيصَةً عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ اَجُرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْخَيْلِ عَنَ الْخَيْلِ عَنَ الْخَيْلِ مِنَ الْخَيْلِ عَنَ الْخَيْلِ عَنَى الْخَيْلِ عَنَى الْخَيْلِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيمَنُ اَجُرَى قَالَ عَبُدُ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ ابْنُ سُفَيَالُ ابْنُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ قَالَ سُفَيَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ سُفَيَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

١٠٢ بَابِ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبُقِ.

١٣٣ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ اللَّهِ مَنُ اللَّهِ مَنُ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيُلِ الَّتِيُ لَمُ تُضَمَّرُ وَكَانَ المَّنَيَّةِ اللَّي مَسُجِدِ بَنِي زُرَيُقٍ وَآنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ سَابِقَ بِهَا قَالَ آبُو عَبُداللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ سَابِقَ بِهَا قَالَ آبُو عَبُداللَّهِ اَمَدًاغَايَةً فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ.

1. ١٠٣ بَابِ غَايَةِ السَّبُقِ لِلْخَيْلِ الْمُضْمَرَّةِ.
١٣٤ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّئَنَا مُعُويَةً حَدَّئَنَا اَبُو اِسُحْقَ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ مَعُنِ اَبُو اِسُحْقَ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ اللّهِ مَنْ الْخَيْلِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ اللّهِى قَدُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ اللّهِى قَدُ الْضَمِرِّتُ فَارُسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَآءِ وَكَانَ امَدُهَا نَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ لِمُوسَى فَكُمُ كَانَ بَيْنَ لَئِيَّةً الْوَدَاعِ فَقُلْتُ لِمُوسَى فَكُمُ كَانَ بَيْنَ لَلْكَ قَالَ سِتَّةً الْمُوسَى فَكُمُ كَانَ بَيْنَ الْحَدُيلِ الّتِي لَمُ تُضَمَّرُ فَارُسَلَهَا مِنُ نَيْيَةٍ الْوَدَاعِ الْحَدُيلِ الّتِي لَمُ تُضَمَّرُ فَارُسَلَهَا مِنُ نَيْيَةٍ الْوَدَاعِ الْحَدُيلِ الّتِي لَمُ تُضَمَّرُ فَارُسَلَهَا مِنُ نَيْيَةٍ الْوَدَاعِ الْحَدَى اللّهِ الْمَدَى اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَوْلَانَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱) اضار کا معنی یہ ہے کہ محوڑے کو پہلے خوب اچھے طریقے سے چارہ وغیرہ کھلایا جائے، جب وہ موٹا ہو جائے تو اسکوگری والی جگہ بند کر دیا جائے یااسے خوب دوڑایا جائے، جسکی بناء پر اسے خوب پسینہ آئے، ایسا کرنے سے اسکا گوشت کم ہو جاتا ہے اور رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محوڑ دوڑ، تیر اندازی، تیر اکی اور اسلحہ کی مشق وغیرہ اگر جہاد کی نیت سے ہوں تو بہ چیز س مستحب ہیں۔

وَكَانَ اَمَدُهَا مَسُجِدَ بَنِيُ زُرَيْقٍ قُلُتُ فَكُمُ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيُلِّ اَوُنَحُوهُ وَكَانَ اَبُنُ عُمَرَ مِمَّنُ سَابَقَ فِيُهَا.

١٠٤ بَابِ نَاقَةِ إِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابُنُ عُمَرَ اَرُدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصُوآءِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا حَلاتِ الْقَصُوآءُ.

١٣٥ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعْوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو إِسُخْقَ عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَا يَّقُولُ كَانَتُ نَاقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَآءُ.
 الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَآءُ.

١٣٦- حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ عَنُ حَمِيُدٍ عَنُ أَنَسُ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ حَمِيدٍ عَنُ أَنَسُ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَإِقَةٌ تُسَمَّى الْعَضُبَآءُ لَا تُسبَقُ قَالَ حُمَيُدٌ أَو لَاتَكَادُ تُسبَقُ فَجَآءَ أَعُرَابِيٍّ عَلَي عَلَي الْمُسلمِينَ قَعُودِ فَسَبَقَهَا فَشَقَ ذلِكَ عَلَى الْمُسلمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌ عَلَى اللهِ أَنُ لَا يَرْتَفِعَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌ عَلَى اللهِ أَنُ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءً مَوسلي عَنُ شَيْءٌ مِنَ الدُّنِيا إِلَّا وَضَعَهُ طَوَّلَهُ مُوسلي عَنُ حَمَّادٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّى اللَّهُ عَنُ اللَّهِ وسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّى .

١٠٥ بَاب بَغُلَةِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْبَيُضَآءِ قَالَهُ أَنَسٌ وَّقَالَ آبُو حُمَيْدٍ اَهُلاى مَلِكُ آيُلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

١٣٧\_ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي ّحَدَّنَنَا يَحُيٰى حَدَّنَنَا يَحُيٰى حَدَّنَنَا يَحُيٰى حَدَّنَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَدَّنَيٰى أَبُوُ إِسُخْقَ قَالَ سَمِعُتُ عَمْرَ و بُنَ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ النَّبِيُّ

یو چھاان دونوں کے در میان میں کس قدر فصل تھا'انہوں نے کہا ایک میل یا اس کے قریب' اور ابن عمر بھی ان لوگوں میں تھے' جنہوں نے گھوڑ دوڑ کی تھی۔

باب ۱۰۴-رسول الله کی او نتنی کا بیان 'ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول الله کے اپنی او نتنی قصوانامی پر اپنے پیچھے سوار کر لیا تھا'اور حضرت مسور کہتے ہیں کمہ رسول الله نے فرمایا تھا کہ قصوا آپ نہیں بیٹھی۔

۵ سار عبدالله بن محمه 'معاویه 'ابوالحق' حمید 'انس سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے تھے مکہ رسالت مآب علیہ کی او نٹنی کانام عضباء تھا۔

۱۳۹ مالک بی اسمعیل 'زہیر 'حمید 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیا کی ایک او نمٹنی تھی 'جس کانام عضباء تھا 'کوئی اس او نمٹنی اس سے آگے نہ بڑھتی تھی 'حمید راوی نے 'یابیہ کہا کہ کوئی اس سے آگے نہ بڑھتی تھی 'کی ایک نوجوان اونٹ پر سوار ہو سے آگے نہ جا سکتی تھی 'لی ایک اعرابی ایک نوجوان اونٹ پر سوار ہو کے آیا اور وہ اس سے آگے نکل گیا مسلمانوں کو بیہ بات بہت ثاق گزری 'یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوا' آپ نے فرمایا' اللہ پر بیہ حق گزری 'یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوا' آپ نے فرمایا' اللہ پر بیہ حق ہے کہ دنیا کی جو چیز بلند ہو' اس کو پست کر دے 'موسی' ماد' ثابت نے 'حضرت انس سے روایت کر ہے ' بہت طویل حدیث بیان کی ہے۔

باب ۱۰۵-رسول الله علي كم سفيد فچر كابيان مصرت انس اور ابو حميد كهت بين كم علي كوايك سپيد فچر مديد مين ديا تفا-

ے سار عمر بن علی مسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ نہیں چھوڑا' کرتے ہیں کمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ نہیں چھوڑا' سوائے ایک سپید خچر اور ہتھیاروں کے 'اور ایک زمین کے جس کو آپ نے بطور صدقہ کے چھوڑا تھا۔

۱۳۸ محر بن منی بی بن سعید سفیان ابوالحق براء سے روایت کرتے ہیں ان سے ایک شخص نے کہااے ابو عمارہ کیا تم لوگ حنین کے دن بھاگ گئے تھے ؟ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم رسول اکرم علیہ فیلے نے پیٹے نہیں پھیری بلکہ جلد بازلوگ بھاگ گئے تھے کیوں کہ (قبیلہ) ہوازن (کے لوگوں) نے انہیں تیروں پررکھ لیا تھا اور رسول اللہ علیہ اپنے ایک سپید نچر پر سوار تھے اور ابوسفیان بن صارف اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور آپ یہ فرماتے جاتے تھے ان النبی لاکذب انا ابن عبدالمطلب۔

## باب۲۰۱۔ عور توں کے جہاد کابیان۔

۱۳۹ و محمد بن كثير 'سفيان' معاويه بن الحق' عائشه بنت طلحه' ام المومنين حضرت عائشه سے روايت كرتى بين كه ميں نے رسول الله عليه في الله عليه في الله عليه في الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله ع

۱۳۰۰ قبیصه 'سفیان اور حبیب بن الی عمره 'عائشه بنت طلحه 'عائشه ام المومنین 'رسول الله علیلیه سے روایت کرتی ہیں مکه آپ سے آپ کی بیدیوں نے جہاد کی اجازت طلب کی ' تو آپ نے فرمایا که (تمہارا) عمدہ جہاد حج ہے۔

باب ع ادریا میں سوار ہو کر عور تول کے جہاد کرنے کابیان:
اسمار عبداللہ بن محمد 'معاویہ بن عمر و'ابوالحق' عبداللہ بن عبدالرحمٰن
سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا کہ
رسول اللہ علی ہوئے بنت ملحان کے پاس تشریف لے گئے 'اور ان کے
ہاں تکیہ لگا کے لیٹ گئے 'اور (سوگئے) پھر (جب بیدار ہوئے تو)
ہنے 'بنت ملحان نے کہا کہ یارسول اللہ! آپ کیوں ہنس رہے ہیں '

صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اِلَّا بَغُلَتَهُ الْبَيْضَآءَ وَسَلَاحَهُ وَارُضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيُ آبُو اِسُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَّا اَبَا عُمَارَةَ وَلَيْتُمُ يَوُمَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَا وَاللهِ مَاوَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكِنُ وَلَى سَرُعَانُ النَّاسِ فَلَقِيهُمُ هَوَازِنُ وَسَلَّمَ وَالنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَيْهِ النَّيْ وَالنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَيْهِ وَالنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَيْهِ وَالنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَيْهِ وَالنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ 
١٠٦ بَابِ جهَادِ النِّسَآءِ.

1٣٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُآثِشِهُ بِنُتِ طَلْحَةً عَنُ عَآثِشَةَ بِنُتِ طَلْحَةً عَنُ عَآثِشَةَ بِنُتِ طَلْحَةً عَنُ عَآثِشَةَ بِنُتِ طَلْحَةً عَنُ عَآثِشَةً بِنُتِ اسْتَأَذَنتُ عَنُ عَآثِشِةً أُمِّ إِلْمُؤْمِنِينَ " قَالَتِ اسْتَأَذَنتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْحِهَادِ فَقَالَ حَبُدُاللهِ بُنُ الْوَلِيْدِ حِهَادُ كُنَّ الْحَجُّ وَقَالَ عَبُدُاللهِ بُنُ الْوَلِيْدِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ مُعْوِيَةً هَذَا.

١٤٠ حَدَّئَنَا قَبِيصةً حَدَّئَنَا شُفْيَانُ عَنُ مُعُويَةً
 بِهٰذَا وَعَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِي عُمُرَةً عَنُ عَآئِشَةً
 بِنْتِ طَلَحةً عَنُ عَآئِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَآلَةً نِسَاقَةً عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نِعُمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ.

١٠٧ بَابِ غَزُوِ الْمَرُأَةِ فِي الْبَحْرِ.

181 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعْوِيَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو اِسُحْقَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرِّحُمْنِ الأَنْصَارِيِّ قَالِ سَمِعُتُ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرِّحُمْنِ الأَنْصَارِيِّ قَالِ سَمِعُتُ اللهِ عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَاءَ عِنْدَهَا ثُمَ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَاءَ عِنْدَهَا ثُمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَاءَ عِنْدَهَا ثُمَ

ضَحِكَ فَقَالَتُ لِمَ تَضُحَكُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِى يَرُكُبُونَ الْبَحْرَ الْآخُضَرَ فِى السَّيلِ اللهِ مَثْلُهُم مَّثُلُ المُلُوكِ عَلَى الْآسِرَّةِ فَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ انْ يَّجُعَلَنِى مِنْهُمُ فَاللهَ انْ يَجُعَلَنِى مِنْهُمُ فَقَالَ اللهِ ادْعُ اللهَ انْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمُ فَقَالَ اللهِ ادْعُ اللهَ انْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمُ فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ مِنْ الالجِرِينَ قَالَ انْسُ مِنَ الالجِرِينَ قَالَ انْسُ فَقَالَتُ وَلَسُتِ مِنَ الالجِرِينَ قَالَ انَسُّ فَتَرَوَّ جَتُ عُبَادَةً فَلَتُ رَكِبَتُ دَّابَتَهَا فَرَقَصَتُ الْبَحْرَ مَعَ فَيَالَ اللهُ فَلَتُ رَكِبَتُ دَّابَتَهَا فَرَقَصَتُ مَنَ مَاتَتُ وَلَهُ اللهُ فَقَاتُ اللهُ فَمَاتَتُ وَكِبَتُ دَابَتَهَا فَرَقَصَتُ اللهُ فَلَا اللهُ فَمَاتَتُ .

١٠٨ بَاب حَمُلِ الرَّجُلِ امْرَاتَةً فِي
 الْغَزُودُونَ بَعُض نِسَآئِهِ.

١٤٢ ـ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنُهَالِ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ النَّمِيرِيُّ حَدَّنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعُتُ النَّهُرِيَّ قَالَ سَمِعُتُ عُرُوةَ ابْنَ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدَ اللهِ مِنَ المُسَيّبِ وَعَلَقَمَةَ ابْنَ وَقَّاصٍ وعُبَيْدَ اللهِ بُنَ عَبُدِاللَّهِ عَنُ حَدِيثِ عَآئِشَةً كُلُّ حَدَّنَيى بُنَ عَبُدِاللَّهِ عَنُ حَدِيثِ عَآئِشَةً كُلُّ حَدَّنَيى طَآئِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتُ كَانَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ إِذَا آرَادَ آنُ يَّخُرُجَ اَقُرَعَ بَيْنَ الله عَلَيهِ وسَلَّمَ إِذَا آرَادَ آنُ يَخُرُجَ بِهَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ إِذَا آرَادَ آنُ يَخُرُجَ بِهَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ فَاقُرَعَ بَيْنَنَا فِي عَزُوةٍ ضَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ فَاقُرَعَ بَيْنَنَا فِي عَزُوةٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ بَعُدَ مَا أَنْزِلَ الْحِحَابُ مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ بَعُدَ مَا أَنْزِلَ الْحِحَابُ .

١٠٩ بَابِ غَزُوِ النِّسَآءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّحَالِ.
 ١٤٣ حَدَّئَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّئَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ
 حَدَّئَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمُ

فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ خداکی راہ
میں (جہاد کرنے کیلئے) اس دریا میں سوار ہو نگے 'ان کی حالت مثل
تخت نشین بادشاہوں کے ہوگی 'بنت ملحان نے کہایار سول اللہ!اللہ
سے دعا کیجئے 'کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے 'آپ نے فرمایا
اے اللہ بنت ملحان کو انہیں میں سے کر دے 'آپ نے پھر ایک نیند
وہی عرض کیا' آپ نے ان سے پھر وییا ہی فرمایا' بنت ملحان نے کہا
اللہ سے دعا کیجئے' مجھے انہیں لوگوں میں سے کر دے 'آپ نے فرمایا ہم
اللہ سے دعا کیجئے' مجھے انہیں لوگوں میں سے کر دے 'آپ نے فرمایا ہم
کہتے ہیں' انس کہتے تھے' پھر بنت ملحان نے عبادہ بن صامت سے
کہتے ہیں' انس کہتے تھے' پھر بنت ملحان نے عبادہ بن صامت سے
نکاح کر لیا' پھر وہ معاویہ کی بی بی بینی بنت قرطہ کے ہمراہ دریا میں سوار
ہوئیں' جب لوٹ کر اپنی سواری پر بیٹھنے لگیں' تواس سے گر پڑیں اور
اس سے کچل کر مرگئیں۔

اس سے کچل کر مرگئیں۔

باب ۱۰۸۔ بعض بیویوں کو چھوڑ کر بعض کواپنے ساتھ جہاد میں لے جانے کا بیان۔

۱۳۲ جاج بن منہال عبداللہ بن عمر نمیری کونس زہری عروہ بن زبیر وسعید بن میتب و علقمہ بن و قاص و عبیداللہ بن عبداللہ ان عبداللہ ان عبداللہ ان عبداللہ ان عبداللہ ان عبداللہ ان عبداللہ عن عبداللہ عبد عائشہ کی حدیث تھوڑی تھوڑی تھوڑی بیان کی کمہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علی جب سفر میں جانے کا ادادہ فرماتے تو آئی بیبیوں کے در میان قرعہ ڈالتے تھے '(اسی جس کے نام کا قرعہ نکل آتا'اسی کواپنے ہمراہ لے جاتے تھے '(اسی دستور کے موافق) ایک جہاد میں ہمارے در میان قرعہ ڈالا' تواس میں میرانام نکلا' پس میں رسول اللہ علی کے ہمراہ گئ '(اوریہ واقعہ) میں میں رسول اللہ علی کے ہمراہ گئ '(اوریہ واقعہ) نزول جاب کے بعد کا ہے۔)

باب ۱۰۹ عور توں کامر دوں کے ساتھ مل کر لڑنے کا بیان. ۱۲۲۳ ابو معمر 'عبد الوارث 'عبد العزیز ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں مکہ جب احد کے دن لوگ رسول اللہ عظیمہ کو چھوڑ کے

أُحُدٍ أَنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ وَلَقَدُ رَآيَتُ عَآفَشَةَ بِنُتَ آبِى بَكُرٍ وَّأُمَّ سُلَيُمٍ وَّإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَا نِ اَرَى خَدَمً سُوقِهِمَا تَنْقُظَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرَهُ تَنْقُلانِ الْقِرَبَ عَلِى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفُرِغَا نِهَا فِي أَفُوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرُجعَانِ فَتَمُلا نِهَا ثُمَّ تَجِيْفَانِ فَتُفُرِغَانِهَا فِي اَفُوَاهِ الْقَوْمِ.

١١٠ بَابِ حَمُلِ النِّسَآءِ الْقِرَبَ اِلَى النَّاسِ فِي الْغَزُو.

١٤٤ - حَدَّنَا عَبُدَانُ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحْبَرَنَا يُونُسُ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ تَعُلَبَهُ ابْنُ آبِي مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّاكِ قَالَ تَعُلَبَهُ ابْنُ آبِي مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّاكِ قَسَمَ مَرُوطًا بَيْنَ نِسَآءٍ مِنُ نِسَآءٍ الْمَدِينَةِ فَبَقِى مِرُطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعُضُ مَنُ عِنْدَةً يَآ آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آعُطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ التّي عَنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كَلْتُومٍ بِنُتَ عَلِي قَقَالَ عُمَرُ أَمُّ سُلَيْطٍ مِنْ نِسَآءِ الاَنْصَارِ مَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ الله عَلَيْهِ وسَلّمَ الله عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ عُمْرُ مَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ الله عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ عُمْرُ مَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ عُمْرُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ عُمْرُ اللهِ عَرْدُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ عَمْرُ اللهِ عَرُدُ اللهِ تَرْفِرُ لَنَعْدُولَنَا الْقِرَبَ يَوْمُ اللهِ عَبُدِ اللهِ تَرْفِرُ تَعِيمُطُ.

١١١ بَابِ مُدَاوَاةِ النِّسَآءِ الْجَرُخَى فِي

أ حدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ ابُنُ
 المُفَضَّلِ حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الرُّبَيْعِ
 بِنُتِ مُعَوَّذٍ قَالَتُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ
 وَسَلَّمَ نَسُقِى وَنَدَاوِى الْحَرُخى وَنَرُدُّا لَقَتُلى
 الى المَدِينَةِ.

١١٢ بَابِ رَدِّالنِّسَآءِ الْحَرُ لِي وَالْقَتُلِي.

ہٹ گئے 'تو میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کودیکھا کہ یہ دونوں اپنے دامن اٹھائے ہوئے تھیں 'میں ان کے پیروں کی جھا بخصن دیکھ رہاتھا' پانی کی مشکیس اپنی پیٹے پر لادے ہوئے لاتی تھیں 'پیاسے لوگوں کے منہ میں ڈال دیتی تھیں ' پھر لوٹ جاتی تھیں ' اور ان کو بھر تی تھیں ' پھر آتی تھیں اور ان کو بیاسے لوگوں کے منہ میں ڈالتی تھیں۔

باب • اا۔ جہاد میں عور توں کامر دوں کے پاس مشکیں بھر بھر کر لیجانے کا بیان۔

۱۹۲۱۔ عبدان عبداللہ ' یونس ' ابن شہاب ' تعلیہ بن ابی مالک ہے روایت کرتے ہیں ' کہ عمر بن خطاب نے مدینہ کی عور توں کو کچھ چادریں تقبیم کی تقیس ' تو ایک نہایت عمدہ چادر آپ رسول والوں میں سے کسی نے کہا ' کہ امیر المومنین یہ چادر آپ رسول اللہ علیہ کی صاحبزادی ' یعنی نواس کو جو آپ کے نکاح میں ہیں دے دیجے (ان کی مراد تھی )ام کلثوم بنت علی عمر نے فرمایا ' ام سلیط اس کی زیادہ مستحق ہیں 'اور ام سلیط انصاری خوا تین میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ ہے ہیں کہ نے دن کیا دہ احد کے دن ہمارے لئے مشکیں کھر مجر کے لاتی تھیں ' ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے مشکیس کھر ایعنی سیتی ہے۔ " خور " کے معنی" دخیط " یعنی سیتی ہے۔

باب ااا۔ میدان جہاد میں عور توں کا زخیوں کی مرہم پی کرنے کابیان۔

۵ ۱۳۵ علی بن عبدالله 'بشر بن مفضل 'خالد بن ذکوان 'ریج بنت معوذ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جہاد میں رسول الله علی الله سے ہمراہ جاتی تھیں 'اور خیوں کا علاج کرتی تھیں' اور زخیوں کا علاج کرتی تھیں' اور زخیوں اور مقتول لوگوں کواٹھا کے مدینہ لاتی تھیں۔

باب ۱۱۲ میدان جنگ میں عور توں کاز خمیوں اور مقولوں کو اٹھالے جانے کا بیان۔

187 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بِشُرْ بُنُ الْمُفَضَّلِ عَنُ خَالِدِ بُنِ ذَكُوانَ عَنِ الرَّبَيْعِ بِنُتِ مُعَوَّذٍ قَالَتُ كُنَّا نَغُزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَنَسُقِى الْقَوْمَ وَنَخُدِ مُهُمُ وَثَرُدُ الْحَرُخي وَالْقَتُلَى الِي الْمَدِيْنَةِ.

١١٣ بَابِ نَزُع السَّهُم مِنَ الْبَدَنِ.

١٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا أَبُو اَسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنُ آبِي مُوسَٰىٰ قَالَ رُمِيَ أَبُوعَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ الِيّهِ قَالَ انْزِعُ هذَا السَّهُمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَامِنُهُ الْمَآءُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَانْحَبَرُتُهُ فَقَالَ اللّهُمَّ اغْفِرُ لِعُبَيْدِ آبِي عَامِرٍ.

١١٤ بَابِ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزُو فِي سَبِيُلِ
 الله.

١٤٨ ـ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ بُنُ خَلِيُلٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ مَسُهَرٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا عَجَدُنَا عَبُدُاللّٰهِ بُنُ رَبِيْعَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ رَبِيْعَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَهِرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا مِّنُ اَصُحَابِيُ صَالِحًا يَحُرُسُنى اللّٰيَلَةَ اِدُسَمِعْنَا صَوْتَ صَالِحًا يَحُرُسُنى اللّٰيَلَةَ اِدُسَمِعْنَا صَوْتَ سِلاحٍ فَقَالَ مَنُ هَذَا فَقَالَ آنَا سَعُدُ بُنُ آبِي وَقَاصَ جَنُتُ لِأَحُرُسُكَ وَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ هَذَا فَقَالَ آنَا سَعُدُ بُنُ آبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعَلِيْةُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الل

١٤٩ حَدَّئنَا يَحْيَى بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا اَبُوبُكْرٍ عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي هَرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعِسَ عَبُدُالدِّيْنَارِ وَالدِّرُهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ إِنْ أَعُطِى رَضِى وَإِنْ لَمْ يُعُطَ لَمُ وَالْخَمِيْصَةِ إِنْ أَعُطِى رَضِى وَإِنْ لَمْ يُعُطَ لَمُ

۱۳۶۱۔ مسدد' بشر بن مفضل' خالد بن ذکوان' ربیج بنت معودؓ ہے روایت کرتے ہیں کمہ ہم رسول اللہ علیقے کے ہمراہ جہاد میں جاتے تھے اور لوگوں کو پانی پلاتے تھے' اور ان کی خدمت کرتے تھے' اور زخمیوں اور مقتولوں کو مدینہ میں واپس لاتے تھے۔

## باب ١١١٠ بدن سے تير نكالنے كابيان۔

ے سار محد بن علاء 'ابواسامہ 'برید بن عبداللہ 'حضرت ابو موسیٰ سے ہوایت کرتے ہیں محد ابوعامر کے گھٹے میں تیر لگا 'تو میں ان کے پاس گیا 'انہوں نے مجھ سے کہا 'اس تیر کو نکال لو' میں نے نکال لیا' تواس سے پانی بہنے لگا' میں رسول اللہ کے پاس گیا اور آپ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا 'اے اللہ عبید بعنی ابوعامر کو بخشد ہے۔

## باب ۱۱۳-میدان جهاد میں نگرانی کرنے کابیان۔

۸ ۱۲ اسلعیل بن خلیل علی بن مسیر کی بن سعید عبدالله بن رسید بن عامر خطرت عائشه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علی الله علی کہ رسول الله علی کی سفر میں ایک رات کو سوئے نہ تھ جب مدینہ پنچ تو نیند غالب تھی آپ نے فرمایا کہ کاش میر شے اصحاب میں کوئی نیک مرد آج کی شب میر کی اسبانی کر تا(۱) کیا یک ہم نے ہتھیار کی آواز سن فرمایا یہ کون ہے اس نے جواب دیا سعد بن الی و قاص ہیں اس لئے آیا ہوں کہ حضور کی پاسبانی کروں اس کے بعد آ مخضرت سو رہے۔

۹ ۱۳۹ یکی بن یوسف ابو بکر ابو حصین ابو صالح ابو بریره رسول الله علیقی ابو بریره ابو کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وینار اور در ہم کا بندہ اور قطیفہ اور خمیصہ کابندہ ہلاک ہو جائے (یہ دونوں چادریں ہیں) اسے اگر دیا جائے 'تو مسرور ہو تاہے اور اگر نہ دیا جائے 'تو ناخوش ہو جاتا ہے ہلاک ہو جائے 'اور سر تگوں ہو جائے 'جب اس کو کانٹا چھے 'تو نہ ہے ہلاک ہو جائے 'اور سر تگوں ہو جائے 'جب اس کو کانٹا چھے 'تو نہ

<sup>(</sup>١) جب بير آيت نازل موكى "والله يعصمك من الناس" تواس كے بعد حضور صلى الله عليه وسلم في اپناپېره ختم كرواديا-

يَرُضَ تَعِسَ وَانْتَكُسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتُقِشَ طُوبِى لِعَبُدٍ احِدْ بِعَنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ اَشْعَثَ رَاسُةً مُغِبُرَةً قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِى الْحَرَاسَةِ كَانَ فِى الْحَرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأَذَنَ لَمُ يُؤُذَنُ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمُ يَشُفَّعُ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ لَمُ يَرُفَعُهُ إِسُرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بُنُ حُجَادَةً عَنُ آبِي حَصِينٍ وَقَالَ تَعُسًا كَانَّةً يَقَولُ فَاتُعَسَهُمُ الله حَيبَهُمُ طُوبِي فَعُلَى مِنُ كُلِّ شَيءٍ طَيِّبٍ وهِي يَآءً حُولِتُ إِلَى الْوَاوِوهِي مِن يُطِيبُ .

١١٥ بَابَ فَضُلِ الْخِدُمَةِ فِي الْغَزُوِ.

١٥٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةً حَدَّنَنَا شُعْبَةً
 عَن يُّونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَن ثَابِتِ الْبَنَانِي عَن أَنَسٍ
 بُنِ مَالِكٌ قَالَ صَحِبُتُ جَرِيْرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ
 فَكَانَ يَخُدِمُنِي وَهُوَ اكْبَرُ مِنُ أَنَسٌ قَالَ جَرِيُرٌ
 إِنِّي رَايْتُ الْانصارَ يَصْنَعُونَ شَيْعًا لَا أَجِدُ أَحَدًا
 مِنْهُمُ إِلَّا أَكْرَمُتُهُ.

١٥١ ـ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُمْرٍ بُنِ آبِي عَمْرٍو مُنِ آبِي عَمْرٍو مُوْلَى الْمُطَّلِبِ بُنِ حَنْطِبِ أَنَّهُ سَمِعَ آنَسَ ابُنَ مَالِكِ يَّقُولُ خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ آخَدِمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَبَدَالهُ أُحُدُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَبَدَالهُ أُحُدُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَبَدَالهُ أُحُدُ قَالَ هَذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ آشَارَ بِيدِهِ إلى الْمَدِينَةِ قَالَ اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا كَتَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ اللهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِينَهِ لَلهُمْ بَارِكُ لَنَا فِي

٢ ٥ ١ \_ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوَدَ أَبُو الرَّبِيُعِ عَنُ السَّمَاعِيُلَ بُنِ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ مُّورِّقِ الْمَحْلِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْمَحَلِيِّ عَنُ اَنْسِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

نکے 'خوشخری ہے' اس بندے کے لئے جوابے گھوڑے کی لگام اللہ کی راہ میں پکڑے ہوئے ہو' اس بندے کے لئے جوابے گھوڑے کی لگام اللہ کی موں 'اگر وہ امام کی جانب سے پاسبانی پر مقرر ہو' تو حفاظت میں پوری شدہ کی سے لگارہے' اور اگر فوج کے پیچھے حفاظت کے لئے لگادیا جائے' تو اشکر کے پیچھے لگارہے' اگر اندر آنے کی اجازت چاہے' تو اجازت نہ ملے اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے' تو اس کی سفارش نہ مانی جائے' ابو عبداللہ نے کہا کمہ اسر ائیل اور مجمہ بن حجاوہ نے ابو حصین سے اس کو مر فوعاً روایت نہیں کیا' اور کہا کہ تعسا کے معنی ہیں کمہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا' طوبی فعلی کے وزن پر ہے بعنی ہر پاکیز چیز' اس کی اصل یاء ہے جو واوسے بدل گئی اور یہ یطیب سے مشتق ہے۔

باب ۱۱۵ میدان جهادیس خدمت کی فضیلت کابیان۔

۱۵۰ محمد بن عرعرہ شعبہ اونس بن عبید ایک ستر بنانی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں اکہ میں ایک سفر میں جریر بن عبداللہ کے ہمراہ تھا تو وہ میری خدمت کر دیا کرتے تھے اللہ نکہ وہ انس سے عمر میں زیادہ تھے 'جریر کہتے تھے کہ میں نے انصار کوایک ایسا کام (یعنی رسول اللہ علیہ کی خدمت) کرتے دیکھا ہے 'کہ ان میں سے کسی کومیں یا تاہوں' تواس کی خدمت کر تاہوں۔

ا ۱۵ - عبدالعزیز بن عبدالله ، محد بن جعفر ، عمرو بن ابی عمرو (مطلب بن خطب کے آزاد کردہ غلام) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول الله علی ہے ہمراہ آپ کی خدمت کرنے کیئے خیبر گیا ، جب آپ خیبر سے لو شخ لگے ، اور آپ کو احد (پہاڑ) دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ، م سے محبت کرتے ہیں ، پھر آپ نے مدینہ کی کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں ، پھر آپ نے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے اللہ میں اس کے دونوں سنگ تانوں کے درمیانی مقام کو حرم بناتا ہوں ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہ در میانی مقام کو حرم بناتا ہوں ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہ وحرم بنایا ، اے اللہ ہمارے لئے ہمارے صاع اور مد (غلہ اور چھوہارے نا پے کے دو پیانے تھے) میں برکت عنایت کر۔

۱۵۲ سلیمان بن داؤد 'ابو الربیخ 'اسمعیل بن زکریا' عاصم ' مورق عجل ' انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ علیقہ کے ہمراہ تھے۔ توہم میں سب سے زیادہ سایہ اس مخض پر

عَلَيُهِ وسَلَّمَ آكُثَرُ نَاظِلاً الَّذِي يَسُتَظِلُّ بِكِسَآيِهِ وَاَمَّا الَّذِيُنَ صَامُوافَلَمُ يَعُمَلُوا شَيْئًا وَّاَمَّا الَّذِيُنَ اَفُطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَا لَحُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَهَبَ المُفُطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْآجُرِ.

١١٦ بَابِ فَضُلِ مَنُ حَمِلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ.

١٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ " الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كُلُّ سُلامٰي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوُم يُعِينُ الرَّجُلَ فِي مُلَامِي عَلَيْهِ الرَّجُلَ فِي دَآبَيْهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا اوُيَرُفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَّمُشِيهَا إلى الصَّلوةِ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَّمُشِيهَا إلى الصَّلوةِ صَدَقَةٌ.

١١٧ بَابِ فَضُلِ رِبَاطِ يَوُمٍ فِيُ سَبِيُلِ اللهِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اصْبِرُوا اللهِ اخِرِ الْآيَةِ.

٥٠ - حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُنِيرُ سَمِعَ آبَا النَّضُرِ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ اللهِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ نِ السَّاعِدِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمُ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنيَا وَمَا عَلَيهَا وَمَوْضِعُ سَوُطِ آحَدِ كُمْ مِّنَ الدُّنيَا وَمَا عَلَيهَا الدُّنيَا وَمَا عَلَيها وَالرُّوْحَةُ يَرُوحُها الْعَبُدُ فِي الدُّنيَا وَمَا عَلَيها وَالرُّوحَةُ يَرُوحُها الْعَبُدُ فِي الدُّنيَا وَمَا عَلَيْها وَالرُّوحَةُ يَرُوحُها الْعَبُدُ فِي سَبِيلِ اللهِ آوِالْغُدُوةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنيَا وَمَا عَلَيْهَا.

تھا'جواپی چادر سے سامیہ کئے ہوئے تھا (بعض آدمی سورج سے اپنے ہاتھوں کی آثر کر لیتے تھے) بعض آدمیوں کا روزہ تھا' بعض کانہ تھا جنہوں نے روزہ رکھا تھا'انہوں نے کچھ کام نہیں کیا'اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا'انہوں نے اونٹوں کواٹھایا'اوران پرپانی بحر بحر کے لائے 'غرض ہر طرح کی خدمت کی اور کام کیا' آپ نے فرمایا کہ آج توروزہ نہ رکھنے والے (سب) ثواب (لوٹ) لے گئے (ا)۔

باب ۱۱۱۔ سفر میں اپنے ساتھی کا سامان اٹھانے کی برتری کا سامان

المار الحق بن نفر عبدالرزاق معمر نهام حضرت الوہرية في رسول الله عليه سروايت كي ہے كہ آپ نے فرمايا انسان كے ہر ہر جوڑ پرايك صدقه روزانه واجب ہو تاہے كوئی شخص كى كى سوارى ميں مدد كرے اس كو اس پر چڑھائے كياس كا اسباب اس پر ركھوا دے تو يہ بھى صدقه ہے اور كى سے اچھى بات كہنا بھى صدقه ہے اور ہم قدم جو نماز كے لئے بوھے وہ بھى صدقه ہے اور كى مسافر كو راستہ بتانا كياس صدقه كى قسميں ہيں۔

باب الله كى راه ميں ايك دن گرانى كرنيكى فضيلت كا بيان الله تعالى كا فرمان ہے اے مسلمانو! صبر كرو اور دوسروں كو صبر كى تلقين كرو اور گلهداشت كرو ربط كے معنى نگرانى و گلهداشت كرنا۔

ساماد عبدالله بن منیر ابوانسر عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار ابوحازم سل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا خدا کی راہ میں ایک دن (بھی) پاسبانی کرناتمام دنیا الله علیہ نے فرمایا خدا کی راہ میں ایک دن (بھی) پاسبانی کرناتمام دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے اور جنت میں تمہارا (چھوٹے سے چھوٹا) مقام جو بقدرا یک کوڑے کے ہو وہ تمام دنیا ومافیہا سے بہتر ہے اور صح و شام کے وقت جو بندہ خدا کی راہ میں چلتا ہے وہ تمام دنیا ومافیہا سے بہتر ہے باور میں بہتر ہے۔

(ا)روزہ نہ رکھنے والے اپنے عمل کا ثواب بھی حاصل کرنے والے بن گئے اور روزہ داروں کی خدمت کی بناء پر اٹکا ثواب بھی حاصل کر گئے۔ اگرچہ روزہ داروں کو بھی ان کے روزہ کا ثواب ملا۔`

١١٨ بَابِ مَنُ غَزَا بِصَبِيِّ لِلْحِدُمَةِ.

٥٥ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ عَنُ عَمُرِو عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ ۚ لِاَبِيُ طَلُحَةَ الْتَمِسُ غُلَامًا مِّنُ غِلْمَانِكُمُ يَخُدِ مُنِيُ حَتَّى أَخُرُجَ إِلَى خَيْبَرَ فَخَرَجَ بِيُ ٱبُوطُلُحَةَ مُرُدِفِي وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقُتُ الْحُلُمْ فَكُنْتُ آخَدِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ فَكُنْتُ ٱسۡمَعُهُ كَثِيْرًا يَّقُولُ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُيكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزُنِ وَالْعَجْزِ وَالْكُسُلِ وَالْبُخُلِ وَالْجُبُنِ وَضَلَعِ الدَّيُنِ وَغَلَبَةٍ الرِّجَالِ ثُمَّ قَدِمُنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَلَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بنُتِ حُيَى ابن آنحطَبَ وَقَدُ قُتِلَ زَوُجُهَا وَكَانَتُ عُرُوسًا فَاصُطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغُنَا سَدَّالصَّهُبَآءِ حَلَّتُ فَبَنِي بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيُسًا فِي نِطَع صَغِيُرٍ ئُمَّ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اذِنَّ مَنُ حَوُلَكَ فَكَانَتُ تِلُكَ وَلِيُمَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ على صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجُنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحَوِّى لَهَا وَرَاءَ ةَ بِعَبَائِهِ ثُمَّ يَحُلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهٖ فَيَضَعُ رُكُبَتُهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجُلَهَا عَلِي رُكُبَتِهِ حَتَّى تَرُكَبَ فَسِرُنَا حَتَّى إِذَا أَشُرَفُنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ هٰذَا حَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ نَظَرَ الِّي الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ اِنِّي ٱحَرِّمُ مِا بَيْنَ لَابَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ لَلْهُمَّ بَارِكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِمُ وَصَاعِهِمُ.

باب ۱۱۸ - بچ کو میدان جنگ میں خدمت کیلئے لے جانے کا بیان -

۵۵۔ قتیبہ 'یقوب' عمرو' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ' کہ ر سول الله عليه في ابو طلحه سے فرمایا ممہ کوئی لڑ کا تم اپنے لڑ کوں میں سے تلاش کردو جو میراکام کر دیا کرے تاکہ میں جیبر جاؤل اپس مجھے ابو طلحہ اپنے ہمراہ سوار کر کے لے گئے میں قبریب البلوغ تھا ' رسول عَلِيلَةً كَىٰ خدمت كياكرتا تها'جب آپ فروكش ہوتے تھے' مين اكثر آپ كويد فرمات بوئ سنتا تها اللهم انى اعودبك من الهم و الحزن (رَجمه:اكالله من تيرى يناه ما نكتا بول غم ورنج سے اور عاجزی اور سستی سے اور بخل سے اور نامر دی سے اور قرض کے بارے اور لوگوں کے غلبہ سے) بعداس کے ہم خیبر گئے 'توجب اللہ نے (خیبر کا) قلعہ آپ کے لئے فنح کردیا او آپ سے صفیہ بنت جی کے جمال کاذ کر کیا گیا 'ان کا شوہر اسی لڑائی میں منقول ہو چکا تھا'اور وہ نى دلبن تھيں البذاانبيں رسول الله علي فيان فياس كرليا اور ان کواپنے ہمراہ لے چلے' یہاں تک کہ جب ہم لوگ مقام سدا الصهباء تك يہني اور وہ (حيض سے)طاہر ہوئيں ' تو آپ نے ان سے ز فاف کیا ' بعد اس کے آپ نے ایک چڑے کے چھوٹے سے دستر خوان میں حیس بنوایا اور مجھ سے فرمایا ،جس قدر لوگ تمہارے آس یاس ہیں 'سب کو بلالو' بس حضرت صفیہ کا یہی ولیمہ تھا'اس کے بعد ہم مدینہ کوچکے 'حضرت انسؓ کہتے ہیں 'پھر میں نے رسول اللہ عظیہ کو دیکھا کہ آپ صفیہ کو اپن عیااڑ ہائے ہوئے تھے (جب بھی اترنے چڑھنے کی ضرورت ہو جاتی تھی' تو) آپ اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے تھے 'اوراپنا گھنار کھ دیتے تھے' صفیہ اپنے پیر آپ کے گھنے پر ر کھ کر سوار ہو جاتی تھیں' پھر ہم چلے' یہاں تک کہ جب ہم مدینہ کے قریب پنچے 'تو آپ نے احد کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ پہاڑہم سے محبت کر تاہے 'اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں' پھر آپ نے مدینہ کی طرف نظر کی اور فرمایا کہ اے اللہ میں اس کے دونوں سنکستانوں کے درمیانی مقام کو حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا اے اللہ مدینہ والوں کے لئے مدیس اور صاع میں پر کت دے۔

١١٩ بَابِ رُكُوبِ الْبَحْرِ.

٢٥١ حَدَّنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ وَيُدِ عَنُ يَحْيَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَ بُنِ حَبَّانَ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّنَيْ اللَّهُ حَرَامٍ الَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمًا فِي بَيْتِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمًا فِي بَيْتِهَا فَاسَتَيُقَظُ وَهُو يَضُحَكُ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا يُضَحِكُ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا يُضَحِكُ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا يُضَحِكُ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقُلْتُ يَرَكُبُونَ البَحْرَكَالُمُلُوكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ الْمُعَلِّيُ مِنْهُمُ فَقَالَ يَحْعَلَنِي مِنْهُمُ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

17. بَاب مَنِ اسْتَعَانَ بِالضَّعَفَآءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرُبِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ اَخْبَرَنِيُ ابُو سُفْيَانَ قَالَ لِي قَيْصَرُ سَالَتُكَ اَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ اَمُ ضُعَفَآؤُهُمُ فَزَعَمُتَ ضُعَفَآءُهُمُ وَهُمُ اَتُبَاعُ الرُّسُل.

١٥٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا مُكَمِّدُ بُنُ طَلْحَةً عَنُ مُّصُّعَبِ ابُنِ مُحَمَّدُ بُنُ طُلْحَةً عَنُ مُّصُّعَبِ ابُنِ سَعُدِ قَالَ رَاى سَعُدٌ اَنَّ لَهُ فَضُلًا عَلَى مَنْ دُوْنَهُ

باب ۱۱۹ دریامین سواری کرنے کابیان۔

۱۵۲ ابوالنعمان عماد بن زید کیی محمد بن یجی بن حبان انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ام حرام نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے ایک دن میرے گر قبلولہ فرمایا کھر آپ ہنتے ہوئے بیدار ہوئے وام حرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ ہوئے کیوں ہنس رہے ہیں فرمایا میں اپنی امت کے ایک گروہ کو خواب میں کیوں ہنس رہے ہیں فرمایا میں اپنی امت کے ایک گروہ کو خواب میں دیکھنے سے خوش ہوا(ا) وہ دریا پر اس طرح سوار ہوں کے جیسے تخت نشین بادشاہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! اللہ سے دعا ہی کہ مجھے ان میں کر دے آپ نے فرمایا تم انہیں میں سے ہو اس کے بعد آپ مور سے ، پھر ہنتے ہوئے بیدار ہوئے 'ادر اسی طرح دو مر تبہ یا تین ان میں کر دے 'آپ نے فرمایا تم انہیں میں سے ہو 'اس کے بعد آپ مر تبہ فرمایا 'میں نے عرض کیا 'یارسول اللہ! اللہ سے دعا ہی تھے کہ مجھے مر تبہ فرمایا 'میں نے عرض کیا 'یارسول اللہ! اللہ سے دعا ہی تہ کہ کہ جملے ان میں سے کر دے 'آپ نے فرمایا تم اگلوں میں سے ہو 'چنا نچہ ام حرام کے ساتھ عبادہ بن صامت نے فرمایا تم اگلوں میں سے ہو 'چنا نچہ ام حرام کے ساتھ عبادہ بن صامت نے فرمایا تم اگلوں میں سے ہو 'چہاد میں لے ساتھ عبادہ بن صامت نے فرمایا تم اگلوں میں شے ہو 'چہاد میں لے ساتھ عبادہ بن صامت نے فرمایا کی گردن پکی گئی۔ گئی 'تاکہ دہ اس پر سوار ہو جائیں 'گردہ گریزیں 'اور ان کی گردن پکی گئی۔

باب ۱۲۰ جنگ میں نیکوں اور کمزوروں کے ذریعہ مدد چاہنے
کا بیان۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوسفیان
نے بیان کیا، وہ کہتے تھے، کہ مجھ سے قیصر نے کہا کہ میں نے
تم سے پوچھا تھا، کہ امیر لوگوں نے محمد کی پیروی کی ہے یا
غریبوں نے، تم نے بڑایا غریبوں نے، اور یہی غریب لوگ
رسولوں کے پیروہوتے ہیں۔

102۔ سلیمان بن حرب محمد بن طلحہ 'طلحہ 'مصعب بن سعد سے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعد بن الی و قاص کے دل میں خیال آیا کہ ان کو ان کے ماتحت لوگوں پر (کسب معاش میں

(۱)اس صدیث میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے جس واقعہ جہاد کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ غزؤہ حضرت عثان غن کے زمانہ خلافت میں حضرت معاویة کی سر کردی میں جہاد کر نے کیلئے اولاً حضرت عمرہ سے حضرت معاویة کے بہاد کیلئے بحری سنر اختیار کرنے اور بحر میں جہاد کرنے کیلئے اولاً حضرت عمرہ سے اجازت ما تکتے رہے ، بالآخر حضرت عثان غن نے انہیں اسکی اجازت مرحمت فرمادی۔

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلُ تُنْصُرُونَ وَتُرُزَقُونَ اِلَّا بِضُعَفَآئِكُمُ.

٨٥١ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرِو سَمِعَ جَابِرًا عَنُ آبِیُ سَعِیدِ النَّهِ عَلَیهِ سَعِیدِ النَّهِی صَلَّی اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ قَالَ یَاتَییُ زَمَانٌ یَّغُرُو فِقَامٌ مِّنَ النَّهِ عَلیهِ فَیُقَالُ فِیُکُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ فَیُقَالُ فِیکُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِی صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ فَیُقَالُ فَیکُمُ مَّنُ صَحِبَ اصَحابَ النَّبِی صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ فَیُقَالُ نَعُمُ مَّنُ الله عَلیهِ وسَلَّمَ فَیُقَالُ نَعُمُ مَّنُ صَحِبَ اصَحابَ النَّبِی صَلَّی فَیُقَالُ فَیکُمُ مَّنُ صَحِبَ اصَحابَ النَّبِی صَلَّی فَیُقَالُ فَیکُمُ مَّنُ اللهُ عَلیهِ وسَلَّمَ فَیُقَالُ فَیکُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِی صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ فَیُقَالُ فِیکُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِی صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ فَیُقَالُ فِیکُمُ مَّنُ اللهُ عَلیهِ وسَلَّمَ فَیُقَالُ نَعَمُ فَیُقَالُ فِیکُمُ مَّنُ اللهُ عَلیهِ وسَلَّمَ فَیُقَالُ نَعَمُ فَیُقَالُ اللهِ عَلیهِ وسَلَّمَ فَیْقَالُ نَعَمُ فَیُقَالُ اللهِ عَلیهِ وسَلَّمَ فَیْقَالُ نَعَمُ فَیُقَالُ الله عَلَیهِ وسَلَّمَ فَیُقَالُ نَعَمُ فَیُقَالُ اللهُ عَلیهِ وسَلَّمَ فَیْقَالُ نَعَمُ فَیُقَالُ اللهُ عَلیهِ وسَلَّمَ فَیْقَالُ نَعَمُ فَیُقَالُ اللهُ عَلیهِ وسَلَّمَ فَیْقَالُ نَعَمُ فَیْفَتُ

١٢١ بَابِ لَايَقُولُ فُكَانَّ شَهِيدٌ قَالَ أَبُوُ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ اَعُلَمُ بِمَنُ يُتَجَاهِدُ فِى سَبِيلِهِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَنُ يُتَكَلَمُ فِى سَبِيلِهِ

١٥٩ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اللَّهُ عَلَيُهِ اللَّهُ عَلَيُهِ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَسُكَرِهِمُ وَفِي عَسُكَرِهِمُ وَفِي عَسُكَرِهِمُ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَفِي أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُنْ الْمُنْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ الْمُنْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللّهِ اللّهُ الْمُنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

ان سے زیادہ کو شش کرنے کی وجہ سے) فضیلت حاصل ہے ' تو آپ نے فرمایا کہ تم کو کمزور لوگوں کی وجہ سے مدود ی جاتی ہے 'اور رزق دیا جاتا ہے۔

باب ۲۱ دینه کہا جائے کہ فلاں شخص شہید ہے'(۱)حضرت ابو ہر ریرہ رسول اللہ علی ہے۔ روایت کرتے ہیں'کہ اللہ اس شخص سے خوب واقف ہے'جو اس کی راہ میں جہاد کر تاہے' اللہ اس شخص سے خوب واقف ہے'جو اس کی راہ میں زخمی ہو تاہے۔

109 قتیمہ 'یعقوب بن عبدالرحمٰن 'ابو حازم 'سہیلی بن سعد ساعدی سے روایت ہے 'کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ مشرکوں سے مقابلہ ہوا'اور دونوں فریق نے باہم جنگ کی' آخر رسول اللہ اللہ کے اشکر میں لوٹ کر آخر رسول اللہ کے اصحاب میں ایک شخص تھا'جو کا فروں کا کوئی بھا گتا ہوا' آدمی بھی نہ چھوڑ تا تھا'اس کے تعاقب میں دوڑ تااور اسے اپنی تکوار سے مارڈ الٹا'سہل نے کہا کہ آج ہماری طرف سے کوئی شخص ایسا نہیں لڑا جیسا فلاں شخص لڑا'رسول ہماری طرف سے کوئی شخص ایسا نہیں لڑا جیسا فلاں شخص لڑا'رسول

(۱) اس ارشاد کا مطلب سے ہے کہ آ نرت کے اعتبار سے بقینی طور پر کسی کے بارے میں سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ یقیناً شہید ہے، نامعلوم اسکی نیت کیا تھی؟ ہاں البتہ دنیوی احکام لیتنی غسل، کفن، دفن وغیر وہیں ظاہر کا اعتبار ہوگا اور شہید کے احکام اس پر جاری ہو نگے۔

رَجُلٌ لَّا يَدَعُ لَهُمُ شَآذَّةً وَّلَا فَادَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضُرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا آجُزَأً مِنَّا الْيَوُمَ آحَدٌ كَمَا اَجُزَأً فُلَانٌ فَقَالَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اَمَا إِنَّهُ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوُم آنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلُّهَا إِذَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَةً وَإِذَا ٱسُرَعَ ٱسُرَعَ مَعَةً قَالَ فَجُرحَ الرَّجُلُ جَرُحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعُجَلَ الْمَوُتَ فَوَضَعَ نَصُلَ سَيُفِهِ بِالْأَرُضِ وَذُبَابَةً بَيُنَ تَدُيِّيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلِي سَيُفِهِ فَقَتَلَ نَفُسَةً فَخَرَجَ اِلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ ٱشُهَدُ ٱنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرُتَ انِفًا أَنَّهُ مِنُ أَهُلِ النَّار فَأَعُظَمَ النَّاسُ ذلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمُ بِهِ فَخَرَجُتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جَرَحَ جَرُحًا شَدِيُدًا فَاسْتَعُجَلَ الْمَوُتَ فَوَضَعَ نَصُلَ سَيُفِهِ فِي الْارُضِ وَذُبَابَةً بَيْنَ تُدُيِّيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفُسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غِنُدَ ذَٰلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبُدُ وُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ اَهُلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ آهُلِ النَّارِ فِيُمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ.

١٢٢ بَابِ التَّحْرِيُضِ عَلَى الرَّمُي وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَاَعِدُّ وُا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ وَّ مِنُ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمُ.

17٠ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسُمْعِيلُ عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ سَلَمَةَ بُنَ الْاکُوعُ عَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِّنُ اَسُلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ

الله ً نے فرمایا کہ آگاہ رہو' وہ دوز خیوں میں سے ہے 'حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا' میں اس کے ساتھ رہوں گا' دیکھوں گا'اس کا انجام کیا ہو تاہے 'چنانچہ وہ اس کے ساتھ رہا'جہاں کہیں وہ کھڑ اہوا وہیں یہ بھی کھڑا ہوا'اور جب وہ دوڑا' توبیہ بھی اس کے ساتھ دوڑا' سہل کہتے ہیں' پھر وہ شخص سخت زخمی ہو گیا' تواس نے مرنے میں جلدي کي 'ايني تلوار کا قبضه زمين ير اور اس کي نوک اينے دونوں بیتانوں کے بیج میں رکھ کر تلوار پر جھک پڑااور اپنے آپ کو قتل کر ڈالا' پھر وہ دوسرا آدمی رسول اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کمہ آپ خدا کے رسول ہیں 'حضرت نے فرمایا کیا ہوا' اس نے عرض کیام کہ جس کی نسبت آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ بیہ دوز خیوں میں سے ہے اور لوگوں نے اس کو بہت سخت سمجھا تھا او میں نے کہاتھام کہ میں تمہیں اطمینان کرائے دیتا ہوں 'چنانچہ میں اس کی نگرانی کیلئے چلا' بالآ خروہ مخص سخت زخمی ہو گیا'اوراس نے مرنے . میں عجلت کر کے اپنی تلوار کا قبضہ زمین پر اور اس کی باڑھ اپنے دونوں بیتانوں کے در میان رکھ کراپنی تلوار پر جھک پڑااور اپنے آپ کو قتل كر دالا 'رسول الله علي في فرمايك ايك آدى لو كون ك ظاهر مين اہل جنت کے کام کرتا ہے 'حالا نکہ وہ آخر کار دوزخ والوں میں ہوتا ہے 'اور ایک آدمی لوگوں کے ظاہر میں دوزخ والوں کے کام کرتا ہے 'حالا نکہ وہ آخر کار جنت والوں میں سے ہو تاہے۔

باب ۱۲۲ تیر اندازی کا شوق دلانے کا بیان 'اور الله تعالیٰ کا قول که ان کے لئے جس قدر قوت اور گھوڑے تمہارے لئے ممکن ہوں 'اس سے تم الله تعالیٰ کے دسمن اور اپنے دشمنوں کوڈراؤ گے۔

۱۷۰ عبدالله بن مسلمه عاتم بن اسمعیل نیزید بن ابوعبید سلمه سے روایت کرتے ہیں کم رسول الله علی کی اسلم کے کچھ لوگوں کی طرف سے گزرے وہ تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے 'رسول الله علیہ السلام) تیراندازی کی مشق کر رہے تھے 'رسول الله علیہ السلام) تیراندازی

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِرْمُوا بَنِيُ اِسُمْعِيلَ فَاِلَّ اَبَا كُمُ كَانَ رَامِيًّا اِرْمُوا وَآنَا مَعَ بَنِيُ فُلانِ قَالَ فَا كُمْ كَانَ رَامِيًّا اِرْمُوا وَآنَا مَعَ بَنِي فُلانِ قَالَ فَامُسَكَ آحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِآيُدِيْهِمُ فَقَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَالَكُمُ لَاتَرُمُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَالَكُمُ لَاتَرُمُونَ قَالُوا كَيْفَ تَرُمِي وَآنُتَ مَعَهُم قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاكُمُ كُلُكُمُ . اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِرْمُوا فَآنَا مَعَكُمُ كُلُكُمُ .

171 حَدَّثَنَا ٱبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَانِ ابُنُ الْغَسِيُلِ عَنُ حَمُزَةً بُنِ آبِي ٱسَيُدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ عَنُ صَفَّفُنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا إِذَا آكُثَبُو كُمُ فَعَلَيْكُمُ بِالنَّبُلِ.

١٢٣ بَابِ اللَّهُو بِالْحِرَابِ وَنَحُوهَا. ١٦٢ ـ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسِى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّعُمَرِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحِرَابِهِمُ دَحَلَ عُمَرُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحِرَابِهِمُ دَحَلَ عُمَرُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحِرَابِهِمُ دَحَلَ عُمَرُ فَالْمَسْعِينَ فَحَصَبَهُمُ بِهَا فَقَالَ دَعُهُمُ يَاعُمَرُ وَزَادَ عَلِيٍّ حَدَّئَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَالْحَصِي فَحَصَبَهُمُ بِهَا فَقَالَ وَعُمْرُ فِي الْمَسْحِدِ.

١٢٤ بَابِ الْمِجَنِّ وَمَنُ يُتَتَرَّسُ بَتُرَّسِ

17٣ ـ حَدَّنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُداللهِ آخُبَرَنَا الْأَوْزَاعِیُّ عَنُ اِسْجَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَلِيهِ اَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَلِيهٌ قَالَ كَانَ اللهِ بُنِ اَلِيهٌ قَالَ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِتُرُسٍ وَاحِدٍ وَّكَانَ اَبُو طَلَحَة حَسَنَ وسَلَّم بِتُرُسٍ وَاحِدٍ وَّكَانَ اَبُو طَلَحَة حَسَنَ

کرو' تمہارے باپ اسمعیل بھی بڑے تیر انداز سے 'اور میں فلال او گول کی طرف ہول 'سلمہ کہتے ہیں کہ دونوں جرگوں میں سے ایک رک گیا'اس پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا'اب تم تیر اندازی کیوں نہیں کرتے' انہوں نے عرض کیا گھ ہم کیو نکر تیر اندازی کریں' آپ نوان لوگوں کے ساتھ ہیں' آپ نے فرمایا کہ تیر اندازی کرو' میں تم سب کے ساتھ ہوں۔

الا - البونعيم عبد الرحل بن غسيل مخره بن ابى اسيد اسئ والدست روايت كرتے بين محد رسول الله علي الله على مقابله مين صفيل قائم كين اور انہوں نے ہمارے مقابله مين صفيل قائم كين اور انہوں نے ہمارے قريب آ مين صفيل قائم كين او قريب آ جائيں او تم تير مارنا ابو عبد الله كہتا ہے محد اكثو كم كے معنی بين اكثر وكم (يعنی تم ير زياده حمله كرين)

باب ۱۲۳۔ ہتھیاروں سے کھلنے کابیان۔

۱۹۲ - ابراہیم بن موکی 'ہشام 'معمر 'زہری ابن میتب 'ابوہر یرہ سے
روایت کرتے ہیں ہمہ جب حبثی آنخضرت کے سامنے اپنے حراب
سے کھیل رہے ہتے ' تو حضرت عمر نے آکر کنگروں سے ان کو مارا '
جس پر آنخضرت نے فرمایا عمر انہیں رہنے دو 'اور علی (بن مدین)
نے آئی روایت زیادہ کی ہے 'وہ کہتے ہیں ہم سے عبدالرزاق نے بیان
کیا وہ کہتے ہیں 'ہم سے معمر نے بیان کیا محمد میں وہ لوگ کھیل
رہے ہتے۔

باب ۱۲۴۔ ساتھی کی ڈھال سے کام لینے کا بیان' اور عام ڈھال کابیان۔

الا ا احمد بن محمد عبد الله اوزاع الحق بن عبد الله بن الى طلحه انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوطلحه رسول اکرم علیہ کے ہمراہ ایک ڈھال سے کام لیتے تھے (۱) اور وہ تیر اندازی میں بہت الی الی جب وہ تیر مارتے تھے 'تو آنخضرت علیہ سر اٹھا کے ایک جبرت علیہ کرنے کی جگہ ویکھتے تھے۔

(۱)اصل میں حضرت ابوطلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے اس لیے جب وہ جنگ کے موقع پر دشمنوں پر تیر برساتے ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈھال سے انکی حفاظت فرماتے کہ مباد اکسی طرف سے دسٹمن کا کوئی تیر زخمی نہ کردے ،اسی طرز عمل کوحدیث میں بیان کیا گیاہے۔

الرَّمِيُ فَكَانَ إِذَا رَمْي تَشَرَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَيَنَظُرُ الِلي مَوُضِع نَبُلِهِ.

178 ـ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ حَدَّنَنَا يَعَقُوبُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِى حَازِمٍ عَنُ سَهُلٍ قَالَ لَمَّا كُسِرَتُ بَيُضَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاسِهِ وَاُدُمِيَ وَجُهُهُ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيَّتُهُ وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَآءِ فِي الْمَحِنِ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ فَلَمَّا رَأْتِ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَآءِ كُثْرَةً عَمَدَتُ إلى حَصِيرٍ فَاحُرقَتُهَا وَالْصَقَتُهَا عَلِي جُرُحِهِ فَرَقَا الدَّمُ.

170 - محدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرِو عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مَّالِكِ ابُنِ اَوُسِ بُنِ الْحَدَثَانِ عَنُ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ اَمُوالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمُ يُوجِفِ الْمُسُلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَّكَانَ يُنُفِقُ عَلَى اَهُلِهِ فَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً وَّكَانَ يُنُفِقُ عَلَى اَهُلِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

آ ١٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سُفَيْنَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ عَلِي حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللّهِ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا يَّقُولُ مَارَايَتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُفَدِّيُ رَجُلًا بَعُدَ سَعُدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ارْم فِذَاكَ آبِي وَاُمِيّى.

١٢٥ بَابِ الدِّرَاق.

١٦٧ ـ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ ابُنُ وَهُبٍ قَالَ عَمُرٌ و حَدَّثَنِيُ آبُو الْاَسُودِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ دَخَلَ عَلَىؓ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

۱۲۱۔ سعید بن عفیر 'یقوب بن عبدالر حمٰن 'ابوحازم 'سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں ہمہ جب رسول اللہ عظامی کے سر پر خود ٹوٹ گیا 'اور آپ کا آگے کا دانت ٹوٹ گیا 'اور آپ کا آگے کا دانت ٹوٹ گیا 'تو علی ڈھال میں پانی مجر مجر کے لاتے تھے 'اور حضرت فاطمہ اسے دعوتی جاتی تھیں 'جب انہوں نے خون کود یکھا کہ پانی سے بڑھتا جاتا ہے 'تو انہوں نے ایک چٹائی کی 'اور اس کو جلایا' پھر اس کو آپ جاتا ہے 'تو انہوں نے ایک چٹائی کی 'اور اس کو جلایا' پھر اس کو آپ کے زخم پر لگادیا' توخون بند ہو گیا۔

۱۲۵ علی بن عبدالله 'سفیان 'عمرو' زہری' مالک بن اوس بن حد ثان '
عمرے روایت کرتے ہیں ہمہ بنی نضیر کی دولت اس قتم کی تھی جوالله
نے اپنے رسول کو بغیر جنگ کے دلا دی تھی 'اس کے حاصل کرنے
کے لئے مسلمانوں نے کوئی گھوڑا نہیں دوڑایا تھا اور جنگ نہیں گی'
پس وہ مال رسول الله نے لے لیا اور اس میں سے ایک سال کا خرج
اپنے گھر والوں کو دے دیتے' اس کے بعد جو باقی بچتا' اس کو اسلحہ اور
گھوڑوں کی فراہمی کیلئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے واسطے خرج
فراتے۔

۱۲۱۔ مسدد' یجی 'سفیان' سعد بن ابراہیم' عبداللہ بن شداد حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو نہیں دیکھا کہ سعد بن ابی و قاص کے سوااور کسی شخص کے لئے اپنے مال باپ کے فدا ہونے کو فرمایا ہو' ہاں سعد کی نسبت البتہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کمہ تیر ماروتم پر میرے ماں باپ فدا ہوجائیں۔

باب ۱۲۵ دهال وغیره سے کھیلنے کابیان۔

۱۷۵۔ اسلعیل 'ابن وہب' عمرو' ابوالاسود عروہ حضرت عاکثہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے اس وقت میرے پاس تشریف لائے اس وقت میرے پاس دولڑ کیاں تھیں 'جو جنگ بعاث کے واقعات گا

وسَلَّمَ وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تُغَنِيَانِ بِغِنَآءِ بُعَاتَ فَاضُطَحَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجُهَةً فَدَخَلَ ابُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَئِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيُطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهَا فَلَمَّا عَمِلُ عَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهَا فَلَمَّا عَمِلُ عَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ يَوْمَ سَالُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِمَّا مَالُتُ وَاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِمَّا مَالُكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِمَّا فَالَ تَسُتُهِينَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِمَّا فَاللَّ مَسُلُكِ قُلْتُ نَعَمُ فَاقَامَنِي وَرَآقَةً خَدِي عَلَى خَدِم وَيَقُولُ دُونَكُمُ بَنِي وَرَآقَةً خَدِي عَلَى خَدِم وَيَقُولُ دُونَكُمُ بَنِي وَرَآقَةً خَدِي عَلَى خَدِم وَيَقُولُ دُونَكُمُ بَنِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا وَرَآقَةً خَدِي عَلَى خَدِم وَيَقُولُ دُونَكُمُ بَنِي وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْمَ وَاللهُ وَلَهُ فَلَتُ نَعَمُ فَاقَامَنِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْ فَلَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِي قُلْتُ نَعْمُ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

١٢٦ بَابِ الْحَمَآئِلِ وَتَعُلِيُقِ السَّيفِ بِالْعُنُقِ. ١٦٨ - حَدَّئَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّئَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُسَنَ النَّاسِ وَاَشُجَعَ النَّاسِ وَلَقَدَ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا النَّاسِ وَلَقَدَ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا النَّاسِ وَلَقَدَ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا النَّاسِ وَلَقَدَ فَرَعِ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ السَّبُرَا الْخَبَرَ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِآبِي وَسَلَّمَ وَقَدِ السَّبُرَا الْخَبَرَ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِآبِي طَلَحَةَ عُرُي وَقِي يَقُولُ لَمُ طَلَحَةَ عُرُي وَقِي عَلْقِهِ السَّيفُ وَهُو يَقُولُ لَمُ طَلَحَةَ عُرُي وَعَيْ وَهُو يَقُولُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيفُ وَهُو يَقُولُ لَمُ طَلَحَةً عُرْي وَ قَلْ وَجَدُنَاهُ بَحُرًا آوُقَالَ إِنَّهُ لَبُحُرِّ.

١٢٧ بَابِ حِلْيَةِ السُّيُوُفِ.

179 - حَدَّنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا الْأَوْزَاعِیُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْفَتُورَ قَالَ الْفَتُورَ قَالَ الْفَتُورَ قَالَ الْفَتُورَ قَالَ الْفَضَّةَ وَوُمٌ مَّاكَانَتُ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلَا الْفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَتُ حَلَيْتُهُمُ الْعَلَابِيِّ وَالْانْكَ وَالْحَدِيدَ.

رہی تھیں' آپ بستر پر لیٹ رہ اور اپنا منہ پھر لیا' پھر ابو بمر آئے
اور انہوں نے جھے ڈانٹا' اور کہار سول اللہ علیہ کے پاس شیطانی باجہ کا
کیا گام' لیکن آنحضرت ان کی طرف متوجہ ہوئے' اور فرمایا انہیں
چیوڑ دو' جب آنحضرت ایک دوسرے کام میں مصروف ہوگئ' تو
میں نے ان دونوں کو اشارہ کر دیا' وہ نکل گئیں' حضرت عاکشہ کہتی ہیں'
کہ عید کے دن حبثی نیزے اور ڈھال کے ساتھ کھیلا کرتے تھے' پس
میں نے آپ سے در خواست کی یا آپ نے جھے اپنے چیچے کھڑا
میں نے آپ سے در خواست کی یا آپ نے جھے اپنے چیچے کھڑا
کرلیا' میر ار خسار آپ کے رخسار کے قریب تھا' اور آپ فرمائے کہا تھے دو نکم بنی ارفدہ یہاں تک کہ جب میں تھک گئ' تو
جاتے تھے دو نکم بنی ارفدہ یہاں تک کہ جب میں تھک گئ' تو
اپ نے فرمایا' بس' میں نے کہا جی آپ نے فرمایا' اچھا اب جاؤ' احمد نے ابن وہب سے فلماغفل روایت کیا ہے۔

### باب۱۲۷۔ تلوار گلے میں حمائل کرنے کابیان۔

۱۹۸ سلیمان بن حرب 'حماد بن زید' ثابت 'حضرت انس سے دوایت کرتے ہیں' کہ رسول اللہ علیہ سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت 'اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر سے 'ایک مر تبہ مدینہ والوں کو کچھ خوف ہو گیا' اور ایک طرف سے کچھ آواز آئی' تولوگ اس آواز کی طرف گئے آنخضرت سب سے آگے تشریف لے گئے' اور آپ نے اس واقعہ کی تحقیق کی 'آپ ابوطلحہ کے گھوڑے پر بغیر اور آپ نے اس واقعہ کی تحقیق کی 'آپ ابوطلحہ کے گھوڑے پر بغیر زین کے سوار سے 'اور گلے میں تلوار جمائل تھی' اور آپ فرمارہ ضح کے تو درمای 'البتہ ہم نے سے کہ ڈرومت 'کوئی خوف نہیں ہے' اس کے بعد فرمایا' البتہ ہم نے اس گھوڑے کودریا کی طرف سبک سیر دیکھا۔

باب ١٢٤ تلوار پر سونے جاندى كاكام كرانے كابيان۔

١٢٨ بَاب مَنُ عَلَّقَ سَيُفَةً بِالشَّحُرِ فِي السَّهُرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَآئِلَةِ.

١٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَيِي سِنَانُ بُنُ اَبِي سِنَان الدُّئَلِيُّ وَٱبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ ٱخُبَرَنَا أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِبَلَ نَجُدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَٱدُرَكَتُهُمُ الْقَاتِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيْرِ الْعَضَاةِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسُتَظِلُّونَ بالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُتَ شَجَرَةٍ وَّعَلَّقَ بِهَا سَيُفَةٌ وَنِمُنَا نَوُمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ هِذَا انْحَتَرَطَ عَلَىَّ سَيُفِيُ وَانَا نَآئِمٌ فَاسُتَيُقَظُتُ وَهُوَ فِيُ يَدِمٍ صَلُتًا فَقَالَ مَنُ يَّمُنَعُكَ مِنِّي فَقُلُتُ اللَّهُ تَلثَّا وَّلَمُ يُعَاقِبُهُ وَجَلَسَ وَرَوىٰ مُوسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ بُن سَعُدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ فَشَامَ السَّيْفُ فَهَا هُوَذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمُ يُعَاقِبُهُ.

١٢٩ بَابِ لُبُسِ الْبَيُضَةِ .

1٧١ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ اَبِي حَنُ سَهُلٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ سَهُلٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنُ جُرُحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ عَنُ جُرُحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ جُرِحَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُسِرَتُ رُبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَاسِهِ وَكُسِرَتُ رُبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَاسِهِ وَكُسِرَتُ رُبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَاسِهِ فَكَانَتُ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ تَعُسِلُ الدَّمَ وَعَلِيَّ يُمُسِكُ فَلَمَّا رَاتُ آنَّ الدَّمَ لَايَزِيدُ اللّهُ كَثَى صَارَ رَمَادًا لَكُمُ اللّهُ مَنْ الدَّمَ لَا يَزِيدُ اللّهِ كُثَى صَارَ رَمَادًا لَهُ مَا اللّهُ مَنْ فَاسُتَمُسَكُ الدَّمُ .

باب ۱۲۸۔ سفر میں قیلولہ کرتے وقت اپنی تکوار کو در خت سے حمائل کردینے کابیان۔

• ١- ابواليمان 'شعيب' زهري' سنان بن الي سنان د وُلي وابو سلمه ' جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کمہ انہوں نے جہاد کیلئے رسول تو وہ بھی آپ کے ہمراہ لوٹے 'ان لوگوں نے دوپہر ایسے جنگل میں كاثى ، جس ميں گھنے اور سابيد دار در خت تھے 'جہاں آنخضرت فروکش ہوئے' تمام لوگ در ختوں کے نیچے سامیہ میں مچھل گئے تاکہ کچھ تکان دور ہو جائے 'رسول اللہ ایک در خت کے بنیچے فروکش ہوئے' اور آپ نے اپنی تکوار اس میں اٹکادی ہم لوگ تھوڑی دیر ہی سوئے تے کہ یکا یک رسول اللہ ہمیں بکارنے گئے ' تو کیاد کھتے ہیں کہ ایک اعرابی آپ کے پاس ہے 'حضرت نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھ پر ميري تلوار هينجي تھي'ميں سور ہاتھا پھر ميں جاگ اٹھا' ننگي تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اس نے کہا ہمہ اب آپ کو مجھ سے کون بیائے گا' میں نے تین مرتبہ اللہ اللہ کہا' آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا'اور وہ بیٹھ گیااور موکیٰ بن اسمعیل بن سعدے دوز ہری سے راوی ہیں کہ انہوں نے کہاکہ اس نے تلوار میان میں کرلی اور اب یہ بیٹا ہے' لیکن آپ نے اس سے انقام نہیں لیا۔

#### باب١٢٩ اله خود يهنين كابيان-

اکا۔ عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز بن ابی حازم 'ابی حازم 'سہل ہے۔
روایت کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ علیہ کے زخم کی بابت جو
احد کے دن آپ کے لگا تھا 'پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا 'اور آپ کے آگے کے دانت توٹ کئے تھے 'اور خود آپ کے سر اقد س پر توڑ دیا گیا تھا 'حضرت فاطمہ رضی اللہ عنھاخون دھوتی تھیں اور حضرت علی پانی ڈالتے تھے '
فاطمہ رضی اللہ عنھاخون دھوتی تھیں اور حضرت علی پانی ڈالتے تھے '
جب حضرت فاطمہ ہے نو کیھا کہ خون بڑھتا ہی جارہا ہے 'تو انہوں نے ایک ٹاٹ کا مکڑ الیا اور اس کو جلا کر خاکشر کر کے آپ کے زخم میں ایک ٹاٹ کا مکڑ الیا اور اس کو جلا کر خاکشر کر کے آپ کے زخم میں کھر دیا 'جس سے خون رک گیا۔

١٣٠ بَابِ مَنُ لَّـمُ يَرَكَسُرَ السِّلاَحِ عِنْدَ الْمَوُتِ .

١٧٢ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ عَنُ عَمُرُو اللَّهِ عِلَيْ السَّحْقَ عَنُ عَمُرِو الرَّحُمْنِ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ آبِي اِسُحْقَ عَنُ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَهُا مَنْ اللَّهُ عَلَهُا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَهُا مَنْ اللَّهُ عَلَهُا مَنْ اللَّهُ عَلَهُا مَنْ اللَّهُ عَلَهُا مَنْ اللَّهُ عَلَهُا مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَهُا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ 
١٣١ بَاب تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْقَآئِلَةِ وَالْإِسْتِظُلَالِ بِالشَّحَرِ .

الزُّهُرِيِ حَدَّنَنَا اَبُوالْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَنَا سِنَانُ بُنُ اَبِيُ سِنَانِ وَاَبُوسَلَمَةَ الزُّهُرِيِ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ الْمُحْيِلُ حَدَّنَنَا الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ اَخْبَرَنَا الْبُنُ الْسَعْدِ اَخْبَرَنَا الْبُنُ الْسَعْدِ اَخْبَرَنَا الْبُنُ الْسَعْدِ اَخْبَرَنَا الْبُنُ الْسَعْدِ اَخْبَرَنَا الْبُنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنَا الْبُنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنَا الْبُنُ سَعْدٍ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْدَوْكَ لَهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْدُورَ كُنَّهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْدُنَ كُنَّهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْدُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَشَامَ السَّيفَ فَهَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَشَامَ السَّيفَ فَهَاهُوذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَشَامَ السَّيفَ فَهَاهُوذَا الْمُنْ السَّيفَ فَهَاهُوذَا الْمَالِسُ ثُمَّ لَمُ يُعَاقِبُهُ .

١٣٢ بَابِ مَاقِيُلَ فِي الرِّمَاحِ وَيُذْكَرُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

باب ۱۳۰۰ مرتے وقت ہتھیار توڑنے کے جائز (۱)نہ ہونے کابیان۔

۱۷۲۔ عمرو بن عباس عبدالرحمٰن 'سفیان 'ابوالحٰق 'عمرو بن حارثٌ ہے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ نے اپنی وفات کے وقت کچھ نہیں چھوڑا 'سوااپنے ہتھیاروں کے 'اور ایک سفید خچر کے 'اور ایک زمین کے جس کو آپ نے صدقہ کردیا۔

باب اسار قیلولہ کرتے وقت امام کے پاس سے الگ ہو جانے 'اور در خت کے نیجے لیٹنے کابیان۔

الا البالیمان شعیب 'زہری 'سان بن ابی سان وابو سلمہ 'جابر دوسری سند 'موی بن اسمعیل 'ابراہیم بن سعد 'ابن شہاب 'سان دوسری سند 'موی بن اسمعیل 'ابراہیم بن سعد 'ابن شہاب 'سان بن ابی سنان دولی 'جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے رسول اللہ علی کے ہمراہ ایک مر تبہ جہاد کیا جب وہاں سے در خت بگے ' تو دوپہر ایک ایسے میدان میں ہوئی 'جہاں کا نئے دار کر خت بگرت موجود تھے 'تمام لوگ در خت کے نیچ سایہ لین کے لئے بھیل گئے 'اور آپ نے بھی ایک در خت کے نیچ فروکش ہوگرا پی تلوار اس میں لؤکادی 'اور آرام فرمایا 'جب بیدار ہوئے ' تو ایک شخص کو این پاس کھڑاد کھی ایک شخص کو این پاس کھڑاد کھی ایک شخص نے میری تلوار کھینے ایک شخص کو این بیات کو ار کھینے کی تھی اور کہنے لگا تھا 'اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری حفاظ اور بیان دوالا موجود ہے 'اس پر اس نے تلوار بھینک دی 'اور اب یہاں بیان بیان عبیان والا موجود ہے 'اس پر اس نے تلوار بھینک دی 'اور اب یہاں بیان بیان میں اس سے انتقام نہیں لوں گا۔

باب ۱۳۲ نیزه بازی کے متعلق بیان 'حضرت ابن عمر کی مرفوع روایت ہے کم آنخضرت علیہ نے فرمایا 'میر ارزق

(۱) جاہلیت میں سیر طریقہ رائج تھا کہ جب کوئی رئیس وغیرہ بڑا آدمی مرجاتا تواسکی موت پراس کے ہتھیاروں کو توڑدیا جاتا اوراس کے جانوروں کو ہلاک کردیا جاتا۔ بیراس بات کی علامت سمجھی جاتی کہ اب ان ہتھیاروں کا حقیقی معنی میں کوئی اٹھانے والا باقی نہیں رہا۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں اس طرح کے طرز عمل کیلئے کوئی وجہ جواز نہیں، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات پر آپ کے ہتھیاروں کو توڑا نہیں گیا۔

جُعِلَ رِزُقِیُ تَحُتَ ظِلِّ رُمُحِیُ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنُ خَالَفَ اَمُرِیُ.

١٧٤\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي النَّصُرِ مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ نَّافِعِ مَّوُلَى آبِيُ قَتَادَةَ الْإَنْصَارِيِّ عَنُ آبِيُ قَتَادَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعُضِ طَرِيُقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابِ لَّهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمِ فَرَاى حِمَارًا وَّحُشِيًّا فَاسُتَوٰى عَلَى فَرَسِهُ فَسَالَ أَصُحَابَةً أَنْ يُنْيَاوِلُوهُ سَوُطَةً فَابَوُا فَسَالَهُمُ رُمُحَةً فَإَبَوا فَاخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الحِمَار فَقَتَلَةً فَأَكَلَ مِنْهُ بَعُضُ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَآبِي بَعُضٌ فَلَمَّا ٱدُرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَالُوهُ عَنُ دْلِكَ قَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعُمَةٌ ٱطُعَمَكُمُوْهَا اللَّهُ وَعَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُن يَسَارِ عَنُ اَبِي قَتَادَةً فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضُرِ قَالَ هَلُ مَعَكُمُ مِّنُ لَحُمِهِ شَيءٌ.

میرے نیزے کے سامیہ کے پنچے مقرر کیا گیا ہے' اور جو میرے ختم کی خلاف ورزی کریگا' اس پر ذلت اور رسوائی مقرر کی گئی ہے۔

۱۵۱ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابوالنظر (عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام) بافع (ابو قادہ انصاری کے آزاد کردہ غلام) ابو قادہ سے کردہ غلام) بافع (ابو قادہ انصاری کے آزاد کردہ غلام) ابو قادہ سے دوایت کرتے ہیں 'کہ دہ رسول اللہ علیا گئے 'اور جب کمہ کے راستے ہیں پنچ 'توا پنا ساتھوں سے پیچے دہ آنہوں نے ایک گور خرد کھا' توا پنا گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے 'اور اپنا ساتھوں سے اپنا کوڑا دیکھا' توا پنا گھوڑ ہے ہے اتر کر کوڑااور نیزہ لے انکارکیا' کھر انہوں نے انکارکیا' کور خر پر جملہ کر کے اسے قل کر دیا جس کو آپ کے بعض ساتھیوں نے کھایا' اور بعض نے انکارکیا' جب بیہ واقعہ آخضرت کواطلاع دیکر گور خر کے گوشت کھانے کامسئلہ پو چھاگیا' تو آپ نے فرمایا' یہ توا یک غذا تھی' جواللہ نے تہہیں دی' زید بن اسلم' عطار بن بیار سے گور خر کے متعلق بواسطہ ابو قادہ' ابو النظر کی حدیث کے مثل روایت کے متعلق بواسطہ ابو قادہ' ابو النظر کی حدیث کے مثل روایت کے متعلق بواسطہ ابو قادہ' ابو النظر کی حدیث کے مثل روایت کے متعلق بواسطہ ابو قادہ' ابو النظر کی حدیث کے مثل روایت کے متعلق بواسطہ ابو قادہ' ابو النظر کی حدیث کے مثال روایت کے متعلق بواسطہ ابو قادہ' ابو النظر کی حدیث کے مثل روایت کے متعلق بواسطہ ابو قادہ' ابو النظر کی حدیث کے مثل روایت کے متعلق بواہہ ہے۔

باب ۱۳۳۳ سر ور عالم کی زرہ اور قمیص کا بیان 'جو آپ لڑائی میں پہنتے تھے' نبی اکرم علیہ کا قول ہے 'کہ خالد نے اپنی زر ہیں خدا کی راہ میں وقف کرر کھی ہیں۔

201۔ محد بن مثن عبدالوہاب خالد عکرمہ سے روایت کرتے ہیں ا کہ رسول اللہ نے بدر کے دن جبکہ آپ ایک قبہ کے اندر سے فرایا ا اے اللہ! میں تجھے تیرے عہداور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی پس ابو بکرنے آپ کاہا تھ پکڑلیا اور کہایار سول اللہ اس قدر دعا آپ کو کافی ہے 'ب شک آپ نے اپنے پروردگار سے بہت الحاح کیا آپ

ٱلْحَحُتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِى الدِّرُعِ فَخُرَجَ وَهُوَ يَقُولُ سَيُهُزَمُ الْجَمُعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُهٰى وَاَمَرُّ وَقَالَ وَهَيُبُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَوْمَ بَدُرٍ.

١٧٦\_ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ اَخْبَرَنَا سُفَيْنُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَدِرُعُهُ مَرُ هُونَةٌ عِنُدَيَهُوُدِيِّ بِثَلَثِيْنَ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ وَّقَالَ يَعْلَى حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ دِرُعٌ مِّنُ حَدِيْدٍ وَقَالَ مُعَلِّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعًا مِّنُ حَدِيْدٍ . ١٧٧\_ حَدَّثَنَا مُوُسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ حَدَّثَنَا ابُنُ طَاوًسِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَثِلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مِثْلُ رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبَّنَان مِنُ حَدِيدٍ قَدِ أَضُطَرَّتُ آيُدِ يُهمَا إلى تَرَاقِيهمَا فَكُلَّمَا هَمَّ المُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعُفِيَ آئرَةً وَكُلَّمَا هُمَّ الْبَخِيُلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتُ كُلُّ حَلُقَةٍ اللي صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتُ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتُ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيُهِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّے اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَيَحْتَهِدُ اَنْ يُوسِعَهَا فَلَا

١٣٤ بَابِ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرُبِ. ١٧٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ آبِي الضَّحٰي مُسُلِمٍ هُوَ ابُنُ صُبَيْحٍ عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَقِيْتُةً بِمَآءِ

اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھ' پس آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے (ترجمہ) عنقریب یہ جماعت بھگا دی جائے گی' اور لوگ پیٹھ پھیرلیں گے' بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے' اور قیامت بہت سخت اور تلخ پیز ہے' وہب نے کہا کہ ہم سے خالد نے یوم بدر کا لفظ بیان کیا۔ ۲۵۱۔ محمد بن کثیر' سفیان' اعمش' ابراہیم' اسود' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی' تواس وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس صاع جو ہیں گروی تھی' اور اعمش کہتے ہیں کمہ آپ نے اپنی لوہے کی زرہ رہن رکھ دی تھی اور معلی نے کہا' حد ثنا عبد الواحد' حد ثنا الاعمش و قال رہنہ درعامن حدید۔(۱)

الد موی بن اسمعیل وہیب ابن طاؤس طاؤس کے والد الوہ ریہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بخیل اور تی کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جن کے بدن پرلوہ کے اس قدر شال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جن کے بدن پرلوہ کے اس قدر شک دو جبے ہوں 'جس سے ان کے ہاتھ انکی گردنوں کی طرف تھنچ کے ہوں 'چر جب بھی تی صدقہ دینے کاارادہ کر تاہے 'تووہ جب اس کے جسم پر پھیلنا جاتا ہے 'یہاں تک کہ جسم کے بنچ لئانے لگناہے 'اور جب بھی بخیل صدقہ دینے کاارادہ کر تاہے 'تواس عباکا ہر حلقہ اپنی باس والے حلقہ سے ملتا جاتا ہے 'اور اس کے جسم پر سکڑ تا جاتا ہے' اور اس کے جسم پر سکڑ تا جاتا ہے' اور اس کے جسم پر سکڑ تا جاتا ہے' در ان اور اس کے جسم پر سکڑ تا جاتا ہے' در ازادر کشادہ نہیں ہو سکتے۔

باب ۱۳۴۲۔ سفر اور جنگ میں حبہ پہننے کا بیان۔ ۱۷۸۔ موسیٰ بن اسلمعیل عبدالواحد 'اعمش 'ابوالضح مسلم بن صبیح ' مسروق ' حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ عیاقہ قضائے حاجت کے لئے ایک دن باہر تشریف لے گئے ' جب آپ لوٹے ' تو میں آپ کے سامنے پانی لے گیا' آپ نے وضو کیا' اور آپ کے جسم پر اس وقت ایک شامی جبہ تھا' آپ نے کلی کی

(۱)اس باب اوراس میں ذکر کروہ حدیث ہے امام بخاری میہ بتاناچاہتے ہیں کہ لڑائی کے موقع پرزرہ پہنناجائز ہے اور یہ توکل کیخلاف نہیں۔

وَّعَلَيُهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَةً فَذَهَبَ يُخُرِجُ يَدَيُهِ مِنُ كُمَّيُهِ فَكَانَا ضَيَّقَيُنِ فَاخُرَجَهَا مِنُ تَحُتٍ فَعَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأُسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ.

١٣٥ بَابِ الْحَرِيْرِ فِي الْحُرُبِ.

1۷٩ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا صَالِدٌ حَدَّثَنَا صَالِدٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ آنَّ آنَسًا حَدَّثُهُمُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَحَّصَ لِعَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصٍ مِّنُ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصٍ مِّنُ حَرَيْر مِّنُ حِكَّةٍ كَانَتُ بهما.

1 ١٨٠ حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ اَتَنَادَةً عَنُ اَنَسٌ حَ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُبُنُ سِنَانِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ وَقَتَادَةُ عَنُ اَنَسُ أَلَّ مَجَدَّالًا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ وَقَتَادَةُ عَنُ اَنَسُ أَلَّ مَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكُوا اللَّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى الْقُمَّلَ فَارْحَصَ لَهُمَا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى الْقُمَّلَ فَارْحَصَ لَهُمَا فِي النَّرِيرَ وَرَايُتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ.

١٨١ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِى عَنُ شُعْبَةَ الْحَبَرْنِيُ قَتَادَةً اَلَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمُ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِعَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ وَالزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ فِي حَرِيْرٍ .

١٨٢ حَدَّنَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّنَّنَا غُندُرٌ اللهِ حَدَّنَا غُندُرٌ خَدَّنَا غُندُرٌ خَدَّنَا شُغبة سمِغتُ قَنادة عن انسٍّ رَخُصَ أَوْرُ جَصَ لِحِكَةٍ بهما.

اور ناک میں پائی لیا' اور اپنے منہ کو دھویا اور دونوں ہاتھوں کو اپنی استنوں سے نکالنے لگے' تو وہ تنگ تھیں' لہذا آپ نے ان کو اندر سے نکالا اور ان کو دھویا' اور اپنے سر کا مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا۔

۔ باب۵سا۔ جنگ میں ریشمی کیٹرا پہننے کا بیان۔

92ا۔ احمد بن مقدام 'خالد 'سعید' قَادہ 'حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ ہے غیدالر حمٰن بن عوف کواور زبیر کوریشی کیٹرے کی اجازت دے دی تھی' بوجہ خارش کے جوان کے جسم میں کھی۔

۱۸۰۔ ابوالولید'ہمام' قادہ'انس' ح'محمد بن سنان'ہمام' قادہ' حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں کہ عبدالر حمٰن بن عوف اور زبیر نے رسول اللہ علیقہ سے جوؤں کی شکایت کی' تو آپ نے انہیں ریشی کپڑے کی اجازت دے دی' چنانچہ ایک جہاد میں میں نے ان کے جسم پرریشی کپڑاد یکھا۔

ا ۱۸ د مسد د میخییٰ شعبه و قاده و حضرت انس سے روایت کرتے ہیں که رسول اللہ علیقہ نے عبدالرحمٰن بن عوام کو رسول اللہ علیقہ نے عبدالرحمٰن بن عوام کو رسیمی کپڑے کی اجازت دے دی تھی۔

۱۸۲ محمد بن بشار 'غندر' شعبه 'قادہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کمہ عبدالرحلٰ بن عوف اور زبیر کور کیٹمی کیڑے پہننے کی اجازت دی گئی' خارش کی وجہ سے جوان کو تھی (۱)۔

(۱) اس باب میں ذکر کر دہ احادیث کی بناء پر بعض فقہاء کی رائے ہے کہ لڑائی کے موقع پریا کسی بیاری کی صورت میں مردول کیلئے ریشم پہننا جائز نہیں ہے، البتہ اگر اضطراری حالت جائز ہے۔ جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ گی رائے ہے کہ ایسے موقعوں پر بھی مردول کیلئے خالص ریشم پہننا جائز نہیں ہے، البتہ اگر اضطراری حالت ہو کہ بغیر ریشم پہنے علاج کی کوئی صورت نہ ہو تو خالص ریشم پہننے کی اجازت ہے۔ ای طرح لڑائی کے موقع پر وہ کیڑا جس کا باناریشم کا ہو، وہ پہننے کی اجازت ہے۔ ای طرح لڑائی کے موقع پر وہ کیڑا جس کا باناریشم کا ہو، وہ پہننے کی اجازت ہے میں ایساریشم پہننا بھی صحیح نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونے کے بارے میں فرمایا ''ھدا در حرام ہیں نے ریشم اور سونے کے بارے میں (علاء اسنن جی کا میں ہو کی احدیث کی احدیث کے بارے میں یہ عین ممکن ہے کہ یہ اجازت عالت اضطراری میں دی گئی ہو، توامام ابو حنیفہ کی رائے انتہائی احتیاج اور تقوی پر بنی ہے۔

١٣٦ بَابِ مَايُذُكُرُ فِي السِّكِيِّنِ.

٦٨٣ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّيْنَى اِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ عَمُرو بُنِ أُمَيَّةَ عَنُ ابيهِ قَالَ رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَاكُلُ مِنُ كَتِفٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَاكُلُ مِنُ كَتِفٍ يَخْتَرُ مِنْهَا ثُمَّ دُعِيَ الْي الصَّلواةِ فَصَلَّى وَلَمُ يَحْتَرُ مِنْهَا ثُمَّ دُعِيَ الْي الصَّلواةِ فَصَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّاءُ حَدَّنَا ابُو الْيَمَانِ الْخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ يَتَوضَّاءُ حَدَّنَا ابُو الْيَمَانِ الْخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهُرِي وَزَادَ فَالْقَى السَّكِيَّنَ .

١٣٧ بَابِ مَا قِيْلَ فِيُ قِتَالِ الرُّوُمِ ١٨٤ ـ حَدَّنَنَا اِسُخقُ بُنُ يَزِيْدَ الدَّمَشُقِيُّ

حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنَيٰ نُورُ ابَنُ يَزِيدَ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ اَنَّ عُمَيْرَ بُنَ الْاَسُودَ الْعَنْسِيّ حَدَّنَهُ أَنَّهُ اللَّى عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي سَاحِلِ حَمْصَ وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعةً الْإِلَّ فِي سَاحِلِ حَمْصَ وَهُو فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعةً أَمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّنَّنَنَا أُمُّ حَرَامٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اَوَّلُ اللَّهِ عَنْهُ وسَلَّمَ يَقُولُ اَوَّلُ مَمْ حَرَامٍ قَالَ النَّبِي عَنُونُ البَحْرَ قَدَ أُوجِبُوا قَالَتُ جَيْشٍ مِن أُمَّتِي يَعُزُونَ البَحْرَ قَد أُوجِبُوا قَالَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اَوَّلُ أَمُّ حَرَامٍ قُلُكُ يَارَسُولَ اللَّهِ اَنَا فِيهُمْ قَالَ النَّي عَيْرُونَ مَدِينَةً قَيْصَرَ مَعُفُورٌ لَهُمُ فَيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اوَّلُ اللَّهِ فَيْلُونَ مَدِينَةً قَيْصَرَ مَعُفُورٌ لَهُمُ فَقُولُ اللَّهِ قَالَ لَا.

١٣٨ بَابِ قِتَالِ الْيَهُوُدِ.

١٨٥ حَدَّنَنَا إِسُخْقُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَرُوِيُّ حَدَّنَا مَالِكُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرً أَلَّ اللهِ مَالِكُ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقَاتِلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقَاتِلُونَ الْمَهُودَ حَتَٰى يَخْتَبِىءَ اَحَدُهُمُ وَرَآءَ الْحَجَرِ الْيَهُودَ كَ وَرَآءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَاعَبُدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيِّ وَرَآئِيْ فَاقْتُلُهُ .

١٨٦ حَدَّثُنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ اَخْبَرَنَا

باب ۲ سا۔ کوئی چیز حیصری سے کاٹ کر کھانے کا بیان۔
۱۸۳۔ عبدالعزیز بن عبداللہ 'ابراہیم بن سعد ابن شہاب 'جعفر بن عمر و بن امیہ ضمری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے کہا 'کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ شانے کا گوشت کھا رہے تھے 'اس کو کا شتے جاتے تھے 'پھر آپ نماز کے لئے بلائے گئے آپ نماز پڑھائی 'اور وضو نہیں کیا' دوسری روایت میں زہری نے اتنا لفظ زیادہ نقل کیا ہے کہ آپ نے چھری ڈال دی۔

باب۷ ۱۳ جنگ روم کابیان به

۱۸۲- الحق بن برید دمشقی محلی بن حمزه ور بن برید خالد بن معدان عمیر بن اسود عنسی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبادہ بن صامت کے پاس گئے 'جب کہ وہ ساحل حمص میں اپنا کی میں محل میں اپنا کی میں محل میں سے 'اور ان کے ہمراہ ان کی بی بی ام حرام بھی تصیں۔ عمیر کہتے ہیں کہ ہم سے ام حرام نے بیان کیا 'انہوں نے رسول الله علیہ ولوگ دریا کویہ فرماتے ہوئے سام کہ میر کی امت میں سب سے پہلے جولوگ دریا میں جنگ کریں گے ان کے لئے جنت واجب ہے۔ ام حرام کہتی تصیں 'میں نے عرض کیایار سول الله! میں انہیں میں سے ہو جاؤں 'فرمایا تم انہیں میں ہو' ام حرام کہتی تصیں '(۱) کہ پھر رسول الله نے فرمایا کہ میر کی امت میں سب سے پہلے جو لوگ قیصر کے شہر میں فرمایا کہ میر کی امت میں سب سے پہلے جو لوگ قیصر کے شہر میں بنگ کریں گے 'وہ مغفور ہیں میں نے عرض کیا کہ رسول الله! کیا میں بنگ کریں گے 'وہ مغفور ہیں میں نے عرض کیا کہ رسول الله! کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں 'آپ نے فرمایا نہیں۔

باب ۱۳۸\_ يمود يوں سے جنگ كرنے كابيان۔

۱۸۵ الحق بن محمد فروی مالک نافع عبدالله بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله فرمایا ایک زمانہ میں تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور جب کوئی یہودی سی چھر کی آڑ میں چھیے گا تو وہ پھر کہے گام کہ اے عبداللہ بید دیکھویہ ایک یہودی میرے چھیے چھیا ہواہے۔دوڑواسے قبل کردو۔

١٨٦ الحق بن ابرابيم (جرير) عماره بن قعقاع ابو زرعه ابوہريه

(۱)" قیصر کے شہر "نے مر اد قسطنطنیہ ہے اس شہر والوں سے جہاد کیلئے مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے ۵۲ھ میں لشکر روانہ ہوا۔

جَرِيُرٌ عَنُ عُمَّارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ آبِي زُرُعَةً عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا اليَهُوُدَ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَآقَهُ الْيَهُودِيُّ يَامُسُلِمُ هذا يَهُودِيٌّ وَرَآئِيُ فَاقْتُلُهُ.

١٣٩ بَابِ قِتَالِ التُّرُكِ.

١٨٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ
 حَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو
 بُنُ تَغُلِبَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
 إِنَّ مِنْ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ
 الوُجُوهِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَّالُ الْمُطْرَقَةُ .

مَحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ صَالِحِ عَنِ الْأَعُرَجِ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَارَ الْاكْفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَارَ الْاَعُينِ حُمُرَ الوُجُوهِ ذُلْفَ الْاَنُوفِ صِغَارَ الْاَعُينِ حُمُرَ الوُجُوهِ ذُلْفَ الْاَنُوفِ كَانَّ وَجُوهَهُمُ المَحَالُ المُطرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ.

١٤٠ بَابِ قِتَالِ الَّذِيْنَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعُرَ.

109 حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ قَالَ الزُّهُرِيُّ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتِّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُولَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتِّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ

نی علی الله سے روایت کرتے ہیں' آپ نے فرمایا' قیامت بپانہ ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کروگے 'حتی کہ وہ پھر جس کے پیچے یہودی چھپا ہوگا' کم گاکہ اے مسلم! یہ میرے پیچے یہودی ہے'اسے قل کرڈال۔

### باب۱۳۹ مر کون سے جنگ کابیان۔

۱۸۷۔ ابوالنعمان 'جریر بن حازم' حسن بھری' عمرہ بن تغلب سے روایت کرتے ہیں ہمہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ من جملہ قیامت کی علامتوں کے بیے کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے 'جن کے چہرے ایسے چوڑی ڈھالیں۔

۱۸۸۔ سعید بن محمد ' یعقوب ' ابو صالح ' اعرج ' ابو ہری ہے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ' کہ قیامت قائم نہ ہوگی ' یہاں تک کہ تم ترکوں ہے جنگ کرو گے (۱) جن کی آ تکھیں چھوٹی ہوگی ' رنگ سرخ ناک اور چہرے ایسے چوڑے ہو گئے ' جیسے چوڑی ڈھالیں ' اور قیامت قائم نہ ہوگی ' یہاں تک کہ تم ایسے لوگوں مے جنگ کرو گے 'جوبالوں کی جو تیاں پہنے ہوں گے۔

باب ۱۴۴۰ بالوں کے جوتے پہننے والوں سے جنگ کرنے کا بیان۔

۱۸۹ علی بن عبداللہ' سفیان ' زہری' سعید بن میتب' ابوہریہ اللہ علیہ بن میتب' ابوہریہ اللہ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی' یہاں تک کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے 'جن کی جو تیاں بالوں کی ہو گئی' اور قیامت قائم نہ ہوگی' یہاں تک کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے 'جن کے چہرے بری ڈہالوں کے مثل ہوں لوگوں سے جنگ کرو گے 'جن کے چہرے بری ڈہالوں کے مثل ہوں

(۱) ترکی کون لوگ ہیں اور انکانسب کس سے ملتا ہے؟ اس بارے میں متعد دا قوال ہیں۔(۱) یہ حضرت ابراہیم کی ایک باندی قنطور اکی اولاد ہیں (۲) یافٹ بن نوح کی اولاد ہیں (۳) یا جوجی اجوج کے بچپاکی اولاد ہیں۔ ترکوں کے بارے میں احادیث میں جو کچھ بھی ند مت وغیرہ آئی ہے یاان سے لڑائی کا تذکرہ ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ قوم کافر تھی، انکی ند مت اور ان سے جنگ صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ کافر تھے۔ لیکن اب یہ قوم مسلمان ہے اس کیے احادیث میں جن امور کا تذکرہ ہے وہ اس دور کے مسلمان ترکوں پر نافذ نہیں کیے جاسکتے۔

وُجُوهُهُمُ الْمَحَالُ الْمُطْرَقَةُ قَالَ سُفُيَالُ وَزَادَ فِيُهِ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيُرةَ رِوَايَةَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ ذُلْفَ الْأَنُوفِ كَالَّ وُجُوهُهُمُ الْمَحَآنُ الْمُطَرَقَةُ.

١٤١ بَابِ مَنُ صَفَّ أَصُحَابَةً عِنْدَ الْهَزِيْمَةِ وَنَزَلَ عَنُ دَآبَتِهِ وَاسْتَنْصَرَ.

19. حَدَّنَنَا أَبُو اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ وَسَالَةً وَحَدَّنَنَا أَبُو اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ وَسَالَةً رَجُلٌ اكْنَتُمُ فَرَرُتُمُ يَا آبَا عُمَارَةً يَوُمَ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللّٰهِ مَاوَلٰي رَسُولُ اللّٰهِ صَلّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلٰكِنَّةُ خَرَجَ شُبّالُ اَصْحَابِهِ وَاجِفَّاتُهُمُ وَسَلّمَ وَلٰكِنَّةُ خَرَجَ شُبّالُ اَصْحَابِهِ وَاجِفَّاتُهُمُ حُسَّرًا لَيْسَ بِسَلَاحٍ فَاتَوُا قَوُمًا رُمَاةً جَمُعَ هُوَازِنَ وَبَنِي نَصُرٍ مَّايَكُادُ يَسُقُطُ لَهُمُ سَهُمٌ هُوَازِنَ وَبَنِي نَصُرٍ مَّايَكُادُ يَسُقُطُ لَهُمُ سَهُمٌ هُوَازِنَ وَبَنِي نَصُرٍ مَّايَكُادُ يَسُقُطُ لَهُمُ سَهُمٌ هُوَازِنَ وَبَنِي نَصُرٍ مَّايَكُادُونَ يُخْطِئُونَ فَاقْبَلُوا هُوَالِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو فَرَشَقُولُهُمُ رَشُقًا مَايَكُادُونَ يُخْطِئُونَ فَاقْبَلُوا هُو مُنَالِكَ اللّه عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو عَلَى بَعُلْتِهِ الْبَيْضَآءِ وَابُنُ عَمِّهِ آبُو سُفَيْنَ بُنُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو النّحَارِفِ بُنِ عَبُدِ الْمُطّلِبِ يَقُودُهِ فَنَزَلَ عَمِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو النّحَارِفِ بُنِ عَبُدِ الْمُطْلَبِ يَقُودُهِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو السَيْكُادُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَالْهُ النّا النّبِي لَا كَذِبَ آنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ لُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٤٢ بَابِ الدُّعَآءِ عَلَى الْمُشُرِكِيُنَ الْمُشُرِكِيُنَ اللهُورِيُمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ .

191 - حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخُبَرَنَا عِيسَى حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبِيدَةً عَنُ عَلِيسَى حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبِيدَةً عَنُ عَلِي قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمَ الْآخُزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَلَااللهُ بَيُوتَهُمُ وَقُبُورَهُمُ نَارًا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلُوةِ الوُسُطِي وَيُنَ غَابَتِ الشَّمُسُ.

١٩٢\_ حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَالٌ عَنِ ابُنِ ذَكُوَانَ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةً قَالَ كَانَ

گے 'سفیان کہتے ہیں' ابوالزناد نے اعرج سے انہوں نے حضرت ابوہر ررہ سے اتنی روایت زیادہ کی ہے مکہ ان کی تکھیں چھوٹی اور ان کی تکھیں چھوٹی اور ان کی ناکیس چیٹی ہو نگی' ان کے چہرے بڑی ڈہالوں کے مثل چوڑے ہوں گے۔

باب ۱۴۲ مشر کوں کیلئے شکست اور زلزلہ کی بدد عاکرنے کا بیان۔

۱۹۲ قبیصه 'سفیان' ابن ذکوان' اعرج' ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقہ کہ اے اللہ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُعُوُ فِي الْقُنُوتِ اللُّهُمَّ انْج سَلَمَةَ بُنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ انْج الْوَلِيدُ بُنَ الْوَلِيُدِ اللَّهُمَّ انْجِ عَيَّاشَ أَبُنَ اَبِي رَّبِيعَةَ اللَّهُمَّ آنُج الْمُسْتَضَعَفِيُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اَللَّهُمَّ اشُدُدُوَ طَاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُف. ١٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱخُبَرَنَا اِسُمْعِيُلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ اَبِي أَوْفِي يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشُرِكِيُنَ فَقَالَ اَلنَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ ٱللَّهُمَّ اهُزِمِ الْاَحْزَابَ ٱللَّهُمَّ اهْزِمُهُمُ وَزَلْزِلْهُمُ . ١٩٤ حَدَّنَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَّنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوُن حَّدَثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِيُ اِسُحْقَ عَنُ عَمُر و بُن مَيُمُون عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ظِلَّ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اَبُوْجَهُلٍ وَّنَاسٌ مِّنُ قُرَيُشٍ وَنُحِرَتُ جَزُورٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ فَارُسَلُوا فَجَآؤُا مِنُ سَلَاهَا وَطَرَحُوهُ عَلَيُهِ فَجَائَتُ فَاطِمَةُ فَالْقَتُهُ عَنْهُ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ٱللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ٱللَّهُمُ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ لِّآبِي جَهُل بُنِ هِشَامٍ وَّعُتُبَةَ بُنِ رَبِيُعَةَ وَشَيْبَةَ بُنِ رَبِيُعَةَ وَالْوَلِيُدِ بُنِ عُتَبَةَ وَأَبَيَّ بُنِ خَلَفَ وَعُقُبَةَ بُنِ اَبِيُ مُعَيُطٍ قَالَ عَبُدُاللَّهِ فَلَقَدُ رَأَئْتُهُمُ فَي قَلِيُبِ بَدُرِ قَتْلَى قَالَ أَبُوُ إِسُحْقَ وَنَسِيْتُ السَّابِعَ وَقَالَ يُوسُفُ بُنُ اَبِي اِسُحْقَ عَنُ اَبِي اِسُحْقَ أُمَيَّةَ بُن حَلْفِ وَقَالَ شُعْبَةُ أُمَّيَّةُ أَوْ أَبَيٌّ وَالصَّحِيحُ أُميَّةٌ. ١٩٥ \_ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُب حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوُبَ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيُكَةَ عَنُ عَائِشَةَ اَلَّ الْيَهُوُدَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَعَنْتُهُمُ فَقَالَ مَالَكِ قُلُتُ

سلمہ بن ہشام کو کفار کے ظلم سے نجات دے 'اے اللہ ولید بن ولید بن ولید کو نجات دے 'اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے 'اے اللہ قبیلہ مفر کے کافروں پر سختی کر 'اے اللہ اس طرح کال ڈال دے ' جس طرح یوسف کے زمانہ میں قحط سالیاں نازل فرمائی تھیں۔

۱۹۳۔ احمد بن محمد عبد الله الله علی بن ابی خالد عبد الله بن ابی اوف مصل ۱۹۳۔ احمد بن محمد عبد الله الله علی خال احتاب کے دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علی مشر کوں کیلئے یہ بددعا کی تھی مکہ اے الله کتاب کے نازل کرنے والے مساب کے جلد لینے والے الله ان ٹولیوں کو بھگادے اے الله ان کو تتر بتر کردے اور ان کوا کھاڑ دے۔

194 عبداللہ بن ابی شیبہ 'جعفر بن عون 'سفیان 'ابوالحق 'عمرو بن معبون 'عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ایک دن کعبہ کے سایہ میں نماز پڑھ رہے تھے 'ابو جہل نے اور قریش کے چندلوگوں نے بہم مشورہ کیا کمہ سے باہرا یک او جھ لے آئے 'اور ان لوگوں نے ایک آدمی بھیجا اور اس کی او جھ لے آئے 'اور آخضر نے علیہ پراس کو ڈال دیا 'پھر حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے اس کو آپ کے اوپر سے ہٹایا' اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! قریش کی گرفت کر 'اے اللہ! قریش کی گرفت کر 'اے اللہ! قریش کی گرفت کر 'ابوجہل بن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور ابی بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط کے لئے آپ کی گرفت کر 'ابوجہل بن ہشام اور عتبہ بن ابی معیط کے لئے آپ کی گرفت کر 'ابوجہل بن مشام اور عتبہ بن ابی معیط کے لئے آپ نے ان کو بدر کے کو کئیں میں مقتول پڑاد یکھا' اور ابوالحق نے کہا کہ نے ان کو بدر کے کو کئیں میں مقتول پڑاد یکھا' اور ابوالحق نے کہا کہ میں ساتواں بھول گیا اور یوسف بن ابی الحق نے ابواسحاق کے واسطہ میں ساتواں بھول گیا اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ میں مقتول گیا اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ میں حامیہ بن خلف کا نام لیا' اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ سے امیہ بن خلف کا نام لیا' اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ سے امیہ بن خلف کا نام لیا' اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ سے امیہ بن خلف کا نام لیا' اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ سے امیہ بن خلف کا نام لیا' اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ ہیں۔

19۵۔ سلیمان بن حرب عماد 'ابوب 'ابن الی ملیکہ 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ یہودی ایک روز رسول اللہ علیہ کے پاس آئے 'اور کہا کہ السام علیک بعنی تم پر موت آئے۔ تو میں نے ان پر لعنت کی 'آپ نے فرمایا حمہیں کیا ہو گیا ہے میں نے کہا آپ نے لعنت کی 'آپ نے کہا آپ نے

أَوْلَمُ تَسْمَعُ مَاقَالُوا قَالَ فَلَمُ تَسْمَعِي مَا قُلُتُ وَعَلَيْكُمُ.

١٤٣ بَابِ هَلُ يُرُشِدُ الْمُسُلِمُ اَهُلَ الْمُسُلِمُ اَهُلَ الْكِتَابِ اَوْيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ.

197 حَدَّثَنَا اِسُخَقُ آخُبَرَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابُنُ آخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهِ اِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابُنُ آخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهِ قَالَ آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُبَدَ اللّهِ بُنِ عُبَدَ اللّهِ بُنِ عَبَدِ اللّهِ بُنِ عَبَدِ اللّهِ بُنَ عَبَّالٍ آخُبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ مَسْعُودٍ آنَّ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عَبَّالٍ آخُبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ كَتَبَ إلى قَيْصَرَ وَقَالَ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكِ وسَلّمَ كَتَبَ إلى قَيْصَرَ وَقَالَ فَإِنْ تَوَلّيتَ فَإِنَّ عَلَيْكِ إلَيْمَ الْاَرِيسِيْنِينَ .

١٤٤ بَابِ الدُّعَآءِ لِلْمُشُرِكِيُنَ بِالْهُدى لِيَالَّهُ اللهُ ا

194 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً اللهِ الزِّنَادِ أَنَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ قَالَ قَالَ أَبُوهُرَيْرَةً قَدِمَ طُفَيْلُ بُنُ عَمْرٍو نِ الدَّوُسِيُّ وَأَصُحَابُهُ عَلَى النَّهِ عَلَى وَسَلَّمَ فَقَالُوا عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّ دَوسًا عَصَتُ وَابَتُ فَادُحُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكُتُ دَوسًا عَصَتُ وَابَتُ فَادُحُ اللّهُ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكُتُ دَوسٌ فَالَ اللّهُمُ الْهَدِ ذَوْسًا وَات بِهِمُ .

١٤٥ باب دَعُوةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ وَعَلَى مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّي كِسُرَى وَقَيْصَرَ وَالدَّعُوةِ قَبُلَ الْقِتَالِ.

١٩٨ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ الْجَعُدِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُولُ لَمَّا اَرَادَ النَّبِيُّ

نہیں سنا'جوان لوگوں نے کہا' فرمایاتم نے نہیں سنائمہ میں نے کہہ دیا وعلیم۔

سباب ۱۴۳۳۔ مسلمانوں کااہل کتاب کو ہدایت کرنے اور ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دینے کابیان۔

197- الحق ' يعقوب بن ابراہيم ' ابن شهاب كے سيتيج ' ابن شهاب ' عبيد الله بن عباس سے عبيد الله بن عباس سے عبيد الله بن عباس سے روايت كرتے ہيں مكه رسول الله عليہ نے قيصر كوخط لكھااور فرمايا كه يہ بھى اس ميں لكھ دوكه فان توليت فان عليك الله الاريسيين۔

باب ۱۳۴ تالیف قلوب کے طور پر مشر کین کیلئے راہ ہدایت کی دعاکر نیکا بیان۔

192-ابوالیمان 'شعیب' ابوالزناد' عبدالر حمٰن ' ابو ہر ریوہ سے روایت کرتے ہیں ' کہ طفیل بن عمر ودوسی اور ان کے ساتھی آنخضرت کے پاس آئے ' اور کہا کہ یار سول اللہ ( قبیلہ ) دوس کے لوگوں نے نافر مانی کی ' اور آپ کی پیروی سے ازکار کر دیا' آپ اللہ سے ان کے لئے بدد عاکم نی وگ کہتے ' کہ اب حضرت بدد عاکر نی چاہتے ہیں' اور دوس کا قبیلہ ہلاک ہو جائیگا' گر آپ نے بدد عائبیں کی ' بلکہ فرمایا اے اللہ دوس و بدایت کر اور ان کو دائرہ اسلام میں لے آ۔

باب ۱۳۵ یہود و نصار کی کواسلام کی دعوت دینے کا بیان (۱)
اور ان سے کس بات پر جنگ کی جائے 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسری کو کیا لکھا تھا' اور جنگ سے پہلے دعوت اسلام ضروری ہے۔

۱۹۸ علی بن جعد' شعبہ' قادہ' حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیقہ نے جب روم کے بادشاہ کو خط لکھنا

(۱) کا فرول کے ساتھ جہاد کرنے سے پہلے انہیں دعوت اسلام دینااس وقت ضروری ہے جبکہ ان تک اسلام کی دعوت نہ پیچی ہو،اگر ظن غالب میہ ہو کہ ان تک دعوت اسلام پیچ چکی ہے، تو پھر ضروری نہیں،البتہ اگر کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو توالی صورت میں بھی دعوت اسلام مستحب ہے۔

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنُ يَكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ قِيْلَ لَهُ اِنَّهُمُ لَا يَقُرَءُ وُنَ كِتَابًا اِلَّا اَنُ يَكُونَ مَخْتُونًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنُ فِضَّةٍ فَكَانِّيُ ٱنْظُرُ اِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَفَشَ فِيُهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ.

۱۹۹ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عُبَیْدُ اللهِ بُنِ عُبَیْدَ اللهِ بُنِ عُبَیْدَ اللهِ بُنَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُبَیْدَ اللهِ بُنَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبُدَ اللهِ عَلَیْهِ عَبَّاسٍ ثُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ بَعَتَ یَدُفَعُهُ إلی کِسُری فَامَرَهُ اَن یَدُفَعُهُ اللی عَسُری فَامَرَهُ اَن یَدُفَعَهٔ اللی عَشِیمُ البَحْرَیُنِ الی کِسُری فَلَمَ البَحْرَیُنِ الی کِسُری خَرَّقَهُ فَحَسِبُتُ اَن کِسُری فَلَمَ النَّبِیُ صَلّی سَعِیدَ بُنَ المُسَیَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَیْهِمُ النَّبِیُ صَلّی الله عَلیهِ وسَلّمَ اَن یُمَرِّقُوا کُلَّ مُمَرَّقِ.

١٤٦ بَابِ دُعَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ الْإِسُلَامِ وَالنَّبُوَّةِ وَاَنْ لَّا يَتَّخِذَ بَعُضُهُمُ الْكِي الْإِسُلَامِ وَالنَّبُوَّةِ وَاَنْ لَلَّهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى بَعْضًا اَرُبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَةُ اللَّهُ الله النِي اخِرِ الْاَيْةِ .

بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح بُنِ حَمْزَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ عُبَيَدٍ اللهِ ابْنِ عُبَيَدٍ اللهِ ابْنِ عُبَيَةً عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَيدِ اللهِ ابْنِ عُبَيةً عَنُ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَاللهِ أَنَّهُ اَحْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَنْ يَكُونُ اللهِ مَلَى الله عَلَيهِ اللهِ عَنْ عَلَيهِ اللهِ عَنْ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَنْ عَلَيهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيهِ اللهِ اللهُ اللهُ فَلَمَّا جَآءً قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ فَلَمَّا جَآءً قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

چاہا تو آپ سے بیان کیا گیا کہ وہ لوگ بغیر مہر کے خط کو نہیں پڑھتے البذا آپ نے جا کو نہیں اب بھی اب بھی اس کی چک آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں اس میں آپ نے محمد رسول اللہ محندہ کرایا تھا۔

199۔ عبداللہ بن یوسف کیف عقیل ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اپنا خط کسری بادشاہ ایران کو بھیجا تو قاصد کو آپ نے تھم دیا تھا کہ وہ اس خط کو بحرین کے سر دار کے حوالے کر دے 'چر بحرین کے سر دار نے اس کو کسری تک پنجیایا ، جب اس کو کسری نے پڑھا، تو بھاڑ ڈالا 'خیال کرتا ہوں کہ سعید بن میتب کہتے 'کسری نے پڑھا اللہ علیہ نے ان کے لئے بددعا کی محمہ وہ بالکل پارہ پارہ کردیئے جائیں۔

باب ٢٣١ ـ سرور عالم كاكافرول كواسلام اور نبوت كى طرف بلا نے كابيان 'اور الله كافرمان مكہ ان ميں سے ایک دوسر بے كواللہ كے سوا معبود نہ بنائے 'اور الله كافرمان اور كسى بشر كے لئے مناسب نہيں مكہ اللہ اسے حكم اور نبوت عطا كرے 'چر لؤ مناسب نہيں مكہ اللہ اسے حكم اور نبوت عطا كرے 'چر لوگول سے كم كہ اللہ كو چھوڑ كر مير بي بندے ہو جاؤ۔ وگول سے كم كہ اللہ كو چھوڑ كر مير بي بندے ہو جاؤ۔ مالے بن كيسان 'ابن شہاب' عبيداللہ بن عتبہ 'حضرت عبداللہ بن عباس سے روايت كرتے ہيں 'عبيداللہ بن عتبہ 'حضرت عبداللہ بن عباس سے روايت كرتے ہيں '

کہ رسول اللہ علی ہے۔ قیصر کو خط لکھا' آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی' اور آپ نے اپناخط دحیہ کلبی کے ہاتھ بھیجاتھا' اور یہ تھم دیا تھا ہم دواس خطم دیا تھا ہم دواس خطم دیا تھا ہم دواس خطم دیا تھا ہم دواس خطر تک پہنچادے 'قیصر جب سے اللہ نے اسے فتح فارس عنایت کی تھی' مقام خمص سے بیت المقدس کی طرف گیا ہوا تھا' اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کیلئے ' پس جب قیصر کے پاس رسول اللہ عمت کا شکریہ ادا کرنے کیلئے ' پس جب قیصر کے پاس رسول اللہ عمل کے توم کے اس مول اللہ کی آدمی کو میرے پاس ڈھونڈھ لاؤ' تاکہ میں اس سے رسول کی آدمی کو میرے پاس ڈھونڈھ لاؤ' تاکہ میں اس سے رسول

الله عليه كى بابت يو جمول 'حفرت ابن عباس كهت بين مجه س

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ قَرَاةً لْتَمِسُوالِي هَهُنَا آحَدًا مِّنُ قَوْمِهِ لَاسْأَلَهُمْ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَٱخۡبَرَٰنِي ٱبُو سُفُينُ ٱنَّهٗ كَالَّ بِالشَّامِ فِي رِجَالًٍ مِّنُ قُرَيُشٍ قَدِ مُوا يَجَارًا فِي الْمُدَّةِ أَلْتِيُ كَانَتُ بَيْنَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارٍ قُرَيُشِ قَالَ آبُوُ سُفْيَانُ فَوَحَدُ نَا رَسُوُلَ قَيْصَرَ بِبِعُضِ الشَّامِ فَانْطَلَقَ بِيُ وَبِاَصْحَابِيُ حَتَّى قَدِمُنَا اِيُلِيَاءً فَأَدُخِلْنَا عَلَيُهِ فَإِذَا هُوَ حَالِسٌ فِيُ مَحُلِسٍ مُلَكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ وَإِذِا حَوُلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ فَقَالَ لِتَرُجُمَانِهِ سَلُّهُمُ يُّهُمُ اَقْرَبُ نَسَبًا اِلَى هَٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعَمُ انَّهُ نَبِيٌّ قَالَ آبُوُ سُفُيَانَ فَقُلْتُ آنَّا ٱقُرَابُهُمُ اِلَيْهِ نَسَبًا قَالَ مَاقَرَابَةُ مَابَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَقُلْتُ هُوَ ابُنُ عَمِّىٰ وَلَيْسَ فِى الرَّكْبِ يَومَثِيْدٍ آحَدٌ مِنُ بَنِيُ عَبُدِ مُنَافٍ غَيْرِى فَقَالَ قَيْصَرُ اَدُنُوهُ وَامَرَ بِٱصْحَابِيُ فَجَعَلُوا خَلْفَ ظَهْرِيُ عِنْدَ كَتِفِيُ نُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلُ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي سَآئِلٌ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنَّ كَذِبَ فَكَذِّبُوهُ قَالَ آبُو سُفُيَانُ وَاللَّهِ لَوُلَا الْحَيَآءُ يَوُمَقِدٍ مِّنُ آنُ يًّا ثُرَ اَصُحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَبُتُهُ حِيْنَ سَالَنِي عَنْهُ وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ ثُمَّ قَالَ لِتَرُ جُمَانِهِ قُلُ لَهُ كَيُفَ نَسَبَ هَذَا الرَّجُلِ فِيُكُمُ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُونَسَبِ قَالَ فَهَلُ قَالَ هَذَا الْقُولَ آحَدُ مِنْكُمُ قَبُلَهُ قُلْتُ لَافَقَالَ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبُلَ اَنْ يَقُولَ مَاقَالَ قُلُتُ لَاقَالَ فَهَلُ كَانَ مِنُ ابَآئِهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ لَاقَالَ فَاشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَةَ اَمُ ضُعَفَاؤُهُمُ قُلْتُ بَلُ ضُعَفَآءُ هُمُ قَالَ فَيَزْيُدُونَ أَوْيَنُقُصُونَ قُلْتُ بَلُ يَزِيْدُونَ قَالَ

ابوسفیان نے بیان کیام کہ وہ اس زمانہ میں قریش کے چند لوگوں کے ساتھ تھے'جو بغرض تجارت شام گئے تھے' یہ سفر اس مدت میں ہوا' جب کہ رسول الله عظیم اور کفار قریش کے درمیان صلح قرار پائی تھی' ابوسفیان کہتے ہیں کہ ہمیں شام کے کسی مقام میں قیصر کے قاصد نے پایا اور وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو بیت المقدس لے گیا ' توہم قیصر نے سامنے لے جائے گئے 'وہاس وقت اپنے در بار میں بیٹھا تھا'اور سر داران روم اس کے اردگرد جمع تھے' قیصر نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے بوچھو مکہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر تاہے نب میں سب سے زیادہ اس کا قریب ان میں کون ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان سب سے زیادہ ان کا قریب عزیز ہوں۔ قیصر نے کہاان کے اور تہارے در میان کیا قرابت ہے؟ میں نے کہاکہ وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں ' قافلہ میں اس وقت میرے سوا عبد مناف کی اولاد میں سے کوئی نہ تھا' قیصر نے کہاان کو میرے پاس لے آؤ اور میرے ساتھیوں کی نسبت تھم دیا کہ وہ میری پیٹھ کے چھے میرے شانے کے پاس کھڑے کردیئے جائیں 'پھراس نے اپنے ترجمان سے کہام کہ ان کے ساتھیوں ہے کہدوم کہ میں ان سے اس متخص کے حالات پوچھوں گا'جو نبی ہونے کادعویٰ کرتے ہیں'اگریہ جموط كهيں ' توتم ان كى تكذيب كر دينا 'ابوسفيان كہتے ہيں خداكى قتم اِلِّراس وقت اس بات کی شرم نه ہوتی محمد میرے ساتھی مجھے جھوٹا کہیں گے 'تو میں اپنی طرف ہے بھی قیصر سے پچھ بیان کرتا' جب کہ اس نے آنخضرت کی بابت مجھ سے کچھ پوچھاتھا، مگر مجھے اس بات کی غیرت آئی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے اس لئے میں نے بالكل سے سے بیان كر دیا اس كے بعد قيصر نے اپنے ترجمان سے كہا كه ان سے پوچھو مکہ بیہ مخص جوتم لوگوں کے در میان ہے اس کا نسب كيسابى ؟ ميس نے كہاكہ وہ جم ميس بؤے نسب والے بيں 'كہنے لگاكہ کیااس سے پہلے تم میں سے کس نے یہ بات کی ہے؟ میں نے کہا نہیں 'کنے لگاکہ کیا قبل اس کے جوبات انہوں نے کہی ہے کیا تم نے ان کو جھوٹ بولتے تناہے؟ میں نے کہا نہیں 'کہنے لگا کیاان کے باپ دادامیں کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا نہیں ، کہنے لگا کیاا میر لوگوں نے ان کی پیروی کی یا غریوں نے؟ میں نے کہاامیروں نے نہیں بلکہ

فَهَلُ يُرُتَدُّ اَحَدٌ سَخُطَةً لِّدِيْنِهِ بَعُدَ اَنْ يَّدُخُلَ فِيُهِ قُلُتُ لَاقَالَ فَهَلُ يَغُدِرُ قُلُتُ لَاوَنَحُنُ الْالَّ مِنْهُ فِيُ مُدَّةٍ نَحُنُ نَحَافُ أَنُ يَغُدِرَ قَالَ أَبُو سُفِينَ وَلَمْ يُمُكِنِّيُ كُلِمَةٌ ٱدُخُلَ فِيُهَا شَيْئًا ٱِنْتَقِصُهُ بِهِ لَا اَخَافُ اَنُ تُؤُثَّرَ عَنِّي غَيْرُ هَا قَالَ فَهَلُ فَاتَلْتُمُوٰهَا اَوُفَاتَلَكُمُ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَكُيُفَ كَانَتُ حَرُبُهُ وَحَرُبُكُمُ قُلُتُ كَانَتُ دُوَلًا وَّسِجَالًا يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيُهِ الْأُخُولِي قَالَ فَمَاذَا يُامُرُكُمُ قَالَ يَامُرُنَا اَلُ نَّعُبُدَ اللَّهَ وَحُدَهُ لَانُشُركَ بِهِ شَيْئًا وَيَنُهَانَا عَمَّا كَانَ يَعُبُدُ ابَآؤُنَا وَيَا مُرُنَا بِالصَّلواةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهُدِ وَآدَآءِ الْإَمَانَةِ فَقَالَ لِتَرُجُمَانِهِ لِحِيْنَ قُلُتُ ذَالِكَ لَهُ قُلُ لَّهُ إِنِّي سَالْتُكَ عَنُ نَسَبِهِ فِيكُمُ فَزَعَمُتَ انَّهُ ذُوْنَسَب وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُّ تُبُعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا وَسَالَتُكَ هَلُ قَالَ اَحَدٌ مِّنكُمُ هَذَا الْقَوُلَ قَبُلَةً فَزَعَمُتَ اَنُ لَا فَقُلُتُ لُو كَانَ اَحَدٌ مِنْكُمُ قَالَ هَٰذَا الْقَوُلُ قَبَلَهُ قُلُتُ رَجُلٌ يَأْتَمُّ بِقَوُلِ قَدُ قِيُلَ قَبُلَةً وَسَالُتُكَ هَلِ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَةً بَالكَّذِبِ قَبُلَ أَنُ يَّقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمُتَ أَنُ لَافَعَرَفُتُ أَنَّهُ لَمُ يَكُنُ لِيُّدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَالَتُكَ هَلُ كَانَ مِنُ ابَآئِهِ مِنُ مَّلِكِ فَزَعَمُتَ أَنُ لَّا فَقُلُتُ لَوُكَانَ مِنُ ابَآئِهِ مَلِكٌ قُلُتُ يَطُلُبُ مُلُكَ ابَآئِهِ وَسَالَتُكَ اَشُرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمُ ضُعَفَآؤُهُمُ فَزَعَمُتَ أَلَّ ضُعَفَاءَ هُمُ اتَّبَعُوهُ وَهُمُ اتَّبَاعُ الرُّسُلِ وَسَالُتُكَ هَلُ يَزِيُدُونَ اَوْيَنُقُصُونَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمُ يَزِيُدُونَ وَكَذَٰلِكَ الْإِيُمَانَ حَتَّى يَتِمَّ وَسَالَتُكَ هَلُ يَرْتَدُّ آحَدٌ سُخُطَةً لِّدِينِهِ بَعُدَ أَنْ يَّدُجُلَ فِيهِ فَزَعَمُتَ أَنُ لَّافَكُذَٰلِكَ الْإِيْمَانُ حِيْنَ تَخُلِطُ بَشَاشَتُهُ

غریب لوگ ان کی پیروی کررہے ہیں! پھر کہنے لگا'وہ لوگ روز بروز زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم؟ میں نے کہازیادہ ہوتے جارہے ہیں 'کہنے لگا پھر کیا کوئی شخص ان نے دین میں داخل ہونیکے بعد ناخوش ہو کر پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں 'کہنے لگا کیا گاہے وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جمعی نہیں اور اب ہم ان کی طرف سے صلح کی مدت کے اختام پر ہیں' ہمیں خوف ہے'کہ وہ عبد شکن کریگے' ابوسفیان نے کہا' مجھے ایسی بات اپنی طرف سے داخل کرنے کا جس پر لوگ مجھے جھوٹانہ کہہ سکیں 'سوااس بات کے اور موقع نہیں ملا 'کہنے لگاکیاتم نے کبھی ان سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہاہاں! کہنے لگا' پھر تمہاری اور ان کی جنگ کس طرح رہی؟ میں نے کہالڑائی تو ڈول کشی کی طرح ہے' بھی وہ ہم پر غلبہ یا جاتے ہیں'اور مجھی ہم ان پر کہنے لگا' آ خروہ تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہاوہ ہمیں صرف اس بات کا تھم دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں 'ہمارے باپ داداجن کی پر ستش کرتے تھے ' ان کی عبادت ہے روک دیا ہے ، ہمیں نماز 'صدقہ 'پر ہیز گاری' وعدہ و فائی اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں 'جب میں یہ سب کچھ کہہ چکا' تواس نے اپنے ترجمان سے کہاکہ ان سے کہو کہ میں نے تم ے ان کے نب کی بابت ہو چھا' تو تم نے کہا' وہ ذی نب ہیں' اور تمام پنیمبراپی قوم کے نسب میں اس طرح بڑے درجہ کے بھیجے گئے ہیں'اور میں نے تم سے پوچھاکہ کیاان سے پہلے یہ بات تم سے کسی نے کہی 'تم نے کہا نہیں' اگر ان سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہوتی 'تو میں کہہ دیتا مکہ وہایے مخص ہیں جواس قول کی اقتداء کرتے ہیں 'جو ان سے پہلے کہاجاچکا ہے عیں نے تم سے یو چھام کہ کیا قبل اس کے کہ جوبات انہوں نے کہی ہے ،تم ان کو جھوٹ کے ساتھ متھم جانتے تھے ، تم نے کہا نہیں ایس میں سمجھ گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا مکہ وہ لوگوں پر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں' اور اللہ پر جھوٹ بولیں' اور میں نے تم سے پوچھائمیاان کے باپ دادامیں کوئی بادشاہ ہواہے ، تم نے کہا نہیں میں کہتا ہوں مکہ اگر ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہو تا' تو وہ اس طریقہ سے اینے باپ داد اکا ملک حاصل کرنا جاہتے ہیں 'اور میں نے تم سے یو چھا کیاس مایہ داران کے پیروہیں 'یاغریب لوگ'تم نے کہاکہ

زیادہ تر غریب لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے 'اور تمام پیغمبروں کی اتباع یمی لوگ کرتے ہیں' اور میں نے تم سے بوچھا کم کیا وہ لوگ زیادہ موتے جاتے ہیں یا کم ' تو تم نے کہا 'وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں 'ایمان کا يمى حال سے محدوہ عفريب كامل موجائے اور ميں نے تم سے يو چھامكم کیا کوئی شخص بعد اس کے کہ ان کے دین میں داخل ہو'اس سے ناخوش ہو کر پھر بھی جاتاہے؟ تم نے کہا نہیں 'ایمان کایہ بی حال ہے' جب اس کی بشاشت دلول میں مل جاتی ہے تو پھر کوئی مخص اس سے خفا نہیں ہو تا'اور میں نے تم ہے یو چھاکہ وہ مجھی عبد فکنی کرتے ہیں!تم نے کہا نہیں 'اس طرح تمام رسول وعدہ خلافی نہیں کرتے 'اور میں نے تم سے یہ بھی او چھا کہ کیاتم نے ان سے جنگ کی ہے 'اور انہوں نے تم سے جنگ کی ہے۔ تم نے کہاہاں 'انہوں نے ایساکیا ہے اور بیا کہ ہماری اور ان کی جنگ ڈول کی طرح رہتی ہے بمجھی وہ تم پر غالب آتے ہیں'اور مبھی تم ان پر چھا جاتے ہو'اس طرح تمام پیغیبروں کی آز مائش کی جاتی ہے اور انجام کارسر خروئی اور عرت انہیں کیلئے ہے ، میں نے تم سے بوچھام کہ وہ تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں ، تم نے کہاوہ جمیں اس بات کا تھم دیتے ہیں ممہ تم اللہ کی عبادت کرو 'اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نه تهم راو 'وه تهمیں ان چیزوں کی پرستش سے روکتے ہیں 'جن کی عبادت تمہارے باب داداکیا کرتے تھے 'اور وہ تم کو نماز 'صدقہ ' یر ہیز گاری ایفائے عبد اور ادائے امانت کا تھم دیتے ہیں اور یہی پیغمبر کی صفت ہے 'میں جانتا تھا کہ ایک پیغیبر ظاہر ہونے والے ہیں 'گر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہو نکے 'جو پچھ تم کہتے ہواگر وہ پچ ہے او عنقریب وہ میری اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے المید ے اگر میں ان سے ملول گا الیکن سے بہت دور کی بات ہے اگر میں ان کے پاس ہو تا' توان کے مقدس پیروں کو دھو تا' ابوسفیان سے مروی ہے ہمکہ قیصر نے پھر آپ کاخط منگوا کر پڑھایا 'اس کامضمون یہ ہے 'بسم الله الرحن الرحيم (بيه خط) الله كے بندے اور اس كے رسول محمر صلى الله عليه وسلم كي طرف ے 'ہر قل بادشاہ روم كے نام 'سلام ہو'اس مخض برجو ہدایت کی پیروی کرے 'امابعد! میں متہمیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں 'اسلام لے آ' تو نے جائے گا اسلام لے آ' تواللہ تم کودوگنا تواب دے گا'اور اگر اسلام سے انکار کرو گے' تو تمہاری بوری قوم کا

الْقُلُوبَ لَايَسْخَطُهُ آحَدٌ وَّسَالْتُكَ هَلُ يَغُدِرُ فَزَعَمُتَ أَنُ لَّا وَكَثَالِكَ الرُّسُلُ لَايَغُدِرُونَ وَسَالَتُكَ هَلُ قَاتَلُتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمُ فَزَعَمُتَ اَنُ قَدُ فَعَلَ وَاَنَّ حَرُبَكُمُ وَحَرُبَةً تَكُونُ دُوَّلًا يُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخُرِي وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ وَسَالْتُكَ بِمَاذَا يَامُرُكُمُ فَزَعَمُتَ آنَّهُ يَامُرُكُمُ أَنُ تَعُبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشُرِكُوابِهِ شَيْئًا وَّيَنُهَا كُمُ عَمَّاكَانَ يَعُبُدُ ابَآءُ كُمُ وَيَامُرُكُمُ بِالصَّلَوْةِ وَالصِّدُق وَالْعَفَافِ وَالْوَفَآءِ بِالْعَهُدِ وَاَدَآءِ الْاَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ قَدُ كُنُتُ اَعُلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَكِنُ لَّمُ اَظُنُّ اَنَّهُ مِنْكُمُ وَاِنْ يَّكُ مَاقُلَتَ حَقًّا فَيُوشِكُ أَنُ يَمُلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَى هَاتَيُن وَلَوُارُجُواۤ اَنُ اَخُلُصَ اِلَّذِهِ لَتَحَشَّمُتُ لُقِيَّةً وَلَوُ كُنتُ عِنْدَهُ لَغَسَلتُ قَدَمَيُهِ قَالَ آبُو سُفُينَ ثُمَّ دَعَابِكِتْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيُهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ مِنُ مُحَمَّدٍ عَبُدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللّٰي هِرَقُلَ يَمْظِيُم الرُّوُم سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى آمًّا بَعُدُ فَإِنِّي آدُعُوكَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ اَسْلِمُ تَسْلِمُ وَاَسْلِمُ يُؤُتِكَ اللَّهُ اَجُرَكَ مَرَّتَيُنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْارِيْسِيِّيْنَ وَيَا اَهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا اِلِّي كُلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اَنُ لَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا ٱرْبَابًا مِّنَ دُوُنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِمَانَّا مُسُلِمُونَ قَالَ آبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا أَنُ قَضَى مَقَالَتَهُ عَلَتُ اَصُوَاتُ الَّذِينَ حَولَةً مِن عُظَمَآءِ الرُّوم وَكَثُرَ لَغَطُهُمُ فَلَا آدُرى مَاذَا قَالُوُا وَأُمِرَبَنَا فَأُخُرِجُنَا فَلَمَّا أَنُ خَرَجُتُ مَعَ أَصُحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمُ قُلْتُ لَهُمُ لَقَٰدُ آمِرَ آمُرُ ابْنِ آبِي

كَبُشَةَ هَذَا مَلِكُ بَنِيُ الْأَصُفَرِ يَخَافُهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللّٰهِ مَازِلْتُ ذَلِيُلًا مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيُظُهَرُ حَتَّى آدُخَلَ اللّٰهُ قَلْبِي الْإِسُلَامَ وَأَنَا كَارِهٌ \_

٢٠١- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ مَسُلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدُّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُلِّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعُطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفُتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فَقَامُوا يَرُجُونَ لِخُولَ يَعْمَلَى فَعَدُوا وَكُلُّهُم يَرُجُونَ لِللَّهُ عَلَى فَعَدُوا وَكُلُّهُم يَرُجُونَ لِللَّهُ عَلَى فَقِيلَ يَشْتَكِى لَلْ يُعْطَى فَقَالَ آيُهُم يَكُنُ بِهِ فَيَلَ يَشْتَكِى فَيَنِيهِ فَامَرَ فَلَاعِي فَقِيلَ يَشْتَكِي فَقَالَ نَقْطَلَ نَقْتَلُهُ مَ حَتَّى كَانَّةً لَمُ يَكُنُ بِهِ شَيْءً فَقَالَ نَقَالَ نُقَالِلُهُ مَتَّى كَانَّةً لَمُ يَكُنُ بِهِ شَيْءً فَقَالَ نَقَالَ نَقَالِكُ مَتَّى تَتُولَ بِسَاحَتِهِمُ ثُمَّ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنُولَ بِسَاحَتِهِمُ ثُمَّ عَلَى اللهِ لَانُ يُهُدى بِكَ رَجُلُ وَاحِدً فَقَالَ اللهِ لَانُ يُهُدى بِكَ رَجُلُ وَاللهِ لَانُ يُهُدى بِكَ رَجُلُ وَاحِدً وَاحِدً وَاحِدً عَيْرَا لَكَ مِن حُمْرِ النَّعَمُ.

گناہ تم کو ہوگا۔ اے اہل کتاب تم ایک ایسی بات کی طرف آؤ ہو ہارے تمہارے دونوں کے در میان میں مشتر ک ہے ، وہ یہ کہ ہم سب لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں 'اور ہم میں سے کوئی شخص کسی مخلوق کو معبود نہ بنائے۔ پھر تم اگراع اض کرو گے ، تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں 'ابو سفیان راوی ہیں کہ ہر قل نے اس خط کو پڑھوا کر سب کو سنایا۔ اہلیان در بار میں طرح طرح کی چہ مگو کیاں ہونے لگیں 'اور نمیجہ شور و شغب تک پہنچا' مہر شہر کا حاکم اور وزراء مملکت میں زور زور سے باتیں ہونے لگیں' اور نہ معلوم کیا گیا' اول تول بکتے رہے آخر کار ہم لوگوں کو در بار سے باہر نکال دیا گیا' چنانچہ میں اپنے ساتھوں کے ساتھ باہر نکال دیا گیا' چنانچہ میں اپنے ساتھوں کے ساتھ باہر نکال میں نے ان سے تنہائی میں کہا' اب تو ابن ائی کبھ یعنی محمد کا کام بہت بڑھ گیا ہے' یہ روم کا باد شاہ جنگ میں ان سے ڈر تا ہے اور میں این دلیے دل میں ذلت محسوس کرنے لگا' اور اس بات کا یقین ہوگیا' کہ محمد کا دین عنقریب غالب آجائے گا' یہاں تک کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کو پختہ کردیا۔

١٠١ عبدالله بن مسلمه قعنبي عبدالعزيز بن ابي حازم ابوحازم سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ عظیم کو خیبر کے دن فرماتے ہوئے سنام کہ اب کے حصنڈ ااس کو دوں گا'جس كے ہاتھ ير فتح ہو جائے گى ' پھر صحابہ ميں سے ہر ايك اس بات كى امید کرنے لگے مکم علم و پرچم ہم کو مرحمت ہوگا،لیکن دوسرے دن تمام صحابہ کی موجودگی میں 'سرور عالم نے فرمایا علی کہاں ہیں ؟ سی نے کہا ان کی آ کھوں میں در دہے اپ نے ان کو بلایا اور وہ آپ کے سامنے حاضر کئے گئے 'آپ نے ان کی دونوں آ کھوں میں لعاب لگایا ؛ جب وه اجھے ہو گئے 'اور ایسا معلوم ہو تا تھا کہ پہلے ان کو کوئی شکایت تھی ہی نہیں اس کے بعدان کو علم دیا حضرت علی نے کہا ہم ان کا فروں سے جنگ کریں لیتنی کہ وہ ہمارے مثل ہو جائیں' آپ نے فرمایا کہ آ ہتگی کرو 'جب تم ان کے میدان میں جاؤ ' توان کواسلام کی دعوت دینا اور جو خدا کی طرف سے ان پر فرض ہے 'اس سے ان کو آگاہ کرنا' قتم ہے خدا کی مکہ اگر تمہارے ذریعہ کسی ایک مخف کو بھی ہدایت مل گئی' توبیہ عمل تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ احصاہے۔

٢٠٢ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرٍ وحَدَّنَنَا آبُو اِسْحَقَ عَنُ حَمِيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمُ يَغُرُ حَتّى يُصْبِحَ فَإِنْ لَمُ يَغُرُ حَتّى يُصْبِحَ فَإِنْ لَمُ يَسُمَعُ اَذَانًا آمُسَكَ وَإِنْ لَمُ يَسُمَعُ اللهِ اللهَ عَيْرَلَيْلًا .

٢٠٣ حَدَّنَنا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعُفِرٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ اَنَسِ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ غَزَا بِنَا حَدَّنَنا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ حَمِيْدٍ عَنُ اَنَسٍ اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلى خَيْبَرَ فَحَآءَ هَا لَيُلًا وَكَانَ إِذَا جَآءَ قَوُمًا بِلَيْلٍ لَّا يُغِيرُ فَحَآءَ هَا لَيُلًا وَكَانَ إِذَا جَآءَ قَوُمًا بِلَيْلٍ لَّا يُغِيرُ فَحَآءَ هَا لَيُلًا وَكَانَ إِذَا جَآءَ قَوُمًا بِلَيْلٍ لَّا يُغِيرُ عَلَيْهِمُ حَتَّى يُهُودُ بِمَسَاحِيهِمُ وَكَانَ إِذَا جَآءَ قَوُمًا بِلَيْلٍ لَا يُغِيرُ عَلَيْهِمُ حَتَّى يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمُ وَمَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَاللّهِ مُحَمَّدٌ وَاللّهِ مُحَمَّدٌ وَاللّهِ مُحَمَّدٌ وَاللّهِ مُحَمَّدٌ وَاللّهِ مُحَمَّدٌ وَاللّهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَاللّهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَاللّهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَاللّهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْكُبُورُ خَرِبَتُ خَيْبُرُ إِنَّا إِذَا إِذَا نَزَلْنَا وَسَلَّمَ اللّهُ الْكُبُورُ خَرِبَتُ خَيْبُرُ إِنَّا إِذَا إِنَا إِذَا نَزَلْنَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ مِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَآءً صَبَاحُ الْمُنَدِرِيْنَ.

٢٠٤ حَدَّئَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّئَنَا سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرْتُ آنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا آلَآ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَمَنُ قَالَ آلَآ الله الله فَقَدُ عَصَمَ مِنِّى اللهِ وَمَاللهُ فَمَدُ عَصَمَ مِنِّى اللهِ وَمَاللهُ وَمَالله إلَّا الله فَقَدُ عَصَمَ مِنِّى اللهِ وَوَاهُ الله فَمَدُ عَصَمَ مِنِّى اللهِ وَمَالله وَمَالله إلَّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 عَمْرُ وَابُنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 عَمْرُ وَابُنُ عَمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 عَمْرُ وَابُنُ عَمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 عَرُوهُ فَوَرِّ عِنْهُ وَسَلَّمَ.
 وَمَنُ اَحَبُّ الْخُومُوجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ.

٢٠٥ حَدَّئَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّئَنَا اللَّيْثُ عَنُ
 عُقَيُلٍ عَن ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ

۲۰۱ عبدالله بن محمد 'معادیه بن عمرو' ابوالحق' حمید' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول الله علی جباد شروع نہ کرتے ' پھر کرتے تھے' تو بغیراس کے کہ صبح ہو جائے' جہاد شروع نہ کرتے ' پھر اگر آپ اذان کی آواز من لیتے' تو جہاد مو قوف کر دیتے 'اور اگر اذان کی آواز نہ سنتے' تو صبح کے بعد فور اُ قبل وخو نریزی کا تھم دیتے ' چنا نچہ ہم خیبر میں بھی رات ہی کے وقت گئے تھے۔

۲۰۱۰ قتید اسلمیل بن جعفر عید عضرت انس سے روایت کرتے بین کہ رسول اللہ علیہ فیبر میں شب کے وقت بینچ اور آپ جب شب کے وقت بینچ اور آپ جب شب کے وقت کی قوم کے پاس جاتے تھے 'قربغیر صبح ہوئے ان کی مار نہ کرتے تھے ' پھر جب صبح ہوئی ' قربعود اپنے پھاوڑ نے اور ٹوکر نے لئے 'جب انہوں نے آپ کود یکھا ' تو کہا کہ محمد (علیہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے فرمایا۔ اللہ اکبر خدا کی قتم اور ان کا لئکر بھی آگیا 'رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ اللہ اکبر (اللہ بہت بواہد) خیبر برباد ہوگیا 'ہم جب کسی قوم کے میدان میں وار نے والے بین ' تو ان سبح ہوؤں کی صبح ' شام غریباں سے بدل جاتی ہے۔

۲۰۴۰ ابوالیمان شعیب 'زہری 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہر میہ سے روایت کرتے ہیں ہم رسول اللہ علیات نے فرمایا 'مجھے یہ تھم دیا گیا ہے 'کہ میں لوگوں سے جہاد کروں 'یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہدیں۔ پس جو شخص لا الہ الا اللہ کہدیں۔ گا'اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو جائے گا'حق کے بدلے 'اور اس کا حساب و کتاب خدا کے ذمہ ہے 'اس مضمون کو حضرت عمر اور ابن عمر شنے بھی رسول اللہ علیات کیا ہے۔

باب ے ۱۴۷ ایک خاص مقام کاارادہ کرنے اور توریہ کے طور پر کسی اور طرف جہاد کے اظہار کا بیان 'اوریہ کہ جمعرات کو سفر کرنے کی فضیلت ثابت ہے۔

٠٠٥ کو يکيٰ بن بکير 'ليف' عقيل'ائن شهاب' عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب بن مالك سے روايت كرتے ہيں مكم عبدالله بن كعب بن

ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ كُعُبُّ وَكَانَ قَآثِدَ كَعُبِ مِّنُ بَنِيُهِ قَالَ سَمِعُتُ كُعُبُّ بُنَ مَالِكٍ حِيُنَ تَنَخَلُّفَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُرِيُدُ غَزُوَّةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا. ٢٠٦\_ حَدَّثَنِيُ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعُتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَلَّما يُرِيُدُ غَزُوَةً يَغُزُوُهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتُ غَزُوَةً تَبُوُكَ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيَدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقُبَلَ غَزُوعَدُو ۖ كَثِيرٍ فَجَلَّى لِلْمُسُلِمِيْنَ آمُرَهُمُ لِيَتَاهِبُوا أَهُبَةَ عَدُوهِمُ وَانْحَبَرَهُمُ بِوَجُهِهِ الَّذِي يُرِيْدُ وَعَنُ يُونُسَ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ كَانَ يَقُولُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخُرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفُرِ إِلَّا يَوُمَ الْخَمِيسِ.

رِ السَّرْجِ بِي صَعْرِرْ مِ يُوم الْمُحَمَّدُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ كَعُبِ الرَّحُمْنِ بُنِ كَعُبِ ابْنِ مَالِكُ عَنُ اَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْ

١٤٨ بَابِ النُّحرُوجِ بَعُدَ الظُّهُرِ.

٢٠٧ حَدَّنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادٌ

۲۰۱- احمد بن محمد عبدالله اونس زمری عبدالرحل بن عبدالله بن که بیل نے کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ بیل نے حضرت کعب بن مالک کو فرماتے ہوئے سائم آنخضرت علیہ اگر مصلحت کی وجہ سے اپنے عمل سے جب کی جہاد کاارادہ فرماتے ، تو (مصلحت کی وجہ سے اپنے عمل سے) اس کے خلاف مقام کو ، (۱) ظاہر فرماتے ، یہاں تک کہ غزوہ تبوک آگیا اس جہاد کاارادہ رسول الله علیہ نے سخت گری میں فرمایا ، اور دور دراز کاسفر اور جنگلات کاسامنا تھا ، اور دشمنوں کی کثیر تعداد سے مقابلہ تھا ، تو آپ نے مسلمانوں سے اس جہاد کو صاف صاف بتلادیا خما ، تاکہ وہ اپنے دعمن کے مطابق سامان تیار کرلیں ، اور جس طرف جانا تھا ، وہ بھی بتادیا تھا ، یونس نے بواسطہ زہری بیان کیا ہے ، کہ جمح جانا تھا ، وہ بھی بتادیا تھا ، یونس نے بواسطہ زہری بیان کیا ہے ، کہ جمح مالک فرمایا کرتے تھے ، کہ کم ہو تا تھا ، کہ رسول الله علیہ جمعرات کعب بن مالک فرمایا کرتے تھے ، کہ کم ہو تا تھا ، کہ رسول الله علیہ جمعرات کعب بن مالک فرمایا کرتے تھے ، کہ کم ہو تا تھا ، کہ رسول الله علیہ جمعرات کیا ہے ، کہ موالور کی دن سفر کیلئے تکلیں۔

عبدالله بن محمد 'بشام' معمر' زہری' عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ غزوہ تبوک میں جعرات کے دن (مدینہ سے) نکلے تھے' اور آنخضرت علیہ یہ دوست رکھتے تھے کہ سفر کیلئے جعرات کے دن نکلا جائے۔

باب ۸ سا۔ ظہر کی نماز پڑھ کرسفر کرنے کابیان۔ ۲۰۷۔ سلیمان بن حرب' حاد' ابوب' ابو قلابہ' انس سے روایت

(۱)اس کو توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کامعنی میہ ہے کہ کوئی ذومعنی لفظ بولا جائے اس طریقہ سے کہ سننے والا ایک معنی مراد لے اور منتکلم کی مراد دوسر امعنی ہو جنگی حکمت عملی کی بناء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایساکیا کرتے تھے۔

عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلابَةَ عَنُ آنَسٍ أَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهُرَ أَرْبَعًا وَالْعَصُرَلِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمُ يَصُرُّخُونَ بِهِمَا جَمِيْعًا.

١٤٩ بَابِ الْخُرُوجِ اخِرَالشَّهُرِ وَقَالَ كُرَيُبٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ اِنْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِحَمْسٍ بَقِيْنَ مِنُ ذِى الْقَعُدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةَ لِاَرْبَعَ لِيَالٍ خَلُونَ مِنُ ذِى الْحِجَّةِ.

٢٠٨ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكِ عَنُ يَّدُي عَبُدِ عَنُ عَمْرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّهَا سَمِعَتُ عَائِشَة " تَقُولُ خَرَجُنَا الرَّحُمْنِ اَنَّهَا سَمِعَتُ عَائِشَة " تَقُولُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِحَمْسِ لِيَالِ بَقِينَ مِنُ ذِي الْقَعُدَةِ وَلَا نَزَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُى إِلَّا الْحَجَّ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُى إِلَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُى إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُى إِذَا طَافَ بَالبَيْتِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَزُواجِهِ قَالَ يَحُمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ اَزُواجِهِ قَالَ يَحْمِ لَكُي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ اَزُواجِهِ قَالَ يَحْمِ لَكُي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ اَزُواجِهِ قَالَ يَحْمِ لَكُي اللهُ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ اَزُواجِهِ قَالَ يَحْمَ لَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ اَزُواجِهِ قَالَ يَحْدِي اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ الْوَاجِهِ عَلَى اللهُ مَالَى اللهُ اللهِ المَدِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنُ الْوَاجِهِ عَلَى اللهُ اللهِ المَحْدِيثَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ المَدِيثَ عَلَى وَحُهِهِ .

کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ نے مدینہ میں ظہر کی چار رکعت اور عصر کی ذوالحلیفہ میں دور کعت پڑھیں'اور میں نے صحابہ سے سنامکہ حج وعمرہ دونوں کا تلبیہ با آواز بلند کہتے جاتے تھے۔

باب ۱۳۹۔ اخیر مہینے میں نکلنے کا بیان 'اور کریب نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے 'کہ آنخضرت علیہ کہ یندسے ذیقعدہ کی بچیویں تاریخ کو روانہ ہوئے تھے 'اور مکہ شریف میں ذی الحجہ کی چو تھی تاریخ کو پہنچے تھے۔

۲۰۸ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک ' یکیٰ بن سعید ' عمرہ بنت عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو کہتے ہوئے سا کہ ہم لوگ رسول اللہ علیہ کے ساتھ جج کیلئے پہیں ذی قعدہ کو روانہ ہوئے 'ہم کو صرف جج کاخیال تھا 'لیکن جب ہم مکہ کے قریب پہنچ ' تو رسول اللہ علیہ نے اعلان فرمایا ' جس شخص کے ہمراہ قربانی نہ ہو ' اور وہ تعبہ کا طواف اور کوہ صفا اور مروہ کے در میان سعی کرچکا ہو ' تو احرام کھولد ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قربانی والے ون ہمارے باس گائے کا گوشت لایا گیا۔ تو میں نے یو چھا کہ یہ کیسا گوشت ہے ؟ بہا رسول اللہ علیہ نے اپنی بیدوں کی طرف سے قربانی کی ہے ' کہا رسول اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمد بن ابی مشہور راوی شخی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمد بن ابی مشہور راوی شخی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمد بن ابی کوٹرے بیان کی ' توانہوں نے کہا 'اللہ کی قشم حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے یہ حدیث تم سے بالکل ٹھیک بیان کی ہے۔

## بارهوان پاره

. ١٥ بَابِ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ .

٢٠٩ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهُرِى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ ابْنِ
 عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ النَّهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الزَّهُ رِيُّ اَحْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

١٥١ بَابِ التَّوْدِيُعِ وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ الْخُبَرَنِيُ عَمُرٌ وَ عَنُ بُكُيْرٍ عَنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثِ وَقَالَ لَنَا اِنُ لَقِيْتُمُ فُلانًه وَلَيْ وَقَالَ لَنَا اِنُ لَقِيْتُمُ فُلانًه وَلَيْ وَقَالَ لَنَا اِنُ لَقِيْتُمُ فُلانًه وَفُلانًا لِرَّحُلَيْنِ مِن قُرَيْشٍ سَمَّا هُمَا فَحَرِ وَقُلانًا لِرَّحُلَيْنِ مِن قُرَيْشٍ سَمَّا هُمَا فَحَرِ وَقُلانًا لِللَّهُ نَودِيَّعُهُ حِينَ الرَّدُنَا النَّورِ قَالَ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ فَإِنَ النَّارِ وَإِنَّ النَّالَ لَلْهُ فَإِنُ اللَّهُ فَإِنُ النَّارِ وَإِنَّ النَّارَ فَالَّ اللَّهُ فَإِنُ اللَّهُ فَإِنْ النَّارِ وَإِنَّ النَّارَ فَالَّ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَإِنْ النَّالَ وَاللَّالُ اللَّهُ فَإِنْ النَّالَ وَالَّ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنْ النَّالَ وَاللَّالُهُ وَالْ اللَّهُ فَالُ اللَّهُ فَإِنْ النَّالَ وَاللَّالُولُ وَإِنَّ اللَّالُ وَاللَّهُ فَالِنَا وَاللَّهُ فَإِنْ النَّالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنْ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

٢ ، بَابِ السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ.
 ٢١٠ حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا يَحُنى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ

# بارجوال ياره

باب ۱۵۰ ماه رمضان میں سفر کرنے کابیان۔

۲۰۹ علی بن عبداللہ 'سفیان' زہری' عبیداللہ' ابن غباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ نے ماہر مضان میں روزہ رکھ کر سفر کیا' اور مقام کدید میں پہنچ کر افطار فرمایا' سفیان نے بواسطہ زہری کہا کمہ عبید اللہ نے حضرت ابن عباس سے بھی یہی مضمون حدیث بیان کیا ہے اور اس کے ماجی بوری حدیث بیان کی۔

باب ا ۱۵ اس نے وقت دوستوں اور رشتہ داروں کور خصت کرنے کا بیان 'اور ابن وہب نے کہا کہ جھے بتوسط عمر و ' بکر اور سلیمان بن یبار کے ابوہر برہ ہے سے حدیث پینچی ہے کہ آ تخضرت نے نہمیں ایک لشکر میں بھیجا 'اور قریش کے دو آدمیوں کے نام لے کر فرمایا 'کہ اگر تم کو قریش کے فلاں قلال آدمی ملیں 'تو انہیں آگ کی نذر کر دینا 'ابوہر برہ گہتے فلال آرے 'توار شاد فرمایا 'کہ میں نے تم کو تھم دیا تھا کہ فلال فلال آرے 'توار شاد فرمایا 'کہ میں نے تم کو تھم دیا تھا کہ فلال فلال کو نذر آتش کر دینا(ا) لیکن آگ سے تواللہ تعالی عذاب دیتا کے نابر دینا۔

باب ۱۵۲۔ احکام امام کی تغیل اور فرمانبر داری کابیان۔
۲۱۰۔ مسدد' بیکی' عبیداللہ' نافع' حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے فرمایا' محمد بن صباح' اسمعیل بن زکریا' عبیداللہ' نافع' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماسے روایت کرتے ہیں'

(۱) انسان خواہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو بلکہ کوئی بھی جاندار ہو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے جلانے کی ممانعت کردی تھی۔ اس حدیث میں جو تھم ہے وہ پہلے کا ہے، پھر شریعت اسلامی کا قانون یہی قرار پایا کہ خواہ جرم کتنا ہی تھین کیوں نہ ہو جلانے کی سز اکسی کو بھی نہ دی جائے جیسا کہ اس حدیث کے آخر میں اسکی تقر تے ہے۔

وَحَدَّنَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ زَكْرِيًّا عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ حَقَّ مَّالَمُ يُؤْمَرُ بِالْمَعْصِيةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاسَمْعَ وَلا طَاعَةً.

١٥٣ بَاب يُقَاتَلُ مِنُ وَرَآءِ الْإِمَامِ وَيُتَقَى

٢١١ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعِيْبٌ حَدَّثَنَا آبُو الْإِنَادِ آنَّ الْاَعُرَجَ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُرَةً رَضِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَحُنُ الْاَحْرُونُ السَّابِقُونَ وَبِهِذَا الْإِسْنَادِ مَنُ اَطَاعَنِي فَقَدُ اَطَاعَ اللهَ وَمَن يُطِع الْآمِيرَ وَمَن عَصَانِي فَقَدُ عَصَى اللهِ وَمَن يُطِع الْآمِيرَ وَالنَّمَ الْإَيْرَ فَقَدُ عَصَانِي وَالنَّمَ الْآمِيرَ فَقَدُ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةً يُقَاتَلُ مِن وَرَآئِهِ وَيُتَقِّى بِهِ فَإِنَّ مَا اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِدَلِكَ آجُرًا وَلِهُ وَيُتَقَى بِهِ فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنُهُ .

١٥٤ بَابِ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرُبِ اَنُ لَّا يَفِرُّوُا وَقَالَ بَعُضُهُمُ عَلَى الْمَوْتِ لِقَوُلِ اللهِ تَعَالَى لَقَدُ رَضِىَ اللهُ عَنِ الْمُؤُمِنِيُنَ إِذْيُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ.

رُونَهُ عَنُ نَّافِعِ قَالَ قَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ نَّافِعِ قَالَ قَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَمُهُمَا: رَجَعُنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا النَّانِ عَلَى الشَّحَرَةِ الَّتِيُ بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتُ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ فَسَالَتُ نَافِعًا عَلَى آيِ شَيْءِ

کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کی بات سننا اور تھم ماننا ہر شخص پر فرض ہے جب تک کہ کسی بری بات اور گناہ کرنے کا تھم نہ دیا جائے 'اور اگر کسی گناہ کے کرنے کا تھم دیا جائے 'اور اگر کسی گناہ کے کرنے کا تھم دیا جائے 'اور نہ اس کے احکام ہی مانے جائیں۔

باب ۱۵۳۔ امام کی طرف سے جنگ کرنے کے اور اسکے ذریعہ پناہ مانگنے کابیان۔

اال-ایوالیمان شعیب ابوالزناد اعرج حضرت ابو ہریہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ دوسری امتوں سے باعتبار زمانہ اگرچہ اخیر میں ہیں الیکن مرتبہ میں بہت آگے اور بلند ہیں نیزای اسناد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو مخص اور جس نے میری نا فرمانی کی اور جو مخص حاکم شریعت کی افرائی کی اور جو مخص حاکم شریعت کی اطاعت کریگا اس نے میری اطاعت کی اور جو حاکم کی خلاف ورزی کریگا اس نے میری نا فرمانی کی شنوام ڈھال کی طرح ہے اور اس کی پناہ لی جاتی ہے اور اس کی پناہ لی جاتی ہے اور اس کی پناہ لی جاتی ہے اور اس کی تواس کو تواب اگر دواسے ڈرنے اور عدل وانصاف کرنے کا حکم دے تواس کو تواب طع گا اور دہ آگر اس کی خلاف ورزی کریٹ تواس کی خلاف ورزی کریٹ تواس کی تواس کو تواب

سے کا اور وہ ارا سی طلاف ور رہی کرتے کو اس پر کتاہ ہو وہ۔
باب ۱۵۴۔ میدان جنگ سے فرار نہ ہونے کی بیعت کا بیان '
اور بعض کہتے ہیں ' موت پر ہے حسب فرمان الہی کہ بے شک اللہ آن مسلمانوں سے راضی ہو گیا 'جب کہ اے رسول اگرم تم سے لوگ در خت کے تلے بیعت کر رہے تھے۔
۱۲ موی 'جو بریہ 'نافع 'ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'کہ سال آئندہ یعنی بیعت رضوان کے بعد جب ہم پھر لوٹے ' تو ہمارے دونوں ساتھیوں میں سے کسی نے اس در خت کو نہ پایا 'جس کے نیچ دونوں ساتھیوں میں سے کسی نے اس در خت کو نہ پایا 'جس کے نیچ ہم نے بیعت کی تھی 'اس کے بعد میں نے نافع سے پوچھا کم درسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس نافع سے پوچھا کم درسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس نافع سے پوچھا کم درسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس

(۱) امام سے مراد وہ مخص ہے جو مسلمانوں کے معاملات اور امور کا منتظم ہوا سکو ڈھال اس لیے فرمایا کہ اس کے نظم کی بناء پر لوگ دشمن کے حملہ سے اور آپس کی تکالیف سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

بَايَعَهُمُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَابَا يَعَهُمُ عَلَى الصَّبُر.

٢١٣ ـ حَلَّقْنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَا وُهَيُبٌ حَدَّنَا وُهَيُبٌ حَدَّنَا عَمُرُ و بُنُ يَحْيى عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيم عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَيُدٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ آتَاهُ اتٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابُنَ حَنُظَلَةَ يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنُظَلَةَ يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ : لَا أَبَايعُ عَلى هَذَا يَتَابُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٢١٤ - حَدَّثَنَا الْمَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ
 بُنُ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 بَابَعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلْتُ
 إلى ظِلِّ الشَّحَرَةِ قَالَ يَا ابْنَ الْاكْوَع آلَا تُبَايعُ
 قَالَ قُلْتُ قَدُبَا يَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَآيضًا
 قَبَايَعُتُهُ النَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَاابَامُسُلِم عَلى آيِ
 شَيْءٍ كُنْتُمُ تُبَايِعُونَ يَوْمَعِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.
 شَيْءٍ كُنْتُمُ تُبَايعُونَ يَوْمَعِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

٢١٥ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ
 عَنُ حُمَيُدٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا رَضِى اللهُ عَنُهُ
 يَقُولُ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنُدَقِ تَقُولُ:
 نَحُنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْحَهَادِ مَا حَيْنَا آبَدًا فَآجَابَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ الِّاعَيْشُ اللَّاعِرَهُ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ اللَّعَيْشُ اللَّاعِيشُ اللَّحِرَهُ
 فَآكُرِمِ الْاَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَةُ

٢١٦ً ـ جَدِّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ اِبْرَاهِیْمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ فُضَیُلِ عَنُ عَاصِمِ عَنُ اَبِیُ عُثْمَانَ عَنُ مُحَاشِع رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَیْتُ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَاَحِیُ فَقُلْتُ بَایَعْنَا

بات پر بیعت لی تھی'موت پر؟ توانہوں نے کہا کمہ نہیں 'بلکہ جنگ میں ثابت قدم رہنے پر بیعت لی تھی۔

۳۱۳ موسی بن اسلعیل و جیب عمرو عباد محضرت عبدالله بن زید سے روایت کرتے ہیں اسلعیل و جیب عمرو کا دانہ میں ایک محض نے آکر جھے سے کہا کمہ جمود سے موت پر بیعت لے مرے ہیں کو حضرت عبدالله نے کہا کمہ ہم رسالتماب صلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی اسلام کے بعد کسی اسلام کے بعد کسی اس شرط پر بیعت نہیں کریں گے۔

۱۲۱۰ کی بن ابراہیم 'پزید بن ابی عبید' سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی ہے سیعت رضوان کے بعد ایک در خت کے سایہ کی طرف چلا 'لو گوں کے کم ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اے ابن اکوع آئے بیعت نہیں کرنی؟ میں نے عرض کیایار سول اللہ جلی اللہ علیہ وسلم میں تو بیعت کرچکا ہوں 'فرمایا کرر' چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی میں نے ان سے کہا' ہوں 'فرمایا کرر' چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی میں نے ان سے کہا' جواب دیا موت پر بیعت کی تھی 'انہوں نے جواب دیا موت پر بیعت کی تھی 'انہوں نے جواب دیا موت پر بیعت کی تھی 'انہوں نے جواب دیا موت پر بیعت کی تھی۔

۲۱۵۔ حفص شعبہ 'حمید 'انس سے روایت کرتے ہیں کہ خند ق کے دن انسار کہہ رہے تھے 'ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے اور جب تک زندہ رہیں گے 'لگا تار جہاد کرتے رہیں گے 'اور جہاد ہی ہماری زندگی ہے 'جس کے جواب میں رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 'اے اللہ عیش تو آخرت ہی کی ہے 'اور اے اللہ اتو انسار و مہاجرین کو سر بلند کر 'اور انہیں عیش و آرام عطافرما۔

۲۱۷ ۔ الحق محمد بن فضیل عاصم ابوعثان مجاشع سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا 'اور عرض کیا کمہ یار سول اللہ اہم سے ہجرت پر بیعت لے لیجئے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' کہ

ُ (۱) یہ داقعہ ۵۳ ھے میں پزید بن معاویہ کے دور میں پیش آیا۔ جنگ کے موقع پرامام موت پر عہد لے یاصبر واستقامت پر دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کی جائے۔

عَلَى الْهِجُرَةِ فَقَالَ مَضَتِ الْهِجُرَةُ لِأَهْلِهَا فَقُلْتُ عَلَى الْإسُلَامِ وَالْحِهَادِ. فَقُلْتُ عَلَى الْإسُلامِ وَالْحِهَادِ. ٥٥ بَابِ عَزُمِ الْإمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيُهَا يُطِيُقُونَ .

٢١٧ - حَدَّنَنَا عُشُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَآئِلٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ: لَقَدُ آتَانِي الْيَوَمَ رَجُلَّ فَسَالَنِي عَنُ آمُرٍ مَّا دَرَيُتُ مَا آرُدٌ عَلَيُهِ: فَقَالَ آرَيْتَ رَجُلًا مُؤْدِيًا نَشِيطًا يَخُرُجُ مَعَ أَمَرَائِنَا فِي الْمَغَازِي فَيَعُزِمُ عَلَيْنَا فِي اَشْيَاءِ لاَيُحْصِيهُا فِي الْمَغَازِي فَيَعُزِمُ عَلَيْنَا فِي اَشْيَاءِ لاَيُحْصِيهُا فَي اللّهَ وَاللّهِ مَا أَدُرِي مَا أَقُولُ لَكَ اللهَ اللّهَ كَنّا فَي اللّهَ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَعَسَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَعَسَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَعَسَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَعَسَى اللهُ اللّهَ وَإِذَا شَكَ لَا يَعْمُ لَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَسَى اللهُ وَإِذَا شَكَ اللّهَ وَإِذَا شَكَ اللّهَ وَإِذَا شَكَ اللّهُ وَإِذَا شَكَ اللهُ وَإِذَا شَكَ اللهُ وَإِذَا شَكَ اللهُ وَإِذَا شَكَ وَوَلَادِي لَا اللّهَ وَإِذَا شَكَ وَوَلَا اللّهُ وَإِذَا شَكَ وَوَلَادِي لَا اللهُ وَإِذَا شَكَ وَوَلَا اللّهُ وَاللّهِ مَنْ الدُّنِيَا إِلّا كَالْتَعُبِ شُوبَ مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنِيَا إِلّا كَالْتَعُبِ شُوبَ مَا اللّهُ وَ وَالّذِي لَا اللهُ وَاللّهِ مُولَ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مُنَا اللّهُ وَاللّهُ مُنْ الدُّنِيَا إِلّا كَالْتَعُبِ شُوبَ مَا عَبْرَ مِنَ الدُّنِيَا إِلّا كَالْتَعُبِ شُوبَ مَلْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا عَبْرَ مِنَ الدُّنِيَا إِلّا كَالْتَعُبِ شُوبَ مَا عَبْرَهُ وَ اللّهِ اللّهُ كَالْتُعُبِ شُوبَ اللّهُ وَاللّهُ مَا عَلَمْ وَاللّهِ مُ مَا عَبْرَهُ وَاللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا عَبْرَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَلْكَ مُنْ اللّهُ لَيْكَالِهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

١٥٦ بَابِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمُ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ اَخَّرَالْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمُسُ.

لَّ ٢١٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً ابْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا آبُوُ اِسْخَاقَ عَنُ مُّوُسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ سَالِمٍ آبِيُ النَّضُرِ مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدٍ

ہجرت تو مسلمانوں کے لئے ختم ہو چکی' تو میں نے عرض کیا' آپ کس بات پر ہم سے بیعت لیں گے 'ارشاد فرمایا' اسلام اور جہاد پر۔ باب ۱۵۵۔ امام کا لوگوں پر حسب استطاعت احکام واجب کرنے کا بیان۔

٢١٧ عنان 'جرير' منصور' ابودائل سے روايت كرتے ميں كه عبداللد بن مسعود نے مجھ سے ایک دن کہام کہ آج میرے پاس ایک آدمی نے آ کر مسلد یو چھا ،جس کاجواب میں نددے سکا اس نے کہاہم اس مخض کے بارے میں کیارویہ اختیار کریں 'جو ہتھیاروں سے لیس اور بالكل تندرست ب وه جارے رئيسوں كى معيت يي جهاد بھى كرتاب الكن ووايسے احكام ديتاہے ، جن كى ہم تغيل نہيں كر كتے ہیں میں نے اسکوجواب دیا' بخدامیری سمجھ میں کچھ نہیں آتا مکہ میں حهمیں کیاجواب دوں'البتہ بیہ س لو کہ'ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے' تو آپ ہمیں ہر کام کاایک دفیہ محم دیتے'اوراس کام کو ہم کرلیا کرتے 'اور بلاشک تم میں سے ہر مخص اس وقت تک اچمارے گا'جب تک اللہ تعالی ہے ڈر تارے گا'اور جب سی کے دل میں کوئی شبہ پیداہو' تواسکو چاہے مکہ وہ دوسرے آدمی سے دریافت كرلے 'جواسكي تسلي كر دے اور تم عنقريب الي اچھي صفات كے آدمیوں کو پاؤ کے اور قتم ہے اس معبود واحد کی جتنی دنیا گزرچکی ہے اس کی بابت میں کہتا ہوں محہ وہ ایک حوض کی طرح ہے ،جس کا صاف وشفاف پانی تولی لیا گیاہے 'اوراس کی گار باتی رہ گئی ہے۔ باب ۱۵۲ آنخضرت عليه جب دن مين اول ونت لرُ الَّي نه كرتے او چر سورج كے ذھلنے تك لرائى كو موخر كر ديتے تقے۔(۱)

۲۱۸۔ عبداللہ 'معاذ 'ابوالحق' موسیٰ 'سالم' حضرت عمرو بن عبیداللہ بن کے آزاد کردہ غلام ابوالنفر سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابیاد فی نے ایک خط بھیجا 'جس کومیں نے پڑھاتھا کہ آنخضرت علیہ

(۱) سورج کے ڈھلنے تک لڑائی مو خر کرنے میں کئی حکمتیں ہوسکتی ہیں (۱) یہ نماز کا وقت ہے مسلمان اپنے نشکروں کیلئے نماز کے بعد دعائیں کریں گے (۲) یہ ہوا کے چلنے کا وقت ہے بھی حق تعالی ہواؤں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں (۳) نماز کا وقت ہوجانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاص بر کتیں نازل ہوتی ہیں۔

اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَّهُ قَالَ كَتَبَ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِي اَوُفِي رَضِى اللهُ عَنُهُ فَقَرَأَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ فَقَرَأَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فِي بَعْضِ آيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فَي فِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ التَّي لَقِي النَّاسِ قَالَ التَّهُ النَّاسُ لَاتَتَمَنَّوُا لِقَآءَ الْعَدُوِ وَالنَّاسِ قَالَ اللهَ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمُ فَاصُبِرُو وَا عَلَمُو اللهِ اللهِ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمُ فَاصُبِرُو وَا عَلَمُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٥٧ بَاب اسْتِئُذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ لِقُولِهِ إنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَةً عَلى آمُرٍ جَامِع لَّمُ يَذُهَبُوا حَتَّى يَسْتَاذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَاذِنُونَكَ اللّى اخر الاَية.

٢١٩ ـ حَدَّنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ اَخُبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنُ جَابِرِ الْمُغِيرة عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنُ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنَهُمَا قَالَ غَزَوُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فَتَلاحَقَ بِي النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ وَانَا عَلَى نَاضِح لَنَا قَدُ اَعُيَا فَلا يَكُادُ يَسِيرُ فَقَالَ لِي مَا لِبُعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ عَيى قَالَ فَقَالَ لِي مَا لِبُعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ عَيى قَالَ فَتَحَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالَ لِي مَا لِبُعِيرِكَ قَالَ مُلْتُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالَ لِي مَا لِبُعِيرِكَ قَالَ مُيْنَ يَدَى الْإِبِلِ فَتَالَ فَلَتُ عَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَلَا تَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَلَا تَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَلَا تَعْمُ قَالَ فَعُيرُكَ فَالَ فَقُلْتُ يَعْمُ قَالَ فَعُيرُكَ لَنَا فَلَا فَعُلْتُ يَعْمُ قَالَ فَعُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ إِنِّي فَقَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي فَقَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ إِنِّي فَقَالَ فَيْكُ يَارَسُولُ اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي فَقَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِي فَقَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ إِنِّي اللهُ إِلْهُ إِلْمَالْهُ إِلَيْهُ فَقَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهُ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهُ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي اللهُ إِنِي اللهُ إِنِي اللهُ إِنْهُ اللهِ إِنِي اللهُ إِنْهُ إِلَيْهُ اللهِ إِنِي اللهُ إِنْهُ اللهُ إِنْهُ إِلْهُ إِلْهُ اللهُ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ إِلْهُ إِلْهُ اللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ اللهُ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهُ اللهُ 
ایک مرتبہ دوران جہادیں سورج ڈھلنے کے منتظر رہے 'اور آفاب ڈھل جانے کے بعد آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو! تم دسمن سے دوبدو ہونے کی خواہش نہ کرو' اور اللہ تعالیٰ سے عافیت وسلامتی طلب کرو' اور جب تم دسمن سے مقابلہ کرو' تو صبر کرو' اور سمجھ لوکہ جنت تلواروں کے سابیہ کے پنچ ہے' پھر فرمایا کہ اے اللہ کتاب نازل فرمانے والے اور بادلوں کو چلانے والے اور کافروں کولرزاں وخیزاں بھگانے والے مالک' توان کافروں کو فکست دیدے' اور ہم کوان پر فتح عنایت فرما۔

باب ١٥٤ - امام سے اجازت طلب كرنے كابيان الله تعالى كاب اس قول كے موافق مكه مومن وہ بين جوالله تعالى پراور اس كے رسول پر ايمان لائے اور جب كسى كام كيلئ اكشے موت بين تو اجازت حاصل كئے بغير جاتے نہيں بين آخر آيت تك۔

719 الحق 'جریر' مغیرہ ' فعی ' جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ہیں ہم میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ میدان جنگ میں تھا' ای میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے 'اور میں اپنے پائی جرنے والے اونٹ پر سوار تھا جو تھک گیا تھا' اور چل نہیں رہا تھا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا' تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہو گیا ہے ' تو سر ور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبی رخ سے آکر اس کو ڈائٹا' اور اس کیلئے دعا کی' اور پھر آپ میرے اونٹ کے سامنے چلتے رہے' اور فرمایا اب تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے ؟ میں نے عرض کیا' یہ تو بہتر ہو گیا ہے' اور قرمایا اب تمہارے دراصل اس کو آپ کی برکت حاصل ہو گئی ہے' فرمایا کہ تم اس کو دراصل اس کو آپ کی برکت حاصل ہو گئی ہے' فرمایا کہ تم اس کو اور کوئی اونٹ میرے ہاں کہ دی' تو میں شر مایا کیونکہ میرے ہاں کہہ دی' تو میں شر ور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' تو تم اس کو چوالو' پھر میں نے اس کو اس کو اور فروا کی کروں گا' کو میں نے عرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' تو تم اس کو چوالو' پھر میں نے بھر میں نے عرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں اس کو جوالوں کی میری حال میں اس کو بھر میں نے عرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں اس کو بھر میں نے عرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں اس کو بھر میں نے عرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں بھر میں نے عرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں بھر میں نے عرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں

عَرُوسٌ فَاسُتَأَذَنْتُهُ فَآذِنَ لِي فَتَقَدَّمُتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى آتَيُتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِيُ خَالِيُ فَسَالَنِيُ عَنِ الْبَعِيْرِ فَٱخُبَرُتُهُ بِمَا صَنَعُتُ فِيُهِ فَكَامَنِيُ قَالَ وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لِيُ حِيْنَ اسْتَادَنْتُهُ هَلُ تَزَوَّجُتَ بِكُرًا آمُ تَيبًا فَقُلُتُ تَزَوَّجُتُ ثَيِّبًا فَقَالَ هَلَّا تَزَوَّجُتَ بكرًا تُلاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ تُوُفِّي وَالِدِى أَواسُتُشُهِدَ وَلِيُ آخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكُرهُتُ أَنُ ٱتَّزَوَّ جَ مِثْلَهُنَّ فَلا تُؤُدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجُتُ تَيُّبًا لِّتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُوَدِّ بُهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ غَدَوُتُ عَلَيُهِ بِالْبَعِيْرِ فَٱعُطَانِيُ ثَمَنَةً وَرَدَّةً عَلَى قَالَ الْمُغِيرَةُ هَذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنّ لَانَرْي بهِ بَاسًا .

١٥٨ بَاب مَنُ غَزَا وَهُوَ حَدِيُثُ عَهُدٍ بِعُرُسِهِ فِيُهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.

١٥٩ بَابِ مَنِ الْحَتَارَ الْغَزُوَبَعُدَ الْبَنَاءِ فِيُهِ اَبُنَاءِ فِيهِ اَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٦٠ باب مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَع .
 ٢٢٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةَ

حَدَّنْنَىُ قَتَادَةُ عَنُ آنَسِ ۗ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ ِ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَسًالِآبِیُ طَلْحَةَ فَقَالَ

شادی ہوئی ہے 'اور میں نے آپ سے اجازت طلب کی 'اور آپ نے مجھے اجازت دے دی کچنانچہ میں اینے سب ساتھیوں سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گیا 'اور سب سے پہلے مدینہ میں مجھے میرے ماموں ملے 'اور انہوں نے اسی اونٹ کا حال ہو چھا' تو سار اماجرامیں نے ان کو کہدیا' اور انہوں نے بورا واقعہ س کر مجھے ملامت کی 'اور جس وقت میں نے رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم سے روانگی کی اجازت طلب کی و آپ نے فرمایا کہ اے جابر تونے کواری سے شادی کی ہے یا شادی شدہ سے ' تو میں نے کہا شادی شدہ سے ؟ جس پر آپ نے فرمایا 'تم نے کنواری سے شادی کی ہوتی 'تاکہ تم دونوں آپس میں کھیلتے 'میں نے کہایارسول اللہ! میرے والد نے وفات یائی یا شہید ہوئے اور میری چیوٹی بہنیں ہیں' مجھے برانگامکہ میں انہی کی طرح عورت سے شادی کروں 'جوندان کوادب سکھائے گی' اور ندان کی خدمت کر سکے گی'اس لئے میں نے ثیبہ سے شادی کرلی جوان کی خدمت کرے اور ان کو سلیقه مند بنائے 'اور پھر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے 'تودوسرے دن میں اپناوہ اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' اور آپ نے اس کی قیمت مجھے عنایت فرمائی' اور وہ اونٹ بھی مجھے واپس کر دیا 'مغیرہ کہتے ہیں مکہ ہماری رائے میں سے تھ بہت اچھی ہے 'اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے:

باب ۱۵۸۔ نئے دلہا کے جہاد میں جانے کابیان 'اس مسلہ میں جناب جابڑنے آنخضرت علیقے سے روایت نقل کی ہے۔

باب ۱۵۹۔ شب زفاف کے بعد جہاد میں جانے کا بیان 'اس مسئلہ کو حضرت ابو ہر ریڑ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے:

باب ۱۲۰ خوف کی حالت میں امام کی تیزروکی کابیان۔
۲۲۰ مسدد کی شعبہ قادہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک مرتبہ خوف وہراس پیدا ہو گیا تھا تو حضرت ابو طلح کے گھوڑے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر باہر مے اور لوٹ کر کہا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا البتہ اس

مَا رَايَنَا مِنُ شَىءٍ وَإِنْ وَّجَدُنَاهُ لَبَحُرًا . ١٦١ بَابِ السُّرُعَةِ وَالرَّكْضِ فِي الْفَزُعِـ

٢٢١ حَدَّنَنَا الْفَضُلُ بُنُ سَهُلٍ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اللّهُ عَنُهُ قَالَ : فَزِعَ عَنُ اللّهُ عَنُهُ قَالَ : فَزِعَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ : فَزِعَ النّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَرَسًا لِآبِي طَلْحَةَ بَطِيْنًا ثُمَّ خَرَجَ يَرُكُضُ وَحُدَةً فَرَسًا لِآبِي طَلْحَةَ بَطِيْنًا ثُمَّ خَرَجَ يَرُكُضُ وَحُدَةً فَرَكِبَ النّاسُ يَرُكُضُونَ خَلْفَةً فَقَالَ لَمُ تُرَاعُوا فَرَكِبَ النّاسُ يَرُكُضُونَ خَلْفَةً فَقَالَ لَمُ تُرَاعُوا إِنّهُ لَبُحُرٌ فَمَا سُبِقَ بَعُدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

آري السَّبِيُلِ قَالَ مُحَاهِدٌ قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ السَّبِيُلِ قَالَ مُحَاهِدٌ قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ النَّخُرُو اِنِّى أُحِبُ اَنُ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِّنُ الْغَزُو اِنِّى أُحِبُ اَنُ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِّنُ مَّالِى قُلْتُ اَوْسَعَ اللَّهُ عَلَى قَالَ اِنَّ غِنَاكَ لَكَ وَانِّى أُوسَعَ اللَّهُ عَلَى قَالَ اِنَّ عَنَاكَ لَكَ وَانِّى مُن مَّالِى فِى لَكَ وَانِّى أُحِبُ اَنُ يَكُونَ مِن مَّالِى فِى لَكَ وَانِّى أُحِبُ اِنَّ يَكُونَ مِن مَّالِى فِى اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِ لِيُحَاهِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ لِيُحَاهِدُونَ احَقُ بِمَالِهِ حَتَّى مِن هَذَا الْمَالِ لِيُحَاهِدُونَ احَقُ بِمَالِهِ حَتَّى فَمَنُ فَعَلَهُ فَنَحُنُ احَقُ بِمَالِهِ حَتَّى اللَّهِ فَاصَنَعُ بِهِ مَاشِئَتَ وَقَالَ طَاوُسٌ وَضَعَهُ عِنْدُ اللّهِ فَاصَنَعُ بِهِ مَاشِئْتَ وَضَعُهُ عِنْدُ اللّهِ الْكَالِهُ الْمُلْكَ.

٢٢٢\_ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ سَمِعُتُ مَالِكَ بُنَ اَنْسُ سَأَلَ زَيُدَ بُنَ اَسُلَمَ سَمِعُتُ مَالِكَ بُنَ اَسُلَمَ فَقَالَ زَيُدَ بُنَ اَسُلَمَ فَقَالَ زَيُدَ بُنَ اَسُلَمَ فَقَالَ زَيْدَ بُنَ عَمُو بُنُ

محورث كودرياكي طرح سبك رويايا

باب ۱۲۱۔ خوف کی حالت میں تیزر وی کرنے اور گھوڑے کو ایڑلگانے کابیان۔

۲۲۱۔ فضل 'حسین' جریر' محمد' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا' تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کے ست گھوڑے پر سواری کر کے اس کو ایڑ لگائی' اور دوسرے آدمی بھی اپنے گھوڑوں پر سوار آپ کے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے' اور لوٹ کر فرمایا کہ تم میں سے کسی کوڈرنے کی ضرورت نہیں' البتہ یہ گھوڑا صبار فار اور سبک سیر ہے' پھر اس کے بعد وہ گھوڑا سواری میں بھی بھی کس سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔

باب ۱۹۲ ـ راہ خدا میں اجرت دینے اور سواریاں مہیا کرنے کا بیان ' مجاہد کہتے ہیں ' میں نے ایک مر تبہ ابن عمر سے کہا جہاد میں چلئے ' تو جوابدیا کہ میں تو دل سے یہ چاہتا ہوں ' کہ میں اینے مال سے تمہاری مدد کروں ' تو میں نے کہا' اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے جس پرانہوں نے فرمایا ' تمہاری سرمایہ داری متمہیں مبادک رہے ' میں تو یہ چاہتا ہوں ' کہ میر ابھی پچھ مال اس راستہ میں کام آئے ' حضرت عمر پنے فرمایا ' بعض لوگ یہ مال اس لئے لیتے ہیں ' کہ جہاد کریں لیکن وہ میدان جہاد میں مال اس لئے لیتے ہیں ' کہ جہاد کریں لیکن وہ میدان جہاد میں مال اس لئے لیتے ہیں ' کہ جہاد کریں لیکن وہ میدان جہاد میں اس مال کے زیادہ حقد ار ہیں 'اور جو پچھ اس نے جہاد کے نام پر لیا ہے ' کہ اس کی مدد سے راہ خدا میں اس سے واپس لے لیں گے ' طاؤس و مجاہد کہتے ہیں کہ جب تم کوکوئی چیز اس لئے دی جائے ' کہ اس کی مدد سے راہ خدا میں نکل سکو ' تو اس چیز کو اسے گھر والوں کے پاس رکھ دو ' یا جو عام کوکوئی چیز اس کے دی جائے گھر سے ضرور نکل پڑو۔

الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَرَايَّتُهُ يُبَاعُ فَسَالَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اشْتَرِيْهِ فَقَالَ لَاتَشْتَرِهُ وَلَا تَعُدُفِيُ صَدَقَتِكَ

٢٢٣ ـ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ عُمَرَ بُنَ النَّحَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ عُمَرَ بُنَ النَّحَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَةً يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنُ يَبْتَاعَةً فَسَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبْتَعُهُ وَلَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدُ فِى صَدَقَتِكَ.

٢٢٤ حَدِّنَنَا مُسَدِّدٌ حَدِّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ يَحْيَ بُنِ سَعِيدِنِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّنَىٰ اللهُ عَنُهُ اللهُ صَالِحِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاهُرَيْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوُلَآ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنُ اللهِ فَقُتِلْتُ ثَمَّ احْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشَعِلُ اللهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ الْحَيْثُ ثُمَّ الْحَيْثُ ثُمَّ الْحَيْثُ ثُمَّ اللهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ الْحَيْثُ ثُمَّ اللهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ الْحَيْثُ ثُمَّ اللهِ قَتْتِلْتُ ثُمَّ الْحَيْثُ ثُمَّ اللهُ وَتُعْتِلْتُ ثُمَّ الْحَيْثُ ثُمَّ اللهِ قَتْتِلْتُ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
١٦٣ بَابَ مَاقِيُلَ فِي لِوَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.

٧٢٥ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيَمَ قَالَ حَدَّنَنِيُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَنِيُ اللَّيْثُ قَالَ الْخَبَرَنِيُ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْخُبَرَنِيُ تَعْلَبُهُ بُنُ آبِي مَالِكِ نِ الْقُرَظِيُّ آلٌ قَيْسَ بُنَ سَعُدِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَآءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَادَالْحَجَّ فَرَجَّلَ.

٢٢٦ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوعِ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوعِ

وہ فروخت کیا جارہاہے ' تو میں نے رسول الله عظی ہے یو چھا کہ کیا میں اس کو خریدلوں ' تو سر ور عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس کونہ خریدو' اپنے صدقہ کو دالس نہ لو۔

۲۲۳۔اسلحیل 'مالک' تافع' عبداللہ بن عمرے روایت کرنے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عرقے ایک گھوڑاراہ خدا میں سواری کے لئے دیا' اور پھراس کو فروخت ہو تا ہواد بکھ کریہ خیال کیا 'کہ اس کو مول لے لوں' پھررسول اللہ علیہ سے دریافت کیا' تو آپ نے فرمایا' تم اس کو مول نہ لو' اورا پی صدقہ کی ہوئی چیز کو واپس نہ لو۔

باب ١٦٣ ـ رسول الله علية كر يرجم كر بيان ميس

۲۲۵۔ سعید 'لیف' عقیل 'ابن شہاب ' تعلیه بن آبی مالک قرظی سے روایت کرتے ہیں کہ قیس بن سعد انصاری جورسول اللہ علیہ کے حسندے علیہ کی سے معتبد انہوں نے ج کیا ' توسر میں کنگھی کی۔

۲۲۷۔ قتید' ماتم' سلمہ سے روایت کرتے ہیں' حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر سے پیچے روگئے 'کیونکہ ان کے آشوب چثم ہو گیا تھا'انہوں

رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ عَلِى رَضِى اللّهُ عَنُهُ تَخَلَّفَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ آنَا اتَحَلَّفُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَرَجَ عَلِيٌ وَسُلّمَ فَحَرَجَ عَلِي فَلَحِقَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا كَانَ مَسَاءُ اللّيْلَةِ الّتِي فَتَحَبّهَا فِي صَبَاحِهَا فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عُطِينٌ مَسَاءُ اللّيْلَةِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عُطِينٌ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عُطِينٌ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عُطِينٌ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عُطِينٌ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عُطِينٌ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عُطِينٌ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا هَذَا فَعَطَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا هَذَا فَعَمَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا هَا فَقَالُوا هَا فَقَالُوا هَا فَقَالُوا هَا فَقَالُوا هَا فَقَالَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ

٢٢٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ نَّافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا هَهُنَا آمَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنُ تَرُكُزَ الرَّايَةَ.

178 بَابِ الْآجِيرِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَابُنُ سِيرِينَ يُقْسِمُ لِلْآجِيرِ مِنَ الْمَغْنَمِ وَاخَذَ عَطِيَّةُ بُنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصُفِ فَبَلَغَ سَهُمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَمِائَةِ دِيْنَارٍ فَاخَذَ مِائتَيُنِ وَاعْطَى صَاحِبَةً مِائتَيُنِ

٢٢٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا ابُنُ جُرَيُجٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ صَفُوَانَ بُنِ يَعُلَى عَنُ اَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عَنُو اَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

نے کہا میں رسول اللہ علی ہے پیچے رہ گیا ہوں ' چنانچہ وہ روانہ ہوئ 'اور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے 'اور جب اس رات کی شام ہوئی جس کی ضبح کو آپ نے نیبر فتح کیا ہے ' تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا ' کہ کل میں جمنڈ ااس فخص کو دوں گا' یا فرمایا یہ جمنڈ اکل وہ آدمی لے گا'جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے 'اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح نصیب کرے گا' پھر یکا کی ہم سے حضرت علیٰ آ ملے ' جن کی آمد کی ہم کو امید نہیں کھی ' تو لوگوں نے کہا' یہ علی ہیں' چنانچہ رسول اللہ علیہ فی نے ان کو پر چم مرحمت فرمایا' اور ان کے ہاتھ پر فتح نصیب ہوئی۔

۲۲۷۔ محمد 'ابواسامہ' ہشام' عروہ' نافع سے روایت کرتے ہیں کمہ میں نے حضرت عباس کوزبیر سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس جگہ رسول اللّه عَلِيْنَةً نے تم کو حکم دیا تھا کمہ پرچم نصب کرو۔

باب ۱۶۴ مز دور کا بیان حسن و ابن سیرین کہتے ہیں کہ مز دور کومال غنیمت سے حصہ دیا گیاہے(۱)عطیہ بن قیس نے ایک گھوڑااڑ ہیائی کے کرایہ سے لیا'اس گھوڑے کا حصہ چار سودینار آئے' چنانچہ دوسودینار خود رکھ کر مابقی دوسودینار گھوڑے کے مالک کودیدیئے۔

۲۲۸۔ عبداللہ 'سفیان 'ابن جریج' عطا' صفوان 'یعلی سے روایت کرتے ہیں مکہ غزوہ تبوک میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا'اور میں نے ایک جوان اونٹ ایک مجاہد کو سواری کے لئے دیدیا تھا'جو میرے اعمال میں زیادہ قابل اعتاد ہے'اور اس

(۱) حفیہ کے نزدیک مز دور کے مسئلہ کے تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے جہاد میں حصہ نہ لیا ہو تواہے مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گااور اگر اس نے جہاد میں نثر کت کی اور وہ مسلمان ہو تواہے مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کی حیثیت سے حصہ ملے گانہ کہ مز دور ہونے کی حیثیت سے (اعلاء السنن: ج۲۱، ص۲۲۲)

غَزُوةَ تَبُوكَ فَحَمَلَتُ عَلَى بَكْرٍ فَهُوَ اَوْئَقُ اَعُمَالِى فِى نَفُسِى فَاسْتَأْجَرُتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ اَحَدُ هُمَا اللاَّحَرَفَانُتَزَعَ يَدَهً مِنُ فِيهِ وَنَزَعَ تَنِيَّتُهُ فَاتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاهُدَرَهَا فَقَالَ اَيَدُفَعُ يَدَهً اللَّكُ فَتَقُضَمُهَا كَمَا يَقُضَمُ الْفَحُلُ.

170 باب قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ سَنُلقِى فِى قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعُبَ بِمَآ اَشُرَكُوا بِاللَّهِ وَقَالَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢٢٩ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عَقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبَى هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آلَّ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آلَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ آلَا بُعِثْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِصَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِحَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا آنَانَآئِمٌ لِيَحَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ فَوَضِعَتُ فَى أَيْنِ الْاَرْضِ فَوضِعَتُ فَى أَيْنِ الْاَرْضِ فَوضِعَتُ فَى أَيْنِ الْاَرْضِ فَوضِعَتُ فَى

٢٣٠ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعِيبٌ عَنِ الدُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبِيدُ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اللهِ وَهُمُ اللهُ اللهِ وَهُمُ

يَدِىٰ قَالَ اَبُوۡ هُرَيۡرَةً وَقَلُدُ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَشُلَّمَ وَٱنْتُمُ تَنْتَثِلُونَهَا .

میں ایک آدمی کومز دوری پررکھاتھا، جس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کھایا اور اپناہا تھ اس کے منہ سے جھٹکا دے کر کھیٹچا اور اس کے دانت گرادیئے، پھر اس مخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دانتوں کا معاوضہ طلب کیا، گر آپ نے کوئی بدلہ نہیں دلایا 'اور فرمایا کہ کیا وہ مخص اپناہا تھ تیرے منہ میں رہنے دیتا' تاکہ تو اس کاہا تھ اس طرح چباڈ الیا'جس طرح اونٹ (گھاس) چبا تاہے۔

باب ١٦٥ - سر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم كا فرمان كه ايك ماه كى مسافت تك كے رعب ود بد به سے مجھے مدودى گئى ہے ' اور الله تعالى كابيه اعلان 'كه كافروں كے دلوں ميں ہم عنقريب رعب و د بد به قائم كر ديں گے اس وجہ سے 'كه انہوں نے اللہ كے ساتھ شرك كيا ہے 'اس كو حضرت جا بر نے رسالتماب صلى اللہ عليه وسلم سے بيان كيا ہے۔

۲۲۹ کی ایث عقیل ابن شہاب سعید مصرت ابوہر رہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میں جوامع الکام کے ماتھ مبعوث ہوا ہوں اور بذریعہ رعب میری مدد کی گئے ہے اور ایک دن جب کہ میں سورہا تھا تو میرے پاس روئے زمین کے خزانوں کی سخیاں لائی گئیں (۱) اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں ابوہر رہ کھے تور خصت ہوگئے اور تم اس فرانہ کو نکال رہے ہو۔

۰۲۳- ابوالیمان شعیب زہری عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں ہم ابوسفیان نے ان سے کہا کہ ہر قل نے مجھے بیت المقدس سے بلوا بھیج کررسول اللہ علیہ کانامہ کرای منگوا کر پڑھا ۔ اور جب خط پڑھنے سے چھٹی ہوئی 'تواس کے پاس شور وغوغا بڑھ گیا'

(۱)اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ کی امت اور آپے متبعین کے ہاتھوں دنیا کی دوسب سے بڑی سلطنتیں فتح ہو تکی اور اس کے خزانوں کے وہ مالک ہو تلے۔ چنانچہ بعد میں اس خواب کی واضح اور مکمل تعبیر مسلمانوں نے دلیکھی کہ دنیا کی بری سلطنتیں ایران اور روم مسلمانوں نے فتح کیں۔

بِإِيُلِيَآءَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَعَ مِنُ قِرآقَةِ الْكِتَابِ كُثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ فَارْتَفَعَتِ الْاَصُواتُ وَأُخْرِجُنَا فَقُلُتُ لِاَصُحَابِي حِيْنَ أُخْرِجُنَا لَقَدُ آمِرَ آمُرُ ابُنِ آبِي كَبُشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكَ بَنِي الْاَصُفَرِ.

١٦٦ بَابِ حَمُلِ الزَّادِ فِي الْغَزُوِ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَالَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰي. النَّادِ التَّقُوٰي.

٢٣١ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو السَّامَةُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ آخَبَرَنِي آبِي وَحَدَّنَتَنِي السَّامَةُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ آخَبَرَنِي آبِي وَحَدَّنَتَنِي السَّهُ عَنُهَا قَالَتُ صَنَعُتُ سُفُرَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَي بَيْتِ آبِي بَكْرٍ حينَ آرَادَ آنُ يُهَاجِرَ إِلَى فَي بَيْتِ آبِي بَكْرٍ حينَ آرَادَ آنُ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَتُ فَلَمُ نَجِدُ لِسُفُرَتِهِ وَلَا لِسِقَائِهِ مَانَرُبِطُهُمَا بِهِ فَقُلْتُ لِآبِي بَكْرٍ وَّاللهِ مَاآجِدُ شَيْعًا أَرْبِطِيهِ مَانَزُبِطُهُمَا بِهِ فَقُلْتُ لِآبِي بَكْرٍ وَّاللهِ مَاآجِدُ شَيْعًا أَرْبِطِيهِ وَاللهِ مَاآجِدُ شَيْعًا وَرُبِطِيهِ وَاللهِ مَاآجِدُ شَيْعًا فَي بَكْرٍ وَاللهِ مَاآجِدُ شَيْعًا فَي وَاللهِ مَاآجِدُ شَيْعًا فَي وَاللهِ مَا اللهِ مَا أَجِدُ شَيْعًا فَي وَاللهِ مَا أَجْدُ لَنَا لَهُ فَعَلَتُ وَاللهِ مَا أَجْدُ فَعَلَتُ النِّعَاقِيْنِ فَاللهِ مَا أَجْدُ اللهُ فَاللهِ مَا أَلْهُ فَاللهِ مَا أَجْدُ لَنْ فَاللهِ مَا أَنْ فَاللهِ مَا أَجْدُ لَاللهِ مَا أَنْ فَي أَنْ فَاللهِ مَا أَنْ فَاللهُ مَا أَنْ فَاللهِ مَا أَنْ فَالَهُ فَاللهِ فَا لَا فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ مَا أَلْهُ فَاللهِ فَاللهُ فَلْهُ لَاللهِ مُنْ فَعَلْتُ النِّعُولُ وَيْنَ اللهُ فَيْعُلِكُ اللهُ مُنْ فَعَلْتُ اللّهُ مُنْ اللهُ فَاللهُ فَاللّهُ مَا اللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَا لَا فَاللّهُ مُنْ اللهُ لَا لِللهُ لَا لِللّهُ مُنْ اللهُ فَاللّهُ لَا لِللّهُ لَا لِلللهُ لَا لَا لَهُ لَيْلُولُ لَا لِللْهُ لَا لِللْهُ مَالْمُ لَلْهُ لِلْهُ لَا لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لِللْهُ لَا لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لِلْهُ لَاللّهُ لَا لِللْهُ لَا لَاللّهُ لَا لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لَا لَاللّهُ لَا لِللْهُ لَا لِلْهُ لَا لِللْهُ لَا لِلْهُ لَا لِلْهُ لَا لِلْهُ لَا لِللْهُ لَا لِلْهُ لَا لِلللّهُ لِلللّهُ لَا لِلْهُ لَا لِللْهُ لَا لِلْهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لِللللّهُ لَا لِلْهُ لَا لِللللّهُ لَا لِللللّهُ لَا لِللْهُ لَا لِلْهُ لَا لَاللّهُ لَا لِللْهُ لَا لِلْهُ لَا لِلْهُ لَا لِلْهُ لِلْهُ لَا لِلَ

٧٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللهِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانَ عَنُ عَمُرِ اللهِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانَ عَنُ عَمُر و قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُوْمَ الْاَضَاحِي عَلى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ .

آرَ عَدَّنَنَا مَحَمَّدُ بُنُ الْمُنَثِّى حَدَّنَنَا عَبُدُ الْمُنَثِّى حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بُنُ يَسَارِ اَنَّ سُويُدَ بُنَ النَّعْمَانِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ خَبْيَرَ حَتَّى إِذَا كَانُو إِبَا لَصَّهُبَآءِ وَهِي مِنْ خَيْبَرَ وَهِي اَدُنى خَيْبَرَ وَهُي اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ وَهُي اللَّهُ عَلَيْهِ

اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں 'اور ہم لوگ جب باہر کردیے گئے' تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ابن ابی کبھہ لینی رسالت مآب کا معاملہ اب فزوں تر ہو گیاہے 'اور بنی اصغر لینی شاہ روم بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈررہاہے۔

باب ۱۲۱۔ جہاد میں زادراہ لے جانے کا بیان اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تم زادراہ اپنے ساتھ لے لیا کرو اور بہترین زادراہ توراصل تقویٰ ہے۔

۱۳۱۱ عبیداللہ ابواسامہ ہشام عروہ حضرت فاطمہ الزهر انحفرت اساء سے دوایت کرتی ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ عبالہ کیلئے حضرت صدیق اکبر کے گھر ہیں اس وقت کھانا تیار کیا، جب آپ مدینہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کر چکے تھے، مجھے آپ کے کھانے اور پانی کے برتن باندھ نے کے لئے کوئی چیز نہیں ملی، جس سے میں باندھ دیت، تو میں ندھ نے کے لئے کوئی چیز نہیں ملی، جس سے میں باندھ نے کے لئے میں نے صدیق اکبر سے کہا، اللہ کی فتم اس کے باندھ نے کے لئے سوائے میرے کم بند کے اور کوئی چیز مجھے نہیں ملی، توصدیق اکبر نے اور فرمایا، تم اس کم بند کے دو گلڑے کر کے ایک سے پانی کا برتن اور دوسرے سے ناشتہ دان باندھ دو، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور اسی لئے میر انام "دو کم بند والی پڑ گیا"۔

۲۳۲ علی سُفیان عمرو عطاء معفرت جابرر ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں مکد زماند رسول علی میں ہم لوگ قربانی کا کوشت مدینہ تک لے جاتے تھے۔

۲۳۳۔ محمد عبد الوہاب کی حضرت سوید بن نعمان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ سال خیبر میں رسول اللہ عقالیۃ کے ساتھ خیبر ک طقہ میں بمقام صہباء وار دہوئے جہاں سے خیبر نزدیک بی تھا سب نے نماز عصر اواکی اور سول اللہ عقالہ نے کھانا طلب فرمایا ' تو آپ کی خدمت میں صرف ستو پیش کئے گئے ' اور ستو کھائے ہے ' پھر رسول اللہ عقالیۃ کھڑے ہوگئے ' اور ستو کھائے ہے ' پھر رسول اللہ عقالیۃ کھڑے ہوگئے ' اور ستو کھائے ہے ' پھر رسول اللہ عقالیۃ کھڑے ہوگئے ' اور ستو کھائے ہے ' پھر کے کھی کلی اللہ عقالیۃ کھڑے ہوگئے ' اور آپ نے کلی کی ' اور ہم سب نے بھی کلی

وَمَضُمَضُنَا وَصَلَّيْنَا.

### کی اور نماز اداکی۔

٢٣٤ ـ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مَرُحُومٍ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسُمَاعَيُلَ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ خَفَّتُ اَزُوادُ النَّاسِ وَامُلَقُوا وَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ خَفَّتُ اَزُوادُ النَّاسِ وَامُلَقُوا فَاتُوا النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي نَحْرِ اللهِ مُ فَاذِنَ لَهُمُ فَلَقِيَهُمُ عُمَرُ فَاخُبَرُوهُ فَقَالَ مَابَقَاوُ كُمُ بَعُدَ إِبِلِكُمُ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ مَابَقَاوُ هُمُ بَعُدَ إِبِلِهِمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَابَعُدَ إِبِلِهِمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ وَالِيهِمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا عُمَلُ مَامُ اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ واللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاله

وسَلَّمَ بِالْاَطُعِمَةِ فَلَمَ يُؤُتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِلَّا بِسَوِيْقِ فَأَكُلَ فَأَكُلْنَا وَشَرِبُنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَمَضُمَضَ

١٦٨ بَابِ إِرُدَافِ الْمَرُاةِ خَلْفَ آخِيُهَا.

مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوُمَّا مَّا أَحُبَبُنَا.

۲۳۳ - بشر 'حاتم 'بزید' سلمہ سے روایت کرتے ہیں ہکہ ایک دفعہ لوگوں کازادراہ کم ہوگیا 'اورسب بھی دست ہوگئے 'تو آپ سے اونٹ کاٹے کی اجازت طلب کرنے حاضر ہوئے 'آپ نے ان کو اجازت دیدی 'اسکے بعد حضرت عمر سے ان لوگوں نے مل کر پوری کیفیت بیان کی 'توانہوں نے فرمایا کہ اونٹوں کے بعد تم کس طرح زندہ رہو ہیان کی 'توانہوں نے فرمایا کہ اونٹوں کے بعد تم کس طرح زندہ رہو گئے 'چنا نچہ حضرت عمر نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر کہا 'یارسول اللہ صلی اللہ اونٹوں کے بعد آپ نورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کردو کہ وہ اپنا بچا ہواز اور اہ ہمارے پاس لے آئیں 'چنا نچہ انکے زادراہ لانے کے بعد آپ نے دعا فرمائی 'ور اللہ سے ہرکت طلب کی 'اور انکے ناشتہ دان منگوائے 'اور لوگوں موگئ نور نے سے فارغ موگئ 'تو آپ نے فرمایا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے 'اور میں اللہ کارسول ہوں۔

باب ١٦٤ - اپنے كند هول پر زادر اه لاد كر لے جانے كابيان - ٢٣٥ - صدقه عبده اشام و جب حضرت جابر بن عبدالله الله دوانه روايت كرتے ہيں كه ايك دفعه ہم تين سو آدى جہاد كيلئے روانه هوك اور ہم سب لوگ اپنا اپنازادر اه اپنے كندهوں پر لادے ہوئے سخے و پنانچه تھوڑے دنوں بعد جب وہ زادراہ ختم ہو گيا اور ايك ايك تحفی مرف ايك ايك چھوہارے پر گزر كرنے لگا توايك آدى نے آدى صرف ايك ايك چھوہارے پر گزر كرنے لگا توايك آدى نے كہا اے ابو عبدالله إيك چھوہارے سے آدى كا بھلاكيا ہو تا ہے تو انہوں نے جوابديا ہم نے اس ايك چوہارے كى اس وقت قدر جانی انہوں نے جوابديا ہم نے اس ايك چوہارے كى اس وقت قدر جانی جب وہ بھى ہمارے پاس خرائي بہال تك كه جب ہم دريا كے كنارے بنا سے بھنا چاہا كھايا۔

۱۲۸ خاتون کااپنے بھائی کے پیچے ایک ہی سواری پر بیٹنے کا

بيان۔

٢٣٦ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٌ حَدَّثَنَا عُمُرُ و بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا ابُنُ الْمَسُودِ حَدَّثَنَا ابُنُ الْمَسُودِ حَدَّثَنَا ابُنُ ابِي مُلَيْكُةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا أَنَّهَا قَالَتُ يَارَسُولَ اللّهِ يَرُجِعُ أَصْحَابُكَ بِاجْرِحَجَ قَالَتُ يَارُبُولُ اللّهِ يَرُجِعُ أَصْحَابُكَ بِاجْرِحَجَ وَعُمَانُ لَهَا اذْهَبِي وَعُمْرَةٍ وَّلَمُ ازِدُ عَلَى الْحَجِ فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي وَلَيْرُدِفُكِ عَبُدُ الرَّحُمْنِ فَامَرَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ اللهِ صَلّى وَلَيْرُ دِفُكِ عَبُدُ الرَّحُمْنِ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَي مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعُلَى مَكَّةً حَتّى جَالَتُ .

٢٣٧\_ حَدَّثَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابُنُ عُييُنَةَ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عَمْرِو بُنِ اَوْسٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِيُ بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ اَمَرَنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنُ اُرُدِفَ عَآثِشَةَ وَاُعْمِرَهَا مِنَ التَّنُعِيْمِ.

١٦٩ بَابِ الْإِرْتِدَافِ فِي الْغَزُوِ وَالْحَجِّ.

٢٣٨ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدُّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنتُ رَدِيْفَ آبِي طَلْحَةً وَإِنَّهُمُ لَيَصُرُ خُونَ بِهِمَا جَمِيْعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

١٧٠ بَابِ الرِّدُفِ عَلَى الْحِمَارِ.

٢٣٩ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا آبُوُ صَفُوانَ عَنُ يُونُسَ بُنِ يَزِيُدٍ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيُدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمًا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكِبَ عَلي حِمَارٍ عَلى إكافٍ عَلَيْهِ قَطِينُفَةٌ وَٱرْدَفَ أَسَامَةً وَرَآءَةً.

٢٤٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ
 يُونُسُ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبُدِ اللهِ رَضِى الله عَنهُ
 اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ اقْبَلَ يَوْمَ

۲۳۲ عروبن علی 'ابوعاصم' عثمان 'ابن الی ملیکه 'حضرت عائشے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہایار سول اللہ! آپ کے اصحاب تو جج اور عمرہ دونوں کا تواب حاصل کر کے لوٹ رہے ہیں 'اور میں نے صرف جج ہی کیا ہے ' تو رسول اللہ علیقہ نے فرمایا ' تو جاد اور تم کو عبد الرحمٰن اپنی سواری پر پیچھے بھالیں گے ' اور پھر آپ نے عبد الرحمٰن کو تھم دیا کہ ان کو مقام سعیم سے عمرہ کرالا کمیں 'اس کے عبد الرحمٰن کو تھم دیا کہ ان کو مقام سعیم سے عمرہ کرالا کمیں 'اس کے بعد آنخضرت علیقہ نے مکہ کی بلندی پر پہنچ کران کی واپسی کا انتظار فرمایا۔

۲۳۷۔ عبداللہ 'ابن عینہ 'عمروبن دینار 'عمروبن اوس عبدالرحلٰ بن ابو بکر سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علی فی محصد (عبدالرحمٰن بن ابو بکر ) حکم دیا تھے میں حضرت عائشہ کواپنی سواری پر ایٹ پیچے بٹھا کر منعیم سے عمرہ کرالاؤں۔ ،

باب ۱۲۹۔ جج اور جہاد میں ایک سواری پر دو آدمیوں کے بیٹھنے کابیان۔

۲۳۸۔ قتید عبدالوہاب 'ابوب 'ابو قلابہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے ایک ہی سواری پر بیٹھا ہوا تھا 'اور لوگ جے وعمرہ کا ایک ساتھ بلند آواز سے تلبیہ کہہ رہے تھے (تلبیہ معنی لیک کہنا)

باب ١٤٠ گرهے پر بیچیے بٹھانے كابيان۔

۲۳۹ ۔ تنیبہ 'ابوصفوان' بونس' ابن شہاب 'عروہ 'اسامہ بن زیدر ضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں مکہ ایک گدھا جس کی زین پر ایک چاہی ہوئی تھی 'اس پر رسول الله علی ہے سوار ہو کر اپنے پیچھے اسامہ کو بٹھالیا تھا۔

۰۲۴- یجی کیث نیونس نافع عبدالله بن عمرے روایت ہے کہ فتح کمہ کے دن آ مخضرت علیقہ کمہ کے بالائی حصہ سے تشریف لائے اور اپنے پیچھے اسامہ کو بٹھائے ہوئے تھے اور ہم رکانی میں بلال اور

الفَتُحِ مِنُ آعُلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرُدِفًا أَسَامَةً بُنَ زَيْدٍ وَمَعَةً بِلَالٌ وَ مَعَةً عُثُمَانُ بُنُ طَلَحَةً مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى آنَاخَ فِى الْمَسْجِدِ فَآمَرَةً آنُ يَّاتِى بِمِفْتَاحِ البَيْتِ فَقْتِحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَةً أَسَامَةً وَبِلَالٌ وَعُثَمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَةً أَسَامَةً وَبِلَالٌ وَعُثَمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَةً أَسَامَةً وَبِلَالٌ وَعُثَمَانُ فَمَكَ فَيها نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ فَاسُتَبَقَ النَّاسُ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ اوَّلَ مَن دَحَلَ وَسُدُنُ اللهِ فَنَسِينَ اللهِ مَنْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاشَارَلَةً إلى المَكَانِ الذِي صَلّى مِن سَجُدَةٍ .

١٧١ بَابِ مَنُ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحُوِمٍ.

٢٤١ حَدَّنِي اِسْحَقُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطُلُعُ فِيهِ الشَّمُسُ يَعُدِلُ بَيْنَ الْإِنْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّحُلُ عَلِي دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا مَتَاعَةً صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ وَالْكِلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ مَنْ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الْأَذِيْ عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ اللَّهُ مِنْ الْمُونِ الطَّيْفِ وَالْعَلِيْقَ مَلَاقًا لَا أَنْ الْكُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْفِ السَّقَةُ وَيُعِينُ اللَّهُ وَالْعَالَةُ وَيُعِينُ اللَّهُ وَالْعَلِيْفُ اللَّهُ الْقَالِيْقِ اللَّهُ الْعَلَيْفِ اللَّهِ السَّعْمِلُوهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ الْقَالَةُ وَلِيْمِيْطُ الْإَذِيْ عَنِ الطَّيْفِ وَالْعَلَقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعُلِيْفَا الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَقَةُ وَلَالْعَالَةُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَقَ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْع

١٧٢ بَابِ السَّفَرِ بِالمُصَاحِفِ اِلَى اَرُضِ الْعَدُوِّ وَكَذَلِكَ يُرُوىٰ عَنُ مُحَمَّدَ بُنِ بِشُرٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتَابَعَهُ ابُنُ اِسْحَاقَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ

عثان بن طلحہ در بان کعبہ تھے' آپ نے اپنا اونٹ کو مسجد ہیں بھاکر حضرت عثان کو تھم دیا کہ وہ کعبہ کی تنجی لے آئیں' چنانچہ در کعبہ وا کیا گیا (کھولا گیا) اور رسول اللہ علیہ معاسامہ' بلال اور عثان داخل ہوئے کعبہ میں اور بہت دیر تھر نے کے بعد وہاں سے نکلے' تولوگ آگے بڑھے' عبداللہ بن عمر سب سے پہلے داخل ہوئے' در وازہ کے پیچھے حضرت بلال کو کھڑ اپایا' اور ان سے بوچھا کہ رسول اللہ علیہ کا نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ چنانچہ حضرت بلال نے اشارہ سے اس جگہ کا بنایا' جہاں رسالت مآب نے نماز پڑھی تھی' عبداللہ کہتے ہیں یہ بوچھنا میں بھول گیا' کہ آپ نے کتنی رکھیں پڑھیں:

بابا کا۔ کسی شخص کار کاب یااس طرح کی کوئی چیز تھامنے کا بیان۔

۱۳۲ - الحق عبدالرزاق معم وام مضرت ابو ہر روایت روایت کرتے ہیں می رسول اللہ علیہ نے فرمایا می انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر طلوع آفتاب کے ساتھ ایک صدقہ واجب ہو، جاتا ہے وو تدمیوں میں انساف و عدل کرادینا صدقہ ہے 'کسی آدمی کو اس کے سوار ہونے میں مدودینا یاس کی سواری پراس کا مال واسباب لادوینا صدقہ ہے 'کسی سے اچھی بات کہنا صدقہ ہے اور ہروہ قدم جو نماز کے لئے اٹھے صدقہ ہے 'اور تکلیف دینے والی چیز کو راستہ سے ہٹا دینا لئے اٹھے صدقہ ہے 'اور تکلیف دینے والی چیز کو راستہ سے ہٹا دینا صدقہ ہے۔

باب ۱۷۲۔ دسمن کے ملک میں قرآن کریم ساتھ لے کر سفر کرنے کا بیان: (۱) محمد بن بشر نے بوساطت عبیدالله 'نافع اور ابن عمر سے ای قسم کی حدیث رسول الله علیہ سے روایت کی ہے 'کہ آنخضرت علیہ اور صحابہ کرام نے دشمن کے ممالک میں سفر کیا' اور وہ قرآن کریم کے عالم''

(۱) کا فروں کے علاقے میں،ای طرح سفر کے دوران قر آن کریم کو لیکر جانے میں اگر بے ادبی کا اندیشہ ہو تو لیجانا جائز نہیں ہے اگر بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو تو لیجانے میں مضائقہ نہیں۔ ۲۳۲ عبدالله 'مالک 'نافع 'حضرت عبدالله بن عمرے روایت کرتے ہیں نکہ رسول اللہ عقب نے قرآن کریم ساتھ لے کردشمن کے ملک میں سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

باب ۱۲۳ - جنگ کے دوران میں اللہ اکبر کہنے کا بیان:

ہیں ہے رسول اللہ عَلَیْ خیر میں صبح کواس وقت پہنچیکہ وہاں کے

ہیں ہے رسول اللہ عَلَیْ خیر میں صبح کواس وقت پہنچیکہ وہاں کے

ہیں تکہ رسول اللہ عَلیْ خیر مان کی گردنوں پررکھے گھروں سے نکل

ہی تھے 'توانہوں نے آپ کو دکھے کر کہا ہم ہم صلی اللہ علیہ وسلم

آگئ ان کا لشکر آگیا 'محمہ صلی اللہ علیہ وسلم ادران کی فوج آگئ 'اور

پھروہ قلعہ میں پناہ گزیں ہوگئے 'نبرسول اللہ عَلیہ نے ہاتھ اٹھاکر

فرمایا 'اللہ اکبر 'خیبرویران ہوگیا 'واقعہ یہ ہے 'کہ جب ہم کی میدان

میں ڈیرے ڈالتے ہیں 'تو وہاں کے ڈریوکوں کی ہواا کھر جاتی ہے 'اور

میں ڈیرے ڈالتے ہیں 'تو وہاں کے ڈریوکوں کی ہواا کھر جاتی ہے 'اور

میادی نے اعلان کیا 'کہ اللہ اور اس کارسول تم کو گدھے کا گوشت

مادی نے اعلان کیا 'کہ اللہ اور اس کارسول تم کو گدھے کا گوشت

کھانے سے منع کرتا ہے 'چنانچہ سب ہانڈیاں الٹ دی گئیں۔ اس

مدیث کی متابعت علی نے سفیان سے کی ہے کہ آئخضرت نے ہاتھ اٹھا ۔

باب ۱۷۴ با آواز بلند تکبیر کہنے کی کراہیت کابیان۔

۲۴۴۔ محمد 'سفیان' عاصم' ابوعثان' ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں ہم جج میں رسول اللہ علیا کے ساتھ تھ' جب ہم کسی بلندی پرچڑھتے' تو بلند آواز سے لاالہ الااللہ اور واللہ اکبر کہتے' تو رسول اللہ علیا ہے نے فرمایا' لوگو! تم اپنی جان پر رحم کرو' کیونکہ نہ تو تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو' اور نہ کسی غائب کو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے' بے شک وہ سنتا ہے' اور بلا شبہ وہ تم سے قریب و نزد یک

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَقَدُ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ فِي صَلَّمَ وَاصْحَابُهُ فِي اللَّهُ الْعَدُوِّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ الْقُرُانَ.

٢٤٢ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ
 عَنُ نَّا فِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ
 عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ
 نَهٰى اَن يُسَافَرَ بِالْقُرُانِ اللهِ اَرُضِ الْعَدُوِّ.

١٧٣ بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرُبِ.

٢٤٣ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُخْمَدٍ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ صَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنُهُ قَالَ صَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْبَرَ وَقَدُ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِيِّ عَلَى اَعُنَاقِهِمُ فَلَمَّا رَاوُاهُ قَالُوا هذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ مُحَمَّدٌ عَنِيهُ وَقَالَ اللهُ اكْبَرُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ اكْبَرُ صَبَاحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَرَسُولَةً يَنْهَيَانِكُمُ عَنُ لُحُومٍ الْحُمْرِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيْهِ . مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيْهِ . فَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيْهِ . فَنُهُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيْهِ .

١٧٤ بَاب مَايَكُرَهُ مِنُ رَفَع الصَّوُتِ فِي التَّكبير .

٢٤٤\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ اَبِي عُثَمَانَ عَنُ اَبِي عُثَمَانَ عَنُ اَبِي مُوسَى اللَّهُ عَنْهُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا الشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا الشُرَفْنَا عَلِي وَادٍ هَلَّلَنَا وَكَبَّرُنَا ارْتَفَعَتُ اَصُواتُنَا فَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَآيَّهَا النَّاسُ فَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَآيَّهَا النَّاسُ

-4

باب۵۷ا۔ نشیب میں اترتے وقت سبحان اللہ کہنے کا بیان۔ ۲۳۵۔ محمہ 'سفیان' حصین' ساکم' حضرت جاہر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں محمہ ہمیشہ جب کسی بلندی پر چڑھتے' تواللہ اکبر کہتے'اور جب نشیب میں اترتے توسجان اللہ کہتے۔

باب ۲۷۱۔ بلندی پرچڑھتے وقت اللّہ اکبر کہنے کا بیان۔ ۲۳۷۔ محمہ بن بثار 'ابن ابی عدی' شعبہ 'حصین' سالم 'حضرت جابر رضی اللّہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم جب کسی بلندی پرچڑھتے تھے' تو اللّہ اکبر کہتے تھے 'اور جب نشیب کی جانب آتے تھے' تو سحان اللّہ کہتے تھے۔

۲۳۷ عبدالله عبدالله عبدالعزیز صالح سالم عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسالتماب جب حج یا عمرہ سے واپس ہوتے اور میرا گمان بہ ہے کہ انہوں نے جہاد سے واپسی کانام لیا تھا تو آپ جب کسی او کی پہاڑی یا ٹیلہ پر چڑھے تو تین مر تبہ اللہ اکبر کہتے 'اور اسکے بعد فرمایا کرتے 'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 'وہ یکتا ہے 'اس کاکوئی شریک نہیں 'اس کی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں 'شریک نہیں 'اس کی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں 'اور وہ ہر چیز پر قادر ہے 'ہم تو بہ کر کے آرہے ہیں 'اللہ نے اپناوعدہ اور سجدہ کنال اپنے رب کی تعریف کر نیوالے ہیں 'اللہ نے اپناوعدہ کی کر دکھایا 'اور اپنے بندہ کی مدد کی 'اور اس نے جماعتوں کو تن تنہا بھگا دیا 'صالح کا بیان ہے کہ میں نے سالم سے دریا فت کیا کہ عبداللہ بن عمر نے کیا انشاء اللہ نہیں کہا تھا۔

باب ۷۷۱۔ مسافر کی اتنی ہی عباد تیں لکھی جاتی ہیں 'جتنی کہ وہ بحالت سکونت کیا کرتا تھا(۱)۔ ارُبَعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمُ فَاِنَّكُمُ لَاتَدُعُونَ اَصَمَّ وَلَا غَاتِبًا اِنَّهُ مَعَكُمُ اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيُبٌ.

١٧٥ بَابِ التَّسُبِيُحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا .

٧٤٥ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ حُصَيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ سَالِم بُنِ آبِيُ الْجَعُدِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدُنَا كَبَّرُنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحُنَا.

١٧٦ بَابِ التَّكْبِيُرِ إِذَا عَلَاشَرَفًا.

٢٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي
 عَدِيِّ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ حُصَيْنٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ
 جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدُنَا كَبَّرُنَا
 وَإِذَا تَصَوَّبُنَا سَبَّحُنَا .

٧٤٧ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَى عَبُدُ الْعَزِيُرِ بَنُ أَبِى سَلَمَةً عَنُ صَالِحٍ بُنِ كَيسَانَ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ كَيسَانَ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيُهِ الْعَمُرةِ وَلاَ اعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الْعَرُو يَقُولُ كُلَّمَا يَرُقِي عَلَى تَنِيَّةٍ اَوْفَدُ فَدٍ كَبَّرَ لَا عَلَيْ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُو عَلَى ثَنِيَّةٍ اَوْفَدُ فَدٍ كَبَّرَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمَدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ عَلَيْكُ لَهُ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ عَلَيْكُ لَهُ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ عَلَيْكُ لَهُ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَي وَلَهُ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهُو عَلَى كُلِ شَي عَلَكُ لَهُ اللهُ يَقُلُلُ كَاللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهُو عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ 
١٧٧ بَابِ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلَ مَاكَانَ يَعُمَلُ فِي الْإِقَامَةِ.

(۱)سفر بھی ایک عذر ہے اور بیاری بھی،ان دونوں صور توں میں بہت می دوسر می رعایات کے ساتھ ساتھ شریعت کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبری میہ ہے کہ جن عبادات کا مسافریامریض پہلے سے عادی تھااور سفریامرض کی وجہ سے انہیں چھوڑنے پر مجبور ہوا تواللہ تعالی چھوڑنے کے باوجود وہ عباد تیں اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں۔

7٤٨ حَدَّنَنَا مَطَرُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّنَنَا يَزِيدُ ابُنُ هَارُونَ حَدَّنَنَا الْعَوَّامُ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ اَبُو هَارُونَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ اَبُو السَّمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ آبَا بُرُدَةً وَاصُطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ ابُنُ آبِي كَبُشَةَ فِي سَفَرِ وَاصُطَحَبَ هُو وَيَزِيدُ ابُنُ آبِي كَبُشَةَ فِي سَفَر فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ آبُوبُرُدَةً سَمِعَتُ آبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَمِعَتُ آبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلِّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبُدُ آوُسَافَرَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبُدُ آوُسَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيعًا .

١٧٨ بَابِ السَّيْرِ وَحُدَةً.

٢٤٩ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا مُحَدِّمَدُ بُنُ الْمُنكدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَ نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنُدَقِ فَانتَدَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنُدَقِ فَانتَدَبَ الرُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمُ النَّابِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّبِيِّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيًّ الرَّبَيْرُ قَالَ النَّبِيِّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيًّ الرَّبَيْرُ قَالَ النَّبِي حَوَارِيًّا وَحَوَارِيًّ الرَّبِيرُ قَالَ النَّاصِرُ.

٢٥١ - حَدِّنَا آبُو نُعَيْم حَدِّنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِيُهِ عَنِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِيهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَوْ عَمَرَ عَنِ النَّاسُ مَا فِي الْوَحُدَةِ مَا آعُلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَةً.

١٧٩ بَابِ السُّرُعَةِ فِي السَّيْرِ قَالَ اَبُوُ جُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

۲۲۲۸ مطر 'یزید بن ہارون 'عوام 'ابراہیم 'ابواسمعیل سکسکی سے روایت کرتے ہیں 'کہ میں نے ابوبردہ سے سنا کہ وہ اور بزید بن ابو کبھہ ایک مرتبہ ہم سفر تھے 'اور بزید سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے ' جن سے ابوبردہ نے کہا میں نے ابوموسیٰ سے گئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے 'کہ رسالتماب نے ارشاد فرمایا بندہ جب بیار ہو جاتا ہے 'یاسفر کرتا ہے 'تو جتنی عبادت وہ سکونت اور صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا'اتی ہی عبادت میں سکے لئے ککھی جاتی ہیں۔

#### باب ۱۷۸- تن تنهاسفر کرنے کابیان۔

۲۳۹ حیدی سفیان محمد بن منکدر حضرت جابر بن عبدالله سور دوایت کرتے ہیں محمد بن مندق میں رسول الله علیہ نے لوگوں کو آوازدی توزییر آپ نے لوگوں کو آوازدی توزییر می نے جواب دیااور (تیسری دفعہ) پھر آپ نے لوگوں کو آوازدی توزییر بی نے جواب دیا (پھر) رسول الله علیہ نے ارشاد فرایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں سفیان نے کہا کواری کے معنی ہیں مددگار۔

۰۵۰ - ابوالولید' عاصم' محمد' ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے کہ تنہائی میں کیا ہے' تو کوئی مسافر رات کے وقت اکیلا سفر نہ کرے۔

به ۲۵ ۔ ابو تعیم 'عاصم بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر اور ان کے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں محمد رسول اکر م صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا محمد اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ تنہائی میں کیا نز ابی ہے 'جو میں جانتا ہوں' تو پھر کوئی تنہارات میں سفر اختیار نہ کرے۔

باب ۱۷۹ چلنے میں تیزر فاری کرنے کا بیان ابو حمید نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ، مجھے مدینہ جانے کی جلدی

اِنِّىُ مُتَعَجِّلٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنُ اَرَادَ اَنُ يَتَعَجَّلَ مَعِيُ فَلَيُعَجِّلُ.

٢٥٢ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا يَحْنَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِى آبِى قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَحْنَى يَقُولُ وَآنَا اَسُمَعُ فَسَقَطَ عَنِى عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ فَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَكَانَ يَسِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَكَانَ يَسِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْعَنَقَ فَاذَا وَحَدَ فَحُوةً نَصَّ وَالنَّصُ فَوُقَ.

٢٥٣ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى مَرُيَمَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفِرِ قَالَ آخَبَرَنِى زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسُلَمَ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنُهُمَا بِطَرِيْقِ مَّكَةَ فَبَلَغَةً عَنُ صَفِيَّةَ بِنُتِ آبِي عُبَيْدِ شِدَّةً وَجُع فَاسُرَعَ السَّيْرَحَتَّى بِنُتِ آبِي عُبَيْدِ شِدَّةً وَجُع فَاسُرَعَ السَّيْرَحَتَّى بِنُتِ آبِي عُبَيْدِ شِدَّةً وَجُع فَاسُرَعَ السَّيْرَحَتَّى اللَّيْرَحَتَّى اللَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَدِّبِهِ السَّيْرُ آخَرَ المَعْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنِّي السَّيْرُ آخَرَ الْمَعْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَسَلَّمَ الْأَا جَدِّبِهِ السَّيْرُ آخَرَ الْمَعْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

٢٥٤ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي صَالِحِ مَالِكُ عَنُ اللهِ عَنُ اَبِي صَالِحِ عَنُ اَبِي هَرَيُرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ الْعَذَابِ يَمُنَعُ آحَدَ كُمْ نَوْمَةً وَطَعَامَةً وَشَرَابَةً فَالْعَدَّالِ يَمُنَعُ آحَدُ كُمْ نَهُمَتَةً فَلَيُعَجِّلُ إلى آهُلِهِ.

۱۸۰ بَابِ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَاهَا

٧٥٥\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَاكِكُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَيُ سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَةً يُبَاعُ فَارَادَ اَنُ يَبُتَاعَةً

ہے' توجو هخص میرے ساتھ جلدی چلنا چاہئے' تو وہ جلدی کرے۔

۲۵۲۔ محمد ' یجی ' ہشام سے روایت کرتے ہیں ہکہ مجھ سے میر سے والد عروہ نے کہا ' اسامہ سے سوال کیا گیاا نہوں نے کہا کی نے بیان کیا ' میں بھی سن رہا تھا کجھ الوداع پر رسالت مآب کی رفتار کی روایت مجھ سے ساقط ہو گی اور اسامہ نے کہا کہ سر ور عالم در میانی چال چلتے سے اور جب کسی میدان میں آپ کا گزر ہو تا' تو آپ اپنی سواری کو تیزروکر دیا کرتے تھے۔

۲۵۳۔ سعید محمد زید اسلم سے روایت کرتے ہیں کہا کہ میں نے مکہ معظمہ کے راستہ میں عبداللہ بن عمر کاساتھ کیا تھا جب ان کوان کی بیوی صفیہ بنت ابوعبید کی سخت علالت کی خبر ملی کو انہوں نے سواری کی رفتار تیز کر دی اور غروب شفق کے بعد انہوں نے سواری سے اتر کر مغرب اور عشاء کی نمازیک جاطور پر پڑھی اور کہا میں نے رسالت آب کو دیکھاہے کہ جب آپ کو قطع مسافت میں عبد ہوتی و آپ مغرب کی نماز میں تاخیر فرماتے اور گاہے دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھے تھے۔

۲۵۴۔ عبداللہ' مالک' ابو صالح' ابوہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ عذاب کاا یک حصہ سفر ہے 'جوتم میں سے کسی کی نیند' طعام اور پینے کوروک دیتا ہے' پس تم میں سے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے' تواپنے اہل وعیال کی طرف واپسی میں جلدی سے کام لے۔

باب ۱۸۰۔ اپنا گھوڑ اسواری کے لیے دیکر اسے بکتا ہوادیکھنے کا بیان۔

۲۵۵ عبدالله بن یوسف مالک نافع عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں کمہ حضرت فاروق اعظم نے ایک گھوڑ الله کی راہ میں کسی کوسواری کے لئے دیااور پھر اس کو بکتا ہواپایا توانہوں نے اس کو مول کے لینا جاہا اور رسالت مآب سے دریا فت فرمایا تو آپ نے فرمایا تم

فَسَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَابُبُتَعُهُ وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ .

٢٥٦ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيلُ حَدَّنِيُ مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ حَمَلُتُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلُتُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلُتُ عَلَى فَرُسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَابْتَاعَهُ اَوْفَاضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَارَدُتُ آنِ اللَّهِ فَابْتَاعَهُ وَظَنَنْتُ انَّهُ بَائِعُهُ كَانَ عِنْدَهُ فَارَدُتُ آنِ اللَّهَ يَعْ وَظَنَنْتُ انَّهُ بَائِعُهُ بِرُخُصٍ ذَ مَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرُخُصٍ ذَ مَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرُهَمٍ فَانَّ الْعَآئِدَ فِي هَبَتِهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ الْعَآئِدَ فِي عَنْهُ .

١٨١ بَابِ الْجِهَادِ بِإِذُنِ الْاَبُوَيُنِ.

٢٥٧\_ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَاشُعُبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ آبِى ثَابِتٍ قَالَ سَمِعُتُ آبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لَايُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَآءَ رَجُلِّ اللَّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاسْتَاذَنَهُ فِى الْجَهَادِ فَقَالَ آحَىٌ وَالِدَاكَ قَالَ نَعُمُ قَالَ فَفِيهُمَا فَجَاهِدُ.

١٨٢ بَابِ مَاقِيُلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحُوِهِ فِي اَعُنَاق الْإِبل .

٢٥٨ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَوُسُفَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبَّادِ ابُنِ مَالِكُ عَنُ عَبَّادِ ابُنِ مَالِكُ عَنُ عَبَّادِ ابُنِ مَعْمِ اللهُ عَنهُ تَمِيمٍ اَنَّ ابَا بَشِيرِ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ احْبَرَهُ اللهِ حَالَى اللهُ عَلهِ الْحُبَرَةُ اللهِ حَليهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسُفَارِهِ قَالَ عَبُدُ اللهِ حَسِبُتُ اللهِ عَليهِ اللهُ عَالَهُ مَالُ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتهِم فَارُسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَليهِ اللهِ عَليهِ اللهِ عَليهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ رَسُولًا اَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقِيةٍ بَعِيرٍ قَلَادَةٌ مِّنُ وَتَر اَوْقِلَادَةٌ اللهَ قُطِعَتُ .

#### اس كونه خريد و 'اوراپيخ صدقه كونه لو ٹاؤ۔

۲۵۲۔ اسمعیل 'مالک 'زید 'اسلم سے روایت کرتے ہیں ہمہ میں نے حضرت عمر کویہ کہتے ہوئے سنائمہ میں نے اللہ کی راہ میں ایک آدمی کو ایک گھوڑا سواری کیلئے دیا 'واس نے اس گھوڑے کو خراب کر دیا 'یااسکو بیچے ہوئے دیکھا' تو میں نے اسکو مول لینا چاہا 'اور مجھے یہ بھی گمان ہوا ' یچے ہوئے دیکھا تو میں نے اسکو مول لینا چاہا 'اور مجھے یہ بھی گمان ہوا ' کہ دہ اس گھوڑے کو کم قیمت پر فروخت کر دیگا' اس لئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مناسکو ہر گزنہ خریدنا 'خواہ ایک در ہم ہی میں کیوں نہ ملے 'کیونکہ ہبہ کا واپس لینے والا 'ایہا ہے جیسے کتا جواپی تے کو خود چائے لیتا ہے۔ باب الما۔ والدین کی اجازت سے میدان جہاد میں جانے مکا باب الما۔ والدین کی اجازت سے میدان جہاد میں جانے مکا

بیں ۔ ۲۵۷۔ آدم 'شعبہ 'صبیب 'ابوالعباس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سا' انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے آکر میدان جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی 'تو

پی ہیں اور عالم نے دریافت فرمایا 'کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اس نے جواب دیا جی ہاں 'اس پرارشاد ہوا کہ جاؤادر انہی کی خدمت میں گے رہیں ہوں کہ جواب دیا جی ہاں 'اس پرارشاد ہوا کہ جاؤادر انہی کی خدمت میں گے رہیو

# باب ۱۸۲ اونٹ کی گردن میں گھنٹی وغیر ہاندھنے کابیان۔

۲۵۸ عبدالله بن بوسف الک عبدالله بن ابو بکر عباد ابو بشیر انساری سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک د فعہ رسالت آب علی اللہ کے ساتھ شریک سفر تھے عبدالله نے کہا میر اخیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ اپنی خواب گاہوں میں تھے کہ جناب رسالت آب نے کہا کہ والی قاصد کے ذریعہ کہلا بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں لئکن تانت یا کسی دوسری قتم کا قلادہ نہ لئکایا جائے اور اگر لئکا ہوا ہو اوکا کے دیا جائے۔

١٨٣ بَابِ مَنِ اكْتُتِبَ وَفِي جَيْشٍ فَخَرَجَتُ إِمْرَاتُهُ حَاجَّةً أَوْكَانَ لَهُ عُذُرٌ هَلُ مُلُرِّةً

٢٥٩ حَدَّثَنَا قُتَيَةً بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمْرٍ وَعَنُ آبِي مَعْبَدٍ عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا آنَّةً سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخُلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَآةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ آمُرَآةٌ يَقُولُ لَا يَخُلُونَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ وَمَعَهَا مَحُرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَكْتَبُتُ فِي غَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتُ امْرَاتِي كَاجَةً قَالَ اذْهَبُ فَحُجَّ مَعَ امْرَأتِكَ .

١٨٤ بَابِ الْحَاسُوسِ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى لَا تَتَخِدُوا عَدُوتِى وَعَدُ وَّكُمُ اَوُلِيَآءَ التَّجَسُسُ التَّبَخُّثُ.

٢٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ دِيْنَارِ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيُنِ قَالَ ٱخۡبَرَنِيُ حَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱخۡبَرَنِيُ عُبَيۡدُ اللَّهِ بُنُ آبِيُ رَافِعِ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ بَعَثَنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ قَالَ انُطَلِقُوا حَتَّى تَاتُوا رَوُضَةَ خَاخِ فَاِنَّ بِهَا ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُلُوهُ مِنْهَا فَانْطَلَقُنَا تَعَادى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ فَإِذَا نَحُنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا آخُرِجِيُ الْكِتَابَ فَقَالَتُ مَامَعِيَ مِنُ كِتَابِ فَقُلْنَا لَتُحُرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْلَنُلْقِيَنَّ النِّيَابَ فَانُّحْرَجَتُهُ مِنُ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنُ حَاطِبِ بُنِ آبِي بَلْتَعَةَ إلى أَنَاسٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنُ آهُلِ مَكَّةَ يُخْبِرُ هُمُ بِبَعْصِ آمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

باب ۱۸۳۔ جس کا نام ایک مرتبہ فوج میں لکھ لیا جائے اور اس کی ہوی جج کے لئے روانہ ہو 'یااس کو خود کوئی عذر ہو 'تو ایسے شخص کو کیامیدان جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے:
ایسے شخص کو کیامیدان جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے:
۲۵۹۔ قتیہ 'سفیان 'عمرو' ابو سعیہ ' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیقے کو فرماتے ہوئے سائمہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے 'اور نہ کوئی عورت بغیر کسی محرم کے اکیلی سفر کرے 'پھر ایک آدی نے کھڑے ہو کر ایک بغیر کسی محرم کے اکیلی سفر کرے 'پھر ایک آدی نے کھڑے ہو کر مرک کیایار سول اللہ! میر انام فلاں فلاں جہاد میں لکھ لیا گیاہے 'اور میری ہوی جج کے لئے جارہی ہے 'تو آپ نے ارشاد فرمایا اور اپنی ہوی کے ساتھ جج کرو۔

باب ۱۸۴۔ جاسوس کابیان 'اور فرمان الہٰی کہ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو تم دوست نہ بناؤ ' تجسس مجعنے تفتیش۔

٢٦٠ على 'سفيان عمرو حسن عبيد الله بن الى رافع سے روايت كرتے ہيں مكہ ميں نے حضرت على كويد كہتے ہوئے سنام كه رسالت مآب نے مجھ سے اور زبیر اور مقداد سے فرمایار وانہ ہو جاؤ 'اور جب روضہ خاخ میں چہنچو' تو وہاں تم کو ایک برھیا ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے 'پس وہ خط تم اس سے لے لینا' چنانچہ ہم چل دیئے اور ہمارے گھوڑے ہوا ہو گئے 'اور ہم نے روضہ خاخ میں بینچ کر اس بڑھیا کو جالیا'اور ہم نے کہا'وہ خط نکالو'اس نے کہامکہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے ' تو ہم نے کہا کہ وہ خط نکال کر دو 'ورنہ کپڑے اتار کر تلاشی دو' چنانچہ وہ خطُ اس نے اپنے جوڑے سے نکالا' جس کو لے کر ہم لوگ رسالت ماب عظیمہ کی خدمت میں لوٹے 'اور اس خط میں تحرير تقا من جانب حاطب بن الى بلعد ابنام مشركين مكه اجس ميل رسول الله علي ك بعض حالات كى حاطب في مشركين كو خردى مقی ' چنانچہ سرور عالم نے حاطب کو بلا کر بوچھا اے حاطب یہ کیا ہے؟ حاطب نے عرض کیا 'یارسول الله ا مجھے سزادیے میں آپ جلدی نہ کیجئے 'واقعہ یہ ہے مکہ میں قریش خاندان کا فرد نہیں ہوں ' کین الحاقی طور پر میرا شار ان میں ہو تا ہے' آپ کے ساتھ جو

وسَلَّمَ يَاحَاطِبُ مَاهِذَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ لَا تَعُجَلُ عَلَى اِنِّى كُنتُ امْرَاءً مُلْصَقًا فِى قُرِيشِ وَلَمُ اكُنُ مِّنُ انْفُسِهَا وَكَانَ مَنُ مَّعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرَيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحُمُونَ بِهَا اَهُلِيهِم وَامُوالَهُم فَاحْبَبُتُ إِذُ فَاتَنِى ذَلِكَ مِنَ النَّسِ فِيهِم وَامُوالَهُمْ فَاحْبَبُتُ إِذُ فَاتَنِى ذَلِكَ مِنَ النَّسِ فِيهِم اَنُ آتِخَذَ عِنْدَهُم يَدًا يَحُمُونَ بِهَا النَّسِ فِيهِم اَنُ آتِخَذَ عِنْدَهُم يَدًا يَحُمُونَ بِهَا وَلَيْسَ فِيهِم اَنُ آتِخَذَ عِنْدَهُم يَدًا يَحُمُونَ بِهَا النَّسِ فِيهِم اَنُ آتِخَذَ عِنْدَهُم يَدًا يَحُمُونَ بِهَا وَلَا اللهِ صَلَّى فَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ كُفُرًا وَلا ارْتِدَادًا وَلا مِصَلَّى بِالْكُفُو بِلَيْ مَلْ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ ال

١٨٥ بَابِ الْكِسُوَةِ لِلْأُسَارِي.

۱۸٦ بَابِ فَضُلُ مَنُ اَسُلَمَ عَلَى يَدَيُهِ رَجُلٌ .

٢٦٢ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ

مہاجرین ہیں ان کے قرابت دار مکہ میں موجود ہیں 'جن کی وجہ سے
ان کے مال ودولت اور اہل وعیال کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اندریں
حالات میں نے یہ سوچا کہ چو نکہ میر انسبی تعلق ان سے نہیں ہے '
اس لئے ان پر کوئی احسان دھرول' تاکہ وہ میرے قرابتداروں کی
حفاظت کریں' اور میں نے یہ فعل کا فرانہ تخیل کے مد نظر نہیں کیا
ہے 'اور میں دین اسلام سے مر تد بھی نہیں ہوا ہوں' اور اسلام لانے
کے بعد کفر کی طرف مجھے کسی قتم کی کوئی رغبت بھی نہیں ہے' جس
پر رسالت آب نے فرمایا حاطب سے کہہ رہا ہے' حضرت عمر نے کہایا
پر رسالت آب نے فرمایا حاطب سے کہہ رہا ہے' حضرت عمر نے کہایا
ہوں' تو سرور ورعالم علی نے ارشاد فرمایا یہ جنگ بدر میں شریک ہو چکا
ہوں' تو سرور عالم علی نے ارشاد فرمایا یہ جنگ بدر میں شریک ہو چکا
ہوں' تو سرور عالم علی نے ارشاد فرمایا ہے جگہ جا ہو' کرو۔ میں نے
جواری مغفرت کردی ہے' سفیان نے کہا یہ کیا (انجھی سند ہے)

#### باب١٨٥ قيديون كولباس پهنانے كابيان۔

۲۲۱ عبداللہ ابن عینیہ عمرو ، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں قیدی گر فقار کئے گئے ، جس میں حضرت عباس جسی لائے گئے ، جس میں حضرت عباس کھی لائے گئے ، جن کے ، جن کے جسم پر کوئی کیڑا نہیں تھا ، رسول اللہ عیالیہ ان کی کے ایک قیمی تلاش کرنے کئے ، اور لوگوں نے عبداللہ بن ابی کا کرتہ جو حضرت عباس کے جسم پر ٹھیک بیٹھتا تھا ، ڈھونڈ ڈکالا ، جو آپ نے حضرت عباس کو پہنایا ، اس وجہ سے رسالت مآب نے اپنا کرتہ اسے دیا تھا ، جو عبداللہ بن ابی کو پہنایا گیا ابن عیدنہ نے کہا کہ رسالت مآب عیالیہ کو پہنایا گیا ابن عیدنہ نے کہا کہ رسالت مآب عیالیہ کے اس کے آپ نے چاہا کہ اس کی مکافات کردیں۔

باب۱۸۶۔جس کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہواہو 'اسکی فضیلت کابیان۔

۲۲۲ قتید ' یعقوب ' ابو حازم ' سہیل ' یعنی ابن سعد سے روایت کرتے ہیں کم رسول اللہ سالیہ نے جنگ خیبر میں فرمایا میں کل اس

عَبُدِالْقَارِيِّ عَنُ آبِي حَارِمٍ قَالَ آخَبَرَنِيُ سَهُلُّ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ يَعْنِيُ ابْنَ سَعُدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاعُطِينَ الرَّايَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاعُطِينَ الرَّايَةَ وَرَسُولَةً عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَبَاتَ النَّاسُ لَيُلَتَهُمُ أَيُّهُمُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَةً فَبَاتَ النَّاسُ لَيُلَتَهُمُ أَيُّهُمُ يَرُجُوهُ فَقَالَ آيَنَ عَلِي فَقِيلَ يَعْطَى فَعَدَوا كُلُّهُمُ يَرُجُوهُ فَقَالَ آيَنَ عَلِي فَقِيلَ يَعْطَى فَعَدَوا كُلُّهُمُ يَرُجُوهُ فَقَالَ آيَنَ عَلِي فَقِيلَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ آيَنَ عَلِي فَقِيلَ كَاللَّهُ يَمْ يَعْمَلُهُ فَقَالَ أَقَاتِلُهُمُ كَاللَّهُ لَكُ مَنْ اللَّهُ يَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ 
١٨٧ بَابِ الْأُسَارَى فِي السَّلَاسِلِ. ٢٦٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرَّ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَالَ عَجَبَ اللَّهُ مِنُ قَوْمٍ يَّدُخُلُونَ الْحَنَّةَ فِي السَّكَاسِل. السَّكَاسِل.

١٨٨ بَابِ فَضُلُ مَنُ اَسُلَمَ مِنُ اَهُلِ الْمُلَمَ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابَيُنِ.

٢٦٤ - حَدَّنَنَا عَلِى ۗ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُبَدِاللّٰهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ حَدَّنَنَا صَالِحُ بُنُ حَيِّ آبُو حَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّنْنِي آبُوبُرُدَةً آنَّةً سَمِعَ آبَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ شَعِعَ آبَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ لَةً تُؤْتُونَ آجُرَهُمُ مَّرَّتَيْنِ ٱلرَّجُلُ تَكُونُ لَةً

فخص کے ہاتھ میں پر چم دوں گا 'جس کے ہاتھ پراللہ تعالی فتح نصیب کریگا 'وہ اللہ ور اسکے رسول کو دوست رکھتاہے 'اور اللہ ور سول اسکو دوست رکھتاہے 'اور اللہ ور سول اسکو دوست رکھتا ہے 'اور اللہ ور سول اسکو پر چم کس کو مرحمت ہو تاہے 'صبح کو سب لوگ اس کے امید وار تھے 'کہ آپ نے فرمایا 'علی کہاں ہیں ؟ عرض کیا گیا'ان کی آئیمیں دکھ رہی ہیں 'چنانچہ (انکو طلب کر کے) انکی آئیموں میں آپ نے اپنا لعاب د بمن لگا کر دعائے صحت کی 'اور وہ اچھے ہوگئے 'ایبا معلوم ہو تا لعاب د بمن لگا کر دعائے صحت کی 'اور وہ اچھے ہوگئے 'ایبا معلوم ہو تا تعالی کی آئیموں میں 'ور آپ فیا گویاان کی آئیموں میں کسی فتم کی تکلیف تھی ہی نہیں 'اور آپ نے ہائیں نور آپ نے کہا' میں ان لوگوں سے اس وقت تک لاوں گا 'جب تک وہ ہار کی طرح نہ ہو جائیں 'و آپ نے فرمایا ' ذراصبر سے کام لو 'جب تک وہ ہار کی طرح نہ ہو جائیں 'و آپ نے فرمایا ' ذراصبر سے کام لو 'جب تم ان کے میدان میں جاو' تو ان کو اسلام کی دعوت دینا' اور منجانب اللہ جو پچھ ان پر میں جاؤ' تو ان کو اسلام کی دعوت دینا' کور منجانب اللہ جو پچھ ان پر صد ہو انہوں کے گھے سے زیادہ ایجہ نو تمہارا سے فعل تمہارے لئے سرخ انٹد تعالی اگر تمہارے لئے سرخ اونٹوں کے گھے سے زیادہ ایجہ ہے۔

باب ١٨٥ قيديون كوزنجيرون مين كسن كايمان-

۲۶۳ محمد بن بشار' غندر' شعبہ' محمد بن زیاد' حضرت ابوہر براہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے اللہ تعالی ان لوگوں کے حال پر تعجب کرتا ہے'جوز نجیر میں جکڑے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہیں(ا)۔

باب ۱۸۸۔ اہل کتاب میں سے اسلام لانے والوں کی فضیلت کابیان۔

۲۲۴ علی 'سفیان' صالح' شعبی' ابوبردہ سے روایت کرتے ہیں' ابوبردہ نے اپنے آزاد کرتے ہیں' ابوبردہ نے اپنے اللہ میں ابوبردہ نے اپنے والد سے سنام کہ رسالتماب علی ہے نے فرمایا کہ تمین آدمی ایسے ہیں' جن کودوگنا ثواب ملے گا'ایک وہ جوا پٹی لونڈی کوا چھی طرح تعلیم دے' اور اس کوادب سکھائے' اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے خود تکاح کرلے' اس کودوہر الثواب ملے گا'اور ایک وہ مومن

(۱)اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کا فرتھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے، بعد میں مسلمان ہوگئے۔

الْاَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحُسِنُ تَعُلِيْمَهَا وَيُوَدِّبُهَا فَيُحُسِنُ اَدَبَهَا فَلَهُ اَجُرَانِ فَيُحُسِنُ اَدَبَهَا ثُمَّ يُعَتِّمُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ اَجُرَانِ وَمُؤُمِنًا ثُمَّ امَنَ وَمُؤُمِنًا ثُمَّ امَنَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَهُ اَجُرَانِ وَالْعَبُدُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَهُ اَجُرَانِ وَالْعَبُدُ اللَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَيَنُصَحُ لِسَيِّدِهِ ثُمَّ قَالَ الشَّعُبِيُّ وَاعْطَيْتُكُهَا بِغَيْرِشَىءٍ وَقَدُكَانَ الرَّجُلُ الشَّعُبِيُ وَاعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِشَىءٍ وَقَدُكَانَ الرَّجُلُ السَّعْبِي وَاعْدَكَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي الْهُونَ مِنْهَا اللهِ الْمَدِينَةِ .

۱۸۹ بَابِ اَهُلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالدُّرَارِيُّ بَيَاتًا لَيُلًا لِيُبَيِّتَنَّهُ لَيُلًا لِيُبَيِّتَنَّهُ لَيُلًا لِيُبَيِّتَنَّهُ لَيُلًا لِيُبَيِّتَنَّهُ لَيُلًا لِيُبَيِّتَنَّهُ لَيُلًا

٥٦٦ حَدَّنَنَا وَهُرِى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا وُهُرِى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبَاسٍ عَنِ الصَّعُبِ بُنِ جَنَّامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمُ قَالَ مَرَّبِى النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَبَوَاءِ آوُ بِوَدَّانِ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَبَوَاءِ آوُ بِوَدَّانِ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَبَوَاءِ آوُ بِوَدَّانِ وَسُعُلُ عَنُ اللهُ عَلُهُ وَسَلَّمَ وَخَرَارِيّهِمُ قَالَ هُمُ مِنْهُمُ وَخَرَارِيّهِمُ قَالَ هُمُ مِنْهُمُ وَخَرَارِيّهِمُ قَالَ هُمُ مِنْهُمُ وَخَرَارِيّهِمُ قَالَ هُمُ مِنْهُمُ وَعَنِ الزَّهُرِيّ آنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الزَّهُرِيّ آنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الزَّهُرِيّ آنَّهُ سَمِع عُبَيْدَ اللهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِي كَاللهِ عَنِ النَّهُ مِنَ الزَّهُرِيِ كَالنَّهِ عَنِ النَّهِي كَاللهِ عَنِ النَّهُ مِنَ الزَّهُرِيّ قَالَ مَمُرَّ يُحَدِّلُنَا الصَّعَبُ فِي النَّهُ مِنَ الزَّهُرِيّ قَالَ اللهُ عَمُر وَيُحَدِّلُنَا اللهُ عَنِ النِي عَبَّاسٍ عَنِ النَّهُ عَمُ مَنُهُ مَ مِنُهُمُ وَلَمْ يَقُلُ كَمَا قَالَ عَمُولُ وَهُمُ مَنُ الرَّهُمُ مَنُ اللهُ عَمُ مِنُهُمُ وَلَمْ يَقُلُ كَمَا قَالَ عَمُرُ وَ هُمُ مِنَ الْآلِهِمُ مَنَ اللهُ عَمُولُ عَمْ وَلَمْ يَقُلُ كَمَا قَالَ عَمُرُ وَ هُمُ مِنُ الْآلِهِمُ مَنَ الْآلُهُمُ مَنُ اللهُ عَمُولُ اللهُ عَمُولُ اللهُ عَمُولُ اللهُ عَمُولُ اللهُ عَمُولُ اللهُ عَمُ مِنْهُمُ وَلَهُمْ يَقُلُ كَمَا قَالَ عَمُولُ عَمُولُ اللهُ عَمُولُ اللهُ عَمُولُ اللهُ عَمُولُ اللهُ الْعَمْ مِنْهُمُ وَلَهُ مَا مِنْهُ اللهُ اللهُ عَمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ الْعَمْ مِنْهُ مَنَ اللهُ ا

١٩٠ بَابَ قَتُلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرُبِ .
 ٢٦٦ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ اَخْبَرَهَا اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَلَّهِ

الل كتاب جو پہلے سے مومن تو تھا، كيكن پھررسول الله عليہ پرايمان لايا، اس كو بھى دوہر اثواب ملے گا، اور ايك وہ غلام جوالله كاحق اواكر تا ہے، اور اپنے آقاكى بھى خير خواہى كرتا ہے، پھر شعمى نے كہا يہ عديث ميں نے تم كوتم سے بچھ لئے بغير سائى ہے، حالا نكه اس سے كم مضمون كى حديث سننے كے لئے آدمى مدينہ منورہ جاتا تھا۔

باب ۱۸۹۔ دار الحرب والوں پر شبخوں مارنے میں بچوں اور سوئی ہوئی عور توں کے قتل ہو جانے کا بیان لیبیتنه لیلا جمعنی رات کے سوئے ہوئے۔

۲۲۵ علی سفیان نہری عبیداللہ ابن عباس صعب بن جامہ سے روایت کرتے ہیں کہ مقام ابواءیا ودان میں میرے پاس سے رسول اللہ علی گررے اور آپ سے حربی مشر کوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان پر شبخون مارا جاتا ہے ، تواکی عور تیں بیج بھی قل ہو جاتے ہیں ، تو آپ و آپ نے جواب دیا وہ بھی انہیں میں سے قل ہو جاتے ہیں ، تو آپ کویہ بھی فرماتے ہوئے سائکہ چراگاہ اللہ اور ہیں انہیں اللہ اور ہیں انہیں میں سے رسول کے سوا دوسرے کی نہیں یعنی خود رو چراگاہوں کا اللہ اور رسول کے سواکوئی اور شخص مالک نہیں ہے اور ان چراگاہوں کواپ لئے مخصوص کرنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتا ہے ، بلکہ تمام خود رو چراگاہیں صرف مسلمانوں کی (سرکار کی) ہیں صعب ، عمرو ، ابن چراگاہیں صرف مسلمانوں کی (سرکار کی) ہیں صعب ، عمرو ، ابن شہاب ، نہری ،عبیداللہ ،حضرت ابن عباس نہری کے توسط سے بیان شہاب ، نہری کی عور تیں انہی مشرکوں میں سے ہیں ، اور عمرو کے قول کی طرح یہ نہیں کہا کہ وہ مشرکوں میں سے ہیں ، اور عمرو کے قول کی طرح یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے باپ دادا میں سے ہیں۔

باب ۱۹۰ جنگ میں بچوں کے قبل کر دینے کا بیان۔ ۲۲۲ احمد بن یونس کیٹ 'نافع' حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کم رسالت آب علیہ کے کسی جہاد میں ایک مقولہ

(۱) جہاد میں کفار کی عور توں اور بچوں کو قتل کرنے سے ممانعت ہے، لیکن اگر کفار پر شبخون مارا جائے اور رات کی تاریکی کی وجہ سے عور توں اور بچوں کی تمیز مشکل ہو توالی صورت میں اگر غیر اختیاری طور پریہ لوگ نشانہ بن جائیں تو گناہ نہیں۔

## عورت ملی ' تو آپ نے بچوں اور عور توں کے قتل کو براجانا۔

باب ۱۹۱ - جنگ میں عور توں کو مار ڈالنے کا بیان۔ ۲۲۷ - الحق بن ابراہیم' ابو اسامہ' عبید اللہ' نافع' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ نے کسی جہاد میں ایک قتل شدہ عورت دیکھی' تو رسول اللہ علیہ نے عور توں اور بچوں کے قتل کی ممانعت فرمادی۔

باب ۱۹۲ عذاب اللی کی سز انه دینے کا بیان۔
۲۲۸ قتید کیث کبیر کیلیمان جفرت ابوہر روٌ سے روایت کرتے ہیں که رسالت آب علیات نے ہمیں ایک لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ فلال فلال آدمی مل جائیں توان کو آگ میں جلا ڈالنا پھر جب ہم لوگ جانے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا ہم فلانے فلانے کو نذر آتش کر دینا کین آگ کا عذاب تو صرف اللہ تعالی ہی دیتا ہے کہنز اگر تم کو وہ مل جائیں کو

ان دونوں کو قتل کردینا۔

۲۲۹۔ علی سفیان ایوب عرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب علی نے کچھ اوگوں کو آگ میں جلادیا تھا جب ابن عباس کو یہ اطلاع ملی نو انہوں نے کہا کہ میں آگر ان کی جگہ پر ہوتا وہر گزنہ جلاتا کیونکہ رحمتہ اللعالمین نے فرمایا ہے کہ عذاب البی سے کسی کو سزانہ دینا اور میں توان کو قتل کر دیتا جیسا کہ رسالت آب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنا نہ بہب تبدیل کر دے تواس کو جان سے مار ڈالو۔ باب ساما۔ قید کے بعد یا تو احسان کرنا چاہئے 'یا فدیہ لینا جاہے' اور اسی مضمون کی حدیث تمامہ نے بیان کی ہے اور فرمان البی کہ نبی کو یہ زیبا نہیں کہ ان کے پاس قیدی ہوں' فرمان البی کہ نبی کو یہ زیبا نہیں کہ ان کے پاس قیدی ہوں' قرمان البی کہ نبی کو یہ زیبا نہیں کہ ان کے پاس قیدی ہوں'

امُرَاةً وُجِدَتُ فِى بَعْضِ مَغَازِى النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَتُلَ النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ .

١٩١ بَابِ قَتُلِ النِّسَآءِ فِي الْحَرُبِ.

٢٦٧ - حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ قَالَ قُلُتُ لِاَبِي اُسَامَةَ حَدَّنَكُمُ عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ الْبِي اُسَامَةَ حَدَّنَكُمُ عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ الْبُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وُحِدَتِ أَمُرَأَةً مَقَتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَتُلِ النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ .

١٩٢ بَابِ لَايُعَدَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ .

٢٦٨\_ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنُ بُكْيُرٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَشُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى بَعْثٍ فَقَالَ اِنْ وَّجَدُتُّمُ فُلَانًا وَّفُلَانًا فَاحُرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ حِيْنَ ارَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّي اَمَرُتُكُمُ اَنُ تُحُرِقُوا فُلَانًاوَّ فُلَانًا وَإِنَّ النَّارَلَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَّجَدَّتُمُوهُمُ فَاقْتُلُوهُمَا. ٢٦٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مُحَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آيُّوُبَ عَنُ عِكْرِمَةَ آنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابُنَ عَبَّاسٌ فَقَالَ لَوُكُنْتُ آنَالَمُ أُحَرِّقُهُمُ لِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلَتُهُمُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ بَدَّلَ دِيْنَةً فَاقْتُلُوهُ . ١٩٣ بَابِ فَاِمًّا مَنَّا بَعُدُ وَاِمًّا فِدَآءً فِيُهِ حَدِيْتُ ثُمَامَةً وَقَوُلُهُ عَزَّوَجَلَّ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ آنُ يُكُونَ لَهُ آسُرِي الْآيَةَ .

١٩٤ بَابِ هَلُ لِلْأَسِيْرِ أَنْ يَّقُتُلَ وَيَخُدَعَ اللَّذِينَ اَسَرُوهُ حَتَّى يَنُجُو مِنَ الْكَفَرَةِ فِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. الْمُسُورُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. المُسُورُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. ١٩٥ بَابِ إِذَا حَرَّقَ الْمُشُرِكُ الْمُسُلِمَ هَلُ يُحَرَّقُ .

٢٧٠\_ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيُبٌ عَنُ إِيُّوبَ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَهُطًا مِّنُ عُكُل تَمَانِيَةً قَدِمُوُا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاجُتَوَوُّا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوُّا يَارَسُولَ اللَّهِ ٱبْغِنَارِسُلًا قَالَ مَاآجِدُ لَكُمُ اِلَّا اَنُ تَلَحَقُوُا بالذُّودِ فَانُطَلَقُوا فَشَربُوا مِنُ ٱبْوَالِهَا وَٱلْبَانِهَا حَتَّى صَجُّهُا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوُدَوَكَفَرُوا بَعُدَ إِسُلَامِهِمُ فَأَتَى الصَّريُخُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَتِي بِهِمُ فَقَطَّعَ آيدِيَهُمُ وَٱرْجُلَهُمْ ثُمَّ امَرَ بِمَسَامِيرَ فَأَحْمِيَتُ فَكَحَلَهُمُ بِهَا وَطَرَحَهُمُ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسُقُونَ فَمَا يَسُقَوُنَ حَتَّى مَاتُوا قَالَ آبُوُ قَلَابَةَ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَعَوُا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا.

۱۹۲ بَاب \_

حَدَّنَنَا يَحُيٰ بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَآبِيُ سَلَمَةَ آنَّ آبَاهُنَرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ قَرَصَتُ نَمُلَةٌ نَبَيًّا مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ قَرَصَتُ نَمُلَةٌ نَبَيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَآءِ فَاَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمُل

باب ۱۹۴- مسلمان قیدی کاان لوگوں کو جنہوں نے اسکو قید کیا ہے، قتل کرنا اور ان کو دھو کہ دینا 'تاکہ کافروں سے خیات یا جائے کیا یہ جائز ہے؟ مسور نے رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی ہے۔ باب ۱۹۵۔ کسی مشرک کا مسلمان کو سوختہ کر دینے کے بدلے میں اس مشرک کو جلاد سے کا بیان۔

٢٥٠ معلى وجيب الوب البوقلب انس بن مالك سے روايت كرتے ہيں كم قبيله عكل كے آٹھ آدمى دربار رسالت ميں حاضر ہوئے 'اور انہوں نے مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو ناموافق یا کر عرض كيام كه يار سول الله! بهم كو كچھ اونث ديد بيجئے 'اس پر رسالت مآب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا مهارے لئے يهي مناسب ہے اكم تم جنگل میں او نٹوں کے پڑاؤ پر جار ہو' چنانچہ وہ لوگ او نٹوں کے پڑاؤ بر جا رہے اور اونٹول کا دودھ اور پیشاب پی کر تندرست اور موٹے ہو گئے 'اور انہوں نے چرواہوں کو قتل کر کے او نٹوں کو ہانک لیا 'اور اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگئے 'جب سے مقدمہ دربار رسالت میں پیش کیا گیا' تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی روانہ کئے' ابھی زیادہ دن چڑھنے نہ پایا تھام کہ وہ سب گر فقار کر کے لائے گئے 'اور ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالے گئے 'اور پھر سلا خیس گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھروادیں' اور انہیں جنگل بیابان میں ڈال دیا گیا اور وہ پانی پانی كرتے سب كے سب مر گئے 'ابو قلابہ نے كہا كمہ ان لوگوں نے قتل و غارت گری کی 'اور الله ورسول ہے جنگ کی تھی 'اور ملک میں بدامنی يھيلائي تھي۔

باب ١٩٦١ اس باب ميس كوئى عنوان نبيس بــــ

نجی بن بکیر 'لیٹ' یونس' ابن شہاب' سعید بن مستب اور ابو سلمہ مصرت ابوہری فیصلہ دوایت کرتے ہیں 'کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سائکہ ایک چیو نٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا تھا' توانہوں نے تھم دے کر چیو نٹیوں کا چھتہ جلوادیا' اللہ تعالیٰ نے وحی جھیجی مکہ تم کوایک چیو نٹیوں کا چھتہ جلوادیا' اللہ تعالیٰ نے وحی جھیجی مکہ تم کوایک چیو نٹیوں کا چھتہ جلوادیا'

جواللہ کی تشہیج کرتی تھیں۔

باب ١٩٤ گرول اور باغول كے سوخته كردين كابيان۔ ٢٤١ ميدد' يكيٰ اسلعيل' قيس'جرير سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله علية ن مجه سے فرمايا كه تم مجھے ذى خلصه كى طرف سے بے فکر کیوں نہیں کر دیتے 'اور اسے برباد کیوں نہیں کر دیتے 'وہ قبیلہ بھیم کا بت خاندہے 'اوریہ اسکو کعبہ یمانیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں 'چنانچہ میں (جریر) بنو حمس کے ڈیڑھ سو گھوڑ سواروں کو لے کر چلا' اور میں اینے گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تھا' تو آپ نے میرے سینہ پر مھیکی دی'اور 'آئی انگلیوں کے نشانات میرے سینہ پر موجود ہیں اور پھر رسالت مآب نے فرمایا اے اللہ! اس کو ثبات دیدیئے'ادراسکوہدایت کرنیوالا'اور ہدایت یافتہ بنادے' بالآخر جریر اس بت خانه کی طرف روانه ہوئے 'اور توڑ پھوڑ کر نذر آتش کر دیا' اور پھر رسول اللہ علیہ کو اسکی اطلاع تبھیجی 'اور جریر کے قاصد نے دربار رسالت میں عرض کیا اسم ہے اسکی جس نے حق کے ساتھ آپ کومبعوث فرمایا ہے کہ میں آپ کے پاس اس وقت آیا ہوں' جبکہ میں نے اس بت خانہ کو اس حال پر چھوٹرائکہ وہ کھو کھلے اونٹ یا خارشی اونٹ کی طرح تھا' تو آپ نے بنو حمس کے گھوڑوں اور

باشندوں کے لئے پانچ دفعہ برکت کی دعاما تگی۔ ۲۷۲۔ محمد بن کثیر 'سفیان' موسیٰ 'نافع' حضرت ابن عمر رضی الله عنہما سے روایت کرتے ہیں' کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے (قبیلہ) بنونضیر کے باغ جلاد یئے تھے۔

باب ۱۹۸۔ سوئے ہوئے مشرک کو قتل کردینے کابیان۔
۲۷۳ علی ' یکی ' زکریا ' ابوالحق ' حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول اللہ علی ہے نے چند انصاریوں کو ابورافع کے پاس بھیجا' تاکہ وہ اس کو قتل کر دیں ' چنانچہ ایک انصاری اس کے قلعہ میں داخل ہوا' اور وہ کہتا تھا ' کہ میں گھوڑوں کے اصطبل میں حجیب گیا' اور قلعہ کا دروازہ بند ہو گیا' اس کے بعد ایک چوکیدار اپنا گدھا تلاش اور قلعہ کا دروازہ بند ہو گیا' اس کے بعد ایک چوکیدار اپنا گدھا تلاش

فَأُحُرِقَتُ فَاوُحَى اللَّهُ اِلَيْهِ اَنُ قَرَصَتُكَ نَمُلَةٌ اَحُرِقَتُ أَمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ.

١٩٧ بَابِ حَرُقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ .

السُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَى قَيْسُ بُنُ آبِى حَازِمٍ قَالَ السُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنِى قَيْسُ بُنُ آبِى حَازِمٍ قَالَ لَى جَرِيرٌ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَكَانَ بَيْتًا فَى خَنْعَمَ يُسَمِّى كَعُبَةَ الْيَمَانِيَةَ قَالَ فَانُطَلَقُتُ فِى خَنْعَمَ يُسَمِّى كَعُبَةَ الْيَمَانِيَةَ قَالَ فَانُطَلَقَتُ فِى خَنْعَمَ يُسَمِّى كَعُبَةَ الْيَمَانِيَةَ قَالَ فَانُطَلَقَتُ فِى خَمُسِينَ وَمِائَةَ فَارِسٍ مِنْ اَحْمَسَ وَكَانُوا فَى خَمُسِينَ وَمِائَةَ فَارِسٍ مِنْ اَحْمَسَ وَكَانُوا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَمْلَ الْحُمَسَ وَرِجَالِهَا عَمُسَ مَرَّاتٍ .

٢٧٢\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُّوُسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعٍ عَنِ اِبُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ حَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيُرِ.

١٩٨ بَابِ قَتُلِ النَّآثِمِ المُشُرِكِ.

٢٧٣ ـ حَدَّنَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسُلِم حَدَّنَنَا یَحُیی بُنُ زَکَرِیَّاءَ بُنِ آبِی زَائِدَةً قَالَ حَدَّنَنِیُ آبِیُ عَنُ آبِیُ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَّضِیَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ رَهُطًا مِّنَ الْأَنْصَارِ إِلَى آبِیُ رَافِع لِیَقُتُلُوهُ فَانْطَلَقَ

رَجُلٌ مِنْهُمُ فَدَحَلَ حِصْنَهُمُ قَالَ قَدَخَلُتُ فِي مَرُبِطِ دَوَابٌ لَهُمُ قَالَ وَاعْلَقُو بَابَ الْحِصْن نُّمَّ إِنَّهُمُ فَقَدُوا حِمَارًا لَّهُمُ فَخَرَجُو يَطُلُبُونَهُ فَخَرَجُتُ فِيمُنُ خَرَجَ أُريُهِمُ آنَّنِي ٱطُلُبُهُ مَعَهُمُ فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَدَخَلُوا وَدَخَلْتُ وَأَغُلَقُوا بَابَ الْحِصُن لَيُلًا فَوَضَعُوا الْمَفَاتِيُحَ فِي كَرَّةٍ حَيْثُ اَرَاهَا فَلَمَّا نَامُوا اَحَذْتُ الْمَفَاتِيُحَ فَفَتَحُتُ بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَاآبَارَافِعِ فَآجَابَنِي فَتَعَمَّدُتُّ الصَّوُتَ فَضَرَبُتُهُ فَصَاحَ فَخَرَجُتُ ثُمَّ جِئْتُ ثُمَّ رَجَعُتُ كَانِّي مُغِيُثٌ فَقُلُتُ يَا آبَا رَافِع وَغَيَّرُتُ صَوْتِي فَقَالَ مَالَكَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ قُلْتُ مَاشَانُكَ قَالَ لَا آدُرِيُ مَنُ دَحَلَ عَلَيَّ فَضَرَ بَنِيُ قَالَ فَوَضَعُتُ سَيْفِيُ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ تَحَامَلُتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظُمَ ثُمَّ خَرَجُتُ وَآنَا دَهِشٌ فَٱتَيْتُ سُلَّمًا لَّهُمُ لِأَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ فَوُثِثَتُ رِجُلِي فَخَرَجُتُ اللي أَصُحَابِي فَقُلُتُ مَا أَنَا بِبَارِح حَتَّى اَسُمَعَ النَّاعِيَةَ فَمَا بَرِحُتُ حَتَّى سَمِعُتُ نَعَايَا أَبِي رَافِع تَاجِرِ أَهُلِ الْحِجَازِ قَالَ فَقُمُتُ وَمَا بِيُ قَلَبَةٌ حَتَّى آتَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَانْحَبَرُنَاهُ

آلاً عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي زَائِدَةَ عَنُ آبِي زَائِدَةَ عَنُ آبِي وَائِدَةً عَنُ آبِي وَائِدَةً عَنُ آبِي وَائِدَةً عَنُ آبِي وَاللهِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا مِّنَ الْاَنْصَارِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا مِّنَ الْاَنْصَارِ اللهِ آبِي وَسَلَّمَ رَهُطًا مِّنَ الْاَنْصَارِ اللهِ آبِي اللهِ مَنْ عَنِيُكٍ بَيْتَةً لَيُلًا وَقَعَلَكُ بَيْتَةً لَيُلًا فَقَتَلَةً وَهُونَآئِمٌ.

١٩٩ بَابِ لَاتَمَنُّوا لِقَآءَ الْعَدُوِّ.

کرنے باہر نکلا'میں بھی ان لوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا'اور میں ب د کھلار ہاتھا کہ میں بھی ان کے ساتھ گدھا تلاش کر رہا ہوں 'جب ان کو گدھامل گیا' تو میں ان کے ساتھ قلعہ میں چلا آیا اور انہوں نے قلعہ کادروازہ بند کر کے اس کی تنجیاں ایک سوارخ میں رکھ دیں 'جس کو میں دکھے رہا تھا' اور جب وہ سب سوگئے' تو میں نے تنجیاں لے کر قلعه كادروازه كھولا 'ابورافع كي طرف چلا'اور آواز دياے ابورافع! اس نے مجھے جواب دیا تومیں آواز کی طرف لیکا اور اس پر وار کیا وہ چیخے لگا' تو میں باہر نکل آیا'اس کے بعد پھرای طرح گیا گویامیں فریاد رس ہوں'اور میں نے آواز بدل کر کہا'اے ابورافع!اس نے کہا تو کون ہے؟ تیری مال کی خرابی ہو' میں نے کہا کیا بات ہے' تواس نے کہا ، مجھے کچھ معلوم نہیں پس اس آدمی نے مجھ پر تلوار کا وار کیا ہے (اتناسكر) ميس في اپني تلواراس كے پيك يرركه دى اوراس يراتنا زور دیا محہ وہ اس کی بٹریوں میں انرگئی اور اس کے بعد میں باہر نکل آیا ، اور میں خو فزدہ تھاجوں تول کر کے اترنے کے لئے سیر ھی کے پاس آیا مگر گریڈا'اور میر اپیرٹوٹ گیا'اور پھر میں نے اس حالت میں اپنے دوستوں کے پاس پہنچ کر کہا' میں اس وقت تک نہیں جاؤں گاجب تک رونے والوں کی آواز نہ سن لوں' چنانچہ میں اس وفت تک باہر نہیں گیا'جب تک میں نے اہل حجاز کے تاجرابورافع بررونے والیوں کی آواز نه سن لی' میں وہاں کھڑار ہا' گر مجھ میں چلنے کی قوت نہ رہی تھی' آخر ہم سب نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کر بور اواقعہ بیان کیا۔

پ ۲۷۳ عبداللہ بن محمد 'یجیٰ بن آدم ' یجیٰ بن ابی زائدہ 'ان کے والد ابوالحق ' حفرت براء بن عازب ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیف نے چند انصاریوں کو ابو رافع کے (قتل) کیلئے بھیجا تھا' چنانچہ حضرت عبداللہ بن فلیک نے رات کے وقت اس کے کمرہ میں داخل ہوکرسوتے ہی میں اس کو مار ڈالا۔

باب ۱۹۹۔ دسمن کے مقابلہ نہ کرنے کی خواہش کابیان۔

٢٧٥ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسِٰى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسُحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقُبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضُرِ مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ كُنُتُ كَاتِبًا لَّهُ قَالَ كَتُبَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ آبِي ٱوُفِّي حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَاِذَا فِيُهِ اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِي بَعُضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيُهَا الْعَدُوَّ إِنْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ ٱللَّهَاالنَّاسُ لَاتَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا اَنَّ الْحَنَّةَ تَحُتَ ظِلَالِ السُّيُّوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ وَمُجُرِى السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ إِهْزِمْهُمُ وَانْصُرُنَا عَلَيْهِمُ وَقَالَ مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ حَدَّنَيٰى سَالِمٌ أَبُو النَّضُرِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بُن عُبَيْدِ اللهِ فَاتَاهُ كِتَابُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَمَنُّوا لِقَآءَ الْعَدُوِّ وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَامُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبَي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةً الشَّعِيٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَمَنُّوا لِقَآءَ الْعَدُو فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاصُبِرُوا.

٢٠٠ بَابِ الْحَرُبُ خُدُعَةً.

٢٧٦ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّئَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِیُ هُرَیْرَةَ رَضِی اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلیهِ وسَلَّمَ قَالَ هَلكَ كِسُرای ثُمَّ لَایَكُونُ كِسُرای بَعُدَهٔ وَقَیْصَرٌ لِیَهُلِکنَّ ثُمَّ لَایَكُونُ قَیْصَرٌ بَعُدَهٔ

٢٧٥- يوسف بن موسيٰ عاصم بن يوسف بر بوعي 'ابوالحق فزاري' موی بن عقبہ 'سالم ابوالنضر سے روایت کرتے ہیں مکہ میں عمر بن عبيد الله كامنشى تقاادر عبدالله بن الي اوفي نے انہيں ايك خط بھيجا، جبكه وہ حروریہ کے مقابلہ پر جارہاتھا، میں نے وہ خط پڑھا'اس میں تحریر تھا' کہ رسول اللہ عظیم بعض ان سفروں میں جن میں وسٹمن سے آمنا سامناہو تا'اس وقت تک انتظار کرتے جب تک سورج ڈھل نہ جاتا' پھر لوگوں میں کھڑے ہوتے 'اور فرماتے 'اے لوگو! دستمن سے ملنے کی تمنانہ کرو' اور اللہ سے عافیت طلب کرو۔ اگر تمہارا دسمن سے مقابله مو و توصير كرو اوريه جان لومكه جنت تكوارول سائ يس ہے۔ پھر فرماتے اللہ اللہ اکتاب کے نازل کرنے والے اور لشكروں كو شكست دينے والے 'انہيں شكست دے 'اور ہميں ان بر غالب فرماً موسىٰ بن عقبہ نے سالم ابوالنضر سے روایت کیا ہے ،کہ میں عمر بن عبید الله كاكاتب تقائم عبد الله بن الى اوفى كا خط آياك ر سول الله علية نارشاد فرمايا وشمن سے ملاقات كى تمنانه كرو اور ابو عامر نے مغیرہ بن عبدالر حلن ابو الزناد اور اعرج کے ذریعہ ابوہر روہ سے روایت کیا ہے 'رسول الله علی فی نے فرمایا' و مثمن سے ملا قات کی تمنانه کرو'اوراگر ملا قات ہو جائے' توصیر کرو۔

#### باب ۲۰۰\_ جنگ میں فریب دہی کابیان(۱)۔

۲۷۲۔ عبداللہ عبدالرزاق معمر نہام محضرت ابوہر برقے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کسریٰ ہلاک ہو گیا 'اور اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا 'اور عنقریب قیصر بھی ہلاک ہو جائے گا 'اور اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا 'اور بلاشبہ تم لوگ قیصر و کسمریٰ کے خزانے اللہ کے راستہ میں تقسیم کرو گے 'اور لڑائی کو آپ کسریٰ کے خزانے اللہ کے راستہ میں تقسیم کرو گے 'اور لڑائی کو آپ

(۱)"الحرب خدعة "کامطلب بیہ ہے کہ دسمُن کو فکست دینے کیلئے خفیہ تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں۔اس طرح عملاً چالبازی سے کام لیا جاسکتاہے،ذومعنی الفاظ یاطرز عمل اختیار کر کے بھی دسمُن کو دھو کے میں رکھا جاسکتاہے، لیکن جہاں تک غدر اور بدعہدی کا تعلق ہے تو بہ جائز نہیں،نہ لڑائی کے دوران اور نہ اس کے بعد۔ نے فریب کانام دیا۔

۲۷۷۔ ابو بکر بن اصرم' عبدالله' معمر' ہمام بن مدبہ' حضرت ابو ہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی کے لڑائی کا نام فریب رکھاہے۔

۲۷۸۔ صدقہ 'ابن عیبنہ 'عمرو' حضرت جابڑ سے روایت کرتے ہیں' کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ لڑائی دراصل دھو کہ ہے۔

باب ۲۰۱- جنگ میں جھوٹ بولنے کابیان۔

721 قتیه "سفیان" عمرو بن دینار" حضرت جابر سے روایت کرتے بیں کہ رسالت مآب علی اللہ نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا ذمہ کون لیتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کواور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی ہے، تو محمہ بن مسلمہ نے عرض کیایار سول اللہ! آپ پیند کرتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ جس پر آپ نے فرمایا ہاں ، جابر نے کہا کہ محمہ بن مسلمہ نے اس کے باس جا کہ ہا کہ محمہ بن مسلمہ نے اس کے مانگتے ہیں، تو اس نے جوابدیا کہ خدا کی قتم ہم بھی ان کو پریشان کرو، باس پر محمہ نے کہا کہ ہم تو ان کی پیروی کا اقرار کر بھے ہیں انہیں اس پر محمہ نے کہا کہ ہم تو ان کی پیروی کا اقرار کر بھے ہیں انہیں جھوڑ نہیں سکتے ، بس ہم تو اس بات کے منظر ہیں کہ ان کا انجام کارکیا ہو تا ہے ، اور وہ اس طرح اس سے با تیں کرتے رہے ، حتی کہ قابو پاکر کو تہ تی کردیا۔

باب ۲۰۲ حربی کا فرول کو پوشیدہ طور پر قتل کردیے بیان۔
۲۸۰ عبداللہ سفیان عمر و حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی نے فرمایا کعب بن اشر ف کے لئے کون ذمہ داری قبول کرتاہے ؟ محمد بن مسلمہ نے عرض کیا آپ پیند کرتے ہیں کہ میں اسے مار ڈالوں؟ فرمایا ہاں! محمد بن مسلمہ نے پھر عرض کیا آپ مجمعے اجازت دیجے کہ میں اس سے پچھ کہوں تو آپ نے فرمایا کہ

وَلَتُقُسَمَنَّ كُنُوزَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَسَمَّى الْحَرُبَ خُدُعَةً.

٢٧٧ حَدَّثَنَا آبُوبَكُرِ بُنُ آصُرَمَ آخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ آخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّام بُنِ مُنَبَّهٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَرُبَ خُدُعَةً.

٢٧٨ حَدَّئنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ
 عُيننَةَ عَنُ عَمُرٍو سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللّٰهِ رَضِى
 الله عَنهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
 وسَلَّمَ الْحَرُبُ خُدُعَةٌ.

٢٠١ بَابِ الْكِذْبِ فِي الْحَرُبِ.

٢٧٩ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ لِكُعْبِ بُنِ الْإَشُرَفِ فَإِنَّهُ قَدُ اللهِ وَرَسُولُهُ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ اتُحِبُ أَنُ اَقْتُلَةً يَارَسُولُهُ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ اتْحِبُ أَنُ اَقْتُلَةً يَارَسُولُهُ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ اتْحِبُ أَنُ اَقْتُلَةً يَارَسُولُ اللهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِي النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِي النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِي النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنَى النَّهِ قَالَ وَايُضًا وَاللهِ قَالَ فَانَا قَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهِ قَالَ فَلَمُ يَزَلُ يُكِيمُهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِللهِ قَالَ مَا عَمْدُ مَنْ مُنُهُ فَقَتَلَةً وَاللهُ عَلَيْهُ مَنْ مُنَهُ فَقَتَلَةً .

 میں نے تحقیے اجازت دی۔

باب ۲۰۲۰ دستمن کے شر و فساد سے بچاؤ کیلئے حیلہ گری کا بیان۔

لیف عقیل ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن صیاد کی طرف رسول اللہ علیہ روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ ابن صیاد کی طرف رسول اللہ علیہ بن بن بحل بن کی ابن صیاد کی طرف وسول اللہ علیہ بن کعب بھی ہمراہ تھے آپ سے کہا گیا کہ ابن صیاد باغ میں ہے چنانچہ آپ باغ میں در ختوں کی آڑ لیتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جو اپنی چادر پر لیٹا ہوا پچھ گن گنار ہاتھا ابن صیاد کی ماں نے آپ کو دکھ لیا اور کہا اے صاف (ابن صیاد) دکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہ بین تو ابن صیاد فور آبی اٹھ بیٹا ،جس پر رسالت مآب نے فرمایا اگر اس کی ماں اس کواس کے حال پر چھوڑد یتی او حقیقت حال معلوم ہو جاتی۔

باب ۲۰۴-جنگ میں رجز خوانی اور خندق کھودتے وقت آواز بلند کرنے کا بیان 'سہل وانس دونوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بزید نے سلمہ کے ذریعہ یہ حدیث آنخضرت سے بیان کی ہے۔

۱۸۱۔ مسدد ابوالاحوص ابوالحق مصرت براء بن عازب رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خندق کے دن رسالت مآب علیہ عنہ کے بال علیہ کو مٹی اٹھاتے ہوئے دیکھا مٹی سے آپ کے سینہ کے بال حجیب گئے تھے اور آپ بہت بالوں والے تھے اور آپ عبدالله بن رواحہ کا رجز پڑھے جاتے اور فرماتے اے الله! اگر تو ہمارا مددگار معاون نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ دیے اور نہ ہی نماز پڑھتے ،بس تو ہم پراطمینان نازل فرما اور دشمن کے مقابلہ میں ہم کو بابت قدم رکھ اب شک و شمنوں نے ہم پر بغاوت اور چڑھائی کی بابت قدم رکھ اب شک و شمنوں نے ہم پر بغاوت اور چڑھائی کی بہت جب وہ فساد کرنا چاہتے ہیں تو ہم مانع و مزاحم ہوتے ہیں اور یہ الفاظ بلنداوراونچی آواز سے فرماتے تھے۔

٢٠٣ بَاب مَايَخُوزُ مِنَ الْإِحْتِيَالِ وَالْحَذْرِ مَعَ مَنُ يَّخُشَى مَعَرَّتَهُ .

وَقَالَ اللَّيَّثُ حَدَّنَنِى عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَعَلَمَ وَمَعَةً أَبَى بُنُ كَعُبٍ قِبُلَ ابُنِ صَيَّادٍ فَحُدِّثَ بِهِ فِي نَحُلٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّحُلَ طَفِقَ يَتَّقِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّحُلَ طَفِقَ يَتَّقِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى أَبُنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحُلَ طَفِقَ لَهُ فِيهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحُلَ طَفِقَ لَهُ فِيهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَاصَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ فَوَالَتُ يَاصَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ فَوَالَتُ يَاصَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْتَرَكَتُهُ بَيَّنَ.

٢٠٤ بَابِ الرَّحْزِفِي الْحَرُبِ وَرَفُعِ الصَّوْتِ فِيُهِ سَهُلُّ الصَّوْتِ فِيُهِ سَهُلُّ وَانَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَفِيْهِ يَزِيُدٌ عَنُ سَلَمَةً.

٢٨١ حَدَّنَنَا أَبُو السَّحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَنَا أَبُو السَّحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنُدُقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التَّرَابُ شَعْرَصَدُرِهِ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَا لشَّعْرِ وَهُويَرُتَحِزُبِرَجُزِ عَبُدِ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَالْاَتُدَامُ إِلَّ لَا تَلْمَنَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ مُعَالَمُ اللَّهُ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْنَا الْمُعْمَاعِ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ مَا عَلَالَهُ مَا عَلَالَمُ اللَّهُ مَا عَلَيْنَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْتَاعِمُ اللَ

إِذَا ارَادُو فِتُنَةً اَبِيْنَا يَرُفَعُ بِهَا صَوُتَةً.

٢٠٥ بَابِ مَنُ لَا يُثْبِتُ عَلَى الْخَيْلِ.
 ٢٨٢ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ
 حَدَّنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ

حَدَّنَنَا اَبْنَ اِدْرِيْسَ عَنْ اِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاحَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُنْذُ اَسُلَمْتُ وَلَا رَانِيُ اللَّا تَبَسَّمَ فِي وَجُهِيُ وَلَقَدُ شَكُوتُ اِنِّيُ لَا اللَّهُ عَلَى النَّحْيُلِ فَضَرَبَ بِيَدِهٖ فِي صَدُرِيُ وَقَالَ اللَّهُمَّ نَبِّتُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًّا مَّهُدِيًّا.

٢٠٦ بَاب دَوَآءِ الْحُرُحِ بِإِحْرَاقِ الْحَرُومِ بِإِحْرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَصِيْرِ وَغَسُلِ الْمَرُأَةِ عَنُ اَبِيْهَا الدَّمَ عَنُ وَجُهِهِ وَحَمُلِ الْمَآءِ فِي التُّرُسِ.

حَدَّنَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَالُوا سَهُلَ اللهِ حَدَّنَا اللهِ عَانِهِ عَالَ سَالُوا سَهُلَ اللهِ عَدُو وِى حَدَّنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَالُوا سَهُلَ اللهِ عَنْهُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُو وِى السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِي مَنَ النَّاسِ اَحَدُ اَعُلَمُ بِهِ مِنِي كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ مِنَ النَّاسِ اَحَدُ اَعُلَمُ بِهِ مِنِي كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَعْنَى فَاطِمَة تَغُسِلُ بِالْمَاءِ فِي تَرُسِهِ وَكَانَتُ يَعْنِي فَاطِمَة تَغُسِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَجُهِهِ وَأَخِذَ حَصِيرٌ فَأُخْرِقَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَجُهِهِ وَأَخِذَ حَصِيرٌ فَأَخُرِقَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَجُهِهِ وَأَخِذَ حَصِيرٌ فَأُخْرُقٍ مَنَ التَّنَازُع حَسِيرٌ وَعُقُوبَةٍ مَنُ اللهُ تَعَالَى وَلا تَنَازَعُوا وَلَا قَتَادَةً فَتَالَى وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا قَتَادَةً وَلَا قَتَادَةً وَلَا قَتَادَةً اللهُ عَلَيْهِ وَلَا قَتَادَةً الرَّيْحُكُمُ قَالَ قَتَادَةً الرَّيْحُكُمُ قَالَ قَتَادَةً الرَّيْحُولُ وَلَا تَنَازَعُوا اللَّهُ اللهُ مَا اللهُ المُ اللهُ الله

؟ ٢٩٠\_ حَدَّثَنَا يَحُينى حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِيُ بُرُدَةً عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ اَنَّ

باب 40- 1- گھوڑے کی سواری اچھی نہ کر سکنے والے کا بیان۔
۲۸۲ محمد بن عبداللہ ابن اور لیں اسلیل قیس محفرت جریڑے
روایت کرتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا تب سے رسالت
آب علی کے مجھ سے کوئی حجاب نہیں رکھا اور مجھے دیکھ کر
مسکراتے تھے میں نے آپ سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر
نہیں بیٹھ سکتا تو آپ نے وست مبارک میرے سینہ پر تھپ تھپاکر
فرمایا کہ اے اللہ اس کو جمادے اور اس کو ہدایت کرنے والا اور

باب۲۰۲- جلائے ہوئے ٹاٹ سے زخم کو مندمل کرنے اور عورت کااپنے باپ کے چہرے سے خون دھونے 'اور ڈھال میں یانی بھر کر لانے کابیان۔

۲۸۳ علی بن عبداللہ 'سفیان' ابوحازم سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے حفرت سہیل بن سعد ساعدی سے بوچھا کہ رسالت آب علی گئے۔
مآب علی کے زخم کاعلاج کس چیز سے کیا گیا؟ توانہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے زیادہ واقف کارلوگوں میں کوئی نہیں رہاہے' حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لاتے تھے' اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے چرہ مبارک سے خون دھوتی تھیں' اور ٹاٹ کی چڑائی جلا کررسول اللہ علی کے زخم میں بھری گئی۔

باب ۲۰۷۔ میدان جنگ میں افرا تفری مجائے 'آپس میں فتنہ و فساد ڈالنے 'اور تھم حاکم کی مخالفت کرنے کی کراہیت کا بیان اور اللہ کا فرمان مکہ تم باہم نزاع نہ کروور نہ ست ہو جاؤ گے 'اور تمہاری ہواا کھڑ جائے گی' قبادہؓ نے کہا کہ ریح جمعنی جنگ ہے۔

۲۸۴ یخی و کیج شعبه سعیدای والد بردهاورای دادات روایت کرتے بین که رسول الله علی الله عضرت معادّ اورابو موکی کو جانب

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَابَا مُوسَى الِّى الْيَمَنِ قَالَ يَسِتَرَاوَلَا تُعَسِّرًا وَبَشِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفًا.

٢٨٥\_ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنا أَبُوُ اِسُحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوُا خَمُسِيُنَ رَجُلًا عَبُدَاللَّهِ بُنَ جُبَيُرٍ فَقَالَ اِنْ رَآيُتُمُونَا تَخُطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُواً مَكَانَكُمُ هَذَا حَتَّى أُرُسِلَ اِلْيُكُمُ وَاِنْ رَايَتُمُونَا هَزَمُنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَانَاهُمُ فَلَا تَبَرَحُواحَتَّى أُرْسِلَ اِلَيُكُمُ فَهَزَمُوُهُمُ قَالَ فَآنَا وَاللَّهِ رَايُتُ النِّسَآءَ يَشْتَدِدُنَ قَدُ بَدَتُ خَلَاحِلُهُنَّ وَاسُرُ قُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيْابَهَنَّ فَقَالَ اَصُحَابُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ جُبَيْرٍ الْعَنِيُمَةَ أَى قَوْمُ الْعَنِيْمَةَ ظَهْرَ اَصْحَابُكُمُ فَمَا تُنْتَظِرُونَ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ جُبَيْرِ ٱنْسِيْتُمُ مَاقَالَ لَكُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُوُا وَاللَّهِ لَنَاٰتِينَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيُمَةِ فَلَمَّا آتَوهُمُ صُرفَتُ وُجُوهُهُمُ فَاقْبَلُوا مُنُهَزِمِينَ فَذَاكَ إِذْيَدُعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي ٱلْخُرَاْهُمُ فَلَمُ يَبُقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ الْنَيُ عَشَرَ رَجُعًلَّا فَاصَابُوا مِنَّا سَبُعِيُنَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ اَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ يَوُمَ بَدُرِ ٱرْبَعِيْنَ وَمِائَةً سَبُعِيْنَ اَسِيْرًا وَسَبُعِيْنَ قَتِيُلًا فَقَالَ ٱبُوسُفُيَانُ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ تُلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَا هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنُ يُحِيْبُونُهُ ثُمَّ قَالَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ آبِيُ قُحَافَةَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابُنُ الْخَطَّابِ نَّلْتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ اللي أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا

یمن روانه کرتے وقت به فرمایا که تم دونوں آسانیاں کرنااور کوئی سختی نه کرنا 'خوشخبری سنانااور لوگوں کو متنفر نه کر دینا' باہم اتحاد وانصاف ر کھنا 'اور مجھی اختلاف نه ہونے دینا۔

۲۸۵ عمرو بن خالد' زہیر' ابو الحق' حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے احد کے دن بچاس پیادوں پر عبداللہ بن جبیر کوسر دار مقرر کرے فرمایا محد اگرتم ہم کو اس حالت میں دیکھو مکہ پر ندے ہمارا گوشت کھارہے ہیں 'تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہمنا'جب تک کہ میں تم سے کہلانہ تبھیجوں'اوراگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے کا فروں کو بھگا دیاہے 'اور ان کو پامال کر دیاہے ' تب بھی تمایی جگہ سے نہ ہلنا' تا آئلہ میں تم کو کہلانہ جھیجوں' بالآخر آپ نے کفار کو شکست دے دی محضرت براءنے کہا کمہ میں نے عور توں کو دیکھام کہ اللہ کی قتم! وہ بھاگ رہی تھیں 'اور ان کے جھانج نے رہے تھے 'اور ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں 'اور وہ اینے كيڑے اٹھائے ہوئے تھيں كم عبداللہ بن جبير كے ساتھيوں نے کہا لوگو! مال غنیمت! مال غنیمت! تمہارے ساتھی تو غالب آگئے' اب تم كياد كيور ب مواس برعبدالله بن جير " في كهاكه لوكواكياتم نے رسالت مآب ﷺ کاار شاد گرامی طاق نسیان میں رکھ دیا تواور لوگوں نے کہام کہ ہم تو کا فروں کے پاس جا کران کا مال غنیمت لو ٹیس ك ، چنانچه يدلوگ و بال پنيخ ، توان كارخ بدل سيااور كفار بها كت موے سامنے کی طرف آگئے 'اور پھر سے لڑائی مونے لگی' اور مسلمان شكست خور ده ہو گئے 'اور يہي معنی ہيں اس آيت و تھم البي ك مكر جب رسول ان كوان كے بيچيے سے بلار ہے تھے 'اور رسول اور مسلمانوں کے سر آدمیوں کو کافروں نے شہید کر دیا ادھر ر سول الله صلى الله عليه وسلم اور آيكي اصحاب نے ایک سو حالیس مشر کوں کو یوم بدر میں مارا تھا مکہ ستر محل ہوئے اور ستر قیدی ہاتھ آئے تھے ' تو ابوسفیان نے تین مرتبہ کہا کہ کیاان میں محمد (علیقہ) ہیں؟ جس پررسول اللہ علیہ نے اپناصحاب کواس کا جواب دینے سے منع کردیاتھا، پھر ابوسفیان نے تین مرتبہ کہاکیاتم میں ابنائی قافہ بين؟ (لعني صديق اكبر) اور پھر تين مرتبه كها كياتم مين عمر بن

هَوُلَاءِ فَقَدُ قُتِلُوا فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفُسَةً فَقَالَ كَذَبُتَ وَاللّٰهِ يَاعَدُوّاللّٰهِ إِنَّ الّذِينَ عَدَدُتَ لَاَحْبَاءٌ كُلُّهُمُ وَقَدُ بَقِى لَكَ مَايَسُونُكَ قَالَ لَاحْبَاءٌ كُلُّهُمُ وَقَدُ بَقِى لَكَ مَايَسُونُكَ قَالَ يَوُمٌ بِيوُم بَدُرٍ وَالْحَرُبُ سِحَالٌ إِنَّكُمُ سَتَحدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمُ امْرُبِهَا وَلَمُ تَسُونُ يَيْ ثُمَّ اَخَدُ تَرُتَحِزُ أَعُلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللّٰ تُحِيْبُواللّهُ قَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ مَانَقُولُ قَالَ قُولُوا الله الله الله عَلَيْهِ وسَلّمَ الله تُحِيْبُواللّهُ اعْلَى وَالْعُزّى وَلَاعُزّى لَكُمْ فَقَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ الله تُولُوا الله الله عَلَيْهِ وسَلّمَ الله تُحِيْبُوالله قَالُ الله الله عَلَيْهِ وسَلّمَ الله تُحِيْبُوا لَهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ الله تُحِيْبُوا لَهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ الله تُحِيْبُوا لَهُ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ الله تُحِيْبُوا لَهُ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ الله تُحَيِّدُ لَكُمْ فَقَالَ مَولُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ الله تُحِيْبُوا لَهُ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ الله تُولُولُ الله عَلَيْهُ وسَلّمَ الله عُولُوا الله مَولُلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانَقُولُ قَالَ قُولُوا اللّهُ مَولُوا الله عَلَيْهِ لَكُمْ .

٢٠٨ بَابِ إِذَا فُزِعُوا بِاللَّيُلِ.

٢٨٦ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ اَنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسِ وَاَحُودَ النَّاسِ وَاَشُحَعَ احْسَنَ النَّاسِ وَاَحُودَ النَّاسِ وَاَشُحَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدُفَزِعَ اَهُلُ الْمَدِينَةِ لَيُلَةً سَمِعُوا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى فَرَسِ لِآبِي طَلَحَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى فَرَسِ لِآبِي طَلَحَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِآبِي طَلَحَةً عُرى وَهُو مُقَلِّدٌ سَيْفَةً فَقَالُ لَمْ تُرَاعُوا لَمُ تُرَاعُوا لَمُ تُرَاعُوا لَمُ تُرَاعُوا لَمُ تُرَاعُوا لَمُ تُرَاعُوا لَمُ وَسَلَّمَ وَحَدُتُهُ مَا لَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجَدُتُهُ بَحُرَّا يَعْنِى الْفَرَسَ.

٢٠٩ بَابِ مَنُ رَاى الْعَدُوَّ فَنَادى بِأَعُلَى
 صَوْتِهِ يَاصَبَاحَاهُ حَتَّى يَسُمَعَ النَّاسُ .

الخطاب ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر كنے لگائكہ يد توسب مارے گئے 'جس پر فاروق اعظم اپنے آپ كوند روک سکے 'اور کہا کہ اے اللہ کے دستمن 'اللہ کی قشم! جن لو گوں کا تونے نام لیاہے 'وہ سب زندہ ہیں 'اور جس بات سے تم رنجیدہ ہو 'وہ بر قرار ہے 'ابوسفیان نے کہا' آج بدر کے دن کا بدلہ نکل گیا'اور لرائی تو ڈول کی طرح ہے'تم اپنے لوگوں میں سے بعض کے ناک كان كئے ياؤ كے 'جس كاميں نے كوئى تكم نہيں ديا'اور يہ بات مجھ ناگوار بھی معلوم نہیں ہوئی'اس کے بعد ابوسفیان رجز پڑھنے لگا کہ اے مبل بلند ہو جا'اے مبل او نیا ہو جا'جس پررسالت مآب علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے 'آپ کے اصحاب نے یو چھا' یار سول اللہ ہم کیا کہیں' فرمایا کہواللہ ہی سب سے زیادہ بلنداور بزرگ موجودہے 'جس پر ابوسفیان نے کہا ہمارے پاس عزاہے اور تمہارے لئے عزیٰ نہیں ہے 'تو پھر رسول اللہ عَلِی ہے اصحاب سے کہائتم اس کاجواب کیوں نہیں دیتے 'انہوں نے عرض کیا 'یارسول الله جم كياكبين 'آپ نے فرمايام كهوالله جارا مدد گار ب 'اور تمهارا مدد گارومعاون تہیں ہے۔

باب۸۰۰۔ جبرات کے وقت کچھ خوف ہو جائے۔ ۲۸۷۔ قتیبہ بن سعید 'حماد ' ثابت 'حضرت انسؓ سے روایت کرتے

۲۸۱۔ قتیبہ بن سعید جماد ' ثابت ' حضرت الس سے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول اللہ علیہ سب سے زیادہ خوبصورت ' سب سے زیادہ کخی ' اور سب سے زیادہ بہادر تھے ' ایک مر تبہ شب کے وقت ایک آواز سننے سے کچھ خوف طاری ہو گیا تھا' توابو طلحہ کے نگی پیٹے والے گھوڑے پر سول اللہ علیہ سوار ہو کر اور اپنی گردن میں تلوار جمائل کر کے باہر تشریف لے گئے ' اور وہاں سے لوٹ کر فرمایا' ڈرو نہیں' کوئی خوف نہیں کرو اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ' کہ اس گھوڑے کو میں نے دریا کی طرح تیزرویایا۔

باب، ۲۰۹۔ دسمن کے دیکھنے کے بعد خوب چلا کر تمام لوگوں کی اطلاع کے لئے" فریاد کو پہنچو" کہنے کابیان۔

٢٨٧\_ حَدَّثَنَا الْمَكِّتُّى بُنُ اِبْرَهِيْمَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بُنُ اَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ اَنَّهُ اَخُبَرَهٌ قَالَ خَرَجُتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحُوَالْغَايَة حَتَّى إِذَا كُنُتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوُفٍ قُلُتُ وَيُحَكَ مَابِكَ قَالَ أُخِذَتُ لِقَاحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قُلْتُ مَنُ اَخَذَهَا قَالَ غَطُفَانُ وَفَزَارَةُ فَصَرَخُتُ ثَلْثَ صَرَحَاتِ ٱسُمَعُتُ مَابَيْنَ لَابَتَيها يَاصَبَاحَاهُ يَاصَبَاحَاهُ ثُمَّ انُدَفَعُتُ حَتَّى الْقَاهُمُ وَقَدُ آخَذُوُهَا فَجَعَلْتُ اَرُمِيُهُمُ وَاقْتُولُ آنَا ابْنُ الْاكُوع وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعَ فَاسْتَنْقَدُتُهَا مِنْهُمُ قَبُلَ آنُ يَّشُرَبُوا قَاقُبَلَتُ بِهَا اَسُوُقُهَا فَلَقِينِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّي اَعُجَلْتُهُمُ اَنُ يَشُرَبُوا سَقُيَهُمُ فَابُعَثُ فِي إِنَّرِهِمُ فَقَالَ يَا ابُنَ الْآكُوَعِ مَلَكُتَ إِنَّ الْقَوْمَ يُقُرَوُنَ فِي قَوْمِهِمُ .

وَقَالَ سَلَمَةٌ خُدُهَا وَآنَا ابْنُ الْاكُوع . وَقَالَ سَلَمَةٌ خُدُهَا وَآنَا ابْنُ الْاكُوع . ٢٨٨ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنُ ابْسُرَائِيلَ عَنُ اللهِ عَنُ السَرَائِيلَ عَنُ اللهُ عَنُهُ وَسُحَاقَ قَالَ سَالَ رَجُلُ الْبَرَّآءَ رَضِى اللهُ عَنُهُ فَقَالَ يَا آبَا عُمَارَةً اَولَيْتُمُ يَوْمَ حُنَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُولِ يَوْمَئِذٍ كَانَ ابُو سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ يُولِ يَوْمَئِذٍ كَانَ ابُو سُفَيّانَ بُعُلَيْهِ فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِ المُشْرِكُونَ نَوْلَ يَوْمَئِذٍ كَانَ ابُو عَنِينَ بَعُلَيْهِ فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِ الْمُشَرِكُونَ نَوْلَ فَحَعَلَ يَقُولُ آنَا النَّي لَكُولِ يَوْمَئِذٍ الْمُطّلِبُ قَالَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْمُطَلِبُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا لَيْقُولُ آنَا النَّي لَكُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَا الْمُؤْتِى مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذِ آشَحَعُ مِنْهُ.

٢٨٧ - كلى بن ابراجيم ، يزيد بن عبيد الله ، حضرت سلمه سے روايت کرتے ہیں کہ میں مدینہ سے غابہ کی طرف جار ہاتھا'اور جب غابہ کی یہاڑی پر پہنیا' تو مجھے عبدالرحلٰ بن عوف کاایک غلام ملا میں نے کہا' تیری خرابی مو تویہاں کہاں؟اس نے کہام کہ رسول اللہ علیہ کا ایک او نمنی پکڑی گئ اور میرے استفسار پر اس نے جواب دیا ' بنو غطفان وفزارہ نے پکڑلی'اور پھر میں نے فریاد کو پہنچو' فریاد کو پہنچو' تین مر تبداس زورہے کہا کہ سب مدینہ والے س لیں 'اس کے بعد میں نے دوڑ کران لوگوں کو جالیا 'جواو 'ٹمنی کو پکڑے ہوئے جارہے تھے' میں نے ان کو تیر مارنے شروع کئے 'اور میں کہد رہا تھا کہ میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج ذلیلوں کی ہلاکت کادن ہے 'بالآخر میں نے ان کے اس او نٹنی کا دودھ یینے ہے پہلے وہ او نٹنی حیشرالی' اور ہانک لایا' پھر رسالت مآب علي سے مل كريس نے كہا كم يارسول الله! وه لوگ پیاسے تھے 'اور میں نے اس کادودھ پینے سے پہلے ہی وہ او نمنی ان سے چیٹرالی اب آپ ان کے تعاقب میں کسی کو تصیحے، جس پر ارشاد عالی موامکہ اے ابن اکوع اب تم کواو نٹنی مل گئی ہے 'اور جب تم قابویاؤ' تو بخشش کرو'ان کی قوم ان کی مہمانی کرے گی۔

باب ۱۱۰- جس نے کہا کہ اس کو پکڑلو 'اور میں فلال کالڑکا ہول۔
ہول 'سلمہ نے کہا کہ اس کو پکڑلواور میں ابن اکوع ہول۔
۲۸۸ عبداللہ 'اسرائیل 'ابوالحق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت براء سے ایک آدمی نے بوچھا کہ اے ابو عمارہ! کیا تم حنین کے دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے 'تو براء نے کہا' اور میں سن رہا تھا لیکن رسول اللہ علی نے اس دن پیٹے نہیں موڑی 'ابوسفیان بن خارث آپ کو نرخہ میں لے لیا' تو آپ سواری سے اثر کر فرمانے لگے 'میں نبی کو نرخہ میں کوئی جھوٹ نہیں ہے 'اور میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں 'بوں 'جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے 'اور میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں 'براء کا بیان ہے کہ اس دن آپ سے زیادہ کسی کو بہادر نہیں دیکھا

٢١١ بَابِ إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُل.

٢٨٩ - حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ هُوَابُنُ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ هُوَابُنُ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ النَّحُدُرِيِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ بَنُوُ قُرَيْظَةَ عَلَى حَكْمِ سَعُدٍ هُوَ ابُنُ مَعَاذٍ قُرَيْظَةَ عَلَى حَكْمٍ سَعُدٍ هُوَ ابُنُ مَعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا دَنَا وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَحَآءَ عَلى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قُومُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قُومُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَسُلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَنُ شُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَسُلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَنُ شُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَقَدُ حَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ مِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ السَّامِ وَقَتُلُ الطَّالِ السَّبُولِ وَقَتُلُ الطَّالِ السَّامِ وَقَتُلُ السَّامِ وَقَتُلُ الطَّالِي وَاللهُ اللهُ 
٢٩١ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخِبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخِبَرَنِي عَمُرُو بُنُ آبِي سُفْيَانَ ابْنِ أُسَيُدِ بُنِ حَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ وَهُوَ حَلِيُفٌ

باب۲۱۱۔ کسی آدمی کے حکم پر دستمن کے اتر آنے کابیان۔

۲۸۹۔ سلیمان شعبہ 'سعد 'ابواہامہ بن سہل بن حنیف' حضرت ابو سعید خدر گڑے روایت کرتے ہیں 'کہ سعد بن معاذکی ٹالٹی پر جب بنو قریظہ رضامند ہو کر نیجے اتر آئے 'تورسالت آب علی اللہ علی نے نے سعد کو بلوایا 'جو آپ کے قریب ہی مقیم تھے 'وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے اور جب وہ نزدیک آگئے 'تو آپ نے فرمایا 'اپنے سر دار کواتار نے کے لئے کھڑے ہو جاؤ' حضرت سعد نے آکر رسول اللہ علی ہے گئی کے پاس نشست کی 'پھر آپ نے فرمایا 'کہ یہ لوگ تمہارے تھم پر قلعوں سے اتر آئے ہیں 'سعد نے جواب دیا'ان میں سے جو لڑنے کے قابل ہیں' وہ قبل کردیئے جائیں 'اور بال بچوں کو قید کر لیاجائے 'اس پر رسالت وہ قبل کردیئے جائیں 'اور بال بچوں کو قید کر لیاجائے 'اس پر رسالت قبل کردیئے جائیں 'اور بال بچوں کو قید کر لیاجائے 'اس پر رسالت قبل کردیئے جائیں 'اور بال بچوں کو قید کر لیاجائے 'اس پر رسالت قبلہ کیا ہے۔

باب ۲۱۲ جنگی قیدی کے قتل اور ایک جگہ کھڑ اکر کے قتل کرنے کابیان۔

۲۹۰۔ اسلمعیل 'مالک 'ابن شہاب 'حضرت انس بن مالک ہے روایت
کرتے ہیں 'کہ رسالت آب علیہ فتح کمہ کے سال مکہ معظمہ میں
داخل ہوئے 'آپ کے سر اقدس پر خود تھا'جب آب میں سے اتارا' تو ایک آدمی نے آکر کہا 'کہ ابن خطل کعبہ کے پردے
کیڑے کھڑا ہے 'اس کے جواب میں آپ نے فرمایا'اس کو وہیں قتل
کردو۔

باب ۲۱۳۔ کیا آدمی اپنے آپ کو گر فتار کرادے 'اور وہ جو اپنے آپ کو گر فتار نہ کرائے 'اور قتل ہوتے وقت دور کعت نماز پڑھنے کابیان۔

۲۹۱ - ابوالیمان شعیب نرمری عمرو بن الی سفیان حلیف بنوز مره اور دوست ابو مریره عصرت ابو مریره سے روایت کرتے ہیں کم رسول اللہ علیہ فلید میوں کا جاسوسی کا گروپ بنایا اور اس پر عاصم بن

ثابت انصاری کوجوعاصم بن عمر کے دادا تھے سر دار بنا کر روانہ کیا جب یہ لوگ مکہ اور عسفان کے در میان مقام ہداۃ میں چنچے ' تو بنو ہذیل کے ایک قبیلہ بولھیان کوان کی خبر مل گئی جنہوں نے ان کے مقابلہ کے لئے تقریبادوسو آدمیوں کوروانہ کیا جوسب کے سب ماہر تیر انداز تھے 'اور الکے یاؤں کے نشانات پر چلے' یہاں تک کہ انہوں نے ان کے کھائے ہوئے چھوہارے ،جو زادراہ کے طور پریہ لوگ مدینہ سے لائے تھے 'دیکھ کر کہایہ مدینہ کے چھوہارے ہیں'اور جب ان لوگوں نے عاصم اور ان کے ساتھوں کو دیکھ لیا یو بدلوگ بہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے 'اوران کو قبیلہ بنولحیان والوں نے گھیر لیا'اوران ے کہائکہ بہاڑے اتر آؤ'اوراپناہاتھ ہمارے ہاتھ میں دو'اور ہمارا یہ عہدو پیان ہے مکہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے ،جس یر عاصم بن ثابت سر دار کشکرنے کہا اللہ کی قتم! میں تو کسی کا فر کی امان میں نہیں اتروں گا 'اوراے اللہ! تو ہماری خبر ایپے رسول پاک کو دیدے، پھرانھوں نے تیراندازی کر کے عاصمؓ کو شہید کر دیا'جو کہ سات آدمیوں میں سے ایک تھے' پھر تین آدمی وعدہ لیکر اتر گئے' خبیب انصاری 'ابن د مینه 'اور ایک تیسر ا آدمی جب انھوں نے ان پر قدرت یائی' توان لوگوں نے کمانوں کی تانت سے ان کو باندھ لیا ان میں سے تیسرے آدمی نے کہائکہ یہ پہلی بے وفائی ہے اور وعدہ خلافی ہے 'اور اللہ کی قتم انتہارے ساتھ نہیں رہوں گا' بیشک میں اپنے ساتھیوں کی طرح ہونا جا ہتا ہوں' پھر سب لو گوں نے اس کو تھینچا اور اس بات پر مجبور کیا که وہ بھی اسکے ساتھ رہیں، گر انہوں نے نہ مانااور ان کا فروں نے ان کو وہیں شہید کر دیا 'اور خبیب وابن دمنه کولے جا کر مکہ میں پچ ڈالا' یہ واقعہ جنگ بدر کے بعد معرض ظہور میں آیا خبیب کو حارث بن نو فل بن عبد مناف کے بیوں نے مول لے لیااور خبیب نے حارث بن عامر کوبدر کے دن مار ڈالا تھا' اور خبیب ان لوگوں کے پاس قید و بند میں رہے' زہری نے کہامکہ مجھے عبید اللہ بن عیاض نے اطلاع دی کم حارث کی بٹی نے مجھے خبر دی 'جب وہ لوگ ان کے قتل کے لئے جمع ہوئے ' تو انہوں نے حارث کی بیٹی سے استرا مانگا تاکہ زیر ناف کی صفائی کرلیں' چنانچہ اس نے اس کو استرا دے دیا' اور میرے ایک بچہ کو

لِبَنِيُ زُهُرَةً وَكَانَ مِنُ اَصْحَابِ اَبِي هُرَيُرَةً أَنَّ آبَا هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَشُرَةَ رَهُطٍ سَرِيَّةً عَيُنًا وَأَمَّرَعَلَيْهِمُ عَاصِمَ بُنَ تَابِتِ نِ الْأَنْصَارِيُّ جَدٌّ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ فَانُطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهُدَاةِ وَهُو بَيْنَ عُسُفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوُا لِنَّحِيٌّ مِّنُ هُذَيُلٍ يُقَالُ لَهُمُ بَنُولِحُيَانَ فِنَفَرُوا لِلَّهُمُ قَرِيبًا مِّنُّ مِّائَتَىٰ رَجُلٍ كُلُّهُمُ رَامٍ فَاقْتَصُّوا ۚ اَثَارَهُمُ حَتَّى وَجَدُوا مَاآكَلَهُمُ تَمُرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُوا هذا تُمُرُيّثُرِبَ فَاقْتَصُّوا اتَّارَهُمُ فَلَمَّا رَاهُمُ عَاصِمٌ وَّاصُحَابُهُ. لَجَآتُوا اللي فَدُفَدٍ وَاَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمُ اَنُزِلُوا وَاعْطُونَا بِاَيَدِيْكُمُ وَلَكُمُ الْعَهُدُ وَالْمِيْثَاقُ وَلَا نَقُتُلُ مِنْكُمُ اَحَدًا قَالَ عَاصِمُ بُنُ تَابِتٍ آمِيْرُ السَّرِيَّةِ آمَّا آنَا فَوَاللَّهِ لَا ٱنْزِلُ الْيَوُمَ فِى ذِمَّةِ كَافِرِ ٱللَّهُمَّ ٱخْبِرُعَنَّا نَبِيُّكَ فَرَمَوُهُمُ بِالنَّبُلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبُعَةٍ فَنَزَلَ اِلنَّهِمُ ثَلَائَةُ رَهُطٍ بِالْعَهُدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمُ خُبَيْبُ نِ الْأَنْصَارِيُّ وَابُنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ اخَرُ فَلَمَّا اسْتَمُكُنُوا مِنْهُمُ. اطُلَقُوا اَوْتَارَقِسِيُّهِمُ فَاَوْتَقُوهُمُ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا أَوَّلُ الْغَدُرِ وَاللَّهِ لَا اَصْحَبُكُمُ إِنَّ فِي هَوُلَآءِ لَأُسُوَّةً يُرِيدُ الْقَتُلى فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى اَنُ يَصُحَبَهُمُ فَانِي فَقَتَلُوهُ فَانُطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَابُنُ دَثِنَةً حَتَّى بَاعُوُهُمَا بِمَكَّةَ بَغُدَوَقُعَّةٍ بَدُرٍ فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ ابْنِ عَامِرِ ابُنِ نَوْفَلٍ بُنِ عَبُدَ مَنَافٍ وَّكَانَ خُبَيِّبٌ هُوَّ قَتَلَ الْحَارُثَ بُنَ عَامِرٍ يُّومَ بَدُرٍ فَلَبِثَ

خُبِيُبٌ عِنُدَهُمُ آسِيرًا فَاخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابُنِ عِيَاضِ أَنَّ بِنُتَ الْحَارِثِ أَخُبَرَتُهُ أَنَّهُمُ حِیْنَ اجْتَمَعُوا اِسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسِی يَسْتَحِدُّبَهَا فَاعَارَتُهُ فَاخَذَا اِبُنَّا لِّي وَانَا غَافِلَةٌ حَيْنَ آتَاهُ قَالَتُ فَوَجَدُتُهٌ مَجُلِسَهُ عَلَّى فَحِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَرَعُتُ فَزُعَةً عَرَفَهَا خُبَيُبٌ فِيُ وَجُهِيُ فَقَالَ تَخُشِيُنَ آنُ ٱقْتُلَهُ مِمَاكُنُتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ وَاللَّهِ مَارَايَتُ اَسْيُرًاقَطُّ خَيْرًا مِنُ خُبَيْبٍ وَاللَّهِ لَقَدُ وَجَدُتُّهُ يَوُمَ يَاكُلُ مِنُ قِطُفٍ عِنَبِ فِيُ يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُرُنَقٌ فِي الْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةً مِنْ ثَمِرٍ وَكَانَتُ تَقُولُ أَنَّهُ لَرِزُقٌ مِّنَ اللَّهِ رَزَقَهُ خُبِيبًا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقُتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمُ خُبَيْبٌ ذَرُونِيُ اَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَوُلَا أَنُ تَظُنُّوا أَنَّ مَابِي جَزُعٌ لَطَوَّلْتُهَا اَللَّهُمَّ اَحُصِهم عَدَدًا.

مَا أَبَالِيُ حِينَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى أَقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى آَيَةً لَمُ مُسُلِمًا عَلَى آيَةً لَمُ مُصَرَعِي وَذَلِكَ فِي قَلَى أَوْتِ الْإِلَّهِ وَإِنْ يَّشَالُ يُسَارِكُ عَلَى آوُصَالِ شِلُو مُمَزَّع

يَهُ رِدَ عَنَى الْحَارِثِ فَكَانَ خُبَيُبٌ هُوَسَنَّ الْحَارِثِ فَكَانَ خُبَيُبٌ هُوَسَنَّ الرَّكُعَتَيُنِ لِكُلِّ الْمُرِيِّ مُسُلِمٍ قُتِلَ صَبُرًا فَاسْتَحَابَ اللَّهُ لِعَاصِمِ ابْنِ تَابِتٍ يَوْمَ أَصِيبَ فَاخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَصِيبَ فَاخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اصْحَابَةً خَبْرَهُمُ وَمَا أُصِيبُوا وَبَعَثَ نَاسٌ اصْحَابَةً خَبْرَهُمُ وَمَا أُصِيبُوا وَبَعَثَ نَاسٌ مَنْ كُفَّارِ قُرَيْشِ إلى عَاصِمٍ حِيْنَ حُدِّتُوا أَنَّهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَدُ أَنَّهُ لَيْعُرَفُ وَكَانَ قَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عُظَمَائِهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبُعِثَ قَدَلَ رَجُلًا مِنُ عُظَمَائِهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبُعِثَ قَدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَوْمَ بَدُرٍ فَبُعِثَ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَامِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

بٹھالیا'اور میں غفلت میں تھی مکہ میر ابچہ ان کے پاس چلا گیا'وہ کہتی ہیں مکہ پھر میں نے خبیب کے زانو پرایئے بچہ کو بیٹھادیکھا'اوراسترا ان کے ہاتھ میں تھا'تو میں دیکھ کر گھبر آئی اور میرے ہوش وحواس ٹھکانے نہ رہے 'خبیب نے میرے چہرے سے بیجیان لیا'اور کہا کیا تم اس بات سے ڈررہی ہو مکہ میں اس بچہ کہ مار ڈالوں گا' میں تو ہر گز ایسا نہیں کروں گا عارث کی بیٹی نے کہا اللہ کی قتم! میں نے خدیب ہے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا'اور الله کی قتم! میں نے توایک دن ہی دیکھا کمہ انگور کاخوشہ ان کے ہاتھ میں تھا' اور وہ انگور کھارہے تھے دراں حالیکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے' اور اس وقت مکہ میں کوئی میوہ نہیں تھا'اور وہ کہتی ہیں(ا) کہ بیہ رزق من جانب اللہ نازل ہوا تھاجواس نے خبیب کو دیا تھا پھر جب وہ لوگ حرم سے باہر چلے گئے ' تاکہ ان کو حرم کے باہر قتل کر دیں، تو خبیب نے ان سے کہا مکہ مجھے اتنی مہلت دے دوم کہ میں دور کعت نماز پڑھ لول 'اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور خبیب دور کعت نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگا کہ اگرتم کو یہ خیال نہ ہو تا کمہ مجھے قتل کاخوف ہے' توایک بہت کمبی نماز پڑھتا' اور اے اللہ! ان کا فروں کو گن گن کر مار (اور پھر کہا)

" مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے "کہ میں حالت اسلام میں شہید کیا جارہا ہوں 'جس پہلو پر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بچھاڑا جاؤں 'اوریہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے 'اگر وہ جاہے تو کئے ہوئے اعضاء کے کھڑوں میں برکت دیدیے۔"

پھر ان کو ابن حارث نے قتل کر دیا' اور خبیب ہی وہ شخصیت ہیں' جنہوں نے ہر مر د مسلمان کے لئے جو قید کر کے قتل کیا جائے' دو رکعت نماز مسنون کر دی ہے' اور اللہ تعالیٰ نے عاصم بن ثابت کی وہ دعاجس دن وہ شہید کئے گئے سن کی اور رسول اللہ علیہ کو آئی خبر بہنچا دی 'اس کے بعد سرور کا مُنات نے اسپنے اصحاب سے ان کی خبر بیان کی 'اور جو کچھ ان پر گزر ااس کا ظہار فرمایا' اور کفار قریش نے حضرت کی 'اور جو کچھ ان پر گزر ااس کا ظہار فرمایا' اور کفار قریش نے حضرت عاصم کی نعش مبارک کے پاس کچھ آدمی جسیج' تاکہ ایکے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر لے جائیں' جس سے ان کی وفات کی صدافت ہو سکے' حصہ کاٹ کر لے جائیں' جس سے ان کی وفات کی صدافت ہو سکے'

(۱) پید حضرت خبیب کی کرامت تھی اوراس میں کفار کیلئے میہ اشارہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اورا نکالایا ہوادین سچادین ہے۔

عَلَى عَاصِمٍ مِثُلُ الطَّلَّةِ مِنَ النَّيُرِ فَحَمَّتُهُ مِنُ رَسُولِهِمُ فَلَمُ يَقُدِرُوا عَلَى أَنُ يَقُطَعَ مِنُ لَحُمِهِ شَيْئًا.

٢١٤ بَابِ فَكَاكِ الْأَسِيْرِ فِيهِ عَنُ أَبِي مُوسِي فِيهِ عَنُ أَبِي مُوسِي الله عَلَيْهِ مُوسِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم .

٢٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ آبِي مُوسَٰ رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فُكُوًّا الْعَانِي يَعْنِي الْآسِيْرَ وَاطْعِمُوا الْحَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيْضَ.

٢٩٣ - حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا مُطَرِّفٌ اَنَّ عَامِرًا حَدَّنَهُمُ عَنُ اَبِي جُحَيُفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قُالَ قُلْتُ لِعَلِى اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْوَحْيِ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا اَعْلَمُهُ إِلَّا فَهُمَّا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرُانِ وَمَا فِي هذِهِ الصَّحِيفَةِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقُلُ وَفَكَاكُ الْاَسِيرِ وَانَ لَا يُقَتَلَ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ.

٥ ٢١ بَابِ فِدَآءِ الْمُشْرِكِيْنَ.

٢٩٤ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ ابْرَاهِيمَ بُنِ عُقْبَةَ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى آنَسُ بُنُ مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رِجَالاً مِّنَ الْاَنْصَارِ اسْتَاذَنُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ

اور جناب عاصم نے بدر کے دن کفار قریش کے ایک سر دار کو قتل کر دیا تھا ، گر عاصم کی نعش پر بھڑیں بادلوں کی طرح اللہ نے پیچے سے مقرر فرمائیں ، جنہوں نے عاصم کی نعش کو ان کافروں کے بیسج ہوئے آدمیوں سے بچالیا 'اور وہ اس بات پر قادر نہ ہوسکے کہ آپ کی نعش مبارکے سے کوئی ٹکڑاکاٹ سکیں۔

باب ۲۱۳۔ جنگی قیدی کی رہائی کابیان اس بارے میں حضرت ابو موسی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔

۲۹۲۔ قتیبہ بن سعید 'جریر' منصور 'ابودائل' حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں مکہ رسالت آب علی اللہ فرمایا ' قیدی کورہائی دو' بھوکے کو کھانا کھلاؤاور بیاروں کی عیادت ( لیعنی بیار پرسی ) کرو۔

۳۹۱- احمد بن یونس 'زہیر 'مطرف 'عامر 'ابو جیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ سے پوچھا کہ آپ کے پاس قرآن کریم کے سوا کچھ اور بھی وحی کے طور پرہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ قشم ہے اللہ کی! جس نے دانہ کو چیر ااور اس میں سے در خت انکلا میں اس بات سے واقف نہیں 'البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک سجھ تو ججھے دی ہے 'جو اللہ تعالیٰ نے ایک سجھ تو ججھے دی ہے 'جو اللہ تعالیٰ فہم قرآن میں کی کو مر حمت فرما تا ہے 'اور جو کچھاس صحیفہ میں ہے (اس کے سوااور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے) میں نے بی ہے (اس کے سوااور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے) میں نے رہائی 'اور یہ کہ کوئی مسلمان کافر کے بدلہ میں قبل نہ کیا جائے۔ رہائی 'اور یہ کہ کوئی مسلمان کافر کے بدلہ میں قبل نہ کیا جائے۔ باب کام سے مشرکوں کے فدیہ کی ادائی کا بیان۔

۲۹۴ ـ اسلعیل بن ابو اولیں استعمل بن ابراہیم موکی بن شہاب حضرت انس بن ابو اولیں استعمل بن ابراہیم موکی بن شہاب حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اس بعض انصار نے اجازت طلب کی انہوں نے کہا کمہ یارسول اللہ! آپ ہم کواجازت دیجے کہ ہم اپنے بھانجاعباس کیلئے ان کا فدیہ چھوڑ دیں تو آپ نے فرمایا ان کو ایک درہم بھی نہ چھوڑو اور ابراہیم عبد العزیز عضرت انس کے ذریعہ سے روایت کرتے ہیں کم بحرین عبد العزیز عضرت انس کے ذریعہ سے روایت کرتے ہیں کم بحرین

ائُذُنُ فَلَنَتُرُكُ لِا بُنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَآنَهُ فَقَالَ لَاتَدُعُونَ مِنْهُ دِرُهَمًا وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ أَتِى النَّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَالٍ مِّنَ الْبُحُرَيُنِ فَحَآءَ هُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُّولَ اللهِ أَعُطِنِي فَاتِينُ فَادَيْتُ نَفُسِي وَفَادَيْتُ عَقِيْلًا فَقَالَ خُذُفَاعَطُاهُ فِي تُوبِهِ.

790\_ حَدَّنَنِيُ مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّوَّاقِ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنُ الرُّهُرِيِّ عَنُ الرُّهُرِيِّ عَنُ البَيْهِ وَكَانَ جَآءَ فِي أَسَارَى بَدُرٍ قَالُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ.

٢١٦ بَابِ الْحَرَبِيِّ اِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسُلَام بِغَيُرِ آمَانِ .

٢٩٦- عَدَّنَنَا أَبُّو نَعِيْم حَدَّنَنَا أَبُو الْعَمْمِ عَدُّنَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةً بُنِ الْأَكُوعِ عَنُ آبِيهِ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ وَمَرَّفِى سَفَرٍ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ وَمَرَّفِى سَفَرٍ فَحَلَسَ عِنْدَ آصُحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انفَتَلَ فَعَلَهِ وسَلَّمَ أَطُلُبُوهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَطُلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلَةً فَنَقَّلَةً سَلَبَةً.

٢١٧ بَابِ يُقَاتَلُ عَنُ اَهُلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّوُنَ .

٢٩٧ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا اَبُوُ عَوَانَةَ عَنُ حُصَيْنِ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ مَيْمُونِ عَنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةٍ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ

ے رسالت مآب علی کے پاس مال آیا، تو حضرت عباس نے آپ کے پاس آکر عرض کیا 'یار سول اللہ! مجھے کچھ دیجئے'اس لئے کہ میں نے اپنااور عقیل کا فدید دے دیاہے' تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو'اور ان کوسر ور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیڑے ہی میں بحرین کا مال دیا۔

باب ۲۱۷۔ حربی کافر کا امان طلب کئے بغیر دار الاسلام میں داخل ہونے کا بیان۔

۲۹۲۔ ابو تعیم' ابو عمیس' ایاس بن سلمہ بن اکوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' کہ رسول اللہ علیہ کے پاس حالت سفر میں مشرکوں کا ایک جاسوس آیا' اور آپ علیہ کے صحابہ کرام کے پاس میٹھ کر باتیں کرنے لگا' اور جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا' اس کو بلا لو' اور اس کو مار ڈ الو' چنانچہ اس کو قتل کیا گیا' اور اس کا سامان آپ نے قاتل کو دلوایا(۱)۔

باب ٢١٧ ـ ذميول كى جانب سے جنگ كرنے اور غلام نه بنائے جانے كابيان ـ

۲۹۷۔ موسیٰ ابوعوانہ ، حصین ، عمرو بن میمون ، حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ، میرے بعد جو کوئی خلیفہ ہو ، اس کواللہ تعالی اور رسول اللہ علیہ کے ذمہ کی وصیت کر تا ہوں کہ لوگوں سے قول وا قرار پوراکرے ، اور ان کی طرف سے جنگ کرے ،

(۱)اگر کوئی کا فرحربی ( یعنی ایسے کا فر ملک کا باشندہ جنگے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو) بغیر امان لیے مسلمانوں کے ملک میں آجائے تووہ مسلمانوں کیلئے مال غنیمت ہے۔اس حدیث سے میہ بھی معلوم ہوا کہ کا فرحر بی جاسوس اگر مسلمانوں کے ملک میں پکڑا جائے تواسے قتل کیا جاسکتا ہے۔ اوران کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لے۔

باب۲۱۸۔ قاصد کوانعام دینے کابیان۔ باب۲۱۹۔ ذمیوں اور ان کے معاملات میں سفارش کرنے کا بیان۔

۲۹۸ قبیصه 'ابن عیدنه 'سلیمان احول 'سعید 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہاجمعرات کادن 'اور آہ! جمعرات کا دن بھی کیما تھا'اور پھر اتناروئے کہ انکے آنسوؤں سے منگریزے تک بھیگ گئے 'اور پھر کہنے لگے 'کہ جمعرات کے دن رسالت مآب عَلِيلةً ك مرض مين شدت موئى الوآب نے فرمايا كھنے كے لئے کوئی چیز لاؤمکہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعدتم گر اہی میں بھی نہ پڑسکو گے ' پھر لوگوں نے اختلاف کیا' حالا تکہ رسول اللہ کے سامنے اختلاف نہ کرنا چاہئے 'لوگ بولے 'کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جارہے ہیں'اور فرمایا مجھے حچھوڑ دو' میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے 'جس کی طرف تم لوگ مجھے بلارہے ہو 'اور آپ نے بوقت وفات تین وصیتیں کیں ، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا' قاصدوں کواس طرح انعام دینا'جس طرح میں انعام دیا کرتاتھا' اور تیسری وصیت میں خود بھول گیا۔ یعقوب بن محمد نے کہا کہ میں نے مغیرہ بن عبدالرحل سے جزیرہ عرب کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے کہااس سے مکہ معظمہ 'مدینہ منورہ' بمامہ اور ارض یمن مرادے 'اور بعقوب نے کہا'اور عرج تہامہ کاابتدائی حصہ۔

باب ۲۲۰ قاصدوں کے لئے اپنی آرائش کابیان۔
199 کی ٹریٹ عقیل 'ابن شہاب 'سالم بن عبداللہ 'حضرت ابن عرِّ اللہ علیہ اللہ 'حضرت عرِّ نے بازار میں ایک ریشی چوغہ بعد وایت کرتے ہیں 'کہ حضرت عرِّ نے بازار میں ایک ریشی چوغہ بکتے ہوئے دیکھا' تواس کورسول اللہ عَلَیْ کی خَدمت میں لا کرعرض کیا' یارسول اللہ! آپ اسکو خرید لیجئے ، عید کے روز اور جس دن وفد آتے ہیں 'اس کو زیب تن فرمایا کیجئے ' تو آپ نے فرمایا' یہ لباس ان

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّوْفِى لَهُمُ بِعَهُدِ هِمُ وَ اَنْ يُقَاتَلَ مِنُ وَرَآثِهِمُ وَلَا يُكَلَّفُوُا اِلَّاطَا قَتَهُمُ ٢١٨ كَبَاب جَوَائِزِ الْوَفُدِ.

٢١٩ بَابِ هَلُ يُسْتَشُفَعُ إلى أَهُلِ اللهِ مَلَ اللهِ مَا الذِّمَّهِ وَمُعَامِلَتِهِمُ .

٢٩٨ \_ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ الْآحُوَلِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ قَالٌ يَوُمُّ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوُمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكَيْ حَتَّى خَضَبَ دَمُعُهُ الْحَصُبَآءَ فَقَالَ اشتَدَّ بِرَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجُعُهُ يَوُمَ الْخَمِيُسِ فَقَالَ اتْتُونِي بِكِتَابِ آكُتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَنُ تَضِلُوا بَعُدَهُ ۚ اَبَدًا ۚ فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِيُ عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ فَقَالُوُا هَجَرَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ دَعُونِيُ فَالَّذِي أَنَا فِيُهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَدُعُونِي إَلَيْهِ وَٱوُصٰى عِنُدَ مَوْتِهِ بِثَلَثِ ٱخُرجُوا الْمُشْرِكِيُنَ مِنُ جَزِيْرَةِ الْعَرَبَ وَأَجِيْزُوا الْوَفُدَ بِنَحُومًا كُنْتُ أُجِيْزُهُمُ وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ وَقَالَ أَبُو يَعُقُوبِ بُنِ مُحَمَّدٍ سُئِلَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَالْيَمَامَةَ وَالْيَمَنَ وَقَالَ يَعُقُوبُ وَالْعَرَجُ آوَّلُ تِهَامَةً .

٢٢٠ بَابِ التَّحَمُّلِ لِلْوُفُودِ.

٢٩٩ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ اللَّيُثُ عَنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ استَبْرَق تَبَاعُ فِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ فِي السَّوُقِ فَاتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ابْتَعُ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَحَمَّلُ بِهَا لِلْعِيْدِ وَلِلُوْفُوْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِنَّمَاهَذِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِنَّمَاهَذِهِ لِبَاسُ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ أَوُ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِئَ مَاشَآءَ اللهُ ثُمَّ اَرُسَلَ اللهِ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ لِيُبَاحِ فَاقَبَلَ بِهَا عَمْرُ حَتَّى آتَى بِهَا رَسُولَ لِيُبَاحِ فَاقَبَلَ بِهَا عُمْرُ حَتَّى آتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ قُلْتَ اِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ ثُمَّ اللهِ قُلْتَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ قُلْتَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ قُلْتَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ لَهُ اللهِ قُلْتَ النَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ تَبِيعُهَا اَوْ تُصِيْبُ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ تَبِيعُهَا اَوْ تُصِيْبُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ تَبِيعُهَا اَوْ تُصِيْبُ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ تَبِيعُهَا اَوْ تُصِيْبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ تَبِيعُهَا اَوْ تُصِيْبُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ 
٢٢١ بَاب كَيُفَ يُعُرَضُ الْإِسُلامُ عَلَىٰ الصَّبِيِّ.

٣٠٠ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا هِشَامٌ الْحُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ اَخُبَرَنِیُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِیَ الله عَنهُمَا اَنَّهُ اَخُبَرَهُ اَنَّ عَمَرَ اِنْطَلَقَ فِی رَهُطٍ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیهِ وسَلَّمَ الله عَلیهِ وسَلَّمَ الله عَلیهِ وسَلَّمَ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ الله عَلیهِ وسَلَّمَ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ عَالَمَ وَعَدُوهُ یَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ قِبَلُ ابْنِ صَیَّادٍ عَتَی صَرَبَ النَّبِیُ صَلَّی صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ طَهُرَهُ بِیدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُ صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ الشَّهِدُ آتَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ اَتَشُهِدُ آتِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ اَتَشُهِدُ آتِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ اَتَشُهِدُ آتِی رَسُولُ اللهِ امْنُتُ الله عَلیهِ وسَلَّمَ اَتَشُهُدُ آتِی رَسُولُ اللهِ امْنُتُ

لوگوں کا ہے جن کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گائ پھر تھوڑے دنوں بعد حسب مشیت خداوندی، آپ نے ایک رایٹی چوغہ حضرت عمر کو بھیجا ،جس کو لے کروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لباس اس شخص کا ہے ، جس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے 'یا یہ فرمایا تھا کہ اس کو تو وہی شخص زیب تن کر تا ہے ، جس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کیا ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ، لیکن وہی لباس آپ نے میر کے گئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ، لیکن وہی لباس آپ نے میر کے لئے بھیجا ہے 'ار شاد گرامی ہوا کہ اس کو چھڑالو 'یا ہے کسی اور کام میں لئے بھیجا ہے 'ار شاد گرامی ہوا کہ اس کو چھڑالو 'یا ہے کسی اور کام میں لئے آئے۔

### باب ۲۲۱ بیون کواسلامی اصول بتانے کی ترکیب کابیان۔

وایت کرتے ہیں کہ حضرت عمراور دیگراصحاب نے سر ور عالم کے ساتھ ابن صیاد کی طرف جانے کے لئے رخت سفر باندھا' اور ساتھ ابن صیاد کی طرف جانے کے لئے رخت سفر باندھا' اور بنومغالہ کے ٹیلوں کے پاس اس کو بچوں کے ساتھ کھیلا ہواپایا' ابن صیاد بچہ نہیں تھا' بلکہ وہ تقریباً بالغ ہو چکا تھا' لیکن سر ور عالم کی تشریف آوری کی اسکو بچھ خبر نہیں ہوئی' یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ نہاں تک کہ رسول اللہ علیہ نہاں تک کہ رسول اللہ علیہ شہادت دیتا ہوں' تو ابن صیاد نے آپ کی طرف دیمے کر کہا' میں بھیٹا اس بات کی شہادت دیتا ہوں' کہ آپ امروں کی شہادت دیتا ہوں' کہ آپ اس بات کی شہادت دیتا ہوں' کہ آپ امروں کے رسول ہیں' (ا) اور پھر رسول اللہ عقبالیہ سے پوچھا کہ کیا آپ اس بات کی شہادت دیتا ہوں' کو جس کی شہادت دیتا ہوں' کو اسول ہوں' کو ایک اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اس بات کی شہادت دیتا ہوں کو تھا کہ کیا اللہ کا رسول ہوں' تو ایک کیا دیا تھا ہوں' کو اس بات کی شہادت دیتا ہوں کو تھا ہے' جس پر ابن صیاد نے کہا رسالت آب بوں' فرمایا اب تو کیا دیکھتا ہے' جس پر ابن صیاد نے کہا ایکان لایا ہوں' فرمایا اب تو کیا دیکھتا ہے' جس پر ابن صیاد نے کہا

(۱)اس جملے کی بناء پر بعض نے کہا کہ یہ ابن صیادان یہودیوں میں سے تھاجورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان تور کھتے تھے، لیکن ساتھ ہی ہے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت صرف عرب کے ساتھ خاص ہے۔

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاذَا تَرِيْ قَالَ ابُنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّي قَدُخَبَاتُ لَكَ خَبِيْنًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِخْسَاْفَلَنُ تَعُدُو قَدُرَكَ قَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ اتَّذَنُ لِيُ فِيُهِ أَضُرِبُ عُنَقَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنْ يَكُنُهُ فَلَنُ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَّمُ يَكُنُهُ فَلَا خَيْرَلَكَ فِي قَتُلِهِ قَالَ ابُنُ عُمَرَ إِنْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاَبَيُّ بُنُ كَعُبٍ يَأْتِيَانِ النَّخُلَ الَّذِي فِيُهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخُلَ طَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَتَّقِىُ بِحُذُوع النَّخَلِ وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يُّسُمَعَ مِن ابْنَ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبُلَ اَنُ يَّرَاهُ وَابُنُ صَيَّادٍ مُضُطَحِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِيُ قَطِيُفَةٍ لَهُ فِيُهَا رَمُزَةٌ فَرَاتُ أُمُّ ابُنِ صَيَّادِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِيُ بِحُذُوع النَّحُلِ فَقَالَتُ لِابُنِ صَيَّادٍ أَى صَافِ وَهُوَ اسُمُهُ فَثَارَ ابُنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لَوُتَرَكَتُهُ بَيَّنَ وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَٱلنَّى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي ٱنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنُ نَّبِيِّ إِلَّا قَدُ ٱنْذَرَهُ قَوْمَةً لَقَدُ ٱنْذَرَةً نُوحٌ قَوْمَةً وَلَكِنُ سَاقُولُ لَكُمُ فِيُهِ قَوُلًا لَّمُ يَقُلُهُ نَبِيُّ لِقَوْمِهِ تَعُلَمُونَ آنَّةً اَعُوَرُ وَاَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِاَعُورَ.

میرے پاس کوئی خبر سچی آتی ہے اور کوئی جھوٹی 'توسر ورعالم علیہ نے ار شاد فرمایا کمہ تجھ پر اصل حقیقت کا پر دہ پڑ گیاہے 'اور اس کے بعد فرمایا میں اپنے دل میں ایک بات کہتا ہوں 'بتاؤوہ کیاہے؟ اس پر ابن صیاد نے جواب دیاوہ دھوال ہے ،جس کے جواب میں سرور عالم علیہ نے فرمایا 'دور ہو جا توانی حدے زیادہ نہیں برھ سکتا ' تو حضرت عمر ا نے عرض کیام کہ یار سول اللہ! مجھے اجازت مرحمت فرمائے مکہ میں اس کی گردن صاف کردوں 'تورسول الله عظی نے فرمایا که اگرید د جال ہے' تواس کو مار ڈالنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے'اور اگریہ د جال نہیں ہے' تواس کے قتل ہے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا' ابن عمر کابیان ہے مکہ رسالت مآب عظی اور ابی بن کعب اس باغ میں جس میں ابن صیاد رہا کر تا تھا' ایک دن جار ہے تھے' اور جب باغ میں پہنچ گئے ' تودر ختوں کے تنول میں چھپنے لگے ' تاکہ وہ آپ کود کھے نه سکے 'اور آپاس کی پچھ باتیں س سکیں' آپ نے دیکھام کہ وہ اپنے بچھونے پراپنی جادر میں لیٹا پڑاتھا'جس میں ایک گنگناہٹ تھی' آپ تھجوروں کے تنوں میں چھے ہوئے تھے کہ ابن صیاد کی ماں نے آپ کو دیکھ لیااور اپنے بیٹے ابن صیاد ہے اس کا نام لے کر کہا'ارے او بیٹا' "صاف" چنانچه ابن صاو(۱) اله بيها ورسالت ماب علي في · فرمایا' اگریه عورت اینے بیٹے صاف کو اس کی اصلی حالت پر رہنے دیق و حقیقت حال صاف مو جاتی سالم کابیان ہے کم حضرت ابن عر نے کہا'اس کے بعد رسالت مآب ﷺ نے لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی 'اور پھر د جال کا تذکرہ کر کے فرمایا' میں حمہیں د جال سے ڈرا تا ہوں' اور ہر نی نے اپنی قوم کو د جال سے ڈرایا ہے' اور حضرت نوخ نے بھی اپنی قوم کود جال سے ڈرایا ہے 'لیکن میں ایسی بات بھی بتائے دیتا ہوں'جو كى نبى نے اپنى قوم سے نہيں كہى، سنووہ بات يہ ہے كه د جال كانا ہو گااور اللہ تعالیٰ یک چشمی نہیں ہے۔

(۱) ابن صیاد کا معاملہ متکلوک تھااور بعد میں بھی متکلوک رہااس نے اسلام قبول کیااور بہت سے اسلامی اعمال میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک رہا، مگر بعد میں ایسی باتیں بھی کیس جو ایمان کے منافی تھیں، د جال کی بہت سی علامتیں اس میں پائی جاتی تھیں، کئی صحابہ کرام اس کے د جال ہونے میں متر دد تھے۔

٢٢٢ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُودِ السَّلِمُوا تَسُلَمُوا قَالَهُ الْمَقُبُرِيُّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً .

٢٢٣ بَابِ إِذَا اَسُلَمَ قَوُمٌ فِي دَارِ الْحَرُبِ وَلَهُمُ مَالٌ وَاَرْضُونَ فَهِيَ لَهُمُ .

٣٠١ حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ اَخْبَرَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَلِيِّ بُنِ حُسَيُنٍ عَنُ عَلِيِّ بُنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِ و بُنِ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانِ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ قَالَ وَ هَلُ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ نَحُنُ نَازَلُونَ غَدًا بِحَيفِ بَنِي كَنَانَةَ الْمُحَصَّبِ نَحْنُ قَالَ اللّٰهِ اللهِ يَنِي كَنَانَةَ المُحَصَّبِ مَيْنُ كَنَانَةَ المُحَصَّبِ مَيْنُ عَلَى الْكُفُرِ وَذَلِكَ اللّٰ عَيْنُ هَانَةَ المُحَصَّبِ مَيْنُ عَلَى الْكُفُرِ وَذَلِكَ اللّهِ بَيْنُ عَلَى الْكُفُرِ وَذَلِكَ اللّهُ بَيْنُ هَاشِمِ اللهِ يَنِي هَانِهُ الزّهُرِيُ لَا يُووُوهُمُ قَالَ الزّهُرِيُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ

رَبِيدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِيهِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اسْتَحُمَلَ مَوُلِى الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اسْتَحُمَلَ مَوُلِى لَهُ يُدُعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمْى فَقَالَ يَاهُنَى لَهُ يُدُعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمْى فَقَالَ يَاهُنَى لَهُ يُدُعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمْى فَقَالَ يَاهُنَى الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقِ الْحُمُنُ مَعْ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقِ مَعْمَ اللَّهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقِ مَعْمَ اللَّهُ وَادَّحِلُ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَرَبَّ مُسْتَحَابَةً وَادُحِلُ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَرَبَّ مُسْتَحَابَةً وَادُحِلُ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَرَبَّ عَلَى مَا اللَّهِ وَانَّهُمَ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّمِينَ الْمُعْمَلِينَ الْعَلَى مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالِعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلِيْكُو

باب ۲۲۲۔ ارشاد گرامی رسالت مآب که یہودیو! تم اسلام لاؤ' تاکه تمہاری حفاظت ہو جائے' مقبری نے حضرت ابوہر ریوؓ سے بیر حدیث بیان کی ہے۔

باب ۲۲۳۔ دارالحرب میں مسلمان ہونے والے اگر سر مایہ دارادر زمیندار ہوں' تو وہ پوراسر مایہ انہیں کاہے۔

۱۰ ۳- محود عبدالرزاق معمر نربری علی عمروبن عثان بن عفان و حضرت اسامه بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے جمتہ الوداع کے موقع پر عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ کل کہاں قیام فرما ہوں گے ؟ تو آپ نے فرمایا عقیل نے ہمارے لیئے کوئی مکان چھوڑا یا سب چڑا الے 'پھر فرمایا ہم لوگ کل خیف بن کنانہ میں 'بمقام محصب قیام کریں گے 'جہاں قرایش نے کفر پر قسم کھائی تھی 'اور یہ واقعہ یوں تھا کہ بنی کنانہ نے قریش سے بنوہاشم کے بارے میں یہ قسم لی تھی 'کہ ان کے ہاتھ نہ کوئی چیز فروخت کریں گے 'اور نہ ان کو رہنے کی عبار کے ہا تھ نہ کوئی چیز فروخت کریں گے 'اور نہ ان کو رہنے کی عبار میدان۔

۲۰۳۱ اسلحیل الک ازیداین والداسلم سے روایت کرتے ہیں اکہ حضرت عمر فرای ایپ بنی غلام کوایک چراگاہ پر مقرر کر کے فرمایا اے بنی تم مسلمانوں سے بری عاجری کے ساتھ ملنا مظلوم کی دعا سے بختا کیونکہ مظلوم کی بدد عابہت جلد قبول ہوتی ہے اور اس چراگاہ میں تھوڑے اونٹ والوں اور تھوڑی ہی بکریوں والوں کو اندر آنے کی اجازت دینا کیکن خبر دار عبدالرحمٰن بن عوف اور عثمان بن عفان کے مویشیوں کواس میں نہ آنے دینا کیونکہ ان دونوں کے جانوراگر سکتے ہیں اور اگر تھوڑے سے اونٹ والوں اور تھوڑی ہی بکریوں ملک بھی ہو جائیں اور قور کے سے اونٹ والوں اور تھوڑی ہی بکریوں والوں کے مویشی بلاک بھی ہو جائیں اور اگر تھوڑے سے اونٹ والوں اور تھوڑی ہی بکریوں کہیں گے اے امیر المومنین ہم تو۔ فقیر ہوگئ او تھی ایر اباب نہ رہیں کے اے امیر المومنین ہم تو۔ فقیر ہوگئ او تھی ایر اباب نہ رہے کیا میں انہیں کچھ رقم دینے جانے کا تھم نہیں دوں گا؟ لہذا رہے اور نوٹوں کے دینے کی بہ نسبت انکوپانی اور گھاس دینا میر سے نور اور اللہ کی قسم ایہ لوگ یہ خیال کرینگے کہ میں سونے اور نوٹوں کے دینے کی بہ نسبت انکوپانی اور گھاس دینا میر کے دینے کی بہ نسبت انکوپانی اور گھاس دینا میر کے میں طونے اور نوٹوں کے دینے کی جہ نسبت انکوپانی اور گھاس دینا میں کے دینے کی جہ نسبت انکوپانی اور گھاس دینا میں کے دینے کی جہ نبیاں کرینگے کہ میں سونے اور نوٹوں کے دینے کی جہ نسبت انکوپانی اور گھاس دینا میر کے دینے دینا دینا میں انہیں ہو کو اور اللہ کی قسم ایہ لوگ یہ خیال کرینگے کہ میں سونے اور نوٹوں کے دینے کی جہ نسبت انکوپانی اور آلادہ آسان ہے اور اللہ کی قسم ایہ لوگ یہ خیال کرینگے کہ میں

ظَلَمْتُهُمُ إِنَّهَا لَبِلادُهُمُ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَاسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْاسْلام وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِه لَوُلَا الْمَالُ الَّذِي وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِه لَوُلَا الْمَالُ الَّذِي الْحَمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَاحَمِيتُ عَلَيْهِمُ مِنْ بِلَادِهِمُ شِبْرًا.

٢٢٤ بَابِ كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ. ٣٠٣ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا مُخَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَفَةَ سُفْيَالُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي وَآثِلِ عَنُ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُو اليِّي مَنُ تَلَقَّظُ بِالْإِسُلامِ مِنَ النَّاسِ وَسَلَّمَ اكْتُبُو الي مَنُ تَلَقَّظُ بِالْإِسُلامِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبُنَا لَهُ القًا وَ خَمُسَمِاتَةٍ وَجُلٍ فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحُنُ الْفَ وَ خَمُسُمِاتَةٍ فَلَقَدُ رَايَتُنَا الْبَتُلِينَا وَنَحُنُ الْفَ وَ خَمُسُمِاتَةٍ فَلَقَدُ رَايَتُنَا الْبَتُلِينَا كَتَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَحُدَةً وَهُو خَاتِفٌ .

٣٠٤\_ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ عَنُ ٱبِي حَمْزَةً عَنُ

الْإَعْمَش فَوَجَدُ نَاهُمُ خَمُسَمِائَةٍ قَالَ أَبُو

مُعَاوِيَةَ مَابَيُنَ سِتِّمِائَةٍ إلى سَبُعِمِائَةٍ.

9. ٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيُم حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابُنِ جُرَيْج عَنُ عَمُرِو بُن دِينَارِ عَنُ آبِى مَعُبَدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ جَآءَ رَجُلَّ ابُنِ عُبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ جَآءَ رَجُلَّ ابْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُتِبُتُ فِى غَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا وَامُرَاتِى حَآجَةٌ قَالَ ارْجِعُ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

٢٢٥ بَابِ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاحِرِ.

٣٠٦ - حَدَّثَنَا آَبُوُ الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ النُّهُرِيِّ وَحَدَّثَنَا مُحُمُّودُ بُنُ غَيُلانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرُّهُرِيِّ عَنُ ابُنِ عَبُدُ الرُّوَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ ابُنِ المُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ المُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ

نے ان پر ظلم کیا ہے 'کیونکہ یہ شہر انہیں کے ہیں زمانہ جاہلیت میں انہوں نے انہی شہر ول کے لئے لڑائیوں میں اپنی عزیز جانیں قربان کیس ہیں 'اور اسلام میں وہ اسی زمین پر اسلام لائے ہیں فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'اگر میری تحویل میں ایسے جانور نہ ہوتے 'جن کو میں اللہ کی راہ میں سواری کے طور پر دیتا ہوں' تومیں ہر گزائے شہروں کی ایک بالشت بھر جگہ کو بھی چراگاہ نہ بنا تا۔

باب ۲۲۳-امام کالوگول کی اسم نولی کرنے کابیان۔
۳۰۳ محمد بن یوسف 'سفیان 'اعمش 'ابوائل 'حضرت حذیفہ ہے
روایت کرتے ہیں مکہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا مکہ جینے
لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں 'ان سب کے نام لکھ کر میرے سامنے
لاؤ' چنانچہ ہم نے ایک ہزار پانچ سومر دول کے نام لکھ کر پیش کئے '
میں نے دل میں کہا کہ ہم اب تک کافروں کا خوف کرتے ہیں
حالا نکہ ہم ڈیڑھ ہزار آدمی ہیں 'اور اپنے آپ کو فتنہ میں مبتلا پاتے
ہیں اور ڈرکے مارے بعض آدمی تو تنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔

یں۔ اور میں ابو حزہ 'اعمش سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم نے انہیں پانچ سوپایا' ابو معاویہ کہتے ہیں 'کہ وہ چھ سات سوکے قریب ستہ

۰۰سابو تعیم سفیان ابن جرتج عمروبن دینار ابی معبد عبدالله بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسالت مآب علی علی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کمہ میر انام فلانے فلانے جہاد میں لکھ دیا گیاہے 'اور میری بیوی جج کو جانے والی ہے 'فرمایا' جاوًلوٹ جاوًاورا پنی بیوی کے ساتھ فریضہ جج اداکرو۔

باب۲۲۵۔اللہ تعالیٰ کا فاجر' فاسق آدمی کے ذریعہ اسلام کی المداد کا بیان۔

۱۰۰۳ - ابوالیمان شعیب 'زہری (دوسری سند) محمود 'عبدالرزاق' معمر 'زہری' ابن میتب' حضرت ابوہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں' کہ ہم رسالت مآب عظی کے ہمر کاب تھے' آپ نے اس محض کی بابت جواسلام کادعویٰ کیا کر تاتھا' فرمایایہ دوزخی ہے' اور جب میدان

شَهِدُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا النَّارِ فَلَمَّا كَارَسُولَ اللَّهِ النَّارِ فَائَهُ قَدُقَاتَلَ الْيُومَ اللَّهِ النَّارِ فَائَهُ قَدُقَاتَلَ الْيَوْمَ اللَّهِ النَّارِ فَائَهُ قَدُقَاتَلَ الْيَوْمَ اللَّهِ فَلَكَ إِنَّهُ قَدُقَاتَلَ الْيَوْمَ اللَّهِ فَيَلًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ قِتَالًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسِ اللهُ لَيْكُولَ الْجَوَاتِ فَقَالَ اللَّهُ لَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ ال

٢٢٦ بَاب مَنُ تَامَّرَ فِى الْحَرُبِ مِنُ غَيْرِ اِمُرَةٍ اِذَا خَافَ الْعَدُوَّ .

٣٠٨ - حَدَّنَنَا يَعَقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا ابُنُ عَلَيَّةَ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ أَنَسَ عُلَيَّةً عَنُ أَيُّوبَ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ أَنَسَ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ آخَذَا الرَّايَةَ زَيُدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَهَا جَعُفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَهَا خَالِدُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَهَا خَالِدُ بُنُ الوَلِيدِ عَنُ غَيْرِ إِمُرَةٍ فَقُتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسُرُّنِي بُنُ الوَلِيدِ عَنُ غَيْرِ إِمُرَةٍ فَقُتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسُرُّنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ عِنْدَنَا وَقَالَ وَإِلَّ عَيْنَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جنگ میں آیا تواس آدمی نے بہت سے لوگوں کو تہ تیج کیا اور اس معرکہ میں اسے کاری ضرب گی تھی کسی نے عرض کیا یار سول اللہ! جس کو آپ نے دوز خی فرمایا تھا اس نے آج بری جوانمر دی سے کشتے کے پشتے لگائے تھے اور بالآخر خود داعی اجل کو لبیک کہا ہے 'جس پر رسالتماب علیقے نے فرمایا ،وہ تو دوز خیص گیا حضرت ابو ہر برہ گا بیان ہے 'کہ قریب تھا کہ بعض لوگ شک و شبہ میں گرفتار ہو جائیں ' ہے کہ قریب تھا کہ بعض لوگ شک و شبہ میں گرفتار ہو جائیں ' است میں کسی نے کہا وہ جوانم دا بھی تک مرا نہیں ہے 'بلکہ اس کوکاری زخم آئے ہیں 'جب رات ہوئی نو وہ ان زخموں کی تکلیف برداشت نہ کرسکا اور اس نے خود کشی کرلی 'جب رسالت مآب علیق کواس کی اطلاع ملی 'تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر! میں اس امر کی شہادت و بتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کار سول ہوں اس کے بعد آپ دیا ہوں کو تھم دیا کہ اعلان کر دو کہ جنت میں مسلمانوں کے علادہ اور کوئی دو سر اداخل نہیں ہوگا' اور اللہ تعالیٰ بعض او قات اسلام کو بدکار آدمی کے کام سے بھی مدد دیتا ہے۔

باب ۲۲۷۔ میدان جنگ میں دستمن کے ڈر سے امیر بنائے بغیرا پنے آپ سالار بن جانے کابیان۔

۳۰۸ یقوب ابن علیه ایوب مید انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کمہ رسالت مآب نے جنگ موتہ کے زمانہ میں خطبہ پڑھ کر فرمایا کہ زید نے حجنڈ الیا اور وہ شہید کر دیئے گئے (۱) کچر وہ علم جعفر نے لیااور وہ بھی شہید کر دیئے گئے اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے اس پرچم کو بلند کیا اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے 'چر خالد بن ولید نے قبل اس کے کہ ان کو امیر بنایا جائے اس پھر برے کو اونچا کیااور ان کے ہاتھ پر فتح نصیب ہوئی 'جھے اسکی خوشی نہیں 'یا یہ فرمایا کہ ان کو ان کی مسرت نہیں کہ وہ ہمارے پاس رہے 'انس کا کہنا فرمایا کہ ان کو ان کی مسرت نہیں کہ وہ ہمارے پاس رہے 'انس کا کہنا ہے کہ اس وقت آپ کی آئھوں سے شامی آنبو گررہے تھے۔

(۱) یہ واقعہ غزوہ مونہ کا ہے ، یہ غزوہ جمادی الاولی ۸ھ میں پیش آیا، جعفر نے جھنڈا پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا تو وہ ہاتھ کٹ گیا، پھر بائیں ہاتھ سے پکڑاوہ بھی کٹ گیا، پھر کلائیوں سے پکڑاوہ بھی کٹ گئیں،اس کے ساتھ ہی آپ شہید ہوگئے،اس وقت انکی عمر ۳۳سال تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بازوؤں کے عوض دو پر عطافر مائے۔ باب ۲۲۷ فوجی امداد کابیان

9 • ٣- محد بن بشار 'ابن عدی و سهل 'سعید 'قاده 'انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب کے پاس رعل ذکوان 'عصیہ اور بولیان نے یہ دعویٰ کر کے کہ وہ اسلام لاچکے ہیں 'آپ سے اپنی قوم کے لئے اہداد کی درخواست کی 'قرآ پئے ستر انصار اٹکی اہداد کیلئے ان کے حوالہ کئے 'انس نے کہا 'کہ ہم ان انصار یوں کو ''قراء ''کہتے تھے 'یہ لوگ دن کو کلڑیاں جمع کرتے 'اور رات بھر نماز پڑھتے 'چنا نچہ وہ عابدو ناہد ستر قراء انکے ساتھ روانہ ہوئے 'اور مقام ہیر معونہ میں پہنچ کر دیا 'وار سالت آب محقالہ اس نے ایک مہینہ تک قنوت میں رعل 'وکوان اور تواسات آب ہو کے ایک مہینہ تک قنوت میں رعل 'وکوان اور سالت آب ہو کے ایک مہینہ تک قنوت میں رعل 'وکوان اور سالت آب ہو کے بدد عاکی 'قادہ نے کہا کہ انس نے بیان کیا ہے 'کہ بولیان کے لئے بدد عاکی 'قادہ نے کہا کہ انس نے بیان کیا ہے 'کہ مسلمان ان کی شان میں ایک عرصہ تک یہ آ بیت پڑھتے رہے 'کہ مسلمان ان کی شان میں ایک عرصہ تک یہ آ بیت پڑھتے رہے 'کہ آگاہ ہو جاؤ' اور ہماری قوم کو یہ خبر بہنچاد و 'کہ ہم اپنے رب سے مل میں منہ و ٹو ہو گئی۔

باب ۲۲۸۔ دستمن پر فتح مندی کے بعدان کے میدان جنگ میں تین دن تک تھہر نے کابیان۔

اسا۔ محمد بن عبدالرجیم' روح بن عبادہ' سعید' قادہ سے روایت کرتے ہیں مکہ ہم سے حضرت انس بن مالک نے بتوسط ابو طلح کے کہا کہ جب رسول اکرم علی کے تو میں اقامت فرماتے تھے' معاذ وعبدالاعلیٰ تک ان کے میدان جنگ میں اقامت فرماتے تھے' معاذ وعبدالاعلیٰ نے اس حدیث کو سعید' قادہ' حضرت انس اور ابو طلح کے ذریعہ بحوالہ آنخضرت علی ہیان کیا ہے۔

باب ۲۲۹۔ دوران جہاد وسفر میں مال غنیمت تقسیم کر لینے کا بیان 'حضرت رافع نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ ذوالحلیفہ میں مقیم تھے 'جہاں ہم کومال غنیمت میں سے اونٹ اور بکریاں ملیں' اور سر کار دو عالم نے دس بکریوں کو ایک

٢٢٧ بَابِ الْعَوُن بِالْمَدَدِ .

٩٠٠٥ حَدِّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا ابُنُ اَبِيُ عَدِي وَسَهُلُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اللَّهِ عَنُهُ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اللَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَاهُ رِعُلُّ وَذَكُوالُ وَعُصَيَّةُ وَبُنُوا لَحُيَالَ فَرَعَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ لَحُيَالَ فَرَعَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى قَوْمِهِمُ فَامَدَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى قَوْمِهِمُ فَامَدَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبُعِينَ مِنَ الْانصَارِ قَالَ انَسٌ كُنَّا فَرَوْمَهُمُ النَّهِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ فَانَطَلَقُوا بِهِمُ حَتَّى بَلَغُوا بِعُمْمَعُونَة بِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ فَانَطَلَقُوا بِهِمُ حَتَّى بَلَغُوا بِعُمْمَعُونَة وَحَدَّنَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ 
٢٢٨ بَابِ مَنُ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَاقَامَ عَلَي الْعَدُوَّ فَاقَامَ عَلَي عَرُصَتِهِم ثَلاثًا.

٣١٠ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيم حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ ذَكَرَلَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنُ آبِي طَلْحَةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنَةً كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ آقَامَ بِالْعَرُصَةِ ثَلْكَ لَيَالٍ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ آقَامَ بِالْعَرُصَةِ ثَلْكَ لَيَالٍ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ آقَامَ بِالْعَرُصَةِ ثَلْكَ لَيَالٍ تَابَعَةً مَعَاذٌ وَعَبُدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ تَابَعَةً مَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .
 الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٢٢٩ بَابِ مَنُ قَسَمَ الْغَنِيُمَةَ فِي غَزُوهِ وَسَفَرِهِ وَقَالَ رَافِعٌ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَاصَبُنَا غَنَمًا وَابِلًا فَعَدَلَ عَشَرَةً مِّنَ اونٹ کے مساوی قرار دیا۔

اسد ہدبہ بن خالد' ہمام' قادہ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں' کہ رسالت مآب علی نے مقام جر انہ سے عمرہ کیا' جہاں آپ علی نے مقام جر انہ سے عمرہ کیا' جہاں آپ علی نے مقام کی (۱)۔

باب ۱۳۳۰ مسلمان کا مال جب مشرک لوٹ کر لے جائیں کھر یہ مال مسلمان پا جائیں 'ابن نمیر' عبید اللہ 'نافع نے ابن عبر 'عبید اللہ 'نافع نے ابن عبر 'عبید اللہ 'نافع نے ابن عبر 'کر نے ذریعہ بیان کیا' کہ انکا ایک گھوڑا چلا گیا' جس کو دشمنوں نے بکڑلیا' اور جب مسلمانوں نے کا فروں پر غلبہ حاصل کیا' تو وہ گھوڑار سول اللہ کے زمانہ میں ابن عمر کو واپس کر دیا گیا' اور ان کا ایک غلام بھی بھاگ گیا' اور رومیوں میں جا کر مل گیا' جب مسلمانوں نے ان رومیوں پر فتح مندی حاصل کی 'تو وہ غلام بھی خالد بن ولید نے رسول اللہ علی ہے بعد ابن عمر کو واپس کر دیا۔

۱۳۱۲ محمد بن بشار ' یخیل' عبید الله ' نافع سے روایت کرتے ہیں ' کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنها کا ایک غلام بھاگ کر رومیوں میں مل گیا' اور حضرت خالد بن ولید ؓ نے جب روم فنج کیا' تو حضرت عبدالله بن عمر کو وہ غلام واپس کر دیا' ان کا ایک گھوڑا بھی رومیوں میں چلا گیا تھا' فنج کے بعد خالد بن ولید ؓ نے وہ گھوڑا بھی ان کو واپس کر دیا۔

سااسا۔ احمد ' زہیر ' موسیٰ ' نافع سے روایت کرتے ہیں ' کہ جس دن مسلمانوں نے رومیوں سے مقابلہ کیا' تو اس دن عبداللہ بن عمر ایک گھوڑے پر سوار تھے' اور خالد بن ولید مسلمانوں کے سبہ سالار تھے جن کو حضرت ابو بکر ؓ نے سر دار فوج مقرر کیا تھا' اس گھوڑے کو شمنوں نے پکڑلیا' اس کے بعد جب دشمنوں کو شکست ہوئی' تو سبہ دشمنوں نے پکڑلیا' اس کے بعد جب دشمنوں کو شکست ہوئی' تو سبہ سالار خالد بن ولید نے ابن عمر کو وہ گھوڑا واپس کر دیا۔

٣١١ ـ حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا اَخُبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مِنَ الْجِعُرَانَةِ حَيِّثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنيُن .

٢٣٠ بَابِ إِذَا غَنَمَ الْمُشُرِكُونَ مَالَ المُسُلِم ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسُلِمُ قَالَ ابُنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنُ اِبُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَاَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسُلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيُهِ فِيُ زَمَنِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَابَقَ عَبُدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسُلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ . ٣١٢ \_حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحُيني عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ قَالَ آخُبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبُدًا لِإِبْنِ عُمَرَ آبِقَ فَلَحِقَ بِالرُّومُ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ وَآنَّ فَرُسَّالِّابُنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ. ٣١٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ مُّوُسِى بُنِ عَقَبَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسِ يَوْمَ لَقِيَ الْمُسُلِمُونَ وَآمِيْرُ الْمُسُلِمِيْنَ يَوْمَثِدٍ خَالِدُ بُنُ

الْوَلِيُدِ بَعَثَةً أَبُو بَكْرٍ فَاخَذَهُ الْعَدُولُ فَلَمَّا هُزِمَ

الْعَدُو رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ.

(۱) صنیفہ کے ہاں مال غنیمت دارالاسلام میں لاکر ہی مجاہدین کے در میان تقسیم کیا جائے گا، دارالحرب میں تقسیم نہیں کیا جائے گا،اس باب اور اس میں ذکر کردہ حدیث سے ای بات کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ذوالحلیفہ اور جر انہ جہاں مال غنیمت تقسیم کیا گیادونوں جگہیں دارالاسلام میں شامل تھیں۔

٢٣١ بَاب مَنُ تَكُلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ وَقُولُةً تَعَالَى وَاخْتِلَافُ الْسِنْتِكُمُ وَالْوَانِكُمُ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ٣١٤ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيِّ حَدَّنَنَا ابُو عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْتُ جَايِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ سَعِيدٌ بُنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَايِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَيْدُ اللَّهِ وَبَهْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَبَهْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ هَالَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُهُ وسَلَّمَ فَقَالَ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَقَالَ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْم

٣١٥ - حَدَّنَا حَبَّالُ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ خَالِدٍ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ أُمِّ حَالِدٍ بِنِ سَعِيدٍ عَنَ آبِيهِ عَنُ أُمِّ حَالِدٍ بِنِ سَعِيدٍ قَالَتَ آنَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ آبِي وَعَلَىٰ قَمِيصٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَ آبِي وَعَلَىٰ قَمِيصٌ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَعَلَىٰ قَمِيصٌ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَلَىٰ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْحَلِقِي وَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْحَلِقِي وَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آبُلِي وَالْحَلِقِي وَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْحَلِقِي وَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آبُلِي وَالْحَلِقِي وَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْحَلِقِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلِقِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالْحَلِقِي وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْحَلِقِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا عَلْمُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٣١٦ حَدَّنَنَا مُعَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ اَخَذَ تَمُرَةً مِّنُ تَمُرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ كَحْ كَخِ اَمَا تَعُرِفُ إِنَّا لَانَا كُلُ الصَّدَقَةَ .

باب ۲۳۱ ـ فارسی پاکسی غیر عربی زبان میں گفتگو کرنے اور الله تعالیٰ کا فرمان که تمهارے رنگ اور زبان کا اختلاف اور ہم نے ہر قوم میں اس کاہم زبان رسول بھیجا:

۵۱س حبان عبرالله ' فالد ' سعید ' ام خالد بنت خالد بن سعید " سے روایت کرتے ہیں گھر میں اپنے والد کے ساتھ رسول الله علیہ کی خصی خدمت میں حاضر ہوئی ' اور میں پیلے رنگ کا ایک کرتہ پہنے ہوئی تھی ' رسول الله علیہ نے فرمایا' سنہ سنہ ' عبداللہ کہتے ہیں ' کہ سنہ کے معنی حبثی زبان میں حسنہ اور خوب کے ہیں ' پھر (ام خالد) مہر نبوت سے کھیلنے گئی ' تو میر سے والد نے مجھے ڈا ٹٹا' جس پر رسالت آب علیہ نے فرمایا ' کو مایا اور پھر آپ نے مجھے درازی عمر کی دعادے کر فرمایا ' کر تا پر اناکرو (ا) اور پھاڑو' قبیص پر انی کرواور پھاڑو' اور پھر پر انی کرو اور پھاڑو' اور پھر پر انی کرو اور پھاڑو' عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں گھ ام خالد نے اتن عمر پائی ' کہ ان کی درازی عمر کالوگوں میں چر چاہوا کر تا تھا۔

۱۳۱۱ محمد بن بثار 'غندر' شعبه 'محمد بن زیاد' حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے صدقہ کے چھوہارہ لے کراپنے منہ میں رکھ لیا' تو سرور کا کنات علی نے فرمایا' کو کئی کیا تم نہیں جانے 'کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے 'فارسی زبان میں کو کئے کے معنی ہیں تھو تھو۔

<sup>(</sup>۱) په دعاہے۔اس څخص کودي جاتی جو کوئی نیالباس پہنے۔

٢٣٢ بَابِ الْغُلُولِ وَقَولِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنُ يَّغُلُلُ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوُمَ الْقِيْمَةِ.

٢٣٣ بَابِ الْقَلِيُلِ مِنَ الْغُلُولِ وَلَمُ يَدُكُرُ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَمْرِوَ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ وَهَذَا اَصَحُّ.

٣١٨ - حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُدِ عَنُ عَبُدِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍو عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِيُ الْجَعُدِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلِى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى

باب ۲۳۲ مال غنیمت میں خیانت کر نیکا بیان 'اور الله تعالیٰ کا فرمان جو شخص خیانت کریگا' تو بروز حشر اس چیز کو لاویگا جس کی اس نے خیانت کی۔

الاسر مسدد؛ یخی ابوحیان ابوزرعه ، حضرت ابوہر بروٌسے روایت کرتے ہیں کمہ ایک د فعہ رسالت آب عظیمہ نے ہم میں کھڑے ہو کر مال غنیمت میں خیانت کرنیکا تذکرہ کر کے اس کو برا بھاری گناہ ظاہر کر کے 'اور خیانت برداجرم بتاکر فرمایا' مجھے قیامت کے دن کسی کواس حالت میں دیکھنا محبوب نہیں مکہ اس کی گردن پر میماتی ہوئی بکری سوار ہو'اور اس کی گردن پر گھوڑا بیٹھا ہوا بنہنا رہا ہو'اور وہ کے'یا رسول الله امداد فرماييّے ' تو ميں كبه دونكا كم تيرے لئے مجھے كوكى اختیار نہیں ہے' میں نے تجھے تھم الہی پہنچادیا تھااور اس کی گردن پر لدا ہوااونٹ بلبلار ہاہو وہ کیے پارسول اللہ میری امداد فرمائیے' تو میں کہہ دوں گا'میرے اختیار میں تیرے لئے کوئی چیز نہیں ہے'اوراگر اس کی گردن برسوناچا ندی بلبلارہے ہون اوروہ مجھے کے مکہ پارسول الله امداد فرمایئے ، تو میں کہہ دول گا، تیرے لئے میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے' میں تو احکام الٰہی پہنچا چکا' یا اس کی گردن پر کیڑے حرکت کررہے ہوں'اور وہ کیے یار سول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے' تو میں کہوں گا' تیرے لئے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا میں تو تھے احکام الٰہی پہنچاچکاہوں 'ابوب نے ابوحیان کے واسطہ سے فرس لہ محمۃ کے الفاظ روایت کئے ہیں۔

باب ٢٣٣٠ مال غنيمت ميں سے تھوڑا سالينے كا بيان عبدالله بن عمر في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يه روايت نہيں كيا كم آپ في الله عليه والے مخص كامال ومتاع سوخة كراديا مور (۱) اور يهى بيان صحح ہے۔

۳۱۸ علی 'سفیان' عمرو' سالم بن ابی الجعد' عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں مکہ کرکرہ نامی ایک شخص رسالت مآب عنہا سے روایت کرتے ہیں مکہ کرکرہ نامی ایک شخص رسالت مآب علی الله عنہائے کے اسباب پر متعین تھا' جب اس کا انتقال ہوا' تو نبی صلی الله

(۱) بہت سے صحابہ و فقہاء حنفیہ کے ہاں تھم یہی ہے کہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کامال جلایا نہیں جائے گا۔

الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهٌ كِرُكِرَةَ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ اللهِ فَوَجَدُوا عَبَآتَةً قَدُ النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ اللهِ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ كَرُكَرَةٌ عَنْهُ بِفَتْح الْكَافِ وَهُوَ مَضُبُوطٌ كَذَا.

٢٣٤ بَاب مَايَكُرَهُ مِنُ ذَبُحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمِعْلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ.

٣١٩\_ حَدَّئَنَا مُوْسَىٰ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا ٱبُوُ عُوَانَةَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ مَسُرُوُقِ عَنُ عَبَايَةً ابُنِ رَفَاعَةً عَنُ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ وَأَصَبُنَا إِبَّلا وَّغَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ٱخُرِيَاتِ النَّاسِ فَعَجَّلُوا فَنَصَبُوا الَقُدُورَ فَامَرَ بِالْقُدُورِ فَاكُفِئَتُ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِّنَ الْغَنَّمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّمِنُهَا بَعِيْرٌ وَفِي الْقَوْمِ خَيُلٌ يَسِيُرٌ فَطَلَّبُوهُ فَاعْيَاهُمُ فَاهُواى اِلْيُهِ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ هذه البهائم لها أوابدكاوابدالوحش فَمَانَدٌ عَلَيُكُمُ فَاصُنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ حَدِّى إِنَّا نَرُجُوا أَوْنَحَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَامُدًى أَفَنَذُبَحُ بِالْقَصِبِ فَقَالَ مَا ٱنْهَرَ الدُّمَ وَذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ لَيُسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاْحَدِّنُكُمُ عَنُ دْلِكَ آمَّا السِّنُّ فَعَظُمٌ وَآمَّا الظُّفُرُ فَمُدَّى الْحَبَشَةِ.

٣٣٥ بَابِ البَشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ. ٣٢٥ عَدَّثَنَا يَحُيٰى ٣٢٠ عَدَّثَنَا يَحُيٰى

علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے 'پھر لوگ اس کی تفتیش کرنے
گئے ' تو انہوں نے اس کے سامان میں ایک عباء دیکھی 'جو اس نے
خیانت کر کے مال غنیمت میں سے چھپا کر رکھ لی تھی ' ابو عبداللہ کا
بیان ہے کہ ابن سلام نے کہا کہ کر کرہ کاف کے زبرسے ہے اور اسی
طرح محفوظ ہے۔

. باب ۲۳۳- مال غنیمت کے او نٹوں اور بکریوں کے ذرج کی کراہیت کابیان۔

١٩١٩ موسىٰ بن اسلحيل ابوعوانه 'سعيد بن مسروق عباييه 'رافع بن خد ج سے روایت کرتے ہیں کہ مقام ذوالحلیفہ میں ہم نے رسول الله علی کے ساتھ قیام کیا جہال لوگوں کو بھوک لگی اور ہم کو پچھ بمریاں ملی تھیں 'اور رسالت مآب علیہ لوگوں سے کچھ پیچیے تھے کہ انہوں نے جلدی جلدی ہانٹریاں چڑھادیں 'آپ علیہ نے تشریف لا کران ہانڈیوں کے او ندھادینے کا حکم دیا' چنانچہ وہ سب ہانڈیاں او ندھا دی تئیں اس کے بعد آپ علیہ نے دس بکریوں کو ایک اونٹ کے مساوی قرار دے کر مال غنیمت تقسیم فرمایا ان میں سے ایک اونث بھاگ گیا'لوگوں کے پاس گھوڑے بہت کم تھے' وہ سب اس اونٹ کے پیچیے دوڑے 'لیکن اس نے سب کو تھکادیا' اور پھرا یک آدمی نے اس اونٹ کو تیر ماراجس سے وہ رک گیا کورسالت مآب علیہ نے فرمایا که ان جانوروں میں بھی وحشیوں کی طرح بعض وحشی جانور ہوتے ہیں 'پس جو کوئی اس میں سے سرکشی کرے ' تو تم بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرو'اس پر میرے دادانے کہا'ہمیں دسمن سے کل کے دن مقابلہ کاخوف ہے 'اور ہمارے پاس چا قو نہیں ہیں' بتائے کہ کیا ہم بانس سے ذبیحہ کرلیں ' تو سرور عالم عظیمہ نے فرمایا جو چیز جانوروں کی گردن سے خون بہاوے اور ان پر بوقت ذی اللہ كانام لے لیا گیا ہو' تواس کو کھاؤ بشر طیکہ دانت اور ناخن سے نہ ذرج کیا گیا ہو' اور اس کی اصل وجہ بھی ممہیں بتائے دیتا ہوں'کہ دانت در حقیقت ہڑی ہے اور ناخن سے حبثی ذی کاکام لیتے ہیں۔ بابه ۳۳۵ فوحات کی بشارت دینے کابیان۔

باب ۱۳۱۵ میرین مثنی میچیی اسلمبیل وی میں جریر بن عبداللہ سے روایت

حَدَّنَا اِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّيْنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ الا تُرِيحُنِي مِن ذِي النَّحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيهِ خَمُعَمُ يُسَمّى مِن ذِي الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيهِ خَمُعِينَ وَمِاقَةٍ كَعُبَةَ الْيَمَانِيَّةِ فَانُطَلَقُتُ فِي حَمْسِينَ وَمِاقَةٍ مَنُ الْحَمَسَ وَكَانُوا اصْحَابُ خَيْلٍ فَاحْبَرُتُ مَن النَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النِّي كَانُبُتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ النِّي كَانُبُتُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النِّي كَانُبُتُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّي كَانُبُتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَثِينُ وَالْحَعلُهُ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَبَثِينُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ يَارَسُولَ اللّهِ وَالّذِي بَعَثَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِي بَعَثَكَ اللّهُ وَالّذِي بَعَثَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِي بَعَثَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ يُبَثِيرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِي بَعَثَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ يُبَثِيرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِي بَعَثَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبَثِيرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِي بَعَثَكَ بَعْمَلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبَعْرَبُ فَهَا حَمَلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَعْمَ وَمَلّمَ يَبَعْرَبُ فَهَارَكَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهِ وَالّذِي بَعَثَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبَعْتُ فَي خَمُولُ اللّهِ وَالْذِي بَعَثَكَ عَلَيْهِ وَمَلْ وَمُولِ اللّهِ وَالْذِي بَعْمَلُ عَمْلُ وَمُولُ اللّهِ وَالْذِي بَعْمَلُ عَمْلُ عَمْلُ وَمُولُولُ اللّهُ وَالْذِي عَلَيْهِ وَمَلْ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولُولًا اللّهُ وَالْدِي كَارَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ وَرَحْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ وَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَ

٢٣٦ بَاب مَايُعُطَى الْبَشِيرُ وَاعُظِى كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ تُوبَيُنِ حِينَ بُشِرَ بَالتَّوْبَةِ.

٢٣٧ بَاب لَاهِجُرَةَ بَعُدَ الْفَتِحِ. ٣٢١\_ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِيُ آياسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَالُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ طَاوَّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ فَتُحِ مَكَّةَ لَاهِجُرَةَ وَلَكِنُ جَهَادٌ وَنَيْهٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمُ فَانْفِرُوا.

٣٢٢ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَىٰ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرِيْعِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ اَبِى عُثُمَانَ النَّهُدِيِّ عَنُ مُحَاشِعَ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَآءَ مُحَاشِعٌ بِاَخِيهِ

کرتے ہیں مکہ رسالت مآب علیہ نے مجھ سے فرمایاممہ توذی الخلصہ کو تباہ و بریاد کر کے مجھے خوشخبری کیوں نہیں دیتا؟ ذی الخصہ دراصل ا یک مکان تھا'جو بنو مختعم کا بنایا ہوا تھااور وہ اسے کعبہ یمانیہ کہتے تھے' میں بہادر ڈیڑھ سو گھوڑا سواروں کے ساتھ روانہ ہوا'اور میں نے آپ سے عرض کیا ہمہ میں گھوڑے پر اچھی طرح جم کر نہیں بیٹھ سکنا' تو آپ نے میرے سینہ کو تھیکا جس سے آپکی مبارک انگیوں کے نشانات کومیں نے اپنے سینہ پر دیکھاہے ' پھر آپ نے فرمایا 'اے الله جرير كو گھوڑے كى نشست پر تبات عطا فرما' اور اس كو ہدايت كرنے والا' اور مدايت يافتہ بنا دے' پھر ہماري ٹولي اس بت خانه كي طرف گی'اورائے تھوڑ پھوڑ کر جلاڈالا'اور پھر رسالت مآب علیہ کی خدمت میں خوشخری دینے کے لئے ایک قاصد روانہ کیا اور جریر ك اس قاصد نے در بار رسالت ميں عرض كيا 'يار سول الله! فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجاہے 'میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے اس بت خانہ کو خارشی اونٹ کی طرح چھوڑا ہے او آپ نے بنواحمس اور ان کے سواروں کے لئے یا مج دفعہ برکت کی دعامانگی مسدونے کہام کہ ذی الخلصہ بنو بختم کابت خانہ تھا۔ باب ۲۳۲ خو شخری دینے والے کو انعام دیئے جانے کا بیان، کعب بن مالک نے توبہ قبول ہونے کی خوشی پر خوشخری دینے والے (۱) کود و کیڑے دیئے۔

باب ٢٣٧ - فتح مكه كے بعد ہجرت باقی نه رہنے كابيان -١٣٧ - آدم 'شيبان ' منصور ' مجاہد ' طاؤس ' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روايت كرتے ہيں مكه رسول الله عليہ نے فتح مكه كے دن فرمايا محمد اب ہجرت باقی نه رہی ' مگر جہاداور نیک نيتی كا ثواب باقی ہے ' اور جب تم لوگ جہاد كے لئے طلب كے جاؤ ' تو فوراً حاضر ہو حاؤ ۔

(۱) ان كوخوشنجرى سنانے والے حضرت سلمه بن اكوع شتھے۔

مُجَالِدِ بُنِ مَسُعُودٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ هذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ فَقَالَ لَاهِجُرَةَ بَعُدَ فَتُحِ مَكَّةَ وَلَكِنُ ٱبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ.

٣٢٣ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ قَالَ عَمُرُو ابُنُ جُرِيُج سَمِعُتُ عَطَآءً يَقُولُ فَالَ عَمُرُو ابُنُ جُريُج سَمِعُتُ عَطَآءً يَقُولُ ذَهَبُتُ مَعَ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ إلى عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا وَهِى مُحَاوِرَةٌ بِشِيْرٍ فَقَالَتُ لَنَا اللهُ عَنُهَا وَهِى مُحَاوِرَةٌ بِشِيْرٍ فَقَالَتُ لَنَا اللهُ عَلَيْ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مَكَةً.

٢٣٨ بَابِ إِذَا إِضُطَرَّ الرَّجُلُ اِلَى النَّظُرِ فِي النَّظُرِ فِي النَّطُرِ فِي النَّكُ وَالْمُؤُمِنَاتِ إِذَا عَصِيْنَ اللَّهُ وَتَجُرِيُدِ هِنَّ .

٣٢٤ حَدُّنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَوْشَبِ الطَّائِفِيُّ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ اَحْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنُ سَعَدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ وَكَانَ عُتُمانِيًّا فَقَالَ لِابُنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًّا النِّي كَلْمَ مَا الَّذِي جَرَأَصَاحِبَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الرِّمَآءِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَنْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَنْنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزَّبُيْرَ فَقَالَ اتَتُوا رَوضَةَ كَذَا وَتَحِدُونَ بِهَا المُرَأَةَ اَعُطَاهَا حَاطِبٌ كِتَابًا فَاتَيْنَا الرَّوضَةَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَتُحْرِ جَنَّ مِن حُجْزَتِهَا فَارُسَلَ فَقُلْنَا التَّحْرِ جَنَ مِن حُجُزَتِهَا فَارُسَلَ اللهِ حَاطِبَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُ وَاللهِ مَا كَفَرُتُ الله إلى حَاطِبَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُ وَاللهِ مَا كَفَرُتُ الله فِي الله مِنْ الله بِهِ وَلَمُ يَكُنُ الله بِهِ وَلَهُ يَمْكُنُ لِي احْبًا وَلَمُ يَكُنُ الله بِهِ عَنُ الله بِهِ وَمَالِهِ وَلَمُ يَكُنُ لَيْ احَدٌ فَاحُبَبُتُ الله بِهِ عَنُ الله بِهُ وَمَالِهِ وَلَمُ يَكُنُ لِي احَدٌ فَاحُبَبُتُ انِ عَنُ الله بِه وَمَالِهِ وَلَمُ يَكُنُ لَيْ احَدٌ فَاحُبَبُتُ الله بِهُ عَنُ الله بِه وَمَالِه وَلَمُ يَكُنُ لِي احْدًا فَاحَدٌ فَاحُبَبُتُ الله بِه عَنُ الله بِه وَمَالِه وَلَمُ يَكُنُ لَيْ احَدٌ فَاحُبَبُتُ انِ

آپ سے ہجرت پر بیعت کرنا چاہتے ہیں 'ار شاد ہوا ہم و فتح مکہ کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی ہے 'لیکن اسلام پران کی بیعت لے لیتا ہوں۔

سسس علی 'سفیان' عمر و بن جرتئ' عطاء سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھ عبید بن عمیر کولے کر حضرت عائشہ کے پاس گیاوہ شہیر پہاڑ کے پاس تشریف فرما تھیں' پس انہوں نے ہم سے فرمایا کہ جب سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب پاک کو مکہ پر دخ دی ہے اس وقت سے ہجرت باتی نہیں رہی ہے۔

باب ۲۳۸۔ ذمی عور توں اور نافرمان مسلمان عور توں کے بال دیکھنے '(۱) اور ان کے نگا کرنے کی ضرورت پر مجبور ہو جانے والے شخص کا بیان۔

(۱) زنا اور بد نظری کے حرام ہونے میں مومن اور کافر عور تیں برابر ہیں ہاں البتہ شدید ضرورت کے موقع پر دیکھنا جائز ہے اس کی دھمکی دی گئی گراسکی نوبت نہیں آئی۔

اتَّحَذَ عِنْدَهُمُ يَدًا فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ دَعْنِيُ أَضُرِبُ عُنُقَةً فَإِنَّهُ قَدُ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ دَعْنِيُ أَضُرِبُ عُنُقَةً فَإِنَّهُ قَدُ نَافَقَ فَقَالَ مَايُدُرِيُكَ لَعَلَّ اللَّهُ اطَّلَعَ عَلَى آهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَاشِئتُمُ فَهٰذَا لَّذِي جَرَّاهُ.

٢٣٩ بَابِ إِسُتِقُبَالِ الْغُزَاةِ .

٣٢٥ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ وَحُمَيْدُ بُنُ الْاَسُودِ عَنْ حَبِيْبِ
بُنِ الشَّهِيْدِ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ
لِا بُنِ جَعْفَرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ ٱتَذُكُرُ إِذْ تَلَقَّيُنَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنَا وَآنُتَ
وَابُنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمُ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

٣٢٦ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ قَالَ السَّآئِبُ ابُنُ يَزِيُدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ذَهَبُنَا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَ الصِّبْيَانِ اللَّي تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ.

٢٤٠ بَابِ مَايَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَرُوِ.
٣٢٧ حَدَّئَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعَيُلَ حَدَّئَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعَيُلَ حَدَّئَنَا مُوسَى الله عَنْهُ اَلَّ جُويُرِيةُ عَنُ نَّافِعِ عَنْ عَبُدِاللهِ رَضِى الله عَنْهُ اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَرَ لَللهُ عَاللهُ عَالَهُ وَعَدَّ لَللهُ تَآتِيهُونَ عَابِدُونَ ثَلاثًاقَالَ البُبُونَ إِنْ شَآءَ الله تَآتِيهُونَ عَابِدُونَ حَدَقَ الله وَعُدَةً وَعَدَةً وَنَصَرَ عَبُدَةً وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحُدَةً .

٣٢٨ ـ حَدَّنَنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنِي يَحُيَى بُنُ أَبِي السُحَاقَ عَنُ أَنْسِ بُنِ

میں نہ ہو 'اور جن سے اللہ ان کے اہل و عیال اور مال و اسباب کی حفاظت نہ کرتا ہو 'لکین وہاں میر اکوئی نہیں اس لئے میں نے یہ چاہا کہ میں ان پر ایک احسان کروں (تاکہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر اسکوں) جس کی رسالت آب علیہ نے تقدیق فرمائی حضرت عرق نے عرض کیا 'حضور آپ مجھے اجازت دید بجئے 'میں اس کی گردن مارے دیتا ہوں' اس لئے کہ میہ منافق ہے 'تو سر ور عالم علیہ نے ارشاد فرمایا 'تمہیں معلوم نہیں 'کہ اللہ تعالی اہل بدر کا حال جانتا ہے اور اس نے فرمایا اے بدر والو! تم جو چاہو کرو' پس اس تھم نے انہیں اور اس نے فرمایا اے بدر والو! تم جو چاہو کرو' پس اس تھم نے انہیں جری اور دلیر بنادیا ہے۔

باب ٢٣٩- غازیوں کے استقبال کرنے کے حکم کابیان۔ ۲۲۵ عبد اللہ بن ابی الاسود 'حبیب بن الاسود 'حبیب بن الشہید 'ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ حضرت ابن زبیر ' بن الشہید 'ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ حضرت ابن زبیر ' نے حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہم سے کہا 'کہ تمہیں یاد ہوگا' جب کہ ہم تم اور حضرت ابن عباس رسول اللہ علی ہے استقبال کیلئے آئے 'انہوں نے کہا ہاں! آپ نے ہمیں اٹھالیا اور تمہیں چھوڑ دیا۔

۳۲۷ مالک بن اسلحیل ابن عیدینه 'زہری' سائب بن یزیدر ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم لڑکوں کواپنے ساتھ لے کر شنیتہ الوداع تک رسالت ماب علیہ کے استقبال کو جایا کرتے تھے۔

## باب ۲۴۰ جہادے لوٹ کر کیا کے؟

2 سر الت موکی جو رہیے 'نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں '
کہ رسالت مآب علی جب جہاد سے واپس ہوتے ' تو تین دفعہ تکبیر
کہتے اور فرماتے 'ہم واپس آ رہے ہیں 'اللہ نے چاہا' تو ہم توبہ کرنے والے اور کھے عبادت گزار بن کر اپنے پروردگار کی تعریف کریں گے ' اور خوب سجدے کریں گے ' اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سج کر دکھایا' اور انے بندہ کی مدد کی ' اور کافر جماعتوں کو تتر ہتر کر دیا۔

۳۲۸ ابو معمر' عبدالوارث' یجی بن ابی اسحاق' حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں محمد عسفان سے واپسی پر ہم

مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَقُفَلَهُ مِنُ عُسُفَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَدُ اَرْدَفَ صَفِيَّة بِنُتَ حُيَيٍّ فَعَفَرَتُ نَاقَتُهُ فَصُرِعًا جَمِيُعًا فَاقَتَحَمَ اَبُو طَلُحَة فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ جَعَلَيٰى اللَّهُ فِدَاثَكَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرُاةَ فَقَلَبَ ثُوبًا عَلى اللَّهُ فِدَاثَكَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرُاةَ فَقَلَبَ ثُوبًا عَلى وَجُهِم وَآتَاهًا فَالْقَاهُ عَلَيْهَا وَاصُلَحَ لَهُمَا مَرُكَبَهُمَا فَرَكِبَا وَاكْتَنَفُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاصُلَحَ لَهُمَا عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا اشْرَفُنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ البُونَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَزَلُ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ لَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْل

٣٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ المُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِي إِسُحَاقَ عَنُ أَنُس بُن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقَبَلَ هُوَ وَٱبُو طَلَحَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ صَفِيَّةٌ مُرُدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَعُضِ الطَّرِيْقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْآةُ وَإِنَّ أَبَا طُلُحَةً قَالَ اَحُسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنُ بَغِيْرِهٖ فَأَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِيُّ اللَّهِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَآثِكَ هَلُ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَلَكِنُ عَلَيْكَ بِالْمَرُأَةِ فَٱلْقَى أَبُو طَلَحَةَ ثَوْبَةً عَلَى وَجُهِم فَقَصَدَ قَصُدَهَا فَٱلْقِي نُوْبَةً عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرُأَةُ فَشَذَلَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهُرِ الْمَدِيْنَةِ أَوْقَالَ اشْرَفُوا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آثِبُونَ تَآئِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمُ يَزَلُ يَقُولُهَا حَتَّى دَحَلَ الْمَدِينَةَ .

٢٤١ بَابِ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ.

رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھ 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نٹی پر سوار تھ 'اور حضرت صفیہ بنت جی کو اپنے پیچے بھالیا تھا' آپ کی او نٹی کا پیر پھسلا اور دونوں گر پڑے ' تو ابو طلحہ نے سواری سے کود کر عرض کیا محمہ اے سر ور عالم علیہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے ' تو آپ نے فرمایا' تم ذرا صفیہ کو دیمو' چنانچہ ابو طلحہ نے اپنے منہ پر کپڑا اوال کر صفیہ کے پاس پہنے کر ان کو چنانچہ ابو طلحہ نے اپنے منہ پر کپڑا اوال کر صفیہ کے پاس پہنے کر ان کو جادر الرہائی اور دونوں کے لئے سواری کو ٹھیک ٹھاک کیا' جب وہ دونوں سوار ہو گئے ' تو ہم نے رسول اللہ علیہ کے اطراف حلقہ بنالیا' اور جب ہم لوگ مدینہ کے قریب پنچے' تو آپ مدینہ منورہ پہنچنے تک اور جب ہم لوگ مدینہ کے قریب پنچے' تو آپ مدینہ منورہ پہنچنے تک دوری ' تا بُوں' عابدوں' کر بنا حامدون فرماتے رہے' اس دعاکا ترجمہ صدید شمیر کے ۲۲ میں

حدیث نمبر ۳۲۷ میں گزر چکاہے۔ ۳۲۹ ۔ علی' بشر بن المغفل' یجیٰ بن ابی الحق' حضرت انس بن مالک ؓ سے روایت کرتے ہیں کمہ وہ اور ابو طلحہ دونوں رسالت ماب علیہ کے شریک سفر تھے 'اور سرور عالم علی نے نے اپنے پیچھے حضرت صفیہ رضى الله عنها كواپني سواري پر بشهاليا تها'اثنائے راہ ميں او مثني كاياؤں بھسلا' تو آپ اور بی بی گر پڑیں او حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ابوطلحہ اپنی او بنٹنی پرسے کود کررسالت مآب عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے 'اور عرض کیا کہ اے سرور عالم عظیم اللہ مجھے آپ پر قربان کرے 'آپ کو کچھ چوٹ تو نہیں آئی 'فرمایا نہیں 'مگر بی بی کو د کیمو' چنانچه ابو طلحه نے اپنے منه پر کیرادال کر حضرت صفیه رضی الله عنها كي جانب رخ كيا اوران كو جادر اژهادي پهروه بي بي (حضرت صفیه) کھڑی ہو گئیں اور دونوں کی سواریاں کس کر ٹھیک کر دی كئيں' تو پھر دونوں سوار ہو كر روانہ ہوئے يہاں تك كه جب مدينہ کے میدان میں تھے 'یا مدینہ منورہ دور سے دکھائی دے رہاتھا توسر ور عالم عَلَيْ فِي فرمانا شروع كيا " آئبون " تائبون عابدون الربنا حامدون اوریمی دعایز ھے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے (ترجمہ پہلے گزرچکاہے)

باب ۲۴ سفر سے لوٹ کر نماز پڑھنے کے تھم کابیان۔

٣٣٠ حَدَّنَنَا شُلَيْمَانُ بُنِ حَرَبٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَّحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ عَنُ مَّحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّ رَكُعتَيْنِ.

٣٣١ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيُجٍ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْبُنِ شَهَابٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعُبٍ عَنُ لَلَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَعُبُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ ضُحَى ذَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى وَكُعَيْنُ قَبُلَ أَنُ يَجُلِسَ.

٤٤٢ بَابِ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ وَكَانَ الْبُنُ عُمَرَ يُفُطِرُ لِمَنُ يَّغُشَاهُ .

٣٣٢ حَدَّنَي مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ شُعْبَةً عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ الله عَلَيْهِ رَضِى الله عَنُهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَجَزُورًا اَوْبَقُرَةً زَادَ مُعَاذٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ مُحَارِبِ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ اِشْتَرَى مِنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِاَوْقِيَتَيُنِ وَدِرُهُم اَوُدِرُ هَمَيُنِ فَلَمَّا وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِاَوْقِيَتَيُنِ وَدِرُهُم اَوُدِرُ هَمَيُنِ فَلَمَّا وَسِمَّم مِنَارًا الله عَلَيْهِ وَدُرُهُم اَوُدِرُ هَمَيُنِ فَلَمَّا فَدِمَ صِرَارًا اَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُ بِحَتُ فَاكُلُوا مِنُهَا فَدِمَ المَدِينَةَ اَمَرَنِي الله لِمُعَيِّنِ وَوَرُهُم اَوُدِرُ هَمَيُنِ فَلَمَّا فَدِمَ المَدِينَةَ اَمَرَنِي الله عَنْمَ الْبَعِيْرِ .

٣٣٣\_ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُّدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَدِمُتُ مِنُ

۰۳۳ سلیمان بن حرب شعبه کارب بن د ثار مصرت جابر بن عبد الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسالت مآب علیقہ کے ہمر کاب تھا' توجب ہم مدینه منورہ پنچے' تو آپ نے مجھ سے فرمایا کمه مسجد میں جاکر دور کعت نماز اداکرو۔

۲۳۱۔ ابو عاصم 'ابن جر نج 'ابن شہاب' عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کعب 'عبد کعب عبداللہ بن کعب 'کعب ہے روایت کرتے ہیں 'کہ چاشت کے وقت جب رسالت مآب علیہ سفر سے واپس آتے (تو بیٹھنے سے پہلے)مبحد میں جاکر دور کعت نمازادا فرماتے تھے۔

باب ۳۲ مهر (مسافر کو) آتے وقت کھانا کھلانے کا بیان 'اور ابن عمرؓ (جب سفر سے واپس آتے تو(۱)) مزاج پرس کیلئے آنے والوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تھے۔

سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی جب مدینہ تشریف اللہ اللہ اللہ تو آپ نے بین کہ رسالت مآب علی جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ایک اونٹ یا ایک گائے ذی کرائی معاذ نے شغبہ کے ذریعہ محارب سے اس حدیث میں اسنے الفاظ اور زیادہ کئے ہیں کہ جابر گہتے ہیں دواوقیہ اور ایک یادو در ہم میں ایک اونٹ آپ نے محص سے مول لیا 'اور مقام صرار میں پہنچ کر ذی گائے کا حکم دیا 'چنانچہ وہ ذی گی گی اور سب او گول نے اس کا گوشت کھایا اور آپ علی ہے نے اس کا گوشت کھایا اور آپ علی ہے کہ مدینہ کی گئی اور سب او گول نے اس کا گوشت کھایا اور آپ علی ہے اور ایک میں مجد میں جاکر دور کعت نماز اداکروں اور آپ علی ہے نے اس اونٹ کی قیمت مجھے تول کر دی تھی۔

سسس ابوالوليد 'شعبه' محارب بن د ثار 'حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر سے میں واپس ہوا' تو رسالت

(۱) حضرت ابن عمر کی بید عادت بھی کہ سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے نہ فرض نہ نفل،البتہ جب گھر پر مقیم ہوتے تو بکثرت روزے رکھا کرتے تھے،گھر پر مقیم ہونے کی صورت میں اگر چہ آپ کی عادت بکثرت روزے رکھنے کی تھی لیکن جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے توایک دن اس خیال سے روزہ نہیں رکھتے تھے کہ لوگ ملنے آئیں گے اور اکلی ضیافت ضروری ہے۔

سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلِّ رَكُعَتَيْنِ صِرَارٌ مَوْضِعٌ نَاحِيَةٌ بِالْمَدِيْنَةِ.

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

٢٤٣ بَابِ فَرُضِ الْخُمُسِ.

٣٣٤ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ اَحُبَرَنا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ خُسَيْنَ بُنَ عَلِيٌّ أَخُبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتُ لِيُ شَارِفٌ مِّنُ نَصِيْبِيُ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوُمَ بَدَرٍ وَّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَعُطَانِي شَارِفًا مِّنَ الْحُمُسِ فَلَمَّا آرَدُتُ أَنَّ ابْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاعْدَتُّ رَجُلًا صَوَّاغًا مِّنُ بَنِيُ قَيُنُقَاعَ أَنُ يَّرُتَحِلَ مَعِيَ فَنَاتِيَ بِاذُخَرِ أَرَدُتُّ أَنُ أَبِيُعَهُ الصَّوَّاغِيْنَ وَاسْتَعِيْنَ بِهِ فِي وَلِيُمَةِ عُرُسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجُمَعُ لِشَارِفِيَّ مَتَاعًا مِّنَ الْاقْتَابِ وَالْغَرَآئِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَاىَ مُنَاحَتَانَ اللي جَنُب حُجُرَةٍ رَجُل مِّنَ الْاَنُصَارِ رَجَعُتُ حِيْنَ جَمَعُتُ مَاجُمَعُتُ فَاِذَا شَارِفَاى قَدُ احْتُبُّ ٱسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتُ خَوَاصِرُ هُمَا وَأَحِذَ مَنُ آكُبَادِهِمَا فَلَمُ آمُلِكُ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَايُتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنُ فَعَلِ هَذَا فَقَالُوا فَعَلَ حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرُبِ مِّنَ الْاَنُصَارِ فَانُطَلَقُتُ حَتَّى اَدُخُلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهُ وَجُهِيَ الَّذِي لَقِيُتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مَالَكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَارَايَتُ كَالْيَوْم قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَىَّ

مَّابِ عَلِيْتُهِ نِهِ فرمايا' دور كعت نماز ادا كرو' اطراف مدينه ميں ايك مقام كانام صرار ہے۔

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۲۴۳ مال غنيمت كيانچويں حصه كي فرضيت كابيان. ۳ سوسه عبدان عبدالله مونس زهري على بن حسين ،حسين بن عليَّ ہے روایت کرتے ہیں ممکہ علی نے کہامکہ بدر کے دن مال غنیمت میں ے ایک او مٹنی میرے حصہ میں آئی تھی 'اور خس کے مال میں ہے ایک او نٹنی رسالت مآب ﷺ نے مجھے مرحمت فرمائی تھی کھرجب میں نے حضرت فاطمہ بنت رسول الله علیہ سے شب ز فاف كااراده کیا' تو میں نے ہو قیقاع کے ایک سار سے تھہر الیام کہ وہ میرے ہمراہ چل کر اذخر لے آئیں'اور میں وہ اذخر سناروں کے ہاتھ ﷺ کر اس سے اس این نکاح کی دعوت ولیمہ میں امداد حاصل کروں 'اور اس دوران میں کہ میں اپنی او نٹنی پر متعلقہ سامان از قبیل کجاوہ گھاس ر کھنے کا جال اور رسیاں ر کھنے کے لئے جمع کر رہا تھا' اور میری بیہ دونوں او نٹنیاں ایک انصاری کے کمرہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں 'جب کہ میں سامان لے کراوٹا' توریکھاکہ میری دونوں او نٹیوں کے کوہان كاث لئے گئے بين اور ان كے كوليے تور ديتے گئے بين اور ان كى کلچیاں نکال لی سنگئیں ہیں' تو یہ منظر دیکھ کر مجھے اپنی آئکھوں پر قابو نہیں رہااور میں نے بوچھام کہ بیاس کی حرکت نے ؟ تولوگوں نے بیان کیا کہ حزہ بن عبدالمطلب نے سب کاروائی کی ہے 'اور جواس گھر میں چند شرالی انصاریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے 'چنانچہ میں روانہ ہو کر سیدھار سالت مآب علی ہے یاس پہنچا اور اس وقت آپ کے یاس زید بن حارثہ بیٹھے ہوئے تھے' رسالت مآب علیہ نے میرے . چہرے سے میری کیفیات دلی کو پہچان کر فرمایا کیابات ہے؟ میں نے عرض کیا' یار سول الله! آج کے جیسادن میں نے مجھی نہیں دیکھا' حزہ نے میری او نٹیوں پر ظلم کیا'ان کے کوہان کاٹ لئے 'اور ان کے كوليج تورُ دُالے 'اور وہ ايك گھريس بيٹها ہوا شراب بي رہا تھا' تو رسالت مآب علی نے اپنی جادر منگوا کر اوڑ هی اور چلد یے اور آب کے ساتھ میں اور زید بن حارثہ شخے 'جہاں حضرت حمزہ تھے '

فَاجَبُّ اسْنِمَتُهُمَا وَبَقَرَخُوا صِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرُبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرِدَآئِهِ فَارْتَلاى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمُشِى وَاتَّبَعْتُهُ آنَا وَزَيُدُ بُنُ حَارِئَةَ حَتَّى جَآءَ الْبَيْتَ اللّذِي فِيهِ حَمَرَةً فَاسُتَادُنَ فَاذَنُوا لَهُمُ فَإِذَاهُمُ شَرُبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَلُومُ حَمْرَةً فِينَاهُ فَيَنُظُرُ حَمْرَةً رَسُولُ وسَلَّمَ يَلُومُ حَمْرَةً عَيْنَاهُ فَيَنُظُرُ حَمْرَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ اللّى عَمْرَةً هَلَ انْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَقِينَهِ الْقَهُ قَرَى وَحَرَجُنَا مَعَةً وسَلَّمَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهُ وسَلَّمَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهُ وسَلَّمَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَمَ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ الله الله عَلْهُ 
٣٣٥\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْجَبَرَنِيُ عُرُوَةً بُنُ الزَّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الْحَبَرَتُهُ اَنَّ فَاطِمَةَ الْمُؤْمِنِيُنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الْحَبَرَتُهُ اَنَّ فَاطِمَةَ

آپ علیہ کے اس گھر میں پہنچ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی اور ان کی اجازت طلب کی اور ان کی اجازت پر آپ اندر تشریف لائے ' تو آپ نے سب کو شراب نوشی کرتے دیکھا' اور حمزہ کو ان کی حرکت پر طامت کرنے گئے ' مگر حمزہ بد مست تھے ' اور ان کی سرخ سرخ آ تکھیں باہر نکلی پڑر ہی تھیں ' انہوں نے پہلے تو نظریں اٹھا کر رسول اللہ علیہ کو گھٹوں تک دیکھا' پھر ناف تک دیکھا' کھرناف تک دیکھا' کھرناف تک دیکھا' کھرناف تک دیکھا کہا' تم لوگ تو میرے باپ کے غلام ہو' رسول اللہ علیہ ہے گئے کہ حمزہ شراب کے نشہ میں بالکل مست ہے ' پھر آپ الٹے پاؤں لوٹ آئے ' اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہی واپس آگئے۔

۳۳۵ عبدالعزیز بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد 'صالح 'ابن شہاب ' عروہ بن زبیر 'حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول الله علی کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ رضی الله عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق سے استدعاکی (۱) کہ رسالت آب علیہ

(۱)اس روایت میں بید ملحوظ رہے کہ حضرت فاطمۃ کی نارا ضکی حضرت ابو بکڑسے دراشت کے مسئلہ پر نہیں ہوئی تھی کیو نکہ بیہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ خود نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا کہ انبیاء کی دراشت تقسیم نہیں ہوتی۔ تمام صحابہ کو اس بات کا علم تھا خود حضرت فاطمۃ ' حضرت علیٰ محضرت ابن عباس سے بھی کسی موقع پراس کی نفی منقول نہیں ہے ، بلکہ نزاع صرف اس مال کے انتظام وانصرام کے معالمہ پر ہوا تھا، یہی دجہ تھی کہ حضرت عمر نے بعد میں اس کا نتظام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمۃ نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس موضوع پر بات نہیں فرمائی اورا پنی وفات تک ناراض رہی تھیں، مشہور روایات میں اس طرح ہے، لیکن بعض روایات سے ٹابت ہو تاہے کہ حضرت فاطمۃً ناراض ہو کمیں تو حضرت ابو بکڑا تکی خدمت میں پہنچے اور اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک وہ راضی نہیں ہو گئیں، جیسا کہ فتح البار ی (ج۲،ص۱۵۱) میں ایسی روایات نہ کور ہیں۔

یہ مجمی واضح ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی وغیرہ حضرات کو بطور ملکیت کے نہیں دیا تھابلکہ اس لیے دیا تھا کہ وہ بطور متولی اپنے جھے کی بقدر نفع حاصل کریں اور اس میں اس طرح کا تصرف کریں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پھر جب حضرت علی خلیفہ بنا تو انہوں نے بھی اس طرح تصرف جاری رکھا، ان کے بعد بیہ حضرت حسن 'پھر حضرت حسین'' پھر حضرت علی (بقیہ اسکلے صفحہ پر)

رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا بِنُتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ سَالَتُ آبَا بَكُر ن الصِّدِّيْق بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَقُسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّا آفَآءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُوْبَكُرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَأَنُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَغَضِبَتُ فَاطِمَةُ بنُتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَهَجَرَتُ اَبَا بَكُر فَلَمُ تَزَلَ مُهَاجَرُتُهُ حَتَّى تُوُفِّيَتُ وَعَاشَتُ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ سِتَّةَ اَشُهُرٍ قَالَتُ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَسْاَلُ اَبَابَكُرِ نَصِيْبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَالِمِي ٱبُوُ بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسُتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُمَلُ بِهِ الَّا عَمِلُتُ بِهِ فَانِّي أُخْشِىٰ اَنُ تَرَكُتُ شَيْئًا مِّنُ اَمُرِهِ اَنُ اَزِيُغَ فَامَّا صَدُقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيّ وَعَبَّاس وَاَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكَ فَامُسَكَّهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُونِهِ ٱلَّتِي تَعُرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَٱمۡرُهُمَا اِلِّي مَنُ وَلِيَّ الْاَمۡرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَٰلِكَ إِلَى الْيَوْمِ .

٣٣٦ - حَدَّنَا إِسْحَاقُ بُنُ مُحمَّدِ الْفَرُوِيُ حَدَّنَا مِالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ عَنُ مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ مَالِكِ بُنِ اَوُسٍ بُنِ الْحَدُثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِّنُ حَدِيثِهِ ذَكْرَ لِي ذِكْرًا مِّنُ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَانُطَلَقَتُ حَتَّى اَدُخُلَ عَلَى حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَانُطَلَقَتُ حَتَّى اَدُخُلَ عَلَى

ك اس تركه ميس سے جواللہ تعالى نے سر كار دوعالم عليہ كوبطور فئ عنایت فرمایا تقاان کامیر اثی حصه ان کودیدیں ' تو صدیق اکبڑنے ان کو جواب دیام که رسول الله عظی فرما کے بین محمد جارے مال میں عمل میراث نہیں ہو تا'ہم جو پچھ حچوڑ جائیں' وہ سب صدقہ ہے'اس پر جناب فاطمه ناخوش سی موئیں 'اور اپنی وفات تک صدیق آکبڑ ہے گفتگونہ کی 'اور رسالت مآب علیہ کی رحلت کے بعد آپ چھ ماہ تک زندہ رہیں 'حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جناب فاطمہ نے صدیق اکبر ہے اپناحصہ رسول اللہ کے مال متر و کہ خیبر و فدک میں ہے اور اس مال صدقه میں سے جو مدینہ منورہ میں موجود تھا طلب کیا، توصدیق اکبڑنے اس کے دینے سے اٹکار کیا 'اور کہاکہ رسول اللہ علی نے جو کچھاس میں تصرف فرمایاہے ، میں اس میں سے آپ کے کسی عمل کو نہیں چھوڑ سکتا' میں ڈر تا ہوں کہ اگر رسالت مآب عظیفہ کے طریقہ عمل سے کچھ بھی جھوڑ دول گا' تو گم کردہ راہ ہو جاؤں گا' سررر عالم عَلِينًا كا مال مو توفد حفرت عمر في حضرت على اور حضرت عباسٌ كو دے دیا تھا'لیکن خیبر اور فدک اپنی تگرانی میں رکھا تھا'اور کہا تھا کہ رسالت مآب علی کا وقف ہے اور آپ نے ان دونوں کو ان مصارف و ضروریات کے لئے رکھا تھا'جو در پیش ہوتے رہتے تھے' اوران کے انظام کا اختیار خلیفہ وفت کو دیا تھا' امام بخاری نے کہاہے' که به دونول آج کی تاریخ تک اپنی اسی حالت و کیفیت میں بطور و قف موجود ہیں۔

۱۳۳۱ - اسحاق 'مالک بن انس 'ابن شہاب 'مالک بن اوس سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن جبیر نے مجھ سے بیہ حدیث بیان کی ہے ' تو میں روانہ ہو کر مالک بن اوس کے پاس پہنچا' اور ان سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو مالک نے کہا کہ میں اپنے الحل و عیال میں بیٹھا ہوا تھا' اور دن چڑھ آیا تھا کہ حضرت عمر کے قاصد نے آکر کہا کہ تم

(بقیہ گزشتہ صغیہ) بن حسین ' پھر حضرت حسن بن حسن' پھر زید بن حسن' پھر عبداللہ بن حسین کے پاس رہائیکن ان حضرات نے بھی اسی طرح تصرف کیا جس طرح شیخین کے زمانے میں تھااور ان میں ہے کسی نے نہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کیانہ وراثت کا۔ فاروق اعظم ہے پاس چلو' تو میں اس کے ساتھ چل دیااور فاروق اعظم کے پاس پہنچا' تو وہ تھجور کی چھال سے بنی ہوئی کھری چار پائی پر چڑے کے ایک تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے رونق افروز تھے میں انییں سلام کرکے بیٹھ گیا' تو آپ نے فرمایا'اے مالک!میرے پاس تہاری قوم کے کچھ گھروالے آئے 'اور میں نے ان کو کچھ دینے کا حکم دیا ہے البذائم وہ مال لے کر ان میں تقسیم کر دو اس پر مالک نے یں ' کیا کہ اے امیر المومنین!اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو تھم دیتے' توزیادہ مناسب تھا' تو آپ نے فرمایا' اے بندہ خدا! ان کو پچھ دیدے اس اثناء میں کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہی ہوا تھا کہ برفا دربان نے عرض کیام کہ عثان معبدالرحمٰن بن عوف 'زبیر اور سعد بن ابی و قاص آپ سے ملنا چاہتے ہیں 'جواب دیاوہ شوق سے آئیں' چنانچہ بدلوگ آگر سلام کر کے بیٹھ گئے 'اس کے میچھ دیر بعدیر فاجو دروازے پر بیٹاتھا'اندر آیا'اوراس نے کہاعلیؓ اور عباسؓ آپ سے ملنا چاہتے ہیں'آپ نے فرمایا'بھد شوق تشریف لائیں' چنانچہ یہ دونوں بھی اندر آکر سلام کے بعد بیٹھ گئے 'پھر حضرت عباس نے کہااے امیر المومنین! آپ میرے اور ان (علی) کے درمیان تصفیہ کر دیجئے 'اور دونوں اس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے تھے 'جو اللہ نے رسالت مآب کو بنو نضیر کے مال میں سے بطور فئے دیا تھا'جس پر حضرت عثان اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ ان دونوں کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیجئے 'اور ایک کو دوسرے . سے چھٹکارا دلا دیجئے (بیہ سن کر) حضرت عمرؓ نے کہا' کھہرو' میں حتہیں اللہ کی قشم ولا تا ہوں 'جس کے تھم سے آسان وزمین تھہرے ہوئے ہیں کہ تم سب جانتے ہو کہ رسالتماب علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے ، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے اور سرور عالم علی این ہی مال کے لئے یہ فرمایا کرتے تھے 'اس پر لوگوں نے کہاجی ہاں! سرور دو عالم علیہ نے یہی فرمایا ہے اس کے بعد فاروق اعظم نے جناب علی و جناب عباس کی طرف رخ کر کے کہا'میں تم دونوں کواللہ کی قتم دلا تاہوں'کیاتم جانتے ہو کہ رسالت مَابِ عَلِينَ فِي مِي فرمايا ہے ' تو دونوں نے کہاجی ہاں! رسول اللہ علیہ نے یمی فرمایا تھااس کے بعد فاروق اعظم نے کہااب میں تم

مِالِكِ بُنِ أَوُسِ فَسَأَلَتُهُ عَنُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَالِكٌ وَبَيُنَا آنَا جَالِسٌ فِي ٱلْهَلِيُ حِيْنَ مَثَعَ النَّهَا رُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ يَأْتِينِيُ فَقَالَ أَحِبُ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ فَانُطَلَقُتُ مَعَةً حَتَّى أَدُخُلَ عَلَى عُمَرَ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيُرٍ لَيْسَ بَيْنَةً وَبَيْنَ فِرَاشٍ مُتَّكِئًى عَليَ وِسَادَةً مِّنُ اَدَمٍ فَسَلَّمُتُ عَلَّيْهِ ثُمَّ خَلَسَتُ فَقَالَ يَامَالِكُ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنُ قَوْمِكَ آهُلُ أَبْيَاتٍ وَقَدُ أَمِّرُتُ فِيُهَمُ بِرَضُحٍ فَاقْبِضُهُ فَاقُسِمُهُ بَيْنَهُمُ فَقُلْتُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوُ اَمَرُتَ بِهِ غَيْرِي قَالَ اقْبِضُهُ أَيُّهَا الْمَرُءُ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ آتَاهُ حَاجِبُهُ يَرُفَأُ فَقَالَ هَلُ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعُدِ بُنِ اَبِيُ وَقَّاصٍ يَسُتَاذِنُوُنَ قَالَ نَعَمُ فَأَذِنَ لَهُمُ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ثُمَّ جَلَسَ يَرُفَأُ يَسِيرًا ثُمَّ قَالَ هَلُ لَكَ فِي عَلِيّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمُ فَاذِنَ لَهُمُ فَدَخَلا فَسَلَّمَا فَجَلَسًا فَقَالَ عَبَّاسُ يَاآمِيُرَ الْمُؤُمِنِيُنَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيُهَا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مِنُ بَنِي النَّضِيُرِ فَقَالَ الرَّهُطُ عُثُمَانُ وَٱصْحَابُهُ يَاآمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ اَقُضِ بَيْنَهُمَا وَاَرِحُ اَحَدَهُمُ مِنَ الْاخَرِ قَالَ عُمَرُ تَيُدَكُمُ ٱنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ الَّذِي بِاذُنِهِ تَقُومُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ هَلُ تَعُلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا نُوُرَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ يُرِيُدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَفُسَةً قَالَ الرَّهُطُ قَدُ قَالَ ذٰلِكَ فَاقَبَلَ عُمَرُ عَلَى

ہے اس معاملہ میں گفتگو کرتا ہوں 'بیشک اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب عَلِينَةً كُواسِ مال غنيمت فئے ميں سے ايک چيز کے ساتھ مخصوص كر ديا تھا' جو آپ کے علاوہ کی اور کو نہیں دی ہے اور پھر یہ آیت بر حی (جس کا ترجمہ یہ ہے) اور جو مال غنیمت بطور فئے اللہ نے . رسالت مآب عظی کو دیا ہے اس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ سوار 'اور الله تعالی اینے رسول علیہ کوجس پر جا ہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ تعالی ہر کام پر قادر ہے پس بیال خالص سرور عالم عَلِينَةً كَ لِنَهُ تَفَاللهُ كَي قُتُم 'تم كو چھوڑ كريہ مال سرور عالم عَلِينَةً فِي نہیں لیااور نہ یہ مال صرف اُسلے تمہاری ذات کو دیا ' بلکہ اس مال میں سے تم سب کو دیااور تم سب میں بانٹ دیا تھا' اور اس مال میں سے جو باتی چ جاتاتھا ، توسر ور عالم عظی اس مال میں سے اپنا الل وعیال کی سال بھر کی ضروریات کے لئے خرچ فرمادیتے تھے 'اوراس کے بعد جو كچھ في جاتا ، تو آپ اس مال كواسى مصرف ميں خرچ فرمادية جس ميں الله تعالى كامال يعنى صدقه خرج كياجاتا ب نيزر سول الله علي اليه عمر بھر کے لئے یہی عمل کرتے رہے 'اے لوگو! تم سے الله کا واسطہ دے کر بوچھا ہوں کیاتم یہ جانتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیاجی ہاں (آپ جو کچھ فرمارہے ہیں ہے حرف بحرف صحیح ہے) پھر جناب علی اور جناب عباسٌ کی طرف متوجه ہو کر کہامیں آپ دونوں کو بھی اللہ کی قتم دلا کر بوچھتا ہوں کہ آپ دونوں بھی اس سے واقف ہیں؟ انہوں نے جوابدیاجی ہاں! پھر فاروق اعظم نے کہااللہ نے رسالت مآب عظی کووفات دی وان کی جگه صدیق اکبڑنے سے کہد کر کہ میں رسالت مّاب عَلِيْكَ كا جانشين موں اس مال مو قوفه كوا بني تكراني ميں لیااوراس میں انہوں نے وہی کام کیا جور سالت مآب عظی کاعمل تھا' اورالله جانتا ہے کہ وہ اس معاملہ میں سیجے 'نیکو کار 'ہدایت یافتہ اور حق كے پابند تھے 'ان كى وفات كے بعد ميں انكا جانشين موں ميں نے اپنى خلافت کے دوسال میں وہی کام کیاہے ،جوسر ورعالم مطابقہ اور صدیق اكبركا عمل تفا اور الله جانتا ہے كه ميں اس معامله ميں سچا كيوكار ہدایت یافتہ اور حق کا پیروکار ہوں' آج تم دونوں میرے پاس آئے ہواور گفتگو کر رہے ہواور تم دونوں کا مقصد واحدہ اور بات بھی ایک ہی ہے اے عباس! تم اپنا حصہ اسے جیتیج کے مال میں سے

عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُ كُمَا بِاللَّهِ اَتَعُلِّمَانِ اَنَّ رِّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ قَالَ ذٰلِكَ قَالَا قَدُ قَالَ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ فَانِّى أَحَدِّثُكُمُ عَنُ هِذَا الْاَمُرِ لِلَّ اللَّهَ قَدُ خَصَّ رَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ هذِا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَّمُ يُعُطِهِ آحَدًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَرَأُ وَمَا اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ اِلَّى قَوُلِهِ قَدِيْرٌ فَكَانَتُ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَاللَّهِ مَااحُتَازَهَا دُوْنَكُمُ وَلَا اِسْتَأْثَرَبِهَا عَلَيْكُمُ قَدُ أعُطَاكُمُوْهَا وَبَئَّهَا فِيُكُمُ حَتَّى بَقِيَ مِنُهَا هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يُنُفِقُ عَلَى اَهُلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمُ مِّنُ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَانُحُذُ مَابَقِيَ فَيَحُعَلُهُ مَجُعَلَ مَالَ اللَّهِ فَعَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ حَيَاتِهِ ٱنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ هَلُ تَعُلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمُ ثُمَّ قَالَ لِعَلِّي وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُ كُمَّا بِاللَّهِ هَلُ تَعُلَمَانِ ذٰلِكَ قَالَ عُمَّرُ ثُمَّ تَوَفِّي اللَّهُ نَبِيَّةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُوُبَكُرِ آنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَّلَّمَ فَقَبَضَهَا ٱبُوَ بَكُرٍ فَعَمِلَ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّهُ فِيُهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلُحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّي اللهُ اَبَا بَكْرٍ فَكُنُتُ اَنَا وَلَكَى اَبِيُ بَكْرٍ فَقَبَضُتُهَا سَنَتَيُنٍ مِنُ اِمَارَتِي ٱعُمَلُ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَمِلَ فِيُهَا أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ يَعُلُمُ اِنِّى فِيُهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَأْبِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ حِنتُمَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَٱمُرُ كُمَا

وَاحِدٌ جُئُتَنِيُ يَا عَبَّاسُ تَسَالُنِيُ نَصِيْبَكَ مِنُ اِبُنِ اَخِيُكَ وَجَآءَ نِىُ هَذَا يُرِيُدُ عَلِيًّا يُرِيدُ نَصيب امْرَاتِهِ مِنْ اَبِيهَا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا نُوُرَثُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَالِيُ أَنُ آدُفَعَهُ اِلْيُكْمَا قُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا اِلْيُكْمَا عَلَى اَنَّ عَلَيُكُمَا عَهُدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لِتَعْمَلَانِ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ فِيُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبِمَا عَمِلَ فِيُهَا ٱبُوبَكُرِ وَّبِمَا عَمِلُتُ فِيُهَا مُنُذُ وَلَيْتُهَا فَقُلْتُمَا ادُفَعُهَا إِلَيْنَا فَبِنْأَلِكَ دَفَعُتُهَا إِلَيُكُمَا فَأَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ هَلُ دَفَعُتُهَا اِلنَّهِيمَا بِذَلِكَ قَالَ الرَّهُطُ نَعَمُ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُ كُمَا بِاللَّهِ هَلُ دَفَعُتُهَا اللَّهُكُمَّا بِدْلِكَ قَالَا نَعَمُ قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ دْلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْاَرُضُ لَا اَقُضِىُ فِيُهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنْ عَجَرْتُمَا عَنُهَا فَادُفَعَاهَا إِلَّى فَإِنِّي أكفِيُكْمَاهَا.

٢٤٤ بَابِ اَدَآءِ النَّحُمُسِ مِنَ اللِّيْنِ. ٣٣٧ حَدِّنَنَا أَبُوالنَّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ اللَّهِ عَنُهُ الضَّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالُوا رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ وَفَدَ عَبُدُ الْقَيْسِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنُ رَبِيعَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّالُ مُضَرَ فَلَسُنَا نَصِلُ النِّكَ إِلَّا فِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ فَمُرُنَا بِامْرِ نَاتُحُدُ مِنهُ وَنَدُعُوا اللَّهِ مَنْ وَرَبَعَ وَانَهَا كُمُ اللَّهِ مَنْ وَرَاءَ نَا قَالَ الْمُرْكُمُ بِارْبَعِ وَانَهَا كُمُ

طلب کررہے ہو'اوریہ علیٰ اپناحصہ اپنے خسر کے مال میں سے مانگ رہے ہیں 'اور میں وہ تمام احکام حمہیں بتا چکا ہوں' جن کو تم سب جانة مومك رسالت مآب علية نے فرمايا بي جاراكوكي وارث نہيں اور ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے 'اور پھر جب مجھے یہ مناسب معلوم ہوا کہ اس کو تمہاری تحویل میں دے دوں' تومیس نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو' تو میں اس کو اس شرط پر تمہارے حواله کردوں مکہ تم اللہ تعالیٰ سے قول و قرار اور عہد و پیان باندھ لو کہ تم اس میں وہی کرو گے 'جور سالت مآب عظیقہ 'صدیق آکبر اور میں نے اپنی ابتدائی خلافت سے اب تک عمل کیا ہے اور تم دونوں نے کہا تھا کہ اس شرط پرید مال ہمارے حوالہ کر دو' تو میں نے وہ مال متہمیں سونب دیااب میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر بوچھتا ہوں کہ وہ مال اسی مندرجہ بالا شرط پر دیا تھا (یا نہیں) توانہوں نے کہا جی بس اس شرط پر جوسر ور عالم علی کاعمل تھا'اس کے بعد فاروق اعظم نے ان دونوں جناب علی و جناب عباس کی جانب متوجہ موکر کہا کہ میں نے اسی شرط پر مال تمهمیں سپر دکیا تھایا نہیں؟ توانہوں نے یک زبان ہو كركهاجي ہاں!اس كے بعد حضرت فاروق اعظم نے كہا، تواب تم مجھ ے اس امر قصل شدہ کے خلاف تصفیہ کرانے کی خواہش کیوں كرتے ہو ، فتم ہے الله تعالىٰ كى جس كے حكم سے زمين و آسان قائم ہیں' میں اس معاملہ میں رسول اللہ علیہ کے احکام وعمل کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا 'اوراگر تم اب اس کے انتظام سے عاجز آگئے ہو' تواس کا نظام مجھے لوٹادو میں تمہاری طرف ہے اس کے انظام مليئے بہت كافى ہوں۔

باب ۲۴۴۔ خس کی ادائیگی خیر وند ہبہ۔

الاست روایت کرتے ہیں اللہ علی اللہ علی کے درمی کہ عبی اللہ علی کے درمت میں کہ عبدالقیس کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ علی کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یار سول اللہ! ہم لوگ رہید کے قبیلہ میں رہتے ہیں اور ہمارے آپ کے درمیان کفار مفر سکونت پذیر ہیں اور ہم لوگ ماہ حرام کے سوائے آپ کے پاس حاضر نہیں ہوسکتے کہ جسے ہم آپ سے سکھ کراپئی لہذا آپ ہم کو کوئی ایسا عمل بتا ہے کہ جسے ہم آپ سے سکھ کراپئی ویکھیے والوں کو اس کی طرف بلائیں و آپ نے فرمایا میں تم کو ویکھیے والوں کو اس کی طرف بلائیں و آپ نے فرمایا میں تم کو

عَنُ اَرْبَعِ الْإِيُمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ اَنُ لَّا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاِقَامِ الصَّلوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكُوةِ وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاِقَامِ الصَّلوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكُوةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَاَنُ تُوَدُّوا لِلهِ خُمُسَ مَا عَنِمتُمُ وَانُهَاكُمُ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيُرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ. وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ.

٢٤٥ بَاب نَفَقَةِ نِسَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
 عَلَيُهِ وسَلَّمَ بَعُدَ وَفَاتِهِ

٣٣٨ حَدَّنَنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَّا تَرَكُتُ بَعُدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةً .

٣٣٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي شَيبَةَ حَدَّنَنَا آبُو أَسَامَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ تُوفِيّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ وَمَا فِي بَيْتِي مِنُ شَيْءٍ يَا كُلُهُ ذُوكَبِدٍ إلَّا شَطُرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لَيُ فَاكَلُتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى قَكِلُتُهُ فَفَنِي.

٢٤٦ بَابِ مَاجَآءَ فِيُ بُيُوْتِ ٱزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا نُسِبَ مِنَ

چارباتوں کے کرنے اور چارباتوں سے بیخے کا تھم دیتا ہوں (کرنے کے احکام یہ ہیں) اللہ پر ایمان لا نا اور اس چیز کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسر المعبود نہیں ہے 'اور آپ نے عقد انامل فرمایا (یعنی ایک تو یہ ہوئی اور باقی یہ ہیں) نماز پڑھنا' زکو قدینا' ماہر مضان کے روزے رکھناا ور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا (اور ممانعتی المور یہ ہیں) جن کے کرنے سے میں تم کو روکتا ہوں کد کری کاٹو کہ (کھلا) چینی کی ٹھلیاں اور پالش کیا ہواروغی برتن (یہ ظرف شراب نوشی کے لئے مستعمل ہوتے تھے)۔

باب ۲۴۵ ـ رسالت مآب میلینه کی رحلت کے بعد ازواج مطہر ات کے نفقہ کابیان۔

٣٣٨ عبدالله 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج 'ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ نے فرمایا میرے ورثاء کو چاہئے کہ وہ میرے بعد روبیہ بییہ حصہ کے طور پرنہ لیس 'اور میں جو کچھ چھوڑ جاؤں 'تو ازواج مطہرات کے نان و نفقہ اور کار پردازوں خدمت کے اخراجات کے لئے ہے اور اس سے فاضل جو کچھ نے رہے وہ صدقہ

9 سے عبداللہ بن ابی شیبہ ابواسامہ 'ہشام 'عروہ 'عائش سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسالت آب علی اللہ سے جس وقت رحت فرمائی اس وقت میرے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکتا' البتہ تھوڑے سے جو'میرے ایک طاق میں رکھے ہوئے تھے جن کو میں نے ایک مدت دراز تک کھایا میں نے جس دن انہیں ناپا تو وہ ختم میں نے ایک مدت دراز تک کھایا میں نے جس دن انہیں ناپا تو وہ ختم ہوگے۔

۳۴۰۔ مسدد کی مفیان ابوالحق عمرو بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی اللہ نے ہتھیار 'ایک سفید نچر اور ایک زمین کے سوائے اور کوئی چیز نہیں جھوڑی اور اس زمین کو حیات ہی میں صدقہ کردیا تھا۔

باب ۲۴۲۔ ازواج مطہرات کے مکانوں اور ان مکانوں کا انہی کی طرف منسوب کرنے کا بیان 'اور فرمان الٰہی ہے اے

الْبُيُوْتِ اِلْيَهِنَّ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَرُنَ فِى النَّهِ تَعَالَى وَقَرُنَ فِى النَّهِ تَعَالَى وَقَرُنَ فِى النَّهِيِّ اللَّا اَنُ النَّبِيِّ اللَّا اَنُ النَّهِيِّ اللَّا اَنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٤١ حَدَّنَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسَى وَمُحَمَّدٌ قَالَا اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌوَ يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِی عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْهَا عُنْهَا بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا زُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا وَنَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ لَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

٣٤٢ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي مَرُيَمَ حَدَّنَنَا نَافِعٌ سَمِعُتُ ابْنَ آبِي مَرُيَمَ حَدَّنَنَا نَافِعٌ سَمِعُتُ ابْنَ آبِي مُلَيْكَةً قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُوُفِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَيْتَى وَفِي نَوْبَتِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَنَحْرِي وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيْقِي وَرِيُقِهِ قَالَتُ دَحَلَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بِسِوَاكِ فَضَعُفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ بِسِوَاكِ فَضَعُفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ فَاحَدُنَهُ فَمَضَعُنَهُ فَمَ سَنَئَةً بِهِ.

٣٤٣ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنِ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَى اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَى اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَى عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ خَالِدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنٍ اَنَّ صَفِيَّةً زَوُجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَخُبَرَتُهُ اَنَّهَا جَآئَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَزُوُرُهُ وَهُو . وَسُلَّمَ تَزُورُهُ وَهُو . مُعْتَكِفٌ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاحِرِ مِنُ مُعْتَكِفٌ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاحِرِ مِنُ مَعْمَانَ لُلَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِن اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِن اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِن اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَلِهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَا

ازواج مطہرات رسالت آب علیہ تم اپنے اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو' مومنو!تم خانہ رسالت آب علیہ میں ان کی اجازت کے بغیر داخل مت ہو۔

ا ٣٣٠ حبان بن موسیٰ و محمد عبدالله معم ایونس زهری عبیدالله معم ایونس زهری عبیدالله محفرت عائشه سے روایت کرتے ہیں اکه جب رسالت مآب علیہ کا مرض شدید ہوگیا تو سرور عالم علیہ سے اس امرکی اجازت چاہی که آپ کا علاج معالجہ عائشہ کے مکان میں کیا جائے جس پر تمام ازواج مطہرات نے آپ علیہ کواجازت مصلح کے دے دی۔

۳۴۲۔ ابن ابی مریم 'نافع 'ابن ابی ملیکہ 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں مکہ میرے (عائشہ کے) گھر میں 'میری باری کے دن 'میرے سینہ اور میری گردن کے در میان رسالت مآب عظیم نے رطت فرمائی اور اللہ تعالی نے میر ااور ان کالعاب د بمن ملادیا (واقعہ یہ رسالہ حمٰن ایک مسواک لائے جس کو رسول اللہ علیمی چبانہ سکے 'تو میں نے اس کو چبا کراس سے آپ علیمی کی مسواک کی۔

سرس الله عند بن عفیر الیث عبدالر حن ابن شهاب علی بن حسین رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت صفیہ زوجہ مظہرہ نے ان سے کہا کہ وہ خود رسول الله علی سے اس وقت ملا قات کو آئیں 'جب کہ آپ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں معتلف سے 'اور جب وہ واپس جانے لگیں 'قرسول الله علی ان کے ساتھ اٹھے اور معجد کے دروازے کے پاس حضرت ام سلمہ کے مکان کے باس بینچ 'تواس طرف سے دوانصاری گزرے اور آپ کو سلام کہہ پاس بینچ 'تواس طرف سے دوانصاری گزرے اور آپ کو سلام کہہ یوی ہیں 'تویہ بات ان کو بہت شاق معلوم ہوئی تو وہ کہنے گئے یارسول بیوی ہیں 'تویہ بات ان کو بہت شاق معلوم ہوئی تو وہ کہنے گئے یارسول بیری شیطان خون کی طرح دوڑ تا پھر تا ہے اور مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ میں شیطان خون کی طرح دوڑ تا پھر تا ہے اور مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ امر تمہارے دل میں کوئی شبہ پیدانہ کردے۔

عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا هَذِهِ زَوُجِى قَالَا سُبُحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ سُبُحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبُلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبُلَغَ الدَّمِ وَإِنِّى خَشِيبُتُ اَنْ يَقُذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا .

٣٤٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُنُذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ اِرْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفُصَةَ فَرَايَتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ مُستَدبِرَ الْقِبُلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ. تَقُضِى حَاجَتَهُ مُستَدبِرَ الْقِبُلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ. وَسَلَّمَ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا انَسُ مَن عَبُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ بُنُ المُنْذِرِ حَدَّثَنَا انَسُ بُنُ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى الْعُصُرَ وَالشَّمُسُ لَمُ تَحُرُبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى الْعُصُرَ وَالشَّمُسُ لَمُ تَحُرُبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى الْعَصُرَ وَالشَّمُسُ لَمُ تَحُرُبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَمْدِي اللّهُ عَمْدُ وَالشَّمُسُ لَمُ تَحُرُبُ عَنَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَمْدِي اللّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِي الْعَصُرَ وَالشَّمُسُ لَمُ تَحُرُبُ عَنَا اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يُعَلِي الْعَصُرَ وَالشَّمُسُ لَمُ تَحُرُبُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِي الْعَصْرَ وَالشَّمُسُ لَمُ تَحُرُبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْقَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَصْرَ وَالشَّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الم

رَّهُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عَوْيُرِ يَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ يَهُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَطِيبًا فَاشَارَ نَحُومَسُكُنِ عَآئِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلَثًا مِّنُ خَيثُ يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيْطَان .

٣٤٧ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ عَمُرةً ابُنَةِ مَالِكٌ عَنُ عَمُرةً ابُنَةِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اللهِ بُنِ آبِي بَكْرٍ عَنُ عَمُرةً ابُنَةِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اللهِ بَنِ آبِي بَكْرٍ عَنُ عَمُرةً ابُنَةِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخُبَرَتُهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوَّتَ عَفُصَةً فَقُلتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسَتَاذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسَتَاذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فُلانًا لِعَمَّ حَفَصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مَا لِعَمَّ حَفَصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَة الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مَا

۳۳ سرابراہیم 'انس بن عیاض 'عبید اللہ 'محمد بن یجیٰ بن حبان 'واسع بن حبان 'عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت حفصہ ؓ کے کوشھ پر چڑھا' تو ناگاہ دیکھا کہ رسول اللہ علی قبلہ کی طرف پیٹھ اور شام کی طرف منہ کئے ہوئے رفع حاجت کررہے تھے۔

۳۵ سابراہیم بن منذر 'انس بن عیاض 'بشام 'عروہ' حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسالت مآب علیقہ عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے جب دھوپان کے کمرہ کے اندر ہوتی تھی۔

۳۳۲ موئ ، جو برید ' نافع ' عبد الله بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی فی خطبہ پڑھتے ہوئے حضرت عائشہ کے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا 'ادھر فتنہ ہوگا ' جدھر قرن شیطان طلوع ہو تا ہے (قرن شیطان کے معنی تو آ فتاب ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ مشرق سے بہت سارے فتنے اسمیں گے اور ہر فتنہ ایسا ہوگا جو شیطان کی طرح جھلکیاں لے گا)۔

2 اس عبداللہ بن بوسف الک عبداللہ بن ابو بکر عمرة بنت عبداللہ بن ابو بکر عمرة بنت عبداللہ اللہ عبداللہ بن ابو بکر عمرة بنت عبدالرحلٰ دخرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ انہوں نے کسی آدمی کی آدمی ہو حضرت هضه کے مکان پر جانا چاہ رہا تھا، تو میں (عائش اللہ ایہ آدمی جو آپ کے گھر جانے کا اجازت خواہ ہے یہ کون ہے ؟ آپ نے فرمایا یہ حضرت هضہ کے فلانے دود دور مشرک بچاہیں اور رضاعت بھی ان رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔

تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ .

٢٤٧ بَابِ مَاذُكِرَ مِنُ دِرُعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَاهُ وَسَيُفِهِ وَقَدَحِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا استَعْمَلَ الخُلَفَآءُ بَعُدَهُ مِنُ ذَكِرُ قِسُمَتُهُ وَمِنُ شَعْرِهِ ذَلِكَ مِمَّا لَمُ يُذُكّرُ قِسُمَتُهُ وَمِنُ شَعْرِهِ وَنَعْلِهِ وَانَيتِهِ مِمَا يَتَبَرَكُ اصحابُهُ وَغَيْرُ هُمُ بَعُدَ وَفَاتِهِ.

٣٤٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الْاَنُصَارِيُّ قَالَ حَدَّنَنِيُ آبِي عَنُ ثُمَامَةَ عَنُ آنَسِ آنَّ آبَا بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ لَمَّا استُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحُر يُنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَةً وَكَانَ نَقُشُ الْحَاتَمِ ثَلْثَةَ آسُطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطُرٌّ وَرَسُولٌ سَطُرٌّ وَاللَّهُ سَطُرٌ.

٣٤٩ حَدَّنَىٰ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عِيسٰ ابُنُ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاسُدِىُ حَدَّنَا عِيسٰ ابُنُ طَهُمَانَ قَالَ اَخُرَجَ اللهِ الْاسُدِىُ حَدَّنَا عِيسٰ ابُنُ طَهُمَانَ قَالَ اَخُرَجَ اللّهٰ انَسْ نَعُلَيْنِ جَرُدَاوَيُنِ طَهُمَا قِبَالَا نِ فَحَدَّنَىٰ ثَابِتُ الْبُنَانِيُ بَعُدُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ . انْهُمَا نَعُلَا النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ . ٣٥٠ حَدَّنَن مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنا عَبُدُ الْوَهَابِ حَدَّنَنا عَبُدُ الْوَهَابِ حَدَّنَنا أَيُّوبُ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ عَنُ اللهُ الْوَهَابِ حَدَّنَنا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنُ اللهُ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلْلَمَنِ وَكِسَاءٌ مِّنُ هَذِهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلْلَيْمَنِ وَكِسَاءٌ مِّنُ هَذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٥١\_حَدَّثَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِيُ حَمُزَةً عَنُ عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ سِيْرِيُنَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ آلَّ قَدُحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

باب ٢٣٧ ـ رسالت مآب علی کی زرہ 'عصا' تلوار پیالہ انگوشی اور آپ کے بعد خلفاء کے عہد میں غیر تقسیم شدہ اشیاء نیز موئے مبارک تعلین شریف اور ان برتنوں کے استعال کا بیان 'جن سے آپ کے اصحاب اور دوسرے حضرات آپ کی وفات کے بعد برکت حاصل کرتے تھے۔

۳۴۸ محمد بن عبدالله انصاری بعبدالله انصاری نمامه 'انس سے روایت کرتے ہیں کہ صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے 'توانہوں نے مجھ (انس کا کو بحرین کی طرف بھیجا اور ایک تحریر لکھ دی جس پر رسول الله علیہ کے مہر لگادی 'آپ کی مہر میں تین سطریں کندہ تھیں پہلی سطر میں محمد علیہ وسری میں رسول اور تیسری میں لفظ الله کندہ تھا۔

۳ ۳ ۳ عبداللہ بن محمد من عبداللہ اسدی عیسی بن طہمان سے روایت کرتے ہیں محمد مخترت انس نے دوجوتے ان کے سامنے بغیر بال کے چڑے کالے 'جس میں دو تھے گئے ہوئے تھے' پھر ثابت نے انس سے من کر مجھ سے کہا مکہ وہ تعلین مبارک رسالت آب علیقہ کے تھے۔

۳۵۰ محمد بن بشار عبدالوہاب ابوب محمید بن ہلال مضرت ابوبرده رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کم حضرت عائشہ صدیقہ نے ممارے سامنے ایک موٹی چادر جیسے اہل یمان بنایا کرتے ہیں نکال کر کہا کہ آنخضرت علی ہائی سلیمان کہا کہ آنخضرت علی مقل کے وفات اس کیڑے میں ہوئی تھی سلیمان محمید ابوبردہ کے واسطہ سے اتنازیادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائش نے ایک موٹی ازار اور ایک چادر جے ملبدہ کہتے ہیں ہمارے سامنے نکالی۔

۳۵۱۔ عبدان 'ابوحمزہ 'عاصم 'ابن سیرین 'حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں 'کہ جب سرور عالم علیہ کا پیالہ ٹوٹ گیا' تو آپ نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کا ایک ٹکڑالگوا دیا تھا' حضرت عاصم کا بیان

انُكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِّنُ فِضَّةٍ قَالَ عَاصِمٌ رَآيَتُ الْقَدُحَ وَشَرِبُتُ فِيهِ .

٣٥٢\_حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنَّ مُحَمَّدِ الْحَرُمِّي حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا آبِيُ أَنَّ الْوَلِيْدَ بُنَ كَثِيُرِ حَدَّنَّهُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَّلِيِّ حَدَّنَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّنَهُ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ حُسَيُنِ حَدَّنَةً أَنَّهُمُ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنُ عِنْدِ يَزْيُدَ بُن مُعَاوِيَةً مَقْتَلَ خُسَيُن بُن عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ لَقِيْهُ الْمِسْوَرُ بُنُ مَخُرَمَةً فَقَالَ لَهُ هَلُ لَكَ إِلَى مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا فَقُلُتُ لَهُ لَا فَقَالَ لَهُ فَهَلُ أَنْتَ مُعُطِيَّ سَيُفَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَانِّى اَحَافُ اَنُ يَغُلِبَكَ الْقَوْمَ عَلَيْهِ وَآيُمُ اللَّهِ لَئِنُ اَعُطَيْتَنِيْهِ لَايُخُلِّصُ اِلْيُهِمُ آبَدًا حَتَّى تُبُلَغَ نَفُسِي إِنَّ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِب خَطَبَ ابْنَةَ آبِي جَهُلِ عَلَى فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُها فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ فِي ذٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوُمَئِذِ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَانَا اَتَخَوَّفُ اَلُ تُفْتَنَ فِي دِيْنِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهُرًا لَهُ مِنُ بَنِيُ عَبُدِ شَمُسِ فَٱثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَىٰ لِيُ وَانِّيُ لَسُتُ ٱحَرِّمُ حَلَا لًا وَّلَا أُحِلَّ حَرَامًا وَلَكِنُ وَاللَّهِ لَا تَحْتَمِعُ بِنُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَبِنُتُ عَدُوِّ اللَّهِ ابَدًا.

٣٥٣ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ مُنَدْرٍ عَنِ ابُنِ عَنُ مُنَدْرٍ عَنِ ابُنِ عَنُ مُنَدْرٍ عَنِ ابُنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ لَوُ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ذَاكِرًا عُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ذَاكِرًا عُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ذَكْرَهَ يَوْمَ جَاءَهُ فَالسَّ

(۱) ظاہر یہی ہے کہ بیہ ''ذوالفقار''نامی تکوار تھی۔

(۲)اس سے مراد حضرت ابوالعاص بن الربیع ہیں جو کہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاوند تھے۔

## ہے ہمہ میں نے قدح مبارک کودیکھا تھااور اس میں پیاہے۔

٣٥٢\_ سعيد بن محمد الجرمي' يعقوب' ابراجيم' وليد' محمد' ابن شهاب' علی بن حسین رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں (زین العابدين)شہادت حسين كے بعد يزيد بن معاويد كے ياس سے جب مدینہ آیا' تو مسور بن مخرمہ نے مجھ سے ملاقات کر کے فرمایا کہ اگر \_ پچھ کام ہو تو بتائيے 'ميں نے جواب ديا 'مجھے کوئی ضرورت درپیش نہیں ہے ، پھر انہوں نے کہا کیا آپ مجھے رسالت مآب عظیم کی تلوار مبارک دیں گے ؟(۱) مجھے ڈرے کہ لوگ اس کی بابت آپ پر ز بردستی کریں گے اور اللہ کی قتم !اگر وہ تلوار آپ مجھے دے دیں گے تو پھراس تلوار کو میری زندگی میں مجھ سے بھی تبھی کوئی شخص تنہیں لے سکے گا 'حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاکی موجودگی میں جب ابوجہل کی بیٹی سے مگلی کی او میں نے رسول اللہ عظیم کے لوگوں کے سامنے اس بارے میں خطبہ پڑھتے سنا میں اس وقت بالغ تھا آپ نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہیں اور مجھے ڈر لگا ہواہے کہ ان کے دین کے بارے میں ان کی آزمائش کی جائے گی اس کے بعد آپ نے بنو عبد سمس والے این (۲) داماد کی تعریف کی اور فرمایا کہ جو بات انہوں نے کہی وہ بالکل سیج کہی اور مجھ سے جو وعدہ انہوں نے کیا' وه بمیشه پوراکیااور میں خود حلال چیز کو حرام اور کسی حرام چیز کو حلال كريًا نهين حابتًا، ممر الله كي قتم رسول الله عَلَيْنَة كي بيني اور عدوالله كي بیٹی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتیں۔

۳۵۳ قتید 'سفیان'مجر'منذر'مجربن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر حضرت علیؓ کو حضرت عثانؓ کی کچھ برائی کرنامقصود ہوتی' تواس دن حضرت عثان کی برائی ضرور بیان کرتے' جس دن ان کے پاس کچھ لوگوں نے آکر حضرت عثان کے گورنروں کی شکایت کی تھی'

فَشَكُوا سُعَاةً عُثُمَانً فَقَالَ لِي عَلِيُّ اِذْهَبُ اللهِ صَلَّى عُثُمَانً فَاخْبِرُهُ اَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُرسُعَاتَكَ يَعُمَلُونَ فِيهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُرسُعَاتَكَ يَعُمَلُونَ فِيهَا عَلَيْ فَاتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ اعْنِهَا عَنَّا فَاتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَاتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَاتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَالَ فَاخْبُرْتُهُ فَقَالَ ضَعُهَا حَيْثُ اَخَدُتُهَا قَالَ الْخُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْخُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْ ابْنِ الْحَرَا التَّوْرِيَّ عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيَّ عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ مُنذِرًا الثَّوْرِيَّ عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ مُنذِرًا الثَّوْرِيَّ عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ مُنذِرًا الثَّورِيَّ عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ مُنذِرًا الثَّورِيَّ عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَةِ قَالَ الْمُعَلِيْدِي الْمَانِ فَالَّ فِيهِ الْمُراللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ .

٢٤٨ باب الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَآئِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْمَسَاكِيُنِ وَايُثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَهُلَ الصُّفَّةِ وَالْاَرَامِلَ حَيُنَ سَالَتُهُ فَاطِمَةُ وَشَكُّتُ اِلَّيْهِ الطَّحُنَ وَالرَّحْيِ اَنُ يُخُدِمَهَا مِنَ السَّبِي فَوَكَّلَهَا اِلَى اللَّهِ . ٣٥٤\_ حَدَّثَنَا بَدُلُ بُنُ الْمُحَبَّرِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكْمُ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ آبِي لَيُلي حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا اشُتَكُتُ مَاتَلُقِيُ مِنَ الرَّحٰي مِمَّا تَطُحِنُ فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُتِيَ بِسَبِّي فَاتَتُهُ تَسُالُهُ خَادِمًا فَلَمُ تُوَافِقُهُ فَذَكَرَتُ ذَٰلِكً عَآئِشَةُ لَهُ فَأَتَانَا وَقَدَ دَخَلُنَا مَضَا حِعَنَا فَذَهَبُنَا لِنَقُومَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَ قَدَمَيُهِ عَلَى صَدُرِى فَقَالَ أَلَا ٱلْأَلْكُمَا عَلَى خَيُر مِّمَّا سَٱلْتُمَاهُ اِذَا آخَذُتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبَرَا الله أربعًا وتَلَاثِينَ وَأَحُمَدَا ثَلْثًا وَتَلَاثِينَ وَسَبَّحَا ثَلَاثًا وَّثَلِيْهُنَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِمَّا

ای دوران میں مجھ (محمد بن حنفیہ فرزند علی) سے پدر بزرگوار جناب علی نے کہا' حضرت عثان کے پاس جا کر کہورسول اللہ علیہ کا یہ دستور العمل ملاحظہ فرمائے 'اور اپنے ماتحت حاکموں کو حکم دیجئے کہ اس پر عمل کریں چنانچہ اس کتا بچہ ''دستور العمل ''کو میں حضرت عثان کے پاس لے کر پہنچا' تو حضرت عثان ؓ نے فرمایا مجھے اسکے دیکھنے کا اس وقت فرصت نہیں ہے 'تو میں حضرت علی کے پاس اس دستور العمل کو واپس لے آیا اور پوری سرگزشت انکو سنادی' تو انہوں نے کہا اسکو جہاں سے اٹھایا تھاو ہیں رکھ دو' حمیدی نے کہا ہم سے 'سفیان' محمد اسکو جہاں سے اٹھایا تھاو ہیں رکھ دو' حمیدی نے کہا ہم سے 'سفیان' محمد بن سوقہ 'منذر ثوری' ابن حفیہ نے بیان کیا کہ میرے والد نے مجھے مناس کتاب میں مخاب رسول اللہ صدقہ کے تفصیلی حکام کھے ہوئے ہیں۔ مخاب رسول اللہ اور مسکینوں کی ضرور توں کو پورا باب میں بر خمیر کے اس میا کی ضرور توں کو پورا باب میں بر خمیر کی سے در توں کو پورا باب میں بر خمیر کی سال میں بر خمیر کے اس میا کی سے در توں کو پورا باب میں بر خمیر کی سال میں بر خمیر کی سے در توں کو پورا بیاب کی بر کی سال میں بر خمیر کی سال میں بر خمیر کی سال میں بر خمیر کی سے در توں کو پورا بیاب کی بیاب کی بر میں کی سال میں بر خمیر کیا ہوں کیا کی سال میں بر خمیر کی سال میں بر خمیر کی سال میں بر خمیر کیا ہوں کیا ہوں کیا کیا کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گری کیا ہوں کیا کہا ہم کیا ہوں کیا ہ

باب ۲۴۸۔ رسول اللہ اور مسکینوں کی ضرور توں کو پورا کرنے کیلئے ادائے خمس کی دلیلوں اور سرورعالم علیہ کا حضرت فاطمہ کی چکی پینے کی شکایت پر آپ کولونڈی نہ دینے اور ان کی ضروریات کواللہ تعالی کے حوالہ کر کے اہل صفہ اور بیوہ عور توں کیلئے ایثار کرنے کے حکم کی وضاحت کابیان۔

سَاَلْتُمَاهُ .

٢٤٩ بَاب قَوُلِ اللّهِ تَعَالَى فَاِنَّ لِلْهِ خُمُسَةً يَعُنِى لِلرَّسُولِ قَسُمُ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللّهُ يُعُطِيُ.

٣٥٥\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَقَتَادَةً سَمِعُوا سَالِمَ بُنَ آبِي الْجَعُدِ عَنُ جابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَّا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهِ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيْثِ مَنْصُورِ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلُتُهُ عَلَى عُنُقِي فَأَتَيُتُ بِهِ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَفِي حَدِيْثِ سُلِّيُمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَارَادَ اَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوا بِإِسْمِي وَلَا تَكُنُّوا بِكُنْيَتِي فَاتِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقُسِمُ بَيْنَكُمُ وَقَالَ خُصَيْنً بُعِثْتُ قَاسِمًا ٱقُسِمُ بَيْنَكُمُ وَقَالَ عُمُرُوا حُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنُ جَابِر اَرَادَ اَنْ يُسَمِّيَّةَ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِإِسْمِيُ وَلَا تَكُنُّوا بِكُنْيَتِيُ . ٣٥٦\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي سَالِمٍ عَنُ آبِي الْحَعُدِ عَنَّ جَابِرِ عَبُدِاللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وُلِدَ ، لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَانُكَنِيُكَ آبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا

ہوں'اوروہ یہ ہے کہ جب تم اپنی خواب گاہ میں جاو' تو چو نتیس مرتبہ اللہ اکبر' تیننتیں مرتبہ الحمد اللہ'اور تیننتیں مرتبہ سجان اللہ پڑھالیا کرواوریہ دعاتمام ان چیزوں سے زیادہ اچھی ہے' جس کی تم لوگ خواہش کرتے ہو۔

باب ۲۳۹۔ الله تعالی کا حکم کہ مال غنیمت کاپانچوال حصہ الله اور اس کے رسول کیلئے ہے 'اس کا مطلب میہ ہے کہ رسول الله کو تقسیم خمس کا اختیار حاصل ہے 'آپ نے فرمایا میں تو صرف خزانچی اور باخٹنے والا ہوں اور الله تعالی ہر چیز کا دیے

۳۵۵ سے ابوالولید 'شعبہ 'سلیمان و منصور و قادہ 'سالم بن ابی جعد ' حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم انصاریوں میں لڑکا پیدا ہوااور یہ ارادہ کیا گیا ہم اس کانام محمد رکھا جائے 'شعبہ نے کہا 'منصور کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے 'کہ انصار کی نے کہا میں اس لڑکے کو سر ور عالم علی کے خدمت میں لے گیا اور سلیمان کی حدیث میں یہ کہا گیا کہ خود ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تھا 'جس کانام انہوں نے محمد رکھنا چاہا 'تو سر ور عالم علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ میر انام بول 'اور تم میں تقسیم کرنا میر اکام ہے ' حصین کا بیان ہے کہ سر وردو میل میں اور تم میں تقسیم کرنا میر اکام ہے ' حصین کا بیان ہے کہ سر وردو تقسیم کرتا ہوں ' عرو کہتے ہیں کہ شعبہ نے قادہ سے بذریعہ سالم تعلی کے میں خضرت جابر سے سالم علی کے اس انصاری نے اپنے کانام قاسم رکھنا میا ' تو سر ور عالم علی کے اس انصار کی نے بیٹے کانام قاسم رکھنا میں ان میں کہ میر انام رکھ لو' مگر میر بے جابا ' تو سر ور عالم علی کہ نے ارشاد فرمایا کہ میر انام رکھ لو' مگر میر بے جابا ' تو سر ور عالم علی نے ارشاد فرمایا کہ میر انام رکھ لو' مگر میر بے جابا ' تو سر ور عالم علی نے ارشاد فرمایا کہ میر انام رکھ لو' مگر میر بے بی کہ ساتھ میر کی کئیت نہ رکھنا۔

۳۵۸۔ محمد 'سفیان' اعمش' ابو سالم' ابو جعد' جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں ممہ ہم انصاریوں میں سے کسی کے ہاں فرزند ولا ہوا اور اس نے اس بچہ کا نام قاسم رکھا' جس پر انصار نے اس انصاری سے کہا کہ تم کو ہم ابوالقاسم نہیں کہیں گے' اور اس مبارک کنیت سے تیری آ تھوں کی ٹھنڈک کیسے دے سکتے ہیں' اس انصاری

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم والانام یاکنیت کسی اور کیلیخ اختیار کرنا صحیح ہے یا نہیں ؟اس بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ اگر التباس نہ ہو تو جائز ہے۔

فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ وُلِدَلِيُ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ اللَّهِ وُلِدَلِيُ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمِ وَلَا فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَا نُكَيِّبُكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَنُعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللِهُ اللّهُ اللَ

٣٥٧ - حَرَّثَنَا حِبَّانٌ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ يُونَسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ يُونَسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ اللَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُرِد اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُرِد اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّهُ المُعُطِي وَآنَا الْقَاسِمُ وَلَا تَزَالُ الدِّيْنِ وَاللَّهُ المُعُطِي وَآنَا الْقَاسِمُ وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْمُهُمُ حَتَّى هَنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى اللَّهِ وَهُمُ ظَاهِرُونَ .

٣٥٨\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عُمُرَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَا أُعُطِيُكُمُ وَلَا اَمُنَعُكُمُ آنَا قَاسِمٌ آضَعُ حَيْثُ أُمِرُتُ.

٣٥٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بُنُ اَبِيُ اَيُّوبَ قَالَ حَدَّنَنِيُ اَبُو الْاَسُودِ عَنِ ابنِ عَيَاشٍ وَإِسُمُهُ نُعُمَانُ عَنُ خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِيُ مَالِ اللهِ بَغَيْرِ حَقِّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

٢٥٠ بَابَ قَولِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وسَلَّمَ أُحِلَّتُ لَكُمُ الْغَنَائِمُ وَقَالَ اللَّهُ تعالى
 وعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَانُحُدُونَهَا
 فَعَجَّلَ لَكُمُ هذِه وَهِى لِلْعَامَّةِ يُبَيِّنُهُ

نے رسالت مآب علیہ کی خدمت میں جاکر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ امیرے ہاں لڑکا بیدا ہوا ہوا دیس نے اس کانام قاسم رکھا ہے 'گر تمام دوسرے انصار کہہ رہے ہیں'کہ ہم لوگ تجھ کو ابو القاسم نہیں کہیں گے اور تیری آنکھوں کو اس مبارک کنیت کے دکھنے سے مختذ انہیں کر سکتے یہ من کرسر ورعالم علیہ نے فرمایا'انصار نے اچھاکیا تم میر انام تورکھ سکتے ہو'گر میرے نام کے ساتھ میری کنیت نہ رکھو'کیونکہ قاسم توصرف میں ہوں۔

۳۵۸۔ محمد بن سنان ولیح اہلال عبدالرحلٰ بن ابی عمرہ حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں اکمہ رسول اللہ عظیمہ فی سے فرمایا کہ میں نہ تم کو بچھ دیتا ہوں اور نہ تم سے بچھ رو کتا ہوں 'بلکہ میں تو تقسیم کرنے کا مجھے تھم دیا جاتا ہے میں تو تقسیم کرنے کا مجھے تھم دیا جاتا ہے وہاں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔

۳۵۹ عبدالله بن زید 'سعید بن الی ایوب 'ابوالا سود 'ابن عیاش یعن نعمان 'خوله انصاریه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں ہم میں فعمان 'خوله انصاریه کو کہتے ہوئے ساہے ممہ کچھ لوگ الله تعالی کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں ان کے لئے قیامت میں آتش دوزخ ہوگی۔

باب ۲۵۰۔ رسالت آب کا فرمان کہ مال غنیمت تمہارے لئے حلال کر دیا گیاہے 'اور پروردگار عالم کا تھم کمہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غیموں کا وعدہ کیاہے 'جن کو تم حاصل کرو گے اور ان غیموں کے منجملہ بعض تم کو جلدی سے

الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٣٦٠ حَدَّثَنَا مَسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ حُصَيْنٍ عَنُ عُمِونَ عَنُ عَرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ للَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْدُ وَالْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ اللَّي يَوْمِ الْقَيَامَة .

٣٦١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخِبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخِبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا أَبُو اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَنُهُ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسُرَى بَعُدَهُ وَإِذَا هَلَكَ إِذَا هَلَكَ كَسُرَى بَعُدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا كِسُرَى بَعُدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا كَسُرَى بَعُدَهُ وَالّذِى نَفُسِى بِيدِهِ قَيْصَرُ بَعُدَهُ وَالّذِى نَفُسِى بِيدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَ هُمَا فِي سَبِيل اللّهِ .

٣٦٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا سَيَّارٌ حَدَّنَنَا مَزِيُدُ نِ الْفَقِيْرُ حَدَّنَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ لَا بَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُحِلَّتُ لِى الْغَنَآئِمُ . ٣٦٤ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً وَسَى اللهُ عَنْهُ وَسَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَفَّلَ الله لِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَفَّلُ الله لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ وَتَصُدِيْقُ وَسَلِيهِ وَتَصُدِيْقُ كَلِيمَاتِهِ بِأَنُ يُدُخِلُهُ الْحَنَّةَ اوْيُرُ جِعَةً إلى كَلْمَاتِهِ بِأَنُ يُدُخِلُهُ الْحَنَّةَ الْحَنَّةَ اوْيُرُ جِعَةً إلى كَلْمَاتِهِ بِأَنُ يُدُخِلُهُ الْحَنَّةَ الْحَنَّةَ اوْيُرُ جِعَةً إلى كَلْمَاتِهِ بِأَنْ يُدُخِلُهُ الْحَنَّةَ الْحَنَّةَ اوْيُرُ جِعَةً إلى الله الله المَنَّةَ الْحَنَّةُ الْحَنَّةُ اللهُ حَمَّلَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَتَصُدِيقُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ لِ اللهُ ا

عنایت بھی فرمادی ہیں'اور یہ تعلیمتیں تمام لوگوں کیلئے عام ہیں'جن کورسالت مآب نے بیان فرمادیاہے۔

۳۱۰ مسدد' خالد' حصین' عامر 'عروہ بارقی سے روایت کرتے ہیں'
کہ رسول الله علی فی ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں سے
قیامت تک کیلئے تواب 'خیر و برکت اور مال غنیمت وابستہ کر دیا گیا
ہے۔

الاسدابوالیمان شعیب ابوالزناد 'اعرج ابو ہر بری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ، جب کسری مر جائے گا تواس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا ، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا ، تواسکے بعد پھر کوئی قیصر نہیں رہے گا ، اور اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے 'تم لوگ قیصر و کسری کے خزانے راہ اللی میں صرف کرو گئے۔

۳۱۲ - الحق 'جریر' عبدالملک' حضرت جابڑ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا' جب کسر کی ہلاک ہو جائے گا' تواس کے بعد کوئی کسر کی نہیں رہے گا' اور جب قیصر ہلاک ہو جائےگا' تواس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا' اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے' تم لوگ ان دونوں کا خزانہ اللہ کانام بلند کرنے کی راہ میں خرچ کروگے۔

۳۱۳ محد بن سنان 'مشیم' سیار' یزید الفقیر' حضرت جابر رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں مکہ رسالت مآب علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ غنیمت کامال میرے لئے حلال کردیا گیا ہے۔

۳۱۳ راسلعیل مالک ابوزناد اعرج حضرت ابو ہر ری سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے دمہ لے لیا ہے مکہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور جس کو جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے وعدوں کی تقید این کے علاوہ کی اور چیز نے اس کے گھرسے باہر نہ نکالا ہو اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اس کو اس مکان پر جہاں سے وہ چلا تھا ' ثواب و مال غنیمت کے ساتھ بعافیت

مَسُكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ آجُرِ ٱوُغَنِيُمَةٍ . ٣٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَّآءِ حَدَّثَنَا بُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ مَّعُمَرِ عَنُ هَمَّا م بُنِ مُنَبَّهٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَزَا نَبيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَآءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَايَتَبَعْنِيُ رَجُلٌ مَلَكَ بُضُعَ امْرَاةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبُنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبُنِ بِهَا وَلَا اَحَدّ بَنٰى بُيُوتًا وَلَمُ يَرُفَعُ سُقُوفَهَا وَلَا اَحَدُ ن اشترى غَنمًا أو خلفات وهُو يَنتظِرُ وَلا دَها فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرُيَةِ صَلواةُ الْعَصُرِ ٱوْقَرِيْبًا مِّنُ ذَٰلِكَ فَقَالَ لِلشَّمُسِ إِنَّكَ مَامُوُرَةٌ وَٱنَّا مَامُوُرٌّ ٱللُّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتُ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَآئِمَ فَجَآءَ تَ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمُ تَطُعَمُهَا فَقَالَ إِنَّ فِيُكُمُ غُلُولًا فَلْيُهَا يِعُنِيُ مِنُ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزَقَتُ يَدُرَحَل بِيَدِهِ فَقَالَ فِيُكُمُ الْغُلُولُ فَلَيْبَا يَعْنِيُ قَبِيُلَتُكَ فَلَزِقَتُ يَدُرَجُلَيُنِ اَوُثَلَثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيُكُمُ الْغُلُولُ فَحَآئُوا بِرَاسِ مِثْلِ رَاسِ بَقَرَةٍ مِّنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوُهَا فَجَآءَ تِ النَّارُ فَأَكَلَتُهَا ثُمَّ آحَلَّ اللَّهُ لَهُمُ الْغَنَآئِمَ وَرَاى ضُعُفَنَا وَعَجُزَنَا فَاحَلُّهَا لَنَا.

٢٥١ بَابِ الْغَنِيُمَةِ لِمَنُ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

٣٦٦ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ عَنُ مَالِكٍ عَنُ زَيْدٍ بُنِ أَسُلِمَ عَنُ أَبِيُهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ

وایس پہنچادے گا۔

٣١٥ عد عمد ابن مبارك معمر عمام بن مديه حضرت الومرية ع روایت کرتے ہیں کم رسول الله علیہ نے فرمایا کہ زمانہ ماضی میں ایک نبی نے جہاد کیا'(۱)اورایٹی قوم سے کہائکہ میرے ساتھ وہ نہ چلے جس کی بیوی موجود ہو اور وہ یہ حیابتا ہو کہ اس کے ساتھ رات گزارے اور اِس نے اب تک ہم بستری نہ کی ہو' نیز وہ شخص جس نے گھر بنایا ہو'لیکن اس کی حصت نہ پائی ہو'اور وہ شخص بھی جس نے او نٹنیاں اور بکریاں مول لی ہوں'اوران جانوروں کے جننے کا منتظر ہو' الحاصل اس نبی نے جہاد کارخ کیا 'اور پھر عصر کی نماز کاو قت ایک گاؤں کے قریب ہوا' توانہوں نے آفاب کی طرف رخ کر کے کہا'اے آ فآب! تو الله كا محكوم ہے 'اور میں تھی اس كا محكوم ہوں 'اے یروردگار! تواس سورج کوروک دے 'تووہ سورج ڈوینے سے روک دیا گیا' اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو فتح یاب کر دیا' اس جنگ میں جب مال غنیمت کو جمع کرلیا گیا' توایک آگ نے آگر اس مال غنیمت کو کھا جانا حاما الكن نه كهاسكى توان نبى نے فرمايالو كواتم ميں خيانت كرنے والے موجود ہیں' لہذاہر قبیلہ کاایک ایک آدی آگر مجھ سے بیت کرلے' چنانچہ بیت کرتے کرتے ایک آدمی کا ہاتھ ان نبی کے ہاتھ سے و چیک گیا او آپ نے فرمایا وہ خائن تم میں موجود ہے البذا تمہارے قبیلہ کاہرایک آدمی آگر مجھ سے بیعت کرے 'چنانچہ دو تین آدمیوں ك باته ان ني ك باته ميں چيك كئے 'توان ني نے كہا خيانت كرنے والاتم میں موجود ہے تو وہ سونے کا ایک سر گائے کے سرکی طرح كالائے اور اسكور كھ ديا چنانچہ آگ نے آكر اس سر كو كھاليا 'اسكے بعد الله نے ان کے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا اور الله نے ہماری کمزوری وعاجزی کودیچه کرمال غنیمت جمارے لئے بھی حلال کر دیا۔ باب ۱۵۱ جنگ میں شرکت کرنے والے کے لئے مال غنيمت كابيان\_

۳۲۷ صدقه 'عبدالرحمٰن 'مالک 'زید 'اسلم 'حضرت عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کمہ انہوں نے فرمایا کمہ اگر بچھلے مسلمانوں کاخیال نہ ہو تا'

(۱) یہ نبی حضرت بوشع بن نون تھے۔

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوُ لَا اخِرُ الْمُسُلِمِيْنَ مَا فَتَحُتُ قَرُيَةً إِلَّا قَسَمُتُهَا بَيْنَ اَهُلِها كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْبَرَ.

٢٥٢ بَابِ مَنُ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلُ يَنْقُصُ مِنُ اَجُرِهِ. .

٣٦٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّئَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ آبَا وَاثِلِ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو مُوسَى الاَشْعَرِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ اَعْرَابِیٌّ لِلنَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ الرَّجُلُ یُقَاتِلُ لِلْمَغُنَمِ وَالرَّجُلُ یُقَاتِلُ لِیُدُکرَ ویُقَاتِلُ لِیُری مَکانَهُ مَنْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ مَنُ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْیَا فَهُو فِی سَبِیلِ اللهِ .

٢٥٣ بَابِ قِسُمَةِ الْإِمَامِ مَايَقُدِمُ عَلَيُهِ وَيَخُبَأُ لِمَنُ لَمُ يَحُضُرُهُ اَوْغَابَ عَنْهُ .

٣٦٨ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَا مَهُ اللهِ بُنِ آبِي مَلَكُكَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُدِيَتُ مُلَيْكَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُدِيتُ مُنَ دَيْبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُدِيتُ لَهُ اَقْبِيةٌ مِنُ دَيْبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَةً ابنئة المِسُورُ بُنُ مَحْرَمَةَ بَنِ نَوْفَلٍ فَحَاءً وَمَعَةً ابنئة المِسُورُ بُنُ مَحْرَمَة فَقَامَ عَلَي البَّابِ فَقَالَ ادْعُةً لِى فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَوْتَةً فَاحَدَ فَتَلَقَاهُ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَوْتَةً فَاحَدَ فَتَلَقَاهُ بِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَوْتَةً فَاحَدَ فَتَلَقَاهُ بِهِ وَاسَتَقْبَلَةً بِإِزُدَادِهِ فَقَالَ يَا ابَا الْمِسُورِ خَبَاتُ هَذَالَكَ وَكَانَ هَذَالَكَ وَكَانَ هَذَالَكَ وَكَانَ هَذَالَكَ وَكَانَ هَذَالَكَ وَكَانَ هَذَالَكَ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ وَرَوَاهُ ابُنُ عُلَيَّةً عَنُ ابُونُ مَلَكُ وَكَانَ عَلَيْهِ عَنُ الْمِسُورِ عَبَاتُ هَذَالَكَ وَكَانَ عَلَيْهَ عَنُ الْمِسُورِ قَدِمَتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ الْمِسُورِ قَدِمَتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُي عُلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

توجو مقام میں فنح کرتا وہ انہی لوگوں میں تقسیم کر دیتا' جس طرح سر ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کر دیا تھا۔

باب ۲۵۲۔ مال غنیمت کی خاطر جنگ کرنے والے کیلئے تواب میں کمی کابیان۔

٣١٧- محمد بن بشار' غندر' شعبه 'عرو' ابووائل' حضرت ابوموئ اشعریؒ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے سر ورعالم علی الشعریؒ سے دریافت کیا کہ ایک آدمی تو صرف مال غنیمت کیلئے لڑتا ہے' اور ایک آدمی اپنی دلیری ایک آدمی اپنی ناموری کیلئے لڑتا ہے' اور ایک آدمی اپنی دلیری دکھانے کیلئے لڑتا ہے' تو بتا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ تواس پر رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو کوئی صرف اللہ کانام بلند کرنے کیلئے جنگ کرے تووہ فی سبیل اللہ مجاہد ہے۔

باب ۲۵۳۔ امام کے پاس جو کچھ مال غنیمت آئے'اس کو بانٹنے اور غیر حاضر لوگوں کے جھے اٹھار کھنے کا بیان۔

۲۳۱۸ عبدالله بن عبدالوہاب عبدالله بن عبدالله بن الجاملية سے روایت کرتے ہیں کہ سر ورعالم علیہ کے پاس کچھر کیمی قبائیں جن میں سونے کے بٹن لگ ہوئے تھے 'ہدیہ کے طور پر لائی گئیں 'تو آپ میں سونے کے بٹن لگ ہوئے تھے 'ہدیہ کے طور پر لائی گئیں 'تو آپ نے وہ اپنے اصحاب میں بانٹ دیں 'اور مخرمہ بن نو فل کیلئے ان میں سے ایک الگ کرلی 'جب وہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے مسور بن مخرمہ بھی تھے 'انہوں نے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذر ابلاد و'رسالت مآب علیہ نے ان کی آواز من کروہ قبااٹھائی اور ان کے پاس آئے اور قباکوان کے سامنے کر کے ارشاد فرمایا کہ اے ابوالمسور! یہ میں نے تمہارے لئے رکھ چھوڑی ارشاد فرمایا کہ اے ابوالمسور! یہ میں نے تمہارے لئے رکھ چھوڑی اور تمہارے بی لئے رکھی ہے (سر ورعالم نے یہ الفاظ اس لئے ادا فرمائے ) کہ مخرمہ طبیعت کے تیز واقع ہوئے تھے 'ابن علیہ نے ابو سے حاتم نے ایوب'ابوملیکہ 'مسور سے نقل کیا کہ یہ قبائیں ایوب 'ابوملیکہ 'مسور سے نقل کیا کہ یہ قبائیں رسول اللہ علیہ بیش کی گئی تھیں 'اور اس حدیث کولیٹ نے بھی ابن کیا ہے۔

٢٥٤ بَابِ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ وَمَا اَعُطٰى
 مِنُ ذَلِكَ فِى نَوَائِبِهِ

٣٦٩\_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِيُ الْاَسُودِ حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌا عَنُ آبِيُ الْاَسُودِ حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌا عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنُسَ ابُنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجُعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجُعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّحَلاتِ حَتَّى اِفْتَتَحَ فَرَيْطَةً وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَعُدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمُ .

٥٥٤ بَاب بَرُكَةِ الْغَازِى فِى مَالِهِ حَيَّا وَ
 مَيْتًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ
 وَوُلَاةِ الْاَمُرِ.

٣٧٠ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِآبِي أَسَامَةَ آحَدَّنَكُمُ هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِيُ فَقُمْتُ اللِّي جَنْبِهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَايُقُتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوُ مَظُلُومٌ وَإِنِّي لَا اَرَانِيُ إِلَّا سَأُقَتَلُ الْيَوْمَ مَظُلُومًا وَإِنَّ مِنُ آكُبَرِ هَمِّى لَدَيْنِي اَفَتَرَىٰ يُبُقِيُ دَيْنُنَا مِنُ مَالِنَا شَيئًا فَقَالَ يَا بُنَيَّ بِعُ مَالَنَا فَاقُض دَيُنِيُ وَٱوُصٰى بِالنُّلُثِ وَتُلُثِهِ لِيَنِيُهِ يَعُنِيُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ثَلْتُ الثُّكْثِ فَإِنْ فَضُلَ مِنُ مَّالِنَا فَضُلِّ بَعُدَ قَضَآءِ الدَّيُن شَيُءٌ فَتُلْثُهُ لِوَلَدِكَ قَالَ هِشَامٌ وَّكَانَ بَعُضُ وَلَدِ عَبُدِ اللَّهِ قَدُوَارًى بَعْضَ بَنِيُ الزُّبَيْرِ خُبَيُبٌ وَعَبَادٌ لَهُ يَوُمَثِذٍ تِسُعَةُ بَنِيُنَ وَتِسُعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَجَعَلَ يُوصِينِيُ بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ يَابُنَيُّ إِنْ عَجَزُتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعِنُ عَلَيْهِ مَوُلَايَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَادَرَيْتُ حَتَّى قُلْتُ يَا اَبَةِ مَنُ مَوُلَاكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَاوَقَعُتُ فِيهُ

باب ۲۵۴۔ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے مال کور سول اللہ علیہ کے کا تقسیم فرمانا'اور اپنی اسلامی ضرور توں کیلئے اس مال میں سے کس قدر دیا۔

۳۱۹ عبدالله بن الى الاسود معتم 'اپ والد سے 'حضر ت انس سے روایت کرتے ہیں' کہ ایک آدمی نے رسول اللہ علی کو اپ کھوروں کے کھ در خت دیئے 'اور جب بنو قریظہ اور بنو نفیر کو آپ نے فضر کرلیا' تو رسالت مآب (علیکہ ) نے ان کے در خت ان کو واپس کرد ہے۔

باب ۵۵ سر سالت مآب علی اور خلفاء کرام کے ہمراہ رہ کر جہاد کرنے والے کے مال میں بحالت زیست و مرگ برکت ہونے کا بیان۔

۰۷ سا۔الحق'ابواسامہ'ہشام'عروہ'عبدالرحمٰن بن زبیر ہے روایت کرتے ہیں مکہ والد ماجد حضرت زبیر جب میدان جمل میں کھڑے ہوئے' تو مجھے طلب فرمایا' میں آکر ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا' تو انہوں نے کہامکہ اے بیٹے! آج یا تو ظالم کو قتل کیا جائے گا'یا لیک مظلوم کو تہ تیج کیا جائے گا'اور مجھے نظر آرہاہے مکہ میں مظلوم کی حیثیت ہے مارا جاؤں گا'اور مجھے سب سے بڑی فکرایئے قرضہ کی لگی ہوئی ہے '(میں مقروض ہوں) میر اقرض ادا کر کے کیامیری دولت باقی کے سکتی ہے؟ اور اے میرے بیٹے! اب تم میرا مال فروخت کر کے میرا قرض ادا کر دواور انہوں نے تہائی کے مال کی میرے لئے وصیت کی تھی'اور میری اسی تہائی میں سے میری اولاد کیلئے وصیت کی'انہوں نے کہام کہ اس تہائی مال کے تنین حصہ کر دینا'عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ممہ تہائی میں ہے ایک تہائی کی تقتیم کو کہاتھا'اس لئے کہ ادائے قرض کے بعد ہمارے مال میں سے جو پچھے فاضل نی جائے ' تواس کا تیسر احصہ تمہاری اولاد کیلئے ہے ہشام کا بیان ہے مکہ عبداللہ کے بعض لڑے حضرت زبیر کے بعض بیٹوں کے ہم عمر تھے 'جیسے خبیب اور عبادہ اور ان کے نو بیٹیے اور نو بیٹیاں تھیں' عبداللہ کا بیان ہے کہ پھر انہوں نے مجھے اینے اوپر کے قرض کو جلد اداکرنے کی وصیت کی اور کہااے بیٹے!اگر تم کسی امر میں عاجز ہو جاؤ' تواس میں

میرے مولا سے امداد حاصل کرنا عبداللہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قتم میں نہیں سمجھا کہ اس جملہ ہے ان کی کیامر ادمقی 'لہٰذامیں نے پوچھا ابا جان! آپ كامولاكون بي ؟ جواب دياالله تعالى عبدالله كت بين الله كى قتم! مجھ پران كا قرض اداكر نے ميں جب كوئى مصيبت پردى ، تو میں نے کہااے مولائے زبیر 'توبی ان کا قرض اداکرے 'تواللہ تعالی نے ان کے ذمہ کا قرض ادا کر دیا عضرت زبیر شہید ہوگئے 'اور کوئی ديناريا در جم نهيس حچورا البته زمينيس ورشه ميس حچورس ايك كانام غابہ ہے' علاوہ ازیں مدینہ منورہ میں گیارہ مکانات 'بصر ہیں دو' کو فہ آ اور مصر میں ایک ایک مکان چھوڑا عبداللہ کابیان ہے مکہ اسکے ذمہ قرض کی حالت سے تھی محد کوئی شخص الحکے پاس اپنامال امانت کے طور پر ر کھنا چاہتا' تو وہ اس کو جواب دیتے 'کہ میں اس مال کو بطور امانت نہیں رکھنا البتہ بطور قرض کے لے لیتا ہوں (۱) کیونکہ مجھے اس کے مم مو جانے كاور لكا مواہے 'اور انہوں نے مجى حاكم اعلىٰ مونا 'خراج حاصل كرنا 'اوركسي چيز كا تول كرنا پيند نهيس كيا 'ان كامحبوب مشغله بيه تها که وه سر ور عالم ً یا صدیق اکبرٌ <sup>،</sup> فار وق اعظمٌّ اور حضرت عثمان غنیٌّ کے ساتھ میدان جہاد میں جایا کرتے تھے عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے اکہ جب میں نے ایکے ذمہ قرض کا حساب کیا اُتو وہ دو کروڑ اور دو لا کھ تھا 'پھر تھیم بن حزام مجھ (عبداللہ بن زبیر) سے ملے 'اور انہوں نے کہااے بھتیج ابتاؤمیرے بھائی کے ذمہ کتنا قرض ہے 'تومیس نے اصل رقم کو ظاہر نہ کر کے کہا ایک لاکھے جس پر تھیم بن حزام نے کہا ' بخدامیں جانتاہوں کہ تم میں اسکی ادائیگی کی قدرت نہیں 'تو میں نے ان سے کہا'آپ پراگر میں ظاہر کردوں کہ الحکے ذمہ قرض کی رقم کی مقدار دو کروڑ اور دو لا کھ ہے ' تو حکیم بن حزام نے جواب دیا کہ تم

كُرْبَةٍ مِّنُ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ يَامَوُلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنُهُ .دَيْنَهُ فَيَقُضِيُهِ فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَلَمُ يَدَعُ دِيُنَارًا وَلَا دِرُهَمًا إِلَّا ٱرْضِيُنَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَاِحُدى عَشَرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ وَدَارَيْن بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِٱلْكُوْفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ قَالَ وَإِنَّمَا كَانُ دَيْنَهُ ٱلَّذِى عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيُهِ بِالمَالِ فَيَسُتَوُدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولَ الزُّبَيْرُ لَاوَلٰكِنَّهُ سَلَفَ فَانِّي ٱلْحَشَىٰ عَلَيُهِ الضَّيُعَةَ وَمَا وُلِيَ اِمَارَةً قَطُّ وَلَا حِبَايَةِ خِرَاجٍ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزُوَةٍ مَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَوُمَعَ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ قَالَ عَبُدُّاللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ فَحَسَبُتُ مَاعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدُتُهُ ٱلْفَيُ ٱلْفِ وَّمِائَتَىُ ٱلْفِ قَالَ فَلَقِىَ حَكِيْمُ بُنُ حِزَامٍ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا ابُنَ أَحِى كُمْ عَلَى آخِيُ مِنَ الدَّيْنِ فَكُتَمَةً فَقَالَ مِائَةُ ٱلْفِ فَقَالَ حَكِيُمٌ وَاللَّهِ مَاأَرَى آمُوَالَكُمُ تَسِعُ لِهٰذِهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَفَرَايَتَكَ إِنُ كَانَتُ ٱلْفَىُ ٱلْفِ وَّمِائَتَىُ ٱلْفِ قَالَ مَااَرَاكُمُ تُطِيُقُونَ هَذَا فَاِنْ عَجَزَتُهُ عَنُ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسُتَعِينُوا بِيُ قَالَ وَكَانَ الزُّبَيْرُ اِشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبُعِيْنَ وَمِائَةَ ٱلْفِ فَبَاعَهَا عَبُدُ اللَّهِ بِٱلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ ٱلْفِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنُ كَانَ لَهُ

(۱) حضرت زبیر کامقعد یہ ہو تا تھا کہ یوں امانت کے طور پر اگر تم نے میر ب پاس رکھ دیا تو بکار پڑار ہے گااور ضائع ہو جانے کا بھی خطرہ ہے اور الی صورت میں آگر ضائع ہو گیا تو تمہار امال ضائع ہو گا، جبکہ قرض کی صورت میں آگر ضائع ہو گیا تو اسکی اوائیگی بہر حال میرے لیے ضروری ہوگی۔ دوسر امفید پہلو قرض کا یہ بھی ہو گا کہ تمہار امال میر ب پاس بیکار نہیں پڑار ہے گابلکہ میں اسے کاروبار میں لگاسکوں گا۔ بہت نے لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کے سودی کاروبار کو حرام کر کے اسلام نے تجارتی ترقی کی بہت میں اہیں مسدود کردی ہیں، اور موجودہ بیکوں کی تو کوئی صورت سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اس واقعہ میں غور کیا جائے تو بالکل واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ حضرت زبیر سودی لین دین کے بغیر جس صورت پر عمل کرتے تھے وہ بلاسود بیکنگ ہی کی شکل تھی اس طرح کی مثالیں عہد صحابہ میں متعدد ہیں، اس مسئلہ کی مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو ''مسئلہ سود ''مولفہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ۔

عَلَى الزُّبَيْرِ حَتٌّ فَلَيُوافِنَا بِالْغَابَةِ فَاتَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَرٍ وَّكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ ٱرْبَعُمِائَةِ ٱلْفِ فَقَالَ لِعَبُدِاللَّهِ إِنْ شِئْتُمُ تَرَكْتُهَا لَكُمُ قَالَ عَبُدُاللَّهِ لَا قَالَ فَإِنْ شِئْتُمُ حَعَلْتُمُوُهَا فِيُمَا تُوَخِّرُوُنَ اِنُ اَخَّرُتُمُ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ لَا قَالَ فَاقَطَعُوا لِي قِطُعَةً فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ لَكَ مِنُ ههُنَا اللي ههُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقُضِيَ دِيُنَّهُ فَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسُهُمٍ وَنِصُفٌ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً وَعِنُدَةً عَمُرُو بُنُ عُثُمَانَ وَالْمُنْذِرُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمُعَةً فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ كُمُ قُوِّمَتِ الْغَابَةُقَالَ كُلَّ سَهُم مِّائَةَ ٱلْفِ قَالَ كُمُ بَقِيَ قَالَ ٱرْبَعَةُ ٱسُهُم وَّيْصُفِ قَالَ الْمُنَذِرُ بُنُ الزُّبَيْرِ قَدُ أَخَذُتُ سَهُمًا بِمِاتَةِ ٱلْفِ قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدُ آخَذُتُ سَهُمًا بِمِاتَةِ ٱلْفِ وَقَالَ ابُنُ زَمُعَةَ قَدُ آخُذُتُ سَهُمًا بِمِاتَةِ ٱلْفِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كُمُ بَقِيَ فَقَالَ سَهُمٌ وَنِصُفٌ قَالَ اَحَذْتُهُ بِخَمُسِيُنَ وَ مِاثَةِ ٱلْفِ قَالَ وَبَاعَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَرَ نَصِيْبَةً مِنُ مُعَاوِيَةً بِسِتِّ مِائَةِ ٱلْفِ فَلَمَّا فَرَعَ ابُنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ أَقْسِمُ بَيْنَنَا مِيُرَائَنَا قَالَ لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمُ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ ٱرْبَعَ سِنِيُنَ إِلَّا مَنُ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيُنَّ فَلَيَاتِنَا فَلَنَقُضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلُّ سَنَةٍ يُّنَادِيُ بِالْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضِي أَرْبَعَ سِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمُ قَالَ فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ اَرْبَعُ نِسُوَةٍ وَّرَفَعَ الثُّلُثَ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةِ ٱلْفُ ٱلَّفِ وَمِائَتَا ٱلْفِ فَحَمِيْعُ مَالِهِ خَمْسُونَ ٱلْفَ ٱلْفِ وَمِائَتَا ٱلْفِ.

میں اس کی ادائیگی کی سکت ہی نہیں ہے 'ادر اگر اس کی ادائیگی سے تم عاجز ہو جاؤ' تو مجھ سے مدد لے لینا۔ حضرت زبیر نے غابہ کی زمین کو ایک لاکھ ستر ہزار میں خریداتھا'جس کو میں (عبداللہ) نے سولہ لاکھ میں فروخت کر دیا 'اور لوگوں ہے کہا کہ حضرت زبیر ؓ کے ذمہ جس کسی کاکوئی حق مو' تووہ ہمارے پاس غابہ میں آئے' چنانچہ عبداللہ بن جعفرنے آکر کہائکہ میرے جار لاکھ کے زبیر مقروض تھے'(۱)اگر تم چاہتے ہو' تومیں بیر قم تمہارے لئے چھوڑے دیتا ہوں' تومیں نے جواب دیا جی نہیں عیں رقم معاف کرانا نہیں جا ہتا ' تو عبدالله بن جعفرنے کہا' تواچھاالیا کروئکہ سب سے آخر میں میرے قرضہ کو ر کھو 'جس پر میں نے جواب دیا'جی پیہ بھی نہیں ہو سکتا' تو پھر عبداللہ بن جعفر نے کہا'اس زمین کا ایک قطعہ یہ مجھے دے دو تو میں (عبدالله) نے کہا یہاں سے وہاں تک دیا جاتا ہے 'راوی کا بیان ہے' کہ وہ قطعہ زمین انہوں نے ان کے ہاتھ چے ڈالا 'اور ان کا قرض ادا كرنے كے بعد بھى اس زمين كے ساڑھے جيار حصے باقى رہے اس كے بعد عبداللہ بن زبیر نے معاویہ کے پاس جاکر ملا قات کی جہاں عمرو بن عثان نذر بن زبير 'ابن زمعه بيشے ہوئے تھے ' تو معاويه نے یو چھا'غابہ کی زمین کی کتنی قیمت گلی ہے' تو عبداللہ بن زبیر نے کہا'ہر حصه کی قیت ایک لاکھ تک آتی ہے'اس پر امیر معاویہ نے پوچھا' اب كتف حصے باتى بيں ،جواب دياساڑھے جار حصے ،منذر بن زبير نے كها ايك حصه تومين ايك لا كه مين مين خريد ليتا هون عمرو بن عثان نے کہا'ایک لاکھ کاایک حصہ میں لے رہاہوں'ابن زمعہ نے کہاایک لا کھ کاحصہ میراہے ، پھرامیر معاویہ نے یو چھااب کتنے جھے باتی رہے میں نے جواب دیا' ڈیڑھ حصہ توانہوں نے کہا'اس کو میں ڈیڑھ لا کھ میں خرید لیتا ہوں 'راوی کابیان ہے کہ چر عبداللہ بن جعفر نے اپنا خریدا ہوا حصہ امیر معاویہ کے ہاتھ جھ لاکھ میں فروخت کیا'اس کے بعد جب ابن زبیر اینے والد کا قرضہ ادا کرنے سے فارغ ہو گئے ' توان کے دوسرے بھائیوں نے کہا' ہماری میراث ہم میں بانٹ دیجئے'جس یر عبداللہ بن زبیر نے کہا' میں تمہارے جھے تم کواس وقت تک نہیں

(۱) حضرت عبدالله بن جعفرٌ بهت تخی تھے ای سخاوت کی وجہ ہے انہیں" بحر الکرم" ( یعنی سخاوت کاسمندر ) کالقب دیا گیا ہے۔

دول گان (١) جب تك مسلسل جار سال تك زماند مج مين بيد اعلان نه كرلول كه جس كاكوئى قرض زبير پر جو 'وه جارے پاس آئے 'تاكه وه قرض اس کوادا کر دیں۔راوی کابیان ہے مکہ عبداللہ بن زیبر نے پھر حار سال تک ج کے زمانہ میں اپنے والد کے قرضہ کی ادائیگی کیلئے لوگوں میں اعلان کیا اور چار سال کے بعد اینے بھائیوں میں ترکہ کی تقسیم کردی اور حضرت زبیر کی چار بیویاں تھیں عبداللہ بن زبیر نے مال کی ایک تہائی اٹھار کھی تھی' چنانچہ ہر بیوی کو دو لا کھ اور دس دس ہزار کی رقم ملی 'الحاصل زیبر کاتماِم مال پانچ کروڑاور دولا کھ کاہوا۔ باب۲۵۷۔ جب امام کسی کو کسی ضرورت پر کہیں بھیجے 'یااس کوکسی جگہ پر حکما تھہرائے ' تواس کے حصہ رسدی کابیان۔ ا ٤ ساله موسىٰ 'ابوعوانه 'عثان بن موہب ' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں مکہ حضرت عثمانؓ جنگ بدر میں اس لئے شریک نہ ہو سکے کہ رسول اللہ عظی کی ایک صاحبزادی جوان کی بیوی تھیں 'سخت بیار تھیں (۲)' تورسالت مآب علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے شخص کے برابرتم کو بھی حصہ اور تواب ملے گا۔

باب ۲۵۷۔ مسلمانوں کی ضرورت کیلئے خمس ثابت ہونے کا ایک دلیل میہ کہ بنو ہوازن نے رسول اللہ علیہ سے اپنا اسب اسب اس کی واپسی کی استدعا کی ہے 'جس کا سبب میں استدعا کی ہے 'جس کا سبب میں اسرور عالم علیہ کی رضاعت بنو ہوازن میں ہوئی سے کہ سرور عالم علیہ کی رضاعت بنو ہوازن میں ہوئی تھی اور آپ نے دوسرے مسلمانوں کے برابر ان کے بھی حصے لگائے 'اور آپ وعدہ فرمایا کرتے تھے کہ 'نے اور انفال کے پانچویں حصہ میں سے ان کو بھی دینگے 'اور آپ نے انصار کو دیااور حضرت جابر گو خیبر کے چھوارے عنایت فرمائے۔

٢٥٦ بَاب إِذَا بَعُثَ الْإُمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوُامَرَةً بِالْمَقَامِ هَل يُسهَمُ لَةً. ٣٧١ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّنَنَا عُثُمَانُ بُنُ مَوُهِبٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ إِنَّمَا تَغِيبُ عُثُمَانُ عَنُ بَدُرٍ فَإِنَّهُ كَانَتُ تَحْتَهُ بِنُتُ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّهِيُ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

٢٥٧ بَاب وَمِنَ الدَّلِيُلِ عَلَى آنَّ الْخَمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِيُنَ مَاسَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرَضَاعِهِ فِيهِمُ فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِيُنَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعِدُ النَّاسَ آنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعِدُ النَّاسَ آنُ يُعَطِيهُمُ مِّنَ الْفَيْءِ وَالْأَنْفَالِ مِنَ النَّحْمُسِ يَعْطِيهُمُ مِّنَ الْفَيْءِ وَالْأَنْفَالِ مِنَ النَّحْمُسِ وَمَا أَعُظَى جَابِرَ بُنَ وَمَا أَعُظَى جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ تَمُرَخَيْبَرَ.

(۱)اس سے معلوم ہواکہ قرضہ کی ادائیگی کی ضرورت کی بناء پر وراثت کی تقتیم میں تاخیر کرنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ تھی اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہواکہ اگر امام کسی کو کسی کام ہے جیجے تومال غنیمت میں اس جانے دالے کا حصہ بھی شامل ہوگا۔

٣٧٢\_ حَدَّثَنَا سَعِيُدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرُوةُ أَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكْمِ وَمِسُورَ بُنَ مَخُرَمَةِ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ جَآءَ ةُ وَفُدُ هَوَازِنَ مُسُلِمِينَ فَسَالُوهُ أَنْ يُرَدِّ إِلَيْهِمُ آمُوالُهُمْ وَسَبِيُّهُمْ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبَّ الْحَدِيْثِ إِلَى آصُدَقُهُ فَاحْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيُنِ إِمَّا السَّبُى وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدُ كُنُتُ اسُتَانَيْتُ بِهِمُ وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَظَرَ اخَرَهُمُ بِضُعَ عَشَرَةَ لَيُلَةٍ حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمُ اِلَّا اِحْدَى الطَّائِفَتَيُن قَالُوُا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبُيّنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْمُسُلِمِيْنَ فَأَتُنٰي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ إِخُوَانَكُمُ هُؤُلَّاءِ قَدُ جَآؤُنَا تَاثِينَ وَإِنِّي قَدُ رَآيُتُ أَنُ أَرُدَّ اللَّهِمُ سَبُيَهِم مَنُ أَحَبُّ أَن يُطيّبَ ذَايَفُعَلُ وَمَنُ أَحَبُّ مِنْكُمُ أَن يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعُطِيَةً إِيَّاهُ مِنُ اَوَّل مَايُفِيٌّ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَيَفُعَلُ فَقَالَ النَّاسُ قَدُ طَيَّبُنَا ذَالِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَهُمُ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّا لَانَدُرِي مَنُ اَذِنَ مِنْكُمُ فِي ذَٰلِكَ مِمَّنُ لَمُ يَاٰذَنُ فَارُ حِعُوا حَتَّى يَرُفَعَ اِلْيَنَا عُرَفَآؤُكُمُ أَمُرَكُمُ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلَّمَهُمُ عُرَفَآؤُهُمُ ثُمَّ رَجَعُوا اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُوهُ أَنَّهُمُ قَدُطَيَّبُوا فَآذِنُوا فَهٰذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنُ سَبُي هَوَازِنَ . ٣٧٣ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّاتُ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ اَبِي قِلَابَةَ قَالَ

٢٧ سعيد بن عفير 'ليث' عقيل 'ابن شهاب' عروه' مروان بن تھم ومسور بن مخرمه رضى الله عنه سے روایت كرتے ہیں مكه رسول الله علي كياس بنو ہوازن مسلمان ہوكر آئے 'اورانہوں نے آپ ہے استدعا کی ہمکہ آپ ان کے قیدی اور ان کا مال واسباب ان کو واپس کر دیں' تو سر ور عالم علیہ نے فرمایا' مجھے وہی بات پسند ہے جو بالكل سجى ہے 'تم ايك چيز اختيار كراو' مال يا قيدى اور ميں نے صرف تمہاری وجہ سے تقسیم میں تاخیر کی ہے 'اور سر ور عالم عظی فی نے اپنی طا ئف سے واپسی کے بعد بچھ اوپر دس راتوں تک ان کے آخری جواب كاا نظار كياجب ان لو گون كو يقين مو گيام كه رسول الله عنظيم صرف ایک ہی چیز انہیں واپس دیں گے ' توانہوں نے کہا ہم اینے قیدی مانگتے ہیں 'جس پر رسول اللہ عظیمہ نے مسلمانوں کے مجمع میں الله تعالیٰ کی تعریف کی جس کاوہ سز ادار ہے'اور اس کے بعد فرمایا' اے مسلمانو! تمہارے یہ بھائی شرک سے توبہ کر کے ہمارے یاس آئے ہیں' اور میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس دے دوں 'لہذاجو شخص پاکیزگی کو دوست رکھتاہے 'اسکویہ کام كر ذالنا حابي 'اور جو شخص اپنے حصه پر قائم رہنا جا ہتا ہے ' تووہ مجھی اپنے حصہ کا قیدی ان کو دے دے اور ایسے تحض کو ہم اس کے حصہ کے بدلے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کوجو مال نیاعنایت کرے گا' اس کا حصہ ادا کریں گے ' یہ سن کر سب کو گوں نے کہا کہ یارسول الله! ہم ان لوگوں کو ان کے قیدی اپناا پنا حصہ لئے بغیر ہی دینا پند كرتے بين ورسول الله عظي نے ارشاد فرمايا بهم نبيس جانے كه تم میں ہے کس نے اس کی اجازت دی اور کس نے اجازت نہیں دی ا لہذا مناسب میہ ہے مکہ تم سب واپس چلے جاؤ 'اور تمہارے سر دار تمہارے امور کی نیابت کریں ' توسب لوگوں نے لوٹ کر اینے سر داروں سے بات چیت کی'اور پھر سر داروں کے مندوب نے رسول الله علي كومطلع كيا كه سب لوگ بخوشي دے رہے ہيں 'اور موازن کے قیدیوں کی بابت یہ حدیث ہم تک پیچی ہے۔

ساس سے سراللہ 'حماد' ابوب' ابو قلابہ ' قاسم ' زہرم سے روایت کرتے ہیں کم ابو موکیٰاشعری کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کمہ اتنے

وَحَدَّثَنِيُ الْقَاسِمُ بُنُ عَاصِمِ الْكُلَيْبِيِّ وَآنَا لِحَدِيُثِ الْقَاسِمِ ٱحُفَظُ عَنُ زَهُدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنُدَ اَبِيُ مُوْسَى فَأَتِيَ ذِكُرُ دَجَاجَةٍ وَعِنْدَةً رَجُلٌ مِّنُ بَنِي تَيُمِ آحُمَرُ كَإِنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ اِنِّي رَايَتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرُتُهُ فَحَلَفُتُ لَا اكُلُ فَقَالَ هَلُمٌّ فَلاُحَدِّتُكُمُ عَنْ ذَاكَ اِنِّيُ آتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيُ نَفَرٍ مِّنَ الْاَشُعَرِيِّيْنَ نَسْتَحُمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا ٱحُمِلُكُمُ وَمَا عِنُدِي مَا ٱحُمِلُكُمُ وَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِنَهَبِ ابِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ آيُنَ النَّفَرُ الْأَشَعَرِيُّونَ فَآمَرَ لَنَا بِحَمْسِ ذُوُدٍ غُرِّ الذُّراى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَاصَنَعُنَا لَايُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعُنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا اِنَّا سَٱلْنَاكَ اَنُ تَحْمِلْنَا فَحَلَفُتَ أَنُ لَاتَحْمِلْنَا أَفَنَسِيْتَ قَالَ لَسُتُ آنَا حَمَلَتُكُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمُ وَاِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ لَااَحُلِفُ عَلَى يَمِيُنِ فَآرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا ٱتَّيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَّ تَحَلَّلُتُهَا .

٣٧٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيُهَا عَبُدُ اللهِ قِبَلَ نَحَدٍ فَعَنَمُوا إِبِلا كَثِيْرًا فَكُانَتُ سِهَامُهُمُ إِنْنَى عَشَرَ بَعِيْرًا أَوُ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا أَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا أَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا وَانْقِلُوا بَعِيْرًا بَعِيْرًا .

٥٧٥ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيرٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضُ مَنُ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا

میں ان کے پاس مرغ مسلم کی ایک قاب آئی 'اووان کے پاس سرخ و سفيد رنگ والاايك آدمي بنوتيم كا بيشا موا تها اور وه غلام معلوم موتا تھا اس کو بھی کھانے پر بلایا۔ تو اس نے کہا میں نے اس جانور کو نجاست کھاتے دیکھاہے 'اس لئے میں اسے مکروہ جانتا ہوں'اور میں نے قتم کھائی ہے کہ یہ نہیں کھاؤں گا۔ توابو موسیٰ اشعری نے کہا كه آؤين ثم كواس كى بابت سناؤل كمه رسول الله عظي كا خدمت میں چنداشعریوں کے ساتھ میں نے حاضری دی 'اور سواری طلب کی او آپ نے فرمایا اللہ کی قتم إمیں تم كوسوارى نہيں دول گا اور میرے پاس کوئی سواری ہے ہی نہیں ' چر رسول الله عظی کے پاس مال غنیمت کے پچھ اونٹ آئے او آپ نے فرمایاوہ اشعری کہاں ہیں ' پھر آپ نے ہم کوپانچ اونٹ سفید کوہان والے دلوائے ' توہم نے چلتے وقت این دل میں کہا کہ ہم نے کیا حرکت کی اس میں ہم کو کوئی برکت نفیب نہیں ہوگی، تو ہم نے رسالت مآب عظیم کے پاس لوث كركها بهارے مطالبہ يرآپ نے قتم كھاكر فرمايا تھامكہ ميں تم كو سواريال نبيس دول گا\_ سواريال نه دينے كى اپنى قتم كو كيا آپ بھول كے! جس ير سرور عالم صلى الله عليه وسلم في فرماياتم كو جم في سواریاں نہیں دیں 'بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سواریاں مہیا کی ہیں 'اور اللہ کی قتم انشاللہ جب میں کسی بات پر قتم کھاؤں گا'اور اس کے خلاف كو بهترياؤل گا' توجو بات بهتر ہو گی اس كو برسر عمل لاؤل گا'اور فتم توژ ڈالا کروں گا۔

۳۷۳ عبدالله' مالک' نافع' حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں' کہ رسالت مناب عَلِی فی خبد کی طرف ایک ٹولی روانہ کی'جس میں عبدالله بھی تھے' اور ان لوگوں کو مال غنیمت میں سے فی کس گیارہ گیارہ' بارہ بارہ اونٹ حصہ میں آئے' اور ایک ایک اونٹ ان کو حصہ سے زیادہ اور مرحمت فرمایا گیا۔

۳۷۵ کی الیف عقیل این شہاب سالم محضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں محمر سے روانہ کرتے سے روایت کرتے ہیں محمد سے نواس میں بعض خاص آدمیوں کو عام کشکر کے حصوں سے زیادہ صد مرحت فرمایا کرتے ہیں۔

لِأَنْفُسِهِمُ حاصَّةً سِوى قِسُمِ عَامَّةِ الْحَيُشِ. ٣٧٦\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا آبُوُ أُسَامَةَ حَدَّنَنَابُرَيُدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ اَبِيُ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخُرَجُ النَّبَىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَنَحُنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجُنَا مُهَاجِرِيُنَ اِلَيْهِ آنَا وَاَخَوَانَ لَيُ آنَا ٱصْغَرُهُمُ ٱحَدُّهُمَا ٱبُو بُرُدَةً وَالْاَخَرُ ٱبُو ُرُهُم إِمَّا قَالَ فِيُ بِضُعَ وَامًّا قَالَ فِي ثَلَائَةِ وَخَمُسِّينَ ٱوُإِنَّنَيْنِ وَخَمُسِيُنَ رَجُلًا مِنُ قَوُمِيُ فَرَكِبُنَا سَفِينَةً فَٱلْقَتْنَا سَفِينَتْنَا إِلَى النَّجَاشِي بِالْحَبُشَةِ وَوَافَقُنَا جَعُفَرَ بُنَ آبِي طَالِبٍ وَٱصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعُفَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَنَا هَهُنَا وَامَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَٱقِيْمُوا مَعَنَا فَٱقَمُنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمُنَا جَمِيعًا فَوَافَقُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاسُهَمَ لَنَا اَوْقَالَ فَأَعُطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِآحَدٍ غَابَ عَنُ فَتُح خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْعًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا اَصْحَابُ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعُفَرِ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمُ مَّعَهُمُ. ٣٧٧\_ حَدَّئَنَا ۗ عَلِيٌّ حَٰدَّئَنَا لَٰسُفُيَاٰلُ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكِدِرِ سَمِعَ حَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوُقَدُ جَآءَ نِيُ مَالُ الْبَحْرَيُنِ لَقَدُ أَعُطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمُ يَجِّئُ حَتَّى قُبضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا جَآءَ مَالُ الْبَحْرَيُن اَمَرَ اَبُو بَكُر مُّنَا دِيًا فَنَادى مَنُ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَيُنَّ أَوُعِدَةٌ فَلَيَا تِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلُتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لِيُ كَذَاوَكَذَا فَحَثَالِيُ ثَلَاثًا وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحُثُوُا بِكُفَّيُهِ حَمِيُعًا ثُمَّ قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِر وَقَالَ مُرَّةٌ

۲۷ سار محمد 'ابواسامه' برید ابو برده' حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسات مآب علی ای جرت کی ہم کواس وقت اطلاع ملی کمہ ہم لوگ یمن میں تھے ' تو ہمارے دو بھائی جن میں ابو بردہ حجوثا تھا'اور میرے بڑے بھائی ابور ہم قوم کے کچھ آدمیوں کے ساتھ ہی باون ترین آپ کی طرف بحثیت مہاجر روانہ ہونے کیلئے ایک کشتی میں سوار ہو گئے انیکن ہماری کشتی نے ہم کو حبشہ میں نجاثی کی طرف پہنچادیا جہاں ہم جعفر بن ابوطالب اور ان کے ساتھیوں سے ملے' تو جعفر نے کہائکہ رسول اللہ عظائم نے ہم کو یبال بھیجاہے اور یہال کھہرنے کا حکم دیاہے ،تم بھی ہمارے ساتھ رک جاؤ' تو ہم ان کی روا تگی تک ان کے ساتھ تھہر گئے' پھر ہم سب نے وہاں سے کوچ کیا'اور رسالت ماب علیہ کی خدمت میں حاضر موئ و آپ خيبر فنح كر كي سخ اور آپ عليه ن مم كو بھى حصه رسدی تقسیم فرمایا اور آپ عظی نے کسی ایسے شخص کوجو فتح خیبر میں شریک نہیں تھا سوائے ان لوگوں کے جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہماری کشتی والے جو حضرت جعفراوران کے ساتھیوں کے ساتھ تھے مقررہ حصہ کے سواکو کی چیز نہیں دی۔

22 سالت مآب علی سفیان محمد عضرت جابر سے دوایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی سفیان محمد عضر جابر ) سے فرمایا کہ اگر بحرین کا مال آ جائے 'تو میں تم کو اتنا اتنا دوں گا 'گر بحرین کا مال آنے سے پہلے ہی آپ نے رحلت فرمائی 'اور بحرین کا مال غنیمت آنے کے بعد خلیفہ وقت صدیق اکبر نے اعلان کر ایا کہ جس کسی کارسول اللہ علیلی پر کوئی قرض ہو 'یا سر ورعالم نے اس سے کوئی وعدہ فرمایا ہو 'تو وہ ہمارے کوئی قرض ہو 'یا سر ورعالم نے اس سے کوئی وعدہ فرمایا ہو 'تو وہ ہمارے علی آئے 'چنا نچے میں (جابر) نے ان کے پاس جاکر کہا کہ رسول اللہ علیلی نے بھے تین علی جمر کر دیئے اور سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے وقت اپ دونوں ہا تھوں کی ہتھیلیوں کو ملاکر ہتایا کہ ابن منکد رنے ہم سب کو بی معنی بتائے ہیں 'اور مرہ کا بیان ہے ہے کہ میں (جابر) نے حضرت صدیق اکبر نے جی سب کو بی صدیق اکبر نے جی سب کو بی صدیق اکبر نے جی سب کو بی معنی بتائے ہیں 'اور مرہ کا بیان ہے ہے کہ میں (جابر) نے حضرت صدیق اکبر نے کیا س جاکر مانگا 'تو انہوں نے نہیں دیا 'اور اس طرح میں صدیق اکبر نے کیا س جاکر مانگا 'تو انہوں نے نہیں دیا 'اور اس طرح میں صدیق اکبر نے کیا س جاکر میں اسے کر میں اور میں کا میان نے خوبرت صدیق اکبر نے کیا س جاکر مانگا 'تو انہوں نے نہیں دیا 'اور اس طرح میں صدیق اکبر نے کو بیان کرتے ہو میں اور میں کا میان نے دین نہیں دیا 'اور اس طرح میں

فَاتَيَتُ اَبَابَكُو فَسَالَتُ فَلَمْ يُعُطِنِي، ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعُطِنِي، ثُمَّ اَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُعُطِنِي ثُمَّ اَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمْ تُعُطِنِي ثُمَّ سَالَتُكَ فَلَمْ فَعُطِنِي ثُمَّ سَالَتُكَ فَلَمُ تُعُطِنِي ثُمَّ سَالْتُكَ فَلَمُ تُعُطِنِي قَامًا اَن تَبْحَلَ عَنِي قَالَ تُعُطِنِي وَإِمَّا اَن تَبْحَلَ عَنِي قَالَ قُلْتُ تَبْحَلَ عَنِي قَالَ فَلَتُ تَبْحَلُ عَلَي مَامَنَعُتُكَ مِن مَرَّةٍ اللَّا وَانَا فَلْتُ تَبْحَلُ عَلَي مَامَنَعُتُكَ مِن مَرَّةٍ اللَّا وَانَا فَلْتُ تَبْحَلُ عَلَي عَن جَابِرٍ فَحَثَالِي حَثْيَةً وَقَالَ عَمْرُو عَن مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي عَن جَابِرٍ فَحَثَالِي حَثْيَةً وَقَالَ عَمْرُو وَقَالَ عَمْرُو وَقَالَ عَمْرُ وَقَالَ عَمُر وَقَالَ عَمُر وَقَالَ عَمْرُ وَقَالَ عَمُر وَقَالَ عَمْرُ وَقَالَ عَمُو مَا اللّهُ عَلَي عَن جَابِرٍ فَحَثَالِي حَثْيَةً وَقَالَ فَخُذُ وَقَالَ عَمْرُ وَقَالَ يَعْنِي ابْنَ الْمُنكَدِرَ وَاتُى دَاءٍ وَقَالَ مَا لَيْ اللّهُ وَالَى يَعْنِي ابْنَ الْمُنكَدِرَ وَاتُى دَاءٍ وَقَالَ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

٣٧٨ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا قُوَّةُ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُسِمُ غَنِيْمَةً بِالْحِعُرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَحُلُ اَعُدِلُ فَقَالَ لَهُ شَقِيْتُ إِنْ لَمُ اَعُدِلُ.

٢٥٨ بَابِ مَامَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
 وسَلَّمَ الْأُسَارَاى مِنُ غَيْرِ اَنْ يُحَمِّسَ

٣٧٩ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي حَيِّا لِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلِي عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَلَكُوا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمِ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عُلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

٢٥٩ بَابِ وَمِنَ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِكُلِمَامِ وَأَنَّهُ يُعُطِى بَعُضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعُضِ مَاقَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

نے تین مرتبہ مانگا اور تینوں مرتبہ انہوں نے نہیں دیا' بالآخرین (جابر) نے حضرت صدیق اکبڑ ہے کہا کہ میں نے آپ سے تین مرتبہ مانگا' اور تینوں مرتبہ آپ نے نہیں دیا' اب آپ دے دیجئے یا انکار کر دیجئے' تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ میں نے انکار کر دیا' حالا نکہ میں نے ایک مرتبہ بھی منع نہیں کیا' اور میر اارادہ تم کو دینے کا ہے' سفیان کہتے ہیں' کہ ہم سے عمرو نے محمہ سے جابڑگی زبانی بیان کیا کہ مجھ (جابر) کو صدیق اکبڑ نے لپ بھر کر دیا اور کہا کہ اس کو گنومیں نے جو شار کیا' تو دہ پانچ سوتھ' پھر حضرت صدیق اکبڑ نے کہا کمہ اسے نی دو مرتبہ اور لے لو' اور ابن منکدر کا قول ہے کہ کون سامر ض بخل سے زیادہ خطرناک ہے۔

۳۷۸ مسلم ، قوہ عمر و بن دینار ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس وقت جب کہ رسالت مآب علی اللہ مقام جعر انہ (۱) میں مال غنیمت تقسیم فرمارہے تھے ، توایک آومی نے کہا ، ذراانصاف کرتے رہے ، تو آپ نے فرمایا 'اے بد بخت! میرے سوائے انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔

باب،۲۵۸۔ خمس لینے کے بغیر رسالت مآب علیہ کا قیدیوں پراحسان کرنے کابیان۔

9- سالحق بن منصور' عبدالرزاق' معمر' زہری' محمد بن جبیر حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے جیں' کہ بدر کے قیدیوں کی بابت رسالت آب علیہ اللہ اللہ مطعم بن عدی زندہ ہو تا' اور وہ مجھ سے ان ناپاکوں کے متعلق کہتا' تو میں ان لوگوں کو صرف اس کی خاطر رہا کر دیتا۔

باب ۲۵۹۔ امام کو حق حاصل ہے کہ وہ خمس اپنے بعض عزیزوں کو دے اور بعض کو نہ دے 'اس کے اس اختیار کی دلیل میہ ہے کہ رسالت مآب علیلیہ نے خیبر کے خمس میں

(۱) بعر انہ میں آپ علی نے جنگ حنین میں حاصل ہونے والا مال غنیمت تقتیم فرمایا تھا،روایات کے مطابق اس موقع پر بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے قبضہ میں آیا تھا جس میں چھ ہزار قیدی، چو بیس ہزاراونٹ چالیس ہزار سے زیادہ بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی بھی تھی۔ آنخضرت علی ہے سامنے بولنے والا مخض "ذوالخوبصیرة" تھاجو کہ بعد میں خارجیوں کے ساتھ پیش پیش تھااور جنگ نہر میں قتل ہوا۔

لِبَنِى الْمُطَّلِبِ وَبَنِى هَاشِمِ مِنُ خُمُسِ خَمْسِ خَمْسِ خَمْسِ خَيْبَرَ قَالَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ لَمْ يَعُمَّهُمُ بِلْلِكَ وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنُ اَخُوجَ لِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي اَعُظَى لِمَايَشُكُوا اللّهِ مِنَ الْحَاجَةِ وَلِمَا مَسَّتُهُمُ فِي جَنْبِهِ مِنُ قَوْمِهِمُ وَحُلَفَآئِهِمُ .

سَلَّمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الْبَنِ شِهَابٍ عَنِ الْبِ الْمُسَيَّبِ عَنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعَمٍ قَالَ مَشْيُتُ آنَا وَعُثْمَالُ بُنُ عُفَّالً اللهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ اَعُطَيْتَ بَنِي الْمُطَلِبِ وَقَلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ اَعُطَيْتَ بَنِي الْمُطَلِبِ وَقَلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ اَعُطَيْتَ بَنِي الْمُطَلِبِ وَقَلْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّيْ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّيْ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهُ مَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ا

٢٦٠ بَابُ مَنُ لَّمُ يُخَمِّسِ الْاَسُلابَ
 وَمَنُ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِن غَيْرِ اَنُ
 يُخَمِّسَ وَحُكُمُ الْإِمَامِ فِيُهِ.

٣٨١ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يُوسُفُ بُنُ الْمَاحِشُونَ عَنُ صَالِح بُنِ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الْمَاحِشُونَ عَنُ صَالِح بُنِ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَدُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَا

سے بنو مطلب و بنوہاشم کو دیا 'اور عمر بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تمام قریشیوں کو خیبر کاخمس نہیں دیا 'اور کسی مختاج کے علاوہ آپ نے یہ خمس اپنے کسی عزیز ورشتہ دار کو خاص طور سے نہیں دیا 'اور رسالت مآب ہر فرد کی حاجت و ضرورت کا لحاظ رکھتے تھے' اور خمس دیتے وقت قرابت اور قومی حلیف ہونے کاخیال تک بھی ملحوظ نہیں رکھا۔

۱۳۸۰ عبداللہ الیہ عقبل ابن شہاب ابن میتب حضرت جیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں اللہ رسالت آب عقبا کی خدمت میں عثان بن عفان اور میں نے حاضری دے کر کہا کہ یارسول اللہ! آپ نے بنو مطلب کو تو دیااور ہم کو نظر انداز کر دیا ہے والا نکہ وہ اور ہم آپ کی نظر میں ایک درجہ کے ہیں اتورسالت آب علی نظر میں ایک درجہ کے ہیں اتورسالت آب علی نے ارشاد فرمایا ہے شک بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی درجہ میں ہیں ایٹ کا بیان ہے کہ مجھ سے یونس اور جبیر نے اتنالفظ اور اضافہ کر کے لیٹ کہ رسالت ماب علی ہے نہ نوعبد سمس اور بنو نو فل کو کوئی چیز کہا کہ رسالت ماب علی ہے ہیں اور ان کی والدہ کا نام عا تکہ بنت مرہ مال جائے (اخیافی) بھائی ہیں اور ان کی والدہ کا نام عا تکہ بنت مرہ بنونو فل ان کے باپ کی طرف کے (علاقی) بھائی ہیں۔

باب ۲۷۰۔ جو کوئی مقتول کا فروں کے سازوسامان میں خس دے اور جو کوئی کسی کا فر کو قتل کر دے ' تو مقتول کا فروں کا سازوسامان اس کا ہے ' بغیراس بات کے 'کہ وہ خس نکالے یا امام کا حکم حاصل کرے۔

۱۸ سار مسدد ' پوسف بن باجشون ' صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بدر بن عوف بدر بن عوف بدر بن عوف بدر کے دن ایک لائن میں تھا ' اور میرے دائیں بائیں دو کمن انساری لڑکے دکھائی دیئے ' میرے جی میں اس وقت یہ آیا کہ کاش! میں دو طاقت ور آدمیوں کے پیچ میں ہو تا ' اسی اثناء میں ان دونوں میں سے طاقت ور آدمیوں کے پیچ میں ہو تا ' اسی اثناء میں ان دونوں میں سے

حَدِيْقَةٍ اَسُنَا نُهُمَا تَمَنَّيْتُ اَنُ اكُونَ بَيْنَ اَضُلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِيُ اَحَدُهُمَا فَقَالَ يَاعَمِّيُ هَلُ تَعُرِفُ آبَا جَهُل قُلُتُ نَعَمُ مَّا حَاجَتُكَ اِلَيْهِ يَاابُنُ اَخِيُ قَالَ ٱلْحُبِرُتُ اَنَّهُ ٰ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِيُ بِيَدِهِ لَثِنُ رَايَتُهُ لَايُفَارِقُ سَوَادِيُ سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوُتَ الْاَعُجَلُ مِنَّا فَتَحَجَّبُتُ لِلْالِكَ فَغَمَزَنِي الاخَرُ فَقَالَ لِيُ مِثْلَهَا فَلَمُ ٱنْشَبُ آنُ نَظَرُتُ إِلَى آبِي جَهُلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ قُلُتُ آلَا أَنَّ هَٰذَا صَاحِّبُكُمَا ٱلَّذِي سَالَتُمَانِي فَابُتَدَرَاهُ بِسَيْفَيُهِمَا فَضَرَباهُ حَتَّى قَتَلاهُ ثُمَّ انُصَرَفَا اِلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاحْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَةً قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آنَا قَتَلُتُهُ فَقَالَ هَلُ مَسَحُتُمَا سَيُفَيُكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَةً وَسَلَبُهً لِمُعَاذِ ابْنِ عَمْرِو بُنِ الْجَمُوع وَكَانَا مُعَاذُ بُنُ عَفُرَآءَ وَمُعَاذُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ الْحَمُوُح.

٣٨٢ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكِ عَنُ اَبِي عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنِ ابُنِ اَفُلَحَ عَنُ اَبِي عَنُ اَبِي مَحَمَّدٍ مَوُلَى اَبِي قَتَادَةً عَنُ اَبِي قَتَادَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتُ لِللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتُ لِللهُ سُلِمِينَ جَوُلَةٌ فَرَايُتُ رَجُلًا مِنَ المُشُرِكِينَ لِللهُ مِنْ المُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ فَاستَدَرُتُ حَتَّى اتَيْتُهُ مِنُ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبُتُهُ بِالسَّيفِ عَلَى حَبُلِ مِنُ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبُتُهُ بِالسَّيفِ عَلَى حَبُلِ عَنْ الْمَوْتُ فَاتُسَلَم عَلَى خَبُلِ عَلَى اللهُ وَمَدُتُ مِنُهُ وَحَدُتُ مِنُهَا وَيُحَدِّى مَنْهَا وَيُعَلِي عَلَى عَلَى عَبُلِ عَلَى عَلَى اللهُ وَلَيْ فَاتُلُو النَّالَ النَّاسِ وَيُحَدِّى أَلَمُوتُ فَارُسَلِينَ فَلَدُ مَابَالُ النَّاسِ فَقُلُتُ مَابَالُ النَّاسِ فَقُلُتُ مَابَالُ النَّاسِ فَقُلُتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَكُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَاحِقُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقُلُتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَوْتُ مَا مَالُ النَّالُ النَّاسِ فَقُلْتُ مَابَالُ النَّالِ النَّاسِ فَقُلْتُ مَابَالُ النَّاسِ فَالْمَوْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَاتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَاتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَاتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَا مَالَو النَّاسِ فَلَا اللَّهُ الْمُولُ النَّاسِ فَلَا اللهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمَوْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللّهُ المُؤْتُ اللّهُ الل

ایک نے مجھ سے دباکر یو چھا کہ اے پچا! کیا آپ ابوجہل کو پیچانے میں؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں!لیکن اے میرے بھینے، تہمیں اس کی کیاضر ورت ہے؟ تواس کمس انصاری لڑ کے نے کہا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ رسول اللہ علی کو گالیاں دیتا ہے 'اور قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'اگر میں نے اس کو دیکھ لیا' تو پھر میر ا جم اس کے جم سے الگ نہیں ہوسکتا' یہاں تک کہ 'ہم دونوں میں ہے کسی کی موت ہی جلدی کرے 'میں بیہ سن کر جیرت زدہ رہ گیا' پھر اس دوسرے نے بھی مجھے دباکر پہلے والے کی طرح کہا' پھر تھوڑی ہی دیریش ابوجہل دوڑتا ہواد کھائی دیا' تومیں نے ان لوگوں سے کہا' يهي وه مخض ہے ، جس كى بابت تم دريا بنت كررہے تھے ، تووه دونوں اپی تلواریں گئے ہوئے اس کی طرف جھٹے 'اور اس کو مار مارے تہ تیخ كر ديا' پھر ان دونوں نے لوٹ كر ابو جہل كے قتل كى اطلاع رسالت مآب عظی کودی و آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے اس کو مارا ے؟ توان میں سے ہر ایک نے کہامیں نے مارا ہے! آپ علیہ نے دریافت فرمایا کیاتم نے اپنی خون مجری تلواریں صاف کرلی ہیں؟ان دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا جی نہیں ' تو سر ور عالم عظی نے ان دونوں کی تلواروں کو دیکھ کر فرمایا عمر دونوں نے اس کو تہ تیج کیا ہے ' لیکن اس کاساز وسامان اور مال واسباب معاذبن عمروبن جموح کو ملے گا' اور وہ دونوں لڑ کے حقیقت میں معاذبن عفر ااور معاذبن جموح نکلے۔ ٣٨٢ عبدالله ' مالك ' يجيل ' ابن افلح ' ابو محمه ' ابو قمادةٌ سے روایت كرتے ہيں كه يوم حنين ميں ہم لوگ رسالت مآب عليہ ك مركاب تنے كم مارے اس مقابله ميں مم مسلمانوں كو پچھ كلست ى د کھائی دی اور میں نے ایک مشرک کودیکھا کہ ایک مسلمان پرچڑھا ہواہے او میں گھوم کراس کے پیچھے سے آیا اوراس کے شانہ پر تلوار کا وار کیا' تو وہ میرے مقابلہ پر ڈٹ گیا' اور خوب گھسان کی لڑائی ہوئی حتی کہ اس نے مجھے موت کی خوشبوسو نگھائی 'پھروہ مر گیا' تو اس نے میرا پیچیا چھوڑا' تو پھر میں نے حضرت فاروق اعظم سے مل كريوچهاك لوكول كاكيا حال ہے؟ انہوں نے جواب ديا الله كا تحكم ہے'اس کے بعد وہ سب لوگ لوٹے'اور رسول اللہ عظی نے بیٹھ کر فر مایا ،جس نے کسی کا فر کو قتل کیا ہو 'اور اس کے پاس ثبوت ہو 'تواس

قَالَ أَمُرُاللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ئُمَّ جَلَسُتُ ثُمَّ قَالَ النَّالِئَةُ مِثْلَةً فَقَالَ رَجُلُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ قَتَلَ قَتِيُلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ فَلَةً سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنُ يَشُهَدُ لِي صَدَقَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَارُضِهِ عَنِّي فَقَالَ أَبُوْبَكُرِ نِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَاهَا إللَّهِ إِذًا يَعُمِدُ اِلَّى آسَدٍ مِّنُ أُسُدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَن اللَّهِ وَرَسُولِهِ رَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعُطِيُكَ سَلَبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَدَقَ فَاعُطَاهُ فَبِعُتُ الدِّرُعَ فَابْتَعُتُ بِهِ مَخْرِفًا فِي بَنِي سَلْمَةَ فَإِنَّهُ لَاَوَّلُ مَالِ تَأَثَّلُتُهُ فِي الْإِسُلَامِ .

٢٦١ بَابِ مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يُعُطِيُ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمُ وَغَيْرَهُمُ مِّنَ النُّحُمُسِ وَنَحُوَةً رَوَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٣٨٣\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوُ زَاعِيٌّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمَسَيِّبِ وَعُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بُنَ حِزَامٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَأَلُتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَعُطَانِيُ ثُمَّ سَالَتُهُ فَأَعُطَانِيُ ثُمَّ قَالَ لِيي يَاحَكِيُمُ إِنَّ هِذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُوٌ فَمَنُ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفُسٍ بُوُرِكَ لَهُ فِيُهِ وَمَنُ آخَذَهُ بِإِشُرَافٍ نَفُسٍ لَّمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيُهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ

مقول كافر كااس مسلمان مجامد كومال واسباب ملے گا' تو میں (ابو قیادہ) نے کھڑے ہو کر کہا کم میری گواہی کون دے گا 'اور پھر بیٹھ گیا 'اس کے بعد دوسری مرتبہ رسالت آب علیہ نے فرمایا کہ جس کے پاس کسی کا فر کو قتل کرنے کا ثبوت ہو' تواس کواس کا مال واسباب ملے گا' تو میں نے کھڑے ہو کر کہا کون ہے جو میری شہادت دے 'اور ( پیہ کہہ كر) ميں بيھ گيا'اس كے بعد رسالت مآب علي نے يہلے كى طرح تیسری مرتبہ پھر فرمایا' توایک آدمی نے کھڑے ہو کرع ض کیا'یا رسول الله! يه ابوقاده ي بين اور اس مقتول كافر كاسازوسامان میرے پاس ہے' اور ان کو مجھ سے رضی کر دیجے' تو صدیق اکبڑنے کہا نہیں اللہ کی قتم! آپ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کے ساتھ جواللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کرتاہے 'یہ نہیں کریں گے مکہ اس کاساز وسامان تم کو دے دیں 'اس پر رسالت مآب عَلِيلَةً نے فرمایا' یہ سی کہہ رہے ہیں' چنانچہ وہ سازوسامان اس نے مجھ کودے دیا اور میں نے اس کی زرہ کو چ کر بنو سلمہ کا ایک باغ مول لے لیا' اور زمانہ اسلام کا بیہ سب سے پہلا دور تھا' جس میں مجھے یہ مال حاصل ہواتھا۔

باب٢٦١ ـ رسالت مآب عليه كامؤلفة القلوب وغير ه كوخمس یا اسی طرح کے دوسرے مال میں سے دینے کا بیان' اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن زید نے رسالت مآب علیہ سے روایت کیاہے۔

۳۸۳ محمه 'اوزاعی 'سعید بن میتب و عروه بن زبیر" ، حکیم بن حزام رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں محہ رسالت مآب علیہ سے میں ا نے کچھ طلب کیا ہو آپ علیہ نے عنایت فرمایا اور پھر دوسری مرتبه مانگا تو آپ علی نے نیروے کر فرمایا که اے تحکیم یہ مال سر سنر اور میٹھائے 'جواس کو لالچ کے بغیر لے گا' تواس کے مال میں برکت ہو گی'اور جو کوئی اس کو اپنے نفس و خواہش کی سیر ابی کیلئے حاصل کرے گا' تواس کے مال میں کسی قتم کی کوئی برکت نہ ہوگی' اور اس کی مثال ایسی ہوگی' جو کھائیگا شکم سیر نہیں ہوگا'اور (سنو) دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ اچھاہے 'اور میں (حکیم بن

السُّفُلَى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ لَا اَرْزَا اَحَدًا بَعُدَكَ شَيْعًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنِيَا فَكَانَ اَبُوبَكُرٍ يَّدُعُو حَكِيْمًا لِيُعْطِيهُ الْعَطَآءَ فَيَالِنِي اَنُ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْعًا ثُمَّ اِلَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ فَالِي اَنُ يَقْبَلَ فَقَالَ يَامَعُشَرَ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ فَالِي اَنُ يَقْبَلَ فَقَالَ يَامَعُشَرَ النَّي اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنُ هَذَا الْفَيءِ فَيَالِي اَنُ يَاتُحَذَهُ فَلَمُ يَرُزَا اللهُ لَهُ مِنُ هَذَا الْفَيءِ فَيَالِي اَنُ يَاتُحَذَهُ فَلَمُ يَرُزَا اللهُ لَهُ مِنُ هَذَا الْفَيءِ فَيَالِي اَنُ يَاتُحَذَهُ فَلَمُ يَرُزَا مَنَ اللهُ كَمْ مَنُ هَذَا النَّي بَعْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ ُ اللهُ 
٣٨٤\_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ أَنَّ عُمِّرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ يَا رَسُّولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اِعْتِكَافُ يَوْمٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَامَرَةً اَنُ يَفِى بهِ قَالَ وَاَصَابَ عُمَرُ جَارِ يَتَيُنِ مِنُ سَبُي حُنَيُنٍ فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بَيُوْتِ مَكَّةَ قَالَ فَمَنَّ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى سَبِيِّ حُنَيُنِ فَجَعَلُوا يَسُعَوُنَ فِي السِّكُكِ فَقَالَ عَمَرُ يَا عَبُّدَ اللَّهِ انْظُرُ مَاهٰذَا فَقَالَ مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى السَّبُي قَالَ اذْهَبُ فَأَرُسِلِ الْحَارِيَتُيُنِ قَالَ نَافِعُ وَلَمُ يَعْتَمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوُ اِعْتَمَرَ لَم يَخُفَ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ وَزَادَ جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ أَيُّوُبَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مِنَ الْحُمُسِ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوُبَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ فِي النَّذُرِ وَلَمُ يَقُلُ يَوْمَ .

٣٨٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا

حزام) نے عرض کیا 'یار سول الله! قتم ہے اس کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیاہے 'میں آپ کے بعد دنیاہے روانہ ہونے تک کسی کے آ گے دست سوال دراز نہیں کروں گا مخرت ابو بر صدیق اپی خلافت کے زمانہ میں علیم بن حزام کو بلاتے رہے 'تاکہ ان کی پنشن مقرر کر دیں' مگر وہ اس کے لینے سے انکار کرتے رہے' پھر حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے زمانہ میں آپ کور تم دینے کیلئے طلب کیا جگر آپ نے ان کے سامنے جانے سے بھی انکار کیا ' تو فاروق اعظم نے مسلمانوں کے مجمع میں کہائکہ اے مسلمانو! حکیم بن حزام کوان کاوہ حق جوفئے میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کر دیاہے 'ان کودینا چاہر ہا ہوں 'لیکن وہ اس کے لینے سے انکار کررہے ہیں 'اور حکیم بن حزام نے رسالت مآب علیہ کی رحلت کے بعد مجھی بھی اپنی زندگی کی آخری سانس تک کسی ہے کوئی چیز طلب نہیں گی۔ سممسد ابونعمان عاد الوب نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم ؓ نے کہا'یار سول اللہ!زمانہ جاہلیت کا میرے ذمہ ایک دن کااعتکاف باتی ہے' تو آپ علیہ نے اس کے پورا کرنے کا تحكم ديا 'نافع كابيان ہے مكہ حضرت فاروق اعظم كے حصہ ميں حنين کے قیدیوں میں سے دولونڈیاں آئی تھیں' جن کو انہوں نے مکہ معظمہ میں کسی کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ نافع کہتے ہیں کمہ رسالت مآب علی کے حنین کے قیدیوں پر جب احسان کیا او لوگ گلیوں میں دوڑنے لگے 'جس پر حضرت فاروق اعظم نے اپنے فرزند حضرت عبدالله سے کہا کہ دیکھوا یہ کیابات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسالت مآب عظا في قيديول براحيان كرك ان كو آزاد كردياب، تو حضرت عمرٌ نے کہا کہ جاؤ'تم بھی ان دونوں لونڈیوں کو آزاد کر دو' نافع کابیان ہے کہ رسالت مآب عظیمہ نے مقام حر انہ ہے عمرہ نہیں کیا'اوراگر آپ عمرہ کرتے' توبیامر حضرت عبداللہ بن عمر ہے مخفی نہ رہتا'جر ہرین حازم نے ابوب'نافع اور ابن عمر کے ذریعہ یہ اضافہ کیا ہے کہ حمس میں سے اور معمر نے ابوب 'نافع اور حضرت ابن عمر کے وسلہ سے میر بیان کیا ہے تکہ سرور عالم علیہ نے نذریں بوری کرنے کے بارے میں لفظ یوم نہیں فرمایاہ۔ ۳۸۵ سه مو کی' جریر 'حسن عمرو بن تغلب سے روایت کرتے ہیں محہ

جَرِيُرُ بُنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَمُرُ و بُنُ تَغُلِبَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ اَعُطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا وَّمَنَعَ الحَرِيْنَ فَكَانَّهُمُ عَتَبُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا وَمَنَعَ الحَرِيْنَ فَكَانَّهُمُ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي اَعُطَى الحَوْرِ وَالْعَنِي قَوْمًا اَخَافُ ظَلْعَهُمُ وَجَزْعَهُمُ وَأُو كِلُ قَوْمًا إِلَى مَاجَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ مِنَ الْخَيْرِ وَالْعِنِي اللهِ مَحْمُرُ و ابُنُ تَغَلِبَ فَقَالَ عَمْرُو بُنُ تَغَلِبَ مَا أُحِبُ اللهِ صَلَّى الله مَا أُحِبُ انَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرُ النَّعَمِ وَزَادَ ابُو عَاصِمٍ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرُ النَّعَمِ وَزَادَ ابُو عَاصِمٍ عَنُ عَيْهِ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ تَغْلِبَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَا وَاللّهُ الْحَسَنَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسُلُوا اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٨٦ حَدَّثَنَا ۚ أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِنِّى أُعُطِى قُرَيْشًا آتَا لَّفْهُمُ لِانَّهُمُ حَدِيثُ عَهُدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ.

٣٨٧ حَدِّنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدِّنَا الزُّهُرِيُّ قَالَ آخُبَرَنِيُ آنُسُ بُنُ مَالِكِ آنَّ نَا سًا مِّنَ الْأَهُ مِلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ آفَآءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ آمُوالِ هَوَازِنَ مَا آفَآءَ فَطَفِقَ يُعُطِي رِجَالًا مِنُ آمُوالِ هَوازِنَ مَا آفَآءَ فَطَفِقَ يُعُطِي رِجَالًا مِن الْإِبلِ فَقَالُوا يَعُفِرُ اللَّهُ مِن قُريشًا وَسُلُم يُعُطِي قُريشًا لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِي قُريشًا وَيَدَعُنَا وَسُلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِي قُريشًا فَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِي قُريشًا فَكُدِ وَسَلَّمَ يُعُطِي قُريشًا وَسَلَّمَ يَعُطِي قُريشًا فَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُطِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُطِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ آنَسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَمُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمُ قَالَ اللّهِ فَلَمُ اللّهُ فَقَالَ: مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمُ قَالَ لَهُ فَقَالَ: مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمُ قَالَ اللّهِ فَلَمُ اللّهُ فَقَالَ: مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي يَارَسُولُ اللّهِ فَلَمُ اللّهُ فَلَهُ اللّهُ فَلَهُ اللّهُ فَلَهُ اللّهُ فَلَهُ اللّهُ ا

رسول الله عَلَيْكَ فِي بِعِض لوگوں كوديا اور بعض كو نهيں ديا اور جن كو نهيں ديا تھا، تو وہ مسمكين ہوگئ تو رسالت مآب عَلِيْكَ فِي فرمايا كه ميں بعض لوگوں كوان كى كج روى اور بے صبرى كى وجہ سے دے ديتا ہوں اور بعض لوگوں كوان كى اس نيكى اور استغناء نفس پر چھوڑ ديتا ہوں 'جو الله تعالیٰ نے ان كے دلوں ميں ركھ چھوڑى ہے 'اور انہى لوگوں ميں سے عمرو بن تغلب بھى ہيں 'اور عمرو بن تغلب كہتے تھے 'کہ ميں رسول الله عَلِيْكَ كے اس فرمان كے عوض يہ مناسب نہيں كہ ميں رسول الله عَلِيْكَ كے اس فرمان كے عوض يہ مناسب نہيں تول بہت كافی ہے ) ابو عاصم نے جریر 'حسن كے توسط سے بیان كیا قول بہت كافی ہے ) ابو عاصم نے جریر 'حسن كے توسط سے بیان كیا ہے کہ عمرو بن تغلب كہتے تھے 'کہ رسالت مآب عَلِیْکَ کے پاس مال و راور قیدی آئے 'تو آپ عَلِیْکَ نے ان كو پہلے كی طرح بانے دیا۔

۳۸۷-ابوالولید'شعبہ'قادہ'حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں مکہ رسالت مآب علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں قریش کو ان کے دل اسلام پر مائل ہونے کیلئے دیتا ہوں کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت سے زیادہ قریب ہیں۔

سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی اللہ و رسالت میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ اللہ نے اپنے رسول کو بنو ہوازن کا مال و زر مفت میں اپنی مثیبت کے موافق دے دیا تو آپ علی اللہ اپنے موافق دے دیا تو آپ علی اللہ اپنے رسول کو معاف سواونٹ دیے گئے اللہ اپنے رسول کو معاف سواونٹ دیے گئے اللہ اپنے رسول کو معاف کرے 'آپ قریش کو تو دیتے ہیں' اور ہم کو ٹال جاتے ہیں' عالا نکہ ہماری تلواروں سے کافرول کا خون فیک رہا ہے 'حضر ت انس کا بیان ہماری تلواروں کے مافرول کا خون فیک رہا ہے 'حضر ت انس کا بیان کے دانساریوں کی ہے با تیں جب رسول علی ہے کہا گئیں 'تو آپ کی دو سرے کو طلب نہیں فرمایا 'جب وہ انصار اس خیمہ میں اکشے کی دو سرے کو طلب نہیں فرمایا 'جب وہ انصار اس خیمہ میں اکشے ہوگے 'تو آپ نے ان کے پاس تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ یہ کیسی ہوگے 'تو آپ نے ان کے پاس تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے 'جو مجھ کو تمہاری طرف سے معلوم ہوئی ہے! تو ان میں سے بعض سمجھ دار لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں جو سمجھ بعض سمجھ دار لوگوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر

يَقُولُوا شَيْعًا وَآمًا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيْعٌةٌ اَسْنَانُهُمُ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْظِى قُرَيْشًا وَيَتُرُكُ الْاَنْصَارَ وَسُيُوفُنَا وَسَلَّمَ يُعْظِى قُرَيْشًا وَيَتُرُكُ الْاَنْصَارَ وَسُيُوفُنَا تَقُطُرُ مِن دِمَآيِهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَعُظِى رِجَالًا حَدِيثٌ عَهُدُهُمُ بِكُفُرٍ امَا تَرُضُونَ آنُ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالْاَمُوالِ بِكُفُرٍ امَا تَرُضُونَ آنُ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالْاَمُوالِ فَرَرُّحِعُونَ إلى رِحَالِكُم بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلُهُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا فَقَالَ لَهُمُ إِنَّكُمُ سَتَرُونَ بَعُدِى أَثُرَةً شَدِينَا فَقَالُ لَهُمُ إِنَّكُمُ سَتَرُونَ بَعُدِى أَثُرَةً شَدِينَا فَاللَهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ فَاللَّهُ وَرَسُولُةً صَلَّى اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ وَلَا أَنَسٌ فَلَمُ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ آنَسٌ فَلَمُ نَصُبُرُ.

٣٨٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْبَرَنِيُ عُمَرُ ابُنُ مُحَمَّدُ بُنِّ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعَمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ ابُنَ جُبَيْرٍ قَالَ ٱخُبَرَنِي جُبَيْرُ بُنُ مُطْعِمِ أَنَّةً بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسُّلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقُبِلًا مِنُ حُنَيْنٍ عَلِقَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْأَعُرَابُ يَسُٱلُونَةً حَتَّى اضُطَرُّوهُ اللِّي سَمُرَةٍ فَخَطِفَتُ رِدَآءَ ةً فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعُطُوْنِيُ رِدَآثِيُ فَلُو كَانَ عَدَدُ هِذِهِ الْعِضَاةِ نَعَمًا لَقَسَّمُتُهُ بَيْنَكُمُ ئُمَّ لَا تَجِدُونِيُ بَخِيُلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا . ٣٨٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ اِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ أَنْسَ ابُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ آمُشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ نَحُرَانِيٌّ غَلِيُظُ الْحَاشِيَةِ فَادُرَكَهُ اَعُرَابِيٌّ فَجَذَبَهٌ جَذْبَةً شَدِيُدَةً

لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو معاف کرے ، قریش کو دیتے ہیں اور انصار کو نہیں دیتے ، حالا نکہ ہماری تلواریں خون بڑکارہی ہیں ، جس پر سر کار دوعالم علیف نے ارشاد فرمایا کہ ہیں نے ایسے لوگوں کو دیا ، جن کازمانہ تاحال کفرسے نزدیک ہے ، کیا تم اس بات کو پیند نہیں کرتے کہ یہ لوگ تو مال و دولت لے جائیں ، اور تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ علیف کو ساتھ لے کرلوٹو ، اور اللہ کی قتم! جس چیز کو تم لئے جارہے ہو ، وہ اس سے بدر جہا بہتر ہے جس کو وہ لوگ لے کر جاتے ہیں ، تب انصار نے کہا ، یار سول اللہ! ہم اس بات کو پیند کرتے ہیں کہ (کہ اللہ اور اس کارسول ہم کو مل جائے ) اس کے بعد سر ور عالم علیف نے فرمایا ، تم لوگ میرے بعد عقریب اپنے او پرلوگوں کو ترجی پاتا ہواد یکھو گے ، اس وقت صبر کرنا ، کیونکہ حوض کو ثر پر تم اللہ اور اس کے رسول علیف سے ملاقات کرو گے ، حضرت انس کا بیان اور اس کے رسول علیف سے ملاقات کرو گے ، حضرت انس کا بیان اور اس کے رسول علیف سے کہ ہم نے صبر نہیں کیا۔

به العرب عبدالعزیز بن عبدالله اولی ارائیم بن سعد مالی ابن سه سها الله این الله سعد مالی ابن سعد مالی ابن شهاب عمرو بن محمد بن جبیر بن مطعم حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسالت آب علی کے ہم میال سے دالی آرے تھے اکہ بدؤوں نے رسالت آب مالی میالی کے ہم علی اور رسول الله علی کو بول کے علی اور آپ کی چادر مبارک ایک کو بول کے درخت کے نیچ لے گئے اور آپ کی چادر مبارک ایک کی تو سروں علم نے فرمایا کہ میری چادر مجھے دے دو اگر میرے پاس ان در ختوں کی تعداد میں بحریاں ہو تیں تو میں وہ تم میں تقسیم کردیتا اور تم مجھے کی تعداد میں بحریاں ہو تیں او میں وہ تم میں تقسیم کردیتا اور تم مجھے کی تعداد میں جمون اور بردل نہیں یاؤگے۔

۳۸۹ یکی بن بکیر' مالک' الحق بن عبداللہ' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں (انس) رسالت مآب علی اللہ کے ساتھ چل رہا تھا' اور اس وقت آپ چوڑے حاشیہ کی ایک نجر انی چادر اوڑ ھے ہوئے تھے ، تو ایک اعرابی نے آپ سے مل کر آپ کو زور سے کھینجا' اور میں نے دیکھا کہ اس اعرابی کے زور سے آپ کو زور سے کھینجا' اور میں نے دیکھا کہ اس اعرابی کے زور سے

حَتّٰى نَظَرُتُ اِلَى صَفُحَةِ عَاتِقِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ ٱلَّرَتُ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَآءِ مِنُ شِدَّةِ جَدْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ مُرُلِيُ مِنُ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ آمَرَ لَهُ بِعَطَآءٍ. ٣٩٠ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ آبِى وَآئِلٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمُ حُنَيْنِ اثْرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَاسًا فِي الْقِسُمَةِ فَاعُطَى الْأَقْرَعَ بُنَ جَابِسٍ مِائَةً مِّنَ الأبلِ وَاعُظى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَاعُظِى أُنَاسًا مِّنُ أَشُرَافِ الْعَرَبِ فَاتَّرَهُمُ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسُمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَٰذِهِ الْقِسُمَةَ مَاعُدِلَ فِيُهَا وَمَا أُرِيْدَ فِيُهَا وَجُهُ اللَّهِ فَقُلُتُ وَاللَّهِ لَأَخْبَرَنَّ النَّبِيَّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ فَٱخْبَرُتُهُ فَقَالَ: فَمَنُ يَعُدِلُ إِذَا لَمُ يَعُدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسٰى قَدُ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنُ هَذَا فَصَبَرَ.

رَبِّ مَ مُحُمُّودُ بُنُ غَيُلانَ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ آخُبَرَنِیُ آبِیُ عَنُ اَسُمَآءَ ابْنَةِ آبِی بَکْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ کُنْتُ اَنْقُلُ النَّوٰی مِنُ اَرْضِ الزَّبَیْرِ الَّتِی اَقْطَعَهٔ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ عَلٰی رَاسِی وَهِی مِنْیُ عَلٰی اللَّهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ عَلٰی رَاسِی وَهِی مِنْیُ عَلٰی ثَلَاثَةِ فَرُسَخِ وَقَالَ آبُوضَمُرةً عَنْ هِشَامٍ عَنُ ابیهِ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ اَقُطَعَ الزَّبْیُرَ ارْضًا مِنُ اَمُوالِ بَنِی النَّضِیْرِ.

رَّهُ عَدَّنَنِی اَحُمَدُ بَنُ الْمِقُدَامِ حَدَّنَا الْمُقُدَامِ حَدَّنَا الْفُضِيلُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّنَا الْفُضِيلُ بُنُ الْمُؤْسَى بُنُ عُقْبَةَ قَالَ اَحْبَرَنِی نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اَحُلَی الْیَهُودَ وَالنَّصَارِی مِنُ اَرُضِ الْحِجَازِ وَکَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى اَهُل اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى اَهُل

کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن پر جادر کے کنارے کا نشان پڑ گیا تھا' اوراس بدونے کہا کہ مجھے بھی آپ اللہ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے پچھ دلواد بچئے' تورسالت مآب علیہ اس کی طرف دیکھ کر مشکرائے اور پچھ دینے کا حکم دیا۔

۱۹۰۰ عثان جریر 'منصور' ابو واکل 'حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ یوم حنین میں رسالت مآب علیہ اور لوگوں میں جھے تقسیم فرمائے ' اقرع بن جابس کو سواون دیے اور عین علی رسالت مآب کو بھی حصے عینیہ کو بھی استے ہی دیئے اور دوسرے معززین عرب کو بھی حصے دیئے اور ان کو جھے دیے میں ترجیح دی ' توایک آدمی نے کہا' الله کی قشم اس تقسیم میں انساف کو بروئے کار نہیں لایا گیا' اور اس میں الله تعالیٰ کی رضامندی مقصود نظر نہیں رکھی گئ' تو میں نے کہاالله کی قشم رسالت مآب کواس کی اطلاع دیتا ہوں ' چنا نچہ میں نے جاکر سر ورعالم رسالت مآب کواس کی اطلاع دیتا ہوں ' چنا نچہ میں نے جاکر سر ورعالم سے بوراما جراعرض کیا تو فرمایا الله تعالیٰ اور اس کار سول اگر انساف نہ کریں گئ تو اور کون ہے جو انساف کرے گا۔ الله تعالیٰ موئ علیہ السلام پر مہر بانی کرے ' نہیں تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئ' اور انہوں نے مبر سے کام لیا۔

۱۹۹۰ محمود 'ابواسامہ 'ہشام 'اساء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی حضرت زبیر 'کو جو زبین دی تھی (اسا) اس میں سے تھجوروں کی تشکیاں اپنے سر پر لاد کر لایا کرتی تھی 'اور وہ زمین میرے گھرسے تین فرسخ دور تھی 'ابوضم ہ لایا کرتی تھی 'اور وہ زمین میرے گھرسے تین فرسخ دور تھی 'ابوضم ہ نے ہشام اور ان کے والد کی زبانی بیان کیا ہے 'کہ رسالت مآب علیہ نے بخو نضیر کے مال میں سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کوایک قطعہ زمین کاعنایت فرمایا تھا۔

۳۹۲ احمد بن مقدام ' فضیل بن سلیمان ' موسی بن عقبه ' نافع ' حضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ فاروق اعظم ؓ نے یہودیوں اور عیسایوں کو ملک جاز سے نکال دیا ' اور جب رسول الله علی الله نظی نظی ہے نے خیبر کو فتح کیا ' تو آپ نے بھی ارادہ فرمایا کہ یہودیوں کو وہاں سے نکال باہر کریں ' اور یہودی مملکت پر قبضہ ہونے کے بعدوہ تمام مملکت مسلمانوں اور رسول الله کی ملکت ہوگی تھی، تو یہودیوں نے

خَيْبَرَ اَرَادَ اَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْاَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ اللهِ صَلَّى وَلِلْمُسُلِمِينَ فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنْ يَتُرْكَهُمُ عَلَى اَنْ يَكُفُوا اللهِ الْعَمَلَ وَلَهُمُ نِصُفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَي وسَلَّمَ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَي وسَلَّمَ أَعْرَدُكُمُ عَلَى ذَلِكَ مَالَيْهُ مَعْمَرُ فِي إِمَارَتِهِ مَا اللهِ اللهِ يَبْمَاءَ وَارِيُحًا .

٢٦٢ بَاب مَايُصِيُبُ مِنَ الطَّعَامِ فِيُ الرَّعَامِ فِيُ الرَّعَامِ فِيُ الرَّضِ الْحَرُبِ.

٣٩٣ حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ رَضِى حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِيُنَ قَصُرَ خَيْبَرَ فَرَمٰى اللهُ عَنهُ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِيُنَ قَصُرَ خَيْبَرَ فَرَمٰى اللهُ عَنهُ يَحَرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنزَوُتُ لِالْحِذِهِ فَالتَّقَتُ فَإِذَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ فَاستَحْيَيْتُ مِنهُ .

٣٩٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنُهُمَا وَلُعِنَبَ قَالَ: كُنَّا نُصِيُبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَاكُلُهُ وَلَا نَرُفَعُهُ.

٣٩٥ - حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الشَّيبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ ابِي اَوُفِى رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اَصَابَتُنَا مُحَاعَةٌ لَيَالِى خَبْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوُمَ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرُنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اكْفُورُ فَلَا تُطْعِمُوا مِنُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اكْفُورُ فَلَا تُطْعِمُوا مِنُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اكْفِو الْقُدُورَ فَلَا تُطْعِمُوا مِنُ

آپ سے اس بات کی استدعا کی کہ آپ ہم کو اس شرط پر یہاں رہنے دیں ہم ہم کام کریں گے اور مسلمانوں کو پیدادار میں سے آدھی بٹائی کے پھل ملیں گے (لینی ادھیائی پر بٹائی کا عمل کر لیا جائے) تو سرور عالم علی گئے نے فرمایا ہم ہم تم کو اس شرط پر جب تک چاہیں گے رکھیں گے 'تو وہ یہودی تھہر الئے گئے 'اور پھر فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان یہودیوں کو مقام تھااور ار بچاء کی جانب نکال باہر کیا۔

باب۲۲۲۔ دار الحرب میں کھانے پینے کی چیزیں پائے جانے کابیان۔

۳۹۳-ابوالولید 'شعبہ 'حمید بن بلال 'حضرت عبداللہ بن معفل سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ قلعہ خیبر کامحاصرہ کئے ہوئے تھے 'کہ اتنے میں ایک شخص نے ایک کی چینکی 'جس میں چربی بجری تھی میں نے ایک محف نے ایک جست لگائی 'اور مڑ کر جو دیکھا تو رسالت آب علیہ تشریف فرمانتھ 'اور میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔

۳۹۳۔ مسد دحماد 'ایوب' نافع' حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم کو میدان جہاد میں شہداورائگور ملتے تھے' جن کو ہم کھالیاکرتے تھے'اوران کاذ خیرہ نہیں کرتے تھے(ا)۔

994۔ مولی بن اسلمیل عبد الواحد شیبانی ابن الی او فی سے روایت کرتے ہیں کہ ایام خبیر میں ہم کو بھوک کی سخت تکلیف ہوئی اور فاص خیبر کے دن ہم لوگ لیے ہوئے گدھوں کی طرف لیکے اور ان کو ذرج کیا (اور ان کا گوشت بکانا شروع کیا) جس وقت ہانڈیوں میں جوش آ رہا تھا تو رسالت مآب علی کے منادی نے اعلان کیا۔ ہانڈیوں کو الٹ دو اور گدھے کے گوشت کا ایک ریزہ تک نہ کھاؤ کے عبداللہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے (آپس میں) کہا کہ آپ نے

(۱) دارالحرب میں کافروں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت سے تقسیم سے پہلے پہلے مجاہدین بقدر ضرورت اشیاء استعال کر سکتے ہیں، لیکن ذخیرہ کرنا جائز نہیں اور اگر امام مال غنیمت کے عارضی استعال سے بھی صراحیہ روک دیے تو عارضی طور پر لینا بھی جائزنہ ہوگا۔

لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا قَالَ عَبُدُاللَّهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا ذَبَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِإنَّهَا لَمُ تُخَمَّسُ قَالَ وَقَالَ اخَرُوُنَ حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ وَسَاَلُتُ سَعِيدَ

بُنَ جُبَيُرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ .

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٦٣ بَابِ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مُعَ اَهُل الْذِمِّيَةِ وَ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَآيُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْانْحِرِ وَلَا يُحَرَّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُوا الْحِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمُ صَاغِرُونَ يَعْنِي آذِلَّاءُ وَالْمَسُكَنَةُ مَصْدَرُ الْمِسْكِيْنِ اَسُكُنُ مِنُ فُلَان آحُوَجُ مِنْهُ وَ لَمُ يَذُهَبُ إِلَى السُّكُون وَمَا جَآءَ فِيُ آخُذِ الْحِزُيَةِ مِنَ الْيَهُوُدِ وَالنَّصَارَى وَالْمُجُوسِ وَالْعَجَم وَقَالَ ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ ابُنِ اَبِيُ نَحِيُح قُلُتُ لِمُجَاهِدٍ مَاشَأَنُ آهُلِ الشَّامِ عَلَيُهِمُ اَرُبَعَةُ دَنَانِيُرَ وَاَهُلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمُ دِيْنَارٌ قَالَ جُعِلَ ذْلِكَ مِنُ قِبَلِ الْيَسَارِ.

٣٩٦\_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ سَمِعُتُ عَمْرُوا قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بُنِ زَيُدٍ وَعَمُرِو بُنِ أَوْسٍ فَحَدَّثَهُمَا بَحَالَةُ سَنَةَ سَبُعِيُنَ عَامٍ حَجَّ مُصُعَبُ بُنُ الزُّبَيْرِ بِٱهُلِ الْبَصُرَةِ عِنُدَ دَرُجِ زَمُرَمَ قَالَ كُنُتُ كَاتِبًا لِحَزُرِ ِ بُنِ مُعَاوِيَةً عَمِّ الْاَحْنَفِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ

گدھے کا گوشت کھانے ہے اس لئے منع فرمایا کہ اب تک اس کا حمس نہیں نکالا گیا تھا'اور تقسیم نہیں ہوئی تھی'اور دوسرے لوگوں کابیان ہے کہ آپ نے گدھے کے گوشت کھانے کو بالکل حرام قرار دیدیا' میں نے سعید بن جبیر سے بوچھا توانہوں نے کہاکہ رسالت آب نے گدھے کے گوشت کھانے کو بالکل حرام کر دیاہے۔

باب ۲۶۳ ـ ذمي كافرول سے جزیه (۱) لينے اور قول و قرار كرنے كابيان الله تعالى نے فرماياہے كه تم لوگ ان سے جنگ کرو'جواللہ تعالیٰ پراور روز آخرت پرایمان نہیں لاتے'اور جس چیز کواللہ تعالی اور اس کے رسول نے حرام کر دیاہے ' اس کو حرام نہیں گر دانتے 'اور دین حق کی پیروی نہیں کرتے اوریہ لوگ اہل کتاب ہیں (ان سے تم اس وقت تک جنگ کرو)جب تک کہ بیہ جزیہ نہ دے دیں'اور بیہ لوگ بڑے ہی ذلیل و تگوں سار ہوں' صاغرون ' بمعنے تگوں ساروذلیل' اور یمی حکم یہودیوں عیسائیوں مجوسیوں اور عجمیوں سے جزیہ بلینے کے متعلق قرار دیا گیاہے اور ابن عیبینہ نے بتوسط ابن ابو جیجو مجاہد کہاہے کہ شامیوں سے بحساب فی کس جار دینار اور يمنول سے فے كس ايك دينار جزيه لينے كاد ستور كيسا ج؟ تو کہایہ اصول آسائی سر مایہ کے مد نظرہے۔

۹۶ سے علی 'سفیان 'عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں مکہ میں جاہر بن زیداور عمرو بن اوس کے پاس بیشا ہوا تھا کہ ان سے بجالہ نے جاہ زمزم کی سیر ھیوں کے پاس • ے ہیں جس سال مصعب بن زبیر ؓ نے اہل بھر ہ کے ساتھ فج کیا تھا یہ کہا کہ احنف کے بھینے جزر بن معاویہ کے پاس میں منٹی کی حیثیت سے مامور تھا کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کانامه مبارک ان کی و فات سے

<sup>(</sup>۱)" جزیه" سے مراد دومال ہے جومسلمانوں کے ملک میں رہنے والے کا فروں سے لیاجا تا ہے اسکی مشر وعیت ے ھیا ۸ھ میں ہوئی۔

الْحَطَّابِ قَبُلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرَّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِيُ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَحُوْسِ وَلَمُ يَكُنُ عُمَرُ آخَذَ الْجِزُيَّةَ مِنَ الْمَحُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَوْفٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْحَذَهَا مِنُ مَحُوْسِ هَجَرَ.

٣٩٧\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُرُوَةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنَ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بُنَّ عَوُفِ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ حَلِيُفٌ لِبُنِيُ عَامِرٍ بُنِ لْؤَيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بَعَثَ آبَا عُبَيْدَةً بُنَ الَحَرَاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِيُ بِحِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوُلُ ۚ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ آهُلَ الْبَحْرَيُنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَآءَ بُنَّ الْحَضُرَمِيَّ فَقَدِمَ آبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيُنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ آبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَقَتُ صَلواةَ الصُّبُحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى بَهِمُ ٱلْفَكُرَ انْصَرَفَ فَتَعْرَضُوالَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ رَاهُمُ وَقَالَ اَظُنُّكُمُ قَدُ سَمِعْتُمُ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةً قَدُ جَآءَ بِشَيْءٍ قَالُوا اَجَلُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ فَٱبْشِرُوُا وَاَمِّلُوا مَايَسُرُّ كُمْ فَوَاللَّهِ لَا الْفَقَرَ أنُحشى عَلَيْكُمُ وَلَكِنُ أَنُحشى عَلَيْكُمُ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيُكُمُ الدُّنيَا كَمَا بُسِطَتُ عَلَى مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ فَتَنَا فَسُوهَا كَمَا تَنَا فَسُوْهَا وَتُهُلِكُكُمُ كَمَا أَهُلَكُتُهُمُ.

٣٩٨ حَدَّنَنَا الْفَضُلُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرَ الرَّقِيُّ حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ البُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النُّقَفِيُّ حَدَّنَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ المُزَنِيُّ النَّهِ المُؤزِيُّ

ایک سال پہلے آیا (جس میں لکھاتھا) کہ مجوسیوں کے ہر ذی رحم محرم کے درمیان جدائی کردو'اس وقت فاروق اعظم نے مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیاتھا'اوراس امرکی عبدالرحمٰن بن عوف نے شہادت دی ہے'کہ رسالت مآب علیہ نے مقام ہجر کے مجوسیوں (پارسیوں) سے جزیہ وصول کیا ہے۔

۴۹۷ ابوالیمان شعیب 'زهری 'عروه 'حضرت مسور رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے عمرو بن عوف انصاری نے جو بنو عامر بن لوی کے حلیف اور بدری تھے'بیان کیا کہ رسالت مآب عَلِينَةً نِي ابوعبيده بن جراح كو جزييه لانے كيلئے بحرين روانه كيا'اور آپ نے بحرین کے باشندوں سے صلح کر کے ان پر علاء بن حضر می کو حاکم اعلیٰ مقرر فرمادیاتھا 'انصار نے جب س لیا کہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کرلوٹ آئے ہیں' توانہوں نے ایک دن نماز فجر رسالت مآب علی کے ساتھ پڑھی کھرجب آپ نماز فجر پڑھ کے واپس مونے لگے 'توانساری آپ کے آگے جمع ہوگئے 'بدو کھ کررسول الله علی مسکرائے اور فرمایا محمد میں سمجھتا ہوں کہ تم نے سناہے مکہ ابوعبيده كيحه مال لائے بين ان لوگوں نے عرض كيا ، جي بان ايار سول الله!اس كے بعد آپ نے فرمايا مسرور مو جاؤ اور اس امركى اميد ر کھو'جو تم کو فرحان و شادال کر دے گی'اللہ کی قتم! مجھے تمہاری ناداری کا اندیشہ نہیں البتہ اس امر کاڈر لگا ہواہے کہ تمہارے لئے د نیاالی ہی وسیع کر دی جائے گی'جس طرح تم ہے پہلے لوگوں پر کشادہ و فراخ کر دی گئی تھی اور اس وقت تم جھکڑے کرو گے 'جیسے کہ تچھل قوموں نے جھڑے مچائے تھے اور یہ فراخی و کشادگی تم کو ہلاکت میں ڈال دے گی 'جس ظرح گزشتہ لو گوں کواس نے ہلاک کر دیاہے۔

۳۹۸ فضل بن لیقوب عبدالله بن جعفر معتمر بن سلیمان سعید مین عبید الله عبد بن عبد الله الله عبد بن عبد الله المرنی و زیاد بن جبیر بن حیه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے بڑے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے بڑے ہیں کہ دوانہ کیا اور شہر وں میں مشرکوں سے لڑنے کے لئے مسا ''ذِن کو روانہ کیا اور

مرمزان کے اسلام لانے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ ان لرائیوں کی بابت میں تم سے مشورہ طلب کرنا جا ہتا ہوں ' تو ہر مزان نے جواب دیا 'جی ہاں ،اس لڑائی کی مثال اور ان لوگوں کی مثال جواس میدان میں مسلمانوں کے دسمن ہیں 'بالکل ایک پر ندہ کی طرح ہے که جس کاایک سر ، دو بازواور دو پیر ہوں اگر اس کاایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ دونوں پیروں ایک بازوادر ایک سر پر کھڑارہے گا'اور اگر دوسر ابازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور ایک سر پر کھڑ ارہے گا اوراگراس کاسر چکناچور کردیا جائے ' تواس کے دونوں پیراور دونوں بازواور سر سب بے کار ہو جائیں گے ' بحالت موجودہ کسراے سر ہے' فارس ایک بازواور قیصر دوسر ابازوہے۔ لہذامناسب بیہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو کسراے کی طرف جانے کا تھم صادر فرمائیں' بکرو زیاد دونوں نے جبیر بن حیہ کے ذریعہ بیان کیا ہے کہ پھر فاروق اعظم نے ہم کو طلب فرماکر نعمان بنِ مقرن کو ہمار اامیر فوج مقرر کیا اور ہم کوروانہ کر دیا'جب ہم لوگ دسٹمن کی مملکت میں دار د ہوئے' تو كسراك كافوجي كور نرج ليس بزار كالشكر جرار لے كر بهارے مدمقابل ہوا'ادراس کے ترجمان نے کہائمہ مسلمانوں میں سے کوئی آدمی مجھ ے گفتگو کرے ' تو حضرت مغیرہؓ نے جواب دیا ' پوچھ جو تیراجی جا ہتا ہے'اس ترجمال نے کہاتم کون ہو' حضرت مغیرہؓ نے جواب دیا'ہم عرب کے باشندے ہیں 'ہم لوگ سخت بد بختی اور سخت مصیبت میں گر فقار تھے ' بھوک کی وجہ سے ہم لوگ چمڑہ اور چھوہارے کی گھلیاں چوسا کرتے تھے 'چڑے اور بال کی پوشاک پہنتے تھے ' در ختوں اور پھر وں کی بوجا کرتے تھے 'اس وقت جنب کہ ہماری یہ در گت تھی' تو آسانوں اور زمینوں کے مالک نے جس کابیان بہت او نجاہے ،جس کی عظمت کی بلندی کا کنارہ نہیں ہے اس نے ہماری قوم میں سے ایک نی ہمارے لئے مبعوث فرمایا 'جن کے مال باپ کو بھی ہم جانتے ہیں ' چنانچہ ہم کو ہمارے نبی اور اللہ کے رسول علیہ نے تھم دیاہے کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں'جب تک کہ تم ایک خدا ک پر ستش شروع نه کردو' یا جزیه دینا قبول کرلو' نیز سر ور عالم علیه نے الله كى جانب سے ہم كورية اطلاع بھى دى ہے كہ تم مسلمانوں ميں سے جو کوئی مارا جائے تووہ سیدھا آرام دہ جنت میں داخل ہو جائے گا'جس

وَزِيَادُ بُنُ جُبَيُرٍ عَنُ جُبَيُرٍ بُنِ حَيَّةَ قَالَ بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الْأَمُصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشُرِكِيُنَ فَاسُلَمَ الْهُرُمُزَانُ فَقَالَ إِنِّي مُسُتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيٌّ هَذِهٖ قَالَ نَعَمُ مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنُ فِيُهَا مِنَ النَّاسِ مِنُ عَدُوٌّ الْمُسُلِمِيُنَ مَثَلُ طَائِرٍ لَّهُ رَاسٌ وَّلَهُ جَنَاْحَانَ وَلَهُ رِحُلَانِ فَإِنْ كُسِرَ اَحَدُ الْجَنَاحَيُنَ نَهَضَتِ الرِّجُلَانِ بِجَنَاحِ وَّالرَّاسِ فَاِنُ كُسِرَ الْحَبَاحُ الْاِخَرُ نَهَضَتِ الرِّجُلانِ وَالرَّاسُ وَإِنْ شُدِخَ الرَّاسُ ذَهَبَ الرِّجُلانَ وَالْجَنَاحَنَانِ وَالرَّاسُ فَالرَّاسُ كِسُرى وَالْحَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْحَنَاجُ الْاخَرُ فَارِسُ فَمُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَنْفِرُوا إلى كِسُرَى وَقَالَ بَكُرٌ وَّزِيَادٌ جَمِيعًا عَنُ جُبَيْرِ بُنِ حَيَّةَ قَالَ فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَعُمَلَ عَلَيْنَا النُّعُمَانَ بُنَ مُقَرَّنِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسُراى فِي ٱرْبَعِيْنَ ٱلْفًا فَقَامَ تَرُجُمَا لَالَهُ فَقَالَ لِيُكَلِّمُنِي رَجُلٌ مِّنكُمُ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ سَلُ عَمَّا شِئْتَ قَالَ مَا ٱنْتُمُ قَالَ نَحُنُ أَنَاسٌ مِّنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيُدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيُدٍ نَمَصُّ الْحِلْدَ وَالنَّوٰى مِنَ الْجُوُعِ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالْشُّعُرَ وَنَعُبُدُ الشُّجَرَ وَالْحَجَرَ فَبَيْنَا نَحُنُ كَدْلِكَ إِذَا بَعَثَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْأَرُضِيُنَ تَعَالَى ذِكُرُهُ وَجَلَّتُ عَظُمَتُهُ إِلَيْنَا نَبِيًّا مِّنُ ٱنْفُسِنَا نَعُرِفُ اَبَاهُ وَأُمَّةً فَامَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنُ نُقَاتِلَكُمُ حَتَّى تَعُبُدُوا اللَّهَ وَحُدَهُ اَوْتُؤَدُّوا الْحِزُيَةَ وَّٱخۡبَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَنُ رِسَالَةِ رَبَّنَا أَنَّهُ مَنُ قُتِلَ مِنَّا صَارَ اِلِّي الْجَنَّةِ

فِي نَعِيْم لَمُ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ وَمَنُ بَقِيَ مِنَا مَلَكَ رِقَابَكُمُ فَقَالَ النُّعُمَانُ رُبَّمَا اَشُهَدَكَ اللَّهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمُ يُخْزِكَ وَلَكِنِّى شَهِدُتُ فَلَمُ يُنْدِمَكَ وَلَمُ يُخْزِكَ وَلَكِنِّى شَهِدُتُ الْقَتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمُ يُقَاتِلُ فِي اَوَّلِ النَّهَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمُ يُقَاتِلُ فِي اَوَّلِ النَّهَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمُ يُقَاتِلُ فِي اَوَّلِ النَّهَارِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

٢٦٤ بَاب إِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ الْقَرُيةِ
 هَلُ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمُ

٣٩٩ حَدَّنَنَا سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ حَدَّنَنَا وُهَيُبٌ عَنُ عَمُرِو بُنِ يَحْنَى عَنُ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنِ آبِي حُمَيُدِنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ تَبُوكَ وَاهْدى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بَعَلَةً بَيْضَآءَ وَكَسَاهُ بُرُدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحُرِهِمُ .

٢٦٥ بَابِ الْوَصَايَا بِاَهُلَ ذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ
 صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ وَالذِّمَّةُ الْعَهُدُ
 وَالْإِلُّ الْقِرَابَةُ

٠٠٤ حَدَّئَنَا ادَمُ بُنُ آبِي آياسٍ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ حَدَّئَنَا آبُو جَمْرَةً قَالَ سَمِعُتُ جُويُرِيَةَ بُنَ قَدَامَةَ التَّمِيُحِي قَالَ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَكَامَةَ التَّمِيُحِي قَالَ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قُلْنَا آوُصِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قُلْنَا آوُصِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ أَوْصِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ أَوْصِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ أَوْصِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ أَوْصِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ عَنْهُ عَنْهُ فَلْنَا آوُصِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ عَنْهُ فَلْنَا آوُمِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ عَلَيْهُ فَيَالَعُهُ وَرِزُقُ عَالَى عَلَيْهُ فَاللّهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةً نَبِيرًا كُمْ وَرِزُقُ عَالَى عَلَامُ كُمْ وَرِزُقُ عَالَى عَلَامُ كُمْ .

٢٦٦ بَابِ مَا اَقُطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کی کوئی مثال آج تک بھی نہیں دیکھی گئی اور ہم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا' تو وہ تمہاری گرونوں کا مالک ہو گا(مغیرہ کا ارادہ ہواُ کہ فور آبی لڑائی شروع کر دی جائے) لیکن نعمان بن ثابت امیر فوج نے کہا کہ اے مغیرہ! تم بارہار سالتماب علیقے کے ساتھ شریک جنگ رہے ہو جہال تم نے کوئی ندامت ور سوائی نہیں اٹھائی ہے' اور میں اکثر مرتبہ رسالت مآب علیقے کے ساتھ لڑائیوں میں گیا ہوں' اور قاعدہ جنگ سے واقف ہوں' جب سرور عالم علیقے دن کے شروع حصہ میں جنگ نہیں کرتے تھے' تو نماز پڑھنے کے بعد مناسب ہواؤں کے چلنے کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔

باب ۲۲۴۔ امام اگر بادشاہ مملکت سے کوئی عہد و پیاں کرلے' تواس معاہدہ کی پابندی اس ملک کے تمام باشندوں پر ہونے کا

بيان\_

99 س- سہل بن بكار وہيب عمرو بن محلي عباس ساعدى حضرت العرصة على الله عنه سے روایت كرتے ہيں اكه ہم غزوه العرصة ساعدى رضى الله عنه سے روایت كرتے ہيں اكه ہم غزوه توك ميں رسالت آب علي الله كے ساتھ شريك تھے كه شاه الله نے رسات آب علي الله كى خدمت ميں ايك سفيد خچر اور ايك چاور بطور مديد پيش كى تو آپ نے اس كے ملك ميں اس كيك بحم معافى لكھ دى۔

باب ٢٦٥ سر كار رحمة اللعالمين عليه كي امان ميس آئے ہوئے لوگوں سے حسن سلوك كابيان 'ذمه بمعنے عہدو بيان ال بمعنے رشتہ دارى۔

۰۰ ۲۰ ادم بن الی ایاس شعبه ابوجمره جویریه بن قدامه تیمی سے روایت کرتے ہیں که ہم نے حضرت فاروق اعظم سے عرض کیا که اے امیر المومنین ہمیں تھیجت فرمایے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تم کواللہ تعالیٰ کے عہدوییاں کی تقیل کی تھیجت کر تاہوں کیونکہ وہ تمہارے رسول اللہ کا قول و قرار ہے اور تمہارے اہل و عیال کی روزی کاذر بعہ ہے۔

باب٢٦٦ ـ رسالت مآب عليه كابحرين ميں جا كيريں دينااور

وسَلَّمَ مِنَ الْبَحْرَيُنِ وَمَا وَعَدَ مِنُ مَّالِ الْبَحْرَيُنِ وَالْجِزُيَةِ وَلِمَنُ يُقْسِمُ الْفَيُءَ وَالْجِزُيَةَ.

١٠٠٤ حَدَّنَنَا آخَمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا زَهِيرٌ
 عَنُ يَحْيٰى بُنِ سِعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا رَّضِى اللهُ عَنهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنهُ قَالُ الْوَاللهِ
 الْاَنُصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيُنِ فَقَالُوا لَاوَاللهِ
 حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِن قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَقَالَ ذَاكَ لَهُمُ مَاشَآءَ اللهُ عَلى ذلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ فَالَّ لَهُمُ سَتَرَوُنَ بَعْدِى أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَونِي عَلَى الْحَوْضِ.
 عَلَى الْحَوْضِ.

٤٠٢\_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِيُ رَوُحُ ابُنُ الْقَاسِمِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لِي لَوُقَدُ جَآتَنَا مَالُ ٱلۡبَحۡرَيُنِ قَدُ اَعۡطَيۡتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجَآءَ مَالَ البَحْرَيُنِ قَالَ ٱبُوبَكْرِ مَنُ كَانَتُ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَأْتِي فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ كَانَ قَالَ لِيُ لَوُ قَدُ جَآءَ نَا مَالُ الْبَحْرَيُنِ لَاعُطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَقَالَ لِي احْثِهِ فَحَثُونُ حَثَيَةً فَقَالَ لِيُ عُدَّهَا فَعَدَّدُتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمُسُمِائَةٍ فَٱعُطَانِي ٱلْفًا وَّخَمُسَمِائَةٍ وَقَالَ ابْرَاهِيُمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسِ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ آكُثَرَ مَالٍ أَتِيَ بِهِ

بحرین کے مال ودولت اور جزیہ میں سے امت مسلمہ کودیئے کے لئے وعدے نیز فئے 'اور جزیہ کی تقسیم کابیان۔

ا ۱۰ ۲ - احد 'زہیر ' یکی ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کہ اسلام اللہ علیہ کا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کی قتم ایہ ہر گر نہیں ہو سکتا ' آپ پہلے ہمارے قریش بھائیوں کیلئے بھی اتناہی لکھ دیجئے ' تو حضور نے (مشیت ایزوی کے موافق) جواب دیا 'انشاء اللہ وہ قت بھی آئے گا اور انسار اپنی اس بات پراڑے رہے ' تو آپ نے فرمایا' تم عنقریب میرے بعد لوگوں کو غیر معقول ترجے پاتے ہوئے دیکھو گے 'اس وقت صبر کرنا تاکہ حوض کو ثریہ جھے سے ملا قات کر سکو۔

۲۰۰۲ على بن عبدالله السلعيل بن ابراجيم 'روح بن قاسم محمد بن منكدر 'حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه سے روایت كرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ نے مجھ (جابڑ) ہے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس بحرین کامال آگیا تومیس تم کو بہت کچھ دوں گا'اور رسالت مآب عَلِيلَةً کی رحلت کے بعد بحرین کا مال غنیمت آنے پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے عہد خلافت میں اعلان کیا کہ رسالت مآب علیہ نے جس کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو' تووہ آئے' چنانچہ میں نے حضرت ابو برصدين كياس جاكر كهامحه سرور عالم عَلِيلَةً في مجه سے فرمايا تھاکہ اگر بحرین کا مال میرے یاس آگیا' تو میں تم کو بہت کچھ دوں گا' تو صدیق اکبڑنے مجھے حکم دیا کہ تم دونوں ہاتھ مجر کرلے لو 'چنانچہ میں نے ایک لپ مجر کرلے لیا تو آپ نے کہا'ان کو گنو'میں نے انہیں شَار کیا' تووہ پانچ سوتھ' پھر آپ نے مجھے ڈیڑھ ہزار (اشر فیاں)اور عنایت فرمائیں ابراہیم نے بذریعہ عبدالعزیز وحضرت انس بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علی کے پاس بحرین کامال آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس كومىجد ميں پھيلا دو'اور آب تك سر ور عالم عليہ كى خدمت ميں جومال آیا تھا'اس سے موجودہ دولت بہت زیادہ تھی'ائے میں حضرت عباسٌ نے آپ کے پاس آکر کہائکہ یار سول اللہ عظافیہ! مجھ بھی کھھ عنایت کیجے کونکہ مجھ برا پنااور عقبل کافدیہ آیاہے ' تو آپ نے فرمایا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِذُ جَآءَ هُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَعُطِنِيُ إِنِّيُ فَادَيُتُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَعُطِنِيُ إِنِّيُ فَادَيُتُ نَفُسِيُ وَفَادَيُتُ عَقِيلًا قَالَ خُدُفَحَثَا فِي ثَوْبِهِ نَفُسِيُ وَقَالَ ءُامُرُ بَعُضَهُمُ نَقَ اللهِ الْعَلَى فَقَالَ ءُامُرُ بَعُضَهُمُ يَرُفَعُهُ إِلَى قَالَ لَاقَالَ فَارُفَعُهُ اَنْتَ عَلَى قَالَ لَا اللهِ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انطلقَ فَمَا زَالَ يَتُبعُهُ بَصَرُهُ حَتَّى خَلَى عَلَيْنَا عَجَبًا مِن حِرُصِهِ فَمَا بَصَرُهُ حَتَّى خَلَى عَلَيْنَا عَجَبًا مِن حِرُصِهِ فَمَا وَاللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتُمَّ مِنْهَا وَرُهُمٌ مِنْهَا وَرُهُمٌ مِنْهَا وَرُهُمٌ مِنْهَا وَرُهُمٌ مِنْهَا وَرُهُمٌ مِنْهَا وَرُهُمٌ مِنْهَا وَمُرَادًا للهِ صَلَّى الله عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَتُمَّ مِنْهَا وَرُهُمٌ مِنْهَا وَرُهُمٌ مَنْهَا وَرُهُمٌ مِنْهَا وَرُهُمٌ مِنْهَا وَرُهُمٌ مَنْهَا وَرُهُمٌ مِنْهَا وَرُهُمٌ مِنْهَا وَمُرَادًا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتُمَّ مِنْهَا وَمُرْهُمُ مَنْهُا وَمُولًا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتُمَّ مَنُهَا وَرُهُمٌ مِنْهَا وَمُرَادًا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُهُمْ مِنْهُا وَمُ اللهُ وَلَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتُمْ مَنْهَا وَيُهُمْ مَقَالًا فَاللهُ وَعَلَيْهُ وَمُولِهِ فَيْهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْهُا وَيْهُمْ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهِ اللهُهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ الم

٢٦٧ بَابِ اِتْمِ مَنُ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيُرِ جُرُم.

2.٣ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا عَبُولُو حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمُرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَاهِدٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنهُمَا عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمُ يُرِحُ رَائِحَةَ الْحَنَّةِ وَاَنَّ رِيُحَهَا تُوجَدُ مِنُ مَّسِيرَةِ اَرْبَعِينَ عَامًا.

٢٦٨ بَابِ اِخْرَاجِ الْيَهُوُدِ مِنُ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقِرُّكُمُ مَّا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ بِهِ.

٤٠٤\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا

لے لو'اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے مال ودولت سمیٹ کراپنے کیڑے میں رکھ لی'اور جب اس کو اٹھانے گئے تو وہ گھر نہ اٹھ سکا'تو انہوں نے آپ سے عرض کیا'کسی کو کہنے کہ وہ اس کو میرے اوپر رکھ دے'اس پر سرور عالم نے فرمایا' بیہ تو نہیں ہو سکتا'تو حضرت عباسؓ نے کہا'ذرا آپ ہی تکلیف کر کے اس کو اٹھا کر مجھ پرر کھ د بجئے' آپ نے فرمایا یہ بھی مناسب نہیں اس کے بعد حضرت عباسؓ نے آپ نے فرمایا یہ بھی مناسب نہیں اس کے بعد حضرت عباسؓ نے حص پر تعجب کرتے ہوئے اس میں سے کم کرتے رہے' بیہاں تک حص پر تعجب کرتے ہوئے اس میں سے کم کرتے رہے' بیہاں تک کہ جب اس گھر کو وہ اٹھا سکے تو وہ اس کو اٹھا کرلے گئے اور رسالت میں ہوئے اور یہان کا تعاقب کرتی رہیں' جب تک وہ آپکھوں سے او جھل نہیں ہوگئے اور رہے متی مونے تک رسالت ماب عالیہ نہیں ہوگئے اور یہ تمام مال وزر تقسیم ہونے تک رسالت ماب علیہ نہیں ہوگئے اور یہ تمام مال وزر تقسیم ہونے تک رسالت ماب علیہ نہیں رہا۔

باب ٢٦٧ ـ قول وا قرار كئے ہوئے آدمی كو بغير كسى جرم كے قتل كردينے كے گناه كابيان ـ

۳۰۹ قیس بن حفص عبدالواحد ، حسن بن عمر و ، مجابد ، حضرت عبدالله بن عمر الله علی الله عبدالله بن عمر الله عبد و بیان فرمایا ، جو کوئی کسی ایسے شخص کو قتل کرے جس سے پہلے عہد و بیان ہو چکا ہو ، تواس قاتل کو جنت کی خو شبو تک نہ مل سکے گی۔ ور آس طالیکہ جنت کی خو شبو عالیس برس کی مسافت سے معلوم ہوتی ہے (۱)۔

باب ۲۶۸۔ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دینے کا بیان 'اور حضرت عمر کا بیان ہے 'کہ رسول اللہ نے یہودیوں سے فرمایا تھا مکہ اس وقت تک میں بھی تم کو یہاں رہنے دوں گا 'جب تک اللہ تعالیٰ تم کو بر قرار رکھے گا۔

م ۱۳۰۰ عبدالله بن يوسف 'ليث 'سعيد مقبري 'ان كے والد حضرت

(۱)اس حدیث سے اس بات کا بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں انسانی جان کو کس قدر تحفظ دیا گیاہے، مسلمانوں کے ملک میں ذمی بن کررہنے والے کا فرکوناحق قتل کرنے پر جب اتنی سخت وعید ہے تو کسی مسلمان کو قتل کرنے کاوبال اس سے کہیں زیادہ شدید ہو گا۔

اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ الْمَقْبُرِىُ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ فِي الْمَسُجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ انطلِقُوا اللي يَهُودٍ فَخَرَجُنَا حَتَّى جَنُنَا بَيْتَ الْمَدُرَاسِ فَقَالَ اسُلِمُوا تَسُلَمُوا وَاعْلَمُوا اَنَّ الْاَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَانِّى أُرِيدُ اَنُ أُجُلِيكُمُ مِّنُ هَذَا الْاَرْضِ فَمَنُ يَجِدُ مِنْكُمُ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْبَعِهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا اَنَّ الْاَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

٥٠٤ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَا ابُنُ عُينَةً عَنُ سَلِيمَانِ الْاَحُولِ انَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بُنَ جُبيُرٍ سَمِعَ الْلَهُ عَنُهُ يَقُولُ يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الْخَمِيسِ وَمَا يَوُمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمُعُهُ الْحَمِيسِ وَمَا يَوُمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الْخَمِيسُ وَمَا يَوُمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الْخَمِيسُ وَمَا يَوُمُ الْخَمِيسُ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ فَقَالَ اِتُتُونِي بِكِيفِ اكْتُبُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ فَقَالَ اِتُتُونِي بِكِيفِ اكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَا تُصِلُّوا بَعُدَةً ابَدًا فَتَنَا زَعُوا وَلَا لَكُمُ كَتَابًا لَا تُصِلُّوا بَعُدَةً ابَدًا فَتَنَا زَعُوا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْلَاثٍ فَقَالُوا مَالَهُ اَهَجَرَ لِيَّا اللَّهُ عَنَدُ نَبِي تَنَازُعُ فَقَالُوا مَالَهُ الْهَجَرَ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ الْمَحْرَ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَا الْوَفُدَ اللَّهُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

٢٦٩ بَابِ إِذَا غَدَرَ الْمُشُرِكُونَ بِالْمُسُلِمِينَ هَلُ يُعُفِّى عَنْهُمُ .

٢٠٠٦ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدٌ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ معجد ہی میں سے کہ رسول اللہ علی سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو'اور جب ہم لوگ بیت مدراس میں پنچے'تو آپ نے یہودیوں سے فرمایا کہ اسلام لاؤ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ'اور' آپ نے یہودیوں سے فرمایا کہ اسلام لاؤ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ'اور' اچھی طرح جان لومکہ بیز مین اللہ اور اس کے رسول کی ہے'اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کواس زمین میں سے ذکال کر باہر کر دوں۔ سنو! کہ تم میں سے جس کے پاس مال ہو'وہ اس کو فروخت کر دے'ورنہ یہ بات اچھی طرح ذبن نشین کر لومکہ زمین صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔

٥٠٠٥ محد 'ابن عيينه 'سليمان الاحول 'سعيد بن جبير سے روايت کرتے ہیں ہمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کمہ جعرات کا دن! اور آہ جعرات کا دن! پھر انہوں نے ایسی گربیہ وزاری کی مکہ جس سے سگریزے بھیگ گئے او میں (ابن جبیر) نے یو چھام کہ اے ابوالعباس جعرات کادن کیساہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس روز رسالت مآب علیہ کے مرض میں شدت ہوئی' تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شانہ کی کوئی ہڈی لاؤ اتو میں تم کو ایک تحریر لکھ دول' تاکہ تم لوگ میرے بعد گراہ نہ ہوسکو' کیکن لوگوں نے اختلاف کیا' در آنحالیکه رسول الله کے پاس جھگڑنا نہیں کرناچاہے تھا' پھران لوگوں نے کچھ سمجھ کر پوچھا کہ رسول اللہ دنیا کو جھوڑ رہے ہیں' تو آپ نے ارشاد فرمایا'تم نجھے چھوڑ دو' میں جس حال میں ہوں' وہ اس کیفیت و حالت سے اچھاہے ،جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو ' پھر آپ نے تین باتوں کے کرنے کا حکم دیا 'فرمایا کہ تم جزیرہ عرب ہے مشرکوں کو نکال باہر کرو'اور وفد کو اس طرح انعام دیتے رہنا' جس طرح میں انعام واکرام دیتا ہوں'اور تیسری بات بھلی سی تھی' جس كوكه ميس بهول كيا سفيان كابيان بكه يه قول سليمان كاب؟ باب۲۲۹\_مسلمانوں ہے بے و فائی کرنے والے مشر کین کو كيامعاف كردياجائيه

۲۰۰۷۔ عبداللہ بن یوسف ایپ 'سعید 'حضرت ابوہر بر ڈرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کمہ جب خیبر فتح ہوا' تو ایک زہر آلودہ کی

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتُ خُيْبُرُ ٱهْدِيَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ شَاةً فِيْهَا سَمٌّ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آجُمِعُوا اِلَيَّ مَنُ كَانَ هَهُنَا مِنُ يَهُوُدٍ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ إِنِّي سَآئِلُكُمُ عَنُ شَيْءٍ فَهَلَ أَنْتُمُ صَادِقِيٌ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمُ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ أَبُوكُمُ قَالُوا فَلَانٌ فَقَالَ كَذَبُتُمُ بَلُ أَبُوكُمُ فُكَانٌ قَالُوا صَدَقَتَ قَالَ فَهَلُ أَنْتُمُ صَادِقِيَّ عَنُ شَيْءٍ إِنْ سَالَتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمُ يَا آبَا الْقَاسِمِ وَإِنُ كَذَبُنَا عَرَفُتَ كِذُبَنَا كَمَا عَرَفُتَهُ فِي ٱبيُنَا فَقَالَ لَهُمُ مَّنُ آهُلُ النَّارِ قَالُوا نَكُونُ فِيُهَا يَسِيُرًا ئُمَّ تَخُلُفُوْنَا فِيُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِخْسَتُوا فِيُهَا وَاللَّهِ لَا نَخُلُفُكُمُ فِيُهَا اَبَدًا نُمَّ قَالَ هَلُ أَنْتُمُ صَادِقِيَّ عَنُ شَيْءٍ إِنْ سَالَتُكُمُ عَنُهُ فَقَالُوا نَعَمُ يَا آبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلُ جَعَلْتُمُ فِيُ هَٰذِهِ الشَّاةِ سَمًّا قَالُوا نَعَمُ قَالَ مَاحَمَلَكُمُ عَلَى ذٰلِكَ قَالُوا اَرَدُنَا اِنْ كُنُتَ كَاذِبًا نَسُتَرِيْحُ مِنُكَ وَإِنْ كُنُتَ نَبِيًّا لَمُ يَضُرُّكَ .

۲۷۰ بَاب دُعَاءِ الْإِمَامِ عَلَى مَنُ نَّكَثَ عَهُدًا .

ہوئی بکری رسول اللہ علیہ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی گئی(I) تو رسالت مآب علی نے ارشاد فرمایا کہ یہاں جتنے بہودی ہیں ان سب کوجع کرلو'جبوہ سب آپ کے سامنے جع کر لئے گئے 'تو آپ نے فرمایا کم میں تم سے ایک بات یو چھتا ہوں کیا تم سے سے بتاؤ گے ؟ پھران لوگوں کے جی ہاں کہنے پر آپنے دریافت فرمایاکہ تمہارے باپ كانام كياب انهول نے كها فلانا تو آپ نے فرمايا كم تم جھوٹ كهد مرسے مو 'بلکہ تمہاراباب تو فلال آدمی ہے 'اس پر انہوں نے جواب دیا' آپ سے فرماتے ہیں' اس کے بعد آپ نے فرمایا' اگر میں تم سے كوئى بات يوچھوں توتم سي سي تاؤ كے "توان لوگوں نے جواب دیا ،جی ہاں'اے ابوالقاسم اگر ہم جھوٹ کہیں گے' تو آپ ہمار اجھوٹ بہیان لیں گے جیماکد ابھی آپ نے مارے باپ کے نام کی بابت بجیان لیا ہے' تو آپ نے فرمایا' بتاؤدوزخی کون لوگ ہیں'انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو دوزخ میں تھوڑے ہی دنوں تھہریں گے 'اور ہمارے بعد تم اس میں ہماری جانشینی کرو گے 'توسر ورعالم ﷺ نے فرمایاتم اس میں ذلیل وخوار رہو گے اور اللہ کی قتم! ہم دوزخ میں مبھی تمہاری جانشینی نہیں کریں گے اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم ہے ایک بات اور يو چھوں تو كياتم سي بتاؤ كے؟ انہوں نے كہا جي ہال! اے ابوالقاسم 'آپ نے فرمایا کیاتم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا انہوں نے کہا جی ہاں! تو آپ نے فرمایاتم کواس بات پر کس نے آمادہ کیا تھا؟ توانہوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہ جاہا تھاکہ اگر آپ جھوٹے ہیں' توہم کو آپ سے چھٹکارامل جائے گا'اور ہم آرام سے رہیں گے 'اور اگر آپ واقعی اللہ کے بی اور رسول ہیں، تو زہر آپ کو کسی قتم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔

باب ۲۷۰ بے وفائی اور عہد شکنی کرنے والے کے لئے امام کی بدد عاکا بیان۔

(۱) آپ علی کونہر دینے کا واقعہ غزؤہ خبیر کے بعد پیش آیاجب ایک یہودی عورت نے آپ کیلئے کھانا تیار کیا اور اس میں زہر ملادیا، اس عورت کا نام زینب بنت حارث تھا، مرحب یہودی کی بہن تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے جو اب دیا کہ مسلمانوں نے میرے باپ پچا بھائی اور خاوند تمام کو قتل کر دیا ہے، پھر اس عورت کو قتل کیا گیایا چھوڑ دیا گیا، اس بارے میں مختلف روایات واقوال ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس زہر کے اثر سے جب ایک محالی فوت ہوگئے، تواس عورت کواس صحالی کے ور ثاء کے حوالے کر دیا گیا۔

٤٠٧\_ حَدَّنْنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ابُنُ يَزِيْدَ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلُتُ أَنَسًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوبِ قَالَ قَبْلَ الرَّكُوعِ فَقُلْتُ إِنَّ فُلانًا يَزُعَمُ أَنَّكَ قُلُتَ بَعُدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ نُمَّ حدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ شَهُرًا بَعُدَ الرُّكُوعِ يَدُعُوا عَلَى آحُيآءِ مِنُ بَنِي سُلَيُم قَالَ بَعَثَ ٱرْبَعِيْنَ · اَوْسَبُعِيْنَ يَشَكُّ فِيُهِ مِنَّ الْقُرَّاءِ اللي أَنَاسِ مِّنَ الْمُشْرِكِيُنَ فَعَرَضَ لَهُمُ هَؤُلآءِ فَقَتَلُوهُمُ وَكَالَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌّ رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَاوَجَدَ عَلَيُهِمُ.

٢٧١ بَابِ آمَانِ النِّسَآءِ وَجِوَارِ هِنَّ. ٤٠٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ اَبِى النَّضُرِ مَوُلَى عُمَرِ بُنِ عُبَيُدِ اللَّهِ أَنَّ ابَا مُرَّةً مَوُلِّي أُمِّ هَانِيِّ ابْنَةِ اَبِيُ طَالِبِ اَخُبَرَةً أَنَّهُ سَمِع أُمَّ هَانِيَّ ابْنَةَ آبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبُتُ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ الْفَتِحِ فَوَجَدُتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسُتُرُهُ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ هذِهِ فَقُلُتُ أَنَا أُمُّ هَانِي بِنُتَ آبِيُ طَالِبٍ فَقَالَ مَرُحَبًا بِأُمِّ هَانِي فَلَمَّا فَرَغَ مِنُ غُسُلِّهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِيُ نُوُبِ وَّاحِدٍ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابُنُ أُمِّيُ عَلِيٌّ آنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدُ اَجَرُتُهُ فُلانَ بُنَ هُبِيُرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ آخَرُنَا مَنُ آخَرُتِ يَا أُمَّ هَانِيُّ

۷۰ ۲ ابوالنعمان ' ثابت بن بزید ' عاصم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قنوت پڑھنے کی بابت دریافت کیا وانہوں نے کہام کہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت برط عنا حائے 'تو میں نے کہام کہ فلاں شخص تو یہ بیان کر تاہے مکہ آپ نے ر کوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کیلئے کہاہے 'اس پر حضرت انسؓ نے جواب دیا مکہ وہ شخص حجوثاہے 'اور پھرانہوں نے رسالت مآب سے حدیث میان کی کہ آپ نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے 'اور بنوسلیم کے قبیلوں کے لئے آپ بدوعا كرتے تھے حضرت الس كابي بھى بيان ہے كه سرور عالم نے ان مشر کین کی طرف حالیس یاستر قاری روانه کئے تھے 'جنہوں نے قر آن شریف کے ان قاریوں سے مزاحمت کر کے ان کو جان سے مار ڈالا' اور در آنحالیکہ ان کے اور رسالت مآب کے در میان ایک معاہدہ ہو چکا تھا'اس قل کے بعد میں نے رسالت مآب کو دیکھا کہ آپ کوان پر بے انتہاغصہ آیا کہ اتناغصہ کی اور پر نہیں آیا۔

باب اے ۲۔ عور توں کا کسی کو پناہ اور امان دینے کا بیان۔

٠٨ ٢٠ عبدالله بن يوسف الك ابوالنضر (جوكه عمر بن عبيد الله ك آزاد کردہ غلام تھے) ابومرہ (جو کہ ام ہانی دختر ابو طالب کے آزاد كردہ غلام تھے) ہے روايت كرتے ہيں كمه ام بانى دختر ابوطالب نے کہام کہ فنح مکہ کے سال میں رسالت مآب علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی' تو آپ عنسل فرمارہے تھے'اور حضرت فاطمہ رضی الله عنها پردہ بکڑے ہوئے تھیں، تو میں نے آپ کوالسلام علیم کہا' تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں ام ہانی بنت ابی طالب تو آپ نے فرمایا نوش باش! آؤ ام ہانی آؤ 'پھر آپ نے عسل سے فراغت کر کے ایک ہی کیڑے میں کیٹے لیٹے کھڑے ہو کر آتھ ر کعت نماز پڑھی ' تو میں (ام ہانی) نے کہا کمہ یارسول اللہ میں نے فلاں ابن ہمیر ہ کو پناہ دی ہے(۱) اور میرے بھائی حضرت علیؓ ان کو مارناجات بين ورسالت منب علية في فرمايا اعام باني جس كوتم نے پناہ دی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دی ہے 'اور بد عیاشت کا وقت

(۱)اس روایت سے معلوم ہوا کہ عورت بھی کسی کا فر کو پنادد ہے سکتی ہے اور اسلام نے عورت کی پناہ کو بھی معتبر سمجھاہے۔

تھا۔

قَالَتُ أُمُّ هَانِيُءٍ وَذَٰلِكَ ضُحَّى .

٢٧٢ بَابِ ذِمَّةِ الْمُسُلِمِيْنَ وَجَوَارُهُمُ

2.٩ حَدَّنَيٰ مُحَمَّدٌ اَخْبَرُنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنُ اَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَاعِنُدَنَا كِتَابٌ نَقُرَوُهُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَمَافِي هذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا اللهِ وَمَافِي هذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا اللهِ وَالمَدِينَةُ حَرَمٌ مَابَيْنَ عَيْرٍ اللي كَذَا فَمَنُ اَحُدَثَ فِيهَا حَدَثًا اَوُاوى عَيْرٍ اللي كَذَا فَمَنُ اَحُدَثَ فِيهَا حَدَثًا اَوُاوى فِيهَا مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ فَيْهَا مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ مَنْ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ الْمُسْلِمِينَ لايُقْبَلُ مِنهُ صَرُفٌ وَلا عَدُلٌ وَمَنُ الْحُفَر مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَذِمَّةُ اللهِ مَنْ الْحُفَر مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَذِمَّةً وَالنَّاسِ مَثُلُ ذَلِكَ وَالْمَلائِكَةُ وَاللهِ مَنْ الْحُفَر مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَرْهُ اللهِ مِنْ الْحُفَر مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْمَلا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْمَلا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً فَمَنُ الْحُفَر مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ .

٢٧٣ بَابِ إِذَا قَالُوا صَبَأَنَا وَلَمُ يَحُسِنُوا اَسُلَمُنَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ حَالِدٌ يَقُتُلُ اَسُلَمُنَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ حَالِدٌ يَقُتُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْرَأُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْرَأُ اللهُ عَمَرُ إِذَا قَالَ اللهُ مَمَّرُ إِذَا قَالَ مَتَرسُ فَقَدُ امَنَهُ إِنَّ الله يَعْلَمُ الْالسِنةَ كُلَّهُ الْالسِنةَ كُلَّهُ الْالسِنةَ كُلَّهُ اوَقَالَ تَكُلَّمُ الْالسِنةَ كُلَّهُ اوَقَالَ تَكُلَّمُ الْالسِنةَ كُلَّهُا وَقَالَ تَكُلَّمُ الْالسِنةَ

باب ۲۷۲\_مسلمانوں کی ذمہ داری اور پناہ دہی پر پناہ دہندہ کے ہر فرد کی عمل آور کی میں بکسانیت کابیان۔

9 - ۲/2 - محمد 'وکیج' اعمش ابراہیم تمیں اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہمارے پاس صرف قرآن کریم ہے 'جس کو ہم پڑھتے ہیں اس صحفہ ربانی میں زخیوں کے احکام اور او نئوں کی دیت اور مقام عیر سے فلال مقام تک مدینہ منورہ کے حرم ہونے کا بیان ہے 'یہاں جو کوئی ظلم کرے 'یا کس نئ بات کرنے والے کو جگہ دے تو اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے 'اور ایسے شخص سے 'اس کی کوئی نفلی عبادت اور فرضی عبادت منظور نہیں کی جاتی 'اور جو کوئی اپنے مالک و آقا کی اجازت ومرضی کے خلاف کسی دوسر ہے سے دلار اور دوستی کرے گا' والیہ قوالیہ شخص پر بھی لعنت ہوتی ہے 'اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری واحد ذمہ داری ہے 'اور جو کوئی کے عزت کریگا' تو اس پر بھی لعنت ہوتی ہے 'اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری واحد ذمہ داری کا میں کی ای کوئی کسی مسلمان کی بے عزتی کریگا' تو اس پر بھی اسی طرح لعنت ہوتی ہے۔ واحد ذمہ داری کے اور جو کوئی کسی مسلمان کی بے عزتی کریگا' تو اس پر بھی اسی طرح لعنت ہوتی ہے۔

باب ۲۷۳ کافروں کا اسلمنانہ کہہ کر لفظ صبانا کہنے کا بیان '
ابن عمر کا بیان ہے 'کہ خالد نے صبا نا (۱) کہنے والوں کو مار ڈالنا شروع کیا 'تورسالت مآب عیل شرعی کر تا ہوں 'اور عمر گا بیان ہے '
افعال سے میں اپنی برات پیش کر تا ہوں 'اور عمر گا بیان ہے '
کہ جب کسی نے ''متر س''کہا تو گویا اس نے امان دے دی '
کیونکہ اللہ تعالی تمام زبانوں سے واقف ہے 'اور اگر کوئی تکلم کہدے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں '(اس لفظ سے امان دینا

(۱) واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو قبیلہ بنو جذیرہ کی طرف لشکر دے کر بھیجاا نہوں نے جاکرا نہیں اسلام کی دعوت دی جواب میں انہوں نے اسلمنا کی بجائے صبانا کہا، اس پر حضرت خالد نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیند نہیں فرمایا۔"صابی" کے معنی بے دین کے ہیں یا پیخ آبائی دین سے نقل جانا امام بخاری اس باب سے شریعت اسلامیہ کا یہ حکم بتانا چاہتے ہیں کہ غیر مسلم اگر اسلام میں داخل ہونے کا ظہار اپنی زبان اپنے ذہن کے مطابق کرتا ہے اور صحیح طریقہ سے اپنے آپکو مسلمان نہیں کہ پاتا، تو بھی اسکا اسلام معتبر سمجھا جائے گا، جیسا کہ اس نہ کورہ واقعہ میں قبیلہ جذیرہ کے لوگوں نے صبانا کہانہ کہ اسلمنا کیونکہ ابتداعرب میں مسلمانوں کو صابی ہی کہا جاتا تھا۔

٢٧٤ بَابِ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ وَإِثْمِ مَنُ لَمُ يَفِ بِالْعَهْدِ وَقَوْلِهِ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَاجُنَحُ لَهَا الْآية.

٤١٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بِشُرٌ هُوَا بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّنَنَا يَحٰيٰ عَنُ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارِ عَنُ سَهُلٍ بُنِ اَبِي حَثُمَةً قَالَ انْطَلَقَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَهُلٍ وَمُحَيَّصَةُ بُنُ مَسْعُودِ بُنِ زَيُدٍ اللَّهِ بُنُ مَسُعُودِ بُنِ زَيُدٍ اللَّهِ بُنُ مَسُعُودِ بُنِ زَيُدٍ اللَّهِ بَنِ سَهُلٍ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي مُحَيَّصَةُ اللَّهِ بَنِ سَهُلٍ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ سَهُلٍ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا مَسُعُودٍ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُ الرَّحُمْنِ بُنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَهَبَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَوا التَحلِفُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُوا التَحلِفُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُوا وَتُسَتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنُ عَنْدِهِ.

٢٧٥ بَابِ فَضُلِ الْوَفَآءِ بِالْعَهُدِ.

٤١١ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّدِ اللهِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَةً اللهِ بُنَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى ال

مقصود ہو تاہے)اور مترس فارسی لفظہے 'جمعنی نہ ڈر۔ باب ۲۷۴۔ مشر کوں سے مال وغیرہ پر صلح اور قول و قرار کرنے کا بیان اور جس نے وعدہ شکنی کی تو وہ گنہگار ہوگا'اور فرمان اللی'اگر کافرتم سے صلح کرنے پر مائل ہوں' تو تم بھی صلح پر مائل ہو جاؤ (آخر آیت تک):

١٠١٠ مسدد' بشر تعنی ابن مفضل' يحلی 'بشير 'سهل ابن ابی همه سے روایت کرتے ہیں محمد عبداللہ بن سہل اور محیصہ ابن مسعود بن زید بیہ دونوں خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور خیبر والوں سے صلح کا زمانہ تھا ا ایک مرتبہ یہ دونوں ذراالگ ہوگئے تھے کہ عبداللہ بن سہل کے پاس محیصه کی لاش کوخون میں لتھڑا ہوالایا گیا، جن کوانہوں نے دفن کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ مدینہ لوٹ آئے ایک مرتبہ سہیل کے بیٹے عبدالرحنٰ اور مسعود کے دو بیٹے محیصہ اور حویصہ یہ نتیوں مل کر ر سول الله عليلية كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عبدالله بن سہل شہيد کی بابت عبدالر حمٰن آپ ہے گفتگو کرنے لگے ' تو آپ نے فرمایا بڑے کو بات کرنے دو 'اور وہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے' لہذاوہ خاموش ہوگئے 'توآپنے حویصہ اور محیصہ سے فرمایا مکہ کیاتم قتم کھاکر قاتل ے اپنے عزیز مقول کے خون کے استحقاق کو ثابت کرو کے 'توانہوں نے عرض کیاممہ ہم فتم کیسے کھاسکتے ہیں 'نہ ہم وہاں تھے 'اور نہ ہی ہم ن اپن آنکھوں سے دیکھاہے ، تو آپ نے فرمایا کم کیائم پند کرتے ہو کہ یہودی بچاس قتمیں کھا کراپی بریت کرالیں ' توانہوں نے جواب دیامکہ ہم ان کافروں پر کیے اعتبار کر سکتے ہیں' بالآخرر سالتماب نے ان تینوں مدعیوں کواپنے پاس سے دیت عطافر مائی۔

باب۵۷۷۔ایفائے وعدہ کی برتری کا بیان۔

ااس یکی بن بکیر 'لیٹ 'یونس' ابن شہاب 'عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباس من اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ابوسفیان بن حرب نے ان سے کہا کہ ہر قل بادشاہ روم نے ان کو جو مملکت شام میں تاجر بن کر گئے تھے 'مع چند قریشیوں کے بلوا بھیجا تھا' اور یہ واقعہ اس زمانہ کا ہے 'جس میں رسالت مآب علیہ نے ابوسفیان سے کفاران قریش کے ساتھ صلح کی تھی۔

عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابَا سُفُيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ.

٢٧٦ بَابِ هَلُ يَنْفِى عَنِ الذِّمِي اِذَا سَحَرَ وَقَالَ ابُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى يُونُسَ عَنِ ابُنِ وَقَالَ ابُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ سُئِلَ اَعْلَى مَنُ سَحَرَ مِنُ اَهُلِ الْعَهُدِ قَتُلٌ قَالَ بَلَغَنَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمُ يَقُتُلُ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ .

٢١٤ ـ حَدَّنَني مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَحْيَى حَدَّنَا يَحْيَى حَدَّنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّنَيٰ آبِي عَنُ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلِّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُحَيِّلُ اللهِ آنَّةُ صَنَعَ شَيْعًا وَلَمُ يَصُنَعُهُ .

٢٧٧ بَابِ مَا يُحُذَرُ مِنَ الْغَدُرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ يُرِيدُوا آنُ يَّخُدَعُوكَ فَإِنَّ حَسُبَكَ اللَّهُ الاَيَة.

٤١٣ عَدَّنَنَى الْحُمَيْدِى حَدَثَنَا الْوَلِيُدُ ابُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَنَا الْوَلِيُدُ ابُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْعَلَاءِ بُنِ زَبُرٍ قَالَ سَمِعُتُ بُشُرَ بُنَ عُبَيْدِاللهِ انَّهُ سَمِعَ آبا إِدْرِيُسَ قَالَ سَمِعُتُ عَوُفَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ آتَيُتُ النَّبِيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ وَهُو فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ وَهُو فِي قَبَّةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ وَهُو فِي قَبَّةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ وَهُو فِي السَّاعَةِ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي عَرْوَةٍ تَبُوكَ وَهُو فِي السَّاعَةِ مَنْ الْعَلَى اللهَ عَلَيْهِ السَّاعَةِ عَلَيْهُ اللهَ اللهُ 
باب ۲۷۲ کوئی ذمی اگر جاد و کرے ' تو اس کو معاف کیا جاسکتا ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں 'کہ مجھ سے یونس نے ابن شہاب کے ذریعہ بیان کیا ہے 'کہ یو چھا گیا۔ اگر کوئی ذمی کسی پر جاد و کرے تو کیا ایسے ذمی کو قتل کیا جاسکتا ہے ' تو ہیں نے جواب دیا کہ رسالت آب کی ذات بابر کات پر اس طرح کیا گیا 'مگر جاد وگر اہل کتاب کو آپ نے اس جاد وکی وجہ سے قتل نہیں کرایا۔

۱۳۱۲ محد ' یکی ہشام 'ان کے والد حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا 'اس کا اثریہ ہوا تھا کہ آپ خیال فرماتے سے 'کہ فلاں کام کر چکے ہیں(ا) ' حالا نکہ وہ کام آپ نے انجام نہ دیا ہوتا۔

اس میدی و لید عبراللہ اللہ الوادریس عوف بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میں (عوف بن مالک نے غزوہ تبوک میں روایت کرتے ہیں کہ میں (عوف بن مالک) نے غزوہ تبوک میں رسالت آب علی کہ میں حاضری دی اور وہ چڑے کے ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا کہ یاد کرلو قیامت برپا ہونے سے بہلے چھ باتیں معرض وجود میں آئیں گی میری رحلت وقتی بیت المقدس کیدم سے مرنا ہے نیہ وباتم میں اس طرح بھیلے گی جس طرح بکریوں میں رکایک مرنے کی بیاری بھیل جاتی ہے مرمایہ واری کی کشرت بعنی آگر کسی کو سواشر فیاں دی جائیں تب بھی وہ خوش نہ ہو فقتہ کی بیاری جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگی اور پھر صلح نامہ جو تم مسلمانوں اور بنواصغر رومیوں کے در میان مرتب ہوگا کی میں دہ اس صلح نامہ جو تم مسلمانوں اور بنواصغر رومیوں کے در میان مرتب ہوگا کیکے اس

(۱)اس روایت سے معلوم ہواکہ آپ علی پر جادو کیا گیااور اس کااڑ بھی ظاہر ہوا کہ دہ بعض کام جنہیں آپ علی نے نہیں کیا ہو تا تھا، آپ علی کوخیال ہو تاکہ میں نے کرلیاہے، لیکن اس جادوسے و حی اور شریعت پر کوئی اثر نہیں پڑا بلکہ و حی ہر اعتبار سے محفوظ رہی۔

َ فَيَاتُونَكُمُ تَحُتَ ثَمَانِيُنَ غَايَةً تَحُتَ كُلِّ غَايَةٍ ن إِنْنَا عَشَرَ ٱلْفًا.

٢٧٨ بَاب كَيُفَ يُنْبَدُ إلى آهُلِ الْعَهُدِ
 وَقُولُهُ وَإِمَّا تَحَا فَنَّ مِنُ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِدُ اللَّهِمُ
 عَلى سَوَآءِ الْاَيْة.

١٤ ٤ - حَدَّثَنَا آبُوالَيمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ آخُبَرَنَا حُميُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةً قَالَ بَعَثَنَى آبُوبَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِيُمَنُ يُؤَذِّنُ يَوُمَ النَّهُ عَنْهُ فِيمَنُ لَا يَحُجُّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكُ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَالٌ وَيَوُمُ الْحَجِّ الْاكْبَرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْاكْبَرِ مِنَ آجُلٍ قَولِ النَّاسِ فِى ذَلِكَ يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرُ مِنَ آجُلٍ قَولِ النَّاسِ فِى ذَلِكَ الْحَامِ فَلَمُ يَحْجَ عَامَ حَجَّةِ الْوِدَاعِ الذِّي حَجَّ فِيهِ النَّاسِ فِى ذَلِكَ النَّامِ فَى ذَلِكَ النَّامِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكُ .

٢٧٩ بَاب إِثْم مَنُ عَاٰهَدَ ثُمَّ غَدَرَوَقَوُلِهُ
 الَّذِينَ عَاهَدُتَ مِنْهُمُ ثُمَّ يَنْقُضُونَ
 عَهْدَهُمُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمُ لَا يَتَّقُونَ

210 حَدَّنَا قُتَيَّةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُرَّةً عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُرَّةً عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنُهَمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اَرْبَعُ خِلَالٍ مَنُ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا إِذَا حَدَّثَ مَنُ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا إِذَا حَدَّثَ عَدَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَمَنُ كَانَتُ فِيهٍ خَصُلَةٌ مِنْهُنَّ عَنَالَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتُ فَيْهِ خَصُلَةٌ مِنْهُنَا فَا عَنْهُ عَدَالَ وَالْمَا لَعَلَاهُ مَنْهُنَا فَا عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللل

٤١٦ حَدَّئنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ آخُبَرَنا سُفْيَانُ
 عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنُ آبِيهِ عَنُ
 عَلِي رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاكتَبَنَا عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْقُرُانَ وَمَا فِى هَذِهِ

حصنڈے لئے ہوئے آئیں گے اور یہ ان کے ہر ایک پر چم کے پنچے بارہ ہزار آدمیوں کاغول ہوگا۔

باب ۲۷۸۔ قول و قرار فنح کر دینے کا بیان 'اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اے مسلمانو!اگرتم کو کسی قوم سے خیانت کا ندیشہ ہو تو ان کاعہد و پیان ان کو برابرواپس کر دو۔

الالاله ابوالیمان شعیب نهری جمید ابوہر روق ہے روایت کرتے بین کمہ صدیق اکبر نے بچھے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا جو قربانی والے دن مقام منی میں اس امر کا اعلان کررہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے اور کعبہ کا طواف کوئی شخص برہنہ نہ کرے اور جج اکبر اس لئے کہا کہ کرے اور جج اکبر اس لئے کہا کہ عمرہ کو بعض لوگ جج اصغر کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے اور صدیق اکبر نے اس سال لوگوں کوان کا عہد و بیان والیس کر دیا جنانچہ جمعہ الوداع کے سال جس میں سرور عالم علیہ نے جج کیا تھا کسی مشرک نے جج کیا تھا کہ مشرک نے جج کیا تھا کی مشرک نے جس کیا۔

باب 24- معاہدہ کر کے غداری کرنے والے کے جرم کا بیان 'اور فرمان الٰہی 'کہ جن لوگوں نے تم سے عہد و بیان کیا' اور فرمان الٰہی 'کہ جن لوگوں نے تم سے عہد و بیان کیا' اور پھر ہر مر تبدا پنا بیان توڑڈالتے ہیں 'اورڈرتے نہیں ہیں۔ ۵۱م۔ قتیہ 'جری' اعمش 'عبداللہ' مسروق 'عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علیہ نے فرمایا 'کہ جس میں مندرجہ ذیل چارعاد تیں ہوں گی 'وہ پکامنا فق ہوگا 'جب گفتگو کرے ' تو جبوٹ کیے 'جب وعدہ کرے 'تو بیان شکنی کرے 'جب کوئی معاہدہ کرے 'تو معاہدہ کی خلاف وزی کرتے ہوئے غداری کرے 'اور جب کی مندرجہ بالا جھٹڑا کرے ' تو گالیاں بلنے لگے ' اور جب کسی میں مندرجہ بالا خصلتوں میں سے کوئی بھی خصلت ہوگی ' تو اس میں ایک نشانی منافقت کی ہے ' تاو قتیکہ وہ اس عادیت کوترک نہ کردے۔

۱۲۷۔ محمد 'سفیان' اعمش' ابراہیم' تیمی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کابیان ہے کہ ہم نے قر آن کریم اور جو پھھ اس صحیفہ ربانی میں ہے' اس کے علاوہ سر ور عالم سے اور پھھ نہیں لکھا' سر ور عالم نے فرمایا محیر سے فلانے مقام تک مدینہ منورہ حرم ہے'جو

الصَّحِيْفَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَّابَيْنَ عِيْرِ اللِّي كَذَا فَمَنُ أَحَدَثَ حَدَثًا أَوُ أَوَاي مُحُدِثًا فَعَلَيُهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدُلٌّ وَلَا صَرُفٌ وَذِمَّةُ ٱلْمُسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسُعَى بِهَا آدُنَاهُمُ فَمَنُ آخُفَرَ مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلَآئِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجُمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ وَمَنُ وَّالِّي قَوْمًا بِغَيْر إِذُن مَوَالِيُهِ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَآثِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ قَالَ ٱبُوُ مُوسْى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ اَبَى هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمُ إِذَالَمُ تَحْتَبُؤُا دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَمًا فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ تَرْى ذَلِكَ كَائِنًا يَا اَبَا هُرَيْرَةً قَالَ اِي وَالَّذِي نَفُسُ اَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنُ قَوُلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوق قَالُوُا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّوَمَحَلَّ قَلُوُبَ اَهُلِ الذِّمَّةِ فَيَمُنَعُونَ مَافِي آيُدِيُهُمُ .

٢٨٠ بَابِ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا اَبُو حَمْزَةً قَالَ سَالُتُ حَمْزَةً قَالَ سَالُتُ الْاَعْمَشَ قَالَ سَالُتُ الْاَعْمَشَ قَالَ سَالُتُ الْاَعْمَشَ قَالَ سَالُتُ اللّهَ وَآئِلِ شَهِدُتَّ صِفِيّنَ قَالَ نَعَمُ فَسَمِعُتُ سَهُلَ بُنَ حُنيَفٍ يَقُولُ اتَّهِمُوا رَايَكُمُ رَايَتُنِي يَوْمَ آبِي حُندُلٍ وَلَوِا سُتَطِيعُ رَايَتُنِي يَوْمَ آبِي حُندُلٍ وَلَوِا سُتَطِيعُ الله عَليهِ وسَلّمَ الله عَليهِ وسَلّمَ لَرَدُدُتُه وَمَا وَضَعْنَا اَسْيَافَنَا عَلى عَواتِقِنَا لَرَدُدُتُه وَمَا وَضَعْنَا اَسْيَافَنَا عَلى عَواتِقِنَا

کوئی یہاں ظلم کرے 'یاکسی نئی بات پیدا کرنے والے کو جگہ دے ' تو اس پراللہ تعالیٰ فرشتوں 'اور تمام آدمیوں کی لعنت ہوتی ہے 'اس کی کوئی نفل اور فرض عبادت قبول نہیں کی جاتی 'اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری واحد ہے 'جس میں تمام چھوٹے بڑے داخل ہیں 'جو کوئی کسی مسلمان کی آبروریزی کریگا' تواس پرالله فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے 'اس کی نفل اور فرض عبادت منظور نہیں ہوگی' اور جو کوئی اینے آتا اور والی کی اجازت کے بغیر کسی ہے دوستی اور موالات ِ كريگا' تو اس پر مهمی الله تعالیٰ ' فرشتوں اور تمام لوگوں كی لعنت ہوگی' اور ایسے شخص سے بھی اس کی نفل بندگی اور فرض عبادت منظور بارگاہ البی نہیں ہوگی ابوموسی کابیان ہے کہ ہم سے ہاشم بن قاسم' اسحاق بن سعید ' حضرت ابو ہر ریا ہے کہا او گو! اس وقت تههاری کیا کیفیت ہو گی'جب تم کو اشر فی مل سکے گی'اور نہ روپیہ پیسہ ' توان سے بوچھا گیا کہ متہمیں آئندہ ہونے والی یہ بات كيے معلوم موئى؟ جس يرانهول نے كہا، فتم ہے اس ذات كى، جس کے قبضہ قدرت میں ابوہر ریوہ کی جان ہے میں نے حضور صادق و مصدوق کی زبان سے یہ بات معلوم کرلی ہے اوگوں نے پوچھا ' معاشی بدحالی کی یہ کیفیت اور اس کی وجہ کیا ہوگی و ابوہر ریڑ نے جواب دیائکہ اللہ تعالیٰ اور سرور عالم کے عہدو پیان اور ضانت کی ہے عزتی اور بے حرمتی کی جائے گی' اور اس وقت اللہ بزرگ و برتر' ذمیوں کے دل سخت کر دے گا'اور جو کچھ ان کا فروں اور مشرکوں کے ہاتھوں میں ہوگا' اس سے مسلمانوں کو باز ر تھیں گے' اور مسلمانوں کی کوئی امداد نہیں کریں گے۔

باب ۲۸۰ عبدان نے ابو حمزہ سے روایت کیا کہ اعمش نے ابو واکل سے بو چھا'کیا تم جنگ صفین میں شریک تھ' تو انہوں نے جواب دیا'جی ہاں'اور میں نے سہل بن حنیف کو کہتے ہوئے سنا'تم لوگ آئی رائے کو تہمت لگاؤ'میں نے تو ایخ آپ کو تہمت لگاؤ'میں نے تو ایخ آپ کو تاہمت لگاؤ'میں نے تو ایخ آپ کو تاہمت کا گاؤ'میں نے تو ایک آپ کو تاہمت کا گاؤ'میں کے لئے علیہ کا کہ کر سکتا تھا اور جب ہم نے اپنی تکواریں ایک ہولناک کام کے لئے تھا اور جب ہم نے اپنی تکواریں ایک ہولناک کام کے لئے تھا اور جب ہم نے اپنی تکواریں ایک ہولناک کام کے لئے

لِآمُرٍ يُفُظِعُنَا إِلَّا اَسُهَلُنَ بِنَا اِلِّي اَمُرٍ نَعُرِفُهُ عَيْرَ اَمُرِنَا هَذَا.

٤١٧\_ َ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحُيْي بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِعَنُ أَبِيُهِ حَدَّنَنَا حَبِيُبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ حَدَّنَنِي أَبُو وَائِلِ قَالَ كُنَّابِصِفِيَّنَ فَقَامَ سَهُلُ بُنُ حُنيَفٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمُ فَاِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوُ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا فَجَآءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱلسُّنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمُ عَلَى الْبَاطِل فَقَالَ بَلَى فَقَالَ أَلَيْسَ قَتُكَانَا فِي الْحَنَّةِ وَ قَتُلَاهُمُ فِي النَّارِ قَالَ بَلِّي قَالَ فَعَلَى مَانُعُطِيُ الدُّنيَّةَ فِيُ دِيُنِنَا ٱنَّرُحِعُ وَلَمَّا يَحُكُم اللَّهُ بَيُنَا وَبَيْنَهُمُ فَقَالَ يَا بُنَ الْخَطَّابِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنُ يُّضَيَّعَنِيَ اللّٰهُ اَبَدً فَانُطَلَقَ عُمَرُ اِلِّي اَبِيُ بَكْرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنُ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ آبَدً فَنَزَلَتُ سُوْرَةُ الْفَتُح فَقَرَاهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ اللَّى اخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَفَتُحٌ هُوَقَالَ نَعَمُ.

418 - حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ إِيَّهِ عَنُ اَسُمَآءَ ابْنَةِ آبِيُ مِثَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ إِيَّهِ عَنُ اَسُمَآءَ ابْنَةِ آبِي بَكْرٍ رَضَى اللهُ عَنهُمَا قَالَتُ قَدِمَتُ عَلَىًّ أُمِّيُ وَهِى مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ اِدُعَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمُ مَعَ آبِيهَا فَاسْتَفْتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمُ مَعَ آبِيهُا فَاسْتَفْتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ أَمِّى قَدِمَتُ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّى قَدِمَتُ

ا پنے کاندھوں پر رکھ لیں' تو جو کام چاہتے تھے وہ آسان ہوگیا'البتہ بیکام مشکل ہی رہا۔

الامر عبدالله من کیلی میزید ، حبیب بن ابو ثابت ، ابودائل سے روایت کرتے ہیں مکہ ہم لوگ جنگ صفین میں شریک و موجود تھے ممہ سہل بن حنیف نے کھڑے ہو کر کہا او گو! تم اپنی رائے کا قصور سمجھو 'ہم لوگ تو جنگ حدید بیر میں رسالت مآب علیہ کے ساتھ حاضر تھے' اگر جنگ کی ضرورت دیکھتے 'تو ضرور لڑتے 'جہاں فاروق اعظم نے سرور عالم سے کہا تھایار سول اللہ! کیا ہم حق پر اور یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں 'ارشاد ہواہاں! اسکے بعد انہوں نے کہا' کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مرے ہوئے لوگ دوزخ میں نہیں ہیں 'ارشاد ہوا کہ ہاں! تواس کے بعد انہوں نے پھر پوچھا' بتائیے تو پھر ہم اپنے مذہب کے بارے میں ان لوگوں سے کمزوریوں کو قبول کیوں کریں' اور دین میں ان سے کیوں دبیں 'اور قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمار ااور ان کا فیصلہ کرے 'کیا ہم واپس ہو جائیں ' تو سر ور عالم نے فرمایا اے ا بن خطاب! ميں الله كار سول ہوں 'اور الله تعالیٰ مجھے مجھی رسواوذ ليل نہیں کرے گا 'اس کے بعد فاروق اعظم نے صدیق اکبڑ کے پاس جاکر وبی سب کچھ کہا جورسالت مآب سے کہاتھا ، توصدیق اکبر نے کہا ، سر ورعالم بیشک اللہ کے رسول ہیں 'جن کواللہ مجھی بھی رسوااور برباد نہیں کریگا'اور جب سورت فتح نازل ہو ئی تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رسالت ماب نے پوری کی پوری پڑھی'جس کو س کر فاروق اعظم نے کہا'یار سول اللہ (بیہ صلح حدیبیہ) کیا فتح ہے؟ار شاد عالی ہواہاں (صلح حدیب بیشک فتح مندی ہے)۔

۸۳۱ قتیة بن سعید 'حاتم 'بشام بن عروه 'حفرت اساء بنت ابو بکر صدیق رضی الله عنهاسے روایت کرتے ہیں کمہ میری والده میرے نانا کو لے کر میرے پاس آئیں 'اور وہ مشرک خص اور رسول الله علی ہے قریش معاہدہ کر چکے تھے 'تو میں نے عرض کیایار سول الله! میری والدہ میرے پاس آئی ہیں 'اور وہ اسلام کی طرف راغب ہیں 'تو کیا میں ان سے کچھ صلہ رحمی کر سمتی ہوں 'آپ نے فرمایاان سے نیک سلوک کرو۔

عَلَىَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ افَاصِلُهَا قَالَ نَعَمُ صَلِيُهَا.

٢٨١ بَابِ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلاَئةِ آيَّامِ
 آوُوَقُتٍ مَّعُلُوم .

٤١٩\_ حَدَّثَنَا ۚ اَحُمَدُ بُنُ عُثْمَانِ بُنِ حَكِيْم حَدَّثَنَا شُرَيُحُ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ ابُنُّ يُوسُفَ ابُنَ آبِي إِسُحَاقَ حَدَّثَنِيُ آبِيُ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ قَالَ حَدَّنَنِي الْبَرَآءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا اَرَادَ اَنُ يُّعُتَمِرَ ٱرُسَلَ اللي آهُلِ مَكَّةَ يَسْتَأُذِنُّهُمُ لِيَدُخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ آنُ لَّا يُقِيْمَ بِهَا اِلَّا تُلَاثَ لَيَالٍ وَّلَايَدُخُلَهَا إِلَّا بِجُلْبًانِ السِّلَاحِ وَلَايَدُعُومِنُهُمُّ آحَدًا قَالَ فَاخَذَ يَكُتُبُ الشَّرُطُّ بَيْنَهُمُ عَلِيُّ بُنُ أبي طَالِب فَكَتَبَ هذَامَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَوُ عَلِمُنَا آنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمُ نَمُنَعُكَ وَلَبَا يَعُنَكَ وَلَكِنُ أَكْتُبُ هَذَا مَاقَاضَى عَلَيُهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ اَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَآنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ لَا يَكْتُبُ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيِّ امْحُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ وَاللَّهِ لَا اَمُحَاهُ اَبَدًّا قَالَ فَارِنِيُهِ قَالَ فَارَاهُ إِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيَدِهِ فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى الْآيَّامُ أَتَوُا عَلِيًّا فَقَالُوُا مُرُصَاحِبَكَ فَلْيَرُتَحِلُ فَذَكَرُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ ثُمَّ ارْتَحَلَّ.

٢٨٢ بَابِ الْمُوَادَعَةِ مِنُ غَيْرِ وَقُتٍ وَّقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُقِرُّكُمُ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ بِهِ.

باب ۲۸۱ ـ تین دن یاوقت مقررہ تک کے لئے صلح کرنے کا بیان۔

١٩٨ احد ، شريك ابراجيم ، يوسف ابن الى اسحاق ، حضرت برار بن عازب ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے عمرہ کاارادہ کر ك الل مكه كے باس آدمی جيجا اور مكه ميس داخل جونے كى اجازت طلب کی' توانہوں نے بیہ شرط لگائی مکہ میں تین رات سے زیادہ نہ مشہریں اور غلاف پوش ہتھیاروں کے بغیر وہاں داخل نہ ہوں اور کسی کودین اسلام کی دعوت نه دین اس معاہدہ کو علی بن ابی طالب لکھنے لگے کہ بیہ وہ معاہدہ ہے ، جس کے ذریعہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صلحی ہے ، توان مشرکوں نے کہا کہ اگر ہم یہ جان لیتے کہ تم اللہ کے رسول ہو' توتم کو ہر گز منع نہ کرتے بلکہ تمہاری بیعت بھی کر لیتے لہذا۔ یہ عبارت لکھوائے مکہ یہ وہ تحریرہے 'جس کے ذریعہ محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے 'سرور عالم نے فرمایا الله کی قتم! میں محمد بن عبدالله مول 'ليكن الله كارسول بهي مول' براءر ضي الله عنه بن عازب كابيان ہے کہ سرور عالم خود نہیں لکھنا جانتے تھے 'حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے فرمایا مکہ لفظ رِسول کاٹ دوحضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ' بخدامیں تواسکو مبھی نہ کاٹول گا فرمایا اچھا مجھے د کھاؤ 'چنانچہ آپ صلی الله عليه وسلم كود كھايا گيا' تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے دست مبارک ہے اس کو مٹادیا ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے مے 'اور جب وہاں تین دن گرر مے 'توان مشرکین نے حضرت علی رضی الله عنه کے پاس آکر کہا کہ اب تم اینے آقا سے کہو کہ وہ تشریف لے جائیں 'تو میں نے سرور عالم علی کے اس کا تذکرہ کیا 'تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا محد ہاں ، ٹھیک ہے اس کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم وہاں سے تشریف لے آئے۔

باب ۱۸۸۲ غیر معین وقت کے لئے معاہدہ کرنے سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے (اے یہودیو) جب تک اس سر زمین میں اللہ کو تمہارا تھہرانا مقصود ہے 'اس وقت تک میں بھی تم کورہے دوں گا۔

٢٨٣ بَابِ طَرُحِ جِيَفِ الْمُشُرِكِيُنَ فِي الْبُرُوكِيُنَ فِي الْبُرِوَلَا يُؤُخَذُ لَهُمُ ثَمَنٌ .

٠ ٤٠ عَدَّنَّنَا عَبُدَالُ بُنُ عُثُمَانَ قَالَ اَخُبَرَنِي اَبِيُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ اَبِيُ اِسُحَاقَ عَنُ عَمُرٍ و بُنِ مَيْمُون عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ سَاحِدٌ وَّحَوُلَةُ نَاسٌ مِّنُ قُرَيُشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيُنَ اِذْجَاءَ عُقُبَةُ ابُنُ آبِي مُعَيُطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمُ يَرُفَعُ رَاُسَةٌ حَتَّى جَآءَ تُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ فَاَخَذَتُ مِنُ ظَهُرِهِ وَدَعَتُ عَلَى مَنُ صَنَعَ دْلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنُ قُرَيْشِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ اَبَاجَهُلِ بُنَ هِشَامٍ وَّعُتُبَةَ بُنَ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ ابُنَ رَبِيْعَةَ وَعُقْبَةَ بُنَ ابِي مُعَيْطٍ وَأُمِّيَّةً بُنَ خَلُفَ اَوُ أَبَيَّ بُنَ خَلُفَ فَلَقَدُ رَآيَتُهُمُ قُتِلُوا يَوْمَ بَدُرِ فَٱلْقُوا فِي بِئُرِ غَيْرَ أُمَيَّةٍ ٱوُابَيِّ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً ضَحُمًا فَلَمَّا حَرُّوهُ تَقَطَّعَتُ أَوْ صَالَهُ قَبُلَ أَنْ يُلَقِّي فِي الْبِئْرِ. ٢٨٤ بَابِ إِنْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاحِرِ.

211 حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ الْأَعُمَشِ عَنُ آبِى وَآئِلٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ سُلَيْمَانَ الْأَعُمَشِ عَنُ آبِى وَآئِلٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ وَعَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنُ ثَابِيمٍ عَنُ النَّهِيمَةِ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَّوُمَ الْقِيمَةِ قَالَ اللهَ عَرُيُراى يَوْمَ الْقِيمَةِ وَقَالَ اللهَ عَرُيُراى يَوْمَ الْقِيمَةِ يَعْرَفُ بِهِ .

2 ٤ ٢٠ - حَدَّنَا سُلَيْمَانَ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا صَلَيْمَانَ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادٌعَنُ اَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

باب ۲۸۳ مشر کوں کی لا شوں کو کنویں میں بھینکنے کی اجرت نہ لینے کابیان۔

میران بن عثان شعبه 'ابواطی عمرو بن میمون 'میمون ' عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی سجدے ہیں تھے 'اور آپ صلی الله علیه وسلم کے اور قریش کے مشر کول نے گیر اڈال دیا تھا کہ عقبہ بن ابو معیط نے ایک آلائش لا کر رسالت آب علیہ کی پشت مبارک پر پھینک دی 'آپ صلی الله علیه وسلم اسی طرح سر نیچا کئے ہوئے سجدہ میں رہے کہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے آکر آپ کی پشت مبارک بر بھینک رہے کہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے آکر آپ کی پشت مبارک بر بھینک سر ور عالم علیہ نے فرمایا اے الله!اس جماعت قریش کی گرفت کو بر حی نی تھی اس کو بدد عادی ' تو بحت کر لے۔ابو جہل ' عتبہ ' عقبہ ' امیہ بن خلف کو دیکھ لے چنانچہ میں ( عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ) نے دیکھا کہ یہ سب چنانچہ میں ( عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ) نے دیکھا کہ یہ سب کے بین جنانی بدر میں مارے گئے اور لے جاکرایک کویں میں ڈال دیکے گئے ' بجزامیہ یاائی بن خلف کے ' یہ بڑا کیم شیم تھا ' جب اس کی لاش کو صحابہ رضی الله عنہم نے کھینچا ' تو کویں میں جھینکے سے پہلے ہی اس کے حور جوڑ الگ ہو گئے تھے۔

باب ۲۸۴ منیک اور بد کار سے غداری کرنے والے پر گناہ کا بیان۔

ا ۱۳۲۸ رابوالولید' شعبه' سلیمان الاعمش' ابووائل' عبدالله' ثابت' انسے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے' قیامت کے دن ہر غدار کے لئے ایک جینڈا ہوگا' عبدالله بن مسعودٌ اورانس رضی الله عنصمامیں سے ایک کہتے ہیں کہ وہ جینڈا سی غدار کی نصب کیا جائے گا' اور دوسر نے فرماتے ہیں کہ وہ جینڈا اس غدار کی بیجان کیلئے بلند کیا جائے گا۔

۳۲۲ - سلیمان بن حرب محاد 'ایوب'نافع' حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں 'کہ میں (ابن عمرؓ) نے رسالت مآب علیاتہ کو فرماتے سناہے مکہ ہر غدار کے لئے ایک جھنڈ انصب ہوگا'جو اس کی بے و فائی کا نشان ہو گا۔

٣٢٣ على بن عبدالله'جرير'منصور'مجاهد'طاوُس'ابن عباسٌّ ہے روایت کرتے ہیں مکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا 'اب ججرت باقی نہیں رہی البتہ جہاد اور نیک نیتی کا ثواب ملے گا'اور جس وقت تم کو جہاد کے لئے طلب کیا جائے' تو فوراً ہی حچیوٹی حچیوٹی فوجی نکڑیاں بنا کر جہاد کے لئے روانہ ہو جاؤ 'اور فٹخ مکہ کے دن ارشاد فرمایا محمہ اللہ تعالی نے آسان اور زمین کی پیدائش ہی کے دن اس شہر مکہ معظمہ کو حرمت والا بنا دیا ہے' اور انشاء اللہ تا قیامت باحرمت رہے گا'اور یہاں جنگ و جدال کرنا مجھ سے پہلے سمي کيلئے حلال نہيں ہوا'البتہ ايك دن تھوڑى دير تك ميرے لئے قال جائز ہوا'اور یہ کہ مکہ اللہ تعالیٰ کے باحر مت کرنے ہے قیامت تک کے لئے باحرمت ہو گیا ہے ' یہاں کا کا نانہ توڑا جائے اور کسی جانور کو ہنکایا اور بھگایانہ جائے 'اور گری پڑی چیز کو کوئی نہ اٹھائے 'البت . شاخت کی خاطر اٹھالے 'اور کسی خالی مقام پر رہ جانے والے سے وہ جَّله بھی خالی نہ کرائی جائے نیز کوئی سو تھی گھاس نہ کاٹی جائے ' تو حضرت عباس رضی الله عنه نے کہا' یار سول الله صلی الله علیه وسلم اذ خرکے سوائے 'کیونکہ وہ گھروں اور سناروں کے کام میں آتی ہے 'تو ار شاد ہوا' ہاں اذ خر کے سوا( کوئی گھاس نہ کاٹی جائے ) آ

وسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ لِغَدُرَتِهِ. ٤٢٣ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابُنِ عَبُرِ اللهِ حَدَّنَنَا حَرِيُرٌ عَبُرِ اللهِ حَدَّنَنَا حَرِيُرٌ عَبُ مَنُصُورٍ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّسِ مَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَوْمَ فَتُحِ مَكَّةَ لَاهِجُرَةً وَلَكِنُ جَهَادٌ وَيَيَّةٌ وَإِذَا استُنفِرُتُمُ فَانفِرُولُ وَقَالَ يَوْمُ فَتُحِ مَكَّةَ اللهِ عَلَى وَلَكِنُ جَهَادٌ وَيَيَّةٌ وَإِذَا استُنفِرُتُمُ فَانفِرُولُ وَقَالَ السَّمونِ وَالْأَضَ فَهُو حَرَامٌ بِحُرُمَةِ اللهِ اللي يَوْمِ الْقِيَالَ فِيهِ لِاحَدٍ قَبُلِي يَوْمِ الْقِيَالَ فِيهِ لِاحَدٍ قَبُلِي وَلَمُ يَحِلُ الْقِتَالُ فِيهِ لِاحَدٍ قَبُلِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَايُعُضَدُ شَوْكُةً وَلَا يَلْتَقِطُ لُقُطَتَهُ اللهِ عَنْ مَلُوكُةً وَلَا يَلْتَقِطُ لُقُطَتَهُ إِلَّا مَنُ عَرَّفَهَا وَلَا يَلْتَقِطُ لُقُطَتَهُ إِلَّا مَنُ عَرَّفَهَا وَلَا يَلْتَقِطُ لُقُطَتَهُ إِلَّا مَنُ عَرَّفَهَا وَلَا يَحْتَلَى اللهِ اللهِ يَعْمَ الْقَيَتِهِمُ وَلِينَهُمُ وَلِينَهُم قَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ فَعَلَى عَلَاهُ لِقَيْنِهِمُ وَلِينَاهُم وَلِي اللهُ اللهِ فَعَلَى اللهُ اللهِ فَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَيْهُم قَالَ اللهُ اللهُ وَعَرَاهُ مَا اللهُ اللهُ وَعَرَاهُ مَا اللهُ اللهُ وَالْمَاعِةُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ الله

## تيرهواں پاره بِسُمِ اللهِ الرَّاحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

## كِتَابُ بَدُءِ الْحَلْقِ

٥٨٥ باب ماجآء في قُولِ اللهِ تَعَالى وَهُوَ اللهِ تَعَالى وَهُوَ الَّذِي يَبُدُو الْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ الْخِلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَاهُونُ عَلَيْهِ قَالَ الرَّبِيعُ ابْنُ خُثَيْم وَالْحَسَنُ كُلِّ عَلَيْهِ هَيِّنٌ وَهَيْنٌ وَهَيْنٌ وَهَيْنٌ مِثُلُّ لَيْنٍ وَلَيْنِ وَهَيْنٌ مِثُلُّ لَيْنٍ وَلَيْنِ وَمَيْتٍ وَضَيْقٍ وَطَوْرًا كَلُمْ النَّصِبُ اطُوارً وَالْمُورُا كَذَا عَدَا طَوْرَهُ ايُ عَدَا طَوْرَهُ ايُ وَطُورًا كَذَا عَدَا طَوْرَهُ ايُ

٤٢٥ \_حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا

## تیر ہواں پارہ بہ<sub>اللہ</sub>ار حن الرحیم مخلو قات کی ابتداء کا بیان

باب ۲۸۵-اللہ تعالی کے قول "اور وہی ہے جو اول بار پیدا کر تاہے ' پھر دوبارہ زندہ کریگا ' کا بیان رہیج بن خثیم اور حسن نے فرمایا ' ہر چیز اللہ تعالی کے لئے آسان ہے هَیْنُ اور هَینُ ' اور هَینُ ' اور مَینُ اور صَینَ کی طرح ہیں ایکن مشد داور محفف میں کوئی فرق نہیں ) اَفَعَینُنا کے معنی ہیں کیا ہمارے لئے دشوارہ ' جب تہہیں اور تمہاری خلقت ہیں کیا ہمارے لئے دشوارہ ' جب تہہیں اور تمہاری خلقت کو پیدا کیا گئوب' کے معنی تکان ہیں ' اطوار آ بھی ایک حالت میں جھی دوسری میں رکھا ' عداطورہ ' وہ اپنے مرتبہ اور قدر میں جھی دوسری میں رکھا ' عداطورہ ' وہ اپنے مرتبہ اور قدر میں جھی دوسری میں رکھا ' عداطورہ ' وہ اپنے مرتبہ اور قدر میں گئوب' کے میں کھا نے اس کو کیا ہمار گیا۔

۲۲۲ میں کیر 'سفیان' جامع بن شداد' صفوان بن محرز' عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں' آپ نے کہا کہ بنو تمیم کی ایک جماعت رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی' آپ نے فرمایا' اے بنو تمیم خوشخری حاصل کرو' انہوں نے جواب دیا کہ (اے رسول اللہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخری تو دیدی لہذا اب بچھ عطا فرمائے' تو حضور علیا ہے کے چرہ مبارک کارنگ بدل گیا' پھر اہل مین آپ کی خدمت میں آئے' آپ نے فرمایا' اے اہل مین بشارت کو قبول کرو' کیونکہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہے' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے آفر نیش وعرش کے بارے میں بیان فرمانے گئے' پھر ایک آدمی آیا' اور اس نے کہا کہ ہمیں آپ عران تمہاری سواری بھاگ گئی (عمران کہتے اور اس نے کہا کہ آپ میں اس کی یہ با تیں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں وعظ سے کھڑ انہ ہو تا۔

٣٢٥ عربن حفص بن غياث ان ك والد اعمش عامع بن شداد

اَبِيُ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا جَامِعُ ابْنُ شَدَّادٍ عَنُ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنُ عِمْرَانَ بُن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَتُ عَلَىَّ النَّبِيِّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَقَلَتُ نَاقَتِيُ بِالْبَابِ فَٱتَاهُ نَاسٌ مِّنُ بَنِيُ تَمِيْمٍ فَقَالَ الْتُبِلُوا الْبُشُراى يَابَنِيُ تَمِيْمٍ قَالُوا قَدُ بَشُّرُتَنَا فَاعُطِنَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِّنُ اَهُلِ الْيَمُنِ فَقَالَ أَقْبِلُواْ الْبُشْرَى يَااَهُلَ الْيَمْنِ اِذْلَمْ يَقْبَلُهَا بَنُوُا تَمِيم قَالُوا قَدُ قَبِلْنَا يَارَسُولَ اللهِ قَالُوا جِئْنَاكَ نَسُأَلُكَ عَنُ هَذَا الْإِمْرِ قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيُءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عُرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكُرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضَ فَنَادَى مُنَادٍ ذَهَبَتُ نَاقَتُكَ يَا ابُنَ الْحُصَيْنِ فَانُطَلِقُتُ فَاذَا هِيَ يَقُطَعُ دُونَهَا السُّرَابُ فَوَاللَّهِ لَوَدِدُنُّ إِنِّى كُنْتُ تَرَكُتُهَا وَرُوِىَ عِيُسْ عَنُ رَقَبَةٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ ابُنِ شَهَابِ قَالَ سَمِعُتُ عُمَرَ رَضِّيَ اللَّهُ عَنَّهُ يَقُولُ قَامً ۚ فِيُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَقَامًا فَانْحَبَرَنَا عَنُ بَدُءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمُ وَآهُلُ النَّارِ مَنَّازِلَهُمُ لَهُمُ حَفِظ ذلكَ مَنُ حَفِظَةً وَنَسِيَةً مَنُ نَسِيَةً

٢٦ ٤ - حَدَّنَنِيُ عَبُدُ اللهِ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ عَنُ آبِي اَحُمَدَ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آرَاهُ يَقُولُ اللهُ شَتَمَنِيُ ابْنُ ادَمَ وَمَا يَنْبَغِيُ لَهُ آمَّا شَتُمُهُ إِيَّاى فَقَولُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَمَّا شَتُمُهُ إِيَّاى فَقُولُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا

صفوان بن محرز عمران بن حصین رضی الله عنهماے روایت كرتے ہیں مکہ میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی او نثنی کو دروازہ پر باندھ کر حاضر ہوا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے پچھ لوگ آئے'آپ نے فرمایابشارت قبول کردائے بنو تمیم!انہوں نے دومر تبہ کہام کہ آپ نے ہمیں بشارت تودی ہے اب کچھ عطا بھی تو فرمائے ' پھر یمن کے کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے ' تو آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا محمہ اے اہل يمن بشارت قبول كرو كو نكه بنى تمیم نے تواہے رد کر دیاہے انہوں نے کہا کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے قبول کیا 'ہم آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں اس امر (دین) کے بارے میں کچھ دریافٹ کرنے کیلئے حاضر ہوئے تھے ' آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ممکہ (ابتداء میں)اللہ تعالیٰ کاوجو د تھا' اور کوئی چیز موجود نہیں تھی اِس کا عرش پانی پر تھا 'اور اس نے ہر ہونے والی چیز کولوح محفوظ میں لکھ لیا تھا 'اور اس نے زمین و آسان کو پیدا فرمایا (حضور علی ہے میں نے اتنی ہی بات سی کہ ایک منادی نے آواز دی کہ اے ابن حصین! تیری او نٹنی بھاگ گئی 'میں (اٹھ کر) چلا تو وہ اتنی دور چلی گئی تھی کہ سر اب چ میں جائل ہو گیا 'بس خداکی قتم! میں نے تمناکی کہ میں اسے چھوڑ دیتا 'عیلی 'رقبہ 'قیس بن مسلم علارق ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنام کہ حضور علیہ جارے در میان ایک مقام پر کھڑے ہوئے 'اور آپ نے ابتدائے آفر نیش کی بابت ہمیں بتلایا 'خی کہ (بیہ بھی بتلایا کہ) جنتی اپنی منزلوں اور دوزخی اپنی جگہوں میں داخل ہوگئے 'اس بات کویاد رکھاجس نے یاد ر کھا'اور بھول گیاجو بھول گیا۔

۳۲۲ عبدالله بن الی شیبه 'ابواحمد 'سفیان 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت الو ہر ریرہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول الله علی الله علی فرمایا ' میں سمجھتا ہوں کمہ الله تعالی فرما تا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالا نکہ اس کے لئے مناسب نہیں کہ مجھ کوگالی دے 'اور مجھے جھوٹا سمجھتا ہے 'حالا نکہ یہ اس کے لئے مناسب نہیں، گالی دینا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے 'کہ میرے اولاد ہے (لیمنی شرک کرتا ہے) اور جھوٹا سمجھنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اولاد ہے دوبارہ زندہ نہ کرے گا

جیے پہلے اس نے بیدا کیا۔

ے ۳۲ک قتیبہ بن سعید 'مغیرہ بن عبدالر حمٰن قرشی 'ابوالزناد 'اعرج حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں' کہ حضور عصلہ نے ارشاد فرمایا' کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا' تواس نے لوح محفوظ میں لکھ لیا' سووہ اس کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے 'کہ میری رحمت میرے غضب پرغالب آگئ۔

باب ۲۸۲- سات زمینوں کے بارے میں جو روایات آئی
ہیں 'اور آیت کرنمہ اللہ ایساہے 'جس نے سات آسان پیدا
کے 'اور ان کی ہی طرح زمین بھی الت سب میں (اللہ کے)
احکام نازل ہوتے رہتے ہیں ' (یہ اس لئے بتلایا گیا) کہ تم کو
معلوم ہو جائے 'کہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے 'اور اللہ ہر شے
کو (اپنے) احاطہ علمی میں لئے ہوئے ہے 'آکابیان"
جو (اپنے) احاطہ علمی میں لئے ہوئے ہے 'آکابیان"
میں حیوانات تھے۔ ''الحبک یعنی اس کا ہموار اور خوبصورت
میں حیوانات تھے۔ ''الحبک یعنی اس کا ہموار اور خوبصورت
موناو ''اذنت ''یعنی سنا 'اور اطاعت کی 'والقت یعنی جتنے بھی
مردے وغیرہ زمین میں ہیں 'انہیں نکال بھینے گی اور خالی ہو
جائے گی۔ ''طحابا'' یعنی بچھایا اس کو ''الساہرہ'' یعنی سطح زمین
جس میں جانداروں کاسوناجا گناہو تاہے۔

۴۲۸ علی بن عبدالله 'ابن علیه 'علی بن مبارک ' یحلی بن ابی کثیر ' محمد بن ابراجیم بن عارث ' ابوسلمه بن عبدالرحمن سے روایت کرتے بیں کہ ان کے اور چندلوگوں کے در میان ایک زمین کے بارے میں جھڑا تھا' تو ابوسلمہ ' حضرت عائشہ کے پاس آئے ' اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا' تو حضرت عائشہ نے فرمایا ' اب ابوسلمہ زمین سے بچو ' کیونکہ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے بالشت برابر زمین پر بھی ناحق قبضہ کیا' تو ( قیامت کے دن ) اس کی گردن میں سات زمینوں کا طوق ذلا جائے گا۔

٤٢٧ ـ حَدَّنَنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيْد حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ ابُنُ عَبِدِ الرَّحُمْنِ الْقَرُشِيِّ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلُق كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَةً فَوُقَ اللَّهُ الْخَلُق كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَةً فَوُقَ الْعَرُشِ إِنَّ رَحُمَتِي غَلَبَتُ غَضَبِي .

٢٨٦ بَابِ مَاجَآءَ فِيُ سَبُعِ ٱرْضِينَ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى ٱللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمْوَتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَتَنَرَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا آنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عَلَمًا وَالسَّقُفِ لِتَعْلَمُوا آنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عِلْمًا وَالسَّقُفِ اللهَ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا وَالسَّقُفِ اللهَ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا وَالسَّقُفِ اللهَ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا وَالسَّقُفِ اللهَ اللهَ وَالسَّقُفِ اللهَ وَحُسُنُهَا الْحَرَجَتُ مَا فِيها مِنَ الْمَوْنِي وَتَحَلَّتُ وَالْقَتُ وَاللهَ اللهَ وَحُسُنُهَا الْحَرَجَتُ مَا فِيها مِنَ الْمَوْنِي وَتَحَلَّتُ وَالْقَتُ اللهَ وَحُسُنُها الْحَرَجَتُ مَا فِيها مِنَ الْمَوْنِي وَتَحَلَّتُ وَاللهَ عَنْ الْمَوْنِي وَتَحَلَّتُ وَاللهَ عَنْهُمُ طَحَاهَا دَحَاهَا السَّاهِرَةُ وَجُهُ الْاَرْضِ كَانَ فِيهَا الْحَيَوانُ نَوْمُهُمُ وَسَهُرُهُمُ .

27۸ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَخْبَرَنَا ابُنُ عُلَيَّةً عَنُ عَلِيٍّ بُنِ الْمُبَارَكِ حَدَّنَنَا يَحْيَى ابُنَ اَبِي كَثِيرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ ابُنِ الْحَارِثِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ ابُنِ الْحَارِثِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ ابُنِ الْحَارِثِ عَنُ اَبِي سَلْمَةً بُنِ عَبُدِللرَّحْمَنِ وَكَانَتُ بَيْنَةً وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةٌ فِي اَرُضٍ فَدَخَلَ عَلَى عَلَيْ الله عَنُهَا فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتُ عَلَي الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه وسَلَّمَ قَالَ مَن ظَلَمُ قِيدَ شِبُرٍ. طَوقة مِن سَبُع ارْضِينَ.

2 ٢٩ ـ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ سَالِمٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ اَخَدَ شَيْعًا مِّنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهٖ خُسِفَ بِهٖ يَوُمَ الْقِيَامَةِ إلى سَبِع اَرْضِيُنَ.

٤٣٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَىٰ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا مُجَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ الْوَهَّابِ حَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ عَنِ ابْنِ آبِي بَكْرَةَ رَضِى الله عَنهُ عَنِ ابْنِ آبِي بَكْرَةَ رَضِى الله عَنهُ عَنهُ عَنِ النَّيْقِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ عَنِ النَّيْقِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ السَّنَدَا رَكَهَيْقَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَدَ رَكَهَيْقَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ انْنَى عَشَرَ شَهُرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ تَلْفَةٌ السَّمَواتِ وَالْمُحَرَّمُ مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعُدَةِ وَ ذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِي وَشَعْبَانَ.

٤٣١ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا اَبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ سَعِيدِ اَبُنِ زَيْدِ بُنِ نَفْيُلِ اَنَّهُ حَاصِمَتَهُ اَرُولِى فِي حَقِّ بُنِ عَمْرِ و بُنِ نُفْيُلِ اَنَّهُ حَاصِمَتَهُ اَرُولِى فِي حَقِّ رَعَمَتُ اَنَّهُ اِنْتَقَضَّهُ لَهَا إلى مَرُوانَ فَقَالَ سَعِيدٌ اَنَا اَنْتَقِصُ مِنُ حَقِّهَا شَيْئًا؟ اَشُهَدُ لَسَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ يَقُولُ مَنُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ يَقُولُ مَنُ الْعَرَا مِنَ الْاَرْضِ ظُلُمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ سَبْع اَرْضِينَ قَالَ ابنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنُ الْقِيَامَةِ مِنُ سَبْع اَرْضِينَ قَالَ ابنُ ابِي سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ وَسَلّمَ .

٢٨٧ بَابِ فِي النَّحُومِ وَقَالَ قَتَادَةً وَلَقَدُ زَيَنَّ السَّمَآءَ الدُّنيَا بِمَصَابِيُحَ خُلِقَ هذِهِ النُّحُومُ لِثَلْثٍ جَعَلَهَا زِيْنَةً للسَّمَآءِ

۳۲۹۔ بشیر بن محمد 'عبداللہ بن موسی بن عقبہ 'سالم اپنے والدسے روایت کرتے ہیں محمد رسالت مآب علیہ نے فرمایا محمد جس نے ذرا سی زمین ناحق لے لی' تو اسے قیامت کے دن سات زمینوں تک دھنسایا جائےگا۔

۱۳۳۰ محمد بن مطنی عبدالوہاب الوب محمد بن سیرین ابن الی بکرہ الو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی اللہ ان فرمایا اسی رفتار کی طرف لوٹ گیا جو آسان وز بین کی تخلیق کے وقت تھی (یعنی اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہوئی لہٰذا) سال بارہ مہینہ کا ہے ، جس میں سے چار اشہر حرم ہیں ، تین تو پے بہ بے ، یعنی ذوالقعدہ ، ذوالحجہ ، محرم اور قبیلہ مضر کا وہ رجب جو جمادی (الا خری) اور شعبان کے در میان ہے (ا)۔

اس اس عبید بن اسلمعیل ابواسامہ 'ہشام 'ان کے والد 'سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے روایت کرتے ہیں کہ اردای (عورت کا نام) نے مروان کے پاس حضرت سعید کے اوپر ایک حق (جائیداد) ہیں مقدمہ دائر کیا 'تو حضرت سعید نے فرمایا ' ہیں اس عورت کے حق (جائیداد) ہیں پچھ کمی کر سکتا ہوں ؟ (حالا تکہ) ہیں شہادت دیتا ہوں ' (حالا تکہ) ہیں شہادت دیتا ہوں ' کہ میں نے یقیناً رسول اللہ علیا ہے کو فرماتے ہوئے ساہے ' کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلماد بائی ' تواس کی گردن میں قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا ' ابن الی الزناد ' ہشام اور اسکے والد سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا ' ابن الی الزناد ' ہشام اور اسکے والد سات روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہیں ' کہ سعید نے یوں فرمایا کہ میں رسول اللہ علیا ہے کہاس حاضر ہوا۔

باب ٢٨٧ ـ ستاره كابيان ، قماده نے آيت كريمه ، اور جم نے آسان دنيا كو چراغوں سے مزين كيا "كے ماتحت فرمايا كه ان ستاروں كى تخليق كے تين مقصود ہيں ، نمبر ا آسان كى زينت

(۱) جا ہلیت میں اہل عرب مہینوں میں نقذیم و تاخیر اور کی بیٹی کرتے رہے، نیز حرام مہینہ کو طال اور حلال کو حرام بھی قرار دیے ، اٹکا یہ عمل نسک کہلا تاتھا، قر آن حکیم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جج فرمایا اس سال ذوالحجہ وغیر ہ تمام مہینے اپنی اصل جگہ پر ہی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کیلئے نسک سے منع فرمادیا۔

وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِيُنِ وَ عَلامَاتٍ يُهُتَدى بِهَا فَمَنُ تَاَوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ اَخْطَاءَ وَاَضَاعَ نَصِيبَةً وَتَكُلَّفَ مَالًا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَاَضَاعَ نَصِيبَةً وَتَكُلَّفَ مَالًا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا وَالَابُّ مَايَا كُلُ الْأَنْعَامُ وَٱلْأَنَامُ الْخَلْقُ بَرُزَخٌ مَايَا كُلُ الْأَنْعَامُ وَٱلْأَنَامُ الْخَلْقُ بَرُزَخٌ مَايَا كُلُ الْأَنْعَامُ وَٱلْأَنَامُ الْخَلْقُ بَرُزَخٌ مَايَا كُلُ الْمُلْتَقَةً فِرَاشًا مِهَادًا كَقَولِهِ وَالْعُلْبُ الْمُلْتَقَةُ فِرَاشًا مِهَادًا كَقَولِهِ وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ نَكِدًا قَلِيلًا.

٢٨٨ بَاب صِفَتُ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ بِحُسْبَانِ قَالَ مُجَاهِدٌ كَحُسْبَانِ الرَّحٰي وَقَالَ غَيْرُهُ بِحِسَابٍ وَمَنَازِلِ لَايَعُدُوانِهَا حُسُبَانٌ جَمَاعَةُ حِسَابِ مِثُلُ شِهَابِ وَشُهُبَانِ ضُحَاهَا ضَوُئُهَا أَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ لَا يَسُتُرُ ضَوَّءَ اَحَدِهِمَا ضَوْءَ الْاَخَرِ وَلَا يَنُبَغِيُ لَهُمَا ذَٰلِكَ سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَانِ نَسُلَخُ نُخُرِجُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْالْحَر وَيَجُرِىُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَاهِيَةٌ وَهُيُهَا تَشَقُّقُهَا ٱرُجَائِهَا وَلَمُ يَنشَقُّ مِنْهَا فَهِيَ عَلَى حَافَّتُهُ كَقَوُلِكَ عَلَى ٱرُجَاءِ الْبِئُرِ أغُطَشَ وَجَنَّ أَظُلَمَ وَقَالَ الْحَسَنُ كُوِّرَتُ تُكُوِّرُ حَتَّى تَذُهَبَ ضَوُءُ هَا وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، جَمُع مِنُ دَآبَّةٍ إِتَّسَقَ اسُتُوىٰ بُرُّوُجًا، مَنَازِلَ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمُسِ وَقَالَ ابْنُ

بنانا نمبر ٢ شياطين كومارنا منمبر ١٦ منمائي كاذر بعد ،جس نان تنوں کے علاوہ ستاروں کے بارے میں اور کچھ تاویل کی' تو اس نے غلطی کی اور اپنے حصہ کو ضائع کر دیا 'اور ایسی چیز میں سر مارا جس کا اسے کچھ بھی علم نہیں 'ابن عباسؓ نے فرمایا مشيما يعني متغير "الاب" يعني وه حياره جو مويشي كھاتے ہيں "الانام" ليني مخلوق "برزخ" ليعني آژا اور حاجب 'اور مجامِد نے فرمایا 'اتفافالیعنی لیٹے ہوئے ''الغلب'' لیعنی لیٹے ہوئے '' فراشا'' یعنی بچھونا 'جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا' اور تمہارے لئے زمین میں تھہرنے کی وجہ ہے 'نکد أیعنی تھوڑ ااور کم۔ باب ۲۸۸ - آیت کریمه سورج اور چاند ایک خاص حماب کے ساتھ (گردش میں) ہیں، کی کیفیت کا بیان 'مجاہدے فرمایا (حبان کا مطلب بہے) چکی کی گردش کے مطابق ' دوسرے لوگوں نے کہا کہ ایسے حساب اور منزلوں کے ساتھ کہ وہ اس سے باہر نہیں ہو سکتے 'حسبان جمع ہے حساب کی 'جیسے شہبان جمع ہے شہاب کی 'ضحام ایعنی اس کی روشنی ان تدرک القمر لینی ایک کی روشنی کو دوسرے کی روشنی چھیا نہیں سکتی' حالا نکہ ہر ایک ان دونوں میں ہے گردش کر رہا ہے' واہیتہ ' وہیبا یعنی اس کا بھٹ جانا' ار جائہا' یعنی اس کا وہ حصہ جو پھٹا نہیں' توبیہ اس کے دونوں کناروں پر ہوگا' جیسے تم کہتے ہو علی ار جاءالبر ( کنویں کے کناروں پر )اغطش و جن لعنی تاریک ہو گیا'اور حسن نے فرمایا کورِث تعنی لبیٹ دیا' جائے گا۔ حتی کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ واللیل و ماوسن معنی جو جانور بھی جمع کرلئے اتسق لینی برابر ہوا' بروجا یعنی سمس و قمر کی منزلیں 'الحرور دن میں سورج کے ساتھ ہوتی ہے 'ابن عباس نے فرمایا 'حرور رات میں 'اور سموم دن

عَبَّاسٍ الْحَرُورُ بِاللَّيُلِ وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ يُقَالُ يُولِجُ يُكُوِّرُ وَلِيُحَةً كُلُّ شَيْءٍ اَدُخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ.

28٢ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا سُفَيَانَ عَنِ الْاَعُمْشِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنُ اَبِيهِ عَنَ اَبِيهِ عَنَ اَبِيهِ عَنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ الْعَرُشِ فَتَسَتَأَذِنَ فَلا يُؤْذِنُ لَهَا وَتُوشِكَ اللهُ الْعَرُشِ فَتَسَتَأَذِنَ فَلا يُؤُذِنُ لَهَا اللهُ عَنَ اللهُ ال

٤٣٣ ـ حَدَّنَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالُعَزِيْزِ ابُنُ الْمُخْتَارِ حَدَّنَنَا عَبُدُالُغِ الدَّانَاجُ قَالَ حَدَّنَيٰيُ الْمُخْتَارِ حَدَّنَنَى عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّمُسُ وَالْقَمُرُ مُكُوِّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

27٤ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَى ابُنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمُرُ و آنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمُرُ و آنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنَ قَاسِم حَدَّنَهُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّةً كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَا يَحْبِيفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا اللَّهِ فَإِذَا رَايَتُمُوهُمَا فَصَلُّوا .

میں ہوتی ہے 'کہاجاتا ہے یو لج یعنی لپیٹ دیتا ہے 'وَلِیجہ یعنی ہر ایسی چیز جے تم نے دوسر می چیز میں داخل کر دیا۔

۲۳۲ محمد بن بوسف 'سفیان 'اعمش 'ابراہیم النیمی ان کے والد حضرت ابوذر اسے روایت کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوا تو رسول الله علي في حضرت الوذر السي فرمايا محمد منهمين معلوم ہے كه سورج کہاں جاتاہے 'میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کار سول خوب جانتے ہیں "آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جاتا ہے ختی کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتاہے(۱) پھر (طلوع ہونے کی)اجازت مانگیا ہے اوا سے اجازت مل جاتی ہے اور عنقریب وہ وقت آئے گامکہ سے (جاکر) سجدہ کریگا' تووہ مقبول نہ ہوگا'اور (طلوع ہونے کی)اجازت چاہے گا' تواجازت ند ملے گی'بلکہ اسے تھم ہوگا کہ جہاں سے آیاہے وہیں واپس چلا جا 'اس وقت یہ مغرب سے طلوع ہوگا 'اور یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے' اور آفاب اپنے ٹھکانے کی طرف چاتا ر ہتاہے بیداندازہ باندھاہواہے 'اس کاجوز بردست ہے علم والاہے۔ سوسس مسدد عبدالعزيز بن مخار عبداللد داناج البوسلم بن عبدالرحمٰن 'حفرت ابوہر برہؓ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ جاند اور سورج قیامت کے ون لپیٹ دیئے جائیں گے۔

سسس کی بن سلیمان 'ابن وہب 'عمرو 'عبدالرحلٰ بن قاسم'
اکے والد 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے
ہیں 'کہ رسالت آب علیہ نے فرمایا 'کہ چاند اور سورج کسی کی
موت یازندگی کی وجہ سے گر بن نہیں ہوتے بلکہ یہ دونوں خداکی
نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں' لہذا جب تم ان دونوں کو گر بن
دیکھو' تو نماز پڑھو۔

(۱) سورج واقعہ سجدہ کرتا ہے یاسجدے سے مراد صرف اللہ کے تھم کے تالع بن کر رہنا ہے اور سجدہ کرتا ہے، تواسکی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پوری حقیقت حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں بندوں کی طرف سے تو صرف قیاس آرائی اور اندازہ ہی ہو سکتا ہے۔

200 حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِلَّهِ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايْتَانِ مِنُ ايَاتِ اللهِ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايْتَانِ مِنُ ايَاتِ اللهِ لَا يَحُدِينَهِ فَإِذَا رَايَتُمُ لَا يَحُدِينَهِ فَإِذَا رَايَتُمُ ذَلِكَ فَاذُكُرُوا الله .

١٣٦ - حَدَّنَا يَحُي بُنُ بُكيُرٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلَةً فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ طَوِيلَةً وَهِي طَوِيلَةً وَهِي طَوِيلَةً وَهِي اللَّهُ لِمَنُ الْقِرْنَةِ الاولى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلَةً وَهِي الدَّيْ مِنَ الْقِرْنَةِ الاولى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلَةً وَهِي الدَّيُعِةِ الْاولى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلَةً سَحَدَ اللَّهُ لِمَنُ اللَّهُ وَقَدُ تَحَلَّتِ الشَّمُسُ مَثُولِ الشَّمُسُ مَنُ اللَّهُ كَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ ال

2 كَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي حَدَّنَنَا يَحُدُنَا يَخُيٰى عَدُ الْمُثَنِّي حَدَّنَنَا يَخُيٰى عَنُ الِبِي يَخْيِى عَنُ اللهُ مَسُعُودٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ لَايَنُكُسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَالْكِنَّهُمَا ايَتَانِ مِنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا ايَتَانِ مِنُ

۳۳۵ اسلعیل بن افی اولیس 'مالک ' زید بن اسلم ' عطاء بن بیار '
حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں مک رسول الله عنیات کے جیں مک رسول الله عنیات کے خرمایا مکہ چانداور سورج الله کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں 'کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گر بن نہیں ہوتے(ا)'لہٰذاجب تم ایساد یکھو تواللہ تعالیٰ کویاد کرو(نماز پڑھو)۔

۱۳۳۸ یکی بن بکیر الیف عقیل ابن شہاب عروہ احضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں اکہ جس دن سورج گر بن ہواتو رسالت آب علی اللہ علیے ( نماز کیلئے ) کھڑے ہوئے اتو آپ نے تکبیر ( تحریمہ ) کہی اور بہت طویل قرات کی اپھر بہت طویل رکوع کیا اللہ اللہ علیہ وسلم نے ( رکوع سے ) سر اٹھایا اکہا سمع اللہ لمن حمہ اور اسی طرح کھڑ ہے رہے ، پھر آپ نے طویل قرات کی 'جو پہلی قرات سے پچھ کم تھی 'پھر آپ نے طویل رکوع کیا 'جو پہلے رکوع سے پچھ کم تھی 'پھر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکوع کیا 'جو پہلے رکوع سے پچھ کم تھا 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا ' بھر آپ نے بعد سلام پھیر دیا اس وقت آفاب صاف ہو گیا تھا 'پھر آپ نے متعلق فرمایا 'کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں کی کی موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوت کی دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'لی انداز کی طرف جو کی کو دور سے کی کی دونوں موت وزندگی کی دونوں موت وزندگی کو دور کی کی دونوں موت وزندگی کی دونوں موت وزندگی کی دونوں کی دونوں موت وزندگی کی دونوں کی

۲۳۷ محر بن معنی کی اسلمعیل قیس حضرت ابو مسعود رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کمہ جانداور سورج کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے 'بلکہ بیہ الله تعالی کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں 'لہذا جب تم ان کو گر بمن ہوتے دیکھو' تو نماز پڑھو۔

(۱) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کاجس دن انقال ہواای دن سورج گر بن ہوا، تولوگوں نے کہنا شروع کردیا کہ ابراہیم کی وفات کی بناء پر سورج گر بن ہواہے، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار شاد فرمایا کہ سورج اور جاند کسی کی موت کی وجہ سے گر بن نہیں ہوئے۔

ايْتِ اللهِ فَإِذَا رَآيُتُمُوهُمَا فَصَلُّوا.

٢٨٩ بَاب مَاجَآءَ فِي قَولِهِ وَهُوَالَّذِي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ قَاصِفًا تَقْصِفُ كُلَّ شَيءٍ لَوَاقِحَ مَلَاقِحَ مُلَاقِحَ مُلُحِقَةً اِعْصَارٌ رِيُحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الْاَرْضِ الِي السَّمَآءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ صِرٌ الْرُدْ نُشُرًا مُتَفَرَّقَةً.

27۸ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَأُهُلِكَتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ.

279 حَدَّنَنَا مَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنُ عَطَاءِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا فَاللَّهُ عَنُهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا قَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا رَاى مَحِيْلَةً فِي السَّمَآءِ اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ وَدَخَلَ رَاى مَحِيْلَةً فِي السَّمَآءُ اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وجُهُهُ فَإِذَا اَمُطَرَتِ السَّمَآءُ شُرِى عَنُهُ فَعَرَّفَتُهُ عَآئِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُ شَرِى عَنُهُ فَعَرَّفَتُهُ عَآئِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ مُاآدُرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ مُاآدُرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَاوُهُ عَارِضًا مُسْتَقُبِلَ اوُدِيتِهِمُ الْالِيَةِ.

٢٩٠ بَابِ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ آنسٌ قَالَ عَبُدُاللهِ بُنُ سَلامٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِنَّ جِبُرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَدُو اليَّهُودِ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَنَحُنُ الصَّاقُونَ الْمَلائِكَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَنَحُنُ الصَّاقُونَ الْمَلائِكَةِ .

٤٤٠ حَدَثْنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثْنَا هَمَّامٌ عَنُ
 قَتَادَةَ وَقَالَ لِى خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ

باب ۲۸۹۔ آیت کریمہ اور وہی ہے جو باران رحت سے پہلے متفرق ہوائیں جھیجا ہے کا بیان 'قاصفاً ہر چیز کو توڑنے والی 'لوالح بمعنے ملاقح جو ملحقہ کی جمع ہے (جس کے معنی ہیں کھرئی ہوئی کے )اعصار 'وہ تیز ہوا'جو ستون کی طرح زمین سے آسان تک اٹھتی ہے 'جس میں آگ ہوتی ہے (بگولا) قبر 'مُصندُک نشرامتفرق اور جداجدا۔

۸ سوس آدم 'شعبہ تکم ' مجاہد 'ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کر رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'میری مدد پرواہواسے ہوئی اور قوم عاد پچھواہواسے ہلاک کئے گئے۔

۳۹ مرحی بن ابراہیم 'ابن جرنخ' عطاء 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا
سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ علیہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سامنے کو
اسمان برابر کاکوئی کلڑاد کیھتے 'تو بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم سامنے کو
جاتے ' بھی پیچھے کو بھی اندر جاتے اور بھی باہر 'اور آپ سلی اللہ علیہ
وسلم کے چہرہ مبارک کارنگ بدل جاتا' پھر جب بارش شروع ہو جاتی
تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ حالت ختم ہو جاتی 'حضرت عاکشہ نے
اس حالت کو بتایا' تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کہ جھے معلوم
نہیں 'شاید بیہ ایسا ہی ابر ہو' جیسا ایک قوم (عاد) نے کہا تھا 'کہ جب
انہوں نے بادل کو دیکھا 'کہ انگی واد یوں کی طرف رخ کئے ہوئے ہے'
آخر تک۔

باب ۲۹۰۔ فرشتوں کا بیان حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ علیہ کہا کہ تمام فرشتوں میں جرئیل یہودیوں کے دسمن ہیں بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لخن الصاً فُون لیعنی فرشتے۔

۰ ۱۳۳۰ بدبه بن خالد 'همام' قناده خلیفه 'یزید بن زریع سعید و مشام' قناده ' حضرت انس بن مالک ' مالک بن صصعه رضی الله عنه سے

روایت کرتے ہیں کم رسول اللہ علیہ نے فرمایا کم میں کعبہ کے یاس خواب وبیداری کی حالت میں تھا اور آپ صلی الله علیه وسلم نے (اینے کو) دومر دول کے در میان ذکر کیا '(۱) میرے پاس سونے کا . طشت لایا گیا' جو حکمت وایمان سے مجرا ہوا تھا (میرے) سینہ سے پیٹ کے بنیج تک جاک کیا گیا پھر پیٹ کوز مزم کے پانی سے دھویا گیا' پھر حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا'اور ایک سفید چوپایہ جو نچر سے نیچا' اور گدھے سے بڑا تھا'میرے پاس لایا گیا' یعنی براق' پھر میں جبرئیل امین کے ساتھ چلا، حتی کہ ہم آسان دنیا پر پنچے ، پوچھا گیا کون ہے جواب ملامیں جرائیل ہوں ' پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے' انہوں نے جواب دیا کہ محمد (علیہ فی ایس او چھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے 'جواب دیا کہ ہاں 'کہا گیا 'مر حبا! کتنی بہترین آپ (صلی الله علیه وسلم) کی تشریف آوری ہے ' تومیں اس آسان پر حضرت آدم (علیہ السلام) کے پاس آیا 'اور انہیں سلام کیا 'انہوں نے جواب دیا 'اے بیٹے اور نی مرحبا پھر ہم دوسرے آسان پر پہنچے ' پوچھا گیا ' کون ہے ' جواب ملاجبرائیل 'پوچھاگیا تمہارے ساتھ کون ہے 'انہوں نے کہا محد (علی ) ہیں یو چھا گیا کہ انہیں بلایا گیاہے 'انہوں نے کہاہاں! کہا گیامر حبا'آپ صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری کتنی بهترین ہے' تو میں (دُوسرے آسان پر)عیٹی اور یحیٰ (علیماالسلام) کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا'اے بھائی اور نبی مرحبا' پھر ہم تیسرے آسان پر پہنچے' بوچھاکون ہے جرائیل نے جواب دیا کہ جرائیل ' بوچھا گیا کہ تہارے ساتھ کون ہے 'انہوں نے جواب دیا کہ محد (علیہ کی بیں۔ پوچھاگیا کیاانہیں بلایاگیاہے'انہوںنے کہا'ہاں! کہاں مرحبا ، کتی بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے ' تو میں (تيسرے آسان پر) حضرت يوسف (عليه السلام) سے ملا 'اور انہيں سلام کیا 'انہوں نے کہا 'اے بھائی اور نبی مرحبا ' پھر ہم چوتھ آسان بر پنچ ' بوچھا گیا کون ہے ' جرئیل نے کہا کہ جرئیل ' بوچھا گیا تمبارے ساتھ كون ہے 'انہول نے كہامحد (عطاق ) ہيں 'يو چھا كيا' كياانبيس بلايا كياب انبول نے كہابال!كہاكيام حبا كتا بہترين آپ صلی الله علیه وسلم کا تشریف لاناہے' تو میں (اس آسان پر) حضرت

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالًا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنُ مَّالِكِ ابْنِ صَعْصَعَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَا آنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّافِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأَتِيَتُ بِطَسُتٍ مِّنُ ذَهَبِ مُلِيٌّ حِكْمُةً وَّإِيمَانًا فَشُقٌّ مِنَ النَّحْرِ إلى مَرَاقٍ الْبَغُلِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطُنُ بِمَآءِ زَمُزَمَ ثُمَّ مُلِئً حِكْمَةً وَّايُمَانًا وَأُتِينتُ بِدَآبَّةِ أَبِيَضَ دُونَ الْبَغَلِ وَفَوُقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ فَانْطَلَقُتُ مَعَ حِبُرِيلَ حَتَّى ٱتَّيَنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا قِيلَ مَنُ هَذَا قَالَ حِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ ٱرُسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ الْمَحِيُّ جَآءَ فَٱتَّيْتُ عَلَى ادَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِنُ اِبُنٍ وَّنَبِيٍّ فَٱتَيُنَا السَّمَآءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ مَنُ هَذَا قِالَ جِبْرِيْلُ قِيلَ مَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ أَرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيُلَ مَرُحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ الْمَحِيُّءُ حَآءَ فَاتَيُتُ عَلَى عِيُسْى وَيَحْيِني فَقَالَامَرُحَبًّا بِكَ مِنُ أَخِ وَّنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيلَ مَنُ هَذَا قِيُلَ جِّبُرِيُلُ قِيُلَ مَنُ مَّعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَّهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَأَتَيْتُ يُوسُفَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِنُ أَخٍ وَّنَبِيٍّ فَٱتَيْنَا السَّمَآءَ الرَّابِعَةَ قِيلَ مَنُ هَذَا قِيلَ جِبُرِيلُ قِيلَ وَمَنُ مَّعَكَ قِيُلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيُلَ وَقَدُ أُرْسِلَ اِلَّذِهِ قِيْلُ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ المَجِيءُ جَآءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيُهِ فَقَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِّنُ أَخِ وَّنَبِيٍّ فَٱتَيُنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيُلَ مَنُ هَذَا قَأَلَ جِبُرِيُلُ قِيلَ

(۱) ان دو شخصول سے مراد حضرت حمز اور حضرت جعفر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے مابین آرام فرمار ہے تھے۔

ادریس کے پاس آیا 'اور انہیں سلام کیا 'انہوں نے کہا 'اے بھائی اور نى مرحبا! پھر ہم پانچويں آسان پر پنچ (وہال بھی) يو چھا گيا۔ كون ہے؟ جرائیل نے کہا کہ جرائیل 'بوچھاگیا' تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد (علیہ) میں پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں 'کہا گیا مر حبا اکتنا بہتر آپ صلی الله علیه وسلم كادرود ہے ' تو (اس آسان پر) ہم حضرت ہارون (علیہ السلام) ك پاس آئ أور ميس نے سلام كيا اتوانبوں نے فرمايا اے بھائى اور ني مرحا! پھر ہم چھے آسان پر بنج ' توبوچھا گيا 'كون ہے ؟جواب ملا کہ جبرائیل ' پوچھا گیا ' تمہارے ساتھ کون ہے ؟جواب ملاکہ محمد ﴿ عَلِينَهُ ﴾ بین۔ بوجھا گیا کمیا نہیں بلایا گیاہ کہاہاں 'کہام حبا! آپ کا قدم کتااچھاہے ، تواس آسان میں حضرت موسی سے ملا میں نے ا نہیں سلام کیا' اے بھائی اور نبی مرحبا' جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسی رونے لگے ' پوچھا گیا ' تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہااے خدایہ لرکاجو میرے بعد نبی بنایا گیاہے 'اسکی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ جنت میں داخل ہو نگے ' پھر ہم ساتویں آسان پر پہنچ ' تو دریافت کیا گیا کہ کون ہے 'جواب دیا کہ جرائيل ' يوچها تمهارے ساتھ كون ہے ؟ جواب ملامحر (عليہ ) ہيں کہا گیا 'انہیں بلایا گیاہے 'مرحبا کتنا چھاہے آپ صلی الله علیه وسلم کا آنا (تواس آسان بر) میں حضرت ابراہیم سے ملااور انہیں سلام کیا' انہوں نے کہامر حبا'اے بیٹے اور نی ' پھر میرے سامنے بیت معمور ظاہر کیا گیا' میں نے حضرت جرائیل سے پوچھا' توانہوں نے جواب دیا مکہ بیت معمور ہے ،جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب وہ (نماز پڑھ کر) نکل جاتے ہیں' تو فرشتوں کی کثرت کی وجدے وہ قیامت تک واپس نہیں آتے (کدانکا نمبر ہی نہ آئے) اور مجھے سدر ۃ المنتہی بھی د کھائی گئی' تواسکے کھل (بیر)اتنے موٹے اور برے تھے 'جیسے ہجر (مقام) کے ملکے اور اس کے پتے ایسے تھے 'جیسے ہاتھی کے کان اسکی جزمیں چار نہریں تھیں 'دواندر اور دوباہر'میں نے حضرت جرائیل سے یو چھا، توانہوں نے کہامکہ اندروالی نہریں تو جنت میں ہیں اور باہر والی نہریں فرات اور نیل میں ہیں ' پھر میرے (اور میری امت کے)اویر پچاس (وقت کی) نمازیں فرض ہو کیں '

وَمَنُ مَّعَكَ قِيُلَ مُحَمَّدٌ قِيُلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَّيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيُلَ مَرُحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَاتَيْنَا عَلَى هَرُوُنَ فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِنُ آخِ وَّنَبِيٍّ فَٱتَيُنَا عَلَى السَّمَآءِ السَّادِسَةِقِيلُ مَنُ هَٰذَا قِیْلَ جِبُرِیٰلُ قِیْلَ مَنُ مُّعَكَ قِیْلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيْلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَيْهِ مَرُحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ الْمَحِيُّ جَآءَ فَاتَيْتُ عَلَى مُوسى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنُ آخِ وَّنَبِيِّ فَلَمَّا جَاوَزُتُ بَكَى فَقِيْلَ مَا أَبُكَاكَ قَالُّ يَا رَبِّ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِى بُعِثَ بَعُدِى يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنُ أُمَّتِهِ اَفُضَلُ مِمَّا يَدُخُلُ مِنُ أُمَّتِي فَأَتَيْنَا السَّمَآءَ السَّابِعَةَ قِيُلَ مَنُ هَذَا قِيُلَ جِبُرِيُلُ قِيْلَ مَنُ مَّعَكَ قِيُلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَيْهِ مَرُحَبًا بِهِ وَنِعُمَ الْمَحِيءُ جَآءَ فَٱتَّيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِنُ إِبْنِ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِىَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَالَتُ جِبْرِيلً فَقَالٌ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعُمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ إِذَا خَرَجُوا لَمُ يَعُودُوا اِلَيْهِ اخَرَ مَاعَلَيُهِمُ وَرُفِعَتُ لِيُ سِدُرَةُ الْمُنْتَهٰى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ اذَانُ الْفُيُولِ فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهُرَانَ ظَاهِرَانَ فَسَأَلْتُ جِنْرِيُلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ فُرِضَتُ عَلَىَّ خَمُسُونَ صَلواةً فَٱقْبَلُتُ حَتَّى جِفُتُ مُوسَى فَٱتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مَاصَنَعُتَ قُلُتُ فُرِضَتُ عَلَىَّ خَمْسُوْنَ صَلواةً قَالَ أَنَا اَعُلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَحُتُ بَنِي إِسْرَآئِيُلَ اَشَدَّ الْمُعَالَحَةِ وَإِنَّ اُمَّتَكَ لَاتُطِيْقُ فَازُحِعُ اِلَى رَبِّكَ فَسَلُهُ فَرَجَعُتُ فَسَالُتُهُ فَجَعَلَهَا ٱربَعِينَ لَمَّ مِثْلَةً لَمَّ تَلْثِينَ لَمَّ مِثْلَةً

فَحَعَلَ عَشُرِينَ ثُمَّ مِثْلَةً فَحَعَلَ عَشُرًا فَاتَيُتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَةً فَحَعَلَهَا حَمُسًا مُوسَى فَقَالَ مَاصَنَعُتَ قُلْتُ جَعَلَهَا حَمُسًا فَقَالَ مِثْلَةً قُلْتُ سَلَّمُتُ بِحُيْرٍ فَنُودِى إِنِّى قَدُ اَمُضَيْتُ فَرِيُضَتَى وَحَقَّفُتُ عَنُ عِبَادِى وَاَجْزِى الْحَسَنِ غَنُ اَبِى وَقَالَ هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ غَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ الْمَعُمُورِ.

الأحُوصِ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهَبٍ الْاَحُوصِ عَنِ الْاَعُمشِ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهَبٍ قَالَ عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصُدُوقُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصُدُوقُ قَالَ اللهُ اَحَدَكُمُ يُحُونُ مُضَعَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَةً مِثْلَ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبُ عَمَلَةً وَرِزُقَه وَاجَلَةً وَشَقِيًّ وَيُقَالُ الرَّجُلَ مِنْكُمُ وَيُقَالُ الجَنَّةِ اللهُ وَرَاعً لَهُ لِللهُ مَلَكُا فَيُومُ اللهُ وَيَقِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمُ لَيَعُملُ المَحْلَةِ اللهُ وَرَاعً لَهُ لِللهِ النَّارِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ النَّارِ اللهُ وَرَاعً وَيَعُملُ اللهُ الْمَارِ اللهِ وَرَاعً وَيَعُملُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعُملُ اللهُ اللهُ الْمَارِ وَيَعُملُ اللهُ الْمَارِ اللهُ وَيَعُملُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ الْحَلَّةِ وَيَعُملُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعُملُ اللهُ اللهُ النَّارِ وَيَعُملُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعُملُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعُملُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعُملُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ وَرَاعً فَيَعُملُ اللهُ الْحَلَقِ وَيَعُملُ اللهُ الْحَلَقِ اللهُ الْحَلَقِ اللهُ الْحَلَقِ اللهُ الْحَلَقِ اللهُ الْحَلَقَةُ اللهُ الْحَلَقَةُ اللهُ الْحَلَقَةُ اللهُ الْمَلَا الْحَلَقَةُ اللهُ الْحَلَقَةُ اللهُ الْحَلَقَةُ اللهُ الْحَلَقَةُ اللهُ الْحَلَقَةُ اللهُ الْحَلَقَةُ اللهُ الْمُنْ اللهُ 
میں اوٹا 'توحفرت موسی کے پاس آیا 'انہوں نے پوچھا 'تم نے کیا کیا ' میں نے کہا مکہ مجھ پر بچاس نمازیں فرض مو کیں 'انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہ نبت لوگوں کا حال زیادہ جاتا ہوں ' میں نے بی اسرائیل کو بہت اچھی طرح آزمایا ہے 'آپ صلی الله علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت ندر کھے گی۔ لہذااللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائے' اور عرض ومعروض سیجتے میں واپس گیا 'اور میں نے عرض کیا ' تواللہ نے چالیس نمازیں کردیں پھر ایسابی ہوا ، تو تمیں پھریمی ہوا ، توبیس پھر یہی ہوا' تو دس نمازیں کر دیں' پھر میں حضرت موسٰی کے پاس بہنچا توانبوں نے وہی کہا (جو پہلے کہاتھا) تواللہ تعالی نے یا نج نمازیں كردين كهريس حضرت موسى كياس آيا توانهول في يوچهاكياكيا میں نے کہا'اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کردیں 'حضرت موسی نے پھر وہی کہا (جو پہلے کہاتھا) میں نے کہامیں نے تو بھلائی کے ساتھ قبول كرليام، ندائ اللي آئي كه من في ابنا فريضه جاري ونافذ كرديا اور میں نے اپنے بندول سے تخفیف کر دی اور میں ایک کا دس گنا تواب دونگا' (توپائج نمازوں کا ثواب پچاس ٹمازوں کے برابر ہوگا) مام ' قاده 'حسن ' الوہر روہ ' حضور علي سے فی البيت المعور كے الفاظ روایت کرتے ہیں۔

اله ١١ حن بن ربيع الوالاحوص الحمش زيد بن وبب فضرت عبداللدر ضي الله عنه سے روايت كرتے بيں كه رسول الله عليه في فرمان أور وه صادق و مصدوق تقے كه تم ميں سے برايك كى پيدائش ماں كے پيٺ ميں پورى كى جاتى ہے 'چاليس دن تك (نطفه ربتا ہے) پھر التح بى د نول تك مضغه كوشت ربتا ہے ' پھر الله تعالى ايك فرشته كو چار باتوں كا علم دے كر بھيجتا ہے 'اور اس سے كہا جاتا ہے 'كه اس كا عمل 'اسكارزق 'اور اس كى عمر لكھ دے 'اور اس سے كہا جاتا ہے 'كه اس كا بد بخت (جنمی) ہے دو میں ہے بین بیشک تم میں سے ایك آدمی الیے عمل كرتا ہے 'كہ اس كا فور شرخت كے درميان (صرف) ايك گركا فاصله ره جاتا ہے کہ اس كانو شتہ دائيك آدمی الیے عمل كرتا ہے کہ اس كانو شتہ دو تقدير) غالب آجا تا ہے 'اور وہ دوز خيوں كے عمل كرنے لگتا ہے 'اور (الیک الیک آدمی الیک آدمی الیک اور دوز خیوں کے عمل كرنے لگتا ہے 'اور (الیک )اس پر (الیک آدمی) ایک گركا فاصله ره جاتا ہے کہ اس كے اور دوز خي کے درميان (صرف) ایک گركا فاصله ره جاتا ہے 'کہ اس كے اور دوز خيوں کے عمل کرنے لگتا ہے 'اور (سرف) ایک گركا فاصله ره جاتا ہے 'کہ اس كے اور دوز خيوں کے درميان (صرف) ایک گركا فاصله ره جاتا ہے 'کہ اس كے اور دوز خي کے درميان (صرف) ایک گركا فاصله ره جاتا ہے 'کہ اسے عمل گرنے لگتا ہے 'اور کسون نفاذ پر (الیک )اس پر (صرف) ایک گركا فاصله ره جاتا ہے 'کہ اسے عمل نفاذ پر (الیک )اس پر

٤٤٢ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلام آخُبَرَنَا مَحُلَدٌ اَخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيْج قَالَ آخُبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقُبَةَ عَنُ نَافِع قَالَ قَالُ آبُو هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتَابَعَهُ آبُوعاصِم عَنِ ابُنِ جُرَيْج قَالَ آخُبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنِ ابُنِ جُرَيْج قَالَ آخُبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنِ ابُنِ جُرَيْج قَالَ آخُبَرَنِي مُوسَى الله عنه عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا آحَبُ اللَّهُ الْجَبُّنَ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آحَبُ اللَّهُ الْجَبُّنَ فَاكِنَا فَاجِبِهُ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاجِبِهُ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاجِبِهُ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَاجِبِهُ اللَّهُ يَحِبُ فَلَانًا فَاجِبِهُ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَاجَبُولُ فَي اللَّهُ يُحِبُّ أَهُلُ السَّمَآءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَهُلُ السَّمَآءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَا اللَّهَ يُحِبُّ أَهُلُ السَّمَآءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَهُلُ السَّمَآءِ إِنَّ اللَّهَ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْمُرَانِ فَى الْمُرَانِ فَا الْمَبُولُ فِي الْمُرَانِ فَا اللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ السَّمَآءِ وَلَى اللَّهُ يُومِنُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْمُرْضِ .

25 - حَدِّنَنَا مُحَمَّدٌ حَدِّثَنَا ابُنُ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا اللَّيثُ حَدِّنَنَا ابُنُ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا اللَّيثُ حَدِّنَنَا ابُنُ آبِي جَعُفَرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عُرُوةً بُنِ الزَّبُيْرِ عَنُ عَآفِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ المَكَرَّمِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُو السَّمَعَ اللَّهَ عَلَيْهِ السَّمَاءِ السَّمَةِ فَتُوحِيهِ السَّمَعَ فَتَسُمَعُهُ فَتُوحِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السَّمَعُ فَتَسُمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكَهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَعُ فَتَسُمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السَّمَعُ فَتَسُمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السَّمَعُ فَتَسُمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَعُ فَتَسُمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَاءِ فَيَكُومِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٤٤٤ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا الْبُنُ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ وَالْاَغَرِّ عَنُ آبِي سَلَمَةً وَالْاَغَرِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ النَّجِمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِّنُ آبُوابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَاثِكَةُ يَكْتُبُونَ الْاَوَّلَ فَالاَوَّلَ فَاذَا الْمَسْجِدِ الْمَلَاثِكَةُ يَكْتُبُونَ النَّوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّاقِلُ فَالاَوْلُ فَإِذَا الْمَسْجِدِ الْمَلَاثِكَةُ يَكْتُبُونَ النَّوْلُ اللَّامِّلُ فَالاَوْلَ فَإِذَا يَعْمَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّوْلُ فَالاَوْلُ فَإِذَا السَّمِعِيدِ الْمَلَاثِكَةُ مَا طُووا الصَّحُفِ وَحَاءً وأَ السَّمْعُولَ الذِكْرَ.

غالب آ جاتی ہے 'اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے۔ ۳۲ م محمدین ساام 'مخلہ 'این جہ بچ' موٹی بن ء قہ ''

الا بررق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقبہ 'نافع 'حفرت الا بررق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقبہ 'نافع نے فرمایا' اور الس کے متابع حدیث الوعاصم 'ابن جرتے' موسی بن عقبہ 'نافع نے حضرت ابو ہر روہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے 'کہ نبی عقبہ فرمایا' کہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے' تو جرائیل کو ندادیتا ہے 'کہ اللہ تعالی فلاں سے محبت کرتا ہے' لہذا تو بھی اس سے محبت کر نا ہے' لہذا تو بھی اس سے محبت کرنے گئے ہیں' پھر حضرت جرائیل آسان کو ندادیتے ہیں 'کم اللہ تعالی فلاں کو دوست رکھو' تو آسان والے بھی اس دوست رکھو' تو آسان والے بھی اس دوست رکھو' تو آسان والے بھی اس دی جبت کرنے لگتے ہیں' بھر دنیا ہیں (بھی) اس کی مقبولیت بیدا کر دی جاتی ہے۔

۳ ۲ ۲ ۲ او بر بن یونس ابراتیم بن سعد ابن شہاب ابوسلمہ اوراغر،
حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول اللہ
عقایقہ نے فرمایا ، جب جعد کا دن ہوتا ہے ، تو فرشتے ہر دروازہ پر
متعین ہوکر)سب سے پہلے پھر اس کے بعد (پھر اس کے بعد اسی
طرح) آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں ، جب امام (خطبہ کے لئے) ممبر
پر بیٹھ جاتا ہے ، تو وہ اپنے صحیفوں کو لیپٹ لیتے ہیں ، اور خطبہ سننے کے
لئے آجاتے ہیں۔

٤٤٦ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَدِيٍّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِى الله عَنُهُ قَالُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِحَسَّانَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِحَسَّانَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِحَسَّانَ المُحُهُمُ اَوْهَا حِهِمُ وَجِبُرِيْلُ مَعَكَ .

2 ٤٧ عَدَّنَنَا اِسُحَاقُ اَخْبَرَنَا وَهَبُ بُنُ جَرِيْرٍ حَدَّنَنَا آبِي قَالَ سَمِعُتُ حُمَيْدَ بُنَ هِلَالٍ عَنُ اَنْسُ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانِّي ٱنْظُرُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانِّي ٱنْظُرُ اللهِ عُبَارٍ سَاطِع فِي سِكَّةِ بَنِي عَنْمٍ زَادَ مُوسلي الله عَنْمٍ زَادَ مُوسلي مَرْكَبِ جِبْرِيُلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

٨٤٤ ـ حَدَّنَنَا فَرُوَةُ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِ عَنُ عَلَيْ بُنُ مُسُهِ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامٍ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَكَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَكَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَكَ يَأْتِي الْمَلَكُ آحُيَانًا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْحَرُسِ فَيَفُصِمُ عَنِي وَقَدُ وَعَيْتُ مَاقَالَ وَهُوَ الْحَرُسِ فَيَفُصِمُ عَنِي وَقَدُ وَعَيْتُ مَاقَالَ وَهُو الْمَلَكُ آحُيَانًا رَجُلًا اللَّهُ عَلَى قَاعِي مَايَقُولُ.

٤٤٩ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شَيْبَانُ حَدَّنَا يَحْيَى
 ابُنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً
 رَضِى الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

۳۴۵ علی بن عبدالله سفیان 'زہری سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں اکه حفرت عمر رضی الله عنه کا گذر مبحد میں ہوا ' تو حفرت حمان رضی الله عنه شعر پڑھ رہے تھے (حفرت عمر رضی الله عنه نے روکا) تو انہوں نے کہا کہ میں مبحد میں ایسے شخص کے سنہ جو تم سے بہتر تھا (یعنی رسول الله علیہ اُسلی الله علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا) پھر حضرت حمان رضی الله عنه ابو ہر روہ رضی الله عنه کی جانب متوجہ ہوئے 'اور فرمایا که میں تم کو قتم دیتا ہوں 'کیا تم نے آئخضرت صلی الله علیہ وسلم سے میں تم کو قتم دیتا ہوں 'کیا تم نے آئخضرت صلی الله علیہ وسلم سے میں تم کو قتم دیتا ہوں 'کیا تم نے جواب دو اور اے الله ان کی تائید روح القد سے فرما توانہوں نے کہا 'ہاں!

۳۳۷۔ حفص بن عمر 'شعبہ 'عدی بن ثابت 'حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی کے نے حضرت حسان سے فرمایا کہ تم مشرکوں کی ہجو کرو جرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ ا

٢ ٣ ١ - الحق و جب بن جرار ان كے دالد عميد بن ہلال حضرت انس بن مالك رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں كم گويا دہ غبار ميرى نظر كے سامنے ہے جو بن عنم كى گلى ميں بند ہو رہاتھا موسى نے اتنااور زياده روايت كياہے كه حضرت جرائيل كى سوارى كى وجه

مهم الله عنها بن مسم ، بشام بن عروه الحقوالد ، حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں ممہ انہوں نے کہا کہ حارث بن بشام رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں مہ انہوں نے کہا کہ حارث بن بشام رضی الله عنه نے رسول الله علیه سے دریافت کیا کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فاس می کیسے آتی ہے ، آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر کسی وحی میں فرشتہ آتا ہے ، کبھی گھنٹہ جیسی آواز میں ، جب وہ وحی ختم ہوتی ہے ، تو میں اسے جو فرشتہ نے کہا ، یاد کر چکا ہو تا ہوں ، اور بھی فرشتہ انسان کی شکل میں یہ وحی میر سے اور بہت سخت ہے ، اور بھی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے ، اور بھی سے کلام کر تا ہے ، تو میں اس بات کویاد کر لیتا ہوں۔ یہ وہ میں نے رسول الله علیہ کو فرماتے الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی ایک طرح کی چیزوں کا جوڑا جوڑا الله کی

عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اَنُ فَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتُهُ حَزَنَةُ الْجَنَّةِ اَى فُلُ هَلُمَّ فَقَالَ اَبُوبَكُرٍ ذلِكَ الَّذِى لَاتَوٰى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَرْجُواَنُ تَكُونَ مِنْهُمُ .

٥٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَاعَآئِشَةُ هَذَا جَبُرِيُلُ يَقُرَأُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَاعَآئِشَةُ هَذَا جَبُرِيُلُ يَقُرَأُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرْى مَالَا اَرْى تُرِيدُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ.
 الله عَلَيْهِ وسَلَمَ.

201 - حُدَّنَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّح قَالَ حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ عَنُ قَالَ حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَعَمْرَ بُنِ ذَرِّعَنُ آبِيهِ عَنُ سَعِيْدِ آبُنِ جُبَيْرٍ عَنِ آبُنِ عَنَّ سَعِيْدِ آبُنِ جُبَيْرٍ عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ غَنُهُمَا قَالَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِحِبُرِيُلَ ٱلاَتَزُورُنَا آكُثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا آكُثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا قَالَ فَنَزَلَتُ وَمَا نَتَنَوَّلُ إِلَّا بِاَمُرِ رَبِّكَ مَا يَنُونَ آيُدِينَا وَمَا خَلَفَنَا الْاِيَة .

٢٥٦ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنَنِي سُلَيُمَانُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةَ بُنِ مَسُعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ أَقْرَانِيُ جِبْرِيْلُ عَلَى حَرُفٍ فَلَمُ اَزَلُ اَسْتَزِيْدُهُ حَتَّى انْتَهٰى اللهِ سَبْعَةِ اَحُرُفٍ.

رَنْ سَرِيدَ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيُّ قَالَ حَدَّثِنُي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِاللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

راہ میں خرچ کریگا' تواسے جنت کے خازن (ہر طرف سے) بلائیں گے مکہ اے فلال یہال آؤ' حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس مختص پر تو پھر کوئی خوف و ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہے' رسول اللہ علیقے نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم انہیں میں سے ہوگے۔

۰۵۰ عبدالله بن محمد 'ہشام 'معمر 'زہری' ابوسلمہ 'حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ! یہ جبریل ہیں 'حمہیں سلام کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا وعلیہ السلام ورحمتہ الله و برکانه 'اور رسول الله علی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلیہ وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وہ دیکھیں الله علیہ وہ دیکھیے ہیں 'جو میں نہیں دیکھی الله اللہ وہ دیکھیے ہیں 'جو میں نہیں دیکھی سے کہا کہ الله میں الله کی سے دیکھی کے دیکھی الله علیہ وہ دیکھی سے دیکھیں کی دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کے 
ا۳۵ ابو نعیم عمر بن ذرح (دوسری سند) یحلی بن جعفر 'وکیع عمر بن ذر 'ان کے والد 'سعید بن جبیر 'ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں محمد رسول اللہ علیہ نے حضرت جریل سے فرمایا ' جتنا تم اب ہمارے پاس آتے ہو 'اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے 'تو یہ آ یت کریمہ نازل ہوئی 'اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرور دگار کے حکم کے بغیر نہیں اترتے 'اس کا ہے جو پچھ ہمارے بمامنے ہے 'اور پیھیے ہے۔

۳۵۲ می اسمطیل سلیمان 'یونس 'ابن شہاب 'عبید الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے بیل اکمه رسول الله علی فی فرمایا که جب مجھے جریل نے ایک قرات میں قرآن پڑھایا تھا 'یس میں ان سے برابر زیادہ طلب کر تارہا' حتی کہ سات قرائت (۱) تک پہنچ گیا۔

۳۵۳ محمد بن مقاتل عبدالله ایونس از ہری عبیدالله بن عبدالله الله الله الله الله الله الله عبدالله الله عبدالله الله علیه الله علیه الله علیه وسلم سب سے زیادہ آپ صلی الله علیه وسلم

(۱)اس روایت کے آخر میں قر آن کریم کی سات مشہور قراء توں کی طرف اشارہ ہے، جن کا تفصیلی ثبوت صحیح روایات واحادیث ہے ہے، ان کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کیلئے ملاحظہ ہو علوم القر آن ص ۹۷ مولفہ شیخ الاسلام حضرت مولانامفتی محمد تقی عثانی زید مجدهم۔

عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِى وَسَلَّمَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِى رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ حِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِّنُ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ فَلْرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ آجُودَ بِالْحَيْرِ مِنَ الرِيْحِ الْمُرْسَلَةِ وَعَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهِنَدا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَنهُ وَعَنُ وَرَوى اللهِ عَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهِنَدا الله عَنهُ مَنه وَمَن الله عَنهُ مَا عَن وَرَوى الله عَنهُ مَا عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنهُ مَا عَن يُعارضُهُ القُولُانَ.

\$ 0 \$ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا لَيُتُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الْعَصْرَ شَهَا اَنَّ جَبُرِيُلَ قَدُ نَزَلَ شَيئًا فُقَالَ لَهُ عُرُوةُ اَمَا اَنَّ جَبُرِيُلَ قَدُ نَزَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ اعْلَمُ مَّا تَقُولُ يَا عُرُوةُ قَالَ سَمِعُتُ بَشِيْرَ بُنَ اَبِى مَسْعُودٍ يَقُولُ مَا عَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُولُ يَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ جَبُرِيلُ فَامَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ نَعْ صَلَيْتُ مَعَهُ نَعْ صَلَيْتُ مَعَهُ يَعْمُ صَلَواتٍ.

٥ ٥ ٤ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِيُ
عَدِيٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ حَبِيبِ ابُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنُ
زَيْدِ بُنِ وَهَبٍ عَنُ آبِي ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي جَبُرِيُلُ
مَنُ مَّاتَ مِنُ أُمَّتِكَ لَايُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْفًا دَخَلَ
الْجَنَّةَ أَوْلُمُ يَدُخُلِ النَّارَ قَالَ وَإِنْ زَنِى وَانُ
سَرَقَ قَالَ وَإِنْ رَنِى وَانُ

٥٦ ٤ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا

رمضان میں جب جریل آبصلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے 'تی ہو جاتے تھے 'اور آب ان سے قر آن کریم کادور کرتے 'جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جریل ملتے تورسول اللہ علیہ وسلم سے جریل ملتے تورسول اللہ علیہ وسلم سے جریل ملتے تو سول اللہ علیہ اللہ اور معمر نے بھی اسی سند تیز ہوا ہے بھی زیادہ تی ہوتے تھے 'عبد اللہ اور معمر نے بھی اسی سند کے ساتھ اس جیسی روایت کی ہے 'اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے بجائے "یدارسہ القرآن" کے یہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ "ان جریل کان یعارضہ القرآن"۔

۳۵ مل حقید الیف ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز عربی عبدالعزیز نے عصر کی نماز میں (پچھ) تاخیر کر دی توان سے عروہ نے کہا کہ جریل آئے اور حضور علیہ کہ رہے ہو (کیایہ ممکن ہے ،عمر بن عبدالعزیز نے کہا عروہ سوچو کیا کہہ رہے ہو (کیایہ ممکن ہے کہ جریل حضور کے امام بنیں 'حالا نکہ حضور سے افضل نہیں) عروہ نے کہا کہ جبریل حضور کے امام بنیں 'حالا نکہ حضور سے افضل نہیں) عروہ نے کہا کہ میں نے بشیر بن ابی مسعود سے 'انہوں نے ابو مسعود سے 'انہوں نے ابو مسعود سے 'انہوں نے ابو مسعود سے 'انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپھلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے 'کہ جبریل آئے اور میر سے امام ہے 'میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی 'پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی 'پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی 'پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی 'کھر ان کے ساتھ نماز پڑھی 'آپ اپنی انگلیوں کے ساتھ نماز پڑھی 'آپ اپنی انگلیوں پریا نجے نماز وں کا شار کرتے تھے۔

۲۵۵ میر بن بشار 'ابن ابی عدی 'شعبه 'حبیب بن ابی ثابت 'زید بن و بب 'حضرت ابو ذر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول الله علیہ وسلم کی امت میں سے جو کوئی اس حالت میں مرے گا کہ الله علیہ وسلم کی امت میں سے جو کوئی اس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو' تو وہ جنت میں داخل ہوگا' یا فرمایاد و زرخ میں نہ جائے گا' ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا' چاہے اس نے زنا اور چوری کی ہو' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے (اس نے زنا اور چوری کی ہو)۔

٣٥٦ ابواليمان شعيب ' ابوالزناد ' اعرج ' حضرت ابوبر روة س

آبُو الزَّنَا دِعَنُ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ اللَّيْلِ وَمَلَآثِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَآثِكَةً بِاللَّهُمُ وَهُوَ الْمَلَّمُ بِهِمُ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكُنَهُم عِبَادِي الْمَلَّونَ وَاتَيْنَا هُمُ يُصَلُّونَ وَاتَيْنَا هُمُ يُصَلُّونَ وَاتَيْنَا هُمُ يُصَلُّونَ . وَعَلَى اللَّهُ مُ يُصَلُّونَ . وَالْمَلَآثِكَةُ مُ مِنْ السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ إِحُداهُمَا وَالْمَكَآثِكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ إِحْدَاهُمَا الْمِيْنَ وَالْمَكَآثِكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ إِحْدَاهُمَا اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ.

20 ٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا مَخُلدٌ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرِيحٍ عَنُ اِسُمْعِيُلَ بُنِ أُمَيَّةَ اَنَّ نَافِعًا حَدَّنَا اَنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّنَةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّنَةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيُلُ كَانَّهَا نُمُرُقَةٌ فَحَآءَ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيُلُ كَانَّهَا نُمُرُقَةٌ فَحَآءَ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيُلُ كَانَّهَا نُمُرُقَةٌ فَحَآءَ مَالَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا بَالُ هٰذِهِ الوسادَةِ قَالَتُ وِسَادَةً جَعَلَتُهَا لَكَ لِتَضُطَحِعَ عَلَيْهَا فَالَ مَا بَالُ هٰذِهِ الوسادَةِ قَالَ مَا بَالُ هٰذِهِ الوسادَةِ قَالَ مَا عَلَى اللهُ لِتَضُطَحِعَ عَلَيْهَا قَالَ مَا عَلَيْهِ الْمَاتِيكَةُ لَاتَدُخُلُ بَيْنًا فِيهِ قَالَ مَا عَلِمُتِ اللَّهُ الْمَلاَئِكَةَ لَاتَدُخُلُ بَيْنًا فِيهِ قَالَ مَا عَلِمُتِ اللَّهُ وَرَيْعَدَّبُ بَيْنَا فِيهِ قَالَ مَا عَلِمُتِ اللَّهُ الْمَلاَئِكَةَ لَاتَدُخُلُ بَيْنًا فِيهِ صَوْرَةٌ وَانَّ مَنُ صَنَعَ الصُّورَ يُعَدَّبُ بَيْكًا فِيهِ الْقَيَامَةِ يَقُولُ اَحْيُوا مَا خَلَقُتُمُ .

٢٥٨ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُويِّ عَنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا عَبُدِ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ يَقُولُ الاَتَدْخُلُ 
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرشتے کے بعد دیگرے آتے ہیں کچھ فرشتے رات کو کچھ دن کو اور یہ سب بحح ہوتے ہیں فجر اور عصر کی نماز میں کچھ وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے 'آسان پر چلے جاتے ہیں' تو اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے' حالا نکہ وہ ان سے زیادہ جانتے ہیں' تو اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے' حالا نکہ وہ ان سے زیادہ جانتے ہیں نمہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے' میں چھوڑا وہ کہتے ہیں 'کہ ہم نے انہیں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ باس وقت بھی وہ نمان کہتا ہے' اور آسمان باب 191۔ جب کوئی تم میں سے آمین کہتا ہے' اور آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں' سو ان دونوں کی آمین جب میں خوالے آدمی کے سب چھلے گناہ معاف میں جو جاتے ہیں۔

2016 محر 'مخلد 'ابن جر نے اسلعیل بن امید 'نافع 'قاسم بن محمد '
مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا
میں نے رسول اللہ علیہ کے واسطے ایک چھوٹا ساتکیہ بحر دیا ،جس میں
نصوریں تھیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ' تو
دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے ہوگئے 'اور آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کے چہرہ کارنگ بدلنے لگا 'میں نے عرض کیا 'یارسول اللہ ہم
سے کیا خطا ہوئی 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' یہ تکیہ کیسا ہے ؟
میں نے کہا کہ یہ تکیہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بنایا ہے '
میں نے کہا کہ یہ تکیہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بنایا ہے '
میں نے کہا کہ یہ تکیہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بنایا ہے '
میں نے کہا کہ یہ تکیہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بنایا ہے '
میں نصویر ہو ' اور جو تصویریں بنا کیں ' تو قیامت کے دن اسے
میں نصویر ہو ' اور جو تصویریں بنا کیں ' تو قیامت کے دن اسے
میں نصویر ہو ' اور جو تصویریں بنا کیں ' تو قیامت کے دن اسے
میں نصویر ہو ' اور جو تصویریں بنا کیں ' تو قیامت کے دن اسے
میں نصویر ہو ' اور جو تصویریں بنا کیں ' تو قیامت کے دن اسے
میں نصویر ہو ' اور جو تصویریں بنا کیں ' تو قیامت کے دن اسے
میں نصویر ہو ' اور جو تصویریں بنا کیں ' تو قیامت کے دن اسے
میں نصویر ہو ' اور جو تصویریں بنا کیں ' تو قیامت کے دن اسے
میں نصویر ہو ' اور جو تصویریں بنا کیں ' تو قیامت کے دن اسے ندہ کرو۔

۳۵۸ - ابن مقاتل عبدالله معمر نزهری عبیدالله بن عبدالله الله عبدالله معمر نزهری عبیدالله بن عبدالله محضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کمه انہوں نے ابوطلحہ رضی الله عنه کو فرماتے ہوئے سنا اور انہوں نے رسول الله علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کمه فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے بحس میں کتااور جانداروں کی تصویر ہو۔

الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيُهِ كُلُبٌ وَلَا صُوْرَةُ تَمَاثِيُلَ.

٤٦٠ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيُ ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَمُرٌ و عَنُ سَالِمٍ عَنُ ابَيُهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبُرِيُلُ فَقَالَ إِنَّا لَانَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةٌ وَلَا حَبُرِيُلُ فَقَالَ إِنَّا لَانَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةٌ وَلَا حَبُرِيلُ فَقَالَ إِنَّا لَانَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةٌ وَلَا حَبُرُكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ صُورَةٌ وَلَا

271 ـ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ سُمَي عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً فَاللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً فَقُولُوا اللَّهُمُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قَوْلُةً قَوْلَ الْمَلَآثِكَةِ غُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ.

كُورَ وَ خَدَّنَنَا الْبَرَاهِيُهُم بُنُ الْمُنْذِرِ خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْذِرِ خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحِ حَدَّنَنَا آبِيُ عَنُ هِلَالٍ بُنِ عَلِيّ عَنُ هِلَالٍ بُنِ عَلِيّ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمُنِ بُنِ آبِي عُمْرَةً عَنُ آبِي هُرَيُرَةً

۱۹۵۹۔ احمد 'ابن وجب 'عمر و 'بکیر بن افٹح 'بسر بن سعید 'زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ بسر کے ساتھ (اس وقت) وہ بھی تھے 'جوزوجہ رسول اللہ علیہ حضرت میمونہ کی تربیت میں تھے 'زید بن خالد نے ان دونوں سے بیان کیا 'کہ ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'کہ فرضے اس گھر ہیں داخل نہیں ہوتے '(۱) جس میں تصویر ہو 'بسر فرماتے ہیں 'کہ پھر زید بن خالد بیار ہوئے ' تو ہم اکمی عیادت کو آئے ' تو ہم نے ان کے گھر تصویروں والا ایک پردہ دیکھا ' تو میں نے عبداللہ خولانی سے کہا 'کہ کیا انہوں نے تعبداللہ نے واب نہیں کی کھوئے ' تو عبداللہ نے جواب دیا 'کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا 'کہ کپڑے کے نقوش جو بے زبان چیز وں کے ہوں 'اس سے مشتیٰ ہیں 'کیا تم کے نقوش جو بے زبان چیز وں کے ہوں 'اس سے مشتیٰ ہیں 'کیا تم نے یہ نہیں ساتھا' میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا ' ہاں یہ بھی کہا ہی کہا ہی اس یہ بھی کہا

۳۹۰ کی بن سلیمان 'ابن وجب 'عمرو' سالم اپنے والدسے روایت کرتے ہیں مکہ حضرت جریل نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (آنے کا)وعدہ کیا گروعدہ پر نہیں آئے ' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کے اس کی وجہ یو چھی تو 'انہوں نے کہا مکہ ہم ایسے گھر میں نہیں جاتے 'جس میں تصویریا کتا ہو۔

الا ۱۲ ما اسلمعیل 'مالک ' سمی ' ابوصالح ' حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقطیقہ نے فرمایا ' کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے ' تو تم اللہم رینالک الحمد کہو ' کیونکہ جس کا (یہ ) قول فرشتوں کے قول کے ساتھ مل گیا' تواس کے سب پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

۳۹۲ ابراہیم بن منذر 'محمد بن فلیح 'ان کے والد 'ہلال بن علی ' عبدالرحمٰن 'بن ابی عمرہ 'حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا مکہ تم میں سے ہر شخص

(۱) یہاں فرشتوں سے ، رحمت کے ، برکت کے اور استغفار کرنے والے فرشتے مراد ہیں نہ کہ حفاظت کرنے والے ،اس لیے کہ وہ تو موجود ہی ہوتے ہیں۔

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحَدَّكُمْ فِى صَلوْةٍ مَّادَامَتِ الصَّلوٰةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَاثِكُ تَقُولُ اللّٰهُمَّ اغْفِرُلَهُ وَارْحَمُهُ مَالَمُ يَقُمُ مِّنُ صَلوْتِهِ أَوْيُحُدِثُ.

٤٦٣ \_ جَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمْرِ و عَنُ عَطَآءِ عَنُ صَفُوَانِ ابُنِ يَعُلَى عَنُ اَبِيُهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ مُعَلَى الْمِنْبَرِ وَنَا دَوُا يَا مَالِكُ قَالَ سُفُيَانُ فِي قِرَاءَةِ عَبُدِ اللَّهِ وَنَا دَوُا يَا مَال . ٤٦٤ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنِّنِي عُرُوَّةُ أَنَّ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا قَالَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلُ آتَى عَلَيْكَ يَوُمُّ كَانَ اَشَدُّ مِّنُ يُّومِ أُحُدٍ قَالَ لَقَدُ لَقِيْتُ مِنُ قَوُمِكِ مَالَقِيُتُ وَكَانَ اَشَدُّمَا لَقِيُتُ مِنْهُمُ يَوُمَ الْعَقَبَةِ اِذْعَرَضُتُ نَفُسِيُ عَلَى ابُنِ عَبُدِ يَا لِيُلَ بُنِ عَبُدِ كَلَالِ فَلَمُ يُحِبُنِي اللَّي مَا أَرَدُتُ فَانُطَلَقُتُ وَآنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجُهِي فَلَمُ اَسُتَفِقُ إِلَّا وَآنَا بِقَرُنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعُتُ رَأْسِيُ فَإِذَا آنَا بسَحَابَةٍ قَدُ أَظَلَّتُنِيُ فَنَظَرُتُ فَإِذَا فِيُهَا حِبُرِيُلُ فَنَادَانِيُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ سَمِعَ قُولَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدُ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْحِبَال لِتَامُرَهُ بِمَاشِئُتَ فِيهِمُ فَنَادَانِي مَلَكُ الْحِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَى ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذٰلِكَ فِيُهمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ آنُ

(گویا) نماز میں ہوتا ہے 'جب تک اسے نماز روکے رکھے' فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ!اس کی مغفرت فرما'اس پررحم فرما'جب تک وہ اپنی نماز (کی جگہ) سے ندا تھے 'یااس کاوضونہ ٹوٹے۔

۳۲۳ علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمرو' عطاء' صفوان بن یعلی' اپنے والد یعلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی من کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ممبر پر پڑھتے ہوئے سناہے 'اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک (دروغہ جہنم) سفیان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے 'وٹادوایامال (ترخیم کے ساتھ )۔

٣٢٣ عبدالله بن يوسف 'ابن ونهب 'يونس 'ابن شهاب 'عروه' زوجه رسول الله عليه حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے رسول اللہ عظی ہے عرض کیا محد کیا یوم احدے بھی سخت دن آپ صلی الله علیہ وسلم پر آیاہے آپ نے فرمایا که میں نے تمہاری قوم کی جوجو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ اٹھائی ہیں ' اور سب سے زیادہ تکلیف جو میں نے اٹھائی 'وہ عقبہ کے دن تھی'جب میں نے اپنے آپ کوابن عبدیالیل بن عبد کلال کے سامنے پیش کیا' (۱) تواس نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا 'پھر میں رنجیدہ ہو کر سيدها چلا'ا بھی ميں ہوش ميں نہ آيا تھا ممہ قرن الثعالب ميں پہنچا' میں نے اپناسر اٹھایا' تو بادل کے ایک فکڑے کواپنے اوپر سامیہ فکن پایا' میں نے جود یکھا' تواس میں جریل ﷺ انہوں نے مجھے آواز دی'اور کہا کہ اللہ تعالی نے آپ سے آپ کی قوم کی گفتگواور انکاجواب س لیا، اب بہاڑوں کے فرشتہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے' تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کا فروں کے بارے میں جو چاہیں تھم دیں 'پھر مجھے بہاڑوں کے فرشتہ نے آواز دی اور سلام کیا ' فجر کہا کہ اے محد ( علیہ ) یہ سب کچھ آپ کی مرضی ہے 'اگر آپ چا ہیں' تومیں اخشبین نامی دو پہاڑوں کوان کا فروں پر لا کر ر کھ دوں' تو

(۱) نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے جب دہاں کے سر داروں کے اشارے پر آپ پر پھر برسائے گئے ،جب جناب ابوطالب کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر طائف گئے تھے کہ ممکن ہے کہ دہاں کے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں اور آپ کے ساتھ ہمدردی کریں، آپ نے وہاں پہنچ کروہاں کے تین سر داروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان سب نے نہایت بدتمیزی سے آپ کی دعوت کورد کر دیااور ان کے کہنے پر آپ پر پھر برسائے گئے۔

أَطُبِقَ عَلَيُهِمُ الْاَحْسَبِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اَرْجُو اَنَ يُخْرِجَ اللهُ مِنُ اَصُلَابِهِمُ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَةً لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا. اصلابِهِمُ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَةً لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا. ٥٦٤ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة حَدَّثَنَا أَبُو مَا وَحُدَةً لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا. الله تَعَالَى قَالَ سَالُتُ زِرَّ بُنَ حُبَيْشٍ عَنُ قَولِ الله تَعَالَى قَالَ سَالُتُ وَرَّ بُنَ حُبَيْشٍ عَنُ قَولِ الله تَعَالَى قَكَانَ قَابَ قَوسَيْنِ اَوُادُنَى فَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَكَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الله عَبُدِهِ مَا اَوْ لِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الله وَال حَبْرِيلَ لَهُ سِتْمِائِةٍ جَنَاحٍ . مَا مَو عَلَى اللهِ عَبُدِهِ مَا اَوْ لَى اللهِ عَبْدِهِ مَا اللهِ عَبْدِهِ مَا أَوْ لَى اللهِ عَبْدِهِ مَا أَوْ لَى اللهِ عَبْدِهِ مَا أَوْ عَلَى اللهِ عَبْدِهِ مَا أَوْ عَلَى اللهِ عَبْدِهِ مَا أَوْ عَلَى اللهِ عَبْدِهِ مَا اللهُ مَنْ مَا أَوْ عَلَى اللهُ لِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

273 حَدَّنَنَا حَفَّصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ اللهِ الْاَعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى الله عَنُهُ لَقَدُ رَاى مِنُ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبُراى قَالَ رَاى رَفِّ السَّمَآءِ . قَالَ رَاى رَفِّ السَّمَآءِ .

٤٦٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْإَنْصَارِيُّ حَنِ ابُنِ عَوْنَ ابْنَانَا الْقَاسِمُ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ مَنُ زَعَمَ اللهُ عَنُهَا وَاى رَبَّةً فَقَدُ اعْظَمَ وَلَكِنُ قَدُرَاى جَبُرِيلَ فِى صُورَتِهِ وَحَلَقَةً سَادِّمَا بَيْنَ الْأَفْق.

٤٦٨ - حَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا آبُو اُسَامَةَ حَدَّنَنَا آبُو اُسَامَةَ حَدَّنَنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ آبِي زَآئِدَةَ عَنِ ابُنِ الْسَلَّعُبِيّ عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ قُلْتُ الْأَشُوعِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ قُلْتُ لِعَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَآيُنَ قَوُلُةً ثُمَّ دَنَا لَعَلَيْ فَكُانَ قَالَتُ ذَاكَ فَتَدَلَّى فَكَانَ قَالَتُ ذَاكَ جَبُرِيلُ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّةً آتَاهُ هَذِهِ الْتَي هِيَ صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّةً آتَاهُ هَلَاهُ اللَّي هِيَ صُورَتِهِ اللَّي هِيَ صُورَتُهُ الْتَي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّالُؤُقَقَ.

٤٦٩\_ حَدَّثَنَا مُوُسٰى حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْرَجَآءٍ عَنُ سَمُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ رَايُتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْن آتَيَانِيُ قَالَا

رسول الله علی نے فرمایا (نہیں) بلکہ مجھے امید ہے کہ الله تعالیٰ ان کافروں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا 'جو صرف اس کی عبادت کریں گے۔ کریں گے 'اور اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کریں گے۔ ۸۲۵۔ فتیمہ ' ابوعوانہ ' ابواسحاق شیبانی نے کہا کہ میں نے زرین

حیش سے آیت کریمہ "پی دو کمانوں کی مقداریااس سے بھی کم فاصلہ تھا 'پھر اللہ نے اپنے بندہ پروی جیجی جو پچھ جیجی "کے بارے میں دریافت کیا 'توانہوں نے کہا کہ ہم سے ابن مسعودؓ نے بیان کیا 'کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جریل کودیکھا 'ان کے چھ سوپر تھے۔ کہ آنخضرت میں اللہ کہ دفعص بن عر' شعبہ 'اعمش' ابراہیم' علقہ 'حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ آیت کریمہ بیشک انہوں نے اپنے رب کی بری بری نشانیاں دیکھیں' (کا مطلب یہ ہے) کہ 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنر بادل دیکھا'جس نے آسان کے کنارے دھانے لئے تھے۔

۲۲ مر محمد بن عبدالله بن اسمعیل محمد بن عبدالله انصاری ابن عون قاسم محمد بن عبدالله بن اسمعیل محمد بن عبدالله انسان کهاجو محف قاسم محمد علی که این به خواس محمد علی که این به محمد علی که این به محمد علی که این که اسلی صورت و خدت علی کی بلکه آپ نے جبر بل کوان کی (اصلی) صورت و خلقت بین دیکھا جنہوں نے آسان کے کنارے بھر رکھے تھے۔

۳۱۸ محمد بن یوسف ابواسامه از کریا بن ابی زائده ابن الاشوع افتحی اسروق سے روایت کرتے ہیں اسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائش ہے کہا کہ اللہ تعالی کے فرمان "پھر قریب ہوا پھراور فیج آیا پس ان کے در میان دو کمانوں یااس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا کا کیا مطلب ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ جبریل تھے وہ (ویے تو) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی صورت میں آتے تھے اور انہوں نے تھے اور انہوں نے آسان کے کنارے بھر رکھے تھے۔

۲۷۹۔ موسی 'جریر 'ابور جاء 'حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں مکہ رسالت مآب علی نے فرمایا مکہ آج رات میرے یاس دو آدمی آگ روش کر رہاہے '

الَّذِي يُوقِدُالنَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ وَآنَا جِبُرِيُلُ وَهَذَا مِيْكَآثِيُلُ.

20. حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا آبُو عُوانَةَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّحُلُ امْرَاتَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّحُلُ امْرَاتَهُ اللهِ فِرَاشِهِ فَابَتُ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّحُلُ امْرَاتَهُ اللهِ فِرَاشِهِ فَابَتُ فَبَاتَ عَضْبَالُ عَلَيْهَا لَعَنتُهَا الْمَلَامِكَةُ حَتَّى فَبَاتَ عَضْبَالُ عَلَيْهَا لَعَنتُهَا الْمَلَامِكَةُ حَتَّى فَبَاتَ عَضْبَالُ عَلَيْهَا لَعَنتُهَا الْمَلَامِكَةُ حَتَّى فَبَاتَ عَضْبَالُ عَلَيْهَا لَعَنتُهَا الْمَلَامِكَةُ وَابُولُ مَا اللّهُ عَلَيْهِا لَعَنتُهَا وَابُنُ دَاوَدَ وَآبُولُ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعُمَشِ .

٤٧١ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا اللَّيْ فَالَ حَدَّنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنِی جَابِرُ ابْنُ عَبُدِ اللّٰهِ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٌ سَمِعَ النِّبِیَّ صَلّی اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٌ سَمِعَ النّبِیَّ صَلّی اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٌ سَمِعَ النّبِیَّ صَلّی اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٌ سَمِعَ النّبِیَّ صَلّی اللّٰهُ الله عَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ فَتُرَالُوحُی عَنِی فَتُرَةً فَبُینَا اللّه مَلَهُ الله مَلكُ الّذِی جَآءَ نی السّمَآءِ فَاذَا المَلكُ الّذِی جَآءَ نی بَصِرَآءَ قَاعِدٌ عَلی کُرُسِی بَیْنَ السّمَآءِ وَالاَرْضِ فَحِفْتُ مِنْهُ حَتّی هَوَیْتُ الِی الاَرْضِ فَحِفْتُ مِنْهُ حَتّی هَوَیْتُ الِی الْاَرْضِ فَحِفْتُ مِنْهُ حَتّی هَوَیْتُ الِی الْاَرْضِ فَحِفْتُ مِنْهُ حَتّی هَویْتُ اللّی یَانَیْهَا الْمُدَیِّرُ الِی فَاهُجُرُ قَالَ اَبُو اللّهُ تَعَالی یَانِیْهَا الْمُدَیِّرُ الِی فَاهُجُرُ قَالَ اَبُو سَلَمَةَ وَالرَّجُزُ الْاَوْئُانُ .

٤٧٢ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً وَقَالَ لِى خَلِيُفَةً حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّئَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِي لَعَالِيَةِ حَدَّئَنَا ابُنُ عَمِّ نَبِيْكُمُ يَعُنِي ابُنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللّٰهُ عَنُهُمَا عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ رَايْتُ لَيْلَةً أُسُرِى بِي مُوسَى رَجُلًا ادَمَ طُوالًا جَعُدًا كَانَّةً مِنُ رِجَالٍ شَنْؤُهُ وَرَايُتُ عِيسِى رَجُلًا مَرُبُوعًا مَرْبُوعًا لِمَرْبُوعً الْخَلْقِ اللهِ الدُمُ عَلَيْهِ النَّالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْعَالَقُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وہ مالک دوزخ کا داروغہ ہے 'اور میں جبریل ہوں اور بیہ میکائیل ہیں۔

42 %۔ مسدد 'ابوعوانہ 'اعمش 'ابوعازم 'حضرت ابوہر رہ وضی الله علیہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فی فرمایا کہ جب شوہر اپنی ہوی کواپنے بستر پر '(ہم بستری کیلئے ) بلائے اور وہ انکار کر دے 'پھر مر د ناخوش ہو کر سورہے 'تو ہیوی پر صح تک فرشتے لعنت کرتے رہے ہیں 'ابو حزہ 'ابن داؤد اور ابو معاویہ نے اعمش سے اس کے متا لی حدیث روایت کی ہے۔

اکس عبد الله بن یوسف الیث عقیل ابن شهاب ابوسلمه و حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں الله عنه انہوں نے رسول الله علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد و حی منظع ہوگئ اپس (ایک دن) میں جارہا تھا کہ میں نے ایک آسانی منقطع ہوگئ و میں نے آسان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرامیں میرے پاس آیا تھا اسان وزمین ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرامیں میرے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ زمین کے در میان ایک کرسی پر بیٹھاہے میں اس سے ڈرگیا کھی کہ زمین پر گرنے لگا کھر میں گھر والوں کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ جھے کہل اڑھا و اور ایک باس آیا اور میں نے کہا کہ جھے اس خوار اور کا فروں کو عذاب سے ) ڈرائے اور این رب کی برائی کے بی اور (کا فروں کو عذاب سے ) ڈرائے اور این رب کی برائی کے بی اور این کی فروں کو یاک کے بی اور بتوں کو جھوڑ کے ابوسلمہ نے کہا کہ رجز کے معنی ہیں بت۔

۲۷ اس محمد بن بشارح غندر 'شعبه 'قاده (دوسری سند) خلیفه یزید بن زریع 'سعید 'قاده 'ابوالعالیه 'حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول الله علیہ نے فرمایا کمہ جس رات معراج ہوئی 'قویل نے حضرت موسی کو دیکھا کمہ وہ گندی رشکت دراز قد 'اور کنگھریالے بال ہیں 'گویا کہ وہ قبیلہ شنوہ کے ایک آدی ہیں 'اور میں نے حضرت عیلی کو دیکھا کمہ میانہ قد 'در میانہ اعضاء ' سرخ و سفید رنگ 'سید ہے بال والے ہیں 'اور میں نے مالک لینی داروغہ جنم کو اور د جال کو دیکھا 'یہ نشانیال منجملہ ان نشانیوں کے داروغہ جنم کو اور د جال کو دیکھا 'یہ نشانیال منجملہ ان نشانیوں کے حسرت دکھائی میں 'جو الله تعالی نے آپ صلی الله علیہ وسلم کواس رات دکھائی

خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَالَ فِى آيَاتٍ اَرَاهُنَّ اللَّهُ اِيَّاهُ فَلَاتَكُنُ فِى مِرْيَةٍ مِّنُ لِقَآئِهِ قَالَ أَنَسٌ وَٱبُوبَكُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَحُرُسُ الْمَلَائِكَةُ الْمَدِيْنَةَ مِنَ الدَّجَّالِ .

٢٩٢ بَابِ مَاجَآءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهَا مَخُلُوْقَةٌ قَالَ ٱبُو الْعَالِيَةِ مُطَهَّرَةٌ مِّنَ الْحَيُضِ وَالْبَوُلِ وَالْبُزَاقِ كُلَّمَا رُزِقُوا أَتُوا بشَىءٍ ثُمَّ أَتُوا بِاخَرَ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزَقُنَا مِنُ قَبُلُ آتَيْنَا مِنُ قَبُلُ وَ أَتُوابِهِ مُتَشَابِهًا، يُشُبِهُ بَعُضُهُ بَعُضًا وَّ يَخْتَلِفُ فِي الطُّعُومِ قُطُوفُهَا يَقُطِفُونَ كَيُفَ شَائُوا دَانِيَةٌ قَريْبَةٌ ٱلْاَرَائِكُ السُّرُرُ وَقَالَ الْحَسَنُ النَّضُرَةُ فِي الْوُجُوهِ وَالسُّرُورِ فِي الْقَلْبِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ سَلْسَبِيلًا حَدِيدَةَ الْحِرْيَةِ غَوُلٌ وَجَعُ الْبَطُنِ يُنْزَفُونَ لَاتَذْهَبُ عَقُولُهُمَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسِ دِهَاقًا مُمُتَلِئًا كُوَاعِبَ نَوَاهِدَ الرَّحِيُقُ الْخَمَرُ التَّسُنِيُمُ يَعُلُوُ شَرَابَ آهُلِ الْجَنَّةَ خِتَامُهُ طِيْنُهُ مِسُكُ نَضًّا خَتَان فَيَّاضَتَان يُقَالُ مَوُضُونَةٌ مَنُسُوجَةٌ مِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ وَالْكُوبُ مَالَا أُذُنَ لَهُ وَلَا عُرُوَّةً وَالْآبَارِيُقُ ذَوَاتُ الْاَذَان وَالْعُرَا عُرُبًا مُثَقَّلَةً وَاحِدَتُهَا عَرُوُبٌ مِثْلُ صَبُورٍ وَّصبُرٍ يُسَمِّيْهَا اَهُلُ مَكَّةِ الْعَربَةَ وَاهُلُ الْمَدِيْنَةِ الْعَنِجَةُ وَاهُلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَةَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَوُحٌ جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ وَالرَّيْحَانُ الرِّزُقُ وَالْمَنْضُورُ الْمَهُزُ

تھیں 'لہٰذااللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے میں تجھے قطعاً شک نہ ہوناچاہئے 'ابن عباس اور ابو بکرہ نے رسول اللہ علیہ سے روایت کیا ہے 'کہ د جال سے مدینہ کی حفاظت فرشتے کریں گے۔

باب۲۹۲۔ جنت کا بیان 'اوریہ (ٹابت ہے) کہ وہ پیزا ہو چکی ہے 'ابوالعالیہ نے کہا کہ وہ حیض 'پیشاب اور تھوک ہے یاک ہیں'کلمارز قوالیتی انہیں ایک چیز دی جائے گی پھر دوسری دی جائے گی' تو وہ کہیں گے مکہ بیہ تو وہی ہے' جو ہمیں پہلے دی گئی تھی' واتوابہ متثابہالیعنی ایک دوسرے کے مشابہ ہوگی 'لکین مزے میں اختلاف ہوگا' قطوفہا' یعنی اس کے پھل جس طرح جابیں گے اوڑیں گے اوانیہ قریب کے معنی میں ہے 'الارائک یعنی تخن اور مسہری 'حسن نے کہا' نضر ۃ چہرہ کی ترو تازگی اور سر ور دل کی خوشی کو کہتے ہیں 'مجاہد نے کہا سلسبیلًا ' یعنی تیزاور ( نهر) غول ' یعنی در د شکم ' بیز فون کے معنی ہیں 'ان کی عقلیں زائل نہ ہوں گی 'ابن عباسؓ نے فرمایا ' دھا قا کے معنی تجرا ہوا ' کواعب ' یعنی وہ عور تیں جن کی چھاتیاں ابھری ہوئی ہوں 'رحیق کے معنی شراب ' تسنیم اہل جنت کی شراب کے اوپر ہو گی 'ختامہ لیعنیاس کی مہر مشک سے ہوگی ' نضاختان کے معنی بہنے والیاں کہا جاتا ہے 'کہ موضوعة کے معنی ہیں بنی ہوئی 'اس سے ماخوذ ہے 'وضین الناقتة 'كوب وه برتن جس كي ٽو نڻي اور دسته نه ہو 'اباريق 'وه برتن جس کی ٹونٹی اور دستہ ہو ' عرباً بھاری ' اس کا مفرد عروب ہے؛ جیسے صبور کی جمع صبر ہے 'اہل مکہ اسے عِربَہ 'اہل مدینه غنجه اور اہل عراق شکِله کہتے ہیں ' مجاہد کہتے ہیں کہ روح جنت اور خوش عیشی کے معنی ہیں 'ریحان' یعنی رزق' منضود کے معنی کیلا'اور مخضود کے معنی بھراہوا پو جھ سے'اور

وَالْمَخْضُودُ الْمُوقَرُّحَمُلًا وَيُقَالُ آيُضًالَا شَوْكَ لَهُ وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّبَاتُ اللّٰي شَوْكَ لَهُ وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّبَاتُ اللّٰي الْوُواجِهِنَّ وَيُقَالُ مَسْكُوبٌ جَارٍوَ بَاطِلًا تَأْثِيمًا كَذِبًا أَفْنَانِ آغُصَانِ وَجَنَا الْجَنَّيُنِ تَأْثِيمًا كَذِبًا أَفْنَانِ آغُصَانِ وَجَنَا الْجَنَّيُنِ تَأْثِيمًا كَذِبًا أَفْنَانِ آغُصَانِ وَجَنَا الْجَنَّيُنِ وَانْ مِنَ الرَّي مَلُهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ ال

2٧٣ ـ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِذَا مَاتَ آحَدُ كُمُ فَإِنَّهُ يُعُرَضُ عَلَيُهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنُ اَهُلِ الْحَنَّةِ فَهِنُ آهُلِ الْحَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَمِنُ آهُلِ النَّارِ .

2٧٤ ـ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا سَلَمُ بُنُ زَرِيُرٍ حَدَّثَنَا آبُو رَجَآءٍ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعُتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَايُتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النَّقَرَآءَ وَاطَّلَعُتُ فِى النَّارِ فَرَايُتُ آكُثَرَ اَهْلِهَا النِّسَآءَ.

2 ٧٠ - حَدَّنَنَا سَعُدُ بُنُ آبِى مَرْيَمَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّهُ عَنُهُ سَعِيدُ بُنُ المُسُيّبِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَيْنَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِذَا قَالَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ رَآيَتُنِي فِي الْحَنَّةِ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةِ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةِ فَإِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَمْرُ وَقَالَ آعَلَيْكَ عَمْرُ وَقَالَ آعَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَمْرُ وَقَالَ آعَلَيْكَ اللَّهِ .

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے کہتے ہیں 'جس میں کانٹانہ ہو '
الکر ب'وہ عور تیں جواپے شوہر ول کو پہند ہول 'کہاجاتا ہے

مسکوب کے معنی ہیں 'جاری اور فرش مرفوعہ ' یعنی اوپر
تلے بچھے ہوئے فرش ' لغوا کے معنی ہیں ' بے کار اور باطل '
تا جیما یعنی جھوٹ ' افنان یعنی شاخیس وجنا الجھین دان یعنی

اس کے پھل بہت قریب (سے توڑے جاسکتے) ہیں مہامتان

لیعنی سر سبزی کی وجہ سے کالے معلوم ہوتے ہیں۔

۳۷۳۔ احمد بن یونس الیث بن سعد ' نافع ' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عن ا سے وایت کرتے ہیں الله دسالت مآب علی الله عنها سے کوئی شخص مر جاتا ہے ' تواس کو صحوشام اس کا شمکاناد کھایا جاتا ہے ' اگر جنتی ہے ' تو جنت اور اگر دوزخی ہے ' تواسے دوزخ دکھائی جاتی ہے۔

۳۷۳-ابوالولید 'سلم بن زریر 'ابور جاء ' حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'که رسالت مآب علی نے فرمایا 'که میں نے جنت کو دیکھا 'تو جنتیوں میں اکثر تعداد فقراء کی تھی 'اور میں نے دوزخ کودیکھا 'تودوز خیوں میں زیادہ تعداد عور توں کی تھی۔

۳۷۵ سعد بن ابی مریم الید عنه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے مصرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ ہم آنخضرت علیلہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا' تو وہاں ایک عورت ایک محل کی جانب میں وضو کرتی ہوئی ملی 'میں نے بوچھا' یہ محل کس کا ہے 'تو فرشتوں نے کہا' کہ عمر بن میں نو الجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا 'تو میں النے پاؤں واپس آگیا (یہ سن کر) حضرت عمر دونے گئے 'اور عرض کیا 'یار سول اللہ! اسلامیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یر غیر ت کر سکتا ہوں۔

٤٧٦ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنُهَالِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعُتُ آبَا عِمْرَانَ الْحَوْنِيُّ يُحَدِّثُ عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ قَيْسِ الْاَشْعَرِيِّ عَنُ آبِيُهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُحَوُّفَة طُولُهَا فِي السَّمَّآءِ ثَلْثُونَ مِيلًا فِي كُلِّ ذَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُومِنِ آهُلٌ لَّا يَرَاهُمُ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُومِنِ آهُلٌ لَّا يَرَاهُمُ الْاَحْرُونَ قَالَ آبُو عَبُدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بُنُ الْاَحْرُونَ قَالَ آبُو عَبُدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ آبِي عِمُرَانَ سِتُونَ مِينًلا .

٤٧٧ ـ حَدَّنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَا سُفْيَانُ حَدَّنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللهُ اَعُدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ وَاللهُ اللهُ اَعُدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَّاتُ وَلا أَذُنَّ سَمِعَتُ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقَرَءُ وا إِنْ شِئتُمُ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا الخَفِي لَهُمُ مِنْ فُرَّ وَا إِنْ شِئتُمُ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا الخَفِي لَهُمُ مِنْ فُرَّةٍ اَعُيُنٍ .

اللهِ آخُبَرَنَا مَعُمَّدُ مُنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا مَعُمَّدُ عَنُ هُمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ آوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْحَنَّةَ صُورَتُهُمُ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلهَ البَدرِ لَيُهُمُ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلهَ البَدرِ النَّيَّهُمُ فِيهَا ولَا يَمُتَخِطُونُ ولَا يَتَغَوَّطُونَ النَّهُمُ النَّاتُهُمُ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ ولا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَتَعَوِّطُونَ وَلا يَتَعَوِّطُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَعَوِّلُونَ وَلَا يَتَعَوْمَ وَلَا يَتَعَوِّلُونَ مَنْ اللّهُ اللهُ وَلَوْلَا وَاحِدٍ مِنْهُمُ اللّهُ وَلَا يَحْدَلُونَ بَيْنَهُمُ وَلَا تَبَاعُضَ قُلُونُهُمُ وَلَا اللّهُ الْحَلَونَ بَيْنَهُمُ وَلَا تَبَاعُضَ قُلُونُهُمُ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُومَنَ ولا اللّهَ بُكَرَةً وَعَشِينًا .

٤٧٩ \_ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا آبُو الزَّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ اَبِىُ هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ

۲۷ - جاج بن منہال 'ہمام 'ابو عمران جونی 'ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اشعری 'ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اشعری اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ فرمایا کمہ (جنت میں مومنوں کے لئے) تراشیدہ موتی کا ایک خیمہ ہے 'جس کی او نچائی آسمان میں تمیں میل ہے 'اس کے ہر گوشہ میں مومن کے لئے ایس عور تیں ہیں 'جنہیں کی دوسر ہے نئہیں دیکھا 'ابو عبدالصمداور حارث بن عبید خنہیں کی دوسر سے نئے میں روایت کی ہے۔

۷۷-۸ میدی 'سفیان 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہر برور ضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظی نے فرمایا کہ الله تعالی فرماتا ہے کہ مین نے اپنے تیک بندوں کے لئے اسی ایسی تعتیں تیار کرر کھی ہیں جونہ کسی آگھ نے ویکھیں نہ کسی (کے) کان نے سنیں اور نہ کسی انسان کے دل پر (ان کا) خطرہ گزرا 'اگرتم چاہو' توبیہ آیت کریمہ (اس کے استدلال میں) پڑھ لوم کہ پس کوئی نہیں جانتا جو آئکھ کی شندک کے سامان ان کے لئے پوشیدہ رکھ گئے ہیں۔ ٨٧٨ محد بن مقاتل عبدالله ، معمر ، بهام بن مدبه ، حضرت ابوہر ریو ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے اول گروہ کے چبرے ایسے ہول گ جیسے چود ھویں رات کا چاند' نہ تو جنت میں انہیں تھوک آئے گا' نہ ناک کی ریزش 'نہ پاخانہ 'ان کے برتن سونے کے ہو نگے 'ان کی کنگھیاں سونے چاندی کی'اوران کی انگیٹھیوں میں عود سلگتارہے گا ان کالپینه مثک (جبیاخو شبودار) موگا اور مرایک کی دو دوبیویان ہوں گی 'لطافت حسن کی وجہ سے ان کی پندلیوں کا گودا گوشت کے او پر سے دکھائی دے گا'نہ اہل جنت میں آپس میں اختلاف ہوگانہ بغض و کدورت 'سب کے دل ایک ہوں گے 'صبح وشام الله کی پاک بیان کریں گے۔

9- 12 ابوالیمان شعیب ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کم رسول الله علی فی فرمایا کم جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گردہ کے چہرے ایسے

آوَّلُ زُمُرَةٍ تَدُخُلُ الْحَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمْرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ وَالَّذِيْنَ عَلَى الْرَهِمُ كَاشَدِ كُوكِ الْبَدُرِ وَالَّذِيْنَ عَلَى الْرَهِمُ كَاشَدِ كُوكِ الْحَاتَةَ قُلُوبُهُمُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا الْحَيَلَافَ بَيْنَهُمُ وَلَا تَبَاعُضَ لِكُلِّ الْمُرِيءِ مِنْهُمُ انُحُرَةً وَحَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنَ وَالْحَسُنِ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ مِنْ وَرَقَعُونَ اللَّهَ بَنُ وَالْفِضَةُ وَامْشَاطُهُمُ اللَّهَ اللَّهَ وَالْفِضَةُ وَامْشَاطُهُمُ اللَّهَ اللَّهَ وَالْفِضَةُ وَامْشَاطُهُمُ اللَّهَ اللَّهَ وَالْمَشَاطُهُمُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ وَالْمَشَاطُهُمُ اللَّهَ اللَّهَ وَالْمَشَاطُهُمُ اللَّهَ وَالْمَشَاطُهُمُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهِ الْمُسَكُ وَقَالَ الْمُحَادِ وَالْعَشِي مَيْلُ الْمَسَكُ وَقَالَ الْشَمْسِ اللَّهُ مَا الْمَسَكُ وَقَالَ الْشَمْسُ اللَّهُ مُنَا الْمَحْدِ وَالْعَشِي مَيْلُ الْشَمْسُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمُسَلِي مَيْلُ اللَّهُ الْمُصَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ ال

٤٨٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ
 حَدَّنَنَا فُضَيُلُ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيدُ خُلَنَّ مِنُ أُمَّتِى سَبُعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيدُ خُلَنَّ مِنُ أُمَّتِى سَبُعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيدُ خُلَنَّ مِنُ أُمَّتِى سَبُعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيدُ خُلَنَّ مِنُ أُمَّتِى سَبُعُونَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ يَدُخُلُ الْجَرُهُمُ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُر .

201 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْجُعُفِيُّ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ عَدَّنَا شَيْبَالُ عَنُ قَتَادَةَ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ الْهُدى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جُبَّةُ سُنُدُسٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جُبَّةُ سُنُدُسٍ وَكَانَ يَنُهِى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجَبَ النَّاسُ مِنُهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعُدِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ آحُسَنُ مِنُ هَذَا .

٤٨٢ حَدَّنَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّئَنِيُ أَبُو اِسْحَاقَ قَالَ

(چک رہے) ہوں گے جیسے چودھویں رات کاچا نداور جوان کے بعد داخل ہوں گے 'ان کے چہرے ایسے ہو نگے جیسے بہت زیادہ چمکدار ستارہ 'سب کے سب ایک دل ہوں گے 'نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا'نہ بغض وحید' ہر آدمی کی دو بیویاں ہو نگی 'نزاکت حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گاہر صح و شام (۱) اللہ کی تشبیح کریں گے 'نہ وہ بیار ہوں گے 'نہ انہیں ناک کی رین سو نے اور چاندی کے رین سو نے اور چاندی کے اور کنگھیاں سونے کی ہو نگی 'ان کی انگیخیوں میں عود سلگارہے گا' اور ان کا پینے مشک (جیساخو شبودار) ہوگا' مجابد نے کہا کہ ابکار کے معنی سورج کاغروب ہونے کے لئے ڈھل معنی اول صح اور عثی کے معنی سورج کاغروب ہونے کے لئے ڈھل جانا ہے۔

۳۸۰ - محمد بن ابو بکر مقدمی ' نضیل بن سلیمان ' ابو حازم ' حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں محمد رسالت آب میں اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں محمد رسالت آب میں اللہ علیہ اللہ اللہ آدمی علیہ اللہ میری امت کے ستر ہزار (یا فرمایا) سات لا کہ آدمی جنت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے ' ( لیمنی آ گے پیچھے نہیں) ان کے چبرے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔

۱۸۳-عبدالله بن محر بعنی 'یونس بن محر 'شیبان قاده 'حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی کو ایک ریشی جبہ ہدیہ میں دیا گیا آپ صلی الله علیہ وسلم ریشی کپڑے کے استعمال سے منع فرمایا کرتے تھے 'وہلوگوں کو پہند آیا 'تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے 'سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ است میری جان ہے 'سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ

۴۸۲ مسدد کی بن سعید 'سفیان 'ابوالحق' حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں مکہ رسالت مآب علیہ کے

(۱) جنت میں صبح اور شام دنیا کی طرح تو نہیں ہوگی، صبح وشام سے انکادہ وقت مر اد ہے، جو دنیا کے حساب سے بنمآ ہو گا کہ انکو صبح وشام کے وقت کا ندازہ ہو جایا کرے گا،اس کے بارے میں ایک روایت عمد ةالقاری ج۱۵:ص۵۵ میں درج کی گئی ہے وہاں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ أَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِثَوْبٍ مِّنُ حَرِيْرٍ فَحَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنُ حُسْنِهِ وَلِيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَنَادِيُلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنُ هذا .

24. حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِي حَارِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعَدِنِ السَّاعِدِي عَنُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْحَنَّةِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنَبَا وَمَا فِيهَا. مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْحَنَّةِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنَبَا وَمَا فِيهَا. ٤٨٤ ـ حَدَّنَنَا رَوْحُ بُنُ عَبُدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّنَنَا مَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً حَدُّنَنَا مَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً حَدَّنَنَا مَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً حَدُّنَنَا اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَنهُ لَمْ المَنْ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَنهُ عَنْ النَّهِ عَنهُ عَنْ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنْ اللهُ عَنهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ المَدْوَةُ عَامِ لَا يَقُطُعُهُمَا.

٥٨٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَنَا فُلَيُحُ بُنُ سُنَانِ حَدَّنَنَا فُلَيُحُ بُنُ سُنَانِ حَدَّنَنَا فُلَيُحُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا هِلَالُ بُنُ عَلِي عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عَمُرَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَيْهَا مِنْ فَي الْحَنَّةِ وَالْمَرَةُ وَا إِنْ شِئْتُمُ وَظِلِّ مَّمُدُودٍ وَلَقَابَ قَوْسٍ آحَدِكُمُ فِي الْحَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا وَلَقَابَ عَلَيْهِ الشَّمُسُ آوُ تَغُرُبُ .

28.٦ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا أَبِي عَنُ هِلَالِ عَنُ عَبُدِ الرَّحِمْنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةً عَنُ آبِي هُرَيُّرَةَ رَضِيَ الرَّحُمْنِ بُنِ أَبِي هُرَيُّرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اَوَّلُ وَلَلَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اَوَّلُ وَلَا تَحَدُّو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ وَلَا تَحَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ وَلَا يَكُو وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ وَلَا يَكُو وَاللَّهُ الْبَدُرِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَحَاسُدَ لِكُلُّ فَى السَّمَاءِ اِضَائَةً قُلُوبُهُمُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ فِي السَّمَاءِ الْضَائَةُ قُلُوبُهُمُ وَلَا تَحَاسُدَ لِكُلُّ وَالْحِدِ لَا تَبَا عُضَ بَيْنَهُمُ وَلَا تَحَاسُدَ لِكُلُّ

پاس ریشم کاایک کپڑالایا گیا 'لوگوں نے اس کی خوبصورتی اور نرمی کو بے حد پہند کیا 'تورسالت مآب علیہ نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے زیادہ بہتر ہیں۔

۳۸۳ علی بن عبدالله 'سفیان 'ابوحازم ' حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کمہ رسالت مآب علیہ ا نے فرمایا کمہ جنت ہیں ایک کوڑا بھر جگہ دنیاوما فیہا سے بہتر ہے۔

۸۸ سروح بن عبدالمو من 'یزید بن زریع 'سعید ' قاده ' حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں محمہ رسالت مآب علیہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک در خت ایسا ہے کہ 'ایک سوار اس کے سایہ میں سوسال تک چلے ' تو بھی طے نہ کر سکے۔

۸۵ سے محد بن سنان 'فلیج سلیمان 'ہلال بن علی 'عبدالرحمٰن ابن ابی عمرہ ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسالت آب علی اللہ نے فرمایا ممہ جنت میں ایک ایبادر خت ہے 'کہ جس کے سایہ میں ایک سوار سوسال تک چلے 'اگر تم چاہو' تو پڑھ لو "اور دراز سایہ "اور بے شک تمہاری کمان مجر جگہ جنت میں اس چیز سے بہتر ہے 'جس پر سورج نکلآاور ڈو بتا ہے۔

۲۸۷۔ ابراہیم بن منذر 'محمہ بن قلع' ان کے والد' ہلال 'عبدالرحمٰن بن ابوعرہ 'حضرت ابوہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے' سب سے پہلے گروہ کے چہرے چود حویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے 'اور جولوگ ان کے بعد داخل ہوں گے 'اور جولوگ ان کے بعد داخل ہوں گے 'ان کے چہرے آسان میں موتی جیسے روشن ستارے سے بھی زیادہ چمکدار ہونگے 'سب ایک دل ہو نگے 'نہ ان میں بنف ہوگا 'نہ حسد ہر آدمی کی بڑی بڑی سیاہ آ تکھوں والی دو بیویاں ہونگی ' موگا 'نہ حسد ہر آدمی کی بڑی بڑی سیاہ آ تکھوں والی دو بیویاں ہونگی '

امُرِىءٍ زَوُجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِالْعِيْنِ يُرَى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنُ وَرَآءِ الْعَظُمِ وَاللَّحُمِ .

٤٨٧ ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِى بُنُ ثَابِتٍ اَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرُضِعًا في الْجَنَّة.

٨٨٤ حَدَّنَنَ مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٌ عَدُ اللهِ قَالَ عَنُ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي سَعِيُدِنِ الْحُدُرِيِّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي سَعِيُدِنِ الْحُدُرِيِّ مَنَ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي سَعِيُدِنِ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ إِنَّ آهُلَ الْحَدُّةِ تَتَرَآتُونَ آهُلَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ إِنَّ آهُلَ الْحَدُّةِ تَتَرَآتُونَ آهُلَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ فَوْقِهِمُ كَمَا تَتَرَآتُونَ الكُوكِكِ الدُّرِيِّ الْعَابِرَ فَوْقِهِمُ كَمَا تَتَرَآتُونَ الكُوكِكِ الدُّرِيِّ التَفَاضُلِ فِي اللهُ تِلكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيآءِ فِي اللهِ تِلكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيآءِ لَا يَمُنُونَ اللهِ تِلكَ مَنَازِلُ الْالنَبِيآءِ لَكَ اللهِ تِلكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيآءِ لَكَ اللهِ تَلَكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيآءِ لَا لَكُولُ اللهُ تَلَى وَالّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لِيَكَ مَنَازِلُ اللهُ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ.

٢٩٣ بَابُ صِفَةِ أَبُوَابِ الْحَنَّةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ أَنْفَقَ زَوْجَيُنِ دُعِيَ مِنُ بَابِ الْحَنَّةِ فِيهُ عُبَادةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٤٨٩ حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابْنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّنَيٰى ٱبُو حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَنَّةِ ثَمَانِيَةُ ٱبْوَابٍ فِيُهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لَا يَدُخُلُهُ إِلَّا الصَّآئِمُونُ .

٢٩٤ بَابِ صِفَةِ النَّارِ وَإِنَّهَا مَحُلُوُقَةٌ غَسَّاقًا يُقَالُ غَسَقَتُ عَيْنُهُ وَيَغُسِقُ

۱۹۸۷ جاج بن منهال 'شعبه 'عدی بن ثابت ' حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کمہ جب (آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فرزند) ابراہیم کا انقال ہوا' تو رسول الله علیه نے فرمایا کہ ان کودودھ پلانے والی جنت میں موجودہ۔

۸۸ ہم۔ عبدالعزیز بن عبدالله 'مالک بن انس 'صفوان بن سلیم 'عطاء بن بیار 'حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عقب نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے اوپر کے بالا خانے والوں کوایے دیکھیں گے 'جیسے مغربی یامشرتی گوشہ کے قریب ایک روشن ستارہ کو دیکھتے ہوں اس تفاوت کی وجہ سے جوان کے در میان ہے صحابہ رضوان الله اجمعین نے عرض کیا 'یارسول الله وہ تو انبیاء علیم السلام کے مقامت ہیں 'وہاں دوسر انہیں پہلج سکنا 'آپ سلی علیم السلام کے مقامت ہیں 'وہاں دوسر انہیں پہلج سکنا 'آپ سلی علیم السلام کے مقامت ہیں 'وہاں دوسر انہیں کہ کے تفسہ میں محمد کی علیہ واللہ بنج سکتے ہیں۔

باب ٢٩٣ - جنت كے دروازوں كابيان 'آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا محم جو ہر چيز كا جوڑا جوڑا الله كى راہ ميں خرچ كرے وہ جنت كے ہر دروازہ سے بلايا جائيگا 'اس مضمون كو عبادہ نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے روايت كياہے۔

باب ۲۹۴۔ دوزخ کا بیان اور یہ ثابت ہے کہ وہ پیدا ہو پکی ہے عساق کے معنی میں دوز خیوں کے جسم سے نکلنے والا بد بو

الْجُرُحُ وَكَالَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسَقَ وَاحِدٌ غِسُلِيُنُ كُلُّ شَيْءٍ غَسَلْتَةً فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غِسُلِيُنَ فِعُلِيُنٌ مِنَ الْغَسُلِ مِنَ الْجُرُح وَالدَّبَرِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ حَصَبُ حَهَنَّمَ خَطَبٌ م بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ حَاصِبًا الرِّيْحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَاتَرُمِيَ بِهِ الرَّيْحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ مَا يُرُمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ هُمُ حَصَبُهَا وَيُقَالُ حَصُبٌ فِيُ الْأَرْضِ ذَهَبَ وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌ مِّنُ حَصْبَاءِ الْحِجَارَةِ صَدِيدٌ قَيُحٌ وَدَمٌ خَبَتُ طَفِئَتُ تُورُونَ تَسْتَخُرِجُونَ آوُرَيْتُ آوُقَدُتُ لِلْمُقُوِيْنَ لِلْمُسَافِرِيْنَ وَالْقِيُّ الْقَفُرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صِرَاطُ الحجيم سوآء الحجيم ووسط الحجيم لَشُوبًا مِّنُ حَمِيمٍ يَخُلُطُ طَعَامُهُمُ وَيَسَاطُ بِالْحَمِيْمِ زَفِيُرٌ وَّشَهِيُقٌ صَوُتٌ شَدِيدٌ وَصَوُتٌ ضَعِيُفٌ وِرُدًا عِطَاشًا غَيًّا خُسُرَانًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُسُجَرُونَ تُوْقَدُبِهِمُ النَّارُ وَنُحَاسٌ الصُّفُرُ يُصَبُّ عَلَى رُؤْسِهِمُ يُقَالُ ذُوتُولُ ابَاشِرُوا وَجَرِّبُوا وَلَيْسَ هَٰذَا مِنُ ذَوُقِ الْفَمِ مَارِجِ خَالِصٍ مِّنَ النَّارِ مَرَجَ الْاَمِيْرُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خَلَّاهُمُ يَعُدُوا بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضٍ مَرِيْجٍ مُلْتَبِسٍ مَرِجَ أَمُرُ النَّاسِ اخْتَلَطَ مَرَجَ ۗ الْبَحْرَيُنِ مَرَجُتَ دَابَّتَكَ تَرَكُتَهَا .

. ٤٩ ـ حَدَّثْنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثْنَا شَعْبَةُ عَنُ مُهَاجِرٍ

دار مادہ کہا جاتا ہے ، غسقت عینہ ویغسق الجرح اور شاید غساق اور غسق ایک ہی چیز ہے غِسلِین کسی چیز کو دھونے سے جو ( دھوون ) نکلتا ہے اسے غسلین کہتے ہیں ' یہ بروزن فعلین ہے 'ماخوذ ہے 'عسل سے 'جو مادہ زخم اور جانوروں کے زخموں سے نگلے ، عکرمہ نے کہا کہ کھٹ جہنم ، صب کے معنی حبشی زبان میں لکڑیوں کے ہیں اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ حاصباً کے معنی تیز ہوا اور عاصب وہ چیز ہے جے ہوا تھیئے 'اور اس سے ماخوذ ہے 'صب جہنم 'لینی جو چیز جہنم میں ڈالی جائے 'کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے 'محاورہ ہے کہ صب في الارض لعني كيا اور حسب حسباء الحجارة جمعني سنگریزوں سے ماخوذ ہے 'صدید کے معنی ہیں بیپ اور خون حبت کے معنی ہیں ' بچھ گئی ' تورون جمعنی تم نکالتے ہو' اُور بت کے معنی ہیں 'میں نے آگ روشن کی المقوین لعنی مافروں کیلئے، فی کے معنی میدان کے ہیں 'ابن عباس نے کہاکہ صراط الحیم کے معنی دوزخ کا چے اور در میان لشوبامن حمیم مینی ان کے کھانے میں گرم پانی ملایا جائے گاز فیروشہیں یعنی تیز آواز اور ہلکی آواز وردًا لیعنی پیاسے 'عُلیّا کے معنی نقصان 'مجامد نے کہا کہ یسجر ون یعنی ان پر آگ جلائی جائے گی' نحاس کے معنی تانباجو (گرم گرم)ان کے سروں پر ڈالا جائے گا 'کہا جاتا ہے ذو توالینی برتو 'اور آزماو 'اور یہ لفظ ذوق الفم سے ماخوذ نہیں 'مارج کے معنی خالص آگ (کہاجا تاہے) مرح الامیر رعیتہ جب وہ انہیں ایک دوسرے پر ظلم کرنے كيلئے چھوڑ دے ، مر یج کے معنی مخلوط ، مرج امر الناس ليعني لوگول كاكام غلط ملط مو كيا "مرج البحرين "مَرَجَتُ دَابَّتَكَ یعنی تونے اپناچویایہ (چراگاہ میں) چھوڑ دیا۔ ٩٠ ٣- ابوالوليد ' شعبه ' مهاجر ابوالحن ' زيد بن وهب 'حضرت ابوذر

٤٩٣ - حَدَّنَنَى عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا آبُوُ عَامِرٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ آبِى جَمُرةَ الضَّبِعِى قَالَ كُنتُ أَجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَاَخَدَّنِي الْحُمَّى فَقَالَ آبُرِدُهَا عَنُكَ بِمَاءِ زَمُزَمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَٱبْرِدُوهَا بِالْمَآءِ آوُقَالَ بِمَاءِ زَمُزَمَ شَكَّ هَمَّامٌ .

١٩٤٠ حَدَّنَنَى عَمُرُ و بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا شُفْيَانُ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبَايَةَ بُنِ رَفَاعَةٍ قَالَ الْحُبَرَنِي رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمْنِ مِنُ فَورِجَهَنَّمَ فَٱبُرِدُوهَا عَنُكُمُ بِالْمَآءِ.

رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول الله علی سلے میں تنے 'تو آپ نے فرمایا (انجمی نماز ظهر نه پڑھو) ذرا شخنڈ ہونے دو' ذرا شخنڈ ہونے دو' ذرا شخنڈ ہونے دو' ختی کہ ٹیلول سے سابہ اتر جائے' پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کمہ نماز (ظهر) کو ذرا شخنڈ سے وقت پڑھو' کیو تکہ گرمی کی شدت جہنم کی تیزی سے ہے۔

کی شدت جہنم کی تیزی سے ہے۔ ۱۹۹۱ محمد بن بوسف 'سفیان 'اعمش 'ذکوان 'حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظی نے فرمایا کہ نماز کو شختہ ہے وقت میں پڑھو' کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تیزی سے ہے۔

۳۹۲ - ابوالیمان شعیب 'زہری 'ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن 'حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ اللہ فرمایا 'دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اے خدامیرے ایک حصہ نے دوسرے حصہ کو کھالیا' تواللہ تعالیٰ نے اسے دوسانس لینے کی اجازت دی 'ایک سانس جاڑوں میں 'دوسر اگر میوں میں 'لہذاتم جو گری اور سردی کی شدت دیکھتے ہو (وہا نہیں سانسوں کا اثر ہے )۔

۳۹۳۔ عبداللہ بن محمد 'ابو عامر ' ہمام ' ابو جمرۃ ضبعی سے روایت
کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنہ کے پاس بیٹھا کر تا تھا ' پھر مجھے بخار آگیا ' تو ابن عباس رضی اللہ
عنہ نے فرمایا کہ آب زمزم سے اسے مختدُ اکر 'کیونکہ رسول اللہ
علیہ نے فرمایا ہے کہ بخار جہنم کی تیزی سے ہے ' تو اسے پانی سے یا
فرمایا ' آب زمزم سے مختدُ اکر واہم مکوشک ہوگیا ہے۔

۳۹۴ مرو بن عباس عبدالرحمٰن 'سفیان 'ان کے والد 'عبابیہ بن رفاعہ 'حضرت رافع بن خد تج رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کمہ بخار جہنم کے جوش سے ہے 'لہٰذااسے تمہانی سے ٹھنڈاکرو۔

29.0 ع حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا زُهِيُرٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنُ فَيْح جَهَنَّمَ فَأَبُرِدُوهَا بِالْمَآءِ.

٤٩٦ حَدَّنَنا مُسَدَّدٌ عَن يَحْنى عَن عُبيُدِ اللهِ
 قَالَ حَدَّئَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ
 عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِن فَيْح جَهَنَّمَ فَابُرِدُوهَا بِالْمَآءِ.

29٧ حَدَّنَنَا السَمَاعِيلُ بَنُ آبِي اُوَيُسٍ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اللهِ مَلَى الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمُ جُزُءٌ مِّنُ سَبُعِينَ جُزُءً ا مِّنُ نَارِجَهَنَّمَ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ اِنْ جُزُءً ا مِّنُ نَارِجَهَنَّمَ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ اِنْ كَانَتُ لَكَافِيةً قَالَ فَضَلَتُ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِيِّينَ جُزُبًا كُلُهُنَّ مِثُلُ حَرِّهَا .

29۸ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَنُ عَمُو و سَمِعَ عَطَاءَ يُخبِرُ عَنُ صَفُوانَ بُنِ يَعُلَى عَنُ اللهُ عَلَيْهِ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ عَلَى الْمِنْبَرُونَا دَوُايَامَالِكُ.

90 سرمالک بن اسلمعیل 'زہیر 'ہشام 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے والیہ وسلم نے ارشاد عنہا سے اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا 'بخار جہنم کی تیزی سے ہے 'لہذااسے پانی سے ٹھنڈ اکرو۔

۳۹۷۔ مسدد مسیحی عبیداللہ 'نافع 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی ہے ارشاد فرمایا مکہ بخار جہم کی تیزی سے ہے'لہذااسے پانی سے مختدُ اکر و۔

۹۷۔ اسلمعیل بن ابی اولیں ' مالک ' ابو الزناد ' اعرج ' حضرت ابو ہر ریاہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ نے فرمایا ' تمہاری آگ (کی حرارت) جہنم کی آگ (کی حرارت) کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے ' عرض کیا گیا ' یارسول اللہ ( ماری آگ کی حرارت) کافی ہے ' فرمایا کہ وہ اس پر انہتر حصہ زیادہ کر دی گئ ہے 'ہر حصہ میں اتن ہی گرمی ہے۔

۹۸ سے قنیمہ بن سعید "سفیان" عمرو" عطاء" صفوان بن یعلی "حضرت یعلی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں "کہ انہوں نے رسول الله علیہ کو منبر پرید پڑھتے ہوئے سنااور وہ پکاریں گے کہ اے مالک" (داروغہ جہنم)

99 7- علی سفیان 'اعمش 'ابووائل سے روایت کرتے ہیں 'ابووائل کے دوایت کرتے ہیں 'ابووائل کے دوایت کرتے ہیں 'ابووائل کہ اے کاش آپ فلال محص ( ایعنی حضرت عثان ) کے پاس جاتے اور ان سے ( فتنہ کی آگ بجھانے کے سلطے میں ) گفتگو کرتے تواسامہ نے کہاتم یہ سجھتے ہو کہ میں ان سے صرف تمہارے سانے کے لئے بات چیت کر تاہوں 'میں تو بغیر اس کے کہ ( فتنہ ) کے نئے باب کا آغاز کروں ان سے خلوت میں گفتگو کر تاہوں 'میں فتنہ پیدا کرنے والا سب سے پہلا محفی نہیں بن سکنا ' کر تاہوں 'میں فتنہ پیدا کرنے والا سب سے پہلا محفی نہیں بن سکنا ' ورنہ میں اس محفی کو جو میر احاکم ہے ' یہ کہوں گا گھ وہ تمام لوگوں سے بہتر ہے ' جب سے کہ میں آنحضر سے صلی اللہ علیہ و سلم سے ایک بات سی چکا ہوں ' کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا بات سی حے ' انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہے ' انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے

فُلانُ مَاشَأَنُكَ آلَيْسَ كُنُتَ تَأَمُّرُنَا بِالْمَعُرُونِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنكرِ قَالَ كُنْتُ امُرُكُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَلَا انِيهِ وَآنُهَا كُمُ عَنِ المُنكرِ وَآتِيهِ رَوَاهُ غُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ.

٢٩٥ بَابِ صِفَةِ إِبُلِيسَ وَجُنُودِهِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ وَ يُقَذَّفُونَ يُرْمَوُنَ دُحُورًا مَطُرُودِينَ وَاصِبٌ دَآئِمٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَطُرُودِينَ وَاصِبٌ دَآئِمٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَدُحُورًا مَطُرُودًا يُقَالُ مَرِيُدًا مُتَمَرِّدًا بَتَكَهُ قَطَّعَهُ وَاسْتَفُزِرُ استَخِفَّ بِحَيْلِكَ الْفُرسَانُ وَالرَّحِلُ الرَّحَالَةُ وَاحِدُهَا رَاحِلٌ مِثُلُ وَالرَّحِلُ الرَّحَالَةُ وَاحِدُهَا رَاحِلٌ مِثُلُ صَاحِبٍ وَصَحَبٍ وَتَاحِرٍ وَتَحُرٍ لَا حُتَنِكَنَّ صَاحِبٍ وَصَحَبٍ وَتَاحِرٍ وَتَحُرٍ لَاحْتَنِكَنَّ لَا سُتَكُنَّ مَنْ مَالًا لَى .

وَمِهُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآتِشَةَ رَضِيَ عَيْسُى عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآتِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ شُحِرَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللّٰيُثُ كَتَبَ اللّٰهِ هِشَامٌ اَنَّةٌ سَمِعَةٌ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللّٰيثُ كَتَبَ اللّٰهِ هِشَامٌ اَنَّةٌ سَمِعَةٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ سُحِرَ النّبِيُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى كَانَ يُنحَيَّلُ اللّٰهِ اَنَّةً سَحِرَ النّبِيُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ اللّٰهِ اَنَّةً لِيهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَا يَفُعَلَهُ حَتَّى كَانَ يُخَيِّلُ اللّٰهِ اَنْتَانِي فِيهِمَا يَفُعَلَهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَمَا يَفُعَلَهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوُمٍ وَمَا يَفُعَلَهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوُمٍ وَمَا يَفُعَلَهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَمَا يَفُعَلَهُ وَمِي اللّٰهُ الْفَانِي فِيهُمَا عِنُدَ وَجُعَلَى فَقَالَ اَحَدُهُمَا عِنُدَ وَجُلَى فَقَالَ احَدُهُمَا عَنَد رَجُلَى فَقَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ وَلَكُ مَتَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَى وَيُهِمَا وَجُعُ الرّجُولِ قَالَ مَطْبُولًا قَالَ وَمِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ وَالَ وَمِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ الْوَلِمَ قَالَ وَمِنْ اللّٰهُ الْمُورِمُ وَحُمْ الرّجُولِ قَالَ مَطْبُولُ اللّٰ مَلْمُولًا قَالَ وَمِنْ اللّٰهُ الْمُعَلِقُ اللّٰ مَا اللّٰهُ الْعَلَى وَمِنْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللللْمُ اللّٰ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّٰ اللّٰ اللللْمُ اللللْمُ الل

سنائم ہ قیامت کے دن ایک مخص کو لایا جائیگائ پھر اسے جہنم میں ڈالا جائیگائ تواس کی آنتیں آگ میں نکل پڑیں گی 'پی دہ اس طرح گردش کر ریگا'جس طرح گدھا ایک چی کو لیکر (اسکے گرد) گھومتا ہے 'پھر دوز خی اسکے پاس جع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلال تیرایہ حال کیوں ہے 'کیا تو جمیں اچھی باتوں کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا نہ تھا' وہ کیے گا (ہاں) میں تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا' گر خود اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا' گر خود اچھی باتوں سے روکتا تھا' گر خود برائیوں میں جتلا ہوجاتا تھا۔

باب ۲۹۵۔ ابلیس اور اس کے لشکروں کا بیان مجاہد کہتے ہیں '
یقذ فون ' لینی ان کو پھینک کر مارا جاتا ہے (دموراً) لینی دھتکارے ہوئے واصب کے معنی دائمی ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 'کہ مدحوراً لینی راندہ ہوا' مریداً لینی مرکش ' بُتُلہ لینی اسے کا ف ڈالا استفراز کے معنی خفیف اور بلک سمجھ (کربہکا) نجیلک لینی اپنے سواروں کو 'رجل کے معنی بیادہ 'اس کا مفرد راجل ہے جسے صاحب کی جمع صحب اور تاجر پیادہ 'اس کا مفرد راجل ہے جسے صاحب کی جمع صحب اور تاجر کی جمع صحب اور تاجر کی جمع تجر ہے لا کو تین جڑسے نکال پھینکوں گا' قرین کی جمع تی شیطان۔

مه ۱۰ ابراہیم بن موسی عیسی ، بشام ، ان کے والد ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی پر جادو کیا گیا الیٹ نے ایک خط کھا، جس میں کھا تھا کہ ، کیا الیٹ نے والد ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنااور میں نے ایپ والد ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنااور میں نے اسے خوب یاد رکھا ہے کہ رسول اللہ علی پر جادو کیا گیا ، جس کا یہ اثر ہوا کہ آپ کونہ کئے کام کے متعلق یہ خیال ہو تا کہ کر لیا ہے حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن (اللہ سے اپی شفاکی) خوب وعاکی ، چر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جمعے سے) فرمایا ، کیا خوب وعاکی ، چر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جمعے سے) فرمایا ، کیا شفا ہو ، میرے سر ہانے بیشا اور شفا ہو ، میرے پاس دو آدی آئے ، ایک میرے سر ہانے بیشا اور شفا ہو ، میرے پاس دو آدی آئے ، ایک میرے سر ہانے بیشا اور ۔

طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بُنُ الْاعْصَمِ قَالَ فِيْمَا ذَا قَالَ فِيُ مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلَعَةِ ذَكْرِ قَالَ فَايُنَ هُوَ قَالَ فِي بِثُرِ ذَرُوانَ فَخَرَجَ الِيُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَآثِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ نَعْلَكُ نَخُلُهَا كَانَّهُ تَعْنَى اللَّهُ النَّياطِيْنِ فَقُلْتُ النَّهُ السَّيَاطِيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُ السَّيَاطِيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُ السَّيَاطِيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُ السَّيَاطِيْنِ فَقَلْتُ اللَّهُ السَّيَخُرَجُتَهُ فَقَالَ لَا أَمَّا آنَا فَقَدُ شَفَانِي اللَّهُ وَحَشِيْتُ آنَ يُشِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ وَخِيْنِ الْمِثْرُ.

١٠٥ - حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ قَالَ حَدَّنَيى آخِي عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ عَنُ يَحُيى حَدَّنَيى آخِي عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ عَنُ يَحُيى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيَّبُ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيةِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ آحَدِكُمُ إِذَا هُو نَامَ ثَلْثَ عُقَدةً فَإِن مَلْنِ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارُقُدُ فَإِن النَّهُ انْحَلَّتُ عُقُدةً فَإِنْ تَوضَّا النَّعُلِي النَّهُ انْحَلَّتُ عُقُدةً فَإِنْ تَوضَّا النَّهُ الْحَلِيثُ اللَّهَ الْحَلَّتُ عُقُدةً كُلُهَا النَّهُ الْحَلَّتُ عُقُدةً كُلُهَا النَّهُ اللَّهَ الْحَلَّتُ عُقُدةً كُلُهَا النَّهُ وَالِّا اللَّهُ الْحَلَّتُ عُقُدةً كُلُهَا النَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ الْحَلَّتُ عُقُدةً كُلُهَا اللَّهُ الْحَلَّتُ عُقُدةً كُلُهَا اللَّهُ الْحَلَّتُ عُقُدةً كُلُهَا اللَّهُ النَّهُ وَالِّا اللَّهُ الْحَلَّتُ عُقُدةً كُلُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَّتُ عُقُدةً كُلُهُا اللَّهُ الْحَلَّتُ عُقُدةً كُلُهُا اللَّهُ الْحَلَّتُ عُقُدةً كُلُهُا اللَّهُ الْحَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيْلُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ الْعَلِيْلُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْعُقِدِي اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥٠٢ - حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّبَيْدِ اللهِ جَرِيْرٌ عَنُ مَّبَيْدِ اللهِ جَرِيْرٌ عَنُ مَّبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ ذُكِرَعِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَعِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى اَصُبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذُنِيهِ آوُقَالَ فِي أَذُنِهِ. وَحُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذُنَيْهِ آوُقَالَ فِي أَذُنِهِ. وَحَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا حَدَّنَنَا

هَمَّامٌ عَنَ مَّنُصُورٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْحَعُدِ عَنُ

بیاری ہے 'دوسرے نے کہاان پر جادو ہوا ہے پہلے نے کہا یہ جادو کس نے کیا ہے 'دوسرے نے جواب دیا 'لید بن اعصم نے پہلے نے کہا ہم کہ کس چیز میں 'دوسرے نے جواب دیا 'لید بن اعصم نے پہلے نے کہا کہ کس چیز میں 'دوسرے نے جواب دیا 'لیگھی اور روئی کے گالے میں اور کھجور کی کلی کے اوپر والے چیلکے میں 'پہلے نے کہایہ چیزیں کہاں ہیں 'دوسرے نے جواب دیا کہ ذروان کے کنویں میں 'تو آپ وہاں تشریف لے گئے 'پھر واپس آئے 'تو عائشہ رضی اللہ عنہاسے فرمایا کہ اس کنویں کے قریب مجبور کے در خت ایسے معلوم ہوتے فرمایا کہ اس کنویں کے قریب مجبور کے در خت ایسے معلوم ہوتے وہ جادو کی ہوئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوالیں 'آپ اور یہ اندیشہ ہوا کہ (ان کے نکلوائے سے ) لوگوں میں فسادنہ پھیل جائے 'پھردہ کنواں بند کر دیا گیا۔

ا ۵۰ اسلعیل بن ابی اولیس ان کے بھائی سلیمان بن بلال کی بی بان معید اسعید سعید بن مستب محضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی گدی پر سونے میں شیطان تین گر ھیں باندھ دیتا ہے اور ہر گرہ پر پھونک دیتا ہے کہ "ا بھی بہت رات پڑھی ہے ابھی سوجا" جب وہ فحض بیدار ہو کر اللہ کویاد کر تاہے توایک گرہ کھل جاتی ہے کہ آگر وہ کمار ہوتی ہے تو تمام وضو کرے تو دوسری بھی کھل جاتی ہے اور اگر وہ نماز پڑھے تو تمام کر ہیں کھل جاتی ہیں اور اسکی صبح فرحت وانبساط اور شگفتہ خاطری سے نمودار ہوتی ہے (اور دن بھر یہی کیفیت رہتی ہے) ورنہ کبیدہ خاطری اور کسل مندی سے دو جارر ہتا ہے۔

20-۲ عثمان بن ابی شیبہ 'جریر ' منصور ' ابو واکل ' حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی کے سامنے ایک ایسے آدمی کاذکر ہواجو صح تک تمام رات سو تار ہا' آپ نے فرمایا کہ آدمی کے کانوں میں ( یا فرمایا کان میں) شیطان نے پیشاب کردیا ہے۔

معنی میں اللہ علی منصور 'سالم بن ابوالجعد 'کریب' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت

كُرِيُبٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اَمَا إِنَّ اَحَدَ كُمُ إِذَا اَنَى اَهُلَةً وَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِبَنَا الشَّيْطَانَ مَارَزَقَتَنَا فَرُزِقَا وَلَدًا لَمُ يَضُرُّهُ الشَّيُطَانُ .

٥٠٤ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ اَخْبَرَنَا عَبُدَةُ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرَوةً عَنْ الله عَنْهُ قَالَ عُرُوةً عَنْ الله عَنْهُ قَالَ عَرُوةً عَنْ الله عَنْهُ قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلوةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا عَابَ جَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلوةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا غَابَ جَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلوةَ حَتَّى تَبُرُز وَإِذَا تَعِيْبَ وَلَا تَحَيِّنُوا بِصَلاتِكُمُ طُلُوعَ الصَّلوةَ حَتَّى وَلَا عُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعَ بَيْنَ قَرُنَى شَيْطَانِ وَلا عُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعَ بَيْنَ قَرُنَى شَيْطَانِ وَالشَّمْسِ أَو السَّلَاقِ عَالله هِشَامٌ .

هُ . ٥ ـ حَدَّثَنَا آَبُوُ مَعُمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ عَنُ آبِيُ صَالِحٍ عَنُ آيِهُ هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّبَيْنَ يَدَى ٱحَدِكُمُ شَيءٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعُهُ فَإِنْ آبِي فَلْيَمْنَعُهُ فَإِنْ آبِي فَلْيُقَا تِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيُطَانٌ وَقَالَ عُثُمَانٌ بُنُ الْهَيْثُم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلِّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاتَانِيُ اتٍ فَحَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَاحَدْتُهُ فَقُلُتُ لَأَرُفَعَنَّكَ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِذَا اَوَيُتَ اللَّي فِرَاشِكَ فَاقُرَا آيَةَ الْكُرُسِيِّ لَنُ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقُرُبُكَ شَيُطَانٌ حَتَّى تُصُبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيُطَانٌ .

٥٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيَ بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ

مَّبِ عَلِیْ فَ فَرَمَایا و یکھواجب کوئی تم میں سے اپنی گھروالی کے پاس (جماع کے لئے) جائے اور یہ پڑھ لے "اللہ کے نام سے شروع کرتا ہول اے اللہ ہم کوشیطان (کے اش) سے بچااور جو (اولاد) ہمیں عطا فرمائے 'اسے بھی شیطان سے بچا' پھر ان کے جو بچہ پیدا ہوگا تو شیطان اسے ضرر نہیں بہنچا سکے گا۔

۳۰۵ - محمد عبدہ 'ہشام بن عروہ 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب عقالیہ نے ارشاد فرمایا مکہ دیکھو! جب آ فآب کا کنارہ طلوع ہو تو نماز ترک کردو 'یہاں تک کہ وہ پورا طلوع ہو جائے اور جب آ فآب کا کنارہ غروب ہو تو نماز ترک کردو یہاں تک کہ پوراغروب ہوجائے 'اور تم اپنی نماز آ فآب کے طلوع اور غروب کے وقت نہ پڑھا کرو 'کیونکہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے در میان طلوع ہو تاہے۔

۵۰۵۔ ابو معمر 'عبدالوارث 'بونس حمید بن ہلال 'ابوصالح 'حفرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی فرمایا جب تم میں سے کی شخص کے سامنے سے نماز پڑھتے میں کوئی گزرے تو وہ اسے روک دے 'اگر نہ مانے تو پھر روکے 'اور اگر پھر بھی نہ مانے تو الا) شیطان ہے اور اگر پھر عثان بن بیٹم عوف 'محمہ بن سیرین 'حضرت ابو ہر برہ سے روایت عثان بن بیٹم عوف 'محمہ بن سیرین 'حضرت ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی مقرد فرمایا 'ایک آنے والا میرے پاس آیا اور دونوں ہاتھ بھر کے غلہ لینے لگامیں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ میں تھے رسول اللہ علی کے کہا جب بھر انہوں نے پوری حدیث رسول اللہ علی کے باس لے چلوں گا 'پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی (اس میں بیہ بھی تھا) پھر اس نے کہا جب تم اپنے بستر پرسونے بیان کی (اس میں بیہ بھی تھا) پھر اس نے کہا جب تم اپنے بستر پرسونے فرما تارہے گا اور شیطان صبح تک تمہارے پاس بھی نہ پھی گا 'رسول فرما تارہے گا اور شیطان تھا۔

٧٠٥ ييلي بن بكير 'ليث' عقيل 'ابن شهاب 'عروه 'حضرت ابو ہريره

عُقَيُل عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوَةً قَالَ اَبُو مُرَّنِي عُرُوةً قَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ اَحَدَّكُمُ فَيَقُولُ مَنُ خَلَقَ كَذَاحَتَى يَقُولُ مَنُ خَلَقَ كَذَاحَتَى يَقُولُ مَنُ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَةً فَلْيَسُتَعِذْ بِاللهِ وَلَيْنَتَهِ.

٧٠٥ حَدَّنَنَا اللَّيثُ وَابُنِ شِهَابِ ثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّئَنَهُ اللَّي عُنِ ابُنِ شِهَابِ ثَنِي ابُنُ آبِي قَالَ حَدَّئَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا آنَسٍ مُّولِي التَّيمِييْنَ آنَّ آبَاهُ حَدَّئَهُ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ فَتِحَتُ آبُوابُ جَهَنَّمَ فَتِحَتُ آبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلُسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

٥٠٨ ـ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا اللهِ عَمْرٌ و قَالَ الْحُبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّنَنَا أَبَيُّ بُنُ كَعُبِ انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ اتِنَا غَدَآءَ نَا قَالَ اَرَايُتَ إِذَاوَيُنَا لَى الشّيطُلُ اَنَ اِفْتَاهُ اتِنَا غَدَآءَ نَا قَالَ اَرَايُتَ إِذَاوَيُنَا لِلّى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا انْسَانِيهُ اللّه الشّيطَانُ اَنُ اَذُكُرَةً وَلَمْ يَجِدُ مُوسَى النّصَبَ اللّه الشّيطَانُ اَنُ اَذُكُرَةً وَلَمْ يَجِدُ مُوسَى النّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الّذِي اَمَرَ اللّهُ بِهِ.

٥٠٥ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكِ
 عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَا عِنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ
 رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ رَآيتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلّمَ يُشِيرُ إلى المَشُرِقِ فَقَالَ هَا إلَّ الْفِتُنَةَ هُهُنَا مِنُ حَيثُ يَطُلَعُ
 الفِتُنَةَ هُهُنَا هَا إلَّ الْفِتُنَةَ هُهُنَا مِنُ حَيثُ يَطُلَعُ
 قَرُلُ الشَّيطَان .

٥١٠ حَدَّئَنَا يَحُيى بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ
 بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّئَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ
 اَخُبَرَنِي عَطَاءُ بُنُ جَابِرٍ رَضِى الله عَنهُ عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَحُنَحَ

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلال چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اور فلال کو کس نے بجتا ہے (بتاؤ) تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے تواللہ سے پناہا نگنااور خاموش ہو جانا چاہئے۔

200 یکیٰ بن بکیرالیٹ 'عقبل ابن شہاب 'تیمینن کے آزاد کردہ علام ابن ابی انس 'ان کے والد حضرت ابوہر رہ وضی اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔

۸۰۵۔ حمیدئ سفیان 'عمرہ 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عبال '
حضرت ابی بن کعب ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله
علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت موسی علیہ السلام نے اپنے خادم
سے فرمایا 'ہارا کھانا لاؤ تو خادم نے عرض کیا 'آپ کو معلوم ہونا
چاہئے کہ جب ہم جبان کے پاس پہنچ تھے تو میں مچھلی بھول گیااور مجھے
اس کی یاد شیطان ہی نے بھلائی ہے اور حضرت موسی کو اس سفر میں
تکان محسوس نہ ہوئی 'یہاں تک کہ آپ اللہ کی مقرر کی ہوئی جگہ سے
تکان محسوس نہ ہوئی 'یہاں تک کہ آپ اللہ کی مقرر کی ہوئی جگہ سے
تکان محسوس نہ ہوئی 'یہاں تک کہ آپ اللہ کی مقرر کی ہوئی جگہ سے

9-9- عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'عبداللہ بن دینار 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب علیقہ کو مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے ' فتنہ یہاں ہے 'جہاں سے شیطان کاسینگ فکتا ہے۔

• ۵۱- یخیٰ بن جعفر 'محمد بن عبدالله انصاری 'ابن جرتج 'عطاء' حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علیقے نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو تاریکی چھانے لگے تواپنے بچوں کو (گھروں سے ) باہر نہ جانے دؤکیو نکہ اس وقت شیاطین کھیل جاتے

آوُكَانَ جُنُحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوُصِبْيَانَكُمُ فَاِنَّ الشَّيَاطِيُنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَادٍ فَاذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنُ اللَّهِ الْمَصَاءِ فَحَلُّوهُمُ وَاَعُلِقُ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَاَطُفِىءُ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَأُوْكِ سِقَائَكَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَأُوْكِ سِقَائَكَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيِّرُ إِنَاءَ كَ سِقَائَكَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيِّرُ إِنَاءَ كَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيِّرُ إِنَاءَ كَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيِّرُ إِنَاءَ كَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيْرُ إِنَاءَ كَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَلُوتَعُرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا.

10- حَدَّنَنِي مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ حَدَّنَنا عَبُدُ الرَّرَّاقِ اَحُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِ عَنُ عَلِي بُنِ حُسَيْنِ عَنُ صَفِيَّة ابْنَةِ حُيَى قَالَتُ كَانَ رَسُولُ حُسَيْنِ عَنُ صَفِيَّة ابْنَةِ حُيَى قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُهُ اَزُورُهُ لَلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُهُ اَزُورُهُ لَلهُ لَيُلا فَحَدَّتُتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانُقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِى لِيُقَلِبَنِي وَكَانَ مَسُكُنُهَا فِي دَارِ أَسَامَة بُنِ زَيُدٍ لِيَقَلِبَنِي وَكَانَ مَسُكُنُهَا فِي دَارِ أَسَامَة بُنِ زَيْدٍ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ السَّرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ السَرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَّا النَّهِ عَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَّا النَّهَا صَفِيَّةُ بِنُتُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَّا النَّهَا صَفِيَّةُ بِنُتُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَّا اللهِ عَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا اللهِ عَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِلَّ عَيْنَ فَلُو بُكُمَا سُوعًا فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ الْقَالَ شَيْعًا لَى شَيْعًا اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٥١٢ - حَدَّنَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمْزَةً عَنِ اللهُ مَلْيُمَانَ ابُنِ اللهُ مَلْيُمَانَ ابُنِ صَرْدٍ قَالَ كُنتُ جَالِسًا مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَجُلَانِ يُستَبَّانِ فَاحَدُهُمَا اِحْمَرَّ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَجُلَانِ يُستَبَّانِ فَاحَدُهُمَا اِحْمَرً وَجُهُةً وَانْتَقَخَتُ اَوْدَاجُةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّى لَاعُلَمُ كَلِمَةً لَوْقَالَهَا الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّى لَاعُلَمُ كَلِمَةً لَوْقَالَهَا الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّى لَاعُلَمُ كَلِمَةً لَوْقَالَهَا

میں اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے توان کو چھوڑ داور اللہ کانام لے کر اپنادر وازہ بند کرو'اور اللہ کانام لے کر اپنا چراغ گل کر داور اللہ کانام لے کر اپنے پانی کا برتن بند کر واور اللہ کانام لے کر اپنے برتن ڈھانک د داور اگر ڈھا تکنے کی کوئی چیز نہ ملے تو عرضاً کوئی چیز اس پر رکھ دو۔

اا حمود بن غیلان عبدالرزاق معمر زہری علی بن حسین و حضرت صغیہ بنت جی ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ ایک دفعہ ) حالت اعتکاف میں (مسجد میں) تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ہے ملا قات کے لئے رات کو آئی میں نے آپ سے کچھ کفتگو کی پھر میں واپسی کے لئے کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھی بہنچانے کھڑے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کے مکان پر تھا استے میں دوانساری ادھر سے گزرے اسامہ بن زید کے مکان پر تھا استے میں دوانساری ادھر سے گزرے بہب انہوں نے آخضرت علیہ کو (اس حال میں) ویکھاتو تیزی سے چکے تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا ورا میں پھی اور خیال نہ کرنا) انہوں نے بنت جی (میری زوجہ) ہیں (دل میں پھی اور خیال نہ کرنا) انہوں نے بنت جی (میری زوجہ) ہیں (دل میں پھی اور خیال نہ کرنا) انہوں نے میں دوسر سے قسم کے خیالات کر سکتے ہیں) آپ نے فرمایا کہ شیطان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ تا ہے '(ا) مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تہارے دل میں (میری طرف سے) کوئی برائی (یابد گمانی) نہ اللہ کہا کا در

۱۵۱۲ عبدان 'ابوحزہ 'اعمش عدی بن ثابت ' حضرت سلیمان بن اصرد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ' وہ کہتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ علی اس بیٹا تھا اور دو آدمی باہم گالم گلوچ کررہے تھے 'ان میں ہول میں سے ایک کا منہ (مارے غصہ کے) لال ہو گیا اور رکیس پھول میں تورسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ میں ایک ایس بات جانتا ہوں کہ اگریہ اعوذ اگریہ اعوذ اگریہ اعوذ

(۱) یا تو حقیقاً حق تعالیٰ نے شیطان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ خون کی طرح انسان کے باطن اور رگوں میں دوڑ تا ہے ،یا یہ کتابہ ہے اسکی طرف سے کثرت کے ساتھ ڈالے جانے والے وساوس سے ، کہ وہ وساوس اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ گویا کہ وہ خون کے اندر شامل ہو کر انسان کے رگ و بے میں دوڑتے ہیں۔

ذَهَبَ عَنُهُ مَايَجِدُلُوُ قَالَ آعُوُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشِّيطَانِ ذَهَبَ عَنُهُ مَايَجِدُ قَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلُ بِي جُنُونٌ .

٥١٣ - حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا مَنُصُورٌ عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِي الْحَعُدِ عَنُ كُرَيْبٍ عَنِ ابُنِ عَبَّالٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوُانَّ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوُانَّ اَحَدَكُمُ إِذَا آتَى آهُلَةً قَالَ جَنِيبنِي لَوُانَّ الشَّيْطَانَ مَارَزَقُتَنِي فَإِنُ كَانَ الشَّيْطَانَ مَارَزَقُتَنِي فَإِنُ كَانَ الشَّيْطَانَ وَلَمُ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ لَللَّهُ مَا وَلَدٌ لَمُ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمُ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ فَالَ وَلَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ قَالَ وَحَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ سَالِمٍ عَنُ كُرَيْبٍ عَن ابُنِ عَبَّاسٍ مِثْلَةً .

١٥ - حَدَّنَا مَحُمُودٌ حَدَّنَا شَبَابَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَوٰةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيُطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَى صَلوٰةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيُطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَى يَقُطُعُ الصَّلوٰةَ عَلَى فَامُكنِى اللَّهُ مِنهُ فَذَكَرَةً .
 ١٥٥ - حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا مُحَدَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِى بِالصَّلوٰةِ لَوْرَا الشَّيْقُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِى بِالصَّلوٰةِ نَوْرَبَ بِهَا ادْبَرَ فَإِذَا قُضِى اقْبَلَ فَإِذَا تُوتِى بِالصَّلوٰةِ نُوبَ بِهَا ادْبَرَ فَإِذَا قُضِى اَقْبَلَ فَإِذَا تُوتِى بِالصَّلوٰةِ وَكَذَا وَكَذَا خَتَى يَخُطُرَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ اذْكُرُكَذَا وَكَذَا حَتَّى يَخُطُرَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْهِ فَيَقُولُ اذْكُرُكَذَا وَكَذَا حَتَّى لَا يَدُرِ ثَلْنًا صَلَى الْوَارُبَعُا فَإِذَا لَمُ يَدُرِ ثَلْنًا صَلَى الْوَارُبَعُا صَلَى الْقَالِمَ عَلَى السَّهُو.
 آوُلُكُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَاذَا لَمُ يَدُرِ ثَلْنًا صَلَى الْوَارُبَعُا صَحَدَى السَّهُو.
 آوُلُولُ وَعَلَيْهِ مَنْ الْمَا عَدُى السَّهُو.

بالله من الشيطان كبدے تواس كاغصه جاتارہے 'اگريداعوذبالله من الشيطان كبدے تواس كاغصه ختم ہوجائے 'لوگوں نے اس سے كہا كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم يه فرمارہے ہيں كه اعوذ بالله من الشيطان پڑھ نے تواس نے جواب ديا كيا مجھے جنون ہو گياہے (كه شيطان سے بناه مانگوں)۔

مالا۔ آدم 'شعبہ 'منصور 'سالم بن ابوالجعد 'کریب 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی گھروالی کے پاس (جماع کے لئے) آئے اور یہ دعا پڑھ لے 'اللہم حنبنی الشیطان و حنب الشیطان مارزقتنی ' توان کے آگر بچہ پیدا ہو ' تو شیطان نہ اسے ضرر پنجی سکے گا ور نہ اس پر قابو پاسکے گا ' اعمش ' سالم ' کریب بھی حضرت ابن عباس سے یہی روایت کرتے ہیں۔

۵۱۴ محود 'شابہ 'شعبہ 'محمہ بن زیاد 'حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ عنہ ' سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھی 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آیا اور نماز توڑڈالنے کی پوری کوشش کی (گر) اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا 'پھر پوری حدیث بیان کی۔

۵۱۵۔ محد بن یوسف 'اوزاعی 'میلی بن الی کثیر 'ابوسلمہ 'حضرت الوہر رور ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کیلئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز (۱) مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے جب اذان ختم ہو جائے تو سامنے آجاتا ہے پھر جب اقامت ہوتی تو بھاگ ہا اور جب پوری ہو جائے تو سامنے آجاتا ہے کہ اور انسان کے دل میں وسوے ڈالٹا ہے اور کہتا ہے کہ فلال بات یاد کو اور فلال کام یاد کر 'حتی کہ اس شخص کو یہ یاد نہیں رہتا کہ تین رکعتیں پڑھیں ہیں 'یا پڑھیں یا چار تو رفقہ کی تفصیل کے مطابق سموے دو سجدے کرے۔

(۱) یہ "ولہ ضراط"کاتر جمہ ہے اسکا حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے اور دوسری روایات (اکل شرب وغیرہ) سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے اور اسکا مغہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ انتائی سرشانی اور سانی اور میں بھاگتا ہے کہ چیچے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔

٥١٦ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَاشُعَيْبٌ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً رَضِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَحْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كُلُّ بَنِي ادَمَ يَطُعَنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنبيهِ بِإصْبَعِهِ كُلُّ بَنِي ادَمَ يَطُعَنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنبيهِ بِإصْبَعِهِ حِيْنَ يُولَدُ غَيْرَ عِيُسْى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطُعَنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

٥١٩ حَدِّنَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِي حَدِّنَنَا ابُنُ آبِي وَهَبٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي وَهَبٍ عَنُ آبِي وَهَبٍ عَنُ آبِي عَنُ آبِي عَنُ آبِي عَنُ آبِي عَنُ آبِي عَنُ آبِي اللهُ عَلَيهِ هَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَلَيهِ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّنَاوَبُ مِنَ الشَّيطانِ فَإِذَا تَثَاوَبَ آحَدُ كُمُ إِذَا قَالَ هَا آحَدُ كُمُ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيطانُ .

٥٢٠ حَدَّئَنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ يَحُنِى حَدَّئَنَا آبُوُ
 أَسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ آخُبَرَنَا عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ
 رَضِى الله عَنها قَالَتُ لَمَّاكَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هَزِمَ

201 مالک بن اسلعیل 'اسرائیل 'مغیرہ 'ابراہیم 'علقمہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا ' یہاں کوئی (صحابی) ہیں ؟ انہوں نے کہا ' ابوالدرداء ہیں اس نے کہا کیاتم میں وہ مختص بھی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے محفوظ رکھاہے۔

ما ما ما ما من حرب 'شعبہ 'مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فض جے اللہ تعالی نے اپنے رسول کی زبانی شیطان سے محفوظ رکھا ہے ' عمار بن یاسر ہیں 'لیث خالد بن یزید ' سعید بن ابی ہلال ' ابوالا سود ' عروہ ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی ہے فرمایا کہ فرشتے بادل میں آکران کا موں کا تذکرہ کرتے ہیں جو دنیا میں ہول گے ' تو شیاطین ان میں سے کوئی ایک آدھ بات سن بھا گئے ہیں اور اسے کا ہنوں کے کان میں اس طرح ڈال دیتے ہیں جیسے شیشی میں (پانی وغیرہ) ڈالا جاتا ہے ' تو وہ کا بن اس میں سو جھوٹ کا اضافہ (کرکے بیان) کرتے ہیں۔

819۔ عاصم بن علی 'ابن ابی وهب 'سعید مقبری 'ان کے والد حضرت ابوہر ری ﷺ نے والد حضرت ابوہر ری ﷺ نے فرمایا مسلم کے مسلم کے جس کے درمایا اسلام کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے اور کے 'کیونکہ جب جمائی لیتے وقت کوئی ہا کہتا ہے تو شیطان ہنتا ہے۔

۵۲۰۔ زکریا بن سیلی ابواسامہ 'ہشام 'ان کے والد 'حضرت عائشہ ّ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ احد کے دن جب کفار بھاگئے لگے تو اہلیس نے چلا کر کہا 'اے مسلمانو!اپنے پیچھے والوں ک

الْمُشُرِكُونَ فَصَاحَ اِبُلِيْسُ، اَى عِبَادَ اللهِ اَحُرَاكُمُ فَرَجَعَتُ اَوُلَاهُمُ فَاجُتَلَدَتُ هِى اَحُرَاهُمُ فَنَظَرَ حُذَيْفَةً فَإِذَا هُوَ بِآبِيهِ الْيَمَانِ وَأَخْرَاهُمُ فَنَظَرَ حُذَيْفَةً فَإِذَا هُوَ بِآبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ اَى عِبَادَاللهِ آبِى آبِي فَوَاللهِ مَا احْتَجَرُوا فَقَالَ حُدَيْفَةً غَفَرَ اللهِ مَا احْتَجَرُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُدَيْفَةً غَفَرَ الله لَكُمُ قَالَ عُرُوةً فَمَازَالَتُ فِي حُذَيْفَةً مِنْهُ بَقِيَّةً خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

٥٢١ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّنَنَا آبُوُ الْاَحُوصِ عَنُ اَشُعَثَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ مَسُرُوُقِ الْاَحُوصِ عَنُ اَشُعَثَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ مَسُرُوقِ قَالَ قَالَتُ اللَّهِ عَنُهَا سَالَتُ النَّبِيُّ قَالَ قَالَتُ اللَّهِ عَنُها سَالَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ التِفَاتِ الرَّجُلِ فِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ التِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلوةِ فَقَالَ هُوَ احْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيُطَانُ مِنُ صَلوةٍ أَحَدِكُمُ .

٥٢٢ حَدَّئَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّئَنَا الْاَوْزَاعِيُّ
 قَالَ حَدَّئَنِي يَحُيني عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةَ
 عَنُ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٥٢٣ - حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حُدَّنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنِيٰ عَبُدِ الرَّحُمْنِ حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حُدَّنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنِيٰ يَخْمَدُ اللهِ بُنُ يَحْمَى ابُنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّنَىٰ عَبُدُ اللهِ بُنُ ابِي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوُيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالحُلُمُ مِنَ اللهِ وَالحُلُمُ مِنَ اللهِ وَالحُلُمُ مَنَ اللهِ وَالحُلُمُ مَنْ اللهِ وَالحَلْمُ مَنَ اللهِ مِنَ شَرِهَا فَلَيْمُونُ مَنْ اللهِ مِن شَرِهَا فَا لَيْتَعُودُ لِاللهِ مِن شَرِهَا فَا لَا اللهِ مِن شَرِهَا فَا لَا لَهُ اللهِ مِن شَرِهَا لَا اللهِ مِن شَرِهَا لَا لَهُ اللهِ مِن شَرِهَا فَا اللهِ اللهِ مِن شَرِهَا فَا اللهِ اللهِ اللهِ مِن شَرِهَا فَا اللهِ اللهِ اللهِ مِن شَرِهَا فَا اللهِ مِن شَرِهَا لَا اللهِ مِن شَرِهَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مارو (کہ کافر بیں حالاتکہ پیچے بھی مسلمان تھے) لہذا آگے والے پیچے کی طرف ہوٹ پڑے اور باہم لڑنے لگئ حذیفہ نے اپنے والد یمان کودیکھا(کہ مسلمان ان پر حملہ کرناچاہتے ہیں حالاتکہ وہ مسلمان تھے) تو کہنے لگے کہ اے مسلمانو! میرے والد میرے والد (مسلمان بیں) مگر خداکی قتم وہ نہ رکے خی کہ انکے باپ کو قتل کر دیا 'حذیفہ بیں) مگر خداکی قتم ہوں نہ رکے خی کہ انکے باپ کو قتل کر دیا 'حذیفہ بین کہ حذیفہ کو برابراس بات کارنج رہا 'خی کہ وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔

ا ۵۲۔ حسن بن رہیج 'ابوالا حوص 'اشعث ان کے والد' مسروق عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیقہ سے نماز میں اوھر ادھر دیکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دست بردہ بحو شیطان تم میں سے کسی کو نماز میں کر تا ہے۔

۵۲۲ - ابوالمغیر ہ 'اوزاعی ' مخلی ' حضرت عبداللہ ' حضرت ابو قیادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ نے فرمایا (سنداول)

معدالله بن ابوقادہ 'ابوالولید 'اوزاع 'میلی بن ابی کثیر' عبدالله بن ابوقادہ 'اینے والد ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا 'اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہے اور براخواب شیطان کی طرف سے پس جو تم میں سے کوئی ایسا برا خواب دیکھے جو ڈراؤنا ہو تو وہ اپنی بائیں جانب تھکارے اور اللہ کے ذریعے اس کے شرسے پناہ مانگ تو وہ خواب اسے پچھ بھی ضررنہ پنچا نے گا۔ (سند دوم)

۵۲۳ عبدالله بن يوسف 'مالک 'ابو بکر کے آزاد کردہ غلام کی 'ابو صالح حفرت ابو ہر ریور ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا جس نے روزانہ سو مرتبہ بید دعا پڑھی (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے 'اس کاکوئی شریک نہیں اس کی حکومت ہے اور اس کے لئے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تواسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا'سونیکیاں اس

عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتُ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتُ عَنْهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتُ عَنْهُ مِائَةُ مَائَةُ مَيْفَةٍ وَكَانَتُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَةً ذَلِكَ حَتَّى يُمُسِى وَلَمُ يَاتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا حَاةً بِهِ إِلَّا اَحَدٌ عَمَلَ اكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ.

٥٢٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعُقُوْبُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا آبِيُ عَنِ صَالِحٍ عَنُ بُنِ شِهَابِ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَبُدُ الْخُمِيْدِ ابُنَ عَبُدِالرَّحْمٰنِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ سَعُدِ ابُن اَبِيُ وَقَّاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ سَعُدُ بُنَ اَبِيُ وَقَّاصِ قَالَ اسْتَأَذَّنَ عَمُرُ عَلِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَعِنْدَةً نِسَآةٌ مِنْ قُرَيْش يُكَلِّمُنَةً وَيَسُتَكُثِرُنَهُ عَالِيَةٌ أَصُواتُهُنَّ فَلَمَّا اسُتَّاذَنَ عُمَرُ قُمُنَ يَبْتَدِرُنَ الْحِجَابَ فَآذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَضُحَكُ فَقَالَ عُمَرُ اَضُحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَجبُتُ مِنُ هُؤُلَّاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِى فَلَمَّا سَمِعُنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرُنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَأَنُتَ يَارَسُولَ اللهِ كُنُتَ آحَقُّ أَنُ يَهَبُنَ ثُمَّ قَالَ أَيُ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبُنَنِي وَلَاتَهَبُنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ نَعَمُ أَنْتَ اَفَظُ وَاَغُلَظُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَالَقِيَكَ الشَّيُطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَحَّكَ .

٥٢٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِيُ الْبُرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِيُ الْبُرَاهِيمَ الْبُنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ يَزِيُدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عِيْسَ بُنِ طَلَحَةَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللهُ عَنُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

کے لئے لکھ لی جائیں گئ اور اس کی سو برائیاں مٹادی جائیں گی 'اور وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اس سے بہتر ثواب کا عمل پیش نہیں کر سکے گا 'ہاں وہ شخص کر سکے گا جس نے اس دعا کواس سے زیادہ پڑھا ہو۔

۵۲۵ على بن عبدالله ، يعقوب بن ابراتيم ان كے والد صالح ابن شهاب عبدالحميد بن عبدالرحمٰن بن زيد 'محمد بن سعد بن ابي و قاص حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علی کے یاس آنے کی اجازت طلب کی اور (اس وقت) آپ صلی الله عليه وسلم كے ياس قريش كى كچھ عور تيس آپ صلى الله عليه وسلم ے گفتگو کررہی تھیں اور اونچی آوازوں سے خوب زور سے گفتگو کر رہی تھیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نے اجازت مانگی تو وہ اُٹھ کے جلدی سے بردہ میں چلی گئیں 'رسول اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی الله عنه کو بنتے ہوئے آنے کی اجازت دی 'حضرت عمر ؓ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ خدا کرے آپ ہمیشہ تبسم ریز رہیں (اس وقت باعث تبہم کیاہے) آپ نے فرمایا مجھےان عور تول پر تعجب مو رہاہے جو میرے ماس تھیں 'جب انہوں نے تمہاری آواز سی تو جلدی ہے پر دہ میں تھس گئیں ،حضرت عمرؓ نے عرض کیایار سول اللہ (به نسبت میرے) آپ صلی الله علیه وسلم سے ڈرنے کازیادہ حق تھا ' پھر عمر نے (عور توں سے خطاب کرتے ہوئے) کہااے اپنی جانوں کی دشمنواتم مجھ سے ڈرتی ہواور رسول اللہ سے نہیں ڈرتیں 'انہوں نے کہا ہاں! تم رسول الله کی به نبت زیادہ درشت اور سخت مو ر سول الله علی نے فرمایا 'قتم ہے 'اس ذات کی 'جس کے قبضہ میں میری جان ہے جب شہبیں شیطان کسی راستہ میں چلتے ہوئے دیکھا ہے تو تمہارے راستہ کو حچوڑ کر دوسرے راستہ پر ہولیتاہے۔

برید میں میں مزہ این الی حازم 'یزید 'محمد بن ابر اہیم 'عیسی بن طلحہ ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی اللہ نے فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو تین مرتبہ ناک ( میں پانی ڈال کر) جماڑنا چاہئے کیو تکہ شیطان رات اسے۔

نَلْنًا فَإِلَّ الشَّيُطَانَ يَبِينُتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ .

٢٩٦ بَابِ ذِكْرِ الْحِنِّ وَنُوابِهِمُ وَعِقَابِهِمُ لِقَوُلِهِ يَامَعُشَرَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ الْمُ يَاتِكُمُ رُسُلٌ مِّنُكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ التِّي اللّٰي قَوُلِهِ عَمَّا يَعُمَلُونَ بَخُسًا نَقُصًا وَقَالَ مُحَاهِدٌ كُفَّارُ قُرَيْشِ نِ الْمَلَآثِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ وَأُمَّهَاتُهُمُ بَنَاتُ سَرَاوَاتِ الْحِنِّ قَالَ اللّٰهِ وَأُمَّهَاتُهُمُ بَنَاتُ سَرَاوَاتِ الْحِنِّ قَالَ اللّٰهُ وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْحِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ سَتَحُضُرُ لِلْحِسَابِ جُنُدٌ مُحضَرُونَ عِندَ الْحِسَابِ.

٥٢٧ - حَدَّنَا قُتَبَةً عَنُ مَّالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي اللَّهِ عَنُهُ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي صَعْصَعَةَ الْاَنْصَادِيِّ عَنُ آبِيهِ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَهُ إِنِّي عَنَى اللَّهُ عَنْمِكُ وَالبَادِية فَإِذَا كُنتَ فِي عَنْمِكَ وَبَادِيتِكَ فَارَّفَعُ صَوْتِ عَنْمِكَ وَبَالِدِيقِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَزْوَجَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ اللهِ عَزْوَجَلَّ اللهِ عَزُوجَلَّ اللهِ عَزُوجَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ اللهِ عَزُوجَلَّ اللهِ عَزُوجَلَّ اللهِ عَزَوجَلَّ اللهِ عَرْوجَلَّ اللهِ عَرَوجَلَّ اللهِ عَرَوجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ اللهِ عَزُوجَلَّ وَلَا اللهِ عَزُوجَلَّ وَاللهِ فَي اللهِ عَرَّوجَلَّ فَي اللهِ عَرَوجَلَ اللهِ عَزُوجَلَّ اللهِ عَرَوجَلَ اللهِ عَرَوجَلَ اللهِ عَرْوجَلَ اللهِ عَرْوجَلَ اللهِ عَرَوجَلَ اللهِ عَرَوجَلَ اللهِ عَرَوجَلَ اللهِ عَرْوجَلَ اللهِ عَرْوجَلَ اللهِ عَرَوجَلَ اللهِ عَرْوجَلَ اللهِ عَرْولَ اللهِ عَرْوجَلَ اللهِ عَرْوجَلُ اللهِ عَرْوجَلُ اللهِ عَرْوجَلُ اللهِ عَرْوجَهُ اللهِ عَرْوجَهُ اللهِ عَرْوجَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَرْوجَهُ اللهِ عَرْوجَهُ اللهِ عَرْوجَهُ اللهِ عَرْوجَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَرْوجَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ال

٢٩٧ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَبَتَّ فِيُهَا مِنُ

باب ۲۹۲ جنات اور ایکے تواب و عقاب کا بیان 'اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اے جن وانس کے گروہ! کیا میرے پینجبر تمہارے پاس میری آیتیں بیان کرتے ہوئے اور اس قیامت کے ) دن کی پیشی سے ڈراتے ہوئے نہیں آئے 'عایملون تک بخشا کے معنی نقصان 'عابد نے فرایا کہ آئے 'عایملون تک بخشا کے معنی نقصان 'عابد نے فرایا کہ آئیت کریمہ 'اور ان کا فروں نے خدا اور جنوں کے در میان رشتہ قائم کیا ہے 'کی تشر ت کے یہ ہے کہ کفار قریش یوں کہا کرتے تھے 'کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور جنوں کے سر داروں کی بیٹیاں ان فرشتوں کی ماں ہیں 'اللہ تعالیٰ نے سر داروں کی بیٹیاں ان فرشتوں کی ماں ہیں 'اللہ تعالیٰ نے داس کی تردید میں ) فرمایا 'بے شک جنات جانے ہیں کہ وہ حساب کے لئے عاضر کئے جائیں گے 'جند محضر ون ' یعنی عندالحساب۔

كُلِّ دَآبَةٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ الثَّعْبَانُ الْحَيَّةُ اللَّكُرُ مِنْهَا يُقَالُ الْحَيَّاتُ اَجُنَاسُ الْجَآنُ وَالْآسَاوِدَ اخِذَ بِنَا صِيتِهَا فِي وَالْآسَاوِدَ اخِذَ بِنَا صِيتِهَا فِي مُلْكِهِ وَسُلُطَانِهِ يُقَالُ صَافَّاتٌ بُسُطٌ مُلُكِهِ وَسُلُطَانِهِ يُقَالُ صَافَّاتٌ بُسُطٌ اجْنِحَتِهِنَّ .

٥٢٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ جَدَّئَنَا هِشَامٌ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفَيْتَيْنَ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَبَيْنَا آنَا أَطَارِدُحَيَّةَ لِأَقْتَلَهَا فَنَادَانِيُ أَبُو لُبَابَةَ لَاتَقْتُلُهَا فَقُلُتُ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ آمَرَ بِقَتُلِ الْحَيَّاتِ قَالَ إِنَّهُ نَهِي بَعُدَ دْلِكَ عَنُ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ وَقَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ فَرَانِي أَبُولُبَابَةَ أَوْزَيْدُ بُنُ الْخَطَّابِ وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَابُنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ وَالزُّبَيُدِيُّ وَقَالَ صَالِحٌ وَابُنُ آبِي حَفُصَةَ وَابُنُ مُحَمَّع عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَالِم عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَانِيُ أَبُو لَبَابَةَ وَزَيْدُ بُنُ الْخَطَّابِ.

٢٩٨ بَابِ خَيْرٍ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتُبَعُ

جانور پھیلا دیئے کا بیان 'ابن عباسؓ نے فرمایا ' ثعبان ' نر سانپ کو کہتے ہیں 'کہاجاتا ہے 'کہ سانپ کی مختلف قسمیں ہیں 'جیسے جَالؓ باریک سانپ افاع کا اڑد ہے 'اساود کالے ناگ ( وغیرہ) احِدْبِنَا صِیتَهَا یعنی ( سب کے سب ) اس کی حکومت اور سلطنت میں ہیں۔ کہاجاتا ہے صافات کے معنی ہیں وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یَقْبِضُنَ یعنی اپنے پروں کو (سمیٹنے اور پھٹ پھٹاکر) مارتے ہیں۔

٥٢٨ عبدالله بن محمد ، بشام بن يوسف ، معمر ، زهرى ، سالم ، حفزت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسالت مآب علیہ کو ممبر پر خطبہ کے دوران بیہ فرماتے ہوئے سناکہ سانپوں کو مار ڈالو ( بالخصوص ان سانپوں کو) جن کے سریر دو نقطے ایک سیاه ایک سفید '(۱) (یا جسم پر دو کیسریں) ہوں اور دم بریده (یا چھوٹی دم کے )سانپوں کو بھی مار ڈالو ، کیونکہ ہے دونوں آنکھ کی روشنی مناتے ہیں اور حل گردادیتے ہیں 'حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ایک سانب کو مارنے کیلئے بل ہے الل رہاتھا کہ مجھے ابولبایہ نے آواز دے کر کہا کہ اسے نہ ہارو 'مین نے کہا کہ رسول الله علی با نہوں کے مارنے کا تھم دیاہے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے جنہیں عوامر کہتے ہیں منع فرمادیا تھا'عبدالرزاق نے معمر ہے یہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ مجھے ابولبابہ یازید بن الخطاب نے کہا اوراس کے متالع حدیث یونس وابن عیدینہ والحق کلبی اور زبیدی نے روایت کی ہے اور صالح وابن ابی حصہ وابن مجمع نے زہری 'سالم' ابن عمر سے بد الفاظ روایت کئے میں کہ مجھے ابولبابہ اور زید بن خطاب نے دیکھا۔

باب ۲۹۸\_ مسلمان کا بهترین مال بکریاں ہیں جنہیں وہ کیکر

(۱) پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجو باسانیوں کے مارنے کا تھم فرمایا تھا پھریہ وجوب تو ختم ہو گیااب اس کے بعد سانیوں کے مارنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر گھرسے کوئی غیر مصر سانپ نکلے تو مارنے سے پہلے اسے تنبیہ کردو کیونکہ بعض او قات جنات بھی سانپ کی شکل میں آجاتے ہیں۔

بهَا شَعَفَ الْحِبَالِ.

٥٢٩ حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ آبِي اُوَيُسِ قَالَ حَدَّنَيٰي مَالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُوشِكُ اللهُ عَنْهُ يَوْنِكُ اللهِ عَنْمَ يَتُبُعُ بِهَا شَعَفَ الْحَبَالِ وَمَواقِعَ الْقَطُرِيَقِرَّبِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

٥٣٠ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي مَالِكُ عَنُ اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاسُ الْكُفُرِ نَحْوَالْمَشْرِقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاسُ الْكُفُرِ نَحْوَالْمَشْرِقِ وَالْفَحْرُوَا لَخْيَلَاهُ فِي اَهْلِ الْخَيْلِ وَالْفِلْلِ وَالْفَدَّا دِيْنَ اَهُلِ الْخَيْلِ وَالْفِلْلِ وَالْفَدَّا دِيْنَ اَهُلِ الْغَنْمِ.

٥٣١ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنِا يَخُينَ عَنُ السَمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنِي قَيُسٌ عَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَمُ السَمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنِي قَيُسٌ عَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَمُ السَمَاعِيلَ قَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيدِه نَحُوالْيَمِن فَقَالَ الْإِيمَانُ يَمَانُ هُهُنَا آلَا إِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلُظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عَنُدَ أُصُولِ آذُنَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطُلُعُ الْفَدُّ فَيُثَ يَطُلُعُ قُرُنَا الشَّيُطَان فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ.

٥٣٢ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ جَعُفَرِ بَنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ صَلَّمَ فَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ نَهِيُقَ الْحِمَارِ فَانَّهَارَأَتُ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمُ نَهِيُقَ الْحِمَارِ فَانَّهَارَأَتُ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمُ نَهِيُقَ الْحِمَارِ فَنَقَارُو أَنَّ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمُ نَهِيُقَ الْحِمَارِ فَانَّهُ رَاى شَيْطَانًا . وَتَعَوَّذُو ابِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَاى شَيْطَانًا . وَ٣٥ حَدَّنَنَا السَّحَاقُ الْحَبَرَنَا ابُنُ جُريع قَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

یہاڑوں کے دروں میں چلا جائے گا۔

279۔ اسلعیل بن ابی اولیس ' مالک ' عبدالر حمٰن بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ ' ان کے والد ' حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ نے ارشاد فرمایا ' وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں جنہیں وہ پہاڑوں کے دروں اور جنگوں میں لے کر چلا جائے اورا ہے دین کو فتوں سے محفوظ رکھے۔

• ۵۳۰ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کفر کاسر مشرق کی طرف ہے ' فخر اور تکبر اونٹ اور گھوڑے والوں میں ہے اور کاشتکار گاؤں والوں میں ہے اور سکون بحری والوں میں ہے۔

2007 قتیبہ الیث 'جعفر بن ربیعہ 'اعرج 'حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا کہ جب تم مرغ کی اذان سنو تواللہ سے اس کے رحمت و فضل کی دعاما گو 'کیونکہ اس مرغ نے فرشتہ دیکھاہے اور جب تم گدھے کی آواز سنو توشیطان سے خداکی پناہ ما گو 'کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھاہے۔

۵۳۳ مالی 'روح' ابن جریج' عطاء' حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنوالله ع

الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا يَجَانَ جُنْحُ اللَّيُلِ اَوُامُسَيْتُمُ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمُ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِيْنَانِ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَحَلُّوهُمُ وَاَعُلِقُوا الْأَبُوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيُطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُعُلَقًا قَالَ وَاخْبَرَنِي عَمُرُ و بُنُ دِيْنَارٍ سَمِعَ حَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ نَحُومَا اَخْبَرَنِي عَطَآةٌ وَلَمُ يَذْكُرُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ

٥٣٤ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَا وُهَيُبٌ عَنُ خَالِدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُقِدَتُ أُمَّةٌ مِنُ بَنِي اِسْرَائِيلَ لَايَدُرِي مَافَعَلَتُ وَإِنِّي لَا أَرَاهَا إِلَّا الْفَارَ إِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَالُ الْفَارَ إِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَالُ الْفَارَ الْإِلَى لَمُ تَشُرَبُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَالُ الشَّاةِ شَرِبَتُ فَحَدَّثُ كَعُبًا فَقَالَ النَّالُ الشَّاةِ شَرِبَتُ فَحَدَّثُ كَعُبًا فَقَالَ النَّالُ الشَّاةِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعُتَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَلَتُ نَعَمُ قَالَ إِلَيْ مِرَارًا فَقُلْتُ افَاقُرَءُ التَّوْرَاةَ .

٥٣٥ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ عَنِ أَبُنِ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ عَنِ أَبُنِ وَهَبٍ قَالَ حَدَّئِنِي يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً يُحَدِّثُ عَنُ عَنْ عَآفِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلُوَزُغِ الْفُويُسِقُ وَلَمُ اسْمَعُهُ آمَرَ بِقَتْلِهِ وَرَعَمَ سَعُدُ بُنُ آبِي وَقَّاصٍ اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آمَرَ بِقَتْلِهِ .

٥٣٦ - حَلَّنَا صَدَقَةُ آخُبَرَنَا ابْنُ عُيَنَةَ حَدَّنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ آنَّ أُمَّ شَرَيُكِ آخُبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ.

٥٣٧ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُوُ اَسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُوُ السَّامَةَ عَنُ عَالِشَةَ رَضِيَ

کو باہر نکلنے سے بازر کھو 'کیونکہ اس وقت میں شیاطین کیمیل جاتے ہیں اور جب تھوڑی رات گزر جائے توانہیں چھوڑ سکتے ہیں اور اللہ کا نام کے کر در واز بے بند کر دو 'کیونکہ شیطان بند در واز بے کو نہیں کھولٹا اور عمر و بن دینار' جابر بن عبد اللہ سے اس طرح روایت کرتے ہیں' لیکن وہ''اللہ کانام لے کر'' کے الفاظر وایت نہیں کرتے۔

۱۹۳۸ - مولی بن اسلیل وہیب خالد ، محد ، حضرت ابوہری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ، بنی اسر ائیل کا ایک گروہ گم ہوگیا ، معلوم نہیں کیا ہوا ، میر اخیال ہے کہ یہ چوہ (مشخ شدہ صورت میں) وہی گمشدہ گروہ ہے بہی وجہ ہے کہ جب چوہوں کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جائے ، تو نہیں پینے اور جب بکری وغیرہ کا دودھ رکھا جائے ، تو نہیں پینے اور جب بکری وغیرہ کا دودھ رکھا جائے ، تو نہیں ایم میں نے کعب سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا تم نے خود آ مخضرت میلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساہے ؟ میں نے کہا ہاں! انہوں نے کی مرتبہ مجھ سے وسلم سے یہ ساہے ؟ میں نے کہا ہاں! انہوں نے کی مرتبہ مجھ سے اقوام کے تین دن سے زیادہ زندہ ندر ہے کی وحی آنے سے پہلے کی یہ اقوام کے تین دن سے زیادہ زندہ ندر ہے کی وحی آنے سے پہلے کی یہ حدیث ہے)

۵۳۵۔ سعید بن عفیر 'ابن وہب یونس 'ابن شہاب 'عروہ ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ مسلم کواس کے گرگٹ کو فویس فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے مارنے کا حکم دیتے نہیں سنا اور سعد بن ابی و قاص کا یہ دعوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کا حکم دیا ہے۔

۵۳۱ صدقه 'ابن عیینه ، عبدالحمید بن جیر' ابن شیبه 'سعید بن میتب 'حضرت ام شریک رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب عظیم نے گر گٹ کے مارنے کا تھم دیا ہے۔

۵۳۷ عبید بن اسلیل 'ابواسامه ' بشام 'ان کے والد ' حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں که رسول الله عظیمی نے

الله عَنها قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَمُلَ.

٥٣٨ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنِى عَنُ هِشَامِ
 قَالَ حَدَّئَنِى اَبِى عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ اَمَرَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِقَتْلِ الْاَبْتَرِ وَقَالَ إِنَّهُ
 يُصِيْبُ الْبَصَرَ وَيُدْهِبُ الْحَمُلَ.

٥٣٩ - حَنَّنَيْ عَمُرُ و بُنُ عَلِي ّ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي عَدِي ّ عَنْ آبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِي ّ عَنِ ابُنِ آبِي عَدِي ّ عَنْ آبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِي ّ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيْكَةَ آنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهٰى قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَدَمَ حَائِطًا لَّهُ فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوا آيُنَ هُو فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوا آيُنَ هُو فَنَظُرُوا فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَكُنْتُ آقْتُلُهَا لِنَالِكَ فَنَظُرُوا أَيْنَ هُو فَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْآتُولُوا الْجَنَّانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَاتَقْتُلُوا الْجَنَّانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَاتَقْتُلُوا الْجَنَّانَ اللَّهُ كُلُّ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَاتَقْتُلُوا الْجَنَّانَ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْلِهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الل

٥٤٠ حَدَّنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَا حَدَّنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَاتَهُ كَانَ عَيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَاتَهُ كَانَ يَقُتُلُ الْحَيَّاتِ فَحَدَّنَهُ أَبُولُبَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ قَتُلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ قَتُلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَامُسَكَ عَنُها.

٢٩٩ بَابِ خَمُسٌ مِّنَ الدَّوَآبِ فَوَاسِقُ يُقَتَلَنَ فِي الْحَرَمِ.

281 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَأْيُشَةً رَضِى الله عَنها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ خَمُسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلَنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَمُرُ بُو الْعَقُورُ.

فرمایا 'وودھاری والے سانپ کو مار ڈالو 'کیو نکہ وہ اندھاکر دیتا ہے اور حمل گرادیتا ہے۔

۵۳۸ مسدد ' یخیٰ 'ہشام 'ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے دم بریدہ سانپ کو مارنے کا حکم دیااور فرمایا کہ وہ اندھا کر دیتا ہے اور حمل گرادیتا ہے۔

9 - 3 - عروبن علی 'ابن الی عدی 'ابویونس قشری 'ابن الی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر (پہلے) سانیوں کو مارا کرتے تھے پھر منع کرنے لگے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ نے اپنی دیوار گرا دی تواس میں ایک سانی کی کینچلی دیکھئ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو! سانپ کی کینچلی دیکھئ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو 'تو میں اسی وجہ سے سانپ مارا کرتا تھا 'پھر میری ملا قات ابولبابہ سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوائے دم بریدہ اور دھاری والے سانپ کے کسی کونہ مارؤ کیونکہ یہ حمل کو گرا دیتا ہے اور بینائی کو ختم کردیتا ہے 'لہذااسے مارڈالو۔

۵۴۰ مالک بن اسلیل ، جریر بن حازم ، نافع ، حضرت ابن عمر سے مران سے روایت کرتے ہیں کہ وہ (پہلے) سانیوں کو ماراکرتے تھے ، پھر ان سے ابولبابہ نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سانیوں کے مارنے سے منع فرمایا ہے تو وہ سانی مارنے سے باز آگئے۔

باب۲۹۹۔ پانچ فاسق (موذی) جانوروں کو حرم میں مارنے کی اجازت کابیان۔

ا ۵۴ مسدد ' یزید بن زر لیع ' معمر ' زہری ' عروہ ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ فیا ارشاد فرمایا کہ پانچ جانور فاسق ہیں ' انہیں حرم میں بھی مارا جاسکتا ہے 'چوہا' بچھو' چیل' کوااور کا شخے والا کتا۔

٢٤٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمُسٌ مِّنَ الدَّواَبِ مَنُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ . وَالْفَارَةُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ . كَلْيُرٍ عَنُ عَطَادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللهِ عَنُهُ اللهِ وَضِى كَثِيرٍ عَنُ عَطَآءُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللهِ وَاكْفِيمُ اللهِ وَاكُفِيمُ اللهِ وَالْحُوا الْاَبُوابَ وَاكْفِقُوا صِيانَكُمُ اللهُ عَنْهُ اللهِ مَا يُعَدِّلُ اللهِ وَالْمُولُونِ وَاكُفِقُوا صِيانَكُمُ وَاطُفِقُوا الْمَصَايِحُ عِنْدَ الْرِقَادِ فَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ وَاطُفِقُوا الْمَصَايِحُ عِنْدَ الرِقَادِ فَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ وَاطُفِيمُوا الْمَصَايِحُ عِنْدَ الرِقَادِ فَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ وَالْمُولِي اللهُ الْمُولِي اللهُ وَيُسِقَةً وَالْمُولُولُولُ الْمُولِي اللهُ الْمُعَالُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُعَلِيمُ عَلَدَ الْمِثْلُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُعَلِيمُ عَلَدَ الْمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ عَلَيْمَالُولُولُولُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعُولُ الْمُعَلِيمُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعِلَيْلُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعُلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعُلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْ

رُبَّمَا احْتَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَأَحْرَقَتُ اَهُلَ الْبَيْتِ قَالَ

ابُنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيُبٌ عَنُ عَطَآءٍ فَاِنَّ الشَّيُطَانَ .

286 حدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ عَنُ اِسُرَآئِيلَ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ اِبُرَاهِبُمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتُ وَالْمُرُسَلَاتِ عُرُفًا فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنُ فِيهِ وَالْمُرُسَلَاتِ عُرُفًا فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنُ فِيهِ وَالْمُرُسَلَاتِ عُرُفًا فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنُ فِيهِ لِنَعْتُلَهَا فَسَبَقَتُنَا فَدَخَلَتُ فِي حَجْرِهَا فَابُتَدَرُنَا هَا لِنَعْتُلَهَا فَسَبَقَتُنَا فَدَخَلَتُ فِي حَجْرِهَا فَابُتَدَرُنَا هَا لِنَعْتُلَهَا فَسَبَقَتُنَا فَدَخَلَتُ فِي حَجْرِهَا فَابُتَدَرُنَا هَا لِنَعْتُلَهَا فَسَبَقَتُنَا فَدَخَلَتُ فِي حَجْرِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقِيتُ مُ شَرَّهَا وَعَنُ السَرَآئِيلَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْتُ عَبُدِاللَّهِ مَنْ مُعْرَفًا وَعَنُ السَرَآئِيلَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنَا بَعَهُ آبُولُ عَنْ مُعْرَفًا وَقَالَ حَفْصٌ وَآبُو مُعَاوِيَةً عُوانَةً عَنُ مُعْرَدً وَقَالَ حَفْصٌ وَآبُو مُعَاوِيَةً عُوانَةً عَنُ مُعْرَةً وَقَالَ حَفْصٌ وَآبُو مُعَاوِيَةً عَنُ مُعْرَدًا وَقَالَ حَفْصٌ وَآبُو مُعَاوِيَةً عُوانَةً عَنُ مُعْرَدًا وَقَالَ حَفْصٌ وَآبُو مُعَاوِيَةً عَوْانَةً عَنُ مُعْرَدًا وَقَالَ حَفْصٌ وَآبُو مُعَاوِيَةً

۵۳۲ عبدالله بن مسلمه 'مالک' عبدالله بن دینار' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهائه عنها کرتے ہیں که رسول الله عنها نے فیصلے نے فرمایا' پانچ جانور فاسق ہیں'جوانہیں حالت احرام میں بھی مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے' بچھو' چوہا کا شنے والا کتا' کوااور چیل۔

مرصی اللہ عنصماے مرفوعار وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے رضی اللہ عنصماے مرفوعار وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا شام کے وقت بر تنوں کو ڈھانک دواور پانی کے بر تنوں کامنہ بند کر دو 'اور درواز وں کو بند کر دو اور اپنے بچوں کو عشا کے وقت باہر جانے سے بازر کھو۔ کیونکہ اس وقت جنات کھیل جاتے ہیں اور ان کی دست برد ہوتی ہے 'اور سوتے وقت چراغ (۱) کو بجھادو 'کیونکہ چوہا کھی (جلتی) بتی تھیلے لے جاتا ہے 'جس سے گھر والے سوختہ سامان ہو جاتے ہیں اور ابن جرت کو حبیب نے عطاء سے فان الشبطان کے جاتا ہے 'جس سے گھر والے سوختہ سامان ہو الفاظ روایت کے ہیں۔

الم ۱۵۳۸ عبده بن عبدالله ، یکی بن آدم ،اسر ائیل ، منصور ،ابراہیم ، علقه ، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے بیل کہ ہم رسول الله علیہ کے ساتھ ایک غار میں شے کہ سورہ مرسلات نازل ہوئی ہم اسے آپ صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سیھ رہے تھے کہ ایک سانپ اپ بل سے نکلا ہم اسے مبارک سے سیھ رہے تھے کہ ایک سانپ اپ بل سے نکلا ہم اسے مار نے کیلئے دوڑے ، لیکن وہ ہم سے پہلے چل دیااور اپ بل میں کھس مار نے کیلئے دوڑے ، لیکن وہ ہم سے پہلے چل دیااور اپ بل میں کھس کیا تورسول الله علیہ نے فرمایا ،وہ تمہارے ضررسے اسی طرح محفوظ رہا ،جس طرح تم اس کے ضررسے ،ابراہیم ،اسر ائیل ،اعمش ،علقمہ رہا ،جس طرح تم اس کے ضررسے ،ابراہیم ،اسر ائیل ،اعمش ،علقمہ ضلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ترو تازگی سے سیھ رہے تھے ، عبدالله سے اور حفص و ادر اسی کے متابع روایت کی ہے ،ابوعوانہ نے مغیرہ سے اور حفص و ابو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم ،اسود ، عبدالله سے ابو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم ،اسود ، عبدالله سے ابو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم ،اسود ، عبدالله سے

(۱)اس حدیث میں بیان کردہ ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے انتہاء شفقت ہونے پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایسے کام اور ایسی چیزیں جن سے لاعلمی اور غفلت کی بناء پر لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے حضور صلی آللہ علیہ وسلم نے ان پر متنبہ فرمایا کہ کہیں لوگ لاعلمی میں نقصان میں نہ پڑجائیں۔ روایت کیاہے۔

وَسُلَيُمَانُ بُنُ قَرْمٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيَّ، عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَبْدِاللهِ . ٥٤٥ - حَدَّنَنَا نَضُرُو بُنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهَمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّة

الاعلى حدتنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمُ تُطُعِمُهَا وَلَمُ تَدَعُهَا تَاكُلُ مِنُ حِشَاشِ الْاَرُضِ قَالَ وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ سَعِيْدِ ن الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَةً.

20 - حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ آبِي اُوَيُسٍ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ نَوْلَ نَبِي مِّنَ الْاَنْبِيآءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَ غَتُهُ نَمُلَةٌ فَامَرَ بِجَهَازِهِ فَلَدَ غَتُهُ نَمُلَةٌ فَامَرَ بِجَهَازِهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَلَدً غَمُّا أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحُرِقَ بِالنَّارِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَلَمَ عَمَّلًا نَمُلَةً وَّاحِدَةً.

٣٠٠ بَابِ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ اَحَدِي مَنَاحَيُهِ اَحَدِي مَنَاحَيُهِ وَالْ اِحَدِي جَنَاحَيُهِ دَاءٌ فِي الْأُنْحَرِي شِفَآءٌ.

٥٤٧ - حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّئَنِي عُتُبَةُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ اَخُبَرَنِي عُبَيْدُ بُنُ حُنيُنٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابِ آحَدِكُمُ فَلْيَغُمِسُهُ ثُمَّ لِيَنْزِعُهُ فَالِّ فِي إِحُدى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ فَلْيَغُمِسُهُ ثُمَّ لِيَنْزِعُهُ فَالِّ فِي إِحُدى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ

۵۳۵۔ نصر بن علی عبدالاعلیٰ عبیداللہ بن عمر 'نافع 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی ہے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کی گئی اس نے بلی کو باندہ رکھا تھا'نہ اسے کھانے کو دیتی تھی'نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ کیڑے مکوڑے کھاتی 'عبداللہ 'سعید المقیری' حضرت ابوہریں ہیں 'رسول اللہ علیہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں (۱)۔

۱۹۳۸ - اسلمعیل بن ابی اولیس ' مالک ' ابوالزناد ' اعرج ' حضرت ابو ہر ریوہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا ' زمانہ ماضی میں ایک بی بی (۲) ایک در خت کے نیج گزرے ' انکوایک چیو نئی نے کاٹ لیا توانہوں نے اسکے چھتے کے متعلق علم دیا تو وہ در خت کے نیچ سے نکالا گیا پھر اسکے گھر کی بابت علم دیا تواسے آگ میں جلادیا گیا ہی اللہ تعالی نے ان پروحی جھیجی کہ تم نے ایک ہی چیو نئی کو سز اکیوں نہیں دی۔

باب ۲۰۰۰ جب کسی کے (کھانے) پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دینا چاہئے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیاری اور دوسرے پر میں شفاہے کا بیان۔

246۔ خالد بن مخلد 'سلیمان بن بلال 'عتبہ بن مسلم 'عبید بن حنین ، حضرت ابو ہر روہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پینے کی چیز میں مسلم گھی گر جائے تواور ڈبو دینا چاہئے پھر نکال کر پھینک دیا جائے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیاری اور دوسرے میں شفاہے۔

(۱)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخف کوئی جانوراپی تحویل میں رکھے تو شرعاًا سکی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکی غذاوغیر ہ کا بھی انتظام کرے، اگر نہیں کر سکتا تواس جانور کو کھلا چھوڑ دے۔ (۲) یہ نبی حضرت عزیزیا حضرت موسی تھے۔

وَفِي الْأُنُعراي شِفَآءً.

٥٤٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا الْحَسَنِ وَابُنِ السَّجَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَابُنِ السَّجَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَابُنِ سِيرِيُنَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ غَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِامْرَاةٍ مُومِنَةٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِامْرَاةٍ مُومِنَةٍ مَرَّتُ بِكُلُبٍ عَلَى رَاسٍ رَكِي يَلَهَثُ قَالَ كَادَ مَنَ الْمَآءِ فَعُفِرَ لَهَا بَذَلِكَ .

9 3 0 \_ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ فَالَ حَفِظُتُهُ مِنَ الزُّهُرِيِّ كَمَا إِنَّكَ هَهُنَا الْحُبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنُ اَبِي طَلْحَةَ رَضِى اللهُ عَنهُمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبُ وَلَا صُورَةً.

٥٥ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ آمَرَ بقَتُل الْكِلاب .

٥٥١ - حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا هَمُ اللهُ عَنُ يَحُنِى قَالَ حَدَّنَنِي اَبُو سَلَمَةَ اَنَّ اَبَاهُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ حَدَّنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ حَدَّنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ اَمُسَكَ كَلَبًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ اَمُسَكَ كَلَبًا يَنُقُصُ مِنُ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطً الله كُلبَ يَنُقُصُ مِنُ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيْرَاطً الله كُلبَ حَرُثِ أَوْكُلبَ مَاشِيَةٍ.

٢٥٥٠ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَا سُلَيُمَانُ قَالَ اَخْبَرَنِي يَزِيدُ بُنُ خُصِيُفَةَ قَالَ اَخْبَرَنِي السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ سَمِعَ سُفْيَانَ بُنَ آبِيُ لَا مُنْ اللهُ صَلَّى اللهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَلُبًا لَّا يُغْنِي عَنْهُ زَرُعًا وَلَا ضَرُعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمُ رَوْعًا وَلَا ضَرُعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلًّ يَوْمً يَوْمُ

۵۴۸۔ حسن بن صباح 'الحق ازرق عوف 'حسن 'ابن سیرین '
حضرت ابوہر رورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
علیہ نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت صرف اس لئے بخش دی گئی کہ
اس کا گزرایک کتے پر ہوا 'جوایک کنویں کے کنارے بیٹھا ہانپ رہاتھا '
عفریب بیاس سے مرجاتا 'اس عورت نے اپنا موزہ اتار ااور اسے
دو پٹہ میں باندھ کراس کے لئے پانی کھینچا (اور اسے بلادیا) تواسی بات
پراس کی بخشش ہوگئی۔

۵۳۹ علی بن عبدالله 'سفیان 'زہری' عبیدالله 'ابن عباس' حضرت ابو طلحہ رضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ ا نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔

۵۵- عبدالله بن یوسف 'مالک 'نافع 'حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهاسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے کوں کو مار دیا۔
 دیا۔

ا ۵۵۔ موسٰی بن اسلحیل 'ہمام ' پیحیٹی ابوسلمہ 'حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقہ نے فرمایا جس نے کتا پالا تواس کے عمل سے روزانہ ایک قیراط کم ہو تار ہتا ہے البتہ تھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے کا یہ حکم نہیں۔

م کور عبداللہ بن مسلمہ 'سلیمان' یزید بن حفصہ 'سائب بن یزید' حضرت سفیان بن زہیر شنوی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کتا پالے نہ اس سے زراعت کو فائدہ ہو'نہ مویشیوں کو (کہ ان کی حفاظت کرے) تواس کے عمل میں سے ہر روزایک قیراط کم ہوتا رہتاہے'سائب نے کہا'کیا آپ نے رسول اللہ علیہ سے سے سائے؟

قِيْرَاطٌ فَقَالَ السَّآثِبُ آنُتَ سَمِعُتَ هَذَا مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اِئُ وَرَبِّ هَذِهِ الْقِبُلَةِ.

كِتَابُ الْأَنِبُيَآءِ صَلُواتُ اللهِ عَلَيُهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ بَابِ خَلْقِ ادَمَ وَذُرِيَّتِهِ وَقُولِ اللهِ وَإِذُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْمِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرُضِ خَلِيْفَةً صَلْصَالٌ طِينٌ خُلِط بِرَمُلٍ فَصَلْصَلَ خُلِط بِرَمُلٍ فَصَلْصَلَ الْفَخَّارُ وَيُقَالُ مُنْتِنٌ يُرِيُدُونَ بِهِ صَلَّ كَمَا يُقَالُ مَنْتِنٌ يُرِيُدُونَ بِهِ صَلَّ كَمَا يُقَالُ صَرَّالِبَابُ وَصَرُصَرَ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ مِثْلُ صَرَّالْبَابُ وَصَرُصَرَ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ مِثْلُ كَبُكُنُةً فَمَرَّتُ بِهِ اسْتَمَرِّبِهَا الْحَمُلُ كَبُكُنَةً فَمَرَّتُ بِهِ اسْتَمَرِّبِهَا الْحَمُلُ فَاتَهُمُ اللهِ الْسَعَمَرِّبِهَا الْحَمُلُ فَاتَاتًا لَهُ اللهِ الْسَعَمَرِّبِهَا الْحَمُلُ فَاتَاتًا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لِلْمَلائِكَةِ اِنِّى جَاعِلْ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً لِلْمَلائِكَةِ اِنِّى جَاعِلْ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فِي كَبَدٍ فِي شِدَّةِ خَافِظُ اِلَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فِي كَبَدٍ فِي شِدَّةِ خَلْقٍ وَرِيَا شَا الْمَالُ وَقَالَ غَيْرُهُ الرِّيَاشُ وَالرِّيْشُ وَاحِدٌ وَهُو مَاظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسٍ مَاتُمُنُونَ النَّطُفَةُ فِي اَرْحَامِ النِّسَآءِ وَقَالَ مُرَا اللَّبَاسِ مُحَاهِدٌ إِنَّهُ عَلَى رَجُعِهِ لَقَادِرٌ النَّطُفَةُ فِي مُحَاهِدٌ إِنَّهُ عَلَى رَجُعِهِ لَقَادِرٌ النَّطُفَةُ فِي اللهِ عَلَيْلِ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُو شَفُعٌ السَّمَاءُ شَفُعٌ وَالُوتُرُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ فِي السَّمَاءُ السَّفَلُ السَّمَاءُ اللهُ عَزَّوجَلٌ فِي السَّمَاءُ اللهُ عَرَّوجَلٌ فِي اللهُ عَرَّوجَلٌ فِي السَّمَاءُ اللهُ عَرَّوجَلٌ فِي السَّمَاءُ اللهُ عَرَّوجَلٌ فِي الْحَسَنِ تَقُويُمٍ فِي الْحَسَنِ خَلْقِ السَّفَلَ اللهُ عَرَّوجَلُ اللهُ عَرَّوجَلُ اللهُ اللهُ عَرَّوجَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَّوجَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَّوجَلُ اللهُ الْمُ اللهُ المُنْ اللهُ 
## انہوں نے کہافتم اس کعبہ کے پروردگار کی ہاں۔

## انبياء عليهم انسلام كابيان

باب ۲۰۰۱ حضرت آدم اور انکی ذریت کی پیدائش کا بیان صلصال یعنی وه مٹی جس میں ریت کی آمیزش ہو اور پھر وہ ایسے بج جیسے مھیکری بجتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسکے معنی ہیں خمیر کی ہوئی' بد بودار 'ان لو گوں کے نزدیک به ماخوذ ہو گااصل سے (جمعنی بدبودار ہونا ،خمیر اٹھنااورصل اور صلصل کے ایک ہی معنی ہونگے) جیسے کہا جاتا ہے کہ صر اور صر صر ایک ہی ہیں یعنی وہ آواز جو در وازہ بند کرتے وقت نکلتی ہے اور جیسے کبکبتہ معنی میں کبکبتہ کے ہے (میں نے اسے او ندھا کر دیا) فمرت به لینی حوا کو حمل برابر رہا' پھر اسکی مدت پوری ہو گئی' ان لا تسجد معنی میں ان تسجد کے (لیعنی لاز اکدہے) باب۳۰۲ فرمان الهی "اور جب آپ صلی الله علیه وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں (اپنا) ایک خلفیہ بنانیوالا ہوں "کا بیان "ابن عباس فے فرمایالما علیها حافظ یعنی گر اس کا حفاظت کرنے والا ہے فی کبد کے معنی سخت پیدائش ہیں 'ریاشا کے معنی مال دوسرے لوگوں نے کہاہے ' ریاش اور ریش ایک ہی ہیں ' تعنی ظاہری لباس ماتمنون کے معنی ہیں کہ تم منی عور تول کے رحم میں ڈالتے ہواور مجاہدنے کہاکہ آیت کریمہ بے شک وہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ے کامطلب بیہ کہ وہاس بات پر بھی قادر ہے کہ نطفہ کو بھراحلیل ذکر میں واپس کر دے 'جو چیز مجمی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ جفت ہے 'آسان بھی جفت ہے اور یکتا تواللہ تعالیٰ

سَافِلِيُنَ اللّا مَنُ امَنَ خُسُرٍ ضَلَالٍ ثُمَّ الْسَتَثُنِي اللّا مَنُ امَنُ لَازِبِ لَازِمٌ نُنُشِفَكُمُ فَي آيِ خَلْقٍ نَشَآءُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ نُعَظِمُكُ وَقَالَ آبُو الْعَالِيَةِ فَتَلَقَّى ادَمُ مِنُ نُعَظِمُكُ وَقَالَ آبُو الْعَالِيَةِ فَتَلَقِّى ادَمُ مِنُ لَيَّةٍ كَلِمَاتٍ فَهُو قَولُهُ رَبَّنَا ظَلَمُنَا آنْفُسَنَا فَانَلَّهُمَا فَاسُتَزَلَّهُمَا وَيَتَسَنَّهُ يَتَغَيَّرُ اسِنَّ مُتَغَيِّرٌ وَالْمَسْنُونُ الْمُتَغَيِّرُ حَمَاءٍ حَمُعُ مُتَعَيِّرٌ وَالْمَسْنُونُ الْمُتَغَيِّرُ يَحُصِفَانِ الْوَرَقَ حَمَاةٍ وَهُو الطِينُ الْمُتَغَيِّرُ يَحُصِفَانِ الْوَرَقَ حَمَاةٍ مِنُ وَرَقِ الْحَنَّةِ يُولِفَانِ الْوَرَقَ الْحِصِفَانِ الْوَرَقَ وَيُحَصِفَانِ الْعَرَقِ الْحَنَّةِ يُولِفَانِ الْوَرَقَ وَيَحْمُ اللّهُ وَمُنَاعٌ اللّهِ بَعْضِ سَواتِهِمَا وَيَتَاعٌ اللّهِ يَعُضٍ سَواتِهِمَا وَيَتَاعٌ اللّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنُ كَنَايَةٌ عَنُ فَرُجَيُهِمَا وَمَتَاعٌ اللّهِ عِيْنٍ هَهُنَا اللّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنُ اللّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحِينُ عَنْدَ الْعَرَبِ مِنُ اللّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنُ اللّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحِينُ عَنْدَ الْعَرَبِ مِنُ اللّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحِينُ عَنْدَدُةً قَبِيلُهُ جِيلُهُ اللّهِ يَوْمِ مِنْهُمُ .

٣٥٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَنُ اللهُ عَنُهُ مَوْرَدَةً وَسَلَمَ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللهُ ادَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ إِذُهَبُ فَسَلِّمُ عَلَى أُولِئِكَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَالنَّا المَلاَئِكَةِ فَالنَّا المَلاَئِكَةِ فَالنَّا السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلامُ عَلَيْكَ فَقَالُوا السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنُ يَدُخُلُ الْمَعَلَقُ اللهِ فَكُلُّ مَنُ يَدُخُلُ المَعَلَقُ اللهِ فَكُلُّ مَنُ يَنْ الْعَلَقُ مَنْ الْعَلَقُ اللهِ فَكُلُ مَنُ يَنْ الْعَلَقُ مَنْ الْعَلَقُ مَنْ اللهِ فَكُلُ مَنُ يَنْ اللهِ فَكُلُّ مَنُ يَنْ الْعَلَقُ مَنْ اللهِ فَكُلُ مَنُ يَنْ الْعَلَقُ اللهِ فَكُلُ مَنُ يَنْ الْعَلَقُ مُورَةِ ادَمَ فَلَمُ يَزَلِ الْعَلَقُ لَا اللهِ فَكُلُ مَنُ يَنْ اللهِ فَلَالُ الْعَلَقُ اللهِ فَكُولُ مَنُ يَنْ اللهِ فَرَادُولُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَالَهُ فَكُلُ مَنُ يَنْ اللهِ فَلَامُ يَزَلِ الْعَلَقُ اللهِ يَتَعْمُ اللهِ فَلَامُ يَزَلِ الْعَلَقُ اللهِ فَلَامُ يَوْلُ اللهِ فَلَامُ يَوْلُولُ اللهِ فَلَامُ يَوْلُولُ اللهِ فَلَامُ يَوْلُ اللهِ فَلَامُ يَوْلُولُ اللهِ اللهِ فَلُولُ اللهِ فَلَامُ يَوْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُعَلِقُلُولُ اللهُ 
٥٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ عُمَارَةً عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّٰهُ

ہے فی احسن تقویم کے معنی ہیں 'عدہ پیدائش میں 'اسفل سافلین سے مومن مستثنی ہے حسرو کے معنی گمراہی ' پھر اس سے اللہ تعالی نے مومنوں کومستلیٰ کیا 'لازب کے معنی چیکنے والی 'ننشدکم یعنی جس صورت میں ہم جاہیں پیدا کر وس نسبح بحمدك العنى مم تيرى عظمت بيان كرتے بين اورابوالعاليد نے كہاكه فتلقى آدم من ربه كلمات يس كلمات سے مراوربنا ظلمنا انفسنا ہے 'فازلهما کے معنی ہیں کہ انہیں بہکادیایتسنہ کے معنی خراب ہوجاتا ہے 'اسن کے معنی متغیر 'مسنون کے معنی بھی متغیر 'حماء' حماۃ کی جمع ہے ' سڑی موئی مٹی کو کہتے ہیں ' یخصفان لعنی جنت کے پتول کوجوڑنے لگے یعنی ایک پت کودوسرے پت پر جوڑنے لگے 'سواتهما یعنی ان کی شرمگاہیں 'متاع الے حین' یہال حین سے مراد قیامت کے دن تک ہے 'اہل عرب کے نزدیک حین کے معنی ایک ساعت سے لے کر لا تعداد وقت کے آتے ہیں ' قبیلہ کے معنیٰ اس کی وہ جماعت جس سے وہ خود ہے۔

موں اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ اللہ علی نے فرمایا کہ اللہ علی نے قدم علیہ السلام کو بیدا کیا اور ان (کے قد) کی لمبائی ساٹھ گر تھی ' پھر اللہ تعالٰی نے فرمایا ' جاؤاور فرشتوں کو سلام کرو اور جو پچھ وہ جواب دیں اسے غور سے سنواوہ ہی تمہار ااور تمہاری اولاد کاسلام ہوگا 'حضرت آدم نے فرشتوں کے پاس جاکر کہاالسلام علیک انہوں نے لفظ ورحمتہ اللہ انہوں نے لفظ ورحمتہ اللہ انہوں نے لفظ ورحمتہ اللہ نہوں نے لفظ ورحمتہ اللہ فریادہ کیا ' السلام علیک ورحمتہ اللہ انہوں نے لفظ ورحمتہ اللہ مسلسل آدمیوں کا قد کم ہو تارہا۔)

۵۵۰ قتید بن سعید 'جریر' عماره 'ابوزرعه 'حفرت ابو ہریره رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایاسب سے

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهَ اللهُ عَلَيْ صُورَةِ الْقَمَرِ لَنَّ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْنَا اللهُ عَلَى اَشَدِّ كَوْكَبٍ لَيْلَةَ الْبَدُرِ ثُمَّ اللَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ عَلَى اَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍ فِي السَّمَآءِ اِضَاءَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ المُشَاطُهُمُ الدَّهَبُ وَلَا يَمُتَخِطُونَ اَمُشَاطُهُمُ الدَّهَبُ وَلَا يَتُغُولُونَ وَلَا يَمُتَخِطُونَ اَمُشَاطُهُمُ الدَّهَبُ وَرَشُحُهُمُ الدَّهَبُ اللَّهُ وَمَحَامِرُهُمُ الْاللَّةِ اللَّهُ وَرَامُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى صُورَةِ البَيْهِمُ الْحُورُ الْعِيْبِ وَازْوَاجُهُمُ الْمُورُةِ الْمِيْبِ اللهُ 

٥٥٥ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحْلَى عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهَ اللهِ اللهُ المُحتَلَمة عَلَيه المُمرَاةِ العُسُلُ المُحتَلَمة فَقَالَ مَسُولُ اللهِ المُمرَاة فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلّم فَيِمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ .

پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوگا 'ان کے چرے چود ھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے ' پھر جو ان کے بعد جنت میں جا تیں گے ' تو ان کے جرے اس چکدار ستارہ کی طرح ہوں گے ' جو آسان میں بہت روشن ہے ' نہ پیثاب کریں گے ' نہ پاخانہ ' نہ تھوک آئے گا' نہ ناک کی ریزش 'ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی 'اس کا پیپنہ مشک ناک کی ریزش 'ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی 'اس کا پیپنہ مشک رجیہا خو شبودار) ہوگا'ان کی انگیسٹھیوں میں عود سلگتار ہے گا'ان کی بویاں بڑی بڑی سیاہ آئکھوں والی عور تیں ہوں گی ( باہمی الفت کی جویاں بڑی بڑی سیاہ آدم کی شکل پر ساٹھ گرنے ہوں گے، آسان میں۔

مدد ، یخی ، بشام بن عروه ان کے والد از ین بنت افی سلمه احضرت ام سلمه رضی الله عنها سے روایت کرتے بین که ام سلیم نے عضرت ام سلمه رضی الله عنها سے روایت کرتے بین که ام سلیم نے عرض کیا که یا رسول الله الله الله حق بات سے شرم نہیں فرماتا اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل فرض ہے آنحضرت نے فرمایا ام سلمه (یہ سن کر) ہنے گئیں اور کہا کیا عورت کو بھی احتلام ہو تا ہے ؟ تورسول الله علیہ نے فرمایا (اگر ایسا نہیں ہے) تو اولاد میں اس کی مشابہت کیسے آتی ہے۔

201 - محد بن سلام فزاری 'مید ' حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے بین که جب عبدالله بن سلام کو رسول الله علیه وسلم که دینه میں تشریف آوری کاعلم ہوا ' تو آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ سے تین ایس باتیں معلوم کرنا چاہتا ہول ' جن کاعلم بی کے علاوہ کسی اور کو نہیں ' قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا ؟ اور کس وجہ سے بچہ اپنے باپیا ننہال کے مشابہ ہو تاہے ؟ تورسول الله علیہ نیس نے فرمایا جر ئیل نے مجھے ابھی یہ با تیں بتائی بین عبدالله نے کہا کہ یہ تو تمام فرشتوں میں یہودیوں کے دشمن ہیں ' پھر رسول الله علیہ نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گئ اور اہل جنت کے کھانے مشرق سے مبلا کھانا مجھلی کی کیجی کی نوک ہوگی ' رہی بچہ کی مشابہ تو مر دجب اپنی ہوی سے جمائے کی اور اہل جنت کے کھانے مشابہت ، تو مر دجب اپنی ہوی سے جمائے کر تاہے اور اسے پہلے از ال

٥٥٧ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحُوةً يَعْنِى لُولًا بَنُو اِسُرَآئِيُلَ لِمُ يَخْنَزِ اللَّحُمُ وَلُولًا حَوَّآةُ لَمُ تَخِنُ أَنْثَى زَوْجَهَا .

٥٥٨ حَدَّنَنَا آبُو كُرَيُبٍ وَّمُوسَى بُنِ حِرَامٍ قَالًا حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنُ مَّيُسَرَةً الْاَشْجَعِيِّ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي مَّيُسَرَةً الْاَشْجَعِيِّ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْتَوُصُوا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْتَوُصُوا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرَاةَ خُلِقَتُ مِنْ ضِلَع وَإِنَّ آعُوجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَع آعُلَاهُ فَإِنْ ذَهَبُتَ تُقِينُمَةً كَسَرُتَةً وَإِنْ

ہو جائے تو پچے اس کی صورت پر ہو تاہے ، عبداللہ بن سلام نے کہا ، ہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ،اللہ کے رسول ہیں ، پھر انہوں نے کہا ، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بہت ہی بہتان توڑنے والی قوم ہے (اگروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری بابت ان سے پوچھنے سے پہلے میر سے اسلام لانے سے واقف ہوگے) تو مجھ پر بہتان لگا تیں گے ، پھر یہودی آئے اور عبداللہ گھر میں چپ تو مجھ پر بہتان لگا تیں گئے ، پھر یہودی آئے اور عبداللہ گھر میں جپ گئے ، تورسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کسے آدی ہیں ؟انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سب سے برنے عالم اور بڑے عالم اور بڑے عالم اور بڑے عالم اور بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اچھا بتاؤ تو سہی ، اگر عبداللہ بیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اچھا بتاؤ تو سہی ، اگر عبداللہ انہیں اس سے بچائے ، فور آوہ ان کے سامنے آگئے اور کہا میں گوائی انہیں اس سے بچائے ، فور آوہ ان کے سامنے آگئے اور کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں ، تو وہ کہنے گئے کہ یہ ہم میں سب سے بدتر اور بدتر وری کے بیٹے ہیں۔

۵۵۷۔ بشیر بن محمد عبداللہ 'معمر 'ہمام 'حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظیمی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہودی نہ ہوتے تو گوشت بھی نہ سر تا(ا) اور اگر حوانہ ہو تلیل ۔ توکوئی عورت اینے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔

۵۵۸۔ابوکریب و موٹی بن حرام 'حسین بن علی 'زائد' میسر واشجعی ابو حازم ' حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عور توں کے ساتھ اچھا ہر تاؤکر و کیو نکہ عورت پہلی سب سے بیدا ہوئی ہے اور پہلی میں سب سے زیادہ کجی اس کے او پر والے حصہ میں ہوتی ہے اگر تم اسے سیدھاکرنا علیہ و گئے ہو تو و گئے تو وہ ٹوٹ جائمگی اور اگر چھوڑ دو کے تو ٹیر ھی رہے گی 'لہذا تم عور توں کے ساتھ اچھا ہر تاؤکر و۔

(۱) بنی اسر ائیل کو من وسلو کی انعام البی کے طور پر ملا تھااور انہیں اس کے جمع کر کے رکھنے کی ممانعت کر دی گئی تھی، لیکن انہوں نے جمع کر نااور ذخیرہ کرنانٹر وع کر دیا، سزاء کے طور پروہ کھانا نراب کردیا گیا۔ حدیث میں اس طرف اشارہ ہے۔ اس طرف اشارہ ہے۔ کے نتیج میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے در خت کے کھانے کی ترغیب دی تھی، خیانت سے اس طرف اشارہ ہے۔

تَرَكْتَهُ لَمُ يَزَلُ آعُوجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَآءِ.

٥٥٩\_ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا آبِيُ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُّ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ اَحَدَكُمُ يُحْمَعُ فِي بَطُنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونَ عَلَقَةً مِّثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضُغَةً مِّثُلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ اِلَّذِهِ مَلَكًا بِٱرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاَحَلَهُ وَرِزُقَهُ وَشَقِيٌّ اَوُسَعِيْدٌ ثُمٌّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّورُحُ فَاِنَّ الرَّحُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ حَتَّى مَايَكُونُ بَيْنَةٌ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيُهِ الْكِتَابُ فِيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ الْحَنَّةِ فَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَإِنَّ الرَّجُلَّ لَيَغُمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ الْحَنَّةِ حَتَّى مَايَكُونُ بَيْنَةً وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيُهِ الْكِتَابُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ فَيَدُخُلُ النَّارَ. ٥٦٠\_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ ﴿ زَيْدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكْرِ بُنِ انَسٍ عَنُ أنَسٍ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَكُلِّ فِيَ الرَّحِيمِ مَلَكًا فَيَقُولُ يَارَبِّ نُطُفَةٌ يَارَبِّ عَلَقَةٌ يَارَبِّ مُضُغَةٌ فَاِذَا اَرَادَانَ يُخُلُقَهَا قَالَ يَارَبِّ اَذَكُرٌّ يَارَبِ آمُ أَنْثَى يَارَبِ شَقِيٌّ آمُ سَعِيدٌ فَمَا الرَّزُقُ فَمَا الْأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَلْلِكَ فِي بَطُنِ أُمِّهِ.

071 - حَدَّنَنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْمَحُونِي عَنُ آنَسٍ يَرُفَعُهُ آنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِآهُونِ الْحَوْنِي عَنُ آنَسٍ يَرُفَعُهُ آنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِآهُونِ مِنُ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا لُو آنَّ لَكَ مَافِي الْأَرْضِ مِنُ شَيْءٍ كُنتَ تَفْتَدِي بِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَقَدُ سَلَيْكَ مَاهُوَ آهُونَ مِنُ هَذَا وَآنُتَ فِي صُلبِ سَالَتُكَ مَاهُوَ آهُونَ أُمِنُ هَذَا وَآنُتَ فِي صُلبِ ادَمَ آنُ لَا الشِّرُكَ .

200- عروین حفص 'ان کے والد اعمش 'زید بن وہب ' حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عبدائش فرمایا آپ صادق و مصدوق ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش فرایا آپ صادق و مصدوق ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش فالفہ خون استہ بن جا تاہے بھر اتن ہی مدت میں وہ مضغہ گوشت ہو تا نظفہ خون استہ بن جا تاہے بھر اتن ہی مدت میں وہ مضغہ گوشت ہو تا ہے بھر اللہ ایک فرشتے کو چار باتوں کا حکم دے کر بھیجنا ہے 'پی وہ اس کا عمل 'اس کی موت 'اس کارزق اور شقاوت یا سعادت لکھ دیتا ہے بھر اس میں روح بھو تک دی جاتی ہے اور ایک آدمی دوز خیوں جیسا عمل کر تا ہی سینی اس کے اور دوز خیوں جیسا عمل کر تا ہی سینی اور دوز نے کے در میان صرف ایک گر کا فاصلہ رہ جا تا ہے اور ایک آدمی اس کے اور جنت کے در میان صرف میں جا تاہے اور ایک آدمی اہل جنت کے جا تاہے اور ایک آدمی اہل حنت کے در میان صرف میں گر کا فاصلہ رہ جا تاہے کہ اس کا نوشتہ الی آگے بڑھتا ہے اور وہ دوز خیوں جیسے عمل کر تاہے کہ اس کا نوشتہ الی آگے بڑھتا ہے اور وہ دوز خیوں جیسے عمل کر نے لگتاہے اور دوز خیس چلاجا تاہے۔ اور وہ دوز خیوں جیسے عمل کر نے لگتاہے اور دوز خیس چلاجا تاہے۔ دور خیوں جیسے عمل کر نے لگتاہے اور دوز خیس چلاجا تاہے۔

- ۵۹۰ ابوالعمان محاد بن زید عبید الله بن ابو بکر بن انس مصرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے فرمایا الله تعلق نے فرمایا الله تعلق نے دم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کرر کھا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے پروردگار اب خون بستہ ہوگیا اے پروردگار اب خون بستہ ہوگیا کہ اے پروردگار اب مضغہ گوشت بن گیا 'اگر الله تعالی اسے پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے اے پروردگار نیک چاہتا ہے تو کہتا ہے اس کارزق کیا ہو یا لؤکی اے پروردگار نیک بخت ہو یا بد بخت 'اس کارزق کیا ہو اس کی عمر کتنی ہو 'پس اس کی میں کھوریا جا تا ہے۔

الاه - قیس بن حفص 'خالد بن حارث 'شعبه 'ابو عمر ان جونی ' حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دوزخی سے جے سب سے کم عذاب ہوگا 'فرمائے گا 'اگر تھے تمام دنیا کی چیزیں مل جائیں تو تو اس عذاب کے فدیہ میں دے دیگا وہ کیے گا کہ ہاں 'اللہ تعالیٰ فرمائیگا کہ میں نے تجھ سے جب تو پشت آدم میں تھا اس سے بھی کم طلب کیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا 'مگر تو بغیر شرک کئے مانا نہیں۔

77 ٥ - حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَيْ عَبُدُ اللهِ بَنُ مَرَّةً عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَبُدِ اللهِ مَنْ عَبُدُ اللهِ بَنُ مُرَّةً عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ اللهِ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَي ابُنِ ادَمَ الْاَوَّلِ كِفُلٌ مِّنُ دَمِهَا لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنُ سَنَّ الْقَتُلَ. اللهَ عَنُودٌ مُحَنَّدةٌ قَالَ اللهُ عَنُودٌ مُحَنَّدةٌ قَالَ اللهُ عَنُودٌ مُحَنَّدةٌ قَالَ اللهُ عَنُه اللهُ عَنُها قَالَتُ عَمُرةً عَنُ عَنُ يحيى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ عَمُرةً عَنُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنُها قَالَتُ عَمُرةً عَنُ اللهُ عَنُها قَالَتُ مَعُمَرةً عَنُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنَها التَتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنُهَا الْتَتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنُهَا الْحَتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنُهَا الْحَتَلَفَ وَمَا تَعَارَفَ بَعَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ 
يَّ ٣٠٤ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّوَ جَلَّ وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَادِئً الرَّأيِ مَاظَهَرَ لَنَا اَقَلِعِیُ اَمُسِکِیُ وَفَارَا لِتَّنُّورُ نَبَعَ الْمَآءُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَجُهُ الْاَرْضِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ الْحُودِیُ جَبَلٌ بِالْحَزِیْرَةِ دَابٌ مِثُلُ حَالِ.

مَّ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالَى إِنَّا اَرُسَلْنَا نَوجًا إِلَى قَوْمِهِ اَنُ اَنْذِرُ قَوْمَكَ مِنُ قَبُلِ اَن نَوجًا إِلَى قَوْمِهِ اَنُ اَنْذِرُ قَوْمَكَ مِنُ قَبُلِ اَنْ يَّاتِيَهُمُ عَذَابٌ الِيُمَّ الِلَى الْحِرا السُّورَةِ وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوُمِ إِنْ عَلَيْهِمُ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوُمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِيُ باياتِ اللهِ إلى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ .

291- عربن حفص بن غیاث ان کے والد 'اعمش عبدالله بن مر فا مسروق ' حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت آب علی نے فرمایا (جب بھی دنیا میں) کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تواس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے (یعنی قابیل) پر ضرور ہوتا ہے کوئکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

باب ٣٠٣ - تمام روحوں كے (روزازل ميں) اليے لشكر تھے جوا يك جگہ جمع تھے كابيان اليف اليخ بين سعيد عمرہ حضرت عائشة سے روايت كرتے ميں كہ ميں نے رسول الله عليہ وكئ فرماتے ہوئے سنا، كہ تمام ارواح كے لشكر ايك جگه جمع تھے فرماتے ہوئے سنا، كہ تمام ارواح كے لشكر ايك جگه جمع تھے بس جس روح ميں وہاں پہچان ہوگئ يہاں بھی ان ميں باہم دوستی ہوگئ يہاں بھی ان ميں باہم دوستی ہوگئ تو يہاں بھی بن ايوب نے سمجی بن سعيد سے بھی بيگا گی رہے گی ' سمجی بن ايوب نے سمجی بن سعيد سے بھی ايسی ہی روايت كی ہے۔

باب ٣٠٠ قرمان اللي اور جم نے نوح كوائى قوم كى طرف رسول بناكر بھيجاكا بيان ابن عباسٌ فرماتے ہيں كه بادى الراى كے معنى وہ بات جو جميں ظاہر ہو ئى اقلعى يعنى روك لے ' فارالتنور يعنى پانى چھوٹ پڑااور عكر مة نے فرمايا كه (تنور سے مراد)روئے زمين ہے 'اور مجاملاً كہتے ہيں كہ جودى جزيرہ ميں ايك پہاڑے دواب كے معنى حالت۔

باب ۰۵ سا۔ فرمان الہی بیٹک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف (پیہ پیغام دیمر) بھیجا "کہ اپنی قوم کو ان پر در دناک عذاب آنے سے پہلے ڈرائے۔ آخر سورت تک اور آیت کر بیمہ اورا نکونوخ کا قصہ پڑھا کر سنائے "جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تمہیں میر امقام اور احکام الہی کی تمہیں فیمحت کرنا شاق گزر تاہے مسلمین تک کابیان۔

٣٦٥ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ عَنُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ سَالِمٌ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فِى النَّاسِ فَاتُنِى عَلَى اللّهِ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ وسَلّمَ فِى النَّاسِ فَاتُنِى عَلَى اللّهِ بِمَا هُوَ اهْلَهُ ثُمَّ ذَكْرَ الدَّجَالَ فَقَالَ انِي لَانُذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنُ نَبِي إِلّا انْذَرَةُ قَوْمَةً لَقَدُ انْذَرَ نُوحٌ وَمَا مِنُ نَبِي اللّهَ لَيْسَ بِاعُورَ وَانَّ اللّهَ لَيْسَ بِاعُورَ . فَوَمَةً لِللّهَ لَيْسَ بِاعُورَ . فَوَمَةً لَقَدُ اللّهَ لَيْسَ بِاعُورَ . فَوَمَةً لَقَدُ اللّهَ لَيْسَ بِاعُورَ . فَوَمَةً لِللّهَ لَيْسَ بِاعُورَ . وَانَّ اللّهَ لَيْسَ بِاعُورَ . وَيَقُولُ اللّهَ عَنُ ابِي سَلَمَةً سَمِعُتُ ابَاهُرَيْرَةً رَضِى عَنُ ابِي سَلَمَةً سَمِعُتُ ابَاهُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ عَلُهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَلُهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَنُ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَنُهُ وَلَا اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٥٦٥ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى عِبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِحِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَجِئُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى هَلُ بَلَّغُتَ فَيَقُولُ نَعَمُ آيُ رَبِ ثُمَّ يَقُولُ لَامَاجَآءَ نَا يَقُولُ لِامَّاجَآءَ نَا يَقُولُ لِامَّاجَآءَ نَا يَقُولُ لِامَاجَآءَ نَا مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مِن يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مِن يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مَن مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مَن يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مَن يَشَهُدُ لَكَ فَيَقُولُ لَلْكَ حَمَّلَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأُمْتُهُ فَتَشْهَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمْتُهُ فَتَشْهَدُ آنَةً فَتَ مُن يَشَهُدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمْتُهُ فَتَشْهُدُ اللّهُ كُولُولُ مَعْلَاكَ جَعَلَنَا مَا النَّاسِ كُمُ أُمَةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَالْوَسُطُ الْعَدُلُ.

وَ ٥٦٦ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا آبُوُ حَيَّانَ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي دَعُوةٍ فَرُفِعَ الِيّهِ

الله عبدان عبدالله 'یونس 'زہری 'سالم 'حضرت ابن عمر رضی ۔ الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی نے لوگوں میں کھڑے ہو کر پہلے الله کی ایسی تعریف کی جس کاوہ مستحق تھا پھر د جال کاذکر کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ہر نبی نے اپنی قوم کو الیا ہے 'اور نوح نے بھی اپنی توم کو ڈرایا ہے 'لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی (اور وہ یہ ہے ) کہ بیشک و جال کانا ہے اور الله تعالی کانا نہیں نہیں بتائی (اور وہ یہ ہے ) کہ بیشک و جال کانا ہے اور الله تعالی کانا نہیں

۵۲۱ - ابو نعیم 'شیبان ' یخیی ' ابو سلمه ' حضرت ابو ہر ریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا میں متہیں د جال کے متعلق الی بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی بیشک وہ کانا ہے ' اور وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی آیک شبیہ لائے گا' پس جے وہ جنت کے گا' در حقیقت وہ دوزخ ہوگی اور میں متہیں د جال سے ایسا ہی ڈرا تا ہوں' جیسے نوح نے اپنی قوم کوڈرایا تھا۔

۵۲۵ موسی بن اسمعیل عبدالواحد بن زیاد ' اعمش ' ابوصالح ' حضرت ابوسعید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا (قیامت کے دن) نوح مع اپنی قوم کے تشریف لا کیں گئ تو اللہ تعالی بوجھے گاکیا تم نے (ہماراپیغام) پہنچادیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ' اے پروردگار ' پھر اللہ تعالی ان کی امت سے بوجھے گاکہ کیا انہوں نے ضہیں ہماراپیغام دیا تھا؟ تووہ کہیں گے نہیں 'ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا اللہ تعالی حضرت نوخ سے فرمائے گا' تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے ' محمد علیہ اور اکی امت ' تووہ گوائی دیں گے ہم ہاں انہوں نہیں گئے اور اکی امت ' تووہ گوائی دیں گے ہم ہاں انہوں نے تہمیں متوسط امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ رہو' وسط کے معنی در میان کے ہیں۔

۱۹۲۸ الحق بن نفر 'محمد بن عبيد 'ابوحيان 'ابوزرعه 'حضرت ابوہريرةً سے روايت كرتے ہيل كه ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ايك دعوت ميں تھے 'آپ صلى الله عليه وسلم كے سامنے دست پيش كياكيا اور آپ صلى الله عليه وسلم كو دست كا كوشت مرغوب تھا ' تو

الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهُسَةً وَقَالَ آنَا سَيِّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلُ تَدُرُونَ بِمَنُ يَحُمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْاخْرِيْنَ فِي صَعِيدٍ وَّاحِدٍ فَيُبُصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيُ وَتَدُنُوا مِنْهُمُ الشَّمُسُ فَيَقُولُ بَعُضُ النَّاسِ ٱلاَتَرَوُنَ الِي مَا ٱنْقُمُ فِيهِ الِّي مَا بَلَغَكُمُ ٱلَّا تَنْظُرُونَ اِلَى مَنُ يَّشُفَعُ لَكُمُ اِلَى رَبِّكُمُ فَيَقُولُ بَعُضُ النَّاسِ أَبُو كُمُ ادَمُ فَيَأْتُونَةً فَيَقُولُونَ يَا ادَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشُرِ حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيُكَ مِنُ رُّوُجِهِ وَامَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَٱسُكِنَكَ الْحَنَّةَ ٱلَّا تَشُفَعُ لَنَا اِلِّي رَبِّكَ ٱلَّا تَرْى مَانَحُنُ فِيُهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَقُولُ رَبِّى غَضِبَ الْيَوُمَ غَضَبًا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغُضَبُ بَعُدَةً مِثْلَةً وَنَهَانِي عَنِ الشَّحَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفُسِي نَفُسِىُ اِذُهَبُوا اِلَى غَيْرِىُ اِذُهَبُوا اِلَى نُوُح فَيَاتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَانُو حُ ٱنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهُلِ الْأَرُضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبُدًا شَكُورًا آمَا تَرَى اِلِّي مَا نَحُنُ فِيُهِ أَلَا تَرَى اِلَّهِ مَابَلَغَنَا أَلَا تَشُفَعُ لَنَا اِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ رَبِّى غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمُ يَغُضَبُ قَبُلَةً مِثْلَةً وَلَا يَغُضَبُ بَعُدَةً مِثْلَةً نَفُسِيُ نَفُسِيُ أَثُنُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَأَسُحُدُ تَحْتَ الْعَرُش فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ رَاسَكَ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ وَسَلُ تُعُطَةً قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ لَا أَحُفَظُ سَائِرَةً.

آپ صلی الله علیه وسلم اس میں سے نوج نوج کر کھانے لگے اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام آدمیوں کاسر دار ہوں گا کمیاتم جانے ہو' کس کئے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام الگلے بچھلے لو گوں کو ہموار میدان میں جمع کریگااس طرح کہ دیکھنے والاان سب کو د کم سکے، اور پکارنے والا انہیں اپنی آواز سناسکے اور آ فاب ان کے (بہت) قریب آ جائیگا 'پس بعض آدمی کہیں گئے کہ تم دیکھتے نہیں کہ تہاری کیاحالت ہورہی ہے اور تمہیں کتنی مشقت پہنچ رہی ہے مکیاتم ایے مخص کو نہیں دیکھو گے جو اللہ سے تمہاری سفارش کرے ، دوسرے لوگ کہیں مے اپنے باب آدم کے پاس چلو تووہ ان کے پاس آکر کہیں مے کہ آدم آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں 'آپ کواللہ نے این ہاتھ سے پیدا کر کے اپنی روح آپ کے اندر پھونکی اور فرشتوں کو محكم ديا توانهول نے آپ كو سجده كيااور آپ كو جنت ميں مهرايا كيا این رب سے آپ ہاری سفارش نہیں کرینگے کیا آپ ہاری حالت اور ہماری مشقت کامشاہرہ نہیں فرمارہے 'وہ فرمائیں کے مکہ آج اللہ اتناغضب ناک ہے کہ نداس سے پہلے الیاغضبناک ہوا'نہ آئندہ ہوگا اور اس نے مجھے درخت کا کھل کھانے سے منع کیا تھا گر میں نے نا فرمانی کی 'مجھے توخوداپی جان کی پڑی ہے 'لہذاکسی دوسرے کے پاس جاؤ (ہاں) نوح کے پاس چلے جاؤ ' تو وہ نوح کے پاس آکر کہیں مخ کہ اے نوح آپ دِنیا میں سب سے پہلے (تشریعی)رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ کا خطاب عطا فرمایاہے "کیا آپ ہماری حالت كامعائد نہيں فرمارے كيا آپاپ رب سے مارى سفارش نہيں كرينك وه فرمائيں كے كه آج الله اتنا غضبناك بئ كه اس سے قبل اليا غضبناک نه ہوانہ آئندہ ہوگا مجھے توخودا پی فکرے (یہاں تک کہ ان ے کہاجائے گاکہ )رسول اللہ علیہ کے پاس جائو تودہ میرے پاس آئیں گے 'میں عرش کے نیچے سجدہ میں گر پڑوں گا تو جھ سے کہا جائےگا 'اے ہمارے محبوب اپناسر اٹھائیے اور سفارش کیجئے ' آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سفارش مقبول ہو گئ اور مانگئے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیاجائے گا۔ محمد بن عبیدنے کہا کہ مجھے بوری حدیث محفوظ نہیں۔ ۵۲۷ نفرین علی بن نفر 'ابواحمه 'سفیان 'ابواسحاق 'اسود بن بزید ' حضرت عبدالله رضى الله عنه سے روایت كرتے بين كه رسالت

٥٦٧\_ حَدَّنَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نَصُرٍ اَنُحبَرَنَا اَبُو اَحُمَدَ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ اَبِيُ اِسُحَاقٍ عَنِ

الْاَسُودِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ اَلَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَرَا فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ مِثُلَ قِرَاءَ قِ الْعَامَةِ.

قَالَ لِقَوْمِهِ آلَا تَتَّقُوكُ آتَدُعُونَ بَعُلَا قَالَ لِقَوْمِهِ آلَا تَتَّقُوكُ آتَدُعُونَ بَعُلَا وَتَدُرُونَ آحَسَنَ النَّعَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمُ وَ وَتَذَرُونَ آخَسَنَ النَّعَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمُ وَ رَبَّ ابْآئِكُمُ الْاَوْلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ لَلَّهِ المُخْلَصِينَ لَلَّهِ المُخْلَصِينَ وَتَرَكُنَا عَلَيهِ فِي اللَّخِرِينَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَتَرَكُنَا عَلَيهِ فِي اللَّخِرِينَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَتَرَكُنَا عَلَيهِ فِي اللَّخِرِينَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُذُكّرُ بِخَيْرٍ سَلَامٌ عَلَى اللَّهُ مِن يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَحْزِي المُحْسِينَ إِنَّهُ مِن يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَحْزِي المُحْسِينَ إِنَّهُ مِن ابْنِ مَسْعُودٍ وَ عَبَادٍ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ الْيَاسَ هُوَ إِدْرِيشُ .

٣٠٧ بَابِ ذِكْرِ اِدُرِيْسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَرَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا قَالَ عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عُبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ عَبُدَانُ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ .

٥٦٥ - حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّنَنَا عَنْبَسَةُ
 حَدَّنَنا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ آنَسٌ
 كَانَ أَبُو ذَرِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَقُفُ
 بَيْتِى وَآنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبُرِيُلُ فَفَرَجَ صَدُرِى ثُمَّ
 غَسَلَهُ بِمَآءِ زَمُزِمَ ثُمَّ جَآءَ بِطَسُتٍ مِن ذَهَبٍ

مَّابِ عَلِيْقَةً نے فہل من مد کر ( یعنی کیا ہے کوئی نفیحت حاصل کرنے والا) مشہور قرات کے موافق پڑھا۔

باب ۲۰۳۱ مندرجه ذیل آیت کریمه کابیان اور بیشک الیاس پغیمروں میں سے ہیں (یاد کرو)جب انہوں نے اپنی قوم سے كہاكہ تم خداكاخوف كيوں نہيں كرتے "كياتم (عبادت كركے) . پکارتے ہو بعل (۱) (جو بت ہے) کؤاور چھوڑ دیتے ہواس اللہ کوجوسب سے احیما پیدا کر نیوالا ہے جو تمہار اور تمہارے تمام پچھلے باپ دادوں کا پرور د گارہے توانہوں نے الیاس کو حمثلایا ' بیشک وہ جہنم میں لائے جائیں گے ، مگر اللہ کے نیک اور خالص بندے و ترکنا علیه فی الآخرین کامطلب ابن عباس نے بیہ فرمایا کہ ان کا تذکرہ اچھائی اور بھلائی سے ہوگا 'سلام ہوال یاسین پر ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ' بیشک وہ مارے ایماندار بندول میں سے تھے ' ابن مسعود اور ابن عباس ف فرمایا که الیاس حضرت ادیس بی کانام ہے۔ باب ۷۰۰ حضرت ادیس علیه السلام کابیان اور الله تعالیٰ کا فرمان ہم نے ادریس (علیہ السلام) کو بلند مرتبہ عنایت کیا' عبدان عبدالله 'بولس 'زهري (دوسري سند) ـ

۵۲۸ - احمد بن صالح عنیمه ایونس ابن شهاب انس محضرت ابوذر است معرات سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ (شب معراق میں) میرے مکان کی حبیت تھی اور میں (اس وقت) کمہ میں تھالی جبریل آئے اور انہول نے میر اسینہ جاک کیا 'پھراسے آب زمزم سے دھویا پھر سونے کا ایک طشت جو تحکمت وائیان سے بھر اہوا تھا' لائے اور اسے میرے سینہ میں انڈیل دیا میر اسینہ سی کر برابر کر دیا

(۱) بعل یہ اس بت کانام ہے جس کی وولوگ پو جا کیا کرتے تھے ،ایک روایت کے مطابق یہ سونے کا بناہوا بت تھا جس کی لمبائی ہیں ہاتھ تھی اور اس کے چار منہ تھے، حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کواس کے چھوڑ نے اور ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا تھا۔

پھر میر اہاتھ پکڑ کر مجھے آسان کی طرف چڑھا لے گئے 'جب آسان ونیا پر پہنچ تو جریل نے اس آسان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ كھوڭ أس نے يو چھاكون ہے؟ انہوں نے كہا جريل ہے 'انہوں ، نے پوچھاکیا آپ کے ساتھ کو کی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہامیر کے ساتھ محمد (علیہ) ہیں،اس نے پوچھا کیاانہیں بلایا گیاہے؟ انہوں نے کہا' ہاں! دروازہ کھولتے جب ہم آسان پر چلے سے توایک آدمی و يكها جس كى دابني طرف بهى تجه أوى تحف اور باكيب طرف بهى جبوہ اپنی داہنی طرف (والوں) کو دیکھاہے تو ہننے لگیاہے اور جب بائیں طرف والوں کو دیکھتا ہے تورونے لگتاہے اس نے (مجھے دیکھ كر) كہا!اے نبي صالح اور اے بسر صالح مر حبا، ميں نے يو چھايہ كون م ے ؟ جريل نے جواب ديا 'يه آدم بين اور جولوگ افكى دائن اور بائين طرف ہیں یہ انکی اولاد کی روحیں ہیں داہنی طرف والے تواہل جنت مين اور بائي طرف والے الل دوزع توجب دائن طرف ديكھتے ہيں ، توہنتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں 'توروتے ہیں 'پھر جبریل مجھے اور اوپر چڑھا کے گئے منی کہ دوسرے آسان پر پہنچ 'پسِ جبریل نے اسکے داروغہ سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا 'اس نے دروازہ کھول دیا انس كت يس كه ابو ذرنے بيان كياكه آپ صلى الله عليه وسلم في آسانوں میں اور پس موسٰی عیسٰی اور ابراہیم (علیہم السلام) کو دیکھا' ابوذرنے انکے مقامات ومراتب مجھ سے بیان نہیں کئے 'سوائے اس کے کہ ابوذر نے بیہ بیان ضرور کیا مکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو آسانِ دنیااور ابراہیم کو چھٹے آسان پر دیکھا۔انس کہتے ہیں که جب جریل کا گزر (آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ہمراہی میں) ادریس کے پاس ہوا تو انہوں نے کہا اے نبی صالح اور اے برادر صالح مرحبا بيس نے پوچھايد كون ہے؟ توجريل نے كها 'بدادريس ہیں 'پھر میں موسٰی کے پاس سے گزرا توانہوں نے کہا' نبی صالح اور برادر صالح مرحبا عیل نے پوچھایہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا س موسی ہیں 'پھر میر اگزرعیٹی کے پاس ہوا توانہوں نے کہا 'نی صالح اور برادر صالح مر حبا میں نے بوچھامیہ کون ہے تو جبریل نے کہا ' میہ عیلی ہیں ' پھر ابراہیم کے پاس سے میر اگرر ہوا توانہوں نے کہا ' بی صالح اور پسر صالح مرحبا میں نے بوچھامیا کون ہے؟ توجریل نے کہا

مُمْتَلِئٌ حِكْمَةً وَّإِيْمَانًا فَٱفْرَغَهَا فِي صَدُرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِى فَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَآءِ فَلَمَّا جَآءَ إِلَى السَّمَآءِ اللَّهُنِّيَا قَالَ جِبُرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَآءِ افْتَحُ قَالَ مَنُ هَذَا قَالَ هَٰذَا حِبْرِيُلُ فَقَالَ مَعَكَ آحَدٌ قَالَ مَعِي مُحَمَّدٌ قَالَ ٱرُّسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ فَافْتَحَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَآءَ إِذَا رَجُلٌ عَنُ يَّمِينِهِ ٱلسُوِدَةٌ وَعَنُ يَسَارِهِ ٱلسُوِدَة فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيُنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِ بُنِ الصَّالِحِ قُلُتُ مَنُ هَذَا يَا جَبُرِيلُ قَالَ هَذَا ادَمَ وَهٰذِهِ الْاَسُودَةُ عَنُ يَّمِيُنِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَاهُلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمُ آهُلُ الْحَنَّةِ وَالْاَسُوِدَةُ الَّتِيُ عَنُ شِمَالِهِ آهُلُ النَّارِ فَاذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى نُمَّ عَرَجَ بِيُ حِبْرِيْلُ آتَى السَّمَآءَ الثَّائِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا الْفَتَحُ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّالُ فَفَتَحَ قَالَ آنَسٌ فَذَكَّرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي الشَّمْوٰتِ اِدْرِيْسَ وَمُوْسْى وَعِيْسْى وَاِبْرَاهِيْمَ وَلَمُ يَثُبُتُ لِيُ كَيُفَ مَنَازِلُهُمُ غَيْرَ أَنَّهُ قَدُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ ادَمَ فِي السَّمَآءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيُمَ فِي السَّادِ سَةِ وَقَالَ أَنَسُّ فَلَمَّا مَرٌّ جِبُرِيلُ بِإِدُرِيسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنُ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِدُرِيْسُ ثُمَّ مَرَرُتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ قُلتُ مَنُ هٰذَا قَالَ هٰذَا مُوسَى ثُمَّ مَرَرُتُ بِعِيْسْى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِح قُلُتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا عَيُسِلَى ثُمُّ مَرَرُتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَ الإبُنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِّيمُ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَآخُبَرَنَى ابْنُ حَزُمِ اَنَّ ابْنَ

عَبَّاسِ وَآبَا حَيَّةَ الْاَنْصَارِيُّ كَانَا يَقُولُان قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ غُرِجَ بِيُ حَتَّى ظَهَرُتُ لِمُسْتَوَّى ٱسْمَعُ صَرِيُفَ ٱلْٱقَكَامِ قَال ابُنُ حَزُمٍ وَانَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَٰنُهُمَا قَالَ العَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ خَمُسِينَ صَلواةً فَرَجَعُتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسْى فَقَالَ مُوسْى مَاالَّذِي فَرَضَ عَلَى أُمِّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ خَمُسِينَ صَلواةً قَالَ فَرَاحِعُ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِنُقُ ذٰلِكَ فَرَجَعُتُ فَرَاجَعُتُ رَبِّىُ فَوَضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعُتُ اللي مُوُسٰى فَقَالَ رَاحِعُ رَبَّكَ فَذَكَرَ مِثْلَةً فَرَضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعُتُ اِلِّي مُوْسَى فَٱخْبَرُتُهُ فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّكَ فَاِنَّ ٱمَّنَكَ لَاتُّطِيْقُ دْلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاجَعُتُ رَبِّيُ فَقَالَ هِيَ خَمُسٌ وِّهِيَ خَمُسُونَ لَايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىٌ فَرَجَعُتُ اِلَى مُوُسَى فَقَالَ رَاحِعُ رَبُّكَ فَقُلُتُ قَدِاسُتَحُيَيْتُ مِنُ رَّبِّي نِّمَّ انْطَلَقَ حَتَّى آتى بي سِدُرَةُ الْمُنتَهي فَغَشِيَهَا ٱلْوَانُ لَا ٱدُرِى مَاهِىَ ثُمَّ ٱدُخِلْتُ الْحَنَّةَ فَاِذَا فِيُهَا حَنَابِدُ اللُّؤُلُوِ وَإِذَا تُرَابُهَا المسك.

٣٠٨ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَالِّى عَادٍ اَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَقَوَمِ اعْبُدُوا اللهِ وَقُولِهُ إِذْ ٱنْذَرَقَوُمَهُ بِالْاَحْقَافِ الى قَوْلهِ كَلالِكَ نَحْزِى الْقَوْمَ الْمُحْرِمِيْنَ فِيْهِ عَنُ عَطَآءٍ وَّسُلَيْمَانَ عَنُ عَآئِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

ید ابراہیم ہیں 'ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابن حزم نے بیان کیاہے کہ ابن عباس وابوحید انصاری کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا پھر مجھے او پر چڑھایا گیا 'ختی کہ میں ایک ہموار مقام میں پہنچا جہاں ہے قلموں کی کشش کی آواز سن رہا تھا 'ابن حزم وانس بن مالک نے کہا کہ رسول الله علية في فرماياكه كر الله في مير، الدينياس (ونت کی) نمازیں فرض کیں تو میں اس تھم کولے کر واپس آیا تھی کہ میرا گزر موسی علیہ السلام کے پاس سے ،وا او موسی علیہ السلام نے پوچھا كەاللەنے آپ صلى الله عليه وسلم كى امت بركيا فرض كيا؟ ميں نے کہاکہ پچاس نمازین موسی علیہ السلام نے کہا " آپ این پروردگار سے دوبارہ کہنے کیونکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت میں اتن طاقت نہیں ہے تو میں واپس گیااور اپنے پرورد گار سے دوبارہ عرض کیا ' تواللہ تعالی نے اس کا ایک حصہ معان فرمایا ' پھر میں موسی کے یاس واپس آیا توانہوں نے کہااپنے پروردگارے پھر کہنے اور انہوں نے ویہا ہی کیا ' تو انہوں نے پھر ایک حصہ معاف کر دیا ' میں پھر موسٰی کے پاس واپس آیا اور میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہااینے بروردگار سے پھر عرض سیجئے "كيونكه آپ (ضلى الله عليه وسلم)كي امت میں اسکی طاقت نہیں 'میں نے واپس آکر پھر پرور د گار سے کہا تواس نے فرمایا کہ یہ پانچ نمازیں (باقی رکھی جاتی ہیں) اور یہ ثواب میں بچاس نمازوں کے برابر میں میرے پاس بات نہیں بدلی جاتئ پھر میں موسی کے پاس واپس آیا توانہوں نے کہاا ہے پرورد گارہے پھر عرض کچئے تو میں نے کہاکہ اب تو مجھے اپنے پروردگارے شرم آتی ے پھر مجھے جریل لیکر سدرة المنتی پر پہنچ اس پر سجھ عیب قتم کے اليه رمك نظر آرب تھ؛ جنہيں ميں بيان نہيں كرسكتا ، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تواسکے سنگریزے موتی تھے اور اس کی مٹی مشک تھی۔ باب ۳۰۸ آیت کریمہ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) کورسول بناکر تھیجا توانہوں نے کہا' اے میری قوم الله کی عبادت کرو۔"اور آیت کریمہ جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں (اللہ تعالیٰ کے عذاب سے) ذرایا ' مجر مین تک اس میں عطا ' و سلیمان ' عائشہ رسالت

ہ ساللہ استارہ ہیں۔ ماب علیہ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۹۰ س۔ فرمان خداوند کی اور رہے عاد تو انہیں بہت تیز ہوا ابن اور سخت ہوا سے برباد کر دیا گیا صرصر کے معنی تیز ہوا ابن عید کہتے ہیں کہ عاتبۃ اس ہوا کو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنا پاسبانوں سے سر کشی کرتی ہے وہ ہواسات را تیں اور آٹھ دن تک مسلسل مسلط رہی حسوما یعنی مسلسل لگا تار 'پس تم لوگوں کو وہاں گرا ہواد کیھتے ہو 'گویا کہ وہ محبور کے در ختوں کی جڑیں (اور سے ) ہیں اعجاز لیعنی اس کی جڑیں 'تو کیا تم ان کا نشان باتی و کیھتے ہو 'باقیہ کے معنی ہیں 'بقیہ 'بچا کھیا۔

٥٢٩ محد بن عرعرة شعبه ' حكم ' مجابد ' حفرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ چھوا ہواہے میری مدد ہوئئ اور پروا ہواہے عاد ہلاک ہوئے ابن کثیر سفیان 'ان کے والد 'ابن ابو نعیم 'حضرت سعید خدری رضی الله عنه سے ردایت كرتے بن كه حضرت على رضى الله عنه نے رسول الله عليہ كو كچھ سونا بھیجا او آپ صلی الله علیه وسلم نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم كرديا 'اقرع بن حابس منظلي ثم المجاهعي 'عيبينه بن بدر فزاري 'زيد طائي عو بعد ميل بنونبال مين شامل موسك اور علقمه بن علاله عامرى جو بعد میں بنو کلاب ہے متعلق ہو گئے ' تو قریش وانصار اس پر ناراض ہوگئے اور کہنے گلے کہ یہ اہل نجد کے سر داروں کو دیتے ہیں ' ہمیں نہیں دیتے آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی تالیف کرتا ہول پھرایک مخص (ا) سامنے آیا جس کی آ ٹکھیں اندر د ھنسی ہو ئی اورر خسارا بجرے ہوئے تھے؛ پیشانی اونچی داڑھی تھنی اور سر منڈ اہوا تھا 'اس نے کہا 'اے محمد! خداسے ڈرد آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'اگر میں ہی خدا کی نافرمانی کرنے لگوں ' تو پھر اسکی اطاعت کون كرے كا 'الله نے تو مجھے زمين والوں پر امين بنايا ہے اور تم مجھے امين نہیں سمجھتے ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بخص نے شایدوہ خالد بن ولید سے ،اس کے قتل کرنے کی اجازت مانگی ، مگر آپ صلی

عَلَيُهِ وسَلَّمَ .

٣٠٩ بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوجَلَّ وَاَمَّا عَادٌ فَاهُلِكُوا بِرِيحِ صَرُصَرٍ شَدِيدَةٍ عَاتِيةٍ قَالَ ابُنُ عُيينَةَ عَتَتُ عَلَى الخُزَّانِ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبُعَ لَيَالٍ وَّنْمَانِيَّةٌ أَيَّامٍ حُسُومًا مُتَنَا بَعَةً فَتَرَى القَّوْمَ فِيهَا صَرُعَى كَانَّهُمُ اعْجَازُ نَحُلٍ خَاوِيَةٌ أُصُولُهَا فَهَلُ تَرْى لَهُمُ مِنُ بَاقِيَةٍ بَقِيَّةٌ.

٥٦٩\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَأَهُلِكُتُ عَادٌ بِالدُّبُورِ قَالَ قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ آبِي نَعَمٍ عَنُ آبِيُ سَعِيُدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَقُرَعِ بُنِ حَابِسُ الْحَنْظَلِّي ثُمَّ الْمَحَاشِقِي وَعُيَيْنَةَ بُنِ بَدُرِ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدِ نِ الطَّائِيُ ثُمَّ اَحَدُ بَنِيُ نَبْهَانِ وَعَلَقَمَةَ بُنُ عَلَاثَةٍ الْعَامِرِيِّ ثُمٌّ اَحَدُ بَنِي كَلَابٍ فَغَصِبَتُ قُرَيُشٌ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعُطِى صَنَادِيْدَ اَهُلَ نَجُدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَالَفُهُمُ فَٱقۡبَلَ رَجُلُ غَائِدُ الۡعَيۡنَيۡنِ مُشۡرِفُ الۡوَجُنَتَيۡنِ نَاتِي الْحَبِيُنِ كُثُّ اللِّحْيَةِ مَحُلُوثُ الرَّاسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهِ يَامُحَمَّدُ فَقَالَ مَنُ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ آيَاُ مَنِنَى اللَّه عَلَى آهُلِ الْآرُضِ فَلَا تَاْمَنُونِيُ فَسَالَةً رَجُلٌ قَتْلَةً اَحُسِبُةً خَالِدُ بُنُ

(۱)اس سے مراد ذوالخویصر ونامی مخص ہے جو کہ خار جیوں کاسر دار بنااور یہ لوگ حروراء میں حضرت علیٰ کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے۔

الُولِيُدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِنَّ مِنُ ضِعُضِى هذَا اَوْفِى عَقِبِ هذَا قَوُمٌ يَّقُرَأُونَ الْقُرَانَ لَايُحَاوِرُ حَنَا جِرَهُمُ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ اَهُلَ الْإِسُلامِ وَيَدُعُونَ اَهُلُ الْاُوتَانِ لَئِنُ آنَا اَدْرَكُتُهُمُ لَاقْتُلَنَّهُمُ قَتُلَ عَادٍ.

٥٧٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسُرَآئِيلُ
 عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ سَمِعُتُ
 عَبُدَاللّٰهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وسَلَّمَ يَقُرُأُ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ.

٣١٠ بَابِ قِصَّةِ يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى قَالُوا يَاذَا الْقَرُنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِيُ الْأَرْضِ.

٣١١ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَيَسَعُلُونَكَ عَنُ ذِى الْقَرُنَيْنِ قُلُ سَاتُلُوا عَلَيْكُمُ مِنْهُ ذِكُرًا إِنَّا مَكَنَّالَةً فِى الْاَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَبَعَ سَبَبًا إِلَى قَولِهِ اتُونِى الْقِطعُ رَبِرَ الْحَدِيدِ وَاحِدُهَا زُبُرَةٌ وَهِى الْقِطعُ حَتَّى إِذَا سَاوِى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ يُقَالُ عَنِ الْمَعَلِينِ وَالسَّدِينِ يُقَالُ عَنِ الْمَعَلِينِ وَالسَّدِينِ الْحَبَلَيْنِ وَالسَّدِينِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلِينِ الْحَبَلَيْنِ وَالسَّدِينِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ وَالسَّدِينِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلِينِ الْحَبَلِينِ الْحَبَلِينِ وَالسَّدِينِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلِينِ الْحَبَلِينِ الْحَبَلَيْنِ وَالسَّدِينِ الْحَبَلِينِ الْحَبَلَيْنِ وَالسَّدِينِ الْحَبِيلِ الْحَبَلِينِ الْمَعْلَى الْمَنْ عَلَى الْمَعْلَى الْمَلِينِ وَلَوْلَ الْمِنْ عَلَيْهِ وَطُرًا الْمُنْ عَلَى الْمَدِينُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ النَّحَاسُ فَمَا لَا الْمَالَ الْمُنْ عَبَّاسِ النَّحَاسُ فَمَا فَمَا لَا الْمَنْ عَبَّاسِ النَّحَاسُ فَمَا

باب ۱۳۱۰ یاجوج ماجوج کے واقعہ کا بیان اور فرمان خداوندی انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین (۱) بیٹک یاجوج وماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔

باب ااس فرمان البی اور به لوگ آپ صلی الله علیه وسلم سے ذوالقر نین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ (صلی الله علیه وسلم) فرماد ہجئے، میں انکا تھوڑا ساقصہ تمہیں بڑھ کر سناتا ہوں ہم نے ہر قسم کا سامان ہوں ہم نے ہر قسم کا سامان انہیں دیا 'سووہ ایک راستہ پر (باارادہ فتوحات) چلے 'میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ تک 'زبر کا مفرد زبرہ یعنی مکڑے ' بیال تک کہ جب انہوں نے دو پہاڑوں کے در میان میں برابر کر دیا ابن عباس سے منقول ہے 'صدفین کے معنی دو پہاڑ اور سدین کے معنی دو پہاڑ اور سدین کے معنی ہی دو پہاڑ خرجا کے معنی اجرت ' تو ذوالقر نین نے کہا ' اسے پھو کو ' حتی کہ جب اسے آگ (کی فروالقر نین نے کہا ' اسے بھو کو ' حتی کہ جب اسے آگ (کی طرح) سرخ کر دیا ' تو ذوالقر نین نے کہا کہ میرے پاس آئو

(۱) یہ ذوالقر نین نامی مسلمان بادشاہ تھااس کانام عبداللہ بن ضحاک بن معد تھا، راجج قول کے مطابق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گذراہے۔ میں گذراہے۔

السُطَاعُوا آنُ يَّظَهَرُوهُ يَعُلُوهُ اسْتَطَاعَ السُتَفُعَلَ مَنُ اَطَعَتُ لَهٌ فَلِلْالِكَ فُتِحَ السُطَاعَ يَسُطِيعُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ اِسْتَطَاعَ وَسُطِيعُ وَمَا اسْتَطَاعُوالَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنُ رَّبِي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ وَكُاءَ الزَّقَةُ بِالْاَرْضِ وَنَاقَةُ دَكَّاءَ لاسَنَامَ دَكَّاءَ الزَّقَةُ بِالْاَرْضِ وَنَاقَةُ دَكَّاءَ لاسَنَامَ دَكَّاءَ الزَّقَةُ حَتَّى لَهُا وَلَدَّ كُذَاكُ مِنَ الْاَرْضِ مَثَلَةً حَتَّى صَلَّبَ مِنَ الْاَرْضِ مَثَلَةً حَتَّى وَمُلَا فَعُدُ اللَّهُ عَلَى حَقَّاوَتَرَكُنَا بَعْضَهُمُ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ وَمَا وَيَكُ اللَّهُ عَلَيْ وَمُلَا مَحْدَ بَيُسُلُونَ قَالَ مَحْدَ بَيْسِلُونَ قَالَ مُحَدِّ يَنْسِلُونَ قَالَ مَحْدَ بِيَنْسِلُونَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايَتُ السَّدَّمِثُلَ الْبَرُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايَتُ السَّدَّمِثُلَ الْبَرُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايَتُ السَّدَّمِثُلُ الْبَرُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايَتُ السَّدَّمِثُلُ الْبَرُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايَتُ السَّدَّمِثُولَ الْبَرُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايَتُ السَّدَّمِثُولَ الْبَرُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايَتُ السَّدَمِثُلُ الْبَرُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايَتُ السَّدَمِرُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايَتُ السَّدَمِيْلُ الْبَرُدِ الْمُحَبِرِ قَالَ رَجُلُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايَتُ السَّدَمِيْلُ الْبَرُدِ الْمُحَبِرِ قَالَ رَاعُولَ الْمَرْدِ الْمُحْبَرِ قَالَ رَاعُهُ الْمُحَرِرِ قَالَ رَاعُهُ الْمُحْبَرِ قَالَ رَاعُهُ الْمُحْبَرِ قَالَ رَاعُهُ الْمُحَبِرِ قَالَ رَاعُهُ الْمُحْبَرِ قَالَ الْمُحْبَرِ قَالَ الْمُحْبَرِ قَالَ الْمُحْبَرِ قَالَ الْمُحْبَرِ قَالَ اللَّهُ الْمُعَالَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُرْدِ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ لُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ ال

٥٧١ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ بُنُ الزَّبَيْرِ اللَّ زَيْنَبُ بُنَةَ ابِي سَلَمَةً حَدَّثَتُهُ عَنُ أُمِّ حَبِيْبَةً , بِنُتِ ابِي سُفْيَانَ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحُشٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُنَّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنُ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ اليَّومُ مِنُ رَدُم يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مِثْلُ هذِهِ وَحَلَّق بِإصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيُهَا قَالَتُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ تَلِيْهَا قَالَتُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ

میں اس پر قطرہ ڈالدوں ' قطر کے معنی را مگ بعض کہتے ہیں كه لوما اور بعض كہتے ہيں كه پيتل اور ابن عباسٌ نے كہاكه تانبا ئنہ وہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے میں یظہر وہ کے معنی وہ اسكے اور چردهيس استطاع اطعت له كاباب استفعال ب اسى وجہ سے مفتوح پڑھا گیاہے کہ اسطاع یسطیع اور بعض کہتے ہیں 'استطاع ينتطيع اور نه وه اس مين سوراخ كرسكته بين ' ذوالقرنین نے کہایہ میرے پروردگار کی مہرمانی ہے اور جب میرے رب کاوعدہ آئے گاتووہ اسے ریزہ ریزہ کرڈالے گا'د کاء ك معنى اسے زمين سے ملادے گا "ناقد دكاء اللي او نمنى كو كہتے ہیں جس کی کوہان نہ ہواور د کداک وہ زمین ہے جو ہموار ہونے کی وجہ سے اتنی سخت ہو گئی ہو کہ اسپر پڑیاں جمی ہوں 'اور میرے رب کا وعدہ سچاہے اور ہم اس دن انکی پیہ حالت کڑے 🖁 دینگے کہ ایک دوسرے میں گڈ ٹہ ہو جائیں گئے حتی کیہ یاجوج ماجوج کھول دیئے جائنگے اور وہ ہر بلندی سے نکل بڑیں گئ قادہ کہتے ہیں کہ حَدب کے معنی ہیں ٹیلہ ایک مخص نے آپ 🗝 صلی الله علیه وسلم سے کہا کہ میں نے ایک دیوار منقش حادر کی طرح دیکھی ہے (کیایہی سد سکندری ہے) آپ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا 'بال تونے اسے د مکھ لياہے۔ ا۵۷\_ یخیکی بن بکیر 'لیٹ' عقیل ابن شہاب ' عروہ بن زبیر ' زینب بنت ابوسلمه ، حفرت ام حبيبه بنت ابوسفيان ، حفرت زينب بنت جش رضی اللہ عنہن سے روایت کرتی ہے کہ رسالت مآب علیہ ا یک دن ان کے پاس تھبر ائے ہوئے تشریف لائے اور آپ (صلی الله عليه وسلم) فرمار ہے تھے كه لااله الاالله عرب كى خرابى مو اس شر سے جو قریب آگیا' آپ نے الگو مے اور شہادت والی انگلی کا حلقہ بنا کراس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس کے برابریاجوج ماجوج نے دیوار میں سوراخ کرلیاہے 'حضرت زینب نے عرض کیایا

رسول الله كياجم بلاك موجائين ك عالائكه جمين نيك لوگ بھي

اللهِ أَنَهُلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كَثُرَ الْحَبُثُ .

٧٧ - حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا ابُنُ طَاوُسٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ فَتَحَ اللَّهُ مِنُ رَدَم يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هذا وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسُعِينَ.

٥٧٣\_ حَدَّثَنِيُ اِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّثَنَا أَبُوُ أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُوُ صَالِحٍ عَنُ آبِي سَعِيُدِ نِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَاادَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعُدَيُكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيُكَ فَيَقُولُ آخُرِجُ بَعُثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعُثُ النَّار قَالَ مِنُ كُلِّ ٱلْفِ تِسْعَمِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسُعِيْنَ فَعِنْدَةً يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلِ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسُ شُكَارَى وَمَاهُمُ بِسُكَارِى وَلكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيُدٌ قَالُوُا يَارَسُوُلَ اللَّهِ وَأَيُّنَا ذَٰلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ ٱبْشِرُوا فَاِنَّ مِنْكُمُ رَجُلًا وَمِنُ يَّا جُوَجَ وَمَا جُوُجَ ٱلْفًا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بيدِهِ إِنِّي ٱرُجُواَنُ تَكُونُوا رُبُعَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا فَقَالَ ٱرُجُوُ أَنُ تَكُونُنُوا ثُلُثَ آهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا فَقَالَ ٱرْجُوْاَنُ تَكُونُوُا نِصُفَ آهُلِ الْجَنَّةَ فَكَبَّرُنَا فَقَالَ مَا أَنْتُمُ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشُّعُرَةِ السَّوُدَآءِ فِيُ جِلْدِ ثُورِ أَبْيَضَ أَوُكَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي حَلْدِ ئُورِ اَسُوَدَ .

٣١٢ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاتَّخَذَ اللَّهُ

ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں!اس وقت جبکہ فسق وفجور کی زیادتی ہو جائے گا۔

221۔ مسلم بن ابراہیم 'وہیب 'ابن طاؤس 'ان کے والد 'حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظیلے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے یاجوج ماجوج کی اتنی دیوار کھول دی ہے اور آپ علیلیے نے اپنے ہاتھ سے نوے کے ہندسے کا حلقہ بنایا۔

۵۷۳ الحق بن نفر 'ابواسامه 'اعمش 'ابو صالح ' حضرت ابوسعيد خدری سے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا اللہ تعالی (قیامت کے روز) فرمائے گا 'اے آدم! عرض کریں گے میں حاضر ہوں اور شرف ماب ہوں 'اور ہر طرح کی بھلائی سب تیرے ہاتھ میں ہے؛ الله فرمائے گادوزخ میں جانے والالشکر نکالو 'وہ عرض کرینگے' دوزخ کاکتنالشکرہے اللہ فرمائے گافی ہزار نوسو ننانوے (دوزخ میں اور ایک جنت میں جائیگا کیں وہ ایباوقت ہوگا کہ (خوف کے مارے) یج بوڑھے ہو جائیں مجے اور ہر حاملہ کاحمل گر جائے گااور تم کولوگ نشہ کی سی حالت میں (لغزیدہ گام وسر اسیمہ) نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہو نگے 'بلکہ خدا کاعذاب سخت ہو گاصحابہؓ نے عرض کیایار سول الله (جنت میں فی ہزار ایک جانبوالا) ہم میں سے کون ہوگا' آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا 'خوش مو جاؤ كيونكه تم بيں ايك آدى مو گااور یاجوج ماجوج میں سے ایک ہزار ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کاچو تھاحصہ ہو محے تو ہم لوگوں نے تکبیر کہی پھر آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا بمحص اميد بك متم الل جنت كاتهائى حصه ہو مے ہم نے پھر تھبیر کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' مجھے امید ہے کہ تم الل جنت کا نصف حصہ ہو گئ ( یعنی نصف تم اور نصف دوسرے لوگ) ہم نے پھر تکبیر کھی 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو اور لوگوں کے مقابلہ میں ایسے جو 'جیسے سیاہ بال سفید بیل کے جسم پریاسفید بال سیاہ بیل کے جسم پر۔

باب ١٣١٢ الله تعالى كا فرمان "أور الله نے ابراہيم (عليه

إِبْرَاهِيْمَ خَلِيُلًا وَقُولُهُ إِنَّ اِبْرَاهِيُمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا وَقَولُهُ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَاوَّاهٌ حَلِيُمٌ وَقَالَ آبُو مَيُسَرَةَ الرَّحِيْمُ بِلِسَانِ الْحَبُشَةِ.

٥٧٤ حَدَّنَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ النَّعُمَانَ قَالَ حَدَّنَيٰ سُفِيانُ حَدَّنَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ النَّعُمَانَ قَالَ حَدَّنَيٰ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ مَحَشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا ثُمَّ قَرَا كَمَا بَدَانَا النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ مَحَشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا ثُمَّ قَرَا كَمَا بَدَانَا النَّي مَنُ مَحْلُونُ وَعُدَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ وَالَّاسَا مِن الصَحَابِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ أَنَاسًا مِن اصَحَابِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ انْسَمَالِ وَالَّاسُ مِن اصَحَابِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ الْسَمَالِ فَاقُولُ السَّمَالِ فَاللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مُلَمُ لَمُ اللَّهُ وَكُذُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ لَمُ الْقَالُ الْعَبُدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ فَالَةً وَلُولُ الْمَاكِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ فَالَّالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ فَا فَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ فَا فَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ فَالَا الْعَبُدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ الْمَالِي فَوْلِهِ الْحَكِيمُ مُن الْمَعْدُامُ الْمَالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمَالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ الْمَالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ الْمَالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ الْمَالِحُ وَكُنُتُ الْمَالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمَالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ الْمَالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ الْمَالِحُ وَلَاهِ الْحَكِيْمُ الْمَالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ لَمُ الْمُعْدِيمُ الْمَالِقِيمَ الْمَالِحُولُ الْمَالِحُ وَلَاهُ الْمَالِحُ وَلَى الْمَالِعُ الْمَالِحُولُ الْمُعْلِقُ الْمَالِعُ الْمَالِحُولُ الْمَالِحُ وَلَاهُ الْمُعْلِقِ الْمَالِحُولُ الْمَالِعُ الْمَالِحُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِعُمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَلْعُلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ ا

٥٧٥ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ الْحَبَرَنَى اَخِي عَبُدُ الْحَجِيدِ عَنِ ابُنِ اَبِي ذِئْبٍ عَنُ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيً عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيً اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ الْوَقَارَةِ وَعَلَى وَجُهِ الْوَيَامَةِ وَعَلَى وَجُهِ ازَرَقَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

السلام) کو اپنا دوست بنایا۔" اور "بے شک ابراہیم ( علیہ السلام) خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔"اور " بے شک ابراہیم (علیہ السلام) نرم دل اور برد باریتھے) کا بیان ابو میسرہ کہتے ہیں کہ اواہ کے معنی حبثی زبان میں رحیم کے ہیں۔ ۵۷۴ محمد بن کثیر 'سفیان 'معجیره بن نعمان 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس رضی الله عنهماسے روایت کرتے میں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا 'تمہاراحشر برہنہ پا 'ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے ہوگا ' پھر آپ (صلی الله علیه وسلم) نے بیہ آیت پڑھی" ہم نے ابتداء جس طرح پیدا کیا تھا ' اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے ' بیہ ہمارا وعدہ ہمارے ذمہ بے اور ہم اسے ضرور پورا کریں مجے اور قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں مے اور (اس روز) میرے چند اصحاب کو بائیں جانب لے جایا جارہا ہوگا ' تو میں کہوں گا' یہ تو میرے اصحاب ہیں تواللہ تعالی فرمائیگا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعدیہ لوگ اپنے بچھلے دین کی طرف لوٹ مکئے '(۱) سومیں اس وقت ایسا کہوں گا 'جیسے اللہ کے نیک بندے (عیسی علیہ السلام) نے کہا تھا۔ اور میں ان پر گواہ رہاجب تک ان میں رما، جب تونے مجھے اٹھالیا، تو توان کا گر ان رہاالعزیز الحکیم تک۔ ۵۷۵۔ اسمعیل بن عبدالله ان کے بھائی عبدالحمید ابن ابی ذئب سعید مقبری معفرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روابت کرتے ہیں کہ رسول الله عليه في فرمايا ابراتيم عليه السلام الي باب آذر سے (قیامت کے دن)ملیں گے 'آذر کے چہرے پر (اس وقت)ساہی اور غبار چھایا ہوگا تواس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میری نافر مانی نہ کر فاان کا باب کے گا 'اب میں تہاری نافرمانی نہ کرون کا تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے

میرے پرورد گار تونے مجھ سے حشر کے دن مجھے رسوانہ کرنے کاوعدہ

کیا تھا' پس کونسی رسوائی اینے کم بخت باپ کی رسوائی سے بڑھ کر ہوگئ

تواللہ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے 'پھر

(۱)اس سے مراد منافقین اور وہ دیہاتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو کسی طمع یاڈر سے ایمان لے آئے تھے، گر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔

الْكَافِرِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيُمُ مَاتَحُتَ رِحُلَيُكَ فَيَنُظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِبُحٍ مُلْتَطِحٍ فَيُؤُخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلُقَى فِي النَّارِ .

٧٧٥ - حَدَّنَا يَحْتَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَيُ ابُنُ وَهَبٍ قَالَ اَحُبَرَنِي عَمْرٌ و اَلَّ بُكِيرًا حَدَّنَهُ عَنُ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ البَيْتَ فَقَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ البَيْتَ فَقَالَ مَالَهُمُ فَقَدُ سَمِعُوا اَلَّ الْمَلاَئِكَةَ لَاتَدُحُلُ بَيْتًا فَيُهِ صُورَةً هِذَا إِبُرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ فَمَالَهُ يَسْتَقْسِمُ مَالَهُمُ فَقَدُ سَمِعُوا اَلَّ الْمَلاَئِكَةَ لَاتَدُحُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ فَمَالَةً يَسْتَقْسِمُ عَنُ مَّعُورٌ فَمَالَةً يَسُتَقْسِمُ عَنُ مَّعُومَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ مَعْوَرًا فَعَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ مَعْوَلًا عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ مَعْوَلًا عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاسُمَاعِيلُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاسُمَاعِيلُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ وَاللَّهِ بَعْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ السَّكُمُ بِايَدِيهِمَا الْازُلُامُ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ السَّكُمُ بِايَدِيهِمَا الْازُلُامُ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالَا وَالْمَا وَالْمُ وَالَا وَالَا الْمَاءُ وَالْمَا وَالْمَالَةُ وَالْمَا وَالْمَلَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَةُ وَالْمَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالَالَهُ وَالْمَا وَالَالَهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالَالَهُ وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَال

رُهُ مَعِيدٍ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا يَحُيَى اللَّهِ مَالَ حَدَّنَى سَعِيدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَى سَعِيدُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُ اللَّهِ مَنُ اكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اللَّهِ مَنُ اللَّهِ بُنِ نَبِي اللَّهِ النَّاسِ قَالَ فَعَنُ هَذَا نَسُالُكَ قَالَ فَعَنُ فَيُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ 

ابراہیم سے کہاجائے گا 'اے ابراہیم علیہ السلام (دیکھو) تمہارے پاؤں کے پنچے کیاہے 'وہ دیکھیں گے توالیک ندبوح جانور خون میں لتھڑ اہوا پاسینگے 'اس جانور کے پیروں کو پکڑ کردوزخ میں ڈالا جائے گا۔

پیسٹ کی بن سلیمان 'ابن وہب عمر' بکیر' کریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے بلائک کہ رسالت مآب علیہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت مریم کی تصویریں دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہوگیا 'حالا نکہ وہ سن چکے تھے' کہ فرشتے ایسے گریس داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر ہو 'یہ ابراہیم کی تصویر بنائی گئ '

۵۷۷ ابراهیم بن موسی ' شام ' معمر 'ابوب ' عکرمه ' حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے میں کہ رسول الله علیہ نے کعبہ میں تصویرین دیکھیں تو داخل نہ ہوئے کئی کہ انہیں آپ صلی الله عليه وسلم كے تھم سے ہٹادياكيااور آپ صلى الله عليه وسلم نے ابراہیم واسلعیل کی تصویر وں کودیکھا کہ ان کے ہاتھ میں فال کے تیر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قریش پر لعنت کریے؛ بخداد ونوں بزر گوں نے مبھی کوئی تیر (۱) نہیں پھینکا تھا۔ ٨٥٨ على بن عبدالله محلي بن سعيد عبيدالله مسعيد بن ابي سعيد ، ان کے والد 'حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہے بوچھاکیا کہ سب سے زیادہ معزز اور بزرگ كون ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرماياجوسب سے زيادہ خداكا خوف رکھتا ہو 'لوگوں نے کہا ہم یہ بات نہیں پوچھٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ معزز یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نی الله ابن خلیل الله بین او گوں نے کہاہم یہ بھی نہیں پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم عرب کے خاندانوں کے متعلَّق يوچيد رہے ہو 'ان ميں جوزمانہ جاہليت ميں بہتر تھے 'وہي اسلام میں بھی بہتر ہیں 'بشر طیکہ علم دین حاصل کریں 'ابواسامہ معتمر '

(۱) جاہلیت میں تیروں سے جوا کھیلا جاتا تھا، مخصوص تیر ہوتے تھے ان سے گوشت کی تقتیم ہوتی تھی اسلام کے ظہور کے بعد جواہونے کی وجہ سے یہ حرام قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے انبیاء علیہم السلام ایسے کاموں سے معصوم ہیں اس بناء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرت اور افسوس کا اظہار فرمایا کہ ایک تواپنے پاس سے تصویر بنالی، دوسرے تصویر بیں انہیں حرام کام کرتے ہوئے دکھایا گیاہے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٥٧٩ حَدَّنَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَوُوَّ قَالَ قَالَ عَوُفٌ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اتَانى اللَّيْلَا اَتِيَانِ فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلِ طَوِيْلٍ لَا آكَادُ اَرَى رَاسَةً طُولًا وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٥٨٠ حَدَّنَنَا بَيَالُ بُنُ عَمُرٍ و حَدَّنَنَا النَّضُرُ الْخَبَرَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنُ مُّجَاهِدٍ اَنَّةٌ سَمِعَ ابُنَ عَبُسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا وَذَكَرُوُالَةٌ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ اَوُكَ فَ رَ قَالَ لَمُ اسْمَعُهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ لَمُ الْبَرَاهِيمُ فَانْظُرُوا اللّي اسْمَعُهُ وَلَكِنَّةٌ قَالَ اَمَّا اِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا اللّي صَاحِبِكُمُ وَامَّا مُوسَى فَجَعُدٌ اَدَمُ عَلَى جَمَلِ صَاحِبِكُمُ وَامَّا مُوسَى فَجَعُدٌ اَدَمُ عَلَى جَمَلِ الْحَدَرَ مَحْطُومٌ بِحُلَبَةٍ كَانِّى اَنْظُرُ اللّهِ اِنْحَدَرَ فِي الْوَادِي .

مَّدُ وَكَنَّا مُتَيَّبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا مُغِيرَةُ ابُنُ عَبُدِ الرَّنَادِ عَنِ عَبُدِ الرَّنَادِ عَنِ عَبُدِ الرَّنَادِ عَنِ الزَّنَادِ عَنِ الْمَاكُونِ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ الْمَعُونِ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِخْتَنَنَ اِبُرَاهِيمُ مَلَيْهِ السَّلَامِ وَهُوَ ابُنُ ثَمَا نِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُومِ .

٢٨٥ - حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا آبُو النَّمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزَّنَادِ بِالْقَدُومِ مُخَفَّفَةً تَابَعَةً عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ السَّحَاقَ عَنُ آبِي الزَّنَادِ تَابَعَةً عَجُلانُ عَنُ آبِي الرَّعَيْنَ عَمُر و عَنُ آبِي سَلَمَةً. هُرَيْرَةً وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُر و عَنُ آبِي سَلَمَةً. ٣٨٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ تَلِيدِ الرُّعَيْنِي اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَارِمٍ عَنُ ابْنُ وَهَبٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وسُلّمَ وسَلّمَ وسُلّمَ وسَلّمَ وسَلّمَ وسَلّمَ وسَلّمَ وسَلّمَ وسَلّمَ وسُلّمَ وسَلّمَ و

٥٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحُبُوبٍ حَدَّثَنَا

لَمُ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيُمُ إِلَّا تُلَثًا .

عبيد الله 'سعيد' ابوہر برہ رضی الله عنه رسول الله علق سے روایت کرتے ہیں۔

240 مومل 'اسلعیل 'عوف 'ابور جاء 'حضرت سمرہ رضی الله عنہ ے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا آج رات (خواب میں میرے) پاس دو آدمی آئے اور ہم سب ایک طویل القامت آدمی کے پاس پنجے 'جس کی لمبائی کے سبب میں اس کاسر نہ دکھے سکتا تھا'دہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔

ا ۵۸ قتیه بن سعید 'مغیره بن عبدالرحمٰن قرشی 'ابوالزناد 'اعرج ' حضرت ابو ہریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علیہ نے ارشاد فرمایا 'حضرت ابراہیم (علیه السلام) نے اپنے ختنے ایک بسولے سے اس سال کی عمر میں گئے۔

۵۸۲ - ابوالیمان 'شعیب ' ابوالزناد نے لفظ قدوم تخفیف دال سے روایت کیا ہے ' اس کے متالع حدیث عبدالرحمٰن بن الحق نے ابوالزناد سے اور اس کے متالع مجلان نے ابوہر ریڑھ سے روایت کی ہے ۔ اور اس کومحمد بن عمرونے ابوسلمہ سے روایت کیا ہے۔

۵۸۳۔ سعید بن تلیدر عینی 'ابن وہب 'جریر بن حاذم 'ایوب 'محمد '
ابوہر ریڑھ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم انے (
ھیٹٹا بھی جھوٹ نہیں بولا البتہ ) تین مرتبہ کے سوابھی (ظاہری طور
پر بھی) جھوٹ نہیں بولا (اور اس ظاہری جھوٹ کو توریہ کہتے ہیں ا جس کے جواز میں قطعاً شبہ نہیں 'بالخصوص مواضع حاجت میں )۔
میں کے جواز میں قطعاً شبہ نہیں 'بالخصوص مواضع حاجت میں )۔
میں کے جواز میں محبوب 'حماد بن زید 'ابوب 'محمد 'حضرت ابوہر ہی

حمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمُ يَكُذِبُ اِبْرَاهِيْمُ عَلِيهِ السَّلَامُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ ثِنْتَيُنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّوَ حَلَّ قَوُلُهُ إِنِّي سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمُ هَذَا وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوُم وَّسَارَةُ اِذَاتَى عَلَى جَبَّارٍ مِّنَ الْحَبَابِرَةِ فَقِيُلَ لَهُ إِنَّ هَهُنَا رَجُلًا مَعَةُ امْرَأَةٌ مِّنُ أَحُسَنِ النَّاسِ فَارُسَلَ اِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنُهَا فَقَالَ مَنُ هَذِهِ قَالَ أُخْتِيُ فَأَتْي سَارَةَ قَالَ يَاسَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ مُؤُمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ وَاِنَّ هَٰذَا سَالَنِي فَاحُبَرُتُهُ إِنَّكَ أُخْتِى فَلاَتُكَذِّبِينِي فَٱرْسَلَ اِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيُهِ ذَهَبَ يَتَنَا وَلُهَا بِيَدِهِ فَأْخِذَا فَقَالَ أُدُعِيُ اللَّهَ وَلَا اَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللَّهَ فَأَطَلِقَ نُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأَخِذَ مِثْلَهَا اَوُ اَشَدٌّ فَقَالَ ادُعِي اللَّهَ لِيُ وَلَا أُضُرُّكِ فَدَعَتُ فَأَطُلِقَ فَدَعَا بَعُضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّكُمُ لَمُ تَاتُّونِي بِإِنْسَانِ إنَّمَا ٱتَيْتُمُونِيُ بِشَيْطَانِ فَٱخۡدَمَهَا هَاحَرَ قَٱتَيُّهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فَاوُمَاءَ بِيَدِهِ مَهُيَا قَالَتُ رَدًّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوِالْفَاحِرِ فِيُ نَحْرِهِ وَٱخْدَمَ هَاجَرَ قَالَ ٱبُوُ هُرَيْرَةً تِلُكُ ٱمُّكُمُ يَابَنِيُ مَاءِ

السَّمَاءِ.

٥٨٥\_ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى أَوِابُنُ سَلَامٍ عَنُهُ ٱخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمَّ شَرِيُكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتُلِ الْوَزُغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى

رضی الله عنه سے روایت کرتے میں وہ فرماتے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین مرتبہ (ظاہری) جھوٹ بولاہے ' دو توخدا کے واسطے 'ان کاب قول کہ میں بیار ہوں''اور یہ نوان کے بڑے بت نے كياب" (يه توخداكے لئے اور ايك اپنے لئے 'يه كه) فرمايا ايك دن ابراہیم اور (انکی زوجہ)سارہ جارہے تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں سے گزرے 'کسی نے بادشاہ سے کہد دیا کہ یہاں ایک ایسا مخص آیاہے جس کے ساتھ بے انتہاخو بصورت عورت ہے 'اس ظالم نے ان کے پاس آدمی بھیج کر سارہ کے متعلق بوچھا یہ کون ہے؟ تو ابراہیم نے کہد دیا 'میری (دین) بہن ہے 'چر ابراہیم سارہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے سارہ روئے زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں،اس ظالم نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہد دیا یہ میر ک بہن بے لہذا مجھے جھوٹانہ کرنا،اس ظالم نے سارہ کوبلوا تھیجاجب سارہ اس کے پاس پہنچیں، تووہ اکلی طرف ہاتھ بڑھانے لگا' فور اُمنجانب اللہ اس کی گرفت ہو گئی ' (اس نے سارہ سے ) کہامیرے لئے اللہ سے دعا کرو' میں تمہیں پھر کچھ ضررنہ پہنچاؤں گا'انہوں نے دعا کی 'وہاچھا ہو گیا ' پھر دوسری مرتبہ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ' پھر اسی طرح پکڑلیا گیا بلکہ اس ہے بھی سخت پھراس نے کہا میرے لئے اللہ ہے دعا کرو میں حمہیں بالکل ضررنہ پہنچاؤں گاانہوں نے دعا کی تووہ اچھا ہو گیا ' پھر اس نے اپنے کسی دربان کوبلا کر کہا کہ تم میرے پاس انسان کو نہیں لائے بلکہ شیطان کو لائے مو پھر اس نے سارہ کی خدمت کیلئے ہاجرہ کودیا سارہ ابراہیم کے پاس آئیں تودہ کھڑے نماز یرہ رہے تھے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بوچھا کہ کیا ہوا؟ سارہ نے کہاکہ اللہ تعالی نے کا فر کا فریب اس کے سینہ میں لوٹادیا اور ہاجرہ کو خدمت کے لئے دیا 'ابوہر برہؓ کہتے تھے کہ اے ماء ساء کے بیڑا! یمی تمہاری ماں ہے۔

۵۸۵ عبید الله بن موسٰی 'یاعبیدالله بن سلام 'ابن جریج 'عبدالحمید بن جبير 'سعيد بن ميتب 'ام شريك رضى الله عنها سے روايت كرت بن كدرسالت مآب علي في أركث كومارن كاتكم ديااور ارشاد فرمایا که وه حضرت ابراجیم علیه السلام پر آگ چھونک رہاتھا۔

إبراهِيم عَلَيْهِ السَّلامُ

٥٨٦ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَنِي إِبُرَهِيمُ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِينَ امَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ قُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ أَيْنَا لَا يَظُلِمُ نَفُسَةً قَالَ لَيَظُلِمُ نَفُسَةً قَالَ لَيَظُلِمُ نَفُسَةً قَالَ لَيَظُلِمُ نَفُسَةً قَالَ لَيَسُولُ إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ لَيُسُولُ إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ بِشِرُكِ اَوْلَمُ تَسْمَعُوا إلى قَوْلِ لَقَمَانَ لِابُنِهِ بِشِرُكِ اَوْلَمُ تَسْمَعُوا إلى قَوْلِ لَقَمَانَ لِابُنِهُ يَابُنَى لَابُنِهُ إِللّهِ إِنَّ الشِرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ .

٣١٣ بَابِ يَزِفُّونَ النَّسَلَانِ فِي الْمَشِي . ٥٨٧ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنُ آبِي حَيَّانَ عَنُ آبِي رُرَعَةً عَنُ آبِي حَيَّانَ عَنُ آبِي رُرُعَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا بِلَحْمِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ يَحْمَعُ يَوُمَ اللَّهُ عَنه قَالَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا بِلَحْمِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَحْمَعُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِيُنَ وَالْآخِرِينَ فِي يَخْمَعُ يَوُمَ القِيَامَةِ الْآوِّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي اللَّهِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفِذُ هُمُ السَّمَلُ مِنْهُمُ فَذَكَرَ حَدِينَ اللَّهِ السَّمَلُ مِنْهُمُ فَذَكَرَ حَدِينَ اللَّهِ السَّمَلُ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ لَنَا إلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَذَكَرَ كَذَبًا تِهِ نَفُسِى نَفْسِى إِذَا هَبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُولُ الْحَدِي الْمَنْهُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُولُ الْمَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِلَهُ عَلَيْهِ الْمُلِلَةُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُولُ الْمَلَاءُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ الْمُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

٥٨٨ حَدَّنَى اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ اَبُو عَبُدِاللهِ حَدَّنَا وَهُبُ بُنِ جَرِيْرٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ اَبَّوْبَ عَنُ عَبُدِاللهِ بَنِ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبَيْهِ عَنِ اَبُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ البَنِ عَبُّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنَّاسٍ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ قَالَ يَرُحَمُ اللهُ أُمَّ اِسْمَاعِيُلَ لَوُلَا اَنَّهَا عَجَلَتُ لَكُانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا قَالَ الْاَنْصَارِيُ عَجَلَتُ لَكُانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا قَالَ الْاَنْصَارِيُ عَلَيْهُ بَنُ كَثِيرٍ فَحَدَّنَى قَالَ حَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ بَنُ كَثِيرٍ فَحَدَّنَى قَالَ حَدَّيْنَى قَالَ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ ُ اللهُ لِ اللهُ ا

۲۸۵- عربن حفص بن غیاث ان کے والد 'اعمش ابراہیم علقہ ' حضرت عبدالله رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہل کہ جب آیت کریم "جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا" نازل ہوئی ' تو ہم نے کہایار سول اللہ صلی الله علیہ وسلم ہم میں ایسا کون ہے 'جس نے اپنے اوپر (گناہ کر کے) ظلم نہیں کیا ' فرمایا ' یہ بات تمہارے خیال کے مطابق نہیں ہے ' بلکہ لم یلسو ایمانہ میں ظلم میں ظلم سے مراد شرک ہے 'کیا تم نے لقمان کی بات جوانہوں نے اپنے جیئے سے کہی تھی نہیں سنی کہ اے میر کی بات جوانہوں نے اپنے جیئے سے کہی تھی نہیں سنی کہ اے میر کے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں شنی کہ اے میر باب سا اسلام کی قرک نہیں تیز چلنے کا بیان۔

200 الحق بن ابراہیم بن نفر 'ابو اسامہ 'ابو حیان 'ابو زرعہ ' معرت ابو ہر برق سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روزر سول اللہ علیہ حصرت ابو ہر برق سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روزر سول اللہ علیہ کے سامنے گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) تمام الگلے پچھلوں کو ایک ہموار میدان میں جمع کریگا کہ ان کو پکار نے والا اپنی آواز سنا سکے گااور ان پر نظر بھی پڑسکے گی 'سورج ان کے قریب آجائیگا 'پھر انہوں نے حدیث شفاعت کو بیان کیا کہ لوگ ابراہیم کے پاس جائیگا 'پھر انہوں کے اور کہیں گے کہ دنیا میں آپ اللہ کے نبی اور دوست سے 'اپنے پروردگار سے ہماری شفارش سیجئے 'وہ اپنے جھوٹ کاذکر کر کے فرمائیں گے کہ جھے ہماری شفارش سیجئے 'وہ اپنے جھوٹ کاذکر کر کے فرمائیں گے کہ جھے تو خود اپنی پڑی ہے ، موسی کے پاس جاؤ 'اس کے متا بع حدیث تو خود اپنی پڑی ہے ، موسی کے پاس جاؤ 'اس کے متا بع حدیث روایت کیا ہے۔

مهمه الله بن سعید ابوعبید الله و مهب بن جریر ان کے والد الله عبد الله بن جیر ان کے والد الله عبد الله عبد بن جیر ان کے والد و حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نه کرتیں الله تعالی اسلعیل کی والدہ پر رحم فرمائے اگر وہ جلدی نه کرتیں او زمز م ایک جاری چشمه ہو تا انساری کہتے ہیں کہ ہم سے ابن جری نے بیان کیا کہ میں اور نے بیان کیا کہ میں اور عثان بن ابی سلیمان سعید بن جبیر کے پاس بیٹے سے و او انہوں نے میں بالی کیا کہ میں اور عثان بن ابی سلیمان سعید بن جبیر کے پاس بیٹے سے و او انہوں نے میں بالی سلیمان سعید بن جبیر کے پاس بیٹے سے و او انہوں نے

إِنِّى وَعُثُمَانَ بُنَ آبِي سُلَيُمَانَ جُلُوسٌ مَعَ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ مَاهِكُذَا حَدَّثَنِي ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عَنه قَالَ أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلُ وَأُمَّةً عَلَيُهِمُ السَّلَامُ وَهِى تُرُضِعُهُ مَعَهَا شَنَّةٌ لَمُ يَرُفَعُهُ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابُنِهَا إِسْمَاعِيلَ.

٥٨٩ حَدَّثَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتَيَانِيُّ وَكَثِيْرٍ بُنِ كَثِيْرٍ بُنِ الْمُطَّلِبِ ابُنِ اَبِيُ وَدَاعَةَ يَزِيُدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الاحِر عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَآءُ الْمِنْطَقُ مِنْ قَبُلٍ أُمِّ اِسُمَاعِيُلَ اتَّخَذَتُ مِنْطَقًا لِتُعْفِي آئرَهَا عَلَى سَارَةً ثُمٌّ جَآءَ بِهِمَا اِبْرَاهِيُمُ وَبِالْنِهَا إسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تُرُضِعُةً خَتِّي وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوُحَةٍ فَوُقَ زَمُزَمَ فِي اَعُلَى الْمَسُجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوُمَٰئِذٍ اَحَدُّ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَ هُمَا حِرَابًا فِيُهِ تَمَرٌ وَّسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبَعَتُهُ أُمُّ اِسْمَاعِيلَ فَقَالَتُ يَا اِبْرَاهِيمُ آيَنَ تَذْهَبُ وَتُتُرُكُنَا بِهِذَا الْوَادِيِّ الَّذِيُ لَيُسَ فِيُهِ إنُسٌم وَلَا شَيَّةً فَقَالَتُ لَهُ ذَٰلِكَ مِرَارًا وَحَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ اِلْيُهَا فَقَالَتُ لَهُ اللَّهُ الَّذِي آمَرَكَ بِهِذَا قَالَ نَعَمُ قَالَتُ إِذَٰنُ لَايُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَحَعَتُ فَانُطَلَقَ ٱِبُرَاهِيُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنُدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرُونَهُ إِسْتَقَبَلَ بِوَجُهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهِ وُلَآءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي ٱسُكْنُتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَآدٍ غَيْرٍ ذِي زَرُعٍ حَتَّى بَلَغَ يَشُكُرُونَ وَجَعَلَتُ أَمُّ اِسْمَاعِيُلَ تُرُضِعُ إِسْمَاعِيْلَ وَتُشْرِبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَآءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَآءِ عَطِشَتُ وَعَطِشَ ابُنُهَا وَجَعَلَتُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوِّى أَوْقَالَ يَتَلَبُّطُ

کہاکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایسے بیان نہیں کیا 'بلکہ یہ فرمایا کہ ابراہیم 'اسلعیل اور ان کی والدہ کو لے کر آئے اور وہ انہیں دودھ پلاتی تھیں اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشک بھی تھی 'اس حدیث کو انہوں نے مرفوعاً بیان نہیں کیا 'پھر ہاجرہ اور اسلعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر آئے۔

٥٨٩ عبدالله ٰ بن محمه عبدالرزاق معمر 'الوب سختياني تحير بن كثير بن مطلب بن ابووداعہ ایک دوسرے پر کچھ زیادتی بیان کرتاہے' سعید بن جبیر 'ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ عور توں نے سب سے پہلے ازار بند بنانا اسلیل کی مال سے سکھا ' انہوں نے ازار بند بنایا تاکہ اینے نشانات کو سارہ سے چھیائیں ' پھر انہیں اور ایکے لڑ کے اسلعیل کو ابراہیم لے کر آئے ' اور وہ انہیں دودھ بلاتی تھیں' توان دونوں کومسجد کے اوپری حصہ میں زمزم کے ماس کعبہ کے قریب ایک در خت کے پاس بٹھادیااور اس وقت مکہ میں ند تو آدمی تھا 'ندیانی ایراہیم نے انہیں وہاں بھادیا اور ان کے پاس ایک چڑے کے تھلے میں محبوریں اور مشکیزہ میں پانی رکھ دیا اس کے بعدابراجيم لوث كره يلي ' تواسلعيل كي والده نے انتكے پیچيے دوڑ كر كہا ' اے ابراہیم کہاں جارہے ہو 'اور ہمیں ایسے جنگل میں جہال نہ کوئی آدمی ہے نہ اور کچھ (کس کے سہارے چھوڑے جارہے ہو) اسمعیل کی والدہ نے یہ چند مرتبہ کہا مگر ابراہیم نے ان کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا اسلعیل کی والدہ نے کہا کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا تھم دیا ہے؟انہوں نے کہا ہاں! ہاجرہ نے کہا تواب اللہ بھی ہم کو برباد نہیں بحرے گا' پھر وہ واپس چلی آئیں 'اور ابراہیم چلے گئے 'مثی کہ وہ ثدیہ کے پاس پہنچے 'جہال سے وہ لوگ انہیں دیکھے نہ شکتے تھے ' توانہوں نے ا پنامنہ کعبہ کی طرف کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کریہ دعا کی کمہ اے ہمارے رب میں آپی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک (کفدست) میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں يفكرون تك اور اسليل كي والده انبيس دوده پلاتي تفيس ور اس مشكيزه كاياني بيتي تحيس بخي كه جب وه پاني ختم مو كيا، توانبيس اور ان کے بچہ کو (سخت) پیاس لگی 'وہاس بچہ کود یکھنے لگیس کہ وہ ماریے بیاس ك توب رائب أيا فرمايا محمد ايران رحمر راع بدوواس منظر كود يكفني كى

تاب نہ لا کر چلیں اور انہوں نے اپنے قریب جو اس جگہ کے متصل تھا 'کوہ صفا کو دیکھا پس وہ اس پر چڑھ کر کھڑی ہو کیں 'اور جنگل کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگیں کیے کوئی نظر آتا ہے 'یا نہیں؟ توان کو کوئی نظرنہ آیا (جس سے بانی مانکیں) پھر وہ صفات اتریں جب وہ نشیب میں پہنچیں ' تو اپنادامن اٹھا کے ایسے دوڑیں جیسے کوئی سخت مصيبت زده آدمي دور تاب خني كه اس نشيب سے گزر كئيں ، پھر وه کوہ مروہ پر آگر کھڑی ہوئیں 'اور ادھر ادھر دیکھاکہ کوئی نظر آتاہے یا نہیں ' تو انہیں کو کی نظرنہ آیا 'ای طرح انہوں نے سات مرتبہ کیا ' ابن عبانس رصی الله عندنے کہا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا 'اس لئے لوگ صفاد مروہ کے در میان سعی کرتے ہیں 'جب وہ آخری دفعہ کوہ مروہ پر چڑھیں ' توانہوں نے ایک آواز سی خود ہی کہنے لگیں ' ذرا مشہر کر سنناچاہے 'توانہوں نے کان لگایا' تو پھر بھی آواز سن 'خود ہی کہنے لگیں (اے مخص) تونے آواز 'توسنادی 'کاش کہ تیرے پاس فریاد درس بھی ہو' نکا یک ایک فرشتہ کو مقام زمزم میں دیکھا'اس فرشتہ نے اپنی ایر ی ماری یا فرمایا کہ اپنا پر مارا ، حتی کہ یانی فکل آیا ' ہاجرہ اسے حوض کی شکل میں بنا کرروکنے لگیں اور ادھر ادھر کرنے لگیں اور چلو بھر مجر کے اپنی مشک میں ڈالنے لگیس 'ان کے چلو بھرنے کے بعدیانی زمین سے اللخ لگا۔ ابن عباس رضی الله عند کہتے ہیں کم . رسول الله علي في فرمايا محمد الله اسلميل كي والده يررحم فرمائ 'اگر وہ زمزم کو (روکتی نہیں بلکہ) چھوڑ دیتیں 'یا فرمایا 'چلو مجر مجر کے نہ ڈالتیں 'توزمزم ایک جاری رہنے والا چشمہ ہوتا' پھر فرمایا کہ انہوں نے پانی بیااور بچہ کو بلایا پھران سے فرشتہ نے کہاکہ تم اپنی ہلاکت کا اندیشہ نہ کرو کیونکہ یہال بیت اللہ ہے جے یہ لڑ کا اور اس کے والد تغییر کریں گے 'اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہلاک و برباد نہیں کرتا (اس وقت) بیت الله زمین سے ٹیلہ کی طرح اونچا تھا 'سیلاب آتے تے ' تواس کے دائیں بائیں کث جاتے تھے ' باجرہ ای طرح رہی ر ہیں یہاں تک کہ چند لوگ قبیلہ بنو جرہم کے انکی طرف سے گزرے یا بیہ فرمایا کہ بنو جرہم کے کچھ لوگ کدا کے راستہ سے لوٹے ہوئے آرہے تھے ' تو وہ مکہ کے نشیب میں اترے انہوں نے چھ یر ندوں کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا' توانہوں نے کہا بیٹک یہ پر ندے

فَانُطَلَقَتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا ٱقُرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيُهَا فَقَامَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقُبَلَتِ الْوَادِئَ تَنْظُرَ هَلُ تَراى آحَدًا فَلَمْ تَرَاحَدًا فَهَبَطَتُ مِنَ الصَّفَاحَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيُّ رَفَعَتُ طَرُفَ دَرُعِهَا ثُمَّ سَعَتُ سَعِى الْإِنْسَانِ الْمَحُهُودِ حَتَّى حَاوَزَتِ الْوَادِئُ ثُمَّ آتَتِ الْمَرُوَّةَ فَقَامَتُ عَلَيْهَا وَنَظَرَتُ هَلُ تَرْى آحَدًا فَلَمْ تَرَاحَدًا فَفَعَلَتُ ذَٰلِكَ سَبُعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَالِكَ سَعُيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا اَشُرَفَتُ عَلَى الْمَرُوَةِ سَمِعَتُ صَوْتًا فَقَالَتُ صَهِ تُرِيْدُ نَفُسَهَا ثُمُّ تَسْمَعَتُ فَسَمِعَتُ اَيُضًا فَقَالَتُ قَدُ اَسُمَعُتُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَّاتٌ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ ٱوْقَالَ بِحَنَاحِه حَتّٰى ظَهَرَ الْمَآءُ فَجَعَلَتُ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتُ تَغُرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سَقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعُدَ مَاتَغُرِفُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عَنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ لَوُتَرَّكَتُ زَمْزَمَ أَوْقَالَ لَوُلَمُ تَغُرِفُ مِنَ الْمَآءِ لَكَانَتُ زَمْزَمُ عَيْنًا مَّعِيْنًا قَالَ فَشَرِبَتُ وَٱرْضَعَتُ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَاتَخَافُوا الضَّيْعَةَ فَاِنَّ هَهُنَا بَيْتُ اللَّهِ يَبْنِي هَذَا الْغُلَامُ وَابُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُعُ آهَلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرُتَفِعًا مِّنَ الْاَرُضِ كَالَّرَّابِيَةِ تَأْتِيُهِ السُّيُولُ فَتَاخُذُ عَنُ يَمِيُنِهُ وَشِمَالِهُ فَكَانَتُ كَذَٰلِكَ حَتَّى مَرَّتُ بِهِمُ رَفَقَةَ مِنُ جُرُهُمِ ٱوُاهُلَ بَيْتٍ مِّنُ جُرُهُم مُقْبِلِيْنَ مِنُ طَرِيْقٍ كَدَاءٍ فَتَزَلُوا فِي ٱسْفَلَ مَكَّةً فَرَاوُا طَائِرًا عَائِفٌ فَقَالُوا إِنَّ هِذَا

یانی پر چکر نگارہے ہیں (حالا تکہ) ہماراز مانداس وادی میں گزرا تواس میں یانی نہ تھا'انہوں نے ایک یاد و آدمیوں کو بھیجا' توانہوں نے یانی کو د کھے لیا 'واپس آ کرانہوں نے سب کوپانی ملنے کی اطلاع دی وہ سب لوگ ادھر آنے گئے 'کہا کہ اسمعیل کی والدہ پانی کے پاس بیٹھی تھیں' توان لوگوں نے کہا کیا تم اجازت دیتی ہو کہ ہم تمہارے پاس قیام كرين انہوں نے كہااجازت ہے ، مگر پانی پر كوئی حق نہ ہو گا 'انہوں نے بیر شرط منظور کرلی 'ابن عباس رضی الله عند نے کہا کہ رسول الله يَاللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ مَايا 'اسْلَعِيل كي والده نے اسے غنیمت سمجھاوہ انسانوں سے انس رِ کھتی تھیں ' تو وہ لوگ مقیم ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی پیغام بھیج کروہاں بلالیا 'انہوں نے بھی وہیں قیام کیا حتی کہ انکے پاس بیں چند خاندان آباد ہوگئے 'اور اب اسلعیل بچہ سے برے ہوگئے اور انہوں نے بنو جرہم سے عربی سکھ لی اور خود ان کی حالت بھی معلوم کرلی 'اسلعیل جب جوان ہوئے' تو انہیں بوے بھلے معلوم ہوئے جب اسلميل بالغ ہوئے 'توانہوں نے اپنے تبیلیہ کی ایک عورت سے ان كا نكاح كر ديا اور اسلعيل كي والده و فات پا كئيں ، حضرت ابراہيم اینے چھوڑے ہوؤں کو دیکھنے کے لئے اساغیل کے نکاح کے بعد تشریف لائے 'تواسلیل کونہ پایا کی بیوی سے معلوم کیا 'تواس نے كماكه وه مارے لئے رزق الماش كرنے كئے بيں پر ابراہيم نے اس ہے بسر او قات اور حالت معلوم کی اتواس عورت نے کہا ہماری بری حالت ہے اور ہم بوی منگی اور پریشانی میں مبتلا ہیں (گویا) انہوں نے ابراہیم سے شکوہ کیا 'ابراہیم نے کہاکہ جب تمہارے شوہر آ جائیں 'تو ان سے میر ااسلام کہنااور میہ کہنا کہ اپنے دروازہ کی چو کھٹ تبدیل کر دیں 'جب اسلمیل واپس آئے 'تو گویاانہوں نے اپنے والد کی تشریف آوری کے آثاریائے تو کہا کیا تمہارے پاس کوئی آدمی آیا تھا؟ بوی نے کہا' ہاں!ایساایک بوڑھا فخص آیاتھا'اس نے آپ کے بارے میں یو چھا' تو میں نے بتا دیا اور اسنے ماری بسر او قات کے متعلق دریافت کیا تومیں نے بتادیا کہ ہم تکلیف اور سختی میں ہیں اسلمعیل نے كها مكياانهول في تجهيه پيغام ديائياً ؟ كهامان! مجه كو تحكم دياتها كه تمهيل ان كاسلام پېنچادول 'اوروه كمتے تھے تم اپنے دروازه كى چو كھٹ بدلدو' اسلحیل نے کہادہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے تم کو جدا کرنے کا

الطَّائِرُ لَيَدُورُ عَلَى مَآءٍ لَعَهُدُنَا بِهٰذَا الْوَادِيّ وَمَا فِيُهِ مَآءٌ فَأَرُسَلُوا حَرِيًّا أَوْجَرِيَّيْنِ فَإِذَا هُمُ بالمَآءِ فَرَجَعُوا فَاخْبَرُوُهُمُ بِالْمَآءِ فَاقْبَلُواْ قَالَ وَأُمُّ اِسْمَاعِيلَ عَنْدَ الْمَآءِ فَقَالُوا اتَّاذَ نِيْنَ لَنَا أَنُ نُنُزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتُ نَعَمُ وَلَكِنُ لَاحَقَّ لَكُمُ فِي الْمَآءِ قَالُوا نَعَمُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْفَى ذَلِّكَ أُمُّ إِسْمَاعِيُلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَلُوُا وَٱرۡسَلُوا الِّي اَهۡلِيُهِمۡ فَنَزَلُوا مَعَهُمُ حَتَّى اِذَا كَانَ بِهَا آهُلُ آبَيَاتٍ مِّنَّهُمُ وَشَبُّ الْغُلامُ وَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمُ وَأَنْفَسَهُمُ وَأَعْجَبُهُمُ حِيْنَ شَبَّ فَلَمَّا آدُرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِّنْهُمُ وَمَاتَتُ أُمُّ اِسْمَاعِيُلُ فَجَآءَ اِبْرَاهِيُمُ بَعُدَ مَاتَزَوَّ جَ اِسْمَاعِيْلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدُ اِسْمَاعِيْلَ فَسَأَلَ اِمْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتُ خَرَجَ يَبْتَغِىٰ لَنا ثُمَّ سَالَهَا عَنْ عَيْشِهِمُ وَهَيُثَتِهِمُ فَقَالَتُ نَحُنُ بِشَرٍّ نَحُنُ فِى ضَيْقٍ وَشِدَّةٍ فَشَكْتُ اِلَيْهِ قَالَ فَاإِذَا حَآءَ زَوُجُكِ فَاقْرَئِيُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُولِيُ لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَآءَ اِسُمَائِيَلُ كَانَّةُ انَسَ شَيُعًا فَقَالَ هَلُ جَآثَكُمُ مِّنُ اَحَدٍ قَالَتُ نَعَمُ جَآءَ نَا شَيُخٌ كَذَاوكَذَا فَسَالَنَا عَنُكَ فَاخْبَرُتُهُ وَسَالَنِيُ كَيْفَ عَيْشُهَا فَٱخْبَرْتُهُ آنَا فِي جُهُدٍ وَّشِدَّةٍ قَالَ فَهَلُ أَوْصَاكِ بِشَيءٍ قَالَتُ نَعَمُ أَمَرَنِي أَنْ ٱقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلامُ وَيَقُولُ غَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ آبِي وَقَدُ آمَرَنِي أَنُ أَفَارٍ قَلِ الْحَقِي بِٱهۡلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّ حَ مِنْهُمُ ٱخُرَى فَلَبِثَ عَنْهُمُ إِبْرَاهِيمُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَاهُمُ بَعُدُ فَلَمُ يَحِدُهُ فَدَحَلَ عَلَى امُرَأْتِهِ فَسَالَهَا عَنُهُ فَقَالَتُ خَرَجَ يَبْتَغِيُ لَنَا قَالَ كَيُفَ أَنْتُمُ وَسَالَهَا عَنُ

تحم دیا ہے 'لہذاتم اپنے گھر چلی جاؤ اور اسکو طلاق دیدی اور بنو جرہم کی کئی دوسری عورت سے نکاح کرلیا کچھ مدت کے بعد ابراہیم پھر آئے 'تواسمعیل کونہایا' انکی بیوی کے پاس آئے اور اس سے دریافت كيا واس نے كماوہ جارے ليے رزق حلاش كرنے مكے بيں ابراہيم نے یو چھاتمہار اکیاحال ہے؟اور انکی بسر او قات معلوم کی اسنے کہاہم ا چھی حالت اور فراخی میں ہیں اور اللہ کی تعریف کی ابر اہیم نے پوچھا تمہاری غذاکیاہے؟انہوں نے کہا گوشت ابراہیم نے پوچھا ، تمہارے ینے کی کیاچیز ہے؟ انہوں نے کہاپانی ابر اہیم نے دعا کی اے اللہ النے لئے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس وقت وہاں غلہ نہ ہو تا تھا 'اگر غلہ ہدیا تواس میں بھی ان کے لئے دعا کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فخص مکہ کے سواکسی اور جگہ گوشت اور پانی پر گزارہ نہیں کرسکتا صرف موشت اور یانی مراج کے موافق نہیں آسکتا 'ابراہیم نے کہاجب تہارے شوہر آ جائیل تو ان سے میرا سلام کہنا اور انہیں میری طرف سے یہ علم دیٹا کہ اینے دروازہ کی چو کھٹ باتی رتھیں جب اسلعیل آئے تو یو چھاکیا تہارے یاس کوئی آدمی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں!ایک بزرگ خوبصورت پاکیزہ سیرت آئے تھے اور انکی تعریف كى توانبول نے مجھ سے آپ كے بارے يس بو چھا' تويس نے بتاديا' پھر مجھ سے ہماری بسر او قات کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم بڑی اچھی حالت میں بیں 'اسلحیل نے کہا کہ تمہیں وہ کوئی علم دے كے بيں 'انہوں نے كہاكہ وہ آپ كوسلام كہيے كئے ميں اور عكم دے محے ہیں کہ آپ اپنے دروازہ کی چو کھٹ بافی رکھیں۔اسلعیل نے کہا وہ میرے والد تھے اور چو کھٹ سے تم مراد ہذا کو یاانہوں نے مجھے سے حكم ديا ممكه متهميں اپني زوجيت ميں باتی ر کھوں ' پھر ابراہيم کچھ مدت کے بعد پھر آئے اور اسمعیل کو زمزم کے قریب ایک درخت کے سامیہ میں بیٹھے ہوئے اپنے تیر بناتے پایا،جب اسمعیل نے انہیں دیکھا تواکل طرف بڑھے اور دونوں نے ایسامعالمہ کیا' جیسے والد لڑ کے سے اور لڑ کا والدے کر تاہے 'ابراہیم نے کہااے اسلعیلِ!اللہ نے مجھے ایک کام کا تھم دیاہے 'انہوں نے عرض کیا کہ اس تھم کے مطابق عمل يجيئ ابراميم بولے كياتم ميراماتھ بناؤك ؟اسليل نے كہامال!

عَيُشِهِمُ وَهَيُئَتِهِمُ فَقَالَتُ نَحُنُ بِخَيْرِ وَسَعَةٍ وَٱثَّنَتُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ مَاطَعَامُكُمُ قَالَتِ اللَّحُمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمُ قَالَتِ الْمَآءُ قَالَ اللُّهُمَّ بَارِكَ لَهُمُ فِي اللَّحْمِ وَالْمَآءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنُ لُّهُمُ يَوُمَيْذٍ حَبٌّ وَّلُوكَانَ لَهُمُ دَعَالَهُمُ فِيهِ قَالَ فَهُمَا لَايَخُلُوا عَلَيُهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرٍ مَكَّةَ إِلَّا لَمُ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَإِذَا جَآءَ زَوُجُكِ فَاقْرَئِيُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيُهِ يُثْبِتُ عُتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَآءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ هَلُ آتَاكُمُ مِّنُ آحَدٍ قَالَتُ نَعَمُ أَتَانَا شَيُخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَٱثْنَتُ عَلَيْهِ فَسَالَنِيُ عَنُكَ فَانْحَبَرُتُهُ فَسَالَنِيُ كَيُفَ عَيُشُنَا فَانْحَبَرُتُهُ آنَا بِخَيْرِ قَالَ فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتُ نَعَمُ هُوَيَقُرَأُ عَلَيُكَ السَّلَامَ وَيَاٰمُرُكَ اَنْ تَثْبِتَ عَتَبَةَ بَايِكَ قَالَ ذَلَكَ أَبْيِ وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَنِيُ أَنْ ٱمُسَكَكِ ثُمَّ لَبِكَ عَنهُمُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ دْلِكَ وَالسَّمَاعِيُلُ يَبْرِى نَبَلَالَهُ تَحْتَ دَوُحَةٍ قَرِيْبًا مِّنُ زَمُزَمَ فَلَمَّا رَاهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصُنَّعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا اِسْمَاعِيُلُ إِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِيُ بِاَمُرِ قَالَ فَاصِمْ مَا امْرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتَعِيْنَنِيُّ قَالَ وأُءِيُنُكَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ آمَرَنِيُ اَنَّ ابْنِيُ هَهُنَا بَيْتًا وَاَشَارَ اِلِّي آكُمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا قَانَ فَعَنُدَ ذَلِكَ رَفَعَاالُقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَحَعَلَ إِسْمَاعِيُلُ يَأْتِي بِالْحِحَارَةِ وَإِبْرَاهِيْمُ يَبُنى حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَآءُ حَآءَ بِهِذَا الْحَحَر فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِيُ وَإِسْمَاعِيُلُ يْنَاوِلُهُ الْحَكَارَةَ وَهُمَا يَقُولَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتُ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ قَالَ فَحَعَلَا يَبُنِيَانِ حَتّٰى يَدُوْرَ اَحَوُلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُوُلَانِ رَبُّنَا

تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

. ٩٠\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنِ نَافِعِ عَنُ کَثِیْرِ بُنِ کَثِیْرِ عَنُ سَعِیْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَبَيْنَ اَهُلِهِ مَاكَانَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيُلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيُلَ وَمَعَهُمُ شَنَّةٌ فِيُهَا مَآةٌ فَحَعَلَتُ أُمُّ اِسُمَاعِيْلَ تَشُرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبُنُهَا عَلَى صَبِّيهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحُتَ دَوُحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ اللَّي آهُلِهِ فَاتَّبَعَتُهُ أُمُّ اِسْمَاعِيُلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءَ نَادَتُهُ مِنُ وَّرَآئِهِ يَا اِبْرَاهِيُمُ الِّي مَنُ تَتُرُكُنَا قَالَ اِلَى اللَّهِ قَالَتُ رَضِيُتُ بِاللَّهِ قَالَ فَرَجَعَتُ فَجَعَلَتُ تَشُرَبُ مِنُ الشُّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنْهَا عَلَى صَبِّيهَا حَتَّى لَمَّا فَنَى الْمَآءُ قَالَتُ لَوُ ذَهَبُتُ فَنَظَرُتُ لَعَلِّي أُحِسُّ اَحَدًا قَالَ فَذَهَبَتُ فَصَعَدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتُ وَنَظَرَتُ هَلُ تُحِسُّ اَحَدًا فَلَمُ تُحِسُّ آحَدًا فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِئُّ سَعَتُ وَٱتَّتِ الْمَرُوَةَ فَفَعَلَتُ ذَٰلِكَ أَشُواطًا ثُمَّ قَالَتُ لَوُذَهَبُتُ فَنَظَرُتُ مَافَعَلَ تَعُنِي الصَّبِيُّ فَذَهَبَتُ فَنَظَرَتُ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَانَّهُ يَنُشَغُ لِلْمَوْتِ فَلَمُ

میں آپ کا ہاتھ بناؤنگا 'ابراہیم نے کہاکہ اللہ نے مجھے یہاں بیت اللہ بنانے كا تحكم ديا ہے اور آپ نے اس او نچے شيلے كى طرف اشاره كيا " یعنی اس کے گرداگرد 'ان دونوں نے کعبہ کی دیواریں بلند کیں ' اسلعيل پقر لاتے تھے اور ابراہیم تغمیر کرتے تھے کئی کہ جب دیوار بلند موئی تواسمعیل ایک چر کواٹھالائے اور اسے ابراہیم کے لئے رکھ دیا ' ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تغمیر کرنے لگئے اور الملحیل انہیں پھر دیتے تھے اور دونوں ہے وعاکرتے رہے کہ اے پرور دگار! ہم سے (بہ کام) قبول فرما' بیشک تو سننے والا جاننے والا ہے' پھر دونوں تغمیر كرنے لكے اور كعبہ كے كرد كھوم كريد كہتے جاتے تھے 'اے ہمارے پروردگار ہم سے (یہ کام) قبول فرما' بیشک توسننے والا جاننے والا ہے۔ ٥٩٠ عبدالله بن محمد 'ابوعامر عبدالملك بن عمردابراميم 'نافع 'كثير بن کثیر 'سعید بن جبیر 'ابن عباس رضی الله عنهماے روایت کرتے ہیں کہ جب ابراہیم اور انکی بیوی کے در میان شکر رنجی ہو گئی تو اسلعیل اور ان کی والدہ کو لے کر نگلے 'اور ن کے پاس ایک مشکیزہ میں پانی تھا' پس اسلعیل کی والدہ اس کایانی پیتی رہیں اور انکادودھ اینے بچہ کے لئے جوش مار رہا تھا ، خی کہ وہ مکہ پہنچ گئیں ابراہیم نے انہیں ایک در خت کے بنچے بٹھادیا کھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ چلے ، تواسلعیل کی والده ان کے چیچے دوڑین کتی کہ جب وہ مقام کدامیں يهي تواسلعيل كى والده نے انہيں پیچے سے آواز دى كه اے ابراہيم! ہمیں کس کے سہارے چھوڑاہے؟ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ' اسلحیل کی والدہ نے کہا 'میں الله (کی محرانی) پر رضامند ہوں 'ابن عباس رضی الله عنه نے کہا ' پھر وہ واپس چلی گئیں اور اینے مشکیزہ کا پانی پیتی رہیں اور ان کادودھ اپنے بچہ کیلئے ٹیک رہاتھا مٹی کہ یاٹی ختم ہو کیا تواسلعیل علیه السلام کی والدہ نے کہا کہ کاش میں جاکر (ادھر ادھر) و یکھتی شاید مجھے کوئی و کھائی وے جاتا 'ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ وہ گئیں اور کوہ صفایر چڑھ گئیں اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا' خُوب ديكها كم كوئي فمخص نظر آجائے الكين كوئي فمخص نظر نہيس آيا ا پھر جب وہ نشیب میں پنچیں 'تو دوڑنے لگیں اور کوہ مروہ پر آگئیں۔ ای طرح انہوں نے چند چکر نگائے ' پھر کہنے لگیں کاش میں جاکر ا ہے بچہ کودیکھوں کہ کیا حال ہے ' جاکر دیکھا، تواساعیل کواپنی سابقہ

حالت میں بایا محویاان کی جان نکل رہی ہے ، پھر ان کے دل کو قرارنہ آیا ' تو کہنے لگیں کہ کاش میں جاکر (ادھرادھر) دیکھوں 'شاید کوئی مل جائے چنانجیہ وہ چلی تکئیں اور کوہ صفایر چڑھ تکئیں (ادھر ادھر) دیکھااور خوب دیکھا ، مگر کوئی نظرنہ آیا ، حتی کہ ایسے ہی انہوں نے پورے سات چکر لگائے ' چرکہنے لکیں کاش میں جاکرا بیے بچہ کودیکھوں کہ كس حال ميس ب ' تو يكايك ايك آواز آئى تو كهن كليس ' فريادرى كر اگر تیرے پاس بھلائی ہے ' تواجاتک جبریل کودیکھاابن عباس رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ پھر جریل نے اپن ایری زمین پر ماری یازمین کواپی ایری سے دبایا بن عباس رضی الله عند کہتے ہیں کہ (فور أ) یانی چوٹ برا اسلعیل علیه السلام کی والده متحیر ہو گئیں 'اور گڑھا کھودنے لگیس ابن عباس رضی الله عند نے کہا کہ ابوالقاسم علیہ نے فرمایا 'اگروہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتیں توپانی زیادہ ہو جاتا 'این عباس نے کہا کہ وہ یہ پانی پیتیں اور ان کے دودھ کی دھاریں اسکے بچہ کے لئے بہتی رہتیں۔ ابن عباس نے کہا کچھ لوگ قبیلہ جرہم کے وسطودادی سے گزرے 'تو انہوں نے پرندے دیکھے توانہیں تعجب ہونے نگاور کہنے لگے کہ بیہ یر ندے تو صرف یانی پر ہوتے ہیں 'سوانہوں نے اپناایک آدمی بھیجا' اس نے جاکر دیکھا، تو وہاں پانی پایا اس نے آگر سب لوگوں کو بتایا البذا وہ اوگ حضرت اسلعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اسلمیل علیہ السلام کی والدہ کیا تم ہمیں اجازت ویق ہو مکہ ہم تمہارے ساتھ قیام کریں؟ ان کا بچہ (اسلميل) جب بالغ موا توای قبیلہ کی ایک عورت سے نکاح ہو گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں که پر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آیا اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہاکہ میں اپنے چھوڑے ہوؤں کے حال سے واقف ہونا چاہتا ہوں ' ابن عباس كہتے ہيں 'ابراہيم آئے 'اور آكر سلام كيا ' پھر يو چھااسلىيل علیہ اسلام کہاں ہیں؟اسلعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہاوہ شکار کیلئے كئے بين ابراہيم نے كہا ،جبوه آجائين توان سے كہناكداسي دروازه کی چو کھٹ تبدیل کر دو' جب وہ آئے اور انکی بیوی نے انہیں (سب واقعہ بتایا) اسلعیل نے کہا کہ چوکھٹ سے مرادتم ہوالہذاتم اپنے گھر بیٹھو،ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر ابراہیم کے دل میں آیا، توانہوں نے ائی ہوی سے کہاکہ میں اپنے چھوڑے مووں کے حال سے واقف ہونا

تُقِرَّهَا نَفُسُهَا فَقَالَتُ لَوُذَهَبُتُ فَنَظَرُتُ لَعَلِّيُ. أُحِسُّ اَحَدًا فَلَهَبَتُ فَصَعَدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتُ وَنَظَرَتُ فَلَمُ تُحِسُّ اَحَدًا حَتَّى اَتَمَّتُ سَبُعًا ثُمٌّ قَالَتُ لَوُذَهَبُتُ فَنَظَرُتُ مَا فَعَلَ فَاِذَا هِيَ بصَوُتٍ فَقَالَتُ آغِتُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَإِذَا جُبُريُلُ فَقَالَ لِعَقَبِهِ هَكَذَا وَغَمَزَ بِعَقَبِهِ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ فَاتَبَثَقَ الْمَآءُ فَلَهَشَتُ أُمُّ اِسمَاعِيلَ فَجَعَلَتُ تَحُفِرٌ قَالَ فَقَالَ آبُوالْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لَوُتَرَكَتُهُ كَانَ الْمَآءُ ظَاهِرًا قَالَ فَجَعَلَتُ تَشُرَبُ مِنَ الْمَآءِ وَيَدُرُّ لَبُنُهَا عَلَى صَبِيَّهَا قَالَ فَمَرَّنَاسٌ مِّنُ جُرُهُم بِبَطُنِ الْوَادِيِّ فَاَذَاهُمُ بِطَيْرٍ كَانَّهُمُ اَنْكُرُوا ذَاكُ وَقَالُوُا مَايَكُونُ الطُّيُرُ إِلَّا عَلَى مَآءٍ فَبَعَثُوا رَسُولُهُمُ فَنَظَرَ فَإِذَاهُمُ بِالْمَآءِ فَأَتَاهُمُ فَأَخْبَرَهُمُ فَأْتُوا الِيُهَا فَقَالُوا يَا أُمَّ اِسْمَاعِيلَ آتَاٰذَنِينَ لَنَا اَنُ نَكُونَ مَعَكِ اَوْنُسُكِنَ مَعَكِ فَبَلَغَ ابْنُهُا فَنَكَحَ فِيهِمُ امْرَأَةً قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَ الْإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِاَهُلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي قَالَ فَحَآءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ آيُنَ اِسْمَاعِيُلُ فَقَالَتُ اِمْرَأَتُهُ ذَهَبَ يَصِيُدُ قَالَ قُولِيُ لَهُ إِذَا جَآءَ غَيْرُ عَتَبَةَ بَابِكَ فَلَمَّا جَآءَ أَخْبَرَتُهُ قُالَ اَنْتِ ذَاكِ فَاذُهَبِيُ اِلِّي اَهُلِكِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَ. الإبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِآهَلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي قَالَ فَجَاءَ فَقَالَ أَيْنَ اِسْمَاعِيلُ فَقَالَتُ اِمْرَاتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ فَقَالَتُ الَا تَنْزِلُ فَتَطُعَمَ وَقَشُرَبَ فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمُ وَمَا شَرَابُكُمُ قَالَتُ طَعَامُنَا اللَّحُمُ وَشَرَابُنَا المَآءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمُ وَشَرَابِهِمُ قَالَ فَقَالَ أَبُوالْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَرَكَةٌ بِدَعُوةِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَهِيُمَ فَقَالَ لِآهُلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي فَحَآءَ فَوَافَقَ السَمَاعِيلُ مِنْ وَرَآءِ زَمُزَمَ يَصُلُحُ

نَبُلًا لَهُ فَقَالَ يَا اِسْمَاعِيلُ اِلَّ رَبَّكَ آمَرَنِيُ اَنُ اَبْنَى لَهُ بَيْتًا قَالَ اَطِعُ رَبَّكَ قَالَ اِنَّهُ قَدُ آمَرَنِيُ اَنُ اَبْنَى لَهُ بَيْتًا قَالَ اَطِعُ رَبَّكَ قَالَ اِنَّهُ قَدُ آمَرَنِيُ اَنُ تَعِينَنِي عَلَيْهِ قَالَ اِذَنُ اَفْعَلُ اَوْكَمَا قَالَ قَالَ قَالَ فَقَامَا فَحَعَلَ اِبْرَاهِيمُ يَبْنِي وَاسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَالَ حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعَفَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَالَ حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعَفَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عَلَى حَجُرِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

چاہتا ہول ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابراہیم آئے اور یو چھا کہ اسلعیل کہاں ہیں؟ انکی بیوی نے کہا 'شکار کو گئے ہیں اور آپ مُعْبِرتے کیوں نہیں؟ کہ کچھ کھائیں پئیں ابراہیم نے کہاتم کیا کھاتے اوریعتے ہو؟انہوں نے کہاہارا کھانا گوشت اور پیناپانی ہے 'ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ انکے کھانے پینے میں برکت عطافر ما 'ابن عباس نے کہاکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ (مکہ میں کھانے پینے میں)حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے برکت ہے 'ابن عباس نے کہا پھر (چندروز بعد)ابراہیم کے دل میں آیااور انہوں نے اپنی بیوی سے کہاکہ میںاینے چھوڑے ہوؤں کوریکھناچاہتاہوں'وہ آئے تواسلعیل کو زمزم کے پیچھے اپنے تیرول کودرست کرتے ہوئے پایا پس ابراہیم نے کہا، کہ اے اسلمیل! اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کا ایک گھر بناؤل السلعيل نے كہا پھر اللہ كے تھم كى يحيل سيجة ابراہيم نے كہاكہ اس نے یہ بھی تھم دیاہے کہ تم اس کام میں میری مدد کرو 'اسلعیل نے کہا'میں حاضر ہوں'یاجو بھی فرمایا'ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر دونوں کھڑے ہوگئے ابراہیم علیہ السلام تغییر کرتے تھے اور اسلعیل ا نہیں پھر دیتے تھے اور دونوں کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پرور د گار ہم سے (بیر کام) قبول فرما، بیشک توسننے جاننے والا ہے ، کئی کہ دیواریں ا تنی بلند ہو تنئیں کہ ابراہیم اپنے بڑھاپے کی وجہ سے پھر اٹھانے سے عاجز ہوگئے 'سودہ مقام (ابراہیم) کے پھر پر کھڑے ہوگئے 'اسلعیل انہیں پھر دینے لگے اور کہتے تھے 'رینا تقبل منالک انت السمیع العلیم\_ ا ۵۹ موسی بن اسلعیل عبد الواحد اعمش ابراجیم تیمی ان کے والد حضرت ابوذرر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض كياكه يارسول الله اونيامين سب سے پہلے كون ى مسجد بنائى كى؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (مکہ کی)مسجد حرام 'میں نے عرض کیا پھر كون سى؟ آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا (بيت المقدس كى)مسجد اقصٰی، میں نے عرض کیاان کے در میان میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا علیس سال ، پھر جہاں بھی شہیں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو کیو تکہ فضیلت و برتری ای میں ہے۔ ٥٩٢ عبدالله بن مسلمه 'مالك (مطلب كے آزاد كرده غلام) عمرو بن ابو عمر دانس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ

091 حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَا الْاَعْمَشُ حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ التَّيمِيُّ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عَنُ اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَيُّ مَسُحِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ اَوَّلَ قَالَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى مَسُحِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرُضِ اَوَّلَ قَالَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اَيُّ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى اللَّهُ كَمُ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى اللَّهُ تَكُمُ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَلِ فِيهِ الْمَسْحِدُ الْاَقْصَلِ فِيهِ . الْمُرتَّ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ عَمْرٍ و مَّوْلَى الْمُطَلِبِ عَنُ عَمْرٍ و مَّوْلَى الْمُطَلِبِ عَنُ عَمْرٍ و مُولَى الْمُطَلِبِ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ آبِي عَمْرٍ و مَّولَى الْمُطَلِبِ عَنُ اللَّهِ عَمْ و مَولَى الْمُطَلِبِ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ آبِي عَمْرٍ و مَّولَى الْمُطَلِبِ عَنُ

آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ هذَا حَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّى أُحَرِّمُ مَابَيْنَ لَا بَتَيْهَا رَوَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٩٥ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخَبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِاللهِ آنَّ ابْنَ ابْنُ بَكْرِ آخُبَرَ عَبُدُاللهِ آنَّ ابْنَ عَمَرَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَرَانًا وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَرَاقً قَوْمَكِ بَنُوا الْكُعُبَةَ اقْتَصَرُّوا عَنُ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَرَاقً فَقُلتُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ اللهِ بَنُ عُمَرَ لَيْنُ كَانَتُ عَآئِشَةُ سَمِعَتُ ابْدُاهِيْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ السِيْمَاعِيلُ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكُورٍ .

مَالِكُ ابُنُ آنَسٍ عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ أَخَبَرَنَا مَالِكُ ابُنُ آنِسٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُر و مُنِ حَرُم عَنُ آبِيهِ عَنُ عَمُر و بُنِ سَلِيمِ اللهِ عَنُهُ النَّهُ عَلَيْهِ السَّاعِدِيُّ مَنِي اللهِ عَنُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنَّدُ اللهِ عَلَيْهِ مَنَّلَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُو اللهِ عَلَيْهِ وَازُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللهِ ابْرَاهِيمَ وَازُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهِ ابْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى اللهِ ابْرَاهِيمَ وَازُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهِ ابْرَاهِيمَ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ ابْرَاهِيمَ وَازُواجِهِ وَذُرْبَيْتِهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهِ ابْرَاهِيمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ الْمَالِيمُ وَالْوَاجِهِ وَذُرْبَيْتِهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهِ الْمَالِيمَ اللهِ الْمَالِيمَ اللهِ الْمُعَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَعِيدًا مَعِيدًا مَعَلَيْهِ عَلَى اللهِ الْمُولِيمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ الْمُؤْمِدِ وَازُواجِهِ وَذُرْبِيمَ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدِيمَ اللهِ الْمُؤْمِدِيمَ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدِهُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدِةُ اللهِ الْمُؤْمِدِةُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ ُؤْمِدُ اللهِ اللهُمُومُ اللهِ اللهِمُومُ اللهِمُؤْمِدُ اللهُمُومُ اللهُمُوم

٥٩٥ ـ حَدَّنَنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصٍ وَّمُوُسَى ابُنُ

کواحد (پہاڑ) دکھائی دیا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہمیں دوست رکھتا ہے اور ہم اسے 'اے خداا براہیم نے تو مکہ کو حرم بنا تا بنایا' اور میں اس کی دونوں پہاڑیوں کے در میان (مدینہ) کو حرم بنا تا ہوں' اسے عبداللہ بن بزیدنے آنخضرت سے روایت کیا۔

290- عبدالله بن يوسف الك بن انس عبدالله بن ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان ك والد عمرو بن سليم زرقی حضرت ابو حميد ساعدى رضى الله عند من الله عنه رفتى الله عنه وسلم يردرود اجمعين في عرض كيايار سول الله اجمعين في ملى الله عليه وسلم يردرود كيي پرهيس؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا اس طرح پرهاكرو والله من على محمد و ازوجه و ذريته كماصليت على ابراهيم و بارك على محمد و ازواجه و ذريته كماباركت على ابراهيم انك حميد محيد.

۵۹۵ - قیس بن حفص ' موٹی بن اسلمیل 'عبدالواحد بن زیاد 'ابو قرہ

إِسْمَاعِيُلَ قَالَا حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُوُقُرَّةً مُسُلِمُ بُنُ سَالِمِ الْهَمُدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ عِيسٰی سَمِعَ عَبُدَالرَّحُمٰنِ بَنُ اَيِی لَيُلٰی قَالَ لَقِينِی كَعُبُ بُنُ عُحْرَةً فَقَالَ بَنُ اَيْدِی لَكَ هَدِيَّةً سَمِعُتُهَا مِنَ النَّیِی صَلّی اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَ بَلِی فَاهُدِهَا لِی فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَ بَلِی فَاهُدِهَا لِی فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا يَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَقُلْنَا بَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَقُلْنَا مَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَقُلْنَا عَيْفَ السَّلِمُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَقُلْنَا مَسُولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْعُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٥٩٦ حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنِيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَيَقُولُ إِنَّ آبَا كُمَا كَانَ يُعَوِّدُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ آعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ آعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ .
 مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ .
 مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ .
 مِنْ كُلِّ مَنْ لِيَطْمَئِنَ لَامَّةٍ .
 ضَيْفٍ إِبْرَاهِيْمَ وَقَولُلُهُ وَلٰكِنُ لِيَطْمَئِنَ لَيْكُمْ عَنُ
 ضَيْفٍ إِبْرَاهِيْمَ وَقَولُلُهُ وَلٰكِنُ لِيَطْمَئِنَ لَيُعْلَمَئِنَ لَيْكُمْ عَنْ

99 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَسَعِيْدِ ابْنِ المُسَيِّبِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ

مسلم بن سالم بهدانی عبرالله بن عیلی عبدالر حمن بن ابی لیلی سے
روایت کرتے ہیں عبدالر حمٰن کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن عجر ه
طے و فرمایا کیا میں حمہیں ایسا تخد ند دول ؟ جے میں نے رسول الله علیہ سے ساہے میں نے عرض کیا ضرور دیجئے 'انہوں نے کہا ہم
علیہ سے ساہے ' میں نے عرض کیا ضرور دیجئے 'انہوں نے کہا ہم
نے عرض کیا کہ یارسول الله! آپ سلی الله علیہ وسلم پر لیخی الل بیت
پر ہم کس طرح درود پڑھیں ؟ کیونکہ الله تعالی نے ہمیں یہ تو بتادیا
ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم پر کیسے درود پڑھیں (اب اہل بیت پر میل درود کاطریقہ آپ بتاد ہجئے) آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'اس طرح پڑھو 'اللهم صل علی محمد کما طرح پڑھو 'اللهم صل علی محمد کما و علی آل محمد کما صلیت علی ابراھیم و علی آل محمد کما بارك علی محمد و علی آل ابراھیم انك حمید محید۔

294 عثمان بن ابی شیبہ 'جریہ منصور 'منہال 'سعید بن جبیر 'ابن عباس رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول الله علیہ حسن وحسین پریہ کلمات پڑھ کر پھو نکا کرتے تھے 'اور فرمایا کرتے تھے کہ تبہارے باپ (ابراہیم) بھی اسلعیل والحق پریہ کلمات پڑھ کرم کیا کرتے تھے (ترجمہ) میں الله تعالی کے ممل کلمات کے ذریخہ ہر کیا کرتے تھے (ترجمہ) میں الله تعالی کے ممل کلمات کے ذریخہ ہر شیطان وجاندار اور ہر ضرررسال نظر کے شرسے پناہ مانگا ہوں۔

باب ۱۳۱۳۔ آیت کریمہ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ بتاؤ۔اور اسکا قول اور لیکن میر ادل مطمئن ہو جائے۔ کا بیان۔

294 احمد بن صالح 'ابن وہب' بونس 'ابن شہاب 'ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن وسعید بن میتب 'حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'ہم ابراہیم علیہ السلام کی نبیت شک کرنے کے زیادہ مستحق ہیں جب انہوں نے کہا السلام کی نبیت شک کرنے کے زیادہ ستحق ہیں جب انہوں نے کہا اے بروردگار! مجھے دکھائے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے

اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنُ اِبْرَاهِيْمَ اِذُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلُمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيُ وَيَرُحَمُ اللَّهُ لُوُطًا لُّقَدُ كَانَ يَاوِىُ الِلَّى رُكُنٍ شَٰدِيُدٍ وَّلُوُ لَبِثُتُ فِى السِّتُونِ طُولَ مَالَبِكَ يُوُسُفَ لَاحَبُتُ الدَّاعِيَ. ٣١٥ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاذُكُرُ فِيُ الْكِتَابِ إِسْمَاعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. ٥٩٨ ۚ ـ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ آبِيُ عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنَ الْاَكُوَعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِّنُ ٱسُلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ارْمُوا بَنِيُ اِسْمَاعِيْلَ فَاِنَّ آبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَّآنَا مَعَ بَنِي فُكَانِ قَالَ فَأَمُسَكَ آحَدُ الْفَرِيُقَيُنِ بِآيُدِيهِمُ فَقَالَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مَالَحُكُمُ لَاتَرُمُونَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ نَرُمِي وَٱنْتَ مَعَهُمُ قَالَ إِرْمُوا وَآنَا مَعَكُمُ كُلُكُمُ .

٣١٦ بَاب قِصَّةِ اِسْحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيمَ عَلَيُهِمَا السَّلَامُ فِيُهِ ابْنُ عُمَرَ وَابُوهُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٣١٧ بَاب قَولِهِ تَعَالَى آمُ كُنْتُمُ شُهَدَآءَ إِذُ حَضَرَ يَعُقُوب الْمَوْتُ اللَّي قَولِهِ وَنَحُنُ لَهُ

مُسُلِمُونَ .

٥٩٩\_ حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ

میں؟ تواللہ نے کہا کیا تم ایمان نہیں لائے؟ انہوں نے کہا ایمان تو بیشک لایالیکن ( میں یہ چاہتا ہوں کہ ) میر ادل مطمئن ہو جائے اور اللہ تعالی لوظ پر رحم کرے ہمہ وہ کسی مضبوط رکن سے پناہ لینا چاہتے تھے اور اگر میں قید خانہ میں اسٹے دنوں رہتا جتنے دنوں یوسف قید رہے (۱) تومیں اس بلانے والے کی بات مان لیتا۔

باب ۱۳۱۵ آیت کریمه "اور کتاب میں اسلعیل کا ذکر کرو' بیشک وہ وعدہ کے سچے تھے۔"کابیان۔

موہ قتید بن سعید 'ماتم 'یزید بن ابوعبید 'حضرت سلمہ بن الا کوئ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ عنہ کا گذر بنواسلم کے پچھ افراد کے پاس سے ہوا 'وہ اس وقت تیر اندازی کر رہے ہیں تو سلم کے پچھ افراد کے پاس سے ہوا 'وہ اس وقت تیر اندازی کر رہے ہے تو سول اللہ عنہ کے جاؤ 'کیونکہ تمہارے والد (اسلمیل) بڑے تیر انداز تھے اور میں راس تیر اندازی میں ) فلاں لوگوں کی طرف ہوں 'سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں (یہ سن کر) دوسرے فراتی نے فور آباتھ روک لیا 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کہ تم کیوں تیر اندازی نہیں کرتے 'انہوں نے عرض کیا 'یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے تیر اندازی کرسکتے ہیں 'مالانکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں 'آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے تیر اندازی کرسکتے ہیں 'مالانکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں 'آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے تیر اندازی کرو 'میں تم سب کے ساتھ ہیں 'م سب کے ساتھ ہوں۔

باب ۳۱۷ حضرت الحق بن حضرت ابراہیم کے قصہ کا بیان اس واقعہ کو حضرت ابن عمرؓ و حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ سے بیان کیاہے۔

باب ١١٦ه آيت كريم "كياتم يعقوب كى وفات كے وقت موجود تھے۔" آخر آيت كابيان۔

٥٩٩ ـ الحق بن ابراہيم 'معتمر 'عبيد الله 'سعيد بن ابوسعيد مقبرى'

ُ (۱)اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صابر ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ قاصد کے آنے پر بھی وہ نہیں نکلے بلکہ بیہ فرمایا کہ جاکر شختیق کرو کہ قصور میر اتھایاان عور توں کا؟

الْمُعْتَمَرُ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي سَعِيْدِ اللهِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي سَعِيْدِ اللهِ عَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ قِيْلَ الْمَقُبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آكُرَمُ النَّاسَ قَالَ اللهِ لَيْسَ عَنُ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَآكُرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَآكُوا يَانَبِيَّ اللهِ ابْنِ خَلِيُلِ اللهِ قَالُوا ابْنُ خَلِيُلِ اللهِ قَالُوا ابْنُ خَلِيُلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَسُأَلُكَ قَالَ فَخِيَارُكُمُ فِي الْإِسُلامِ إِذَا فَقِهُوا .

٣١٨ بَاب وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَٱنْتُمُ تَبُصِرُونَ آئِنَّكُمُ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَٱنْتُمُ تَبُصِرُونَ آئِنَّكُمُ لَتَاتُونَ النِّسَآءِ بَلُ آنْتُمُ قَوْمِهِ إِلَّا قَوْمٍ إِلَّا عَوْمٌ تَحُهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا اَنْ فَوْمٌ مَنْ قَرْيَتِكُمُ اللَّهُ اللَّه

٦٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعِيبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَّادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَغْفِرُ اللهُ لِللهُ طِلْوَطِ إِنْ كَانَ لَيَالُوكَ إِلَى رُكُنى شَدِيْدٍ.

٣١٩ بَابِ فَلَمَّا جَآءَ الَ لُوُطِ نَ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ مُّنُكُرُونَ بِرُكْنِهِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ مُّنُكُرُونَ بِرُكْنِهِ بِمَنْ مَعَةً لِإِنَّهُمُ قُوَّتَةً تَرُكُنُونَمِيلُوا فَانُكْرَهُمُ وَاسْتَنْكَرَهُمُ وَاحِدٌ

حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ سے بوچھا گیا 'سب سے زیادہ معزز لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواللہ سے سب سے زیادہ ڈر تاہو 'لوگوں نے کہا ہم یہ نہیں بوچھ رہے ہیں ' تو آپ صلی اللہ بن نبی اللہ بن فرمایا کہ سب سے زیادہ معزز بوسف نبی اللہ بن نبی اللہ بن فلیل سب سے زیادہ معزز بوسف نبی اللہ بن نبی اللہ بن فلیل سب سے زیادہ معزز بوسف نبیں بوچھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' تو کیا تم عرب کے خاند انوں کے متعلق بوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جا ہلیت میں انہوں نے فرمایا زمانہ جا ہلیت میں جو لوگ اچھے تھے ' وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں ' بشر طیکہ علم دین حاصل کریں۔

باب ۱۹۱۸ - آیت کریمہ کابیان (اور ہم نے) لوط کو (رسول بناکر بھیجا) جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالا نکہ تم دیکھ رہے ہو، تم کیوں عور توں کو چھوڑ کر مر دول کے پاس للجاتے ہوئے آتے ہو؟ کچھ بھی نہیں تم تو جاہل لوگ ہو ' توائی قوم کاجواب صرف یہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دویہ لوگ تو بڑا تقدس جھاڑتے ہیں ' تو ہم نے انہیں اور انکے گھر والوں کو انکی ہیوی کو مقرر کر دیا تھا رہ جانے والوں میں سے ' اور ہم نے ان پر ( پھر وں کا) تھا رہ جانے والوں میں سے ' اور ہم نے ان پر ( پھر وں کا) برساؤ برسایا ' پس کتنا بر اتھاڈر ائے ہوؤ نکا یہ برساؤ۔

• ۲۰ - ابوالیمان شعیب ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریرہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی کے فرمایا کہ الله تعالی لوظ کی مغفرت کرے وہ ایک مضوط رکن کی پناہ لینا چاہتے تھے۔

باب ٣١٩ - آيت كريمه " پس جب لوط ك پاس فرشة آئ اوانهول نے كہاكہ تم اجنى لوگ ہو كابيان بركند سے مراد وہ لوگ ہيں جوان كى ما تھ تھے كيونكه وہ ان كى قوت (بازو) تھ انركنواكے معنى تم مائل ہوتے ہؤ انكرهم "

يُهُرَعُونَ يُسُرَعُونَ دَابِرٌ اخِرٌ صَيْحَةٌ هَلَكَةٌ لِلمُتَوَسَّمِينَ لِلنَّاظِرِيْنَ لَبِسَبِيْلٍ لَبِطرِيْقٍ.

٦٠١ حَدَّئنا مَحُمُودٌ حَدَّئنا آبُو اَحُمَدَ
 حَدَّئنا شُفْيَانُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ
 عَنُ عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَرَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى أَمَّدَ كِرٍ .

٣٢٠ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَالَيٰ ثَمُودَ الْحَمْرِ: اَحَاهُمُ صَالِحًا كَذْبَ اَصُحَابُ الْحِمْرِ: مَوُضِعَ نَمُودَ وَاَمَّاحَرُتُ حِجْرٌ: حَرَامٌ مَوْضِعَ نَمُودَ وَاَمَّاحَرُتُ حِجْرٌ مَحْجُورٌ مَحْجُورٌ وَكُلُّ مَنْنُوعِ فَهُوَ حِجْرٌ مَحْجُورٌ مَحْجُورٌ وَلَيْهُ وَمَا حَجَرُتَ عَلَيْهِ وَالْحِجُرُ كُلَّ بَنَاءٍ بَنَيْتَةً وَمَا حَجَرُتَ عَلَيْهِ وَالْحِجُرُ كُلَّ بَنَاءٍ بَنَيْتَةً وَمَا حَجَرُتَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ فَهُو حِجْرٌ وَمِنْهُ سُمِّى حَطِيْمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَانَّةً مُشْتَقٌ مِنْ مَحُطُومٍ مِثْلَ قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ وَيُقَالُ لِلْاَنْثَى مِنَ الْخَيلِ الْحِجْرِ وَيُقَالُ لِلْاَنْثَى مِنَ الْخَيلِ الْحِجْرِ وَيُقَالُ لِلْاَنْثَى مِنَ الْخَيلِ الْحِجْرِ وَيُقَالُ لِلْعَقُلِ حَجْرٌ الْمَامَةِ فَهُو مَنْزِلٌ . وَحِجَّى وَامَّا حَجُرُ الْيَمَامَةِ فَهُو مَنْزِلٌ .

٦٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسُكِيْنِ آبُوالْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ حَسَّانِ بُنِ حَيَّانَ آبُو زَكَرِيَّآءَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ دِيُنَارٍ عَنِ ابُنِ

هِشَام بُنُ عُرُوَةً عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ زَمَعَةَ

قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَذَكَرَ

الَّذِي عَقَرَالنَّاقَةَ قَالَ: إِنْتَدَبَ لَهَا رَجُلُّ ذُوعِزٍّ

وَمَنَعَةٍ فِي قُوَّةٍ كَابِي زَمُعَةً.

نکرهم اور استنکرهم کے ایک ہی معنی ہیں 'یهرعون کے معنی وہ دوڑتے تھے 'داہر کے معنی آخر 'صیحه کے معنی ہلاک کرنے والی آواز 'للمتوسمین کے معنی دیکھنے والوں کے لبسبیل یعنی راستہ ہیں۔

۱۰۱ فی فی د ابواحد سفیان ابوالی اسود عرب عبدالله بن مسعود رفتی الله عند سے روایت کرتے ہیں کم رسالت آب علیہ نے فیل من مد کر (دال سے) پڑھاہے۔

باب ۱۳۲۰ آیت کریمہ (اور ہم نے) ثمود کی طرف ان کے جمائی صالح کو (رسول بناکر بھیجا) کا بیان۔ "حجر والوں نے رسولوں کو حجٹلایا 'حجر شمود کی جگہ کا نام ہے 'رہا حرث حجر یہاں اسکے معنی حرام اور ممنوع چیز کے ہیں ' تو وہ کھیتی حجر ' مجور ہوئی اور حجر ہر وہ عمارت جے تم بناؤ 'الدر جو زمین تم (عمارت کے ذریعہ ) گھیر لو ' تو وہ بھی حجر ہے ' اسی وجہ سے عمارت کے ذریعہ ) گھیر لو ' تو وہ بھی حجر ہے ' اسی وجہ سے حطیم کعبہ کو حجر کہتے ہیں ' گویا حطیم محطوم کے معنی میں ہے وجر کہا جا تا جیسے قبیل ' مقول کے معنی میں ہے اور گھوڑی کو حجر کہا جا تا ہے اور عقل کو حجر اور لحجی کہتے ہیں ' رہا حجر الیمامہ' تو وہ ایک منزل کانام ہے۔

۲۰۲- حمیدی 'سفیان ' ہشام بن عروہ ' ان کے والد ' عبد اللہ بن زمعہ سے روایت کرتے ہیں ' کہ میں نے رسول اللہ علیا ہے کو صالح کی او نثنی کے پیر کا شنے والے کا تذکرہ کرتے ہوئے سا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اس او نثنی کو مار نے کیلئے وہ شخص تیار ہوا ' جو عزت والا اور قوت کے لحاظ سے بڑے جھے کا آدمی تھا 'جو ابوز معہ کی طرح تھا۔

۱۰۳ محمد بن مسکین 'ابوالحن 'مسکی بن حسان بن حیان 'ابوز کریا' سلیمان 'عبدالله بن دینار 'حضرت ابن عمر رضی الله عنهمایے روایت کرتے ہیں ممہ رسول الله سلطینی جب غزوہ تبوک میں (جاتے ہوئے)

عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّانَوْلَ الْحِحْرَ فِي غَزَوَةِ تَبُوكَ الْمَرَهُمُ أَنُ لَا يَسْتَقُوا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ أَنُ فَقَالُوا قَدْ عَجَّنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ أَنُ يَقْلُوا قَدْ عَجَّنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ أَنُ يَقُلُوا قَدْ عَجَّنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ أَنُ يَقُلُوا قَدْ عَجَنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ أَنُ يَقُلُوا قَدْ اللّهَ الْمَآءَ يَطُرَحُوا ذَلِكَ الْمَآءَ النّبِي مَعْبَدِ وَآبِي الشَّمُوسِ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَ بِالْقَاءِ الطَّعَامِ وَقَالَ آبُو ذَرِّ عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَقَالَ آبُو ذَرِّ عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ مَن اعْتَكِهُ وسَلّمَ مَن اعْتَحَى بِمَآئِهِ.

10.5 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا آنَسُ ابُنُ عِيَاضٍ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ عَنُ نَافِعِ آنَّ عَبُدَ اللّهِ بَنُ عَمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا آخُبَرَةً آنَّ النَّاسَ بَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا آخُبَرَةً آنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ ارْضَ تَمُودَ الْحِحْرِ فَاسْتَقُوا مِنُ بِيْرُهَا وَاعْتَحَنُوا بِهِ فَامَرَ هُمُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

7.٦ حَدَّنَنَى عَبُدُ اللهِ حَدَّنَنَا وَهُبٌ حَدَّنَنَا وَهُبٌ حَدَّنَنَا اللهِ مَدَّنَنَا وَهُبٌ حَدَّنَنَا اللهِ سَمِعُتُ يُونُسَ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ سَالِمِ اَنَّ الْبُي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَنْ ظَلَمُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

مقام حجر میں اترے ' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تھم دیا کہ یہاں کے کویں کا پانی نہ تو پئیں اور نہ (مشکول وغیرہ میں) بحر کر رکھیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے تواس پانی سے آٹا گوندھ لیا اور اس سے بحر کر بھی رکھ لیا ہے ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آٹا پھینک دینے اور پانی بہادینے کا تھم دیا ' سبرہ بن معبد اور ابوالشموس نے یہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانا پھینک دینے کا تھم دیا۔ ابو ذر ہے یہ الفاظ روایت کے ہیں کہ آپ الفاظ روایت کے ہیں کہ آپ الفاظ روایت کے ہیں کہ آپ الفاظ روایت کے ہیں کہ جس نے اس پانی سے آٹا گوندھا ہے (وہ پھینک دیا۔)

۱۰۲-ابراہیم بن منذر 'انس بن عیاض 'عبید الله' نافع 'عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں 'کہ لوگ رسالت مآب علی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں 'کہ لوگ رسالت مآب سے انہوں نے پانی مجر کرر کھ لیا 'اوراس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا 'تو رسالت مآب علی تھے نے انہیں تھم دیا 'کہ اس کویں کاجو پانی مجر کر رکھا ہے اسے بہادیں 'اور گوندھا ہوا آٹا او نٹوں کو کھلادیں 'اور انہیں تھم دیا کہ اس کویں سے پانی مجریں جس سے (حمالے علیہ السلام) کی اور نئی بیتی تھی۔

۱۰۵ - محمد عبدالله معمر نربری سالم بن عبدالله این والد عبدالله رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں ممہ جب رسول الله علیہ کا گزر (مقام) حجر میں ہوا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تم ان لو گوں کے ٹھکانوں میں جنہوں نے اپ او پر ظلم کیا تھاروتے ہوئے داخل ہونا مباداتم پر بھی وہ مصیبت آ جائے ، جوان پر آئی تھی پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے سواری پر بیٹھے بیٹھے اپنی چادرا پے منہ پر آلی الله علیه وسلم نے سواری پر بیٹھے بیٹھے اپنی چادرا پے منہ پر ڈال لی (اور گزر مے)۔

۲۰۲- عبدالله و بب ان کے والد ایونس از ہری اسالم احضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں اکه رسول الله عنهما سے روایت کرتے ہیں اکه رسول الله عنها ن عنهوں نے اپنے الله عنها کو الله عنها کا الله عنها کا دوئے مواز کا میں ایسانہ ہو اکہ ان جیسی او پر ظلم کیا تھا اروٹے ہوئے داخل ہوتا اکہیں ایسانہ ہو اکہ ان جیسی

مصيبت تم پر مھي آجائے(١)۔

باب ۳۲۱ آیت کریمہ 'ڈکیاتم یعقوب کی وفات کے وقت موجود تھے"کابیان۔

2.۱-۱ الحق بن منصور عبدالعمد عبدالرحمن بن عبدالله ان کے والد حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں فیر سالت مآب عقالیة کو فرماتے ہوئے سناکہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم (علیم السلام) کریم بن ک

١١٠ بدل بن مجر 'شعبه ' سعد بن ابراہيم ' عروه بن زبير ' حضرت

أَنْفُسَهُمُ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمُ مِثْلُ مَا أَضَابَهُمُ .

٣٢١ بَابِ أَمُ كُنْتُمُ شُهَدَآءَ اِذُ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ.

7.٧ حَدَّنَنَا اِسْحَاقَ ابْنُ مَنْصُوْرِ اَخْبَرَنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنِ عَبُدِاللّهِ عَنُ اَبِّهِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْكُرِيْمُ ابْنُ الْكُرِيْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْكُرِيْمُ ابْنُ الْكُرِيْمِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

٣٢٢ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى لَقَدُ كَانَ فِي اللَّهِ تَعَالَى لَقَدُ كَانَ فِي اللَّهِ لَيُلُنَ.

٦٠٩ حَدَّنْنِي مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبُدةٌ عَنُ عُبَيْدِ
 الله عَنُ سَعِيدٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنهُ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ بِهٰذَا.

٠ [٦] حَدَّثَنَا بَدَلُ بُنُ الْمُحَبِّرِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

(۱) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ایس تباہ شدہ بستیاں اور ان کے کھنڈر ات سے اگر مجبور اُگزر نا بھی پڑجائے تو بہت تیزی کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے گزر ناجا ہے ،الی جگہ بطور سیر و تفر تک کے جانا اور وہاں جاکر تھہر ناپسندیدہ نہیں ہے۔

عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ سَمِعَتُ عُرُوةَ ابُنُ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا مُرِيُ اَبَا بَكُرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتُ إِنَّهُ رَجُلُ اللَّهِ مَثَى يُقِينُمُ مَتَى يُقِينُمُ مَقَامَكَ رَقَّ فَعَادَتُ قَالَ شُعْبَةُ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ مَقَامَكَ رَقَّ فَعَادَتُ قَالَ شُعْبَةُ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ أَوَالرَّابِعَةِ إِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا ابَابَكْرٍ.

711 حَدَّنَنَا الرُّبَيِّعُ بُنُ يَحُيَى الْبَصُرِيُ حَدَّنَنَا الرُّبَيِّعُ بُنُ يَحُيَى الْبَصُرِيُ حَدَّنَا رَابِدُ عَنَ اَبِي بُرُدَةَ بَنِ اَبِي مُوسَى عَنُ اَبِيهِ قَالَ مَرضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوا اَبَابَكُر رَجُّلٌ فَقَالَ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَآئِشَهُ إِلَّ اَبَابَكُر رَجُّلٌ فَقَالَ مِثْلُهُ فَقَالَ مُرُوهُ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ مِثْلُهُ فَقَالَ مُرُوهُ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ قَامَ ابُوبَكُر فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى لَيُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنُ زَآئِدَةً رَجُلً اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنُ زَآئِدَةً رَجُلً وَيُثَونَ .

٦١٢ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آنُحِبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آنُحِبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا آبُو الزِّنَادِ عَنِ الْآهُ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُمَّ اَنْج سَلَمَةَ اللَّهُمَّ اَنْج سَلَمَة بُنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ آنُج الْوَلِيُدَ بُنَ الْوَلِيُدِ اللَّهُمَّ اَنْج الْمُلُمَّ اَنْج الْوَلِيُدَ بُنَ الْوَلِيُدِ اللَّهُمَّ اَنْج الْمُلُمَّ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُمَّ اشَدُدُ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ الْحُعَلَةَ اسِنِينَ كَسِنى وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ الْحُعَلَةَ اسِنِينَ كَسِنى اللَّهُمَّ الْمُدُدُ

٣١٣\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ اَسُمَاءَ هُوَ ابُنُ آخِي حَدَّنَنَا جُويُرِيَةَ بُنُ اَسُمَآءَ عَنُ مَالِكٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ آنَّ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَابَا عُبَيْدٍ آخُبَرَاهُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہاسے فرمایا 'ابو بحر کو کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھادیں 'انہوں نے عرض کیاوہ رقیق القلب انسان ہیں 'جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہو نگے 'تو رفت طاری ہو جائے گی (اور نماز نہ پڑھا سکیں گے) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا 'تو عائشہ رضی اللہ عنھانے بھی وہی جواب دیا 'شعبہ کہتے ہیں کہ تیسری عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم یوسف کی ہم نشین عور توں کی طرح ہوا ہو بحرسے نماز پڑھانے کو کہو۔

االا۔ ریج بن یجیٰ بھری 'زائدہ ' عبدالملک بن عمیر 'ابو بردہ بن موسی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ بیار ہوئ ' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ابو بحر کو لوگوں کو نماز پڑھانے کیلئے کہو ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنھانے عرض کیا 'کہ ابو بحر توایعیٰ رقتی القلب) آدمی ہیں 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا ' تو عائشہ نے بھی وہی کہا ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا انہیں سے کہو اور تم تو یوسف کی ہم نشین علیہ وسلم نے فرمایا انہیں سے کہو اور تم تو یوسف کی ہم نشین علیہ وسلم کی حیات ہی ہیں امامت کی 'حسین نے زائدہ سے میل اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی ہیں امامت کی 'حسین نے زائدہ سے میل اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی ہیں۔

۱۱۲ - الیمان 'شعیب ابوالزناد ' اعرج ' حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عندی ( دعا کے طور پر ) فرمایا اے الله عیاش بن ابور بیعہ کو ( کفار کے ظلم سے ) نجات عطا فرما ' اے الله سلمہ بن ہشام کو بھی نجات عطا فرما ' اے الله ولب من ولید کو چھٹکارا دے ' اے الله کمزور مسلمانوں کو بھی نجات عطا فرما ' اے الله ( قبیلہ ) مضر پر اپنی گرفت سخت فرما ' اے الله ان ظالموں پر یوسفٹ کے زمانہ کی می قط سالیاں نازل فرما۔

۱۱۳ عبدالله بن محمد بن اساء بن اخی جو برید ، جو برید بن اسا، مالک زبری معید بن میتب اور ابو عبید ، حضرت ابو بر بره رضی الله عبد کار الله الله کار الله کار الله کار علیه السلام) پر رحم کرے ، وه کسی مضبوط رکن سے پناه لینا تعالی لوط (علیه السلام) پر رحم کرے ، وه کسی مضبوط رکن سے پناه لینا

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدُ كَانَ يَأُوِىُ اللّى رُكُنِ شَدِيْدٍ وَلُولَئِثُتُ فِى السِّحْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ آثَانِي الدَّاعِیُ لَاَجَبُتُهُ.

٦١٤\_ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ اَخْبَرَنَا ابُنُ فُضَيُلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُسُرُونِ قَالَ سَّالُتُ أُمَّ رُوُمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَآثِشَةَ رضيًّ الله عنها لَمَّا قِيُلَ فِيُهَا مَا قِيْلَ قَالَتُ بَيْنَمَا آنَا مَعَ عَآئِشَةَ رضى الله عنها حَالِسَتَانِ إِذُ وَلَحَتُ عَلَيْنَا إِمْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهِيَ تَقُولُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفُعِلَ قَالَتُ فَقُلَتُ لِمَ قَالَتُ إِنَّهُ لَمَا ذَكُرَ الْحَدِيثَ فَقَالَتُ عَآئِشَةُ آئِي حَدِيُثِ فَأَخْبَرَتُهَا قِالَتُ فَسَمِعَةً آبُو بَكُر وَّرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمُّ فَخَرَّتُ مَغُشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا اَفَاقَتُ اِلَّا وَعَلَيْهَا حُمّٰى بِنَا فِضِ فَحَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ مُالِهٰذِهِ قُلُتُ حُمَّى آخَذَتُهَا مِنُ آجُل حَدِيُثٍ تُحَدِّثُ بِهِ فَقَعَدَتُ فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَئِنُ حَلَفُتُ لَا تُصَدِّ قُونِنَى وَلَئِنُ اِعْتَذَرُتُ لَاتُعَذِّرُونِنِي فَمَثَلِينِ وَمَثَلَكُمُ كَمَثَل يَعُقُوبَ وَبَنِيهِ فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ فَانُصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ مَا أَنْزَلَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتُ بِحَمُدِ اللَّهِ لَابِحَمْدِ آحَدٍ.

٦١٥ حَدَّنَنا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّئَنا اللَّيثُ
 عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوةً
 أَنَّهُ سَأَلَ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا زَوُجَ النَّبِيّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَرَايُتِ قَوْلَةً حَتَّى إِذَا
 استَيُاسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا انَّهُمُ قَدُ كُذِبُوا

چاہتے تصاوراگر میں قید خانہ میں اتنے زمانہ رہتا جینے کہ یوسف رہے' تواس بلانے والے کی بات فور آمان لیتا۔

١١٧- محد بن سلام ابن فصيل حصين سفيان مسروق سے روايت كرتے ہيں 'وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت عائشہ رضى الله عنهاكى والدہ ام رومان سے واقعہ افک کے بارے میں معلوم کیا ' توانہوں نے بتایا که میں اور عائشہ دونوں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک انصاری عورت ہمارے پاس میہ کہتی ہوئی آئی محمد فلاں پراللہ کی لعنت ہواور لعنت کا عذاب تواس پر مسلط بھی ہو چکا 'ام رومان کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ اس انصاریہ نے کہا کیونکہ اس نے اس بات کے ذکر کو بھیلایااور بڑھایا ہے عائشہ رضی اللہ عنھانے کہاکونسی بات؟ تباس نے وہ افک کا واقعہ بتایا عائشہ نے بوچھا 'کیار سول اللہ اور ابو بکرنے مجى يه بات سى ہے؟ انصاريه نے كہا ہاں! پس عائشہ رضى الله عنها ( اس صدمہ ہے) بیہوش ہو کر گر پڑیں، جب انہیں ہوش آیا' توانہیں جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بوچھاکہ انہیں کیا ہوگیا 'میں نے کہاجو بات آپ صلی الله علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہے 'اسکے صدمہ سے بخار آگیا ہے ' پھر عائشہ اٹھ بیٹھیں اور کہنے لگیں کیہ بخد ااگر میں قتم کھاؤ نگئ تو تم یقین نه کرو مے اور اگر عذر بیان کرو تکی تو نه مانو کے 'بس میری اور تمہاری مثال یعقوب اور انکے بیٹوں کی طرح ہے ، بس اللہ ہی ہے مدد ما تکی جاتی ہے 'اس پر جو تم بیان کرتے ہو چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور اللہ نے اس باب میں جو کچھ نازل فرمایا تھا نازل فرمایا آپ نے عائشہ کو اسکی اطلاع دی توانہوں نے کہا میں اللہ کا شکراداکروں عی کسی اور کا نہیں۔

۱۱۵ - یکی بن بکیر الیف، عقبل ابن شہاب عروہ سے روایت کرتے بیل کہ انہوں نے زوجہ رسول الله علیہ عائشہ رضی الله عنها سے دریافت کیا کہ بتائے فرمان خداو ندی "جب رسول مایوس ہو گئے اور انہیں یہ گمان ہوا کہ انکی قوم انہیں جمٹلاد گی "میں کذبوا کے ذال پر تشدید ہے یا نہیں ؟ یعنی تُحذِبُوا ہے یا تحذِبُوا توانہوں نے فرمایا (کذبوا

ٱوُكُٰذِبُوا قَالَتُ بَلُ كَذَّبَهُمُ قَوْمُهُمُ فَقُلُتُ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَيُقَنُوا أَنْ قَوْمَهُمُ كَذَبُوهُمُ وَمَا هُوَ بَالظُّنِ فَقَالَتُ يَاعُرَيَّةُ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ قُلْتُ فَلَعَلَّهَا ٱوْكُذِبُوا قَالَتُ مَعَاذَ اللَّهِ لَمُ تَكُن الرُّسُلُ تَظُنُّ ذٰلِكَ بِرَبِّهَا وَاَمَّا هٰذِهِ الْآيَةُ قَالَتُ هُمُ ٱتَّبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِيْنَ امَّنُوا بِرَبِّهِمُ وَصَدَقُوُهُمُ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَآءُ وَاسْتَاخَرَعَنْهُمُ النَّصُرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيَاسَ مِمَّنُ كَذَّبَهُمُ مِّنُ قَوْمِهِمُ وَظَنُّوا اَنَّ ﴿ إِنَّبَاعَهُمُ كَذَّبُوْهُمُ جَآءَ هُمُ نَصُرُ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ اسْتَيَأُ سُوا افْتَعَلُوا مِنْ يَقِسَتُ مِنْهُ مِنْ يُؤسُفَ لَاتَيْأُ سُوُا مِنُ رَّوُحِ اللَّهِ مَعْنَاهُ الرِّجَاءُ اَخُبَرَنِيُ عَبُدَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْصَّمَدِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اَبِيُهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: الْكَرِيْمُ بُنُ الْكَرِيْمَ بُنِ الْكَرِيْمِ بُنِ الْكَرِيْمِ يُؤسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ اِسُحَاقَ بُن إِبُرَاهِيُمَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ.

٣٢٣ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَٱنْتُوبَ اِذْنَادَى رَبَّهُ آنِّى مَسَّنِى الضُّرُّوَٱنْتَ ٱرُحَمُ الرَّاحِمِينَ ٱرُكُضُ: اِضُرِبُ يَرُكُضُونَ يَعُدُونَ.

٦١٦ ـ حَدَّنْنِيُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَعُفِيُّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌّ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَيْ اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرًّ

ہے) کیونکہ اکی قوم تکذیب کرتی تھی 'میں نے عرض کیا ' بخدا رسواول کو توایی قوم کی تکذیب کا یقین تھا ( پھر طنو ا کیو تکر صادق آئيگا) توعائشہ رضی اللہ عنھانے فرمایاے عربیہ (تصغیر عروہ) بیشک انہیں اس بات کا یقین تھا میں نے عرض کیا توشاید بنے کذبواہے ' عائشه رضى الله عنهان فرمايا معاذ الله انبياء الله ك ساته ابيا كمان نہیں کر سکتے (کیونکہ اسطرح معنی یہ ہو نگے کیرانہیں یہ گمان ہوائکہ ان سے جھوٹ بولا گیا لینی معاذ اللہ خدانے تنتی کا دعدہ بورا نہیں کیا کیکن مندرجہ بالا آیت میں ان رسولوں کے وہ متبعین مراد ہیں 'جو ا پنے پرورد گار پرایمان لے آئے تھے اور پیغبروں کی تقدیق کی تھی ' پھرانگی آزمائش ذراطویل ہو گئ اور مدد آنے میں تاخیر ہو گی، حتی کہ جب پغیمرایی قوم سے خھٹلانے والوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور انہیں یہ گمان ہونے لگا کہ ایکے متبعین بھی ان کی تکذیب کردیں مے تو اللہ کی مدد آگئ 'امام بخاری فرماتے ہیں کہ استیاسو اینست باب انتعال سے ہے ' یعنی یوسف سے مایوس ہوگئے لاتینسوا من روح الله کے معنی میں کہ اللہ کی رحت کے امیدوار ہو عبدہ ' عبدالصمد 'عبدالرحمٰن 'ان کے والد 'ابن عمرے روایت کرتے ہیں كه رسول الله عَلِينَةُ نے فرمایا 'يوسف بن يعقوب بن الحق بن ابراہيم ' کر یم بن کر یم بن کر یم بن کر یم بیں۔

باب ۱۳۲۳ فرمان اللی "اور ہم نے نجات دی "ایوب (۱) کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اسے پروردگار مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو برداار حم الراحمین ہے۔ "کا بیان ارکض کے معنی ہیں دوڑتے ہیں۔
کے معنی ہیں توماریر کضون کے معنی ہیں دوڑتے ہیں۔
۱۱۲ عبداللہ بن محمہ جعفی عبدالرزاق "معمر "ہمام "حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ ایک روز اس کیفیت سے کہ ایوب برہنہ عسل کر رہے تھے کہ ان کے اوپر بہت می سونے کی ٹٹیاں گریں "پی وہ بٹور بٹور کر اپنے

(۱) حضرت الوب کواللہ تعالی نے مال ودولت اور اولاد، تمام نعتوں سے خوب نواز اہوا تھا بعد میں اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہوئی، سار امال و اولاد ختم ہو گیا، سوائے بیوی کے تمام رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، اور ایک خطر تاک مرض میں جتلا کردیئے گئے۔ سات یا تیرہ یااٹھارہ سال اسی مرض میں جتلارہ، پھر اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور صحت اور دیکہ نعتیں پہلے سے زیادہ عطافر مادیں۔

عَلَيْهِ رِجُلُ جَرَادٍ مِّنُ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحُنِى فِى نَوْبِهِ فَنَادى رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمُ أَكُنُ أَغُنَيْتُكَ عَمَّا نَوْبِهِ فَنَادى رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمُ أَكُنُ أَغُنَيْتُكَ عَمَّا تَرْى قَالَ بَلَى يَارَبِ وَلَكِنُ لَّاغِنَى لَيْ عَنُ بَرُكِتِكَ .

٣٢٤ بَاب وَاذْكُرُ فِى الْكِتَابِ مُوسَىٰ النَّهُ كَانَ مُسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيُنَاهُ مِنُ جَانِبِ الطُّورِ الْإِيُمَنِ وَقَرَّبُنَهُ نَجِيًّا كَلَّمَهُ وَوَهَبُنَا لَهُ مِنُ رَّحُمَتِنَا اَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَلِلْإِنْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ نَجِيًّ وَيُقَالُ وَلِلْإِنْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ نَجِيًّ وَيُقَالُ خَلَصُوا نَجِيًّا وَالْجَمِيْعِ نَجِيًّ وَيُقَالُ خَلَصُوا نَجِيًّا وَالْجَمِيْعِ نَجِيًّا وَالْجَمِيْعُ نَجِيًّا وَالْجَمِيْعُ الْمُا وَالْجَمِيْعُ الْمُا وَالْجَمِيْعُ الْمُا وَالْجَمِيْعُ الْمُا وَالْجَمِيْعُ الْمُا وَالْجَمِيْعُ الْمُا وَالْجَمِيْعُ اللّهَ اللّهُ وَلَيْ الْمُولَى اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٢٥ بَاب وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤُمِنٌ مِّنُ الِ فِرُعَوُنَ الِلَى قَوُلِهِ مُسُرِفٌ كَذَّابٌ.

71٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَى عُقَيلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ سَمِعُتُ عُرُوةً قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ خَدِيبَحَةَ يَرُجُفُ فُؤَادَةً فَانُطَلَقَتُ بِهِ إلى وَرَقَةَ بُنِ نَوْقَلٍ وَكَانَ رَجُلًا تَنَصَّرَيَقُرَأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ وَرَقَةُ مِذَا النَّامُوسُ الَّذِي مَاذَا تَرَى فَاخَبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي مَا اللهُ عَلِي مُوسِى وَإِنْ اَدُرَكِنِي يَومُكَ النَّامُوسُ الَّذِي الصَّرِ اللهُ عَلِي مُوسِى وَإِنْ اَدُرَكِنِي يَومُكَ السَّرِ اللهُ عَلَى مُوسِى وَإِنْ اَدُرَكِنِي يَومُكَ السِّرِ اللهُ عَلَى مُوسِى قَانُ اللهُ عَلَى مَوسَى وَإِنْ اَدُرَكِنِي يَومُكَ السِّرِ اللهُ عَلَى مُوسَى قَانُ اللهُ عَلَى مُوسَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مُوسَى وَإِنْ اَدُرَكِنِي يَومُكَ السِّرِ اللهُ عَلَى مُوسَى عَلَى عَرْدُهِ . السِّرِ اللهُ عَلَى مُوسَى عَنْ عَيْرِهِ .

کپڑے میں رکھنے لگے توان کے پروردگار نے آواز دے کر کہا 'اے ابوب تم دیکھ رہے ہو 'کیامیں نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کردیا' انہوں نے عرض کیا' بیٹک اے پروردگار! مگر مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔

باب ٣٢٣ مندرجه ذیل آیت کریمه کابیان اور کتاب میں موسی کاذکر کیجے بیشک وہ خالص (دوست) اور پیغمبر و نبی تھے اور ہم نے انہیں طور کی جانب سے آواز دی اور انہیں باتیں کرنے کے لئے اپنا مقرب بنایا اور ہم نے انہیں محض اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا 'قربنا و نحیا کے معنی ان سے گفتگو کی ، مفرد و تثنیه اور جمع سب کے نحیا کے معنی ان سے گفتگو کی ، مفرد و تثنیه اور جمع سب کے لئے نحی ہو لئے ہیں 'محاورہ ہے حلصوان جیا لیعنی وہ مشورہ کرنے کے لئے الگ چلے گئے اور اس کی جمع انجیه آتی ہے یعنی وہ مشورہ کرتے ہیں۔

باب ٣٢٥ - آيت كريمه "اور فرعون كے خاندان ميں اس مومن نے كہاجو (ابتك اپناايمان چھپائے ہوئے تھا" كياتم ایسے شخص كو قتل كروگے جويہ كہتاہے كه مير اپرور د گار الله ہے "آخر آيت تك كابيان -

۱۹۱۰ عبدالله بن یوسف کیف عقیل این شهاب عروه حضرت عاکشه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول الله عقیقہ دھڑکتے دل سے حضرت خدیجہ کے پاس والیس آئے وہ آپ کو ورقہ بن نو فل کے پاس لے گئیں اور ورقہ نصرانی ہوگئے تھے انجیل کو عربی میں پڑھا کرتے تھے ' قو ورقہ نے یو چھا ' آپ نے کیا دیکھا؟ آخضرت نے انہیں سب بتادیا ' تو ورقہ نے کہا ' یہ وہی ناموس ( یعنی فرشتہ ) ہے 'جواللہ تعالیٰ نے مولی پر نازل فرمایا تھااور اگر مجھے تمہارا فرشتہ کے ' جواللہ تعالیٰ نے مولی پر نازل فرمایا تھااور اگر مجھے تمہارا زمانہ ملے گا ' تو میں تمہاری زبر دست مدد کروں گا ' الناموس یعنی وہ راندار جے آدمی ایپ ایسے راز بتادے جنہیں وہ ہر ایک پر ظاہر نہیں

٣٢٦ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَهَلُ آتُكَ حَدِيْتُ مُوسَى إِذُراى نَارًا اِلِّي قَوُلِهِ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى انسَتُ. أَبْصَرُتُ. نَارًا لَعَلِّي اتِيُكُمُ مِّنُهَا بِقَبَسِ الْآيَةَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ الْمُقَدَّسُ. الْمُبَارَكُ. طُوًى: اِسُمُ الْوَادِي. سِيرَتَهَا. حَالَتَهَا. وَالنُّهٰي: التُّقَى بِمَلْكِنَا: بِأَمُرِنَا ـ هَوْى: شَقِىَ فَارِغًا إِلَّا مِنُ ذِكْرِ مُوسَى رِدُءُ اكَىٰ يُصَدِّقُنِيُ۔ وَيُقَالُ مُغِيْثًا اَوُمُعِيْنًا يَبُطُشُ وَيَبُطِشُ يَاتَمِرُوُنَ: يَتَشَاوَرُونَ وَالْحَذُوَةُ قِطُعَةٌ غَلِيُظَةٌ مِّنَ ٱلنُّحشُبِ لَيُسَ فِيُهَا لَهَبُّ سَنَشُدُّ سَنُعِيْنُكَ كُلَّمَا عَزَّرُتَ شَيْئًا فَقَدُ جَعَلُتَ لَهُ عَضُدًا وَقَالَ غَيْرُهُ كُلُّمَا لَمُ يَنُطِقُ بِحَرُفٍ أَوُفِيُهِ تَمُتَمَةٌ أَوُفَافَاةٌ فَهِيَ عُقُدَةً. اَزُرِي: ظَهُرِي فَيُسْجِتَكُمُ فَيُهُلِكُكُمُ الْمُثْلَى تَأْنِيتُ الْاَمْثَل يَقُولُ بدِينِكُمُ يُقَالُ خُذِالمُثُلِى خُذِالْاَمُثَلَ ثُمَّ اتُتُواصَفًّا، يُقَالُ هَلُ اتَّيُتَ الصَّفَّ الْيَوُمَ يَعْنِيُ الْمُصَلِّي الَّذِي يُصَلِّي فِيُهِ فَأَوْجَسَ: أَضُمَرَ خَوُفًا، فَذَهَبَتِ الْوَاوُمِنُ خِيفَةٍ لِكُسُرَةِ الْحَارِ فِيُ جُذُوعِ النَّخُلِ: عَلَى جُذُوع خَطُبُكَ: بَالُكَ مِسَاسَ مَصُدَرُ مَاسَّةً مِسَاسًا لَنَنْسِفَنَّةً لَنُذُرِيَّنَّةً الضَّحَآءُ ٱلۡحَرُّ قُصِیۡهِ: اِتَّبَعٰی ٱثَرَهٗ وَقَدُیَکُونُ ٱنُ تَقُصَّ الْكَلَامُ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ عَنُ

باب٣٢٦- آيت كريمه "أوركيا آپ تك موسى كاقصه كابنيا ہے جب انہوں نے آگ دیکھی طوی تک کابیان انست یعنی میں نے آگ دیکھی ہے تاکہ میں اس میں سے کچھ آگ کیکر آؤں 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ مقدس کے معنی ہیں ' بابرکت 'طوی ایک وادی کانام ہے 'سیر تہالینی اس کی حالت 'النهی لینی پر میز گاری 'بملکنا مجمعنی با ختیار خود 'موی لیعنی بد بخت ' فارغاً یعنی سوائے موسی کی یاد کے ہر چیز سے خالی ہے 'رِدء' نینی (مددگار) تا که وه میری تقیدیق کرے 'اور کہاجا تا ہے کہ روء کے معنی فریاد رس یا مددگار کے ہیں 'ببطش اور يبطش دونوں طرح ہے 'ياتمرون ليني وہ مشورہ كررہے ہيں ' جذوة لیعنی (سوخته) لکڑی کا وہ موٹا ٹکڑہ جس میں لیٹ (تو) نہیں ( ہاں آگ ہے) سنشد لینی ہم عنقریب تہاری مدد کریں گے جب تم کسی کے مدد گار ہو جا ئو تو گویا تم اس کے باز و ہوگئے ' دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حرف ادانه كرسكتا هو 'ياس كي زبان ميں لكنت هو 'ياوه ' ف زیادہ بولتا ہو ' تو وہ عُقدہ ہے ازری تعنی میری پشت، فیسحتکم لینی شہیں ہلاک و برباد کرے گا 'المثلی امثل کا مؤنث ہے (جمعنی افضل و بہتر گویا)وہ کہتاہے کہ (بطریقت کم المثلی) لینی تمہارا دین ختم کر دیں گے) کہا جاتا ہے ' خذالمثلی 'خذالامثل (لعنی بهتر چیز کولے لو) ثم اُنتُوا صفًا محاورہ ہے 'ہل اتیت القف اليوم لعنی جہاں نماز پڑھی جاتی ے کیاتم اس جگہ آئے ہو 'فاو حس یعنی دل میں خوف کیا ' حیفہ (اصل میں خوفہ تھا) واؤ کے ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ سے واؤ ختم ہو گیا (اور یاء آگئ) فی جذوع النحل میں فی علی کے معنی میں ہے ' حطبك لين تمہاري حالت ' مساس

جُنُبٍ: عَنُ بُعُدٍ. وَعَنُ جَنَابَةٍ وَعَنُ الْجُنَابَةِ وَعَنُ الْجُنَابِ وَاحَدٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ عَلَى قَدُرٍ: مَوْعِدٌ لَاتَنِياً. يَبَسًا يَابِسًا. مِنُ زِيْنَةِ الْقَوْمِ الْحُلِيِّ الَّذِي اسْتَعَارُوا مِنُ الِ فِرُعَوْنَ الْحُلِيِّ الَّذِي اسْتَعَارُوا مِنُ الِ فِرُعَوْنَ فَقَدَفُتُهَا: الْقَيْتُهَا الْقِي: صَنَعَ. فَنَسِيَ فَقَدُفُتُهَا: الْقَيْتُهَا الْقِي: صَنَعَ. فَنَسِيَ مُوسِي هُمُ يَقُولُونَةً الْحُطَا الرَّبُ اللَّ لَا يَرُحِعَ النَّهِمُ قَولًا فِي الْعِجُلِ.

مَدَّنَنَا قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ مَّالِكٍ ابُنِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ مَّالِكٍ ابُنِ صَعْصَعَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدَّنَهُمُ عَنُ لَيَةٍ أُسُرِى بِهِ حَتَّى آتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَإِذَا هَارُونَ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَرَدَّنُمٌ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَرَدَّنُمٌ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِمُ عَلَيْهِ فَرَدَّنُمٌ قَالَ مَرُحَبًا بِالْاَحِ السَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ تَابَعَةً ثَابِتٌ وَعَبَّادُ بُنُ السَّي عَلِي عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّى الله عَلْه عَلَيْهِ وسَلَّى الله عَلْه عَلَيْهِ وسَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَيْه عَلَيْهُ وسَلَّى الله عَلَيْه وسَلْمَ الله عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلْه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْه الله عَلْه عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْه عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْه عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

٣٢٧ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى: وَهَلُ آتَكَ مَدِيثُ مُوسَلَى تَكُلِيُمًا. حَدِيثُ مُوسَلَى تَكُلِيُمًا. 199 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ بَنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

مصدرہ کا النسفنہ لیمی اسے ضرور پھیلادیں گے 'اڑادیں گے 'الضحالیمٰی گرمی (دھوپ) قصیہ 'لیمی اس کے ہوئی ہاں کے پیچھے چلی جااور بھی باتیں کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے بھیے نحن نقص علیك 'عن جنب کے معنی دور سے 'عن جنابة و عن احتناب 'سب کے معنی ایک ہی ہیں 'مجاہد فرماتے ہیں کہ علی قدر معنی وعدہ کی جگہ پر 'لاَتنیا (ست نہ ہونا) یبسالیمٰی خشک من زینتہ القوم سے مراد فرعونیوں کے دوزیورات جوانہوں نے مستعار کئے تھے 'فقذ فتھالیمٰی میں ووزیورات جوانہوں نے مستعار کئے تھے 'فقذ فتھالیمٰی میں نے اسے ڈال دیا 'القی کے معنی بنایا 'فیسی موسنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ موسی (علیہ السلام) اپنے پروردگار کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں 'ان لایر جع البھم قولاً۔ گوسالہ کے بارے ہیں نازل ہوئی ہے۔

۱۱۵ - ہربہ بن خالد 'ہمام 'قادہ ' حضرت انس بن مالک ' حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب مالی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی مقالیت کے شب معراج کا یہ حال بھی بیان کیا، کہ جب پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں حضرت ہارون سے ملے تو جریل ٹے کہا کہ یہ ہارون ہیں انہوں نے جواب دے ہیں انہیں سلام کیجئے ' میں نے انہیں سلام کیا ' انہوں نے جواب دے کر کہا کہ اے برادر صالح اور نبی صالح مرحبا ' اس کے متابع حدیث ثابت و عباد بن ابوعلی ' حضرت انس رضی اللہ عنہ رسالت مآب علیہ سے روایت کرتے ہیں۔

باب سے ۳۲۷ فرمان الہی اور کیا آپ تک موسی کا واقعہ پہنچا اور اللہ تعالی نے موسی کو کلام سے نواز اکا بیان۔

۱۹۹- ابراہیم بن موسٰی 'ہشام بن بوسف 'معمر' زہری 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہر رہ صن اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ علی نے شب معراج کے بیان میں فرمایا کہ میں نے موسٰی کو دیکھا، تو وہ ایک دیلے قسم کے آدمی تھے 'ان کے بال زیادہ

لَيْلَةً أُسُرِى بِهِ رَآيَتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلِّ ضَرُبٌ رَجِلٌ كَانَّةً مِنُ رِجَالٍ شَنُوءَ ةَ وَرَآيَتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبُعَةٌ آخُمَرُ كَانَّمَا خَرَجَ مِنُ دِيمَاسٍ وَآنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ أَتِيْتُ بِإِنَاءَ يُنِ فِي آخِدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْاَخْرِ خَمُرٌ فَقَالَ اشْرَبُ أَيَّهُمَا شِفْتَ فَآخَذُتُ اللَّبَنَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيلُ آخَذُتَ الْفِطْرَةَ آمَا إِنَّكَ لَوُ آخَذُتَ الْخَمْرَغَوتُ أُمَّتُكَ.

71. حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ حَدَّنَنَا ابُنُ عَمِّ نَبِيّكُمُ يَعْنِى ابُنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايُنبَغِى لِعَبُدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايُنبَغِى لِعَبُدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلةً مِنُ السُرِى بِهِ فَقَالَ مُوسَى ادَمُ طِوَالٌ كَانَّةُ مِنُ رَجَالٍ شَنُونَةَ وَقَالَ عِيْسَى جَعُدٌ مَرُبُوعٌ وَذَكرَ مِلكَ عَليْهِ وَلَا كَانَّةً مِنُ مَالِكَ خَازِنَ النَّارِ وَذَكرَ الدَّجَالَ .

٦٢١ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَا سُفَيَالُ حَدَّنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ ابنِ سَعِيدِ بَنِ جُبيْرٍ عَنَ ابْنِ سَعِيدِ بَنِ جُبيْرٍ عَنَ ابْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَهُمُ يَصُومُونَ يَومًا يَعْنِي عَاشُورَآءَ فَقَالُو هَذَا يَومٌ مَ عَظِيمٌ وَهُو يَومٌ نَجَّى الله فِيهِ مُوسَى وَاعْرَقَ الله فِيهِ مُوسَى وَاعْرَقَ الله فِيهِ مُوسَى وَاعْرَقَ الله فَيهِ مُوسَى وَاعْرَقَ الله فَيه مُوسَى وَاعْرَقَ الله فَيه مُوسَى الله فَيه مُوسَى الله وَاعْرَا لِلهِ فَقَالَ الله الله وَاعْرَ بِصِيَامِهِ.

٣٢٨ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى: وَوَعَدُنَا مُوسَى تَلَالَى: وَوَعَدُنَا مُوسَى تَلْقِينَ لَيُلَةً وَّاتُمَمُنَاهَا بِعَشُرِ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ اَرُبَعِيْنَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَى لِاَخِيْدِ هَرُونَ اخْلُفَنِيُ فِي قَوْمِي وَاصْلِحُ

پیچدار نہیں تھے 'ایبامعلوم ہو تاتھا، کہ گویادہ (قبیلہ ) شئوۃ کے ایک فرد ہیں اور میں نے عیلی کو دیکھا، تودہ میانہ قد سرخ رنگ کے تھے ایب معلوم ہو تاتھا جیسے وہ ابھی حمام سے نکلے ہیں اور میں ابراہیم کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں 'چر مجھے دوپیالے دیئے گئے ' ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی 'جریل نے کہا ' دونوں میں جو چاہیں پی لیجئے 'میں نے دودھ لے کرپی لیا، تو مجھ سے کہا گیا' کہ تم نے فطرت کو اختیار کیا ہے 'اگر آپ شراب کوپی لیتے، تو آپ کی امت گر اہ ہو جاتی۔

م ۲۲۰ محمد بن بشار 'غندر' شعبہ 'قادة 'ابوالعالیہ 'آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے چھازاد بھائی 'ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے فرمایا کہ کسی کویہ کہنا مناسب نہیں کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں اور آپ نے انہیں ان کے باپ کی طرف منسوب کیا اور رسول الله علی ہے شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موٹی ایک دراز قد گندمی رنگ کے آدمی تھے گویاوہ (قبیلہ) شنوہ کے ایک مرد ہیں اور فرمایا کہ عیلی پیچیدہ بال والے میانہ قد کے انسان شے اور آپ نے داروغہ جہنم مالک اور د جال کا بھی ذکر فرمایا۔

۱۲۱ علی بن عبدالله 'سفیان 'ایوب سختیانی 'ابن سعید بن جبیر 'ان کے والد 'ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو یوم عاشورا کاروزہ رکھتے ہوئے پایا 'یہودیوں نے بتایا کہ یہ بہت بردادن ہے 'اس دن الله فر عونیوں کو غرق کیا تھا، تو شکرانہ کے طور پر موٹی نے اس دن روزہ رکھا تھا 'آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سب میں موٹی کے زیادہ قریب ہوں 'لہذا آپ نے اس کاروزہ رکھا اور دوسروں کور کھنے کا تھم دیا۔

باب ۳۲۸۔ مندرجہ ذیل آیت کریمہ کا بیان،اور ہم نے موٹی سے تعیں رات کا وعدہ کیااور ہم نے انہیں دس رات رادہ کر کے پورا کیا 'پس ان کے پرور دگار کا وقت چالیس راتیں پوری ہو گئیں اور موٹی نے اپنے بھائی ہارون سے کہا

وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَةً رَبُّةً قَالَ رَبِّ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَةً رَبُّةً قَالَ رَبِّ اَرِنِى اَنْظُرُ اِلْيَكَ قَالَ لَنُ تَرَانِى اللَّى قَولُهِ وَانَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ يُقَالُ دَكَّهُ: زَلْزَلَه فَدُكِّتَا فَدُكِّكُنُ ، جَعَلَ الْحِبَالَ كَالُواحِدَةِ فَدُكِّتَا فَدُكِّكُنُ ، جَعَلَ الْحِبَالَ كَالُواحِدَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَّ السَّمُوتِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَّ السَّمُوتِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ عَنَّوَ مَلَّ اللَّهُ عَنَّوَ وَلَا اللَّهُ عَنَّوَ مَلَّ اللَّهُ عَنَّوَ مَلَّ اللَّهُ عَنَّوَ مَلَّ اللَّهُ عَنَّ وَلُهُ اللَّهُ عَنَّ رَتُقًا وَلَمْ يَقُلُ كُنَّ رَتُقًا وَلَهُ مَنْ اللَّهُ عَنَّ رَتُقًا فَالَ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَلَهُ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَلَهُ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَلَهُ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الل

٦٢٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ يَحْنِى عَنُ اَبِيهِ سَعِيْدٍ رَّضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ يُصُعَفُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاكُونُ اَوَّلَ مَنُ يُفِينُقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسْى اخِذَ بِقَآئِمَةِ مِنُ مَن يُفِينُقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسْى اخِذَ بِقَآئِمَةِ مِنُ قَوَآئِمِ الْعَرُشِ فَلَا اَدْرِي اَفَاقَ قَبُلِي اَمُ جُوزِي بَصَعُقَةِ الطُّورُ.

٦٢٣ حَدَّنَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٌ الْجَعُفِيُّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اللهُ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا بَنُو إِسُرَآئِيلَ لَمُ يَخْنَزِ اللَّحُمُ وَلَوُ لَا جَوَّآءُ لَمُ تَحُنُ أَنْنَى زَوْجَهَا الدَّهُرَ.

٣٢٩ بَاب طُوفَانٌ مِّنَ السَّبِيلِ يُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ طُوفَانٌ الْقُمَّلُ: الْحُمُنَانُ يَشْبَهُ صِغَارَ الْحَلْمِ حَقِينٌ: حَقٌّ سُقِطَ كُلُّ

تم میری قوم میں میرے نائب ہو 'اور اصلاح کرتے رہنا،اور فساد کر نیوالوں کے طریقہ کی پیروی نہ کرنا اور جب موسی ہمارے وقت کے مطابق آئے اور انہیں انکے رب نے کلام سے نوازاً تو انہوں نے درخواست کی کہ اے پرور دگار' تو مجھے اپناویدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں 'اللہ نے کہا تو مجھے بھی بھی نہیں دیکھ سکتا 'اول المومنین تک ' دکتہ یعنی اسے زلز لہ میں ڈالا ' فد کتا یہاں فد کئن ہو تا 'لیکن تمام پہاڑوں کو ایک ہی شمچھ لیا گیاہے جیسے دوسری آیت میں ہے کہ آسان اور زمین ملے ہوئے ' سہو نے تھے ' یہاں کن ر تقا نہیں کہا یعنی ملے ہوئے ' اشر بواا تکے دلوں میں رچ گئی ' ثوب مشرب یعنی رنگ کیا ہوا گیڑا ' ابن عباس نے فرمایا ' انبحست کے معنی بھوٹ پڑی ' واذ نتقنا الحل یعنی جب ہم نے پہاڑ کو اٹھایا۔

۱۹۲۲ - محمد بن یوسف ، سفیان ، عمر و بن شخیی ، ان کے والد ، حضر ت ابو سعید رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ، که رسالت مآب علیقہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ بیہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو میں موسی کود یکھوں گا کہ وہ عرش کا پاید پر سے ہوش معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آجائیں طور کی بیہوشی کا معاوضہ دیا جائے گا (کہ وہ یہاں ہے ہوش نہیں ہول گے۔)

۱۲۳ عبدالله بن محمد جعفی عبدالرزاق معمر بهام مصرت ابو بر ریه در من الله علیه ابو بر ریه در من الله علیه ابو بر این که رسول الله علیه نی ایم الله علیه به موت تو گوشت مهمی نه سرم تااور اگر حوانه موتین تو کوئی عورت این شو برسے خیانت نه کرتی۔

باب ٣٤٩ طوفان كابيان 'طوفان كبھى سيلاب كابوتا ہے اور لوگوں كے زيادہ مرنے كو بھى طوفان كہتے ہيں 'القمل كے معنی چير كى جو چھوٹی جو تی ہے 'حقیق كے معنی

مَنُ نَدَمَ فَقَدُ سَقَطَ فِي يَدِهِ .

حَدِيُثِ الْحَضِرِ مَعَ مُوسى عَلَيْهِمَا السَّلام ٦٢٤ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنُ صَالِح عَنِ إِبُنِ شِهَابِ اَنَّ عُبَيُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِاللَّهِ اَخُبَرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بُنُ قَيُسِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوْسَى قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ هُوَ خِضْرٌ فَمَرٌ بِهِمَا أَبَى بُنُ كَعُبِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيُتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوْسَى الَّذِي سَالَ السَّبِيُلَ الِي لُقِيَّهِ هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَذُكُرُشَانَةً قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَمَا مُوسْى فِي مَلاءٍ مِّنُ بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ جَآءَ ةُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلُ تَعُلُّمُ أَحَدًا أَعُلَمَ مِنُكَ قَالَ لَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسْى بَلَى عَبُدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبيُلَ إِلَيْهِ فَجُعِلَ لَهُ الْحُوْتُ آيَةُوقِيْلَ لَهُ إِذَا فَقَدُتَ الْحُونَ فَارْجِعُ فَإِنَّكَ سَتَلَقَاهُ فَكَانَ يَتَبَعُ الْحُوْتَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوْسْي فَتَاهُ أَرَايَتَ إِذْ أَوَيْنَا اِلِّي الصَّخْرَةِ فَانِّي نَسِيْتُ الْحُوُتَ وَمَا أنسانِيهِ إلَّا الشَّيطانُ أَنُ أَذْكُرَةً فَقَالَ مُوسَى ذلِكَ مَاكُنَّا نَبُع فَارُتَدًّا عَلَى اتَّارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنُ شَانِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللُّهُ فِي كِتَابِهِ .

770 حَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا عَمُرُ و بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سُفْيَانُ حَدَّنَا عَمُرُ و بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِا بُنِ عَبَّاسٌ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْبِكَالِيَّ يَزُعَمُ اَنَّ مُوسَى صَاحِبَ نَوُفًا الْبِكَالِيَّ يَزُعَمُ اَنَّ مُوسَى صَاحِبَ

ہیں لا کُق اور حق 'مُقِط لینیٰ نادم ہواجو شخص نادم ہو تاہے تو وہاپنے ہاتھ پر گر پڑتاہے۔

#### واقعه خصروموسى عليجالسلام

٦٢٣ عمرو بن محمد ' يعقوب بن ابراجيم 'ان ك والد' صالح 'ابن شهاب ، عبيد الله بن عبدا الله ، حفرت ابن عباس رضى الله عنهماسے روایت کرتے ہلائے کہ ان کے اور حربن قیس کے در میان موسٰی کے ساتھی کے بارے میں اختلاف ہوا' ابن عباس نے فرمایاوہ خضر ہیں ' پھر ابی بن كعب اد هر سے گزرے اوا نہيں ابن عباس في بلا کر کہا کہ میر ااور میرے اس دوست کا موٹے کے اس ساتھی کے ا بارے میں اختلاف ہوگیا ہے جن سے ملنے کی موسی نے سبیل دریافت کی تھی 'کیاتم نے رسول الله علیہ سے ان کا کچھ حال بیان كرتے سا ہے؟ الى نے كما بال! ميس نے رسول الله عظافة كو فرماتے ہوئے ساہے کہ موسی بی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ ایک مخض آیااوراس نے کہا 'کیا آپ ایے مخص کو جانتے ہیں 'جو آپ سے براعالم ہو؟ تو موسی نے کہانہیں تواللہ تعالی نے ان کی طرف وحی تجیجی کہ ہاں (تم سے براعالم) ہماراایک بندہ خضر موجود ہے تو موسی نے ان سے ملا قات کاراستہ دریافت کیا توائی نشانی مجھلی بنادی گئی 'اوران سے کہا گیاجب تم مچھلی کونہ پائو تو پیچھے کولوٹنا'تم خضر سے مل جاؤ کے ' تو موسٰی دریامیں مجھلی کا نشان دیکھتے رہے ' پھر موسٰی کے ان کے خادم نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اس پھر کے پاس بیٹے تھے ' تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے اس کی یادے صرف شیطان نے غافل کر دیاہے ' تو حضرت موسی علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تواسی کی تلاش تھی ' پس وہ دونوں پچھلے پاؤں لوٹ پڑے اور خضرے ملاقات ہوئی ' پھر اکلی کیفیت اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔

۱۲۵ علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمرو بن دینار 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہاکہ نوف بکالی کہتے ہیں کہ خضر (کی ملا قات) والے موسی وہ نہیں ہیں جو بنی اسر ائیل کے پینجبر تھے بلکہ وہ دوسرے ہیں۔ ابن عباس نے کہاوہ دیشن خدا جھوٹ

كہتاہ، مجھے الى بن كعب كے واسطه سے رسول الله علي كى بير حديث مپنی ہے کہ ایک دن موسٰی بن اسرائیل کے سامنے وعظ کہنے کھڑے موئ توان سے يو چھا گياسب سے براعالم كون ہے؟ موسى نے كہاكہ میں پس اللہ تعالیٰ کو بیہ بات پندنہ آئی کیونکہ موسی نے اسے خداک طرف منسوب نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ مجمع البحرین میں جاراایک بندہ ہے جوتم سے براعالم ہے ، موسٰی نے عرض کیا کہ اے پروردگار! مجھے ان تک کون پہنچائے گااور مجھی سفیان یہ الفاظ روایت کرتے کہ اے پروردگار میں کس طرح ان تک پہنچوں 'اللہ نے فرمایاتم ایک مچھلی او اور اسے زنبیل میں رکھ او 'جہاں وہ مچھلی غائب ہوئے تو میر ابندہ وہیں ہوگا مجھی سفیان ٹم کی جگہ خمہ روایت کرتے، پھر وہ اور انکے خادم بوشع بن نون چلے 'حتی کہ ایک بڑے پچر کے پاس پنچے ' دونوں نے اِس پراپناسر رکھا' تو موسٰی کو نیند آگئی 'مچھل تڑپ کر نکلی اور دریامیں گر گئی،اور اس نے دریامیں اپنار استہ سرنگ کی طرح بنالیا لیتی اللہ نے مچھلی جانے کے راستہ سے پانی کے بہاؤ کو روک لیا 'پس وہ طاق کی طرح ہو گیااور آپ نے اشارہ سے بتایا کہ طاق کی طرح ہو گیا پھر دونوں باقی رات اور پورادن آ گے چلئے جب دوسر ادن ہوا تو موسی نے اپنے خادم سے کہاذر اہمار اکھانا تو لاؤہم نے اس سفر میں بڑی تکلیف اٹھائی، اور موسی کوسفر میں کلفت اس وقت تک محسوس نہ ہوئی جب تک وہ اللہ کے تھم کردہ راستہ سے آگے نہ بڑھ گئے ' توان کے خادم نے کہا ' آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم پھر کے یاس بیٹھے تھے تو میں مجھلی کو بھول گیااور مجھے تو صرف شیطان ہی نے اسکی یاد سے عافل کیاہے اور اس نے دریا میں اپنا عجیب طریقہ ہے راستہ بنالیاسومچھلی کاوہ سرنگ نماراستہ ان کے لئے تعجب کا باعث تھا' موسٰی نے کہاہم تو یہی چاہتے تھے' پھر وہ دونوں اپنے قدم کے نشان دیکھتے ہوئے چیچے لوٹے 'یہاں تک کہ دونوں اس پھر کے یاس منتج توایک آدمی کود نیماکه کیرااور هے ہوئے لیٹا ہے ، موسی نے اسے سلام کیا، توانہوں نے جواب دیا اور کہااس سر زمین میں توسلام کارواج نہیں ہے توانہوں نے کہا 'میں موسٰی ہوں اس مخص نے کہا ' کیا بن اسرائیل کے موسی ؟ موسی نے کہاہاں! میں آپ کے پاس وہ ہدایت کی باتیں سکھنے کو آیا ہوں 'جو آپ کو بتائی گئ ہیں۔ انہوں نے

الْحِضُر لَيْسَ هُوَ مُوْسَى بَنِيُ اِسْرَآئِيُلَ اِنَّمَا مُوُسِنَى اخَرَ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبَىُّ بُنُ كَعُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ مُوسِّى قَامَ خَطِيْبًا فِي بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ آنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْلُمُ يَرُدُ الْعِلْمَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ بَلَى لِي عَبُدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ اَيُ رَبِّ وَمَنُ لِيُ بِهِ وَرُبُّمَا قَالَ سُفْيَانُ آَىُ رَبّ وَكَيُفَ لِيُ بِهِ قَالَ آتَانُخُذُ حُوْتًا فَتَجُعَلُهُ فِيُ مِكْتَلِ حَيُثُمَاً فَقَدُتُّ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ وَرُبَّمَا قَالَ وَهُوَ ثُمَّهُ وَانْحَذَ حُونًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَوُشَعُ بُنُ نُوْنٍ حَتَّى آتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُسَهُمَا فَرَقَدَ مُوسَى وَاضُطَرَبَ الْحُوْتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيُلَةً فِي الْبَحْرِسَرَبًّا فَٱمُسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوْتِ حَرِيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ مِثْلَ الطَّاق فَقَالَ هَكَذَا مِثْلَ الطَّاقِ فَانُطَلَقَا يَمُشِيَانَ بَقِيَّةَ لَيُلَتِهِمَا وَيَوُمِهِمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ اتِنَا غَدَآتَنَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا وَلَمُ يَجِدُ مُوْسَى النَّصَبَ حَتُّى جَاوَزَ حَيْثُ آمَرَهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَايَتَ إِذَاوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَالِّي نَسِيْتُ الْحُوُتَ وَمَا ٱنْسَانِيُهُ إِلَّا الشَّيْظُنُّ أَنُ ٱذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيُلُهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَّبًا وَلَهُمَا عَجَبًا قَالَ لَهُ مُوسَى ذلِكَ مَاكُنَّا نَبُغِ فَارْتَدَّا عَلَى اثَارِ هِمَا قَصَصًا رَجَعَا يَقُصَّانُ اثَارَ هُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخَرَةِ فَاِذَا رَجُلُ مُّسَجَّى بِثَوُبٍ فَسَلَّمَ مُوسِٰى فَرَدَّ عَلَيُهِ فَقَالَ وَٱنَّى بِأَرْضِكُ السَّلامُ قَالَ أَنَا مُوسِنِي قَالَ مُوسِنِي بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ قَالَ

کہا 'اے موسی مجھے کچھ خداداد علم ہے جواللہ نے مجھے عطا کیا ہے تم اسے نہیں جانے اور تمہیں کچھ خداداد علم ہے جواللہ نے تمہیں عطا کیاہے میں اسے نہیں جانتا 'موسٰی نے کہا کیامیں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ خصرنے کہائم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے اور تم کیونکرالی بات پر صبر کر سکتے ہو جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں ' ہے ' موسی نے کہاانشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی سن معاملہ میں نافرمانی نہیں کرونگا، پھریہ دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے 'ایک کشی اِن کی طرف سے گزری انہوں نے کشی والوں سے کہا ہمیں بٹھالو ، کشتی والوں نے خصر کو پیچان لیا، تو بغیر کسی اجرت کے انہیں بھالیا (اتے میں) ایک چڑیا آگر کشتی کے ایک طرف بیٹھ گئی اور اس نے دریا میں ایک یاد و چونچیں ماریں 'خصر نے کہا اے موسی میرے اور تہارے علم سے خدا کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں ہوئی جتنااس چڑیانے اپنی چونچ سے دریاکا پانی کم کیاہے( پھر) یکا یک خضرنے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا' یں ایک موسی نے ویکھا مکہ انہوں نے کلہاڑی سے کشی کا تختہ نكال ڈالا ہے ' توانِ سے كہا' آپ نے يه كياكيا 'ان لوگوں نے تو بغير اجرت کے ہمیں کشتی میں بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا۔ تا کہ اس کی سواریوں کو غرق کر دیں۔ بے شک آپ نے یہ براکام کیا ہے خضرنے کہا 'کیامیں نے نہیں کہاتھا 'کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے 'موسٰی نے کہا' میں جمول گیا تھااس پر مواخذہ نہ کیجے اور میرے کام میں مجھ پر تنگی بیدانہ کیجئے ' پُس پہلی مرتبہ تو موسٰی سے بھول ہوئی ' پھریہ دونوں دریاہے نکلے توایک لڑکے کے پاس سے گزرے جوادر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہاتھا 'خضرنے اس بچہ کاسر پکڑ كراين الله سے اسے كردن سے جداكر ديا سفيان نے اپى الكيول ے ایا اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز توڑتے ہیں موسی نے ان سے کہا' آپ نے ایک پاکیزہ اور بے گناہ انسان کو بغیر جرم کے قتل کر دیا ' بیشک آپ نے بہت خراب کام کیا 'خطرنے کہا کیا میں نے تم ہے نہیں کہاتھاکہ تم میرے ساتھ مبر نہیں کرسکتے 'مویٰ نے کہاکہ اگر اس كے بعد ميں آپ سے كھ يو چھول تو مجھے جداكرد يحيّ 'ب شك آپ میری طرف ہے معذوری کی حد کو پہنچ گئے ' پھروہ دونوں چلے

نَعَمُ اتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا قَالَ يَامُوُسْى إِنِّى عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيُّهُ اللَّهُ لَا تَعُلَمُهُ وَأَنُتَ عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا اَعُلَمُهُ قَالَ هَلُ اتَّبِعُكَ قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا وَّكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمُ تُحِطُ بِهِ خُبُرًا اِلَى قَوْلِهِ أَمُرًا فَانُطَلَقَا يَمُشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتُ بِهِمَا سَنِيْنَةٌ كُلُّمُوهُمُ أَنْ يَّحْمِلُو هُمُ فَعَرَ فُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ تُولِ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ جَآءَ عَصَٰفُوُرٌ فَوَّقَعَ عَلَى حَرُفٍ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقُرَةً أَوْنِقُرَتَيُنِ قَالَ لَهُ الْخَضِرُيَا مُوُسٰى مَا نَقَصَ عِلْمِيُ وَعِلْمُكَ مِنُ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثُلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعَصُفُورِ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ إِذْ أَخَذَ الْفَاسَ فَنَزَعَ لُوحًا قَالَ فَلَمْجَآءُ مُوُسِي إِلَّا وَقَدُ قَلَعَ لَوُحًا بِالْقَلُّومِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَا صَنَعُتَ قَوُمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوُلٍ عَمَدُتُّ اللَّى سَفِيُنِهِمُ فَخَرَقْتَهَا لِتُغُرِقَ اَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا اِمُرًّا قَالَ اَلَمُ اَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِيُ بِمَا نَسِيُتُ وَلَا تُرُهِقُنِي مِنُ آمُرىُ عُسُرًا فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَلَمَّا خَرَجَا مِنُ الْبَحْرِ مَرُّوابِغُلام يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَاحَذَ الْخَضِرَ بِرَأْسِهُ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَا سُفُيَانُ بِٱطُرَافِ أَصَابِعِهِ كَانَّهُ يَقُطِفُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى إَقْتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نُّكُرًا قَالَ ٱلمُ ٱقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا قَالَ إِنْ سَالَتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلَا تُضَاحِبُنِي قَدُ بَلَغَتَ مِنُ لَّدُنِّي عُذُرًا فَانْطَلَقَا حَتُّى إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قُرُيَّةٍ نِ اسْتَطَعَمَا أَهُلَهَا

فَابَوُ ا أَنُ يُّضَيِّفُو هُمَا فَوَجَدَا فِيهَا حِدَارًا يُرِيدُ آنُ يَنْقَضَّ مَائِلًا آوُمَا بيَدِهِ هَكَٰذَا وَاشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمُسَحُ شَيْئًا اِلِّي فَوُقَ فَلَمُ ٱسُمَعُ سُفُيَانَ يَذُكُرُمَا ثِلًا إِلَّا مَرَّةً قَالَ قَوُمٌّ ٱتَيْنَاهُمُ فَلَمُ يُطْعِمُونَا وَلَمُ يُضَيِّفُونَا عَمَدُتَّ اِلِّي حَآئِطِهِمُ لَوُ شِئْتَ لَاتَّخَذَٰتَ عَلَيْهِ اَجُرًّا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَنَبِغُكَ بِتَأُويُلِ مَالَمُ تَسُطِعُ عَلَيُهِ صَبْرًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَدِدُنَا أَنَّ مُوسَىٰ كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنُ خَبَرِهِمَا قَالَ سُفُيَانُ قَالَ النَّبُّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوْسَى لَوُكَانَ صَبَرَ لَقُصَّ عَلَيْنَا مِنُ ٱمُرِهِمَا وَقَرَأُ ابُنُ عَبَّاسِ اَمَامَهُمُ مَلِكٌ يَّالْحُذَّكُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصُبًا وَآمًّا الْغُكَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَّكَانَ آبَوَاهُ مُؤْمِنَيُنِ ثُمَّ قَالَ لِي سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيُنِ وَحَفِظُتُهُ مِنْهُ قِيْلَ لِسُفْيَانَ حَفِظْتَهُ قَبُلَ اَنُ تَسُمَعَهُ مِنُ عَمُرٍ و ٱوُتَحَفَّظُتَهُ مِنُ إِنُسَان فَقَالَ مِمَّنُ ٱتَحَفَّظُهُ وَرَوَاهُ آحُمَدُ عَنُ عَمُرِو غَيْرِى سَمِعْتُهُ مِنْ مِنْهُ مَرَّتَيُنَ اَوْتُلائنا وَحَفِّظُتُهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ خَشُرَمَ ثَنَا سُفَيَالُ بُنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ.

٦٢٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ نِ الْاَصُبَهَانِيُّ اَخْبَرَنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَيَّةٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا سُمَّى الْخَضِرُ اللَّهُ جَلَسَ عَلَى فَوُوَةٍ بَيْضَآءَ فَإِذَا هِيَ تَهُتَزُّ مِنُ الَّذَ مِنُ الْخَضِرُ مِنُ اللَّهُ جَلَسَ عَلَى فَوُوَةٍ بَيْضَآءَ فَإِذَا هِيَ تَهُتَزُّ مِنُ

حتی کہ جب وہ ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے کھانا مانگا' انہوں نے کھانادیے سے انکار کردیا، توانہوں نے وہاں ایک د بوار دیکھی،جو گرا جا ہتی تھی اور جھک گئی تھی 'اینے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیااور سفیان نے اس طرح اشارہ کیا' جیسے وہ کسی چیز یر اوپر کی طرف ہاتھ پھیر رہے ہیں اور میں نے سفیان کو یہ کہتے ، ہوئے سنا کہ وہ جھک گئی تھئ صرف ایک مرتبہ سناہے ' موسٰی نے کہا' یا لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کے پاس آئے۔ توانہوں نے نہ ہمیں کھانا دیا 'نہ ضیافت کی اور آپ نے انکی دیوار کو درست کر دیا،اگر آپ عاج توان سے اجرت لے لیتے 'خطرنے کہا' یمی ہمارے تمہارے . در میان جدائی ہے میں تہہیں ان باتوں کی حقیقت بتا تاہوں جن برتم صر نہیں کر سکے تھے 'رسول اللہ عظی نے فرمایا 'کاش موسی صر كرت اور الله جم سے ان كا (اور زياده) قصد بيان كرتا "سفيان كہتے مین که رسول الله عَن فِي فَ فرمایا الله موسی پررحم کرے اگروه صبر كرتے تو جم سے ان كااور قصد بيان كيا جا تااور ابن عباس في ( بجائے وکان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا كے)كان اما مهم ملك ياخذ كل سيفنة صالحة غصبا يرصا (يعني ان ك آك ایک بادشاہ تھا'جو ہر بے عیب تحشی کوز بردستی چھین لیتا ہے اور ابن عیاس نے یہ پڑھا)والغلام انعام فکان کا فراکان ابواہ مومنین (لینی وہ لڑکا تو کا فرتھااور اس کے والدین مومن تھے) پھر سفیان نے مجھ سے کہا 'میں نے لیہ حدیث عمرو بن دینارسے دومر تبہ سی اور انہیں سے یاد کی 'سفیان سے بوچھا گیا 'کیا آپ نے عمر دسے سننے سے پہلے یہ حدیث یاد کرلی تھی 'یا آپ نے کسی اور سے یہ حدیث یاد کی؟ سفیان نے کہامیں کس سے یاد کرتا مکیا میرے علاوہ یہ حدیث عمرو سے کسی اور نے روایت کی ہے میں نے یہ حدیث عمروسے دویا تین مرتبه سی اور انہیں سے یاد کی۔

۲۲۷ محد بن سعید اصباتی ابن مبارک معمر اہم م بن منبہ حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ علیہ اللہ علیہ کے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ خضر کی وجہ تشمیہ یہ ہے کہ وہ جس کسی صاف اور خشک زمین پر بیٹے " توان کے اٹھے ہی وہ جگہ سبزے سے لہلہانے لگتی۔

خَلْفِهِ خَضُرَآءَ .

۳۳۰ بَاب \_

77٧ حَدَّنَنَى اِسُحْقُ بُنُ نَصُرِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ اللهِ اللهِ اللهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيلَ لِبَنِي إِسُرَآئِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيلَ لِبَنِي إِسُرَآئِيلَ الدُّخُلُوا البَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوا فَدَّخُلُوا يَرُحَفُونَ عَلَى اَسْتَاهِهِمُ وَقَالُوا حَبَّةٌ فَبَدَّلُوا فَي شَعْرَةً .

٦٢٨\_ حَدَّنَنِيُ اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَن الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ عَنُ اَبِىُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُوُّلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوْسَلَى كَانَ رَجُلًا حَييًّا سِتِّيرًا لَّا يُرَى مِنُ جلدِةِ شَيُءٌ اسْتِحْيَآءً مِنْهُ فَاذَاهُ مَنُ اذَاهُ مِنْ بَنِي اِسُرَآئِيُلَ فَقَالُوا مَايَسُتَتِرُ هَذَا التَّسَتَّرُ اللَّ مِنُ عَيْب بحلدِه إمَّا بَرَصِ وَإِمَّا اَدُرَةٍ وَإِمَّا افَةٍ وَإِنَّ اللُّهَ أَرَادَ أَنُ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى فَحَلَا يَوُمَّا وَحُدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَائُحُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثُوبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ طَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ ثُوبِي حَجَرَ ثُوبِي حَجَرَ خَتَّى انْتَهٰى اِلِّي مَلَاءٍ مِّنُ بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ فَرَاَوُهُ عُرُيَانًا ٱحُسَنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ وَٱبْرَاَهُ مِمَّا يَقُولُونَ وَقَامَ الحَجَرُ فَاخَذَ ثُوْبَةً فَلَبِسَةً وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرُبًا بعَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بَالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِّنُ آثَرَ ضَرُبهِ تَلثًا اَوُ اَرْبَعًا اَوُخَمُسًا فَذَلِّكَ قَوْلُهُ يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا لَاتَكُونُوُا كَالَّذِيْنَ اذَوُا مُوسَىٰى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَاللَّهِ وَحِيْهًا .

باب • ٣٣٠ ـ اس باب ميس كوئى عنوان نہيں ہے۔

۲۲۸\_الحق بن ابراہیم 'روح بن عبادہ ' عوف ' حسن و محمد ' خلاس ' حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِينَةً ن فرماياكه موسى بوع شر ميله اورسر يوش آدى تح ان كى شرم کی وجہ سے ان کے جسم کا ذرا ساحصہ بھی ظاہر نہ ہو تا تھا بی اسرائیل نے انہیں اذیت پہنچائی اور انہوں نے کہا کہ یہ جواتنی پردہ · یوشی کرتے ہیں تو صرف اس کے کہ ان کاجسم عیب دارہے یا توانہیں برص بے یا انقاخ خصیتین ہے یا اور کوئی بیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کوان تمام بہتانوں سے یاک صاف کرنا چاہا 'سوایک دن موسیٰ نے تنہائی میں جاکر کپڑے اتار کر پھر پر رکھ دیئے، پھر عسل کیا' جب عسل سے فارغ ہوئے تواینے کیڑے لینے چلے گروہ چران کے کیڑے لے کر بھاگا ' موٹی اپنا عصالے کر پھر کے پیچیے چلے اور کہنے لگے اے پھر ا میرے کیڑے دے 'اے پھر ا میرے کیڑے دے 'مخی کہ وہ پھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس پہنچ گیا' انہوں نے برہنہ حالت میں موسی کو دیکھا، تو اللہ کی مخلو قات میں سب سے اچھا اور ان تمام عیوب سے جو وہ منسوب کرتے تھے انہوں نے بری پایا 'وہ پھر کھہر گیااور موسی نے اپنے کیڑے لے کر بہن لئے ' پھر موسٰی نے اپنے عصامے اس پھر کو مار ناشر وع کیا، پس بخداموسٰی کے مارنے کی وجہ سے اس پھر میں تین یا چاریایا نج نشانات ہو گئے ' یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو 'ان لو گوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسٰی کو تکلیف پہنچائی ' تواللہ نے انہیں اس بات سے (جووہ موسی کے بارے میں کہتے تھے) ہری کر دیا

اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔

۱۹۲-ابوالولید ، هوبہ اعمش ، ابو وائل ، حضرت عبداللد صی اللہ عنه سے به روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی نیا کہ دن کچھ تقسیم فرمایا توایک آدمی نے کہا کہ یہ توایلی تقسیم ہے جس سے اللہ کی رضا جوئی مقصود نہیں ، میں نے یہ بات رسول اللہ علی کو بتادی تو آپ استے غصہ ہوئے کہ میں نے اس غصہ کا اثر آپ کے چرہ انور میں دیکھا ، پھر آپ نے فرمایا ، اللہ تعالی موسی پر رحم فرمائے ، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گی ، لیکن انہوں نے صبر کیا۔

باب ۳۳۱ فرمان خداوندی ده این بتوں کے پاس جمع بیٹے تھے کابیان 'متبریعنی نقصان (رسیدہ) والیتبر والیعنی وہ ہلاک کردیئے 'ماعلوا' یعنی وہ چیز جس پران کا قبضہ ہو جائیگا:

۱۳۰۰ یکی بن بکیر الیث ایونس ابن شہاب ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله علیقہ کے ہمراہ پیلو کے پھل چن رہے تھے اور رسول الله علیقہ فرمارہ سے کہ ان میں سے سیاہ پھل لو 'کیونکہ وہ عمدہ ہوتے ہیں تو صحابہ نے عرض کیا، کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں ؟ تو آپ نے فرمایا 'ہرنی نے ہی بکریاں چرائی ہیں۔

باب ٣٣٢ - آیت کریمه "اور جب موسی نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذرج کرنے کا حکم دیتا ہے "کا بیان "ابوالعالیہ نے کہا"العوان" لیعنی نوجوان اور بڑھیا کے در میان "فاقع" بمعنی صاف" لاذلول " یعنی کام نے اسے دبلا اور کمز ورنہ کیا ہو "دسٹیر الارض" یعنی وہ اتنی کمز ورنہ ہو کہ زمین جو تتی ہواور نہ زراعت کے کام میں آسکے مسلمہ یعنی زمین جو تتی ہواور نہ زراعت کے کام میں آسکے مسلمہ یعنی عبوب سے پاک ہو "لاشیہ " یعنی سپیدی نہ ہو "دصفراء" یعنی آگر تم چاہؤ تو سیاہ کے معنی کر لو اور صفراء سیاہ کو بھی کہا جا تا

7۲٩ حَدَّنَنَا أَبُوا لُوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْاَعُمَشِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاوَآثِلِ قَالَ سَمِعُتُ الْاَعُمَشِ اللَّهِ مَالَى عَبُدَ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُمًا فَقَالَ رَجُلِّ إِنَّ هَذَا لَقِسُمَةٌ مَّا أُرِيُدَبِهَا وَجُهُ اللَّهِ فَاتَبُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَضِبَ حَتَّى رَايَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَضِبَ حَتَّى رَايَتُ اللَّهُ مُوسَى الْغُهُ مُوسَى الْغَضَبَ فِي وَجُهِم ثُمَّ قَالَ يَرُحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدُ أُوذِي بِاكْتَرَ مِنُ هَذَا فَصَبَرَ.

٣٣١ بَابِ يَعُكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمُ مُتَرَّرٌ خُسُرَانٌ وَلِيُتَبِّرُوا يُدَمِّرُوا مَاعَلُوا مَاعَلُوا مَاعَلُوا مَاعَلُوا مَاعَلُوا مَاعَلُوا

٦٣٠ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكيرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ يُعُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ ابِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنِى الكَّبَاثَ وَانَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنِى الكَبَاثَ وَانَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمُ بِالْاَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ بِالْاَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالُوا آكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ وَهلُ مِنُ الْجَيْرَ قَالَ وَهلُ مِنُ الْجَيْرِ إِلَّا وَقَدُرَعَاهَا .

فَالْآرَءُ تُمُ إِنْحَتَكَفُتُمُ.

٣٣٣ بَابِ وَفَاةٍ مُوسٰى وَذِكْرِ مَا بَعُدَةً.

٦٣١ حَدَّنَا يَحَى بُنُ مُوسَى حَدَّنَا الْمُوسَى حَدَّنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابُنِ طَاؤُسٍ عَنُ ابَيهِ عَنُ ابَي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أُرُسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَرْسِلَتَهُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا عَبْدٍ لَايُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ ارْجِعُ الِيهِ فَقُلُ لَهُ يَضِعُ يَدَةً عَلَى مَتُنِ ثُورٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتُ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ آكُ رَبِ ثَمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ آلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ .

٦٣٢ حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى أَبُوسَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ وَسَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسُلِمُ وَالَّذِى اصُطَفَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْعَالَمِينَ فِى قَسَمِ يُقْسَمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِى اصَطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فِى قَسَمِ يُقْسَمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ عَسَمٍ يُقْسَمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ عَسَمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ فِى قَسَمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمِ فَقَالَ الْيَهُودِيُ اللّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ فِى قَسَمِ عَلَى الْعَالَمِينَ فِى الْعَالَمُ اللّهُ اللّهُ الْمَرْدِي فَقَالَ الْيَهُودِي فَي الْعَالَمِينَ فِي قَالَ الْيَهُودِي فَيْ الْعَالَ الْيَعْلَى الْعَالَمِينَ فِي قَالَ الْعَلْمَ الْعَلَالُ الْيَعْلَى الْعَالَمُ الْعَلْمَ الْعَلَامُ الْيَعْلَى الْعَالَمُ الْعِلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ ا

ہے، جیسے قول خداوندی جمالات صفر ( یعنی سیاہ رنگ کے اونٹ)"فاداراً تم" یعنی تم نے اختلاف کیا۔ باب ۳۳۳۔ موسی کی وفات اور اس کے بعد کے حالات کا بیان۔

اسالا۔ یکیٰ بن موسیٰ عبدالرزاق 'معمر 'ابن طاوُس' ان کے والد' حضرت ابوہر رہورضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ کے پاس بھیجا گیا' جب وہ ان کے پاس آئے تو موسیٰ نے ان کے ایک گھو نسہ مارا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے کہ تو نے ایسے بندہ کے پاس جھے بھیجا ہے' جو موت نہیں عبا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم واپس جا کر اس سے کہو کہ تم کسی بیل کی چشت پر اپناہا تھ رکھو' بس جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آجا کیں گئے تو ہر بال کے بدلے میں ایک سال کی عمر ملے گی، موسیٰ نے کہا کہ تو ہر بال کے بدلے میں ایک سال کی عمر ملے گی، موسیٰ نے کہا کہ کہا' تو ابھی آجائے گئے درخواست ابوہر رہ نے کہا، موسیٰ نے درخواست کی (۱) انہیں ارض مقد س سے ایک پھر بھیننے کے فاصلہ تک قریب کی (۱) انہیں ارض مقد س سے ایک پھر بھیننے کے فاصلہ تک قریب کر دے ' ابوہر رہ ہے کہا رسول اللہ عقیقے نے فرمایا 'اگر میں وہاں کی قبر راستہ کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچے دکھا دیا۔

۱۳۳-ابوالیمان شعیب زہری ابوسلمہ بن عبدالر حمن وسعید بن میں البوہ الیمان شعیب زہری ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن وسعید بن میں ہیں ۔ میں مسلمان اور یہودی نے باہم گالی گلوچ کی، مسلمان نے اپنی یہ وقتم کھائی کہ اس ذات کی قتم! جس نے محمد مصطفے الیکی کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا 'یہودی نے کہا 'اس ذات کی قتم جس نے موسی کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا 'یس اس موقعہ پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر یہودی کے ایک طمانچہ رسید کیا 'یہودی نے فور ارسول اللہ علی کے فرمایا تم یہودی کے ایک طمانچہ رسید کیا 'یہودی نے فور ارسول اللہ علی کے فرمایا تم یاس جاکر اپنااور اس مسلمان کا معاملہ بیان کر دیا تو آپ نے فرمایا تم

(۱) مقدس وبابر کت جگہ میں اور صالحین کے قرب میں دفن ہونا متحب ہے، جینا کہ حضرت موٹی کے اس ار شاد سے معلوم ہو تا ہے۔ حضرت موٹی ایک سوبیس سال زند ہ رہے اور حضرت ہاروٹ کی و فات کے گیارہ سال بعد انکی و فات ہو کی۔

وَالَّذِى اصُطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَرَفَعَ الْمُسُلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَةً فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ فَذَهَبَ الْمُسُلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَةً فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ فَذَهَبَ الْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّاسَ يَصُعَقُونَ الْذِي كَانَ مِنُ آمُوهِ وَآمُرِ الْمُسُلِمِ فَقَالَ لَا النَّاسَ يُصَعَقُونَ تَخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يُصُعَقُونَ تَخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يُصَعَقُونَ فَاخُونُ أَوَّلَ مَن يُفِينِ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِحَانِبِ الْعَرُشِ فَلَا آدُرِي آكَانَ فِيمَن صَعِقَ بِحَانِبِ الْعَرُشِ فَلَا آدُرِي آكَانَ فِيمَن صَعِقَ فَافَاقَ قَبُلِي الْهُ أَوْكَانَ مِمِّنِ اسْتَثَنَى اللَّهُ .

٦٣٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَرِيزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ احْتَجَّ ادَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ احْتَجَّ ادَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى الله عَلَيْقَتُكَ مَوسَى اللهِ عَلَيْقَتُكَ مَوسَى اللهِ عَلَيْهَ ادَمُ انْتَ مُوسَى اللهِ عَلَيْهُ المَمْ انْتَ مُوسَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَبِكُلامِة ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَجَ ادَمُ مُوسَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى اللهِ مَدَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى اللهِ مَدَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى الله مَدَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى مَرَّتُنَ .

آ٣٤ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا حُصَيْنُ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ حَصَيْنُ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ حَصَيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمًّا قَالَ عُرْضَتُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمًّا قَالَ عُرْضَتُ عَلَيْ الْأُمَمُ وَرَايَتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفْقَ فَقِيلً هذا مُوسَى فِي قَوْمِهِ .

٣٣٤ بَابِ قَولِ اللهِ تَعَالَى وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ امَنُوا امْرَاةً فِرُعَوْنَ اللهِ قَولِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِينَ.

٦٣٥\_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ عَمُرٍ و بُنِ مُرَّةً عَنُ مُرَّةً

مجھے موسی پر فضیلت نہ دو کو تکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جا تیں گئ تو میں موسی کو جا تیں گئ تو میں موسی کو د کھوں گا کہ دہ عرش کا کنارہ کیڑے ہوئے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ کیادہ ان میں سے تھے 'جو بے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئیاان میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیہوش ہونے سے مستلیٰ کردیا ہے۔

۱۳۳- عبدالعزیز بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد 'ابن شہاب مید بن عبدالرحمٰن 'حضرت ابوہر یرہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی کے نیاں موسی نے آدم سے (خدا کے یہاں) مباحثہ کیا 'موسی نے کہا تم وہی آدمی ہو جس کی لغزش نے اسے جنت سے نکلوایا 'آدم نے کہا 'تم وہ موسی ہو 'جے الله نے اپنی رسالت اور کلام سے برگزیدہ کیا پھر بھی تم مجھے ایسی بات پرجو میری پیدائش سے پہلے مقدر ہو پھی تھی ' ملامت کرتے ہو 'رسول الله علی ہے دو مرتبہ فرمایا کہ آدم موسی پراس مباحثہ میں غالب الله علی ہے۔

۱۳۳ مسدد، حصین بن نمیر، حصین بن عبدالرحمٰن، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول الله علیہ نکل کر جمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے تمام (انبیاء کی) امتیں لائی گئیں میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے کنارہ آسان کوڈھانپ رکھاتھا تو بتایا گیا کہ یہ موسی ہیں اپنی قوم میں۔

باب ۳۳۳ الله تعالیٰ کا فرمان "اور الله تعالیٰ ایمان والوں کے سامنے زوجہ فرعون کی مثال بیان کر تاہے" آخر آیت

۱۳۵ کی بن جعفر 'وکیع' شعبه 'عمرو بن مره 'مره ہمدانی' حضرت ابوموسٰی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں که رسول اللہ عظیمی نے

الْهَمُدَانِيِّ عَنُ آبِي مُوسْنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ الرِّحَالِ كَثِيْرٌ وَّلَمُ يَكْمُلُ مِنَ النِّسَآءِ الَّا اسِيَةُ امْرَاَةُ فِرُعَوْنَ وَمَرَيْمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضُلَ عَآثِشَةَ عَلَى النِّسَآءِ كَفَضُلِ الثَّرِيُدِ عَلَى سَآثِرِ الطَّعَامِ.

٣٣٥ بَابِ إِنَّ قَارُوُنَ كَانَ مِنُ قَوْمٍ مُوسَى الْآيَةَ لَتَنُوٓءُ لَتَتُقِلُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ أُولِي الْقُوَّةِ لَايَرُفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ يُقَالُ الْفَرِحِيُنَ الْمَرِحِيُنَ وَيُكَانَّ اللَّهَ مَثَلُ اَلَمُ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّشَآءُ وَيَقُدِرُ وَيُوسِعُ عَلَيْهِ وَيُضِيُقُ وَالِي مَدُيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا إِلَى أَهُلِ مَدُيَنَ لِأَنَّ مَدُيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلَهُ وَاسْئُلِ الْقَرُيَّةَ وَاسْئُلِ الْعِيْرَ يَعْنِيُ آهُلَ الْقَرُيَةِ وَآهُلَ الْعِيْرِ وَرَآئَكُمُ ظِهُرِيًّا لَمُ يَلْتَفِتُوا اِلَّهِ يُقَالُ اِذَا لَمُ يَقُض حَاجَتَهُ ظَهَرُتُ حَاجَتِي وَجَعَلْتَنِي ظِهُرِيًّا قَالَ الظُّهُرِيُّ أَنُ تَأْخُذَ مَعَكَ دَآبَّةً أَوُوعَآءً تُسْتَظُهَرُبِهِ مَكَانَتِهِمُ وَمَكَانَهُمُ وَاحِدٌ يَّغُنَوُا يَعِيشُوا يَايُفَسُ يَحُزُنُ اللَّى اَحُزَنُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَآنُتَ الْحَلِيُمُ يَسْتَهُزِئُونَ بِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَيُكُةُ الْاَيُكَةَ يَوُمُ الظُّلَّةِ اَظُلَالُ الْغَمَامُ الْعَذَابِ عَلَيْهِمُ.

فرمایا مردوں میں بہت کامل ہوئے میں لیکن عور توں میں سوائے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کے کوئی کامل نہیں ہو گئاور عائش کی فضیلت تمام عور توں پرایس ہے جیسے شور نے میں بھیگی ہوئی روٹی کی تمام کھانوں پر (اس زمانہ میں سے کھانا تمام کھانوں سے بہتر سمجھاجاتا تھا)

باب ١٣٣٥ آيت كريمه "بيتك قارون موسى كى قوم سے تها'الايته كابيان 'لتنوء'' ' يعني وه بهاري هوتي تحيس ' ابن عباس نے فرمایا '''اولی القوۃ '' یعنی جنہیں مر دوں کی طاقتور جماعت بھی نہ اٹھا سکے کہا جاتا ہے" فرحین" لینی اترانے والے 'ویکان اللہ' مثل الم تران اللہ کے ہے لیعنی کیا تونے نہیں دیکھا کہ اللہ جس پر چاہتاہے روزی وسیع کر دیتاہے'اور جس پر چ**اہتا ہے تنگ** کر وی**تا ہے،"وال**ی مدین اخاہم شعيباً" لعنى الل مدين كى جانب مم في شعيب كو بهيجا 'مدين سے مراد اہل مدین ہیں کیونکہ مدین توشہر کا نام ہے اور اسی طرح واسئل القرية اور واسئل العيرہے 'لینی نستی والوں اور قافلہ والوں سے بوچھ لیجئے وراء کم ظهر یا لینی انکی طرف انہوں نے توجہ نہ کی 'جب تم کسی کی حاجت روائی نہ کرو' تو اس موقعہ پرظهرت حاجتی وجعلتنی ظهر یاکہاجاتاہے' اور ظہری ہے کہ تم اپنے ساتھ سواری یابر تن لو 'جس سے مدوحامو مكانتهم و مكانهم كايك معنى بين يغنوالعني زنده رے 'یایئس جمعیٰ رنجیده جوا' انسی لینی میں رنجیده ہوں 'حسن نے فرمایا کہ بیشک تم بردبار اور ہدایت یافتہ ہو" نداق اور استھزاء کے طور پر کہتے تھے 'مجاہدنے کہالیکہ اصل میں الا یکہ تھا' یوم الظلہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن عذاب کے بادلوں نے ان پر سامیہ کر لیا تھا۔

٣٣٦ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اللهِ قَوْلِهِ وَهُوَ مُلِيُمٌ قَالَ مَحَاهِدٌ مُذْئِبُ الْمَشُحُونُ الْمُوفَرُ فَلُولًا مُحَاهِدٌ مُذْئِبُ الْمَشْحُونُ الْمُوفَرُ فَلُولًا اللّهَ عَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اللّايَّةَ فَنَبَذُنَا هُ بِالْعَرَآءِ بِوَجُهِ الْارْضِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا بِالْعَرَآءِ بِوَجُهِ الْارْضِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَحَرةً مِّنُ يَّقُطِينٍ مِن غَيْرِ ذَاتِ عَلَيْهِ شَحَرةً مِّن يَقُطِينٍ مِن غَيْرِ ذَاتِ اللهُ 

٦٣٦ \_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَجُيلَ عَنُ سُفَيَانَ قَالَ حَدَّنَنَا اللهُ نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا اللهُ نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا اللهُ نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُنَّ اَحَدُكُمُ إِنِّى خَيرٌ مِّنُ عَيْدُ مِنْ اللهُ يُونُسَ أَنِ مَتَّى .

رُونَ فَ تَقَادَةً عَنْ حَفُصٌّ حَدَّنَنَا شُعَبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ اللهِ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهِ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْهُمُ لَا يَنْهُولَ إِنِّى خَيْرٌ مِّنُ يُونُسَ بُنِ مَنْ يُونُسَ بُنِ مَنْ يُونُسَ بُنِ مَنْ يَنْهُ لِلَى آبِيهِ .

٣٨٠ ـ حَدَّنَا يَحُيَى بُنُ بُكِيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ ابْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ الْفَضُلِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَّعُرِضُ سَلَعَتَهُ اُعُطِى بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ لَا وَالَّذِى اصْطَفْ مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَةً رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ فَقَامَ

باب ٣٣٦ فرمان خداوندی اور بیشک یونس پیغیرول بیل سے بین ملیم تک عجامد نے کہاملیم یعنی گناہ گار المشحون یعنی کری ہوئی اور لدی ہوئی 'سواگر وہ تشیح پڑھنے والے نہ ہوتے "الایة فنبذناہ با لعراء یعنی ہم نے انہیں زمین میں ڈالا اور وہ بیار تھے اور ہم نے ان کے قریب ایک بغیر تناوالا در خت 'جیسے کدووغیر ہ پیدا کر دیا 'یقطین بغیر تناکے در خت جیسے کدووغیر ہ پیدا کر دیا 'یقطین بغیر تناکے در خت جیسے کدووغیر ہ اور ہم نے یونس کو ایک لاکھ یااس سے زیادہ آد میوں کے پاس بھیجا پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں آد میوں کے پاس بھیجا پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں کہے دنوں تک نفع اندوز کیا "اور (اے محمد) تم مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، جب انہوں نے خداکو پکار ااور وہ سخت غمز دہ ختے 'مکظوم 'کنلیم یعنی غمز دہ۔

۱۳۷- مسد د ' یخی ' سفیان ' اعمش ( دوسر ی سند ) ابوتعیم ' سفیان اعمش ' ابوائل ' حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے یہ نہ کہے کہ میں یونس سے بہتر ہوں ' مسد د نے یہ الفاظ اور زیادہ روایت کئے ہیں کہ یونس بن متی۔

۲۳۷۔ حفص شعبہ 'قادہ 'ابوالعالیہ 'ابن عباس رضی اللہ عنہماہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کسی بندہ (مومن) کو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں اور آپ نے انہیں ان کے باپ کی طرف منسوب کیا۔

۱۳۸ یی بن بگیر الیث عبدالعزیز بن ابوسلمه عبدالله بن الفضل اعرج، حفرت ابو مر برهٔ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا کچھ سامان فروخت کر رہا تھا اسے اس کے عوض اتنی قیت دی جارہی تھی جس پروہ راضی نہیں تھا، تواس نے کہا نہیں اس ذات کی قتم ہے جس نے موٹی کو نوع بشر پر برگزیدہ کیا 'یہ بات ایک انصاری نے س لی اس نے کھڑے ہوکر یہودی کے منہ پر طمانچہ مارا

فَلَطَمَ وَجُهَةً وَقَالَ تَقُولُ وَ الَّذِى اصُطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشِرِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا فَذَهَبَ اللَّهِ فَقَالَ اَبَا الْقَاسِمِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا فَذَهَبَ اللَّهِ فَقَالَ اَبَا الْقَاسِمِ اللَّهِ فَقَالَ اَبَا الْقَاسِمِ وَجُهِي فَقَالَ لِمَ لَطَمُتَ وَجُهَةً فَذَكَرَةً فَغَضِبَ النَّبِي فَقَالَ لِمَ لَطَمُتَ وَجُهَةً فَذَكَرَةً فَغَضِبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى رُوئَى فِي وَجُهِةً فُمَّ قَالَ لَا تُقَضِلُوا بَيْنَ انبياآءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنفَخُ فِي السَّمْواتِ وَمَن فِي السَّمُونِ فَيْكُولُ اللَّهُ عُنَامَ اللَّهُ عُنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

٦٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِيُمَ سَمِعُتُ حُمَيْدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِعَبُدِالَ يَّقُولُ آنَا خَيْرٌ مِّنُ يُونُسَ ابُن مَتَّى .

٣٣٧ بَابُ وَاسْئَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيُ كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذُ يَعُدُونَ فِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذُ يَعُدُونَ فِي السَّبُتِ السَّبُتِ يَتَعَدُّونَ يُحَاوِزُونَ فِي السَّبُتِ الْسَبُتِ يَتَعَدُّونَ يُحَاوِزُونَ فِي السَّبُتِ اللَّهُمُ يَوْمَ سَبُتِهِمُ شُرَّعًا اِذْتَا تِيُهِمُ حِيْتَا نُهُمُ يَوْمَ سَبُتِهِمُ شُرَّعًا شَوْرَةً خَاسِئِينَ .

اوراس سے کہا، تو کہتا ہے کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے موسی کو نوع بشر پر برگزیدہ کیا 'حالا نکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں 'وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیااور کہاا ہے ابوالقاسم! مجھے ابان اور عہد مل چکا ہے ( یعنی میں ذی ہوں) پھر کیا وجہ ہے کہ فلاں شخص نے میرے منہ پر طمانچہ مارا 'پھر پور اواقعہ اس نے بتایا 'پس رسول اللہ علیہ کواتنا غصہ آیا کہ چرہ مبارک سے ظاہر ہور ہاتھا 'پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کے پیغیروں میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو(۱) کیونکہ جس وقت صور پھو تکا جائے گا، تو آسان اور فضیلت نہ دو(۱) کیونکہ جس وقت صور پھو تکا جائے گا، تو آسان اور جے اللہ چاہے ہیں میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا، تو میں موسی کو خش پکڑے ہوئے والے سب بیہوش ہو جائیں گے 'سوائے اس کے عوش پکڑے ہوئے دیکھوں گا 'پس میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا نہیں طور کے دن کی بیہوشی کا یہ معاوضہ ملا ہے (کہ دہ آج بیہوش نہ موسی کوئی شخص یونس بن متی سے افضال ہے۔

۱۳۹ - ابوالولید 'شعبہ ' سعد بن ابراہیم ' حمید بن عبدالرحمان ' حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسالت مآب علیکھ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بندہ ( مومن ) کے لئے بیہ مناسب نہیں ہے کہ بیہ کہے ممکم میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔

باب ک ۳۳ ۔ "آیت کریمہ "اوران سے اس بستی کی حالت پوچھے 'جو دریا کے کنارے تھی کا بیان اذبعذون فی السبت لیعنی جب انہوں نے شنبہ (کی حرمت و عظمت کے بارے) میں حدسے تجاوز کیا جب ہفتہ کے روزان کی محصلیاں ان کے پاس اوپر آجاتی تھیں شُرَّعاً یعنی ظاہر ہو کر اور اوپر آخر آیت حاسئین تک۔

(۱)اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے مابین ایسے انداز سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو، جس سے دوسر سے نبی کی تنقیص یا اسکی شان میں گئی ہوتی ہوتی ہو،اگر ایسااند از نہ ہوتو پھر کسی نبی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، جیسا کہ نص قر آنی میں بھی فرمایا گیا "تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض "ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطافرمائی ہے۔

٣٣٨ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَاتَيُنَا دَاوُدَ رَبُورٌ رَبَرُتُ رَبُورٌ الزُّبُرُ الْكُتُبُ وَاحِدُهَا زَبُورٌ زَبَرُتُ كَتَبُتُ وَلَقَدُ اتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلَا يَاجِبَالُ وَيِبِي مَعَهُ قَالَ مُجَاهِدٌ سَبِّحِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالنَّالَهُ الْحَدِيدَ آنِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَالطَّيْرُ وَالنَّالَهُ الْحَدِيدَ آنِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ الدُّرُوعُ وَقَدِّرُ فِي السَّرُدِ الْمُسَامِيرِ اللَّسَرُدِ الْمُسَامِيرِ وَالْحَدَلِي السَّرُدِ الْمُسَامِيرِ وَالْحَلَقِ وَلَا يُدَقُّ الْمِسْمَارُ فَيَتَسَلْسَلُ وَالْحَدَلُوا صَالِحًا إِنِّي وَلَا يُحَدِيدُ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي وَلَا يُحِيرُ .

١٤٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ الْقُرُانُ فَيَكُل اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ الْقُرُانُ فَبُلُ اللهَ عَكَانُ يَامُرُ بِدَو آبِهِ فَتُسُرَجُ فَيَقُرا الْقُرُانُ فَبُلُ اللهُ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنُ صَفُوانَ عَنُ عَمَل يَدِهِ رَوَاهُ مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنُ صَفُوانَ عَنُ عَمَل يَدِهِ رَوَاهُ يَسَارٍ عَنُ ابْنِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ يَسَارٍ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ مِسَارٍ عَنُ ابِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مِسَارٍ عَنُ ابِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مِسَارٍ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ .

181 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ اَنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَةً وَاَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرٍ و رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ اَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّي اَقُولُ وَاللَّهِ لَاَصُو مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّي اَقُولُ وَاللَّهِ لَاَصُو مَنَّ اللَّيلَ مَاعِشُتُ لَاَصُو مَنَّ اللَّيلَ مَاعِشُتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلُهُ وَاللَّهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولُ وَاللَّهِ لَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمَ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ ال

باب ١٣٨٨ آیت کریمہ "اور ہم نے داؤد کو زبور مرحت فرمائی "کابیان زبر " یعنی کتابیں "ان کامفر دزبورہے "زبرت " یعنی میں نے داؤد کو اپنی طرف سے بزرگ عنایت فرمائی اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بزرگ عنایت فرمائی اور ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ )اے پہاڑو!ان کے ساتھ شبیج پڑھو ' مجابد کہتے ہیں کہ او ہی معہ یعنی ان کے ساتھ شبیج پڑھواور پر ندوں کو بھی (حکم دیا) اور ہم نے ان کے لئے لوہازم کردیا کہ زر ہیں بناؤ "سابغات یعنی زر ہیں اور خاص انداز رکھو بنانے میں "سرد کے معنی زرہ کی کیلیں اور علق (یعنی) نہ تو کیلوں کو باریک کرو اگر وہ وہ ڈھیلی ہو جائیں اور نہ موٹا کرو کہ ٹوٹ جائیں "اور اچھے عمل کرو" بے شک اور نہ موٹا کرو کہ ٹوٹ جائیں "اور اچھے عمل کرو" بے شک

۱۹۴۰ عبداللہ بن محمہ عبدالرزاق معمر 'ہمام محضرت ابوہر روہ سے
روایت کرتے ہیں مکہ رسالت آب علی کے نے فرمایا کہ حضرت داؤد
کے لئے (زبور) کی تلاوت بہت آسان کر دی گئی تھی 'حتی کہ وہ اپنی
سواری پرزین کنے کا حکم دیتے 'تواس پرزین کسی جاتی ' تووہ زین کنے
سے پہلے پڑھ چکتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے 'اسے
موسی بن عقبہ 'صفوان عطاء بن بیار 'حضرت ابوہر برہؓ نے رسالت
آب علی سے روایت کیا ہے۔

۱۹۳۰ یکی بن بکیر 'لیف' عقیل 'ابن شہاب 'سعید بن میتب وابو سلمہ بن عبدالرحمٰن ' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول الله عقیقہ کو میرے بارے میں یہ بتایا گیا کہ میں نے قتم کھائی ہے 'زندگی بھر دن کوروزہ رکھنے کی اور رات کو عبادت کر نے کی رسول الله عقیقہ نے مجھ سے فرمایا 'کیاتم ہی کہتے ہو کہ بخدامیں زندگی بھر دن کوروزہ رکھوں گاور رات کو عبادت کروں کا تومیں نے عرض کیا 'ہاں میں نے ایسا کہا ہے 'آپ نے فرمایا 'تم میں اس کی طاقت نہیں 'لہذا (بھی) روزہ رکھواور (بھی) چھوڑ دواور اس کی طاقت نہیں 'لہذا (بھی) روزہ رکھواور (بھی) چھوڑ دواور

اللَّيُلَ مَاعِشُتُ قُلْتُ قَدُ قُلْتُهُ قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمُ وَاَفُطِرُ وَقُمُ وَنَمُ وَصُمُ مِنَ الشَّهُ لِعَشْرِ آمُمَالِهَا الشَّهُ لِعَشْرِ آمُمَالِهَا الشَّهُ لِنَكَ مَثُلُ صِبَامِ الدَّهُ فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ الْمَالِهَ وَذَلِكَ مِثُلُ صِبَامِ الدَّهُ فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ افْصُمُ يَوُمًا وَذَلِكَ مِنُ اللَّهِ قَالَ فَصُمُ يَوُمًا وَأَفُطِرُ يَوُمًا وَذَلِكَ صِبَامُ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوُمًا وَأَفُطِرُ يَوُمًا وَذَلِكَ صِبَامُ ذَلِكَ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ فَصُمْ يَوُمًا وَافْطِرُ يَوُمًا وَذَلِكَ صِبَامُ ذَلِكَ قَالَ الْمَعْمُ اللَّهِ قَالَ لَا أَفْصَلَ مِنُ ذَلِكَ صِبَامُ مِنْ ذَلِكَ اللَّهِ قَالَ لَا أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ مِنَامُ مِنْ ذَلِكَ.

7٤٢ حَدَّنَنَا حَدِّثَنَا حَلَّادُ بُنُ يَحْلَى حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ حَدَّنَنَا حَبِيبُ بُنُ آبِي ثَابِتٍ عَنُ آبِي الْعَبَّاسِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ مَنِي عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّمُ أَنَّبًا أَنَّكَ نَعُمُ فَقَالَ نَعُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ أَنَّبًا أَنَّكَ فَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ أَنَّبًا أَنَّكَ فَوْمُ اللَّهُ مَنَ عُلِي هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفِهَتِ فَوَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ 
٣٣٩ بَابِ آحَبِّ الصَّلوٰةِ الِى اللهِ صَلوةً دَاوَّدَ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوَّدَ كَانَ يَنَامُ نِصُفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَةً وَيَنَامُ سُدُسَةً وَيَصُومُ يَوُمًا وَيُفُطِرُ يَوُمًا هَالَ عَلِيٌّ وَهُوقَولُ عَآئِشَةً مَا الْقَاهُ السِّحُرُ عِنْدِى إِلَّا نَائِمًا.

٦٤٣ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عَمْرِ و بُنِ اَوُسٍ الثَّقَفِّ

۱۳۲ فاد بن محیی مسع ، حبیب بن ابی ثابت ابوالعباس ، حضرت عبدالله بن عرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ جھ سے رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کیا جھے یہ اطلاع (صحیح) نہیں ملی مکہ تم رات مجر نماز پڑھتے ہو اور دن کوروزہ رکھتے ہو ، میں نے عرض کیا ہاں (صحیح ہے) آپ نے فرمایا 'ایسا کرو گے ، تو آ تکھیں کرور ہو جائیں اور جی تھک جائے گا 'ہر مہینہ میں تین روزے رکھ لیا کرو 'یہ تمام عمر کے روزوں تمام عمر کے روزوں کا جو جائیں گے ، میں نے عرض کیا مکہ عمر مجر کے روزوں کی طرح ہو جائیں گے ، میں نے عرض کیا مکہ میں اپنے میں محسوس کی طرح ہو جائیں گے ، میں نے عرض کیا مکہ میں اپنے میں محسوس کرتا ہوں مسعر نے کہا 'یعن قوت ' تو آپ نے فرمایا ' کھر داؤد علیہ السلام کا ساروزہ رکھو وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے سے اور دسمن السلام کا ساروزہ رکھو وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے سے اور دسمن سے مقابلہ کے وقت مجمی بھا گئے نہ سے۔

باب ۳۳۹ داؤد علیہ السلام کا نماز 'روزہ اللہ کوسب سے زیادہ پسند ہونے کا بیان ' داؤد علیہ السلام آ دھی رات تک سوتے ' تہائی حصہ رات میں عبادت گزارتے اور چر رات کے چھٹے حصہ میں سوجاتے تھے ' اور آپ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھاکرتے ' علی کہتے ہیں اور بہی عائشہ فرماتی ہیں کہ سحر کے وقت آ مخضرت میرے پاس ہمیشہ سوئے ہوئے ملے۔ کے وقت آ مخضرت میرے پاس ہمیشہ سوئے ہوئے ملے۔ ۱۲۳۳ قتیمہ بن سعید ' سفیان ' عمرو بن دینار ' عمرو بن اوس تھئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے

سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُرِو قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللهِ صِيَامُ دَاؤِدَ كَانَ يَصُومُ يَوُمًا وَيُفُطِرُ يَوُمًا وَاَحَبُّ الصَّلُوةِ اِلَى اللهِ صَلواةُ دَاؤِدَ كَانَ يَنَامُ نِصُفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلْقَةً وَيَنَامُ سُدُسَةً.

٣٤٠ بَابِ وَاذْكُرُ عَبُدَ نَا دَاوُدَ ذَالْآيُدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ اللَّى قَوُلِهِ وَفَصُلَ الْخِطَابِ قَالَ مُحَاهِدٌ ٱلْفَهُمُ فِي الْقَضَآءِ وَلَا تُشُطِطُ لَا تُسُرِفُ وَاهُدِنَا اِلِّي سَوَآءِ الصِّرَاطِ اِنَّ هٰذَا اَحِيُ لَهُ تِسُعٌ وَّتِسُعُوٰنَ نَعُجَةً يُقَالُ لِلْمَرُاةِ نَعُجَةٌ وَيُقَالَ لَهَا آيضًا شَاةٌ وَّلِيَ نَعُجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ آكُفِلْنِيُهَا مِثْل ُوَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا ضَمُّهَا وَعَزَّنِي غَلَبَنِي صَارَاعَزُّمِنِّي اَعُزَزُتُهُ جَعَلَتُهُ عَزِيْزًا فِي الخِطَابِ يُقَالُ الْمُحَاوَرَةَ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعُجَتِكَ الِّي نِعَاجِهِ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الخُلَطَآءِ الشُّرَكَآءِ لَيَبْغِيُ اِلٰي قَوْلِهِ إِنَّمَا فَتَنَّاهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اِخْتَبَرْنَاهُ وَقَرَأُ عُمَرُ فَتَنَّاهُ بِتَشُدِيُدِ اِلتَّآءِ فَاسُتَغُفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّأَنَابٍ.

318 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعُتُ الْعَوَّامَ عَنُ مُّحَاهِدٍ قَالَ قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٌ اَسُحُدُ فِي صَ غَقَرَاوَ مِنُ ذُرِيَّتِهِ ذِاوْدَوَ سُلَيْمَانَ حَتَّى آتَى فَبِهُدهُمُ اقْتَدِهُ فَقَالَ ذِاوْدَوَ سُلَيْمَانَ حَتَّى آتَى فَبِهُدهُمُ اقْتَدِهُ فَقَالَ

بیں کہ مجھ سے رسالت آب علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پندیدہ دوزہ اللہ تعالی کو داؤد علیہ السلام کاروزہ تھا 'وہ ایک دن چھوڑ کرروزہ رکھا کرتے تھے 'اور سب سے پندیدہ نماز اللہ تعالی کو داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔وہ آدھی رات تک سوتے 'تہائی رات عبادت کرتے اور رات کے چھے حصہ میں آرام فرماتے۔

باب ۴۰ ۳۰ آیت کریمه "اور هارے بنده داؤد کوجو قوت والے تھے یاد کیجئے ' بیٹک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے 'وفصل الحطاب تک مجابد کہتے ملل کہ فصل الحطاب سے مراد فیصلہ میں سمجھ بوجھ ہے 'لاتشطط' لعنی زیاد تی نه کر اور ہمیں سید ھی راہ کی طرف ہدایت فرمایا ' پیہ میر ابھائی ہے اس کے پاس ننانوے نعجہ میں نعجہ عورت کو کہا جاتا ہے اور وہ شاۃ ( بکری) کے معنی میں بھی آتا ہے، اور میرے پاس ایک نعجہ (عورت یا بکری) ہے 'سویہ کہتاہے کہ وہ بھی مجھے دیدے اکفلنیہا کفلھاز کریا کی طرح ایک بی معنی ہیں 'لینی اسے اپنے ساتھ ملالیا' و عزنبی لیعنی وہ مجھ پر غالب آگیا 'اعززند کے معنی ہیں میں نے اسے غالب کردیا ' فی الحطاب لینی گفتگومیں 'بیٹک اس نے تیری نعجہ کواپی نعجہ کے ساتھ ملالینے کی در خواست میں تجھ پر ظلم کیااور اکثر شر کاء باہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں 'انسا فتناہ تک' ابن عباس نے فرمایا ' فتناہ کے معنی ہیں ہم نے انہیں آزمایا اور حضرت عمرنے فتناہ بتشدید تا پر هاہے " پس انہوں نے اینے پرور د گار سے استغفار کیااور سجدہ میں گریڑے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔

۱۳۴ محر 'سہل بن یوسف 'عوام ' مجاہدے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ میں سورہ ص میں سجدہ کہتے ہیں کہا 'کیا میں سورہ ص میں سجدہ کروں؟ توانہوں نے بیہ آیت پڑھی ومن ذریته داود و سلیمان الی فیھر المدہ اہم اقتدہ کھر فرمایا تمہارے پغیر ان لوگوں میں سے ہیں

نَبِيُّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّنُ أُمِرَاَثُ يُقْتَدَى بهمُ.

٦٤٥ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا وَهُيَّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ وَهُيُّ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لَيُسَ صَ مِنُ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لَيُسَ صَ مِنُ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَرَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِيْهَا.

٣٤١ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَهَبُنَا لِدَاوَدَ سُلَيْدَانَ نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اَلرَّاحِعُ المُنِيُبُ وَقَوْلُهُ هَبُ لِيُ مُلَكًا لَّا يَنُبَغِيُ لِآحَدٍ مِينُ بَعُدِى وَقَوْلُهُ وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيَاطِيُنُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَانَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهُرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهُرٌ وَّاسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطُرِ آذَابُنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنُ يَّعُمَلُ بَيُنَ يَدَيُهِ اللَّي قَوُلِهِ مِنُ مَّحَارِيُبَ قَالَ مُجَاهِدٌ بُنْيَانٌ مَّادُوُنَ القُصُورِ وَتَمَاتِيلَ وَحِفَانِ كَالْحَوَابِ كَالْحِيَاضِ لِلْإِبِلِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ۖ كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ وَقُدُوْرِ رَّاسِيْتِ اللي قَوُلِهِ الشُّكُورِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوُتَ مَادَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ الْأَرُضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَةً عَصَباهُ فَلَمَّا خَرَّ إلى قَوُلِهِ الْمُهِينِ حُبَّ الْخَيْرِ عَنُ ذِكْرِ رَبِّي فَطَفِقَ مَسُحًا م بالشُّوُق وَالْاَعُنَاق يَمُسَحُ اَعُرَافَ الْخَيْل وَعَوَاقِيْبَهَا الْاَصْفَادُ الْوَتَّاقُ قَالَ مُحَاهِدٌ الصَّافِنَاتُ صَفَنَ الْفَرَسَ رَفَعَ إحلاى

جنہیں اگلے انبیاء کی پیروی کا تھم ہوا ( ادر سورہ ص میں داؤڈ کا سجدہ کرنانہ کورہے لہٰذاا کلیافتذاء میں سجدہ کرناچاہئے )

۱۳۵ مولی بن اسلعیل 'وہیب 'ایوب 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورت ص کا سجدہ ضروری نہیں ہے اور میں نے رسالت مآب علیہ کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

باب اس سر آیت کریمه اور جم نے داؤد کو سلیمان (جیسابیٹا) عنایت فرمایا وہ کتنا بہترین بندہ تھا' بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والا تھا"كا بيان اواب كے معنى رجوع كرنے والا 'منيب كے معنى ميں ہے اور فرمان خداوندى اور مجھے ایسی حکومت عطا فرماجو میرے بعد کسی کو نہ ملے 'اور آیت کریمہ" اور ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان کے زمانہ میں شیاطین پڑھا کرتے تھے اور ہوا کو ہم نے سلیمان کامطیع بنادیا 'صبح کوایک ماه کی مسافت اور شام کواً یک ماہ کی مسافت طے کرلیتی تھئ اور ہم نے ایکے واسطے لوہے کا چشمہ بہادیااسلناله عین القطر کے معنی ہیں ہم نے ان کے لئے لوہے کا چشمہ بہادیااور کچھ جنات ایکے تابع کر دیئے تھے 'جواللہ کے حکم سے ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے مجاہدنے کہامحاریب لیعنی وہ عمارت جو محل سے کم ہؤاور مورتیاں اور ایسے لگن جیسے حوض "لیعنی جیسے او نٹو نکا حوض ابن عباس نے کہا(وہ لگن ایسے تھے) جیسے زمین کے (بڑے بڑے) گڑھے اورایک جگه جمی ہوئی بڑی بڑی دیکٹیں شکور تک'پس جب ہم نے ان پر موت کا تھم جاری کر دیا ' تو کسی چیز نے انکی موت کو نہیں بتایا ' مگر کھن کے کیڑے نے جوان کا عصا کھا تا تھا ' منساته ' یعنی ان کا عصا ' سوجب وه گرے ' المهین تک "

رِجُلَيُهِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى طَرُفِ الْحَافِرِ الْحَافِرِ الْحَافِرِ الْحِيَادُ السِّرَاعُ جَسَدًا شَيُطَانًا رُخَآءً طَيْبَةً حَيثُ اللَّهِ الْمَنْنُ اَعُطِ بِغَيْرِ حَيثُ شَآءَ فَامُنُنُ اَعُطِ بِغَيْرِ حَرَجٍ.

٦٤٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُن زِيَادٍ عَنُ بَنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا شُعبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ ابُن زِيَادٍ عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِلَّ عِفْرِيْتًا مِّنَ الْجِنِ تَفَلَّتِ البَارِحَةَ لِيَقُطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَامَكُننِي اللَّهُ مِنْهَ فَاحَدُتُهُ فَارَدُتُ اَنُ صَلَاتِي فَامَكُننِي اللَّهُ مِنْهَ فَاحَدُتُهُ فَارَدُتُ اَنُ ارْبُطَةً عَلَى سَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى اللَّهُ مِنْهُ فَاحَدُتُهُ فَارَدُتُ اَنُ اللَّهُ مِنْهُ فَلَكُرُتُ دَعُوةً آجِي المَسْجِدِ حَتَّى اللَّهُ مِنْهُ مَلْكُالًا يَنْبَغِي لِآحَدٍ مِنُ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَى اللَّهُ مِنْهُ مَلْكُالًا يَنْبَغِي لِآحَدٍ مِنُ سَيَعُرُونُ دَعُوةً آجِي الْمَسْجِدِ مَتَى اللَّهُ مَلْكُالًا يَنْبَغِي لِآحَدٍ مِنُ اللَّهُ مَانَ رَبِ هَبُ لِي مُلْكُالًا يَنْبَغِي لِآحَدٍ مِنُ اللَّهُ مَانَ وَبُولِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَانَعُ اللَّهُ مَانَعُ اللَّهُ 
٦٤٧ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَنَا مُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً الله عَلَيْهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوِّدَ لَاَطُوفَنَّ اللَّيُلَةَ عَلَى سَبْعِينَ المُرَأَةَ تَحْمِلُ كُلُّ المُرَأَةِ فَارِسًا يُحَمِلُ كُلُّ المُرَأَةِ فَارِسًا يُحَمِلُ الله فَلَا الله فَالِسَا يُحَمِلُ الله فَلَمُ الله عَلَيْهِ الله فَلَمُ يَقُلُ وَلَمُ تَحْمِلُ شَيْعًا إلله وَاحِدًا سَاقِطًا اَحَدُ شِقَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ سَاقِطًا اَحَدُ شِقَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْقَالَهَا لَحَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ فَقَالَ النَّيْ يَعْمَلُ وَلُهُ وَالْمَحُ.

الله کے ذکر کے مقابلہ میں مال کی محبت کو میں نے پیند کیا 'سو وہان کی گرد نیں اور کو نجیب کا شخے گئے 'الا صفاد یعنی بند ھن 'مجاہد کہتے ہیں کہ صافنات مشتق ہے ،صفن الفرس سے ' جب گھوڑا ایک پاؤل اٹھا کر سم کی نوک پر کھڑا ہو جائے الحیاد، یعنی تیز رفتار حسدًا یعنی شیطان ' رحا(یعنی اچھی الحیاد، یعنی تیز رفتار حسدًا یعنی شیطان ' رحا(یعنی اچھی اور عمدہ) حیث اصاب ' یعنی جہاں چاہے فامنُن یعنی تم دو' بغیر حساب یعنی بغیر کسی تکلیف ومضائقہ کے۔

۱۹۳۲ - محد بن بشار 'محر بن جعفر 'شعبه 'محد بن زیاد ' حفرت الوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عناقہ مروی ہے کہ ایک سرکش جن یکا یک رات میرے پاس آیا تاکہ میری نماز توڑ ڈالے 'پس اللہ نے مجھے اس پر قدرت دئ میں نے اسے پکڑلیااور میں نے سوچا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دول تاکہ (صبح کو) تم سب لوگ اسے دیکھو 'پس مجھے اپ بھائی سلیمان کی دعایاد آئ کہ "اے میرے پروردگار مجھے ایک حکومت عطا فرما'جو میرے بعد کسی کونہ ملے تو میں نے اسے نامر ادوناکام واپس کر فرما'جو میرے بعد کسی کونہ ملے تو میں نے اسے نامر ادوناکام واپس کر دیا'عفریت کے معنی سرکش چاہے انسان ہویا جن (بعض قراء توں میں عفریۃ ہیں کہ آگر یہ علی عفریۃ ہو توزبنیۃ کی طرح ہوگا جس کی جمع زبانیہ آتی ہے۔
عفریۃ ہو توزبنیۃ کی طرح ہوگا جس کی جمع زبانیہ آتی ہے۔

ابو ہر ررہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک
دن سلیمان علیہ السلام نے قتم کھائی کہ میں آج رات ستر عور توں
کے پاس جاؤں گا' ہر عورت کو ایک شہسوار اور مجاہد فی سبیل اللہ کا
حمل رہ جائے گاان کے ایک مصاحب نے کہا کہ انشاء اللہ کہئے گر
سلیمان نے نہ کہا' سو کوئی عورت حاملہ نہیں ہوئی' سوائے ایک کے
سلیمان نے نہ کہا' سو کوئی عورت حاملہ نہیں ہوئی' سوائے ایک کے
گر اس کے بھی بچہ ایسا پیدا ہوا جس کی ایک جانب گری ہوئی تھی'
رسول اللہ علیہ نے فرمایا گروہ انشاء اللہ کہہ دیتے توسب بچے پیدا ہو
کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے' شعیب اور این ابوالز ناد نے نوے
عور توں کی روایت کی ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔

٦٤٨ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ الْتَيْمِيُّ عَنُ اَبِيهِ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ الْتَيْمِيُّ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي ذَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ اَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلُ قَالَ قُلْتُ الْمَسْجِدُ الْاَقْطَى الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَيِّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْاَقْطَى الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَيِّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْاَقْطَى قُلْتُ كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهُمَا اَدُرَكَتُكُ أَلْصَلُواةً فَصَلِّ وَالْاَرْضُ لَكَ حَيْثُمَا اَدُرَكَتُكُ أَلْصَلُواةً فَصَلِّ وَالْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدً

٣٤٢ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَلَقَدُ اتَيُنَا لَقُمَانَ الْحِكْمَةَ آنِ اشْكُرُ لِلهِ اللهِ قَوُلِهِ إِنَّ الشُكْرُ لِلهِ اللهِ قَوُلِهِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَلَا تُصَعِّرُ الْإِعْرَاضُ بِاللَّوَجُهِ.

. ٦٥\_ حَدَّثَنَا ٱبُوُ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنِ

۱۳۸ - عربن حفص ان کے والد اعمش ابراہیم تیمی ان کے والد ابوذرر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ اسب سے پہلے کون می مجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا فرمایا کہ محبد حرام میں نے کہا پھر کون می مجد بنائی گئی آپ نے فرمایا محبد اقصی میں نے کہا ان دونوں میں کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا حیال سمال کھر فرمایا جہاں بھی کہیں نماز کاوفت آجائے نماز پڑھ لوکیونکہ تمام زمین تمہارے لئے سجدہ گاہ (بنادی گئی) ہے۔

١٩٣٩ - ابواليمان ، فعيب ابو الزناد ، عبد الرحمن ، حضرت ابوم ريه رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب علی کو فرماتے ہوئے ساکہ میری اور لوگوں کی مثال اليي ہے جيسے كوئى فخص آگ روش كرے پس پروانے اور يہ كيڑے اس آگ میں گرنے لگیں ' آپ نے ( تذکرۃ پھریہ) فرمایا کہ دو عور تیں تھیں ان کے ساتھ دونوں کے بیجے تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اورایک کے بچہ کو لے گیا۔ ایک عورت نے کہا بھیڑیا تیرے بیٹے کو لے گیاہے دوسری نے کہا ' نہیں تیرے کو لے گیاہے 'ان دونوں نے داؤد کے سامنے اپنامقدمہ پیش کیا۔ انہوں نے بری عورت کے حق میں اس بچیہ کا فیصلہ کر دیا ' پھر دونوں وہاں سے نکل کر سلیمان بن داؤد کے پاس آئیں اور یہ واقعہ انہیں بتایا تو سلیمان نے کہا کہ ایک حچری لاؤ ' میں اس بچہ کے دو کھڑے کر کے دونوں میں تقسیم کر دول گا مچھوٹی عورت نے کہا کہ ایسانہ سیجئے 'خدا آپ کا بھلا کرے ' یدای کا بیٹاسی ' پس سلیمان نے بچہ چھوٹی کودلوادیا۔ ابوہر رہ کہتے ہیں کہ خدا کی قتم میں نے سکین کالفظ اسی دن ساور نہ ہم تو (حجری) كومڈ پہ کہتے تھے۔

باب ۳۴۲ مندرجہ ڈیل آیت کریمہ کابیان 'اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرو فعور تک ولاتصعر لینی رخنہ چھیرو۔

٠١٥ ـ ابوالوليد 'شعبه 'اعمش 'ابراجيم 'علقمه 'حضرت عبدالله ﷺ سے

الْاَعُمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ لَمَّا لَكُمُ اللهِ قَالَ لَمَّا لَكُمُ اللهُ قَالَ لَمَّا اللهُ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ إِنَّ الشَّرُكَ لَطُلُمٌ عَظِيْمٌ .

70١ حَدَّنَى السُحاقُ آخُبَرَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا الْآعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوآ إِيُمَانَهُمُ بِظُلَمٍ شَقْيى ذَالِكَ عَلَى الْمُسُلِمِيْنَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ آيُنَالَا يَظُلِمَ نَفُسَةً قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرُكُ اللهِ تَشْالًا تَسُمَعُوا مَاقَالَ لَقُمَانُ لِانْنِهِ وَهُوَ يَعِظُةً يَابُنَى لَا تَشُمرُكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ.

٣٤٣ بَابِ وَاضُرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا أَصُحَابَ الْقَرُيةِ الْايَةَ فَعَزَّزُنَا قَالَ مُحَاهِدٌ شَدَّدُنَا وَقَالَ اللهُ عَبَّاسٌ طَآثِرُكُمُ مَصَائِبُكُمُ.

٣٤٤ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالَى ذِكُرُ رَحُمَةِ رَبِّكَ عَبُدَةً زَكْرِيًّا إِذْنَادَى رَبَّةً نِدَآءً خَفِيًّا وَاللهِ تَعَالَى رَبَّةً نِدَآءً خَفِيًّا وَاللهُ عَبْنَى وَاشْتَعَلَ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ اللهُ مِنْ قَبُلُ الرَّاسُ شَيْبًا إلى قَوُلِهِ لَمُ نَحُعَلُ لَّهُ مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَثَلًا يُقَالَ رَضِيًّا مَرْضِيًّا عَتَايَعُتُوا قَالَ رَبِ آنَّى مَرْضِيًّا عَتَايَعُتُوا قَالَ رَبِ آنَّى مَرُضِيًّا عَتَايَعُتُوا قَالَ رَبِ آنَّى مَرُضِيًّا عَتَايَعُتُوا قَالَ رَبِ آنَّى مَرُضِيًّا عَتَايَعُتُوا قَالَ رَبِ آنَى اللهُ لَيُهُ مَن المِحُرَابِ فَاوُلِهِ فَكَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاوُلِهِ فَلَا مَنِيَّا وَيُقَالً مَحِينًا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاوُلِهِ فَلَا اللهِ مَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاوُلِهِ مَنَ الْمِحْرَابِ فَاوُلِهِ مَن الْمِحْرَابِ فَاوُلِهِ مَن المِحْرَابِ فَاوُلِهِ مَن اللهِ مَن المِحْرَابِ فَاوُلِهِ مَن المُحْرَابِ فَاوُلِهِ مَن المِحْرَابِ فَاوُلِهِ مَن المُحْرَابِ فَاوُلِهِ مَن المُحْرَابِ فَاوُلِهِ مَنَ المُحَرَابِ فَاوُلِهِ مَنَ المُحَرَابِ فَاوُلِهِ فَلَا وَيُقَالُ مَا مِنْ المُحْرَابِ فَاوُلِهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَا لَهُ مَن المُحْرَابِ فَاوُلِهِ فَلَا مَا مِنْ مَنْ الْمُعَالِ مَنْ المَحْرَابِ فَاوُلِهِ مَا اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ المَالِمُ اللهُ المُنْ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ المُعْرَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ المِنْ اللهُ الم

روایت کرتے ہیں کہ آیت جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کئ نازل ہوئی تو رسول اللہ علیہ کے اصحاب نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے؟ کہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کئ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو 'بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

101-اسحال عیسی بن یونس، اعمش، ابراہیم علقمہ محضرت عبداللہ سے روایت کرتے میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کی تو مسلمانوں کو بڑاشاق گزرا تو انہوں نے کہایار صول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ایماکون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ (ظلم سے) یہ گناہ مقصود نہیں بلکہ اس سے مرادشرک ہے کیا تم نے لقمان کا قول اپنے بیٹے سے نہیں سنا جب وہ اسے نصیحت کر رہت بڑا ظلم ہے۔

باب ۳۴۳ فرمان خداوندی کابیان اور ان کے سامنے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس پیغمبر پہنچ ' مجاہد فرماتے ہیں کہ فعزز نا کے معنی ہیں 'ہم نے مضبوط کیا' ابن عباس نے فرمایاطائر کم یعنی تمہاری مصبتیں۔

باب ٣٣٣ آیت کریمہ "آپ کے دب کی مہر بانی کاذکر اس کے بندے ذکر یا پر جب انہوں نے اپندب کوچیے سے پکارا 'انہوں نے کہا اے دب میری ہٹیاں کرور ہو گئیں اور میرے سر میں بڑھایا چکنے لگا سمیا تک کا بیان 'ابن عباس نے فرمایا سمیا کے معنی ہیں مثل ' دضیا پہند بدہ عتبا ' یعنی نافرمان ' عتایعتو اس کا باب ہے ذکریا نے کہا اے میرے دب میرے لڑکا کیونکر ہو سکتا ہے 'لیال سویا تک ' سویا کے معنی صحیح ' پھر زکریا بی قوم کے پاس اپنے عبادت خانے کے معنی صحیح ' پھر زکریا بی قوم کے پاس اپنے عبادت خانے سے نکل کر آئے اور ان سے اشارہ سے کہا کہ اپنے پر وردگار

بُكْرَةً وَعَشِيًّا فَأُولِ فَأَشَارَ يَايَحُيٰى خُدِالْكِتَابَ بِقُوَّةٍ اللّٰى قَوُلِهٖ وَيَوُمَ يُبُعَثُ حَيًّا حَفِيًّا لَطِيُفًا عَاقِرًا الذَّكَرُ وَالْأَنشَى سَوَآءٌ.

٢٥٢ حَدَّنَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا هَمَّامُ ابُنُ يَحُلِي حَدَّنَنَا هَمَّامُ ابُنُ يَحُلِي حَدَّنَنَا فَتَادَةً عَنُ آنَس بُنِ مَالِكٍ عَنُ مَالِكِ بَنِ مَعْصَعَةَ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِكِ بَنِ مَعْصَعَةَ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَهُمُ عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِى بِهِ ثُمَّ صَعِدَحَتَّى اللَّهِ مَالِكَ فَيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ جَبُرِيلُ قِيلً وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلً وَقَدُ جَبُرِيلُ قِيلً وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلً وَقَدُ أَرُسِلَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا خَلَصُتُ فَاذَا يَحْنِى وَعِيلًى مَا ابنَنا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يَحْنِى وَعِيلُ وَعَدُ وَعِيلِي وَعَدُ اللَّهُ قَالَ هَذَا يَحْنِى وَعِيلًى مَا ابنَا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يَحْنِى وَعِيلًى وَعَدُ وَعِيلِي وَعَيْمِ وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يَحْنِى وَعِيلًى وَعَلَى وَعَلَيْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ قَالَ هَذَا يَحْنِى وَعِيلُهُ وَعِيلًى فَسَلِّمُ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمُتُ فَرَدًا ثُمَّ قَالَ هَوَالَ مُرَاعِبًا بِالْاَحْ الصَّالِح وَالنَّيِي الصَّالِح .

کی پاکی صبح و شام بیان کرواو حی تعنی اشارہ کیا 'اے یخیی کتاب کو مضبوطی سے پکڑلو یبعث حیاتک 'حفیا لیعنی لطیف و مہر ہان 'عاقر میں مذکر ومونث برابر ہیں۔

191- ہدبہ بن خالد 'ہمام بن یجی 'قادہ ' حضرت انس بن مالک ' حضرت مالک بن صعصہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقہ نے شب معراح کی کیفیت صحابہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جبر بل اوپر لے چلے حتی کہ دوسر ہے آسان پر پہنچ 'اسے کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے ؟ انہوں نے کہا جبر بل ، پوچھا گیا تہارے ساتھ کون ہے ؟ انہوں نے کہا محمد (علیقہ ) ہیں ' پوچھا گیا 'کیاا نہیں بلایا گیا ہے ؟ توانہوں نے کہا ہاں! پس جب وہاں پہنچا تو سی کود یکھا اور عیسی کود یکھا اور یہ تو کی اور عیسی کود یکھا اور یہ تو کی اور عیسی ہیں اور یہ تو ہیں نے سلام کیا 'انہوں نے جواب دے کر کہا ' انہیں سلام کیجے تو ہیں نے سلام کیا 'انہوں نے جواب دے کر کہا ' انہیں سلام کیجے تو ہیں نے سلام کیا ' انہوں نے جواب دے کر کہا ' انہیں سلام کیجے تو ہیں اے سلام کیا ' انہوں نے جواب دے کر کہا ' انہیں سلام کیجے تو ہیں نے سلام کیا ' انہوں نے جواب دے کر کہا ' انہیں سلام کیجے تو ہیں مالے مر حبا۔

باب ٣٥ سه مندرجه ذیل آیت کریمه کابیان اور کتاب میں مریم کاذکر کیئے جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرقی مکان میں جدا ہو گئیں ' جب فرشتوں نے کہا ' اے مریم اللہ تعالیٰ نے متہیں ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم و آل عمران کو تمام جہانوں پر گزیدہ کیا بغیر حساب تک ابن عباس نے فرمایا ' کہ آل عمران سے آل ابراہیم ' آل عمران ' آل یاسین اور آل عمران سے آل ابراہیم ' آل عمران ' آل یاسین اور آل لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے متبعین لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے متبعین لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے متبعین لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے متبعین لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے متبعین لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے متبعین لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کی طرف لیقوب مراد ہیں ' جب آل کی تصغیر کر کے اصل کی طرف لیقوب مراد ہیں ' جب آل کی تصغیر کر کے اصل کی طرف لیقوب مراد ہیں ' جب آل کی تصغیر کر کے اصل کی طرف لیونیں تواہیل کہیں گے۔

٦٥٣ حَدَّنَنَا أَبُوالْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ الزُّهُرِيِ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ آبُوُهُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ بَنِي ادَمَ مَوْلُودٍ إِلَّا يَمَشَّهُ الشَّيطانُ حِيْنَ يُولُدُ فَيَسُتَهِلُّ صَارِحًا مِن مَوْلُهُ فَيَسُتَهِلُّ صَارِحًا مِن مَّن مَّسِ الشَّيطانُ حِيْنَ يُولُدُ فَيَسُتَهِلُّ صَارِحًا مِن مَّن مَّسِ الشَّيطان غَير مَرُيمَ وَابُنِهَا ثُمَّ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَإِنِي الشَّيطان عَيْرَ مَرُيمَ وَابُنِهَا مَن يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَإِنِي الشَّيطانِ عَيْرَ مَرُيمَ وَابُنِهَا مِنَ الشَّيطانِ الرَّحِيم .

٣٤٦ بَاب وَإِذُ قَالَتِ الْمَلَآثِكَةُ يَا مَرْيَمُ اللّهَ اَصُطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصُطَفَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَالَمِينَ يَامَرُيَمُ اقْنَتِي لِرَبِّكِ وَاسُطَفَاكِ وَاسُجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنُ انْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ النِّكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيهِمُ النِّكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيهِمُ النِّكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيهِمُ النِّهُمُ يَكُفُلُ مَرِيمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ مَرَيمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ مَرَيمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ لَيْسَ مِنْ كَفُلُ يَضُمُّ كَفَلَهَا ضَمَّهَا مُخَفَّفَةً لِيسَ مِنْ كَفَالَةِ الدَّيُونِ وَشِبُهِهَا .

٦٥٤ حَدَّنَنَى اَحُمَدُ بُنُ اَبِى رَجَآءٍ حَدَّنَنَا النَّصُرُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ جَعُفَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْدُ يَقُولُ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْدُ يَقُولُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْدُ عَمُرانَ وَخَيْرُ نِسَآئِهَا مَرْيَمُ بِنُتُ عِمُرانَ وَخَيْرُ نِسَآئِهَا خَدِيْجَةُ.

٣٤٧ بَابِ قَوُلُهُ تَعَالَى اِذْ قَالَتِ الْمَلَآثِكَةُ يَامَرُيَمُ اللَّهِ قَوُلُهِ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ لَيَهُولُ وَيَبُشُرُكِ وَاحِدٌ وَجِيهًا

۱۵۳۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'سعید بن مسیب 'حضرت ابوہریہ و سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی عظیمہ کو فرماتے ہوئے سٹاکہ بی آدم میں جب کوئی بچہ بیداہو تاہے تو شیطان اسے چھو تاہے پس وہ چیخ کر آواز بلند کر تاہے شیطان کے چھونے کی وجہ سے 'مگر مریم اور ان کے لڑکے (پر شیطان کا بیرائر نہیں ہوسکا) پھر ابوہریہ ڈفرماتے ہیں ( کہ اس کی وجہ مریم کی والدہ کی بید دعاہے) کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

باب ٣٩٦ - آیت کریمہ کا بیان اور جب فرشتوں نے کہا اور سمہیں پاک کیا اور مہیں پاک کیا اور دنیا جہاں کی عور توں پر شہیں بر گزیدہ کیا اے مریم اپنی رب کی عبادت کر و اور سجدہ کر و اور رکوع کر نیوالوں کے ساتھ رکوع کر ویہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم تم پر وحی سیحج بین اور آپ اس وقت النے پاس نہیں تھے؛ جب وہ اپنی اور آپ اس وقت النے پاس نہیں تھے؛ حب وہ (اس کفالت اور آپ اس وقت النے پاس نہیں تھے؛ جب وہ (اس کفالت کے سلسلہ میں) جھڑا کر رہے تھے 'کہا جاتا ہے یکفل یعن ملاتا ہے کفل ایمنی اسے ملاتا ہے کفل ایمنی اسے ملاتا ہے کفل ایمنی اسے ملاتا ہے کفل اور آپ کفالت دیون سے اس کاکوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۵۴ ۔ احمد بن ابور جاء 'نظر ' ہشام ' ان کے والد ' عبدالله بن جعفر ، حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ' وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسالت آب علی الله عنه کو فرماتے ہوئے سنا محمد (اگلی) امت میں سب سے بہتر مریم بنت عمران ہیں اور (اس) امت میں سب ہمتر خدیجہ ہیں۔

باب ٢٣٣٤ فرمان خداوندى كابيان كه اورجب فرشتون ن كباا مريم كن فيكون تك يبشرك اوريبشرك ايك بى معنى مين بين وجيها لعنى شريف ومعزز ابراميم ن

شَرِيْفًا وَقَالَ اِبْرَاهِيُمُ الْمَسِيْحُ الصِّدِّيْقُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ الْكُهُلُ الْحَلِيْمُ وَالْاكُمَهُ مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلَايُبْصِرُ بِاللَّيْلِ وَقَالَ عَيْرُهُ مَنْ يُولَدُ اعْمَى.

٦٥٥ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمُرِ ابُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعُتُ مُرَّةً الْهَمَدَ انِيَّ يُحدِّثُ عَنُ اَبِيُ مُوُسى الْاَشُعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَضُلُ عَآئِشَةَ عَلَى النِسَآءِ كَفَضُلِ الثَّرِيُدِ عَلَى سَآئِرِ الطَّعَامِ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَٰئِيُرٌ وَلَمُ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَآءِ الَّا مَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَاسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعُونَ وَقَالَ ابُنُ وَهُبِ اَنْحَبَرَنِي يُونُسَ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ نِسَآءُ قُرَيُش خَيْرُنِسَآءِ رَكِبُنَ الْإِبلَ آحُنَآءُ عَلَى طِفُلِ وَأَرُعَآءُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ عَلَى أَثُر ذَلِكَ وَلَهُ تَرُكُبُ مَرُيَمُ بنُتُ عِمُرَانَ بَعِيْرًا قَطُّ تَابَعَةُ ابُنُ آخِي الزُّهُرِيِّ وَاِسْحَاقُ الْكُلْبِيُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَوْلُهُ يَآاَهُلَ الْكِتَابِ لَاتَغُلُوا فِي دِيْنِكُمُ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِينُ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَآ اِلَى مَرَيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلْثَةٌ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ اِللَّهِ وَاحِدٌ سُبُحَانَةً أَنُ يُّكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَافِى السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا قَالَ اَبُوُ عُبَيُدٍ كَلِمَتُهُ كُنُ فَكَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ وَرُوْحٌ مِنْهُ ٱحْيَاهُ فَجَعَلَهُ رُوْحُاوَ لَا تَقُولُوا ثَلَائَةً.

٢٥٦ \_ حَدَّنَا صَدَقَةُ بُنُ الفَضُلِ حَدَّنَا الوَلِيدُ

فرمایا 'المسیح لیعن صدیق 'مجامد نے فرمایاالکھل لیعنی بردبار الاکمه 'جے دن کو نظر آئے رات کونه آئے 'دوسرے لوگوں نے کہا کم اکمہ کے معنی مادرزادنا بینا۔

۲۵۵ \_ آدم 'شعبه 'عمرو بن مره 'مر دابو موسٰی اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عور توں پر الی ہے جیسے ٹرید کی فضیلت تمام کھانوں پر 'مر دوں میں توبہت کامل ہوئے گر عور تول میں سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے کوئی کامل نہیں ہوئ ابن وہب ' پوٹس ' ابن شہاب ' سعید بن میتب ،حضرت ابو ہر برہ ہے روایت کرتے ہل کہ میں نے نبی علی کے کو فرماتے ہوئے سنا قریش کی عور تیں اونٹ پر سوار ہونے والی تمام عور توں ( یعنی عرب عور توں) سے بہتر ہیں 'سب سے زیادہ بچہ سے محبت رکھنے والی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنیوالی ہیں 'اسکے بعد ابو ہر رہ فرماتے کہ مریم بنت عمران مبھی اونٹ پر سوار نہیں ہو کیں۔اسکے متالع حدیث 'زہری کے بھتیج اور الحق کلبی نے زہری سے روایت کی ہے اور قول خداوندی "اے اال كتاب اپنے دین میں زیادتی نه کرواور خدا کی شان میں غلط بات نه کهو مسے عیلی بن مريم تو کھھ بھى نہيں البتہ اللہ كے رسول اور اس كے ايك كلمہ بيں ' جے اللہ نے مریم تک پہنچایا تھااور اس کی طرف سے ایک جان ہیں ' سوتم الله اوراس کے رسولول پر ایمان لا کا اور یوں مت کہو کہ تین خدامیں 'باز آجاؤ تمہارے لئے بہتر ہوگا'معبود حقیقی توایک ہی معبود ہے وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں بے سب اس کی ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کارساز ہونے میں کافی ہے ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ کلمته سے مراد (الله کاب فرماناہے کہ) کن بس وہ کام ہو جاتا ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ روح منه کے یہ معنی ہیں کہ اللہ نے انہیں زندہ کیااور روح دی اور بیہ نہ کہو کہ (خدا) تین

١٩٥٧ ـ صدقة؛ بن فضل 'وليد 'اوزاعئ عمير بن مإنئ جناده بن ابواميه '

٣٤٨ بَاب وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ الْتَبَذَتُ مِنُ اَهُلِهَا نَبُدْنَاهُ الْقَيْنَاهُ اِعْتَزَلَتُ شَرُقِيًّا مِمَّا يَلِي الشَّرُقَ فَاجَآتُهَا اَفْعَلُ مِنُ شَرُقِيًّا مِمَّا يَلِي الشَّرُقَ فَاجَآتُهَا اَفْعَلُ مِنُ جَعُتُ وَيُقَالُ الْجَاهَا اضُطَرَّهَا تُساقِطُ تَسَقُطُ قَصِيًّا قَالَ الْبَنُ عَظِيمًا قَالَ الْبُنُ عَبَّالًا نَسُيًّا لَمُ اكْنُ شَيْئًا وَقَالَ غَيْرَهُ عَبَّالًا نَسُيًّا لَمُ اكْنُ شَيْئًا وَقَالَ عَيْرَهُ النَّسُى الْحَقِيرَ وَقَالَ آبُو وَآئِلِ عَلِمَتُ النَّسُى الْحَقِيرَ وَقَالَ آبُو وَآئِلِ عَلِمَتُ مَرْيَمُ اللَّ التَّقِيَّ ذُونَهُيَةٍ حِينَ قَالَتَ الِنُ مَرْيَمُ اللَّ اللَّهِ عَنُ السَرَائِيلَ عَنُ السَرَآئِيلَ عَنُ السَرَائِيلَ عَنُ السَرَائِيلَ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ السَرَائِيلُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّه

٦٥٧ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا جَرِيُرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيُنَ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَمُ يَتَكُلَّمَ

عبادہ سے روایت کرتے ملن کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے اس بات کی گواہی دئ کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 'وہ یکتا ہے 'اس کا کوئی شریک نہیں اور محمہ علیہ اس کے بندہ اور رسول ہیں 'اور عیلی کا کوئی شریک نہیں اور محمہ علیہ اس کے بندے اور رسول اور اسکاوہ کلمہ ہیں جو اس نے مریم کو پہنچایا تعااور اس کی طرف سے ایک جان ملک اور جنت حق ہو اور دوز خ حق ہے تواللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا جیسے بھی اور دوز خ حق ہے تواللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا جیسے بھی ممل کر تا ہو ولید نے ابن جار عمیر' جنادہ کے واسطہ سے یہ الفاظ زیادہ کئے ہیں کہ جنت کے آئھ در وازوں میں سے جس سے وہ چاہے (اللہ داخل جنت کرے گا)۔

باب ٢٩ ١٩ ١١ فرمان الهي كابيان كه اور كتاب مين مريم كا ذكر يجيح 'جب وه اپنج گھر والوں سے جدا ہو گئيں نبذناه 'ليخی مر آل ديا وہ جدا ہو گئيں 'شر قيا يعنی وہ گوشہ جو مشرق كی طرف تھافا جا نھا ہے جنت كاباب افعال ہے اور كہا گيا ہے كہ اس كے معنی الحاھا يعنی مجبور ومضطر كرديا تساقط ليعنی گرائے گی فصيا يعنی بعيد فريا يعنی بردی بات ابن عباس كيتے ہيں كہ نسيا كے معنی ہيں ميں كچھ نہ ہوتی 'دوسر كہتے ہيں كہ نسيا كے معنی ہيں ميں كچھ نہ ہوتی 'دوسر كوكتے ہيں كہ نسيا كے معنی ہيں ميں كچھ نہ ہوتی 'دوسر كي كرائے كہاكہ نسى حقير كوكتے ہيں 'ابووائل فرماتے ہيں' كہ مريم اس بات كو جانتی تھيں كہ متی ہی عقل مند ہو تا ہے ' بعبی تو انہوں نے كہا كہ اگر تو ليمنی بری باتوں سے بچتا ہے 'جبی تو انہوں نے كہا كہ اگر تو ليمنی بری باتوں سے بچتا ہے 'جبی تو انہوں نے كہا كہ اگر تو ليمنی بری باتوں سے بختا ہے 'جبی تو انہوں نے كہا كہ اگر تو كہتے ہيں۔

۲۵۷۔ مسلم بن ابراہیم 'جریر بن حازم 'محمد بن سیرین 'ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی نے فرمایا کہوارے میں صرف تین بچول نے کلام کیاہے '(۱)عیلی اور بنواسر ائیل میں

(۱) گہوارے میں کلام کرنے والے احادیث ہی کی روشنی میں تین سے زیادہ نیچ ہیں، ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواس وقت تک وقی کے ذریعے تین کاعلم دیا گیا ہواس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعداد بیان فرمائی بعد میں مزید علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔اس روایت میں جری کا واقعہ نہ کورہے جمہور کے ہاں جری کو اپنی والدہ کی بات کا جواب دینا جا ہے تھا، جیسا (بقیہ اس کلے صفحہ پر)

فِي الْمَهُدِ الَّا تُلثَةٌ عِيُسْنِي وَكَانَ فِي بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيُجٌ كَانَ يُصَلِّي جَآءَ تُهُ أُمُّةً فَدَعَتُهُ فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوُ أُصَلِّي فَقَالَتُ ٱللَّهُمَّ لَاتُّمِتُهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوْهَ الْمُومِسَاتِ وَكَانَ جُرَيُجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتُ لَهُ اِمْرَاةٌ وَكَلَّمَتُهُ فَالِي فَاتَتُ رَاعِيًّا فَامُكَنَّتُهُ مِنُ نَّفُسِهَا فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَقَالَتُ مِنُ جُرَيْجِ فَاتَوُهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَٱنْزَلُوهُ وَسَبُوهُ ۗ فَتَوَضَّأُ وَصَلَّى ثُمَّ اتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنُ ٱبُوكَ يَاغُلَامُ قَالَ الرَّاعِيُ قَالُوُا نَبْنِيُ صَوُمَعَتَكَ مِنُ ذَهَبِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِيْنٍ وَكَانَتِ اِمْرَأَةً تُرُضِعُ اِبْنًا لَهَا مِنُ بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَآكِبٌ ذُوْشَارَةٍ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ ابْنِي مِثْلَةً فَتَرَكَ تُدْيَهَا وَٱقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ لَاتَجْعَلْنِي مِثْلَةً ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدُيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ ٱبُوٰهُرَيْرَةَ كَانِّيُ ٱنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَمَصُّ اِصُبَعَةً ثُمَّ مَرَّبِكَمَةٍ فَقَالَتُ ٱللَّهُمَّ لَاتَحُعَلُ إِبْنِي مِثْلَ هَذِهِ فَتَرَكَ نَدُيَهَا فَقَالَ اَللَّهُمَّ اجُعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَتُ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ حَبَّارٌ مِنَ الْحَبَابِرَةِ وَهٰذِهِ الْأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقُتِ زَنَيُتِ وَلَمُ تَفُعَلُ.

٦٥٨\_ حَدَّثَنِيُ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوْسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَرِحَ وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرِّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً

ایک آدمی تھاجس کانام جرتج تھا'وہ نماز پڑھ رہاتھا۔ تواس کی مال نے آكر آواز دى اس نے (اپنے ول میں ) كہا آيا ميں جواب دوں يا نماز پڑھتار ہوں 'اسکی ماں نے بدعا کی اے اللہ جب تک بیر زانیہ عور توں کی صورت نہ دکھے لے اسے موت نہ آئے جر ج ایج ایخ عبادت خانہ میں رہتے تھے (ایک دن) ایک عورت ان کے پاس آئی اور کچھ گفتگو کی ، مگر انہوں نے (اسکی خواہش پوری کرنے سے) انکار کر دیا چروہ ایک چرواہے کے پاس پیچی اور اسے اپنے اوپر قابودے دیا ' پھراس ك ايك لركايدا موأتواس نے كہايد لركاجر ت كاب اوك جرت كے پاس آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا 'اور انہیں نیچے اتار کر گالیاں دیں 'جرتے کے وضو کر کے نماز پڑھی اور اس بچہ کے پاس آکر کہااے يح تيراباپ كون ہے؟اس نے كہا ، چروابا (اب) لوگوں نے كہا ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنائے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مٹی کا ہی بناد د اور بنی اسر ائیل کی ایک عورت اپنے بچہ کو دودھ پلار ہی تھی کہ اس کے پاس سے ایک خوبصورت سوار گزرا عورت ِّ نے کہااے خدامیرے بچیہ کواس طرح کرنا' بچیہ اپنی ماں کالینتان جھوڑ کر سوار کی طرف متوجہ ہو کر بولااے خدامجھے اس جیسانہ کرنا' پھروہ پیتان کیطر ف متوجه ہو کر چو سے لگا 'ابوہر یرہ فرماتے ہیں گویا میں اب (نبی علیہ کود کیے رہا ہوں کہ آپ اپنی انگلی چوس کر)اس بچہ کے دودھ یینے کی حالت بتارہے تھے پھر اس عورت کے پاس سے ایک باندی گزری تواس نے کہا 'اے خدا میرے بچہ کواس باندی جیسانہ كُرنا بچه نے بہتان چھوڑ كر كہااے خدا مجھے اس جبيا كرنا۔ مال نے پوچھا یہ کیوں' بچہ نے کہا'وہ سوار تو ظالموں میں سے ایک ظالم تھااور اس باندی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ تونے چوری کی۔ تو نے زنا کیا، حالا نکہ اس نے کھ بھی نہیں کیا۔

۲۵۸ ابراهیم بن مولی ' هشام 'معمر ( دوسری سند) محود ' عبدالرزاق 'معمر'ز ہری سعید بن میتب 'حضرت ابو ہر ریور ضی اللّٰد عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے شب معراج کے سلسلہ میں فرمایا کہ موسٰی سے ملا ابوہر ریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ

(بقيه كرشته صفى )كه علامه عيني في عدة القارى من اس مضمون كى ايك حديث بهى نقل فرمائي ب "لوكان حريج فقيها لعلم ان احابة امه اولیٰ من عبادة ربه "رجم: أكرجرت وقيمه موتاتويه جان ليتاكه مال كى بات كاجواب ديناالله تعالى كى عبادت ببتر ب-

رَضِى الله عَنهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيُلهُ أَسُرَى بِهِ لَقِيتُ مُوسَى قَالَ فَنَعْتَهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّاسِ كَانَّهُ مِن رِجَالٍ شَنُوءَ ةَ قَالَ وَلَقِينَ عِيسَى كَانَّهُ مِن رِجَالٍ شَنُوءَ ةَ قَالَ وَلَقِينَ عِيسَى فَنعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَبُعَةٌ احْمَرُكَانَّمَا خَرَجَ مِن دِيماسٍ يَعْنى الْحَمَّامَ وَرَايُتُ إِبْرَاهِيمَ وَآنَا اَشْبَهُ وَلَدِه بِهِ قَالَ وَأَتِيتُ وَرَايُتُ إِبْرَاهِيمَ وَآنَا اَشْبَهُ وَلَدِه بِهِ قَالَ وَأَتِيتُ لِيَانَائِينِ اَحَدُهُمَا لَبَنَّ وَالاَخْرُ فِيهِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي كُمُ لَا عَلَيهُ اللّهَ فَقِيلَ لِي اللهُ مَا اللّهَ مَا اللّهَ وَلَدِهُ اللّهَ وَلَيْهُ اللّهَ وَلَيْهِ اللّهَ وَلَيْهُ اللّهَ وَلَوْلَ وَأَتِيتُ لَي اللّهُ مَا لَيْنَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيلَ لِي اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

709 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا اِسُرَآئِيلُ اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةَ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ عِيسْى وَمُوسْى وَإِبْرَاهِيْمَ فَامَّا عِيسْى فَاحُمَرُ جَعُدٌ عَرِيْضُ الصَّدُرِ وَامَّا مُوسْى فَادَمُ جَسِيْمٌ سَبُطٌ كَانَّهُ مِنُ رِجَالِ الزُّطِّ.

٦٦٠ - حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّنَنَا آبُوُ ضَمْرَةَ حَدَّنَنَا مُوسَى عَنُ نَافِعِ قَالَ عَبُدُ اللهِ ذَكَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا بَيْنَ ظَهْرِى النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالِ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ لَيُسَ بِاعُورَ اللّا إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالِ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ لَيْسَ بِاعُورَ اللّا إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالِ اَعُورُ الْعَيْنِ الدَّمَّالِ اَعُورُ الْعَيْنِ الدَّمَّالِ اللّهَ عَنَدَ الدَّمَّ الدَّمَ الدَّمَ الدَّمَ اللّهُ عَنْدَ الدَّمُ اللّهُ عَنْدَ المَعْنِ الدَّمُ كَاكُسَنِ الدَّمُ اللّهُ عَنْدَ المَعْرِي اللّهُ عَنْدَ المَعْرِثِ لِمُثَالِقَ عَنْدَ اللّهُ عَلَيْنِ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَنُ مَلَيْكَ مَنُ مَلَيْكَ وَالْعَيْنِ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ اللّهُ عَلَى مَنُ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيْحُ ابُنُ مَرِيَمَ يَقُطُرُ رَاسُهُ مَاءً وَاضِعًا عَورَالْعَيْنِ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَنُ مَلَيْكَ مَنُ هَذَا وَمُكَلّ الْمَسِيْحُ ابُنُ مَرْيَمَ اللّهُ الْمُسِيْحُ ابُنُ مَرَيْمَ اللّهُ عَلَيْلُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ اللّهُ مَنْ مَرَيْمَ اللّهُ الْمُولِي اللّهُ عَلَيْنَ وَهُو يَطُولُ الْمَنْ وَاضِعًا الْمُولُولُ الْمَلْمَ الْمُولِي وَالْمَعْنِ وَاضِعًا الْمُولُ الْمَنْ وَاضِعًا الْمُولُولُ الْمَسِيْحُ ابُنُ مَرَيْمَ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَلَيْمَ وَاضِعًا الْمُولُولُ وَالْمَيْنِ وَالْمَالُولُ الْمُسِيْحُ ابُنُ مَرَيْمَ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمَالِولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمَعْنِ وَاضِعًا الْمُؤْمِلُ وَرَائَةً حَعُدًا قَطَطًا اعْوَرَالْعَيْنِ وَاضِعًا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کیا مکہ وہ (عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں) دراز قامت سیدھے بالوں والے تھے 'گویا وہ (قبیلہ) شنوہ کے ایک آدمی ہیں آپ نے فرمایا اور میں عینی سے ملا ' توان کا حلیہ نبی علیہ ہیں ہے میں 'گویا میں علیہ نبی علیہ نبی علیہ نبی علیہ نبی کا متوسط قد سرخ رنگ کے ہیں 'گویا حمام سے ابھی نکل کر آرہے ہیں اور میں نے ابراہیم کود یکھا اور میں انکی اولاد میں سب سے زیادہ ایک مشابہ ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر میرے پاس دو بیالے لائے گئے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی مجھے کہا گیا کہ ان میں سے جے چاہو لے لامیں نے دودھ نے کرلی لیا تو مجھے کہا گیا کہ ان میں سے جے چاہو لے لامیں نے دودھ می فطرت کاراستہالیا' یا یہ فرمایا کہ می فطرت تک بہنے گئے آگر می شراب لے لیتے تو تمہاری امت گر اہ ہو جاتی ۔

109۔ محد بن کثیر اسر ائیل 'عثان بن مغیرہ ' مجاہد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا میں نے عیسیٰ موسی اور ابر اہیم کو (شب معراج میں) دیکھا 'عیسیٰ تو سرخ رنگ ' پیچیدہ بال اور چوڑے چکے سینہ کے آدمی تھے 'رہے موسی تو گندم گوں اور موٹے تازے' سیدھے بالوں والے آدمی تھے گویا وہ (قبیلہ زل) کے آدمی ہیں۔

۱۹۷۰ - ابراہیم بن منذر 'ابوضم ہ ' موٹی 'نا فعی 'عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے لوگوں کے سامنے مسیح و جال کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے و کیھو مسیح و جال کی واہنی آ نکھ کانی ہے اس کی آ نکھ کیھو لے ہوئے انگور کی طرح (اوپر کو نکلی ہوئی) ہے اور رات میں نے خواب میں اپنی آپ کو کعبہ کے پاس دیکھا 'توایک گند می رنگ کے آدمی کو دیکھا جھا تھا آسکے بال دونوں شانوں تک سید سے لیکھے ہوئے اس کے سرے پانی فیک اسکے بال دونوں شانوں تک سید سے لیکھے تھے 'اس کے سرے پانی فیک رہا تھ رکھے 'وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا میں نے ان کے چھا ایک آدمی کو دیکھا جو سخت بیچیدہ بالوں تھا 'جو داہنی آئکھ سے کانا تھاجو ابن قطن (کافر) سے بہت زیادہ مشابہ تھا ' بو دائنی آئکھ سے کانا تھاجو ابن قطن (کافر) سے بہت زیادہ مشابہ تھا '

يَدَيُهِ عَلَى مَنْكِبَى رَجُلِ يَطُوُفْ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنُ هَذَا قَالُوا الْمَسِيُحُ الدَّجَّالُ تَابَعَةً عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِع .

مَعْتُ اِبُرَاهِيمُ بُنَ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنَى الزَّهُرِيُّ قَالَ عَنُ اَبُرَاهِيمُ بُنَ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنَى الزَّهُرِيُّ عَنُ اَبِيهِ قَالَ لَاوَاللَّهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ عَنُ اَبِيهِ قَالَ لَاوَاللَّهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيسُنَى اَحُمَرٌ وَلَكِنُ قَالَ النَّبِيُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيسُنَى اَحُمَرٌ وَلَكِنُ قَالَ النَّيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّمُنَى الْحَلَيْنِ يَنْطِفُ رَاسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنُ هَذَا وَجُلَّ اَحُمَرُ حَسِيمٌ مَاءً اللَّهُ اللَّهُ عَنَ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنَهُ عَنَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنَ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنهُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ قَالُوا الزَّهُ مِنْ كَالَّ عَينَةً عِنهَ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ قَالُ الزَّهُ مِنْ رَحُلَّ مِنُ النَّهُ مَن وَحُلِّ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّاسُ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ قَالَ الزَّهُ مِنْ وَحُلَّ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَاهِلَةِ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَاهِلَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُعَامِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْ

77٢ حَدَّثَنَا آبُوُ الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ آبُوُ سَلَمَةَ آنَّ آبَا هُرَيُرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ آنَا آوُلَى النَّاسِ بِابُنِ مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَآءُ آوُلَادُ عَلَّاتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَةً مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَآءُ آوُلَادُ عَلَّاتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَةً لَوْلَادً

آ٦٦- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّنَنَا هِلَالُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عَمْرَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنَا آوُلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابُنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالاحِرَةِ وَالْاَنْبِيَآءُ اِنْحُوةٌ لِعَلَاتٍ أُمَّهَاتُهُمُ شَتَّى وَدِيْنُهُمُ وَاحِدٌ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ مُوسَى بُنِ

گھوم رہاتھامیں نے پوچھا یہ کون ہے؟ توجواب ملاکہ یہ مسے د جال ہے 'اس کے متابع حدیث عبیداللہ نے نافع سے ذکر کی ہے۔

الا الحالمة بن كلى الراجيم بن سعد أز برى الم الني والدس روايت كرت بين وه فرمات بين كه بخدا في علي الله في علي كوسر خرنك كا فيل كما الكين آپ في من فواب بين كعبه كا طواف كرر با تفا توديكها كه ايك دن بين خواب بين كعبه كا طواف كرر با تفا توديكها كه ايك كندى رنگ كاسيد هم بالول والا آدى دو آدميول كه در ميان چل رباي الني الني تور رباتهايا اين سرس پانى بهار با تفا مين في كهايه كون ب الوگول في كهايه ابن مريم بين مين ادهر ادهر ويكه كانوديكها بول كه سرخ رنگ كاايك فربه آدى بي يده بالول والم دا بين آنكه سه كانا اسكى آنكه بهول الكول كه مرخ رباي كهايه كي طرح تفى موجود به مين في كهايه كون ب الوگول في كهايه د جال بي اوراس سب سب زياده مشابه ابن قطن مين زبرى في د جال بي اوراس سب سب نياده مشابه ابن قطن مين فرايم في ايك آدى قفا و د زمانه جالميت مين مرگيا تفاد

۱۹۲۲ - ابوالیمان 'شعیب ' زہری ' ابوسلمہ ' ابوہر ریوہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے سٹا کہ میں ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور تمام انبیاء آپس میں (گویا) علائی بیا (کہ باپ ایک مال جدا) پس اسی طرح انبیاء دین کے اصول میں متحد (۱) اور فروع میں زمانہ کے لحاظ سے مختلف میرے اور عیشی کے در میان کوئی نی نہیں ہے۔

۱۹۲۳ محمد بن سنان 'فلے بن سلیمان ' ہلال بن علیٰ عبدالر حمٰن بن ابی عرہ ' ابوہر رہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ابن مریم کے د نیااور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں اور تمام انبیاء آپس میں علاقی بھائی ہیں کہ ان کی مائیں مختلف ہیں اور دین (جو مثل والد کے ہے) ایک ہے ' ابراہیم بن طہمان ' موسٰی بن عقبہ ' صفوان بن سلیم ' عطاء بن بیار ' حضرت ابوہر رہ موسٰی بن عقبہ ' صفوان بن سلیم ' عطاء بن بیار ' حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے کہی

(۱) دین ایک ہونے سے مرادیہ ہے کہ اصول دین (توحید 'رسالت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا) یہ ایک ہیں، فروعات یعنی مسائل اور عبادات کی مقد اراور کیفیت میں انبیاء کے نداہب اور ادیان مخلف رہے ہیں۔ فرمایا۔(دوسری سند)

۱۹۲۳ عبداللہ بن مجمہ عبدالرزاق معمر 'ہمام 'ابوہریوہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی کے فرمایا 'حضرت عیلٰی نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھاتواں سے کہاتو چوری کررہاہے؟اس نے کہانہیں اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں 'عیلٰی نے فرمایا میں اللہ پرایمان لایاادرایٹی آنکھ کودھو کہ کی طرف منسوب کر تاہوں۔

۱۹۷۵ حیدی سفیان نربری عبیداللد بن عبدالله بن عباس سے روایت کرتے ہیں انہول نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی الله عنه کو منبر پریہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی علی کو فرماتے ہوئے سنا ہوئے سنا ہے کہ مجھے اتنانہ بڑھاؤ جتنا نصارای نے عیلی بن مریم کو بوھایا ہے میں تو محض الله کابندہ ہول تو تم بھی یہی کہو کم الله کابندہ اوراس کارسول۔

۱۹۱۷۔ محمد بن مقاتل 'عبداللہ 'صالح بن حی کہتے ہیں کہ ایک خراسانی نے قعمی سے کچھ کہا تو قعمی نے کہا ہمیں بواسطہ ابوہریہ ' ابوموسٰی اشعری کے نبی علیہ کی یہ حدیث پینچی ' آپ نے فرمایا ' جب کوئی فخص اپنی باندی کوادب سکھائے اور اس کی تادیب و تعلیم بہتر طریق پر کرے پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تواسے دہرا تواب ملے گااور جو مخفی عیلی پرایمان لایا پھر میرے او پرایمان لایا تواسے دہرا تواب ملے گااور غلام جب اپنے رب سے ڈرے اور ایسان لایا تواسے دہرا تواب ملے گااور غلام جب اپنے رب سے ڈرے اور ایسان کا بیٹے آقاؤں کی اطاعت کرے تواسے بھی دہرا تواب ملے گا۔

۲۱۷۔ محمد بن یوسف 'سفیان 'مغیرہ بن نعمان سعید بن جبیر 'ابن عباس ؓ سے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ علیہ ہے فرمایاتم لوگ برہند پابر ہند بدن بغیر ختنہ کئے ہوئے قیامت کے دن اٹھائے جاؤگئ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس طرح ہم نے ابتداء پہلی دفعہ پیدا کیا تھاای طرح دوسری دفعہ بھی کریں گئے یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے ہم

عُقُبَةَ عَنُ صَفُوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَطَآءَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةً رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

37. حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِیُ عَبُدُالهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَيُرَةً عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاى عِيْسُى بُنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسُرِقُ فَقَالَ لَهُ اَسَرَقْتَ قَالَ كَهُ اللهِ اللهِ اللهِ يُدِي لَآ اِللهِ اللهِ قَالَ لَهُ عَيْسَى امَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبُتُ عَيْنَى.

٦٦٦ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا صَالِحُ بُنُ حَيِّ اَلَّ رَجُلًا مِّنَ اَهُلِ خَرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ اَخْبَرَنِيُ اللَّهُ عَرُاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ اَخْبَرَنِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرَانِ وَإِذَا الْمَنْ بِعِيسِ ثُمَّ امْنَ بِي فَلَهُ اَحْرَانِ وَالْعَبُدُ إِذَا الْمَنْ بِعِيسِ ثُمَّ امْنَ بِي فَلَهُ الْحُرانِ وَالْعَبُدُ إِذَا الْمَنْ بِعِيسِ ثُمَّ امْنَ بِي فَلَهُ الْحُرانِ وَالْعَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاطَاعَ مَوَالِيهِ فَلَهُ الْحُرانِ . . وَالْعَبُدُ إِذَا الْمَعْ مَرَالِيهِ فَلَهُ الْحُرانِ مَا اللَّهُ الْحُرانِ مَا اللَّهُ الْحُرانِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحُشَرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحُشَرُونَ وَلَا حَلَيْ وَسَلَّمَ تُحُشَرُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحُشَرُونَ وَلَا حَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحُشَرُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحُشَرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحُشَرُونَ وَلَا حَلَيْ وَسَلَّمَ تَحُمْرُونَ اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ تَحُمْرُونَ اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ تَحُمْرُونَ اللَّهُ عَلَهُ مَا مَالَ اللَّهُ عَلَهُ وَمَاكُمَا بَدَانَا الْوَلَ خَلَقِ وَمَا عَمَا فَالَ قَالَ عَلَهُ وَمَا مَا اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ وَمُولِلَهُ اللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَهُ الْمُ الْمُنْ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ فَاوَّلَ مَنَ يُكُسِى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤُخَدُ بِرِجَالٍ مِّنُ اَصُحَابِي يُكُسِى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤُخَدُ بِرِجَالٍ مِّنُ اَصُحَابِي ذَاتَ اليَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَاقُولُ اَصُحَابِي فَيُقَالُ إِنَّهُمُ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِيْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمُ مُنُدُ فَارَقْتَهُمُ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ عَيْسَى بُنُ مَرْيَمَ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّادُمُتُ عَيْهِمُ شَهِيدًا مَّادُمُتُ فِيهُمُ فَالَمَ تَوَفِّيْتُنِي كُنتَ آنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَانُتَى كُنتَ آنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَانْتَى كُنتَ آنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَانْتَى كُنتَ آنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ الْمُرتَدُّونَ الْمَيْنُ اللَّهُ عَنُ الْمُولِينُ اللَّهِ عَنُ قَيْبِصَةً قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُّونَ الَّذِينَ الرَّتَدُونَ الَّذِينَ الرَّتَدُونَ اللَّذِينَ الْمُوتَدُّونَ اللَّهُ عَنُ قَيْبِصَةً قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُّونَ اللَّذِينَ الْمُوتِدُونَ اللَّذِينَ اللَّهُ عَنُ قَيْبِصَةً قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُّونَ اللَّذِينَ اللَّهُ عَنُ قَيْبَصَةً قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُّونَ اللَّذِينَ اللَّهُ عَنُ قَيْبِصَةً قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُونَ اللَّذِينَ اللَّهُ عَنُ قَيْبَصَةً قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُونَ اللَّذِينَ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ قَيْبَصَةً قَالَ هُولِ فَقَاتَلَهُمُ الْمُوبَكُونَ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ الْمُؤْتِدُونَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ الْمُؤْتِدُ فَا اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ الْمُؤْتِكُهُمُ الْمُؤْتِلُهُمُ الْمُؤْتِدُ اللَّهُمُ الْمُؤْتِكُونَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ الْقُولَ اللَّهُ عَنُهُ الْمُؤْتِلُونَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْتِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْتِلُونَ الْفُولَالِي الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِلُونَ الْفُولَالِهُ الْمُؤْتِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْتِلُهُمُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْتِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْتِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْتِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُلُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ

٣٤٩ بَابِ نُزُولِ عِيْسَى بُنِ مَرُيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

٦٦٨ حَدَّنَا إِسُحَاقُ آخُبَرَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا آبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ ابْرَاهِيمَ حَدَّنَا آبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِى بِيدِهِ لَيُوشِكَنَّ آنُ يَنُزِلَ وَيَضَعُ الْجَزُيةَ وَيَفِيضُ الصَّلِيبَ فَيْكُمُ ابُنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدُلًا فَيكُسِرُ الصَّلِيبَ فَيْكُمُ ابُنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدُلًا فَيكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقُعُ الْجَزِيةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ آحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّحُدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنِيا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٦٦٩ حَدِّنَنَا أَبُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنُ يُورِ مَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ نَافِعٍ مَّولُلَى آبِيُ وَيُنُونُ قَالَ قَالَ رَسُولُ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اسے ضرور پوراکریں مح وسب سے پہلے جسے کیڑے بہنائے جائیں گے وہ ابراہیم ہیں پھر چند اصحاب کو داہنی طرف ( جنت میں) اور بائیں طرف ( دوزخ میں) لے جایا جائے گامیں کہوں گا یہ تو میر سے اصحاب ہیں تو کہا جائے گا کہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ تو مرتدرہے ' پس میں کہوں گاجو اللہ کے نیک بندے عینی بن مریم کہتے ہیں اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے جھے اٹھالیا تو تو ان کا نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ سے الحکیم تک محد بن یوسف کہتے ہیں کہ ابوعبید اللہ قبیصہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ مرتد ہیں جو عہد ابو بکر میں مرتد ہوئے اور ابو بکر نے ان سے جہاد

# باب ٩ ٣٠ عيلى بن مريم عليه السلام ك اترف كابيان-

۱۹۲۸ ۔ الحق لیعقوب بن ابراہیم 'ان کے والد 'صالح ابن اشہاب سعید بن میتب ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے' کہ عنقریب ابن مریم تمہارے در میان نازل ہوں گے 'انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے 'صلیب توڑ ڈالیس گے 'خزیر کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے 'صلیب توڑ ڈالیس گے 'خزیر کو قتل کر ڈالیس گے 'جزیہ ختم کر دیں گے (کیونکہ اس وقت سب مسلمان ہوں گے ) اور مال بہتا پھرے گا حتی کہ کوئی اس کا لینے والانہ طے گا 'اس وقت ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر سمجھا جائے گا 'پھر ابوہر یرہ گھتے ہیں 'اگر اس کی تائید میں تم چاہو تویہ آیت پڑھؤکہ اور کوئی اہل کتاب ایبا نہیں ہوگا جو عینی کی و فات سے پہلے ان پر ایمان نہ کوئی اہل کتاب ایبا نہیں ہوگا جو عینی کی و فات سے پہلے ان پر ایمان نہ کوئی اہل کتاب ایبا نہیں ہوگا جو عینی کی و فات سے پہلے ان پر ایمان نہ

۲۲۹ ۔ ابن بکیر 'لیٹ 'یونس 'ابن شہاب 'نافع جو ابو قادی انصاری کے آزاد کر دہ غلام ہیں 'حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا تمہار ااس وقت کیا حال ہو گا

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَيُفَ ٱنْتُمُ إِذَا نَزَلَ ابُنُ مَرُيَمَ فِيكُمُ وَإِمَا مُكُمُ مِنْكُمَ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالْاَوُزَاعِيُّ.

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط . ٣٥ بَابِ مَاذُكِرَ عَنُ بَنِي إِسُرَآئِيُلَ.

٠٦٧٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا أَبُوُ عَوَانَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ رِيُعِّي بُنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ بُنُ عَمْرِو لِحُذَيْفَةَ ٱلَّا تُنْحَدِّنْنَا مَّا سَمِعُتَ مِنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَّجَ مَآءً وَّنَارًا فَامَّا الَّذِي يَرَى الَّنَّاسُ انَّهَا النَّارُ مَاءًّ بَارِدٌ وَاَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ انَّةً مَآءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تَحُرِقُ فَمَنُ ادُرَكَ مِنْكُمُ فَلَيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذُبٌ بَارِدٌ قَالَ حُذَيْفَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ آتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَةً فَقِيْلَ لَهُ هَلُ عَمِلْتَ مِنُ خَيْرِ قَالَ مَا اَعُلَمُ قِيلَ لَهُ ٱنْظُرُ قَالَ مَا اَعُلَمُ شَيْعًا غَيْرً أَنِّي كُنتُ ٱبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنيَا وَأَجَازِيْهِمُ فَٱنْظُرُ الْمُوْسِرَ وَٱتَّحَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَٱدَّخَلَةً اللُّهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ ۚ يَقُولُ أَنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيْوةِ أَوْضِي آهُلَهُ إِذَا آنَا مِتُّ فَأَجُمِعُوا لِيُ حَطَبًا كَثِيْرًا وَ أَوُقِدُوا فِيُهِ نَارًا حَتَّى إِذَا اكْلَتُ لَحْمِيُ وَخَلَصَتُ اللي عَظْمِيُ فَامُتَحَشَتُ فَخُذُوُهَا فَاطُحَنُوهَا ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَاذْرُوهُ فِي الْيَمِّ فَفَعَلُوا فَجَمَعَةً فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنُ خَشُيَتِكَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَالَ لَهُ عُقُبَةُ بُنُ عَمْرِ و آنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ وَكَانَ نَبَّاشًا.

جب ابن مریم تم میں نازل ہوں مح اور تمہار اامام تمہیں میں ہے ہوگا 'اس کے متالع حدیث عقبل اوزاعی نے روایت کی ہے۔

باب ۳۵۰ بنی اسر ائیل کے واقعات کابیان۔

• ۲۷ موسی بن اساعیل 'ابوعوانه 'عبدالملک 'ربعی بن فراش سے روایت کرتے ہیں کہ عقبہ بن عمرو ( یعنی حضرت ابومسعود انصاری ) نے حذیفہ سے کہاتم ہمیں وہ باتیں کیوں نہیں ساتے جوتم نے رسول الله علي كالمن المول نے كمامل نے آپ كو فرماتے موے سا 'جب د جال نکلے گا تواس کے ساتھ پانی اور آگ ہوں گئے ہی جے لوگ آگ سمجھ رہے ہو نگے وہ تو (حقیقت میں) ٹھنڈایانی ہو گااور جے لوگ پانی سمجھ رہے ہوں گئے وہ جلانے والی آگ ہو گئ جو شخص تم میں سے د جال کویائے تواہے اس میں گرنا جاہئے جسے وہ آگ سمجھ رہا مراس لئے کہ وہ حقیقت میں محمد ااور شیریں پانی موگا۔ حدیفہ نے کہا کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا 'اگلے لوموں میں سے ایک شخص کے پاس اس کی روح قبض کرنے کیلئے ملک الموت آیا (چنانچہ جب وہ مرکیا) تواس سے سوال ہواکیا تونے کوئی نیکی کی ہے؟اس نے کہا' مجھے معلوم نہیں 'اس سے کہا گیا(اچھی طرح) سوج 'اس نے کہا اس کے سوامجھے کوئی معلوم نہیں کہ میں دنیا میں لوگوں کے ہاتھ ( قرض) بیچا کرتا 'اور ان سے نقاضا کیا کرتا تھا تو میں مالدار کو مہلت دے دیتا تھا اور تنگدست کو معاف کر دیتا تھا تواللہ نے اسے جنت میں داخل کرلیا 'حذیفہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کوبہ فرماتے ہوئے سٹاکہ ایک آدمی کاموت کاوقت قریب آیااوراہے اپی زندگی سے مایوی ہوئی تواس نے اپنے گھروالوں کووصیت کی کہ جب، میں مر جاؤں تو بہت لکڑیاں جمع کرنے ان میں آگ لگادیٹا (اور مجھے اس میں ڈال دینا) حتی کہ جب آگ میرے گوشت کو ختم کر کے ہٹریوں تک پہنچے اور انہیں جلا کر کو کلہ کردے تو وہ کو کلے لے کرپیں لینا' پھر جس دن تیز ہواہ داہ (راکھ) کو دریامیں ڈال دیٹااس کے گھر والوں نے ایساہی کیا 'اللہ تعالی نے اس کے ذرات) کو جمع کر کے (اور حالت جم ير لاكر)اس سے يوچھا، تونے ايباكيوں كيا 'اس نے كہا

177 حَدَّنِيُ بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخَبَرَنِيُ مَعُمَرٌ وَ يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ عُبَيُدُ اللهِ آنَّ عَآيِشَةَ وَ ابْنَ عَبُدِ اللهِ آنَّ عَآيِشَةَ وَ ابْنَ عَبُّسِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجُهِم فَإِذَا آغَتُمَّ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِم فَإِذَا آغَتُمُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى اتَّحَدُوا قُبُورَ آنُبِيَآئِهِمُ مَّسَاجِدَ وَالنَّصَارِي الْتَعَدُوا قُبُورَ آنُبِيَآئِهِمُ مَّسَاجِدَ يُحَدِّرُ مَاصَنَعُوا.

بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ بَنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاهُرَيُرَةَ خَمُسَ سَمِعُتُ اَبَاهُرَيُرَةَ خَمُسَ سَمِعُتُ اَبَاهُرَيُرَةَ خَمُسَ سَمِعُتُ اَبَاهُرَيُرَةً خَمُسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُو إِسُرَآئِيلَ تَسُوسُهُمُ الْاَنْبِيَآءُ كُلِّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُو إِسُرَآئِيلَ تَسُوسُهُمُ الْاَنْبِيَآءُ كُلِمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلِفَةً نَبِي وَإِنَّهُ لَانبِي بَعُدِي وَسَيَكُونُ خُلفَاءُ فَيَكُثُرُونَ فَالُوا فَمَا الْاَنْبِي بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلفَاءُ فَيَكُثُرُونَ فَالُوا فَمَا الْاَقِلِ فَا الْاَوَّلِ فَا الْاَقِلِ اللهَ سَاقِلُهُمُ عَمَّا اللهَ سَاقِلُهُمُ عَمَّا اللهَ سَاقِلُهُمُ عَمَّا اللّهَ سَاقِلُهُمُ عَمَّا اللّهَ سَاقِلُهُمُ عَمَّا اللّهَ سَاقِلُهُمُ عَمَّا اللّهُ سَاقِلُهُمُ عَمَّا اللّهَ سَاقِلُهُمُ عَمَّا اللّهَ سَاقِلُهُمُ عَمَّا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ مَاقِلُهُمُ عَمَّا اللّهُ مَا مَعَلَّاهُمُ عَمَّا اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ مَا عَمَّا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَمَّا اللّهُ مَا عَمَّا اللّهُ مَا عَمَّا اللّهُ مَا عَمَّا اللّهُ مَا عَلَاهُمُ عَمَّا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَمَّا اللّهُ مَا عَلَاهُمُ عَمَّا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٦٧٣ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى مَرُيَمَ حَدَّنَنَا آبُو عَسَالُ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارِى عَنُ آبِى سَعِيدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنُ مَنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنُ قَالَ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنُ وَلَيْكُمُ وَهُ قُلْنَا يَارَسُولَ لَوَسَلَكُوا حُجُرَ ضَبٍ لَسَلَكُمُهُوهُ قُلْنَا يَارَسُولَ لَوَسَلَكُوا حُجُرَ ضَبٍ لَسَلَكُمُهُوهُ قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْيَهُودُو النَّصَارِي قَالَ فَمَنُ .

٦٧٤\_ حَدَّثَنَا عِمُرَانُ بُنُ مَيُسَرَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ اَبِىُ قَلَابَةَ عَنُ اَنَسٍ

تیرے خوف سے سواللہ نے اسے بخش دیا عقبہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں حذیفہ کویہ کہتے ہوئے من رہا تھا کہ وہ شخص کفن چور تھا۔

۱۵۲ ۔ بشر بن محمر 'عبداللہ ، معمر ویونس 'زہری 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ معمر ویونس 'زہری 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عنہم سے روایت کرتے میں کہ جب رسالت آب علی کے حالت نزع شروع ہوئی تو آپ نے ایک چادر منہ پر ڈال کی 'پھر جب بری معلوم ہوتی تو اسے چہرہ مبارک سے ہٹادیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں فرمایا کہ یہود و نصاری پر اللہ تعالی کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مبحدیں بنالیا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے قبروں کو مبحدیں بنالیا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے قبروں کو مبحدیں بنالیا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے قبروں کو مبحدیں بنالیا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے (مسلمانوں کو) بچانا جا ہے تھے۔

۱۹۷۲ - محد بن بشار 'محمد بن جعفر 'شعبه 'فرات قزاز 'ابوحازم سے روابت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوہر بریؓ کے پاس پانچ سال بیشا' میں نے ان سے نبی علی کے کہ یہ حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا بن اسر ائیل میں انبیاء حکومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کاوصال ہوتا تو دوسر ااس کا جانشین ہو جانا اور میرے بعد تو کوئی نبی نبیں ہوگا' البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہو نگے 'صحابہ نے عرض کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تھم دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیل ان کا (وہ فرمایا کیے بعد دیگرے ہر ایک کی بیعت پوری کر خااور انہیں ان کا (وہ حق جو تم پر ہے) دیتے رہنا، اور اللہ نے انہیں جن پر حکم ان بنایا ہے' حق جو تم پر ہے) دیتے رہنا، اور اللہ نے انہیں جن پر حکم ان بنایا ہے' اس کے بارے میں وہی ان سے باز پرس کرے گا۔

سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اسلم 'عطار بن بیار 'ابو سعید رضی اللہ علیہ نے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگ اپنے ایک اللہ علیہ وی کرو فرمایا تم لوگ ایک زبردست) پیروی کرو فرمایا تم لوگ ایک ایک بالشت اور ایک ایک گزیر ( یعنی ذراسا بھی فرق نہ ہوگا) حتی کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گئے تو تم بھی داخل ہو گئے ہم نے عرض کیا 'یار سول اللہ یہودو نصار کی مراد ہیں آپ نے فرمایا 'پھراور کون مراد ہو سکتاہے۔ مال کی میسرہ 'عبدالوارث 'خالہ 'ابو قلابہ 'حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ (جماعت کیلئے جمع ہونے کے رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ (جماعت کیلئے جمع ہونے کے

رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ ذَكَرُوُا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكُرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأُمِرَ بِلَالٌ آنُ يَشُفَعَ الْإَذَانَ وَ آنُ يُوتِرَالُإِقَامَةَ.

770 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ اَبِي الشَّحٰى عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا كَانَتُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا كَانَتُ تَكْرَهُ اَنُ يَجُعَلَ يَدَةً فِي خَاصِرَةٍ وَتَقُولُ اِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ تَابَعَةً شُعْبَةً عَنِ الْأَعُمَش.

٢٧٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيُثُ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنُ رَّسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا اَجَلُكُمُ فِي آجَلِ مَنُ خَلَامِنَ الْأُمَمِ مَابَيْنَ صَلوْقِ الْعَصْرِ إلى مَغْرِب الشَّمُسِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمُ وَمَثَلُ الْيَهُوُدِ وَالنَّصَارَى كَرَجُل اِسْتَعُمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنُ يُّعُمَلُ لِي إِلَى نِصُفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوُدُ اِلِّي نِصُفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنُ يَّعُمَلُ لِي مِنْ نِّصُفِ النَّهَارِ اللَّي صَلواةٍ الْعَصُرِ عَلَى قِيْرَاطِ قِيْرَاطِ فَعَمِلَتِ النَّصَارِي مِنُ نَّصُفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَوْةِ الْعَصُرِ عَلَى قِيُراطِ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَن يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَّوة الْعَصْر إلى مَغُرِبِ الشَّمُسِ عَلَى قِيْرَاطَيُنِ قِيْرَاطَيُنِ أَلَا فَأَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ مِنْ صَلوْةِ الْعَصْرِ اللي مَغُرِبِ الشَّمُس عَلَى قِيْرَاطِيُنِ قِيْرَاطِيُنِ ٱلْاَلَّكُمُ الْأَجُرُ مَرَّتَيُن فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا نَحُنُ آكُثَرُ عَمَلًا وَآقَلُ عَطَآءً قَالَ اللَّهُ هَلُ ظَلَمُتُكُمُ مِّنُ حَقِّكُمُ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّهُ فَضَلِي أَعُطِيهِ مَنُ شِئْتُ .

٦٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرِوَ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ سَمِعُتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَاتَلَ اللَّهُ

بارے میں) صحابہ نے آگ جلانے اور نا قوس بجانے کو کہا تو اور لوگوں نے یہود و نصارای کا ذکر کیا 'پس حضرت بلال کو حکم ہوا کہ اذان دودود فعہ اورا قامت ایک ایک دفعہ کہیں۔

142 محمد بن بوسف 'سفیان 'اعمش 'ابوالضحی ' مسروق 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کہ وہ کڑکھ پر ہاتھ رکھنے کو ناپند فرماتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہودی ایسا کرتے ہیں 'اس کے متابع حدیث شعبہ نے اعمش سے روایت کی ہے۔

٢٧٢ - قتبيه بن سعيد 'ليث 'نافع 'ابن عمر رضي الله عنهما يه روايت کرتے ہیں، کہ رسالت مآب علیہ نے فرمایا کہ تمہارا گزشتہ امتوں کے زمانہ کے مقابلہ میں زمانہ ایساہ 'جیسے وہ وقت جو عصر اور مغرب کے در میان ہے اور تہاری اور یہود و نصارای کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے چندلو گوں کو کام پر لگایااور اس نے کہا 'کون ہے جو ا یک قیراط کے بدلہ میں میر اکام دوپہر تک کرے ' تو یہود نے دوپہر تک ایک قیراط کے عوض میں کام کیا 'پھر اس نے کہا 'کون ہے 'جو میراکام ایک قیراط کے بدلہ میں دوپہر سے نماز عصر تک کرے' تو نصاریٰ نے ایک قیراط کے بدلہ میں دوپہر سے نماز عصر تک کام کیا ' پھراس نے کہا'کون ہے جو میراکام دوقیراط کے معادضہ میں نماز عصرے غروب آفتاب تک کرے 'دیکھوتم ہی وہ لوگ ہو' جنہوں نے نماز عصرے غروب آفتاب تک دو قیراط کے بدلہ میں کام کیا ' د میسو حمهیں دگنا اجر ملا' تو بہود و نصارای ناراض ہوئے اور انہوں نے کہاکہ ہم نے کام توزیادہ کیااور عطیہ کم ملا تواللہ تعالی نے فرمایا کیامیں نے شہیں تہارے حق سے کھ کم دیاہے انہوں نے کہا 'نہیں ' تواللد تعالی نے فرمایا یہ تو میر اانعام ہے جے میں بیا ہتا ہو ل دیتا ہوں۔

٧٤٧ على بن عبدالله 'سفيان 'عمرو ' طاوّس ' حفرت ابن عبالٌ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے بیہ آبات سیٰ کہ الله فلال (سمرہ بن جندب) کو غارت کرے 'کیااسے

فُلانًا اللهُ يَعْلَمُ اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَحَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا تَابَعَةً جَابِرٌّ وَّ اَبُوهُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ .

مَحُلَدٍ آخُبَرَنَا آبُو عَاصِم عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ مَحُلَدٍ آخُبَرَنَا الْآوُزَاعِيُّ حَدَّنَنَا حَسَّالُ بُنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي كَبُشَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو آنَّ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي كَبُشَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ بَلِغُوا عَنِي وَلَوُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ بَلِغُوا عَنِي وَلَوُ النَّيِقَ وَمَنُ النَّارِ. اللَّهِ وَحَدَّثُوا عَنُ بَنِي إِسُرَآفِيلَ وَلَا جَرَجَ وَمَنُ كَدَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوًا امَقُعَدَةً مِنَ النَّارِ. كَذَبَ عَلَى اللَّهِ قَالَ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ مَلَّاتِهُ بُن عَبُدِ اللَّهِ قَالَ مَلَّا فَي اللَّهُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ مَهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ سَلَّمَةً بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابُنِ مَبُدِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسُلِحُهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسُلُولَ الْمَاسِلِحِ عَنِ الْمَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُو

مَدَّنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّنَا جُنُدُنُ حَجَّاجٌ عَدَّنَا جَدَّنَا جُنُدُنُ مَحَّاجٌ عَبُدِ اللهِ فِي هَذَا الْمَسُجِدِ وَمَانَسِينَا مُنُدُ بَنُ عَدَّنَا وَمَا نَحُشَى اَنُ يَكُونَ جُنُدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ كَانَ فِيمَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ رَجُلٌ بِهِ جُرُحٌ فَجَزِعَ فَاحَدَ فَا اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ كَانَ سِكِينَا فَحَرِّعِ فَاحَدَ عَالَى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ كَانَ سِكِينَا فَحَرِّيهِ اللهِ عَدَرَي عَبُدِي بِنَفْسِه حَرَّمُتُ عَلَيه الْحَدَّةِ بَعَالَى بَادَرَنِي عَبُدِي بِنَفْسِه حَرَّمُتُ عَلَيهِ الْحَدَّة.

٣٥١ بَاب حَدِيُث أَبْرَصُ وَأَعُمْى وَأَعُمْى وَأَعُمْى وَأَعُمْى

٦٨١ حَدَّثَني ٱحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنا عَمْرُو

معلوم نہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا 'اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے ان پر چربی حرام ہوئی توانہوں نے اس کو پکھلا کر بچا 'اس کے متابع حدیث جابراورابو ہر برہ نے نبی علیہ سے روایت کی ہے۔

۱۷۸- ابوعاصم 'ضحاک بن مخلد 'اوزاعی 'حسان بن عطیه 'ابو کبیشہ'
حضرت عبداللہ بن عمرور ضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی
علیہ نے فرمایا 'میری بات دوسرے لوگوں کو پہنچاد واگر چہ وہ ایک
بی آیت ہو،اور بن اسر ائیل کے واقعات (اگرتم چاہو تو) بیان کرو'
اس میں کوئی حرج نہیں اور جس محف نے مجھ پر قصد اُجھوٹ بولا تو
اس میں کوئی حرج نہیں اور جس محف نے مجھ پر قصد اُجھوٹ بولا تو
اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہے۔

942 عبدالعزیز بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد 'صالح ابن شہاب ابو سلمتہ بن عبدالرحمٰن 'حضرت ابوہر رہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی نے فرمایا کہ یہود و نصارای (اپنے بالوں میں مہندی وغیرہ کا)رنگ نہیں دیتے تم (رنگ دے کر)ان کی مخالفت کرو۔

۱۹۸۰ محمہ 'جاج 'جریر' حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جندب بن عبداللہ نے اس مسجد میں ہم سے بیان کیا 'اور اس وقت سے نہ تو ہم کو بعول ہو کی اور نہ ہمیں یہ خیال آیا کہ جندب نے رسول اللہ علیہ پر جموث بولا توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پرایک مختص کے کچھ زخم آگئے 'جن کی تکلیف سے ب قرار ہو کر اس نے چھری ہا تھ میں کی اور اس سے اپناہا تھ کاٹ ڈالا 'پھر ہو کر اس نے چھری ہا تھ میں کی اور اس سے اپناہا تھ کاٹ ڈالا 'پھر اس کاخون بند نہ ہوا حتی کہ مرگیا تواللہ تعالی نے فرمایا 'میر سے بند سے نے جان دینے میں مجھ سے سبقت کی لہذا میں نے جنت اس پر حرام کردی۔

باب ۱۵سد بنی اسرائیل میں ابرص ' نابینا اور ایک سنج کا بیان!

١٨١ ـ احمد بن الحق عمرو بن عاصم 'همام 'الحق بن عبدالله 'عبدالرحمٰن

بن ابوعمرہ حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے نبی علی ہے سنا(دوسری سند) محمد 'عبداللہ س رجاء' ہمام ' الحق بن عبدالله 'عبدالرحمٰن بن ابوعمرہ 'ابوہر برہ رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی عصلہ کو فرماتے ہوئے سناکہ بنی اسرائیل کے تین آدمی ایک ابرص 'دوسر انابینا' تیسرے سنج کواللہ تعالی نے آزمانا جاہا، توان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا ، وہ فرشتہ ابرص کے پاس آ کر کہنے لگا کون می چیز تھھ کوزیادہ محبوب ہے؟اس نے کہا مجھ کو اچھی رنگت اور خوبصورت چمڑہ مل جائے 'جس سے لوگ مجھ کو ا بنا ہیں بیلے ویں اور گھن نہ کریں۔ فرشتہ نے اپناہاتھ اس کے بدن ير تجمير ديا تووه فور أاجها موكيااور خوبصورت رنگت اور احجى كهال نكل آئی' پھراس سے دریافت کیا' تجھ کو کونسامال محبوب ہے؟اس نے کہا اونٹ یا گائے (راوی کواس میں شک ہے کہ کوڑھی اور سمنج میں سے ایک نے اونٹ مانگااور دوسرے نے گائے )لہذاایک گابھن او نٹی اس کو عطائی فرشتہ نے کہااللہ تعالی برکت دے پھر منجے کے پاس آیا آکر کہا کہ تھ کو کوئنی چیز مرغوب ہے؟اس نے کہا میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے دور ہو جائے کہ لوگ مجھے سے نفرت کرتے الل چريوچها تحمد كوكونسامال يند بي؟اس نے كماك كاك ايك كابھن گائے اس کووے دی اور کہا کہ خدا تعالی اس میں برکت عنایت کرے پھر اندھے کے پاس آگر پوچھا' تھھ کو کیا چیز مطلوب ہے؟ کہا میری آ کھوں کودرست کردو کہ تمام لوگوں کودیکھ سکوں 'فرشتہ نے اس کی آئکھوں پر ہاتھ مچھیر دیا۔ خدا تعالی نے اسکی نگاہ درست کر دی ' پھر دریافت کیا ' تجھ کو کیامال پیاراہے؟ کہا بکری 'لبذااس کوایک گابھن بری عطاکر دی 'تنوں کے جانوروں نے بیج دیتے 'تھوڑے دنوں میں ان کے او نٹول سے جگل مجر گیا 'اس کی گابوں سے اور اس کی بریوں سے پھر مجکم خداوندی فرشتہ اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے یاس آیااور کہامیں ایک مسکین آدمی ہوں 'میرے سفر کاتمام سامان ختم ہوگیاہے آج میرے چنچے کااللہ کے سواکوئی ذریعہ نہیں ، پھریس خدا کے نام پر جس نے تھے اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت کی 'تجھ سے ايك اونك كاخواستگار مول كه اس پر سوار موكرايخ گهر پنينج جاؤل وه بولا یہاں سے آ کے بڑھ دور ہو ' مجھے اور مجھی بہت سے حقوق ادا

بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبِي عَمُرَةَ آلَّ آبَاهُرَيُرَةَ حَدَّثَهُ آنَّةً سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِ وَحَدَّثَنِيُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِّ رَجَآءَ أَخُبَرَنَا هَمَّامٌ عَنُ اِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ اَبِيُ عَمُرَةً اَلَّ اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلْثَةً فِي بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ ٱبْرَصَ وَٱقْرَعَ وَٱعُمٰى بَدَأُ اللَّهُ آنُ يَبْتَلِينَهُمُ فَبَعَثَ اللَّهِمُ مَلَكًا فَأَتَى الْابْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ آحَبُّ اِلَّيْكَ قَالَ لَوُنَّ حَسَنَّ وَحَلَدٌ حَسَنٌ قَدُ قَذَرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأُعُطِيَ لَوُنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْاَبِلُ اَوُ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكُّ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ الْاَبْرَصَ وَالْاَقُرَعَ قَالَ آحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُفَأُعُطِى نَاقَةً عُشْرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيُهَا وَٱتَّى الْاَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ آحَبُّ اِلَيُكَ قَالَ شَعُرٌ حَسَنَّ وَيَذُهَبُ عَنِّيُ هَذَا قَدُ قَذَرَنِيُ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَةً فَذَهَبَ وَأُعُطِيَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَال اَحَبُّ اِلَيُكَ قَالَ الْبَقَرُ قَالَ فَاعُطَاهُ بَقَرَةً حَامِلَةً قَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيُهَا وَآتَى الْآعُمٰي فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَٱبُصِرَبِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَةً فْرَدُّ اللَّهُ اِلَيْهِ بَصَرَةً فَالَ فَاَتُّى الْمَالِ اَحَبُّ اِلَّيْكَ قَالَ الْغَنَّمُ فَاعُطَاهُ شَاةً وَالِدَاةً فَٱنُتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَهَذَا فَكَانَ لِهِذَا وَادٍ مِّنُ اِبِلٍ وَلِهَٰذَا وَادٍ مِّنُ بَقَرٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ آتَى الْأَبْرَصَ فِى صُوْرَتِهِ وَهَيثَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسُكِينٌ تَقَطَّعَتُ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِىُ فَلَا بَلَاعَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمٌّ بِكَ ٱسُأَلُكَ

بالَّذِي اَعُطَاكَ اللَّوُنَ الْحَسَنَ وَالْحِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوفَ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَانِّي أَعُرفُكَ أَلَمُ تَكُنَابُرَصَ يَقُذَرُكَ النَّاسُ فَقِيُرًا فَاعُطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ لَقَدُورِثُتُ لِكَابِرِ عَنُ كَابِرِ فَقَالَ اِنُ كُنُتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ ٱللَّهُ اِلَّى مَاكُّنُتَ وَٱتَّى الْاَقُرَعَ فِى صُوْرَتِهِ وَهَيُئتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِٰذَا فَرَدٌّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدٌ عَلَيْهِ هِذَا فَقَالَ إِنَّ كُنُتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ اِلِّي مَاكُنُتَ وَٱتَّى الْاَعُمْى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيُنٌ وَابْنُ سَبِيُلِ وَتَقَطَّعَتُ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغُ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اَسُأَلُكَ بِالَّذِي رَدًّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرَى فَقَالَ قَدُ كُنُتُ اَعْمٰى فَرَدَّ اللَّهُ بَصْرِى وَفَقِيْرًا فَقَدُ اَغُنَانِيُ فَخُذُ مَاشِئُتَ فَوَاللَّهِ لَا اَجُهَدُكَ الْيَوْمَ بشَيُءٍ آخَذُتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ آمُسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمُ فَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحبَيُكَ.

کرنے ہیں 'میرے میاس تیرے دینے کی گنجائش نہیں ہے 'فرشتہ نے کہا 'شاید میں تجھ کو پہچانتا ہوں 'کیا تو کوڑ ھی نہ تھا مکہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے؟ کیا تو مفلس نہیں تھا؟ پھر تجھ کو خداتعالی نے اس قدر مال عنایت فرمایا 'اس نے کہاواہ! کیاخوب! بید مال تو کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتاہے فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹاہے کو اللہ تعالی تھھ کو دییا ہی کر دے جیسے پہلے تھا، پھر فرشتہ شنج کے پاس اس صورت میں آیااوراس طرحاس سے بھی سوال کیا اس نے بھی ویا بى جواب ديا 'فرشته نے جواب ديا 'اگر توجھوٹا ہو توخد اتعالى تھ كوديا ہی کرے؛جس طرح پہلے تھا پھراندھے کے پاس ای پہلی صورت میں آیااور کہامیں مسافر ہوں 'بے سامان ہو گیا ہوں 'آج خدا کے سوااور تیرے سواکوئی ذریعہ میرے مکان تک پہنچنے کا نہیں ہے میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ متہمیں بینائی بخشی ہے ، تھھ سے ایک بحری مانگتا موں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں 'اس نے کہا بیٹک میں اندھاتھا 'اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ کو بینائی عنایت فرمائی ' جتنا تیرادل چاہے لے جااور جتنا چاہے چھوڑ جا ' بخدا میں تھ کو کسی چیز سے منع نہیں کرتا 'فرشتہ نے کہا تو اُ پنامال اپنیاس ر کھ' مجھ کو کچھ نہ چاہئے' مجھے تو فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی' سو ہو پکی 'خداتعالٰی تجھ ہے راضی ہوااوران دونوں ہے ناراض۔

باب: الله عزوجل كا قول 'كيا آپ يد خيال كرتے بيل كه اصحاب كهف اور (اصحاب رقيم ارقيم كے معنی لكھا ہوا 'ان كے دلوں كو با ندھ ديا يعنی ان پر صبر نازل كيا۔ موصدہ كے معنی بند كيا ہوا بولا جاتا ہے اصد الباب واوصدا انكو معبوث كيا يعنی انہيں زندہ كيا شططا 'زيادتی 'الوصيد صحن 'اسكی جمع وصا كداور وصد آتی ہے 'كہا جاتا ہے وصيدا لباب ازكی 'عدہ كھانا 'اللہ تعالی نے الحكے كانوں پر مہر لگادی يعنی وہ سوگئے رحماً بالغيب الكل يچو 'مجاہد كہتے بين تقرضهم كے معنی رحماً بالغيب الكل يچو 'مجاہد كہتے بين تقرضهم كے معنی بين انهيں چھوڑد يتاہے۔

# چود ہوال پارہ!

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحْيَمِ

باب ۳۵۲ عار والول كاقصه

٦٨٢ ـ اسلعيل 'على بن سهر 'عبيد الله 'حضرت ابن عمرٌ سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله علي في فرماياكه تم سے يہلے لوگوں ميں سے تین آدمی چلے جارہے تھے ' یکا یک ان پر بارش ہونے گی ' تووہ سب ایک غار میں پنا گیر ہوئے اور اس غار کامنہ ان پر بند ہو گیا 'پس ایک نے دوسرے سے کہا' صاحبوا بخدا بجز سچائی کے کوئی چیز تم کو نجات نہ دے گی، لہذاتم میں ہے ہر ایک کو حیاہئے کہ اس چیز کے وسیلہ سے دعامانگئے جس کی نسبت وہ جانتا ہو کہ اس نے اس عمل میں سیائی کی ہے 'اتنے میں ایک نے کہااے خدا! توخوب جانتاہے کہ میرا ایک مز دور تھا'جس نے فرق حاول کے بدلے میر اکام کر دیا تھاوہ چلا گیااور مز دوری چھوڑ گیا تھا میں نے اس فرق کوئے کر زراعت کی پھر اس کی پیداوار ہے ایک گائے خرید لی (چند دن کے بعد) وہ مز دور میرے پاس اپنی مز دوری لینے آیا 'میں نے اس سے کہا کمہ اس گائے کو ہائک لے جا 'اس نے کہا ( نداق نہ کرو ) میر اتو تمہارے ذمہ صرف ایک فرق حاول تھا (یہ گائے کیسی) میں نے کہا 'اس گائے کو ہاتک لے جا کو تکہ یہ گائے اس فرق حاول کی بیداوار ب میں نے خریدی ہے 'بس دواس کوہائک لے گیا 'آے اللہ تو جانتاہے کہ یہ کام میں نے تیرے خوف سے کیاہے تواب ہم سے (اس پھر کو) ہٹادے ' چنانچہ وہ پھر کچھ ہٹ گیا' پھر دوسرے نے (خلوص کے ساتھ) دعا کی کہ اے خدا! توخوب جانتاہے کہ میرے ماں باپ بہت س رسیدہ تھے 'میں روزانہ رات کوان کے لئے اپنی بکریوں کادودھ لے جاتاتھا' ا یک رات اتفاق سے ان کے پاس اتن د مزے پہنچا کہ وہ سوچکے تھے۔ اور میرے بال بیچے بھوک کی وجہ سے بلبلارہے تھے۔ (گر) میں اپنے ترسية موئ بال بچوں كومان باب سے بہلے اس لئے دودھ نه بلاتا تھا کہ وہ مور ہے تھے اور ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھااور نہ ان کو جھوڑنا گوارا ہوا کہ وہاس ( دودھ ) کے نہ پینے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں '

## چودهوال پارَهُ!

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحُيَمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحُيَمِ ٣٥٢ بَاب حَدِيُثِ الْغَارِ۔

٦٨٢ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ مَسُهَرٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِع عَنُ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِّمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ يَمُشُونَ إِذَا اَصَابَهُمُ مَطَرٌ فَاَوَوُا اِلِّي غَارِ فَانُطَبَقَ عَلَيُهِمُ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَاهُؤُلَآءِ لَايَنُحِيُكُمُ إِلَّا الصِّدُقُ فَلْيَدُعُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنُكُمُ بِمَا يَعُلَمُ أَنَّهُ قَدُ صَدَقَ فِيُهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِّنُهُمُ ٱللُّهُمَّ إِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ ٱنَّهُ كَانَ لِيي آجِيْرٌ عَمِلَ عَلَى فَرَقِ مِّنُ ٱرُزِّ فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَٱنِّيُ عَمِدُتُ اللِّي ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعُتُهُ فَصَارَ مِنُ اَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَّانَّهُ اَتَانِيُ يَطُلُبُ آجُرَهُ فَقُلُتُ اعْمِدُ اِلِّي تِلُكَ الْبَقَر فَسُقُهَا فَقَالَ لِي إِنَّمَالِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِّنُ اَرُزَّ فَقُلُتُ لَهُ اعْمِدُ إِلَى تِلُكَ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا مِنُ ذَلِكَ الْفَرَق فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنُ خَشُيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا فَانُسَاخَتُ عَنُهُمُ الصَّخُرَةُ فَقَالَ الْانْحَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ انَّهُ كَانَ لِيُ اَبَوَانِ شَيُعَانِ كَبِيْرَانِ فَكُنْتُ اتِيُهِمَا كُلَّ لَيُلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِّى فَابُطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً فَجِعُتُ وَقَدُ رَقَدَا وَأَهْلِيُ وَعِيَالِيُ يَتَضَلَّفَوُنَ مِنَ الْجُوْعِ فَكُنْتُ لَا أَسُقِيُهُمُ حَتَّى يَشُرَبَ أَبُوَاىَ فَكُرِهُتُ آنُ أُوْقِظَهُمَا وَكَرِهُتُ آنُ آدَعَهُمَا فَيَستَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا فَلَمُ أَزَلُ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ آيَّى فَعَلْت

ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا فَانُسَاحَتُ، عَنُهُمُ الطَّخُرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ الْاَحْرُ الطَّهُمَّ إِلَى كُنُتَ تَعُلَمُ اَنَّةً كَانَ لِى ابْنَةُ عَمِّ مِّنُ اللَّهُمَّ إِلَى النَّاسِ إِلَى وَاَنِّى رَاوَدُتُّهَا عَنُ نَّفُسِهَا فَابَتُ إِلَا اَنُ الْتِيَهَا بِمِاتَةِ دِينَارٍ فَطَلَبْتُهَا حَتَّى فَابَتُ اللَّهُ وَالَّذَيُهَا فَامُكُنتُنِى مِنُ قَلْسِهَا فَلَمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَفُضِ الْحَاتَم الله الله الله الله عَلْمُ الله وَلا تَفُضِ الْحَاتَم الله عِنَّا فَفَرَّجَ الله عَنْهُمُ وَلاَ تُعْلَمُ أَنِّي فَعَلَّهُ الله عَنْهُمُ وَلاَ عَنْهُمُ فَقَرِّجُ عَنَّا فَفَرَّجَ الله عَنْهُمُ فَعَرُجُوا.

٣٥٣ بَابٍ

لہذامیں رات بھر برابرانتظار کر تارہا' یہاں تک کہ سو براہو گیا 'اے خدا! اگر تو جاناہے کہ یہ کام میں نے صرف تیرے خوف سے کیا ہے۔ تواب ہم ہے اس پھر کو ہٹادے ' چنانچہ وہ پھران پر ہے (تھوڑا سا)اور بٹ گیااور اتناہٹ گیا کہ انہوں نے آسان کو دیکھا اس کے بعد تیسرے نے دعاکیٰ اے خدا! تو خوب جانتاہے کہ میرے چیاکی بٹی تھی 'جو مجھ کوسب آدمیوں سے زیادہ محبوب تھی میں نے اس سے ہم بستر ہونے کی خواہش کئ مگر وہ بغیر سو اشر فیاں لینے کے رضا مندنه ہوئ اس لئے میں نے مطلوبہ اشر فیاں حاصل کرنے کیلئے دوڑ دھوپ کی 'جبوہ مجھے مل گئیں تومیں نے وہ اشر فیاں اس کو دے دیں اور اس نے مجھے اپنے اوپر قابو دے دیا ، جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے چیمیں بیٹھ گیا تواس نے کہا اللہ سے خوف کر اور (مروجہ قانونی اختیارات حاصل کئے بغیر) مہر بکارت کو ناحق نہ توڑ پس میں اٹھ کھڑا ہوااور وہ سواشر فیاں بھی چھوڑ دیں اے خدا! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے ڈر کریہ کام چھوڑ دیا تواب (اس پھر کو)ہم سے ہٹادے چنانچہ خداتعالیٰ نے وہ پھر پوری طرح ان پر سے ہٹادیا اوروہ (تینوں) باہر نکل آئے۔

باب ۵۳-اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔

سالا۔ ابوالیمان شعیب ابولزناد عبدالر حمن مضرت ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک عورت اپنے بچہ کو دودھ پلارہی تھی۔ اتفاقا اس طرف سے ایک سوار گزرااور وہ اپنے بچہ کو دودھ پلارہی تھی تو اس نے کہا اے خدا! میرے بیغے کو مر نے سے پہلے اس سوار کی طرح کر دے۔ اس بچہ نے کہا اے خدا! مجھے اس طرح نہ کرنا 'اس کے بعد وہ پھر پتان کی طرف جھک پڑا 'پھر بچھ دیر بعد ادھر سے ایک عورت کو بچھ لوگ کھینچتے ہوئے کے جارہ مے تھے اور پچھ لوگ اس پہنس رہے تھے۔ بچہ کی ملانے کہا اے خدا میرے بیغے کو اس عورت کی مثل نہ کرنا۔ بچہ نے کہا اے خدا میرے بیغے کو اس عورت کی مثل نہ کرنا۔ بچہ نے کہا اے خدا میرے بیغے کو اس عورت کی مثل نہ کرنا۔ بچہ نے کہا اے خدا میرے بیغے کو اس عورت کی مثل نہ کرنا۔ بچہ نے کہا اے خدا اور کو گائی ہے کہ لوگ کی نبیت کہتے ہیں کہ یہ سوار تو کا فرہے 'لیکن یہ عورت الی ہے کہ لوگ اس کی نبیت کہتے ہیں کہ یہ جورئ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ میر ن

ہے اور ۱۸۶۔ حَدَّثَنَا سَعِیُدُ بُنُ تَلِیُدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبِ ' ۱۸۳۔

قَالَ آخُبَرَنِي جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ آيُّوُبَ عَنُ مُكَبَرِنِي جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ آيُوبَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِيُنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَمَا

كُلُبٌ يُطِيُفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقُتُلُهُ الْعَطَشُ إِذُرَاتُهُ

بَغِيٌّ مِّنُ بَغَايَا بَنِي اِسُرَآئِيُلَ فَنَزَعَتُ مُوُقَهَا فَسَقَتُهُ فَغُفِرَلَهَا بهِ.

عست عَبِرته بِج. - ٦٨٥ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ

عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرِّحمْنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بُنَ آبِي سُفُيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى

الْمِنْبَرِ فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنْ شَعْرِ وَ كَانَتُ فِي يَدَى

حَرَسِي فَقَالَ يَا أَهُلَ الْمَدِينَةِ آيُنَ عُلَمَآؤُكُمُ

سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنُهِي عَنُ

مِثْلِ هِذَا وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكُتُ بَنُوُ اِسُرَآئِيُلَ

حِيُنَ اتَّخَذَهَا نِسَآؤُهُمُ .

رَبِي اللهِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرُيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ قَدُ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبُلَكُمُ مِّنَ الْأُمْمِ مُحَدَّنُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبُلَكُمُ مِنْ الْأُمْمِ مُحَدَّنُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبُلَكُمُ مِنْ الْأُمْمِ مُحَدَّنُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبُلَكُمُ مِنْ اللهُ مَا مُحَدَّنُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا مُضَى

مِنْهُمُ فَاِنَّهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ. ٦٨٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِيُ عَدِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِي

الصِّدِيْقِ النَّاجِيِّ عَنُ آبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِيُ

بَنِيُ اِسُٰرَآئِيُلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسُعَةً وَّتِسُعِيُنَ اِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسُالُ فَاتَى رَاهِبًا فَسَالَةً فَقَالَ لَهُ هَلُ

ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالی میری حمایت کیلئے کافی ہے۔

۱۹۸۳ سعید بن تلیدا بن و جب 'جریر 'ایوب 'ابن سیرین 'حضرت ابو جریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علی نے فرمایا کہ ایک کتا ایک کنویں کے گرد گھوم رہا تھا ' معلوم ہو تا تھا کہ پیاس سے مرجائے گا اتفاق سے کسی بدکار اسرائیلی عورت نے اس کتے کو دیکھ لیا اور اس زائیہ نے اپنا جو تا اتار کر کنویں سے پانی نکال گراس کتے کو پانی پلادیا جس سے خدا تعالی نے اس کواس بات پر بخش دیا۔

۱۹۸۵ عبدالله 'مالک 'ابن شهاب ' حفرت حمید بن عبدالرحل سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حفرت معاویہ بن الی سفیان کو جس سال انہوں نے جج کیا ممبر پریہ بیان کرتے ہوئے سنا اور آپ نے بالوں کا ایک لچھا ایک پاسبان کے ہاتھ میں سے لے کر فرمایا کہ اب الل مدینہ! تمہارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے نبی کریم علی کو اس (مصنوعی) بالوں کو اسے بالوں کے ساتھ جھوڑ نے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بی اسر ائیل اس وقت ہلاک ہوگئے۔ جب ان کی عور توں نے اس کو بنایا۔

۲۸۷۔ عبدالعزیز 'ابراہیم 'سعد 'ابی سلمہ 'حضرت ابوہر برہ رضی الله عنہ رسالت آب عقب ہے دوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیقے نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں پچھ لوگ محدث(ا) ہوتے تھے (یعنی حق تعالی کی ہم کلامی ان کو حاصل ہوتی تھی) میر ی امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو یقینا وہ عمر بن خطاب ہے۔

۲۸۷۔ محمد بن بشار 'محمد بن الی عدی 'شعبہ 'قادہ 'ابوصدیق '
ابوسعید نبی علی اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بنی اسر ائیل کے ایک شخص نے ننانوے آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ پھر اس کی بابت مسئلہ دریافت کرنے کو نکلا 'پہلے ایک درویش کے پاس آیااور اس سے دریافت کیا کہ کیا (میری) توبہ قبول ہے؟ درویش نے کہا نہیں 'اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا 'اس کے درویش کو بھی قتل کر دیا 'اس کے

(۱) محدث ان حضرات کو کہتے ہیں جن کی زبان پر بغیر و حی اور نبوت کے تچی اور حق بات جاری ہو جاتی ہے ، یہ مر تبداولیاءو صدیقین کا ہے ، حضرت عمر کی زندگی میں اس طرح کے متعد دواقعات ملتے ہیں۔

٦٨٨ حَدَّنَنَا آبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلاةً الصَّبُحِ ثُمَّ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ يَسُوقُ بَقَرَةً الْحَبُرَ عَلَى النَّاسُ سُبُحَانَ اللهِ بَقَرَةً لَا أَنَا لَمُ نُحُلَقُ لِهِذَا النَّمَ لَكُولَةً لِهِذَا اللهِ بَقَرَةً لَكُلِمُ فَقَالَ فَالنَّ النَّاسُ سُبُحَانَ اللهِ بَقَرَةً تُكَلِمُ فَقَالَ فَإِنِّى أُومِنُ بِهِذَا آنَا وَآبُوبُكُو وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا اللهِ فَقَالَ لَهُ الذِّنُكُ هَذَا اسْتَنَقَذَتَهَا النَّاسُ سُبَحَانَ اللهِ فِقَالَ لَهُ الذِّنُكُ هَذَا اسْتَنَقَذَتَهَا اللهِ فَقَالَ اللهِ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا اللهِ فَقَالَ لَهُ الذِّنُكُ هَذَا السَّتَنَقَذَتَهَا اللهِ فَقَالَ اللهِ فِلْكَ يَتَكُلُمُ قَالَ فَايَّى فَمَنُ لَهَا يَوْمَ السَّبُع يَوْمَ لَارَاعِي لَهَا غَيْرِي

بعد پھر وہ یہ مسکہ پوچھنے کی جبتو میں لگارہا۔ کسی نے کہا فلال بستی میں ایک عالم ہے ان کے پاس جاکر پوچھ لؤ (چنا نچہ وہ چل پڑا 'لیکن راستہ ہی میں) اس کو موت آگئ (مرتے وقت اس نے اپناسینہ) اس بستی کی طرف بڑھادیا (جہال جاکر وہ مسکلہ دریافت کرناچا ہتا تھا) رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارہ میں باہم شکرار موئی (رحمت کے فرشتے کہتے کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گے 'کیونکہ یہ توبہ کا پختہ ارادہ رکھتا تھا 'عذاب کے فرشتے کہتے کہ اس کی روح کو ہم الے جائیں گے 'کیونکہ یہ سخت گناہ گار تھا اس اثناء) میں خدا نے اس بستی کو (جہال جا کہ اے بستی (اس سے) نزدیک ہو جا اور اس بستی کو (جہال اس نے گناہ کا رفعانی اس نے گناہ کا دونوں ہو جا اور اس بستی کو (جہال اس نے گناہ کا دونوں بہتیوں کی مسافت ناپو (دیکھو یہ مردہ کس بستی کے قریب ارشت کھر نزدیک تھی 'خدانے اس بخش دیا۔ ہو بالشت کھر نزدیک تھی 'خدانے اس بخش دیا۔

برائے ملی 'سفیان 'ابوزناد 'اعرج 'ابوسلمہ 'حضرت ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ علیہ خص نماز فجر پڑھ کرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ،اور فرمایا کہ ایک شخص بیل ہاکک رہاتھا' ہا گئتے ہا گئتے اس پرسوار ہو کراس کومار نے لگا' بیل نے کہا کہ ہم سواری کیلئے پیدا نہیں کے گئے 'ہم کو تو تھیتی کیلئے پیدا کیا گیا ہے؛ لوگوں نے کہا' سجان اللہ! بیل بول رہا ہے؛ آنخضرت علیہ نے فرمایا کو گوں نے کہا' سجان اللہ! بیل بول رہا ہے؛ آنخضرت علیہ کے فرمایا موجود نہ تھے (لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پورااعتاد موجود نہ تھے (لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پورااعتاد رکھنے کی وجہ سے ان کی طرف سے شہادت دی ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مخص کی بکریوں پر ایک بھیٹر ہے نے جست لگائی 'اور ایک بری اٹھا کو اس مخص کی بکریوں پر ایک بھیٹر ہے نے جست لگائی 'اور ایک بکری اٹھا واس مجھٹر ہے نے کہا 'اس بکری کو تو نے جھے سے چھڑا لیا 'لیکن در ندہ والے دن (ا) بکری کا محافظ کون ہوگا؟ جس روز میر سے سوااس کا چرواہا والے دن (ا) بکری کا محافظ کون ہوگا؟ جس روز میر سے سوااس کا چرواہا نہ ہوگا' اوگوں نے (تعجب سے ) کہا سجان اللہ! بھیٹریا بھی با تیں کر تا نہ ہوگا' اوگوں نے (تعجب سے ) کہا سجان اللہ! بھیٹریا بھی با تیں کر تا نہ ہوگا' اوگوں نے (تعجب سے ) کہا سجان اللہ! بھیٹریا بھی با تیں کر تا نہ ہوگا' اوگوں نے (تعجب سے ) کہا سجان اللہ! بھیٹریا بھی با تیں کر تا نہ ہوگا' اوگوں نے (تعجب سے ) کہا سجان اللہ! بھیٹریا بھی با تیں کر تا

(ا)اس سے مراد قرب قیامت کازمانہ، کہ ہر طرف سے در ندوں کی بورش ہوگی ذالو حوش حشرت لینی وحثی جانور (مارے گھر اہث کے )سب کے سب جمع ہو جائیں گے

وَحَدَّنَنَا عَلِيٍّ حَدَّنَنَا شُفْيَانُ عَنُ مِسُعَرٍ عَنُ سَعُدَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ آبِي شُلْمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

٦٨٩ حَدَّنَا إِسُحَاقُ بُنُ نَصُرِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنُ مَّعُمَرِ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّذِي اللَّهَ اللَّهُ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهُا ذَهَبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَوَجَدَ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْكُ الْكَرُضُ وَلَمُ اللَّهُ عَنْكَ مِنْكَ اللَّهُ مَن اللَّهُ الل

٦٩١\_ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسُمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا

ہے 'آنخضرت علیہ نے فرمایا ' کر میں اور ابو بکر و عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں 'حالا نکہ بید دونوں حضرات اس وقت وہاں موجود نہ تھے نیز ایک دوسر می سند کے ذریعہ حضرت ابوہر ریوہ نے رسالت مآب علیہ سے اس طرح کی ایک اور حدیث روایت کی ہے۔

۱۹۸۹ - الحق عبدالرزاق معم مهم محضرت ابو بریه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا الگے ذانہ میں اکیک شخص نے کسی آدمی سے پچھ زمین خریدی اور اس خریدی ہوئی زمین میں خریدار نے سونے سے بھرا ہواایک گھڑا پایا خریدی ہوئی زمین میں خریدار نے سونے سے بھرا ہواایک گھڑا پایا پھر بالغ زمین سے کہا کہ تم اپناسونا مجھ سے لے لو کیونکہ میں نے تجھ سے صرف زمین خریدی تھی سونا مول نہیں لیا تھا 'بائع نے کہا کہ میں نے توزمین اور جو پچھ اس زمین میں تھا 'سب فروخت کر دیا تھا میں نے توزمین اور جو پچھ اس زمین میں تھا 'سب فروخت کر دیا تھا کیران دونوں نے کسی شخص کو نیج بنایا 'اس نیج نے مقدمہ کی روئیداد پر ان کر دریافت کیا کہ کیا تم دونوں کی اولاد ہے ؟اایک نے کہا اس لڑے کا ایک لڑکا ہے دوسر سے نے کہا میر کی لڑکی ہے ' بیج نے کہا اس لڑک کے ساتھ کر دواور اس روپیہ کو ان کے کار خیر میں صرف کرو۔

۱۹۰ عبدالعزیز 'مالک 'محر بن منکدر 'ابونفر 'عربن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام 'عامر بن سعد بن ابی و قاص سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو حضرت اسامہ بن زید سے یہ دریافت کرتے ہوئے سناکیا تم نے رسول اللہ علیہ سے طاعون کے بارے میں کچھ سناہے ؟ حضرت اسامہ نے کہار سول اللہ علیہ نے مناکیا تم نے فرمایا ہے فرمایا ہے فاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسر ائیل کی ایک جماعت پر آیا آپ علیہ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں پر جو تم سے پہلے جماعت پر آیا آپ علیہ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں پر جو تم وہاں نہ جاؤ اور جب اس جگہ طاعون بھیل جائے 'جہاں تم رہتے ہو تو وہاں سے بھاگ کردوسری جگہ نے ہو او ابوالنظر فرماتے ہیں 'اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص بھاگنے کی نیت سے (دوسری جگہ) نہ جاؤ 'اگر کوئی میں نہیں ہے۔ دوسری جگہ جانے میں دوسری جگہ جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

١٩١ ـ موسٰى 'داؤد 'عبدالله، يحيٰ بن يعمر ، حضرت عائشه نبي كريم عليه

دَاوَدُ ابُنُ آبِى الْفُرَاتِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيُدَةً عَنُهَا عَنُ اللهُ عَنُهَا مَنُ يَحْمَرَ عَنُ عَآئِشَةً رَضِى اللهُ عَنُهَا رَوُجِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ سَالُتُ مَنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ سَالُتُ عَنِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ فَاخْبَرَنِي اللهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنُ يَشَاءُ وَانَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مَنُ يَشَاءُ وَانَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنُ احَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمُكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مِنْ اَنَّهُ لَا يُعلِمُ اللهُ لَهُ مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اللهُ لَهُ لَهُ مَحْتَسِبًا يَعْلَمُ اللهُ لَهُ لَهُ مَحْتَسِبًا يَعْلَمُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ كَانَ لَهُ مِثُلُ اجْرِشَهِيُدٍ .

٦٩٢ حَدِّنَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتُ عَنِ اللّهُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا اَنَّ قُرِّيُشًا اَهَمَّهُمُ شَانُ الْمَرُأَةِ الْمَحُزُومِيَّةِ اللّهِ سَرَقَتُ فَقَالُوا وَمَنُ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وسَلّمَ فَقَالَ وَمَنُ يَحْتَرِئُ عَلَيهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وسَلّمَ فَقَالَ وَمَنُ يَحْتَرِئُ عَلَيهِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وسَلّمَ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وسَلّمَ انَشُفَعُ فِي حَدِّ مِن صَلّى الله عَلَيهِ وسَلّمَ انَشُفَعُ فِي حَدٍ مِن صَلّى اللهِ عَلَيهِ وسَلّمَ انَشُفَعُ فِي حَدٍ مِن اللهِ عَلَيهِ وسَلّمَ انَشُفَعُ فِي حَدٍ مِن اللهِ عَلَيهِ اللّهِ عَلَيهِ وسَلّمَ انَشُفَعُ فِي حَدٍ مِن اللهِ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الطَّعِيفُ الطَّمِ اللهِ لَوْالَّ فَاطِمَةَ بُنَةَ السَّرَقَ فَيهُمُ الطَّمِ اللهِ لَوْالَّ فَاطِمَة بُنَةً المَوْا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَآيَمُ اللّهِ لَوْالَّ فَاطِمَة بُنَةً اللهُ اللهِ لَوْالَ فَاطِمَة بُنَةً اللهُ اللهِ لَوْالَّ فَاطِمَة بُنَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالَّةُ المَالِمَةُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُوالَّةُ فَاطِمَة بُنَةً اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُوالَّةُ المُعَلَيْدُ المَالَةُ المُوالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُوالَةُ المُوالمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولَةُ المَالِقُ المُولَةُ المُعْلَا اللهُ المُولَةُ المَالَةُ المُعْمِدُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المُولَةُ المُعْمَدُ المُلْعَالَةُ المُولَةُ المُولِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولَةُ المُعْمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولَةُ المُولَةُ اللهُ المُولَةُ المُعْمَلِةُ المُعْمَا اللهُ المُعْمَا اللهُ اللهُ المُنْ ال

٦٩٣ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَيُسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بُنَ سَبُرَةَ الْهَلَالِيَّ عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأً ايَةً وَسَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَقُرَأً خِلَا فَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيِّ

سے بیان کرتی ہیں، کہ انعہوں نے کہا میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ میں اللہ علیہ سے بیان کرتی ہیں، کہ انعہوں نے کہا میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ سے میں کہ عذاب ہے، جس کواللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرما تا ہے اور خدا تعالی اس کو مومنوں کے لئے رحمت قرار دیتا ہے اور جس جگہ طاعون ہو اور وہاں کوئی خدا کا مومن بندہ مخمر ارہے (یعنی آبادی اور شہر کو چھوڑ کرنہ بھاگ جائے) اور صابر اور خدا تعالی سے ثواب کا طالب رہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ اس کو کوئی مصیبت غییں پہنچ گئ مگر صرف وہی جو خدا تعالی نے اس کے کئی مقرر کردی ہے تواس کو شہید کا تواب ماتا ہے۔

١٩٢ - قتييه اليث ابن شهاب عروه مضرت عائشه رضي الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ (امرائے) قریش ایک مخزومی عورت کے معاملہ میں بہت ہی فکر مند تھے جس نے چوری کی تھی۔ (اور آپ علیق نے اس کے ہاتھ کا شنے کا حکم دے دیا تھا) وہ لوگ کہنے کے کہ اس سارقہ کے واقعہ کے متعلق کون مخص رسول اللہ علیہ ہے بات چیت کرے بعض لوگوں نے کہا 'اسامہ بن زید جورسول اللہ علیہ کے چہیتے ہیں اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تووہی کہہ سکتے ہیں ان لوگوں نے مشورہ کر کے اسامہ بن زید کواس بات پر مجبور کیا چنانچہ اسامہ نے جرات كرك اس واقعه كورسول الله عليه كي خدمت ميس نيش كياجس ر آپ علیہ نے اپنے چہتے اسامہ سے کہاکہ تم خداک قائم کردہ سزاؤل میں سے ایک مدے قیام کے سفارشی موید کہد کر آپ علیہ كھرے ہوگئے اور لوگول كے سامنے خطبه فرماياكه تم سے كبلى امتيں اس کئے ہلاک ہوئیں کہ ان میں جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑدیتے اور سز انددیتے اور جب کوئی کمزعرور آدمی چوری کرتا تو اس كوسر ادييخ فتم ب خداك إاكر فاطمة ، محمد عظية كى بين بهى چورى كرے توميں اس كام تھ بھى كاث دالوں۔

۱۹۳ ۔ آدم 'شعبہ 'عبدالملک 'زال بن سر ۃ الہلالی 'حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مخص کو نبی کریم علی کے قرات کے خلاف ایک آیت پڑھتے سی تو میں اس مخص کو نبی کریم علی کے پاس لے آیا اور میں نے آپ کے چرہ انور پرناگواری کا آپ علی کے چرہ انور پرناگواری کا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَرَفُتُ فِي وَجُهِهِ الْكَرِاهِيَّةَ وَقَالَ كَلَامُكُمَا مُحُسِنٌ وَلَا نَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنُ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا. ١٩٤ - حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ عَبُدُ اللهِ الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَنِي شَقِيْقٌ قَالَ عَبُدُ اللهِ كَانِّيُ انْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَآءِ ضَرَبَةً قَوْمُهُ فَادُمُوهُ وَهُو يَمُسَحُ الدَّمَ عَنُ وَجُهِهِ وَيَقُولُ: اللهُمَّ وَاللهُمَّ اللهُمُونَ.

790 - حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ عَتَادَةً عَنُ عُقُبَةً بُنِ عَبُدِ الْغَافِرِ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ آئَ آبِ كُنتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَابٍ قَالَ فَإِنَّى لَمُ آعُمَلُ حَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مِثُ فَاكُوا عَنْرَابٍ قَالَ فَإِنَّى لَمُ آعُمَلُ حَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مِثُ فَاكُوا عَمْرَ أَعُمَلُ حَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مِثُ فَاكُوا عَمْرَ أَنَى لَمُ آعُمَلُ حَيْرًا قَطُ فَإِذَا مِثُ فَاكُو عَلَى اللَّهُ عَزَّو حَلَّ فَقَالَ مَعَادًا مَعَلَكُ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ وَقَالَ مَعَادِدٌ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

آ آ آ - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدُّنَا آبُو عُوانَةَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ رِبَّعِي بِنِ حِرَاشٍ قَالَ عَلَيْ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ رِبَّعِي بِنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ لِحُدَّيْفَةَ آلَا تُحَدِّنُنَا مَاسَمِعْتُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّي صَلَّمَ السَّعِقُ الْحَيْوةِ اللَّهُ عَظَيلُ النَّهُ عَلَيْهُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ اللَّهِ اللَّهُ عَظِيمٌ فَخُذُوهَا فَاطُحَنُوهَا فَاطُحَنُوهَا فَاطُحَنُوهَا فَذَرُونِي فِي الْهِمْ فِي يَوْم حَارٍ اَوْرَاح فَجَمَعَهُ فَذَرُونِي فِي الْهِمْ فِي يَوْم حَارٍ اَوْرَاح فَجَمَعَةً فَذَرُونِي فِي الْهِمْ فِي يَوْم حَارٍ اَوْرَاح فَجَمَعَةً

ار محسوس کیا۔ آپ علی نے فرمایا تم دونوں صحیح پڑھتے ہو۔اختلاف نہ کرو 'جولوگ تم سے پہلے تھے۔انہوں نے اختلاف کیا تھا 'اس وجہ سے وہ ہلاک ہوگئے۔

۲۹۳ ۔ عمر بن حفص 'اعمش 'شقیق نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ علیات بن مسعودر ضی اللہ عند فرماتے سے 'اس وقت بھی رسول اللہ علیات کود کھ رہا ہوں جو انبیاء سابقین کے ایک نبی کی کیفیت بیان فرمار ہم میں کہ ان کی قوم نے ان کومارا اور خون آلود کردیا 'وہ اپنے چرہ سے خون پو نجھتے جاتے اے خدا 'میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ میری قدر ومنز لت سے واقف نہیں ہیں۔

۱۹۵۸۔ ابوولید 'ابوعوانہ 'عقبہ نے بیان کیا کہ حضرت ابوسعید خدر گا نے رسول اللہ علی ہے سے روایت کی 'ایک خض تم سے پہلے تھا جس کواللہ تعالی نے بہت مال عطا کیا تھا جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا 'میں تمہارا کس فتم کا باپ تھا ' انہوں نے کہا تو (ہمارا) اچھا باپ تھا 'پھر اس نے کہا (تو اچھا میری وصیت پر عمل کرنا) میں نے بھی کوئی نیکی نہیں کی ہے تو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور جلا کر پیس ڈالٹاس کے بعد مجھے تیز ہوا چلنے والے دن دریا میں ڈال دینا 'چنانچہ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے موافق اس طرح کیا۔ خداے بزرگ و بر ترنے اس کے ذرات کو جمع کر کے دریا فت کیا کہ مجھے اس حرکت پر کس چیز نے آمادہ کیا اس فی طرف کیا 'تیرے خوف نے 'پس اللہ تعالی نے اس کو اپنی رحمت میں لے لیا۔

1947۔ مسدد 'ابو عوانہ 'عبدالملک 'ربعی بن حراش سے بیان کرتے ہیں کہ عقبہ نے حضرت خذیفہ سے کہا آپ ہم سے وہ باتیں کیوں نہیں کرتے جورسول اللہ علی ہے ہیں آپ نے سن ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ علی کو موت آئی میں نے آپ علی کو یہ فرماتے ہوئے سٹا کہ ایک شخص کو موت آئی جب اس کو زندگی کی کچھ امید نہ رہی تو اس نے ایٹ گھر والوں سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤل تو میرے واسطے بہت می لکڑیاں جم کر کے آگ روشن کر نااور اس کے اندر مجھے ڈال دینا یہاں تک کہ جب آگ میرے گوشت کو کھالے اور میری ہڈیوں تک پہنچ جائے تو جب آگ میرے گوشت کو کھالے اور میری ہڈیوں تک پہنچ جائے تو تم ان ہڈیوں کو لے کر پیس ڈالن پھر مجھے (لیعنی میری پسی ہوئی ہڈیوں

اللهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ مِنُ خَشُيَتِكَ فَغَفَرَلَهُ قَالَ عَقَبَةُ وَآنَا سَمِعُتُهُ يَقُولُ .

٦٩٧ حَدَّثَنَا مُوسى حَدَّثَنَا أَبُّوُ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ وَقَالَ فِي يَوْمٍ راحٍ .

194 - حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْرِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ حَدُّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدَ اللهِ بُنِ عَبُدَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا آتَيُتَ مُعُسِرًا يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا آتَيُتَ مُعُسِرًا فَتَحَاوَزُعَنُهُ لَعَلَّ الله آنُ يَتَجَا وَزَعَنَا قَالَ فَلَقِى الله فَتَجَا وَزَعَنَا قَالَ فَلَقِى الله فَتَحَا وَزَعَنَا قَالَ فَلَقِى الله فَتَحَا وَزَعَنَا قَالَ فَلَقِى الله فَتَحَا وَزَعَنَا قَالَ فَلَقِى .

٦٩٩ حَدَّنَنَى عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ خُمَيُدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلَّ يُسُرِفُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلَّ يُسُرِفُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلَّ يُسُرِفُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ وَاللهِ اللهُ اللهُ الرَّيْحِ فَوَاللهِ لَئِنُ قَدَرَ عَلَى رَبِّى لَيْعَذِيبَيْ عَذَابًا الرِّيْحِ فَوَاللهِ لَئِنُ قَدَرَ عَلَى رَبِّى لَيْعَذِيبِينِي عَذَابًا اللهُ عَلَى مَا صَنعَتُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا صَنعَتَ قَالَ اللهُ ا

٧٠٠ حَدَّئَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسُمَاءَ
 حَدَّئَنَا جُويرِيَةُ بْنُ اَسُمَاءَ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ
 اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عُذِبَّتِ امْرأةٌ فِى

کو) کسی گرم یا (بید کہا) کسی تیز ہوا چلنے والے دن دریا میں ڈال دینا (چنا نچہ ایبا ہی کیا گیا) پھر اللہ تعالی نے اس کو جمع کر کے فرمایا کہ تو نے (ایبا) کیوں کیا؟)اس نے عرض کیا' تیرے خوف سے' بس خدا تعالی نے اس کو بخش دیا۔

۲۹۷۔ موسی ابوعوانہ 'عبدالملک 'ابن شہاب سے روایت ہے کہ اس شخص ( مذکورہ بالا ) نے کہا 'تیز ہوا چلنے والے دن میں ( میر ی پسی ہو ئی بڈیوں کو دریا میں ڈال دینا )۔

۱۹۸ عبدالعزیز 'ابراہیم 'ابن شہاب 'عبیداللہ 'حضرت ابوہریہ و من اللہ علیہ کے در مایا کہ رضی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دے دیا کر تا تھا اور اپنے غلام سے کبد دیا کر تا تھا کہ جب تو (تقاضا کیلئے) کسی تنگ دست کے پاس جائے تو اس سے در گزر کرے۔ آپ علیہ نے نے فرمایا پھر وہ (مرنے کے بعد) خدا تعالی سے ملا، تو خدا نے اس سے در گزر فرمایا۔

199۔ عبداللہ ، ہشام ، معمر ، زہری حید ، ابوہر رہ وضی اللہ عنہ رسول اللہ عنی ہے دوایت کرتے ہیں۔ آپ عنی ہے فرمایا کہ ایک محص بہت گناہ کیا کر تا تھاجب اس کے مرنے کا وقت آیا تواس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر ہیں ڈالنا اس کے بعد مجھے (یعنی میری راکھ) ہوا میں اڑا دینا کیوں کہ خدا ک قتم ااگر خدا تعالی مجھے پر قابوپالے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گاجو اس نے کسی کونہ دیا ہوگا ، چنا نچہ وہ جب وہ مرگیا تواس کے ساتھ (اس کی وست کے موافق) ایسا ہی کیا گیا ، پس خدا تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ اس شخص کے جس قدر ذرات تجھ میں ہیں جمع کر ، زمین نے جمع کر دیئے اس دیے ، کیدم وہ شخص صحیح سالم کھڑا ہو گیا ، خدا تعالی نے فرمایا تھے اس در کرت ) پرجو تونے کی کس چیز نے براھیختہ کیا؟ اس نے عرض کیا ، پروردگار تیرے خوف نے ، پس خدا تعالی نے اس کو بخش دیا۔

• • • - عبداللہ جو ریہ 'نافع' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علیاتہ نے فرمایا کہ ایک عورت پرایک بلی کی وجہ سے عذاب کیا گیا'اس نے بلی کو ہا ندھ رکھا تھا(اور کھانایانی نہ دیتی تھی) یہاں تک کہ دہ مرگئ پس ای وجہ سے وہ

هِرَّةٍ سَجَنَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ فَدَخَلَتُ فِى النَّارِ لَاهِىَ اَطُعَمَتُهَا وَلَا سَقَتُهَا اِذُ حَبَسَتُهَا وَلَا هِىَ تَرَكَتُهَا تَأْكُلُ مِنُ خِشَاشِ الْأَرْضِ.

٧٠١ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بَنُ يُونُسَ عَنُ زُهُيُرٍ حَدَّنَنَا اَبُو حَدَّنَنَا مَنُصُورٌ عَنُ رِبُعِي بُنِ حِرَاشٍ حَدَّنَنَا اَبُو مَسُعُودٍ عُقُبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا اَدُرَكَ النَّاسُ مِنُ كَلامِ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمُ تَسُتَجِيُ فَافْعَلُ مَاشِئْتَ .

٧٠٢ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَّنْصُورٍ
 قَالَ سَمِعُتُ رِبُعِيَّ بُنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنُ آبِيُ
 مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمُ
 مِمَّا اَدَرَكَ النَّاسُ مِنُ كَلامِ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمُ
 مَسْتَحى فَاصُنَعُ مَاشِئْتَ.

٧٠٣ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ اَخْبَرَنَى سَالِمٌ اَنَّ ابُنَ عُمَرَ" حَدَّنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عُمَرَ" حَدَّنَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَنْمَا رَجُلِّ يَحُرُّإِزَارَةً مِنَ النَّحْيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ يَنْمَا رَجُلِّ يَحُرُّإِزَارَةً مِنَ النَّحْيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَحَلَّحُلُ فِي الْأَرْضِ اللَّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَابَعَةً فَهُوَ يَتَحَلَّحُلُ فِي الْأَرْضِ اللَّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَابَعَةً عَبُدُ الرَّحْنَ بُنُ خَالِدٍ عنِ الزَّهُرِيِّ.

٧٠٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنا وُهَيُبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ السَّمَاعِيلَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَحُنُ اللاَّحِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيُدَكُلِ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنُ قَبُلِنَا وَالْكِتَابَ مِنُ قَبُلِنَا وَالْكِتَابَ مِنُ عَبُلِنَا وَالْكِتَابَ مِنُ اللهُ وَالْكِتَابَ مِنْ عَبُلِنَا وَالْكِتَابَ مِنْ عَبُلِنَا وَالْكِتَابِ مِنْ مَعُدِهِمُ فَهَذَا الْيَوْمُ اللّذِي الْحَتَلَفُوا فَيْهِ فَعَذَا الْيَوْمُ اللّذِي الْحَتَلَفُوا فَيْكِ فَعَلَى كُلِ فَيْ فَعَدًا لِلنَّصَارِي عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَعُسِلُ رَاسَةً مُسُلِمٍ فِي كُلِ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَعُسِلُ رَاسَةً مَنْ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللهُ مَا اللهُ 
٧٠٥\_ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو

عورت دوزخ میں گئی 'نہ اس نے بلی کو کھلایااور نہ ہی اس کو پانی دیااور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ حشر اِت الارض ( یعنی چوہے ' چڑیاں وغیر ہ) کھالے۔

ا • 2 ۔ احمد از ہیر ' منصور 'ربعی بن حراش ' حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے جن کو عقبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ' کلمات نبوت (۱) میں سے جولوگوں نے پایا ہے ' یہ جملہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ماشنت ۔ یعنی جب تم کو حیانہ رہے ' توجو جا ہے کر ڈال ۔

۲۰۷- آدم 'شعبہ ' منصور نے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ربعی بن حراش کو ابو مسعود سے یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا (اگلی) نبوت کے کلمات میں سے جو لوگوں نے پایا ہے ' یہ جملہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیانہ رہے تو جو جا ہے کرڈال۔

سن کے بشر 'عبیداللہ 'یونس 'زہری 'سالم 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنائی نے فرمایا کہ ایک هخص اپنی ازار تکبر سے لئکائے ہوئے جارہاتھا کہ زمین میں دھنس کیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا 'عبدالرحمٰن بن خالد نے زہری سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

الم الحد موسی ، وہیب ، ابن طاؤس ، طاؤس ، حضرت الوہر رہ ہے ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہم (ظہور کے اعتبار سے سب سے ) پچھلے ہیں ، لیکن قیامت کے روز (مرتبہ میں) سب سے سبقت لے جانے والے میں برخواس کے کوئی بات نہیں کہ اور امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ہمیں اس کے بعد دی گئی پھریہ دن جعہ کا) وہ دن ہے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا 'اس سے کل والا دن ( یعنی سنچر ) یہود کیلئے مقرر ہوا اور پرسوں والا دن ( یعنی اتوار ) نصار کیا جہم مسلمان پر سات دنوں میں ایک دن مقرر کیا گیاہے جس میں وہ اپناسر اور بدن دھولے۔

۵۰۵ ۔ آدم 'شعبہ 'عمروبیان کرتے ہیں کہ سعید بن میتب کہتے ہیں

(۱) یعنی وہ بات جس پر تمام انبیاء متفق رہے ہیں۔

بُنُ مُرَّةَ سَمِعُتُ سَعِيدً بُنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِي سُفُيَانَ الْمَدِيْنَةَ اخَرَقَدُمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَاخُرَجَ كُبَّةً مِّنُ شَعَرِ فَقَالَ: مَاكُنتُ آرَى آنَّ آحَدًا يَفُعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَآنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَيَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعْرِ، تَابَعَهُ غُندُرٌ عَنُ شُعْبَةً.

٣٥٤ بَابِ الْمَنَاقِبِ وَقَوُلِ اللّهِ تَعَالَى يَالَيْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمُ مِّنُ ذَكْرِ وَّأَنشَى وَجَعَلُنْكُمُ مِّنُ ذَكْرِ وَّأَنشَى وَجَعَلُنْكُمُ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُولَ إِلَّ اللّهَ اكْرَمَكُمُ عِنْدَاللّهِ اتْقَكْمُ وَقَوْلِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ اللّهَ الّذِي تَسَائَلُونَ بِهِ وَالْاَرُحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا وَمَا يُنهى عَنُ دَعُوى كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا وَمَا يُنهى عَنُ دَعُوى الْحَاهِلِيَّةِ ' الشَّعُوبُ: النَّسَبُ البَعِيْدُ وَالْقَبَائِلُ دُونَ ذلِكَ .

٧٠٦ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيُدِ الْكَاهِلِيُّ حَدَّنَنَا الْكَاهِلِيُّ حَدِّنَنَا الْمُو بَكْرٍ عَنُ آبِي خُصَيْنٍ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَجَعَلَنْكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعُطُونُ.

٧٠٧ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّئَنَا يَحْيَى لَلْ مَعِيدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّئَنِي سَعِيدُ بُنُ ابِي هُرَيُرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: ابِي هُرَيُرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قِيلُ يَارَسُولَ اللهِ مَنُ اكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اتَقَاهُمُ قَالُ اللهِ مَنُ الْكُرَمُ النَّاسِ قَالَ اتَقَاهُمُ قَالُ اللهِ مَنُ هَذَا نَسُأَلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيً

٧٠٨\_ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ

کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان جب آخری مرتبہ مدینہ منورہ آئے تو ہمارے سامنے خطبہ پڑھااور ایک مصنوعی بالوں کا کچھا نکالا اور یہ کہا میں نہ سمجھتا تھا کہ بجزیہود کے کوئی ایبا کرتا ہوگا اوریقینا رسالت آب علیہ نے اس کانام زور رکھاہے 'یعنی بالوں میں جوڑ ملانے کو زور (جموث) فرمایاہے 'غندر نے شعبہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ٣٥٣- بزرگ اور فخرکی با توں کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایاایها الناس انا حلقنا کم من ذکر و انثی و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم اور اس کا ارشاد ہے و اتقو الله الذی تساء لون به والا رحام ان الله کان علیکم رقیبا اور جا لمیت کے دعوی سے کیا چیز منع ہے 'شعوب کے معنی دور کا نب ہیں۔ اور قبائل کے معنی اس سے نزدیک کا نسب ہیں۔

۲۰۷ فالد 'ابو بحر 'ابو حسین سعید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا کی تفییر میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا 'شعوب کے معنی بڑے قبیلوں کے اور قبائل کے معنی (چھوٹے چھوٹے) بطن کے ہیں۔

2+2- محمد ' یجی ' عبیدالله ' سعید ' ابو سعید ' حضرت ابو ہر رہ رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول الله عنیات دریافت کیا گیا کہ یارسول الله! سب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ الله تعالیٰ سے ڈرتا ہو ' صحابہ نے عرض کیا ہم یہ دریافت نہیں کرتے ' فرمایا تو یوسف الله کے نبی (سب سے زیادہ بزرگ ہیں)

۵۰۸ قیس عبدالواحد ، کلیب بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے زینب

لے اےلوگو!ہم نے تم کوایک مر دادرایک عورت سے پیدا کیااور تم کو فخلف قبائل اور مخلف خاندان بنایا، تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو،اللّٰد کے نزدیک تم سب میں بڑاشریف وہی ہے جو سب سے زیاد ہ پر ہیز گار ہے۔

الُوَحِدِ حَدَّثَنَا كَلِيُبُ بُنُ وَآثِلِ قَالَ حَدَّثَتَنَىٰ رَبِيْبَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ زَيْنَبُ ابْنَةِ آبِيُ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا اَرَآیُتَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اكانَ مِنُ مُضَرٍ قَالَتُ فَمِمَّنُ كَانَ إلَّا مِنُ مُضَرِ مِنُ بَنِيُ النَّضُرِ بُنِ كِنَانَةَ.

٧٠٩ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كُلَيُبٌ حَدَّثَنَا كَلَيُبٌ حَدَّثَنِي رَبِيبَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظُنُّهَا زَيْنَبُ قَالَتُ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّآءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقُلْتُ لَهَا اَحِيرِيْنِي النَّبِيَّ وَالْحَنْتَمِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّنُ كَانَ مِنُ مُضَرٍ كَانَ مِنُ وَلَلِهِ النَّضُرِ بُن كَنَانَة.

١٠٠ حَدَّنَى اِسْحَاقَ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَمْ اَبِي هُرَيْرَةَ جَرِيْرٌ عَنْ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَجدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمُ فِي وَسَلّمَ قَالَ تَجدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْاسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْاسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا وَتَجدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هذَا الشَّانِ اَشَدَّهُمُ لَهُ كَرَاهِيةً وَتَجدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجُهينِ الَّذِي كَرَاهِيةً وَتَجدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجُهينِ الَّذِي الذِي عَنْ هُولًا عِوجُهٍ .

٧١٧ حَدَّنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَغِيدٍ حَدَّنَا الْمُغِيرَةُ عَنُ اَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِي هذا الشَّانِ مُسُلِمُهُمُ تَبَعٌ لِكَافِرِ هِمُ تَبَعٌ لِكَافِرِ هِمُ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمُ النَّاسِ فِي الْاسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا تَحِدُونَ مِنْ حَيْرِ النَّاسِ

بنت افی سلمہ رہیمہ دسالت مآب علی نے بیان کیا کہ میں نے ان سے دریافت کیا تھا گیا ہے معز کے سے دریافت کیا تھا گیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم علی معز کے قبیلہ میں سے ؟انہوں نے کہاہاں! قبیلہ معز میں سے ؟انہوں نے کہاہاں! قبیلہ معز میں سے تھے جو نفر بن کنانہ کی اولاد سے ہے۔

9-2- موسی عبدالواحد کلیب بیان کرتے ہیں کہ جھ سے رسول اللہ علیہ کی رہید نے کہااور میر اخیال ہے کہ انکانام زینب تھاوہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے دباء طلع تقیر اور مزفت (۱) کے استعال سے منع فرمایا ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتلا یے کہ نبی کریم علیہ مفز (قبیلہ) میں سے تھے (یا کسی اور قبیلہ سے) انہوں نے جو اسر یا کہ آپ مفز ،ی (کے قبیلہ) میں سے تھے جو نفر بن کنانہ کی اولاد سے ہے۔

• اک۔ الحق 'جریر ' عمارہ ' ابوزرعہ ' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کان کی مانند (مختلف الطبائع) پاؤ گے 'ان میں سے جو جاہلیت کے زمانہ میں اچھے تھے۔ وہ اسلام ( کے زمانہ ) میں بھی اچھے ہیں ' بشر طیکہ وہ دین کاعلم حاصل کریں اور تم سب سے زیادہ اچھا اسلام میں اس کو پاؤ گئے جو سب سے زیادہ اچھا اسلام میں اس کو پاؤ گئے جو ان لوگوں کے پاس ایک منہ سے آتا ہو اور ان رمنافق) کو پاؤ گئے جو ان لوگوں کے پاس ایک منہ سے آتا ہو اور ان کے پاس دوسرے منہ سے جاتا ہو۔

ااک قتید 'مغیرہ 'ابوزناد 'اعرج 'حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا 'اس کام میں لوگ قریش کے تابع ہیں 'ان کا مسلمان ان کے مسلمان کے تابع ہے اور ان کا کافران کے کافر کے تابع ہے اور اوگ کافوں کی مانند مختلف طبائع کے ہیں ان میں سے جو جاہلیت کے زمانہ میں بہتر تھے وہ اسلام کے زمانہ میں بھی بہتر ہیں 'بشر طیکہ وہ دین کا علم حاصل کرلیں اسلام کے زمانہ میں بھی بہتر ہیں 'بشر طیکہ وہ دین کا علم حاصل کرلیں ، ثم سب سے اچھااس محض کو پاؤ محے جو اسلام کا سب سے برداد شمن

(۱) یہ چاروں شراب کے برتن تھے جن میں اہل عرب شراب بنایااور پیا کرتے تھے ،انکی وضع کچھے ایسی تھی کہ شر اب ان میں جلد تیار ہو جایا کرتی تھی،جب شراب کی ممانعت نازل ہوئی تواحتیاطاان برتنوں کے استعمال سے بھی کچھ عرصہ کیلئے روک دیا گیا۔

اَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِهِذَا الشَّانِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ . • ٣٥٥ نَاب \_

حدَّنَى عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ طَاؤُسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَى عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ طَاؤُسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِيهِ الْقُرُبِي قَالَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِيهِ الْقُرُبِي قَالَ مَعَيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قُرُبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ فَقَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنَّ مِنُ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةٌ فَيْنِي وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنَّ مِنُ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةٌ فَنَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا عَلُهُ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا عَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا مَنُ هَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَا اللهُ الْوَبِرِ عِنُدَ أَصُولِ الْوَبَرِ عِنُدَ أُصُولِ الْوَبَلِ وَالْبَقَرِ فِي رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ.

٧١٤ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الزُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنِي آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الزَّهُ مِن اللَّهُ عَنهُ قَالَ الرَّحُمٰنِ آلَّ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسَلَّمَ يَقُولُ الْفَخُرُ وَالْخُيكَآءَ فِي الْفَدَّادِينَ آهُلِ الْوَبَرِ وَالسَّينَةُ فِي آهُلِ الْغَنَمِ وَالْإِيمَانُ يَمَان وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ سُمِيّتِ الْيَمَنُ لِآنَهَا عَنُ يَمَان لِآنَهَا عَنُ يَمَان الْكَعْبَةِ وَالشَّامَ لِآنَهَا عَن يَسَارِ الْكُعْبَةِ الْمَسْرَةُ وَالْيَدُ الْيُسُرِي الشَّومِيُ الْمَشَامَةُ الْمُسْرَى الشَّومِيُ وَالْمَدَ الْيُسُرِي الشَّومِيُ وَالْمَدَ الْيُسَرِي الشَّومِيُ وَالْمَدَ الْيُسُرِي الشَّومِيُ وَالْمَدَ الْيُسَرِي الشَّومِيُ وَالْمَدَ الْيُسُرِي الشَّومِيُ الْمَامِدُ الْاَيْسَرِي النَّومَةُ وَالْمَدُ الْيُسُرِي الشَّومِيُ وَالْمَالَمُ الْاَيْسَرِ الْكَعْبَةِ وَالْمَامُ الْاَيْسَرَ الْاَيْسَرَةُ الْاَيْسَرَى الشَّومِيُ وَالْمَامُ الْاَيْسَرَى الْاَيْسَرَى الْمَشَامَةُ الْمَيْسَرَةُ وَالْمَدُ الْيُسَرِي الْمَامِيْ الْمَامِيْ الْمُعْرِقِيقِ وَالسَّامِ الْمَثَامِ الْمَامِي الْمُشَامِةُ الْمَامِدُ الْمُنْسَرَةُ الْمُعْمِدِ الْمَامُ الْمُرْدِي الْمُشَامِةُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُ الْمُؤْمِلُي الْمُسَامِةُ الْمُسَامِةُ الْمُعْمِدِ الْمُؤْمِلُ وَالْمَامُ الْمُقَامِدُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِدِ الْمُؤْمِلُ الْمَامُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِدِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُعْمِدِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ لُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

٣٥٦ بَابِ مَنَاقِبُ قُرَيُش.

٥ - ٧١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ
 الزُّهُرِيِّ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعَمٍ

تھا(۱)اور پھراسلام میں داخل ہو گیا۔

باب۵۵سواس باب میں کوئی سرخی نہیں ہے۔

211\_مسدد علی شعبه عبدالملک طاؤس بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما سے الاالمودة فی القربی کی تفییر میں منقول ہے وہ فرماتے منے کہ سعید بن جبیز رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قربی قربی سے محمد علی کی قرابت مراد ہے 'انہوں نے بیان کیا کہ قریش میں کوئی بطن ایسانہ تھا جس سے رسول اللہ علی کی قرابت نہ ہو 'اسی کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور این در میان میں قرابت کالحاظ رکھو۔

اللہ علی 'سفیان 'اسلحیل' قیس' حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ عظیات سے سنا کہ اسی طرف بعنی مشرق کی طرف سے فتنے انھیں گے 'ظلم اور سنگدلی شتر بانوں میں ہے ' ظلم اور سنگدلی شتر بانوں میں ہے ' بعنی اونی خیموں والوں کے ہاں اونٹ اور گائے کی د موں کے پاس ' بعنی ربعہ اور مصرکے قبیلہ ہیں ہے۔

۱۵۰ - ابوالیمان ، شعیب ، زہری ، ابوسلمہ ، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ عقصہ کو یہ فراتے سٹاکہ فخر و تکبر شتر بانوں یعنی اونی خیموں میں رہنے والوں میں ہے اور سکون بکری والوں میں ہے ایمان یمانی ہے اور حکمت بھی یمانی ، یمن کانام اس وجہ سے یمن رکھا گیا کہ وہ کعبہ کرمہ سے داہنی جانب ہے اور شام کانام اس وجہ سے شام رکھا گیا کہ وہ کعبہ کرمہ سے بائیں جانب ہو بائیں جانب کو بائیں جانب کو بائیں جانب کو الید الشومی کہتے ہیں اور بائیں جانب کو اللہ الشومی کہتے ہیں اور بائیں جانب کو اللہ الشومی کہتے ہیں اور بائیں جانب کو اللہ الشام کہاجاتا ہے۔

باب۳۵۶ قریش کی خوبیوں کابیان۔

۵۱۷۔ ابوالیمان 'شعیب' زہری 'محمد بن جبیر بن مطعم رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی الله عنه کویہ خبر پینجی اور اس

<sup>(</sup>۱) لیعنی جو شخص کفر کی حالت میں اسلام کا سخت مخالف ہو تاہے، وہی اسلام لانے کے بعد اسلام کادوست بن جاتاہے۔

يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَةً فِي وَفُدٍ مِّنُ قُرَيْشِ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمُرٍ و ابُنِ الْعَاصِ يُحَدِّئُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِّنَ قَحُطَانَ فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَٱثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَاهُلُهُ ثُمَّ قَالَ ۚ اَمَّا بَعُدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي اَلَّ رِجَالًا مِّنْكُمُ يَتَحَدَّثُوُنَ اَحَادِيُثَ لَيُسَتُ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا تُؤتَرُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأُولَٰفِكَ جُهَّالُكُمُ فَايَّاكُمُ وَالْاَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ اَهُلَهَا فَانِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشِ لَايُعَادِيُهِمُ اَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا اَقَامُوا الدِّيْنَ. ٧١٦\_ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعُتُ آبِيٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَايَزَالُ هَٰذَا الْأَمُرُ فِي قُرَيْشِ مَّابَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ . ٧١٧\_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيّبِ عَنْ جُبَيْرٍ بُنِ مُطُعَمٍ قَالَ مَشَّيْتُ أَنَا وَعُثُمَانٌ بُنُ عَفَّانِ فَقَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ اَعُطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَ كُتَنَا وَإِنَّمَا نَحُنُ وَهُمُ مِّنُكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُوْهَاشِم وَبَنُوالمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَقَالَ اللَّيُثُ حَدَّثَنِيُ ٱبُو الْاَسُودِ مُحَمَّدٌ عَنُ عُرُوَّةً بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أَنَاسٍ مِّنُ بَنِيُ زُهُرَةً اِلِّي عَآئِشَةً وَكَانَتُ اَرَقَّ شَيْءٍ عَلَيْهِمُ لِقَرَابَتِهِمُ مِّنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ .

٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ سَعُدٍ حِ قَالَ يَعُقُوبُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ آبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ هُرُمُزِ الْأَعْرَجِ

وقت محمد بن جبیر قریش کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس سے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ قبطان (کے قبیلہ) میں سے کوئی بادشاہ ہوگا کہ حضرت معاویہ غضبناک ہو کر کھڑے ہوگئ 'چر خداتعالیٰ کی تعریف کی جیسی کہ اس کے لائق ہے کھڑے ہو گئے اس کے لائق ہے اس کے بعد فرمایا مجھے یہ خبر مہبی ہے کہ تم میں سے پچھ لوگ ایسی با تیس کرتے ہیں 'جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں اور نہ رسول اللہ علیقہ سے منقول ہیں ' یہی لوگ تمہارے جہاں ہیں خبر دار! تم گر اہ کن خیال پیدانہ کرو ' میں نے رسول اللہ علیقہ سے سنا ہے ' آپ علیقہ فرماتے تھے کہ خلافت قریش میں رہے گی ' جب تک وہ دین کو درست رکھیں گے 'جو شخص بھی ان سے دشنی کرے گا 'خداتعالیٰ درست رکھیں گے 'جو شخص بھی ان سے دشنی کرے گا 'خداتعالیٰ اس کواو ندھے منہ گرادے گا۔

۱۷۷- ابوولید 'عاصم محمد 'حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا میں نے رسول الله علیہ سے سا'جب تک قریش میں دو آدمی بھی دیندار باقی رہیں گے 'اس وقت تک بیہ امر لیعنی خلافت بھی قریش میں رہے گی۔

212- یکی الیت عقیل ابن شہاب ابن میتب احضرت جبیرین معظم سے بیان کرتے بین انہوں نے کہا کہ میں اور عثان بن عفان رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر حضرت عثان نے مطلب کو مال عطا کیا اور ہمیں نہ دیا۔ حالا نکہ آپ علیہ کے نزدیک مطلب کو مال عطا کیا اور ہمیں نہ دیا۔ حالا نکہ آپ علیہ کے نزدیک ہم اور وہ ایک درجہ میں بین تو آپ علیہ نے فرمایا کہ صرف بی ہاشم اور بی مطلب ایک بین اور لیٹ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابوالا سود یعنی محمد نے عروہ بن زبیر سے نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے ابوالا سود سے کے معظم کے عبداللہ بن زبیر (قبیلہ) زہرہ کے چند آدمیوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کے اور حضرت عائشہ ان لوگوں کے ساتھ خواجہ کے بیش آتی تھیں اس لئے کہ وہ حضورا کرم علیہ کے ساتھ نہایت زمی سے پیش آتی تھیں اس لئے کہ وہ حضورا کرم علیہ کے ساتھ نہایت دار تھے۔

۱۵۷ ـ ابولغیم 'سفیان 'سعد (دوسری سند) یعقوب بن ابراہیم 'اپنے والد سے 'عبدالرحمٰن بن ہر مز الا عرج ' حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ

عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قُرَيُشٌ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَهُ وَمُزَيْنَةُ وَاَسُلَمُ وَاَشْحَعُ وَغِفَارُ مَوَالِيّ لَيْسَ لَهُمُ مَّوُلًى دُونَ اللّهِ وَرَسُولِهِ.

٧١٩\_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو الْإَسُودِ عَنُ عُرُوَّةَ ابُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ اَحَبُّ الْبَشَرَ اِلِّي عَآئِشَةَ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَٱبِيُ بَكْرِ وَكَانَ ٱبْرَّ النَّاسِ بِهَا وَكَانَتُ لَاتُّمُسِكُ شَيْئًا مِّمًّا جَآءَ هَا مِنُ رِّزُقِ اللَّهِ إِلَّا تَصَدَّقَتُ فَقَالَ ابْنُ الزُّبِيْرِ يَنْبَغِيُ أَنُ يُؤُخِذَ عَلَى يَدَيُهَا فَقَالَتُ أَيُؤُخَذُ عَلَى يَدَى ؟ عَلَى نَذُرٌ إِنُ كَلَّمَتُهُ فَاسْتَشُفَعَ إِلَيْهَا بِرِجَالِ مِّنُ قُرَيُشِ وَبِاَخُوَالِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً فَامُتَنَعَتُ فَقَالَ لَهُ الزَّهُرِيُّونَ: ٱخُوالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْهُمٌ عَبُدُالرَّحُمْنِ ابُنُ الْأَسُودِ بُنِ عَبُدِ يَغُوثَ وَالْمِسُورُ بُنُ مَخُرَمَةَ إِذَا اسْتَأْذَنَّا فَاقْتَحَمَ الْحِجَابَ فَفَعَلَ فَأَرُسَلَ اِلَّيْهَا بِعَشُرِ رِقَابِ فَأَعُتَقَّهُمُ ثُمَّ لَمُ تَزَلُ تَعْتَقَهُمُ حَتَّى بَلَغَتُ أَرْبَعِينَ فَقَالَتُ وَدِدُتُّ أَنَّى جَعَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلًا أَعُمَلُهُ فَافْرَعَ.

٣٥٧ بَاب نُزِلَ الْقُرُانُ بِلِسَانِ قُرَيُشٍ. ٧٢٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبْدِاللهِ حَدَّنَنَا الْبَرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آنَسُ آنَّ الرَّبَيْرِ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ الْرَّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الْحَارِثِ وَسَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الْحَارِثِ بَنَ الْعَاصِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الْحَارِثِ بَنَ الْعَاصِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الْحَارِثِ بَنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهُ الْقِي الْمُصَاحِفِ وَقَالَ عَمْمَانُ لِلرَّهُ طِ الْقَرُشِيْنَ النَّلالَةَ: إِذَا الْحَتَلَفُتُمُ وَلَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرُانِ النَّلَالُةَ وَذَا الْحَتَلَفُتُمُ الْقُرُانِ فَي شَيْءٍ مِنَ الْقُرُانِ النَّالِيَ فَي شَيْءٍ مِنَ الْقُرُانِ

قریش 'انصاراور قبائل جہینہ 'مزینہ 'اسلم 'اشجع 'وغفار کا بجزاللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کے کوئی دوست نہیں ہے۔

219 عبدالله 'ليف' ابوالاسود' عروه بن زبير بيان كرتے بيل كه عبدالله بن زبير ' حضرت عائشہ كے نزديك رسول الله علي اور حضرت ابو بکڑے بعد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے اور وہ حضرت عائشہ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ کی عادت تھی الله تعالی کے دیئے ہوئے میں سے جس قدران کے پاس آتا تھاوہ اس کواندوختہ نہ کرتی تھیں عبداللہ بن زبیر نے کہاان کے ہاتھوں کو روک دینا چاہئے حضرت عائشہ نے فرمایا کیا میرے ہاتھوں کورو کتاہے اور نذر مان لی کہ میں اس سے مجھی کلام نہ کروں می تو انہوں نے قریش کے چند لوگوں سے خاص کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالیوں سے سفارش کرائی کیکن انہوں نے نہیں مانا تو این زبیر ے زہریوں نے جو آنخضرت علیہ کے نہالی قرابت دار تھے ان ہی . میں عبدالر حمٰن بن الاسود بن عبد بعوث اور مسعود بن مخرمه بھی تھے؛ کہاکہ جب ہم عائشہ کے یہاں جانے کی اجازت طلب کرین توتم یردہ کے اندر چلے جانا' پھر ہم ان سے تمہاری صفائی کرا دیں گے' چنانچہ ابن زبیر نے ایسابی کیا اور حضرت عائشہ کے پاس دس غلام بجيع توعائش في از اد كردياادر مسلسل غلام آزاد كرتي ربي حتى كَهُ عِلِيس تك ان كى تعداد چنج كُنُ اور فرماياكه ميس حامتى تقى كَه اين فتم کے بعد کوئی ایس بات کروں کہ اس فتم سے باہر ہو جاؤں۔ باب، سه سه قریش کی زبان میں قرآن مجید کے نزول کابیان۔ ٢٠ ـ عبد العزيز 'ابراجيم 'ابن شهاب ' حضرت انس رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے زید بن فابت اور عبدالله بن زبير اور سعيد بن عاص اور عبدالرحل بن حارث بن بشام کوبلایا ، پھران لوگوں نے قر آن مصحفوں میں لکھااور حضرت عثان نے قرایش کے تین آدمیوں سے کہد دیا تھاکہ جب تم لوگوں سے اور زید بن ثابت سے قرآن کے کسی مقام پر اختلاف واقع ہو تواس کو قریش کی زبان میں لکھنا 'اس لئے کہ قرآن قریش کی

فَاكُتُبُونُهُ بِلِسَانِ قُرَيُسٍ فَاِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمُ فَعَلُوا ذَلِكَ .

٣٥٨ بَاب نِسُبَةُ الْيَمَنِ اللَّى اِسُمَاعِيُلَ مِنْهُمُ اَسُلَمُ بُنُ اَفُطَى بُنِ حَارِثَةَ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَامِرٍ مِّنُ خُزَاعَةَ .

٧٢١ حُدِّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُيٰي عَنُ يَزِيُدَ بُنِ آبِي عُبَيُدٍ حَدَّنَنَا سَلَمَةُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مَنُ اَسُلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ فَقَالَ ارُمُوابَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ آبَاكُمُ كَانَ رَامِيًا وَآنَا مَعَ بَنِي فُلَانِ لِاَحْدِ الْفَرِيقَيْنِ فَامُسَكُوا بِآيدِ مَعَ بَنِي فُلانِ قَالَ مَالَّهُمُ قَالُوا وَكَيْفَ نَرُمِي وَآنُتَ مَعَ يَنِي فُلانٍ قَالَ اَرْمُوا وَآنَا مَعَكُمُ كُلُّكُمُ.

## ۳۵۹ بَاب\_

٧٢٢ حَدَّنَنَا آبُوُمَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ عَنِ
الْحُسَيُنِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ بُرَيُدَةً قَالَ حَدَّنَنَى
يَحْيَى بُنُ يَعُمُرَ اَنَّ اَبَاالُاسُودِ الدِّيْلِيِّ حَدَّنَهُ عَنُ
اَبِي ذَرِّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنُ رَجُلٍ اِدَّعَى لِغَيْرِ
اَبِيْهِ وَهُوَ يَعُلُمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ
اَبِيْهِ وَهُوَ يَعُلُمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ
اَبِيْهِ وَهُوَ يَعُلُمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ
اَبِيْهِ وَهُو يَعُلُمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنِ النَّارِ.

٧٢٣ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّنَنَا جَرِيُرٌ قَالَ حَدَّنَنِيُ عَبُدُالُوَاحِدِ بُنُ عَبُدِاللهِ النَّصُرِيُّ قَالَ سَمِعُتُ وَاثِلَةَ بُنَ الْاَسُقَيْعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ مِنُ اَعْظَمِ الْفِرْى اَنُ يَدَّعِى الرَّجُلُ الله غَيْرِ آبِيهِ اَوْيُرِى عَيْنَةً مَالَمُ تَرَاوُ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَالَمُ يَقُلُ.

زبان میں نازل ہواہے 'چنانچہ ان لوگوں نے ایہائی کیا۔

باب ۱۳۵۸ اہل یمن سے حضرت اسلفیل کی رشتہ داری کا بیان 'قبائل یمن میں سے اسام بن افضی بن حارثہ بن عمر و بین عامر ہیں ،جو قبیلہ خزاعہ کے نام سے مشہور ہیں۔

باب،۵۹سدیدباب بھی سرخی سے خالی ہے۔

۲۲ک۔ ابو معمر عبد الوارث ، حسین ، عبد الله ، پیلی ابولا سود ، حضرت ابو ذرر صنی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله علی الله عنه ہوئے سنا کہ جو مختص اپنے آپ کواپنے باپ کے علاوہ کسی دوسر ہے مختص کی طرف منسوب کرے اور وہ اس بات کو جانتا بھی ہو تو وہ در حقیقت خدا تعالیٰ کے ساتھ کفر کر تا ہے۔ اور جو مختص کسی ایسی قوم میں سے ہوئے کا دعوے کرے ، جس میں اس کا کوئی قرابت دارنہ ہو تواس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔

مل نے واثلہ بن الاسق کو یہ کہتے ہوئے ساکہ رسول اللہ علیہ نے کہا میں نے واثلہ بن الاسق کو یہ کہتے ہوئے ساکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا حقیقاً سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ کوئی مختص اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور مختص کی طرف منسوب کرے یا پٹی آ کھ کی طرف کسی الیمی بات کے دیکھنے کو منسوب کرے 'جس کو اس نے طرف کسی ایسی بات کے دیکھنے کی جانب ایسی بات منسوب کرے جو رسول اللہ علیہ نے نہیں کہی۔

٧٢٤ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ آبِي جَمُرةً قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُو رَسُولِ اللَّهِ إِنَّا مِنُ هَذَا الْحَيِّ مِنُ رَبِيْعَةَ قَدُ كَالَتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرٍ فَلَسُنَا نَحُلَصُ كَالَتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرٍ فَلَسُنَا نَحُلَصُ كَالَتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرٍ فَلَسُنَا نَحُلَصُ لَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْسَ مَاعَنِمُتُمُ اللهِ خُمُسَ مَاعَنِمُتُمُ وَاللهِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالنَّهِ وَالْمَاتِ وَالنَّقِيْرِ وَاللهِ عُمْسَ مَاعَنِمُتُمُ وَاللهِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَاللهِ وَالْمَرَقَّةِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَاللهِ وَالْمَرَقَةِ وَالْمَاتِهِ وَالنَّقِيْرِ وَاللهِ وَالْمَرَقَةِ وَالْدَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُرَقَّةِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْسَ مَاعَنِمُتُمُ وَالْمُونَةِ وَالْمُونَةِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ 
٥٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ صَلَّى اللهِ بُنِ اللهِ المَشْرِقِ مِن حَيْثُ اللهِ المَشْرِقِ مِن حَيْثُ يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيْطَان.
 يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيْطَان.

٣٦٠ بَابِ ذِكْرِ أَسُلَمَ وَغِفَارٍ وَّمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ.

٧٢٦ حَدَّنَنَا آبُونُعَيْمِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ سَعُدٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمُزَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً وَنُ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيُشُ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاسُلَمُ وَعَفَارُ وَالْعَصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاسُلَمُ وَعَفَارُ وَالْعَصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاسُلَمُ وَعَفَارُ وَالْعَصَارُ وَجُهَيْنَةً وَمُزَيْنَةً وَاسُلَمُ اللهُ مَ مَّولَى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ .

۲۲۰ مسدد 'حماد 'ابو حمزہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو یہ کہتے ہوئے ساکہ قبیلہ عبدالقیس کے پچھ لوگوں نے آنحضرت علیلہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا 'یار سول اللہ ہم ربیعہ کے قبیلہ میں سے ہیں چو نکہ ہمارے اور آپ کے در میان قبیلہ مضر کے کفار حائل ہیں اسلئے ہم اشہر حرم کے علاوہ کی دوسر نے زمانہ میں آپ کی خدمت میں نہیں آسکۂ لہذا آپ ہمیں الی بات کا حکم دیں۔ جس کو ہم لوگ یاد کر کے پیچے والوں کو آگاہ کر دیں 'آپ نے فرمایا میں حمہیں چار باتوں سے کرنےکا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے روکتا ہوں خدا پر ایمان لانے اور اس امر کی شہادت دینے کا 'کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور نماز اداکر نیکا اور ذکو قدینے اور مال غنیمت کے سواکوئی معبود نہیں اور نماز اداکر نیکا اور ذکو قدینے اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ دینے کا حکم دیتا ہوں۔ اور تم کو چار چیز وں سے باز رہنے کو کہتا ہوں۔ دباء (کدو کے تو نبوں) اور حتم ( لاکھ کے باز رہنے کو کہتا ہوں۔ دباء (کدو کے تو نبوں) اور حتم ( لاکھ کے بات کے ہوئے بر تنوں) اور مز فت ( رال کئے ہوئے بر تنوں) کا ستعال سے۔

240۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'سالم 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے کہا کہ میں نے رسالت بآب علیقہ سے برسر منبریہ فرماتے ہوئے سناہ کہ آگاہ رہو' فتنہ یہاں سے اٹھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور یہیں سے شیطان کاسینگ ظاہر ہو تاہے۔

باب ۱۳۷۰ اسلم غفار 'مزینه 'جهینه اور اشجع کے تذکروں کابیان۔

۲۲۷۔ ابو نعیم 'سفیان 'سغید عبدالرحمٰن بن ہر مز 'حضرت ابوہر میں رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی اللہ فرمایا کہ قریش 'انسار 'جہینہ' مزینہ 'اسلم' غفار اور اشجع کے قبائل میرے دوست ہیں اور ان کو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی دوست حاصل ہے۔

٧٢٧ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ غُرَيُرِ الزَّهُرِيُّ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ صَالِحِ حَدَّنَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبُدَاللَّهِ اَخْبَرَهٌ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارٌ عَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَاسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَدِ اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَد اللَّهُ وَمُعَدَّةً

٧٢٧ حَدَّنْيَى مُحَمَّدٌ آخُبَرَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ الثَّقَفِى عَنُ آيُو مُحَمَّدٌ مَحَمَّدٍ عَنُ آيِى هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَشِلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ لَهَا.

٧٢٨ حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَني مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابُنُ مَهُدِيٍّ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِيُ بَكْرَةً عَنُ اَبِيُهِ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَآيَتُمُ اِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاسُلَمُ وَغِفَارُ بِحَيْرًا مِّنُ بَنِيُ تَمِيْمٍ وَّبَنِيُ اَسَدٍ وَمِنُ بَنِيُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ غَطَفَانَ وَمِنُ بَنِيُ عَامِرٍ بُنِ صَعُصَعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ خَابُوُا وَخَسِرُوُا فَقَالَ هُمُ خَيْرٌ مِّنُ بَنِي تَمِيْمٍ وَمِنْ بِنِنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبُدِاللَّهِ بُنِ غَطَفَانَ وَمِنُ بَنِيُ عَامِرِ بُنِ صَعُصَعَةً. ٧٢٩\_ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي يَعْقُونَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَالرُّحُمْنِ بُنَ اَبِي بَكُرَةً عَنُ اَبِيُهِ اَكَّ الْاَقُرَعَ بُنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَاقُ الْحَجِيْجَ مِنُ ٱسُلَمَ وَغِفَارِ وَ مُزَيْنَةً وَٱلْحُسِبُةُ وَجُهَيْنَةُ ابْنُ آبِي يَعُقُوبُ شَكَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَرَايُتَ إِنْ كَانَ أَسَلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِّنُ بَنِيُ تَمِيْمٍ وَّبَنِيُ عَامِرٍ وَاَسَدٍ وَّغَطَفَانَ خَابُوا و خَسِرُوا قَالَ نَعَمُ قَالَ

272۔ محمد ' یعقوب ' ابراہیم ' ان کے والد صالح نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا! رسول اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے برسر منبر فرمایا۔ غفار قبیلہ کو اللہ بخشے اور اسلم قبیلہ کو خدا سلامت رکھے ' عصیہ قبیلہ نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے نافرمانی کا چھدا اپنے سر رکھ لیاہے۔

272 محمد عبدالوہاب ایوب محمد مصرت ابوہر برق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ اسلم کو خدا سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کی مغفرت فرمائے۔

۲۲۵۔ قبیصہ 'سفیان' محمہ 'عبدالملک 'عبدالرحمٰن 'حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول علیلے نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہوجہینہ 'مزینہ 'اسلم اور غفار کے قبیلے بی تمیم بنی اسد ' بی عبداللہ بن غطفان اور بنی عامر بن صعصعہ سے بہت اچھ ہیں 'تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ بنی تمیم وغیرہ نامراد اور ناکام ہوگئے ؟ ارشاد فرمایا ہاں جہنیہ وغیرہ کے قبائل بنی تمیم 'بنی اسد ' بنی عبداللہ بن غطفان بنی عامر بن صعصعہ سے بہت اچھ ہیں۔

219 - محمد بن بشار 'غندر' شعبہ 'محمد بن ابولیقوب 'عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ ' حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اقرع بن حابس نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ سراق الحج جو اسلم کے قبیلہ سے ہے اور غفار مزینہ 'جبینہ نے آپ علیہ سے ہو؟اسلم ' بیعت کی ہے تورسول اللہ علیہ نے فرمایا 'کیا تم جانتے ہو؟اسلم ' بینہ اور جبینہ یہ سب بنی تمیم ' بنی عامر اور غطفان ناکام اور نامر او سے بہتر ہیں۔ اقرع بن حابس نے عرض کیا 'جی ہاں! آپ صلی اللہ سے بہتر ہیں۔ اقرع بن حابس نے عرض کیا 'جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اسلم وغفار وغیرہ بن حمیم وغیرہ سے بہت اچھے ہیں۔

وَالَّذِيُنَ نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمُ لَحَيْرٌ مِنْهُمْ.

٣٦١ بَابِ ابُنِ أُنُحِتِ الْقَوْمِ وَمَوُلَى الْقَومِ مِنْهُمُ.

٧٣٠ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُهُ قَالَ دَعَا طَنُ قَتَادَةً عَنُهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ هَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْانُصَارَ فَقَالَ هَلُ فَيُحُمُ اَحَدُ مِنْ غَيْرٍ كُمُ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أَخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمُ.

٣٦٢ بَابِ قِصَّةِ زَمُزَم.

٧٣١\_ حَدَّثَنَا زَيُدٌ هُوَا بُنُ اَخْزَمُ قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَمُ بُنُ قُتُنِيَةً حَدَّنْنِي مَثَنَّى بُنُ سَعِيدِ الْقُصَيرُ قَالَ حَدَّنَنِي أَبُو جَمْرَةً قَالَ قَالَ لَنَا ابُنُ عَبَّاسٍ آلَا أُخْبِرُكُمُ بِاِسُلَامِ آبِيُ ذَرِّ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالً قَالَ أَبُو ذَرِّ: كُنُتُ رَجُلًا مِّنُ غِفَارٍ فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلًا قَدُ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِي فَقُلتُ لِآخِي انْطَلِقُ اللَّي هَذَا الرَّجُلِ كَلِّمُهُ وَالْتَنِينُ بِخَبَرِهِ فَانُطَلَقَ فَلَقِيَةً ثُمَّ رَجَعَ فَقُلُتُ مَاعِنُدَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ رَآيَتُ رَجُلًا يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِّ فَقُلْتُ لَهُ لَمُ تَشُفِنِي مِنَ الْحَبُرِ فَاخَذْتُ حَرَابًا وَّعَصَا ثُمَّ ٱقْبَلْتُ اللَّى مَكَّةً فَحَعَلْتُ لَا اَعُرِفُهُ وَاكْرَهُ اَنْ اَسْالَ عَنْهُ وَاشْرَبَ مِنُ مَآءِ زَمُزَمَ وَاكُونَ فِي الْمَسُحِدِ قَالَ فَمَرَّبِي عَلِيٌّ فَقَال كَانَ الرَّجُلُ غَرِيُبٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَانُطَلِقُ اِلَى الْمَنْزِلِ قَالَ فَانُطَلَقُتُ مَعَةً لَايَسُالَٰنِيُ عَن شَيْءٍ وَلَا أُخْبِرُهُ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ غَدَوُتُ إِلَى الْمَسُجِدِ لِأَسُأَلَ عَنُهُ وَلَيْسَ اَحَدُ يُخْبِرُنِي عَنْهُ بِشَيءٍ قَالَ فَمَرَّبِي عِلِيٌّ فَقَالَ: أَمَّا نَالَ لِلرَّحُلِ يَعُرِفُ مَنُزِلَةً بَعُدُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ

باب ۲۱ سے قوم کے بھانجہ اور غلام کواس قوم میں شار کرنے کابیان۔

۱۳۰۰ سلیمان شعبہ فقادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے انسار کی مجلس میں کہا آج اس مجلس میں کہا آج اس مجلس میں کہا آج اس مجلس میں تمہارے علاوہ اور دوسر کی قوم کا مخص بھی موجود ہے ؟ سب نے ایک آواز ہو کر عرض کیا! سوائے ہمارے بھانچ کے اور کوئی دوسر اس کی نہیں ہے اس پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا بھانچ بھی اپنے مامووں کی قوم میں سے ہیں۔

باب۳۲۲\_آبزمزم كابيان\_

ا ۲۵ ـ زید ابو قنیه اسلم ، نتنی ابوجمره سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حفرت ابن عبال نے ہم سے کہا میں تم سے ابوذر کے اسلام کاواقعہ بیان کر تا ہوں 'ہم نے کہاضرور بیان فرمائے 'چنانچہ حضرت ابن عباس في فرمايا الوذر كمت تص من قبيله غفار كا آدمي ہوں ، ہم کو خبر کپنچی کہ مکہ میں ایک محفص ظاہر ہواہے جو نبوت کا دعویٰ کرتاہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہاکہ تم اس مخص کے پاس جا كربات چيت كرو اور مجھے اس كى خبر دو ـ پس وه كئے اور آپ عَلِينَةِ من ملا قات كرنے كے بعد لوك كر آئے۔ ميں نے اپنے بھائي سے دریافت کیا۔ کیا خبر لائے؟ جوابدیا! بخدا میں نے ایک ایسے جوانمر د کود یکھاجونیکی کا تھم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اتنی سی خبر سے تسکین نہیں ہوئی۔ میں نے خود ناشتہ اور لا تھی لی اور مکہ کی طرف چل دیااور مکہ میں داخل ہو کر سخت پریشان ہوآ کیونکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھااور نہ ہی ہیہ مناسب سمجماکہ (کی سے) آپ علیہ کے بارے میں یو چھوں میں نے اپنا معمول کر لیاتھا' زمزم کاپانی پی لیٹا اور کعبہ میں رہتا 'ایک د فعد میری طرف سے حضرت علی گزرے اور انہوں نے کہا (یہ مسافر ہے؟ میں نے کہا ہاں ' تو انہوں نے مجھ سے کہا (ہمارے)مکان چلوا میں ایکے ساتھ چل دیا 'راستہ بحرنہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات ہو چھی اور نہ میں نے ان سے پچھ بیان کیا 'جب شج

إنطَلِقُ مَعِي قَالَ فَقَالَ: مَا أَمُرُكَ وَمَا ٱقُدَمَكَ هٰذَهِ الْبَلُدَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَمُتَ عَلَيَّ آخُبَرُتُكَ قَالَ فِانِّيُ ٱفْعَلُ قَالَ قُلُتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدُ خَرَجَ هَهُنَا رَجُلٌ يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَٱرْسَلْتُ آخِيُ لِيُكَلِّمَةً فَرَجَعَ وَلَمُ يَشُفِنِيُ مِنَ الْخَبَرِ فَارَدُتُ أَنُ الْقَاهُ فَقَالَ لَهُ آمَا إِنَّكَ قَدُرَشَدُتَ هَٰذَا وَجُهِيُ الِّٰيُهِ فَٱتَٰبِعُنِيُ اَدُخِلُ حَيْثُ اَدُخُلُ فَايِّيُ إِنْ رَأَيْتُ اَحَدًا اَخَافُهٌ عَلَيْكَ قُمُتُ اِلَى الْحَآيْطِ كَأَنَّىُ أُصُلِحُ نَعُلِىُ وَامْضِ أَنْتَ فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَ دَخَلَتُ مَعَةً عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ اعُرِضُ عَلَى الْإِسُلَامَ فَعَرَضَهُ فَأَسُلَمْتُ مَكَانِي فَقَالَ لِيُ يَا آبَا ذَرِّ أَكُتُمُ هَذَا الْآمُرَ وَارُحِعُ اِلِّي بَلَدِكَ فَاِذَا بَلَغَتُكُ ظُهُورُنَا فَاقْبِلُ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَصُرَحَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظُهُرِهِمُ فَحَآءَ إِلَى الْمَسُحِدِ وَقُرَيُشٌ فِيُهِ فَقَالَ يَامَعُشَرَ قُرَيُشِ إِنِّي اَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا قُومُوا اِلَّى هَذَا الصَّابِئُ فَقَامُوا فَضُرِبُتُ لَامُوْتَ فَأَدُرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكَبُّ عَلَى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمُ فَقَال: وَيُلَكُّمُ تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِّنُ غِفَارِ وَمَتُحَرُّكُمُ وَمَمَرُّكُمُ عَلَى غِفَارِ فَٱقُلَعُوا عَنِّي فَلَمَّا أَنْ أَصُبَحُتُ الْغَدَ رَجَعُتُ فَقُلتُ مِثْلَ مَاقُلتُ بِالْآمُسِ فَقَالُوُا قُومُوا اللي هذَا الصَّابِيُّ فَصُنِعَ بِي مِثْلَ مَا صُنِعَ بِالْأَمُسِ وَٱدُرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَٱكَبُّ عَلَىٌّ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتَهُ بِالْآمُسِ قَالَ فَكَانَ هَذَا أَوَّلُ إِسُلَام اَبِي ذَرِّرَّحِمَهُ اللَّهُ .

موئی تومیں کعبہ میں گیا تاکہ آ مخضرت علقہ کو (کسی سے) دریافت كرون اور كوئى مجھ سے آپ كے حالات بيان كرے دوبارہ پھر ميرى طرف علی کا گذر ہوا انہوں نے کہا ابھی تک تمہارے لئے وہ وقت نہیں آیاکہ تم اپی جائے قیام کو پہانو؟ میں نے کہانہیں حضرت علی ا نے کہامیرے ساتھ چلو' پھر علیٰ نے (مجھ سے کہا) یہاں مکہ میں تم کیوں آئے؟ میں نے کہااگر تم میرے راز کو ظاہر نہ کرو تو تم سے کہتا مول علی نے کہا میں راز دار ہی رہول میں نے ان سے کہا ہمیں خبر ملى ہے كه يهال ايك ايسے مخف ظاہر ہوئے 'جو نبوت كے مدعى ہيں' اگرچہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجاتھا' تاکہ وہان سے بات چیت کر کے امر واقعی کی مجھے اطلاع دیں۔ گرانہوں نے لوٹ کر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس لئے میں خود ہی ان سے ملنا جا ہتا ہوں ' علیٰ نے كها بس اتن سى بات توخوش مو جاؤكه تم ايخ مقصد ميس كامياب ہو گئے میں خودان کے پاس جارہا ہوں تم میرے ساتھ چا جہاں میں جاؤں 'وہاں تم بھی جانا 'اگر میں کسی ایسے آدمی کود کیموں گاجس سے تم کو کچھ اندیشہ ہو تو میں کسی دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا اور س معلوم ہوگا کہ اپناجوتہ درست کر رہا ہوں 'خبر دارتم میرے ساتھ کھڑے نہ ہونابلکہ آ گے نکل جانا چنانچہ میں علیؓ کے ساتھ چل دیااور ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے دولت اسلام سے سر فراز فرمائے 'چنانچہ سرور عالم صلى الله عليه وسلم في مجص مسلمان كيااور فرمايا ابوذراس بات كو پوشیده رکھو اورایے شہر کی طرف واپس جاؤ ' پھر جب ہمارے غلبہ کی تم کو خبر پنچ تو آ جائا میں نے عرض کیا 'اس ذات کی قتم جس نے آپ علی کو سچار سول بنا کر بھیجاہے ' میں اس بات کولو گوں میں پکار كركبول كا وناني ابوذر في كعبه مين قريش سے كماااے قريشيوا ميں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لا کُل نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول میں قریش نے کہا اس بے دین کی کھڑے ہو کر خبر لو، اور وہ مارنے کیلئے تیار ہو گئے اور مار مار کرادھ موا کر دیا 'حضرت عباس نے مجھے دیکھا خود کو میری ڈھال بنالیا اور كافرول سے كہا تمہارى خرابى ہو (قبيله) غفار كے آدمى كو قتل كے دیتے ہو، حالا نکہ تمہاری تجارتی منڈی اور راستہ غفار ہی کی طرف

٧٣٢ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيْنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنُ أَيْنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ' قَالَ: أَسُلَمُ وَ غِفَارُ شَيْءٌ مِّنُ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْمُزَيْنَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَاللّٰهِ أَوْقَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ اَسَدٍ وَّتَمِيْمٍ وَهُوَازِنِ وَغِطَفَانَ.

٣٦٣ بَابِ ذِكْرِ قَحُطَانَ.

٣٦٤ بَابِ مَا يُنهِى مِنُ دَعُوةِ الْجَاهِلِيَّةِ . ٧٣٤ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الْحَاهِلِيَّةِ . ٧٣٤ حَدَّنَا مُحمَّدٌ اَخْبَرَنَا مَخْلَدُ اللهُ يَزِيُدَ اَخْبَرَنَا مَخْلَدُ اللهُ يَنْارِ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوُنَا مَعَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوُنَا مَعَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوُنَا مَعَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَزَوُنَا مَعَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدُ ثَابَ مَعَةً نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِيُنَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِيُنَ رَجُلِّ لَعَّابٌ فَكُسَعَ أَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْاَنْصَارِيُّ عَضْبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعُو وَقَالَ المُهَاجِرِيُنَ وَخُرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَقَالَ المُهَاجِرِيُنَ فَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُنَ فَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُنَ فَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمَاهِلِيَّةِ ثُمَّ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمَاهِلِيَّةِ ثُمَّ

سے ہے۔ یہ سن کروہ باز آگئے 'پھر جب صبح ہوئی تو میں نے کعبہ میں جاکر وییا ہی کہا جیسا کل کہا تھا 'پھر انہوں نے کہااس ہے دین کی کھڑے ہوگر وہیا ہی کہا جیسا کل کہا تھا 'پھر ساتھ وہی ہوا جو کل ہوا تھا پھر عباسؓ نے دیکھااور مجھے ان سے بچاکر کل کی طرح بات جیت کی ابن عباسؓ فرماتے ہیں ابوذر کے اسلام کی سے پہلی منزل ہے۔ ۲۳۷ے۔ سلیمان 'حماد 'ایوب 'مجمد 'حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ نے ارشاد فرمایا 'اسلم اور غفار کے لوگ اور مزینہ اور جہینہ کے پچھ لوگ یا (یہ فرمایا) جہینہ مزرینہ کے لوگ یا (یہ فرمایا) جہینہ مزرینہ کے کہھ لوگ یا (یہ فرمایا) قیامت کے دن مزریک یا (فرمایا) قیامت کے دن اسد 'تمیم 'ہوازن اور غطفان سے بہت اچھے ہو نگے۔

## باب٣٦٣ ـ قطانيون كابيان ـ

سا 2 - عبدالعزیز بن عبدالله اسلمان بن بلال اور بن زید ابو الغیث مضرت ابو بریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی الغیث اکرم علیقہ نے فرمایا وامت ہونے سے پہلے قطان (کے قبیلہ) سے ایک مختص ظاہر ہوگا 'جو اپنی لا تھی سے لوگوں کو ہانکے گا ( یعنی جبر و استبداد کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرے گا۔)

باب ۱۳ ۳- جا ہلیت کی طرح گفتگو کرنے کی ممانعت۔
۲۳ ۲ - محد 'خلد 'ابن جرنج 'عمر بن دینار 'حضرت جابڑ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم (ایک مرتب) رسول اللہ علیہ کے ساتھ جہاد میں تھے 'اتفاق سے مہاجرین میں سے کچھ لوگ برافروختہ ہوگئے (جس کی یہ وجہ ہوئی کہ) مہاجرین میں سے ایک شخص ظریف الطبح تھے 'کی یہ وجہ ہوئی کہ) مہاجرین میں سے ایک شخص ظریف الطبح تھے 'ایک انصاری کی پیٹھ پر انہوں نے (مذاق سے) ایک تھیڑ کھینج بارأ جس سے انصاری کی چیٹھ پر انہوں نے (مذاق سے) ایک تھیڑ کھینج بارأ جس سے انصاری کی چیٹھ پر انہوں نے (مذاق سے) ایک تھیڑ کھینج بارا جس سے انصاری کو غصہ آگیا ' یہاں تک کہ ان لوگوں نے باہم اربخ این انصار! مدد کو پہنچو! میں اند علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا جاہیت کی طرح کیوں پوئی ' پھر فرمایا! ان لوگوں کی یہ حالت کیوں ہوئی ، طرح کیوں پوئی والے کوں کوئی نے مالت کیوں ہوئی ،

قَالَ مَاشَانُهُمُ فَأُخْبِرَ بِكَسُعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْالْهُ عَلَيْهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيئَةٌ وَقَالَ عَبُدُاللَّهِ ابْنُ ابْنِ سَلُولُ اقَدُ تَدَاعُوا عَلَيْنَا: لَقِنُ رَّجَعُنَا اللَّي ابْنُ الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَ فَقَالَ عُمَرُ الْاَ نَقْتُلُ يَارَسُولَ اللهِ هذَا الْخَبِيئِ لِعَبُدِ اللهِ فَقَالَ الْمَعْبِيئِ لِعَبُدِ اللهِ فَقَالَ اللهِ هذَا الْخَبِيئِ لِعَبُدِ اللهِ فَقَالَ اللهِ هذَا الْخَبِيئِ لِعَبُدِ اللهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ إِنَّهُ كَانَ يَقُتُلُ اَصُحَابَةً.

٧٣٥ حَدَّنَنَى ثَابِتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانَ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةً عَنُ مَسُروُقِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةً عَنُ مَسُروُقِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَبَيْدٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ النَّحُدُودَ وَشَقَّ الْحُبُوبَ وَدَعَا بِدَعُوىَ الْجَاهِلِيَّةِ .

٣٦٥ بَابِ قِصَّةِ خُزَاعَةً

٧٣٦ حَدَّنَىٰ اِسُحَاقُ بُنَ اِبُرَاهِبُمَ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ اَبُرَاهِبُمَ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ ادَمَ اَخُبَرَنَا اِسُرَآئِيلُ عَنُ اَبِي حَصِينِ عَنُ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمُرُ و بُنُ لُحَى بُنِ قَمَعَةَ ابُنِ خِنُدِفَ اَبُوجُزَاعَةَ .

٧٣٧ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ النَّهُرِيِّ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبُحَيْرَةُ الْيَمُ يَمُنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيُتِ وَلَا الْبُحَيْرَةُ الَّتِي يُمُنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيُتِ وَلَا يَحُلِبُهَا اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَالسَّاقِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُحُلِهُا اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَالسَّاقِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيَبُونَهَا لِالِهَتِهِمُ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيءٌ قَالَ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَائِثُ عَمْرَ و بُنَ عَامِرِ بُنِ لُحَيِّ الْخُزَاعِيِّ بَحُرُّ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ لَكُونَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ النَّارِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ سَيَّبَ السَّوْلِئِبَ.

پس حضور علی کے مہاجر کے انصاری کو تھیٹر مارنے کی کیفیت بیان کی گئی 'جابر گہتے ہیں کہ نبی علیہ اللہ نے فرمایاس طرح کی پکار چھوڑ دو'
یہ بری بات ہے اور عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے کہا'ان مہاجرین نے ہم سے فریادرس چاہی تھی اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے تو جو ہم میں زیادہ عزت والا ہوگا وہ کمزور کو نکال باہر کرے گااس پر حضرت عرش نے آپ علیہ سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو قتل کیوں نہ کر دیں؟ نبی علیہ نے فرمایا!ایسانہ کرو' ورنہ یہ لوگ چرچا کریں گے کہ محمد (علیہ البیانہ کرو' ورنہ یہ لوگ چرچا کریں گے کہ محمد (علیہ البیانہ کرو ورنہ یہ لوگ چرچا کریں گے کہ محمد (علیہ البین ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔

2002۔ ثابت بن محمہ 'سفیان ' اعمش ' عبداللہ بن مرہ ' مسروق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ( عمی و ماتم میں ) اپنے رخساروں کو پیلنے اور گریبان بھاڑے اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح گفتگو کرے ' تووہ ہم میں سے نہیں ہے۔

باب٣٦٥\_ قبيله خزاعه كابيان\_

۳۱۱ ـ اسحاق بن ابراہیم ' یجیٰ بن آدم 'اسرائیل 'ابو حصین 'ابو صالح ' حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیلی نے فرمایا کہ عمرو بن کمی بن قمعہ بن خندف ' خزاعہ قبیلہ کاباپ تھا۔

2 ساک۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہیں نے سعید بن میتب کو کہتے ہوئے سنا کہ بجیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کیلئے (نذر میں مخصوص کر کے آدمیوں کو استعمال کرنے سے) روک دیا جائے اور آدمیوں میں سے کوئی شخص نہ دوھے۔ اور سائبہ وہ جانور ہے جس کو کفارا پنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے 'پھر اس پر کوئی چیز نہ لادی جاتی۔ (نیز) سعید بن میتب بیان کرتے ہیں 'حضرت ابو ہر ریڑ کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا! میں نے عمرو بن عامر بن کمی کود یکھا کہ وہ آگ میں آنتیں کھینچ رہا ہے اور یہی میں سب سے پہلا شخص ہے جس نے سائبہ کی ایجاد کی ؟

٣٦٦ بَابِ قِصَّةِ زَمُزَمَ وَجَهُلِ الْعَرَبِ ٧٣٨ حَدَّنَنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا آبُو عُوانَةَ عَنُ آبِی بِشُرِ عَنُ سَعِیْدِ بُنِ جُبَیْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ إِذَا اَسَرَّكَ اَنُ تَعُلَمَ جَهُلَ الْعَرَبِ فَاقُرَأُ مَافَوُقَ النَّلَاثِیْنَ وَمِائَةً فِی سُورَةِ الْاَنْعَامِ قَدُ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُوا اَوْلَا دَهُمُ سَفَهًا م بِغَیْرِ عِلْمِ اللّٰی قَولِهِ قَدُ ضَلُّوا وَمَا کَانُوا بِغَیْرِ عِلْمِ اللّٰی قَولِهِ قَدُ ضَلُّوا وَمَا کَانُوا

٣٦٧ بَاب مَنِ انْتَسَبَ اللي ابَآئِهِ فِي الْاِسُلامِ وَالْحَاهِلِيَّةِ.

٧٣٩ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَآبُو هُرَيُرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكَرِيْمَ بُنِ الْكَرِيْمِ بُنِ اللّهِ وَقَالَ الْبَرَآءُ عَنِ السّحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّهِ وَقَالَ الْبَرَآءُ عَنِ السّحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّهِ وَقَالَ الْبَرَآءُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ آنَا ابْنُ اللّهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ آنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطِلّب .

٧٤٠ حَدَّثَنَا عُمرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا آبِى
 حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ بُنُ مُرَّةً عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لُمَّا نَزَلَتُ وَانْذِرُ عَشِيرَتَكُ الْاَقُرَبِينَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنَادِى يَابَنِى فَهُرٍ يَابَنِى عَدِي بِبُطُونِ قُرَيْشٍ وَقَالَ لَنَا قَبِيصَةُ الْخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ وَقَالَ لَنَا قَبِيصَةُ الْخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ ابْنِ عَبَّالًا إلَي قَالَ نَزَلَتُ وَانْذِرُ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ جَعَلَ النَّيْ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُعُوهُمُ قَبَاتِلَ قَبَاتِلَ قَبَاتِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُعُوهُمُ قَبَاتِلَ شَعَيْبُ النَّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُعُوهُمُ قَبَاتِلَ شَعَيْبُ النَّيْ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُعُوهُمُ قَبَاتِلَ شَعَيْبُ النَّيْ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُعُوهُمُ قَبَاتِلَ شَعَيْبُ الْمُعَرِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوهُمُ قَبَاتِلَ شَعَيْبُ الْمُرَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوهُمُ قَبَاتِلَ شَعَيْبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْمَانِ الْحُبَرَنَا شُعِيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَوْهُ مَنْ الِي مُوالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْسَى اللَّهُ اللَّهُ عَلِيلَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْمَانِ الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُ

عَنُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَابَنِيُ

باب٣١٦ ـ زمزم اور عرب كى جهالت كابيان ـ

۸۳۷۔ ابوالیمان 'ابوعوانہ 'ابوبشر 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اگر عرب کی جہالت معلوم کرنے کی تم کوخواہش ہے تو سورہ انعام میں ایک سو تمیں سے اوپر والی آیتیں پڑھو (ترجمہ) واقعی خرابی میں پڑھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض ہے وقوفی سے بلاسند قتل کرڈالا اورجو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں 'ان کو حرام کرلیا' محض اللہ تعالیٰ پراقرار باندھ کر بے شک یہ لوگ گر ابی میں پڑھے اور بھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوتے۔ باب یہ اسمام یا زمانہ باب کا ۲۳ سے خود کو اپنے باپ داداکی طرف اسمبلام یا زمانہ جا بلیت میں منسوب کرنے کا بیان۔

9 ساک۔ حضرت ابن عر اور حضرت ابوہر رہ نبی اکرم علی سے روایت کرتے ہیں کہ کریم ابن کی لیقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور حضرت میں اور حضرت میں کی کہ حضرت میں اللہ علی کے طور پرنہ عبدالمطلب کا فرزند ہوں (اس طرح کا انتساب اگر فخر کے طور پرنہ ہوتو جائزہے)

مه کے عربی حفص 'اعمش عمر بن مر اسعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی "و انذر عشیر تك الافربین" (یعنی اور آپ این قربی نازل ہوئی "و انذر عشیر تك الافربین" (یعنی اور آپ این قربیل رشتہ داروں کو عذاب اللی سے ڈرائے) تورسالت مآب علیقے نے آواز دی محمد اس نفیان حبیب بن الی ثابت 'سعید بن جبیر" سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آیت و انذر عشیر تك الافربین نازل ہونے کے بعد نی کریم علیقے نے اہل عرب کے تمام قبائل کو آواز دی۔

۱۳۱۱ - ابوالیمان شعیب ابوزناد اعرج مصرت ابوہر روق سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ نے فرمایا اے بی عبد مناف تم اپنی جانوں کواللہ کم اپنی جانوں کواللہ کم اپنی جانوں

عَبُدِمَنَافِ اشْتَرُوا اَنْفُسَكُمُ مِّنَ اللَّهِ يَابَنِيُ عَبُدِمَنَافِ اشْتَرُوا اَنْفُسَكُمُ مِّنَ اللَّهِ يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ يَافَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ اشْتَرِيَا اَنْفُسَكُمَا مِنَ اللَّهِ لَا اَمُلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ مَن اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِي مِن مَّالِي مَاشِئتُمَا.

٣٦٨ بَابِ قِصَّةِ الْحَبَشِ وَقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَابَنِيُ ٱرُفِدَةً.

٧٤٢ حَدَّنَا اللَّهُ عَنُ بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَا اللَّهُ عَنُ عُوْوَةً عَنُ عَلَيْهَا عَنُ عُوْوَةً عَنُ عَلَيْهَا عَنَ عُمُووَةً عَنُ عَالِيشَةَ اللَّهُ عَنْهُ دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَ هَا جَارِيَتَانِ فِي اللَّهُ عَنْهُ دَحَلَ عَلَيْهَا وَعَنْدَ هَا جَارِيَتَانِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَعَشِّ وَتَضُرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَعَشِّ بِثُوبِهِ فَانَتَهَرَهُمَا اَبُوبَكُو فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَعَشِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَعَشِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَتَعُشِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا اَبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا اَبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُو اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُمُونَ فِي الْمُسَجِدِ فَزَجَرَهُمُ عُمَرُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُنُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعْنُ مِنَ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُنِي مِنَ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعْنُ مِنَ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعْنُ مِنَ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمُ الْمُنَا بَنِي الْمُنَا بَنِي الْمُنْ مِنَ الْاللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ دَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وسُلِمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسُلَا

٣٦٩ بَابِ مَنْ اَحَبُّ اَنُ لَّا يَسُبُّ نَسَبَةً.

٧٤٣ حَدَّنَنَى عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبُدَةً عَنُ هَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبُدَةً عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَجَا المُشْرِكِيُنَ قَالَ كَيُفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَجَا المُشْرِكِيُنَ قَالَ كَيُفَ بِنَسِيى فَقَالَ حَسَّانُ لَاسُلَّنَكَ مِنْهُمُ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ وَعَنُ آبِيهِ قَالَ ذَهَبُتُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ وَعَنُ آبِيهِ قَالَ ذَهَبُتُ

کوخدا کے عذاب سے بچاؤاور اے زبیر ابن العوام کی والدہ رسول اللہ کی پھو بھی اور اے فاطمہ بنت مجمد! تم دونوں اپنے نفوس کو خدا (کے عذاب سے بچائے کا عذاب) سے بچاؤ 'میں تمہارے لئے اللہ کے عذاب سے بچائے کا آگرچہ کوئی اختیار نہیں رکھتا 'لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس کوسواور اس پر عمل کرداور بید دوسری بات ہے کہ تم مجھ سے میر امال جس قدر جا ہو لے سکتی ہو۔

باب ۳۱۸ میشیوں کا قصہ اور نبی علیہ کے فرمان کہ "اے بنی ار فدہ "کا بیان۔

باب۳۱۹ سار اپنونسب کوسب وشتم سے بچانے کو پیند کرنے کابیان۔

۳۳۷۔ عثان عبرہ 'ہشام 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حیان نے رسول اللہ علی ہو سے مشرکوں کی جو کرنے کی اجازت چاہئ تو آپ علی نے فرمایا! میرے نسب کو کیا کرو گے (ہیں بھی تو آپ علی نے نسب میں شریک ہوں) حضرت حیان نے عرض کیا ہیں آپ علی کو ان میں سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح خمیر سے بال نکالا جا تا ہے۔اور عروہ اسے والد سے بیان کرتے طرح خمیر سے بال نکالا جا تا ہے۔اور عروہ اسے والد سے بیان کرتے

آسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَآثِشَةَ اللهُ فَقَالَتُ لَاتَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وسَلَّمَ. ٣٧٠ بَابِ سَاجَآءَ فِى اَسُمَآءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَولِ اللهِ تَعَالَى مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَقَولِهِ مِنْ م بَعُدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ.

٧٤٤ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِى مَعُنَّ عَنُ مَّحَمَّدِ بُنِ مَعُنَّ عَنُ مَّلِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمِ عَنُ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِى خَمْسَةُ اسْمَآءِ آنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا الْمَاحِيُ الَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِي خَمْسَةُ اسْمَآءِ آنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا الْمَاحِيُ الَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِي خَمْسَةُ اللَّهُ بِي الْكُفُرَ وَآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَآنَا الْعَاقِبُ .

٧٤٥ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنُ ابِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ مَ الله عَنْهُ مَ الله عَنْهُ مَ الله عَنْهُ مَ شَتُمَ قُريُسْ وَلَعَنَهُمُ يَشْتِمُونَ مُدَمَّمًا وَيَاعَنُهُمُ يَشْتِمُونَ مُدَمَّمًا وَيَاعَنهُمُ يَشْتِمُونَ مُدَمَّمًا وَيَاعَنهُمُ مَ اللهِ عَنْهُ مَ الله وَيَعَنَهُمُ مَا الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ مَا وَيَعَنَهُمُ مَا وَيَعَنَهُمُ الله وَيَعْمَونَ مُدَمَّمًا وَيَاعَلَمُ مَا وَيَعَنَهُمُ مَا وَيَعَنَهُمُ اللهُ الله وَيَعَنَهُمُ اللهُ الله وَيَعْمَونَ مُدَمَّمًا وَيَعَنَهُمُ مَا وَيَعْمَلُونَ مُدَمَّمًا وَيَعْمَلُونَ مُدَمَّمًا وَيَعْمَلُونَ مُدَمِّمًا وَيَعْمَونَ اللهُ وَيَعْمَلُونَ اللهُ وَيَعْمَلُونَ مُدَمِّمًا وَيَعْمَلُونَ مُدَمِّمًا وَيَعْمَلُونَ مُدَمِّمًا وَيَعْمَلُونَ مُدَمِّمًا وَيَعْمَلُونَ مُدَمِّمًا وَيَعْمَلُونَ مُدَمِّيَةً وَيُونَ مُدَمِّمًا وَيَعْمَلُونَ مُدَمِّمًا وَيَعْمَلُونَ مُدَّمَّا وَيَعْمَلُونَ مُنْ اللهُ وَعَنْهُمُ اللهُ وَعَلَى مَنْهُمُ وَيُونَ مُونَا مُنْ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ المُعَمّالُونَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٧١ بَابِ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ.

٧٤٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانَ حَدَّنَنَا سَلِيُمٌ حَدَّنَنَا سَلِيُمٌ حَدَّنَنَا سَلِيُمٌ حَدَّنَنَا سِعِيدُ بُنُ مِيْنَآءَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ

ہیں کہ میں حسانؓ کو حضرت عائشہؓ کے سامنے برا بھلا کہنے لگا 'انہوں نے فرمایا 'حسان کو برامت کہو 'اس لئے کہ وہ آپ عیالیہ کی طرف سے دشمنوں کاد فاع کیا کرتے تھے۔

باب ۲۰ سر سول الله علیه کے اسائے گرامی اور فرمان الہی کہ "محمد صلی الله علیه وسلم الله کے رسول ہے اور جو لوگ آپ علیه کے صحبت یافتہ ہیں وہ کا فروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور الله کا فرمان 'میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا 'کابیان:

۱۹۲۷۔ ابراہیم بن منذر 'معن مالک 'ابن شہاب 'محمد بن جبیر بن مطعم 'حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں (۱) میں محمد ہوں اور میں اللہ علیہ نے فرمایا میرے والا ماحی ہوں کہ خداتعالی میرے ذریعہ سے کفر کو مثاتا ہے اور حاشر ہوں کہ (قیامت کے دن) سب لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے اور میں عاقب ہوں (کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئےگا)

۵ ۲۵ علی بن عبدالله عفیان 'ابوزناد 'اغرج 'حضرت ابو ہریراً سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا تم اس پر تنجب کیوں نہیں کرتے کہ الله تعالی نے مجھ کو قریش کی گالیوں اور لعنتوں سے کیو نکر بچایاوہ فدمم کو گالیاں دیتے اور فدمم پر لعنت کرتے ہیں اور میں تو محمد ہوں (مشرکین مکہ نے آپ علیہ کا نام محمد کے بجائے فدمم رکھ لیا تھا اور وہ فدمم کہہ کر گالیاں دیتے تھے اس لئے وہ گالیاں محمد پر نہیں بلکہ ان پریویں)

بابا کسد نبی علیہ کے خاتم النبیین ہونے کابیان۔

۲۳۷۔ محد بن سنان 'سلیم 'سعید بن مینا 'حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم کے ناموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بعض علماء نے تین سواور بعض نے ایک ہزار کی تعداد بتلائی ہے،اس حدیث میں جوپانچ کاذکر آیا ہے اس سے زیادہ کی نفی مقصود نہیں ہے،خود قر آن کریم میں بھی ان پانچ کے علاوہ آپ کے کئی اور نام بھی نہ کور ہیں۔

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَثَلِىُ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَآءِ كَرَجُلٍ م بَنٰى دَارًا فَاكُمَلَهَا وَاحُسَنَهَا اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدُخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوُلَا مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ.

٧٤٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ إِنَّ مَثْلَى وَمَثَلَ الْاَنْبِيَآءِ مِنُ قَبُلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنِي بَيْتًا فَاحُسَنَةً وَاَجُمَلَةً إِلّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَحَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ وَيَقُولُونَ هَلًا وُضِعَتُ هذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَانَا اللَّبِنَةُ وَانَا خَاتِمُ النَّبِيَيْنَ.

٧٤٨ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُرُوةً بُنِ اللَّيْثُ عَنُ عُرُوةً بُنِ اللَّهُ عَنُ عُرُوةً بُنِ اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُوفِي وَهُوا بُنُ ثَلاثٍ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُوفِي وَهُوا بُنُ ثَلاثٍ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُوفِي وَهُوا بُنُ ثَلاثٍ وسَلِّي وَاخْبَرَنِي سَعِينًا. بُنُ المُسَيِّنِ مِثْلَةً.

٣٧٣ بَابِ كُنِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٧٤٩ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُمَدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُمَدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ حُمَدِ عَنُ اَنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السُّوقِ وَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالَ سَمُّوا بِإِسُمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِيَّتِي.

٧٥٠ حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
 عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ
 عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ تَسَمُّوا

میری مثال اور دوسرے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے ایک مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے ایک مثال ایسی مکان بنایا اور اس کو پاید سمجیل تک پہنچایا اور عمدہ بنایا لیکن صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی حصور دی 'لوگ اس مکان میں جاتے اور اس کی عمد گی پر تعجب کرتے اور کہتے کاش اس ایک اینٹ کی جگہ خالی شدر کھی ہوتی۔

242۔ قتیبہ اسلحیل عبداللہ ابوصالح عضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ نے فرمایا! میری مثال اور ان پنیمبروں کی مثال جو مجھ سے پہلے گزر گئے الی ہے جیسے ایک شخص نے ایک مکان بنایا اور اس کو بہت عمدہ اور خوشما بنایا اس کے ایک گوشہ میں صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی الوگ جب اس مکان میں جاتے تو تعجب کرتے ہیں اور کہتے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں میں جاتے تو تعجب کرتے ہیں اور کہتے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النہین ہوں۔

۸ ۲۵ - عبدالله بن یوسف 'لیث' عقیل 'ابن شهاب' عروه بن زبیر حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب عقالیة کی جب وفات ہو گئ تواس وقت آپ عقالیة کی عمر تریسٹھ سال کی تھی 'ابن شهاب نے سعید بن مستب سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

## باب ٣٤٣ نبي عليه كي كنيت كابيان ـ

9/2- حفص شعبہ محید محضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرا ہے۔ حفص شعبہ محید محضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرا ا کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ بازار میں تھے۔ کہ ایک شخص نے کہا! اب ابوالقاسم! پس رسول اللہ علیہ نے اس کی طرف چہرہ انوار بھیرا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی اور کو پکار تاہے تو آپ علیہ نے فرمایا میر انام تو رکھ لو 'لیکن میری کنیت ندر کھو۔

۰۵۵۔ محمد بن کثیر 'شعبہ 'منصور 'سالم 'حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے نے فرمایا! تم میر انام تور کھ سکتے ہو 'لیکن میر بنام کے ساتھ تم میر ی کنیت ندر کھنا۔

بِإِسْمِيُ وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِيَّتِيُ.

١٥٥ حَدَّنَا عَلِى بَنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا سُفْيَانُ
 عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابُنِ سِيرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ
 اَبُاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ
 وسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِيَّتِي.

٣٧٤ بَابٍ

٧٥٢ حَدَّنِيُ اِسُحَاقُ آخُبَرَنَا فَضُلُ بُنُ مُوسَى عَنِ الْجُعَيْدِ بُنِ عَبْدِالرَّحَمْنِ رَآيَتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيْدَ ابُنَ اَرْبَعِ وَّتِسْعِيْنَ جَلْدًا مُعْتَدَلاً فَقَالَ قَدْعَلِمْتُ مَامُتِّعُتُ بِهِ سَمْعِيُ وَبَصَرِيُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَبَصَرِيُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتُ يَيُ اللهِ فَادُعُ اللهُ لَهُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي ابْنَ أُحْتِي شَاكٍ فَادُعُ اللهَ لَهُ لَهُ اللهَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 

٣٧٥ بَابِ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ.

٧٥٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا حَاتِمٌ عَنِ النَّحَعَيُدِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ سَمِعُتُ السَّآئِبَ بُنَ يَزِيُدَ قَالَ ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي الله السَّآئِبَ بُنَ يَزِيُدَ قَالَ ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي الله وَسَلَّمَ فَقَالَتُ رَسُولُ اللهِ إِنَّ ابْنَ الخَتِي وَقَعَ فَمَسَحَ رَأْسِي يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ الْحَتِي وَقَعَ فَمَسَحَ رَأْسِي وَحَوْئِهِ وَمَعَلِي بِالبَرُكَةِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبُتُ مِن وَضُوئِهِ وَمَعَلِي بِالبَرُكَةِ وَتَوَضَّأً فَشَرِبُتُ مِن حَمُوئِهِ عَنَد مَا يَن عَبُدِ اللهِ الحَجَلةُ مِن حُجَلِ كَتَم بَيْنَ عَينيهِ قَالَ ابْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةً مِن خُجَلِ الْفَرَسِ الّذِي بَيْنَ عَينيهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةً مِن حُمَلًا مِنُ لَي رَالْحَجَلة مِن حُمَرةً مِنْ وَمُؤْلُ وَرِالْحَجَلةِ .

٣٧٦ بَاب صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٧٥٤ حَدَّنَا أَبُوعَاصِمِ عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِي حُسَيُنِ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكَةَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ

20۱ علی 'سفیان الوب' ابن سیرین 'حضرت ابو ہر بر ورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا! ابو القاسم عَلَیْ فَلَمُ فرماتے ہیں میرانام تورکھ لو' میری کنیت نہ رکھو۔

باب ۱۳۷۳ اس باب میں کوئی سرخی نہیں ہے۔

201 - الحق ' فضل ' جعید سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سائب بن یزید کو چورانوے سال کی عمر میں بہت توانا و تندرست دیکھا' سائب نے کہا تم جانتے ہو کہ میں اپنے کان اور آ نکھ سے صرف رسول اللہ علیہ کی دعا کی وجہ سے فائدہ اندوز ہوں ' میری خالہ مجھے آ تخضر سے علیہ کی خدمت میں لے گئی تھیں اور انہوں نے عرض کیا تھا کہ یار سول اللہ علیہ میر ابھانجام یین ہے آپ علیہ خداتعالی سے اس کیلئے دعا کر دیجئے ' آپ علیہ نے میر سے لئے دعا کی تھی۔

باب۷۵ سرمهر نبوت کهال تقی ـ

سا۵۷۔ محمد بن عبداللہ ' حاتم ' معید بن عبدالرحمٰن ' حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ علیہ کے پاس لے گئیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! میر اللہ بھانچہ بیار ہے تو آپ علیہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے بوائے بیار ہے تو آپ کے واسطے برکت کی دعا کی اور حضرت نے وضو کیا' پھر میں نے آپ کے واسطے برکت کی دعا کی اور حضرت نے وضو کیا' پھر میں نے آپ کے بوئے کو شوکیا نگر میں نے آپ علیہ کے بعد میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوگیا اور میں نے آپ علیہ کے دونوں شانوں کے در میان ایک مہر مثل پردے کی گھنڈی کے دیکھی۔

باب ٣٤٦ رسول الله عليه كاوصاف كابيان \_

۵۵۳ د ابوعاصم عمر 'ابن الى مليكه 'حضرت عقبه بن حارث سے روايت كرتے بين كه حضرت ابو بكر في ايك دن عصر كى نماز براهى

الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى آبُو بَكْرِ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ الْعَصُرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمُشِىُ فَرَائُ الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِبْبَانَ فَحَمَلَةً عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِآبِيُ شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَاشَبِيهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٍّ يَضُحَكُ.

٥٥ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ
 حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ عَنُ آبِي جُحَيْفَة رَضِى اللهُ
 عَنْهُ قَالَ رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
 وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُ

٧٥٦ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ آبِيُ حَدَّنَنَا ابْنُ فَضِيلٍ حَدَّنَنَا ابْنُ السَمَاعِيلُ بُنُ آبِيُ حَالِدٍ قَالَ سَمِعُتُ آبَا جُحَيْفَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ رَآيَتُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ يُشْبِهُةً قُلْتُ لِآبِي جُحَيْفَةَ عِلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ يُشْبِهُةً قُلْتُ لِآبِي جُحَيْفَةَ صِفْهُ لِي وَلَي رَضِى اللّهُ عَنْهُ يُشْبِهُةً قُلْتُ لِآبِي جُحَيْفَةَ صِفْهُ لِي وَسَلّمَ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ بِثَلَاثَ عَشْرَةً قُلُوصًا قَالَ قُبِضَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَدُ شَعِطَ وَامَرَ لَنَا قُلُوصًا قَالَ قُبِضَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسُلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ المَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٧٥٧ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ رَجَاءٍ حَدَّنَنَا اِسُرَئِيلُ عَنُ آبِيُ اِسُحَاقَ عَنُ وَهُبِ عَنُ آبِي جُحَيُفَةَ السَّوَائِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَآيَتُ بَيَاضًا تَحْتَ شَفَتِهِ السُّهُلَى الْعَنْفَقَةِ .

٧٥٨ حَدَّثَنَا عَصَامُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بُنُ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبُدَاللهِ بُنَ يُسُرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اَرَايَتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ شَيْحًا قَالَ كَانَ فِيُ عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بَيُضٌ.

٧٥٩\_ حَدَّنْنِيُ ابْنُ بُكْيُرٍ قَالَ حَدَّنْنِيُ اللَّيْثُ

اس کے بعد معجد سے نکلے تو حسن کو دیکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو (اٹھاکر) کندھوں پر بٹھالیااور کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ تم رسول اللہ علیہ کے مشابہ ہو علی کے مشابہ نہیں 'حضرت علی کھڑے ہوئے بنس رہے تھے۔

200- احمد 'زہیر 'اسلعیل' حفرت ابو حصفه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا! میں نے رسول الله علی کودیکھا سے حضرت علی کے مشابہ تھے۔

201 عرو بن علی ابن فضیل 'اسلعیل بن ابی فالد ' حفرت ابو حجیفة ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول فدا علیقہ کودیکھاہے 'حفرت حسن بن علی آپ علیقہ کے مشابہ سے فدا علیقہ کودیکھاہے 'حفرت حیفہ ہے کہا آ مخضرت علیہ کا اسلمیل) کہتے ہیں میں نے ابو حجیفہ ہے کہا آ مخضرت علیہ محص سے صفت بیان کیجئے تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفیدرنگ کے تھے اور رسول وسلم سفیدرنگ کے تھے آپ کے بال ادھ کیے ہوگئے تھے اور رسول اللہ علیہ ان پر قبضہ نہ کر سکے۔ (۱)

202 عبدالله، اسرائیل ابوالحق عضرت ابو حدیفه سوائی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم علی کے دیکھا تھا اور کچھ سفیدی میں نے حضرت علی کے نیچے والے ہونٹ کے نیچے والے ہونٹ کے نیچے کھوڑی کے بالوں میں دیکھی تھی۔

۸۵۷۔ عصام محریز بن عثان سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہامیں نے دریافت کیا 'بتلا یے ، فرسول علیقہ کو حضرت عبداللہ بن یسر سے دریافت کیا 'بتلا یے ، کیار سول اللہ علیقہ بوڑھے تھے ؟ انہوں نے کہا نہیں 'صرف آپ علیقہ کی محور ٹی کے بچھ بال سفید ہو گئے تھے۔

209\_ابن بكير 'ليث' خالد 'سعيد 'حضرت ربيعه بن ابو عبدالرحمٰن

(۱) ایک دوسری روایت میں تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بحر صدیق خلیفہ بنے توانہوں نے ان حضرات کو دعدے کے مطابق تیر داو نٹیال دے دی تھیں۔

عَنُ خَالِدٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالِ عَنُ رَّبِيعَةَ بُنِ آبِي هِلَالِ عَنُ رَّبِيعَةَ بُنِ آبِي هِلَالِ عَنُ رَّبِيعَةَ مَالِكٍ يَّصِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَالِكٍ يَّصِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ رُبُعَةً مِّنَ الْقُومِ لَيُسَ بِالطَّوِيُلِ وَلَا يَالُقُصِيرِ اَزُهَرَ اللَّونِ بِأَبَيْضَ امُهَقَ وَلَا اَدَمَ لَيُسَ بِالْقَصِيرِ اَزُهَرَ اللَّونِ بِأَبَيْضَ امُهَقَ وَلَا اَدَمَ لَيُسَ بِالْقَصِيرِ اَزُهَرَ اللَّونِ بِأَبَيْضَ امُهَقَ وَلَا اَدَمَ لَيُسَ بِمَعْدٍ قَطَطٍ وَلَا سَبُط رَجُلُّ انْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوا وَبِلَمَدِينَةِ عَشَر سِنِينَ يُنزَلُ عَلَيْهِ وَهُوا وَبِلْمَدِينَةِ عَشَر سِنِينَ يُنزَلُ عَلَيْهِ وَهُوا عَشَر سِنِينَ يُن يُنزِلُ عَلَيْهِ وَهُوا عَشَر سِنِينَ يُنْ يُعْفِقُ وَلِكُمْ مَنْ مَالِكُ عَلَيْهِ وَهُوا مَر سُعُرُهُ فَرَائِتُ فَقِيلًا احْمَرُ فَسَالُتُ فَقِيلًا احْمَرُ مَن الطِينِ .

٧٦٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنُ رَبِيْعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ صَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ صَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ صَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ صَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيُسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ وَلَا بِالقَصِيرِ وَلا بِالقَصِيرِ وَلا بِالقَصِيرِ وَلا بِالقَصِيرِ وَلا بِالقَصِيرِ وَلا بِالمَعْمِدِ وَلَا بِالمَعْمِدِ وَلَيْسَ بِالْاَدُمِ وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ عَشَرَ اللهُ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحُيتِهِ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ مِنْدِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ عِنْدُونَ وَبِالْمَدِينَةِ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحُيتِهِ عِشْرُونُ شَعَرَةً بَيْضَآءً .

٧٦١\_ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ آبُوُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيُمُ ابُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہیں نے حضرت انس بن مالک کو سر ور دو عالم علیہ کی صفت بیان کرتے سا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ (نہ تو حداعتدال سے) زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قدار نگ نہ تو بالکل سفید تھانہ گندم گوں 'بال سر کے نہ تو زیادہ بل کھائے ہوئے سے ( بلکہ ان دونوں کے سے ( بیتی گھو گر والے ) اور نہ بالکل سیدھے ( بلکہ ان دونوں کے درمیان سے ) چالیس برس کی عمر میں آپ علیہ پر وحی نازل ہونی شر وع ہو گاس کے بعد دس سال آپ علیہ کم مرمہ میں رہاور و س سال مدینہ منورہ میں اور (وفات کے وقت) آپ علیہ کے سر اور داڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہ سے 'ربیعہ فرماتے ہیں میں نے اور داڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہ سے 'ربیعہ فرماتے ہیں میں نے آئے مراس کے بالوں میں سے ایک بال دیکھا تو وہ سرخ تھا میں نے دریافت کیا، یہ بال سرخ کیوں ہے ؟ تو کہا گیا کہ خو شبو سے سرخ ہو گیا ہے۔

۲۵۔ عبداللہ 'مالک 'ربیعہ بن ابو عبدالر طمن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ علیا ہے (نہ تو بہت لیے قد کے تھے آئنہ قد (بلکہ میانہ قد تھے) اور نہ تو بالکل سفید رنگ کے نہ تو بہت جے دار بال تھے 'نہ بالکل سیدھے (بکہ ان دونوں کے در میان تھے) چالیس سال کی عمر میں آپ علیا کہ کو خدانے نبوت سے سر فراز کیا' نبوت ملنے کے بعد دس سال (۱) کمہ میں مقیم رہے اور دس سال مدینہ میں 'خدا تعالیٰ نے سر قراز کیا تابید میں 'خدا تعالیٰ نے آپ علیا کہ کو فات دی 'تو آپ علیا کے سر اور داڑھی میں بیس بال بھی میں بیس بال میں مقیم نہ تھے۔

الاے۔ احمد 'الحق' ابراہیم بن یوسف ' یوسف نے الحق سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت براء کو کہتے ہوئے ساکہ رسالت آب علی میں نے حضرت براء کو کہتے ہوئے ساکہ رسالت قب میں نے دیادہ خوب صورت اور سب سے زیادہ خلیق تھے نہ تو آپ علی ہمت لیے قد کے تھے ' نہ پست قد۔

(۱) کمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیام کی مدت تیرہ سال رہی، جبکہ اس روایت میں دس سال کاذکر ہے، علاء نے اسکی مختلف تو جیہات بیان کی ہیں، بعض نے بیہ تو جیہہ کی ہے کہ راوی کا مقصد نزول وحی کا زمانہ بیان کرنا ہے، تو فترت وحی کا زمانہ نکال کر بقیہ مدت دس سال ہی بنتی ہے اور ایک تو جیہہ بیہ کی گئے ہے کہ دس یااس سے زیادہ کے عدد میں کسر کے اعداد حذف کرنے کا عرب میں رواج عام تھا، راوی نے اس بناء پر تیرہ کے بجائے دس سال کہددیا۔

وسَلَّمَ أَحُسَنَ النَّاسِ وَحُهًا وَأَحُسَنَهُ خَلُقًا لَيُسَ بِالطَّوِيُلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ.

آلاً عَلَيْهُ مَنْكُمْ عَلَيْمَ عَلَّمْنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ انسًاهَلُ خَضَبَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدُّغَيْهِ. عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدُّغَنَا شُعَبَةُ عِنُ اَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَّضِي عَنُ اَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَّضِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرُبُوعًا بَعِيد مَابَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعُرٌ وَلَيْهُ فِي حُلَّةٍ حُمَرَآءَ لَمُ وَسَلَّمَ مَرُبُوعًا بَعِيد مَابَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعُرٌ يَبُلُغُ شَحْمَة اُذُنِهِ رَايَّتُهُ فِي حُلَّةٍ حُمَرَآءَ لَمُ السَّعَاقَ عَنُ آبِيهِ إلى مَنْكِبَيْهِ .

٧٦٤ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِيُ
 اِسُحَاقَ قَالَ سُئِلَ الْبَرَآءُ اَكَانَ وَجُهُ النَّبِيِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلُ
 مِثْلَ الْقَمَرِ.

٧٦٥ حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَنْصُوْرٍ آبُو عَلِيّ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَعُورُ بِالْمِصِيْصَةِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا حُحَيُفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطُحَافَتَوَضَّا تُمَّ صَلَّى الطُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيُهِ عَنَرَةً وَاللَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيُهِ عَنَرَةً وَاللَّهُ مَلَى اللهُ عَنْ آبِيهِ عَنُ آبِي جُحَيْفَةً قَالَ وَزَا دَنِيهِ عَوْلٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي جُحَيْفَةً قَالَ كَانَ يَمُرُّ مِنُ وَرَآئِهَا الْمَرَاةُ وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَا عَنُ اللهِ مَا وَجُوهَهُمُ عَنَا الْمَسْكِ وَالْمَيْتُهَا عَلَى وَجُهِي فَإِذَا هِيَ الْمَدُونُ مِنَ الْمِسُكِ.

برد مِن اللهِ وَلَيْبُ وَالْحِنْ مِنْ الْعِلْمُ اللهِ اَخْبَرَنَا 277\_ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ

۲۲۷۔ ابو نعیم 'ہمام نے قادہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے خضاب کیا؟ فرمایا نہیں! صرف کچھ سفیدی آپ علیہ کی دو کنپٹیوں میں تھی۔ ۱۲۷۔ حفص شعبہ 'ابو الحق' حضرت براء بن عاذب ہے دوایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ میانہ قد تھے آپ کے دونوں مونڈھوں کے در میان بہت کشادگی تھی' آپ علیہ کے سر مبارک کے بال کانوں کی لو تک تھے میں نے آپ علیہ کو (ایک مر تبہ سر ن دھاریدار) لباس میں دیکھا میں نے آپ علیہ کو آپ علیہ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا میں دیکھا میں نے بھی کسی کو آپ علیہ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا ہے 'یوسف بن ابی الحق اپنے والدسے بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت علیہ کے سر مبارک کے بال آپ علیہ کے کے سر مبارک کے بال آپ علیہ کے کہ کندھوں تک پنچے تھے۔

٧٦٧ - ابو تعم 'زمير 'ابوالحق 'سبعی سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا حضرت براءؓ سے دریافت کیا گیا کیا رسول اللہ علیہ کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ تو فرمایا نہیں!بلکہ چاند کی طرح۔

210۔ حسین بن منصور ابوعلی 'جاج بن محد الاعور 'شعبہ 'عکم سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حصفہ سے سنا مکہ ایک روز رسول اللہ علی ہوئی دو پہر کے وقت بطحا کی جانب تشریف لے گئے 'پر آپ علیہ نے وضو کر کے ظہر کی دور کعتیں اور عصر کی دو رکعتیں اور آپ علیہ نے کے سامنے جھوٹا نیزہ گاڑدیا گیا'اس نیزہ کے آگے سے عور تیں گزر رہی تھیں (نماز کے بعد) لوگ کھڑے ہوگئے اور آپ علیہ کے دونوں ہا تھ کو لے کر اپنے چہروں پر ملنے ہوگئے اور آپ علیہ کے دونوں ہا تھ کو لے کر اپنے چہروں پر ملنے بی میں نے بھی آپ علیہ کا ہا تھ لیاادر اس کو اپنے چہرہ پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ سر داور مشک سے زیادہ خو شبود ارتھا۔

۲۷۷۔ عبدان 'عبداللّٰد 'یونس 'زہری 'عبیداللّٰد بن عبدالله 'حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ

عَبُدِاللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودَ النَّاسِ وَاجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبُرِيُلُ وَاجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ وَكَانَ جِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِنُ رَّمُضَانَ فَيُدارِسُهُ القُرُانَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ مِن رَّمُضَانَ فَيُدارِسُهُ القُرُانَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِيْحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِيْحِ اللَّهُ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِيْحِ اللَّهُ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اجْودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِيْحِ

٧٦٧ حَدَّثَنَا يَحُيِّى حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَنْ عُرُوةَ اللهِ عَنْ عَرُوةً عَنْ عَائِشَةً رَضِى الله عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِى الله عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهَا اللهِ عَلَيْهَا مَسُرُورًا صَلَّى الله عَلَيْهَا مَسُرُورًا تَبُرُقُ اَسَارِيرَ وَجَهُم فَقَالَ اللهُ تَسْمَعِى مَا قَالَ المُدُلِحِيُّ لِزَيْدٍ وَأَسَامَةً وَرَاى اَقُدَامَهُمَا إِنَّ المُحْضَ هَذِهِ الْأَقُدَام مِنُ م بَعْضٍ.

تمام لوگوں سے زیادہ تخی تھے اور تمام دنوں سے زیادہ رمضان المبارک میں تخی ہو جاتے تھے جبکہ جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام آپ علیہ سے برابر ملتے اور رمضان المبارک میں ہر رات کو آپ علیہ سے جریل علیہ السلام ملاکرتے تھے اور آپ علیہ کے دور کرتے تھے 'پس رسول اللہ علیہ فائدہ رسانی میں باد نیم سے زیادہ برھے ہوئے ہوتے تھے۔

212 \_ يحلى عبدالرزاق ابن جرتج ابن شهاب عروه حضرت عائشه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ بہت خوش و خرم میر پیل تشریف لائے جہرہ انور کی شکنیں چک رہی تھیں فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک قیافہ شناس نے زیداور اسامہ کے بارہ میں کیا کہا (اسامہ زید کے بیٹے تھے 'لوگ ان کے نسب کا انکار کرتے تھے) اس نے دونوں کے پیرد کھے اور کہاان میں سے ایک قدم باپ کا ہے اور دسر اقدم اس کے بیٹے کا (ا)۔

۲۱۸ ـ یکی بن بکیر ایث عقیل این شهاب عبدالرحمٰن بن عبدالله بن کعب نے کہا میں عبدالله بن کعب نے کہا میں عبدالله بن کعب نے کہا میں نے کعب بن مالک کو بیان کرتے ہوئے سنا عزوہ تبوک کے موقعہ پر جب کہ میں پیچھے رہ گیا تھا (ایک وقت) میں نے رسول اللہ علیہ کو کہ سلام کیا (اس وقت) آپ علیہ کے چروانور خوش کے مارے چک سلام کیا (اس وقت) آپ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ علیہ خوش موتا ور آپ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ علیہ خوش موتا اور یہ بات ہم آپ علیہ کے روشن چرہ سے معلوم کر لہتے تھے۔

(۱) حضرت اسامہ بیٹے تھے اور حضرت زیڈان کے باپ تھے اور حضرت ام ایمن ان کی والدہ تھیں جو حبثہ سے تعلق رکھتی تھیں، حضرت اسامہ سیاہ رنگ کے تھے جبکہ حضرت زیڈ سرخ و سفید تھے۔ اس لیے بعض لوگ ان کے نسب پر ہی شبہ کرنے لگے تھے کہ ایک سرخ و سفید باپ کا بیٹا اتنا سیاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ بات بہت نا گوار تھی، اتفاق سے ایک قیافہ شناس آیااس وقت یہ دونوں باپ بیٹا ایک چادر میں سوئے ہوئے تھے اور صرف قدم باہر دکھائی دے رہے تھے۔ قیافہ شناس نے صرف قدم دیکھ کر کہا معلوم ہو تا ہے کہ ان بیٹا ایک چادر میں سوئے ہوئے تھے اور صرف قدم باہر دکھائی دے رہے تھے۔ قیافہ شناس نے صرف قدم دیکھ کر کہا معلوم ہو تا ہے کہ ان میں سے ایک باپ، دوسر ابیٹا ہے۔ اسلام کی نظر میں تو قیافہ کی کوئی ابھیت نہیں، لیکن چو نکہ عرب والے اس پر اعتماد کرتے تھے اور جولوگ ان حضرات کے نسب پر شبہ کرتے تھے انہیں اس طرح کی چیزیں مطمئن کر سکتی تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے اس تائیہ غیبی پر فرقی کا اظہار فر ایا۔

٧٦٩ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا يَعَقُوبُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ سَعِيْدِ نِ الْمَقُبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنُ خَيْرٍ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرُنًا فَقَرُنًا حَتَّى كُنْتُ مِنُ الْقَرُن الَّذِي كُنْتُ فِيهِ .

٧٧١ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ الْكُهُ مَشُرُوقٍ عَنُ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي وَآثِلِ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَمَرٍ و رَضِى اللّٰهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمُ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنُ خِيَارِكُمُ الْحُسَنَكُمُ أَخُلَاقًا.

٧٧٢ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الرُّبَيْرِ عَنُ عَلَيْ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَلَيْ عَنُ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَالِثُ مَا خَيْرَ وَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ مَا خَيْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ آمُرَيْنِ إِلَّا اخَدَ آيُسَرَهُمَا مَالَمُ يَكُنُ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ اللهِ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِنَفُسِهِ إِلَّا آنُ تُنتَهَكَ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِنَفُسِهِ إِلَّا آنُ تُنتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنتَقِمُ لَهُ بِهَا .

٧٧٣ حَدَّثْنَا شُلِيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

219 - قتیه بن سعید 'لیقوب بن عبدالرحمٰن 'عمرو' سعید 'المقیری' حضرت ابو ہر میرورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علیقہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو بنی آدم کے بہترین طبقوں میں قرن کے بعد قرن (لیتن ہر قرن میں) پیدا کیا گیاہے ' یہاں تک کہ میں اس قرن میں پیدا ہواجس میں کہ میں ہوں۔

422۔ یکی ایٹ ایونس ابن شہاب عبید اللہ عضرت ابن عباس رضی اللہ عظیقہ اپ بال رضی اللہ عظیقہ اپ بال رضی اللہ عظیقہ اپ بال یوں بی چھوڑے رکھتے تھے اور مشرکین اپ سروں کے بالوں کے دو حصہ کر دیتے تھے اور اہل کتاب اپ بال یو نہی چھوڑے رکھتے تھے اور نبی علیقہ ان باتوں میں جن میں آپ علیقہ کو کوئی تھم نہیں دیا جاتا تھا 'اہل کتاب کی موافقت کو پند کرتے تھے اس کے بعد رسول اللہ علیقہ نے اپ سرکے بالوں کے دوجھ کردیے تھے۔

ا کے عبدان 'ابو حمزہ 'اعمش 'ابو وائل 'مسروق 'حضرت عبدالله بن عمر ورضی اللہ عنہماہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نہ تو فخش گوتھے 'نہ بنکلف فخش گو بننے والے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہتر وہ مخص ہے جو تم سب میں زیادہ خلیق ہو۔

221 عبدالله بن يوسف عالك ابن شهاب عرده بن زبير المحضرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتے بين كه رسول الله عليه و دوكاموں ميں اختيار ديا جاتا تو آپ عليه ان ميں سے آسان كام كو اختيار فرما ليت اگر وہ كناه نه ہوتا اگر وه كام گناه (كاسب) ہوتا تو آپ عليه سب سے زياده اس سے دور رہنے والے تھے اور رسول الله عليه في از بي ذات كيلے (بھى كسى بات ميں كسى سے) انتقام نہيں ليا عليہ عليہ في در مت كے خلاف (كوئى) كام كيا جاتا و تو آپ عليہ ضرور خداكے لئے اس كانتقام ليت تھے۔

٣٧ ٤ ـ شليمان بن حرب عهاد ، ثابت ، حضرت انس رضي الله عنه

عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: مَامَسِسُتُ حَرِيْرًا وَّلَا دِيْبَاجًا آلَيْنَ مِنُ كَفِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا شَمِمُتُ رِيْحًا فَطُ اَطْيَبُ مِنُ رِيْحٍ آوُعَرَفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا شَمِمُتُ النَّبِيِّ قَطُ اَطْيَبُ مِنُ رِيْحٍ آوُعَرَفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٧٧٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَن شُعْبَةً عَن أَبِي عَن شُعْبَةً عَن أَبِي عَن شُعْبَةً عَن أَبِي عَن شَعْبَةً عَن أَبِي مَعْبَدٍ وَ وَمَلَى اللَّهُ سَعِيْدٌ نِ الْخُدْرِيِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدُّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدُرهَا.

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْلَى
 وَابُنُ مَهُدِيٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مِثْلَةٌ وَإِذَا كَرِهَ
 شَيْئًا عُرِفَ فِى وَجُهِه.

٧٧٦ حَدَّنَنِي عَلَيْ بُنُ الْجَعُدِ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَعُدِ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْإَعُمَشِ عَنُ آبِي حَازِم عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِي الله عَنُه قَالَ مَاعَابَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنُ إِشْتَهَاهُ آكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ.

٧٧٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بِكُو بُنُ مُضَرٍ عَنُ جَعَفَر بُنِ رَبِيْعَةً عَنُ الْأَعْرَجِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ مَالِكٍ بُنِ بُحَيْنَةَ الْآسُدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيُهِ حَتَّى نَرْى إِبْطَيْهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ بُكْيُرٍ يَدَيْهِ حَتَّى نَرْى إِبْطَيْهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَنَا بِكُرِّ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

٧٧٨ حَدَّنَنَا عَبُدُالاَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالاَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا مَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ اَنَّ اَنُسًا يَرِيدُ بُنُ زُرَيْسِعِ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ اَنَّ اَنُسًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ حَدَّنَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي شَيْءٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُ . يَهِ إِلَّا فِي الْإسْتِسُقَآءِ فَإِنَّةً كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ حَتَّى يُرْى بَيَاضُ ابْطَيْهِ .

٧٧٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا

سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہامیں نے دیباج اور کسی ریٹم کے کپڑے کو آپ عظامت کی ہتھیایوں سے زیادہ نرم نہیں پایا 'اور نہ میں نے کپڑے کو آپ عظر رسول اللہ علیقہ کے پیننہ کی خوشبو سے عمدہ پائی۔

۷۵۷۔ مسدد ' یمیٰ 'شعبہ ' قادہ ' عبداللہ بن ابی عتبہ ' حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ علیہ پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم کین تھے۔

۵۷۷۔ محمد بن بشار 'یکیٰ 'ابن مہدی کی روایت میں یہ الفاظ زائد تھے کہ جب آپ علیقے کو کوئی بات ناگوار پیش آتی تواس کا اثر آپ کے چہرہ انور سے معلوم ہو تا تھا۔

برائے۔ علی شعبہ 'اعمش 'ابوحازم 'حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ کے میں کھانے میں عیب نہیں نکالا 'اگراس کی طرف آپ علیہ کی رغبت ہوتی تو تناول فرمالیتے 'ورنداس کو چھوڑ دیتے۔

222۔ قتیبہ بن سعید 'بکر بن مضر 'جعفر بن رہیعہ 'اعرج 'حضرت عبداللہ بن مالک اسدی رضی اللہ عنہ سے (جن کی والدہ بحسینہ) تصیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب سجدہ کرتے توانی دونوں بغلوں کو دونوں بغلوں کو دکھے بتھے کہ ہم آپ علیہ کی دونوں بغلوں کو دکھے لیتے ہے۔

مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ قَالَ سَمِعُتُ عَوْلَ بَنَ ابِيُ جُحَيْفَةَ ذَكَرَ عَنُ آبِيهِ فَالَ دُفِعُتُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ بِالْاَبُطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاحِرَةِ فَخَرَجَ وَهُو بِالْاَبُطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ فَخَرَجَ وَهُو بِلالَّ فَنَادى بِالصَّلوةِ ثُمَّ دَخَلَ فَاخُرَجَ فَضُلَ وَصُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَاخُدُونَ مِنْهُ ثُمَّ ذَخَلَ فَاخُرَجَ وَصُلَى اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ عَلَيْهِ يَاخُدُونَ مِنْهُ ثُمَّ ذَخَلَ فَاخُرَجَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِي آنُونُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِي آنُونُ اللهِ وَبِيضِ سَاقَيْهِ فَرَكَزَ وسَلَّمَ كَانِي آنُونُ اللهِ وَلِيضِ سَاقَيْهِ فَرَكَزَ وسَلَّمَ كَانِي آنِي الطَّهُرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَشَرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَرُونَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْمَرُأَةُ .

٧٧٩ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْرَهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ الْمَدُّنَا سُفُيَانُ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّنُ حَدِيثًا لُوعَدَّهُ الْعَادُ لَا حُصَاهُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّئَنِي يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّئِنِي عُرُوةً بُنُ الزَّبُيْرِ عَنُ شَهَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُسَمِعُنِي عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُسَمِعُنِي وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُسُمِعُنِي وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُسُمِعُنِي وَلُو ادَرَكُتُهُ لَرَدَدُتُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُسُمِعُنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَمُنُ يَسُرُدُ عُنُ يَسُرُدُ كُمُ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُرُدُ كُمُ .

٣٧٧ بَابِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ رَوَاهُ سَعِيْدُ بُنُ مِيْنَاءَ عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٧٨٠ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ

روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اتفاق سے رسول اللہ علیہ کے اندر پس کہتے ہیں کہ میں اتفاق سے رسول اللہ علیہ کے اندر سے بہال باہر نکلے 'اذان کہی۔ پھر انہوں نے رسول اللہ علیہ کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا 'لوگ اس پر ٹوٹ پڑے'اس کے بعد بلال اندر جا کر نیزہ نکال لائے اور رسول اللہ علیہ باہر تشریف لائے گویا میں اب بھی آپ علیہ کی پنڈلی کی چک دیچہ رہا ہوں پھر بلال نے نیزہ گاڑ دیا 'اس کے بعد آپ علیہ نے ظہر کی دور کعتیں اور عصر کی دور کعتیں پڑھیں آپ علیہ کے سامنے سے گدھے اور عور تیں گزر رکعتیں پڑھیں آپ علیہ کے سامنے سے گدھے اور عور تیں گزر رہی تھیں (اس کی آپ علیہ نے کہ پرواہ نہیں کی)۔

922۔ حسن بن صباح البراز سفیان 'زہری 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ (اس طرح کھنہ کھنہ کھنہ کر ابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شار کرنے والا (حروف) کو گفتہ رضی اللہ عنہا تنہوں نیونس 'ابن شہاب 'عروہ بن زبیر' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دوسری روایت ہے انہوں نے کہا 'فلاں محفل کے حال پر تمہیں تعجب نہیں ہو تا؟وہ آیااور میرے جمرہ فلاں محفل کے حال پر تمہیں تعجب نہیں ہو تا؟وہ آیااور میرے جمرہ کی طرف بیٹے گیا۔ وہ رسول اللہ علیہ کے حالات مجھ کو سارہا تھا اور میں نماز میں مشغول تھی قبل اس کے کہ میں نماز تمام کروں وہ چلا گیا میں نماز میں سول اللہ علیہ تمہاری طرح اس قدر جلد جلد با تیں نہ کرتے تھے۔

باب ساس کے سند کی حالت میں رسول اللہ علیہ کی آب کھیں سو جاتی اور دل بیدار رہنا تھا 'سعید بن میناء نے رسول اللہ علیہ سے اس حدیث کوبیان کیا ہے۔

۸۵۔ عبداللہ 'مالک 'سعید 'حضرت ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن سے

عَنُ سَعِيدِ دِالْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ آنَّةً سَالَ عَآئشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا كَيَفِ كَيْفِ كَانَتُ صَلَوةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَانَتُ صَلَوةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحُلاى عَشُرَةً رَكُعَةً يُصَلِّى اَرْبَعَ وَكُلا تَسْفَلُ عَنُ حُسنِهِنَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاتَسْالُ عَنُ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاتَسْالُ عَنُ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاتَسْالُ عَنُ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ يُصَلِّى اللَّهِ تَنَامُ وَيُنِي وَلا يَنَامُ عَلَيْ وَلا يَنَامُ قَلْبَى.

٧٨١ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي اَخِي عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ شَرِيكِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ اَبِي أَنِي فَيرِ سَمِعُتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّنَنَا عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِي سَمِعُتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّنَنَا عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِي بِالنَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ مَّسُجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَ ثَلَائَةُ نَفَرٍ قَبُلَ اَنُ يُّولِحَى الِيهِ وَهُو الْكَعْبَةِ جَاءَ ثَلَائَةُ نَفَرٍ قَبُلَ اَنُ يُّولِحَى الِيهِ وَهُو نَاتِمٌ فِي مَسْجِدِالْحَرَامِ فَقَالَ اَوَّلْهُمُ اَيُّهُمُ هُو نَقَالَ اَوَّلْهُمُ اَيُّهُمُ هُو نَقَالَ اَوَّلْهُمُ اَيُّهُمُ مُو فَقَالَ الْحَرُهُمُ وَقَالَ الْحِرُهُمُ فَقَالَ الْعَلْمُ مَرَّهُمُ حَتَّى فَقَالَ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَ قَلْدُهُمُ عَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامُ الْعُنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلُوبُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامُ الْعُيْهُمُ وَلَا تَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَلَا تَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَلَا تَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَكَلا تَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَكَلا يَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَكَلا يَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَكَلا يَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَكَانَتُ بِهِ إِلَى السَّمَآءِ .

٣٧٨ بَابِ عَكَرْمَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْإِسُلَامِ. ٣٧٨ عَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا سَلُمُ بُنُ زَرِيُرٍ

سَمِعُتُ ابَارَجَآءِ قَالَ حَدَّنَنَا عِمْرَانُ ابُنُ

حُصَيْنِ انَّهُمُ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

وَسَدَمَ فِي مَسِيرٍ فَادُلَحُوا لَيُلْتَهُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ

وَجُهُ الصَّبُحِ عَرَّسُوا فَغَلَبَتُهُمُ مَتَّى إِذَا كَانَ

ارْتَفَعَتِ الشَّمُسُ فَكَانَ آوَّلُ مَنُ إِسْتَيُقَظُ مِنُ مَ

روایت کرتے ہیں 'انہوں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا 'کہ رسول اللہ علی د مضان المبارک میں گئی رکعت نماز پڑھتے تھے ؟۔
حضرت عائشہ نے کہا' آپ علی گیارہ رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے 'اس نہر مضان میں نہ غیر رمضان میں 'آپ چار رکعت پڑھتے تھے 'اس کی خوبی اور درازی کی کیفیت نہ پوچھو' پھر چار رکعت نماز پڑھتے تھے' کم ان کی خوبی اور درازی کی کیفیت نہ پوچھو' اس کے بعد تین رکعت تم ان کی خوبی اور درازی کی کیفیت نہ پوچھو' اس کے بعد تین رکعت پڑھتے تھے میں نے عرض کیا' یارسول اللہ علی آ آ آپ علی و تر پڑھنے در پڑھنے در پڑھنے ارام فرماتے ہیں۔ فرمایا میری آئی سوجانی ہے ، لیکن میرا در ارد رہا ہے۔

ا ۱۵ - استعیل 'رادر استعیل 'سلیمان 'شریک ' حضرت انس بن مالک " سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ہم سے اس رات کی کیفیت بیان کی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبحد کعبہ سے معران ہوئی 'وی نازل ہونے سے پیشتر تین شخص آپ علیہ کے پاس آئے (اس وقت) آپ مسجد حرام میں سورہ سے ، توان تین شخصوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ کون شخص ہیں ، دوسرے نے کہا جو در میان میں ہیں وہی سب سے بہتر ہیں اور تیسرے نے کہا جو ان سب میں بہتر ہو۔ اس کو لو 'پس اتن ہی با تیں ہوئی تھیں کہ وہ غائب ہو گئے میں ہو گئے مال کہ وہ آئے اس کہتر ہو۔ اس کو لو 'بس اتن ہی با تیں ہوئی تھیں کہ وہ غائب ہو گئے مالت میں آپ علیہ کا قلب جاگ رہا تھا آپ علیہ کی ظاہری آپ مالیہ کا کہی حال ہے کہ ان کی آسمیس سو جاتی ہیں ، اور آپ علیہ کا قلب نہیں سو تا تھا تمام انبیاء مالیہ کہ ان کی آسمیس سو جاتی ہیں ، اور ان کے قلب نہیں سو حال ہے کہ ان کی آسمیس سو جاتی ہیں ، اور ان کے قلب نہیں سو حال ہے کہ ان کی آسمیس سو جاتی ہیں ، اور ان کے قلب نہیں سو حال ہے کہ ان کی طرف چڑھا لے گیا۔

باب٨٢ سـ اسلام مين نبوت كى علامتون كابيان-

۲۸۷ - ابوالولید 'سلم' ابورجاء 'حضرت عمران بن حصین رضی الله عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کسی سفر میں ہم (صحاب) رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے 'رات بھر چلتے رہے جب صبح نزدیک ہوئی، توسب نے قیام کیا، پھر نیندان پراتنی غالب ہوئی کہ سورج بلند ہوگی، سب سے پہلے جو مخض بیدار ہواُوہ ابو بکر تھے اور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو نیند سے بیدار نہ کیا جا تا تھا' یہاں تک

مَنَامِهِ أَبُوُ بَكْرٍ وَّكَانَ لَا يُوْفَظُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مِنُ مَنَامِهِ حَتَّى يَسُتَيَقَظَ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرُفَعُ صَوْتَةً حَتَّى إِسُتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَمُ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ يَافُلُانُ مَا يَمُنَعُكَ أَنُ تُصَلِّي مَعَنَا قَالَ أَصَابَتُنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ أَنُ يُتَيَمَّمَ بِالصَّعِيلِ ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيُ رَكُوبِ بَيْنَ يَدَيُهِ وَقَدُ عَطِشُنَا عَطُشًا شَدِيدًا فَبَيُّنَمَا نَحُنُ نَسِيرُ إِذَا نَحُنُ بِامُرَاةٍ سَادِلَةٍ رِحُلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ اَلْمَاءُ فَقَالَتُ إِنَّهُ لَا مَآءَ فَقُلْنَا كُمْ بَيْنَ اَهُلِكَ وَبَيْنَ الْمَآءِ قَالَتُ يَوُمٌّ وَّلَيْلَةٌ فَقُلْنَا إِنْطَلِقِي اللَّي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمُ نُمَلِّكُهَا مِنُ اَمُرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَدَّنْتُهُ بِمِثُلِ الَّذِي حَدَّثَنَا غَيْرَ ٱنَّهَا حَدَّنْتُهُ أَنَّهَا مُؤُتِمَةٌ فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيُهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزُلَا وَيُنِ فَشَرِبُنَا عَطَّاشًا ٱرْبَعِينَ رَجُلًا حَتَّى رَوِيْنَا فَمَلاَنَا كُلُّ قِرْبَةٍ مُّعَنَا وَإِذَاوَةٍ غَيْرَانَّةٌ لَمُ نَسُقٍ بَعِيْرًا وَّهِيَ تَكَادُ تَنِفُ مِنَ الْمِلُءِ ثُمَّ قَالَ هَاتُوُا مَاعِنُدَكُمُ فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمَرِ حَتَّى أَتَتُ آهُلَهَا قَالَتُ لَقِيْتُ ٱسُحَرَ النَّاسِ ٱوُهُوَ نَبِيٌّ كَمَازَ عَمُوا فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرُمَ بِتِلْكَ الْمَرُأَةِ فَأَسُلَمَتُ وَأَسُلُمُوا.

کہ آپ علی خود بیدار ہوں، پھر عمر بیدار ہوئے اس کے بعد ابو بکڑ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور بلند آوازے تکبیر کئے لگے، یہاں تک کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے چر آپ عظی نے ہم لوگوں کو صح کی نماز پڑھائی۔ قوم میں سے ایک آدمی علیحدہ رہا'اس نے جارے ساتھ نماز نہیں پڑھی جب آپ علی فارغ ہوئے تو آپ علیہ نے فرمایا اسے فلال! جھ کو ہارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیزنے بازر کھا؟اس نے عرض کیا مجھے جنابت پیش آ گئی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے علم دیا کہ مٹی سے میم کرلواس کے بعداس نے نمازاداکی اور محص کورسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے چند سواروں کے ہمراہ آ گے بھیج دیا ہم لوگ سخت پیاسے تھے' کیکن چلے جارہے تھے۔ اچانک ہم کو ایک عورت ملی جو اسے دو پیر بڑی مشکول کے در میان اٹکائے ہوئے تھی۔ ہم نے اس عورت سے بوچھایانی کہاں ہے؟اس نے کہایانی نہیں ہے۔ ہم نے وریافت کیا تیرے گھراور پانی کے در میان کتنا فاصلہ ہے؟اس نے کہا ایک دن رات کا پھر ہم نے کہا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس چل۔ اس نے کہا کون رسول اللہ؟ ہم اس کو مجور کر کے آپ علی کے ایس لے گئے۔ آپ علی سے مجمی اس نے ویسا کہا جیاہم سے کہا تھااور آپ میلائے سے اس نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ پنتیم بچوں کی ماں ہے' آپ ﷺ نے اس کی دونوں مشکوں کے کھولنے کا تھم دیا۔ اور ان کے دہانہ پر ہاتھ چھیرا، چنانچہ ہم عالیس بیاسے آدميوں نے خوب پانى بيااور مم سب سير اب موسط اور مم نے جس قدر مشكيس اور برتن مارے ياس تھے سب مجر لئے صرف مم نے اونٹوں کویانی ند بلایا پھر بھی اس کی مشک زیادہ مجری مونے کی وجہ سے معنے والی تھی،اس کے بعد آپ علیہ نے فرمایا جو کھ پاس ہے۔ لے آؤ چنانچہ اس کے لئے روٹی کے مکڑے اور چھوہارے جمع کر دیئے مے۔ حتی کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس می اور اس نے کہا! میں نے ایک بوے جادوگر کو دیکھا،لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ نبی ہے۔اللہ نے اس کے ذریعے اس گاؤں کے لوگوں کو ہدایت کی وہ بھی مسلمان ہو گئی اور وہ سب بھی مسلمان ہو گئے۔ ۵۸۳\_ محيه 'ابوعدي معيد' قاده' حضرت انس رضي الله عنه سے

٧٨٣ حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنْنَا ابُنُ

آبِيُ عَدِيٍّ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَآءِ فَوَضَعَ يَدَهٌ فِي الْإِنَاءِ فَحَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَعُ مِنُ م بَيْنِ آصَابِعِهِ فَتَوَضَّاءَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةً قُلْتُ لِآنَسٍ كُمُ كُنْتُمُ قَالَ لَقَوْمُ قَالَ قَتَادَةً قُلْتُ لِآنَسٍ كُمُ كُنْتُمُ قَالَ لَلْمَاتَةٍ اَوْزُهَاءَ نَلْشَمِائَةٍ .

٧٨٤ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلِمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنُ السَّحَاقَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ آبِي طَلْحَةً عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَةً قَالَ رُأَيْتُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَةً قَالَ رُأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجَآءَ تُ صَلَواةً الْعَصْرِ فَالتَّمِسَ الْوَضُوءُ فَلَمُ يَحِدُوهُ فَاتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَي ذَلِكَ الْإِنَاءِ فَآمَرَ النَّاسَ آنُ يَتَوَضَّاءُ وَا مِنهُ فَي ذَلِكَ الْإِنَاءِ فَآمَرَ النَّاسَ آنُ يَتَوضَاءُ وَا مِنهُ قَرَالِينَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَةً وَلَا مِنهُ وَلَا مِنْ عَنْدِ الْحِرِهِمُ.

٧٨٥ حَدُّنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مُبَارَكٍ حَدَّنَا اَنسُ بُنُ حَرُمٌ قَالَ حَدَّنَا اَنسُ بُنُ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنُ اَصُحَابِهِ فَانطَلَقُوا يَسِيرُونَ فَحَضَرَتِ الصَّلوةُ فَلَمُ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَضَّأُونَ فَحَضَرَتِ الصَّلوةُ فَلَمُ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَضَّأُونَ فَانطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمَ فَحَاءَ بِقَدَحٍ مِن مَّاءٍ يَسِيرُ فَانَطَلَقَ مَلَّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا ثُمَّ فَانَطَلَقَ مَلَّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا ثُمَّ فَانَعُلُوا فَيْمَا فَتُوضَا لُمُّ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْقَدُحِ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَيْمَا مَتَّى بَلَغُوا فِيْمَا مُنَونَ الوَضُوءِ وَكَانُوا سَبُعِينَ اَوْنَحُوهُ . فَيَمُ اللَّهُ بُنُ مُنِيرُ سَمِعَ يَزِيُدَ اللهِ بُنُ مُنِيرُ سَمِعَ يَزِيُدَ اللهِ بُنُ مُنِيرُ سَمِعَ يَزِيُدَ اللهِ بُنُ مُنِيرُ سَمِعَ يَزِيدًا اللهِ بُنُ مُنِيرُ سَمِعَ يَزِيدًا اللهِ بُنُ مُنِيرُ سَمِعَ يَزِيدًا اللهِ عَنُهُ قَالَ اللهُ عَنهُ قَالَ اللهُ عَنهُ قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنهُ قَالَ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ قَالهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ

روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس پانی کا ایک برتن لایا کیا (اس وقت) آپ صلی اللہ علیہ وسلم
(مدینہ کے بازار کے نزدیک) مقام زوراء میں تشریف فرماتھ اس
برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہاتھ رکھ دیااور پانی آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی افکیوں سے البنے نگا، جس سے تمام لوگوں نے وضو کرلیا قادہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ تم
لوگ کس قدر تھے، انہوں نے کہا تین سویا تین سوکے قریب۔
اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عصر کی نماز کا وقت آگیا تھا لوگوں نے وضو کے واسطے پانی تلاش کیا گرجب پانی نہ ملا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھوڑ اساپانی لایا کیا تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھوڑ اساپانی لایا کیا تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھوڑ اساپانی لایا کیا تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھوڑ اساپانی لایا کیا تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھوڑ اساپانی لایا کیا تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھوڑ اساپانی لایا کیا تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھوڑ اساپانی لایا کیا تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھوڑ اساپانی لایا کیا تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھوڑ اساپانی لایا کیا تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھوڑ اساپانی لایا کھوڑ کیا ورائوگوں کو تھم دیا کہ اس سے وضو

كرين توييس نے پانى كو ديكھاكم آپ صلى الله عليه وسلم كى الكيول كى يہاں تك كه

سب لوگوں نے وضو کر لیا۔

200- عبدالرحمٰن بن مبارک ، حزم ، حسن ، حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کی مراہی میں آپ علیہ وسلم کی ہمراہی میں آپ علیہ کے کہ اصحاب بھی تھے۔ چلتے خماز کاوقت اسکاتوان کو وضو کرنے کے لئے پانی نہیں ملا۔ ان میں سے ایک محف کیا اور ایک پیالہ جس میں تھوڑ اساپانی تھالے آیااس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لیااور وضو فرمایااس کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے ایاد وضو فرمایااس کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے ایک کہ سب فرصو کرؤ چنانچہ لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سب وضو کرؤ چنانچہ لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کرلیااور وہ سب ستریاستر کے قریب آدی تھے۔

۲۸۷۔ عبداللہ' بزید' حمید' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا (ایک دفعہ) نماز کاوفت آگیا۔ توپانی نہ تھا تو

حَضَرَتِ الصَّلواةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِمِنَ الْمُسُجِدِ فَتَوَضَّاءَ وَبَقِى قَومٌ فَأْتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِّنُ حِجَارَةٍ فِيهِ مَآءٌ فَوَضَعَ كَفَّةً فَصَغُرَ المِخْضَبُ اَنُ يَبُسُط فِيهِ كَفَّةً فَضَمَّ اَصَابِعَةً فَوضَعَهَا فِي المِخْضَبِ فَتَوضَّا الْقَومُ كُلُّهُمُ جَمِيعًا قُلتُ كُمُ كَانُوا قَالَ ثَمَانُونَ رَجُلًا.

٧٨٧ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا عُبُدُالَعِيلَ حَدَّنَنَا عُبُدُالَعَزِيْرِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَنَا حُصَيْنُ عَنُ سَالِمٍ بَنِ آبِى الْحَدَيْئِيَّةِ وَالنَّبِيُّ اللَّهُ مَنْهَا قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْئِيَّةِ وَالنَّبِيُّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُهِ رَكُوةً فَتَوَضَّا فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُهِ رَكُوةً فَتَوَضَّا فَكَمَ قَالُوا لَيْسَ فَحَهَ فَقَالَ مَالَكُمُ قَالُوا لَيْسَ فَحَهَ فَقَالَ مَالَكُمُ قَالُوا لَيْسَ عَنْدَنَا مَاءً نَتَوَضَّانًا وَلَا نَشُرَبُ اللَّهِ مَابَيْنَ يَدَيُكَ فَوضَى يَدَةً فِي الرَّكُوةِ فَحَعَلَ الْمَآءُ يَنُورُ بَيْنَ اللَّهِ كَامُنَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوضَّانَا قُلْتُ كَمَ كُنْتُم قَالَ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوضَّانَا قُلْتُ كَمَا كَمُ كُنْتُم قَالَ لَو كُنَّا مِائَةَ الْفٍ لَكَفَانَا كُنَا كَنَا كُمُ مَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ لَكُفَانَا كُنَا خَمُسَ عَشُرَةً مِائَةً اللهِ لَكُفَانَا كُنَا خَمُسَ عَشُرَةً مِائَةً اللهِ لَكَفَانَا كُنَا خَمُسَ عَشُرَةً مِائَةً .

٧٨٨ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا اللهُ السُمَاعِيُلَ حَدَّنَا السُرَآءِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا يَوُمَ الحُدَيُبِيَّةِ اَرْبَعَ عَشَرَةً مِائَةٍ وَالْحُدَيُبِيَّةٍ اَرْبَعَ عَشَرَةً مِائَةٍ وَالْحُدَيْبَةَ بِيُرٌ فَنَزَحْنَا هَا حَتَّى لَمُ نَتُوكُ فِيهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى فَطَرَةً فَحَدَيْ وسَلَّمَ عَلَى شَفِيرِ الْبِيْرِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِى الْبِيْرِ فَمَكُنْنَا حَتَّى رُويُنَا فَمَكُنْنَا حَتَّى رُويُنَا وَرُويَتُ اَوْصَدَرَتُ رَكَائِبُنَا .

٧٨٩ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ اَبِيُ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمَّ سُلَيْمٍ

جس فخص کا گھرمسجد کے قریب تھا۔ وہ وضو کرنے چلا گیا۔ اور کچھ آدمی باقی رہ گئے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس ایک برتن پھر کا لایا گیا۔ جس میں کچھ پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ما تحد اسكے اندر بھيلانا جام ليكن وہ برتن جھوٹا تھا۔ آپ علي اسميس اپنا ہاتھ نہ پھیلا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مالیں۔ اوران کواس برتن کے اندرر کھ لیا۔ پس تمام آدمیوں نے وضو کر لیا میں نے یو چھاوہ لوگ کتنے تھے حضرت انس نے فرمایاس آ دمی تھے۔ ٨٥٧ موسىٰ عبدالعزيز ، حصين سالم بن ابي جعد ، حضرت جابر ً بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے واقعہ میں لوگ پیاسے تنے۔اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھاگل تھی،جس سے آپ صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا۔ جب آپ علیہ وضو کر چکے ، تو لوگ اس کی طرف جھے۔ آپ عظیہ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کیا ہمارے ماس وضو کرنے اور پینے کے لئے پانی نہیں ہے صرف یمی یانی ہے۔جو آپ علیہ کی چھاگل میں ہے۔جو کافی نہیں ہو سكاريدس كرآب علي في ابنام تعد جها كل يرركه ديااورياني اسك اندرے اللے لگا۔ آپ علیہ کی انگلیوں کے در میان میں سے گویایانی کے چشمے جاری ہو گئے ، چنانچہ ہم سب نے پیا اور وضو کیا میں نے دریافت کیا۔ تم سب کتنے آدمی تھے؟ حضرت جابرنے کہا کہ اگر ہم ایک لا که موتے ، تب بھی دویانی کانی مو تا۔اس وقت ہم پندر وسوتھ۔ ۸۸ ۷ مالک اسر ائیل ابوانطی معفرت براه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حدیبی کے واقعہ میں ہماری تعداد چودہ سو تھی۔ حدیبیا ایک کنوال ہے۔ ہم نے اس کے اندر سے پانی تھینچا یہاں تک كه اس ميں ايك قطره پانى نه رہا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجب اس کی خبر پینجی تو آپ عصلیہ کنویں پر تشریف لائے اور کنویں کے كنارے بيٹ كرياني (كابرتن) منكايا اور كلي كر كے كنويں ميں ڈال ديا۔ تھوڑی دیر میں ہم نے کنویں کو پانی سے بھر اہواد یکھا۔ ہم نے خوب یانی پیاادر سیر اب ہو گئے اور ہمارے مولیثی بھی سیر اب ہو گئے۔ ، معدالله عبدالله عبدالله بن عبدالله بن الى طلحه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت انس بن مالک کویہ کہتے ہوئے سنا۔ ابو طلحہ (انس کی والدہ کے دوسرے شوہر) نے ام سلیم (انس کی والدہ)

لَقَدُ سَمِعُتُ صَوُتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ضَعِيْفًا اَعُرِفُ الْجُوعَ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنُ شَىٰءٍ ۚ قَالَتُ نَعَمُ ۚ فَٱخۡرَجَتُ ۖ ٱقۡرَاصًا مِّنُ شَعِيُرِ ٱخُرَجَتُ خِمَارًا لَّهَا فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بَبَعُضِهِ ثُمٌّ دَسَّتُهُ تَحُتَ يَدِي وَلَا تَتُنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ اَرُسَلَتُنِي إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فَذَهَبُتُ بِهِ فَوَجَدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسَ فَقُمُتُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ٱرُسَلَكَ ٱبُو طَلَحَةَ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَ بِطَعَامِ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَّعَهُ قُوْمُوا فَانُطَلَقَ وَانُطَلَقُتُ بَيْنَ آيُدِيُهِمُ حَتَّى حَتْتُ آبَا طَلُحَةَ فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ آبُو طَلُحَةَ يَاأُمَّ شُلَيْم قَدُجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَانُطُعِمُهُمُ فَقَالَتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ فَانْطَلَقَ اَبُوطُلُحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَٱبُوُطَلَحَةَ مَعَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلُمِّى يَاأُمَّ سُلَيْمِ مَاعِنُدَكِ فَاتَتُ بِنَالِكَ الْحُبُزَ فَأَمَرَبِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ وَعَصَرَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَاَدَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ ۚ وسَلَّمَ فِيُهِ مَاشَآءَ اللَّهُ اَنُ يَقُولَ ثُمٌّ قَالَ اتُذَنّ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمُ فَاكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اتُذَنَّ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اتُذَنُّ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمُ فَاكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ الْذَنَّ لِعَشْرَةٍ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمُ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبِعُوْنَ أَوْنَمَانُونَ رَجُلًا.

٧٩٠ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي حَدَّنَا

سے کہا کہ میں نے (آج) رسول الله صلى الله عليه وسلم كى آواز كو كمزوراورست پايا ہے۔ ميرے خيال ميں آپ عظام مو كے ہيں۔ كيا تمہارے یاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ ام سلیم نے کہاہاں ہے سے کہہ کرام سلیم نے جو کی چندروٹیاں نکالیں۔ پھراپنی اوڑ ھنی لی اور اس میں ان روٹیوں کو لپیٹااور چھپا کر میرے ہاتھ میں دے دیں۔اور کچھ اوڑھنی مجھے اڑہادی اس کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس بھیجا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں گیا تو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کومبحد میں دیکھا۔ آپ علیہ کے ہمراہ اور لوگ بھی تھے۔ بس میں (خاموش) کھڑا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا۔ جی ہاں! پھر دریافت کیا کھانادے کر بھیجاہے؟ میں نے عرض کیاجی ہاں! آپ نے لوگوں سے جو آپ علیہ کے پاس موجود تھے فرمایا کہ اٹھو چلوا آپ علی (بمعدلوگوں کے) چلے میں بھی آپ علی کے آگ آ کے چلااور ابوطلحہ کے پاس پہنچ کر آپ علیہ کی تشریف آوری کی خردی ابوطلحہ نے ام سلیم سے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہمارے ماس تشریف لارہے ہیں۔اور اتناسامان نہیں کہ ہم ان (سب كو) كلا سكيس ام سليم نے كها! الله اور اس كارسول بہتر جائتے ہیں۔ ابو طلح (استقبال کے لئے) گھرسے باہر نکلے اور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سے ملا قات كى پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ہمراہ تشریف لائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم جو می وہی روشیاں جے لے آو۔ ام سلیم وہی روشیاں جو ان کے پاس تحسیں لے آئیں۔اور رسول اللہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو تھم دیا کہ وہ ان کے فکریے کریں۔ (چنانچہ ان کوریزہ ریزہ کیا گیا) اور ام سلیم نے کی میں سے تھی نچوڑاجو سالن ہو گیا۔ پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کردم کردیا۔اس کے بعد آپ ماللہ نے حکم دیا که وس دس آدمیول کو بلاؤ، چنانچه وس آدمیول کو بلا کر کھانے کی اجازت دی گی اورانہوں نے پیٹ مجر کر کھالیا، پھر جب بیراٹھ گئے تو دس کواور بلایا گیا۔ یہاں تک کہ اس طرح تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھالیایہ سب ستریاای آدمی تھے۔ ٩٠ ـ محمر 'احمر 'اسر ائيل 'منصور 'ابراہيم 'علقمہ حضرت عبداللّه (بن

آحُمدُ الزُّيَرِيُّ حَدَّنَنَا إِسُرَآئِيلُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ الْرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَبُدِاللّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّالاَيَاتِ بَرَكَةً وَّأَنْتُم تَعُدُّونَهَا تَخُويُفًاكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَلَ الْمَآءُ فَقَالَ اطَلَبُوا فَضَلَةً مِّنُ مَّآءٍ فَحَاثُوا فَقَلَ الْمَآءُ فَقَالَ اطَلُبُوا فَضَلَةً مِّنُ مَّآءٍ فَحَاثُوا بِإِنَاءٍ فَي الْإِنَاءِ ثُمَّ فَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ المُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَآءَ يَنبُعُ مِنُ م بَيْنِ اصَابِعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَلَقَدُ كُنَّا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَلَقَدُ كُنَّا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَلَقَدُ كُنَّا نَسُمَعُ تَسُيِيحَ الطَّعَامِ وَهُو يُؤكَلُ .

٧٩١ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا زَكْرِيًّا قَالَ حَدَّنَيْ جَابِرٌ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ تُونِي عَامِرٌ قَالَ حَدَّنَيْ جَابِرٌ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُنَّا وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَيُنَّا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يَخُرُجُ نَخُلُهُ وَلَا يَبُلُغُ مَايَخُرُجُ سِنِينَ مَاعَلَيْهِ فَانُطَلَقَ مَعِى لِكَى لَا يَهُحِشَ عَلَيْهِ فَقَالَ آنَزِعُوهُ عَلَى الْعُرَمَاءُ فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِّنْ بَيَادِرِ التَّمَرِ عَلَى الْعُرَمَاءُ فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِّنْ بَيَادِرِ التَّمَرِ فَلَى اللَّهُ مَا اعْطَاهُمُ الْزِعُوهُ فَلَا مَا اعْطَاهُمُ الْزِعُوهُ فَاوْفَاهُمُ الَّذِي لَهُمُ وَبَقِى مِثْلَ مَا اعْطَاهُمُ .

٧٩٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّثَةً مُعْتَمِرٌ عَنُ آبِيهِ حَدَّثَنَا آبُو عُثُمَانَ آنَةً حَدَّثَةً عَبُدُالرَّحُمْنُ بَنُ آبِي بَكْرِ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ النَّبِيَّ اَصُحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَآءَ وَآبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنُ كَانَ عِنْدَةً طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلَيْدُهَبُ بِغَالِثٍ وَمَنُ كَانَ عِنْدَةً طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلَيْدُهَبُ بِغَالِثٍ وَمَنُ كَانَ عِنْدَةً طَعَامُ ارْبَعَةٍ فَلْيَذُهَبُ بِغَالِثٍ وَمَنُ كَانَ عِنْدَةً طَعَامُ ارْبَعَةٍ فَلْيَذُهَبُ بِخَامِسٍ اَوْسَادِسٍ طَعَامُ ارْبَعَةٍ فَلْيَذُهَبُ بِخَامِسٍ اَوْسَادِسٍ الْعَامُ الْنَهُ الْهَالِيْ وَالْسَاقِيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالَوْسُ الْمُ الْمُعْمَلُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِقُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْالِقِيلُ الْمُنْ الْمُولِي الْمُنْ الْمُولِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ ال

مسعود) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ (یعنی محابہ) آیات قران یا مجزات نبوی کو باعث برکت قرار دیتے تھے، اور تم لوگ باعث خوف (یعنی کافروں کے ڈرانے کا سبب) سبھتے ہو۔ (ایک مرتبہ) ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ کہ پانی کم ہو گیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کہیں سے تھوڑا سا بچا ہوا پانی لاؤ، چنا نچہ صحابہ ایک برتن جس میں تھوڑا سا بچا ہوا پانی تھا لائے۔ آپ علی نے اس برتن میں ابنا ہا تھ ڈالا اور فرمایا! پاک کرنے والے با برکت پانی کی طرف آؤ۔ اور برکت ڈالا اور فرمایا! پاک کرنے والے با برکت پانی کی طرف آؤ۔ اور برکت پانی ابنا ہا تھے کی انگیوں سے پانی ابنا ہا ہے کہیں بہتے بھی (بطور مجزہ بھی بھی) سنا کے ابنی بانی ابنا ہا تھا۔ پانی ابنا رہا ہے اور ہم کھانے کی شبعے بھی (بطور مجزہ بھی بھی) سنا کرتے تھے 'جو کھایا جا تا تھا۔

192 - ابو نعیم 'زگریا' عام ' حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا اور ان پر کچھ قرض تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میرے والد نے اپنے اوپر کچھ قرض جھوڑ اہے۔ اور میرے پاس بجزاس کے جو ان کے تھجور کے در ختوں سے بیدا ہو کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی پیداوار کئی سال سال تک ان کے قرضہ کی اوائیگی کے لئے کافی نہ ہوگی لہٰذا آپ علی میں ماتھ چلئے تاکہ قرض خواہ بھھ پر سختی نہ ہوگی لہٰذا آپ علی میں کے اور ان تھجور کے ڈھروں میں کریں۔ چنانچہ حضور تشریف لے گئے اور ان تھجور کے ڈھروں میں کریں۔ چنانچہ حضور تشریف کے اور فر مایا کہ جھوہارے نکالو، چنانچہ اس کے بعد ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور فر مایا کہ جھوہارے نکالو، چنانچہ آپ علی تاکہ قرض کو دیا ہے جھوہارے نکالو، چنانچہ کے بعد ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور فر مایا کہ جھوہارے نکالو، چنانچہ آپ علی تاکہ قرض پوراکر دیا اور جتنا ان کو دیا اسے جھوہارے

294۔ موسیٰ 'معتمر 'ابوعثان' حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ اصحابؓ صفہ مفلس اور فقیر لوگ خصے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) فرمایا جس فخص کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو تو دہ ایک تیسر ا آدمی (ان میں سے) لے جائے۔ اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو تو دہ پانچویں اور اس سے زیادہ ہو تو چھے کو لے جائے۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر تنین آدمیوں کو لائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وس آدمیوں کو

آوُكَمَا قَالَ وَاَنَّ آبَا بَكْرِ جَآءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعَشُرَةٍ وَّٱبُو بَكْرِ وَّثَلَائَةٍ قَالَ فَهُوَ آنَا وَآبِيُ وَأُمِّيُّ وَلَا ٱدۡرِىۢ هَلَ قَالَ اِمْرَاتِيُ وَخَادِمِيُ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ اَبِيُ بَكْرٍ وَّانَّ ابَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى العِشَآءَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَجَآءَ بَعُدَ مَامَضَى مِنَ اللَّيُلِ مَاشَآءَ اللَّهُ قَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ مَاحَبَسَكَ عَنُ أَضْيَافِكَ أَوْضَيُفِكَ قَالَ أَوْ عَشَّيْتُهُمُ قَالَتُ أَبُوا حَتَّى تَحِيءَ قَدُ عَرَضُوا عَلَيْهِمُ فَغَلَبُوهُمُ فَذَهَبُتُ فَانُحْتَبَأْتُ فَقَالَ يَاغُنُثُرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا وَقَالَ لَا اَطُمَعُهُ اَبَدًا قَالَ وَآيُمُ اللَّهَ مَاكُنَّا نَائِحُذُ مِنَ اللُّقُمَةِ إِلَّا رَبًّا مِّنَ اَسُفَلِهَا ۖ اكْثَرَ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوُا وَصَارَتُ اَكُثَرٌ مِمًّا كَانَتُ قَبُلُ فَنَظَرَ أَبُو بَكُرٍ فَاِذَا شَيْءٌ ٱوُٱكُثَرَ قَالَ لِامْرَأَةٍ يَاأُنُحُتَ بَنِيُ فِرَاسٍ قَالَتُ لَا وَقُرَّةً عَيْنِيُ لَهِيَ الْانَ آكُثَرُ مِمَّا قَبُلَ بِفَلَاثِ مَرَّاتٍ فَآكُلَ مِنْهَا أَبُو بَكُر وَّقَالَ إِنَّمَا كَانَ الشَّيُطَانُ يَعُنِيُ يَمِينَةً نُمَّ اكَلُّ مِنْهَا لُقُمَةً نُمَّ حَمَلَهَا اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاصْبَحَتُ عِنْدَةً وَكَانَ بَيُنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌ فَمَضَى الْآحَلُ فَتَفَرَّقُنَا إِنَّنَا عَشَرَ رَجُلًا مِّنُ كُلِّ رَجُلٍ مِّنُهُمُ أَنَاسٌ اَللَّهُ اَعُلَمُ كُمُ مَّعَ كُلِّ رَجُلٍ غَيْرَ انَّهُ بَعَثَ مَعَهُمُ قَالَ أَكَلُوا مِنْهَا أَجُمَعُونَ أَوْكَمَا قَالَ.

لے گئے حضرت ابو بکڑ کے گھر میں تین آدمی تھے میرے والد اور میری والدہ اور ایک خادم جو ہمارا اور ابو بکڑ کا مشترک تھا (اس رات کو) ابو بکڑنے شب کا کھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے همراه کھایا، پھر وہیں تو تف کیااور عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس تھہرے رہے 'اس کے بعد بہت رات محتے گھرلوٹے تو ان سے ان کی بیوی نے کہا۔ آپ کو اینے مہمانوں کا خیال نہ آیا۔ ابو بر انے کہا کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا ہے؟ان كى بيوى نے كہاانہوں نے اس وفت تك كھانا كھانے سے انکار کیا،جب تک تمند آجاؤ۔لوگوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، گر انہوں نے نہ مانا (عبدالرحلن کہتے ہیں) میں تو مارے خوف کے چھپ رہا، ابو بكرنے كہاارے غشر (يدايك سخت كلمد ہے جو ڈانث ڈیٹ کے وقت بولا جاتاہے) پھرانہوں نے مجھے بہت سخت کہااور کہا تم لوگ کھا کو میں اس کھانے کو ہر گزنہ کھاؤں گاعبدالر حمٰن کہتے ہیں خداکی قتم ہم جو لقمہ اس کے نیچے سے اٹھاتے اس سے زیادہ بڑھ جاتا ب (لین جس جگه سے کھانا اٹھاتے تھے وہ خالی ہونے کی بجائے کھانے سے بھر جاتی اور کھانے میں زیادتی ہو جاتی تھی یہاں تک کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے اور وہ کھانااس سے بھی تین گنازیادہ ہو گیا۔ ابو بکرانے اپنی بیوی سے کہاائے بی فراس کی بہن اید کھانا تو پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہاا پی ٹھنڈی آکھ کی قسم ہے۔ بے شک وہ کھانا تو پہلے سے تین گنازیادہ ہے۔ پھر ابو بکڑنے اس میں سے کھایااور کہاوہ فتم شیطان کی وجہ سے تھی اس کے بعد اس کورسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے پاس لے محمع حك وہ كھانا حضرت كے ہاں رہا ہمارے اور کچھ لوگوں کے در میان معاہدہ تھاجب مدت معاہدہ گزر گئی تو ہم نے بارہ آدمی تھم اور جج بنائے ان میں ہر مخص کے ساتھ کچھ لوگ تھے؛ خدا معلوم ہر تھخص کے ہمراہ کتنے آدمی تھے۔ بہر حال یانچوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھیجا کیا عبدالرحل کہتے ہیں کہ ای کھانے میں سے سب لوگوں نے کھایا۔

۳۹۷۔ مسدد' عبدالعزیز' انس' یونس' ٹابت' حضرت انس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں (ایک)مرتبہ قطریزا۔ان ہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علہ وسلم جمعہ

قَحُطُّ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ يَخُطُّبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْقَامَ رَجُلَّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكْتِ الْكُرَاعُ هَلَكْتِ الْكُرَاعُ هَلَكْتِ الشَّاءُ فَادُعُ اللهِ يَسْقِيننا فَمَدَّيَدَيُهِ وَدَعَا قَالَ الشَّاءُ فَادُعُ اللهِ يَسْقِيننا فَمَدَّيَدَيُهِ وَدَعَا قَالَ الشَّاءُ فَادُعُ اللهِ يَسْقِيننا فَمَدَّيَدَيُهِ وَدَعَا قَالَ الشَّاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ الشَّاتُ السَّمَاءُ مَنْ السَّمَاءُ الشَّمَاءُ عَتَى اتَيْنَا مَنَاذِلْنَا فَلَمُ نَزَلُ نُمُطِرُ إِلَى الْحُمُعَةِ اللهُ خُرى اللهِ تَهَدَّمَ اللهِ تَهَالَ يَارَسُولَ مَنَاذِلْنَا فَلَمُ يَكِيلُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَ اللهِ تَهَدَّمَ اللهِ تَهَدَّمَ اللهِ تَهَدَّمَ اللهِ تَهَدَّمَ اللهُ يَعْدِيلُهُ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ تَهَدَّمَ اللهُ يَعْدِيلُهُ فَتَالَ اللهُ اللهُ يَعْلَى الرَّحُلُ الْوَلِيلَةُ وَلَا عَلَيْنَا فَلَا اللهُ يَعْمَلُهُ اللهُ لُ اللهُ ا

٧٩٤ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَحُيى بَنُ كَثِيرُ آبُو خَفُصِ وَإِسُمُهُ بَنُ كَثِيرُ آبُو خَفُصِ وَإِسُمُهُ عَمَرُ بُنُ الْعَلَاءِ اَخُوابِي عَمْرِ و بُنِ الْعَلَآءِ قَالَ سَمِعُتُ نَا فِعًا عَنِ ابُنِ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنهُمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخُطُبُ اللي حَدْعِ قَلَمًا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ الِيهِ فَحَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَنْمَانُ بُنُ عُمْرَ الْحُبَرَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمْرَ الْحُبَرَنَا عَنْمَانُ بُنُ عُمْرَ الْحُبَرَنَا مَعْلَاهِ عَنْ ابُنِ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُلِي وَسَلَّمَ .

٥٩٠ حَدَّئنَا آبُو نُعينم حَدَّئنَا عَبُدُالُوَاحِدِ
 ابُنِ آيُمَنَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي عَنُ جَابِرِ بُنِ
 عَبُدِاللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ
 عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ اللّٰي شَجَرَةٍ آوُننَحُلَةٍ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ آوُ
 رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ آلَا نَحْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ

کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کرعرض کیایار سول اللہ علیہ گھوڑے مرکئے بگریاں ہلاک ہو گئیں۔ خداتعالی سے ہمارے لئے دعا فرمائے کہ وہ آب رحمت برسائے۔ آپ علیہ نے دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھادیے اور دعا کی۔ حضرت انس حلیہ ہیں اس وقت آسان شخصے کی طرح بالکل صاف تھااس پر ابر کا ایک مگڑا بھی نہ تھا۔ ایک ہوا چلی بادل آئے اور آسان نے اپنامنہ کھول دیا آئی بارش ہوئی کہ ہم پانی بیں اپنے گھر پنچے اور دوسرے جعہ کی مرکز بالکل سے دعا ہے کہ پانی کو تک برابر بارش ہوئی کہ ہم پانی بیں اپنی محص نے کھڑے ہو کر کہ بایار سول اللہ مکانات گریڑے آپ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پانی کو روک دے۔ تو آپ علیہ مسکرائے 'اس کے بعد فرمایا ہمارے آس باس برس ہمارے اوپر نہ برس۔ بس میں نے ابر کی طرف دیکھا کہ وہ باس بی برس ہمارے اوپر نہ برس۔ بس میں نے ابر کی طرف دیکھا کہ وہ درمیان تاج کی طرح نظر آرہا ہے۔

۱۹۵۰ محر بن مثنی کی بن کثیر ابو عسان ابو حفص عمر بن العلاء و نفع حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم محبور کی لکڑی سے فیک لگا کے خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تو آپ علی منبر پر تشریف لے گئے تو یہ ستون زار قطار رونے لگا۔ آپ علی اس کے پاس آئے اور اپنا وست مبارک اس پر بھیرا۔ عبدالحمید عثان بن عمر معاذ بن ابخا و نافع سے اس طرح روایت کرتے ہیں (نیز) ابو عاصم ابن ابی رواد 'نافع 'ابن عمر نبی صلی الله علیہ وسلم سے اس طرح بیان کرتے ہیں۔

292۔ ابو تعیم عبدالواحد بن ایمن حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جعہ کا خطبہ پڑھتے وقت ایک مجور کے در خت کے تناہے کم لگا لیتے تھے تو ایک انصاری عورت یا کسی مرد نے عرض کیا یا رسول الله! ہم آپ ایک انصاری عورت یا کسی مرد نے عرض کیا یا رسول الله! ہم آپ ایک انسان کے لئے منبر کیوں نہ بنادیں فرمایا اگر چاہو (تو بنادو) چنا نچہ ان لوگوں نے آپ کے لئے منبر بنادیا جب جمعہ کا دن ہوا تو آپ

إِنْ شِئْتُمُ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّجُلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَضَمَّهَا اللَّهِ تَثِنُّ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِيُ يُسَكِّنُ قَالَ كَانَتُ تَبُكِي عَلَى مَاكَانَتُ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكُرِ عِنْدَهَا.

٧٩٦ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ اَخِيُ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالِ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سِعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ حَفُصُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَنْسِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَنْسِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ مَسْفُوفًا عَلَى عَبُهُ مَا يَقُولُ كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْفُوفًا عَلَى جَدُوعِ مِنْ نَخُلِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إلى جِدْعِ مِنْهَا فَلَمَّا وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إلى جِدْعِ مِنْهَا فَلَمَّا فِسَلَّمَ لَذَا خَطَبَ يَقُومُ اللهِ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِللهُ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِللْكَ لِيكَ لِحِدْع صَوْبًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِللْكَ فَكَالُهِ مَسَلِّعَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ فَسَكَنَا فَلَمَا مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَةً عَلَيْهَا فَلَمَا فَسَكَنَتُ .

المُهُمَّدُ مَنَّ اللهُ عَدَّنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدِيٌ عَنُ شُعْبَةً حَدَّنَى بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَا ابُنُ اللهُ عَدَّ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ابَا مُحَمَّدٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ابَا وَآئِلِ يُحَدِّثُ عَنُ حُدَيْفَةً اَنَّ عُمَرَ بُنَ اللهُ عَنُهُ قَالَ اللهُ عَمَرَ بُنَ اللهُ عَلَيهِ وسَلّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فِي عَلَيهِ وسَلّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ اللهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَمَالِهُ وَعَالِمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ مُ وَلَيْلَمُ وَاللّمَامُ وَلّمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

علیہ منبر پر تشریف لے گئے تھجور کی لکڑی کا وہ ٹکڑا بچوں کی طرح رونے اور چلانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبرے اتر کر اس لکڑی کو (سینہ سے) لگالیاوہ الیمی آواز سے رونے لگاجس طرح وہ بچہ روئے جو چپ کرایا جاتا ہے حضرت جابڑ کہتے ہیں وہ اس ذکر کی یاد میں رونے لگاجواس کے پاس ہواکر تاتھا۔

294۔ اسلعیل سیلمان کیلی حفص کھرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے ساکہ (ابتداء میں) مجد (نبوی) کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھتے تو کھجور کے ایک ستون سے سہارالگا لیتے تھے۔ جب آپ علیہ کے منبر بنایا گیا تو آپ علیہ اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس کی وجہ سے ہم نے اس کھجور کے ستون سے ایک آواز سی مثل او ختی کی آواز کے ، چنانچہ رسول کے ستون سے ایک آواز سی مثل او ختی کی آواز کے ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ نے دسول دست مبارک اس پررکھا تو وہ جب ہوا۔

292۔ محمد 'ابن ابی عدی 'شعبہ 'سیلمان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو واکل کو حذیفہ سے بیان کرتے ہوئے ساکہ حضرت عمر نے ایک ون کہا کہ فتنہ کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تم سب میں کس کو زیادہ یاد ہے۔ حذیفہ نے کہا جھے اسی طرح یاد ہے جس طرح رسول اللہ نے ذرایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا بیان کرو۔ بیشک تم بوے جری ہو۔ حضرت حذیفہ نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل خانہ اور مال 'اور اس علیہ و ملم نے فرمایا کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل خانہ اور مال 'اور اس بات کے منع کرنے ہو وہ فتنہ جو دریا کی طرح موجیس مارے گا حذیفہ نے کہا نہیں یو چھتا بلکہ وہ فتنہ جو دریا کی طرح موجیس مارے گا حذیفہ نے کہا کہ امیر المومنین! آپ کو اس فتنہ کا کچھ خوف نہیں ہے شک آپ کے اور فتنہ کے در میان ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا دروازہ کھولا جائے گایا توڑا جائے گا حذیفہ نے کہا جی بال! توڑا جائے دروازہ کھولا جائے گایا توڑا جائے گا حذیفہ نے کہا جی بال! توڑا جائے کا منہ بال اور اور ایک کا حذیفہ نے کہا جی بال! توڑا جائے گا حذیفہ نے کہا جی بال! توڑا جائے گا حذیفہ نے کہا جی بال! توڑا جائے گایا توڑا جائے گا حذیفہ نے کہا جی بال! توڑا جائے گایا توڑا جائے گا حذیفہ نے کہا جی بال! توڑا جائے گایا توڑا جائے گا حذیفہ نے کہا جی بال! توڑا جائے گایا توڑا جائے گا حذیفہ نے کہا جی بال! توڑا جائے گایا توڑا جائے گا حذیفہ نے کہا جی بال! توڑا جائے گایا توڑا جائے گا حذیفہ نے کہا جی بال! توڑا جائے گایا توڑا جائے گا حذیفہ نے کہا جی بال

قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ آوُيُكُسَرُ ؟ قَالَ لَا بَلُ يُكْسَرُ أَقَالَ لَا بَلُ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ آخُرَى آنُ لَا يُغُلَقَ قُلْنَا عَلِمَ الْبَابَ قَالَ نَعَمُ كَمَا آنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ آنِي حَدَّئَتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْآغَالِيُطِ فَهَبُنَا آنُ نُسْفَالَهُ وَآمَرُنَا مَسُرُوقًا فَسَفَالَهُ وَآمَرُنَا مَسَرُوقًا فَسَفَالَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ قَالَ عُمَرُ.

٧٩٨ حَدِّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدِّنَا اللهُ الرِّنَادِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنُهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُرك صِغَارَ الاَعُينِ حُمُرَ الشَّعُرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُرك صِغَارَ الاَعْينِ حُمُرَ الشَّعُرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُرك صِغَارَ الاَعْينِ حُمُرَ الشَّعُرُ وَحَتَّى يَقَعَ فِيهِ وَالنَّاسُ المُطَرَقَةُ وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمُ المُحَالُ اللهُ مَنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمُ عَيْ كَرُاهِيَةً خِيارُهُمُ فِي كَرَاهِيَةٍ خِيارُهُمُ فِي كَرَاهِيَةٍ خِيارُهُمُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمُ فِي الْسَلامِ وَلَيَائِينَ عَلَى اَحَدِ كُمُ زَمَالًا لَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا لَاللهُ وَمَا لَهُ مِثْلُ اللهُ إِللهُ وَمَا لَلهُ مِثْلُ اللهُ إِلهُ وَمَا لَلهُ اللهِ وَمَا لَاللهُ وَمَا لَاللهُ وَمَا لَهُ مِثْلُ اللهُ إِلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا لَا اللهُ ا

٧٩٩ حَدَّنَيْ يَحْيَى حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمْرِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَّكُرُمَانَ مِنَ الْاَعَاجِمِ حَتَى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَّكُرُمَانَ مِنَ الْاَعَاجِمِ حُمُرَالُوجُوهِ فُطُسَ الْأَنُوفِ صِغَارَ الْاَعْبُنِ فُحُمُ الشَّعُرُ وَجُوهُهُمُ المَّمَانُ الْمُطُرَقَةُ نِعَالَهُمُ الشَّعُرُ الشَّعُرُ الشَّعُرُ الْمَعْرَقَةُ نِعَالَهُمُ الشَّعُرُ تَابَعَةً غَيْرُةً عَنُ عَبُدِالرَّزَّاقَ .

٨٠٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ

گا۔ (۱) حضرت عمر نے کہا پھر وہ اس قابل ہو گا کہ مجھی بند نہ کیا جائے۔ ہم لوگوں نے (حذیفہ سے) پوچھا کیا حضرت عمر اس در وازہ کو جانتے تھے جس طرح تم جانتے تھے جس طرح تم کل کے بعد رات کا یقین رکھتے ہو۔ میں نے ان سے ایک ایسی حدیث بیان کی تھی جس میں شک نہ تھا پھر ہمیں ان سے زیادہ پوچھتے ہوئے خوف معلوم ہوا! اور ہم نے مسروق سے کہا انہوں نے دریا فت کیا وہ در وازہ کون تھا'حذیفہ نے کہاوہ حضرت عمر کی ذات تھی۔

298 - ابوالیمان 'شعیب' ابو زناد' اعرج' حفرت ابو ہر ریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی ، جب تک تم ایس قوم سے جنگ نہ کر وجن کی جو تیاں بال کی ہوں گی اور جب تک تم ترکوں سے قال نہ کر و گے۔ جن کی آئکھیں چھوٹی ہوں گی ، چہرے سرخ ہوں گے ناکیں چپٹی ہوں گی گویاان کے چہرے پٹی ہوئی ڈھالیں ہیں اور تم ان میں سے ہوں گی گویاان کے چہرے پٹی ہوئی ڈھالیں ہیں اور تم ان میں الحق اشخاص کو بھی پاؤ گے کہ وہ سب سے زیادہ اس خلافت سے نظرت کرنے واللہ ہو گا یہاں تک کہ اس کو مجبور کیا جائے گالوگوں کی مثال معدن اور کان کی طرح ہے ان میں جو لوگ زمانہ جا ہمیت میں مثال معدن اور کان کی طرح ہے ان میں جو لوگ زمانہ جا ہمیت میں برایک ایسا نظرت کر نے گا کہ اس کو میر ادر کھنااس کے گھر والوں اور مال سے زیادہ بیند ومرغوب ہوگا۔

992۔ یکی عبدالرزاق معمر 'ہام 'حضرت ابوہر ریڑ سے روایت کرتے ہیں قیامت نہ آئے گئ جب تک خوز اور کرمان سے تم جنگ نہ کرلو گے ، یہ عجمی ہیں ان کے چہرے سرخ 'ناکیں چیٹی اور آئکھیں چھوٹی ہوں گی گویا ان کے چہرے پی ہوئی ڈھالیں ہیں اور ان کے جوتے بالوں کے ہوں گئی کے علاوہ دوسر ول نے عبدالرزاق سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

٠٠٠ على بن عبدالله 'سفيان 'اسمعيل قيس سے روايت ہے انہوں

(۱) در وازے سے مراد خود حضرت عمر کی ذات ہے کہ جب تک وہ موجود ہیں،امت فتنوں ( یعنی باہمی اختلافات ) سے محفوظ ہے۔ در وازہ کھولا جائے تو د وبارہ بند کیا جاسکتا ہے، تو ژ دیا جائے تو د وبارہ بند نہیں کیا جاسکتا،اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتنوں کا جو سلسلہ شر وع ہوگا بھر وہ منقطع نہیں ہوگا۔

قَالَ قَالَ اِسُمَاعِيُلُ اَخْبَرَنِيُ قَيُسٌ قَالَ اَتَيْنَا اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ صَحِبُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثَلاثَ سِنِيْنَ لَمُ اَكُنُ فِيُ سِنِّيُ اَحْرَصَ عَلَى اَنُ اَعِى الْحَدِيثَ مِنْهُ فِيهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقَالَ هَكَذَا بِيدِهِ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوُمًا نِعَالَهُمُ الشَّعْرُ وَهُوَ هَذَا البَّازِرُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمْ اَهُلَ البَارِزِ .

٨٠ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا جَرِيْرُ بَنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا جَرِيْرُ بَنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا عُمَرُ بَنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا عُمَرُ بَنُ تَغُلِبٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَانَّ قَوْمًا كَانَّ قُومًا كَانَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ .

٨٠٢ حَدَّنَنَا الْحِكُمُ بُنُ نَافِعِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ
 عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ
 عُمَرَ رَضِى الله عَنهُما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
 صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ
 فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِم ثُمَّ يَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ
 هذا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلهُ

٨٠٣ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمْرٍ عَنُ جَابِرٍ عَنُ آبِى سَعِيدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتَى عَنَى النَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتَى عَنَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَحِبَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَيُفُتَحُ لَهُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ يَغُرُونَ فَيُقَالُ اللَّهِ صَلَّى فَيَقُولُونَ فَيُقَالُ اللَّهِ صَلَّمَ فَيَقُولُونَ فَيَقَالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ فَيَقَالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ فَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ مَنُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْفُولُونَ نَعَمُ فَيْفُتُ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْفُولُونَ نَعَمُ فَيْفُتَحُ لَهُمْ .

٨٠٤ حَدَّئِنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْحَكُمِ أَخُبَرَنَا الْخَكُمِ أَخُبَرَنَا النَّضُرُ اَخُبَرَنَا مُحِلُّ ابُنُ خَلِيْفَةَ عَنُ عَدِى بُن حَاتِم قَالَ بَيْنَا آنَا عِنْدَ خَلِيْفَةَ عَنُ عَدِى بُن حَاتِم قَالَ بَيْنَا آنَا عِنْدَ

۱۰۸-سیلمان بن حرب حریر بن حازم مصن حضرت عمر بن تغلب سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ علیہ فرماتے سے قیامت سے پہلے تم الی قوم سے جنگ کروگے جن کی جو تیاں بال دار ہوں گی اور الی قوم سے بھی لڑوگے جن کے چرے گویا تہ بہ تہ (چرئے کی) و حالیں ہیں۔

۸۰۲ حکم ' شعیب زہری' سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہودی تم سے جنگ کریں گے۔ پھر تم ان پر غالب آ جاؤگے، یہاں تک کہ (یہودی پھر کے چیچے چیتا پھرے گا) پھر تم سے کہیں گے کہ اے مسلمان! ادھر آ میرے چیچے یہ یہودی (چھپا بیٹھا) ہے اس کو موت کے گھاٹ اتاردے۔

۱۹۰۸ - قتیه سفیان عمرو ، جابر ، حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پرایک ایسازمانہ آئے گاکہ وہ جہاد کریں گے توان سے دریافت کیا جائے گاکیا تم میں کوئی ایبا شخص موجود ہے ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو؟ وہ کہیں گے ہاں توان کو فتح دی جائے گئ پھر وہ جہاد کریں گے توان سے بوچھا جائے گاکیا تم میں کوئی ایبا شخص موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت سے فیض یاب ہوا ہے ؟ وہ کہیں گے ہاں موجود ہیں۔ توان کو بھی فتح دے دی جائے گی۔ ہے ؟ وہ کہیں گے ہاں موجود ہیں۔ توان کو بھی فتح دے دی جائے گی۔ ہے ، وہ کہیں گے ہاں موجود ہیں۔ توان کو بھی فتح دے دی جائے گی۔ ہے ، وہ کہیں گے ہاں موجود ہیں۔ توان کو بھی فتح دے دی جائے گی۔ کے باس شے کہ ایک شخص نے آگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقہ دسلم سے فاقہ وسلم سے فاقہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَاتَاهُ رَجُلٌ فَشَكًّا اِلَّهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ آتَاهُ اخَرُ فَشَكًا قَطْعَ السَّبِيل فَقَالَ يَاعَدِيُّ هَلُ رَآيُتَ الْحِيْرَةَ قُلُتُ لَمُ اَرَهَا وَقَدُ ٱنْبُفُتُ عَنُهَا قَالَ فَإِنُ طَالَتُ بِكَ حَيَاةً لَتَرَيَنَّ الْظَّعِيْنَةَ تَرُتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُعْبَةِ لَاتَنْحَافُ آحَدًا إِلَّا اللَّهَ قُلُتُ فِيْمَا بَيْنِيُ وَبَيْنَ نَفُسِىٰ فَاَيْنَ دُعَّارُ طَيِّ الَّذِيْنَ قَدُ سَعَّرُ وَا الْبِلَادَ وَلَٰتِنُ طَالَتُ بِكَ حَيْوَةٌ لَنُفُتَحَنَّ كُنُوزُ كِسُرى قُلْتُ كِسُرَى بُنُ هُرُمُزَ قَالَ كِسُرَى بُنُ هُرُمُزَ وَلَقِنُ طَالَتُ بِكَ حَيْوَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلُ ءَ كَفِيهِ مِنُ ذَهَبِ اَوُفِضَّةٍ يَّطُلُبُ مَنُ يَّقُبَلُهُ مِنُهُ فَلَا يَحِدُ اَحَدً يَّقُبَلُهُ مِنْهُ لَيَلُقَيَنَّ اللَّهَ آحَدُكُمُ يَوْمَ يَلُقَاهُ وَلَيْسَ مِنْهُ وَيَيْنَا تَرُجُمَانً يُتَرُحِمُ لَهُ فَيَقُولَنَّ أَلَمُ أَبْعَتُ اِلَّيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغُكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ آلَمُ أَعُطِكَ مَالًا وَٱفۡضِلُ عَلَيُكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَنُظُرُ عَنُ يَّمِيۡنِهٖ فَلَا يَرْى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَّسَارِهِ فَلَا يَرْى إِلَّا جَهَنَّمَ قَالَ عَدِيٌّ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْبِشِقَّةِ تَمُرَةٍ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ شِقَّةَ تَمُرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّيَةٍ قَالَ عَدِيٌّ فَرَايُتُ الطَّعِيْنَةَ تَرُتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَّطُوُفَ بِالْكُعْبَةِ لَاتَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَكُنْتُ فِيُمَنُ اِفْتَتَحَ كْنُوْزَ كِسُرَى بُنِ هُرُمُزَ وَلَئِنُ طَالَتُ بِكُمُ حَيْوةً لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلُ ءَ كَفِّهِ .

حَدَّنَنِيُ عَبُدُ اللهِ حَدَّنَنِيُ آبُوُ عَاصِمِ آخَبَرَنَا سَعُدَانُ بُنُ بِشُرِ حَدَّنَنا آبُومُجَاهِدٍ حَدَّنَنا مُحِلُّ بُنُ خَلِيْفَةَ سَمِغْتُ عَدِيًّا كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ.

کی شکایت کی،دوسرے نے آپ کے پاس آگر ڈاکہ زنی کی شکایت کی تو آپ عظی نے فرمایا عربی کیاتم نے حیرہ دیکھاہے۔ میں نے عرض کیامیں نے وہ جگہ نہیں دیکھی لیکن اس کا محل و قوع مجھے معلوم ہے۔ فرمایا اگر تمهاری زندگی زیاده موئی 'تویقیناً تم دیکھ لو کے کہ ایک بروھیا عورت حیرہ سے چل کر کعبہ کا طواف کرے گی۔ خدا کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہ ہو گا میں نے اپنے جی میں کہا (قبیلہ) طے کے ڈاکو کدهر جائیں گے۔ جنہوں نے تمام شہروں میں آگ لگار کھی ہے؛ آپ نے فرمایا تہاری زندگی زیادہ ہوئی تو یقیناتم کسری کے خزانوں کو فنخ كروك\_\_ ميں في دريافت كياكسرى بن ہر مزآب عظيف في فرمايا ہاں (کسری بن ہر مز) اور اگر تمہاری زندگی زیادہ ہوئی تو یقیناتم و کیھ لو کے کہ ایک مخص مٹھی بھر سونایا جاندی لے کر نکلے گااور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا،جواے لے بے ، کیکن اس کو کوئی نہ ملے گاجو پیرر قم لے لے یقیناتم میں سے ہر مخص قیامت میں اللہ سے ملے گا(اس وقت)اس کے اور اللہ کے در میان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ جواس کی گفتگو کا ترجمہ کرے۔ خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے ياس رسول نه جميجا تهاجو تجهے تبليغ كرتا؟ وه عرض كرے گاہاں پھر الله تعالی فرمائے گاکیا میں نے تجھ کومال وزراور فرزندسے نہیں نواز اتھا؟ وہ عرض کرے گاہاں! پھر وہ اپنی داہنی جانب دیکھے گادوزخ کے سوا كچھ نہ ديكھے گا۔ حضرت عديؓ كہتے ہیں كہ میں نے رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے سناکہ آگ سے بچواگر چہ چھوارے کاایک مکڑاہی سہی یہ بھی نہ ہو سکے تو کوئی عمدہ بات کہہ کر ہی سہی۔ عدیؓ کہتے ہیں میں نے بردھیا کو دیکھ لیا کہ جرہ سے سفر شروع کرتی ہے اور کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اللہ کے سوااس کو کسی کا ڈر نہیں تھا اور میں ان لو گوں میں سے ہوں جنہوں نے کسریٰ بن ہر مز کے خزانے فتح کئے تھے اگر تم لوگوں کی زندگی زیادہ موئی توجو کھے آپ عظیمہ نے فرمایا ہے کہ ایک مخص مٹھی بھر سونالے کر نکلے تو تم یہ بھی دیکھ لو گے۔ عبدالله 'ابوعاصم 'سعدان بن بشير 'ابو مجامد ، محل بن خليفه 'حضرت عدی سے کنت عندالنبی کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔

٥٠٨ حَدَّنَنَى سَعِيدُ بُنُ شَرُحِيلَ حَدَّنَنَا لَيُتُ عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِى الْخَيْرِ عَنُ عُقَبَةَ بُنِ عَامِرِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوُمًا فَصَلَّى عَلَى اَهُلِ اُحُدٍ صَلَوتَةً عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ اللَّى الْمِنْبَرِ فَقَالَ انِّى فَرَطُكُمُ وَاَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ النِّي وَاللَّهِ لَانْظُرُ اللِي حَوْضِى اللان وَانِّي قَدُ اعْطِيتُ مَفَاتِيعَ خَزَائِنِ الْارْضِ وَانِّي وَاللَّهِ مَا اَحَاثُ بَعُدِى آن تُشْرِكُوا وَلَكِنُ آخَاثُ اَنْ مَا اَحَاثُ بَعُدِى آن تُشْرِكُوا وَلَكِنُ آخَاثُ آن

٨٠٦ حَدَّثَنَا ٱبُوُ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْبَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ أُسَامَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَشُرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِّنَ الْاطَامِ فَقَالَ هَلُ تَرَوُنَ مَا اَرَى إِنِّي اَرَىَ الْفِتَنَ تَقَعَ خِلَالَ بُيُوتِكُمُ مَوَاقِعَ القَطْرِ. ٨٠٧\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيُرِ اَنَّ زَيُنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنُتَ آبِي سُفْيَانَ حَدَّثَتُهَا عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحَشٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا ۚ فَزِعًا يَّقُوُلُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنُ شَرِّقَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُمِ يَاجُوْجَ وَمَا جُوْجَ مِثْلَ هَذَا وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ وَبِالَّتِيُ تَلِيُهَا فَقَالَتُ زَيْنَبُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ أَنْهُلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كَثُرَ الْحَبُّثُ وَعَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّنَتُنِيُ هِنُدُ بِنُتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ اِستَيْقَظَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ مَاذَا ٱنُزلَ مِنَ الْخَزَآئِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ.

٨٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابُنُ آبِي سَلَمَةَ بُنُ الْمَاجِشُونَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ

4.4 سعید الیٹ کیزید ابوالخیر مضرت عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد منبر پر تشریف لا کر فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں اور گواہ ہوں اور خدا کی قشم میں اس وقت حوض کوثر کی طرف د کھے رہا ہوں اور بے شک مجھ کو تمام روئے زمین کے خزانوں کی تنجیاں عطاکی گئی ہیں۔ خدا کی قشم میں اپنے بعد تمہارے مشرک ہو جانے کا خوف نہیں کر تا بلکہ اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ تم صرف د نیا میں لگ جاؤ۔

۱۹۰۸ - ابو تعیم 'ابن عیبینہ 'زہری' عروہ ' حضرت اسامہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن) مدینہ کے بلند ٹیلہ پر چڑھ کر (صحابہ کو مخاطب کر کے) فرمایا کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں وہ فقنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پراس طرح برس رہے ہیں جس طرح مینہ برستاہے۔

المرون پران عرب بر ارتے ہیں، اس عرب مینہ برستاہے۔
حضرت زینب بنت بحش سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک دن) خوف کی حالت میں یہ کہتے ہوئے تشریف لیے علیہ وسلم (ایک دن) خوف کی حالت میں یہ کہتے ہوئے تشریف لیے گئے کہ لاالہ الااللہ عرب کی خرابی ہو گئی۔اس شرسے جونزد یک آگیا ہے 'یا جوج ماجوج نے دیوار میں اس قدر سوراخ کر لیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا حلقہ بنا کر بتایا 'حضرت زینب فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ حضرت ایرائی زیادہ بھیل جائے گی ایک دوسری روایت میں حضرت ام سلمہ شسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہو کر فرمایا کہ سجان اللہ کس قدر خزانے نازل کے گئے ہیں اور بیدار ہو کر فرمایا کہ سجان اللہ کس قدر خزانے نازل کے گئے ہیں اور بیدار ہو کر فرمایا کہ سجان اللہ کس قدر خزانے نازل کے گئے ہیں اور بیدار ہو کر فرمایا کہ سجان اللہ کس قدر خزانے نازل کے گئے ہیں اور بیدار ہو کر فرمایا کہ سجان اللہ کس قدر خزانے نازل کے گئے ہیں اور

۸۰۸ ابو نعیم عبدالعزیز بن ابی سلمه عبدالرحلن بن ابی صعصعه ان کرتے والد عضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے

آيِى صَعْصَعَةَ عَنُ آيِيهِ عَنُ آيِي سَعِيدِ نِ
النُّحُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِى اِنِّى اَرَاكَ
تُحِبُّ الْعَنَمَ وَتُتَّخِذُهَا فَاصَلِحُهَا وَاصَلِحُ
رُعَامَهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ
الْعَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسُلِمِ يَتَبَعُ بِهَا شَعَفَ
الْجَبَالِ أَوْسَعَفَ الْجِبَالِ فِي مَوَاقِع الْقَطرِ يَفِرُّ
بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

٨٠٩ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ الْأُويُسِيُّ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِيُ سَلَمَة بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنَ الْقَاعِدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَنُ وَجَدَ مَلَحَاءُ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَنُ وَجَدَ مَلَحَاءُ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَن وَجَدَ مَلَحَاءُ الْمَاشِي فَيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَن وَجَدَ مَلَحَاءُ الْمَاشِي فَيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَن السَّاعِي وَمَن السَّاعِي وَمَن اللهَ مَلْكَاءُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلْمَانُ مَلْمَانُ اللهُ اللهُ وَعَنِ الْمَن شِهَابِ حَدَّنِي الْمَارِثِ عَن الْمَالِو عَن اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ وَعَن اللهَ اللهُ الل

آدُمَّ مَ الْمُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْإَعْمَشِ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنِ ابْنِ مَسُعُولَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ أَثْرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا بَارَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمُ تَسُأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمُ .

٨١١ حَدَّنَيى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّنَنَا

میں انہوں نے فرمایا میں تم کودیکھ اہوں کہ تم بکریوں کو پہند کرتے ہو اور ان کو پالتے ہو تم ان کی ہر طرح تکہداشت کرو، ان کی بیاری کا خیال رکھو۔ اس لئے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھو۔ اس لئے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں پر ایسازمانہ آئے گا، جس میں مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گئ کہ ان کو لے کر پہاڑے دروں میں پانی برنے کی جگہوں میں چلا جائے گا اور فتنوں سے بھاگ کرا ہے دین کو بچالے گا۔

۹۰۸۔ عبدالعزیزالاویی ابراہیم مالے بن کیبان ابن شہاب ابن المسیب ابی سلمہ وضرت الوہر ریورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقریب فتوں کا ظہور ہوگا، ان فتوں کے زمانہ میں بیٹے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے ظہور ہوگا، ان فتوں کے زمانہ میں بیٹے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے وہ شخص ان فتوں کی طرف جھانے گافتنہ اس کواپی طرف حصول کی اگر اس زمانہ میں )اگر کوئی پناہ کی جگہ پائے تو وہاں جا کر پناہ حاصل کر لئے ابن شہاب ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن الحارث عبد الرحمٰن بن الحارث وقب میں اللہ عنہ سے ایک روایت میں استے معاویہ وحضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں اسے الفاظ زیادہ ہیں نمازوں میں سے ایک نمازالی ہے (۱) کہ جس شخص سے وہ فوت ہو جائے تو گویااس کا گھر بار اور مال و متاع اس سے چھین لیا گیا۔

۱۹۰ - محمد بن کثیر 'سفیان 'اعمش 'زید بن و بب 'حضرت ابن مسعودٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عفریب تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اور چند با تیں ایسی ہوں گی جن کو تم برا سمجھو گئے صحابہؓ نے عرض کیا آپ صلی الله علیہ وسلم اس معاملہ میں ہم کو کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا تم پرجوحت ان کا ہو وہ ادا کرواور اپناحق الله تعالی سے مانگو۔

اا٨\_ محمد بن عبدالرحيم 'ابومعمر 'اسلعيل بن ابراجيم 'ابواسامه 'شعبه

(۱)اس سے مراد نماز عصر ہے جیسا کہ ایک دوسری روایت میں اس کی تصریح موجو دہے۔

أَبُو مَعُمَرِ إِسُمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ جَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُهُلِكُ النَّاسَ هَذَا الْحَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُهُلِكُ النَّاسَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيُشٍ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوُ آنَّ النَّاسَ اعْتَرَلُوهُمُ وَقَالَ مَحُبُودٌ حَدَّنَنَا آبُو دَاوُدَ اعْتَرَلُوهُمُ وَقَالَ مَحْبُودٌ حَدَّنَنَا آبُو دَاوُدَ اعْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ سَمِعْتُ آبَازُرُعَةٍ . اعْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ سَمِعْتُ آبَازُرُعَةٍ . حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ نِ الْمَكِنَى حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْبِي بُنُ سَعِيدٍ الْاَمُوتُ عَنَ جَدِّهِ عَمُرُو بُنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْاَمُوتُ عَن عَن جَدِّهِ عَمُرُو بُنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْاَمُوتُ فَسَمِعْتُ آبَا وَابِي هُرَيُرَةً فَسَمِعْتُ آبَا فَالَ مُرُوالُ وَآبِي هُرَيُرَةً وَسَمِعْتُ آبَا مَوْقُ فَلَانُ مَرُوالُ وَابِي هُرَيُرَةً وَلَى اللَّهُ عَنْ أَبُولُ وَيَنَا اللَّهُ اللَ

٨١٢\_ حَدَّنَنَا يَخُيَى بُنُ مُوُسِٰى حَدَّنَنَا ٱلْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّثَنِيُ ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ بُسُرُ بْنُ غُبَيُدِ اللَّهِ الْحَضُرَ مِنَّ قَالَ حَدَّنْنِي أَبُوُ اِدُرِيْسَ الْحَوُلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسُأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسُأَلُهُ عَنِ الشَّرَّمَٰخَافَةً أَنْ يُّدُرِكَنِييُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِيُ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَآءَ نَا اللَّهُ بِهٰذَا الْخَيُرِ فَهَلُ بَعُدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنُ شَرِّ؟ قَالَ نَعَمُ قُلُتُ وَهَلُ بَعُدَ ذَلِكَ الشَّرَّ مِنُ خَيُر؟ قَالَ نَعَمُ وَفِيُهِ دَخُنْ قُلْتُ وَمَا دَخُنَهُ قَالَ قُوُمٌّ يَّهُدُونَ بِغَيْرِ هَدُينُ تَعُرِفُ مِنْهُمُ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلُ بَعُدَ ذَلِكَ الْحَيْر مِنُ شَرِّ؟ قَالَ نَعَمُ دُعَاةٌ اللَّي ٱبُوَابِ جَهَنَّمَ مَنُ آجَابَهُمُ اِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيُهَا قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ صِفْهُمُ لَنَا فَقَالَ هُمُ مِّنُ حِلْدَتِنَا وَيَتَكُلُّمُونَ بِٱلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنّ

ابو تیات ابوزرعہ محضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبیلہ قریش عام لوگوں کو ہلاک کر دے گا صحابہ کرام نے عرض کیا چر آپ علیلہ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ علیلہ نے فرمایا کاش لوگ ان سے علیحہ ہر ہتے۔ محمود نے کہا کہ بذریعہ ابو داؤد 'شعبہ 'ابو تیار ابوزر عہ سے میں نے سنا۔

احد بن محد المكى عمر و بن يجي بن سعيد الاموى ان ك دادا في حضرت ابو مريره رضى الله عنه سے روايت كياكه ميں في صادق و مصدوق حضرت رسول الله صلى الله عليه سلم كو فرمات موئ ساكه ميرى امت كى ہلاكت قريش كے چند نوجوانوں كے ہاتھ ہم وان في كہا چند نوجوانوں كے ہاتھ ميں ، حضرت ابو مريرة في كہا اگر تو چاہے توميں ان كے نام بھى تجھ كو بتلادوں۔

۸۱۲\_ یخیٰ ولید 'ابن جابر 'بسر 'ابوادر لیں سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن یمان کو یہ کہتے ہوئے سالوگ (اکثر) رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خير كى بابت دريافت كرتے رہتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراور فتنوں کی بابت پوچھا کرتا تھااس خیال ہے کہ کہیں میں کسی شرو فتنہ میں مبتلانہ ہو جاؤں۔ ایک روز میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! ہم جاہلیت میں گر فقار اور شرمیں مبتلاتھ پھر خداوند تعالیٰ نے ہم کواس بھلائی (یعنی اسلام) سے سر فراز کیا کیااس بھلائی کے بعد بھی کوئی برائی پیش آنے والی ے ؟ فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا اس بدی وبرائی کے بعد بھی بھلائی ہو گی؟ فرمایا ہاں! کیکن اس میں کدور تیں ہوں گی۔ میں نے عرض کیا وہ کدورت کیا ہوگی؟ فرمایا کدورت سے مراد وہ لوگ ہیں جو میرے طریقہ کے خلاف طریقہ اختیار کر کے اور لوگوں کو میری راہ کے خلاف راہ بتائیں محے توان میں دین بھی دیکھے گااور دین کے خلاف امور بھی ہیں۔ عرض کیا 'کیااس بھلائی کے بعد بھی برائی ہو گی؟ فرمایا ہاں! کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دوزخ کے در وازوں پر کھڑے ہو کر لو گوں کو بلائیں گے جوان کی بات مان لیں گے وہان کو دوزخ

آدُرَكَنِيُ ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسُلِمِيْنَ وَ اِمَا مَهُمُ قُلْتُ فَانُ لَمُ يَكُنُ لَهُمُ جَمَاعَةً وَلَا اِمَا مَهُمُ قُلْتُ فَاكِنُ لَهُمُ جَمَاعَةً وَلَا اِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوُ آنَّ تَعَضَّ بِأَصُلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدُرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

٨١٣ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا شُعَيُبٌ
 عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ اَبُو سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا
 هُرَيُرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 صَلّى الله عَليهِ وسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى
 يَقُتَتِلَ فِئَتَان دَعُواهُمَا وَاحِدَةً .

٨١٤ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ ٱبِي هُرَيْرَةَ رَضِّيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِتَتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ وَّلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبُعَثَ دَجًّا لُونَ كَذَّابُونَ قَرِيْبًا مِّنُ ثَلَائِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ انَّهُ رَسُولُ اللَّهِ . ٨١٥\_ حَدَّثَنَا أَبُوُ الْيَمَانَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخُبَرَنِيُ أَبُوُ سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا سَعِيُدِ نِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَقُسِمُ قِسُمًا آتَاهُ ذُوالُخُوَيُصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِيُ تَمِيُرٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَعُدِلُ فَقَالَ وَيُلَكَ وَمَنُ يُعَدِلُ إِذَا لَمُ اَعُدِلُ قَدُ خِبُتُ وَخَسِرُتُ اِنْ لَمُ اَكُنُ أَعُدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ اِتُذَنَّ لِينَ فِيهِ فَأَضُرِبَ عُنُقَةً فَقَالَ دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحُقِرُ

میں دھکیل دیں گے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ!ان کا حال مجھ سے بیان فرمائے؟ فرمایاوہ ہماری قوم سے ہوں گئے اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے۔ میں نے عرض کیا اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ عظالیہ مجھ کو کیا تھم دیتے ہیں فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو لازم کیڑو اور ان کے امام کی اطاعت کرو، میں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو۔ (تو کیا کروں) فرمایا تو ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جااگرچہ تجھے کی در خت کی جڑ میں بناہ لینی بڑے یہاں تک کہ اس حالت میں تجھ کو موت آ جائے۔ میں بناہ لینی بڑے یہاں تک کہ اس حالت میں تجھ کو موت آ جائے۔ میں بناہ لینی بڑے یہاں تک کہ اس حالت میں تجھ کو موت آ جائے۔ میں بناہ لینی بڑے یہاں تک کہ اس حالت میں ہوگا کہ دو اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو گروہوں میں جنگ ہوگی اور ان دونوں کادعو کی ایک ہوگا۔

۱۸۱۸ عبدالله بن محمد عبدالرزاق معمر نهام محضرت ابوہر مرہ وضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دوگروہ آپس میں لایں مجئ ان کے در میان جنگ عظیم ہوگی اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا وار ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا وار اس وقت تک قیامت نہ ہوگی جب تک تقریباً تمیں جھوٹ بولنے والے دجال پیدانہ ہوں مجاور وہ سب یہی دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول اور پنجبر ہیں۔

۸۱۵ - ابوالیمان شعیب نرمری ابو سلمه کوش ابو سعید خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہے۔ آپ علی کھ مال تقسیم کررہے تھے کہ آپ کے پاس ذوالخویصر وجو قبیلہ بنی تمیم کاایک شخص تفا حاضر ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! انصاف کیجے! آپ علی فی حال کے خوال ہوا کہ میں انصاف نہ کروں گا تو کون ہے جو انصاف کرے گا؟اگر ہیں انصاف نہ کروں تو بہت ناکام ونام اد ہوں انصاف کرے گا؟اگر ہیں انصاف نہ کروں تو بہت ناکام ونام اد ہوں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ کو اجازت د بیجے کہ ہیں اس کی گردن اڑادوں فرمایا اسکور ہے دواس کے جند ساتھی ایسے ہیں جن کی نمازوں کو د کیے کرتم اپنی نمازوں کو حقیر چند ساتھی ایسے ہیں جن کی نمازوں کو د کیے کرتم اپنی نمازوں کو حقیر

آخَدُ كُمُ صَلوتَهُ مَعَ صَلوتِهِمُ وَصِيَامَهُ مَع صِيَامِهِمُ يَقُرَءُ وُنَ الْقُرُانَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمُ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّين كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرُّمِيَّةِ يَنْظُرُ إِلَى نَصُلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَنْظُرَ اِلِّي رِصَافِهِ فَمَا يُوْجَدُ فِيُهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَنْظُرَ اِلِّي نَضِيَّهٖ وَهُوَ قِدُحُهُ فَلَا يُوْجَدُ فِيُهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلِّي قُذَذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيُهِ شَيُءٌ قَدُ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدُّمَ ايَتُهُمُ رَجُلٌ اَسُوَدُ اِحُدى عَضُدَيُهِ مِثُلُ ثَدُي الْمَرُاةِ اَوُمِثُلُ الْبَضُعَةِ تَدَرُ دَرُ وَيَخُرُجُونَ عَلَى حِيْنِ فُرُقَةٍ مِّنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ فَأَشُهَدُ آنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيْتَ مِنْ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَٱشُهَدُ آلَّ عَلَىَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمُ وَآنَا مَعَهُ فَآمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأَتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرُتُ اِلَيْهِ عَلَى نَعُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَهُ .

آ ٨٦٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ اَخْبَرَنَا سُفَيَانُ عَفَلَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ خَيْنَمَةَ عَنُ سُويُدِ بُنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ إِذَا حَدَّثُتُكُمُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلِانُ آخِرً مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلِانُ آخِرً مِنَ السَّمَةِ وَاذَا حَدَّثُتُكُمُ فَلِانُ آخِرُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلِانُ آخِرُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمُ فَلِكُ الْحَرُبَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدْتَكُمُ فَلِكَ الْحَرُبَ حَدَّتَهُ مَدُولًا مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاذَا وسَلَّمَ يَقُولُ مَن خَيْرِ قَولِ وسَلَّمَ يَقُولُونَ مِن خَيْرِ قَولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا يَقُولُونَ مِن خَيْرِ قَولِ وسَلَّمَ يَقُولُونَ مِن خَيْرِ قَولُ السَّهُ اللَّهُ مَا يَعُولُونَ مِن الْإِسُلَامِ حَمَا يَمُولُ السَّهُ مُ الْمَرَيَّةِ يَكُمُ قُولُ السَّهُ مُ مَنَا حَرَهُمُ فَايُنَمَا لَكُمْ الْمَالُهُ مُ مَنَا لَهُ مُ الْمَالَةُ مُ الْمَولُونَ اللَّهُ مُ الْمَالُهُ مُ الْمَنْ الْمُعْمُ الْمَالُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ الْمَالُونُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ الْمَالُونُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ الْمَالُهُ مُ الْمَالُونُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ الْمُؤْلُونَ مَن الْمَالُهُ مُ الْمَالُكُمُ مُنَا اللَّهُ مُن الْمَالُونُ اللَّهُ مُن الْمَالُونُ اللَّهُ مُن الْمُؤْلُونُ اللَّهُ مُن الْمُؤْلُونُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّه

٨١٧ حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي حَدَّنَا

مستمجھو گے۔اوران کے روزوں کے سامنے اپنے روزہ کو کمتر وہ قر آن کی تلاوت کریں مے مگروہان کے حلق سے ینچے نہیں اترے گایہ دین ے اس طرح نکل جائیں ہے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے اس کے پکڑنے کی جگہ دیمھی جائے تواس میں کوئی چیز معلوم نہ ہو گ۔اس کے پردیکھے جائیں توان میں کوئی چیز معلوم نہ ہو گی۔اس کے براور پکڑنے کی جگہ کے در میانی مقام کو دیکھا جائے تواس میں کوئی چیز د کھائی نہ دے گی حالا تکہ وہ گندگی اور خون سے ہو کر گزراہے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ آدمی ہو گااس کا ایک مونڈھا عورت کے بیتان یا پھڑ کتے ہوئے گوشت کے لو تھڑے کی طرح ہو گا جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گا تو یہ ظاہر ہوں گے۔ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بیہ حدیث نبی صلی الله علیه وسلم سے سنی ہے اور بدکہ حضرت علی بن الی طالب نے ان لوگوں سے جنگ کی ہے۔ میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے حکم دیاوہ شخص تلاش کر کے لایا گیا، میں نے اس میں وہی خصوصیات یائیں جن کو نبی صلی الله علیه وسلم نے اس کے بارہ میں بیان فرمایا تھا۔

الا محمد بن كثير 'سفيان 'اعمش 'خيثمه ' حضرت سويد بن غفلہ سے روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ حضرت على رضى اللہ عنه نے فرمايا كہ جب ميں رسالت مآب صلى اللہ عليه وسلم كى حديث تمہارے سامنے بيان كر تاہوں توبے شك به بات كه ميں آسان سے گر پڑوں محمح كوزيادہ پندہ به نسبتاس كے كه ميں آنخضرت صلى اللہ عليه وسلم پر جھوٹا بہتان با ندھول اور جب تم سے ميں وہ با تيں بيان كروں جو ميرے اور تمہارے در ميان مين تو به شك لاائى ايك فريب جو ميں نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سے ساہے كه آخرى ذمانہ ميں بچھ لوگ نوعمر به و قوف ہوں گے جو تمام مخلوق سے بہترين با تيں كريں مح وہ لوگ اسلام سے اس طرح نكل جائيں گے جيسے ميں كريں مع وہ لوگ اسلام سے اس طرح نكل جائيں گے جيسے كمان سے تير نكل جاتا ہے ايمان ان كے حلق سے نيچ نه اترے گا كمان سے تير نكل جاتا ہے ايمان ان كے حلق سے نيچ نه اترے گا كمان سے تير نكل جاتا ہے ايمان ان كے حلق سے خيج نه اترے گا كمان سے تير نكل جاتا ہے ايمان ان كے حلق سے خيج نه اترے گا كمان سے تير نكل جاتا ہے ايمان ان كے حلق سے خيج نه اترے گا كمان سے تير نكل جاتا ہے وہل كردينا قيامت كے روزاس شخص كے برداراج ہوان كو قتل كردينا قيامت كے روزاس شخص كے برداراج ہوان كو قتل كردے گا۔

٨١٧ محر ' يَحِيٰ 'اسمعيل ' قيس ' حضرت خباب بن ارت رضي الله عنه

يَحُيٰى عَنُ إِسَمَاعِيلَ حَدَّنَنَا قَيُسٌ عَنُ خَبَّابِ

بُنِ الْأَرَتِ قَالَ شَكُونَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بَرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ
الْكُعْبَةِ قُلْنَا لَهُ آلَا تَسْتَنُصِرُ لَنَا أَلَّا تَدُعُوا اللهَ لَنَا
قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيُمَنُ قَبُلَكُمُ يُحُفَرُ لَهُ فِي
قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيهِ فَيُمَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ
الْأَرْضِ فَيُحُعَلُ فِيهِ فَيُمَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ
عَلى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنُ
دِينِهِ وَيُمُشَطُ بِآمُشَاطِ الْحَدِيدِ مَادُونَ لَحَمِهِ
مِنْ عَظِمٍ اَوْعَصِّ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنُ دِينِهِ
وَاللهِ لَيُتِمَّنَ هَذَا الْإَمُرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنُ
وَاللهِ لَيُتِمَّنَ هَذَا الْإِمُرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنُ
وَاللهِ لَيُتِمَّنَ هَذَا اللهَ مَضَرَ مَوْتَ لَا يَعُدُونَ لَكِ مِنْ اللهُ عَنْمِهُ وَلَكِنَّكُمُ مَ تَستَعُجُلُونَ .

٨١٨ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللّٰهِ حَدَّنَنَا اَزَهَرُ الْبُنُ سَعُدٍ حَدَّنَنَا ابُنُ عَوْنِ قَالَ اَنْبَانِي مُوسَى ابُنُ انَسٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَقَدَ ثَابِتَ ابْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلَّ يَارَسُولَ اللّٰهِ آنَا آعُلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَآتَاهُ مَا سُولًا اللهِ آنَا آعُلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَآتَاهُ مَا سُولًا اللهِ قَقَالَ مَوْتَهُ فَوْقَ مَوْتِ النَّبِيِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ صَوُتِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ صَوُتِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو مِن اَهُلِ النَّارِ فَآتِى الرَّجُلُ فَاحُرَةً وَمُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو مِن اَهْلِ النَّارِ فَآتِى الرَّجُلُ فَاحُبَرَةً عَمَلُهُ وَهُو مِن اَهْلِ النَّارِ فَآتِى الرَّجُلُ فَاحُرَةً اللّٰهِ فَقُلُ لَهُ إِنَّكَ لَسُتَ مِن اَهُلِ النَّارِ فَرَحَعَ الْمَرَّةَ الْمُوسَى بُنُ انْسِ فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الْمُوسَى مِن اَهُلِ النَّارِ فَرَحَعَ الْمَرَّةَ الْمُ اللّٰهِ النَّارِ فَاللَّهُ مَنْ اللهُ النَّارِ وَكَذَا فَقَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ النَّالِ النَّارِ وَكَذَا فَقَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمُولَ النَّالِ النَّالِ الْمُلْ النَّالِ النَّالِ وَلَكِنُ مِنْ اَهُلِ النَّالِ وَلَاكُنُ مِنْ اَهُلِ النَّالِ الْمَالِ الْحَلَقِ .

٨١٩ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَرَأً رَجُلُ الْكَهُفَ

۸۱۸ علی بن عبدالله از هر ابن عون موکی بن انس ، حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو (ایک روز) نہ دیکھ کر فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ثابت کی خبر لائے ؟ ایک شخص نے عرض کیایار سول الله ! ہیں اس کی خبر لائے ؟ ایک شخص نے عرض کیایار سول الله ! ہیں اس کی خبر لائا ہول چنا نجہ وہ جو انمر د ثابت بن قیس کے پاس گیاور ان کو ان کے گھر میں سر گوں بیشا ہواپایا۔ اس نے دریافت کیا تمہارا کیا صلی الله علیہ وسلم کی آواز سے بلند کر تا تھا۔ اس لئے اس کا نیک عمل برباد ہو گیاور دوز خی ہو گیا چنا نچہ اس شخص نے واپس آکر حضرت کو برباد ہو گیاور دوز خی ہو گیا چنا نچہ اس شخص نے واپس آکر حضرت کو شخص دوبارہ ایک بوی بشارت لے کر ثابت کے پاس آیا حضور اکر م شخص دوبارہ ایک بوی بشارت لے کر ثابت کے پاس آیا حضور اکر م صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تو ثابت کے پاس جااور ان سے کہو تم دوز خیوں میں سے نہیں بلکہ جنتی ہو۔

۸۱۹ محمد بن بشار' غندر' شعبه 'ابواسخق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب کویہ کہتے ہوئے سناایک شخص نے (نماز میں) سورہ کہف پڑھئ جس کے گھر میں ایک گھوڑ ابندھا تھاوہ بدکنے لگاجب

وَفِى الدَّارِ الدَّآبَّةُ فَجَعَلَتُ تَنْفِرُفَسَلَّمَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ اَوُسَحَابَةٌ غَشِيتُهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأُ فُلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِيُنَةُ نَزَلَتُ لِلْقُرُانِ اَوُتَنَزَّلَتُ لِلْقُرُانِ.

٨٢٠ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا ٱبُوُ اِسُحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبِ يَقُولُ حَآءَ ٱبُوْبَكُر رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اِلَى اَبِيُ فِى مَنْزَلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَجُلًا فَقَالَ لِعَازِبِ اِبْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِيَ قَالَ فَحَمَلُتُهُ مَعَةً وَخَرَجَ آبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَةً فَقَالَ لَهُ اَبِيٰ يَا اَبَا بَكُرٍ حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ اَسُرَيْنَا لَيُلْتَنَا وَمِنَ الغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمَ الظُّهِيْرَةِ وَخَلَا الطُّرِيْقُ لَايَمُرُّ فِيُهِ اَحَدٌّ فَرُفِعَتُ لَنَا صَحُرَةٌ طَوِيُلَةٌ لَّهَا ظِلٌّ لَمُ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمُسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَةً وَسَوَّيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَكَانًا بِيَدِى يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطُتُ فِيُهِ فَرُوَّةً وَقُلُتُ نَمُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَآنَا ٱنْفُضُ لَكَ مَاحَوُلَكَ فَنَامَ وَخَرَجُتُ ٱنْفُضُ مَاحَوُلَةً فَاِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقُبِلٍ بِغَنَمِهِ اِلَى الصَّخُرَةِ يُرِيُدُ مِنْهَا مِثْلُ الَّذِي اَرَدُنَا فَقُلْتُ لِمَنُ أَنْتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِّنُ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ ٱوُمَكَّةَ قُلُتُ آفِيُ غَنَمِكَ لَبَنُّ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ أَفَتَحُلَبُ قَالَ نَعَمُ فَاَحَذَشَاةً فَقُلُتُ انْفَضِ الضَّرُعَ مِنَ التُّرابِ وَالشُّعُرِ وَالْقَذُءِ قَالَ فَرَايَتُ الْبَرَآءَ يَضُرِبُ إحداى يَدَيهِ عَلَى الأُخرى يَنفُضُ فَحَلَبَ فِي

اس نے سلام پھیرا تودیکھا کہ ایک ابر کا نکڑااس پرسایہ فکن ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کاذکر کیا تو آپ نے فرمایااے فلاں! پڑھے جااس کئے کہ یہ سکینہ قر آن پاک کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔

٨٢٠ محمد بن يوسف 'احمد' زبير 'ابوالخق' حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں (ایک دن) حضرت ابو بکر میرے والد کے پاس گھر تشریف لائے اور ان سے ایک کجاوا خریدا پھر فرمایا اپنے بیٹے سے کہہ دو کہ وہ اس کو میرے ساتھ لے چلے پھر ان سے ميرك والدن كها مجه كوبتلاييج جب آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ہمراہ جمرت کو چلے تھے تواس وقت آپ دونوں پر کیا گزرئ حضرت ابو بكران بيان كياكه (غارسے نكل كر) ہم سارى رات يلے اور دوسرے دن بھی آدھے دن تک سفر کرتے رہے جب دوپہر ہو كى اور راسته بالكل سونا ہو گيااس پر كوئى شخص چلنے والا نه رہا تو ہم كو ایک بڑا پھر نظر آیاجس کے نیچے سامیہ تھادھوپ نہ تھی ہم اس کے پاس اتر پڑے اور میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کے لئے ايك جگہ اپنے ہاتھوں سے صاف و ہموار کر دی تاکہ آپ علیہ اس پر سو ر ہیں۔ پھر اس پر ایک پوشین بچھا کر عرض کیایا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر کے لئے آرام فرمایئے اور میں ڈھونڈ کر ادھر ادھر سے دودھ لا تاہوں۔ آپ عظی سورے اور میں دودھ لینے کے لئے ادھر اد هر چلار ناگہال میں نے ایک چرواہے کو دیکھاجو اپنی بریاں لیے ہوئے اس پھر کی طرف آرہاتھاوہ بھی اس پھر سے وہی بات جا ہتا تھا جوہم نے چاہی تھی میں نے اس سے دریافت کیا تو کس کاغلام ہے؟ اس نے مدینہ یا مکہ والوں میں سے کسی مخص کا بتلایا ، میں نے بوچھا کیا تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ (۱) اس نے کہابال میں نے کہا تو دودھ دودہے گا؟اس نے کہاہاں! یہ کہ کراس نے ایک بکری کو پکر لیابیں نے کہااس کے تھن سے مٹی و نجاست اور بال صاف کر لواسخق کہتے ہیں میں نے براء کو دیکھا وہ اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر

(۱) پہاں بہت حضرات نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ چرواہا الک تو نہیں تھا،اور اصل مالک سے اجازت بھی حاصل نہیں تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے دود ھے کیسے مانگ لیا؟اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں (۱) عرفا اجازت ہی تھی کیو نکہ عرف میں اس کاعام رواج تھا(۲)اس چرواہے کومالک کی طرف سے مہمانوں اور مسافروں کے لئے اجازت تھی۔

قِعَبٍ كَنْبَةً مِّنُ لَبُنٍ وَّمَعِىَ إِدَاوَةً حَمَلَتُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُتَوِى مِنْهَا يَشُرَبُ وَيَتَوَصَّأُ فَاتَيُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكُرِهُتُ أَنُ ٱوُقِظَةٌ فَوَافَقُتُهٌ جِيْنَ اسْتَيُقَظَ فَصَبَّبُتُ مِنَ الْمَآءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ ٱسْفَلَهُ فَقُلُتُ اشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيُتُ ثُمَّ قَالَ اَلَمُ يَاُنِ لِلرَّحِيُلِ قُلُتُ بَلَى قَالَ فَارُتَحَلْنَا بَعُدَ مَازَالَتِ الشَّمُسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ فَقُلُتُ آتَيْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَاتَحُزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَارْتَطَمَتُ بِهِ فَرَسُهُ اللَّي نَطُنِهَا أَرْي فِيُ جَلَدٍ مِّنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَيْرٌ فَقَالَ إِنِّيُ أُرَاكُمَا قَدُ دَعَوُتُمَا عَلَىَّ فَادُعُوا لِي فَاللَّهُ لَكُمَا آنُ أَرُدًّ عَنُكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَنَحَا فَحَعَلَ لَا يَلُقُّ أَحَدًا إِلَّا قَالَ كَفَيْتُكُمُ مَاهُنَا فَلَا يَلْقِيُ آحَدًا إِلَّا رَدَّهُ قَالَ وَوَفَىٰ لَنَا.

بُنُ مُخْتَارٍ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيُرِ بُنُ مُخْتَارٍ حَدَّنَنَا حَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى اَعُرَابِي يَّعُودُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَّعُودُهُ قَالَ لَا بَنُسَ طَهُورٌ إِنْ شَآءَ اللَّهُ قَالَ عَلَى مُرِيْضٍ لَهُورٌ إِنْ شَآءَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ فَقَالَ لَا بَنُسَ طَهُورٌ إِنْ شَآءَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ فَقَالَ طَهُورٌ اِنْ شَآءَ اللَّهُ قَالَ عَلَى شَيْحَ كَبِيرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى عَلَى شَيْحَ كَبِيرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ 
جھاڑتے کہ اس طرح اس نے تھن جھاڑ کر صاف کیااور ایک پیالہ میں دودھ دوھ دیا۔ میرے پاس ایک چھاگل تھیٰ میں اس کو نبی صلی اللہ عليه وسلم كى خاطر إيخ بمراه ركهما تها، تاكه آب عليه اس يانى بي سكيل اور وضو كرسكين ميس آپ عليه كياس واپس آيا اور مجھ آپ کو بیدار کرنااچھانہ معلوم ہوائیکن میں نے آپ علی کواس حال میں پایا کہ آپ بیدار ہو کے تھے پھر میں نے دودھ میں تھوڑاساپانی ڈالا ختی کہ وہ ٹھنڈا ہو گیااور پھر عرض کیایار سول اللہ بی لیجئے آپ نے بی لیامیں بہت خوش موا پھر آپ علیہ نے فرمایا کیا اجھی کوچ کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا ہاں! وقت آمکیا چنانچہ آفاب وُهل جانے کے بعد ہم نے کوچ کیااور سراقہ بن مالک ہمارے چیچیے چیلا جس کومکہ کے کا فرول نے آپ علیہ کی تلاش میں بھیجا تھا اور سو اونٹ مقرر کیا تھامیں نے عرض کیایار سول اللہ! ہمارا کوئی تعاقب کر رہاہے؟ آپ علیہ نے فرمایاتم فکرنہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے پھر آپ ﷺ نے سراقہ پر بددعا کی تواس کا گھوڑا پیٹ تک مع اس کے زمین میں دھنس گیاز مین کے سخت اور پھر یلے ہونے کا زبیر نے شک کیا ہے۔ سراقہ نے کہامیں جانتا ہوں کہ تم دونوں نے میرے لئے بددعاکی ہے تم میرے لئے دعا کروتا کہ میں زمین سے نکل آؤں بخدا میں تمہاری الاش کرنے والوں کو واپس کر دول گا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کے لئے دعا کی اور اس نے نجات پائی پھر سراقہ جب کسی سے ملتا تو کہتا میں تلاش کر چکا ہوں غرض جس سے ملتا اسکو واپس کردیتاابو بکر کہتے ہیںاس نے اپناوعدہ پورا کیا۔

۱۸۰ معلی بن اسد عبدالعزیز بن مختار ' فالد ' عکرمه ' حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں که (ایک دن) رسالت مآب صلی الله علیه وسلم عیادت کرنے کے لئے ایک اعرابی کے پاس تشریف لے گئے اور جب آپ علیہ کسی کی عیادت کو جاتے تو فرماتے خدانے چاہ تو یہ اچھا ہو جائے گا اور اس کے گناہ دھل گئے۔ چنانچہ آپ علیہ نے اس سے بھی کہالاباس طھوراً ان شاءالله تعالی چنانچہ آپ علیہ نے اس سے بھی کہالاباس طھوراً ان شاءالله تعالی اگر خدانے چاہاتی طہور کہتے ہیں ہر گر طہور نہیں بلکہ یہ توایک مارنے والا بخارے جو بھے بوڑھے کو قبر تک پہنچادے گا تورسول الله صلی الله والا بخارے جو بھے بوڑھے کو قبر تک پہنچادے گا تورسول الله صلی الله

اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَعَمُ إِذًا .

٨٢٧ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْرِ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْرِ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَجُلَّ نَصُرَانِيًّا فَاسُلَمَ وَقَرَأُ الْبَقَرَةَ وَالَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَقُولُ مَايَدُرِى وَسَلَّمَ فَعَادَ نَصُرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَايَدُرِى وَسَلَّمَ فَعَادَ نَصُرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَايَدُرِى مُحَمَّدٌ إِلَّا مَاكَتَبُتُ لَهُ فَامَاتَهُ اللَّهُ فَلَقَنُوهُ مُحَمَّدٌ وَقَدُ لَفَظَتُهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هذَا فِعُلُ مَا مَتَطَاعُوا فَاصَبَحَ وَقَدُ لَفَطَتُهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هذَا فِعُلُ مَا سَتَطَاعُوا فَاصَبَحَ وَقَدُ لَفَطَتُهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعُلُ مَا مَنْهُمُ النَّاسَ فَالْقُوهُ فَحَفَرُ وَاللَّهُ وَاعْمَقُوا لَهُ لَارُضِ فَقَالُوا هِذَا فِعُلُ مُعَلِيهُ نَبُشُوا عَنُ صَاحِبِنَا فَالْوَرُضُ فَقَالُوا فَي الْأَرْضِ فَعَلَمُوا عَنُ صَاحِبِنَا فَاللَّهُ وَاعْمَقُوا لَهُ فَاعْمَقُوا عَنُ صَاحِبِنَا فَالَّهُ وَاعْمَقُوا لَهُ فَعَلَمُ النَّاسَ فَالْقُوهُ وَعَمَوْرُ وَالَةً وَاعْمَقُوا لَهُ لَا اللَّهُ وَاعْمَقُوا لَهُ فَعَلَمُ النَّاسَ فَالْقُوهُ .

٨٢٣ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ يُونُسٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِى ابُنُ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُرى فَلا كِسُرَى بَعُدَةً وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرَ بَعُدَةً وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ م بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَافِي سَبِيلِ اللهِ.

٨٢٤ حَدَّئَنا فَبَيْصَة خَدَّئَنا سُفْيَالٌ عَنُ عَبُرِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ رَفَعَةً وَالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ رَفَعَةً وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ .
وَقَالَ لَتُنْفِقَنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

٨٢٥\_ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ آبِیُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ جُبَيْرٍ

علیہ وسلم نے فرمایابان اب یہی ہوگا۔

مرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب صلی الله علیه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تواس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تواس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ نیز آپ علیہ نے فرمایا کہ تم عنقریب ان لوگوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کروگے۔

۸۲۴۔ قبیصہ 'سفیان' عبدالملک' حضرت جاہر بن سمرہ سے مرفوعا روایت کرتے ہیں فرمایا جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تواس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تواس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا آپ علی ہے نے یہ فرمایا کہ (عنقریب) تم ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کروگے۔

۸۲۵ ابوالیمان شعیب عبدالله بن ابی حسین نافع بن جبیر عرض الله عند سے روایت کرتے ہیں که رسول الله

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيُلَمَةُ الْكَدَّابُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنَّ جَعَلَ لِيُ مُحَمَّدٌ الْأَمُرَ مِنُ م بَعُدِهِ تَبِعُتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِيْرِ مِّنُ قَوْمِهِ فَٱقْبَلَ الِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةً ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ وَفِيُ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قِطُعَةُ جَرِيُدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيُلِمَةَ فِي أَصُحَابِهِ فَقَالَ لَوُسَالْتَنِيُ هَذَهِ الْقِطُعَةَ مَا أعُطَيْتُكُهَا وَلَنُ تَعُدُوا آمُرَاللَّهِ فِيُكَ وَلَئِنُ آدُبَرُتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَاَرَاكَ الَّذِي أُرِيُتُ فِيُكَ مَارَايُتُ فَأَخِبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بَيُنَمَا آنَا نَآئِمٌ رَّأَيْتُ فِيُ يَدَىًّ سِوَارَيُن مِنْ ذَهَب فَأَهَمَّنِيُ شَانُهُمَا فَأُوحِيَ إِلَىَّ فِي الْمَنَامِ آنِ انْفَخُهُمَا فَنَفَخُتُهُمَا فَطَارَ فَأَوَّلُتُهُمَا كَذَّابَيْنَ يَخُرُجَانِ بَعْدِى فَكَانَ آحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ وَالْاخَرُ مُسَيُلِمَةَ الْكُذَّابَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ.

٨٢٦ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ عَنُ بُرَيْدِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ آبِي بُرَدَةً عَنُ اللّٰهِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ البّي مُوسَى ارَاهُ عَنِ النّبِيّ حَدِّهٖ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى ارَاهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ آنَّيُ الْهَاجِرُ مِنُ مَّكَةَ اللّٰي اَرْضِ بِهَانَجُلَّ فَذَهَ هِي الْمَنَامُ اللّهُ الْهَامَةُ الْهُ مَحْرَ فَاذَا هِي الْمَدِينَةُ يَثُرِبُ وَرَايَتُ فِي رُويَيَاىَ هَذِهِ آنِي الْمَدِينَةُ يَثُرِبُ وَرَايَتُ فِي رُويَيَاىَ هَذِهِ آنِي الْمَدِينَةُ يَثُرِبُ وَرَايَتُ فِي رُويَايَى هَذِهِ آنِي هَزَرُتُهُ بِأَخْرَى فَعَادَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْحَدِ ثُمَّ هَزَرُتُهُ بِهُ مِنَ الْفَتُحِ مَنَ الْفَتُحِ مَنَ الْفَتُحِ مَا اللّهُ بِهِ مِنَ الْفَتُحِ وَاجْتِمَاعِ اللّهُ بَعْدَيُومَ بَدُرِ .

صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں مسیلمہ کذاب نے آکر عرض كياكه اگر محمد عليه اسيخ بعد مجھے خلافت عطاكر ديں تو ميں ان كا تا بع ہو جاتا ہون اور وہ اپنی قوم کے بہت لوگوں کو اینے ساتھ لایا تھا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم اس كي طرف چك آپ علي كات كم ساته ثابت بن قيس بن شاس بهي تھا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی کا مکڑا تھا آپ علی مسلمہ کذاب کے پاس معہ اصحاب جاکر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر تو مجھ سے بقدر اس لکڑی کے مکڑے کے طلب کرے تومیں تجھ کونہ دوں گااور خدا تعالی کا جو تھم تیرے بارہ میں ہو چکاہے تو اس سے تجاوز نہیں کر سكتا-اوراگر تو کچھ روزز ندہ رہا تو خدا تجھ کو ہلاک کر دے اور یقینا میں تجھ کو وہی مخص سمجھتا ہول جس کی نسبت میں نے خواب میں دیکھا ہے، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ نے خبری دی ہے کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے کہ میں سور ماتھا تو میں نے اپنے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن دیکھ؛ تو مجھے فکر ہوئی اور خواب میں وحی آئی کہ آپ ان کو چھونک دیجئے، میں نے ان کو چھونک دیا تو وہ اڑ گئے • میں نے اس کی تعبیر ان دو کذابوں سے لی جو میرے بعد ظاہر ہوں کے پس ان میں سے ایک عنسی اور دوسر ایمامه کا رہنے والا مسليمه كذاب تفابه

۸۲۲ محمد بن العلاء عماد بن اسامه 'برید بن عبدالله 'ابی بردة حضرت ابو موک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مکه سے ججرت کرکے ایک الیی جگه کی طرف جارہا ہوں جہاں محجور کے در خت ہیں تو میر اخیال ہواوہ مقام یمامہ ہے یا ججر لیکن در حقیقت وہ مدینہ تھااور یٹرب نیز میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک تکور ہلائی تواسکی دھار توٹ کئی پس یہ وہی مصیبت تھی جواحد کے دن مسلمانوں کو پینچی پھراس تکوار کو دوبارہ ہلایا تو پہلے سے زیادہ عمدہ ہوگئ مل اور وہ یہی تھا جو خدا تعالی نے فتح دی اور مسلمان کو جمعیت عنایت فرمائی۔ نیز میں نے خواب میں ایک گائے دیکھی ہے۔ تو یہ گائے احد کے دن مسلمان سے اور خیر وہ تھا جو خدا تعالی نے بھلائی اور سچائی کا کے دن مسلمان سے اور خیر وہ تھا جو خدا تعالی نے بھلائی اور سچائی کا شواب ہم کو بدر کے بعد سے عنایت ومر حمت فرمایا ہے۔

٨٢٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيُم حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنُ فِرَاسِ عَنُ عَامِرٍ عَنُ مُّسُرُوُقِّ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ ٱقْبَلَتُ فَاطِمَةُ تَمُشِي كَانَ مَشُيتُهَا مَشْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ مَرُحَبًا بِابْنَتِي نُّمَّ أَجُلَسَهَا عَنُ يَمِينِهِ أَوْعَنُ شِمَالِهِ نُّمَّ أَسَرًّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكُتُ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبُكِينَ ثُمَّ اَسَرَّ اِلنِّهَا حَدِيْثًا فَضَحِكَتُ فَقُلُتُ مَا رَايَتُ كَالْيَوُم فَرَحًا ٱقْرَبُ مِنْ حُزُنِ فَسَٱلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتُ مَاكُنُتُ لِأُفُشِيَ سِرَّ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَسَالُتُهَا فَقَالَتُ اَسَرَّ إِلَيَّ اَنَّ جَبُريُلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرُانَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَأَنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ اَجَلِيُ وَإِنَّكَ اَوَّلُ اَهُل بَيْتِي لِحَاقًا بِيُ فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرُضَيُنَ أَنُ تَكُونِيُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ أَوُنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيُنَ فَضَحِكُتُ لِلْالِكَ.

٨٢٨ حَدَّنَنَى يَحْيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابُنَتَةُ فِى شِكُواهُ الَّذِى قُبِضَ فِيهَا فَسَارَّهَا بِشَىءٍ فَبَكْتُ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَصَحِكْتُ قَالَتُ فَسَالَتُهَا عَنُ ذَلِكَ فَقَالَتُ سَارَّنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَنِى أَنَّهُ يُقْبَضُ فِى وَجَعِهِ الَّذِى تُوفِّى فِيهِ فَبَكِيتُ ثُمَّ سَارَّنِى فَاخْبَرَنِى آنِّى لَوَّلُ اَهُلِ بَيْتِهِ ابْبَعَهُ فَضَحَكْتُ .

٨٢٩\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً حَدَّثَنَا شُعُبَةُ

٨٢٧ ابو نعيم' زكريا' فراس عامر' مسروق' حفرت عائشة سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک روز) فاطمہؓ آئیں اوران کی حیال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حال كي طرح تقى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم نے فرمایا بینی خوش آمدیداس کے بعد آپ عظی نے ان کوایی داہنی طرف یااپی بائیں جانب بھلالیا پھر آہتہ سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں میں نے ان سے بوچھاتم روتی کیوں ہو؟ پھرایک بات ان سے آپ علی نے آہتہ سے کہی تو وہ بننے لگیں۔ میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کورنج سے اس قدر قریب نہیں دیکھا۔ میں نے دریافت کیا کہ آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمة نے كہا ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے راز كو افشاء كرنا پند نہیں کرتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات ہو گئی تو میں نے فاطمہ ہے یو چھا تو انہوں نے کہا آپ عظیقہ نے کہلی مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال مجھ سے ایک بار قر آن کادور کیا کرتے تھے اس سال انہوں نے مجھ سے دوبار دور کیاہے اس سے میر اخیال ہے کہ میری موت کاوقت قریب آگیااور تم میرے تمام گروالوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی توبد (س کر) میں رونے گئی پھر (دوسری مرتبہ) فرمایا کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام جنتی عور توں کی پاسارے مومنوں کی عور توں کی سر دار ہو گی اس وجہ سے مجھے ہنسی آگئے۔

۸۲۸۔ یکیٰ بن قزعہ 'ابراہیم بن سعد' سعد' عروہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں اپنی بٹی حضرت فاطمہ "کو بلوایا اور ان سے کچھ آہتہ سے فرمایا تو وہ رونے لگیں پھر ان کو بلایا اور آہتہ سے ایک بات کہی تو ہننے لگیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے بات کہی تو ہننے لگیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آہتہ سے یہ خبر بیان کی تھی کہ وہ اس مرض علیہ جس میں رحلت فرمائی وفات یا تمیں گئ تو میں رونے لگی اس کے میں جس میں رحلت فرمائی وفات یا تمیں گئ تو میں رونے لگی اس کے بعد مجھ سے آہتہ سے بیان کیا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے میں ان سے ملوں گی تو میں ہنے گی۔

٨٢٩ محد بن عرعره شعبه الي بشر سعيد بن جبير ، حضرت ابن

عَنُ إِنِى بِشُرِعَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ يُدُنِى ابُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوُفِ آنَّ لَنَا ابْنَاءً مِثْلَةً فَقَالَ إِنَّهُ مِنُ حَدِيثٍ تَعُلَمُ فَسَالَ عُمَرُ بُنَ عَبَّاسٍ عَنُ هذِهِ الْآيةِ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ فَقَالَ آجَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْفَتُحُ فَقَالَ آجَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْفَتُحُ فَقَالَ آجَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

٨٣٠ حَدَّثَنا أَبُونُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ حَنْظَلَةَ بُنِ الْغَسِيُلِ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيُهِ بِمَلْحَفَةٍ قَدُعَصَبَ رَأْسَةً بعَصَابَةٍ دَسُمَاءَ حَتَّى جَاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثَّنِّي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ فَاِلَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّ الْاَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوُا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ فَمَنُ وَلِيَ مِنْكُمُ شَيْئًا يَّضُرُّ فِيُهِ قَوْمًا وَّيَنُفَعُ فِيُهِ اخَرِيُنَ فَلَيَقُبَلُ مِنُ مُحْسِنِهِمُ وَيَتَحَاوَزُ عَنُ مُسِيَّئِهِمُ فَكَانَ اخِرُ مَحُلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. ٨٣١ حَدَّنَني عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا يَحْنَى بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا حُسَيُنُ الْجُعُفِيُّ عَنُ آبِي مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَاتَ يَوُم الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ابْنِي هَذَا سَيَّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئْتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

َ مَدَّنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوُبَ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هَلَالٍ عَنُ اَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَعْى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبُلَ اَنُ

عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب مجھے اپنے پاس بھلایا کرتے تھے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ان سے کہا ہمارے لڑکے ان کے برابر ہیں اور آپ ان کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں تو حضرت عرش نے فرمایا یہ صاحب علم و فضل ہیں پھر ابن عباس سے حضرت عرش نے ایک آیت کا مطلب پو چھااذا جاء نصر اللہ و الفتح تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے اس میں مطلع کیا ہے۔ حضرت عرش نے فرمایا جو تم جانے ہو میں بھی اس کا مطلب یہی سمجھتا ہوں۔

۱۳۰۸ ابو تعیم عبدالرحن بن سیمان عکرمه حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے مرض میں جس میں آپ علیہ نے وفات پائی ایک چاور اوڑھے ہوئے باہر نکلے اور آپ علیہ نے اپناسر ایک چنی پی سے باندھ لیا تھا۔ آپ علیہ منبر پررونق افروز ہوئے اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثابیان کر کے فرمایالوگ زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن انصار کم ہوتے جائیں کے لیکن انصار کم ہوتے جائیں کے یہاں تک کہ اور لوگوں میں وہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے بہاں تک کہ اور لوگوں میں ایساصاحب اختیار ہوجولوگوں کو بچھ بوجائیں گے لہذا جو شخص تم میں ایساصاحب اختیار ہوجولوگوں کو بچھ نیک یک قول کرے اور خطاکاروں کی خطاسے در گز کرے نیک آخری مجلس تھی جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیٹھے ہیں آخری مجلس تھی جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیٹھے سے سے سے در سلم بیٹھے سے در سلم بیٹھے سے سے در سلم بیٹھے سے سے در سلم بیٹھے سے سے سال الله علیہ وسلم بیٹھے سے سے سے سیکھی جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیٹھے سے سے سے سیکھی جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیٹھے سے سے سے سیکھی جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیٹھے سے سے سیکھی جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیٹھے سے سیکھی سیکھی جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیٹھے سیکھی سیکھی سے سیکھی جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیٹھے سیکھی سے سیکھی  سیکھی  سیکھی سی

ا ۸۳ عبداللہ بن محمہ ' یکی بن آدم ' حسین جعفی ' ابو موسیٰ حضرت ابو بحرہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوایک روز باہر لے کر نکلے اور ان کو منبر پر چڑھا کرار شاد فرمایا کہ یہ میر ابیٹا سید ہے اور امید ہے کہ خدا تعالی اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دوگر ہوں میں صلح کرا

۸۳۲ سیلمان بن حرب عماد اوب عمید بن ہلال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علم وسلم نے جعفر اور زید کے مارے جانے کی خبر بیان کی اس سے پہلے کہ ان (کے مارے جانے) کی خبر آئے اور آب کی دو آئھول سے

آنسوجاری تھے۔

مسلامہ عمرو' ابن مہدی' سفیان' محمہ' حضرت جابر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) فرمایا کیا تم لوگوں کے پاس فرش ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے پاس فرش ہوں کہاں! آپ علیہ نے فرمایایادر کھو عنقریب تمہارے پاس فرش ہوں گے حضرت جابر کہتے ہیں اب میں جواپنی ہیوی سے کہتا ہوں کہ اپنا فرش میرے پاس سے ہٹالو تو وہ کہتی ہیں کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے پاس فرش ہوں گے اس کے میں نے ان کورہے دیا ہے۔

۸۳۴ ـ احمد 'عبيدالله' اسرائيل 'ابو اسحٰق 'عمرو بن ميمون' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا سعد بن معاذ عمره كرنے كى نيت سے چلے اور اميد بن خلف الى صفوان کے پاس تھہرے 'اور جب امیہ شام جاتااور اس کامدینہ سے گزر ہوتا تووہ سعد کے پاس تھہرتا 'امیہ نے سعدے کہاذرا توقف کرو تاکہ دوپېر ہو جائے اور لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہ ک غافل ہو جائیں تو چلیں گے اور طواف کریں گے جس وقت سعد طواف کر رہے تھے تواجاتک ابوجہل آگیااور کہا کعبہ کاطواف کون کر رہاہے؟ سعد نے کہا میں سعد ہوں۔ ابوجہل نے کہاتم کعبہ کا طواف اس اطمینان سے کر رہے ہو حالا نکہ تم نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو (اینے شہر میں)رہائش کے لئے جگہ دی ہے سعد نے کہاں ہاں! پس ان دونوں نے باہم چیخاشر وع کر دیا۔ امیہ نے سعد سے کہاابوالحکم (ابوجہل) پراپی آواز کو بلندنه کرواسلئے که وادی (لیعن مکه) کے تمام لوگوں کاسر دارہے۔سعدنے کہااگر توجھے کوطواف کرنے سے روکے گا! تو خدا کی قتم میں تیری شام کی تجارت بند کر دوں گا۔ حضرت عبدالله كہتے ہیں سعد سے اميه يہي كہتار ہااور ان كور وكتار ہا۔ سعد كو غصہ آگیااور کہاتومیرے سامنے سے بٹ جااس لئے کہ میں نے محمد (صلی الله علیه وسلم) کو فرماتے ساہے کہ وہ تیجے قتل کریں گے۔امیہ نے کہا مجھ کو؟ سعد نے کہاہاں تھے! امیہ کہنے نگااللہ تعالیٰ کی قتم محمد (صلی الله علیه وسلم) جب کوئی بات کہتے ہیں تو جھوٹ نہیں کہتے ہیں۔امیدانی بیوی کے پاس اوٹ گیااوراس سے کہاتم کومعلوم ہے

يَجُيِيءَ خَبُرُ هُمُ وَعَيُنَاهُ تَذُرفَان .

٨٣٣ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَنَا ابُنُ مَهُدِي حَدَّنَنَا ابُنُ مَهُدِي حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكدِدِ عَنُ جَابِرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَّكُمُ مِّنُ أَنْمَاطٍ قُلْتُ وَانَّى يَكُونُ لَنَا الْاَنْمَاطُ قَالَ آمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الْاَنْمَاطُ فَانَا اقُولُ لَهَا يَعْنِى امْرَاتَةً آجِرِي عَنِي الْاَنْمَاطُ فَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَيَعُونُ لَكُمُ الْائْمَاطُ فَادُعَهَا

٨٣٤ حَدَّثَنِيُ اَحُمَدُ بُنُ إِسُحَاقَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسى حَدَّثَنَا إِسُرَآثِيُلُ عَنُ أَبِي إِسُحْقَ عَنُ عَمُرٍ و بُنِ مَيْمُونِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنْطَلَقَ سَعُدُ بُنُ مَعَاذٍ مُعْتَمِرًا قَالَ فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بُنِ خَلُفٍ آبِيُ صَفُوانَ وَكَانَ أُمَّيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ الِّي الشَّامِ فَمَرًّ بِالْمَدِيْنَةِ نَزَلَ عَلَى سَعُدٍ فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعُدٍ انْتَظِرُ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقُتُ فَطُفُتُ فَبَيْنَا سَعُدٌ يَّطُوفُ إِذَا أَبُوْجَهُلِ فَقَالَ مَنُ هٰذَا الَّذِي يَطُوُفُ بِالكَّعْبَةِ فَقَالَ سَعُدَّ آنَا سَعُدٌ فَقَالَ ٱبُوجَهُلٍ تَطُوُفُ بِالْكَعْبَةِ امِنًا وَقَدُ اوَيْتُمُ مُحَمَّدً وَّاصَّحَابَةً فَقَالَ نَعَمَ فَتَلاحِيَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعُدٍ لَّا تَرُفَعُ صَوْتَكَ عَلَى آبِي الْحَكْمِ فَإِنَّهُ سَيَّدُ آهُلِ الْوَادِيُ ثُمَّ قَالَ سَعُدٌ وَاللَّهِ ۚ لَئِنُ مَنَعُتَنِيُ اَنَّ اَطُوٰفَ بِالْبَيْتِ لَاُقَطِّعَنَّ مُتُحَرَكَ بِالشَّامِ قَالَ فَجَعَلَ أُمَيَّةً يَقُولُ لِسَعُدٍ لَاتَرُفَعُ صَوُتَكَ وَجَعَلَ يُمُسِكُمُ فَغَضِبَ سَعُدٌ فَقَالَ دَعُنَا عَنُكَ فَإِنِّي سَمِعُتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَزُعَمُ أَنَّهُ قَاتَلَكَ قَالَ إِيَّايَ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَاللَّهِ مَايَكُذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ آمَا تَعُلَمِيْرَ.

مَاقَالَ لِيُ آخِي الْيَثُرِيُّ؟ قَالَتُ وَمَا قَالَ؟ قَالَ رَعَمَ النَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا اللَّهُ قَاتِلِي قَالَتُ فَوَاللَهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إلى بَدْرٍ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إلى بَدْرٍ وَجَاءَ الصَّرِيُخُ قَالَتُ لَهُ امْرَاتُهُ أَمَا ذَكُرُتَ مَاقَالَ لَكَ انْحُوكُ الْيَثْرِ بِيُّ قَالَ فَارَادَ أَنُ لَا مَا فَالَ فَارَادَ أَنُ لَا يَخُرُجَ فَقَالَ لَهُ آبُو جَهُلِ إِنَّكَ مِنُ اَشُرَافِ لَلْوَادِي فَسِرْيَوْمًا أَوْ يَوْمَيُنِ فَسَارَ مَعَهُمُ فَقَتَلَهُ اللَّهُ .

٥٣٥ حَدَّنِي عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ شَيْبَةَ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ شَيْبَةَ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ الْمُغِيْرَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُبُدِاللَّهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِى عُقَبَةَ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهِ قَالَ رَايَتُ النَّاسَ مُحتَمِعِينَ فِى صَعِيدٍ فَقَامَ آبُوبَكُمٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا مُحَدَّمِعِينَ فِى صَعِيدٍ فَقَامَ آبُوبَكُمٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا اللَّهُ يَغُفِرُ اللَّهُ يَغُفِرُ اللَّهُ يَغُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ يَعْفِر اللَّهُ يَعْفِر اللَّهُ يَعْفِر اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّاسُ يَعْطِنٍ وَقَالَ هَمَّامٌ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّاسُ يَعْطِنٍ وَقَالَ هَمَّامٌ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ آبُو بَكُمِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ آبُو بَكُمْ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَنَرَعَ آبُو بَكُمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْرَعَ آبُو بَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَعُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَهُ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِيْكُوا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْكُوا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَا

مَدَّنَنَا مُعْتَمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِي حَدَّنَنَا آبُو لِيُدِ النَّرْسِيُّ حَدَّنَنَا آبُو عَدَّنَنَا آبُو عُتُمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِي حَدَّنَنَا آبُو عُثُمَانَ قَالَ ٱنْبِعُتُ آنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَةً أُمُّ سَلَمَةَ فَحَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا آوُ كَمَا قَالَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا آوُ كَمَا قَالَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْمَ سَلَمَةً مَنُ هَذَا آوُ كَمَا قَالَ،

کہ میرے بیڑبی بھائی نے بھے سے کیا کہا؟ اس نے پوچھا کیا کہا امیہ
نے ، کہاوہ کہتے ہیں میں نے محمد علیہ کا کویہ کہتے ہوئے ساہے کہ وہ جھے
قل کریں گے۔ اس کی بیوی نے کہا بخدا وہ جھوٹ نہیں بولتے۔
حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب کفار میدان بدر کی طرف جانے
گے اور اس کا اعلان ہو گیا توامیہ سے اس کی بیوی نے کہا کیا تہمیں یاد
نہیں رہا تمہارے بیڑبی بھائی نے تم سے کیا کہا تھا۔ ابن مسعود فرماتے
نہیں رہا تمہارے بیڑبی بھائی نے تم سے کیا کہا تھا۔ ابن مسعود فرماتے
ہیں امیہ نے نہ جانے کا مصم ارادہ کر لیا تھالیکن ابو جہل نے اس سے
جی ایک دو دن ہمارے ہمراہ
کہا تو مکہ کے سر دار اور شرفاء میں سے ہے ایک دو دن ہمارے ہمراہ
گھاٹ تاردیا۔

۸۳۵ عبدالرحمٰن بن شیبه عبدالرحمٰن بن المغیره موسیٰ بن عبدالد عنه سے عقب سالم بن عبدالله و حضرت عبدالله بن عمر رضے الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که میں نے سوتے میں لوگوں کو ایک شیلہ پردیکھاابو بکررضی الله عنه الحے اور ایک شیلہ پردیکھاابو بکررضی الله عنه الحے اور ایک ایک یائی حسی اور کمزوری پائی جاتی میں سستی اور کمزوری پائی جاتی میں دو دول چرس بن گیا وہ دول حضرت عمر نے لیا توان کے ہاتھ میں وہ دول چرس بن گیا میں نے لوگوں میں کسی ایسے مضبوط اور طاقت ور محض کو نہیں دیکھا جو عمر کی طرح زور کے ساتھ پائی کھینچنا ہوا نہوں نے اتنا پائی کھینچا کہ سب لوگ سیر اب ہوگئے۔

۱۳۵۸ عباس بن ولید 'معتم 'ابو معتم 'حضرت ابو عثان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے خبر ملی کہ حضرت جبر نیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ آپ علیہ کی اس مسلمہ بیٹھی ہوئی تھیں 'پس جبریل علیہ السلام آپ علیہ کے باس کے بعدائھ کرچلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ عرص کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے بوچھا یہ کون تھے؟

(۱) اس میں حضرت ابو بکڑے زمانہ خلافت کے متعلق خبر دینا مقصود ہے۔ اس طرح سے کہ ایک توان کا زمانہ خلافت عہد فارو تی سے بہت کم رہا، دوسرے اس قلیل عرصے میں بھی وہ مرتدین وغیرہ سے قال اور ان کی سرکوبی میں مصروف رہے۔ فتوحات کی طرف توجہ نہ دے سکے 'البنٹہ انہوں نے اسلامی حکومت کی بنیاد س مضبوط کر دیں جن ہر فتوحات کی عمارت تقمیر ہوئی۔

قَالَ قَالَتُ هَذَا دِحُيَةً قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ آيَمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يُخْبِرُ جِبُرِيُلَ اَوُكَمَا قَالَ قَالَ فَقُلُتُ لِآبِي عُثْمَانَ مِمَّنُ سَمِعُتَ هَذَا قَالَ مِنُ أُسَامَةَ ابُنِ زَيُدٍ.

٣٧٩ بَاب قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى يَعُرِ فُوْنَةً كَمَايَعُرِ فُوْنَةً كَمَايَعُرِ فُوْنَةً كَمَايَعُرِ فُوْنَةً لَكُمُنَهُمُ لَيَكُمُونَ. لَيَكُمُونَ.

٨٣٧ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بَنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ بُنُ آنَسِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا آنَّ الْيَهُودَ جَآءُ وُا اللَّي رَسُولِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا آنَّ الْيَهُودَ جَآءُ وُا اللَّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَذَكُرُوا لَهُ آنَّ رَجُلًا مِنْهُمُ وَامْرَاةً زَنِيا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاتَحِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَانِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاتَحِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَانِ عَبُدُاللهِ ابْنُ سَلَامٍ كَذَبُتُمُ اللَّهُ فِيهَا الرَّحُمَ فَاتَوُا الرَّحُم فَقَالُوا نَفُضَحُهُمُ وَيُحَدُهُمُ يَدَةً عَلَى ايَةِ بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهُ هَا فَوضَعَ آحَدُهُمُ يَدَةً عَلَى ايَةِ الرَّحُم فَقَالُ لَهُ عَبُدُاللهِ بُنُ سَلامٍ ارْفَعُ يَدَكَ فَرَقَعَ يَدَةً فَإِفَا فِيهَا الرَّحُم فَقَالُ لَهُ عَبُدُاللهِ بُنُ سَلامٍ ارْفَعُ يَدَكَ فَرَقَعَ يَدَةً فَإِفَا فِيهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ الرَّحُم فَالَولُ عَبُدُاللهِ فَرَايَتُ الرَّجُمِ فَقَالُوا عَدُقَ يَاللهِ فَرَايَتُ الرَّجُم فَا اللهُ عَلَيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ الْمَرَاقِ يَقِيهُا الْحِجَارَةً .

٣٨٠ بَاب سُؤَالِ المُشْرِكِيُنَ آنُ يُّرِيَهُمُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ايَةً فَارَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ.

مُعْمَدِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُسُعُودٍ رَّضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُسْعُودٍ رَّضِى اللهُ عَنْ عَنْهُ

انہوں نے کہاد حیہ تھے 'حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں 'اللہ تعالیٰ کی قشم میں ان کو بس د حیہ سمجی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو خطبہ دیتے وقت جریل کی اطلاع پائی تب سمجی کہ و حیہ یہی جریل ہیں (راوی نے کہا) میں نے ابو عثان سے دریا فت کیا کہ تم نے یہ حدیث کس سے سی ہانہوں نے کہا اسامہ بن زیدسے میں نے خود ساہ بس سے سی ہانہوں نے کہا اسامہ بن زیدسے میں نے خود ساہ باب و کے سام خدا تعالیٰ کاار شاد ہے 'یہ اہل کتاب (محمہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایسا بہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

١٩٣٤ عبدالله عبدالله الك الله عنها الله عبدالله بن عمر رضى الله عنها الله عليه واليت كرتے بين كه يبودكا يك جماعت نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى فدمت بين (ايك دن) حاضر ہوكر عوض كياكه ان كى قوم بين سے ايك مر داور ايك عورت نے زنا كيا ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمايا تورات بين رجم كى بابت تم كيا (حكم) پاتے ہوانہوں نے كہا بم زناكر نے والے كوذكيل ورسواكرتے بين اور ان كے درے لگائے جاتے بين عبدالله بن سلام نے كہا تم كا حكم ہے۔ تورات لاؤ۔ چنا نچه انہوں بين اور ان كو درے لگائے جاتے بين عبدالله بن سلام نے كہا تم كا علم ہے۔ تورات لاؤ۔ چنا نچه انہوں بين اور ان كو حولا ان بين سے ايك فحص نے توارت كى آيت رحم كيا تھ ركھ كراس كو چھپاليا اور آگے بيچھے كامضمون پڑھتار ہا۔ عبدالله بن سلام نے كہا ذراا بنا ہا تھ ہئا۔ چنا نچه اس نے ابنا ہا تھ ہئا يا تو وہاں بن سلام نے كہا ذرا ابنا ہا تھ ہئا۔ چنا نچه اس نے ابنا ہا تھ ہئا يا تو وہاں رحم كى آيت موجود تھى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان دونوں فرماتے بين ميں نے مر دكو د يكھا دہ عورت پر جھكا پڑتا تھا اور اس كو پھر وں سے بچانا جا ہتا تھا۔ 
باب ۱۳۸۰ مشر کین کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی معجزہ د کھلا ئیں اس پر آپ علیہ فیات کو شق القمر کامعجزہ د کھلایا۔

۸۳۸ ۔ صَدقه 'اُبن عیدیه 'ابن الی نجیح 'مجاہد 'ابو معمر 'حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے بیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جاند شق ہوا یعنی در میان

قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهُدِ رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِشْهَدُوا.

٨٣٩ حَدَّثَنَى عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ ابُنِ مُونُسُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْسِ ابُنِ مَالِكٍ وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْسِ عَلَيْكَ مَلْ مَكْةً مَالُكِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ ابُنِ مَالِكِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ ابُنِ مَالِكِ رَضِى اللهِ عَنْهُ آنَةً حَدَّنَهُمُ آنَّ آهُلَ مَكَةً سَالُوا رَضُولَ اللهِ عَنْهُ آنَةً حَدَّنَهُمُ آنَ آهُلَ مَكَةً سَالُوا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ آنُ يُرِيَهُمُ آيَةً فَارَاهُمُ أنْ يُرْيَهُمُ آنَةً فَارَاهُمُ أنْ يُرْيَهُمُ آنَةً فَارَاهُمُ أنْ يُرْيَهُمُ آنَةً فَارَاهُمُ أنْ يُرْيَعُمُ أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ آنُ يُرْيَهُمُ آنَةً فَارَاهُمُ أنْ يُرْيَعُمُ أَنَا إنْ يَقْمَر .

٨٤٠ حَدَّثَنِي خَلْفُ بُنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنا بِكُو بُنُ مُضَرِعَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنُ عَرَاكَ بُنِ مَالِكٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ عَنِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ عَنِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ عَنِ اللهِ عَنُهُمَا اللهِ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ الْقَمَرَ اللهُ عَنْهُمَا اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وسَلّمَ.
 انشقَ في زَمَانِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

۳۸۱ بَابِ\_

٨٤١ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مَعَاذً قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ رَّضِيَ قَالَهُ عَنُهُ اَنَّ اَنَسٌ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيُلَةٍ مُظٰلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثُلُ الْمِصْبَاحَيُنِ وَسَلَّمَ فِي لَيُلَةٍ مُظٰلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثُلُ الْمِصْبَاحَيُنِ يَطِيعُهُمَا مِثُلُ الْمِصْبَاحَيُنِ يَضِينُانِ بَيْنَ آيَدِيهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقًا صَارَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى آني آهُلَهُ.

٨٤٢ حُدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدَّثَنَا يَبُو الْسُودِ حَدَّثَنَا يَبُسُ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بُنَ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَزَالُ نَاسٌ مِّنُ أُمِّتِي طَلَّهِ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِّنُ أُمِّتِي طَلَّهِ لِيُنَ حَتَّى يَاتِيَهُمُ أَمُرُ اللهِ وَهُمُ ظَاهِرُونَ .

٨٤٣ حَدَّنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَا الْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّنَى الْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّنَى عُمَيْرُ ابْنُ هَانِيءٍ

سے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے · (کافروں سے)فرمایا کہ گواہر ہو۔

۸۳۹۔ عبداللہ بن محمہ 'یونس'شیبان' قادہ' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا (اگر تم نبی ہو تو) کوئی معجزہ دکھاؤتو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند کے دو مکڑے کر کے دکھلائے۔

• ۸۳۰ خلف بن خالد القرشی ' بکر بن مفنر ' جعفر بن ربیعہ ' عراک بن مالک ' عبید اللّٰد بن مسعود ' حضرت ابن عباس رضی اللّٰد عنه سے روایت کرتے بین که رسول اللّٰه صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں چاند کے دو ککڑے ہوگئے تھے۔

باب،۱۸۹۔ بیرباب بھی سرخی سے خالی ہے۔

ا ۱۸۳ محمد بن متنی 'معاذ 'ابو معاذ 'قادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دو مخص اند چری رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے۔ ان کے ساتھ دو چیزیں تھیں جو چراغوں کے مانند تھیں جو ان کے ساتھ دو چیزیں تھیں جو جب وہ علیحدہ ہوئے تو وہ چراغ ان دونوں میں سے ہرایک کے ساتھ ہو گیا یہاں تک کہ ہرایک محف اسے گھر پہنچ گیا۔

۸۳۲ عبدالله بن ابی الاسود کیلی اسمعیل قیس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ لوگ غالب ہی رہیں گے۔

۸۴۳ میدی ولید ابن جابر عمیر بن بانی حضرت معاویه سے روایت کرتے بیں وہ کہتے بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیه

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِّنُ أُمَّتِى أُمَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِّنُ أُمَّتِى أُمَّةً وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا مَنُ خَذَلَهُمُ وَلَا مَنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ آمُرُاللهِ وَهُمُ عَلَى ذَلِكَ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ آمُرُاللهِ وَهُمُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ مُعَاذً قَالَ مُعَادً قَالَ مُعَادِيَةً هذَا مَالِكُ يَرْعَمُ آنَّهُ وَهُمُ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةً هذَا مَالِكٌ يَرْعَمُ آنَةً سَمِعَ مُعَاذًا بِقَولٍ وَهُمُ بِالشَّامِ .

٨٤٤ حَدَّنَا شُعَيْبُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ اَخْبَرَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا شُعَيْبُ بُنُ عَرُقَدَةً قَالَ سَمِعْتُ الْحَقُ الْحَدِّثُونَ عَنُ عُرُوةً اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَاهُ دِيْنَارًا يَشُتَرِى لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى اللّهُ بِهِ شَاةً فَاسُتُونَ وَجَآءً هُ لَوَ اللّهَ عَلَيْ وَسَاةً فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ بِهِ اللّهُ عَلَى سُفْيَانُ كَانَ اللّهَ عَلَيْ وَسَلّمَ يَقُولُ شَاءً وَلَكِنُ سَمِعْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْحَيْلِ اللّهِ يَقُولُ الْحَيْلُ اللّهِ يَقُولُ الْحَيْلُ اللّهِ يَعْدُلُ اللّهِ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْحَيْلُ اللّهِ يَقُولُ الْحَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْحَيْلُ اللّهِ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْحَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ سَعِعْنَ فَرَسًا الْعَيْمُ وَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال سَعَيَالَ يَسَرِى لَهُ سَاهُ كَانِهَ اصْحِيهُ . ٨٤٥ حَدَّنَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ قَالَ اَحُبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ النَّحَيُلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيُرُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٨٤٦ حَدَّنَنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعُتُ أَنِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعُتُ أَنسًا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وسلم کویہ فرماتے ہوئے سناکہ میری امت کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے علم پر ہمیشہ قائم رہے گاجو کوئی ان کو ذلیل کرے گایاان کی مخالفت کرے گا۔ تو وہ ان کو بچھ ضرر نہ پہنچا سکے گا اور قیامت تک وہ ای حالت (یعنی احکام اللی) پر ثابت قدم رہیں گے عمر بن ہائی 'مالک بن مخالم کی وساطت سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذنے فرمایا یہ لوگ ملک شام میں ہوں گے تو حضرت معاوید نے فرمایا کہ یہ مالک اس کا دعوی کر رہے ہیں کہ انہوں نے معاذسے سناکہ وہ لوگ شام میں ہوں گے۔

مرد است کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اشر فی دی کہ ایک بری آپ علیہ کے لئے خرید کر لائیں ایک اشر فی دی کہ ایک بری آپ علیہ کے لئے خرید کر لائیں چنانچہ انہوں نے ایک اشر فی ہیں آپ علیہ کے لئے دو بریاں خریدیں۔ ایک بکری کو تو ایک اشر فی ہیں فروخت کر دیا اور ایک فریدیں۔ ایک بکری آپ کو لاکر دے دی آپ علیہ نے ان کے لئے اشر فی اور ایک بری آپ کو لاکر دے دی آپ علیہ نے ان کے لئے خرید تے تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہو تا ایک دوسری روایت میں خریدتے تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہو تا ایک دوسری روایت میں حضرت عروہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عروہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساکہ گھوڑے کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر و بر کت رکھ دی گئی ہے راوی کا بیان ہے کہ میں نے عروہ کے گھر میں سر گھوڑے دیکھے۔ سفیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بکری خرید نے کاذکر دیکھے۔ سفیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بکری خرید نے کاذکر میں شائدہ کری قربانی کے لئے ہوگی۔

۸۴۵۔ مسدد' کیجیٰ عبیداللہ' نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑے کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر و برکت رکھ دی گئی

۸ ۸۲ قیس بن حفص ٔ خالد بن حارث ٔ شعبه ابو تیاح حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر و برکت ہے۔

قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُولًا فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ.

٨٤٧ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَائَةٍ، لِرَجُلِ آجُرٌ و لِرَجُلٍ سِتُرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزُرٌ ، فَإَمَّا الَّذِئُ لَهُ آجُرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَاَطَالَ لَهَا فِيُ مَرَج أَوُرُوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتُ فِى طِيَلِهَا مِنُ المَرِّج أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتُ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوُ أَنَّهَا قَطَعَتُ طِيلَهَا قَاسَتَنَّتُ شَرَفًا أَوْشَرَفَيُنِ كَانَتُ اَرُ وَالْهَاحَسَنَاتِ لَهُ وَلَوُ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهُرِ فَشَرِبَتُ وَلَمُ يُرِدُ أَنْ يَسُقِيَهَا كَانَ ذَٰلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَّرَجُلُّ رَبَطَهَا تَغَيِّيًّا وَّسِتُرًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنُسَ حَقَّ اللَّهِ فِيُ رِقَابِهَا وَظُهُوُرِهَا فَهِيَ لَهُ كَذَٰلِكَ سِتُرٌ وَرَجُلُ رَبَطَهَا فَخُرًا وَّرِيَاءً وَنِوَآءً لِإَهْلِ الْإِسُلَامِ فَهِيَ وِزُرٌ وَّسُثِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْحُمْرِ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَى فِيْهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْحَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنُ يُّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَةً وَمَن يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرَّايْرَةً ،

٨٤٨ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَاالُّوبُ عَنُ مُّحَمَّدٍ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُ يَقُولُ صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ خَيْبَرَ بُكُرَةً وَقَدِمَ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِى فَلَمَّا رَاوُهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالنَّعِيسُ وَاَحَالُوا إِلَى الْحِصُنِ يَسْعَونَ فَرَفَعَ والنَّهِ وسَلَّمَ يَدَيُهِ وَقَالَ اللهُ والنَّهِ وسَلَّمَ يَدَيُهِ وَقَالَ اللهُ النَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَدَيُهِ وَقَالَ اللهُ النَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَدَيُهِ وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيهِ وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيهِ وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيهِ وَقَالَ اللهُ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَرِينَ .

۷ ۲۷ ۔ عبدالله 'مالک 'زید 'ابو صالح 'حضرت ابوہر برہ سے روایت كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كھوڑوں كى تين فتمیں ہیں بعض لوگوں کے لئے موجب نواب ہیں بعض کے لئے باعث ستر اور بعض کے لئے موجب گناہ کیکن وہ محف جس کے لئے یہ باعث تواب بین وہ ہے جس نے محور کے کوخدا کی راہ میں جہاد كرنے كے واسطے باندھااوركسى چراگاہ ياكسى باغ ميں چرنے كے لئے ایک بری رسی میں باندھ دیا توجس قدر زمین اس چراگاہ یا باغ کی اس رس میں آ جائے گی اتنی ہی نیکیاں اس مخف کو ملیں گی اور اگر وہ اپنی ری توژ کرایک دوٹیلے بھاند جائے تواس کی لید (پییثاب وغیرہ سب کچھ) مالک کے لئے موجب ثواب ہوگی اور اگر کسی نہر پر جاکر پانی بی لے۔اگرچہ مالک نے پانی پلانے کاارادہ بھی نہ کیا ہوتب بھی اس کے لئے نیکیاں ہوں گی اور جو کوئی مالداری طاہر کرنے ویردہ پوشی کے لئے اور خیرات وغیرہ سے بیخے کے لئے اور اللہ کاحق ادا کرنے کے لئے جواس کی گردن پرہے گھوڑ اپالے تواپیا گھوڑ امالک کے لئے باعث ستر ہو گااور اس کو بطور فخر د کھانے کی نبیت سے مسلمانوں کی دعثنی کے لئے باندھے توبہ محور ااس کے لئے موجب گناہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایاان کے بارہ میں مجھے کچھ معلوم نہیں لیکن جامع اور بے مثل یہ آیت جو مخص ذرہ برابر نیکی کرے گا دہ اس کو دیکھ لے گااور جو ذرہ برابر برائی كرے گا وہ اس كود كي لے گا۔

۸۸۸ علی بن عبداللہ سفیان ابوب محمد حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت خیبر پہنچ وہاں کے لوگ پھاوڑ ہے لے کر (اپنے کھیتوں میں جانے کے لئے) فکے جب انہوں نے آپ علیہ کودیکھا تو کہا محمد مع لشکر کے آگئے یہ کہہ کروہ بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ میں جا کربند ہوگئے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ بزرگ و سلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ بزرگ و برترہ خیبر خراب ہو گیا۔ ہم جب کی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو اس خوف زدہ قوم کی صبح خراب ہو جاتی میدان میں اترتے ہیں تو اس خوف زدہ قوم کی صبح خراب ہو جاتی

٨٤٩ حَدَّثَنِيُ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي الْفُدَيُكِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبِ عَنِ الْمَقُبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنِّيُ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَانُسَاهُ قَالَ الْبُطُطُ رِدَائِكَ فَبَسَطُتُ فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَانَسِيتُ حَدِيثًا بَعُدَةً .

٣٨٢ بَاب فَضَآئِلِ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَنُ صَحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُرَاهُ مِنَ الْمُسُلِمِيُنَ فَهُوَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَهُوَ مِنْ الْمُسُلِمِينَ فَهُوَ

، ٥٨ حدَّنَنا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَبُدِ اللهِ عَمُر و قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُ يَقُولُ حَدَّنَنَا أَبُو سَعِيْدٍ نِ النَّحُدُرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلّمَ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغُرُو فِقَامٌ مِّنَ النَّاسِ فَيقُولُونَ فَيَعُرُو فِقَامٌ مِّنَ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ فَيُقُولُونَ نَعَمُ فَيَفُتَحُ لَهُمُ فَيُقُولُونَ نَعَمُ فَيَفُتَحُ لَهُمُ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيَفُتَحُ لَهُمُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيفُتَحُ لَهُمُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيفُتَحُ اللهُ عَلَيهِ وسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيفُتَحُ لَهُمُ أَنَّ فَيعُرُو فِقَامٌ مِّنَ النَّاسِ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيفُتَحُ لَهُمُ مَّنَ صَاحَبَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيه وسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيفُتَحُ لَهُمُ مَن صَاحَبَ مَنُ صَاحَبَ مَنُ وَسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيفُتَحُ لَهُمُ مَن صَاحَبَ مَنُ وسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيفُتَحُ لَهُمُ مَنَ عَلَيهِ وسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيفُتَحُ لَهُمُ مَنْ صَاحَبَ مَنُ وَسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيفُتَحُ لَهُمُ مَن صَاحَبَ مَنُ وَسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيفُتَحُ لَهُمُ وَسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيفُتَحُ لَهُمُ مَنْ صَاحَبَ مَنُ وَسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيفُتَحُ لَهُمُ مَن صَاحَبَ مَنُ وَسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ مَنْ صَاحَبَ مَنُ عَلَيهِ وسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيفُونُونَ نَعَمُ فَيفُونُونَ نَعَمُ فَيفُونُ لَعَمُ فَيفُونُونَ نَعَمُ فَيفُونُونَ نَعَمُ فَيفُونُونَ نَعَمُ فَيفُونُونَ نَعَمُ فَيفُونُ لَتُهُ عَلَيهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيهُ وَلَونَ نَعَمُ فَيفُونُ فَي فَلَعُهُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَونَ فَي فَعُونُونَ فَي فَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَونَ فَي فَعُونُ وَلَهُ فَلَهُ مَا لَمُ فَي فَلَهُ عَلَيْهُ وَلُونَ فَي فَا فَي فَا مُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَهُ مَا فَي فَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَونَ فَي فَا لَهُ فَي فَا الله

٨٥١ ـ حَدَّنْنَى اِسُحَاقُ حَدَّنَنَا النَّضُرُ آخَبَرَنَا شُخْهُ آخَبَرَنَا شُخْبَرُنَا شُخْبَرُنَا شُخْبَرُنَا شُخْبَهُ عَنُ آبِي جَمُرَةً سَمِعْتُ زَهُدَمَ بُنَ مُضَرِّبٍ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۹ ۸ ۸ - ابراہیم ابن ابی فدیک ابن ابی ذیب مقبری حضرت ابوہریہ م سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے بہت کی حدیثیں سی ہیں۔ لیکن میں ان کو بھول گیا۔ فرمایاتم اپنی چاور پھیلاؤ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیئے اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینہ سے مل لو۔ چنا نچہ میں نے ایسائی کیا پھراس کے بعد بھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔

باب ٣٨٢ صحابہ كے فضائل كا بيان جس مسلمان نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كى صحبت اٹھائى آپ عليہ كو ديكھاوہ آپ عليہ كے اصحاب ميں سے ہے۔

مه ملی استمان عمرو عبار بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد کی جماعت جہاد کرے گی توان سے پوچھا جائے گا۔ کیا تم میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہے! توان کو فتح دے دی جائے گی پھر لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اس وقت بھی کثیر تعداد میں جہاد کریں گے۔ تو دریافت کیا جائے گا کہا تم میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت میں رہا ہو؟ وہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت میں رہا ہو؟ وہ کہیں آئے گا کہ لوگوں کی کثیر تعداد جہاد کرے گی توان سے پوچھا جائے گا کہا تم میں وہ بھی ہے جو صحابہ رسول علی ہے صحبت یافتہ حضرات کیا تم میں وہ بھی ہے جو صحابہ رسول علی کے ساتھ رہا ہو؟ کہیں گے ہاں! توانییں فتح دے دی جائے گی۔

۱۵۸۔ اسمحق انفر اشعبہ ابوجمرہ زہدم بن مفرب حفرت عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میر کامت میں سب سے بہتر میر از مانہ ہے، پھر ان لوگوں کا،جو ان کے بعد متصل اس کے بعد متصل

وسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِى قَرُنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ الَّهُمَّدُ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ الْمَلَّمَ الْمَا يَشُهَدُ وَنَ وَلَا يُشَهَدُ وَنَ وَلَا يُشَهَدُ وَنَ وَلَا يُونَمَنُونَ وَلَا يُونَمَنُونَ وَلَا يُونَمَنُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤتَمَنُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤتَمَنُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤتَمَنُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤتَمَنُونَ وَيَخُهُمُ السَّمَنُ .

٢٥٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ آخُبَرَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَّنُدُةً عَنُ عَبُدِاللّٰهِ عَنُ مُّنِدُةً عَنُ عَبُدِاللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ أَنَّ النّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِي ثُمَّ الّٰذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الّٰذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الّٰذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الّٰذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ يَحْيَىءُ قَوْمٌ تَسُبِقُ شَهَادَةً اللّٰذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ يَحْيَىءُ قَوْمٌ تَسُبِقُ شَهَادَةً اللّٰهِ عَلَى الشَّهَادَة وَالْعَهُدِ وَكَانُوا يَضُرِ بُونَنَا عَلَى الشَّهَادَة وَالْعَهُدِ وَتَحْدُنُ صِغَارٌ.

مَنْهُمْ أَبُو بَكْرِ عَبُدُاللّهِ بُنُ آبِي فَضَلِهِمْ مِنْهُمْ آبُو بَكْرِ عَبُدُاللّهِ بُنُ آبِي فَحَافَةَ التَّيْمِيُّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَقَولِ اللّهِ تَعَالَى لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيُنَ الَّذِيْنَ الْخِيرِحُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَامُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللّهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللّهَ مَعَنَا قَالَتُ اللّهَ مَعَنَا قَالَتُ فَولِهِ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا قَالَتُ عَلَيْهِ وَآبُو سَعِيدٍ وَابُنُ عَبَّاسٌ رضِى اللّهُ عَنْهُمُ وَكَانَ آبُوبُكْرِ مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْهُمُ وَكَانَ آبُوبُكْرِ مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فِي الْغَارِ.

٨٥٣ حَدَّنَنا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَنا اللهِ اللهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَنا اللهِ اللهِ البَرَآءِ قَالَ: السُرَآئِيلُ عَنُ البَرَآءِ قَالَ: اللهِ عَنْهُ مِنُ عَازِبٍ اللهِ عَنْهُ مِنُ عَازِبٍ

ہوں مح عمران بیان کرتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ آپ علیہ نے اپنے قرن فرمایا تھا یا تین مرتبہ قرن فرمایا تھا یا تین مرتبہ پھر ارشاد فرمایا تمہارے بعد بھے لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر طلب وخواہش کے گوائی دیں گے۔ وہ خیانت کریں گے اور امین نہ بنائے جائیں گے۔وہ نذر کو پورانہ کریں گے اور یہ بول گے۔

۸۵۲ محمد بن کثیر سفیان منصور ابراہیم عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاسب سے بہتر میرازمانہ ہے پھران لوگوں کاجوان کے بعد منصل ہوں گے۔اس کے بعد پچھایے لوگ ہوں گے جو قتم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قتم کھائیں گے۔ ابراہیم نخی فرماتے ہیں ہمارے بزرگ قتم کھانے اور وعدہ کرنے پر ابراہیم نخی فرماتے ہیں ہمارے بزرگ قتم کھانے اور وعدہ کرنے پر ماراکرتے سے (اس زمانہ میں) ہم بیچے سے۔

باب ٣٨٣ مهاجروں كے منا قب اور فضيلتوں كابيان ان ميں سے حضرت ابو بكر عبدالله بن ابی قافه تيمی بھی ایک مهاجر بیں باری تعالی كا ارشاد ان حاجت مند مهاجرین كا بالحضوص حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے افر جر أوظلماً) جدا كر ديئے گئے وہ الله تعالیٰ كے فضل (يعنی رسول (كے دين) كی مدد كرتے ہیں اور بهی لوگ ايمان كے مسلی الله تعالیٰ اور اس كے عليہ وسلم) كی مدد كرتے ہیں الله تعالیٰ ان كی مدد كرے عیں الله تعالیٰ ان كی مدد كرے میں الله تعالیٰ ان كی مدد كرے کے دین اگر تم ان محمد صلی الله عليہ وسلم) كی مدد نہ كرو گے ، پس الله تعالیٰ ان كی مدد كرے میں الله تعالیٰ ان كی مدد كرے كیں الله تعالیٰ ان كی مدد كرے ہیں الله تعالیٰ ان كی مدد كرے کی دو تو ہیں کہ ابو بكر غار ثور میں نبی صلی الله علیہ وسلم كے ہمراہ تھے۔ كہ ابو بكر غار ثور میں نبی صلی الله علیہ وسلم كے ہمراہ تھے۔ كہ ابو بكر غار شور میں نبی صلی الله علیہ وسلم كے ہمراہ تھے۔ كہ ابو بكر غار شور میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ کہ ابو کی دو تو وہ اس میں خرید كر کہا كہ براء كو تكم دو تو وہ اس سے ایک كیاوہ تیرہ در ہم میں خرید كر کہا كہ براء كو تكم دو تو وہ اس

کجاوے کو میرے ہاں اٹھالے چلیں۔ عازب نے جواب دیا ہے نہیں ہو سكتابه مكر مجھ سے وہ واقعہ بیان سیجئے۔ تمہار ااور رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکیا ہوا تھاجب تم دونوں مکہ سے نکلے اور مشرک تمہاری تلاش كررے تھے۔ فرملاجب ہم نے مكہ سے كوچ كيا توايك رات دن سفر کرتے رہے اور جب ٹھیک دو پہر ہو گئی تو میں نے اپنی نظر دوڑائی کہ کہیں سامیہ دیکھوں تھہر جانے کومیں نے ایک پھر کے پاس پہنچ کر جہال اس کا کچھ سامیہ و یکھامیں نے اس کو صاف و ہموار کر دیااس کے بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم كے لئے وہيں فرش بچھاكر آپ عليقة ے کہایار سول اللہ! آپ علیہ آرام فرمایے چنانچہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليك كئ پير مين اد هر اد هر ديكما جوا چلا كه كوئي مجه د كهائي دے اتفاق سے بکریوں کا ایک جروام نظر پڑاجو اپنی بکریوں کو اس پھر کے پاس ہانکے آرہا تھاوہ بھی اس پھر سے وہی چاہتا تھا۔ جو ہم نے جاہا تھا میں نے اس سے دریافت کیا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا فلاں قریش کااس نے اس کانام بتلایا میں نے اس کو بیجیان لیا پھر میں نے اس سے دریافت کیا کیا تیری کریوں میں کچھ دورھ ہے؟اس نے کہاہاں ہے۔ میں نے کہاکیا تودودھ دوہے گا؟اس نے کہاہاں پھر میں نے اس سے کہاتواس نے اپن ایک بکری کے پیر باندھے پھر میں نے اس سے کہا کہ اس کے تھن سے غبار صاف کر اور اپنے ہاتھ صاف کر۔ براء فرہاتے ہیں اس نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ماراجس طرح گرد صاف کیا کرتے ہیں چراس نے میرے لئے ایک برتن میں دودھ دوھ دیایس نےرسول الله صلى الله عليه وسلم كے واسطے ايك چرے كابرتن اپنے ساتھ رکھ لیا تھا جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا میں نے (اس ہے یانی لے کر) دودھ میں ڈالا جس سے وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اس کورسالت مآب صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لے چلا تومیں نے آپ علی و بیدار پایا میں نے عرض کیایار سول اللہ یہ دودھ نوش فرمائے آپ علیہ نے بی لیاجس سے میں خوش ہو گیا پھر میں نے عرض کیایار سول الله! چلنے کا وقت آگیاہے فرمایا ہاں پس ہم چل دیے کفار ہم کو تلاش کررہے تھے۔ مگران میں سے کسی نے بھی ہم کونہ پایا سراقہ بن مالک کو محوڑے پر سوار دیکھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله! اللش كرف والوسف مم كوياليا آب عظي في فرمايا ممكين

رَحُلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرُهَمًا فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ لِعَازِبِ مُرِالْبَرَآءَ فَلْيَحْمِلُ اِلَىَّ رَحُلِيُ فَقَالَ عَازِبٌ لَا حَتَّى تُحَدِّثَنَا كَيُفَ صَنَعُتَ ٱنْتَ وَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ خَرَجُتُمَا مِنُ مَّكَّةَ وَالْمُشُرِكُونَ يَطُلُبُونَكُمُ، قَالَ ارْتَحَلْنَا مِنُ مُّكَّةَ فَأَحُيْنُنَا أَوُسَرَيْنَا لَيُلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظُهَرُنَا وَقَامَ قَآئِمُ الظُّهِيْرَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلُ اَرْى مِنُ ظِلَّةٍ فَاوِىَ اِلَّهِ فَاِذَا صَخُرَةً ٱتَّيْتُهَا فَنَظَرُتُ بَقِيَّةَ ظِلٍّ لَّهَا فَسَوَّيْتُهُ ثُمٌّ فَرَشُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِيهِ ثُمَّ قُلُتُ لَهُ اضُطَحِعُ يَانَبِيَّ اللَّهِ فَاضُطَحَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَتُ ٱنْظُرُ مَاحَوُلِيُ هَلُ آرَى مِنَ الطَّلُبِ آحَدًا فَإِذَا أَنَا بِرَاعِيُ غَنَمٍ يَسُوُقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّحُرَةَ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي ۗ أَرَدُنَا فَسَالَتُهُ فَقُلْتُ لَهٔ لِمَنُ ٱنۡتَ يَاغُلَامُ قَالَ لِرَجُلٍ مِّنُ قُرَيُشٍ سَمَّاهُ فَعَرَفَتُهُ فَقُلُتُ هَلُ فِي غَنَّمِكَ مِنُ لَّهُنِ قَالَ نَعَمُ قُلُتُ فَهَلُ آنُتَ حَالِبٌ لَبَنًا قَالَ نَعَمُّ فَامَرُتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِّنُ غَنَمِهِ ثُمَّ اَمَرُتُهُ اَلُ يَّنْفُضَ ضَرُعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ اَمَرُتُهُ اَنُ يَّنْفُضُ كَفَّيُهِ الْفَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ اِحُدى كَفَّيُهِ بِالْأُخُرِاى فَحَلَبَ لِيُ كُثُبَةً مِّنُ لَّبَنِ وَقَدُ جَعَلَتُ لِرَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرُقَةٌ فَصَبَبُتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ ٱسْفَلَةً فَانْطَلَقُتُ بِهَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوَافَقُتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ فَقُلُتُ اِشُرَبُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ ثُمَّ قُلْتُ قَدُانَ الرَّحِيُلُ يَارَشُولَ اللَّهِ قَالَ بَلَى فَارُتَحَلَنَا وَالْأَرْمُ يَطُلُّبُونَا فَلَمُ يُدُرِكُنَا اَحَدٌ مِّنَّهُمُ غَيْرُ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ ابْنُ جُعْشُمَ عَلَى فَرُسِ لَّهُ فَقُلْتُ هَذَا الطَّلَبُ قَدُ لَحِقَّنَا يَارَسُولَ اللَّهِ

نه ہواللہ ہارے ساتھ ہے۔

۸۵۴ محر 'ہام' ثابت' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے غار کے قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیااگر کوئی مخض ان (تلاش کرنے والوں) میں سے اپنے قدموں کے ینچے نظر کرے۔ تو بے شک ہم کو دیکھے لیے گا۔ آپ علی نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسر اغدا تعالی ہے۔

پاب ۱۳۸۴ سر سول الله صلی الله علیه وسلم کافرمان ابو بکر کے در وازے بند کر دوجس کو حضرت ابن عباس نے نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کیا

٨٥٥ عبدالله' ابو عمر' فليخ' سالم' بسر بن سعيد' حضرت ابو سعيد خدری سے روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھااور فرمایا بے شک خداتعالیٰ نے ایک بندہ کو دنیااور اس چیز کے در میان جو خدا کے پاس ہے اختیار دیا تو ہندہ نے اس چیز کو پسند کیا جو خدا کے پاس ہے ابو سعید ، حضرت ابوسعید خدر کا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما حے ہیں پھر حضرت ابو بكررونے لگے ہم نے ان كے رونے ير تعجب كر كے كہاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم تواكب بنده كاحال بيان فرمار ہے ہيں۔ كه اس كو اختیار دیا گیااس میں رونے کی کیابات ہے؟ گر بعد میں معلوم ہواوہ اختیار دیا ہوا بندہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ حضرت ابو بكر بم سب مين زياده علم ركف والے تھے۔ پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياسب لوگول سے زيادہ اپني صحبت اور اپنے مال سے مجھ پراحسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔اگر میں کسی کواللہ تعالیٰ کے سوا خلیل بناتا تو بے شک ابو بکر کو بناتا۔ کیکن اخوت اسلامی اور مودت (مساوی در جه کی بر قرار) ہے آئندہ معجد میں ابو بکر کے دروازہ کے علاوه کوئی دروازه ایبانه رہے جو بندنه کیا جائے۔

باب ۱۳۸۵ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعد سب پر ابو بكر صديق كى افضيلت كابيان۔ فَقَالَ لَاتَحُزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا.

٨٥٤ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَا هَمَّامٌ
 عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ عَنُ آبِي بَكْرٍ رَّضِي اللهُ عَنهُ
 قَالَ قُلُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَآنَا فِي
 الْغَارِ لَوُ آنَّ آحَدَهُمُ نَظَرَ بَحْتَ قَدَمَيْهِ لَابُصَرَنَا
 فَقَالَ مَاظَنَّكَ يَا آبَا بَكْرٍ بِإِنْنَيْنِ اللهُ ثَالِئُهُمَا

٣٨٤ بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ · وسَلَّمَ سُدُّ و الاَبُوَابِ اِلاَبَابَ اَبِى بَكْرٍ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَّالًا

٥٥٨ حَدَّنَا فَلَيْحٌ قَالَ حَدَّنِي سَالِمٌ آبُو النَّصُرِ عَلَيْهِ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا آبُو النَّصُرِ عَلَى بَعِيدٍ نِ الْحُدْرِيِّ عَنُ بُسُرِ بَنِ سَعِيدٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ نِ الْحُدْرِيِّ عَنُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلِّمَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبُدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلِّمَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبُدًا بَيْنَ الدُّنِيَ وَبَيْنَ مَاعِنُدهٌ فَاحْتَارَ ذَلِكَ الْعَبُدُ مَا بَيْنَ الدُّنِيَ وَبَيْنَ مَاعِنُدهٌ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبُدُ مَا يَعْدَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَدُّتُهُ لَا يَبُعُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِهِ ابَا بَكُو وَلَوْكُنُتُ مُتَّاعِدًا اللهِ اللهِ اللهِ ابَا بَكُو وَلَوْكُنُ الْحُولُةُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنُولُ اللهُ ال

٣٨٥ بَابِ فَضُلِ آيِى بَكْرٍ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وِسَلَّمَ .

٨٥٦ حَدِّنَنَا عَبُدُالَعَزِيْزِ بُنِ عَبُدِ اللهِ حَدِّنَنَا سُلَيُمَانُ عَنُ يَّافِع عَنِ ابْنِ سُعِيْدِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخَيِّرُ ابَا بَكُرٍ ثُمَّ عَمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُمُمَانَ فَنُحَيِّرُ ابَا بَكُرٍ ثُمَّ عَمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُمُمَانَ بُنَ عَفَّانِ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُمُ .

٣٨٦ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيُلًا قَالَةً أَبُو سَعِيْدٍ. ١٥٧ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا وُهَيُبٌ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبِي حَدَّثَنَا مُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَل

٨٥٨ حَدَّنَنَا مِثْلَةً حَدَّنَنَا عَبُدُالُوهَّابِ عَنُ الْوُهَّابِ عَنُ اللَّهِ بَنَ حَرُبِ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ حَرُبِ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللَّهِ مَانُ بُنُ حَرُبِ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللَّهِ مَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ آبِي مُلَيْكُةَ قَالَ كَتَبَ آهُلُ الْكُوفَةِ الِى ابْنِ الزَّبَيْرِ فِي الْحَدِّ فَقَالَ مَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ كُنتُ مُتَّخِذًا مِّنُ هذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَا تَخَدُتُهُ اَنْزَلَهُ آبًا يَعْنَى آبَا بَكْرِ.

## ۳۸۷ بَاب\_

٩٥٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَا حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ اَتَتُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ اَتَتُ اِمُرَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَامَرَهَا اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَامَرَهَا اَنُ تَرُجِعَ اللهِ قَالَتُ اَرَايُتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمُ اَجِدُكَ تَرُجِعَ اللهِ قَالَتُ اَرَايُتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمُ اَجِدُكَ

۸۵۷ عبدالعزیز بن عبدالله 'سیمان ' یکی بن سعید ' نافع ' حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں لوگوں (صحابہ ) کے در میان ترجیح دیا کرتے تھے' تو ہم ابو بکر کو ترجیح دیتے۔ پھر عمر بن خطاب کو پھر عثمان بن عفان کو۔

باب ۱۳۸۷۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگر میں کسی کو خلیل بنا تا جس کو ابوسعید نے نقل کیاہے کا بیان۔
۸۵۷۔ مسلم 'وہیب'ایوب' عکر مہ ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کو (اپنا) خلیل (خالص دوست) بنا تا تو ابو بکر کو بناتا کیکن وہ میرے بھائی اور میرے صحابی ہیں۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا توبے شک ان ہی (ابو بکڑ) کو بناتا لیکن اخوت اسلام افضل ہے۔

۸۵۸۔ قتید 'عبدالوہاب' ایوب' حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ کوفہ والوں نے ابن زبیر کوداداکی میراث کے بارہ میں پوچھا تو کہا' اس مخص نے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اس امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ان ہی کو بناتا ' یعنی حضرت ابو بکر شنے دادا کو باپ کے درجہ میں رکھاہے۔

## باب، ١٨٨- يه باب ترجمة الباب سے خالى ب

۸۵۹ حمیدی و محمد بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد 'سعد 'محمد بن جبیر خطرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک عورت عاضر ہوئی ' آپ سلی فی نے اس سے فرمایا پھر کسی وقت آگااس عورت نے عرض کیا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں (لیمنی انقال فرما جائیں تو کیا

كَانَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ لَّمُ تَحدِينِي فَأْتِي آبَا بَكْرِ.

٨٦٠ حَدَّنَا آخُمَدُ بُنُ آبِي الطِيّبِ حَدَّنَا السَمَاعِيلُ بُنُ مِحَالِدٍ حَدَّنَا بَيَانُ بُنُ بِشُرِ عَنُ وَبُرَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا مَعَهُ إِلّا حَمْسَةُ آعُبُدٍ وَامْرَأتَانِ وَسَلّمَ وَمَا مَعَهُ إِلّا حَمْسَةُ آعُبُدٍ وَامْرَأتَانِ مَانُدُنَكُمْ

٨٦١\_ حَدَّثَنِيُ هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسُرِ بُنِ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ عَآئِذِ اللَّهِ آبِيُ إِدُرِيْسَ عَنُ آبِي الدُّرُدَآءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذُ ٱقْبَلَ ٱبُو بَكْرٍ اخِذًا بِطَرُفِ ثُوبِهِ حَتَّى ٱبُدِى عَنْ رُكْبَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امَّا صَاحِبُكُمُ فَقَدُ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّىٰ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابُنِ الْخَطَّابِ شَيُءٌ فَاسْرَعْتُ اِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمُتُ فَسَالَتُهُ اَلَّ يُّغُفِرَلِيُ فَاَبْي عَلَىَّ فَاقُبَلْتُ اِلْيَكَ فَقَالَ يَغُفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا آبَا بَكُرِ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّا عُمَرَ نَدِمَ فَأَنَّى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَ أَنَّمَّ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا لَا فَأَنِّي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَحَعَلَ وَجُهُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ حَتَّى ٱشُفَقِ ٱبُوُ بَكْرٍ فَحَثَا عَلَى رُكُبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَاللَّهِ أَنَّا كُنْتُ أَظُلُمُ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِيُ اِلَيُكُمُ فَقُلْتُمُ كَذَبُتَ وَقَالَ ٱبُوُبَكُرِ صَدَقَ وَوَاسَانِيُ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ فَهَلُ ٱنْتُمُ تَارِكُونِيُ صَاحِبِيُ مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوُّذِيَ بَعُدَهَا.

٨٦٢ حَدَّثَنَا مُعَلِّي بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُعَزِيُزِ

کروں) آپ علی نے فرمایا اگر تو مجھ کونہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی مانا۔

۱۸۰۰ احد اسلحیل بیان و بره بهام سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے دعول الله صلی کہا کہ میں نے دعول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ پانچ غلاموں(۱)اور دوعور توں اور ابو بکر کے سواکوئی نہ تھا۔

١٢٨ - مشام بن عمار صدقه بن خالد 'زيد بن واقد 'بسر بن عبيد الله ، عائذ الله الى ادريس وضرت ابو الدرداء رضى الله عنه سے روايت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسِ بیٹھا ہوا تھا كه ابو بكرا في جادر كاكناره الهائ موئ آئ 'ان كالمستا كل كياتها' رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ني فرمايا تمهارے بيه دوست لرُ كر آرہے ہيں 'ابو بكرنے آكر سلام كيا اور كہاكه ميرے اور ابن خطاب نے درمیان کھ جھگڑا ہو گیا میں نے بے ساختہ انہیں کچھ کہہ دیا 'اس کے بعد میں شر مندہ ہوااور میں نے ان سے معاف کردنیے ک در خواست کی کیکن انہوں نے معافی دینے سے انکار کر دیا 'للمذامیں آپ کے پاس التجا لایا ہوں آپ تین مرتبہ فرمایا اے ابو بکر خدا سمبہیں معاف کر دے' پھر عمر شر مندہ ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے اور دریافت کیاابو بریبال ہیں؟لوگوں نے کہانہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مگئے آپ کو سلام کیا آنخضرت کاچېره متغير ہونے لگاحتی که ابو بکر ڈرگئے اور دونوں گھٹنوں کے بل ہو کر عرض کیا کہ میں نے ہی ظلم کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداتعالی نے مجھے تمہاری طرف بھیجاتو تم لوگوں نے کہا جھوٹا ہے اور ابو بکرنے کہا سے کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے مال و جان سے میری خدمت کی پس کیاتم میرے لئے میرے دوست کو چھوڑ دو کے یا نہیں دومر تبہ (یہی فرمایا)اس کے بعد ابو بکر کو کسی نے نہیں ستایا۔

٨٦٢ معلى بن اسد ، عبدالعزيز بن المقار ، خالد الحذاء الى عثان

(۱) پانچ غلاموں سے مراد حضرت اللہ ان زید بن حارثہ 'عامر بن فہیر ہ 'ابو فکیبہ اور عبید بن زید حبثی مراد ہیں۔

بُنُ الْمُخْتَارِ قَالَ خَالِدُ الْحَدَّآءُ حَدَّنَا عَنُ آبِي عُثُمَانَ قَالَ حَدَّنَيُ عَمُرُو ابْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَيُشٍ ذَاتِ السَّلاسِلِ فَآتَيْتُهُ فَقُلْتُ آئِيُّ النَّاسِ آحَبُ النِّكَ قَالَ عَآئِشَهُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّحَالِ فَقَالَ آبُوها قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ عُمَرُ بُنُ الرِّحَالِ فَقَالَ آبُوها قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ عُمَرُ بُنُ الرِّحَالِ فَقَالَ آبُوها قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ عُمَرُ بُنُ

٨٦٣ حَدُّنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ النُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ النُّهُرِيِّ قَالَ الخُبَرَنِيُ آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ غَدَا عَلَيْهِ الذِّقْبُ فَقُولُ بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ غَدَا عَلَيْهِ الذِّقْبُ فَقَالَ مَنُ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا الذِّقْبُ فَقَالَ مَنُ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا الذِّقْبُ فَقَالَتُ إِنِي كَمُ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ النَّقَتَ الِيهِ فَكُلُمتُهُ فَقَالَتُ إِنِي لَمُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

حفرت عمرو 'بن العاص رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں کہ ان کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں ایک لشکر کا میر مقرد کرکے بھیجا (وہ فرماتے ہیں) جب میں اس غزوہ سے لوٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا 'تو میں نے دریافت کیا 'آپ کو سب سے زیادہ کس سے مجت ہے ؟ فرمایا عائشہ سے میں نے عرض کیا کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے ؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے 'میں نے عرض کیا ' پھر کس سے فرمایا عمر سے پھر آپ نے چند میں کانام لیا۔

۱۹۲۸-ابوالیمان شعیب 'زہری 'ابوسلمہ 'حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ علیہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا 'کہ ایک چرواہا پی بکریوں میں تھا کہ ایک بھیڑ ہے نے اس پر حملہ کیا 'اورایک بکری کواٹھا کرلے گیا 'چروا ہے مقوجہ ہو کہا سیع کے دن (پھاڑ نے والے) بکری کا کون محافظ ہوگا؟ جس دن کہ میر سے سوا بکری چرائے والا کوئی نظر نہ آئے گا 'اورایک جمع میل کو ہا نکے جارہا تھا کہ اس پر سوار ہو گیا تو بیل نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا 'جمعے اس لئے بیدا نہیں کیا گیا کہ تم جمع پر سواری کرو ' بلکہ میں کاشت کاری کے کاموں کے لئے بیدا کیا گیا کہ میں ہوں 'لوگوں نے بید واقعہ من کر سحان اللہ کہا تو رسالت مآ ب صلی ہوں 'لوگوں نے بید واقعہ من کر سحان اللہ کہا تو رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر "اور عمر بن خطاب اس پر ایکان لائے ہیں۔

۸۲۴۔ عبدان عبداللہ یونس نہری ابن المسیب حضرت ابوہریہ و من اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ میں سور ہاتھا ، تو میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا جس پر ایک ڈول پڑا ہوا تھا ہیں نے اس ڈول سے جس قدر اللہ نے چاہا پانی کے ڈول نکالے ، پھر ابن ابی قافہ (ابو بکڑ) نے ڈول لے ایک نوول سے نے ڈول لے ایک نوول نوالے کی ناکے خدا تعالی ان کی کے ڈول کے نوالے ایک نوول کے ایک دوڑول پانی کے نکالے خدا تعالی ان کی کمزوری کو معاف کرے اس کے بعد وہ ڈول چرس بن گیا اور عمر ابن کے نطاب نے اس کو لے لیا تو میں نے لوگوں میں کسی قوی و مضبوط مخض کو ایسانہ پا پر عمر کی طرح چرس کھنچتا 'اس نے بڑی قوت سے اس قدر کو ایسانہ پا پر عمر کی طرح چرس کھنچتا 'اس نے بڑی قوت سے اس قدر

ڈول نکالے کہ سب لوگوں کوسیر اب کر دیا۔

۸۲۵ - محد بن مقاتل عبدالله موی بن عقبه سالم بن عبدالله معرت عبدالله بن عبدالله معرت عبدالله بن عررض الله عنه برای در وایت کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جو مخص تکبر سے اپنے کیڑے کو لاکائے گا قیامت کے دن خداوند تعالی اس پر رحمت کی نظر سے نہ دکھے گا 'ابو بکرٹ نے کہا 'میرے کیڑے کا ایک کونہ لٹک جاتا ہے 'ہاں میں اس کی تگہداشت رکھوں تو خیر 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میں اس کی تگہداشت رکھوں تو خیر 'مول الله صلی الله علیه وسلم نے مالم فرمایا ہے شک تم تکبر نہیں کرتے ، موسی کہتے ہیں مکہ میں نے سالم سے دریافت کیا کیا حضرت عبد الله نے "من جرازارہ کے لفظ کے بیں ؟ انہوں نے کہا میں نے تو "ثوبة" کے لفظ سے ہیں۔

۱۹۲۸ - ابوالیمان شعیب 'زہری 'حمید 'حضرت ابوہر رہ وض اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا 'میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے شاہ کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک فتم کی دو چیزیں دے 'اس کو جنت کے در وازوں سے پکاراجائے گا خدا کے بندے خیر یہاں ہے پس جو مخص نمازیوں میں سے ہوگا وہ نماز کے در وازے سے پکاراجائے گا 'اور جو جہاد کرنے والوں سے ہوگا 'وہ جہاد کے در وازے سے بلایا جائے گا اور جو مخص صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اور جو مخص صدقہ کرنے والوں کی میں سے ہوگا اس کو صدقہ کے در وازہ سے بلایا جائے گا اور جو مخص میں ان سب در وازوں سے بلایا جائے گا اس کو پھر کوئی اندیشہ نہ ہوگا اور دریا فت کیا 'یار سول اللہ! بلایا جائے گا اس کو پھر کوئی اندیشہ نہ ہوگا اور دریا فت کیا 'یار سول اللہ! کیا کوئی شخص ان سب در وازوں سے پکاراجائے گا 'آ پ نے فرمایا اور میں امیدر کھتا ہوں کہ اے ابو بکر تم ان بی میں سے ہو۔

۸۷۷۔ اسلعیل 'سلیمان 'بہشام' عروہ بن زبیر' حضرت عائشہ زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی توابو بکر مقام سخ میں تھے (اسمعیل کہتے ہیں کہ سخ مدینہ کے بالائی حسمہ میں ایک مقام ہے) عمر عُمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ.

٥٦٥ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخَبَرَنَا عَبُدُاللهِ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ آخُبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ سَالِم ابُنِ عَبُدِاللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مَنُ جَرَّفُوبَةً خُيلاءَ لَمُ يَنُظُرِ اللهُ اللهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ مَنُ فَقَالَ آبُو بَكُرِ إِنَّ آحَدَشِقَى تُوبِي يَسُتَرُحِي إِلَّا فَقَالَ آبُو بَكُرِ إِنَّ آحَدَشِقَى تُوبِي يَسُتَرُحِي إِلَّا اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ إِنَّ آحَدَشِقَى تُوبِي يَسُتَرُحِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ إِنَّكَ لَسُتَ تَصُنعُ ذَلِكَ خُيلاءَ اللهِ صَلَّى قَالَ مُوسَى فَقُلتُ لِسَالِمِ آذَكُرَ عَبُدُاللهِ مَنُ جَرَّ إِللهَ تُوبَة. والله مَنُ جَرَّ إِلَّا تُوبَة.

مَدُ مَدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اللهِ حُمْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اللهِ حُمْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اللهِ حُمْنِ اللهِ حُمْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اللهِ حُمْنَ اللهِ حُمْنِ اللهِ حُمْنِ اللهِ حُمْنِ اللهِ حُمْنِ اللهِ حُمْنَ اللهِ حَمْنَ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلوةِ مَنْ اللهِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلوةِ مَنْ كَانَ مِنُ الْهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلوةِ مَنْ كَانَ مِنُ الْهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَقَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَةِ وَمَنْ كَانَ مِنُ الْهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَةِ مَنْ بَابِ الصَّلَامِ دُعِي مِنْ اللهِ الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنُ الْهُلِ الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنُ الْهُلِ الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلَةِ اللهِ الصَلَّامِ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ عَالَ لَكُمْ وَارُجُوا اللهِ عَلْهُ الْمُؤُونَ مِنْهُمُ وَارْجُوا اللهِ عَالَ لَكُو مَانَهُ مُ وَارْجُوا اللهِ اللهِ عَالَ لَكُمْ وَارْجُوا اللهِ عَالَ لَكُو مَانَ عَلَى اللهِ عَالَ لَكُو مَانَ عَلَى اللهِ عَالَ لَكُمْ وَارْجُوا اللهِ عَالَ لَكُو مَانَ عَلَى الْهُ الْمُؤْمِنَ مِنْهُ اللهِ السَلَيْ اللهُ عَالَ لَكُمْ وَارْجُوا اللهُ عَلْلُ اللهِ عَالَ لَكُومُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَالَ لَكُومُ اللهُ عَالَ لَكُومُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ لَكُمُ مَا وَالْمُحُولُ اللهُ المُعْمَلُ المُعْمَى اللهُ ال

٨٦٧ حُدَّنَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ عُرُوةً بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا زَوْج النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے بخدارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی محضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر فرماتے تھے بخدا میرے دل میں بھی یہی تھا 'کہ یقیناً خدا تعالی آپ علیہ کو اشائے گا۔ اور آپ علیہ چند لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں مے اتنے میں ابو بكر آمنے اور انہون نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كا چېره انور کھولا ' آپ علی کا بوسه لیااور کها میرے مال باپ آپ پر قربان موجائين آپ علي حيات وممات مي ياكيزه بين اس ذات كي قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ آپ کو دو موتوں کا مزہ بھی نہیں چکھائے گا' (یہ کہہ کر) پھراس کے بعد باہر آگئے اور عراہے کہا' اے فتم کھانے والے صبر کرو'جب حضرت ابو بکر اِ تیں کرنے لگے؛ تو عرابین مجے۔ پھر ابو بکرنے خداکی حمد و ثناء بیان کی اور کہا خبر دار ہو جا کا جولوگ محمر (صلی الله علیه وسلم) کی عبادت کرتے تھے توان کو معلوم ہو کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور جولوگ اللہ تعالٰی کی عبادت كرتے ہيں وہ مطمئن رہيں كہ ان كا خداز ندہ ہے جس كو تبھى موت نہیں آئے گئاور خدا کاار شادہے کہ آپ علی قطیع بقینام جائیں گے اور بیرلوگ بھی مر جائیں سے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو آیک رسول ہیں۔ آپ عظافہ سے پیشتر بھی بہت ہے رسول گزر چکے 'اگروہ مر جائيں يا قتل كر ديئے جائيں تو كياتم مر تد ہو جاؤ كے؟ اور جو مخض مر تدہو جائے گاوہ خدا تعالیٰ کو ہر گزشچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا 'اور اللہ تعالی شکر گزارلوگوں کواچھابدلہ دے گا۔ سب لوگ (بیرین کر) بے اختیار رونے لگے۔ (راوی کابیان ہے) کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار' حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو 'اور ایک تم میں سے ہو ' پھر حضرت ابو بکر و عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح ، حضرات سعد کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے گفتگو کرنی جاہی 'کیکن حضرت ابو بکرائے ان کوروک دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بخدامیں نے بیہ ارادہ اس لئے کیا تھا کہ میں نے ایک ایسا کلام سوچا تھا جو میرے نزديك بهت احيماتها مجهاس بات كاور تهاكه وبال تك ابو بكررضي الله عنه نہیں پنچیں گے۔لیکن ابو بمرنے ایسا کلام کیا جیسے بہت برا فصیح وبلیغ آدمی گفتگو کر تاہے۔انہوں نے اپنی تقریر میں بیان کیا کمہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاتَ وَٱبُوُ بَكْرِ بِالسُّخّ قَالَ اِسُمَاعِيُلُ يَعُنِيُ بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَّرُ مَقُولُ وَاللَّهِ مَامَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَهٰكَانَ يَقَعُ فِي نَفُسِي إِلَّا ذَاكَ وَلَيْبُعَنْنَّهُ اللَّهُ فَلَيُقَطِّعَنَّ آيَٰدِي رِحَالٍ وَّارُجُلَهُمُ فَجَآءَ ٱبُوبَكِرِ فَكَشَفَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَبَّلَهُ قَالَ بِآبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبُتَ حَيًّا وَّمَيْتًا وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِم لَايُذِيْقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ آبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسُلِكَ فَلَمَّا تَكُلَّمَ أَبُو بَكُرِ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ ٱبُوُ بَكْرِ وَٱثْنَى عَلَيُهٍ وَقَالَ آلَا مَنُ كَانَ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا صِّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَالَّ مُحَمَّدًا قَدُمَاتَ وَمَنُ كَانَ يَعُبُدُاللَّهَ ۚ فَاِلَّا ۚ اللَّهَ حَيٌّ لَّا يَمُونُتُ وَقَالَ اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمُ مَّيَّتُونَ وَقَالَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتَ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ آفَائِنُ مَّاتَ أَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمُ عَلَى أَعُقَابِكُمُ وَمَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَلَنُ يُضُرًّا للَّهَ شَيْئًا وَسَيَحْزى اللَّهُ الشَّاكِرِيْنَ قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبُكُونَ قَالَ وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ الِّي سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً فِي سَقِيْفَةِ بَنِيُ سَاعِدَةً فَقَالُوا مِنَّا آمِيرٌ وَّمِنُكُمُ آمِيرٌ فَذَهَبَ اِليَّهِمُ آبُوبَكُرٍ وَّعُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْحَرَّاحِ فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكُلُّمُ فَاسُكْتَةً آبُوُ بَكْرِ وَّكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا اَرَدُتُ بِلْالِكَ اِلَّا اَنِّىٰ قَدُهَيَّاتُ كَلَامًا قَدُ ٱعُجَبَنِي خَشِيْتُ أَنْ لَا يُبَلِّغَهُ أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ تَكُلُّمَ أَبُو بَكُر فَتَكُلُّمَ ٱبْلَغَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كَلامِهِ نَحُنُ الْأُمَرَآءُ وَٱنْتُهُمْ الْوُزَرَآءُ فَقَالَ حَبَّابُ بُنُ الْمُنْذِرِ: لَا وَاللَّهِ لَا نَفُعَلُ مِنَّا آمِيْرٌ وَمِنْكُمُ آمِيْرٌ فَقَالَ آَبُو بَكُر: لَا وَلَكِنَّا الْأُمَرَآءُ وَٱنْتُمُ الْوُزَّرَآءُ

هُمُ أَوْسَطُ الْعَرُبِ دَارًا وَّ أَعْرَبُهُمُ أَحْسَابًا فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوُ أَبَا عُبَيْدَةً فَقَالَ عُمَرُ بَلُ نُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيَّدُ نَا وَخَيْرُنَا وَاَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخَذَ عُمَرُ بِيَدِهُ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَآثِلٌ قَتَلُتُمُ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً فَقَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللَّهُ وَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُّ سَالِم عَنِ الزُّبَيُدِيِّ قَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ الْقَاسِم آخَبَرَيٰي الْقَاسِمُ أَنَّ عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: شَخَّصَ بَصَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلَى ثَلَاثًا وَقَصَّ الْحَدِيثَ قَالَتُ فَمَا كَانَتُ مِنْ خُطُبَتِهمَا مِنُ خُطُبَةٍ إِلَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهَا لَقَدُ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنَّ فِيهِمُ لَنِفَاقًا فَرَدَّهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ ثُمَّ لَقَدُ بَصَّرَ آبُوبَكُرِ النَّاسَ الْهُدى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيُهِمُ وَخَرَجُوا بِهِ يَتُلُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِيُنَ.

ہم لوگ امیر بنیں گے تم وزیر رہو۔اس پر حباب بن منذرنے کہاکہ نہیں بخدااہم بینہ کریں گے بلکہ ایک امیر ہم میں سے بنا کوایک امیر تم میں سے مقرر کیا جائے گا مصرت ابو بکرنے فرمایا نہیں بلکہ ہم امیر وصدر بنیں عے اور تم وزیر اس لئے کہ قریش باعتبار مکان کے تمام عرب میں عمدہ برتر اور فضائل کے لحاظ سے برے اور بزرگ ترہیں ' لہٰذاتم عمر یاابوعبیدہ بن جراح سے بیعت کرلو ' توحضرت عمرر ضی اللہ تعالی عنہ بولے 'جی نہیں ہم تو آپ سے بیعت کریں گے 'آپ جارے سر دار اور ہم سب میں بہتر اور ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں پس حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کا اتھ پکرلیا 'اوران سے بیعت کرلی 'اورلوگوں نے آپ سے بیعت كى جس پرايك كہنے والے نے كہاكہ تم نے سعد بن عبادہ كو قتل كرديا حضرت عرر نے کہاکہ خداتعالی نے ہی اسے قتل کر دیاہے عبداللہ بن سالم زبیدی عبدالرحل بن قاسم واسم حضرت عائشه رضی الله عنهاکی ایک دوسری روایت میں مروی ہے انہوں نے فرمایا کے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رحلت کے وقت آٹکھیں اوپر اٹھ گئیں اور آب على في تين مرتب فرماياني الرفيق الاعلى ليني رفيق اعلى خدا تعالی سے ملنا جا ہتا ہوں اور بوری حدیث بیان کی حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی بی که حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنها کی جو تقریر ہوئی اس سے اللہ تعالیٰ نے بہت نفع پینچایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے سے ڈرایا۔ ان میں جو نفاق تھا خدا تعالی نے عمر کی وجہ سے دور کیا پھر حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے لوگوں کو ہدایت د کھائی۔اور جوحت ان پر تھاؤہان کو بتلایا پر لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے و ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل الشا كرين تكس

۸۲۸۔ محمد 'سفیان' جامع' ابو یعلی' حضرت محمد بن حفیۃ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہیں نے اپنے والد (حضرت علی) سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا' ابو بکر' محمد بن حفیہ بیان کرتے ہیں پھر میں نے کہا ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر توہیں ڈر گیا کہ اب کی مر فیہ وہ عثان کانام لیں مے' تو میں نے اس لئے کہا' تو پھر آپ؟ آپ ٨٦٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرُ آخَبَرَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا جَامِعُ بُنُ آبِي رَاشِدٍ حَدَّنَنَا آبُو يَعُلَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِآبِي اَتُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نَعُرٌ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ ابُوبَكُرٍ قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ وَخَشِيْتُ اَنُ يَقُولُ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ انْتَ قَالَ مَا آنَا إلَّا رَجُلً يَقُولُ عَثْمَانُ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَالُ مَا آنَا إلَّا رَجُلً يَقُولُ عَثْمَانُ اللَّهُ الْمَا آنَا إلَّا رَجُلً

مِّنَ الْمُسُلِمِيُنَ.

٨٦٩ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مَّالِكِ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيُ بَعْضِ ٱسُفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَآءِ أَوْبِذَاتِ الْحَيْشِ انْقَطَعَ عِقُدِّلِيُ فَاَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَةً وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءٌ فَاَتَى النَّاسُ اَبَا بَكْرٍ فَقَالُوهُ آلًا تَرْى مَاصَنَعَتُ عَآئِشَةُ أَقَامَتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَةٌ وَلَيُسُبُوا \_ عَلَى مَآءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ فُجَآءَ أَبُو بَكُرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاضِعُّ رَاُسَةً عَلَى فَحِذِي قَدُ نَامَ فَقَالَ حَبَسُتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوُا عَلَى مَآءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ قَالَتُ فَعَاتَبَنِيُ وَقَالَ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنْ يَّقُولَ وَجَعَلَ يَطُعَنْنِي بِيَدِهٖ فِيُ خَاصِرَتِيُ فَلَا يَمُنَعُنِيُ مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَّشُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي فَنَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى أَصُبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَهُم فَتَيَمَّمُوُا فَقَالَ أُسَيُدُ ابْنُ الْحُضَيْرِ مَاهِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمُ يَا إِلَ اَبِيُ بَكْرِ فَقَالَتُ عَآثِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنُتُ عَلَيْهِ فُو حَدُنَا الْعِقُدَتَحُتَهُ . ٨٧٠ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ اَبِيُ اَيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنِ الْآعُمَشِ قَالَ سَمِعُتُ ذَكُوِالَ يُحَدِّثُ عَنُ أَبِيُ سَعِيْدٍ ٱلْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاتَسُبُّوا أَصُحَابِي فَلُوْاَنَّ اَحَدَكُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ ٱحُدٍ ذَهَبًا مَابَلَغَ مُدَّاحَدِهِمُ وَلَا نَصِيفهُ تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَعَمُدُ الله

نے فرمایا میں تومسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ ٨٢٩ قتيه بن سعيد 'مالك عبدالرحل بن قاسم ' قاسم ' حضرت عائشہ رضے اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتی ہیں ہمہ ہم ایک سفر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ ملے جب ہم بیداء ياذات الحيش ميں پنچے ، تو مير اايك بار گر كيا ، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس کے تلاش کرنے کے لئے وہاں مقام فرمایا 'لوگ بھی آپ كے ساتھ مفہر كئے 'ہم جس مقام پر مفہرے تھے اس جگه پانی ند تھا نیز ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس پانی نہ تھا ' تولوگوں نے ابو بکر ك إلى آكر كماكيا آپ نہيں ويكھتے؟ عائشہ نے كياكيا؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اور لوگوں کے ساتھ تھہر الیا حالاتکہ وہ لوگ نہ بانی بر تھبرے نہ ان کے پاس پانی ہے چنانچہ ابو بکر مارے یاس آئے اس وفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ا بناسر مبارك ميرے زانو پر رکھے ہوئے خواب اسر احت فرمارہے تھے ' توانہوں نے فرمایا 'ثم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کور وک لیاہے وہ نہ پانی پر (مھمرے) ہیں اور نہ ان کے پاس پانی ہے۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں 'پھر انہوں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوانا جاہاوہ کہااور اپ ہاتھ سے وہ میرے کو کھ میں کچو کے دینے لگئ جھ کو حرکت کرنے سے صرف اس بات نے روک لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانو پر (سورہے) تھے رسول الله صلی الله عليه وسلم سوتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پانی نہ تھااس لئے خداتعالی نے میم کی آیت نازل فرمائی 'اورلوگوں نے تیم کیا تواسید بن حفیر نے کہاکہ اے آل ابی بریہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے (پہلے بھی بر کتیں ظاہر ہو چکی ہیں) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس اونٹ کو جس پر میں سوار تھی اٹھایا تووہ ہاراس کے نیچے پڑا مل گیا۔ ٠٨٥ - آدم بن ابي اياس 'شعبه ' اعمش ' ذكوان ' حفرت ابو سعيد خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا محمد ميرے اصحاب كو برانه كہو 'اس لئے کہ اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونااللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرے ' تو میرے اصحاب کے ایک ' مد (سیر بھر وزن) یا آدھے (کے ثواب) کے برابر بھی (ثواب کو) نہیں پہنچ

سكتا(1)\_

ا ٨٨ محمه ' يحيل سليمان شريك 'سعيد بن ميتب 'حضرت ابو موسلٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں مکہ وہ اپنے گھر میں وضو كرك باہر فكلے 'اورجى ميں كہاكہ ميں آج رسول الله صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں لگار ہوں گا 'اور آپ ہی کے ہمراہ رہوں گا 'وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے مسجد میں جاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھالوگوں نے بتلایا مکہ آپ اس جگہ تشریف لے گئے میں بھی آ کیے نشان قدم مبارک پر چلا بیاں تک کہ جاہ اریس پر جا پہنچا 'اور در واز ہ پر بیٹھ گیااور اس کا در واز ہ تھجور کی شاخوں كا تھا ' يہال تك كه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے 'اور آپ نے وضو کیا ' چر میں آپ کے پاس گیا، تو آپ بیر ادلیں پر تشریف فرماتھ آپ اس کے چبوترے کے درمیان بیٹے ہوئے تھے اور اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کنویں میں لاکا دیا تھا میں نے سلام کیااس کے بعد میں لوٹ آیااور دروازہ پربیٹے گیااور اپنے جی میں کہاکہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کادر بان بنوں گا پھر حضرت ابو بكر آئے اور انہوں نے در وازہ کھٹکھٹایا میں نے پوچھاکون؟ انہوں نے کہاابو برا میں نے کہا تھہر سے بھر میں آپ کے پاس گیا اور میں نے عرض کیایار سول اللہ! ابو بکر اجازت ما تکتے ہیں فرمایاان کو اجازت دواور جنت کی بشارت دے دؤمیں نے آگے بڑھ کر ابو بکر ا ے کہااندر آجامیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشنجری دیتے ہیں چنانچہ ابو بکر اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف چبورے پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنے دونوں پاؤں کنویں میں افکا دیئے اور اپنی پنڈلیاں کھول لیں پھر میں اوٹ گیااورایی جگہ بیٹھ گیامیں نے اپنے بھائی کو گھر میں وضو کر تاہوا چھوڑا تھا، وہ میرے ساتھ آنے والاتھا'میں نے اپنے جی میں کہاکاش الله فلال محض ( یعنی میرے بھائی ) کے ساتھ بھلاٹی کرے اور اسے مجى يہال لے آئے ، يكاكب ايك شخص نے دروازہ بلايا ميں نے كہا کون؟ اس نے کہاعمر' میں نے کہا تھہر یئے میں رسول اللہ صلی اللہ

بُنُ دَاوُدُوَ أَبُو مُعَاوِيَةً وَمَحَاضِرُ عَنِ الْأَعُمَشِ. ٨٧١\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسْكِيْنٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّئْنَا يَحُيَى بُنُ حَبَّانَ حَدَّئْنَا مُسُلَيْمَانُ عَنُ شَرِيُكِ بُنِ آبِي نَمِرٍ عَنُ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَخْبَرَنِيُ أَبُوُ مُوْسَى الْأَشُعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّا فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلُتُ لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا كُونَنَّ مَعَهُ يَوُمِي هذَا، قَالَ فَحَآءَ الْمُسُجِدَ فَسَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَّهَ هَهُنَا فَخَرَجُتُ عَلَى آثَرِهِ ٱسُأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِثُرَارِيْسِ فَحَلَسُتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنُ جَرِيُدٍ خُتَّى قَضَى رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَاجَةً فَتَوَضَّأَ فَقُمُتُ اِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ حَالِسٌ عَلَى بِئْرِ ٱرِيُسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنُ سَاقَيُهِ وَدَلًّا هُمَا فِي الْبِيْرِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ ثُمٌّ أنَصَرَفُتُ فَحَلَسُتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَاكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْيَوْمَ فَحَآءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنُ هَذَا؟ فَقَالَ آبُو بَكُرِ فَقُلُتُ عَلَى رِسُلِكَ ثُمَّ ذَهَبُتُ فَقُلُتُ يَارَسُولُ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرِ يَسْتَأُذِنُ فَقَالَ اتُذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَاقْبَلُتُ حَتَّى قُلْتُ لِآبِيُ بَكْرٍ أَدْخُلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ فَدَخَلَ أَبُوْبَكُمٍ فَحَلَسَ عَنُ يَّمِيُنِ رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَةً فِي الْقُفِّ وَدَلْي رِجُلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَشَفَ عَنُ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعُتُ فَجَلَسُتُ وَقَدُ تَرَكُتُ آخِي يَتَوَضَّأُ وَيُلحِقُنِي فَقُلُتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا

(۱) دوسر اکوئی شخص خرچ کرنے میں صحابہ کو نہیں پہنچ سکتااس لیے کہ صحابہ کا خرچ کر ناشد نید ضرورت اور ننگ دستی کے ہوتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں کامل اخلاص کے ساتھ تھا، بعد والے لوگول میں یہ چیز اس درجہ کی نہیں۔

يُرِيدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ عَلَى رَسُلِكَ ثُمَّ حَفُتُ اِلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنُ لَهُ · وَبَشِّرُهُ بِالحَنَّةِ فَحِثُتُ فَقُلْتُ ٱدُخُلُ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْحَنَّةِ فَدَخَلَ فَحَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْقُفِّ عَنُ يَّسَارِهِ وَدَلِّي رِحُلَيُهِ فِي الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعُتُ فَحَلَسُتُ فَقُلْتُ إِنَّ يُرِدِاللَّهُ بِفُكُونِ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَحَآءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنُ هِذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ مَنُ هٰذَا فَقَالَ عُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ عَلَى رِسُلِكَ فَحِثُتُ اِلِّي رَسُوُلِ اللَّهِ فَٱخْبَرُتُهُ فَقَالَ اتُذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ فَقُلُتُ له ادُخُلُ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحَنَّةِ عَلَى بلوى تُصِيبُكَ فَدَحَلَ فَوَجَدَ الْقُفُّ قَدُ مُلِئِّي فَجَلَسَ وَجَاهَةً مِنَ الشِّق الْاخَر قَالَ شَرِيُكٌ قَالَ سَعِيدُ بُنُ المُسَيَّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمُ.

AVY حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا يَحُنَى عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ رَضِى عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَعِدَ أُحُدًا وَآبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَ عُثْمَانُ فَرَحَفَ بِهِمُ فَقَالَ البُّتُ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي فَوَالَ البُّتُ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي وَصِيرَيْقٌ وَشَهِيدَان.

٣٧٨ ـ حَدَّنَنِي اَحُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ آبُو عَبُدِاللهِ حَدَّئَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا صَخُرٌ عَنُ نَّافِعِ آنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ بَيْنَمَا آنَا عَلى بِثْرٍ آنْزِعُ مِنْهَا حَآءَ نِيُ آبُوبَكُرٍ و عُمَرُ فَاحَدُ آبُو

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کرے عرض کیا، عربن خطاب آئے میں اجازت ما تکتے میں فرمایا ان کو اجازت دو اور انہیں مجمی جنت کی بشارت وے دو میں نے حضرت عرا کے پاس جاکر کہا اندر آ جائے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بثارت دی ہے وہ اندر آئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ چیوترہ پر آپ علیہ کے بائیں طرف بیٹھ کے اور انہوں نے بھی اپنے دونوں پاؤں کنویں میں اٹکادیے اس کے بعد میں او ااور اپن جكه جابينها كرين نے كہاكه كاش الله تعالى فلال فخص ( يعنى مير ف بھائی) کے ساتھ بھلائی کر تااور اسے بھی یہاں لے آتا چنانچہ ایک محض آیادروازہ پر دستک دینے لگا میں نے بوچھاکون؟اس نے کہا عثان بن عفان! میں نے کہا تھہر سے اور میں نے رسول اکرم صلی الله عليه وسلم كے پاس اندر آكر اطلاع دئ فرمايا ان كو إندر آنے كى اجازت د د نیزانهیں جنت کی بثارت دو 'ایک مصیبت پر جوان کو بہنچ گ ، میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا اندر آ جائے 'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آپ كو جنت كى بشارت دى ہے ايك مصيبت پرجو آپ كو پنچے گى چروه اندر آئے اور انہوں نے چبوترہ كو بھراہواد یکھاتواں کے سامنے دوسری طرف بیٹھ گئے (شریک راوی حدیث) فرماتے ہیں کہ سعید بن میتب کہتے تھے میں نے اس کی تاویل ان کی قبروں سے لی ہے۔

24 - محر بن بثار ' یخی ' سعید ' قادہ حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہ حضرات ابع بکر 'عمر ' عثان کوہ احد پر چڑھ ' اچانک پہاڑ (احد) ان کے ساتھ (جوش مسرت سے) جھومنے لگا تو آپ نے فرمایا احد! کھمر جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق اور دو شہید میں۔

ساہ۔احمد 'وہب 'صحر' نافع' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ( میں نے خواب میں دیکھا ) کہ میں ایک کنویں کے اوپر ہوں اور اس سے پانی تھینچ رہا ہوں ابو بکر اور عمر میر سے پاس آئے ابو بکر نے ڈول ول لیا تو انہوں نے ایک دو ڈول پانی کے نکالے اور ان کے ڈول

بَكْرٍ الدَّلُوَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا اَوُذَنُو بَيْنِ وَفِي نَزُعِهِ ضَعُفٌ وَاللَّهُ يَغُفِرُ لَهُ ثُمَّ اَحَذَهَا ابُنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ اَبِيُ بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتُ فِي يَدِهِ غَرُبًا فَلَمُ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِّنَ النَّاسِ يَفُرِيُ فَرِيَّةً فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ قَالَ وَهُبَّ: الْعَطَنُ مَبْرَكُ الْإِبلِ يَقُولُ حَتَّى رَوِيَتِ الْإِبلُ فَانَاخَتُ .

٨٧٤ حَدِّنَنَا الْوَلِيُدُ بَنُ صَالِحِ حَدِّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدِّنَنَا عِيسَا بَنُ يُونُسَ حَدِّنَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بَنِ آبِي الْحُسَيْنِ الْمَكِّي عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنِ ابْنِ عَبِّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النِّي لُوَاقِفَ فِي عَبِّسِ رَضِي اللَّهُ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَقَدُ وُضِعَ عَلَى سَرِيْرِهِ إِذَا رَجُلَّ مِنُ خَلْفِي قَدَ وَضَعَ عَلَى سَرِيْرِهِ إِذَا رَجُلَّ مِنُ خَلْفِي قَدَ وَضَعَ مُرُفَقَةً عَلَى مَنْكِبِي يَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ الْ وَضَعَ كُنتُ لَارُجُو اَنْ يَحْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ كُنتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُنتُ وَآبُوبَكُو وَعُمَرُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُنتُ وَآبُوبَكُو وَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَآبُوبَكُو بَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَآبُوبَكُو بَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَآبُوبَكُو بَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَآبُوبَكُمْ وَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَآبُوبَكُمْ وَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَآبُوبَكُمْ وَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَآبُوبَهُ بَكُونَ اللَّهُ مَعَمَدُ وَالْكُونِي حَدَّنَا اللَّهُ مَعَمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالِيلِي الْكُونِي حَدَّنَا الْمُونِ الْمُولِقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

معهما فالتقت فإذا هو على بن ابي طالب. المركوني حُدِّنَنَا الْوَلِيُدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ قَالَ الْوَلِيُدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عُرُوةَ ابْنِ الزَّيْرِ قَالَ سَالْتُ عَبْدَاللّهِ بُنَ عَمْرٍ و عَنُ آشَدِّ مَاصَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُويُصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُويُصَلّى فَوضَع رِدَاءَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُويُصَلّى فَوضَع رِدَاءَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُويُصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُويُصَلّى فَوضَع رِدَاءَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُويُصَلّى فَوضَع رِدَاءَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُويُصَلّى فَوضَع رِدَاءَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُويُصَلّى اللهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنُ اللّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ اللّه وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ اللهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنُ اللّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ اللّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ اللّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ اللّهِ اللّه وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ اللّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ اللهُ وَقَدْ جَآءَ اللّهِ اللّهُ وَقَدْ جَآءَ اللهُ وَقَدْ مَا اللّهُ وَقَدْ الْمَاتِهُ وَالْمَالَاقُونُ وَالْمُونُ وَالْمَالَاقُونُ وَالْمُونُ وَلَوْلَالَهُ وَقَدْ مَا اللّهُ وَقَدْ اللّهُ وَقَدْ الْمُؤْلِدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالَعُونُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةِ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُولِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ وَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمِلْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُو

کھینچنے میں کمزوری (پائی جاتی) تھی خدا تعالی معاف کریں پھر عمر بن خطاب نے ابو بکڑے ہاتھ میں خطاب نے ابو بکڑے ہاتھ میں جوان تو کہ مضاجو جب بن گیا پس میں نے کسی جوان قوی 'مضبوط مخض کو نہیں دیکھا جو الیں قوت کے ساتھ کام کرتا ہوا نہوں نے اس قدر پانی کھینچا کہ تمام لوگ سیر اب ہوگئے ،پانی کافی ہونے کیوجہ سے اس جگہ کولوگوں نے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنالیا۔

۷۵۸۔ ولید بن صالح عیسی بن یونس عربن سعید بن ابو حسین کی ابن الی ملیکہ عضرت ابن عباس وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں کچھ لوگوں میں کھڑا تھا کہ انہوں نے حفرت عمر کے لئے خدا تعالی سے دعا کی اور ان کا جنازہ تابوت پر رکھا جاچکا تھا۔ اچانک ایک مخص میرے پیچھے سے آیا 'اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا (اے عمر) اللہ تعالی تم پر رحم کر بن میں امید کر تا تھا کہ خدا تعالی تم کو تمہارے ساتھوں کے ساتھ رکھے گا 'اس لئے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساکر تا تھا کہ میں ابو بکڑا اور عمر فران ونوں حضرات کے ساتھ رکھے گا میں نے جب پیچھے تعالی تم کو ان دونوں حضرات کے ساتھ رکھے گا میں نے جب پیچھے تعالی تم کو ان دونوں حضرات کے ساتھ رکھے گا میں نے جب پیچھے تھا کہ عمر کرد یکھا تو وہ علی بن ابی طالب سے جنہوں نے میرے کندھے پر کاتھ رکھا تھا۔

۸۷۵ - محمد بن بزید الکونی اوزائ کیلی بن ابی کیر محمد بن ابراہیم محمد بن ابراہیم کوہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں 'عروہ کہتے ہیں ' میں نے عبداللہ بن عمرو سے دریافت کیا وہ سخت ترین بات کون سی تھی جو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ؟ انہوں نے فرمایا میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے ' اس نے اپنی وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے ' اس نے اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر آپ کا گلابہت زور سے گھوٹنا چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر آپ کا گلابہت زور سے گھوٹنا ور کہا، کیا تم ایسے شخص کو مارے ڈالتے ہوجو کہتا ہے کہ میر ارب اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزے بھی لا چکا ہے۔

٣٨٨ بَابِ مَنَاقِبِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ آبِيُ حَفُصِ الْقُرُشِيّ الْعَدَوِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ. حَفُصِ الْقَرُشِيّ الْعَدَوِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ . ٨٧٦ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكِدِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَيْتَنِي وَخَدُلتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا آنَا بِالرَّمَيْصَاءِ امُرَاقِ ابِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ مَنُ هَذَا وَلَيْتُ فَصُرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةً فَقُلْتُ مَنُ هَذَا فَقَالَ هِمَرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةً فَقُلْتُ لِمَنُ هَذَا لَنَا بِالرَّمَيْصَاءِ امُرَاقِ فَقَالَ هَدَا يَكُلُ وَرَايَتُ فَصُرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةً فَقُلْتُ مَنُ هَذَا فَقَالَ لِعُمْرَ فَارَدُتُ اَنَ ادُخُلَةً فَقُلْتُ عَمْرًا اللّهِ عَدَائِكَ أَعَلَى عَمْرًا اللّهِ عَدَائِهُ جَارِيَةً فَقُلْلُ عَمْرًا اللّهِ عَدَى مُنَ هَذَا اللّهُ عَمْرًا اللّهِ عَدَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٨٧٨ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الصَّلَتِ آبُو جَعُفَرٍ الْكُوفِيُّ حَدَّنَنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ اللَّهُ مِكَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ اللَّهُ مِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَا آنَا نَآئِمٌ شَرِبُتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَا آنَا نَآئِمٌ شَرِبُتُ يَعُنِى اللَّبَنَ حَتَّى آنُظُرَ إِلَى الرِّيِّ يَجُرِى فِي طُفُرِى آوُفِى اطَّفُوارِى ثُمَّ نَاوَلَتُ عُمَرَ فَقَالُوا فَمَا أَوْلَتُ عُمَرَ فَقَالُوا فَمَا أَوْلَتُ عُمَرَ فَقَالُوا

، باب ۳۸۸ قرشی عدوی ابو حفص حضرت عمر بن خطاب کے فضائل کابیان۔

۸۷۱ حجاج عبدالعزیز عجم بن المنکدر عضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے (خواب میں) میں نے اپنے آپ کو جنت میں جاتے ہوئے د یکھا تو اچانک ابوطلحہ کی ہوی رمیصاء کو دیکھا اور میں نے قد موں کی چاپ سی، میں نے دریافت کیایہ کون ہے؟ تواس نے کہا یہ حضرت بلال میں وہاں میں نے ایک محل بھی دیکھا ، جس کے صحن میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی میں نے دریافت کیایہ کس کا میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی میں نے دریافت کیایہ کس کا میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی میں نے دریافت کیایہ کس کا میں ایک خضرت عمر نے عرض محل دیکھولیکن پھر تمہاری غیرت مجھے یاد آگئی حضرت عمر نے عرض کیا میر سے ایس باپ آپ پر قربان ہوں ،یار سول الله کیا میں آپ کے داخل ہونے پر غیرت کروں گا۔

المحد سعید بن ابی مریم الیث عقیل ابن شهاب سعید بن میتب حضرت ابو ہر ریود ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا ہیں نے سوتے ہیں اپنے آپ کو جنت میں موجود پایا ، وہاں ایک عورت ایک محل کے گوشہ میں وضو کر رہی تھی میں نے دریافت کیا کہ یہ کس شخص کا محل ہے ؟ تو جنت کے لوگوں نے کہا ، یہ عمر مضی اللہ عنہ رونے گئے اور کہا کہ رسول اللہ! کیا میں آپ پر غیرت کروں گا۔

۸۷۸۔ محد 'ابن المبارک 'یونس 'زہری 'مزہ سے بیان کرتے ہیں کہ محزہ اپن المبارک 'یونس 'زہری 'مزہ سے بیان کرتے ہیں کہ محزہ اپنے والد حضرت عمر بن خطاب کے ذریعہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے دودھ کی میں سورہا تھا کہ میں نے خواب میں دودھ پیا 'چھر میں نے دودھ کی سیر الی کی حالت کو دیکھا کہ اس کا اثر میرے ناخنوں سے ظاہر ہورہا ہے چھر میں نے (پیالہ کا بچا ہوا دودھ) عمر کو دے دیا لوگوں نے دریا فت کیااس خواب کی تعبیر آپ نے کیادئ فرمایا علم۔

. ٨٨\_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنُ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِيُ عَبُدُ الْحَمِيُدِ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَّ سَعُدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ آبَاهُ قَالَ عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنِ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ عَبُدِالْحَمِيُدِ بُنِ عَبُدِالرُّحُمْنِ بُنِ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدِ ابْنِ آبِيُ وَقَّاصٍ عَنُ أَبِيُهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعِنُدَهٌ نِسُوَّةٌ مِنْ قُرَيْشِ يُكَلِّمُنَةً وَيَسُتَكْثِرُنَةً عَالِيَةً أَصُواتِهِنَّ على صَوُّتِهِ فَلَمَّا اسْتَأذَنَ عُمَرُ ابُنُ الْحَطَّابِ قُمُنَ فَبَادَرُنَ الْحِجَابَ فَاذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَضُحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضُحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَجِبُتُ مِنُ هَوُلَاءِ اللَّاتِيُ كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعُنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرُنَ الْحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ فَانُتَ اَحَقُّ اَلَ يُهَبُنَ

۸۵۹ محمد بن عبدالله بن نمير محمد بن بشر عبيدالله ابو بكر بن سالم الم الم الم حمد بن عبدالله ابو بكر بن سالم الم الم المخترت عبدالله بن عمر رضى الله عنه سے روایت كرتے ہیں كه رسالت مآب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بیں اپنے آپ كو خواب میں د كھلایا گیا كه بیں ایک كنویں پر كھڑ اہواا تنا بڑاؤول جوایک او خنی نكال سكتى ہے فكال رہا ہوں پھر ابو بكڑ آئے اور انہوں نے ایک یا دو ؤول نكالے مكر كمز ور طریقه سے الله تعالى ان كو بخش دے ان كے بعد عمر بن خطاب آئے تو دول چرس بن گیا میں نے كسى طاقت ور مضبوط قوى شخص كونه ديكھاكه وہ عمر (رضى الله عنه) كى طرح كام كرتا ہو يہاں تك كه تمام لوگ سير اب ہو گئے اور بیٹھ گئے۔

٨٨٠ على ' يعقوب' ابراجيم' صالح' ابن شهاب' عبدالحميد' حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی (ایک دن) اجازت طلب کی 'اس وقت کچھ عور تیں قریش کی (بعنی از واج مطہرات) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس بیشی ہوئی باتیں کررہی تھیں اور باتیں کرنے میں ان کی آوازیں آپ سے بلند ہو رہی تھیں۔ جب حضرت عمر نے (آپ سے) اجازت طلب کی اور این عور تول نے ان کی آواز سی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور بردہ میں ہو محتیل رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عراكو اجازت دی چنانچه وه اندر آئے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کو مسكراتے ہوئے ديكھ كر حضرت عمرٌ نے عرض كيا، يارسول الله! خدا تعالی آپ کے دانتوں کو ہمیشہ ہسائے آپ اس وقت کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا 'ان عور توں کی حالت پر مجھ کو تعجب ہے (میرے پاس بیٹھی ہوئی شور میار ہی تھیں) تمہاری آواز سنتے ہی پر دہ میں چکی گئیں حضرت عرض نے کہایار سول اللہ آپ اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ وہ آپ ہے ڈرین پھر حضرت عمرؓ نے ان عور توں کو مخاطب كر كے كہا، أے اپن جان كى دسمن عور توں! كياتم مجھ سے ڈرتی ہواور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں؟انہوں

يَارَسُولَ اللهِ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ يَاعَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ التَّهَبُنَيٰ وَلَا تَهَبُنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلنَ بَعْمُ اَنْتَ اَفَظُ وَاَعْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِيُهَايَا ابْنَ الْحَطَّابِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ اِيُهَايَا ابْنَ الْحَطَّابِ وَاللهِ وَاللهِ يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيُهَايَا ابْنَ الْحَطَّابِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيُهَايَا ابْنَ الْحَطَّابِ وَاللهِ عَلَيْهِ مَالَقِيَكَ الشَّيْطَالُ سَالِكًا فَحَاقَطُ اللهِ سَلَكَ فَحَا غَيْرَ فَحَك .

٨٨١ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَحُنِي عَلَّنَا يَحُنِي عَنُ المُثَنَّى حَدَّنَا يَحُنِي عَنُ السُمَاعِيُلَ حَدَّنَنا قَيْسٌ قَالَ قَالَ عَبُدُاللهِ مَازِلْنَا اَعِزَّةً مُنُذُ اَسُلَمَ عُمَرُ.

٢ ٨٨٠ حَدَّنَاعَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّنَا عُمرُ بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكَةَ اَنَّةً سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٌ يَقُولُ وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيْرِهِ فَتَكَنَّفَةً النَّاسُ يَدُعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبُلَ انْ يُرفَعَ وَآنَا فِيهِمُ النَّاسُ يَدُعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبُلَ انْ يُرفَعَ وَآنَا فِيهِمُ النَّاسُ يَدُعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبُلَ انْ يُرفَعَ وَآنَا فِيهِمُ فَلَمُ يَرُعَنِي إِلَّا رَجُلَّ اخِذَ مَنْكَبِي فَإِذَا عَلِيًّ فَلَمُ يَرُحَنِي اللهِ إِنْ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمرَ وَقَالَ: مَا خَلَفُتَ اَحَدًا اَحَبُّ اللهُ عَلَى عُمرَ وَقَالَ: مَا خَلَفُتَ اَحَدًا اَحَبُ اللهُ مَعَ صَاحِبَيُكَ لِللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَيَمُ اللهِ إِنْ كُنتُ كَنْتُ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَكُنتُ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَمِيبُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُنتُ آنَا وَآبُو بَكُو وَعُمرُ وَدَخَلَتُ آنَا وَآبُو بَكُو وَعُمرُ وَدَخَلَتُ آنَا وَآبُو بَكُو وَابُو بَكُو وَابُو بَكُمْ وَعُمرُ وَدَخَلَتُ آنَا وَآبُو بَكُمْ وَعُمرُ وَدَخَلَتُ آنَا وَآبُوبَكُمْ وَعُمرُ وَدَخَلَتُ آنَا وَآبُوبَكُمْ وَعُمَرُ وَدَخَلَتُ آنَا وَآبُوبَكُمْ وَعُمَرُ وَخَمَدُ أَنَا وَآبُوبَكُمْ وَعُمَرُ وَخَمَدُ أَنَا وَآبُوبَكُمْ وَعُمَرُ وَخَمَدُ أَنَا وَآبُوبُكُمْ وَعُمَرُ وَخَمَدُ أَنَا وَآبُوبَكُمْ وَعُمَرُ وَخَمَدُ أَنَا وَآبُوبَكُمْ وَ عَمَرُ وَخَمَدُ أَنَا وَآبُوبَكُمْ وَعُمَرُ وَخَمَدُ أَنَا وَآبُوبَكُمْ وَعُمَرُ وَخَمَدُ أَنَا وَآبُوبَكُمْ وَ عَمَرُ وَخَمَدُ أَنَا وَآبُوبُكُمْ وَ عُمَرُ وَعُمَرُ وَمُحَدًا أَنَا وَآبُوبُكُمْ وَ عَمَرُ وَمُعَمَرُ وَعُمَرُ وَمُعَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَونَا عَلَيْهُ اللهُ 
٨٨٣ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُع حَدَّنَنَا سَعِيدٌ وَقَالَ لِي خَلِيُفَةُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ وَكَهُمَسُ بُنُ الْمِنْهَالِ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ اُحُدٍ وَّمَعَةُ آبُوبَكُمٍ وَعُمَرُ وَعُثَمَانُ فَرَجَفَ بِهِمُ فَضَرَبَةً بِرِحُلِهِ وَقَالَ البُّتُ أُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا

نے کہا ہاں تم سے اس لئے ڈرتی ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہ نببت عادت کے سخت اور سخت کو ہو 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بہ نبیت عادت کے سخت اور سخت کو ہو 'رسول اللہ صلی اللہ کے ملیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا!اے خطاب کے بیٹے کوئی اور بات کرو'ان کو چھوڑو' مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہوئے ملتا ہے ' تو وہ تمہارے راستہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلنے لگتا ہے۔

۱۸۸ محر 'یجیٰ' اسلعیل' قیس' حضرت عبدالله بن مسعود بیان کرتے بیں انہوں نے کہا کہ جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہیں 'اس وقت سے ہم برابر کامیّاتِ اور غالب رہے ہیں۔

۱۸۸۱ عبدان عبدالله عربی سعید این الی ملیه محضرت این ای ملیه محضرت این عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عرائے جاتے تابوت پررکھے کئے تولوگوں نے ان کو گھیر لیاوہ لوگ دعاما تکتے جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اس سے بیشتر کہ جنازہ اٹھایا جائے میں بھی ان بی لوگوں میں تھا کہ یکا یک ایک فخص نے میر اشانہ پکڑلیا اور وہ حضرت علی تھے بھر انہوں نے حضرت عمر کے لئے دعائے رحمت کی اور کہااے عمر انم نے اپنے بعد کی ایب فخص کو نہیں چھوڑا جو عمل کے اعتبار سے جھے تم جیسا محبوب ہوتا 'اور بخدا میں خیال کرتا تھا کہ خدا تعالی کرتا تھا کہ خدا تعالی کرتا تھا کہ خدا تعالی کرتا ہوں کہ میں نے اکثر و بیشتر رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو نہیں کرتا ہوں کہ میں نے اکثر و بیشتر رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو یہ فرماتے ساہے کہ میں تھا اور ابو بکڑ و عمر اور میں گیا اور ابو بکڑ و عمر اور میں داخل ہو ااور ابو بکڑ و عمر اور میں نکا اور ابو بکڑ و عمر (یعنی آپ اور میں داخل ہو ااور ابو بکڑ و عمر اور میں نکا اور ابو بکڑ و عمر (یعنی آپ اور میں داخل ہو ااور ابو بکڑ و عمر اور میں نکا اور ابو بکڑ و عمر (یعنی آپ ایک ہم کا میں ان کوشر یک رکھتے تھے)

بن المحمد مسدد کیزید بن زریع سعید خلیفه محمد بن سوار کهمس بن منهال سعید قاده محصرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسالت مآب صلی الله علیه وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ہمراہ حضرات ابو بکر وعر وعثان بھی تھے لیس احد حرکت کرنے لگامسرت میں جھومنے لگا ،جس پر آپ نے اس پرایک خمو کر لگائی اور فرمایا اے احد تھم جااس لئے کہ تیرے اوپرایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

نَبِيُّ أَوْصِدِينَ أَوْشَهِيُدَانِ .

١٨٠ حَدِّنَا يَحْنَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدِّنَنِى الْبُنُ وَهَبِ قَالَ حَدِّنَنِى عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسُلَمَ حَدِّنَى عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسُلَمَ حَدِّنَهُ عَنْ اَبِيهِ قَالَ سَالَنِى ابْنُ عُمَرَ عَنُ بَعْضِ شَانِهِ يَعْنِى عُمَرُ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ مَارَايَتُ اَحَدًا قَطُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله مَارَايَتُ احَدًا قَطُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ مِنْ حِينَ قُبِضَ كَانَ اَحَدًّ وَاَحُودَ حَتَّى انْتَهٰى مِنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ .

٥٨٥ حَدَّنَا شَلَيْمَانُ بَنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا ذَا اَعُدَدُتَ لَهَا؟ قَالَ لَاشَيْءَ اللهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ آنَتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ قَالَ آنَسٌ فَانَا أُحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ قَالَ آنَسٌ فَانَا أُحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارُجُو آنُ اكُونَ مَعَهُمُ وَالْ أَنْسُ فَانَا أَحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا وَاللهُ وَسُلُومَ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ وَسُلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَمُ لَا عَمَالِ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٨٨٦ حَدَّنَنَا يَحْنَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةً بَنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آبِيُ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَقَدُ كَانَ فِيمًا قَبْلَكُمُ مِّنَ اللَّهُ مَكِيهُ وسَلَّمَ لَقَدُ كَانَ فِيمًا قَبْلَكُمُ مِّنَ اللَّهُ عَمَرُ زَادَ مُحَدِّثُونَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي آحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ زَادَ مُحَدِّثُونَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي آحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ زَادَ رَكَرِيَّاءُ ابنُ آبِي رَآئِدَةً عَنُ سَعْدٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي مُنَ بَنِي مَنَ بَنِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ كَانَ فِيمَنَ كَانَ قَبُلُكُمُ مِنُ بَنِي لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ كَانَ فِيمَنَ كَانَ قَبُلُكُمُ مِنَ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ كَانَ فِيمَنَ كَانَ قَبُلُكُمُ مِنَ بَنِي

۸۸۸ یکی ابن وہب عمر زید عضرت اسلم سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عرق نے مجھ سے حضرت عمل اللہ صلی کے بعض حالات دول اللہ صلی کے بعض حالات دول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سے آپ کی وفات ہوئی ہے میں نے بھی کی وخترت عمر سے زیادہ صالے اور سخی تر نہیں دیکھا 'اوریہ تمام خوبیاں حضرت عمر بن خطاب پر ختم ہو گئیں۔

۸۸۵۔ سلیمان عماد عابت عضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی بابت دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے کیا سامان تیار کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے بجز اس کے کوئی تیاری نہیں کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مجبوب رکھتا ہوں اس پر حضور پر نور نے فرمایا تم ای کے ساتھ ہو گے جس کو تم دوست رکھتے ہو حضرت انس کہتے ہیں اگہ ہم کی بات پر اسے خوش نہیں ہوئے جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس کو تم دوست رکھو گے، مسرور ہوئے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عشر کو دوست رکھتا ہوں اور مجھے امید وا ثق ہے کہ چو نکہ مجھے ان حضرات حضرات جسے اعمال نہیں گے۔

۱۸۸۸ یکی بن قزعہ ابراہیم بن سعد سعد ابوسلمہ محضرت ابوہر یرہ رصی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ محدث ہوا کرتے میں است میں اللہ علیہ وسلم تعقم اگر میری امت میں کوئی محدث (ملہم) ہوا تو وہ عرقہ ہو گاذ کریا ابن ابی زائدہ سعد ابی سلمہ حضرت ابوہر یرہ کی دوسر می روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بیشتر بی اسر ائیل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان سے (اللہ تعالیٰ کی جانب اسر ائیل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان سے (اللہ تعالیٰ کی جانب اسر ائیل میں کی جاتی تصین بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں، پس اگر میری امت میں ایسا کوئی ہوگا تو عمر ہوگا۔

يَكُونُواُنْبِيَآءَ فَإِنْ يَكُنُ مِنُ أُمَّتِيُ مِنْهُمُ اَحَدُّ فَعُمَرُ.

٨٨٧ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَقَيُلُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ اللَّيُثُ حَدَّنَنَا عُقَيُلُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِيُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَا سَمِعُنَا اَبَاهُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَشُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: بَيُنَمَارَاعِ فِي غَنَمِهِ عَدَا الذِّيْبُ فَاَحَدَمِنُهَا شَاةً فَطَلَبَهَا فَي غَنِم عَدَا الذِّيْبُ فَاَحَدَمِنُهَا شَاةً فَطَلَبَهَا حَتَّى اسْتَنُقَدَهَا فَالتَقْتَ الِيهِ الذِّيْبُ فَقَالَ لَهً عَلَيْهِ مَنُ لَهَا يَوم السَّبُع لَيْسَ لَهَا رَاعِ غَيْرِي فَقَالَ لَهُ مَنُ لَهَا يَوم الله عَلَيْهِ الله عَقَالَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ النَّاسُ سُبَحَانَ اللهِ فَقَالَ النَّيِّيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَانِي الله عَلَيْهِ وَابُو بَكُم وعُمَرُ ومَا ثَمَّ الْهُ عَلَيْهِ وَابُو بَكُم وعُمَرُ ومَا ثَمَّ الله عَلَيْهِ وَابُو بَكُم وعُمَرُ ومَا ثَمَّ الله عَمْهُ وَابُو بَكُم وعُمَرُ ومَا ثَمَّ الله عَمْهُ وَابُو بَكُم وعُمَرُ ومَا ثَمَّ الْهُ وَابُو بَكُم وعُمَرُ ومَا ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ الْهُ وَابُو بَكُم وعُمَرُ ومَا ثَمَّا الْهُ عَلَيْهِ الْهُ الْهُ عَلَيْهِ الْهُ وَابُو بَكُم وعُمَرُ ومَا ثَمَّ الْهُ الْهُ الْمُلْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمَالَةُ الْهُ الْمُعْمَالُ السَّيْعِ لَهُ الْمَالَةُ الْهِ الْمُعْمَالُولَ اللهُ الْمُعْمَالُ اللهُ الْمُوالِقُولُ الْمُ الْمُعْمَالُ الْهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمَالُ اللهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُولُ اللهُ اللهُ الْمُعُمْ واللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ 
٨٨٨ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَا اللَّيْكُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْخُبَرَنِيُ ابُوُ الْمَامَةَ ابْنُ سَهِلٍ بُنِ حُنَيْفٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ رَايَتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَى وَعَلَيْهِمُ قُمُصٌ وَعَلَيْهِمُ قُمُصٌ وَعَلَيْهِمُ قُمُصٌ فَمُصَ الْمَتَرَّةُ قَالُولُ وَعَلَيْهِ فَمِيصٌ الْحَتَرَّةُ قَالُولُ فَمَا اللَّهِ قَالَ الدِّينَ .

٨٨٩ حَدَّنَنَا الصَّلَتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنا اللهِ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنا اللهِ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنا اللهِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَ لَمَّا طُعِنُ عُمَرُ جَعَلَ يَالُمُ فَقَالَ لَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ وَكَأَنَّهُ يُحَرِّعُهُ يَا آمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَلَئِنُ كَانَ ذَاكَ لَقَدُ لَقَدُ

محمد عبداللہ کیے عقیل ابن شہاب سعید بن میتب وابو سلمہ معنرت ابوہر برہ ورضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ایک چرواہا ابی بحریوں کے ریوڑ بین تھا کہ ایک بھیڑ ہے نے اس ریوڈ پر حملہ کیا 'اور اس میں ہے ایک بکری اٹھا لے کیا اس چروا ہے نے اس کا پیچھا کیا 'اور اس میں ہے ایک بکری کو اس سے چھین لیا تو بھیڑ ہے نے چرواہ ہے کہا 'کہ در ندے والے (بیعن قیامت کے) دن اس کا کون نگہان ہوگا ؟ جس روز بجز میرے اس کا کوئی چرانے والانہ ہو گالوگوں نے (بید واقعہ سن روز بجز میرے اس کا کوئی چرانے والانہ ہو گالوگوں نے (بید واقعہ سن کر کہا سجان اللہ (بھیڑ یا اور با تیں کر تا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں اور ابو بکر وعمر جھی اس پر ایمان لائے میں والانکہ حضر ہے ابو بکر وعمر وہ دنہ تھے۔

۸۸۸۔ یکی بن بکیر الیث عقبل ابن شہاب ابو امامہ حضرت ابو سعید خدری رضے اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سور ہاتھاد کھتا کیا ہوں لوگوں کو میر سامنے لایا جارہا ہے (اور مجھے دکھایا جارہا ہے) یہ سب لوگ کرتے تھے اور پہنے ہوئے تھے جن میں بعض کے کرتے تو سینے تک پہنچتے تھے اور بعض کے اس سے نیچ پھر میر سے سامنے عمر بن خطاب کو لایا گیا جو اتنا لبط کرتے بہنے ہوئے جاتھے کہ زمین پر تھیٹتے ہوئے چلتے تھے '(ا) لباکرتے بہنے ہوئے جاتے کہ زمین پر تھیٹتے ہوئے چلتے تھے '(ا) لوگوں (یعنی صحابہ) نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ فرمایادین (اسلام)

۸۸۹۔ صلّت 'استعیل' ایوب' ابن ابی ملیکہ ' حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللّه عنہ سے روایت کرتے ہیں ہمکہ جب حضرت عمر رضی اللّه عنہ کوزخمی کیا گیا توانہوں نے تکلیف کا اظہار کیا حضرت ابن عباس نے ان کو جزع فزع کرنے پر گویا یا ملامت کرتے ہوئے کہا ' امیر المومنین!اگریہ بات ہوئی یعنی اگر آپ کو موت آگئی تو کچھ غم نہیں المومنین!اگریہ بات ہوئی یعنی اگر آپ کو موت آگئی تو کچھ غم نہیں

(۱) اس سے بظاہر یہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کیا حضرت ابو بکڑ سے بھی افضل ہوئے، حالا نکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکڑ تمام صحابہ سے افضل ہیں،اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خواب میں جولوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے گئے، ممکن ہے ان میں حضرت عمر سب سے افضل تھے۔

صَحِبُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَحُسَنُتَ صُحْبَتَةً وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبُتَ اَبَابَكُرِ فَاحُسَنُتَ صُحُبَتَةً ثُمُّ فَارَقُتَهُ وَهُوَ عَنُكَ رَأْضِ ثُمَّ صَحِبُتَ صُحْبَتَهُمُ فَاحُسَنُتَ صُجُبَتَهُمُ وَلَئِنُ فَارَقْتَهُمُ لَتُفَارِقَنَّهُمُ وَهُمُ عَنُكَ رَاضُونَ قَالَ اَمَّا مَاذَكُرُتَ مِنُ صُحْبَةِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرضَاهُ فَإِنَّمَا ۚ ذَاكَ مَنٌّ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَىَّ وَامَّا مَا ذَكَرُتَ مِنْ صُحْبَةِ اَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِّنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكُرُهُ مَنُّ بِهِ عَلَى وَاَمَّا مَاتَراى مِنُ جَزَعِي فَهُوَ مِنُ اَجُلِكَ وَأَجُلِ أَصُحَابِكَ وَاللَّهِ لَوُأَنَّ لِيُ طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَافُتَدَيْتُ بِهِ مِنُ عَذَابِ اللَّهِ عَزُّوَجَلَّ قَبُلَ اَنُ أَرَاهُ قَالَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابُنِ اَبِيُ مُلَيُكَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ دَخَلُتُ عَلَى عُمَرَ بِهٰذَا .

٨٩٠ حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا آبُوُ السَامَةَ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو السَامَةَ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو عُمُمَانُ بُنُ غِيَاثٍ حَدَّنَنَا آبُو عُمُمَانُ النَّهُ دِي عَنَ آبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي حَآيطٍ مِن حِيطانِ الْمَدِينَةِ فَحَآءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحُ لَهٌ وَبَشِرُهُ بِالْحَنَّةِ فَفَتَحُتُ لَهُ فَإِذَا آبُوبَكِم فَاسُتَفْتَحُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَسَحُتُ لَهُ وَبَشِرُهُ بِالْحَنَّةِ فَفَتَحُتُ لَهُ وَبَشِرُهُ بِالْحَنَّةِ فَفَتَحُتُ لَهُ وَبَشِرُهُ بِالْحَنَّةِ فَفَتَحُتُ لَهُ وَبَشِرُهُ بِالْحَنَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَمِدَاللَّهُ ثُمَّ جَآءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَمِدَاللَّهُ ثُمَّ جَآءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَرُ فَاسُتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ افْتَحُ لَهُ وَبَشِرُهُ بِالْحَنَّةِ فَقَتَحُتُ لَهُ وَبَشِرَهُ بِالْحَنَّةِ فَقَتَحُتُ لَهُ وَبَشِرَّهُ بِالْحَنَّةِ فَقَالَ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ افْتَحُ لَهُ وَبَشِرَّهُ بِالْحَنَّةِ فَقَتَ لَهُ وَاللَّهُ بَعَا قَالَ النَّبِي فَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْعَرَادُةُ بِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَتُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَرُ فَاحُبُولُهُ بِعَا قَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَعَمَرُ فَاحُبُولُهُ إِلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُؤْمِ عَمْرُ فَاحُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ ا

اس لئے کہ آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى صحبت ميس رہے تال اور آپ کی محبت بہت اچھی رہی ہے کہ ان کاحق محبت اچھاادا کیا ' پھر جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم آپ علی سے رخصت ہوئے تو حضور اکرم آپ سے بہت خوش اور راضی تھے پھر آپ حضرت ابو بکرائ کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ بھی آپ کی صحبت بہت ا چھی رہی کہ ان کا حق صحبت بھی بہت اچھاادا کیا ' پھر جب وہ آپ سے جدا ہوئے تو آپ سے وہ بھی خوش اور راضی تھے پھر آپ اپنے ایام خلافت میں مسلمانوں لین ان کے صحابہ کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ بھی آپ کی صحبت خوب رہی 'اب اگر آپ ان سے جدا ہوں گے تو وہ آپ ہے راضی ہوں محے حضرت عمر نے فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو ذکر کیااور آپ کے راضی اور خوش ہو کرر خصت ہو نے کا توبیہ محض اللہ کا احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیاہے گھر حضرت ابو بکر کی صحبت اور خوشنودی کا تم نے جو ذکر کیا ہے وہ بھی محض خدا تعالیٰ کا یک احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیاہے اور اب جو تم مجھ کو جزع فرع کرتے دیکھ رہے ہو وہ تمہارے اور تمہارے دوستوں کے سبب سے ہے ( ایعنی اس خوف ے کہ میرے بعد کہیں تم فتنہ میں مبتلانہ ہو جاؤ) خدا کی فتم اگر میرے پاس زمین مجر سونا ہو تا تو عذاب الیٰ کے بدلے میں اس کو قربان کردیتااس سے پہلے کہ میں اس کودیکھوں۔

۱۹۹۰ یوسف ابو اسامہ عثان بن غیاث ابو عثان نہدی حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہیں مدینہ منورہ کے کسی باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک شخص آیا اور اس باغ کا دروازہ کھلولیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولد واور اس (آنے والے) کو جنت کی بشارت دو میں نے دروازہ کھولا و یکھا تو وہ ابو بکر شخص میں نے ان کو جنت کی بشارت دی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ابو بکر نے اللہ کی شاور شکر اداکیا 'پھر ایک فخص آیا اس نے دروازہ کھلولیا 'رسول اللہ علیہ نے فرمایا دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دو چنانچہ میں نے دروازہ کھولاد کیما تو حضرت عمر تھے میں نے ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے باخبر کیا اس پر انہوں نے بھی خدا تعالی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے باخبر کیا اس پر انہوں نے بھی خدا تعالی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ اسْتَفُتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِى افْتَحُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوٰى تُصِيِّبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَاخْبَرُتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

٨٩١ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَيَى اللهُ اللهُ اللهُ عَدَّنَيَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الخِدِّ بِيَدِ عُمَرَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْخِذِ بِيَدِ عُمَرَ اللهِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْخِذْ بِيَدِ عُمَرَ اللهِ النَّخَطَّابِ .

٣٨٩ بَاب مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ آبِيُ عَمْرٍ و الْقَرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ يَحُفِرُ بِثُرَرُوُمَةَ فَلَهُ الْحَنَّةُ فَحَفَرَهِا عُثَمَانُ وَقَالَ مَنُ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسُرَةِ فَلَهُ الْحَنَّةُ فَحَهَّزَةً عُثْمَانُ .

٨٩٠ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي مُوسَى عَنُ أَيْو بَعْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ دَحَلَ حَآفِطًا وَآمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَافِطِ فَحَآءَ رَجُلَّ يَسُتَأْذِنُ فَقَالَ اللَّهُ لَا لَهُ وَبَشِرُهُ فَحَآءَ اخْرُ يَسَتَأْذِنُ فَسَكَتُ فَحَآءَ اخْرُ يَسَتَأْذِنُ فَسَكَتُ فَحَآءَ اخْرُ يَسَتَأْذِنُ فَسَكَتُ فَعَلَى اللَّهُ وَبَشِرُهُ بِالْحَنَّةِ عَلَى بِلْحَنَّةِ فَاذَا عُمْمَانُ لُهُ وَبَشِرُهُ بِالْحَنَّةِ عَلَى بَلُوى سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُمْمَانُ بُنُ عَقَالَ أَن اللَّهُ وَعَلَى بَنُ عَمَّانً مُن عَقَالَ قَالَ حَمَّانُ بُنُ عَقَالًا قَالَ حَمَّانُ بُنُ عَقَالًا قَالَ حَمَّانًا عَاصِمُ الْاَحُولُ وَعَلَى بَنُ اللَّي حَمَّانًا عَاصِمُ اللَّحُولُ وَعَلَى بَنُ اللَّي مَلَى اللَّهُ عَنُ ابِي الْحَكْمِ سَمِعًا ابَا عُثْمَانَ يُحَدِّتُ عَنُ ابِي الْحَكْمِ سَمِعًا ابَا عُثْمَانَ يُحَدِّتُ عَنُ اللَّي صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِي عَاضِمٌ الَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُ ابِي مُوسَى بِنَحُوهِ وَزَادَنِيهِ عَاضِمٌ اللَّ النَّبِي صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّه

کی حمد و ثناء کی اور شکر اداکیاان کے بعد پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھلوایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت دو ان مصائب پر جو اس آنے والے کو پینچیں مح میں نے دروازہ کھولدیاد یکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان تنے میں نے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عفان تنے میں نے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آگاہ کیا اس پر انہوں نے بھی خداکی حمد و ثناء کی شکر اداکیا اس کے بعد کہا اللہ تعالی ہی میر الددگارونا صربے۔

۱۹۸۔ یکی بن سلیمان ابن وہب کیوہ ابو عقیل زہرہ بن معبد حضرت عبدالله بن ہشام رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے۔

باب ۱۳۸۹۔ ابو عمرو قرشی حضرت عثمان بن عفان کے منا قب کابیان، رسول الله صلی الله علیه وسلم کاار شادگرای تھا کہ جس نے چاہ رومہ کھدوایا س کے لئے جنت ہے اور اس کو حضرت عثمان نے کھدوایا تھا اور جس نے جیش عسرت کا مستحق ہے 'اور اس کا حضرت عثمان نے تمام سامان تیار کیا تھا۔

۸۹۲ سلیمان عماد ایوب ابو عثان عفرت ابو موی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے اور مجھ کو دروازہ کی حفاظت کا حکم دیا پھر ایک مخف نے اندر آنے کی اجازت طلب کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اجازت دے دواور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو، دروازہ کھول کر میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر قصے پھر ایک اور مخض نے اندر آنے کی اجازت ما گئی 'تو آپ نے فرمایا اس کو بھی آنے کی اجازت دکا اور مخص نے اجازت ما گئی تورسول دیکھا تو وہ حضرت عرقم جھے پھر ایک اور مخض نے اجازت ما گئی تورسول دیکھا تو وہ حضرت عرقم جھے پھر ایک اور مخض نے اجازت ما گئی تورسول دیکھا تو وہ حضرت عرقم جھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو آنے کی اجازت دکا وران کو جنت کی بشارت دکاس مصیبت کہ اس کو آنے کی اجازت دکا وران کو جنت کی بشارت دکاس مصیبت

اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ قَائِدًا فِي مَكَانَ فِيهِ مَآءٌ قَدِانُكُشَفَ عَنُ رُكُبَتَيْهِ اَوُ رُكُبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا.

٨٩٣ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ شَبِيُبِ بُنِ سَعَدٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ آبِيُ عَنُ يُونُسِ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ ٱخُبَرَنِيُ عُرُوَّةُ ٱلَّا عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَدِيٌّ بُنِ الْخِيَارِ ٱخُبَرَهُ أَنَّ الْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةً وَعَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَّ الْإَسُودِ بُنِ عَبُدِ يَغُوثَ قَالَا مَايَمُنَعُكَ اَنُ تَكَلَّمَ عُثُمَانَ لِأَخِيُهِ الْوَلِيُدِ فَقَدُ اكْثَرَ النَّاسُ فِيُهِ فَقَصَدُتُ لِعُثُمَانَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّلوٰةِ قُلُتُ إِنَّ لِيُ اِلَّيْكَ حَاجَةً وَهِيَ نَصِيُحَةٌ لَكَ يَاأَيُّهَا الْمَرُءُ مِنْكَ قَالَ مَعْمَرٌ أَرَاهُ قَالَ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَانُصَرَفُتُ فَرَجَعُتُ اِلْيُهِمُ اِذَا جَآءَ رَسُولُ عُثُمَانَ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ فَقُلتُ: إِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَةً بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّن اسْتَحَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَهَاجَرُتَ الْهِجُرَتَيْنِ وَصَحِبُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَايُتَ هَدُيَةً وَقَدُ ٱكُثَرَ النَّاسُ فِي شَانِ الْوَلِيُدِ قَالَ ٱدُرَكُتَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُلُتُ لَا وَلَكِنُ خَلَصَ اِلَىَّ مِنُ عِلْمِهِ مَا يَخُلُصُ اِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتُرِهَا قَالَ آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ

پر جواس کو پہنچ گی ' دیکھا تو حضرت عثان بن عفان تھے اور عاصم نے اتنااور زیادہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پائی تھا آپ نے اپنے دونوں گھٹنے یا ایک کھول دیئے تھے پھر جب حضرت عثان آئے تو آپ نے ان کو چھیالیا۔

معدا احمد عديب سعد يونس ابن شهاب عروه عبيد الله بن عدى بن خیار سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسور بن مخرمہؓ اور عبدالر حمٰن بن اسود بن عبد يغوث في ان سے كها دمكم تم كو حضرت عثان ہے ان کے بھائی ولید (۱) کے بارہ میں گفتگو کرنے ہے کیاامر مانع ہے؟ حالا تکہ لوگوں نے ان کے بارہ میں بہت گفتگو کی ہے البذا میں نے حضرت عثمان سے کہنے کا ارادہ کیا وہ نماز ادا کرنے کے لئے آئے تو میں نے ان سے کہا مجھے آپ سے پچھ کام ہے؛ جس میں آپ ہی کی بھلائی ہے انہوں نے کہاتم سے خدا کی پناہ چنانچہ میں لوٹ آیااور ان لوگوں کے پاس لوٹاہی تھا کہ حضرت عثان کا قاصد آیا میں حضرت عثان کے یاس گیا تو انہوں نے کہا کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ خداتعالی نے محر کوحق کے ساتھ تھیجاان پراپنی کتاب نازل فرمائی 'آپ ان لوگوں میں تھے 'جنہوں نے خداتعالی اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بات مانى ' پھر آپ نے دو مرتبہ ہجرت كى اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كي محبت ميں رہے اور ان كى روش كو و یکھالوگ عام طور پر ولید کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں حضرت عثان نے فرمایا تم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن مجھے آپ کاعلم پہنچاہے جس طرح کواری لڑکی کواس کے پردہ میں پہنچاہے اس پر حضرت عثان نے فرمایا، خداتعالی نے یقیناً حضرت محدر سول الله صلی الله عليه وسلم كوحق كے ساتھ بھيجاہے اور ميں ان لوگوں ميں سے ہوں جنہوں نے خداتعالی اور اس کے رسول کی بات مائ اور میں اس

(۱) ولید پر شراب پینے کا الزام تھا، اس پر مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی گراس وقت تک بید الزام شرعی دلائل سے ثابت نہیں ہو سکا تھا چونکہ حضرت عثال کے انظامات کیخلاف بعض لوگ صرف فتنہ کھیلانے کی غرض سے بھی نکتہ چینی کیا کرتے تھے، اس وقت جب عبیداللہ بن عدی بن خیار نے ان سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا اور عوام وخواص کی اس واقعہ پر عام بے چینی کاذکر کیا تو حضرت عثال نے ایک حد تک اس پر نارا ضکی کا اظہار فرمایا، لیکن بعد میں جب واقعہ کی شختیق ہوگئی اور ولید کا شر اب بینا ثابت ہوگیا، تواسے اس کو ڑے لگوائے جو شر اب پینے کی شرعاً سز اہے۔

٨٩٤ حَدَّنَنَا شَاذَانُ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ آبِي سَلَمَةً حَدَّنَنَا شَاذَانُ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ آبِي سَلَمَةً الْمَاحِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَانَعُدِلُ بِآبِي بَكُرٍ اَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُمُمَانَ ثُمَّ نَتُوكُ اَصُحَابَ النَّبِي قَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا نَعُدِلُ بِآبِي بَكُرٍ اَحَدًا ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا نَعُدِلُ الصَّحَابَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمُ تَابَعَهُ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ .

٥٩٥ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا الْمُوعَوانَةَ حَدَّنَنَا عُثُمَانُ هُوَ ابُنُ مَوُهَبِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ مِصُرَوَ حَجَّ الْبَيْتُ فَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ مِصُرَوَ حَجَّ الْبَيْتُ فَرَاى قَومًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنُ هُؤُلَآءِ الْقَوْمُ قَالَ هُوَ الشَّيخُ فِيهِمُ قَالَ هَوَ الشَّيخُ فِيهِمُ قَالَ هَمَ الشَّيخُ فِيهِمُ قَالَ هَوَ الشَّيخُ فِيهِمُ فَالُوا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابُنَ عُمَرَ النَّي فَمَن الشَّيخُ فِيهِمُ سَائِلُكَ عَنُ شَيءٍ فَحَدِّنِنِي هَلُ تَعُلَمُ اللَّهُ سَائِلُكَ عَنُ شَيءٍ فَحَدِّنِنِي هَلُ تَعُلَمُ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ مَلَ اللَّهُ اللَ

چیز پر بھی ایمان لایا جو سر ور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی اور میں نے دو دفعہ ہجرت کی 'جیا کہ تم نے بیان کیااور میں نے ر سولِ الله صلى الله عليه وسلم كى صحبت بھى اٹھائى اور آپ سے بیعت ک اکین خداکی قتم ایس نے آپ کی نافر مانی نہیں کی اور نہ آپ سے فریب کیا 'خدا تعالیٰ نے آپ کو وفات دی پھر اس طرح حضرت ابو بکڑ کی صحبت سے فیض یاب ہوا پھراس طرح حضرت عمر کی صحبت سے اس کے بعد میں خلیفہ بنایا گیا تو کیا میر اوہ حق نہیں ہے جبیاان لوگوں کا تھا' میں نے عرض کیاہاں ضرورہے توحضرت عثان نے کہا پھر یہ کیسی باتیں ہیں جو مجھ سے تم کہدر ہے ہوولید کامعاملہ جس کو تم نے بیان کیا ہے، توانشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم حق پر عمل کریں گئ اس کے بعد انہوں نے حضرت علی کو بلایا اور ان کو تھم دیا کہ ولید کے اس درے لگائیں چنانچہ انہوں نے اس کے اس درے مارے۔ ٨٩٨ محد بن حاتم بن بزليع شاذان عبدالعزيز بن ابي سلمه الماجثون عبيدالله 'نافع' حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت كرتے ہيں، انہوں نے كہاكہ ہم رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كے عبد مبارک میں حضرت ابو بکر رضی الله عند کے برابر کسی کوند سجھتے تھے ' پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 'اور پھر حضرت عثان رضی اللہ

۸۹۵ موکی ابوعوانہ عثان بن موہب سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مصر والوں میں سے آیا اور اس نے جم کیابیت اللہ کا توایک جگہ چند لوگوں کو بیٹے ہوئے دکھ کر کہا 'یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا یہ قریش ہیں 'اس نے بوچھا ان کا شخ کون ہے؟ لوگوں نے کہا عبد اللہ بن عمر 'اس شخص نے ابن عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا ابن عمر! میں تم سے بچھ پوچھا جا ہوں تم اس کا جواب دو کیا تم کو معلوم ہے کہ عثان جنگ احد میں بھاگ گئے تھے ابن عمر نے کہا ہاں! ایسا ہی ہوا تھا بھر اس نے بوچھا تم کو معلوم ہے کہ عثان بدر کے معرکہ سے ہوا تھا بھر اس نے بوچھا تم کو معلوم ہے کہ عثان بدر کے معرکہ سے مائب شے اور جنگ میں شریک نہ تھے اور کہا تھا ور جنگ میں شریک نہ تھے اور کہا تھا وہ حکم عثان ہیں بھی شریک نہ تھے اور کہا تم کو معلوم ہے کہ عثان میں بھی شریک نہ تھے اور

عنہ کو اس کے بعد ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوڑ

ریتے تھے 'لینی ان میں باہم کسی کوایک دوسرے پرتر جیح نہ دیتے تھے۔

يَشُهَدُهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ ابُنُ عُمَرَ تَعَالَ ٱبَيِّنُ لَكَ آمَّافِرَارُةً يَوُمَ ٱحُدٍ فَاشُهَدُ أَنَّ اللُّهَ عَفَاعَنُهُ وَغَفَرَلَهُ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنُ بَدُر فَإِنَّهُ كَانَتُ تَحْتَهُ بِنُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيُضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ أَجُرَ رَجُلٍ مِّكُّنُ شَهِدَ بَدُرًا وَسَهُمَةً وَامَّا تَغَيُّبُهُ عَنُ بَيُعَةِ الرِّضُوَانِ فَلَوُكَانَ اَحَدّ اَعَزَّبِبَطُنِ مَكَّةَ مِنُ عُثُمَانً لَبَعَثَةً مَكَانَةً فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عُثُمَانَ وَكَانَتُ بَيْعَةُ الرِّضُوَانِ بَعُدَ مَاذَهَبَ عُثُمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُمُنَّى هَذِهِ يَدُعُثُمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هذِهِ لِعُثُمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبُ بِهَاالُانَ مَعَكَ .

٨٩٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُلِى عَنُ سَعِيُدٍ
عَنُ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ حَدَّنَهُمُ قَالَ
صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُحُدًّا وَمَعَةً
اَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثَمَانُ فَرَجَفَ فَقَالَ اسْكُنُ
الجُدُ اَظُنَّةٌ ضَرَبَةً بِرِجُلِهِ فَلَيْسَ عَلَيُكَ إِلَّا نَبِيُّ
وَصِدِيْقٌ وَشَهِيدَانِ .

. ٣٩ بَاب قِصَّةِ الْبَيْعَةِ وَالْإِتِّفَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

٨٩٧ حَدَّئَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّئَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ حُصَيْنِ عَنُ عَمْرِو ابْنُ مَيْمُونِ قَالَ رَايَتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ابْنُ مَيْمُونِ قَالَ رَايَتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ

غائب رہے ابن عمر نے کہاہاں!اس پر اس شخص نے اللہ اکبر کہا تو ابن عرانے اس سے فرمایا کہ ادھر آئیں تجھ سے حقیقت حال بیان کرون احد کے دن عثان کا بھاگ جانا تواس کے متعلق سے کہ خدانے ان کے اس قصور کو معاف فرمادیااور ان کو بخش دیااور بدر کے دن عثان کا غائب ہونااس کاواقعہ بہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پیاری صاحبزادی (حضرت رقیه)ان کی بیوی تحییں 'اور وہ (اس زمانہ میں ) بیار تھیں (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان کوان کی خبر میری کے لئے مدینہ میں حجوز دیا) اور فرمایا عثان کو بدر میں حاضر ہوئے والے مخص کا ثواب ملے گا 'اور مال غنیمت میں ہے بھی پورا حصہ ملے گا'رہابیت رضوان سے عثان کاعائب رہٹا تواس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر مکہ میں عثان سے زیادہ ہر دل عزیز اور باعزت کوئی تخص ہو تا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکہ روانہ فرماتے لیکن ایسانہ تھااس کئے آپ عظی نے انہیں کو مکہ روانہ کیااوران کے جانے کے بعد بیعت رضوان کاواقعہ پیش آیااور بیعت کے وقت آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کواٹھاکر کہایہ عثمانٌ کاہاتھ ہے پھر اس ہاتھ کوائیے دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے اس کے بعد ابن عمر نے کہا تو میرے اس بیان کولے جاجو میں نے تیرے سامنے دیاہے یہی بیان تیرے سوالات کا مکمل جواب ہے۔

۱۹۹۸ مسدد کی کی سعید قادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک روز) احد بہاڑ پر چڑھے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر وعمرو عثال بھی ستے جب وہ (جوش مسرت سے) ملنے لگا تو آپ نے فرمایا اے احد کھہر جا نخیال ہے کہ آپ نے اس کے ایک مھوکر لگائی اور فرمایا تیرے او پرایک نبی ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔

باب ۳۹۰۔ حضرت عثمان بن عفانؓ سے بیعت کرنے پر سب کے متفق ہونے کابیان۔

۸۹۷ مولی ابو عوانہ 'حصین 'عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا مکہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو شہید ہونے سے چند دن پہلے مدینہ منورہ میں دیکھا 'وہ حذیفہ بن کمان اور عثمان

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبُلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّام بِالْمَدِيْنَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بُنِ خُنَيْفٍ قَالَ كَيُفَ فَعَلْتُمَا ٱتَخَافَانِ آنُ تَكُونَا قَدُ حَمَّلْتُمَا الْأَرُضَ مَالَا تُطِينُ قَالَا حَمَلْنَاهَا آمُرًاهِيَ لَهُ مُطِينَةً مَافِيُهَا كَبِيْرُ فَضُلِ قَالَ انْظُرَا اَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْاَرُضَ مَّالَا تُطِيُقُ قَالَ قَالَا لَا فَقَالَ عُمَرُ لَئِنُ سَلَّمَنِي اللَّهُ لَادَعَنَّ اَرَامِلَ آهُلِ الْعِرَاقِ لَايَحْتَحُنَ اللَّي رَجُلِ بَعُدِي آبَدًا قَالَ فَمَا آتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِغَةٌ حَتَّى أُصِيُبَ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ مَابَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبَّاسِ غَدَاةً أُصِيبَ وَكَانَ إِذَا مَرَّبَيْنَ الصَّفَّيُنِ قَالَ اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمُ يَرَفِيُهِنَّ خَلَلًا تَقَدُّمَ فَكُبَّرَ وَرُبَّمَا قَرَأً سُوْرَةً يُوسُفَ أوِالنَّحُلِ أَوُ نَحُوَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِ حَتَّى يَحْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنَّ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي أَوُاكَلنِي الْكُلُبُ حِيْنَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّيْنِ ذَاتِ طَرُفَيُنِ لَايَمُرُ عَلَى اَحَدٍ يَمِينُنَا وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلَائَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَاتُّ مِنْهُمُ سَبُعَةٌ فَلَمَّا رَاى دْلِكَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرُنُسًا فَلَمَّا ظُنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَانُحُوُّذٌ نَحَرَ نَفُسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبُدِالرَّحْمٰنِ بُنِ عَوُفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنُ يَلِي عُمَرَ فَقَدُ رَآى الَّذِي آرَى وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمُ لَايَدُرُونَ غَيْرَ آنَّهُمُ قَدُ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمُ يَقُولُونَ سُبُحَانَ اللَّهِ سُبُحَانَ اللَّهِ فَصَلَّى

شہادت کاواقعہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں مفصل موجود ہے۔

بن حنیف کے پاس کھڑے ہوئے فرمارہے تھے مکہ تم دونوں نے جو کیااچھا نہیں کیا گیاتم کواس بات کاخیال نہیں آیا؟ کہ تم نے ارض سواد یراس کی طافت ہے زیادہ خراج مقرر کر دیا 'ان دونوں نے عرض کیا نہیں ہم نے اس پراس قدر خراج مقرر کر دیاہے جس کی وہ طاقت ر کھتی ہے اس میں زیادتی کی کوئی بات نہیں ہے 'حضرت عمر نے فرمایا' غور کروشایدتم نے اس زمین پراس قدر خراج مقرر کیاہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتی اس پر انہوں نے عرض کیا کمہ نہیں چر حضرت عررنے فرمایا اگر خدا تعالی نے مجھے سلامت رکھا تو میں اہل عراق کی بیوہ عور توں کو اتناخوش حال کر دوں گا کہ میرے بعد وہ کسی کی مختاج نه رہیں گئ عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ چوتھے دن وہ شہید کر دیے مجئے نیز عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جس دن آپ شہید ہوئے میں کھڑا ہوا تھا میرے اور ان کے در میان بج عبداللہ بن عباس کے اور کوئی دوسر انہیں تھااور آپ دو صفوں کے جے میں سے گزرتے تھے توصف سید کھی کرنے کی تلقین کرتے جاتے تھے 'یہاں تک کہ جب صفوں میں کچھ خلل نہ دیکھتے تو آ گے بڑھتے تھے اور اکثر سور و يوسف ياسور و نحل ياايسي جي كو كي صورت پېلې ر كعت ميس پر ها كرتے تھے؛ تاكه سب لوگ جمع مو جائين جيسے بى آپ نے تكبير كمى (ایک شخض نے آپ کوزخمی کردیا) میں نے آپ کو کہتے سا مجھے کتے نے قتل کر ڈالا یا کاٹ کھایا '(۱) جب وہ غلام دو دھاری چھری لئے ہوئے بھاگا تو دائیں بائیں جدہر بھی جاتالو گوں کو اس سے مارتا 'اس نے تیرہ آدمیوں کو زخمی کیا 'ان میں سات تو مر گئے 'اس کو ایک مسلمان نے دیکھااس نے اپنالمبا کوٹ اس پر ڈال دیا' پھر اس غلام کو خیال ہوا کہ وہ گر فقار کرلیا جائے تواس نے ای خنجرے خود کشی کرلی' جعنرت عمرٌ نے عبدالرحمٰن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کران کو آ گے کیا جو محخص اس و نت حصرت عمر کے قریب تھاوہ ان با توں کو دیکھ رہا تھاجو میں نے دیکھیں 'اور جو لوگ مسجد کے کنارے پر کھڑے تھے ان کو کچھ معلوم نہ ہواانہوں نے صرف حضرت عمرٌ کی آوازنہ سی اور وہ سجان الله! سجان الله! كهتم تنع ' پهر ان لوگوں كو عبدالرحمٰن بن (۱) اس سے مرادو ہی غلام ہے جس نے آپ کو شہید کیایہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کاغلام تھااس کانام فیروزاور کنیت ابولولو تھی، حضرت عرش کی

عوف نے جلد جلد نماز پڑھائی 'جب لوگ نمازے فارغ ہوئے تو حضرت عمر ف فرمایا 'ابن عباس! دیکھو تو مجھ پر کون حملہ آور ہوا ہے؟ وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے پھر انہوں نے کہامغیرہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیاہے 'حضرت عمرؓ نے دریافت کیا 'کیااس کار یگر نے ؟ حفرت ابن عباس نے جواب دیا جی باں! تو حفرت عمر نے فرمایا 'خداتعالیٰ اس کوغارت کرے میں نے تواس کوا یک مناسب بات بتالًى تھى خداتعالى كاشكر ہے كہ اس نے ميرى موت كسى ايسے محض کے ہاتھ پر نہیں کی جواسلام کے پیرو ہونے کا دعوی کر تاہؤ بلاشبه تم اور تمهارے والد ماجد اس بات کو پیند کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں غلام بہت ہو جائیں ،حضرت عباس کے پاس سب سے زیادہ غلام تھے ابن عباس نے کہااگرتم چاہو تومیں ایساکروں اگر چاہو تومیں ان کو قتل کر دول حضرت عمر بولے تو جھوٹ بولتاہے کیونکہ جب وہ تہاری زبان میں گفتگو کرنے گے اور تہارے قبلہ کی طرف نما کر سکتے ' پھر حضرت عمر کوان کے گھرلے جایا کیالو گوں کے رنج والم کا یہ حال تھا کہ گویاان کواس دن سے پہلے کوئی مصیبت ہی نہ پیچی تھی كوئي كہتا فكر كى كچھ بات نہيں اچھے ہو جائيں مخ اور كوئى كہتا مجھے ان كى زندگی کی کوئی آس نہیں ہے چھر چھوہاروں کا بھیگا ہوا پانی لایا گیا ' حضرت عمر فاس کونوش فرمایا او وہ ان کے پیٹ سے نگل گیا اس کے بعد دورہ لایا گیاانہوں نے نوش فرمایا تووہ بھی شکم مبارک سے نکل کیالوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ اب زندہ ندر ہیں مج چر ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'وہاں اور لوگ بھی آرہے تھے'اکثر لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے پھر ایک جوان مخص آیااس نے کہااے امیر المومنین! آپ کوخدانعالیٰ کی جانب سے خوشخبر کی ہواس لئے کہ آپ کورسول الله صلی الله علیه وسلم کی صحبت اور اسلام قبول کرنے میں تقدم حاصل ہواجس کو آپ خود مھی جانتے ہیں جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے انصاف کیااور آخر کار شہادت یائ حضرت عمر نے فرمایا میں جا ہتا ہوں کہ بیاسب باتیں مجھ پر برابر ہو جائیں نہ عذاب ہونہ ثواب جب وہ هخص لو ٹا تواس کا تہ بند زمین پر لٹک رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایااس لڑ کے کو میرے پاس واپس لا کؤ چنانچہ وہ لایا

بِهِمُ عَبُدُالرَّحُمْنِ صَلوٰةً خَفِيُفَةً فَلَمَّا انُصَرَفُوا قَالَ يَا ابُنَ عَبَّاسِ انْظُرُ مَنُ قَتَلَنِيُ فَحَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ غُلامُ المُغِيرَةِ قَالَ الصَّنَعُ قَالَ نَعَمُ قَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَدُ آمَرُتُ بِهِ مَعْرُوفًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَحُعَلُ مَيْنَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدُّعِي الْإِسُلَامَ قَدُ كُنُتَ آنْتَ وَٱبُّوكَ تُحِبُّانِ آنُ تَكُثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ اكْثَرُهُمُ رَقِيْقًا فَقَالَ إِنْ شِفُتَ فَعَلْتُ آئ إِنْ شِفْتَ قَتَلْنَا فَقَالَ كَذَبُتَ بَعُدَ مَاتَكُلُّمُوا بِلِسَانِكُمُ وَصَلُّوا قِبُلَتَكُمُ وَحَدُّو حَجَّكُمُ فَاحْتُمِلَ اِلِّي بَيْتِهِ فَانُطَلَقُنَا مَعَةً وَكَانَ النَّاسُ لَمُ تُصِبُهُمُ مُصِيْبَةٌ قَبُلَ يَوُمَئِذٍ فَقَائِلٌ يَقُولُ آخَافُ عَلَيْهِ فَأُتِيَ بِنَبِيُدٍ فَشَرِبَةً فَخَرَجَ مِنْ جَوُفِهِ ئُمَّ أَتِىَ بِلَبَنِ فَشَرِبَةً فَخَرَجَ مِنُ جُرُحِهِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ مُيَّتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيُهِ وَجَآءَ النَّاسُ يَتُنُونَ عَلَيُهِ وَجَآءَ رَجُلٌ شَآبٌ فَقَالَ آبُشِرُ يَا آمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ بِبُشُرَى اللَّهِ لَكَ مِنُ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقِدَمٍ فِي الْإِسْلَامِ مَاقَدُ عَلِمُتَ ثُمٌّ وُلِيُتُ فَعَدَلُتُ ثُمَّ شَهَادَةً قَالَ وَدِدُتُ أَنَّ ذْلِكَ كِفَافٌ لَا عَلَىٌّ وَلَالِيُ فَلَمَّا ٱدُبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْأَرُضَ قَالَ رُدُّوُا عَلَىَّ الْغُكَامَ قَالَ ابُنَ آخِيُ اِرُفَعُ نُوبَكَ فَاِنَّهُ آبُقَى لِثَوْبِكَ وَٱتُّقٰى لِرَبِّكَ يَاعَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ انْظُرُ مَاعَلَى مِنَ اللَّايُنِ فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَّتَمَانِيُنَ ٱلْفًا ٱوُنَحُوَّةً قَالَ إِنَّ وَفِي لَهُ مَالُ ال عُمَرَ فَادِّهِ مِنَ آمُوَالِهِمُ وَإِلَّا فَسَلُ فِيُ بَنِي عَدِيِّ بُنِ كَعُبٍ فَكِنُ لَّمُ تَفِ آمُوَالُهُمُ فَسَلُ فِي قُرَيْشِ وَلَا تَعُدُهُمُ إِلَى گیا تو آپ نے فرمایا اے سجیجے اپنا کپڑااونچا کر کہ یہ بات کپڑے کو صاف رنکھے گی اور خدا کو بھی پسندہ؛ پھر آپ نے اپنے عبداللہ ے کہاد کھو مجھ پرلوگوں کا کتنا قرض ہے ؟لوگوں نے حیاب لگایا او تقریباً چھیای ہزار قرضہ تھے؛ فرمایا اگر اس قرض کی ادائیگی کے لئے عمر کی اولاد کامال کافی ہو توانہی کے مال سے اسے اداکرنا 'وگرنہ پھر بنی عدى بن كعب سے مانگنا 'اگر ان كا مال بھى ناكافى مو تو قريش سے طلب کرلینا 'اس کے سوااور کسی سے لے کر میرا قرض ادانہ کرفاام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں جاؤاور کہو کہ عمر آپ کو سلام كهتاب امير المومنين نه كهنا كيونكه اب ميں امير المومنين نہيں ہوں ' اور کہنا کہ عمر بن خطاب آپ ہے اس بات کی اجازت مانگاہے کہ وہ ایند ونوں دوستوں یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بگر کے بہاؤ میں دفن کیا جائے چنانچہ عبداللہ بن عمرنے پہنچ کر سلام کے بعد اندر جانے کی اجازت چاہی (اجازت ملنے پر) اندر گئے ' توام المومنین کوروتے ہوئے دیکھاحضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور اس بات کی اجازت حاہتے ہیں کہ این دوستوں کے پاس دفن کئے جائیں حضرت عائشہ نے فرمایاس جگہ کو میں نے اپنے لئے اٹھار کھاتھا مگر اب میں ان کواپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں 'جب عبداللہ بن عمر واپس آئے تو حضرت عمر سے اطلاعاً کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر آگئے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ توا کی شخص نے ان کواپنے سہارے لگا کر بٹھا دیا۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن عمرے دریافت کیا کیا جواب لائے ہو؟ انہوں نے جواب دیاامیر المومنین وہی جو آپ چاہتے ہیں 'حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے حضرت عمر نے فرمایا 'خداتعالیٰ کا شکر ہے میں سمی چیز کواس سے زیادہ اہم خیال نہ کرتا تھا پس جب میں مر جاؤں تو مجھے اٹھانااور پھر حضرت عاکشہ کو سلام کر کے کہنا کمہ عمر بن خطاب اجازت جا ہتا ہے اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے سونپ دینا اور اگر وہ واپس کردیں تو جھ کو مسلمانوں کے قبر ستان میں لے جاناس کے بعد ام المومنین حفزت حفصہ تشریف لائیں اور ان کے ساتھ اور عور تیں بھی آئیں 'جب ہم نےان کود یکھاتو ہم لوگ اٹھ گئے وہ تمام حضرت عمر کے پاس آئیں اور ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر روئیں

غَيْرِ هِمْ فَآدِّ عَنِّي هذا المَالَ انْطَلِقُ إلى عَآيَشَةَ أُمِّ الْمُؤُمِنِيُنَ فَقُلُ: يَقُرَأُ عَلَيُكِ عُمَرُ السَّلامَ وَلا تَقُلُ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاتِّي لَسُتُ الْيَوُمَ لِلْمُؤْمِيْنَ اَمِيْرًا وَقُلُ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَنُ يُّدُ فَنَ مَعَ صَاحِبَيُهِ فَسَلَّمَ وَاسُتَاٰذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيُهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبُكِى فَقَالَ يَقُرَأُ عَلَيُكِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ وَيَسْتَأْذِنُ اَنْ يُّدُ فَنُ مَعَ صَاحِبَيُهِ فَقَالَتُ كُنتُ أُرِيْدُهُ لِنَفُسِي وَلَاُوْثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفُسِى فَلَمَّا ٱقْبَلَ قِيُلَ هٰذَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَدُ جَآءَ قَالَ ارُفَعُونِي فَاسُنَدَهُ رَجُلٌ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَدَيْكَ قَالَ ٱلَّذِي تُحِبُّ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ آذِنَتُ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ مَاكَانَ مِنُ شَيْءٍ اَهَمُّ إِلَىَّ مِنُ ذَٰلِكَ فَاِذَا أَنَا قَضَيُتُ فَاحُمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُ فَقُلُ يَسْتَاذِنُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَإِنَّ آذِنَتُ لِيُ فَادُحِلُونِيُ وَاِنُ رَدَّتُنِيُ رُدُّونِيُ اِلِّي مَقَابِرِ الْمُسُلِمِيُنَ وَجَآءَ تُ أُمُّ الْمُؤُمِيْنَ حَفُصَةُ وَالنِّسَآءُ تَسِيْرُ مَعَهَا فَلَمَّا رَآيْنَاهَا قُمُنَا فَوَلَحَتُ عَلَيْهِ فَبَكَتُ عِنْدَهُ سَاعَةً وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَحَتُ دَاخِلَالَهُمُ فَسَمِعُنَا بُكَاءَ هَا قُمُنَا مِنَ الدَّاخِلِ فَقَالُوُا اَوُصِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤمِنِيْنَ استَخُلَفُ قَالَ مَا آحِدُ آحَقُّ بِهٰدَاالْأَمُرِمِنُ هُؤُلَآءِ النَّفَرِ ٱوِالرَّهُطِّ الَّذِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمُ رَاضٍ فَسَمِّي عَلِيًّا وَعُثُمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلَّحَةَ وَسَعُدًا وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ وَقَالَ يُشْهِدُكُمُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمُرِشَىءٌ كَهَيْئَةِ التَّعُزِيَةِ لَهُ فَإِنَ أَصَابَتِ

جب مر دوں نے اندر آنے کی اجازت جاہی تووہ عور تیں مکان میں چلی گئیل پھر ہم نے ان کے رونے کی آواز سٹی لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین کچھ وصیت فرمایئے اور کسی کو خلیفہ بنادیجئے حضرت عمرٌ نے کہاکہ میرے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ کوئی خلافت کا مستحق نہیں ہے جن سے رسول الله صلی الله علیه وسلم انقال کے وقت راضی تھے پھر آپ نے حضرت علی عثمان زبیر ، طلحہ سعد ، عبدالرحمٰن بن عوف كانام ليااور فرماياكه عبدالله بن عمر تمهارے ياس حاضر رہاکریں گے مگر خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آپ نے یہ جملہ ابن عراکی تسلی کے لئے کہااور فرمایا اگر خلافت سعد کو مل جائے تو وہ حقیقاس کے اہل ہیں ورنہ جو مخص بھی خلیفہ بنادیا جائے وہان سے امور خلافت میں مدد لئے میں نے ان کونا قابلیت یا خیانت کی بناء پر معزول نہیں کیاتھا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد جو خلیفہ مقرر ہواس کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین کااولین حق مجھے ان کی عزت کی مگہداشت کرہے اس کو انسار کے ساتھ بھلائی کی بھی وصیت کرتا ہوں جو دارالھجرت دارالا بمان میں مہاجرین سے پہلے سے مقیم میں خلیفہ کو چاہیئے کہ ان میں سے نیک لو گوں کی نیکو کاری کو بنظر استحسان دیکھے اور ان کے خطار کار لوگوں کی خطاہے در گز کرے نیز میں اس کو تمام شہروں کے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کر تا ہون اس لئے کہ وہ لوگ اسلام کی پشت و پناہ ہیں وہی مال غنیمت حاصل کرنے والے اور دستمن کو تباہ کرنے والے میں اور وصیت کرتا ہول کہ ان سے ان کی رضا مندی سے اس قدر مال لیا جائے جوان کی ضروریات زندگی ہے زائد ہومیں اس کواعراب کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں اس لئے کہ وہی اصل عرب اور مادہ اسلام ہیں اور ان کی (ضروریات ہے)زائد مال لئے جائیں اور ان کے فقراء پر تقتیم کر دیئے جائیں میں اس کو خدا تعالی اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ذمه كى وصيت كر تا ہوں كه ان كے ساتھ ان کاعبد پوراکیا جائے اور ان کی حمایت میں پر زور جنگ کی جائے ' اوران سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ جب ان کی و فات ہو گئی تو ہم لوگ ان کو لئے جارہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جا كر حضرت عائشة كوسلام كيااور كهاكه عمر بن خطاب اجازت مانكتے الْإِمْرَةُ سَعُدًا فَهُوَ ذَاكَ وَإِلَّا فَيَسُتَعِنُ بِهِ أَيْكُمُ مَا أُمِّرَفَانِّيُ لَمُ اَعُزَلُهُ عَنُ عَجُزٍ وَلَا خَيَانَةٍ وَقَالَ: أُوْصِى الْخَلِيُفَةَ مِنُ بَغُدِى بِالْمُهَجِرِيْنَ الْأَوَّلِيُنَ أَنْ يَّعُرِفَ لَهُمُ حَقَّهُمُ وَيَحْفَظَ لَهُمُ حُرْمَتَهُمُ وَٱوُصِيْهِ بِالْآنُصَارِ خَيْرًا ٱلَّذِيْنَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنُ قَبُلِهِمُ آنُ يَقُبَلَ مِنُ مُحْسِنِهِمُ وَآنُ يُعُفِى عَنُ مُسِيئِهِمُ وَأُوْصِيُهِ بِأَهُلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمُ رِدُءُ الْإِسُلَامِ وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّوَانَ لَّا يُؤُخَذُمِنُهُمُ إِلَّا فَضُلُّهُمُ عَنُ رِضَآهُمُ وَأُوْصِيُهِ بِالْآعُرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمُ أَصُلُ الْعَرُبِ وَمَادَةُ الإسكام أَنُ يُؤُخَذُ مِنُ حَوَاشِيُ آمُوَالِهِمُ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَآئِهِمُ وَٱوُصِيُهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اَنْ يُوَفِّى لَهُمُ بِعَهُدِهِمُ وَاَنْ يُّقَاتَلَ مِنُ وَرَآئِهِمُ وَلَا يُكُلِّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمُ فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجُنَا بِهِ فَانُطَلَقُنَا نَمُشِي فَسَلَّمَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَاذِنُ عُمَرُ ابُنُ الْخَطَّابِ قَالَتِ ادْخُلُوهُ فَأَدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَا لِكَ مَعَ صَاحِبَيُهِ فَلَمَّا فَرَعَ مِنُ دَفُنِهِ اجْتَمَعَ هؤُلآءِ الرَّهُطُ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ اِجْعَلُوا أَمْرَكُمُ اِلِّي ثَلاَئَةٍ مِنْكُمُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدُ جَعَلْتُ آمُرِي إلى عَلِيّ فَقَالَ طَلْحَةُ قَدُ جَعَلْتُ آمُرى إلى عُثُمَّانَ ۗ وَقَالَ سَعُدٌ قَدُ جَعَلْتُ ٱمُرِّىُ اِلَى عَبُدِالرَّحُمْنِ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عوفٍ أَيُّكُمَا تَبَرًّا مِنُ هٰذَا الْاَمُرِ فَنَحُعَلُّهُ اِلَّيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسُلَامُ لِيَنظُرُنَ اَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِه فَأُسُكِتَ الشَّيُحَانُ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمٰن أَفَتَحُعَلُونَهُ إِلَىَّ وَاللَّهِ عَلَيَّ أَنُ لَّا الَّوُا عَنُ

أَفْضَلِكُمُ قَالَ نَعَمُ فَاخَذَ بِيدِ آحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْقِدَمُ فِى الْإسُلامِ مَاقَدُ عَلِيهِ وسَلَّمَ وَالْقِدَمُ فِى الْإسُلامِ مَاقَدُ عَلِيمتَ فَاللهُ عَلَيْكَ لَيْنُ آمَّرُتُكَ لَتَعُدُلُنَّ وَلَيْنِكُ لَتَعُدُلُنَّ وَلَيْنِ أَمَّرُتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعُنَّ وَلَيْطِيعُنَّ ثُمَّ خَلَابِا لَا حِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ خَكَابِا لَا حِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ لَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعُهُ لَهُ الْمِيثَاقَ قَالَ ارْفَعُ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعُهُ لَهُ عَلَى وَوَلَجَ آهُلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ.

مل حضرت عائشہ نے فرمایاان کو داخل کر دؤ چنانچہ وہ اندر لائے گئے اور وہاں اپنے دونوں دوستوں کے پہلومیں دفن کئے گئے ان کے دفن كئے جانے بعد وہ لوگ جو حضرت عمر كى نظر ميں خلافت كے مستحق تھے جمع ہوئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہاکہ اس معاملہ کو صرف تین شخصول بر چھوڑ دوجس برزبیر بن عوام نے کہا کہ میں نے اپناحق حضرت علی کے سپر د کیا اور حضرت طلحہ نے کہا کہ میں نے اپناحق حضرت عثان کو دیااور حضرت سعد نے کہا کہ میں نے اپنا حق حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کودے دیا پھر عبدالر حمٰن بن عوف نے حضرت عثان اور حضرت علی سے کہا کہ تم دونوں میں سے جو مخض اس کام (خلافت) سے برات ظاہر کرے گا ہم خلافت کو اس کے سپر دکریں کے اور اس پراللہ اور اسلام کے حقوق کی مگہداشت لازم ہو گئ ہرایک کو غور کرنا چاہئے کہ ایس کے خیال میں کون مخض افضل ہے اس کو خلیفہ کر دے اس پر شیخین لیعنی عثان و علی نے سکوت کیا جب بیہ حضرات چپ رہے تو عبدالر حمٰن نے کہا کیا تم دونوں خلیفہ کے انتخاب کا مسلم میرے حوالہ کرتے ہو؟ بخد المجھ پر لازم ہے کہ میں تم ہے افضل کے ساتھ کو تاہی نہ کروں گادونوں نے کہایہ مسئلہ آپ کے حوالہ کیا جاتاہے عبدالرحمٰن نے دونوں میں ے ایک یعنی حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیااور کہاتم کور سول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كى قرابت اور اسلام ميس قدامت حاصل بي جوتم كو معلوم ہے خدا کے واسطے تم پر لازم ہے اگر میں تمہیں خلیفہ بناؤں تو تم عدل وانصاف کرناادراگر میں عثان کو خلیفه بناؤں توتم اس کی بات سننااور اطاعت کرنااس کے بعد حضرت عثان کاہاتھ پکڑااوران سے بھی ایسا ہی کہا چنانچہ عبدالر حمٰن نے عہد لے لیا پھر کہا، عثان اپنا ہاتھ اٹھاؤ عبدالر حلٰ نے اور ان کے بعد علیؓ نے ان سے بیعت کی پھر تمام مدینه والول نے حاضر ہو کر حضرت عثمان سے بیعت کی۔

باب ٣٩١ - حفرت ابوالحن على بن ابى طالب قرشى ہاشى كے فضائل كابياك رسول خداصلى الله عليه وسلم نے حضرت على سے فرمايا تھاكه تم مجھ سے ہو اور بيس تم سے ہول اور حضرت على الله عليه وسلم بوقت حضرت صلى الله عليه وسلم بوقت

٣٩١ بَاب مَنَاقِب عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبِ الْقَرُشِيّ الْهَاشَمِّى آبِيُ الْحَسَنِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لِعَلِّى آنُتَ مِنِّىُ وَآنَا مِنْكَ وَقَالَ عُمَرُ

وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ.

## وفات ان سے راضی تھے۔

٨٩٨\_ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيُرِ عَنُ آبِیُ حَازِمِ عَنُ سِهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَأُعُطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفُتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُو كُونَ لَيُلَتَهُمُ أَيُّهُمُ يُعُطَاهَا فَلَمَّا اَصُبَحَ النَّاسُ غَدَوُا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمُ يَرُجُوُ اَنْ يُعُطَّاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا يَشُتَكِي عَيُنيَهِ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَأَرُسِلُوا الِيهِ فَاتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَآءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيُهِ وَدَعَالَةً فَبَرَأً حَتَّى كَانَ لَمُ حُمْرُ النَّعَمِ .

تُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ

٨٩٨ - قتيبه 'عبدالعزيز' ابوحازم 'حضرت سهل بن سعدر صي الله عنه سے بیان کرتے ہیں کمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (خیبر کے دن) فرمایا کل میں بیہ حصنڈاا یک شخص کو دوں گاجس کے ہاتھوں سے خداوند تعالی ( قلعہ خیبر کو) فئح کرائے گارات کو تمام لوگ سوچتے رہے؛ دیکھئے جھنڈاکس کو ملتاہے 'جب صبح ہوئی تو تمام لوگ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ امید لے کر حاضر ہوئے کہ جھنڈاا نہیں کو ملے گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں ؟لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ!ان کی آئکھیں دکھتی ہیں ' آپ نے فرمایا کوئی جا کران کو بلا لائے چنانچہ انہیں بلا کر لایا کیا جب وہ آئے تو آپ نے ان کی دونوں آ تھوں پر لعاب دہن لگادیا 'اور ان کے لئے دعا کی۔ وہ اچھی ہو گئیں گویاد کھتی ہی نہ تھیں 'پھر آپ نے ان کو جھنڈا عطا فر مایا حضرت علی نے عرض کیا یا رسول الله میں ان لوگوں ( یعنی د شمنوں ) سے اس وقت تک لڑوں گاجب تک وہ ہماری مانند مسلمان نہ ہو جائیں 'آپ نے فرمایا تهم و،جب تم میدان جنگ میں پہنچ جاؤ تو پہلے ان کواسلام کی دعوت دینا(لینی اسلام کی طرف بلانا) پھر خدا کاحق جوان پر واجب ہے اس ے ان کو مطلع کرنااس لئے کہ بخدا!اگر تمہاری تحریک و تبلیغ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخض کو بھی ہدایت دے دی۔ تو تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بدر جہا بہتر ہے۔

٨٩٩ قتيه 'عاتم' يزيد حضرت سلمه رضي الله عنها سے روايت كرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علیؓ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھےرہ گئے تھے،جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آ تکھیں دکھتی تقين انہوں نے اپنے جی میں کہا کہ مجھے رسول الله صلی الله عليه وسلم سے پیچےرہ جانا کچھ زیب نہیں دیا، چنانچہ حضرت علیٰ تیزی سے چل كررسول الله صلى الله عليه وسلم ك پاس بانج كے ،جب شام موكى جس کے دوسرے دن صبح کو خدا تعالیٰ نے فتح دی ہے ، تورسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں کل حجنٹہ اایسے محف کو دوں گا،یا فرمایا

يَكُنُ بِهِ وَجُعٌ فَأَعُطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱقَاتِلُهُمُ حَتَّى يَكُونُوُا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمُ ثُمَّ ادْعُهُمُ اِلَى الْإِسُلَامِ وَاخْبِرُهُمُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ مِّنُ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنُ يَهُدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنُ أَنُ يَكُونَ لَكَ

٨٩٩\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ عَنُ يَزِيْدَ ابُنِ أَبِيُ عُبَيُدٍ عَنُ سَلَمَةً قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيُ خَيْبَرَ وَكَانَ بِهُ رَمُدٌ فَقَالَ: آنَا آتَنَخَلُفُ عَنُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللَّهُ فِي صَبَاحِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَأُعْطِيُنَ الرَّايَةَ ٱوُلَيَا

خُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَوْقَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَةً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحُنُ بِعَلِيِّ وَمَا نَرُجُوهُ فَقَالُوا هذَا عَلِيٍّ فَاعُطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

٩٠٠ حَدُّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةً حَدُّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةً حَدُّنَا اللهِ الْعَرِيْرِ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَجُلًا جَآءَ اللهِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ فَقَالَ هَذَا فُلَانٌ لِأَمِيرِ اللهِ الْمَدِينَةِ يَدُعُوا عَلِيًّا عِنْدَ الْمِنْبَرِ قَالَ فَيَقُولُ مَاذَا الْمَدِينَةِ يَدُعُوا عَلِيًّا عِنْدَ الْمِنْبَرِ قَالَ فَيَقُولُ مَاذَا وَاللهِ فَالَى يَقُولُ لَهُ آبُو تُرَابٍ فَضَحِكَ قَالَ وَاللهِ مَاسَمَّاهُ إِلّا النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا كَانَ لَهُ إِسُمَّ اَحَبُّ الِيهِ مِنْهُ فَاستَطُعَمُتُ كَانَ لَهُ إِسُمَّ اَحَبُ اللهِ مِنْهُ فَاستَطُعَمُتُ الله عَبُّاسِ كَيْفَ؟ قَالَ دَحَلَ عَلِي عَلَى فَاطِمَةً ثُمَّ خَرَجَ اللهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّ ابُنُ عَمِلًا قَالَتُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ فَعَرَجَ اللهِ فَوَجَدَ رِدَانَهُ قَدُ سَقَطَ عَنُ ظَهُرِهِ فَحَرَجَ اللهِ فَوَجَدَ رِدَانَهُ قَدُ سَقَطَ عَنُ ظَهُرِهِ وَحَدَ لَا يَمُسَجِدِ فَقَالَ النَّيِّ مَنَ الْمُسَجِدِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ النَّيْ مَنَ طَهُرِهِ وَحَدَ وَدَانَهُ قَدُ سَقَطَ عَنُ طَهُرِهِ وَحَدَ اللهُ عَلَى الْمُسْجِدِ اللهُ النَّرَابِ عَنُ ظَهُرِهِ فَيَقُولُ الْجَلِسُ يَا الْالتَرَابِ مَن ظَهُرِهِ فَيَقُولُ الْمُلِيلُ الْمَالَةُ اللهُ الْمُرَالِي اللهُ عَنْ طَهُرِهِ مَعْمَلَ يَمُسَعِلَ الْمَالَةُ اللهُ الْمُولِهُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُلْودِ اللهُ عَلَى الْمُعَلِي اللهُ الْمُولِ الْمُعَلِي اللهُ الْمُولِ الْمُعَلِى اللهُ ال

٩٠١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ عَنُ رَافِع حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ عَنُ رَافِع حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً قَالَ جَآءَ رَجُلِّ إِلَى ابُنِ عُمَرَ فَسَالَةً عَنُ عُثْمَانَ فَلَكَ جَآءَ رَجُلِّ إِلَى ابُنِ عُمَرَ فَسَالَةً عَنُ عُثُمَانَ فَلَكَ مَنَا لَهُ بِاللَّهُ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بَاللَّهُ بِاللَّهِ بَاللَّهُ عَلَى هَوَ يَسُونُكُ فَمَّ سَالَةً عَنُ عَلِي فَذَكَرَةً مَحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ سَالَةً عَنُ عَلِي فَذَكَرَةً مَحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ هُو خَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُونُ وَكَ قَالَ اجَلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُونُ وَكَ قَالَ اجَلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الْحَلُ قَالَ الْحَلُ قَالَ الْحَلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الْحَلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ لَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَوْلُ الْحَلْفُ عَلَيْهِ وَالْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ الْمَلْعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ الْحَلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعُ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُلْعِلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

جهنڈادہ شخص لے گاجس کو خدااور رسول محبوب رکھتے ہیں، یا فرمایاوہ جو اللہ اور اس کے ہاتھوں جو اللہ اور اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب کرے گا،اچانک ہماری ملا قات حضرت علی سے ہو گئ، ہم کوان کے آنے کی امید نہ تھی لوگوں نے کہا یہ علی ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈاان کو مرحمت فرمایا اور خدانے ان کے ہاتھ پر فتح دی۔

٠٩٠٠ عبدالله بن مسلمه عبدالعزيز بن ابي حازم عضرت ابوحازم ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت سہل بن سعد کے پاس آ کر کہا فلاں مخص امیر مدینہ حضرت علی کو برسر منبر برا کہتا ہے؛ حضرت سہل نے پوچھاوہ کیااستعال کر تاہے؟اس نے جواب دیا کہ وہ ان کو ابوتراب کہتاہے تو سہل بنے اور کہا خدا کی قتم ان کا یہ نام تو ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے رکھاہے اور جس قدریہ نام ان کو پند تھااور کوئی نام پیند نہیں تھا پھر میں نے پوری حدیث سہل سے دریافت کی میں نے عرض کیا،اے ابوالعباس! یہ واقعہ کیسے ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ (ایک روز) حضرت فاطمہ کے پاس حضرت علیٰ تھوڑی در کو گئے اور پھر باہر نکل کر معجد میں آگر لیٹ گئے تو آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في (حضرت فاطمة سے) دريافت كيا تمہارے چیا کے بیٹے کہاں ہیں انہوں نے کہامسجد میں پس آپ ان كے پاس (منجد ميں) تشريف لے كئے توديكھا كدان كى حادر بيني سے سرک گئی ہے اور ان کی پیٹھ پر مٹی ہی مٹی تھی ' آپ مٹی پو نچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے ابوتراب اٹھ بیٹھو' دومریتبہ آپ نے یمی فرمایا۔

۱۰۹ - محمد' حسین' زائدہ' ابو حسین' حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک مخص حضرت ابن عمر کی خدمت میں عاضر ہو ااور آپ سے حضرت عثان کے متعلق بوچھا حضرت ابن عمر نے نے حضرت عثان کی نیک اعمالیاں بیان کر دین حضرت ابن عمر نے فرمایا شاید میہ باتیں تجھ کو بری لگی ہیں اس نے کہاہاں! تو آپ نے فرمایا اللہ مختبے ذکیل خوار کرے پھر اس مخص نے حضرت علی کی بابت بوچھا تو حضرت ابن عمر نے ان کی بھی نیک اعمالیاں بیان کمیں کہاوہ ایسے ہیں ان کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے بیج میں ہئ

فَارُغَمَ اللَّهُ بِٱنْفِكَ انْطَلِقُ فَاجُهَدُ عَلَىَّ جَهُدَكَ.

2. وَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكِمِ سَمِعْتُ ابُنَ آبِيُ لَيْلَى حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكِمِ سَمِعْتُ ابُنَ آبِيُ لَيْلَى قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ آنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتُ مَاتَلَقَى مِنُ آئِرِ الرُّحَا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبِي فَانُطَلَقَتُ فَلَمُ تَجِدُهُ فَوَجَدَتُ عَآئِشَةً فَاخْبَرَتُهَا فَلَمَّا جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آخُبَرَتُهَا فَلَمَّا جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْخَبَرَتُهُ عَآئِشَةً بِمَجِئُ فَاطِمَةَ فَجَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْكَنَّا حَتَى وَجَدُتُ بَوَنَا فَلَامًا حَتَى وَجَدُتُ بَرُدَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْكَنَا حَتَى وَجَدُتُ بَرُدَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْكَنَا عَتَى وَجَدُتُ بَرُدَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَنَا وَتَلَيْمُ وَخَدُتُ بَرُدَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَنَا وَتَلَيْمُ وَحَدُتُ بَرُدَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَنَا حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَنَا وَتَلَيْمُ كُمَا عَنُ اللَّهُ وَلَائِينَ وَتُحَمَدًا تُكَبِّرًا وَتَلْائِينَ وَتُصَمِّلُ اللَّهُ وَتَلَائِينَ وَتُحَمَدًا تَكْبُرًا وَتَلْائِينَ وَتُصَمِّلَ اللَّهُ وَتَلَائِينَ وَتُحَمَدًا تُكَثِّرًا وَتَلْائِينَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنُ خَادِمٍ .

٩٠٣ ـ حَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرِّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِعَلِيِّ آمَا تَرُضَى آنُ تَكُونَ مِنِيُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنُ مُّوسِني.

٩٠٤ حَدَّئنَا عَلِى بُنُ الْحَعُدِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
 عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابُنِ سِيْرِينَ عَنُ عُبَيْدَةَ عَنُ عَلِي لَكُوبَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اقْضُولَ كَمَا كُنتُمُ تَقُضُونَ فَالِّي اللَّهُ عَنْهُ لَا لَتُسْ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ خَمَاعَةٌ اَوُ اَمُوتَ كَمَا مَاتَ اَصُحَابِى فَكَالَ ابْنُ سِيْرِينَ يَرَى اَلَّ عَامَّةَ مَا يُرُونى عَلَى عَلِي النَّاسِ الْكَذَبُ .

پھر فرمایا کہ شایدیہ باتیں بھی تجھ کوبری لگتی ہیں اس شخص نے کہاہاں مطرت ابن عمر نے فرمایا خدا تجھ کو ذلیل کرے جا اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر۔

۱۹۰۰ محم 'غندر' شعبہ 'عم 'ابن ابی لیلی' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے چکی چینے کی وجہ سے جو تکلیف پہنچی تھی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ آپ کے پاس کھی توانہوں نے آپ کونہ پایا، حضرت عائش کو پایا اور ان سے اپ آنے کی وجہ بیان کی جب آپ تشریف عائش کو پایا اور ان سے اپ آنے کی وجہ بیان کی جب آپ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے آپ سے آنے کی وجہ بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جب کہ ہم اپنے بستر پر ایٹ چکے شع میں نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی جگہ رہو اور آپ ہم دونوں کے در میان بیٹھ گئے میں نے آپ کے پیروں کی اور آپ ہم دونوں کے در میان بیٹھ گئے میں نے آپ کے پیروں کی شخند ک اپنے سینہ پر محسوس کی آپ نے فرمایا میں تم کو ایک ایسی بات سکھا تا ہوں جو تمہاری طلب کردہ چیز سے بدر جہا بہتر ہے جب تم سونے کے لئے اپنے بستر پر جایا کردہ چیز سے بدر جہا بہتر ہے وہ شینیس مر تبہ اللہ اکبر کہواور شینتیس مر تبہ اللہ اکبر کہواور شادم سے بہتر ہے۔

ا ۱۹۰۳ محمد بن بشار 'غندر' شعبہ 'سعد 'ابراہیم سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سعد بن الی و قاص سے سنا ہے کہ حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تم اس بات کو پیند کرتے ہو کہ تم میرے ساتھ اس در جہ پر ہؤجس در جہ پر حضرت ہارون 'حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔

900 علی بن جعد' شعبہ 'ایوب' ابن سیرین' عبیدہ' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تم لوگ جس طرح فیصلہ کرتے ہیں کہ تم لوگ جس طرح فیصلہ کرتے ہیں کہ تم لوگ جس اختلاف کو برا سمجھتا ہوں سب لوگ متفق اور ایک جماعت بن جائیں 'یا پھر مجھے بھی موت آجائے ' جس طرح اصحاب کبار نے موت سے ہم آغوشی فرمائی ہے' ابن سیرین کی رائے ہے 'کہ اکثر روایتیں جو حضرت علیٰ کرم اللہ وجہہ سے منقول ہیں جھوٹ پر مبنی ہیں۔

٣٩٢ بَابِ مَنَاقِبِ جَعُفَرِ بُنِ آبِي طَالِبِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَشُبَهُتَ خَلُقِى وَخُلْقِيُ .

٥٠٥ حدَّنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ حَدَّنَا الْهُ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ دِينَارٍ آبُو عَبُدِاللهِ الْهُهَنِيُّ عَنِ الْبُو عَبُدِاللهِ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِ عَنُ اللهُ عَنُهُ آنَّ النَّاسَ كَانُوا عَنُ اللهُ عَنُهُ آنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ آكُثُرَ آبُو هُرَيُرةً وَإِنِّي كُنتُ الْزَمَ رَسُولِ يَقُولُونَ آكُثُرَ آبُو هُرَيُرةً وَإِنِّي كُنتُ الْزَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِشِبَع بَطُنِي حَتَّى لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِشِبَع بَطُنِي حَتَّى لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِشِبَع بَطُنِي وَلَا يَحُدُمُنِي الْكُولِ الْكَهِ مَنْ الْحَدِيرَ وَلَا يَحُدُمُنِي الْحَصِبَا فَلَالًا وَلَا كُنتُ الْصِقُ بَطُنِي وَكَانَ آخِيرَ مِن الجُوعُ وَإِلَّ كُنتُ لَاسَتَقُرِقُ الرَّجُولَ الْآيَةَ مِنَ الجُوعُ وَإِلَّ كُنتُ لَاسَتَقُرِقُ الرَّجُولَ الْآيَةَ مِنَ الجَوْمُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
٩٠٦ - حَدَّثَنَى عَمْرُ و بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِ آنَّ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا كَانَ اِذَا سَلَّمَ عَلَى ابُنِ جَعُفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابُنَ ذِى الْجَنَاحِيُنِ.

٣٩٣ بَاب ذِكْرِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ .

٩٠٧ - حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا أَمُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَى آبِيُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّنَنِي آبِيُ عَبُدَاللَّهِ ابْنِ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُو اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ الْخَطَّو اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ الْخَطَّو اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ

باب ۳۹۲ حضرت جعفر بن ابی طالب ہاشمی کے فضائل کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد تھا(اے جعفر)تم صورت وسیرت میں میرے مشابہ ہو۔

8.9- احمد 'عمد 'ابن ابی ذئب 'سعید المقمر ی 'حضرت ابو ہر رہ و رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر رہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیٹ بھرنے کے لئے ہر وقت لگار ہتا تھا خمیر ی نان اور لباس فاخرہ پہننے کو نہ ملتا تھا اور لونڈی غلام میری خدمت کے لئے میرے پاس نہ تھے اور بھوک کے مارے پیٹ پر پھر باندہ لیتا تھا۔ بعض آیتوں کے معنی مجھے معلوم ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں سے میں اس لیے دریافت کر تا تھا۔ کہ کوئی سب کے باوجود بعض لوگوں سے میں اس لیے دریافت کر تا تھا۔ کہ کوئی سب خض مجھے اپنے گھر لے جاکر کھانا کھلا دے' مساکین کے ساتھ سب نے والے جعفر بن ابی طالب تھ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے اور جو پچھ ان کے گھر میں موجود ہو تا وہ مجھے کو ساتھ لے جایا کرتے اور جو پچھ ان کے گھر میں موجود ہو تا وہ مجھے کو سب کھا دیا کرتے وہ میرے پاس کی لے آیا کرتے جس میں پچھ نہ ہونے کے سبب اس کو توڑ ڈالتے تھے' پھر اس میں جو پچھ ہو تا اس کو میں چپ لیتا تھا۔

۱۰۹- عمرو بن علی 'یزید بن ہارون 'اساعیل بن ابی خالد ' فعمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حضرت جعفر کے بیٹے (عبداللہ) کو سلام کرتے تو کہتے "السلام علیک یا ابن ذی الجناحین حضرت جعفر کالقب تھا)

باب ۳۹۳۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے فضائل کابیان۔

2.9- حسن بن محمد محمد بن عبدالله انصاری ابو عبدالله بن مثن مثم مثم من عبدالله عنه سے روایت کرتے بن عبدالله بن انس حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے بیں که جب مجمعی قحط پڑتا تو حضرت عمر بن خطاب مصرت عباس بن عبدالمطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعاما نگتے تھے کہ اے خدا! ہم مجمعے تیرے رسول کا واسطہ دیا کرتے تھے اور توپانی برساتا تھا اور اب ہم مجمعے

بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ بِنَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَتَسُقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلْيُكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسُقِنَا قَالَ فَيَسُقُونَ . \* ٣٩٤ زَانِ ، مَنَا قَي، قَالَة زَسُمُل اللَّه

٣٩٤ بَاب مَنَا قِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْقِبَةِ فَاطِمَةَ بِنُتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَنْقِبَةِ فَاطِمَةَ بِنُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاطِمَهُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاطِمَهُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاطِمَهُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ

آهُلِ الْحَنَّةِ .

٩٠٨\_ حَدَّثَنَا أَبُو ٱلْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرُوَةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةً أَنَّ فَاطِمَةَ أَرُسَلَتُ اللي آبِيُ بَكْرِ تَسُأَلَهُ مِيْرَانَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِيُمَا آفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَطُلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّتِيُ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنُ نُحْبُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ ٱبُوۡبَكُرِ إِنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَانُوُرِثُ مَاتَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَاكُلُ الْ مُحَمَّدٍ مِّنُ هَذَا الْمَالِ يَعْنِى مَالَ اللَّهِ لَيُسَ لَهُمُ أَنُ يَزِيُدُوا عَلَى الْمَاكَلِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّنُ صَلَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ الَّتِيُ كَانَتُ عَلَيْهَا فِي عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَاعُمَلَنَّ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ فِيُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ نُمٌّ قَالَ إِنَّا قَدُ عَرَفُنَا يَا آبَا بَكْرِ فَضِيُلَتَكَ وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمُ مِّنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَقَّهُمُ فَتَكُلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنُ اَصِلَ مِنُ قَرَابَتِيُ اَنُحَبَرَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ عَبُدِالْوَهَّابِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ

تیرے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چیاکا واسطہ دیتے میں لہذا تو پانی برساچنانچہ خوب بارش ہوتی تھی۔

باب ۱۳۹۴ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے رشتہ داروں خصوصاً آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ علیہاالسلام کے فضائل کا بیان، رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمہ جنت کی عور توں کی سر دار ہوگی۔

۹۰۸ ابوالیمان 'شعیب' زہری' عروہ بن زبیر ' حضرت عاکشہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آدمی بھیج کران سے اپنی میراث طلب کی لینی وہ چزیں جو خدا تعالی نے اپنے رسول کو فئے کے طور پر دی تھیں اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمصرف خير جويديينه منوره اور فدك میں تھااور خیبر کی متر و کہ آمدنی کایانچواں حصہ ، توحفرت ابو بکرر صی الله عنه نے فرمایا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے كه جاراكونى وارث نبيس موتاجو كچه جم چهوڙ جائيس وه صدقه ہے اُل محمر صلى الله عليه وسلم اس مال يعنى خداد اد مال ميس سے كھا سكتے ملك ان کو بیہ اختیار نہیں کہ کھانے سے زیادہ لے لین خدا کی قتم رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے صدقات کی جو حالت آپ کے زمانہ میں تھی اس میں کوئی تبدیلی نه کروں گا بلکہ وہی عمل کروں گاجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے حضرت علیؓ نے تشہد پڑھا پھر کہااے ابو بکر ہم آپ کی فضیلت و ہزرگی سے خوب واقف ہیں اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کی قرابت اور حق کوواضح کیا تو حضرت ابو بر انے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے سلوک کرناانی قرابت کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ مجبوب ہے (نیز) عبداللہ بن عبدالوماب عالد شعبہ واقدان کے والد ' حضرت ابن عمرٌ حضرت ابو بکرؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ حفرت محمد صلی الله علیه وسلم کی خوشنودی آپ کے الل بیت کی

خدمت اور محبت میں سمجھو۔

9•9۔ابوالولید 'ابن عیدنہ 'عمرو'ابن ابی ملیکہ 'حضرت مسور بن مخرمہ ٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہؓ میرے گوشت کا ایک فکڑاہے' جس نے اس کو غضب ناک کیااس نے مجھے کو غضب ناک کیا۔

910- یکی بن قزعہ 'ابراہیم بن سعد' عروہ' حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی عنہماسے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے مرض میں جس میں آپ نے رحلت فرمائی بلوایا (جب وہ آئیں) تو ان سے آہتہ آہتہ کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیس پھر آہتہ سے کوئی بات کہی نو وہ رونے لگیس، میں نے فاطمہ سے اس کا سبب دریافت کیا، انہوں نے جو اب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہتہ سے اس بات سے خبر دار کیا تھا کہ آپ اس مرض میں وفات پائیں گے، تو میں رونے لگی جب دوبارہ آپ نے مرض میں وفات پائیں گے، تو میں رونے لگی جب دوبارہ آپ نے تو میں بنے گئی۔

باب ۹۵-د حفرت زبیر بن عوام کے فضائل کا بیان 'ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے ہیں۔

ااو۔ خالد علی 'ہام 'عروہ 'حضرت زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو مروان بن حکم نے جردی کہ مرض تکسیر کے سال حضرت عثان کو آتی سخت تکسیر پھوٹی کہ ان کو ج سے رکناپڑااور وصیت بھی کردی تھی کہ ایک قریش نے آپ کے پاس جا کر عرض کیا کہ کسی کو خلیفہ مقرر کردی کو مقرد کردی جی 'حضرت عثان نے پوچھاکیالوگ خلیفہ مقرر کرنے کو مقرد کردی جہا ہاں! آپ نے فرمایا کس کو ؟ وہ خاموش رہا پھر .

وَاقِدٍ قَالَ سَمِعُتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ آبِىُ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمُ قَالَ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آهُلِ بَيْتِهِ .

9.9 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمْرِ وَ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةً بُضُعَةً مِّنِيْ فَمَنُ الْحُضَبَهَا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهُا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهُا أَغْضَالًا أَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللللله

٣٩٥ بَابِ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ حَوَارِئُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَبَّاسٍ هُوَ حَوَارِئُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُمِى الْحَوَارِيُّوُنَ لِبَيَاضِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُمِى الْحَوَارِيُّوُنَ لِبَيَاضِ ثَيَابِهِمُ.

ا ا و ا حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مِخُلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابُنُ مُسُهِرٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ مَرُوانُ بُنُ الْحَکمِ قَالَ اَصَابَ عُثُمَانَ بَنَ عَفَّانَ رُعَافَّ شَدِیُدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتْی حَبَسَةً عَنِ الْحَجِّ وَاَوْضی فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِّنُ قُرَیْشِ قَالَ استَخْلِفُ قَالَ وَقَالُوْا قَالَ نَعَمُ

قَالَ وَمَنُ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلَّ اَخَرُ اَخَرُ اَخُرُ اَخُرُ اَحُسِبُهُ الْحَرُثَ فَقَالَ اِسْتَخُلِفُ فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوا فَقَالَ نَعَمُ قَالَ وَمَنُ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَلَعَلَّهُمُ قَالُوا الزُّبَيْرَ قَالَ نَعَمُ قَالَ: اَمَا وَالَّذِي فَلَعَلَّهُمُ قَالُ: اَمَا وَالَّذِي فَلَعَلِمُهُمُ مَاعَلِمُتُ وَإِنْ كَانَ نَفُسِي بِيدِهِ آنَّهُ لَخَيرُهُمُ مَاعَلِمُتُ وَإِنْ كَانَ لَعَبُهُمُ مَاعَلِمُتُ وَإِنْ كَانَ لَا خَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

917\_ حَدَّنَنِي عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ هِشَامِ آخُبَرَنِيُ آبِيُ سَمِعُتُ مَرُوَانَ كُنتُ عِنْدَ عُثْمَانَ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَخُلِفُ قَالَ وَقِيْلَ ذَاكَ قَالَ نَعَمُ الزُّبَيْرُ قَالَ آمَاوَاللهِ إِنَّكُمُ لَتَعُلَمُونَ آنَّهُ خَيْرُ كُمُ ثَلثًا.

٩١٣ - حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ هُوَا بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ الْمُنكدِرِ عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ قَالَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ .

إِلَى مَرُونَةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ مُوَّةً لِهِ بَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوُمَ الْاَحْزَابِ جَعَلْتُ اَنَا وَعُمَرُ بُنُ اَبِي كُنْتُ يَوُمَ اللَّاجَزَابِ جَعَلْتُ اَنَا وَعُمَرُ بُنُ اَبِي مَنْتُ يَوْمَ اللَّاجَزَابِ جَعَلْتُ اَنَا بِالزَّبَيْرِ عَلَى سَلَمَةَ فِي النِّسَآءِ فَنَظَرُتُ فَإِذَا أَنَا بِالزَّبَيْرِ عَلَى فَرُسِهِ إِلَى بَنِي قُرَيُظَةً مَرَّتَيْنِ اَوْتُلَاثًا فَلَمَّا وَمُعَلَّ رَبَّتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ اوَهَلُ رَبَّتُنِي يَا بُنَى قُلْتُ نَعَمُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَن يَّاتِ بَنِي قُرَيْظَةً وَسَلَّمَ قَالَ مَن يَّاتِ بَنِي قُرَيْظَةً وَسَلَّمَ قَالَ مَن يَّاتِ بَنِي قُرَيْظَةً فَي اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَن يَّاتِ بَنِي قُرَيْظَةً فَي اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَن يَّاتِ بَنِي قُرَيْظَةً فَي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ 
٩١٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابُنُ

ایک اور شخص آپ کے پاس آیا میر اخیال ہے کہ وہ حرث تھے انہوں نے کہاکسی کو خلیفہ بنائے آپ نے اس سے بھی پوچھاکیا خلیفہ مقرر کرنے کولوگ کہتے ہیں ؟اس نے کہاہاں! آپ نے اس سے بھی فرمایا کس کو؟ شاید وہ بھی تھوڑی دیر خاموش رہا پھر کہنے لگا شاید لوگوں کی رائے ہے زبیر کو خلیفہ بنایا جائے تو حضرت عثان نے فرمایا ہاں اس دائے ہے زبیر کو خلیفہ بنایا جائے تو حضرت عثان نے فرمایا ہاں اس سب ہمتر ہیں یقینا وہ ہر ورعالم کوسب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں ہے بہتر ہیں یقینا وہ ہر ورعالم کوسب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے مروان سے سنا ہے کہ میں حضرت عثان کے پاس بیٹھا تھا کہ میں نے مروان سے سنا ہے کہ میں حضرت عثان کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت عثان نے دریا فت کیا "کیالوگ خلیفہ بنا دیکئے ہیں ؟اس حضرت عثان نے دریا فت کیا "کیالوگ خلیفہ بنا نے کو کہتے ہیں ؟اس نے کہا ہاں! حضرت زبیر کو حضرت عثان نے تین مر تبہ کہا آگاہ ہو جاؤ کہ زبیر سب سے بہتر ہیں۔

91۳ مالک بن اساعیل عبدالعزیز ابن ابی سلمه محمد بن منکدر حضرت جابررضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوا کرتے ہیں اور یقیناً میرے حواری زبیر ہیں۔

۱۹۱۳ - احمد 'شام 'عروہ 'حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے بیں کہ جنگ احزاب کے ایام میں 'میں نے اور عمر بن ابی سلمہ نے عور توں کی حفاظت کی میں نے حضرت زبیر کو دیکھا کہ وہ دو تین مرتبہ بنی قریظہ کی طرف آ مدور فت کرتے رہے جب میں (جنگ فدکور) سے والیس آیا تو میں نے کہااے میرے باپ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ آمدور فت کررہے تھے انہوں نے فرمایا میرے بیٹے تو نے جھے دیکھا؟ میں نے عرض کیا ہاں! انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی ہے جو بنی قریظہ کی طرف جاکر ان کی خبر میں سال اے 'چنا نچہ میں گیا پھر جب میں والیس آیا تو آپ نے میرے باپ میں کیا تھر جب میں والیس آیا تو آپ نے میرے میں ایس آیا تو آپ نے میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔

918۔ علی 'ابن مبارک 'ہشام 'حضرت عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ

الْمُبَارِكِ اَخْبَرْنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ اَنَّ اَصُحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُوا لِلرُّبَيْرِ يَوُمَ الْيَرُمُوكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُوا لِلرُّبَيْرِ يَوُمَ الْيَرُمُوكِ اللَّ تَشُدُّ فَنَشَدُّ مَعَكَ لِلرُّبَيْرِ يَوُمَ الْيَرُمُوكِ اللَّ تَشُدُّ فَنَشَدُ مَعَكَ عَاتِقِهِ فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ فَضَرَبُوهُ ضَرَبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرُبَةً ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ عُرُوةً فَكُنْتُ الضَّرُبَاتِ الْعَبُ وَانَا الضَّرُبَاتِ الْعَبُ وَانَا صَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرُبَاتِ الْعَبُ وَانَا صَعَدًى

٣٩٦ بَابِ ذِكْرِ طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ عُمَرُ تُوفِقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنُهُ رَاضٍ .

٩١٦ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ ابُنُ آبِي بَكْرِ الْمَقُدَمِيُّ عَنُ آبِي بَكْرِ الْمَقُدَمِيُّ عَنُ آبِي عَنُ آبِي عُثُمَانَ قَالَ لَمْ يَبُقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ اللَّيَّامِ اللَّيْ عَنَى اللَّهِ عَيْرَ طَلْحَةَ وَسَعُدٍ اللَّيْ عَنْرَ طَلْحَةَ وَسَعُدٍ عَنُ حَدِيثِهِمَا .

91٧ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِيُ خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِيُ حَازِمٍ قَالَ رَايَتُ يَدَ طَلَحَةَ الَّتِيُ وَقَىٰ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ شَلَّتُ .

٣٩٧ بَابِ مَنَاقِبِ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَّاصِ النَّهِيِ وَقَّاصِ النَّهُ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَعُدُ بُنُ مَالِكِ .

٩١٨ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ المُثَنَّى حَدَّنَا عَبُدُالُوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بَنَ المُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعُدًا يَّقُولُ سَعِيدَ بُنَ المُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعُدًا يَّقُولُ جَمَعَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابَوَيْهِ يَوُمَ أَحُدِ.

٩ ٩ ٩ - حَدَّنَنَا مَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمُ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ لَقَدُ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب نے جنگ ریموک میں حضرت زیر سے کہاکہ آپ حملہ کیوں نہیں کرتے ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کرنا چاہتے ہیں حضرت زبیر ٹے حملہ کیا تو کافروں نے دو زخم ان کے شان نے پر لگائے الن دونوں زخموں کے در میان وہ زخم بھی تھا جو بدر کے دن ان کے آیا تھا جھڑت عروہ کا بیان ہے جب میں چھوٹا تھا تو کھیل میں اپنی انگلیاں ان کے زخموں کے نشان کے اندر ڈالیا تھا۔

باب ٣٩٦ - حضرت طلحه بن عبيد الله كے فضائل كا بيان ' حضرت عمرٌ نے فرمايا تھاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنی وفات كے وقت طلحة سے راضى تھے۔

917۔ محمد المعتمر البومعتمر الحضرت البوعثان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک زمانہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میدان جنگ میں شرکت کی تھی تو بجو طلحہ وسعد کے اس زمانہ میں آپ کے ساتھ کوئی ہمر کاب باتی نہ رہاتھا۔

912۔ مسدد' خالد' ابن ابی خالد' حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہؓ کے ہاتھ کو بے کاروشل و یکھاانہوں نے اس ہاتھ سے (احد کے دن) آنخضرت صلعم کو کفار کے حملوں سے بچایاتھا۔

باب ٩٤ سد حضرت سعد بن ابی و قاص کے فضائل کے بیان ' بنوز ہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی عزیز ہیں اور سعد بن مالک آپ کے مامول تھے۔

91۸۔ محمد بن مثنی عبد الوہاب کی مضرت سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعد کو کہتے سنا کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے اپنے دونوں مال باپ جمع فرماد سے تھے (یعنی فرمایا تھا میرے مال باپ تچھ پر قربان ہوں تیر چلا)

. 919 می بن ابراہیم ' ہاشم بن ہاشم ' عامر بن سعد ' حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے اچھی طرح

رَآيُتُنِيُ وَآنَا ثُلُثُ الْإِسُلَامِ .

97 - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَحُبَرَنَا ابْنُ ابِي زَآئِدَةً حَدَّنَنَا هِاشِمُ بُنُ هَاشِم بُنِ عُتَبَةً بُنِ اَبِي زَآئِدَةً حَدَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِم بُنِ عُتَبَةً بُنِ اَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ مَا يَقُولُ مَا يَقُولُ مَا يَقُولُ مَا يَقُولُ مَا اللّهُ مَا حَدٌ اللّه فِي الْيَوْمِ الّذِي اَسُلَمتُ فِيهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَكْنُتُ سَبُعَةً أَيّامٍ وَإِنِي لَثُلُثُ الْإِسُلامِ وَلِنّي لَثُلُثُ الْإِسُلامِ تَابَعَةً أَيّامٍ وَإِنّي لَثُلُثُ الْإِسُلامِ تَابَعَةً أَبُو اللّهِ مَا اللّهِ مُ اللّهِ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّ

٣٩٨ بَابِ ذِكْرِ اَصُهَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْهُمُ أَبُوالْعَاصِ بُنُ الرُّبَيَّعِ. ٩٢١\_ حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَان آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَلِيٌّ بُنُ حُسَيُنِ اَنَّ الْمِسُورَ بُنَ مَخُرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنُتَ أَبِي جَهُل فَسَمِعَتُ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتُ رَّسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَزُعُمُ قَوُمُكَ آنَّكَ لَاتَغُضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنُتَ آبِيُ جَهُلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشُهَدُ يَقُولُ أمَّا بَعُدُ انْكُحُتُ اَبَا الْعَاصِ بُنَ الرَّبِيُعِ فَحَدَّنْنِيُ وَصَدَّقَنِيُ وَإِنَّ فَاطِمَةَ بُضُعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي ٱكُرَهُ آنُ يَسُوُءَ هَا وَاللَّهِ لَاتَحْتَمِعُ بِنُتُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبِنُتُ عَدُوَّاللَّهِ عِنْدَ رَجُلِ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرَ و بُنُ حَلَحَلَةَ عَنِ ابُن شِهَابٍ عَنُ عَلِيٌّ عَنُ مِسُورٍ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلُّمَ وَذَكَرَ صِهُرًا لَهُ مِنُ بَنِيُ عَبُدِشَمُسٍ فَأَنَّنِي عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحُسَنَ قَالَ حَدَّثَنِيُ فَصَدَّقَنِيُ وَوَعَدَنِيُ فَوَفَى لِيُ .

واقف ہوں، میں تیسرا شخص ہوں جو اسلام میں داخل ہوا، یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر کے بعد سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ۱۹۲۰ ابراہیم بن موسی ابن ابی زائدہ 'ہاشم بن ہاشم بن عتب بن ابی و قاص سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے ساہے کہ جس دن میں اسلام لایا ہوں اس دن اور لوگ بھی مشرف بہ اسلام ہوئے اور بے شک سات دن تک میں اسی حالت میں رہا کہ میں اسلام کا تیسرا شخص تفا (یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر شکے بعد اسلام کا تیسرا شخص تفا (یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر شکے بعد تیسرا مسلمان میں ہوں)۔

باب ۹۸سر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سسر الی رشته داروں کابیان جن میں ابوالعاص بن رہیے بھی ہیں۔

٩٢١ ابو اليمان شعيب زبرى على بن حسين حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی نے ابو جہل کی لڑکی ہے منگنی کرلئ تو حضرت فاطمہ "بیہ س کررسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا آپ کی قوم کاخیال ہے کہ آپانی بیٹیوں کی حمایت میں خفانہیں ہوتے اس لئے تو علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی بات چیت مکمل کر لی ہے میہ سن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پہلے تشہد پڑھااور پھر فرمایا کہ میں نے ابوالعاص بن رہے سے (اپنی لڑکی کا) نکاح کر دیا تو ابوالعاص نے جو بات مجھ سے کہی سے کہی فاطمہ یقینا میرے گوشت کا ایک مکڑا ہے اور میں اس بات کو گوار انہیں کرتا کہ اس کو کوئی صدمہ یا تکلیف ﷺ خدا تعالیٰ کی قتم! رسول الله صلی الله عليه وسلم كى بيثي اور عدوالله كى بيثي ايك جكه جمع نهيس موسكتين پس حضرت علیؓ نے بیہ منگنی حچوڑ دی ایک دوسری روایت میں علی بن حسین (حضرت زین العابدین) ہے مروی ہے۔ انہوں نے حضرت سعد کو یہ کہتے ہوئے سناکہ میں نے خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سناہے کہ آپ نے قبیلہ عبد مش والے اپنے داماد کا ذکر کیا اور ان کی تعریف و توصیف بیان کر کے فرمایا نہوں نے جو بات مجھ سے کہی تچی کہی اور مجھ سے جو دعدہ کیااس کو پورا کیا۔

٣٩٩ بَاب مَنَاقِبِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ مَوُلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ الْبَرَآءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ الْبَرَآءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْتَ اَخُونَا وَمَوُلَانَا.

٩٢٢ \_ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّنَّنِيُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعُنَّا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعُضُ النَّاسِ فِي إمَارَتَهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ تَطُعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدُ كُنْتُمُ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ آبِيُهِ مِنْ قَبُلُ وَآيُمُ اللَّهِ إِنَّ كَانَ لَخَلِيُقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنُ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ وَاِنَّ هَذَا لَمِنُ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعُدَةً. ٩٢٣ ـ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيَّ قَائِفٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ مُضُطَحِعَان فَقَالَ إِنَّ هَذَهِ الْأَقُدَامَ بَعُضُهَا مِنُ بَعُضٍ قَالَ فَسَرٌّ بِلَالِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ فَأَخْبَرَبِهِ عَآئِشَةً. ٤٠٠ بَابِ ذِكْرِ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ .

٩ ٢٤ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا لَيُثُ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنَهَا النُّهُرِيِّ عَنُ عُرُورَةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا النُّهُرِيِّ عَنُ عُرُورَةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اللَّهُ عَلَيُهِ اللَّهُ المَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا اللَّهُ عَنُ حَدِيثِ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّنَا عَلِيْ عَنُ حَدِيثِ الْمَحَرُولُمِيَّةٍ فَصَاحَ بِي قُلْتُ لِسُفَيَانَ فَلَمُ المَّهُ عَنُ احَدٍ قَالَ وَجَدُنَّةُ فِي كِتَابٍ كَانَ وَكَانَا عَلَيْ كَانَ اللَّهُ عَنُ احَدٍ قَالَ وَجَدُنَّةُ فِي كِتَابٍ كَانَ

باب ۹۹سدر سول الله صلی الله علیه وسلم کے آزاد کر دہ غلام زید بن حارثہ کے فضائل حضرت براء نے نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کیا (آپ نے زید سے فرمایاتم ہمارے بھائی اور آزاد کر دہ غلام ہو۔

977 - خالد بن مخلد 'سلیمان 'عبدالله بن دینار 'حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک لشکر جمع میااور اس کاسر دار حضرت اسامه بن زید کو بنایا بعض لوگوں نے ان کی سر داری پر طفن و تشنیع کرتے ہوا تو کوئی علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی سر داری پر طعن و تشنیع کرتے ہوا تو کوئی تعجب نہیں اس لئے کہ تم بے شک پہلے ان کے باپ کی سر داری پر طعن و تعنیع کرتے ہوا تو کوئی موزوں تھے اور ان کے بہت موزوں تھے اور ان کے بعد موزوں تھے اور ان کے بعد موزوں تھے اور ان کے بعد بعد اسامه ) تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب تھے اور ان کے بعد بیر (اسامه ) تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب تھے اور ان کے بعد بیر (اسامه ) تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب تھے اور ان کے بعد بیر (اسامه ) تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب تھے اور ان کے بعد

الله علی الله عنها سے دور کی الله علیہ وسلم میرے پاس دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرماتے فرماتے اور اسامہ بن زیداور زید بن حارثه دونوں لیٹے ہوئے سے 'ایک قیافہ شناس آیااور کہا کہ یہ دونوں پاؤں باہم ایک دوسر سے بیدا ہوئے ہیں 'حضرت عائشہ فرماتی تصیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو یہ بات بہت اچھی معلوم ہوئی اور آپ نے جھے سے اس داقعہ کو بیان کیا۔

باب ۲۰۰۰ حضرت اسامه بن زید کے فضائل کابیان۔

كَتَبَةُ أَيُّوبُ بُنُ مُوسَى عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَرُوةً عَنُ عَارِهُمَ عَنُ عَارِهُمَ عَنُ عَارِهُمَ عَنُ عَارِهُمَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ امْرَأَةً مِنُ بَنِي مَخُرُومٍ سَرَقَتُ فَقَالُوا مَنُ يُكَلِّمُ فِيهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمُ يَجْتَرِئُ اَحَدٌ أَنُ يُكِلِّمَهُ فَكَلِّمَ فَكَمُ يَجْتَرِئُ اَحَدٌ أَنُ يُكِلِّمَهُ فَكَلِّمَ فَكَلِمَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَنِي يُكِلِمَهُ فَكَلِمَ مَنَ الشَّرِيُفُ تَرَكُوهُ إِنَّ الشَّرِيُفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ لَو كَانَتُ فَاطِمَةً وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ لَو كَانَتُ فَاطِمَةً لَوَكَانَتُ فَاطِمَةً لَوَكَانَتُ فَاطِمَةً لَوَكَانَتُ فَاطِمَةً لَوَكَانَتُ فَاطِمَةً لَو كَانَتُ فَاطِمَةً لَو كَانَتُ فَاطِمَةً لَو كَانَتُ فَاعِمَةً لَو كَانَتُ فَاطِمَةً لَو كَانَتُ فَاطِمَةً لَو كَانَتُ فَاطِمَةً لَا لَهُ كَانَتُ فَاطِمَةً لَا لَا لَهُ لَا كُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَوْ كَانَتُ فَاطِمَةً لَمَا لَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَوْ السَرَقَ الفَّعِيفُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَو كَانَتُ فَاطِمَةً لَو اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَةُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

## ٤٠١ بَابِ\_

٩٢٥ حَدَّثَنَى الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْبُو عَبَّادٍ حَدَّثَنَا الْمَاحِشُونَ اَخْبَرَنَا عُبَّادٍ مَدَّثَنَا الْمَاحِشُونَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ ابُنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ ابُنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ اللّي رَجُلِ يَسْحَبُ ثِيَابَةً فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْظُرُ مَنُ هَذَا لَيْتَ هَذَا عِنْدِي اللّهَ عَلَيْهِ فَي الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْظُرُ مَنُ هَذَا يَا اَبَا عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَوْرَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَاحَبَّهُ .

اس واقعہ کو ایک کتاب میں دیکھا ہے جس کو ابوب بن موگ نے زہری کے حوالہ سے درج کیا ہے 'وہ عروہ کے واسطے سے حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ بنی مخزوم میں ایک عورت نے چوری کی تولوگوں نے کہاکوئی ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات چیت کرے? جب کسی کو اس کی جرات نہ ہوئی کہ آپ سے گفتگو کر سکے تو حضرت اسامہ بن زید نے آپ سے بات چیت کی اس پر آپ نے فرمایا بنی امر ائیل کا دستور تھا کہ جب کوئی مشریف آدمی چوری کر تا تو اس کو معاف کر دیتے اور جب کوئی کمزور تری کی جو تا تو اس کا ہمی ہا تھ کا شر ذو ہوتا تو بھی ہے فعل سر زد ہوتا تو بھی بیا تھ کا سے ذالتا۔

## باب ا ۲۰۰۰ میرباب عنوان سے خالی ہے۔

970 حسن بن محمد 'ابوعباد کییٰ بن عباد 'مابشون 'حضرت عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے کیڑے مسجد کے ایک کونہ میں پھیلارہاتھا۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایاد یکھو! یہ کون شخص ہے؟ کاش یہ میرے پاس ہو تا تو میں اس کو نصیحت کرتا 'ایک شخص نے کرض کیا گیا آپ ان کو نہیں بہنچانے؟ یہ محمد بن اسامہ ہیں ' تو حضرت ابن عمر اپناسر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے زمین کریدنے گئے ' محضرت ابن عمر اپناسر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے زمین کریدنے گئے ' محبوب سمجھتے۔ (۱)

977 موسی بن اسلحیل معتم 'ابو معتمر 'ابو عثان 'اسامه بن زید رضی الله عنها سر دایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کو (یعنی اسامہ ) اور حسن کو گود میں لیتے اور فرماتے اے خدا میں دونوں سے محبت کر ناہوں تو بھی ان سے محبت کر '(نیز) نعیم ابن المبارک ' معمر ' زہری اسامہ بن زید کے مولی سے منقول ہے کہ حجاج بن ایمن بن ام ایمن جو اسامہ کے اخیافی بھائی تھے اور ایک انصاری تھے 'حضرت ابن عمر " نے دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتے تھے ' تو حضرت ابن عمر شنے ان سے کہا کہ تم اپنی نماز کا اعادہ کرتے تھے ' تو حضرت ابن عمر شنے ان سے کہا کہ تم اپنی نماز کا اعادہ

أُمِّ آيُمَنَ آحَا أَسَامَةً لِأُمِّهِ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَرَاهُ الْنُ عُمَرَ لَمُ يُتِمَّ رُكُوعَةً وَلَا سَجُودَةً فَقَالَ آعِدُ قَالَ آبُو عَبُدُاللّهِ وَحَدَّنَى سَجُودَةً فَقَالَ آعِدُ قَالَ آبُو عَبُدُاللّهِ وَحَدَّنَى سَبُحُودَةً فَقَالَ بَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ حَدَّنَا الْوَلِيُدُ حَدَّنَا الْوَلِيُدُ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ نَمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَى عَبُدُاللّهِ بُنِ عُمَرَ الدُّ حَلَى النَّهُ بَيْنَمَا هُو مَعَ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَرَ الْدُ دَحَلَ الْحَجَّاجُ بُنُ آيُمَنَ هُو مَعَ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَرَ الدُّ دَحَلَ الْحَجَّاجُ بُنُ آيُمَنَ هُو مَعَ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَرَ الله عَمَرَ مَنُ هَذَا قُلْتَ الحَجَّاجُ بُنُ آيُمَنَ وَلَى فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوُرَاى هَذَا وَلَى قَقَالَ الله عَلَى وَسَلّمَ لَاحَبَّةً فَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَاحَبَّةً فَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَاحَبَّةً فَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَاحَبَّةً فَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَا وَحَدَّنِي بَعُضَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وسَلّمَ لَا وَحَدَّنِي بَعُضَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَا وَحَدَّنِي بَعُضَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَا عَلَيْهِ وسَلّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَا وَحَدَّنِي بَعْضَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَا عَلَيْهِ وسَلّمَ لَا عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ مَا وَلَاهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ مَا وَكَانَتُ حَاضِنَةَ النّبِي

٤٠٢ بَابِ مَنَاقِبِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا.

٩٢٧ - حَدَّنَا إِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ النُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ النُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ النُّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُنْتُ عُلَامًا اعْزَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُنْتُ عُلَامًا اعْزَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُنْتُ عُلامًا اعْزَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُنْتُ غَلامًا اعْزَبَ وَكُنْتُ عُلامًا اعْزَبَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرُأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَايُتُ فِي النَّارِ فَاعْذَا هِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَايُتُ فِي النَّارِ فَاقِدَا هِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَايَتُ فِي النَّارِ فَاعْوَدُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهَا مَلَكُ وَإِذَا لَهُا قُرُنَانِ كَقُرُنَى النِّيْرِ وَإِذَا لَهُا قُرُنَانِ كَقُرُنَى الْبِعُرِ وَإِذَا لَهُا قُرُنَانِ كَقُرُنَى الْبِعُرِ وَإِذَا لَهُا قَرُنَانِ كَقُرُنَى الْبَعْرِ وَإِذَا لَهُا قُرُنَانِ كَقُرُنَى الْبِعُرِ وَإِذَا لَهُا قَرُنَانِ كَقُرُنَى الْبِعُرِ وَإِذَا لَهُا قُرُنَانِ كَقُرُنَى الْبِعُرِ وَإِذَا لَهُا قُرُنَانِ كَقُرُنَى الْبِعُرِ وَإِذَا لَهُا قُرْنَانِ كَقُرُنَى الْبَعْرِ النَّارِ فَلَقِيَهَا مَلَكُ وَذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهَا مَلَكُ

کرو'ایک دوسری روایت میں اسامہ بن زید کے مولی حرملہ سے منقول ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ بیٹھے تھے اتنے میں حقات بین ایمان کے 'تو حضرت ابن عمر نے آکر نماز پڑھی اور رکوع' بیود پوری طرح ادا نہیں کئے 'تو حضرت ابن عمر نے فرمایا تم نماز کا اعادہ کرو' پھر جب وہ لوٹے تو حضرت ابن عمر نے کہا کہا کہ بیہ کون ہے 'میں نے کہا تجائی بن ایمن بن ام ایمن 'تو انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تو یقینا اس کو دوست رکھتے 'پھر انہوں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات ام ایمن کی اولاد سے بیان کے ابو عبد اللہ کہتے ہیں میرے بعض دوستوں نے روایت میں بید الفاظ زیادہ کئے ہیں کہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کھلائی تھیں۔

باب ۰۲ ۲۳ حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔

الله عبد الرفاق معم 'زہری 'سالم 'حضرت ابن عمر رضی الله عنیہ وسلم کی الله عنیہ اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب کوئی شخص خواب دیکھا تھا تو اس کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بیان کرتا 'میں ایک مجر دجوان تھا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مجد کے اندر سویا کرتا 'میں نے خواب میں دیکھادو فرشتوں نے مجھے پکڑااور دوزخ کی طرف لے گئے 'جو بل والے خانہ دار کنویں کی طرح چے کڑااور دوزخ کی طرف کے طرح دو کنارے تھے 'جس میں کچھ لوگ موجود تھے جن کو پہچان کر طرح دو کنارے تھے 'جس میں کچھ لوگ موجود تھے جن کو پہچان کر عبل کہنے لگاعو ذ بالله من النار میں دوزخ سے خدا کی پناہ ما نگا ہوں پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ نے مجھ سے خدا کی پناہ ما نگا ہوں پھر میں نے یہ خواب حضرت حقصہ رضی اللہ عنہا کہا تم مت ڈرو 'پھر میں نے یہ خواب حضرت حقصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا تو آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اچھے بیان کیا تو آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اچھے بیان کیا تو آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ایکھے بیان کیا تو آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اچھے بیان کیا تو آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ایجھے بیان کیا تو آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ایجھے بیان کیا تو آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ایجھے بیان کیا تو آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ایجھے

آلاً و حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا ابْنُ
 وَهُب عَنُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِم عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِم عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِم عَنِ البُّهُ مَمَرَ عَنُ انْحَتِهِ حَفْصَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ عَبُدَاللَّهِ رَجُلُ صَالِحٌ.
 ٣ . ٤ يَانِ مَنَاقَ عَدَّالِهِ رَجُلُ صَالِحٌ.

٤٠٣ بَابِ مَنَاقِبِ عَمَّارٍ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .

٩٢٩\_ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيُلُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمُتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكُعَتَيْن ثُمَّ قُلْتُ اَللُّهُمَّ يَسِرُلِيُ جَلِيُسًا صَالِحًا فَاتَيُتُ قَوُمًا فَجَلَسُتُ اللَّهُمُ فَإِذَا شَيْخٌ قَدُجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِيُ قُلُتُ مَنُ هَذَا قَالُوا أَبُو الدُّرُدَآءِ فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنُ يُيَسِّرَلِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَيَسَّرَكَ لِي قَالَ مِمَّنُ أَنْتَ قُلْتُ مِنُ آهُلِ الْكُوْفَةِ قَالَ آوَلَيْسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ أُمَّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعُلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ وَفِيُكُمُ الَّذِيُ اَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيُطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَوَلَيْسَ فِيُكُمُ صَاحِبٌ سِرًّا لنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ ٱحَدُّ غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ كَيُفَ يَقُرَأُ عَبُدُاللَّهِ وَالَّيُلِ إِذَا يَغُشَّى فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَى، وَالنَّهَارِ اذَا تَحَلّٰى، وَمَا خَلَقَ الذُّكُّرِّ وَالْأَنْثِي، قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ آقُرَانِيُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ فِيُهِ إِلِّي فِيَّ .

آدمی ہیں کاش وہ رات کی نماز پڑھا کرتے ' سالم بیان کرتے ہیں پھر عبداللّٰدرات کو بہت کم سونے لگے۔

9۲۸ یکی 'ابن و بب 'یونس 'زہری 'سالم 'حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے اپنی بہن حضرت حفصہ کے ذریعہ سے بیان کیا کہ ان سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ایچھے آدمی ہیں۔

باب ۳۰۰۳۔حضرت عمار وحضرت حذیفیہ رضی اللہ عنہما کے فضائل کابیان۔

٩٢٩ مالك' اسرائيل' مغيره' ابراہيم' حضرتِ علقمةٌ سے روايت کرتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا تو میں نے دور کعت نماز پڑھی ' پھر میں نے بیہ دعا کی اے اللہ مجھ کو کوئی نیک بخت ہمنشین عطا فرما' پھر میں ایک جماعت میں پہنچااور اس کے ساتھ بیٹھ گیااجانک ایک بوڑھا آیااور میرے بہلومیں بیٹھ گیا میں نے لوگوں سے دریافت کیا " یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہاابودرداء ہیں ' میں نے ان سے کہا ' میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ وہ مجھ کو ایک صالح ہمنشین عطا فرمائے چنانچہ خدانے آپ کو بھیج دیا 'ابو در داءنے مجھ سے بوچھاکہ تم کون مو؟ میں نے کہا کوف کارہنے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تم میں ابن ام عبد (عبدالله بن مسعود) نہیں ہیں جور سول الله صلی الله علیه وسلم کی جو تیاں و تکیہ اور چھاگل اپنے پاس رکھتے تھے "کیاتم میں وہ ہخف نہیں جس کواللہ نے نبی کی زبان پر شیطان سے پناہ دی ہے 'اور کیاتم میں وہ مخض نہیں 'جورسول اللہ کے اسر ار کے جانے والا ہے 'جن کااس كے سواكوئى دوسر اواقف نہيں ' (يعنى حذيفة ) (ميں نے كہا ہال! ہیں) پھر انہوں نے کہا بتاؤ عبداللہ بن مسعود واللیل اذا یغشی والنهارإذا تحلى وما خلق الذكر والانثى كس طرح يڑھتے ہيں؟ میں نے ان کو پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا خداکی قتم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في مجھ كواسى طرح بير سورة يرهائي ہے اسى طرح اين

منہ سے میرے منہ میں ڈالا ہے۔

٩٣٠ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُغِيْرَةً عَنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ اِلِّي الشَّامِ فَلَمَّا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ اللَّهُمَّ يَسِّرُلِي جَلِيُسًا صَالِحًا فَجَلَسَ اللَّي الدَّرُدَآءِ: مِمَّنُ أَنْتَ قَالَ مِنُ اَهُلِ الْكُوْفَةِ قَالَ ٱلَّيْسَ فِيُكُمُ أَوْمِنْكُمُ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَايَعُلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِيُ حُذَيْفَةَ قَالَ قُلُتُ بَلَى قَالَ ٱلْيُسَ فِيُكُمُ أَوُمِنُكُمُ الَّذِي آجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَان نَبِيَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُنِيُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعُنِيُ عَمَّارًا قُلُتُ بَلَى قَالَ اَلَيْسَ فِيُكُمُ اَوْمِنُكُمُ صَاحِبُ السِّوَاكِ أَوِالسِّوَادِ قَالَ بَلَى قَالَ كَيُفَ كَانَ عَبُدُاللَّهِ يَقُرَأُ وَالَّيُلِ إِذَا تَحَلَّى قُلُتُ وَالذَّكَرَ وَالْأَنْثَى، وَالنَّهَارِ ۚ إِذَا تَجَلَّى قُلْتُ وَالذَّكَرَ وَالْأَنْثَى قَالَ مَازَالَ بِيُ هَؤُلَآءِ حَتَّى كَادُوُا يَسْتَنُزِلُونِيُ عَنُ شَيْءٍ سَمِعْتُهٗ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ.

> ٤٠٤ بَابِ مَنَاقِبِ آبِي عُبَيْدَةً بُنِ الْحَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

> ٩٣١\_ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا عَبُدُالْاَعُلَى حَدَّثَنَا خِالِدٌ عَنُ آبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّنْنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُوعُبَيْدَةً بُنُ الْحَرَاحِ.

> ٩٣٢ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ اِسُحَاقَ عَنُ صِلَةً عَنُ حُلَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآهُلِ

• ٩٣٠ سليمان شعبه "مغيره "حفرت ابرائيم (نخعي) سے روايت كرتے ہیں کہ حضرت علقمہ جب ملک شام آئے اور مسجد میں داخل ہوئے تو یه دعاما نگی اے اللہ تعالی مجھ کو کوئی صالح ہمنشین عطافرما'اور حضرت ابو درداء کے پاس جابیٹے ابودرداء نے دریافت کیاان سے کہ تم کون ہو؟ علقية نے كہاميں كوفه كارہے والا مول انہوں نے كہاكيا تمہارے بال وہ مخص نہیں ہے جس کو خداتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعہ شیطان سے پناہ دی نے یعنی عمار جاعاتمہ نے کہاہاں (وہ ہیں)انہوں نے کہا کیاتم میں وہ هخص نہیں ہے جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسر ار کو جانبے والا ہے جن سے اس کے علاوہ کوئی دوسر ا واقف نہیں ہے معنی حذیفہ علقمہ نے کہا ہاں وہ بھی موجود ہیں پھر انہوں نے کہا کیاتم میں صاحب مسواک ( یعنی عبداللہ بن مسعود) نہیں ہے؟ علقمہ نے کہا ہال (ہیں) پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عبدالله والليل اذا يغشى والنهار اذا تحلى كيے يرص بين؟ چنانچه میں نے بیر سورت پڑھ کرسنائی والذ کرو الانشی ابودر داءنے فرمایاب لوگ میرے پیچیے را گئے ہیں اور میں نے جس طرح رسول الله صلی الله عليه وسلم سے ساہاس سے مجھے مثاد يناحا سنت ميں۔

باب م ۲۰۰۰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے فضائل کابیان۔

٩٣١ عمرو بن على عبدالاعلى ٔ خالد ٔ ابي قلابه ، حضرت انس بن مالك رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر امت میں ایک امین ہو تاہے ادر ہماری امت کے امین 'ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔

٩٣٢ - مسلم بن ابراهيم شعبه 'ابواسحاق 'صله 'حضرت حذيفه رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اہل نجران (۱) سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ہاں ایسا شخص حاکم بنا کر

(۱) یہ یمن کے ایک علاقے کانام ہے 9ھ میں وہال سے عیسائیوں کاچودہ آدمیوں پر مشتمل ایک وفد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔

نَحُرَانَ لَاَبَعَثَنَّ يَعُنِي عَلَيْكُمُ يَعُنِي اَمِينًا حَقَّ آمِينٍ فَاشُرَفَ اَصُحَابُهُ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

٥ • ٤ بَابِ ذِكْرِ مُصْعَبِ بُنِ عُمَيْرٍ .

٤٠٦ بَاب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسِيُنِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ نَافِعُ ابُنُ جُبَيْرٍ عَنُ ابِّي هُرَيْرَةَ عَانَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَسَنَ.

٩٣٣ ـ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ سَمِعَ ابَا بَكُرَةَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ اللَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ وَالْحَسَنُ اللَّى جَنْبِهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً وَاللَّهُ مَرَّةً وَيَقُولُ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ولَعَلَّ اللَّهَ اَنُ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ مِنَ الْمُسُلِحِينَ .

9٣٤ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا المُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعُتُ آبِي قَالَ حَدَّنَنَا الْهُو عُثُمَانُ عَنُ أَسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يَانُحُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا أَوْكَمَا قَالَ .

٩٣٥ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيُنِ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ وَالْ حَدَّنَا جَرِيرٌ قَالَ حَدَّنَا جَرِيرٌ قَالَ حَدَّنَا جَرِيرٌ قَالَ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنُهُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنُهُ مَنَهُ بَنُ زَيَادٍ بِرَاسِ الْحُسَيُنِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ فِي طَسْتِ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ فِي طَسْتِ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِي طُسْتِ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِي طُسْتِ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِي طُسْتِ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ بَرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَكَانَ مَنْهُ مَنْهُ مُ مُخَضُّوبًا بِالْوسُمَةِ .

٩٣٦ - حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَبْرَنِيُ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

جھیجوں گاجوا بین ہوگا 'یہ س کر آپ کے صحابہ امارت کا انظار کرنے
لگے 'پھر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو حاکم بناکر بھیجا۔
باب ۲۰۹۸۔ حضرت مصعب بن عمیر کے حالات۔
باب ۲۰۹۸۔ حضرت حسن اور حسین کے فضائل کا بیان 'نافع بن جبیر "حضرت ابو ہر ریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے سینہ اور گلے سے
لگالیا۔

اب الله تعالی میں ان و موئ حسن عضرت ابو بحرة سے موات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اس حال میں منبر پردیکھاہے کہ حضرت حسن آپ کے پہلومیں تھے ' اس حال میں منبر پردیکھاہے کہ حضرت حسن آپ کے پہلومیں تھے ' بھی آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور بھی حضرت حسن کی جانب اور فرماتے جاتے تھے 'میر ایہ بیٹا سر دار ہے ' اور شاید الله تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو فریقوں کے در میان صلح کرادے۔ سے اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو فریقوں کے در میان صلح کرادے۔ سے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کو (یعنی اسامہ کو) اور حسن کو اٹھاتے اور فرماتے تھے اے اللہ تعالی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کو اوکما قال۔

900 - محمد بن حسین بن ابراہیم 'حسین بن محمد'جریر'محمد' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کاسر مبارک لایا گیااور طشت میں رکھا گیا توابن زیاد (ان کی آنکھ اور ناک میں) مارنے لگا اور آپ کی خوبصورتی میں اعتراض کیا تو حضرت انس نے فرمایا آپ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور اس وقت حضرت حسین کے سر اور داڑھی میں وسمہ کا خضاب کیا ہوا تھا۔

۱۹۳۹ حجاج 'شعبہ 'عدی 'حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس حال میں دیکھا کہ حضرت حسن بن علیؓ آپ کے کاندھے

وسَلَّمَ وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّيُ الْحَبُّهُ فَاحِبَّةً .

9٣٧\_ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ قَالَ اَخُبَرَنِى عُمَدُاللهِ قَالَ اَخُبَرَنِى عُمَدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي حُسَيْنِ عَنِ ابُنِ اَبِي حُسَيْنِ عَنِ ابُنِ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ الْحَادِثِ قَالَ رَآيَتُ اَبَابَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِى شَبِيهٌ بِعَلِي وَعَلِيٌّ يَقُولُ بِأَبِى شَبِيهٌ بِعَلِي وَعَلِيٌّ لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِي وَعَلِيٌّ يَقُولُ بِأَبِى شَبِيهٌ بِعَلِي وَعَلِيٌّ وَعَلِيٌّ لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِي وَعَلِيٌّ وَعَلِيٌّ يَضُحَكُ.

٩٣٨ - حَدَّثَنِيُ يَحُنِي بُنُ مَعِيْنٍ وَصَدَقَةٌ قَالَا الْحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ اللهُ عَنُهُمَا مُحَمَّدٍ وَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آهُل بَيْتِه.

٩٣٩ حَدَّنَىٰ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ مَّعُمْ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَنَسٍ وَقَالَ عَبُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَّ عَنِ الزُّهُرِيِّ النُّهُرِيِّ مَنَ النُّهُرِيِّ عَنَ النُّهُرِيِّ الْخُبَرَنِى اَنَسَّ قَالَ لَمُ يَكُنُ اَحَدٌ اَشُبَهَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ . وَلَنَّى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرِّ عَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ ابِي يَعُقُوبَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ ابِي يَعُقُوبَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ ابِي يَعُقُوبَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ابِي يَعُقُوبَ مَدَّنَا شُعْبَةُ اللهِ بُنَ عَمْرَ مَدَّالِهُ بُنَ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عَمْرَ وَسَلَلَهُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُمَا وَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُمَا وَيَحَانَا عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُمَا وَقَالَ النَّيْقُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُمَا وَقَالَ النَّيْقُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُمَا وَقَالَ النَّيْقُ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُمَا وَيَعَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُمَا وَيَعَالَهُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُمَا وَيَعَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُمَا وَيَعَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَا الْعُرْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُمَا وَيَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَمَا لَا الْعَبْرَاقِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا الْعَا

٤٠٧ بَابِ مَنَاقِبِ بِلَالِ بُنِ رِبَاحٍ مُّوُلَىٰ اَبِي بَكْرٍ رَبَاحٍ مُّوُلَىٰ اَبِيُّ بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُتُ دَفَّ

پرتھ 'اور آپ یہ فرمار ہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ہے محبت کر

2 سول الله على الله عمر بن سعيد بن الى حسين ابى ابى ميكه و معرت عقبه بن حارث سے روايت كرتے ہيں انہوں نے كہا كه حضرت ابو بكر كويل نے اس حال ميں ديكھاكه آپ نے حضرت حسن كو كو ديل اٹھاليا تھااور كهه رہے تھے كه مير ب الى باپ تم پر قربان تم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مشابہ ہو على كے مشابہ نہيں ہواور حضرت على كھڑے ہوئے مسكرار ہے تھے۔

۹۳۸ یکی بن معین و صدقہ 'محمد بن جعفر' شعبہ 'واقد بن محمد' محمد صخرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کی خدمت اور محبت میں پوشیدہ و مضمر سمجھو۔

9 9 و ابراہیم بن موکی ہشام معمر 'زہری حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن بن علی رضی الله عنہا سے زیادہ مشابہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اور کوئی مختص نہیں تھا۔

۰۹۴- محمد بن بشار عندر 'شعبه 'محمد بن الى يعقوب حضرت ابن الى لغم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا 'ان سے کسی نے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا اگر کوئی محرم ( یعنی وہ مخص جو احرام کی حالت میں ہو ) کسی کھی کو مار ڈالے ( تو کیا ) حضرت ابن عمر نے فرمایا یہ عراقی کھی کے قتل کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے میٹے (حسین ؓ) کو قتل کردیا ہے 'حالا نکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری دنیا کے دو پھول ہیں۔

باب ٢٠٠٥ حضرت ابو بكر على مولى بلال بن رباح كے فضائل كابيان 'نبى صلى الله عليه وسلم نے حضرت بلال سے فرمايا تقاميں نے جنت ميں اپنے آگے آگے تمہارى جو تيوں

کی آواز سنی ہے۔

۱۹۴-ابو تعیم عبدالعزیز بن ابی سلمه محمد بن الممکدر حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عرق فرمایا کرتے ہیں انہوں اور انہوں حضرت عرق فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سر دار ہیں اور انہوں نے ہمارے سر دار لیعن) بلال کو آزاد کیا ہے۔

عنج ہمارے سر دار ( معنی ) بلال کو آزاد کیا ہے۔

عند سر میر محمد اسلمعیل مصرت قیس ( بن حازم ) سے روایت

967- ابن تمیر بحمر استیل حضرت قیس (بن حازم) سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکڑ نے بلال سے کہا کہ تم میر بے پاس رہواور اذان کہتے رہو او حضرت بلال نے ابو بکڑ سے کہا اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لئے خرید اہے تو مجھے کو اپنی ذات کے لئے خرید کیا ہے تو مجھے کو اپنی خدا کے لئے خرید کیا ہے لیعنی خدا کی خوشنودی کے لئے "تو مجھ کو میر سے حال پر چھوڑ د یجئے" اور خدا تعالی کے لئے عمل کرنے د یجئے۔ (ا)

باب ۸۰ م - حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے فضائل کا بیان۔

- ۱۹۳۳ مسدد عبدالوارث خالد عکرمه کفرت ابن عباس رضی الله عنی حرات این عباس رضی الله عنیه وسلم نے الله عنیه وسلم نے مجھ کواپنے سینہ سے نگایا اور فرمایا اے الله!اس کو حکمت عطا فرما اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ میں کہ اے الله! اس کو کتاب (قرآن) کاعلم دے۔

باب ۹۰۹۔ حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔

م ۹۴۳ احمد بن واقد' حماد' الوب' حمید' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید' جعفر' ابن رواحہ کے مارے جانے کی خبر (اس سے پہلے کہ میدان جنگ سے ان کی شہادت کی خبر آئے) دے دی تھی' چنانچہ آپ نے اس سلسلہ میں فرمایا کہ زیدنے جھنڈ اہاتھ میں لیااور شہید کیا گیا' پھر علم کو جعفر نے فرمایا کہ زیدنے جھنڈ اہاتھ میں لیااور شہید کیا گیا' پھر علم کو جعفر نے

نَعُلَيُكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْجَنَّةِ .

٩٤١ حَدِّنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا عَبُدُالَعَزِيْزِ بُنُ الْمُنكَدِرِ اَخْبَرَنَا جَابِرُ الْمُن عَبُدِاللهِ رَضِى اللّهُ عَنهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يَعُولُ: آبُوبَكُرٍ سَيّدُنَا وَاعْتَقَ سَيّدَنَا يَعْنِي بِلَالاً. وَعَدُل بَيْكِ مِكَالاً عَن قَيْسٍ اَنَّ بِلَالًا قَالَ لِآبِي حَدَّنَنَا اللهِ عَن قَيْسٍ اَنَّ بِلَالًا قَالَ لِآبِي حَدَّنَنَا السَمَاعِيلُ عَن قَيْسٍ اَنَّ بِلَالًا قَالَ لِآبِي كَنَت إِنَّمَا الشَّرَيُتَنِي لِنَهُ سِكَ فَيْمُ السَّرَيْتَنِي لِلْهِ فَدَعْنِي فَيْمُ وَإِنْ كُنتَ إِنَّمَا الشَّرَيْتَنِي لِلْهِ فَدَعْنِي وَعَمَلِي لِلْهِ فَدَعْنِي

٤٠٨ بَاب ذِكْرِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ
 عَنْهُمَا .

٩٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا عَبُدُالُوَارِثِ عَنُ الْحَالِدِ عَنُ عَلَا اللهِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ: قَالَ ضَمَّنى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللي صَدُرِهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللي صَدُرِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِمَّهُ الْحِكْمَةَ .

٩ . ٤ بَابِ مَنَاقِبِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ رَضِىَ
 الله عَنهُمَا.

٩٤٤ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنِ زَيُدٍ عَنُ أَيُّوْبَ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللّهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَنُهُ الْ قَعَمُوا وَحَعَفَرًا وَجَعَفَرًا وَجَعَفَرًا وَابُنَ رَوَاحَةً لِلنَّاسِ قَبُلَ آنُ يَّاتِيَهُمُ خَبَرُهُمُ وَابُنَ رَوَاحَةً لِلنَّاسِ قَبُلَ آنُ يَّاتِيَهُمُ خَبَرُهُمُ

(۱) حضرت بلالٹ نے بیہ بات اس وقت کہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے مدینہ سے ہجرت کاارادہ ظاہر فرمایااور حضرت ابو بمرصد بیٹ نے انہیں مسجد نبوی میں اذان کیلئے رو کناچاہااس موقع پر حضرت بلالٹ نے اپنی جہاد کی مصروفیات کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں مدینہ میں نہیں رہناچاہتااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی مدینہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔

فَقَالَ آخَذَالرَّايَةَ زَيُدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَا بُنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى آخَذَهَا سَيُفٌ مِّنُ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمُ.

٤١٠ بَاب مَنَاقِبِ سَالِمٍ مَوُلَى آبِي
 حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

٤١١ بَابِ مَنَاقِبِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

٩٤٦ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ سُلِيْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ آبَا وَآثِلِ قَالَ عَنُ سُلِيْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ آبَا وَآثِلِ قَالَ سَمِعُتُ آبَا وَآثِلِ قَالَ سَمِعُتُ مَسُرُوقًا قَالَ قَالَ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّمَ لَمُ يَكُنُ وَسُولَ اللّٰهِ صَلَّمَ لَمُ يَكُنُ فَاحِشًا وَقَالَ إِنَّ مِنُ آحَبِّكُمُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ الْحَسَنُكُمُ الْحَيْرُانُ مِنُ الْحَيْرُانُ مِنُ الْحَيْرُانُ مِنُ الْحَيْرُانُ مِنُ الْحَيْرُانُ مِنُ الْحَيْرُانُ مِنُ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَّولَى الْمِنْ عَنْ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَّولَى الْمِنْ عَنُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَّولَى اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَولَى اللهِ عَلَى اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَولَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَولَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مُغِيْرَةً عَنُ عَلَقَمَةَ دَحَلَتُ الشَّامَ فَصَلَّيتُ

۹۷سر موسیٰ 'ابو عوانہ 'مغیرہ 'ابراہیم 'حضرت علقمہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ملک شام میں آیااور دور کعت نماز پڑھی ' پھر میں

سنجالا اور وہ بھی شہید ہوا' پھر ابن رواحہ نے جھنڈے کو لے لیا اور وہ بھی مارا گیا' آپ یہ واقعہ بیان فرمارے تھے اور آ تکھوں سے آنسو جاری تھے' پھر فرمایاس کے بعد علم کواس شخص نے لیاجو خداتعالیٰ کی تکواروں میں سے ایک تکوار ہے (یعنی خالد بن ولید نے) یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کود شمنوں پر فتح عنایت فرمائی۔ باب ۱۷۰۔ حضرت ابو حذیفہ کے آزادہ کردہ غلام سالم کے فضائل کا بیان۔

966 سلیمان بن حرب شعبہ عمرہ بن مرہ ابراہیم ، حضرت مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے جب عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے مامنے فرمایا وہ ایسے محض ہیں جن کو میں برابر دوست رکھتا ہوں 'جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قرآن چار محضوں سے پڑھو 'عبداللہ بن مسعود سے 'ابی میں کعب سے 'اور معاذ بن جبل سے حضرت ابن عمر کہتے ہیں سب سے پہلے آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پہلے آ نوای کا بیان ہے جھے یاد نہیں کہ پہلے آپ نے ابی بن کعب کانام لیا معاذ بن جبل کا۔

باب ااسم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل کابیان۔

۱۹۴۷ - حفص بن عمر 'شعبہ سلیمان 'اباوائل 'مسروق 'حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخش گواور فخش کام کرنے والے نہیں سے 'آپ نے فرمایا سب لوگوں میں مجھ کووہ شخص زیادہ پسند ہے جوتم میں سب سے زیادہ خوش خلق ہو ' نیز آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف چار شخصوں سے پڑھو 'عبداللہ بن مسعود سے سالم مولے ابی حذیفہ سے ابی بن کعب سے اور معاذبن جبل ہے۔

رَكُعَتِينِ فَقُلْتُ: اَللَّهُمَّ يَسِرُّلِي جَلِيْسًا فَرَآيَتُ شَيْحًا مُقْبِلًا فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ اَرْجُوا اَنْ يَكُونَ اسْتَجَابَ قَالَ مِنْ اَيْنَ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ النَّعُلَنِ النَّكُوفَةِ قَالَ اَفَلَمُ يَكُنُ فِيْكُمُ صَاحِبُ النَّعُلَنِ وَالْمِطْهَرَةِ اَوْلَمُ يَكُنُ فِيْكُمُ الَّذِي وَالْمِطْهَرَةِ اَوْلَمُ يَكُنُ فِيكُمُ الَّذِي النَّعْلَنِ اَوْلَمُ يَكُنُ فِيكُمُ صَاحِبُ السِّرِّالَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ كَيْفَ فَرَابَنُ أَمِّ عَبُدٍ اللَّيلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِذَا يَغُشَى، وَالنَّهَا النَّيلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُ اللَّي فِي قَالَ الْقَرَائِيهَا النَّيلُ هَلَولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُ اللَّي فِي قَمَازَالَ هَوْلَاءِ حَتَّى كَادُوا يَرُدُّونِي .

٩٤٨ - حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ ابُنِ زَيُدٍ عَنُ آبِي السَّمُتِ فَقَالَ سَأَلْنَا حُذَيْفَةَ عَنُ رَّجُلٍ قَرِيْبِ السَّمُتِ وَاللَّهَ دَيْ مِنَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى نَاخُذَعَنُهُ فَقَالَ مَاآعُرَفُ آحَدًا أَقْرَبَ سَمُتًا وَهَدُيًا وَدَلًا بِالنَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ وَهَدُيًا وَدَلًا بِالنَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ ابْنِ أُمِّ عَبُدٍ .

٩ ٤ ٩ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ آبِى اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَنِى الْاَسُودُ بُنُ يَزِيْدَ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَنِى الْاَسُودُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ آبِى مُوسْى الْاَشُعَرِى رَضِى اللهُ عَنُهُ يِقُولُ: قَدِمُتُ آنَا وَآخِى مِنَ الْيَمَنِ فَمَكُنُنَا حِينًا مَانَرَى اللهِ آنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَّجُلٌ مِنُ آهُلِ بِيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِمَا مَنْ آهُلِ بِيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِمَا الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِمَا الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٤١٢ بَابِ ذِكْرِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

نے دعا کی اے اللہ تعالی مجھ کو کوئی ہم نشین عطا فرما' پس میں نے ایک بوڑھے آدمی کو آتے ہوئے دیکھا 'جب وہ میرے قریب آئے تویس نے (جی میں) کہا مجھے امید ہے کہ خداتعالی نے میری دعا قبول فرمائی 'انہوں نے بوجھاتم کون ہو؟ میں نے کہامیں کوفد کارہے والا ہوں 'انہوں نے کہا کیا تمہارے ہاں آنخضرت کی جو تیاں 'تکیہ 'اور چھاگل اپنے پاس رکھنے والے عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں 'کیاتم میں وہ شخص نہیں ہے جن کو شیطان سے پناہ دی گئی ہے ' کیاتم میں وہ محخص نہیں ہے جواسر ار کے جاننے والے ہیں 'جن سے اِن کے علاوہ كوئى دوسراوا قف نهيس (اچھا بتاؤ) ابن ام عبد والليل كو كس طرح ر حت ہیں؟ میں نے راح واللیل اذابعشی والنہار اذا تحلی والذكر والانشى توانہوں نے كہاكہ مجھ كو بھى رسول اللہ نے بيہ سورت اس طرح پڑھائی ہے وہ میرے روبرو بیٹھے ہوئے تھے بیہ ۔ لوگ میرے بیچھے پڑگئے ہیں کہ جھ کواس طرح پڑھنے سے ہٹادیں۔ ۱۹۳۸ سلیمان شعبه 'ابو اسحٰق 'حضرت عبدالر حمٰن بن بزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت حذیفہ سے ایک ایسے مخض کودریافت کیاجور سول الله صلی الله علیه وسلم کی صورت و سیرت میں نزدیک تر ہو تاکہ ہم اس سے پچھ حاصل کریں 'حضرت حذیفہ نے فرمایا 'میں کسی کو نہیں جانا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی صورت وسیرات میں ام عبد (بعنی عبداللہ بن مسعود) سے قريب ترہو تا۔

999۔ محمد بن العلا 'ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق' یوسف 'ابو اسحاق' یوسف 'ابو اسحاق' یوسف 'ابو اسحاق' اسود بن یزید' حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اور میرا بھائی یمن سے (مدینہ میں) آئے اور ایک عرصہ تک (مدینہ میں) قیام کیا 'ہم ہمیشہ یہ بی خیال کرتے رہے کہ حضرت عبدالله بن مسعودٌ اہل بیت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ایک آدمی ہیں 'اس لئے کہ ہم عبدالله بن مسعودٌ اور ان کی مال کو اکثر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے دیکھتے ہیں۔

باب ۱۲۲ حضرت معاویه رضی الله عنه کے فضائل کابیان۔

٩٥٠ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا الْمُعَاثِى عَنُ عُثُمَانَ بُنِ الْإَسُودِ عَنِ ابْنِ أَيِى مُلَيْكَةَ قَالَ:
 اَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعُدَ الْعِشَآءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنُدَةً مَولًى لِّا بُنِ عَبَّاسٍ فَآتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: دَعُهُ فَإِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٩٥١ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِيُ مَرُيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي ابْنُ آبِيُ مُلَيُكَةَ قِيْلَ لِا بُنِ عَبَّاسٌ هَلُ لَكَ فِي آمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ فَاِنَّهُ مَا آوُتُرَ الِّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ اِنَّهُ فَقِيْهٌ.

٢ ٥ ٩ - حَدَّنَنَى عَمُرُو بُنُ عَبَّاسِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي التَّيَاحِ قَالَ سَمِعُتُ حُمْرَانَ بُنَ آبَانَ عَنُ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ إِنَّكُمُ لَتُصَلُّونَ صَلواةً لَقَدُ صَحِبُنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَارَ آبَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدُ نَهِى عَنُهُمَا يَعُنِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ.

٤١٣ بَاب مَنَاقِبِ فَاطِمَة وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ اهُلِ الْجَنَّةِ .

٩٥٣ ـ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةَ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُمَا اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بُضْعَةً مِنِّيُ فَمَنُ آغُضَبَهَا آغُضَبَنِيُ.

٤١٤ بَابِ فَضُلِ عَآئِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهَا.
 ٩٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُر حَدَّثَنَا اللَّيُثُ
 عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آبُو سَلْمَةَ آنَّ
 عَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

900- حسن 'معانی عثان 'ابن الی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویۃ نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھا 'ان کے پاس حضرت ابن عباس کا ایک آزاد کر دہ غلام بیٹھا تھا اس نے ابن عباس سے آکر کہا 'ویکھئے حضرت معاویۃ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں ' حضرت ابن عباس نے فرمایاان کو کچھ نہ کہواس لئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہیں رہے ہیں۔

901۔ ابن الی مریم' نافع' حضرت ابن الی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباسؓ سے دریافت کیا گیا کہ امیر المومنین معاویہؓ کے متعلق آپ کیارائے رکھتے ہیں؟ وہ ایک ہی رکعت وتر پڑھتے ہیں توحضرت ابن عباسؓ نے فرمایاوہ خود فقیہ نیں۔

90۲ - عمرو محمد 'شعبہ 'ابو تیاح 'حمران 'حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم ایک نماز ایسی پڑھتے ہو جس کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نماز پڑھنے کے عمل کو نہیں دیکھا' نماز کی دونوں رکعتوں سے جو عصر کی نماز کے بعد بیالوگ پڑ رہے ہیں آمخضرت نے منع فرمااہے۔

باب ۱۳۳۷۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ فاطمہ جنت کی عور توں کی سر دار ہیں۔

90۳ - ابوالولید' ابن عیبینہ' عمرو بن دینار' ابن الی ملیکہ' حضرت مسور ابن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے گوشت کا ایک محلوا ہے جس نے فاطمہ کوغضب ناک کیا۔

باب ۱۹۳- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کابیان۔ ۱۹۵۰ یکی بن بکیر 'لیٹ' یونس' ابن شہاب' ابو سلمہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبر مل تم کو سلام کہتے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا يَا عَآئِشَهُ هَذَا جِبُرِيُلُ يُقُرِّئُكِ السَّلامَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحُمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرْى مَالَا اَرْى تُرِيْدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٥٥٥ ـ حَدِّثَنَا ادَمُ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُمَّةً عَنُ عَمْرِ و ابْنِ مُرَّةً عَنُ مُمَرِّ و ابْنِ مُرَّةً عَنُ مُرَّةً عَنُ مُرَّةً عَنُ اللهُ عَنُهُ مُوسَى الْآشُعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ النِّسَآءِ اللهِ مَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَالسِيةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَ فَضُلُ مَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَالسِيةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَ فَضُلُ عَلَيْهِ الظَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِالطَّعَامِ .

٩٥٦ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رُضِيَ عَبُدِالرَّحَمْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فَضَلُ عَآئِشَةَ عَلَى النِّسَآءِ كَفَضُلِ الثَّرِيُدِ عَلَى الطَّعَامِ.

٩٥٧ \_ حَدَّنَنِى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَبُدُالُوَهَّابِ بُنُ عَبُدِالْمَحِيُدِ حَدَّنَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَآئِشَةَ اشْتَكَتُ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَآئِشَةَ اشْتَكَتُ فَحَاءَ ابُنُ عَبُاسٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ تَقُدَمِيُنَ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ وَعَلَى آبِي بَكْرٍ.

٩٥٨ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ سَمِعْتُ آبَا وَآثِلِ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ الِي الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمُ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ الِيِّي لَاعْلَمُ النَّهَا لِيَسْتَنْفِرَهُمُ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ الِيِّي لَاعْلَمُ النَّهَا زَوُجَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْاَخِرَةِ وَللْكِنَّ اللَّهَ اِبْتَلاكُمُ لِيَتَبَعُوهُ اَو لِيَاهَا .

٩٥٩ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوُ

ہیں 'میں نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمتہ اللہ و ہر کانہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ وہ با تیں دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی۔

900۔ آدم 'شعبہ 'عمرہ 'شعبہ 'عمرہ بن مرہ 'مرہ 'حضرت ابو موی الشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں 'لیکن عور تول میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کامل ہوئی ہیں 'اور عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی بزرگی تمام عور تول پر الیی ہے جیسے ثرید کی بزرگی تمام کھانوں پر (شوربہ میں بھگی ہوئی روئی کو ثرید کہتے ہیں)

1944 عبدالعزیز بن عبدالله 'محد بن جعفر 'عبدالله بن عبدالرحلن '
حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں
نے کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ساکه حضرت
عائش کی بزرگی تمام عور تول پر الی ہے جینے ٹریدکی بزرگی تمام
کھانوں پر۔

402 محد بن بشار عبدالوہاب ابن عون حضرت قاسم بن محد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیار پڑیں او حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے آکر کہا کہ اے ام المومنین تم حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بمر صدیق) کے یاس جار ہی ہو۔

مور بن بنار عندر شعبہ علم مصرت ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی نے عمار اور حسن کو کو فہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو جہاد کے لئے آمادہ کریں 'تو عمار نے خطبہ پڑھ کر بیان کیا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ یقیناً حضرت عائشہ ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں بیوی ہیں 'لیکن خدا نے تمہاری آزمائش کی ہے کہ تم علی کا اتباع کرتے ہویا عائشہ کی پیروی۔ محمورت عائش سے روایت کرتے موجویا حائشہ کی پیروی۔

أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا آنَّهَا استَعَارَتُ مِنُ اَسُمَآءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتُ فَارُسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ نَاسًا مِّنُ اَصُحَابِهِ فِى طَلَبِهَا فَادُرَكَتُهُمُ الصَّلوةُ فَصَلُّوا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ فَلَمَّا آتَوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَكُوا ذَلِكَ اللهِ فَنَزَلَتُ اللهُ التَّيمُ مِفَقَالَ أَسَيدُ بُنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللهُ نَهُ التَّيمُ مِفَقَالَ أَسَيدُ بُنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَوَاللهِ مَانَزَلَ بِكِ آمُرٌ قَطُ الله جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَّجَعَلَ لِلمُسُلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً . لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلمُسُلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً . أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا كَانَ فِى مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِى نِسَآثِهِ وَيَقُولُ آيَنَ آنَا غَدًا حِرُصًا

عَلَى بَيُتِ عَآئِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكُنَ. 971 - حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِالُوهَّابِ حَدَّنَا حَمَّادٌ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ حَمَّادٌ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوُمَ عَآئِشَةَ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَالْتُ عَآئِشَةُ فَالْتُ عَآئِشَةُ فَالْتُ عَآئِشَةُ فَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوْمَ عَآئِشَةُ فَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوْمَ عَآئِشَةُ سَلَمَةَ وَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوْمَ عَآئِشَةُ فَائِشَةً وَاللهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ قَالْتُ فَاعُرَضَ عَيْى فَلَمَّا صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَضَ عَيْى فَلَمَّا صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَضَ عَيْى فَلَمَّا عَلَى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَضَ عَيْى فَلَمَّا عَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَضَ عَيْى فَلَمَّا عَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَضَ عَيْى فَلَمَّا عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَضَ عَيْى فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّالِيَةِ ذَكُرُتُ لَهُ ذَاكَ فَاعُرَضَ عَيْى فَلَمَّا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ فَالَالهِ مَانَزَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَانَزَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَا اللهِ مَانَزَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَانَزُلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَاعُرَضَ عَيْى فَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَانَزَلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَاللهِ مَانَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَى الله

بیں کہ میں نے ایک ہارا پنی بہن اساء سے بطور عاریت لیا تھا 'وہ گم ہو
گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈھونڈھنے کے لئے
اپنے چند صحابہ کو بھیجا 'اثنائے راہ میں نماز کاوقت آگیا(پانی نہ طنے پر)
انہوں نے بلاوضو نماز پڑھ لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس
آکر آپ سے اس کی شکایت کی 'جس پر شیم کی آیت نازل ہوئی '
اسید بن حفیر نے عرض کیا (اے عائشہ) اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر
عنایت فرمائے اس لئے کہ بخد اجوبات تم کو بیش آئی 'خد اتعالیٰ نے
اس سے آپ کو بری کر دیا اور مسلمانوں کے لئے اس میں برکت عطا
فرمادی۔

۵۹۰ عبید 'ابواسامہ 'ہشام 'حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مرض الموت میں ہتلا ہوئے تواپی بیوبوں سے روزانہ فرماتے کل کومیں کہاں رہوں گا؟ کل کومیں کہاں ہوں گا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میر ادن آیا تو آپ کو سکون ہو گیا۔

ا ۱۹ - عبدالله عماد 'ہشام 'عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ہدیے حضرت عائشہ کی باری کے دن پیش کرتے تھے 'عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میری ساتھ والی بیویاں ام سلمہ ؓ کے پاس جمع ہو 'میں 'اور کہا کہ اے ام سلم ؓ بخدا لوگ اپنے حدیے قصداً عائشہ کی باری کے دن میں سیجے ہیں۔ حالا نکہ جس طرح عائشہ کو مال کی خواہش ہے 'اس طرح ہم کو بھی حالا نکہ جس طرح عائشہ کو مال کی خواہش ہے 'اس طرح ہم کو بھی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ فرماتی ہیں چہاں ہوں وہیں اپنے ہدیے پیش کر دیا کرو' عائشہ فرماتی ہیں چنا نچہ ام سلمہ ؓ نے آپ سے ہدیے پیش کر دیا کرو' عائشہ فرماتی ہیں چنا نچہ ام سلمہ ؓ نے آپ سے اس بارے میں عرض کیا 'ام سلمہ ؓ فرماتی ہیں آپ نے جھے سے اعراض کیا میرے دو تین مرتبہ کہنے پر آپ نے فرمایاام سلمہ ؓ جھے عائشہ کے بارے میں اذبیت مت دو' بخدا میرے پاس کی بیوی کے عائشہ میں وحی نہیں آئی گر عائشہ کے لحاف میں جبریل وحی لے کر کاف میں وحی نہیں آئی گر عائشہ کے لحاف میں جبریل وحی لے کر ایک ہیں۔

## پندرهوان پاره

٥ ١ ٤ بَابِ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُا الدَّارَ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُا الدَّارَ وَالَّذِيْنَ تَبَوُّوُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنُ قَبْلِهِمُ يُحِبُّوُنَ مِنُ هَاجَرَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا.

مُهَدِى بُنُ مَيْمُونَ حَدَّنَنَا عَيْلانُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ مُهَدِى بُنُ بَسُمَاعِيلَ حَدَّنَا عَيُلانُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ فَلْتُ لِآنَسٍ اَرَايَتَ اسْمَ الْأَنْصَارِ كُنْتُمُ تُسَمُّونَ بِهِ اَمُ سَمَّانَا اللهُ كُنَّا نَدُحُلُ عَلَى اَنْسِ فَيْحَدِّئُنَا مَنَاقِبَ الْأَنْصَارِ وَمَشَاهِدَهُمُ وَيَقِبُلُ عَلَى اَوْعَلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَزْدِ فَيَقُولُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا كَذَا

9٦٣ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ يَومُ بُعَاتَ يَوُمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوُهُمُ وَقُتِلَتُ سَرَوَاتُهُمُ وَجُرَّحُوا فَقَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي دُحُولِهِمُ الله لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي دُحُولِهِمُ فِي الْاِسُكَامِ.

٩٦٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي

## يندر هوال ياره

باب ٣١٥ ـ انصار كے مناقب كا بيان اور آيت كريمہ اور جو لوگ دار ہجرت اور دار السلام ليعنى مدينہ منورہ ميں مهاجرين (كے آنے) سے پہلے قيام كئے ہوئے ہيں جو ان كى طرف ہجرت كر كے آتے ہيں ان سے محبت كرتے ہيں اور مهاجرين كوجو كھ ديا جائے تو وہ اس سے اپنے دلوں ميں خلش نہيں باتے۔

997 موئ بن اساعیل 'مہدی بن میمون 'غیلان بن جریر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ ذراانسار نام کے متعلق تو فرمائے کہ یہ نام آپ نے (انسار نے خود) رکھا تھایااللہ تعالی نے یہ نام رکھا ہے ' توانہوں نے فرمایا کہ ہم نے نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی نے ہمار ایہ نام رکھا ہے ' (غیلان) کہتے ہیں کہ ہم حضرت اللہ تعالی نے ہمار ایہ نام رکھا ہے ' (غیلان) کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس کے پاس جایا کرتے تھے ' تو وہ ہم سے انسار کے منا قب اور ان کے کارنا مے بیان کیا کرتے اور میرے یا قبیلہ ازد کے کسی آدمی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے کہ فلال فلال دن تمہاری قوم (انسار) نے فلال فلال کام کیا۔

سا ۱۹ عبید بن اساعیل ابواسامہ اس کے والد حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جنگ بعاث کاون خدا تعالی نے اپنے رسول (کی کامیابی) کے لئے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا ، چنا نچہ جب (مدینہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے توان کی جماعتیں پر اگندہ ہو گئی تھیں (۱) اور ان کے کچھ سر دار زخمی اور کچھ مارے گئے تھے ، پس اللہ تعالی نے اپنے رسول کے لئے یہ دن پہلے سے ان جماعتوں کے اسلام میں داخل ہونے کے لئے جو بعد میں اضار کے لقب سے نوازی گئیں ، مقرر کر رکھا تھا۔

٩٢٣- ابوالوليد 'شعبه 'ابوالتياح فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت انس

(۱) یعنی جنگ بعاث کی بناء پران کے بڑے بڑے سر دار مارے گئے تھے ،اس بناء پر دوسر بے لوگوں کا اسلام قبول کرنا آسان ہو گیااگران کے سر دار زندہ ہوتے تو عین ممکن تھا کہ تکبر اور سر داری کی بناء پرنہ خود مسلمان ہوتے اور نہ دوسر وں کو ہونے دیتے۔

٤١٦ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُلَا الْهِحُرَةُ لَكُنْتُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَةً عَبُدُاللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٤١٧ بَابِ اِخَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْأَنْصَارِ.

٩٦٦ - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى الْمُورَا اللَّهِ عَنْ جَدِّم قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ الحي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے ساکہ آنخصرت نے قریش کو فتح کمہ کے دن کچھ عطیہ دیاتھا، توانسار نے کہا بخدایہ تو بوے تعجب کی بات ہے کہ ہماری تلواروں سے تو قریش کاخون فیک رہا ہے 'اور ہماری علیہ علیمتیں انہیں کے حوالہ ہو رہی ہیں۔ یہ خبر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچی تو آپ نے انسار کو بلاکر فرمایا جو خبر تمہاری جانب سے مجھے پنچی ہے وہ کسی ہے ؟اور انسار جھوٹ نہیں بولاکرتے تھے اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ اطلاع جو آپ کو پنچی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ واپس جا کو گوٹ تو اپنے گھروں کو مال غیمت (جو بہت ہی حقیر چیز ہے) لے کر واپس جا کو راپس جا کو رہیں ہو سکتی ، جس میدان یا گھائی میں انسار چلیں گے تو میں نہیں ہو سکتی ، جس میدان یا گھائی میں انسار چلیں گے تو میں نہیں ہو سکتی ، جس میدان یا گھائی میں باب ۲۱۲ سے۔ ار شاد رسالت مآب آگر میں نے ہجرت نہ کی باب ۲۱۲ سے۔ ارشاد رسالت مآب آگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انسار میں سے ہو تا کما بیان اس کو عبداللہ بن زید بوتی تو میں انسار میں سے ہو تا کما بیان اس کو عبداللہ بن زید بوتی تو میں انسار میں سے ہو تا کما بیان اس کو عبداللہ بن زید بوتی تو میں انسار میں سے ہو تا کما بیان اس کو عبداللہ بن زید بوتی تو میں انسار میں سے ہو تا کما بیان اس کو عبداللہ بن زید بوتی تو میں انسار میں سے ہو تا کما بیان اس کو عبداللہ بن زید بی حن بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

940 محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ محمد بن زیاد حضرت ابوہر رہ و ضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسار جس میدان یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی اسی میں چلوں گا۔ اور اگر میں نے جمرت نہ کی ہوتی تو میں انسار کاایک فرد ہو تا حضرت ابوہر رہ ہے نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں 'آپ نے ہہ بات خلاف حق نہیں کی (کیونکہ) انسار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کور ہے کی جگہ دی اور آپ کی مدد کی یا کوئی دوسر اکلمہ حضرت ابوہر رہے ہے نہ فرمایا۔

باب ۱۷ مر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کا مهاجرین و انصار کے در میان اخوت قائم کرنا۔

917ء اساعیل بن عبدالله 'ابراہیم بن سعداینے والد سے اور داداسے روایت کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن اور سعد بن رہیج کے در میان اخوت قائم کر

وسَلَّمَ بَيْنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ وَسَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ قَالَ لِعَبُدِالرَّحُمْنِ إِنِّى آكُثُرُ الْاَنْصَارِ مَالًا فَأْقُسِمُ مَالِى نِصُفَيْنِ وَلِى امْرَآتَانِ فَانُظُرُ اعْجَبَهُمَا الْيُكُ فَسَمِّهَالِى أَطَلِقَهَا فَإِذَا انْقَضَتُ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّحُهَا قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي اَهُلِكَ وَمَا لِنَّ اللَّهُ لَكَ فِي اَهُلِكَ وَمَا لِكَ أَيْنَ سُوقًكُمُ فَذَلُوهُ عَلَى سُوقٍ بَنِي قَيْنِقَاعَ لِكَ أَيْنَ سُوقُكُمُ فَذَلُوهُ عَلَى سُوقٍ بَنِي قَيْنِقَاعَ فَمَا انْقَلَبَ إِلَّا وَمَعَةً فَضُلٌ مِّنَ اقِطٍ وَسَمُن ثُمَّ قَابَعَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَهْيَمُ قَالَ تَزَوَّحُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَهْيَمُ قَالَ تَزَوَّحُتُ اللَّهِ مَا لَا تَوَاةً مِن ذَهَبٍ شَكَ إِبْرَاهِيمُهُ.

٩٦٧ \_ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالً قَدِمَ عَلَيْنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ وَالحَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيُعِ وَكَانَ كَثِيْرُ الْمَالِ فَقَالَ سَعُدُّ قَدُ عَلِمَتِ ٱلْآنُصَارُ آنِّىُ مِنُ ٱكْثَرِ هَا مَالًا سَاقُسِمُ مَالِيُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطُرَيْنِ وَلِيَ امْرَتَانِ فَانْظُرُ اَعُحَبَهُمَا اِلَيْكَ فَأُطَلِّقَهَا حَتَّى إِذَا حَلَّتُ تَزَوَّ جُتُهَا فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بَارَكَ ٱللَّهُ لَكَ فِي ٱهۡلِكَ فَلَمُ يَرُحِعُ يَوۡمَقِذٍ حَتَّى ٱفۡضَلَ شَيۡقًا مِّنُ سَمُنٍ وَاقِطٍ فَلَمُ يَلْبَثُ اِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى جَآءَ رَسُوُّلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌّ مِّنُ صُفُرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَهُيَمُ قَالَ تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ مَاسُقُتَ فِيُها قَالَ وَزُنَ نَوَاةٍ مِّنُ ذَهَبٍ آوُنَوَاةً مِّنُ ذَهَبٍ فَقَالَ أَوُّلِمُ وَلَوُّ بَشَاةٍ .

دی سعد نے عبدالر حمٰن سے کہا کہ میں انصار میں زیادہ دولت مند ہوں تو میں اپنے مال کے دوھے کئے دیتا ہوں (ایک تم لے لو) نیز میر ی دو بیویاں ہیں 'تم جاکر دیکھ لوجو تنہیں ان میں سے پند آئے 'جھے اس کانام بتادو میں اس کو طلاق دے دول گا 'اور جب عدت گزر جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا 'عبدالر حمٰن نے کہا کہ خدا تمہارے مال اور تمہاری ازواج میں برکت عطا فرمائے (جھے یہ بتاؤ دو کہ) تمہارا بازار کہاں ہے ؟ تو انہیں بنی قینقاع نامی بازار بتادیا گیا 'جب وہ بازار سے واپس آئے تو ان کے ہمراہ کچھ پنیراور تھی تھا 'اس کے بعد وہ برابر صبح کو بازار جانے گئے ' پھر ایک دن وہ آئے تو ان کے اوپر زردی کا پچھ اثر تھا 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے ؟ انہوں نردی کا پچھ اثر تھا 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے ؟ انہوں عبدالر حمٰن نے کہا میں نے کہا سونے کی ایک شخصلی یا یہ کہ ایک شخصلی کے برابر عبدالر حمٰن نے کہا سونے کی ایک شخصلی یا یہ کہ ایک شخصلی کے برابر مونا 'ابراہیم راوی کو یہاں شک ہو گیا ہے۔

٩١٧ قتيد اساعيل بن جعفر عيد عفرت انس رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے کہ جب ہمارے یاس مدینہ بجرت کرکے عبدالرحمٰن بن عوف آئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان کے اور سعد بن رہیج کے در میان اخوت کر دی 'اور سعد بوٹ مالدار تھے ' تو سعد نے ان سے کہا کہ تمام انصار کو معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ دولت مند ہوں ' میں اپنا مال اپنے اور تمہارے در میان دو حصول میں تقسیم کر دوں گا'نیز میری دو بیویاں ہیں لہذا د مکھے لوجوان میں تمہیں بہند آئے تو میں اسے طلاق دے دول گا' جباس کی عدت گرر جائے " توتم اس سے نکاح کر لینا عبدالر حمٰن نے جواب دیا کہ اللہ تعالی حمیس مال اور تمہاری گھر والیوں میں برکت عطا فرمائے ' مجھے اس کی ضرورت نہیں ' مجھے تو بازار بتادِو' چنانچہ بتادیا گیا تووہ اس روز بازار سے لوٹے توانہیں نفع میں کچھ تھی اور پنیر مل گیا 'اس حال میں عبدالر حمٰن تھوڑے ہی دن رہے 'حتی کہ ایک روز حضور صلی الله علیه وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ ان ك لباس ير زردى كى كھ د ج كك موئ تھ ' توان سے آب نے یو چھار کیا ہے؟ توانہوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے ' آپ نے فرمایا تم نے اسے کتنا حق ممر دیا؟

٩٦٨ ـ حَدَّنَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَبُو هَمَّامٍ قَالَ سَمِعُتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْمُغَيرَةَ بَنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْمُكُونَةِ مَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ اقْسِمُ بَيُنَنَا وَبَيْنَهُمُ النَّحُونَة قَالَ لَا قَالَ تَكْفُونَا الْمُؤْنَة وَتُشْرِكُونَا فِي التَّمُ قَالَ لَا قَالَ تَكْفُونَا الْمُؤْنَة وَتُشْرِكُونَا فِي التَّمُ قَالُوا سَمِعُنَا وَاطَعْنَا .

٤١٨ بَابِ حُبِّ الْأَنْصَارِ.

979 حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْمُعِتُ قَالَ اللهِ عَلَى بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَوُ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْاَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمُ اللّهُ مُؤْمِنٌ وَلَا عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْاَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمُ اللّهُ مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمُ اللّهُ مُنَافِقٌ فَمَنُ اَحَبَّهُمُ اَحَبَّهُ اللّهُ وَمَنُ اَبْغَضَهُمُ اللّهُ وَمَنُ اَبْغَضَهُمُ اللّهُ وَمَنُ اللّهُ وَمَنُ اللّهُ وَمَنُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَالَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَانُ اللّهِ وَمَانُ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَالْمُوانِ اللّهُ وَالْمَانِ اللّهُ وَالْمَانِونَ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَالْمَانِهُ وَالْمَانِونَ اللّهُ وَالْمَانِونَ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمَانِونُ اللّهُ وَالْمَانِونُ اللّهُ وَالْمَانِ اللّهُ وَمَانُ اللّهُ وَالْمَانُونُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّ

. ٩٧٠ حُدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ ايَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَايَةُ النِّفَاقِ بُغُضُ الْاَنْصَارِ.

٤١٩ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِ أَنْتُمُ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ.

٩٧١ حَدَّنَنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبُدُالُعَزِيْزِ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللهُ عَنهُ قَالَ رَآى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ النِّسَآءَ وَالصِبْيَالَ مُقْبِلِيْنَ قَالَ حَسِبُتُ انَّهُ قَالَ مِن عُرُسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ مُمَثِلًا فَعُلُسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ مُمَثِلًا فَقَالَ اللهُمَّ انْتُمُ مِّنُ آخَبِ النَّاسِ إِلَيَّ قَالَهَا فَقَالَ اللهُمَّ انْتُمُ مِّنُ آخَبِ النَّاسِ إِلَيَّ قَالَهَا

عبدالرحمٰن نے کہا کہ محصٰل برابر سونا یا فرمایا سونے کی ایک محصٰلی' حضور نے فرمایا تواب ولیمہ کرواگرچہ ایک بکری ہی سہی۔

91۸ - صلت بن محمد ابو ہمام 'مغیرہ بن عبد الرحمٰن 'ابو الزناد 'اعرج' حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انصار نے عرض کیایار سول اللہ! ہمارے اور مہاجرین کے در میان کھجوروں کے در خت تقسیم فرماد بجئے ' تو آپ نے فرمایا نہیں 'انصار نے کہا تم محنت کیا کرو' اور کھجوروں میں تمہاری شرکت' مہاجرین نے کہا ہم نے مانا۔

باب۱۸۸ انصارے محبت رکھنے کابیان۔

919۔ حجاج بن منہال 'شعبہ 'عدی بن ثابت 'حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ما کہ انصار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا 'اور ان سے بعض صرف منافق ہی رکھے گا 'جوانصار سے محبت رکھے گا تواللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا اور جوانصار سے بغض رکھے تواللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا۔

940 مسلم بن ابراہیم شعبہ عبدالرحل بن عبداللہ بن جبیر ' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے 'اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔

باب۱۹ ملے۔ انصار سے فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہونے کابیان۔

اے 9 ۔ ابو معمر عبدالوارث عبدالعزیز وحفرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں اور بچوں کو غالباً کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا ' تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سروقد کھڑے ہو کر نین مرتبہ بیدار شاد فرمایا مکہ خداشا ہدہے تم ججھے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو۔

ئَلَاثَ مِرَارٍ .

9٧٢ حَدَّنَنَا بَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ كَثِيرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةً قَالَ اَحْبَرَنِیُ حَدَّنَنَا شُعْبَةً قَالَ اَحْبَرَنِیُ عَدَّنَا شُعْبَةً قَالَ اَحْبَرَنِیُ هِشَامُ بُنُ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابُنَ مَالِكِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ تِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وسَلّمَ وَمَعَهَا صَبِی لِلّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وسَلّمَ وَمَعَهَا صَبِی لِهَ لَهَا فَكُلّمَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلیْهِ وسَلّمَ وَمَعَهَا وسَلّمَ فَقَالَ وَالّذِی نَفُسِی بِیدِه اِنْکُمُ اَحَبُّ النّاس اِلَیَ مَرَّتَیْن .

٤٢٠ بَابِ أَتْبَاعِ الْأَنْصَارِ.

٩٧٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرٍ و سَمِعُتُ اَبَا حَمُزَةَ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَرُقَمَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ: لِكُلِّ نَبِيٍّ اَتَبَاعٌ وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعُنَاكَ فَادُعُ اللّهَ اَنُ يَّجُعَلَ اتَبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهِ فَنَمَيْتُ ذَلِكَ اللّهَ اَنُ يَّجُعَلَ البَّاعَنَا مِنَّا قَدُزَعَمَ ذَلِكَ زَيُدٌ .

٤٢١ بَابِ فَضُلِ دُوَرِالْأَنْصَارِ .

9۷٥ حَدَّنَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آبِي أُسَيُدٍ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ قَالَ

921 - پیقوب بن ابراہیم بن کثیر 'بہر بن اسد 'شعبہ 'ہشام بن زید '
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے
ہیں کہ ایک انصار خاتون اپنے بچہ کو لئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی 'تو دوران گفتگو میں آپ نے دو مر تبہ فرمایا اس ذات کی قشم جس سے زیادہ محبوب ہو۔

باب ۲۰ ۲۰ انصار کی اتباع کرنے کا بیان۔

92س محد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'عمرو' ابو حزہ 'حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ انصار نے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کیا ہر نبی کے پچھ پیروکار ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی پیروی کی ہے 'لہذااللہ سے دعا تیجے کہ ہمارے پیروکار ہمارے گروہ میں سے بنادے آپ نے بید دعا فرمائی 'عمرو کہتے ہیں کہ میں نے بیہ حدیث ابولیل کے سامنے بیان کی توانہوں نے فرمایا کہ زید نے بعینہ ایسا کہا ہے۔

۱۹۷۳ آدم 'شعبہ 'عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری آدمی ابو حزہ کو یہ کہتے ہوئے ساکہ انصار نے (آنخضرت سے) عرض کیا کہ ہر قوم کے کچھ پیروکار ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی پیروک کی ہے لہذا اللہ تعالی سے دعا کچئے کہ ہمارے پیروکار ہم میں سے کر دے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ان کے پیروکار انہیں میں سے کر دے 'عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حدیث ابولیا سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ زید نے بعینہ اس طرح یہ حدیث عدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ زید نے بعینہ اس طرح یہ حدیث بیان کی 'شعبہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ زید بن ارقم

باب ۲۲ انصار کے گھرانوں کی فضیلت کابیان۔

940 - محمد بن بشار 'غندر'شعبه' قاده' حضرت انس بن مالک حضرت ابواسیدر ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که سب سے بہترین انصاری گھرانه بنی نجار کا ہے ' پھر بنی

النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْرُ دُوْرِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ ثُمَّ بَنُو عَبُدِالْاَشُهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بَنُو النَّجَارِ ثُمَّ بَنُو عَبُدِالْاَشُهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بَنِ خَزُرَجٍ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعُدٌ مَاارَى النّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدُ الله عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدُ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدُ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدُ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدُ فَضَّلَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِلَى كَثِيرٍ وَقَالَ عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّنَنَا شَعْبَهُ حَدَّنَا قَتَادَةً سَمِعتُ آنَسًا قَالَ ابُو اُسَيُدٍ مَنَا الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ عَبُدُا وَقَالَ عَبُدُ بُنُ عُبَادَةً .

٩٧٦ حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَالُ عَنُ يَّحٰى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ آنُحبَرَٰنَا أَبُو ٱسَيُدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الْأَنْصَارِ اَوْقَالَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُوُالنَّجَّارِ وَبَنُو عَبُدِالْاَشُهَلِ وَبَنُو الْحَارِثِ وَبَنُوسَاعِدَةً . ٩٧٧ \_ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَمْرُ و بُنُ يَحْيِي عَنْ عَبَّاسِ بُن سَهِلِ عَنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دُوُرِالْاَنْصَارِ دَارُ بَنِيُ النَّحَّارِ نُمَّ عَبُدِ الْأَشْهَلِ نُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ نُمَّ بَنِي سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُورِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقْنَا سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً فَقَالَ آبُو أُسَيُدٍ ٱلْمُ تَرَ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ خَيَّرَالُانُصَارَ فَجَعَلْنَا آخِيرًا فَأَدُرَكَ سَعُدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُيَّرَ دُرَرُ الْأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا اخِرًا فَقَالَ أَوَلَيْسَ بِحَسُبِكُمُ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْحِيَارِ.

كَابُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنُصَارِ اصْبِرُوُا حَتَّى تَلْقَوُنِيُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

عبدالا شهل پھر بنی حارث بن خزرج اور بنی ساعدہ کا ہے اور (ویسے تو 'ہر انصاری گھرانہ میں بہتری ہے ' تو سعد نے کہا کہ میں سبحتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اور وں کو) ہم پرترجیح دی ہے ' تو انہیں جواب دیا کہ جمہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتوں پر فضیلت دی ہے ' عبدالصمد ' شعبہ ' قادہ ' حضرت الس و حضرت ابواسیدر ضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الی عصرت ابواسیدر ضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الی عمد بن میان کرتے ہیں (البتہ) انہوں نے (سعد کی جگہ) سعد بن عبادہ کہا ہے۔

927 سعد بن حفص'شیبان' یکی' ابو سلمه' حضرت ابواسید رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ بہترین انصاری آپ نے فرمایا کہ بہترین انصاری گھرانے بنی نجار' بنی عبدالا ھہل' بنی حارث اور بنی ساعدہ ہیں۔

2922 خالد بن مخلد 'سلیمان 'عرو بن کیی 'عباس بن سهل حضرت ابو حمیدر ضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انصاری گھرانہ بنی نجار کا ہے ' پھر عبدا شہل کا پھر بنی حارث کا گھرانہ ' پھر بنی ساعدہ کا اور ہر انصاری گھریں بہتری ہے ' پھر سعد بن عبادہ ہے ہماری ملا قات ہوئی تو ابو اسید نے کہا کیا تم نے نہیں و یکھا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انصار کی فضیلت بیان کی ' تو ہمیں سب سے آخر میں رکھا' تو حضرت سعد آخر میں رکھا' تو حضرت سعد آخر میں رکھا' تو حضرت سعد الله! انصاری گھرانوں کی فضیلت بیان کی گئی' تو ہم سب سے آخر میں رہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہیہ بات آخر میں رہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہیہ بات متہیں کا فی نہیں ہے کہ تم بہترین لوگوں میں سے رہے۔ آب سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہیہ بات سب سے حوض (کوش) پر ملا قات ہو 'کا بیان۔ اس حد بیث کو عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت

٩٧٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ عَلَّ اَنَسِ ابْنِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ انَسِ ابْنِ مَالِكِ عَنُ اسَيُدِ بُنِ حُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ آلا تَستَعُمِلْنِي كَمَا اسْتَعُملَتَ فُلانًا قَالَ سَتَلَقُونَ بَعُدِى الْرَةً الْسَعُملَتَ فُلانًا قَالَ سَتَلَقُونَ بَعُدِى الْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَونِي عَلَى الْحَوْضِ.

9٧٩ \_ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ رَّضِىَ اللهُ عَنهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِ: إِنَّكُمُ سَتَلْقَوُنَ بَعُدِى أَثْرَةً فَاصُبِرُوا حَتَّى تَلْقَونِي وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ.

٠ ٩٨٠ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا

سُفُيَانُ عَنُ يَّحُيَى بُنِ سَعِيْدٍ سَّمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ حِيُنَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيُدِ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْوَلِيْدِ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْوَلِيْدِ قَالَ إِلَى اَنْ يُقُطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا الْاَنْصَارَ إِلَى اَنْ يُقُطِعَ لِهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا إِلَّا اَنْ تَقُطِعَ لِاحْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلُهَا إِلَّا اَنْ تَقُطِعَ لِاحْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلُهَا قَالَ إِمَّالًا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي فَإِنَّهُ مَعْدِى أَثْرَةً .

٤٢٣ بَابِ دُعَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اَصُلِح الْأَنْصَارَ وَالْمُهَا حِرَةً.

٩٨١ مُ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعُبَةً حَدَّنَا ابُو إِيَاسٍ عَنُ اَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا عَيْشَ اللَّاعَيْشُ اللَّخِرَةِ فَاصُلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ وَعَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَةً وَقَالَ فَاغْفِرُلِلْأَنْصَارِ .

٩٨٢ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ حُمَيْدِ الطَّوِيُلِ سَمِعُتُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ

944۔ محمد بن بشار' غندر' شعبہ' قادہ' حضرت انس بن مالک حضرت اسید بن حضیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! کیا آپ مجھے فلال شخص کی طرح عامل (گورنر) نہیں بنائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد اپنے اوپر دوسروں کو ترجے دیتے ہوئے پاؤ گئے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کو تر پر مجھ سے ملو۔

949۔ محمد بن بشار عندر شعبہ ہشام عضرت انس بن مالک رضی الله علیہ وسلم نے اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ تم میرے بعد (اپنے پر دوسروں کی) ترجے دیکھو گئے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے ملوادر ملاقات کی جگہ حوض (کوثر) ہے۔

۰۹۸- عبداللہ بن محمر 'سفیان' یجی بن سعید نے حضرت انس بن مالک ہے جب وہ ان کے ساتھ ولید کے پاس جارہے تھے تو یہ کہتے ہوئے ساکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بحرین کی جاگیریں ان کے نام لکھنے کے لئے بلایا تو انسار نے عرض کیا کہ جمیں یہ اس طرح منظور ہے کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی ایسی ہی جاگیریں دین آپ نے فرطیا اگر تہمیں منظور نہیں ہے تو (اب) تم صبر کرنا حتی کہ محصے سے مل جاکو کہ میرے بعد تمہارے مقابلہ میں دوسروں کو جھے ہوگی۔

باب ۱۳۲۳ نبی صلی الله علیه وسلم کی دعا (اے الله) انصار اور مهاجرین کی حالت درست فرماکا بیان۔

1941 آدم 'شعبہ 'ابوایاس' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اعیش تو صرف آخرت کا عیش ہے پس انصار اور مہاجرین کی حالت درست فرمااور قمادہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں (بس اتنا فرق ہے) کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا پس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

۱۹۸۲ آدم 'شعبہ 'حمید طویل 'حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن انصاریہ رجز بڑھ رہے

تھے کہ:-

"جمیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے محد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تازید گی جہاد کی بیعت کی ہے۔"

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے کہ ''اے اللہ عیش تو صرف آخرت کاعیش ہے پس توانصار اور مہاجرین کی عزت افزائی فرا

سه ۱۹۸۳ محمد بن عبیدالله بن ابی حازم ان کے والد حضرت سہل رضی الله عنیہ وسلم اس وقت الله عنیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم خندق کھود رہے تھے۔ اور اپنے کاندھوں پر مٹی ڈھور ہے تھے۔ تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله عیش تو آخرت کا ہی ہے پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

باب ۲۲۴ آیت کریمه اور وه (مهاجرین کو) این او پرترجیح دیتے ہیں اگرچه خود حاجت مند ہوں کابیان

الا بررہ اللہ علیہ واور فضیل بن غروان ابو حازم 'حفرت ابو ہر رہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپی از واج کے پاس اس کا کھانا منگانے کے لئے ایک آدمی کو بھیجا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا بچھ بھی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے ؟ جو اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے یا یہ فرمایا کہ کون ہے ؟ جو اس کی میز بانی کرے۔ ایک انصاری نے عرض کیا کہ میں (یارسول اللہ) ہیں وہ اسے اپی زوجہ کے پاس لے گیا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خوب خاطر کر نااس کے کھانا تو تیار کرو اور چراغ روش کرو' بچ آگر کھانا ما تکیں تو انہیں سلا دیا اس بی بی نے کھانا تیار کر و اور چراغ روش کرو جو ان کیا اور بچوں کو سلادیا پھر وہ گویا چراغ کو ٹھیک کرنے کے لئے کھڑی ہوئی۔ مگر اسے گل کر دیا اب وہ وہ ونوں میاں بیوی مہمان کو یہ و کھاتے رہے کہ کھانا کھارہ بی صالائکہ (در حقیقت) انہوں نے بھو کے رہ کر رات گزار دی۔ اب طالائکہ (در حقیقت) انہوں نے بھو کے رہ کر رات گزار دی۔

قَالَ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ تَقُولُ .

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا،

عَلَى الْجِهَادِ مَاحَيِينَا اَبَدًا، .

فَاَجَابَهُمُ: اَللّٰهُمَّ لَا غَيْشَ إِلَّا عَيْشُ اللَّخِرَةُ، فَأَكْرِمِ الْانْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةُ.

٩٨٣ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ سِهُلِ قَالَ جَاءَ نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَنَحُنُ نَحْفِرُ الْحَنُدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى اكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ اللَّا عَيْشُ اللَّاحِرَةِ، فَاغْفِرُ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ.

٤٢٤ بَاب وَيُوُثِرُوُنَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوُكُن عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوُكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ .

٩٨٤ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ دَاوُدَ عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي عَنُ فَضَيُلِ بُنِ عَزُوانَ عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي هَرَيُرةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا إِنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّضُمُّ أَوْيُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلِّ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّضُمُّ أَوْيُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلِّ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَضُمُّ أَوْيُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلِّ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَيِّ فَقَالَ هَيْ فَقَالَ هَيْ فَقَالَ هَيْ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَيْ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَيْ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُلَمَ فَقَالَ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ وَسُلِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ وَسُلُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلَا اللهُ وَسُلُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَسُلُمُ وَلَا اللهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ال

ضَحِكَ اللهُ اللَّيُلَةَ أَوْعَجَبَ مِنُ فَعَالِكُمَا فَانْزَلَ اللهُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ وَمَنُ يُّوُقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُولَاكِ هُمُ المُفُلِحُونَ.

٤٢٥ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اقْبَلُوا مِنُ مُّحْسِنِهِمُ وَتَحَاوَزُوا عَنُ مُّسِنَيْهِمُ.

٩٨٥ حَدَّنَا شَاذَالُ آنُحُو عَبُدَالَ حَدَّنَا آبِي آبُو عَلِي حَدَّنَا شَاذَالُ آنَحُو عَبُدَالَ حَدَّنَا آبِي آنُحِرَنَا شَعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنُ هِشَامٍ بُنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَرَّابُوبَكِم سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَرَّابُوبَكِم وَالْعَبَّاسُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا بِمَحُلِسٍ مِّنُ مَجَالِسِ الْاَنْصَارِ وَهُمْ يَنُكُونَ فَقَالَ مَايُبُكِيكُكُمُ مَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَحْبَرَةً بِذَلِكَ قَالَ فَحَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَبَرَةً بِذَلِكَ قَالَ فَحَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَبَرَةً بِذَلِكَ قَالَ فَحَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُونَ وَقَدُ عَصَبَ عَلَى رَأُسِهِ حَاشِيةَ وَاللَّهُ وَآتُنَى عَلَيْهِ ثُمَ قَالَ الْوصِيكُمُ اللَّهُ وَآتُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْوصِيكُمُ اللَّهُ وَآتُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْوصِيكُمُ اللَّهُ وَآتُنَى عَلَيْهِ ثُو مَعِيدَ اللَّهَ وَآتُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْوصِيكُمُ اللَّهُ وَآتُنَى عَلَيْهِ مُ وَعَيْبَتِي وَقَدُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْنَى عَلَيْهِ مُ وَعَيْبَتِي وَقَدُ وَلَكُ مُعُولُولُ مِنُ اللَّهُ وَالْمُولُ مِنُ مُعْمَلِكُمُ مُعَلِيهِمُ وَتَحَاوَزُوا عَنُ مُسِيئِهِمُ وَ مَنْ اللَّهُ وَالْولُولُ عَنْ مُسِيئِهِمُ وَ وَقَدُ مُسَائِهِمُ وَتَحَاوَزُوا عَنُ مُسِيئِهِمُ وَ مَعْمَدَ اللَّهُ وَاقْرُوا عَنُ مُسِيئِهِمُ وَاللَّهُ وَاقْرُوا عَنُ مُسِيئِهِمُ وَ مَعَلَى اللَّهُ وَاقْرُوا عَنُ مُسِيئِهِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ الْعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمَالِولَ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُولُ مِنْ مُولِكُ اللَّهُ وَالْمَالِولُولُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالُولُ مِنْ الْمُولُولُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمُولُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مِنَ مَا لَا اللَّهُ وَالْمَالِولُولُولُهُ مَا مُنَاقِبُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ مِنْ اللَّهُ مُولُولُولُ مَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَا الْمُؤْلُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَلِّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

٩٨٦ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيُلِ سَمِعُتُ عِكْرَمَةَ يَقُولُ سَمِعُتُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَبُه عِصَابَةٌ دَسُمَاءُ

جب وہ انصاری صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو
آپ نے فرمایا کہ خداتعالی رات تمہارے کام سے بڑاخوش ہوا پھر اللہ
تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ دوسر وں کو اپنے او پر ترجیح دیتے
ہیں اگر چہ خود حاجت مند ہوں اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچالیا
گیا تو وہ کا وگ کامیاب ہوں گے۔

باب ۴۲۵ ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم نیکو کار انصار یوں کی نیکی قبول کر دادر خطاکار دل سے در گزر کر د کابیان۔

٩٨٥ ـ محد بن ليجيٰ ابو على عبدان كے بھائي شاذان ان كے والد شعبه بن حجاج مشام بن زيد حضرت انس رضي الله عنه سے روايت كرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وعباس رضی اللہ عنہما کا گزر انصار کی ایک مجلس میں ہواجہاں وہ رورہے تھے انہوں نے پوچھاتم لوگ کیوں رورہے ہو؟انصار نے کہا ہمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا اپنے پاس بیشے نا ياد آر باسئاس زمانه ميس آنخضرت بارت عي بعر حضرت ابو بكررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس واقعہ کی آپ صلی الله علیہ وسلم کواطلاع دی تو نبی صلی الله علیه وسلم چادر کے ایک سرے سے سريري بي باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور منبر پر رونق افروز ہوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھی منبر پر تشریف نہیں لائے (کہ چندیوم کے بعد وصال ہو گیا) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنابیان کرنے کے بعد فرمایامیں متہمیں انصار کے بارے میں وصیت کرتاہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیونکہ وہ میرے معدہ اور زنبیل کے درجہ میں ہیں اور انہوں نے تو اپی ذمہ داری پوری کردئ ہاں ان کے حقوق اجھی باتی ہیں الہذاتم ان میں سے نیوکاروں کی نیکی قبول کرنااور خطاکاروں سے در گزر کرنا۔ ٩٨٦ - احمد بن يعقوب ابن غسيل عكرمه 'حضرت ابن عباس رضي الله عنهاسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں اپنی حیادر کو دونوں شانوں پر اوڑھے ہوئے اور آیک تیل كى موئى پى باند هے موئ باہر تشريف لائے اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے ادر اللہ تعالی کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔ امابعد اے لوگو! اور

حَتَّى حَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَاللَّهُ وَاَتُنْي عَلَيْهِ

ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ آيُهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ

وَتَقِلُ الْاَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي

الطَّعَامِ فَمَنُ وَلِيَ مِنْكُمُ آمُرًا يَضُرُّ فِيْهِ آحَدًا

اوَيْنُفَعُهُ فَلْيَقُبَلُ مِنْ مُحُسِنِهِمُ وَيَتَحَاوَزُ عَنُ

٩٨٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَالنَّاسُ سَيْكُثُرُونَ وَيَقِلُّونَ فَأَقْبَلُوا مِنُ مُّحُسِنِهِمُ وَتَجَاوَزُوا عَنُ مُسِيئِهِمُ.

٤٢٦ بَابِ مَنَا قِبِ سَعُدِبُنِ مُعَادٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ.

٩٨٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ أُهُدِيَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حُلَّةً حَرِيرٍ فَجَعَلَ آصُحَابُهُ يَمَسُّونَهَا حُلَّةً حَرِيرٍ فَجَعَلَ آصُحَابُهُ يَمَسُّونَهَا وَيُعْجِبُونَ مِنُ لِينِهَا فَقَالَ آتَعُجَبُونَ مِنُ لِينِهِ هَيْعَجِبُونَ مِنُ لِينِهَا فَقَالَ آتَعُجَبُونَ مِنُ لِينِهِ هَذِهِ لَمَنَادِينُ سَعُدِ ابْنِ مُعَادٍ خَيْرٌ مِنْهَا آوُالْيَنُ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالزَّهُرِيُّ سَمِعَا آنَسًا عَنِ النَّيِ رَوَاهُ قَتَادَةً وَالزَّهُرِيُّ سَمِعًا آنَسًا عَنِ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٩٨٩ ـ حَدَّئِنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّىٰ حَدَّئَنَا فَضُلُ الْمُثَنِّىٰ حَدَّئَنَا أَبُو عَوَانَةَ مَدَّئَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي شُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اهْتَزَّالْعَرُشُ لِمِوْتِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ وَعَنِ النَّبِيِ يَقُولُ اهْتَزَّالْعَرُشُ لِمِوْتِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ وَعَنِ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِحَابِرٍ عَنِ النَّهِي

آدمیوں کی تعداد تو زیادہ ہوتی رہے گئ لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے اور کم ہوتے ہوئے کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گئ للزا تم میں سے جو محض ایسے افتدار پر آ جائے کہ وہ کسی کو نفع یاضر رپنچا سکئ تواسے انصار میں سے نیکو کاروں کی نیکی قبول کرنا اور خطاکاروں سے در گزر کرنا چاہئے۔

944۔ محمد بن بشار عندر شعبہ تادہ حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسار میر امعدہ اور میری زنبیل ہیں اور لوگ زیادہ ہوتے رہے گئ انسار میر موتے جائیں گئلہذاان میں سے نیکو کاروں کی نیکی قبول کرو اور خطاکروں سے در گزر کرو۔

باب ۲۲۲- حضرت سعد بن معاذر ضی الله عنه کے مناقب کابیان۔

۹۸۸۔ محمد بن بشار عندر شعبہ ابوالحق حضرت براءر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ میں ایک رئی حلہ آیا۔ تو صحابہ کرام اسے چھو کر اس کی نرمی پر تعجب کرنے لگئ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی نرمی پر تعجب کرتے ہو (حالا نکہ) سعد بن معاذ کے رومال (جنت میں) اس سے بھی اچھے ہیں یا یہ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ نرم ہیں اس کو قادہ اور زہری نے بواسطہ انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

9۸۹۔ محد بن مثنیٰ فضل بن مساور ابوعوانہ کے داماد 'ابوعوانہ اعمش'
ابوسفیان حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ میں
نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذک
موت سے عرش بھی ہل گیا 'اعمش 'ابوصالے 'جابر نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت
جابر سے کہا کہ حضرت براء تو یہ کہتے ہیں کہ عرش سے مراد جنازہ کی
جابر سے کہا کہ حضرت براء تو یہ کہتے ہیں کہ عرش سے مراد جنازہ کی
جابر نے کہا کہ دونوں (یعنی

فَاِنَّ الْبَرَآءَ يَقُولُ اهْتَزَّالسَّرِيُرُ فَقَالَ اِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هَذَيُنِ الْحَيَّيْنِ ضَغَائِنُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اهْتَزَّعَرُشُ الرَّحُمْنِ لِمَوْتِ سَعُدِ بُن مُعَاذٍ.

٤٢٧ بَابِ مَنُقَبَةِ أُسَيُدِ بُنِ حُضَيْرٍ وَعَبَّادِ بُنِ بِشُرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

وَ ٩٩٠ مَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ اَخُبَرَنَا قَتَادَةُ عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ اَلَّ وَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنُ عِنُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ اَلَّ وَسَلَّمَ فِي لَيُلَةٍ مُظُلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ ايْدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا وَقَالَ مَعُمَرٌ عَنُ نَابِتٍ عَنُ آنَسٍ اَنَّ السَيْدَ ابْنَ خُضَيْرٍ وَرَجُلًا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنُ آنَسٍ اَنَّ السَيْدَ ابْنَ خُضَيْرٍ وَرَجُلًا مِنَ اللهِ عَنُ آنَسٍ اَنَّ السَيْدَ ابْنَ خُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بُنُ بِشُو عَنِ النَّبِي كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٤٢٨ بَاب مَنَاقِبِ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَّضِىَ اللّهُ عَنُهُ

سعداوبراء کے) قبیلوں کے درمیان کچھ عداوت تھی اس لئے انہوں نے یہ تاویل کی جو درست نہیں، کیونکہ میں نے تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ رحمان لیعنی اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تُعالیٰ کا عرش، اللہ تُعالیٰ کا

990 می بن عرع و شعبہ سعد بن ابراہیم ابو امامہ بن سہل بن مور عدیث حدرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے بین کہ کچھ لوگ (یعنی یہودی بن قریظہ) سعد بن معاق کی ٹالٹی تسلیم کرتے ہوئے (قلعہ سے باہر) نکل آئے تو سعد بن معاق بلائے گئے وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے جب وہ مجد کے قریب پہنچ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) فرمایا اپنے میں سے بہترین شخص یا یہ فرمایا کہ اپنے سر دار کے اعزاز میں کھڑے ہو جائو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد یہ لوگ تمہاری ٹالٹی پر نکل آئے ہیں تو سعد کہ ایس جو لڑائی میں ایس جو لڑائی کے قابل ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر تا ہوں کہ ان میں جو لڑائی کے قابل ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر تا ہوں کہ ان میں جو لڑائی کے قابل ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر تا ہوں کہ ان میں جو لڑائی قیدی بنالیا جائے۔ آئخ ضرت نے فرمایا تم نے اللہ کے عظم کے موافق فیصلہ کیا ہے۔

باب ۲۷۲۷ اسید بن حفیر اور عباد بن بشر رضی الله عنهما کی منقبت کابیان۔

99- علی بن مسلم عبان عهام قادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک تاریک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلئے توان دونوں کے سامنے یکا یک ایک نور ظاہر جواحتی کہ جب وہ دونوں جدا ہوئے تو وہ نور بھی ان کے ساتھ الگ الگ ہو گیا معمر نے بواسطہ ثابت اور انس کہا ہے کہ یہ دونوں اسید بن حفیر اور ایک دوسر سے انصاری تھے اور حماد نے بواسطہ ثابت وانس میان کیا کہ اسید بن حفیر اور عباد بن بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیا کہ اسید بن حفیر اور عباد بن بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیا کہ اسید بن حفیر اور عباد بن بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیا کہ اسید بن دونوں ہی کا واقعہ ہے۔

۳۲۸\_ حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه کے منا قب کا بیان۔

٩٩٢ - حَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَبْدِاللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: اسْتَقُرِؤُا الْقُرُانَ مِنُ اَرْبَعَةٍ مِّنُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى آبِي حُذَيْفَةَ وَ أَبَّيٍ وَمُعَاذِ بُن جَبَلٍ.

٤٢٩ بَابِ مَنْقَبَةِ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ وَكَانَ قَبُلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا.

٩٩٣ حَدَّنَنَا شُعبَةُ حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ حَدَّنَنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّنَنَا شُعبَةُ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ آبُو اُسَيْدٍ قَالَ رَسُولُ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ آبُو اُسَيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ خَيرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو الْخَارِثِ بَنُو الْخَارِثِ بَنُو الْخَارِثِ بَنُو الْخَارِثِ بَنُو سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَكَانَ اللهُ اللهُ عَلينَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَضَلَكُمُ اللهُ عَلينَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَضَلَكُمُ عَلى نَاسِ كَثِيرٍ.

٤٣٠ بَابِ مَنَاقِبِ أَبَيِّ بُنِ كَعُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ . اللهُ عَنهُ .

٩٩٤ حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ مَّسُرُوقٍ قَالَ فَكُرِ عَبُدُاللّٰهِ ابُنِ عَمْرٍ ذُكِرَ عَبُدُاللّٰهِ ابُنِ عَمْرٍ وَ فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا اَزَالُ اُحِبُّةٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ خُدُوا الْقُرُانَ مِنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ خُدُوا الْقُرُانَ مِنُ ارْبَعَةٍ مِّنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَبِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى اَبِي مَسْعُودٍ فَبَدَأَبِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى اَبِي مَنْ جَبَل وَابَى بُنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَبِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى اَبِي مَنْ جَبَل وَابَى بُنِ

199- محمد بن بشار' غندر' شعبه' عمرو' ابراہیم' مسروق' حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سٹا کہ قرآن شریف چار آدمیوں سے پڑھو (حضرت) ابن مسعود (حضرت) سالم ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابی اور حضرت معاذبن جبل ہے۔

باب ۷۲۹۔ حضرت سعد بن عبادہ کی منقبت کا بیان حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ وہ اس (واقعہ افک) سے پہلے نیک آد می تھے۔

ساو۔ اسحاق عبد الصمد شعبہ قادہ حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت کر ہیں کہ ابو اسید نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار میں بہترین گھرانہ بنی نجار کاہئ پھر بنو عبد الاهبل پھر بنی حارث بن فزرج پھر بنی ساعدہ اور ہر انصاری گھرانے میں بہتری ہے تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا میں سجھتا ہوں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کو ترجیح دئ توانہیں جواب ملاکہ حمہیں بھی تو بہت سے لوگوں پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے وضوں پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے۔

باب ۱۳۳۰ حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه کے منا قب کا بیان

۱۹۹۳- ابوالولید، شعبه، عمرو بن مره ابراہیم، مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمروک سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود کاذکر ہوا توانہوں نے فرمایا کہ وہ ایسے آدمی ہیں کہ میں ان سے برابر محبت کر تار ہول گامیں نے نبی صلی اللہ علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سٹاکہ قرآن چار آدمیوں سے حاصل کرو۔ عبداللہ بن مسعود توانہیں سب سے پہلے ذکر کیاسالم مولی حذیفه، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔

گعُب

990 م حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندَرٌ وَاللَّهِ مَعَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندَرٌ وَاللَّهِ مَالِكِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَّي إِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِي اَنْ اَقُرَأَعَلَيْكَ لَمُ يَكُنِ وَسَلَّمَ لِأَبِي عَلَى اللَّهُ اَمَرَنِي اَنْ اَقُرَأَعَلَيْكَ لَمُ يَكُنِ وَسَلَّمَ لِأَبِي عَلَى اللَّهُ اَمَرَنِي اَنْ اَقُرَأَعَلَيْكَ لَمُ يَكُنِ وَسَلَّمَ لَهُ يَكُنِ اللَّهُ اَمْرَنِي قَالَ نَعَمُ فَبَكَىٰ.

٤٣١ بَابِ مَنَاقِبِ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ رَّضِيَ اللهُ عَنهُ . .

٩٩٦ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا يَحُيٰى حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ الْقُرُانَ عَلَى عَهُدِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُعَةُ كُلُّهُمْ مِّنَ الْاَنْصَارِ أَبَى وَمُعَادُ بُنُ جَبَلٍ وَأَبُو زَيْدٍ وَزَبُدُ بُنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لِالْنَسِ مَنُ جَبَلٍ وَأَبُو زَيْدٍ وَزَبُدُ بُنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لِانَسٍ مَنُ الْهُ زَيْدِ قَالَ آحَدُ عَمُومَتِي.

٤٣٢ بَاب مَنَاقِبِ آبِيُ طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

990 محر بن بشار 'غندر 'شعبه 'قاده 'انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے الی بن کعب سے فرمایا الله تعالی نے مجھے علم دیا ہے کہ میں تہمیں لم یکن الذین کفروا ساؤں توانہوں نے عرض کیا کیا الله نے میر انام لے کریہ فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہماں توانی بن کعب (باختیار) رونے لگے۔

باب ۳۳۱-حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کے مناقب کابیان۔

997 محد بن بشار' یخی شعبہ 'قادہ 'حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چار آدمیوں نے قرآن پاک کو جمع کیا تھا۔ اور وہ چاروں انصاری تھے ابی بن کعب 'معاذ بن جبل 'ابوزید' زید بن ثابت۔ میں نے انس سے بوچھا۔ ابوزید کون ؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک چچا تھے۔

باب ۱۳۳۲ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مناقب کا بیان۔

1992 الا معمر عبد الوارث عبد العزیز ، حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگئے گئے تو ابوطلحہ بی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آگے اپنے آپ کوایک ڈھال سے چھپائے ہوئے موجود تھے اور ابوطلحہ ایک اچھے تیر انداز تھے جن کی کمان کی تانت بہت سخت ہوگی تھی وہ اس دن دویا تین کما نیں توڑ چکے تھے اور جب بھی کوئی آب می ان کے پاس سے تیروں سے بھر اہوا ترکش لے جب بھی کوئی آب می ان تیروں کو ابوطلحہ کے سامنے ڈال دو پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم سر مبارک اٹھا کر کافروں کی طرف دیکھتے۔ تو ابوطلحہ عرض کرتے یارسول الله! میرے مال باپ آپ پر قربان! سر اوپر نہ اٹھائے (مبادا) کافروں کا کوئی تیر آپ کولگ جائے۔ میر اسینہ آپ کے سینہ کے آگے ہے۔ انس کہتے ہیں کہ اور جائے۔ میر اسینہ تپ کے سینہ کے آگے ہے۔ انس کہتے ہیں کہ اور میں نے عائشہ دختر ابو بکر اور ام سلیم کو دیکھتا یہ دونوں اپنے دامن میں نے عائشہ دختر ابو بکر اور ام سلیم کو دیکھتا یہ دونوں اپنے دامن

لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدُمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا تُفُرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوُمِ ثُمَّ تَرُجِعَانِ فَتَمُلانِهَا ثُمَّ تَجِيْثَانِ فَتُفُرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ وَلَقَدُ وَقَعَ السَّيفُ مِنُ يَدَى آبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاثًا.

٤٣٣ بَاب مَنَاقِبِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلامٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ .

٩٩٨ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعُتُ مَالِكُا يُحَدِّثُ عَنُ آبِى النَّضُرِ مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ عَامِرٍ بُنِ سَعُدِ ابُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ مَاسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ آبِيهِ قَالَ مَاسَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَّمُشِي عَلَى الْأَرْضِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَّمُشِي عَلَى الْأَرْضِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَّمُشِي عَلَى الْأَرْضِ اللهِ مِن اللهِ الْحَدِّةِ اللهِ لِعَبُدِاللهِ بُنِ سَكَمٍ قَالَ وَيُهُ نَزَلَتُ هَذِهِ اللهَ قَالَ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ مَ بَنِي . وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ مَ بَنِي . السَّرَآئِيلُ الْآلِيةِ قَالَ لَا آدُرِي قَالَ مَالِكُ الْآلِيةِ الْسَلَّةِ اللهِ الْحَدِيثِ .

رَبِي عَبَدِ مَا اللهِ عَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا اَزُهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابُنِ عَوْفٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ قَيْسِ السَّمَّانُ عَنِ ابُنِ عَوْفٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ قَالَ كُنتُ حَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَلَا رَجُلٌ عَلَى وَجُهِهِ اَلْرُالْحُشُوعَ فَقَالُوا فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجُهِهِ اَلْرُالْحُشُوعَ فَقَالُوا فَدَا رَجُلٌ مِنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَصَلّى رَكَعَتَنِ هَذَا رَجُلٌ مِنَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَصَلّى رَكْعَتَنِ تَحَوَّزَ فِيهَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعُتُهُ فَقَلْتُ إِنَّكَ حِينَ الْمُلِ حَدِينَ الْمُسَجِدَ قَالُوا هذا رَجُلٌ مِن اَهُلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَاللهِ مَاينَبَغِي لِآحَدِ الْ يَقُولُ مَالا لَحَنَّةِ قَالَ وَاللهِ مَاينَبَغِي لِآحَدِ الْ يَقُولُ مَالا يَعْلَى وَسَلّمَ وَسَلّمَ فَقَصَصُتُهَا عَلَى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَصَصُتُهَا عَلَى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَصَصُتُهَا عَلَيْهِ وَرَايَتُ كَانِي فِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَصَصُتُهَا عَلَيْهِ وَرَايَتُ كَانِي فِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَصَصُتُهَا عَلَيْهِ وَرَايَتُ كَانِي فِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَصَصُتُهَا فَي الْاَرْضِ وَاعُلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي اعْمُودٌ مِن حَدِيْدِ السَّفَلَة فِي الْارْضِ وَاعُلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي اعْلَاهُ عُرُودٌ فِي الْارْضِ وَاعُلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي اعْلَاهُ عُرُودٌ فِي الْمُسْمَاءِ فِي اعْلَاهُ عُرُودٌ فِي الْمَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَرُودٌ وَاللّهُ عَلَاهُ عَرُودٌ قَلْمُ السَّمَاءِ فِي اعْلَاهُ عُرُودٌ قَالَاهُ عَلَاهُ السَّمَاءِ فِي الْمَالَاءُ عَلَى الْمَالِهُ عَلَيْهِ السَّمَاءِ فِي الْمَاهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّمَةِ عَلَى الْمُعَلَّمُ السَّهُ اللْمُ الْمُعَلِّمُ الْمَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ الْمُعَلِّمُ الْمُ الْمُعْتِهُ الْمُعْمِلُولُهُ السَّمَاءِ فِي الْمُعْمَلُولُهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمَلُهُ السَّمَةُ عَلَى الْمُعَلِمُ الْمَعْمَادُهُ عَلَى الْمُعْمَاءُ الْمُولُولُ الْمَعْمَلُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمَادُهُ الْمُعْمُولُ الْمُعُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمَلَاهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمَادُهُ الْمُعْمَادُهُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْرَامِهُ الْ

اٹھائے ہوئے تھیں ان کے پاؤں کے زیور دیکھ رہا تھا یہ دونوں اپنی پیٹھ پر مشک لاڈلاد کر لا تیں اور (زخمی) لوگوں کے منہ میں پانی ڈالٹیں پھر واپس جا کر اسے بھر تنین آتیں اور لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتی تھیں اور ابوطلحہ کے ہاتھ سے اس دن دویا تین مرتبہ تکوار چھوٹ کر گریڑی۔

باب ۳۳۳-حفرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه کے مناقب کابیان۔

99۸۔ عبداللہ بن یوسف الک عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام ابو النفر عامر بن سعد بن ابی و قاص سعد بن ابی و قاص سے روایت کرتے ہیں کہ سوائے عبداللہ بن سلام کے روئے زمین پر چلنے والوں میں سے کی کے متعلق میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سٹا کہ وہ اہل جنت سے ہے فرمایا اور انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بنی اسر ائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی ''الآیۃ ''راوی کہتا ہے کہ بنی اسر ائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی ''الآیۃ ''راوی کہتا ہے کہ بنی اسر ائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی ''الآیۃ ''راوی کہتا ہے کہ جمجھے معلوم نہیں لفظ الآیۃ مالک کا قول ہے یاحد یث میں ہے۔

999- عبداللہ بن محمہ از ہر سمان، ابن عوف محمہ قیس بن عباد سے
روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں معجد مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ
ایک آدی جن کے چرہ پر خشوع و خضوع کے آثار پائے جاتے تھے
داخل ہوئے لوگوں نے انہیں دکھ کر کہا کہ یہ آدی اہل جنت سے
داخل ہوئے لوگوں نے انہیں دکھ کر کہا کہ یہ آدی اہل جنت سے
نکل گئے اور میں ان کے پیچھے چلا میں نے عرض کیا کہ آپ جب معجد
میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آدی جنت سے ہے
انہوں نے کہا بخدا کی کوالی بات کہنا جے وہ جانتانہ ہو مناسب نہیں
میں داخل موئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آدی جنت سے ہے
دامر میں تم سے اس کی وجہ بیان کر تا ہوں میں نے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے زمانہ میں ایک خواب دیکھا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کے رمانہ میں ایک خواب دیکھا تو میں ایک باغ میں ہوں۔
وسلم کے سامنے بیان کیا۔ میں نے دیکھا گویا میں ایک باغ میں ہوں۔
حس کی وسعت اور سر سبزی و شادانی کو انہوں نے بیان کیا اس باغ

فَقِيلُ لَهُ ارْقَهُ قُلْتُ لَا استَطِيعُ فَاتَانِى مِنْصَفَّ فَرَفَعَ ثِيَابِى مِن حَلْفِى فَرَقِيتُ حَتَّى كُنتُ فِى الْحَلَاهَا فَاحَدُتُ بِالْعُرُوةِ فَقِيلَ لَهُ اسْتَمُسِكُ فَاسْتَيُقَظُتُ وَإِنَّهَا لَفِى يَدِى فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ تِلْكَ الرَّوضَةُ الْإِسُلامُ وَذِلِكَ الْعُمُودُ عُمُودُ الْإِسُلامِ وَتِلْكَ الْعُرُوةُ عُرُودُ الْإِسُلامِ وَتِلْكَ الْعُرُوةُ عُرُوةً الْوُنْقَى فَانْتَ عَلَى الْإِسُلامِ وَتِلْكَ الْعُرُوةُ عُرُوةً الوُنْقَى فَانْتَ عَلَى الْإِسُلامِ وَتِلْكَ الْعُرُوةُ عُرُودً الْإِسُلامِ وَتِلْكَ الْعُرُودَةُ عُرُودًا اللهِ بُنُ سَلامٍ وَقَالَ لَكُ حَلَيْكَ الْمُعَلِيقَةُ حَدَّئَنَا مُعَاذَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ سَلامٍ وَقَالَ لَى خَلِيفَةُ حَدَّئَنَا مُعَاذَ حَدَّئَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنُ مُن عَبَادٍ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ قَالَ مُحَدَّدٍ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ قَالَ وَضِيفٌ مَكَانَ مِنْصَفِ .

مُنْ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيهِ آتَيْتُ شُعْبَةً عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيهِ آتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبُدَاللّهِ بُنَ سَلَامٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ آلَا تَجِيءُ فَأَطُعِمُكَ سَوِيْقًا وَّتَمُرًا وَتَهُ فَقَالَ آلَا تَجِيءُ فَأَطُعِمُكَ سَوِيْقًا وَّتَمُرًا وَتَهُ فَقَالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَابِهَا فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَاجُلاى فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَاجُلاى إِلَيْكَ حِمُلَ بَيْنٍ اَوْحِمُلَ شَعِيرٍ اَوْحِمُلَ قِتٍ اللّهُ فَلَا تَاكُولُ النَّصُرُوا بُودَاوَد فَلَا تَاكُولُ النَّصُرُوا بُودَاوَد وَقَالَ اللّهُ عَلَى مَا النَّصُرُوا بُودَاوَد وَقَالَ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

٤٣٤ بَاب تَزُوِيْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَدِيْحَةَ وَفَضُلِهَا رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ. وسَلَّمَ خَدِيْحَةَ وَفَضُلِهَا رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ عَنُ ١٠٠١ حَدَّنَى مُحَمَّدٌ آخُبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ هِشَامِ ابُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ فِشَامِ ابُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ جَعُفَرٍ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ بُن جَعُفَرٍ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ .

اوپر والا حصہ آسان میں ہے۔اس کے اوپر والے حصہ میں ایک کنڈا ہے؛ جس میں کنڈی لئک رہی ہے ان سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جا تؤمیں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا تو میرے پاس ایک غلام آیا اس نے پیچھے سے میرے کپڑے اٹھاد ہے تو میں چڑھ کیا حتی کہ میں اس کے اوپر تھا تو میں نے دوسر اکنڈا کپڑ لیا توان سے کہا گیا کہ مضبوط کپڑ لومیں بیڈار ہوا تو وہ میرے ہاتھ میں تھا میں نے خواب آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے (تعبیر أ) ارشاد فرمایا کہ وہ باغ تو اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کاستون ہے اور وہ کنڈاعر وہ وہ تھی ہے پس اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کاستون ہے اور وہ کنڈاعر وہ وہ تھی ہے پس میں ہوگے اور بیہ مختص عبداللہ بن سلام ہے۔

۰۰۰ اسیلمان بن حرب شعبه مسعید بن ابو برده اپنے والد سے روایت
کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا۔ تو عبداللہ بن سلام سے
ملا قات ہوئی انہوں نے کہائم (ہمارے یہاں) کیوں نہیں آتے کہ
ہم تمہیں ستواور کھوریں کھلائیں اور تم ایک باعزت گھر میں داخل ہو
جائو پھر فرمایا کہ تم الی جگہ (۱) رہتے ہو جہاں سود کا رواج بہت ہے
لہذااگر کسی پر تمہارا کچھ قرض ہو اور وہ تمہیں گھاں جو یا چارہ جیسی
حقیر چیز کا ہدیہ تحفہ بھیج تو اسے نہ لیٹا کیونکہ یہ بھی سود ہے نضر ابو
داؤد اور وہ ب نے شعبہ سے لفظ البیت بیان نہیں کیا۔

باب ۱۳۳۴۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح اور ان کی فضیلت کابیان

ا ۱۰۰۱۔ محمد عبدہ 'ہشام بن عروہ ان کے والد 'عبداللہ بن جعفر ' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔

(۱)اس زمین سے عراق کی زمین مراد ہے،مقروض آگر قرض خواہ کو قرض کے بعد کوئی ہدیہ وغیرہ دیتا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ وہ اسے اس کے قرض کی وجہ سے ہی دے رہاہے، توبیہ قرض کی وجہ سے ہی دے رہاہے، توبیہ قرض کے ذریعے نفتی ماصل ہواجو کہ حدیث کی روشنی میں ربوا (سود) ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''کل قرض جَرَّ نفعاً فھو رہا"ہروہ قرض جو نفع تھنج کرلائے ربواہے۔

١٠٠٢ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ آخُبَرَنَا عَبُدَةُ عَنُ
 هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ جَعُفَرٍ
 عَنُ عَلِي رَّضِىَ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ
 عَنُ عَلِي وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَآئِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ
 نِسَآئِهَا خَدِيبَحَةُ

٣٠٠١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ كَتَبَ إِلَى هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ وَضَى اللَّهَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهَ عَنُهَا قَالَتُ مَاغِرُتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مَاغِرُتُ عَلَى خَدِيبَحَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مَاغِرُتُ عَلَى خَدِيبَحَةَ هَلَكُتُ قَبْلَ اَنُ يُتَرَوَّجَنِي لِمَاكُنتُ اَسْمَعُهُ عَلَيْكِ مَنُ قَصَبٍ يَدُكُرُهَا وَامَرَهُ اللَّهُ اَنُ يُبَشِرَهَا بِبَيْتٍ مِنُ قَصَبٍ يَدُكُرُهَا وَامَرَهُ اللَّهُ اَنُ يُبَشِرَهَا بِبَيْتٍ مِنُ قَصَبٍ يَدُكُرُهَا وَامَرَهُ اللَّهُ اَنُ يُبَشِرَهَا بِبَيْتٍ مِنُ قَصَبٍ وَانْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهُدِي فَي خَلائِلِهَا مَايسَعُهُنَ .

١٠٠٤ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ مَاغِرُتُ على إِمُرَاَةٍ مَاغِرُتُ عَلَى خَدِيْحَةَ مِنُ كَثُرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيَّاهَا قَالَتُ وَتَزَوَّ حَنِي بَعُدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ وَامَرَةً رَبُّةً وَتَزَوَّ حَنِي بَعُدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ وَامَرَةً رَبُّةً عَرَّو جَلَّ اَوُ جَبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنُ يُبَشِرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْحَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ .

٥٠٠٥ حَدَّنَنَى عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَسَنٍ حَدَّنَا آبِيُ حَدَّنَا آبِيُ حَدَّنَا حَفُصٌ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ مَاغِرُتُ عَلٰى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاغِرُتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنُ وَسَلَّمَ مَاغِرُتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُكثِرُ ذِكرَهَا وَرُبَمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُهُعَلِّهُا اعْضَاءً ثُمَّ يَبُعَثُهَا وَرُبَمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَهُعَلِهُمَا اعْضَاءً ثُمَّ يَبُعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَمَا قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمُ عَلَيْهِ فَي صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَمَا قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمُ عَلَيْهُا فَي صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَمَا قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمُ

۱۰۰۲۔ صدقہ عبدہ 'ہشام ان کے والد 'عبد اللہ بن جعفر' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیامیں تمام عور تول سے بہتر مریم تھیں اور دنیامیں موجودہ امت میں سب سے افضل خدیج ٹمیں۔

۔ ۱۰۰۳ سعید بن عفیر الیف اشام ان کے والد احضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنار شک حضرت خدیجہ پر آتا اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمی بی بی پر نہیں آتا (حالا نکہ) وہ میرے نکاح سے پہلے بی و فات پاچی تھیں اس وجہ سے کہ میں اکثر آپ کوان کاذکر کرتے ہوئے سنتی تھی اور اللہ تعالی نے آنخضرت کو عکم دیا تھا کہ حضرت خدیج کو جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیں اور آپ بکری ذی کرتے تو خدیج کی ملنے والیوں کواس میں سے بقدر کفایت بطور تحفہ تھے۔

۱۰۰ه- قتیه بن سعید عبد بن عبدالرحمٰن بشام بن غروه ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنارشک حضرت خدیجہ پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کواکٹریاد کرنے کی وجہ سے آتار ہتا تھا آپ کی کسی بی بی پر نہیں آتا تھا۔ حالا نکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح خدیجہ کی وفات کے تین سال بعد کیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ عزوجل نے یا حضرت جریل نے یہ عظم دیا تھا کہ وہ حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک موتی کے تحل کی سے اثار ہے دوری سے حمل کی سے اثار ہے دوری سے حمل کی سے ان میں کے حمل کی سے ان سے دیریں۔

۵۰۰۱- عربن محمد بن حسنان کے والد حفض 'ہشام' ان کے والد' حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنارشک حضرت غدید پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر نہیں آتا تعامالا تکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا کیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھڑ تان کاذکر فرماتے اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بحری ذریح فرماتے۔ پھر اس کے ایک ایک عضو کو جدا فرماتے پھر اس کے ایک ایک عضو کو جدا فرماتے پھر اس کے ایک ایک عضو کو جدا فرماتے پھر اس کے ایک ایک عضو کو جدا مرماتے پھر اسے حضرت خدیج گی طنے جانے والیوں میں بھیج دیتے اور کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہد دیتی کہ دنیا میں خدیج گی

يَكُنُ فِي الدُّنَيَا امُرَآةٌ اِلَّا خَدِيُجَةَ فَيَقُولُ النَّانَتُ وَكَانَ لِيُ مِنْهَا وَلَدٌ .

١٠٠٦ حَدِّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدِّنَنَا يَحْيَى عَنُ السَمَاعِيُلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي اَوُفَى رَضِى اللهُ عَنْهُمَا بَشَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَدِيْحَةَ قَالَ نَعَمُ بِبَيْتٍ مِّنُ قَصَبٍ لَّا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ .

١٠٠٧\_ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ عَنُ عُمَارَةً عَنُ آبِي زُرُعَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَى جِبْرَيْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيُحَةُ قَدُانَتُ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيُهِ إِدَامٌ أَوْطَعَامٌ أَوُشَرَابٌ فَإِذَا هِيَ آتَتُكَ فَاقُرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنُ رَّبِّهَا وَمِنَّىُ وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِي الْحَنَّةِ مِنُ قَصَبِ لَّا صَخَبٌ فِيُهِ وَلَا نَصَبَ وَقَالَ اِسْمَاعِيلُ ابْنُ خَلِيُلِ ٱخۡبَرَنَا عَلِيُ بُنُ مِسُهَرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ اِسْتَاُذَنَتُ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيُلَدٍ أُخُتُ خَدِيُحَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَرَفَ اسْتِقُذَانَ خَدِيُحَةَ فَارُتَاعَ لِذَٰلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةَ قَالَتُ فَغِرُتُ فَقُلَتُ مَاتَذُكُرُ مِنُ عَجُوزِ مِّنُ عَجَائِزِ قُرَيُشٍ حَمُرَآءِ الشِّدُقَيْنِ هَلَكُتُ فِي الدُّهُرِ قَدُ أَبُدَلُكُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنُهَا .

٤٣٥ بَابِ ذِكْرِ جَرِيُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ البَحَلِيّ رَضِيَ الله عَنهُ.

١٠٠٨\_ حَدَّثَنَا اِسُحْقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا

سوااور عورت ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں وہ ایسی ہی تھیں اور انہیں سے میرے اولاد (۱) ہوئی ہے۔

۱۰۰۲۔ مسدد' یجیٰ اسلمیل سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن الی اوفی رضی اللہ عنہ سے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو (پچھ) بشارت دی تھی ؟ انہوں نے کہا ہاں جنت میں ایسے موتی کے محل کی بشارت دی تھی جس میں شور وشغب ہوگانہ تکلیف۔

٥٠٠١ قتيبه بن سعيد محمد بن نضيل عماره ابو زرعه حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ پارسول اللہ ہیہ حضرت خدیجہؓ ایک برتن لئے آر ہی ہے جس میں سالن کھانایا پینے کی کوئی چیز ہے جب یہ آپ کے پاس آ جائیں۔ تواللہ تعالی کی اور میری طرف سے انہیں سلام کہتے، اور جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیجئے جس میں نہ شور و شعب ہو گانہ تکلیف اساعیل بن خلیل علی بن مسہر 'ہشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیج ی بہن ہالہ بنت خویلد نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (اندر آنے کی) اجازت طلب کی۔ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت خدیج کا اجازت مانگنا سمجما تو آپ (مارے رنج کے ) لرزنے لگے پھر آپ نے فرمایا خدایایه توباله بین حضرت عائشه فرماتی بین که مجھے بزار شک آیا۔ تومیں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھی کیایاد کرتے ہیں یعنی ایک سرخ رخساروں والی قریشی بڑھیا کو جسے مرے ہوئے بھی زمانہ ہو ميا(٢) حالا نكدالله تعالى نے آپ كوان سے بہتر بدل عطافر مايا۔ باب ۱۳۵۵ حضرت جرير بن عبدالله بحلى رضى الله عنه كا

۱۰۰۸ اسلق واسطی ٔ خالد ' بیان قیس سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے

(۱) سوائے جناب ابراہیم کے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ اٹے تھی آپ کے بیٹے جناب ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے۔ (۲) مند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عاکشہ کی اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک سرخ ہو گیااور فرمایااس سے بہتر مجھے کیاچیز ملی ہے ؟ حضرت عاکشہ کھڑی ہو گئیں اور اللہ کے حضور توبہ کی، پھر مجھی آپ کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کی۔

خَالِدٌ عَنُ بَيَانِ عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ جَرِيُرُ بُنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ مَاحَجَبَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ مُنُدُ اَسُلَمُتُ وَسَلّمَ مُنُدُ اَسُلَمُتُ وَلَا رَانِي إِلّا ضَحِكَ وَعَنُ قَيْسٍ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ الْكُعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ ذُو الْخَلَصَةِ وَ كَانَ يُقَالُ لَهُ الْكُعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَلَا كَانُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ الْكُعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ الْمَانِيَّةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ انْتَ مُرِيحِي مِنُ ذِي اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ هَلُ انْتَ مُرِيحِي مِنُ ذِي الْخَلَصَةِ قَالَ فَنَفَرُتُ اللّهِ فِي حَمْسِينَ وَمِائَةِ اللّهَ عَلَيْهِ وسَلّمَ هَلُ انْتَ مُرِيحِي مِنُ ذِي الْخَلَصَةِ قَالَ فَنَفَرُتُ اللّهِ فِي حَمْسِينَ وَمِائَةِ الْخَلَصَةِ قَالَ فَنَفُرُتُ اللّهِ فِي حَمْسِينَ وَمِائَةِ فَالِسِ مِنُ اَحْمَسَ قَالَ فَكَسَرُنَا وَقَتَلُنَا مَنُ وَمِائَةٍ وَلَا عَنْدَا عَنَا اللّهُ عَلَيْهِ فَا عَنْدَا مَنُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَمْرُنَا وَقَتَلُنَا مَنُ وَاللّهُ وَلَا عَنْدَالًا مَنُ وَاللّهَ عَلَيْهُ فَاللّمَ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْدَةً قَالَانَا فَكُسُرُنَا وَقَتَلُنَا مَنُ وَاللّهُ وَلَكُونَا عَنْدَا عَنَالًا مَنُ وَعِلَاكَا عَنَدَانًا عَنَدَانًا عَنَدَالًا عَنْدَالًا عَلَالًا عَنْدَا اللّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَالًا عَنْدُونَا عَنْدَالًا عَنْدُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْدَالًا عَلَيْهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْدَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

٤٣٦ بَابِ ذِكُرِحُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ الْعَبَسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

١٠٠٩ - حَدَّنَى اِسُمَاعِيلُ بُنُ خَلِيُلٍ اَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بُنُ رَجَآءٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً رَضِى الله عَنُها قَالْتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ المُشَرِكُونَ هَزِيْمَةً بَيِّنَةً فَصَاحَ الْلِيُسُ اَى عِبَادَ اللهِ اُخْرَاكُمُ فَرَجَعَتُ اَوُلا هُمُ عَلَى اُخْرَاهُمُ فَنَظَرَ حُدَيْفَةً عَلَى اُخْرَاهُمُ فَنَظَرَ حُدَيْفَةً فَالَتُ فَوَاللهِ اَبِي اللهِ اَخْرَاهُمُ فَاجَتَلُونُ فَقَالَ فَإِذَا هُو بَابِيهِ فَنَادى آي عِبَادَاللهِ آبِي اَبِي فَوَاللهِ مَا اللهِ الله لَكُمُ قَالَ آبِي فَوَاللهِ مَا وَاللهِ عَيْرُ حَتَّى لَقِي الله فَي فَوَاللهِ مَا وَاللهِ مَا وَاللهِ عَرْواللهِ مَا وَاللهِ مَا وَاللهِ عَرْواللهِ مَا وَاللهِ عَرْواللهِ عَرْواللهِ مَا وَاللهِ عَرْواللهِ عَرْواللهِ مَا وَاللهِ عَرْواللهِ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَرُومُ مَلْ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَالَ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَلَالهُ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَرْوالهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعْمَالُ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْوالهُ اللهُ عَلَى الم

٤٣٧ بَابِ ذِكْرِ هِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ بُنِ رَبِيُعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

وَقَالَ عَبُدَالُ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ اللهُ الزُّهُرِيِّ حَدُّنَنِي عُرُوةُ اَنَّ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ

میں کہ میں نے جریر بن عبداللدر ضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے ساکہ جب سے میں اسلام لایا ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں روکا اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا بنس دیے؛ نیزا نہیں جریر بن عبداللہ سے بواسطہ قیس مروی ہے کہ زمانہ جابلیت میں ایک مکان تھا جے ذوالخلصۃ کہتے تھے اور اسے کعبہ کیانیہ یا کعبہ شامیہ بھی کہاجا تا تھا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم مجھے ذوالخلصہ کو ڈھا کر اس کی طرف سے مطمئن کر دو مے؛ جریر کہتے ہیں ذوالخلصہ کو ڈھا کر اس کی طرف سے مطمئن کر دو مے؛ جریر کہتے ہیں کہ میں احمس قبیلہ کے ڈیڑھ سوسواروں کو لے کر وہاں گیا اور جم نے آکہ میں احمس قبیلہ کے ڈیڑھ سوسواروں کو لے کر وہاں گیا اور جم نے آکہ میں احمد فاور جو جمیں اس کے قریب ملااسے قبل کر دیا پھر جم نے آکہ رسلم نے جارے اور احمس کے لوگوں کے لئے دعا فرمائی۔

باب ۱۳۳۹ حضرت حذیفه بن بمان عبسی رضی الله عنه کا بیان -

عبدان عبدالله ' یونس ' زہری ' عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ هفرت عائشہ رضی الله عنهانے فرمایا کہ ہند بنت عتبہ نے آکر کہا کہ یا

عَنْهَا قَالَتُ جَآئَتُ هِنُدٌ بِنُتُ عُتِبَةَ قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ مَاكَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنُ اَهْلِ حِبَاءِ اَهْلِ حِبَاءِ اَهْلِ حِبَاءِ اَهْلِ خِبَاءِكَ ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ اَهُلُ خِبَاءِكَ ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ اَهُلُ خِبَاءِ اَلَّهُ مَا اَصْبَحَ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ اَهُلُ خِبَاءِ اَلَهُ أَحَبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ 
٤٣٨ بَاب حَدِيُثِ زَيُدِ بُنِ عَمُرِ و ابُنِ عَمُرِ و بُنِ نُفَيُلٍ .

١٠١٠ حَدَّثَنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ اَبِیٰ بَکْرِ حَدَّثَنَا فُضَيُلُ بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّثَنَا مُوسْى حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَقِيَ زَيُد َ بُنُ عَمُرِ وَ بُنِ نُفَيُلٍ بِٱسُفَلِ بَلَدَحٍ قَبُلَ اَنُ يَّنَزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحُيُّ فَقُدِّمَتُ اللَّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُفُرَةٌ فَابِي أَنُ يَّاكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ إِنِّي لَسُتُ اكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمُ وَلَا اكُلُ إِلَّا مَاذُكِرَ اسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاَنَّ زَيْدَ بُنَ عَمْرٍ كَانَ يَعِيُبُ عَلَى قُرَيُشِ ذَبَائِحَهُمُ وَيَقُولُ الشَّاةُ حَلَقَهَا اللَّهُ وَٱنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَآءِ الْمَاءَ وَٱنْبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللهِ إِنْكَارًا لِلْالِكَ وَإِعْظَامًالَّهُ قَالَ مُوسَى جَدَّثَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ وَلَا اَعُلَمُهُ اِلَّا تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ زَيْدَ بُنَ عَمُرِو بُنِ نُفَيُلٍ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ يَسُأَلُ عَنِ الدِّيْنِ وَيَتُبُغُةُ فَلَقِيَ عَالِمًا مِّنَ الْيَهُودِ فَسَالَةً عَنْ دِيْنِهِمُ فَقَالَ

رسول الله! (اب سے پہلے) روئے زمین پر کسی گھرانے کی ذات مجھے
آپ کے گھرانہ کی ذات سے زیادہ پسند نہ تھی گر اب روئے زمین پر
کسی گھرانے کی عزت آپ کے گھرانے کی عزت سے زیادہ پسند نہیں
راوی نے کہا۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری
جان ہے اس نے یہ بھی کہایار سول اللہ ابوسفیان ایک بخیل آدمی ہیں
اگر میں ان کے مال میں سے پچھ چھیا کر آپنے بال بچوں کو کھلا دول تو
محمد پر پچھ گناہ تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں
صرف دستور کے موافق جائز سجھتا ہوں۔

## باب ۸۳۸ زید بن عمرو بن تفیل کے قصہ کابیان۔

•ا•ا محمد بن ابو بكر ، فضيل بن سيمان ، موسى ، سالم بن عبدالله حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماسے روایت کرتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بلدح کے تشیی حصہ میں زید بن عمرو بن تفیل سے ملا قات ہوئئ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دستر خوان بچھایا کیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے کھانے سے اٹکار کر دیا پھر زیدنے کہامیں بھی اس میں ہے بالکل نہیں کھاتاجو تماینے بتوں کے نام پر ذرج کرتے ہواور میں توصر ف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام (بوقت ذنج) لیا گیا ہو اور زید بن عمرو قریش کے ذبیحہ کو براسجھتے تھے۔اور کہتے تھے کہ بکری کواللہ نے پیدا كيااس كے لئے آسان ہے بارش برسائی اور اس كے لئے اى نے زمین سے جارہ پیدا کیا۔ پھرتم اسے غیر اللہ کے نام پر ذرج کرتے ہو اس بات کو وہ بہت معیوب اور برا سجھتے تھے۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ بے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور میراخیال ہے کہ ان سے بید روایت بھی ابن عمر ہی نے بیان کی ہو گئ کہ زید بن عمر و بن نفیل دین حق کی تلاش واتباع میں ملک شام کی طرف کٹے توایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی۔ زید نے ان کے ندہب کے بارے میں پوچھااور کہاکہ ممکن ہے میں تمہارادین اختیار کرلوں لہٰذا مجھے بتاؤاس نے کہاتم اس وفت تک ہمارے دین پر نہیں ہو سکتے جب تک غضب اللی ہے ا

إِنِّي لَعَلِّي أَنُ اَدِيْنَ دِيْنَكُمُ فَانْحُبرُنِي فَقَالَ لَاتَكُونُ عَلْمَ دِيُنِنَا حَتَّى تَٱخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنُ غَضَبِ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ مَا أَفِرِقُ إِلَّا مِنُ غَضَبِ اللَّهِ وَلَا اَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ شَيْمًا اَبَدًا وَّٱلَّىٰ ٱستَطِيعُهُ فَهَلُ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا اَعُلَمُهُ إِلَّا أَنُ يُكُونَ حَنِيُفًا قَالَ زَيُدٌ وَمَا الْحَنِيُفُ قَالَ دِيْنُ إِبْرَاهِيْمَ لَمُ يَكُنُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصُرَانِيًّا وَّلَا يَعُبُدُ إِلَّا اللَّهَ فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِيَ عَالِمًا مِّنَ النَّصَارِي فَذَكَرَ مِثْلَةً فَقَالَ لَنُ تَكُونَ عَلَى دِيُنِنَا حَتَّى تَٱخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنُ لَّعُنَةِ اللَّهِ قَالَ مَا اَفِرُّ إِلَّا مِنُ لَّعُنَةِ اللَّهِ وَلَا أَحْمِلُ مِنُ لَّعُنَةِ اللَّهِ وَلَا مِنُ غَضَبِهِ شَيْئًا اَبَدًا وَاِنِّيُ لَا اَسْتَطِيْعُ فَهَلُ تَدُلُّنِيُ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا اَعُلَمُهُ إِلَّا اَنُ يَكُونَ حَنِيُفًا قَالَ وَمَا الْحَنِيُفُ قَالَ دِيْنُ اِبْرَاهِيُمَ لَمُ يَكُنُ يَهُوُدِيًّا وَّلَا نَصُرَانِيًّا وَّلَا يَعُبُدُ إِلَّا اللَّهَ فَلَمَّا رَاى زَيُدٌ قَوُلَهُمُ فِي إِبْرَاهِيُمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي اَشُهَدُ أَنِّي عَلَى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ اِلَيَّ هِشَامٌ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ: رَأَيْتُ زَيْدَ بُنَ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسُنِدًا ظَهُرَةً إِلَى الْكُعُبَةِ يَقُولُ يَامَعَاشِرَ قُرَيُشِ وَاللَّهِ مَا مِنْكُمُ عَلَى دِيُنِ إِبْرَاهِيُمَ غَيْرِي وَكَالَ يُحْيِي الْمَؤُودَةَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ اِذَا اَرَادَ اَنُ يَّقُتُلَ إِبْنَتَةً مَاتَقُتُلُهَا آنَا آكُفِيكُهَا مَوُونَتَهَا فَيَاخُذُهَا فَإِذَا تَرَعُرَتُ قَالَ لِآبِيهَا إِنْ شِئْتَ دَفَعُتُهَا إِلَيْكَ و إِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَؤُونَتَهَا.

٤٣٩ بَابِ بُنْيَانِ الكَّعُبَةِ . ١٠١١\_ حَدَّئَنِيُ مُحُمُّوُدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ

ایناحصہ نہ لے لو۔ زید نے کہامیں غضب الٰہی ہے ہی بھا گیا ہوں اور اس کے غضب کو مجھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور نہ مجھ میں اس کی طاقت ہے تو کیاتم مجھے کوئی دوسر اند ہب بتا سکتے ہواس نے کہامیں حنیف کے سوااور کوئی ندجب (تمہارے لئے) نہیں جائٹازیدنے کہا حنیف کیا چیز؟اس نے کہادین ابراہیمی نہ یہود تھے اور نہ نصرانی اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے کہذا زید وہاں سے نکل آئے اور ایک نصر انی عالم سے ملا قات کی اور زیدنے اس سے مجھی اسی طرح بیان کیاس نے کہا کہ تم ہمارے دین پر آؤ گے۔ تو خدا ک لعنت سے اپناحصہ تمہیں لینارے گازیدنے کہامیں تواللہ کی لعنت سے بھا گتا ہون اور الله كى لعنت وغضب كوميں بالكل برداشت نہيں كرسكة اورنه مجھ ميں طاقت ہے۔ كياتم كوئى دوسر اند ہب بتا سكتے ہو؟ اس نے کہاکہ تمہارے لئے میں حنیف کے سوااور کوئی فد جب نہیں جانتا انہوں نے کہا حنیف کیا چیز ہے؟ اس نے کہا دین ابراہیم علیہ السلام وہ نہ يہود تھے اور نہ نصر انى اور بجز الله تعالى كے كسى كى عبادت نہیں کرتے تھے؛جب زیدنے ان کی گفتگو حضرت ابراہیم کے بارے میں سن لی۔ تووہاں سے چل دیئے جب باہر آئے تواپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے خدامیں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ لیٹ نے کہا کہ مجھے ہشام نے بواسطہ اپنے والد اور اساء بنت الی بكر لکھااساء فرماتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبہ سے اپنی پشت لگائے کھڑا ہوا دیکھا وہ کہہ رہے تھے اے جماعت قریش! میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ اور وہ مؤودة (بعنی وہ نوزائید لڑکی جسے زندہ در گور کر دیا جاتا تھا) کو بھی بیا لیتے تھے وہ اس آدمی سے جو اپنی لڑک کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے فرماتے کہ اسے قتل نہ کرواور میں تمہارے بجائے اس کی خدمت كرول گاتودهاس (پرورش كے لئے) لے جاتے جب دہ برى ہو جاتى تواس کے باپ سے کہتے اگرتم جا ہو تو میں یہ لڑکی تمہارے حوالہ کر دوں اور تمہار امنشاہو تومیں ہی اس کی خدمت کر تار ہوں۔ باب۹۳۹- کعبه کی تعمیر کابیان

۱۱۰۱\_ محمود 'عبدالرزاق'ابن جریج'عمرو بن دینار 'حضرت حابر بن

قَالَ آنُحَبَرَنِيُ ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ آخُبَرَنِيُ عَمُرُو ابُنُ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عُبُدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكُعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلُ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبُتِكَ يَفِقُكَ مِنُ الْحِجَارَةِ فَحَرَّ إِذَارَكَ عَلَى رَقَبُتِكَ يَفِقُكَ مِنُ الْحِجَارَةِ فَحَرَّ إِنَّى الْاَرْضِ وَطُمِحَتُ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ إِلَى الْاَرْضِ وَطُمِحَتُ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ إِنَّى الْاَرْضِ وَطُمِحَتُ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ إِنَّى الْاَرْضِ وَطُمِحَتُ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ

١٠١٢ حَدَّثَنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ
 زَيْدٍ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِيْنَارٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِيُ
 يَزِيْدَ قَالَا لَمُ يَكُنُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَوْلَ البَيْتِ حَائِطً كَانُوا يُصَلُّونَ
 عَوْلَ البَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَةً حَائِطًا
 عَرُلَ البَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَةً حَائِطًا
 قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ جُدُرُةً قَصِيرٌ فَبَنَاهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ .

٤٤٠ بَابِ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ.

١٠١٣ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْلَى قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَنَا يَحُلَى قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَنَى اَبِى عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا فَاللَّتُ كَانَ عَاشُورَآءُ يَوُمًا تَصُومُهُ قُرَيُشٌ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْحَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَيَّهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَةً وَأَمَر بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنُ شَآءَ صَامَةً وَمَنُ شَآءَ لَى يَصُومُهُ وَمَنُ شَآءَ لَا يَصُومُهُ وَمَنُ شَآءَ لَا يَصُومُهُ .

١٠١٤ حَدَّئَنَا مُسَلِمٌ حَدَّئَنَا وُهَيْبٌ حَدَّئَنَا وُهَيْبٌ حَدَّئَنَا وُهَيْبٌ حَدَّئَنَا وُهَيْبٌ حَدَّئَنَا وُهَيْبٌ حَدَّئَنَا وُهَيْبٌ حَدَّئَا اللهُ طَاوِّسٍ عَنُ اللهُ عَنُهُمَا قَالُوا يَرَوُنَ اَنَّ الْعُمْرةَ فِي الشَّهُو الْحَجِّ مِنَ الْفُحُورِ فِي الْاَرْضِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ مِنَ الْفُحُرَمِ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا المُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا المُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا

عبداللدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کعبہ کی تغیر ہونے گی تو ہی صلی الله علیہ وسلم اور حضرت عبال پھر فھور ہے تھے، تو حضرت عبال نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا تہ بند (اتا رکر) کندھے پر رکھ لیجئے تاکہ اس سے آپ پھر وں (کی رگز) سے محفوظ رہیں تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ مگر آپ صلی الله علیہ وسلم نہین پر گر پڑے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی آئی میں آسان کولگ کئیں پھر جب آپ صلی الله علیہ وسلم کو پچھافاقہ ہوا۔ تو آپ صلی الله علیہ وسلم کو پچھافاقہ ہوا۔ تو آپ صلی الله علیہ وسلم کے باندھ دیا گیا۔
میر اتہ بند تو وہ تہ بند آپ صلی الله علیہ وسلم کے باندھ دیا گیا۔

۱۰۱۲- ابوالنعمان عماد بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن دینار اور عبید اللہ بن ابویزید نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہیں کعبہ شریف کے اردگرد دیوار نہیں تھی لوگ بیت اللہ کے اردگرد نماز پڑھاکرتے تھے حتی کہ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو آپ نے اس کے اردگرد دیوار تعمیر کرائی۔ عبیداللہ نے کہا کہ اس کی دیواریں چھوٹی تھیں پھراس کی تعمیر ابن زبیر نے کرائی (اور دیواریں او فجی کرادیں)۔ باب ۴۳۰۔ زمانہ جاہلیت کا بیان (۱)

۱۰۱۳ مسدد کی ، ہشام ان کے والد حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کے دن قریش بھی روزہ رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرت کر کے مدینہ تشریف لائے عاشورہ کا خود بھی روزہ رکھا۔اور اس کے روزہ کا دوسرے مسلمانوں کو تھم بھی دیا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہونے کے بعد جس کا دل چاہتا۔ عاشورہ کا روزوں کی فرضیت نازل ہونے کے بعد جس کا دل چاہتا۔ عاشورہ کا روزہ رکھتا۔

۱۰۱۳ مسلم 'وہیب' ابن طاؤس ان کے والد 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا دنیا میں بڑا گناہ ہے، نیز وہ ماہ محرم کو صفر کہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب اونٹ کا زخم اچھا ہو جائے اور نشان مٹ جائے توعمرہ کرنے والے کے لئے

الْآئُرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ قَالَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ رَابِعَةً مُحِلِينَ بِالْحَجِّ اَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنْ يَّحُعَلُوهَا عُمْرَةً قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ آئُ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُهُ.

1.10 حَدَّنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَا سَعِيدُ ابُنُ شُفَيَانُ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابُنُ الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهٖ قَالَ جَآءَ سَيْلٌ فِي الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهٖ قَالَ جَآءَ سَيْلٌ فِي الْجَالِينِ قَالَ سُفْيَانُ الْجَالِينِ قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُ إِنَّ هَذَا لَحَدِيثٌ لَهُ شَانٌ .

عَنُ بَيَانِ عَنُ أَبِي بِشُرٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنُ بَيَانِ عَنُ أَبِي بِشُرٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ قَالَ دَخُلَ آبُوبَكُرِ عَلَى امْرَأَةٍ مِّنُ آخُمَسَ يُقَالُ أَلَا دَخُلَ آبُوبَكُرِ عَلَى امْرَأَةٍ مِّنُ آخُمَسَ يُقَالُ أَلَا تَكَلَّمُ فَقَالَ مَالَهَالَا تَكَلَّمُ قَالُ مَا تَكَلِّمِي فَإِنَّ هَذَا لَهَا تَكَلِّمِي فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ هَذَا مِنُ عَمَلِ الْحَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمَتُ كَلَّمَتُ مَلُ الْمَاتُولُ الْمَا الْمُهَاجِرِيُنَ قَالَ امْرَوًّا مِنَ أَنْكَ المُهَاجِرِينَ قَالَ مِنُ قُرَيْشٍ قَالَتُ مِن الْمُهَاجِرِينَ قَالَ مِن قُرَيْشٍ قَالَتُ مِن الْمُهَاجِرِينَ قَالَ مِن قُرَيْشٍ قَالَتُ مِن الْمُهَاجِرِينَ قَالَ الْمُو الصَّالِحِ الَّذِي الْمَوْلُ النَّ الْبُو بَكُرٍ قَالَتُ مَا اللَّهُ بِهِ بَعُدَ الْحَاهِلِيَّةِ: قَالَ بَقَاوَ كُمْ عَلَيْهِ خَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعُدَ الْحَاهِلِيَّةِ: قَالَ بَقَاوَ كُمْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ بِهِ بَعُدَ الْحَاهِلِيَّةِ: قَالَ بَقَاوَ كُمْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ بِهِ بَعُدَ الْحَاهِلِيَّةِ: قَالَ بَقَاقَ كُمْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ بِهِ بَعُدَ الْحَاهِلِيَّةِ: قَالَ بَقَالَ مَقَالَتُ وَمَا الْاَئِمُ مَا اللَّهُ عَلَى النَّهُ مَا الْمَعُولُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ مَ مَا الْمُولُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ مَا عَلَيْهِ مَا الْمُولُولُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّاسِ . وَالْمُولُ عَلَى النَّاسِ .

1 · ١٧ ـ حَدَّنَيْ فَرُوة بُنُ آبِي الْمَغُرَآءِ آخَبَرَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِي اللهُ عَنُهَا قَالَتُ آسُلَمَتِ امْرَأَةٌ سَوُدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسُحِدِ لَلْتُ فَكَانَتُ تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ عِنُدَنَا فَإِذَا فَإِذَا

عمرہ درست ہو جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ احرام باندھے ہوئے (مکہ) پنچے، اور نبی اکرم نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ وہ اس کو عمرہ بنالیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ اِکس قدراحرام کھولیں؟ آپ نے فرمایا پورااحرام کھول دو۔

10-1- علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمر' سعید بن میں باپ والد اور اپنے داد اور اپنے داد اسے روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں سلاب آیا تو وہ دونوں بہاڑوں کے در میان کی جگہ پر چھاگیا سفیان نے کہاکہ اس حدیث کا بڑاوا قعہ ہے۔

۱۹۰۱۔ ابوانعمان ابو عوانہ 'بیان ابولبش' قیس بن حازم سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر قبیلہ احمس کی ایک عورت کے پاس آئے جس کا نام زینب تھا تو آپ نے اسے دیکھا کہ بات نہیں کرتئ آپ نے فرمایا اسے کیا ہو گئا کہ بولتی بھی نہیں؟ لوگوں نے کہااس نے فاموشی کے جج کی نیت کی ہے آپ نے اس سے کہا کہ بات چیت کر۔ کیونکہ یہ طریقہ جائز نہیں یہ زمانہ جاہلیت کا عمل ہے تو اس نے بات شروع کی اور کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں آئی مہاجر؟ آپ نے فرمایا میں قریش اس نے کہا گون سے مہاجر؟ آپ نے فرمایا میں قریش اس نے کہا قریش میں سے کون؟ آپ نے فرمایا تو بڑی پوچھے قریش اس نے کہا قریش میں سے کون؟ آپ نے فرمایا تو بڑی پوچھے والی ہے۔ میں ابو بحر ہوں۔ اس نے کہا اس نیک کام پر جو اللہ تعالی نے جاہلیت کے بعد ہمارے پاس بھیجا ہم کب تک چلتے رہیں گئاس نے خرمایا کیا تہاری قوم میں ایسے شریف ور کیس آپ کہا چیشوا کسے جو لوگوں کو تھم دیتے ہیں تو وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا تو بھی لوگ پیشوا ہیں۔

کاوا۔ فردہ بن ابی المغراء علی بن مسہر 'ہشام ان کے والد' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک حبثی عورت جو کسی عرب کی لونڈی تھی۔ ایمان لائی اور مسجد (کے قریب) میں اس کی ایک جھو نیرٹ تھی جس میں وہ رہتی تھی وہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس آکر ہم سے باتیں کرتی اور جب وہ اپنی بات سے فارغ ہوتی تو یہ

کہاکرتی کہ

فَرَغَتُ مِنُ حَدِيثِهَا قَالَتُ م

وَيَوُمُ الْوِشَاحِ مِنُ تَعَاجِيُبِ رَبِّنَا آلَا إِنَّهُ مِنُ بَلُدَةِ الْكُفِرِ ٱنْحَانِيُ

فَلَمَّا اَكُثَرَتُ قَالَ لَهَا عَآئِشَةً وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ قَالَتُ خَرَجَتُ جُويُرِيَةٌ لِبَعْضِ اَهُلِيُ وَعَلَيُهَا وِشَاحٌ مِّنُ اَدَمٍ فَسَقَطَ مِنْهَا فَانُحَطَّتُ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهِيَ تَحْسَبُهُ لَحُمًا فَاحَذَتُهُ فَاتَّهَمُونِيُ بِهِ فَعَذَّ بُونِي حَتَّى بَلَغَ مِنُ اَمْرِي اللَّهُمُ طَلَبُوا فِي قَبُلِي فَبَيْنَاهُمُ حَولِي وَآنَا فِي كَرْبِي إِذَاقَبَلَتِ الْحُدَيًّا حَتَّى وَرَأْتُ بِرُءُ وَسُنَا ثُمَّ الْقَتُهُ فَاحَدُوهُ فَقُلْتُ لَهُمُ هَذَا الَّذِي آتَهَمُتُمُونِي بِهِ وَآنَا مِنْهُ بَرِيْئَةٌ .

آ ١٠١٨ عَدُّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ . جَعُفَرٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ آلَا مَنُ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحُلِفُ إِلَّا بِاللّهِ فَكَانَتُ قُرَيُشٌ تَحُلِفُ بِابَآئِهَا فَقَالَ لَا تَحُلِفُوا بابَآئِكُمُ.

٩ أ · ا حَدَّنَى يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَى بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو اَنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنُ الْقَاسِمَ كَانَ يَمُشِى بَيُنَ بُنُ الْقَاسِمَ كَانَ يَمُشِى بَيُنَ يَدَيِ الْحَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا وَيُخْبَرُ عَنُ عَايِشَةَ يَدَي الْحَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا وَيُخْبَرُ عَنُ عَايِشَةً قَالَتُ كَانَ اَهُلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا يَقُولُونَ قَالَتُ كَانَ اَهُلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا يَقُولُونَ إِذَا رَاوُهَا كُنُتِ فِي آهُلِكِ مَا أَنْتِ مَرَّتَيْنِ .

١٠٢٠ حَدَّئِني عَمْرُ و بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّئَنَا مُغُينًا عَبُدُالرَّحُمْنِ حَدَّئَنَا سُفُينُ عَنُ آبِي إسْحَاقَ عَنُ عَمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنُ عَمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنُ عَمْرُ وَمِنى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الْمُشُرِكِينَ كَأْنُوا لَا يُفِيضُونَ مِن جَمْع حَتَّى تَشُرُقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَافَاضَ قَبُلَ اَنْ تَطُلَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَافَاضَ قَبُلَ اَنْ تَطُلَعَ

اور ہاروالا دن پروردگار کی عجائبات قدرت میں سے ہے ہاں اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات عطا فرمائی! جب اس نے بہت دفعہ یہ کہا تواس سے حضرت عائشہ نے یو چھا۔ ہار والادن (كيماكياواقعه) اس نے كهامير ي آقاكى ايك لركى باہر نكلى اس پرایک چڑے کا ہار تھاوہ ہاراس کے پاس سے گر گیا توایک چیل گوشت سمجھ کراس پر جھپٹی اور لے گئی۔ لوٹوں نے مجھ پر تہمت لگائی اور مجھے سزادی۔ حتی کہ میرامعالمہ بہاں تک بردھاکہ انہوں نے میری شرم گاہ کی بھی تلاشی لی۔ لوگ میرے ارد گرد تھے اور میں اپنی مصیبت میں مبتلا تھی۔ کہ دفعتاوہ چیل آئی جب وہ ہمارے سروں پر آ گئ۔ تواس نے وہ ہار ڈال دیا۔ لوگوں نے اسے لے لیا تو میں نے کہائم نے اس کی تہت مجھ پرلگائی تھی حالانکہ میں اس سے بالکل بری تھی۔ ۱۰۱۸ قتبیه 'اساعیل بن جعفر عبدالله بن دینار 'حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نمی اکرم صلّی اللّٰہ علیہِ وسلم نے فرمایا کہ دیکھوجو فتم کھانا چاہے؛ تواسے اللہ کے سواکسی کی قتم نہ کھانا چاہئے اور قریش اسی باپ دادوں کی قتم کھاتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اسی باپ دادول کی قشم نه کھاؤ۔

10-ا یکی بن سیلمان ابن وہب عمرہ عبدالرحمٰن بن قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ قاسم جنازہ کے آگے آگے جاتے تھے اور اسے دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے تھے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایازمانہ جاہلیت میں لوگ جنازہ کودیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور دو مرتبہ کہا کرتے تھے کہ تواپنے عزیدوں کے پاس ہے جیسے پہلے تھا۔

• ۱۰۱- عمرو بن عباس عبدالرحل سفیان ابواسحاق عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مشر کین شیر نامی بہاڑ پر دھوپ آ جانے کے بعد مز دلفہ سے نکلا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آ فتاب سے پہلے ہی وہاں سے نکل کران کی مخالفت کی۔

لشُمُسُ

1 · ٢١ حَدَّنَنِيُ اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ قَالَ قُلُتُ لِاَبِي أَسَامَةً حَدَّنَكُمُ يَحْيَى بُنُ الْمُهُلَبِ حَدَّنَنَا حُصَيُنٌ عَنُ عِكْرِمَةً وَكَأْسًادِهَا قًا قَالَ مُتَنَابِعَةً قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّالٍ سَمِعُتُ آبِيُ يَقُولُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ اِسُقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا .

١٠٢٢ - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفُينُ عَنُ
 عَبُدِالْمَلِكِ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى
 الله عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ
 أصدق كلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كلِمَةُ لَبِيدٍ: آلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّا خَلَا الله بَاطِلٌ وَكَادَ أُمَيَّةُ بُنُ آبِي
 العَّلَتِ آنُ يُسُلِمَ .

مُلُيْمَانَ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ سُكِيْمَانَ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ لِآبِي بَكْرٍ غُلامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخِرَاجَ وَكَانَ آبُو بَكْرٍ بَكْرٍ غُلامٌ يَّخُرِ مَاهَذَا فَقَالَ لَهُ الْغُلامُ تَدُرِي مَاهَذَا فَقَالَ أَبُوبَكُمٍ وَمَا هُو قَالَ كُنتُ تَكَهَّنتُ الْإِنسَانَ أَبُوبَكُمٍ وَمَا أَحُسَنُ الْكَهَانَة اللَّا الَّذِي فَى الْجَاعِيَّةِ وَمَا أَحُسَنُ الْكَهَانَة اللَّاكَ فَهَذَا الَّذِي خَدَعُتُهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيءٍ وَمَا أَبُوبَكُمٍ يَّذَةً فَقَاءَ كُلَّ شَيءٍ اللَّذِي بَطُنِهِ .

١٠٢٤ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيُدِ
اللَّهِ اَخُبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا
قَالَ كَانَ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَا يَعُونَ لُحُومَ
الْحَزُورِ إلى حَبَلِ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنتَجَ النَّاقَةُ مَافِي
بَطُنِهَا ثُمَّ تَحُمِلُ الَّتِيُ نُتِحَتُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ.

١٠٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَان حَدَّثَنَا مَهُدِيٌّ

۱۰۲۱ ـ اسلحق بن ابراہیم 'ابواسامہ ' یکیٰ بن مہلب حضرت حصین سے روایت کرتے ہیں کہ عکر مہ نے فرمایا کہ و کاساً دھاقا کے معنیٰ ہیں مسلسل بھرا ہوا بیالہ ' نیزیہ بھی کہتے تھے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سناوہ زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے ہمیں لبالب جام شراب پلادے۔

۱۰۲۲ - ابو تعیم سفیان عبد الملک ابوسلمه محضرت ابو هریره رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که شاعر کی سب سے سچی بات لبید کی بات ہے که دیکھوالله تعالیٰ کے سوائے ہر چیز باطل ہے اور قریب تھا کہ امید بن صلت اسلام لے آتا۔

۱۹۲۳۔ اساعیل ان کے بھائی سیلمان کی بن سعید عبد الرحمٰن 'بن قاسم 'قاسم بن محد 'حفرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا ایک غلام تھا جو انہیں کچھ محصول دیا کر تا تھا اور آپ میں کہ ابو بکر کا ایک غلام تھا جو انہیں کچھ محصول دیا کر تا تھا اور آپ حضول کھانے کام میں لاتے تھے 'ایک دن وہ کوئی چیز لایا تو حضرت ابو بکڑنے اسے کھالیا توان سے غلام نے کہا 'آپ کو معلوم ہے یہ کیا چیز ہے ؟ آپ نے فرمایا کیا تھی ؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جا ہلیت میں آئندہ ہونے والی بات (کہانت) ایک آدی کو بتادی تھی حالا نکہ میں خودیہ فن نہیں جانتا تھا بلکہ میں نے اسے دھوکا دیا تھا تو اور آج) وہ مجھ سے ملا اور (یہ چیز ) اس نے مجھے اس کے عوض دی ہے 'اور اس کو آپ نے کھایا ہے تو ابو بکر نے اپنی انگلی منہ میں ڈال کر پیٹ کی ہر چیز کوتے کر کے نکال دیا۔

۱۰۲۴ مسدد کی عبیدالله 'نافع' حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں که زمانه جاہلیت میں لوگ حبل الحبلة کے وعدے پر خرید و فروخت کیا کرتے تھے اور حبل الحبله به ہے کہ او نثنی کے بچه بیدا ہو ' پھر وہ بچه حامله ہو جائے تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس فعل سے ممانعت فرمادی ہے۔

۱۰۲۵ ابوالنعمان مهدى غيلان بن جرير سے روايت كرتے ہيں وہ

قَالَ غَيُلَانُ بُنُ جَرِيُرٍ كُنَّانَاتِيُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الْأَنْصَارِ وَكَانَ يَقُولُ لِيُ فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَايَوُمَ كَذَا وَ كَذَا فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوُمَ كَذَا وَكَذَا .

٤٤١ بَابِ الْقَسَامَةِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ.

١٠٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمَر حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدُّنَّنَا قَطَنَّ آبُو الْهَيْثَمِ حَدُّنَّنَا آبُو يَزِيْدَ الْمَدَّنِيُّ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَقِيْنَا بَنِيُ هَاشِمِ كَانَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي هَاشِمِ اسْتَأْجَرَةً رَجُلٌ مِّنُ قُرَيْشِ مِّنُ فَخِذٍ أُخُرَى فَانْطَلَقَ مَعَةً فِيُ ابِلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِيُ هَاشِمٍ قَلِـ انْقَطَعَتُ عُرُوةً جُوَالِقِهِ فَقَالَ آغِنْنِي بَعِقَالِ ٱشُدُّبِهٖ عُرُوةَ جُوَالِقِيُ لَا تَنْفِرُ الْإِبْلُ فَٱعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّبِهِ عُرُوةً جُوَالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيْرًا وَّاحِدًا فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَةً مَاشَانُ هَذَا الْبَعِيْرِ لَمُ يُعُقَلُ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ قَالَ لَيُسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَأَيُنَ عِقَالُهُ قَالَ فَخُذَ فَهُ بعِصًا كَانَ فِيُهَا اَجَلُهُ فَمَرَّبِهِ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْيَمَنِ فَقَالَ آتَشُهَدُ الْمَوُسِمَ قَالَ مَا آشُهَدُ وَرُبَمَا شَهِدَتُهُ قَالَ هَلُ آنُتَ مُبَلِّغٌ عَنَّىٰ رِسَالَةً مَّرَّةً مِّنَ الدَّهُرِ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ فَكُنُتَ إِذَا أَنْتَ شَهِدُتُّ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا الَ قُرَيُشِ فَإِذَا آجَابُوكَ فَنَادِيَا الَ بَنِيُ هَاشِمٍ فَاِنْ آَجَابُوكَ

کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تووہ ہمیں انصار کی باتیں سایا کرتے تھے اور مجھ سے فرماتے تھے کہ تیری قوم (انصار)نے فلاں دن ایباکیا اور فلاب دن ایباکیا۔

باب الهم مهد دور جالميت مين قسامت كابيان (١)

١٠٢٧ الومعم عبدالوارث وقطن الوالهيثم الويزيدمدني عكرمه روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ دور چاہلیت میں سب سے پہلی قسامت (۲) بنوہاشم میں ہوئی (جس کاواقعہ بدہے) کہ ایک ہاشمی آدمی کو قرایش کی کسی دوسری شاخ والے آدمی نے مز دوری پرر کھادہ اس کے ساتھ اس کے او نٹوں میں چلا جارہا تھا کہ اس کے پاس سے ایک دوسرے ہاشمی کا گزر ہوا'جس کے غلہ کی بوری کابند هن ٹوٹ گیا ' تواس نے ہاشمی مز دور سے کہاکہ مجھے ایک ابیا بند هن دے کر جس سے اپنی بوری کامنہ باندھ لوں تاکہ اونث بھی نہ بھاگ سکیں میری مدد کر 'اس نے ایک بندھن اسے دے دیا ' جس سے اس نے اپنی بوری کا منہ باندھ دیا (اور چلا گیا) جب ان لوگوں نے بڑاؤڈالا تو سوائے ایک اونٹ کے سب باندھ دیئے گئے ' تو اس قریشی نے جس نے ہاشمی کو مز دور رکھاتھا (ہاشمی سے) کہا کیا بات ہے کہ بیاونٹ دوسرے اونٹوں کی طرح نہیں باندھا گیا 'تواس نے جواب دیااس کی رس نہیں ہے اس نے یو چھااس کی رس کہاں گئ؟ (ہاشمی نے واقعہ بیان کر دیا جس سے اس کو بہت غصہ آیا) ابن عباس نے فرمایا کہ اس قریثی نے ہاشمی کے الیم لا تھی ماری جواس کی موت کا سبب بنی (اس ہاشمی کے آخری سانس تھے)ایک یمنی شخص اد ھر سے گزرا ہاشی نے کہا کیا تم موسم فج میں جارہے ہو؟ اس نے کہا نہیں 'ہاں پھر جاؤں گاہاشی نے کہا تو میری طرف سے کسی وقت بھی

(۱) قسامت اسے کہتے ہیں کہ کسی محلّہ یابتی میں ایسامقول پڑا ہوالے جس کے قاتل کا پیتہ نہیں، تواس محلّہ کے پچھ لوگوں سے اس بات کی قسم لی جاتی ہے کہ ہم نے نہ تواسے قل کیااور نہ اس کے قاتل کو ہم جانتے ہیں۔

(۲) کسی محلے یا گاؤں وغیرہ میں کوئی محض مقتول پڑا ہوا ملا قاتل کا پچھ پتہ نہیں اور نہ اس سے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہیں ایسی صورت میں اس محلّہ والوں سے بچاس فتسیس لی جاتی ہیں کہ ان کااس قتل میں کوئی حصہ نہیں اور نہ وہ اس کے متعلق کچھ علم ر کھتے ہیں۔

فَسَلُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ فَأَخْبِرُهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالِ وَّمَاتَ الْمُسْتَاجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْخَرَهُ آتَاهُ أَبُو طَالِبِ فَقَالَ مَافَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرضَ فَٱحُسَنُتُ ٱلْقِيَامَ عَلَيُهِ فَوَلَّيْتُ دَفُنَةً قَالَ قَدَ كَانَ آهُلَ ذَاكَ مِنْكُ فَمَكَثَ حِيْنًا ثُمَّ اَنَّ الرَّحُلَ الَّذِيُ اَوُطَى الِيُهِ اَنُ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوُسِمَ فَقَالَ يَا الَ قُرَيُشِ قَالُوُا هَذِهِ قُرَيُشٌ قَالَ يَا الَ يَنيُ هَاشِمٍ قَالُواً هَذِهِ بَنُوُهَاشِمِ قَالَ آيُنَ ٱبُوُطَالِبِ قَالُوُا لَهٰذَا ٱبُوُ طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِيُ فُلَانٌ اَنُ ٱبَلِغُكَ رِسَالَةً اَنَّ فُلَانًا قَتَٰلَهُ فِي عِقَالَ فَاتَاهُ آبُو طَالِب فَقَالَ لَهُ انْحَتُرُ مِنَّا إِخْدَى نَلَاثٍ إِنْ شِفْتَ أَنْ تُؤَدِّى مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلُتَ صَاحِبَنَا وَإِنْ شِفُتَ حَلَفَ خَمُسُونَ مِنُ قَوُمِكَ أَنَّكَ لَمُ تَقُتُلُهُ فَإِنْ آبَيْتَ قَتَلُنَاكَ بِهِ فَٱلْمَى قَوْمَةً فَقَالُوا نَحُلِفُ فَٱتَتُهُ امْرَأَةٌ مِّنُ بَنِيَ هَاشِمٍ كَانَتُ تَحُتَ رَجُلٍ مِّنْهُمُ قَدُ وُلِدَتُ لَهُ فَقَالَتُ يَا اَبَا طَالِبِ أُحِبُّ أَنْ تُحِيْزَ ابْنِيُ هَذَا بِرَجُل مِّنَ الْحَمْسِينَ وَلَا تَصْبَرُ يَمَيْنَهُ حَيْثَ تُصْبَرُ الْاَيْمَانُ فَفَعَلَ فَاتَنَاهُ رَجُلٌ مِّنْهُمُ فَقَالَ يَا اَبَا طَالِبِ اَرَدُتَّ خَمُسِيُنَ رَجُلًا اَنْ يَّحُلِفُوا مَكَانَ مِاتَةٍ مِّنَ الْابِلِ يُصِيُبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيْرَانِ هَذَانِ بَعِيْرَانَ فَٱقْبَلُهُمَا عَنِّى وَلَا تَصُبُرُ يَعِينَىٰ حَيْثُ تُصْبَرُ الْآيُمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَآءَ ثَمَانِيَةٌ وَٱرْبَعُونَ فَحَلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مَاحَالَ الْحَوُلُ وَ وَمِنَّ الثَّمَانِيَةِ وَٱرْبَعِيُنَ عَيُنَّ تَطُرِفُ .

ایک پیغام پہنچادے گا؟اس نے کہاہاں 'ابن عباس نے فرمایااس نے کہاجب توموسم ج میں جائے تو آوازدینااے آل قریش جبوہ تھے جواب دیں تو آواز دینااے آل بنوہاشم تواگر وہ بھی تھے جوابدیں ' تو ابوطالب کومعلوم کر کے انہیں یہ اطلاع دینا کہ فلاں قریثی نے مجھے صرف ایک رسی کے مارے قتل کر دیا (یہ کہہ کر) وہ ہاشی مز دور مر میا 'جب وہ (قریثی مکه) واپس آیا توابوطالب کے پاس آیا 'ابوطالب نے کہا ہمارے آدمی کو کیا ہوا؟اس نے کہاوہ پیار ہو گیا تھا تو میں نے اچھی طرح اس کی تیار داری کی '(گر جب وہ مرگیا) تو میں نے اس کے د فن کاانتظام کر دیاابوطالب نے کہاتم سے یہی تو قع تھی 'تھوڑا ہی عرصہ گزراتھا کہ وہ آدمی جے ہاشمی نے پیغام رسانی کی وصیت کی تھی موسم ج میں آیا ، تواس نے کہااے آل قریش الو کول نے کہا قریشی میر بین اس نے کہااے آل بنو ہاشم الوگوں نے کہا بنو ہاشم میر ہیں 'اس نے کہاا بوطالب کہاں ہیں ؟لوگوں نے کہاا بوطالب یہ ہیں ' اس نے کہا مجھے فلاں شخص نے یہ تھم دیا تھا کہ میں تمہیں اس کا یہ پیغام پنجادوں کہ فلاں آدمی نے اسے ایک رس کے مارے قتل کر دیا۔ ابو طالب اس قاتل کے پاس گئے اور اس سے کہا ہماری طرف ہے تین باتوں میں کی کوایک کواپے لئے اختیار کرلواگرتم جا ہو توسو اونٹ دیت کے اداکرو کیونکہ تم ہی نے ہمارے آدمی کو قبل کیاہے ' اوراگر چاہو تو تمہاری قوم کے بچاس آدمی اس بات کی قتم کھائیں کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا 'اور اگر ان میں سے کچھ منظور نہیں ہے تو ہم تہمیں اس کے بدلہ میں قتل کر دیں گے 'وہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا تو قوم نے کہاہم قتم کھالیں گے 'پھر ابوطالب کے پاس ایک ہاتھی عورت جواس خاندان کے ایک آدمی کے نکاح میں تھی اور اس ۔ کے ایک بچہ بھی تھا' آئی اور کہااے ابو طالب میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اس بچہ کو منجملہ بچاس آدمیوں کے معاف کر دو 'اور اس سے قتم نه لوجهال قتمیں لی جاتی ہیں (یعنی رکن اور مقام کے در میان) ابو طالب نے منظور کر لیا ' پھر ابوطالب کے پاس انہیں میں سے ایک اور آدمی آیااوراس نے کہااے ابوطالب تم سوانٹوں کے بدلہ پچاس آدمیوں سے قتم لینا چاہتے ہواس لحاظ سے ہر آدمی کے حصہ میں دو اونٹ آئے الہذائیہ دواونٹ میری طرف سے منظور کرلواور مجھ سے

١٠٢٧ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ يَوُمُ بُعَاتَ يَوُمَّا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدِ افْتَرَقَ مِلْؤُهُمُ وَقُتِلَتُ سَرَاوَاتُهُمُ وَحُرِّحُوا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيُ دُخُولِهِمُ فِي الْإِسُلَامِ وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنَا عَمُرٌ و عَنُ بُكْيُرِ بُنِ الْأَشَجَّ اَنَّ كُرَيْبًا مُّولَى ابُنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ لِّيْسَ السَّعْيُ بِبَطْنِ الْوَادِيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُونَةَ سُنَّةً إِنَّمَا كَانَ اَهُلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَسُعُونَهَا وَيَقُولُونَ لَا نُحِيْرُ الْبَطُحَآءَ إِلَّا شَدًّا. ١٠٢٨ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجُعُفِيُّ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ اَخُبَرَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ اَبَا السَّفُرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ يَآلِيُهَاالنَّاسُ اسْمَعُواْ مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمُ وَاسُمِعُونِيُ مَاتَقُولُونَ وَلَا تَذُهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَّنُ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفُ مِنُ وَّرَآءِ الْحِحُرِ وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيْمُ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحُلِفُ فَيُلُقِى سَوُطَهُ آوُنَعُلَهُ أَوْقُوسَهُ .

١٠٢٩ - حَدَّنَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ
 عَنُ حُصَيْنِ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ مَيْمُونِ قَالَ رَآيَتُ
 في الْجَاهِلِيَّةِ قِرُدَةً اِحْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةً قَدُزَنَتُ
 فَرَجَمُوهَا فَرَجَمُتُهَا مَعَهُمُ .

اس جگه قتم نه لوجهال قتمیں لی جاتیں ہیں ابوطالب نے یہ بھی منظور كرك دواونث لے لئے اور الر تاليس آوميوں نے آكر فتم كھالي ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے قصہ میں میری جان ہے ایک سال کے بعدان اڑتالیس آدمیوں میں سے ایک بھی نہ بچار ٠٠٢٤ عبيد بن اسلعيل ابواسامه 'مشام ان كے والد 'حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ بعاث کے دن کواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے فائدہ کے لئے پہلے سے متعین فرمادیا تھا 'رسول الله صلى الله عليه وسلم (جب مدينه) تشريف لائے توان کی جماعتوں میں چھوٹ پڑ چکی تھی 'ان کے سر دار مارے گئے تھے ( پچھ ) زخمی ہو گئے تھے 'اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنے رسول اکر م صلی الله علیه وسلم کے فائدے کے لئے سلے سعین فرمادیا تھاکہ وہ اسلام میں داخل ہوں گے 'اور ابن وہب 'عمرو ' بکیر بن افجی' حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام کریب حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا صفاو مروہ کے در میان بطن وادی میں دوڑنا سنت نہیں ' بلکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس میں دوڑا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم بطحاہے دوڑ کر

۱۰۲۸ عبدالله بن محمد جعفی سفیان مطرف ابوالسفر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے سناوہ فرماتے تھے کہ اے لوگوامیری بات سنواور اپنی بات مجھے سناؤاور (بغیر سمجھے ہوئے) نہ جاؤ کہ کہتے پھر وابن عباس نے یوں کہااور یوں کہا (یادر کھو)جو کوئی بیت الله کو طواف کرے ' تو حجر (حطیم) کے پیچھے سے کرلے اور بیانہ کہو کہ حطیم (خارج از کعب) ہے (اسے حطیم اس لئے کہا جاتا کہ) زمانہ جالمیت میں جب کوئی آدی قتم کھاتا تو (یہاں) اپنے کوڑے ' جوتے یا کمان کوڈال دیتا تھا۔

۲۹-ا تعیم بن حماد 'ہشیم 'حصین 'عمرو بن میمون سے روایت کرتے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندر کو جس نے زنا کیا تھادیکھا کہ بہت سے بندر اس کے پاس جمع ہو گئے 'اور ان سب نے اسے سنگسار کردیا 'میں نے بھی ان کے ساتھ اسے سنگسار کیا۔

١٠٣٠ حددًّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا سُفَيَالُ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ حِلَالٌ مِّنُ حِلَالِ الْحَاهِلِيَّةِ الطَّعُنُ عَنَهُمَا قَالَ حِلَالٌ مِّنُ حِلَالِ الْحَاهِلِيَّةِ الطَّعُنُ فِي الْانْسَابِ وَالنِيَّاحَةُ وَنَسِيَ الثَّالِئَةَ قَالَ شَفْيَالُ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْتِسْقَآءُ بِالْانُواءِ . شَفْيَالُ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْتِسْقَآءُ بِالْانُواءِ . شَفْيَالُ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْتِسْقَآءُ بِالْانُواءِ . وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ أَيْمَةً ابُنِ مُدَرِكَةً لُونِ مُنَوْرَ بُنِ نِزَارِ ابُنِ مَعَدِ بُنِ الْيَاسَ بُنِ مُضَرَ بُنِ نِزَارِ ابُنِ مَعَدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدَالَةً بُنِ خُوزَيْمَةَ ابُنِ مَدَلِكَةً بُنِ الْيَاسَ بُنِ مُضَرَ بُنِ نِزَارِ ابُنِ مَعَدِ بُنِ عَبُدَانَ . .

١٠٣١ ـ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِيُ رِجَآءٍ حَدَّثَنَا النَّضُرُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ النَّضُرُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ ابُنُ آرُبَعِينَ فَمَكَثَ مِمَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ ابُنُ آرُبَعِينَ فَمَكَثَ بِمَكَةً تَلْكَ عَشُرَةً سَنَةً ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجُرَةِ فَهَا جَرَ اللَّهِ عُشَرَةً فَهَا جَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَهَا عَشُرَ سِنِينَ ثُمَّ تُوفِقي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

وَسَلَّمَ وَاصَحَابُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاصَحَابُهُ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ بِمَكَّةَ. وَسَلَّمَ وَاصَحَابُهُ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ بِمَكَّةَ. ١٠٣٢ حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا قَيْسًا يَقُولُ صَدَّنَا بَيَانٌ وَإِسُمَاعِيلُ قَالَا سَمِعُنَا قَيْسًا يَقُولُ سَمِعُنَا قَيْسًا يَقُولُ سَمِعُنَا قَيْسًا يَقُولُ اللَّهُ سَمِعُنَا قَيْسًا يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُومُتَوسِّدٌ بُرُدَةً وَهُو فِي ظِلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُومُتَوسِّدٌ بُرُدَةً وَهُو فِي ظِلِّ النَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ وَهُو مُحُمَرٌ وَجُهُةً فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ وَهُو مُحُمَرٌ وَجُهُةً فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَعَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَالَّالَهُ فَقَالَ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالْمُولُولُ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالْمُنْ اللَّهُ فَالْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ فَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْم

• ۱۰۳۰ علی بن عبدالله 'سفیان 'عبیدالله سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عبال کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا اور میت پر نوحہ کرنا زمانہ جاہلیت کی خصلت ہے ' تیسر ی بات عبیداللہ بھول گئے سفیان نے کہالوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسر ی بات ستاروں کے سبب بارش کا برسنا ہے۔

باب ۲۴۲ مرسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعث كابيان اور محمد (صلى الله عليه وسلم) بن عبد الله بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدر كه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

۱۰۹۱۔ احمد بن افی رجاء 'نضر 'ہشام 'عکر مه 'حضرت ابن عباس رضی الله عنہماسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی آپ مکہ میں (بعد نبوت) تیرہ سال رہے 'پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں دس سال رہے پھر آپ کی و فات ہوگئ '

باب ۱۰۳۳ رسول الله صلی الله علیه وسلم اور آپ کے اصحاب کو مشر کین کے ہاتھوں تکالیف چینچنے کابیان۔
۱۰۳۱ میدی 'سفیان' بیان اور اسمعیل' قیس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خباب نے فرمایا کہ میں رسول الله کے پاس آیا' آپ اس وقت کعبہ کے سایہ میں اپنی چاور سے تکیہ لگائے بیٹھے تھ' چونکہ ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت اذیت پینچی تھی' اس لئے میں نے ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت اذیت پینچی تھی' اس لئے میں نے عرض کیا آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ یہ سن کر سیدھے بیٹھ عرض کیا آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ یہ سن کر سیدھے بیٹے گئے اور آپ کاچہرہ مبارک سرخ ہوگیا' پھر آپ نے فرمایاتم سے پہلے

لَقَدُ كَانَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَيُمُشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيُدِ مَادُونَ عِظامِهِ مِنُ لَحُمِ اَوْعَصَبٍ مَا يَصُرِفُهُ ذَلِكَ عَنُ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرَقِ زَلِكَ عَنُ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرَقِ رَاسِهِ فَيُشَقُّ بِإِثْنِينِ مَايَصُرِفُهُ ذَلِكَ عَنُ دِينِهِ وَلَيْتِمَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنُ صَنْعَاةً إلى حَضُرَمُوتَ مَايَخَافُ إلَّا الله زادَ مَنْدَانُ وَالذِقبَ عَلَى غَنَمِهِ.

1.٣٣ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا شُعُبَهُ عَنُ الْاَسُّودِ عَنُ عَبِدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ النَّهُمَ فَسَحَدَ فَمَابَقِى اَحَدٌ الله سَحَدَ اللهِ رَجُلٌ رَايَتُهُ اَخَدَكُفًّا مِنُ حَصًّا فَرَفَعَهُ فَسَحَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا يَكُفِينِي فَلَقَدُ رَايَّتُهُ بَعْدُ فَسَحَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا يَكُفِينِي فَلَقَدُ رَايَّتُهُ بَعْدُ فَتَلَ كَافَرًا . .

رَبِي اللهِ عَدُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ عَرُ ابِي اِسْحَاقَ عَنُ عَمُرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهِ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ سَاحِدٌ وَحَولُهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ سَاحِدٌ وَحَولُهُ نَاسٌ مِّنُ قُرَيْشِ جَآءَ عُقْبَةُ ابُنُ آبِي مُعَيْطٍ بِسَلى جَزُورٍ فَقَدْهَ عَلَى ظَهْرِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُمَّ عَلَيْكَ اللّهُمُ عَلَيْكَ اللّهُمُ عَلَيْكِ وسَلّمَ اللّهُمَّ عَلَيْكَ اللّهُمُ عَلَيْكَ اللّهُمُ عَلَيْكَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ عَلَيْكَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ عَلَيْكَ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ ُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ

ایسے لوگ تھے کہ ان کی ہڑیوں پر گوشت یا پھوں کے پنچ لوہے کی کوئل کی جاتی تھیں (گر) یہ شدید تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے نہیں ہٹاتی تھی اور بعض کے نیج سر میں 'آرار کھ کر دو کھڑے کر دیئے جاتے تھے ' پھر بھی انہیں یہ چیز ان کے دین سے نہ ہٹاتی تھی ' اور بخد اللہ تعالی اس دین کو کامل کرے گا حتی کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک اس طرح بے خوف ہو کر سفر کرے گا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سواکسی کاڈر نہیں ہوگا ' بیان نے یہ الفاظ بھی زیادہ روایت کئے ہیں کہ اپنی بکریوں پر بھیڑ ہے کاخوف نہ ہوگا۔

۱۰۳۳ سلیمان بن حرب شعبه 'ابواسحاق 'اسود' حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سور ۃ النجم پڑھی پھر آپ نے سجدہ (تلاوت ادا) کیا تو آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا 'گرایک آدمی (۱) کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں کنگریاں لے کراد پراٹھائیں اور ان پر سجدہ کر لیااور کہا جھے تو یکی کافی ہے 'میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ حالت کفر میں قتل ہو گیا۔

۱۹۳۲ محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'ابواسحاق 'عمرو بن میمون 'حضرت عبداللدر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں شے اور آپ کے اردگرد قریش کے کچھ لوگ بھی شے مکہ اسنے میں عقبہ بن الی معیط ایک ذن شدہ اونٹ کی الآئش اٹھالا یااور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پرر کھ دیا تو آپ نے (اس کی وجہ سے) اپناسر نہیں اٹھایا 'پھر حضرت فاطمہ علیما السلام آئیں اور اس کو آپ کی پشت سے ہٹایا اور یہ حرکت مرنے والے پر بدعا کرنے لگیں 'پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا، اے خدا جماعت قریش کی گرفت فرما ' یعنی ابو جہل بن ہشام ' عتبہ بن ربعہ میں ربعہ اور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف الی بن خلف کی شعبہ کو شک ہوا ہے تو میں نے ان سب کو جنگ بدر میں مقتول پایا کی شعبہ کو شک ہوا ہے تو میں نے ان سب کو جنگ بدر میں مقتول پایا و شبیں ایک کویں میں ڈال دیا گیا تھا علاوہ امیہ یا ابی کے کہ اس کا جوڑ و شاہیں ایک کویں میں نہیں پھینکا گیا۔

<sup>(</sup>۱) په مخص اميه بن خلف ياوليد بن مغيره تھا۔

١٠٣٦ حَدَّنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّنَا الْوَلِيُدُ الْوَلِيُدُ بَنُ مُسَلِمٍ حَدَّنَى الْاَوْزَاعِیُّ حَدَّنَیٰ یَخیی بُنُ اَبِی کَثِیْرِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِیمَ التَّیْمِی قَالَ حَدَّنَیٰ عُرُوةُ بُنُ الزَّبُیْرِ قَالَ سَالَتُ ابْنَ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ آخُبَرَیٰی باَشَدِ شَیْءٍ صَنعَهُ اللَّهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلیهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلیهِ وسَلَّمَ قَالَ بَیْنَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلیهِ وسَلَّمَ قَالَ بَیْنَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلیهِ وسَلَّمَ قَالَ بَیْنَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلیهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلیهِ فَحَنقَهُ خَنقًا شَدِیدًا فَوضَعَ تُوبَةً فِی عُنقِهِ فَحَنقَهُ خَنقًا شَدِیدًا فَوضَعَ تُوبَةً فِی عُنقِهِ فَحَنقَهُ خَنقًا شَدِیدًا فَدِیدًا اللَّهُ عَلیهِ وسَلَّمَ قَالَ اتَقْتُلُونَ رَجُلًا اللَّهُ الْاِیةَ تَابَعَهُ ابُنُ اِسْحَاقَ .

اَں یَقُول رہی اللہ الایہ نابعہ ابن اِسْحَاق .

۱۰۳۷ - حَدَّئَنِی یَحُیی بُنُ عُرُوۃً عَنُ عُرُوۃً قُلُتُ لِعَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ وَقَالَ عَبُدَةً عَنُ هِشَامِ عَنُ اَبِیُهِ قِیْلَ لِعَمُرِ بُنِ الْعَاصِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرُ و بُنُ عَمُرُ و بُنُ عَمُرُ و بُنُ

۵ ۱۰س عثان بن الي شيبه ،جرير منصور ،سعيد بن جبيريا حكم ،سعيد بن جبیرے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبدالر حمٰن بن ابزی نے اس بات کا حکم دیا کہ ابن عباسؓ سے ان دو آ بیوں کے بار بے میں معلوم کروں کہ ان کا کیا مطلب ہے (آیت)اور اس نفس کو قتل نہ كروجس كے قتل كواللہ تعالى نے حرام كياہے (اور آيت)اور جوكسي مومن کو قصداً قل کرے گا او میں نے ابن عباس سے دریافت کیا انہوں نے فرمایاجب سور ہ فرقان والی آیت نازل ہوئی ، تو مشر کین مکہ نے کہا'ہم نے اللہ کے حرام کردہ نفس کو بھی قتل کیا'اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارا (پوجا) بھی کی اور ہم نے اور بھی بری باتیں کی میں ' تواللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی گرجو توبہ کرے اور ایمان لے آئے تو یہ آیت اس کے حق میں ہے اور سور ہ نساء والی آیت کامطلب میہ ہے کہ جب انسان اسلام اور اس کی شریعت کو جان لے پھر قتل کرے تواس کی سز اجہم ہے میں نے یہ مجامدے بیان کیا تو انہوں نے کہاہال مگر جو محض توبہ کرے دواس سے مشتی ہے۔ ۲ ۱۰۳۳ عیاش بن ولید 'ولید بن مسلم 'اوزای ' بچیٰ بن انی کثیر 'محمه بن ابراہیم تیمی عروہ بن زبیر سے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ میں نے

۱۹۳۱ عیاش بن ولید ولید بن مسلم اوزائ کی بن انی کیر محمد بن ابراہیم سیم عروہ بن زبیر سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر و بن العاص سے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ سخت بات جو مشر کول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی وہ مجھے ہتاؤ 'انہوں نے کہا (سنو) ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ استے میں عقبہ بن ابی معیط آیااور قطیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ استے میں عقبہ بن ابی معیط آیااور آپ کی گردن میں کپڑاڈال کرزورسے گلا گھوٹے لگا 'تو حضرت ابو بمر سامنے آئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا ور فرمایا کہ تم ایک ایسے آتو می کو قتل علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا ور فرمایا کہ تم ایک ایس سے کو بی سے کو ہو کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے 'الذیہ ابن اسحاق نے اس

کساوا۔ یکی بن عروہ عروہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہادوسری سند عبدہ 'ہشام ان کے والد سے روایت ہے کہ عمرو بن العاص سے کہا گیا ' تیسری سند محمد بن عمروابو سلمہ سے روایت ہے کہ مجھ سے عمرو بن العاص نے حدیث

کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

٤٤٤ بَابِ اِسُلَامِ اَبِيُ بَكْرِ الصِّلِّدِيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

١٠٣٨\_ حَدَّنْيَى عَبُدُاللَّهِ بُنُ حَمَّادٍ الْأَمُلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحُيَى بُنُ مَعِيُنٍ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ مُحَاهِدٍ عَنُ بَيَانَ عَنُ وَبَرَةً عَنُ هَمَّام بُن الحَارِثِ قَالَ قَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ رَآيَتُ رَسُولَ. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَمَا مَعَةً إِلَّا خَمُسَةُ اَعُبُدٍ وَّامُرَاتَانِ وَٱبُوْبَكْرِ .

باب ٤٤٥ إسُلَام سَعُدٍ.

١٠٣٩ \_حَدَّنْنِيُ إِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا أَبُوُ أُسَامَةَ حَدَّنَا هَاشِمٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعُتُ آبَا اِسُحٰقَ سَعُدَ بُنَ اَبِيُ وَقَاصِ يَّقُولُ مَا ٱسُلَمَ آحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي ٱسُلَمَتُ فِيُهِ وَلَقَدُ مَكْثُتُ سَبُعَةَ آيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسُلَامِ .

٤٤٦ بَابِ ذِكْرِ الْجِنِّ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: \_ قُلُ أُوحِيَ الِّيُّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ

. ٤ . أ ـ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوُ أُسَامَةً حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ عَنُ مَعُنِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ سَمِعُتُ اَبِيُ قَالَ سَالُتُ مَسُرُوقًا مَنُ اذَنَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْجِنِّ لَيُلَةً اِسْمَعُوا الْقُرانَ فَقَالَ حَدَّثَنَى أَبُوكَ يَعْنِي عَبُدَ اللَّهِ آنَّةُ اذَنَتُ بِهِمُ شَجَرَةً .

١٠٤١\_ حَدَّثْنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ آخُبَرَنِي جَدِّيُ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّةً كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِدَاوَةً لِوْضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتَبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنُ هَذَا

بیان کی۔

باب ٢٠١٧ حضرت ابو بكررضى الله عنه كے اسلام كابيان۔

١٠١٨ عبدالله بن حماد اللي ، يحيل بن معين اساعيل بن مجابد عبيان وبرہ ' ہمام بن حارث سے روایت کرتے ہیں ' حضرت عمار بن یاسر ر صنی الله عند نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو د یکھا تو آپ کے پاس پانچ غلام ' دوعور تیں اور حضرت ابو بکڑتھے (جو اسلام لائے تھے)

باب ۲۰۱۵ حضرت سعد کے اسلام لانے کابیان۔

١٠٣٩ اسحاق ابواسامه المشم سعيد بن ميتب سے روايت كرتے ۔ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابواسحاق سعد بن الی و قاص کو فرماتے موئے سناکہ کوئی اسلام نہیں لایا مگر اسی دن جس دن میں اسلام لایاور -میں سات دن تک اسلام میں تیسر اھنھ رہا۔

باب ۴۴۷۔ آیت کریمہ آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قران بغور سنا' کے ماتحت جنات کابیان۔

• ١٠ ١٠ عبيد الله بن سعيد 'ابواسامه 'مسعر 'معن بن عبد الرحن ان کے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسروق ہے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی اطلاع جس رات انہوں نے قران ساتھا کس نے دی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے تمہارے والد یعنی عبداللہ نے میہ بیان کیا ہے کہ ا<sup>ن</sup> کی اطلاع آپ کوایک در خت نے دی تھی۔

اس الم الله موسی بن اساعیل عمرو ابن میحی بن سعید ان کے دادا حصرت ابوہر مرہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے وضواور (دوسری) حاجت کے لئے ایک برتن ساتھ لئے آپ کے پیچھے جارہے تھے' آپ نے فرمایا کون ہے؟ توانہوں نے کہامیں ابوہر رہ ہوں 'آپ نے فرمایا میرے

فَقَالَ آنَا آبُو هُرَيْرَةً فَقَالَ آبُغِنِيُ آحُجَارًا اسْتَنْفِضُ بِهَاوَلَا تَأْتِنِيُ بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْتَةٍ فَآتَيْتُهُ السَّتَنْفِضُ بِهَاوَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْتَةٍ فَآتَيْتُهُ فِي حَرُفِ تُوبِي حَتَى وَضَعُتُهَا إلى حَنْبِهِ ثُمَّ انصَرَفُتُ حَتَى إِذَا فَرَعَ مَشَيْتُ فَقَلْتُ مَابَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْئَةِ قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْحِنِّ وَإِنَّهُ آتَانِي وَفُدُ حِنِ نَصِيبُينَ مِنْ طَعَامِ الْحِنِّ وَإِنَّهُ آتَانِي وَفُدُ حِنِ نَصِيبُينَ وَنِعُمَ الْحِنُ فَسَالُونِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمُ وَيُعْمَ الْحِنُ وَالْمَوْنِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمُ اللَّهُ لَهُمُ طَعَامُ الْعَظْمِ وَلَا بِرَوْتَةٍ إلَّا وَحَدُوا عَلَيْهَا طَعَامُا.

٤٤٧ بَابِ إِسُلَامِ آبِيُ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ١٠٤٢\_ حَدَّثَنِيُ عَمْرُ و بُنُ عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيٍّ حَدَّثَنَا الْمُثَنِّيُ عَنُ آبِي جَمُرَةً عَنِ ٱبُنِ عَبَّاسٍ وَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بَلَغَ اَبَا ذَرِّ مَبُعَثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيُهِ ارْكُبُ اللَّي هَذَا الْوَادِيُ فَاعُلِمُ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ يَّاتِيُهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَآءِ وَاسْمَعُ مِنْ قَوُلِهِ ثُمَّ التُتِنِيُ فَانُطَلَقَ الْآخُ حَتَّى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلى أَبِي ذَرِّ فَقَالَ لَهُ رَآيَتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْاَخُلَاقِ وَكُلَامًا مِّهَا هُوَ بِالشِّيْعُرِ فَقَالَ مَاشَفَيْتَنِيُ مِمَّا اَرَدُتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَّهُ فِيُهَا مَآءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَٱتَّى الْمَسُحَدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا يَعُرَّفُهُ وَكَرِهَ اَنْ يُّسَالَ عَنْهُ حَتَّى اَدُرَكَهُ بَعُضُ اللَّيُلِ فَاضُطَجَعَ فَرَاهُ عَلِي فَعَرَفَ آنَّهُ غَرِيْبٌ فَلَمَّا رَاهُ تَبِعَةً فَلَمُ يَسُالُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَةً عَنُ شَيْءٍ حَتَّى أَصُبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ الِّي المَسْجِدِ وَظُلَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى أَمُسْى فَعَادَ اللَّي مَضُجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ آمَانَالَ لِلرَّجُلِ آنُ يَعُلَمَ مَنْزِلَةً

لئے پھر تلاش کر کے لاؤ کہ میں استنجا کروں (لیکن) ہڈی اور لید نہ لانا 'میں اپنے کیڑے کے ایک گوشہ میں پھر اٹھائے ہوئے آپ کے پاس لایاحتی کہ انہیں آپ کے پہلومیں رکھ دیا ، پھر میں وہاں سے ہٹ گیا 'جب آپ فارغ ہو گئے تو میں آیااور میں نے عرض کیا کہ ہڈی اورلید میں کیابات ہے (جو آپ نے انہیں لانے سے منع فرمایا تھا) آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں اور میرے یاس (شمر) نصیمین کے جنات کا وفد آیا تھااور وہ کیا بی اچھے جنات تھے ' انہوں نے مجھ سے کھانے کی خواہش کی تومیں نے اللہ تعالی سے ان کے لئے دعاکی کہ جس ہٹری یالید پران کا گزر ہو تواس پر کھانایا تیں۔ باب ٢٨٨٥ حضرت ابوذرر ضي الله عنه كے اسلام كابيان۔ ۱۰۴۲ عمرو بن عباس عبدالرحمٰن بن مهدی مثنیٰ ابوجمره حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر کو جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعثت كى خبر كبنچى توانهوں نے اپنے بھائی سے کہاکہ تم جاؤاور مجھے اس شخص (کے حالات و تعلیمات) ك بارے ميں بتاؤ 'جواينے نبي ہونے كااور آساني خبرول كے آنے كا د عوِی کر تاہے اور تم اس کی بات س کر میرے پاس آنا ' تو (ان کا) بھائی چل کر آنخضرت کے پاس آیااور آپ کی باتیں س کر ابوذر کے یاس واپس گیا اوران سے کہا کہ میں نے انہیں مکارم اخلاق کا تھم دیتے ہوئے دیکھااوران سے ایساکلام سناجو شعر نہیں 'ابوذرنے کہاجو میں نے جا ہاتھااس میں تم سے میری تسلی نہیں ہوئی 'پھر ابوذرؓ نے خود زاد راہ لی اور ایک مشک جس میں پانی تھاسا تھ لے کر چلے حتی کہ مكه آئتے " پھر وہ معجد ميں آئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كو تلاش کرنے لگے اور ابو ذر آنخضرت کو پہنچانتے نہ تھے اور کسی ہے آپ کے بارے میں پوچھنا بھی پیندنہ کیا حتی کہ رات ہو گئی اور پیہ لیٹ رہے پھر ان کو حضرت علیٰ نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی مسافر ہے 'جب انہول نے حضرت علی کو دیکھا توان کے ساتھ ہو لئے اور ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے سے کچھ نہ یو چھا ،حتی که صبح مو گئی ' پھرید اپنامشکیز داور زادراه لے کرمبحد میں آگئے اور دن بھررہے (لیکن) انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھاحتی که شام کو پھریدانی خواب گاہ کی طرف واپس آگئے 'پھر حضرت علیٰ کا

فَأَقَامَةً فَذَهَبَ بِهِ مَعَةً لَايَسْفَلُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا

صَاحِبَةٌ عَنُ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ فَعَادَ عَلِيٌّ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقَامَ مَعَةً ثُمَّ قَالَ ٱلَّا تُحَدِّثْنِي مَاالَّذِي اَقُدَمَكَ قَالَ اِنْ اَعُطَيْتَنِي عَهُدًا وَّمِيثَاقًالَتُرُشِدَنَّنِي فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَاخْبَرَهُ قَالَ فَإِنَّهُ حَتَّى وَّهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاِذَا اَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي فَانِّيي اِلْ رَأَيْتُ شَيئًا اَخَافُ عَلَيُكَ قُمُتُ كَانِّي أُرِيُقُ الْمَآءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَبِعُنِيُ حَبِّى تَدُخُلَ مَدُخَلِي فَفَعَلَ فَانُطَلَقَ يَقُفُوهُ حَتَّى ۚ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَدَخَلَ مَعَةً فَسَمِعَ مِنْ قُولِهِ وَٱسُلَمَ مَكَانَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِرْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرُهُمْ حَتَّى يَاتِيكَ آمُرِي قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَأَصُرُخَنَّ بِهَابَيْنَ ظَهُرَا نِيُهِمُ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادَى بَأَعُلَم صَوْتِهِ اَشُهَدُ اَنْ لَآ اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضُجَعُوهُ وَآتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبُّ عَلَيْهِ قَالَ وَيُلَكُمُ ٱلسُّتُمُ تَعُلُّمُونَ ٱنَّةً مِنْ غِفَارٍ وَٱنَّا طَرِيْقَ تُجَّارِكُمُ اِلَى الشَّامِ فَٱنْقَذَهُ مِنْهُمُ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا فَضَرَ بُوَّهُ وَثَارُو اللَّهِ فَأَكَبُّ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ .

٤٤٨ بَابِ اِسُلامِ سَعِيُدِ بُنِ زَيْدٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ.

١٠٤٣ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

ادھرے گزر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کیاا بھی تک اس آدمی کوایے گھر كا پيد نہيں چلاكہ وہال قيام كرتا 'اور انہيں اپنے ساتھ لے كئے ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے سے پچھ نہیں یو چھا' حتیٰ کہ تیسرے دن بھی حضرت علی نے اُپیاہی کیاادرا نہیں اینے پاس مشہر ا لیا پھران سے کہاتم اپ آنے کاسب مجھے کیوں نہیں بتاتے ؟ ابوذر نے کہااگر تم مجھ سے عہد و پیان کرلو کہ میری رہبری کرو کے تومیں بھی بتادوں 'حضرت علی نے عہد کر لیا تو انہوں نے اپنا قصہ بتایا ' حضرت نے فرمایا بے شک یہ حق ہے اور آپ اللہ کے (برحق) رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تم میرے بیچھے چلنا اگر (راستہ میں) مجھے تمہارے حق میں خوف کی کوئی بات نظر آئی تو میں تھہر جاؤل گااییا ظاہر کروں گا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں پھر اگر میں چل پڑوں تو تم بھی میرے پیھیے آنا' یہاں تک کہ جہاں میں داخل ہو جاؤ'تم بھی داخل ہو جانا' پھر حضرت علی چلے اور ابو ذران کے پیچیے ہو لئے یہاں تک کہ حضرت علی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے توب بھی ان کے ساتھ داخل ہوگئے مچر ابوذرنے آپ صلی الله علیه وسلم کی بات سی تواسی جگه مسلمان موسے ان سے آپ نے فرمایا تم اپنی قوم میں داپس جاکر انہیں یہ سب کچھ بنادو 'حتی کہ جمہیں میر اغلبہ معلوم ہو 'انہوں نے کہااس دات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں توسب لوگوں کے سامنے چلا چلا کراس کلمه کا علان کروں گا' پھروہ باہر نکل کر معجد میں آئے اور بلند آواز میں یکار کر کہاا شہد ان لاالہ الااللہ واشہدان محمہ رسول اللہ 'بس لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں ماراحتیٰ کہ مارتے مارتے لٹا دیا 'عباس آئے اور ان پر جھک گئے اور کہا تمہارا ناس جائے ہو تمہیں معلوم نہیں کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے 'اور تمہارے تاجروں کے شام جانے کاراستہ اس طرف ہے ' تو عباس نے ان کو کفار سے بچایا پھر دوسرے دن بھی ابوذر نے آبیا ہی کیا تو کفار نے انہیں مار ااور ان پر امنڈ آئے پھر عباس ان پر جھک پڑے اور کا فروں سے بچایا۔

باب ۴۸ مرحضرت سعید بن زیدر ضی الله عنه کے اسلام کا بيان\_

۱۰۴۳ قتیبه بن سعید 'سفیان 'اساعیل 'قیس سے روایت کرتے ہیں

عَنُ اِسُمَاعِيُلَ عَنُ قَيُسِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ نُفَيلٍ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ وَاللهِ لَقَدُرَ اَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي عَلَى الْإِسُلامِ قَبُلَ اَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ وَلَوُ اَنَّ أُحُدًا اِرُفَضَّ لِلَّذِي صَنَعْتُمُ بِعُثْمَانَ لَكَانَ .

٤٤٩ بَابِ اِسُلامِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

1 · ٤٤ مَدَّ نَبِي مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ مَازِلْنَا اَعِزَّةً مُنَدُ اَسُلَمَ عُمَرُ.

وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو مجد کو فہ میں فرماتے ہوئے میں کہ مخدا میں نفیل کو مجد کو فہ میں فرماتے ہوئے سنا کہ بخدا میں نے اپنے آپ کو حضرت عمر کے اسلام اللہ فائم رہنے کی وجہ سے باندھنے والے تھے 'اور اگر اس حرکت کی وجہ سے جو تم نے حضرت عثمان کے ساتھ کی ہے (ایعنی شہید کرنا) احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہے جائے تو کچھ بعید نہیں ہے (ا)۔

باب ۹ سم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام کا بیان۔

۱۰۴۴ محد بن کثیر 'سفیان 'اساعیل بن ابی خالد 'قیس بن ابی حازم حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر (رضی الله عنه) اسلام لائے ہم برابر غالب رہے۔

۵۲۰۱۰ یکی بن سلیمان 'ابن و به ب عمر بن محمد 'ان کے دادازید بن عبداللہ بن عمر حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد حضرت عمراپ گھر ہیں خوفزدہ ہے کہ ان کے پاس عاص بن واکل سہی ابو عمرو آیا جو ایک ریشی حلہ اور ایک ریشی گوٹ کا کرتہ پہنے ہوئے تھا۔ عاص قبیلہ بنو سہم کا تھا اور بنو سہم زمانہ جا بلیت میں ہمارے حلیف تھے 'تو عاص نے عمر ہے کہا تمہار اکیا حال ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تمہاری قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو وہ مجھے قبل کر دیں گے 'اس نے کہا تم پر کسی کا اس نے کہا تم پر کسی کا اب نے خوف ہوں 'پھر عاص باہر نکا تولوگوں کو دیکھا کہ کہ کی وادی اب نے کہا ہم عمر بن خطاب کے پاس جارہے ہیں جواب کے پاس جا کہا ہم کی وادی اب ہے عاص نے کہا ہم عمر بن خطاب کے پاس جارہے ہیں جوابی دین سے پھر گیا ہوں ان ہے تا ہم ان ہو گیا ہوں کا کہا ہم عمر بن خطاب کے پاس جارہے ہیں جوابی دین سے پھر گیا والی ہو گیا۔

(۱) گویا حضرت سعید انقلاب زمانه پر جیرت زده بین که ایک وقت تھاجب حضرت عمر جواس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے ایک مسلمان کو جو ان کا عزیز تھااس طرح جذبہ انتقام کی وجہ ہے باندھ دیتے تھے ، لیکن اب کفر واسلام کا سوال اٹھ گیا اور خود مسلمانوں نے اسلام کے دعوے کے باوجو دایک مسلمان جلیل القدر صحالی مبشر بالجنتہ کوجوان کا خلیفہ تھا کس بے در دی ہے قبل کر ڈالا؟

1.٤٦ حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا عَلَى بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا سُفُيَانُ قَالَ عَمُرُ و بُنُ دِينَارٍ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ ابُن عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا اَسُلَمَ عُمَرُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوُا صَبَا عُمَرُ وَانَا غُلامٌ فَوُقَ ظَهُرِ بَيْتِي فَجَآءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ وَانَا غُلامٌ فَوُقَ ظَهُرِ بَيْتِي فَجَآءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِّنُ دِيْبَاجٍ فَقَالَ قَدُ صَبَا عُمَرُ فَمَا ذَاكَ فَانَا لَهُ جَارٌ قَالَ فَرُايَتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ فَقُلْتُ مَنُ هَذَا قَالُوا الْعَاصَ بُنَ وَآئِلٍ .

١٠٤٧ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابُنُ وَهَبِ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُمَرُ اَنَّ سَالِمًا حَدَّثَةً عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ مَاسَمِعُتُ عُمَرَ لِشْيُءٍ قَطُّ يَقُولُ إِنِّي ۖ لَاَظُنُّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْمَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيْلٌ فَقَالَ لَقَدُ اَخُطَاظَيِّي أَوُاِنَّ هَذَا عَلَى دِيْنِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ٱوْلَقَدُ كَانَ كَاهِنَهُمُ عَلَىَّ الرَّجُلَ فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَارَآيُتُ كَالْيَوُم اسْتُقُبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسُلِمٌ قَالَ فَانِّيى أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا اَخْبَرُتَنِيُ قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَا أَعُجَبُ مَا جَآئَتُكَ بِهِ حِنِيَّتُكَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا يَوُمَّا فِي السُّوقِ حَاءَ تُنِيُ أَعُرِفُ فِيُهَا الْفَزَعَ فَقَالَتُ: ٱلَّهُ تَرَالُحِنَّ وَاِبُلَاسَهَا وَيَأْسَهَا مِنُ م بَعُدِ اِنْكَاسِهَا وَلُحُوْقِهَا بِالْقِلَاصِ وَٱحُلَاسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الِهَتِهِمُ إِذْ جَآءَ رَجُلُّ بَعِجُلٍ فَذَبَحَةً فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَّمُ ٱسْمَعُ صَارِخًاقَطُ اَشَدًّ صَوُتًا مِّنْهُ يَقُولُ يَا جَلِيْحُ اَمُرٌّ نَحِيُحٌ رَّجُلٌ فَصِيحٌ يَّقُولُ لَآاِلَهُ إِلَّا أَنْتَ فَوَتَبَ الْقَوْمُ قُلْتُ لَا ٱبْرَحُ حَتَّى ٱعُلَمَ مَاوَرَآءَ هَذَا تُمَّ نَادَى يَاجَلِيُحُ اَمُرٌّ نَجِيُحٌّ رَجُلٌّ فَصِيُحٌ يَّقُولُ لَآ

۱۰۲۲ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمر و بن دینار' عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر اسلام لائے تو ان کے مکان کے چاروں طرف کفار کااجتماع ہو گیاجو کہہ رہے تھے کہ عمراپ دین سے پھر گیا(ہم اسے قل کردیں گے) میں اس وقت لڑکا تھا اپنے گھر کی حجت پر گھڑ اتھا 'پھر ایک آدمی ریشی قبا پہنے ہوئے آیا اور اس نے (کافروں سے) کہا 'عمراپ دین سے پھر گیا تو کیا ہوا 'میں اس کا حمایتی ہوں 'ابن عمر نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ (بید اس کا حمایتی ہوں 'ابن عمر نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ (بید اس کا حمایتی ہوں 'ابن عمر نے کہا کہ میں نے لوچھا بیہ کون شخص ہے انہوں نے کہا عاص بن وائل۔

۷ ۱۰۴۷ یکی بن سلیمان 'ابن و مب 'عمر 'سالم 'حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت عرائے کی چیز کے بارے میں جب بھی بیہ سنامیر اخیال اس میں ایا ہے ' تو وہ آپ کے خیال کے مطابق بی ہوتا 'ایک دن حضرت عربیٹے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت آدمی کااد هرسے گزر ہوا ' تو آپ نے فرمایا ' یا تو میر اخیال غلط ہے یا یہ مخص آیے دین جالمیت پرہے 'یایہ کا بن تھا 'اس آدمی کو میر نے پاس لاؤلیس اسے بلایا گیاتوآپ نے اس سے یہی فرمایااس نے کہامیں نے آج کی طرح بھی نہیں دیکھا کہ مسلمان آدمی سے ایس باتیں کی گئی ہوں 'آپ نے فرمایا میں تجھ کو قتم دیتا ہوں کہ مجھے ضرور بتا'اس نے کہا کہ زمانہ جالميت مين كابن تقاآب نے يو چھاجو باتين تجھے جديد نے بتائى مين ان میں سب سے زیادہ تعجب الگیز کون سی بات تھی 'اس نے کہاہاں ' ایک دن میں بازار میں جارہا تھا کہ وہ جدیہ میرے پاس آئی وہ خود خوفزدہ سی تھی ' تواس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنات میں نگونساری کے بعد کسی قدر حیرت اور مایوسی پائی جاتی ہے 'اور وہ اونٹ والول اور چادر اور صنے والول (اہل عرب) کے تابع ہو گئے ہیں ' حضرت عمر فن فرمایا سے کہتا ہے ( کیونکہ ) ایک دن میں بھی ان کے بتوں کے پاس سور ہاتھا کہ ایک آدمی نے ایک بچھڑ الا کر ذبح کیا ' پھر ایک چینے والا اتن زور سے چیاکہ میں نے اس سے پہلے اتن سخت آواز نہیں سی تھیں وہ کہہ رہا تھا کہ اے دستمن! ایک سیدھا معاملہ (ظاہر ہونے والا ہے) کہ ایک قصیح آدمی کم گالا اله الا انت تو

إِلَّهُ إِلَّا انْتَ فَقُمْتُ فَمَا نَشِبُنَا أَنْ قِيْلَ هَذَا نَبِيٌّ .

1 • ٤٨ - حَدَّنَى مُحمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَكُ مَ حَدَّنَا يَكُ مَ حَدَّنَا يَكُ مَ حَدَّنَا قَيُسٌ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْقَوْمِ: لَوُرَايَتُنَى مُوثِقِى عُمَرُ عَلَى الْإِسُلامِ آنَا وَأُخْتُهُ وَمَا اَسُلَمَ وَلُواَنَّ أُخُدًا انْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحُقُوفًا اَنُ يَنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحُقُوفًا اَنُ يَنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحُقُوفًا اَنُ يَنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوفًا اَنُ يَنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُثْمَانَ لَكَانَ

٤٥٠ بَابِ إِنْشِقَاقِ الْقَمَرِ.

٩٠٤٩ حَدَّنَنِي عَبُدُاللهِ بَنُ عَبُدِالُوهَّابِ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ آهُلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آهُلَ مَكَّةً سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُرِيَهُمُ آيَةً فَارَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتَّى رَاوُا حِرَآءً بَيْنَهُما .

١٠٥١ - حَدَّثَنَا عَمُمَانُ بُنُ صَالِحَ حَدَّثَنَا بَكُرُ اللهِ عَنْ مَالِحَ حَدَّثَنَا بَكُرُ اللهُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعَفَرُ بُنُ رَبِيُعَةَ عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكِ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عُتُبَةَ

لوگ کود کر بھاگے 'میں نے کہامیں تواس جگہ سے اس وقت تک نہ ہوں گاجب تک مجھے اس کے پیچھے کی چیز معلوم نہ ہو جائے پھر آواز آئی اے دسمن! ایک سیدھا معاملہ (ظاہر ہونے والا ہے) کہ ایک فصیح آدمی کے گالا الله الا انت تومیں پھر اٹھ کھڑ اہوااور تھوڑے ہی عرصہ بعد چرچا ہونے لگا کہ یہ نبی ہیں۔

۱۰۴۸ میر بن مثنی کیی اساعیل قیس سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن زیدسے قوم کو یہ کہتے ہوئے ساکہ میں نے معید بن زیدسے قوم کو یہ کہتے ہوئے ساکہ میں نے حضرت عمر میں باندھے ہوئے تھے اور جو حرکت تم نے حضرت عثان کے ساتھ کی ہے آگر اس وجہ سے احد پہاڑ پھٹ جائے تو بعید نہیں ہے۔

باب ۵۰م-شق القمر كابيان-

9 10 - عبدالله بن عبدالوہاب 'بشر بن مفصل سعید بن ابی عروبہ وہ اوہ وہ من مناسل سعید بن ابی عروبہ قادہ 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ایک معجزہ طلب کیا تو آپ نے انہوں آپ نے انہیں چاند کے دو مکڑے (کر کے) دکھائے حتی کہ انہوں نے حرا پہاڑ کو ان دونوں مکڑوں کے در میان دیکھا ' یعنی وہ دونوں مکڑے اسے فاصلہ پر ہو گئے تھے کہ حرا پہاڑ ان کے در میان نظر آ رہا تھا۔

\* المعرف عبدان 'ابو حمزہ 'اعمش 'ابراہیم 'ابو معمر 'حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ (جب) شق القمر کا معجزہ ظاہر ہوا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں تھے 'آپ نے فرمایا کہ گواہ رہنااور چاند کا ایک ظرابہاڑ کی جانب چلا گیا تھا 'ابوالضحٰی نے بواسطہ مسروق 'عبداللہ سے روایت کیاہے کہ شق القمر مکہ میں ہوا اور اسی کے متا لع محمد بن مسلم 'ابن ابی تجیم' مجاہد' ابو معمر نے عبداللہ سے حدیث روایت کی ہے۔

۱۵۰۱۔ عثمان بن صالح ، بکر بن مصر ، جعفر بن ربیعہ ، عراک بن مالک ، عبید الله بن عباس عبید الله بن عباس مسعود ، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی

الله عليه وسلم كے زمانه ميں شق القمر ہو چكا ہے۔

۵۲ • ۱ - عمر بن حفص 'ان کے والد 'اعمش 'ابراہیم 'ابو معمر 'حضرت عبد الله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شق القم ہو چکاہے۔

باب ۱۵۷۔ مملکت حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا بیان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیں نے تمہاری ہجرت کی جگہ خواب میں دیکھی ہے وہاں محبوروں کے در خت (بکٹرت) ہیں 'اور وہ دو پہاڑوں کے در میان ہے 'اس کے بعد جس نے ہجرت مدینہ کی طرف کی 'اور اکثر وہ لوگ بھی جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے واپس آگئے۔اس مضمون میں ابو موسیٰ اور اساء بھی نبی صلی واپس آگئے۔اس مضمون میں ابو موسیٰ اور اساء بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

۱۵۰۱۔ عبداللہ بن محمہ 'معفی 'ہشام 'معمر' زہری عبیداللہ بن عدی

بن خیار سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مسور بن مخرمہ اور
عبدالر حمٰن بن اسود بن عبد یغوث نے کہا کہ تم اپنے امول (حضرت
عثان بن عفان) سے ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے معاملہ میں گفتگو
کیوں نہیں کرتے !اور اکٹر لوگ اسی کی تائید میں تھے 'عبیداللہ کہتے
ہیں کہ جب حضرت عثان نماز کے لئے نکلے ' تو میں ان کے سامنے آ
کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے پچھ ضروری بات
مخش میں اللہ کے ذریعہ تیرے شبہ سے مانگا ہوں ' تو میں ہٹ گیا'
نماز سے فارغ ہو کر مسور اور ابن عبد یغوث کے پاس آ بیٹھا اور ان
کہ تو نے اپنی اور حضرت عثان کی گفتگو نقل کر دی انہوں نے مجھے سے کہا
کہ تو نے اپنی حضرت عثان کی گفتگو نقل کر دی انہوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا
کہ تو نے اپنے حق کو پوراکر دیا' میں ان دونوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا
کہ میرے پاس حضرت عثان کا قاصد آیا تو میں ان کے پاس آیا' تو
آپ نے فرمایاوہ کون می نفیحت تھی جس کائم نے ابھی ذکر کیا تھا' وہ
آپ نے فرمایاوہ کون می نفیحت تھی جس کائم نے ابھی ذکر کیا تھا' وہ

بُنِ مَسْعُودٍ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

١٠٥٢ ـ حَدَّثَنَا أَعُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا آبِيُ حَدَّثَنَا آلِيُ مَعُمَرٍ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنُ آبِي مَعُمَرٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ انشَقَّ الْقَمَرُ. عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ انشَقَّ الْقَمَرُ. ١٥٤ بَابِ هِحْرَةِ الْحَبَشَةِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُرِيْتُ دَارَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُرِيْتُ دَارَ هِحُرَيْكُمُ ذَاتَ نَحُلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ فَهَاجَرَ هِحُرَيْكُمُ ذَاتَ نَحُلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ فَهَاجَرَ مَنُ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنُ مَنُ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنُ كَانَ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَّةً مَنُ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ اللّي الْمَدِينَةِ فَي النّبِي كُن النّبِي مُوسَى وَاسُمَآءَ عَنِ النّبِي اللّهِ عَنُ النّبِي مُوسَى وَاسُمَآءَ عَنِ النّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

جَآءَ نِيُ رَسُولُ عُثُمَانَ فَقَالَا لِيُ قَدِ ابْتَلَاكَ اللَّهُ فَانُطَلَقُتُ حَتَّى دَخَلتُ عَلَيُهِ فَقَالَ مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرُتَ انِفًا قَالَ فَتَشَهَّدُتُّ ثُمٌّ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَٱنْزَلَ عَلَيُهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّن اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَامَنُتَ بِهِ وَهَاجَرُتَ الْهِجُرَتَيُن الْأُولَيَيْن وَصَحِبُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَآيُتُ هَدُيَّةً وَقَدُ آكُثُرَ النَّاسُ فِي شَأَن الْوَلِيُدِ بُنِ عُقْبَةَ فَحَتٌّ عَلَيْكَ اَنْ تُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ آجِي ٱدُرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قُلُتُ لَا وَلَكِنُ قَدُ خَلُصَ إِلَى مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلُصَ إِلَى الْعَذُرَآءِ فِي سِتُرهَا قَالَ فَتَشَهَّدَ عُثُمَانُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَحَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَامَنُتُ بِمَا بُعِتَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهَاجَرُتُ الهِجُرَتَيُنِ الْأُوْلَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبُتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبَايَعُتُهُ وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشُتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَخُلَفَ اللَّهُ اَبَابَكُرٍ فَوَاللَّهِ مَاْعَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشُتُهُ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَاعَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخُلِفُتُ اَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَى ۗ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَّا هَذِهِ الْآحَادِيْثُ الَّتِي تَبَلُّغُنِيُ عَنُكُمُ؟ فَامًّا مَاذَكُرُتَ مِنُ شَانِ الْوَلِيُدِ بُن عُقُبَةَ فَسَنَاخُذُ فِيُهِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ قَالَ فَجَلَدَ الْوَلِيدَ ٱرْبَعِينَ جَلْدَةً وَّأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُّجُلِدَةً وَكَانَ هُوَ يَجُلِدُهُ وَقَالَ يُونُسُ وَابُنُ آخِي

کہتے ہیں پھر میں نے تشہد پڑھااور کہاکہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم كومبعوث فرمايا اور ان پر قرآن نازل فرمايا اور آپ ان او گول میں سے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پرلنیک کہی اور اس پر ایمان لائے 'اور آپ نے پہلی دو ججر تیں راول حبشہ اور دوسری مدینہ کی جانب بھی کیس'اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ کی سیرت کو بھی دیکھا'اوراب لوگ ولیدین عقبہ کے بارے میں بہت کچھ چہ میگوئیاں کر رہے ہیں 'لہذا آپ پر ضروری ہے کہ اس پر حد جاری کریں ' تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے مجتیج! کیاتم نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں 'کیکن آپ کے حالات اس طرح معلوم ہیں جس طرح کنواری لڑکی کواس کے بردہ میں معلوم ہوتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عثان نے تشہد روس كر فرماياكه ب شك الله تعالى نے محمد صلى الله عليه وسلم كوحت كے ساتھ مبعوث فرمایاہے اور آپ پر قرآن نازل فرمایاہے اور میں نے الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی دعوت پر لبیک کہی اور میں محمد صلی الله علیه وسلم کی لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لایا 'اور میں نے تمہارے قول کے مطابق پہلی دو ہجر تیں بھی کیں اور میں ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ رہا'اور آپ سے بیعت بھی کی ' بخدانہ تو میں نے اُن کی نافرمانی کی اور نہ ہی دھو کہ دیا 'حتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تو بخدا میں نے ان کی بھی نہ فرمانی کی اور نہ دھو کہ دیا 'پھر حضرت عمرٌ خلیفہ ہوئے تو بخدا! میں نے ان کی بھی نہ نا فرمانی کی ہے اور نہ دھو کا دیاہے ' پھر مجھے خلیفہ بنایا گیا تو کیا تم پر میر اایساحق نہیں ہے جو پہلے خلفاء کا مجھ پر تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ' تو آپ نے فرمایا پھر یہ کسی باتیں ہیں جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچر ہی ہیں 'اور تم نے ولید بن عقبہ کے بارے میں جوذ کر کیاہے توانشاء اللہ تعالی ہم اس کے بارے میں حق پر عمل کریں گے وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے ولید کے چالیس کوڑے مارنے کا فیصلہ کیااور حضرت علیؓ کو کوڑے مارنے کا تھم دیااور حضرت علیٰ ہی کوڑے مارا کرتے تھے 'اور یونس زہری کے سجینیج نے بواسطه زبرى افليس لى عليكم من الحق مثل الذي كان لهم

روایت کیاہے۔

۱۰۵۴ محمد بن متنی کی ہشام ان کے والد حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ اورام سلمہ نے اس گرجاکا تذکرہ کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا جس میں تصویری ہی تصویری تھیں۔ پھر انہوں نے اس گرجاکا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تو آپ نے فرمایاان او گوں میں جب کوئی نیک آدمی مرجاتا تو اس کی قبر پر یہ لوگ مسجد بناتے اور اس میں یہ تصویر نقش کرتے تھے کید لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلو قات میں سے ہیں۔

100-1- حمیدی سفیان اسحاق بن سعید سعیدی ان کے والدام خالد بنت خالد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی بچی تھی جب حبشہ سے آئی اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جادر اوڑھنے کے لئے دی جس میں در ختوں وغیرہ کی تصویریں تھیں او آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہاتھ پھیر کر فرمارہ تھے کیے ایجھے ہیں؟ کیے ایجھے ہیں؟ حمیدی کہتے ہیں سناہ بمعنی حسن (ایجھے ہیں؟ کیے ایجھے ہیں؟ حمیدی کہتے ہیں سناہ بمعنی حسن (ایجھے ہیں؟ کے ایجھے ہیں؟ حمیدی کہتے ہیں سناہ بمعنی حسن (ایجھے ہیں؟ کیے ایجھے ہیں؟ حمیدی کہتے ہیں سناہ بمعنی حسن

۱۹۵۰ الدیخی بن جماد 'ابوعوانه 'سلیمان 'ابراہیم 'علقمه 'حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کو جب آپ ہمیں (حالت بنب نماز پڑھ رہے ہوتے ' توسلام کرتے ' آپ ہمیں (حالت نماز میں) جواب دیتے ' پھر جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے تو ہم نے آپ کو (حالت نماز میں) سلام کیا 'گر آپ نے جواب نہیں دیا (بعد فروغ) ہم نے عرض کیایار سول الله! ہم آپ کو سلام کرتے سے تو آپ جواب دیا کرتے سے تو آپ جواب نہیں دیا ؟ تو سلام کرتے سے تو آپ جواب نہیں دیا ؟ تو کہا میں آپ نے فرمایا کہ نماز میں (خدا کے ساتھ) مشغولی ہوتی ہے 'سلیمان کہتے ہیں میں نے ابراہیم سے پوچھا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا میں این دل میں جواب دے لیتا ہوں۔

20 • ا۔ محمد بن علاء 'ابواسامہ ' برید بن عبداللہ 'ابوبردہ حضرت ابو موکی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں الزُّهُرِيِّ عَنِ الزُّهُرِيِّ اَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ مِّنَ النَّهُرِيِّ اَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ مِّنَ النَّهُرِيِّ الْمُنَّالِ لَهُمُ .

١٠٥٤ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَى اَيْ عَنُ عَآئِشَةَ يَحُيٰى عَنُ عَآئِشَةَ يَحُيٰى عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا إِلَّحَبَشَةِ فِيهُهَا تَصَاوِيُرُ فَذَكَرَنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَاكِكَ إِذَا كَانَ فِيهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوا عَلَى كَانَ فِيهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوا عَلَى شَرَارُ الْحَلَقِ عِنُدَ اللهِ يَومُ الْقِينَةِ .

٥٥ - ١ - حَدَّنَا الْحُمَيُدِيُ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا السُحَاقُ بُنُ سَعِيُدِ السَّعِيُدِيُ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَمِي حَالِدٍ قَالَتُ قَدِمُتُ مِنُ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُويُرٍ يَةٌ فَكَسَا نِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَصِيصةً لَهَا آعُلَامٌ فَحَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَمِيصةً لَهَا آعُلَامٌ يَمُسَحُ الأَعُلَامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ سَنَاهُ سَنَاهُ قَالَ الْحُمَيْدِيُ يَعْنِي حَسَنَّ حَسَنَّ .

١٠٥٦ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَا الْمُوعَوَانَةَ عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُوعَوانَةَ عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدَاللّهِ رَضِى اللّهُ عَلَى قَالُ كُنّا نُسَلِّمُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُوَ يُصَلّى فَيَرُدُ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ إِنّا كُنّا نُسَلّمُ عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدُ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ إِنّا كُنّا نُسَلّمُ عَلَيْهُ فَلَكُ فَيَرُدُ عَلَيْنَا قَالَ إِنّ فِي الصّلوةِ شُعُلًا فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ إِنّا كُنّا نُسَلّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُ عَلَيْنَا قَالَ إِنّا فِي الصّلوةِ شُعُلًا فَقُلْدَ يَصُنعُ آنتَ قَالَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

١٠٥٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا آبُوُ ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيُدُ بُنُ عَبُدِاللّهِ عَنُ آبِيُ بُرُدَةَ

عَنُ آبِيُ مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ بَلَغَنَا مَخُرَجُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ بِالْيَمَنِ فَرَكِبُنَا سَفِيْنَةً فَٱلْقَتْنَا سَفِيْنَتْنَا إِلَى النَّحَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقُنَا جَعُفَرَبُنَ آبِي طَالِبٍ فَاقَمُنَا مِعَةً حَتَّى قَدِمُنَا فَوَافَقُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمُ ٱنْتُمُ يَا آهُلَ السَّفِيْنَةِ هِحُرَتَانِ.

٢٥٢ بَابِ مَوُتِ النَّحَاشِيّ .

100 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ
ابُنِ جُرَيْجِ عَنُ جَابِرِ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ
مَاتَ الْيَوُمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى
اخِيْكُمُ اَصُحَمَةً.

1.09 حَدَّثَنَا عَبُدُالَاعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بُنُ رُرِيعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَلَّ عَطَآءً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَلَّ عَطَآءً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَلَّ عَطَآءً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اللَّهِ اللَّهِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَلَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّفِ النَّانِيُ الوَالثَّالِثِ .

١٠٦٠ حَدَّئِنِيُ عَبُدُاللَّهِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا يَرِيدُ عَنُ سَلِيمٍ بُنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ عَنُ حَابِرٍ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّعَةَ النَّعَةَ النَّعَةَ النَّعَةَ النَّعَةَ النَّعَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ ارْبَعًا تَابَعَةً عَبُدُالصَّمَد .

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ظہور کی خبر پینجی توہم یمن میں سے ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آکر مشرف باسلام ہوں 'گر ہماری کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے پاس جا پھیکا 'تو وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب مل گئے 'ہم ان ہی کے ساتھ مقیم رہے 'حتی کہ ہم (مدینہ) واپس آئے توہم آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس وقت ملے جب آپ نے خیر فتح کیا اور آپ نے فرمایا تمہارے لئے اے کشتی والو! دو ہجر تیں باعتبار ثواب کے ہیں۔

باب ۴۵۲ من بنجاش (شاه حبشه) کی و فات کابیان۔

۱۰۵۸ - ابوالربیع 'این عیبینه 'این جر بیخ 'عطاء حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس روز نجاشی کی و فات ہو کی تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که آج ایک صالح آدمی کا انتقال ہو گیا 'لہذا اٹھ کھڑے ہو 'اپنے بھائی اصحمہ (نجاشی کے جنازہ) کی نماز پڑھو۔

۱۹۵۰ عبدالاعلیٰ بن حماد 'یزید بن زریع 'سعید' قاد ق عطاحضرت جابر بن عبدالله انساری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نجاش (کے جنازہ) کی نماز پڑھی ' تو آپ کے پیچھے ہم صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے ' تو میں (آپ کے پیچھے) دوسری یا تیسری صف میں تھا۔

۱۰۱۰ عبدالله بن ابی شیبه 'یزید' سلیم بن حیان 'سعید بن مینار حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ہکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے (شاہ حبشه جس کانام) اصحمه نجاشی تھا (کے جنازہ) کی نماز پڑھی تو آپ نے اس میں چار تحبیریں کہی۔عبدالصمد نے اس کے متالع حدیث روایت کی ہے۔

۱۲۰۱ - زہیر بن حرب کیعقوب بن ابراہیم 'ان کے والد 'صالح بن شہاب 'ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن اور سعید بن میتب شعضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کوشاہ حبشہ کی وفات کی خبر اسی دن دے دی جس دن ان کا

اَخُبَرَهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَعٰى لَهُمُ النَّحَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِآخِيكُمُ وَعَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنهُ أَخَبَرَهُمُ اللهُ عَنهُ أَخْبَرَهُمُ الله عَليهِ وسَلَّمَ صَفَّ الله عَليهِ وسَلَّمَ صَفَّ الله عَليهِ وسَلَّمَ صَفَّ بِهِمُ فِي الْمُصَلَّى فَصَلَّى عَليهِ وَكَبَّرَ ارْبَعًا.

٤٥٣ بَاب تَقَاسُمِ الْمُشُرِكِيُنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ.

1.7٢ حَدَّثَنَا عَبُدُالَعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيُ اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعَدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ ابْنِ شَهَابٍ عَنُ ابْنِي هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ ارَادَ حُنينًا مُنْزَلْنَا غَدًا اللَّهُ عِنْهُ بَعْيُفِ بَنِي كَنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا النَّهُ عَيْفُ بَنِي كَنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُر.

٤٥٤ بَابِ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ.

مُنْ الله عَدُنَا مُسَدَّدٌ حُدُّنَا يَحُنِي عَنُ اللهِ ابْنُ سُفْيَانَ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا اللهُ عَنهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا اللهُ عَنهُ قَالَ لِنَبِيِّ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ مَا اللهُ عَنهُ عَن عَمِّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُومُكَ وَيَغُضَبُ بِكَ قَالَ هُو فِي ضَحُضَاحٍ مِّنُ نَّارٍ وَيَغُضَبُ بِكَ قَالَ هُو فِي ضَحُضَاحٍ مِّنُ النَّارِ. وَلَوْلَا آنَا لَكَانَ فِي الدَّرُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. وَلَوْلَا آنَا لَكَانَ فِي الدَّرُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. عَدَّلْنَا عَبُدُالرَّزَاقِ اللهُ وَلَا مَحُمُودٌ حَدَّنَا عَبُدُالرَّزَاقِ

أَخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابُنِ الْمُسَيِّبِ

عَنُ آبِيُهِ أَنَّ آبَا طَالِبٍ لَّمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَحَلَ

عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعِنْدَهُ

انتقال ہواتھا 'اور آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی نماز جنازہ کے ذریعہ ان
کے لئے استغفار کرو 'صالح' ابن شہاب سعید بن میتب حضرت
ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے عیدگاہ میں صحابہ کو صف بستہ کھڑا کیا اور ان (لیمن
خیاشی کے جنازہ) کی نماز پڑھی تو آپ نے چار سکبریں کہیں۔

باب ۳۵۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کی مخالفت) پر مشر کین کا (آپس میں عہد و پیان کر کے) قشمیں کھانے کا

۱۰۱۲ عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد ابن شہاب ابو سلمہ بن عبدالله ابراہیم بن سعد ابن شہاب ابو سلمہ بن عبدالله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب جنگ حنین کاارادہ فرمایا تو کہا کل انشاءالله جمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا جہاں مشرکوں نے کفر پر جے رہے (کی) فتم کھائی ہے۔

باب ۵۴ مرابوطالب کے قصد کابیان۔

بيان\_

۱۰۱۳ مدد کی سفیان عبدالملک عبدالله بن حارث حضرت عباس بن عبدالمطلب من الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں عباس بن عبدالمطلب من الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے پہایا ہو طالب کو پچھ نفع پنچایا کیونکہ وہ آپ کی حمایت کرتے تھے اور آپ کی طرف داری میں (مخالفوں پر) عصه کیا کرتے تھے او آپ کی طرف داری میں (مخالفوں پر) عصه کیا کرتے تھے او آپ کی طرف داری میں (مخالفوں پر) عصه کیا کرتے تھے او آپ کے طرف داری میں وہ تا آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہو تا تو وہ دوز خ کے نچلے طبقہ میں ہوتے۔

۱۰ ۱۳ محود عبدالرزاق معمر 'زہری 'ابن میب اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وفت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے (اس وقت) ابوطالب کے پاس ابوجہل بھی تھا 'تو آپ نے ان سے فرمایا اے

آبُوجهُلٍ فَقَالَ آئُ عَمِّ قُلُ لَآ اِللهَ اِلَّا اللهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَاللهِ فَقَالَ آبُوجهُلٍ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي أُمَيَّةً يَا آبَا طَالِبٍ تَرُغَبُ عَنُ مِلَّةِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ عَلَى مِلَّةِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ الْحَرُشَىءِ كَلَّمَةُمُ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاستَغُفِرَنَّ لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاستَغُفِرَنَّ لَهُ مَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاستَغُفِرَنَّ لَهُ مَالَمُ اللهِ عَنْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ كَانُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْكَانُوا الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

1.70 حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنِ خَبَّابٍ اللّهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنُ اَبِي سَعِيدِ النَّحُدُرِيِّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعً النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ فَقَالَ لَعَلَّةً تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُحُعَلُ فِي فَقَالَ لَعَلَّةً تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُحُعَلُ فِي ضَحَضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبُلغُ كَعَبِيهِ يَعْلَى مِنْهُ دِمَاعُهُ. ضَحُضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبُلغُ كَعَبِيهِ يَعْلَى مِنْهُ دِمَاعُهُ. مَنْ حَمُزةَ حَدَّنَنَا بُنُ الْمِن حَمُزةً حَدَّنَا بُنُ اللهِ عَلَى مِنْهُ أَمُّ دِمَاغِهُ. وَالدَّرَاوَرُدِيُّ عَنُ يَزِيدَ بِهِذَا وَقَالَ تَعْلَى مِنْهُ أَمُّ دِمَاغِهِ.

وه ٤ بَاب حَدِيثِ الْإسُرَآءِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى سُبُحَانَ الَّذِي اَسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلَا مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ الَّي الْمَسُجِدِ الْاَقُطى. الْمَسُجِدِ الْاَقُطى. ١٠٦٧ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكيَرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّئَنِي ابُو سَلَمَةَ بَنُ عَبُدِاللَّهِ سَلَمَة بَنُ عَبُدِاللَّهِ سَلَمَة رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا انَّةً سَمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيُشٌ قُمُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ قُمُتُ

میرے پچاصرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجے 'تو میں اللہ کے ہاں اس کی وجہ سے (آپ کی بخشش کے لئے) عرض و معروض کرنے کا مستحق ہو جاؤں گا۔ تو ابو جہل اور عبد اللہ بن انی امیہ نے کہا اے ابو طالب تم عبد المطلب کے دین سے پھرے جاتے ہو 'پس یہ دنوں برابر ان سے یہی کہتے رہے حتی کہ ابو طالب نے ان سے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ (میں) عبد المطلب کے دین پر مر تا ہوں 'تو بات کہی وہ یہ تھی کہ (میں) عبد المطلب کے دین پر مر تا ہوں 'تو تک اس وقت تک استغفار کرتار ہوں گاجب تک مجھے روکانہ جائے تو یہ آیت نازل ہوئی نی اور ایمان والوں کے لئے مناسب نہیں ہے کہ مشر کین کے لئے استغفار کریں 'اگر چہ وہ ان کے قرابتد ار ہوں جب کہ انہیں یہ ظاہر ہو چکا کہ وہ دوز خی ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جے ظاہر ہو چکا کہ وہ دوز خی ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جے چاہیں ہدایت نہیں کر سے۔

۱۰۱۵ عبداللہ بن یوسف کیٹ ابن ہاد عبداللہ بن خباب حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چھا(ابوطالب) کاذکر جواتو آپ نے فرمایا کہ امید ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کچھ نفع دے جائے گی کہ وہ آگ کے درمیانی درجہ میں کردیئے جائیں گے کہ آگ ان کے فخوں تک پہنچ گی جس سے ان کاوماغ کھولنے گئے گا۔

۱۰۲۷ - ابراہیم بن حمزہ ٔ ابن ابی حازم اور درا وردی 'یزید سے اسی طرح روایت ہے ( فرق میہ ہے کہ اس روایت میں ہے کہ بجائے دماغ کے ) تھیجہ کھولنے لگے گا۔

باب ۵۵س۔ شب اسراء کی حدیث اور آیت قرآنی ہے وہ ذات جوراتوں رات اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو معجد حرام سے مسجد اقصلی تک لے گئی کابیان۔

۱۰۱۷ یکی بن بگیر ایب عقیل ابن شہاب ابو سلمہ بن عبدالرحل حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ب روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ معراج کے سلسلہ میں جب قریش نے میری تکذیب کی تومیں حجر میں کھڑا ہوگیا ہیں الله تعالی نے میرے سامنے بیت المقدس کو میں کھڑا ہوگیا ہیں الله تعالی نے میرے سامنے بیت المقدس کو

فِى الْحِجُرِ فَجَعَلَ اللَّهُ لِيُ بَيْتَ الْمَقُدَسِ فَطَفِقُتُ أُخْبِرُهُمُ عَنُ ايَاتِهِ وَآنَا ٱنْظُرُ اِلَيْهِ .

٤٥٦ بَابِ الْمِعُرَاجِ.

١٠٦٨\_ حَدَّثَنَا هُدُبَّةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدَّنَّهُمُ عَنُ لَيْلَةٍ أُسُرِى بِهِ بَيْنَمَا آنَا فِي الْحَطِيْمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْرِ مُضطحِعًا إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ اللَّى هَذِهِ فَقُلُتُ لِلْحَارُوُدِ وَهُوَ اللَّي خَنْبِي مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مِنُ ثُغُرَةِ نَحُرِهِ اللِّي شِعْرَتِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنُ قَصِّهِ اللَّى شَعُرَتِهِ فَاسْتَخُرَجَ قَلْبِي ثُمَّ أَتِيُتُ بِطَسُتٍ مِّنُ ذَهَبِ مَّمُلُوءَ وَ إِيْمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِي ئُمَّ حُشِيَ ثُمَّ ٱتِيُتُ بِدَآبَّةٍ دُوُنَ الْبَغُلِ وَفَوُقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ فَقَالَ لَهُ الْحَارُ وُدُ هُوَالْبُرَاقُ يَا آبَا حَمْزَةً قَالَ آنَسٌ نَعَمُ يَضَعُ خَطُوَهُ عِنْدَ ٱقُصِى طَرُفِهِ فَحُمِلُتُ عَلَيْهِ فَانَطَلَقَ بِي جِبُرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَآءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَيْهِ قَال نَعَمُ قِيُلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهُا ادَمُ فَقَالَ هٰذَا أَبُوكَ ادَمُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدُّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مِرْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِح النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَحَتَّى آتَى السَّمَّاءَ الثَّانِيَةَ فَاسُتَفُتَحَ قِيُلَ مَنُ هَذَا قَالَ حِبُرِيُلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيُلَ وَقَدُ أُرْسِلَ اِلَّيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيُلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصُتُ اِذَا يَحُيٰى وَعِيُسْى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا يَحُيْنِي وَعِيُسْنِي فَسَلِّمُ عَلَيُهِمَا

منکشف فرما دیا' سومیں قریش کو اس کی علامتیں بتانے لگا اور بیت المقدس میری نظروں کے سامنے تھا۔

باب۵۷م-معراج کابیان۔

٩٨ ٠١ ـ مدبه بن خالد ' جهام بن يجيلٰ و قاده 'حضرت انس بن مالك ' مالك بن صعصعہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے صحابہ كے سامنے شب اسر ا (معراج) كا واقعہ اس طرح بیان فرمایا که میں حطیم میں اور (مجھی حطیم کی جگه حجر) کہا الیٹا تھاکہ ایک آنے والا میرے پاس آیا پس اس نے (میر اسینہ) یہاں سے وہاں تک جاک کر ڈالا 'روای کہتاہے کہ میں نے جارود سے جو میرے بہلومیں بیٹھ ہوئے تھے بوچھا یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب ہے؟انہوں نے کہا کہ حلقوم سے زیرِ ناف تک ' تواس نے میرا قلب نکالا پھرامیان سے لبریز سونے کا ایک طشت میرے پاس لایا گیا بس میر ادل د هویا گیا ، پھر (وہیں)ر کھ دیا گیا ، پھر میرے یاس خچرے حجموٹا اور گدھے سے بڑاایک سفید جانور لایا گیا' جارود نے (حضرت انس سے بوچھا) کہ اے ابو حمزہ دہ براق تھا؟ تو انس نے کہا ہاں!وہاپنے معتبائے نظر پر اپنا قدم رکھتا تھا' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر سوار کر دیا گیا 'اور وہ مجھے لے کراڑا حتی کہ آسان دنیا پر آیا تواس کا دروازہ کھلوانا چاہایو چھا گیا کون ہے؟ کہا جريل 'بوجها تمهارے ساتھ كون ہے؟ كہا محد (صلى الله عليه وسلم) بوچھاکیا، انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں! کہا گیا خوش آمدید، کتنی بہترین تشریف آوری ہے ' پھر دروازہ کھول دیا جب اندر پہنچا تو وہاں حضرت آدم کود یکھا جریل نے کہایہ آپ کے والد آدم بیں 'انہیں سلام میجئے میں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے جواب دیااور کہااے نی صالح اور پسر صالح خوش آمدید ، پھر جبریل اوپر کو چلے حتی کہ دوسرے آسان پر بہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا بو چھا گیا کون ہے؟ کہا جريل بوجها تمہارے ساتھ كون ہے ، كہا محد (صلى الله عليه وسلم) يوچهاكيا انہيں بلايا كيا ہے؟ كها بان! كها كيا خوش آمديد آپ كى تُشر بیف آوری کتنی مبارک ہے 'پس دروازہ کھول دیا جب میں اندر پېنچا تو دېال يخي اور عيسکي (عليهاالسلام) کو د يکھااور وه دونول خاله زاد بھائی ہیں 'جریل نے کہایہ یحیٰ اور علیی ہیں انہیں سلام سیجئے ' میں

نے انہیں سلام کیا ' توانہوں نے جواب دے کر کہا برادر صالح اور نبی صالح خوش آمدید ، پر جریل مجھے تیرے آسان برلے کر چڑھے اور دروازہ کھلوانا جاہا یو چھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل، یو چھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم ' پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے 'کہاہاں! کہا گیاخوش آمدید، آپ کی تشریف آوری کتنی اچھی ہے اور دروازہ کھول دیا' جب میں آندر پہنچا تو وہاں یوسف (علیہ السلام) كود يكها جريل نے كہاب يوسف بين 'انہيں سلام كيجے' ميں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے جواب دے کر کہااے برادر صالح اور نی صالح خوش آمدید ، پھر جریل مجھے اوپر لے کر چڑھے حتی کہ چوتھے آسان پر بہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پو چھا گیا کون ہے؟ کہا جریل ' یو چھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد (صلی الله علیه وسلم) يو جها گيا انہيں باايا گيا ہے؟ كہا ہاں! كہا گيا خوش آمديد، كتى اچھی تشریف آوری ہے آپ کی 'پھر دروازہ کھول دیا 'جب میں اندر حفرت ادریس (علیه السلام) کے پاس پہنچا، تو جریل نے کہا یہ ادریس ہیں انہیں سلام سیجے 'میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہااے برادر صالح اور نبی صالح خوش آمدید' پھر وہ مجھے کے کراوپر چڑھے 'حتی کہ پانچویں آسان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جریل پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ كهامحمر (صلى الله عليه وسلم) يو چهاكيوا نهيس بلايا گيا ہے؟ كهامال محمر الله خوش آمدید آپ کی تشریف آوری کتنی اچھی ہے 'جب میں اندر پہنچا توحضرت بارون (عليه السلام) ملے 'جبريل نے كہايه بارون بيل انہیں سلام یجیج میں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے جواب دے کر کہاخوش آمدید! برادر صالح اور نبی صالح 'پھر جبریل لے کر مجھے اوپر چڑھے 'حتی کہ چھٹے آسان پر بہنچ اور در وازہ تھلوانا چاہا پو چھا گیا کون ہے؟ کہا جریل 'پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہامحمد (صلی الله عليه وسلم) يوچها كيا انبيس بلايا كيا ہے؟ كہا بال الكها كياخوش آمديد! آپ كاتشرىف لاناكتنامسرت بخش ب،جبين اندر كنچاتوحفرت موسی (علیہ السلام) سے ملا جریل نے کہایہ موسیٰ ہیں انہیں سلام کیجئے ' میں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے جواب دے کر کہاخوش آ مدید! برادر صالح اور نبی صالح جب میں آ گے برها تو موی رونے

فَسَلَّمُتُ فَرَدًّا ثُمَّ قَالَا مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيُ اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ فَاسُتَفُتَحَ قِيُلَ مَنُ هَذَا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مُّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ ٱرُسِلَ اِلَّهِ قَالَ نَعَمُ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمُ عَلَيُهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَبِيُ حَتَّى أَتَى السَّمَآءُ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفُتَحَ قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ جِبُرِيُلُ قِيُلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَال مُحَمَّدٌ قِيُلَ اَوَ قَدُ أُرُسِلَ اِلَّذِهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَيَعْمَ الْمَحِيْءُ جَآءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اللَّي اِدُرِيْسَ قَالَ هَٰذَا إِدُرِيْسُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ نُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَآءَ الحَامِسَةَ فَاسُتَفُتَحَ قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ حِبُرِيْلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قِيُلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُّةُ جَآءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاذًا هَارُوُنُ قَالَ هٰذَا هَارُوُنُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدٌّ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَبِي حَتَّى آتَى السَّمَآءَ السَّادِسَةَ فَاسُتَّفُتَحَ قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ حِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيُلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَّيْهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوُسْنِي قَالَ هَٰذَا مُوسْنِي فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيُهِ فَرَدٌ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيّ الصَّالِح فَلَمَا تَحَاوَزُتُ بَكَى قِيْلَ لَهُ مَايُبُكِيُكَ قَالَ ٱبُكِى لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعُدِى يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنُ أُمَّتِهِ آكُثُرُ مَنُ يَّدُخُلُهَا مِنُ أُمَّتِي ثُمَّ

لگان سے بو چھا گیا آپ کولرور ہے ہیں؟ کہنے لگ اس لئے رور ہا ہوں کہ میرے بعدایک نوجوان کو (نی بناکر) بھیجا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے ' پھر جریل مجھے ساتویں آسان پرلے کرگئے اور انہوں نے دروازہ کھلوانا حابا یو چھا گیا کون ہے؟ کہامحمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یو چھا کیا انہیں بلایا گیا ہے 'کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید! آپ کی تشریف آوری کتنی بہترین ہے 'جب میں اندر پنجاتو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) ملے جریل نے کہایہ آپ کے والد ہیں انہیں سلام کیجے 'میں نے انہیں سلام کیا ' تو انہوں نے جواب دے کر کہا ' پسر صالح اور بی صالح خوش آمدید ' پھر میرے سامنے سدرة المنتبی کو ظاہر کیا گیا ' تواس کے کھل (مقام) ہجر کے متکوں کی طرح اور اس کے بیتے ہاتھی کے کانوں کی طرح (بوے) تھے 'اور میں نے وہاں چار نہریں دیکھیں دو پوشیدہ اور دو ظاہر 'میں نے کہااہے جبریل پیہ دو نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہاد و پوشیدہ نہریں تو جنت کی ہیں اور دو ظاہر نہریں تو نیل و فرات ہیں ' پھر میرے سامنے بیت معمور پیش کیا گیا۔ پھر مجھے شراب' دودھ اور شہر کاایک ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ میں نے دورھ لے لیا تو جریل نے کہا یمی فطرت ہے جس پر آپ ہیں اور اسی پر آپ کی امت رہے گی ' پھر میرے اوپر بومیہ پچاس نمازیں فرض ہو نیں 'میں واپس ہوا یہاں تک کہ حضرت مو ی کے پاس سے گزرا توانہوں نے دریافت کیا آپ کو کیا تھم ملاہے؟ آپ نے فرمایا یومیہ پچاس نمازوں کا تھم ملاہے ،حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت یومیہ بچاس نمازیں ادا نہیں کر سکتی۔ بخدا! میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجزبہ کر لیاہے اور بنی اسر ائیل کے ساتھ بہت نتخت بر تاؤ کیاہے ' لہذا آپ ایے رب کے پاس واپس جاسے اور اپن امت کے لئے تخفیف کی در خواست کیجئے 'میں واپس آگیا تواللہ تعالی نے (پہلے پانچ پھر دوسر ی مرتبہ اور پانچ یعنی کل) دس نمازیں معاف فرمادیں 'پھر میں حضرت موسیٰ کے پاش آیا توانہوں نے ویبابی کہا پھر میں واپس گیااور الله تعالی نے (دومرتبه میں) دس نمازیں پھر معاف فرمادیں۔ پر حضرت موسیٰ کے پاس واپس گیا اور اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ میں دس نمازیں معاف فرمادیں۔ پھر میں حضرت موسیؒ کے یاس واپس آیا

صَعِدَ بِيُ إِلَى السَّمَآءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفُتَحَ حَبُريُلُ قِيُلَ مَنُ هٰذَا قَالَ حِبُرِيُلُ قِيُلَ وَمَنُ مُّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيُلَ وَقَدُ بُعِثَ الِّيهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَلَمَّا خَلَصُتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيُمُ قَالَ ۚ هَٰذَا ٱبُوكَ فَسَلِّمُ عَلَيُهِ قَالَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ مَرُحَبًا بِالْإِبُن الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح ثُمَّ رُفِعَتُ لِيُ سِدُرَةً المُنْتَهَى فَاِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَحَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثُلُ اذَان الْفِيلَةِ قَالَ هذِهِ سِدُرَةُ الْمُنتُهٰى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ نَهُرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهُرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلُتُ مَاهُٰذَان يَاجبُريُلُ قَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهُرَانِ فِي الْحَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَان فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ثُمَّ أَتِيْتُ بِإِنَآءٍ مِّنُ خَمُرٍ وَّإِنَآءٍ مِّنُ لَّبَنِ وَّإِنَآءٍ مِّنُ عَسَل فَاَخَذُتُ اللَّبُنَّ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ ٱنُتَ عَلَيُهَا وَ أُمَّتُكَ نُمَّ فُرضَتُ عَلَى الصَّلَوَاتُ خَمُسِينَ صَلواةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعُتُ فَمَرَرُتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرُتَ قَالَ أُمِرُتُ بِخَمُسِيْنَ صَلوْةً كُلُّ يَوُم قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسُتَطِيعُ خَمُسِيْنَ صَلوٰةً كُلَّ يَوُمٍ وَّالِنِّي وَاللَّهِ قَدُ جَرَّبُتُ النَّاسَ قَبُلَكَ وَعَالَحُتُ بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ اَشَدُّ الْمُعَالَحَةِ فَارُحِعُ اِلِّي رَبِّكَ فَاسُأَلُهُ التَّخْفِيُفَ لِأُمَّتِكَ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشُرًا فَرَجَعُتُ اللي مُوْسَى فَقَالَ مِثْلَةً فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنِّىُ عَشُرًا فَرَجَعُتُ اِلَى مُوُسَى فَقَالَ مِثْلَةً فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنِّىٰ عَشُرًا فَرَجَعْتُ اِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَةً فَرَجَعُتُ فَأُمِرُتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعُتُ فَقَالَ مِثْلَةً فَرَجَعُتُ فَأُمِرُتُ بِخَمُسِ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوُم فَرَجَعُتُ اِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرُتَ قُلُتُ أَمِرُتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ

يُوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمُسَ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ وَإِنِّى قَدُ جَرَّبُتُ النَّاسَ قَبُلَكَ وَعَالَحُتُ بَنِى إِسُرَآئِيلَ اَشَدَّ الْمُعَالَحَةِ فَارُحِعُ إلى رَبِّكَ فَاسَالُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ سَالَتُ رَبِّى حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنُ اَرُضَى وَاسَلِمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزُتُ نَادى مُنَادٍ اَمُضَيْتُ فَرِيْضَتِى وَخَفَّهُتُ عَنُ عِبَادِى .

1.79 حَدَّنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا عَمُرٌ و عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا الرُّوُيَا الرَّوُيَا الرَّوُيَا الرَّوُيَا الرَّوُيَا الرَّوُيَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيُلَةً أُرِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيُلَةً أُرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيُلَةً أُرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيُلَةً أُسُرِى بِهِ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَالشَّحَرَةُ الرَّقُومِ . المَلْعُونَة فِي الْقُرُانِ قَالَ هِي شَحَرَةُ الرَّقُومِ . المَلْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَكَّةً وَبَيْعَةِ الْعَقَبَةِ .

١٠٧٠ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنُ عُكَيْرٍ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنُ عُنَ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّنَا عَنبَسَةُ حَدَّنَا يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْبَرَنِي عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَهِابٍ قَالَ اَحْبَرَنِي عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبُدِاللَّهِ بُنَ كَعُبٍ وَكَانَ دَعُبٍ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبُدِاللَّهِ بُنَ كَعُبٍ وَكَانَ مَعْتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَيْنَ عَمِى قَالَ سَمِعْتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ مَالِكِ يُحَدِّثُ حَيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ مَالِكُ يُحَدِّثُ حَيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ

توانبوں نے پھر وہی کہا ہیں پھر واپس گیا تو پانچ نمازیں پھر معاف ہو کیں 'اور جھے یو میہ دس نمازوں کا تھم ہوا 'پھر واپس آیا تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی کہا ہیں پھر واپس گیا تو (پانچ نمازیں پھر معاف ہو کیں 'حق کہ اب) جھے یو میہ پانچ نمازوں کا تھم ہوا ہیں پھر حضرت موسیٰ کے پاس آیا توانہوں نے پوچھا آپ کو کیا تھم ملاہے ؟ ہیں نے کہا یو میہ پانچ نمازوں کا 'انہوں نے کہا آپ کی امت یو میہ پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتی اور ہیں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تج بہ کر لیا ہے اور نہیں بڑھ سکتی اور میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تج بہ کر لیا ہے اور خواست کی کہ اب نے فرمایا کہ سے اپنی امت کے لئے تخفیف کی در خواست کی کہ اب جھے (مزید سے بنی اللہ تعالیٰ سے اتنی (زیادہ) در خواست کی کہ اب جھے (مزید میں نے در خواست کی کہ اب جھے (مزید میں نے در خواست کی کہ اب جھے (مزید میں نے در خواست سے کہا آب میں راضی ہوں اور شلیم کر تا ہوں جب ہیں آگے بڑھا توا کیک منادی نے آواز دی کہ ہیں نے اپنافریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔

۱۹۷۱۔ حمیدی سفیان عمرو عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت قرآنی اور وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا ، وہ صرف لوگوں کے امتحان کے لئے تھا ، کی تغییر میں ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ آنکھ کی رویت ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات جس میں آپ کو بیت المقدس تک سیر کرائی گئی ، دکھائی گئی متن ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں شجرہ ملعونہ سے مراد تھوہر لین سینڈکادر خت ہے۔

باب ۱۳۵۷ انصار کے وفود رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں مکه اور بیعت العقبہ میں جانے کابیان۔

۰۷-۱- یخی بن بکیر الیث عقیل این شهاب (دوسری سند) احمد بن صالح عنبه ایونس این شهاب (دوسری سند) احمد بن صالح عنبه ایونس این شهاب عبدالرحمٰن بن عبدالله بن کعب بن مالک کعب بن مالک کعب بن مالک رضی الله عنه روایت والے عبدالله بن کعب حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپناوہ قصہ جب وہ غزوہ تبوک میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پیچھے رہ محتے شعایا اور پوراواقعہ سایا ابن بکیر مسلی الله علیہ وسلم سے پیچھے رہ محتے شعایا اور پوراواقعہ سایا ابن بکیر

عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ بِطُولِهِ قَالَ ابُنُ بُكُيُرٍ فِى حَدِيْثِهِ وَلَقَدُ شَهِدُتُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لَيُلَةَ الْعَقَبَةِ حِيُنَ تَوَاتَقُنَا عَلَى الْإِسُلامِ وَمَا أُحِبُّ اَنَّ لِى بِهَا مَشْهَدَ بَدُرُو إِنُ كَانَتُ بَدُرٌ اَذْكَرَ فِى النَّاسِ مِنْهَا .

1007 حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ قَالَ كَانَ عَمُرٌ و يَقُولُ سَمِعُتُ حَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ شَهِدَبِيُ خَالَاىَ الْعَقَبَةَ قَالَ آبُو عَبُدِاللَّهِ قَالَ آبُنُ عُيَيْنَةَ خَالَاىَ الْبُنُ عُيَيْنَةً أَحُدُهُمَا الْبَرَاءُ بُنُ مَعُرُورٍ.

١٠٧٣ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمُ قَالَ عَطَآءٌ قَالَ جَابِرٌ أَنَا وَأَبِى وَخَالِى مِنْ أَصُحَابِ الْعَقَبَةِ .

رسول الله صلی علیہ وسلم کے ساتھ تھا 'جب کہ ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا عہد و پیان کیا تھا اور مجھے اس کے بدلہ میں بدر کی حضور ی پسند نہیں (۱) اگر چہ لوگوں میں بدر کا زیادہ تذکرہ ہے۔

1-41 علی بن عبدالله 'سفیان 'عمرو' جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دونوں ماموں (بیعت) عقبہ میں لے گئے تھے 'امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عیدنہ نے کہاایک ان میں سے براء بن معرور تھے۔

۱۰۷۳ ابراہیم بن موکیٰ ہشام 'ابن جر جے' عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابڑنے فرمایا کہ میں میرے والد اور میرے دونوں ماموں اصحاب (بیعت)عقبہ میں سے تھے۔

۲۵۰۱ - ایجاق بن منصور کیفوب بن ابراہیم ابن شہاب کے کھتیج ابن شہاب ابوادریس عاکد اللہ عضرت عبادہ بن صامت سے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر میں شریک تھے اور آپ کے اصحاب لیلتہ الحقبہ میں سے تھے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا آواور میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی وشریک نہ کرنا اور نہ چوری کرنانہ زنانہ اپنی اولاد کو قتل کرنانہ کوئی ایسا بہتان باند ھناجو تم اپنے ہاتھ پاؤں کے در میان افتر اء کر ولادر نہ کی ایس بہتا ورجواس میں سے کی بات کی اور علی نووہ کرے گا تو اس کا تو اس کا تو اس کی خوری کرنا ہیں ہو شخص اس (بیعت) کو پورا کرے گا تو اس کا تو اس کا تو اس کی بات کی تو وہ خوان میں سے کی بات کی خورہ دنیوں سے کی بات کی دوہ وی میز ادی جائے گی تو وہ دنیوں سز انہیں ملتی کہا ہائہ انہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فراتا ہے تو دنیا میں کہ میز انہیں ملتی کہا ہائہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فراتا ہے تو دنیا میں کہا معالمہ اللہ کے سپر دہ ،اگر وہ چاہے تو (آخرت میں) میز ادے اس کا معالمہ اللہ کے سپر دہ ،اگر وہ چاہے تو (آخرت میں) میز ادے اس کا معالمہ اللہ کے سپر دہ ،اگر وہ چاہے تو (آخرت میں) میز ادے اس کا معالمہ اللہ کے سپر دہ ،اگر وہ چاہے تو (آخرت میں) میز ادے

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے عقبہ کی رات جو بیعت کی اس میں اپنی شرکت کو وہ غز ؤ وبدر میں شرکت پر فضیلت دیتے تھے اس لیے کہ یہ بیعت ابتداءاسلام میں کی گئی اور اس سے اسلام پھیلا ہجرت مدینہ کی راہ ہموار ہو کی، اسلامی مملکت اور اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گی۔

فَامُرُهُ الِّي اللَّهِ اِنْ شَآء عَافَبَهُ وَاِنْ شَآءَ عَفَاعَنُهُ قَالَ فَبَايَعُتُهُ عَلَى ذَلِك .

١٠٧٥ - حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَزِيُدَ الْبُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْحَيْرِ عَنِ الصَّنَابِحِيّ عَنُ عَبُدَدَةً بُنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّهُ قَالَ عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّهُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَايَعُنَاهُ عَلْ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَايَعُنَاهُ عَلْ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَايَعُنَاهُ عَلْ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا نَوْنِي وَلَا نَقُتُلَ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا نَتَهِبَ وَلَا نَعُصِى بِالْجَنَّةِ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنُ ذَلِكَ شَيئًا كَانَ اللَّهِ عَلَيْهَا مِنُ ذَلِكَ شَيئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ .

٤٥٨ بَابِ تَزُوِيُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وسَلَّمَ عَآئِشَةَ وَقُدُ ومِهَا الْمَدِيْنَةَ وَبِنَآئِهِ
 يهَا .

عَلَى بُنُ مُسُهِ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ الْمَغُرَآءِ حَدَّنَا عَلَى بُنُ مُسُهِ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ تَزَوَّجَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ تَزَوَّجَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَآنَا بِنُتُ سِتِ سِنِينَ فَقَدِمُنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَادِثِ بُنِ حَزُرَجِ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَادِثِ بُنِ حَزُرَجِ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَادِثِ بُنِ حَزُرَجِ الْمَدِينَةَ فَنَرَلْنَا فِي بَنِي الْحَادِثِ بُنِ حَزُرَجِ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ فَاتَتُنِينًا الْمَدِينَةُ فَاتَتُنِي الْمَدِينَ الْمَدِينَةُ فَا اللَّهُ وَعَلَى الْمَدِينَةُ الْمَادُرِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اور اگر چاہے تو معاف فرما دے عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی آ تخضرت سے اس کی بیعت کی۔

20-ا۔ قتیہ ایٹ یزید بن الی حبیب ابوالخیر 'صنا بحی 'حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ان نقیبوں میں تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی 'وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے جنت کے وعدہ پر بیعت کی تھی کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر پیک نہ کریں گے 'بیعت کی تھی کہ ہم اللہ تعالی نے چوری نہ کریں گے 'ور اوٹ مار نہ کریں گے اور جس کے قل کواللہ تعالی نے حرام کیاہے ہم اسے قتل نہ کریں گے 'اور اوٹ مار نہ کریں گے اور نہ کری گے اور اگر خلاف ورزی کریں گے تواس کا فیصلہ اللہ کے حوالہ ہوگا۔ اور اگر خلاف ورزی کریں گے تواس کا فیصلہ اللہ کے حوالہ ہوگا۔ باب ۵۸ ہے۔ آ مخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عاکشہ باب ۵۸ ہے۔ آ مخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عاکشہ بیت نکاح کر نے اور ان کا مدینہ میں آ نے اور ان کی رخصتی کا

بيان\_

۲۵۰۱۔ فردہ بن الی المغراء علی بن مسہر 'ہشام 'ان کے والد حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر چھ سال کی تھی 'کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا پھر ہم (ہجرت کر کے) کہ بینہ آئے ' تو بی حارث بن خزرج (کے مکان) ہیں اترے ' پھر مجھے (اتناشدید) بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے گئے اور وہ کانوں تک رہ گئے ' پھر (ایک دن) میں اپی چند سہیلیوں کے ساتھ حجولے میں بیٹھی تھی کہ میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں ' کانوں تک رہ گئے واز دی ' میں ان کے پاس چلی گئی حالا نکہ مجھے اور مجھے زور سے آواز دی ' میں ان کے پاس چلی گئی حالا نکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے ' انہوں نے میر اہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازہ پر کھڑ اکر دیا 'میر اسانس پھول رہا تھا حتی کہ ذرا ایک مکان کے دروازہ پر کھڑ اکر دیا ' میر اسانس پھول رہا تھا حتی کہ ذرا دم میں دم آیا ' پھر مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرہ میں چند انسادی عور توں کو دیکھا انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فال کے انسادی عور توں کو دیکھا انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ ' میری والدہ نے تھو ان کے حوالہ کر دیا ' پھر دو بہر کے ساتھ آؤ ' میری والدہ نے تو انہوں نے مجھے آپ کے حوالہ کر دیا ' کھی حوالہ کر دیا ' کھر دو بہر کے حوالہ کر دیا ' تھر یف لائے تو انہوں نے مجھے آپ کے حوالہ کر دیا ' میرے حوالہ کر دیا ' کھر میں تھر تھر یف لائے تو انہوں نے مجھے آپ کے حوالہ کر دیا ' کھر دو بہر کے والہ کر دیا ' تھر یف لائے تو انہوں نے مجھے آپ کے حوالہ کر دیا ' کھر دو بہر کے حوالہ کر دیا تھی تھی کے حوالہ کر دیا تو تھر کے حوالہ کر دیا تھر یک دو انہوں نے مجھے آپ کے حوالہ کر دیا گھر دو بہر کے حوالہ کر دیا تھر بھر کی دو انہوں نے مجھے آپ کے حوالہ کر دیا تھر بھر کے دوالہ کر دیا تھر بھر کی دوالہ کر دیا تھر بھر کی دوالہ کر دیا تھر بھر کی دوالہ کر دیا تھر بھر کے حوالہ کر دیا تھر بھر کے حوالہ کر دیا تھر بھر کے دوالہ کر دیا تھر بھر کے حوالہ کر دیا تھر بھر کے دوالہ کر دیا تھر بھر کی دوالہ کر دیا تھر بھر کی دوالہ کر دیا تھر بھر کی دوالہ کر دیا تھر بھر کے دوالہ کر دیا تھر بھر کے دوالہ کر دیا تھر بھر کے دوالہ کر

دیا 'اس وقت میری عمر نوسال کی تھی۔

يَرِب . ١٠٧٩ ـ حَدَّثَنَا الحُمَيُدِئُ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا الاَّعُمَشُ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا وَآثِلِ يَقُولُ عُدُنَا حَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَدُنَا حَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُرِيُدُوجُهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجُرُنَا عَلَى

2-1-1 معلی و بیب اہشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے جمہیں ( نکاح سے پہلے ) خواب میں دومر تبہ ریشی کپڑوں میں لپٹا ہواد یکھااور (جھ سے ) کہا گیا کہ یہ بیں دومر تبہ ریشی کپڑوں میں لپٹا ہواد یکھااور (جھ سے ) کہا گیا کہ یہ بیس نے اس کپڑے کو ہٹایا او تم نظر آئیں اس نے کہااگر یہ منجانب اللہ ہے تو وہ اسے پوراکر کے رہے گا۔ میں نے کہااگر یہ منجانب اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے تین سال پہلے حضرت خدیج کا انتقال ہو گیا تھا او آپ آپ نے مرت خدیج کا انتقال ہو گیا تھا او تف کیا ، پھر حضرت عائش سے جب کہ آپ نے کہ وہیں دوسال کی عمر میں رخصتی ان کی عمر میں رخصتی ہوئی۔

باب ۱۹۵۹ نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا بیان عبداللہ بن زید اور ابوہ ریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار میں ایک فرد ہوتا 'اور ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کمرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کمہ سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجور کے در خت (بکٹرت) ہیں تو میرے خیال میں آیا کہ وہ کیامہ یا ہجرہے لیکن وہ مدینہ لیمنی پٹرب تھا۔

42 - ا۔ حمیدی سفیان اعمش ابووائل سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خباب کی عیادت کو گئے انتاد خباب کی عیادت کو گئے اللہ خباب کہ ہم نے محض لوجہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ججرت کی اتو ہمارا اتواب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو گیا مگر ہم میں سے بعض حضرات (دنیاسے)اس حال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ضُحَى فَاسُلَمَتُنِيُ الِيُهِ وَآنَا يَوُمَقِذٍ بِنُتُ تِسُع سِنِيْنَ .

١٠٧٧\_ حَدَّثَنَا مُعَلِّى حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةً عَنُ عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا الَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيُنِ أَرْى أَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِّنُ حَرِيُرٍ وَيُقَالُ هَذِهِ اِمُرَآتُكَ فَٱكُشِفُ عَنُهَا فَاِذَا هِيَ أنُتِ فَاقُولُ إِنْ يَلْكُ هِذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ. ١٠٧٨ حَدَّنَييُ عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ تُوفِيْكُ خَدَيْحَةُ قَبُلَ مَخُرَجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلاثِ سِنِيُنَ فَلَبِثَ سِنَتَيُن آوُ قَرِيْبًا مِّنُ ذَلِكَ وَنَكُحَ عَآئِشَةَ وَهِىَ بِنُتُ سِتِّ سِنِيْنَ ثُمَّ بَنِي بِهَا وَهِيَ بِنُتُ تِسُعِ سِنِيُنَ. ٤٥٩ بَابِ هِجُرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَأَصُحَابِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ زَيُدٍ وَٱبُوٰهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوَلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَاءً مِّنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَآيَتُ فِي الْمَنَامِ آنِّيُ أَهَاجِرُ مِنُ مُّكَّةَ الِّي أَرْضِ بِهَا نَخُلُّ فَذَهَبَ وَهَلِيٰ اِلِّي أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوُهَجَرُ فَاِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ

اللهِ فَمِنَّا مَنُ مَضَى لَمُ يَاخُذُ مِنُ اَجُرِهِ شَيْئًا مِنْهُمُ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوُمَ أُحدِ وَتَرَكَ مِنْهُمُ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوُمَ أُحدِ وَتَرَكَ نَمَرَةً فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَابِهَا رَأْسَةً بَدَتُ رِجُلاَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجُلَيْهِ بَدَأً رَاسَةً فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنُ نُعَطِّى رَأْسَةً وَنَجُعَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنُ نُعَطِّى رَأْسَةً وَنَجُعَلَ عَلَى رِجُلَيْهِ شَيْئًا مِنُ إِذُخِرٍ وَمِنَّا مَنُ آيَنَعَتُ لَةً مُمْرَتُهُ فَهُو يَهُدِبُهَا .

رَيُدٍ عَنُ يَّحٰيٰ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَمَ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَمُ عَنُ عَلَمَ مَحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَمُ مَحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَمُ مَحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَمُ مَعْتُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ النّبِيَّةِ فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إلى يَقُولُ الأَعْمَالُ بِالنِيَّةِ فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إلى يُقُولُ الأَعْمَالُ بِالنِيَّةِ فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إلى دُنيَا يُصِيبُهَا أَوِامُرَاةٍ يَتَزَ وَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ إلى مَاهَاجَرَ اللّهِ وَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ إلَهُ اللهُ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ إلى اللهُ وَرَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَسَلّمَ فَهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَاللهُ وَرَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللهُ وَرَسُولِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَمَنْ كَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَالْمُولِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلْهَا عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَال

1 • ٨١ حَدَّنَى اِسُحَاقُ بُنُ يَزِيْدَ الدَّمَشُقِیٌ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنَنِی اَبُو عُمَرٍ و الأَوْزَاعِیُّ عَنُ عَبُدَةً بُنِ اَبِی لَبَابَةَ عَنُ مُحَاهِدِ بُنِ جَبُرِالْمَكِّی اَنَّ عَبُدَاللّٰهِ بُنَ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ عُنُهُمَا كَانَ يَقُولُ لَاهِحُرَةً بَعُدَالْفَتُح .

رَبَاحٍ قَالَ زُرُتُ عَآئِشَةً مَعَ عُبَيْدِ بُنِ آبِيُ رَبَاحٍ قَالَ زُرُتُ عَآئِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ فَسَالْنَاهَا عَنِ الْهِجُرَةِ الْيَوْمَ قَالَتُ كَانُ اللَّمُومِنُونَ يَفِرُّا اَحَدُهُمُ بِدِينِهِ الِي اللهِ تَعَالَى وَالِي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخَافَةً اَنُ يُفُتَنَ عَلَيْهِ فَامًّا الْيَوْمَ فَقَدُ اَظُهَرَ اللَّهُ الْاِسُلَامَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّةً جَيْتُ شَآءَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَّةً.

میں چلے گئے کہ انہوں نے (دنیا میں) اس کا کچھ بھی اجرنہ لیا 'انہیں م دنیا میں راحت نہ ملی 'انہیں میں سے مصعب بن عمیر ہیں 'جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور صرف ایک کمبل انہوں نے چھوڑا جب ہم کفن میں اس سے ان کا سر ڈھانیت ' تو پیر کھل جاتے اور جب پیر ڈھانیتے تو سر کھل جاتا ' تو ہمیں آ تخضرت نے یہ حکم دیا کہ ہم ان کا سر (تواس کمبل سے) ڈھانید دیں اور ان کے پاؤں پراذ خرگھاں رکھ کر انہیں چھپادیں 'اور ہم میں بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان کے لئے ان کا پھل یک گیا اور وہ اسے توڑ کر کھارہے ہیں۔

۱۰۸۰۔ مسدد' حماد بن زید کی ' محمد بن ابراہیم' علقمہ بن و قاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساہے کہ اعمال کا دارومدار نیت پرہے' جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہوگی' تو اس کی ہجرت اس کام کے لئے کسی جائے گی اور جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہجرت کی ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہجرت کی ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کسی جائے گی۔

۱۰۰۱۔ اسحاق بن بزید دمشقی کی بن حزه الدعمر واوزای عبده بن الولبابه مجاہد بن جر کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهماسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ فتح (مکه) کے بعد ہجرت باتی نہیں رہی۔

۱۰۸۱۔ اوزائی عطابن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر لیٹی کے ہمراہ حضرت عائشہ کی زیارت کے لئے گیا تو ہم نے ان سے ہجرت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اب ہجرت نہیں ہے (پچھلے زمانہ میں ہجرت کا منشایہ تھا کہ) مسلمان اپنے دین کو (محفوظ رکھنے کے لئے) اللہ ورسول کی طرف فتنہ میں پڑجانے کے خوف سے بھاگ کر آئے تھے 'لیکن اب اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا 'لہٰ دااب کوئی جہاں جی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتاہے 'البنہ جہاداور نیت کا ثواب ملتاہے۔

١٠٨٣ - حَدَّثَنِي زَكَرِيَّآءُ بُنُ يَحُنِي حَدَّثَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ هِشَامٌ فَاَخْبَرَنِي آبِي عَنُ عَآفِشَةَ رَضِي اللهُ عَنُهَا آنَّ سَعُدًا قَالَ: اللهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ آنَّةٌ لَيْسَ اَحَدٌ اَحَبُّ إِلَى اَنُ اُجَاهِدَهُمُ فِيكُ مِنُ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَانُحْرَجُوهُ اللهُمَّ فَانِّيُ اَظُنُّ إِنَّكَ قَدُ وَضَعُتَ الْحَرُبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ وَقَالَ اَبَالُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ اَخْبَرَتُنِي عَآفِشَةُ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا فَيَلَكُ وَاخْرَجُوهُ مِنْ قُرِيشٍ .

١٠٨٤ حَدَّنَنَا مَطَرُ بُنُّ الْفَضُلِ حَدَّنَنَا رُوحٌ
 حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا عِكْرَمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ
 رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَمَكْثَ بِمَكَّةَ لَلْاثَ عَشْرةَ سَنَةً يُولِى اللَّهِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِحْرَةِ
 فَهَاجَرَ عَشُرَ سِنِينَ وَمَاتَ وَهُوَا بُنُ ثَلَاثٍ
 وَسِيَّينَ .

١٠٨٥ حَدَّنَى مَطُرُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّنَنا رَوُحٌ بَنُ عُبَادَةً حَدَّنَنا رَوُحٌ بَنُ عُبَادَةً حَدَّنَنا رَكَرِيَّآءُ بُنُ السُحَاقَ حَدَّنَنا عَمْرُ و بُنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَكَّةً ثَلاثَ عَشُرَةً وَتُوفِي وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِيَّينَ .

آ ١٠٨٦ - حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنَ النَّصُرِ مَولَى عُمَر ابَنِ عَبَيْدِ اللهِ عَن عَبَيْدٍ يَعْنِي النَّصُرِ مَولَى عُمَر ابَنِ عَبَيْدِ اللهِ عَن عُبَيْدٍ يَعْنِي ابْن حُنيْنِ عَن اَيُ سَعِيدِ الخَدَّرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي المِنبَرِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَبْدا خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ آن يُؤْتِيةً مِن زَهْرِةِ الدُّنيَا النَّهَ عَبُدا عَندَةً فَبَكى آبُو مَا اللهِ عَندَةً فَبَكى آبُو بَكَى آبُو وَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوا إلى هذا الشَّيخ يُخبرُ وَقَالَ النَّسُ انْظُرُوا إلى هذا الشَّيخ يُخبرُ وَقَالَ النَّسُخ يُخبرُ

۱۹۸۳ - زکریا بن یکی 'ابن نمیر 'ہشام 'ان کے والد 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت سعد کہا کرتے تھے اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے تیری راہ میں جہاد کرنا کسی سے اتنا پند نہیں ' جتنا اس قوم سے ہے جس نے تیرے رسول کی تکذیب کی کہ انہیں (ان کے وطن سے) تکالا (یعنی قریش سے) اے تکذیب کی کہ انہیں (ان کے وطن سے) تکالا (یعنی قریش سے) اے اللہ میر اخیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور ان کے در میان سے لڑائی ختم کر دی ہے 'اور ابان بن یزید نے ہشام ان کے والد اور حضرت عائشہ کے واسطے سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں من قوم کذبوا نبیك واحر حوہ من قریش۔

۱۹۸۰ مطرین فضل 'روح' ہشام' عکر مہ' حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی 'آپ مکہ میں تیرہ سال اس حال میں کہ آپ پروحی نازل ہوتی تھی ' تضہرے رہے ' پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے ہجرت کی (حالت میں) وس سال (مدینہ میں گزارے) اور تریسٹھ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا

۱۰۸۵ مطرین فضل 'روح بن عبادہ 'زکریا بن اسحاق 'عمرو بن دینار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعدرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال رہے اور آپ کی عمر مبارک تربیٹھ سال کی تھی جب کہ آپ کی وفات ہوئی۔

۱۸۱-۱ساعیل بن عبدالله 'مالک 'عربن عبیدالله کے آزاد کردہ غلام
ابوانصر 'عبید بن حنین ' حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه سے
روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم
مرض وفات میں منبر پر تشریف فرما ہوئے 'اور آپ نے فرمایا کہ
الله تعالی نے اپنا ایک بندہ کواختیار دیا کہ وہ دنیااور اس کی ترو تازگی کو
افتیار کرلے 'یااللہ کے پاس جو نعتیں ہیں انہیں اختیار کرلے 'تواس
بندہ نے اللہ کے پاس والی نعتوں کواختیار کرلیا (یہ س کر) ابو بکر شرو
پڑے اور عرض کیایار سول اللہ! ہم آپ پراپنے ماں باپ کو قربان
کرتے ہیں (رادی کہتاہے) کہ ہمیں حضرت ابو بکر ٹر تجب ہوااور

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ عَبُدٍ
خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ اَلُ يُّوْتِيَةً مِنُ زَهْرَةِ الدُّنيَا وَبَيْنَ
مَاعِنُدهٌ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِابَآئِنَا وَأُمَّهَاتِنَا
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ مِن اَمَنِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ مِن اَمَنِ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبَا بَكْرٍ وَلَو كُنْتُ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبَا بَكْرٍ وَلُو كُنْتُ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبَا بَكْرٍ وَلُوكُنْتُ ابَا بَكْرٍ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ اللهَ بَكْرٍ وَلُوكُنْتُ ابَا بَكْرٍ اللهُ عَلَيْهِ فَالمَسْجِدِ خَوْحَةً اللهُ عَلَيْهِ المَسْجِدِ خَوْحَةً اللهِ بَكِرٍ اللهِ نَعُونَ خَهُ ابِي بَكْرٍ .

١٠٨٧ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكِّيرٍ حَدَّثِنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَٱخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَآثِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ: لَمُ اَعُقِلُ اَبَوَكَّ قَطُّ اِلأَّوَهُمَا يَدِيُنَانِ الدِّيْنَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوُمَّ إِلَّا يَأْتِيُنَا فِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَّعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسُلِمُونَ خَرَجَ أَبُوبَكُرٍ مُهَاجِرًا نَحَوَ أَرُضِ الْحَبُشَةِ حَتَّى بَلَغَ بَرَكَ الَّغِمَادِلَقِيَهُ ابُنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيَّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ آيُنَ تُرِيدُ يَا آبَا بَكْرٍ فَقَالَ ٱبُوْبَكُرِ ٱخُرَجَنِيُ قَوْمِيُ فَٱرِيْدُ اَنْ ٱسِيُحَ فِي الْأُضِ وَاعُبُدَ رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا آبَابَكُرِ لَايَخُرُجُ وَلَا يُخْرَجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ المَعُدُّوُمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَقُرِي الضَّيُفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَآثِبِ الْحَقِّ فَإِنَّالَكَ جَارٌ اِرْجِعُ وَاعْبُدَ رَبُّكَ بِبَلَدِكَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابُنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشُرَافِ

١٠٨٤ يَجِي بن بكير' اليث 'عقيل 'ابن شهاب 'عروه بن زبيرٌ رسول الله صلی علیه وسلم کی زوجه حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت كرتے ہيں وہ فرماتی ہيں كہ جب سے ميں نے ہوش سنجالا تواپنے والدین کودین (اسلام) سے مزین پایااور کوئی دن ایسانہ ہوتا تھا جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح وشام دونوں وقت ہمارے یہاں تشریف نہ لاتے ہوں 'جب مسلمانوں کو ستایا جانے لگا' تو حضرت ابو بکر ارادہ ہجرت عبش (گھرہے) نکلے حتی کہ جب (مقام) برک انعمادتك ينج 'توابن الدغنه عيجو (قبيله) قاره كاسر دار تهاملا قات ہو گئی 'اس نے بوجھااے ابو بکر کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے جواب دیاکہ مجھے میری قوم نے تکال دیاہے ، میں جا ہتا ہوں کہ سیاحی کروں اوراپے رب کی عبادت کروں 'ابن الد غنہ نے کہا کہ اے ابو بکر"تم جیا آدمی نه نکل سکتاہے نه نکالا جاسکتاہے 'تم فقیر کی مدد کرتے ہو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہو 'بے کسوں کی کفالت کرتے ہو 'مہمان کی ضیافت کرتے ہو 'اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہو' میں تمہارا حامی ہوں' چلولوٹ چلواور اپنوطن میں اپنے رب کی عبادت کرو' چنانچہ آپ ابن الد غنہ کے ساتھ واپس آئے ' پھر ابن الد غنہ نے شام کے وقت تمام اشر اف

قریش میں چکر لگایا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی نہ تو نکل سکتا ہاورنہ نکالا جاسکتاہے "کیاتم ایسے مخص کو نکالتے ہوجو فقیر کی مدد كرتا ہے 'رشته دارول كے ساتھ سلوك كرتا ہے ' بے كسول كى کفالت کرتا ہے ، مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے اور حق کی (راہ میں پیش آنے والے مصائب) میں مدد کرتاہے ' پس قریش نے ابن الد غنه كى امان سے ا تكار نه كيا 'اور ابن الد غنه سے كماكه ابو بكر سے کہہ دو کہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں 'گھر میں نماز پڑھیں اور جو جی چاہے پڑھیں اور ہمیں اس سے تکلیف نہ دیں 'اور زور سے نہ پڑھیں میو کر ہمیں خوف ہے کہ ہماری عور تیں اور بیے (اس نے دین میں) مچنس جائیں گے 'ابن الد غنہ نے حضرت ابو بکڑ سے یہ بات کہددی ، کچھ عرصہ تک حضرت ابو بکراس طرح اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے کہ نہ زور سے نماز پڑھتے تھے اورنہ گھر کے سوار جستے تھے 'حضرت ابو بکر کے دل میں آیا توانہوں نے ایک معجد اپنے گھر کے سامنے بنالی اور (اب) وہ اس معجد میں نماز اور قرآن پڑھتے اور مشر کین کی عور تیں اور بیٹے ان کے پاس جمع ہو جاتے اور ان سے خوش ہوتے 'اور ان کی طرف دیکھتے تھے' بات میہ ب كه حضرت ابو بكرٌ (رقت قلبي كي وجه سے) بوے رونے والے تھے 'جب وہ قر آن بڑھا کرتے توانہیں اپنی آنکھوں پراختیار نہ رہتا' اشراف قریش اس بات سے گھبر اگئے اور انہوں نے ابن الد غنہ کوبلا بھیجاجی وہان کے پاس آیا توانہوں نے کہاکہ ہم نے تمہاری امان کی وجہ سے ابو بکر کواس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں ،گر دہ اس حدے بڑھ گئے اور انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک معجد بناڈالی اور اس میں زور سے نماز و قر آن پڑھتے ہیں اور ہمیں خوف ہے کہ ہماری عور تیں اور بچے نہ مچنس جائیں الہذاانہیں رو کو اگروہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرنے پر اکتفاکریں تو فہہااور اگر وہ اعلان کئے بغیر نہ مانیں توان سے کہد دو کہ وہ تحصاری ذمہ داری کو واپس کر دیں 'کیونکہ ہمیں تمہاری بات نیچی کرنا بھی گوارا نہیں ' اور ہم ابو بمر کو اس اعلان پر جھوڑ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابن الد غنہ ابو بکڑ کے پاس آیا اور کہا جس بات پر میں نے آپ سے معامدہ کیا تھا آپ کومعلوم ہے اب یا تواس پر قائم رہویا

قُرَيُشِ فَقَالَ لَهُمُ إِنَّ آبَا بَكْرٍ لَايَخُرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ ٱتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكُلَّ وَيَقُرِئُ الضَّيُفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَآئِبِ الْحَقِّ فَلَمُ تُكَذِّبُ قُرَيُشٌ بِحَوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَقَالُوُا لِإِبْنِ الدَّغِنَةِ مُرُابَابَكْرٍ فَلْيَعُبُدُ رَبَّةً فِي دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيُهَا وَلَيَقُرَأُ مَا شَآءً وَلَا يُؤُذِيْنَا بِلْـٰلِكَ وَلَايَسُتَعُلِنُ بِهِ فَإِنَّا نَخُشَى اَنُ يُّفُتَنَ نِسَآءُ نَا وَٱبْنَآئُنَا فَقَالَ ذَلِكَ ابُنُ الدَّغِنَةِ لِآبِيُ بَكْرٍ فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعُبُدُ رَبَّةً فِيُ دَارِهِ وَلَا يَسْتَعُلِنُ بِصَلَوْتِهِ وَلَا يَقُرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ ثُمَّ بَدَاَلِاَبِي بَكْرٍ فَابْتَنٰي مَسُجِدًا بِفَنَاءٍ دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّحُ فِيُهِ وَيَقُرَأُ الْقُرُانَ فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَآءُ الْمُشُرِكِيُنَ وَٱبْنَآوُهُمُ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ اِلَّذِهِ وَكَانَ آبُو َ بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَايَمُلِكُ عَيْنَيُهِ إِذَا قَرَأُ الْقُرُانَ ۚ وَٱفْزَعَ ذَلِكَ اَشُرَافُ قُرَيُشٍ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ فَارُسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوُ إِنَّا كُنَّا اَجَرُنَا اَبَا بَكْرِ بِحِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعُبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَٱعُلَنَّ بِالصَّلوٰةِ وَالْقِرُأَةِ فِيُهِ وَإِنَّا قَدُ خَشِيْنَا اَنُ يَفُتِنَ نِسَآثَنَا وَٱبْنَآثَنَا فَانُهَهُ فَإِنْ اَحَبُّ اَنُ يَقُتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّةً فِي دَارِهِ فَعَلَ وَاِنْ اَبِيْ اِلَّا اَنْ يُعْلِنَ بِلْلِكَ فَسُنَلُهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَإِنَّا قَدُكُرِهُنَا اَنُ نُخُفِرَكَ وَلَسُنَا مُقِرِّيْنَ لِاَبِىُ بَكْرِ الْإِسْتِعُلَانَ قَالَتُ عَآثِشَةُ فَاتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ الِّي اَبِيُ بَكْرِ فَقَالَ قَدُ عَلِمُتَ الَّذِي عَاقَدُتُ لَكَ عَلَيُهِ فَإِمًّا آنُ تَقُتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا آنُ تَرُجِعَ الِلَّ ذِمَّتِيُ فَإِنِّي لِأَأْحِبُ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أَخُفَرُتُ فِيُ رَجُلٍ عَقَدُتُ لَهُ فَقَالَ ٱبُوبَكُرٍ فَالِنِّيُ اَرُدُّ اِلَيْكَ حِوَارَكَ وَارُضَى بِحَوَارِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَيُّذٍ بَّمَكَّةَ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسُلِمِيْنَ إِنِّي أُرِيْتُ دَارَ هِحُرَتِكُمْ ٓ ذَاتَ نَخُلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَ مَنُ هَاجَرَ قِبَلَ ٱلْمَدِيْنَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنُ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبُشَةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَحَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكَ فَانِّى ٱرْجُوا آنُ يُؤذَنَ لِيُ فَقَالَ ٱبُوْبَكُرِ وَهَلُ تَرُجُوا ذَلِكَ بِاَبِيُ ٱنْتَ قَالَ نَعَمُ فَحَبَسَ آبُوُ بَكْرِ نَفُسَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيَصُحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْرِ وَهُوَالْحَبَطُ ٱرْبَعَةَ ٱشُهُرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابِ قَالَ عُرُوَّةً قَالَتُ عَآثِشَةً: فَبَيْنَا نَحُنُ يَوُمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ آبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَاتِلٌ لِاَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَّمُ يَكُنُ يَأْتِيُنَا فِيُهَا فَقَالَ ٱبُوُبَكُرِ فِدَاءٌ لَهُ آبِيُ وَ ٱمِّيُ وَاللَّهِ مَاجَآءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمُرٌ قَالَتُ فَجَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاسُتَأَذَنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِيُ بَكْرِ أُخُرَجُ مِنُ عِنْدِكَ فَقَالَ ٱبُوْبَكُرِ إِنَّمَاهُمُ آهُلُكَ بِٱبِيُّ ٱنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ۚ فَالِّيِّي قَدُ أَذِنَ لِيُ فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ ٱبُوبَكُرِ الصَّحَابَةَ بِٱبِیُ آنُتَ یَارَسُوُلَ اللّٰہِ قَالَ رَسُوُلُ اللّٰہِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَعَمُ قَالَ آبُوُبَكُرٍ: فَخُذُبِآبِيُ أنُتَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ إِحُدْى رَاحِلَتَىَّ هَاتَيُنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالثَّمَنِ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَحَهَّزُنَا هُمَا أَحَتَّ الْجَهَازِ وَصَنَّعُنَا لَهُمَا سُفُرَةً في جِرَابٍ فَقَطَعَتُ ٱسُمَاءُ بِنُتُ آبِيُ بَكْرِ قِطْعَةً مِنُ نِطَافِهَا فَرَبَطَتُ بِهِ عَلَى فَمِ الْحِرَابِ فَبِدْلِكَ سُمِيَّتُ ذَاتَ النِّطَاق قَالَتُ

میری ذمه داری مجھے سونپ دو ، کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ الل عرب میہ بات سنیں کہ میں نے جس مخص سے معاہدہ کیا تھااس کی بابت میری بات نیجی موئی 'حضرت ابو بکر نے کہامیں تمہاری امان حمهمیں واپس کر تاہوں 'اوراللہ عز وجل کی امان پر راضی ہوں رسول الله صلى الله عليه وسلم اس زمانه مين مكه مين يقط ' پھر نبي صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے (خواب) میں تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیاہے کہ وہ تھجور کے در خت ہیں 'اور وہ دوسنگستانوں کے در میان واقع ہے ' پھر جس نے بھی ہجرت کی تو مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جو لوگ حبشہ کو گئے تھے ان میں سے اکثر مدینہ لوٹ آئے ' حفرت ابو بکر انے بھی مدینہ کے طرف ہجرت کرنے کی تیاری کی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم پچھ تھمرو کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی 'حضرت ابو بکڑنے ( فرط مسرت سے ) عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان 'کیا آپ کوالی امیدہے ' پھر حضرت ابو بکر 'رسول الله صلى الله عليه وسلم كى رفاقت كى وجهر سے رك كئے اور دواو نٹنياں جوان کے پاس تھیں انہیں جار مہینہ تک کیر کے بے کھلاتے رہے ' ابن شہاب بواسط عروہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک دن ابو بکڑ کے مکان میں ٹھیک دوپہر میں بیٹھے موئے تھے کہ ایک کہنے والے نے ابو بکڑے کہا (دیکھو) وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه پر جادر دال ہوئے تشریف لارہے ہیں آپ کی تشریف آوری ایسے وقت تھی جس میں آپ بھی تشریف نہ لاتے تھے ' حضرت ابو بکڑنے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ' بخدا ضرور کوئی بات ہے جھی تو آپ اس وقت تشریف لائے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی 'آپ کو اجازت مل گئی آپ اندر تشریف لائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برا سے فرمایا اپنے پاس سے اوروں کو ہٹا دو ، حضرت ابو برا نے عرض کیایار سول اللہ! میرے (ماں) باپ آپ پر فدا ہو جائیں یہاں توصرف آپ کی گھروالی ہیں 'آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئے ہے 'ابو بکرنے عرض کیا میار سول اللہ! میرے ماں باب آپ

ر فدا ہوں مجھے بھی رفاقت کا شرف عطا ہو، آپ نے فرمایا ہاں (رفیق سفرتم ہو گے) حضرت ابو بکرنے عرض کیا یارسول الله! میرے (مال) باپ آپ پر قربان، میری ایک او نٹنی آپ لے لیج رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جم تو بقيمت ليس م عضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے ان دونوں کے لئے جلدی میں جو کچھ تیار ہو سکا تیار کر دیا 'اور ہم نے ان کے لئے چڑے کی ایک تھیلی میں تھوڑا ساکھانار کھ دیا' اساء بنت ابو بکڑنے اپنے ازار بند کا ایک فکڑا کاٹ کر اس تھیلی کا منہ اس سے باندھ دیا 'اس وجہ سے ان کا لقب (ذات النطاق) ازار بند والی مو گیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چرنبی صلی الله علیه وسلم اور ابو بمرجبل ثور کے ایک غار میں پہنچ مے اور اس میں تین دن تک چھے رہے 'عبداللہ بن ابو بکر جو نوجوان 'ہشیار اور ذکی لڑکے تھے آپ حضرات کے پاس رات گزارتے اور علی الصح اند هيرے مندان كے پاس سے جاكر مكد ميں قريش كے ساتھ اس طرح صبح كرتے 'جيسے انہوں نے يہيں رات گزارى ہے 'اور قريش کی ہر وہ بات جس میں ان دونوں حضرات کے متعلق کونکی مکرو تدبیر ہوتی 'یہ اسے یاد کر کے جب اندھیرا ہو جاتا توان دونوں حضرات کو آکر بتادیتے تھے 'اور ابو بکڑ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر وان کے یاس ہی دن کے وقت بریال چراتے اور تھوڑی رات گئے وہ ان دونوں کے پاس بکریاں لے جاتے اور بید دونوں حضرت ان بکریوں کا دودھ لی کر اطمینان سے رات گزارتے 'حتی کہ عامر بن فہیر ہ صبح اند هرے منہ ان بکریوں کو ہائک لے جاتے 'اور ان تین را توں میں الیا ہی کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو برائے (قبیلہ) بوویل کے ایک آدمی کو جو بی عبد بن عدی میں سے تھا مز دور کھاوہ برا داقف کار رہبر تھا' اور آل عاص بن وائل سہمی کا حلیف تھا 'اور قریش کے دین پر تھاان دونوں نے اسے امین بنا کراپنی دونوں سواریاں اس کے حوالہ کر دیں 'اور تین راتوں کے بعد صبح کو ان دونوں سواریوں کوغار ثور پر لانے کاوعدہ لے لیا (چنانچہ وہ حسب وعدہ آگیا)ادران دونوں حضرات کے ساتھ عامر بن نہیر ہادر رہبر ان کوساحل کے راستہ پر ڈال کر لے چلا 'ابن شہاب نے فرمایاسر اقہ بن جعثم کے تبیتیج عبدالرحمٰن بن مالک مدلجی نے بواسطہ اینے والد

ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَٱبُوۡبَكُرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثُوۡرٍ فَكَمۡنَا فِيۡهِ ثَلَاكَ لِيَالِ يَبِيُتُ عِنْدَهُمَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ آبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ ثَقِفٌ لَقِنٌ فَيَدَّلِجُ مِنُ عِنْدِهِمَا بِسَحَرِ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيُشِ بِمَكَّةَ كَبَائتٍ فَلايَسُمَعُ ٱمُرَّا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبُرٍ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرُعَى عَلَيُهِمَا عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةً مَوُلَى آبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِّنُ غَنَمٍ فَيُرِيْحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِّنَّ الْعِشَآءِ فَيَبِيْتَانَ فِي رِسُلِ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيُفُهُمَا حَتَّى يَنُعِقَ بهَا عَامِرُ ابُنُ فُهَيُرَةَ بِغَلَسٍ يَفُعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِنُ تِلُكَ اللِّيَالِيُ اَلنَّكَارُثِ وَاسْتَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَٱبُوْبَكُرِ رَجُلًا مِّنُ بَنِيُ الدَّيُلِ وَهُوَ مِنُ بَنِيُ عَبُدِ بُنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيْتًا وَالْخِرِّيْتُ المَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدُغُمَسَ حِلْفًا فِي الِ الْعَاصِ بُنِ وَآثِلُ السَّهُمِيِّ وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارٍ قُرَيُشٍ فَأَمِنَاهُ فَلَدَفَعَا اِلَيُهِ رَاحِلَتَيُهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَثُورٍ بَعُدَثَلَاثِ لِيَالِ بِرَاحِلَتَيُهِمَا صُبُحَ ثَلَاثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةً وَالدَّلِيْلُ فَاَخَذَبِهِمُ طَرِيْقَ السَّوَاحِلَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَٱخۡبَرَیٰیُ عَبُدُالرَّحُمۡنِ بُنُ مَالِكِ الْمُدُلِحِیُّ وَهُوَ ابْنُ أَخِىٰ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ جُعُشُمٍ أَنَّ آبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بُنَ جُعُشُمٍ يَّقُولُ: حَآءَ نَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشِ يَحْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَآبِيُ بَكْرِ دِيَةَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَنُ قَتَلَهُ أَوَاسَرَهُ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِيُ مَحُلِسٍ مِنُ مَحَالِسِ قَوْمِيٌ بَنِيُ مُدُلِجِ ٱقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحُنُ خُلُوسٌ فَقَالَ يَاشُرَاقَةُ إِنِّي قَدُرَايَتُ انِفًا ٱسُودَةً

بالسَّاحِلِ ارْاَهَا مُحَمَّدًا وَاصْحَابَةً قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفُتُ أَنَّهُمُ هُمُ فَقُلُتُ لَةً إِنَّهُمُ لَيُسُوابِهِمُ وَلَكِنَّكَ رَايُتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بَاعُيُنِنَا نُمُّ لَبِثُتُ فِي الْمَحُلِسِ سَاعَةً ثُمَّ قُمُتُ فَلَحَلُتُ فَأَمَرُتُ جَارِيَتِيُ آَنُ تَخُرُجَ بِفَرَسِيُ وَهِيَ مِنُ وَرَاءِ آكَمَةٍ ۚ فَتَحْبِسَهَا عَلَى ۗ وَٱخَذُتُ رُمُحِي فَخَرَجُتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِا الْبَيْتِ فَخَطَطُتُ بزُجَّهِ الْاَرُضَ وَخَفَضُتُ عَالِيَةً حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِيُ فَرَكِبُتُهَا فَرَفَعُتُهَا تُقَرِّبُ بِي حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمُ فَعَثَرَتُ بِيَ فَرَسِيُ فَخَرَرُتُ عَنُهَا فَقُمُتُ فَاهُوَيُتُ يَدِى اللي كِنَانَتِي فَاسْتَخُرَجُتُ مِنْهَا الْأَزُلَامَ فَاسْتَقُسَمْتُ بِهَا أَضُرُّهُمْ أَمُ لَا، فَخَرَجَ الَّذِى اَكُرَهُ فَرَكِبُتُ فَرَسِى وَعَصَيْتُ الْاَزُلَامَ تُقَرِّبُ بِيُ حَتَّى إِذَا سَمِعُتُ قِرَاءَ ةَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَلَا يَلْتَفِتُ وَٱبُوۗ بَكْرٍ يُكْثِرُ الْإِلْتِفَاتَ سَاخَتُ يَدَا فَرَسِيُ فِي الْأَرُضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكُبَتَيُنِ فَخَرَرُتُ عَنُهَا ثُمَّ زَجَرُتُهَا فَنَهَضُتُ فَلَمُ تَكُدُ تُخْرِجُ يَدَيُهَا فَلَمَّا اسْتَوَتُ قَآئِمَةً إِذَا الْأَثْرِيَدَيُهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَآءِ مِثُلُ الدُّخَانَ فَاسْتَقْسَمُتُ بِالْأَزُلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي اكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْآمَانِ فَوَقَفُواْ فَرَكِبُتُ فَرَسِيُ حَتّٰى جِئْتُهُمُ وَوَقَعَ فِيُ نَفُسِيُ حِيْنَ لَقِيْتُ مَا لَقِيْتُ مِنَ الْحَبُسِ عَنْهُمُ أَنْ سَيَظُهَرُ آمُرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلَتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدُ جَعَلُوا فِيُكَ الدِّيَّةَ وَٱخْبَرُ تُهُمُ أَخْبَارَ مَايُرِيدُ النَّاسُ بِهِمُ وَعَرَضُتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمُ يَرُزَانِي وَلَمُ يَسُئَالَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ

کے سراقہ بن جعثم سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آ پڑے (جو اعلان کر ہے تھے) کہ جو مخص ر سول الله صلی الله علیه و سلم اور حضرت ابو بکرا کو قتل کر دے یا پکڑ لائے ' تواسے ہر ایک کے عوض سواونٹ ملیں گے 'ای حال میں میں اپنی قوم بنو مدلج گیا لیک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں ہے ایک آدمی آکر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا'ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے کہا اے سراقہ میں نے ابھی چندلوگوں کو ساحل پر دیکھاہے 'میراخیال ہے کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)اور آپ کے ساتھی ہیں 'سراقہ كمتّ بيں كه ميں سمجھ تو كيا كه يه وى لوگ بيں ( مگر ميں نے (اے دھوکہ دینے کے لئے تاکہ وہ میرے حاصل کر دہ انعام میں شریک نہ ہو سکے)اس سے کہایہ وہ لوگ نہیں 'بلکہ تونے فلاں فلاں آدمی کو دیکھاہے ، جو ابھی ہمارے سامنے سے گئے ہیں ، پھر میں تھوڑی دیر مجلس میں تھبر کر کھڑا ہو گیا اور گھر آکر اپنی باندی کو تھم دیا کہ وہ میرے گھوڑے کولے جاکر (فلاں) ٹیلہ کے پیچیے میرے لئے پکڑ کر کھڑی رہے 'اور میں اپنا نیزہ لے کر اس کی نوک سے زمین پر خط تھینچتا موااوراوپر کے حصہ کو جھائے ہوئے گھر کے پیچے سے نکل آیا حق کہ میں اپنے گھوڑے کے پاس آگیا(۱)بس میں نے آپنے گھوڑے کواڑادیا کہ وہاں پھِلد بہنچ سکوں جب میں ان حضرات کے قریب ہوا تو مگورات نے نے مھوکر کھائی اور میں گریڑا ' فور آمیں نے کھڑے ہو کر این ترکش میں ہاتھ ڈالاادراس میں سے تیر نکالے ' پھر میں نے ان تیروں سے بیہ فال نکالی کہ آیا میں انہیں نقصان پہنچاسکوں گایا نہیں' تووه بات نکلی جو مجھے بیند نہیں تھی ' پھر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور میں نے ان تیروں کی فال کی پرواہنہ کی وہ گھوٹرا مجھے ان کے قریب لے گیا 'حتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت (کی آواز) سنی 'آپ اد ھر اد ھر نہیں دیکھ رہے تھے اور ابو بکر ادہر اد ھر بہت دیکھ رہے تھے ہکہ میرے گھوڑے کے اگلے یاؤں گھٹوں تک زمین میں دھنس کئے 'اور میں اس کے اوپر سے گر پڑا میں نے اپنے

(ا) یہ سب کارروائی اس لیے کی جارہی تھی تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا جارہاہے ، کیو نکہ اگر کوئی اور جان لیتا اور ساتھ ہولیتا تو مقررہ انعام تقسیم ہو جاتا اور پورا حصہ ان صاحب کونہ ملتا، بعض روانیوں میں ہے کہ انہوں نے روانگی سے پہلے بھی جالمیت کے دستور کے مطابق فال نکالی تھی، ہر مرحبہ بھی بتیجہ لکتا تھا کہ انہیں بیدارادہ ترک کردینا چاہیے۔

محموڑے کوللکاراجب وہ (بڑی مشکل ہے) سیدھا کھڑا ہوا تواس کے ا گلے پاؤل کی وجہ ہے ایک غبار اٹھ کر دھو ئیں کی طرح آسان تک چڑھنے لگا' پھر میں نے تیروں سے فال نکالی تو اس میں میری ، ناپندیدہ بات نکلی پھر میں نے ان حضرات کوامان طلب کرتے ہوئے پارا تو یہ مھمر مے ' میں سوار ہو کران کے پاس آیا' توان تک چینیے میں مجھے جو موانع پیش آئان کے پیش نظر میرے دل میں یہ خیال آيا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كا دين غالب مو جائے گا' تو ييں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کی گر فاری یا قتل کے سلسلہ میں سواونٹ انعام کے مقرر کئے ہیں 'اور میں نے انہیں وہ تمام خبریں بتادیں ،جولوگوں کا ان کے ساتھ ارادہ تھااور میں نے ان کے سامنے کھانااور سامان بیش کیا الیکن انہوں نے کچھ بھی نہ لیا اور نه مجھ سے کچھ مانکا صرف یہ کہا کہ جمارا حال چھیانا ' پھر میں نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے ایک امن کی تحریر لکھدیں 'آپ نے عامر بن فہرہ کو تھم دیاانہوں نے چڑے کے کلڑے پر تحریر لکھدى پھررسول الله صلى الله عليه وسلم حلے محتے 'ابن شہاب كہتے ہیں كه مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ رسول الله صلی علیہ وسلم کی ملا قات زبیرے مولی جو مسلمان تاجروں کے ایک قافلہ میں شام سے آرہے تھے ' توزبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکررضی الله عنه كويمنغ كے لئے سفيد كررے ديے ادھر مدينہ كے مسلمانول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے نکل آنے کی خبرس لی تھی' تووہ روزانہ صبح کو مقام حرہ تک (آپ کے استقبال کے لئے) آتے اور آپ کا انتظار کرتے رہتے ' یہاں تک دوپہر کی گرمی کی وجہ سے واپس ملے جاتے 'ایک دن وہ طویل انظار کے بعد واپس ملے كے 'اور جبابي كروں ميں پہنج كئے 'تواتفاق سے ايك بهودى اپنى کسی چیز کو دیکھنے کے لئے مدینہ کے کسی ٹیلہ پر چڑھا' بس اس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے اصحاب كو سفيد (كيرون میں ملبوس) دیکھا کہ سراب ان سے حصیب گیا ، تو وہ یہود ب اختیار بلند آوازے پکاراکہ اے گروہ عرب! یہ ہے تمہارانصیب ومقصود ' جس كاتم انظار كرتے تھے يہ سنتے ہى مسلمان اپناپ ہتھيار لے كر امنڈ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حرہ کے سیجھیے

ٱخُفِ عَنَّافَسَالَتُهُ أَنُ يَكْتُبَ لِيُ كِتَابَ ٱمُنِ فَامَرَ عَامِرَ بُنَ فُهَيْرَةً فَكَتَبَ فِي رُقُعَةٍ مَنُ اَدِيْمً نُمَّ مَضَى رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. قَالَ ابُنُ شِهَابٍ فَٱنْعَبَرَنِيُ عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ ٱلَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَقِىَ الزُّبَيْرَ فِيُ رَكُبِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوُا تُحَّارًا قَافِلِيْنَ مِنَ الشَّامُ فَكُسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَابَابَكُرٍ ثِيَابَ بِيَاضٍ وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِيْنَةِ مُخْرَجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوُا يَغُدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدُّهُمُ حَرُّ الطَّهِيرَةِ فَانْقَلَبُوا يَوُمًا بَعُدَ مَا أَطَالُوا اِنْتَظَارَهُمُ فَلَمَّا اوَوَالِى بُيُوتِهِمُ اَوُفِى رَجُلٌ مِّنُ يَهُوُدٍ عَلَى أُطُمٍ مِنُ اطَامِهِمُ لِآمُرٍ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ مُبَيَّضِيْنَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ فَلَمُ يَمُلِكِ الْيَهُوُدِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعُلَى صَوْتِهِ يَامَعَاشِرَ الْعَرَبِ هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تُنْتَظِرُونَ فَثَارَ الْمُسُلِمُونَ اِلَى السَّلَاحِ فَتَلَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِظُّهُرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمُ ذَاتَ الْيَمِيْنِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمُ فِي بَنِي عَمْرِ وَ بُنِ عَوُفٍ وَذَٰلِكَ يَوُمُ الْاِنْتَتَيْنِ مِنُ شَهُرِ رَبِيُع الَاوَّلِ فَقَامَ أَبُوُ بَكُرٍ الِلَى النَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَامِتًا فَطَفِقَ مَنُ جَآءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنُ لَمُ يَرَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحَيِّيُ آبَا بَكْرٍ حَتَّى آصَابَتِ الشَّمُسُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاَقْبَلَ آبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرَدَآثِهِ فَعَرَفَ ٱلنَّاسُ رَسُولَ ۚ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى بَنِى عَمْرِ و بُنِ

عَوُفٍ بِضُعَ عَشَرَةً لَيُلَةً وَأُسِيّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِيُ ٱسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى وَصَلَّى فِيُهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلْتَهُ فَسَارَيَمُشِيُ مَعَةُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتُ عِنْدَ مَسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يُصَلِّيُ فِيُهِ يَوْمَئِذٍ رَحَالٌ مِّنَ الْمُسُلِمِيُنَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمَرِ لِسُهَيُلِ غُلَامَيُنِ يَتِيُمَيْنِ فِي حِجْرِ أَسْعَدَبُنِ زُرَارَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ بَرَكَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ هٰذَا إِنُ شَآءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسُجدًا فَقَالًا: لَابَلُ نَهَبُهُ لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِيُ بُنُيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِيُ بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ هَذَا الْحِمَالُ لَاحِمَالُ خَيْبَرَ هَذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطَهَرُ وَيَقُولُ اَللُّهُمَّ إِنَّ الْاَجُرِ اَجُرُ الْانِحِرَةُ: فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرٍ رَجُلٍ مِنَ الْمُسُلِمِينَ لَمُ يُسَمَّ لِيُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمُ يَبُلُغُنَا فِي الْآحَادِيُثِ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ تَمَثَّلَ بِبَيُتِ شِعُرٍ تَامٌ غَيْرِ هَذَا الْبَيْتِ.

استقبال کیا' آپ نے ان سب کے ساتھ داہنی طرف کاراستہ اختیار کیا حتی کہ آپ نے ماہ رہیج الاول پیر کے دن بن عمرو بن عوف میں قیام فرمایا 'پس حضرت ابو بکررضی الله عنه لوگوں کے سامنے کھڑے مو سي الله عليه وسلم خاموش بيش رب ،جن انصاریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھاوہ آتے تو حضرت ابو بکر محوسلام کرتے 'یہاں تک کہ رسول اللہ صلی پر دھوپ آگئ ' تو حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے آ گے بڑھ کراپی چادر ہے نبی صلی الله علیه وسلم پر سایه کر دیا 'اس وقت ان لو گوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بهجانا ' پھر آ تخضرت صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف میں دس دن ہے کچھ اور مقیم رہے 'اور یہیں اس منجد کی بنیاد ڈالی گئی جس کی بنیاد تقوی پر ہے اور اس میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر آپاپی او نٹنی پر سوار ہو کر چلے 'لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے ' یہاں تک کہ وہ انمنی مدینہ میں (جہاں اب) مسجد نبوی (ہے اس) کے پاس بیٹھ گئی 'اور وہاں اس وفت کچھ مسلمان نماز پڑھتے تھے اور وہ زمین دویتیم بچوں کی تھی جو اسعد بن زراره کی تربیت میں تھے 'اور جن کانام سہل و سہیل تھااور ان کی تھجوروں کا کھلیان تھی جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی او نمنی بیٹھ گئ ' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاء اللہ یہی جارا مقام ہو گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں بچوں کو بلایا اوراس جگه معجد بنانے کے لئے آپ نے اس کھلیان کی ان سے قیت معلوم کی ' توانہوں نے کہا (ہم قیمت ) نہیں (لیں گے ) بلکہ یار سول الله صلی الله علیه وسلم ہم یہ زمین آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ پھر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس جگه معجد کی بنیاد ڈالی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ اس کی تغییر میں اینٹیں اٹھااٹھا کر لارہے تھے 'اور فرماتے جاتے تھے یہ بوجھ اٹھانااے ہمارے رب بڑا نیک آور پاکیزہ کام ہے 'اور آپ صلی الله علیہ وسلم فرما رہے تھے اے خدا ثواب تو صرف آخرت کا ہے ' انصار اور مہاجرین پررحم فرما' پھر آپ نے کسی مسلمان شاعر کاشعر پڑھاجس کا نام مجھے نہیں بتایا گیا ابن شہاب کہتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں سے بات معلوم نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر

کے سوااور شعر کو پور ایر ھاہو۔

١٠٨٨ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنُ آبِيهِ وَفَاطِمَةَ عَنُ اللهُ السَمَآءَ رَضِى اللهُ عَنُهَا صَنَعْتُ سُفُرَةً لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ حِيْنَ ارَادَا الْمَدِيْنَةَ فَقُلُتُ لِآبِي مَا آجِدُ شَيْعًا ارْبِطُهُ إلَّا الْمَدِيْنَةَ فَقُلُتُ لِآبِي مَا آجِدُ شَيْعًا ارْبِطُهُ إلَّا لِنَطاقِي قَالَ فَشُقِيّهِ فَفَعَلْتُ فَسُمِيّتُ ذَاتَ النِّطَاقِينَ قَالَ فَشُقِيّهِ فَفَعَلْتُ فَسُمِيّتُ ذَاتَ النِّطَاقِينِ.

١٠٨٩ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ بَنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمِ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ لِيُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمِ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ لِي مَالِكِ بُنِ جُعْشُمِ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ لِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ ادْعُ اللهَ لِي وَلَا اصُرُّكَ فَدَعَالَهُ قَالَ فَعَطَشَ رَسُولُ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ ابُو بَكُمِ صَلَّى اللهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ ابُو بَكُمٍ فَا فَحَدُثُ فِيهِ كَثَبَةً مِنُ لَبَنٍ فَاتَيْتُهُ فَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهِ كَثَبَةً مِنُ لَبَنٍ فَاتَيْتُهُ فَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهِ كَثَبَة مِنُ لَبَنٍ فَاتَيْتُهُ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهِ كَثَبَة مِنُ لَبَنٍ فَاتَيْتُهُ فَا فَحَلَمُ لَا فَيْهِ كَثَبَة مِنُ لَبَنٍ فَاتَيْتُهُ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهِ كَثَبَة مِنُ لَبَنٍ فَاتَوْلَا فَيْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعُمْ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ 
٩٠ - حَدَّثَنِى زَكَرِيَّاءُ بُنُ يَحْيَى عَنُ آبِي السَّامَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آسُمَاءَ رَضِى اللهُ عَنُهَا أَنَّهَا حَمَلَتُ بِعَبُدِ اللهِ بُنِ الرَّبِيْرِ وَضَى اللهِ بُنِ الرَّبِيْرِ اللهِ بُنِ الرَّبِيْرِ قَالَتُ فَخَرَجُتُ وَآنَا مُتِمَّ فَآتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَالَّتُ بِعَبُدِ اللهِ بُنِ الرَّبِينَةِ فَاللَّهُ عَنَهُ إِنَّا مُتِمَّ فَآتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ ثُمَّ مَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي فِيهِ فَكَانَ آوَّلُ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي اللهِ صَلَّى الله مَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثَمَّ مَنْ الله مَلَى الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ مَنْ الله عَلَى الله وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ مَنْ الله وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْإِسُلامِ تَابَعَهُ عَلَيْهُ وَكَانَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْإِسُلامِ تَابَعَهُ عَلَيْهُ وَكَانَ مَوْلُودٍ عَلَى بُنِ مُسُهِرِ عَنُ هِشَامِ عَنُ هِشَامِ عَنُ هِشَامِ عَنُ هِشَامِ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوْلُ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي اللهُ فَالَوْهُ وَلَوْلِهُ فَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
۱۰۸۸ عبداللہ بن الی شیبہ 'ابواسامہ 'ہشام 'ان کے والد اور فاطمہ حضرت اساء رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ؓ نے جب مدینہ جانے کاار ادہ کیا تو میں نے اپ والد کا رادہ کیا تو میں نے اپ والد سے کہا کہ تجھے اس (تو شہ دان کے منہ) کو باند ھنے کے لئے سوائے میر کے ازار کے بچھ نہیں ملتا 'تو میر سے والد (ابو بکر ؓ) نے فرمایا کہ اسے بھاڑ ڈالو ' چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اسی لئے میر القب ذات انسا قین پڑ گیا۔

۱۰۸۹ محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'ابواسحاق 'حضرت براء بن عاذب سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب روانہ ہوئے 'تو سراقہ بن مالک بن جعشم آپ کے چھے لگ گیا آپ نے اس کے لئے بددعا کی 'تواس کا گھوڑاز مین میں دھنس گیااس نے کہا آپ اللہ سے میرے لئے دعا کیجئے 'میں آپ کو ضرر نہیں پہنچاؤں گا' چنانچہ آپ نے اس کے لئے دعا کر دی پھر آپ کو بیاس لگی توایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا 'حضرت ابو بکر آپ کہ ہیں تھوڑادودھ دوم پھر آپ کے پاس لایا تو آپ نے پیالہ لیااور اس میں تھوڑادودھ دوم پھر آپ کے پاس لایا تو آپ نے پیا حتی کہ میں خوش ہو گیا۔

۱۰۹۰ ـ زکریا بن کی ابواسامہ 'ہشام بن عروہ 'ان کے والد حضرت اساءٌ ہے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ان کے پیٹ میں تھے وہ کہتی ہیں کہ میں پورے دنوں سے تھی کہ چل پڑی اور مدینہ آئی ' پھر میں قبامیں مقیم ہو گئی تو قباء میں ہی عبداللہ پیدا ہوئے تو میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی 'اور ان کو آپ کی گود میں رکھ دیا 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگائی اور اسے چباکران کے منہ میں ڈال دی 'اور برکت کے لئے وعادی ' اور یہ سب سے پہلے بچہ ہیں جو اسلام میں (ججرت کے بعد) پیدا ہوئے 'اس کے متا بع حدیث خالد بن مخلد نے بواسطہ علی بن مسہر ' ہوئے 'اس کے متا بع حدیث خالد بن مخلد نے بواسطہ علی بن مسہر ' ہوئی ان کے والد ' مینرت اساء رضی اللہ عنہا سے اس طرح ہوئی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم

## کی طرف حالت حمل میں ہجرت کی تھی۔

عَنُ آبِيُهِ عَنُ آسُمَآءَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا آنَّهَا هَاجَرَتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهِىَ حُبُلى.

1 . ٩١ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ عَنُ آبِي أَسَامَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ آوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِى الْإِسُلامِ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ آتُوا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَمُرَةً فَلاكَهَا نُمَّ آدُخَلَهَا فِي فِيْهِ فَاوَّلُ مَادَخَلَ بَطُنَةً رِيْقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

١٠٩٢\_ حَدَّنْنِي مُحَمَّدٌ حَدَّنْنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيُبِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ٱقُبَّلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَدِيْنَةِ مُرُدِّفٌ اَبَا بَكْرٍ وَٱبُوْبَكْرٍ شَيْخٌ يُعُرَفُ وَنَبِيُّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَابٌ لَايُعُرَفُ قَالَ فَيَلُقَى الرَّجُلُ آبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ يَا آبَا بَكْرٍ مَنُ هذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيُكَ فَيَقُونُ مَذَا الرَّجُلُ يَهُدِينِيُ السَّبِيلُ قَالَ فَيَحُسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعُنِي الطَّرِيْقَ وَإِنَّمَا يَعُنِي سَبِيُلَ الْحَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرِ فَاِذَاهُمُ بِفَارِسِ قَدُ لَحِقَهُمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فَارِسٌ قَدُ لَحِقَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اصُرَعُهُ فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتُ تُحَمِّحِمُ فَقَالَ يَانَبِيُّ اللهِ مُرْنِيُ بِمَاشِئُتَ قَالَ فَقِفُ مَكَانَكَ لَاتَتُرُكَنَّ اَحَدًا يَّلُحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ اَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى

۱۹۰۱۔ قتیمہ 'ابو اسامہ' ہشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے بچہ جو اسلام میں (ہجرت کے بعد) پیدا ہواوہ عبداللہ بن زبیر ہے ' اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے آپ نے ایک کھجور لے کر چبائی ' پھر ان کے منہ میں ڈال دی 'ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جانے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے۔

١٠٩٢ محمر عبدالهمد ان كے والد عبدالعزيز بن صهيب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه تشريف لائے 'اور آپ كے بيچھے (اپني سواری بر) ابو بکر تھے' ابو بکر چونکہ تجارت وغیرہ کے سلسلہ میں رہتے تھے 'اس لئے وہ مثل اس بوڑھے آدی کے تھے جے لوگ جاننة بېچاينة ( ہوں)اور نبي صلى الله عليه وسلم كامعامله چونكه باہر کے لوگوں سے نہ پڑا تھا 'اس لئے وہ مثل اس جو ان کے تھے جے لوگ نه پېچاينته مون '(۱)لېذاراسته ميں جب بھي کوئي آدمي ابو بكر کو ملتا تو وہ ان ہے بوچھتا اے ابو بکر تمہارے سامنے بیہ کون شخص ہے؟ توابو بكر جواب ديتے كہ يہ مجھے راستہ بتانے والا ہے ' توسيحھنے والا اس سے معروف راستہ سمجھتا 'حالا نکہ ابو بکر کی مراد نیکی کا راستہ تھی' پھرابو بکرنے ایک جگہ پیچیے مڑ کر دیکھا کہ ایک سوار ان تک پہنچنا جا ہتا ہے فور أابو بكر نے كہايار سول الله صلى الله عليه وسلم بيه سوار ہم تک پنچنا جا ہتا ہے 'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پھر كر دیکھاتو فرمایااے اللہ اسے گرادے ' چنانچہ وہ گھوڑے سے گر پڑا پھر وه گھوڑا کھڑ اہو کر آواز نکالنے لگا 'اس سوارنے کہایار سول اللہ! آپ جس بات کا چاہیں مجھے تھم دیجئے ' آپ نے فرمایا کہ تم ای جگہ

(۱) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدایٰ سے دوسال چند مہینے بڑے تھے لیکن اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ تھے، معلوم ہو تا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدایٰ کے بال کافی سفید ہوچکے تھے۔راوی نے اس کو تعبیر کیاہے حضرت ابو بکر صدایٰ چونکہ تاجرتھے اور تجارت کے سلسلے میں سفر کرتے رہتے تھے اس لیے لوگ آپ کو جانتے پہچانتے تھے۔

کھڑے رہو اور کی کو ہم تک نہ چینے دو 'انس کہتے ہیں خدا کی قدرت ہے کہ صبح کو وہ مخص آپ کا دسمن تھا اور شام کو آپ کا دوست بن گیا' پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم (مقام حره) میں اترے اور آپ نے انصار کو بلوا بھیجا' تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان دونوں حضرات کو انہوں نے سلام کیا' اوران سے عرض کیا 'نہایت اطمینان کے ساتھ سوار ہو کر چلئے 'ہم آپ کے مطبع ہیں تورسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر سوار ہو گئے 'اور تمام انصار نے انہیں ہتھیاروں سے گھیر لیا (اس وقت) مدینہ میں ایک شور مچ گیا کہ اللہ کے رسول آگئے 'اللہ کے ر سول آگئے 'لوگ بلندیوں پر چڑھ چڑھ کردیکھتے تھے اور کہتے تھے ' الله كے رسول آگئے 'اللہ كے رسول آگئے ' آپ برابر چلتے رہے یہاں تک کہ ابوایوب انصاری کے مکان کے قریب اترے 'آپ ان کے گھر والوں سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ کی تشریف آوری کی خبر سی اور وہ اس وقت اپنے گھر والوں کے باغ میں تھجوریں توڑرہے تھے (بیہ خبر سنتے ہی) وہ توڑی ہوئی تھجوریں جلدی ہے رکھ 'کراپنے ساتھ لئے ہوئے آ گئے اور ر سول الله صلی الله علیه وسلم کی با تیں س کر پھر اپنے گھر چلے گئے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جارے لوگوں ميں سے تس كا گھریہاں قریب ہے؟ ابوالوب نے عرض کیامیں ہوں یارسول الله! یہ میرا گھرہے اور یہ اس کا دروازہ ہے ' آپ نے فرمایا تو جاؤ اور ہمارے آرام کرنے کاسامان کروانہوں نے عرض کیااللہ تعالیٰ کی برکت ہے 'آپ دونوں صاحبان تشریف لے چلئے ' پھر جب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لے آئے تو حضرت عبدالله بن سلام آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں اور آپ سچانہ ہب لے کر آئے ہیں ' بہودی جانع ہیں کہ میں ان كاسر دار اور سر دار كابيثا موں 'ان كا بڑا عالم اور بڑے عالم كابيثا ہوں ' آپ انہیں بلایے اور میرے اسلام کا انہیں علم ہونے سے بہلے ان سے میرے بارے میں معلومات سیجئے 'کیونکہ اگر انہیں میرے اسلام لانے کاعلم ہو گیا تو پھر وہ میری نسبت ایسی باتیں کہیں گے جو مجھے میں نہیں ہیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا

اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ اخِرَالنَّهَارِ مَسُلَحَةً لَّهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ الِّي الْأَنْصَارِ فَجَآؤُ الِّي نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَحَقُّوا دُونَهُمَا بِالسِّلاحِ فَقِيُلَ فِي الْمَدِيْنَةِ حَاَّءً نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ جَآءَ نَبِيُّ اللَّهِ جَآءَ نَبِيُّ اللَّهِ فَٱقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوُبَ فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهُلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ وَهُوَ فِي نَخُلٍ لِآهُلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمَ فَعَجَّلَ أَنُ يُّضَعَ الَّذِيُ يَخْتَرِفُ لَهُمُ فِيُهَا فَجَآءَ وَهِيَ مَعَةً فَسَمِعَ مِنُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ اللَّى آهُلِّهِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ آيُّ بُيُوْتِ اَهُلِنَا اَقُرَّبُ فَقَالَ اَبُوُ اَيُّوُبَ اَنَا يَانَبِيَّ اللَّهِ هَٰذِهِ دَارِيُ وَهَٰذَا بَابِيُ قَالَ فَانُطَلِقُ فَهَٰيٌّ لَنَا مَقِيُلًا قَالَ قُوْمًا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءً نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَآءَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلامٍ فَقَالَ اَشُهَدُانَّكَ رَسُولُ اللهِ وَانَّكَ حِئْتَ بِحَقٌّ وَقَدُعَلِمَتُ يَهُودُ إِنِّي سَيَّدُهُمُ وَابُنُ سَيِّدِ هُم وَاعْلَمُهُمْ وَابُنُ اعْلَمِهِمْ فَادْعُهُمْ فَاسْأَلْهُمُ عَنِّيُ قَبُلَ اَنْ يَعَلَمُوا أَنِّي قَدُ اَسُلَمْتُ فَإِنَّهُمُ اَنْ يَعُلُّمُوا أَنَّىٰ قَدُ اَسُلَمْتُ قَالُوا فِيٌّ مَالَيْسَ فِيٌّ فَأَرُسَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَامَعُشَرَ الْيَهُوْدِ وَيُلَكُمُ إِتَّقُوا اللَّهِ فَوَ اللَّهِ الَّذِي لَاإِلهُ إِلَّاهُوَ إِنَّكُمُ لَتَعَلَّمُونَ آنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقَّاوَ أَنَّى حِثْتُكُمُ بِحَقٍّ فَٱسُلَمُوُا قَالُو امَا نَعُلَمُهُ قَالُو لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ فَاَتَّى رَجُلٍ فِيكُمُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلَامٍ قَالُوا ذَاكَ سَيَّدُنَا وَابُنَّ سَيَّدِنَا وَاَعُلُمُنَا

وَابُنُ اَعُلَمِنَا قَالَ اَفَرَايُتُمُ إِنُ اَسُلَمَ قَالُوُا حَاشَ لِلَّهِ مَاكَانَ لِيُسُلِمَ قَالَ اَفَرَايُتُمُ إِنُ اَسُلَمَ قَالُوا حَاشَ لِلَّهِ مَاكَانَ لِيُسُلِمَ قَالَ اَفْرَايُتُمُ إِنُ اَسُلَمَ قَالَ الْوَرَايُتُمُ إِنْ اَسُلَمَ قَالَ اَفْرَايُتُمُ إِنْ اَسُلَمَ قَالَ اَفْرَايُتُمُ اِنْ اَسُلَمَ قَالَ يَا ابْنَ سَلامِ قَالُوا حَاشَ لِلهِ مِنَاكَانَ لِيُسُلِمَ قَالَ يَا ابْنَ سَلامِ أَخُرُجُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ يَامَعُشَرَ الْيَهُودِ إِتَقُواللّهُ فَوَاللّهِ الَّذِي لَآ الله إِلَّا هُوَ إِنَّكُمُ لَتَعُلَمُونَ اَنَّهُ فَوَاللّهِ وَاللّهِ وَآنَةً جَآءَ بِحَقّ فَقَالُوا كَذَبُتَ رَسُولُ اللهِ وَآنَةً جَآءَ بِحَقّ فَقَالُوا كَذَبُتَ فَاخُرَجَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ.

١٠٩٣ حَدَّنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسٰى اَخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيُدُاللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ عُبَيُدُاللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ عُبَيُدُاللهِ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِيُنَ الْأَوَّلِيُنَ اَرْبَعَةَ الآفٍ فِي اَرْبَعَةٍ لِللهُ عَنهُ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِللهُ عَنهُ الآفٍ فِي اَرْبَعَةٍ وَقَلَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِيُنَ الْإَفٍ فِي اَرْبَعَةٍ الآفٍ وَحَمُسَمِاتَةٍ فَيْلُ لَهُ هُو مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنُ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنُ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنُ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ الْمُهَاعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 

ا مَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفُبَالُ عُنِ اَخْبَرَنَا سُفُبَالُ عُنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اَبِي وَائِلِ عَنُ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . هَا تَنْنَا يَحُيلَى عَنِ عَنِ

بھیجا'جب وہ اندر داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا ہے جماعت یہود! تمہاراناس ہواللہ سے ڈرو کیو لکہ اس ذات کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نہیں تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچار سول ہوں اور سچا نہ ہب لے کر تمہارے پاس آیا ہوں 'لہذا مسلمان ہو جاؤانہوں نے کہاکہ ہمیں میہ بات معلوم نہیں ہے ، تین مرتبہ یہی کہا ای نے فرمایا اچھا بتاؤ عبدالله بن سلام تم میں کیسے شخص بیں 'انہوں نے کہاوہ ہمارے سر دار اور سر دار کے بیٹے بوے عالم کے بیٹے ہیں 'آپ نے فرمایا اچھا بتاؤاگر وہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے کہا خدانہ کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں' آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے کہا خدانہ کرے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے کہا خدانہ کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے 'آپ نے فرمایا اے ابن سلام ذراان کے سامنے تو آؤ' دہ باہر نکلے اور کہا اے جماعت یہود! اللہ سے ڈرو کیونکہ اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں بقیناتم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول میں اور سچا غد بب لے کر آئے ہیں ' یہودی كہنے لگے تم جھوٹے ہو پھر آپ نےان كوباہر نكلوايا۔

109- ابراہیم بن موکی 'بشام 'ابن جرتے 'عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جار ہزار درہم سالانہ مقرر کیا 'اور ابن عمر (اپنے بیٹے) کاساڑھے تین ہزار 'توان سے کہا گیا کہ ابن عمر مجمی تو مہاجر ہیں 'آپ نے ان کاو ظیفہ کیوں چار ہزار سے کہا سے کم کر دیا ہے 'آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے مال باپ کے ساتھ ہجرت کی تھی مطلب آپ کا یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے تہا ہجرت کی سے م

۱۰۹۴۔ محمد بن کثیر سفیان اعمش ابو وائل حضرت خباب سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔

١٠٩٥ مسدد كيلي اعمش شقيق بن سلمه حضرت خباب سے

(۱) مہاجرین اولین سے مرادیا تووہ صحابہ ہیں جنہوں نے تبلتین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی میاوہ صحابہ مراد ہیں جوبدر میں شریک رہے۔

الْاَعُمَشِ قَالَ سَمِعتُ شَقِيْقَ بُنَ سَلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا خَبَّابٌ قَالَ هَاجُرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجُةَ اللهِ وَوَجَبَ اللهِ مَلُونَا عَلَى اللهِ وَوَجَبَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجُةَ اللهِ وَوَجَبَ اجُرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَا مَنُ مَضِى لَمُ يَاكُلُ مِنُ اجُرِهِ شَيْئًا مِنْهُمُ مُصُعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ الجُدِ فَلَمُ نَحِدُ شَيْئًا ثَكَفَّنَهُ فِيهِ إِلّا نَمِرةً كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَارَاسَةً خَرَجَتُ رِجُلَاهُ فَإِذَا غَطَيْنَا رِجُلَهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْنَا رَبُولُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا وَجُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا رَحُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَحُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَمُعْلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْنَا مَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَمْرَتُهُ فَهُو رَحِنَا مَنُ ايَنَعَتُ لَهُ تَمَرَتُهُ فَهُو يَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُه

١٠٩٦\_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا عَوُفُ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو بُرُدَةً بُنُ اَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ هَلُ تَدُرِى مَاقَالَ آبِي لِآبِيكَ قَالَ قُلُتُ لَا قَالَ فَإِنَّ أَبِي قَالَ لِأَبِينَكَ يَا أَبَا مُوْسَىٰ هَلُ يَشُرُّكَ إِسُلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهِجُرَتُنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَةً وَعَمَلْنَا كُلُّهُ مَعَةً بَرَدَلَنَا وَاَنَّ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعُدَهُ نَحَوُنَا مِنْهُ كَفَافًارَاْسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ ٱبُوُكَ لِآبِيُ لَا وَاللَّهِ قَدُ جَاهَدُنَا بَعُدَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيْرًا وَّٱسُلَم عَلَى آيُدِيْنَا بَشَرٌ كَثِيُرٌ وَّإِنَّا لَنَرُجُوا دْلِكَ فَقَالُ آبِي لَكِنِّي آنَا وَالَّذِي نَفُسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدُتُ اَنَّ ذَلِكَ بَرَدَلْنَا وَاَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعُدُ نَحَوُنَا مِنْهُ كَفَافًا رَاْسًا بِرَاْس فَقُلُتُ إِنَّ آبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِّنُ آبِي .

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض لوجہ اللہ جرت کی 'اور جارااجر اللہ تعالیٰ کے ہاں جع ہوگیا 'اب ہم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا سے اس طرح گزر گئے کہ انہوں نے اپنے اجر میں سے (دنیا میں) کچھ بھی نہیں لیا 'انہیں میں سے مصعب بن عمیر بھی ہیں 'جو احد کے دن شہید ہوئے تو ہمیں ان کو کفن دینے کے لئے علاہ ایک کمبل کے کچھ بھی نہ گؤل وہ کمبل کے کچھ بھی نہ گؤل کھا تھا کہ جب ہم اس سے ان کا سر ڈھانیتے تو ہو کہ باؤل کھا جب پاؤل ڈھانیتے تو سر کھل جاتے 'اور جب پاؤل ڈھانیتے تو سر کھل جاتا 'تو ہمیں باؤل کھا تھا کہ جب ہم اس سے ان کا سر چھپادیں 'ور پاؤل اذخر گھاس سے ڈھانی دیں 'اور بعض ہم میں سے وہ ہیں اور پاؤل اذخر گھاس سے ڈھانی دیں 'اور بعض ہم میں سے وہ ہیں کہ ان کے لئے ان کا کچل دنیا ہی میں بیک گیا اور وہ اس سے نفع اندوز ہوں۔

١٠٩٦ يجي بن بشر 'روح' عوف 'معاويه بن قره حضرت ابو برده بن ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبدالله بن عمر ف فرمایا که آپ کو معلوم ہے که میرے والدنے آپ کے والدے کیا کہاتھا؟ میں نے کہا نہیں توانہوں نے کہاکہ میرے والدنے آپ کے والدسے میہ فرمایا تھاکہ اے ابو موسیٰ کیا تمہیں یہ بات پیند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارااسلام 'ہماری جرت 'ہماراجہاداور ہروہ کام جوہم نے آپ کے ساتھ لینیٰ آپ کے زمانہ میں کیا ' قائم رہے ' یعنی اس کا ثواب ہم کو مل جائے اور جتنے ہم نے عمل آپ کے بعد کئے ہیں 'ان سے برابر حچوٹ جائیں کہ نہ نیکیوں کا ثواب ملے اور نہ گناہوں کا عذاب ' تو آپ کے والد نے میرے والد سے کہا ' نہیں بھائی ' بخدا ہم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعد جہاد كئے ' نمازيں براهيس ' روزے رکھے بہت سے نیک کام کئے اور بہت سے آدمی جارے ہاتھوں پر اسلام لائے اور ہمیں ان کے ثواب کی امید ہے ، میرے والدنے کہالیکن میں اس ذات کی قتم کھاتا ہوں جس کے قبضہ میں عرر کی جان ہے یہ جا ہتا ہوں کہ ہماراوہ عمل تو باقی رہے 'اور جتنے اعمال ہم نے آپ کے بعد کئے ہیں ان سے برابر جھوٹ جائیں تو میں نے کہا بخدا! آپ کے والد میرے والدے افضل ہیں۔

عَنُهُ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيُلُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِي عُثُمَانَ عَنُهُ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيُلُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِي عُثُمَانَ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ لِهَا قِيْلَ لَهُ هَاجَرَ قَبُلَ آبِيهِ يَغُضَبُ قَالَ وَقَدِمُتُ آنَا وَعُمَرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوَجَدُنَاهُ قَاتِلًا فَرَجَعُنَا إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَرُسَلَنِي فَوَجَدُنَاهُ قَاتِلًا فَرَجَعُنَا إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَرُسَلَنِي فَوَجَدُنَاهُ قَاتِلًا فَرَسُلَنِي الْمَنْزِلِ فَأَرُسَلَنِي فَوَجَدُنَاهُ قَاتُلُهُ فَلَ السَّيْقَظَ فَاتُطَلَقُتُ الِي عُمَر فَقَالَ الْحَدُ فَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَهَرُولُ فَا الطَلَقُتُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَهَرُولُ فَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

١٠٩٨\_حَدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ عُثُمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِيُ اسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ يُحَدِّكُ قَالَ الْبَتَاعَ ٱلْبُوْبَكُرِ مِّنُ عَازِبٍ رَحُلًا فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ قَالَ فَسَالَهُ عَازِبٌ عَنُ مَّسِيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ فَخَرَحْنَا لَيُلًا فَاحْثَثْنَا لَيُلَتَنَا وَيَوُمَنَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الطُّهِيْرَةِ ثُمَّ رُفِعَتُ لَنَا صَخُرَةٌ فَٱتَّيْنَاهَا وَلَهَا شَيُءٌ مِّنُ ظِلِّ قَالَ فَفَرَشُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُوَّةٌ مَّعِىَ ثُمَّ اضُطَحَعَ عَلَيْهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَانُطَلَقُتُ أَنْفُصُ مَاحُولَةً فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ قَدُ ٱقْبَلَ فِي غُنيُمَةٍ يُّرِيدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِكِي اَرَدُنَا فَسَالَتُهُ لِمَنُ أنَّتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ آنَا لِفُلَانِ فَقُلْتُ لَهُ هَلُ فِي غَنَمِكَ مِنُ لَّمَنٍ قَالَ نَعَمُ قُلُتُ لَهُ هَلُ ٱنْتَ حَالِبٌ قَالَ نَعَمُ فَاَحَذَ شَاةً مِينُ غَنَمِهِ فَقُلُتُ لَهُ

1.94 - محد بن صباح اساعیل عاصم ابو عثان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عرق کہ جاجا تاکہ انہوں نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی ہے او وہ ناراض ہو جاتے (ا) اور فرماتے کہ (ہجرت کرکے) میں اور حضرت عرق دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور حضرت عرق نے کو سوتا ہوا پایا 'تو ہم گھر کو داپس چلے گئے 'پھر مجھے حضرت عرق نے بھیجا اور کہا کہ جاکر دیکھو کیا آپ بیدار ہو گئے ہیں ؟ میں آپ کے پاس آیا اور اندر چلا گیا پھر میں نے آپ سے بیعت کی 'پھر میں حضرت عرق کے پاس آیا اور اندر چلا گیا پھر میں بتایا کہ آپ بیدار ہو پچکے ہیں 'لہذا ہم دونوں دوڑتے ہوئے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 'حضرت عرق اندر پلے گئے اور حضور اکر م علیہ وسلم کے پاس آئے 'حضرت کی پھر میں نے بیعت کی۔

۹۸ ا۔ احد بن عثان 'شر یک بن مسلمہ 'ابراہیم بن یوسف 'ان کے والد ابواسحاق حضرت براء (بن عازب) سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑنے (میرے والد)عازب سے ایک کجاوہ خریدا' میں اس کجا وہ کو اٹھا کر ان کے ساتھ لے کر چلا' تو عازب نے حضرت ابو بکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر (ہجرت) کی کیفیت ہو چھی 'حضرت ابو بکر ٹنے کہا ہم پر گماشتے مقرر تھے 'پس ہم (غار تورے)رات کو نکلے اور ایک شب وروز تیز چلتے رہے ' یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی ہمیں ایک چٹان نظر آئی ہم اس کے پاس آ گئے اور اس چٹان کا تھوڑا سا سایہ تھا' میں نے اپنی ایک یو ستین جو میرے پاس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بچھادی' آپ اس پرلیٹ گئے میں اد ھر ادھر دیکھنے کے لئے چلا تو میں نے ایک چرواہے کودیکھاجو کچھ مکریاں لئے سامنے سے آرہاتھا' اور وہ بھی اس چٹان کے سامیہ کی تلاش میں آیا تھا میں نے اس سے بوچھا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا فلال کا 'میں نے کہا تیری بكريون ميں كچھ دودھ ہے؟اس نے كہامان!ميں نے كہاكيا تودودھ دے سکتاہے؟اس نے کہاہاں! پھراس نے ایک کری پکڑی میں

(۱) اس بات سے بظاہر چونکہ حضرت ابن عمر کی اپنے والد حضرت عمرٌ پر فضیلت معلوم ہوتی ہے اس لیے اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا تو آپ غصے ہو جاپا کرتے تھے۔ آپ نے بتلایا کہ حقیقت صرف اتن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے بعد بیعت میں نے پہلے کرلی تھی، پھر حضرت عمرؓ نے کی،ورنہ ہجرت تواکشے ہی تھی۔

انفُضِ الضَّرَعَ قَالَ فَحَلَبَ كُثْبَةً مِّنُ لَبَنٍ وَمَعِى إِذَاوَةٌ مِّنُ مِآءٍ عَلَيْهَا خِرُقَةٌ قَدُ رَوَّاتُهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ اَسُفَلَةً ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ اشْرَبُ يَارَسُولَ اللهِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى رَضِينتُ ثُمَّ ارْتَحَلْنَا وَالطَّلَبُ فِي إِثْرِنَا قَالَ البَرَآءُ فَدَخَلَتُ مَعْ آبِي بَكْرٍ عَلَى آهُلِهِ فَإِذَا عَآئِشَةُ ابْنَتُهُ مُضُطَحِعَةً قَدُ اصَابَتُهَا حُمَّى فَرَايُتُ ابَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا وَقَالَ كَيْفَ آنْتِ يَابُنَيَّةً .

١٠٩٩ حدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَمِيْرٍ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِى عَبُدِالرَّحُمْنِ عَبُلَةَ اَنَّ عُقَبَةَ بُنَ وَسَّاجٍ حَدَّنَةً عَنُ اَنَسٍ خَادَمٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ وَلَيْسَ فَى اَصُحَابِهِ اَشْمَطُ غَيْرُ اَبِي بَكْرٍ وَلَيْسَ فِى اَصُحَابِهِ اَشْمَطُ غَيْرُ اَبِي بَكْرٍ وَلَيْسَ فِى اَصُحَابِهِ اَشْمَطُ غَيْرُ اَبِي بَكْرٍ فَغَطَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم وَقَالَ دُحَيْمٌ حَدَّنَنَى الله عَيْرُ اَبِي بَكْمٍ الْوَلِيُدُ حَدَّنَنَا الْاوُزَاعِيُّ حَدَّنَنِي اَنْسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَالْحَتَمِ حَتَّى قَنَا لَوْنُهَا .

أَ ١١٠٠ - حَدَّنَا اَصُبَعُ حَدَّنَا ابُنُ وَهُبٍ عَنُ الْوَ بَنِ الزُّبَيْرِ عَنُ اللهُ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَلَيْفَ اللهُ عَنُهُ تَزَوَّ جَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ بَكْرٍ فَلَمَّا هَاجَرَ ابُو بَكْرٍ طَلَقَهَا فَتَزَ وَّجَهَا ابُنُ عَجِّهَا هذا الشَّاعِرُ الَّذِي طَلَقَهَا فَتَزَ وَّجَهَا ابُنُ عَجِّهَا هذا الشَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هذهِ الْقَصِيدة وَرَتَى كُفَّارَ قُرَيْشٍ .

نے اس سے کہا کہ اس کا تھن صاف کر لے 'پھر اس نے تھوڑا سا
دورہ دوہا' میرے پاس کپڑے سے ڈھکا ہواا یک برتن تھا' جے میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باندہ رکھا تھا میں نے اس
دورہ میں پانی ڈالا یہاں تک کہ نیچ تک ٹھنڈا ہو گیا' پھر میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیااور عرض کیا کہ یارسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پی لیجئے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیا۔ یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا پھر ہم نے (وہاں سے) کوچ کیااور
علاش کرنے والے پیچھے پیچھے (آرہ) تھے حضرت براء (رضی اللہ
عنہ) کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکڑے ساتھ ان کے گھر میں چلاکیا
تو ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) لیٹی ہوئی تھیں
انہوں نے ان کار خمار چو مااور پھر پوچھا ہٹی طبیعت کیسی ہے۔

109- سلیمان بن عبدالرحن مجمد بن حمیر ابراہیم بن الی عبلہ معقبہ بن وساح خادم رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ تغریف لائے تو آپ کے اصحابہ میں تھجو کی بالوں والا سوائے حضرت ابو بکڑ کے کوئی نہیں تھا انہوں نے وسمہ کا خضاب نگایا جیم ولید اوزاع ابو عبید عقبہ بن وساح حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ جب رسول الله علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ حضرت ابو بکڑ تھے کی اصحاب میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ حضرت ابو بکڑ تھے کے اصحاب میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ حضرت ابو بکڑ تھے کے خضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے اپنی داڑھی پر مہندی اور وسمہ کا خضاب لگایا حتی کہ وہ تیز سرخ ہوگئی۔

۱۱۰۰ اصغ ابن وہب اولس ابن شہاب عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکڑ نے (قبیلہ) کلب کی ایک عورت سے جس کا نام ام بکر تھا ' کاح کیا جب حضرت ابو بکڑ نے اجرت کی تواسے طلاق دے دی ' اس کے بعد ام بکر کے چھازاد بھائی نے اس سے نکاح کرلیا ' یہ وہی شاعر ہے جس نے یہ قصیدہ بدر میں معتول کفار قریش کے مرشہہ میں کہا ہے۔

أ وَمَا ذَا بِالْقَلِيُبِ قَلِيبِ بَدُرٍ
 مِنَ الشِيرْزِي تُزِيَّنُ بِالسَّنَامِ
 مِنَ الشِيرْزِي تُزِيَّنُ بِالسَّنَامِ
 مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشِّرُبِ الْكِرَامِ
 مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشِّرُبِ الْكِرَامِ
 مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشِّرُبِ الْكِرَامِ
 مَنَ الْقَيْنَاتِ وَالشِّرُبِ الْكِرَامِ
 مَن الْقَيْنَا بِالسَّلَامَةِ أَمُّ بَكْرٍ
 رَه هَلُ لَي بَعُدَ قَوْمِي مِنُ سَلَامٍ!
 وَهَلُ لَي بَعُدَ قَوْمِي مِنُ سَلَامٍ!
 بَانُ سَنحُيا!
 مَن سَلَمٍ!
 مَن سَلَمٍ!
 مَن سَلَمٍ عَن سَلَم اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَهَامٍ!
 مَن ثَابِتٍ عَن اَنسٍ عَن اَبِي بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنهُ مَا اللهُ عَنه اللهُ عَنهُ مَع النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي عَن اَنسٍ عَن اَنسٍ عَن اَنْ بِاقْدَامِ الْقَوْمِ فَقُلْتُ اللهُ لَوْاَنَ بَعْضَهُمُ طَاطَاءَ بَصَرَةً رَانًا قَالَ اللهُ لَوْاَنَ بَعْضَهُمُ طَاطَاءَ بَصَرَةً رَانًا قَالَ اللهُ لَوْاَنَ بَعْضَهُمُ طَاطَاءَ بَصَرَةً رَانًا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ لَوْاَنَّ بَعْضَهُمُ طَاطَاءَ بَصَرَةً رَانًا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

رُوسُكُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوُرَاعِيُّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُكَ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ اَعُرَابِيٌّ إِلَى سَعِيدٍ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ اَعُرَابِيٌّ إِلَى سَعِيدٍ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ اَعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ الْهِجُرَةِ فَهَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ الْهِجُرةِ فَهَلُ النَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ الْهِجُرةِ فَهَلُ لَكَ مِنُ إِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَتُعُطِي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَعُمِلِي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَعَمُ لَي مِنُ وَرَآءِ يَعُمُ قَالَ فَعُمْلُ مِنُ وَرَآءِ يَومُ وَرُودِهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاعُمَلُ مِنُ وَرَآءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهُ لَنُ يَتُمُكُ مِنُ قَالَ فَاعُمَلُ مِنُ وَرَآءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهُ لَنُ يَتُمُكُ مِنُ قَالَ فَاعُمَلُ مِنُ وَرَآءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهُ لَنُ يَتُمُ قَالَ فَعُمَلِكَ شَيْعًا .

٤٦٠ بَابِ مَقُدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور قلیب بدر(۱) میں (وہ لوگ) نہیں رہے تھے (جو مالک تھے ان پیالوں کے جو)شیریں لکڑی کے ہوں اور اونٹ کے کوہان جو گوشت سے مزین ہوں اور قلیب بدر میں گانے والیاں اور شراب پینے میں شریک لوگ بھی نہیں رہے مجھے ام بکر سلامتی کے لئے دعا میں ویت ہے حالا نکہ میری قوم (کی ہلاکت) کے بعد میری سلامتی کہاں؟ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم سے کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے حالا نکہ ہڈیاں اور کھو پڑیاں کیے زندہ ہو سکتی ہیں۔

ا ۱۰ اا۔ موکیٰ بن اساعیل 'ہمام ' ثابت ' انس ' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ( نور ) میں تھا ' جب میں نے اپناسر اٹھایا تو لوگوں کے پاؤں دیکھے ' میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگران میں سے کوئی اپنی نظر نیجی کرے تو ہمیں دکھے لے گا ' آپ نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو (ہم ) دو آدمی ہیں ( گر ہمارے ساتھ ) اللہ تیسر ا ہے۔

۱۰۱۱ علی بن عبدالله ولید بن مسلم اوزای (دوسری سند) محد بن یوسف اوزای زیری عطاء بن بزید لیثی حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں دہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی الله تعالی عنه وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور آپ سے مجرت کے بارے میں دریافت کرنے لگا و آپ نے ارشاد فرمایا ارے ہجرت کے بارے میں دریافت کرنے لگا و آپ نے ارشاد فرمایا اسے ہجرت کامعاملہ بہت سخت ہے اکیا تیرے پاس کچھاونٹ ہیں ؟ اس نے کہاہاں! آپ نے فرمایا کیا توان کا دودھ دیتا ہے ؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا کہ پانی پر لانے کے دن کیا توان کا دودھ دوھ کہا ہاں! آپ نے فرمایا کہ پانی پر لانے کے دن کیا توان کا دودھ دوھ کر فقیروں کو دیتا ہے ؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا اب اگر تو سمندر پار بھی (جاکر) عمل کرے تو الله تعالی تیرے اعمال (کے سمندر پار بھی (جاکر) عمل کرے تو الله تعالی تیرے اعمال (کے شواب) میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔

باب ١٠١٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ ك

(۱) قلیب بدر میره و ہی کنواں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے بدر میں مرنے والے کفار مکہ کی لاشیں ڈالی گئیں تھیں۔

وسَلَّمَ وَأَصُحَابِهِ الْمَدِيُنَةَ .

١١٠٣ حَدَّئَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو الْبَوْآءَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ وَابُنُ أَمْ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَابُنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَدِمَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ وَّ بِلَالٌ رَّضِى اللهُ عَنْهُ .
 اللهُ عَنْهُ .

2.11. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ اَوَّلُ مَنُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ اَوَّلُ مَنُ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصُعِبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَّا بُنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَدِمَ عَلَيْلًا وَسَعُدٌ وَعَمَّارُ وَكَانَا يُقُرِقَانِ النَّاسَ فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعُدٌ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ عَمَرُبُنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ بُنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ عَمَرُبُنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ مَنْ مَن اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ وَمِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَلَيْتُ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَا وَلَيْتُ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَلَيْتُ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَلَيْتُ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ مَنْ الْمُفَصَّلِ .

رَضِى اللهُ عَنُهُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَحُبَرُنَا مَالِكٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآفِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُهُ اللهِ عَنُهُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ ابُو بَكْرٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ ابُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتُ فَدَحَلَتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا ابَتِ كَيْفَ تَحِدُكَ قَالَتُ كَيْفَ تَحِدُكَ قَالَتُ فَكَانَ ابُوبُكِرٍ إِذَا انْعَذَتُهُ الْحُمْنِي يَقُولُ مِ فَكَانَ ابُوبُكِرٍ إِذَا انْعَذَتُهُ الْحُمْنِي يَقُولُ مِ فَكَانَ ابُوبُكِرٍ إِذَا انْعَذَتُهُ الْحُمْنِي يَقُولُ مِ اللهُ 
أَكُلُّ امُرُىءٍ مُصَبَّحٌ فِى آهُلِهِ
 وَالْمَوْتُ آدُنى مِنْ شِرَاكِ نَعَلِهِ
 وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا آقُلَعَ عَنهُ الْحُمَّى يَرُفَعُ
 عَقِيْرَتَهُ وَيَقُولُ مـ

اصحابه کی مدینه میں تشریف آوری کابیان۔

۱۰۱۰ آرابوالولید'شعبہ'ابواسحاق'حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے (مدینہ میں) ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم آئے تھے ان کے بعد عمار بن یاسر اور بلال تشریف لائے تھے۔

۱۹۰۱- محمد بن بشارت ، غندر ، شعبه ، ابو اسحاق ، حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جمارے پاس (مدینہ میں) سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم آئے تھے اور یہ دونوں حضرات لوگوں کو قرآن پڑھاتے سے ، پھر حضرت بلال "سعد اور عمار بن یاسر آئے پھر عمر بن خطاب بیس صحابہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے ، پیس صحابہ رسول الله علیہ وسلم تشریف لائے میں نے اہل مدینہ کو بھی اتنا خوش نہیں و یکھا جتنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے میں انتا خوش نہیں و یکھا جتنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تقدم رنجہ فرمانے سے (خوش کا یہ عالم تقا) کہ لونڈیاں تک یہ کہتی تقدم رنجہ فرمانے سے (خوش کا یہ عالم تقا) کہ لونڈیاں تک یہ کہتی تقدم رنجہ فرمانے تو میں (اس وقت) سبح اسم ربك الاعلیٰ مفصل کی چندسور توں کے ساتھ پڑھ چکا تھا۔

۱۰۵ عبداللہ بن بوسف الک ہشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار آگیا میں ان دونوں کے پاس گئی اور میں نے کہاا با جان طبیعت کسی ہے ؟ اور اے بلال تمہاری طبیعت کسی ہے ؟ اور اے بلال تمہاری طبیعت کسی ہے ؟ دور اے بلال تمہاری ابو بکر کا بیا حال تھا کہ جب انہیں بخار چڑ ھتا تو وہ یہ شعر پڑھتے ہے ابو بکر کا بیا حال تھا کہ جب انہیں بخار چڑ ھتا تو وہ یہ شعر پڑھتے ہے ہم والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے جوتے کے تمہ سے بھی زیادہ قریب ہے اور بلال کا بخار اترتا تو وہ زور زور سے یہ اشعار بڑھتے تھے۔

آلا لَيْتَ شِعْرِى هَلُ آبِيْتَنَّ لَيْلَةً

بِوَادٍ وَّحَوُلِىُ اِذْخَرَّ وَجَلِيُلُ
وَهَلُ آبِدَنُ يَوُمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ
وَهَلُ يَبُدُونَ لِى شَامَةٌ وَطَفِيْلُ
قَالَتُ عَآئِشَةُ فَجَفُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ اللهُمَّ حَبِّبُ النِّنَا
الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوُ اَشَدَّ وَصَحِّحُنَا وَبَارِكُ
لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا فَاجْعَلُهَا
بالْجُحُفَةِ.

١١٠٧ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنِى ابْنُ وَهَبٍ حَدَّنَنَى ابْنُ وَهَبٍ حَدَّنَنَا مَالِكَ وَآخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ ابْنَ عَبُدِ اللهِ ابْنَ عَبُدِ اللهِ الْنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ النَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ رَجَعَ إلى أَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنَى فِي الْحِرِ حَجَّةٍ رَجَعَ إلى أَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنَى فِي الْحِرِ حَجَّةٍ

کاش مجھے معلوم ہوجا تاکہ کیا ہیں کوئی رات وادی (مکہ)
ہیں گزارسکوں گاکہ میرے چاروں طرف اذخراور جلیل گھاس ہو
اور جمنہ نامی چشے پر کب پہنچوں گااور مجھے شامہ
اور طفیل نامی پہاڑیاں بھی دکھائی دیں گ
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آئی اور یہ حالت آپ کو بتائی 'تو آپ نے یہ دعا فرمائی اے خدامہ ینہ
ہمیں محبوب بنادے جبیا کہ مکہ سے ہمیں محبت ہے بلکہ اس سے بھی
زیادہ 'اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنادے 'اس کے مداور صاع
زیادہ 'اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنادے 'اس کے مداور صاع
دو پیانہ ہیں) میں ہمارے لئے برکت دے اور اس کے بخار کو منتقل
کر کے حجفہ (ا) بھیج دے۔

۱۰۱۱ عبدالله بن محمد 'بشام 'معمر' زہری 'عروہ عبیدالله بن عدی

سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان کے پاس
آیا (دوسری سند) بشر بن شعیب 'ان کے والد' زہری' عروہ بن
زبیر 'عبیدالله بن عدی بن خیار سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے
ہیں کہ میں حضرت عثان کے پاس آیا تو انہوں نے تشہد پڑھا پھر
فرمایا امابعد! الله تعالی نے محمد (صلی الله علیہ وسلم) کو سچانہ ہب دے

ر بھیجاہے اور میں ان میں سے تھا جنہوں نے الله تعالی اور اس کے
ر سول (صلی الله علیہ وسلم) کی دعوت پرلیک کی اور جو پچھ محمد صلی
رسول (صلی الله علیہ وسلم) کی دعوت پرلیک کی اور جو پچھ محمد صلی
الله علیہ وسلم لائے تھے اس پرایمان لائے 'پھر میں نے دو ہجر تیں
کیں اور میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی دامادی کا شرف
عاصل کیا 'اور آپ سے بیعت کی ' بخدانہ میں نے آپ کی نا فرمانی
کی نہ آپ کے ساتھ و موکہ کیا یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا
اسحاق قبی نے زہری سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

ے ۱۱۔ یکی بن سلیمان 'ابن و جب 'مالک (دوسری سند) یونس 'ابن شہاب ' عبید الله بن عبدالله حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے بیں وہ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف اپنے گھروالیں جارہے سے اور وہ اس وقت حضرت عمر کے ساتھ ان کے آخری جج میں منی میں مقیم تھے ' تو میں انہیں (راستہ میں) مل گیاا نہوں نے مجھ سے کہا

(۱) بھھ مدینہ سے سات منزلوں کے فاصلے پرایک جگہ کانام ہے اس وقت یہ جگہ یہودیوں کامسکن تھی۔

N.

حَجَّهَا عُمَرُ فَوَجَدَنِيُ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ فَقُلْتُ يَا آمِيرَ الْمُؤُمِنِيْنَ إِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رِعَاءَ النَّاسِ وإِنِّيُ آرِى آنُ تُمُهِلَ حَتَّى تَقُدَمَ الْمَدِيْنَةَ فَإِنَّهَا دَارُالَهِجُرَةِ وَالسُّنَّةِ وَتَحُلُصَ لِاَهُلِ الْفِقَةِ وَآشُرَافِ النَّاسِ وَذَوِي رَأْيِهِمُ قَالَ عُمَرُ لَاَقُومَنَّ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُةً بِالْمَدِيْنَةِ .

١١٠٨ حَدُّنَنَا مُوُسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَّةِ امْرَأَةً مِّنُ يِّسَاثِهِمُ بَايَعَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ أَنَّ عُثُمَانَ بُنَ مَظُعُونِ طَارَلَهُمُ فِي السُّكْنَى حِيْنَ اقْتَرَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتُ أَمُّ الْعَلَآءِ فَاشْتَكُنَّى عُثْمَانُ عِنُدَ نَا فَمَرَّضُتُهُ حَتَّى تُوُفِّى وَجَعَلْنَاهُ فِي ٱثْوَابِهَ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلَتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيُكَ آبَا السَّآئِبِ شَهَادَتِي عَلَيُكَ لَقَدُ ٱكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيُكَ أَنَّ اللَّهَ ٱكُرَمَهُ قَالَتُ قُلُتُ لَا اَدْرِىٰ بِاَبِیُ أَنْتَ وَأُمِّیٰ یَارَسُوُلَ اللَّهِ فَمَنُ؟ قَالَ آمًّا هُوَ ۚ فَقَدُ جَآءَ هُ وَاللَّهِ الْيَقِينُ وَاللَّهِ اِنِّي لَاَرُجُوا لَهُ الْخَيْرَ وَمَا اَدْرِى وَاللَّهِ وَآنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَتُ فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّى آحَدًا بَعْدَةً قَالَتُ فَٱحْزَنَنِي ذَلِكَ فَنِمُتُ فَٱرِيُتُ لِعُثُمَانَ بُنِ مَظُعُونِ عَيْنًا تَجُرِي فَحِثُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ.

کہ (حضرت عمر نے لوگوں کے سامنے موسم حج میں وعظ کا ارادہ فرمایا تو) میں نے ان سے کہااے امیر المومنین! حج میں ہر قتم کے لوگ جمع ہوتے ہیں 'میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں ' (یعنی انہیں وعظ نہ فرمائیں) حتی کہ آپ مدینہ چلیں (تو وہاں وعظ فرمائیے) کیونکہ وہ دار تھجر تاور دارالسنۃ ہے وہاں آپ کو سمجھ دار شریف اور عقل مند حضرات ملیں گے 'جو آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے 'لہذا حضرت عمر نے یہ رائے پیند فرمائی اور فرمایاسب سے پہلے میں مدینہ ہی میں جاکر وعظ کہوں گا۔

۱۰۸ موی بن اساعیل ابراهیم بن سعد ابن شمای و خارجه بن زید بن ثابت ہے روایت کرتے ہیں کہ ام علاء نے جوان عور توں میں سے بیں 'جنہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ' فرمایا کہ جب انسار نے مہاجرین کی سکونت کے سلسلہ میں قرعہ اندازی کی تو حضرت عثان بن مظعون ان کے حصہ میں آئے وہ کہتی ہیں کہ پھر عثان مارے يہاں بار موسكة ، تو ميں نے ان كى باری میں د کھ بھال کی ، حتی کہ ان کا انتقال ہو عمیا ہم فے انہیں ان کے کپڑوں میں جھوڑ دیا' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارے پاس آئے تو میں نے عثان کی طرف خاطب ہو کر کہا کہ اے ابو . سائب تم پرالله تعالی کی رحت ہو 'میں شہادت دیتی ہوں کہ یقیعًالله نے تمہیں نوازاہے ' تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تمهيں كيے معلوم ہوا ہے كہ اللہ تعالى نے انہيں نوازا ہے؟ ميں نے عرض کیایارسول الله میرے مال باب آپ پر فداہوں عمل نہیں جانتی لیکن اگران پر نواز شیس نہ ہوں تو کون ہے (جس پر نواز شیس موں) آپ نے فرمایا 'ویکھو! عثمان کا تو بخد اانقال ہو گیا 'اور میں ان کے بارے اچھی امیدیں رکھناموں 'اور بخدا حالا نکہ بیل اللہ کا رسول ہوں مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ (اللہ کے یہاں) کیا معاملہ ہوگا 'وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آج کے بعد میں کسی کی تقدیس نہیں کروں گی'وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات سے کافی رنج ہوا' پھر میں سوگئی تو مجھے خواب میں عثان بن مظعون کی ایک نہر آئی جو بہدری تھی 'میں نے آپ کو آکر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ بیہ ان کاعمل (نیک)ہے۔

11.9 حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا أَبُو السَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ عَزُوَجَلَّ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَقَدِمَ افْتَرَقَ مَلَوُهُمُ وَقُتِلَتُ سَرَاتُهُمْ فِي دُحُولِهِمُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوُهُمُ وَقُتِلَتُ سَرَاتُهُمْ فِي دُحُولِهِمُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوُهُمُ وَقُتِلَتُ سَرَاتُهُمْ فِي دُحُولِهِمُ فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَقَدِ

مَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَلِمُثَنَّى حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآفِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكُرٍ دَخَلَ عَلَيُهِا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ اَوْاَضُحى وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَيِّبُانِ بِمَا تَقَاذَفَتِ الْانْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمَا يَا اَبَابَكُرٍ إِنَّ لِكُلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمَا يَا اَبَابَكُرٍ إِنَّ لِكُلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمَا يَا اَبَابَكُرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَإِنَّ عِيْدَنَا هَذَا الْيَوْمُ .

وَحَدَّنَنَا اِسُحَاقُ اِنُ مَسُدَّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ وَحَدَّنَنَا السُحَاقُ اِنُ مَنُصُورٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُالصَّمَدِ قَالَ سَمِعُتُ اَبِي يُحَدِّثُ حَدَّنَنَا اَبُو التَّبَاحِ يَزِيُدُ اللَّهِ عَمُدِ الضَّبُعِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي اَنَسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عِلُو الْمَدِينَةِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عِلُو الْمَدِينَةِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عِلُو الْمَدِينَةِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عِلُو الْمَدِينَةِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَشَرةَ لَيْلَةً ثُمَّ الرُسَلَ اللَّي مَلَاءِ بَنِي وَعُوفٍ قَالَ فَاقَامَ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَابُو بَكُمْ رِدُفُهُ وَمَلَاءُ بَنِي وَسَلِّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلُولُ وَيُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلُومُ وَيَعَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلُولُ وَيُصَلِّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلُولُ وَيُصَلِّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلُولُ وَيُصَلِّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَسْحِدِ فَكَالَ يُصَلِّى عَيْكُ الْمُسْحِدِ فَكَالَ يُصَلِّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَلُولُ وَيُصَلِّى فِي اللَّهُ الْمَلُولُ وَيُصَلِّى فِي اللَّهُ الْمَلُولُ وَيُصَلِّى فِي اللَّهُ الْمَلُولُ وَيُصَلِّى فِي اللَّهُ الْمَلُولُ اللَّهُ الْمَلُولُ الْمُسْحِدِ مَرَائِضِ الْعَنَمِ قَالَ ثُنَمَ إِنَّهُ آمَرَ بِينَاءِ الْمَسُحِدِ مَرَائِضِ الْعَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ آمَرَ بِينَاءِ الْمَسْعِدِ الْمَسْعِدِ الْمَسْعِدِ الْمَسْعِدِ الْمَسْعِدِ الْمَلُولُ الْمُسْعِلِي اللَّهُ الْمَلُولُ الْعَلَى الْمُسْعِدِ الْمُسَعِدِ الْمَسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمَسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِدِ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلَى الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلَي الْمُسْعِدِ الْمُسْعِلَةِ الْمُسْعِد

9 • اا۔ عبید اللہ بن سعید 'ابواسامہ 'ہشام 'ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتی ہیں کہ بعاث کے دن کو اللہ تعالیٰے نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدہ کے دن کو اللہ تعالیٰے سے معین فرمایا تھا (یعنی ان لوگوں کے اسلام لانے کا سے ذریعہ بنا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ان کی جماعت میں بھوٹ بڑچکی تھی اور ان کے سر دار مارے جانچکے تھے۔

ااا۔ محد بن مثنیٰ عندر 'شعبہ 'شام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن حضرت عائشہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سخے کہ حضرت ابو بکر مجھی اندر گئے 'اس وقت حضرت عائشہ کے پاس دو لڑکیاں ان رجزیہ اشعار کو گار ہی تھی جو انصار نے جنگ بعاث میں کہے تھے 'تو حضرت ابو بکر نے دو مرتبہ کہا شیطانی راگ اور آنخضرت کے قریب 'تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اور آنخضرت کے قریب 'تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رہے دو اے ابو بکر دیکھو' ہر قوم میں خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ

فَارُسَلَ إِلَى مَلَاءِ بَنِى النَّجَّارِ فَحَآءُ وُا فَقَالَ لَا بَابِنِى النَّجَارِ ثَامِنُونِى حَآفِطُكُمُ هِلَا فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطُلُبُ ثَمْنَةً إِلَّا إِلَى اللَّهِ قَالَ فَكَانَ فِيهِ وَاللَّهِ لَا نَطُلُبُ ثَمْنَةً إِلَّا إِلَى اللَّهِ قَالَ فَكَانَ فِيهِ وَاللَّهِ قَالَ فَكَانَ فِيهِ مَا اَقُولُ لَكُمُ كَانَتُ فِيهِ فَبُورُ الْمُشُرِكِيُنَ وَكَانَ فِيهِ نَجُلَّ فَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشُرِكِيُنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشُرِكِيُنَ فَاللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ عَضَا وَبَالنَّحُلِ فَقُولُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَهُمُ يَقُولُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَهُمُ يَقُولُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَهُمُ يَقُولُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْدُ واللَّهُمَّ إِنَّةُ لَاخَيْرَ اللَّهُ عَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَهُمُ يَقُولُونَ وَرَسُولُ اللَّهُ مَا إِنَّ فَي اللَّهُ عَيْرُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْرُوا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا خَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ يَقُولُونَ وَاللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرُوا اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ الْمَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَةُ الْهُولُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْمَارُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُسُولُونَ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ وَالْمَالُولُولُونَ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ وَالْمَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ وَالْمَالُولُونَ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللْمُعُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُونَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَعُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَ الْمُنْ ا

٤٦١ بَابِ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِبِمَكَّةَ بَعُدَ قَضَآءِ نُسُكِهِ.

مَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ حَمَيْدِ الزُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ حَمَيْدِ الزُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ حُمَيْدِ الزُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِالْعَزِيْزِ يَسُألُ السَّائِبَ بُنَ أَخَتِ النَّمِرِ مَاسَمِعُتَ فِي سُكُنَى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّهِ مَاسَمِعُتَ فِي سُكُنَى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَضُرَمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ ثَلاث لِلمُهَاجِرِ بَعُدَ الصَّدُرِ.

٤٦٢ بَابِ

الله عَدُ الله عَدُ الله الله الله عَدُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعَدُّوا مِنْ مَّبُعَثِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ مَاعَدُّوا إلَّا مِنْ مَقُدَمِهِ المَدِينَة. وَلَا مِنْ مَقُدَمِهِ المَدِينَة. اللهُ عَدَيْهُ المَدِينَة. اللهُ عَدَيْهُ المَدِينَة مَاعَدُّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَزِيدُ اللهُ ا

اس باغ کو میرے ہاتھ نے ڈالو 'توانہوں نے کہا نہیں خدا کی قتم!ہم
اس کی قیمت اللہ کے بہاں تواب کی شکل میں لیس گے 'حضرت انس گی قیمت اللہ کے بہاں تواب کی شکل میں لیس گے 'حضرت انس گہتے ہیں کہ اس جگہ ہیہ چیزیں تھیں جو میں تہہیں بتاتا ہوں لیخی مشرکوں کی قبریں تو تھم دے تھے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں تو تھم دے کر کھد واڈ الیس 'اور و ہرانہ کو برابر کرادیا اور در ختوں کو کٹواڈ الا 'پھر صحابہ ؓ نے مسجد کے قبلہ کی جانب ان در ختوں کو ایک قطار میں نصب کر دیا اور اس کے تیج میں پھر رکھ دیئے 'حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ ؓ پھر ڈھور ہے تھے اور جزر پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کہہ رہے تھے اے خدا عیش تو آخرت کا ہے انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔

باب ۲۱ سم۔ مہاجر کامکہ میں جج اداکرنے کے بعد تھہرنے کا بیان۔

۱۱۱۱۔ ابراہیم بن حزہ حاتم عبد الرحمٰن بن حمید زہری سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے سائب بن اخت نمر سے دریافت کیا کہ تم نے (مہاجر کے لئے بعد حج) کمہ میں تھہرنے کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے علاء بن حضری سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر کو طواف صدر کے بعد تین دن کمہ میں تھہرنے کی اجازت ہے (۱)۔

باب ۲۲ م ۔ یہ باب ترجمته الباب سے خالی ہے۔

۱۱۱۳ عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز ان کے والد سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے (سنہ تاریخ) کا شار نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کیانہ و فات سے بلکہ آپ کے مدینہ تشریف لانے سے کیا۔

۱۱۱۳ مسدد 'یزید بن زر لیج 'معمر 'ز ہری 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نماز دو دو رکعت

(۱) فتح کمہ سے پہلے جب تک بجرت واجب تھی اس وقت تک مہاجرین کیلئے کمہ میں سکونت اختیار کرنے اور اسے مستقل اپناو طن بنانے سے ممانعت تھی، اعمال جج سے فارغ ہونے کے بعد صرف تین دن تک تھہرنے کی اجازت تھی، حدیث میں اسی بات کی طرف اشار ہے۔

رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا قَالَ فُرِضَتِ الصَّلُوةُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَا لَنَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ فَفُرِضَتُ اَرْبَعًا وَتُرِکَتُ صَلَوٰةُ السَّفَرِ عَلَی الأولی تَابَعَهٔ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعْمَرٍ .

٤٦٣ بَابِ قَوُلِ َالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُمَّ اَمُضِ لِاَصْحَابِیُ هِحُرَتَهُمُ وَمَرُثِیَتِهِ لِمَنُ مَّاتَ بِمَكَّةَ .

١١١٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيهُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنُ مَّرَضِ اَشُفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوُتِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَلَغَ بِيُ مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرْى وَآنَا ذُوْمَالٍ وَّلَا يَرِثْنِيُ الَّا ابْنَةٌ لِيمُ وَاحِدَةٌ اَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْثَىٰ مَالِيُ قَالَ لَا قَالَ فَأَتَصَدُّقُ بَشَطُرِهِ قَالَ الثُّلُثُ يَاسَعُدُ وَالثُّلُكُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ اَنُ تَلَمَرَ كُرِّيَّتَكَ اَغُنِيَآءَ خَيْرٌ مِّنُ اَنُ تَذَرَهُمُ عَالَةً يَتَكُفَّفُونَ النَّاسَ قَالَ آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ آنُ تَذَرَ ذُرَّيَّتَكَ وَلَسُتَ بِنَافِقِ نَفَقَةً تَبْتَغِيُ بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّا اجْرَكَ اللَّهُ حَتَّى ٱللَّقُمَةَ تَحْعَلُهَا فِي فِي امُرَاتِكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَخَلَّفُ بَعُدَ أَصْحَابِيُ قَالَ إِنَّكَ لَنُ تُخَلَّفَ فَتَعُمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِيٰ بِهِ وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا اَزُدَدُتَّ بِهِ دَرَجَةً وَّرِفُعَةً وَلَعَلَّكَ تُنحَلُّفُ حَتَّى بَنْتَفِعَ بِكَ اَقُوامٌ وَّيُضَرَّبِكَ اخَرُوُنَ اللَّهُمُّ اَمُضَ لِاَصُحَابِيُ هِجُرَتَهُمُ وَلَا تَرُدُّهُمُ عَلَى آعُقَابِهِمُ لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعُدُ بُنُ حَوُلَةَ يَرُثِيُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنْ تُؤُفِّيَ بِمَكَّةَ وَقَالَ

فرض ہوئی تھی ' پھر آپ نے ہجرت فرمائی تو چار چار رکعت فرض ہو گئی 'اور سغر کی نماز پہلی حالت پر باقی رکھی گئ ہے ' عبدالرزاق نے معمرے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ٣٦٣ ـ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كافرمان ال خدا مير عصابه كى ججرت كو قبول فرما اور جو لوگ (بغير ججرت) مكه ميں انقال كر گئے تھے ان كے لئے آپ كے كر ھنكاران

۱۱۱۵ یکیٰ بن قزعه 'ابراجیم 'زہری' عامر بن سعدٌ بن مالک اپنے والد (حضرت سعد) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے حجتہ الوداع کے سال اس مرض میں میری عیادت فرمائی جس میں میرے بیٹنے کی کوئی امید نہیں تھی میں نے عرض کیا يار سول الله صلى الله عليه وسلم! ميري تكليف كي شدت كا حال آپ كو معلوم ہی ہے ' میں مالدار آدمی ہوں ' سوائے ایک لڑکی کے میرا کوئی وارث نہیں ہے ' تو کیا میں اپنا دو تہائی مال خیرات کر دوں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے سعد 'تہائی مال خیر ات کر دو اور تہائی بھی بہت ہے 'تم اپنی اولاد کو مال دار چھوڑ جاؤ' تواس سے بہتر ہے کہ انہیں مختاج چھوڑو کہ وہ لوگوں سے بھیک مانکتے چریں ' احمد بن یونس نے ابراہیم سے بیالفاظ بھی روایت کئے ہیں کہ جو کچھ بھی تم لوجہ اللہ خرچ کرو کے تو اللہ تعالی تہمیں اس کا تواب عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بی بی کے منہ مین رکھواس پر تبھی تُواب ملے گا' میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد مکہ میں تنہا چھوڑ دیا جاؤں گا' آپ نے فرمایاتم چھوڑے نہ جاؤ کے اگر چھوڑے بھی گئے ' تو مقصود تو حاصل ہو تارہے گا کہ تم جو عمل بھی محض لوجہ اللہ کرو گے تواس کی وجہ سے تہارادر جداور تہاری عزت زیادہ ہوتی رہے گی 'اور امیدہے کہ تم میرے بعد تک زندہ رہو گے 'حتی کہ پچھ لوگوں کو تم سے نفع پہنچے گا کچھ کو ضرر 'اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو قبول فرمااور ا مُبَيْنِ اللَّهِ ياوَل واپس نه فرما 'ليكن قابل رحم توسعد بن خوله ہے '

آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ وَمُوسْى عَنُ اِبْرَاهِيُمَ آنُ تَذَرَ وَرَئَتَكَ .

٤٦٤ بَابِ كَيُفَ اخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَصُحَابِهِ وَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ اخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَى وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ لَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ وَقَالَ آبُو حُجَيْفَةَ اخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلَمَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلَمَانَ وَابِي الدَّرُدَآءِ .

مُشْفَيَانُ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَدِمَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ فَاخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَةً وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي اَهُلِكَ وَمَالَةً وَمَالَةً وَمَالِكَ دُلِينَ عَلَى السُّوقِ فَرَبِحَ شَيْعًا مِن اَقِطٍ وَمَالِكَ دُلِينَ عَلَى السُّوقِ فَرَبِحَ شَيْعًا مِن اَقِطٍ وَمَالِكَ دُلِينَ عَلَى السُّوقِ فَرَبِحَ شَيْعًا مِن اَقِطٍ وَمَالِكَ دُلِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ وَمَالِكَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَهُيّمُ يَاعَبُدَالرَّحُمْنِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُيّمُ يَاعَبُدَالرَّحُمْنِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُيّمُ يَاعَبُدَالرَّحُمْنِ قَالَ اللَّهِ تَزَوَّ جُتُ امْرَاةً مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَلُو بِشَاةٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَلِهُ مِنَ ذَهِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَلُهُ مَوْلُو بِشَاةٍ .

١١١٧ ـ حَدَّنَنِيُ حَامِدُ بُنُ عُمَرَ عَنُ بِشُرِ بُنِ الْمُفَضَّلِ حَدَّنَنَا حُمَيُدٌ حَدَّنَنَا آنَسٌ آنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ سَلَامٍ بَلَغَةً مَقُدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَاتَاهُ يَسُأَلُهُ عَنُ اَشُيَآءَ فَقَالَ إِنِّيُ

٤٦٥ بَاب\_

رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه مين ان كى وفات برافسوس فرمايا كرتے متے احمد بن يونس اور موكل نے ابراہيم سے ان تذر ورثتك نقل كيا ہے۔

باب ٣١٣- نبي صلى الله عليه وسلم نے كس طرح اپنے اصحاب كے در ميان اخوت قائم كرائى عبد الرحمٰن بن عوف كہتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مير اور سعد بن رہيے كے در ميان بھائى چارہ قائم كرايا جب كه ہم مدينہ ميں آئے اور ابو جيفه فرماتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم نے سلمان اور ابوالدر داكے در ميان بھائى چارگى قائم كرائى۔

۱۱۱۱۔ محمد بن یوسف سفیان مید مضرت انس رصی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبدالر حمٰن بن عوف جب مدینہ آئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے ان کے اور سعد بن رہے کے درمیان موافات قائم کر دی 'سعد نے ان سے درخواست کی کہ میری یویوں اور میرے مال کو آ دھا آ دھا بانٹ لو ' تو عبدالر حمٰن نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں اور مال میں برکت عطا فرمائے مجھے بازار بتادہ ' وہاں عبدالر حمٰن کو ( تجارت کر کے ) نفع میں پچھ پنیر اور کچھ کھی ملا چند دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالر حمان پرزردی کا پچھ الرد یکھا ' تو آپ نے فرمایا ہے عبدالر حمٰن نے در کیا ہے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیاہے ' آپ نے فرمایا کہ تم نے کتا مہر دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک گھیلی برابرسونا ' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم نے فرمایا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و نبیہ کرواگر چہ ایک گھیلی برابرسونا ' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و نبیہ کرواگر چہ ایک گھیلی برابرسونا ' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و نبیہ کرواگر چہ ایک بھی برابر سونا ' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و نبیہ کرواگر چہ ایک بی بکری سے ہو۔

باب ۲۵ مريه باب عنوان سے خالى ب

۱۱۱د حامد بن عمر بشر بن مفضل عید حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کی خبر جب عبدالله بن سلام کو پیچی تو انہوں نے آکر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے چند سوالات کئے

سَآئِلُكَ عَنُ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ مَّا أَوَّلُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَّأْكُلُهُ آهُلُ الْجَنَّةِ وَمَا بَالَ الْوَلَدِ يُنْزَعُ إِلَى آبِيُّهِ أَوُ اِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ أَخْبَرَنِي بِهِ جِبْرِيْلُ انِفًا قَالَ ابْنُ سَلَامٍ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلائِكَةِ قَالَ آمًّا أَوَّلُ ٱشُرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحُشُرُهُمُ مِّنَ الْمَشُرِقِ إِلَى الْمَغُرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَّاكُلُهُ أَهُلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِالْحُوُتِ وَاَمَّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَآءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَاِذَا سَبَقَ مَآءُ الْمَرُاةِ مَآءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ قَالَ اَشُهَدُ اَنُ لَّآ اِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتَّ فَاسُأَلُهُمُ عَنِّي قَبُلُ اَنْ يُّعُلِّمُوا بِإِسُلَامِي فَحَآءَ تِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آيُّ رَجُلٍ عَبْدُاللَّهِ بُنُ سَلام فِيُكُمُ قَالُوُا خَيْرُنَا وَابُنُ خَيْرِنَا وَٱفْضَلْنَا وَابُنُ أَفُضَلِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَرَايَتُمُ اِنُ اَسُلَمَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلَامٍ قَالُوا اَعَاذَهُ اللَّهُ مِنُ ذَٰلِكَ فَاعَادَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ فَخَرَجَ اِلَيْهِمُ عَبُدُاللَّهِ فَقَالَ أَشُهَدُانٌ لَّا اللَّهُ وَاَنَّا مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، قَالُوا شَرُّنَا وَابُنُ شَرِّنَا وَ تَنَقَّصُوهُ أَقَالَ هِذَا كُنُتُ أَخَافُ يَارَسُولَ اللَّهِ.

اور کہا میں آپ سے تین الی باتیں دریافت کروں گاکہ جنہیں بی کے سوائے کوئی نہیں جانتا' سب سے پہلی قیامت کی علامت کیا ہے؟اور سیب سے پہلی غذا جے اہل جنت کھائیں کیا ہے؟اور کیاوجہ ہے کہ بچہ (مجھی)باپ کے مشابہ ہو تاہے اور (مجھی)ماں کے؟ آپ نے فرمایا جریل نے مجھے ابھی ان کاجواب بتلایا ہے 'ابن سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کے خصوصی دستمن ہیں 'آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ ہو گی جولو گوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی'اور اہل جنت کی سب سے پہلی غذا مچھلی کی کلیجی کا مکڑا ہو گا' اور رہا بچہ کا معاملہ توجب مرد کا نطفہ عورت کے نطفہ پر غالب آ جائے تو بچہ باپ کی صورت پر ہوتا ہے اور اگر عورت کا نطفہ مرد کے نطفہ پر غالب آ جائے تو بچہ عورت کا مشابہ موتاب 'انہوں نے کہا اشہد ان لا اله الا الله و انكر سول الله ( پھر ) کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑی افترا پر داز قوم ے 'میرے اسلام لانے کا نہیں علم ہونے سے پہلے آپ ان سے ميرے بارے ميں دريافت سيجئے تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے. ( يہود كو بلوا بھيجاجب وہ آگئے تو آپ نے بير ) فرماياكم عبدالله بن سلام تم میں کیے آدمی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم میں سب سے بہتر اور بہترین آدمی کے لڑے ہم میں سب سے افضلِ اور افضل کے لڑے 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تواگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو کیاتم بھی ہو جاؤ گے ؟ انہوں نے کہااللہ انہیں اس سے محفوظ رکھے ' آپ نے دوبارہ یہی فرمایا توانہوں نے وہی جواب دیا ' پھر عبداللہ بن سلام ان کے سامنے (باہر ) نکل آئے اوركمااشهد ان لا الله الا الله وان محمداً رسول الله تويهوديول نے کہا یہ ہم میں سب سے بدتر اور بدتر کی اولاد ہیں 'اور ان کی برائیاں بیان کرنے لگے 'انہوں نے عرض کیایار سول اللہ مجھے ان

۱۱۱۸ علی بن عبدالله 'سفیان 'عمرو ' ابو المنهال عبدالرحنٰ بن مطعم سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میرے ایک ساجھی نے چند اشر فیاں بازار میں ادھار فروخت کیں ' تومیں نے کہاسجان الله! کیا بیہ جائز ہے؟ اس نے جواب دیا سجان الله! الله کی قتم! میں نے انہیں

ہے ای بات کا اندیشہ تھا۔

١١١٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلَى
 عَنُ عَمُرٍ و سَمِعَ اَبَا الْمِنْهَالِ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ مُطْعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيُكٌ لِّيُ حَرَاهِمَ فَيْ السُّوقِ نَسِيئَةً فَقُلُتُ سُبُحَانَ اللَّهِ

آيصُلُحُ هذا فَقَالَ سُبُحَانَ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ بِعُتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَةً آحَدٌ فَسَأَلُتُ الْبَرْآءَ بُنَ عَارِبٍ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ وَنَحُنُ نَتَبَايعُ هذَا البَيْعُ فَقَالَ مَاكَانَ يَدًا بِيدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْعَةً فَلَا يَصُلُحُ وَالْقَ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْعَةً فَلَا يَصُلُحُ وَالْقَ زَيْدَ بُنَ ارْقَمَ فَاسُأَلُهُ فَإِنَّهُ كَانَ آعُظَمَنَا تِحَارَةً فَسَالُتُ زَيْدَ بُنَ ارْقَمَ فَقَالَ مِثْلَةً وَقَالَ سُفْيَانُ مَثَلَةً وَقَالَ سُفْيَانُ مَثَلَةً وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَقَالَ سُفْيَانُ مَثَلَةً وَقَالَ سُفِيانُ مَلَّا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ مَلَّهُ وَقَالَ سَفْيَانُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ المُدِينَةَ وَنَحُنُ نَتَبَايَعُ وَقَالَ نَسِينَةً إِلَى المُوسِمِ اوالْحَجِ.

٤٦٦ بَابِ اِتْيَانِ الْيَهُودِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ هَادُوا صَارُ وُا يَهُودَ وَاَمَّا قَوْلُهُ هُدُنَا تُبُنَا هَائِدٌ تَائِبٌ.

١١١٩ حَدَّئنَا مُسلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّئنَا قُرَّةُ
 عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَوُ امَنَ بِى عَشَرَةٌ مِّنَ الْيَهُودِ
 لَا مَن بِيَ الْيَهُودُ

الْغَدَانِيُّ حَدَّنَىٰ اَحُمَدُ اَوُمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَدَانِيُّ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ اَخْبَرَنَا الْغَدَانِيُّ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ اَخْبَرَنَا الْمُوعُمَيْسٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شَهَابٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شَهَابٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ شِهَابٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَإِذَا النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِيْهِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ الْمَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُهُ وَالْمَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُهُ اللّهُ اللّه

١١٢١ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ

( بھرے ) بازار میں فروخت کیا تو کسی نے بھی برا نہیں سمجھا تو میں نے حضرت براء بن عازب سے دریافت کیا توانہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ( بھرت کر کے مدینہ ) آئے اور ہم اس قتم کی بیچ و شرا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا ( سونے چاندی میں ) معاملہ دست بدست ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور جو ادہار ہو تو جائز نہیں ' اور تم زید بن ارقم کے پاس جاکر بھی دریافت کر لو کیونکہ وہ ہم میں بڑے تا جر بیں ' تو میں نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا تو انہوں نے بھی براء بن عازب جیسا جواب دیا اور بھی سفیان نے بیا الفاظ روایت کے کہ قدم علینا النبی صلی اللہ علیہ و سلم المدینته ونہ صدن نتبایع وقال نسیئته إلى الموسم او الحج۔

باب ٢٦ ٢ ٢ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه تشريف لائة وآپ كے پاس يہود يول كے آنے كابيان ہادوا كے معنی بين يہودى ہول گے ليكن (قران ميں جو) هدنا ہے اس كے معنے ہيں ہم نے توب كى ہائد توب كر نے والے كو كہتے ہيں۔ معنے ہيں ہم بن ابراہيم ، قرہ ، محمد ، حضرت ابوہر يرہ رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه اگر دس يہودى (۱) بھى مجھ پر ايمان لے آتے تو سارے يہودى مسلمان ہو جائے۔

• ۱۱۱۔ احمد یا محمد بن عبید الله غدانی عماد بن اسامه ابو عمیس فیس بن مسلم طارق بن شہاب و حضرت ابو موسی (اشعری) رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم مدینه تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن کی عزت و سم کرتے اور اس دن روزہ رکھتے دیکھا تو رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے مآب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے دیسلم نے اربی اور پھر آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کے روزہ کا حکم دیا۔

ا ۱۱۲ دیاد بن ابوب ، مشیم ابوبشر ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس

(۱)اس سے بڑے بڑے دس متعین یہودی مراد ہیں،ان میں سے صرف دو مسلمان ہوئے تھے عبداللہ بن سلام 'عبداللہ بن صوریا باقی مسلمان نہیں ہوئے۔

حَدَّنَنَا آبُوبِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُيَيُرٍ عَنِ ابُنِ
عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسُلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ
يَصُومُونَ عَآشُورَاءَ فَسُفِلُوا عَنُ ذَلِكَ فَقَالُوا
هذَا الْيَوْمُ الَّذِي اَظَفَرَ اللهُ فِيْهِ مُوسَى وَبَنِيُ
إِسُرَآئِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحُنُ نَصُومُهُ تَعُظِيمًا
لِهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
نَحُنُ اَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمُ ثُمَّ آمَرَ بِصَوْمِهِ.

يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَدُاللهِ عَنُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَدُ اللهِ ابْنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُتَبَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَّضِي الله عَنهُما اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُسُدِلُ شَعْرَةً وَكَانَ المُشُرِكُونَ يَفُرُقُونَ يُسُدِلُ شَعْرَةً وَكَانَ المُشُرِكُونَ يَفُرُقُونَ يُسُدِلُ شَعْرَةً وَكَانَ الْمُسَرِكُونَ يَفُرُقُونَ يُسُدِلُ مَوَافَقَةَ اَهْلِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحِبُّ مُوافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُومَرُ فِيْهِ بِشَيءٍ ثُمَّ فَرَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاسَةً .

رَّ اللَّهُ عَلَيْنَ زِيَادُ بَنُ أَيُّوبَ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ الْحَبَرِنَا أَبُو بِشَرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ هَلُ هُمُ اَهُلُ الْكِتَابِ جَزَاًوهُ اَجْزَاءً فَامَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا الْكِتَابِ جَزَاًوهُ اَجْزَاءً فَامَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا

٤٦٧ بَاب إِسُلَامِ سَلْمَانَ الْفَارِسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

١١٢٤ مَعْتَمِرٌ قَالَ آبِي وَحَدَّنَنَا أَبُو عُمَرَ بُنِ شَفِيُتِ حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ آبِي وَحَدَّنَنَا آبُو عُثُمَانَ عَنُ سَلَمَانَ الْفَارِسِيّ أَنَّهُ تَدَا وَلَهُ بِضُعَةَ عَشَرَ مِنُ رَّبِّ الِّي رَبِّ.

رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن کاروزہ رکھتے ہوئے دیکھا' تو یہودیوں سے اس کی وجہ پوچی گئی' انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موک (علیہ السلام) اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غالب کیا تھا اس لئے ہم اس کی تعظیم میں اس دن روزہ رکھتے ہیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہ نسبت تمہارے ہم حضرت موک کے زیادہ قریب ہیں پھر آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا تھم دیا۔

۱۱۲۴ عبدان عبدالله الونس زهری عبیدالله بن عبدالله بن عتبه الات محرت عبدالله بن عتبه وه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وه فرماتے ہیں که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم بالوں میں مانگ نہیں نکالتے تنے اور مشر کین مانگ نکالا کرتے تنے اور اهل کتاب بھی مانگ نہیں نکالتے تنے اور رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کو جس معامله میں الله تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی تکم نه ہو تا تھا تواس بارے میں اہل کتاب کی موافقت کو پند فرماتے تنے پھر آنخضرت صلی الله علیه وسلم بھی مانگ نکالنے گئے۔

۱۱۲۳ زیادہ بن ایوب مشیم ابوبشر سعید بن جیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہی میں جنہوں نے تورات کو کلڑے کلڑے کر دیا اور بعض پر ایمان لے آئے اور بعض سے کفر کیا۔

باب۷۲۴ حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه کے اسلام کا · بیان۔(۱)

ان کے والد 'ابو عثان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں دس سے اوپر مالکوں کے قبضہ میں ایک ایک کر کے بدلتا

مِهُ اللهِ عَنْ عَوْفِ عَنْ آبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانُ عَنْ عَوْفِ عَنْ آبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ آنَا مِنْ رَّامَ هُرُمُزَّ. سَلَمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ آنَا مِنْ رَّامَ هُرُمُزَّ. المَحْسَنُ بُنُ مَدُرِكٍ حَدَّنَا يَحْبَى بُنُ حَمَّادٍ آخَبَرَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَانَ قَالَ قَتْرَةً اللهُ عَنْ سَلَمَانَ قَالَ قَتْرَةً بَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ سَتَّمَائَة سَنَة وسَلَمَ الله عَلَيْهِ وسَلَمَ سَتَّمَائَة سَنَة .

۱۲۵ محر بن بوسف سفیان عوف ابو عثان رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلمان فارسی کو فرماتے ہیں کہ میں نے سلمان فارسی کو فرماتے ہوئے سناہے کہ میں رام ہر مز (شہر)کارہے والا ہوں۔
۱۲۲ حضن بن مدرک مجی بن حماد ابو عوانہ عاصم احول ابوعثان محضرت سلمان فارسی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیدی (بن مریم علیمالسلام) اور حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے درمیان چھ سوسال کا زمانہ ہے۔

# سولهواں پارہ

## بِسُمِ اللهِ الرَّجُمْنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْمَغَازِي

١٦٨ بَابِ غَزُوةِ الْعُشَيْرَةِ آوِ الْعُسَيْرَةِ قَالَ الْبُنُ اِسْحَقَ آوَّلَ مَاغَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَبُوآءَ ثُمَّ بَوَاطَ ثُمَّ الْعَشِيْرَةَ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَبُوآءَ ثُمَّ بَوَاطَ ثُمَّ الْعَشِيْرَةَ. ١١٢٧ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ اِسْحَقَ كُنْتُ اللهِ مُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ اِسْحَقَ كُنْتُ اللهِ مَنْ مُزَوةٍ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى جَنْبِ زَيُدِ مُنِ أَرْقَمَ فَقِيلَ لَهُ كُمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوةٍ قَالَ تِسْعَ عَشَرَةَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوةٍ قَالَ تِسْعَ عَشَرَةً فَلُتُ كُمُ عَزَولَتَ آنَتَ مَعَةً قَالَ سَبُعَ عَشَرَةً فَلُتُ اللهُ عَلَيْهِ مَ كَانَتُ آوَّلَ قَالَ سَبُعَ عَشَرَةً أَلُكُ اللهُ شَيْرَةً وَالَّا الْعُشَيْرَةُ وَلَا اللهُ شَيْرَةً .

٤٦٩ بَابِ ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُّقُتَلُ بِبَدُر.

١١٢٨ - حَدَّنَنَى اَحُمَدُ بُنُ عُثُمَانَ حَدَّنَنَا شُرَيُحُ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ اَبِيهُ عَنُ اَبِي اِسُحْقَ قَالَ حَدَّنَيى عَمْرُ و بُنُ مَيْمُونِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَاللهِ بُنَ مَسُعُودٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ حَدَّثَ عَنُ سَعُدِ بُنِ مُعَادٍ اللهُ قَالَ كَانَ صَدِيُقًا كِلْمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمَّيَةً فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْطَلَقَ سَعُدٌ مُعْتَمِرًا فَلَمَّا نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً انْظُرُلُى سَاعَةً خَلُوةٍ لَعَلْى اَنُ اَطُوفَ بِالْبَيْنِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا خَلُوةٍ لَعَلْى اَنْ اَطُوفَ بِالْبَيْنِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا

## سوله**وال پاره** ------بمالندالرحن الرحيم

# نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے غزوات

باب ۴۲۸۔ جنگ عشیرہ یا عسیرہ کا بیان ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابواء کاغزوہ کیا پھر بواط کا پھر عشیرہ کا۔

کااا۔ عبداللہ بن محمد 'وہب 'شعبہ 'ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ ابواسحاق نے روایت کرتے ہیں کہ ابواسحاق نے کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اکرم نے کتنے غزوات کئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نئیس ، پھر پوچھا گیا آپ نے کتنی مر تبہ رسول اکرم کے ہمراہ غزوات میں شرکت کی ہے؟ جواب دیاسترہ میں 'ابواسحق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ سب سے پہلے کون ساغزوہ واقع ہواتھا؟ فرمایا عمیرہ یا عثیرہ ن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات قادہ سے دریافت کی توانہوں نے جواب دیا کہ عثیرہ۔

باب ۲۹سم۔ بدر کے مقولین کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمانا۔

۱۳۸۱۔ احمد بن عثان نثر تے بن مسلمہ ابراہیم بن یوسف یوسف بن اسلح التحق ابواسخی سبعی سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن میمون نے جھ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کو میں نے کہتے ہوئے ساکہ سعد بن معاذ اور امیہ بن خلف کے در میان گہری دوستی تھی امیہ جب مدینہ آتا تو سعد کے مکان پر اتر تا اور سعد بن معاذ جب مکہ تشریف لے جاتے تو امیہ کے یہاں قیام فرماتے ، ججرت کے بعد جب رسول اگرم مکہ سے تشریف لے آئے تو سعد بن معاذ ایک مرتبہ عمرہ کے اگر مدینہ سے مکہ گئے ، اور حسب سابق امیہ کے یہاں مقیم ہوئے اور فرمانے گئے امیہ مجھے کوئی سکون اور تنہائی کا وقت بتانا تاکہ بیں اطمینان سے کعبہ کا طواف کر سکوں ، چنانچہ امیہ دو پہر کے وقت سعد اطمینان سے کعبہ کا طواف کر سکوں ، چنانچہ امیہ دو پہر کے وقت سعد

مِّنُ نِّصُفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا ٱبُوْجَهُلِ فَقَالَ يَا اَبَا صَفُوانَ مَنُ هٰذَا مَعَكَ فَقَالَ هٰذَا سَعُدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهُلِ آلَا أَرَاكَ تَطُونُ بِمَكَّةَ امِنًا وَّ قَدُ اوَيُتُمُ الصُّبَاةَ وَزَعَمُتُمُ أَنَّكُمُ تَنُصُرُونَهُمُ وَتُعِينُونَهُمُ آمَا وَاللَّهِ لَوُلَا أَنَّكَ مَعَ آبِي صَفُوانَ مَا رَجَعُتَ الِي آهُلِكَ سَالِمًا فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ وَّرَفَعَ صَوْتَةً عَلَيْهِ آمَا وَاللَّهِ لَئِنُ مَّنَعُتَنِيُ هَذَا لَامُنَعَنَّكَ مَا هُوَ اَشَدُّ عَلَيُكَ مِنْهُ طَرِيْقَكَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ لَاتَرُفَعُ صَوْتَكَ يَاسَعُدُ عَلَى أبِي الْحَكْمِ سَيّدِ آهُلِ الْوَادِيُ فَقَالَ سَعُدٌ دَعُنَا عَنُكَ يَاأُمَيَّةُ فَوَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُمُ قَاتِلُوكَ قَالَ بِمَكَّةَ قَالَ لَا اَدُرِي فَفَزِعَ لِلْالِكَ أُمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيُدًا فَلَمَّا رَجَعَ أُمَيَّةُ اللَّي اَهُلِهِ قَالَ يَا أُمَّ صَفُوَانَ آلَمُ تَرَى مَاقَالَ لِيُ سَعُدٌ قَالَتُ وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا آخُبَرَهُمُ أَنَّهُمُ قَاتِلِيٌّ فَقُلُتُ لَهُ بِمَكَّةَ قَالَ لَا ٱدُرِى فَقَالَ أُمَيَّةُ وَاللَّهِ لَا اَخُرُجُ مِنُ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ يَوُمَ بَدُرِ نِ اسْتَنْفَرَ أَبُوْجَهُلِ النَّاسَ قَالَ اَدْرِكُوا عِيْرَ كُمُ فَكِرَهَ أُمَيَّةُ أَنُ يَّخُرُجَ فَأَتَاهُ أَبُوحَهُلٍ فَقَالَ يَآ أَبَا صَفُوانَ اِنَّكَ مَتٰى مَايَرَاكَ النَّاسُ قَدُ تَخَلَّفُتَ وَٱنْتَ سَيِّدُ اَهُلِ الْوَادِيُ تَحَلَّفُوا مَعَكَ فَلَمُ يَزَلُ بِهِ ٱبُوۡجَهُٰلِ حَتَّى قَالَ ٱمَّا اِذَا غَلَبْتَنِيُ فَوَاللَّهِ لَاَشْتَرِيَنَّ اَجُودَ بَعِيْرٍ بِمَكَّةَ ثُمَّ قَالَ اُمَّيَّةُ يَا اُمَّ

کو ہمراہ لے کر گھرہے چلا' راستہ میں ابو جہل نے دونوں کو دیکھ کر یو چھااے صفوان (امیہ) تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے جواب دیا یہ سعد ہیں ابو جہل سعد کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کیے بے خوف ہو کر مکہ میں پھرتے اور طواف کرتے ہو 'میں تجھے دیکھ رہاہوں اور تم نے دین بدلنے والوں کو اپنے ملک میں اطمینان سے رہنے کا موقعہ دیا ہے اور ان کی مددو حمایت بھی کر رہے ہو 'خداکی قشم اگرتم ابو صفوان کے ہمراہ نہ ہوتے تواپنے گھر والوں تک سلامت نہیں لوٹ سکتے تھے 'حضرت سعد نے ابوجہل کو بلند آواز سے جواب دیا خدا گواہ ہے اگر تونے مجھے طواف سے رو کا تویاد رکھ میں تیراوہ راستہ روک دوں گا جواس سے بھی زیادہ تھے پر گرال گزرے گا'(۱) یعنی تو مدینہ سے شام کی طرف نہ جاسکے گا 'امیہ نے حضرت سعد سے کہاںیہ ابوالکم مکہ کے سر دار ہیں ان سے آہتہ بات کرو' سعد نے کہااے امید! اب زیادہ حمایت نه کر خداکی فتم میں نے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے ساہے کہ وہ تیرے قاتل ہیں ' توان کے ہا تھ سے مارا جائے گا' امیہ نے یو چھا کیا مکہ میں مارا جاؤں گا؟ سعدنے کہا میں صرف اتنائ جانتا ہوں 'امیہ اس اطلاع سے بہت گھبر ایااور اپنی بیوی سے جاکر کہااے ام صفوان! تجھ کو کچھ معلوم ہے سعد میرے متعلق کیا کہتے ہیں ' بوی نے بوچھا کیا کہتے ہیں؟اس نے کہایہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے اپنے اصحاب کو خبر دی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں ك ' ميں نے يو چھاكہاں؟ توكهايد مجھے معلوم نہيں غرض اميد نے قتم کھائی کہ اب میں مکہ ہے باہر نہیں جاؤں گا(۲) پھر جب جنگ بدر کاونت آیا توابوجہل نے مکہ والوں سے کہالو گو!لڑائی کے لئے نکلو اوراینے قافلہ کو بیجاؤ مگر امیہ نے نکلنے میں خطرہ محسوس کیااور پس و پیش کی 'ابوجہل نے اسے مجبور کرتے ہوئے کہاامیہ! تم سر دار مکہ ہو

(۱) کمہ کے لوگ شام کی طرف تجارت کیلئے جاتے تھے اور ان کار استہ مدینہ سے ہو کر گزر تا تھا چو نکہ مکہ والوں کی معاش کا دارومدار شام سے تجارت پر تھا، اس لیے قدرتی طور پریہ بندش ان کی موت وزندگی کا سوال بن جاتی۔

(۲) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جوالفاظ بھی نکلتے تھے وہ سچے ہوتے تھے اور ان کی صدافت کا قریش نے ہمیشہ تجربہ کیا تھا، یہ تو محض ایک ضد تھی کہ آپ کی مخالفت سے باز نہیں آتے تھے، شعوری طور پروہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچانی جانے تھے، یہی وجہ تھی کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹین گوئی سنتے ہی امیہ گھبر اگیااور مکہ سے باہر نہ جانے کاعہد کرلیا۔

صَفُوانَ جَهِّزِينِي فَقَالَتُ لَهُ يَا آبَا صَفُوانَ وَقَدُ نَسِيُتَ مَا قَالَ لَكَ آخُوكَ الْيَثُرَبِيُّ قَالَ لَا مَا أُرِيُدُ إِلَّا آنُ أُجُورَمَعَهُمُ إِلَّا قَرَيْبًا فَلَمَّا خَرَجَ أُمِيَّةُ آخَذَ لَا يَنُزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيْرَةً فَلَمُ يَزَلُ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِبَدُرٍ.

٤٧٠ بَابِ قِصَّةِ غَزُوَةٍ بَدُرٍ وَّقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَقَدُ نَصَرَ كُمُ اللَّهُ بِبَدُرٍ وَّٱنْتُمُ اَذِلَّةٌ قَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُّرُونَ اِذُتَّقُولُ لِلْمُؤُمِنِيُنَ الَّنُ يَكْفِيَكُمُ اَنْ يُمِدَّكُمُ رَبُّكُمُ بِثَلْثَةِ الْآفِ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ مُنْزِلِيُنَ بَلِّي إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَا تُوكُمُ مِّنُ فَوُرِهِمُ هَذَا يُمُدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمُسَةِ الَافٍ مِّنَ الْمَلْثِكَةِ مُسَوِّمِيُنَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرى لَكُمُ وَلِتَطُمَئِنَّ قُلُوبُكُمُ بِهِ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنُ عِنُدِ اللَّهِ الْعَزِيُزِ الْحَكِيُمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَوُ يَكْبِتَهُمُ فَيُنْقَلِبُوُا خَآئِبِيُنَ وَقَالَ وَحُشِيٌّ قَتَلَ حَمْزَةُ طُعَيْمَةَ بُنَ عَدِيٌّ بُنِ الْخِشَارِ يَوُمَ بَدُرِ وَّقُولُهُ تَعَالَى وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآئِفَتَيُنِ أَنَّهَا لَكُمُ الْآيَةُ .

١١٢٩ ـ حَدَّنَنِي يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ

اگر لوگوں نے تم کو نگلتے نہ ویکھا تو کوئی بھی نہ نگلے گا 'غرض ابوجہل کے اصرار سے مجبور ہو کر امیہ نے کہا خیر جب تو نہیں مانتا تو خدا کی قشم ایک نہایت تندرست اور تیز رفتار اونٹ ایبا خریدوں گا کہ جس کی مکہ میں کوئی نظیر نہ نگلے 'اس کے بعد امیہ نے بیوی سے کہا ام صفوان 'سفر کا سامان تیار کر دو 'بیوی نے کہا ابو صفوان! کیا تم اپنے مدینہ والے بھائی سعد کا کہنا بھول گئے 'امیہ نے کہا میں بھولا نہیں ہوں، صرف تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ جاؤں گا' آخرامیہ لکلا مگر راستہ میں ہر منزل پر اپنے اونٹ کو قریب ہی باند ھتااس کی احتیاط کا یہ سلسلہ جاری رہاحتی کہ بدر کے دن اسے اللہ نے قل کیا۔

باب ۲۵۰۰ قصہ غزوہ بدر ' فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک بدر کے دن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی جس وقت تم کمزور تھے پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے شکر گزار ہو' جب اے پغیبر تم ایمان والول سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لئے بیہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی تین ہزار فرشتوں کو تمہاری مدد کے لئے اتار دے بلکہ اگرتم صبر کرواور خداہے ڈرتے ر ہو اور کافرتم پر حملہ آور ہوں تو تمہارا پروردگار پانچ ہزار نشان شدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا 'اور بیہ جو الله تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کاوعدہ کیا ہے وہ تمہارے دلوں کی خوشی اور اطمینان کے لئے کیاہے ورنہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑاز بردست حکمت والاہے تاکہ اللہ کا فرول کے گردہ کو ہلاک کر دے اور وہ خائب و خاسر ہو کر لوٹ جاتیں (آل عمران)اور وحشی ( قاتل امیر حمزه) نے کہا کہ بدر کے دن حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھااور الله كا قول كه جب الله تعالى نے دو جماعتوں سے ايك كاتم ہے وعدہ کیا آخر تک۔

۱۱۲۹ یکی بن بکیر 'لیٹ ' عقیل 'ابن شہاب 'عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کعب 'اپنے والد کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میں ہر

عَبُدِاللهِ بُنِ كَعُبِ أَنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ كَعُبِ قَالَ سَمِعْتُ كَعُبِ بُنَ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنهُ يَقُولُ لَمُ اتَخَلَفُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزُاهَا إِلَّا فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ غَيْرَ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزُاهَا إِلَّا فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ غَيْرَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَخَلَفَتُ عَنُ غَزُوةٍ بَدُرٍ وَّلَمُ يُعَاتَبُ اَحَدَّ تَخَلَفَ عَنهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ اللهُ عَيْرَ غَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوهِ هِمْ عَلى غَيْرٍ مِيْعَادٍ .

٤٧١ بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى اِذُ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَحَابَ لَكُمُ أَنِّي مُمِدُّ كُمُ بَٱلْفِ مِّنَ الْمَلْثِكَةِ مُرُدِفِيُنَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرَى وَلِتَطُمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمُ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنُ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيُمٌ إِذ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ وَيُذُهِبَ عَنُكُمُ رِجُزَالشَّيُطَانِ وَلِيَرُبِطَ عَلَى قُلُوبُكُمُ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلْئِكَةِ آنِّيُ مَعَكُمُ فَتَبَّتُوا الَّذِينَ امَنُوُا سَٱلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعُبَ فَاضُرِبُوا فَوُقَ الْاَعُنَاقِ وَاضُرِ بُوُا مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ شَآقُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً وَمَنُ لَيُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَاِنَّا الله شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

١١٣٠ ـ حَدَّثَنَا ٱبُونُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اِسُرَآئِيلُ عَنُ مُخَارِقٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعُتُ

اس لڑائی میں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے علاوہ جنگ بدر، تو وہ اتفاقیہ طور پر وہ قتی جنگ بدر، تو وہ اتفاقیہ طور پر وہ تعنی تھی 'چنانچہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ان پر اللہ تعالی نے عماب نہیں فرمایا اس وقت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے قافلہ کے خیال سے نکلے تھے گر اللہ تعالی نے قبل از وقت مسلمانوں کی ان کے و شمنوں سے ٹر بھیڑ کر دی۔

باب اعسم فرمایا الله تعالی نے جب تم اسے مالک سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری فریاد کو سن لیا پھر فرمایا میں مسلسل ایک ہزار فرشتے بھیج کر تمہاری امداد کروں گااور مدد جو اللہ نے کی وہ صرف تم کوخوش کرنے اور تمہارے اطمینان قلب کے لئے تھی ورنہ اصلی فتح تو خدا ہی کی طرف سے ہے ' کیونکہ اللہ تعالیٰ زبر دست اور حکمت والا ہے یہ وہ وقت تھا جب کہ اللہ تم کو بے ڈر بنانے کے لئے تم پراو نگھ ڈال رہاتھا اور آسان سے تمہارے پاک کرنے کوپانی برسایا تاکہ تم سے شیطان کاوسوسه دور کردے 'اور تمہارے دل محکم ہو جائیں اورتم ثابت قدم ره سکو 'اے محم صلی الله علیه وسلم جس وقت تہارے رب نے فرشتوں کو تھم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جاکر مسلمانوں کا دل مضبوط کرومیں ابھی کا فرول کے دل میں رعب بٹھائے دیتا ہوں تم ان کی گر دنوں اور جوڑ جوڑیر مار لگانا 'ان کی یہی سزاہے 'کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خلاف کیا اورجو کوئی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گااس کویہ سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ کاعذاب بہت

•۱۱۳-ابونعیم اسر ائیل بن بونس عارق بن عبدالله بحل طارق بن شهاب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود سے سنا وہ

ابُنَ مَسُعُودٍ يَقُولُ شَهِدُتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بُنِ الْالْسُودِ مَشُهَدًا لَآنُ اَكُونَ صَاحِبَةً اَحَبُ اِلَّى مِمَّا عُدِلَ بِهِ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُو يَدُعُو عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُو يَدُعُو عَلَى النَّهُ شَرِكِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُو يَدُعُو عَلَى الْمُشُرِكِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى وسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى إِذُهَبُ انْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا وَلِكِنَّا نُقَاتِلُ عَنُ إِذُهَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اشْرَقَ فَوْلَهُ .

مَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ حَوْشَبِ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوهَابِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرَمَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ اللَّهُمَّ انْشُدُكَ عَهُدَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ اللَّهُمَّ انْشُدُكَ عَهُدَكَ وَوَعُدَكَ اللهُمَّ انْشُدُكَ عَهُدَكَ وَوَعُدَكَ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمَا اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُمُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ.

٤٧٢ بَابٍ

١١٣٢ - حَدَّثَنِيُ اِبْرَاهِيُمُ بُنَ مُوْسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ هِشَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَبُدُالْکِویُمِ اَنَّهُ سَمِعَ مِقْسَمًا مَّوْلِی عَبُدِاللّٰهِ بُنِ الْحَارِثِ یُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ اَنَّهُ سَمِعَهُ الْحَارِثِ یُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَا يَسْتَوِثَى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَن يَقُولُ لَا يَسْتَوِثَى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَن يَدُرٍ وَالْخَارِجُونَ الِي بَدُرٍ .

٤٧٣ بَابِ عِدَّةِ اَصُحَابِ بَدُرٍ .

11٣٣ ـ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ اِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ اسْتُصْغِرُتُ آنَا وَابُنُ عُمَرَ.

فرماتے تھے ہیں نے مقداد بن اسود کی ایک ایک بات دیکھی ہے کہ اگر وہ مجھے حاصل ہوتی تواس کے مقابلہ ہیں دنیا کی کمی نعمت کو محبوب نہ رکھتا ، وہ بات بیہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی رغبت دلارہے تھے کہ اتنے ہیں مقداد آگئے اور انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے موسی کی قوم نے کہہ دیا تھا کہ تواور تیر اخداجا کر قوم عمالقہ سے لڑے بکہ ہم آپ کے داہنے بائیں آگے اور پیچھے سے لڑیں گے ، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مقداد کے بیہ کہتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا چرہ مبارک روشن ہو گیااور مقداد کی اس گفتگو سے آپ علیہ وسلم کا چرہ مبارک روشن ہو گیااور مقداد کی اس گفتگو سے آپ خوش ہوگئے۔

اسااا۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوہاب خالد عکرمہ عبدالله بن عباس سے روائیت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یاللہ میں تجھ سے سوال کر تاہوں کہ تواپناوعدہ اورا قرار پورا فرمایا 'اللہ اگر تو چاہتاہے کہ ہم پر کا فرغالب ہو جائیں تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی ابھی آپ نے اتناہی فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا یار سول اللہ! بس سیجے اس کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لائے عنقریب کا فر شکست کھائیں گے اور پیٹھ بھیر کر بھاگیں گے۔

باب ۷۲-۱سباب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔

۱۳۳۱ ابراہیم بن موسی 'بشام 'ابن جر یج 'عبدالکریم بن مالک 'مقسم (علام عبدالله بن حارث) عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس آیت لایستوی القاعدون من المومنین الح سے مراد یہ ہے کہ جنگ بدر میں شامل ہونے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے مر تبہ میں برابر نہیں ہو سکتے۔

باب ۷۳ مر کاء جنگ بدر کی تعداد کابیان۔

ساسا۔ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ 'ابواسحاق 'براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن عمر بدر کی لڑائی میں چھوٹے خیال کئے گئے ( یعنی لڑائی میں شامل نہیں کئے گئے)

1 ١٣٤ - حَدَّنَنِيُ مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا وَهَبٌ عَنُ شُعُبَةً عَنُ الْبَرَآءِ قَالَ شُعُبَةً عَنُ الْبَرَآءِ قَالَ اسْتُصْغِرُتُ آنَا وَابُنُ عُمَرَ يَوُمَ بَدُرٍ وَّكَانَ السُّتُصْغِرُتُ آنَا وَابُنُ عُمَرَ يَوُمَ بَدُرٍ وَّكَانَ السُّهَاجِرُونَ يَوُمَ بَدُرٍ نِيُفًا عَلَى سِتِيَّنَ وَالْأَنْصَارُ نِيُفًا وَآرُبَعِينَ وَمِاتَتَيْنِ.

1100 حَدَّنَنَا عَمْرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا أَبُو اِسُخَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ حَدَّنَنِي اللهُ عَلَيْهِ حَدَّنِي اصَّحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا اَنَّهُمُ كَانُوا عِدَّةَ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا اَنَّهُمُ كَانُوا عِدَّةَ اصَحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ اصَحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ اللهِ مُؤْمِنٌ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ مِنْ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ مَا الله  مَا الله مَا الهُ مَا الله مُنْ الله مِنْ الله مَا الله مَا الله مَا الله مُنْ الله مَا الله مِنْ الله مَا الل

١٣٧ - حَدَّنَنِي عَبُدُ اللَّهِ بَنُ آبِي شَيبَةَ حَدَّنَنَا يَحْيٰى عَنُ سُفَيانَ عَنُ الْبَرَآءِ يَحْيٰى عَنُ سُفَيانَ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ حَوَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ آخُبَرَنَا سُفَيانُ عَنُ آبِي اِسْحَقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ اَسُحَابَ بَدُرٍ تَلْثُمِاتَةٍ وَّبِضُعَةً عَشَرَ بِعِدَّةِ اَصْحَابِ طَالُونَ اللَّذِينَ جَاوِزُوا مَعَهُ النَّهُرَ وَمَا جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ وَمَا جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ وَمَا جَاوَزَوا مَعَهُ اللَّهُرَ

٤٧٤ بَابِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ شَيْبَةَ وَعُتُبَةَ وَالْوَلِيُدِ وَاَبِيُ جَهُلِ بُنِ هِشَامٍ وَّهَلاكِهِمُ.

۱۳۳۷۔ محمود 'وہب 'شعبہ 'ابواسحاق 'حضرت براء سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور ابن عمرؓ دونوں کو بدر کی جنگ میں کم سن سمجھا گیااور اس لڑائی میں مہاجرین کی تعداد ساٹھ سے پچھ اوپر تھی اور دو سو چالیس سے پچھاوپر انصار تھے جو مدینہ کے باشندے تھے۔

۱۳۵ه عمرو بن خالد 'زہیر بن معاویہ 'ابواسحاق براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں مجھ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بیان کیا کہ جنگ بدر میں حاضر ہونے والے ان اصحاب طالوت کے برابر تھے جو نہر سے پاراتر گئے تھے 'اور وہ تین سو دس آدمیوں سے پچھ زیادہ تھے 'حضرت براء کہتے ہیں خداکی قشم طالوت کے ساتھیوں میں وہی لوگ نہر بار کر سکے جو ایماندار تھے۔

۱۳۲۱۔ عبداللہ بن رجاء 'اسر ائیل 'ابواسحاق 'حضرت براءر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کہا کرتے تھے کہ بدری تین سودس آدمیوں سے پچھے زیادہ تھے اور تقریباً اصحاب طالوت کے برابر تھے 'اور جواس کے ساتھ نہر کے پارا ترگئے تھے اور وہ سب ایمان والے تھے۔

ے ۱۱۳ عبداللہ بن ابی شیبہ ' یکیٰ بن سعید 'سفیان 'ابواسخق' حضرت براء (دوسری سند) محمد بن کثیر 'سفیان توری' ابواسحاق حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں کہا کرتے سخے کہ شرکاء بدرکی تعداد تین سودس سکچھ زیادہ تھی گویا جتنے لوگ طالوت کے ساتھ نہرپار ہو گئے تھے 'اور نہرپاروہی ہوئے تھے جوا کیا ندار تھے۔

باب ٢٣ - ٣ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى دعا كفار قريش كى بال ٢٣ - آنخضرت عليه وليد بن عتبه اور ابوجهل بن بشام - (١)

(ا) بیر سارے مکہ کے بڑے بڑے سر دار تھے اور سارے ہی بدر میں قتل ہوئے، عتبہ کو حضرت عبید بن حارث نے ' (بقیہ الگلے صفحہ یر )

٥٧٥ بَابِ قَتُلِ آبِي جَهُلٍ .

11٣٩ حدَّنَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا آبُو أُسَامَةَ حَدَّنَنَا آبُو أُسَامَةَ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ آخُبَرَنَا قَيُسٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ آنَّهُ آتَى آبَا جَهُلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَّوُمَ بَدُرٍ فَقَالَ آبُو جَهُلٍ هَلُ آعُمَدُ مِنُ رَّجُلٍ قَتَلَتُمُوهُ.

مَّ اللهُ عَدُّنَا رُهَيُرٌ عَمُرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رُهَيُرٌ عَنُ سُلَيُمَانَ التَّيْمِيِّ عَنُ انَسِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ يَّنْظُرُمَا صَنَعَ آبُوجَهُلٍ فَانُطَلَقَ ابُنُ مَسُعُودٍ فَوَجَدَةً قَدُ ضَرَبَةً إِبْنَا عَفُرَآءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ انْتَ ابُوجَهُلٍ قَالَ وَهَلُ فَوُقَ أَبُوجَهُلٍ قَالَ وَهَلُ فَوُقَ رَجُلٍ قَتَلَتُوهُ اور جُلٌ قَتَلَةً قَومُةً قَالَ آخَمَدُ بُنُ رُجُلٍ قَتَلَتُوهُ اور جُلٌ قَتَلَةً قَومُةً قَالَ آخَمَدُ بُنُ يُونُسُ آنُتَ آبُوجَهُل .

١١٤١ حَدَّنَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَنَّى حَدَّنَنَا ابُنُ أَبِى عَدِى عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنُ اَنَسُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ مَّنُ يَّنْظُرُ مَافَعَلَ اَبُو جَهُلٍ فَانْطَلَقَ ابُنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَةً

۱۳۸ مر بن خالد ' زہیر بن معاویہ ' ابو اسحاق ' عمر و بن میمون ' عبداللہ بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کیا اور قریش کے گئی کافروں کے لئے بددعا کی لیتی شیبہ ' عتبہ ' ولید اور ابو جہل بن ہشام کے لئے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں خدا گواہ ہے میں نے ان سب کو بدر کے دن میدان میں پڑا ہواد یکھا کہ دھوپ کی شدت سے ان کی لاشیں بد بودار ہو گئیں اور اس دن سخت گرمی تھی۔

## باب۵۷ مر ابوجہل کے قتیل کا بیان۔

9 اا۔ ابن نمیر' ابو اسامہ' اسمعیل' قیس' عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بدر کے دن ابو جہل کے پاس اس وقت آئے جب کہ وہ دم توڑ رہا تھا ابو جہل نے ابن مسعود سے کہا کیا ہی عجیب بات ہے کہ مجھ جیسے شخص کو قوم کے لوگوں نے مار ڈالا بھلا مجھ سے بڑھ کر کون ہوگا جس کو تم نے مارا ہے۔

۱۱۳۰ عمرو بن خالد زہیر 'سلیمان تیمی' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدانے فرمایا کون ہے جو یہ معلوم کرے کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا' عبداللہ بن مسعود گئے اور دیکھا کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اس قدر ماراہے وہ سسکیاں لے رہاہے 'ابن مسعود نے ڈاڑھی پکڑی اور کہا کیا تو بی ابو جہل ہے ؟اس نے کہا کیا یہ کوئی برئی بات ہے کہ ایک مخص کو اس کی قوم نے قتل کیا ہے لینی اس مخص سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس کو برادری کے لوگوں نے قتل کیا ہو گئی بری بات نہیں 'احمد بن یونس جو بخاری کے شخ ہیں کیا ہو گویا یہ کوئی بری بات کہیں۔

ا ۱۱۳ محمد بن غنی ابن ابی عدی سلیمان تیمی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ ابو جہل کو دیکھ کر کون اس کی خبر لا تاہے؟ عبداللہ بن مسعود سیسن کرگئے اور دیکھا کہ عفراء کے بیٹوں نے ابو جہل کومار مار کے ب

(بقه گزشته صغهه) شیبه کو حضرت حمزهٔ، ولید کو حضرت علیؓ نے قتل کیا 'ابو جہل کو معاذین عمر واور معوذین عفراء نے شدید خمر کیااور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اسکاسر کاٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔

قَدُ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفُرَآءَ حَتَّى بَرَدَ فَاَحَدَ بِلِحُيَتِهِ فَقَالَ اَنْتَ اَبَاحَهُلِ قَالَ وَهَلُ فَوُقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ اَوُ قَالَ قَتَلْتُمُوهُ.

1187 ـ حَدَّنَنِي ابُنُ الْمُثَنِّ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَادٍ حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ مُعَادٍ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ اَخْبَرَنَا انْسُ بُنُ مَالِكٍ نَّحُوهً. مُعَادٍ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَتَبَتُ عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَتَبَتُ عَنْ يُوسُفَ بُنِ الْمَاحِشُونَ عَنْ صَالِح بُنِ الْمَاحِشُونَ عَنْ صَالِح بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّه فِي بَدُرٍ يَعْنِي حَدِيثَ الْبَرَاهِيمَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّه فِي بَدُرٍ يَعْنِي حَدِيثَ الْبَرَاهِيمَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّه فِي بَدُرٍ يَعْنِي حَدِيثَ الْبَرَاهِيمَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّه فِي بَدُرٍ يَعْنِي حَدِيثَ الْبَرَاهِيمَ عَنْ الْبَرَاهِيمَ عَنْ اللّهِ عَنْ جَدِيثَ اللّهِ عَنْ عَدْرَاهُ فِي اللّهِ عَنْ عَدْرَاهُ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٥ ١ ١ - حَدَّنَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِيُ هَاشِمٍ عَنُ آبِيُ مِحُلَزٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ عُبَادٍ عَنُ آبِيُ ذَرٍّ قَالَ نَزَلَتُ هَذَانِ خَصُمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ فِي سِتَّةٍ مِّنُ قُرَيُشٍ عَلِي وَحَمُزَةً وَعُبَيْدَةً بُنِ الْحَارِثِ وَشَيْبَةَ بُنِ رَبِيْعَةً وَعُتَبَةَ بُنِ رَبِيْعَةً وَالْوَلِيُدِ ابْنِ عُتَبَةً .

آ َ ١ ١٤ ـ حَدَّنَنَا اِسُخَقُ بُنُ اِبْرَاهِمُمَ الصَّوَّافُ حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبَ كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي ضُبَيْعَةَ وَهُوَ مَولَى لِبَنِي سَدُوسٍ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ التَّيْمِي عَنُ آبِي مِحُلَزٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ عُبَادٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ فِيْنَا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ هَذَانِ

دم كرديا ب "آپ في اس كى دار هى پكر كر فرماياكيا توابوجبل ب؟ اس في جواب ديا مجھ سے برا آدمى كون ہو سكتا ب جس كواس كى قوم يا تم لوگوں في ملاك كيا ہو۔

۱۱۳۲۔ محمد بن مثنیٰ معاذبن معاذ بن معاذ بن معان سلیمان تیمی انس بن مالک سے بھی اس حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں۔

سا ۱۱۳ علی بن عبدالله مدین 'یوسف بن ماجشون 'صالح بن ابراہیم ' ابراہیم 'حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ سے اس قصه کوروایت کرتے ہیں۔

الاحق بن عبدالله ارقاش المعتمر بن سلیمان این والد الو مجلو (لاحق بن حید) قیس بن عباد احضرت علی بن الی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپنے خدا کے سامنے جھڑے کو فتم کرانے کے لئے دوزانو بیٹھوں گا۔ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ سور اور حج کی بیہ آیت ای سلسلہ میں اتری هذان عبد کہتے ہیں کہ سور اور حج کی بیہ آیت ای سلسلہ میں اتری هذان حصمان احتصوا فی ربھم بیہ دو فریق ہیں۔ ایک دوسرے کے دشمن جوابی پروردگار کے مقدمہ میں جھڑے ان دونوں فریقوں دیمن جوابی ہیں جو لانے کے لئے بدر کے دن نکلے تھے ایمنی ایک طرف حزوا علی اور عبیدہ یا ابو عبیدہ بن حارث دوسری طرف سے شیبہ اور عتبہ ربیعہ کے بیٹے اور ولید بن عتبہ فریق ثانی۔

۱۱۳۵ قبیصه سفیان ابوہاشم ابو مجلو قیس بن عباد مضرت ابوذر غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سورہ ج کی یہ آیت هذان خصمان احتصموا فی ربهم دو فریق کے حق میں نازل ہو گی جو آخر تک ایک دوسرے کے دسمن سے ادر چر ہیں علی حز اور علی عبیدہ بن حارث (رضی اللہ عنبم) فریق اول شیبہ بن ربیعہ عتبہ بن ربیعہ ادر ولید بن عتبہ فریق ثانی

۱۱۳۲ الحق بن ابراہیم صواف ایوسف بن یعقوب (جو بنی ضبیعہ کے محلّہ میں مخمرتے سے اور نبی سدوس کے غلام سے )سلیمان الو محلو حضرت قیس بن عباد اللہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے ہذان خصمان الح

اخُتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ .

١١٤٧ ـ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ جَعُفَرٍ اَخُبَرَنَا وَكِيُعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ اَبِي هَاشِمٍ عَنُ اَبِي هَاشِمٍ عَنُ اَبِي مِجُلَزٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ سَمِعُتُ اَبَا ذَرٍّ يُقُسِمُ لَنَزَلَتُ هَؤُلَآءِ الْآيَاتُ فِي هَؤُلَآءِ الرَّهُطِ السِتَّةِ يَوُمَ بَدُرِ نَّحُوةً .

١١٤٨ - حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا هُمُسَيْمٌ اَحُبَرَنَا اَبُوهَاشِمِ عَنُ اَبِي مِحُلَزٍ عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا ذَرِيْقُسِمُ قَسَمًا اِلَّ هَذِهِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا ذَرِيْقُسِمُ قَسَمًا اِلَّ هَذِهِ الْاَيْةَ هَذَانِ خَصُمَانِ الْحُتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ نَزَلُتُ فِي اللَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدُرٍ حَمُزَةً وَعَلِيٍ نَزَلُوا يَوْمَ بَدُرٍ حَمُزَةً وَعَلِي وَعُبَيدة وَشَيْبة ابْنَى رَبِيعة وَالْوَلِيدِ بُن عُتَبة وَالْوَلِيدِ بُن عُتَبة .

1189 ـ حَدَّنَى اَحُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ آبُو عَبُدِاللهِ حَدَّنَا اِسُحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ سَالَ رَجُلُ نِ الْبَرَآءَ وَآنَا آسُمَعُ قَالَ آشِهَدَ عَلِيٌّ بَدُرًا قَالَ بَارَزْ وَظَاهَرَ حَقًّا .

- ١١٥٠ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّنَيٰ يُوسُفُ بُنُ الْمَاحِشُونَ عَنُ صَالِحِ ابْنِ الْبَرَاهِيُمَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ كَاتَبُتُ أُمَيَّةَ بُنَ خَلَفٍ حَدِّهِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ كَاتَبُتُ أُمَيَّةَ بُنَ خَلَفٍ فَلَمَا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ فَذَكَرَ قَتُلَةً وَقَتُلَ ابْنِهِ فَقَالَ بَلالٌ لَّا نَحَوُتُ اِنُ نَجَا أُمَيَّةً .

آ - آ - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ عُثُمَانَ قَالَ آخُبَرَنِيُ
 آبِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ آبِي إسْحَقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَاوَالنَّحُمِ فَسَحَدَبِهَا وَسَحَدَ مَنُ مَّعَةً غَيْرَ أَنَّ شَيْحًا آخَذَ كُفًّا مِّنُ تُرَابٍ فَرَفَعَةً إلى جَبُهَتِهِ

2 ۱۱۳ کی بن جعفر 'وکیج بن جراح'سفیان 'ابوہاشم'ابو مجلز' قیس بن عبادؓ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو قتم کھا کر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیہ آئیتیں جو اوپر گزریں 'بدر کے دن چھ آدمیوں کے حق میں نازل ہو کیں جو بدر کے دن مقابل ہوئے تھے جن کے نام اوپر گزرے۔

۱۱۴۸ ۔ یعقوب بن ابراہیم ، مشیم ابوہاشم ابو مجلز ، حضرت قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابوذر کو قسم کھا کر کہتے ساکہ یہ آیت ھذان حصمان ان لوگوں کے حق میں اتری جو بدر کے روز لڑنے کے لئے اترے متھے حضرت حزہ علی اور عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے اور عتبہ وشیبہ جوربیعہ کے بیٹے متھے اور ولید بن عتبہ یہ کا فروں کی طرف سے متھے۔

9 ۱۱۳ - احمد بن سعید ابو عبدالله اسطی بن منصور ابراہیم بن یوسف اپنے والد سے وہ ابواسطی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی بدر کی لڑائی میں شریک تھے۔ مقابلہ کے لئے میدان میں مقابل طلب کیا اور حق کا ظہار کیا براء بن عازب نے کسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا جس کو ابواسحات سن رہے تھے۔

• ۱۵۱۔ عبدالعزیز بن عبداللہ 'یوسف بن مابشون 'صالح بن ابراہیم ' عبدالر حمٰن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ میرے اور امیہ بن خلف کے در میان باہم نہ لڑنے کا ایک تحریری معاہدہ ہو گیا تھا 'پھر انہوں نے بدر کے دن امیہ اور اس کے بیٹے کے قتل ہونے کا قصہ بیان کیااور یہ بھی کہا کہ بدر کے دن حضرت بلال کہنے لگے کہ اگر امیہ بن خلف ج گیا تو میں کوئی خوشی محسوس نہیں کروں گا۔

اداا۔ عبدان بن عثان عثان بن جبلہ 'شعبہ 'ابواسحاق سبیمی 'اسود بن بزید عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والبخم کو پڑھااوراس میں سجدہ کیا 'آپ کے ہمراہ جولوگ تھے سب نے سجدہ کیا۔ گرایک امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا 'بلکہ تھوڑی سی مٹی زمین سے اٹھا کر پیشانی پر

فَقَالَ يَكُفِيُنِي هَذَا قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَلَقَدُ رَآيَتُهُ بَعُدُ قُتِلَ كَافِرًا .

مَّ الْمُ اللَّهُ الْمُوسِيَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١١٥٣ ـ حَدَّثَنَا فَرُوَةً عَنُ عَلِيٍّ عَنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِيُهِ قَالَ كَانَ سَيُفُ الزُّبَيْرِ مُحَلَّى بِفِضَّةٍ قَالَ هِشَامٌ وَّكَانَ سَيُفُ عُرُوةً مُحَلَّى بِفِضَّةٍ .

١٥٤ - حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ آنَّ آصُحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُو لِلزَّبيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُو لِلزَّبيرِ يَوْمَ الْيَرُمُوكِ آلَاتَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ فَقَالَ اِنِّي اِنُ شَدُدُتُ كَذَبتُم فَقَالُوا لَا نَفْعَلُ فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ صَدَّدُ عَتَى شَقَّ صُفُوفَهُم فَحَاوَزَهُم وَمَا مَعَةً آحَدُ مُتَى شَقَّ صُفُوفَهُم فَحَاوَزَهُم وَمَا مَعَةً آحَدُ مُتَى شَقَّ صُفَونَهُم فَحَاوَزَهُم وَمَا مَعَةً آحَدُ مُتَى شَقَّ صُرَبُوهُ مُرَبِينِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرَبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ مَرَبُوهُ مَرَابَيْ فَكُولًا بِلِحَامِهِ فَضَرَبُوهُ مَرَبَيْ فَلَا عُرُوةً كُنُتُ أُدُحِلُ آصَابِعِي فِي تِلْكَ بَدُرٍ قَالَ عُرُوةً وَكَانَ عَرُوةً وَكَانَ اللَّهُ مَا ضَرَبَةً ضُرِبَهَا يَوْمَ اللَّهُ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرَبَةٌ ضَرِبَهَا يَوْمَ بَلُكَ مَرَابَةً فَوْرَةً كُنْتُ أُدُحِلُ آصَابِعِي فِي تِلْكَ الطَّرَبَاتِ الْعَبُ وَآنَا صَغِيرٌ قَالَ عُرُوةً وَكَانَ عَرَاقً وَكَانَ عَرُولًا عَرُولًا عُرُولًا وَكَانَ عَرَولًا وَكَانَ عَلَى عَلَيْهُمَا فَرَاقًا عَرُولًا وَكَانَ عَلَى عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللَّهُ عَرَاقًا عَرُولًا وَكَانَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَرُولًا وَكَانَ عَرُولًا عَلَيْهُ وَكَانَ عَلَى عَلَى عَالِيهُ وَاللّهُ عَرُولًا اللّهُ عَرُولًا عَلَى عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلْمَهُمُ اللّهُ عَرُولًا عَلَا عُرَادًا عَرَاقًا عَلَالًا عُرُولًا وَالْمُعُولُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَالِهُ عَلَى عَالَا عَرَالًا عَرَاقًا لَا عُرُولًا عَلَى عَلَى عَالِيقًا عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَ

لگائی اور کہابس میرے لئے یہی کافی ہے 'ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اس کو بدر کے دن حالت کفر میں مقتول پایا۔

۱۵۲ ایرا ہیم بن موسیٰ 'ہشام بن پوسف'معمر 'ہشام' عروہ بن زبیر ٌ سے روایت کرتے ہیں کہ زبیر کے جسم پر، تلوار کے تین گہرے زخم تھے 'ان میں ایک کندھے پر موجود تھا 'میں اپنی انگلی اس میں ڈالا کرتا تھاعروہ کہتے ہیں کہ ان میں دوزخم تو بدر کے دن لگے تھے اور تیسرا جنگ ريموک ميں آيا تھا'عروهٌ کہتے ہيں جب عبدالله بن زبير شهيد ہوئے تو عبدالملک نے پوچھا عروہ تم اپنے والد زبیر کی تلوار پہچان سكتے ہو؟ ميں نے كہابال!اس نے يو چھاكوئى علامت بتاؤ ميس نے كہا بدر کی جنگ میں اس کی دہار ایک جگہ سے ٹوٹ گئی تھی 'اس نے کہا واقعی تم سے ہو 'اس کے بعدیہ مصرعہ (ترجمہ) لڑتے لڑتے ان کی دہاریں ٹوٹ گئ ہیں 'اس کے بعد عبد الملک نے عروہ کووہ تلوار واپس كردى ، شام كہتے ہيں كہ جب ہم نے اس كى قبت كے متعلق مشوره کیاتو تین ہزار در ہم کا ندازہ لگایا ' ہم ہے ایک مخص نے یہ تلوار تین ہزاردرہم میں خرید کی مگر میری یہ تمنارہ گئی کہ کاش میں اے لیتا۔ ۱۱۵۳ فروہ علی 'بشام حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے والد حضرت زبیر کی تلوار پر چاندی کاکام کیا گیا تھا۔ ہشام کہتے ہیں کہ میرے والدعروہ کی تلوار بھی جاندی سے مزین کی ہوئی تھی شاید یہ زبیر ہی کی تکوار ہو گی۔

۱۵۳۔ احمد بن محمد عبداللہ 'شام اپنے والد حضرت عروہ سے روایت
کرتے ہیں کہ جنگ یہ موک کے دن صحابہ کرام نے میرے والد
زیبر سے کہا کہ چلوہم تم مل کر کا فروں پر حملہ کریں 'زبیر ٹے کہا جھے
اندیشہ ہے کہ تم میر اساتھ نہیں دے سکو گے 'انہوں نے کہا ہم
ضرور ساتھ دیں گے 'آخر حضرت زبیر نے حملہ گیا اور کا فروں کی
صفیں چیرتے ہوئے پار نکل گئے اور ان کے ساتھ کوئی بھی قائم نہ رہ
سکا 'پھر وہ لوٹے تو کا فروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور
حضرت زبیر کے مونڈ ہے پر دووار کئے 'ان ضربوں کے در میان وہ
خضرت زبیر کے مونڈ ہے پر دووار کئے 'ان ضربوں کے در میان وہ
جھوٹا تھا تو ان زخموں کے غاریس انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا' عروہ

مَعَةً عَبُدُاللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَثِذٍ وَهُوَ ابُنُ عَشُرِ سِنِيُنَ فَحَمَلَةً عَلَى فَرَسٍ وَكُلِّ بِهِ رَجُلًا .

١١٥٥ - حَدَّثَنِي عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ سَمِعَ رَوُحَ بُنَ عُبَادَةً حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ ذَكَرَلْنَا أَنْسُ بُنُ مَالِكِ عَنُ أَبِي طَلْحَهَ أَنَّ نَبِيٌّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ يَوُمَ بَدُر بِأَرْبَعَةٍ وَّعِشُرِيُنَ رَجُلًا مِّنُ صَنَادِيُدِ قُرَيُشٍ فَقُذِفُوفِي طَوِيٌ مِّنُ اَطُوآءِ بَدُرِ خَبِيُثٍ مُخْبِثٍ وَّكَانَ إِذَا ظَهَرُ عَلَى قَوْمِ اَقَامُ بِالْعَرُصَةِ ثَلْثَ لَيَالِ فَلَمَّا كَانَ بِبَدُرِ ٱلْيَوْمُ الثَّالِثَ آمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدٌّ عَلَيْهَا رَحُلُهَا ثُمٌّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ اَصُحَابُهُ وَقَالُوا مَانَرٰی يَنُطَلِقُ اِلَّا لِبَعُض حَاجَتِهٖ حَتّٰی قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيُهِمُ بِأَسُمَاءِ وَٱسُمَآءِ ابْآئِهِمُ يَافُلَانُ بُنُ فُلَانٍ وَّيَافُلَانُ ابْنُ فُلانِ اَيَسُرُّكُمُ أَنَّكُمُ اَطَعْتُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّا قَدُ وَ حَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَحَدُ تُمُ مَا وَعَدَرَبُّكُمُ حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ مَاتَكْتِمُ مِنُ أَخْسَادٍ لَّا أَرُوَاحَ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا ٱنْتُمُ بِٱسُمَعَ لِمَا ٱقُولُ مِنْهُمُ قَالَ قَالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمُ اللَّهُ حَتَّى أَسُمَعَهُمْ قَوْلَةٌ تَوْبِيحًا وَتَصْغِيْرًا وَّنَقِيْمَةً وَّحَسُرَةً وَّنَدَمًا.

١١٥٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ حَدُّنَّنَا عَمُرٌ و عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّامِنٌ ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُرًا قَالَ هُمُ وَاللَّهِ كُفَّارُ قُرَيُشِ قَالَ عَمُرٌوهُمُ قُرَيُشٌ وَّمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ

کہتے ہیں کہ ر موک (۱) میں زبیر کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی تھے حالانکہ ان کی عمراس وقت دس (بارہ) برس کی تھی زبیر ؓ نے ان کو گھوڑے پر سوار کر کے ایک شخص کی حفاظت میں دے دیا تھا۔ ١١٥٥ عبدالله بن محمه 'روح بن عباده اسعيد بن الي عروبه 'حضرت قمادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس ا نے ابو طلحہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن چوبیں مر داران مکہ کی لاشوں کوبدر کے ایک گندے کویں میں چینکنے کا تھم دیااور رسول پاک کی عادت تھی کہ جب وہ کسی قوم پر عالب آتے تھے 'تو تین راتیں اس جگہ قیام فرماتے تھے 'لہذابدر میں بھی تین دن قیام فرمایا 'تیسرے دن آپ کے علم سے او نٹنی پر زین كى كئى پر آب چلے 'صحابہ كرام نے خيال كياكہ آپ كى حاجت ك لئ جارب بين احجاب ساتھ ہو كئے آپ چلتے چلتے اس كويں كى مند عرير تشريف لے كے اور كورے موكر مقولين قريش كونام بنام آواز دینے لگے اور اس طرح فرمانے لگے اے فلاں بن فلاں اور ا فلال بن فلال اب تم كويه اح هامعلوم مو تا ہے كه تم الله تعالى اور

اس كرسول كاتحكم مان ليت مم سے تو مارے رب نے جو وعدہ كيا تھاوہ ہم نے پالیا تم سے جس عذاب کا وعدہ کیا تھاوہ تم نے بھی پایا یا

نہیں ؟ حفرت طلحہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر حفرت عمر نے عرض کیایا

رسول الله! آپ اليي لا شول سے خطاب فرمارہے ہيں 'جن ميں كوئي جان نہیں ہے ، آپ نے فرمایا قتم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں

محد کی جان ہے میں جو باتیں کررہا ہوں تم ان کوان سے زیادہ نہیں س سكتے ' قادہ نے كہاكہ اللہ نے اس وقت ان كوزندہ فرماديا تھا تاكہ ان كو

ا پی ذلت ور سوائی اور اس سز اسے شر مندگی حاصل ہو۔ ١١٥٦ - حميدي سفيان بن عيينه عطاء بن الي رباح فرمات مين كه ابن عباس رضى الله عنها في الذين بدلوا نعمة الله كفراً كى تفيرك سلسلہ میں فرمایا ' اس سے کفار قریش ہیں اور نعمت سے مراورسول یاک ہیں۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ اس آیت میں لوگوں سے مراد

(۱) جنگ ریموک کاواقعہ ۱۵ھ میں پیش آیا ہیہ مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ایک بہت بڑی جنگ تھی، مسلمانوں کے امیر حضرت ابوعبیدہ بن جرائ تنے،مسلمانوں کے جار ہزار افراواس جنگ میں شہید ہوئے جن میں سے ایک سوبدری صحابہ تنے، رومیوں کے ایک لاکھ چار ہزار مارے مے اور جالیس بزار قیدی بے ،اللہ تعالی نے مسلمانوں کوشاندار فتح عطافر مائی۔

عَلَيْهِ وسَلَّمَ نِعُمَةُ اللَّهِ وَأَيَحَلُّوا قَوْمَهُمُ دَارَ الْبَوَارِ قَالَ النَّارُ يَوْمُ بَدُر .

١٩٥٧ ـ حُدَّنَا عَبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا اَبُو اُسَامَةً عَنُ هِ شَامٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِندَ عَائِشَةَ آنَ ابُنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَدَّبُ فِى قَبْرِهِ بِبُكَآءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَدَّبُ فِى قَبْرِهِ بِبُكَآءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَدَّبُ بِحَطِيْتَتِهِ وَذَنبِهِ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُعَدَّبُ بِحَطِيْتَتِهِ وَذَنبِهِ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَلِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْفَهُ لَيُبُكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْفَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَكْرٍ مِنَ الْمُشُرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْفَهُمُ وَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُمُ كُنَّ الْمُولِي وَقَوْلُ لَهُمُ حَقِّ لَهُ مُ الْمُولِي عَقُولُ لَهُمْ حَقِّ لَكُمُ مَنَ النَّهُ وَلَ حِينَ بَبُولُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُونِ مَقُولُ حِينَ بَوَقُولُ النَّهُ مَ مَنَ النَّهُ وَلَى الْمُولُونِ مَقُولُ حَيْنَ بَوَقُولُ النَّهُ مَنَ الْمُولُونِ مَقُولُ حَيْنَ بَوَقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُونِ مَقُولُ حَيْنَ بَعَوْلُ عَيْنَ الْمُولُونِ مَقُولُ حَيْنَ بَوَقُولُ اللَّهُ عَلَى الْقُلُولِ مَقُولُ حَيْنَ بَوَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْقُولُ وَيَعْ الْمُؤْلِولُ مَقُولُ حَيْنَ بَوَلَى الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُؤْلِولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى عَلَى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُو

110٨ حَدَّنَى عُثْمَانُ حَدَّنَا عَبُدَةً عَنُ النَّبِيُ عَشَمَانُ حَدَّنَا عَبُدَةً عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى قَلِيْبِ بَدُرٍ فَقَالَ هَلُ وَجَدُ تُهُمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمُ الْانَ يَسُمَعُونَ مَا آقُولُ فَذُكْرٍ لِعَآئِشَةَ فَقَالَتُ الْانَ يَسُمَعُونَ مَا آقُولُ فَذُكْرٍ لِعَآئِشَةَ فَقَالَتُ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيْعُلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيْعُلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيْعُلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيْعُلُمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيْعُلُمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلِي عَلَيْهُمُ الْانَهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ ال

٤٧٦ بَابِ فَضُلِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا . ١١٥٩ ـ حَدَّنَنِي عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا

کفاراور نعمت سے مرادر سول پاک کی ذات ہے اور دار البوار سے مراد وہ دوز خ ہے جس میں بدر کے دن داخل کئے گئے۔

١١٥٥ عبيد بن اسمعيل ابواسامه بشام بن عروه اي والدس روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت عاکشہ کے سامنے حضور اکرم کے اس ارشاد کا ذکر آیا کہ مردے پر اس کے عزیزوں کے رونے سے عذاب ہو تاہے اور ابن عمرٌ اس حدیث کورسول اکرم تک بینچی ہوئی بتاتے ہیں 'حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مردے پر اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو تاہے اور اس کے عزیزروتے ہی رہتے ہیں ' یہ بالکل ایسا ہی مضمون ہے جیسے ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ حضور اكرم مشركين بدرك لاشول كے گڑھے پر كھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ میر اکہناس رہے ہیں حالا تک حضور نے فرمایا تھا کہ ان کواب معلوم ہو گیا کہ میں جو کچھ ان سے کہتا تھا 'وہ پچ ادر حق تھا 'اس کے بعد حضرت عائشہؓ نے سورہ منمل کی بیہ آیت تلاوت فرمائی (ترجمه) اے پیغبرا تم مردول کو اپن بات نہیں سا سکے اور اے پغیبر صلی الله علیه وسلم! تم قبر والول کواپنی بات نہیں سنا سکتے حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی مراداس آیت کے پڑھنے سے بیہ تھی کہ جبان کودوزخ میں اپناٹھکانامل جائے گا۔

۱۱۵۸ عثان بن الی شیبه عبده بن سلیمان بشام حضرت عروة سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول خدا بدر کے کویں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچاپایا؟ پھر فرمایا اے مشر کو! تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا بے شک تم نے وہ پالیا 'پھر فرمایا یہ لوگ اس وقت میر اکہنا سن رہے ہیں 'ابن عمر کی یہ روایت حضرت عائشہ کے سامنے بیان کی گئی توانہوں نے فرمایا کی یہ رسول خدانے اس طرح فرمایا تھا کہ اب معلوم ہو گیا جو میں ان کہ رسول خدانے اس طرح فرمایا تھا کہ اب معلوم ہو گیا جو میں ان کے رسول خدانے اس طرح فرمایا تھا کہ اب معلوم ہو گیا جو میں ان کے رسول خدانے اس طرح فرمایا تھا کہ اب معلوم ہو گیا جو میں ان کے رسول خدانے اس طرح فرمایا تھا کہ اب معلوم ہو گیا جو میں ان کے رسول خدانے اس طرح نومایا تھا کہ اب معلوم ہو گیا جو میں ان کے رسول خدانے اس طرح تو می تھی ہو سلم آپ کے دوں کو نہیں سنا سکتے۔

باب ۲ کے ۱۲ سر کاءاصحاب بدر کی فضیلت کابیان۔ ۱۵۹ھ عبداللہ بن محمہ 'معاویہ بن عمرو' ابواسحاق' حضرت حمید ؓ سے

مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّنَنَا آبُو اِسْحَقَ عَنُ حُمَيُدٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوُمَ بَدُرٍ وَهُو غُلامٌ فَجَآتَتُ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدُ عَرَفُتَ مَنُزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّى فَإِنْ يَكُنُ فِى الجَنَّةِ آصُبِرُ وَآحَتَسِبُ وَإِنْ تَكُ اللَّحُرِى تَرَى مَا اَصْنَعُ فَقَالَ وَيُحَكِ آوَهَبِلَتِ آوُجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِى إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرُدُوسِ.

١١٦٠ حَدَّثَنِيُ اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ إِدُرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ ابْنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيُدَةً عَنُ آبِيُ عَبُدِالرَّحُمْنِ السُّلَمِيِّ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَابَا مَرُتَدٍ وَالزُّبَيْرَ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوا ۚ حَتَّى تَاتُوُا رَوُضَةَ خَاخِ فَإِنَّا بِهَا امْرَاَةً مِّنَ الْمُشْرِكِيُنَ مَعَهَا كِتَابٌ مِّنُ حَاطِبِ بُنِ آبِي بَلْتَعَةَ اِلَى الْمُشُرِكِيُنَ فَادُرَ كُنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيْرِ لَهَا حَيثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقُلْنَا الْكِتَابَ فَقَالَتُ مَا مَعَنَا كِتَابٌ فَٱنَخْنَاهَا فَالْتَمَسُنَا فَلَمُ نَرَكِتَابًا فَقُلْنَا مَاكَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْتُخُرِ جِنَّ الْكِتَابَ أَوُ لَنْجَرِّدَنَّكِ فَلَمَّا رَاتِ الْحَدُّ اَهُوَتُ اِلَى خُجُزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بكِسَآءٍ فَٱخُرَجَتُهُ فَانُطَلَقُنَا بِهَا اللِّي رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَالْمُؤْمِنِيُنَ فَدَعْنِي فَلِاَضُرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاحَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعُتَ قَالَ حَاطِبٌ وَاللَّهِ مَابِيُ اَنُ لَّا اَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَدُتُ اَنُ يَكُونَ لِيُ عِنْدَ

روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے حضرت انس کو فرماتے ساکہ حارث بن سر اقد بدر کے دن شہید ہوئے وہ لڑکے تھے ان کی والدہ حضرت انس کی بھو بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیایار سول اللہ! آپ جانے ہیں حارثہ سے مجھ کو کیسی محبت تھی اب اگر وہ بہشت ہیں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں اور اگر کسی برے حال میں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں امید رکھوں اور اگر کسی برے حال میں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیساہی رور ہی ہوں 'حضور اکرم نے فرمایا افسوس! کیا تودیوانی ہوگئی ہے اور کیا اللہ کی ایک ہی بہشت سمجھی ہے 'بیشتیں بہت سی ہیں اور تیر ابیٹا حارثہ تو جنت الفردوس میں ہے۔

•١١١ـ اسحق بن ابراہيم 'عبدالله بن ادريس 'حصين بن عبدالرحمٰن ' سعد بن عبیدہ 'ابو عبدالر حمٰن سلمی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو مر ثد اور زبیر کوروضہ خاخ کی طرف بھیجااور فرمایا کہ گھوڑے پر جاؤوہاں تم کو ایک مشرکہ عورت ملے گی (نام سارہ تھا)اس کے پاس حاطب بن ابی بلّعه کاایک خط ہے 'جواس نے مشر کین مکہ کے لئے بھیجائے وہ لے آؤ حضرت علی فرماتے ہیں جہاں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھاو ہیں ہم نے اس عورت کو پکڑ لیاوہ اونٹ پر جار ہی تھی تو ہم نے خط مانگا۔اس نے کہا میرے یاس کوئی خط نہیں ہے ہم نے اونث بھلا کراس کی تلاشی لی تو کوئی خط نہیں ملا' آخر ہم نے کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمانا تبھى غلط نہيں ہو سكتا 'خط نكال ديے ورنه ہم تھے برہند کر کے تلاشی لیں گے 'جباس نے اتن سختی دیکھی تو اس نے اپنے نیفے سے ایک چادر کی تہ میں سے خط تکال کر ہمیں دے دیا۔ ہم خط لے کر حضور اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ،حضرت عمر ف عرض کیا ایار سول اللہ حاطب نے اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانیت کی ہے۔ آپ اجازت و بیجے کہ میں اس کی گردن مار دول مضور صلی الله علیه و سلم نے حاطب کو بلا کر اس خط کے لکھنے کی وجہ پو چھی کہ بیہ تم نے کیا کیا؟ حاطب نے عرض کی خدا کی فتم! میں دل سے اللہ اور اس کے رسول علی پر ایمان رکھتا ہوں'اس خط سے میری غرض صرف بیہ ہے کہ قریش پر میراکوئی احسان ہو جائے تاکہ وہ اس لحاظ سے میری جائیداد 'بال یجے وغیرہ

٤٧٧ بَابٍ

١١٦١ حَدَّنَنَى عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدِ نِ الْجُعُفِى مَحَدَّنَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بَنُ الْغَسِيلِ عَنُ حَمْزَةَ بُنِ آبِي أُسَيْدٍ وَّالزَّبَيْرِ بُنِ الْمَنْذِرِ بُنِ آبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا الْمُنْذِرِ بُنِ آبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوُمَ بَدُرٍ إذَا رَضُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوُمَ بَدُرٍ إذَا اكْتَبُورُ كُمْ فَارُمُوهُمُ وَاسْتَبَقُوا نَبُلكُمُ .

١١٦٢ ـ حَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُيمِ حَدَّنَا الْبُو اَحُمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحَيمِ حَدَّنَا الْبُو اَحُمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحَيْنِ بُنُ الْغَسِيلِ عَنُ حَمْزَةً بُنِ اَبِي اُسَيْدٍ وَّالْمُنْذِرِ بُنِ اَبِي اُسَيْدٍ وَّالْمُنْذِرِ بُنِ اَبِي اُسَيْدٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ اَبِي اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ إِذَا اكْتُبُوكُمُ مَا للهُ يَعْنِي كَثَرُوكُمُ فَارُمُوهُمُ وَاسْتَبَقُّوا نَبُلَكُمُ .

يعيى عرو تم عارموهم واسبطوا ببعم . ١١٦٣ ـ حَدَّنَنَا أَبُو اِسُخِقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ ابُنَ عَارِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدُرٍ وَاصَحَابُهُ وَسَبْعِينَ آسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَابُوا مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدُرٍ وَاللَّهُ وَسَبْعِينَ آسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ السَّعِيْنَ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْ

بربادنہ کریں اللہ ان کے ذریعہ ان کو محفوظ رکھے ،کیونکہ آپ کے سب اصحاب کے وہاں رشتہ دارا سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان کے مال کو بچاتا ہے ، میرا وہاں کو کی خہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کا بیان سن کر فرمایا 'یہ بچ کہتے ہیں 'لہذاان کو برامت کہو اور مسلمان ہی سمجھو! حضرت عمر نے پھر عرض کیایار سول اللہ! یہ اللہ ' رسول اور مسلمانوں کا خائن ہے ، حکم د بجے کہ اس کی گردن اڑا دوں! آپ نے فرمایا کہ حاطب بدر کی لڑائی میں شریک تھے 'اور تم کو معلوم نہیں کہ اللہ بدر والوں کو دکھے رہا تھا اور فرمار ہا تھا 'اب تم جسے عاموکام کرو' تمہارے لئے بہشت واجب ہوگئ 'یا میں نے تم کو بخش دیا ' تو حضرت عمر کے آنسونکل آئے اور کہنے گے اللہ ورسولہ اعلم۔ بیا بہت کے سے اس بیل کوئی عنوان نہیں ہے۔

الااا۔ عبداللہ بن محد بعثی ابواحد زبیری عبدالرحمٰن بن غسیل محزہ بن الجاا۔ عبدالرحمٰن بن غسیل محزہ بن الجا اسید زبیر بن منذر محضرت ابواسید سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ہی لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب کا فرتمہارے قریب آ جائیں تو اس وقت تیر مارواورا سے تیروں کوضائع نہ کرو۔

۱۹۲۱۔ محد بن عبدالرحیم 'ابواحدز بیری 'عبدالرحمٰن بن غسیل 'حزہ بن الی اسید 'منذر بن الی اسید ' حضرت ابو اسید ؓ ہے روایت کرتے بیں وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ارشاد فرمایا کہ جب کافر تمہارے اوپر حملہ کریں توان کو تیر مارو اورا پنے تیر ضرورت کے لئے محفوظ رکھو۔

سالاا۔ عمرو بن خالد 'زہیر 'حضرت ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے ہوئے ساہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں عبداللہ بن جبیر گو پہاس تیر اندازوں پر سر دار مقرر کیا کافروں نے ستر مسلمانوں کو شہید کر دیااور جنگ بدر میں آنخضرت کے اصحاب نے کافروں کے شہید کر دیا اور جنگ بدر میں آنخضرت کے اصحاب نے کافروں کے ایک سوچالیس آدمیوں کو قتل کیااور قیدی بنایا تھا'ستر کو قید کیا تھاستر کو مار ڈالا تھا۔ جنگ احد کے دن ابوسفیان نے کہا! بدر کے دن کا بدلہ

آبُو سُفَيْنَ يَوُمٌ بِيَوُمِ بَدُرٍ وَّالْحَرُبُ سِجَالٌ. ١١٦٤ ـ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَا آبُوُ اُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ جَدِّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي مُوسْى آرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا الْحَيْرُ مَاجَآءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْحَيْرِ بَعُدُ وَتُوَابُ الصِّدُقِ الَّذِي اَتَانَا بَعُدُ يَوُم بَدُرٍ.

مَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبُدُالرَّ حُمْنِ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبُدُالرَّ حُمْنِ بَنُ عَوْفٍ إِنِّى لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدُرٍ إِذَا الْتَفَتُّ بَنُ عَوْفٍ إِنِّى لَفِي الصَّفِ يَوْمَ بَدُرٍ إِذَا الْتَفَتُّ فَإِذَا عَنُ يَمِينِي وَعَنُ يَسَارِى فَتَيَانِ حَدِيثًا السِيّرِ فَكَانِي مَكَانِهِ مَا إِذَ قَالَ لِي السِيّرِ فَكَانِي مَكَانِهِ مَا إِذَ قَالَ لِي السِيّرِ فَكَانِي مَكَانِهِ مَا اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُ ا

اِبْرَاهِيْمُ اَخْبَرَنَا ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی حُمَّرُ اِسُمَاعِیْلَ حَدَّنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عُمَرُ اِبُرَاهِیْمُ اَخْبَرَنِی عُمَرُ ابْنُ اسْهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عُمَرُ بُنُ اُسَیْدِ بُنِ جَارِیَةَ النَّقَفِیُّ حَلِیُفُ بَنِی وُهُرَةً وَکَانَ مِنُ اَصُحَابِ اَبِی هُرَیْرَةً عَنُ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمَ بُنَ ثَابِتِ نِ عَشَرَةً عَیْدًا وَامَّرَ عَلَیْهِمُ عَاصِمَ بُنَ ثَابِتِ نِ الْخَطَّابِ عَشَى الله عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَتَى الله كَتْ عَسْفَانَ وَمَكَةً حَتَٰى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَّةِ بَیْنَ عُسْفَانَ وَمَکَة خَیْلٍ یُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحَیَانَ فَرَکُوالِحَیِّ مِنْ هَائِهِ رَجُلٍ رَّامٍ فَاقْتَصُّوا لَهُمْ بَنُو لِحَیَانَ فَنَقُرُوالَهُمْ بِقَرِیْبٍ مِنْ مِّاتَةِ رَجُلٍ رَّامٍ فَاقْتَصُّوا

آج ہے اور لڑائی ڈول کی طرح ہے۔

۱۱۲۳ محمد بن علاء 'ابو اسامہ ' برید اپنے دادا حضرت ابوبردہ سے روایت کرتے ہیں 'میں گمان کرتا ہوں کہ ابو موسیؓ نے رسول خدا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جو خیر کالفظ دیکھا 'اس کی تعبیر بہی ہے کہ خدانے جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور سچائی کا بدلہ وہ ہے جو بدر کی لڑائی میں اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا۔

۱۹۱۵۔ یعقوب ابراہیم بن سعد اپنے والد وادا حضرت عبد الرحمٰن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا بدر کے روز میں صف میں کھڑا تھا مر کر دیکھا تو داہنے بائیں دو نوجوان لڑکے کھڑے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر خوف محسوس کرنے لگا اور میرا اطمینان جا تارہا۔ اتنے میں ایک نے چیکے سے مجھ سے بوچھا ' بچا! ذرا مجھے ابو جہل کو تو دکھا دو ' تاکہ میں دیکھوں وہ کون خض ہے ؟ میں نے خدا نے کہا! بھیج تم ابو جہل کا کیا کرو گے ؟ جوان نے کہا! میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ جب ابو جہل کا دیکھوں گا تو قل کروں گایا خود مر جاؤں گا ' پھر کوان سے دل جھی اپنے ساتھی سے چھپا کروہی بات جو تھی اب تو جھی کوان سے دل جھی پیدا ہو گئی۔ آخر میں نے ان کو اشارہ سے ابو جہل کی بہچان کرا دی۔ بیہ سنتے ہی دونوں عقاب کی طرح جھپٹے اور مار کراس کا کام تمام کردیا یہ دونوں جوان عفراء کے طرح جھپٹے اور مار کراس کا کام تمام کردیا یہ دونوں جوان عفراء کے سیٹے معاذ اور معوذ تھے۔

الااا۔ موسی بن اسملیل ابراہیم ابن شہاب زہری عربن اسید بن جاریہ تعفی جو بنوزہرہ کے حلیف اور ابوہر برہ کے دوست تھ ' حضرت ابوہر برہ کے دوست تھ کہ تاب نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں کی ایک جماعت پر عاصم بن فابت انساری کو سر دار بنا کر جاسوسی کے لئے روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ بدہ میں پنچ 'جو عسفان اور مکہ کے در میان میں ہے ' تو قبیلہ لوگ بدہ میں پنچ 'جو عسفان اور مکہ کے در میان میں ہے ' تو قبیلہ کیان جو قبیلہ ہنریل کی ایک شاخ ہے اسے کسی نے ان کے آنے کی خبر کے دی۔ انہوں نے سو تیر اندازوں کو ان کے تعاقب میں پتہ لگانے کے لئے روانہ کر دیا۔ ایک جگہ جہاں اس جماعت نے قیام کیا تھا اور مدید کی خبر کی تعرب کی کھوریں کھا ئیں تھیں 'ان کی گھلیوں کو د کھے کر ان تیر مدید کی تعرب کی تعرب کی تعرب کو د کھے کر ان تیر

اندازوں نے سمجھ لیااور پھر پیروں کے نشان سے پند لگانے لگے۔ جب حضرت عاصم اوران کے ساتھیوں نے دیکھاکہ بیہ قریب آگئے ہیں ' تواکی پہاڑی پر پناہ لی 'تیر اندازوں نے پہاڑی کو گھیر لیااور کہا کہ تم سے ہم وعدہ کرتے ہیں۔اگر تم نے خود کو ہمارے حوالے کردیا توسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔حضرت عاصمؓ نے ساتھیوں ہے کہاکہ میں تو کا فرکی پناہ بیند نہیں کر تاہوں پھر کہا 'اے اللہ!ہمارے حال سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمادے! بنی لحیان نے ان پرتیر برساناشر وع کردیئے۔ آخر حضرت عاصم اور ان کے سات سائھی شہید ہو گئے اور خبیب " زید بن وجمنہ اور عبداللہ بن طارق نے مجبور ہو کرخود کو کا فروں کے حوالہ کر دیا۔ کا فروں نے کمان کی تانت نكال كران كى مشكيس كسيس ' تو عبدالله بن طارق نے كہا 'مير كبلى دغا ہے خداکی قتم! میں تمہارے ساتھ ہر گزنہ جاؤں گا۔ میں تواین ساتھیوں ہی میں جانا پند کرتا ہوں کا فروں نے بہت کھینچا کہ کسی طرح مکہ تک لے جائیں مگروہ نہیں گئے 'آخر خبیبؓ اور حضرت زیرؓ کو لے گئے اور مکہ جاکر نے ڈالا۔ چونکہ بیہ واقعہ بدر کے بعد ہواتھااس لئے خبیب کو حارث بن عامر بن نو فل کے بیٹوں نے خرید لیا کیونکہ خبيب في بدرين حارث بن عامر كو قتل كيا تها حضرت خبيب بهت دن قید میں رہے 'جب انہوں نے قتل کی ٹھان کی توا کی دن حضرت خبیا نے حارث کی بی سے اسر ہ مانگا 'اس نے دے دیا۔ اتفاق سے اسی و قت اس کا بچہ خبیب کے پاس چلا گیا 'خبیب نے اپنی ران پر بٹھالیا عورت نے دیکھا کہ بچہ خبیب کی ران پر بیٹاہے اور اسر ہ خبیب کے ہاتھ میں ہے ' تو وہ سخت پریشان ہو گئی اور ضبیبؓ نے اس کی پریشانی بیجان لی اور کہا کیا تواس وجہ ہے خوف کھار ہی ہے کہ میں اس بچہ کو مار ڈالوں گا؟ میں ایسا نہیں کروں گا 'اس عورت نے کہا خدا کی قشم! میں نے کوئی قیدی خبیب سے زیادہ نیک نہیں دیکھا۔خدا کی قتم میں نے ایک دن دیکھا کہ خبیبٌ انگور کا خوشہ لئے ہوئے کھارہا ہے' حالا نکه وه لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھااور پھراس زمانہ میں کو کی میوہ مکہ میں نہیں تھا۔عورت کا بیان ہے کہ یہ میوہ اللہ تعالیٰ نے خبیب کو بھیجاتھا۔ غرض جب حارث کے بیٹے خبیب کو قتل کرنے کے لئے حرم کی حدہے باہر لے گئے توخبیب ؓ نے کہاذرا مجھے دو نفل پڑھ

اتَّارَهُمُ حَتَّى وَجَدُوا مَا كَلَهُمُ التَّمُرَ فِي مَنْزِلِ نَّزَلُوهُ فَقَالُوا تَمُرُ يَثُرِبَ فَاتَّبَعُوا اتَّارَهُمُ فَلَمَّا أحَسَّ بِهِمُ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَنُوا إلى مَوُضِع فَاحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوالَهُمُ انْزِلُوا فَاعُطُواً بِٱيۡدِيۡكُمُ وَلَكُمُ الۡعَهُدُ وَالۡمِيۡثَاقُ ۚ اَنُ لَّا نَقُتُلَ مِنْكُمُ آحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ أَيُّهَا الْقَوْمُ آمًّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ٱخْبِرُعَنَّا نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ فَرَمُوهُمُ بالنَّبُل فَقَتَلُوا عَاصِمًا وَّنْزَلَ اِلْيَهِمُ ثَلْثَةُ نَفَرِ عَلَى الْعَهُدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمُ خُبَيْبٌ وَّزَيْدُ بُنُ ٱلدَّثِنَةِ وَرَجُلُّ اخَرُ فَلَمَّا اسْتَمُكُنُوا مِنْهُمُ اَطُلَقُوا اَوْتَارَ قَسِيَّهِمُ فَرَبَطُوهُمُ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدُرِ وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمُ إِنَّ لِي بِهِؤُلَّاءِ ٱسُوَةً يُّرِيدُ الْقَتُلي فَحَرَّرُوهُ وَعَالَحُواهُ فَاَبِي آنُ يَصْحَبَهُمُ فَانُطُلِقَ بِخُبَيْبِ وَّزَيْدِ بُنَ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُواهُمَا بَعُدَ وَقُعَةِ بُدُر فَابْتَاعَ بَنُوُالْحْرِثِ بُنِ عَامِرِ بُنِ نَوُفَلٍ خُبَيْبًا وَّكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَرِثَ بُنَ عَامِرٍ يَوُمَ بَدُرٍ فَلَبِتَ خُبَيُبٌ عِنْدَهُمُ أَسِيرًا حَتَّى أَجُمَعُوا قَتْلَةً فَاسُتَعَارَ مِنُ بَعُضِ بَنَاتِ الْحَرِثِ مُوسَٰى يَسُتَحِدُّ بِهَا فَاَعَارَتُهُ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَّهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتّٰى آتَاهُ فَوَجَدَتُهُ مَجُلِسَةً عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسٰى بِيَدِم قَالَتُ فَفَرْعُتُ فَزَعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فَقَالَ ٱتَخُشَيْنَ ٱنُ ٱقْتُلَهُ مَاكُنُتُ لِأَفْعَلَ دْلِكَ قَالَتُ وَاللَّهِ مَارَآيَتُ آسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِّنُ خُبَيُبِ وَاللَّهِ لَقَدُ وَجَدُتُهُ يَوُمًا يَّا كُلُ قِطُفًا مِّنُ عِنَبُ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُونَقٌ بِالْحَدِيُدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنُ تُمَرَةٍ وَكَانَتُ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزُقٌ رَّزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقُتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمُ خُبَيْبٌ دَعُونِي أُصَلِّي رَكُعَتَين

فَتَرَكُواهُ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ وَاللّهِ لَوُلَا اَنُ تَحْسِبُوا اَنَّ مَابِي جَزَعٌ لَزِدُتُ ثُمَّ اللّهُمَّ اَحُصِهِمُ عَدَدًا وَلَا تُبُقِ مِنْهُمُ اَحَدًا وَلَا تُبُقِ مِنْهُمُ اَحَدًا وَلَا تُبُقِ مِنْهُمُ اَحَدًا وَلَا تُبُقِ مِنْهُمُ اَحَدًا ثُمَّ انشَا يَقُولُ ه

فَلَسُتُ أَبَالِيُ حِينَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا وَذَلِكَ فِي خَنَبٍ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنَ يَّشَا لَيُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شَلُوٍ مُمَزَّعِ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شَلُوٍ مُمَزَّعِ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شَلُوٍ مُمَزَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سَرُوعَةَ عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَةً وَكَانَ خُبَيْبٌ هُو سَرُوعَةً عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَةً وَكَانَ خُبَيْبٌ هُو سَنَّ لِكُلِّ مُسُلِمٍ فُتِلَ صَبُرًا الصَّلُوةَ وَاخْبَرَ اصَحَابَةً يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمُ وَبَعَتَ نَاسٌ مِن قُريشٍ اللَّي عَاصِم بُنِ ثَابِتٍ وَيَن حُدِثُوا انَّهُ قُتِلَ النَّالَةِ مِن الرَّبُرِ فَحَمِتُهُ مِن وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاعَظِيمًا مِن عُظَمَآءِ هِمْ فَبَعَثَ مِن وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاعَظِيمًا مِن عُظَمَآءِ هِمْ فَبَعَثَ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاعَظِيمًا مِن عُظُمَآءِ هِمْ فَبَعَثَ رَسُلِهِمْ فَلَمُ يَقُدِرُوا اَنُ يَقُطَعُوا مِنْهُ شَيئًا وَقَالَ اللَّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَةِ مِن الرَّبُرِ فَحَمَتُهُ مِن رُسُلِهِمْ فَلَمُ يَقُدِرُوا اَنُ يَقُطَعُوا مِنْهُ شَيئًا وَقَالَ لَلْكُولِ مُرَارَةً بُنَ الرَّبَتِع مَنْهُ اللَّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَةِ مِن الرَّبُرِ فَحَمَتُهُ مِن كُومُ اللَّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَةِ مِن الرَّبُرِ فَحَمَتُهُ مِن كُعُبُ بُنُ مَالِكٍ ذَكُولًا مُرَارَةً بُنَ الرَّبَتِع مَلَيْهِ مَالِكٍ ذَكُولًا مُرَارَةً بُنَ الرَّبَقِي وَهِلَالَ بُنُ الْمَيَّةَ الْوَاقِقِي وَهِلَالَ بُنُ الْمَلِكِ فَكُولًا مُرَارَةً بُنَ الْوَاقِقِي وَهِكُلُ مَا اللَّهُ لِعَلَى مَعْتَ الْمَلِكِ فَي وَهِلَالً بُنُ الْمَلِكِ فَي الْمُرَادِةِ مُنَا اللَّهُ لَالَا مِن الْمُرَادِةَ الْمُولِي الْمُرَادِةُ الْمُرَادِةُ الْمُولِي الْمُرَادِي الْمُولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

117٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا لَيُتُ عَنُ يَحْيَى عَنُ يَحْيَى عَنُ يَحْيَى عَنُ لَكِ اللّهِ عَنُ لَكِ اللّهِ عَنُ لَكِ اللّهِ عَنُ لَكِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الل

١١٦٨ وقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَنِي يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُتَبَةَ أَنَّ اَبَاهُ كَتَبَ اللَّي عُمَرَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْاَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَامُرُهُ آنُ ،يَّدُخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنُتِ الْحَرِثِ الْاَسُلَمِيَّةِ فَيَسَالُهَا عَنُ حَدِيثِهِا

لینے دو! چنانچہ اجازت کے بعد دور کعت پڑھیں 'پھر کہا! بخد ااگریہ خیال نہ کرو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں تواور نماز پڑھتا!اس کے بعد خبیب ؓ نے یہ دعاما نگی یااللہ!ان کو تباہ کر دے اور کسی ایک کوزندہ مت چھوڑ پھریہ اشعار پڑھے ہے

جب میں اسلام پر مر رہا ہوں تو کوئی ڈر نہیں ہے کسی بھی کروٹ پر گرول 'میرامر ناخدا کی محبت میں ہے اگر وہ جاہے تو ہر کلڑے اور جسم کے اعضاء کے بدلہ میں بہترین تواب عطا فرمائے اور برکت دے اس کے بعد حارث کے بیٹے ابو سروعہ عقبہ نے خبیب کو شہید کر دیا۔ یہ سنت خبیب سے نکلی کہ جب کوئی مسلمان بے بس ہو کر مارا جانے لگے تو دور کعت نماز پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپے اصحاب کو عاصم اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر اس دن دے دی 'جس دن وہ شہید ہوئے 'قریش نے عاصم کے مرنے کی خبر سن کر پچھ لوگ بھیج تا کہ وہ عاصم کی لاش سے کوئی حصہ کاٹ کر لائیں تاکہ ہم پہانیں۔ کیونکہ عاصم نے کافروں کے ایک برے آدی کو قل کیا تھا۔اللہ نے بے شار بھڑوں کوان کی لاش پر بھیج دیا تاکہ قریش کے آدمی لاش کے قریب نہ آنے یا کیں اور پھے کا شخانہ یائیں 'کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے بیان کیا ہے که مراره بن ربیع عمر ی اور بلال بن امیه واقعی دونیک آدمی تھے جو بدر میں شریک تھے (مگر تبوک میں پیچیے رہ گئے تھے)

۱۱۷۵۔ قتیبہ بن سعید ٹیٹ 'سخیی 'حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے جمعہ کے میں دن بیان کیا کہ سعید بن زید 'عمر و بن نفیل بدری بیار ہیں۔وہ سوار ہو کران کے دیکھنے کو گئے 'دن چڑھ چکا تھااور جمعہ کاوقت قریب تھااور انہوں نے جمعہ ترک کردیا۔

۱۱۲۸ - لیث بن سعد ' یونس ' حضرت ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ میر ب والد عبد اللہ عند اللہ عبد الله بن ارقم کو خط لکھا کہ تم سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا قصہ دریافت کرواور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جو جواب دیا تھا ' وہ

وَعَنُ مَّاقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اسْتَفُتَتُهُ فَكَتَبَ عُمَرٌ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُن الْأَرْقَم اللي عَبُدِاللهِ بُن عُتَبَةَ يُخبرُهُ آنَّ سُبَيْعَةَ بنُتَّ الْحُرثِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتُ تَحُتَ سَعُدِبُنِ خَوُلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِيُ عَامِرِ بُنِ لُؤَيّ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا فَتُؤُفِّي عَنُهَا فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ وَهِيَ خَامِلٌ فَلَمُ تَنْشَبُ أَنْ وَّضَعَتُ حَمُلَهَا بَعُدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِّنُ يِّفَاسِهَا تَحَمَّلَتُ لِلُخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بُنُ بَعُكُكِ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي عَبُدِالدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَالِيُ أَرَاكِ تَحَمَّلُتِ لِلُخُطَّابِ تُرَجِّيْنَ النِّكَاحَ فَانَّكَ وَاللَّهِ مَاآنُتِ بِنَا كِح حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ ٱرْبَعَةُ اَشُهُرٍ وَّعَشُرٌ قَالَتُ شِّبِيعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِيُ ذلك جَمَعُتُ عَلَى ثِيَابِي حِيْنَ آمُسَيْتُ وَآتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُهُ عَنُ لْلِكَ فَٱفْتَانِيُ بَانِّيُ قَدُ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعُتُ حَمُلِيُ وَاَمَرَنِيُ بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَالِيُ تَابَعَةً اَصُبَغُ عَنِ ابُنِ وَهُبٍ عَنُ يُّونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَّسَالْنَاهُ فَقَالَ اَخْبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ تُوْبَانِ مَوُلَى بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ إِيَاسِ بُنِ الْبُكُيُرِ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدُرًا أَخُبَرَهُ.

٤٧٨ بَابِ شُهُودِ الْمَلْثِكَةِ بَدُرًا .

١١٦٩ ـ حَدَّثَنِيُ اِسُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ اَخْبَرَنَا جَرِيُرٌّ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةً بُنِ رَافِعِ الزَّرَقِيِّ عَنُ اَبِيُهِ وَكَانَ اَبُوهُ مِنُ اَهُلٍ بَدُرٍ قَالَ جَآء جِبْرِيُلُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

بھی معلوم کرو اعربن عبداللد نے جواب میں لکھا کہ سبیعہ بنت حارث کہتی ہیں کہ میں سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی اور وہ عامر بن لوی کے قبیلہ سے تھے 'یاان کے حلیف تھے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو جنگ بدر میں شریک تھے اور حجتہ الوداع میں انقال کر گئے اور سبیعه کو حامله حچیوڑ گئے 'تھوڑے دن بعد وضع حمل ہوا۔ جب وہ نفاس سے پاک ہوئی تو نکاح کا پیغام مجیجے والوں کے لئے بناؤ سنگھار کیا 'اس وقت عبدالدار قبیلہ کا ایک مخص جس کا نام ابوالسابل تھا اس کے یاس آیااور کہنے لگاسمیعہ کیاحال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ توپیغام دینے والوں کے لئے تیار ہو کر بیٹی ہے اکیا تو نکاح کرنا جا ہتی ہے؟خدا کی قتم جب تک چار ماه دس دن نہیں گزر جاتے تو ہر گز نکاح نہیں کر سکتی سیعہ کہتی ہے کہ جب میں نے ابوالسابل کی بات سی توایے کپٹرے پہنے اور شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے مسلدیو چھا'آپ نے جواب دیاجب تووضع حمل سے فارغ مو گئی تو دوسر ا نکاح کرنا در ست موگیا 'جب تم چامو نکاح کرلو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بیان کرنے میں اصغ نے لیث کی پیروی کی ہے الیث نے کہاہم نے یونس سے اس حدیث کو بیان کیا اور ابن شہاب زہری سے یونس نے بوچھا 'تو انہوں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن ثوبان جو بن عامر بن لوی کاغلام ہے ' مجھے اس کی خبر دی اور ان کوایاس بن بکرنے جوبدری تھے۔

باب ۷۸ سمر میدان بدر میں فرشتوں کی حاضری کابیان۔(۱)
۱۹۹۱۔ اسلحق بن ابراہیم 'جریر' یکیٰ بن سعید 'حضرت معاذ بن رفاعہ اس من رافع زرتی اپنے والد رفاعہ سے جو بدر میں شریک تھے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر دریافت کیا کہ آپ بدر والوں کو کیسا سیجھے ہیں ؟ آپ صلی

(۱) حضرت علی نزول ملائکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے تین مرتبہ تیز ہوا چلی اور وہ حضرت جرائیل ، میکائیل اور اسر افیل کی آمد تھی۔ کا فروں کی ہلاکت کیلئے تنہا حضرت جرائیل ہی کافی تھے گر مسلمانوں کے اطمینان قلب کیلئے بڑی تعداد میں فرشتے نازل ہوئے۔

وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاتَعُدُّوُنَ آهُلَ بَدُرٍ فِيُكُمُ قَالَ مِنُ الْفَصْلِ الْمُسُلِمِيُنَ آوُ كَلِمَةً نَحُوَهَا قَالَ وَكَالَحُهُ نَحُوهَا قَالَ وَكَالَاكُ مَنُ شَهدَ بَدُرًا مِّنَ الْمَلَئِكَةِ .

117٠ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ يَّحُيٰى عَنُ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةً بُنِ رَافِع وَكَانَ رَافِعٌ مِّنُ اَهُلِ وَكَانَ رَافِعٌ مِّنُ اَهُلِ وَكَانَ رَافِعٌ مِّنُ اَهُلِ الْعَقْبَةِ فَكَانَ يَقُولُ لِابُنِهِ مَا يَسَرُّنِيُ إِنِي شَهِدُتُ بَدُرًا بِالْعَقْبَةِ قَالَ سَالَ حِبُرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا .

11V1 \_ حَلَّانَنَا إِسُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ اَخْبَرَنَا يَزِيدُ اَخُبَرَنَا يَزِيدُ اَخُبَرَنَا يَزِيدُ اَخْبَرَنَا يَحِيى سَمِعَ مُعَاذَ بُنَ رِفَاعَةَ اَنَّ مَلَكًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنُ يَحْيى سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنُ يَحُيى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنُ يَحُومُ اللَّهُ يَرِيدُ فَقَالَ مَزِيدً فَقَالَ حَدَّثَةً مُعَاذٌ هِذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ يَزِيدُ فَقَالَ مَعَادٌ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

١١٧٢ - حَدَّنَّنَى اِبُرَاهِيَهُ بَنُ مُوسَى اَخُبَرَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبُدُالُوَهَّابِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمَ بَدُرٍ هَذَا جَبُرِيلُ اخِذَ بِرَاسٍ فَرَسِهِ عَلَيْهِ اَدَاةً الْحَرُبِ.

#### ٤٧٩ بَاب\_

١١٧٣ - حَدَّنِي خَلِيْفَةُ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْأَنْصَارِّيُّ حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ قَالَ مَاتَ آبُو زَيْدٍ وَّلَمُ يَتُرُكُ عَقِبًا وَّكَانَ بَدُرِيًّا .

اللَّيُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَّ حَدَّنَا اللَّهِ بُنُ يُوسُفَّ حَدَّنَا اللَّهِ بُنُ يَوسُفَّ حَدَّنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابُنِ خَبَّابٍ اَنَّ اَبَا سَعِيدِ بُنَ مَالِكٍ الْخُدُرِيِّ قَدِمَ مِنُ سَفَى فَقَدَّمَ اللَّهِ اهُلُهُ مَالِكِ الْخُدُرِيِّ قَدِمَ مِنُ سَفَى فَقَدَّمَ اللَّهِ اهُلُهُ لَحُمًا مِنُ لُحُومِ الْاَضُحٰى فَقَالَ مَا آنَا بِاكِلِهِ حَتَّى اَسُالَ فَانُطَلَقَ اللَّي آخِيهِ لِأُمِّهُ وَكَانَ بَدُرِ

الله علیہ وسلم نے فرہایا! تمام مسلمانوں سے افضل 'یاابیاہی کوئی دوسر ا کلمہ فرہایا۔ حضرت جبریلؓ نے عرض کیااسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔

• کاا۔ سلیمان بن حرب 'حماد ' یحیی 'حضرت معاذبین رفاعہ "بن رافع سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والدر فاعہ "بدری تھے اور دادار افع «بیعت عقبہ والوں میں سے تھے ' چنا نچہ رافع اپنے بیٹے رفاعہ "سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عقبہ کے برابر بدر میں شریک ہونے کی خوشی نہیں ہے۔ فرمایا حضرت جریل نے اس معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا جیسا کہ اوپر گزرا۔

ا کاا۔ اسلی بن منصور 'یزید' پیملی بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے معاذ بن رفاعہ کو کہتے سا ہے کہ ایک فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ' سیمی کا بیان ہے کہ یزید بن الہاد نے مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت معاذ نے اس حدیث کو مجھ سے بیان کیا تو تم بھی میرے ساتھ تھے 'یزید نے کہا کہ معاذ فرماتے تھے اور یوچنے والے فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔

1211۔ ابراہیم بن موسی عبدالوہاب خالد عکرمہ کوست ابن عباس سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کیہ جبریل آگئے ہیں! گھوڑے کا سر تھاہے اور لڑائی کے ہتھیار سجائے ہوئے۔

### باب ٥ ٢ م - يه باب عنوان سے خالى ہے ـ

ساکاا۔ خلیفہ بن خیاط محمد بن عبداللہ انصاری سعید بن ابی عروبہ ' قادہ 'حضرت انس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابوزید صحابی لاولد انقال کرگئے اور وہ بدر میں شریک تھے۔

۷۵۱۔ عبداللہ بن یوسف ایٹ کی بن سعید السم بن محمد حضرت خباب ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری جب سفی حباب ہے کھر واپس آئے تو ان کے گھر کے لوگوں نے ان کے سامنے قربانی کا گوشت پیش کیا تو آپ نے فرمایا! میں اسے اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے مال جائے بھائی قادہ بن نعمان سے مسلہ نہ یو چھالوں 'جو کہ بدری تھے۔وہ قادہ بن نعمان کے پاس آئے '

يَّاقَتَادَةَ بُنَ النُّعُمْنِ فَسَالَةً فَقَالَ إِنَّهُ حَدَثَ بَعُدَكَ اَمُرٌ نَقُصٌ لِّمَا كَانُوا يَنُهَوُنَ عَنُهُ مِنُ اكْلِ لَعُدُو الْمَوْنَ عَنُهُ مِنُ اكْلِ لَحُومِ الْاَضُحِي بَعُدَ ثَلْثَةِ آيَّامٍ.

١١٧٥\_ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بُنُّ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ الزُّبَيْرُ لَقِيْتُ يَوُمَ بَدُرٍ عُبَيْدَةً بُنَ سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ وَهُوَمُدَ حِجَّ لَايُرِى مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهُ وَهُوَ يُكْنى أَبُودَاتِ الْكرشِ فَقَالَ أَنَا أَبُودَاتِ الْكُرِشِ فَحَمَلُتُ عَلَيْهِ بِالْعَنزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ قَالَ هِشَامٌ فَأُخْبَرُتُ أَنَّ الزُّبَيْرَ قَالَ لَقَدُ وَضَعُتُ رِجُلِيُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّاتُ فَكَانَ الْجَهُدُ آنُ نَزَعْتُهَا وَقَدِ انْثَنٰي طَرَفَا هَا قَالَ عُرُوَّةُ فَسَالَةً إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُطَاهُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكُرٍ فَاعُطَاهُ فَلَمَّا قُبضَ أَبُو بَكُر سَالَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ فَاعُطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا قُبضَ عُمَرُ اَخَذَهَا نُمَّ طَلَبَهَا عُثُمَانُ مِنْهُ فَاعُطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتُ عِنُدَ ال عَلِيّ فَطَلَبَهَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ الزُّبِّيْرِ فَكَانَتُ عِنُدَةً حَتَّى قُتِلَ .

الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبُو الیَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَیُبٌ عَنِ الزُّهُرِیِّ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبُو اِدُرِیُسَ عَآئِدُاللّٰهِ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ اَنَّ عُبَادَةً بُنَ الصَّامَتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَایْعُونِیُ.

٧ ١٧٧ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ اَخْبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالِمًا

انہوں نے فرمایا آپ کے جانے کے بعد وہ پہلا تھم منسوخ ہو گیا' جس میں قربانی کے گوشت کو تین دن کے بعدر کھنا منع کیا گیا تھا۔

۵ کاا۔ عبید بن اسمعیل 'ابواسامہ 'ہشام بن عروہ اینے والد حضرت زبیر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والدزبیر ؓ بن عوام فرماتے تھے کہ بدر کے دن میں نے عبیدہ بن سعید بن عاص کودیکھا کہ ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف دونوں آئکھیں کھلی ہو کی تھیں 'اس کی کنیت ابوذات الكرش تھى 'كہنے لگاميں ابوذات الكرش ہوں 'ميں نے ايك بر چھی لے کراس پر حملہ کیا ' بر چھی آئکھ میں لگی اور وہ مر گیا 'ہشام کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ زبیر ؓ کہتے تھے کہ جب عبیدہ مر گیا تو میں نے اپنایاؤں اس پر رکھااور اپناپورازور لگا کر بڑی د شواری سے وہ بر چھی اس کی آنکھ سے نکالی 'اس کے دونوں کنارے ٹیزھے ہو گئے تھے۔ عروہ کہتے ہیں کہ اس بر چھی کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے مانگاانہوں نے دے دی محضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدیہ بر حچھی ابو بکڑنے مانگی 'ان کو زبیرؓ نے دے دی پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عرش نے ما نگی ان کو دے دی ' پھر ان کی و فات کے بعد حضرت عثانؓ نے ما نگیان کو دے دی' پھر حضرت علیؓ کی اولاد نے اس پر قبضہ کر لیا 'پھر عبداللہ بن زبیر نے ان سے مأتک لی جوان کی شہادت تک ان کے یاس رہی۔

۱۷۱۱۔ ابوالیمان مشعیب معفرت زہری سے روایت کرتے ہیں کہ ابوادریس عائذ الله بن عبدالله نے جو کہ بدر میں شریک تھے۔ مجھ سے کہا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیعت کرو۔

22 اا۔ یجیٰ بن بکیر 'لیث 'عقیل 'ابن شہاب زہری' عروہ بن زبیر ' حضرت عائشہ زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے بیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو حذیفہ ؓ نے جو بدر میں شریک تھے 'سالم کوجو کہ ایک انصاریہ عورت کا غلام تھا 'اپنا بیٹا بنا کر اپنی جھتیجی لیعنی ہندہ ولید بن عتبہ کی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا

وَّانُكَحَةً بِنُتَ آخِيُهِ هِنُدَ بِنُتِ الْوَلِيُدِ بُنِ عُتُبَةً وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَاةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنُ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ اللهِ وَوَرِثَ مِنُ مِيْرَاثِهِ حَتَّى اَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى أَدُونُ مَنُ مِيْرَاثِهِ حَتَّى اَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى أَدُونُ مَنُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَآئَتُ سَهُلَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

مَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوِّذٍ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوِّذٍ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِىَ عَلَى فَحَلَسَ عَلَى فِرَاشِيُ كَمَجُلِسِكَ مِنَّى وَجُويُرِيَاتٌ يَضُرِ بُنَ بِالدُّفِ يَنُدُ بُنَ مَنُ قُتِلَ مِنُ ابْآلِهِنَّ يَوُمَ بَدُرٍ حَتَّى قَالَتُ جَارِيَةٌ وَّفِيْنَا نَبِي يَعُلَمُ مَافِى غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنُتِ تَقُولُينَ .

١١٧٩ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّعُمَدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّنَنَا اِسُلْعِيلُ فَالَ حَدَّنَنَا اِسُلْعِيلُ فَالَ حَدَّنَى اَخِي عَنُ سُلَيْمْنَ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ فَالَ حَدَّنَى اَخِي عَنُ سُلَيْمْنَ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اَبِي عَتِينٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٌ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُداللهِ بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٌ قَالَ اَحْبَرَنِي عَبُداللهِ بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٌ قَالَ اَحْبَرَنِي ابُو طَلْحَة صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم وَقَدُ كَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم اِنَّهُ قَالَ لَاتَدُحُلُ صَلَّى الله عَلَيهِ الْمَالِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ يُرِيدُ اللهِ اللهِ عَلَيهِ الْاَرُواحُ .

١١٨٠ - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُسَةُ يُونُسُ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةً حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ

تھا 'جس طرح آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا بنالیا تھا ۔ اور جاہلیت کے زمانہ میں یہ رسم تھی کہ جب کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنالیا تا تو وہ اس کے نام سے پکارا جا تا اور اس کے مال کا وارث ہوتا تھا 'یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ادعو هم لا ہا تھم کہ تم ان کو ان کے حقیقی بابوں کے نام سے پکارو' اس آیت کے نزول کے بعد سہلہ بنت سہل ابو حذیقہ کی بی بی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی پھر اس حدیث کو بیان کیا۔

۱۵۱۱ علی بن عبداللہ 'بشر بن مفضل 'خالد بن ذکوان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رفت معوذ سے روایت کی کہ حضور اکرم مشب زفاف کے بعد میرے گھر میں تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح بیٹھ گئے 'جیسے تم بیٹھے ہو'اس وقت کی لڑکیاں دف بجاکر مقتولین بدر کی شان میں قصیدہ خوانی کر رہی تھیں۔ آخران میں ایک لڑکی یہ گانے گئی کہ ہم میں ایک ایسانی تشریف لایا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا 'حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو(ا) بلکہ جو پہلے کہ در ہی تھیں وہی کہو۔

9211-1براہیم بن موکی ہشام معمر زہری سے اور دوسری سند میں امام بخاری کہتے ہیں ہمہ ہم سے اسمعیل بن اولیں نے 'ان سے ان کے بھائی عبدالحمید نے 'انہوں نے سلیمان بن ہلال سے 'انہوں نے محمد بن عتیق سے 'انہوں نے ابن شہاب زہری سے 'اور وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں 'حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ابو طلحۃ صحابی رسولؓ نے جو بدر میں شریک تھے۔ مجھ سے کہا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایار حمت کے فرشتے اس کھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا ہویا تصاویر ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے جانداروں کی تصاویر مراد ہیں۔

۱۱۸۰ عبدان عبدالله بن مبارک ونس بن یزید المی (دوسری سند) امام بخاری احمد بن صالح عنبسه بن خالد ونس زهری علی بن حسین حسین معلی د علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ

(۱) اس میں حضور صلی الله علیه وسلم نے کسی مخلوق کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے سے ممانعت فرمادی۔

نے فرمایا کہ بدر کے مال عنمیت سے ایک او نٹنی مجھے ملی ' دوسری نبی صلی الله علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے مال خس سے عنایت فرماکی' تو میرے پاس دو ہو گئیں 'میں نے جا ہا کہ حضرت فاطمہ ؓ دختر رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ شب گزاروں ' تو میں نے بن قینقاع کے ایک یہودی سارے کہا کہ ہم تم دونوں چلیں 'اور اذخر گھاس او نٹنیوں پرلاد کرلائیں 'میرامطلب بیہ تھاکہ اس کو فروخت کر کے این نکاح کاولیمه کرول 'چنانچه اس خیال سے میں او نشنوں کے لئے یالان 'رسیاں اور تھلے وغیرہ فراہم کر رہاتھا 'اونٹنیاں ایک انصاری کے گھر کے قریب بیٹی ہوئی تھیں 'جب سامان لے کر میں اونٹیوں کے پاس گیا تو دیکھا کہ کسی نے ان کے کوہان کاٹ دیے ہیں 'اور پیٹ چیر کر کلبیاں نکال لی ہیں 'میں یہ دیکھ کر رونے لگااور لوگوں سے بوچھاکہ بیر کس نے کیا ہے ؟لوگوں نے بتایا کہ بیر کام حمزہ بن عبدالمطلب نے کیا ہے۔اور وہ انصار کے ساتھ اس گھر میں بیٹے شراب بی رہے ہیں 'ایک کونڈی گانے والی موجودہ ہے اور یار دوست جع بیں 'بات بہ ہوئی کہ اونڈی نے کہا 'اے حمزہ ااٹھو اور بہ موثی اونٹنیاں کاٹو محزہ اٹھے تلوار کیکر اور او نٹنیوں کے کوہان کاٹ دیئے اور پیٹ جاک کر کے کلبیال نکال لیں تو حضرت علی کہتے ہیں 'میں سے د کھے کر حضور کی خدمت میں آیااس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس زید بن حارثه بیشے ہوئے تھے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے میرے رنجیدہ چہرہ کو دیکھ کر پوچھا کیوں خیریت توہے! میں نے عرض کیایار سول اللہ آج کی سی مصیبت مجھی نہیں دیکھی۔ حزہ نے میری او نشیوں پر بڑاستم کیا ہے۔ان کے کوہان کاٹ دالے اور پیٹ جاک کر دیئے اور وہ ایک گھر میں بیٹے لوگوں کے ساتھ شراب بی رہے ہیں 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جادر منگوائی اور اسے اوڑھ كرپيدل چل ديئے 'ميں اور زيد بن حارث ساتھ ہو گئے 'آپ صلی الله عليه وسلم نے اس گھر پر پہنچ کر اندر آنے کی اجازت جاہی ' اجازت کے بعد اندر گئے 'اور حمزہ کواس کام پر ملامت فرمائی اور کہاہیہ تم نے کیا کیا "آپ صلی الله علیه وسلم نے دیکھا کہ حزہ نشہ میں چور بیں ' اُستھیں سرخ ہور ہی ہیں۔ حزہ نے نظر دوڑائی اور گھٹنوں تک حضور صلی الله علیه وسلم کو دیکھا ' پھر چېره تک نظر بلند کی اور کہاتم

حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بُنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتُ لِي شَارِفٌ مِّنُ نَّصِيبِيُ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوُمَ بَدُرٍ وَّكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَانِي مِمًّا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدُتُّ أَنُ ٱبْتَنِيَ بِفَاطِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا بِنُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاَعَدُتُّ رَجُلًا صَوَّاغًا فِي بَنِي قَيُنُقَاعَ آنُ يَرُتَحِلَ مَعِىٰ فَتَاتِىَ بِاِذُخِرِ فَٱرَدُتُّ آنُ ٱبِيُعَةً مِنَ الصَّوَّاغِيُنَ فَنَسُتَعِيْنَ بِهِ فِي وَلِيُمَةِ عُرُسِي فَبَيْنَا آنَا ٱجُمَعُ لِشَارِ فِى مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَآئِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِ فَايَ مُنَاخَانِ اللَّي جَنَّبِ حُجُرَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ حَتَّى جَمَعُتُ مَا جَمَعُتُ فَإِذَا أَنَا بِشَارِ فِيَّ قَدُ أُجِّبَتُ ٱسُلِمَتُهُمَا وَبُقِرَتُ خَوَاصِرُهُمَا وَأَخِذَ مِنُ آكُبَادِهِمَا فَلَمُ آمُلِكُ عَيُنَيَّ حِيُنَ رَآيُتُ الْمَنْظَرَ قُلْتُ مَنُ فَعَلَ هَذَا قَالُوا فَعَلَةً حَمُزَةً بُنُ عَبُدِالمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شِرُبٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَّاصُحَابُهُ فَقَالَتُ فِي غَنَائِهَا ۖ ٱلَايَا حَمُزَ لِلشُّرُفِ النَّوَآءِ فَوَئَبَ حَمْزَةُ الِي السَّيُفِ فَاجَبُّ اَسُنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَاَخَذَ مِنُ ٱكۡبَادِهِمَا قَالَ عَلِيٌّ فَانُطَلَقُتُ حَتّٰى ٱدُخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنُدَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةً وَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَقِيُتُ فَقَالَ مَالَكَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَارَايُتُ كَالْيَوْمِ عَدَاحَمُزَةُ عَلَى نَاقَتَىَّ فَاجَبَّ ٱسُنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَذَا فِيُ بَيْتٍ مَّعَةً شِرُبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَآئِهِ فَارُتَلاى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمُشِيُ وَاتَّبُعْتُهُ آنَا وَزَيُدُ بُنُ حَارِئَةَ حَتَّى جَآءَ ٱلْبَيْتَ الَّذِي فِيُهِ حَمْزَةُ فَاسْتَاذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَطَفِقَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةً فِيُمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةً فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةً نَصِلٌ مُّحَمَرَةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظُرَ اللَّي وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ رُكُبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظُرَ اللَّي وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ وَهَلُ انْتُمُ اللَّا عَبِيدٌ لِآبِي فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّةً ثُمِلٌ فَنَكُصَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّةً ثُمِلٌ فَنكَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلْولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَسُولًا وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَسُولًا وَسُلَمُ وَسُولًا وَسُولُوا وَسُلَمُ وَالْمُعُولُولُ وَسُلَمَ وَ

11۸۱ ـ حَدَّنَي مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ اَخُبَرَنَا الْمُنَ عُيَّادٍ اَخُبَرَنَا الْمُنَ عُيَّنَةَ قَالَ انْفَذَهُ لَنَا ابُنُ الْاَصُبَهَانِي سَمِعَةً مِنِ ابُنِ مَعْقَلٍ اَنْ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى سَهُلِ بُنِ حُنَيُفْتٍ فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدُرًا .

١١٨٢\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ أَنَّهُ سَعِعَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ ابُنَ الْحَطَّابِ حِيْنَ تَأَيَّمَتُ حَفْصَةُ بِنُتُ عُمَرَ مِنُ نُحنَيْس بُن حُذَافَةَ السَّهُمِيُّ وَكَانَ مِنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانَ فَعَرَضُتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ ٱنْكُخُتُكَ حَفْصَةَ بنُتَ عُمَرَ قَالَ سَانُظُرُ فِي آمُرِي فَلَبِثُتُ لَيَالِيَ فَقَالَ قَدُ بَدَا لِيَ آنُ لَّا ٱتَّزَوَّ جَ يَوُمِيُ هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَابَكُرِ فَقُلُتُ إِنْ شِئْتَ اَنْكُحُتُكَ حَفُصَةَ بِنُتَ عُمَرَ فَصَمَتَ ٱبُوبَكُرِ فَلَمُ يَرْجِعُ إِلَىَّ شَيْئًا فَكُنُتُ عَلَيْهِ اَوَجَدَ مِنِّي عَلَى عُثُمَانَ فَلَبِثُتُ لَيَالِيُ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَٱنْكُحُتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي ٱبْوُبَكُرِ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدُتُّ عَلَىَّ حَيْنَ عَرَضُتَ عَلَىَّ حَفْضَةَ فَلَمُ ٱرُحِعُ اِلَيُكَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَاِنَّهُ لَمُ

لوگ میرے باپ کے غلام معلوم ہوتے ہو 'اس وقت آپ سمجھ گئے کہ حمزہؓ نشہ میں بدمت ہیں 'آپ اس وقت الٹے پاؤں گھرے باہر نکلے اور ہم ساتھ تھے۔

۱۸۱۱۔ محمد بن عباد 'سفیان بن عیدینہ 'عبدالرحمٰن بن عبداللہ اصبانی حضرت ابن معقل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے سہل بن حنیف انصاری کے جنازہ پر تکبیریں کہیں اور فرمایا بیہ بدر میں شر کے تھے۔

۱۸۲ ارابوالیمان شعیب 'ز ہری سالم بن عبدالله عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد حضرت عمرٌ بن خطاب نے فرمایا 'جب حفصہ بیوہ ہو گئیں اور ان کے شوہر محمیس من حذافہ سہی جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور شریک بدر تھے 'مدینہ میں انتقال کر گئے 'تو میں حضرت عثمان ﷺ ملااور حفصه کا ذکر کیااوران سے کہا کہ اگرتم کہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں 'حضرت عثمانؓ نے کہامیں غور کر کے جواب دوں گا'میں کئی دن تشہرارہا' پھر جب ملا تو کہنے لگا کہ مناسب یہی معلوم ہو تاہے کہ ابھی میں دوسر انکاح نہ کروں 'پھر میں حضرت ابو بکڑے ملااوران ہے کہا کہ اگر آئے کہیں تو میں هضة کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں 'وہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا ، مجھ کو حضرت ابو بکڑ کے اس طر زے اس سے بھی زیادہ رنج ہوا جتنا حضرت عثانؓ کے انکار سے ہوا تھا 'میں کئی را تیں خاموش رہا کہ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے حفصہ کو پیغام بھیجا 'میں نے فور اان کا نکاح حضور صلی الله علیه وسلم سے کر دیا 'اس کے بعد حضرت ابو بکر جھے ے کہنے لگے کہ شاید تم کو میر اجواب نددینانا گوار ہوا ہو گا۔ میں نے کہا بے شک مجھے رنج ہوا تھا 'حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا بات سے ہے کہ میں نے تم کواس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ آنخضرت کنے مجھ سے

يَمْنَعُنِيُ اَنُ اَرُجِعَ اِلَيْكَ فِيمَا عَرَضُتَ اِلَّا آنِيُ قَدُ عَلِمُتُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ ذَكْرَهَا فَلَمُ اكُنُ لِأَفْشِيَ سِرَّرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْتَرَكَهَا لَقَبِلتُهَا . اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْتَرَكَهَا لَقَبِلتُهَا . الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْتَرَكَهَا لَقَبِلتُهَا . مَا عَنُ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ يَزِيْدَ سَمِعَ اَبَا مَسْعُودٍ الْبَدُرِيَّ عَنْ عَدِيً عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ يَزِيْدَ سَمِعَ اَبَا مَسْعُودٍ الْبَدُرِيِّ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَفَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَفَقَهُ الرَّجُلِ عَلَى اللهُ صَدَقَةٌ .

١٨٤ - حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّيُرِيِ يَحَدِّثُ عُمَرَ الزُّيُرِيِ يُحَدِّثُ عُمَرَ الزُّيُرِي يَحَدِّثُ عُمَرَ الزُّيُرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ الْمُعْبَةَ الْعَرِيْزِ فِي إِمَارَتِهِ آخَرَالُمُغِيْرَةُ اللَّهُ مَسُعُودٍ الْعَصَرَ وَهُوَ آمِيرُ الْكُوفَةِ فَدَخَلَ آبُو مَسُعُودٍ عُقْبَةُ اللَّهِ عَمْرِو الْانْصَارِيُّ جَدُّ زَيْدِ اللَّهِ حَسَنِ شَهِدَ اللَّهُ عَمْرِو الْانْصَارِيُّ جَدُّ زَيْدِ اللَّهِ حَسَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ شَهِدَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا أُمِرُتَ وَسَلَّمَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا أُمِرُتَ كَانَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا أُمِرُتَ كَانَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّى كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى كَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى كَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْعُودٍ يُتَحَدِّتُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ .

٥ ١١٨ - حَدَّنَنَا مُوسْى حَدَّنَنَا اَبُوعُوانَةَ عَنِ الْالْعُمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيُمْ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عَلَيْهِ اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْتَانِ مِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْتَانِ مِنُ الْحِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنُ قَرَاهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ الحِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنُ قَرَاهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ فَلَقِيْتُ ابَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَالَتُهُ فَحَدَّنَنِيهِ .

١١٨٦ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيُ مَحْمُودُ بُنُ الرَّبِيْعِ اَنَّ عِتْبَانَ بُنَ مَالِكٍ وَّكَانَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَّهُ اَنِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هفصة كاذكر كيا تقااور مشوره كيا تقاكه ميں ان سے نكاح كرلوں 'ميں حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كاراز فاش نہيں كرنا چاہتا تھا۔ ہاں اگر آپ هفصة سے نكاح كااراده ترك كر ديتے تو اس سے ميں نكاح كرليا۔ ليتا۔

۱۸۳ مسلم' شعبہ' عدی' حضرت عبداللہ بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو مسعودؓ بدری سے یہ بات سیٰ کہ رسول اکرمؓ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اہل وعیال پر خرج کرے تو اس میں بھی صدقہ کا تواب ملتاہے۔

۱۸۱۷۔ ابوالیمان ، شعیب ، زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عروہ بن زہری سے سنا ، وہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے زمانہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مغیرہ بن شعبہ نے جو معاویہ کی طرف سے کو فہ کے حاکم سے ، عصر کی نماز میں دیر کی تو ابو مسعود عقبہ بن عمر وانصاری جو زید بن حسن بن علی کے نانا شے اور جنگ بدر میں شریک سے ، مغیرہ سے کہ خرائے کہ تم کو معلوم ہی اور جنگ بدر میں شریک سے ، مغیرہ سے کہ معراج کی صبح کو جریل اترے اور نماز پڑھائی ، آپ نے پانچوں نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں ، پھر جریل کہنے گئے کہ اس طرح آپ کو کھم دیا گیا ہے ، عروہ کا بیان ہے کہ بشیر بن الی مسعود اپنے والد سے یہ کھم دیا گیا ہے ، عروہ کا بیان ہے کہ بشیر بن الی مسعود اپنے والد سے یہ روایت اس طرح نقل فرمایا کرتے تھے۔

۱۸۵ موکی بن اسمطیل ابوعوانه اعمش ابراہیم عبدالرحمٰن علقمة الله حفرت ابو مسعود بدری سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جو شخص سور ہ بقرہ کی آخری دو آسیس رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرے وہ اس کے لئے بس ہیں۔ عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ ہیں خود ابو مسعود سے ملاوہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے میں نے اس حدیث کو ان سے بوچھا تو انہوں نے اس طرح بیان فرمائی۔

۱۱۸۷ یکی بن بگیر' لیث' عقیل' ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاکہ مجھ کو محمود بن رہیج نے خبر دی کہ عقبان بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اور بدر میں شریک تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 'ہم سے اس حدیث کو احمد بن صالح نے اور ان سے عیبنہ بن

وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ هُوَ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَالُتُ الْحُصَيْنَ بُنَ مُحَمَّدٍ وَّهُوَ اَحَدُ بَنِيُ سَالِمٍ وَهُوَ اَحَدُ بَنِيُ سَالِمٍ وَهُوَ مِنُ سَرَاتِهِمُ عَنُ حَدِيْثِ مَحُمُودِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنُ عِتْبَانَ بُنِ مَالِكٍ فَصَدَّقَةً .

١١٨٧ ـ حَدَّنَا أَبُو اليَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي عَبُدُاللهِ بُنُ عَامِرِ ابُنِ رَبِيْعَةَ وَكَانَ آبُوهُ شَهِدَ رَبِيْعَةَ وَكَانَ آبُوهُ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ عُمَرَ اسْتَعُمَلَ قُدَامَةَ بُنَ مَظُعُونِ عَلَى البَّحُريُنِ وَكَانَ شَهِدَ البَحْرَيُنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا وَهُو خَالُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا وَهُو خَالُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ وَحَفُصَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُمُ.

مَدَّنَنَا جُوَيُرِيَةُ عَنُ مَّالِكِ عَنِ الزُّهُرِيِّ اَنَّ سَالِمَ حَدَّنَنَا جُويُرِيَةُ عَنُ مَّالِكِ عَنِ الزُّهُرِيِّ اَنَّ سَالِمَ بَنَ عَبُدِاللَّهِ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَ رَافِعُ بُنُ خُدَيُجِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عَمَّيُهِ وَكَانَا شَهِدَ بَدُرًا عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عَمَّيُهِ وَكَانَا شَهِدَ بَدُرًا عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ كَرِاءِ المُزَارِع قُلُتُ لِسَالِمٍ فَتَكُرِيهَا الله عَلَى نَهْسِه .

١١٨٩ عَلَٰ ثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ حُصَيْنِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ اللَّيْثِي قَالَ وَايُتُ رِفَاعَةَ بُنَ رَافِع نِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا .

١٩٠ أَ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ وَّيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ

خالد نے 'ان سے یونس بن بزید نے بیان کیاہے کہ ابن شہاب کہتے میں کہ میں نے حصین بن محمر سے جو بنی سالم کے شریف آدمیوں میں سے تصاس حدیث کو پوچھاجو محمود نے عتبان سے روایت کی ' تو انہوں نے کہامحمود تج بیان کرتے ہیں۔

۱۸۱۱۔ ابوالیمان شعیب نر ہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاکہ عبداللہ بن عام بن ربعہ نے جو بنی عدی کے سر دار تھے۔ ان سے زہری نے دار تھے۔ ان سے زہری نے ملا قات کی 'ان کے والد عامر بن ربعہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے 'انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر نے قدامہ بن مظعون کو بح بن کاعامل مقرر کیا تھااور وہ جنگ بدر میں شریک تھے 'وہ عبداللہ بن عمر اور حضرت حفصہ کے ماموں ہوتے شریک تھے۔

۱۱۸۸ عبدالله بن محمد بن اساء جو رید مالک و نهری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبدالله بن عرف نے بیان کیا کہ رافع بن خدی نے حضرت عبدالله بن عرف کہا کہ ان کے دونوں چپاؤل ظمیر اور مظہر نے ان سے کہا کہ حضورا کرم نے قابل کاشت زمین کو کرایہ پردیئے ہے منع کیا ہے و نہوں نے کہا کہ میں نے سالم سے کہا کہ تم توکرایہ پردیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا ہاں! رافع نے اپناو پر زیادتی کی ہے ، ظمیر اور مظہر بید دونوں بدر میں شریک تھے(ا)۔ زیادتی کی ہے ، ظمیر اور مظہر بید دونوں بدر میں شریک تھے(ا)۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبدالله بن شداد لیش سے ساکہ انہوں نے کہا کہ حضرت رفاعہ بن رافع انصاری جنگ بدر میں شریک تھے۔

۱۱۹۰ عبدان عبدالله ، معمر ، یونس ، زہری ، حضرت عروہ بن زبیر " سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے مسور بن مخرمہ

(۱) مقصدیہ ہے کہ کا شکار سے زمین کا مالک جو اجرت اپنی زمین کے استعال کی لے گااس کی دو صور تیں ہیں، ایک تو دہ جو عرب میں رائج تھی کہ کھیت کے جس جے میں زیادہ پیداوار ہوتی تھی اسے مالک اپنے لیے مخصوص کر لیتا تھا اور باتی کی پیداوار کا شکار کو دینا طے ہو تااس کر ح اور بھی بعض غیر منصفانہ طریقے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زمین کی اجرت لینے سے منع فرمایا تھا لیکن جہاں تک زمین پر نقد اجرت لینے کا سوال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا ہی طرح اگر ساری پیداوار میں دونوں کی متاسب شرکت ہو تو بھی جائز ہے۔

أَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسُورِ بُنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَمْرَو بُنَ عَوُفٍ وَّهُوَ حَلِيُكٌ لِّبَنِيُ عَامِرٍ بُن لُوَيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيُدَةً بُنَ الْحَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِحِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَالَحَ اَهُلَ الْبَحْرَيُنِ وَامَّرَ عَلَيْهِمُ الْمَلَاءَ ابْنَ الْحَضُرَمِيُّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيُنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومَ آبِيُّ عُبَيْدَةً فَوَافَوًا صَلواةً الْفَحْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوالَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَاهُمُ نُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمُ سَمِعْتُمُ اَنَّ اَبَا عُبِيدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ قَالُوُا اَجَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَابُشِرُوا وَ اَمِّلُوا مَايَسُرُّكُمُ فَوَاللَّهِ مَاالْفَقُرُ اَنْحَشَى عَلَيُكُمُ وَلٰكِنِّيُ ٱلْحُشِّي ٱلْ تُبُسَطُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتُ عَلَى مَنُ قَبُلَكُمُ فَتَنَا فَسُوْهَا كَمَا تَنَا فَسُوْهَا وَتُهُلِكُكُمُ كَمَا أَهُلَكُتُهُمُ.

1191 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ
 حَازِم عَنُ نَّافِع أَنَّ ابُنَ عُمَرَ رَضِى الله عَنهُمَا
 كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا حَتَّى حَدَّثَة أَبُولَبَابَةَ
 الْبَدُرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَن قَتْلِ جِنَانِ الْبُيُوتِ فَآمُسَكَ عَنها .

1197 حَدَّنَنِيُ اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَلَيْحِ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ مُحَمَّدُ بُنُ فَلَيْحِ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّنَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ أَنَّ رِجَالًا مِّنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأَذَنُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَقَالَ اتُذَنُ لَنَا فَلْنَتُرُكُ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِذَاءَةً قَالَ وَاللهِ لَاتَذَرُونَ مِنْهُ دِرُهَمًا .

صحافی نے بیان کیا کہ عمر قربن عوف انساری نے جوبی عامر بن لوی

الم حلیف تھے 'اور جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کا جزیہ وصول کرنے کے لئے روانہ
فرمایا، آپ نے بحرین والوں سے صلح کر کے علاء بن حضری کو وہاں کا
حاکم مقرر کردیا 'اور خو دمال لے کر واپس آگے۔انسار کو معلوم ہوا تو
وہ سب صح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں آئے اور نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
مین آئے اور نماز کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
مین آئے اور نماز کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
مین کر جوابو عبیدہ لا لے کر آئے ہیں (آئے ہو) سب نے کہا جی ہاں!
میح ہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھاخوش ہو جاد اور خوشی ہاں!
کی امید رکھو! خدا کی فتم! مجھے تمہارے مقلس ہو جانے کا ڈر نہیں
کی امید رکھو! خدا کی فتم! مجھے تمہارے مقلس ہو جانے کا ڈر نہیں
کی امید رکھو! خدا کی فتم! مجھے تمہارے مقلس ہو جانے کا ڈر نہیں
ایک دوسر سے پر دشک کرنے لگو 'اور دنیا تم کو بھی ای طرح خوش حال ہو کر
دے جس طرح اگلی امتوں کو بڑاہ کر دیا تھا۔
دے جس طرح اگلی امتوں کو بڑاہ کر دیا تھا۔

19۱۱۔ ابوالنعمان 'جریر بن حازم 'حضرت نافع سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہر سانپ کو مار ڈالتے تھے 'آخر ان سے ابولبا بہ بشیر بن عبدالمنذرجو صحابی رسول اکرم اور شریک بدر تھے 'یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سفید سانپوں کو جو نیلے اور پتلے ہوتے ہیں مار نے سے منع فرمایا ہے 'اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے ان کامادنا چھوڑدیا۔

1991- ابراہیم بن منذر 'محمد بن فلیے' موئی بن عقبہ 'ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت انسؓ نے فرمایا کہ انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو آپ اجازت دیجے کہ ہم ایخ بجیتیج حضرت عباس کا فدید معاف کر دیں 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قتم ایسا نہیں ہو سکتا تم ایک در ہم بھی مت چھوڑنا۔

١١٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيُج عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَدِيٌّ عَنِ الْمِقُدَادِ بُنِ الْأَسُودِ حِ وَحَدَّثَنَي اِسْحَاقُ حَدَّنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ آخِيُ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهٖ قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَآءُ بُنُ يَزِيُدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنُدَعِيُّ اَلَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَدِى بُنِ الْحِيَارِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ ابُنَ المِقْدَادِ بُنَ عَمُرٍ وَ الْكُنْدِيِّ وَكَانَ حَلِيُفًا لِبَنِيُ زُهُرَةَ وَكَانَ مِئَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَهُ انَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايُتَ اِنُ لَّقِيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحُدى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَا ذَمَنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسُلَمُتُ لِلَّهِ ٱ أَقُتُلَةً يَارَسُولَ اللَّهِ بَعُدَ اَنُ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُتُلُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ قَطَعَ إِحُدى يَدَىَّ ثُمَّ قَالَ ذَٰلِكَ بَعُدَ مَاقَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبُلَ أَنْ تَقُتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبُلَ أَنُ يَّقُولَ كَلِمَةً الَّتِيُ قَالَ .

رَى اللهِ عَلَيْهَ عَلَيْنَ يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا اللهِ عَلَيْهِ عَدَّنَنَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ مَّنُ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ ابُوجَهُلٍ فَانُطَلَقَ ابُنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَةً قَدُ ضَرَبَةً ابْنَا عَفُرآءَ حَتَّى بَرَدَ فَقَالَ انْتَ اَبَاجَهُلٍ قَالَ سُلَيْمُنُ اللهُ عَلَيَّةً قَالَ سُلَيْمُنُ فَوَقَ رَجُلٍ قَتَلَتُمُوهُ قَالَ ابُنُ عُلَيَّةً قَالَ سُلَيْمُنُ اوَقَالَ وَهَلُ فَوَقَ رَجُلٍ قَتَلَتُمُوهُ قَالَ سُلَيْمُنَ اوَقَالَ وَهَلُ فَوَعُدُ قَالَ سُلَيْمُنَ اوَقَالَ وَهَلُ فَوَى مَدُلٍ قَالَ سُلَيْمُنَ اوَقَالَ قَتَلَةً قُومُهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَوْ عَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ عَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
۱۹۳۳ ابوعاصم 'ابن جر بج 'زہری 'عطاء بن بزید 'ابوعبیدہ بن عدی ' حضرت مقداد بن اسور (دوسری سند) امام بخاری نے کہا اسحاق بن منصور ' يعقوب بن ابراجيم بن سعد 'اپنے چياابن شہاب زہري سے روایت کرتے ہیں کہ عطابن بزید نے خبر دی اور ان کو عبیداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی مکہ ان سے مقدادؓ بن عمرو کندی جو بنی زہرہ کے حلیف اور بدر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ یار سول اللہ ' مجھے بتائے کہ اگر میں کسی کا فر سے بھڑ جاؤں اور باہم خوب مقابلہ ہو اور وہ میر اا کیک ہاتھ تلوار سے کاث دے 'اور پھر در خت کی پناہ لے 'اور کیے میں خدا پر ایمان لایا ہوں اور اسلام کو قبول کرتا ہوں 'تواب اس ا قرار کے بعد میں اس کو مار دول یا نہیں 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت مار۔ إحضرت مقدادٌ نے عرض كيايا رسول الله! اس نے ميرا باتھ کاٹ دیا ہے 'اور اس کے بعد کلمہ پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی ہواہے مت قتل کرو' ورنہاس کووہ درجہ حاصل ہو گاجوتم کواس کے قتل کرنے ہے پہلے حاصل تھا 'اور پھر تمہاراوی حال ہو جائے گاجو کلمہ اسلام کے پڑھنے سے پہلے اس کا تھا۔

۱۹۹۲۔ یعقوب بن ابراہیم اسملیل بن علیہ اسلمان ہی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ بدر کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے!جو ابو جہل کا حال معلوم کرے 'یہ سن کر عبداللہ بن مسعودؓ گئے اور دیکھا کہ عفراء کے بیٹوں نے مار مار کر قریب المرگ کر دیا ہے۔ ابن مسعودؓ نے پوچھا 'کیا تو بی ابو جہل ہے؟ ابن علیہ کہتے ہیں کہ انس ٹے نے اس طرح فرمایا کہ کیا تو بی ابو جہل ہے؟ ابن غلیہ کہتے ہیں کہ انس ٹے نواب دیا کہ مجھ سے برااور کون ہوگا ، جس کو تم لوگوں نے مار ابو المیمان کہتے ہیں یا یوں جو اب دیا جس کو جس کی قوم نے مار ابو ۔ ابو مجل کہتے ہیں کہ ابو جہل مرتے وقت ابن مسعود سے کہنے لگاکاش! مجھ کوکسان کے علاوہ کوئی اور مار تا۔

١١٩٥ حَدَّنَا مُوسَى حَدَّنَا عَبُدُالُوَاحِدِ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ حَدَّنَى ابُنُ عَبَّاسِ عَنُ عُمَرَ لَمَّاتُوفِي عَبُدِاللهِ حَدَّنَى ابُنُ عَبَّاسِ عَنُ عُمَرَ لَمَّاتُوفِي عَبُدِاللهِ حَدَّنَى ابُنُ عَبَّاسِ عَنُ عُمَرَ لَمَّاتُوفِي النَّبِي بَكْرٍ نِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِآبِي بَكْرٍ نِ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى إِحُوانِنَا مِنَ الْانصارِ فَلَقِينَا مِنْهُمُ رَخُلانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدُرًا فَحَدَّثُتُ عُرُوةً رُخُلانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدُرًا فَحَدَّثُتُ عُرُوةً بُنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ هُمَا عُويَهُم بُنُ سَاعِدَةً وَمَعُنُ بُنُ عَدِي .

1 أ ٩٦ حَدَّنَنَا إِسْخَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ فُضِيلٍ عَنُ إِسُمَاعِيلَ عَنُ قَيْسٍ كَانَ عَطَآءُ الْبَدُرِيينَ خَمُسَةَ الآفٍ خَمُسَةَ الآفٍ وَقَالَ عَمْرُ لَأَفَضِلَنَكُمُ عَلَى مَنْ بَعُدَ هُمُ .

مَدُ الرَّرَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ عَبُدُالرَّرَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ وَذَلِكَ اَوَّلُ مَاكُ وَقُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ مَحَمَّدِ مُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي النَّهُورِيِ عَنُ النَّهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّيِّ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِي بَدُرٍ لَوُ مَلَى اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِي بَدُرٍ لَوُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِي كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَنُ الْمَعْمِ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهِ عَنُ الْمَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى الْمُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

1900۔ موکی عبدالواحد معمر نربری عبیداللہ بن عبداللہ محص سے ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عمر نے بیان کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقال فرمایا ، تو میں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ مجھے انصاری بھائیوں کے پاس لے چلو اراستے میں دو انصاری نیک خصلت ملے اور وہ دونوں شریک جنگ بدر تھے۔ عبیداللہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث عروہ من زبیر سے بیان کی توانہوں نے فرمایا کہ ان دونوں میں ایک عویم بن ساعدہ اور دوسرے معن بن عدی تھے۔

۱۱۹۲۔ اسلحق بن ابراہیم محمد بن فضیل اسمطیل بن ابی خالد حضرت قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا 'بدر میں شریک ہونے والوں کاپانچ ہزار سالانہ و ظیفہ مقرر تھا 'کیونکہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بدری حضرات کو دوسرے لوگوں سے زیادہ دوں گا۔

رمایا لہ یں بدری عرات و دو مر دے و وں سے ریادہ دول اللہ بیں بدری معرات و دو مر دے و اللہ اللہ بین مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا اور یہ پہلا موقعہ تھا کہ ایمان نے میرے دل میں جگہ بکڑلی 'پھر ای سند سے زہری سے روایت ہے 'انہوں نے محمہ بین جبیر بن مطعم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ آنموں کے لئے ترمایا!اگر مطعم بن عدی زندہ ہو تا اور ان کی سفارش کرتا تو میں اس فرمایا!اگر مطعم بن عدی زندہ ہو تا اور ان کی سفارش کرتا تو میں اس کے کہنے سے ان کو رہا کر دیتا 'الیث یجی سے وہ سعید بن مسیب سے فرمایا!اگر مطعم بن عدی زندہ ہو تا اور ان کی سفارش کرتا تو میں اس کے کہنے سے ان کو رہا کر دیتا 'الیث یجی سے وہ سعید بن مسیب سے مثان شہید کئے گئے 'اس فتنہ سے اہل بدر میں سے کوئی باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد حرہ کا ہوا 'اس میں صلح صدیب والوں میں سے کوئی باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگ باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگ باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگ باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگ باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگ باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگ باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگ باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہواجب تک لوگ باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد خوبی باتی تھی۔

(۱) حضرت علی 'زبیر' طلحہ 'سعد اور سعید جیسے اکا بر صحابہ جو بدرکی لا ائی میں شریک تھے وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد زندہ رہے ہیں، اس لیے بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ راوی کا یہ کہنا کہ شہادت عثمان کے بعد کوئی بھی بدری صحابی باتی نہیں رہا، یہ بات علی الاطلاق نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ راوی کی مرادیہ ہو کہ یہ فتنہ جس بنیاد پر اٹھا تھاوہ ابھی ختم نہیں ہوئی کہ تمام اکا بربدری صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا پھر اٹکی اکثریت دنیا سے چلی گئی۔

١٩٨٨ حَدَّنَا الْحَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ النَّمْيُرِيُّ حَدَّنَا يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَبُدُ اللهِ بُنُ النَّمْيَرِيُّ حَدَّنَا يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعُتُ عُرُوةً بُنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بُنَ الْمُسَيّبِ وَعَلَقَمَةَ بُنَ وَقَاصٍ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بُنَ الْمُسَيّبِ وَعَلَقَمَةَ بُنَ وَقَاصٍ وَعَبَيْدَ اللهِ بَنَ عَبْدِ اللهِ عَنُ حَدِيثِ عَآئِشَةً وَعُبَيْدَ اللهِ عَنُ حَدِيثِ عَآئِشَةً وَوَجِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ كُلِّ حَدَّنَيى طَآئِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتُ فَاقْبَلَتُ انَا وَأَمْ مِسُطح فِي مِرْطِهَا فَقَالَتُ بَعْسَ مَاقُلَتِ تُسُبِينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدُرًا فَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِفْكِ.

١٩٩٨ - حَدَّنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْدِرِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحِ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنُ مُّوسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هَذِهِ مَعَاذِي رَسُولِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هَذِهِ مَعَاذِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلُقِيهُمُ هَلُ وَجَدُنَّمُ مَّاوَعَدَرَبُّكُمُ حَقًّا قَالَ يُلْقِيهُمُ هَلُ وَجَدُنَّمُ مَّاوَعَدَرَبُّكُمُ حَقًّا قَالَ مُوسَى قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبُدُ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِّنُ مُوسَى قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبُدُ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِن أَصُوبَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْتُمُ رَسُولُ اللهِ فَحَمِيعُ مَن شَهِدَ بَدُرًا مِن قُريش مِتَّنُ وَسَمَّ سَهُمَا نَهُمُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عُرُونَ وَبُنِ اللهِ فَحَمِيعُ مَن شَهِدَ بَدُرًا مِن قُريش مِتَّنُ وَكَانَ عُرُونَ وَبُنَ اللهِ فَحَمِيعُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عُرُونَ وَبُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ لُ اللهُ ا

١٢٠٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّوسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّوْوَةَ عَنُ اَبِيهِ عَنِ هَشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ ضُرِبَتُ يَوْمَ بَدُرٍ لِلْمُهَاجِرِيُنَ بِعِائَةِ سَهُمٍ .

، ٤٨ بَابُ تَسُمِيَةِ مَنُ سُمِيَّ مِنُ اَهُلِ بَدُرِ

1998 جاج بن منہال عبداللہ بن عرق نمیری پونس بن بزید زہر گ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے ساکہ عروق بن زہر گ زیر سعید بن مسیت علقمہ بن و قاص لیٹی اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ جو تہبت لگائی تھی اس حدیث کا ایک عفرت عائش زوجہ رسول اکر م پر جو تہبت لگائی تھی اس حدیث کا ایک عمرار وایت کیا۔ حضرت عائش فرماتی تھیں کہ میں اور مسطح کی مال 'ہم دونوں رفع حاجت کے لئے گئیں کہ اسے میں مسطح کی مال 'ہم دونوں رفع حاجت کے لئے گئیں کہ اسے میں مسطح کی مال کاپاؤں چادر میں الجھااور وہ گر پڑی 'اور گئیں کہ اسے میں مسطح کو برا بھلا کہا 'میں نے کہا ارے تواس کو برا کہتی ہے وہ تو بدر کی جنگ میں شامل تھے 'پھر پورا قصہ تہمت کا بیان فر ماا۔

۱۹۹۱۔ ابراہیم بن منذر 'محمد بن فلح بن سلیمان 'موکی بن عقبہ 'ابن شہاب زہری ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادوں کاذکر کیااور پھر کہا 'یہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فروں کی لا شوں کو کنویں ہیں ڈال رہے تھے 'اور ان ہے فرمارہ خصاب کہو تم! تہمارے پروردگار نے جو وعدہ تم ان سے فرمارہ خصاب کہو تم! تہمارے پروردگار نے جو وعدہ تم نافع سے کیا تھاوہ تم نے حق بایا یا نہیں ؟اورائی سندسے موئی بن عقبہ 'افع سے اوروہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اصحاب رسول ہیں جن میں حضرت عمر بھی تھے 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مر دوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے زیادہ تو تم بھی میری خطاب کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے زیادہ تو تم بھی میری بات نہیں سن سکتے 'بدر میں جو لوگ شریک تھے اور جن کو مال فیم سے عصہ ملاان کی تعداد اکائی(۱۸) تھی 'اور عروہ بن زبیر اور کو کی تعداد سو(۱۰۰) تھی۔ کو دھے تقسیم کے تھے اور گوں کی تعداد سو(۱۰۰) تھی۔

• ۱۲- ابراہیم بن موسیٰ ہشام 'معمر 'ہشام بن عروہ اور وہ اپ والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت زبیر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ بدر کے دن مہاجرین کے لئے سوحصہ لگائے گئے تھے۔

ابب ۸۰۰۔ شر کائے جنگ بدر بتر تیب حروف تنہی 'مرتبہ

فِي الْجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ ٱبُوُعَبُدُاللَّهِ عَلَى حُرُوُفِ الْمُعُجَمِ النَّبِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الْهَاشِمِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِيَاسُ بُنُ الْبُكْيُرِ بِلَالُ بُنُ رِبَاحٍ مَّوُلَى آبِي بَكُر الْقُرَشِيُّ. حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِالْمُطَّلِب الْهَاشِمِيُّ. حَاطِبُ بُنُ اَبِي بَلْتَعَةَ حَلِيُفٌ لِّقُرُيْشِ أَبُو حُذَيْفَةَ بُنُ عُتُبَةَ بُن رَبيُعَةَ الْقَرَشِيُّ. حَارِثَةُ بُنُ الرَّبِيُعِ الْأَنْصَارِيُّ قُتِلَ يَوُمَ بَدُرٍ وَّحَارِثَةُ ابْنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِي النَّظَّارَةِ. خُبَينُ بُنُ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيُّ خُنَيْسُ بُنُ حُذَافَةَ السَّهُمِيُّ. رِفَاعَةُ بُنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيُّ رِفَاعَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُنْذِرِ أَبُولْبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ. الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ .زَيْدُ بُنُ سَهُلِ ٱبُوُ طَلَحَةَ الْاَنْصَارِيُّ. أَبُوُ زَيُدِ الْاَنْصَارِيُّ. سَعُدُ بُنُ مَالِكِ الزُّهُرِيُّ سَعُدُ بُنُ خَوُلَةَ الْقُرَشِيُّ سَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ نُفَيْلِ الْقُرَشِيُّ. سَهُلُ بُنُ حُنيُفٍ الْأَنْصَارِيُّ. ظُهَيْرُ بُنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيُّ وَآخُوهُ. عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثُمَانَ. أَبُوبَكُرِ الصِّدِّيْقُ الْقَرُشِيُّ. عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودِ الْهُذَلِيُّ. عُتَبَةُ بنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِي أُ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوُفٍ الزُّهَرِيُ. عُبَيْدَةُ بُنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِيُّ.عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيُّ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّاب الْعَدَوِيُّ عُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ الْقَرَشِيُّ خَلَّفَةُ

امام بخاری رحمه الله اسائے گرامی (۱) محمد صلی الله علیه وسلم ابن عبدالله باشي (٢) اياس بن بكير (٣) بلال بن رباح حضرت ابو بكر ك غلام (١٠) حمزة بن عبدالمطلب باشى (۵) عاطبٌ بن الى بتعه حليف قريش (٢) ابوحذيفهٌ بن عتبه بن ربیعه قرشی (۷) حارثه بن ربیج انصاری آپ کو حارثہ بن سراقہ بھی کہتے ہیں 'آپ بیج تھے صرف تماشہ د کھنے گئے تھے۔ لیکن شہید ہوئے۔ (۸) خبیب بن عدی انصاريٌ (٩) حبيس بن حذافه سهيٌ (١٠) رفاعه بن رافع انصاریٌ (۱۱) رفاعه بن عبدالمنذرٌ ابولبابه (۱۲) زبیر بن عوام قرشی (۱۳)زید بن سهل ابو طلحه انصاری (۱۴) ابوزید انصاريٌ (۱۵)سعد بن مالكٌ لعني سعدٌ بن ابي و قاص (۱۲)سعد بن خوله قرشی (۱۷) سعید بن زید بن عمرو بن تفیل قرشیًا (۱۸) سهل بن حنیف انصاری (۱۹) ظهیر بن رافع انصاری اور ان کے بھائی مظہر (۲۰)عبداللہ بن عثان ابو بکر صدیق قرشيٌّ (٢١) عبدالله بن مسعود مذكيٌّ (٢٢) عتبهٌ بن مسعود الهذلي (٢٣) عبدالرحمن بن عوف زهري (٢٣) عبيده بن حارث قرشیؓ (۲۵) عبادہ بن صامت انصاریؓ (۲۲) عمر بن خطاب عددیؓ (۲۷) عثان بن عفان قرشیؓ ان کو آنخضرت صلى الله عليه وسلم مدينه مين اين سيحي اين صاحبزادی کی تنار داری کے لئے چھوڑ گئے تھے مگران کا حصہ مال غنیمت سے لگایا تھا (۲۹) علی بن ابی طالب ہاشی (۳۰) عروٌ بن عوف بني عامر لومي كے حليف (۳۱) عقبه بن عمروانصاريٌ (٣٢) عامر بن ربيعه عنزيٌ (٣٣) عاصم بن ثابت انصاري (۳۴) عويم بن ساعده انصاري (۳۵) عتبان بن مالك انصاريٌ (٣٦) قدامه بن مطعونٌ (٣٤)

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابُنَتِهِ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ عَلِيُّ بُنُ ٱبِي طَالِبِ الْهَاشِمِيُّ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ حَلِيْفُ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ عُقُبَةُ بُنُ عَمُرِو الْأَنْصَارِيُّ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ الْعَنَزِيُّ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ عُوَيْمُ بُنُ سَاعِدَةِ الْأَنْصَارِيُّ عِتْبَانُ بُنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ قُدَامَةُ بُنُ . مَظُعُونِ قَتَادَةُ بُنُ النُّعُمَانِ الْأَنْصَارِيُّ مُعَاذُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ الْجُمُّوُحِ مُعَوِّدُ بُنُ عَفُرآءَ وَٱنْحُوٰهُ مَالِكُ بُنُ رَبِيُعَةَ ٱبُوُ ٱسَيُدٍ الْانَصَارِيُّ مُرَارَةُ بُنُ الرَّبِيعِ الْاَنْصَارِيُّ مَعَنُ بُنُ عَدِي الْأَنْصَارِيُّ مِسْطَحُ بُنُ أَثَالَةَ بُنِ عَبَّادِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِمَنَافٍ مِقْدَادُ بُنُ عَمْرِ وَ الْكُنُدِئُ حَلِيُفُ بَنِيُ زُهُرَةً هِلَالُ بُنُ أَبِي أُمَيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ .

قادہ بن نعمان انصاری (۳۸) معاذ بن عمرو بن جمول قادہ بن نعمان انصاری (۳۸) اور ان کے بھائی عوف (۳۹) معوذ بن عفرا او (۳۰) اور ان کے بھائی عوف (۳۱) مالک بن ربیعہ ابو اسید انصاری (۳۲) مرارہ بن ربیع انصاری (۳۳) معن بن عدی انصاری (۳۳) مسطح بن اثاثہ بن عباد بن مطلب بن عبد مناف (۳۵) مقداد بن عمرو کندی بنی زہرہ کے حلیف (۳۸) ہلال بن امیہ انصاری اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو۔

باب ۱۸۸ میرود بنی نضیر کے پاس آ مخضرت کا جانا دو آدمیوں کی دیت کے سلسلہ میں اور ان کار سول خداسے دغا کرنا' (۱) زہری عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ غزوہ بنی نضیر بدر سے چھ ماہ بعد اور احد سے پہلے بوااور اللہ تعالی کا سور ہ حشر میں فرمانا ہو الذی اخر ج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیار ہم لاول الحشر وہی پروردگار ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے پروردگار ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے

(۱) بنونضیر اور بنو قریظہ مدینہ میں یہودیوں کے دوبڑے قبیلے تھے ،جب حضور اکرم ججرت کرکے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان کے ساتھ امن اور صلح کا معاہرہ کیا تھا لیکن یہ لوگ غدر اور بدعہدی کے عادی تھے ، بنونضیر نے تورسول اور آپ کے ہمراہ چند صحابہ کواوپر کی جانب سے پھر پھینک کر ہلاک کرنے کا بھی منصوبہ بنایا تھا ،اللہ تعالی نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع فرمادیا پھر آپ نے انہیں مدینہ سے جانوطن کردیا۔

هُشَيْمٌ عَنُ آبِي بِشَرِ. 17.٣ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنُ آبِيهِ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنُ آبِيهِ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجُعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّخَلاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَعُدَ ذَلِكَ يَرُدُ عَلَيْهِمُ.

عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسِ

سُوْرَةُ الْحَشُرِ قَالَ قُلُ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ تَابَعَةً

١٢٠٤ حَدَّئنَا ادَمُ حَدَّئنَا اللَّيثُ عَن نَّافِع عَن اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَحُل بَنِى النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِى النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِى النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِى النَّفِيرِ وَقَطَعَ وَهِى النَّهِيرَ أَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ا

١٢٠٥ حَدَّنْنِيُ اِسُحْقُ اَنْحَبَرَنَا حَبَّالُ اَنْحَبَرَنَا

گھروں سے نکالا بیان کا پہلا نکلنا تھا 'اور ابن اسلی نے بھی بی نضیر کے بعد بیر معونہ اور جنگ احد کاذکر کیا ہے۔

۱۰۱۱۔ استحق بن نفر عبدالرزاق ابن جرتی موئی بن عقبہ انفی مسلم ان عقبہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بنی نفیر اور حضرت ابن عمر شے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بنی نفیر اور بنی قریظہ پر بنی قریظہ پر احسان کر کے ان کو رہنے دیا گیا اکین انہوں نے دوبارہ آپ سے احسان کر کے ان کو رہنے دیا گیا اکین انہوں نے دوبارہ آپ سے اور بچوں اور مال واسباب کو مسلمانوں میں تقسیم کردیا مگر جولوگ کہ اور بچوں اور مال واسباب کو مسلمانوں میں تقسیم کردیا مگر جولوگ کہ نبی صلمان ہو محتے دوباقی رہ کئے ابتی مدینہ کے تمام یہودیوں کو جو بنی قینقاع لیعنی عبداللہ بن سلمام کی قوم والے سے اور بنی حارثہ کے یہودیوں کو اور جو بھی یہودی مدینہ میں شعے اور بنی حارثہ کے یہودیوں کو اور جو بھی یہودی مدینہ میں شعے اسب کو نکال دیا۔

۱۲۰۲۔ حسن بن مدرک میکی بن حماد ابو عوانہ ابوبشر اسعید بن جیسر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس کے سامنے سور ہ تفیر کہو! ابو سامنے سور ہ تفیر کہو! ابو عوانہ کے ساتھ اس حدیث کو مشیم نے بھی ابوبشر سے روایت کیا ۔

سام ۱۲ و عبداللہ بن اسود معتمر بن سلیمان اپنے والد سلیمان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا کہ آنخضرت کے لئے لوگوں نے تھجوروں کے در خت بطور تخفہ نامز دکر دیئے تھے تاکہ آپ اس کے میوہ سے گزریں ' یہاں تک کہ آپ نے بی قریظہ اور بی نضیر پر فتح پائی اور پھر آپ نے ان کوواپس کردیا۔

۱۲۰۴ ۔ آدم 'لیٹ' نافع' حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کے در خت جلا دیئے بعض کوادیئے جو بویرہ میں تھے ' چنانچہ اس وقت سور ہ حشر کی بیہ آیت اتری (ترجمہ) یعنی جو در خت تم نے کاٹ دیئے یاان کوان کی جڑوں کے ساتھ قائم رکھانویہ اللہ کے حکم سے ہے۔ یاان کوان کی جڑوں کے ساتھ قائم رکھانویہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ۱۲۰۵۔ اسحاق' حبان' جو بریہ بن اساء' نافع' حضرت ابن عمر سے

صحیح بخاری شریف مترجم اردو (جلد دوم) جُوَيُرِيَةُ بُنُ اَسُمَآءَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيرِ قَالَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ م وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِيُ لُؤَيّ حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرٌ قَالَ فَاجَابَهُ أَبُوسُفُينَ بُنُ الْحُرثِم اَدَامَ اللَّهُ ذلِكَ مِنُ صَنِيع وَحَرَّقَ فِيُ نَوَاحِيُهَا السَّعِيْرُ سَتَعُلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزُهِ وَتَعُلَمُ أَيُّ أَرُ ضِيْنَا تَضِيْرُ ١٢٠٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِيُ مَالِكُ بُنُ ٱوُسِ ابُنِ الْحَدُثَانِ النَّصُرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ دَعَآهُ إِذْجَآءَ ةُ حَاجِبُةً يَرُفَا فَقَالَ هَلُ لَّكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبُدِالرَّحُمْنَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعُدٍ يَسْتَأْذِنُونَ فَقَالَ نَعَمُ فَادُخِلُهُم فَلَبِثَ قَلِيُلًا ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ هَلُ لُّكَ فِي عَبَّاسٍ وَّعَلِيٌّ يَسُتَاذِنَانِ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا

دَحَلَ قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْضِ بَيْنِي

وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخُتَصِمَان فِي الَّذِي اَفَآءَ اللَّهُ

عَلِيهِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بَنِي

النَّضِيرُ فَاسُتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ فَقَالَ الرَّهُطُ يَا

أَمِيْرَ الْمُؤُمِنِيْنَ اقُضِ بَيْنَهُمَا وَارِحُ اَحَدَهُمَا مِنَ الاَحَرِ فَقَالَ عُمَرُ إِتَّئِدُوا ٱنْشُدُكُّمُ بِاللَّهِ الَّذِي

بِاذْنِهِ ۚ تَقُوٰمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ هَلُ تَعْلَمُونَ اَنَّ

رَّسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُوْرَثُ

مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفُسَةٌ قَالُوا قَدُ قَالَ

ذلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسِ وَّعَلِيّ فَقَالَ ٱنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلُ تَعُلَمَانِ أَنَّ رَسُوُّلَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ ذَلِكَ قَالَا نَعَمُ

قَالَ فَانِّيُ ٱحَدِّئُكُمُ عَنُ هَذَا الْأَمْرِ اِنَّ اللَّهَ

یعنی بنی لوئی کے شریفوں پر ہو گیا آسان گی ہو آگ بورہ میں سب طرف برابر ابوسفیان بن حارث نے حمال کے جواب میں کہا یعنی خدا کرے کہ ہمیشہ بیہ حال وہاں رہے مدینہ کے چاروں طرف ہو آتش سوزاں یہ جان لو گے تم عفریب کون ہم میں رہے گا محفوظ اور کون سا ملک اور اٹھائے گا نقصان ۱۲۰۲ ابوالیمان شعیب 'زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے مالک بن اوس بن حدثان نصری نے خبر دی کہ مجھے حضرت عر ن بلایا کہ است میں ان کے پاس رفا دربان نے آکر کہا آپ عاہتے ہیں کہ حضرت عثالیؓ اور عبدالرحمٰنؓ بن عوف اور زبیرؓ اور سعد بن ابی و قاص آپ کے پاس آئیں' آپ نے فرمایا آنے دو' تھوڑی د مرے بعد پھر مرفانے کہاکہ حضرت عباس اور حضرت علی بھی آنا حاہتے ہیں ' فرمایا آنے دو ' پھروہ آئے اور سلام کیا پھر حضرت عباسؓ نے کہا امیر المومنین! میرے اور علیٰ کے در میان اس جھڑے کا فیصلہ کرد بیجئے جواس مال کے متعلق ہے جواللہ نے بلالڑے ہوئے بنی نضير سے اينے رسول كو دلوايا ہے 'اور أيس ميں سخت كلامي بھي ہو كي ہے تاکہ یہ رات دن کا جھڑا ختم ہو جائے 'حضرت عمر نے فرمایا ذرا تفهر ؤ جلدی مت کرو! میں تم کو اس پرور د گار کی قتم دیتا ہوں جس کے تھم سے آسان اور زمین قائم ہیں تم کو معلوم ہے کہ آ مخضرت نے فرمایاہے ہم لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جومال ہم حصور جائیں وہ صدقہ ہے 'انہول نے کہابے شک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایاہے ' پھر حضرت عمرؓ نے عباسؓ اور علیؓ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیاتم کو معلوم ہے کہ رسول اکرم نے ایسا بی فرمایا تھا' انہوں نے کہا بے شک ایساہی فرمایا تھا 'اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ اب تم کو معاملہ کی حقیقت سے آگاہ کر تاہوں 'الله تعالیٰ نے رسول اكرم كو مال غنيمت مين ايك خاص حق ديا تھا ، جو دوسر ب

روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے

نی نضیر کے تھجور کے در خت جلوادیتے 'چنانچہ حسانؓ بن ثابت نے

پغیبروں کو نہیں دیا گیا' چنانچہ سورہَ حشر میں ارشاد فرماتا ہے (ترجمه)جومال الله نے اپنے رسول کے واسطے بنی نضیر کا غنیمت میں دیا تھااس کے حاصل کرنے کے لئے تم نے اپنے گھوڑے اور سواریاں نہیں دوڑائی تھیں 'لہذااس قتم کے مال خاص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھے مجاہدین کااس پر کوئی حق نہیں تھا ، گر خدا کی فتم! آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس مال کو خاص اپنی ذات کے لئے محفوظ نہیں رکھابلکہ اپنی ذات پر خرج کیااور جو چ گیاوہ ہانٹ دیا ' جوباتی رہتااس میں سے اپنی بویوں کے لئے سال بحر کا خرج نکالتے اور پھر جو بچتااس کو اللہ کی راہ میں خرج کر دیتے 'اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی ایساہی کرتے رہے جب آپ صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکڑنے نیہ کہد کر میں رسول خداکا جانشین موں اس پر قبضه کر لیا اور اس کو اسی طرح تقتیم اور خرج كرتے رہے 'اور تم اس وقت ان سے اس سلسلہ میں شكوہ كرتے تھے ' عالا نکہ خدا جانتا ہے کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں حق بجانب تھے ' جب حضرت ابو بکر یے وفات پائی تو میں نے خود کو ان دونوں حضرات کا ولی اور جانشین سمجھتے ہوئے وہی کیا اور کر رہا ہوں جو حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے 'اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس میں سچا اور حق کا پیرو ہوں ' پھر تم دونوں میرے پاس آئے اور متفق الرائے تھے ' پھراے عباسٌ تم میرے پاس آئے اور میں نے تم سے یمی کہا کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جارا کوئی وارث نہیں ہے جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے ' پھر میں نے سوچاکہ تم دونوں کے سپر داس کام کے انتظام کو کر دوں ' پھر میں نے آپ دونوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بید کام آپ دونوں کے سپر د کر دوں بشر طیکہ آپ خدا کے عہد و پیان کومد نظرر کھتے ہوئے اس کو اسی طرح انجام دیتے رہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے 'ابو بکر' کرتے رہے 'اور میں کر رہا ہوں 'اگر تم کو یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں 'تم نے اس کو منظور کر لیا' میں نے حوالہ کر دیا اب اگر تم اس کے سواکوئی فیصلہ چاہتے ہو تو قتم!اس پروردگار کی جس کے علم سے آسان وزمین قائم ہیں 'میں قیامت تک کوئی دوسر افیصلہ کرنے والا نہیں 'البتہ اگر تم

سُبُحَانَةً كَانَ خَصَّ رَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ هَٰذَا لُفَيۡءِ بِشَيۡءٍ لَّمُ يُعُطِهٖۤ اَحَدًا غَيْرَةً فَقَالَ جَلَّ ذِكُرُهُ وَمَا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا أَوُجَفُتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ اِلِّى قَوُلِهِ قَدِيْرٌ فَكَانَتُ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمُ وَلَا استَأْتَرَهَا عَلَيْكُمُ لَقَدُ اَعُطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيُكُمُ حَتَّى بَقِىَ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنُفِقُ عَلَى آهُلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِمُ مِّنُ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَاخُذُ مَابَقِيَ فَيَحُعَلُهُ فَجَعَلُ مَالَ اللهِ فَعَمِلَ ذلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ فَانَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهُ ٱبُوۡبَكُرِ فَعَمِلَ فِيُهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْتُمُ حِيْنَثِذٍ فَٱقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ وَّقَالَ تَذُكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ فِيُهِ كَمَاتَقُولَانِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّهُ فِيُهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَّاشِدْتًا بِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ اَبَابَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَآبِيُ بَكْرٍ فَقَبَضُتُهُ سَنَتَيْنِ مِنُ إِمَارَتِي أَعُمَلُ فِيُهِ بِمَا عَمِّلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوٰبَكُرِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ اِنِّيُ فِيُهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَّاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحُقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِيُ كِلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاجْدَةٌ وَّأَمْرُكُمَا جَمِيُعٌ فَجِئْتَنِي يَعْنِي عَبَّاسًا . فَقُلُتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُورَتُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَالِي آنُ اَدُفَعَهُ اِلْيُكْمَا قُلُتُ إِنْ شِئتُمَا دَفَعُتُهُ اِلَيُكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيُكُمَا عَهُدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَةُ لَتَعُمَلَانِ فِيُهِ بِمَا عَمِلَ فِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ

وَٱبُوٰبَكُرِ وَّعَمِلُتُ فِيُهِ مُذُوُلِيَّتُ وَاِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِيُّ فَقُلْتُمَا ادْفَعُهُ اِلْيُنَا بِلْالِكَ فَدَفَعُتُهُ اِلْيُكْمَا أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَآءَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ لَا ٱقْضِى فِيُهِ بِقَضَآءٍ غَيُرَ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوُمَ السَّاعَةُ فَاِنُ عَجَزُتُمًا عَنُهُ فَادُفَعَا اِلَيَّ فَانَا اَكُفِيكُمَاهُ قَالَ فَحَدَّثُتُ هَٰذَا الْحَدِيْثَ عُرُوَةَ بُنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ· صَدَقَ مَالِكُ بُنُ إَوْسٍ أَنَا سَمِعُتُ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ ٱرُسَلَ آزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثُمَانَ اللَّهِ أَبِي بَكْرٍ يُّسُالْنَهُ ثَمَنَهُنَّ مِمَّا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ فَقُلُتُ لَهُنَّ ٱلْاتَّقِيْنَ اللَّهَ ٱلَهُ تَعُلَمُنَ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَانُوْرَكُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ يُرِيُدُ بِلْلِكَ نَفُسَهُ إِنَّمَا يَا كُلُ الُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ فَانْتَهٰى اَزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا أَخُبَرُتُهُنَّ قَالَ فَكَانَتُ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٌّ مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيُهَا ثُمٌّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بُنِ عَلِي لَمَّ بِيَدِ حُسَيُنِ بُنِ عَلِي لَمَّ بِيَد عَلِيٌّ بُنِ خُسَيْنٍ وَحَسَنِ بُنِ حَسَنٍ كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَا وَلَاتِهَا ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بُنِ حَسَنٍ وَّهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَقًّا .

مُعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً الَّ مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ الَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا وَالْعَبَّاسَ آتَيَا اَبَا بَكْرٍ يَّلْتَمِسَانِ مِيْرَاثُهُمَا اَرْضَهُ مِنُ فَدَكٍ وَسَهُمَةً مِنُ خَيْبَرَ فَقَالَ اَبُوبَكْرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَانُورَتُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا

ے اس مال کا انتظام نہیں ہو سکتا تو پھر میرے حوالہ کر دومیں خود کر لیا کروں گا'زہری کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو عروہ ہے بیان كيا تو انہوں نے كہاكہ مالك بن اوس نے سي كہا! كيونكه ميں نے حفرت عائشہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے سنا کہ حفرت رسول اکرم کی ہوبوں نے حضرت عثانؓ کو حضرت ابو بکر ك ياس بهيجا تاكه وه اس مال ميس سے جو بنى نضير سے ملا تھا 'اپنا آ تھوال حصہ حاصل کریں 'لیکن میں نے ان کو منع کر دیا 'اور کہا کہ تم کوخداکاخوف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہے ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے ' آپ نے اس سے اپنی ذات مراد لی۔ صرف آل محمد صلی الله عليه وسلم اس مال ميس سے كھا سكتے ہيں اور كر ارب كے لئے لے سكتے ہیں ' یہ سن کر بیویاں تر کہ مانگنے سے باز آ گئیں 'عروہ نے کہا کہ بیہ مال حضرت علیٰ کے قبضہ میں رہے 'انہوں نے حضرت عباسؓ کواس پر قبضہ نہ کرنے دیاان کے بعد امام حسن " ، پھر امام حسین اور پھر زین العابدين اور حسن بن على بارى بارى انظام كرتے رہے ، چرزيد بن حسن کے قبضہ میں رہاحالاتکہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كاخالص صدقه تفا۔

2 • 11 - ابراہیم بن موک 'ہشام 'معمر 'زہری 'عروہ ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عبال اور حضرت فلاک فاظمہ الزہرادونوں حضرت ابو بکر گئے پاس آکر اپناتر کہ زمین فدک اور آمدنی خیبر سے مانگنے لگے 'حضرت ابو بکر ٹے فرمایا میں نے رسول خداسے سنا ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہو تا ہم جو پچھے چھوڑ جائیں وہ صد قہ ہے البتہ آل محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گزر کے لئے جائیں وہ صد قہ ہے البتہ آل محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گزر کے لئے

يَاكُلُ الْ مُحَمَّدٍ فِي هذا الْمَالِ وَاللهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ اِلَّى اَنُ اَصِلَ مِنُ قَرَابَتِيُ .

٤٨٢ بَابِ قَتُلِ كَعُبِ بُنِ الْإِشُرَفِ ١٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ قَالَ عَمُرٌ و سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لِّكُعُبِ بُنِ الْاَشُرَفِ فَإِنَّهُ قَدُ اذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱتُحِبُّ اَنُ اَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَأَذَنُ لِي ٓ اَنُ اَقُولَ شَيْئًا قَالَ قُلُ فَآتَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدُ سَأَلْنَا صَدَقَةٌ وَّإِنَّهٌ قَدُعَنَّانَا وَإِنِّي قَدُ آتَيْتُكَ ٱسُتَسُلِفُكَ قَالَ وَٱيۡضًا وَّاللَّهِ لَتُمَلُّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبُعُنَاهُ فَلَا نُحِبُّ اَنُ نَّدَعَةً حَتَّى نَنْظُرَ اِلِّي آيِّ شَيْءٍ يَّصِيْرُ شَانُهُ وَقَدُ اَرَدُنَا اَنُ تُسْلِفَنَا وَسُقًا اَوُوَسُقَيُنِ حَدَّثَنَا عَمُرٌ و غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمُ يَذُكُرُ وَسُقًا أَوُ وَسُقَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسُقًا اَوُوَسُقَيْنِ فَقَالَ اَرَى فِيهِ وَسُقًا اَوُوَسُقَيْنِ فَقَالَ نَعَمُ ارْهَنُونِي قَالُوا آئَ شَيْءٍ تُرِيدُ قَالَ ارْهَنُونِي نِسَآءَ كُمُ قَالُوا كَيُفَ نَرُهَنُكَ نِسَآءَ نَا وَأَنْتَ آجُمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارُهَنُونِيُ آبُنَآءَ كُمُ قَالُوُا كَيْفَ نَرُهَنُكَ آبُنَآءَ نَا فَيُسَبُّ آحَدُهُمُ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسَقٍ اَوُ وَسُقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرُهَنَكَ اللَّامَةَ قَالَ سُفُينُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَاعَدَ ٱنْ يَّاٰتِيَةً فَحَاءَ ةَ لَيُلًا وَّمَعَةً ٱبُوْنَآئِلَةَ وَهُوَ ٱخُوُ كُعُبٍ مِّنَ الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمُ إِلَى الْحِصُنِ فَنَزَلَ اِلَيُهِمُ فَقَالَتُ لَهُ اِمُرَاتُهُ آيُنَ تَخُرُجُ هَٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً وَٱحِىٰ ٱبُوُ

اس میں سے لے سکتے ہیں ' رہاسلوک کرنا تو خدا کی قتم میں رسول اکرم کے رشتہ داروں سے سلوک کرنے کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیند کر تاہوں۔

باب ۸۲ ۲۰ کعب بن اشر ف یہودی کے قتل کا واقعہ۔ ۰۸ ۱۲- علی بن عبدالله 'سفیان عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کعب بن اشرف(۱) یبودی کا کام کون تمام کرتا ہے اس نے اللہ اور رسول کو بہت ستار کھا ہے 'محمر بن مسلمہ انصاری نے کھڑے ہو کر کہایار سول اللہ!اگر آپ مجھے اجازت دیں تومیں اس کام کوانجام دوں آپ نے فرمایا اجازت ہے ،محمد بن مسلمہ نے کہا مجھے یہ بھی اجازت دے دیجئے کہ جو مناسب سمجھوں وہ باتیں اس سے کہوں' آپ نے اجازت دبی غرض محمد بن مسلمہ ، کعب بن اشرف کے پاس آئے اور کہا کہ بیہ مخص محمد بن عبداللہ ہم سے زکوۃ مانگاہے ' ہمارے پاس خود نہیں اور یہ ہم کوستاتا ہے ' کعب نے کہا ابھی کیاد یکھاہے بخدایہ آگے چل کرتم کو بہت ستائے گا محمد بن مسلمہ نے کہا خیر ابھی تو ہم نے اس کی پیروی کرلی ہے فورا چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ' دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو تا ہے اس وقت میں تمہارے پاس اس لئے آیا ہوں کہ ایک یادووست محبوری ہم کو قرض وے دو 'سفیان کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار نے ہم کو کئی مرتبہ حدیث سائی تواس میں ایک وسق یا دووسق کاذکر نہیں کیا جب میں نے یاد دلایا تو کہنے گئے کہ ہاں میراخیال ہے کہ ہوگا ' غرض کعب نے کہا قرض مل جائے گا کچھ رہن رکھ دو' میں نے کہا کیار ہن رکھ دول کعب نے کہا کہ اپنی عور توں کور بن رکھ دو 'محمد بن مسلمہ نے کہا 'بیہ کیتے ہو سکتاہے ہم عور توں کو کس طرح رہن کر دیں سارے عرب میں تم خوبصورت ہو!اس نے کہاا پنے بیٹے رہن رکھ دو' میں نے کہا تمہار کے پاس بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں آئندہ جوان سے لڑے گاوہ طعنه دے گاکہ توایک یادووسق میں رئن رکھا گیاہے اور اس کوہم برا سمجھتے ہیں 'البتہ ہم اپنے ہتھیار رکھ سکتے ہیں 'سفیان نے لفظ لامہ کی

(۱) کعب بن اشر ف ایک مالد اریبودی شاعر تھا، حضورہ صلی الله علیہ وسلم کی جو کیا کرتا تھااور جب بھی موقع ملتا مسلمانوں کیخلاف کا فروں کی مدد کرتا، بدر میں مارے جانے والے کا فرسر داروں پر رویا کرتا تھااور اشعار میں ان کا تذکرہ کرتا۔

نَآئِلَةَ وَقَالَ غَيْرُ عَمُر و قَالَتُ ٱسُمَعُ صَوْتًا كَانَّهُ يَقُطُرُ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ آخِيُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً وَرَضِيُعِي أَبُو نَآئِلَةً إِنَّ الْكَرِيْمَ لَوُدُعِىَ اِلَّى طَعْنَةٍ بِلَيُلٍ لَّاجَابَ قَالَ وَيُدُخِلُ مُحَمَّدُ ابُنُ مَسُلَمَةً مَعَةً رَجُلَيْنِ قِيلَ لِسُفُينَ سَمَّاهُمُ عَمُرٌ و قَالَ سَمَّى بَعُضُهُمُ قَالَ عَمُرٌ وجَآءَ بِرَجُلَيْنِ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍ وَأَبُو عَبَسِ بُنُ جَبُرٍ وَالْحَرِثُ بُنُ اَوْسٍ وَّعَبَّادُ ابْنُ بِشُرٍّ قَالَ عَمُرٌ و جَآءَ مَعَةً بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ اِذَا مَاجَآءً فَالِّنِي قَآئِلٌ بِشَعْرِهِ فَاشَمُّهُ فَاذَا رَايُتُمُونِيُ اسْتَمُكَّنْتُ مِنُ رَّأْسِهِ فَدُونَكُمُ فَاضُرِبُوهُ وَقَالَ مَرَّةٍ ثُمَّ ٱشِمُّكُمُ فَنَزَلَ اِلَيْهِمُ مُتَوَشِّحًا وَّهُوَ يَنْفُخُ مِنْهُ رِيْحُ الطِّيْبِ فَقَالَ مَارَآيَتُ كَالْيَوْمِ رِيْحًا أَيُ أَطُيَبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍ و وَقَالَ عِنْدِى أَعْطَرُ نِسَآءِ الْعَرَبِ وَاكْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ عَمُرٌ و فَقَالَ آتَاُذَنُ لِي آَلُ اَشُمَّ رَاسَكَ قَالَ فَشَمَّهُ ثُمَّ اَشَمَّ أَصْحَابَةً ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي قَالَ نَعُمُ فَلَمَّا استَمُكُنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمُ فَقَتَلُوهٌ ثُمَّ أَتَوا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرُوهُ.

تفییر سلاح لینی ہتھیار سے ہے محمد بن مسلمہ نے کعب سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور چلے گئے رات کو دوبارہ آئے اور ابو نا کلہ کو ساتھ لائے جو کعب کا دور و شرکی بھائی تھا 'کعب نے ان کو قلعہ میں بلا لیااور پھران کے پاس نیچے آنے لگا 'اس کی بیوی نے کہااس وقت کہاں جاتے ہو؟ کعب نے کہایہ محمد بن مسلمہ اور ابونا کلہ میر ابھائی ہے جوبلاتے ہیں 'سفیان کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار کے سوااورلو گوں نے اس حدیث میں اتنااور زیادہ کیاہے کہ کعب کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ اس کی آواز سے توخون کی بو آر ہی ہے 'یاخون ٹیک رہاہے ' کعب نے کہا کچھ نہیں میر ابھائی ابو نا کلہ اور محمد بن مسلمہ ہیں اور شریف آد می کو تورات کے وقت بھی اگر نیزہ مارنے کو بلائیں ' تو جانا جا ہیئے اور محمد بن مسلمه اپنے ساتھ دو آ دمیوں کواور لائے تھے 'سفیان ہے پوچھا گیا کہ عمرونے ان کانام لیا تھا؟ انہوں نے کہا بعض کالیا تھا مگر دو سر ول نے ابوعبس بن جبر اور حارث بن اوس اور عبادہ بن بشر لیاتھا ' عمرونے اتنابی کہامحد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں ہے کہنے لگے کعب جب آئے گا تو میں اس کے سر کے بال تھام کر سو تھوں گا، جب تم د میموکه میں نے مضبوط تھام لیاہے ، توتم اپناکام کر ڈالنا ، غرض کعب چادر اوڑھے ہوئے اترااس کے جسم سے خو شبو مہک رہی تھی ، محمد بن مسلمہ نے کہامیں نے آج تک ایسی خو شبو نہیں دیکھی جو ہوامیں بسی ہوئی ہے ،عمرو کے علاوہ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ کعب نے جواب میں کہا کہ اس وقت میرے پاس الی عورت ہے جو سب عور توں سے زیادہ معطر رہتی ہے 'اور حسن و جمال میں بھی بے نظیر ہے عمرو کہتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ نے بوچھا کیاسر سو تکھنے کی اجازت ہے؟اس نے کہاہاں محمد بن مسلمہ نے خود بھی سو تکھااور ساتھیوں کو بھی سو نگھایا ' پھر د وبارہ اجازت لے کر سو نگھااور زور سے تھام لیا' اور ساتھیوں سے کہاہاں اس کولو!انہوں نے فور اکام تمام کر دیا 'اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قتل کعب کی خوشخبری سنائی۔ باب ٨٣ ٨- قصه قتل ابورافع عبدالله بن ابي الحقيق بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کانام سلام بن ابی الحقیق ہے اور وہ خبیر میں رہتا تھا' اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنے قلعہ واقع حجاز میں

٤٨٣ بَابَ قَتُلِ آبِیُ رَافِع عَبُدِاللّٰهِ بُنِ آبِیُ الْحُقَیُقِ وَیُقَالُ سَلّامُ بُنُ آبِی الْحُقَیُقِ کَانَ بِخَیْبَرَ وَیُقَالُ فِیُ حِصْنٍ لَّهُ بِاَرُضِ

الْحِجَازِ وَقَالَ الزُّهُرِئُ هُوَ بَعُدَ كَعُبِ بُنِ الْأَشُرَفِ .

17.9 حَدَّنَنِيُ إِسُخَقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَنَا اللهِ عَنُ اَيِهُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي زَائِدَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي زَائِدَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا اللهِ اَبِي رَافِع فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبُدُاللهِ بُنُ عَتِيُكٍ بَيْتَةً لَيْهُ وَهُو نَائِمٌ فَقَتَلَهٌ.

١٢١٠\_ حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنُ اِسُرَآئِيُلَ عِنُ اَمِيُ اِسُحٰقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ بَعَثَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللِّي آبِي رَافِعِ الْيَهُوُدِيِّ رِجَالًا مِّنَ الْاَنُصَارِ فَامَّرَ عَلَيُهُمُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَتِيُكٍ وَكَانَ أَبُوُ رَافِعٍ يُؤُذِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِى حِصْنِ لَّهُ بَأَرُضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَنَوُا مِنْهُ وَقَدُ غَرَبَتِ الشَّمُسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرُحِهِمُ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ لِأَصُحَابِهِ اجْلِسُوا مَكَانَكُمُ فَانِّيُ مُنْطَلِقٌ وَّمُتَلَطِّفٌ لِّلْبَوَّابِ لَعَلِّي أَنْ اَدُخُلَ فَاقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثُوبِهِ كَانَّهُ يَقُضِي حَاجَةً وَقَدُ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ يَاعَبُدَاللَّهِ إِنْ كُنُتَ تُرِيُدُ اَنْ تَدُخُلَ فَادُخُلُ فَانِّي أُرِيْدُ اَنُ أُغُلِقَ الْبَابَ فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ اَغُلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ الْاَغَالِيُقَ عَلَى وَتَدٍ قَالَ فَقُمُتُ الِّي الْاَقَالِيُدِ فَاحَدُ تُهَا فَقَتَحُتُ الْبَابَ وَكَانَ أَبُوُ رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَةً وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ آهُلُ سَمَرِهِ صَعِدُتُ اللهِ فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحُتُ بَابًا أَغُلَقُتُ عَلَىَّ مِنُ دَخِلٍ قُلُتُ إِنَّ الْقَوْمَ نَذِرُو اللَّهِ

رہتا تھا'زہری کابیان ہے کہ ابورافع کو کعب بن اشر ف کے بعد قتل کیا گیاہے (رمضان ۲ھ میں)

11.9 استحق بن نفر ' یجی بن آدم ' ابن ابی زائدہ ' ابوزئدہ ' ابواسحاق سبعی حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کو ابو رافع کے پاس بھیجا اس میں عبداللہ بن عتیک بھی تھے وہ رات کو اس کے گھر میں گھسے وہ سور ہا تھا اور انہوں نے اس کو اس حالت میں قتل کر دیا۔

١٢١- يوسف بن موسىٰ عبيدالله بن موسىٰ اسرائيل ابواسخق براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصار یوں کو بھیجا اور عبداللہ بن متنیک کو سر دار مقرر کیا 'ابورافع دستمن رسول تھااور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھااس کا قلعہ حجاز میں تھا'اور وہ اس میں رہا کرتا تھاجب یہ لوگ اس کے قلعہ کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اینے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے 'عبداللہ بن عتیک نے ساتھیوں سے کہاتم بہیں تھمرو عیں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا چنانچہ عبداللہ گئے اور دروازہ کے قریب پہنچ گئے پھر خود کو اینے کپڑوں میں اس طرح چھپایا جیسے کوئی رفع حاجت کے لئے بیٹھتا ہے' قلعہ والے اندر جا کے تھے دربان نے عبداللہ کویہ خیال کر کے کہ ہماراہی آدی ہے آواز دی اور کہا! اے اللہ کے بندے اگر تو اندر آنا جا ہتا ہے تو آجا' کیونکہ میں دروازہ بند کرناچا ہتا ہوں عبداللہ بن عتیک کہتے ہیں کہ میں یہ س کراندر گیااور چھپ رہااور دربان نے دروازہ بند کر کے جابیاں كيل ميں لؤكاديں 'جب دربان سو كيا توميں نے اٹھ كر جابياں اتارليس اور قلعه كادروازه كھول ديا تاكه بھا كنے ميس آساني مو أوهر ابورافع کے پاس رات کو داستان ہوتی تھی وہ اپنے بالا خانے پر بیٹھا داستان سن رہاتھا'جب داستان کہنے والے تمام چلے گئے اور ابور افع سو گیا تو میں بالا خانہ پر چڑھااور جس دروازہ میں داخل ہو تا تھااس کواندر ہے بند کر لیتا تھااوراس سے میڑی یہ غرض تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر

لَمُ يَخُلُصُوا اِلَيَّ حَتَّى ٱقْتُلَهُ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ فَاذَا هُوَ فِى بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَّسُطَ عِيَالِهِ لَا ٱدُرِى ٱيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيُتِ فَقُلَّتُ يَا اَبَارَافِعِ قَالَ مَنُ هَذَا فَاهُوَيُتُ نَحُوالصُّوتِ فَاضُرِبُهُ ضَرَّبَةً بِالسَّيُفِ وَانَا دَهِشٌ فَمَا اَغُنَيْتُ شَيْئًا فَصَاحَ فَخَرَجُتُ مِنَ الْبَيْتِ فَٱمُكُثُ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ دَخَلُتُ الِّيهِ فَقُلُتُ مَاهٰذَا الصَّوْتُ يَا اَبَارَافِع فَقَالَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ إِنَّا رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِيٌّ قَبُلُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأَضُرِبُهُ ضَرُبَةً أَتُخَنَّتُهُ وَلَمُ أَقَٰتُلُهُ ثُمَّ وَضَعُتُ ظُبَّةَ السَّيُفِ فِيُ بَطُنِهِ حَتَّى اَخَذَفِيُ ظَهُرِهِ فَعَرَفْتُ آنِّي قَتَلْتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبُوابَ بَابًا بَابًا حَتَّى انْتَهَيْتُ اللَّى دَرَجَةٍ لَّهُ فَوَضَعُتُ رِجُلِيُ وَانَا أَرَى آنِّيُ قَدِ انْتَهَيْتُ اِلَى الْاَرْض فَوَقَعُتُ فِي لَيُلَةٍ مَّقُمِرَةٍ فَانُكْسَرَتُ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقُتُ حَتَّى جَلَسُتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ لَا أَخُرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ اَقَتَلْتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيْكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ أَنْعَى آبَا رَافِع تَاجِرَ آهُلِ الْحِجَازِ فَانُطَلَقُتُ اللِّي اَصْحَابِي فَقُلْتُ النَّجَآءَ فَقَدُ قَتَلَ اللَّهُ اَبَا رَافِع فَانْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ ابُسُطُ رَجُلَكَ فَبَسَطُتُّ رجُلِي فَمَسَحَهَا فَكَانَّمَا لَمُ اَشُتَكِهَا قَطَّ.

٨ ١ ٢ ١ - حَدَّنَنَا أَحَمَدُ بُنُ عُثُمَانَ حَدَّنَنَا شُرِيُحٌ هُوَا بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي إِسُحْقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللي آبِيُ رَافِع عَبُدَاللهِ بُنَ عَتِيُكٍ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ عُتَبَةَ فِي نَاسٍ مَّعَهُمُ فَانُطَلَقُوا حَتَّى دَنُوا مِنَ الْحِصُنِ

مو جائے توان کے چینچنے تک میں ابورافع کا کام تمام کر دوں ' غرض میں ابورافع تک پہنچا وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سورہا تھا میں اس کی جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا 'اور ابو رافع کہد کر پکارااس نے کہاکون ہے؟ میں نے آواز پر بڑھ کر تلوار کا ہاتھ مارا' میراول دھڑک رہا تھا گریہ وار خالی گیااور وہ چلایا' میں کو تھڑی سے باہر آگیااور پھر فور أبى اندر جاكر پوچھاكد اے ابور افع تم کیوں چلائے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھا اور کہا تیری مال تجھے روئے 'ابھی کسی نے مجھ پر تکوار سے دار کیاہے ' یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب اور لگائی زخم اگرچہ گہرالگا الیکن مرانہیں آخر میں نے تلوار کی دھاراس کی پیٹ پرر کھ دی اور زور سے دبائی 'وہ چیرتی ہوئی پیٹے تک پہنچ گئی 'اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہلاک ہو گیا ' پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک در دازہ کھولتا جاتا تھا اور سٹر چیوں سے اتر تا جاتا تھامیں سمجھاکہ زمین آگئے ہے 'چاندنی رات تھی میں گر پڑااور پٹڈل ٹوٹ گئی میں نے اپنے عمامہ سے پنڈلی کو باندھ لیااور قلعہ سے باہر آکر دروازہ پر بیٹھ گیااور دل میں طے کرلیا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاول گاجب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے ' آخر صحبوئی مرغ نے اذان دی اور قلعہ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو كرايك فخص نے كہاكہ لوگو!ابورافع حجاز كاسوداگر مر گيا 'ميں يہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیااور ان سے آکر کہااب جلدی چلو یہاں سے 'اللہ نے ابورافع کو ہلاک کرادیااس کے بعد ہم نے رسول خداصلی الله علیہ وسلم کو آگر خوشخبری سنائی آپ نے میرے پیر کو و یکھا اور فرمایا کہ اپنا یاؤں چھیلاؤ 'میں نے چھیلایا آپ نے دست مبارک پھیر دیا بس ایبا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کوئی صدمہ نہیں

ااا۔ احمد بن عثمان 'شر تح بن مسلمہ 'ابراہیم بن یوسف اپنے والد یوسف بن اسلم بن اوسف بن اوسف بن اوسف بن اوسف بن اللہ علیہ حضرت براء بن عاذب کو کہتے ہوئے سنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابورافع کے مارنے کے لئے عبداللہ بن عتیک 'عبداللہ بن عتبہ اور کئی آدمیوں کوروانہ فرمایا یہ لوگ جب اس قلعہ کے قریب پہنچے تو ابن عتیک نے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب یہیں مظہر وہیں جا

کر موقعہ دیکتا ہوں 'ابن عتیک کہتے ہیں کہ میں گیااور دربان کو ملنے کی تدبیر کررہاتھاکہ اتنے میں قلعہ والوں کا گدھا گم ہو گیا 'اور وہ اسے روشنی لے کر تلاش کرنے نکلے میں ڈراکہ کہیں مجھ کو پیچان نہ لیس' لبذامیں نے اپناسر چھپالیااور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لئے بیٹھتا ہے 'اسنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند ہوتا ہے جو اندر آنا چاہے آجائے، چنانچہ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیااور گدھوں کے باندھنے کی جگہ حجیب گیا' قلعہ والوں نے ابورافع کے ساتھ کھانا کھایااور پھر کچھ رات گئے تک باتیں کرتے رہے 'جب سب چلے گئے اور ہر طرف سناٹا چھا گیا میں نکلا اور در بان نے جہاں دروازہ کی چاپی رکھی تھی 'اٹھالی اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا تاکہ آسانی سے بھاگ سکوں اس کے بعد میں قلعہ میں جو مکانات تھے ان کے پاس گیااور باہر سے سب کی زنجیر لگادی اس کے بعد میں ابورافع کی سٹر ھیوں پر چڑھا کیادیکھا ہوں کہ کمرے میں اندھیراہے مجھے اس کا مقام معلوم نہ ہو سکا آخر میں نے ابورافع کہہ کر پکارااس نے یو چھاکون ہے؟ میں نے بڑھ کر آواز پر تلوار کاہاتھ مارا 'وہ چیخا گر واراوچھایرا 'میں تھوڑی دیر تھم کر قریب گیااور دریافت کیا کہ اے ابورافع كيابات بإس نے سمجها كه شايد مير اكوئي آدمى ميرى مددكو آیاہے اس لئے اس نے کہا 'ارے تیری مال مرے 'کسی نے میرے او پر تگوار سے وار کیا ہے یہ سنتے ہی میں نے پھر وار کیا گر ہلکا لگااس کی بوی بھا گی اور وہ چیا 'میں نے پھر آواز بدل دی اور مدر گار کی حیثیت ہے اس کے قریب گیادہ حیت پڑاتھا میں نے تکوار پیٹ پرر کھ کرزور ے دبادی اب بڑیاں کو کھنے کی آوازیس نے سی 'اب میں اس کا کام تمام کر کے ڈرتا ہوا گھبر اہٹ میں جا ہتا تھا کہ پنچے اتروں مگر جلدی میں گریزااور پاؤل کاجوڑ نکل گیا 'میں نے پیر کو کیڑے سے باندھ لیا اور پھر آہتہ آہتہ چانا ہوااپے ساتھیوں سے آکر کہاکہ تم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كواس كے قل كى خبر سناؤ عليه اس كى موت کی بقینی خر سننے تک یہیں رہنا ہوں آخر صح کے قریب ایک ھخص نے دیوار پر چڑھ کر کہا کہ لو گو! میں ابورافع کی موت کی خبر سنا تا ہوں ابن منتیک کہتے ہیں کہ میں چلنے کے لئے اٹھا مگر خوشی کی وجہ سے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی میں تیزی سے چلا اور ساتھوں کے

فَقَالَ لَهُمُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَتِيُكٍ امْكُثُوا أَنْتُمُ حَتَّى انُطَلِقَ آنَا فَٱنْظُرَ قَالَ فَتَلَطَّفُتُ آنُ أَدُخُلَ الحِصُنَ فَفَقَدُوا حِمَارًا لَّهُمُ قَالَ فَخَرَ جُوا بِقَبَسِ يَّطُلُبُونَةً قَالَ فَخَشِيْتُ اَنُ أُعُرَفَ قَالَ فَغَطَّيْتُ رَاسِيُ كَانِّي ٱقْضِي حَاجَةً ثُمَّ نَادى صَاحِبُ الْبَابِ مَنُ اَرَادَانَ يَّدُخُلَ فِيهِ فَلْيَدُخُلُ قَبُلَ اَنُ أُغُلِقَةً فَدَخَلَتُ ثُمَّ احْتَبَأْتُ فِي مَرُبَطِ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ فَتَعَشُّوا عِنْدَ أَبِي رَافِع وَتَحَدُّنُوا حَتَّى ذَهَبَتُ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيُل ثُمَّ رَجَعُوا اللي بُيُوتِهِمُ فَلَمَّا هَذَاتِ الْأَصُوَاتُ وَلَا ٱسُمَعُ حَرَكَةً خَرَجُتُ قَالَ وَرَايُتُ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصُنِ فِى كُوَّةٍ فَاحَذَٰتُهُ فَفَتَحُتُ بِهِ بَابَ الْحِصُنِ فِي كُوَّةٍ فَاحَدُتُهُ فَفَتَحُتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ قَالَ قُلْتُ إِنْ نَّذَرَبِيَ الْقَوْمُ انْطَلَّقُتُ عَلَى مَهُلٍ ثُمَّ عَمَدُتُّ الى أَبُوَابِ بُيُورِيهِمْ فَغَلَّقُتُهَا عَلَيْهِمٌ مِّنَ ظَاهِرِ ثُمَّ صَعِدُتُ ۚ اللِّي اَبِي رَافِعِ فِي سُلَّمٍ فَاِذَا الْبَيْتُ مُظُلِمٌ قَدُطُّفِئَ سِرَاجُةً فَلَمُ اَدُرِ آيُنَ الرَّجُلُ فَقُلُتُ يَا آبَا رَافِع قَالَ مَنُ هَذَا قَالَ فَعَمِدُتُ نَحُوَالصَّوْتِ فَاَضَّرِبُهٗ وَصَاحَ فَلَمُ تُغُنِ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ جِئُتُ كَانِّي أُغِينُهُ فَقُلُتُ مَالَكَ يَا اَبَا رَافِعٍ وَّغَيَّرُتُ صَوْتِى فَقَالَ آلَا أُعُجِبُكَ لِأُمِّكَ الْوَيُلُ دَحَلَ عَلَى رَجُلٌ فَضَرَبَني بِالسَّيُفِ فَقَالَ فَعَمَدُتُّ لَهُ آيَضًا فَأَضُرِبُهُ أُنحُرِي فَلَمُ تُغُنِ شَيْئًا فَصَاحَ فَقَامَ آهُلُهُ قَالَ ثُمَّ حَثُتُ وَغَيَّرُتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْمُغِيُثِ فَإِذَا هُوَ مُسْتَلُقِ عَلَى ظَهُرِهِ فَاضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ ٱنْكُفِيُّ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعَتُ صَوْتَ الْعَظُمِ ثُمَّ خَرَجُتُ دَهِشًا حَتَّى أَتَيْتُ السُّلَّمَ أُرِ يُدُ أَنُ أَمِرل فَاسُقُطَ مِنْهُ فَانُحَلَعَتُ رِجُلِي فَعَصَبْتُهَا ثُمَّ

آتَيُتُ أَصُحَابِي اَحُجُلُ فَقُلْتُ انْطَلِقُوا فَبَشِّرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِّى لَا أَبْرَحُ حَتَّى اَسْمَعَ النَّاعِيةِ فَلَمَّا كَانَ فِي وَجُهِ الصَّبُحِ صَعِدَ النَّاعِيةُ فَقَالَ اَنْعَى آبَا رَافِعِ قَالَ فَقُمْتُ مَعِدَ النَّاعِيةُ فَقَالَ اَنْعَى آبَا رَافِعِ قَالَ فَقُمْتُ اَمُشِى مَابِي قَلَبَةٌ فَادُرَكُتُ اَصُحَابِي قَبْلَ اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَشَّرُتُهُ .

٤٨٤ بَابِ غَزُوَةِ أُحُدٍ وَّقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَــ وَإِذُّ غَدَوُتَ مِنُ اَهُلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِيُنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ وَقَولِهِ حَلَّ ذِكُرُهُ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحُزَنُوا وَٱنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيُن ۞ اِنْ يَّمُسَسُكُمُ قَرُحٌ فَقَدُ مَسَّ الْقَوْمَ قَرُحٌ مِّثُلَةً وَتِلُكَ الْآيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعُلَمَ اللُّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَيَّتَخِذَمِنُكُمُ شُهَدَآءَ وَاللَّهُ لَايُحِبُّ الظَّلِمِينَ ۞ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِيُنَ امَّنُوا وَيَمُحَقَ الْكَفِرِيُنِ ٥ اَمُ حَسِبُتُمُ أَنُ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَم اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُ وُامِنُكُمُ وَيَعُلَمَ الصَّابِرِيْنَ ٥ وَلَقَدُ كُنْتُمُ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنُ قَبُلِ أَنْ تَلَقَرُهُ فَقَدُ رَّآيَتُمُوهُ وَآنَتُمُ تَنُظُرُونَ ٥ وَقَوْلِهِ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ اِذُ تَحُسُّونَهُمُ بِإِذُنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَ عُتُمُ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمُ مِّنُ مَ بَعُدِ مَا اَرْكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّنُ يُرِيْدُ الدُّنْيَا

رسول خدا کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ان کو پکر لیااور پھر خود ہی آپ کو یہ خوشنجری سائی' آپ نے پنڈل پر ہاتھ پھیرا اور میں بالکل تندرست ہو گیا۔

باب ٨٨٣ - قصه جنگ إحد (١) فرمايا الله تعالى في سور هُ آل عمران میں کہ اے ہمارے رسول یاد میجئے جب آپ صبح کے وقت اینے گھرسے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کی جگہ بیٹھانے لگے اور اللہ سننے والا اور جاننے والے والا ہے پھر دوسر ی جگہ اسی سورت میں فرمایا کہ مت ست ہواور مت عمکین ہوتم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے ہو اگر تم زخمی ہوئے تو ان کو بھی زخم لگے ہیں اور یہ تو زمانہ کی الث پھیر ہے جو ہم باری بارى لو گوں پر لاتے رہتے ہیں، تاكہ الله تعالی مومنوں كومتاز كرد اورتم ميں سے بعض كودر جه شهادت و اور الله تعالى ظالموں كودوست نہيں ركھتااور الله تعالىٰ ايما نداروں كوصاف ستھراکرے گااور کا فروں کو مٹادے گا کیا تمہارایہ خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ کے حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کیہ نہیں بتایا کہ تم میں کون لڑنے والے اور کون صبر کرنے والے ہیں اورتم تواس فتح ہے پہلے موت کی آرزو کرتے تھے'اب تو موت کواپنی آنکھوں ہے دیکھ لیا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپناوعدہ سیاکرد کھایاجب کہ تم اللہ تعالی کے تھم سے ان کومارتے تھے یہاں تک کہ جب تم نے نامر دی کی اور کام میں جھگڑاڈالا اور اپنی سہولت کی چیزیں دیکھے لینے کے بعد تم

(۱) یہ غزوہ سے شوال بروز ہفتہ پیش آیا، جب کفار بدر مکہ کی شکست کا نقام لینے کے جذبہ سے مسلمانوں سے لڑنے کیلئے آئے تھے۔ تین ہزار کے لگ بھگ اکلی تعداد تھی۔

وَمِنْكُمُ مِّنُ يُرِيُدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمُ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيَكُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيَكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمُ وَاللَّهُ ذُوفَضُلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ • وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُواتًا ٱلاَيْة.

1111 حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا عَبُدَالُوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُدالُوَهَّابِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ هَذَا جِبُرِيُلُ الْجِدِّم بِرَأْسِ فَرَسِهِ وَاَدَاةِ الْحَرُب.

٦٢١٣ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ حَيْوَةً بُنُ عَدِي آخُبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ حَيْوةً عَنُ يَرْيُدَ بُنِ آبِى حَبِيْبٍ عَنُ آبِى الْخَيْرِ عَنُ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنُ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتُلَى الْحُدِ بَعُدَ ثَمَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتُلَى الْحُدِ بَعُدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالمُودِ ع لِلاَحْيَآءِ وَالْإَمُواتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِّى بَيْنَ آيَدِيكُمُ فَرَطٌ وَآنَا عَلَيْكُمُ الْمُنْ فَلَا وَإِنِّى لَسُتُ آخُسَى عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ نَنَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ نَنَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ نَنَا وَإِنِّى لَسُتُ آخُسَى عَلَيْكُمُ اللهُ نَنَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ نَنَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ نَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الْمَرْآئِيلُ عَنُ آبِي السُّحْقَ عَنِ الْبَرْآءِ قَالَ لَقِينَا الْمَرْآئِيلُ عَنُ مُوسَى عَنُ الْمَرْآئِيلُ عَنُ آبِي السُّحْقَ عَنِ الْبَرْآءِ قَالَ لَقِينَا الْمُشُرِكِينَ يَوْمَثِذٍ وَّأَجُلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَبْدَاللّٰهِ وَقَالَ لَا تَبْرَحُوا إِنْ رَآئِيتُمُونَا ظَهَرُنَا عَلَيْهِمُ

نے نافرمانی کی بعض تم میں سے دنیا کو چاہتے تھے اور بعض آخرت کو چاہتے تھے چر تم کو ان سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آخرت کو چاہتے تھے چر تم کو معاف کر چکا ہے کیونکہ اللہ تعالی ایمان والوں پر مہربان ہے جو لوگ اللہ تعالی کے راستہ میں مارے گئے (بعنی شہید ہوئے)ان کو مردہ مت خیال کر وبلکہ وہ زندہ ہیں آخر آیت تک۔

۱۲۱۲۔ ابراہیم بن موکی عبدالوہاب خالد عکرمہ محضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا (دیکھو!) یہ جبریل علیہ السلام آگئے ہیں اپنے گھوڑے کاسر پکڑے اور ہتھیار لگائے۔

الاا۔ محمد بن عبدالرجیم نزکریا بن عدی عبداللہ بن مبارک کیوہ کیزید بن ابی حبیب ابوالخیر کھزت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ برس کے بعداحد کے شہیدوں پراس طرح نماز پڑھی جیسے کوئی زندوں اور مر دوں کو رخصت کرتا ہے پھر واپس آکر منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش خیمہ ہوں تمہارے اعمال کا گواہ ہوں میری اور تمہاری ملا قات حوض کو ثر پر ہو گیا اور میں تواس جگہ سے حوض کو ثر کود کھے رہاہوں مجھے اس کاڈر بالکل تمہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑ کررشک و حدد نہ کرنے لگو عقبہ کہتے ہیں کہ میراد نیا میں نبی میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑ کررشک و حدد نہ کرنے لگو عقبہ کہتے ہیں کہ میراد نیا میں نبی میں ایک دوسرے سے دنیا میں بی

ا۱۲۱۲ عبیداللہ بن موکی اسر ائیل ابواسخی حضرت براء بن عازب اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ احد کے دن جب مشرکوں کے مقابلہ پرگئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک جماعت پر عبداللہ بن جبیر کوسر دار مقرر فرماکران سے فرمایا تم کواس جگہ سے کسی حال میں نہ سرکنا چاہیے 'تم ہم کو غالب دیکھویا

عَلَيُهِمُ فَلَا تَبَرَحُوا وَإِنْ رَّآيَتُمُوهُمُ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُوُنَا فَلَمَّا لَقِينَا هُمُ هَرَبُوا حَتَّى رَايُتُ النِّسَآءَ يَشُتَدُّونَ فِي الْحَبَلَ رَفَعُنَ عَنُ سُوقِهِنَّ

قَدُ بَدَتُ خَلَا خِلُهُنَّ فَأَخَذُوا يَقُولُونَ الْغَنِيُمَةَ الْغَنِيْمَةَ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ عَهِدَ اِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَّا تَبُرَحُواً فَابَوُا فَلَمَّا ابَوُا صُرِفَ وُجُوهُهُمُ فَأُصِيبَ سَبُعُونَ قَتِيُلًا وَّٱشُرَفَ ٱبْوُ سُفَيْنَ قَالَ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَا تُجِيْبُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَقَالَ لَا تُجِيْبُوهُ فَقَالَ آفِي الْقَوْمِ ابُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّ هُوَلَّآءِ قُتِلُوُا فَلَوُا كَانُوُا آحُيَآءً لَّآجَابُوُا فَلَمُ يَمُلِكُ عُمَرُ لِنَفُسِهِ فَقَالَ كَذَبُتَ يَاعَدُ وَّاللَّهِ آبَقَى اللَّهُ عَلَيْكَ مَايُخُزِيُكَ قَالَ آبُو سُفْيَانَ أُعُلُ هُبَلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجِيْبُوهُ قَالُوا مَانَقُولُ ۚ قَالَ قُولُوا اَللَّهُ اَعُلِى وَاجَلُّ قَالَ اَبُو سُفْيَانَ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمُ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِيْبُوُهُ قَالُوُا مَانَقُوُلُ قَالَ قُولُوُا: اَللَّهُ مَوُلًا نَا وَلَا مَوُلِّى لَكُمُ قَالَ أَبُوسُفُيَانَ يَوُمُّ بِيَوْمٍ بَدُرٍ وَّالْحَرُبُ سِحَالٌ وَّتَجِدُونَ مُثْلَةً لَّمُ الْمُرْبِهَا وَلَمُ تَسُؤُنِي .

١٢١٥\_ أَخْبَرَنِي عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ جَابِرٍ قَالَ أَصُطَبَحَ الْخَمْرَ يَوُمَ أُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَآءَ.

١٢١٦\_ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيُهِ إِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ عَوُفٍ أَتِىَ بِطَعَامٍ وُّكَانَ صَآئِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ ابُنُ عُمَيْرٍ وَّهُوَ خَيْرٌ

مغلوب اور ہماری مدد کے لئے بھی نہ آنا غرض جب ہماری اور کافروں کی مکر ہوئی تووہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے 'میں نے ان کی عور توں کو دیکھا کہ پنڈلیاں کھولے اور پانٹجے چڑھائی بہاڑ پر بھاگ ربی میں اور ان کی پازیس چک ربی میں۔ عبداللہ بن جبر کے سِ تَصِيول نے کہا دوڑو اور مال غنیمت لوٹو ' عبداللہ نے منع کیا کہ د کیھو! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ کسی حال میں اپنی جگہ مت چھوڑنا گر کسی نے نہ مانا آخر مسلمانوں کے منہ پھر كريكارااب مسلمانو!كيا محدَّزنده بين! حضورً نے فرمايا خاموش رمو 'جو اب نه دو پھر کہنے لگا چھاابو تحافہ کے بیٹے ابو بکر زندہ ہیں 'آپ نے فرمایا حیب رہو جو اب مت دو پھر کہاا چھا خطاب کے بیٹے عمر زندہ ہیں 'پھر کہنے لگامعلوم ہو تاہے کہ سب مارے گئے 'اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے ' یہ س کر حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکااور کہنے لگے او دسمن خدا! تو جموال الله في تحقي ذليل كرف ك لئ ان كو قائم ر کھاہے 'ابوسفیان نے نعرہ لگایا اے ہمل! تو بلند اور او نیجاہے ہماری مدد كر عضور اكرم نے فرماياتم بھى جواب دو يو چھا كيا جواب دين؟ آپ نے فرمایا کہو خدابلند و بالا اور بزرگ ہے 'ابوسفیان نے کہا ہمارا مددگار عزی ہے 'اور تمہارے پاس عزی نہیں ہے 'حضور نے فرمایا اس کو جواب دو' یو چھا کیا جواب دیں؟ فرمایا کہواللہ ہمارا مدد گار ہے' تمہارا مددگار کوئی نہیں ابوسفیان نے کہابدر کابدلہ ہو گیا الزائی ڈول کی طرح ہے 'ہار جیت رہتی ہے 'کہاتم کو میدان میں بہت سی لاشیں ملیں گی جن کے ناک کان کئے ہول گے میں نے بیہ تھم نہیں دیا تھااور نه مجھے اس کاافسوس ہے۔

١٢١٥ عبدالله بن محمد 'سفيان' عمرو بن دينار' حفرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہااحد کے دن ایبا معلوم ہوا کہ بعض لو گوں نے صبح کو شراب پی اور پھر جنگ میں شہید ہوئے۔ ١٢١٧ عبدان عبدالله شعبه أسعد بن ابراجيم اين والدس روايت کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف کاروزہ تھاشام کوان کے پاس کھانا لایا گیا تو کہنے لگے مصعب بن عمیر احد کے دن شہید ہوئے 'وہ مجھ ے اچھے تھے ایک چادر میں ان کود فن کیا گیااگر سر چھیاتے تھے تو پیر

مِنِّى كُفِّنَ فِى بُرُدَةٍ إِنْ غُطِّى رَاسُهُ بَدَتُ رِجُلاهُ بَدَا رَاسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ رِجُلاهُ بَدَا رَاسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمُزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّى ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنَيَا مَا لَبُسِطَ أَوْقَالَ أَعْطِيْنَا مِنَ الدُّنيَا مَا أَعُطِيْنَا مِنَ الدُّنيَا مَا أَعُطِيْنَا وَقَدُ خَشِيْنَا أَنُ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتُ لَنَا ثُمَّ عَعَلَ يَبُكِى حَتَّى تَرِكَ الطَّعَامَ.

1/1٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُنُ اللهِ قَالَ سُفَيَانُ عَنُ عَمُدٍ وَسَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحْدٍ ارَايَتَ اِنْ قَتِلْتُ فَآيُنَ آنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَالْفَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

مَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ شَقِيْقٍ عَنُ خَبَّابٍ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ شَقِيْقٍ عَنُ خَبَّابٍ قَالَ مَاجَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَرُنَا عَلَى اللهِ وَمِنَّا مَنُ مَّضَى اوَدُهَ اللهِ فَوجَبَ اَجُرُنَا عَلَى اللهِ وَمِنَّا مَنُ مَّضَى اوُدُهَ اللهِ فَوجَبَ اَجُرُنَا عَلَى اللهِ وَمِنَّا مَنُ مَّضَى اوُدُهَ اللهِ فَوجَبَ اجُرُنَا عَلَى اللهِ وَمِنَّا مَنُ مَصْى اوُدُهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَمَيْرٍ قُتِلَ يَومَ الجَدِلَمُ مَن مَصْى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمَيْرٍ قُتِلَ يَومَ الجَدِلَمُ يَتُوكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَطُوا بِهَا رَاسَةً فَقَالَ لِنَا النَّهِى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَطُوا بِهَا رَاسَةً وَاجْدِلُهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَطُوا بِهَا رَاسَةً وَاجْدِلُهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَطُوا بِهَا رَاسَةً وَاجْدِلُهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَطُوا بِهَا رَاسَةً وَاجْدِهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَطُوا بِهَا رَاسَةً وَاجْدِهِ وَاللهِ مِنَ الْاِدُخِرِ وَمِنَّا قَدُ ايْنَعَتُ لَهُ تَمُرَتُهُ وَاللهِ وَمِنَّا قَدُ ايْنَعَتُ لَهُ تَمُرَتُهُ وَمِنَا قَدُ ايْنَعَتُ لَهُ تَمُرَتُهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

١٢١٩ ـ أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بُنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلَحَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسُ ۖ أَنَّ عَبَّةً غَابَ عَنُ بَدُرٍ فَقَالَ غِبُتُ عَنُ آوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنُ اَشُهَدَنِي اللَّهُ مَا َحِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرَيَنَ اللَّهُ مَا أُجِدُ فَلَقِى يَوْمَ أُحُدٍ فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّيُ

کھل جاتے تھے اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا تھا' ابراہیم کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حزہ بن عبدالمطلب بھی اسی دن شہید ہوئے وہ بھی جھے سے اچھے تھے پھر ہم لوگوں کو دنیا کی فراخی دی گئی اور کیسی دی گئی 'ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا تواب جلدی ہی دنیا ہیں نہ مل گیا ہو' اس کے بعدرونے گئے اور اتنا روئے کہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔

۱۲۱د عبدالله بن محمر 'سفیان 'عمرو بن دینار 'حضرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ احد کے دن ایک مخص نے حضور اکرم سے دریافت کیا کہ آپ مجھے بتائے کہ اگر میں مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بہشت میں 'وہ س کر ایسا ہو گیا کہ محبوریں جو کھارہا تھا بھینک دیں اور پھر لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔

۱۲۱۸۔ احمد بن یونس 'زہیر 'اعمش 'طقیق 'حضرت خباب بن ارت سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور محض رضائے البی کے لئے اب ہمارا تواب اللہ تعالی کے ذمہ ہوگیا 'ہم میں بعض ایسے ہیں جو گزر گئے اور وہ دنیا میں کوئی بدلہ نہ پاسکے 'انہیں لوگوں میں مصعب بن عمیر شہیں 'جو احد کے دن شہید ہوئے تھے انہوں نے صرف ایک دھاری دار کملی چھوڑی 'جب ہم اس سے ان کا سرچھپاتے تھے تو مر کھل جاتا تھا ' واکن کھل جاتے تھے اور پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا ' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان کا سرچھپاد واور پاؤں پراذ خر گھاس ڈال دواور ہم میں بعض ایسے ہیں کہ ان کا میوہ خوب پکااور اس کوچن رہے ہیں۔

۱۲۱۹ حیان بن حیان محمد بن طلحہ محمید ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ انس کے پچاانس بن نضر بدر کی لڑائی میں غیر حاضر تھے ، کہنے لگے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی جنگ میں شریک نہیں ہو سکا ، خیر اب اگر اللہ نے مجھ کو لڑائی میں آنخضرت کے ساتھ شریک ہونے کا موقعہ دیا تواللہ دیکھ لے گاکہ میں کوشش کرتا ہوں ، جب احد کا دن آیا اور مسلمان بھا گئے

اَعَتَذِرُ اِلَيُكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلَآءِ يَعْنَى الْمُسُلِمِيْنَ وَابُرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا جَآءَ بِهِ الْمُشُرِكُونَ فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِىَ سَعُدَ بُنَ مُعَاذٍ فَقَالَ آيُنَ يَاسَعُدُ اِنِّى آجِدُ رِيْحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحَدٍ فَمَضَى فَقُتِلَ فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتُهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ آوُبِبَنَانِهِ وَبِهِ بِضُعَّ وَّنَمَانُونَ مِنُ طَعْنَةٍ وَضَرَبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهُمٍ.

اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدِ حَدَّنَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِیُ اِبْرَاهِیْمُ بُنُ سَعُدِ حَدَّنَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِیُ خَارِجَةُ بُنُ زَیْدِ بُنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَیْدَ بُنَ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَیْدَ بُنَ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَیْدَ بُنَ نَابِتٍ الْاَحْزَابِ حِیْنَ نَسَخُنَا الْمُصْحَفَ كُنْتُ اَسُمَعُ رَسُولَ اللهِ ضَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُرَابِهَا فَالْتَمَسُنَا هَا ضَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُرابِهَا فَالْتَمَسُنَا هَا فَوَجَدُنَا هَا مَع حُزِیْمَة بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِی مِنَ الْمُوجِدُنَا هَا مَعْ حُزِیْمَة بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِی مِنَ الْمُوجِدُنَا هَا مَعْ خُزِیْمَة بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِی مِنَ اللهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمُ مَّنُ قَضَی نَحْبَهٔ وَمِنْهُمُ مَّنُ یَنْتَظِرُ فَصَی نَحْبَهٔ وَمِنْهُمُ مَّنُ یَنْتَظِرُ فَصَی نَحْبَهٔ وَمِنْهُمُ مَّنُ یَنْتَظِرُ فَاللهَ عَلَیْهِ فَالْحَقْنَاهَا فِی سُورَتِهَا فِی الْمُصْحَفِ .

لگے توانس بن نضر نے کہایااللہ میں تیری بادگاہ میں عذر کر تا ہوں جو ان مسلمانوں نے کیااور مشرکین نے جو کچھ کیااس سے بیزار ہوں'
پھر تلوار لے کر میدان میں بڑھے راستہ میں سعد بن معاذ ملے (جو بھا گے آرہے تھے)انس نے کہا'کیوں سعد کہاں بھا گے جاتے ہو؟ میں تواحد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خو شبو سو تھے رہا ہوں' غرض میں تواحد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خو شبو سو تھے رہا ہوں' غرض انس قار فرز کرد کرد کرد تھی ان کی بہن نے ایک تل اور پاؤں کی انگلی لاش پیچانی نہیں جاتی تھی 'ان کی بہن نے ایک تل اور پاؤں کی انگلی کے نشان سے ان کو پیچانا'ای سے زیادہ زخم تلوار وغیرہ کے جسم پر کے نشان سے ان کو پیچانا'ای سے زیادہ زخم تلوار وغیرہ کے جسم پر کئے تھے۔

۱۲۲۰ موی بن اسلیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب حضرت خارجہ بن زید مضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو حضرت عثال کی خلافت میں لکھ رہے تھے توسور وَاحزاب کی ایک آیت اس میں نہیں ملی میں نے اس کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے ساتھا آخر وہ مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی جو یہ ہے (ترجمہ) مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالی سے جو تول و قرار کیا تھاوہ لورا کر دیاان میں بعض تواپناکام پورا کر کے شہید ہو گئے قرار کیا تھاوہ لورا کر دیاان میں بعض تواپناکام پورا کر کے شہید ہو گئے (بھیسے حضرت عمر اور طلحہ) لہذا ہم نے اس آیت کو سورت میں (جیسے حضرت عثان اور طلحہ) لہذا ہم نے اس آیت کو سورت میں درج کردیا۔

ا۲۲۱ ابوالولید 'شعبہ 'عدی بن ثابت 'عبداللہ بن یزید 'حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی کے لئے نکلے تو بچھ لوگ جو آپ کے ساتھ نکلے تھے واپس لوٹ گئے 'صحابہ کرام میں ان کے متعلق دو گروہ ہو گئے ایک گروہ ہو گئے ایک گروہ کا خیال تھا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے 'دوسر کروہ نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس وقت اللہ تعالی نے سور م گروہ نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس وقت اللہ تعالی نے سور م النساء کی یہ آیت نازل فرمائی (ترجمہ) مسلمانو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو حالا نکہ اللہ تعالی نے ان کو کفر کی طرف لوٹادیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے وہ گناہ گاروں کو اس طرح

٤٨٥ بَابِ إِذْ هَمَّتُ طَّآثِفَتْنِ مِنْكُمُ اَنُ
 تَفُشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُؤُمِنُونَ • .

1 ٢٢٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ جَابِرٍ قَالَ نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ فِيُنَا إِذْهَمَّتُ طَّآئِفَتْنِ مِنْكُم اَنُ تَفْشَلا بَنِيُ سَلِمَةً وَبَنِي حَارِئَةً وَمَا أُحِبُّ اَنَّهَا لَمُ تَنْزِلُ وَاللَّهُ يَقُولُ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا.

عَمُرٌ و عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَمُرٌ و عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ نَكْحُتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ نَكْحُتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ مَاذَا آبِكُرًا آمُ ثَيْبًا قُلْتُ لَا بَلُ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِلَّ آبِي قُتِلَ جَارِيَةً تُلاعِبُكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِلَّ آبِي قُتِلَ يَعُمُ أَحِدٍ وَتَرَكَ تِسُعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي يَسُعَ الْحَواتِ فَكِرِهُتُ آنُ الْجَمَعِ اللهِ إِنَّ لَي تِسُعَ خَرُقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنَّ امْرَاةً تَمُشُطُهُنَ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَ وَالْكِنَّ امْرَاةً تَمُشُطُهُنَ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ اصَبُتَ .

١٢٢٤ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ اَبِى شُرَيُحِ اَخُبَرَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ فِرَاسٍ عَبِ الشَّعْبِيِ قَالَ حَدَّنَىٰ جَابِرُ ابُنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَنِ الشَّعْبِيِ قَالَ حَدَّنَىٰ جَابِرُ ابُنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ اَبَاهُ اسْتُشُهِدَ يَوُمَ اُحُدٍ وَّتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ فَلَمَّا حَضَرَ جَزَازُ النَّخُلِ قَالَ إَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدُ

نکال کر پھینک دیتاہے جیسے بھٹی چاندی کامیل نکال دیت ہے۔
باب ۸۵ ۱ ۱ س آیت کر بمہ کے متعلق کہ جب دوجہاعتوں
(۱) نے تم میں سے سستی کرنے کاارادہ کیااور اللہ تعالی ان کا مددگار تھااور مسلمانوں کواللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرناچاہئے۔
مددگار تھااور مسلمانوں کواللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرناچاہئے۔
عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سورہ آل عمران کی مندر جہ بالا آیت میں دوگروہ سے بی سلمہ اور بی حارثہ مراد ہیں اور یہ آیت نازل ہونا مجھے پہندہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی فرون کی مدد کاوعدہ کیا ہے۔

الالا تتید 'سفیان' عمرو بن دینار' حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے بوچھا جابر کیاتم نے نکاح کر لیا ہے ' ہیں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا کنواری سے یا بیوہ سے ' آپ نے فرمایا کنواری سے یا بیوہ سے ' آپ نے فرمایا کنواری سے یا بیوہ سے ' آپ نے فرمایا کنواری سے ( لیعنی کم عمروالی ) کرتے تو وہ تمہارا دل خوش کیا کرتی ' میں نے عرض کیایار سول اللہ! میر سے والد احد میں شہید ہوئے اور نوبیٹیاں ایخ بعد چھوڑیں 'لہذا نو بہنوں کی موجودگی میں بید مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی طرح ایک اور نادان لڑکی کا ان میں اضافہ کر دیا جائے میں نے جہاکہ ایک لجی عمروالی سمجھ دار عورت لاؤں تاکہ وہ ان کی گئی چوٹی اور خد مت کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منے بہت اچھاگیا۔

الم ۱۲۲ ادا حد بن شر تک عبیدالله بن موک شیبان فراس بن یجی و شعبی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند نے بیان کیا کہ میرے والداحد کے دن شہید ہو گئے وہ قرض دار مصے اور چھ لڑکیاں کم عمر جھوڑ گئے 'جب محجوریں توڑنے کا وقت آیا تو میں نے حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والداحد

(۱) دو جماعتوں سے مراد انصار کی دو جماعتیں بنوسلمہ اور بنوحارثہ ہیں، احد کے دن جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے ساتھیوں سمیت مسلمانوں کے لئکر سے پیچھے لوٹ گیا، توان دو جماعتوں نے بھی پیچھے جانے کاارادہ کر لیا گر اللہ تعالیٰ نے اکو ثابت قدم رکھااور اس فعل سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔

عَلِمُتَ أَنَّ وَالِدِى قَدِ استَشُهِدَ يَوُمُ أُحُدٍ وَّتَرَكَ دَيُنَا كَثِيرًا وَّلِنِي أُحِبُ أَنُ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ الْهُرَمَاءُ فَقَالَ الْهُرَمَاءُ فَقَالَ الْهُرَمَاءُ فَقَالَ الْهُرَمَاءُ فَقَالَ الْهُبُ وَيُرِي وَلَكَ تُمْ عَلَى نَاحِيةٍ فَفَعَلَتُ ثُمَّ دَعُونَهُ فَلَمَّا نَظُرُوا إِلَيْهِ كَانَّهُمُ أُغُرُوبِي تِلُكَ السَّاعَة فَلَمَّا رَاى مَا يَصْنَعُونَ اَطَافَ حَولَ السَّاعَة فَلَمَّا رَاى مَا يَصْنَعُونَ اَطَافَ حَولَ السَّاعَة فَلَمَّا رَاى مَا يَصُنَعُونَ اَطَافَ حَولَ السَّعَةِ فَلَمَّا رَاى مَا يَصُنَعُونَ اَطَافَ حَولَ السَّعَلِيهِ ثُمَّ قَالَ الْهُ عَنُ وَالِدِى اَمَانَتَةً وَانَا ارْضَى اَنُ حَتَى اللَّهُ اَمَانَة وَالِدِى وَلَا ارْجِعَ إِلَى اَحَواتِي جَتَّى اللَّهُ الْمَانَة وَالِدِى وَلَا ارْجِعَ إِلَى اَحَواتِي بَعْمُرةٍ فَسَلَّمَ اللَّهُ الْمِيادِرَ كُلَّهَا وَحَتَّى انِّي اللَّهُ الْمَانَة وَالِدِى كَانَ عَلَيْهِ النَّيِقُ صَلَّى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمِيادِرَ كُلَّهَا وَحَتَّى انِّي صَلَّى اللَّهُ اللهُ الْمُيادِرِ كُلَّهَا وَحَتَّى انِّي صَلَّى اللَّهُ اللهُ الْمُ يَنْقُصُ تَمُرَةً وَّاحِدَةً .

1770 حَدَّنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّفَنَا اللَّهِ حَدَّفَنَا اللَّهِ عَنُ سَعُدِ الْبَرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَنُ سَعُدِ بَنِ آبِيهُ وَنُ جَدِّهِ عَنُ سَعُدِ بَنِ آبِيهُ وَقَاصٍ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَّمَعَةً رَجُلانِ يُقَاتِلانِ عَنُهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيُضٌ كَاشَدِّ الْقِتَالِ مَا لَيْ اللهِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيُضٌ كَاشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَايُتُهُمَا قَبُلُ وَلَا بَعُدُ.

١٢٢٧ ـ خُدُّنَا مُسَدَّدٌ خَدَّنَا يَحُيٰى عَنُ يَحُنِى عَنُ يَحُنِى بَنِ سَعِيُدٍ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيدَ بُنَ

میں شہید ہو گئے 'اور بہت قرض چھوڑ گئے ہیں اور میں ہے دوست رکھتا ہوں کہ آپ تشریف لے چلیں تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھیں 'آپ نے فرمایا اچھاتم باغ میں چلو اور الگ الگ مجوروں کا دھیر لگاؤ 'چنانچہ میں نے بہی کیا پھر آپ تشریف لائے مگر قرض خواہ آپ کو دیکھ کر اور بھی ضد کرنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیہ حالت دیکھی تو ایک بڑے ڈھیر کے تین چکر لگائے اور بیٹھ گئے پھر فرمایا قرض خواہوں کو بلاؤ پھر ان کو ناپ ناپ کر دیتے بیٹھ گئے پھر فرمایا قرض خواہوں کو بلاؤ پھر ان کو ناپ ناپ کر دیتے حالت 'یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میر بوالد کاسب قرض بیباق کرا دیاور میں بہی چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہویہ قرض اداہو جائے خواہ میر ی بہنوں کے لئے مجبور کا ایک دانہ بھی نہ بچ اللہ تعالی نے سب دیاور میں بہنوں کے لئے مجبور کا ایک دانہ بھی نہ بچ اللہ علیہ وسلم بیٹھے دور کی دیا تھا کہ اس میں دور کے دیا تھا کہ اس میں ہوئے ہو میکی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سے ایک مجبور بھی کم نہیں ہوئی ہے (یہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کی برکت اور مجزہ تھا اس قرم کے واقعات آپ کی نبوت کے دلائل کی برکت اور مجزہ تھا اس قسم کے واقعات آپ کی نبوت کے دلائل میں میں ہیں ہیں اس کو دیکھ میں اس قرم کے واقعات آپ کی نبوت کے دلائل میں ہیں ہیں )

۱۲۲۵۔ عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد اپنے والد سعد بن ابراہیم اور داداعبدالرحمٰن بن عوف سعد بن الی و قاص سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے احد کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے ہمراہ دومر د (۱) سفید لباس والے تھے جو آپ کی حمایت میں بڑی مستعدی سے لڑرہے تھے میں نے ان کواس سے پہلے اور بعد بھی نہیں دیکھا۔

بن میدالله بن محد مروان بن معاویه باشم بن باشم سعدی المتعد بن مید بن مید بن مید عدد که سعید بن مید بن مید بن الله عنه سے روایتکرتے ہیں انہوں نے کہا کہ احد کے دن رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیئے اور فرمایا اے سعد! تیر چلاؤتم پر میرے مال باپ قربان!

ے ۱۲۲ه مسدد بن مسر مدن محمی بن سعید قطان میکی بن سعید انصاری است کرتے ہیں کہ وہ کہتے سعید بن الی و قاص سعید بن میتب

(۱) به دومر د حضرت جبر ائیل اور حضرت میکائیل تھے۔

الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعُتُ سَعُدًا يَّقُولُ جَمَعَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَوْيهِ يَوُمَ اُحُدٍ .

١٢٢٨ حَدَّنَنَا قُتَبَبَةُ حَدَّنَنَا لَيُتْ عَنُ يَحْنى عَنُ يَحْنى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ آنَّةٌ قَالَ قَالَ سَعُدٌ ابُنُ آبِي وَقَاصٌ لَقَدُ جَمَعَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ آبَوَيْهِ كِلَيْهِمَا يُرِيدُ حِينَ قَالَ فِدَاكَ آبِي وَأُمِّي وَهُو يُقَاتِلُ.

17۲٩ حَدَّنَنَا ٱبُونُعَيْمِ حَدَّنَنَا مِسُعَرٌ عَنُ سَعُدٍ عَنِ ابْقِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا يَّقُولُ مَاسَمِعُتُ عَلِيًّا يَقُولُ مَاسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُمَعُ ابْوَيْهِ لِآحَدِ غَيْرَ سَعُدٍ.

١٢٣٠ مَدَّنَنَا بُسُرَةً بُنُ صَفُوانَ حَدَّنَنَا بُسُرَةً بُنُ صَفُوانَ حَدَّنَنَا إِبُرَاهِيمُ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ عَلِيَّ قَالَ مَاسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ ابَوَيُهِ لِاَحَدٍ إِلَّا لِسَعُدِ بُنِ مَالِكٍ ارْمِ فَانِي شَعُدُ ارُمِ فِذَاكَ آبِي سَعِعْتُهُ يَقُولُ يَومَ أُحُدِيًّا سَعُدُ ارُمِ فِذَاكَ آبِي وَأُمِينَ

1۲۳۱ حَدِّنَنَا مُوسَى بَنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ مَعْتَمِرِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ زَعَمَ اَبُو عُثُمَانَ اَنَّهُ لَمُ يَبُقَ مَعَ النِّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعْدِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهُ طَلَحَةً وَسَعُدٍ عَنُ حَدِيثِهِمَا .

آبى الاَسُودِ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِى الْاَسُودِ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِعُتُ السَّآفِبَ بُنَ يَزِيدُ قَالَ صَحِبُتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ وَطَلَحَة بُنَ عُبَيْدِ اللهِ وَالْمِقْدَادَوَ سَغُدًا اللهِ فَمَا سَمِعُتُ آحَدًا مِنِهُمُ يُحَدِّثُ عَنِ اللهِ يَعَدِّثُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ يَوْمٍ أُحُدٍ .

تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے احد کے دن آپنے مال باپ جمع کر کے فرمایا (فداک ابی وامی) یعنی میرے مال باپ تم پر قربان ہوں۔

ابن میتب عصرت سعد بن ابی و قاص سے الالہ اللہ و قاص سے اللہ و قاص سے اللہ و قاص سے اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے مال باپ دونوں کو میرے لئے جمع کیا 'سعد کا مطلب یہ تھا کہ میں گڑر ہاتھا اس وقت آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مال باپ تجھ پر قربان۔

۱۲۲۹۔ ابو تعیم مسر بن کدام سعد بن ابراہیم عبداللہ بن شداد ' حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے نہیں سنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے سوااور کسی سے اس طرح فرمایا ہوکہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔

• ۱۲۳- بسرہ بن صفوان 'ابراہیم بن سعد 'وہ اپنے والد سے وہ عبداللہ بن شداد سے وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے نہیں سناکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے اپنے ماں باپ کو قربان کیا ہو سوائے سعد بن مالک کے کہ احد کے دن میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ متھ سعد! تیر مارو تم پر میرے ماں باپ صدتے ہوں۔

۱۲۳۱۔ موسیٰ بن اسلمعیل معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابو عثان نہدی کہتے تھے کہ ایک جنگ میں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑے (یعنی احد کے دن) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی و قاص کے سوا کوئی باتی نہ رہا، ابو عثان نے یہ بات طلحہ اور سعد سے سن کربیان کی۔ ۱۲۳۲۔ عبد اللہ بن ابی الاسود ' حاتم بن اسمعیل ' محمہ بن یوسف حضرت سائب بن بزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں عبد الرحلن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ مقد او بن اسود اور سعد بین ابی و قاص کی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سا اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سا البتہ ابو طلحہ کو جنگ احد کا واقعہ بیان کرتے سائے۔

١٢٣٣ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةٌ حَدَّثَنَا وَكِينًا مَنْ فَيْبَةٌ حَدَّثَنَا وَكِينًا عَنُ قَيْسٍ قَالَ رَآيَتُ يَدُطُلُحَة شَكَّاء وَقَىٰ بِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ أُحُدٍ.

٢٣٤ ١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّئَنَا عَبُدُالُعَزِيْزِ عَنُ آنَسِ ۗ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوطُلُحَةَ بَيُنَ يَدَيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مُحَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَّهٌ وَكَانَ ٱبُوُ طَلْحَةً رَجُلًا رَّامَيًا شَدِيُدَ النَّزُعِ كَسَرَ يَوُمَٰيْذٍ قَوْسَيُنِ اَوْتَلَتُنَا وَّكَانَ الرَّجُلُ يَمُّوهُ مَعَهُ بِحَعْبَةٍ مِّنَ النَّبُلِ فَيَقُولُ انْثُرُهَا لِآبِي طَلَحَةً قَالَ وَيُشُرِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمُ فَيَقُولُ ٱبُو طَلْحَةَ بِٱبِي ٱنْتَ وَأُمِّي لَاتُشُرِفُ يُصِيبُكَ سَهُمٌّ مِّنُ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُوُنَ نَحْرِكَ وَلَقَدُ رَآيَتُ عَآثِشَةَ بِنُتَ آبِيُ بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانَ اَرَى خَدَمًّ سُوقِهِمَا تَنُقُذَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا تُفُرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمُلَانِهَا ثُمَّ تَجَيئانِ فَتُفُرِغَانِهِ فِي أَفُوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدُ وَقَعَ السَّيُفُ مِنَّ يَّدَى آبِي طَلْحَة إمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلْثًا.

١٢٣٥ ـ حَدَّثَنَا عُبَيُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُو اَسَامَةَ عَنُ عَالِشَةَ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنُ عَنَ عَالِشَةَ قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوُمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشُرِكُونَ قَالَتُ لَمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ اَي عِبَادَاللَّهِ فَصَرَحَ اِبْلِيُسُ لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اَي عِبَادَاللَّهِ أَخُرَاكُمُ فَرَجَعَتُ اُولَاهُمُ فَاجْتَلَدَتُ هِيَ أَوْلَاهُمُ فَاجْتَلَدَتُ هِيَ

الاسال عبدالله بن ابی شیبه 'وکیع بن جراح 'اسلیل بن خالد 'قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے طلحہ (۱) کا ایک ہاتھ شل دیکھا تھا کیونکہ وہ احد کے دن اس ہاتھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچارہے تھے۔

۲۳۳ ار ابو معمر 'عبد الوارث' عبد العزیز' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ جب احد کا دن آیا تو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھا ہے ، مگر ابو طلحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے اپی ڈھال لگائے کھڑے تھے ،حضرت ابوطلح بوے تیر انداز اور کماندار تھے 'انہوں نے اس دن دو تین کمانیں توڑ ڈالیں جو ملمان تیروں کا ترکش لے کر گزرتا تو حضور اکرم اس سے فرماتے میہ تیر ابو طلحہ کے سامنے رکھ دو 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھا کر کا فروں کو دیکھتے تو ابو طلحۃ عرض کرتے یار سول الله! مير به مال باپ قربان مول اپناسر خداشائيں ، کہيں ايبانہ موكه کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ جائے اگر میرے گلے پرلگ جائے تو کوئی مضالقہ نہیں کیونکہ میراگلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر قربان ہے 'حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس دن حضرت عائشہ اور اپنی مال ام سلیم کو دیکھا کہ کپڑے اٹھائے ہوئے یانی کی مشکیس مجر مجر کر لار ہی تھیں اور مر دوں کو پلار ہی تھیں وہ پھر لوٹ کر جاتیں 'اور مشکیں بھر کر لاتیں اور لوگوں کے منہ میں ڈالتیں ان کے پاؤل کی پازیبیں و کھائی دے رہی تھیں اور پھر ایہا ہوا کہ حضرت ابوطلحہ کے ہاتھ سے دویا تین مرتبہ تلوار چھوٹ کر گریڑی۔

۱۳۳۵ عبیداللہ بن سعید ابواسامہ 'ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ اسے والد عروہ اسے والد عروہ اسے وہ سے دن جب وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن جب مشرکین کو پہلی مر تبہ شکست ہوئی توشیطان نے آوازدی کہ اے اللہ کے بندو تمہارے عقب سے ایک جماعت آری ہے اس سے بچو!(۲) یہ من کرلوگ بلیٹ پڑے اسے عیں دیکھا کہ حذیفہ کے والد یمان کو یہ سن کرلوگ بلیٹ پڑے اسے عیں دیکھا کہ حذیفہ کے والد یمان کو

(۱) غزوُ واحد میں حضرت طلحه کو ۳۵ یا ۳۹زخم آئے تھے۔

(۱) گویاجو جماعت ان کے پیچیے ہے وہ کفار کی ہے اور ان پر حملہ کرناچا ہتی ہے، مسلمانوں کوغلط فہی ہوئی اور انہوں نے اسے اپنے ہی کسی امیر کی آواز سمجھ کر پیچیے والوں پر حملہ کردیا، حالا تکہ ان کے پیچیے بھی مسلمان ہی تھے اس طرح مسلمان آپس میں کھتم گھتا ہو گئے اور مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کیا۔

وَأَخْرَاهُمُ فَبَصْرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِآبِيهِ الْبَمَانِ هَفَالَ اللهِ الْبَمَانِ هَفَالَ اللهِ الْبَي الِي قَالَ قَالَتُ فَوَاللهِ مَاحُتَحَرُوُا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَغُفِرُ اللهُ لَكُمُ قَالَ عُرُوةٌ فَوَاللهِ مَازَالَتُ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ بَصُرُتُ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ بَصُرُتُ عَلِمُتُ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْأَمْرِ وَابْصَرُتُ مِن بَصَرِالْعَيْنِ وَيُقَالُ بَصُرُتُ مِن بَصَرِالْعَيْنِ وَيُقَالُ بَصُرُتُ وَاجِدٌ.

٤٨٦ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى: لِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوا مِنْكُمُ يَوُمَ الْتَقَى الْحَمُعْنِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيُظُنُ بِبَعُضِ مَآ كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَااللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ •

١٢٣٦ ـ حَدَّنَا عَبُدَانُ اَحْبَرَنَا اَبُو حَمُزَةً عَنُ مُخُمْنَ بُنِ مَوْهَبٍ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَاى قَوُمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنُ هَوُلَآءِ الْقُعُودُ فَرَاى قَوُمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنِ الشَّيْخُ قَالُوا بُنُ عَمَرَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنِّى سَآئِلُكَ عَنُ شَيءٍ عُمَرَ فَآتَاهُ فَقَالَ إِنِّى سَآئِلُكَ عَنُ شَيءٍ ثَحَدِّ ثَنِى قَالَ الْبَيْتِ اتَعْلَمُ تُحَدِّ ثَنِى قَالَ الْبَيْتِ اتَعْلَمُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّيْتِ اتَعْلَمُ فَلَا فَرَانُ فَكُمُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ ا

مسلمان مارے ڈال رہے ہیں 'چنانچہ حذیفہ فی بلند آواز سے کہا کہ
اے اللہ کے بندو! یہ تو میرے والد ہیں 'عروہ گہتے ہیں کہ حضرت
عائشہ فرماتی ہیں خداکی فتم وہ نہ مانے یہاں تک کہ یمان کو مار ڈالا
حذیفہ نے کہا خداتم کو بخش دے 'عروہ کہتے ہیں بخدا حذیفہ اپ آخر
وقت تک ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہے امام بخاری گہتے ہیں
بھرت 'بصیرت ہے ہے یعنی میں نے جانا اور ابھرت کے معنی آنکھ
سے دیکھا بعض نے کہا کہ بھرت اور بھیرت کے ایک ہی معنی ہیں۔
باب ۲۸۸ ہے بھاگئے والوں کے بیان میں جیسا کہ اللہ تعالی
دوگروہ بھڑ گئے 'شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے
دوگروہ بھڑ گئے 'شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے
ان کو بھڑ گادیا تھا اور بے شک اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا
ہے کیو نکہ اللہ تعالی بخشنے والا 'خمل والا ہے

المه ۱۲۳۳ عبدان ابو حزه عثان بن موجب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک محض (یزید بن بشر) بیت اللہ کا جج کرنے آیا تو چھا ہے کون لوگ ہیں؟ چھا اور لوگوں کو وہاں بیٹے ہوئے دیکھا تو پوچھا ہے کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا ہے قریش ہیں اس نے پوچھا ہے ضعیف العمر کون ہے؟ کہا گیا ہے ابن عمر ہیں چنانچہ وہ حضرت ابن عمر کے قریب آیا اور کہا ہیں آپ سے بچھ پوچھا جا ہوں پھر اس نے کہا اس مکان کی حرمت کی قتم اکیا عثان بن عفان احد کے دن بھاگ نکلے سے ؟ ابن عمر نے کہا اس مکان کی حرمت کی باب! پھر اس نے کہا کیا تم وکہ عثان عرر حاضر بن بی عفان احد کے دن بھاگ نکلے سے ؟ ابن عمر نے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ عثان بیعت رضوان سے بھی محروم رہے تھے؟ آپ نے کہا ہاں! اس وقت بیعت رضوان سے بھی محروم رہے تھے؟ آپ نے کہا ہاں! اس وقت ساکل نے اللہ اکبر کہا 'ابن عمر نے فرمایا آؤ ہیں تم کو ان سوالات کی حقیقت بتاؤں 'احد کے دن بھاگنے کے قصور کو اللہ تعالی نے معاف فرمایا(ا) (جبیا کہ مندر جہ بالاایت سے ظاہر ہوا) جنگ بدر سے غیر خاضر ہونے کی وجہ بیہ تھی کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہونے کی وجہ بیہ تھی کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

(۱) غزؤواحد کے موقعہ پر مسلمانوں میں کفار کے اچانک اور غیر متوقع حملے کی وجہ سے گھبر اہث اور دہشت بھیل گی اور چند صحابہ کے سوا اکثر حضرات منتشر ہوگئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے رہے، تھوڑی دیر بعد آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی تو تمام صحابہ جمع ہو گئے اللہ تعالی نے صحابہ کی اس غلطی کو معاف فرماویا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ اَجُرَ رَجُلٍ مِّمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا وَّسَهُمَةً وَاَمَّا تَغَيَّبُهُ عَنُ بَيُعَةِ الرِّضُوانِ فَإِنَّهُ لُو كَانَ اَحَدٌ اَعَزَّبِبَطُنِ مَكَةً مِنُ عُثُمَانَ بَنِ عَفَّانَ لَبَعَثَةً مَكَانَةً فَبَعَثَ عُثُمَانُ اللَّهِ عُثُمَانُ اللَّهِ وَكَانَ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ بَعُدَ مَاذَهَبَ عُثُمَانُ اللَّهِ مَكَانَةً فَبَعَثَ عُثُمَانُ اللَّهِ مَكَانَةً فَبَعَثَ عُثُمَانُ اللَّهِ مَكَانَةً وَسَلَّمَ بِيدِهِ مَكَانَةً فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَقَالَ الذَّهِ مِنْ يَدِهِ لَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ اذُهُ بَ بِهِذَا الْاَنْ مَعَكَ .

٤٨٧ بَابِ إِذُ تُصُعِدُونَ وَلَا تُلُونَ عَلَىٰ اَحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدُعُوكُمُ فِي اُخْرَاكُمُ فَائَا اَحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدُعُوكُمُ فِي اُخْرَاكُمُ فَائَا بَعْمٌ لِكَيُلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَافَاتَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مَ مَافَاتَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مَ مِنْفَاتَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مَ بِمَا تَعْمَلُونَ تُصُعِدُونَ تَذْهَبُونَ اَصُعَدَ وَصَعِدَ فَوُقَ الْبَيْتَ .

١٢٣٧ ـ حَدَّنَنَى عَمْرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا أَبُو اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبُدَاللَّهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَّ اَقْبَلُوا مُنْهَزِمِيْنَ فَذَاكَ إِذْ يَدُعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمُ .

٤٨٨ بَابِ ثُمَّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنُ بَعُدِ الْغَمِّ اَمْنَةً ثُعَاسًا يَّغُشى طَآئِفَةً مِّنْكُمُ وَطَآئِفَةً

صاجزادی حضرت رقیہ بیار تھیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم ان کی دیکھ بھال کرولیکن تواب تم کو بھی اتنابی ملے گا جتنا شریک ہونے والے کو 'اور مال غنیمت سے بھی حصہ پاؤ گے ' بیعت رضوان میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ کمہ والوں پر گہر ااثر رکھتے تھے لہٰذا آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کمہ والوں کے پاس سمجھانے کے لئے بھیجا اور پھر ان کی غیر موجود گی میں بیعت واقع ہوئی ' تو آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہوئی ' تو آ نخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیس ہوئی ' تو آ نور مایا کہ یہ عثان کا ہاتھ ہے ' حضرت ابن عرش نے اعرابی میں یاد رکھ اور انہیں اپنے ساتھ لے کر والیس جا۔

باب ٨٥ ٢٨ صبر واستقلال كے بيان ميں جيساكه الله تعالى نے فرمایا کہ جب تم بھا گے جارہے تھے اور کسی کی طرف مڑ كرنه ديكھتے تھے اور رسول صلى الله عليه وسلم تم كو بيجھے كى طرف بلارہے تھے لیکن تم مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے '( آخر میں نے بھی تم کور نجیدہ کیا)اور غم پر عم پہنچے اور اس میں بیہ حکمت بھی تھی کہ جب تم سے کوئی اچھی چیز نکل جائے یا مصیبت آئے تو رنج نہ کرو بلکہ صبر سے کام لو اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتاہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت میں تصعدون کے معنی تذھبون ہیں یعنی علے جارہے تھو صعدفوق البیت گھرکے اوپر چڑھ گیا۔ ٢٣٠٤ عمروبن خالد 'زبير 'ابواسخق 'حضرت براء بن عازب رضي الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے ساکہ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في احد ك دن پيدل اشكر كاسر دار حضرت عبدالله بن جبيرٌ كو مقرر فرمايا چنانچه تمام لشكر مدينه كي طرف بھاگ کھڑا ہوااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے (چنانچہ اس سلسله ميس يه آيت نازل جوئى والرسول يدعو كم في إخراكم) باب ۸۸۸۔ (الله تعالیٰ نے فرمایاہے) کہ اللہ نے عُم کے بعد پھرامن کیاونگھ ڈال دی جس نے تم میں سے ایک جماعت کو

قَدُ اَهَمَّتُهُمُ اَنْفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْحَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلُ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنُ شَيءٍ قُلُ إِنَّ الْاَمْرَ كُلَّةً لِلَّهِ يُخُفُونَ فِي اَنْفُسِهِمُ مَّا لَا يُبُدُونَ لَكَ يَخُفُونَ فِي اَنْفُسِهِمُ مَّا لَا يُبُدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَىءٌ مَّا قَتِلْنَا هَوْلُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَىءٌ مَّا قَتِلْنَا هَوْلُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَىءٌ مَّا قَتِلْنَا هَوْلُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَىءٌ مَّا قَتِلْنَا هُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَىءٌ مَا قَتِلْنَا عُلُولًا فَي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورٍ كُمْ وَلِيُمَحِقَ وَلِيُمَحِقَ وَلِيُمَحِقَ وَلِيُمَحِقَ مَا فَي اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ مَا فِي صُدُورٍ كُمْ وَلِيُمَحِقَ بِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عُلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عُلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عُلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عُلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ مَا فِي عُلُولِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمٌ فَي اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ فَيْلُونَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ الْعَلَيْمُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ الْمُعْلِقُونِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُومُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعُمْ الْمُعْمِقِيمُ الْمُؤْمِلُولُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْ

١٢٣٨ ـ وَقَالَ لِى خَلِيُفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ عَنُ آبِيُ طَلَحَةً قَالَ كُنتُ فِيمَنُ تَّغَشَّاهُ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدِ حَتَّى سَقَطَ سَيُفِي مِن يَّدِي مِرَارًا يَّسُقُطُ وَاخُذَةً .

٤٨٩ بَاب لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيُءٌ اَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ اَوْيُعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمُ ظلِمُونَ٥

١٢٣٩ ـ قَالَ حُمَيُدٌ وَثَابِتٌ عَنُ آنَسٍ شُجَّ النَّبِيُّ شُجًّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفُلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمُ فَنَزَلَتُ لَيُسَ لَكَ مِنَ الْأَمُرِشَىءٌ .

ڈھانی لیا اور بعضوں کو اس وقت بھی اپنی جان کی فکر گئی ہوئی تھی اور وہ اللہ تعالی کے متعلق جاہلیت کے سے گمان کر رہے تھے کہ ہمارے لئے اس کام میں وہ بہتری کہاں ہے جس کا وعدہ کیا تھا'اے مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ ہم کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے یہ منافق اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں ظاہر نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فتح ونصرت ہماری یہاں ہوتی تو ہم کیوں مارے جاتے'اے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھر میں ہوتے جب بھی جن کی قسمت میں ماراجانا لکھا جا چکا تھا وہ کسی نہ کسی طرح اپنی قبل گاہ میں آ جاتے اس لڑائی میں یہ بھی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاتے اس لڑائی میں یہ بھی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا اور اللہ تعالیٰ دلوں کی با تیں خوب جانتا ہے۔

۱۲۳۸ خلیفہ بن خیاط کیزید بن زریع سعید فقادہ کضرت انس اللہ عفرت اللہ عفرت اللہ عفرت اللہ عفرت اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہیں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کواحد کے دن او تگھ نے دبالیا تھا مجھ کو الی او نگھ آئی کہ کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے میری تکوار گریڑی دہ گرتی تھی اور ہیں اٹھا تا تھا۔

باب ۸۹- (الله تعالیٰ نے فرمایا ہے) کہ اے محمد (صلی الله علیہ وسلم) آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے الله تعالیٰ کے اختیار میں اپھے نہیں ہے الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے چاہے تو ان کو معاف کرے، چاہے تو ان کو عذاب میں مبتلار کھے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔

۱۲۳۹ حید اور ثابت بنانی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں زخم آیااس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلااس قوم کو کیاترتی و فلاح حاصل ہو سکتی ہے جس نے اپنے پیغیمر کوزخی کردیا چنانچہ اس وقت مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی۔

١٢٤٠ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ عَبُواللهِ السَّلَمِيُّ الْحُبَرِنَا عَبُدُاللهِ الْحُبَرِنَا مَعُمَّ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّنَى سَالِمٌ عَنُ اَبِيهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَةً مِنَ اللهُ كُوعِ مِنَ الرَّكُعَةِ الانجرةِ مِنَ الْفَحُرِ يَقُولُ اللهُ لِمَنُ قُلَانًا وَقُلَانًا بَعُدَ مَا يَقُولُ اللهُ لَيُسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ إلى قَولِهِ فَإِنَّهُمُ اللهُ لِيَسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ إلى قَولِهِ فَإِنَّهُمُ اللهُ لِيسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ إلى قَولِهِ فَإِنَّهُمُ اللهُ لِيسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ إلى قَولُهِ فَإِنَّهُمُ اللهُ لِيسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ إلى قَولُهِ فَإِنَّهُمُ اللهُ مَلُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ مِنَ اللهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهِ مَنْ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ إلى قَولِهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَولِهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُونَ فَى اللهُ عَمْ الْمُونَ فَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُونُ فَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُونُ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُونَ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَلِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلَامُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٤٩٠ بَابِ ذِكْرِ أُمِّ سُلَيُطٍ .

1 ٢٤١ - حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ بُكيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنُ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَقَالَ ثَعُلَبَهُ ابُنُ آبِي عَنَ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَقَالَ ثَعُلَبَهُ ابُنُ آبِي مَالِكِ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ فَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَآءِ مِنْ نِسَآءِ مَعْلُ الْمَدِينَةِ فَبَقِى مِنُهَا مِرُطُ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنُ عِنُدَةً يَاآمِيرَ الْمُؤُمِنِينَ الْمُؤُمِنِينَ اعْطِ هَذَا بِنُتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَمَلَّمُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ فَقَالَ عُمَرُ أَمُّ سُلَيْطٍ مَنَ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ نِسَآءِ الْاَنْصَارِ مِمَّنُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ يَسَآءِ الْاَنْصَارِ مِمَّنُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ عَلَيهِ وَمَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ وَإِنَّهَا كَانَتُ تَزُورُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أَحُدٍ .

٩١ بَابِ قَتُلِ حَمْزَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.
 ١٢٤٢ حَدَّئْنَى آبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ
 حَدَّئَنَا حُجَيْنُ بُنُ المُثَنَّى حَدَّئَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ

اسلام کی بن عبداللہ سلمی عبداللہ بن مبارک معمر بن ارشد نم رک حضرت سالم بن عبداللہ بن عرفر وایت کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عرفی بیان کرتے تھے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں افرے تھے کہ اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں افرے تھے کہ اے اللہ فلال فلال اور فلال پر لعنت بھیج یہ دعا آپ سمع الله کہ اے اللہ فلال فلال اور فلال پر لعنت بھیج یہ دعا آپ سمع اللہ کہ اے اللہ فلال فلال اور فلال پر لعنت بھیج یہ دعا آپ سمع اللہ کہ اس وقت یہ آپ لیس لک من الامر شی آخر تک نازل ہوئی اور عبداللہ بن آبر تک نازل ہوئی اور عبداللہ بن ابی سفیان سے روایت کی ہم مبارک نے آب اساد سے خظلہ بن ابی سفیان سے روایت کی ہم انہوں نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ آخر میں امرے سناوں بن امیہ سبیل بن امنے مرواور حارث بن ہشام بن مغیرہ کے لئے بددعا کرنے گے اس وقت عرواور حارث بن ہشام بن مغیرہ کے لئے بددعا کرنے گے اس وقت میں آبر تک نازل ہوئی۔

باب ۹۰ ۲ حضرت ام سليطٌ كاذكر

۱۲۳۱- یخی بن بکیر 'لیث بن سعید 'یونس 'ابن شہاب 'تغلبہ بن ابی مالک سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی عور توں کو چادریں بطور تقسیم عنایت فرمائیں توایک چادر عدہ قسم کی خاربی تو بعض لوگوں نے جوان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ چادر آپ کی بی بی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے د بیخے جو آپ کی بی بی ہیں یعنی ام کلثوم بنت علی کو، تو حضرت عرش نے فرمایا نہیں 'ام سلیل ہیں لیعنی ام کلثوم بنت علی کو، تو حضرت عرش نے فرمایا نہیں 'ام سلیل میں لیون کی انصاریہ تھیں اور آنخضرت مسلیل اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور یہ احد کے دن مشک میں پانی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور یہ احد کے دن مشک میں پانی مسلیل اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور یہ احد کے دن مشک میں پانی مسلیل اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور یہ احد کے دن مشک میں پانی

باب ۱۳۹۱ شهادت امیر حزه رضی الله عنه کابیان منین میارک محمد بن عبدالله بن مبارک محمد بن عبدالله بن مبارک محمد بن عبدالله بن عبدالله بن فضیل سلیمان بن

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْفُضَيُلِ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارِ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ عَمُروِ بُنِ أُمَّيَةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عَدِيٌّ بُنِ الْخَيَارِ فَلَمَّا قَدِمُنَا حِمَّصَ قَالَ لِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ هَلُ لَّكَ فِى وَحُشِيِّ نَسَالُهُ عَنُ قَتُلِ حَمْزَةَ قُلُتُ نَعَمُ وَكَانَ وَحُشِيٌّ يَّسُكُنُ حِمُّصَ فَسَالُنَا عَنُهُ فَقِيُلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِى ظِلِّ قَصْرِهِ كَانَّةً حَمِيْتٌ قَالَ فَحَنْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيُهِ بِيَسِيرٍ فَسَلَّمُنَا فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ مُعْتَجِزٌ بِعِمَامَتِهِ مَايَرِى وَحُشِيٌّ إِلَّا عَيْنَيُهِ وَرِجُلُيهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَاوَحُشِيٌّ آتَعُرِفُنِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلَّا إِنَّى اَعُلَمُ أَنَّ عَدِيٌّ بُنَ الْحَيَارِ تَزَوَّجَ امْرَاَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِتَالِ بِنُتُ آبِي الْعَيْصِ فَوَلَدَتُ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فُكُنْتُ ٱسُتَرُضِعُ لَهُ فَحَمَلُتُ ذَالِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَا وَلُتُهَا آِيًّاهُ فَكَانِّيمُ نَظَرُتُ اِلِّي قَدَمَيُكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ وَّجُهِهِ ثُمَّ قَالَ آلَا تُخبِرُنَا بِقَتُلِ حَمْزَةَ قَالَ نَعَمُ إِنَّا حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بُنَ عَدِيٍّ بُنِ الْحَيَّارِ بِبَدُرٍ فَقَالَ لِيُ مَوُلَاىَ خُبَيْرُ بُنُ مُطُعِمِ إِنْ قَتَلَتَ حَمْزَةً بِعَمِّى فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ فَلَمَّا أَنْ أَنْحَرَجَ النَّاسُ عَامَ خُنيُنٍ وَحُنَيْنِ حَبَلٌ بِحِبَالِ أُحُدٍ بَيْنَةً وَبَيْنَةً وَادٍّ خَرَجُتُ مَعَ النَّاسِ إلَى الْقِتَالِ فَلَمَّا اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلُ مِنُ مُبَارِزِ قَالَ فَخَرَجَ اِلَيُهِ حَمْزَةً بُنُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ ۖ فَقَالَ يَاسِبَاعُ يَا ابُنَ أُمِّ أَنْمَارِ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ آتُحَادُ الله وَرَسُولَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ شَدًّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَامُس الذَّاهِبِ قَالَ وَكَمَنْتُ لِحَمُزَةً تَحُتَ صَخُرَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنِّى رَمَيْتُهُ بِحَرُبَتِيُ فَأَضَعَهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجُتُ مِنُ م

یبار ، جعفر بن عمر و بن امیه ضمر ی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ میں عبیداللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ سفر کے لئے لکا تو جب ہم اوگ مص پنچ تو عبیداللہ بن عدی نے کہاکہ چلووحش بن حرب سے مل کر حضرت حزاۃ کے قتل کا حال ہو چھیں 'میں نے کہا چلو 'وحشی حمص میں ہیں ہتا تھا چنانچہ ہم نے لوگوں سے پتہ معلوم کیا تو بتایا گیا کہ دیکھو! وہ اپنے مکان کے سابیہ کے پنچے مشک کی طرح پھولا ہوا بیٹھاہے ، جعفر کہتے ہیں کہ ہم وحثی کے قریب گئے اور سلام کیااس نے سلام کاجواب دیااس وقت عبید الله اپنا عمامه سریراس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ صرف آئکھیں نظر آرہی تھیں 'وحشی کو اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آر ہاتھا کہ وہان کی آئکھیں اور پیر دیکھے رہا تھا' آخر عبیداللہ نے پوچھاد حتی مجھے پہنچانتے ہو'وحثی نے ان کو دیکھااور کہاخدا کی قتم! میں اتنا جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت ام قال بنت ابی العیص سے شادی کی تھی ام قال کے مکہ میں جب ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اس بچہ کے لئے اناکو تلاش کر رہا تھا کہ اجاتک اس بچہ کواس کی مال کے پاس لے گیا اور وہ بچہ اس کو دے دیا میں نے اس کے دونوں پیر دیکھے تھے گویااب بھی میں اس کے باؤں د مکھے رہا ہوں ' جعفر کہتے ہیں کہ عبیداللہ نے منہ پرسے پردہ ہٹادیااور وحثی سے کہا کہ ذراحزہؓ کے قتل کا حال توبیان کر ووحثی نے کہابات یہ ہے کہ بدر کے دن حزہؓ نے طعمہ بن عدی بن خیار کو مار ڈالا تھا' جبیر بن مطعم نے جو کی میرے مالک تھے مجھ سے یہ کہاکہ اگر تو حمزہ کو میرے چیاطعیمہ کے بدلے مار ڈالے تو تو آزادہے 'وحثی نے بیان کیا کہ جب لوگ حنین کی لڑائی کے سال نکلے جواحد کے قریب ایک پہاڑ کانام ہے 'احداور اس کے در میان ایک نالہ ہے اس وقت میں جمی الرف والول كے ساتھ نكل جب لزائى كے لئے صفيں درست مو چکیں ' تو سباع بن عبدالعزى نے آگے نكل كر كہاكياكوئي لڑنے والا ہے حمزہ بن عبدالمطلب نے اس کے بالقابل پہنچ کر کہااو سباع!ام نمارہ کے بیٹے جو بچوں کاختنہ کیا کرتی تھی کیا تواللہ اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی مخالفت کرتا ہے ' پھر حضرت حمزہ نے سباع کو گزرے ہوئے دن کی طرح بنادیا 'وحثی نے کہا پھر میں قبل حمزہ کی فکر میں ایک پھر کی آڑ میں بیٹھ گیا'جب حمزہ میرے قریب آئے میں

بَيْنِ وَرِكَيُهِ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ الْعَهُدَ بِهِ فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعُتُ مَعَهُمُ فَاقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَافِيُهَا الْإِسْلَامُ ثُمَّ خَرَجُتُ اِلَى الطَّآئِفِ فَارُسُلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا فَقِيُلَ لِي إِنَّهُ لَا يَهَيَّجُ الرُّسُلَ فَخَرَجُتُ مَعَهُمُ حَتَّى قَدِمُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَانِي قَالَ آنُتَ وَحُشِيٌّ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ أَلْتَ قَتَلُتَ حَمُزَةً قُلُتُ قَدُكَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ فَهِلُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تُغَيّبَ وَجُهَكَ عَنِّي قَالَ فَخَرَجُتُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مُسَيُلَمَةُ الْكَدَّابُ قُلْتُ لَاخُرُ جَنَّ اللي مُسَيُلِمَةَ لَعَلِّي ٱقْتُلُهُ فَأَكَا فِيُ بِهِ حَمْزَةً قَالَ فَخَرَجُتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنُ آمُرِهِ مَا كَانَ قَالَ فَإِذَا رَجُلُّ قَآئِمٌ فِي ثُلُمَةِ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمُلٌ ٱوُرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بَحِرُبَتِي فَاضَعُهَا بَيْنَ ثَلَيَيْهِ حَتّٰى خَرَحَتُ مِنُ بَيْنِ كَتِفَيُهِ قَالَ وَوَثَبَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيُفِ عَلَى هَآمَّتِهِ قَالَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الْفَضُلِ فَٱخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارِ آنَّةً سَمِعَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ فَقَالَتُ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهُرِبَيْتٍ وَّآمِيْرُ الْمُؤْمِنِيُنَ قَتَلَهُ الْعَبُدُالْاَسُودُ.

نے ان کواپنا ہتھیار بھینک کر مار دیااور آخر میر ابھالا ان کے زیریاف الیالگاکہ وہ سرین سے پار ہو گیا 'وحشٰ نے کہایہ ان کا آخری وقت تھا جب الل قریش مکه میں واپس آئے تو میں بھی ان کے ہمراہ مکہ آگیا جب فنتمک کے بعد مکہ میں اسلام تھیل گیا ' تو میں طا نف میں جاکر مقیم ہو گیا اس کے بعد طا نف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیج اور مجھ سے کہاکہ وہ قاصدوں کو نہیں ستاتے ' تو پھر میں بحثیت قاصد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ صلی الله علیہ وسلم نے مجھ کو د کھ کر کہا كياتم بى وحثى مو؟ ميں نے عرض كيا جي مان! آپ صلى الله عليه وسلم نے یو چھاکیا حزہ کو تم ہی نے شہید کیا تھا؟ میں نے کہاجی ہاں 'آپ صلی الله علیہ وسلم کو توسب کیفیت معلوم ہے آپ نے فرمایا کیاتم اپنا منہ مجھ سے چھپا سکتے ہو(ا) میں یہ بات س کرباہر آگیااور پھررسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد جب مسلمه نے نبوت كا وعویٰ کیا تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمہ کو مارنے جاؤں گاشایداس کو مار کر حمزہ کے قتل کا کفارہ ہوسکے میں مسلمانوں کے ساتھ مسلمہ کے مقابلہ پر نکلا مسلمہ کے لوگوں نے جو کچھ کیاوہ میں دیکھ رہاتھااس کے بعد میں کیادیکھتا ہوں کہ مسلمہ ایک دیوارکی آڑ میں کھڑا ہے سر پر نشان اور اونٹ کا سارنگ ہے ' میں نے وہی حربہ جو حزۃ کے لئے استعال کیا تھا نکالا اور اس کے مار دیا جو دونوں چھاتوں کے درمیان سے ہوتا ہوا دونوں موند هوں کے درمیان ے یار نکل گیا۔ اتنے میں ایک انصاری کود کر اس کی طرف گیا اور میں نے اس کی کھویڑی پر ایک تلوار بھی لگائی عبد اللہ بن فضیل اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سلیمان بن بیار نے ان كوعبدالله بن عمر في بتاياكه جب مسلمه ماراكيا توايك محصوكرى مكان کی حیجت پرچڑھ کر کہنے گلی ہائے امیر المومنین (مسلمہ) کوایک کالے غلام نے مار ڈالا۔

(۱)اسلام لانے کے بعدان کے پچھلے تمام گناہ معاف کردیے گئے لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاحضرت حزہ کو انتہائی بے در دی سے شہید کیا تھا، بعد میں انکامثلہ بھی کیا تھا،اس لیے یہ ایک فطری بات تھی کہ انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حزہ کی شہادت یاد آ جاتی اس لیے سامنے آنے سے منع فرمادیا۔

٤٩٢ بَابِ مَا أَصَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحِرَاحِ يَوُمَ ٱحُدٍ.

عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرِ عَنُ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةً عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرِ عَنُ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ

١٢٤٤ ـ حَدَّثَنِيُ مَخُلَدُ بُنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْييَ بُنُ سَعِيْدِ الْأُمُوِكُى حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ عَمُرٍ و بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ اشُتَدَّغَضَّبُ اللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلى قَوْمٍ دَمُّوا وَجُهَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ١٢٤٥ ـ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ عَنُ ٱبِيُ حَازِمِ ٱنَّةٌ سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ وَّهُوَ يَسْفَلُ عَنُ جُرُح رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَاعُرِفُ مَنُ كَانَ يَغُسِلُ جُرُحَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ كَانَ يَسُكُبُ الْمَآءَ وَبِمَا دُوُويَ قَالَ كَانَتُ فَاطِمَةُ بِنُتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغُسِلُهُ وَعَلِيٌّ يُّسُكُبُ الْمَآءَ بِالْمَحِنِّ فَلَمَّا رَأَتُ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَآءَ لَايُرِيْدُ الدَّمَ إِلَّا كُثْرَةً آخَذَتُ قِطُعَةً مِّنُ حَصِيْرٍ فَٱحْرَقَتُهَا وَٱلْصَفَتُهَا فَاسْتَمُسَكَ الدُّمُ وَكُسِرَتُ رُبَاعِيَتُهُ يَوْمَثِذٍ وَّجُرِحَ وَجُهُهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ . ١٢٤٦\_ حَدَّثَنَىٰ عَمُرُ و بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوُ

عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيُجِ عَنُ عَمُرِ و بُنِ دِيْنَارٍ

باب ۳۹۲ سے ماحد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کابیان۔

سالا ۱۲۳۳ التحق بن نفر عبدالرزاق معمر نهام محضرت الوہر مرورضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایار سول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے الله کا سخت غضب ہے اس قوم پر جس نے الله علیہ مسلم ساتھ یہ کیا (دانتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) الله سخت غصے ہوا' اس مخض پر جس کو الله کے پیغیر صلی الله علیہ وسلم نے اللہ کے راستہ میں مار ا (جیسے الی بن خلف کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اللہ کے راستہ میں مار ا (جیسے الی بن خلف کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خود اس کو مید ان احد میں مار ا)

ساس توم پر ہے جوائے پیلی بن سعیداموی ابن جرتے عمرو بن دینار کا ساس محکرمہ کشرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ اس قوم پر ہے جس کو استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اس قوم پر ہے جوابی پینیبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ کو خون آلود کریں (جیسے قریش نے کیا)

۱۲۳۵ قتیم بن سعید 'یعقوب بن عبدالرحلٰ 'ابو حازم 'سلم بن دینار 'سہل بن سعد نے روایت کرتے ہیں کہ ان سے کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا حال بو چھا سہل بن سعد نے کہا خدا کی قتم! میں جانتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کون (دھورہاتھا) اور کون پائی ڈال رہاتھا 'اور کون سی دوالگائی گئی 'ہوا یہ کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا زخم دھو رہی تھیں۔ اور حضرت علی ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے 'جب حضرت فاطمہ نے دیکھاکہ خون کسی طرح بند نہیں ہوتا ہوں توانہوں نے بوریے کا ایک مکر اجا کراس کی راکھ زخم میں مجردی 'خون بند ہو گیا ہی دن تھاجب کہ آپ کے دانت شہید ہوئے اور چہرہ مبارک زخمی کیا گیا اور خود کو پھر مارکر سر پر توڑا گیا۔

۱۲۳۷ عربن علی ابو عاصم این جریج عمروبن دینار عکرمه ا حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ کا

عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ اشْتَدَّغَضَبُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنُ قَتَلَهُ نَبِيٌّ وَّاشُتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنُ دَمَّى وَجُهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى .

٤٩٣ بَابِ الَّذِيُنَ اسْتَحَابُو اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالرَّسُول.

مِشَامِ بُنِ عُرُومَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَا آبُو مُعْوِيةً عَنُ اللهُ هِشَامِ بُنِ عُرُومَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا اللّذِينَ اسْتَحَابُوا لِللهِ وَالرَّسُولِ مِنُ مِ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقُرُحُ لِلّذِينَ آحُسَنُوا مِنُهُمُ وَاتَّقُوا مَنْهُمُ الْقُرُحُ لِلّذِينَ آحُسَنُوا مِنُهُمُ وَاتَّقُوا مَنْهُمُ الْأَبُرُ وَآبُو بَكْرٍ لَمَّا اَصَابَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابَ رَسُولَ اللهِ وَانصَرَفَ عَنهُ الْمُشُرِكُونَ خَافَ اَن يَرُجِعُوا وَانصَرَفَ عَنهُ الْمُشُرِكُونَ خَافَ اَن يَرُجعُوا وَانتَقَالَ مَن يَدُعمُ اللهِ مَن يَدُهمُ اللهِ مَن يَدُهمُ فَانتَدَبَ مِنهمُ اللهِ مَن يَدُهمُ وَالزَّبَيْرُ .

٤٩٤ بَابِ مَنُ قُتِلَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ يَوُمَ الْمُسُلِمِينَ يَوُمَ أَحْدٍ مِنْهُمُ حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ وَالْيَمَانُ وَ آنَسُ بُنُ النَّضُرِ وَمُصْعَبُ بُنُ النَّضُرِ وَمُصْعَبُ بُنُ

١٤٨ - حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَنِي آبِي عَنُ قَتَادَةَ قَالَ مَا نَعُلَمُ حَيًّا مِّنُ آجَيَاءِ الْعَرَبِ آكُثَرَ شَهِيدًا آعَزُ نَعُلَمُ حَيًّا مِنَ آخَيَاءِ الْعَرَبِ آكُثَرَ شَهِيدًا آعَزُ يَوُمَ الْقِيلَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّنَنَا اَنَسُ بُنُ مَالِكِ آنَّةً قُتِلَ مِنْهُمُ يَوُمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ وَيَوُمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ قَالَ وَكَانَ بِمُرْمَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ قَالَ وَكَانَ بِمُرْمَعُونَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي عَلَى عَهْدِ عَلَى عَهْدِ عَلَى عَهُدِ مَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَهْدِ عَهْدِ عَلَى عَهْدِ عَلَى عَهْدِ عَلَى عَهْدِ عَلَى عَلَى عَلَى عَهْدِ عَلَى عَهْدِ عَلَى عَهْدِ عَلَى ع

سخت غضب اس مخص پرہے جس کوخود پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں اور سخت غضب ہے خدا کااس پر جس نے پیغیبر کے چیرہ مبارک کوخون آلود کیا۔

باب ۹۳سر (ان لوگوں کا بیان) جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا تھم مانا۔

ے ۱۲۴ ۔ محمد بن سلام الو معاویہ اہتام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ الذین استحابوا للہ والرسول الخ یعنی جن لوگوں نے زخمی ہونے کے بعد اللہ تعالی اور رسول کا حکم مانان میں جو نیک پر ہیزگار ہیں ان کو بہت ثواب طے گا اے میرے بھانے! تمہارے والد زبیر اور نانا ابو بکر صدیق انہیں لوگوں میں سے تھے 'بات یہ ہوئی کہ احد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوجو صدمہ پنجا تھا 'پنجااور کافر مکہ کو واپس کئے تو آپ کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کافر کہیں پھر لوث نہ آئیں واپس کئے تو آپ کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کافر کہیں پھر لوث نہ آئیں سر حفرات نے اس حکم کی تھیل منظور کی جس میں زبیر اور ابو بکر سر حفرات نے اس حکم کی تھیل منظور کی جس میں زبیر اور ابو بکر سر میں زبیر اور ابو بکر بھی شامل تھے۔

باب ۱۹۳۳ شهداء احد كا بيان جيسے حضرت حمزه بن عبد المطلب عضرت ممان حضرت نضر بن انس اور حضرت مصعب بن عمير رضى الله عنهم

۱۲۳۸ عرو بن علی افلاس معاذ بن ہشام اپنے والد سے وہ حضرت، قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم نہیں سمجھتے کہ عرب کے تمام قبائل میں انصار سے زیادہ عزت والا کوئی قیامت کے دن ہو 'قادہ کہتے ہیں کہ مجھ سے انس بن مالک نے کہا کہ احد کے دن سر آدمی انصار کے شہید ہوئے اور اشنے ہی ہیر معونہ کے دن اور اشنے ہی ہیر معونہ کے دن اور سنے ہی جگ میامہ کے دن اور ہیر معونہ کا واقعہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات میں ہوا تھا اور بمامہ کا واقعہ خلافت صدیقی میں ہواجس دن مسیلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا۔

آبِيُ بَكْرٍ يُّومَ مُسَيُلَمَةَ الْكُذَّابِ .

١٢٤٩ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ حَعْبٍ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدَ اللّٰهِ اَحُبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمَعُ بَيْنَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمَعُ بَيْنَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمَعُ بَيْنَ الرَّحُلَيْنِ مِنُ قَتْلَى أُحْدٍ فِى ثُوبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ اَيُّهُمُ الْكُثَرُ اَخَدًا لِلْقُرُانِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إلى يَقُولُ ايَّهُمُ الْكُثَرُ انْحَدُ وَقَالَ انَا شَهِيدٌ عَلَى اللَّحُدِ وَقَالَ انَا شَهِيدٌ عَلَى اللَّهُ اللهُ وَلَمُ يَعَمَّلُوا .

وَقَالَ أَبُو الْوَلِيُدِ عَنُ شُعْبَةً عَنِ ابُنِ الْمُنْكَدِرِ
قَالَ سَمِعُتُ جَابِرًا قَالَ لَمَّا قُتِلَ آبِي جَعَلَتُ
آبُكِي وَآكُشِفُ النَّوْبَ عَنُ وَّجُهِهٖ فَجَعَلَ
اَسُحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُونِيُ
وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَنُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِيْهِ أَوْمَا تَبْكِيْهِ
مَازَالَتِ المَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِيْهِ أَوْمَا تَبْكِيْهِ
مَازَالَتِ المَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِيْهِ أَوْمَا تَبْكِيْهِ
مَازَالَتِ المَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِيهِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو

أَسَامَةَ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ جَدِّهِ آبِي بُرُدَةً عَنُ النّبِيّ جَدِّهِ آبِي بُرُدَةً عَنُ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيَتُ فِي رُوُيَاىَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيَتُ فِي رُوُيَاىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيَتُ فِي رُوُيَاىَ إِنِّي هَزَرُتُهُ فَإِذَا هُو مَا أَصِيبُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوُمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَرُتُهُ أُحُرى أَصِيبُ مِنَ المُؤمِنِينَ يَوُمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَرُتُهُ أُحُرى فَعَادَ آحُسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَآءَ بِهِ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤمِنِينَ وَرَآيَتُ فِيهَا بَقَرًا اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ المُؤمِنِينَ وَرَآيَتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ المُؤمِنِينَ وَرَآيَتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ المُؤمِنِينَ وَرَآيَتُ فِيهَا بَقَرًا

١٢٥١ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ شَقِيُقِ عَنُ خَبَّابٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَبْتَغِيُ وَجُهَ اللّٰهِ فَوَجَبَ أَجُرُنَا

۱۲۳۹ قتیه بن سعید الیث ابن شهاب عبدالرحل بن كعب بن مالک سے روایت كرتے ہیں كه جابر بن عبداللہ نے ان كو بتایا كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم احد كے دن دو شهیدوں كو ایک بی كبڑے میں لیٹنے اور پوچھے كه ان دونوں میں قر آن كريم كس كوزياده ياد تھا 'جب آپ صلى الله عليه وسلم كواشاره سے بتایا جاتا ' تو آپ صلى الله عليه وسلم كواشاره سے بتایا جاتا ' تو آپ صلى الله عليه وسلم كواشاره نے بیل اور فرماتے میں قیامت كے دن ان لوگوں كا گواہ ہوں گااور آپ نے فرمایاان كواسی طرح خون آلودہ بلا عسل و نمازد فن كردیا جائے۔

ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ ابوالولید نے شعبہ سے انہوں نے محمہ بن منکدر سے انہوں نے محمہ بن منکدر سے انہوں نے محمہ اصد کے دن شہید ہوئے تو میں ان کی لاش کو دیکھ کررو تا تقااور چرہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھ ناور آنخضرت کے اصحاب مجھ کورونے نے منع کرتے مگر آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے فاطمہ بنت عمرو (میری کیفی سے فرمایا تم عبداللہ پر مت رؤاس پر تو فرشتے جنازہ اٹھانے تک سایہ کئے رہے۔

۱۲۵۰ مجد بن علاء 'ابواسامہ 'یزید بن عبداللہ بن ابی بردہ 'ابی بردہ ابی بردہ ابی بردہ ابی مردہ 'ابی بردہ بن عامر اپنے داداسے اور وہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعر گئے ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخسرت نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک بار تلوار ہلائی تواس کی نوک ٹوٹ گئی اس کی تعبیر یہی تھی کہ مسلمان احد کے دن شہید ہوئے 'پھر دوسری مرتبہ ہلائی تو ٹھیک ہو گئی 'اس کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو آخر میں فتح دے دی اور ان میں اسحاد پیدا کر دیا اور میں نے خواب میں گائیں دیکھیں (جو ذرج ہو رہی تھیں) اور اللہ تعالی کے سب کام بہتر ہیں اس کی تعبیر بھی یہی تھی کہ مسلمان احد کے دن شہید ہوئے۔

تعبیر بھی یہی تھی کہ مسلمان احد کے دن شہید ہوئے۔

تعبیر بھی یہی تھی کہ مسلمان احد کے دن شہید ہوئے۔

كرتے ہيں انہوں نے كہاكہ جم نے رسول خداصلى الله عليه وسلم كے

ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے ہجرت کی تواب ہمار الجراللہ کے ذمہ ہو گیا

چنانچہ کچھ لوگ تو ہم میں سے دنیا سے گزر گئے اور اپنی محنت کا پچھ

عَلَى اللهِ فَمِنَا مَنُ مَضَى اَوُذَهَبَ لَمُ يَا كُلُ مِنُ اَجُرِهِ شَيْئًا كَانَ مُصُعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوُمَ اَجُدٍ فَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا نَمِرةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنًا بِهَارَاسَهُ خَرَجَتُ رِجُلَاهُ وَإِذَا غَطَّى بِهَا رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَاسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطُوا بِهَا رَاسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلَيْهِ الْإِذْجِرَ وَمِنَّا مَنُ الْوَقَالَ اللهُ عَلَى وِجُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

٤٩٥ بَابِ أُحُد يُجِبُنَا قَالَة عَبَّاسُ بُنُ
 سَهُلٍ عَنُ اَبِى حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٢٥٢ ـ حَدَّنَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي قَالَ اَخْبَرَنِي آبِي عَن قُرَّةً بُنِ خَالِدٍ عَن قَتَادَةً سَمِعُتُ آنسًا آنَّ النَّبِي عَن قَتَادَةً سَمِعُتُ آنسًا آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّةً.

٦٢٥٣ - حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَمُرٍ و مَّولَى الْمُطَّلِبِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ عَنُ قَسُ أَنَسِ بُنِ مَالِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبُّنَا وَنُحِبُنَا وَنُحِبُنَا وَنُحِبُنَا وَنُحِبُنَا وَنُحِبُنَا وَنُحِبُنَا مَرَّمُتُ اللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمُتُ مَا يَنُ لَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّةً وَإِنِّي حَرَّمُتُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَرَّمُتُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيْكُ وَلَمُ عُلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالَهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَاهُ ع

170٤ حَدَّنَنَى عَمْرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنُ اَبِى الْحَيْرِ عَنُ عَنِي الْحَيْرِ عَنُ عَنْ اَبِى الْحَيْرِ عَنُ عَنْ اَبِى الْحَيْرِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوُمًا فَصَلَّى عَلَى اَهُلِ اُحُدٍ صَلواتَهُ عَلَى الْمَيْتِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطَّ الْمَيْتِ ثُمَّ انْصَرَفَ اللَّى الْمِنْتِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطُّ لَكُمُ وَانِّى لَانْظُرُ اللَّى لَكُمُ وَانِّى لَانْظُرُ اللَّى حَوْضِى اللَّالَ وَإِنِّى أَعَطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَآثِنِ حَوْضِى اللَّالَ وَإِنِّى أَعَطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَآثِنِ اللَّهُ مَا خَافُ اللَّهِ مَا اَخَافُ اللَّهُ مَا اَخَافُ

بدلہ (دنیامیں)نہ پایاا نہیں اوگوں میں مصعب بن عمیر تھے جواحد کے دن شہید ہوئے اور ایک دھاری دار چادر چھوڑ گئے جب اس سے ان کا سر چھپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر چھپائے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا آخر رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاان کا سر چھپا دواور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دویا یہ فر مایا کہ پیروں پر تھوڑی می اذخر گھاس ڈال دویا یہ فر مایا کہ پیروں پر تھوڑی می اذخر گھاس ڈال دواور پچھ لوگ ہم میں ایسے ہوئے کہ ان کامیوہ خوب بھلا اور ان کو چن چن کر کھاتے تھے۔

باب ۹۵ مرے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ احد ہم سے محبت رکھتا ہے عباس بن سہل نے ابو حمید سے یہ روایت بیان کی ہے

۱۲۵۲۔ نفر بن علی 'ان کے والد علی قرہ بن خالد' حفرت قادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس سے ساکہ رسول اکرم نے فرمایا یہ احدا یک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کر تاہے اور ہم اس سے محبت کر تاہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

۱۲۵۳ عبدالله بن یوسف امام مالک عمروین الی عمرو انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوغزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے جب احد نظر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا بیا احد ایک پہاڑی ہے جو ہمیں دوست رکھتا ہے اور ہم اس کو دوست رکھتے ہیں یا اللہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو دو پھر لیے علاقوں کے در میان حرم بناتا ہوں۔

۱۲۵۴ عروبن خالد کیف بن سعد 'یزید بن ابی حبیب 'ابوالخیر مر ثد' حضرت عقبه بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد کی طرف گئے اور شہداء احد پر مثل نماز جنازہ نماز پڑھی ' پھر منبر پر آکر فرمایا ہیں تمہارے واسطے کام درست کرنے کے لئے آگے چلنے والا ہوں ' میں تم پر گواہ ہوں ' میں حوض کو دیکھ رہا ہوں مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئیں یا یہ فرمایا کہ زمین کی تنجیاں دی گئیں اور بات یہ ہے مجھے اپنے بعد بخدا تمہارے مشرک ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ڈر ہے کہ کہیں تم مشرک ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ڈر ہے کہ کہیں تم

د نیامیں نہ تھنس جاؤ۔

عَلَيْكُمُ اَنْ تُشُرِكُوا بَعُدِى وَلَكِنِّىُ اَخَافُ عَلَيْكُمُ اَنْ تَنَافَسُوا فِيُهَا .

١٢٥٥ ـ حَدَّنَييُ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسْنِي اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَمْرِ و بُنِ اَبِي سُفُيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ الْ قَالَ بَعَثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً عَيْنًا وَّامَّرَ عَلَيُهِمُ عَاصِمَ بُنَ ثَابِتٍ وَّهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابُ ۗ فَانُطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسُفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُو الِحَيِّ مِّنُ هُزَيُلِ يُّقَالُ لَهُمُ بَنُوُ لِحُيَانَ فَتَبِعُوْهُمُ بِقَرِيْبٍ مِّنُ مِّائَةِ رَامٍ فَاقْتَصَّوُا اثَّارَهُمُ حَتَّى آتَوُا مَنْزِلًا نَّزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيُهِ نَواى تُمُرٍ تَزَوَّدُوا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُوُا هَذَا تَمُرُ يَثُرِبَ فَتَبِعُوْآ اثَارَهُمُ حَتَّى لَحِقُوهُمُ فَلَمَّا انْتَهٰى عَاصِمٌ وَّٱصْحَابُهُ لَجَآءُ وُا اِلٰي فَدُ فَدٍ وَّجَآءَ الْقَوْمُ فَاحَاطُوابِهِمُ فَقَالُوا لَكُمُ الْعَهُدُ وَالْمِيثَاقُ إِنْ نَّزَلْتُمُ اِلِّينَا آنَ لَّا نَقُتُلَ مِنْكُمُ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ وَّامَّا أَنَا فَلَا ٱنْزِلُ فِى ذِمَّةِ كَافِرِ ٱللَّهُمَّ ٱخُبِرُ عَنَّا نَبِيَّكَ فَقَاتَلُوٰهُمُ حَتَّى قَتَلُوًا عَاصِمًا فِي سَبُعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبُلِ وَبَقِىَ خُبَيُبٌ وَّزَيُدٌ وَّرَجُلٌ اخَرُّ

باب ۹۹۲ مے غزوہ رجیع کے بیان میں اور رعل ذکوان(۱) ہیر معونہ 'اور عضل و قارہ کا بیان اور عاصم بن ثابت 'خبیب اور ان کے ہمراہیوں کا قصہ 'ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہم سے عاصم بن عمرونے بیان کیا کہ غزوہ رجیع احد کے بعد ہوا (صفر سمجھے)

١٢٥٥ ـ ابراهيم بن موسيٰ 'مشام بن يوسف' معمر 'ز ہري 'عمرو بن ابي سفیان ثقفی 'حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت جاسوی کی غرض ے قریش کی خبر لانے کو بھیجی اور اس کا فسر عاصمٌ بن ثابت انصاریؓ کو بنایا جو کہ عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا تھے یہ لوگ چل کر جب مکہ اور عسفان کے در میان ہنچے ' تو ہذیل قبیلہ کے خاندان بی لحیان کوان کی خبر ہو گئی توانہوں نے ایک سوتیراندازوں کوان کے تعاقب میں روانہ کر دیااوریہ لوگ تلاش کرتے ہوئے اس جگہ <u>پنچ</u>ے جہاں یہ مقیم تھے اور وہاں انہوں نے مدینہ کی تھجوروں کی گھلیاں بڑی ہوئی و یکھیں اور پھر وہاں سے ان کے بیروں کے نشانات پر چلتے ہوئے ملمانوں کو پکڑلیا مسلمان اینے ساتھوں کے ساتھ ایک ٹیکہ پر چڑھ گئے کا فروں نے گھیر لیااور کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم نے خود کو ہمارے حوالہ کر دیا تو ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا ئیں گے عاصمؓ نے کہامیں کا فروں کے وعدہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہر گزینچے نہیں اتروں گا 'اے اللہ اپنے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے حال کی خبر کر دے کا فروں نے حملہ کر دیااور تیر برسانے لگے یہاں تک کہ حفزت عاصم اپنے سات ہمراہیوں کے ساتھ شہید ہو گئے ' صرف حضرت خبيب 'زيرٌ اور ايك دوسرے مسلمان في رہے '

(۱) امام بخاری علیہ الرحمتہ نے غزوہ رجیع اور غزوہ بڑر معونہ دونوں کوا یک باب میں ذکر کر دیاہے، مگر راجج قول کے مطابق یہ دوالگ الگ واقعے ہیں، جو مختلف او قات میں پیش آئے تھے۔ غزوہ رجیع کا تعلق دس صحابہ کی اس جماعت سے ہب جس میں حضرت عاصم اور خبیب شریک تھے، یہ حادثہ قبائل عضل و قارہ کی اسلام دشمنی کا نتیجہ تھااور بئر معونہ کا تعلق ان ستر قاری صحابہ سے ہے جو اسلام کی تعلیم کیلئے جھیجے گئے تھے اور جنہیں قبائل عل وذکوان نے دھو کہ دے کر شہید کیا تھا۔

فَأَعُطُوهُمُ الْعَهُدَ وَالْمِيْثَاقَ فَلَمَّا أَعُطُوهُمُ الْعَهُدَ وَالْمِيثَاقَ نَزَلُوا اِلَيْهِمُ فَلَمَّا اسْتَمُكَّنُوا مِنْهُمُ حَلُّوا اَوتَارَ قَسِيّهم فَرَبَطُوهُمُ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا هٰذَا أَوَّلُ الْغَدُرِ فَابِي اَنْ يَّصُحَبَهُمُ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى اَنَ يَّصُحَبَهُمُ فَلَمُ يَفُعَلُ فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَّزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمُ بِمَكَّةَ فَاشْتَرْي خُبَيبًا بَنُوالْحَارِثِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ نَوْفَلٍ وَّكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوُمَ بَدُرِ فَمَكَثَ عِنْدَهُمُ أَسِيُرًا حَتَّى إِذَا أَجُمَعُوا قَتَلَهُ إِسْتَعَارَ مُوسَى مِنُ م بَعْض بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ قَالَتُ فَغَفَلَتُ عَنُ صَبِيّ لِّي فَدَرَجَ اِلَّذِهِ حَتَّى أَنَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخَذِهٖ فَلَمَّا رَآيَتُهُ فَزِعُتُ فَزَعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِّيُ وَفِيُ يَدِهِ الْمُوسَى فَقَالَ ٱتَخْشِيُنَ ٱنُ ٱقْتُلَةً مَاكُنُتُ لِأَفْعَلَ ذَاكَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ وَكَانَتُ تَّقُولُ مَارَايَتُ آسِيرًا قَطُّ خَيُرًا مِّنُ خُبَيُبِ لَّقَدُ رَآيَتُهُ يَأْكُلُ مِنُ قِطُفِ عِنَبِ وَّمَا بمَكَّةً يَوُمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَّإِنَّهُ لَمُونَقٌ فِي الْحَدِينُدِ وَمَا كَانَ إِلَّا رِزُقٌ رَّزَقَهُ اللَّهُ فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَم لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي أُصَلِّي رَكُعَتَيُن ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَيْهِمُ فَقَالَ لَوُلَا أَنُ تَرَوُا أَنَّ مَا بِي حَزَعٌ مِّنَ الْمَوُتِ لَزِدُتُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنُ سَنَّ الرَّكَعَتِيُنِ عِنْدَ الْقَتُلِ هُوَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَ أَحُصِهِمُ عَدَدًا ثُمَّ قَالَ م

مَا أَبَالِيُ حِيُنَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى آَيَ شَقِ كَانَ لِللهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي شَقِ كَانَ لِللهِ وَإِنَ يَّشَاءُ يُبَارِكُ عَلَى آوُصَالِ شَلُوٍ مُمَزَّع

کا فروں نے ان کو امان کا یقین دلایا اور سان کے پاس اتر آئے کا فروں نے ان پر قابو پالیا اور کمان کی تانت سے ان کی مشکیس باندھ لیس تیسرے مسلمان نے کہا کہ یہ ان کی میلی عبد فکنی ہے اور اس نے جانے سے انکار کر دیا کا فروں نے محینچ کر لے جانے کی کوشش کی اور . جب پریشان ہو گئے تواس کو قتل کر دیااور خبیب اور زیلا کو ساتھ کے كے اور مكه ميں لے جاكر جي ڈالا خبيب كو حارث بن عامر بن نو فل کے بیٹوں نے خریدا کیونکہ خبیب نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا' حضرت خبیب عرصہ تک ان کے پاس مقیدرہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کے قبل کاار اوہ کیاا یک دن اسی در میان میں ضبیب نے حارث کی بیٹی سے صفائی کے لئے استرامانگا' کہتی ہے کہ میراخیال کسی اور طرف ہو گیا کہ اتنے میں میرا بچہ ابو حسین خبیب کے پاس چلا گیا خبیب نے اس کو محبت سے اپنی ران پر بٹھالیا 'میں نے جب بیہ حالت و کیھی تو گھبر اگئی خبیب نے میری گھبراہٹ پیچان لی استرااس کے ہاتھ میں تھا'وہ کہنے گئے کیا توخوف کرتی ہے یہ کہ میں اس بچہ کو مار والول كا خدانے جام تواليا كام مجھ سے مجھى تنہيں موسكتا 'زينب كہا کرتی تھی میں نے خبیب سے زیادہ کسی قیدی کو نیک نہیں دیکھا میں نے خود دیکھا ہے کہ انگوروں کا خوشہ ہاتھ میں لئے کھارہے تھے حالا نکہ اس وقت مکہ میں میوہ نہیں تھااور وہ لوہے میں جکڑے ہوئے تھے یہ خداکارزق تھاجواس نے خبیبؓ کوعنایت فرمایا تھاغرض پیر کافر خبیب کو قتل کرنے کے لئے حدود حرم سے باہر لے گئے۔خبیب نے کہا مجھے اجازت دو کہ میں دو گانہ نماز اداکر لوں 'اجازت مل گئی نماز ے فارغ ہو کر خبیب نے کہا کہ اگریہ خیال نہ کرتے کہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں تو اور نما زیڑھتا' غرض قتل سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کاطریقہ حضرت خبیبؓ ہے ایجاد ہواہے پھر حضرت خبیبؓ نے اس طرح د عا کی کہ اے اللہ!ان سب کو چن چن کر تیاہ کر دے کوئی باقی نہ رہے پھر بیداشعار پڑھے۔

جب میں مسلمان مر رہا ہوں تو کوئی فکر نہیں ہے کسی بھی کروٹ پر مرول میں خداکی راہ میں مر رہا ہوں وہ اگر چاہے تو میں زبول حالت نہ ہوں گا بدن اگرچہ کلڑے کلڑے ہو جائے تواس کے جوڑوں پر

## برکت ہو گی

ثُمَّ قَامَ الِيهِ عُقْبَةُ بُنُ الْحَرِثِ فَقَتَلَهُ وَبَعَثَتُ قُرَيُشٌ اللَّهِ عَلَيْهُ لِيُؤْتُوا بِشَيءٍ مِّنُ جَسَدِهِ يَعُرِفُونَهُ وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيْمًا مِّنُ عُظَمَآئِهِمُ يَوُمَ بَدُرٍ فَبَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَةِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَةِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الطُّلَةِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا يَقُدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ .

١٢٥٦\_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرٍ و سَمِعَ حَابِرًا يَّقُولُ الَّذِيُ سُفُيَانُ عَنُ عَمُرٍ و سَمِعَ حَابِرًا يَّقُولُ الَّذِيُ قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ آبُوُ سَرُوعَةً.

حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسِ ۖ قَالَ بَعَثَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سَبُعِيْنَ رَجُلا لِحَاجَةٍ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سَبُعِيْنَ رَجُلا لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّآءُ فَعَرَضَ لَهُمُ حَيَّانُ مِنُ مَ بَنِي يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّآءُ فَعَرَضَ لَهُمُ حَيَّانُ مِنُ مَ بَنِي يُقَالُ لَهَا بِمُ مَعُونَةَ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللهِ مَا إِيَّاكُمُ ارَدُنَا إِنَّمَا مَعُونَةَ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللهِ مَا إِيَّاكُمُ ارَدُنَا إِنَّمَا نَحُنُ مُحْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُمُ فَلَعَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ شَهُرًا فِي صَلواةِ الْعَدَاةِ وَلَاكَ بَدَهُ الْقَنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقُنُتُ قَالَ عَبُدُالْعَزِيْزِ وَسَالَ رَجُلِّ آنَسًا عَنِ الْقَنُوتِ الْعَدَاةِ عَبُدُ الْعَزِيْزِ وَسَالَ رَجُلِّ آنَسًا عَنِ الْقَنُوتِ الْعَدَاةِ عَبُدُ الْعَرَاءَةِ قَالَ لَا بَلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ شَهُرًا فِي صَلواةٍ الْعَدَاةِ عَبُدُ الْعَزِيْزِ وَسَالَ رَجُلِّ آنَسًا عَنِ الْقَنُوتِ الْعَدَاةِ عَبُدُ الْعَرَاءَةِ قَالَ لَا بَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ شَهُرًا فِي الْقَنُوتِ الْعَدَاةِ عَنْ الْقَرَاءَةِ قَالَ لَا بَلُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ الْعَرِيْزِ وَسَالَ رَجُلُ آنَسًا عَنِ الْقَنُوتِ الْعَدَاقِ عَلَى لَا لَهُ اللهُ عَنْهُمُ الْعَرَاءَةِ قَالَ لَا بَلُ

آ١٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا بَعُدَ الرَّكُوع يَدُعُوا عَلَى الْحَدَ الرَّكُوع يَدُعُوا عَلَى الْحَدَ الرَّكُوع يَدُعُوا عَلَى الْحَرَبِ.

ُ ٩٥ / ١ \_ حَدَّنَنِي عَبُدُالُاعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيُعٌ حَدَّنَا سَعِيْدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ رِعُلًا وَّذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِيُ

اس کے بعد عقبہ بن حارث نے کھڑ ہے ہو کر خبیب کو قتل کر دیااور دوسری طرف یہ ہواکہ قریش نے لوگوں کو بھیجا کہ عاصم بن ثابت گل کو لاش کا ایک مکڑاکاٹ کر لاؤ تاکہ ہم پہچانیں کیونکہ عاصم نے بدر کے دن ایک بڑے آ دمی عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عاصم کی لاش پر بھڑوں کی فوج نازل کر دی جس نے عاصم کی و بچالیا اور قریش لوگ لاش کے قریب بھی نہ آ سکے۔

۱۲۵۱۔ عبداللہ بن محمد 'سفیان'عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابڑ سے سنا کہ خبیب کو ابوسر وعہ (عقبہ بن حارث) نے قبل کیا تھا۔

الا الا معمر عبدالوارث بن سعید عبدالعزیز حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی الله عنه وسلم نے سر صحابیوں کو جن کو ہم قاری کہتے ہے کی کام کے لئے ہیجا 'بنو سلیم کے دو قبیلے رعل اور ذکوان نے ہیر معونہ کے پاس ان کو گیر لیا اور مارنے لگے صحابہ نے کہا خدا کی قتم! ہم کورسول اگر م صلی الله علیہ وسلم نے کئی کام کی غرض سے روانہ کیا ہے ' مگر کفار نے کوئی و هیان نہیں دیا اور سب کو شہید کر دیا 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک صبح کی نماز میں بدوعا فرمائی یہاں سے قنوت کی ابتدا ہوتی مہینہ تک صبح کی نماز میں بدوعا فرمائی یہاں سے قنوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے قبل ہم قنوت نہیں پڑھتے تھے عبدالعزیز (شاگر دانس کے بعد ہے یا کہ تو ت رکوع کے بعد ہے یا قراۃ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے جواب دیا قرات سے فارغ ہو کرر کوع سے پہلے۔

۱۲۵۸۔ مسلم بن ابراہیم' ہشام' قادہ' حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے چند قبائل کے لئے بدد عافر ماتے تھے۔

۱۲۵۹ عبداالعلیٰ بن حماد 'یزید بن زریع 'سعید بن ابی عروبه 'قادہ حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رعل و ذکوان 'عصیہ اور بنی لحیان نے رسول اکرم صلی الله

لِحُيَانَ ٱسُتَمَدُّوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُوٍّ فَامَدَّهُمْ بِسَبُعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيُهِمُ القُرَّآءَ فِي زَمَانِهِمُ كَانُوا يَخْتَطِبُونَ بِالنَّهَٰارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوُا بِبُثُرِ مَعُوْنَةَ قَتَلُوهُمُ وَغَدَرُوابِهِمُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَنَتَ شَهُرًا فِي الصُّبُح عَلَى أَحُيَآءٍ مِنَ أَحُيَآءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعُلِّ وَّذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِيُ لِحُيَانَ قَالَ أَنَسٌّ فَقَرَاٰنَا فِيُهِمُ قُرُانًا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ بَلِّغُوا عَنَّا قَوُمَنَا إِنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَٱرْضَانَا وَعَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ حَدَّثَةً أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا فِي صَلوةِ الصُّبُح يَدُعُوا عَلَى أَحُيَآءٍ مِّنُ أَحُيَآءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعُلِّ وَّذَكُوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِيُ لِحُيَانِ زَادَ خَلِيُفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيُعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أنَسٌ أنَّ أُولَٰفِكَ السَّبُعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قُتِلُوا بِبِئرِ مَعُونَةَ قُرُانًا كِتَابًا نَحُوَهُ.

مَدَّانًا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا هُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا هَمَّامٌ عَنُ إِسُحْقَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِى طُلُحَةً قَالَ حَدَّنَيٰ اَنَسٌ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالَةً اَخْ لِلْمٌ سُلَيْمٍ فِى سَبُعِينَ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالَةً اَخْ لِلْمٌ سُلَيْمٍ فِى سَبُعِينَ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ بُنُ الطُّفَيلِ خَيَّرَ بَيْنَ تَلْثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ الطُّفَيلِ خَيَّرَ بَيْنَ تَلْثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ الْمُلْ السَّهُلِ وَلِي الْمُلْ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ خَلِيفَ السَّهُلِ وَلِي الْمُلْ الْمُدرِ اَو الْكُونُ لَكَ خَلِيفَتَكَ اَوْا عُزُوكَ بِاللهِ عَطُفَانَ بِاللهِ وَ الْمُونَ فَطُيمِ فَلَانٍ فَقَالَ عُدَّةً كَغُدَّةً فَعُكِينَ عَامِرُ فِى بَيْتِ الْمُرَاةِ مِينَ اللهِ فُلانِ فَقَالَ عُدَّةً كَغُدَّةً الْمُرَافِي فَيْنَ اللهِ فُلانِ النَّلُونِي فَقَالَ عُدَالًا اللهُ فَلانِ النَّوْنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
علیہ وسلم سے اپنے دشمنوں کے مقابل میں مدد جاہی 'آپ صلی الله علیہ وسلم نے ستر اصحاب کوانصار سے ان کی مدد کے لئے روانہ کیا ہم ان کو قاری کہا کرتے تھے میہ لوگ دن کو لکڑیاں لاتے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے یہ حضرات جب بیر معونہ پہنچے تو قبیلے کے آ دمیوں نے ان کو دھو کے سے مار ڈالا ' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوجب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک صبح کی نماز میں ان قبیلے والوں کے لئے بدد عافر مائی لعنی رعل ' ذ کوان عصیہ اور بنی لحیان پر 'حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ہم نے توان کے صدمہ میں کئی آسیتیں پڑھیں چھران کی تلاوت مو قوف ہو گئی وہ آیات بیر تخمی بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا و ارضانا قادہؓ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں ایک مہینہ تک قنوت پڑھی آپ عرب کے چند قبیلوں پر بددعا فرماتے تھے لینی رعل 'ذکوان عصیہ اور بی لحیان پر 'خلیفہ بن خیاط شخ بخاری نے اتنااور اضافہ کیاہے کہ ہم سے ابن زریع نے ان سے سعید بن ابی عروہ نے انہوں نے قیادہ سے سنا کہ جفرت انس نے بیان کیا کہ یہ ستر قاری بیر معونہ پر شہید کئے گئے یہ سب انساری تھ اس حدیث میں قراناً سے کتاباً مراد ہے لینی اللهُ مُعَلَى كتاب۔

۱۴۲۰۔ موسیٰ بن اسلیمل' ہمام' اسلی 'عبداللہ بن ابی طلحہ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حرام بن ملحان) ام سلیم کے بھائی یعنی انس کے ماموں کو ستر سواروں کے ساتھ بی عامر کے پاس بھیجا' وجہ یہ ہوئی کہ مشرکوں کے سر دار عامر بن طفیل نے آنخضرت کو تین باتوں میں سے ایک بات کا ختیار دیا تھااس نے کہایا تو یہ ہو ناچاہیے کہ گوار اور دیہا تیوں پر آپ حکومت کروں یا میں آپ کا خلیفہ یعنی جانشین بنوں یا پھر میں دو ہزار غطفانی لشکر سے آپ پر کا خلیفہ یعنی جانشین بنوں یا پھر میں دو ہزار غطفانی لشکر سے آپ پر خرائی کروں 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بدوعا فرمائی اور کہا اے اللہ' تو مجھے عامر کے شر سے بچانا! چنانچہ اس دعا کے بعد عامر ایک عورت ام فلال کے گھر طاعون میں مبتلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ فلال خاندان کے گھر کے یہاں اونٹ کے غدود کی طرح

بَنِى فُلانَ فَإِلَ كُونَا قَرِيبًا حَتَّى الْيَهُمُ فَالِ الْمُونِي فُلانَ فَإِلَا تَلَيْتُمُ اَصَحَابَكُمُ الْمَنُونِي كُنتُمُ وَ إِلَى قَتَلُونِي النَّيْتُمُ اَصَحَابَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ يُحَدِّنُهُمُ وَاومَؤُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ يُحَدِّنُهُمُ وَاومَؤُوا اللَّهِ حَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْكَبُرُ فُرُتُ وَرَبِ حَلَى اللَّهُ الْكَبُرُ فُرُتُ وَرَبِ حَلَى اللَّهُ الْكَبُرُ فُرُتُ وَرَبِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ فِي رَاسٍ جَبَلٍ فَانَزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ فِي رَاسٍ جَبَلٍ فَانْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ وَمَانَا فَرَضِي عَنَا وَ كَانَ فِي رَاسٍ جَبَلٍ فَانْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ فِي رَاسٍ جَبَلٍ فَانْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ فِي رَاسٍ جَبَلٍ فَانْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ وَمُونَا اللَّهُ عَلَيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُ نَلْيُنُ وَعُصَيَّةً الّذِينَ عَصَولًا اللَّهُ وَرَسُولَةً لِي لِكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَةً وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَةً وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَةً وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

مُعُمَّرٌ قَالَ حَدَّثَنِيُ حِبَّانُ اَنُحَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخُبَرَنَا مَعُدُ اللهِ اَخُبَرَنَا مَعُمُدُ اللهِ اَنُحَبَرَنَا مَعُمُدٌ اللهِ اَنِ اَنَسٍ مَعُمَّرٌ قَالَ حَدَّامُ اللهِ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ اَمَّا طُعِنَ حَرَامُ اللهِ اللهُ ا

١٢٦٢ ـ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتِ اسْتَأَذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ آبُو بَكُر فِى الْخُرُوجِ حِيْنَ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْآذى فَقَالَ لَهُ آقِمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتَطُمَعُ آنُ يُّوذَنَ لَكَ

میرے بھی غدود نکل آیا 'پھراس نے کہامیرا گھوڑالاؤ 'جب گھوڑا آیا تووہ اس کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی مر گیا 'حرام بن ملّحان ایک لنگڑے آدمی اور ایک اور آدمی کے ساتھ عامر کے پاس کئے حرام نے ان دونوں ے کہائم دونوں میرے قریب ہی رہنا 'پہلے میں ان کے پاس جاتا ہوں اگر کا فروں نے مجھے امن دے دیا ' تو تم تھبرے رہنا اور اگر مار ڈالیں توتم اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا' چنانچہ حرام نے کا فروں ہے جاکر کہا کیا تم مجھ کوامن دیتے ہو کہ رسول عظیمہ خدا کی ایک حدیث تمہارے سامنے بیان کروں 'آخر حرام حدیث بیان کرنے لگےان لوگوں نے ایک آدمی کواشارہ کیا'اس نے چیھیے ہے آکر حرام کے ایک نیزہ مارا (ہمام راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسحق نے اس طرِح کہا کہ وہ نیزہ ان کے آرپار نکل گیا) نیزہ لگتے ہی حرام نے کہااللہ اکبر! رب کعبہ کی قتم! میں اپنی مراد کو پہنچ گیا (اس کے بعد شہید ہو گئے)' پھر وہ لوگ حرام کے ساتھیوں کے بیچھے لگے حتی کہ سب مارے گئے 'صرف ایک کنگڑا باقی رہ گیاجو پہاڑکی چوٹی پر چڑھ گیا،اس وقت په آیت نازل هو کی جو بعد کو منسوخ هو گئ (ترجمه) هم اینے پروردگارے مل گئے وہ ہم سے راضی ہم اس سے راضی 'اس ك بعد آپ صلى الله عليه وسلم في تمين دن تك رعل 'ذكوان' بني لحیان اور بنی عصیتہ کے لئے بدد عا فرمائی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی۔

۱۲۱۱۔ حبان 'عبداللہ بن مبارک 'معمر ' ثمامہ بن عبداللہ ' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہاکہ جب میرے ماموں حرام بن ملحان نیزہ سے شہید کئے گئے ' بیر معونہ کے دن توانہوں نے اپناخون اپنے ہاتھ سے اپنے منہ پر مل لیااور کہا رب کعبہ کی قشم ابیں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔

۱۲۶۲ عبید بن اسلیل ابواسامه 'مشام حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بر سے کہ والوں کی ایذاد کیھتے ہوئے مکہ سے باہر جانے کی اجازت چاہی ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھہر جاؤ! حضرت ابو بر سے عرض کی 'یارسول اللہ اکیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میں اس

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَا رُجُو دْلِكَ قَالَتُ فَانْتَظَرَهُ ٱبُو بَكُر فَاتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتُّ يَوُم ظُهُرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ آخُرِجُ مِنُ عِنُدِكَ فَقَالَ ٱبُوُ بَكْرِ إِنَّمَا هُمَا اِبُنَتَاىَ فَقَالَ اَشَعَرُتَ اَنَّهُ قَدُ أَذِنَ لِيُ فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصُّحْبَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّحُبَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِى نَاقَتَانَ قَدُ كُنْتُ ٱعُدَدُتُّهُمَا لِلُخُرُوجِ فَٱعُطَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ اِحُلاَّهُمَا وَهِيَّ الْخَدُّعَآءُ فَرَكِبَا فَانَطَلَقَا حَتَّى آتَيَا الْغَارَ وَهُوَّ بِغُورٍ فَتَوَارَيَا فِيُهِ فَكَانَ عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةً غُلامًا لِعُبُدِ اللَّهِ بُن الطُّفَيُلِ بُنِ سَخُبَرَةً اَخُوُ عَائِشَةَ لأُمِّهَا وَ كَانَتُ لاَبِيُ بَكْرِ مِّنُحَةً فَكَانَ يَرُوُحُ بِهَا وَ يَغُدُوا عَلَيْهِمُ وَ يُصَٰبِحُ فَيُدَلِّجُ الِيُهِمَا ثُمَّ يَسُرَحُ فَلا يَفُطُنُ بِهِ آحَدٌ مِّنَ الرِّعَآءِ فَلَمَّا خَرَجَا خَرَجًا مَعَهُمَا يُعُقِبَا حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ فَقُتِلَ عَامِرُ بُنَّ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِتُرمَعُونَةً وَعَنُ اَبِي أَسَامَةً قَالَ قَالَ هَشَامُ بُنُ عُرُوَةً فَاخْبَرَنِي أَبِي قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِيْنَ بِبِئُرِ مَعُوْنَةً وَ أُسِرَ عُمُرُو بُنُ أُمِّيَّةً الضَّمُرِئُّ قَالَ لَهُ عَامِرُ بُنُ الطُّفَيُلِ مَنُ هَذَا فَأَشَارَ اللَّى قَتِيُلِ فَقَالَ أَعَمُرُو بُنُ أُمِّيَّةً هٰذَا عَامِرُ بُنُ فَهَيْرَةً فَقَالَ لَقَدُ رَائَيْتُهُ بَعُدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ اللَّي السَّمَآءِ حَتَّى أَنِّيُ لَا نُظُرُ إِلَى السَّمَآءِ بَيْنَةً وَبَيْنَ الأَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ خَبَرُهُمُ فَنَعَاهُمُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمُ قَدُ أُصِيْبُوا وَ إِنَّهُمُ قَدُ سَالُوا رَبَّهُمُ مَقَالُوا رَبُّنَا اَخْبِرُ عَنَّا إِخُوَانِنَا بِمَا رَضِيُنَا عَنُكَ وَرَضِيُتَ عَنَّا فَٱنحُبَرَهُمُ عَنُهُمُ وَ أُصِيبَ يَوْمَثِلٍ فِيُهِمُ عُرُوَّةً بُنُ اَسُمَاءَ بُنِ الصَّلَتِ فَسُمِّي عُرُوَّةً

وقت تک تھہروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چلنے کی اجازت مل جائے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! مجھے اپنے رب سے اس کی امید ہے۔ حضرت ابو بکر انتظار کرتے رہے 'ایک دن ظہر کے وقت حضورا کرم صلی الله علیه وسلم ابو بکڑ کے پاس آئے آواز دی اور فرمایا تمہارے پاس کوئی ہو تواسے ہٹادو 'حضرت ابو بکڑنے عرض کیا کوئی نہیں ہے 'میری دولڑ کیاں (عائشہ اور اساء) ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم کو معلوم ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئ ہے 'حضرت ابو بکر نے کہامیں نھی آپ کے ہمراہ چلوں گا 'آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا احجى بات ہے ابو كر انے عرض كيا مير ب یاس دواونٹنیاں تیز رفار ہیں جن کو سفر کے لئے خوب تیار کیا گیا ہے، چنانچہ اس میں سے ایک او نثنی جس کانام جدعا تفاحضور صلی اللہ · علیہ وسلم کو دے دی اور پھر خود بھی سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل دیئے اور غار تور میں آکر روپوش ہوگئے 'عامر بن فہیرہ عبداللہ بن طفیل کا غلام تھا معبداللہ حضرت عاکثہ کے مال جائے بھائی تھے اور حضرت ابو بکرا کے پاس دودھ والی او مٹنی صبح شام لاتے تھے اور رات کو بھی ان کے پاس آتے اور جاتے تھے 'کوئی چرواہا اس راز سے آگاہ نہ تھا 'جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑاس غار سے بر آمد ہوئے توان کو ہمراہ لے لیااور پیر دونوں راستہ بتاتے جاتے تھے 'راستہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اباری باری ان کواپی سواری پر بھاتے رہے، ید عامر بن فہیرہ بیر معونہ کے دن شہید ہوئے 'ابو اسامہ روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن عروہ نے کہا کہ میرے ماں باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب عامر بن فہیرہ بیر معونہ والے دن شہید کئے گئے اور عمرو بن امیہ ضمری قید کئے گئے 'تو عامر بن طفیل نے اشارہ کرتے ہوئے یو چھایہ لاش کس کی ہے انہوں نے کہایہ عامر بن فہرہ ہیں عامر بن طفیل کہتے ہیں کہ جب میہ شہید ہوئے توان کی نغش آسان پر اٹھائی گئی 'میں نے دیکھا کہ آسان وزمین کے در میان معلق ہے پھر زمین پر رکھ دی گئی ' حضور اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اس واقعہ کی خبر دی "آپ صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ ہے فرمایا تنہارے بھائی شہید کئے گئے اور انہوں نے وقت شہادت سے دعا

بِه وَ مُنُذِرُ بُنُ عَمُرِو سُمِّى بِهِ مُنُذِرًا.

177٣ حدَّنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا مُلكَمَانُ التَّيُمِيُّ عَنُ اَبِي مِحْلَزِ عَنُ اَنَسٍ قَالَ قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّكُوعِ شَهُرًا يَّدُعُوا عَلى رِعُدٍ وَ ذَكُوانَ وَيَقُولُ عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَ رَسُولَةً.

١٢٦٤ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّنَا مَالِكُ عَنُ السُحْقَ بَنَ عَبُدِ اللهِ بَنِ آبِي طَلَحَةَ عَنُ السَّحِقَ بَنَ عَبُدِ اللهِ بَنِ آبِي طَلَحَةَ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا يَعْنِى اصَحَابَةً بِيعُرِ مَعُونَةَ ثَلْيُنَ صَبَاحًا حِينَ يَدُعُوا عَلَى رِعُلِ وَ مَعُونَةَ ثَلْيُنَ صَبَاحًا حِينَ يَدُعُوا عَلَى رِعُلِ وَ لَحُيانَ وَ عُصَيَّةً عَصَتِ الله وَرَسُولَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله وَرَسُولَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله تَعَالَى لِنَبِيهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِينَ قَتِلُوا الله تَعَالَى لِنَبِيهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِينَ قَتِلُوا الله تَعَالَى لِنَبِيهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِينَ قَتِلُوا الله تَعَالَى لِنَبِيهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله تَعَالَى لِنَبِيهِ وَسَلَّمَ فِي الله تَعَالَى لِنَبِيهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله تَعَالَى لِنَبِيهِ وَسَلَّمَ فِي الله تَعَالَى لِنَبِيهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَا وَوَمَنَا لَقَدُ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِى عَنَا وَرَصُينَا عَنُه .

يَّا الْمَاعِيلُ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلُ حَدَّنَنَا عَاصِمُ الْاَحُولُ قَالَ عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا عَاصِمُ الْاَحُولُ قَالَ سَالُتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكِ عَنِ الْقُنُونِ فِى الصَّلُوةِ فَقَالَ نَعَمُ فَقُلُتُ كَانَ قَبُلَ الرَّكُوعَ اَوُ الصَّلُوةِ فَقَالَ نَعَمُ فَقُلُتُ كَانَ قَبُلَ الرَّكُوعَ اَوْ بَعُدَهُ قَالَ تَعَبُرُنِي عَنُكَ بَعُدَهُ قَالَ تَكَدَبُ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّكُوعِ شَهُرًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّكُوعِ شَهُرًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّكُوعِ شَهُرًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّكُوعِ شَهُرًا أَنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يَقُولُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ وَهُمُ الْقُرَّاءُ وَهُمُ

ما نگی 'یااللہ ہماری خبر ہمارے بھائیوں کو کر دے کہ ہم جھے سے راضی ہوے اور تو ہم سے خوش ہوا 'اللہ نے ان کی خبر مسلمانوں کو پہنچادی 'انہیں شہیدوں میں عروہ بن اساء بن صلت بھی تھے 'اسی لئے عروہ بن زہیر جب بیدا ہوئے تو ان کا نام عروہ رکھا گیااور ان ہی شہیدوں میں منذر بن عمرو بھی تھے 'چنانچہ اسی وجہ سے منذر (بن زبیر) نام رکھا گیا۔

۱۲۹۳۔ محد بن مقاتل عبداللہ بن مبارک سلیمان تمیم 'ابو مجلز' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعل 'ذکوان اور عصیہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان کے لئے بددعا فرماتے رہے۔

۱۲۹۴ یکی بن بکیر 'امام مالک 'اسخق بن عبدالله بن ابی طلحه ' حضرت انس بن مالک رضی الله علیه و ایت کرتے بین 'انہوں نے کہا که آخضرت صلی الله علیه وسلم تمیں دن تک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بیر معونہ پر آپ صلی الله علیه وسلم کے اصحاب کوشہید کیا تھا 'لیعنی رعل ذکوان اور بنی لحیان کے لئے بددعا فرماتے رہے اور فرمایا کہ عصیہ نے الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی نافرمانی کی 'حضرت انس گہتے ہیں کہ پھر الله تعالی نے اپنے رسول علی الله علیه وسلم کی فرمائی کی 'حضرت انس گہتے ہیں کہ پھر الله تعالی نے اپنے رسول فرمائی کی 'حضرت انس گہتے ہیں کہ پھر الله تعالی نے اپنے رسول فرمائی کی 'حضرت انس گہتے ہیں کہ پھر الله تعالی نے اپنے رسول فرمائی گی 'مگر بعد کوان کا پڑھنا موقوف ہو گیا وہ آیات یہ ہیں بلغوا فرمائی میں نافر طبی عنا ورضینا عنه۔

۱۲۹۵۔ موسیٰ بن اسلمیل عبدالواحد بن زیاد عاصم بن سیلمان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نماز میں قنوت پڑھنا کیسا ہے 'انہوں نے کہا کہ کھی ہے 'میں نے کہا رکوع سے پہلے یابعد 'انہوں نے کہار کوع سے پہلے یابعد 'انہوں نے کہار کوع سے پہلے نابعد 'انہوں نے کہار کوئ اور) تو سے پہلے 'میں نے کہا کہ فلاں صاحب (محمد بن سیرین یا کوئی اور) تو آپ نے کہا کہ رکوع کے بعد 'انس نے کہاوہ غلط کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ رکوع کے بعد 'انس نے کہاوہ غلط کہتے ہیں 'رکوع کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ماہ تک قنوت پڑھی تھی 'اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے صرف ایک ماہ تک قنوت پڑھی تھی 'اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ

سَبُعُوْنَ رَجُلاً إلى ناسٍ مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ وَ بَيْنَهُمُ وَ بَيُنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ قِبَلَهُمُ فَظَهَرَ هُوُّلَآءِ الَّذِيُنَ كَانَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرُّكُوعِ شَهُرًا يَّدُعُوا عَلَيْهِمُ.

٤٩٧ بَابِ غَرُوةِ الْخَنُدَةِ وَهِيَ الْخَنُدَةِ وَهِيَ الْأَخْرَابُ قَالَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ كَانَتُ فِي شَوَّالِ سَنَةَ أَرْبَع.

1771 \_ حُدَّنَنَا يَعُقُّوبُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ حَدَّنَا يَحُى بُنُ سَعِيدِ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ اَخْبَرَنِی نَافِعٌ عَنُ ابْنِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُضَهُ يَوُمَ الْحَبُد قِهُو ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةً فَلَمُ يُحِرُهُ وَ عَرْضَهُ يَوُمَ الْحَنُد قِ وَهُوَ ابْنُ حَمْسَ يَحِرُهُ وَ عَرَضَهُ يَوْمَ الْحَنُد قِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةً فَلَمُ عَشَرَةً فَلَمُ عَشَرَةً فَلَمُ عَشَرَةً فَلَمُ عَشَرَةً فَلَمُ عَشَرَةً فَلَمْ عَشَرَةً فَلَمُ عَلَيْهِ وَمُو ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةً فَلَمُ عَشَرَةً فَلَمْ عَشَرَةً فَلَمُ عَلَيْهِ وَمُو ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةً فَلَمُ عَلَيْهِ وَمُ الْحَنْدَ قِ وَهُو ابْنُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ع

١٢٦٧ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَنُدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُونَ وَ نَحُنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ الْحَنُدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُونَ وَ نَحُنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَي اللهُ عَلَيهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْشَ الاعَيْشَ الاَّحِرَةَ فَاغْفِرُ لِللهُ عَلَيْهِ لِلمُهَاجِرِيْنَ وَ الاَنْصَادِ.

اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعُويَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّنَنَا اَبُو اِسُحْقَ عَنُ حُمَيُدٍ سَمِعُتُ اَنَسًا يَّقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى سَمِعُتُ اَنَسًا يَّقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

صلی اللہ علیہ وسلم نے سر قاریوں کو مشرکوں کی طرف بھیجا تھا 'کیونکہ ان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد تھا 'ان معاہدین کفار نے عہد توڑ دیا اور دھوکہ سے ان قاریوں کو شہید کر ڈالا چنانچہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے اور ان کے لئے بدد عافرماتے رہے۔

باب ، ۹۷ مر جنگ خندق کا بیان '(۱) اسے احزاب بھی کہتے ہیں 'موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں یہ لڑائی شوال ۴ھ میں واقع ہوئی تھی۔

۱۲۲۱۔ یعقوب بن ابراہیم ' یخی بن سعید 'عبید اللہ عمری 'نافع ' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے کہا کہ احد کے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا 'اس وقت میں ۱۳ برس کا تھا' آپ نے مجھے لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیالیکن خندق میں جب کہ میں پندرہ برس کا تھا' آپ نے دیکھا اور شریک جنگ ہونے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

۱۲۶۷۔ قتیبہ بن سعید عبدالعزیز بن ابی حازم 'وہ اپنے والد سلمہ بن دینار سے وہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خندق کھود رہے تھے اور مٹی کا ندھوں پر اٹھا رہے تھے 'اس وقت رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اے اللہ! آخرت کے عیش کے سواکوئی عیش اچھا نہیں 'تو مہاجرین اور انصار کو بخش دے اور ان پر مہر بانی فرما۔

الا الله عبد الله بن محمد ' معاویه بن عمرو' ابو اسخق' حمید الطّویل' حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے سے کہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جب خندق کی طرف تشریف

(۱) غزؤہ خندق کے پیش آنے کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کو مدینہ سے جلاوطن کیا تو یہ لوگ خیبر چلے گئے، پھر وہاں سے ان کا ایک و فند مکھ پنچااور اہل مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنخلاف جنگ کرنے پر ابھارا اور اپنی مدد کا بھی یقین و لایا، اسی طرح دوسرے بعض قبائل کو بھی اس بات پر آمادہ کیا، چنانچہ وس ہز ارکا لشکر جرار مدینہ پر چڑھائی کی غرض سے چلا۔ اوھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی عرض سے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھود نے کا تھم دیا بالآخر کا فرناکام و نام او ہو کروا پس جلے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمُ يَكُنُ لَهُمُ عَبِيدٌ يَّعُمَلُونَ ذِلْكَ لَهُمُ فَلَمَّا رَاى مَا بِهِمُ مِّنَ النَّصَبِ وَ الْحُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ اللَّخِرَةِ فَاغْفِرُ لِلانْصَارِ وَ الْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوا مُحيبينَ لَهُ.

نَحُنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا آبَدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا آبَدُا 1779 حَدَّئَنَا آبُو مَعُمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الاَنْصَارُ يَحُفِرُونَ الْحَنُدَقَ حَوُلَ الْمَدِينَةِ وَ الاَنْصَارُ يَحُفِرُونَ الْحَنُدَقَ حَوُلَ الْمَدِينَةِ وَ يَتُقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمُ وَهُمُ يَقُولُونَ

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإسلام مَا بَقِيْنَا ابَدًا قَالَ يَقُولُ النَبِيُّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحِيِّهُمُ

ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ لا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْاجِرَةِ فَبَارِكُ فِي الأَنْصَارِ وَ الْمُهَاجِرَةِ

قَالَ يُوْتُونَ بِمِلَءِ كُفَّى مِّنَ الشَّعِيْرِ فَيُصُنِعُ لَهُمُ بِإِهَالَةِ سَنَحَةٍ تُوضَعُ بَيُنَ يَدَيِ الْقَوْمِ وَ الْقَوْمُ جِيًّا عٌ وَهِى بَشِعَةٌ فِى الْحَلَقِ وَلَهَا رِيْحٌ مُّنُتِنٌ. جِيًّا عٌ وَهِى بَشِعَةٌ فِى الْحَلَقِ وَلَهَا رِيْحٌ مُّنُتِنٌ. ﴿ ١٢٧. حَدَّئَنَا خَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ آيُمَنَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ اَتَبُتُ جَابِرًا فَقَالَ اللَّهُ عَلِيهِ مَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فَهَالُوا يَوْمَ الْخَنُدَقِ نَحُفِرُ فَعَرَضَتُ كُدُيّةٌ شَدِيدةٌ شَدِيدةٌ فَعَادُ كُدُيةٌ مَرَضَتُ فِى الْخَنُدَقِ فَقَالُوا اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهِ وَسَلَّمَ الْمُعُولُ فَضَرَبَ فَعَادَ كَرِيبًا اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمُعُولُ اللهِ وَسَلَّمَ الْمِعُولُ فَضَرَبَ فَعَادَ كَرِيبًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
لے گئے 'تو کیا دیکھتے ہیں کہ مہاجرین وانصار سر دی میں خندق کھود
رہ ہیں ان کے پاس میہ کام لینے کے لئے غلام بھی نہیں تھے؛
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف اور بھوک کو دیکھ کر
فرمانے لگے کہ اے اللہ! عیش تو آخرت ہی کا بہتر ہے تو مہاجرین و
انصار کو بخش دے 'مسلمانوں نے یہ سن کر جواب دیا کہ ہم تو محمہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر بچے کہ جب تک جان جم میں ہے جہاد

۱۲۹۹ ابو معمر عبدالوارث عبدالعزیز بن صبیب محضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مہاجرین اور انسار مدینہ کے اطراف میں خندق کھود رہے تھے اور مٹی اپنے کا ندھوں پر دھور ہے تھے اور مٹی اپنے کا ندھوں پر دھور ہے تھے اور کہتے جارہے تھے کہ

ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ عمر بھر کے لئے اسلام پر قائم رہیں گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ

> اے اللہ فائدہ تو آخرت ہی کا بہتر ہے انصار اور مہاجرین میں برکت عطافرہا

حضرت انس مجتے ہیں کہ ایک ایک مٹھی جو آتے 'پھر ان کو بد مزہ چر بی میں پکا کر سب مل کر کھا لیتے 'طالا نکہ وہ حلق کو پکڑتی تھی اور اس میں سے بو آتی تھی۔

مال خلاد بن لیجی عبدالواحد بن ایمن این والد ایمن سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ کے پاس آیا انہوں نے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ کے پاس آیا انہوں نے فرمایا ہم خندق کھودر ہے تھے کہ اتنے میں ایک سخت پھر نکل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ایک سخت پھر خندق میں نکل آیا کیا کرنا چاہئے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھم و میں خود خندق میں اثر تا ہوں 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے علیہ وسلم کے پیٹ سے پھر بندھا ہوا تھا اور تین دن کے بھو کے پیاسے تھے 'ہم لوگوں نے بھی تین دن سے کچھ نہ کھایا تھا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہ کال

الْبَيْتِ فَقُلُتُ لِإِمْرَاتِيُ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَّا كَانَ فِي ذَٰلِكَ صَبُرٌ فَعِنُدَكَ شَيُءٌ. قَالَتُ عِنْدِي شَعِيْرٌ وَّ عَنَاقٌ فَذَبَحُتُ الْعَنَاقَ وَطَحَنَتِ الشَّعِيْرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحَمَ فِي الْبُرُمَةِ ثُمَّ حِئْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْعَجِيْنُ قَدِ انْكَسَرَ وَ الْبُرُمَةُ بَيْنَ الْأَنَّافِيَّ قَدُ كَادَتُ أَنْ تُنْضَجَ فَقُنْتُ طُعَيِّمٌ لِي فَقُمُ أَنْتَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَوُ رَجُلانَ قَالَ كُمُ هُوَ فَذَكُرُتُ لَهُ قَالَ كَثِيْرٌ طَيّبٌ قَالَ قُلُ لَّهَا لا تَنْزِعُ الْبُرُمَةَ وَ لا الْخُبُزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتٰي فَقَالَ قُوْمُوا فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الانْصَارُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امُرَأَتِهِ قَالَ وَيُحَكَ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ بِالْمُهَاجِرِيْنَ وَ الأنْصَارِ وَ مَنُ مَّعَهُمُ قَالَتُ هَلُ سَالَكَ قُلُتُ نَعَمُ فَقَالَ ادُّخُلُوا وَلَا تَضَاغُطُوا فَجَعَلَ يَكْسِرُ النُّخُبُزَ وَ يَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحُمَ وَ يُخَمِّرُ الْبُرُمَّةَ وَ التَّنُورَ إِذَا آخَذَ مِنْهُ وَ يُقُرِبُ إِلَى أَصُحَابِهِ ثُمَّ يَنُزعُ فَلَمُ يَزَلُ يَكْسِرُ الخُبُزَ وَيَغُرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِىَ بَقِيَّةٌ قَالَ كُلِي مُ هَذَا وَ آهُدِي فَاِنَّ النَّاسَ اَصَابَتُهُمُ مَجَاعَةٌ.

ہاتھ میں لے کراس پھر کے سخت قطعہ پر ماری 'پھر ریت کی طرح بہنے لگا( ککڑے مکڑے ہو گیاراوی کوشک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اهيل يا اهيم لفظ كها ا تر ميں نے اجازت ما نكى كه كرتك جانے دیا جائے 'میں گھرِ آیا اور اپنی بیوی (سہلا بنت مسعود) سے کہا آج میں نے الی بات دیکھی کہ صبر کرناد شوار ہو گیا یعنی حضور صلی الله عليه وسلم مجو كے بيں "كيا تمہارے پاس كچھ كھانے كو ہے " بيوى نے کہا تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے ، میں نے بکری کا بچہ ذرج کیا ' بیوی نے جو ' پیسے اور گوشت ہانڈی میں کینے کور کھ دیا ' آٹا خمیر ہور ہاتھااور ہانڈی کینے کے قریب تھی 'اس وقت میں حضور صلی الله عليه وسلم كے پاس آيا اور عرض كيا تھوڑا سا كھانا تيار كياہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں اور دوایک دوسرے آ دمیوں کو ساتھ لے لیجئے 'آپ سلی اللہ علیہ و ملم نے پوچھاکتا کھانا تیار ہے ایس نے عرض کیا کہ ایک صاع جواور ایک بکری کا بچہ یکایاہے اس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کافی ہے اور اچھاہے ، تم جاؤاور اپنی بیوی سے کہد دو کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چو لیے سے نہ اتاریں اور روئی تنور سے نہ نکالیں میں آتا ہوں 'پھر آپ نے سلمانوں سے فرمایاا ٹھو جابڑ کی دعوت میں چلو' مہاجرین وانصار کھڑے ہوگئے۔ مگر جابر نے اس کیفیت کودیکھا توبیوی کے پاس جاکر کہنے گا اب کیا ہو كا؟ أتخضرت صلى الله عليه وسلم مهاجرين انصار أور ساته وال سب کولے کر آرہے ہیں 'بیوی نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کچھ بوچھاتھا 'کہنے لگے ہاں بوچھاتھا 'کھر آ تخضرت صلی الله عليه وسلم تشريف لے آئے اور سب سے فرمايا اندر چلواور گربر مت کرو 'پھر آپ نے روٹیاں توڑ کراور ان پر گوشت رکھ کر سب کے سامنے رکھااور تنور وہانڈی کو بند دیتے 'برابراس طرح کرتے رہے 'یہاں تک کہ سب نے پیٹ مجر کر کھالیا ' پھر بھی تھوڑا کھانا کی رہا' پھر آپ نے جابڑ کی بیوی سے فرمایا کہ تم کھاؤادراپنے آدمیوں کو بھی حصہ روانہ کرو کیو نکہ آج کل بھوک سے پریشان ہورہے ہیں۔ ا ١٢ ١١ عمرو بن على 'ابو عاصم 'خطله بن ابي سفيان 'سعيد بن ميناء' حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ جب خندق کھودی جارہی تھی تومیں نے دیکھاکہ حضور اکرم صلی اللہ

١٢٧١ ـ حَدَّنَنِي عَمْرُو بُنُ عَلِيَّ حَدَّنَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ اَنُحْبَرَنَا جَنْظَلَةُ بُنُ اَبِيُ سُفُيانَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بُنُ مِيْنَآءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبُدِ اللّٰهِ

قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنُدَقُ رَآيَتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَمُصًا شَدِيُدًا ۚ فَانَّكُفَاتُ الِلَي امْرَاتِي فَقُلْتُ هَلُ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَانِّي رَايُتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُصًا شَدِيُدًا فَٱخُرَجَتُ اِلَىَّ حِرَابًا فِيُهِ صَاعٌ مِّنُ شَعِيْرِ وَّ لَنَا بُهَيُمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحُتُهَا ۚ وَ طَحَنَتِ الشَّعِيْرَ فَفَرَغُتُ إِلَى فَرَاغِيُ و قَطَعُتُهَا فِيُ بُرُمِتِهَا ثُمَّ وَلَيْتُ اِلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لا تَفُضَحْنِيُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بِمَنُ مَّعَهُ فَحِئْتُهُ فَسَارَرُتُهُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهَ ذَبَحُنَا بُهَيُمَةً لَّنَا وَطَحَنَّا صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَ نَفَرٌ مَّعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آهُلَ الْحَنُدُقِ إِنَّ جَالِرًا قَدُ صَنَعَ سَوُرًا فَحَى هَلَّا بِكُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْزِلْنَّ بُرُمَتَكُمُ وَ لَا تُخْبِزُنَّ عَجِيْنَكُمُ حَتَّى آجِيءَ فَجِئْتُ ۚ وَ جَآءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأْتِي فَقَالَتُ بِكَ وَبِكَ فَقُلتُ قَدُ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتُ فَأَخُرَجَتُ لَهُ عَجِيْنًا فَبَصَقَ فِيُهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدًا إِلَى بُرُمَتِنَا فَبَصَعَ وَ بَارَكَ تُمَّ قَالَ ادُعُ خَابِزَةً فَلُنُحْبِزُ مَعِىٰ وَ اقُدَحِىٰ مِنُ بُرُمَتِكُمُ وَ لا تَنُزِلُوُهَا وَهُمُ ٱلْفٌ فَٱقُسِمُ بِاللَّهِ لَقَدُ آكَلُوا حَتَّى تَرَكُوا وَ انْحَرَفُوا وَ إِنَّ بُرُمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَ إِنَّ عَجِيُنَنَا لِيُعُبَزَكَمَا هُوَ. ١٢٧٢\_ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةٌ ۖ إِذُ جَاءُ

وُ كُمُ مِينُ فَوُقِكُمُ وَ مِنُ اَسُفَلَ مِنْكُمُ وَ اِذْ

زَاغَتِ الأَبْصَارُ قَالَتُ كَانَ ذَاك يَوُمَ الْخَنُدَقِ.

علیہ وسلم سخت بھو کے ہیں 'میں گھر آیااور بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے "کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھو کے معلوم ہوتے ہیں ' بیوی نے بوری ہے جو نکالے جوایک صاع تھے 'گھر میں کمری کا ایک بچہ پلا ہوا تھا'وہ میں نے ذرج کیا 'اتنے میں بیوی نے آٹا پیس لیا اور گوشت کاٹ کر ہانڈی میں چڑہائیا ' پھر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا 'بیوی نے چلتے وقت کہا کہ دیکھو کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے سامنے شر مندہ مت كرناكه بهت سے آدمى آ جائيں اور كھانا تھوڑا ہو جائے 'ميں نے رسول اکرم صلی الله علیہ و ملم سے چیکے سے عرض کیامیں نے ایک بکری کا بچہ کاٹا ہے اور ایک صاع کا آٹا پیسا ہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم این ساتھ چند آدمیوں کولے کر چکئے 'آپ صلی الله علیہ وسلم نے آواز دی اے خندق والو! جلدی چلو جابر نے کھانا پکایا ہے 'چر آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا تم چلو مگر میرے آنے تک نہ ہانڈی اتار نااور نہ خمیر کی روٹیاں پکانا 'آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم بھی لوگوں كو لے كر آنے كے لئے تيار ہونے لگے 'ميں نے آگر بیوی سے سب باتیں کہہ دیں ' تووہ گھبر اگئی اور کہاتم نے سے کیا کیا 'میں نے کہامیں نے تمہاری بات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی تھی 'غرض آنخضرت تشریف لائے اور خمیر میں لعاب دہن ملایااور دعائے برکت فرمائی پھر فرمایا اے جابر!روٹی پکانے والی کو بلاؤ 'وہ میرے پاس روٹی پکائے اور ہانڈی سے گوشت نكالے اوراسے چولہے سے نہ اتارے 'آخرسب نے پیٹ بھر كر كھايا لیا ' ہانڈی اسی طرح یک رہی اور ابل رہی تھی اور روٹیاں پکائی جارہی تھیں 'جابر کہتے ہیں خدا کی قتم! کھانے والے ایک ہزار تھے 'سب نے کھایا اور پھر بھی نے رہا 'ہانڈی میں گوشت بھر ا ہوا تھا اور روٹیاں برابریک رہی تھی۔

۱۲۷۲ عثمان بن ابی شیبه عبده بن سیلمان بشام بن عروه این والد عروه سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائش سے بوجھاکہ اس آیت کا کیا مطلب ہے ؟ (ترجمہ) جب کفار نے تمہارے اویر اور نیجے سے چرہائی کی اور تمہاری آئکیں دشمنوں کو دیکھ کر پھر اگئیں تھیں 'حضرت عائش نے جواب دیا ہے جنگ خندق کے دن کا حال تھا۔

177٣ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ إِبِي إِسُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ التَّرَابَ يَوْمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ التَّرَابَ يَوُمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ التَّرَابَ يَوُمَ الْخَنْدَةِ وَ اللَّهِ لَولَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا صَلَيْنَا فَانُزِلَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَى كَالَالَا وَلَا عَلَالَا وَلَا عَلَى كَالَالِمُ وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَى كَالَالِمُ عَلَى الْعَلَالَا وَلَا عَلَالَا وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَالَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَا

اذًا ارَادُوا فِتُنَةً ابَيْنَا

وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ البُّنَا البُّنَا البُّنَا

١٢٧٤ - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ شُعُبَةَ قَالَ حَدَّئَنِى الْحَكُمُ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَ اَهْلِكُتُ عَادِّ بِاللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَ اَهْلِكُتُ عَادِّ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَبُ مَدُّنَى الْمُواهِيمُ بُنُ مُسَلَّمَةً قَالَ حَدَّنَنِى الْبُرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ  اللَّهِ عَنُ الْبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُهُ يَنُقُلُ مِنُ تُرَابِ الْحَندَقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَّتُهُ يَنُقُلُ مِنُ تُرَابِ الْحَندَقِ حَلَى اللَّهُ حَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

الا ۱۲ اله مسلم بن ابراہیم شعبہ 'ابواسحاق' حضرت براءٌ بن عازب سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن بذات خود مٹی اٹھار ہے تھے 'یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو مٹی نے چھپالیا تھایا گرد آلود ہو گیا تھااور آپ بیاشعار پڑھ رہے تھے ہے

تو اگر ہدایت نہ کرتا تو کبال ملتی جنت نہ پڑھتے ہم نمازیں اور نہ دیتے ہم زکوۃ اب اتار ہم پر تعلی اے شہ و عالی صفات پاؤں جما دے ہمارے ' دے لڑائی میں ثبات باؤں جما دے ہمارے ' دے لڑائی میں ثبات بے سبب ہم پر بید دشمن ظلم سے چڑھ آئے ہیں جب بیاریں وہ ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری مصرعہ کو بلند آواز سے ادا فرمار ہے تھے۔

۷ کا۔ مسدد بن سر ہد' کیلیٰ بن سعید' شعبہ' حکم بن عتبیہ' مجاہد' حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پرواہواسے مدد دی گئی ہے اور قوم عاد کو پچھوا ہواسے ہلاک کیا گیاہے۔

1740 احمد بن عثان 'شریخ بن مسلمه 'ابراہیم بن یوسف' اپنو والد اور داداابواسحاق سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازبؓ سے سنا 'وہ بیان کرتے تھے کہ جنگ احزاب یعنی خندق کے دن میں نے دیکھا کہ حضور اگر م صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی مٹی ڈھور ہے تھے یہاں تک کہ شکم مبارک مٹی سے حصیب گیاتھا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پربال بہت تھ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہؓ کے بیہ اشعار پڑھتے جاتے اور مٹی المُحاتے حاتے خواتے اور مٹی المُحاتے حاتے خواتے اور مٹی المُحاتے حاتے خواتے ہوں۔

اے اللہ اگر تو ہدایت نہ کرتا اور فضل نہ فرماتا تو ہم نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے اے اللہ! ہمیں تسکین عطا فرما! اور دشمنوں سے مقابلہ کے وقت ہمارے یاؤں جما دے

إِنَّ الأُولَى قَدُ بَغَوُا عَلَيْنَا وَإِنُ الْأُولَى قَدُ بَغَوُا عَلَيْنَا وَإِنُ الْمِيْنَا قَالَ ثُمَّ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ بِالْحِرِهَا

٦٢٧٦ حَدَّنَنِي عَبُدَهُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَا عَبُدِ الصَّمَدِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ هُوَ ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيُنَارٍ عَنُ اَبِيهِ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ اَوَّلُ يَوُم شَهدتُهُ يَوُمَ الْخَنْدَق.

٢٧٧ َ ـ حَدَّثِنىُ اِبْرَاهَيْمُ بْنُ مُوسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَن ابُن عُمَرَ قَالَ وَ اَنْحَبَرَنِيُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنُ عَكْرِمَةَ بُن خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى حَفُصَةً وَ نَوُسَاتُهَا تَنْطُفُ قُلُتُ قَدُ كَانَ مِنُ اَمُرِ النَّاسِ مَا تَرَيُنَ فَلَمُ يَجُعَلُ لِيِّي مِنَ الْأَمْرِ شَيُّةٌ فَقَالَتُ الْحَقُ فَإِنَّهُمْ يَنتَظِرُونَكَ وَ أَخُشِي أَنُ يَكُونَ فِي إِحْتِبَاسِكَ عَنْهُمُ فُرُقَةٌ فَلَمُ تَدَعَهُ حَتّٰىَ ذَهَبَ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ مَنُ كَانَ يُرِيُدُ اَنُ يَّتَكُلَّمَ فِي هَذَا الْاَمُرِ فَلْيُطْلِعُ لَنَا قَوْلُهُ ۚ فَلَنَحُنُ اَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَ مِنْ اَبِيُهِ قَالَ حِبِيُبُ بُنُ مَسُلَمَةً فَهَلَّا ۚ اَحَبُتَهُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَحَلَلُتُ حَبُوتِي وَ هَمَمُتُ اَنُ اَقُولَ اَحَقُّ بهٰذَا الْأَمُر مِنُكَ مَنُ قَاتَلَكَ وَآبَاكَ عَلَى الْإِسُلام فَخَشِيتُ أَنُ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الحمُع وَ تَسُفِكُ الدُّمَ وَ يُحْمَلُ عَنِّى غَيْرُ دْلِكَ فَذَكُرُتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْجَنَانِ قَالَ حَبِيُبٌ حُفِظُتَ وَ عُصِمُتَ قَالَ مَحُمُولًا عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ وَ نَوُسَاتُهَا.

١٢٧٨ ـ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي السُحَاقَ عَنُ سُلِيُمَانُ بُنِ صُرُدٍ قَالَ قَالَ آبِي

انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اگر میہ ہم ہم پر ظلم کیا ہے اگر میہ ہم سے فتنہ کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر مصرعہ تھینج کر پڑھتے تھے۔

۱۲۷۲ عبدہ بن عبداللہ عبدالصمد بن عبدالوارث عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار 'اپنے والد سے روایت کرتے ہیں 'کہ ابن عمر کہتے تھے کہ سب سے پہلے میں جس جنگ میں شریک ہوا وہ خندق کادن تھا یعنی جنگ خندق تھی۔

۷۷ - ۱۱ - ابراجیم بن مولی نهشام معمر 'زهری سالم بن عبدالله بن وینار حضرت این عمر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں ام المومنین حضرت حفصة کے پاس گیا ' توان کے بالوں سے پانی ٹیک رہا تھامیں نے کہاتم دیکھتی ہو کہ لوگوں نے سے کیا کیا ہے 'مجھے تو حکومت سے کوئی چیز نہیں ملی 'وہ فرمانے لگیں۔ تم جاؤلوگوں سے ملاقات کرو' وہ تمہاراا نظار کررہے ہیں 'کہیں ایسانہ ہو کہ تم جاؤاوران میں اختلاف بيدا ہو جائے 'غرض ام المومنين اللہ كہنے سے وہ جلے گئے آخر میں امیر معاویہؓ نے خطبہ پڑھااور کہااگر کوئی خلافت کے معاملہ میں کچھ کہنا جا ہتاہے ' توسامنے آئے۔ ہم اس سے اور اس کے باپ ے زیادہ مستحق ہیں 'حبیب بن مسلمہ نے کہاکہ آپ نے امیر معاوید کو جواب کیوں نہیں دیا 'ابن عمر نے کہا کہ میں جا ہتا تھا کہ معاوی است جواب میں کہوں کہ اس معاملہ میں تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ مستحق وہ ہے جو اسلام کی خاطر تم سے جنگ کر چکا ہو' (۱) گرمیں خوں ریزی کے خوف سے خاموش ہو کر جنت کے تواب پر قناعت کر گیا' حبیب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو فساد ے بچالیا 'اس حدیث کو محمود بن غیلان نے بھی عبدالرزاق ہے روایت کیاہے 'اس میں نسوانھا کی جگہ نوساتھاہ۔

۱۲۷۸ ابو تعیم سفیان ابو اسحاق سلیمان بن صرد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۱)اس میں حضرت ابن عمرؓ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تم سے زیادہ مستحق حضرت علیؓ ہیں، جو کہ جنگ احد و خندق وغیرہ میں حضرت معاویہؓ اوران کے والد حضرت ابوسفیان سے جہاد کر چکے ہیں۔

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْاَحْزَابِ نَغُزُوهُمُ وَ لا يَغُزُأُونَنَا .

١٢٧٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يَحُنِي بُنُ ادَمَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ الْيُلُ سَمِعْتُ ابَنَا اللهِ اللهُ يَقُولُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ اجْلَ الأَخْزَابِ عَنْهُ الله الْانَ نَعْزُوهُمُ وَ لا يَعْزُونَنَا نَحُنُ نَسِيرُ الِيَهِمُ.

١٢٨٠ - حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ حَدَّنَنَا رَوُحٌ حَدَّنَا رَوُحٌ حَدَّنَا اللهُ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ عَلِي عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّةً قَالَ يَوُمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّةً قَالَ يَوُمَ النَّخُدُدَقِ مَلاَ اللهُ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمُ وَ قُبُورَهُمُ نَارًا كَمَا شَعَلُونَا عَنُ صَلوةِ الوسُظى حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ.

رَبِّ اللهِ عَنُ يَحْيَى عَنُ اَبِي سَلَمَةً عَنُ جَابِرِ الْبِنِ عَنُ اَبِي سَلَمَةً عَنُ جَابِرِ الْبِنِ هِشَامٌ عَنُ يَحْيِى عَنُ اَبِي سَلَمَةً عَنُ جَابِرِ الْبِنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى يَسُبُ الْخَنْدَقِ بَعُدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمُسُ جَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدُتُ انَ كُدُتُ انَ كُولَتِ الشَّمُسُ انَ تَعُرُبَ قَالَ اللهِ مَا كِدُتُ انَ اللهِ مَا كِدُتُ انَ اللهِ مَا كَدُتُ انَ اللهِ مَا كَدُتُ انَ اللهِ مَا كَدُتُ انَ اللهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ مَا صَلَيْتُهَا اللهِ مَا صَلَيْتُهَا اللهِ مَا صَلَيْتُهَا فَضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ مَا صَلَيْتُهَا فَنَوَضَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ مَا صَلَيْتُهَا فَنَوَضَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَطُحَاءَ فَنَوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْدَهَا الْمَعُربَ بَعُدَ مَا عَرَبُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُدَمَا الْمَعُربَ بَعُدَ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُدَمَا الْمَعُربَ بَعُدَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلُي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُدَمَا الْمَعُربَ بَعُدَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُمْ مَا عَرَبُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ا

٦ ١ ٢ ٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفُيَانَ عَنِ ابُنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرًا يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ اللهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الاَحْزَابِ مَن يَّاتِينَا بِخَبُرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا تُمَّ قَالَ الزَّبَيْرُ اللهُ 
احزاب کے دن فرمایا 'اب ہم ہی ان پر چڑھائی کیا کریں گے 'وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔

بن صردے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے تھے کہ جب جنگ خندق کے بن صردے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے تھے کہ جب جنگ خندق کے دن کا فرایٹ اپنے اپنے ملک کو لوٹ گئے اور میدان صاف ہو گیا 'تو میں نے سنا کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے تھے کہ اب آج سے ہم بھی ان پر چڑھائی کر کے جائیں گے اور لڑیں گے 'وہ ہم پر چڑھائی ترکے جائیں گے اور لڑیں گے 'وہ ہم پر چڑھائی ترکے ہے۔

۱۲۸۰۔ اسحاق بن منصور' روح بن عبادہ' ہشام بن حسان' محمد بن سیرین' عبیدہ سلمانی' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے بیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا' اے اللہ! کا فروں کے گھر اور ان کی قبریں آگ سے بھر دے' کیونکہ انہوں نے ہمیں جی کی نماز نہ پڑھنے دی اور سورج ڈوب گیا (بوجہ مشغولت حنگ۔)

الا ۱۲ می بن ابراہیم ، ہشام بن حسان ، کیلی بن ابی کثیر ، ابو سلمہ بن عبدالرحلن ، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ خندق کے دن حضرت عمر بن خطاب سورج دو ہین کہ اے اللہ کے بعد کا فروں کو برا کہتے ہوئے تشر بف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں عصر کی نماز اواکر نے نہ پایا تھا اور سورج دوب گیا ، حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بخد المیں نے بھی نماز نہیں پڑھی ، پھر ہم آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحا میں آئے ، حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اور ہم نے وضوکیا سورج غروب ہو چکا تھا پہلے عصر کی نماز پڑھائی پھر مغرب کی وضوکیا سورج غروب ہو چکا تھا پہلے عصر کی نماز پڑھائی پھر مغرب کی مغرب کی

۱۲۸۱۔ محمد بن کثیر 'سفیان 'محمد بن منکدر 'حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہاکہ میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 'جنگ احزاب کے دن کون ہے؟ جو کفار قریش کی خبر لائے 'زبیر ٹنے کہا میں ہوں 'پھر فرمایا کون ہے جو ہم کو قوم کی خبر لا کر دے 'زبیر ٹن کہا میں ہوں 'پھر فرمایا کون ہے جو قوم بن قریظہ کی خبر لائے 'زبیر ٹبن عوام نے کہا میں ہوں پھر حضور اکرم بن قریظہ کی خبر لائے 'زبیر ٹبن عوام نے کہا میں ہوں پھر حضور اکرم

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر پغیبر کا حواری (رفیق خاص) بو تاہے اور میر احواری زبیر من عوام ہے۔

الد المحارة تنيه بن سعيد 'ليث بن سعيد 'سعيد بن الى سعيد 'اپنے والد سے وہ حضرت الوہر ريرة سے روايت كرتے ہيں اكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم يه دعائيه كلمات ارشاد فرماتے تھے 'الله كے سواكوئى معبود نہيں وہ اكيلا ہے 'جس نے اپنے لشكر كو غلبه عطا فرمايا اور اپنے بندے كى مددكى اور جماعت كفاركو مغلوب كيا 'اس كى ذات بے مثل ہے باتى ہرشے كو فنا ہے۔

۱۲۸۳ محد بن سلام بیکندی مروان بن معاویه فزاری عبده اساعیل بن ابی خالد محضرت عبدالله بن ابی اوفی سے روایت کرتے ہیں که میں نے ان کو کہتے ساکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا فروں کی جماعت کے لئے بدد عا فرماتے تھے کہ اے الله کتاب کو نازل کرنے والے اکا فروں کی جماعت کو شکست دے ' یا الله ان کو شکست دے ' یا الله ان کو شکست دے وقد م اکھیڑ دے۔

۱۲۸۵ محمد بن مقاتل عبدالله بن مقاتل موی بن عقبه سالم بن عبدالله اور نافع دونول حضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں عبدالله اور نافع دونول حضرت عبدالله بن عمر سے واپس آتے تو پہلے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم جج ، جہادیا عمره سے واپس آتے تو پہلے تین بار الله اکبر افرماتے کہ الله کے سوا کوئی سپامعبود نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے ، وہی بادشاہ ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں ، وہ سب کچھ کر سکتا ہے ، ہم اسی کی طرف لو منے والے ہیں ، تو یہ عبادت اور سجدہ کرنے والے ہیں ، تو یہ عبادت اور سجدہ کرنے والے ہیں ہم اسیخ مالک کے شکر گزار ہیں ، اس نے اپناوعدہ پورا کر دیااور اسیخ بندے محمد صلی الله علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور کا فروں کو شکست دی اور مغان کیا۔

باب ۹۸۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ خندق سے واپس آنا اور یہود ان بنی قریظہ پر چڑھائی کرنا اور ان کا محاصرہ کرنا۔

۱۲۸۷۔ عبداللہ بن ابی شیبہ 'ابن نمیر 'ہشام بن عروہ اپنے والدے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتی ہیں کہ ٦٢٨٣ ـ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا اللَّيُثُ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَ حَدُهُ اَعَزَّ جُنْدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ غَلَبَ الأَحْزَابَ وَحُدَهُ فَلا شَيْءَ بَعُدَةً.

١٢٨٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَ عَبُدَةُ عَنُ اِسُمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعتُ عَبُدَةُ عَنُ اِسُمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ اَبِي اَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللهِ • صَلَّى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ اللهُ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الأَحْزَابَ اللهُ مَّ اهْزِمُهُمُ وَ زَلْزِلُهُمُ .

١٢٨٥ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنُ سَالِمٍ وَ نَافِيعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَقَلَ مِنَ الْغَزُوِ أَوِ الْحَجِّ اَوِ الْعُمُرَةِ يَبُدأُ فَيْكَبِّرُ ثَلْثَ مَرَّارٍ ثُمَّ يَقُولُ لا اللهَ الا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الْبُونَ تَاتَبُونَ اللهُ وَعُدَهُ لَا اللهُ وَعُدَهُ لَا اللهُ وَعُدَهُ لَا اللهُ اللهُ وَعُدَهُ وَ مَرَا لِرَبِنَا حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعُدَهُ وَ مَرَمَ الأَخْزَابَ وَحُدَةً .

٤٩٨ بَابِ مَرُجَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَحْزَابِ وَ مَخْرِجِهِ اللَّى بَنِيُ قُرَيُظَةَ وَ مُحَاصَرَتِهِ اِيَّاهُمُ.

١٢٨٦ \_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ نُمَيْرِ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآثِشَةَ قَالَتُ

لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنْدَقِ وَ وَضَعَ السِّلاحَ وَ اغْتَسَلَ آتَاهُ جَبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ قَدُ وَضَعُتَ السِّلاحَ وَ اللَّهِ مَا نَزَعُنَهُ هُ فَاحُرُجُ اللَّيْهِمُ قَالَ فِالِى آيُنَ قَالَ هَهُنَا وَ اَشَارَ اللَّى اَيْنَ قُرَيْضَةَ فَحَرَجَ النَّبِيُ وَاللَّهِ مَا لَلْهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِمُ.

١٢٨٧ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمِ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ آنَسٌ قَالَ كَانِّى انْظُرُّ الِّى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِى زُقَاقِ بَنِى غَنَمِ مَرُكِبِ جِبُرِيْلَ حِيْنَ صَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللي بَنِي قُرَيْظَةً.

رَالِهُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسُمَآءَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ مُحَمَّدِ بُنِ اَسُمَآءَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عَمَرَ قَالَ خُويُرِيَةُ بُنُ اَسْمَآءَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمُ الأَحْزَابِ لاَ يُصَلِّبَنَّ اَحَدٌ الْعَصُرَ الله فِي بَنِي قُرَيُظَةً فَادُرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصُرَ فِي الطَّرِيُقِ فَقَالَ لا نُصَلِّي حَتَّى نَاتِيَهَا وَقَالَ الطَّرِيقِ فَقَالَ لا نُصَلِّي حَتَّى نَاتِيهَا وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْعَصُرَ فِي الله بَعْضُهُم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَعَنِّفُ وَاللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَعَنِّفُ وَاحِدًا مِنْهُمُ.

١٢٨٩ ـ حَدَّنَنَا ابُنُ ابِيُ الاَسُودِ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرٌ وَّ حَدَّنَيُى خَلِيُفَةُ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرٌ قَالَ سَمِعُتُ اَبِيُ عَنُ اَنَسِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ النَّخَلَاتِ حَتَّى افُتَتَعَ قُرَيُظَةَ وَ النَّضِيرَ وَ إِنَّ اَهُلِيُ اَمَرُوٰنِيُ اَنُ الِتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ فَاسُالَهُ اللَّذِيُنَ

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم جنگ خندق سے واپس آئے 'بتھیار اتارے ' عنسل کیا 'پھر حضرت جریل علیه السلام آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے 'آپ صلی الله علیه وسلم نے ہتھیار کھول دیئے گرہم فرشتوں نے واللہ ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ، عول دیئے گرہم فرشتوں نے واللہ ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ، حول ان پر حملہ کریں '(۱) آپ صلی الله علیه وسلم نے پوچھاکس پر؟ جبریل علیہ السلام نے اشارہ سے کہا کہ بی قریظہ پر' چنانچہ نبی صلی الله علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لے گئے۔

۱۲۸۷۔ موکیٰ بن اساعیل 'جریر بن حازم 'حمید بن ہلال 'حضرت انس اس کے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں لشکر جریل علیہ والسلام کاگردوغباراب تک بی عنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں 'یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بنی قریظہ کی طرف گئے تھے۔

۱۲۸۸۔ عبداللہ بن محمد بن اساء 'جو رہے بن اساء 'نافع 'حضرت ابن عمر ﷺ مرا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا 'جنگ خندق کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر کوئی نماز عصر بی قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے 'مگر نماز کاوقت راستہ ہی میں آگیا۔ پچھ لوگوں نے کہا ہم تو وہیں پہنچ کر نماز پڑھیں گے 'بعض نے کہا کہ ہم تو پڑھ گیت ہیں 'کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دی جائے 'جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہیں فرمایا۔ واقعہ بتایا گیاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پچھ نہیں فرمایا۔

۱۲۸۹۔ عبداللہ بن الی الاسود 'معتمر بن سیامان (دوسری سند) امام بخاری خلیفه بن خیاط 'معتمر بن سیامان وہ اپنے دادا سے اور وہ حضرت انس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انصار تھجور کے درخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا کرتے تھے 'آخر اللہ نے بن قریظہ اور بن نصیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عنایت فرمائی 'حضرت انس گہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو حضور صلی اللہ عمرے گھر والوں نے مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح میں کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو قتو عنایت فرمائی اللہ علیہ وسلم کو قتو عنایت فرمائی اللہ کے بیں کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو قتو عنایت فرمائی اللہ کیا ہے تھے کو حضور سلی اللہ کیا ہے تھے کو حضور سلی اللہ کیا ہم 
(1) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں ہے امن وصلح کا معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن یہودی برابر اسلام کیخلاف ساز شوں میں لگے رہتے تھے، در پر دہ توان کی طرف ہے معاہدہ کی خلاف درزی ہوتی رہتی تھی لیکن غزؤہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے بہت کھل کر قریش کاساتھ دیا تھااس لیے غزؤہ خندق کے فور أبعد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم ہوا کہ انہیں اب مہلت نہیں ملنی چاہیے۔

كَانُوُ اعْطَوُهُ آوُ بَعْضَةً وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَعْطَاهُ أُمَّ اَيْمَنَ فَجَآءَ تُ أُمُّ اَيْمَنَ فَجَآءَ تُ أُمُّ اَيْمَنَ وَجَعَلَتِ النَّوُبَ فِي عُنْقِي تَقُولُ كَلَّا وَ اللَّذِي لَا الله الله هُو لَا يُعْطِينُكُمُ وَقَدُ اَعْطَانِيهُا الله كَمَا قَالَتُ وَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ كَذَا وَ تَقُولُ كَلَّا وَ اللهِ حَتَّى اَعْطَاهَا حَسِبْتُ انَّهُ قَالَ عَشُرَةً اَمْنَالِهِ اَو كَمَا قَالَ.

179. حَدَّنِنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ سَعُدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَالْمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ النَّحُدُرِيِّ يَقُولُ اَبَالْمَامَةَ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا سَعِيْدٍ النَّحُدُرِيِّ يَقُولُ نَزَلَ اَهُلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فَارُسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى سَعُدٍ فَالَى عَلَى حِمَّارٍ فَلَمَّا دَنَى مِنَ الْمِسْجِدِ فَقَالَ فَانِي عَلَى حِمَّارٍ فَلَمَّا دَنَى مِنَ الْمِسْجِدِ فَقَالَ لِلأَنْصَارِ قُومُوا إلى سَيِّدِكُمُ اَوُ خَيْرِكُمُ فَقَالَ لِلأَنْصَارِ قُومُوا إلى سَيِّدِكُمُ اَوْ خَيْرِكُمُ فَقَالَ هَوْلَكُ مُ اَلَّهِ مَنْ الْمِسْجِدِ فَقَالَ وَتَشَيْنَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَتَسُينَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَتَسُينَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَتَسُينَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَبُهَا قَالَ بَعْدُكُمِ اللَّهِ وَرَبُهَا قَالَ بَعْدُكُمِ اللَّهِ وَرَبُهَا قَالَ بَعْدُكُمِ اللَّهِ وَرَبُهَا قَالَ بَحُكُمِ اللَّهِ وَرَبُهَا قَالَ بَعْدُكُمِ اللَّهِ وَرَبُهَا قَالَ بَحُكُمِ اللَّهِ وَرَبُهَا قَالَ بَعْدُكُم اللَّهِ وَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَى وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٢٩١ - حَدِّنَنَا زَكْرِيَّاءُ بُنُ يَحْيِى حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآفِشَةَ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآفِشَةً وَاللّهُ أَصِيبُ سَعُدٌ يَوُمَ الْحَنُدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرِيشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بُنُ الْعِرُفَةِ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنُ قَرِيبِ فَلَمَّا خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنُ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلِيهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنَدَقِ وَضَعَ السَّلاحَ وَ اغْتَسَلَ فَاتَاهُ جِبُرِيلُ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السَّلاحَ وَ اغْتَسَلَ فَاتَاهُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُو يَنفُضُ رَاسُهُ مِنَ الغُبَارِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُو يَنفُضُ رَاسُهُ مِنَ الغُبَارِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُو يَنفُضُ رَاسُهُ مِنَ الغُبَارِ فَقَالَ

علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میں ان سے وہ در خت واپس ما تگوں ' جو آپ کو بطور ہدیہ دیئے تھے 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ در خت ام ایمن کو دے دیئے تھے 'اتنے میں وہ آ گئیں اور میری گردن میں کپڑاڈال کر کہنے لگیں 'اس خدا کی قتم جو معبود حقیق ہے یہ در خت رسول پاک نے دیئے ہیں 'اب تم کو واپس نہیں دیں گے 'یا ایساہی پچھ کہا 'اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے تھے ام ایمن تم اتنے در خت ان کے بدلے لے لو 'مگر وہ یہی کیے جارہی تھی 'بخدا میں نہیں دو نگی 'حقی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھاان سے میں نہیں دو نگی 'حقی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھاان سے دس گنالے لویا انس نے پچھالی ہی بات کہی۔

۱۲۹۰ محمد بن بشار' منذر' شعبہ 'سعد بن ابراہیم' ابوامامہ' حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ بنی قریظہ سعد بن معادؓ کے فیصلہ پر راضی ہو کر قلعہ سے اتر آئے 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلوایا 'وہ گدھے پر بیٹے ہوئے جب معبد کے قریب آئے تو آپ نے انصار سے فرمایا۔ اٹھو!اپ مر دار کے لینے کے لئے یا یہ فرمایا کہ اٹھو!اس کے لینے کو جو سب میں بہتر ہے ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدؓ سے فرمایا کہ بنی قریظہ تمہارے فیصلہ پر راضی ہو کر اتر آئے ہیں انہوں نے عرض کیایارسول اللہ!جوان میں لڑائی کے قابل ہیںان کو قتل کر دیاجائے کو عور توں و بچوں کو قیدی بنالیا جائے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطابق فیصلہ کیایا بادشاہ کی مرضی کے مطابق۔

اد ادر دہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ سعد اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ سعد کو جنگ خندق میں حبان بن عرفہ ایک قریش نے تیر ماراجو کہ ہفت اندام کی رگ میں لگا' آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الئے مبعد میں ایک خیمہ لگادیا تاکہ ان کی دیکھ بھال کر سکیں 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس آئے 'ہتھیارا تارے 'غسل کیا اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس آئے 'ہتھیارا تارے 'غسل کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آگے اور اپنے سرسے گردو غبار دور کر رہے تھے 'انہوں نے عرض کیایار سول اللہ آپ نے ہتھیارا تارویے خداکی قشم! میں نے ابھی تک نہیں کھولے 'چلئے بنی قریظہ کی طرف خداکی قشم! میں نے ابھی تک نہیں کھولے 'چلئے بنی قریظہ کی طرف

قَدُ وَضَعُتَ السِّلاحَ وَ اللَّهِ مَا وَضَعُتُهُ ٱخُرُجُ اِلَيْهِمُ قَانَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايُنَّ فَأَشَارَ اللِّي بَنِيُ قُرَيُظَةً فَأَتَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلُوا عَلى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكُمَ اِلِّي سَعُدٍ قَالَ فَانِيُ أَحُكُمُ فِيُهِمُ أَنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلَةَ وَ أَنْ تُسُبَى النِّسَاءُ وَ اللُّريَّةُ وَ أَنْ تُقْسَمَ آمُوالُّهُمُ قَالَ هشَامٌ فَٱنْحَبَرَنِي آبِي عَنْ عَآثِشَةَ أَنُ سَعُدًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ أَنَّهُ لَيُسَ أحدٌ أَحَبُّ إِلَى آنُ أَجَاهِدَهُمُ فِيُكَ مِنْ قَوْم كَذَّبُوا رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ٱخُرَجُوا فَانِّى اَظُنُّ إِنَّكَ قَدُ وَضَعْتَ الْحَرُبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ فَالِنَ كَانَ لَقِىَ مِنْ حَرُبٍ قُرَيْشٍ شَيُءٌ فَابُقِنِيُ لَهُ حَتّٰى أَجَاهِدَهُمُ فِيُكَ وَ إِنَّ كُنْتَ وَضَعْتَ فَافُجُرُهَا وَ اجْعَلُ مَوْتَتِي فِيُهَا فَانْفَجَرَتُ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمُ يَرُعُهُمُ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارِ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمُ فَقَالُوُا يَا اَهُلَ الْخَيُمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِيُنَا مِنُ قَبُلِكُمُ فَإِذَا سَعُدٌ يَّغُدُوا جُرُحُهُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ.

مُعْبَةُ قَالَ اَحْبَرَنِیُ عَدِیٌّ اَنَّهُ سَمِعَ البُرَآءَ قَالَ شَعْبَةُ قَالَ اَحْبَرَنَا شَعْبَةُ قَالَ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلِیهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ اللَّهُ عَلَى وَزَادَ ابْرَاهِیمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنِ الشَّیبَانِیِّ عَنُ عَدِیِّ ابْرَاهِیمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنِ الشَّیبَانِیِّ عَنُ عَدِیِّ ابْرَاهِیمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنِ الشَّیبَانِیِ عَنُ عَدِیِّ بُن قَابِتٍ عَنِ البَرَآءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ بُن قَالِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ قُریُطَةً لِحَسَّانَ بُنِ تَابِتٍ اُهُجُ الْمُشْرِکِیُنَ فَإِنَّ جِبْرِیلَ مَعَكَ.

چلیں 'چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاکر بنی قریظہ کو گھر لیا، آخر آپ صلی الله علیه وسلم کے فیصلہ پر راضی ہو کر بنو قریظہ قلعہ ے اتر آئے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جو فیصلہ کر دیں منظور کرلو' پھر سعد آئے اور انہوں نے کہاکہ میں یہ فیصلہ کر تاہوں کہ جو لڑائی کے لائق ہیں 'ان کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عور توں کو قیدی بنالیا جائے 'انہیں لونڈی غلام بنایا جائے اور ان کامال مسلمانوں میں تقتیم کر دیا جائے 'ہشام کہتے ہیں کہ میرے والدنے مجھے بتایا کہ سعد نے زخی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ! توخوب جانتاہے کہ مجھ کو کس قوم ہے اور خصوصاً اس قوم سے جس نے تیرے رسول کو جھوٹا کہااور مکہ سے نکال دیالڑنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں 'اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تو نے ہماری اور ان کی لڑائی ختم کردی' پھر بھی اگر کوئی لڑائی ہاتی ہو تو مجھے توزندہ رکھ تاکہ تیری راہ میں میں ان ہے جہاد کروں اور اگر تیری طرف ہے لڑائی کا سلسلہ بند کر دیا گیام و تو چھو میرے زخم کو جاری کر دے تاکہ میں اس میں شہید ہو جاول(۱) چنانچہ ان کے سینہ سے خون جاری ہو گیاجو ڈیرہ سے بہ بہ کرمسجد میں آرہاتھا 'لوگ ڈرگئے اور بنی غفار سے یو چھنے لگے کہ یہ تمہارے خیمہ سے کیا بہ بہ کر آ رہاہے 'پھر معلوم ہوا کہ حضرت سعد کے زخم سے خون بدر ہاہے آخر وہ ای میں فوت ہو گئے۔

۱۲۹۲ حجاج بن منهال شعبه عدى بن ثابت وضرت براء بن عاذب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ساکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت سے فرمارہ تھ امشر کوں کی جو کرو ' جریل علیه السلام تمہاری مدد پر ہیں (دوسری سند) ابراہیم بن طہمان شیبانی عدی بن ثابت نے حضرت براء بن عاذب سے اتنااور برهایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیه وسلم نے بن قریظہ کے دن حسان بن ثابت سے اس طرح فرمایا کہ مشرکوں کی جو کرو 'جریل علیه والسلام تمہاری مدد پر موجود ہیں۔

(۱) بظاہر میہ موت کی تمنا نظر آتی ہے، لیکن دراصل یہ شہادت کی آرزو ہے کہ اگر تواس کے بعد کوئی لڑائی ہے تواے اللہ مجھے اس میں شرکت کاموقع عطافرمائے اگر نہیں تواسی زخم کومیری شہادت کاذر بعہ بناد ہجئے۔

٤٩٩ بَابِ غَزُوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَهِيَ غَزُوةُ مُحَارِب خَصَفَةَ مِنْ بَنِي تَعُلَبَةَ مِنْ غَطُفَانَ فَنَزَلَ نَحُلًا وَّهِيَ بَعُدَ خَيُبَرَ لِإنَّ آبَا مُوُسْى جَآءَ بَعُدَ خَيْبَرَ وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَآءٍ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْعَطَّارُ عَنُ يَّحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِ اللَّهِ ۚ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصُحَابِه فِي الْخَوُفِ فِي غَزُوَةٍ السَّابِعَةِ غَزُوَةً ذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَوُفَ بِذِي قَرُدٍ وَّ قَالَ بَكُرُ بُنُ سَوَادَةً حَدَّثَنِيُ زِيَادُ بُنُ نَافِعِ عَنُ اَبِيُ مُوسَى اَنَّ جَابِرًا حَدَّنَّهُمُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِهِمُ يَوُمَ مُحَارِبِ وَّتُعُلَبَةَ وَقَالَ ابُنُ اِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَهُبَ بُنَ كَيُسَانَ سَمِعُتُ جَابِرًا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنُ نَخُلُّ فَلَقِيَ جَمُعًا مِنُ غَطُفَانِ فَلَمُ يَكُنُ قِتَالٌ وَّ أَخَافُ النَّاسَ بَعُضَهُمْ بَعُضًا فَصَلَّى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَى الْخَوُفِ وَقَالَ يَزِيُدُ عَنُ سَلَمَةً غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْقَرَدِ.

١٢٩٣ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا اَبُوُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا اَبُوُ أَسَامَةَ عَنُ يَرُدَةَ عَنُ اللهِ بُنِ اَبِي بَرُدَةَ عَنُ اَبِي بُرُدَةَ عَنُ اَبِي بُرُدَةً عَنُ اللهِ بُنِ اَبِي بَرُدَةً عَنُ اللّهِي اللّهِ بُرُ جُنَا مَعَ النّبِي اللهِ عَلَيُهِ وَسَلّمَ فِي غَزَاةٍ وَ أَنحُنُ سِتَّةً صَلّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلّمَ فِي غَزَاةٍ وَ أَنحُنُ سِتَّةً

باب ۹۹س خزوہ ذات الر قاع 'یہ جنگ قبیلہ محارب سے ہوئی'جو خصفہ کی اولاد تھی اور خصفہ ثغلبہ کی اولاد میں سے تھ ' جو قبیلہ غطفان کی ایک شاخ ہے 'اس لڑائی میں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نخلشان میں جا کرانزے تھے' پیر لڑائی جنگ خیبر کے بعد ہوئی 'کیونکہ ابو موسیٰ خیبر کے بعد حبش سے آئے ہیں اور عبداللہ بن رجاء نے کہا ہم کو عمران نے ان کو بیچیٰ بن کثیر نے اور ان کو ابو سلمہ نے 'وہ جابر بن عبداللہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز خِوف ساتویں غزوہ ذات الر قاع میں پڑھائی 'ابن عباس<del>ے' کہتے</del> ہیں کہ آنخضرت نے نماز خوف ذی قرد میں پڑھی 'بکر بن سوادہ نے کہا مجھ سے زیاد بن نافع نے ان کو ابو موسیٰ سے وہ جابرؓ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محارب اور تعلبه کی لڑائی میں نماز خوِف پڑھائی 'ابن اسحاق وہب بن کیمان سے وہ حضرت جابراً سے روایت کرتے ہیں کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم فخل سے ذات الر قاع کی لڑائی میں گئے 'وہاں غطفان ملے ' مگر لڑائی نہیں ہوئی 'ہر ایک ا یک دوسر ہے کو ڈرا تار ہا 'اس وفت آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز پڑھائی 'پزید بن ابی عبید نے سلمہ بن اکوع سے کہاکہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرد کے دن جہاد میں شریک ہوا۔

۱۲۹۳۔ محد بن علا ابواسامہ کزید بن عبداللہ اپنے داداالی بردہ سے وہ حضرت ابو موسی اشعریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم چھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک لڑائی کے لئے نکلے 'ہم سب کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا' باری باری سوار ہوتے۔ چلتے سب کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا' باری باری سوار ہوتے۔ چلتے

نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقَبَتُ اَقُدَامُنَا وَ نَقِبَتُ قَدَمَاىَ وَسَقَطَتُ اَظُفَارِى وَ كُنَّا نَلُفُّ عَلَى اَرُجُلِنَا الْفِرَقَ فَسُمِيَّتُ غَزُوةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخَرَقِ عَلَى اَرُجُلِنَا وَ حَدَّثَ كُنَّ نَعْصِبُ مِنَ الْخَرَقِ عَلَى اَرُجُلِنَا وَ حَدَّثَ أَبُو مُوسَلَى بِهِذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قَالَ مَا كُنتُ اصْنَعُ اللَّ اَذُكُرَةً كَانَّةً كَرِهَ اللَّ يَكُونَ شَيءٌ مِن الْصَنَعُ اللَّ الْمُكُونَ شَيءٌ مِن الْمُعَلِّةُ كَرِهَ اللَّ يَكُونَ شَيءٌ مِن عَلَى الْمُعُونَ شَيءٌ مِن الْمُعَلِّةُ كَرِهَ اللَّ يَكُونَ شَيءٌ مِن عَمَله اَفْشَاهُ.

١٢٩٤ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ يَّزِيْدَ بُنِ رُوُمَانَ عَنُ صَالِح بُنِ خَوَّاتٍ عَمَّنُ شَهِدَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلوةَ الْخَوُفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتُ مَعَةً وَ طَائِفَةً وِّجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكَعُةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَّٱتَّمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدَوِّ وَجَاءَ تِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكُعَةُ الَّتِيُ بَقِيَتُ مِنُ صَلَواتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَّ ٱتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَاهَ شَامُ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ حَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَكُّولِ فَذَكَرَ صَلُّوةَ الْخَوُفِ قَالَ مَالِكُ وَّذَٰلِكَ اَحُسَنُ مَا سَمِعُتُ فِي صَلْوةِ الْحَوُفِ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنُ هِشَامِ عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱسُلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّنَهُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ غَزُوَةِ بَنِيُ أَنُمَارٍ.

مَدُنّا يَحُى الْقَطَّانُ عَنْ الْقَطَّانُ عَنْ الْقَطَّانُ عَنْ الْقَطَّانُ عَنْ الْقَطَّانُ عَنْ الْقَصِمِ الْبِي عَنْ الْقَصِمِ الْبِي مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِح بُنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ الْمِي حَثْمَةَ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبُلَةَ وَطَائِفَةٌ مِّنُ قِبَلِ الْعَدُوِ وَطَائِفَةٌ مِّنُ قِبَلِ الْعَدُوِ وَطَائِفَةٌ مِّنُ قِبَلِ الْعَدُو وَطَائِفَةٌ مِّنُ قِبَلِ الْعَدُو وَطَائِفَةٌ مِّنُ قِبَلِ الْعَدُو وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُو وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُو وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُو وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُو وَطَائِفَةً مِنْ اللّهِ الْعَدُو وَلَيْ الْعَدُو وَلَيْ الْعَدُو الْمَامُ الْمُ اللّهِ الْعَدُو الْمَامِ اللّهِ اللّهِ الْمَامُ مَعَةً وَالْمَامُ اللّهُ اللّهِ الْمَامُ اللّهِ الْمَامُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
چلتے پاؤں پھٹ گئے اور میرے توایک پیرسے خون بھی بہنے لگا' آخر
کیا کرتے اپنے پاؤں پر پرانے کپڑے (چھڑے) لپیٹ لئے 'اسی وجہ
سے اس لڑائی کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے لینی چھڑے والی لڑائی کہ
پیر پر چھڑے باندھے تھے 'ابو موسیٰ نے یہ حدیث بیان تو کر دی مگر
ان کو اس کا بیان کرنا اچھا معلوم نہیں ہوا' کہنے لگے میں لبند نہیں
کرتا کہ اپنے اعمال میں ہے کسی کو ظاہر کروں۔

١٢٩٣ قتيبه بن سعيد 'امام مالك 'يزيد بن رومان 'صالح بن خوات ہے روایت کرتے ہیں جو کہ ذات الر قاع میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے کہ نماز خوف کے لئے ایک گروہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف باندھی اور ایک گروہ دستن کے مقابلہ پر موجود رہا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو ایک رکعت پڑھائی 'پھر خاموش کھڑے رہے 'مقتدی اپنی دوسری ر کعت بوری کر کے لوٹ گئے اور دسٹمن کے مقابلہ میں جم گئے 'پھر دوسرِ اگروہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک رکعت پڑھائی پھرخاموش بیٹھے رہے 'مقتدیوں نے ایک رکعت خودیوری کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا 'معاذ بن ہشام نے کہا ہم سے ہشام دستوائی نے ابی الزبیر سے وہ جابڑ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نخل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے 'پھر نماز خوف کا ذکر کیا 'جیسا کہ اوپر گزرا 'امام مالک نے فرمایاصلوۃ الخوف کی سب سے عمدہ یہی روایت میں نے سنی 'معاذبن ہشام کے ساتھ اس حدیث کولیٹ بن سعد 'انہوں نے زید بن اسلم وہ قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے خوف کی نماز غزوه بنی انمار میں پڑھی۔

۱۲۹۵۔ مسدد کی بن سعید قطان کی بن سعید انصاری قاسم بن محمد صالح ' بن خوات ' سہل بن ابی حثمہ ہے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے کہا کہ صلوۃ خوف کا طریقہ یہ ہے کہ امام قبلہ کو منہ کر کے مشاہ کو منہ کر وہ مسلمانوں کا امام کے پیچیے اور ایک گروہ دسمن کے مقابل کھڑارہے 'جوامام کے پیچیے ہیں ان کے ہمراہ ایک رکعت ریٹے (اور خاموش کھڑارہے) مقتدی اپنی دوسری رکعت

ئُمَّ يَقُوْمُونَ فَيَرُكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ رَكُعَةً وَيَسْحِدُونَ سَجُدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمُ ثُمَّ يَذْهَبُ هؤلآءِ اللي مَقَامِ أُولُفُكَ فَيَرُكُعُ بِهِمُ رَكُعَةً فَلَةً ثِنْتَانِ ثُمَّ يَرُكُعُونَ وَيَسُجُدُونَ سَجُدَتَيْنِ.

١٢٩٦ حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثْنَا يَحْلَى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ عَبُ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْقسِم عَنُ آبِيهِ عَنُ صَالِحِ بُنِ خَوَّاتٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ آبِي حَدُمَةَ عَنُ صَالِحِ بُنِ خَوَّاتٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ آبِي حَدُمَةَ عَنْ صَالِحٍ بُنِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٢٩٧ - حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِی ابُنُ آبِی حَازِم عَنُ يَّحْنی سَمِعَ الْقَاسِمَ الْعَاسِمَ الْجَبَرَنِی صَالِحُ بُنُ حَوَّاتٍ عَنُ سَهُلٍ حَدَّثَةً قَوُلَةً. اخْبَرَنِی صَالِحُ بُنُ حَوَّاتٍ عَنُ سَهُلٍ حَدَّثَةً قَوُلَةً. ١٢٩٨ - حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ابْنَ عُمَرَ فَ قَالَ الزُّهُرِيِّ قَالَ ابْنَ عُمَرَ فَ قَالَ عَزَوُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا لَهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَحُدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُو قَصَفَفَنَا لَهُمُ.

١٢٩٩ ـ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَدِ عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِإِحُدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِإِحُدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَ الطَّائِفَةُ الْاَحُرِي مَوَاجَهَةَ الْعَدُوِّ ثُمَّ انصَرَفُوا فِي مَقَامٍ اصَحَابِهِمُ فَجَاءَ أُولِئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ رَكَعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ ثُمَّ قَامَ هُؤُلَاءِ فَقَضَوا رَكُعَتَهُمُ وَقَامَ هُؤُلَاءِ فَقَضَوا رَكُعَتَهُمُ .

١٣٠٠ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ حَدَّنَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَيٰ شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَيٰ سَنَانٌ وَ ابُو سَلَمَةَ آنَّ جَابِرًا آخُبَرَ آنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجُدٍ.

١٣٠١ حَدَّنَهَا إِسْمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيُ آخِيُ عَنُ الْمِنَ عَنِي أَخِي عَنُ الْمِنِ عَنُ الْمِن اللَّهُ وَلِي عَنِ الْمِن اللَّهُ وَلِي عَنِ الْمِن شِهَابِ عَنُ سِنَانِ الدُّوَلِيُ عَنُ اللَّهُ وَلِي عَنُ اللَّهُ وَلِي عَنُ اللَّهُ وَلِي عَنُ

پڑھ لیں اور دشمنوں کے مقابلہ پر چلے جائیں 'پھر وہ لوگ آئیں اور امام ایک رکعت ان کے ساتھ پڑھے 'اب امام کی دور کعت ہو گئیں 'مقتدی اپنی رکعت دو سجدوں کے ساتھ پڑھیں 'پھر امام اور بیہ سب ایک ساتھ سلام پھیریں۔

یہ الامار مسدد' کیجیٰ' شعبہ' عبدالرحمٰن' قاسم بن محمد صالح' بن المحوات مسلم اللہ عنہ وہ آنخضرت صلی اللہ عنہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

۱۲۹۷۔ محمد بن عبید اللہ 'ابن ابی حازم' یجیٰ 'قاسم بن محمد 'صالح بن خوات 'حضرت سہل نے مجھے اپنا قول جس کا دیر ذکر ہواہے 'بیان کیا۔

۱۲۹۸۔ ابوالیمان شعیب نر ہری سالم ، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نجد کے جہاد میں میں رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا ہم لوگ دسمن کے مقابل کھڑے ہوئے اور صفیں باندھیں۔

1991۔ مسدو 'یزید بن زر لیج 'معمر 'زہری 'سالم بن عبداللہ' عبداللہ 'عبداللہ بن عمر اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اگر وہ اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو نماز پڑھائی اور دوسر اگروہ دشمن کے مقابل رہا' جب وہ اپنے ساتھیوں کی جگہ چلے گئے ' تودوسر اگروہ آگیا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی اور پھر سب کے ساتھ سلام پھیرا' انہوں نے کھڑے ہو کراپئی ایک رکعت مکمل اور تمام کرلی تھی۔

۰۰ ۱۱۰ ابوالیمان شعیب 'زہری ' سنان ' ابو سلمہ ' حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کیا تھا۔

۱۰ سار اساعیل 'ان کے بھائی 'سیلمان 'محمد بن ابی عتیق 'ابن شہاب' سنان بن ابی سنان الدولی' حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابڑنے ان سے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ

جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اَحْبَرَهُ اَنَّهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ وَاسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَادُرَ كَتُهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاةِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَقَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاةِ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّحْرِ وَ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَنَى بَهَا سَيْفَهُ قَالَ جَابِرٌ فَيْمُنَا نَوْمَةً ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ هَذَا اخْتَرَطَ فَعَنَا فَافَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَهَا سَيْعُهُ وَسُلُمَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا اللهُ فَهَا سَيْعُهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ مَلَى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَى اللهُ الْعَرَا الْعَرْونَ فَيَا اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلْمُ اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلْمَ اللهُ وَسَلَى اللهُ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَقَالُ آبَانُ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا آتَيْنَا عَلَى شَحَرَةٍ ظَلِيُلَةٍ تَرَكُنَاهَا لِلنِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّقٌ بِالشَّحْرَةِ فَانُعُكُ مِنْ الْمُهُوكِيُنَ وَسَيُفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّقٌ بِالشَّحْرَةِ فَالَ لا قَالَ فَمَنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِيمَتِ الصَّلُوةُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِيمَتِ الصَّلُوةُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِيمَتِ الصَّلُوةُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِيمَتِ الصَّلُوةُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِشَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِيمَتِ الصَّلُى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِيمَتِ الصَّلُى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِيمَتِ الصَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِيمُتِ الصَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِيمَتِ الصَّلِيقَةِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ مُسَلَّدٌ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبُعَ وَ لِلْقَوْمِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبُعَ وَ لِلْقَوْمِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبُعَ وَ لِلْقُومِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ مُسَلَّدٌ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

علیہ وسلم کے ہمراہ نجد میں جہاد کیا پھر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے 'تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگئ 'جس میں بہت ہمراہ واپس آیا 'پھر ایک ایسے جنگل میں دو پہر ہوگئ 'جس میں بہت کاننے تھے 'صفورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اتر گئے 'وہ لوگ جنگل میں در خت تلاش کرنے گئے 'آرام کرنے گئے اور تلوار کواس در خت کے ساتھ لاکا دیا 'حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ لاکا دیا 'حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئے تھوڑی ہی در جو گئے تھوڑی ہی ساتھ لاکا دیا 'حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے 'کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیہائی در ہوئی تھی کہ آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیضا ہے 'آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پکارا'ہم آپ میں اور اور اس نے سونے کی حالت میں میر ے اوپر تلوار تھینجی 'میں اسی وقت اٹھ بیشا' تو یہ کہنے لگااب تم کو میر ے اوپر تلوار تھینجی 'میں اسی وقت اٹھ بیشا' تو یہ کہنے لگااب تم کو میر کے پاس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی سے بیشا ہوا تھا آپ صلیہ کو بیشا ہوا تھا آپ صلیہ کو بیکو بیشا ہوا تھا آپ صلیہ کو بیشا ہوا تھا ہ

ابان کہتے ہیں ہم سے یخی بن کثر نے ان سے حضرت جابڑ نے کہا کہ جنگ ذات الر قاع میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وسلم کے بین جی جب کوئی سایہ وار در خت ماتا تو ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑ دیتے ایک مشر ک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی در خت میں لئی ہوئی تلوار کھینجی لاور کہا! ہم مجھ سے ڈرتے ہو یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ اس نے کہا تم کو آج مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ! وسلم نے فرمایا اللہ! اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں نے دوسر کے گروہ کو دور کعتیں پڑھیں ہے دوسلم کی چار ہو کیں دو دور کعتیں پڑھاں وسلم کی چار ہو کیں دو دور کعتیں پڑھا اور لوگوں کی دو دور کعتیں وسلم کی چار ہو کیں دو دور کعتیں پڑھا نہر نے اس کانام غورث بن

(۱) بعض روایات میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انقام نہیں لیااور چھوڑ دیا تو وہ شخص بہت متاثر ہو ااور مسلمان ہو گیا، پھراپی قوم کے پاس گیااور بہت سے لوگ اس کے ذریعہ سے ہدایت حاصل کرنے والے بنے۔

بُنُ الْحَارِثِ وَقَاتَلَ فِيْهَا مُحَارِبَ خَصُفَةً وَقَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُلٍ فَصَلَّى الْحَوُفَ وَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيُرَةً صَلَّيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرُوةً نَحُدٍ صَلُوةً الْخَوُفِ وَ إِنَّمَا جَآءَ آبُو هُرَيْرَةً اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَامَ هَرَيْرَةً اللَّي النَّيْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَامَ خَيْبَرَ.

٥٠٠ بَابِ غَزُوةِ بَنِي الْمُصطلِقِ مِن خُزَاعَةَ وَ هِي غَزُوةُ الْمُرَيسِيعِ قَالَ ابْنُ السُحق وَ ذَلِكَ سَنَةَ سِتٍ وَ قَالَ مُوسَى السُحق وَ ذَلِكَ سَنَةَ سِتٍ وَ قَالَ النُّعُمَانُ بُنُ بُنُ عُقْبَةَ سَنَةَ ارْبَعِ وَقَالَ النُّعُمَانُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزَّهُرِيِّ كَانَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِي غَزُوةِ الْمُرِيسِيعِ.

السُمْعِيلُ بُنُ جَعُفَرِ عَنُ رَّبِيْعَةَ بُنُ سَعِيدٍ آخَبَرَنَا السَمْعِيلُ بُنُ جَعُفَرِ عَنُ رَّبِيْعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْى بُنِ حَبَّانَ عَنِ الرَّحُمْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْى بُنِ حَبَّانَ عَنِ الرَّعُمْنِ بُنِ مُحَيْدٍ يُزِ آنَّةً قَالَ دَخَلَتُ الْمُسُجِدَ فَرَايَتُ ابَنِ مُحَيْدٍ بُو يَحْلَتُ الْمُسُجِدَ فَرَايَتُ عَنِ الْعَرْلِ قَالَ آبُو سَعِيدٍ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الْعَزَلِ قَالَ آبُو سَعِيدٍ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ بَنِي الْمُصَطلِقِ فَاصَبْنَا سَبُيًا مِنْ سَبِي الْعَرْبِ فَاشْتَهَيْنَا الْعَزَلَ فَارَدُنَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعُورِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اظَهُرِنَا قَبُلَ اللَّهِ نَسُلَلَةً فَسَالَنَاهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اظَهُرِنَا قَبُلَ اللَّهِ تَفْعَلُوا مَا مِنُ نَسَالَةً فَسَالْنَاهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اظَهُرِنَا قَبُلَ اللَّهِ تَفْعَلُوا مَا مِنُ نَسَمَةٍ وَاللَّهُ وَهِى كَائِنَةً إلَى يَوْمِ الْقِينَةِ إلَّا وَهِى كَائِنَةٌ . .

بَهُ الرَّزَاقِ الرَّبَا مَحُمُودٌ خَدَّئَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَال غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ِ

حارث بتایا۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ محارب خصفہ کے لوگوں سے لڑی تھی ابو الزبیر ' جابڑ سے کہتے ہیں کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خل میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز پڑھی۔ ابو ہر ریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے جہاد میں خوف کی نماز پڑھی۔ حالا نکہ ابو ہر ریرہ خیبر کے دنوں میں آنخضرت کے پاس آئے تھے۔

باب ۵۰۰ قصه غزوه بنی مصطلق نبی مصطق خزاعه کی ایک شاخ ہے اس غزوه کو مریسیع بھی کہتے ہیں که ابن اسحاق نے کہا کہ یہ جنگ ۲ھ میں اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ ۴ھ میں موئی اور نعمان بن راشد نے زہر کی سے روایت کی کہ تہمت حضرت عائشہ کاواقعہ اسی جنگ میں ہوا۔

۱۰۰۱ قتیه بن سعید اساعیل بن جعفر ارتیج بن ابی عبدالر حمٰن امجر بن کی بن حبان و حضرت ابن محریر است روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیں نے مجد نبوی بیں حضرت ابوسعید فدری کو دیکھااور ان سے بیں نے عزل کا مسئلہ دریافت کیا اآپ نے کہا کہ ہم غزوہ بی مصطلق بیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہاں عرب کی باندیاں ہاتھ آئیں ادھر ہم کو عور توں کی خواہش تھی اور بے عورت رہنا مشکل ہو رہا تھا ،ہم عزل کرناچاہتے تھے اگر رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں آئے اور یہ مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں آئے اور یہ مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں آئے اور یہ مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں آئے اور یہ مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں آئے اور یہ مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'عزل نہ کرنے بیں کیا برائی ہے اللہ تعالیٰ کے تھم بیں جو جان قیامت تک آنے والی ہے وہ ضرور آکر رہے گی۔

۱۳۰۳ محمود' عبدالرزاق' معمر'زہری' ابی سلمہ' حضرت جابرٌ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ہم نجد کی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب دوپہر کاوقت آیا تو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةً نَحُدٍ فَلَمَّا اَدُرَكَتُهُ الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِى وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاةِ فَنَزَلَ تَحُتَ شَجَرَةٍ وَ اسْتَظَلَّ بِهَا وَ عَلَّى سَيُفَةً نَحُتَ شَجَرَةٍ وَ السَّظَلَّ بِهَا وَ عَلَّى سَيُفَةً نَحُنُ كَذَلِكَ إِذَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعُنَا فَإِذَا آعُرَايِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيُهِ فَقَالَ إِنَّ هَا عَرَّطَ سَيْفِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَتُنَا فَإِذَا آعُرَايِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيُهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَتَانِى وَ آنَا نَآئِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِي فَلَتُ اللَّهُ فَشَامَةً ثُمَّ فَلَتُ اللَّهُ فَشَامَةً ثُمَّ فَلَى اللَّهُ فَشَامَةً ثُمَّ عَلَى وَلُهُ يُعَاقِبُهُ رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَامِةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُلِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٥٠١ بَابِ غَزُوَةِ ٱنْمَارِ.

١٣٠٤ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا ابُنُ ابِي ذِئْبٍ
 حَدَّنَا عُثَمٰنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ سُرَاقَةَ عَنُ جَابِرِ
 بُنِ عَبُدِ اللهِ الاَنْصَارِيِّ قَالَ رَايُتُ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةِ آنُمَارٍ يُصَلِّى عَلى
 رَاحِلَتِهِ مُتَوِجَّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا .

٥٠٢ بَاب حَدِيثِ الْإِفْكِ وَ الْإِفْك
 بِمَنْزِلَةِ النَّحُسِ وَ النَّحُسُ يُقَالُ اِفْكُهُمُ.

٥ - ١٣٠٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنِيْ عَالَ حَدَّثِيْنَ عُرُوةً بُنُ الزَّيْشِ وَسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَ عَلَقَمَهُ بُنُ وَقَّاصٍ وَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَلَيْمَ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَلَيْمَ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا الله الله الله عَلَيْ وَحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضِ وَ الْبَتَ وَبَعْضُهُمُ كَانَ الوَعْلَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضِ وَ الْبَتَ لَهُ الْوَقْلِ مِنْ بَعْضِ وَ الْبَتَ لَهُ الْوَقْلَ مِنْ بَعْضِ وَ الْبَتَ لَهُ الْوَقْلِ مِنْ بَعْضِ وَ الْبَتَ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ْ اللهِ ال

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سابہ دار در خت کے پنچ آرام کرنے گے اور تلوار کو لاکا دیا ہم لوگ بھی ادھر در ختوں کے پنچ سابہ کے لئے متفرق ہو گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گئے اور دیکھا کہ ایک اعرابی پاس بیٹھا ہے ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اعرابی نے میرے سوتے ہی آ کر تلوار میرے اوپر تھینج کی 'میں جاگ اٹھا یہ میرے سامنے تلوار تا نے ہوئے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا۔ بتاؤتم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے ؟ میں نے جواب دیا اللہ تعالی ۔ پھر تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ گیاد کھ یہ بیٹھا ہے۔ جابڑ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گیاد کھ یہ بیٹھا ہے۔ جابڑ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو

باب ٥٠١ قصه غزوه بن انمار (يدايك قبيله هـ)

۱۳۰۴ من ابی ایاس ابی ابی وجب عثان بن عبیدالله بن سراقه است کرتے ہیں که سراقه حضرت جابر بن عبدالله انصاری سے روایت کرتے ہیں که میں نے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کو جنگ انمار میں سواری پر بیٹے بیٹے قبلہ کی طرف منه کر کے نفل نماز پڑھتے دیکھاہے۔

باب ۵۰۲ قصہ افک 'لینی حضرت عائش پر تہمت لگانے کا بیان افک کالفظ نجس اور نجس کی طرح ہے اور کہتے ہیں اس کو انک

حفرات بیان کرتے ہیں کہ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی سفر پر جانے کا قصد فرماتے تھے توازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے جن کا نام قرعہ میں نکاتا اس کو ساتھ لے جاتے تھے ایک مرتبہ قرعہ میں میرانام آیااور آپ صلی الله علیه وسلم مجھے اپنے ہمراہ لے گئے میہ وتت وه تھاجب که پرده کی آیات نازل ہو چکی تھنیں چنانچہ میں پرده کے ساتھ اونٹ کے ہودے میں سوار کرائی جاتی تھی اور اتاری جاتی تھی غرض کہ جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ سے فارغ ہو کرواپس لوٹے اور مدینہ منورہ کے قریب بہنچ گئے تورات کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا تو میں رفع حاجت کی غرض سے گئی اور لشکر سے دور نگل گئی واپس آئی اور جب سوار ہونے کے لئے اپنی سواری کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میراہارجو خزف یمنی کا تھاوہ کہیں ٹوٹ کر گر پڑاہے میں فور اُ واپس لوٹی اُور ہار حلاش کرنے لگی اس میں مجھے دیر ہو گئ جن لوگوں کے سپر دمجھے ہو دے پر سوار کرنے کا کام تھاا نہوں نے ہو دے کواٹھا کراونٹ پرر کھ دیااور سمجھے کہ شاید میں اپنے ہو دے میں بیٹھی ہوں اس زمانہ میں عور تیں ہلکی ہوتی تھیں کیونکہ غذا سادی اور غیر مرغن کھائی جاتی تھیٰ اس لئے ہودہ اٹھانے والوں کو کچھ پہتہ نہیں چلا دوسرے میں بہت کمن بھی تھی اس کے بعد وہ سب اونٹ لے محر چل دیئے۔ مجھے ہار اس وقت ملاجب کہ لشکر ا پنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اس خیال سے کہ جب لو موں کو میرے رہ جانے کی خبر ہو می تو وہ ضرور تلاش كرنے كى غرض سے واپس آئيس كے ميں بيٹھے بيٹھے سوگئ۔ صفوان بن معطل سلمی جو بعد کو ذکوانی کے نام سے مشہور ہوئے وہ لشکر کے پیچیے پیچیے رہا کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیزیں اٹھاتے ہوئے آئيں وہ صبح کو جب قريب پہنچ تو مجھے سو تا ہوا دیکھ کر بہجان لیا كيونكه يرده سے يملے وہ مجھے دكھ على تھے۔اس نے زورسے انالله وانا اليه راجعون برُها توميري آكه كل كني اور ميس في اپني جادر ے اپنامنہ چھپالیا خدا کی قتم!ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی اور نہ میں نے سوائے انا للہ کے کوئی بات اس سے سی - صفوان نے اپنی

الْحَدِيْثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَآثِشَةً و بَعُضُ حَدِيثِهِمُ يُصَدِّقُ بَعُضًا وَّ إِنْ كَانَ بَعُضُهُمُ أَوْعَى لَهُ مِنُ بَعُض قَالُوُا قَالَتُ عَآئِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقُرَعَ بَيْنَ ٱزُوَاحِه فَٱنَّهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ أَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ قَالَتُ عَآثِشَةُ فَٱقۡرَعَ بُیۡنَاۤ فِی غَزُوٓةٍ غَزِاهَا فَخَرَجَ فِیُهَا سَهُمِیُ فَخَرَجُتُ مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَكُنْتُ أَحْمَلُ فِي هَوُدَجِيُ وَٱنْزَلُ فِيُهِ فَسِرُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ غَزُوَةٍ تِلُكَ وَقَفَلَ دَنُوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيْنَ اذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْل فَقُمُتُ حِيْنَ اذْنُوا بِالرّحِيْلِ فَمَشِيْتُ حَتَّى حَاوَزُتُ الْحَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَانِي أَقْبَلْتُ اللَّي رَحُلِيُ فَلَمَسُتُ صَدُ رِى فَإِذَا عِقُدٌ لِي مِنُ جَزَعٍ اَظُفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسُتُ عِقُدِي فَحَبَسَنيُ ابْتِغَآؤُهُ قَالَتُ وَٱقْبَلَ الرَّهُطُ الَّذِيْنَ كَانُوُا يُرَجِّلُونِيُ فَاحْتَمَلُوا هَوُدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنُتُ اَرْكُبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ اِنِّي فِيْهِ وَ كَانَ النِّسَاءُ إِذَ ذَاكَ خِفَافًا فَلَمُ يَهُبَلُنَ وَلَمُ يَغْشَهُنَّ اللَّحُمُ إِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعُلَقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلُمُ يَسُتَنْكِرِ الْقَوُمُ خِفَّةَ بِالْهَوْدَجِ خِيْنَ رَفَعُوهُ وَ حَمَلُوهُ وَ كُنُتُ جَارِيَةً حَدِّيْئَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْحَمَلَ فَسَارُوا وَوَجَدُتُ عَقُدِى بَعُدَ مَا اسْتَمَرَّ الْحَيْشُ فَحِثُتُ مَنَازِلَهُمُ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمُ دَاعِ وَّلا مُحِيُبٍ فَتَيَمَّمُتُ مَنْزِلَىُ الَّذِى كُنُتُ بِهِ وَ ظَنَنْتُ ۚ أَنَّهُمُ سَيَفُقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ اِلَىَّ فِيْبَيَّا آنَا حَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمُتُ وَ كَانَ صَفُوَانُ بُنُ الْمُعَطِّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكُوانِيُّ مِنُ وَّرَآءِ الْحَيْشِ فَأَصُبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَاى سَوَادَ

اِنْسَانٍ نَّآثِمٍ فَعَرَفَنِيُ حِيْنَ رَانِيُ وَ كَانَ رَانِيُ قَـُلَ الحِجَابِ فَاسْتَيْقَظُتُ بِإِسْتِرُجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِي فَخَمَّرُتُ وَجُهِيُ بِجِلْبَابِيُ وَ اللَّهِ مَا تَكَلَّمُنَا بكلِمَاتٍ وَّ لا سَمِعُتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اِسُتِرُجَاعِهِ وَهَوٰى حَتّٰى اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِيُ عَلَى يَلِهَا فَقُمُتُ الِيُهَا فَرَكِبُتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْحَيُشَ مُوغِرِيْنَ فِى نَحْرِ الزَّهِيُرَةِ وَهُمُ نُزُولٌ قَالَتُ فَهَلَكِ مَنُ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبُرَ الْإِفُكِ عَبُدُ اللَّهُ بُنُ آبِيِّ ابْنِ سَلُولَ قَالَ عُرُوَةُ ٱخْبِرُتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَ يَتَحَدَّثُ فِيُهَ عِنْدَهُ فَيُقِرُّهُ وَ يَسْتَمِعُهُ وَ يَسْتَوُشِيهِ وَقَالَ عُرُوجُ أَيْضًا لَّمُ يُسَمّ مِنُ اَهُلِ الْإِفُكِ اَيَضًا إِلَّا حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ وَّ مِسْطَحُ بُنُ آثَاتَةَ وَ حَمْنَةُ بِنْتُ حَحْشِ فِي نَاسِ اجَرِينَ لا عِلْمَ لِي بِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ اللُّهُ تَعَالَى وَ إِنَّ كِبُرَ ذَلِكَ يُقَالُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِيّ بُنِ سِلُوُلَ قَالَ عُرُوَّةً كَانَتُ عَآثِشَةُ تَكُرَهُ أَنُ يُسَبُّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَ تَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ.

فَانَّ آبِي وَ وَالِدَةٌ وَ عِرُضِيُ لِعِرُضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمُ وَقَاءُ لِعِرُضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمُ وَقَاءُ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكُيْتُ حِيْنَ فَدِلِ قَدِمْتُ شَهُرًا وَّ النَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوُلِ اَصْحابِ الْإِفْكِ لَا اَشْعُرُ بِشَيءٍ مِّنُ ذَلِكَ وَهُو يُرِينِنِي فِي وَجُعِي إِنِّي لَا اَعْرِفُ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ فَيْسَلِمُ وَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْسَلِمُ فَيْسَلِمُ فَيْسَلِمُ فَيْسَلِمُ فَيْسَلِمُ فَيْسَلِمُ وَسَلَّمَ فَيْسَلِمُ فَيْسَلِمُ فَيْسَلِمُ وَسَلَّمَ فَيْسَلِمُ فَيْسُكُمْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْسَلِمُ فَيْسَلِمُ فَيْسُ لِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَلَ الْمَنَاصَعِيمُ وَبَلَ الْمَنَاصَعِ وَبَلَ الْمَنَاصَعِ وَبَلَ الْمَنَاصَعِ وَبَلَ الْمَنَاصَعِ وَبَلَ الْمَنَاصَعِ وَبَلَ الْمَنَاصَعِ وَكَانَ مُتَرَزِنَا وَ كُنَّا لَا نَحُومُ أَمْ اللَّهُ اللْمُنَاسَعِ وَاللَّهُ اللَّهُ 
سواری سے اتر کر اس کے دست ویا کو باندھ دیااور میں اس پر بیٹھ گئی صفوان آگے آگے اونٹ کو تھینچتا ہوا چلا اور ہم دو پہر کے قریب شدت کی گرمی میں لشکر میں بہنچ گئے اور وہ سب تھہرے ہوئے تھے۔ پھر جے تہمت لگا کر ہلاک ہونا تھاوہ ہلاک ہوا۔ اور جو سب سے زیادہ محرک اس حرکت بہتان کا ہوا وہ منافقوں کے سر دار عبدالله بن ابی بن سلول تھا' عروہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس جب افک کاذ کر ہو تا تھا تو وہ اس کا اقرار کریتا تھااور اس کو سنتااور بیان کریتا تھا عروہ کہتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں میں حضرت حسان بن ثابت مسطح بن ا ثاثہ اور حمنہ بنت جش کے علاوہ کوئی بیان نہیں کیا کیا بانی کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ گران کی ایک جماعت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے والذی تولی کبرہ منہم له عذاب الیم یعنی جوان کاسر غنہ ہے اس کے لئے در دناک عذاب ہے اور ان سب کا بڑا یہ ہی (عبداللہ بن الی بن سلول ہے) عروہ کہتے ہیں کہ اگر چہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے تہمت لگائی تھی گر حضرت عاکثیہ ً ان کو برا کہنا پند نہیں کرتی تھیں اس لئے کہ یہ شعر حسانؓ ہی نے

میرا باپ دادا' اور میری عزت و آبرو سب محمد (صلی الله علیه وسلم) کی عزت کا بچاؤ بیل سب محمد (صلی الله علیه وسلم) کی عزت کا بچاؤ بیل حضرت عائش فرماتی بین که میں مدینه میں ایک مبینه تک بیار رہی اور اور میرا شک بوهت او گوں میں تہمت کے متعلق بات جیت ہوتی رہی اور میرا شک بوهت رہا اور قدرے اس وجہ سے زور بیدا ہو تارہا کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو اس بیاری میں پہلے کی طرح مہر بان نہیں دیکھا' آپ صلی الله علیه وسلم کو اس بیاری میں پہلے کی طرح مہر بان نہیں دیکھا' کے جلے جانے کہ اب تم کیسی ہو؟ آپ صلی الله علیه وسلم کے اس طرز عمل سے میری بیار میں بچھے اس حو فان کی طرز عمل سے میری بیار میں بچھے کھے صحت ہوئی تو میں مسطح کی مال کو تی خبر نہیں تھی 'غرض جب مجھے بچھے صحت ہوئی تو میں مسطح کی مال کے ساتھ رفع حاجت کے لئے گئی اور ہم ہمیشہ را توں کو جایا کرتے کے ساتھ رفع حاجت کے لئے گئی اور ہم ہمیشہ را توں کو جایا کرتے سے 'ایک رات کو جاتے یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بن

تھے'اور ہم عربوں کی عادت قدیمہ کی طرح اس کام کے لئے جنگل ہی میں جایا کرتے تھے کیونکہ گھروں میں بیت الخلاء کے بنانے سے ہم کو تکلیف رہتی ہے 'میں اور مسطح کی ماں جو کہ ابور ہم بن عبدالمطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی مال صحر بن عامر کی بیٹی تھی اور وہ میرے والد حضرت ابو بکڑی خالہ تھیں اور مسطح بن اثاثہ بن عباد بن مطلب اس کا بیٹھا تھا ہم اس کے ساتھ گئے 'جب دونوں فارغ ہو کر لوٹے ' تواس کا پیرراستہ میں جادر میں الجھااور وہ گریزی اور مسطح کو برا کہامیں نے کہاارے تم مطع کو برا کہتی ہو وہ تو جنگ بدر میں شریک تھا'اس نے کہااے اللہ کی بندی! تم نے مسطح کی بات نہیں سنی میں نے کہاکیابات! تواس نے وہ بات بیان کی بیہ س کر میری بیاری دگئی ہو گئی 'میں گھر آئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے سلام علیک کے بعد مجھ سے پوچھااور فرمایا کیسی ہو؟ میں نے عرض کیا مجھے میرے مال باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے 'میراخیال تھاکہ میں ان کے یاس پہنچ کراس بات کی تحقیق کرلوں 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پ اجازت عطا کر دی میں گھر آئی اور اپنی ماں سے کہا ماں یہ لوگ کیا باتیں کررہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بیٹی تم اس کا بالکل مت غم کرو' یہ توشر وع ہے ہو تا چلا آیا ہے کہ جب کسی خوبصورت عورت کی سوکنیں ہوتی ہیں اور شوہر کواس سے پچھ زیادہ محبت ہوتی ہے 'تو اس قتم کے فریب نکلتے رہتے ہیں 'میں نے کہا سجان اللہ الوگ ایسے باتیں منہ سے نکالنے لگے 'خیر میں رات بھر روتی رہی اور صبح ہو گئی نہ آنسو تھے اور نیہ نیند آئی اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ جب وحی الہی آنے میں دیر لگی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ اور اسامة كوبلايااوراس معامله ميس مشوره كيااسامه جوازواج مطهرات كي یاک دامنی سے واقف تھا' کہنے لگایار سول اللہ! حضرت عاکثہ آپ ضلی الله علیه وسلم کی بیوی ہیں اپنے پاس ہی رکھئے ' میں ان میں کو ٹی برائی نہیں دیکھا۔ وہ نیک اور پاک دامن ہیں پھر حضرت علیٰ سے یو چھاانہوں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ کے لئے عور توں کی کیا کمی ہے اور بھی بہت عور تیں موجود ہیں 'آپ صلی الله علیہ وسلم بریرہ خادمہ سے دریافت کیجئے وہ سب قصہ بیان کر دے گی۔ حضرت

لَيُلٍ وَّ ذَلِكَ قَبُلَ اَنْ تَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِّنُ بُيُوَٰتِنَا قَالَتُ وَ ٱمُرُنَا آمُرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِيَّةِ قِبَلَ الْغَآثِطِ وَ كَنَّا تَتَاَذِّيُ بِالْكُنُفِ أَنُ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا قَالَتُ فَانُطَلَقُتُ آنَا وَ أُمُّ مِسُطَح وَّهِيَ ابُنَةُ اَبِيُ رُهُمِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَلِّبِ بُنِ عَبُدٍ مَنَافٍ وَّ أُمُّهَا بِنُتُ صَحْرِ بُنِ عَامِرٍ خَالَةُ اَبِيُ بَكْرِ الصِّدِيْقِ وَ ابْنُهَا مِسُطَحُ بَنُ أَثَاثَةَ بُنِ عَبَّادٍ بُنِ ٱلمُطَّلِبِ ۚ فَٱقْبَلَتُ آنَا وَ أُمُّ مِسْطَحٍ قِبُلَ بَيْتِي حِيْنَ فَرَغُنَا مِنُ شَانِنَا فَعَثَرَتُ أُمُّ مِسُطَح فِيُ مِرُطِهَا فَقَالَتُ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلَتُ لَهَا ۚ بِئُسَ مَا قُلُتِ آتُسَبِيْنَ رَجُلا شَهِدَ بَدُرًا فَقَالَتُ اَى هَنْتَاهُ وَلَمُ تَسُمَعِيُ مَا قَالَ قَالَتُ وَ قُلُتُ مَا قَالَ فَاخْبَرَتُنِيُ بَقَوُلِ آهُلِ الْإِفْكِ قَالَتُ فَازُدَدُتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِيُ فَلَمَّا رَجَعُتُ اِلِّي بَيْتِيُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيُفَ تِيُكُمُ فَقُلُتُ لَهُ آتَاذَنُ لِيُ آنُ اتِّيَ اَبُوَىَّ قَالَتُ وَ أُرِيْدُ آنُ اَسْتَيْقِنَ الْخَبُرَ مِنُ قِبَلِهِمَا قَالَتُ فَاذِنَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقُلْتُ لِأُمِّى يَا أُمَّتَاهُ مَا ذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتُ يَا بُنَّيَّةُ هَوِّنِيُ عَلَيُكِ فَوَ اللهِ لَقَلَّمَا كَانَّتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِّيئَةً عِنْدَ رَجُلَّ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَآئِرُ إِلَّا كَثَّرُنَ عَلَيُهَا قَالَتُ فَقُلُتُ سُبُحَانَ اللَّهِ اَوَلَقَدُ تَّحَدَّثَ النَّاسُ بِهِذَا قَالَتُ فَبَكَيْتُ تِلُكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصُبَحُتُ لا يَرْقَأُلِي دَمُعٌ وَّلَّا ٱكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ ٱصُبَحْتُ ٱبْكِي قَالَتُ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بُنَ اَبِيُ طَالِبٍ وَّ اُسَامَةَ بُنَ زَيُدٍ حِيْنَ اسْتَلَبَتَ الْوَحْيُ يَسَالُهُمَا وَ يَسْتَشِيْرُهُمَا فِيُ فِرَاق اَهُلِه قَالَتُ فَاَمًّا أُسَامَةُ فَاشَارَ عَلَى رَسُوَٰ لِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعُلَمُ

عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بریرہ کو طلب کیااور فرمایاے بریرہ! عائش کی کوئی بے جابات اگر تھے معلوم ہواور دیکھی ہو ' تواس کو بیان کر۔ بریر ہے نے جواب دیاس خدا قدوس کی قتم! جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کور سؤل بنا کر مبعوث فرمایا ' میں نے حضرت عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی مکہ میں اس تہت کی تصدیق کر سکوں ' ہاں وہ تو نہایت مسن لڑ کی ہے اور اس کے بھولے بن کی میہ حالت ہے کہ آٹا گوندھ کرسوجاتی ہے اور بکری آکر کھا جاتی ہے۔ آنخضرت بریرہ کی بات س کر کھڑے ہو گئے اور منبر پر آکر آپ صلی الله علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سلول کے متعلق فرمایا مسلمانو!اس شخص سے کون بدلہ لیتا ہے۔جس نے میری بی بی پر الزام لگایا ہے اور اس بدنای کو مجھ تک لایا ہے 'خدا کی قتم! میں اینی بی بی کو نیک اور پاک دامن ہی سمجھتا ہوں 'اور جس غریب کواس اتہام میں شریک کر رہے ہیں 'اس کو اچھا آد می سمجھتا ہوں 'وہ مجھی میری غیر موجود گی میں میری بی بی کے پاس نہیں گیا 'یہ کلام سنتے ہی سعد بن معاذ قبلہ بن شہل کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا یارسول الله! میس آپ صلی الله علیه وسلم کے اس تھم کی تغییل کرتا ہوں۔ اگریہ مخص میرے قبیلہ کا ہے تو تھی اس کی گردن مار کر حاضر کر تا ہوں اور اگریہ جمارے بھائیوں خزرج قبیلہ سے ہے تو آپ صلی اللہ · علیہ وسلم جو تھم دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ سن کر قبیلہ خزرج کاایک مخض کھیر اہواجس کی ماں حسان کی چیا زاد بہن ہوتی تھی اور اس کے قبیلہ کی تھی اس کانام سعد بن عبادہ تھا اور دہ نزرج کا سر دار تھا کھڑا ہوااور کہنے لگا بخدا تو جھوٹا ہے ادر بھی اس کو نہیں مار سکتااور نہ تیری بیر مجال ہے کہ تواس کو مارے 'اور اگر وہ تیری قوم کاہو تا تو بھی تواس کا قتّل کرنا گوارہ نہ کر تا 'یہ س کراسید بن حفیر کھڑے ہو کر کہنے لگے اور اسید سعد بن معاذ کے چیاز ادبھائی تھے خداکی قتم ہم اس کو ضرور قتل کریں گے ' تو منافق ہے اور منافقوں کی حمایت کر تا ہے۔ حالا نکہ یہ شخص پہلے نیک تھا گر اب قوم کی نج کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس گفتگو کے بعد اوس ادر خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ کھڑے ہو گئے اور لڑنے پر مستعد نظر آنے لگے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم منبرے ان کو

مَنُ يَعْلَمُ مِنُ بَرَآئَةِ اَهُلِهِ وَ بِالَّذِى يَعْلَمُ لَهُمُ فِيُ نَفُسِهِ فَقَالَ اَسَامَةُ اَهُلُكُ وَ لَا نَعُلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَّ أَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمُ يُضِيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ النِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَّسِلَّ الْجَارِيَةَ تَصُدُقُكَ قَالَتُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيْرَةَ فَقَالَ أَيُ بَرِيْرَةَ هَلُ رَآيُتِ مِنُ شَيْءٍ يُرِيُبُكِ قَالَتُ بَرِيْرَةُ وَ الَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ مَا رَآيُتُ عَلَيْهَا آمُرًا قَطُّ أَغُمِصُهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْتُهُ السِّنِّ تَنَامُ عَنُ عَجِيْنِ ٱهُلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ قَالَتُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَّوُمِهِ فَاسْتَعُذَرَ مِنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِيَّ وَّهُوَ عَلَى الْمِنْبَزِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسُلِمِينَ مَن يَعْدِرُنِي مِن رُّجُلِ قَدُ بَلَغَنِيُ عَنُهُ اَذَاهُ فِي اَهُلِيُ وَ اللَّهِ مَا عَلِمُتُ عَلَى آهُلِيُ اِلَّا حَيْرًا وَّلَقَدُ ذَكُرُوا رَجُلًا مَّا عَلِمُتُ عَلَيُهِ إِلَّا خَيْرًا وَّمَا يَدُخُلُ عَلَى اَهُلِيُ إِلَّا مَعِيُ قَالَتُ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ مُعاذٍ أَنحُو بَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ فَقَالَ آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اَعُذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْاَوْسِ ضَرَبُتُ عُنُقَةً وَ إِنْ كَانَ مِنُ إِخُوَانِنَا مِنَ الْخَزُرَجِ آمَرُتَنَا فَفَعَلْنَا آمُرَكَ قَالَتُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنُ الْخَزْرَجِ وَ كَانَتُ أُمُّ حَسَّانَ بنُتِ عَمِّهِ مِنُ فَخِذِهِ وَهُوَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَ هُوَ سَيَّدُ الخُزُرَجِ وَ قَالَتُ وَ كَانَ قَبُلَ دْلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلكِنِ احْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعُدِ كَذَّبُتَ لَعَمُرُ اللَّهِ لَا تَقُتُلُهُ وَلَا تَقُدِرُ عَلَى قَتُلِه وَ لَوُكَانَ مِنُ رَّهُطِكَ مَا أَحْبَبُتَ اَنُ يُقُتَلَ فَقَامَ أَسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ وَّهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعُدٍ فَقَالَ لِسَعُدِ بُنِ عُبَادَةً كَذَبُتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقُتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُحَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ فَثَارَ الْحَيَّانُ الْاَوْسُ وَ الْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا اَنْ يَّقَتَتِلُوا وَ

خاموش کررہے تھے۔ آخروہ خاموش ہو گئے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں تمام دن روتی رہی نہ آنسو تھے اور نہ نیند آتی تھی 'اور میرے ماں باب بھی کبیدہ خاطر تھے۔ میں دورات دن برابرروتی رہی'نہ آنسو تقمے اور نہ نیند آئی' اور میں سمجھنے گلی کہ اب میرا کلیجہ پھٹ جائے گا' مال باپ میرے پاس موجود تھے۔اتنے میں انصار کی ایک عورت اجازت لے کر میرے پاس آئی اور وہ بھی رونے لگی۔ مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور سلام کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے 'ورنہ ابھی تک اس دن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہیں بیٹھے تھے۔ تہت کے بعد ایک مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھمرے رہے اور میرے بارے میں کوئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس نہیں آئی۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کلمہ شہادت پڑھااور اس کے بعد فرمایا اے عائشہ مجھے تمہاری نسبت اس قتم کی اطلاع ملی ہے۔ اگرتم بے گناہ ہو تواللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری پاک دامنی ظاہر فرمادے گا۔ اگرتم سے کوئی گناہ ہو كيا ہے ' تواللہ سے توبه كرواور مغفرت جامو 'اس كئے كه بنده أكر ا پنے گناہ کا قرار کر لے اور پھر توبہ کرے نواللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے' رسول اكرم صلى الله عليه وسلم جب اپني بات ختم فرما يكي تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے آنسو فور أبند ہو گئے 'اور ایک قطرہ بھی نہیں رہا ' پھر میں نے ایپے والد سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دو۔ انہوں نے کہا خدا کی قشم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ رسول الله صلّى الله عليه وسلم كوجواب د يجيئ - مرانهول نے بھی مجھے یہی جواب دے دیا۔ جب میں نے ان کو جواب سے عاجز دیکھا۔ تو خود ہی جو اب دینا شر وع کیا۔ حالا نکہ میں اس وقت کم عمر تھی اور قرآن بھی بہت کم جانتی تھی۔ میں نے کہااللہ کی قتم آپ صلی الله علیه وسلم نے اس بات کو سنااور وہ بات آپ صلی الله علیه وسلم کے دل میں جم گئ اور میری طرف سے شبہ بیدا ہو گیا 'اب اگر میں اپنی بے گناہی بھی بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سچا نہیں جانیں گے۔ ہاں اگر میں گناہ کاا قرار کرلوں اور میں حقیقت میں،

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَتُ فَلَمُ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمُ حَتَّى سَكْتُوا وَسَكَتَ قَالَتُ فَبَكِيْتُ يَوْمِيُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ لا يَرُقَالِيُ دَمُعٌ وَلَا اَكْتِحِلُ بِنَوْمٍ وَقَالَتُ وَ اَصُبَحَ اَبَوَاىَ عِنْدِىُ وَقَدُ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَ يَوْمًا لَا يَرْقَأْلِيُ دَمُعٌ وَّلَا اَكْتَحِلُ بَنَوُمٍ خَتَّى اِنِّي لَاَظُنُّ اَنَّ الْبَكَاءَ فَالِقٌ كَبَدِي فَبَيْنَا أَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَ آنَا ٱبُكِيُ فَاسُتَأَذَنَتُ عَلَىَّ امْرَأَةٌ مِّنَ ٱلْاَنْصَارِ فَأَذِنُتُ لَهَا فَحَلَسَتُ تَبُكِىُ مَعِيَ قَالَتُ فَبَيْنَا نَحُنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتُ وَلَمُ يَجِلِسُ عِنْدِىُ مُنْذُ قِيُلَ مَاقِيُلَ قَبُلَهَا وَقَدُ لَبِكَ شَهُرًا لَّا يُوْخَى إِلَيْهِ فِي شَانْبِي بِشَيْءٍ قَالَتُ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ يَاعَآئِشُهُ إِنَّهُ بَلَغَنِيُ عَنُكِ كَذًا وَ كَذًا فَإِنْ كُنُتِ بَرَيْفَةً فَسَيْبَرَّتُكَ اللَّهُ وَ إِنْ كُنُتِ ٱلْمَمُتِ بَذَنُبٍ فَاسْتَغُفِرِى اللَّهَ وَ تُوبِيُ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبُدَ إِذًا اعُتَرَفَ لَمْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَلَمَّا قَصْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمُعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِآبِيُ أَجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنَّىُ فِيُمَا قَالَ فَقَالَ آبِيُ وَاللَّهِ مَا آدُرِيُ مَآ اَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلُتُ لِأُمِّي أَحِيبِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيُمَا قَالَ قَالَتُ أُمِّيُ وَ اللَّهِ مَا اَدُرِىُ مَا اَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلُتُ وَ أَنَا حَارِيَةٌ حَدِيْتُ السِّنِّ لا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرُانِ كَثِيْرًا إِيِّي وَ اللَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُ لَقَدُ سَمِعْتُمُ هَذَا

اس سے یاک ہوں تو آپ مانیں گے 'خداگواہ ہے اب میری اور آپ کی وہی حالت ہے جو یو سف کے والد ( ایعقوب ) کی تھی عائشہؓ نے کہا فصبر حميل والله المستعان على ماتصفون ابيكي بهتر ب كه اچھی طرح صبر کیا جائے ہے کہہ کر میں نے منہ تھمالیا اور بستریر خاموش لیٹ گئی ' کیونکہ مجھے یقین تھاکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں ب گناہ ہوں اور وہ میری بے گناہی کو ظاہر کر دے گا ' مگر مجھے بیہ خیال نہ تھاکہ میرے معاملہ میں قران کی کوئی آیت نازل کی جائے گی 'اور پھر وہ قیامت تک پڑھی جائیں گی کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالی میرے متعلق کلام فرمائے گا'ہاں یہ امید تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں میرے متعلق سیچھ معلوم ہو جائے گا'جس سے میری بے گناہی ثابت ہو جائے گ اس کے بعد رسول اکرم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے نہ کوئی گھر کا آدمی باہر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروحی کی حالت طاری ہو گئی جیساکہ وی کے وقت ہواکرتی تھی پیہ سختی اس کلام کے وزن کی وجہ سے ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پراتر تا تھا کہ سر دی کے ایام میں بھی جسم مبارک سے پسینہ میکنے لگتا تھاغرض جب وحی کی حالت گزر چکی 'آپ صلی الله علیه وسلم نے تبسم فرمایااور سب سے ئېلى بات يە فرمائى كە عائشة الله نے تمهارى پاك دامنى بيان فرمادى ' میری ماں نے فورا مجھے کہا کہ اٹھو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شكويداداكرو يس ن كهاخداكى فتم إيس آپ صلى الله عليه وسلم كا شکریه ادا نہیں کروں گی۔ بلکہ اپنے 'پرورد گار کا شکریہ ادا کروں گی' ' اور الله تعالى نے يه وس آيات اس باب يس نازل فرمائيس ان الذين جاء وا بالا فك الى اخره لعنى جن لوگول نے تمہارے اوپر سے بہتان اٹھایاہے آخر تک اور میرے رب نے میری بے گناہی کو ظاہر فرمادیا حضرت ابو بکر صدیق "جورشته دار (۱) کی غربت کی وجه سے مطح کے ساتھ کچھ سلوک کیا کرتے تھے 'انہوں نے مطح کے متعلق سے سوچا تھا کہ اب میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کروں گا ' کیونکہ اس نے عائشہ کواس طرح متہم کیاہے ' چنانچہ اللہ تعالٰی نے ید آیت نازل فرمانی (ترجمه)جولوگ تم مین بزرگ اور صاحب فضل

الْحَدِيْثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمُ وَصَدَّقْتُمُ بِهِ فَلَئِنُ قُلُتُ لَكُمُ إِنِّى بَرِيْعَةٌ لَّا تُصَدِّقُونِي وَ لَئِنِ اعُتَرَفُتُ لَكُمُ بِأَمُرٍ وَّ اللَّهُ يَعُلَمُ انَّى مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَّتَصَدِّقُنِيُ فَوَ اللَّهِ لَا آجدُ لِيُ وَلَكُمُ مَّثَلاً إِلَّا اَبَا يُوسُفَ حِيْنَ قَالَ فَصَبُرٌ جَمِيْلٌ وَّ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۚ ثُمَّ تَحَوَّلُتُ وَ أَضُطَحَعُتُ عَلَى فِرَاشِيُ وَ اللَّهُ ۚ يَعُلَمُ أَنِّيُ حِيْنَيْدٍ بَرِيْئَةٌ وَّ اَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِيُ بِبَرَآءَ تِيُ وَلَكِنُ وَّ اللَّهِ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ اللَّهَ مُنُزِلٌ فِي شَانِي وَحُيًّا يُّتُلِّي لِشَانِيُ فِيُ نَفُسِيُ كَانَ اَحُقَرَ اَنُ يَّتَكُلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بَامُرٍ وَّ الْكِنُ كُنْتُ اَرْجُوا اَنْ يَّرَى رَسُوُلُ ۚ اللَّهِ َّصَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فِي النَّوُم رُوُيًا يُبَرِّئُنِيُ اللَّهُ بِهَا فَوا اللَّهِ مَا دَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَحُلِسَهٌ وَ لَا خَرَجَ اَحَدُّ مِّنُ أَهُلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَانُخُذُهُ مِنَ الْبُرَجَآءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنُهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الْجُمَانِ وَهُوَ فِيْ يَوْمٍ شَاتٍ مِّنُ يْقُلِ ۚ الْقَوُلِ الَّذِي ٱنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتُ فَسُرِّى عَنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ يَصُحَكُ فَكَانَتُ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكُلَّمَ بِهَا أَنُ قَالَ يَا عَآئِشَةُ أَمَّا اللَّهُ فَقَدُ بَرَّاكِ قَالَتُ فَقَالَتُ لِي أُمِّى قُوْمِيُ اِلَيْهِ فَقُلُتُ وَ اللَّهِ لَا أَقُومُ اِلَيْهِ فَانِّيُ لَآ اَحُمَدُ اِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ حَلَّ قَالَتُ وَ اَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِيُنِ جَآءُ وُا بِالْإِفْكِ الْعَشْرَ الْآيَاتِ نُمَّ اَنُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا فِيُ بَرَآءَ تِيُ قَالَ ابُوُ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ وَ كَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح بُنِ آثَائَةَ لِقَرَابَةٍ مِنْنُهُ وَفَقُرِه وَ اللَّهِ لَا ٱنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَح شَيْمًا آبَدًا بَعُدَ الَّذِي قَالَ لِعَآثِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلُ اللَّهُ وَ لَا يَأْتِلِ أُولُوُ الْفَصُٰلِ مِنْكُمُ (۱)ام مطح حفرت ابو بكر كي خاله تقين ادر مطح خاله زاد بھائي تھے۔

الى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَالَ أَبُو بَكُر نِ الصِّدِّيَّقُ بَلِّي وَ اللَّهِ إِنِّيُ لَأُحِبُّ اَنْ يَّغُفِرَ اللَّهُ لِيُ فَرَجَعَ إلى مِسْطَح النَّفَقَةَ التَّىٰ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَ اللَّهِ لاَ اَنُزُّعُهَا مِنْهُ آبَدًا قَالَتُ عَآئِشَةُ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَالَ زَيُنَبَ بنُتَ جَحُشِ عَنُ آمُرِي فَقَالَ لِزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمُتِ أَوُ رَّايُتِ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ اَحْمِيُ سَمُعِيُ وَبَصَرِىُ وَ اللَّهِ مَا عَلِمُتُ الَّا خَيْرًا قَالَتُ عَآئِشَةُ وَهِيَ الَّتِيُ كَانَتُ تُسَامِيُنِيُ مِنُ آزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَعَصَّمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعَ قَالَتُ وَ طَفِقَتُ ٱخُتُهُا حَمُنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكُتُ فِيُمَنُ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَهٰذَا الَّذِي بَلَغَنِيُ مِنُ حَدِيْثِ هَؤُلَّاءِ الرَّهُطِّ ثُمَّ قَالَ عُرُوَّةً قَالَتُ عَآثِشَةً وَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيُلَ لَهُ مَا قِيْلَ لَيْقُولُ سُبُحَانَ اللَّهِ فَوَ الَّذِي نَفُسِيُ بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنُ كَنُفِ أَنْثَى قَطُّ قَالَتُ ثُمَّ قُتِلَ بَعُدَ ذَلِكَ فِي سَبِيل

١٣٠٧ حَدَّثُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا

ہیں وہ اس طرح قتم نہ کھائیں 'اس کے بعد حضرت ابو بکڑ کہنے لگے کہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے اور پھر وہ منطح ہے جو سلوک کیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا 'اور کہنے لگے بخدامیں اس سلسلہ کو مجھی بند نہ کروں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی الله عليد وسلم نے تہمت كے ايام ميں ام المومنين زينب سے جو ميرى سوکن ہیں میراحال دریافت کیا کہ تم عائشہ کو کیساجانتی ہواور تم نے ان کو کیسایایا۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اینے کان اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں (برائی وغیر ہے) بخُدامين توعائشه كونيك اور بهترى سجحتى موں 'حضرت عائشه فرماتی ہیں کہ حضور اکرم کی ازواج میں زینب میرے برابر کی تھیں۔اللہ نے ان کی نیٹی کی وجہ ہے ان کو محفوظ رکھا 'مگر ان کی بہن حمنہ نے لڑائی شروع کر دی اور وہ بھی تہمت لگانے والوں کے ہمراہ ہلاک ہو گئیں 'ابن شہاب کا قول ہے کہ بیر حدیث جار آدمیوں سے مجھے پینچی عروہ 'سعید' علقمہ 'عبیداللہ۔عروہ نے ریہ بھی کہا کہ حضرت عائشہ بیان کرتی تھیں کہ بخداجس شخص سے مجھے معہم کیا گیا تھا یعنی صفوان بن معطل وہ ان باتوں کو سن کر تعجب کرتا اور سبحان اللہ کہتا اور کہتا اس الله کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے تو بھی کسی عورت كاسر تجمى نہيں كھولا' (جماع كيسا) حضرت عائشة فرماتی ہيں اس کے بعد وہ (صفوان) الله کی راہ میں شہید ہو گئے۔

۱۳۰۷ عبداللہ بن محمد 'ہشام بن یوسف' معمر' علامہ زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ولید بن عبدالملک بن مر وان نے پوچھاکیاتم کو معلوم ہے کہ حضرت علیٰ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل تھ میں نے کہا نہیں 'البتہ تمہاری قوم قریش کے دو آدمیوں نے جن کانام ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن اور ابو بکر بن حارث ہے 'مجھ سے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائش فرماتی تھیں کہ حضرت علیٰ ان کے اس معاملہ میں خاموش تھے 'پھر لوگوں نے ہشام بن یوسف سے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے یہی کہامسلماً کا لفظ) اور علیہ کا لفظ زیادہ کیا۔

۷ • ساله موسیٰ بن اسمعیل 'ابوعوانه 'حصین بن عبدالرحمٰن 'ابووا کل

أَبُوُ عَوَانَةَ عَنُ حُصَيُنِ عَنُ آبِيُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَسُرُونُ بُنُ الْاَجُدَعِ قَالَ حَدَّثَنِيُ الْمُّ رُوْمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَآثِشَةَ قَالَتُ بَيْنَا آنَا قَاعِدَةٌ آنَا وَ عَآئِشَةُ إِذُ وَ لَحَتْ اَمُرَاّةٌ مِّنَ الأنصارِ فَقَالَتُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلان وَّ فَعَلَ فَقَالَتُ أُمُّ رُومَان وَّ مَا ذَاكِ قَالَتُ اِبْنِيُ فِيُمَنُ حَدَّثَ الْحَدِيْثُ قَالَتُ وَ مَا ذَاكِ قَالَتُ، كَذَا وَ كَذَا قَالَتُ عَآثِشَةُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَتُ وَ أَبُو بَكُرِ قَالَتُ نَعَمُ فَخَرَّتُ مَغُشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتُ ٱلَّا وَ عَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِض فَطَرَحُتُ عَلَيُهَا ثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا فَجَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَا شَانُ هَذِهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهَ اَحَذَتُهَا الْحُمَّى بنَافِض قَالَ فَلَعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحَدِّثُ بِهِ قَالَتُ نَعُّمُ فَقَعَدَتُ عَآئِشَةُ فَقَالَتُ وَ اللَّهِ لَئِنُ حَلَفُتُ لا تُصَدِّقُونِيُ وَلَئِنُ قُلْتُ لَا تَعُذِرُونِيُ مَثَلِيُ وَ مَثَلَكُمُ كَيَعُقُوبَ وَ بَنِيُهِ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ قِالَتْ وَ ٱنْصَرَفَ وَلَمُ يَقُلُ شَيْئًا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَها قَالَتُ بِحَمَّدِ اللَّهِ لَا بِحَمَّدِ أَحَدٍ وَ لَا بِحَمُدِكَ.

١٣٠٨ حَدَّنَنِي يَحُنِي حَدَّنَنَا وَكِيُعٌ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنُ عَآفِشَةَ كَانَتُ تَقُرَأُ إِذْ تَلِقُّوْنَةً بِٱلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُ الْوَلْقُ الْكَذِبُ قَالَ ابْنُ آبِي مُلَيْكَةً وَ كَانَتُ آعُلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِلْالِكَ لاَنِةً نَزَلَ فِيُهَا.

١٣٠٩ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُمَانُ بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُكَ أَسُبُ

مسروق بن اجدع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ام رومانؓ حضرت عائشہؓ کی والدہ نے کہا کہ میں اور عائشہؓ دونوں جیٹھی ہوئی تھیں "کہ اتنے میں ایک انصاریہ عورت آئی اس کا نام مجھے معلوم نہیں' وہ کہنے لگی اللہ فلاں فلاں کو نتاہ کرے' میں نے یو چھااٰ بیا کیوں کہتی ہو کہنے گئی۔ میر ابیٹا بھی اس بات میں شریک ہے ، تہمت نگانے والوں میں 'ام رومان نے کہاوہ کون سی بات ہے۔ تو پھراس نے تہمت کا واقعہ بیان کیا 'حضرت عائشہ نے کہا کیا حضور اكرم صلى الله عليه كواس بات كي اطلاع مو گئي ہے؟ اس نے كہا ہاں! پھر پو چھااور ابو بکر گو 'کہاہاں بس سے سنتے ہی عائشہ بے ہوش ہو کر گر یریں ہوش آیا تو بخار لرزے کے ساتھ موجود تھا' میں نے کیڑے ار ھادیئے اور جسم کو چھیادیااس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور دریافت فرمایا که کیا ہوا؟ میں نے جواب میں کہاکہ ان کولرزے سے بخارا آگیاہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معلوم ہو تاہے کہ شاید اس طوفان لینی تہست کی بات کا علم ہو گیاہے! میں نے عرض کیا 'جی ہاں پھر عائشہؓ اٹھ کر بیٹھیں اور فتم کھا کر کہنے لگیں کہ اگر میں اپنی بے گناہی بیان کروں تو بھی تم کو یقین نہیں آئے گا 'اب تو میر ااور تمہار احال ایباہے جیسا یعقوب اور ان کے بیٹوں کا تھا بعقوب نے صبر کیااور کہااللہ سے میں تمہاری بنائی ہوئی پر مدد طلب کر تا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خاموشْ چلے گئے 'آخراللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کی پاک دامنی ظاہر فرمائی اور وہ کہنے لگیں میں اللہ کے سواکسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ ٠٨ ١٣٠ يجيل بن جعفر' وكيع' نافع' ابن عمر' عبدالله بن ابي مليكه حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سور ہ نور کی میہ آیت اس طرح تلاوت کی اذتلقونه بالسنتکم لام کے زیر کے ساتھ پڑھی اور فرماتی تھیں کہ یہ ولق سے نکلاہے اور اس کے معنی حجوث کے ہیں۔ عبداللہ بن الی ملیکہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہٌ اس آیت کوسب سے زیادہ جانتی تھیں کیونکہ یہ انہیں کے معاملہ سے تعلق رکھتی ہے۔

۰۹ سا۔ عثمان بن الی شیبہ 'عبدہ بن سیلمان' ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس گیااور حسان کو

حَسَّانَ عِنْدَ عَآئِشَةَ فَقَالَتُ لَاتَسُبُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ اسْتَأَذَنَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَجَآءِ الْمُشُرِكِيُنَ قَالَ كَيُفَ بِنَسَبِي قَالَ لَاسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلَّ الشَّعْرةُ مِنَ الْعَجِيْنِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّئَنَا عُثْمَانُ بُنُ مِنَ الْعَجِيْنِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّئَنَا عُثْمَانُ بُنُ فَرُقَدٍ سَمِعُتُ هِشَامًا عَنُ آبِيهِ قَالَ سَبَبُتُ حَسَّانَ وَ كَانَ مِمَّنُ كَثَرَ عَلَيْهَا.

١٣١٠ حَدَّشِي بِشُرُبُنُ خَالِدٍ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِيُ الضَّخي عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَآئِشَةَ وَ عِنْدَهَا حَسَّانُ ۖ بُنُ ثَابِتٍ يُّنْشِدُهَا شِعُرًا

برا بھلا کہنے لگا 'انہوں نے فرمایا تم حیان بن ثابت کو برامت کہو کیو تکہ وہ رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کافروں سے لڑا کر تا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حیان نے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی نڈ مت اور بجو کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کو برامت کہو کیو نکہ میں خود بھی قریش ہوں حیان نے عرض کیا یہ صحیح ہے مگر میں آپ کو اس طرح نکال لوں گا جیسے بال آئے میں سے سمینج لیتے میں 'امام بخاری گئے ہیں مجھ سے عثان بن فرقد نے کہا کہ میں نے ہشام سے سا' وہ کہتے ہیں بجھ سے عثان بن فرقد نے کہا کہ میں نے ہشام سے سا' وہ کہتے ہیں جھے میں نے دسان کو برا کہا کیونکہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں تھا مگر دمائشہ نے مجھے روک دیا )۔

۱۳۱۰ بشر بن خالد محمد بن جعفر 'شعبه 'سیلمان 'ابو الضحیٰ ' حضرت مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت حسان بن ثابت ان کواشعار سنار ہے تھے اور کہہ رہے تھے

وہ سجیدہ اور پاک دامن کبھی اس پر تہمت نہ ہوئی

وہ ہر صبح بھو کی نہیں کھاتی نادان بہنوں کا گوشت
حضرت عائشہ نے حسان سے کہایہ تو ٹھیک ہے گرتم ایسے نہیں ہو۔
مسروق کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ ہے عرض کیا کہ آپ
حسان کو اپنے پاس کیوں آنے دیتی ہیں 'حالا نکہ اللہ تعالی سور ہ نور
میں فرما تاہے والذی تولی کبرہ منہم عذاب عظیم یعنی جس نے
میں فرما تاہے والذی تولی کبرہ منہم عذاب عظیم ہوگا حضرت
میں تہمت کے لگانے میں زیادہ حصہ لیااس کو براعذاب ہوگا حضرت
عائشہ نے فرمایا ندھے ہوجانے سے زیادہ کیاعذاب ہوگا(ا) آپ نے
سے مقابلہ کر تااور مشرکوں کی ججو کر تاتھا۔
سے مقابلہ کر تااور مشرکوں کی ججو کر تاتھا۔

(۱) یہ آیت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، حضرت عائشہ حضرت حسان کی شان میں کسی برے کلمہ کو گوارا نہیں کرتی تھیں، حضرت حسان سے تہمت میں شرکت کی غلطی ضرور ہوئی تھی لیکن سز ااور توبہ کے بعد گناہ معاف ہو گیا تھا، حضرت عائشہ گادل بھی اگرچہ غلطی سے شریک ہونے والوں کی طرف سے صاف ہو گیا تھا، لیکن جب اس طرح کے تذکرے ہوتے تو دل کا کبیدہ ہو جاناایک قدرتی بات تھی یہاں بھی حضرت عائشہ نے یہ جملہ اس تاثر میں فرمایا ہے حضرت حسان ؓ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔

٥٠٣ بَابِ غَزُوَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى لَقَدُ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤُمِنِيُنَ اِذُ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ.

١٣١٢ - حَدَّنَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ أَنَّ آنَسًا آخُبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنُ قَتَادَةَ أَنَّ آنَسًا آخُبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرَبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي فَي الْقَعُدَةِ وَعُمْرَةً مِّنَ الْعَامِ مِنَ الْحَدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعُدَةِ وَعُمْرَةً مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعُدَة وَعُمُرَةً مِّنَ الْحَعُرَانَةِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعُدَة وَعُمُرَةً مِّنَ الْحَعُرَانَةِ حَيْثُ فَي ذِي الْقَعُدَة وَعُمُرَةً مِّنَ الْحَعُرَانَةِ حَيْثُ فَي ذِي الْقَعُدَة وَعُمْرَةً مِّنَ الْقَعُدَة وَعُمْرَةً مَّعَ حَجَّتِهِ.

١٣١٣ - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ الرَّبِيع حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ الرَّبِيع حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ الرَّبِيع حَدَّنَنَا عَلِيًّ بُنُ المُبَارَكِ عَن يَحْدِي عَن عَبُدِاللهِ ابْنِ آبِي قَتَادَةَ آنَّ آبَاهُ حَدَّنَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ النُّحَدَيْبِيَّةِ فَاحُرَمَ اصَحَابُهُ وَلَمُ احْرَمُ .

باب ۵۰۳ جنگ حدیدی کا قصہ اور الله تعالیٰ کا نیہ ارشاد کہ الله تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب کہ وہ در خت کے بیجے کررہے تھے۔

ااساد خالد بن مخلد 'سیامان بن بلال 'صالح بن کیسان عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن ده کهتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال ہم بھی رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ سے ایک رات بارش ہونے گئی تو حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم صح کی نماز پڑھا'کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیاارشاد فرمایا ہے؟ہم نے عرض کیا الله اور اس کارسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله نعائی ارشاد فرما تاہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی صح ہوتی ہے تو میر اور ایکان رکھتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو صح ہوتی ہے تو میر ایکان در کھتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو صح ہوتی ہے وہ تو ایمان دار ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں ' یہ کی منہیں ' یہ کی سازے کے اثر سے ہوئی ہے ' تو وہ ستاروں پر ایمان رکھتا ہے خدا تعالیٰ پر نہیں۔

اسالہ ہدیہ بن خالد 'ہمام بن کیلی' قادہ سے اور ان سے حضرت انس فی مرے ادا کئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل چار عمرے ادا کئے سب ماہ ذیقعدہ میں گرایک وہ جو جج کے ساتھ ماہ ذی الحجہ میں کیا تھا۔ چنا نچہ حدیبیہ کا ذی قعدہ میں ہوا چھر دوسرے سال کا بھی ذی قعدہ میں اس کے بعد جعر انہ کا عمرہ جہاں حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا میں اس کے بعد جعر انہ کا عمرہ جہاں حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا گیاوہ ذی قعدہ میں ہوا اور چو تھا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے ماہ میں جج کے ساتھ ادا کیا۔

ساسا۔ سعید بن رہے علی بن مبارک کی بن کشر عبداللہ بن قادہ ایپ والد ابو قادہ سب اروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سب نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں احرام باندھا ہوا تھا مگر میں نے نہیں باندھا تھا۔

١٣١٤ \_ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ السُرَآيُلُ عَنُ آبِي اِسُخَقَ عَنِ الْبَرَآءِ ۖ قَالَ تَعُدُّونَ آنَيُمُ الْفَتُحَ فَتَحَ مَكَّةَ وَ قَدُ كَانَ فَتَحُ مَكَّةً وَ قَدُ كَانَ فَتَحُ مَكَّةً وَ فَدُ كَانَ فَتَحُ مَكَّةً وَتُحَدِيبِيةٍ كَنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اربَعَ عَشَرَةً مِائَةً وَ الْحُدَيبِيَّةُ بِعُرٌ فَنَزحُنَا هَا فَلَمُ ذَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا فَحَبَسَ عَلَى شَفِيرِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا فَحَبَسَ عَلَى شَفِيرِهَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا فَحَبَسَ عَلَى شَفِيرِهَا لَمُ مَنْ مَضَمَضَ وَ الْحُدَرُنَا مَاشِئْنَا نَحُنُ وَرَكَابَنَا.

١٣١٥ حَدَّنَى فَضُلُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ مَحَمَّدِ بُنِ أَعُينَ اَبُو عَلِيَّ الْحَرَّانِيُّ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَعْيَنَ اَبُو عَلِيِّ الْحَرَّانِيُّ حَدَّنَنَا زُهُو اِسْحَاقَ قَالَ أَنْبَانَا الْبَرَآءُ مُنُ عَازِبٍ إِنَّهُمُ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْفًا وَّ اَرْبَعَ مِاقَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى الْبُورُ وَ قَعَدَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى الْبُورُ وَ قَعَدَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى الْبُورُ وَ قَعَدَ عَلَى شَفِيرُهَا ثُمَّ قَالَ اثْتُونِي بِدَلُو مِن مَّآتِهَا فَاتَوا رَسُولُ عَلَى شَفِيرُهَا ثُمَّ قَالَ اثْتُونِي بِدَلُو مِن مَّآتِهَا فَاتَى الْبُورُ وَ قَعَدَ عَلَى شَفِيرُهَا ثُمَّ قَالَ اثْتُونِي بِدَلُو مِن مَّآتِهَا فَاتَى الْبُورُ وَ قَعَدَ عَلَى شَفِيرُهَا ثُمَّ قَالَ اثْتُونِي بِدَلُو مِن مَّاتِهَا فَاتَى الْبُورُ وَ اللهِ فَاتَى الْبُورُ وَ قَعَدَ فَاتَى الْبُورُ وَ الْنَهُ مَا اللهِ فَاتَى الْبُورُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُوهُمَا سَاعَةً فَارُورُ الْفُسُهُمُ وَرِكَابَهُمُ حَتَّى الرَّوَوُ الْفُلُولُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَرِكَابَهُمُ حَتَّى الْرَبَعِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
اساا۔ عبیداللہ بن موکی اسرائیل ابو اسخق کو حضرت برا اسطی اوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے لوگو ایم اِنَّافَتَ حُنَا سے مکہ کی فتح مراد لیتے ہو بے شک مکہ کی فتح بھی ایک فتح ہی ہے گر ہم تو بیعت رضوان کو جو حدیبیہ میں ہوئی فتح جانتے ہیں چنانچہ ہم سب محاسو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے حدیبیہ ایک کواں تھا ہم نے اس سے پانی بھر ناشر وع کیا یہاں تک کہ ایک ایک قطرہ نکال لیا کیوں کہ بہت لوگ پیاسے ہو رہے تھے نیہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف قطرہ نکال لیا کیوں کہ بہت لوگ پیاسے ہو رہے تھے نیہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کی اور انتظار کی منڈیر پر بیٹھ گئے 'پانی کا بر تن منگوا کر وضو کیا گلی کی اور انتظار کی اور انتظار کی اور انتظار کی اور انتظار کی جو تواس کویں نے ہم کواور ہمارے جانوروں کو خوب جی محرکریانی پلایا۔

۱۳۱۵۔ فضل بن یعقوب وسن بن محمد بن اعین ابو علی حرانی زہیر بن معاویہ ابواسخی سبعی نے کہا کہ ہم کو حضرت براء بن عازب نے بنا کہ ہم سب لوگ حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ۱۳۱۳ سوسے کچھ زیادہ تھے ہم ایک کنویں پر آکر کھہرے تمام پانی نکال لیا پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کال لیا پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ! پانی باتی نہیں رہا کیا کرنا چاہیے؟ آپ فور آ تشریف لائے کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا اس کے پانی کا ایک تشریف لائے کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا اس کے پانی کا ایک ذول نے آؤجو حاضر کیا گیا آپ نے اس میں اپنالعاب د ہمن ڈالا اور خدا سے دعا فرمائی۔ ذرا تھہرے کہ تمام لوگوں نے خود بھی اور اپنے جانوروں کو بھی جی بھر کریانی پلایا۔

بالا الدیوسف بن عیسی ، محمد بن فضیل ، حصین بن عبدالر حمٰن ، سالم حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حدیبیہ کے دن لوگ پانی کی سخت شکی محسوس کررہے تھے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن تھا، جس میں پانی موجود تھا آپ نے اس سے وضو کیا اور لوگوں سے پوچھا کیا حال ہے ؟ سب نے کہا یا رسول اللہ! بس یہی اتنا پانی ہے جس سے آپ وضو کررہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سنتے ہی اپنا دست مبارک پانی میں رکھ دیا اور آپ کی انگلیوں سے یانی فوارے کی طرح پھوٹے لگا میں رکھ دیا اور آپ کی انگلیوں سے یانی فوارے کی طرح پھوٹے لگا

وَسَلَّمَ يَدَهُ فِيُ الرَّكُوَةِ فَجَعَلَ الْمَآءُ يَفُوزُ مِنُ اَصَابِعِهِ كَامُثَالِ الْعُيُونِ قَالَ فَشَرِبُنَا وَ تَوَضَّانَا فَقُلُتُ لِجَابِرِ كُمُ كَنْتُمُ يُومَثِذٍ قَالَ لَوُ كُنَّا مِائَةَ الْفِ لَكُفَانَا كُنَّا خَمُسَ عَشَرَةً مِائَةً.

١٣١٧ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسِيّبِ بَلَغَنِيُ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللّهِ كَانَ يَقُولُ كَانُوا اَرْبَعَ عَشَرَةً مِائَةً فَقَالَ لِيُ سَعِيدٌ حَدَّئِني جَابِرٌ كَانُو خَمُسَ عَشَرَةً مِائَةً اللّهِ عَلَيْ وَسَلّمَ مِائَةَ اللّهِ يَكِدُ وَسَلّمَ مِائَةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِائَةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيّةِ قَالَ ابْوُ دَاوْدَ حَدَّئَنَا قُرَّةً عَنُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيّةِ قَالَ ابْوُ دَاوْدَ حَدَّئَنَا قُرَّةً عَنُ وَمَلّمَ قَتَادَةً تَابَعَةً مُحَمَّدُ ابُنُ بَشَّادٍ.

٦٣١٨ ـ حَدَّنَنَا عَلِى حَدَّنَنَا سُفَيَالُ قَالَ عَمُرُّو سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ اَنْتُمُ خَيْرُ اهْلِ الْاَرْضِ وَ كَنَّا الْفًا وَّ اَرْبَعَ مِائَةٍ وَ لَوُ كُنُتُ ابْصِرُ الْيَوْمَ لاَرَيْتُكُمُ مَّكَانَ الشَّجَرَةِ كُنُتُ ابْصِرُ الْيَوْمَ لاَرَيْتُكُمُ مَّكَانَ الشَّجَرَةِ يَابَعَهُ الأَعْمَاشُ سَمِعَ سَالِمًا سَمِعَ جَابِرًا الْفًا وَّ اَرْبَعَ مِائَةٍ وَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّئَنَا ابِيُ اللهِ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّئَنَا ابِي كَدُّنَا اللهِ ابْنُ الْبِي اللهِ ابْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٣١٩ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَلَى اَخْبَرَنَا عِيُسْلِعَنُ اِسْمَاعِيُلَ عَنُ قَيْسِ اَنَّهُ سَمِعَ مِرُدَاسَا الْاَسُلَمِيَّ يَقُولُ وَ كَانَ مِنُ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ تَبْقَىٰ وَحُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَ الشَّعِيرُ لَا يَعْبَاءُ اللَّهُ بِهِمُ شَيْعًا.

یہاں تک کہ ہم سب نے وضو کیااور خوب پیا'سالم نے دریافت کیا اس دن آپ سب کتنے آدمی تھے انہوں نے فرمایا ہم ایک لاکھ کی تعداد میں بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمارے لئے کافی ہوتا' مگراس دن ہم کل پندرہ سو آدمی تھے۔

۱۳۱۷۔ صلت بن محمد 'یزید بن زریع 'سعید بن ابی عروبہ 'حضرت قادہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن میتب سے کہا کہ میں نے سعید بن میتب سے کہا کہ مجھے معلوم ہواہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ شرکاء حدیب کا شار ۱۹ سو کرتے ہیں سعید نے جواب دیا کہ مجھے حضرت جابر نے بتایا کہ صلح حدیب کے دن بیعت کرنے والے پندرہ سوحضرات تھے ابوداؤد کہتے ہیں کہ ہم سے قرہ بن خالد نے کہاانہوں نے قادہ سے اور محمد بن بشار نے بھی ابوداؤد کے ساتھ اس کوروایت کیاہے۔

۱۳۱۸ علی بن عبداللہ مدینی 'سفیان بن عینیہ 'عمرو بن دینار ' حضرت جابر ہن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اکرم علی ہے نے حدیبیہ کے دن صحابہ سے ارشاد فرمایا آج تم تمام زمین والوں سے افضل ہو۔ جابر گہتے ہیں اس دن چودہ سو آدی سخے۔اگر آج میں بیناہو تا' تو تم کو در خت کی جگہ بتا تا اس حدیث کو سفیان کے ساتھی اعمش بھی بیان کرتے ہیں 'انہوں نے سالم بن ابی عبد سے سنااور انہوں نے حضرت جابر سے سنا کہ چودہ سو آدمی تھے' عبداللہ بن معاذ نے شعبہ بن حجاج سے 'انہوں نے عمرو بن مرہ سے عبداللہ بن الی او فی نے بیان کیا کہ بیعت رضوان میں اور ان سے عبداللہ بن الی اور قبیلہ اسلم کے لوگ مہاجرین کے اس حدیث انہویں حصہ کے برابر تھے 'عبداللہ بن معاذ کے ساتھ اس حدیث کو معاذ بن بثار نے بھی روایت کیا ہے ان سے ابوداؤد طیالی نے اور ان سے شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔

۱۳۱۹۔ ابراہیم بن موئ 'عیسیٰ بن خالد 'اسلمیل 'قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے مرداس اسلمی سے جو اصحاب شجرہ میں داخل ہیں سناہے کہ قیامت کے قریب نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھائے جائیں گے اور ان کے بعد وہ لوگ رہ جائیں گے۔ جو بے کار ہیں جیسے خراب تھجوریا جو کی بھوسی اور اللہ کو انکی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

١٣٢٠ حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَّةً عَنُ مَّرُوَانَ وَ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بِضُع عَشْرَةً مِائَةً مِنُ اَصُحَابِه فلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدُي وَ ٱشْعَرَ وَ ٱحْرَمَ مِنْهَا لِٱلْحُصِيٰ كُمُ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفَيْنَ حَتَّى سَمِعُتُهُ يَقُولُ لَا ٱحُفَظُ مِنَ الزُّهُرِيِّ الْإِشْعَارَ وَ التَّقُلِيُدَ فَلَا اَدُرِیُٰ يَعُنِیُ مَوْضِعَ الْإِشْعَارِ وَ التَّقْلِيُدِ آوِ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ. ١٣٢١ \_ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِي بِشُرٍ وَّرُقَآءَ عَنِ ابُنِ اَبِيُ نَجِيُحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ ۖ قَالَ ۚ حَدَّنَنِيُ عَبُدُ الرَّحْمْنِ بُنُ أَبِّي لَيُلِّي عَنُ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاهُ قُمَّلُهُ يَسُقُطُ عَلَى وَجُهِه فَقَالَ أَيُؤُذِيُكَ هُوَامُّكَ ؟ قَالَ نَعَمُ فَاَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحُلِقَ وَهُوَ بِالْحُدِيْبِيَّةِ وَلَمْ يُبَيِّنُ لَّهُمُ أَنَّهُمُ يَحِلُّونَ وَهُمُ عَلَى طَمَعِ أَنُ يَّدُخُلُوا مَكَّةَ فَانْزَلَ اللَّهُ الْفِدُيَةَ فَامَرَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ۚ أَنْ يُطُعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيُنَ أَوْيُهُدِي شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ.

اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ عَدَّنَى مَالِكُ عَنُ اللهِ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ آبِيهِ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اللهِ السُّوقِ فَلَحِقَتُ عَمَرَامُرَاةٌ شَاابَةٌ فَقَالَتُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَ تَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَّ اللهِ مَا يُنْضِحُونَ كُرَاعًا وَّلا لَهُمُ زَرُعٌ وَلا ضَرُعٌ وَ خَشِيْتُ اَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ وَ آنَا بِنُتُ ضَرُعٌ وَ خَشِيْتُ اَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ وَ آنَا بِنُتُ خَفَافِ بُنِ إِيْمَآءِ الْغَفَارِي وَقَدُ شَهِدَ آبِي الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَيْبِيَّةً مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَيْبِيَّةً مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُحَدَيْبِيَّةً مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَيْبِيَّةً مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَيْبِيَّةً مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَيْبِيَّةً وَسَلَّمَ الْحُدَيْبِيَّةً مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

۳۲۰ علی بن عبدالله مدینی 'سفیان بن عیبینه زهری 'عروهٔ بن زبیر ہے اور وہ مروان اور مسور ہے کہ انہوں نے کہا حضور اکرم علیہ حدیبیے کے سال تقریباً ۱۳ یا ۱۳ سو صحابہ کے ساتھ روانہ ہو کر ذوالحلیفہ پہنچے۔اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کوہار پہنایا ، کوہان سے خون بہایا اور وہیں سے عمرے کا احرام باندھا ، علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں شار نہیں کر سکتا کہ میں نے اس حدیث کو کتنی مرتبہ سفیان سے سناہے آخر وہ کہنے لگے کہ زہری سے ہار ڈالنا اور کوہان چیر نایاد نہیں رہا 'اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کامطلب کیا تھا ' یعنے اشعار اور تقلید کامقام یاد نہیں رہا یا تمام حدیث یاد نہیں رہی <sub>ن</sub>ے ١٣٢١ حسن بن خلف 'الحق بن يوسف 'ابوبشر 'ور قاء عمر بن الي جيح ' مجاہد ' عبدالر حمٰن بن ابی کیلی ' کعب بن عجر ہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول الله عظی نے انہیں ویکھاکہ ان کے سرے جو کیں گررہی ہیں 'ان کے چرے پر تو آپ نے فرمایاتم کوان کیڑوں سے تکلیف ہے اس نے کہاجی ہاں فرمایا پھر بالوں کو منڈ اڈالواس وقت آپ ٔ حدیبیہ میں تھے اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوسکا تھا کہ وہ مکہ سے رو کے جائیں گے اور یہیں احرام کھول ڈالنا ہوگا' بلکہ امید تھی کہ مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ پورا کریں ے 'اس کے بعد اللہ تعالی نے فدید کی آیت نازل فرمائی (سورہ بقرہ میں)اں وقت آنخضرت علیہ نے کعب کو حکم دیا کہ چیم مسکینوں کو ۱۲ سیر کھانادے دویاایک بکری قربانی کرویا ۱۳ روزے رکھو۔

۳۲۱ اسامیل بن عبداللہ 'امام مالک 'زید بن اسلم 'اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمرر ضی اللہ عنہ کے ہمراہ بازار گیا 'وہاں ایک جوان عورت ان کو ملی اور کہنے گئی 'اب امیر المومنین میراشوہر مرچکا ہے اور چھوٹے بچوں کو چھوڑ گیا ہے' اللہ کی قتم! اتنا بھی نہیں ہے کہ میں بچوں کے لئے کھانا پکاسکوں 'نہ کوئی کھیتی اور دودھ والا جانور ہے 'مجھے ڈر ہے کہ کہیں قحط کی وجہ سے وہ مرنہ جائیں 'اور میں خفاف بن ایما غفاری کی لڑکی ہوں اور میر ب والد حدیبیہ میں رسول اللہ علیق کے ساتھ موجود تھ 'حضرت عمر اللہ عن یہ سن کر فرمایا'مر حبا! تمہارا خاندان تو میرے خاندان سے ماتا ہوا نے یہ سن کر فرمایا'مر حبا! تمہارا خاندان تو میرے خاندان سے ماتا ہوا

فَوقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمُ يَمُضِ ثُمَّ قَالَ مَرُجًا بِنَسَبٍ قَرِيْبٍ ثُمَّ انُصَرَفَ الِي بَعِيرِ ظَهِيْرِ كَانَ مَرُبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَاهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَّ ثِيَابًا ثُمَّ نَاوَلَهَا لِخَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَّ ثِيَابًا ثُمَّ نَاوَلَهَا اللَّهُ بِخَيْرٍ فَقَالَ رَجُلِّ يَّا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اكْتُرُتَ لَلَهُ بِخَيْرٍ فَقَالَ رَجُلِّ يَّا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اكْتُرُتَ لَلَهُ بِخَيْرٍ فَقَالَ رَجُلِّ يَّا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اكْتُرُتَ لَهَا قَالَ مَا لَكُهُ اللهِ النِّي لَارَى الله اللهِ النِّي لَارَى اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهُ 
السُرَآئِيلُ عَنُ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ السُرَآئِيلُ عَنُ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ الشَّكَلُةُ لَكُ مَا الشَّكَةُ اللَّهُ عَنُ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ الْطَلَقُتُ حَاجًا فَمَرَرَتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا هَذَهُ الشَّجَرَةُ حَيثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرَّضُوانِ فَاتَيْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ فَاحْبَرُتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ بَنَ الْمُسَيِّبِ فَاحْبَرُتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ قَالَ فَلَمُ نَقُدِرُ عَلَيْهَا فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ نَسِينَاهَا فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ نَسِينَاهَا فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ نَسِينَاهَا فَلَمُ نَقُدِرُ عَلَيْهَا فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ نَسِينَاهَا فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيدِ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ ال

١٣٢٥ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْمُ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا طَارِقٌ عَنُ ابِيهِ اللَّهَ اللَّهَ عَنُ ابِيهِ اللَّهَ عَنُ ابِيهِ اللَّهَ عَنُ ابِيهِ اللَّهَ عَالَ اللَّهَا كَانَ مِمَّنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَرَجَعُنَا الِلُهَا

ہے اس کے بعد آپ نے ایک اونٹ پر اناح دو بوریاں اور انکے در میان کپڑے اور روپے رکھ کراونٹ کی رسی عورت کے ہاتھ میں دیدی اور فرمایا یہ لے جاؤ ' جھے امید ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالی اس سے بہتر تم کو عطا کر دے گا ' ایک شخص نے اس کیفیت کو دکھ کر کہا ' آپ نے اسے بہت زیادہ دے دیا ' آپ نے فرمایا، اے تیر کی ماں تھے روئے ' خدا گواہ ہے کہ میں نے اس عورت کے باپ اور اس کے بھائی کو دیکھ ہے (ا) کہ انہوں نے کا فروں کے ایک قلعہ کواس وقت تک گھرے رکھا 'جب تک وہ فتح نہ ہوا ' پھر صبح مال غیمت سے ان دونوں کا حصہ وصول کیا گیا۔

۱۳۲۳ محمد بن رافع 'شابه بن سوار 'ابوعمر فزاری شعبه 'قاده' سعید بن میتب سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ میں نے اس در خت کو دیکھا تھا جس کے پنیچے بیعت لی گئ تھی گر میں نے جب اسے دوبارہ دیکھا تو پہچان نہ سکا ٹیٹنے بخار کی محمود بن غیلان کہتے ہیں کہ ابن میتب نے کہاکہ میں اس کو بھول گیا۔ ۱۳۲۴ محود 'عبيدالله' اسرائيل بن يونس ' طارق بن عبدالرحمٰن ے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں حج کی غرض ہے مکہ جارہا تھا' راستہ میں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں' میں نے یو چھا یہاں کون سی معجد ہے؟ جواب دیا یہ وہ در خت ہے جس کے ینچے رسول اکرم علی نے سے بہت لی تھی یہ س کر میں سعید بن ميتب كے ياس آيا وران ہے بيہ بات بيان كى 'انہوں نے كہاكہ ميرے والد ميتب بن حزن ان لوگول ميں ہيں جنہوں نے آنخضرت علی اس در خت کے نیچ بیعت کی تھی وہ بیان كرتے ہيں كہ جب ميں دوسرے سال آيا تواس جگه در خت كو بھول گیا 'سعید کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے اصحاب تواس در خت کو پہچان نه سکے 'تم نے کیسے بہچان لیا؟ کیا تم ان سے زیادہ علم والے ہو۔

۱۳۲۵ موسی بن اسلمیل 'ابوعوانه 'طارق 'سعید بن میتب سے اور دوان حضرات میں سے تھے ' جنہوں نے در خت کو الد سے اور ووان حضرات میں سے تھے ' جنہوں نے در خت کے نیچے بیعت کی تھی ' کہتے ہیں کہ ہم جب دوسر سے برس وہاں گئے

(۱) اس عورت کے باپ کانام خفاف تھااور خفاف کے دوبیٹے تھے حارث اور مخلا یہاں بھائی سے ان دومیں سے کوئی ایک مر ادب۔

الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيَتُ عَلَيْنَا.

١٣٢٦ ـ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ طَارِقِ قَالَ ذُكِرَتُ عِنُدَ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ الشَّجَرَةُ فَضَحِكَ فَقَالَ اَخْبَرَنِيُ آبِي وَكَانَ شَهِدَهَا.

١٣٢٧ ـ حَدَّنَنَا ادَمُ ابُنُ آبِي اِيَاسٍ حَدَّنَنَا ادَمُ ابُنُ آبِي اِيَاسٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَقَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ ابْنِ آبِي اَوُفَىٰ وَ كَانَ مِنُ اَصْحَابِ الشَّحَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذُ آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ مَ فَاتَاهُ آبِي وَمَدَقَتَهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمُ فَاتَاهُ آبِي بَصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمُ فَاتَاهُ آبِي بَصَدَقَتَهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمُ الْ آبِي اوْفَى.

١٣٢٨ - حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ عَنُ آخِيُهِ عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيْمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمَ الْحَرَّةِ وَ النَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ حَنْظَلَةَ فَقَالَ ابُنُ زَيْدٍ عَلَى مَا يُبَايِعُ ابُنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ قِيُلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أَبَايعُ عَلَى النَّاسَ قِيُلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أَبَايعُ عَلَى ذَلِكَ آحَدًا بَعُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الحُدَيْبِيَّة.

1 ٣٢٩ حَدَّنَنا يَحُيٰى بُنُ يَعُلَى الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّنَنا يَحُيٰى بُنُ يَعُلَى الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّنَنَى أَبِي حَدَّنَنا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنَ الْاَكُوعِ قَالَ حَدَّنَنِي أَبِي وَكَانَ مِنُ اَصُحَابِ اللَّهُ الشَّحَرَةِ قَالَ كُنَّا نُصَلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُعَةَ ثُمَّ تَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلِّ نَسُتَظِلُّ فِيهِ.

١٣٣٠ - حَدَّنَا قُتَبَيْةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا حَاتِمٌ عَنُ
 يَّزِيدِ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوعِ
 عَلَى آيِ شَيْءٍ بَا يَعُتُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ
 عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْحُدَيْيَةِ؟ قَالَ عَلَى المَوْتِ.

تو بہجان نہ سکے کہ کون سادر خت ہے۔

۱۳۲۷ قبیصہ بن عقبہ 'سفیان توری' طارق سے روایت کرتے ہیں کہ سعید بن میتب سے جب اس در خت کا ذکر آیا تو آپ نے ہنتے ہوئے کہا در خت کا در کہا در چکا اور میرے والد نے مجھ سے جو کچھ بیان کیا وہ او پر گزر چکا اور میرے والد اس بیعت میں شریک تھے۔

است الم بن الى اياس شعبه عمرو بن مره سے روايت كرتے بي انہوں نے كہا كہ ميں نے عبدالله بن الى او فے سے ساجو كه بيت رضوان ميں شامل تھے كه آنخضرت عليہ كى يہ عادت تھى كه جب كوئى قوم آپ كے پاس صدقه لے كر آتى ، تو آپ صلى اليه عليه وسلم فرماتے ، اے الله! ان پر ابنار حم فرما ، چنانچه ميرے والد بھى صدقه لے كر مانيا اے الله! تو عبدالله بى بن الى او فى كا ولاد پر ابنار حم فرما۔

۱۳۲۸ اسلیل بن افی اولیس عبدالحمید ان کے بھائی سلیمان عمرو بن کچی مازنی عباد بن تمیم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنگ حرہ کے دن لوگ عبداللہ بن خطلہ سے بیعت کررہے تھے۔ ابن زید نے پوچھا کہ ابن خطلہ لوگوں سے کس چیز کی بیعت لے رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ میں موت پر بیعت لے رہے ہیں ابن زید نے کہا میں آخضرت کے بعد اس معاملہ میں کسی سے بیعت نہ کروں گا کیونکہ ابن زید حضورا کرم کے ہمراہ صدیبیہ کی بیعت میں عاضر تھے۔ کیونکہ ابن زید حضورا کرم کے ہمراہ صدیبیہ کی بیعت میں عاضر تھے۔ کیونکہ ابن زید حضورا کرم کے ہمراہ صدیبیہ کی بیعت میں عاضر تھے۔ اکونکہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد ان جو اصحاب شجرہ میں سے تھے کہا کہ ہم رسالت مآب علی کے ساتھ کی ساتھ نماز جمعہ پڑھ کرواپس آتے تھے تو دیواروں کا سایہ نہ ہو تا تھا کہ ہم اس میں بیٹھے۔

• ۱۳۳۰ قتید بن سعید 'حاتم 'یزید بن ابی عبید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سلمہ بن اکوع سے کہا کہ تم نے صلح حدید یہ کے موقع پر کس اقرار کے ساتھ آنخضرت علیقی سے بیعت کی تھی 'وہ کہنے گئے ہم نے موت پر بیعت کی تھی۔ (۱)

(۱) موت پر بیعت کرنے سے مرادیہ ہے کہ ہم میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں خواہ موت آ جائے۔

١٣٣١ حَدَّثَنِي اَحُمَدُ بُنُ اِشُكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِشُكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَنُ الْعَلاَءِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ الْيَهِ قَالَ لَقَيُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ فَقُلُتُ طُوبِي لَكَ صَحِبُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ لَكَ صَحِبُتَ الشَّحَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَحِي إِنَّكَ وَسَلَّمَ لَا يَعْتَهُ تَحُتَ الشَّحَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَحِي إِنَّكَ لا تَدُرِي مَا اَحُدَثْنَا بَعُدَةً .

١٣٣٢ حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ حَدَّنَنَا يَحُيٰى بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيٰى بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةُ هُوَ ابُنُ سَلامٍ عَنُ يَحُيٰى عَنُ الضَّحَاكِ يَحُيٰى عَنُ الضَّحَاكِ الخَبْرَةُ انَّةً بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ.

١٣٣٣ حَدَّثَنِيُ آحُمَدُ بُنُ اِسُحاقَ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا .

قَالَ الْحُدَيْبِيَّةُ قَالَ اَصُحَابُهُ هَنِيُنًا مَّرِيْفًا فَمَا لَنَا فَانَزَلَ اللَّهُ لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُوْمِنَاتِ خَنَاتٍ قَالَ شُعْبَةُ فَقَدِمُتُ الْكُوفَةَ فَحَدَّنْتُ بِهِذَا كُلِّهِ عَنْ قَتَادَةَ ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكُرُتُ لَهُ فَقَالَ اَمَّا إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَعَنُ انَسٍ وَّامًا هَنِيئًا مَرْيُعًا فَعَنُ أنَسٍ وَّامًا هَنِيئًا مَرْيُعًا فَعَنُ عَكُرِمَةً.

١٣٣٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا أَسُورَاقِ بُنِ زَهُرِ اللهِ عَامَرٍ حَدَّنَنَا اِسُرَآئِيلُ عَنُ مَّحُرَاةِ بُنِ زَهُرِ الْاَسُلَمِيَّ عَنُ اَبِيهِ وَ كَانَ مِمَّنُ شِهِدَ الشَّحَرَةَ قَالَ اِنِّي لَأُوقِدُ بَحُتَ الْقِدُرِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ إِذُ نَادى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَنُهَاكُمُ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَنُهَاكُمُ عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَنُهَاكُمُ عَنُ رَّجُلٍ مِنْهُمُ عَنُ رَّجُلٍ مِنْهُمُ وَعَنُ مَّحْزَاةً عَنُ رَّجُلٍ مِنْهُمُ وَكَانَ اللهِ عَلِيهِ السَّمَ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَنُهَاكُمُ مِنُ السَّحَابِ الشَّحَرَةِ السَمَّةُ اَهْبَانُ ابُنُ اَوْسٍ مِنُ اَصُحَابِ الشَّحَرَةِ السَمَّةُ اَهْبَانُ ابُنُ اَوْسٍ وَكَانَ الْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَلَهُ مَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُمُ وَكَانَ الْمُعَرِقِ وَكَانَ الْمَالَ الْمُنَالُ اللهِ عَلَلْ الْمَالَ الْمُعَلِقُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمَلُ وَكُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَا كُمُ مِنْ اَصُحَابِ الشَّحَرَةِ السَمَّةُ وَكَانَ الْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمَلُ وَكُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُمُ وَكُنَا اللهُ عَلَيْهُ وَكَانَ الْمُنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكَانَ الْمُنَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنَالَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيقِ وَلَا اللهُ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعَالَى الْمُعَلِّ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيقُ الْمُعَالِقُولُ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعُولِ اللهُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللهُ الْمُعَالِقُولُ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعَلِيقُولُ اللهُ الْمُعَلِّ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ 
اسا۔ احمد بن اشکاب محمد بن فضیل علاء بن میتب وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے برائر بن عازب سے کہا کہ تم قابل مبارک باد ہو کہ تم کو آنخضرت علیہ کی صحبت کا شرف حاصل ہوااور تم نے در خت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی سعادت حاصل کی 'انہوں نے انکسارسے فرمایا کہ اے بیعت کی معلوم نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا جیترائیاں کیں۔

۱۳۳۲ الطق ' یکی بن صالح ' معاویه بن سلام ' یکی بن ابی کثیر ' ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو ثابت بن ضحاک نے بتایا کہ میں نے آخضرت علیقہ سے در خت کے بیعت کرنے کی سعادت جاصل کی تھی۔

ساساراحد بن اسحاق 'عثان بن عمر ' شعبه ' قماده ' حضرت انس بن مالك سے روایت كرتے ہيں۔ انہول نے كہاكہ انا فتحنالك فتحا مبينا سے مراد صلح حديبيہ ہے اس وقت آپ صلى الله عليه وسلم كے اصحاب نے عرض کیا' آپ کے واسطے توبیہ امر باعث تمرک و مسرت ہے مگر ہمارے لئے اس وقت سے آیت نازل ہوئی لید حل المومنين و المومنات جنات ليحي مومن مر داور مومن عور تيس جنت میں داخل کئے جائیں گے 'کہتے ہیں کہ میں نے کوف آکر قادہ سے اس حدیث کو بیان کیا توانہوں نے فرمایا کہ انا فتحنا کی تفییر حضرت انس في بيان كى باور هنيا مرئيا عكرمدس منقول بـ ۱۳۳۴ عبدالله بن محمد 'ابوعامر عقدی 'اسر ائیل بن یونس'مجزاة بن زہر اسلمیٰ اپنے والد سے جو شریک حدیبیہ تھے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں گدھے کے گوشت کو یکار ہاتھا (جنگ خیبر میں) کہ آنخضرت علیہ کا ایک منادی نے ندادی۔ کہ آنخضرت علیہ تم کو منع کرتے ہیں ،گدھے کا گوشت کھانے سے اور یہی مجز اۃ ایک ھخص سے روایت کرتے ہیں جس کانام اہبان بن اوس تھااور وہ بھی در خت کے بنچے بیعت کرنے والول میں سے تھا 'اس کے گھٹے میں داد کی بیاری تقی وہ جب سجدہ کرتا تھا تواس گھننے کے نیچے تکیے رکھ لیا کر تاتھا' تاکہ اس میں تکلیف نہ ہو۔

تَحُتَ رُكُبَتِهِ وَسَادَةً.

١٣٣٥\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابُنُ عَدِيٌّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَّحْيَى بُنَ سَعِيْدٍ عَنُ بَشِيْرٍ بُنِ يَسَارٍ عَنُ سُوَيُدِبُنِ النُّعُمَانَ وَ كَانَ مِنُ ٱصُحَابِ الشَّجَرَةَ كَانَّةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ وَ أَصُحَابُهُ أَتُوا بِسَوِيْقِ فَلَا كُوُهُ

١٣٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ بُنِ بَزِيُع حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ آبِي جَمُرَةَ قَالَ سَٱلۡتُ عَآئِذَبُنَ عَمُرِو وَ كَانَ مِنُ ٱصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ ٱصْحَابِ الشَّحَرَةِ هِلُ يُنْقَضُ الْوِتْرُ قَالَ اِذْ اَوْتَرُتَ مِنْ أوَّلِهِ فَلا تُوتِرُ مِنُ اخِرِه.

١٣٣٧ ـ حَدَّثَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ زَيُدٍ بُنِ آسُلَمَ عَنُ آبِيُهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلِيُهِ ۖ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيْرُ فِى بَعُضِ ٱسُفَارِهِ وَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَةً لَيُلَّا فَسَالَةً عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَنُ شَيْءٍ فَلَمُ يُحِبُّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمُ يُحِبُهُ ثُمَّ سَالَةً فَلَمُ يُحِبُهُ وَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابُ لَكِلَتُكَ أَمُّكَ يَاعُمَرُ نَزَرُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ كُلُّ دْلِكَ لَا يُحْيَبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكُتُ بَعِيْرِي ثُمَّ

تَقَدَّمُتُ أَمَامَ الْمُسُلِمِيْنَ وَ خَشِيْتُ اَنُ يُنْزِلَ فِيَّ قُرُانٌ فَمَا نَشِبُتُ أَنُ سَمِعُتُ صَارِحًا يُّصُرُّخُ بِيُ فَقَالَ فَقُلْتُ لَقَدُ خَشِيْتُ أَنُ يَّكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرُانٌ وَّ حِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدُ أُنْزِلَتُ

عَلَىَّ اللَّيْلَةُ 'سُوْرَةٌ لَّهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتُ

عَلَيُهِ الشَّمُسُ ثُمَّ قَرَاً إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا.

تَابَعَةً مُعَاذٌ عَنُ شُعُبَةً .

۱۳۳۲ محمد بن حاتم بن بزلع 'شاذان 'شعبه 'ابی جمره سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں نے عائد بن عمروسے جو کہ اصحاب شجره میں شامل تھے ' دریافت کیا کہ کیاوتر کو ہم دوبارہ پڑھا کریں ' تو انہوں نے کہااگر اول شب میں پڑھ لئے ' تو پھر آخر شب میں نہیں يرُ هناجا ہے۔

ِ ۱۳۳۵ محمد بن بشار 'ابن عدی 'شعبه ' سحلی بن سعید 'بشیر بن بیار

حفرت سوید بن نعمان سے جو اصحاب شجرہ میں سے تھے روایت

کرتے ہیں 'انہوں نے کہاکہ آنخضرت علیہ اوران کے اصحابٌ ستو

بی کر گزر کیا کرتے تھے 'ابن عدی کی شعبہ سے روایت کرتے ہیں '

معاذنے بھی ساتھ دیاہے۔

ے ۱۳۳۳ء عبداللہ بن بوسف 'امام مالک 'زید بن اسلم سے وہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ بعض سفر وں میں نبی اکرم علیہ رات کو چلا کرتے تھے اور حضرت عمرؓ آپؑ کے ہمراہ ہوا کرتے تھے ' چنانچہ حضرت عمر ف آپ سے کوئی بات پوچھی تو آنخضرت علیہ ف جواب نہیں دیا ' پھر پو چھی پھر جواب نہیں دیا ' پھر پو چھی اور پھر جواب نہیں دیا' آخر حضرت عمرؓ اپنے دل میں کہنے لگے اے عمرؓ تیری ماں تجھ کوروئے تونے تین دفعہ بات پو تچھی 'اور تجھے آنخضرت نے جواب نہیں دیا ، حضرت عمرٌ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اونٹ کو ایر ا لگائی اور مسلمانوں سے آگے نکل گیا'اس خوف سے کہ کہیں میرے متعلق کوئی آیت ندارے 'تھوڑی در کے بعد کوئی مجھے بکار رہاتھا' میں اور خوف زدہ ہوا کہ شاید میرے حق میں قرآن ارّاہے میں آنحضرت عَلِيلَةً كي خدمت ميں حاضر ہوااور سلام عرض كيا آپ نے ارشاد فرمایا که رات کو میرے اوپر ایک سورت اتری ہے اور وہ مجھے ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج نے طلوع کیا ہے ' پر آنخضرت علية ناا فتحنا لك فتحا مبينا تلاوت فرماكي.

١٣٣٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ قَالَ سَمِعُتُ الزُّهُرِيِّ حِيْنَ حَدَّثَ هِذَا الْحَدِيْثَ حَفِظُتُ بَعُضَٰهُ ۚ وَ تُبْتَنِيُ مَعْمَرٌ عَنُ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً وَ مَرُوَانَ بُنِ الْحَكْمِ يَزِيُدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِه قَالًا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بِضُعَ عَشُرَةً مَائَةً مِنْ اَصُحَابِهِ فَلَمَّا آتٰي ذَا الْحُلَّيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدِّي وَ ٱشُعَرَهُ وَ ٱحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَّ. بَعَثَ عَيْنًا لَّهُ مِنُ خُزَاعَةَ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَغَدِيُرِ الْأَشُطَاطِ آتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَقَدُجَمَعُو لَكَ الْاَحَابِيشَ وَهُمُ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَا نِغُوكَ فَقَالَ اَشِيْرُو أَيُّهَا النَّاسُ عَلَىَّ اَتُرَوُنَ اَنُ اَمِيْلَ اِلِّي عِيَالِهِمُ وَذَرَارِيِّ هَؤُلآءِ الَّذِيْنَ يُرِيُدُونَ أَنُ يَّصُدُّونَا عَنِ البَيُتِ فَإِنَّ يَّاتُونَا كَانَ اللَّهُ عَزُّو حَلَّ قَدُ قَطَعَ عَيْنًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَإِلَّا تَرَكُنَا هُمُ مَّحُرُوُبِيْنَ قَالَ أَبُوُبَكُرٍ ۚ يًّا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجُتَ عَامِدًا لِهِذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيْدُ قَتُلَ آحَدٍ وَّلَا حَرُبَ اَحَدٍ قَتَوَجَّهَ لَهُ فَمَنَّ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ قَالَ آمُضُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ.

١٣٣٩ حَدَّنَى ابُنُ اَحِى ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهُ اَخُبَرَنَا يَعُقُوبُ حَدَّنَى ابُنُ اَجِى ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهُ اخْبَرَنِى عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعٌ مَرُوانَ ابُنَ الْحَكَمِ وَ الْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبُرًا مِّنُ خَبُرًا مِّنُ خَبُرً مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي خَبُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عُمُوةً لَمُحْبَرَنِي عُرُوةً عَمْرَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عَمْرَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ فَكَانَ فِيمَا اَخْبَرَنِي عُرُوةً عَلَيْهُ مَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ صَلَّى الله عَلَيْهُ مَا اللهِ مَا صَلَّى الله عَلَيْهُ مَا اللهِ مُ صَلَّى الله عَلَيْهُ مَا اللهِ مُ صَلَّى الله عَلَيْهُ مَا اللهِ مُ صَلَّى الله اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مُ صَلَّى الله اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

۱۳۳۸ عبدالله بن محمد مفیان بن عیینه، زهری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے سناجب کہ وہ او پر والی حدیث بیان کر رہے تھ 'چنانچہ کچھ میں نے یادر کھی اور کچھ معمر نے مجھے یاد د لادی 'وہ عروہ بن زبیر سے اور وہ مسور اور مروان سے روایت کرتے ہیں کہ ان میں کا ہر ایک دوسرے سے زیادہ بیان کر تاہے 'انہوں نے کہاکہ حدیبیہ کے لئے رسول اللہ علیہ وس سوے کی سوز اکد اصحاب کے ہمراہ ذی الحلیفہ میں پہنچ تو قربانی کے جانور کے گلے میں ہار پہنایا 'اور اس کا کوہان چیرا'اور پھراس جگہ سے عمرہ کا احرام باندھا'اور پھر بنی خزاعہ کے ایک جاسوس کو آپ نے آگے روانہ کیا ' اور آ تخضرت عليه محى برابر چلتے رہے ' يہاں تک كه جب مقام غدير الاشطاط میں پہنچے ' تو جاسوس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ قریش نے بہت سے قبائل اور جماعتوں کو آپ سے لڑنے کیلئے اکٹھا كيا ب وه آپ كوبيت الله تك نہيں جانے ديں م "آپ نے مسلمانوں سے فرمایا او گو! مجھے اس معاملہ میں بتاؤ کہ کیا کرنا جاہے ' کیامیں کا فروں کے اہل وعیال پر جھک پڑوں اور ان کو تباہ کر دوں 'جو مم كوكعبه سے روكنے كى تدبيريں كررہے بيں اور اگروہ مقابلہ كے لئے . آئے تواللہ تعالیٰ مددگارہے 'ای نے ہمارے جاسوس کوان کے ہاتھ سے بچایا ہے 'اگر وہ نہ آئے ' تو ہم ان کو سوئے ہوئے یا مفرور کی طرح چھوڑیں گے 'اس موقعہ پر حفرت ابو بکڑنے عرض کیا کہ یا ر سول الله عَلِيلَةُ ہم تو صرف الله کے گھر کا ارادہ کر کے عاضر ہوئے ہیں ، کسی سے لڑنااور مارنا 'یااہے لوٹنا جاری غرض نہیں ہے رسول الله علی تشریف لے چلیں 'اگر کوئی ہم کورو کے گا تو ہم اس سے جنگ كريں مع الم تخضرت علي في فرمايا الله وخدا كانام لے كر چلو۔ ۱۳۳۹ الحق بن راہویہ 'یعقوب بن ابراہیم 'ابن اخی ابن شہاب' محمد بن مسلم بن شہاب 'حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہاکہ میں نے مروان اور مسور سے سناہے وہرسول اکرم علی کے قصہ عمرہ حدیب کو بیان کرتے تھے 'راوی نے کہاکہ عروہ نے جب سے قصہ مجھ سے میان کیا تواس میں سے بات بھی بیان کی کہ جب حضور اکرم علیہ نے حدیبیہ کے دن سہبل بن عمرو سے معاہدہ ایک معینہ مدت کے لئے تحریر کیا' تو سہبل کی شرطوں میں

عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ سُهَيُلَ ابْنَ عَمُرٍ وَ يَوُمَ الْحُدَيُبِيَّةٍ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَ كَانَ فِيُمَا اشْتَرَطَ سُهَيُلُ بُنُ عَمُرُو آنَّهُ قَالَ لَا يَأْتِيُكَ مِنَّا اَحَدُّ وَ إِنْ كَانَ عَلَى دِيُنِكَ إِلَّا رَدَدُتُّهُ اللِّينَا وَ خَلَّيُتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَ اَبْي سُهَيُلُ اَنُ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ فَكُرهَ الْمُؤْمِنُونَ ذٰلِكَ وَ امَّعَضُّوا فَتَكُلَّمُو فِيُهِ فَلَمَّا اَلِي سُهَيُلِّ أَنُ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَىهُ كَاتَبَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَرَدًّ رَسُولُ اللَّهِ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَبَاحَنُدَل بُنَ سُهَيُلِ يَوْمَثِذِ اللِّي أَبِيهِ سُهَيُلِ ابْنِ عَمْرِو وَّلَمُ يَأْتِ رَسُّوُلَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَحَدُّ مِّنَ الرِّحَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَ جَاءَ تِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَكَانَتُ أُمُّ كُلُثُوم بِنْتُ عُقْبَةَ بُنِ آبِي مُعَيُطٍ مِّمَّنُ خَرَجَ اِلَى رَشُوُلِ اللَّهِ ۗ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهِيَ عَاتِقٌ فَحَآءَ اَهُلُهَا يَسُٱلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَرْجِعَهَا اِلَّيْهِمُ حَتَّى آنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا ٱنْزَلَ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ وَّ اَخْبَرَنِي عُرُوَّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَآئِشَةَ زَوُجَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتُ إِنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنُ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الْآيَةِ يَاآيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَائِكَ الْمُؤْمِنَاتُ وَعَنُ عَمِّهِ قَالَ بَلَغَنَا حِيْنَ آمَرَ اللَّهُ رَسُولَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ أَنُ يَّرُدُّ إِلَى الْمُشْرِكِيُنَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنُ هَاجَرَ مِنُ أَزُوَاجِهِمُ وَبَلَغَنَا أَنَّ آبَا ۖ

ہے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی اگرچہ وہ مسلمان ہی ہو گیا ہو 'تمہارے پاس آئے گا' تواسے واپس کرنا ہو گا اور تم اس در میان میں رکاوٹ تنہیں ڈال سکتے ، سہیل بن عمرواس شرط پراڑاہوا تھااور مسلمان نامنظور کررہے تھے 'لیکن شہیل بن عمرونے اس شرط کو داخل معاہدہ کر لیا تھااس کے بعد ابو جندل بن سہیل بن عمر و کواس ك باب ك حواله كرديا كيا (يه آنخضرت علية) كياس مكه ب بھاگ کر آئے تھے اور اس درمیان میں جو کوئی بھی رسالت مَابِ عَلِينَةً كي ياس حاضر ہو تا تھا' آپ اس كو واپس كر ديا كرتے تھے 'خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو ' چنانچہ کچھ عور تیں بھی ہجرت کر کے آنے لگیں 'ام کلثوم بنت عقبہ بن انی معیط بھی آئیں اور وہ بالغ تھیں 'اس کے رشتہ داروں نے آنخضرت علیہ سے واپسی کی درخواست کی 'اس وقت سورت ممتحنه کی وہ آیت اتری '(۱)جوعور تول کے حق میں ہے (یا ایھا الذین امنوا اذجاء کم المومنات) این شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر کہتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ جو عور تیں ہجرت کر کے آنخضرت علیہ کے یاس آیا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بموجب ان ن كامتحان لياكرت تقريا ايها النبي اذا جاء ك المومنات) يعنى اے ہارے نبی جو عور تیں آپ کے پاس آئیں۔ آخر تک 'ابن شہاب عروہ و رہری کے سیتے آیے چیاسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث بنجی ہے کہ آنخضرت علیہ ہے الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکوں نے اپنی ان بیویوں پر جو اجرت كرك چلى آئى بين ،جو كچھ خرچ كيا ہے ان كو واپس كر ديا جائے چنانچہ ابو بصیر کا قصہ تفصیل سے بیان کیاہے۔

(ا) چونکه معاہدہ کی شرط میں عور توں کا کوئی ذکر نہیں تھااس لیے جب عور توں کامسئلہ سامنے آیا تو قر آن تحکیم میں تھم نازل ہوا کہ عور توں کومشر کین کے حوالے نہ کیا جائے کہ اس سے معاہدہ کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔

بَصِير فَذَكَرَةً بطُولِهِ.

1 ٣٤٠ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ عَنُ مَّالِكِ عَنُ نَّافِعِ اَلَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ خَرَجَ مُعُتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ اِنْ صُدِدُتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صُلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِّنُ اَجُلِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اهل الله عَمْرة عَامَ الحُدَيْبِيَّةِ.

١٣٤١\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيلي عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ آنَّهُ اَهَلَّ وَقَالَ إِنْ • حِيْلَ بَيْنِيُ وَ كَبَيْنَهُ لِلْفَعَلَتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ حَالَتُ كُفَّارُ قُرَيَشٍ بَيْنَهُ وَ تَلَا لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ ٱسُوةٌ خَسَنَةٌ. ١٣٤٢\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ ٱسُمَآءَ حَدَّثَنَا جُوَيُرِيَةً عَنُ نَّافِيعِ ٱنَّا عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ وَ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ اَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ وَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنْنَا جُويُرَيَّةُ عَنُ نَّافِيعِ أَنَّ بَعُضَ بَنِيُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ لَوُ اَقَمُتَ الْعَامَ فَإِنِّيُ آخَافُ أَنُ لَّا تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارٌّ قُرَيَشِ دُوُنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ هَدَايَاهُ وَ حَلَّقَ وَ قَصَّرَ اَصُحَابُهُ وَقَالَ ٱشُهدُكُمُ آنِّي ٱوُجَبُتُ عُمْرَةً فَإِنْ خُلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفُتُ وَإِنْ حِيْلَ بَيْنِيُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعُتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أُرْي شَانَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا أَشُهِدُكُمُ أَنَّىٰ قَدُ اَوُجَبُتُ حَجَّةً مَّعَ عُمْرَتِي فَطَافَ طَوَافًا وَّاحِدًا وَّسَعُيًا وَّاحِدًا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

۰۳/۳۰ قتیبہ 'امام مالک 'نافع سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فتنہ کے زمانہ میں عمرہ کرنے کیلئے نگا اور کہنے لگے اگر مجھے بیت اللہ سے روکا گیا تو میں وہی کروں گاجو آنخضرت علیقہ کے زمانہ میں حدیبیہ میں کیا تھا'غرض انہوں نے عمرہ کا حرام باندھا تھا (یہ زمانہ حجاج جبیبا کہ آنخضرت علیقہ نے عمرے کا حرام باندھا تھا (یہ زمانہ حجاج اور ابن زبیر گی جنگ کا تھا)

ا ۱۳۴۱۔ مسدد ' کیلی' عبید الله' نافع ' حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمرہ کرنے کی نیت سے احرام باندھا'اور پھر كمنے لگے كه اگر مجھے بيت اللہ سے روكا گيا تو ميں وہى كروں گاجور سول الله عليه في أنه أجب كه قريش كے كا فروں نے آپ كوروكا تھا' كريم آيت تلاوت فرمائي القد كان في رسول الله اسوة حسنة. ۳۲ سا۔ عبداللہ بن محمر بن اساء 'جو پرییہ ' حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو عبید اللہ بن عبد اللہ اور سالم بن عبد اللہ نے بتایا کہ ہم دونوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے گفتگو کی (دوسر ی سند) امام بخاری موسی بن اساعیل ،جویریه ، حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹوں نے ان سے کہاکہ اس سال آپ عمرہ کونہ جائے 'کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید آپ صلی الله علیہ وسلم بیت الله تک نه پہنچ سکیں 'انہول نے فرمایا کہ ہم رسول اکرم علیہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے نکلے تھے مگر قریش کے کافروں نے بیت اللہ تک نہ جانے دیا' آخر سول اکر م علی کے حدیبید میں قربانی کے جانور ذرج کر دیتے "سر منڈوایااور آپ کے اصحاب نے بھی بال اتروادیئے ' پھر ابن عمر نے فرمایا مکہ میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ داجب کر لیاہے 'اب اگر مجھے لوگوں نے ہیت اللہ تک جانے دیا ' تو میں طواف کروں گااور عمره بجالاً وَل گااوراً گر مز احمت کی گئی تو پھر وہی کر وں گا جور سول الله عَلِيلَةً نِي كَمَا تَعَامِهِ كَهِهِ كُرِ چِل ويتِي " كِي دور جاكر كہاكہ ميں نے عمرہ ك ساتھ اين ذمه جج بھى داجب كرلياہے اس كے بعد آپ نے ججو عمره کاایک ہی طوا نف کیااور ایک ہی سعی کی اور د سویں تاریخ کواحرام

١٣٤٣\_ حَدَّتَنِيُ شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيُدِ سَمِعَ النَّضُرُ بُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَخُرٌ عَن نَّافِعٍ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ أَسُلَمَ قَبُلَ عُمَرَ لَيْسَ كَذَٰلِكَ وَلَكِنُ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ ٱرْسَلَ عَبُدَ اللَّهِ اِلَّى فَرَسٍ لَّهُ عِنُدَ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَاتِيُ بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيُهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّحَرَةِ وَ عُمَرُ لَا يَدُرِى بِلْلِكَ فَبَايَعَهُ عَبُدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ اللِّي الْفَرَسِ فَحَآءَ بِهِ اللَّي عُمَرَ وَ عُمَرُ يَسْتَلْفِمُ لِلْقِتَالِ فَاخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُبَايعُ تَحُتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانُطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَةً حَتَّى بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِهِيَ التَّى يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ ٱسُلَمَ قَبُلَ عُمَرَ وَقَالَ هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْلُهِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرَ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ اَنُحِبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةِ تَفَرَّقُوا فِي طِلالِ الشَّحَرِ فَاذَا النَّاسُ مُحُدِقُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ انْظُرُ مَا شَانُ النَّاسِ قَدُ اَحُدَقُواً بِرَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَوَجَدَهُمُ يُبَايِعُونَ فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ اللي عُمَرَ فَخَرَجَ فَبَايَعَ. ١٣٤٤\_ حَدَّثَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ سَمِعُتُ عَبُّدَ اللَّهِ ابُنَ اَبِي اَوْفي قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ اعُتَمَرَ فَطَافَ فَطُهُنَا مَعَةً وَ صَلَّى وَ صَلَّيْنَا مَعَةً وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوَّةِ فَكُنَّا نَسُتُوهُ مِنُ أَهُل مَكَّةَ لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيءٍ.

١٣٤٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اِسُحْقَ حَدَّثَنَا

١٣٨٣ شجاع بن وليد 'نضر بن محمد' صحر بن جويرييه 'حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرٌ حضرت عمرٌ ہے پہلے اسلام لائے 'یہ درست نہیں ہے ملکہ بات یہ ہے کہ حدیبیہ کے روز حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے حضرت عبدالله كوايك انصاري كے پاس اس لئے بھيجاكه وهان سے ان كا كھوڑا لے کر آئیں تاکہ اس پر بیٹھ کر کا فروں سے جہاد کیا جائے اس وقت حضور اکرم علیہ اصحابؓ ہے در خت کے تلے بیعت لے رہے تھے حفرت عرِ کُواس کی خبر نہیں تھی 'عبداللہ رسول اکرم عَلِيلَةً ہے بیت کر کے گھوڑا لینے گئے اور پھر حضرت عمر کے پاس گھوڑا لئے ہوئے آئے 'حفرت عر<sup>م</sup> بتھیار لگارہے تھے 'عبداللہ <sup>ن</sup>ے ان سے بیہ بات بیان کی ' تو وہ عبداللہ کو ساتھ لئے ہوئے گئے اور ا تخضرت علیہ سے جاکر بیعت کی ' یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ 'حضرت عمررضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے ہیں۔(دوسری سند) ہشام بن عمار 'ولید'بن مسلم 'عمر بن محمد عمری حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے روز آنخضرت علیہ کے ساتھ الگ الگ در ختوں کے سامید میں تھہرے ہوئے تھے 'اجانک نظر آیا کہ لوگ حضوراکرم علیہ کے گرد جمع ہیں 'حضرت عمرؓ نے (اپنے بیٹے) عبداللہ سے کہا' ذرا جاکر دیکھو' کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں اور آنخضرت عَلِينَةً كوكس لئے گھيرے ہوئے ہيں 'وہ گئے اور ديكھا كہ لوگ آپ سے بیعت کر رہے ' چنانچہ عبداللہ نے بھی بیعت کرلی ' پھرواپس آگر حضرت عمر کو خبر دی تو آپ بھی گئے اور بیعت کرلی۔ س سے سارابن نمیر ' یعلی ' اسلعیل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے كباكه ميں نے عبدالله بن ابى اوفى كو كہتے سناكه بهم رسول الله عليہ ك مراه تے 'جب كه آپ نے عمره اداكيا چنانچه آپ نے طواف كيا توہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا 'پر آپ نے نماز پڑھی توہم نے کبھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی' آپ نے صفا'مروہ کے در میان سعی فرمائی تو ہم نے بھی سعی کی اور ہم آپ کی اہل مکہ سے حفاظت کر رے تھے کہ کوئی آپ کو تکلیف ندرے سکے۔ ۵ سابق من اساق 'محمد بن سابق 'مالك بن مغول 'ابو حصين '

١٣٤٦ حَدَّنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللَّهُ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ ابِي لَيْلَى عَنُ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً قَالَ اللَّى عَلَىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةٍ وَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةٍ وَ النَّيْقُ لَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَ النَّهُ لَيْنَا أَرُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ يُؤَذِيْكَ هُوَّ آمُ اللَّهُ ا

ابو دائل 'شفق بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سہل بن حنیف جنگ صفین سے واپس آئے تو ہم ان کی واپسی کا سبب معلوم کرنے گئے 'توانہوں نے کہا کہ بھائیا پی رائے پر ناز مت کرو 'ایک وہ بھی دن تھا کہ میں اتنا مستعد تھا کہ ابو جندل کی واپسی پر بھی راضی نہ ہو تااوراگر قدرت رکھتا تو تھنم رسول خدا علیہ کو نہ مانتا اورا چھی طرح لڑتا 'یہ بات اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ خوب وائے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی مہم پر تلوار اٹھائی تو وہ کام آسان ہوگیا 'غرض اس جنگ سے پہلے جب بھی تلوار اٹھائی 'تو ہم اسے ہوگیا 'غرض اس جنگ سے پہلے جب بھی تلوار اٹھائی 'تو ہم اسے ہوگیا 'قیم اسے کہ ہم ایک کام کو سنجالتے ہیں تو دوسر ایگڑجا تا ہے 'ہم حیران ہیں کہ اس کے انسداد کی کیا تد ہیر کریں۔

۱۳۳۷ سلیمان بن حرب عماد بن زید الیب عباله عبدالرحل بن الی لیل کیب بن عجره سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ زمانہ حدیبید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ میرے سرسے جو ئیں گررہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ئیں تم کو تکلیف دیتی ہو نگی؟ میں نے عرض کیا جی بال! آپ نے فرمایا تم اپنا سر منڈا دواور تین روزے رکھو'یا چھ مساکین کو کھانا کھلا دو'یا ایک بری ذبح کر دو۔ الیوب (رادی حدیث) کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس میں سے پہلی بات حدیث) کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس میں سے پہلی بات آپ نے کیاارشاد فرمائی۔

2 سا ال محد بن بشام الوعبدالله "بستيم" الوبشر "مجابه" عبدالرحلن بن البي ليل "كعب بن عجره صروايت كرتے بين انہوں نے كہاكہ بين حديبيه بين رسالت آب علي الله على حديبيه بين رسالت آب علي الله على مراه احرام باند هے ہوئے موجود تھا كہ مشركوں نے ہم كوروك ديا "اس وقت ميرے سر پر پہلے بال سے جو كيں چيره پر گررہى تھيں "حنور اكرم علي الله نے وكي كر فرمايا "كيا تم كويہ جو كيں تكليف ديتى بين ؟ بين نے من وض كيا "جى بال اكعب بيان كرتے بين كه اس كے بعديه آيت نازل موئى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من مويام او صدقة او نسك " يعنى جو تم بين يمار موں "ياان كے سر بين تكليف مو " تووه اس كے بدله بين روزے ركھ لے "ياصد قد دے دے تكليف مو " تووه اس كے بدله بين روزے ركھ لے "ياصد قد دے دے

## یا قربانی کردے۔

٤ . ٥ بَابِ قِصَّةُ عُكُلِ وَّ عُرَيْنَةَ.

١٣٤٨ \_ حَدَّنْنِي عَبُدُ الْأَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً أَنَّ أَنسًا حَدَّنَهُمُ أَنَّ نَاسًا مِّنُ عُكُلٍ وٌّ غُرَيْنَةَ قَدِمُوُا الْمَدِيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ تَكُلُّمُوا بِالْإِسُلامِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا اَهُلَ ضَرُع وَّ لَمُ نَكُنُ اَهُلَ رِيُفٍ وَّاسُتَوُخَمُوُ الْمَدِيْنَةَ فَامَرَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِذَوْدٍ وَّرَاعٍ وَّامَرَهُمُ أَنُ يَّخُرُجُوا فِيُهِ فَيَشُرَبُوا مِن الْبَانِهَا وَ اَبُوالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعُدَ إِسُلامِهِمُ وَ قَتَلُوُا رَاعِىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اسْتَاقُوا الذُّودَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي اتَّارِهِمُ فَامَرَ بِهِمُ فَسَمَرُوا آعُيْنَهُمُ وَقَطَعُوا آيُدِيَهُمُ وَ تُركُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلى حَالِهِمُ قَالَ قَتَادَةُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَ يَنُهٰى عَنِ الْمُثْلَةِ وَقَالَ شُعُبَةُ وَ آبَالٌ وَ حَمَّادٌ عَنُ قَتَادَةً مِنُ عُرَيْنَةَ وَقَالَ يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيْرٍ وَّ أَيُّوبُ عَنُ أَبِيُ قِلَابَةَ عَنُ أَنْسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِّنُ عُكُلٍ.

١٣٤٩ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّنَنَا حَدَّنَنَا حَمَّدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ وَ الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّنَى أَبُو رَجَآءٍ مُّولِلَى آبِي

## یاب ۵۰۴ قصه قبائل عکل وعریینه۔

۱۳۴۸ عبدالاعلے بن حماد 'یزید بن زریع 'سعید ' قادہ سے روایت كرتے ہيں انہوں نے كہا مجھ سے حضرت انس بن مالك في بيان كيا کہ عمل و عرینہ کے پچھ لوگ رسول اکر م علی کے خدمت میں بمقام مدینه طیبه حاضر ہوئے اور کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم دود هیل جانور والے تھے ' یعنی دودھ والے جانور ر کھتے تھے 'اور کھیتی نہیں کرتے تھے 'ہم کو مدینہ کی ہوانا موافق ہے ' رسول اکرم علی نے نے چنداونٹ اور ایک چرواہادے کر فرمایا ، تمان کو ساتھ لے کر جنگل میں چلے جاؤاوران کادودھ وغیر ہاستعال کرو'وہ كت عكر حره ميں بننج كر اسلام سے منكر ہو گئے اور آ تخضرت عليہ کے چرواہے(بیار)(ا) کو قتل کرڈالااوراونٹ لے کر بھاگ کھڑے ہوئے 'رسول اکرم علیہ کوجب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پکڑنے کے لئے آدمی بھیجے ' چنانچہ پکڑ کر لائے گئے ' آ تخضرت علي في حكم دياكه ان كى آ تكفول ميس كرم سلائيال میصری جائیں ' ہاتھ پاؤں کائے جائیں اور حرہ کے ایک گوشہ میں ڈال دیئے جائیں' آخر وہ ای حال میں مرگئے ' قدادہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بات بھی پیچی ہے کہ اِس کے بعد ہر وقت رسول اکرم علیہ لوگوں کو خیرات کرنے کی تر غیب دیتے تھے اور مثلہ کرنے سے منع فرماتے تھے 'شعبہ ابان اور حماد نے قادہؓ سے صرف عرینہ کا لفظ روایت کیا ہے اور بچیٰ بن ابی کثیر 'ابوب ابو قلابہ نے حضرت انسؓ سے اس طرح روایت کی ہے کہ عکل کے پچھ لوگ آ مخضرت کی خدمت میں آئے تھے۔

9 سار محمد بن عبدالرحيم عنفص بن عمر الوعر حوضى عماد بن زيد الوب عجاج صواف البور جاء سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیر نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم قسامت کے متعلق کیا جانے ہو الوگوں نے کہا کہ قسامت برحق

(۱) چرواہے کانام بیار النوبی تھاجب قبیلے والے اونٹ لیکر بھاگئے لگے توانہوں نے مزاحمت کی ،اس پر انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے زبان اور آئکھوں میں کانٹے گاڑ دیئے جس سے انہوں نے شہادت یائی۔

قِلاَبَةً وَّ كَانَ مَعَهُ بِالشَّامِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَيْرِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوُمًا قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْعَيْرِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوُمًا قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَا رَسُولُ اللهِ هَذِهِ الْقَسَامَةِ فَقَالُوا حَقِّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَضَتُ بِهَا الخُلَفَاءُ عَبُلَكَ قَالَ وَ أَبُو قِلَابَةَ خَلْفَ سَرِيْرِهِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ بُنُ سَعِيْدٍ فَلَيْنَ حَدِيثُ آنَسٍ فِي عَنْبَسَةُ بُنُ سَعِيْدٍ فَلَيْنَ حَدِيثُ آنَسٍ فِي الْعَرِيْزِ بُنَ صَهيئي عَنْ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صَهيئي عَنْ آنَسٍ مِن عَكْلٍ مَلْ عَرُلَابَةً عَنْ آنَسٍ مِن عَكْلٍ فَكَرَ الْقِصَةَ.

ہے۔رسول اکر م علیہ اور آپ کے خلفاء نے بھی اس کا تھم دیا ہے '
جو کہ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اس وقت ابو قلابہ 'حضرت عمر بن
عبد العزیز کے تخت کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے 'اتنے میں عنبہ بن
سعید بولے کہ حضرت انس کی روایت کردہ حدیث عرنیین کہاں
ہے۔ابو قلابہ نے کہا کہ یہ حدیث تو حضرت انس نے بھی حضرت انس سے
کی تھی اور اس کو عبد العزیز بن صہیب نے بھی حضرت انس سے
روایت کیا ہے اس میں صرف عرینہ کاذکر ہے 'مگر ابو قلابہ کی روایت
میں حضرت انس سے عکل کا لفظ ذکر کیا گیا ہے جو اس قصہ میں ہے۔

## سترهوان پاره

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنَ الرَّحِيْمِ

٥٠٥ بَابِ غَزُوَةِ ذَاتِ الْقَرَدِ وَهِيَ الْغَزُوةُ اللَّهِي الْغَزُوةُ اللَّهِي الْغَزُوةُ اللَّهِي اللَّهِي قَبُلَ خَيْبَرَ النَّبِي قَبُلَ خَيْبَرَ بِثَلاث.

١٣٥٠ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنُ يَّزِيدُ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ ابْنَ الاَكُوَع يَقُولُ خَرَجُتُ قَبُلَ اَنْ يُؤَذَّنَ بِالأُولِي وَ كَانَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَرُعَى بَذِي قَرَدٍ قَالَ فَلَقِيَنِي غُلامٌ لِّعَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَلَتُ مَنَّ اَخَذَهَا قَالَ غِطُفَانٌ قَالَ فَصَرَخُتُ ثَلَاثَ صَرَحَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَأَسُمَعُتُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ انْدَفَعُتُ عَلَى وَجُهِيُ حَتَّى اَدُرَكُتُهُمُ وَقَدُ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَآءِ فَجَعَلْتُ ٱرْمِيُهُمُ بنبلِيُ وَكُنْتُ رَامِيًا وَّ أَقُولُ أَنَا ابْنُ الأَكُوعَ الْيَوُمُ يُومُ الرُّضَعَ. وَ اَرْتَحزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمُ وَ اسْتَلَبْتُ مِنْهُمُ ثَلاثِيْنَ بُرُدَةً. قَالَ وَ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ النَّاسُ فَقُلُتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدُ حَمِيْتُ الْقَوْمَ الْمَآءَ وَهُمُ عِطَاشٌ فَابُعَتُ اِلْيُهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابُنَ الْاكُوعِ مَلَكُتَ فَٱسْجِحُ قَالَ ثُمَّ رَجَعُنَا وَيُرُدِفَنِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ.

٥٠٦ بَابِ غَزُوَةٍ خَيُبَرَ.

١٣٥١ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَالِكٍ عَنُ مَسْلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ بَشِيرُ بُنِ يَسَارِ اَلَّ

## ستر ہواں پارہ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۵۰۵ جنگ ذی قرد کا بیان ' یعنی جنگ خیبر سے تین روز پہلے کچھ کا فروں نے نبی علیہ کے (بیس) او ننوں کو لوٹ لیا تھا۔

٥٠ ١١ قتيه بن سعيد عاتم ، يزيد بن الى عبيد ، سلمه بن اكوع سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کی اذان سے پہلے ( جنگل کی طرف) نکلا 'مقام ذی قرد میں نبی علیہ کی دودھ والی اونٹنیاں چرر ہی تھیں' مجھ سے عبدالرحمٰن بن عوف کا غلام ملا اور بتایا کہ آنخضرت عليه كاونثنال بكرى كئين ميس نے يو چھاكس نے بكرا؟ اس نے جوابدیا کہ (قوم)عظفان نے۔ تو میں نے تین آوازیں یا صباحاہ (بیہ کلمہ دستمن کی آمد کی اطلاع پرلوگوں کو جمع کرنے کیلئے بولا جاتاہے) کہہ کرنگائیں 'جسسے قیام آبل مدینہ کو خبر ہوگئ ' پھر میں فور أسيد ھا چلا 'حتیٰ کہ ان کا فروں کو جا بکڑاوہ ان او نٹنیوں کو پانی پلانے لگے تومیں ان پر تیر چلانے لگا اور میں (بڑا) تیر انداز تھا' میں ہیر جز برِ هتار ہا کم میں ابن اکوع ہوں ' آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے ، حتی کہ میں نے ان سے او نٹیوں کو حیر الیا ، اور میں نے ان سے تمیں حاوریں بھی چھین لیں ' سلمہ کہتے ہیں کہ پھر آنخضرت علیہ اور دوسر ے لوگ بھی آگئے ، میں نے عرض کیا ایار سول اللہ میں نے ان لو گوں کویانی بھی نہیں یہنے دیا 'حالا تکہ وہ پیاسے تھے 'لہذا فور أان کے تعاقب میں لوگوں کو بھیج دیجئے 'آپ نے فرمایا ہے ابن اکوع تم نے انہیں بھگا دیا ہے 'لہذااب چھوڑو بھی ' سلمہ کہتے ہیں ' پھر ہم واليس آگئے اور رسول اللہ عليہ اپن او نثمیٰ پر مجھے بیچھے بٹھا كر لائے حتی که ہم مدینہ میں داخل ہو گئے۔

باب ۷۰۱- جنگ خیبر کابیان (جوسن ۷ھ میں ہوئی) ۱۳۵۱- عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' سخلی ' بن سعید 'بثیر بن بیار 'سوید بن نعمان سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں' کہ ہم خیبر کے سال

سُويُدَ بُنَ النُّعُمَانِ اَخُبَرَةً آنَّةً خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهُبَآءِ وَ هِيَ مِنُ اَدُنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصُرَ تُمَّ دَعَا بِالْأَزُوادِ فَلَمُ يُؤُتَ إِلا بِالسَّوِيُقِ فَامَرَ بِهِ فَثُرِّى فَاكُلُ وَ اكْلُنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغُرِبِ فَمُضْمَضَ وَمَضْمَضَنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّاً.

٢٥٣١ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَا حَاتِمُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ يَزِيدُ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوْعِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ اللهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ حَيْبَرَ فَسِرُنَا لَيُلا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَ كَانَ عَامِرٌ رَجُلًا فَسَرُنَا لَيُلا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِقُولُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ وَ كَانَ عَامِرٌ رَجُلًا اللهُ مَ لَولًا اللهُ عَلَيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَالْا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ مَا اللهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَالَاعُوا عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنُ اللهُ السَّائِقُ قَالُوا عَامِرٌ بُنُ الْاَكُوعِ قَالَ يَرُحُمُهُ اللهُ قَالَ رَجُنَّ مِّنَ الْقَوْمِ وَ جَبَتُ يَا نَبِيَّ اللهِ لَوُلَا اَمْتَعُتَنَا بِهِ فَاتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرُنَاهُمُ حَتَّى اَصَابَتُنَا مَحُمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللهَ حَتَّى اَصَابَتُنَا مَحُمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمُ فَلَمَّا اَمُسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيُومِ الَّذِي فَتِحَتُ عَلَيْهِمُ اَوْقَدُوا نِيْرَانًا كَئِيْرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هذِهِ النَّيْرَانُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هذِهِ النَّيْرَانُ عَلَى اَيْ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُو عَلَى لَحُمِ النَّيْرَانُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هذِهِ النِّيْرَانُ عَلَى ايَ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُو عَلَى لَحُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هذِهِ النَّيْرَانُ عَلَى اَيْ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُو عَلَى لَحُمِ

نبی علی اللہ کے ہمراہ (جنگ کے ادادہ سے) چلے 'جب مقام صہباء میں پہنچ 'جو خیبر کے قریب ہے ' تو آپ نے نماز عصر پڑھی ' پھر آپ نے نہاز عصر پڑھی ' پھر آپ نے توشہ سفر (جو کسی کے پاس تھا) طلب فرمایا ' تو بجز ستو کے اور پچھ بھی نہ آیا ' تو آپ کے حکم کے مطابق انہیں پانی میں گھول دیا گیااور ہم سب نے آنخضرت علی کے ساتھ مل کر کھایا ' پھر آنخضرت مصلی اللہ علیہ وسلم مخرب کی نماز کیلئے کھڑے ہوگئے تو آپ نے اور ہم نے کلی کی اور بغیر وضو کے اعادہ کے آپ نے نماز پڑھ لی۔

۱۳۵۲ عبداللہ بن مسلمہ 'حاتم بن اساعیل 'یزید بن ابی عبید 'سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں ' وہ فرماتے ہیں کہ ہم آخضرت علیقے کے ہمراہ خیبر کی جانب (جنگ کے ارادہ سے) چلے ' ہم رات میں جارہ سے کہ ایک شخص نے عامر سے کہا کہ تم ہمیں اپناشعار کیوں نہیں سناتے 'عامر ایک شاعر آدمی تھے (یہ سن کر) وہ نیچے اترے اور اس طرح حدی خوانی کرنے گئے۔

اے خدااگر تیرا حکم نہ ہو تا توہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے نہ صدقے دیتے اور نہ نماز پڑھتے

ہم تیرے نبی اور دین کے اوپر قربان 'ہماری کو تاہیوں کو معاف فرما اور جنگ میں ثابت قدم رکھ

اور ہمیں سکون کی دولت سے نواز

جب ہمیں (باطل کی طرف) بلایا جائے گا تو ہم انکار کردیں گے۔ اور کا فرغل محاکر ہمارے خلاف اتر آئے ہیں۔

تونی علی ایک نے فرمایا یہ حدی خوال کون ہے 'صحابہ نے عرض کیا عامر بن اکوع' آپ نے فرمایا 'اللہ اس پر رحم کرے' تو جماعت میں سے ایک آدمی (حضرت عمر ) نے عرض کیا 'یار سول اللہ! اب یہ جنت یا شہادت کا مستحق ہو گیا' آپ نے جمیں اس سے منتفع ہونے دیا ہو تا 'پھر ہم خیبر پہنچ گئے تو ہم نے یہود یوں کا محاصرہ کر لیا' حتی کہ ہمیں سخت بھوک گی' پھر اللہ تعالی نے خیبر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی' فتح کے دن مسلمانوں نے شام کو (پھھ پکانے کیلئے) خوب آگ سلگائی' تو نبی علی نے فرمایا' یہ کیسی آگ ہے اور تم لوگ اس پر کیا چیز پکا رہے ہو؟ عرض کیا گیا' گوشت اور دریافت فرمایا کس کا گوشت؟

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَهْرِيُقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ اَوْنَهُ يِنُقُوهَا وَ نَفُسِلُهَا قَالَ اَوُ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقُومُ كَانَ سَيُفُ عَامِرٍ قَصِيرًا فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيِّ لَيَضُرِبَهُ وَ يَرُجِعُ ذُبَابَ سَيُفِهِ فَاصَابَ عَيُنَ رُكْبَةٍ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنهُ . قَالَ فَلَمَّا فَقَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَائِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُو احِدٌ بِيدِي قَالَ مَالَكَ فَلُكُ لَهُ فَلَكُ لَهُ فَالَ مَالَكَ عَمِرًا فَتَنَاوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُو احِدٌ بِيدِي قَالَ مَالَكَ عَامِرًا فَتَكُهُ وَ سَلَّمَ وَهُو احِدٌ بِيدِي قَالَ مَالَكَ حَبِطُ عَمَلُهُ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُو احِدٌ بِيدِي قَالَ مَالَكَ حَبِطُ عَمَلُهُ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَذَا فَيَالُهُ إِلَّا لَهُ لَاحُرَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ وَحَمَعَ بَيْنَ وَحَمَعَ بَيْنَ وَحَمَعَ بَيْنَ وَحَمَعَ بَيْنَ وَلَمُ وَالْ نَشَابُهَا. وَاللّهُ مَلْلُهُ حَدَّثَنَا فَتَيْبَةً حَدَّئَنَا فَتَيْبَةً حَدَّنَا فَتَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوا أَنَّ عَامِرًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَحَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِي قَالَ نَشَابُهَا.

مَالِكُ عَنُ حُمَيُدِ الطَّوِيُلِ عَنُ انَسٍ رَّضِىَ اللَّهُ مَالُكُ عَنُ حُمَيُدِ الطَّوِيُلِ عَنُ انَسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَلَيهُ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فَكَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَ فَلَمَّا رَاوُهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ الْخَعِيشُ فَقَالَ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرِيتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا انْزَلِينَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ خَرِيتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا انْزَلِينَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ خَرِيتُ خَيْبَرُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ صَبَّحُنَا ابُنُ عُينُنَةً حَدَّنَنَا اللَّهُ عَنُهُ قَالَ صَبَّحُنَا ابُنُ عُينُنَةً حَدَّنَا اللَّهُ عَنُهُ قَالَ صَبَّحُنَا خَيْبَرَ اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهِ فَخَرَجَ اهُلُهَا بِالْمَسَاحِي فَلَمَّا بَصُرُوا اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدً وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدً وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُول

عرض کیا پالتوں گدھوں کا گوشت 'آپ نے فرمایا بھینک دو 'اور اللہ کیا ہم ہانڈیوں کو توڑ دو' ایک شخص نے عرض کیا 'یا رسول اللہ کیا ہم (گوشت) بھینک کر ہانڈیا دھوڈالیں۔ آپ نے فرمایا ہاں 'یااییا کرلو' جب قوم کی صف بندی ہوئی (اور لڑائی شروع ہوئی توجو نکہ ) عامر کی تلوار چھوٹی تھی' انہوں نے ایک یہودی کی بنڈلی پر تلوار ماری کی تلوار ماری سے اس کی دھار بلیٹ کران کے گھٹے کی چکتی میں گی اور اس سے ان کی وفات ہو گئی 'سلمہ کہتے ہیں کہ جب واپسی ہوئی تو نبی علیات میں ان کی وفات ہو گئی 'سلمہ کہتے ہیں کہ جب واپسی ہوئی تو نبی علیات میں کہ خور ایکھ مغموم ) دیکھا' تو فرمایا ان کی وفات ہو ہیں کہ عامر کے عمل اکارت گئے'(ا) نبی علیات کے فرمایا کہتا ہے وہ جھوٹا ہے اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کے فرمایا کہ اسے دو گنا اجر لی گاوہ تو کو شش کرنے والا مجاہد تھا بہت کم کہ یہ میں چلنے والے عربی اس جیسے ہیں تنبیہ نے بواسطہ حاتم یہ الفاظ میں نشابھا۔

(۱) بعض صحابہ کوان کے حیط اعمال کاشبہ اس لیے ہوا کیو نکہ وہ اپنی تلوار کے لگنے ہے ہی شہید ہو گئے تھے ، لیکن چو نکہ جان بو جھ کرا نہوں نے ایسانہیں کیا تھااس لیے آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ خود کشی نہیں ہے۔

مُحَمَّدٌ وَ الْحَمِيسُ فَقَالَ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ اكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيُنَ فَاصَبْنَا مِنُ لَحُومٍ الْحُمُرِ فَنَادى مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يَنُهَيَانِكُمُ عَنُ لَحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِحُسٌ.

١٣٥٤ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَسَوُلَاللهِ عَنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَاللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَاللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَاءَ هُ جَآءٍ فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَنَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَنَاهُ الثَّالِيَةُ فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُمُرُ فَامَرَ مُنَادِيًا فَنَادى فِي النَّاسِ أَفُدُي النَّاسِ الْحُمُرِ الله وَرسُولَة يَنهَيَانِكُمُ عَنُ لُحُومِ الْحُمْرِ الْاَهُدُورُ وَ اِنَّهَا لَتَقُورُ اللهُ وَرسُولَة يَنهَيَانِكُمُ عَنُ لُحُومِ الْحُمْرِ اللهَ لَيَقُورُ وَ اِنَّهَا لَتَقُورُ اللهُ لَا لَيْكُمْ .

مَّمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ اكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ ضَبَاحُ الْمُنُدَرِينَ فَخَرَجُوا يَسُمَعُونَ فِي السَّبِي صَفِيَّةُ فَقَتَلَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُقَاتَلَةَ وَسَبَى الدَّرِيَّةَ . وَ كَانَ فِي السَّبِي صَفِيَّةُ وَسَبَى الدَّرِيَّةَ . وَ كَانَ فِي السَّبِي صَفِيَّةُ وَسَبَى الدَّرِيَّةَ . وَ كَانَ فِي السَّبِي صَفِيَّةُ وَسَبَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا وَسَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا صَدَاقَهَا فَحَمَّلُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيْبِ لِنَابِتٍ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَحَمَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَحَمَّلَ عَبُهُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيْبِ لِنَابِتٍ يَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَحَرَّكَ الْعَرِيْزِ بُنُ صُهَيْبِ لِنَابِتٍ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُو

٦ ١٣٥٠ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ

ڈرائے ہوؤے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے 'حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ہمیں گدھوں کا گوشت ملا' تو آنخضرت علیقے کے منادی نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (علیقے) تمہیں گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں'کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔

۱۳۵۴ میدالله بن عبدالوہاب عبدالوہاب ایوب مجمد انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ کے مالک رضی الله علیہ وسلم خاموش کیایارسول الله الله علیہ وسلم خاموش رہے پھر اس نے آکر دوبارہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر اس نے آکر دوبارہ عرض کیا کہ گدھے کھا لئے گئے آپ نے جواب نہ دیا پھر اس نے تیسری مرتبہ آکر عرض کیا کہ (اب تو) گدھے ختم ہو گئے تو آپ تیسری مرتبہ آکر عرض کیا کہ (اب تو) گدھے ختم ہو گئے تو آپ نے ایک منادی کو حکم دیا جس نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ الله تعالی اور اس کے رسول تہمیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے اور اس کے رسول تہمیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں تو ہاندیاں الٹ دی گئیں حالا تکہ ان میں گوشت خوب پک رہا

۱۳۵۵ سلیمان بن حرب عماد بن زید ، ثابت ، حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے قریب اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھی ، پھر فرمایا الله اکبر! خیبر برباد ہو گیاجب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑیں توان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے ، اہل خیبر نکل کر گی کوچوں میں ہوئے لگے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مقابلہ کرنے والوں کو تو مثل کر دیا اور بچوں (وغیرہ) کو قید کرلیا ، قیدیوں میں (حضرت) صفیہ مسلی تھی تھیں (پہلے تو) وہ دھیہ کلی کے حصہ میں آئیں پھر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے حصہ میں آئیں گیر آنے ان سے نکاح کرلیا وار ان کا میران کی آزادی کو مقرر فرمایا ، عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان کا میران کی آزادی کو مقرر فرمایا ، عبدالعزیز بن صہیب نے تاب کہا تھا کہ آنخضور نے ابنا کا کیا مہر مقرر فرمایا تھا توا نہوں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اپنا ان کا کیا مہر مقرر فرمایا تھا توا نہوں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اپنا سر ہلادیا۔

١٣٥٢ - آدم شعبه عبدالعزيز بن صهيب انس رضي الله عنه سے

الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيُبٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَفِيَّةً فَاعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا . فَقَالَ ثَابِتٌ لِآنَسٍ مَا أَصُدَقَهَا قَالَ أَصُدَقَهَا نَفُسَهَا فَاكَ أَصُدَقَهَا نَفُسَهَا فَاكَ أَصُدَقَهَا فَالَ أَصُدَقَهَا نَفُسَهَا فَاكَ تَقَهَا.

١٣٥٧\_ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ عَنُ آبِيُ حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِي رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ۖ سَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَ الْمُشُرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إلى عَسُكرِهِ وَ مَالَ الْالْحَرُولَ إلى عَسُكْرِهِمُ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ لَهُمُ شَاذَّةً وَّلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضُرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقِيْلَ مَا آجُزَأُمِنَّا الْيَوُمَ آحَدٌ كَمَا آجُزَأُ فُلانٌ فَقَا لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَمَا إِنَّهُ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَعَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَةً وَ إِذَا أَسُرَعَ آسُرَعَ مَعَةً قَالَ فَحُرِحَ الرَّجُلُ جُرُجًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيُفَةً بِالْأَرْضِ وَذُبَابَةً بَيْنَ تُدُيِّيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيُفِهِ فَقَتَلَ نَفُسَهُ . فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اَشُهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرُتَ انِفًا أَنَّهُ مِنُ آهُلِ النَّارِ ' فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلُتُ أَنَا لَكُمُ بِهِ فَخَرَجُتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرُحًا شَدِيُدًا فَاسْتَعُجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصُلَ سَيُفِهِ فِي الْاَرُضِ وَ ذُبَابُهُ بَيْنَ تَدْيَيُهِ لَمَّ تَحَامَلَ عَلَيُهِ فَقَتَلَ ۚ نَفُسَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

> ۔ (۱)اس مخص کا نام قزمان تھا۔

روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو قید کیا پھر انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تو ثابت نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا مہر مقرر فرمایا؟ حضرت انس نے کہاخودان کو بی ان کا مہر مقرر فرمایا کہ انہیں آزاد کر دما۔

١٣٥٤ قنييه 'يعقوب' ابي حازم 'سهل بن سعد ساعدي رضي الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشر کین (بیغی یہود خیبر)صف آرا ہو کر خوب لڑے 'پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ اپنے ایٹ کشکروں کی طرف واپس آئے اور اصحابِ نبی صلی الله علیه وسلم (کے لشکر) میں ایک ایسا بھی آدمی (۱) تھا جو کسی اکیلے یہودی کو بغیر تلوار سے قتل کئے نہ چھوڑ تا تھا' مسلمانوں میں مشہور ہواکہ ہماری طرف سے جتناکام آج فلاں شخص نے کیا کسی نے نہیں کیا اور سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا د کیمووہ دوزخی ہے (یہ س کر) ایک آدمی نے کہا میں (امتحان کے طوریر)اس کے ساتھ رہوں گا' چنانچہ وہ اس کے پیچیے ہو گیا کہ جب وہ تھہر تایہ بھی تھہر جاتااورجبوہ تیزی سے چلتاتوید بھی چلنے لگتاوہ کہتا ہے کہ پھر اس محف کے ایک سخت زخم نگا (جس کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے)اس نے جلدی سے مرناچاہاتواس نے اپنی تلوار زمین پر فیک کر اس کی نوک اینے سینہ کے در میان رکھی' پھر اس پراپنابو جهدال كر جمول كيااور خود كشي كرلي توبيه آدى آ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیااور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کیابات ہے اس نے عرض کیا کہ ابھی آپ نے جوایک مخص کے دورخی ہونے کے متعلق فرمایا تھا تولو گوں کو یہ چیز دشوار سی معلوم ہوئی تو میں نے کہااس کی حقیقت معلوم کرنے کا ذمہ دار ہوں' تو میں اس کی تلاش میں چلا پھر وہ سخت زخمی ہوااور جلدی مرنے کے لئے اپنی تلوار کوز مین پر میک کراس کی نوک اپنے سینہ کے درمیان رکھ لی مجراس پر اپنابوجھ ڈال کرخود کشی کرلی تواس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياكه انسان لو كول كى نظرمیں جنتیوں جبیباعمل کر تاہے حالا تکہ وہ دوزخی ہو تاہے کہ کوئی

وَ سَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعُمَلُ عَمَلَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فِيُمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ اَهُلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ اَهُلِ النَّارِ فِيُمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ.

١٣٥٨ ـ حَدَّثَنَا ٱبُوُ الْيَمَانِ ٱخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ ٱلَّ آبَاهُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدُنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِرَجُلٍ مِّمَّنُ مَّعَهُ يَدَّعِى الْإِسُلَامَ هَذَا مِنُ آهُلِ النَّارِّ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتُ بِهِ الْحَرَاحَةُ فَكَادَ بَعُضُ النَّاسِ يَرُتابُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ اَلَمَ الْحِرَاحَةِ فَاهُوٰى بَيْدِه اِلَّى كِنَانِتِه فَاسُتَخُرَجَ مِنُهَا اَسَهُمًا فَنَحَرَ بِهَا نَفُسَةً فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيْنَكَ انْتَحَرَ فَلَانٌ فَقَتَلَ نَفُسَهُ فَقَالَ قُمُ يَا فُلَانُ فَاذَنُ أَنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنَّ إِنَّ اللُّهَ يُؤيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاحِرِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَقَالَ شَعَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِيُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ كَعِبِ أَنَّ اَبَا هُرَيُرَةً قَالَ شَهِدُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ. وَقَالَ ابُنُ الْمُبَارِكِ عَنُ يُؤنُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَابَعَهُ صَالِحٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيُدِيُّ أَخُبَرَنِيُ الزُّهُرِيُّ اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمٰنِ بُنَ كَعُبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُبَيُدَ اللَّهِ بُنَّ كَعُبِ قَالَ اَخُبَرَنِي مَّنُ شَهِدَ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ. قَالَ الزُّهُرِيُّ وَ آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ وَ سَعِيُدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

ایماکام کر تاہے کہ جس سے پہلے تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور کوئی شخص لوگوں کی نظر میں دوز خیوں جیسا عمل کر تاہے حالا نکہ وہ جنتی ہو تاہے۔

۱۳۵۸ ابوالیمان شعیب زهری سعید بن میتب مضرت ابو هر مره رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر میں حاضر تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدعی اسلام کے بارے میں جو آپ کے ساتھ تھا فرمایا کہ یہ شخص دوزخی ہے (لیکن) جب جہاد شروع ہوا تواس نے زبردست جہاد کیا یہاں تک کہ بہت زیاده زخی مو گیااب بعض لوگول کو (آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فرمان پر) کچھ شبہ سا ہوا کہ نہ جانے آنخضرت صلی اللہ علیہ ً وسلم کااس سے کیا مقصد ہے 'جسے ہم سمجھ نہ سکے اس زخمی شخص کو زخموں کی تکلیف زیادہ محسوس ہوئی تواس نے اپناہا تھ تر کش میں ڈال كركچھ تير نكالے اور انہيں اپنے گلے ميں بھونک ليا تو کچھ مسلمان تیزی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاکہ یار سول اللہ! اللہ تعالی نے آپ کی بات کو سچا کر د کھایا کہ فلال مخص نے گلے میں تیر بھونک کر خود کشی کر بی ہے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (کسی سے) فرمایا کہ اے فلال شخص کھڑے ہو کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں مومن کے سوااور کوئی نہیں جائے گااوراللہ (مجھی) بد کار مخص کے ذریعہ بھی اپنے اس دین کی مدد فرماتاہے 'صالح نے زہری سے اس حدیث کے متالغ حدیث روایت کی ہے اور شعیب نے ابواسامہ یونس 'ابن شہاب سے روایت کیا ہے کہ مجھے ابن میتب اور عبدالر حمٰن بن عبدالله بن کعب نے خبر دی كه حضرت ابوبر مرة في بي الفاظ فرمائ شهدنا مع النبي صلى الله علیه و سلم خیبر اورابن مبارک نے بواسطہ یونس 'زہری سعید می صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے صالح نے زہری ہے اس کے متالع حدیث روایت کی اور زبیدی نے بواسطہ زہری عبد الرحمٰن بن كعب عبيد الله بن كعب بي الفاظ كم بي احبر ني من شهد مع النبي صلی الله علیه وسلم حیبر اور زہری نے بواسطہ عبیداللہ بن عبدالله اورسعيدنبي صلى الله عليه وسلم سے روايت كياہے۔

١٣٥٩\_ حَدَّنَهَا مُوُسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَهَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِي غُثُمَانَ عَنُ آبِي مُوُسَى الْاَشُعَرِيّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُوُلُ اللَّهُ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ اَوُ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصُوَاتَهُمُ بالتَّكْبِيرُ ۚ اَنْلُهُ آكُبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ آكُبَرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَرْبَعُوا عَلَى انْفُسِكُم إِنَّكُمُ لَا تَدُعُونَ اَصَمَّ وَ لَا غَآئِبًا ۚ إِنَّكُمُ تَدُعُونَ سَمِيُعًا قَرِيْبًا وَّهُوَ مَعَكُمُ وَ آنَا خَلُفَ دَأَيَّةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَمِعَنِيُ وَ آنَا ٱقُوُلُ لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ لِيُ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ آلَا ٱدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ كُنْزٍ مِّنُ كُنُوْزِ الْحَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ اَبِّي وَ أُمِّيُ. ۚ قَالَ لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

. ١٣٦٠ حَدَّنَا الْمَكِئُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا الْمَكِئُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا الْمَكِئُ بُنُ اَبْرَاهِيمَ حَدَّنَا الْمَكِئُ بُنُ اَبْرَاهِيمَ حَدَّنَا الْمَكِئُ بُنُ الْرَايُتُ الْرَصَرَبَةِ فِي سَاقَ سَلَمَةً فَقُلْتُ يَا اَبَا مُسُلِمٍ مَّا هَذِهِ الضَّرُبَةُ فَقَالَ هَذِهِ ضَرُبَةٌ ؟ اَصَابَتْنِي يُومَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَقَتَ فِيهِ ثَلَاثَ نَقَتَاتٍ فَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَقَتَ فِيهِ ثَلَاثَ نَقَتَاتٍ فَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَقَتَ فِيهِ ثَلَاثَ نَقَتَاتٍ فَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْلَهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَاتِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

١٣٦١ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَا ابُنُ آبِي حَازِمِ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَهُلِ قَالَ الْتَقْى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ الْمُشُرِكُونَ فِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ الْمُشُرِكُونَ فِي النَّهِ مَعَازِيُهِ فَاقتَتَلُوا فَمَالَ كُلُّ قَوْمِ اللّى عَسُكُرِهِمُ وَفِي الْمُسُلِمِينَ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ مِنَ عَسُكُرِهِمُ وَفِي الْمُسُلِمِينَ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ مِنَ الْمُشُرِكِينَ شَاذَةً وَلا فَاذَةً إلَّا اتَبْعَهَا فَضَرَبَهَا المُشُرِكِينَ شَاذَةً وَلا فَاذَةً إلَّا اتَبْعَهَا فَضَرَبَهَا بِسَيْفِهِ فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا آجُزَأُ آحَدُهُمُ مَا بِسَيْفِهِ فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا آجُزَأُ آحَدُهُمُ مَا

۱۳۵۹ موئی بن اساعیل عبدالواحد عاصم ابوعان حضرت موئی اشعری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب آخضرت صلی الله علیه وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی یایه فرمایا کہ جب آپ خیبر کی طرف چلے تولوگ ایک وادی پر پہنچ کر بلند آواز سے حکیبر پڑھنے کہ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر آخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر نری کرو (یعنی زور سے نہ چینو) کیونکہ تم کسی بہرے یاغیر موجود ذات کو نہیں پکار رہے ہو املکہ تم سننے والے کو جو قریب بھی ہے کیار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے ابو موئی کہتے ہیں میں آنخضرت صلی الله کہتے ہوئے نا تو آپ نے محص لاحول و لاقوۃ الا بالله کہتے ہوئے نا تو آپ نے فرمایا کیا ہیں تمہیں ایک اییا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے میں ایک اییا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے میں نے فرمایا کیا میں ایک اییا کم کی ایک حول و لاقوۃ الا بالله (ہے)۔

۱۳۹۰ کی بن ابراہیم 'یزید بن ابی عبید سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلمہ رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں تلوار کی چوٹ کا نشان دیکھا تو میں نے بوچھا اے ابو مسلم! یہ چوٹ کیسی ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا کہ میرے یہ چوٹ خیبر کے دن لگی تھی تولوگوں نے تو یہ کہا کہ سلمہ مر گیا (لیکن) میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس پر تین مرتبہ دم فرما دیا تو مجھے اس وقت سے اب تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

۱۳ ۱۱ عبدالله بن مسلمہ 'ابن ابی حازم 'ان کے والد 'حضرت سہل رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جہاد (یعنی خیبر) میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور مشرکین مقابل ہو کر خوب لڑے پھر ہر قوم اپنے اپنے اشکر کی طرف واپس ہوئی مسلمانوں میں ایک مخص تھا جو اکیلے مشرک کو نہ چھوڑ تا تھا بلکہ اس کے پیچھے سے آکر اس کے تکھیے سے آکر اس کے تکھیا سے مشرک کو نہ جھوڑ تا تھا بلکہ اس کے پیچھے سے آکر سے مض کیا گیا کہ یارسول اللہ! جمتناکام فلاں نے کیا کی نے نہیں سے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! جمتناکام فلاں نے کیا کی نے نہیں

آجُزَا فُلانٌ فَقَالَ إِنَّهُ مِنُ آهُلِ النَّارِ فَقَالُوا النَّارِ؟
مِنُ آهُلِ الْحَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنُ آهُلِ النَّارِ؟
فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِأَتَّبِعَنَّهُ فَإِذَا اَسُرَعَ وَ اَبُطَا كُنتُ مَعَهُ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ كُنتُ مَعَهُ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ كُنتُ مَعَهُ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ كُنتُ مَعَهُ عَلِيهِ بِالْأَرْضِ وَ ذُبَابَةً بَيُنَ فَوضَعَ نِصَابَ سَيُفِهِ بِالْآرُضِ وَ ذُبَابَةً بَيُنَ ثَدُينِهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيهِ ` فَقَتَلَ نَفُسَهُ فَجَآءَ اللَّهِ خُلَّالُ وَمَاذَاكَ فَاحُبَرَهُ اللَّهِ فَقَالَ وَمَاذَاكَ فَاحُبَرَهُ اللَّهِ فَقَالَ وَمَاذَاكَ فَاحُبَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَاذَاكَ فَاحُبَرَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَالُولُ اللَّهُ فَعَلَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا عَمَلُ بِعَمَلِ اللَّهُ لِللَّهُ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَاهِ وَلَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَاسٍ وَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِيَّاسٍ وَهُو مِنُ الْمُلِ الْحَارِةِ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ النَّارِ فِيمَا يَبُدُو لِللَّاسِ وَهُو مِنُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْل

١٣٦٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ النُّوْزَاعِيُّ حَدَّنَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيُعِ عَنُ آبِيُ عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ حَدَّنَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيُعِ عَنُ آبِيُ عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ اَنَسٌ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ النُّحُمُعَةِ فَرَاى طَيَالِسَةً فَقَالَ كَانَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ.

١٣٦٣ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَا حَاتِمٌ عَن يَّزِيدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَن سَلَمَةَ رَضِى حَاتِمٌ عَن يَّزِيدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَن سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ تَخَلَفَ عَنِ اللهِ عَنهُ تَخَلَفَ عَنِ اللهِ عَنهُ تَخَلَفَ عَنِ اللهِ عَنهُ وَ سَلَّمَ فِي خَيبَرَ وَ كَانَ رَمِدًا فَقَالَ آنَا آتَخَلَفُ عَنِ اللهِ عَنهِ وَ سَلَّم فِي خَيبَرَ وَ كَانَ رَمِدًا فَقَالَ آنَا آتَخَلَفُ عَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِي خَيبَرَ وَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَقَلِهِ وَ سَلَّم فَقَلُ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَقَلِه الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَلِه الله وَرَسُولُه يَفْتَح عَليهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُوها فَقِيلَ هذَا عَلِي فَاعُطاهُ فَفُتِح عَليهِ فَنَحُن نَرُجُوها فَقِيلَ هذَا عَلِي فَاعُطاهُ فَفُتِح عَليهِ عَلَيْهِ.

١٣٦٤ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ اَبِي حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِي

کیا'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاوہ تو دوز فی ہے' صحابہ ؓ نے دل میں کہا اگر وہ دوز فی ہے تو پھر ہم میں جنتی کون ہو گا' است میں مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کے پیچے رہوں گا تاکہ اس کا امتحان کروں' جب وہ تیز چلنا یا آہتہ' تو میں اس کے ساتھ رہتا تی کہ وہ زخی ہوااور زخوں کی تکلیف سے بے تاب ہو کر ساتھ رہتا تی کہ وہ زخی ہوااور زخوں کی تکلیف سے بے تاب ہو کر جلدی مر ناچاہا' البذائی نے تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکاکر اس کے پھل کو اپنے سینہ کے در میان رکھا پھر اس پر اپنا ہو جھ ڈال کر خود کشی کر لی اب سینہ کے در میان رکھا پھر اس پر اپنا ہو جھ ڈال کر خود کشی کر لی اب وہ فخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں اب وہ فخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی آو می ہو تا ہوگ نواس نے وہ واقعہ آپ کو سادیا آپ نے فرمایا کہ وہ وہ تا دیا ہوگ کہ وہ تا ہوگ کوئی لوگوں کی نظر میں دوز خیوں جیسا عمل کر تا ہے حالا نکہ وہ وہ ختی ہو تا ہے۔

۱۳۲۳ مرائی می د خوائی ازیاد بن رائی ابوعمران سے روایت کرتے بین کہ حضرت الس نے (بھرہ میں) جمعہ کے دن لوگوں پر الی چادریں دیکھیں جو یہود خیبر کی چادروں کی طرح رنگین تھیں او فرمایا کہ بیدلوگ اس وقت خیبر کے یہودیوں کی طرح معلوم ہورہ ہیں۔ ۱۳۲۳ عبداللہ بن مسلمہ 'حاتم 'پزید بن ابوعبید' سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آشوب چشم میں مبتلاتھ (اس لئے) وہ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ آئے چر حضرت علی نے کہا کہ میں آئے جب وہ رات آئی رہ جاؤں (بیہ نہیں ہو سکا) لہذاوہ بھی بعد میں آگئے جب وہ رات آئی جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا ہے تو آخضرت سے پیچھے بس کی صبح کو خیبر فتح ہوا ہے تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ایسا شخص جھنڈ ا دوں گایا یہ فرمایا کل ایسا شخص جھنڈ ا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈ ادوں گایا یہ فرمایا کل ایسا شخص جھنڈ ا کے گاجس سے اللہ اور رسول محبت رکھتے ہیں 'اسی کے ہاتھ پر فتح بھی کہا گیا' کیجے وہ علی آگے لہذا آپ نے انہیں جھنڈ ادیا اور ان کے ہاتھ کر فتح ہوئی۔ کہا گیا' کیجے وہ علی آگے لہذا آپ نے انہیں حصنڈ ادیا اور ان کے ہاتھ کر فتح ہوئی۔ کہا گیا' کیجے وہ علی آگے لہذا آپ نے انہیں حصنڈ ادیا اور ان کے ہاتھ کر فتح ہوئی۔ کہا گیا' کیجے وہ علی آگے لہذا آپ نے انہیں حصنڈ ادیا اور ان کے ہاتھ کر فتح ہوئی۔

، ۱۳ ۱۳ حتیبه بن سعید ' یعقوب بن عبدالر حمٰن ' ابو حازم ' سہل بن سعد رضی الله عنبہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ

سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يَوُمَ خَيْبَرَ لَاُعُطِيَّنَّ هَٰذِهِ الرَّاٰيَةَ غَدًا رَّجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُو كُونُ لَيُلْتَهُمُ أَيُّهُمُ يُعَطَاهَا فَلَمَّا أَصُبَحَ النَّاسُ غَدَوُا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلَّهُمُ يَرُجُوا أَنْ يُعُطَاهَا فَقَالَ آيُنَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ فَقِيلَ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشتَكِىُ عَيْنَيُهِ قَالٌ فَٱرُسِلُوا ۚ اِلَّيْهِ فَأْتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عَيْنَيُهِ وَ دَعَالَهُ فَبَرَا كَانُ لَّمُ يَكُنُ بِه وَجَعٌ فَأَعُطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يًّا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمُ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ أَنْفُذُ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بَسَاحَتِهِمُ ثُمَّ ادْعُهُمُ اِلَى الْإِسُلامِ وَ اَخْبِرُهُمُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ مِّنُ حَقِّ اللَّهِ فِيُهِ فَوَ اللَّهِ لَأَنُّ يَّهُدِىَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنُ أَنُ يَّكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم.

١٣٦٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْغَفَّارِ بُنُ دَاوُدَ حَدَّنَنَا يَعُفُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَ حَدَّنَيْ اَحَمَدُ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِي يَعُفُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْبُهُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الزُّهُرِيُّ عَنُ عَمْرٍ مَّولَى الْمُطَّلِبِ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ الْمُطَّلِبِ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَدِمُنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ خَمَالُ صَفِيَّةَ بِنُتِ حُييٍ بُنِ اَخْطَبَ وَقَدُ قُتِلَ خَمَالُ صَفِيَّةً بِنُتِ حُييٍ بُنِ اَخْطَبَ وَقَدُ قُتِلَ خَمَالُ صَفِيَّةً وَسُلَمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَى مَرُوسًا فَاصُطَفَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَى مَلُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَى بَلُكُ مَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا وَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِنَفُسِهُ فَخَرَجَ بِهَا وَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْحِصْنَ فَكُولُ اللَّهُ الْمَصْفِيقَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُعَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمَؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

وسلم نے خیبر کے دن فرمایا میں کل کو بد پر چم ایسے محض کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گاجو اللہ اور اس کے رسولً ے محبت رکھتاہے اور اللہ اور اس کارسول اس سے محبت رکھتے ہیں ' سہیل کہتے ہیں کہ لوگوں نے وہ رات بری بے چینی سے گزاری کہ دیکھنے کل کے برچم عطا ہو تاہے 'جب صبح ہوئی تولوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور ہر آیک اس پرچم کے ملنے كاخوائش مند تھا آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا على بن ابوطالب كهال بير؟ عرض كيا كيايار سول الله! ان كى آتكهي وكهتى ہیں آپ نے فرمای ان کے پاس آدمی جھیج کر انہیں بلاؤ 'چنانچہ انہیں بلایا گیا تو آنخضرت کے اپنالعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا کر ان ك لئے دعاكى توده ايسے تندرست مو كئے گويا نہيں كوئى تكليف بىند تھی' تو آپ نے انہیں برچم دے دیا حضرت علیؓ نے عرض کیایا رسول الله كيامين ان سے اس وقت تك جہاد كر تار ہوں جب تك وہ ہاری طرح مسلمان نہ ہو جائیں آپ نے فرمایاتم سیدھے جاکران کے میدان میں اتر پڑو' پھر انہیں اسلام کی دعوت دواور اسلام میں الله کے جو حقوق ان پر واجب ہوں گے وہ بتاؤ ، قتم خدا کی! تمہارے ذریعہ اللہ تعالی کاکسی کو (اسلام کی طرف) ہدایت فرمادینا تمہارے لئے سرخ (عمدہ)او نٹوں سے بہتر ہے۔

۱۳۱۵ عبدالغفار بن داؤر' یعقوب بن عبدالرحمٰن (دوسری سند)
احدابن وہب' یعقوب بن عبدالرحمٰن ' نہری' مطلب کے آزاد کر دہ
غلام عمرو' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر آئے جب اللہ تعالیٰ نے آئخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو قلعہ خیبر میں فتح عنایت فرمادی تو آپ سے صفیہ " بنت
حی کے حسن و جمال کاذکر کیا گیا'وہ نئی دلہن ہی تھیں کہ ان کا شوہر
مارا گیا تھا تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپ لئے انتخاب
مارا گیا تھا تو آئخضرت منہیں لے کر چلے' یہاں تک کہ جب ہم مقام
سد صہباء میں منبی تو صفیہ ( حیض سے عسل کر کے آئخضرت کے سد صبباء میں آپ نے ان کا سے خال کر کے آئخضرت کے حلال ہو گئیں آپ نے ان کے ساتھ خلوت فرمائی' پھر آپ

(۱) الله تعالیٰ کی جانب ہے نبی کو یہ اختیار حاصل تھا کہ مال غنیمت میں ہے جس غلام یا باندی کو چاہتے اپنے لیے متعین فرمالیتے اس اختیار کو "صفی "کہاجا تاہے اس اختیار کی بناء پر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت صفیہ گواپنے لیے منتخب فرمایا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعِ صَغِير ثُمَّ قَالَ لِي اذِن مَنُ حَولَكَ فَكَانَتُ تِلكَ وَلِيْمَتُهُ عَلَى صَفِيَّة ثُمَّ خَرَجُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَلِيُمَتَّهُ عَلَى صَفِيَّة ثُمَّ خَرَجُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَرَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُحَوِّى لَهَا وَرَآءَ أَ بِعَبَرِه فَيضَعُ وَرَآءَ أَ بِعَبَرِه فَيضَعُ رُكُبَتَهُ وَ تَضَعُ صَفِيَّةً رِجُلَهَا عَلَى رُكُبَتِهِ حَتَّى رُكُبَتِهِ حَتَّى رُحُلَهَا عَلَى رُكُبَتِهِ حَتَّى رَحُكَهَا عَلَى رُكُبَتِهِ حَتَّى رَحُكَمَة وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى رُكُبَتِهِ حَتَّى رَحُكَمَة وَ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْكُولُكُ فَلَكُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُمُ عَلَيْهُ وَلَعُلُوهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعُلَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

١٣٦٦ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ آخِيُ عَنُ صُمَيْدٍ الطَّوِيُلِ عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ يَّحَيٰي عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيُلِ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آنَ اللَّهِ عَلَي صَفِيَّةً بِنُتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى صَفِيَّةً بِنُتِ حَلَّى اللَّهُ عَلَى صَفِيَّةً بِنُتِ حَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهَا وَ حَيْمَ لِللَّهُ آيًام حَتَّى أَعُرَسَ بِهَا وَ كَانَتُ فِيْمَنُ ضُرِبَ عَلَيْهَا اللَّهِ حَابُ.

١٣٦٧ حَدَّنَا سَعِيدُ ابنُ آبِي مَرُيمَ آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرِ بُنِ آبِي كَثِيرٍ قَالَ آخبَرَنِيُ حُمَيدٌ آنَّهُ سَمِعَ آنَسًا رَّضِى اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ: حُمَيدٌ آنَّهُ سَمِعَ آنَسًا رَّضِى اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ: اَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَ خَيبَرَ وَ المَدِينَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ يُبنى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوتُ الْمُسلِمِينَ اللَّى وَلِيُمَتِهِ وَ مَا كَانَ فِيهَا مِن خُبُرٍ اللَّهُ سَلِمِينَ اللَّى وَلِيمَتِهِ وَ مَا كَانَ فِيهَا مِن خُبرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ مَا مَلكَتُ يَمِينُهُ ؟ قَالُوا الْ المُسلِمُونَ إِحُدى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ الْحَجَابَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ الْمُعَالِيمُ الْمُولِيمُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ الْمُحُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

١٣٦٨ حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ وَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ وَ حَدَّنَنَا وَهُبٌ حَدَّنَنَا وَهُبٌ حَدَّنَنَا وَهُبٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلال عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُعَلَّلُ مُحَاصِرِيُ بُنِ مُعَقَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيُ

نے مالیدہ بناکر چھوٹے سے دستر خوان پررکھ کر مجھ سے فرمایا اپنے آس پاس کے لوگوں کو جاکر بتاد و (اور بلالاؤ) چنانچہ یہی حضرت صفیہ کی شادی کا ولیمہ تھااور ہم مدینہ کی طرف چلے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ کے لئے اپنے پیچیے ایک چادر بچھاتے ہوئے دیکھا پھر آپ اپنا اونٹ کے قریب بیٹھتے اور اپنا زانوئے مبارک ٹادیتے حضرت صفیہ آپ کے زانوئے مبارک پراپناپاؤں رکھ کرسوار ہو جاتیں۔

بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ بنت جی کے پاس خیبر کے راستہ میں نین دن تک کھر رسول اللہ علیہ وسلم صفیہ بنت جی کے پاس خیاں سے خلوت فرمائی اور وہ ان عور تول میں خمیں جن پر پر دہ مقرر تھا (لیعنی امہات المومنین میں سے خمیں)

۱۳۹۷ سعید بن ابو مریم، محمد بن جعفر بن ابی کثیر، حمید، حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مدینہ اور خیبر کے راستہ میں تین دن فروکش رہے جہاں آپ نے حضرت صفیہ ہے خلوت فرمائی چنانچہ میں نے آپ کے ولیمہ میں مسلمانوں کو بلایا اور اس ولیمہ میں نہ روئی تھی نہ گوشت کے ولیمہ میں صرف بیہ ہوا تھا آپ نے (حضرت) بلال کو دستر خوان بچھانے کا حکم دیا چنانچہ وہ بچھا دیۓ گئے، تو آپ نے اس پر امہات المومنین میں سے ہیں یا آنحضرت کی کنیز ہیں؟ تولوگوں نے امہات المومنین میں سے ہیں یا آنحضرت کی کنیز ہیں؟ تولوگوں نے کہا کہ اگر آنخضرت ان کا پردہ کرائیں گے، تو امہات المومنین میں سے ہیں یا تو کشر ہیں جب آپ نے کوچ کیا تو ان کے لئے اپ کی گریز ہیں؛ جب آپ نے کوچ کیا تو ان کے لئے اپنے بیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور پردہ تھنے دیا۔

۱۳۶۸۔ ابوالولید 'شعبہ (دوسری سند) عبداللہ بن محمہ 'وہب 'شعبہ ' حمید بن ہلال 'عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خیبر کامحاصرہ کئے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے ایک ناشتہ دان پھینکا جس پر چر بی تھی تو میں اسے لینے

خَيْبَرَ فَرَمْى اِنْسَانٌ يَجِرَابِ فِيُهِ شَحُمٌّ فَنَزَوُتُ لَانْحُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ۔ سَلَّمَ فَاسُتَحْيَيْتُ.

١٣٦٩ حَدَّنَنِي عَبُدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ عَنُ آبِي اَسُمَاعِيُلَ عَنُ آبِي اَسَامَةَ عَن عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِع وَّ سَالِم عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى يَوُمَ خَيْبَرَ عَنُ آكُلِ النَّوْمِ وَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى عَنُ آكُلِ النَّوْمِ وَ عَنُ لَحُومِ الْحُمُرِ الآهُلِيَّةِ. نَهٰى عَنُ آكُلِ النَّوْمِ فَعَنُ لَحُومِ الْحُمُرِ الآهُلِيَّةِ. فَهٰى عَنُ آكُلِ النَّوْمِ هُوَ عَنُ الْحُمُرِ الآهُلِيَّةِ . فَهٰى عَنُ آكُلِ النَّوْمِ هُوَ عَنُ الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ . فَهٰى عَنُ الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ سَالِمٍ.

١٣٧١ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ مَنْ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ مَنُ عُمَرَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ مَن عُمَرَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عُمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى يَوُمَ خَيْبَرَ عَنُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ.

١٣٧٢ حَدَّنَنَى السُحَاقُ بُنُ نَصُرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصُرِ حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ حَدَّنَنا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِع وَ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ آكُلِ لُحُومِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ آكُلِ لُحُومِ النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ آكُلِ لُحُومِ النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

١٣٧٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنِ عَلِيّ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمُرٍو عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيّ عَنُ جَابِّرٌ بُنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ لُحُومُ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي الْحَيْلِ.

کودوڑاجب چیچے مڑاتو کیادیکھاہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مجھے بڑی شرم آئی(اوراسے چھوڑدیا)

۱۳۱۹ عبد بن اسلحیل ابواسامہ عبیداللد نافع وسالم ابن عمر رضی اللہ عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن لہن اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمائی الہن کے کھانے کی ممانعت کے راوی صرف نافع ہیں اور پالتو گدھو کا گدھوں کے گوشت کی ممانعت سالم سے مروی ہے (پالتو گدھے کا گوشت جمہور علاء کے نزدیک حرام اور کچابد بودار لہن مکروہ ہے)۔

4 اس کی بن قزعہ 'مالک' ابن شہاب' محمد بن علی کے دونوں لؤکے عبداللہ اور حسن ان کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عور توں سے نکاح متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا (اور نکاح متعہ یہ ہے کہ مثلاً ایک دوہفتہ کے لئے نکاح کرلیا جاوے یہ تمام علاء کے زدیک بالکل حرام ہے)

ا کے ۱۳ او محمد بن مقاتل عبدالله عبیدالله بن عمر 'نافع 'حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے دن یالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔

۲۷ سار اسلی بن نصر 'محمد بن عبید 'عبیدالله' نافع و سالم 'حضرت ابن محمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے پالتو گد هوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔

ساسلے اللہ اللہ اللہ عنی اللہ عنی زید عمرو محمد بن علی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت فرمائی۔

١٣٧٥ حدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَا شَعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَدِیٌ بُنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَدِیٌ بُنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ وَ عَبُدِ اللهِ ابْنِ اَبِی اَوْفی رَضِیَ الله عَنْهُمُ انَّهُمُ كَانُوا مَعَ النَّبِیِّ صَلّی الله عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَاصَابُوا حُمُرًا فَطَبَحُوهَا فَنَادی مُنَادِی النَّبِیِّ صَلّی الله عَلیهِ وَ سَلَّمَ الله عَلیه وَ سَلَّمَ اكْفِفُو الْقُدُورَ.

١٣٧٦ - حُلَّيْنِيُ السُحَاقُ حَلَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّنَا شُعُبُهُ حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا عَدِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ وَ ابُنَ آبِي اَوُفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوُمَ خَيْبَرَ وَقَدُ نَصَبُوا الْقُدُورَ اكْفِئُوا الْقُدُورَ.

١٣٧٧ \_ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ عَدِيّ بُن ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحُوةً.

١٣٧٨ - حَدَّنَنَى اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسٰى اَخْبَرَنَا اَبُنُ اَبِي زَآئِدَةً اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنُ عَامِرِ عَنِ الْبُنُ اَبِي زَآئِدَةً اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنُ عَامِرِ عَنِ الْبُرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَّضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمْرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوةِ خَيْبَرَ اَنُ لَلّٰهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوةٍ خَيْبَرَ اَنُ لَلّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهَ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوةٍ خَيْبَرَ اَنُ لَلّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهَ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوةٍ خَيْبَرَ اَنُ لَلّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

١٣٧٩ حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي الْحُسَيْنِ

الله عند بن سلیمان عباد شیبانی ابن ابی اونی رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن ہم پر بھوک کا علبہ ہوا (اس وقت) ہائڈیوں میں جوش آرہا تھا اور کچھ پک گئ تھیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے منادی نے آکر کہا کہ گدھوں کا گوشت ذراسا بھی نہ کھاؤ اور ہائڈیاں او ندھا دو ابن ابی اوفی کہتے ہیں کہ ہم آپس میں کہنے گئے کہ آنخضرت نے صرف اس لئے منع فرمایا ہے کہ ان میں سے ابھی خمس نہیں لکتا ہے اور بعض نے کہا کہ آپ نے سینا اس لئے منع فرمایا نے کہ ان میں سے ابھی خمس نہیں لکتا ہے اور بعض نے کہا کہ آپ نے نیونست کھا تا ہے۔

20 سار حجاج بن منہال شعبہ عدی بن نابت صفرت براء اور عبداللہ بن ابی او فی رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (جنگ خیبر کے موقعہ پر) سے توانہیں کھانے کو صرف گدھے ملے انہوں نے انہیں پکایا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیاں پھینک دو۔

21 ساراسخق عبدالصمد شعبه عدى بن ثابت مصرت براغ اور ابن ابی اوفی رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے دن جب ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھیں فرمایا کہ ہانڈیاں چینک دو۔

۱۳۷۷۔ مسلم' شعب' عدی بن ثابت حضرت براؤ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں تھے پھر پہلے کی طرح روایت ذکر کی۔

۱۳۷۸ - ابراہیم بن موسی 'ابن ابی زائدہ 'عاصم 'عامر 'حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں پالتو گدھوں کا کچاور لیا گوشت بھینک دینے کا تھم دیا پھر اس کے بعد ہمیں اس کے کھانے کا تھم نہیں دیا۔

9 سار محمد بن ابوالحسين عمر بن حفص ان كے والد عامر ابن

حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ عَاصِمٌ عَنُ عَاصِمٌ عَنُ عَاصِمٌ عَنُ عَامِرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِي اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لا آدُرِى آنَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ مِنُ آجُلِ آنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكِرِهَ وَ سَلَّمَ مِنُ آجُلِ آنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكِرِهَ وَ سَلَّمَ مِنُ آجُلِ آنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكِرِهَ أَنْ تَدُهُبَ مِنْ آجُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ أَوْ حَرَّمَةً فِى يَوْم خَيْبَرَ لَكُمَ الْحُمَرِ الْاَهُلِيَّةِ.

17٨٠ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّنَنَا وَآئِدَةُ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ مَضِىَ اللهُ عَنْ عُبَيُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوُمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّاحِلِ سَهُمَا قَالَ فَسَّرَةٌ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ سَهُمًا قَالَ فَسَّرَةٌ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّحُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاثَةُ اسَهُمٍ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاثَةُ اسَهُمٍ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ شَهُمٌ.

١٣٨٢ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ حَدَّنَا الْبُو الْسَامَةَ حَدَّنَا بُرَيُدُ بُنُ عَبِدِ اللّٰهِ عَنُ اَبِى بُردَةَ عَنُ اَبِى بُردَةَ عَنُ اَبِى مُوسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَلَغَنَا مَخُرَجُ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ نَحُنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجُنَا مُهَاجِرِيْنَ اللّٰهِ اَنَا وَ اَخَوَانِ لِيُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجُنَا مُهَاجِرِيْنَ اللّٰهِ اَنَا وَ اَخَوَانِ لِيُ اِللّٰهِ اَنَا وَ اَخَوَانِ لِي اَنَا اَصُغَرُهُمُ اَحَدُهُمَا اللهُ بُرُدَةً وَ اللّٰاخِرُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰغِرُ اللّٰهِ وَاللّٰ فِي ثَلائَةٍ وَ اللّٰخِرُ اللّٰهِ وَاللّٰ فِي ثَلائَةٍ وَ اللّٰفِي اللّٰهِ وَاللّٰ فِي ثَلائَةٍ وَ اللّٰفِهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰ فَي ثَلائَةٍ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مَلْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰه

عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کی بار برداری کے کام آتا ہے اور ان کے کھالینے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی یا آپ نے خیبر کے دن ہمیشہ کے لئے پالتوں گدھوں کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ خیبر کے دن ہمیشہ کے لئے پالتوں گدھوں کا گوشت حرام کر دیا ہے۔

۱۳۸۰۔ حسن بن استحق محمد بن سابق زائدہ عبیداللہ بن عمر نافع است مصرت ابن عمر ماتے ہیں دہ خسرت ابن عمر ماتے ہیں دہ خسرت ابن عمر ماتے ہیں کہ خیبر کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (مال غنیمت) اس کم خیبر کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (مال غنیمت) اس کم تشیم فرمایا کہ گھوڑے کے دوجھے اور پیادہ کا ایک حصہ نافع نے اس کی تشر تے اس طرح فرمائی کہ اگر کسی کے پاس گھوڑا ہو تا تو اسے تین جھے ملتے ایک اس کا ور دو گھوڑے کے اور اگر اس کے پاس گھوڑا شاہو تا تو اسے نہ ہو تا تو اسے ایک حصہ ماتا۔

۱۳۸۱۔ یکیٰ بن بکیر 'لیٹ' یونس' ابن شہاب' سعید بن میتب' حضرت جمیر بن مطعم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عثال بن عفان آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا کہ آپ نے بنوالمطلب کو خیبر کے خمس میں سے حصہ دیا اور ہمیں چھوڑ دیا حالا نکہ ہم (اور وہ) آپ سے قرابت میں ایک درجہ میں ہیں' تو آپ نے جواب دیا کہ بنوہاشم اور بنو قرابت میں ایک درجہ میں ہیں' تو آپ نے جواب دیا کہ بنوہاشم اور بنو تو فل کو کچھ حصہ نہیں دیا۔

۱۳۸۲۔ محمد بن علاء 'ابواسامہ 'یزید بن عبداللہ 'ابوبردہ 'حضرت ابو موں کارضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کہ ہمیں کمن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کی خبر ملی تو میں اور میرے دو بھائی جن سے میں مجھوٹا تھا ایک ابوبردہ اور دوسرے ابور حم کچھ اوپر بچاس یا یہ فرمایا کہ ۵۳ یا ۵۲ آدمیوں کے ہمراہ جو میری قوم کے تھے (یمن سے) بقصد ہجرت چلے اور کشتی میں بیٹھ گئے اس کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے پاس بہنچادیا' تو وہاں بیٹھ گئے اس کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے پاس بہنچادیا' تو وہاں بیٹھ گئے اس کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے پاس بہنچادیا' تو وہاں

ہمیں جعفر بن ابی طالب ملے ہم ان کے ساتھ مقیم ہو گئے 'وہال ہے ہم سب مدیند کی طرف چلے تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے فتح خيبرك موقعه يرملا قات موئى كجه لوگ بهم الل سفينه سے يد كہنے لگے کہ جرت میں لوگ تم سے سبقت لے گئے اساء بنت عمیس جو مارے ساتھ آئی تھیں ام المومنین حفصہ کے پاس زیارت کے واسطے گئیں اور انہوں نے مہاجرین کے ساتھ نجاشی کی طرف بھی ہجرت کی تھی اساء حضرت هفصہؓ کے پاس ہی تھیں کہ حضرت عمر حضرت حفصہ کے پاس آئے اور اساء کو دیکھ کر ہو چھا یہ کون ہے؟ حضرت هفصة في جواب دياكه اساءً بنت عميس ہيں حضرت عمرٌ نے كہا کیادریاوالی حبشیہ اسام میں ایعنی جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی اور اب براه سمندر آئی ہیں 'اساء نے کہاہاں!حضرت عرش نے کہا ہجرت میں ہم تم پر سبقت لے گئے لہذاہم تم سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زیاده قریب اور حق دار بین مفرت اساع کوبیه سن کر غصه آگیااور کها ہر گز نہیں بخداتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپً تمہارے بھو کے کو کھانا کھلاتے اور ناواقف کو نصیحت ووعظ فرمائتے تھے اور ہم غیر وں اور دشمنوں کے ملک میں تھے اور یہ سب کچھ (مصائب)اللہ اور اس کے رسول کے راستہ میں ہوتی تھیں'اور خدا کی قتم میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ میں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے تمہاری بات نه کهه دوں اور جمیں تو ایذادی جاتی تھی اور خوف د لایا جاتا تھا'میں بہت جلدیہ بات رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سے بيان كر كے آپ سے بو جھول كى بخدانه ميں حجوث بولوں گی نہ تجراہی اختیار کروں گی اور نہ اس سے زیادہ بات بیان کروں گی ' پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تواساءً نے عرض کیایار سول اللہ! عمرؓ نے ایسااییا کہاہے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم نے انہیں کیاجواب دیا 'انہوں نے کہاکہ میں نے ان ے اس اس طرح کہا' آپ نے فرمایاوہ تم سے زیادہ میرے قریب اور حقدار نہیں ہیں کو نکہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ایک مرتبہ ہجرت ہے اور اے اہل سفینہ! تمہاری دو مرتبہ ہجرت ہے 'اساءٌ کہتی ہیں کہ میں ابو مو کی اور اہل سفینہ کو دیکھتی کہ وہ میرے پاس گروہ در گروہ آتے اور یہ حدیث مجھ سے بوچھے 'دنیا کی کوئی چیز ان کے دلول

خَمُسِيْنَ أَو اِلْنَيْنِ وَ خَمُسِيْنَ رَجُلًا مِّنُ قَوْمِيُ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً فَٱلْقَتْنَا سَفِيْنَتْنَا اِلَى النَّجَاشِيُ بِالْحَبُشَةِ فَوَاقَقُنَا جَعُفَرَ بُنَ آبِي طَالِبٍ فَٱقَمُنَا مَعَةً خَتِّي قَدِمُنَا حِمِيْعًا فَوَافَقُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيُنَ الْتُتِّيحَ خَيْبَرُ وَ كَانَ ٱنَّاسٌ مِّنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعُنِي لِأَهُلِ السَّفِينَةِ سَبَقُنَاكُمُ بِالْهِجُرَةِ وَ دَخَلَتُ اَسُمَآءُ بِنُتُ عُمَيْسٍ وَّهِيَ مِمَّنُ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفُصَةَ زَوُج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَآئِرَةً وَّ قَدُ كَانَتُ هَاجَرَتُ اِلَى النَّجَاشِيُ فِيُمَنُ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفُصَةَ وَ ٱسُمَآءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِيْنَ رَاى اَسُمَاءَ مَنُ هَذِهِ ۚ قَالَتُ اَسُمَاءُ بِنُتُ عُمَيُس قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هذهِ الْبَحُرِيَّةُ هذه قَالَتُ أَسُمَاءُ نَعَمُ قَالَ سَبَقُنَاكُمُ بِالْهِجُرَةِ فَنَحُنُ اَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْكُمُ فَغَضِبَتُ وَقَالَتُ كَلَّا وَ اللَّهِ كُنْتُمُ مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُطُعِمُ جَائِعَكُمُ وَ يَعِظُ جَاهِلَكُمُ وَ كُنَّا فِي دَارٍ اَوُفِيُ أَرُضِ البُّعَدَآءِ البُّغَضَآءِ بِالْحَبَشَةِ وَ ذَٰلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ آيُمُ اللَّهِ لَا أَطُعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشُرَبُ شَرَابًا حَتَّىٰ آذُكُرَ مَا قُلُتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ وَ نَحُنُ كُنَّا نُوُذَى وَ نُحَافُ وَسَاَذُكُرُ دْلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَسُأَلُهُ وَ اللَّهِ لا آكُذِبُ وَ لِا اَزِيْنُهُ وَ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتُ : يُانَبِيُّ اللهِ إِنَّ غُمَرَ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ؟ قَالَتُ قُلُتُ لَهُ كَذَا وَ كَذَا . قالَ لَيُسَ باَحَقَّ بِيُ مِنْكُمُ وَلَهُ وَلِأَصُحَابِهِ هِجُرَةٌ وَّاحِدَةٌ وَّلَكُمُ أَنْتُمُ آهُلَ السَّفِيْنَةِ هِجُرَتَانِ قَالَتُ فَلَقَدُ رَآيَتُ

آبَا مُوسَى وَاَصَحَابَ السَّفِينَةِ يَاتُونِي اَرُسَالًا يَسُالُونِي عَنُ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيُّ هُمُ اَفُرَحُ وَ لَا اَعْظَمُ فِي اَنْفُسِهِمُ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْبُو بُرُدَةَ قَالَتُ اَسُمَاءُ فَلَقَدُ رَايَتُ اَبَا مُوسَى وَ اِنَّهُ لَيْسَتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنِي . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْسَتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنِي مَ يَنُى . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ الْعَلْمُ وَ اللهُ الْمُولِ وَ مِنْهُمُ حَكِيْمٌ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ الْعَلْمُ وَ اللهُ اللهُ مُ اللهُ الْعَلْمُ وَ قَالَ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ مُ اللّهُ الْعَلْمُ وَ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللهُ مُ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

آهِ آهِ آهِ آهِ آسُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ سَمِعَ حَفُصَ بُنَ اِبْرَاهِيُمَ سَمِعَ حَفُصَ بُنَ غِيَاثٍ حَدَّنَنَا بُرَيُدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِي بُرُدَةَ عَنُ اَبِي مُوسِى قَالَ قَدِمُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعُدَ اَنِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمُ يَقُسِمُ لاَحَدٍ لَمُ يَشُهَدِ الْفَتُحَ غَيْبَرَا

1٣٨٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ اسْحَاقَ عَنُ مَّالِكِ بُنِ اَنَسٍ قَالَ حَدَّئَنِي تُوْرٌ قَالَ حَدَّئَنِيُ سَالِمٌ مُّولِي ابُنِ مُطِيع اللهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمُ نَغْنَمُ ذَهَبًا وَّلا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمُنَا الْبَقَرَ وَ الْإِبِلَ وَ الْمَتَاعَ وَ الْحَوَاثِطَ ثُمَّ انْصَرَفُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ اللهِ صَلّى اللهُ اللهِ صَلّى الله اللهِ صَلّى الله اللهِ صَلّى الله

میں آنخضرت کے اس فرمان سے بڑی اور مسرت بخش نہیں تھی،
ابو بردہ کہتے ہیں 'اساءؓ نے فرمایا کہ ابو موئ اس حدیث کو بار بار مجھ
سے سنتے تھے 'ابو بردہ واسطہ ابو موئ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا میں اشعری احباب کے قرآن پڑھنے کی آواز کو
جبوہ درات میں آتے ہیں پہچان لیتا ہوں 'اور میں ان کے رات میں
قرآن پڑھنے کی آواز سے ان کی منزلوں کو پہچان جاتا ہوں 'اگرچہ
دن میں میں نے ان کی فرددگاہ نہ دیکھی ہوان میں سے حکیم بھی ہیں
جبوہ کی جماعت یاد شمن (شک راوی) سے مقابلہ کرتے توان سے
کہتے میرے احباب تہہیں انظار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

ساس الله المحق بن ابراہیم، حفص بن غیاث، برید بن عبدالله، ابو بردہ البه موک اشعری رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس فتح خیبر کے بعد آئے تو آپ نے مال غنیمت میں ہمارے لئے تقسیم کرتے وقت حصہ مقرر فرمایا(۱) حالا نکہ ہم غزوہ خیبر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور آپ نے ہمارے علاوہ کسی کو بھی جو فتح خیبر میں شریک نہ تھا حصہ نہیں دیا۔

۱۳۸۴ عبداللہ بن محمد 'معاویہ بن عمرو' ابو اسحاق' مالک بن انس' تور' ابن مطیع کے آزاد کردہ غلام سالم 'حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے خیبر فتح کیا اور ہمیں مال غنیمت میں سونا جاندی نہیں ملا بلکہ گائے ' اونٹ اسباب اور باغ ملے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القری میں آئے اور آپ کے ہمراہ مدعم نامی آپ کا غلام تھا جو ہنو الضباب میں آئے اور آپ کے ہمراہ مدعم نامی آپ کا غلام تھا جو ہنو الضباب کے ایک آدمی نے آپ کو نذرانہ میں دیا تھاوہ آئخضرت صلی اللہ علیہ

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا ہاوجود اس کے کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہیں تھے ،اس سے حفنیہ کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ دار الحرب میں لڑائی ختم ہو جانے کے بعد کمک پنچے ، تو وہ لوگ بھی مال غنیمت میں شریک ہو نگے اگرچہ لڑائی میں شریک نہوئے ہوں۔ اگرچہ لڑائی میں شریک نہ ہوئے ہوں۔

عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى وَادِى الْقُرَى وُ مَعَةً عَبُدٌ لَهُ يُقَالَ لَهُ مِدُعَمٌ اَهُدَاهُ لَهُ آحدُبَنِى الضِّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحُلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَ ذَلِكَ الْعَبُدَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْتًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَ اللَّهِ مَنَ المُعَانِمِ لَمَ تُصِبُهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ خَيْبَرَ مِنَ الْمُعَانِمِ لَمُ تُصِبُهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَيْبَرَ مِنَ الْمُعَانِمِ لَمُ تُصِبُهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَيْبَرَ مِنَ الْمُعَانِمِ لَمُ تُصِبُهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِرَاكِ اَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِرَاكِ اَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكِ اَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكِ اَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكِ اَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكِ الْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكِ الْوَ اللَّهُ مَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكِ الْوَ الَّهُ مَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكِ الْوَ اللَّهُ مَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكِ الْوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكِ الْوَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُوالِمُ

١٣٨٥ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ آيِي مَرُيَمَ آنَحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ آخَبَرَنِي زَيْدٌ عَنُ آبِيهِ آنَةً سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يَقُولُ؛ آمَا وَ الَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوُلَا آنُ اتُرُكَ يَقُسِي بِيدِهِ لَوُلَا آنُ اتْرُكَ الْحَرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَّا فُتِحَتُ عَلَى قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمُتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ وَ لَكِنِينَ آتُرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقُتَسِمُونَهَا.

١٣٨٦ - حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَّا ابُنُ مَعَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَّا ابُنُ اَسُلَمَ عَنُ زَيْدِ ابْنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: لَوُلَا اخِرُ الْمُسُلِمِينَ مَا فُتِحَتُ عَلَيْهِمُ قَرْيَةٌ إِلا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ. كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ. كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ. ١٣٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا فَالَ سَعِعْتُ الزَّهْرِيِّ وَسَالَةُ اِسْمَاعِيلُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْهُ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُو

وسلم کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ اسے میں ایک ایساتیر جس کے مارنے والے کا پہتہ نہ تھااس طرف آیا اور اس غلام کے لگ گیالو گوں نے کہااس کو شہادت مبارک ہو' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو جادر اس نے خیبر کے دن مال غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے لے لی تھی اس پر آگ کا شعلہ ہے گی'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کرایک آدی ایک یادو تھمہ لے کر آیا اور کہنے لگا یہ چیز مجھے ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھے (بھی) آگ ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھے (بھی) آگ

۱۳۸۵۔ سعید بن ابو مریم ، محمد بن جعفر 'زید 'زید کے والد 'عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر مجھے آنے والی نسلوں کے مفلس ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا توجو ملک بھی فتح ہوتا میں اسے اسی طرح (مجاہدین میں) تقسیم کر دیتا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھالیکن میں اسے آنے والوں کے لئے خزانہ کے طور پر چھوڑ رہا ہوں جے وہ تقسیم کرلیں گے۔

۱۳۸۷۔ محمد بن مثنی 'ابن مہدی 'مالک بن انس 'زید بن اسلم 'ان کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر آنے والے مسلمانوں کاخیال نہ ہو تا توجو علاقہ بھی فتح ہو تامیں اسے (انہیں میں) تقسیم کردیتا جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا۔

۱۳۸۷ میلی بن عبدالله 'سفیان ' زہری 'اسمعیل بن امیہ نے زہری کا سمعیل بن امیہ نے زہری کے اسمعیل بن امیہ بن سعید سے پوچھا تو انہوں نے اس طرح سند بیان کی کہ عنبسہ بن سعید حضرت ابوہر ریورضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ غنیمت

وَ سَلَّمَ فَسَالَةً قَالَ لَهُ بَعُضُ بَنِيُ سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ لَا تُعُكِّهٖ فَقَالَ أَبُوهُرَيُرَةً هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوُقَلٍ فَقَالَ وَاعْجَبَاهٌ لِوَبُرِ تَدَلِّى مِنُ قَدُومِ الضَّانِ. وَيُذْكُرُ عَنِ الزُّبَيُدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ الْضَّانِ. وَيُذْكُرُ عَنِ الزُّبَيُدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ الْضَّانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ يَعْبُرُ سَعِيْدِ أَنَّةً سَمِعَ ابَاهُرَيُرَةً فَالَ يَعْبُرُ سَعِيْدِ أَنَّةً سَمِعَ ابَاهُرَيُرَةً فَالَ يَعْبُرُ سَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِي قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ يَخْبِرُ سَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِي قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَي سَرِيَّةٍ مِنَ اللهُ عَلَي سَرِيَّةٍ مِنَ اللهُ عَلَي وَ سَلَّمَ ابَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ اللهُ عَلَي وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَي وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَلهُ مُ قَالَ ابَانُ وَ انْتَ بِهِذَا يَا وَبُرُ تَحَدَّرَ مِنُ لَيُهُمْ وَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَلهُ مُ قَالَ ابَانُ وَ انْتَ بِهِذَا يَا وَبُرُ تَحَدَّرَ مِن رَاسُولُ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَاسٍ ضَانِ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَاسٍ ضَانِ فَقَالَ النَّيْ صُلَّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَاسٍ ضَانِ فَقَالَ النَّيْقُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَاسُ ضَانُ فَقَالَ النَّيْقُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّا عَلَيْهِ وَ سَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّاهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا سَلَاهُ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلَا الْعَلْمُ الْ

١٣٨٨ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ جَدَّنَا عَمُرُو بُنُ يَحُيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَحُبَرَنِيُ جَدِّيُ عَمُرُو بُنُ يَحُيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَحُبَرَنِيُ جَدِّيُ اَنَّ اَبَانَ بُنَ سَعِيْدٍ اَقْبَلَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ هَرَيُرَةً يَا رَسُولَ وَ سَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَبُو هُرَيُرَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَاتِلُ ابُن ِ قَوْقَلِ وَ قَالَ اَبَانُ لِآبِيُ اللَّهِ هَذَا قَاتِلُ ابُن ِ قَوْقَلٍ وَ قَالَ اَبَانُ لِآبِي هُرَيُرَةً وَ اَعْجَبًا لَكَ وَبُرٌ تَذَّادَا مِن قَدُومٍ ضَأَن هُرَيْرَةً وَ اَعْجَبًا لَكَ وَبُرٌ تَذَّادَا مِن قَدُومٍ ضَأَن يَنعى عَلَى الْمُرَا الْكُومَةُ اللَّهُ بِيَدِي وَ مَنعَةً اَنُ يَعْمِينَى بِيَدِهِ.

٩ آ٣٨٩ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا بِنُتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَرُسَلَتُ الِي اَبِيُ بَكُرٍ

خیر بیں سے مجھے بھی حصہ ملے 'وسعید بن عاص کے کسی لڑکے ۔
نے کہایار سول اللہ ابوہریوہ کو حصہ نہ و بیخے ابوہریہ ڈ نے کہاای کونہ
د بیخے کیونکہ یہ ابن قوقل کا قاتل ہے 'تواس نے کہا تعجب ہے اس
او بلے پر جو کوہ ضان کی چوٹیوں سے ابھی اتر کر آیا ہے 'زبیدی'
زہری' عنبسہ بن سعید' ابوہریہ ڈ 'سعید بن عاص سے نہ کور ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان کو مدینہ سے نجد کی طرف کسی
لشکر کا سر دار مقرر کر کے روانہ کیا تھا' ابوہریہ فرماتے ہیں کہ خیبر
بیل فتح خیبر کے بعد ابان اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
میں واپس آئے اور ان کے گھوڑوں کی پیٹیاں چھال کی تھیں یعنی بے
مر وسامان سے تو میں نے عرض کیایار سول اللہ انہیں مال غنیمت میں
سے حصہ نہ د ہجئے' تو ابان نے کہا او بلے جو کوہ ضان کی چوٹیوں سے
ابھی اتر کر آیا ہے تو یہ بات کہتا ہے 'تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

۱۳۸۸ موکی بن اسلمیل عمرو بن کیلی بن سعید ان کے داداابان بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا تو ابو ہر براڈ نے کہایار سول اللہ یہ ابن قو قل کا قاتل ہے ، توابان نے ابو ہر براڈ سے کہا کہ تجھ پر تعجب ہے کہ توایک اوبلہ ہے جو کوہ ضان سے اتر کر آیا ہے اور ایسے شخص کے مارنے کا مجھ اوبلہ ہے جو اللہ نے میرے ہاتھوں (شہادت دے کر) بررگی دی اور مجھے اس کے ہاتھ سے (حالت کفر میں قبل کراکے) ذکیل ہونے سے بحالیا(ا)۔

۱۳۸۹ یکی بن بکیر 'لیف' عقیلی' ابن شہاب' عروہ حضرت عائشہ رضی رضے اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ دختر نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے (کسی کو) حضرت ابو بکر ؓ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں جھیجا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال کی جو اللہ

(۱) ابن قوقل صحابی ہیں ابان بن سعید انجھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس حالت میں انہوں نے ابن قوقل کو شہید کیا تھا حضرت آبان کی بات کا حاصل یہ ہے کہ میں نے اگر ابن قوقل کو شہید کیا تھا تو وہ میری جاہلیت کا زمانہ تھا اور شہادت ایک مطلوب امر ہے، جس سے ابن قوقل کو اللہ کی بارگاہ میں عزت حاصل ہوئی دوسری طرف اللہ تعالی کا یہ بھی فضل ہوا کہ کفر کی حالت میں ان کے ہاتھ سے میں قتل نہیں ہوا درنہ وہ میری دنیوی اور اخروی ذلت کا سبب بنمآ۔

تعالی نے آپ کومدینداور فدک میں دیا تھااور خیبر کے بقیہ خس کی میراث چاہتے ہیں' توابو بکرنے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے' ہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے (بقدر ضرورت) کھا کتی ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں آپ کے عہد مبارک کے عمل کے خلاف بالکل تبدیلی نہیں کر سکتا اور میں اس میں اس طرح عمل در آمد کروں گا جس طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم كياكرتے تھے' يعنی حضرت ابو بكر نے اس میں ذراس بھی حفزت فاطمہ "کے حوالے کرنے ہے انکار کر دیا' تو حضرت فاطمہ اس مسلہ میں حضرت ابو بکڑ سے ناراض ہو گئیں اور انہوں نے اپنی و فات تک حضرت ابو بکرے گفتگونہ کی حضرت فاطمہ ؓ آنخضرت کی و فات کے بعد چھ ماہ زندہ رہیں جب ان کا انتقال ہو گیا توان کے شوہر حضرت علی نے انہیں رات ہی کو د فن کر دیااور حضرت ابو بکر کواس کی اطلاع بھی نہ دی 'اور خود ہی ان کے جنازہ کی نماز برمه لی حضرت فاطمه کی حیات میں حضرت علیؓ کو لوگوں میں وجابت حاصل تھی جبان کی وفات ہو گئی توحضرت علیؓ نے لو گوں کارخ پھراہوایایا توابو بکرسے صلحاور ببیت کی درخواست کی 'حضرت علیؓ نے ان (چیھ) مہینوں میں (حضرت فاطمہؓ کی تیا داری اور دیگر مشاغل واسباب کی بناء پر) حضرت ابو بکر سے بیعت نہیں کی تھی تو حضرت علی نے حضرت ابو بمر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ کوئی دوسر انہ ہویہ اس لئے کہا کہ کہیں عمر نہ آ جائیں' حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع ہو ئی تو انہوں نے فرمایا نہیں بخدا آپ وہاں تنہانہ جائیں حضرت ابو بکڑنے کہامجھے ان ہے یہ امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ کچھ برائی کریں بخ ا میں ان کے پاس جاؤں گالہذاابو بکران کے پاس چلے گئے تو حضرت علی نے تشہد کے بعد فرمایا کہ ہم آپ کی فضیلت اور اللہ کے عطا کروہ انعامات كو بخوبي جائة بين نيز جمين اس بطائي مين (ليعني خلافت میں)جواللہ تعالٰی نے آپ کو عطافر مائی ہے کوئی صد نہیں لیکن آپ نے اس امر خلافت میں ہم پر زیادتی کی ہے 'حالا نکہ قرابت رسول کی بناء يرجم سجهتے تھے كه به خلافت جاراحصه ہے 'حضرت ابو بكريہ سن

تَسْأَلُهُ مِيْرَاتُهَا مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِمَّا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَيُهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكٍ وَ مَا بَقِيَ مِنْ حُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ الُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فِيُ هَذَا الْمَالِ وَ اِنِّيُ وَ اللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّنُ صَدَقَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ حَالِهَا الَّتِيُّ كَانَ عَلَيُهَا فِي عَهُدِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَلَا عَمَلَنَّ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَبْيِ أَبُو بَكُرٍ أَنُ يَّدُفَعَ اللِّي فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوُجَدَتُ فَاطِمَةُ عَلَى آبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتُهُ ۚ فَلَمُ تُكَلِّمُهُ حَتَّى ۚ تَوُفِّيَتُ وَ عَاشَتُ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ ٱشُهُرِ فَلَمَّا تُوُفِيَّتُ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيُلَّا وَلَمُ يُؤُذِنُّ بِهَا اَبَابُكْرٌ وَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَ كَانَ لِعَلِيّ مِّنَ النَّاسِ وَجُهٌ حَيَاةً ﴿فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِيَّتُ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوْهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ آبِيُ بَكْرِ ۗ وَّمُبَايَعَتَهُ وَلَمُ يَكُنُ يُبَايِعُ تِلْكَ الْاَشُهُرَ فَأَرُسَلَ الِّي اَبِي بَكْرِ أَنِ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا اَحَدُّ مَّعَكَ كَرَاهِيَةَ لِمَحْضَرِّ عُمَّرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا وَاللَّهِ لَا تَدُخُلُ عَلَيْهِمُ وَ حُدَكَ فَقَالَ ٱبُو بَكُرٍ وَّ مَا عَسَيْتُهُمُ اَنُ يَّفُعَلُوا بِي وَاللَّهِ لَاتِيَنَّهُمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكُر فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ : إِنَّا قَدُ عَرَفُنَا فَضُلَكَ وَّ مَا اَعُطَاكَ اللَّهُ وَ لَمُ نَنْفَسُ عَلَيُكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ اِلَّيْكَ وَلَكِنَّكَ اسُتَبُدَدُتَّ عَلَيْنَا بِالْآمُرِ وَ كُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتُ عَيْنَا أَبِيُ بَكُرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ قَالَ: وَ الَّذِي نَفُسِيُ بِيَّدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ اَحَبُّ اِلَّى اَنُ اَصِلَ مِنُ قَرَابَتِي وَ اَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مِنْ هَذِهِ الْاَمُوالِ فَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اتْرُكُ اَمُرًا رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَصُنَعُهُ فِيهَا اِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌ لِآبِي بَكْرٍ مَّوْعِدُ كَ الْعَشِيَّةُ الْمَبْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى اَبُو بَكْرٍ الظَّهُرَ رَقِيَ عَلَى الْمَبْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى اَبُو بَكْرٍ الظَّهُرَ رَقِيَ عَلَى الْمَبْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى اَبُو بَكْرٍ الظَّهُرَ رَقِي عَلَى الْمَبْعَةِ وَ عُدُرةً بِالَّذِي اِعْتَذَرَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَغُفَرَ وَ الْمَبْعَةِ وَ عُدُرةً بِالَّذِي اِعْتَذَرَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَغُفَرَ وَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرُولُ وَلَيْكَ اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَّا نَرَى لَكُو وَلَا الْكُولُ اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَّا نَرَى اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَّا نَرَى اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَّا نَرَى اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَّا نَرَى فَي اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَّا نَرَى اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَّا نَرَى اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَّا نَرَى فَي اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَّا نَرَى اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَّا نَرَى اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَّا نَرَى اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَّا نَرَى اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَّا فَوَ حَدُنَا فَى اللَّهُ اللَّهُ بِهِ وَالْكِنَا وَي اللَّهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَا وَلَى الْمُعُرُولُ وَ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ وَلَا الْمُعَرُولُ وَ اللَّهُ بِهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ وَالْمُعَلِي وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ مِلْهُ وَلَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٣٩٠ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ حَدَّثَنَا حَرَمِیٌّ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ اَحُبَرَنِی عُمَارَةُ عَنُ عِکْرِمَةَ عَنُ عَالَمَةُ وَنَ عِکْرِمَةَ عَنُ عَالَمَةً وَنَ عَلَيْمَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: لَمَّا فُتِحَتُ خَيْبَرُ قُلْنَا الْاَنْ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ. حَدَّثَنَا الْحَسْنُ حَدِّثَنَا قُرَّةُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ حَدِيبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنُ آبِيهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا شَبِعُنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ.

٥٠٧ بَابِ اِسْتِعُمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى آهُلِ خَيْبَرَ.

١٣٩١ ـ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبُدِ الْمَحِيْدِ بُنِ سُهَيْلٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ

کررونے لگے اور فرمایا قشم ہے خدا کی قرابت رسول کی رعایت میری نظر میں اپنی قرابت کی رعایت سے زیادہ پسندیدہ ہے 'اور میرے اور تمہارے در میان آنخضرت کے بارے میں جواختلاف ہواہے تومیں نے اس میں ہر گز امر خیر ہے کو تاہی نہیں کی اور اس مال میں 'میں نے جو کام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھااسے نہیں چھوڑا' حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہاکہ زوال کے بعد آپؓ سے بیعت کرنے کا وعدہ ہے جب حضرت ابو بکڑنے ظہر کی نماز پڑھ لی تو آپ منبر پر بیٹھے اور تشہد کے بعد حضرت علیٰ کا حال 'بیعت سے ان کا پیچیے رہنے اور انہوں نے جو عذر پیش کئے تھے انہیں بیان فرمایا ' پھر حضرت علی نے استغفار وتشہد کے بعد حضرت ابو بکر کے حقوق کی عظمت و بزرگی بیان کر کے فرمایا کہ میرے اس فعل کا باعث حضرت ابو بكرير حمد اور الله نے انہيں جس خلافت سے نواز اے اس کا انکار نہیں تھا'لیکن ہم سبختے تھے کہ امر خلافت میں ہمارا بھی حصہ تھالیکن حضرت ابو بکڑاس میں ہمیں چھوڑ کر خود مختار بن گئے تواس سے ہمارے دل میں کچھ تکدر تھا'تمام مسلمان اس سے خوش ہو گئے اور کہاکہ آپؓ نے درست کام کیا اور مسلمان حضرت علیؓ کے اس وقت پھر ساتھی ہو گئے جب انہوں نے امر بالمعروف کی طرف رجوع كرليابه

۱۳۹۰ محد بن بشار 'خرمی 'شعبہ 'عمارہ 'عکر مہ 'عائشہ رضے اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہم کھجوریں پیٹ بھر کر کھایا کریں گے حسن 'قرہ بن حبیب 'عبداللہ بن وینار کے والد حضرت عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن وینار کے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر سے پہلے ہم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔

باب ۷۰۵ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاابل خیبر پر عامل مقرر کرنا۔

۱۳۹۱ اسلمیل 'مالک 'عبد المجید بن سهیل 'سعید بن میتب حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہر میرہ رضی الله عنهما سے روایت کرتے

الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ وَ آبِي هُرَيُرةً وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَحَآقَةً عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَحَآقَةً بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلُّ تَمُرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ تَمُرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِن هَذَا بِالصَّاعِيْنِ بِالنَّلَاثَةِ فَقَالَ: لَا تَفْعَلُ بِعِ الْجَمُعَ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَقَالَى عَبُدُ الْمُحِيِّدِ عَنُ سَعِيْدٍ الْمَحِيُّدِ عَنُ سَعِيْدٍ الْمَحِيْدِ عَنُ سَعِيْدٍ الْمَحِيْدِ عَنُ سَعِيْدٍ الْمَحِيْدِ عَنُ سَعِيْدٍ الْمَحِيْدِ عَنُ سَعِيْدٍ اللَّهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعْثَ اَخَابَنِي عَدِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعْثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعْثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعْثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعْثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَنْ عَبُدِ السَّمَانِ عَنُ ابِي سَعِيْدٍ مِثْلُهُ .

٨٠٥ بَابِ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَ سَلَّمَ آهُلَ خَيْبَرَ.

1٣٩٢ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا جُويَرِيةً عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ اعْطَى اللهِ وَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ اعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ اليَّهُودَ اَنُ يَّعُمَلُوهَا وَ يَزْرَعُوهَا وَلَهُمُ شَطُرُ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا.

٩ . ٥ بَاب الشَّاةِ الَّتِي سُمَّتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِخَيْبَرَ رَوَاهُ عُرُوةُ عَنُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .
 عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .
 ١٣٩٣ ـ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا اللهِ عُنُهُ اللهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتُ خَيْبَرُ الهُدِيتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمَ شَاةً فِيْهَا سُمَّ.
 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالسَلَّمَ شَاةً فِيْهَا سُمَّ.

یں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کاعامل بنایا وہ آپ کے پاس عمدہ محبوریں لے کر آیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بو چھا کہ کیا خیبر کی تمام محبوریں ایس ہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یارسول اللہ بخدا ہم (معمولی) محبوروں کے دو صاع کے بدلہ ہیں اس (احبی) محبور کا ایک صاع اور تین کے بدلہ میں دوصاع لیتے ہیں' آپ نے فرمایا ایسانہ کرنا کہ یہ سود ہے بلکہ تمام صدقہ کی محبوروں کو دراہم سے فروخت کر دو پھر ان درا ہم سے احبی محبورین خرید لو عبدالعزیز بن محمد' عبدالہجید' سعید' ابو سعید او خدری) اور حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عدی کے بھائی انصاری وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عدی کے بھائی انصاری کو خیبر کا امیر بنا کر بھیجا' عبدالحمید' ابوصالح' سان' حضرت ابوہر یرہ و خیبر کا امیر بنا کر بھیجا' عبدالحمید' ابوصالح' سان' حضرت ابوہر یرہ وردھزت ابوہر یرہ اور حضرت ابوہ یہ یہ اور حضرت ابوہ یہ بی طرح روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۰۸۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خیبر کے ساتھ بٹائی کامعاملہ کرنا۔

۱۳۹۲۔ موسیٰ بن اسلیل 'جو رید 'نافع ' حضرت عبدالله رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خیبر (کی زمین) یہودیوں کواس شرط پر دی کہ وہ اس میں کام کریں اور کھیتی کریں اور اس کی پیداوار کانصف لے لیں۔

باب ۹۰۹- نیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (کھانے کے)
لئے زہر آلود کری کا بیان اسے عروہ بواسطہ عائشہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔
۱۳۹۳۔ عبداللہ بن بوسف کیف سعید و حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو منہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زہر آلود بکری ہدیہ پیش کی گئی۔

١٠ ٥ بَابِ غَزُوَةِ زَيُدِ بُنِ حَارِثَةً.

١٣٩٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَيْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَيْنَا عَنِهُ اللهِ بُنُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ بُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ اِنُ تَطُعُنُوا فِي إِمَارَةِ آبِيهِ مِنُ قَبُلِهِ وَ فَي إِمَارَةِ آبِيهِ مِنُ قَبُلِهِ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
١١٥ بَابِ عُمْرَةِ الْقَضَآءِ ذَكَرَةً أَنَسٌ عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

المَرْآئِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِى اللّهُ اللّهُ عَنَهُ قَالَ: لَمَّا اعْتَمَرَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ عَنهُ قَالَ: لَمَّا اعْتَمَرَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فِي ذِي الْقَعُدَةِ فَآبِي آهُلُ مَكَةَ اَن يَدُعُوهُ يَدُوهُ مَكَةً اَن يَدُعُوهُ يَدُوهُ مَكَةً اَن يَدُعُوهُ يَدُخُوهُ مَكَةً اَن يَدُعُوهُ يَدُخُوهُ مَكَةً اَنْ يَدُعُوهُ اللّهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهِ مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ مَا مَنعُناكَ شَيْعًا وَ اللّهِ مَا مَنعُناكَ شَيْعًا وَ لَكِنُ آنتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ مَا مَنعُناكَ شَيْعًا وَ لَكِنُ آنتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ مَا مَنعُناكَ شَيْعًا اللّهِ مَا مَنعُناكَ شَيْعًا اللّهِ مَا مَنعُناكَ شَيْعًا اللّهِ مَا مَنعُناكَ شَيْعًا اللّهِ لَا اللهِ اللهِ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ السّمَاحُ وَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ السّمَاحُ اللهِ لا يُدُولُ مَكَةً اللهُ اللهُ يَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ السّمَاحُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ السّمَاحُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ السّمَاحُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ السّمَاحُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ السّمَاحُ اللّهُ السّمَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ السّمَامُ اللهُ السّمَامُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

باب ۱۵۔ زید بن حارثہ کے غزوہ کا بیان۔

۱۳۹۴ مسدو کی بن سعید سفیان بن سعید عبدالله بن دینار دستر تا بین ملی الله عنماست روایت کرتے بین که نبی صلی الله عنماست روایت کرتے بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے قوم (مہاجر وانصار) پر اسامہ (بن زید) کو (کسی جہاد میں) امیر بنایالوگوں نے ان کے امیر ہونے پر طعن کیا تو آنحضرت کنے فرمایا اگر آج تم اسامہ کی امیر ی پر طعن کر رہے ہو تو پہلے تم نے ان کے باپ کی امیر ی پر بھی طعن کیا تھا قتم ہے خدا کی وہ امیر ہونے کے مستحق اور اہل سے اور وہ مجھے تمام لوگوں میں زیادہ محبوب سے اور ان کے بعد (یہ اسامہ) مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

باب ۵۱۱ عمرہ قضاء کا بیان اسے حضرت انسؓ نے آنخضرت علیقے سے روایت کیا ہے۔

(۱) شار حین نے یہاں یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے تو آپ نے یہ کیے لکھ دیا؟ اس کے متعدد جواب ذکر کیے گئے ہیں(۱) ای اے نبیس کہتے جو لکھنانہ جانتا ہو بلکہ امی اس شخص کو کہتے ہیں جے لکھنے کی عادت نہ ہو(۲) لکھا تو کسی اور نے تھا تھم چو نکہ نبی اگرم نے دیا تھا اس لیے نبیت حضور کی طرف کردی گئی(۳) بطور معجزہ کے رسول نے لکھ دیا تھا۔

مِنُ اَهُلِهَا بِاَحَدٍ اِنُ اَرَادَ اَنُ يَّتُبَعَهُ وَاَنُ لَّا يَمُنَعَ مِنُ اَصْحَابِهِ اَحَدًا إِنْ اَرَادَ اَنْ يُقِيْمَ بِهَا. فَلَمَّا دَخَلَهَا وَ مَضَى الاَجَلُ اَتَوُا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلُ لِّصَاحِبِكَ انحُرُجُ عَنَّافَقَدُ مَضَى الأَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتَبِعَتُهُ ابْنَةُ حَمْزَةً تُنَادِيُ يَا عَمْ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وقَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا دُوْنَكِ ابْنَةَ عَمِّكَ حَمَلُتُهَا فَانُحَتَصَمَ فِيُهَا عَلِيٌّ وَ زَيْدٌ وَّ جَعَفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا آخَذُتُهَا وَهِيَ بِنُتُ عَمِّيُ وَقَالَ جَعُفَرٌ اِبُنَةُ عَمِيٌّى وَخَالَتُهَا تَحْتِيُ. وَقَالَ زَيُدٌ ابْنَةُ آخِيُ. فَقَصْى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَ قَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ وَقَالَ لِعَلِيِّ ٱنْتَ مِنِيٌّ وَ آنَا مِنْكَ . وَقَالَ لِجَعُفَرِ ٱشۡبَهُتَ خُلُقِيُ وَ خُلُقِيُ. وَقَالَ لِزَيُدٍ ٱنۡتَ آخُوْنَا وَ مَوُلَانَا . وَقَالَ عَلِيٌّ: آلَا تَتَزَوَّجُ بِنُتَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

اہل مکہ میں اگر کوئی آپ کے ساتھ جانا چاہے گا تو آپ اے نہیں لے جائیں گے اور اگر آپ کے ساتھیوں میں ہے کوئی مکہ میں رہنا عاہے گا تو آپ نہ رو کیں <sup>ک</sup>ے (سال آئندہ)جب آپ مکہ تشریف لائے اور (تین دن کی) مت پوری ہو گئی تو کفار نے حضرت علیٰ کے پاس آکر کہاکہ آپ اپ ساتھی (آنخضرت) سے کہہ و بجئے کہ تشریف لے جائیں کونکہ مدت بوری ہوگئ و نی عظیم کے کہ سے تشریف لے گئے 'حفرت حمزہ کی صاحبزادی چیا چیاپکارتی ہو کی آپ کے پیچھے جلی تو انہیں حضرت علیؓ نے لے لیا اور اسکا ہاتھ بکڑ کر حضرت فاطمه رضی الله عنهاہے کہا کہ اپنے چیا کی صاحبزادی کو لے لو مكه مين نے اسے لے لياہے (مدينہ بنني كر) على 'زيد اور جعفر نے جھڑا کیا 'حضرت علیٰ نے کہاکہ میں نے ہی (پہلے)اے لیاہے اور بیہ میرے چیا کی صاحبزادی ہے جعفر نے کہا ' یہ میرے چیا کی صاحبزادي ہے'اوراس کی خالہ میرے نکاح میں ہے'زیدنے کہایہ میری جینچی ہے 'رسول اللہ علیہ نے (حضرت جعفر کے حق میں) اسکی خالہ کی وجہ سے فیصلہ فرمادیااور فرمایا کہ خالہ ماں کے درجہ میں ہوتی ہے اور حضرت علیؓ سے بطور تسلی فرمایا کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں اور حضرت جعفر ﷺ فرمایا کہ تو میری صورت اور سیرت میں مشابہ ہے اور زید سے فرمایا تو ہمارا بھائی اور محبوب ہے 'حضرت علی نے کہا کہ حمزہ کی صاحبز ادی سے ذکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایاوہ میری رضاعی مجھیجی ہے۔

۱۳۹۲۔ محمد بن رافع 'سر جے 'فلنے' (دوسری سند) محمد بن حسین بن ابراہیم 'اکے والد 'فلنح بن سلیمان ' نافع ابن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنہا ہے قریش آپ کے بیت اللہ عنہ ہے تاڑے آئے ' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قربانی ذبح فرمائی 'اور سر کے بال منڈوائے علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قربانی ذبح فرمائی 'اور سر کے بال منڈوائے اور ان سے اس شرط پر صلح کرلی کہ آپ آئندہ سال عمرہ اداکریں گے اور اور سوائے (غلاف پوش) تکواروں کے کوئی ہتھیار نہ لائیں گے 'اور کفار کی خواہش کے مطابق مکہ میں مشہریں گے ' تو آپ نے آئندہ سال عمرہ ادافر مایا اور مکہ میں صلح کے مطابق آپ واخل ہوئے 'جب سال عمرہ ادافر مایا اور مکہ میں صلح کے مطابق آپ سے چلے جانے کو کہا تو 
آپ چلے گئے۔

۱۹۹۷۔ عثان بن الی شیبہ 'جریر' منصور' مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر معجد (نبوی) میں پنچے تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے قریب بیٹھے ہوئے نیچ نو ہاں حضرت عبداللہ عنہا کے حجرہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے ' پھر عمر وہ نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ علیقہ نے کئے عمرے کئے ؟ ابن عمر نے جواب دیا ' چار ' پھر ہم نے حضرت عائشہ کے مسواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے کہا کہ اے ام المومنین آپ نے حضرت ابو عبدالر حمٰن کی بات نہیں سنی کہ آنحضرت علیقہ نے جارہ عبد الرحمٰن کی بات نہیں سنی کہ آنحضرت علیقہ نے جارہ عبد کھی عمرہ کیا ' تویہ اس میں موجود تھے (وہاں) آپ نے علیہ نے جب میں عمرہ نہیں کیا۔

۹۸ سا۔ علی بن عبداللہ 'سفیان 'اسمعیل بن ابی خالد 'ابن ابی او فی سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علیہ نے عمرہ کیا ' تو ہم نبی علیہ کی مشر کوں اور ان کے بچوں کی ایذا سے حفاظت کررہے تھے۔

۱۳۹۹۔ سلیمان بن حرب 'حماز بن زید 'ایوب 'سعید بن جبیر '
حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے
بیان کیا کہ رسول الله عَلَیْ اور آپ کے اصحاب جب (مکہ) آئے تو
مشر کوں نے (آپس) میں کہا کہ تمہارے پاس وہ جماعت (مسلمان)
آربی ہے 'جے بیڑب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ آنخضرت عَلِیْ الله کے مسلمانوں کو (طواف کے) پہلے تین چکروں میں اکڑ کر چلنے کا حکم
دیا ور دونوں رکنوں کے در میان آستہ چلنے کا اور تمام چکروں میں اکڑ کر چلنے کا حکم
مر چلنے کا حکم آپ نے صرف مسلمانوں پر شفقت اور نرمی کرتے
ہوئے نہیں دیا 'ابن سلمہ 'ایوب 'سعید بن جبیر ابن عباس کی روایت
میں یہ زیادتی بھی ہے کہ جب نبی عَلِیْ صلح کے سال (مکہ ) تشریف
میں یہ زیادتی بھی ہے کہ جب نبی عَلِیْ وصلح کے سال (مکہ ) تشریف
مسلمانوں کی قوت د کھے لیں اور مشر کین کوہ قعیقعان کی جانب سے
مسلمانوں کی قوت د کھے لیں اور مشر کین کوہ قعیقعان کی جانب سے

الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمُ فَلَمَّا أَنُ

قَامَ بِهَا لَلانًا اَمَرُوهُ أَنْ يَنْخُرُجَ فَخَرَجَ.

١٣٩٧ - حَدَّنَيى عُثُمَانُ بُنَ آيِى شَيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنُ مَّنَصُورٍ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ دَحَلَتُ آنَا وَعُرُورَةً بُنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إلى حُجُرَةِ عَمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إلى حُجُرَةِ عَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَرْبَعًا ثُمَّ سَمِعُنَا استِنَانَ عَآئِشَةَ قَالَ عُرُوةً يَا أُمَّ الْمُومِنِينَ آلَا تَسُمَعِينَ مَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ الْعُتُمَرَ وَيْ وَمَا اعْتَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي وَحَبِ قَطًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ فَي رَجَبِ قَطًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ فَي رَجَبِ قَطُ

١٣٩٨ - حَدَّنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَا سُفَيَالُ عَنُ السَّمَاعِيلُ بُنِ آبِيُ خَالِدٍ سَمِعَ ابُنَ ابِيُ خَالِدٍ سَمِعَ ابُنَ ابِيُ اَوْفَى يَقُولُ: لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ سَتَرُناهُ مِنْ غِلْمَانِ الْمُشْرِكِيُنَ وَ مِنْهُمُ اَنُ يُّؤُذُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

١٣٩٩ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا حَمَّادٌ هُوَ ابُنُ زَيُدٍ عَنُ الْيُوبَ عَنُ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَصُحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقُدِمُ عَلَيْكُمُ وَفُدٌ وَهَنَهُمُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقُدِمُ عَلَيْكُمُ وَفُدٌ وَهَنَهُمُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقُدِمُ عَلَيْكُمُ وَفُدٌ وَهَنَهُمُ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْرُكُونَ وَلَمُ يَمُنَعُهُ اَنُ يَامُوهُمُ اَنُ يَرَمُلُوا الْاَشُواطِ النَّلَانَةَ وَ اَنُ يَمُشُوا مَا النَّكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ قَالَ لَكُا لَكُهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَكُونَ قَبَلُ فَعَرَقِعَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ مُنُولًا لِيرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ الْمُشُرِكُونَ قَبَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَ

١٤٠٠ حَدَّنَيٰ مُحَمَّدٌ عَنُ سُفْيَانَ بُنِ عُيينَةَ
 عَنُ عَمُرٍ وَ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ
 الله عَنهُمَا قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيُهِ
 وَ سَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ لَيْرِى
 المُشُركِينَ قُوتَهُ.

١٤٠١ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّنَا وَهُيْبٌ حَدَّنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ اِبُنِ عَلَمُ عِكْرَمَةَ عَنُ اِبُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ وَ مَاتَتُ بِسَرِفَ. وَ زَادَ ابْنُ اِسُحَاقَ حَدَّنَى ابْنُ اَبِي نَجِيْحٍ وَّ اَبَانُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ عَطَآءٍ وَّ اَبِيلُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ عَطَآءٍ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمَونَةَ فِى عُمُرةٍ الْقَضَاء. الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمَونَةَ فِى عُمُرةٍ الْقَضَاء.

۱۳۰۰ محمد 'سفیان بن عیدنه 'عمرو 'عطاء 'ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله علی ہیت الله کے طواف میں اور صفاو نمروہ کے در میان کا فروں کو اپنی قوت دکھانے کی غرض سے دوڑر ہے تھے۔

ا ۱۴ ۱۰ موسی بن اسلعیل 'وہیب 'ایوب ' عکرمہ ' حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ نے حضرت میمونہ سے حالت احرام میں نکاح کیا اور حلال ہونے کے بعد خلوت فرمائی اور حضرت میمونہ کا انتقال (مقام) سرف میں ہوا ' ابن الحق ' ابن الی نجے ' ابان بن صالح ' عطاء ' عطاء ' عضرت ابن عباس نے اتنی زیادتی اور روایت کی ہے کہ نبی میابد ' عضرت ابن عباس نے اتنی زیادتی اور روایت کی ہے کہ نبی میابہ نے عمرہ تضاء میں حضرت میمونہ سے نکاح کیا۔

(۱)اس غزوہ کے پیش آنے کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ گنے اپناایک قاصد لینی حضرت حادث بن عمیر کو قیصر روم کی طرف سے متعین کردہ شام کے امیر شرجیل غسانی کے پاس بھیجااس نے حضور کے قاصد کو شہید کر دیااس پر حضور ؓ نے تین ہزار کا لشکر حضرت زید بن حارث کی امارت میں مقام موجہ کی طرف روانہ فرمایا۔ پر کچھ او پر نوے (۹۰)زخم تیر اور نیزہ کے پائے۔

۳۰۱-احمد بن واقد 'حماد بن زید 'ایوب 'حمید بن بلال 'حضرت انس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیہ نے زید 'جعفر اور ابین رواحہ کی شہادت کی خبر لوگوں کو سنائی حالا نکہ ابھی تک کوئی خبر ان کی نہیں آئی تھی آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ (پہلے) زید نے جھنڈ اسنجالا 'اور وہ شہید ہوگئے 'پھر جعفر نے سنجالا تو وہ بھی شہید ہوگئے 'پھر جعفر نے سنجالا تو وہ بھی شہید ہوگئے 'آپ کی آنکھوں سے یہ کہتے وقت آنسوجاری تھے 'پہاں تک ہوائد کی اللہ کی کہ اللہ نے کہاں تک کہ اللہ نے کہاں تک عیمائیوں پر فتح عزایت فرمائی:

۳۰ ۱۳ قتیه عبدالوہاب محلی بن سعید عمره ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جب (زید) بن حارثہ ' جعفر بن ابو طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر آئی تورسول اللہ علی (معبد میں) تشریف فرما ہوے اور آپ پر آثار حزن پائے جاتے تھ 'حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دروازہ کی جمریوں میں سے دکیو رہی تھی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہایا رسول اللہ! جعفر کے گھر کی عور تیں رورہی ہیں 'آپ نے فرمایا ' میں منع کردے ' وہ محف گیا' پھر آکر کہا کہ میں نے انہیں منع کیا' مروہ انتی بی نہیں ' آپ نے پھر منع کرنے کا تھم دیا ' وہ گیا اور پھر آکر کہا کہ میں نے انہیں منع کیا' مردہ انتی بی نہیں ہیں ' بلکہ ) ہم پر غالب آگئی ہیں ' محضرت عائشہ کہتی ہیں ہیں بیک ہم پر غالب آگئی ہیں ' حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس سے کہا اللہ تیری مناک کو خاک آلود کرے تونہ تو وہ کر سکتا ہے ' (کہ انہیں رونے سے ناک کو خاک آلود کرے تونہ تو وہ کر سکتا ہے ' (کہ انہیں رونے سے ناک کو خاک آلود کرے تونہ تو وہ کر سکتا ہے ' (کہ انہیں رونے سے ناک کو خاک آلود کرے تونہ تو وہ کر سکتا ہے ' (کہ انہیں رونے سے ناک کو خاک آلود کرے تونہ تو وہ کر سکتا ہے ' (کہ انہیں رونے سے ناک کو خاک آلود کرے تونہ تو وہ کر سکتا ہے ' (کہ انہیں رونے سے کا دیک کو خاک آلود کرے تونہ تو وہ کر سکتا ہے ' (کہ انہیں رونے سے کا دیک کو خاک آلود کرے تونہ تو وہ کر سکتا ہے ' (کہ انہیں رونے سے کھر دے ) اور نہ رسول اللہ عیں جور تا ہے۔

۵ ۱۳۰۵ جمد بن ابو بکر عربن علی استعیل بن ابوخالد عامرے

فِيُهِمُ فِى تِلْكَ الْغَزُوةِ فَالْتَمَسُنَا جَعُفَرَ بُنَ آبِيُّ طَالِبٍ فَوَجَدُنَا مَا فِى جَسَدِهِ بِضُعًا وَّتِسُعِيُنَ مِنُ طَعْنَةٍ وَّ رَمُيَةٍ.

١٤٠٣ - حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنَ وَاقِدٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آيُوبَ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هلالِ عَنُ النَّهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ النَّسِ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعٰى زَيْدً وَ جَعْفَرًا وَّ ابُنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ فَبُلُ الْ يَأْتِيَهُمُ خَبُرُهُمُ فَقَالَ آخَذَ الرَّايَةَ زَيْدً فَبُلُ الْ الْآيَةَ وَيُدُ الْأَيْفِ فَأَصِيبَ ثُمَّ آخَذَ البُنُ وَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَ البُنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَ ابُنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَ ابُنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَ ابُنُ الرَّايَةَ مَنْ سُيُونِ اللّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ الرَّايَةَ مَيْنُ سُيُونِ اللّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ.

١٤٠٤ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعُتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَتُنِي عُمْرَةُ قَالَتُ سَمِعُتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: لَمَّا جَآءَ قَتُلُ ابُنِ حَارِئَةً ۚ وَ جَعُفَرِ بُنِ آبِيُ طَالِبٍ وَّ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ جَلَسٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُعْرَفُ فِيُهِ الْحُزُنُ قَالَتُ عَآئِشَةُ وَ آنَا اَطَّلِعُ مِنُ صَائِرِ الْبَابِ تَعُنِىُ مِنُ شِقِّ الْبَابِ فَاتَاهُ رَجُلَّ فَقَالَ: أَيُ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَآءَ حَعُفَرٍ قَالَ وَ ذَكَرَ بُكَآءَ هُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُّنْهَاهُنَّ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ آتٰى فَقَالَ قَدُ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمُ يُطِعُنَهُ قَالَ فَأَمَرَ أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمٌّ أَتَى فَقَالَ: وَ اللهِ لَقَدُ غَلَبُنَنَا فَزَعَمَتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَاحُثِ فِي ٱفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ قَالَتُ عَآثِشَةُ فَقُلتُ اَرْغَمَ اللَّهُ ۖ اَنْفَكَ فَوَ اللَّهِ مَا آنُتَ تَفُعَلُ وَ مَا تَرَكُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ مِنَ الْعَنَاءِ.

١٤٠٥ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ آبِيُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا

عُمَرُ بُنُ عَلِي عَنُ اِسُمَاعِيُلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنُ عَامِرٍ•قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا حَيًّا ابُنَ جَعُفَرٍ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِى الْجَنَاحَيُنِ.

18.7 حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنُ السُفَيَانُ عَنُ السُمَاعِيُلَ عَنُ عَلَمَ اللهِ عَنُ قَيْسٍ بُنِ آبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ يَقُولُ: لَقَدُ اِنْقَطَعَتُ فِي يَدِيُ يَدِيُ يَوْمَ مُوْتَةَ تِسُعَةَ اَسُيَافٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي اللهِ صَفَيْحَةً يَمَانِيَةً.

١٤٠٧ حَدَّنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَحُدُّنَا يَحُلَّنَا عَنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَحُلُ الْمَثَنَّى حَدَّنَا يَحُلُ عَنُ السُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنِي قَيْسٌ قَالَ سَمِعُتُ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ يَقُولُ لَقَدُ دَقَّ فِي يَدِى يَوُمُ مُوْتَةَ تِسُعَةُ اَسُيَافٍ وَّ صَبَرَتُ فِي يَدِى صَفِيحَةً لِي يَمَا نِيَّةً.

11.۸ حَدَّنَنِي عِمْرَانُ بُنُ مَيْسَرَةً حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيُلٍ عَنُ حُصَيْنٍ عَنُ عَامِرٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ أُغُمِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ أُغُمِى عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتُ أُختُهُ عَمْرَةُ تَعَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتُ أُختُهُ عَمْرَةُ تَعَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتُ أُختَهُ عَمْرَةُ تَبْكِى وَاجَبَلَاهُ وَ كَذَا وَكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِيْنَ آفَاقَ: مَا قَلْتِ شَيْئًا إلَّا قِيلَ لِي ٱنْتَ حَيْنَ آفَاقَ: مَا قَلْتِ شَيْئًا إلَّا قِيلَ لِي ٱنْتَ كَاللَاكَ.

٩٠٩ ـ حَدَّنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَا عَبْشَرُ عَنُ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ أُغْمِى عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ أُغُمِى عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ بِهِذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمُ تَبُك عَلَيْه.

١٣ • بَاب بَعُثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ إِلَى الْحُرُقَاتِ مِنُ
 حُقنئةَ

١٤١٠ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما جب حضرت جعفر اللہ عنما جب حضرت جعفر اللہ عنما جب حضرت جعفر اللہ علیا ابن ذی المحناحین (لیعنی اے دو پروالے کے فرزندتم پرسلام ہو)۔
۱۹۰۱ - ابو تعیم 'سفیان 'اسلیل' قیس بن ابو حازم 'حضرت خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا "کہ غزوہ موتہ میں میرے ہاتھ سے (مارتے مارتے) نو تلواریں ٹوٹ گئی تھیں 'صرف ایک یمنی چوڑی تلوار میرے ہاتھ میں باتی رہ گئی۔ (ا)

۱۳۰۷ - محمد بن مثنی ' یجیٰ ' اسلیمیل ' قیس ' حضرت خالد بن ولید ' رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ جنگ موجہ میں میرے ہاتھ ہیں میرے ہاتھ ہیں اور میر کی بختی گوٹ گئیں ' اور میر کی کیمنی چوڑی تلوار میرے ہاتھ میں باقی رہی۔

۱۳۰۸ عران بن میسره محمد بن فضیل مصین عامر نعمان بن بشیر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالله بن رواحه ایک دن بیبوش ہو گئے توائل بہن و اجبلاه و اکذا و اکذا (ہائے پہاڑ جیسا بھائی 'ہاے یوں ہائے یوں) کہہ کر رونے لگیس (یعنی) ایک وصاف گن گن کر بیان کرتی تھیں جب انہیں ہوش آیا تو (بہن سے) کہا کہ تم جو جو بات کہیں تو مجھ سے پوچھا جاتا 'کیا تو ایسا بی

9 ۱۳۰۹ قتیمہ 'عبش' محمین ' شعبی ' نعمان بن بشیر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ عبدالله بن رواحه بیاج ہوش ہو گئے اور پہلی حدیث کی طرح روایت بیان کی ( مگرا تنی زیادتی تھی کہ ) جب عبدالله کا انتقال ہوا توان کی بہن ان پر بالکل نہ روئیں۔

باب ۱۵۳ قبیله جهینه کی قوم حرقات کی طرف نبی علیه کا اسامه بن زید کو بھیجنا۔

۱۳۱۰ء مروین محمد ،مشیم ، حصین 'ابوظبیان ' حضرت اسامه بن زید

(۱) ای دن نبی اگرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت خالدین ولید کوسیف الله کالقب عطافر مایا۔

هُشَيُمٌ آخُبَرَنَا حُصَينٌ آخُبَرَنَا آبُو ظَبُيَانَ قَالَ سَمِعُتُ أَسَامَةَ بُنَ زَيُدٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَحِقْتُ آنَا وَ رَجُلٌّ مِنْ الْانْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمُ وَلَحَقْتُ آنَا وَ رَجُلٌّ مِنْ الْانْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمُ وَلَحَقْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَاأَسُامَةُ اقْتَلَتَهُ بَعُدَ مَا قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّهِ اللَّهُ قَلْتُ كَانُ مَتَعَوِّذًا فَمَازالَ يُكِرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ آتِي كَانُ مُتَعَوِّذًا فَمَازالَ يُكِرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ آتِي كَانُ مُتَعَوِّذًا فَمَازالَ يُكِرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ آتِي

1811 حدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا حَاتِمٌ عَن يَزِيدُ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ سَلَمَةَ ابُنَ الْاَكُوعِ يَقُولُ غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبُعَ غَزَوَاتٍ وَ حَرَجُتُ فِيْمَا يَبُعَثُ مِنَ البُّعُوثِ تِسُعَ غَزَوَاتٍ مَّرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ وَقَالَ عُمَرَ ابُنُ عَفُولِ عَنوَيُدَ ابُنِ آبِي عَن يَزِيدَ ابُنِ آبِي عَنْ عَرُوتُ مَع عَبَيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ سَلَمَةً يَقُولُ غَزُوتُ مَع عَنواتٍ مَرَّةً أَسَامَةً يَقُولُ غَزُوتُ مَع وَرَواتٍ عَرَواتٍ عَرَواتٍ عَرَواتٍ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبْعَ غَزُواتٍ عَرَواتٍ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبْعَ غَزُواتٍ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبْعَ غَزُواتٍ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبْعَ غَزُواتٍ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبْعَ غَزُواتٍ عَلَيْهَا مَرَّةً أَسُامَةً .

آ٤١٢ - حَدَّنَا يَزِيدُ عَاصِمِ الضَّحَاكَ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَا يَزِيدُ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ مَخُلَدٍ حَدَّنَا يَزِيدُ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: غَزَوُتُ معَ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبُعَ غَزُواتٍ وَّ غَزَوُتُ مَعَ ابْنِ حَارِئَةَ استَعُمَلَةً عَلَيْنَا.

١٤١٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا

اا ۱۱ ا قتیه بن سعید 'حاتم 'یزید بن ابی عبید 'سلمه بن اکوع رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں آنخضرت علیلہ کے ساتھ سات غزوات میں شریک رہااور دیگر لشکر جو آپ (کسی کی سپہ سالاری) میں روانہ فرماتے 'ان میں سے نو میں شریک ہوا' ایک مرتبہ ہمارے سپہ سالار ابو بکر شخے اور ایک مرتبہ اسامہ " عمر بن حفص بن غیاث 'ان کے والدیزید بن ابی عبیدہ 'سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں کہ میں آنخضرت علیلہ کے ساتھ سات غزوات میں شریک رہا اور جو دیگر لشکر آپ (کسی کی سپہ سالاری میں) روانہ فرماتے ان میں سے نو میں شریک ہوا' ایک مرتبہ اسامہ " مارے ایو بکر شخے اور ایک مرتبہ اسامہ "۔

۱۳۱۲ - ابوعاصم 'ضحاک بن مخلد 'یزید 'سلمه بن اکوع شسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں آنخضرت علی کے ساتھ سات غزوات میں شریک رہااور میں ابن حارثہ کے ساتھ اس غزوہ میں بھی تھا'جس میں آنخضرت نے انہیں ہماراامیر بنایا تھا۔

الاامار محد بن عبدالله عماد بن مسعده ويزيد بن ابوعبيد وسلمه بن

(۱) یہ اس واقعہ پر انتہائی حسرت وافسوس کااظہار تھا یعنی یہ غلطی اتنی عظیم تھی کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہو تا آج مسلمان ہو تا تو میرے سارے پچھلے گناہ دھل جاتے بہر حال اس جملہ سے صرف اظہار حسرت مقصود تھا۔

حَمَّادُ بُنُ مَسُعَدَةً عَنُ يَزِيُدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةً بُنِ اللَّيِّيِّ صَلَّى سَلَمَةً بُنِ الآكُوع قَال: غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَعَ غَزَوَاتٍ فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَعَ غَزَوَاتٍ فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَعَ غَزَوَاتٍ فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَوُمَ الْقَرَدِ قَالَ يَزِيدُ وَنَسِيْتُ بَقِيَّتُهُم.

١٥ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٤ وَ مَا بَعَثَ حَاطِبُ
 ابنُ آبِي بَلْتُعَةَ إلى آهُلِ مَكَّةَ يُخبِرُهُمُ بِغَزُوِ
 النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

١٤١٤ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا سُفُيَالُ عَنُ عَمُرو بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِيُ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ آبِيُ رَافِعٍ يَقُولُ: سَمِعُتُ عَلِيًّا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَنْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آنَا وَ الزُّبَيْرَ وَ الْمِقُدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُو رَوَضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَّعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا قَالٌ فَانُطَلَقُنَا تَعَادَى بِنَا خَيُلُنَا حَتَّى أَتَيُنَا الرَّوُضَةَ فَإِذَا نَحُنُ بِالظُّعِيْنَةِ قَلْنَا لَهَا أُخْرِجِي الْكِتَابَ قَالَتُ مَا مَعِيُ كِتَابٌ فَقُلْنَا لَتُخُرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْلَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَاتُحرَجَتُهُ مِنُ عِقَاصِهَا فَاتَيُنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنُ حَاطِبِ بُنِ اَبِيُ بَلْتَعَةَ اِلَى نَاسِ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ يُخْبِرُهُمُ بِبَعْضِ آمُر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا ؟ قَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ لَا تَعْجَلُ عَلَىَّ اِنِّي كُنْتُ امْرَأَ مُلْصَقًا فِي قُرَيُشِ يَقُولُ كُنُتُ حَلِيُفًا وَلَمُ آكُنُ مِنُ أَنْفُسِهَا وَ كَانَ مَنُ مَّعَكَ مِنَ الْمُهَاحِرِيْنَ مَنُ لَّهُمُ قَرَابَاتٌ يَّحُمُونَ اَهُلِيُهُمْ وَ اَمُوَالَهُمُ فَأَحُبَبُتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهُمُ أَنْ

اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت لرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا مکہ میں آنخصرت علیہ کے سات غزوات میں شریک رہا' پھر انہوں نے خضرت علیہ کے ساتھ سات غزوات میں شریک رہا' پھر انہوں نے خیبر 'حدیبیے 'حنین اور جنگ قرد کاذکر کیا' بزیدنے کہا باتی غزوات کو میں بھول گیا۔

باب ۱۵۱۳ غزوہ فتح (مکہ) اور حاطب بن ابی بلتعہ نے اہل مکہ کو آنخضرت علیقہ کی لشکر کشی کی جو اطلاع بھیجی تھی اس کا بیان۔

۱۳۱۴ - قنیبه 'سفیان 'عمروین دینار 'حسن بن محمه 'عبید الله بن الی رافع' حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 'زبیر اور مقداد رضی الله تعالی عنهم کو نبی علی الله نے بھیجا اور آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم لوگ جاؤ کتی که (مقام)روضه خاخ تک پہنچو۔ وہاں ممہیں ایک کجاوہ نشین عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا'وہ خط اس سے لے لو' حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھوڑے تیزی کے ساتھ ہمیں لے اڑے حتی کہ روضہ خاخ بہنچ گئے 'وہاں ہمیں ایک کجاوہ نشین عورت ملی 'ہم نے اس سے کہا خط نکال اس نے کہامیرے پاس کوئی خط نہیں ،ہم نے اس سے کہاکہ یا تو توخط نکال دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار (کر تلاشی) لیس کے "تو اس نے اپنی چوٹی میں سے خط نکالا 'ہم وہ خط لے کررسول اللہ علیہ کے پاس آئے تواس میں لکھا ہوا تھا حاطب بن ابی بتعد کی جانب ہے مشركين مكه كے نام 'انہيں آنخضرت عليہ كے بعض معاملات ( جنگ) کی اطلاع دے رہے تھے 'رسول اللہ عظامی نے حاطب سے فرمایا ' حاطب ید کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ' یار سول الله مجھ پر جلدی نہ کیجئے 'میں ایسا آدمی ہوں کہ قریش سے میر ا تعلق ہے ' یعنیٰ میں ان کا حلیف ہوں اور میں ان کی ذات سے نہیں اور آپ کے ساتھ جو مہاجر ہیں 'ان سب کے رشتہ دار ہیں جوان کے مال 'اولاد کی حایت کرسکتے ہیں 'چونکہ ان سے میری قرابت نہیں تھی اس لئے میں نے جاہا کہ ان پر کوئی ایسااحسان کر دوں جس ہے وہ میری رشتہ داری کی حفاظت کریں اور یہ کام میں نے اپنے دین سے چر

اتَّخِذَ عِنْدَهُمُ يَدًا يَّحُمُونَ قَرَابَتِي وَلَمُ اَفْعَلُهُ الْرَيْدَادًا عَنْ دِيْنِي وَ لَا رِضًا بِالْكُفُرِ بَعْدَ الْإِسُلامِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الْإِسُلامِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ امَا إِنَّهُ قَدُ صَدَقَكُمُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ دَعُنِي اَضُرِبُ عُنُقَ هذَا المُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا وَّ يُدُرِيُكَ لَعَلَّ الله الطَّعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدُرًا وَّ يُدُرِيُكَ لَعَلَّ الله الطَّعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدُرًا قَالَ اعْمَلُو مَا شِئْتُمُ فَقَدُ غَفَرُتُ مَنْ اللهُ السُّورَةَ يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا يَعْمُلُو مَا شَئْتُمُ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكُمُ فَنَزَلَ اللهُ السُّورَةَ يَا يُهَا اللّذِينَ امْنُوا لَا يَتَحِدُوا عَدُو يَ وَ عَدُو كُمُ اَولَيْآءَ تُلُقُونَ الِيُهِمُ بِالْمَوَدَّةِ إِلَى قَوْلِهِ فَقَدُ ضَلَّ سَوآءَ السَّبِيلِ. وَمُضَانَ. وَالْفَتُح فِي رَمَضَانَ.

١٤١٦ حَدَّنَى مَحُمُودٌ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ قَالَ اَخْبَرَنِیُ الزَّهُرِیُّ عَنُ عُبَیْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ الله عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ فِی رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِیْنَةِ وَ مَعَةً عَشَرَةُ اللافٍ وَذَٰلِكَ عَلی رَاسٍ ثَمَانِ سَنِیُنَ وَ نِصُفٍ مِنْ مَّقُدَمِهِ الْمَدِیْنَةَ وَسَارَ هُو وَ مَن مَّعَةً مِنَ الْمُسُلِمِیْنِ اللی مَکَّة فَسَارَ هُو وَ مَن مَّعَةً مِنَ الْمُسُلِمِیْنِ اللی مَکَّة فَسَارَ هُو وَ مَن مَّعَةً مِنَ الْمُسُلِمِیْنِ اللی مَکَّة

جانے اور اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی ہونے کے سبب سے نہیں کیا ہے ' تورسول اللہ علیہ فی خرمایا ' دیکھو ' حاطب نے تم سے پی سے کہہ دیا ہے ' حضرت عمر نے عرض کیایار سول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن ماردوں ' آپ نے فرمایا ( نہیں نہیں کہ ) یہ بدر میں شریک تھے اور تمہیں کیا معلوم ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے حاضرین بدر کی طرف التفات کر کے فرمایا تھا ' کہ تم جو تمہارا ہی حاضرین بدر کی طرف التفات کر کے فرمایا تھا ' کہ تم جو تمہارا ہی چاہے ' عمل کرو کہ میں تمہیں بخش چکا ' پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت چاہے ' عمل کرو کہ میں تمہیں بخش چکا ' پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ '' اے ایمان والو! تم میرے اور اپنے دشنوں کودوست مت بناؤ کہ تم ان سے اپنی محبت ظاہر کرو ' آخر آ یت فقد ضل سوارا لسبیل تک۔

باب۵۱۵\_غزوه فتح (مکه) کابیان 'جور مضان (س۸ھ) میں ۔ پیش آیا۔

۱۳۱۵ عبدالله بن یوسف 'لیف' عقیل' ابن شهاب عبیدالله بن عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبه الله عقیل الله عنها وایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله عقیلیہ نے غزوہ فتح ( مکہ) رمضان میں کیا 'زہری کہتے ہیں کہ میں نے ابن میتب سے بھی ایسا ہی سنا ہے اور عبیدالله نے بواسطہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت عقیلہ نے روزہ رکھا 'یہاں تک کہ جب ( مقام ) کدید میں اس چشمہ پر پہنچ 'جو قدید اور عسفان کے در میان تو آپ نے روزہ افطار کیا 'پھر اس ماہ کے ختم ہونے تک روزہ نہیں رکھا۔

۱۳۱۱۔ محمود عبدالرزاق معم 'زہری عبیداللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس منی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخصرت علیقہ دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ رمضان میں (فق کمہ کے لئے) مدینہ سے چلے اور اس وقت آپ کو مدینہ ہجرت کئے ساڑھے آٹھ سال ہوئے تھے ' تو آپ اور آپ کے ہمراہ دوسر سے مسلمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے کہ آپ بھی روزہ دار تھے 'اور مسلمان کمہ کی طرف روانہ ہوئے کہ آپ بھی روزہ دار تھے 'اور دسرے مسلمان بھی 'یہاں تک کہ (مقام) کدید پر پنچے 'جو عسفان دوسرے مسلمان بھی 'یہاں تک کہ (مقام) کدید پر پنچے 'جو عسفان

يَصُومُ وَ يَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدَ وَهُوَ مَآءٌ بَيْنَ عُسُفَانَ وَقُدَيْدٍ أَفُطَرَ وَ أَفُطَرُوا. قَالَ الزُّهُرِيُّ وَ إِنَّمَا يُؤَخَدُ مِنُ آمرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللاجِرُ فَاللاجِرُ.

١٤١٧ ـ حَدَّنَنَا عَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى حَدَّنَنَا عَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيُ رَمَضَانَ اللَّهِ حُنَيْنٍ وَّ النَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَي رَمَضَانَ اللَّهِ حُنَيْنٍ وَّ النَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَي رَاحِلَتِهِ فَصَائِمٌ وَ مُفْطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِّنُ لَبَنٍ اَوُ مَآءٍ فَوَضَعَةً عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِّنُ لَبَنٍ اوُ مَآءٍ فَوَضَعَةً عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَظُرَ اللَّي النَّاسِ فَقَالَ الْمُفُطِرُونَ لِلصَّوَّامِ الْفُورُونَ لِلصَّوَّامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

اَ اَ كَا اَ حَدَّثَنَا عَلِى اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ الْبَنِ عَنُ مَّنَصُورٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ الْبَنِ عَلَيهِ وَ عَبَّالِ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَ سَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسُفَانَ لُمَّ مَا فَي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسُفَانَ لُمَّ مَا فَي اللهِ عَلَيهِ وَ النَّاسُ وَ عَنَ اللهُ عَليهِ وَ النَّاسُ فَي وَمَنُ مَا عَ فَشَرِبَ نَهَارً لِيَرِيهُ النَّاسَ وَ عَنُ مَا عَلَيهِ وَ سَلَّمَ فَا فَعُر مَنُ شَآءَ الْعُر فَمَنُ شَآءَ صَامَ وَ مَنُ شَآءَ الْعُر. فَمَنُ شَآءَ صَامَ وَ مَنُ شَآءَ الْعُر. وَ سَلَّمَ اللهُ عَليهِ وَ سَلَّمَ الرَّايَةَ يَوْمَ الْفَتُح.

١٤١٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بَنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا آبُوُ اَسُمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا آبُوُ السَّامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُولُ

اور قدید کے در میان ایک چشمہ ہے تو آپ نے بھی روزہ افطار کر لیا اور مسلمانوں نے بھی 'زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کا آخری فعل لینا جاہئے ( یعنی سفر جہاد میں روزہ نہ رکھنا جاہئے ' جیسا آنخضرت نے یہاں روزہ نہیں رکھا)۔

۱۳۱۷۔ عیاش بن ولید 'عبدالاعلی 'فالد 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیق حنین کی جانب رمضان میں چلے اور لوگوں کا حال مختلف تھا ' بعض روزہ وار تھے اور بعض بغیر روزہ کے ' جب آخضرت علیق اپنی سواری پر بیٹھ تو آپ نے دودھ ' یاپانی کا گلاس منگایا اور اسے اپنے ہاتھ پرر کھا' پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا تو منگایا اور اسے اپنے ہاتھ پرر کھا' پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا تو بے روزہ داروں نے روزہ داروں سے آخضرت علیق کایہ فعل دیکھ کر کہا' کہ روزہ تو ژ دو 'عبدالزراق ' معمر ' ایوب ' عکرمہ ' حضرت ابن عباس ' ابن عباس شے روایت کرتے ہیں کہ آخضرت علیق فتح (کمہ ) کے سال نکلے ' حماد بن زید ' ایوب ' عکرمہ ' حضرت ابن عباس '

۱۳۱۸ علی بن عبداللہ 'جریر 'منصور 'مجاہد 'طاوس 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ نبی عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ آپ علی اور روزہ رکھا 'یباں تک کہ آپ گوشام ) عسفان میں پہنچ 'چر آپ نے پانی کا گلاس منگوایا 'اورلوگوں کو دکھانے کیلئے اسے دن میں پی لیا 'چر آپ نے مکہ آنے تک روزہ نہیں رکھا اور ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیلتے نے سفر میں روزہ رکھا جہ ہے اور نہیں بھی رکھا 'لہذاجس کادل چاہے رکھے اور جس کادل چاہے نہ رکھے۔

باب ۵۱۲ فن (مکه) کے دن نبی علیہ نے پر چم کہاں نصب فرمایا:

۱۳۱۹۔ عبید بن اساعیل 'ابو اسامہ ' ہشام 'اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب آنخضرت علیہ فتح (مکہ) کے سال روانہ ہوئے '

تو قر کیش کواس کی خبر پہنچ گئی 'ابوسفیان بن حرب' حکیم بن حزام اور بریل بن ور قا ( قریش کی جانب سے ) رسول الله علی کا خر لینے كيلي نكلي عيد تيول چلتے چلتے (مقام) مرانظهران تك پنجي وہاں بكثرت آگ اس طرخ روشن ديكھيٰ جسطر ح عَر فيه ميں ہوٽي ہے '' ابوسفیان نے کہا'یہ آگ کیسی ہے'جیسے عرفہ میں ہوتی ہے 'بدیل بن در قاء نے جواب دیا' بنو عمر و کی آگ ہو گی 'ابوسفیان نے کہا' عمر و کی تعداد اس سے بہت کم ہے 'ان تنوں کو آنخضرت علیہ کے محافظوں نے دیکھ کر پکڑلیااور انہیں آنخضرت علیہ کی خدمت میں بيش كيا 'ابوسفيان تومسلمان موكئ ' چرجب رسول الله عليه روانه یں یہ ہوئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ سے فرِمایا کہ ابوسفیان کو لشکر اسلام کی شک گزرگاہ کے پاس تھہرا' تاکہ بیا شکر اسلام کا نظارہ کر سکیں انہیں حضرت عباسؓ نے وہاں کھڑ اکر دیا 'اب آ تخضرت علی کے ساتھ قبائل گزرنے شروع ہوئے الشکر کاایک ایک دستہ ابوسفیان کے پاس سے گزرنے لگا' چنانچہ جب ایک دستہ گررا تو ابوسفیان نے پوچھا 'اے عباس پیہ کون سادستہ ہے؟ انہوں نے کہایہ قبیلہ غفارہے ابوسفیان نے کہاکہ میری اور قبیلہ غفار کی تو لڑائی نہ تھی ' پھر قبیلہ جہینہ گزرا تواسی طرح کہا ' پھر سعد بن ہذیم گزراتوای طرح کها' مچرسلیم گزراتوای طرح کها' مچرایک دسته گزرا کہ اس جیساد کھائی نہ تھا ابوسفیان نے کہایہ کون ہے؟ عبال نے کہا' یہ انصار ہیں 'ان کے سیہ سالار سعد بن عبادہ ہیں 'جن کے پاس برچم ہے ' سعد بن عبادہؓ نے کہااے ابوسفیان آج کاون جنگ کاون ب ' آج کعبہ ( میں کا فروں کا کشت و خون ) حلال ہو جائے گا ' ابوسفیان نے کہا 'اے عباس ہلاکت (کفار) کا دن کتنا اچھا ہے ' پھر ایک سب سے جھوٹادستہ آیاجس میں آنخضرت علیہ اور آپ کے ( مہاجر) اصحابؓ تھے اور نبی علیہ کا پر چم زبیر بن عوام کے پاس تھا' جب نبی علی ابوسفیان کے پاس سے گزرے ' تو ابوسفیان نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہاہے؟ آپ نے فرمایا کیا کہاہے؟ ابوسفیان نے کہااییاالیا کہاہے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'سعد نے صحیح نہیں کہا 'لیکن آج کادن تووہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبہ کو عظمت و بزرگی عطا فرمائے گا اور کعبہ کو آج

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ عَامَ الْفَتُح فَبَلَغَ دْلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ آبُوُ سُفْيَانَ بُنُ خَرُب وَ حَكِيْمُ بُنُ حِزَامٍ وَّ بُدَيْلُ بُنُ وَرُقَآءَ يَلْتَمِسُّونَ الْحَبَرَ عَنُ رَّسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاقَبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوُا مَرَّ الظُّهُرَانِ فَإِذَا هُمُ بِنِيْرَانِ كَأَنَّهَا نِيُرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ ٱبُو سُفُيَانَ: مَا هَذِهِ لَكُانَّهَا نِيُرَانُ عَرَفَةَ. فَقَالَ بُدَيُلُ بُنُ وَرُقَاءَ: نِيْرَانُ بَنِيُ عَمْرِو فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَمْرُو أَوَّلُ مِنُ ذَلِكَ فَرَاهُمُ نَاسٌ مِنْ حَرَصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَادُرَكُوهُمُ فَاحَذُوهُمُ فَاتَوُا بِهِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاسُلَمَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسُ: إِحُلِسُ اَبَا سُفُيَانَ عِنُدَ حَطُم الْخَيْلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسُلِمِيْنَ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَآئِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى آبِي سُفْيَانَ فَمَرَّتُ كَتِيبَةً قَالَ يَا عَبَّاسُ مَنُ هَذِه ؟ قَالَ هَذِه غِفَارٌ قَالَ مَالِيُ وَلِغِفَارَ ثُمَّ مَرَّتُ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَمَرَّتُ سَعُدُ ابُنُ هُذَيُمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلَكَ وَمَرَّتُ سُلَيُمٌ فَقَالَ مِثْلَ ذَلَكَ.حَتَّى ٱقْبَلَتُ كَتِيْبَةٌ لَمُ يُرَمِثُلُهَا قَالَ مَنُ هَذِهِ قَالَ: هَؤُلاءِ الْاَنْصَارُ عَلَيْهِمُ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً مَعَهُ الرَّايةُ. فَقَالَ سَعُدُ نُنُّ عُبَادَةً يَا آبَا سُفُيَانُ الْيَوُمَ يَوُمُ الْمُلْحَمَةِ الْرُوْمَ تَسْتِحَلُّ الكُّعْبَةُ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوُمَ الذِّمَارِ. ثُمَّ جَآءَ تُ كَتِيْبَةٌ وَّهِيَ اَقَلُّ الكَّنَائِبِ فِيُهِمُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَصُحَابُهُ وَرَايَةُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَعَ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامَ. فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَابِيُ سُفُيَانَ قَالَ: اَلَمُ تَعُلَمُ مَا قَالَ سَعُدُ بُنُ

عُبَادَةً قَالَ مَا قَالَ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ كَذَبَ سَعُدٌ وَلَكِنُ هَذَا يَوُمٌ يُعَظِمُ اللّهُ فِيُهِ الْكُعْبَةَ وَ يَوُمٌ تُكُسَى فِيهِ الْكُعْبَةُ قَالَ وَ آمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اَنُ تُرُكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ قَالَ عُرُوةً وَ اَخْبَرَنِي نَافِعُ بُنُ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ قَالَ عُرُوةً وَ اَخْبَرَنِي نَافِعُ بُنُ جَبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ: يَا ابَا عَبُدِ اللّهِ هَهُنَا امْرَكَ لِلزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ: يَا ابَا عَبُدِ اللّهِ هَهُنَا امْرَكَ لِلزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ: يَا ابَا عَبُدِ اللّهِ هَهُنَا امْرَكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اَنُ تُرُكُزَ وَلَكُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اَنُ تُرُكُزَ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مَنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النّبُعُرِو كُورُو بُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ كَذَاءٍ وَمُنَا الْمُعْرَو كُرُزُ بُنُ الْاللّهُ عَرِو كُورُو بُنُ الْاللّهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ كُذَا بُنُ الْاللّهُ عَرِو اللّهُ عَرِو كُورُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَالِهُ الْعَهُرِيُ .

آ ؟ ١٠ - حَدِّئَنَا آبُو الوَلِيُدِ حَدِّئَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ ابْنَ مُعَاقِيَةً بُنِ قُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ ابْنَ مُعَقَلٍ يَّقُولُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَوْمَ فَتُح مَكَّةً عَلى نَاقَتِه وَهُو يَقُراُ سُورةَ الْفَتُح يُرَجِعُ. وقالَ لَوُلا آنُ يَحْتَمِعَ النَّاسُ حَولُ لَي لَرَجَّعُدُ كَمَا رَجَّعَ.

رَيِّ رَبِّ الرَّحُمْنِ الرَّحُمْنِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا سَعُدُ بُنُ اَبِي حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي حَدُوسَةً عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَلَى بَنِ حُسَيْنِ عَنُ عَمُرِو بُنِ عُثُمَانَ عَنُ اُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ اللَّهِ قَالَ وَمَن الْفَتُحِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيُنَ تَنْزِلُ عَدًا قَالَ النَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهَلُ تَرَكُ لَنَا عَقِيلً وَلَا اللَّهِ مَنْ الْكَافِرُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهَلُ تَرَكُ لَنَا عَقِيلً مِن الكَافِرُ وَلَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الكَافِرُ وَلَا عَلِيلًا اللَّهُ وَمِن الكَافِرُ وَلَا اللَّهُ 
غلاف پہنایا جائے گا عورہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے اپ پر چم کو (مقام) جون میں نصب کرنے کا حکم دیا عورہ کہتے ہیں کہ مجھے نافع بن جبیر بن مطعم نے بتایا کہ انہوں نے عباس گوز بیر بن عوام سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو عبد اللہ! رسول علیہ نے آپ کو یہاں پر چم نصب کرنے کا حکم دیا ہے ،عروہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اس دن خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے اوپر کے حصہ یعنی کداسے داخل ہوں اور خود آئے ضرت علیہ کداسے داخل ہوئے 'اس دن خالد کے دستہ کے دو آدمی حبیش بن اشعر اور کرز بن جابر فہری شہید ہوئے (باقی اور کسی کاکان بھی گرم نہیں ہول۔)

۱۳۲۰-ابوالولید 'شعبہ 'معاویہ بن قرہ 'عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے فتح کہ کے دن رسول اللہ عقطی کو ناقہ پر سوار 'خوش الحانی سے سورہ فتح پڑھتے ہوئے دیکھا 'معاویہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کے اردگرد جمع ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کی طرح خوش الحانی کر کے دکھاتا (جیباکہ عبداللہ بن مغفل نے کی تھی)۔

۱۳۲۱۔ سلیمان بن عبدالرحمن 'سعد بن کیلی 'محمد بن ابی حفصہ ' 
زہری علی بن حسین 'عرو بن عثان 'اسامہ بن زید رضی اللہ عنہا 
سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فئے کمہ کے زمانہ میں عرض کیا 
کہ یار سول اللہ کل آپ کہاں قیام فرمائیں گے ؟ تور سول اللہ علیہ 
نے فرمایا 'کیا عقیل نے ہمارے واسطے تھہرنے کی کوئی جگہ چھوڑی 
ہے؟ پھر آپ نے فرمایا 'نہ مومن کا فرکاوارث ہو سکتا ہے اور نہ کا فر 
مومن کا ' زہری سے پوچھا گیا 'کہ ابو طالب کا کون وارث ہوا؟ 
انہوں نے کہا عقیل ' اور طالب ان کے وارث ہوئے ' معمر نے 
انہوں نے کہا عقیل ' اور طالب ان کے وارث ہوئے ' معمر نے 
زمری سے میروایت کی ہے کہ آپ کل کہاں تھہریں گے ' آپ کے 
زمانہ میں (اسامہ نے کہا) تھااور یونس کی روایت میں نہ جج کا 
ج کے زمانہ میں (اسامہ نے کہا) تھااور یونس کی روایت میں نہ جج کا

ذ کرہے نہ زمانہ فتح کا۔

۱۳۲۲ - ابوالیمان 'شعیب 'ابوالزناد 'عبدالرحمٰن 'حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے فتح دی توانشاء اللہ ہمارے تھہرنے کی علیہ خیف ہوگئ جہال قریش نے کفر پر قسمیں کھائیں تھیں۔

ساسه ابوسلمه 'ابوسلمه 'ابراہیم بن سعد 'ابن شہاب 'ابوسلمه ' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے جب جنگ حنین کاارادہ کیا تو فرمایا کہ ہم انشاء اللہ خیف بنی کنانہ میں تھہریں گے 'جہاں کافروں نے کفر پر باہم عہد و پیان کیا تھا۔

۱۳۲۴ کی بن قزعہ 'مالک 'ابن شہاب 'حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت میں اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت علی فق (مکہ ) کے دن سر مبارک پرخود رکھے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے 'آپ نے خود اتارابی تھا کہ ایک آدمی نے آکر کہا کہ ابن خطل (جو کہ چند مسلمانوں کو قتل کر کے مر تد ہوگیا تھا) کعبہ کے پردے پکڑے ہوئے موجود ہے 'آپ نے فرمایا 'اسے قتل کر دو' مالک کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا خیال ہے نبی علیہ اس وقت محرم نہیں تھے۔

1770 صدقه بن فضل 'ابن عیدینه 'ابن ابی کی عابد 'ابو معمر ' حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ فتح (مکه) کے دن مکه میں داخل ہوئے اور بیت الله کے اردگرد تین سوساٹھ بت تھے 'آپ صلی الله علیه وسلم این ہاتھ کی لکڑی ہے ان کو مارتے ہوئے فرماتے تھے "حق آگیا اور باطل ملیا میٹ ہوگیا"حق آیااور اب باطل نہ آئے گا اور نہ دوبارہ لوٹے گا۔

۱۳۲۷۔ اسحاق 'عبدالصمد'ان کے والد 'ابوب 'عکرمہ 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب مکہ وَلَمُ يَقُلُ يُونُسُ حَجَّتِه وَلَا زَمَنَ الْفَتُحِ.

١٤٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ

حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْزِلْنَا إِنْ شَآءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ ارَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ ارَادَ حَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ ارَادَ حَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ ارَادَ حَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ ارَادَ حَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَيْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ عَيْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

2 ١٤٢٤ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ قُزَعَةَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَحَلَ مَكَّةَ يَوُمَ الْفَتِحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَةً جَآءَ رَجُلَّ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِقٌ بِاسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُهُ قَالَ مَالِكُ وَّلَمُ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْمَا نَرْى وَ اللَّهُ أَعُلَمُ يَوُمَنَذٍ مُّحُرمًا.

1870 - حَدَّنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَصُلِ اَحُبَرِنَا الْبُنُ عُيَنُنَةَ عَنِ ابُنِ اَبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ ابْنُ عَيْنَةَ عَنِ ابُنِ اَبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ ابِي مَعْمَرٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَكَّةَ يُومَ الْفَتْحِ وَ حَوُلَ الْبَيْتِ سِتُّونُ وَتَلْثُمِائَةِ نُصُبٍ الْفَتْحِ وَ حَوُلَ الْبَيْتِ سِتُّونُ وَتَلَثُمِائَةِ نُصُبٍ فَخَعَلَ يَطِعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِمْ وَ يَقُولَ: جَآءَ فَصَلِ الْبَاطِلُ جَآءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُبِدِئُ وَ الْبَاطِلُ وَ مَا يُبِدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُبِدِئُ وَ اللّهُ وَ مَا يُبِدِئُ وَ اللّهَ الْحَقُّ وَ مَا يُبُدِئُ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٤٢٦ حَدَّنَنَى اِسُحَاقُ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنِي اَبِي حَدَّنَنَا اَيُّوُبُ عَنُ

عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُمَا آلَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اللَّي اَنُ يُدُحُلَ الْبَيْتَ وَفِيُهِ الْالِهَةُ فَامَرَ بِهَا فَأُخُرِجَتُ فَأُخُرِجَ صُوْرَةُ اِبْرَاهِيُمَ وَ اِسْمَاعِيْلَ فِي أَيْدِيْهِمَا مِنَ الْأَزُلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدُ عَلِمُوا مَا اسْتَقُسَمَا بِهَا قَطُّ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكُبَّرَ فِي نَوَاحِى الْبَيْتِ وَ خَرَجَ ۖ وَلَمُ يُصَلِّ فِيُهِ تَابَعَةً مَعْمَرٌ عَنُ ٱيُّوُبَ. وَ قَالَ وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا ٱيُّوُبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . ١٧٥ بَابِ دُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ مِنُ اَعُلَى مَكَّةً. وقالَ اللَّيُثُ حَدَّثَنِيُ يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ٱقْبَلَ يَوْمَ الْفَتُح مِنُ اَعُلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرُدِفًا أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ وَّ مَعَهُ بِلالٌ وَّ مَعَهُ عُثُمَانُ بُنُ طَلَحَةً مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي المَسْجِدِ فَامَرَهُ أَنْ يُأْتِى بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَعَةً أُسَامَةً بُنُ زَيْدٍ وَّ بِلَالٌ وَّ عُثْمَانُ بُنُ طَلَحَةً فَمَكَّتَ فِيهِ نَهَارًا طَوِيُلاً ثُمَّ خَرَجَ فَاسُتَبَقَ النَّاسُ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ ۚ بُنُ عُمَرَ اَوَّلَ مَنُ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلَالًا وَّرَآءَ الْبَابِ قَآئِمًا فَسَالَةٌ أَيُنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيُهِ . قَالَ عَبُدُ

تشریف لائے تو تعبہ میں (بہت سے) بت تھے 'آپ تعبہ میں داخل ہونے سے رکے رہے ' تو آپ نے ان بتوں کے نکالنے کا علم دیا تو انہیں نکالا گیا (ان میں) ابراہیم علیہ السلام اورا سلعیل علیہ السلام کی تصویریں نکالی گئیں 'جن کے ہاتھوں میں (پانسہ) کے تیر تھے ' تو نبی علیہ نے فرمایا 'اللہ ان کا فروں کو سمجھ دے 'انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے ان دونوں بزرگوں نے کبھی پانسہ کے تیر نہیں چھیکے ' پھر معلوم ہے ان دونوں بزرگوں نے کبھی پانسہ کے تیر نہیں تھیکے ' پھر آ تخضرت کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے گوشوں میں تحبیر کہی ' اور اس میں بغیر نماز پڑھے ہوئے اور اس کے گوشوں میں تحبیر کہی ' اور اس میں بغیر نماز پڑھے ہوئے ابھر تشریف لے آئے معمر نے اور اس میں بغیر نماز پڑھے ہوئے باہر تشریف لے آئے معمر نے بواسطہ الیوب اور وہیب نے بواسطہ الیوب ' عکرمہ نبی علیہ ہے اس

باب کا۵۔ نبی علیہ کا مکہ کے اوپر سے داخل ہونے کا بیان لیث ' یونس ' نافع ' عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ فنٹے مکہ کے دن مکہ کے اوپر والے حصہ سے اپنی سواری پر اسامہ بن زید کو بٹھائے ہوئے تشریف لائے اپ کے ساتھ بلال اور حاجب کعبہ عثمان بن طلحہ تھے 'آپ نے مسجد میں اپنی سواری کو بٹھادیا اور عثان کو کعبہ کی جابی لانے کا حکم دیا ' آنخضرت کے ساتھ اسامہ بن زیدٌ 'بلالٌ اور عثمان بن طلحه کعبه میں داخل ہوگئے اور اس میں بہت دریا تک تھہرے رہے ' پھر آ تخضرت علیہ باہر تشریف لے آئے اب لوگ دوڑے 'سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمرٌ اندر گئے ' انہوں نے دروازے کے پیچیے حضرت بلال کو کھڑا ہواد یکھا توان ہے دریافت کیا کہ رسول الله عليه في في نماز كهال برهي بي توبلال في آنخضرت عَلَيْتُهُ کے نماز پڑھنے کی جگہ بتادی 'عبداللّٰہ کہتے ہیں کہ میں بلالؓ ہے یہ یوچھنا بھول گیا کہ آنخضرت نے کتنی ر کعتیں پڑھی تھیں۔

اللهِ فَنَسِيتُ أَنُ أَسُالَهُ كُمُ صَلَّى مِن ُ سَخَدَة.

١٤٢٧ ـ حَدَّنَا الْهَيْشَمُ بُنُ خَارِحَةَ حَدَّنَا الْهَيْشَمُ بُنُ خَارِحَةَ حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ مَيْسَرةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ اللهُ عَنْهَا اَخْبَرَتُهُ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا اَخْبَرَتُهُ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتُحِ مِنُ كَدَآءِ الَّتِي بِاعْلَى مَكَّةَ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً وَ كَدَآءِ الَّتِي بِاعْلَى مَكَّةً. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً وَ وُهَيْبٌ فِي كَدَآءٍ.

١٤٢٨ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ الْفَتُحِ مِنُ آعُلَى مَكَّةَ مِنُ كَذَاء.

٨١٥ بَابِ مَنْزِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ يَوُمَ الْفَتُح.

1 ٤٢٩ ـ حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرٍو عَنِ ابُنِ آبِى لَيْلَى مَا آخَبَرَنَا آحَدٌ آنَّةً رَاى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّى أَنَّهُ يَوْمَ الشَّحُودَ وَ السَّحُودَ .

۱۹ه بَاب\_

18٣٠ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنَ بَشَّارٍ حَدَّنَا فَعُنَا عَنُ اَبِي عُنُ اللهُ عَنُ اللهُ الشَّخِي عَنُ اللهُ الشَّخِي عَنُ مَّسُرُوق عَنُ عَآئِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سُبُحَانَكَ اللهُمَّ رَبِّنَا وَ بَحَمُدِكَ اللهُمَّ اغَفِرُلِيُ.

١٤٣١\_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عُوَانَةَ

۲ ۱۴۲۲ بشیم بن خارجہ 'حفص بن میسرہ ' ہشام بن عروہ 'ان کے والد 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کہ نی علیہ فقط (مکہ) کے دن کداسے 'جو مکہ کے اوپر والے حصہ میں ہے ' داخل ہوئے ' ابو اسامہ اور وہیب نے کداء میں اس کے متا بع حدیث روایت کی ہے۔

۱۳۲۸ عبید بن اسلمبیل 'ابواسامه ' ہشام ' اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیقہ فتح مکہ کے سال مکہ کے اوپر کے حصہ بعنی کداسے داخل ہوئے:

باب ۵۱۸ فق (مکه) کے دن آنخضرت علیہ کارنے کی جگہ کابیان۔

۱۳۲۹۔ ابوالولید 'شعبہ 'عمرہ 'ابن ابی لیلی سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ام ہانی کے سواکس نے نہیں بتایا کہ اس نے رسول اللہ علیہ کو جمیں اما ہانی کے سواکس نے نہیں بتایا کہ اس نے رسول اللہ علیہ کی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں عسل فرما کر آٹھ رکعتیں نماز پڑھی 'وہ کہتی ہیں 'کہ میں نے آنخسرت کو اس نماز سے بلکی کوئی نماز پڑھے نہیں دیکھا' مگریہ کہ آپ رکوع و جود پوری طرح ادا فرمار ہے تھے۔

باب،١٩٥ (يدباب ترجمة الباب عالى م)

۱۳۳۰ محمد بن بشار 'غندر 'شعبه 'منصور 'ابوالضحیٰ 'مسروق ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیلتہ اپنے رکوع اور بچود میں یہ پڑھاکرتے تھے 'اے اللہ توپاک ہے 'اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں 'اے اللہ مجھے بخش دے۔

اسو ۱۲ ابوالنعمان 'ابوعوانه 'ابولبشر 'سعيد بن جبير 'ابن عباس رضي

عَنُ اَبِي بِشُرٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدُخِلْنِيُ مَعَ ٱشۡيَاحَ بَدُرٍ فَقَالَ بَعُضُهُمُ : لِمَ تُدُخِلُ هَٰذَا الْفَتْىَ مَعَنَا وَلَنَا اَبْنَاءٌ مِثْلُهُ فَقَالَ اِنَّهُ مِمَّنُ قَدُ عَلِمُتُمُ قَالَ فَدَعَاهُمُ ذَاتَ يَوْمٍ وَّ دَعَانِي مَعَهُمُ قَالَ وَ مَارُؤُيتُهُ دَعَانِيُ يَوُمِئِذٍ أَلَّا لِيُرِيَهُمُ مِنِّيُ. فَقَالَ مَا تَقُوُلُونَ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ حَتَّى خَتَمَ السَّوْرَةَ؟ فَقَالَ: بَعُضُهُمُ أُمِرُنَا آنَّ نَّحُمَدَ اللَّهَ وَ نَسْتَغُفِرَةً إِذَا نَصَرَنَا وَ فَتَحَ عَلَيْنَا وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَاندُرِي ٱوُلَمْ يَقُلُ بَعُضُهُمْ شَيْئًا وَقَالَ لِيُ يَا ابُنَ عَبَّامُلِ ۖ آكَذَا كَ تَقُولُ قُلُتُ لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ؟ قُلُتُ هُوَ اَجَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَعُلَمَهُ اللَّهُ لَهُ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَ الْفَتُحُ: فَتُحُ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلامَةُ اَجُلِكَ فَسَبِّحُ بِحَمُدِرَبِّكَ وَ اسْتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا . قَالَ عُمَرُ مَا أَعُلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعُلَمُ.

اللَّيْ عَنِ الْمَقْبِرِى عَنَ آبِى شُرِيْحِ الْعَدَوِيِ آنَةُ اللَّيْ عَنِ الْمَقْبِرِى عَنَ آبِى شُرَيْحِ الْعَدَوِيِ آنَةً قَالَ لِعَمْرِو بُنِ سَعِيْدٍ وَّهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ اللَّي قَالَ لِعَمْرِو بُنِ سَعِيْدٍ وَّهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ اللَّي مَكَّةَ الْذَنُ لِي آيُّهَا الاَمِيْرُ أُحَدِّ ثُكَ قُولًا قَامَ بِهِ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْغَدَ يَوُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْغَدَ يَوُمَ الْفَتُحِ سَمِعَتُهُ أُذُنَاىَ وَ وَعَاهُ قَلْبِي وَ اللَّهَ وَ الْمَصْرَتُهُ الْفَتُحِ سَمِعَتُهُ أُذُنَاىَ وَ وَعَاهُ قَلْبِي وَ اللَّهِ وَ الْمَصْرَتُهُ لَمُّ قَالَنَ إِلَّهُ وَ اللَّهُ وَ الْمَوْمِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ مَلَّى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ سَلَّمَ فِيْهَا فَقُولُوا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْ

الله عنها سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرٌ مجھے (اپی مجلس میں) مشار نے بدر کے ساتھ بھاتے تھے تو بعض نے ان میں سے کہا کہ آپ اس لڑ کے کو جس کے برابر ہماری اولاد ہے ' ہارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں 'انہوں نے جواب دیا کہ پھر آپ لوگ ابن عباس کو کن لوگوں (کس طبقہ) میں سے سیحتے ہو' ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر ایک دن انہیں اور ان کے ساتھ مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں 'صرف اس لئے بلایا کہ انہیں میری طرف ہے (علمی کمال) و کھادیں ' چنانچہ حضرت عمرؓ نے (ان لو گوں ہے) کہاکہ اذاحاء بصر الله آخر سورت تك مين تمهارى كيارائ بع العض نے کہا کہ جب اللہ ہماری مدد کرے اور فتح عطا فرمائے ' تو اس نے ہمیں حمد واستغفار کا حکم دیا ہے 'بعض نے کہا ہمیں معلوم نہیں ' بعض نے کچھ بھی نہیں کہا' تو حفرت عمر نے مجھ سے کہااے ابن عباس کیا تہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے کہا نہیں' آپ نے فرمایا پھرتم کیا كہتے ہو؟ ميں نے كہاجب الله كى مدواور فتح كمه حاصل ہوكى توالله نے ا پےرسول عظیم کووفات کی خبر دی ہے او فتح کمہ آپ کی وفات کی علامت ہے البذا آپ الله تعالیٰ کی حمد اور تشبیح سیجئے اور استغفار سیجئے الله قبول كرنے والا ہے 'حضرت عمرؓ نے فرمایا كه مير البھى يہى خيال ہجوتمہاراہ۔

۱۳۳۲ سعید بن شرصیل ایث مقبری ابوشر کے عدوی نے عمر و بن سعید سے جب وہ کم کی طرف الشکر بھیج رہا تھا او کہا اے امیر مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ سے رسول اللہ عظیمہ کاوہ قول جو آپ نے فرخ کہ کے دوسرے دن فرمایا تھا بیان کروں اآپ سے وہ بات میرے کانوں نے سیٰ دل نے محفوظ رکھی اور جب آپ وہ بات فرما رہے تھے تو آپ کو میری آئسس دیھے رہی تھیں اآپ نے اللہ کی حمہ و ثناء کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے لوگوں نے نہیں بنایا ہے (کہ جب چاہا طلال کرلیا اور جب چاہا حرام) جو شخص اللہ اور یوم ورخت کا ثنا جائز نہیں اگر کوئی رسول اللہ علیم کے دن اور خت کا ثنا جائز نہیں اگر کوئی رسول اللہ علیم کے دن اللہ نے اسکے اسکے یہ جواب دے دو کہ اللہ نے اسے یہ جواب دے دو کہ اللہ نے اسے درسول کواس کی اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی اور اسکی اجازت نہیں دی اور اسکی اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی اور

لِرَسُولِه وَلَمُ يَاذَنَ لَكُمُ وَ إِنَّمَا آذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِّنُ نَهَارٍ وَقَدُ عَادَتُ حُرُمتُهَا الْيَوُمَ كَحُرُمتِهَا بِالْاَمُسِ وَلَيْبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَآئِبَ فَقِيلَ لِإِيى شُرَيْحِ مَا ذَا قَالَ لَكَ عَمُرُو؟ قَالَ فَالَ اَنَا اَعُلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا اَبَا شُرَيْحِ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَّلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

18٣٣ - حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَّزِيُدَ بُنَ اليَّثُ عَنُ يَّزِيُدَ بُنَ ابِي رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِ ابِي رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتُحِ وَهُو بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَةً حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمُرِ. وَهُو بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَةً حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمُرِ.

٢٠ بَابِ مَقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتُح.

١٤٣٤ أ ـ حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيِّم حَدَّنَنَا شُفَيَانُ حَدَّنَنَا شُفَيَانُ حَدَّنَنَا فَيَكُم عَنُ يَّحُيَى بُنِ أَبِي فَيُصَةً حَدَّثَنَا شُفَيَانُ عَنُ يَّحُيَى بُنِ أَبِي السُحَاقَ عَنُ أَنَسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَمُنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَشُرًا نَّقُصُرُ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَشُرًا نَّقُصُرُ

١٤٣٥ - حَدَّنَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَامِمٌ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُهُمَا قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَكَّةَ تِسُعَةَ عَشَرَ يَوُمًا يُصَلِّى رَكُعَتَيُن.

١٤٣٦ ـ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنُ عَاصِمِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍّ قَالَ اَقَّمُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي

مجھے بھی صرف بہت تھوڑی دیر کیلئے اجازت دی تھی 'پھر آج اس کی حرمت ولی بہی اوٹ آج اس کی حرمت ولی بہی بی لوٹ آئی 'جیسے کل تھی اور (بید بات) موجود لوگ ' غیر موجود لوگوں کو پہنچادیں' ابوشر تے سے پوچھا گیا کہ پھر عمرونے آپ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عمرونے یہ جواب دیا کہ اے ابوشر تے اس بات کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں (لیکن) حرم (مکہ) کسی گنہگار' قاتل اور مفسد کو پناہ نہیں دیتا ہے (یعنی یہ لوگ اس کی حرمت سے مشتی ہیں۔)

سالالا قتیبہ الیف میزید بن ابی حبیب عطاء بن ابی رباح محضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی نے فتح (مکہ) کے سال جب آپ مکہ میں تھے او فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے۔

باب ۵۲۰ نبی علیقہ کے زمانہ فتح میں مکہ میں تھہرنے کا بیان۔

۱۳۳۴ – ابو نعیم 'سفیان '(دوسری سند) قبیصه 'سفیان' کیکی بن ابی اسحاق 'حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیقے کے ساتھ دس روز تک مکہ میں تضہرے رہے اور نماز قصر کرتے رہے۔

۱۳۳۵ عبدان عبدالله عاصم عکرمه عضرت ابن عباس رضی الله عنها عباس رضی الله عنها که نبی علیه که الله عنها که نبی علیه که می الله عنها که دوی رکعتیس پڑھتے تھے۔

۱۳۳۷۔ احمد بن یونس 'ابوشہاب 'عاصم ' عکرمہ ' حضرت ابن عبال سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی علیہ کے ساتھ ( فنح مکہ میں ) بحالت سفر انیس روز کھہرے کہ نماز قصراد اکرتے تھے (۱) ابن

(۱) یہ فٹخ کمہ کاواقعہ ہے احناف نے اتنی مدت تک مکمہ مکر مہ میں قیام کے باوجود قصر کرنے کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ ممکن ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کی نیت یکبار گی نہیں کی تھی اور آپ نے وہاں کا قیام حالات پر موقوف رکھا، کیونکہ فٹخ مکہ کے بعد غزؤہ حنین ور پیش تھا،اس کے علاوہ مکہ میں مدت اقامت کے بارے میں روایات مختلف ہیں بعض روایتوں میں پندرہ دن کی مدت بھی بیان کی گئے ہے۔

سَفَرٍ تِسُعَ عَشَرَةَ نَقُصُرُ الصَّلَاةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ وَ نَحُنُ نَقُصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسُعَ عَشَرَةَ فَإِذَا زِدْنَا ٱتْمَمُنَا.

٥٢١ بَابِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنْنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدُ مَسَحَ وَجُهَةً عَامَ الْفَتُحِ. عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدُ مَسَحَ وَجُهَةً عَامَ الْفَتُحِ. ١٤٣٧ حَدَّنْنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ سُنيُنِ ابِي هِشَامٌ عَنُ مَّعَمَرٍ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ سُنيُنِ ابِي جَمِيلَةً قَالَ اَخْبَرَنَا وَ نَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسِيَّبِ فَالَ وَ زَعَمَ ابُو جَمِيلَةً آنَةً اَدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ وَ زَعَمَ ابُو جَمِيلَةً آنَةً اَدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ خَرَجَ مَعَةً عَامَ الْفَتْحِ.

١٤٣٨ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ عَمُرو بُنِ سَلِمَةِ قَالَ قَالَ لِي أَبُوُ قِلَابَةَ ٱلَا تَلْقَاهُ فَتَسُأَلُهُ؟ قَالَ فَلَقِيتُه فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِمَآءٍ مُّمَرَّ النَّاسِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكُبَانِ فَنَسُالُهُمُ مَا لِلنَّاسِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزُعَمُ اَنَّ اللَّهَ ٱرُسَلَةً ٱوُخِي اِلَيْهِ ٱوُ ٱوُحَى اللَّهُ بِكُذَا ۚ فَكُنْتُ آحُفَظُ ذٰلِكَ الْكَلامَ وَ كَانَّمَا يُغُرَى فِي صَدْرِىٰ وَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسُلَامِهِمُ الْفَتُحَ فَيَقُولُونَ: أَتُرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنَّ ظَهَرَ عَلَيُهِمُ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ. فَلَمَّا كَانَ وَقُعَةُ أَهُل الْفَتُحَ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسُلامِهِمُ وَبَدَرَ آبِيُ قَوْمِيَ بِإِسُلامِهِمُ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمُ وَ اللَّهِ مِنُ عِنُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِيُ حِيُنِ كَذَا وَصَلُّوا كَذَا فِيُ حِيْنِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاتُ فَلْيُؤُذِّنُ اَحَدُكُمُ ولْيَؤُمَّكُمُ اكْثَرُكُمُ قُرُانًا

باب ۵۲۱ لیث ' یونس ' ابن شہاب ' عبداللہ بن تعلبہ بن صعیر سے روایت کرتے ہیں جن کی بیشانی پر آنخضرت علیہ کے سال ہاتھ کھیراتھا۔

۱۳۳۷۔ ابراہیم بن موسی 'ہشام 'معمر 'زہری 'سنین ابی جیلہ کہتے بیں کہ ہم ابن میتب کے ہمراہ تھے 'زہری کہتے ہیں کہ ہمیں ابو جیلہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ علیقے کو دیکھا ہے 'اور آپ کے ساتھ فتح کمہ کے سال گئے تھے۔

۱۴۳۸ سلیمان بن حرب مهاد بن زید ابوب ابوقلابه عمرو بن سلمہ سے مروی ہے؛ ایوب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا کہ تو عمرو بن سلمہ سے مل کر کیوں نہیں یو چھتا؟وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملااوران سے پوچھا' توانہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک چشمہ پر جہاں لوگوں کی گزرگاہ تھی' رہتے تھے' ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تھ ' تو ہم ان قافلوں سے بوچھتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ اور ( مدعی نبوت) آدمی کی کیا حالت ہے؟ تو وہ جواب دیتے کہ وہ دعویٰ كرتامے كه وہ الله كارسول ہے 'جس كى طرف وحى ہوتى ہے يا بير كہاكه الله اسے بیہ وحی بھیجاہے 'میں وہ کلام یاد کر لیا کرتا 'گویاوہ میرے سینہ میں محفوظ ہے اور اہل عرب اپنے اسلام لانے میں فتح مکہ کا انظار كرتے تھے ادريہ كہتے كه آنخضرت ًاوران كى قوم ( قريش كاوشنے دو' اگر آنخضرت غالب آگئے تو آپ سچے نبی ہیں' چنانچہ جب منح مکہ کا واقعہ ہوا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی اور میرے والد بھی اپنی قوم کے مسلمان ہونے میں جلدی کرنے لگے اور مسلمانوں سے جب واپس آئے تو کہااللہ کی قتم! میں تمہارے پاس بی برحق متاللہ کے پاس سے آیا ہوں 'انہوں نے فرمایا ہے کہ فلاں فلاں وقت ایے ایسے نماز پڑھو'جب نماز کاوفت آجائے توایک آدمی اذان کے

فَنَظَرُو فَلَمُ يَكُنُ آحَدٌ آكُثَرَ قُرُانًا مِنْنَى لِمَا كُنُتُ اللَّهُ مِنَ الرُّكُبَانِ فَقَدَّمُونِى بَيْنَ آيدِيهِمُ وَ آنَا البُنُ سِتِ آوُ سَبُع سِنِينَ. وَ كَانَتُ عَلَى بُرُدَةً لَبُنُ سِتٍ آوُ سَبُع سِنِينَ. وَ كَانَتُ عَلَى بُرُدَةً كُنتُ إِذَا سَجَدُتُ تَقَلَّصَتُ عَنِى فَقَالَتِ امْرَأَةً مِن الْحَيِّ: آلًا تُغَطُّوا عَنَّا إِسُتَ قَارِيْكُمُ مِنَ الْحَيِّ: آلًا تُغَطُّوا عَنَّا إِسُتَ قَارِيْكُمُ فَاشَتَرَوُ فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرَحُتُ بِشَيءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ.

١٤٣٩ - حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَّةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَاتِيشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . وَقَالَ اللَّيُثُ حَدَّثَنِيُ يُونُسُ عَن ابُنِشِهَابٍ أَخُبَرَنِيُ عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةً قَالَتُ: كَأَنْ عُتَبَةُ بُنُ آبِيُ وَقَاصٍ عَهِدَ اللَّي آخِيُهِ سعُدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابُنَ وَلِيُدَةِ زَمُعَةً وَقَالَ عُتَبَةُ إِنَّهُ ابُنِيُ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ اَخَذَ سَعُدُ بُنُ اَبِي وَقَاصُ ابُنَ وَلِيُدَةِ زَمُعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَقْبَلَ مَعَةٌ عَبُدُ بُنَّ زَمُعَةَ فَقَالَ سَعُدُ بُنُ اَبِيُ وَقَاصِ هَذَا ابُنُ اَحِيُ عَهِدَ اِلَىَّ اَنَّهُ ابُنُهُ قَالَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ هَذَا آخِيُ هٰذَا ابُنُ زَمُعَهَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ اللَّى ابُنِ وَلِيُدَةِ زَمُعَةِ فَاِذَا أَشُبَهُ النَّاسِ بِعُتَبَةَ بُنِ آبِي وَقَّاصٍ ۖ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هُوَّ لَكَ هُوَ اَخُوكَ يَا عَبُدَ ابُنَ زَمُعَةِ مِنُ آجُلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِحْتَجبِيُ مِنْهُ يَا سَوُدَةُ لِمَا رَاى مِنْ شِبَهِ عُتْبَةَ بُنِ أَبِيُ وَقَاصِ ۚ قَالَ ابُنُ شِهَابِ قَالَتُ عَآئِشَةُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْوَلَدُ

اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ آمام ہے 'چو نکہ میں قافلہ والوں سے قرآن سیکھ کریاد کرلیتا تھا 'اس لئے ان میں کسی کو بھی مجھ سے زیادہ قرآن یاد نہ تھا 'میں ایا کے سال کا تھا کہ انہوں نے مجھے (امامت کیلئے) آگے بردھادیا اور میرے جسم پرایک چادر تھی 'جب میں سجدہ کر تا تو وہ او پر چڑھ جاتی (اور جسم ظاہر ہو جاتا) تو قبیلہ کی ایک عورت نے کہا 'تم اپنے قاری (امام) کے سرین ہم سے کیوں نہیں چھپاتے '
تو انہوں نے کپڑا خرید کر میرے لئے ایک قیص بنادی 'تو میں اتناکی چیز سے خوش نہیں ہوا' جتنااس قیص سے۔

٩ ١٣٣٩ عبدالله بن مسلمه ، مالك ، ابن شهاب ، عروه بن زبير ا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں که آنخضرت علیه نے فرمایا (دوسری سند)لیث، یونس،ابن شهاب، عروہ بن زبیرٌ حضرت عائشہ رضی اُللّٰہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عتبہ بن الی و قاص نے اپنے بھائی سعد بن الی و قاص ﷺ کہا تھا کہ زمعہ کی باندی کے لڑے کو لے لینااور عتبہ نے کہا تھا کہ وہ میرابیٹا ہے 'جب آنخضرت علیہ ایام فتح میں مکہ میں تشریف لائے توسعد بن ابی و قاص زمعہ کی باندی کے لڑے کو لے كررسول الله علي كالله الشيخ كے ياس آئے اور ان كے ساتھ عبد بن زمعہ بھی آیا'سعدنے کہا' یہ میرابھتیجاہے 'عتبہ نے مجھ سے کہاتھا کہ سے اس كالركام عبد بن زمعه نے كہايار سول الله إيه مير ابھائي زمعه كا بیٹاہے 'اس کے فراش پر پیدا ہواہے ' تور سول اللہ علیہ نے اس بچہ کی طرف دیکھا' تو وہ عتب بن الی و قاص کے زیادہ مشابہ تھا'رسول الله علي في فرمايا: اع عبد بن زمعه اسے ليو سي تمهار ابھائي ہے ' کیونکہ یہ اس کے فراش پر پیدا ہواہے اور رسول اللہ علیہ نے فرمایا اے سودہ! اس سے بردہ کرو کیونکہ آ مخضرت علیہ نے اس کی مشابہت عتبہ بن الی و قاص کے ساتھ دیکھی تھی 'ابن شہاب بواسطہ حضرت عائشةٌ روايت كرتے ہيں كه رسول الله عليہ في فرمايا ' بچه ۔ اس کاہے 'جس کے فراش پر پیداہواور زانی کے لئے پھر ہیں 'ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت ابوہر مرة اس حدیث کو با آواز بلند بیان کرتے تھے۔

لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ كَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يَصِينُ بِنالِك.

١٤٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قُأَلَ أَخْبَرَنِي عُرُوَّةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ آنَّ أَمْرَأَةً سَرَقَتُ فِي عَهُدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوَةِ الْفَتُح فَفَرِعَ قَوْمُهَا اللَّي أَسَامَةَ بُن زَيْدٍ يَسْتَشُفِعُونَةً قَالَ عُرُوَّ أَ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أَسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: ٱتُكَلِّمُنِيُ فِي حدٍّ مِّنُ حُدُودِ اللَّهِ؟ قَالَ أُسَامَةُ استَغُفِرُ لِي يَا رَسُولَ الله. فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَطِيْبًا ۚ فَٱتُّنٰى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ أمَّا بَعُدُ فَإِنَّمَا اَهُلَكَ النَّاسُ قَبُلَكُمُ اَنَّهُمُ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيُفُ تَرَكُوهُ وَ إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الضَّعِيُفُ آقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعُتُ يَدَهَا ثُمَّ آمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِتَلَكَ الْمَرُأَةِ فَقُطِعَتُ يَدُهَا فَحَسُنَتُ تَوُبَتُهَا بَعُدَ دْلِكَ وَ تَزَوَّجَتُ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَكَانَتُ تَأْتِيُ بَعُدَ ذَلِكَ فَارُفَعُ حَاجَتَهَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

رِي رَوْدَنَنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا وَهَيُرٌ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنُ آبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّنَنِي مُحَاشِعٌ قَالَ حَدَّنَنِي مُحَاشِعٌ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَاَحِي بَعُدَ الْفَتْحِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتُتُكَ بِاحِي لِتَبَايِعَةً عَلَى الْهِجُرَةِ قَالَ: ذَهَبَ اللهِ مُرَةِ قَالَ: ذَهَبَ اللهِ مُكَالِلهُ عَلَى الْإِللهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِيمَانِ وَ الْإِيمَانِ وَ الْجِهَادِ. فَقَلْتُ عَلَى الْإِللهُ وَ الْإِيمَانِ وَ الْجِهَادِ. فَقَلْتُ عَلَى الْمُعْبَدِ بَعُدُ وَ كَانَ اكْبَرَهُمَا الْحِهَادِ. فَقَلْتُ عَلَى الْمُعْبَدِ بَعُدُ وَ كَانَ اكْبَرَهُمَا

۱۳۴۱۔ محمد بن مقاتل 'عبدالله' یونس 'زہری 'عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ غزوہ فتح میں نبی علیقہ کے زمانہ میں ایک عورت نے چوری کی (حضور یا اس کا ہاتھ کا شنے کا حکم دیا)اس کی قوم اسامہ بن زید کے پاس سفارش کرانے کیلئے دوڑی آئی 'عروہ کہتے ہیں جب اسامہ " نے آمخضرت سے اس عورت کو ( معاف کر دینے) کے بارے میں گفتگو کی ' تو رسول اللہ علیہ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا اور فرمایا که توجھے سے اللہ کی (مقرر کردہ) حدود میں سفارش کرتا ہے؟ اسامة في عرض كيا كارسول الله مير التي بخشش كى دعا يجيئ شام کور سول الله علی خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی شایان شان تعریف کر کے فرمایا 'امابعدتم سے پہلے لوگوں کو اس چیز نے ہلاک کیاہے کہ اگران میں کوئی شریف اور بڑا آدمی چوری کر تا تواہے چھوڑ دیے اور اگر کوئی ضعف اور جھوٹا آدمی چوری کرتا 'تواس پر حد جاری كردية ال ذات پاك كى قتم! جس كے قبضہ (قدرت) ميں ميرى جان ب 'اگر فاطمہ بنت محمد (علید) چوری کرے (اعادها الله . عنها) تومیں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں ' پھر رسول اللہ علیہ نے اس عورت پر تھم جاری فرمایا تواس کاہاتھ کاٹ دیا گیا' پھر اس کی توبہ مقبول ہو گئی اور اس نے (کسی ہے) نکاح کر لیا 'عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعدوہ عورت (میرے پاس) آیا کرتی تھی اور اس کی جو ضرورت ہوتی تھی اسے رسول اللہ علیہ سے بیان کردیت۔

ا ۱۳ ۱۳ عرو بن خالد 'زہیر 'عاصم 'ابوعثان ' مجاشع کہتے ہیں کہ فُٹے کمہ کے بعد میں اپنے بھائی کو نبی عظیم کے بعد میں لے کر آیا 'اور عرض کیایار سول اللہ! میں اپنے بھائی ( مجالد ) کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ آپ اس سے ہجرت پر بیعت لیں 'آپ نے فرمایا کہ ہجرت کی فضیلت تو نہا جرین نے حاصل کرلی 'میں نے عرض کیا 'کہ بجرت کی فضیلت تو نہا جرین نے حاصل کرلی 'میں نے عرض کیا 'کہ بھر کس چیز پر آپ اس سے بیعت لیں گے ؟ آپ نے فرمایا 'اسلام ' بھر کس چیز پر آپ اس سے بیعت لیں گے ؟ آپ نے فرمایا 'اسلام ' بھر سے جوان دونوں میں سب سے ایمان 'جہاد پر ' پھر میں نے ابو معبد سے جوان دونوں میں سب سے برے متعلق ) پوچھا تو

فَسَالُتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ.

الفُضَيُلُ بُنَ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنُ آبِي بَكْرٍ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنُ آبِي الفُضَيُلُ بُنَ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنُ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنُ مُجَاشِع بُنِ مَسْعُودٍ الْعَلَقُتُ بِآبِي مَعْبَدِ الْى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجُرَةِ قَالَ مَضَتِ الْهِجُرَةِ قَالَ مَضَتِ الْهِجُرَةِ قَالَ مَضَتِ الْهِجُرَةُ لِاَهْلِهَا أَبَايِعُهُ عَلَى الْهِجُرَةِ قَالَ مَضَقِ الْمِهَادِ فَلَا اللهُ عَلَى الْمُسلامِ وَ الْجِهَادِ فَلَقِينُ أَبَا مَعْبَدٍ فَسَالتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعِ انَّهُ وَقَالَ حَدُقُ مُجَاشِعِ انَّهُ وَقَالَ حَدُ مُجَاشِعِ انَّهُ حَامَ بَاحِيْهِ مُجَالِدٍ.

١٤٤٣ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ مُّجَاهِدٍ غُنُدُرٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ مُّجَاهِدٍ غُنُدُرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ مُّجَاهِدٍ قُلُتُ لِابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا إِنِّي أُرِيدُ آنُ أَهَاجِرَ إِلَى الشَّامِ قَالَ لَا هِجُرَةً وَلَكِنُ جَهَادٌ فَانُطِلِقُ فَاعُرِضُ نَفُسَكَ فَإِنُ وَجَدُتَّ شَيْعًا وِ إِلَّا رَجَعُتَ وَقَالَ النَّصُرُ آخُبَرَنَا شُعُبَةُ ٱخْبَرَنَا شُعُبَةً ٱخْبَرَنَا أَبُو بِيلًا رَجَعُتَ وَقَالَ النَّصُرُ آخُبَرَنَا شُعُبَةً ٱخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ فَقَالَ: لِابُنِ عُمَرَ فَقَالَ: لِا هُجُرَةَ النَّهُ مَثَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ مِثْلَةً .

آ كَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرٍو اللَّهُ اللَّهُ عَمْرٍو الْكَوْرَاعِيُّ عَنْ عُبَيْدَةً قَالَ حَدَّنَى اللَّهُ عَمْرٍو الْاَوْرَاعِيُّ عَنْ عُبَيْدَةً بُنِ آبِي لَبَابَةَ عَنْ مُحَاهِدِ بُنِ جَبْرٍ الْمَكِيِّ آنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ بُنِ عَمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَاهِ حُرَةً بَعُدَ الْفَتُح.

٥٤٥ ـ حَدَّنَا اسْحَاقُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّنَا يَحُيى بُنُ عَلَا يَحُيى بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنَى الْاَوُزَاعِيُّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ بَنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنَى الْاَوُزَاعِيُّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ عَمَيرٍ ابِي رَبَاحٍ قَالَ زُرُتُ عَآئِشَةً مَعْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيرٍ فَسَالَهَا عَنِ الْهِحُرَةِ فَقَالَتُ: لَا هِحُرَةَ الْيَوْمَ كَانَ فَسَالَهَا عَنِ الْهِحُرَةِ فَقَالَتُ: لَا هِحُرَةَ الْيَوْمَ كَانَ اللهُ وَ اللي رَسُولِهِ اللهَ اللهِ وَ اللي رَسُولِهِ صَلَى اللهِ وَ اللي رَسُولِهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مَخَافَةً اَنُ يُفْتَنَ عَلَيْهِ.

انہوں نے کہاکہ مجاشع "نے سچ کہاہے:

۱۳۳۲ محمد بن ابو بکر ' فضیل بن سلیمان ' عاصم ' ابو عثان نهدی ' مجاشع بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں آ تخضرت علیق کی خدمت میں ابو معبد کو ہجرت پر بیعت لینے کے لئے لئے کے کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت تو مہاجرین پر ختم ہو چکی ' میں اس سے اسلام اور جہاد پر بیعت لوں گا' پھر میں نے ابو معبد سے میں اس سے اسلام اور جہاد پر بیعت لوں گا' پھر میں نے ابو معبد سے ملاقات کر کے بو چھا' تو انہوں نے کہا کہ مجاشع " نے بچے کہا ہے ' خالد' ابو عثمان ' مجاشع " سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی مجالد کو لے کر آئے۔

سام ۱۳ و محمد بن بشار ' غندر ' شعبه ' ابوبشر ' مجاہد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہماسے عرض کیا کہ میں شام کی طرف ہجرت کرنا چا ہتا ہوں ' تو انہوں نے کہا کہ ہجرت تو ختم ہو چکی ' اب تو جہاد ہے ' لہذا تم جاؤ اور اپنے دل میں غور و فکر کرو،اگر تم پچھ ( طاقت جہاد کی ) پاتے ہو ( تو خیر ) ورنہ باز آ جاؤ' نضر ' شعبہ ' ابو بشر ' مجاہد سے روایت کرتے ہیں ' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے ہجرت کرنے کو کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یا یہ فرمایا کہ اب یا یہ فرمایا کہ اس یا یہ فرمایا کہ اب یہ فرمایا کہ اب یہ بھر سے نہیں ر بی ۔

۳۵ سار اسحاق بن برید ' یکی بن حزه 'اوزائی 'عطاء بن الی رباح ' سے روایت کرتے ہیں ' وہ کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ ﷺ کے پاس آیااور ان سے ہجرت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ' اب ہجرت نہیں ہے (پہلے چو نکہ اسلام غالب نہ تھا اس لئے ) مسلمان اپنے دین کو فتنہ سے محفوظ رکھنے کیلئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھا گیا تھا ' لیکن اب تواللہ نے اسلام کو غالب کر

فَامًّا الْيَوْمَ فَقَدُ اَظُهَرَ اللَّهُ الْإِسُلَامَ فَالْمُؤْمِنُ يَعُبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَآءَ وَلكِنُ جِهَادٌ وَّ نِيَّةٌ.

٦٤٤٦ حَدَّنَا السُحَاقُ حَدَّنَا البُو عَاصِمٍ عَنِ البَنِ جُرِيْحِ قَالَ اَخْبَرِنِيُ حَسَنُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُحَاهِدٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ عَنُ مُحَاهِدٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ عَنَ مُحَاهِدٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَ الْاَرُضَ فِهِي حَرَامٌ بِحَرَامٍ بِحَرَامٍ اللهِ اللهِ اللهِ يَوْمِ القِيَامَةِ لَمُ تَحِلُ لِاَحْدٍ قَبُلِي وَلا يَعْضَدُ شَوْكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يُعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يُعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يُعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يُعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يُعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوكُها وَلا يَعْضَدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ الْبَيُونِ وَ الْبَيُونِ وَ الْبَيُونِ وَ الْبَيُونِ وَ الْبَيْوُ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَنَ عِكْرَمَةً عَنِ النَّهِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

٩٢٥ بَابَ قَولِ اللهِ تَعَالَى وَ يَومَ حُنيُنِ إِذْ اَعُحَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُعُنِ عَنْكُمُ فَلَمُ تُعُنِ عَنْكُمُ شَيْئًا وَضَّاقَتُ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدُبِرِينَ ثُمَّ اَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ إلى قَولِهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

١٤٤٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدٍ اللَّهِ بُنِ نُمَيُرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ اَحُبَرَنَا اِسُمَاعِيلُ رَايَتُ بِيَدِابُنِ اَبِيُ اَوْقَى ضَرُبَةً قَالَ ضُرِبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوُمَ حُنَيْنٍ قُلْتُ

دیاہے البدامومن جہاں جاہے اپنرب کی عبادت کرے الله ابھی جہاداور (اخلاص) نیت باتی ہے۔

باب ۵۲۲ فرمان الهی (یاد کرو) حنین (۱) کے دن کو جب تم اپنی کثرت پر پھول گئے تھے 'تواس نے تمہیں کچھ فا کدہ نہ دیا اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی 'پھر تم نے پشت پھیر لی' پھر اللہ تعالی نے تمہاری تسکین (کی صورت) نازل فرمائی۔غفورر حیم تک کابیان:

2 سام المحمد بن عبدالله بن نمير 'يزيد بن ہارون 'اسلميل سے مروى مروى ہے كہ ميں نے ابن الى اوفى كے ہاتھ ميں چوٹ كانشان ديكھا 'انہوں نے كہا مير سے يہ چوٹ حنين كے دن نبى عليق كے ہمراہ لكى تھى 'ميں نے كہاكيا آپ (معركه) حنين ميں شريك تھے ؟ انہوں نے فرماياكہ

(۱) فتح مکہ کے بعد جب اکثر اہل مکہ اور قبائل عرب مسلمان ہوگئے ،ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تشریف فرماتھ کہ آپ کو اطلاع ملی کہ فتبیلہ ہوازن مسلمانوں سے لڑنے کے ارادے سے جمع ہورہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ان سے مقابلہ کیلئے چلے، پھر شوال ۸ھ میں یہ غزؤہ حنین پیش آیا۔

شَهِدُتُ حُنَينًا؟ قَالَ قَبُلَ ذَلِك.

188٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِيُ إِسُحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَ جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا آبَا عُمَارَةً آتَوَلَيْتَ يَوُمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ آمًا آنَا فَاشُهَدُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ لَمُ يُولِ وَلَكِنُ عَجلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ لَمُ يُولِ وَلَكِنُ عَجلَ سَرَعَانُ الْقُومِ فَرَشَقَتُهُمُ هَوَاذِنُ وَ أَبُو سُفَيَانَ بَنُ الْحَارِثِ الحَدِدُ بِرَأْسِ بَعُلَتِهِ الْبَيْضَآءِ يَقُولُ بَنُ النَّيْضَآءِ يَقُولُ النَّيْضَآءِ يَقُولُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ الْمُطَلِبُ.

آ ٤٤٩ ـ حَدَّنَنَا أَبُوا الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ اللهِ السَّعَ اَوَلَيْتُمُ مَّعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اَنَا اَسُمَعُ اَوَلَيْتُمُ مَّعَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوُمَ حُنَيْنِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلا كَانُوا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلا كَانُوا رُمَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ لا كَذِبُ آنَا البُنُ عَبُدِ المَطَّلَدُ.

180٠ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ سَمِعَ عُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَآءَ وَسَالَةً رَجُلٌ مِّنُ قَيْسِ آفَرَرُتُمُ عَنُ رَّسُولِ الْبَرَآءَ وَسَالَةً رَجُلٌ مِّنُ قَيْسِ آفَرَرُتُمُ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمُ يَفِرٌ لَكُنُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمُ يَفِرٌ كَانَتُ هَوَازِنُ رُمَاةً وَ إِنَّا لَمَّا حَمَلَنَا عَلَيْهِمُ الْكُنَّ مَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمُ يَفِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمُ يَفِيلُنَا عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَنُ بَعُلَتِهِ وَهُو يَقُولُ آنَا النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَنُ بَعُلَتِهِ وَهُو يَقُولُ آنَا النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَنُ بَعُلَتِهِ.

١٤٥١\_ حَدَّئَنَا سَعِيدُ بُنُ عُقَيْرِ قَالَ حَدَّنِيُ لَيْثٌ حَدَّنَنِيُ عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَ حَدَّنَىٰيُ اسْحَاقُ حَدَّنَنا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنا ابْنُ

میں اس سے پہلی (جنگوں میں) بھی شریک ہو تاتھا۔

۱۳۳۸ محمد بن کثیر 'سفیان 'ابواسحاق سے مروی ہے کہ براء بن عازب نے اس شخص سے جس نے آگر ان سے بوچھا تھا کہ اے ابو عمارہ کیا آپ نے حنین کے دن پشت دکھادی تھی ؟ فرمایا کہ دیکھو میں گواہ ہوں کہ نبی عظامہ کے نبی عظامہ کی میں سے جلد بازوں نے جلدی کی ' تو قوم ہوازن نے ان پر تیر اندازی شروع کر دی اور ابوسفیان بن حارث آنخضرت کے خچر کا سر پکڑئے ہوئے دی اور آپ فرمار ہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں 'میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

9 سا سار ابوولید 'شعبہ 'ابواسحاق سے مروی ہے کہ انہوں نے براء بن عازب سے بوچھااور میں من رہا تھا کہ کیاتم رسول اللہ علی ہے ما تھ حنین کے دن بھاگ گئے تھے 'توانہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ تو تہیں بھاگ 'وہ لوگ تیرانداز تھے تو آپ یہ فرمار ہے تھے کہ میں سیانی ہوں 'میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

۱۳۵۰ محر بن بشار 'غندر 'شعبہ 'ابواسحاق سے مروی ہے کہ انہوں نے برا ﷺ میں کے ایک آدمی نے بوچھا کیا مرسول اللہ علی کے دن چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ؟ توانہوں نے فرمایا مگر رسول اللہ علی ہے تو نہیں بھا گے (ہوایہ کہ) قوم ہوازن بہت زیادہ تیرانداز تھے 'جب ہم نے ان پر حملہ گیا تو وہ بھاگ گئے 'ہم مال غنیمت لوٹے میں مصروف ہو گئے 'تو ہمارے سامنے سے تیر آنے مال غنیمت لوٹے میں مصروف ہو گئے 'تو ہمارے سامنے سے تیر آنے لگے اور میں نے رسول اللہ علی ہوگئے 'تو ہمارے سفید فچر پردیکھاجس کی لگام ابوسفیان بکڑے ہوئے تھے اور آپ فرمارہے تھے کہ میں سچا نبی موں 'میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں 'اسر ائیل اور زہیر نے یہ روایت کی ہوئے تھے۔

۱۵۵۱۔ سعید بن عقیر 'لیث عقیل ابن شہاب (دوسری سند) اسلی ' یعقوب بن ابراہیم 'ابن شہاب کے بھیتیج 'محمد بن شہاب 'عروہ بن زبیر" ' مردان اور مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ جب نبی علیہ

اَحِيُ ابُنِ شِهَابِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ شِهَاب وَزَعَمَ عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ مَرُوانَ وَ الْعِسُورَ بُنَّ مَخُرَمَةَ ٱخۡبَرَاهُ ٱنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَامَ حِينَ جَآءَ ةُ وَفُدُ هَوَازِنَ مُسُلِمِينَ فَسَالُوهُ أَنْ يُرَدُّ اِلْيُهِمُ أَمُوالُهُمُ وَسَبَيْهُمُ فَقَالَ لَهُمُ رَشُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَعِيُ مَنُ تَرَوُنَ وَ اَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصُدَقُهُ فَاخْتَارُوا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْيَ وَ اِمَّا الْمَالَ وَقَدُ كُنُتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمُ وَ كَانَ ٱنْظَرَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِضُعَ عَشَرَةً لَيُلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّآئِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ اِلَّهِهُمُ اِلَّا اِحدَى الطَّاتَفِتَيْنَ قَالُوُا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيُ الْمُسُلِمِيْنَ فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَاهُوَ اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: اَمَّا بَعُدُ فَاِنَّ اِخُوَانَكُمُ قَدُ جَآءُ وُنَا تَائِبِيُنَ وَ إِنِّي قَدُ رَآيَتُ أَنْ أَرُدَّ اِلْيُهِمُ سَبِيَهُمُ فَمَنُ اَحَبُّ مِنُكُمُ اَنُ يُطيّبَ ذٰلِكَ فَلَيَفُعَلُ وَمَنُ آحَبُّ مِنْكُمُ اَنْ يَكُونَ عَلِي حَظِّهِ حَتَّى نَعُطِيَةً إِيَّاهُ مِنُ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَيْفُعَلُ فَقَالَ النَّاسُ قَدُ طَيَّبُنَا كَذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا نَدُرِى مِن أَذِنٌ مِنْكُمُ فِي ذَٰلِكَ مِمَّنُ لَّمُ يَأَذَٰنُ فَارُجِعُوا حَتَّى يَرُفَعَ اِلَّيْنَا عُرَفَآتُكُمُ اَمُرَكُمُ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلَّمَهُمْ عُرَفَآءُ هُمُ ثُمَّ رَجَعُوا اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاخْبَرُوهُ أَنَّهُمُ طَيِّبُوا وَ آذِنُوُا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْ سَبِّي هَوَازِنَ.

١٤٥٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ

کے پاس ہوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیا اور آپ سے درخواست کی کہ ان کے قیدی اور مال انہیں واپس کردیئے جائیں 'تو آپ نے ان سے فرمایا میرے پاس جنہیں تم دکھے رہے ہو 'وہ (میرے صحابہ ) ہیں اور مجھے سب سے زیادہ تجی بات بسند ہے 'لہذاتم دومیں ہے ایک چیز پند کرلو 'یا قیدی 'یامال اور میں نے تو تمہاری وجہ سے (تقیم غنیمت میں) تاخیر بھی کی تھی اور رسول الله علی نے طائف سے واپس تشریف لاتے وقت دس سے زیادہ دن تک ( قوم ہوازن کا)ا تظار کیا تھا'جبان پریہ روش ہو گیا کہ نبی علیہ صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے ' توانہوں نے کہاہم اپنے قیدیوں کواختیار کرتے ہیں' تو رسول الله علي مسلمانول كو خطب وسے كھڑے ہوئے اور آپ نے الله کی شایان شان تعریف کر کے فرمایا اما بعد! تمہارے بھائی (کفر سے) توبہ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائس 'لہذاتم میں سے جو شخص احسان کے طور پر چھوڑنا چاہے وہ ایسا کرے 'اور جو اپنے حصہ کو نہ چھوڑنا چاہے بلکہ وہ یہ چاہے کہ ہم اس کے عوض میں اس مال میں سے جو اللہ تعالی اول فے میں ہمیں عطا فرمائے 'اسے دیں ' توالیا كرے 'لوگوں نے كہا 'يار سول الله! ہم احسان كرنا چاہتے ہيں 'آپ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم نہیں اکہ تم میں سے کس نے پہند کر کے اجازت دی ہے کس نے نہیں؟ لہذا تم واپس چلے جاؤ' یہاں تک کہ تمہارے سر دار آکر ہمارے پاس سے معاملہ پیش کریں 'لوگ واپس چلے گئے اور ان سے ان کے سر داروں نے گفتگو کی ' پھر وہ سر دار رسول الله عليه عليه كياس والس آئ اور آپ كو بتايا كه سب لوگ خوشی سے اس کی اجازت دیتے ہیں 'یہ وہ حدیث ہے جو مجھے ہوازن کے قیدیوں کے بارے میں معلوم ہوئی ہے۔

۱۳۵۲ - ابوالنعمان 'حماد بن زید 'ابوب ' فافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کہایار سول اللہ ( دوسر ی سند ) محمد بن مقاتل ' عبداللہ' معمر 'ابوب ' نافع ' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت

آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمَّا قَفَلْنَا مِنُ حُنَيْنٍ مَسَالَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ نَذُرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَعُتِكَافٌ فَامَرَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِوَفَآئِه. وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِوَفَآئِه. وَقَالَ بَعُضُهُمُ حَمَّادٌ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ وَرَوَاهُ جِرِيرُ بُنُ حَازِمٍ وَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ آيُّوبَ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّيِي عَنَ آبُنِ عَمَرَ عَنِ النَّيِي عَنَ آبُونِ عَمَرَ عَنِ النَّيِي عَنَ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

١٤٥٣\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ يَّحْيَى ۚ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ كَثِيْرٍ بُنِ ٱفْلَحَ عَنُ آبِي مُحَمَّدٍ مُّولِي آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيُ قَتَادَةً قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ خُنَيُنٍ فَلَمَّا التَّقَيْنَا كَانَتُ لِلْمُسُلِمِينَ حَوُلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْمُشُرِكِينَ قَدُ عَلَا رَجُلًا مِّنُ الْمُسُلِمِيْنَ فَضَرَبُتُهُ مِنُ وَّرَآئِه عَلى حَبُل عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَتُ الدِّرُعَ وَاقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَّجَدُتُّ منِهَا رِيْحَ الْمَوُتِ ثُمَّ اَدُرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرُسَلَنِيُ. فَلَحِقُتُ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَّهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُلْتُ مَنُ يَّشُهَدُ لِي ثُمَّ حَلَسُتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ مِثْلَةً فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنُ يَشْهَدُ لِي نُمَّ ﴿ يَحْلَسُتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً فَقُمُتُ فَقَالَ مَالَكَ يَا اَبَا قَتَادَةً فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِى فَارُضِهِ مِنِّى فَقَال آبُوُ بَكْرِ: لَا هَا اللَّهِ إِذًا لَا يَعُمِدُ اِلَى اَسَدٍ مِّنُ اَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ

کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تھے تو حضرت عمل نے آنحضرت علی اللہ سے اپنا اعتکاف کی نذر کے بارے میں پوچھا'جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں مانی تھی' تو آنحضرت علی ہے نہیں اس نذر کے پوراکر نے کا تھم دیااور بعض نے اس طرح سند بیان کی 'حاد' ایوب' نافع' حضرت ابن عمر اور جریبن حازم' مماد بن سلمہ' ایوب' نافع' ابن عمر نے بھی نبی علی کے سے یہ روایت بیان کی ہے۔

١٣٥٣ ـ عبدالله بن يوسف 'مالك ' يجيٰ بن سعيد 'عمر بن كثير بن اقلح' ابو محمد 'ابو قبادہؓ ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ کے ساتھ حنین کے سال نکلے 'جب ہم مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں انتشار ساہوا 'میں نے ایک مشرک کوانیک مسلمان پر غالب دیکھا امیں نے اس کے عقب ہے اس کی گردن پر تلوار ماری اواس کی زرہ کاٹ دی 'وہ پلٹ کر مجھ پر آیااور مجھے اتنے زور سے دبوچا کہ مجھے موت نظر آنے لگی 'پھر وہ مر گیااور مجھے چھوڑ دیا 'پھر میں حضرت عمرٌ ے ملا' تو میں نے ان سے کہا'لوگوں کو کیا ہو گیا (کہ منتشر ہورہے ہیں) انہوں نے جوابدیا کہ تھم خداہی ایسا ہے 'پھر مسلمان پلٹے اور حمله آور ہوئے 'اب نبی علیہ (جو میدان میں جوہر شجاعت دکھا رہے تھے) بیٹھ گئے اور فرمایاجس نے کسی (کافر) کو قتل کیااوراس کے یاس گواہ بھی ہو تواہے مقتول کا تمام سامان ملے گا' تو میں نے کہا کہ میری گواہی کون دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا 'پھر نبی علی نے اس طرح فرمایا عیں چھر کھڑ اہوااور میں نے کہا میری گواہی کون دیگا ؟ اور میں بیٹھ گیا' پھر نبی علیہ نے اس طرح فرمایا' پھر میں کھڑ اہوا تو آپ نے فرمایا 'ابوقادہ کیا ہوا؟ تومیں نے آپ کو واقعہ بتادیا 'ایک آدمی نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے اور اس کے مقتول کا سامان میرے پاس ہے 'کیکن آپ میری طرف سے (اس مال کے میرے پائیں رہنے یہ) اسے راضی کر لیجے ' تو ابو بکر نے کہا بخدا! رسول اللہ بید ارادہ نہیں کریں گے کہ اللہ کے ایک شیر سے جو اللہ ورسول کی جانب سے اثر تاہے اسباب لے کر تھے دیدیں ' تونی عظی نے فرمایا ' یہ بات بالکل صحیح

وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيُعَطِيُكَ سَلَبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَدَقَ فَأَعُطِهِ فَأَعُطَانِيُهِ فَابُتَعُتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِيُ سَلِمَةً فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ ثَأَثَّلُتُهُ فِي الْإِسُلامِ. وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثَنِي يَحْيِي بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ عُمَرَ ابْنِ كَثِيْرِ بُنِ أَفُلَحَ عَنُ أَبِي مُحَمَّدٍ مُّولي أَبِي قَتَادَةً أَنَّ آبَا قَتَادَةً قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوُمُ حُنَيْنِ نَظَرُتُ اِلِّي رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِّنَ الْمُشْرِكِيُنَ وَاخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ يَخْتِلُهُ مِنُ وَّرَآئِهِ لَيَقُتُلُهُ فَأَسُرَعُتُ اِلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضُرِبَنِيُ وَ أَضُرِبُ يَدَهُ فَقَطَعُتُهَا ثُمَّ أَخَذَنِيُ فَضَمَّنِيُ ضَمًّا شَدِيدًا حَتَّى تَخَوَّفُتُ نُمَّ تَرَكَ فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ نُمَّ قَتَلْتُهُ وَ انْهَزَمَ الْمُسُلِمُونَ وَ انْهَزَمْتُ مَعَهُمُ فَاِذَا بِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فِي النَّاسِ فَقُلُتُ لَهُ مَا شَاٰنُ النَّاسِ؟ قَالَ آمَرُ اللَّهِ ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ الِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيُلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلِّهُ فَقُمُتُ لِالْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِكُى فَلَمُ أَرَ أَحَدًا يَّشُهَدُ لِي فَجَلَسُتُّ ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرتُ آمُرَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ جُلَسَائِهِ سَلاحُ هَذَا الْقَتِيُلِ الَّذِي يَذُكُرُ عِنُدِي فَأَرُضِهِ مِنْهُ. فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ كَلَّا لَا يُعُطِه أُصَيبُغٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَّ يَدَعَ اَسَدًا مِّنُ اَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ ۗ وَرَسُولِهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَدَّاهُ اِلِّيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالِ ثَأَتُّلُتُهُ فِي الْإِسُلامِ.

٢٣ ٥ بَابِ غَزَاة أَوُطَاسٍ.

١٤٥٤\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو

ہے 'لہذا ہے اسباب ابو قادہ کو دے دو 'اس نے وہ اسباب مجھے دیدیا ' میں نے اس سے بنوسلمہ میں ایک باغ خریدا 'اسلام میں یہ پہلا مال ہے جے میں نے جمع کیا 'لیف' یکی بن سعید 'عمر بن کثیر بن افلح' ابو قادہ کے آزاد کردہ غلام 'ابو محمد 'ابو قادہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حنین کے دن میں نے ایک مسلمان کو ایک مشرک سے مارتے ہوئے دیکھاایک دوسر امشرک مسلمان کو قتل کرنے کیلئے اس کے بیچھے سے تاک نگار ہاتھا جو تاک نگار ہاتھا میں اس کے بیچھے دوڑا'اس نے مجھے مارنے کیلئے اپناہا تھ اٹھایا میں نے اس کے ہاتھ پر تلوار مار کر اسے کاٹ دیا پھراس نے مجھے پکڑ لیااور مجھے اتنے زور سے دبوجا کہ مجھے (موت کا) خوف ہو گیا ' پھراس نے مجھے چھوڑ دیا 'اور ڈھیلا پڑ گیا' میں نے اسے ہٹا کراہے قتل کر دیا مسلمان بھاگے 'میں بھی ان کے ساتھ بھاگا' تو مجھے لوگوں میں عمرٌ بن خطاب ملے' میں نے ان سے کہا' لوگوں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے جوابدیا اللہ کا تیکم 'پھرلوگ نبی علیہ کے پاس بلٹے' تو آنخضرت نے فرمایاجواپے قتل کئے ہوئے (کا فر) پر گواہ بیش کرے ' تواسے مقتول کا تمام اسباب ملے گا ' میں اپنے مقتول بر گواہ کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا'لیکن مجھے کوئی گواہ نہیں ملا پھر میری سمجھے میں آیا 'تومیں نے اپناواقعہ رسول اللہ علیہ کے سامنے ذکر کیا تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ جس مقتول کاذ کریہ کر دہے ہیں اس کا سباب میرے پاس ہے <sup>، نی</sup>کن انہیں میری طرف سے راضی کرد بیجئے (کہ وہ یہ اسباب میرے پائن رہنے دیں) توابو بکڑ نے کہا ' ہر گز نہیں آنخضرت علیہ یہ اسباب اللہ کے اس شیر کو چھوڑ کر جواللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی جانب سے لڑتاہے ' ایک قریشی بردل کو نہیں دیں گے ' تو آ تخضرت علیہ نے وہ مال مجے داوادیا علی نے اس سے ایک باغ خریدا 'اسلام میں برسب سے بہلامال ہے جے میں نے جمع کیا۔

باب۵۲۳ غزوه اوطاس کابیان۔

١٣٥٣ محمد بن علاء ابواسامه ، بريد بن عبدالله ، ابوبرده ، ابوموسى

اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیقط غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابوعامر کوایک لشکر کاسر دار بناکر قوم اوطاس کی جانب بھیجا'ان کامقابلہ درید بن صمہ سے ہوا' درید مارا گیااوراس كے ساتھيوں كواللدنے شكست دى ابوموسى كہتے ہيں كه آتخضرت نے مجھے بھی ابو بامر کے ساتھ بھیجا توابو عامر کے گھٹنہ میں ایک تیر آ کرلگا'جوا یک جشمی آ دمی نے پھینکا تھاوہ تیران کے زانو میں اتر گیا ' میں ان کے پاس گیااور پوچھا' چھاجان آپ کے کس نے تیر ماراہے؟ انہوں نے ابو موسی کو اشارہ سے بتایا کہ میرا قاتل وہ ہے ،جس نے میرے تیر ماراہے ' تو میں اس کی تاک میں چلا 'جب اس نے مجھے دیکھا تو بھاگا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے کہتا جارہا تھا 'او بے غیرت او بے غیرت تھہر تا کوں نہیں 'وہ تھہر گیا میں اور وہ ایک دوسرے پر تکواروں سے حملہ آور ہوئے 'اور میں نے اسے قتل کر دیا ' پھر میں نے ابو عامر سے کہا کہ اللہ نے آپ کے قاتل کو ہلاک کر دیاہے 'انہوں نے کہا میرایہ پیوست شدہ تیر تو نکالو' میں نے وہ تیر نكالا تواس (زخم) سے پانی نكلا 'انہوں نے كہا' برادر زادہ نبی علیہ سے میراسلام کہنا اور آپ سے عرض کرنا کہ میرے لئے دعائے مغفرت کریں 'ابوعامر نے مجھے اپنی جگہ امیر لشکر نامز د کیا 'تھوڑی در زندہ رہ کر شہید ہوگئے ' میں واپس لوٹا اور نی عظیم کے پاس حاضر ہوا آپ اپنے مکان میں ایک بانوں والی چاریائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اس پر (برائے نام ایا) فرش تھا کہ چاریائی کے بانوں کے نثانات آپ کی پشت اور بہلومیں پڑگئے 'چنانچہ میں نے آپ کوانے اور ابو عامر کے حالات کی اطلاع دی اور (میں نے کہاکہ) انہوں نے آپ سے یہ عرض کرنے کو کہاہے کہ میرے لئے دعائے مغفرت سیجے 'آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا ' پھراپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا 'اے خداعبیدانی عامرنی مغفرت فرمااور (آپ کے ہاتھ اسے او نچ تھے کہ) آپ کی بغلوں کی سفیدی میں دیکھ رہاتھا پھر آپ نے فرمایااے الله!اسے قیامت کے دن اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت عطا فرمامیں نے عرض کیا کہ میرے لئے بھی دعائے مغفرت فرمائے 'آپ نے فرمایا اے اللہ! عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے 'اور قیامت کے دن اسے معزز جگہ داخل فرما' ابو بردہ کہتے ہیں کہ ان میں سے

أُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيُ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنيْنٍ بَعَثَ آبَا عَامِرٍ عَلَىٰ حَيْشٍ إِلَى أَوُطَاسٍ قَلَقِيَ ذُرَيْدَ بُنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيُدٌ وَ هَزَمَ اللَّهُ اَصْحَابَهُ. قَالَ أَبُو مُوُسٰی وَ بَعَثَنِیُ مَعَ اَبِیُ عَامِرٍ فَرُمِیَ اَبُوُ عَامِرٍ فِيُ رُكُبَيْهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسُهُمٍ فَٱلْبَتَهُ فِي رُكُبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ اِلَّيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنُ رَمَاكَ فَاشَارَ الِّى اَبِيُ مُوسَى فَقَالَ ذاكَ قَاتِلِي الَّذِيُ رَمَانِيُ فَقَصَدُتُ لَهُ فَلحِقُتُهُ فَلَمَّا رَانِيُ وَلَٰى فَاتَّبُعْتُه وَ جَعَلُتُ ٱقُولِيُ لَهُ الَا تَسْتَحُى آلَا تَثْبُتُ فَكُفَّ فَاخْتَلَفُنَا ضَرُبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ قَلْتُ لِآبِي عَامِرٍ قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَانُزِعُ هَٰذَا السَّهُمَ فَنَزَّعُتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَآءُ قَالَ يَا ابُنَ آخِيُ اَقُرِيُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلامَ وَقُلُ لَّةً: اسُتَغُفِرُ لِيُ وَ اسْتَخُلَفَنِيُ آبُوُ عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكَّثَ يَسِيْرًا ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعُتُ فَدَخَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيْرٍ مُّرْمَلٍ وَّ عَلَيْهِ فِرَاشٌّ قَدُ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيْرِ بِظُهُرِهِ وَ حَنْبَيُهِ فَٱخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَ خَبَرِ اَبِيُ عَامِرٍ وَقَالَ قُلُ لَّهُ اسْتَغُفِرُ لِّي فَدَعَا بِمَآءٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغُفِرُ لِعُبَيْدٍ آبِي عَامِرٍ وَ رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَوُقَ كَثِيْرٍ مِّنُ خَلُقِكَ مِنَ النَّاسِ فَقُلُتُ وَلِيُ فَاسْتَغُفِرُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيُسٍ ذَنْبَهُ وَ اَدُخِلُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مُدُخَلًا كَرِيْمًا قَالَ أَبُو بُرُدَةَ إِحْدَاهُمَا لِآبِي عَامِرٍ وَالْأُنْحَرَى لِآبِي مُوسَى.

ا یک د عاابو عام کیلئے تھی اور دوسر ی ابو موسٰی کیلئے۔

باب ۵۲۴ عزوه طائف کا بیان جو بقول موسٰی بن عقبه شوال سن ۸ھ میں ہوا۔

۱۳۵۵ میدی سفیان 'ہشام 'ان کے والد زینب دختر ابوسلمہ 'ان کی والد وام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک بیجوا بیٹیا تھا کہ نبی عظام تشریف لائے آپ نے اس بیجوے کو عبداللہ دیکھو تو 'اگر کل عبداللہ بن امیہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عبداللہ دیکھو تو 'اگر کل کو اللہ تعالیٰ حبہیں طائف پر فتح عطا فرمائے 'تو دختر غیلان کو لے لینا کیونکہ وہ (اتن گداز بدن ہے کہ )جب سامنے آتی ہے تواس کے پیف پر چار بل پڑتے ہیں اور جب پیٹے موڑتی ہے تو آٹھ بٹیں پڑتی ہیں 'تو تخضرت علیہ نے فرمایا یہ لوگ تمہارے پاس نہ آنے پائیں (ان تے بردہ کرو) ابن عیبنہ اور ابن جرتی کہا کہ اس مخت کانام ھیت

۱۳۵۷۔ محمود نے اسامہ 'ہشام ہے بھی یہی روایت کی ہے گراتی زیادتی ہے کہ آپ اس وقت طائف کامحاصرہ کئے ہوئے تھے۔

زیادی ہے کہ آپ اس وقت طالف کامحاصرہ کئے ہوئے ہے۔
عہد اللہ بن عبد اللہ 'سفیان 'عمرو 'ابو العباس 'نابینا شاع '
عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ عبی نے طائف
کامحاصرہ کیا اور ان سے آپ کو کچھ حاصل نہ ہوا 'تو آپ نے فرمایا '
انشاء اللہ ہم (محاصرہ اٹھا کر) واپس چلے جائیں گے 'ملمانوں پر یہ
بات گراں می گزری اور کہنے لگے کہ بغیراسے فتح کئے ہوئے ہم واپس
چلے جائیں (راوی نے بھی ندھب کی جگہ) نقفل کہا تو آپ نے فرمایا
اچھا صبح جاکر لڑنا 'چنانچہ وہ لڑے تو زخمی ہوگئے'(ا) آپ نے فرمایا
کل ان شاء اللہ ہم لوٹ چلیں گے 'اب مسلمانوں کو آئخضرت عیالیہ
کل ان شاء اللہ ہم لوٹ چلیں گے 'اب مسلمانوں کو آئخضرت عیالیہ
کا یہ فرمان انجھا معلوم ہوا تو آئخضرت عیالیہ بنے 'سفیان نے بھی کہا
کہ مسکرائے 'حمیدی کہتے ہیں کہ یہ ساری حدیث ہم سے سفیان نے

۵۸ اله محمد بن بشار 'غندر 'شعبه 'عاصم 'ابوعثان کہتے ہیں کہ میں

٢٥ بَابِ غَزُوةِ الطَّآئِفِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ
 تُمَانِ قَالَةً مُوسَى بُنُ عُقْبَةً.

٢٥٦ - حَدَّنَنَا مَحْمُودٌ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ بِهِذَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ الطَّآنِفَ يَوْمَئِذٍ. هِشَامٍ بِهِذَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ الطَّآنِفَ يَوْمَئِذٍ. ١٤٥٧ - حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا مُنُ عَمُرٍ وَ عَنُ اَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ اللَّهُ عَمْرٍ وَ قَالَ لَمَّا حَاصَرَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الطَّآئِفَ فَلَمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الطَّآئِفَ فَلَمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الطَّآئِفَ فَلَمُ يَنَلُ مِنْهُمُ شَيْعًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ فَنَقُلُ عَلَيهِمُ وَقَالُوا نَدُهَبُ وَ لَا نَفْتَحُهُ وَقَالَ فَعَدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَعَدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَعَدُوا فَلَى اللَّهُ فَاعُمَرَةً فَقَالَ انْ اعْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَعَدُوا فَلَى اللَّهُ فَاعُمَتَهُمُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْفَيَالُ الْعَبَرَ كُلَّهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعَبَرَ كُلّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَالَ قَالُ قَالُ قَالُ الْعَرَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَرَاقُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُولُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

١٤٥٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ

(۱) پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانے کاار ادہ ظاہر فرمایا تو صحابہ کو طبعًا اچھانہ لگالیکن جب کچھے زخمی ہوگئے ، پھر فرمایا تو سب نے واپسی کااظہار فرمایااس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہنسی آگئی۔

حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا عُمُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا بَكُرَةً وَ كَانَ تَسَوَّرَ بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ وَ ابَا بَكُرَةً وَ كَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّآلِفِ فِي أَنَاسٍ فَجَآءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا سَمِعُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا سَمِعُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا سَمِعُنَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ وَ وَهُو يَعُلُمُ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ وَ الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ اَوُ آبِي وَهُو يَعُلُمُ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمُ عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ اَوُ آبِي عُمُنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمُ عَنُ ابِي النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ عَنُ ابِي النَّيِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِكَ مُنْوَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِتُ مُنْ وَعَمُولُونَ مِنَ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِتُ مُنْ وَعَمُولُونَ مِنَ الطَّآنِفِ وَعَشُولُونَ مِنَ الطَّآنِفِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِتُ مُنْ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِتَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِتُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ عِشُولُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَ عَشُولُونَ مُنَالِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ عَشُولُونَ مُنَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُنَالِقُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمُعَلِيْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُنَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ و

٩٥٩ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا آبُوُ السَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كُنتُ عِنْدَ النَّبِيّ هَمْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَازِلٌ النَّبِيّ هَمْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَازِلٌ بِالحِمْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَمَعَةً بِلالٌ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآعُرَابِيٍّ فَقَالَ: الَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآعُرَابِيٍّ فَقَالَ: الَّا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآعُرَابِي فَقَالَ: اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآعُرَابِي فَقَالَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَةً فِيهِ وَمَعَ فِيهِ مَعْمَ وَيُعَمِّ فَيهُ مَنْ اللَّهُ 
نے سعد سے جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر پھیکا تھااور الو بکرہ سے جو چند آدمیوں کے ساتھ (حضور علیہ کی خدمت میں آئے کے لئے کفرسے نکل کر) قلعہ طائف کی دیوار پر پڑھ گئے تھے ' پید دونوں حضرات نی علیہ کھر ایو بکرہ نی علیہ کے پاس آگئے تھے ' پید دونوں حضرات نی علیہ کھر باپ (یا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو اپنے آپ کو غیر باپ (یا قوم) کی جانب باوجود ہید کہ اسے علم ہے منسوب کرے ' تو اس پر جنت حرام ہے ' بشام ' بواسطہ ' معمر ' عاصم روایت کرتے ہیں کہ ابو العالیہ یا ابو عثان نہدی نے کہا کہ میں نے سعد اور ابو بکر سے العالیہ یا ابو عثان نہدی نے کہا کہ میں نے سعد اور ابو بکر سے آ تخضرت علیہ کی روایت سی ' عاصم کہتے ہیں ' میں نے کہا ' آپ سے روایت ایسے دو آدمیوں نے بہال (اور کیوں نہ ہو) جب کہ ایک ان میں سے دو ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر پھیکا اور دوسرے دہ جو طائف سے بائیس آدمیوں کے ہمراہ آنحضور کے پاس دوسرے دہ جو طائف سے بائیس آدمیوں کے ہمراہ آخصور کے پاس

۱۳۵۹ میر بن علاء 'ابواسامه 'برید بن عبدالله 'ابو برده 'ابو موسی است روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی عیسی کے ساتھ تھاجب آپ مکہ اور مدید کے در میان (مقام) جر انہ میں فروکش ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بلال بھی تھ 'ایک اعرابی نے آپ کی خدمت میں آکر کہا 'کیا آپ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورانہ فرمائیں گے ؟ آپ میں آکر کہا 'کیا آپ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورانہ فرمائیں گے ؟ آپ بنارت بشارت فرمایا (ثواب عظیم کی) بشارت حاصل کر 'اس نے کہا 'آپ بادہ بنارت بشارت فرمایک ہیں اور بلال کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ فضبناک صورت میں ابو موسی اور بلال کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس نے توبشارت کو قبول نہ کیا 'لہذا تم اسے قبول کرو 'انہوں نے کہا منہ دھوکر اس میں کلی کی 'پھر آپ نے پائی کا ایک پیالہ مشکو ایا اور ایسانی کیا 'کہا کہ اس سے پواور اپنے چروں اور سینوں پر چھڑک کو 'اور بشارت حاصل کرو 'انہوں نے پیالہ لے لیا اور ایسانی کیا 'ام سلمڈ نے پردہ کے پیچھے سے پکار کر انہوں نے بیالہ لے لیا اور ایسانی کیا 'ام سلمڈ نے پردہ کے پیچھے سے پکار کر نے بیالہ کے لیا اور ایسانی کیا 'ام سلمڈ نے پردہ کے پیچھے سے پکار کر نے ان کیلئے بھی ایکھ چھوڑ دینا 'تو انہوں نے ان کیلئے بھی ایکھ چھوڑ دینا 'تو انہوں نے ان کیلئے بھی ایک حصہ چھوڑ دیا۔

١٤٦٠ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَآءُ أَنَّ صَفُوانَ بُنَ يَعُلَى بُنِ أَمَيَّةَ اَخُبَرَ أَنَّ يَعُلَى كَانَ يَقُولُ : لَيُتَنِيُ اَرْى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَا ۚ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِعْرَانَةِ وَ عَلَيْهِ نُوبٌ قَدُ أُظِلُّ بِه مَعَةً فِيهِ نَاسٌ مِّنَ أَصُحَابِه إِذُ جَاءَ ةُ أَعُرَابِي عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيُفَ تَرْى فِى رَجُلٍ ٱحُرَمَ بِعُمُرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعُدَ مَا تُضَمِّخُ بِالطِّيْبِ فَأَشَارَ عُمَرُ الَّى يَعُلَى بِيَدِه آنُ تَعَالَ فَحَآءَ يَعُلَى فَأَدُخَلَ رَأُسَةً فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجُهِ يَغِطُ كَثَلِكَ شَاعَةً ثُمَّ سُرِّى عَنُهُ فَقَالَ آيُنَ الَّذِي يَسْٱلُّنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَنِفًا فَالتَّمِسَ الرَّجُلُ فَأَتِىَ بِهِ فَقَالَ آمًّا الطِّيْبُ الَّذِي بِكَ فَاغُسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَّآمًّا الْحُبَّةُ فَانْزِعُهَا ثُمٌّ اصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ.

١٤٦١ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْنَى عَنُ عَبَّادِ ابْنِ وَهَيْبٌ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْنَى عَنُ عَبَّادِ ابْنِ تَمِيْمٍ عَنُ عَبَّادِ الْبِ تَمِيْمٍ عَنُ عَبَّدِ اللهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا افَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ افَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَنَيْنِ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَلَمُ يُعْطِ الْاَنْصَارَ شَيْعًا فَكَانَّهُمُ وَحَدُوا إِذَا لَمُ يَعْطِ الْاَنْصَارِ النَّاسِ فَي المُولِّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَلَمُ يُعْطِ الْاَنْصَارِ النَّاسِ فِي المُولِقَةِ قُلُوبُهُمُ وَلَمُ يَعْطِ الْاَنْصَارِ النَّاسِ فِي المُولِقَةِ مُلُولًا فَهَدَاكُمُ اللهُ يَعْطِ الْاَنْصَارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِي عَلَيْهُ مَا اللهُ بِي عَلَيْهُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ شَيْعًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَرَسُولُهُ امَنُ مَا يَمُنَعُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ كُلُنَا قَالَ شَيْعًا وَاللهُ وَرَسُولُهُ امَنُ . قَالَ لُو شِعْتُمُ قَالُمُ مَا اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ امَنُ. قَالَ لُو شِعْتُمُ قَالُمُ مَا لَا مُعَلِيهُ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ كُلُنَا قَالَ شَيْعًا قَالَ شَيْعًا قَالَ شَيْعًا قَالُ شَيْعًا قَالُ شَيْعًا قَالُ شَيْعًا قَالُ شَيْعُ وَسُلُهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ امَنُ اللهُ وَرَسُولُهُ امَنُ . قَالَ لُو شِعْتُمُ قَالُمُ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ امَنُ . قَالَ لُو شِعْتُمُ قَالُهُ مُ حَنْنَا قَالَ شَيْعًا فَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ امْنُ . قَالَ لُو شِعْتُمُ قَلْهُ مُؤْمِنَا فَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ امْنُ .

۱۲ ۱۲ موسی بن اسلعیل ، وہیب ، عمروبن کی ، عباد بن تمیم ، عبداللہ بن زید بن عاصم سے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کو مال غنیمت عطا فرمایا تو آپ علیہ نے ان لوگوں کو جن کے دل کو ایمان پر جمانا مقصود تھاوہ مال دیدیااورانصار کو بالکل نہ دیا ، جب مال اوروں کو ملااور انہیں نہ ملا تو انہیں کچھ رنج ہوا تو آپ نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا: اے انہیں کچھ رنج ہوا تو آپ نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا: اے گروہ انصار! کیا ہیں نے تم کو گراہ نہیں پایا تھا؟ تو اللہ نے میری وجہ سے تہمیں ہدایت بخشی اور تم میں نااتفاتی تھی ، تو اللہ نے میری وجہ میں الفت پیدا کر دی ، اور کہا تم فقیر نہیں تھے ؟ تو اللہ نے میری وجہ میری وجہ سے تمہیں مالدار بنایا ، آپ جب بھی کچھ فرماتے تو انصار عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑااحیان ہے ، آپ عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑااحیان ہے ، آپ عرارے پاس نے فرمایا گرتم چاہو تو (مجھ سے) کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس الی الی عالت میں تشریف لائے تھے (توہم نے آپ کو مدددی)

ِ ١٤٦٢ ـ خَدَّنَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ حِيْنَ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا آفَآءَ مِنُ آمُوَالِ هَوَازِنَ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِّيُ رِجَالًا الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ ۚ فَقَالُوُا يَغُفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِىٰ قُرَيْشًا وَ يَتُرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقُطُرُ مِنْ دِمَآئِهِمُ. قَالَ آنَسٌ فَحُدِّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمُ فَأَرُسَلَ اللَّهُ الْأَنْصَارِ فَحَمَعَهُمُ فِي قُبَّةٍ مِّنُ أَدُمٍ وَّ لَمُ يَدَعُ مَعَهُمُ غَيْرَهُمُ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا حَدِيْتُ بَلَغَنِي عَنْكُمُ؟ فَقَالَ فُقَهَآءُ الأنُصَارِ اَمَّا رُؤَسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمُ يَقُولُوا شَيْئًا ' وَ آمًّا نَاسٌ مِّنًّا حَدِيثَةٌ اَسُنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِىٰ قُرَيْشًا وَ يَتُوكُنَا وَسَيُوفُنَا تَقُطُرُ مِنُ دِمَآثِهِمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَانِّیُ ٱعُطِیُ رِجَالًا حَدِیْثیُ عَهْدٍ بِکُفُرِ آتَا لُّفُهُمْ ۚ أَمَّا تَرُضَونَ أَنْ يَلْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمُوالِ وَ تَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ اللَّهُ رِحَالِكُمُ فَوَا اللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِّمًّا

کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں نبی علیہ کو لے کر جاؤ 'اگر (میں نے) ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انسار کا ایک فرد ہو تا۔ اگر اور لوگ کسی میدان یا گھاٹی میں جائنگا' میدان یا گھاٹی میں جاؤنگا' میدان یا گھاٹی میں جاؤنگا' انسار استر (اندر کا کپڑا) ہیں اور دوسرے لوگ ابرا (باہر کا کپڑا) تم میرے بعد دوسر ول کی ترجیح کو دیکھو کے 'تو صبر کرنا حتی کہ حوض کو تربیم میر کی ملا قات ہو۔

۱۳۶۲ عبدالله بن محمد 'بشام 'معمر 'زهری'انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب الله تعالی نے اپنے رسول کو موازن کامال غنیمت عطافر مایا ور آپ بعض آدمیوں کو سوسوادنٹ عطافرمانے لگے 'تو کچھ انصاری . آدمیوں نے کہااللہ اپنے رسول کی مغفرت فرمائے ' ہمیں نظر انداز كرك قريش كومال وے رہے ہيں والاتك قريش كا خون جارى تكواروں سے فيك رہا ہے 'انس كہتے ہیں كه آنخضرت عليہ كوانصار کی یہ بات معلوم ہوگئ تو آپ سی اللہ نے انہیں چرے کے خیمہ میں بلا كرجمع كيااوران كے ساتھ كنى كو نہيں بلايا 'جب وہ آكر جمع ہو گئے تو آنخضرت علی نے کھڑے ہو کر فرمایا 'وہ کیسی بات ہے' جو مجھے تہماری معلوم ہوئی ہے 'علاء انصار نے جواب دیا ' یار سول الله انصار کے بروں نے تو کچھ نہیں کہا 'ہاں ہم میں کچھ نوعمرا یہے تھے جنہوں نے یہ کہاہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول علقہ کی مغفرت فرمائے ، ہمیں نظرانداز کرے قریش کومال دے رہے ہیں عالا تکہ ہماری تلواروں سے قریش کاخون فیک رہاہے او آنخضرت علیہ نے فرمایا میں نو مسلم آدمیوں کو تالیف قلب (اسلام پردل جمانے) کیلئے دیتا ہوں کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو مال لے کر جائیں' اور تم اپنے مروں میں آنخضرت علیہ کولے کر جاؤ؟اللہ کی قتم!تم جو چیز لے كرجاؤ كے ان كى لے جائى موئى چيز سے (بہت بہت ) بہتر ہے 'انہوں نے کہاکہ یارسول اللہ! ہم راضی ہیں ' پھر ان سے آ تخضرت علیہ نے فرمایا 'تم میرے بعد (اپنے اوپر دوسروں کی) بے انتہا ترجیح دیکھو کے ' تو صبر کرنا یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولِ عَلِيْكُةُ سے مل جاؤ اور میں تمہیں حوض (کوش) پر ملوں گا حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انصار نے صبر نہیں کیا۔

يَنُقَلِبُونُ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدُ رَضَيْنَا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَجِدُونَ ٱثْرَةً شَدِيدَةً فَاصُبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنِّى عَلَى الْحَوْضِ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنِّى عَلَى الْحَوْضِ قَالَ انَسَّفَلُمُ يَصُبِرُوا.

187٣ ـ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ عَنُ آنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ شُعْبَةُ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ عَنُ آنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتُحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّا النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا النَّاسُ بِالدُّنَيَا وَ تَدُهَبُونَ تَرُضُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى بَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى بَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى بَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى فَالَ لَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا أَوُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيً الْوَادِيَ الْإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

١٤٦٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا آزُهَرُ عَنِ ابُنِ عَوْنِ ٱنْبَانَا هِشَامُ بُنُ زَيْدِ بُنِ ٱنَسِ عَنُ أَنْسِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يُومُ خُنيَنِ التَقِّى هَوَازِنُ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَشَرَةُ الْآفِ وَّ الطُّلُقَآءُ فَأَدْبَرُوا ۚ قَالَ يَا مَعُشَرَ الْاَنْصَارِ قَالُوا لَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَعُدَيُكُ لَبَّيْكَ نَحُنُ بَيْنَ يَدَيُكُ ۚ فَنَزَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانُهَزَمَ الْمُشُرِحُونَ. فَأَعُطَى الطَّلَقَآءَ وَالْمُهَا حِرِيْنَ وَلَمُ يُعُطِ الْاَنُصَارَ شَيْئًا فَقَالُوا فَدَعَاهُمُ فَاَدُخَلَهُمُ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ: آمَا تَرُضَوُنَ آنُ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَ الْبَعِيْرِ وَ تَذْهَبُوُ نَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَّ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَّانْحَتَرُتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ.

سالا ۱۳ سلیمان بن حرب ' شعبه ' ابوالتیاح ' حضرت السلا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ فتح کمہ کے دن رسول اللہ علیہ نے جب مال غنیمت قریش میں تقسیم کردیا توانسار کورنج ہوا تو آنخضرت علیہ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا لے کر جاؤ؟ انہوں نے دنیا لے کر جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں 'ہم راضی ہیں ' آپ علیہ نے فرمایا اگر لوگ ایک میدان یا گھائی میں چلیں تو میں انسار کے میدان یا گھائی میں چلیں تو میں انسار کے میدان یا گھائی میں چلوں گا۔

۱۳۲۳ علی بن عبدالله 'ازہر 'ابن عون 'شام بن زید بن انس رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن قوم ہوازن سے مقابلہ ہوااور آنخفرت علیہ کے ساتھ دس ہزار (مہاجر وانصار) اور کہ کے نومسلم تھے 'تویہ (میدان سے) بھاگے ' آخفرت نے فرمایا کہ اے گروہ انصار! انہوں نے جواب دیا 'لبیك یا رسول الله و سعد یك و نحن بین یدیك (ہم حاضر اور آپ کی مدو کو موجود ہیں اور آپ کے سامنے ہیں) آخضرت علیہ از پڑے اور فرمایا میں اللہ کا ہندہ اور اس کار سول ہوں ' چنانچہ مشر کوں کو شکست موئی 'آپ نے مہاجرین اور مکہ کے نومسلموں کو (مال غنیمت) دیا اور انصار کو پچھنہ دیا 'وہ باہم گفتگو کرنے گئے 'آپ نے انہیں بلا کر اور انصار کو پچھنہ دیا 'وہ باہم گفتگو کرنے گئے 'آپ نے انہیں بلا کر اور انصار کو پچھنہ دیا 'وہ باہم گفتگو کرنے گئے 'آپ نے انہیں بلا کر ایک خیمہ میں بھایا پھر فرمایا کیا ہم راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور کیم بکریاں لے جا کیں اور انصار دوسرے ہیں چلیں ' تو میں انصار کے میدان میں چلیں اور انصار دوسرے میں چلیں ' تو میں انصار کے میدان میں چلیں اور انصار دوسرے میں چلیں ' تو میں انصار کے میدان میں چلیں اور انصار دوسرے میں چلیں ' تو میں انصار کے میدان میں چلیں اور انصار دوسرے میں چلیں ' تو میں انصار کے میدان میں چلیں اور انصار دوسرے میں چلیں ' تو میں انصار کے میدان میں چلیں اور انصار دوسرے میں چلیں ' تو میں انصار کے میدان میں چلیں اور انصار دوسرے میں چلیں ' تو میں انصار کے میدان میں چلیں اور انصار دوسرے میں چلیں ' تو میں انصار کے میدان میں چلیں اور انصار دوسر سے میں چلیں ' تو میں انصار کے میں انسان میں چلیں اور انسان میں چلیں اور انصار دوسر سے میں چلیں ' تو میں انصار کی انسان میں چلیں اور انصار دوسر سے میں چلیں ' تو میں انسان کی کی دوسر سے میں جلی ہو کی کو انسان کی کی دوسر سے میں جلیں کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو ک

1570 - حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَّمُصِيبَةٍ وَّالِيّى اَرَدُتُ اَنُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَالِيّى اَرَدُتُ اَنُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَالِيّى اَرَدُتُ اَنُ الْجُبُرَهُمُ وَاتَالَقَهُم، اَمَا تَرُضُونَ اَنُ يَرْجِعَ النَّاسِ بِالدُّنَيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ بِالدُّنيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَّكَ وَسَلَكَ وَسَلَّكَ الْانْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ الْانْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي اللهِ عَلَيهِ الْانْصَارِ اللهِ عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَادِيًا وَسَلَكَ بَالْانُصَارُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ الْانْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي الْلَانُصَارِ اوْشِعْبَ الْانْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي الْانْصَارِ اوْشِعْبَ الْانْصَارُ .

1877 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ اللهِ قَالَ لَمَّا الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي وَآفِلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ لَمَّا قَسَمٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسُمَةَ حُنَيْنِ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ مَا اَرَادَ بِهَا وَجُهَ اللهِ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَتَعَيَّرُ وَجُهُةً ثُمَّ قَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَلَى لَقَدُ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنُ هَذَا فَصَبَرَ.

الله عَنُهُ الله عَنُ اَبِي وَآئِل عَنُ عَبُدِ الله رَضِي عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ اَبِي وَآئِل عَنُ عَبُدِ الله رَضِي الله عَنُهُ قَال لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ الرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا اَعُطَى الْاَقْرَعَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَ اَعُظَى عُيَيْنَةً مِثُلَ ذَلِكَ وَ اَعُظَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا اَعُطَى الْإِلِي وَ اَعُظَى مَنَا اللهُ عَلَيْهِ مَثُلَ ذَلِكَ وَ اَعُظَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ الله مُوسَى قَدُ أُوذِي بِاكْتُو مِنْ هَذَا فَوْذِي بِاكْتُو مِنْ هَذَا فَوْذِي بِاكْتُو مِنْ هَذَا فَوْذِي بِاكْتُو مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

١٤٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْنٍ عَنُ هِشَامِ ابُنِ زَيْدٍ بُنِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ

۱۳۲۵ محرین بشار 'غندر' شعبہ 'قادہ ' حضرت انس بن مالک مد ضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے انصار کے آدمیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ قریش نومسلم اور تازہ مصیبت اٹھائے ہوئے ہوئے ہیں ' میں نے سوچاہے کہ ان کی دل جوئی کر دول 'کیا تم اس پرراضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا لے کر جا کیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول علیہ کو لے کر جاؤ 'انصار نے کہا ' کیوں نہیں 'ہم راضی ہیں آنخضرت علیہ نے فرمایا 'اگر سب لوگ ایک میدان میں چلیں اور انصار دوسری گھائی میں تو میں انصار کے میدان یا فرمایا انصار کی گھائی میں چلوں گا۔

۱۳۲۷ قبیصہ سفیان اعمش ابودائل مضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جبرسول اللہ علی نے خنین کا مال غنیمت تقسیم کر دیا توایک انصاری آدمی (۱) نے کہا کہ آپ نے اس تقسیم میں عکم خداد ندی محوظ نہیں رکھا (عبداللہ کہتے ہیں) کہ میں نے آکر آنخضرت علی کویہ بات بنادی تو آپ کا چرہ مبارک متغیر ہوگیا ، پھر فرمایا اللہ تعالی حفزت موسی پر دم فرما نے انہیں اس سغیر ہوگیا ، پھر فرمایا اللہ تعالی حفزت موسی پر دم فرمائے انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف بینی مرانہوں نے صبر کیا۔

۱۳۱۷ قتید بن سعید 'جریر 'منصور 'ابو واکل 'حضرت عبدالله ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حنین کے دن آخضرت علی نے انہوں نے بیان کیا کہ حنین کے دن آخضرت علی نے اور دوسرے (قریش) لوگوں کو بھی دے دیا توایک اوگوں کو بھی دے دیا توایک آدی نے کہا کہ اس تقسیم میں تھم خداوندی کی رعایت نہیں ہوئی ' میں نے کہا کہ اس تقسیم میں تھم خداوندی کی رعایت نہیں ہوئی ' میں نے کہا 'یہ بات میں ضرور آ مخضرت علی ہوئی کو بتاؤنگا آپ نے (بیا بات سن کر) فرمایا اللہ تعالی موسی پر رحم کرے 'انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی ' توانہوں نے صبر کیا۔

۱۳۶۸ محمد بن بشار 'معاذبن معاذ 'ابن عون 'بشام بن زید بن انس بن مالک ' حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن قبیلہ ہوازن وعظفان وغیرہ اپنے

(۱) بعض محدثین کی رائے ہیہ کہ اس مخص کانام معتب بن قشیر انصاری تھااور یہ منافقین میں سے تھا۔

عَنُهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوُمُ حُنَيُنِ ٱقْبَلَتُ هَوَازِنُ وَ غِطُفَانُ وَ غَيْرُهُمُ بِنَعَمِهِمُ وَ ذَرَارِيِّهِمُ وَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ الافِ وَّمِنَ الطُّلَقَآءِ فَاَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِىَ ۖ وَحُدَهُ فَنَادى يَوُمَفِذٍ نَدَآثَيُنِ لَمُ يُخْلَطُ بَيْنَهُمَا الْتَفَتَ عَنُ يَّمِينِهِ فَقَالَ: يَا مَعُشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرُ نَحُنُ مَعَكَ: ثُمَّ الْتَفَتَ عَنُ يَّسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعُنَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱبشِرُ نَحُنُ مَعَكَ وَهُوَ عَلَى بَغُلَةٍ بَيْضَآءَ فَنزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَٱنْهَزَمَ الْمُشُرِكُونَ فَأَصَابَ يَوُمَثِلْإِ غَنَائِمَ كَثِيْرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الطُّلَقَآءِ وَلَمْ يُعُطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتُ شَدِيْدَةٌ فَنَحُنُ نُدُعَى وَيُعَطَى الْغَنِيْمَةَ غَيْرَنَا فَبَلَغَةً ذَٰلِكَ فَجَمَعَهُمُ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيْتٌ بَلَغَنِيُ عَنُكُمُ فَسَكَّتُوا فَقَالَ يَا مَعُشَرَ الْأَنْصَارِ الَّا تَرُضَوُنَ اَنُ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَ تَذُهَبُونَ بِرَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ تَحُوُّرُوْنَةٌ إِلَى بُيُوَٰتِكُمُ ۚ قَالُوا بَلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوَ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَّ سَلَكَتِ الأنْصَارُ شِعْبًا لَّا خَذْتُ شِعْبَ الأنْصَارِ فَقَالَ هِشَامٌ يَا آبَا حَمُزَةً وَ أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَ آيَنَ أغيث عنه.

٥٢٥ بَابِ السِرِيَّةِ الَّتِيُ قِبَلَ نَجُدٍ.
١٤٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَّافِغِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ
عَنُهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَرِيَّةٌ قِبَلَ نَجُدٍ فَكُنْتُ فِيُهَا فَبَلَغَتُ سِهَامُنَا
اثنَىُ عَشَرَ بَعِيْرًا وَّ نُقِلْنَا بَعِيْرًا بَعِيْرًا فَرَجَعُنَا
بثلاثة عَشَرَ بَعِيْرًا وَ نُقِلْنَا بَعِيْرًا بَعِيْرًا
بثلاثة عَشَرَ بَعِيْرًا.

جانور اورای بال بچوں سمیت مقابلہ میں آئے ' آ مخضرت کے ساتھ دس ہزار (مہاجر وانصار)اور کچھ نومسلم تھے ' توبیہ بھاگ نکلے ' يهال تك كه آپ اكيلے ره كئے 'تو آپ نے دو آوازيں الى ديں جو بالكل صاف اور واضح تحييس "آپ" في دائن طرف رخ كر ك فرمايا: اے جماعت انصار انہوں نے کہاہم حاضر ہیں یار سول اللہ ا آپ فکر نہ کیجئے 'ہم آپ کے ساتھ ہیں ' پھر بائیں طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا کہ اے جماعت انصار! انہوں نے کہامم حاضر ہیں یارسول الله آپ فکرنہ کریں 'ہم آپ کے رکاب میں حاضر ہیں' آپ اس دن سفيد نچر پر تھے تو آپ ینچ از پڑے اور فرمایا کہ میں الله کابندہ اور اس كارسول موں ' چنانچه مشر كوں كو فنكست مو گئی اور اس دن بہت سامال غنیمت ملا' تو آب نے مہاجرین اور نومسلوں کو تقسیم فرمایااور انصار کو پچھ نہ دیا 'انصار نے کہا کہ سختی کے وقت تو ہم پر پکار پڑتی ہے اور مال غنیمت دوسر وں کو ملتاہے ' آنخضرت کوبیہ بات معلوم ہو گئی توآپ نے انہیں ایک خیمہ میں جمع کیااور فرمایا ہے جماعت انصار اوہ كيسى بات ہے جو مجھے تمہارى جانب سے معلوم ہوئى ہے ' انسار خاموش رہے' آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے کر جاد؟ انہوں نے کہاہم راضی ہیں ' پھر آپ نے فرمایا 'اگر لوگ ایک میدان میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں ' تو میں انصار کی گھاٹی کو اختیار کروں گا' ہشام نے (حضرت انس سے) پوچھا کہ اے ابو حمزہ آپ اس وقت موجود تھے انہوں نے کہامیں آپ سے جداکب ہوتا

باب ۵۲۵۔ نجد کی طرف دستہ کی روائلی کا بیان۔ ۱۳۶۹۔ ابوالنعمان 'حماد 'ابوب 'نافع ' حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ فیا نجد کی طرف جو دستہ روانہ فرمایا تھا' میں اس میں شریک تھا (مال غنیمت میں) ہمارے حصہ میں بارہ بارہ اونٹ آئے پھر ایک ایک اونٹ ہمیں زیادہ ملا' تیرہ' تیرہ اونٹ لے کرہم واپس آئے۔

٥٢٦ بَاب بَعُثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ اللَّي بَنِي جَذِيْمَةً. ١٤٧٠ حَدَّثَنِيُ مَحُمُودٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاق آخُبَرُنَا مَعْمَرٌ وَ حَدَّثَنِي نُعَيْمٌ ٱخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ الِّي بَنِيُ جَذِيْمَةً فَدَعَاهُمُ الِّي الْإِسُلامِ فَلَمُ يُحِسِنُوا اَنْ يَّقُولُوا اَسُلَمُنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَانَا صَبَّا نَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَّقُتُلُ مِنْهُمُ وَيَاسِرُ وَدَفَعَ اِلَّى كُلِّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيُرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يُومٌ أَمَرَ حَالِدٌ أَنَ أَيْقُتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا اَسِيْرَةً فَقَلْتُ : وَ اللَّهِ لَا اَقْتُلُ اَسِيْرِىٰ وَ ۚ لَا يَقُتُلُ رَجُلٌ مِّنُ اَصْحَابِیٰ اَسِيْرَةً حَتَّى قَدِمُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ كَرُنَاهُ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِّي آبَرَأُ اِلَيُكَ مِّمًّا صَنَعَ حَالِدٌ

٧٧٥ بَاب سَرِيَّةِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُذَافَةَ السَّهُمِيُ وَعَلَقَمَةَ بُنِ مُحَزِّزٍ الْمُدُلِحِيِّ وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةُ الْأَنْصَارِ.

1 ٤٧١ ـ حَدِّنَنَا مُسَدِّدٌ حَدِّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدِّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَيُ سَعُدُ بُنُ عُبَيْدَةً عَنُ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاسْتَعُمَلَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ وَ آمَرَهُمُ آنُ شَرِيَّةً فَاسْتَعُمَلَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ وَ آمَرَهُمُ آنُ يُطِيعُونُ فَغَضِبَ فَقَالَ الْيُسَ آمَرَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْسُ آمَرَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِيْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِيْ الْمُعْلَمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْعُولُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَمُ ال

باب ۵۲۷ بنی جذیمه کی طرف نبی علیه کا خالد بن ولید کو روانه کرنے کابیان۔

مدار محمود عبدالرزاق معمر (دوسری سند) هیم عبدالله معمر از درسری سند) هیم عبدالله معمر از درسری سند) هیم عبدالرزاق معمر (دوسری سند) هیم انهول نے بیان کیا کہ آنحضرت علی نے نے خالد بن ولید کو بنو جذیرہ کی طرف بھیجا فالد نے انہیں وعوت اسلام دی تو انہوں نے یہ وعوت تو قبول کرلی ممرانی زبان سے انہوں نے "ہم مسلمان ہو گئے" کہنے کو اچھانہ سمجھا تو یوں کہنے گئے کہ "ہم نے اپنادین چھوڑ دیا" (۱) مگر حضرت خالد انہیں قبل وقید کرنے گئے اور قیدیوں کو ہم میں سے ہرایک کے حوالے کردیا ایک ون حضرت خالد نے ہمیں اپنے اپنے قیدی قبل کر دیا کا تکم دیا تو میں نے کہا اللہ کی قتم انہ میں اپنے قیدی کو اور نہ میر بے ساتھی اپنے اپنے قیدی کو اور نہ میر بے ساتھی اپنے اپنے قیدی کو اور نہ میر بے ساتھی اپنے اپنے قیدی کو قبل کریں گئے کہ ہم میر سے ساتھی اپنے اپنے قیدیوں کو قبل کریں گئے 'تو میں نے آپ سے یہ اللہ ایک کہ ہم واقعہ ذکر کیا تو آئخضرت علیہ اللہ کے فعل سے بری ہوں۔

باب ے ۵۲ ے عبداللہ بن حزافہ سہی 'اور علقمہ بن مجر زمد لجی کے دستہ کابیان 'اور اس کو"سریہ انصار" بھی کہاجا تاہے۔

اے ۱۳ اسدو علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ جمیجا تواس کا امیر ایک انصاری کو بنایا اور اہل دستہ کو اس کی اطاعت کا تحکم میں دیا ہے ؟ لوگوں آیا مخضرت علی نے تمہیں میری اطاعت کا تحکم نہیں دیا ہے ؟ لوگوں نے کہا ہاں دیا ہے 'اس نے کہا کہ میرے لئے ککڑیاں جمع کروا چنا نچہ جمع کر دوا چنا نچہ جمع کر دی گئیں 'اس نے کہا ان میں آگ لگا دو 'چنا نچہ آگ لگا دی

(۱) حضرت خالد نے ان کے الفاظ سے سمجھاکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، جبکہ اپنے تئیں وہ مسلمان ہونے کاہی اظہار کرناچاہ رہے تھے، نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلد بازی پراظہارافسوس فرمایا۔

قَالَ فَاجُمَعُوا إلى حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ اَوُقِدُوا ثَارًا فَاوُقَدُوهَا فَقَالَ ادْجُلُوهَا فَهَمُّوا وَ جَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمُسِكُ بَعُضًا وَ يَقُولُونَ فَرَرُنَا لِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَثَى خَمِدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إلى يَوْمِ القِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِيُ الْمَعُرُوفِ.

٨٢٥ بَاب بَعْثِ أَبِي مُوسى وَ مُعَاذِ اللَى اللهِ المِلمُولِيَّا المِلْمُ المِلمُ المِلمُولِيَّ المِلْمُ ا

١٤٧٢\_ حَدَّثَنَا مُوسَلَى حَدَّثَنَا آبُوُ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا ۚ عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ آبِي بُرُدَةً قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ اَبَا مُوُسْى وَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ وَ بَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنُهُمَا عَلَى مِخْلَافِ. قَالَ وَ الْيَمَن مِحُلَافَان ثُمَّ قَالَ: يَسِّرَا وَ لا تُعَسِّرَا وَبِشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اللِّي عَمَلِهِ وَ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اِذَا سَارَ فِى اَرُضِهِ كَانَ قَرِيْبًا مِّنُ صَاحِبِهِ آحُدَثَ بِهِ عَهُدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذُّ فِي أَرُضِهِ قَرِيْبًا مِّنُ صَاحِبِهِ اَبِيُ مُوُسْي فَجَاءَ يَسِيْرُ عَلَى بَغُلَتِهِ حَتَّى انْتَهِي اِلَيْهِ وَ اِذَا هُوَ حَالِسٌ وَقَدِ احْتَمَعَ اِلَيْهِ النَّاسُ وَ إِذَا رَجُلٌ عِنُدَةً ۚ قَدُ جُمِعَت ُ يَدَاهُ اِلِّي عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ مُعاذٌّ: يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسِ آيُّمَ ۚ هَذَا قَالَ: هَٰذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعُدَ اِسُلَامِه قَالَ لا ٱنْزِلُ حَتّٰى يُقْتَلَ . قَالَ إِنَّمَا جِيْءَ بِهِ لِلْالِكَ فَٱنْزِلَ. قَالَ مَا ٱنُولُ حَتَّى يُقُتَلَ فِأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ كَيُفَ تَقُرَأُ الْقُرُانَ قَالَ اَتَفَوَّقُهُ تَفَوَّقَاً قَالَ فَكُيُفَ تَقُرأُ أَنْتَ يَا مُغَاذُ قَالَ: آنَامُ

گئ،اس نے کہا'اس آگ میں تھس جاؤ'لوگوں نے گھنے کاارادہ کیا' گرایک دوسرے کو گھنے سے رو کتارہااور کہاہم دوزخ سے بھاگ کر ہی تو آنخضرت علیقے کی پناہ میں آئے بیں'وہ برابراسی شش و بنج میں رہے حتی کہ آگ بچھ گئ'اور اس امیر کا غصہ بھی فرد ہو گیا جب نبی علیقے کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ اس آگ میں گھس جاتے' تو قیامت تک اس سے نہ نکلتے' فرمانبر داری نیک کام میں ہوتی

باب ۵۲۸۔ حجتہ الوداع سے پہلے ابو موسیؓ اور معانہؓ کو یمن روانہ کرنے کابیان۔

۲۷ ۱۳۷۲ موسیٰ 'ابوعوانه 'عبدالملک 'ابوبرده سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ابو موسی اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجااور ہر ایک کو الگ الگ صوبہ میں بھیجا' یمن کے دو صوبہ تھے 'پھر آپ نے فرمایا 'تم دونوں نرمی کرنا ' سختی نہ کرنا 'لو گوں كوخوش ر كھنا 'رنجيده نه كرنا' چنانچه هرايك اپني اپني حكومت پر چلا گيا' ابو بردہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جب اپنی حدود حکومت میں سیر کرتا 'اور وہ حصہ اس کے لئے دوسرے ساتھی سے قریب ہوتا' تووہ ملا قات کر کے سلام کرتا 'معاذبن جبل 'ابومویٰ کی حدود کے قریب اپی حدود میں اپنے خچر پر سیر کرتے کرتے ابو موکی کے پاس آگئے 'ابو موسی بیٹھے تھے اور ایک آدمی جس کی مشکیس کسی ہوئی تھیں اوراس کے ارد گر دلوگ جمع تھے 'ان کے پاس تھا'معادؓ نے ابو مو گ ے کہاکہ اے عبداللہ بن قیس یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدمی اسلام لا كرمر تد ہو گيا ہے ' معاد نے كہاكہ جب تك اسے قتل نہ كر ديا جائے میں (اپنی سواری) سے نہ اتروں گا۔ ابو موکیٰ نے کہاا سے قتل بی کے لیے لایا گیاہے الہذا آپ ار آئیں معاذ نے کہاجب تک ب قتل نہ ہو میں نہ اتروں گا 'چنانچہ ابو موسیٰ کے تھم سے اسے قتل کر دیا گیا' پھر معاذ ( خچر سے ) اترے 'معاذ نے پوچھا اے عبد اللہ تم قرآن کس طرح پڑھتے ہو؟انہوں نے کہا'میں تھہر کھہر کر پڑھتاہوں'ابو موی نے کہا 'اے معاذتم کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہامیں

أَوَّلَ اللَّيُلِ فَاَقُوْمُ وَقَدُ قَضَيْتُ جُزِيِّيُ مِنَ النَّوْمِ فَاقُرُا مَا كَتَبَ اللَّهُ لِيُ فَاحْتَسِبُ نَوُمَتِي كَمَا اَحْتَسِبُ قَوْمَتِيُ.

الشَّيبَانِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ الشَّيبَانِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي عَنُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ المَّنْعِيرِ فَقَالَ الْمِتَعُ الْعَسَلِ وَالْمِزُرُ نَبِيلُا الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسُكِرٍ الْعَسَلِ وَالْمِزُرُ نَبِيلُا الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسُكِرٍ المَّسَلِ وَالْمِزُرُ نَبِيلُا السَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسُكِرٍ المَّسَلِ وَالْمِزُرُ نَبِيلُا السَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسُكِرٍ السَّيبَانِيِّ السَّيبَانِي عَنِ السَّيبَانِي عَنْ السَّيبَانِي اللَّهُ عَنْهُ الْمَالِي اللَّهُ عَنْهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُلْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْلِي ا

١٤٧٤ حَدَّثُنَّا مُسُلِمٌ حَدَّثُنَا شُعُبَةُ حَدَّثُنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّهُ آبَا مُوسَى وَ مُعَادًّا \* إِلَى الْيَمَن فَقَالَ يَسِرًا وَ لا تُعَسِرًا وَبَشِرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَ تَطَاَوَعَا فَقَالَ ۚ آبُوُ مُوسْى يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ ٱرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِّنَ الشَّعِيْرِ الْمِزُرَ وَشَرَابٌ مِّنَ الْعَسَلِ البِّتُعُ فَقَالَ كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ فَٱنْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذٌّ لِآبِي مُوسٰى: كَيُفَ تَقُرَأُ الْقُرَانَ قَالَ قَآئِمًا وَّ قَاعِدًا وَّ عَلَى رَاحِلَتِي وَ آتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا قَالَ أَمًّا أَنَا فَأَنَامُ وَ أَقُومُ فَأَحْتَسِبُ نَوُمَتِيُ كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِيُ. وَضَرَبَ فُسُطَاطًا فَجَعَلَا يَتَزَاوَرَانَ فَزَارَ مُعَاذٌّ آبَا مُوسَى فَاِذَا رَجُلُ مُونَقٌ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَلَى. يَهُودِتُّ اَسُلَمَ ثُمَّ ارْتَدُّ فَقَالَ مُعَاذًّ لَّاضُرِبَنَّ عُنُقَةً. تَابَعَهُ الْعَقَدِيُّ وَ وَهُبُّ عَنُ شُعْبَةً ۚ وَقَالَ وَ كِيُعٌ وَ النَّصُرُ وَ ٱبُوُ دَاوَّدَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ أَبِيْهِ عُنُ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ خَرِيْرُ بُنُ عَبُدِ

اول رات میں سوجاتا ہوں 'پھرا کیک نیند لے کراٹھ جاتا ہوں اور جتنا خدا کو منظور ہوتا ہے ہو لیتا ہوں میں اپنی نیند میں بھی عبادت کے ہرابر ثواب سجھتا ہوں۔

ساک ۱۱ استی افعالد 'شیبانی 'سعید بن ابی برده ان کے والد 'ابو موسی' اشعر کی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آ مخضرت علی نے بہیں ہمیں یمن کی جانب بھیجا تو ابو موسیٰ نے یمنی شر ابوں کا مسکلہ آمخضرت علی ہے ہے ہیں گو ایس کے فرمایا وہ کون کون سی شر ابیں ہیں ؟ ابو موسیٰ شنے کہا 'تج اور مرز 'سعید راوی کہتے ہیں کہ میں نے بیں ؟ ابو بردہ سے بوچھا کہ تج کیا 'انہوں نے کہا شہد کا شیر ہ اور مرز جو کا شیرہ: تو آپ نے انہیں جواب دیا مکہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے 'اس روایت کو جریر نے بواسطہ عبد الواحد 'شیبانی 'ابو بردہ سے روایت کیا روایت کیا

س سلم شعبه سعيد بن الى برده ان ك والدروايت كرت ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ان کے داداابوموی اور معاد کو یمن کی طرف تھیجتے ہوئے فرمایا' نرمی کرنا' سختی نہ کرنا' لوگوں کوخوش ر کھنا' ر نجیدہ نہ کرنا اور تم دونوں متفق رہنا 'ابومویٰ نے کہایار سول اللہ ا ہمارے ملک میں جو کی شراب مرز (نامی)اور شہد کی تبح (نامی)شراب ہے(ان کا کیا تھم ہے) آپ نے فرمایا ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ چنانچہ یہ دونوں چلے ملے ' معالا نے ابوموسیٰ سے بوجھا ' تم کس طرح قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ' کھڑے ہو کر ' بیٹھ کر ' سواری پر تھم کھبر کر پڑھتا ہوں 'معاذ نے کہا میں توسو جاتا ہوں اور پھر اٹھتا موںاورا بنی ننیند میں بھی وہی ثواب سمجھتا ہوں' جواپنی عبادت میں' پھر ابو موی نے ایک خیمہ نصب کرایا اور ایک دوسرے کی ملا قات ہونے گی۔ ایک دن معاذ ابو موسیٰ کے پاس آئے توایک آدمی کی مشکیس کسی ہوئی دیکھیں،معاذ نے کہار کیا (قصہ) ہے؟ ابو موسیٰ نے جواب دیائی پیمودی (تھااب)اسلام لا کرمر تد ہو گیاہے معاذ نے کہا میں اس کی گردن ماردوں گا۔عقدی اور وہیب نے شعبہ سے اس کے متالع حدیث روایت کی 'اور وکیع 'نضر اور ابو داؤد نے بواسطہ شعبہ ' سعید اور ان کے والد 'ان کے دادا ' نبی علیہ سے روایت کی اور جر بر بن عبدالحميد نے بواسطہ شيبانی 'ابو برده ہے روايت كى۔

الْحَمِيْدِ عَنِ الشَّيْبَانِيُ عَنْ آبِي بُرُدَةً.

المَّدُ الْوَاحِدِ عَنُ اَيُّوبَ بُنِ عَائِدٍ حَدَّثَنَا قَيُسٌ عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنُ اَيُّوبَ بُنِ عَائِدٍ حَدَّثَنَا قَيُسٌ بَنُ مُسُلِمٍ قَالَ سَمِعُتُ طَارِقَ بُنَ شِهَابِ يَقُولُ حَدَّنِي اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ رَضِى اللَّهُ عَلَيُهِ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِيئَ بِالْاَبُطِحِ فَقَالَ: وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِيئَ بِالْاَبُطِحِ فَقَالَ: اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ؟ قُلْتُ نَعُمُ يَا مَرَّدُولُ اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ؟ قُلْتُ نَعْمُ يَا وَسَكَمَ اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ؟ قُلْتُ نَعْمُ يَا وَسُعَ بَيْنَ اللَّهِ فَالَ فَهُلُ سُقْتَ مَعَكَ هَدُيًا وَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَهُلُ سُقْتَ مَعَكَ هَدُيًا وَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَهُلُ سُقْتَ مَعَكَ هَدُيًا وَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَهُلُ سُقْتَ مَعَكَ هَدُيًا اللَّهِ فَالَ فَهُلُ سُقْتَ مَعَكَ هَدُيًا اللَّهِ فَالَ فَهُلُ سُقْتَ مَعَكَ هَدُيًا اللَّهُ عَلْلُ اللَّهِ عَالَ فَهُلُ سُقِتَ مَعَكَ هَدُيًا اللَّهِ فَالَ فَهُلُ سُقِتَ مَعَكَ هَدُيًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

آ ١٤٧٦ حَدَّنِي حِبَّالُ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ رَكِياً ءَ بُنِ السُحَاقَ عَنُ يَّحُنِى بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَيْفِي عَنُ آبِي مَعُبَدٍ مَّولَى ابُنِ عَبَّاسٍّ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍّ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الْنِ عَبَّاسٍ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ حَبَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ حَبَلِ عَبُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ حَبَلِ عَبُلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فَادُعُهُمُ اللَّى الْنَهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فَادُعُهُمُ اللَّى اللَّهِ قَالُ هُمُ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَاحُبِرُهُمُ اللَّهِ قَلْ فَرَضَ عَلَيْهِمُ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِ اللَّهِ قَلْ فَرَضَ عَلَيْهِمُ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِ اللَّهِ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ صَلَعُوالَكَ بِذَلِكَ فَاحُبِرُهُمُ اللَّهُ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ صَلَعُوالَكَ بِذَلِكَ فَاكُومُ مَا عُنُ اللَّهُ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ صَلَعَةً تُوحُومُ فَاكُومُ فَالَّهُ لَيْسَ بَيْنَةً وَانُهُمُ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَاكُومُ وَ اتَّقِ لَكَ بِذَلِكَ فَاكُمُ مُ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَاكُمُ مُ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَاكُومُ وَاتَّقِ لَمُعَلِّ اللَّهُ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهُمُ وَالَيْهِمُ وَالَّهُمُ وَاتَقِ مَنَ اللَّهُ وَلَا لَمُطَلُّومُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَةً وَبُومُ وَاتُونَ اللَّهِ وَاتَّقِ مَا لَوْلُهُمُ وَ اتَقِ وَكَوْلَهُمْ وَاتُهُمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَهُ وَ كَرَاقِمَ اللَّهُ وَلَا لَكُومُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَا لَكُومُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَوالَهُ وَ كَرَاقِمَ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَا لَهُ وَاللَهُ وَلَهُ وَاللَهُ اللْفُولُولُهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ مَلَاهُ و

ماس من ماس من ولید عبدالواحد الیوب بن عائذ و قیس بن مسلم الله من من شهاب محضرت الو موسی اشعری و ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول الله علی نے میری قوم کے ملک میں (عامل بناکر) بھیجا اس وقت آنخضرت علی (مقام) البطح میں مضہرے ہوئے تھے و آپ علی نے و چھا اے عبداللہ بن قیس اکیا ہم نے احرام باندھاہے؟ ہیں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تو نے کسے کہا تھا؟ میں نے عرض کیا ہاں یا میں نے کہا تھا؟ میں نے عرض کیا ہاں یا میں نے کہا تھا اس کے مرض کیا ہی میں نے کہا تھا اس الله ایس نے فرمایا کیا توانے ساتھ قربانی لایا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں ، آپ نے فرمایا کیا توانے ساتھ قربانی لایا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں کیا نہیں ، آپ نے فرمایا ، بیت اللہ کا طواف کرواور صفا اور مروہ کی سے کہا تھا کیا ، نہیں ، آپ نے فرمایا ، بیت اللہ کا طواف کرواور صفا اور مروہ کی سے کہا نہیں کیا ، بیاں تک کہ بنو قیس کی ایک عورت نے میری کنگھی بھی کر دی اور ہم حضرت عمر کی ایک عورت نے میری کنگھی بھی کر دی اور ہم حضرت عمر کی فلافت تک ایسائی کرتے رہے۔

۲۵ ۱۱ - حبان عبدالله و کریا بن اسحاق و کی بن عبدالله بن صفی معدرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام معبد حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت عیلیہ نے معاق بن جبل کو یمن سیسجے وقت فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جاؤگے البند اجب تم وہاں پہنچ جاؤ تو ان لوگوں کو کلمہ تو حید وشہادت کی طرف بلاواگر وہ اس دعوت کو قبول کرلیں (اور مسلمان ہوجا کیں) تو پھر انہیں یہ تعلیم دو کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ اللہ نے الله نے مال کرلیں وہ کہ اللہ نے ان پر آگو ہ فرض کی ہیں اگر وہ اللہ نے اللہ کرلیں وہ عربیں کو دی جائے گی اگر وہ تمہماری ہے بو مالداروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی اگر وہ تمہماری ہے بات بھی شلیم کرلیں و تو تمہمیں ان کے عمدہ مال (زکوۃ فرض میں) لینے سے بچنا چاہیئے اور مظلوم کی بددعا سے بھی ڈرتے رہنا وہ کیو تکہ اس کی بددعا اور اللہ تعالی کے در میان کوئی پردہ خبیں ہے ابو عبداللہ (امام بخاری) کہتے ہیں کہ طوعت طاعت اور اطاعت ایک عبداللہ (امام بخاری) کہتے ہیں کہ طوعت طاعت اور اطاعت ایک میں ہیں۔

حِجَابٌ قَالَ آبُوُ عَبُدِ اللَّهِ طَوَّعَتُ: طَاعَتُ وَاطَعَتُ. وَاطَعَتُ.

مُعْبَةُ عَنُ حَبِيْ بُنِ آبِى ثَابِتٍ عَنُ سَعِيْدِ ابُنِ خَبُرٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونُ اَنَّ مُعَاذُ رَّضِى اللَّهُ جُبَيْرٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونُ اَنَّ مُعَاذُ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ لَمَّا قَدِمَ الْمَيْمَ صَلَّى بِهِمُ الصَّبُحَ فَقَرَأُ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيُلًا فَقَالَ رَجُلَّ مِنَ الْمَيْمَ خَلِيلًا فَقَالَ رَجُلَّ مِنَ الْقَوْمِ لَقَدُ قَرَّتُ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ . زَادَ مُعَاذُ عَنُ الْمَيْمِ فَعَلَمْ بَعَنُ عَمْرِو اَنَّ شَعْبَةً عَنُ عَمْرِو اَنَّ شَعْبَةٍ عَنُ عَمْرِو اَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ مُعَاذًا اللَّي النَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا قَالَ وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَالَ وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَالَ وَ اتَّخَذَ اللَّهُ الْمُرَاهِ يُعِيمً خَلِيلًا فَقَالَ وَ الْمَامِلُونَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُرَاهِيمَ خَلِيلًا فَالَ وَ اتَّخَذَ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُةُ اللَّهُ الْمُولُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِيمُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الَمُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِل

٩٢٥ بَاب بَعُثِ عَلِيّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ
 عَلَيُهِ السَّلَامِ وَ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ رَضِى
 اللَّهُ عَنهُ الِي الْيَمَنِ قَبُلَ حَجَّةِ الْوَدَاع.

١٤٧٨ حَدَّنَنَى اَحُمَدُ بُنُ عُثْمَانَ حَدَّنَنَا فَشُمَانَ حَدَّنَنَا فَشُمَانَ حَدَّنَنَا فَهُرَيْحٌ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ إِسُحَاقَ بُنِ آبِي اسْحَاقَ حَدَّنَيٰ آبِي عَنُ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَعِثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيْدِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا خَالِدِ بُنِ الْوَلِيْدِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعُدَ ذَلِكَ مَكَانَةً فَقَالَ: مُرُ اَصُحَابَ خَالِدٍ مَنُ شَاءَ مِنُهُمُ اَنُ يُعَقِّبُ مَعَكَ فَلَيْعَقِّبُ وَ مَنُ شَآءَ فَلَيْعَقِبُ وَ مَنُ شَآءَ فَلُكُونِ فَلَيْعَقِبُ مَعَكَ فَلَيْعَقِّبُ وَ مَنُ شَآءَ فَلُكُونَ فَلَيْعَقِبُ مَعَكَ فَلَيْعَقِبُ مَعَكَ فَلَيْعَقِبُ وَمَنُ شَآءَ فَلُكُونَ فَلُونَ عَقْبَ مَعَكَ فَلَيْعَقِبُ مَعَكَ فَلَيْعَقِبُ وَمَنُ شَآءَ فَلُكُونَ فَلَيْعَقِبُ مَعَكَ فَلَيْعَقِبُ مَعَكَ فَلَيْعَقِبُ مَعَكَ فَلَيْعَقِبُ وَمَنُ

١٤٧٩\_ حَٰدَّنْنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنْنَا

فَغَنِمُتُ أَوَاقَ ذَوَاتِ عَدَدٍ.

باب۵۲۹ علی بن ابی طالب اور خالد بن ولیدر ضی الله عنه کی حجته الوداع سے پہلے یمن کی طرف روانگی کابیان۔

۱۳۷۸ - احمد بن عثان 'شر یک بن مسلمه 'ابراہیم بن یوسف بن اسحاق بن ابی اسحاق 'والد 'ابواسحاق 'حضرت براء رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں آنحضرت علی کے والد بن ولید کے ساتھ یمن بھیجا پھر اس کے بعد ان کی جگہ حضرت علی کو بھیجا اور فرمایا کہ خالد کے ساتھیوں سے کہہ دینا کہ جو تمہارے ساتھ جانا چاہے چلا جائے اور جو آنا چاہے آجائے (براء کہتے ہیں کہ) میں بیتھے رہ جانے والوں میں تھا اور مجھے غنیمت میں سے بہت سے اوقیہ راکی اوقیہ چالیس در ہم کا ہوتا ہے) ملے تھے۔

24 - ۱۴ محمد بن بشار 'روح بن عباده 'علی بن سوید بن منجوف 'عبدالله

(۱) یمن کے لوگوں کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز میں بات کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے،اس لیے انہوں نے نماز کے دوران ہی جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ سنا تو بول پڑے۔ آگھ کے مصندی ہونے سے مراد مسرت وسر ورہے۔

رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سُويُدِ ابُنِ مَنُحُوفٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةً عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا اللهِ خَالِدٍ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ وَ كُنتُ أَبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اعْتَسَلَ فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: كُنتُ أَبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اعْتَسَلَ فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّى طَذَا فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكُرتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدَةُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكُرتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدة أَنْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكُرتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدة أَنْ لَلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكُرتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدَة فَالَ لَا تُبْغِضُهُ فَالَّ لَا تُبْغِضُهُ فَالَّ لَا تُبْغِضُهُ فَالَّ لَهُ لَهُ لَهُ لَكُ

١٤٨٠ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الواحِدِ عَنُ عُمَارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ بُنِ شُبُرُمَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمْنِ بُنُ آبِي نُعُم قَالَ سَمِعْتُ آبَا سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ يَقُولُ بَعَثٌ عَلَيِّ بُنُ آبِي طَالِبٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي آدِيْمٍ مُقُرُّوطٍ لَّمُ تُحَصَّلُ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَرْبَعَةَ نَفَرِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بُنِ بَدُرٍ وَّ ٱقْرَعَ بُنِ حَابِسٍ وَّ زَيْدٍ الْحَيْلِ وَ الرَّابِعُ أِمَّا عَلَقَمَةُ وَ إِمَّا عَامِرُ بُنُ الطُّفَيُلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ اَصْحَابِهِ كُنَّا نَحُنُ آحَتُّي بِهٰذَا مِنُ هَوُلآءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّا تَأْمَنُونِي وَ أَنَا آمِيْنُ مَن ۗ فِي السَّمَآءِ يَأْتِيْنِي خَبَرُ مَنُ فِي السَّمَآءِ صَبَاحًا وَّ مَسَآءٌ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْنَيْنِ مُشُرِفُ الوَحْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْحَيُهَةِ كَثُّ اللِّحُيَةِ مَحُلُوثُ الرَّأْسِ مُشُمِّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّقِ اللَّهَ قَالَ وَيُلَكَ آوَ لَسُتُ احَقَّ آهُلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَقِىَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلَى الرَّحُلُّ قَالَ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيْدِ: يَارَسُولَ اللَّهِ ٱلَّا أَضُرِبُ عُنُقَةً قَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنُ يُكُونَ يُصَلِّي

بن بریدہ اپنے والد (بریدہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں اللہ علی نے حضرت خالد کے پاس خمس لینے کو بھیجا (حضرت علی نے اس میں سے ایک باندی لے لی میں سمجھا انہوں نے خیانت کی لہذا) میں ان کا مخالف ہو گیا اور (لطف یہ کہ انہوں نے خیانت کی لہذا) میں ان کا مخالف ہو گیا اور (لطف یہ کہ انہوں نے خالد سے خلوت کی اور صبح کو) عسل کیا ' تو میں نے خالد سے کہا کہ تم اسے نہیں دکھ رہے (کہ خیانت کی ہے) جب ہم نبی علی ہے کہا کہ تم اسے نہیں دکھ رہے (کہ خیانت کی ہے) جب ہم نبی علی ہے بخض رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا ' ہاں! اے بریدہ! کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا ' ہاں! آپ نے فرمایا کہ بغض نہ کرو کہ اس کا حصہ تو خمس میں اس سے بھی نیادہ ہے۔

٠٨ ١٣ قتيمه عبدالواحد عماره بن قعقاع بن شرمه عبدالرحن بن الى نغم 'ابوسعيد خدرى رصى الله عنه سے مروى ہے كه حضرت على الله نے یمن سے رسول اللہ علیہ کے لئے ریکھے ہوئے چڑے کے تھیلے میں تھوڑاساسونا بھیجا جس کی مٹیاس سونے سے جدا نہیں کی گئی( کہ تازه کان سے فکلاتھا) آپ نے اسے چار آدمیوں عیبینہ بن بدر 'اقرع بن حابس 'زيد بن خيل 'اور چوتھے علقمہ پاعامر بن طفیل رضوان اللہ علیم اجمعین کے درمیان تقسیم کردیا 'آپ کے اصحاب میں سے ایک آدی نے کہا کہ ہم اس کے ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں' ا تخضرت عليه كوجب بيه بات معلوم موكى تو آب نے فرمايا كيا حتہیں مجھ پر اطمینان نہیں ہے؟ حالانکہ میں آسان والے کا امین ہوں۔ میرے پاس میے وشام آسان والے کی خبریں آتی ہیں واک آدمی د هنسی بونی آنکھوں والا' ر خساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی' اونچی پیشانی ، تھنی داڑھی 'منڈا ہواسر 'نہ بنداٹھائے ہوئے تھا کھڑا ہو كربولا 'يارسول الله! الله سے ڈر! آپ نے فرمایا 'توہلاک مو 'كياميں تمام روئے زمین پر اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ پھروہ آدمی چلاگیا' توخالد بن ولیدنے عرض کیا' یارسول الله! کیایس اس کی گردن نہ مار دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں 'ممکن ہے وہ نماز پڑھتا مو ( یعنی ظاہری اسلام سے وہ مستحق قتل نہیں رہا) خالد نے عرض کیا، اور بہت سے ایسے نمازی ہیں جو زبان سے ایس باتیں کہتے ہیں ' جوان کے دل میں نہیں ہو تیں '(یعنی منافق ہوتے ہیں) تورسول

فَقَالَ خَالِدٌ: وَ كُمُ مِّنُ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيُسَ فِي قَلْبِهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابِّي لَمُ أَوْ مَرَانُ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ وَ لَا اَشُقَّ بُطُونَهُمُ . قَالَ ثُمَّ نَظَرَ الِيَهِ وَهُو مُقَفِّ لَا اَشُقَ بُطُونَ اللَّهِ وَهُو مُقَفِّ فَقَالَ: إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنُ ضِعُضِى هَذَا قَومٌ يَتُلُونَ كَتَابَ اللهِ رَطُبًا لَا يُحَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمُرُقُونَ كَتَابِ اللهِ رَطُبًا لَا يُحَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الرِّمِيَّةِ وَ اَظُنَّهُ مِنَ الرِّمِيَّةِ وَ اَظُنَّهُ مَن الرِّمِيَّةِ وَ اَظُنَّهُ مَا لَا لَئِنُ اَدُرَكُمَةُ مُ لَا تُعْتَلَنَّهُمُ قَتُلَ نُمُودَ.

١٤٨١ - حَدَّنَا الْمَكِى بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ إِبْنِ مَحْرَيْجِ قَالَ عَطَاءً قَالَ جَابِرٌ آمَرَ النَّبِيُ صَلَّى جُرَيْجِ قَالَ عَطَاءً قَالَ جَابِرٌ آمَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اِبُنِ جُرَيْجِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ عَنُ إِبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ مَحَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسِعَايَتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسِعَايَتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ اهْلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ اهْلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَالَ بِمَا اهْلَ بِهِ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَاهُدِوَا مُكُثُ حَرَامًا كَمُا انْتَ قَالَ وَ اهُدى لَهُ عَلِيٌّ هَدُيًا.

18AY حدّننا مُسَدَّدٌ حَدَّننا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيُلِ حَدَّنَنا بَكُرٌ انَّهُ ذَكَرَ لِابُنِ عُمَرَ اَنَّ اَنسًا حَدَّنَهُمُ اَنَّ النَّبِيَّ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ وَجَجَّةٍ فَقَالَ اَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَ اَهْلَلنا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمُنا مَكَةً قَالَ مَن لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ يَكُنُ مَّعَهُ هَدًى فَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَدُى فَقَدِمَ عَلَيْنا عَكْدُ وَكَانَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُى فَقَدِمَ عَلَيْنا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِمُ اَهْلَكَ فَالَ مَع النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِمُ اَهْلَكتَ فَالَ مَع اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ اَهْلَكتَ فَالَ مَع اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَهْلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَهْلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَهْلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالًا فَامُسِكُ فَإِلَّ مَعَنَا هَدُيًا هَدُيًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَامُسِكُ فَإِلَّ مَعَنَا هَدُيًا هَدُيًا .

الله علی نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں کو کرید نے اور ان کے پیٹوں
کو چاک کر (کے بالمعنی حالات معلوم کر) نے کا تھم نہیں ہے 'ابو
سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹے موڑے چار ہا تھا تو آنخضرت نے پھر
اس کی طرف د کیے کر فرمایا اس شخص کی نسل سے وہ قوم پیدا ہوگی 'جو
کتاب اللہ کو مزے سے پڑھے گی 'حالا نکہ وہ ان کے گلوں سے بنچ نہ
اترے گا 'دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار
کے پار نکل جاتا ہے 'ابو سعید کہتے ہیں 'مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بھی
فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانہ میں ہو تا تو قوم شمود کی طرح انہیں
قرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانہ میں ہو تا تو قوم شمود کی طرح انہیں
قتل کرتا۔

۱۳۸۱ کی بن ابراہیم 'ابن جر جے 'عطاء 'جابر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی نے حضرت علی کو تھم دیا کہ اپنے (احرام پر قائم رہو) محمہ بن ابو بکر نے بواسطہ ابن جر بج 'عطاء اور جابرا تی زیادتی اور روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے وصول کردہ محصول (یمن سے ) کے کر تشریف لائے تھے ' توان سے آ مخضرت علی نے فرمایا اسے علی تم نے کون سااحرام باندھا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علی کے کاسااحرام باندھا ہے 'آپ علی نے فرمایا تم قربانی بھیجے دواور حالت احرام میں تفہر ہے رہو' جسے اب ہو'رادی کہتا ہے بھیجے دواور حالت احرام میں تفہر ہے رہو' جسے اب ہو'رادی کہتا ہے کہ حضرت علی نے آئے خضور کے لئے قربانی جمیحی تھی۔

۱۳۸۲۔ مسدد 'بشر بن مفضل 'حید طویل ' بحر سے روایت ہے 'وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عرقے نے آرکیا کہ انس لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علی نے نے آور عمرہ کا احرام باندھا اور ہم نے بھی آپ کے فرمایا کہ نبی علی نے فرمایا ہوا ، جب ہم مکہ آئے تو آپ نے فرمایا ہوا ہے ساتھ قربانی نبیس لایا 'وہ اس احرام کو عمرہ (کا احرام) بنالے اور عمرہ ساتھ قربانی نبیس لایا 'وہ اس احرام کو عمرہ (کا احرام) بنالے اور عمرہ اداکر کے حلال ہو جائے 'اور نبی علی نے کو ساتھ قربانی کے جانور سے نبی کی حفود کے ساتھ قربانی کے جانور ان سے فرمایا کہ اے علی ایم نے کون سا احرام باندھا ہے ؟ کیونکہ مارے ساتھ تہارے گھروالے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علی کے حالے جیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی مالی کے حالے میں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی مالی کے حالے میں انہوں نے کہا کہ میں انہوں کے دراو میں) مالی کے دراو میں اندھا ہے آپ نے فرمایا تو تم (حالت احرام میں) میں کے کرون کے درمو 'کیونکہ ہارے ساتھ تو قربانی ہے۔

٥٣٠ بَابِ غَزُوَةٍ ذِي الْحَلَصَة.

١٤٨٣ حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا بَيَانٌ عَنُ قَيُسٍ عَنُ جَرِيْرِ قَالَ: كَانَ بَيُتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالَ لَهُ ذُوُّ الْخَلَصَةِ وَ الْكُعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَ الْكُعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آلَا تُرِيُحُنِيُ مِنُ ذِي الْحَلَصَةِ فَنَفَرُتُ فِي مِأْتَةٍ وَّ خَمُسِيْنَ رَاكِبًا فَكَسَرُنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنُ وَجَدُنَا عِنْدَهُ فَاتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ فَدَعَا لَنَا وَ لِإَحْمَسَ. ١٤٨٤\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيِي جَدَّنْنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنْنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِيُ جَرِيْرٌ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُرِيُحُنِيُ مِنُ ذِي الْحَلَصَةِ وَ كَانَ بَيْتًا فِي عَثْعَمَ يُسَمَّى الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ فَانْطَلَقُتُ فِي خَمُسِيْنَ وَ مِائَةِ فَارِسٍ مِّنُ أَحْمَسُ وَ كَانُوُا اَصْحَابَ خَيْلٍ وَّكُنْتُ ۚ لِا أَنْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَآيَتُ أَثَرَ اَصَابِعِهِ فِي صَدُرِيُ وَقَالَ اللَّهُمَّ نَبِّتُهُ وَ اجْعَلُهُ هَادِيًا مَهُدِيًّا فَأَنْطَلَقَ اِلْيَهَا فَكَسَرَهَا وَ حَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيْرِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَانَّهَا جَمُلَّ أَجُرَبُ. قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَ رِحَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

١٤٨٥ - حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا آبُوُ اُسَامَةَ عَنُ اِسْمَاعِيُلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ عَنُ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا تُرِيْحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ فَقُلْتُ بَلَى فَٱنْطَلَقْتُ فِي خَمْسِيْنَ وَ مِالَةٍ فَارِسٍ مِّنُ اَحْمَسَ وَ كَانُوا اَصْحَابَ خَيْلٍ وَ

باب ۲۵۰ غزوه ذي الخلصه كابيان\_

\* ۱۳۸۳ مسدد 'خالد 'بیان 'قیس 'جریر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مکان تھا جے ذوالخلصہ 'کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ کہتے تھے ' تو مجھ سے آ نخضرت علیا ہے خرادو) تو میں ذوالخلصہ (کی فکر) سے نجات نہ دو گے ؟ (کہ اسے گرادو) تو میں ڈیڑھ سو سواروں کو لے کر چل دیا اسے گرا کر 'جو لوگ اس کے اردگرد تھے 'انہیں قتل کردیا 'پھر میں نے آکر آ نخضرت علیہ کواس کی اطلاع دی تو آپ نے ہمارے اور (قبیلہ) احمس کے لئے دعا فرمائی۔

ربی ہے ہو ہیں مٹنی کی اساعیل ، قیس ، جریہ ہے مروی ہے کہ مجھ ہے است است آخضرت علی ہے فرمایا کیا تم مجھے ذی الخلصہ (کی فکر) سے نجات نددو کے ؟ وہ قبیلہ شعم میں ایک مکان تھا ، جے کعبہ یمانیہ کہتے ہے ، تو میں قبیلہ احمس کے ڈیڑھ سو سوار لے کر چل دیا اور وہ اسمیر سے اور میں گھوڑ وں پر تھے اور میں گھوڑ وں پر جم نہیں سکتا تھا تو آخضرت نے میرے سینے پر ہاتھ مارا ، حتی کہ آپ کی انگیوں کے آخضرت نے میرے سینے پر ہاتھ مارا ، حتی کہ آپ کی انگیوں کے راکھوڑ سے ہا ہے این میں نے اپنے سینہ میں دیکھے ، آپ نے فرمایا ، اے اللہ اسے وہ کعبہ یمانی پہنچ ، اور اسے ہرایت کرنے والا ، اور ہرایت یا فتہ بنا ، وہ کعبہ یمانی ہی جاتے کہ اس قاصد جریر نے آپ سے عرض کیا کہ قتم ہے وہ کعبہ یمانی جس نے آپ سے عرض کیا کہ قتم ہے باس قاصد بھیجا ، اس قاصد جریر نے آپ سے عرض کیا کہ قتم ہے جاتے ، میں جب وہاں سے چلا ہوں تو وہ مکان خارشی او نٹ کی طرح (جل کر) سیاہ ہو گیا تھا ، تو آپ نے باخوں تو وہ مکان خارشی او نٹ کی طرح (جل کر) سیاہ ہو گیا تھا ، تو آپ نے مر تبہ احمس کے سوار اور پیادوں کو برکت کی دعادی۔

۱۳۸۵۔ پوسف بن موسیٰ ابواسامہ اساعیل بن ابی خالد اقیس اسلامی کے اسلامی کہ جھ سے نبی علیہ کے فرمایا کیا تو جمیر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جھ سے نبی علیہ کے فرمایا کیا تو جھے ذوالخلصہ (کی فکر) سے نجات نہ دے گا؟ میں نے عرض کیا ضرور نجات دول گا۔ لہٰذا میں قبیلہ احمس کے ڈیڑھ سوسوار لے کر چل پڑادہ سب گھوڑوں پر تھے اور میں گھوڑے پر قائم نہ رہ سکتا تھا اتو میں گھوڑے پر قائم نہ رہ سکتا تھا اتو میں سے ایک میں نے یہ نبی علیہ سے ذکر کیا آپ نے میرے سینہ میں ہاتھ مارا ا

كُنتُ لا أَثْبُتُ عَلَى الْعَيْلِ فَذَكَرُتُ ۚ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدُرِى حَتَّى رَآيَتُ آئَرَ يَدِهٖ فِي صَدُرِى وَ قَالَ ٱللُّهُمُّ ثَبِّتُهُ وَ اجْعَلُهُ هَادِيًّا مَهُدِيًّا ۚ قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنُ فَرَسٍ بَعُدُ. قَالَ وَ كَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثُعَمَ وَبِحَيْلَةَ فِيُهِ نُصُبُّ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكُعْبَةُ. قَالَ فَٱتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَ كَسَرَهَا.قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ حَرِيْرٌ الْيَمَنَ كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقُسِمُ بِالأَزُلامِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَهُنَا فَإِنَّ قَدَرَ عَلَيُكَ ضَرَبَ عُنَقَكَ. قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضُرِبُ بهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيْرٌ فَقَالَ لَتَكْسِرَنَّهَا وَلْتَشْهَدَا أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَوُ لَأَضُرِبَنَّ عُنُقَكَ. قَالَ فَكُسَرَهَا وَ شَهِدَ ثُمٌّ بَعَثَ جَرِيْرٌ رَجُلًا مِّنُ أَحْمَسَ يُكُنِّي آبَا ۚ اَرُطَاةً اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الَّذِي بَعَثَكِ بِالْحَقِّ مَا حِئْتُ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَانَّهَا جَمَلٌ آخُرَبُ. قَالَ فَبَرَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيُل أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمُسَ مَرَّاتٍ.

٥٣١ بَابُ (غَزُوةِ ذَاتِ السَّلاسِلِ) وَهِيَ غَزُوةُ لَخَمْ وَ جُذَامَ قَالَةً اِسْمَاعِيلٌ بُنُ آبِيُ خَالِدٍ. وَقَالَ ابُنُ اِسْحَاقَ عَنُ يَّزِيدَ عَنُ عُرُوةَ هِيَ بِلادُ بَلِي وَعُدْرَةً وَ بَنِي الْقَيْنِ. عَرُوةَ هِيَ بِلادُ بَلِي وَعُدْرَةً وَ بَنِي الْقَيْنِ. عَرُوقَ هِيَ بِلادُ بَلِي وَعُدْرَةً وَ بَنِي الْقَيْنِ. ١٤٨٦ حَدَّنَا أَسْحَاقُ آخِبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ الله عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّآءِ عَنُ آبِي عُثْمَانَ آنً

جس سے میں نے آپ کے ہاتھ کا نشان اپنے سینہ میں دیکھااور آپ نے فرمایا 'اے اللہ!اے محورث پر قائم رکھ اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا 'جریر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں مجمی بھی محوڑے سے نہیں گرا' جریر کہتے ہیں کہ ذوالخلصہ یمن میں (قبیلہ) مجعمادر بجیله کاایک مکان تھاجس میں بتوں کی عبادت ہوتی تھیا ہے کعبہ بھی کہتے تھے ، قیس کہتے ہیں کہ جریر دہاں پنچے اور اسے آگ سے جلا کر ڈھادیا ، قیس کہتے ہیں کہ جب جریر یمن میں آئے تو وہاں ایک آدمی تیروں سے فال نکالا کر تا تھا 'اس سے کسی نے کہا کہ آنخضرت عَلِيلًا كَ قاصد يهال بين 'اگرانهيس تيراپية چل گيا تو تيري گردن ماردیں گے 'راوی کہتاہے کہ وہ ایک دن فال نکال رہاتھا کہ جریروہاں پہنچ گئے اور اس ہے کہا کہ ان تیروں کو توڑاور مسلمان ہو جا'ور نہیں تیری گردن ماردوں گا' تواس نے وہ تیر توڑد یے اور مسلمان ہو گیا' پر جریرنے (قبیلہ) احمس کے ایک آدمی اباار طاق کو آنخضرت علیلہ کی خدمت میں اس فتح کی خوشخری دینے کے لئے بھیجا اس نے آگر آتخضرت سے عرض کیایار سول اللہ فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحت کے ساتھ بھیجاہے 'میں وہاں سے چلاہوں تواس مکان کو میں نے دیکھاکہ خارثی اونٹ کی طرح (جل کرسیاہ) ہو گیا تھا او تی علیہ نے احمس کے سواروں اور پیادوں کو پانچ مرتبہ برکت کی دعا دی۔

باب ۵۳۱۔ غزوہ سلاسل کا بیان 'اسلعیل بن ابو خالد نے کہا ہے کہ یہ (قبائل) گخم و جذام سے جنگ ہوئی تھی اور ابن اسلح نے بواسطہ یزید 'عروہ سے روایت کیاہے کہ یہ (قبائل) بلی 'عذرہ 'اور بنوالقین کے شہر ہیں۔

۱۳۸۷ استحق 'خالد بن عبدالله' خالد حذاء 'ابوعثان سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے جیش ذات السلاسل (۱) میں عمرو بن عاص کو

(۱) بعض روایات کے مطابق اس غزوُہ کانام سلا سل اس لیے قرار پایا کہ اس غزوے میں کا فروں نے اپنے آپکوا یک دوسرے سے باندھ لیا تھا تا کہ کوئی بھاگ نہ سکے۔

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَمُرَو بُنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقَلْتُ: آئَ النَّاسُ اَحَبُّ الِيُكَ قَالَ عَآئِشَهُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ آبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُ مَحَافَةَ اَنْ مَنُ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُ مَحَافَةَ اَنْ قَبُعَعَلَنِي فِي الْحِرِهِمُ.

٥٣٢ بَابِ ذَهَابِ جِرِيُرٍ اللَّي الْيَمَنِ. ١٤٨٧\_ حَدَّثَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِيُ خَالِدٍ عَنُ قَيُسٍ عَنُ جَرِيُرٍ قَالَ: كُنُتُ بِالْبَحْرِ فَلَقِيْتُهُ رَجُلَيْنِ من اَهُلِ الْيَمَنِ ذَا كَلاع وَّ ۚ ذَا عَمُرُو فَحَعَلَتُ ٱحَدِّثْهُمُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرِو وَلَيْنُ . كَانَ الَّذِئْنَ تَذْكُرُ مِنُ آمُرِ صَاحِبِكَ لَقَدُ مَرَّ عَلَى اَجَلِهِ مُنَدُ ثَلَاثٍ وَّ اقْبَلَا مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعُضِ الطَّرِيُقِ (رُفِعَ لَعَا رَكُبٌّ مِّنُ قِبَل الْمَدِيْنَةِ فَسُيَالْنَاهُمُ فَقَالُوا ۖ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صِّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اسْتُحُلِفَ ۚ ٱبُوبَكُرِ وَّ النَّاسُ صَالِحُونَ فَقَالَا: أَخُبِرُ صَاحِبَكَ إِنَّا قَدُ حَيْنًا وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرَجَعَا اِلَى الْيَمَنِ فَأَخْبَرُتُ اَبَا بَكْرٍ بِحَدِيْثِهِمُ قَالَ أَفَلَا حِثُتُ بِهِمُ؟ فَلَمَّا كَانَ بَغُدُ قَالَ لِي ذُو عَمُرِو يَا جَرِيْرُ إِنَّ بِكَ عَلَى كَرَامَةً وَّإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبْرًا أَنَّكُمُ مَعْشَرُ الْعَرُبِ لَنُ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَّا كُنْتُمُ إِذَا هَلَكَ آمِيرٌ تَأَمَّرُتُمُ فِي اخَرَ فَإِذَا كَانَّتُ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغُضَبُونَ غَضَبَ المُلُوكِ وَيَرُضَونَ رِضَا الْمُلُوكِ.

٥٣٣ بَابِ غَزُوةِ سَيُفِ الْبَحْرِ وَهُمُ يَتَلَقَّوُنَ عِيْرًا لِقُرَيُشِ وَ آمِيْرُهُمُ ٱبُو عُبَيْدَةً.

امير بناكر بهيجا عمروكہتے بيں كه بين نے آتخضرت عليه كى خدمت بين آكر يو چھاكه آپ كوسب سے زيادہ محبوب كون ہے؟ آپ نے فرمايا عائش بين نے كہام دوں بين؟ آپ نے فرمايا عائش بين نے كہام دوں بين؟ آپ نے فرمايا عرف كيا آپ نے الد ( ابو بكر ) بين نے عرض كيا ' كھر كون ' آپ نے فرمايا عرف كي آپ نے چند اور آدميوں كانام ليا ' بس بين اس خوف سے كه بين سب سے آخر بين نہ آجاؤں ' خاموش ہو گيا۔

باب ۵۳۲ جرر الا المن كى طرف جانے كابيان

٨٨٥ عبدالله بن الوشيبه عبسى، ابن ادريس 'اسلحيل بن الي خالد' قیں 'جریرے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں (سفر) دریا میں تھاکہ میمن کے دو آدمیوں ذو کلاع اور ذو عمرو سے ملا قات ہوئی تو میں ان سے رسول اللہ علقہ کی حدیث بیان کرنے لگا<sup>،</sup> تو ان سے ذو عمرنے کہا کہ اگریہ بات تمہارے نی (علیہ) کی ہے 'جوتم بیان کر رہے ہو تو ان کی وفات کو تین روز گزر گئے اور وہ دونوں میرے ساتھ آئے 'جب ہم ایک راستہ میں تھے ' تو مدینہ کی جانب سے ہمیں کچھ سوار آتے نظر آئے 'ہم نے ان سے بوچھا' تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے اور لوگوں کے مشورہ سے حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے 'ان دونوں نے مجھ سے کہاکہ اپن امیر سے کہہ دیناکہ ہم آئے تھے 'اور عنقریب انشاء الله واپس آئیں گے 'اور وہ دونوں یمن کوواپس چلے گئے 'میں نے ابو بکڑ سے ان كى بات بيان كى و انہول نے كہاكہ تم انہيں لے كركيول نہيں آئے؟ پھراس کے بعد مجھ سے ذو عمرونے کہاکہ اے جریر تو مجھ سے بزرگ ہے اور میں تحقی ایک بات بتار ہا ہوں 'وہ سے کہ تم اہل عرب ہیشہ کامیاب رہو گے 'جب تک تم ایک امیر کے فوت ہونے پر دوسرے کو امیر بناؤ کے 'اگر یہ امارت تلوار کے ذریعہ ہوتی تو ہی بادشاہوں کی طرح ہوتے انہیں کی طرح عصہ کرتے اور انہیں کی طرح راضی ہوتے۔

باب ۵۳۳ فزوہ سیف البحر (ساحل سمندر) کا بیان اور وہ (اس جنگ میں) قافلہ قریش کے منتظر سے اور مسلمانوں کے

#### اميرابوعبيدة تتھے۔

١٤٨٩ حَدَّنَا عَلَى بَنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا مَنَا فَيَالُ قَالَ الّذِي حَفِظُنَاهُ مِنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَا وَ قَالَ الّذِي حَفِظُنَاهُ مِنْ عَمُرو بُنِ دِيْنَا وَ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُمِاتَةِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثُمِاتَةِ رَاكِبٍ آمِيرُنَا آبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الْحَرَّاحِ نَرْصُدُ عَيْرَ قُرَيْشِ فَاقَمُنَا بِالسَّاحِلِ نِصُفَ شَهُرٍ وَاللهَ مَنْ الْحَبُطِ فَالقَى لَنَا الْحَبُطُ فَاصَابَنَا جُوعٌ عَيْدَةً حَتَّى الْحَبُطِ فَالقَى لَنَا الْحَبُطُ فَالَقَى لَنَا الْحَبُطُ فَالْقَى لَنَا الْحَبُطُ فَالْقَى لَنَا الْحَبُطُ فَالْقَى لَنَا الْحَبُطُ فَالْقَى لَنَا الْحَبُطُ فَالَقَى لَنَا الْحَبُطُ فَالْقَى لَنَا الْحَبُطُ فَالْمَى اللهُ الْمَامِلُونِ وَحَكِهِ حَتَّى ثَابَتُ اللّهَ لِنَا الْحَبُطُ فَالَمَى لَنَا الْحَبُطُ فَالْمَامُنَا فَاخَدَ رَجُلُ مِنْ الْحَدُولُ وَحُلُ مِنْ الْحَدُولُ وَحُلُ مِنْ الْحَدُلُ وَ كُانَ رَجُلُ مِنْ الْحَدُلُ وَ كَانَ رَجُلُ مِنَ الْعَوْمُ مَرَّةً فِي الْحَدُلُ وَ كَانَ رَجُلُ مِنَ الْعَوْمُ مَرَّةً فِي الْمَولُ مِنْ الْحَوْمُ وَكُولُ مَرَّةً مَالَ الْمَوالُ مَرَّةً فِي الْمَالُ مَالَ مُعَدَّ وَاللَّهُ مَنَ الْحَدُلُ وَ كَانَ رَجُلُ مِنَ الْعَوْمُ مَرَّةً مِنْ الْمَوْمُ مِنَ الْعَوْمُ مَرَّةً فِي الْمُؤْمِ مُولِلًا وَمُولُ مَرَّةً مِنْ الْمَوْمُ مِنْ الْقَوْمُ مَرَّةً مِنْ الْمَوْمُ مَرَّةً مُلَا عَمْرَ الْمَالُولُ مَرَالُولُ مَا مُولُولُ وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمُ مَرَّةً مِنْ الْمَوْمُ مَرَّةً مُولِ مُنْ الْمَوْمُ مَرَّةً مُنَا الْمُؤْمُ مُنْ الْعَوْمُ مَرَّةً مِنْ الْمَوْمُ مِنْ الْمَوْمُ مُولِولُ مَالِكُولُ مَا مُولُولُ مَا مُنْ مَالِكُولُ مِنْ الْمَوْمُ مِنْ الْمَوْمُ مَرَّةً مِنْ الْمُؤْمِ مُولِكُولُ مَا مُولُولُ مَالِمُ اللْمُؤْمِ مُنَالِمُ الْمُؤْمُ مُنَا الْمُؤْمُ مُنَا اللّهُ مُنْ الْمُؤْمُ مُنَالًا مُنَا مُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ مُنْ الْمُؤْمُ مُنَا اللّهُ مُولُولُ مَا مُؤْمِلُ مُنَا اللّهُ مُنْ الْمُؤْمُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ مُولُولُ مَا مُؤْمُولُ مُنَا اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُ مُنَا مُؤْمُ مُولُولُ مُولُولُ مُولِلُ مُؤْمُولُ مُولِولُ مُو

رضی اللہ عنجما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول رضی اللہ عنجما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیا ہے ابو عبیدہ کو امیر بناکر تین سو آد میوں کا ایک لشکر ساحل کی طرف بھیجا' ہم چل بڑے' ہم راستہ ہی ہیں سے کہ زادراہ ختم ہوگیا' ابو عبیدہ نے تمام لشکر کے توشے حکم دے کر جمع کر لئے تو وہ کمجور کے دو تھیلے ہوئے' ابو عبیدہ ہمیں روز تھوڑا تھوڑا دیتے یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہوگیا' اب ہمیں ایک ایک مجور طئے گی' میں نے جابر سے کہا ایک مجور سے کیا پیٹ محر تا ہوگا؟ جابر نے کہا اس ایک کمجور کے ملنے کی حقیقت جب معلوم ہوئی کہ جب وہ بھی ختم ہوگئی' عباں تک کہ ہم (ساحل) سمندر پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ ایک مجھل یہاڑی کی طرح موجود ہے' اس لشکر نے وہ مجھلی اٹھارہ دن تک کھائی یہاڑی کی طرح موجود ہے' اس لشکر نے وہ مجھلی اٹھارہ دن تک کھائی اور ایک سواری کو اس کے بینچ سے گزارا' تو بغیراس کے لگے ہوئے اور ایک سواری کو اس کے بینچ سے گزارا' تو بغیراس کے لگے ہوئے سواری نواس کے بینچ سے گزارا' تو بغیراس کے لگے ہوئے سواری نواس کے بینچ سے گزارا' تو بغیراس کے لگے ہوئے سواری نواس کے بینچ سے گزارا' تو بغیراس کے لگے ہوئے سواری نواس کے سواری کو اس کی گئے۔

۱۸۸۹ علی بن عبداللہ 'سفیان 'عرو بن دینار 'حضرت چابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم تین سو سواروں پر بی علیہ ہے خانہ مساحل پر پندرہ دن تظہر ے 'وہاں شخت محوک نے ہم پر غلبہ کیا یہاں تک کہ ہم نے بے کھاکر گزارہ کیا'ای محوک نے ہم پر غلبہ کیا یہاں تک کہ ہم نے بے کھاکر گزارہ کیا'ای کی کھات میں بھیا تھا'ہم ساحل پر پندرہ دن تظہر نے کھاکر گزارہ کیا'ای ایک ایک جھیلی باہر پھینک دی تواسے ہم نے پندرہ دن تک کھایا اور ہمیں ایک چھیلی باہر پھینک دی تواسے ہم نے پندرہ دن تک کھایا اور ہمیں اس کی چربی ملی تو ہمارے جسم اپنی اصلی حالت (فربهی) پر آگئ ناس کی چربی ملی تو ہمارے جسم اپنی اصلی حالت (فربهی) پر آگئ کہ محی ضلعاً مین اضلاعه روایت کیا' پھراپنے ساتھیوں میں سب سے مخرت ابوعبیدہ نے تین اونٹ ذرک کے "کی کواونٹ پر بھاکر گزارا۔ تو وہ اس کے پنچ سے صاف گزر کی 'خفرت جا بڑ کہتے ہیں کہ لشکر کے ایک آدمی نے تین اونٹ ذرک کے 'پھر تین ذرک کئے 'پھر حضرت ابوعبیدہ نے اسے منع کر دیا'عرو نے بوا بطہ ابوصال کی 'پھر حضرت ابوعبیدہ نے اسے منع کر دیا'عرو نے بوا بطہ ابوصال کی 'پھر حضرت ابوعبیدہ نے اسے منع کر دیا'عرو نے بوا بطہ ابوصال کے 'پھر تین ذرک کئے 'پھر حضرت ابوعبیدہ نے اسے منع کر دیا'عرو نے بوا بطہ ابوصال کی 'پھر حضرت ابوعبیدہ نے اسے منع کر دیا'عرو نے بوا بطہ ابوصال کی 'پھر تیں دوایت کرتے نے بوا بطہ ابوصال کی 'پھر حضرت ابوعبیدہ نے دوایت کرتے نے بوا بطہ ابوصال کی 'پھر حضرت ابوعبیدہ نے دوایت کرتے نے بوا بطہ ابوصال کو نام

نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ. ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَآئِرَ. ثُمَّ اِنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ وَ كَانَ عَمْرُو يَقُولُ: اَخُبَرَنَا اَبُو صَالِحِ اَنَّ قَيْسَ كَانَ عَمْرُو يَقُولُ: اَخُبَرَنَا اَبُو صَالِحِ اَنَّ قَيْسَ الْبَنَ سَعُدِ قَالَ الْحَرُ قَالَ اَحُرُتُ قَالَ ثُمَّ جَاعُوا قَالَ الْحَرُ قَالَ الْهَيْتُ. قَالَ الْحَرُ قَالَ الْهَيْتُ الْحَرُ قَالَ الْهُ الْعَنْمُ وَالَّا الْحَرُ قَالَ الْهُ الْعَنْمُ وَالَّالُومُ عَنِ الْبَنِ اللَّهُ عَنَّهُ الْحَدُ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدُ الْمَالَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدُولُ وَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدُولُ وَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُعْمَلِ وَ الْمِرَالِ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدُ الْمَالُ اللَّهُ الْحَدُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلِ وَ الْمِرَالُ اللَّهُ الْحَدُولُ وَ الْمَرَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَ الْمَرَالُ اللَّهُ الْعَنْمُ وَالَا مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُولُ وَالَّالُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَ الْمَرَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَ الْمَالُولُ اللَّهُ الْعَنْمُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَ الْمَالَا مِنْهُ وَلَا مَنْهُ الْمُنْدُولُ الْمُعْمَلُ وَالْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَالْمُ الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُلْمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُلْمُ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُولُولُ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُولُولُ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُولُولُ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْمُولُ وَالْمُعُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ

نِصْفَ شَهُرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةً عَظُمًا مِّنُ

عِظَامِه فَمَرٌ ۚ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَٱخْبَرَنِي ٱبُوُ الزُّبَيْر

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً كُلُواً

فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ ذَكَرُنَا ذَلَكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا رِزُقًا اَخُرَجَهُ اللَّهُ

اَطُعِمُونَا اِنْ كَانَ مَعَكُمُ فَاتَاهُ بَعْضُهُمُ فَاكَلَهُ. ٥٣٤ بَابِ حَجِّ اَبِيُ بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ

١٤٩١ - حَدَّنَنَا شُلِيُمَانُ بُنُ دَاوَّدَ أَبُو الرَّبِيعُ حَدَّنَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ عَبُدِ السَّدِّيقَ الرَّحُمْنِ عَنُ جُمَيُدِ بُنِ عَبُدِ السَّدِّيقَ الرَّحُمْنِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً آنَّ آبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوُمَ النَّبِيُ صَلَّى النَّاسِ لَا يَحُجُّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكَ وَ لَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانً.

١٤ُ٩٢ ـ حَدَّنَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَّاءٍ حَدَّنَنَا اِسُرَآئِيلُ عَنُ أَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِيَ

ویں کہ میں بھی اس انظر میں تھا 'جب سخت بھوک لگی تو حضرت سعد نے ان سے کہا کہ اونٹ ذریح کرو 'وہ کہتے ہیں 'کہ میں نے ذریح کردیا ' جب پھر بھوک لگی توانہوں نے پھر کہا کہ اونٹ ذریح کرو 'میں نے پھر ذریح کر دیا جب پھر بھوک لگی ' توانہوں نے کہا کہ اونٹ ذریح کرو' میں نے پھر ذریح کردیا 'پھر جب بھوک لگی توانہوں نے کہا کہ اونٹ ذریح کرو تو میں نے کہہ دیا محمد منع کردیا گیا ہے۔

باب ۵۳۳\_۹ جری میں حضرت ابو بکر کا او گوں کا حج کرانے کابیان۔

۱۹ ۱۲ سلیمان بن داؤد 'ابوالر بیع 'فلی 'زہری 'مید بن عبدالر حمٰن حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہر رضی اللہ عنہ سے اس جج ہیں جس میں انہیں رسول اللہ عنہ نے اللہ عنہ نے اس جج میں جس میں انہیں رسول اللہ عنہ نے جہ الوداع سے پہلے امیر بنایا تھا' مجھے ایک جماعت کے ساتھ دس تاریخ کو بھیجا کہ لوگوں میں اعلان کردوں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے اور بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہ کیا جائے (مشرکین عام طور پر جاہلیت میں ننگے طواف کرتے تھے۔) جائے (مشرکین عام طور پر جاہلیت میں ننگے طواف کرتے تھے۔) ۲۹۲۔ عبداللہ بن رجاء' اس ائیل 'ابواسحاق' حضرت براءر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جو سورت سب

اللهُ عَنْهُ قَالَ: الحِرُ سُورَةٍ نَزَلَتُ كَامِلَةً بَرَآءَ ةً وَ الخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتُ كَامِلَةً بَرَآءَ ةً وَ الحِرُ سُورَةِ النِّسَآءِ. يَسْتَفُتُونَكَ قَلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِي الكَلالة.

٥٣٥ بَابِ وَفُدِ بَنِيُ تَمِيُمٍ.

١٤٩٣ ـ حَدِّنَنَا آبُو نُعَيْم حَدِّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ اَبِي ضَخُرَةً عَنُ صَفُوانَ بُنِ مُحُرِزِ الْمَازِنِي قَنُ عِمُرَانَ بُنِ مُحُرِزِ الْمَازِنِي عَنُ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ: اَتَى نَفَرٌ مِّنُ بَنِي تَمِيْمِ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آقَبِلُوا الْبُشُرِى يَا بَنِي تَمِيْمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ بَشَّرَتُنَا فَاعُطِنَا فَرُونِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ بَشَّرَتُنَا فَاعُطِنَا فَرُونِي ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ فَحَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ آقَبِلُوا فَي وَبُلِكَ الْبُشْرِي إِذَ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيْمٍ قَالُوا قَدُ قَبِلُنَا يَا رَسُولَ اللهِ.

٥٣٦ بَابِ قَالَ ابُنُ اِسُحَاقَ غَزُوةً عُيَيْنَةَ ابُنِ بَدُرِ بَنِيُ الْعَنْبَرِ ابْنِيُ الْعَنْبَرِ مِن بَدُرِ بَنِيُ الْعَنْبَرِ مِن بَنِيُ تَمِيم بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْعُلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

آ ١٤٩٤ - حَدَّثَنَى زُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ عَنُ عَمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنُ آبِى ُ زُرْعَةً عَنُ آبِى مُرَيرةً رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: لَا آزَالُ أُحِبُّ بَنِي مَرَيْرةً رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: لَا آزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَعِيمُ مَعْدَ ثَلاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِن رَّسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُهَا فِيهِمُ: هُمُ آشَدُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُهَا فِيهِمُ فَهُمُ أَشَدُ عَلَى الدَّجَّالِ وَ كَانَتُ فِيهِمُ سَبِيّةٌ عِنُدَ مَا يُسَدّ عَلَى الدَّجَّالِ وَ كَانَتُ فِيهُمُ سَبِيّةٌ عِنُدَ عَلَى اللهُ عَلَى الدَّجَّالِ وَ كَانَتُ فِيهُمُ سَبِيّةٌ عِنُدَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَقَالَ هَذِه صَدَقَاتُ قُومُ وَكُولُهُ اللّهُ عَلَى 
١٤٩٥ حَدَّثَنِيُ اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ اَبْنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ عَنِ

سے آخریل پوری اتری ہے وہ سورت برات ہے اور آخری آیت جو اتری تو قد الله یفتیکم فی الکالله الله یفتیکم فی الکلاله الله:

الاب ٥٣٥ بنوتميم كے وفد كابيان۔

سام ۱۳۹۳ الولعيم "سفيان" الوضحره "صفوان بن محرزمازني "حضرت عمران بن حصين سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكہ بنو تميم كاوفد آنخضرت عليقة كى خدمت ميں آيا تو آپ نے فرمايا أے بنو تميم ابتارت قبول كرو "انہوں نے كہايار سول اللہ آپ نے بشارت تو دے دى أب بميں كچھ دلوائے "آنخضرت كے چره مبارك پراس كا اثر معلوم ہوا " پھر يمن كاوفد آيا تو آپ نے فرمايا كہ بنو تميم نے تو بشارت قبول نہيں كى "لہذاتم قبول كرو "انہوں نے عرض كيا " بم نے قبول كيار سول اللہ!

باب ۲ س۵- ابن اسحاق کہتے ہیں 'عیدینہ بن حصن بن حذیفہ بن بر کو آنخضرت علیقہ نے بنو تمیم کی شاخ بنو عزر سے جنگ کرنے کیلئے بھیجا توانہوں نے شبخون مار کر مر دوں کو نہ شیخ کرکے ان کی عور توں کو قیدی بنالیا۔

۱۳۹۴ - زہیر بن حرب 'جریر ' عمارہ بن قعقاع ' ابوزر عہ ' حضرت ابوہر ریہ دخی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب سے میں نے رسول اللہ علیہ سے بنو تمیم کے حق میں تین باتیں سی ہیں ' انہیں برابر دوست رکھتا ہوں ' بنو تمیم میری امت میں دجال کے مقابلہ میں سب سے زیادہ سخت ہیں ' حضرت عائش کے بالہ کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کردو' کیونکہ یہ اولادا ساعیل میں سے ہے 'جب ان کے صد قات کامال آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری قوم یا فرمایا قوم کا صد قد ہے۔

۱۳۹۵۔ ابراہیم بن موسیٰ 'ہشام بن یوسف ' ابن جر یج ' ابن ابی ملک ، حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ بنو تمیم کے

ابُنِ آبِي مُلَيُكَةَ آنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ آخُبَرَهُمُ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ آخُبَرَهُمُ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو بَكُرِ آمِرَ الْقَعُقَاعَ بُنَ مَعْبَدِ بِنُ زَرَارَةً. قَالَ عُمَرُ بَلُ آمِرِ الأَقْرَعَ بُنَ مَعْبَدِ بِنُ زَرَارَةً. قَالَ عُمَرُ بَلُ آمِرِ الأَقْرَعَ بُنَ حَابِسٍ، قَالَ آبُوبَكُرٍ مَّا آرَدُتُ إلا خِلافِيُ. عَالَ عُمَرُ مَا آرَدُتُ إلا خِلافِيُ. قَالَ عُمَرُ مَا آرَدُتُ اللهِ خِلافِيُ. قَالَ عُمَرُ مَا آرَدُتُ خِلافَكَ فَتَمَارَيَا حَتَى الْتَقَالَ فَي ذَلِكَ يَآيُهُا الّذِينَ النَّهُمُا فَنْزَلَ فِي ذَلِكَ يَآيُهُا الَّذِينَ المَنُوا لَا تُقَدِّمُوا حَتَّى انقَضَتُ.

٥٣٧ بَابِ وَفُدِ عَبُدِ الْقَيْسِ.

١٤٩٦\_ حَدَّنْنِيُ اِسُحَاقُ اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةً عَنُ آبِي جَمْرَةَ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّا لِيُ حَرَّةً يُنْتَبَذُ لِيُ نَبِيُذٌ فَاَشُرِبَةً حُلُوًا فِي حَرٍّ إِنْ اَكْثَرُتُ مِنْهُ فَحَالَسُتُ الْقَوْمَ فَأَطَلَتُ الْحُلُوسَ خَشِيْتُ أَنْ أَفْتَصَحَ فَقَالَ : قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَبًّا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَ لَا النَّدَامَى فَقَالُوُ ا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنُ مُضَرَو إِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ حَدِّثْنَا بِحُمَلٍ مِّنَ الْأَمْرِانُ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْحَنَّةَ وَ نَدُعُوْ بِهِ مَنُ وَّرَآءَ نَا . قَالَ امْرُكُمُ بِٱرْبَعِ وَّ ٱنْهَاكُمُ عَنُ ٱرْبَعِ : الإيْمَانُ بِاللَّهِ هِلُ تَدُرُونَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ ۖ شَهَادَةُ اَنُ لَّا اِلَّهَ اللَّهِ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ إِفَامُ الصَّلَاةِ وَ اِيْنَآءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَ أَنْ تُعُطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْحُمُسَ وَ أَنُهَاكُمُ عَنُ ٱرْبَع: مَّا ٱنْتُبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَ النَّقِيرِ وَ الْحَنْتُم وَ الْمُزَفَّتِ.

سوار آنخضرت علی فدمت میں آئے تو ابو بر نے عرض کیا ' ان کا امیر قعقاع بن معبد بن زرارہ کو بنائے 'عرف کیا نہیں' بلکہ اقرع بن حابس کو بنائے ' تو حضرت ابو بکر نے کہا ' تم ہمیشہ مجھ سے اختلاف کرتے ہو 'حضرت عمر نے کہا ' میں آپ ہے اختلاف کا قصد نہیں کرتا' دونوں میں تکرار ہوئی ' یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں' تو اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ''اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو' آخر تک'

#### باب ۲۳۵ وفد عبدالقيس كابيان (١)

١٣٩٢ اسحاق 'ابوعام عقدى 'قره 'ابوجره كت بيل كه ميل ني حضرت ابن عباس رضی الله عنهاسے کہاکہ میرے یاس ایک گھڑاہے جس میں میرے لئے نبیذتیار ہوتی ہے میں اس نبیذ کو میٹھا کر کے آب خورہ میں پی لیتا ہوں ' مجھے خوف ہے کہ اگر میں وہ نبیز زیادہ بی کر لوگوں کے ساتھ دریا تک بیٹھول تو میں (نشہ پینے کی تہت ہے) ر سواہو جاؤں 'حضرت ابن عباس نے کہا' وفد عبدالقیس آنخضرت عَلِيلًا كَى خدمت مِن آياتُوآب عَلِيلًا في مرمايا وش آمديدات قوم جونه نقصان میں ہے اور نه شر مسار 'انہوں نے عرض کیایار سول الله! ہارے اور آپ کے در میان مشرکین مضرحاکل ہیں 'اس لئے ہم سوائے اشر حرم (رجب 'ذیقعدہ 'ذی الحجہ 'محرم) کے آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہمیں کچھ ایسی مخضر باتیں بنادیجئے کہ اگر ہم ان پر غمل کریں تو جنت میں چلے جائیں اور ہارے پیھیے جولوگ (رہ گئے) ہیں ' انہیں بھی اس کی دعوت دیں 'آپ نے فرمایامیں تمہیں چار چیزوں کا تھم دیتا ہوں اور جارے منع کرتا ہوں 'اللہ پر ایمان لانے کا تھم دیتا ہوں جانے ہو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 'اور نمازیر هنا'ز کوة دینا' رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے خس دینا 'اور میں تہمیں چار چیزوں سے روکتا ہوں "كدوكى بنى نقير "ككڑى كے برتن" سبر ٹھلیااورروغن کئے ہوئے بر تنول میں نیند بنانے ہے۔

مَدَّادُ بُنَ زَيْدٍ عَنَ ابِي جَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ حَمَّادُ بُنَ زَيْدٍ عَنُ ابِي جَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُو يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّي اللَّهِ اللَّهِ الْكَارُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَانُ بَيُنَنَا وَيَيْنَكَ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً اِقَامُ الصَّلاةِ وَ اِيُتَاءِ الزَّكُوةِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً اقِامُ الصَّلاةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً اقِامُ الصَّلاةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَ النَّاكُمُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً اقَامُ الصَّلاةِ وَ ايْتَاءِ الزَّكُوةِ وَ النَّقِيرُ وَ الْحَنْتُم وَ الْمُزَقِّتِ.

١٤٩٨\_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِيُ ابُنُ وَهَبِ ٱخْبَرَنِيُ عَمْرُو وَقَالَ بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنُ عَمُرُو بُنِ الحَارِثِ عَنُ بُكْيُرٍ أَنَّ كُرَيْبًا مُّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَّهُ ۚ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ ٱزُّهَرَ وَ الْمِسُورَ ابُنَ مَخُرَمَةَ ٱرُسَلُوا اللي عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَقَالُوا أَقُرَأُ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنَّا حَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكُعَتَيْن بَعُدَ الْعَصْرِ ۚ وَإِنَّا أُخْبِرُنَا آنَّكِ تُصَلِّيُهِمَا وَقَدُّ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهُمَا. قَالَ ابْنُ عَبَّالِيٌّ وَ كُنْتُ أَضُرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنُهُمَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلُتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغُتُهَا مَا أَرْسَلُونِنِي فَقَالَتُ سَلُ أُمَّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرُتُهُمُ فَرَدُّونِيُ اللِّي أُمِّ سَلِّمَةً بِمثُلِ مَا ٱرْسَلُونِيُ إِلَى عَآفِشَةَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعُتُ النَّبَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهٰى عَنُهُمَا وَ إِنَّهُ صَلَّى الْعَصُرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى ۗ وَعِنُدِي نِسُوَةٌ مِّنُ بَنِيُ جَرَامٍ مِّنَ الأنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَٱرُسَلْتُ الِيُّهِ الَخَادِمَ فَقُلُتَ قُوْمِيُ اِلِّي حَنْبِهِ فَقُولِي: تَقُولُ

۱۳۹۷۔ سلیمان بن حرب عاد بن زید الوحزہ ابن عباس سے مروی ہوہ کہتے ہیں کہ وفد عبدالقیس نی علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیایارسول اللہ اہم ربعہ کا قبیلہ ہیں اور کفار مفر ہمارے اور آپ کے درمیان حاکل ہیں۔ لہذاہم آپ کی خدمت میں سوائے شہر حرام کے نہیں آسکتے لہذا ہمارے عمل کرنے کے لئے اور جو لوگ ہم سے پیچے ہیں انہیں دعوت دینے کے لئے کچھ چیزوں کا تھم فرماد یکے آور جو فرماد یکے نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا تھم دیتا ہوں اور جو چار چیزوں کا تعم دیتا ہوں اور جو لوگ ہم سے روکتا ہوں اللہ پر ایمان لانا اکینی اللہ کے ایک معبود طرف اشارہ کیا انماز پڑھنا از کو قادینا اللہ علیہ سے میں اللہ کے عدد کی اور اور آپ نے انگلی سے ایک کے عدد کی اور اور آپ نے انگلی سے ایک کے عدد کی طرف اشارہ کیا) نماز پڑھنا از کو قادینا اللہ غیمت سے خمس اللہ کے لئے اداکرنا اور میں تبہیں کدو کی انقیر لکڑی کے برتن امین شملیا اور دو قال کے استعال) سے روکتا ہوں۔

۹۸ ساله یخی بن سلیمان 'ابن و بب 'عمر و ( دوسر می سند ) بکر بن مضر' عمرو بن حارث بكير 'ابن عباس مولى كريب سے مروى ہے كه ابن عباس 'عبدالرحلٰ بن از ہر اور مسور بن مخرمہ نے حضرت عاکشہ کے پاس (مجھے) بھیجااور کہاکہ ہم سب کی طرف سے انہیں سلام کہنااور عصر کے بعد دور کعت (نفل) کے بارے میں ان سے بوچھااور کہنا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ میں عصر کے بعدیہ دور کعت پڑھتی ہیں 'حالانکہ ہمیں آنخضرت کی بیہ حدیث معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے ان دور کعتوں سے منع فرمایا ہے ابن عباس نے کہا کہ میں حضرت عرا کے ساتھ لوگوں کوان دور کعتوں کے پڑھنے نپر مارتا تھا 'کریب کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیااور انہیں ان لوگوں کا پیغام پہنچایا' حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ام سلمہ سے جاکر معلوم کرو (كريب كت بين كه) ميس في أن لوكون كو حضرت عاكشة كى بات بتا دی توانہوں نے مجھے ام سلمہ کے پاس وہی پیغام دے کر بھیجا جو حضرت عائشہ کو دیاتھا' توام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے آنخضرت کو ان دور کعتوں سے منع فرمائے ہوئے سنااور آپ (ایک دن) نماز عصر پڑھ کر میرے پاس تشریف لائے 'اس وقت میرے پاس بنو حرام (انصار) کی عور تیں تھیں تو آپ نے دور کعتیں پڑھیں میں نے آپ کے پاس خادمہ کو جمیجااوراس سے کہاکہ آنخضرت کے بہلو

أَمُّ سَلَمَةً يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

1899 ـ حَدَّنَنَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَعْفِيُّ حَدَّنَنَا اَبُو عُامِرِ عَبُدُ الْمَلَكِ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيمُ هُوَ ابُنُ طَهُمَانَ عَنُ آبِي حَمْرَةَ عَنُ اِبْنِ عَبَّاسٍ ابُنُ طَهُمَانَ عَنُ آبِي حَمْرَةَ عَنُ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَوَّلَ جُمْعَةٍ جُمِعَتُ بَي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ بَعُدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوانَى يَعْنِي قَرْيَةً مِنْ الْبَحْرِيْنِ.

٥٣٨ بَاب وَفُدِ بَنِي حَنِيْفَة وَ حَدِيثِ
 ثُمَامَة بُنِ أَثَالٍ.

بِ ١٥٠٠ حَدِّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدِّنَنَا اللّيثُ قَالَ حَدِّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَوسُفَ حَدِّنَنَا اللّيثُ قَالَ حَدِّنَنَى سَعِيدُ بُنُ آبِى سَعِيدٍ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيُرةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيُلًا قِبَلَ نَحُدٍ فَحَآءَ تُ بَرَّحُلٍ مِّنُ بَنِى حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بُنُ أَثَالٍ بَرَجُلٍ مِّنُ بَنِى حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بُنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيةٍ مِّنُ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيةٍ مِّنُ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اللهِ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا عَنُدَكَ يَا مُحَمَّدُ النَّ عَنُدِى خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ النَّ عَنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِى خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ النَّ عَنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عَنْدِى خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ النَّ عَنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ خَنْدِى خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ النَّ الْفَدُ ثُمَّ مُؤْمِنَ مَعْلَى شِاكِرٍ وَ اللهُ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلُ مِنْهُ مَا شِفْتَ حَتَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا شِفْتَ حَتَّى اللهُ عَلَى شَاكُ مَا مُؤْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا شَعْمُ عَلَى شِاكِرٍ وَ اللهُ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلُ مِنْهُ مَا شِفْتَ حَتَّى قَالَ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَامَةً قَالَ مَا كَاللّهُ عَلَى الْعَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عَنْدَكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ مَا كَالُ الْعَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى شَاكُ مَا مُؤْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَدُولُ يَا ثُمَامَةً قَالَ مَا عَلَى الْعَدُولُ الْعَدُ ثُمَّ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَدُولُ الْعَدُ ثُمَا عَلَى الْعَدُ الْعَدُ الْعَدُ لُكُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ 
میں کھڑی ہو کر عرض کر کہ ام سلمڈیہ کہدرہی ہے کہ یارسول اللہ!
کیا میں نے آپ سے نہیں سنا کہ آپ ان دور کعتوں کے پڑھنے سے
منع کرتے تھے حالا نکہ اب میں آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں '
اگر آپ ہا تھ سے اشارہ کریں تو تو پیچے ہٹ جانا 'چنانچہ وہ خادمہ گئ 'چمر
اوراس نے ایسانی کیا آپ نے ہا تھ سے اشارہ فرمایا تو ہوٹ گئ 'چمر
جب آپ چلنے لگے تو فرمایا اے دختر ابوامیہ تو عصر کے بعد دور کعتوں
کو 'پوچھتی ہے میرے پاس عبد القیس کے آدمی اسلام لانے کے لئے
آئے 'تو میں ان کی وجہ سے ظہر نے بعد کی دور کعتیں نہیں پڑھ سکا
تھا' تو میں وہ کی جیں۔

99 سار عبدالله بن محمد جعفی ابوعام عبدالملک ابراہیم بن طہمان ابو جمرہ و مصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ کی معجد میں جمعہ کی نماز ہونے کے بعد سب سے پہلے جہاں جمعہ کی نماز اداکی گئی 'وہ (مقام) جواثی میں عبدالقیس کی معجد ہے 'جواثی بحرین ایک عبد کانام ہے۔

باب ۵۳۸ و فد بنو حنیفه 'اور نثمامه بن اثال کے قصه کا بیان۔

م ۱۵۰ عبداللہ بن یوسف الیث سعید بن ابوسعید مضرت ابوہریہ رہ مرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیہ نے نجد کی طرف کچھ سواروں کو بھیجا وہ بنی حنیفہ کے آدمی شمامہ بن افال کو پکڑلائے اور مبحد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا رسول اللہ علیہ اس کے پاس سے گزرے کے ساتھ اسے باندھ دیا رسول اللہ علیہ اس کے پاس نے کہا اے محمہ و آپ نے فرمایا اے شمامہ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اے محمہ کو قبل کردیں گے توایک خونی کو قبل کریں گے اور اگر احسان کریں گے توایک شکر گزار پر احسان کو قبل کریں گے اور اگر احسان کریں گے توایک شکر گزار پر احسان کریں گے اور اگر آپ مال جا ہے ہیں تو جتنادل چاہا گئا کہ بختی کہ دوسرادن ہو گیا ، پھر آپ نے اس سے فرمایا کیا خیال ہے؟ اے شمامہ! اس نے کہا میر اوبی خیال ہے جو ہیں آپ سے کہہ چکا کہ اگر شمامہ! اس نے کہا میر اوبی خیال ہے جو ہیں آپ سے کہہ چکا کہ اگر

قُلُتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَى شِاكِرٍ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعُدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةَ: فَقَالَ عِنْدِيُ مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ اَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانَطَلَقَ إلى نَخُلٍ قَرِيْبٍ مِّنَ الْمِسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَحَلَ الْمَسُجدُ فَقَالُ ٱشْهَدُ آنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ٱشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ۚ يَا مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الأرُضِ وَجُهٌ ٱبْغَضَ اِلِّيَّ مِنُ وَجُهِكَ فَقَدُ ُ أَصْبَحَ وجُهُكَ آحَبُّ الْوُجُوْهِ اِلِّيُّ ۖ وَ اللَّهِ مَا كَانَ مِنُ دِيْنِ ٱبْغَضَ اِلَىَّ مِنُ دِيْنِكَ فَٱصْبَحَ دِيْنُكَ أَحَبُّ ٱلدِّيْنِ إِلَىٰ وَ اللَّهِ مَا كَانِ مِنُ بَلَدٍ ٱبْغَضَ اِلِّي مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَيُّ ۚ وَ اِنَّ خَيْلُكَ اَحَدْتُنِيُ وَ اَنَا أُرِيْدُ الْعُمُرَةُ فَمَاذَا تَرْى فَبَشَّرَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ وَ لَمَرَةً اَنْ يُعْتَمِرَ. فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوُتَ؟ قَالَ لَا وَلَكِنُ ٱسُلَمَتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَّسُوُلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَ اللَّهِ لَا يَأْتِيُكُمُ مِّنُ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَاٰذَنَ فِيُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٥٠١ حَلَّنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعْيَبٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي حُسَيْنٍ حَدَّنَنَا نَافِعُ ابُنُ جُبَيْرٍ عَنَ اللهُ عَنْهُمَنا قَالَ: قَدِمَ مُسَيِّلَمَهُ الْكِهِ بَنِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى مُسَيِّلَمَهُ الْكَلْهِ صَلّى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِيُ مُحَمَّدٌ مِّنُ بَعُدِهِ بَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مُن قَوْمِهِ فَآقُبَلَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَةً ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ وَّ فِي وَسَلَّمَ وَمَعَةً ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ وَّ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِطْعَةً مَا اَعُطيئتُكَهَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِطْعَةً مَا اَعُطيئتُكَهَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْمَ الْعُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْمَ الْعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْمَ الْمُحَابِهِ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولُ اللهِ فَيْكَ وَلَيْنَ الْالْهُ عَلَيْهُ مَلَيْكُمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهِ فَيْكَ وَلَيْنُ الْدُورُتَ لَيُعْوَرُنَاكَ وَلَوْلُ اللهِ فَيْكَ وَلَوْلُ اللهِ فَيْكَ وَلَوْلُ اللهِ فَيْكَ وَلَوْلُ اللهُ وَيُلُكَ وَلَوْلُ اللهُ وَيُكَ وَلَوْلُ اللهِ فَيْكَ وَلَوْلُ اللهُ فَيْكَ وَلَوْلُ اللهِ فَيْكَ وَلَوْلُ اللهُ اللهُ فَيْكَ وَلَوْلُ اللهُ فَيْكَ وَلَوْلُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْكَ وَلَوْلُ اللّهُ فَيْكَ وَلَوْلُ اللّهُ فَيْكَ وَلَوْلُ اللّهُ فَيْكَ وَلَوْلُ اللهُ فَيْكَ وَلَوْلُ اللّهُ فَيْكَ وَلَوْلُ اللّهِ فَيْكَ وَلَوْلُ اللّهُ فَيْلُولُ اللّهُ فَيْكَ وَلَوْلُ اللّهُ فَيْكَ اللّهُ فَيْلُولُ اللّهُ فَيْكُولُ اللّهُ فَيْلِي اللهُ اللهُ فَيْلُولُ اللّهِ فَيْلُولُ اللّهُ فَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ فَيْلُولُ اللّهُ فَيْلُولُولُ اللّهُ فَيْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ ا

آپ احساس کریں مے توایک شکر گزار پر احسان کریں گے ' آپ نے اسے (اس حال پر) چھوڑ دیا ، کتی کہ تیسر ادن ہوا پھر آپ نے یو چھا 'کیا خیال ہے اے ثمامہ؟اس نے کہا میراوی خیال ہے جو میں آپ سے کہد چکا آپ نے فرمایا تمامہ کورہا کردو 'چنانچہ تمامہ نے معجد کے قریب ایک باغ میں جاکر عسل کیا پھر معجد میں آکر کہا (اشهد أن لا أله الا الله و أشهد أن محمد رسول الله الـ محمر ( عَلِيلَةً ﴾ روئے زمین پر آپ سے زیادہ بغض جھے کی سے نہ تھا' مگر اب آپ سے زیادہ محبوب نجھے روئے زمین پر کوئی نہیں ' بخدا آپ کے دین سے زیادہ دشمنی مجھے کسی دین سے نہیں تھی مگر اب آپ کے دین سے زیادہ محبت مجھے کسی دین سے نہیں 'اللہ کی قتم! آپ کے شہر سے زیادہ ناپند مجھے کوئی شہر نہیں تھا' مگراب آپ کے شہر ے زیادہ پندیدہ کوئی شہر نہیں 'آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت پکڑا جب میں عمرہ کے ارادہ سے جارہا تھا 'اب آپ کا کیا تھم ہے؟ رسول الله علي في اسے بشارت دى اور اسے عمره كرنے كا تھم ديا ، جبوه مکه آیا اواس سے کسی نے کہاتو بدین ہو گیاہے انہوں نے جواب دیا نہیں 'بلکہ رسول الله عظام کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا ہوں اور اللہ کی فتم! تہارے یاس نبی علیہ کی اجازت کے بغیر بمامہ ے گندم کاایک دانہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔

ا ۱۵۰ د الو الیمان 'شعیب 'عبدالله بن ابی حسین 'نافع بن جیر '
حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے
بیان کیا کہ مسلمہ کذاب نبی علیہ کے زمانے میں (مدینہ) میں آکر
کہنے لگا کہ آگر محمر (علیہ کے اپنے بعد مجھے خلیفہ بنادیں تو میں ان کا متبع
ہو جاؤں اور مدینہ میں اپنی قوم کے بہت ہے آدمیوں کو لے کر آیا
تفاد رسول الله علیہ ثابت بن قیس بن شاس کو ہمراہ لے کر اس کی
طرف چلے 'آپ کے ہاتھ میں مجور کی ایک شہی تھی 'حتی کہ آپ
الله اسلم نے فرمایا: اگر تو مجھے سے بہنی بھی مانے گا تو میں تجھے نہ
دوں گا (چہ جائیکہ خلافت) اور تیرے بارے میں اللہ کا تعم غلط نہیں
ہوسکا (کہ تو دوز خی ہے) اگر تو نے (مجھے سے) روگردانی کی 'تو الله
ہوسکا (کہ تو دوز خی ہے) اگر تو نے (مجھے سے) روگردانی کی 'تو الله

اللهُ وَإِنِّى لَارَاكَ الَّذِى أُرِيْتُ فِيُهِ مَا رَآيَتُ وَهِذَا ثَابِتٌ يُحِيْبُكُ عَنِّى ثُمَّ انصرَفَ عَنهُ قَالَ ابُنُ عَبَّالًا فَ مَسَالُتُ عَن قَولٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَيْنَا آنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَيْنَا آنَا نَآتِمٌ رَآيُتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَيْنَا آنَا نَآتِمٌ رَآيَتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَيْنَا آنَا نَآتِمٌ رَآيَتُ فِي يَدَى سِوَارَيْنِ مِن ذَهِبٍ فَاهَمَّنِي شَانُهُمَا يَدَى سُوارَيْنِ مِن ذَهِبٍ فَاهَمَّنِي شَانُهُمَا يَدَى سُولَ اللهِ عَلَى المَنامِ آنِ انْفُحَهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا فَنَقُحُتُهُمَا كَذَابَيْنِ فَي يَحُرُجَانِ بَعُدِى الْحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ وَ الْاخَرُ مُسَيِّلُمَةً .

١٥٠٢ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ عَنُ مَّعُمَرِ عَنُ هَمَّامِ اللَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةً الرَّزَاقِ عَنُ مَّعُمَرِ عَنُ هَمَّامِ اللَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ أُتِيتُ بِحَزَائِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ أُتِيتُ بِحَزَائِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ أُتِيتُ بِحَزَائِنِ مِنُ ذَهَبِ الأَرْضِ فَوضِعَ فِي كَفِي شِوَارَانِ مِنُ ذَهَبِ الْأَرُضِ فَوضِعَ فِي كَفِي سَبَوَارَانِ مِنُ ذَهَبِ فَكُبُرًا عَلَى فَأُوحِي النَّي آنِ انْفُحَهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا فَكَدُّابَيْنِ اللَّذَيْنِ آنَا بَيْنَهُمَا : فَذَهَبَا فَاوَلَتُهُمَا الْكُذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ آنَا بَيْنَهُمَا : صَاحِبَ صَنْعَآءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ .

٣٠٥١ - حَلَّنَنَا الْصِلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا رَجَآءٍ مَهُدِى بُنَ مَيْمُونِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا رَجَآءٍ الْعُطَارِدِي يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدُنَا الْعُطَارِدِي يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدُنَا الْاجِرَ فَإِذَا لَمُ مَحَدًا هُو اَنْحَدُنَا الْاجِرَ فَإِذَا لَمُ مَحِثًا اللهِ فَإِذَا دَحَلُ شَهُرُ اللهِ اللهِ فَإِذَا دَحَلَ شَهُرُ رَجَبٍ قُلْنَا مُنَصِلُ الْاَسِنَّةِ فَلَا نَدَعُ رُمُحًا فِيهِ حَدِيدَةً إِلَّا نَزُعُنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ صَلِيدًة وَلَا نَوْعُنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ مَلِيدًة وَلَا نَوْعُنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ مَدِيدة وَلَا نَوْعُنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ مَدُولُ كُنتُ مَدِيدة وَلَا نَرَعْنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ مَدِيدة وَلَا نَوْعُنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ مَدِيدة وَلَا نَوْعُنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ مَدِيدة وَلَا نَوْعُنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ مَدِيدة وَلَا مَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُكُمًا مَعُولُ كُنتُ مَوْمَ بَعْثِ النَّيْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُكُمًا مَعُولُ كُنتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُكُمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُكُمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُكُمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُكُمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُكُولُ اللهُ وَرُونِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُكُمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْونِهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْونِهِ فَرَرُنَا الِي النَّارِ الِي مُسَيِّلِمَة الكَذَّابِ.

خواب میں نظر آیا ہے اور یہ ثابت ہیں 'جو میری طرف سے تجھے جواب دیں گے پھر آپ واپس آگئے 'ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے قول کہ "میں تو تجھے ایبا ہی د کیے رہا ہوں 'جیسا مجھے خواب میں نظر آیا ہے "کا مطلب دریافت کیا ' تو جھے ابو ہری و نے بتایا کہ رسول اللہ علی نظر آیا ہے "کا مطلب دریافت کیا ' تو جھے ابو ہری و نے بتایا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ایک دن میں سور ہا تھا کہ میں نے بتایا کہ رسول اللہ علی کے دو کئی دیکے "جھے انکی عالت سے رنج ہوا تو خواب میں ہی جھے وجی کی گئی کہ ان دونوں پر پھونک مارو' میں ہوا تو خواب میں ہی جھے وجی کی گئی کہ ان دونوں پر پھونک مارو' میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے 'میں نے خواب کی تعبیر ان دو کذا بوں سے کی جو میرے بعد ظاہر ہوں گے 'ایک عنسی 'دوسرے مسلم۔

المحارات الوہر بره معر الرزاق المعر المام الله علی بره سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی نے فرمایا کہ میں ایک دن سور ہاتھا کہ جمعے دنیا کے تمام خزانے دے دیئے گئے اللہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن رکھے گئے اجو مجھ پر شاق گزرے او مجھے وہی کی گئی کہ ان پر پھونک مارو امیں نے پھونک ماری اور میں نے پھونک ماری توجھے وہی کی گئی کہ ان پر پھونک مارو المیں اور میں اور میں ہوں العینی صنعاء والا (عنسی) اور میامہ والا کے در میان میں ہوں العینی صنعاء والا (عنسی) اور میامہ والا کے در میان میں ہوں العین صنعاء والا (عنسی) اور میامہ والا کے در میان میں ہوں العین صنعاء والا (عنسی) اور میامہ والا کی مسیلمہ)۔

امون الموری کہتے ہیں کہ مہدی بن میمون ابورجاء عطار دی کہتے ہیں کہ ہم پھر وں کی عبادت کرتے تھے اگر ہمیں اس سے اچھا پھر مل جاتا تو ہم مٹی کا ہم پہلے کو پھینک کر وہ اٹھا لیتے اور اگر ہمیں کوئی پھر نہ ماتا او ہم مٹی کا دھیر جع کر کے ایک بکری لاتے اور اس پراس کا دودھ دوھ کر اس کا طواف کرتے اور جب رجب کا مہینہ آتا تو ہم کہتے کہ (یہ مہینہ) تیروں وغیرہ کی انی دور کرنے والا ہے 'چنانچہ ہم کسی نیزہ اور تیر کے تیروں وغیرہ کی انی دور کرنے والا ہے 'چنانچہ ہم کسی نیزہ اور تیر کے پیکان کو نکالے بغیر نہ چھوڑتے اور اسے ہم رجب کے پورے مہینہ پیکان کو نکالے بغیر نہ چھوڑتے اور اسے ہم رجب کے پورے مہینہ کی تین دہتے کہ جب کشرے رہے (مہدی کہتے ہیں کہ) ابور جاءیہ بھی فرماتے تھے کہ جب آتی کہ ابور جاءیہ بھی فرماتے تھے کہ جب آتی کہ ابور جاءیہ بھی فرماتے تھے کہ جب اون کے تو میں جاتھا ہو ہے تو میں بچہ تھا اور اپنے گھر والوں کے اون جی ایا کر تا تھا جب ہم نے آپ کے ظہور کے بارہ میں نا 'تو ہم دوز خ یعنی مسیلہ کذاب کی طرف بھا گے۔

٥٣٩ بَابِ قِصَّةِ الْأَسُودِ الْعَنُسِيِّ.

١٥٠٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا آبِيُ عَنُ صَالِحٍ عَنُ إِبْنِ عُبَيْلَةً ابْنِ نَشِيْطٍ وَّ كَانَ فِي مَوْضِعَ اخَرَ إِسُمُّهُ عَبُدُ اللَّهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةً قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ مُسَيُلَةَ الْكُذَّابَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ فِي دَارِ بِنُتِ الْحَارِثِ وَ كَانَ تَحْتَهُ بُنِتُ الْحَارِثِ ابْنُ كُرَيْرٍ وَّهِيَ أُمُّ : عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ فَاتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةً ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ ابْنِ شَمَّاسٍ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيْبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَضِيُتٌ قَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكُلَّمَهُ \* فَقَالَ لَهُ مُسَيُلَمَةُ: إِنْ شِفُتَ خَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبِيْنَ الْأَمْرِ نُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعُدَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَوُ سَالَتَنِيُ هَذَا الْقَضِيْبَ مَا اَعُطَيْتُكُهُ وَ إِنِّي لَارَاكَ الَّذِي أُرِيْتُ فِيُهِ مَا أُرِيْتُ وَهَٰذَا نَّابِتُ بُنُ قَيْسٍ وَّ سَيْحِيْبُكَ عَنِّى فَٱنْصَرَفَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ سَأَلْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبَّاسٍ عَنُ رُؤُيَا رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ۖ الَّتِي ذَكَرَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِئُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَآثِمٌ ٱرِيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَى سِوَارَانِ مِنُ ذَهَبِ فَفُظِعْتُهُمَا وَ كَرِهُتُهُمَا فَأَذِنَ لَيى فَنَفَخُتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيُنِ يَخُرُجَانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنُسِيُّ الَّذِيُ قَتَلَهُ فَيَرُورُ بِالْيَمَنِ وَ اللاَّحَرُ مُسَيِّلَمَةُ الْكَدَّابِ.

٠٤٠ بَابِ قِصَّةِ آهُلِ نَحُرَانَ.

باب ۵۳۹۔ اسود عنسی کے قصبہ کابیان۔

۸۰۵۔ سعید بن محمد جرمی 'یعقوب بن ابراہیم 'ان کے والد' صالح' ابن عبيده بن شيط عبدالله عبيد الله بن عبدالله بن عتبه سے روايت كرتے ہيں 'انہوں نے بيان كيا كہ ہميں معلوم ہوا كہ مسلمہ كذاب مدینہ آیاہے اور وخر حارث کے مکان میں مھبراہے اس کے نکاح میں ام عبد الله بن عامر 'حارث بن كريزكى لاكى على تو آ مخضرت عَلِينَةً عَابِت بن قيس بن شاس جنهيس خطيب رسول الله عَلِينَة كهاجاتا تھا ساتھ لئے ہوئے مسلمہ کے پاس پنچے اور آنخضرت اللہ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی' آپ نے رک کر اس سے گفتگو کی تومسلمہ نے کہا 'اگر آپ عظی جائیں ' تو آپ ہمارے اور حکومت کے در میان حائل نہ ہوں 'پر اسے اپنے بعد ہارے لئے کرد ہجئے ' تواس سے آنحصرت علی نے فرمایا 'اگر تو مجھ سے بیہ منہی ہمی مانکے گا تو میں کتھے نہ دوں گااور میں تو تحقے ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے میں نے خواب میں دیکھاہے اور بیہ ثابت بن قیس ہیں میری طرف سے تجھے جواب دیں گے ' پھر آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم واپس آگئے ' عبیداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے فد کورہ خواب کے بارے میں پوچھا ا تو حضرت ابن عباس فے کہا کہ مجھ سے یہ بیان کیا گیاہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياك ميس سور ما تها الوميس في ديكهاك میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن رکھے گئے ہیں 'میں گھبرا گیااوروہ مجھے برے معلّوم ہوئے 'تو مجھے حکم ہوا تو میں نے ان پر پھونک ماری ' تووہ دونوں اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر دو کذابوں سے کی 'جو تکلیں مے عبیداللہ نے کہا کہ ایک ان میں سے عنسی تھا ، جے فیر وزنے یمن میں قتل کر دیا تھااور دوسر امسیلمہ کذاب تھا۔

باب ۵۴۰ (نصاری) اہل نجران کے قصہ کابیان۔

١٥٠٥ حدَّثَنِيُ عَبَّاسُ بُنُ الْحُسَيُنِ حَدَّثَنَا يَحْيى بُنُ ادَمَ عَنُ اِسُرَآئِيُلَ عَنُ اَبِي اِسُحَاقَ عَنُ صِلَةَ بُنِ زَفَرَ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ حَاءَ العاقِبُ وَ السَّيَّدُ صَاحِبًا نَحُرَانَ اِلِّي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيُدَانِ آنُ يُلاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ ٱحَدُّهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفُعَلُ فَوَ اللَّهِ لَئِنُ كَانَ نَبِيًّا فَلاعَنَنَا لَا نُفُلِحُ نَحُنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنُ بَعُدِنَا قَالًا إِنَّا نُعُطِيُكَ مَاسَالَتَنَا وَ ابْعَثُ مَعَنَا رَجُلًا اَمِيْنًا وٌّ لَا تَبُعَتُ مَعَنَا إِلَّا آمِينًا فَقَالَ لَابُعَثَنَّ مَعَكُمُ رَجُلًا اَمِينًا حَقَّ اَمِيُن فَاسْتَشُرَفَ لَهُ اَصْحَابُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُمُ يَا آبا عُبَيِّدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا آمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. ١٥٠٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةً قَالَ سَمِعُتُ اَبَا اِسُحَاقَ عَنُ صِلَةً بُنِ زُفَرَ عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جَآءَ اَهُلُ نَحُرَانَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: ابْعَتْ لَنَا رَجُلًا آمِيْنًا فَقَالَ لَاَبُعَثَنَّ اِلْيُكُمُ رَجُلًا آمِينًا حَقَّ آمِينِ فَاسْتَشُرَفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ آبَا عُبَيْدَةً بُنَ الْحَرَّاحِ.

له الناس فبعث إلى عبيده بن المهراح. ٧ - ١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ عَنُ خَالِدٍ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِيُنَّ وَآمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْحَرَّاحِ.

٤١ ه بَابِ قِصَّةِ عُمَّانَ وَ الْبَحْرَيُنِ.

10.۸ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّئَنَا سُفَيَانُ قَالَ سَمِعَ ابُنُ الْمُنكدِرِ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو قَدُ جَاءَ مَالُ البَحْرَيُنِ لَقَدُ اَعُطَيْتُكَ هَكَذَا وَ هَكَذَا ثَلاثًا.

۵-۱۵- عباس بن حسين ميكي بن آدم 'اسر ائيل 'ابواسحاق' صله بن ز فر عضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عا قب اور سید 'نجران کے دوسر دار آنخضرت علیہ کے یاس مباہلہ كرنے آئے (مبللہ يہ ہے كه دونوں فريق اسى الى وعيال كو لے کر جنگل میں جا کر اللہ ہے دعا کریں کہ جو ہم سے کاذب ہو 'اس پر عذاب نازل فرما) توایک نے اپنے ساتھی سے کہا' مبلہہ مت کرنا' الله كی قشم! اگر وہ نبی ہوا اور ہم نے مبابلہ كيا تو ہم اور ہمارے بعد ہاری اولاد مجمعی فلاح نہیں یا سکتے ، توان دونوں نے کہاکہ آپ ہم سے جوطلب فرمائیں ہم اسے اوا کرتے رہیں گے 'اور ہمارے ساتھ ایک امین آدمی کو بھیج دیجئے خائن کونہ بھیج 'آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایسے امین کو مجیجوں گاجو پکااور سچامین ہے 'اصحاب ر سول منتظر تھے تو آپ نے فرمایااے ابو عبیدہ بن جراح تم کھڑے ہو جاؤ 'جب وہ كمرے ہوئے تو آ تخضرت نے فرمایا یہ اس امت كے امين ہيں: ١٥٠٧ محد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ابواسحاق ، صله بن زفر ، حضرت حذیفه رضی الله عند سے روایت کرتے جی انہوں نے بیان کیا کہ اہل نجران نے آنخضرت علیہ کے پاس آکر کہا کہ ہارے لئے ایک امین آدمی بھیج و بیجئے تو آنخضرت علیہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ کیے اور سے امین کو تجیجوں گا تولوگ منتظر رہے (کہ دیکھیں آبُ كس خوش نفيب كووبال تهيجة بين) تو آبُ في أن ابوعبيده بن جراح كوجفيج دما\_

2 • 10- ابوالولید 'شعبہ 'خالد ابو قلابہ 'حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عقطی نے فرمایا ہر امت گاا یک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح بیں

باب ام ۵- عمان اور بحرین کے قصہ کابیان۔

۱۵۰۸ قتیه بن سعید 'سفیان 'ابن منکدر 'حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول الله علیقہ نے فرمایا کہ اگر بحرین سے مال آیا تو میں تجھے اس طرح اس طرح (تین مرتبہ اشارہ کیا) دول گا' آنخضرت علیقہ کے زمانہ حیات میں وہاں سے مال نہ آسکا' جب وہ مال حضرت ابو بکر کے زمانہ حیات میں وہاں سے مال نہ آسکا' جب وہ مال حضرت ابو بکر کے

فَلَمُ يَقُدَمُ مَالُ الْبَحْرَيُنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى آبِيُ بَكْرِ آمَرَمُنَادِيًا فَنَادَى : مَنُ كَانَ لَهُ عِنُدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيُنَّ أَوُ عِدَةٌ فَلَيَأْتِنِي قَالَ جَابِرٌ فَجِئْتُ اَبَابَكُرِ فَانْحَبَرُتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَأَلَ: لَوُ جَآءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعُطَيْتُكَ ﴿ هَكُذَا وَهَكُذَا ثَلَاثًا. قَالَ فَأَعُطَانِيُ قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيْتُ آبَا بَكْرِ بَعُدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمُ يُعُطِنيُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمُ يُعُطِّنِيُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمُ يُعُطِنِيُ فَقُلُتُ لَهُ قَدُ آتَيْتُكَ فَلَمُ تُعُطِنِيُ ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمُ تُعُطِنِي ثُمَّ آتَيْتُكَ فَلَمُ تُعُطِنِي فَإِمَّا أَنُ تُعُطِينِيُ وَ إِمَّا أَنْ تَبُخَلَ عَنِّيُ ۚ فَقَالَ ٱقُلُتَ تَبُحَلُ عَيِّى وَآئٌ دَآءٍ أَدُوَأُمِنَ الْبُحُلِ قَالَهَا ئَلانًا مَا مَنَعُتُكَ مِنُ مَرَّةٍ إِلَّا وَ آنَا أُرِيُدُ آنُ ٱعُطِيَكَ. وَ عَنُ عَمُرِو عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ سَمِعُتُ جَابِرَبُنَ عَبدِ اللَّهِ يَقُولُ جِئْتُهُ ۚ فَقَالُ لِيُ أَبُو بَكُرٍ : عُدُّهَا فَعَدَدُتُّهَا فَوَجَدُتُّهَا خَمُسَمِائَةِ فَقَالَ خُذُ مِثْلَهَا مَرَّتَيُن.

٥٤٢ بَاب قُدُوم الْأَشْعَرِيِّيْنَ وَ الْهُلِ الْنَبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمُ مِيِّنِيُ وَ اَنَا مِنْهُمُ.

١٥٠٩ حَدَّنَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ السُحَاقُ بُنُ نَصْرٍ قَالَا حَدَّنَنَا يَحْتَى بُنُ ادَمَ السُحَاقُ بُنُ نَصْرٍ قَالَا حَدَّنَنَا يَحْتَى بُنُ ادَمَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِى زَآئِدَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِى السُحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ آبِى مُوسَى رَضِى اللّهُ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ آبِى مُوسَى رَضِى اللّهُ عَنْ اللّهَ قَالَ قَدِمُتُ آنَا وَ آجِى مِنَ الْيَمَنِ فَمَكُنُنَا حِينًا مَّا نَرَى ابْنَ مَسُعُودٍ وَ أُمَّةً إِلّا مِنُ آهُلِ حِينًا مَّا نَرَى ابْنَ مَسُعُودٍ وَ أُمَّةً إِلّا مِنُ آهُلِ مِنُ آهُلِ الْبَيْتِ مِنُ كَثَرَةِ دُحُولِهِمُ وَلُزُومِهِمُ لَهُ.

١٥١٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلامِ

یاس آیا توان کے منادی نے یہ اعلان کمیا کہ اگر نبی عظی کے یاس کسی كا قرض مو 'يا آپ نے كسى سے بچھ وعدہ فرمايا مو ' تووہ مير فياس آ جائے 'جابڑ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بجڑ کے پاس آیااور انہیں بتایا کہ آنخضرت علی نے بھوے یہ فرمایا تھا کہ اگر بحرین سے مال آیا تومیں تختے ایسے ایسے (تین مرتبہ) دوں گا' جابڑ کہتے ہیں کہ حضرت ابو براٹ نے مجھے مال دے دیااس کے بعد پھر میں نے حضرت ابو برا کے یاس آکر مال مانگا' توانہوں نے نہ دیا' میں پھر آیا' تو بھی نہ دیا' میں تیری مرتبہ پر آیا 'تب بھی کھے نہ دیا 'تویس نے کہایس آیا کے یاس آیا، مگر آپ نے کھے نددیا ، پھر دوبارہ آیا، پھر بھی نددیا ، پھر تیسری مرتبه آیا' پھر بھی نہ دیا'لہٰ دایا تو مجھے مال دیجئے' ورنہ (میں سمجھوں گا کہ) آپ مجھ سے بخل کر رہے ہیں 'ابو بحرنے کہا'تم نے یہ کہا کہ "آپ مجھ سے بخل کررہے ہیں۔" بخل سے زیادہ بری کونی بیاری ہے " بیہ تین مرتبہ فرمایا میں نے حمہیں جب بھی مال دیے سے منع كياً تويس بير چا بتا تفاكه تمهين (كهيس سے)دے دول عمرو محمد بن علی 'جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں ابو بکڑ کے یاس آیا توانہوں نے جھے سے کہااس مال کو شار کرو' میں نے دیکھا' تویا پنج سوتھے' ابو بکڑ نے کہااتنے ہی دومر تبہ اور لے لو۔

باب ۵۴۲۔اشعر یوں اور یمنیوں کی آمد کابیان ابو موسی نے متالیقہ کابیہ قول (اشعربین کے بارے میں) نقل کیاہے کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

۹-۱۵-عبدالله بن محمد اور اسحاق بن نفر علی بن آدم ابن الی زائدہ ان کے والد ابواسحاق اسود بن یزید حضرت ابو موسی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ بیں اور میر ابعائی یمن سے آئے اور ایک زمانہ تک (آنخضرت علیہ کی خدمت بیں) مضرے رہے اور ایک زمانہ تک (آنخضرت علیہ کی مدمت بیں) مضرے رہے عبدالله بن مسعود اور ان کی مال کو آنخضرت کے بیال بکثرت آنے جانے اور اکثر ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم اہل بیت سمجھتے رہے۔

١٥١٠ ابونعيم 'عبدالسلام 'ايوب 'ابو قلابه 'زہدم کہتے ہیں کہ جب

عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلابَةَ عَنُ زَهُدَمٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى آكُرَمَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَدُم وَّإِنَّا لَجُلُوسٌ عِنُدَةً وَهُوَ يَتَغَدَّى دُجَاجًا وَفِي ٱلْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ فَدَعَاهُ إِلَى الْغَدَآءِ فَقَالَ إِنِّي رَآيَتُهُ يَاكُلُ شَيئًا فَقَذِرُتُهُ فَقَال هَلُمَّ فَانِّي رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَأْكُلُهُ ۖ فَقَالَ إِنِّي حَلَفُتُ لَا اكْلُهُ فَقَالَ هَلُمَّ أُخْبِرَكَ عَنُ يَّمِينِكَ: إِنَّا ٱتَّيُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِّنَ الْأَشْعَرِيْيُنِ ۚ فَٱسْتَحْمَلْنَاهُ فَالَّبِي اَلُ يَّحُمِلْنَا فَاسْتَحُمَلُنَاهُ فَحَلَفَ أَنُ لَّا يَحُمِلْنَا ثُمَّ لَمُ يَلْبَثِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتِيَ بِنَهُبِ إِبِلِ فَأَمَرَ لَنَا بِحَمُسِ ذَوُدٍ فَلَمَّا قَبَضُنَاهَا قُلِّنَا تَغَفَّلْنَاۗ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لِا نُفُلِحُ بَعُدَهَا اَبَدًا ۚ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفُتَ ٱنْ لَا تَحْمِلَنَا وَقَدُ حَمَلَتَنَا قَالَ ۚ اَحَلُ وَلَكِنُ لَا أَحُلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرْى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنُهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِّنُهَا.

1011 حَدَّنَنَا شُفُيَانُ حَدَّنَنَا أَبُو صَحْرَةً جَامِعُ بُنُ عَدَّنَنَا شُفُيَانُ حَدَّنَنَا صَفُوانُ بُنُ مُحْرِزِ الْمَازِنِيُّ شَدَّادٍ حَدَّنَنَا صَفُوانُ بُنُ مُحْرِزِ الْمَازِنِيُّ صَدَّنَا عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ تَ بَنُوُ تَمِيْمٍ إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَقَالُ جَشِرُوا يَا بَنِي تَعِيمٍ قَالُوا آمَّا إِذَا بَشَّرُتَنَا فَقَالُ جَشِيمُ وَاللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَقَالُ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَعَلْمَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ الْعَبُوا اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ الْعَبُلُوا اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ الْعَبُوا اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ مَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْعَبُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ عَلَيهُ وَسَلَّمَ الْعَبُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَليهِ عَلَيهُ اللهُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهُ عُفِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ عَنْ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ عَنْ عَيْنُ اللهِ بَنُ مَحَمَّدٍ اللهِ عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِي حَدِيثٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ اللهِ بَنُ مَحَمَّدٍ اللهِ بَنُ اللهِ عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِي وَاللهِ بَنُ عَرُدُ اللهِ عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِي وَاللهِ بَنَ مُحَمَّدٍ اللهِ بَنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِي فَالْ اللهِ بَنْ مَحَمَّدِ الْمُعْبَةُ عَنْ اللهِ بَنْ مَحَمَّدٍ الْمُعْبَةُ عَنْ اللهِ بُنَ اللهِ بَنْ مَعْمَلُولُ اللهِ بُنْ اللهِ بُنْ مُحَمَّدٍ الْمُعْبَةُ عَنْ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْبَةُ عَنْ اللهِ بَنْ اللهِ بُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حفرت موسی آئے توانہوں نے قبیلہ جرم کابردااعز از کیا ہم ان کے یاس بیشے تھے اور وہ مرغی کھارہے تھے او گول میں ایک اور آدمی بھی تھا' جے ابو موسٰیؓ نے کھانے کیلئے بلایا تواس نے کہا کہ میں نے اس مرغی کو پچھ کھاتے ہوئے دیکھاہے 'اس لئے مجھے اس کے کھانے سے كرابت آتى ہے ابو موسى نے كہا آ جا س نے نبى علي كوم غى کھاتے ہوئے دیکھاہے اس نے کہاکہ میں نے قتم کھالی ہے کہ نہیں کھاؤں گا'ابومویؓ نے کہا آجاء'تیری فتم کے بارے میں میں بناؤں گا کہ ہم اشعرین کی ایک جماعت میں آنخضرت علی کے پاس سواری طلب کرنے آئے ای آئے نے منع فرمادیا۔ ہم نے پھر سواری طلب کی ا توآپ نے سواری نددیے کی قتم کھالی تھوڑی در کے بعد آپ کے یاس مال غنیمت کے اونٹ آئے' تو آپ نے ہمیں یا کچے اونٹ دیئے جانے كا حكم دياجب بم نے وواونٹ لے لئے تو بم نے كہا أ تخضرت عَلِينَةُ ابنِي قَشَم كُو بَعُولُ مِنْ مِم مَم مِهِي (اليي حالت ميس) كامياب نهيس ہو سکتے او میں نے آپ کے پاس آکر عرض کیایار سول اللہ! آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قشم کھائی تھی اور اب آپ نے سواری دے دی اپ نے فرمایا جی ہاں میں اگر کوئی قتم کھالوں اور اس کے خلاف مجھے بھلائی نظر آئے تومیں اس بھلائی کواختیار کرلیتا ہوں۔ اا ۱۵ اله عمر و بن على 'ابو عاصم 'سفيان 'ابوصحر و جامع بن شداد 'صفوان بن محرز مازنی ، حضرت عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ جب بنو تمیم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا اے ہو تمیم ابشارت حاصل کروانہوں نے کہا كه آپ نے بشارت تودے دى اب كچھ عطا فرمائے ' تو آنخضرت علیقہ کا چیرہ مبارک متغیر ہو گیا' پھر یمن کے کچھ لوگ آئے تو آتخضرت عَلِينَة نے فرمايا كه بنو تميم نے توبشارت كو قبول نہيں كيا ہے ، تم قبول کر او توانہوں نے کہایار سول اللہ! ہم نے قبول کرلی۔

۱۵۱۲ عبدالله بن محمد جعفی 'وجب بن جریر 'شعبه 'اساعیل بن ابی خالد ' قیس بن ابی حازم ' حضرت ابو مسعود (رضی الله عنه) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی کے ا

حَازِمٍ عَنُ آبِيُ مَسْعُودٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الإِيُمَانُ هَهُنَا وَ آشَارَ بيَدِهِ اِلَى الْيَمَنِ وَ الْحَفَآءُ وَ غِلْظُ الْقُلُوبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ أُصُولِ آذُنَابِ الإِبلِ مِنْ حَيْثُ

١٥١٣ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا ابُنُ عَدِيٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ أَبِي عَدِيٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ عَنُهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ هُمُ اَرَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ مُمُ اَرَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَ الْخَيْلَاءُ فِي اَهُلِ الْعَنَمِ وَقَالَ غُنُدُرٌ وَ الْحَيَلاءُ فِي اَهُلِ الْعَنَمِ وَقَالَ غُنُدُر وَ الْحَيَلاءُ فِي اَهُلِ الْعَنَمِ وَقَالَ غُنُدُر وَ الْحَيْلَةِ وَسَلّمَ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلِيمَانَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ شُورٍ بُنِ زَيْدٍ عَنِ آبِي الْعَيْثِ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ الْمُنْ يَمُانٍ وَ الْفِيتَنَةُ هُهُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ الْمُؤْلِدُ وَ الْفِيتَنَةُ هُهُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمُعُمُونَ الشَّيُوانَ وَ الْفِيتَنَةُ هُهُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

يَطُلُعُ قَرُنَا الشَّيْطَانِ رَبِيْعَةَ وَ مُضَرّ.

1010 - حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا آبُو الْإَمْرِجَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ آضُعَفُ قُلُوبًا وَ الْجِكْمَةُ يَمَانِيَّةً.

١٥١٦ حَدِّنَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ الْاعُمَشِ عَنُ اِبُراهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةً: قَالَ كُنَّا حُلُوسًا مِّعَ ابُنِ مَسْعُودٍ فَحَآءَ خَبَّابٌ فَقَالَ كُنَّا أَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ آيَسُتَطِيعُ هُولَآءِ الشَّبَابُ اللَّ عَبُراً عَلَيْكَ قَالَ آمَا إِنَّكَ لَوُ شِعْتَ آمَرُتُ بَعُضَهُمُ يَقُرَأُ عَلَيْكَ قَالَ آمَا وَجُلِّ قَالَ الْمَرَادُ وَاللَّهُ الْمَرَادُ وَاللَّهُ الْمَرَادُ الْمَرَادُ وَاللَّهُ الْمَرَادُ وَاللَّهُ الْمَرَادُ وَاللَّهُ الْمَرَادُ وَاللَّهُ الْمَرَادُ وَاللَّهُ الْمُرادُ وَاللَّهُ الْمُرَادُ وَاللَّهُ الْمُرادُ وَاللَّهُ الْمُرادُ وَاللَّهُ الْمُرادُ وَاللَّهُ الْمُرادُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُورُادُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرادُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُرْدُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

اپنے ہاتھ سے یمن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان یہاں ہے ' درشتی اور سخت دلی ربیعہ اور مصر میں ہے جو او نٹوں کی د موں کے پاس آ واز ماگاتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے۔

سادا۔ محر بن بشار 'ابن الی عدی 'شعبہ 'سلیمان 'ذکوان 'حضرت الوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیقہ نے فرمایا: تمہارے پاس بین والے آئے ہیں 'جو رقیق القلب اور نرم دل ہیں 'ایمان بینی ہے اور حکمت بینی ہے 'فخر اور شکیر اونٹ والوں ہیں ہے ' سکون و و قار بکری والوں ہیں ہے ' غندر نے بواسطہ شعبہ 'سلیمان 'ذکوان 'حضرت ابوہر ریرہ (رضی اللہ عنہ) آخضرت علیقہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔

ا ۱۵۱۱۔ اسلملی ان کے بھائی اسلیمان اور بن برید ابوالغیف حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ ایمان یمنی ہے اور فتنہ یہاں ہے جہاں سے سورج طلوع ہو تاہے۔

1010- ابوالیمان شعیب ابوالزناد اعرج حضرت ابوہری ورضی الله علیہ عند سے روایت کرتے جیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ فی نے فرمایا کے تمہارے پاس یمنی آئے جیں جو نرم دل اور وفق القلب بیں فقہ یمنی ہے۔ بھی یمنی ہے۔

۱۵۱۱ عبدان ابو حزه اعمش ابرائيم علقمه سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ہم ابن مسعود كے پاس بيٹے ہوئے سے كہ خباب تشريف لائے اور انہوں نے كہا: اے ابوعبدالر حمٰن اكيابيہ جوانوں كاطبقه آپ كى طرح قرآن پاك پڑھ سكتا ہے؟ عبداللہ نے كہا اگر تم چاہو تو ميں ان ميں سے كى كا قرآن تمہيں سنواؤں انہوں نے كہا جى بال! سنوائے تو عبداللہ نے كہا جى بال! سنوائے تو عبداللہ نے كہا جى بال!

يَا عَلَقَمَةُ فَقَالَ زَيُدُ بُنُ حُدَيُرٍ اَخُوُ زِيَادِ بُنِ حُدَيُرٍ اَخُوُ زِيَادِ بُنِ حُدَيُرِ اَتَّامُرُ عَلَقَمَةَ اَنُ يَّقُراً وَ لَيْسَ بِاَقُرَيْنَا قَالَ النَّبِيُّ اَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ كَيْفَ تَرْى؟ قَالَ قَدُ اَحُسَنَ قالَ عَبُدُ اللَّهِ مَنْ شُورَةٍ مَرُيَمَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ كَيْفَ تَرْى؟ قَالَ قَدُ اَحُسَنَ قالَ عَبُدُ اللَّهِ مَا اَقْرَأُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ اللهِ مَا اَقْرَأُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ اللهِ حَبَّابٍ وَ عَلَيْهِ حَاتَمٌ مِن ذَهَبٍ فَقالَ: الله يَانِ عَبُدُ اللهِ خَبَّابٍ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِن ذَهَبٍ فَقالَ: اللهُ يَانِ اللهِ لَيْدَا النَّهُ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِن ذَهَبٍ فَقالَ: اللهُ يَانِ لَهُ اللّهِ لَهُ النَّوْمُ فَالْقَاهُ رَوَاهُ غُنُدُرٌ عَنُ شُعْبَةً.

٥٤٣ بَاب قِصَّةِ دَوُسٍ وَ الطُّفَيُلِ بُنِ عَمُرِو الدَّوُسِيُ.

١٥ أ - حَدِّنَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابُنِ ذَكُوانَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ. الْأَعُرِجِ عَنُ آبِي ذَكُوانَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ. الْأَعُرِجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمُرو إلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عَمُرو إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ دَوُسًا قَدُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ اللَّهُمُ الْهُدِ دَوُسًا وَّاتِ بِهِمُ.

١٥ ١٥ - حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءَ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنُ آبِي أَسَامَةً خَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا قَدِمُتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّم قُلْتُ فِي الطَّرِيُقِ مـ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ مـ

يَا لَيْلَةً مِّنُ طُولِهَا ۚ وَعَنَاثِهَا ۚ عَنَاثِهَا ۚ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ آبَقَ غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُتُهُ فَبَيُنَا آنَا عِنْدَهُ إِذَا طَلَعَ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُتُهُ فَبَيْنَا آنَا عِنْدَهُ إِذَا طَلَعَ النُّهُ لَعَلَامُ فَقَالَ لِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا هُرَيُرةً هذَا عُكَمُمُكَ فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا هُرَيُرةً هذَا عُكَمُمُكَ فَقُلْتُ

یزید بن حدیر نے کہا کہ علقمہ تو ہم سے زیادہ اچھاپڑھنے والے نہیں ہیں ، پھر بھی آپ ان سے پڑھوار ہے ہیں ، عبداللہ نے جواب دیااگر تو کے کہے تو میں رسول اللہ علقہ کہتے ہیں کہ ) میں نے سورہ مریم کی بارے میں ہے بچھے بنادوں (علقمہ کہتے ہیں کہ ) میں نے سورہ مریم کی بارے میں ہے بچھے بنادوں (علقمہ کہتے ہیں کہ ) میں نے سورہ مریم کی انہوں نے کہا کہ اچھاپڑھتا ہے ، عبداللہ نے کہا جس طرح میں پڑھتا ہوں (علقمہ ) بھی اسی طرح پڑھتا ہے ، پھر عبداللہ نے خباب کی ہوں (علقمہ ) بھی اسی طرح پڑھتا ہے ، پھر عبداللہ نے خباب کی جانب جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوشمی تھی متوجہ ہو کر فرمایا کیا جانب جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوشمی تھی متوجہ ہو کر فرمایا کیا ابھی اس کے پھینکے کاوفت نہیں آیا ہے ؟ خباب نے کہا آج کے بعد سے آپ اسے نہ دیکھیں گے اور انگوشمی بھینک دی اسے غندر نے شعبہ سے روایت کیا۔

باب ۵۴۳\_ (قبیلہ) دوس اور طفیل بن عمر ودس کے قصہ کا بیان۔

1012 ابو قیم 'سفیان 'ابن ذکوان 'عبدالرحمٰن اعرج 'حضرت ابو ہم ریورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ طفیل بن عمر ودسی نے آنخضرت علی کے پاس آکر کہا کہ قوم دوس بلاک ہو'اس نے نافرمانی کی ہے اور اسلام سے انکار کر دیا لہذا آپ ان پر بددعا کیجئے آپ نے فرمایا اے خدا قوم دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں (اسلام میں) لے آ۔

۱۵۱۸ محمد بن علاء 'ابواسامه 'اساعیل 'قیس 'حضرت ابو ہریرہ (رضی الله عنه) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب میں آ رہاتھا تو میں نے راستہ میں کہا۔ آنخضرت علی کی خدمت میں آ رہاتھا تو میں نے راستہ میں کہا۔ اے رات باوجود درازی ومشقت کے (تیراشکریہ)

كه تونے مجھے دار الكفر سے تونجات دى!

اور میراایک غلام راستہ میں بھاگ گیا تھا'جب میں نے آنخضرت علیقہ کی خدمت میں آکر آپ سے بیعت کرلی تو (ایک دن) میں آپ کے پاس تھا کہ اچانک وہ غلام آگیا' تو آنخضرت علیہ نے مجھ سے فرمایا اے ابوہر رہ ایہ ہے تیرا غلام' میں نے کہا اسے میں نے لوجہ الله آزاد کردیا۔

هُوَ لِوَجُهِ اللَّهِ فَأَعُتَقُتُهُ.

٤٤٥ بَابِ قِصَّةِ وَفُدِ طَيْءٍ وَّ حَدِيُثِ

عَدِيٌّ بُنِ حَاتِمٍ.

أَبُو عَوَانَهَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَمُرو ابُن حُرَيْثٍ عُنُ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي وَفَدٍ فَجَعَلَ يَدُعُو رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِّيهِمُ ٱسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا وَ أَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا وَأَوْفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا وَ عَرَفُتَ إِذْ ٱنْكُرُوا فَقَالَ عَدِي فَلَا أبَالِي إِذًا.`

١٥١٩ حَدُّنَّنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَّنَا

فَقُلُتُ آمَا تَعْرِفُنِي يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ: بَلَى

لوگوں نے (حقانیت اسلام سے) انکار کیا تو تم نے پہچانا عدی نے کہا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔

باب ۵۴۴ وفد بن طے اور عدی بن حائم کے قصہ کابیان۔

۱۵۱۹ موسی بن اساعیل ابوعوانه عبد المالک عمر دبن حریث عدی

بن حاتم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک وفد

میں حضرت عمر کے پاس آئے تووہ ایک ایک آدمی کونام لے کربلانے لگے میں نے کہااے امیر منین! کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ فرمایا

كول نہيں جب لوگ كافر تے تو تم اسلام لائے 'جب لوگ يہي تھے

توتم آ کے آئے 'جب لوگوں نے دھوکہ دیا تو تم نے وفاک 'جب

الحمد لله كه ستر موال پاره ختم موا!!

الحمد لله سترهوان پاره ختم هوا!!

# اڻهارهوان پاره

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

٥٤٥ بَاب حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

١٥٢٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَن ُ عُرُوَةً ابُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ خَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاهْلَلْنَا بَعُمُرةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَةً هَدُيٌّ فَلَيُهُلِلُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمُرَةِ ثُمَّ لَايَحِلَّ حَتَّى يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمُتُ مَعَهُ مَكَّةً وَ آنَا حَاثِضٌ وَّ لَمُ اَطُفُ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوَّةِ فَشَكُوتُ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِيُ رَاْسَكِ وَ امْتَشِطِيُ وَ اَهِلِّيُ بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمُرَقَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجُّ أَرْسَلَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ ابُنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ إِلَى التَّنْعِيم فَاعْتَمَرُتُ فَقَالَ هَذِه مَكَانُ عُمُرَيْكِ قَالَتُ فَطَافَ الَّذِيْنَ آهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ ثُمَّ حَلُوا ثُمٌّ طَاقُوا طَوَافًا اخَرَ بَعُدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّى وَّامَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَّاحِدًا.

١٥٢١ ـ حَدَّنِنيُ عَمُرُو بُنُ عَلِيٌ حَدَّنَنَا يَحُلِي بنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ حَدَّنَنِي عَطَآءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدُ حَلَّ

# المار ہواں پارہ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

باب٥٨٥ جية الوداع (١) كابيان

۱۵۲۰ اساعیل بن عبدالله 'امام مالک 'ابن شهاب 'عروه بن زبیر ' حضرت عائشہ رصنی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان كياكه ججة الوداعك لئے بم آنخضرت عليہ كے بمراه كئ اورجب احرام باندھا تو حضور اکرم عصلہ نے فرمایا کہ جولوگ قربانی کا جانور ا ہے ہمراہ لائے ہیں وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرلیں اور اس و فت تک احرام نہ کھولیں 'جب تک دونوں کام پورے طور پرانجام نہ دے لیں عرض میں جب مکہ پنچی توحائضہ تھی اس لئے نہ تو میں نے کعبہ کاطواف کیا اور نہ صفا مروہ کی سعی کی او میں نے رسول اکرم سے شكايت كى كيريار سول الله ابيس كياكرون؟ آپ نے فرمايا سر كھول کربالوں میں تنکھی کرلواور حج کی نیت سے احرام باندھ لواور عمرے کو رہے دو چنانچہ میں نے یمی کیا 'پھر جب فج سے فارغ ہو چکی ' تو آپ نے مجھے عبدالرحلٰ بن ابی برے ہمراہ مقام سعیم میں بھیجا کی میں نے وہاں سے عمرہ کا حرام بائدھا' آپ نے فرمایا یہ عمرہ اس کے بدلہ میں ہے جوتم نے ترک کر دیا تھا'عائشہ فرماتی ہیں جن لو گوں نے عمرہ كى نيت سے احرام باندھاتھا جبوه مكه ينچ توطواف كعبداور صفاء مروہ کی سعی کی پھر اپتااحرام اتار دیااس کے بعد فج سے فارغ ہو کرمنی ے مکہ آئے توج کادوسر اطواف اور سعی کی اور جوالیے لوگ تھے کہ انہوں نے حج وعمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا تھاان کوایک ہی مرتبه طواف وسعی کرنایژی۔

ا ۱۵۲۱ عمر و بن علی ، یخی بن سعید 'ابن جرتج 'عطاء ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب عمرہ کرنے والا کعبہ کا طواف کرے تو حلال ہو جاتا ہے تو میں (ابن جرتج) نے عطاء سے

(۱)اس فج کو دواع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضور نے لوگوں کوالو داع کیااس کے بعد پھر آپ نے کوئی فج نہیں کیا، مدینہ سے آکر آپ نے صرف یجی ایک مرتبہ نج کیا، ہاں مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے متعدد فج کیے تھے بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی (عمدة القاری جہ: ص۲۹: ص۲۹)

فَقُلْتُ مِنُ آيَنَ قَالَ هَذَا اَبُنُ عَبَّاسٍ قَالَ مِنُ قُولِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ مَجِلُهَا اللهِ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَ مِنُ آمُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصُحَابَةً اَنُ يَجِلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قُلْتُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعُدَ المُعَرَّفِ قَالَ كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبُلُ وَبَعُدُ.

١٥٢٣ - حَدَّثَنِيُ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ اَخُبَرَنَا اَنَسُ بُنُ عَيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى ابُنُ عُقَبَةَ عَنُ اَنَسُ بُنُ عَلَى ابُنُ عُقَبَةَ عَنُ الْفِعِ اَنَّ ابُنَ عُمَرَ اَخُبَرَهٌ اَنَّ حَفْصَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخُبَرَتُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُرَ اَزُواجَهُ اَنُ يَحُلِلُنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَزُواجَهُ اَنُ يَحُلِلُنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَزُواجَهُ اَنُ يَحُلِلُنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَرَ اَزُواجَهُ اَنُ يَحْلِلُنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَرَ اَزُواجَهُ اَنُ يَحْلِلُنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتُ حَفْصَةُ فَمَا يَمُنَعُكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلَلْتُ حَفْصَةُ فَمَا يَمُنَعُكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَقَلَلْتُ حَفْصَةُ فَمَا يَمُنَعُكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَقَلَلْتُ حَفْصَةً فَمَا يَمُنَعْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَقَلَلْتُ حَفْصَةً فَمَا يَمُنعَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَقَلَلْتُ حَفْصَةً فَمَا يَمُنعَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَقَلَلْتُ عَفْصَةً فَمَا يَمُنعَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَقَلَلْتُ عَفْصَةً فَمَا يَمُنعَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالْوَاجَةُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ لُ اللهُ ا

پوچھاکہ یہ مسئلہ ابن عباسؓ نے کہاں سے لیا توانہوں نے کہا خدا کے اس ارشاد سے کہ ''کھر ان کا حلالؓ ہونا بیت العیّق کے پاس ہے ''اور خود حضورا کرم علی ہے نے اپنے اصحابؓ سے حجتہ الوداع میں احرام کھول دینے کا حکم دیا' میں نے کہا یہ تو وقوف عرفہ کے بعد ہے' تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس کا یہ خیال تھا کہ عرفات میں پہنچنے سے انہوں نے کہا کہ ابن عباس کا یہ خیال تھا کہ عرفات میں پہنچنے سے پہلے اور بعد جب بھی طواف کرے احرام کھول سکتا ہے۔

المال الراہیم بن منذر 'انس بن عیاض 'موٹی بن عقبہ 'نافع ' حضرت ابن عمرِّ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے آخضرت علیق کی زوجہ حضرت حفصہؓ نے بتایا کہ مجت الوداع میں حضور اکرم علیق نے اپنی بیویوں سے ارشاد فرمایا کہ تم سب احرام کھول ڈالو' میں نے عرض کیایار سول اللہ: آپ کیوں نہیں احرام کھولتے ؟ فرمایا کہ میں نے اپنی قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ بندھاہے' اور بالوں کو جمالیاہے قربانی ہار بہنا کرساتھ لایاہوں'لہذا جب تک ابناجانور ذیج نہ کرلوں میں احرام نہیں اتار سکتا۔

۱۵۲۴۔ ابوالیمان شعیب زہری محمد بن یوسف اوزائی ابن شہاب سلیمان بن بیار محصرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ جمتہ الوداع میں سواری پر بیٹے ہوئے تھے بیٹے ہوئے تھے کہ قبیلہ خصم کی ایک عورت نے آنخصرت علیہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے باپ پر جج فرض ہوچکا ہے 'مگر وہ اس قدر بوڑھا ہے کہ سواری پر بیٹے مجمی نہیں سکتا' تو کیا میں اس کی طرف سے جج

كرسكتى مون؟ آپ نے فرمایا كە ہان!كرسكتى مو\_

۵۲۵ ـ محمد 'سریح بن نعمان فلیے'نافع 'حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ فنح مکہ کے سال اپنی او نمنی قصواء (۱) پر سوار تھے اور حضرت اسامہ آپ کے پیچیے بیٹھے ہوئے تھے 'حضرت بلال اور عثمانٌ بن طلحہ ہمراہ تھے یہاں تک کیہ کعبہ کے پاس آئے اور او نٹی کو بٹھایا (عثمان بن طلحہ) سے منجی مانگی کعبہ کا دروازہ کھولا' تو آ تخضرت علیہ اور حضرت اسامیں 'بلال اور عثان اندر داخل ہوئے اور پھر دروازہ اندر سے بند كرليا' بہت دير كے بعد باہر تشريف لائے' تو بہت سے لوگ اندر داخل ہونے کے لئے بوجے ، گرمیں سب سے پہلے اندر گیا 'حضرت بلال کواڑ کے پاس کھڑے تھے ، تو میں نے ان سے بوچھا کہ آنخضرت عَلِيْقَةً نے نماز کس جگه ادا فرمائی ہے 'وہ کہنے لگے کہ بیہ چھ ستون ہیں'ان میں سے پہلے جو تین ستون ہیں'ان دو کے در میان آپ نے نماز پڑھی ہے' آپ کی پشت مبارک دروازہ کی طرف تھی اور منه سامنے کی جو دیوارہےاس کی طرف تھا مضرت ابن عمر کابیان ہے کہ میں یہ معلوم کرنا بھول گیا کہ آ مخضرت علی نے کتنی ر کعات ادا فرمائی تھیں اور جہاں آپ علیہ نماز پڑھ رہے تھے (اس مقام میں) کوئی سرخ پھر تھا'یا نہیں۔

۱۵۲۲ ابوالیمان شعیب ' زہری ' عردہ بن زبیر ' ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاز وجہ نبی علیقے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت صفیہ ججتہ الوداع کے دن عائضہ ہو گئیں ' تو آ مخضرت علیقے نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے کیا ہمیں تھہر ناپڑے گا؟ میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! وہ تو کہ واپس آکر طواف زیارت کرچکی ہیں ' آ مخضرت علیقے نے فرمایا تو کہ واپس آکر طواف زیارت کرچکی ہیں ' آ مخضرت علیقے نے فرمایا

وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ فَرِيُضَةَ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ ٱدُرَكَتُ آبَىُ شَيْحًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُسْتَوِى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلُ يَقُضِي أَنُ أَحُجَّ عَنُهُ قَالَ نَعَمُ. ١٥٢٥\_ حَدَّنَييُ مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَا سُرَيُحُ بُنُ النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرٌ ۖ قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُح وَهُوَ مُرُدِفٌ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصُوَآءِ وَمَعَةً بِلَالٌ وَ عُثْمَانُ بُنُ طَلَحَةَ خُتُّنَى ٱنَاخَ عِنْدَ الْبَيتِ ثُمَّ قَالَ لِعُثُمَانَ الْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ فَحَآءَ ةُ بِالمِفْتَاحِ فَفَتَجَ لَهُ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَّعُثْمَانُ ثُمَّ اَغُلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمٌّ خَرَجَ وَٱبْتَذَر النَّاسُ الدُّخُولُ فَسَبَقُتُهُمُ فَوَجَدُتُ بِلَالًا قَآئِمًا مِّنُ وَّرَآءِ الْبَابِ فَقُلُتُ لَهُ آيُنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَالِكَ الْعَمُودَيُنِ الْمُقَدَّمَيُنِ وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ اَعُمِدَةٍ سَطُرَيُنِ صَلَّىٰ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ وَجَعَلَ بَابَ الْبَيُتِ خَلْفَ ظَهُرِهِ وَاسْتَقْبَلَ بِوَجُهِهِ الَّذِي يَسْتَقُبِلُكَ حِيْنَ تَلِجُ الْبَيْتَ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ الْحِدَارِ قَالَ وَ نَسِيْتُ أَنُ أَسْأَلَهُ كُمُ صَلَّى وَعِنُدَ الْمَكَان الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرُمَرَةٌ حَمُرَآءُ.

الزُّهُرِيِّ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّنَى الْبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّنَى عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ وَآبُو سَلَمَةُ ابُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آنَّ عَآئِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاضَتُ زُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاضَتُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاضَتُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۱) یہ حضور ﷺ کی اور نمنی کانام ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے خریدی تھی اور اسی او نمنی پر آپ ہجرت کے وقت تشریف فرما تھے۔

وَسَلَّمَ حَابِسَتُنَاهِيَ فَقُلُتُ إِنَّهَا قَدُ أَفَاضَتُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَنْفِرُ. ١٥٢٧ \_ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّنَّهُ عَنِ ابُنِ عُمَرُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدُّكُ بِحَجَّةٍ الْوَدَاعِ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا وَ لَا نَدُرِئُ مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيْحَ الدُّجَالَ فَاطَنَبَ فِيُ ذِكُرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنُ نَبِيِّ إِلَّا ٱنْذَرَ أُمَّتَهُ ۚ ٱنَّذَرَهُ نُوحٌ وَّ النَّبِيُّونَ مِنْ بَعُدِمٍ وَ اِنَّهُ يَخُرُجُ فِيُكُمُ فَمَا خَفِيَ عَلَيُكُمُ مِّنُ شَانِهِ فَلَيُسَ يَخُفَى عَلَيْكُمُ أَنَّ رَبِّكُمُ لَيُسَ عَلَى مَا يَخُفَى عَلَيْكُمُ تَلْثًا إِنَّ رَبَّكُمُ لَيْسَ بِاعُورَ وَ إِنَّهُ اَعُورُ عَيْنَ الْيُمُنِّي كَانَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيُةٌ ٱلَّا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ دِمَانَكُمُ وَ آمُوَالَكُم كَحُرُمَةِ يَوُمِكِمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي شَهَرِكُمُ هَذَا آلَا هَلُ بَلَّغُتُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ اَللَّهُمَّ اشْهَدُ تُلثًا وَيُلَكُمُ اَوُ وَيُحَكُّمُ أَنْظُرُوا لَا تَرُحَعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَّضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِفَابَ بَعُضٍ.

١٥٢٨ - حَدَّنَنَا عَمُرُو بَنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا أَبُو اِسُحَاقَ قَالَ حَدَّنَنِى زَيْدُ ابُنُ اَرُقَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسُعَ عَشُرَةَ غَرُوةً وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسُعَ عَشُرَةً غَرُوةً وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسُعَ عَشُرَةً غَرُوةً وَ اللَّهِ عَدُولًا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسُعَ عَشُرَةً غَرُوةً وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسُعَ عَشُرَةً لَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

٩ - حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ
 عَنُ عِلِيِّ بُنِ مُدُرِكٍ عَنِ آبِي زُرُعَةَ ابُنِ عَمُرو
 بُنِ جَرِيْرٍ آَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيْرِ اسْتَتْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ

کہ پھر کیا فکرہے 'ہمارے ساتھ مدینہ چلو 'کیونکہ طواف و داع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

۱۵۲۷ کیچیٰ بن سلیمان 'ابن و ہب'عمر بن محمد بن زید 'حضرت ابن عمرؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بار ججتہ الوداع كَاذ كر كررہے تھے اور آنخضرت علیہ ہم میں موجود تھے مگر ہم کو یہ معلوم نہیں تھاکہ ججة الوداع کے کہتے ہیں معلوم نہیں تھا کہ نے اللہ کی تعریف کے بعد مسے و جال کا حال بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ، پھر ارشاد فرمایا که کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو مسیح د جال سے نہ ڈرایا ہو ' یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے پیغیبروں نے بھی ڈرایا'وہ ضرور نکلے گااور تہمارے پہچانے کے لئے یہ علامت کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا' اور تمہارارب کانانہیں ہے اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔ لہذاا چھی طرح سن لو کہ جس طرح آج اس شہر اور مہینہ میں مسلمانوں کے خون اور مال کو حرام کیا گیا ہے 'اس طرح آئندہ بھی حرام ہے 'اس کے بعد آپ نے پوچھاکیا میں نے اللہ کے احکامات آپ کو بہنچاد ہے؟ سب نے بیک زبان ہو كرا قرار كيااور كهاجي مان! پھر آپ نے تين مرتبہ فرماياا الله تو كواه ر ہنا 'پھر فرمایا کہ دیکھو' بیرافسوساُک کام مت کرنا کہ میرے بعد کا فر بن جاؤاور آپس میں ایک دوسرے کی گرد نیں مارنے لگو۔

۱۵۲۹۔ حفص بن عمر 'شعبہ 'علی بن مدرک 'ابی زرعہ بن عمر و بن جریر حضرت جریر بجل سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ حجتہ الوداع میں آنخضرت علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ سب لوگوں کو خاموش کراد و تاکہ میں جو کہوں وہ سن سکیں 'اس کے بعد آپؓ نے

لَا تَرُجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَّضُرِبُ بَعُضُكُمُ رقَابَ بَعُض.

. ١٥٣٠ حُدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا ٱلْيُوبُ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابُن اَبِيُ بَكْرَةً عَنُ اَبِيُ بَكْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىۚ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيُئَتِهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمْوتِ وَ الْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا مِّنُهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلْثَةٌ مُّتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعَدَةِ وَ ذُو الْحَجَّةِ وَ الْمُحَرَّمِ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيُنَ جُمَادى وَشَعُبَانَ أَيُّ شَهُر هٰذَا قُلُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًّا آنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بَغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ ٱلْيُسَ ذُوالْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلُنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَّتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ ٱليُسَ الْبَلَدَةَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَاَئُّ يَوُمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعُلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ۚ ظَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيَّهِ بغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ ٱلْيُسَ يَوُمُ النَّحْرِ قَلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَائَكُمُ وَ اَمُوَالَكُمُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَّ اَحْسِبُهُ قَالَ وَ اَعْرَاضَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هٰذَا فِي بَلَدِكُمُ هٰذَا فِي شَهُرِكُمُ هٰذَا وَسَتَلَقَوُنَ رَبَّكُمُ فَسَيَسُٱلْكُمُ عَنُ أَعُمَالِكُمُ آلًا فَلَا تَرُجعُوا بَعُدِي ضُلًّا لًا يَضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضِ أَلَّا لِيُبَلِّعِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعُضَ مَنُ يُبَلِّغُهُ اَنْ يَكُونَ اَوُعَى لَهُ مِنْ بَعُدِ مَنُ سَمِعَةً فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَ ا ذَكَرَةً يَقُولُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلُ بَلَّغُتُ مَرَّتَيُنِ.

فرمایا 'اے لوگو! میرے بعد ایسامت کرنا کہ اسلام سے پھر جاؤادر کا فر ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی گردن کا شیخ لگو:

١٥٣٠ محمد بن مثنيٰ عبد الوماب الوب محمد ابن ابي بكر عضرت ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حجمتہ الوداع کے دن نبی علی خط میں ارشاد فرمایا 'دیکھوزمانہ گھوم پھر کر پھر اسی مقام پر آگیا جہاں پیدائش آسان و زمین کے دن تھا سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں'ان میں سے چاراشہر حرم ہیں' تین تو متواتر ہیں ذیقعدہ 'ذی الحجہ 'محرم اور چو تھارجب کا مہینہ ہے 'جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے در میان آتاہے پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سامہینہ ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے' آپ تھوڑی دیرِ خاموش رہے ،ہم کو خیال ہوا کہ آپ اس مہینہ کانام کو ٹی دوسرا فرمائیں گے اپ نے فرمایا کیا یہ مہینہ ذی الحجہ کا نہیں ہے؟ عرض کیاجی ہاں! پھر آپ نے پوچھایہ کونساشہر ہے؟ عرض کیا کہ الله اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے آپ تھوڑی دیر خاموش رہے ہم نے خیال کیا کہ آپ اس شہر کا نام کوئی دوسر افرمائیں گے آپ نے فرمایا کیااس کا نام مکہ نہیں ہے عرض کیاباں! پھر آپ نے یو چھا آج دن کیاہے؟ عرض کیااللہ ورسول کوخوب معلوم ہے' آپ پھر خاموش رہے 'ہم کو خیال ہوا کہ شاید آپ کوئی دوسر انام فرمائیں گ اپ نے فرمایا کیا آج یوم الخر نہیں ہے؟ عرض کیا جی ہاں اس کے بعد آپ نے فرمایا 'خوب س لو! تمہاری جانیں تمہارے مال 'محمر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ابو بکرہ نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری آبروئیں ای طرح حرام ہیں جس طرح سے مہینہ 'شہر اور دن حرام ہیں 'تم کو ایک روز اپنے رب کے پاس جانا ہے وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا 'لہذا یہ مت کرنا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گرد نیں کاشنے لگو اور گمراہ ہو جاؤ تو پھر جو لوگ يہاں حاضر ہیں وہ اس کو دوسر وں تک پہنچادیں 'جو پیماں موجود نہیں ہیں' کیونکہ بھی میہ ہو تاہے کہ پہنچانے والے سے وہ مخض زیاد میادر کھتاہے جس کو پہنچائی جائے۔ محمد اس حدیث کو بیان کرتے وقت کہد رہے تھے کہ رسول خدانے کے فرمایا آخر میں آپ نے فرمایا میں نے خداکا پیغام پہنچادیا' بیردومر تنبہ فرمایا۔

١٥٣١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ النَّوُرِيُّ عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ آنَّ أَنَّاسًا مِّنَ الْيَهُوُدِ قَالُوا لَوْنَرَلَتُ هَذِهِ الْاَيَّةُ فِيْنَا لَاتَّحَدُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ اكْمَلُتُ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ آيَّةُ آيةٍ فَقَالُوا الْيَوْمَ اكْمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَ أَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي فَقَالَ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَ أَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي فَقَالَ لَكُمْ دِيْنَكُمُ وَ أَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي فَقَالَ عُمَرُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاقِفْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفْ بَعَرَفَةً .

١٥٣٢ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ آبِي الْاَسُودِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ نَوْفَلٍ عَنُ عَرُونَةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعَجَّةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعَجَةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعَمْرَةٍ وَ اَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَالِكُ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ مَالِكُ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

١٥٣٤ - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَنَا مَالِكُ مِثْلَةً.

١٥٣٥ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ ابْرَاهِيمُ هُوَ ابُنُ سَعُدٍ حَدَّنَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عَامِر بُنِ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ عَادَنِیُ النَّبِیُّ صَلَی عامِر بُنِ سَعْدِ عَنُ آبِیهِ قَالَ عَادَنِیُ النَّبِیُّ صَلَی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنُ وَجَعِ اللَّهُ عَلَی الْمَوْتِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ بِنَهُ عَلَی الْمَوْتِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَعْ بِی مِنَ الْوَجُعِ مَا تَرَی وَ آنَا ذُو مَالٍ وَ لَا يَرِثْنِی اللهِ ابْنَةً لَی وَاحِدَةٌ آفَاتَصَدَّقُ بِثُلُقی مَالِی قَالَ لَا قُلْتُ افَاتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا قُلْتُ افَاتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا قُلْتُ

100 - عبداللہ بن مسلمہ 'امام مالک 'ابوالاسود 'محمہ بن عبدالر حمٰن ' عروۃ بن زبیر 'حضرت عائشہ صدیقۃ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول خدا علیہ کے ساتھ ججۃ الوداع کے لئے نکلے تو کچھ لوگوں نے عمرے کی نیت کی تھی پچھ نے جج کی اور پچھ نے دونوں کی اور رسول خدا علیہ نے جج کی نیت فرمائی تھی تو جس نے صرف جج کی یا جج و عمرہ دونوں کی نیت کی تھی 'تو وہ احرام باندھے رہے جب تک کہ ذی الحجہ کی دس تاریخ نہیں آگئی (یعنی قربانی کے دن)۔

۱۵۳۳ عبدالله بن يوسف المام مالك سے روايت كرتے ہيں كه آپ نے اس حديث كو اس طرح بيان كيا كه ہم ججته الوداع ميں آخضرت عليلة كے ساتھ تھے۔

۱۵۳۴۔اسلعیل بن اولیس کا بیان ہے کہ امام مالک نے مجھ سے بھی الیی ہی حدیث بیان کی جواو پر گزری ہے۔

1000- احمد بن یونس 'ابراہیم بن سعد 'ابن شہاب 'عامر بن سعد '
سعد بن الی و قاص سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں جمتہ الوداع میں مرض میں مبتلا ہو کر موت کے قریب پہنچ گیا 'رسول اللہ علیہ کے عیادت کیلئے تشریف لائے 'میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ملاحظہ فرمارہے ہیں کہ میں کتنا سخت بیار ہو گیا ہوں اور بحینے کی کوئی امید نہیں ہے 'اور میں بہت مال رکھتا ہوں 'اور صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی میر اوارث نہیں ہے 'کیا میں دو تہائی مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں 'میں نے عرض کیا کہ اچھا آدھا

فَالثَّلُثُ قَالَ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ اَنُ تَذَرَ وَرَئَتَكَ اَغُنِيَآءَ خَيْرٌ مِّنُ اَنَ تَذَرَهُمُ عَالَةً يَّتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسُتَ تُنُفِقُ نَفُقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ النَّاسَ وَلَسُتَ تُنُفِقُ نَفُقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ النَّاسَ وَلَسُتَ بُنُفِقُ نَفُقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَلَفُ بَعُدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمَلْعُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ 
١٥٣٦ ـ حَدَّنِي إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا آبُوُ ضَمُرَةً حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقُبَةً عَنُ نَّافِعِ آنَّ ابُنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَخْبَرَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَلَقَ رَاسَةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

١٥٣٧ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدِ حَدَّنَنَا مُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ حَدَّنَنَا ابْنُ جَرَيْجِ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً عَنُ نَافِعِ اَخْبَرَهُ بُنُ غُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَاسٌ مِّنُ اَصْحَابِه وَقَصَّرَ بَعْضُهُمُ.

١٥٣٨ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ قَزُعَةَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ ابُنِ شَهَابٍ وَّ قَالَ اللَّيُثُ حَدَّنَى يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّنَى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبَّاسٍ ٱخْبَرَةً إِنَّهُ اَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيُهِ

کرسکتا ہوں؟ آپ نے منع فرمایا 'میں نے عرض کیااچھا تیر احصہ '
آپ نے فرمایا 'ہاں دے سکتے ہو 'گراپ وارثوں کو محتاج چھوڑ نے
سے مالدار چھوڑنا اچھا ہے ' نہیں تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ
پھیلا ئیں گے حقیقت یہ ہے کہ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرج کروگے
اس کا ثواب ملے گا' حتی کہ اس لقمہ کا بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤگ'
پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے 'چھڑ جائیں گے ' آپ نے فرمایا جاؤں گا'اور وہ آپ کے ساتھ ملہ بنہ چلے جائیں گے ' آپ نے فرمایا تعجب نہیں کہ تم زیادہ دن زندہ رہو 'اور تمہاری وجہ سے لوگوں کو تعجب نہیں کہ تم زیادہ دن زندہ رہو 'اور تمہاری وجہ سے لوگوں کو فائدہ پنچے اور کا فرول کو نقصان اے اللہ! میر سے اصحاب کی ججرت کو پورا کر دے اور ان کو پیچھے مت پھیرنا 'البتہ سعد بن خولہ مکہ میں انتقال کر گئے '(۱) جس کا آنخضر سے شاہد کو کربت صدمہ ہوا۔

۱۵۳۷ - ابراجیم بن منذر 'ابوضمرہ' موسی بن عقبہ 'نافع' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیقہ نے ججتہ الوداع میں تمام ارکان اداکرنے کے بعد اپناسر منڈوادیا تھا۔

استا الله بن سعید 'محمد بن بکر 'ابن جریخ 'موسی بن عقبه ' نافع 'حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حجتہ الوداع میں رسول الله علیہ اور بعض صحابہ نے بال مند وائے اور بعض صحابہ نے بال مند وائے اور بعض صحابہ نے بال مند وائے اور کی نے صرف کم وائے تھے۔

۱۵۳۸ یکی بن قزعہ 'امام مالک 'ابن شہاب سیف 'یونس 'ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ 'حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک گدھے پر بیٹھا ہوا آر ہا تھا اور رسول اللہ علیہ جمتہ الوداع کے موقع پر منی میں نماز پڑھا رہے تھے 'ابھی تھوڑی سی جماعت کے سامنے سے میر اگدھا گزرا تھا

(۱) حضرت سعد بن خولہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی جمتہ الوداع کے موقع پران کی تمنابیہ تھی کہ مکہ میں موت نہ آئے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیلئے جھوڑا تھااس موت نہ آئے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیلئے جھوڑا تھااس موت آئے، لیکن انکی تمنابوری نہیں ہوئی تھی اس لیے حضور کوان پر رحم آیا میں موت آئے، لیکن انکی تمنابوری نہیں ہوئی تھی اس لیے حضور کوان پر رحم آیا اور موت پر صدمہ ہوا۔

#### کہ میں نیچے اتر کر نماز میں شامل ہو گیا۔

1000 مسدد یجی 'ہشام بن عروہ 'اپنے والد عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں سن رہاتھا کہ کس نے اسامہ بن زید سے بوچھا کہ جمتہ الوداع میں حضور اکرم علی اللہ اپنی سواری کس طرح چلاتے تھے انہوں نے کہا' در میانی چال سے اگر جگہ کشادہ ہوتی تو تیز بھی چلاتے تھے۔

۰ ۱۵۳۰ عبدالله بن مسلمه امام مالک کی بن سعید عدی بن خابت عبدالله بن بزید مسلمه امام مالک کی بن سعید عدی بن خابت عبدالله بن بزید منظمی معنوت ابوالیوب انصاری سے دوایت کرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حجتہ الوداع میں آنخضرت علیہ کے اقتداء میں نماز مغرب وعشاء ایک ساتھ اواکی ہے۔

باب ۵۴۷۔ جنگ تبوک(۱) کا بیان اور اسے غزوہ عسر ۃ بھی کہتے ہیں۔

اسمال محمد بن علاء ابواسامہ برید بن عبداللہ اپنے دادابوبردہ ہے وہ اپنے والد حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میرے ساتھیوں نے جنگ تبوک کے موقع پر مجھے آنخضرت علیائے کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں ان سے سواری طلب کروں میں نے آکر خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یارسول اللہ مجھے میرے ساتھیوں نے آپ کے پاس بھیجاہے 'تاکہ میں آپ سے سواری طلب کروں 'آپ نے فرمایا 'خداک قتم! تاکہ میں آپ سے سواری طلب کروں 'آپ نے فرمایا 'خداک قتم! میں شہیں کوئی سواری نہ دول گا 'اور آپ اس وقت غصہ میں تھے 'میں اس حالت کو سمجھا نہیں 'میں افسوس کرتا ہو واپس آیا اور اپنی میں اس ساتھیوں سے حال بیان کر دیا 'مجھے ایک غم تو یہ تھا کہ ساتھیوں سے حال بیان کر دیا 'مجھے ایک غم تو یہ تھا کہ ساتھیوں کے باس آیا اور جو بچھ نبی عیائی ہو جا ئیں میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور جو بچھ نبی عیائی میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور جو بچھ نبی عیائی نہ کہا تھا اس کی انہیں اطلاع دی '

وَسَلَّمَ قَآثَمٌ بِمِنَّى فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّى بَالنَّاسِ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ لَنَّاسِ. فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ لَمَّ نَزَلُ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.

١٥٣٩ حَدَّنَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنُ
 هشَام قَالَ حَدَّنَيْ آبِي قَالَ سُثِلَ اُسَامَةُ وَ آنَا
 شَاهِدٌ عَنُ سَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ
 حَجَّتِهٖ فَقَالَ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَحُوةً نَّصٌ.

١٥٤ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ
 عَنُ يَحْيى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ عَنُ
 عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدُ الْخَطْمِي آنَّ آبَا أَيُّوبَ آخُبَرَةً
 أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغُرِبَ وَ الْعِشَاءَ جَمِيعًا.

٥٤٦ بَابِ غَزُوَةِ تَبُوُكَ وَهِيَ غَزُوَةً اللهُسُرَةِ.

١٥٤١ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَا أَبُو السَامَةَ عَنُ بُرِيَدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ عَنُ اَبِي مُوسَى قَالَ اَرُسَلَنِي اَصُحَابِي اِلِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُالُهُ الْحُمُلانَ لَهُمُ إِذَهُمُ مَّعَةً فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِي غَزُوةً لَهُمُ إِذَهُمُ مَّعَةً فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِي غَزُوةً تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا نَبِي اللَّهِ إِنَّ اَصُحَابِي تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا نَبِي اللَّهِ إِنَّ اَصُحَابِي الْعُسُرَةِ وَهُو غَضَبَانُ وَ اللَّهِ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ مُخَافَةِ اَنُ يَكُونَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ مُخَافَةِ اَنُ يَكُونَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ مُخَافَةِ اَنُ يَكُونَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ مُخَافَةِ اَنُ يَكُونَ النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ مُخَافَةِ اَنُ يَكُونَ النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ مُخَافَةٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفُسِه عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَ فِي نَفُسِه عَلَى اللهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفُسِه عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ مُتَعِمَّونَهُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَمَ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَّمَ فَلَمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ الل

(۱) یہ غزؤہ 9 مص پین آیا یہ وہ آخری غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔

سُويُعَةً إِذُ سَمِعُتُ بِلَالًا يُّنَادِيُ أَيُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيُسِ فَاجَبُتُهُ فَقَالَ آجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوكَ فَلَمَّا آتَيُتُهُ قَالَ خُذُ هَذَيُنِ الْقَرُنَيُنِ وَ هَذَيُنِ الْقَرِيْنَيْنِ لِسِتَّةِ ٱبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِدٍ مِنْ سَعُدٍ فَٱنْطَلِقُ بِهِنَّ اللَّي ٱصۡحَابِكَ فَقُلُ إِنَّ اللَّهَ ۚ اَوۡ قَالَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُمِلُكُمُ عَلَى هؤُلاءِ فَارْكَبُوهُنَّ فَانُطَلَقْتُ الِّيهِمُ بِهِنَّ فَقُلْتُ اِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُمِلُكُمُ عَلَى هُؤُلآءِ وَلكِنبِّيُ وَ اللَّهِ لا اَدَعُكُمُ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِيُ بَعُضُكُمُ اِلَى مَنُ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَظُنُّوا إِنِّي حَدَّثَتُكُمُ شَيْئًا لَّمُ يَقُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لِي إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَّ لَنَفُعَلَنَّ مَا اَجَبُتَ فَانُطَلَقَ اَبُوُ مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمُ حَبِّى اَتَوُا الَّذِيْنَ سَمِعُوا قَوُلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُعَةً إِيَّاهُمُ ثُمَّ اِعْطَآءَ هُمُ بَعُدُ فَحَدَّتُوهُمُ بِمِثُلِ مَا حَدَّتُهُمُ بِهِ أَبُو مُوسلى. ١٥٤٢\_حَلَّنَا مُسَلَّدٌ حَدَّنَا يَحُيٰي عَنُ شُعْبَةَ

٢٥٤٢ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُينَى عَنُ شُعُبَةً عَنِ الْحَكُمِ عَنُ مُّصُعَبِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللّى تَبُوكَ وَاسْتَخُلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ اتُخَلِّفُنِى فِى الصِّبَيَانِ وَالنِّسَآءِ قَالَ آلا تَرُضَى آنُ تَكُونَ مِنْى الصِّبَيَانِ وَالنِّسَآءِ قَالَ آلا تَرُضَى آنُ تَكُونَ مِنْى بِمَنْزَلَةِ هَرُونَ مِنُ مُّوسَى اللَّا آنَّةَ لَيُسَ نَبِي بَعُدِى وَقَالَ آبُو دَاوَدَ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ سَمِعُتُ مُصُعَبًا.

١٥٤٣ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا مُحَدِّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعُتُ عَطَآءً يُّخْبِرُ قَالَ اَخْبَرَنِى صَفُواَنُّ ابُنُ يَعُلَى بُنِ

م ۱۵۳۲ مسدو کی شعبہ عمم مصعب بن سعد سعد بن ابی و قاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب جو ک کے لئے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر ہیں انہا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بچوں اور عور توں ہیں چھوڑ رہ ہیں ؟ آپ نے فرمایا علی تم کو خوش ہونا چاہئے کہ میرے نزدیک میں آپ تا ہم میں ؟ آپ نے فرمایا علی تم کو خوش ہونا چاہئے کہ میرے نزدیک مریہ کہ میرے نزدیک میں میں اسے گئی اور واؤد طیالی نے اسے اس میر نے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور واؤد طیالی نے اسے اس طرح روایت کیا کہ شعبہ نے تھم سے اور تھم نے مصعب سے سالہ میں سعید محمد بن بکر ابن جرب عطاء سے روایت کیا کہ شعبہ نے تھم سے اور تھم نے مصعب سے سالہ کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ صفوان کہتے تھے کہ میر نے والد یعلی بن امیہ بیان کرتے تھے کہ میر نے والد یعلی بن امیہ بیان کرتے تھے کہ میر نے والد یعلی بن امیہ بیان کرتے تھے کہ میں آئے ضرت عقابہ کے ساتھ جنگ

أُمَيَّةً عَنُ آبِيهِ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُسُرَةَ قَالَ كَانَ يَعُلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَوْوَةُ أَوْثَقُ آعُمَالِي عِنْدِى قَالَ عَطَآءٌ فَقَالَ صَفُوانُ قَالَ يَعُلَى فَكَانَ لِي آجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ آحَدُهُمَا يَدَ الْالْحِرَ قَالَ عَطَآءٌ فَلَقَدُ الْحُبَرِينَى صَفُوانُ آيُّهُمَا عَضَّ الْالْحَرَ فَنَسِينَةً قَالَ فَانَتَزَعَ الْمَعُضُوضُ يَدَةً مِنُ فِي الْعَآضِ فَانَتَنَعُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَيَدَعُ يَدَةً فِي فَيْكُ تَقُضِمُهَا كَانَّهَا فِي فِي فَحُلٍ يَّفُضِمُهَا كَانَّهَا فِي فِي فَحُلٍ يَقْضِمُهَا 

٥٤٧ بَابِ حَدِيثِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ وَقَوُلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيُنَ خُلِفُهُ.

١٥٤٤ - حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكيُرٍ حَدَّنَا اللَّيْ عَنُ عَهُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَهُدِ اللَّهِ بُنِ عَهُدِ اللَّهِ بُنِ عَهُدِ اللَّهِ بُنَ مَالِكٍ وَّكَانَ فَآئِدَ كَعُبٍ مِنْ بَنِيُهِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ وَكَانَ فَآئِدَ كَعُبٍ مِنْ بَنِيُهِ حِيْنَ عَمِى قَالَ سَمِعُتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكِ يَحْدِّتُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنُ قِصَّةٍ تَبُوكَ قَالَ كَعُبٌ لَمُ اتَخَلَّفُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا إِلّا فِي غَزُوةٍ بَدُرٍ وَلَهُ عَيْرَ أَنِّي كُنُتُ تَخَلَّفَ عَنُ وَسُلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ بَدُرٍ وَلَهُ عَيْرَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ قُريشٍ لَلهُ حَنَّى جَمَعَ اللهُ بَيَنَهُمُ وَبَيْنَ عَدُوهِ مِلُولِ اللهِ صَلّى اللهُ حَلَى غَيْرِ وَلَهُ مَعْدَةٍ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ قُريشٍ عَلَى غَيْرٍ وَلَهُ مَعْدَةً وَسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ قُريشٍ عَلَى غَيْرٍ عَلَى عَيْرٍ وَلَهُ مَعْدَةٍ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ قُريشٍ عَلَى عَيْرٍ عَلَى عَيْرَ وَلَهُ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى عَيْرٍ عَيْرَ تَوَاتَفَنَا عَلَى عَيْرٍ عَلَى عَيْرٍ عَلَى عَيْرٍ وَلَهُ مَعْدَةً الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاتَفَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاتَفَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ وَلَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاتَفَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللهُ مِسَلَّمَ وَمَا أُحِبُ اَنَّ لَيْ يَهَا مَشُهُةً لَهُ بَدُرٍ وَإِنْ

تبوک میں حاضر تھا، یعلی کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام عملوں میں سے اس عمل پر زیادہ اعتماد کر تاہوں 'عطاء نے کہا کہ صفوان نے مجھے بتایا کہ یعلی نے ایک شخص کو ملازم رکھا وہ ایک شخص سے لڑا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹا اور گوشت منہ میں بھر لیا 'جے بڑی دقت سے چھڑ ایا گیا' مگر کا نے والے کادانت نکل میں بھر لیا 'جے بڑی دقت سے چھڑ ایا گیا' مگر کا نے والے کادانت نکل پڑا' پھریہ دونوں آنخضرت علیہ کی خدمت میں آئے' مگر آپ نے دانت والے کو کوئی دیت نہیں دلائی 'عطاء کا بیان ہے کہ صفوان نے دانت والے کو کوئی دیت نہیں دلائی 'عطاء کا بیان ہے کہ صفوان نے مفوان نے یہ بھی کہا تھا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ کیا وہ اپنا ہم تھوان نے یہ بھی کہا تھا کہ آنخضرت علیہ کے طرح چہاؤالئے۔

باب ۷۴۵۔ غزوہ تبوک میں پیچیے رہ جانے والے تین اشخاص کی معافی کا بیان 'کعب بن مالک کی حدیث اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا"اوران تین آدمیوں پرجو پیچیےرہ گئے۔"

الم ۱۵۴۳ یکی بن بکیر الیت الله بی ابن شہاب عبدالرحلٰ بن عبدالرحلٰ بن عبدالله الله الله الله الله الله بن عبدالله بن كعب سے جوابیخ والد كونا بینا ہو جانے كى وجہ سے بہر كر چلايا كرتے ہے اروايت كرتے ہيں كہ ميں نے كعب بن مالك سے سنا انہوں نے كہا كہ ميں آنخضرت علي الله على ما تخضرت علي الله على ما تخضرت علي الله على ما مار بہر ميں يہ جھے رہ گيا گربدر ميں يہ جھے رہ گيا الله تعالى كا عتاب نہيں ہوا جنگ بدر ميں آخضرت علي الله تعالى كا غتاب نہيں ہوا جنگ بدر ميں آخضرت علي كى غرض يہ تھى كہ قافلہ قريش كا تعاقب كيا ماں آخضرت على الله تعالى نے اجانك حائل كر ديا اور جنگ ہوگئ ميں لياتہ العقبہ ميں رسول الله علي كى خدمت ميں حاضر ہوا آپ ميں الله عليه وسلم نے سب سے اسلام پر قائم رہنے كا عہد ليا اور جملے مولى الله عليه وسلم نے سب سے اسلام پر قائم رہنے كا عہد ليا اور جملے اور وحل ميں زيادہ شہرت اور فضيلت حاصل ہے 'اور جنگ تبوك ميں وگوں ميں زيادہ شہرت اور فضيلت حاصل ہے 'اور جنگ تبوك ميں موارياں جمع نہيں ہوئى تھيں 'گراس غروہ كے وقت ميں دوسواريوں مواريوں كامالك بن گيا 'اس كے علاوہ آخضرت عليہ كا يہ دستور تھا كہ جب كامالك بن گيا 'اس كے علاوہ آخضرت عليہ كا يہ دستور تھا كہ جب كامالك بن گيا 'اس كے علاوہ آخضرت عليہ كا يہ دستور تھا كہ جب كامالك بن گيا 'اس كے علاوہ آخضرت عليہ كا يہ دستور تھا كہ جب

كَانَتُ بَدُرٌ آذُكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنُ خَبَرَىُ أَنِّي لَمُ آكُنُ قَطُّ أَقُواى وَلَا أَيْسَرَحِيْنَ تَخَلَّفُتُ عَنُهُ فِيُ تِلُكَ الْغَزُوَةِ وَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَتُ عِنْدِى قَبُلَهُ رَاحِلَتَان قَطُّ حَتَّى حَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزُوةِ وَلَمْ يَكُنُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَزُوَّةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتُ تِّلْكَ الْغَزُوَّةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرٍّ شَدِيْدٍ وَّاسُتَقُبَلَ بِهِسَفُرًا بَعِيْدًا وَّمَفَازًا وَّعَدُ وَّا كَثِيْرًا فَجَلِّي لِلْمُسْلِمِيْنَ اَمَرَهُمُ لِيَتَاهَبُّوا أَهْبَةَ غَزُوهِمُ فَأَخُبَرَهُمُ بِوَجُهِهِ الَّذِي يُرِيَدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرٌ وَّلَا يَجُمَعُهُمُ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ الدِّيْوَانَ قَالَ كَعُلِبٌ فَمَارَجُلٌ يُرْيُدُ أَنْ يُتَغَيَّبَ اِلْاظَنَّ أَنْ سَيَخُفَى لَهُ مَالَمُ يَنْزِلُ فِيُهِ وَحُيُ اللَّهِ وَغَزَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْغَزُوَّةَ حِيْنَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظَّلَالُ وَتَحَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ مَعَةً فَطَفِقُتُ أَغُدُو لِكُي أَتَجَهَّزَ مَعَهُمُ فَارُحِعُ وَلَمُ اَقُضِ شَيْئًا فَاَقُولُ فِي نَفُسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمُ يَزَلُ يَتَمَادى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْحَدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَةً وَلَمُ ٱقْض مِنْ جَهَازِي شَيْعًا فَقُلُتُ آتَحَهَّرُ بَعْدَةً بِيَوْمِ آوُ يَوْمَيُنِ ثُمَّ ٱلْحَقَّهُمُ فَغَدَوُتُ بَعُدَ أَنُ فَصَلُوا لِإَتَحَهَّزَ فَرَحَعُتُ وَلَمُ ٱقُض شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمٌّ رَحَعُتُ وَلَمُ ٱقُضِ شَيْقًا فَلَمُ يَزَلُ بِيُ حَتَّى ٱسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزُوُ وَهَمَمُتُ أَنْ اَرُتَحِلَ فَأُدُرِكُهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ فَلَمُ يُقَدِّرُلِيُ ذَلِكَ فَكُنُتُ إِذَا خَرَجُتُ فِي النَّاسَ بَعُدَ خَرُوج رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہیں جنگ کا خیال کرتے ' تو صاف صاف پیتہ نثان اور جگہ نہیں بتاتے تھے 'بلکہ کچھ گول مول الفاظ میں ظاہر کرتے تھے تاکہ کوئی دوسر امقام سمجھتارہے غرض جب لڑائی کاونت آیا تو گرمی بہت شدید تھی 'راستہ طویل اور بے آب و گیاہ تھا' دستمن کی تعداد زیادہ تھی 'لہذا آپ صلی الله علیه وسلم نے مسلمانوں کو پورے طور پر آگاہ کر دیا کہ ہم تبوک جارہے ہیں تاکہ تیاری کرلیں اس وقت آنخضرت علیہ کے ساتھ کثیر تعداد میں مسلمان موجود تھے 'مگر کوئی ایس کتاب وغیرہ نہیں تھی کہ اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہوں 'کعب کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جو اس لڑائی میں شریک ہونانہ عاہتا ہو' گر ساتھ ہی یہ خیال بھی کرتے تھے کہ کسی کی غیر حاضری آنخضرت عَلِيلَة كواس وقت تك معلوم نهيں ہوسكتی 'جب تك كه وحی نہ آئے 'غرض آنخضرت علیہ نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ وقت تھا جب کہ میوہ یک رہا تھا اور سامیہ میں بیٹھنا اچھا معلوم مو تا تفائسب تياريال كررب من مرمين برصبح كويبي سوچماتها کہ میں تیاری کر اول گا 'کیا جلدی ہے 'میں تو ہر وقت تیاری کر سکتا ہوں 'ای طرح دن گزرتے رہے 'ایک روز صبح کو آنخضرت علیقہ روانہ ہو گئے ' میں نے سوچا ان کو جانے دو اور میں دو' ایک دن میں تیاری کر کے راستہ میں ان سے شامل ہو جاؤں گا 'غرض دوسری صبح کو میں نے تیاری کرنی جاہی گر نہ ہوسکی اور میں یوں ہی رہ گیا ' تیسرے روز بھی یہی ہوااور پھر میر ابرابریہی حال ہو تارہا 'ابسب لوگ بہت دور نکل چکے تھے 'میں نے کئی مرتبہ قصد کیا مکہ آپ صلی الله عليه وسلم سے جاكر مل جاؤل مكر نقذ ريين نه تفاكاش!ايماكر ليتا چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد میں جب مُدينهُ مِين چِلنا پھر تا تو مجھ كويا تو منافقُ نظر آتے ياوہ نظر آتے جو كمزور ضعیف اور بیار تھے 'مجھے بہت افسوس ہو تا تھا آنخضرت علیہ نے راسته میں مجھے کہیں بھی یاد نہیں کیا'البتِہ تبوک پہنچ کر جب سب او گول میں تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، کعب بن مالک کہاں ہیں؟ بنی سلمہ کے ایک آدمی عبد الله بن انیس رضى الله عنه نے كہاكه يار سول الله صلى الله عليه وسلم وہ تواييخ حسن وجمال برناز کرنے کی وجہ سے روگئے ہیں ' تومعاذر می اللہ عنہ نے

کہاکہ تم نے اچھی بات نہیں کی۔ خداکی قتم اے اللہ کے رسول! ہم توانہیں اچھا آدمی جانتے ہیں ' آنخضرت علیہ یہ س کر خاموش ہوا رہے 'کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب مجھے مید معلوم مواكه آنخضرت علي واپس آرہے ہيں 'توميس سوچنے لگاكه كوكى ايسا حلد بہانہ ہاتھ آ جائے 'جو آنخضرت علیہ کے غصہ سے مجھے بحا سکے 'پھر میں اپنے گھر کے سمجھدارلو گوں سے مشورہ کرنے لگا کہ اس سلسلہ میں کچھ تم بھی سوچو' مگر جب بیہ بات معلوم ہوئی کہ آنخضرت علی مینہ کے بالکل قریب آگئے ہیں 'تومیرے دل ہے اس حیلہ کا خیال دور ہو گیا 'اور میں نے یقین کرلیا کہ جھوٹ آپ صلی الله علیہ وسلم کے غصہ سے نہیں بچاسکے گا مبح کو آتخفرت علیہ میند تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاطریقہ سے تھاکہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دور کعت نفل ادا فرماتے 'اب جواوگ چیچےرہ مکئے تھے 'انہوں نے آناشروع کیا اور اینے اپنے عذر بیان کرنے لگے اور قشمیں کھانے لگے 'یہ لوگ اسی(۸۰) تھے یا کچھ اس سے کچھ زیادہ ' آنخضرت علیہ نے ان سے ان کے عذر قبول کر لئے اور ان سے دوبارہ بیعت لی اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دلوں کے خیالات کو خدا کے حوالے كرديا كعب رضى الله عنه كہتے ہيں ميں بھى آياالسلام عليكم كيا ' آپ نے ایس مسکراہٹ سے جس میں غصہ بھی جھلک رہا تھا جواب دیا' اور فرمایا آؤ' میں سامنے جا کر بیٹھ گیا ' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کعب تم کیوں پیچےرہ گئے تھے؟ حالانکہ تم نے توسواری کا بھی انظام کرلیا تھا' میں نے عرض کیا' آپ صلی الله عليه وسلم كا فرمانا درست ہے ، میں اگر کسی اور کے سامنے ہو تا تو ممکن تھا مکہ اس سے بہانہ وغیرہ کر کے حصوث جاتا میونکہ میں بول بھی خوب سکتا ہوں 'گر خدا گواہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے جھوٹ بول کر آپ کوراضی کر لیا تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دیگا اس لئے میں سے ہی بولوں گا ' چاہے آپ میرے اوپر غصه ہی کیوں نہ فرمائیں' آئندہ کو تو خدا کی مغفرت اور بخشش کی امید رہے گی 'خداکی قشم میں قصور وار ہوں 'حالا تکہ مال و دولت میں کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے ، گرمیں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے

وَسَلَّمَ فَطُفُتُ فِيُهِمُ اَحَزَنَنِيُ اِنِّيُ لَا اَرَى اِلَّا رَجُلًا مُّغُمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ اَوُ رَجُلًا مِّمَّنُ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَآءِ وَلَمُ يَذْكُرُنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوُمِ بِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَعُبّ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِيُ سَلَّمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَةٌ بُرُدَاةً وَنَظَرَةً فِي عِطُفِهِ فَقَالَ مُعَاذُ ابُنُ جَبَلِ بِثُسَ مَا قُلُتَ وَاللَّهِ يَا رَسُوَلَ اللَّهِ مَاعَلِمُنَا عَلَيُهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِيُ آنَّةً تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِيُ هَمِيّىُ وَطَفِقُتُ اَتَذَكَّرُ الكَذِبَ وَٱقُولُ بِمَاذَا ٱنحُرُجُ مِنُ سَخَطِهِ غَدًا وَّاسْتَعَنُّتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِّنُ اَهُلِيُ فَلَمَّا قِيْلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَظُلُّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّى الْبَاطِلُ وَعَرَفُتُ آنِّي لَنُ اَخُرُجَ مِنْهُ اَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ فَأَجُمَعُتُ صِدُقَةً وَاصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا ۗوَّكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرُكُعُ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَٰلِكَ جَآءَ هُ المُّحَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعُذِرُوُنَ اِلَيْهِ وَيَحُلِفُونَ لَهُ وَكَانُوُا بِضُعَةً وَّئَمَانِيُنَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَانِيَتَهُمُ وَبَا يَعَهُمُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ وَوَكُلَ سَرَآئِرَهُمُ اِلَى اللَّهِ فَحِثْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمُتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ الْمَغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَحِثُتُ آمُشِيُ حَتَّى جَلَسُتُ بَيْنَ يَدَيُهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ ٱلنَّمُ تَكُنُ قَدِابُتَعُتَ ظَهُرَكَ فَقُلُتُ بَلِي إِنِّيُ وَاللَّهِ لَوُ جَلَسُتُ عِنُدَ غَيُرِكَ مِنُ آهُلِ الدُّنْيَا لَرَآيُتُ آنُ سَاخُرُجُ مِنُ سَخَطِهِ بِعُذُر وَّلَقَدُ أُعُطِيُتُ جَدَلًا وَّالْكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدُ

بھی شریک نہ ہو سکا' آنخضرت علیہ نے بیاس کر فرمایا کہ کعب نے صحیح بات بیان کر دی 'اچھا جاؤاور خدا کے تھم کااپنے حق میں انتظار كرو عرض ميں اٹھ كر چلا كو بى سلمہ كے آدمى بھى ميرے ساتھ ہو لئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تواب تک تمہارا کوئی گناہ نہیں دیکھا ہے 'تم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح آ مخضرت علیہ کے سامنے کوئی بہانہ پیش کر دیا ہوتا 'حضور کی دعاء مغفرت کے لئے کافی ہوتی 'وہ برابر مجھے یہی سمجھاتے رہے 'یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ واپس آنخضرت علی کے پاس جاؤں اور پہلے والی بات کو غلط ثابت کر کے کوئی بہانہ پیش کر دوں ' پھر میں نے ان ہے یو چھاکہ کیا کوئی اور بھی ہے؟ جس نے میری طرح اپنے گناہ کا اعتراف کیاہے 'انہوں نے کہاہاں دو آدمی اور بھی ہیں' جنہوں نے ا قرار کیااور آ مخضرت صلی اللہ علی وسلم نے ان سے بھی وہی فرمایا ہے جو کہ تم سے ارشاد کیا ہے ' میں نے ان کے نام پوچھے ' تو کہاایک مرارہ بن رہے عمروی 'دوسرے ہلال بن امیہ واقفی' بید دونوں نیک آدمی تھے'اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے' مجھےان سے ملنااچھا معلوم ہو تا تھا'غرض ان دو آدمیوں کانام س کر مجھے اطمینان ہو گیا اور میں چل دیا رسول الله علیہ نے تمام مسلمانوں کو منع فرمادیا تھاکہ ان تین آدمیوں سے کوئی کلام نہ کرے ، مگر دوسِرے رہ جانے والے اور جھوٹے بہانے کرنے والوں کے لئے یہ تھم نہیں دیا تھا ' آخر لوگوں نے ہم سے الگ رہناشر وع کر دیااور ہم اینے ہو گئے جیسے ہمیں کوئی جانتاہی نہیں ہے مجویا آسان وزمین بدل کئے ہیں عرض بجاس را تیں ای حال میں گزر حمیٰیں 'میرے دونوں ساتھی تو گھر میں بیٹھ كئة ، مكر ميں ہمت والا تھا نكلتار ہا نماز جماعت ميں شريك ہوتا 'بازار وغيره جاتا ' ممر كوئي بات نہيں كرتا تھا' ميں آ تخضرت عليه كى خدمت میں بھی آیا ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلے پر رونق افروز ہوتے 'میں سلام کر تااور مجھے ایساشبہ ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں 'شاید سلام کاجواب دے رہے ہیں 'پھر میں آپ صلی الله علیه وسلم کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا 'مگر آنکھ چراکر آپ صلی الله علیه وسلم کو بھی دیکھار ہتا 🖍 آپ صلی الله علیه وسلم كياكرت رہتے ہيں 'چنانچہ ميں جب نماز ميں ہوتا تو آپ صلى الله

عَلِمُتُ لَئِنُ حَدَّثَتُكَ الْيَوُمَ حَدِيْثَ كَذِبٍ تَرُضَى بِهِ عَنِّى لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ اَنُ يُسُخِطَكً عَلَى وَلَّئِنُ حَدَّثُتُكَ حَدِيثَ صِدُق تَحدُ عَلَى " فِيُهِ إِنِّيُ لَاَرُجُو فِيهِ عَفُوَاللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَاكَانَ لِيُ مِنُ عُذُرٍ وَّاللَّهِ مَاكُنُتُ قَطَّ اَقُوٰى وَلَا ٱيْسَرَ مِنِّى حِيْنَ تَخَلَّفُتُ عَنُكَ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هٰذَا فَقَدُ صَدَقَ فَقُمُ حَتّٰى يَقُضِيَ اللَّهُ فِيُكَ فَقُمُتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِّنُ بَنِيُ سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِيُ فَقَالُوا لِيُ وَاللَّهِ مَا عَلِمُنَاكَ كُنُتَ اَذُ نَبُتَ ذَنُبًا قَبُلَ هَذَا وَلَقَدُ عَجَزُتَ اَنُ لَّا تَكُونَ اَعُتَذَرُتَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعْتَذَرَ اِلَّيْهِ الْمُتَّحَلِّفُونَ قَدُ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارُ رَسُوُلِ.اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَكَ فَوَاللَّهِ مَازَا لُوُّ يُؤَيِّبُونِينُ حَتَّى اَرَدُتُ اَنُ اَرْجِعَ فَأَكَذِبّ نَفُسِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُمُ هَلُ لَّقِيَ هَذَا مَعِيُ اَحَدٌ قَالُوا نَعَمُ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلُتُ فَقِيُلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيُلَ لَكَ فَقُلُتُ مَنُ هُمَا قَالُوا مُرَارَةُ بُنُ الرَّبِيعِ الْعُمْرَوِيُّ وَهِلَالُ بُنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ فَذَكَرُواً لِيُ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدُ شَهِدَا بَدُرًا فِيهِمَا أُسُوَّةٌ فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوُهُمَا لِيُ وَنَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيْنَ عَنُ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلْثَةُ مِنُ بَيُنِ مَنُ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجُتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوُا لَنَا حُتَّى تَنَكَّرَتُ فِي نَفُسِي الْاَرُضُ فَمَا هِيَ الَّتِيُ اَعُرِفُ فَلَبِثُنَا عَلَى ذَٰلِكَ خَمُسِينَ لَيْلَةً فَأَمًّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُورِيهِمَا يَبُكِيَانِ وَامَّا أَنَا فَكُنُتُ اَشَبَّ الْقَوْمِ وَٱجُلَدَهُمُ فَكُنَّتُ ٱخُرُجُ فَٱشُهَدُ الصَّلوٰةَ مَعَ الْمُسُلِمِيْنَ وَاَطُوُفُ فِي الْاَسُوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي آحَدٌ وَّاتِيُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ

علیہ وسلم مجھے دیکھتے رہتے اور جب میری نظر آپ سے ملتی' تو آپ صلی الله علیه وسلم منه پھیر لیا کرتے تھے 'اس حال میں مدت گزر گئی اور میں لوگوں کی خاموشی سے عاجز آگیا اور پھر ایے بچازاد بھائی ایو قادہ کے پاس باغ میں آیااور سلام کیااور اس سے مجھے بہت محبت تھی 'مگر خداکی قتم!اس نے میرے سلام کاجواب نہیں دیا'میں نے کہااے ابو قادہ تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا طرفدار جانتاہے یا نہیں؟ مراس نے جواب نددیا ، پھر میں نے قتم کھاکر یہی بات کہی ، گر جواب ندارد! میں نے تیسری مرتبہ یہی کہا توابو قادہ نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم ہے ' پھر مجھ سے ضبط نہیں ہوسکا' آنسو جاری ہو گئے اور میں واپس چل دیا 'میں ایک دن بازار میں جار ہاتھا کہ ایک نصرانی کسان جو ملك شام كارہنے والا تھااور اناج فروخت كرنے آيا تھا' وہ مير اپية اوگوں سے معلوم کررہاتھا تولوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ بیہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں 'وہ میرے پاس آیا اور غسان کے نصرانی باد شاہ کاایک خط مجھے دیا 'جس میں لکھاتھا کہ مجھے معلوم ہواہے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بہت زیادتی کر رہے ہیں ' حالا نکہ اللہ نے تم کوذلیل نہیں بنایا ہے 'تم بہت کام کے آدمی ہو'تم میرے پاس آ جاؤ 'ہم تم کو بہت آرام سے رکھیں گے میں نے سوچا' ید دوہری آزمائش ہے 'اور پھراس خط کو آگ کے تندور میں ڈال دیا' ا بھی صرّف چالیس را تیں گزری تھیں اور دس باقی تھیں کے رسول الله علية كا قاصد حزيمه بن ثابت رضى الله عنه في مجمع سي آكر کہاکہ رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ رہو 'میں نے کہا 'کیا مطلب ہے؟ طلاق دے دوں یا کچھ اور 'حزیمہ رضی اللہ عنه نے کہا 'بس الگ رہو 'اور مباشرت وغیرہ مت کرو' ایباہی تھم میرے دونوں ساتھیوں کو بھی ملاتھا' غرض میں نے بیوی سے کہا كه تم اييخ رشته دارول ميں جاكر رہو 'جب تك الله تعالى مير افيصله نه فرمادے ، کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چربہال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ اے الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ' ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ میرا خاوند بہت بوڑھاہے 'اگر میں اس کا کام کر دیا کروں تو کوئی برائی تو

فَأُسَلِّمُ عَلَيُهِ وَهُوَفِيُ مَحُلِسِهِ بَعُدَ الصَّلوٰةِ فُأَقُولُ فِي نَفُسِي هَلُ حَرَّكَ شَفَتَيُهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَىّٰ أَمُ لَا ثُمَّ أُصَلِّىٰ قَرِيْبًا مِّنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَفَاِذَا ٱقُبَلُتُ عَلَى صَلوْتِي ٱقْبَلَ اِلَّى وَاِذَا الْتَفَتُّ نَحُوَهُ أَعُرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَىَّ ذَٰلِكَ مِنُ جَفُوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ جِدَا رَحَآئِطِ أَبِي قَتَادَةً وَهُوَا بُنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَارَدٌ عَلَىَّ السَّكَامَ فَقُلْتُ يَا آبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلُ تَعُلَمُنِيُ ٱحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَسَكَتِ فَعُدُتُ لِهُ فَنَشَدُتُّهُ فَسَكَتَ فَعُدُتُ لَهُ فَنَشَدُتُهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ فَفَاضَتُ عَيْنَاىَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ الْحِدَارَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِّنُ ٱنْبَاطِ اَهُلِ الشَّامَ مِمَّنُ قَدِمَ بِالطُّعَامِ يَبِيُعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُولُ مَنُ يَّدُلُّ عَلَى كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يَشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَآءَ نِيُ دَفَعَ اِلَيَّ كِتَابًا مِّنُ مَّلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيُهِ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّهُ قَدَ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدُ جَفَاكَ وَلَمُ يَجْعَلُكَ اللَّهُ بِدَارِ هُوَانِ وَّلَا مَضُيَعَةٍ فَالْحَقُ بِنَانُوَا سِكَ فَقُلْتُ لَمَّاقَرَّاتُهَا وَهٰذَا آيُضًا مِّنَ الْبَلآءِ فَتَيَمَّمُتُ بِهَا التَّنُورَ فَسَحَرُتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتُ ٱرْبَعُونَ لَيُلَةً مِّنَ الْحَمْسِيُنَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَاتِيُنِيُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَاتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِقُهَا آمُ مَّاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَابُلِ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقُرُبُهَا وَاَرُسَلَ اِلٰى صَاحِبَيٌّ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَاتِي الْحَقِي بِالْهِلِكَ فَتَكُونِي عِنْدَهُمُ حَتّٰى يَقُضِيَ اللَّهُ فِيُ هَذَا الْاَمُرِ قَالَ كَعُبّ فَجَآءَ تِ امْرَأَةُ هِلَالِ بُنِ أُمَيَّةَ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى

نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کچھ نہیں 'گروہ صحبت نہیں کرسکتا اس نے عرض کیا صوراں میں توایی خواہش ہی نہیں ہے 'اور جب سے یہ بات ہوئی ہے رور ہاہے 'اور جب سے اس کایمی حال ہے 'کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ میرے عزیزوں نے کہا کہ تم بھی آنخضرت علی کے پاس جاکرایی بیوی کے بارے میں ایس ہی اجازت حاصل کراو ' تاکہ وہ تمہاری خدمت کرتی رہی 'جس طرح ہلال رضی اللہ عنہ کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے، بیں نے کہاخداکی قتم! میں مجھی ایبا نہیں کر سکتا معلوم نہیں کہ آ تخضرت عَلَيْقَةً كيا فرماكين 'مين نوجوان آدمي مون ' ہلال كِي مانند ضعیف نہیں ہوں 'غرض اس کے بعد وہ دس راتیں بھی گزر گئیں ' اور میں بچاسویں رات کی صبح کو نماز کے بعد اینے گھر کے پاس بیٹھا تھا اور یہ معلوم ہو تا تھا کہ زندگی اجر ن ہو چکی ہے 'اور زمین میرے لئے باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو چکی ہے کہ استے میں کوہ سلع پر ے کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تم کوبشارت دی جاتی ہے 'اس آواز کے سنتے ہی میں خوشی سے سجدہ میں گر پرِااور یقین کر لیا کہ اب میہ مشکل آسان ہو گئی ' کیونکہ آنحضرت علی نماز فجر کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کا قصور معاف کر دیاہے 'اب تولوگ میرے پاس اور میرے ان ساتھوں کے پاس خوشخری اور مبار کباد کیلئے جانے لگے اور ایک آدمی زبیر بن عوام رضی الله عنه اینے گھوڑے کو بھگاتے میرےیاس آئے اور ایک دوسر ا آدمی بنی سلمہ کاسلع پہاڑ پر چڑھ گیا' اس کی آواز جلدی میرے کانوں تک پہنچ گئ 'اس وقت میں اس قدر خوش ہوا کہ اینے دونوں کپڑے اتار کر اس کو دے دیئے 'میرے پاس ان کے سواکوئی دوسرے کیڑے نہیں تھے 'میں نے ابو قادہ رضى الله عنه سے دو كرا ہے كر يہنے ' پھر آ تخضرت عليہ كى خدمت میں جانے لگا ' راستہ میں لوگوں کا ایک جوم تھا جو مجھے مبار کباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تمہیں مبارک ہو ' کعب کہتے ہیں کہ میں معجد میں گیا ' آنخضرت علیہ تشریف فرمایتے اور دوسرے لوگ بھی بدیٹھے ہوئے تتے 'طلحہ بن عبید الله جھے دیکھ کردوڑے مصافحہ کیا 'پھر مبارک باددی 'مہاجرین میں

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بُنَ أُمَيَّةَ شَيُخٌ ضَائِعٌ لَّيُسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلُ تَكُرَهُ أَنُ اَحُدُمَهُ قَالَ وَلَكِنُ لَّايَقُرَبُكِ قَالَتُ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَابِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَّاللَّهِ مَازَالَ يَبُكِيُ مُنُذُّكَانَ مِنُ آمُرِهِ مَاكَانَ اللِّي يَوُمِهِ هَذَا فَقَالَ لِيُ بَعُضُ اَهُلِيُ لَوِاسُتَاذَنُتَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيى امْرَاتِكَ كَمَا اَذَنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ ابْنِ أُمَيَّةً اَنُ تَخَدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا ٱستَاذِكُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِينِنِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسُتَاذَنُتُهُ فِيُهَا وَٱنَا رَجُلُّ شَآبٌ فَلَمِثْتُ بَعُدَ ذَلِكَ عَشْرَلَيَالِ حَتَّى كَمُلَتُ لَنَا وِخَمْسُونَ لَيُلَةً مِنُ حِيْنِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَلَامِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلواةَ الْفَحُرِ صُبحَ خَمُسِينَ لَيْلَةً وَّأَنَا عَلى ظَهُر بَيْتٍ مِّنُ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ قَدُ ضَاقَتُ عَلَى نَفُسِي وَضَاقَتُ عَلَىَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ سَمِعُتُ صَّوُتَ صَارِحَ اَوُفَى عَلَى جَبَلِ سَلُع بِأَعُلَى صَوْتِهِ يَاكَعُبُّ بُنَ مَالِكٍ ٱبشِرُ قَالَ فَخَرَرُتُ سَاحِدًا وَعَرَفُتُ أَنْ قَدُ جَآءَ فَرَجٌ وَّاذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلواةَ الْفَحُر فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيٌّ مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ اللَّيّ رَجُلٌ فَرِسًا وَّسَعَى سَاعٍ مِّنُ ٱسُلَمَ فَأَوُفِي عَلَى الْحَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسُرَعَ مِنَ الْفَرُسِ فَلَمَّا جَآءِنِي الَّذِي سَمِعُتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعُتُ لَةً ثُوبَيٌّ فَكُسوتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشُرَاةً وَاللَّهِ مَا آمُلِكُ غَيْرَهُمَا يَوُمَعِدِ وَآشَعَرُتُ ثَوْبَيُن فَلَبِسُتُهُمَا وَانْطَلَقُتُ اِلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ے یہ کام صرف طلح نے کیا 'خدا گواہ ہے کہ میں ان کابیاحسان مجی نہ بھولوں گا 'کعب کہتے ہیں کہ چرجب میں نے آنخضرت علیہ کو سلام کیا اور آپ صلی الله علیه وسلم کا چېره خوش سے چیک رہاتھا تو آنخضرت عليه فرمايا كالماك كعب بيدون متهيس مبارك مو جو سبدنوں سے اچھاہے ، تہاری پیدائش سے لے کر آج تک ، میں نے عرض کیا حضور اپ معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کی ہے ایا آپ صلی الله علیه وسلم کی طرف سے و خرمایا الله تعالیٰ کی طرف سے معاف کیا گیاہے 'اور آ تخضرت علیہ جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک جاند کی طرح جیکنے لگاتھا اور ہم آپ کی خوش کو پہچان جاتے تھے ' پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا مکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اس نجات اور معافی کے شکر یہ میں اپناسار امال الله اور اس نے رسول صلی الله علیه وسلم کے لئے خیرات نہ کر دول؟ آنخضرت علیہ نے فرمایا 'تھوڑا كرواور كچھا ہے لئے بھى ركھو 'كيونكه بيه تمہارے لئے فائدہ مندہے' میں نے عرض کیا ٹھیک ہے میں اپنا خیبر کا حصہ روک لیتا ہوں ' پھر میں نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول میں نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات یائی ہے 'اب میں تمام زندگی بچ ہی بولوں گا'خداکی فتم! میں نہیں کہ سکتا کہ بچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی پرایسی مہر بانی فرمائی ہو ' جیسی مجھ پر کی ہے' اس وقت سے جب کہ میں نے رسول الله عليه سي كي بات كهدوى ، پراس وقت س اب تك ميس في مجھی جھوم نہیں بولا اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر خدا مجھے جموث سے بچائے گا 'اور الله تعالى نے اپنے رسول الله عليہ عليہ ربيد آيت نازل فرمالي ' لقد تاب الله على النبي و المهاجرين والانصار ' ليحي الله في نبي كواور مهاجرين وانصار كو معاف كر فيا خدا کی قتم قبول اسلام کے بعد اس سے بڑھ کر میں نے کوئی انعام اور احسان نہیں ویکھا کہ آنخضرت علیہ کے سامنے مجھے سے بولنے کی توفیق دے کر ہلاک ہونے سے بچالیا 'ورنہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی تباہ اور ہلاک ہو جاتا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جموث بولا ' جمولے علف اٹھائے ' تو پھر یہ آیت نازل ہوئی سیحلفون باالله لکم اذا نقلبتم 'یعنی بیلوگ جموٹے ہے 'کعب

وَسَلَّمَ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوُجًا فَوُجًا يُهَنُّونِي بالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ كُعُبٌّ حَتَّى دَخَلتُ الْمَسُحِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسٌ مَهُ لَهُ النَّاسُ فَقَامَ اِلَىَّ طَلُحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُول حَتَّى صَافَحَنِيُ وَهَنَّانِيُ وَاللَّهِ مَا قَامَ اِلَىَّ رَجُلٌ مِّنَ المُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ وَلَا ٱنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعُبُّ فَلَمَّا سَلَّمُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُرُقُ وَجُهُةً مِنَ الشُّرُورِ ٱبْشِرُ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَّرَّعَلَيْكَ مُنُدُّ وَلَدَتُكُ أُمُّكَ قَالَ قُلْتُ أَمِنُ عِنْدِكَ يَارَسُولَ اللهِ أَمُ مِّنُ عِنْدِاللهِ؟ قَالَ لَا بَلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اِذَا شُرَّ اسْتَنَا رَوَجُهُهُ حَتَّى كَانَّهُ قِطُعَةُ قَمَرٍ وَّكُنَّا نَعُرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسُتُ بَيْنَ يَدَيُهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مِنُ تَوُبَتِي أَنَّ ٱنْحَلِعَ مِنُ مَّالَيُ صَدَقَةً اِلَى اللَّهِ وَالِّى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُسِكُ عَلَيُكَ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلُتُ فَإِنِّي ٱمُسِكُ سَهُمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ فَقُلْتُ يَّارَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِيُ بِالصِّدُقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِيُ اَنُ لَّا اُحَدِّثَ اِلَّا صِدْقًا مَّا بَقِيُتُ فَوَاللَّهِ مَا أَعُلَمُ اَحَدًا مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ ٱبْكَاهُ اللَّهُ فِيُ صِدُقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْسَنَ مِمَّا ٱبْلانِيُ مَاتَعَمَّدَتُّ مُنُذُّذَكُرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّي يَوُمِيُ هَذَا كَذِبًا وَّالِنِّي لَارُجُو آنُ يَّحُفَظَنِيُ اللَّهُ فِيُهَا بَقِينتُ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ اِلَّى قَوْلِهِ وَكُونُوا مَعَ

الصَّدِقِيُنَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنُ نِّعُمَةٍ قَطُّ بَعُدَ اَنُ هَدَا نِي لِلْإِسُلَامِ اَعُظَمَ فِي نَفُسِي مِنُ صِدُقِي لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَّا أَكُونَ كَذَبُّتُهُ فَاهُلِكَ كَمَاهَلُكَ الَّذِينَ كَذَّبُوا فَاِنَّ اللَّهَ قَالَ الَّذِيُنَ كَذَبُوا حِيْنَ ٱنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّمَا قَالَ لِأَحَدِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعالَى سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ الِّي قَوْلِهِ فَإِنَّا الله لَايَرُضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ قَالَ كَعُبُّ وَكُنَّا تَخَلَّفُنَا أَيُّهَا الثَّلئَةَ عَنُ آمُرِ أُولَٰفِكَ الَّذِيْنَ قَبَلَ مِنْهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَلَفُوالَةٌ فَبَايَعَهُمُ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ وَارْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيُهِ فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ وَعَلَى الثَّالَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَلَيُسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفُنَا عَنِ الْغَزُوِ إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَارْجَآءُهُ أَمْرَنَا عَمَّنُ خَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ اِلَّيْهِ فَقُبلَ مِنْهُ .

٥٤٨ بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
 وَسَلَّمَ الْحِجُرَ.

٥٤٥ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَعُفِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَعُفِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجُرِ قَالَ لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجُرِ قَالَ لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجُرِ قَالَ لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِبُرِ قَالَ لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ اللّهِ يَن ظَلَمُوا انْفُسَهُمُ اللهُ يَتُحُونُوا بَاكِينَ ثُمَّ يُعِينَ ثُمَّ اللهِ وَاسْرَعَ السَّيْرَ حَتَى اَجَازَ الْوَادِي .

١٥٤٦\_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ

کہتے ہیں 'ہم تیوں ان منافقوں سے علیحدہ ہیں 'جنہوں نے نہ جائے

کے بہانے بنائے اور جھوٹے حلف اٹھائے اور آنخضرت علیہ نے

ان کی بات کو قبول کر لیا اور ان سے بیعت لے لی اور دعائے مغفرت فرمائی 'مگر ہمارا معاملہ چھوڑ دیا ' یہاں تک کہ خدا تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی و علی الثلاثة الذین حلفوا لیعنی ان تین کو معاف کیا جو پیچھے رہ گئے تھے 'اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو جان ہو جھ کر رہ گئے تھے بلکہ مطلب سے ہے کہ ہم ان سے پیچھے رہے ' جنہوں نے قسمیں کھائیں ' عذر بیان کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔

باب ۱۹۲۸ آنخضرت علیہ کے مقام حجر (۱) میں قیام فرمانے کابیان۔

۱۵۳۵ عبداللہ بن محمہ عبدالرزاق معمر 'زہری 'سالم بن عبداللہ' عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عبر سے میں انہوں نے بیان کیا کہ جب بی عبداللہ بن عبر سے گزرے تو فرمایا یہ فالموں کی زمین ہے 'جہال ان کے گھرتھ 'خدا کی نا فرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا گیا 'تم اس طرف مت جاؤا یسانہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے لہذا اس مقام سے روتے ہوئے گزرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرکوچھپالیا' اور تیزی کے ساتھ اس جگہ نکل اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرکوچھپالیا' اور تیزی کے ساتھ اس جگہ نکل

۱۵۴۷ میلی بن بکیر 'مالک' عبدالله بن دینار 'حضرت ابن عمر رضی

(۱)" حجر" حضرت صالح کی قود شمود کی بہتی کانام ہے، یہ وہی قوم ہے جس پراللہ کاعذاب، زلزلہ شدید د حماکوں اور بجلی کی کڑک و چیک کی صورت میں نازل ہوا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزؤہ تبوک کیلئے تشریف لے جارہے تھے توبیہ مقام راہتے میں پڑاتھا۔

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَضْحَابِ الْحِجُرِلَا تَدُخُلُوا عَلَى هُولَآءِ اللهُ عَلَى هُولَآءِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ يَصِيبَكُمُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ يُصِيبَكُمُ مَثُلُ مَا اَصَابَهُمُ

١٥٤٧ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ عَنِ اللَّيُثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ آبِي سَلْمَةَ عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ عَنُ نَّافِع بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ عُرُوةً بُنِ الْمُغِيْرَةِ عَنُ اللَّهِ الْمُغَيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقُمْتُ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا اَعْلَمُهُ اللَّه قَالَ فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا اَعْلَمُهُ اللَّه قَالَ فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا اَعْلَمُهُ اللَّه قَالَ فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا اَعْلَمُهُ اللَّهُ عَالَى فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا الْعَلَمُةُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُّ الْجُبَّةِ فَاعُوجَهُمَا مِنُ تَحْتِ جُبَّةٍ فَعَاقَ عَلَيْهِ كُمُّ الْجُبَّةِ فَاعُوجَهُمَا مِنُ تَحْتِ جُبَّةٍ فَعَلَى خُقَيْهِ .

١٥٤٨ - حَدَّنَا خَالِدُ بُنُ مَحُلَدٍ حَدَّنَا فَالَ مَحْلَدٍ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّنَنِي عَمُرُ و بُنُ يَحْيِي عَنُ عَبُاسٍ بُنِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ آبِي حُمَيْدٍ آقَبَلَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ غَزُوةٍ تَبُوكَ حَتِّى إِذَا آشُرَفَنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هذه طَابَةُ وَهَذَا أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبَّةً .

٩ ١٥٤٩ حَدَّنَا اَحُمَدُ الطَّوِيلُ مُحَمَّدٍ اَخَبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا حُمَيُدٌ الطَّوِيلُ عَنُ اَنسِ ابُنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنُ غَزُوةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ اَقُوامًا مَّاسِرُتُمُ مَّسِيرًا وَلا قَطَعْتُمُ وَالْوَايَا رَسُولَ اللهِ وَهُمُ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ.

٥٤٩ بَابِ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ

الله عنه سے زوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ فی حجرکے مقام میں مسلمانوں سے فرمایا' اس جگہ یہاں کے لوگوں پر عذاب نازل ہوا تھا' روتے ہوئے جلدی اور خدا کاخوف کرتے گزر جاؤ' ایسانہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے'جوان پر ہوا تھا۔

2 10 1 - يكي بن بكير 'ليث 'عبدالعزيز بن ابي سلمه 'سعد بن ابرا بيم ' افع 'ابن جبير 'عروه بن مغيره 'حضرت مغيره بن شعبه سے روايت كرتے بيں انہوں نے بيان كيا كه رسول الله علي (ايك بار) رفع حاجت كے لئے تشريف لے گئے 'واپس آئے تو ميں وضوكے لئے پائی ڈالنے لگا 'آپ نے منه كودهويا 'پھر كہنوں تك ہا تھ دهوئے 'گر آستين نگ تھی 'اس لئے دونوں ہاتھ باہر نكال لئے تھے ' پھر موزوں پر مسح كيا 'عروه كہتے ہيں كه ميرے والد مغيره نے بيہ جنگ تبوك كاواقعه بيان كيا تھا۔

۱۵۴۸ خالد بن مخلد 'سلیمان 'عمرو بن پیخیی 'عباس بن سهل بن سعد 'حضرت ابی حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی علیقہ کے ساتھ جنگ تبوک سے واپس جب مدینہ کے قریب پنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طابہ آگیا' (مدینہ کا نام) اور یہ کوہ احد ہے 'جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

9/10 احد بن محد عبدالله بن مبارک مید طویل خضرت انس این مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم جنگ جوک سے آخضرت علیق کے ہمراہ لوٹے آرہے تھے تو مدینہ کے قریب بین کر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہ کر بھی ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے ولاگ لوگ نے تعبی رہ کر بھی ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے ولی لوگ لوگ این میں رہ کر؟ فرمایا لوگوں نے تعبی رہ کے فرمایا الله مدینہ میں رہ کر؟ فرمایا بیاں! وہ اپنے (گویا ان کے دل ہمارے ساتھ تھے)

باب ۹ ۵۴ منبی علی کے ان خطوط کا ذکر جو کسر کی اور قیصر

(۱) کو لکھے گئے۔

مه ۱۵۵ د اسحاق 'یعقوب بن ابراہیم 'صالح 'ابن شہاب 'عبید اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن حداللہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول خدا علی اللہ بن حذافہ سہی کو خط دے کر کسریٰ کے عامل بحرین منذر بن ساوا کے پاس بھیجا' چنا نچہ عامل بحرین منذر بن ساوا کے پاس بھیجا' چنا نچہ عامل بحرین منذر بن ساوا کے پاس بھیجا' چنا نچہ عامل بحرین کے وہ خط د کھے کر پہاڑ ڈالا ' زہری کا بیان ہے کہ ابن میتب کا یہ بھی بیان ہے کہ آئے ضرت علیہ کے اس خبر کو س کر فرمایا کہ اے اللہ ایران والوں کو اس طرح کہ انہوں نے خط کو پھاڑ اتھا۔

اه ۱۵۵ عثمان بن بیٹم عوف مصن ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیات کے اس ارشاد نے مجھے بہت فائدہ پنچایا مین جنگ جمل کے دن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دن میں مسلمانوں سے لڑتا کہ مجھے کے اشکر میں شریک تھا تریب تھا کہ میں مسلمانوں سے لڑتا کہ مجھے آخضرت علیقہ کا ایہ ارشادیاد آگیا 'جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری کی بیٹی (۲) کے تخت نشین ہونے کی خبر سن کر فرمایا تھا کہ بھلا وہ قوم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنا کام ایک عورت کے حوالے کردے۔

1001 علی بن عبداللہ 'سفیان 'زہری 'سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نہیں ہوں ہکہ کرتے ہیں انہوں نے ہمراہ شنیۃ الوداع تک آنخضرت علیہ کا استقبال میں کچھ لڑکوں کے ہمراہ شنیۃ الوداع تک آنخضرت علیہ کا استقبال کرنے آیا تھا، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوک سے واپس آرہے تھے اور سفیان نے اس حدیث ہیں بھی غلمان کی جگہ صبیان کہا ہے۔ مصلیان کہا ہے۔ مصلیان کہا کہ عبد اللہ بن محمد 'سفیان بن عیدنہ ، زہری 'حضرت سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں بچوں کے ہمراہ شنیۃ الوداع تک آنخضرت علیات کے استقبال کے بھراہ شنیۃ الوداع تک آنخضرت علیاتہ کے استقبال کے

وَسَلَّمَ اللي كِسُراى وَقَيْصَرَ.

.١٥٥٠ حَدَّثَنَا اِسُخْقُ حَدَّثَنَا يَعَقُّوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُّ عَبُدِاللَّهِ اَنَّ ابُنَ عَبَّاس رضى الله عنه أَخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ فِنْي كِتَابِهِ اللَّي كِسُرْى مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُن حُذَافَةَ السَّهُمِيِّ فَامَرَةً أَنُ يَّدُفَعَهُ اللي عَظِيم البَّحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيُنِ إِلَى كِسُرِى فَلَمَّا قَرَاهٌ مَزَّقَهٌ فَحَسِبُتُ أَنَّ ابُنَ ٱلْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيُهِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتُمَرَّقُوا كُلَّ مُمَرَّق . ١٥٥١ حَدَّنَّنَا عُثَمَانُ بُنُ الْهَيْثُم حَدَّنَّنَا عَوُفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكْرَةً قَالَ لَقَدُ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكُلِمَةٍ سَمِعُتُهَا مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَّامَ الْجَمَلِ بَعُدَ مَاكِدُتُ أَنُ ٱلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمُ قَالَ لَمًّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهُلَ فَارِسَ قَدُ مَلَّكُوا عَلَيْهِمُ بِنُتَ كِسُرِى قَالَ لَنُ يُّفُلِحَ قَوْمٌ وَّلُّوا اَمْرَهُمُ اِمْرَاةً . ١٥٥٢\_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعُتُ الزُّهُرِيُّ عَنِ السَّآئِبِ ابْنِ يَزِيْدَ يَقُولُ اَذْكُرُ آتِينَ خَرَجُتُ مَعَ الْغِلَمَانِ اِلِّي نَّيَّةِ الْوَدَاعِ نَتَلَقِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفُيَانُ مَرَّةً مَّعَ الصِّبْيَانِ.

١٥٥٣ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَهِ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ النَّهُرِيِّ عَنِ السَّآئِبِ اَذُكُرُ اَنِّيُ خَرَجُتُ مَعَ الصِّبَيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) کسری ملک فارس کے ہرباد شاہ کالقب ہواکر تاتھاجبکہ قیصر روم کے بادشاہ کالقب ہواکر تاتھا۔

<sup>(</sup>۲) کسر کی کی بیٹی کانام بوران کھٹے جب کسر کی کے خاندان میں کوئی مرد حکومت کے قابل نہیں رہا تولو گوں نے اسکی بیٹی کو بادشاہ بنادیا۔

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّى تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مَقُدَمَةٌ مِنُ غَزَوَةِ تَبُوك.

٥٥ بَابِ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَولِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّكَ مَيِّتٌ وَاللَّهِ مَ اللَّهِ عَالَى إِنَّكَ مَيْتُ وَاللَّهُ مَ الْقِيمَةِ وَاللَّهُ مُ الْقِيمَةِ عِنْدَرَبِّكُمُ تَخْتَصِمُونَ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ عِنْدَرَبِّكُمُ تَخْتَصِمُونَ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الزَّهُرِيِّ قَالَ عُرُوةً قَالَتُ عَآئِشَةً رضى الله عنها كان النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ الله عنها كان النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا عَآئِشَةَ مَا ازَالُ آجِدُ اللَّمَ الطَّعَامِ الَّذِي عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِي وَحَدُلْتُ الْقَطَاعَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِ .

٥٥٥ - حَدَّنَنَا يَحْيَى أَبُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَن ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه عَنُ أُمِّ الْفَضُلِ بِنُتِ الْحَارِثِ قَالَتُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعُدَهَا حَتَّى

١٥٥٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشُرِعَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ اِبُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ عُمَرُ ابُنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه يُدُنِي اِبُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه يُدُنِي اِبُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه يُدُنِي اِبُنِ عَبَّاسٍ الله عنه يُدُنِي أَبُنَ عَوُفٍ إِنَّ لَنَا أَبُنَاءً مِثْلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنُ حَيثُ تَعَلَمُ فَسَأَلَ عَمَرُ ابُنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنه عَنُ هذِهِ اللابَةِ عَمَرُ ابنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنه عَنُ هذِهِ اللابَةِ إِنَا أَنِنَا مَنْ الله عَلَيْهِ وَالْفَتُحُ فَقَالَ آجَلُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ آعُلَمَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آعُلَمَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا لَا إِنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَمَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا

کئے گیا تھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لارہے تھے۔

باب ۵۵۰ آنخضرت عليه كي بياري اور وفات كابيان اور الله تعالى كايدار شادكه انك ميت الخيعن اعمارے رسول صلی الله علیه وسلم بے شک تم کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرناہے 'پھر قیامت کے دن تم سب اینے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے \_ بوٹس 'زہری' عروہ 'حضرت عاکثہ رضی اللہ عنھاہے روایت کرتے ہیں 'کہ آپ نے کہا کہ آنخضرت علیه این بیاری میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی 'فرماتے تھے کہ خیبر میں مجھے جوز ہر دیا گیاتھا، اس کاور دبیٹ میں مجھے ہمیشہ معلوم ہو تار ہاہے اور (اب) یوں معلوم ہورہاہے کہ بیدور دمیری رکیس کاٹ رہاہے۔ ١٥٥٥ يكيٰ بن بكير 'ليث' عقيل 'ابن شهاب' عبيدالله بن عبدالله' حفرت عبدالله بن عباس 'ام فضل بنت حارث سے روایت كرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت عصیہ کو مغرب کی نماز میں سورہ المرسلات پڑھتے سنااس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے و فات تک کوئی نماز نہیں پڑھائی "گویایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی۔

۱۵۵۱۔ محد بن عرعرہ 'شعبہ 'ابن بشر 'سعید بن جبیر 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے پاس بھاتے تھے 'عبدالرحمٰن نے کہا کہ ہمارے اس جیسے بچے ہیں 'آپ سے کیوں بھاتے ہیں ' حضرت عمر نے فرمایا کہ ان سے میرا سے سلوک اس لئے ہے کہ انہیں علم آتا ہے 'پھر ابن عباس سے اذا جاء نصر الله کے متعلق معلوم کیا ' تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت نصر الله کے متعلق معلوم کیا ' تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب نازل فرمائی گئ ' گویا یہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور اس طرح آپ کویہ بتا دیا کہ اب وفات کا وقت قریب ہے 'حضرت عمر طرح آپ کویہ بتا دیا کہ اب وفات کا وقت قریب ہے 'حضرت عمر

اَعُلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَاتَّعُلَمُ.

٧٥ ٥٠ - حَدَّنَا قُتِيْبَةُ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ سُكِيمَانَ الْاَحُولِ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَوْمُ الْحَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيْسِ اللَّهُ عَنُهُ يَوْمُ الْحَمِيْسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ فَقَالَ الْتُتُونِيُ اكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًا وَسَلَّمَ وَجُعُهُ فَقَالَ الْتُتُونِيُ اكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَنُ تَضِلُوا بَعُدَةً آبَدً افْتَنَا زَعُوا وَلَا يَنبَغِي عِنْدَ نَنِي تَنَازُعٌ فَقَالُوا مَاشَانُهُ آهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فَلَنْ يَنِي تَنَازُعٌ فَقَالُوا مَاشَانُهُ آهَجَرَ السَّفُهِمُوهُ فَلَا يَعْدِهُ وَلَا يَرُدُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْوَصَاهُمُ بِثَلْتِ قَالَ الْعَرِي وَالْمَاهُمُ بِثَلْتِ قَالَ الْعَرْبِ وَآجِيْزُوا فِي اللَّهِ وَالْوَصَاهُمُ بِثَلْتٍ قَالَ الْوَلُولِ وَآجِيْزُوا الْمَشْرِكِيْنَ مِن جَزِيرَةِ الْعَرْبِ وَآجِيزُوا اللَّوْلَةِ آوُفَالَ فَنَسِيْتُهَا .

١٥٥٨ حَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبَرَانَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ رضى اللهِ بَنِ عَبَّالَهِ بَنِ عُتُبَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمُّوا اكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَا تَضِلُوا اكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لا تَضِلُوا اكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُوا اكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ غَلَبَهُ الوَحَعُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ غَلَبَهُ الْوَجَعُ الْمُنُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ غَلَبَهُ الْوَجَعُ الْمُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَلَيْهُ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ قَرِبُوا وَعِنْدَكُمُ القُرُانُ حَسُبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاحْتَلَفَ وَعِنْدُكُمُ الْقُرُانُ حَسُبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاحْتَلَفَ وَالْإِخْتِلَافَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى قَالَ مَسُولُ اللهِ عَنه إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الزَّزِيَّةَ مَاحَالَ بَيُنَ الله عنه إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الزَّزِيَّةَ مَاحَالَ بَيُنَ الله عنه إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الزَّزِيَّةَ مَاحَالَ بَيُنَ الله عنه إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الزَّزِيَّةَ مَاحَالَ بَيُنَ

رضی اللہ عنہ نے کہاکہ میر انھی یہی خیال ہے۔

1002 قتیه 'سفیان 'سلیمان 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جمعرات کادن جمعرات کا ناتی کا بین ایک تحریر کصوادول 'اگر تم نے اس پر عمل کیا تو پھر گراہ نہ ہوگے 'لوگ جمعرانے لگے اور نبی عقیقہ کے سامنے جمعرا کرنا اچھا نہیں ہے 'کسی نے کہا 'بیاری کی شدت سے آپ صلی الله علیہ وسلم بول رہے ہیں 'لہذا آپ صلی الله علیہ وسلم سے دوبارہ پو چھو 'لوگوں نے پوچھا شروع کردیا 'آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' رہنے دو' میں جس مقام میں ہول وہ اس سے اچھا ہے 'جس کی طرف تم جمعے بلا میں جس مقام میں ہول وہ اس سے اجھا ہے 'جس کی طرف تم جمعے بلا میں جس مقام میں ہول وہ اس سے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے زبانی تین ہدایات فرمائیں 'اول میر بے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے زبانی تین ہدایات فرمائیں 'اول میر بے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے زبانی تین ہدایات دوسر سے بیش آنا 'سعید بن دوسر نے سفیروں کے ساتھ حسن سلوک سے بیش آنا 'سعید بن دوسر نے کہا کہ ابن عباس تیسری بات بھول گئے۔

الله الله الله على بن عبدالله عبدالرزاق معم 'زہری عبید الله بن عبدالله عبد الله بن عبدالله عبد الله عند سے روایت کرتے ہیں عبدالله عضرت علیقے کی وفات کاوفت قریب انہوں نے بیان کیا کہ جب آنخضرت علیقے کی وفات کاوفت قریب آیا تو آنخضرت علیقے نے فرمایا آؤ میں تمہارے لئے ایک وصیت لکھ دول تاکہ تم مراہ نہ ہو 'حضرت عمر رضی الله عند نے کہااس وقت آخضرت علیقے کو بہت تکلیف ہے 'وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے لئے قرآن کافی ہے 'اس کے بعدلوگ جھڑ ن کی کہا تھاہال لکھوالو 'اچھاہے 'تم مراہ نہ ہوگ بحدالا کہ جمرے پاس سے چلے جاؤ 'عبیدالله بن نہ ہوگ مراہ کے بعد الله کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہانے اس کے بعد افسوس سے کہا 'یہ کسی مصیبت ہے کہ جو لوگوں نے آنخضرت علیقی کے در میان اور آپ کی وصیت کھوانے کے در میان حائل کر عبدالله کے جھڑ ہے کہ در میان اور آپ کی وصیت کھوانے کے در میان حائل کر عبدالله کے بعد اللہ اور ان کے جھڑ ہے کی وجہ ہے۔

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ اَنُ يَكُتُبَ لَهُمَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِإِخْتِلَافِهِمُ وَلَغَطِهِمُ. يَكْتُبَ لَهُمَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِإِخْتِلَافِهِمُ وَلَغَطِهِمُ. ٩ ٥٥ ١ ـ حَدَّنَنَا يَسَرَةُ بُنُ صَفُوانَ بُنِ جَمِيلٍ اللَّخْمِيُّ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ دَّعَا اللَّهِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَسَارَهَا فَصَحِكْتُ فَسَالَةَ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَتُ سَارَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ يُقَالَتُ سَارَيْنَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ يُقَالَتُ سَارَيْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ يُقَالَتُ سَارَيْنَ فَي وَيُهِ فَبَكِيْتُ ثُمَّ سَارَيْنَ وَيُهِ فَبَكِيْتُ ثُمَّ سَارَيْنَ وَلَكَ فَقَالَتُ سَارَيْنَ وَيُهِ فَبَكِيْتُ ثُمَّ سَارَيْنَ وَلَهُ وَسَلَّمَ اللهُ يُعْبَعُهُ فَضَحِكْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُعْبَعُهُ فَضَحِكْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَتُعَلِيهُ وَسَلَّمَ اللهُ يُعْبَعُهُ فَضَحِكْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْبَعُهُ فَضَحِكْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
10٦٠ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عُنُوهَ عَنُ عَرُوةً عَنُ عَدُرٌ حَدَّنَنا شُعُبَةً عَنُ سَعُدٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَالِمُ عَنُهَا قَالَتُ كُنْتُ اَسُمَعُ اَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٍّ حَتَّى يُخَيَّرَبَيْنَ الدُّنيا وَالالخِرَةِ فَسَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي فَسَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَاخَذَتُهُ بُحَةٌ يَقُولُ مَعَ الّذِينَ الدُّنينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الذينَ الْذِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَاخَذَتُهُ بُحَةٌ يَقُولُ مَعَ الذينَ الذينَ اللهُ عَلَيْهِ مَ الآيةِ فَظَنَنْتُ اللهُ خُيرَ.

١٥٦١ حَدَّنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ سَعُدٍ
 عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُها قَالَتُ
 لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَضَ
 الَّذِي مَاتَ فِيُهِ جَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى.

١٥٦٢ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِ إِنَّ عَآثِشَةَ رضى الزُّهُرِ إِنَّ عَآثِشَةَ رضى اللهِ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَهُوَ صَحِيْحٌ يَّقُولُ إِنَّهُ لَمُ يُقْبَضُ نَبِيٌّ قَطُّ

1009۔ یسرہ بن صفوان ابن جمیل گئی ابراہیم بن سعد سعد بن ابراہیم عروہ بن زبیر و حضرت عائشہ رضی اللہ عنصا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے فریب وفات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کو بلایا اور آہتہ آہتہ کچھ باتیں کیں وفات کو من کر وہ رونے لگیں اور پھر کچھ اور فرمایا تو وہ ہننے لگیں میں نے ان سے اس کی وجہ بو چھی ( یعنی بعد وفات ) توانہوں نے فرمایا کہ نی علیہ نی علیہ نویم کہا تھا کہ میں اس بیاری میں ہی وفات یا جاؤں گا تو میں رونے لگی کھر فرمایا کہ میرے اہل بیت سے سب سے پہلے تم وقی میں فوش ہوگئی۔

1010 محد بن بثار 'غندر 'شعبه 'سعد 'عروه بن زبیر 'حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آخضرت علیہ سے ساتھا کہ نبی کو موت سے پہلے اختیار دیاجا تاہے ' چاہے تو وہ اس جہان میں رہے اور چاہے تو آخرت کے قیام کو پسند کرئے چنانچے میں نے اس مرض میں جس میں آپ صلی الله علیه وسلم کی موت واقع ہوئی آپ صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ساکہ آپ آیت مع الذین انعم الله علیهم تلاوت فرمارے تھے ' یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پراللہ نے انعام فرمایاہے ' میں جان گئی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جن پراللہ نے انعام فرمایاہے ' میں جان گئی کہ آپ نے آخرت کو پہند فرمایا۔

۱۵۱۱۔ مسلم 'شعبہ 'سعد 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آنخضرت علیہ اس مرض میں بیار ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات ہوئی تو آپ فرماتے تھے فی الرفیق الاعلی 'اعلی مرتبہ کے رفقوں میں رکھنا۔

1011۔ ابوالیمان 'شعیب'زہری'عروہ بن زبیر 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقی نے ایک دفعہ تندرستی کی حالت میں فرمایا تھا کہ کوئی نبی اس وقت تک انقال نہیں کر تاجب تک کہ جنت میں اس کی جگہ

حَتَّى يَرَى مَقَعَدَةً مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّا اَوُ يُخَيَّرَ فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَحَضَرَهُ الْقَبُضُ وَرَاسُهُ عَلَى فَخِذِ عَلَيْهِ فَلَمَّا اَفَاقَ شَخَصَ بَصَرَهً عَلَيْهِ فَلَمَّا اَفَاقَ شَخَصَ بَصَرَهً نَحُوسَقُفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيُقِ نَحُوسَقُفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى فَقُلْتُ إِذًا لَا يُجَاوِرُنَا فَعَرَفُتُ اَنَّهُ حَدِيثُهُ اللَّهُ مَا يَكُونُ مَعَرَفُتُ اَنَّهُ حَدِيثُهُ اللَّذِي كَانَ يُحَدِّئُنَا وَهُوَ صَحِيبًة .

١٥٦٣\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَّالُ عَنُ صَحُرِ بُنِ جُويُرِيَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِم عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَآ ثِشَةَ رضي الله عنها دَخَلَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ ابِي بَكُرِ عَلَى النَّبِيّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُسُنِدَّتُهُ إِلَى صَدُرى وَمَعَ عَبُدِالرَّحُمْنِ سِوَاكُ رَطُبٌ يَّسُتَنُّ بِهِ فَٱبَدَّةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَةً فَاحَذُتُ السِّوَاكَ فَقَصَمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبُهُ ثُمَّ دَفَعُتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَنَّ بهِ فَمَا رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُتَنَّ استِنَانًا قَطُّ احسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا اَلُ فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَهُ أَوُّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيُقِ الْأَعُلَى ثَلثًا ثُمَّ قَصْي وَكَانَتُ تَقُولُ مَاتَ بَيُنَ حَاقَنَتِيُ وَذَا قِنَتِيُ . ١٥٦٤ حَدَّثَنِي حِبَّانُ ٱخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُرُوَةُ اَنَّ عَآئِشَةَ رضَى الله عنهَا أَخُبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَتَ عَلَى نَفُسِهِ بِٱلمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُؤُفِّي فِيُهِ طَفِقُتُ انْفِثُ عَلَى نَفُسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِيُ كَانَ يَنُفِئُ وَٱمُسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ. ١٥٦٥ \_حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُعَزِيْز بُنُ مُخْتَار حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنُ عَبَّادِ بُن

اے نہیں دکھائی جاتی 'کھراس کواختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو پیند فرمائے ' آنخضرت جب بہار ہوئے اور وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غش آگیا اور فرمایا الهم فی الرفیق الاعلیٰ میں کہنے لگی 'اب آپ ہم میں رہنا گوارا نہیں فرمارہے ہیں اور معلوم ہوگیا کہ آپ نے جو بات تندرسی کے زمانہ میں فرمائی تھی وہ پوری ہورہی ہے۔

١٥٦٣ محمه بن يجيٰ 'عفانُ 'صحر بن جو ريبيه 'عبدالرحمٰن بن قاسم ' قاسم بن محمد ، حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ کی بیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینہ سے فیک لگائے ہوئے تھے ممہ عبدالرحمٰن بن الی کر ایک ہاتھ میں ہری موک لئے ہوئے داخل ہوئے تو آ تخضرت جلیلی نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے ان سے لے کراور دانوں سے نرم کر کے دھو کر آنخضرت علیہ کودے دی 'آپ صلی الله عليه وسلم في الحيمي طرح مسواك كى كه ميس في رسول الله صلى کو اس سے الحچی مسکواک کرتے پہلے نہیں دیکھا تھا 'پھر جب آنخضرت عليه الله سے فارغ موت تو آسان كى طرف اشاره كرت موس فرماياالهم بالرفيق الاعلىٰ بيرآب صلى الله عليه وسلم نے تین مرتبہ فرمایااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئ حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كه اس وقت آپ صلى الله عليه وسلم کاسر مبارک میری ہنلی اور تھوڑی کے قریب نکاموا تھا۔ ١٥٦٣ حبان 'عبدالله ' يونس 'ابن شهاب ' عروه بن زبيرٌ حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول الله علي الله عليه بهار هوئ تو آيات اور دعائيں پڑھ كر دم کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے تمام جسم پر پھیر لیا کرتے تھے ' پھرجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیاری سے بیار ہوئے 'جس میں آپ صلّی الله علیه وسلم نے وفات پائی تو میں نے وہی سور تیں اور دعائیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہاتھ کو آپ

کے جسم مبارک پر پھرادیا۔ ۱۵۶۵۔ معلی بن اسد ' عبدالعزیز ' ہشام بن عروہ' عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں

١٥٦٧ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنِي عُفَيْلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بُنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُبَّبَةً بُنِ مَسْعُودٍ آنَّ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ ازُوَاجَه اَنُ يَّمُرَّضَ فِى بَيْتِي وَمَعْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ فَاذِنِّ لَهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ فَاذِنِّ لَهُ عَنْهُ اللَّهِ فَاخَرُثُ عَبُدَاللَّهِ فَا خَبُرُثُ عَبُدَاللَّهِ فَي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي قَالَتُ عَاقِشَةً وَاللَّهِ عَنْهُ هُو عَلِي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوُجُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوُجُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوُجُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوُجُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوُجُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوُجُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوُجُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوْجُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَهُ وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوْجُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي اللَّهُ عَلَهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُولُهُ الْمُو

(۱) دوسرے فخص حضرت علی کرم اللہ وجھہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے انکانام نہیں لیا۔ بعض مور خیبن نے اسکی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اصل میں ایکطرف تو حضرت ابن عباس ہی ہوتے تھے، دوسری جانب بھی حضرت علی اور بھی حضرت اسامہ ہوتے تھے۔ چو نکہ ایک فخص متعین نہیں تھااس لئے حضرت عائشہ نے صرف دوسر اشخص کہنے پراکتفاء کیا، کوئی عداوت وغیرہ نہیں تھی۔

وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيُتِي وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيُقُوا عَلَىَّ مِنُ سَبُع قِرَبِ لَّمُ تُحُلَلُ أَوُ كِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعُهَدُ إِلَى النَّاسُ فَاجُلَسُنَاهُ فِي مِخْضَب لِّحَفُصَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمٌّ طَفِقُنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنُ قَدُ فَعَلُتُنَّ قَالَتُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاس فَمَ لَمِّى لَهُمُ وَخَطَبَهُمُ وَاَحُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ ابُنِ عُتُبَةَ أَنَّ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا وَعَبُدَاللَّهِ بُنَ عَبَّاسِ رضي الله عنه قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيُصَةً لَّهُ عَلَى وَجُهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنُ وَّجُهِم وَهُوَ كَذَٰلِكَ يَقُولُ لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوُدِ وَالنَّصَارِيٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَآئِهِمُ مَّسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا أَخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَقَدُرَ اجَعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِيُ عَلَى كَثُرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمُ يَقَعُ فِي قَلْبِي أَنُ يُحِبُّ النَّاسُ بَعُدَةً رَجُلًا قَامَ مَقَامَةً إِلَّا تَشَآءَ مَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدُتُّ أَنُ يُّعُدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَبِي بَكْرِ رَّوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَٱبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

آ ١٥٦٨ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللهِ بُنُ الْهَادِ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْقَسِمِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَدَاقِنَتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَدَاقِنَتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ المَوْتِ لِأَحَدٍ اَبَدًا بَعُدَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٥٦٩\_ حَدَّثَنِيُ اِسُحْقُ اَخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ

آنخضرت علي كالك برتن ميس آپ صلى الله عليه وسلم كو بشايا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکیزے سے یانی دھارنا شروع کیا' يهال تك كه آب صلى الله عليه وسلم في منع فرمايا توجم رك كي " اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجد میں تشریف لائے 'لوگوں کو نماز پڑھائی' پھر کچھ وصیتیں فرمائیں' زہری کہتے ہیں کہ مجھے عبید الله بن عبدالله نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی الله عنہااور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كت مص كه آنخضرت عليه بيارى میں منہ کو چادر سے چھپانے لگے اور جب دل گھبر اتا ' تو کھول دیتے اور پھراسی حالت میں اس طرح ارشاد فرماتے کہ یہود اور نصار کی پر خدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا' آپ صلی الله علیه وسلم لوگوں کواس بری حرکت سے منع فرماتے تے، زہری کہتے ہیں، کہ عبیداللہ نے مجھے بتایا، کہ حضرت عائشہ نے مجھے فرمایا، کہ جب میرے والد ابو بکر کو آپ نے امامت کا حکم دیا، تومیں نے کئی مر تبداس بات کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے د ہرایا، میراخیال تھا، کہ جو شخص آپ کی جگہ امام بنے گا،لوگ اس کو تجھی بھی محبت کی نظرسے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اسے براخیال کریں ك، البذامين حابق مقى، كم آتخضرت صلى الله عليه وسلم انهين امامت سے معاف کردیں، (امام بخاری کہتے ہیں) کہ اس حدیث کو عبدالله بن عمرٌ ابو موسیٰ اشعریؓ ابن عباسؓ نے بھی آنخضرت صلی الله عليه وسلم سے روایت کیاہے گویاسب اس میں متفق ہیں۔

۱۵۲۸ عبداللہ بن یوسف، لیف، ابن الہاد، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب و فات پائی، تو آپ کاسر مبارک میرے سینہ سے لگا ہوا تھا، اور جب سے میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزع کو دیکھا ہے، کسی کیلئے موت کی سختی کو براخیال نہیں کرتی ہوں۔

١٥٦٩ ـ اسحاق، بشر بن شعيب بن ابي حمزه، ابي حمزه، زبري، عبد الله بن

شُعَيْبِ بُنِ اَبِي حَمْزَةً قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخۡبَرَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ كَعُبِ ابُنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلْثَةِ الَّذِينَ تِينَبَ عَلَيْهِمُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ ٱخۡبَرَهُۚ اَنَّ عَلِىَّ بُنَ اَبِیُ طَالِبٍ خَرَجَ مِنُ عِنُدٍ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا اَبَا حَسَنٍ كَيُفَ أَصْبَحَ بِحَمُدِ اللَّهِ بَارِئًا فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ ٱلمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ ٱنْتَ وَاللَّهِ بَعُدَ تَلْثٍ عَبُدُ الْعَصَاوَ اِنِّى وَاللَّهِ لَأَرْى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُفَ يُتَوَفِّى مِنْ وَجِعِهِ هَذَا إِنَّى لَاَعُرِفُ وَجُوهَ بَنِي عَبُدِالْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوُتِ اِذْهَبُ بِّنَا اللِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَنَسُا لَهُ فِيُمَنُ هَذَا الْآمُرُ إِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمُنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِى غَيْرِنَا عِلْمُنَا فَاوُطَى بِنَا فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّا وَاللَّهِ لَئِنُ سَأَلْنَا هَا رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعُنَا هَالَا يُعُطِيُنَاهَا النَّاسُ بَعُدَةً وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا اَسُالُهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

آلكَ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَى اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَى عُقَيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَى عُقَيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَى انَسُ بُنُ مَالِكُ آنَّ الْمُسُلِمِينَ بَيْنَا هُمُ فِى صَلَاةِ الْفَحُرِ مِنُ يَّوُم الْإِنْنَيْنِ وَابُوبَكُرٍ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَشَفَ سِتُرَ حُجُرَةٍ عَآئِشَةَ فَنَظَرَ وَسَلَّمَ قَدُ كَشَفَ سِتُرَ حُجُرَةٍ عَآئِشَةَ فَنَظَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّلوةِ ثُمَّ تَبسَّمَ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ لِيَصِلَ الطَّفِ مَلَى عَقِيبُهِ لِيَصِلَ الطَّفَ مَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ لِيَصِلَ الطَّفَ وَظَنَّ انَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ لِيَصِلَ الطَّفَ وَظَنَّ انَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ لِيَصِلَ الطَّفَ فَقَالَ آنَسٌ وَسَلَّمَ يُرِيدُ ان يَخُرُجَ إِلَى الصَّلوةِ فَقَالَ آنَسٌ وَسَلَّمَ يُرِيدُ ان يَخُرُجَ إِلَى الصَّلوةِ فَقَالَ آنَسٌ وَهَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ ان يَخْرُجَ إِلَى الصَّلوةِ فَقَالَ آنَسٌ وَهَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ ان يَخْرُجَ إِلَى الصَّلوةِ فَقَالَ آنَسٌ وَهُمَ اللهُ عَلَيْهِ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ مُ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ الْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَهَمَّ الْهُ عَلَيْهِ فَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا المُسْلِمُونَ اللهُ عَلَيْهِ مَا الْمُسْلِمُونَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِي فَي صَلَاتِهِ مَ فَرَحًا اللهُ المَسْلِمُ وَلَ الْكَالِي السَّلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّامِ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَيْهِ مَ فَرَحًا اللهُ السَّلَامُ اللهُ اللهُ المَسْلِمُ اللهُ السَلَّالَةُ الْمُسُلِمُ اللهُ السَلَّةُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمَالِي السَلَّةُ الْمَالَ السَّامِ الْمَالِي السَلَّةُ الْمَالِي السَّلَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ المَل

کعب بن مالک انصاری،اور کعب بن مالک ان تین میں ہے ایک تھے، جن کی توبہ قبول کی گئی، حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ حضرت علیٰ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس سے باہر آئے تو لوگوں نے حضرت علیؓ سے بوچھا، کہ اے ابوالحن آپ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا مزاج کیسا پایا، انہوں نے کہاالحمدللد! کہ آپاچھ ہیں، حفرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ تھام کر کہا، خدا کی قتم! تین دن کے بعد تم لا تھی کے غلام بنو گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بیاری میں وفات فرما جائیں گے،اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اولاد عبدالمطلب كاچره موت كے قريب كيسا موجاتا ہے، لبذاتم اور ہم آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں، اور معلوم کرلیں، كه آپ كے بعد كون آپ كا جانشين موگا،اگر آپ بني ہاشم كو خلافت دیں، تو ٹھیک ہے،اور اگر کسی دوسرے کو دیں، تو پھر اس کو ہمارے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت فرمادیں گے، تو حضرت علی نے جواب دیا، کہ خدا کی قتم ایسِ ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ نے منع کر دیا، تو پھر لوگ ہم کو تبھی خلیفہ نہیں بنائیں گے،لہٰدامیں آپ سے الیی بات معلوم نہیں کروں گا۔

مالک رضی الله عنه بر دایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، کہ ہم الک رضی الله عنه بر دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، کہ ہم لوگ مسجد نبوی ہیں پیر کے دن حفرت ابو بکر کے پیچھے میں کی نمازادا کر ہے تھے، کہ آنخصرت صلی الله علیه وسلم نے حفرت عائشہ کے حجرے کا پردہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھا، کہ سب نماز میں مشغول ہیں، آپ مسکراد ہے، حضرت ابو بکر نے خیال کیا، کہ آنخصرت صلی الله علیه وسلم نماز کیلئے تشریف لارہے ہیں، توانہوں نے پیچھے مسلی الله علیه وسلم نماز میں اور وہ نیت توڑنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی، اور وہ نیت توڑنا چاہتے ہے کہ انہیں آنخصرت صلی الله علیه وسلم بذات خود نماز پڑھائیں گے تو آخصرت الله علیه وسلم بذات خود نماز پڑھائیں گے تو آخد سے اشارہ

بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشَارَ الِيُهِمُ بِيَدِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ آتِمُّوُا صَلاَتَكُمُ ثُمَّ دَحَلَ النُّحُجْرَةِ وَاَرْخَى السِّتْرَ.

١٥٧١\_ حَدَّثَنيُ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ آخُبَرَنِي ابُنُ اَبِي مُلَيُكَةً اَنَّ اَبَا عَمُرٍ وَذَكُوَانَ مَوُلِي عَآئِشَةَ أَخُبَرَهُ أَنَّ عَآئِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ إِنَّ مِنُ يِّعَمِ اللَّهِ عَلَىَّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تُوفِّي فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِيُ وَاَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيُقِيُ وَرِيُقِهِ عِنْدَ مَوُتِهِ دَخَلَ عَلَىَّ عَبُدُ الرَّحُمْنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ وَانَا مُسْنِدَةٌ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايَتُهُ يَنْظُرُ اِلَيْهِ وَعَرَفُتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلُتُ انحُذُهُ لَكَ فَاشَارَبِرَاُسِهِ اَنْ نَعَمُ فَتَنَا وَلَتُهُ وَاشَتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَلَيُّنَهُ لَكَ فَاشَا رَبِرَأْسِهِ اَنُ نَّعَمُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ يَّشُكُّ عُمَرُ فِيهُا مَآءٌ فَجَعَلَ يُدُخِلُ يَدَيُهِ فِي الْمَآءِ فَيَمُسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ يَقُولُ لَآ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتِ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيٰقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتُ يَدُهُ .

کردیا (جس کا مطلب سے تھا) کہ اپنی نماز کو پورا کرو، پھر آپ حجرہ شریف میں داخل ہو گئے،ادر پر دہ کو چھوڑ دیا۔

ا ١٥٥ - محد بن عبيد، عيسى بن يونس، عمر بن سعيد، ابن الي مليكه ، اباعمر اور ذکوان (حضرت عائشہ کے آزاد کردہ غلام) حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا، کہ بیہ خدا کی ایک نعت اور عنایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن میں، میرے گھرمیں، میرے سینہ سے ٹیک لگائے ہوئے وفات یائی اور وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میر ااور حضور کا لعاب بھی ملا دیا، بات سد ہوئی، کہ عبدالرحمٰن ہری مسواک لئے ہوئے گھر میں داخل ہوئے،اور المنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شیک لگائے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کی طرف دیکھا، میں نے عرض کیا، کیا آپ مسواک چاہتے ہیں؟ آپ نے اشارہ سے ہال فرمایا، البذامین نے ان سے مسواک لیکر چبائی، تاکہ نرم ہو جائے، پھر آپ کودی، آپ نے اچھی طرح مسواک کی،اور آپ کے پاس پانی کا ایک برتن رکھا تها، آپ اپناہاتھ پانی میں ڈال کر منہ پر پھیرتے،اور فرماتے لااله الا الله ان للموت سکرات، لین خدا کے سواکوئی معبود نہیں، بیشک موت کی بوی تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھاکر آسان کی طرف اشاره كرتے ہوئے فرمايا، اللهم بالرفيق الاعلى،اس كے بعد آپ ر حلت فرما گئے اور ہاتھ نیچے آگیا۔

الا الماعیل، سلیمان بن بلال، ہشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپ مرض الموت میں باربار یہ دریافت فرماتے، کہ این غدا، این غدا، لین کل میں کہاں ہو نگا، مطلب آپ کا بیہ تھا کہ عائشہ کی باری کب آئے گی؟ یہ کیفیت و کھ کر آپ کی بیویوں نے اجازت ویدی، کہ آپ جہاں مناسب سمجھیں قیام فرمائیں، چنانچہ آپ تاوقت وفات میرے ہی گھر پر مقیم رہے، اور فرمائیں، چنانچہ آپ تاوقت وفات میرے ہی گھر پر مقیم رہے، اور جب وفات ہوئی، تووہ میری ہی باری کادن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آخروقت میں میرے لعاب و بن سے آپ کالعاب و بن بھی شامل کردیا، بات یہ ہوئی کہ عبدالر حن (بن ابو بکر ایک ہری مسواک

عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكُ يَّسُتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ اَعُطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبُدَ الرَّحُمْنِ فَقُلْتُ لَهُ المَّعْقَلَةُ فَاعُطَيْتُهُ رَسُولُ فَاعُطَانِيْهِ فَقَضَمُتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَاعُطَيْتُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَنَّ بِهِ وَهُو مُسْتَنِدٌ إلى صَدُرى.

١٥٧٣ حَدَّثُنَا سُلَيْمَالُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابُنِ اَبِي مُلَيُكَةَ عَنُ عَآئِشَةَ اللَّهُ عَالَتُ ثُوُّفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيُ بَيْتِيُ وَفِيُ يَوُمِيُ وَبَيْنَ سَحْرِيُ وَنَحْرِىُ وَكَانَتُ اِحُدَانَا تُعَوِّذُهُ بِدُعَآءٍ اِذَا مَرِضَ فَذَهَبُتُ أَعَوِّذُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَآءِ وَقَالَ فِي الرَّفِيُقِ الْاَعُلَى فِي الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى وَ مَرَّ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبِيُ بَكْرٍ وَّ فِي يَدِهِ حَرِيُدَةٌ رَطَبَةٌ فَنَظَرَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنَنُتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَأَخَذُتُهَا فَمَضَغُتُ رَاُسَهَا وَنَفَضُتُهَا فَدَ فَعُتُهَا اِلَيُهِ فَاسُتَنَّ بِهَا كَاحُسَنِ مَاكَانَ مُسُتَنَّا ثُمَّ نَاوَلَنِيُهَا فَسَقَطَتُ ٱوُسَقَطَتُ مِنُ يَّدِهِ فَحَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيُقِي وَرِيْقِهِ فِيُ اخِرِ يَوْمٍ مِّنَ الدُّنُيَا وَ آَوَّ لِ يَوْمٍ مِّنَ الْاخِرَةِ . ١٥٧٤ \_ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ اَنَّ عَآئِشُةَ ﴿ الْخَبَرَتُهُ اَنَّ اَبَا بَكُرِ ۗ اَقُبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِّنُ مَّسُكَنِهِ بِالسُّنُخِ حَبِّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمُ يُكَلِّمَ النَّاسِّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَآثِشَةَ فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُغُشِىٌّ بِثَوُبِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنُ وَّجُهِهِ ثُمَّ أَكَبُّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ بِأَبِي ٱنْتَ وَٱمِّىٰ وَاللَّهِ لَا يَحُمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أمَّا الْمَوْتَهُ الَّتِي كُتِبَتُ عَلَيْكَ فَقَدُ مُتَّهَا قَالَ

لئے ہوئے داخل ہوئے، تو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، تو میں نے کہا، اے عبدالرحمٰن میہ مسواک مجھے دے دی، میں نے ان سے مسواک لیکر دیجئے، اس نے مسواک لیکر اس نے دانتوں سے اسے نرم کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، تو آپ نے میرے سینے سے فیک لگائے ہوئے مسواک فرمائی۔

الاعلاد سلیمان بن حرب، جماد بن زید، ایوب، ابن الی ملیکه حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھریں، میری باری کے دن، میرے سینہ سے فیک لگائے ہوئے فوت ہوئے ہمار ادستور تھا، کہ جب آپ بیار ہوتے، تو ہم آپ کیلئے دعائیں بڑھ کر شفا طلب کرتے، چنانچہ میں نے یہ کام شروع کردیا، رسول اکرم نے آسان کی طرف نظری اٹھائیں، اور فرمایا، کہ فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، اشی مواک تھی، اٹھائیں، اور فرمایا، کہ فی الرفیق الاعلی، ایت میں عبدالرحل آگئے، ان کے ہاتھ میں ہری مسواک تھی، آپ نے سرح کر چبایا اور نرم کرکے آپ کے ہاتھ میں دیدی، آپ نے ان کے ان کے ہاتھ میں دیدی، آپ نے قوہ آپ کے ہاتھ سے گر بڑی، خداکا فضل دیکھو، کہ اس نے آپ کے آخری دن میں میر العاب د بمن آپ کے لعاب د بمن سے ملادیا۔

۱۵۷۳ کی بن بکیر، ایث، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر (وفات حضور ابرم کے بعد) اپنے گھر سخ سے مدینہ میں آئے، تو مجد نبوی میں گئے، پھر خاموشی کے ساتھ میرے حجرے میں آئے، اور تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش شریف کو کھولا، تو جھکے، اور بوسہ دیا، اور گریہ فرمایا، پھر ارشاد کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ب شک اللہ تعالیٰ آپ کو دو مرتبہ موت نہیں دے گا، ایک رحلت ہے، جو واقع ہو چکی ہے، زہری کہتے ہیں، کہ مجھ سے ابوسلمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت بیان کی ہے، کہ حضرت ابو بہر آئے، تو دیکھا، کہ حضرت عرام میں یہ کہہ رہ ابو بہر جب باہر آئے، تو دیکھا، کہ حضرت عرام میں یہ کہہ رہ

الزُّهُرِيُّ وَحَدَّثَنِيُ آبُوُ سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبَّاسُّ أَنَّ ٱبَابَكُرِ ۚ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكُلِّمُ النَّاسَ فَقَالً الجُلِسُ يَا عُمَرُ فَآلِي عُمَرُ أَنُ يُتَجَلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ ٱبُوبَكُرِ أَمَّا بَعُدُ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ مَاتَ وَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَّا يَمُونُتُ قَالَ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ اِلَى قَوُلِهِ الشَّاكِرِيُنَ وَقَالَ وَاللَّهِ لَكَانَّ اْلنَّاسَ لَمُ يَعُلَمُوا اَنَّ اللَّهَ اَنْزَلَ هَذِهِ الْاَيْةَ حَتَّى تَلَاهَا اَبُوبَكُرِ فَتَلَقًّا هَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمُ فَمَا ٱسُمَعُ بَشَرًا مِّنَ النَّاسِ إِلَّا يَتُلُوهَا فَٱخْبَرَنِي سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ اَلَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا اَنُ سَمِعُتُ اَبَا بَكُرٍ تَلَاهَا فَعُقِرُتُ حَتَّى مَا تُقِلُّنِيُ رِجُلاىَ وَحَتّٰىَ اَهُوَيُتُ اِلَى الْاَرُضِ حِينَ سِمِعْتُهُ تَلاهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدُمَاتَ.

١٥٧٥ - حَدَّنَنِيُ عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مَّوْسَى ابُنِ ابِي عَارِشَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عُبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عُبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِهِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنَا يَكُونُ وَاللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنَا مَا يَكُونُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُدَ مَوْتِهِ .

مَا ١٥٧٦ - حَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا يَحُيٰى وَزَادَ قَالَتُ عَلَيْشَةُ لَدَدُنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَحَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا اَنُ عَلَيْشَةُ لَدَدُنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَحَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا اَنُ لَا تَلُدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيةَ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَآءِ فَلَمَّا الْمَرْيُضِ لِلدَّوَآءِ فَقَالَ لَايُبُقَى اَحَدٌ فِي الْبَيْتِ الْمَرَيْضِ لِلدَّوَآءَ فَقَالَ لَايُبُقَى اَحَدٌ فِي الْبَيْتِ الْمَيْقِي اَحَدٌ فِي الْبَيْتِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَمُ يَشُهَدُ كُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَم اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَم .

تھ، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی ہے، اور نہ اس وقت تک پائیں گے جب تک تمام منافقوں کو ختم نہ کریں گے ، حضرت ابو بكر في خاموش كرانا جابا، اور كها بيره جاؤ، مكريه نهيس ماني، لوگ حضرت ابو بکڑ کے ماس جمع ہوگئے، آپ نے ان کو جھوڑ کر تقریر شروع کردی،اور فرمایا،اے لوگو سنو! ثم میں سے جو کوئی محمہ (صلی الله علیه وسلم) کی عبادت کرتا تھا، تووہ فوّت ہوگئے،اور جوتم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تاتھا، تواللہ تعالیٰ زندہ ہے فوت نہیں موگا، پھر آپ نے يہ آيت پر هي"وما محمد الا رسول" يعنى محمد (صلی الله علیه وسلم) سوائے رسول کے اور پچھ نہیں، ان سے پہلے بھی ایسے رسول گزر چکے ہیں، ابن عبال کابیان ہے، کہ جب حضرت ابو بکر ؓ نے یہ آیت تلاوت کی، تواپیا معلوم ہوا، کہ جیسے کسی کواس آیت کی خبر ہی نہیں ہے، پھر تو جے دیکھو، وہ یہی آیت بڑھ رہاہے، زہری کہتے ہیں کہ سعید بن میتب نے کہا، کہ حضرت عرش فاس آیت کو سن کر کہا، کہ میں نے میہ آیت سنی ہی نہیں،اس وقت میں ڈر گیااور پاؤں کا پینے لگے، میں گر پڑا،اور معلوم ہوا، کہ واقعی حضور اکر م انتقال فرما گئے۔

1040۔ عبداللہ، نیجیٰ، سفیان، مولیٰ بن ابی عائشہ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ حضرت ابو بکرنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کابوسہ لیا۔

۲۵۱ علی، یجی ، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ہم نے رسول اکرم کو دوائی بلائی، آپ اشارہ سے منع فرمارہ سے، گہا، ہم نے رسول اکرم کو دوائی بلائی، آپ اشارہ سے منع فرمارہ سے، گر ہم نے سوچا، کہ یہ تو ہر مریض کر تاہے، لہٰذا ہم نے بلا ہی دی، جب آپ کوافاقہ ہوا، تو آپ نے فرمایا، کہ میں منع کر تارہا، اور تم نے دوا بلادی، میں نے کہا، کہ ہماراخیال تھا، کہ آپ کا منع کرنا ایسا ہی ہے جیسے بیار منع کیا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اچھا اب گھر میں جینے آدمی ہیں سب کے منہ میں دواڈ الی جائے، صرف عباس کو چھوڑ دو، کہ وہ حاضر نہ تھے، اس حدیث کو عبدالر حمٰن بن الی الزناد نے دو، کہ وہ حاضر نہ تھے، اس حدیث کو عبدالر حمٰن بن الی الزناد نے

١٥٧٨ - حَدَّثَنَا آبُو نُعَيُم حَدَّثَنَا مَالِكُ ابُنُ مِغُولِ عَنُ طَلُحَةً قَالَ سَأَلَتُ عَبُدَ اللهِ ابُنَ آبِي اَوُفَىًّ اَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا فَقُلُتُ كَيُفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ اَوْاُمِرُوا بِهَا قَالَ اَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ .

١٥٧٩ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا آبُو الْاَحُوَصِ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنُ عَمُرو بُنِ الْحُرِثِ قَالَ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا وَّلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا وَّلاَ دِرُهَمًا وَلَا عَبُدًا وَّلاَ اَمَةً اللهِ وَسَلَّمَ البَيْضَآء الَّتِي كَانَ يَرُكُبُهَا وَسِلاحَةً وَارُضًا حَعَلَهَا لِابُنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً .

١٥٨٠ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا صَلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٌ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعَلَ يَتَغَشَّاهُ فَقَالَتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا السَّلامُ وَاكْرُبَ آبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى آبِيُكِ كَرُبٌ بَعُدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ لَيْسَ عَلَى آبِيكِ كَرُبٌ بَعُدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتُ يَا آبَتَاهُ آجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا آبَتَاهُ مِنُ جَنَّةٍ قَالَتُ يَا آبَتَاهُ مِنُ جَنَّةٍ الْفِرُدُوسِ مَاوَاهُ يَا آبَتَاهُ إلى جبريل نَنْعَاهُ فَلَمَّا الْفِردُوسِ مَاوَاهُ يَا آبَتَاهُ إلى جبريل نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُونَ قَالَتُ فَالِتُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ يَا آنَسُ دُونَ قَالَتُ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ يَا آنَسُ

ہشام سے انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ سے، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

2021 عبدالله بن محمد، از ہر، ابن عون، ابراہیم تخعی، حضرت اسود
بن یزید سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت عائشہؓ کے سامنے کسی نے
یہ بات کہی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بعد
اپناجانشین اور وصی بنایا تھا، حضرت عائشہؓ نے فرمایا کون کہتا ہے میں تو
خود موجود تھی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینہ سے سہارا
لگائے ہوئے تھے، آپ نے کلی کرنے کیلئے طشت طلب کی، پھر آپ
انتقال کرگئے، اور مجھے بھی معلوم نہ ہوسکا کہ علی کو کب وصی اور
حاشین بناا۔

۱۵۷۸۔ ابو تعیم، مالک بن مغول، طلحہ سے روایت کرتے ہیں، کہ میں
نے عبداللہ بن اوفی سے روایت کیا، کہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے کسی کو وصیت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کسی کو کوئی
وصیت نہیں فرمائی، میں نے کہا، پھرلوگوں کو کس طرح وصیت کرنی
چاہیے؟ فرمایا جو کچھ قرآن میں کھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا
ضروری ہے۔

1049۔ قتیمہ، ابوالاحوص، ابواسخق، معمر، عمرہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے، نہ در میں اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے، نہ در ہم، نہ غلام، نہ لونڈی، صرف ایک فچر چھوڑاہے، جس پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے، اور کچھ تھوڑی سی زمین چھوڑی ہے، جسے آپ نے اپنی حیات میں مسافروں کی ضرورت کیلئے وقف کردیا تھا۔

• ۱۵۸- سلیمان بن حرب، جماد ' ثابت، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی زیادتی ہے بے ہوش ہو گئے، حضرت فاطمہ شنے روتے ہوئے کہا، افسوس میر ب والد کو بہت تکلیف ہے، آپ نے فرمایا، آج کے بعد پھر نہیں ہوگ، کو حضرت فاطمہ شیہ کہہ کر روئیں، کہ پھر جب آپ کی وفات ہوگئ، تو حضرت فاطمہ شیہ کہہ کر روئیں، کہ اے میر ب واللہ آپ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اے میر ب واللہ آپ کا مقام جنت الفردوس ہے، ہائے میرے ابا جان میں آپ کی وفات کی خبر جریل کو ساتی ہوں، جب آپ کو دفن کیا جاچکا، تو

اَطَابَتُ اَنْفُسُكُمُ اَنُ تَحُثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ.

١ ٥ ٥ بَابِ الحِرِ مَا تَكُلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى .

١٥٨١ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا فِيشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهُرِيُّ اَحُبَرِنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ فِي رِجَالٍ مِّنُ اَهُلِ الْعِلْمِ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيْحٌ إِنَّهُ لَمُ يُقْبَضُ نَبِيٌّ حَتَّى يَقُولُ وَهُو صَحِيْحٌ إِنَّهُ لَمُ يُعْبَضُ نَبِيٌّ حَتَّى يَقُولُ وَهُو صَحِيْحٌ إِنَّهُ لَمُ يُعْبَضُ نَبِيٌّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَةً مِنَ الْحَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرَ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَاسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ ثُمَّ افَاقَ وَرَاسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ ثُمَّ افَاقَ وَرَاسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ ثُمَّ افَاقَ وَرَاسُهُ عَلَى اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْاعلَى فَقُلُتُ إِذًا لَّا يَحْتَارُنَا وَهُو مَا لَلْهُمَّ الرَّفِيقَ الْاَعْلَى فَقُلْتُ الْحِر كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّهُ الْمَعِينُ الْاعْلَى .

٥٥٢ آب وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

١٥٨٢ م حَدَثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحُمِي غَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ وَ ابُنِ عَبَّالً لَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِئَ بِمَكَّةً عَشُرَ سِنِينَ يُنُزَلُ عَلَيْهِ الْقُرُانُ وَ بِالْمَدِينَةِ عَشُرًا.

١٥٨٣ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللَّهِ بُن عَنُ عُرُوةَ بُنِ اللَّهُ عَنُ عَنُ عَاتِشَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِي وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَّاخَبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَةً.

٥٥٣ بَابٍ

حضرت فاطمہ نے انس سے کہا، تم لوگوں نے کیے گوارہ کر لیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپادو۔ باب ۵۵۱۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاوفات سے قبل آخری کلام کابیان۔

اه۱۱ بشر بن محمر، عبدالله، بونس، زہری، سعید، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے کئی معزز حضرات کی موجودگی میں فرمایا، کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم حالت صحت میں دعا فرمایا کرتے تھے، کہ ہر نبی کو جنت میں اس کا محکانااور مقام و کھادیا جاتا ہے اور پھر اسے یہ اختیار دیا جاتا ہے، کہ وہ اگر جاہے تو دنیا کو پہند کر لے چاہے تو آنی کو پہند کر لے ہوئے، تو آنی کا سر میری ران پر تھا، آپ نے آئکھیں کھولیں، اور ہوان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، میں سمجھ گئی کہ آپ کو اختیار دیا گیا، گر آپ ہم لوگوں میں رہنا پہند نہیں فرمایا کرتے، اور میں یہ بھی سمجھ گئی، کہ ہی وہی بات ہے، جو آپ تندرستی میں فرمایا کرتے، اور آپ کا آخری کلام بھی بہی تھا، کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ اور آپ کا آخری کلام بھی بہی تھا، کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ الدر آپ کا آخری کلام بھی بہی تھا، کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ الدر آپ کا آخری کلام بھی بہی تھا، کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ الدر آپ کا آخری کلام بھی بہی تھا، کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ بیند مرتبہ رفیقوں میں مجھے رکھا۔

باب ۵۵۲ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی عمر شریف اور و فات کا تذکره **-**

1001-ابونعیم، شیبان، یحیی، ابوسلمه، حضرت عائشهٔ اور حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نبوت کے بعد وس سال مکه معظمه میں مقیم رہے، اس عرصه میں قرآن کریم آپ پر برابر نازل ہوتا رہا، پھر ہجرت فرما کر مدینه تشریف لائے، اور دس برس قیام فرمایا۔

1000 عبدالله بن يوسف، ليث، عقيل، ابن شهاب، عروه بن زبير"، حضرت عائشة سے روايت كرتے ہيں، كه انہوں نے بيان كيا، كه آنہوں نے بيان كيا، كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ۱۳ برس كى عمر ميں انقال فرمايا، ابن شهاب كابيان ہے، كه حضرت سعيد بن ميتب نے بھى اسى طرح كى روايت مجھ سے بيان كى ہے۔

باب ۵۵۳- بيرباب ترجمة الباب سے خالى ہے۔

١٥٨٤ حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَآثِشَةَ " الْأَعُشِ عَنُ الْأَسُودِ عَنُ عَآثِشَةَ " قَالَتُ تُوفِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَدِرُعُهُ مَرُهُونَةٌ عِنُدَ يَهُودِي بِثَالِيْشَ .

٥٥٤ بَاب بَعُثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ فَى مَرُضِهِ الَّذِي تُوفِي مَرُضِهِ الَّذِي تُوفِي فِيهِ
 تُوفِي فِيهِ

ەەە بَاب\_

١٥٨٧ - حَدَّنَنَا اَصُبَغُ قَالَ اَخْبَرَنِي اِبْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اِبْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبِي حَنُ اَبِي اَلَّهُ مَالًا اَخْبَرُنِي عَمُرٌو عَنُ اِبْنِ اَبِي حَبِيبٍ عَنُ اَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصَّنَا بِحِيِّ اَنَّهُ قَالَ لَهُ مَتْى هَاجَرُتَ الْخَيْرِ عَنِ الصَّنَا بِحِيِّ اَنَّهُ قَالَ لَهُ مَتْى هَاجَرِينَ فَقَدِ مُنَا قَالَ خَرَجُنَا مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِ مُنَا الْخُحُفَةَ فَاقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ لَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ الْخُبَرَ فَقَالَ

۱۵۸۴ قبیصہ ،سفیان ،اعمش ،ابراہیم ،اسود بن پزید ، حضرت عاکشہ سے روایت ہے کہ رسول اگرم کی چادرایک یہودی ابوالشخم کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی ، تنیس صاع اناج کے عوض میں ، مگر آپ اس کو چھڑا نہیں سکے ،اور انتقال ہو گیا۔

باب ۵۵۴ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا مرض الموت میں حضرت اسامه بن زید کمه بغرض جهاد امیر کشکر بنا کرروانه فرمانے کابیان -

1000- ابوعاصم ضحاک بن مخلد، فضیل بن سلیمان موسی بن عقبه .
سالم، حضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله
صلی الله علیه وسلم نے اسامه بن زید کوسر دار لشکر بناکر جب ملک شام
کی طرف روانه کیا، تولوگوں میں کچھ چرچا ہونے لگا، لہذا رسول الله
صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں، جو تم کہه رہے ہو،
حال نکه اسامہ مجھ کوتم میں سب سے زیادہ پند ہے۔

۱۵۸۱۔ اساعیل، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر سے
روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اسامہ کی سر داری ہیں روم کی طرف ایک لشکر روانہ
فرمایا، اور اس لشکر ہیں حضرت ابو بکر وعظر جیسے حضرات بھی شامل
تھے، اسامہ کی سر داری پر بعض لوگوں نے چہ میگوئیاں شروع
کردیں، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا،
کہ تمہاری یہ روش یعنی اسامہ بن زید پر اعتراض کوئی قابل تعجب
نہیں ہے، تم اس سے پہلے اس کے باپ پر بھی اعتراض کر چکے ہو،
خداکی قسم ! وہ سر داری کے لائق تھے، اور جمھے سب سے زیادہ محبوب
خداکی قسم ! وہ سر داری کے لائق تھے، اور جمھے سب سے زیادہ محبوب

باب۵۵۵ سيرباب ترجمة الباب سے خالى ہے۔

1002۔ اصبغ ، ابن وہب ، عمر و ، ابن الی حبیب ، انبی الخیرسے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا ، کہ میں نے صنا بحی سے پوچھا کہ تم اپنے گھرسے ہجرت کرکے مدینہ کب آئے ، انہوں نے جواب دیا ، کہ ہم میمن سے ہجرت کی نیت کرکے چلے اور جب جھہ میں پہنچ تو ہم کو مدینہ طیبہ سے ایک سوار آتا ہوا ملا ، جب ہم نے اس سے حالات مدینہ طیبہ سے ایک سوار آتا ہوا ملا ، جب ہم نے اس سے حالات

دَفَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْدُ خَمُسٍ قُلْتُ هَلُ سَمِعُتَ فِى لَيُلَةِ الْقَدْرِ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ اَخْبَرَنِى بِلَالٌ مُّؤَذِّلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ فِي السَّبُع فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ.

٥٥٦ بَابِ كُمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٥٨٨ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَنَا السُرَآئِيلُ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ قَالَ سَٱلْتُ زَيْدَ ابُنَ السُرَآئِيلُ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ قَالَ سَٱلْتُ زَيْدَ ابُنَ ارُفَعَمَ كُمُ غَزَوُتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبُعَ عَشَرَةً قُلْتُ كُمُ غَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسُعَ عَشْرَةً .

١٥٨٩ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ حَدَّئَنَا الْبَرَآءُ قَالَ السَرَآئِيُلُ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ حَدَّئَنَا الْبَرَآءُ قَالَ عَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسَ عَشَرَةً.

١٥٩٠ حَدَّثَنِي آحُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَنبَلِ بُنِ هِلَالٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ كَهُمَسٍ عَنُ إِبُنِ بُرَيُدَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ غَزَامَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَشْرَةً غَزُوةً.

## كِتَابُ التَّفُسِيُرِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اَلرَّحُمْنُ الرَّحِيْمُ إِسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ الرَّحِيْمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ كَالْعَلِيْمِ وَالْعَالِمِ .

٥٥٧ بَابِ مَاجَآءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُمِّيتُ أُمُّ الْكِتْبِ أَنَّهُ يُبُدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي

پوچھ، تواس نے کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، اور آج بی صلی اللہ علیہ وسلم کوپانچ دن ہوئے، کہ آپ وفات پاگے، ابوالخیر کہتے ہیں، کہ میں نے صابحی سے یہ بھی پوچھا، کہ تم شب قدر کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ توانہوں نے کہا، کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا، کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ کی ستا کیسویں رات ہوتی ہے۔

باب ۵۵۲ ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد، اور ان کی تعداد کابیان۔

1000 عبدالله بن رجاء،اسر ائیل،ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم سے دریافت کیا، کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کس قدر جہاد فرمائے،اور آپ کوان کے ہمراہ کتنے جہادوں میں شریک ہونے کا موقع ملا، انہوں نے کہا، کہ آپ نے سب ۱۹ جہاد کئے،اور میں ان کے ہمراہ کا جہادوں میں شریک ہوا۔ سب ۱۹ جہاد کئے،اور میں ان کے ہمراہ کا جہادوں میں شریک ہوا۔ سب روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے آنخضرت سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ جہادوں میں شرکت کی ہے۔

109- احمد بن حسن، احمد بن محمد بن جنبل بن ہلال، معمر بن سلیمان، تھمس، حضرت ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میرے والد بریدہ بن حصیب کہتے تھے، کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر سولہ جہادوں میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔

## كتاب النفيير

بسم الله الرحمن الرحيم

ر حمٰن اور رحیم دونوں لفظ رحت سے بنے ہیں، اور دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی مہربان جیسے علیم اور عالم کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی جاننے والا۔

باب ۵۵۷۔ سورہ فاتحہ کی تغییر اور فضیلت کا بیان،اس کوام الکتاب بھی کہتے ہیں،اس لئے کہ یہ سب سور توں سے پہلے

المَصَاحِفِ وَيُبُدَأُ بِقِراً تِهَا فِي الصَّلُوةِ وَالدِّيْنُ الْحَزَآءُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّكَمَا تَدِينُ تُدَانُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ بِالدِّيْنِ يِالْحِسَابِ مَدِينِينَ مُحَاسَبِينَ.

١٥٩١ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحْنِى عَنُ شُعْبَةً قَالَ حَدَّنَا يَحْنِى عَنُ شُعْبَةً قَالَ حَدَّنَى خُبَيْبُ بُنُ عَبُدِالرَّحْمْنِ عَنُ حَفْصِ بُنِ عَاصِمِ عَنُ آبِى سَعِيْدِ بُنِ الْمُعَلَى حَفْصِ بُنِ عَاصِمِ عَنُ آبِى سَعِيْدِ بُنِ الْمُعَلَى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى فِي الْمُسَجِدِ فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اُجِبُهُ فَقُلْتُ اللهِ صَلَّى اللهِ إِنِّى كُنْتُ اصلِى فَقَالَ المَ يَقُلِ اللهِ اللهِ إِنِّى كُنْتُ اصلِى فَقَالَ المَ يَقُلُ اللهُ اسْتَحِيْبُوا لِلهِ وَلِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ثُمَّ قَالَ اللهُ 
٥٥٨ بَابِ غَيْرِ الْمَغُضُّوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِيْنَ.

١٥٩٢ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الإَمَامُ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيِّنَ فَقُولُوا آمِينَ فَمَنُ وَّافَقَ قَولُهُ قَولَ المَالِّيَةِ عُفِرَلَةً مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ

سُورَةُ الْبَقُرَةِ

٥٥٩ بَاب قُولِهِ وَعَلَّمَ ادَمَ الْأَسُمَآءَ

لکھی جاتی ہے اور نماز میں بھی سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، اور دین کے معنی ہیں "جزا" اچھی یا بری، جس طرح کہتے ہیں کہ "جبیبا کرے گا ویبا بھرے گا" مجاہد نے کہا کہ "بالدین" کے معنی ہیں "حساب" اس طرح "مدینین" کے معنی ہیں "حساب" اس طرح "مدینین" کے معنی ہیں "حساب کئے گئے"۔

100 مسدو، یخی شعبه، خبیب بن عبدالر حمٰن، حفص بن عاصم، ابن سعید بن معلی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں معجد نبوی میں ایک دن نمازادا کررہا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا، میں نماز سے فارغ ہو کرحاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یارسول اللہ میں نماز میں تھا، اس لئے حاضر ہونے میں تاخیر ہوئی، آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالی نے یہ حکم نہیں دیا، کہ جب تم کواللہ کارسول بلاتے، تو فور آاس کی خدمت میں پہنچو، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، قبل اس سے کہ میں مسجد سے جاؤل، تم کو قرآن پاک کی ایک ایس سورت بناؤل گا، جو کہ ثواب کے لیاظ سے قرآن پاک کی ایک ایس سورت بناؤل گا، جو کہ ثواب کے لیاظ سے میں نے یاد دہائی کرائی، توارشاد ہوا کہ وہ الحمد کی سورت ہے، اور اس میں سات آیات ہیں، اس کو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ان آیات کو میں سات آیات ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطافر مایا گیا۔
میں سات آیات ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطافر مایا گیا۔
میں سات آیات ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطافر مایا گیا۔
میں سات آیات ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطافر مایا گیا۔
میں سات آیات ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطافر مایا گیا۔
میں مان کہتے ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطافر مایا گیا۔
میں مان کہتے ہیں، اور یہی قرآن عظیم سے جو مجھے عطافر مایا گیا۔
میں مان کہتے ہیں، اور یہی قرآن عظیم سے جو مجھے عطافر مایا گیا۔
میں مان کی جی ہیں المغضوب علیہ مولا الضالین "کی قائی کیتے ہیں، اور کیا المخالین "کی قائی کیتے ہیں، اور کیا کی المخالین کا کھیں۔

1091 عبدالله بن بوسف، امام مالك، سمى، ابوصالح، حضرت ابوم روايت كرتے بين، انہول نے بيان كيا، كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، كه جب امام "غير المغضوب عليهم ولا الضائين" كي، توتم كو آمين كهنا چاہئے، جس كا آمين فرشتول كے آمين سے مل جائے گا، اس كے پچھلے گناہ معاف كرد يے جائيں گے۔

## سوره بقره كابيان

باب ٥٥٩ الله تعالى كاس فرمان كابيان كه "آدم كوتمام

چیزوں کے نام سکھادیے "ف

۱۵۹۳ مسلم بن ابراهیم، مشام، قماّده، حضرت انسٌّ (دوسری سند) خلیفہ بزید بن زرایع، سعید، قادہ، حضرت انس سے روایت کرتے بیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مسلمان آپس میں کہتے ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش لائی جائے، للذاسب مل کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ نے تمہیں خوداینے ہاتھ سے بنایا، ملائکہ سے تجدہ کرایا، اور پھرتمام اشیاء کے نام آپ کو سکھائے، لہذا آپ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کی سفارش فرمائیں، تاکہ بیہ مصیبت ختم ہو کر چین حاصل ہو، حضرت آدم فزمائیں گے، آج مجھے اپنا گناہ یاد آرہاہے، مجھے پرور دگار کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حجاب معلوم ہو تاہے، لہذاتم سب حضرت نوح کے یاس جاؤ،وہ اللہ کی طرف سے زمین میں پہلے نبی بنائے گئے تھے، چنانچہ سب ان کی خدمت میں پہنچیں گے اور اپنی درخواست پیش کریں گے، وہ کہیں گے کہ آج مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، میں خوداس کی بارگاه میں شرم کررہا ہوں، لہذاتم سب حضرت ابراہیم کی خدمت میں جاؤ، سب خلیل اللہ کے پاس پہنچیں گے،اور ان سے اپنی حاجت بیان کریں گے ، وہ فرمائیں گے میں اس قابل کہاں ، تم سب حضرت مویٰ کی خدمت میں جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، اور خدائے انہیں تورات دی ہے، تو سب لوگ حاضر خد مت ہو نگے، تو وہ کہیں گے کہ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، مجھے ایک آدمی کے خون ناحق کا خیال بارگاہ الہی میں جانے سے مانع ہے، لہٰذاتم سب حضرت عیسٰی کے پاس جاؤ،وہ روح الله الله کے بندے ، رسول اور کلمنہ اللہ ہیں ، سب ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، تم سب محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کہ اللہ نے ان کے اسلے اور بچھلے سب گناہ معاف فرمادیئے ہیں، تومیں سب کو لیکر الله کی بار گاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا، اجازت ملنے پر میں سجدہ میں گریڑوں گا، اور جب تک خداجاہے گا، سجدہ میں رہوں گا، علم اللی ہوگا،اے محمد إسر کو سجدہ سے اٹھاؤ' مانگو کیا مانگتے ہو، ہم سنیں گے اور تمہاری سفارش قبول کریں گے، میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ تعریف کروں گا، جو

كُلُّهَا .

١٥٩٣ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِيُ خُعِلِيْفَةً حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْتَمِغُ الْمُؤُمِنُونَ يَوُمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اشْتَشُفَعُنَا اِلِّي رَبِّنَا فَيَاتُوُنَ ادَمَ فَيَقُولُونَ ٱنْتَ ٱبُو النَّاس خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَٱسُجَدَ لَكَ مَلْتِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ ٱسُمَآءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشُفَعُ لَنَا عِنُدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيْحَنَا مِنَ مَّكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَاكُمُ وَيَذُكُرُ ذَنْبَةً فَيَسْتَحْيَى ائْتُوا نُوْحًا فَالَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ بَعَثَهُ اللَّهُ اِلنَّى اَهُلِ الْاَرْضِ فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَا كُمُ وَيَذْيُكُرُسُوالَةً رَبَّةً مَالَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحَى فَيَقُولُ ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحُمْنِ فَيَاٰتُونَةَ فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَا كُمُ اثْتُوا مُوسَى عَبُدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَاعُطَاهُ التَّوْرَةَ فَيَأْتُونَةً فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ قَتُلَ النَّفُسِ بِغَيْرِ نَفُسِ فَيَسُتَحي مِنُ رَّبِّهٖ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيُسْىَ عَبُدَ اللَّهِ وَرَسُولَةً وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَةً فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَاكُمُ اتْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَفَيَاتُونِيُ فَٱنْطَلِقَ حَتّٰى اَسُتَاذَنَ عَلَى رَبِّى فَيُؤُذَنُ فَاِذَا رَآيُتُ رَبِّى وَقَعُتُ سَاحِدًا فَيَدَعُنِيُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَسَلُ تُعْطَهُ وَقُلُ يُسْمَعُ وَاشْفَعُ تُشَقَّعُ فَارْفَعُ رَاسِي فَاحُمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ اَشُفَعُ فَيَحُدُّلِي حَدًّا فَأُدُخِلَهُمُ الْحَنَّةُ ثُمَّ اَعُوُدُ اِلَّذِهِ فَاِذَا رَايُتُ رَبِّى مِثْلَةً ثُمَّ اَشُفَعُ فَيَحُدُّلِي حَدًّا فَأُدُحِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ مَابَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنُ جَلَسَهُ الْقُرُالُ

وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ إِلَّا مَنُ حَبَسَهُ الْقُرُانُ يَعْنِى قَوُلَ اللَّهِ تَعَالَى خَلِدِيْنَ فِيُهَا .

٥٦٠ بَابِ قَالَ مُحَاهِدٌ اِلَّى شَيْطِيُنِهُمُ أَصُحَابِهِمُ مِّنَ المُنْفِقِينَ وَالمُشُرِكِينَ مُحِيُطٌ بِالْكَفِرِيْنَ اللَّهُ جَامِعُهُمَ عَلَى الْحَاشِعِيْنَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِيْنَ حَقًا قَالَ مُجَاهِدٌ بِقُوَّةٍ يَّعملُ بِمَا فِيُهِ وَقَالَ أَبُوالْعَالِيَةِ مَرَضٌ شَكٌّ صِبُغَةٌ دِيُنٌ وَّمَا خَلْفَهَا عِبُرَةٌ لِمَنُ بَقِي لَا شِيةَ فِيهَا لَابَيَاضَ وَقَالَ غَيْرُهُ يَسُومُونَكُمُ يُولُونَكُمُ الولايَةَ مَفْتُوحةً مَّصُدَرُالوَلآءِ وَهِيَ الرُّبُوٰبِيَّةُ وَإِذَا كُسِرَتِ الْوَاوُفَهِيَ الْإِمَارَةُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ الْحُبُوبُ الَّتِي تُؤكُلُ كُلُّهَا فُومٌ فَادَّارَءُ تُمُ اِخْتَلَفُتُمُ وَقَالَ قَتَادَةُ فَبَآءُ وُا فَانُقَلَبُوا وَقَالَ غَيْرُهُ يَسْتَفُتِحُونَ يَسْتَنُصِرُونَ شَرَوُا بَاعُوارَاعِنَا مِنَ الرَّعُونَةِ إِذَا اَرَادُوا اَنُ يَّحَمِّقُوا اِنْسَانًا قَالُوا رَاعِنَا لَاتَحْزِيُ لَاتُغُنِي اِبْتَلِي اِخْتَبَرَ خُطُواتٌ مِّنَ الْخَطُوِ وَالْمَعْنَى آثَارُهُ .

مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی، اس کے بعد سفارش کروں گا، جس کی حد مقرر کردی جائے گی، میں ایک گروہ کو بہشت میں داخل کر کے آؤل گا، پھر سجدے میں گر جاؤل گا، اور وہی کیفیت ہوگی جو پہلے ہوئی تھی، پھر ایک گروہ کو بہشت میں داخل کر کے آوُل گا، پھر تیسری مِرتبہ بھی داخل کرونگا، پھر چو تھی مرتبہ بھی سفارش کروں گا، پھر آپنے رب سے عرض کروں گا، کہ اب تو وہی باقی رہ گئے ہیں، جن کو قرآن نے منع کیاہے، اور وہ ہمیشہ کیلئے دوزخ میں رہنے والے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں، دوزخ میں وہی لوگ ہمیشہ رہیں گے جن کیلئے قرآن میں حالدین فیھا ابداً وارد ہواہے۔ باب ۵۲۰۔ مجاہد کا بیان ہے، کہ شیاطین سے منافق اور مشرک مراد ہیں، اور "محیط بالکافرین کا مطلب یہ ہے، کہ الله تعالیٰ کا فروں کو جمع فرمائے گا اور ''علی الخاشعین'' ہے ایمان والے مراد ہیں،اور مجامد کہتے ہیں، کہ "بقوۃ" سے عمل مرادہے،اور ابوالعالیہ کابیان ہے کہ "مرض" کے معنی شک کے ہیں اور "صبغة" کے معنی دین کے ہیں اور "وماخلفہا" سے مرادیہ ہے، کہ بچھلے لوگول کیلئے عبرت ہے جو قائم رہے "لاشية فيها"كا مطلب ہے كه اس ميں سفيدى نہيں، ابوالعاليدنے كہاكه "يسومونكم"ك معنى تم كو بميشة تكليف پہنچاتے تھے اور ''ولایۃ ''کواگر واؤکی زیر سے پڑھیں تومعنی ہیں امیری اور اگر زبر سے پڑھیں تو "ربوہیت" کے معنی ہیں،اور بعض کا خیال ہے کہ جواناج کھایا جائے اس کو''فوم'' كہتے ہيں اور "فادرأتم" ليني تم نے اختلاف كيا، قاده نے كہا کہ ''فہاء وا'' کے معنی لوٹ کئے 'دیستفتون'' کے معنی مدد ما نگتے تھے اور ''شروا'' کے معنی ''باعوا'' ہیں''راعنا'' کو رعونت سے بنایا گیاہے جمعنی ہیو قوف، کیونکہ عرب احمق کو "راعن" كہتے تھے "لا تجزى" كے معنى كچھ كام نہ آئے گى "ابتلی" کے معنی آزمائش "خطوات" خطوہ کی جمع ہے، معنی

٥٦١ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا تَحُعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَّأَنْتُمُ تَعُلَمُونَ.

١٥٩٤ حَدَّنَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّنَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ عَمُرو بُنِ شُرَحُبِيلٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ سَالُتُ عَمُرو بُنِ شُرَحُبِيلٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ سَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الذُّنْبِ آعُظَمُ عِنْدَ اللّهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قِلْدُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَلْتُ أَمَّ اللهِ قِلْلَ قَالَ وَاللهِ قَلْتُ أَمَّ اللهِ قَالَ وَاللهِ تَقْتُلُ وَلَدُكَ تَخَافُ اللهِ يَلْهَ جَارِكَ .

٥٦٢ بَابِ قُولِهِ تَعَالَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَالنَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى كُلُوا مِنُ طَيِّبْتِ مَارَزَقَنْكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنُ كَانُوا النَّفُسَهُمُ يَظِلِمُونَ ٥ وَقَالَ مُحَاهِدٌ الْمَنُ صَمْعَةٌ وَالسَّلُوٰى الطَّيْرُ.

١٥٩٥ ـ حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُفَيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ حُرَيْثٍ عَنُ عَمُرو بُنِ حُرَيْثٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمُاةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَآءُهَا شِفَآءٌ لِلْعَيْنِ.

٥٦٣ بَاب قَولِهِ وَإِذْقُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَّقُولُوحِطَّةٌ نَّغُفِرُ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوحِطَّةٌ نَّغُفِرُ لَكُمُ خَطَايَاكُمُ وَسَنَزِيْدُ الْمُحُسِنِينَ ٥ لَكُمُ خَطَايَاكُمُ وَسَنَزِيْدُ الْمُحُسِنِينَ ٥

ہیں آثار لینی قد موں کے نشانِ۔

باب ۵۶۱ ـ الله تعالیٰ کا فرما که «کسی کوالله کاشریک مت بناؤ، حالا نکه تم جانبے ہو''۔

۱۵۹۴۔ عثان بن الی شیبہ ، جریر ، منصور ، ابو وائل ، عمر بن شر جیل ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ، کہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے ، آپ نے جواب دیا ، یہ کم کسی کواللہ کے برابر قرار دے دو ، حالا تکہ اس نے سب کو بیدا کیا ہے ، میں نے عرض کیا صحیح ہوا ور اس کے بعد دوسر اگناہ کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا ، اپنی اولاد کواس اندیشہ سے مار ڈالنا، کہ ان کو کھلانا اور پرورش کرنا پڑے گا، میں نے کہا صحیح ہے ، اس کے بعد پھر بڑا گناہ کیا ہے ؟ فرمایا ، اپنے ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔

باب ۱۹۲۲ الله تعالی کا قول که "وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوی کلوا من طیبات ما رزقنکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون "اس آیت کی تفییر میں مجابد کا بیان ہے کہ "من" ایک ورخت کا گوند ہے (جے ترنجبین کہتے ہیں) اور "سلویٰ" ایک پرندے کانام ہے (جے بٹیر کہتے ہیں)۔

1096۔ ابو نعیم، سفیان، عبدالمالک، عمر بن حریث، سعید بن زید، سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ تھین لیعنی تر نجیین ایک قتم کا گوندہے جو در ختوں سے نکالا جاتا ہے، اور اس کاپانی آنکھوں کی بیاریوں کے لئے مفیدہے۔

باب ۵۲۳-الله تعالی کاس قول "واذ قلنا ادخلوا هذه القریة فکلوا منها حیث شئتم رغداً وداخلوا الباب سحدا وقولوا حطة نغفرلکم خطایاکم وسنزید المحسنین"کی تفیرکابیان "رغداً"کے معنی بین فراغت،

وسعت اور احچی طرح کے۔

۱۵۹۲۔ محمد ، عبدالرحمٰن بن مہدی ، ابن المبارک ، معمر ، ہمام بن منبه ، حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں ، که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، که بنی اسر ائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا، که شہر کے دروازہ میں نہایت عاجزی سے داخل ہوں ، اور اپنی زبان سے "عطمة ، عطمة "کہتے جاؤ ، لیعنی بخشش مانگتے ہیں ، انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر گھٹے ہوئے داخل ہوئے اور "عطمة "کو چھوڑ کر "حبہ فی شعر ہ"کہنا شروع کردیا یعنی دانہ بالی کے اندر ہے۔

باب ۱۹۲۳ ارشاد خداوندی "من کان عدو الحبریل" کی تفییر، عکرمہ نے کہا کہ "جبر"، "میک" اور "سرف" کے معنی ہیں، الله معنی ہیں بندہ اور "اہل "جمعنی الله ( یعنی تمام کے معنی ہیں، الله کا بندہ)۔

١٥٩٤ عبدالله بن منير، عبدالله بن بكر، حميد، حضرت انس ا روایت کرتے ہیں، کہ یہودی عالم عبداللہ بن سلام باغیچہ میں میوہ توڑ رہے تھے، کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خر ہوئی، وہ فور أحاضر خدمت ہوئے، اور رسول خداسے عرض كيا، کہ میں آپ سے تین باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں، جن کو ماسوائے بی کے اور کوئی نہیں بتاسکتا، ایک بید کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگ، دوسرے یہ کہ جنتی سب سے پہلے کیا چیز کھائیں گے، تیسرے یہ کہ بچہ اسے باپ یا مال کے مشابہ کس وجہ سے ہو تاہے، آپ نے فرمایا، مجھے انبھی جریل بتا کر گئے ہیں، ابن سلام نے کہا، جریل اوہ تو یہودیوں کاسب فرشتوں میں سب سے بواد حمن ہے،اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی من کان عدوا آخر تک،اس کے بعد آپ نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی مدے، کہ ایک آگ اٹھے گی، جو آدمیوں کو مشرق سے مغرب کی طرف بھگا کر لے جائے گی، اور جنتوں کو سب سے پہلے مچھلی کا جگر کھانے کا ملے گا،اور بچہ کے مشابہ ہونے کی وجدیہ ہے کہ مر وعورت میں سے جس کامادہ منوبہ غالب رہتاہے 'بحد اس کے مشابہ ہوتا ہے، اگر مال کا غالب ہے تو مال سے اگر باپ کا غالب ہے توبای سے، عبداللہ بن سلام نے اس کے بعد کہا کہ میں

رَغَدًا وَّاسِعٌ كَثِيْرٌ .

109٦ حَدَّنَنَى مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنِ مَهُدِيٍّ عَنِ ابُنِ الْمُبَارَكِ عَنُ مَعْمَرٍ عَنُ هَعْمَرٍ عَنُ هَمَّا الرَّحُمْنِ بُنِ مَهْدِيٍّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنُ مَعْمَرٍ عَنُ هَنَّ ابْنِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيْلَ لِبَنِي إِسُرَآئِيُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيْلَ لِبَنِي إِسُرَآئِيلَ البَيْنِ إِسُرَآئِيلَ البَيْنِ السَرَآئِيلَ البَيْنِ السَرَآئِيلَ البَيْنِ السَرَآئِيلَ الدُخُلُوا البَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ فَدَخَلُوا يَرْحَنُونَ عَلَى استَاهِهِمُ فَبَدَّلُوا وَقَالُوا خِطَّةٌ فَدَخَلُوا خَطَّةٌ فِي شَعْرَةٍ .

٥٦٥ بَابِ قُولِهِ مَنُ كَانَ عَدُوًّا لِيجبريلَ
 وقالَ عِكْرِمَةُ جِبْرَ وَمِيْكُ وَ سَرَافِ عَبُدٌ
 إيْلُ اللهُ

١٥٩٧\_حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ أَنَّسٍ قَالَ سَمِعَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ بِقُدُومٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي اَرُضٍ يَخْتَرِفُ قَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ اِنِّي سَآئِلُكَ عَنُ ثَلَاثٍ لَّا يَعُلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ فَمَا أَوَّلُ أَشُرَاط السَّاعَةِ وَمَا اَوَّلُ طَعَامٍ اَهُلِ الْجَنَّةِ وَمَا يُنْزِعُ الْوَلَدَ الِّي أَبِيُهِ أَوُ الِّي أُمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَهُنَّ حِبْرِيْلُ قَالَ نَعَمُ قَالَ ذَاكَ عَدُوُّالْيَهُودِ مِنَ الْمَلْلِكَةِ فَقَرَا هَذِهِ الآيَةَ مَنُ كَانَ عَدُوَّ الْحِبْرِيُلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ أُمَّا أَوَّلُ آشُرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشَرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغُرِبِ وَاَمَّا اَوَّلُ طَعَامِ اَهُلِ الْحَنَّةِ فَزِيَادَهُ كَبِدِ حُوْتٍ وَّاِذَا سَبَقَ مَآءُ الرَّجُلِ مَآءَ الْمَرُاةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَآءُ الْمَرُأَةِ نَزَعَتُ قَالَ ٱشُهَدُ ٱنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَشُهَدُ آنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهَتٌ وَّإِنَّهُمُ إِنْ يَعْلَمُوا

بِإِسُلَامِى قَبُلَ اَنُ تَسَالَهُمُ يَبُهَتُونِنِي فَحَاءَ تِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ رَجُلٍ عَبُدُ اللهِ فِيُكُمُ قَالُوا خَيْرُ نَا وَابُنُ خَيْرِنَا وَسَيِّدُنَا وَابُنُ حَيْرِنَا اللهِ بَنُ سَلَامٍ فَقَالُوا اَعَاذَهُ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ اللهِ بَنُ سَلَامٍ فَقَالُوا اَعَاذَهُ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ فَخَرَجَ عَبُدُاللهِ فَقَالُوا اَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَخَرَجَ عَبُدُاللهِ فَقَالُوا اَعُهَدُ اَنُ لَا اللهَ إِلَّا الله فَخَرَجَ عَبُدُاللهِ فَقَالُوا اللهِ فَقَالُوا شَرُّنَا وَابُنُ شَرِنَا وَابُنُ شَرِنَا وَابُنُ شَرِنَا وَابُنُ شَرِنَا وَابُنُ شَرِنَا وَابُنُ شَرِنَا وَابُنُ مَا اللهِ وَقَالُوا اللهِ كَانُ كَا وَابُنُ شَرِنَا وَابُنُ شَرِنَا وَابُنُ شَرِنَا وَابُنُ شَرِنَا وَابُنُ مَا اللهِ وَاللهِ وَقَالُوا اللهِ كَانُو اللهِ اللهِ وَابُنُ مَا اللهِ وَاللهُ وَابُنُ مُولَ اللهِ وَابُنُ مَا اللهِ وَابُنُ مَا اللهِ وَابُنُ اللهُ وَابُنُ اللهُ وَابُنُ اللهُ وَابُنُ اللهُ وَاللّهُ وَابُنُ اللهُ وَابُنُ اللهُ وَابُنُ اللهُ وَاللّهُ وَابُنُ اللهُ وَاللّهُ وَابُنُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالُوا اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَا

٥٦٥ بَابِ قَوُلِهِ مَانَنُسَخُ مِنُ ايَةٍ آوُنُنُسِهَا.

١٥٩٨ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ حَدَّنَنَا يَحُلَى حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ حَبِيبٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنٍ ابُنِ عَبَّاشٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اَقْرَوُنَا اَبَى وَاقْضَانَا عَلِى وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنُ قَوْلِ اَبَي وَذَاكَ اَنَّ اَبَيًّا يَقُولُ لَااَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ قَالَ الله تَعُالَى مَانَنُسَخُ مِنُ ايَةٍ اَوُنُنُسِهَا .

٥٦٦ بَابِ قَوُلِهِ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُخُنُةً.

١٥٩٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِي خُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ ابُنُ جُبَيْرٍ

باب ۵۲۵۔اللہ تعالی کا قول کہ "جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تواس سے بہتریااس کے مثل تھم دیتے ہیں"کی تفسیر کابیان۔

109۸۔ عمروبن علی، میلی، سفیان، حبیب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت عمر کہتے تھے، کہ ہم سب میں قر آن کے بہترین قاری الی بن کعب ہیں، اور دین احکام کو حضرت علی زیادہ جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم ابی بن کعب کی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ میں قر آن کریم کی کسی آیت کی تلاوت کو نہیں چھوڑوں گا، جس کو میں نے آنخضرت سے سناہے، حالا نکہ خود اللہ نے یہ فرما کر ماننسخ من ایت ہے ثابت کر دیا کہ قر آن کی بیف تبید شابت کر دیا کہ قر آن کی بعض آیات منسوخ کی گئی ہیں۔

باب۵۲۲-ارشاد باری تعالیٰ که "ان یهودیوں نے عیسیٰ علیه السلام کوالله کابیانالیاہے"کی تفسیر کابیان۔

۱۵۹۹ ابوالیمان، شعیب، عبدالله بن ابی حسین، نافع بن جبیر، حصرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ كَذَّبَنِي إِبْنُ ادَمَ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ فَامَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّاىَ وَشَتَمَنِي وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِك فَامَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّاىَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنُ أُعِيدُهُ كَمَا كَانَ وَآمَّا شَتُمُهُ إِيَّاىَ فَقُولُهُ لِي وَلَدٌ فَسُبُحَانِي أَنُ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوُولَدًا.

٥٦٧ بَابِ قَوْلِهِ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ اِبْرَاْهِيُمَ مُصَلِّى مَّثَابَةً يَثُوْبُونَ يَرُجِعُونَ.

١٦٠٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يَّحْيَى بُن سَعِيْدٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٌ قَالَ قَالَ عُمَرُوا فَقُتُ اللَّهَ فِيُ ثَلْثٍ اَوُوَّافَقَنِيًّ رَبِّيُ ثَلْثٍ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَواتَّخَذُتَ مَقَامَ اِبْرَاهِيُمَ مُصَلًّى وَّقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدُخُلُ عَلَيْكَ الْبِرُّ وَالْفَاحِرُ فَلَوُ امَرُتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيُنَ بالْحِجَابِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ ايَةَ الْحِجَابِ قَالَ وَبَلَغَنِيُ مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُضَ نِسَآئِهِ فَدَخَلُتُ عَلَيْهِنَّ قُلُتُ إِن انْتَهَيْتُنَّ آوُلَيْبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَعُضَ نِسَآئِهِ خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى آتَيْتُ إِحُدى نِسَآئِهِ قَالَتُ يَاعُمَرُ آمَا فِي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَعِظُ نِسَآءَ ه حَتَّى تَعِظَهُنَّ ٱنْتَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَسَلَى رَبُّهُ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَيِّلَةً اَزُوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسُلِمْتٍ الْآيَةَ وَقَالَ ابُنُ آبِي مَرُيَمَ اَخُبَرَنَا يَحُيَى بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَني حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنسًا عَنْ عُمَر.

٥٦٨ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذْيَرُفَعُ اِبْرَاهِيهُم .
 الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمْعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ

آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہ آدمی جھے جھٹلا تاہے، اور اس کویہ نہیں کرنا چاہئے تھا جھے جھٹلانا تویہ ہے، کہ وہ کہتاہے، کہ میں مارنے کے بعد زندہ نہیں کرسکتا ہوں، اور گائی یہ ہے کہ آدمی کہتاہے کہ خدا کے اولاد ہے، حالا نکہ میری ذات اس سے بالکل پاک ہے، کہ کسی کو بیوی اور کسی کو اولاد بناؤں۔

باب ۵۲۷۔ ارشاد باری تعالی "واتحذوا من مقام ابراهیم مصلے" کی تفییر "مثابة" کے معنی بیں مرجع کے یعنی لوشے کی جگہہ۔

۰۰ اـ مسدد، کیجیٰ بن سعید، حمید، حضرت انسؓ سے روایت کرتے <sup>.</sup> ہیں، کہ حضرت عمر نے فرمایا، تین باتیں میری ایسی ہیں جو وحی الہی کے موافق ہوئیں، یابد کہا، کہ الله تعالی نے میری تین باتوں سے اتفاق کیا، پہلی بات تویہ ہے، کہ میں نے آنخضرت سے عرض کیا، کہ آپ طواف کے بعد مقام ابراہیم میں نمازاداکریں، چنانچہ اس کے موافق واتخذ واالخ میں نماز کا تھم ہوا، دوسری بات یہ کہ میں نے کہا یارسول اللہ آپ کے پاس منافق اور دوسرے غیر لوگ بھی آتے ہیں، اچھا ہواگر آپ از واج مطہرات کو پردہ کا تھم فرمائیں ، تواللہ نے آیت حجاب نازل فرمائی، تیسری بیر که مجھے معلوم ہوا، که آپ بیویوں سے ناراض ہیں، تو میں ان کے پاس پہنچا، اور کہا کہ دیکھو تم آنخضرت کو ناراض نه کرو، ورنه الله تعالی تم سے بہتر عور تیں اپنے رسول کو عطا فرما سکتاہے، مگر ایک ہوی صاحبہ نے کہا، اے عمر اکیا حضور ہم کو نصیحت نہیں کر سکتے جوتم نصیحت کرنے آئے ہو، جاؤاپی نصیحت رہے دو، اس وقت ہے آیت نازل ہوئی،عسی ربه ان طلقک الخ یعنی کوئی تعجب نہیں، کہ رسول تم کو طلاق دے دے، اور الله تمہارے بدلے میں تم سے بھی بہتر بیویاں ان کو عطا فرمائے (دوسری سند) ابن ابی مریم کہتے ہیں، کہ یہی حدیث بھی بن ابوب، حمید، حضرت انس سے اور وہ حضرت عمر ہے روایت کرتے ہیں۔ **باب ۵۲۸\_ارشاد باری تعالی ''و**اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع

مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ الْقَوَاعِدُ آسَاسُهُ وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةٌ .

17. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِاللّهِ آنَّ عَبُدَ اللّهِ بَنَ عَبُدِاللّهِ آنَّ عَبُدَ اللّهِ بَنَ مُحَمَّدِ بَنِ آبِي بَكْرٍ آخُبَرَ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى الْبُيْتَ لَمُ يُتَمَّمُ عَلَى قَوَاعِدِ اللهِ عَلَى قَوَاعِدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى الْبُيْتَ لَمُ يُتَمَّمُ عَلَى قَوَاعِدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ لُ اللهُ ا

٥٦٩ بَاب وَقَولِهِ قَولُوآ امَنًا بِاللهِ وَمَآ
 أُنْزِلَ النّينا .

17.٢ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا عُخَمَانُ بُنُ المُبَارَكِ عَنُ عُخُمَانُ بُنُ عُمَرَ الْحُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ المُبَارَكِ عَنُ يَحْمَى بُنِ ابِي صَلَمَةً عَنُ ابِي سَلَمَةً عَنُ ابِي هَرَيُرَةً قَالَ كَانَ اَهُلُ الْكُتَابِ يَقُرَأُونَ التَّوُرَةَ هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ اَهُلُ الْكُتَابِ يَقُرَأُونَ التَّوُرَةً فَرَيْرَةً قَالَ كَانَ اَهُلُ الْكُتَابِ يَقُرَانُونَ التَّوْرَةً بِالْعِبْرَابِيَّةِ وَيُفُسِرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِاَهُلِ الْاسلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَلِيهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَلِيهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَلِيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَمَا أَنْزَلَ الآيَةً .

العلیم "کی تفییر، لیمی جس وقت حضرت ابراہیم اور اسلمیل نے کعبہ کی تغییر کی، توبار گاہ رب العزق میں عرض کیا، کہ اے ہمارے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، بیشک توسنے والا جانے والا ہے۔

ا۱۱۰ اسلعیل، مالک، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن محمہ
ابن بکر، عبداللہ بن عرق، حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کہ کیاتم کواس بات کاعلم نہیں کہ تیری
قوم کے آدمیوں یعنی قریش نے جب کعبہ کواپ وقت میں تعمیر کیا
تو حضرت ابراہیم کی بنیادوں سے اس کو جھوٹا کردیا، میں نے عرض کیا
یارسول اللہ آپ اسے پھر اسی طرح بناد ہجئ، آپ نے فرمایا میں تو
کردیا، گر تیری قوم نے نیانیا اسلام قبول کیا ہے، حضرت عبداللہ بن
عرش نے اس حدیث کی ساعت کے بعد کہا، کہ اگر حضرت عائشہ نے
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، تو میں خیال کر تا
ہوں، کہ شاید یہی وجہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
دونوں کونوں کو نہیں چھوتے ہے، جو حطیم کے پاس ہیں، کیونکہ وہ

باب ۵۲۹۔ ارشاد باری تعالیٰ که "تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے،اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا،اس پر بھی ایمان

۱۱۰۲ محمد بن بشار، عثان بن عمر، علی بن مبارک، یحیی بن ابی کثیر،
ابی سلمه، حضرت ابو جریره سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، که
اہل کتاب یعنی یہودی تورات کو عبر انی زبان میں پڑھتے تھے، اور پھر
مسلمانوں کو عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرکے سمجھاتے تھے، تو
تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ تم ان
کونہ سچا کہو، اور نہ جھوٹا کہو، بلکہ تم اس طرح کہا کرو، کہ ہم ایمان
لائے ہیں اللہ تعالی پر، اور اس پر جو اس نے، نازل فرمایا 'ہماری
طرف۔

٥٧٠ بَابِ قُولِهِ سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمُ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلُ لِلهِ الْمَشُرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُستقِيمٍ.

اسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الله بَيْتِ الْمَقْدَسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا وَّ كَانَ يُعْجِبُهُ اَنُ شَهُرًا اَوْ سَبَعَةَ عَشُرَ شَهُرًا وَّ كَانَ يُعْجِبُهُ اَنُ شَهُرًا وَّ كَانَ يُعْجِبُهُ اَنُ تَكُونَ قِبُلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَ اَنَّهُ صَلّى اَوُ صَلّاهَا صَلّوةَ الْعَصُرِ وَصلّى مَعَةً قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ كَانَ صَلّى مَعَةً فَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَّ عَلَى اَهُلِ الْمَسْجِدِ مَنْ كَانَ صَلّى الله فَمَرَّ عَلَى اللهِ لَقَدُ صَلّيتُ وَهُمُ وَاكُونَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِبَلَ الْمَسْجِدِ مَعَ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِبَلَ اللهِ لَقَدُ صَلّيْتُ مَعَ النّبِي وَ كَانَ اللهِ لَقَدُ صَلّيتُ مَعَ النّبِي وَ كَانَ الله وَ مَا عَلَى الله وَ مَا عَلَيْهِ وَاللّهِ بِاللّهِ بِاللّهِ وَمَا لَمْ وَمَا لَمُ الله وَ مَا كَانَ الله بِالنّاسِ لَرَهُ وَلَا الله بِالنّاسِ لَرَهُ وَتَعَلَى الله بِالنّاسِ لَرَهُ وَقَدْ رَحِيمٌ وَاللّه بِالنّاسِ لَرَهُ وَقَى وَتِهُمُ وَاللّه بِالنّاسِ لَرَهُ وَقَدْ رَحِيمٌ وَاللّه بِالنّاسِ لَرَهُ وَقَدْ رَحِيمٌ وَاللّه بِالنّاسِ لَرَهُ وَقَدْ وَقِيمٌ وَقَدْ وَاللّه بِالنّاسِ لَرَهُ وَقَدْ وَقِدْ وَقِدْ وَقِدْ وَاللّه بِالنّاسِ لَرَهُ وَقَدْ وَقَدْ وَقِدْ وَقَدْ وَلَا اللّه بِالنّاسِ لَرَهُ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالنّاسِ لَرَهُ وَلَا اللّه بِالنّاسِ لَرَهُ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَالنّاسِ لَوْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

٥٧١ بَاسِيوَ كَلْالِكَ جَعَلَنْكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُونُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيُدًا.

٤ - ١٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَّ اَبُوُ اُسَامَةَ وَ اللَّفُظُ لِجَرِيْرٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ

باب ۵۷۰-الله تعالی کا فرمانا که "بیو قوف لوگ جلدی کہیں گے مکہ مسلمانوں کو کس نے پرانے قبلہ کی طرف سے پھیر دیا 'اے ہمارے رسول صلی الله علیه وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ قبلہ اور بیہ قبلہ یعنی مشرق و القرب سب الله کا ہے جے جا ہتا ہے ہدایت کی راہ بتا تاہے تکی تفییر۔

١٧٠٣ ـ ابونعيم 'زہير 'ابواسخق' حضرت براء بن عازب سے روایت كرتے بيں كه الخضرت علية نے جرت فرمانے كے بعد مدينه ميں ١٧ يا ١٧ مهينه بيت المقدس كي طرف نماز پڙهي 'گر كعبه كي طرف نماز پڑھنے کا خیال دل میں بسا ہوا تھا آخر ایک دن (مجکم الٰہی) آپ صلی الله علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی' سب لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداکی 'ایک محخص عبدالله بن عباد جو آپ ضلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز ادا کر چکے تھے 'مجد قباکی طرف گئے' دیکھاکہ لوگ وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں'اس مخص نے اس حالت میں جب کہ وہ رکوع میں تھے پکار کر کہا کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ابھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے 'یہ س کرسب کعبہ کی سمت گھوم گئے 'البته لوگوں کو بیہ تشویش تھی کہ جو بیت المقدس کی طرف نماز بر معتے ہوئے انقال کر گئے ان کی نمازیں ہو کیں یا نہیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وما کان الله الخ یعنی الله ایسا نہیں ہے کہ تمہاری عباد توں کو ضائع کر دے بلکہ اللہ اپنے بندوں پر مہر بان اور رجیم ہے:

باب ا کے ۔ (اللہ تعالی کا قول کہ) اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت وسط تاکہ قیامت کے دن دوسر وں پرتم گواہی دواور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے (تاکہ کوئی انکار نہ کرسکے)

۱۱۰۴ یوسف بن راشد 'جریر 'ابواسامه 'اعمش 'ابوصالح '(دوسری سند) ابواسامه 'ابو صالح 'حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے

آبِيُ صَالِحٍ وَّقَالَ آبُو اُسَامَةَ حَدَّنَنَا آبُو صَالِحِ عَنُ آبِي سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُعَى نُوحٌ يَّوُمَ الْقِيلَمَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُعَى نُوحٌ يَّوُمَ الْقِيلَمَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَعُدَيْكَ يَا رَبِّ فَيَقُولُ هَلُ اللَّعْتَ فَيَقُولُ مَنُ الْخِيرِ فَيَقُولُ مَنُ اللَّعْرَةُ وَ الْمَّتَةُ فَيَشُهَدُونَ مَنُ اللَّهُ وَ اللَّهُ فَيَشُهَدُونَ اللَّهُ وَ كَذَلِكَ جَعَلَنَكُمُ شِهِيدًا وَالوسَطُ الْعَدُلُ جَعَلَنَكُمُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شِهِيدًا الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شِهِيدًا الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّيْعُ اللَّهُ 
٥٧٢ باب فولِهِ و ما جعلنا الفِبلة التي كُنتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمَ مَنُ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَّتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كَانَتُ لَكَبِيْرَةً إِلَّا عَلَى اللّهِ وَمَا لَكُهُ وَمَا كَابُونُ هَدَى اللّهُ وَمَا كَابُونُ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيُمَانَكُمُ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيُمَانَكُمُ إِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَهُ وَفَ رَّحِيْمٌ.

17.0 حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحْيَى عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنارِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رضى الله عنه بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبُحَ فِيُ مُسَجِدٍ قُبَآءٍ إِذْ جَآءَ جَآءٍ فَقَالَ آنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مسجدِ قُبَآءٍ إِذْ جَآءَ جَآءٍ فَقَالَ آنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرُانًا اَنُ يَّسُتَقُبِلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرُانًا اَنُ يَّسُتَقُبِلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرُانًا اَنُ يَسُتَقُبِلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرُانًا اَنُ يَسُتَقُبِلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرُانًا اَنُ يَسُتَقُبِلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرُانًا اللهِ الكَعْبَة.

٥٧٣ بَابِ قَوُلِهِ قَدُ نَرْى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ اللِي عَمَّا تَعُلَمُونَ

17.7 حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَمُ

بیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نوح علیہ السلام کو بلائیں گے 'وہ آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے رب میں حاضر ہوں 'اللہ تعالی فرمائے گا کہ کیا تم نے ہمارے احکامات کولوگوں تک پہنچادیا تھا؟ کہیں گے جی ہاں!اس احکامات کولوگوں تک پہنچادیا تھا؟ کہیں گے جی ہاں!اس خدا کے بعدان کی امت سے دریافت کیا جائے گا کہ تمہارے پاس خدا کے احکامات کو کی رسول آیا تھایا نہیں؟امت کے گئ نہیں آیا 'رب فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ حضرت محمد علیہ اور فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ حضرت محمد علیہ اور کی امت اس وقت میری امت گواہی دے گی کہ بے شک نوح علیہ السلام نے احکام اللی کی تبلیغ کی تھی اور میں کہوں گا کہ یہ سب لوگ ہے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ تعالی کے اس قول کا مطلب یہی ہے اور وسط کے معنی عدل کے ہیں۔

باب ۵۷۲ الله تعالی کا قول که "جس قبله پر آپ صلی الله علیه وسلم ره چکے بین وه تواس کئے تھا که جم کو معلوم ہو جائے کہ کون رسول کا اتباع کر تاہے اور کون پیچے ہتا جاتا ہے اور یون پیچے ہتا جاتا ہے اور یہ قبلہ کا بدلنالوگوں پر برا تقیل ہے مگر جن کواللہ تعالی نے ہدایت فرمائی ہے اور الله ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں اور واقعی الله توایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔

۱۹۰۵۔ مسدد علی استعمال کے بداللہ بن دینار ، حضرت عبداللہ بن اعبراللہ بن دینار ، حضرت عبداللہ بن عبررض اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کچھ آدمی مسجد قبامیں نماز فجر اواکررہ سے کہ ایک خص نے پکار کر کہا کہ لوگوں اللہ نے قرآن میں اپنے نبی عقیلیہ کو حکم دیا ہے کہ اپنا منہ کعبہ کی طرف کرو نانچہ اس آواز کعبہ کی طرف کور فی فجر جاؤچنا نچہ اس آواز کو سنتے ہی لوگ نماز بی کی حالت میں کعبہ کی طرف گوم گئے۔ باب ساے ۵۔ ارشاد باری تعالی دیم ہم بار بار تمہارے منہ کا باب ساے گارف اٹھناد کی رہے ہیں 'آخر تک۔ آسمان کی طرف اٹھناد کی رہے ہیں 'آخر تک۔

ہے روایت کرتے ہیں کہ تمام صحابہ میں اب صرف میں وہ محص باقی

يَبُقَ مِمَّنُ صَلَّى الْقِبُلَتَيُنِ غَيْرِي.

٥٧٤ بَابِ قُولِهِ وَلَئِنُ آتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوتُو اللَّذِيْنَ أُوتُو الْكِتَابَ بِكُلِّ ايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبُلَتَكَ اللَّى قَولِهِ إِنَّكَ اذْ لَمِنَ الظَّلِمِيْنَ.

سُلَيُمَانُ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَا مَلَيُمَانُ حَدَّنَا خَالِدُ بُنُ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصَّبُحِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصَّبُحِ بِقُبَآءٍ جَآءَ هُمُ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرُانٌ وَ أُمِرَ اَنُ يَسْتَقُبِلُ الكَعْبَةَ اللَّا فَاسْتَقْبِلُوهَا وَقَالَ وَجُهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا وَقَالَ وَجُهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا بِوَجُوهِهِمُ إِلَى النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا بِوَجُوهِهِمُ إِلَى الكَعْبَةِ.

بَابِ٥٧٥ ـ قُولِهِ الَّذِيُنَ اتَيُنْهُمُ الْكِتْبَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ آبُنَائَهُمُ وَ إِنَّ فَرِيُقًا مِّنْهُمُ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ الِلَى قَولِه مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ.

17.۸ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ قَزُعَةَ حَدَّنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَآءٍ فِى صَلاةِ الصُّبُحِ إِذْ جَآءَ هُمُ اتٍ النَّاسُ بِقُبَآءٍ فِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ ٱنْزِلَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ قُرُانٌ وَ قَدُ أُمِرَ آنُ يَّسُتَقُبِلَ الْكُعْبَةَ فَرُانٌ وَ قَدُ أُمِرَ آنُ يَّسُتَقُبِلَ الْكُعْبَةَ فَاسُتَقُبِلُوهَا وَ كَانَتُ وُجُوهُهُمُ الِي الشَّامِ فَاسُتَدَارُوا إِلَى الْكُعْبَةِ .

٥٧٦ بَابِ وَلِكُلِ وِ جُهَةٌ هُوَ مُولِيها فَاستَبِقُوا الْحَيراتِ آينَمَا تَكُونُوا يَاتِ بِكُمُ الله جَمِيعًا إِنَّ الله عَلى كُلِّ شَيءٍ

ره گیاہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نمازادا کی ہے:

باب ۵۷۴-اللہ تعالی کا قول کہ ''اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب کے پاس جملہ دلائل اور نشانیاں پیش کریں جب بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کونہ مانیں گے۔''آخر تک کی تفییر۔

۱۹۰۷ - خالد بن مخلد 'سلیمان 'عبدالله بن دینار 'حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ مسجد قبامیں صبح کی نمازاداکر رہے تھے کہ ایک شخص بشیر بن عباد نے کہا کہ آج رات کو رسول الله عقلیہ پر قر آن نازل ہواہ اور ان کو تکم دیا گیا ہے کہ اپنامنہ کعبہ کی طرف کرلو 'چنانچہ بیہ بات سنتے ہی سب لوگ اس نماز کی حالت میں ہی کعبہ کی طرف گھوم گئے (حالا نکہ یہلے رخشام کی طرف تھا)

باب ۵۷۵۔ ارشاد باری تعالی کہ "جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ بہچانتے ہیں رسول کو جس طرح اپنے بیٹوں کو بہتا ہے کو بہچانتے ہیں اور بعض ان میں سے امر واقعی کوخوب جانتے ہیں اور اخفا کرتے ہیں لہذاتم شک کرنے والوں میں شار نہ ہونا۔"کی تفسیر۔

۱۹۰۸ یکی بن قزعه 'مالک 'عبدالله بن دینار 'حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند است روایت کرتے ہیں که فجر کی نماز لوگ معجد قبامیں پڑھ رہے تھے کہ ایک مخص نے پکار کر کہالوگو! آج رات رسول الله علیہ وسلم کو کعبہ کی علاقت پر قر آن نازل ہواہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیاہے 'لہذا آپ حضرات بھی اپنامنہ کعبہ کی طرف منہ کر لیجئے 'اس وقت سب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے 'لہذا اس بات کو سن کر سب کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ باب ۲۵۵ رارشاد باری تعالی کہ "ہر ایک کے لئے ایک قبلہ باب ۲۵۵ رارشاد باری تعالی کہ "ہر ایک کے لئے ایک قبلہ مقررہے جس کی طرف وہ منہ کر تاہے سوتم نیک کا مول میں سبقت کرو جمع فرمادے گا 'ب

شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔'' کی تفسیر۔

۱۲۰۹ محد بن مثنیٰ کی سفیان ابواسحاق محصرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں ہم نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ ۱۶ میا اللہ علیہ کے ساتھ ۱۶ میں ایک اللہ علیہ کی مراب سے بعد میں مہینہ تک برابر بیت المقدس کی طرف نمازادا کی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنامنہ کعبہ کی طرف مجیم لیاادر ہم بھی مجمع کئے۔

باب کے کہ۔ارشاد باری تعالیٰ کہ ''جس جگہ بھی آپ جائیں
اپنامنہ نماز میں مسجد حرام لیعنی کعبہ کی طرف سیجئے اور یہ بالکل
حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تمہارے کا موں سے
بے خبر نہیں ہے۔(اور) شطر کے معنی طرف کے ہیں۔
۱۲۱۰ موہیٰ بن اسلیمل' عبدالعزیز بن مسلم' عبداللہ بن دینار'
عضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ
بات یہ ہوئی کہ بچھ لوگ مسجد قبامیں فجر کی نماز اداکر رہے تھے کہ
بات یہ ہوئی کہ بچھ لوگ مسجد قبامیں فجر کی نماز اداکر رہے تھے کہ
نازل ہواہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کرنے
نازل ہواہے البذاآپ لوگ بھی اپنا اپنامنہ کعبہ کی طرف کر لوایہ سنے
کی طرف کر لوایہ سنے
ہی سب لوگ اس حالت میں کعبہ کی طرف کر لوایہ سنے
ہی سب لوگ اس حالت میں کعبہ کی طرف گوم گئے 'اس وقت سب

باب ۵۷۸۔ ارشاد باری تعالیٰ که "آپ جہاں بھی جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیں 'اور تم لوگ جہاں بھی ہو'اپنا چہرہ کعبہ کی طرف رکھو' تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلہ میں گفتگو کی مجال ندرہے۔"آخر آیت تک کی تفسیر۔

اا ۱۱ حتید بن سعید 'امام مالک 'عبدالله بن دینار 'حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مسجد قبامیں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے پکار کر کہا کہ آج رات کورسول الله علی اس خداکا میہ تھم آیاہے کہ کعبہ کواپنا قبلہ بناؤ 'لہذا تم سب بھی اپناا پنا منہ کعبہ کی طرف کرلو 'چنانچہ ہم سب لوگ بیت المقدس کی طرف کے طرف کو گئے۔

قَدِيرٌ.

17.9 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا يُحُلِينَا يَحُلِينَ عَنُ سُفُيَانَ حَدَّنَنِي آبُو اِسُلحَقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةً عَشُرَ الْمُعَدِسِ سِتَّةً عَشُرَ الْمُعَدِسِ سِتَّةً عَشُرَ الْمُعَدِسِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤَالَّةُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَمِّ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤَمِّ اللْمُؤَمِّ الل

٧٧٥ بَاب قَولِهِ وَ مِن حَيثُ خَرَحُتَ
 فَوَلِ وَحُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِنَّهُ
 لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا .
 تَعُمَلُونَ شَطُرَةً تِلْقَآوَةً.

مَا ١٦١٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارِ عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ رضى الله عنه يَقُولُ بَيْنَا النَّاسُ فِي الصَّبُح - بِقُبَآءٍ اِذْ جَآءَ هُمُ رَجُلِّ فَقَالَ انْزِلَ اللَّيْلَةُ قُرُانٌ فَامَرَ ان يِّسْتَقُيلَ الْكُعُبَةَ فَاستَقْبِلَ الْكُعُبَةَ فَاستَدَارُوا كَهَيْئَتِهِمُ فَتَوَجَّهُوا اللَّي السَّامِ. اللَّي الشَّامِ. اللَّي الشَّامِ. اللَّي الشَّامِ. اللَّي الشَّامِ. اللَّي الشَّامِ. اللَّي الشَّامِ.

٥٧٨ بَابِ قَوْلِهِ وَ مِنُ حَيْثُ خَرَجُتَ
 فَوَلِ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيثُمَا كُنتُمُ اللَى قَوْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ.

1711 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِى صَلاةِ الصَّبُحِ بِقُبَآءٍ اِذْجَا هُمُ اتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ وَقَدُ أُمِرَ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْكُعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَ كَانَتُ وُجُوهُمُ الِى اللَّامِ

فَاسُتَدَارُوا إِلَى الْقِبُلَةِ.

٥٧٩ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ آوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ آنُ يَّطُوَّفَ بِهِمَا وَ مَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ شَعَآئِرُ عَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ شَعَآئِرُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَنه الصَّفُوالُ الْحَجُرُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنه الصَّفُوالُ الْحَجُرُ وَقَالَ الْبَنُ عَنه الصَّفُوالُهُ اللَّهِ عَنه الصَّفَا وَ وَيُقَالُ الْحَجْمِيعِ. الصَّفَا وَ الوَاحِدَةُ صَفُوانَةٌ بِمَعْنى الصَّفَا وَ الطَّفَا لِلْحَمِيعِ.

مَالِكُ عَنُ هِشَامُ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ مَالِكُ عَنُ هِشَامُ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَا يَوُمَنَذٍ حَدِينُ السِّنِّ آرَايَتِ قَوُلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ مِنُ شَعَآيِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَن ذَلِكَ السَّفُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ وَسُلَّمَ عَن ذَلِكَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ وَسُلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ وَسُلَّمَ عَن ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ وَسُلَّمَ عَن ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ فَلَكُوا لَكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ الْعُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعِلَيْهُ الْعَلَمُ الْعَلَيْلِكُ الْعَلَيْهُ الْعُلِلْمُ الْعُلِل

باب 24-ارشاد باری تعالی که "صفاو مروه الله کی نشانیول میں سے نشانی ہیں ' پھر جو کوئی کعبہ کا طواف کرے یا عمرہ کا ارادہ کرے تو اگر کوئی ان دونوں کے در میان سعی کرے (دوڑے) تو کوئی حرج نہیں ہے 'شعائر 'شعیرہ کی جمع ہے ' اس کے معنی ہیں نشانیاں ' علامتیں ' ابن عباس کہتے ہیں صفوان کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پھر ' بعض کا قول ہے صفوان کے معنی چکنے پھر کے ہیں اور اس کا واحد صفوانہ ہے مسلمرح صفایہ بھی جمع ہے اور اس کا مفرد صفاہے۔

(۱) مفسرین نے لکھاہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں مکہ کے اندرایک مر دوعورت نے زناکیا،اللہ تعالی نے انکی صور تیں مسخ فرمادی، اوگوں نے اسکے بت بناکر صفااور مروہ پر بطور عبرت کے رکھ لیے، جب کچھ زمانہ گزرگیا تولوگوں نے ان بتوں کی عبادت شروع کردی تواسلام آنے کے بعد بعض لوگوں کو صفاو مروہ کی سعی میں کچھ تردد ہوااور انہوں نے اس کے متعلق سوال کیا جس پریہ آیت تازل ہوئی کہ انکا طواف (سعی) کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں،اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔

فَانَزَلَ اللّٰهُ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوّةَ مِنُ شَعَآثِرِ اللّٰهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنُ يَّطُّوُّفَ بِهِمَا.

مُ الله الله عَن عَاصِم بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَالَتُ سُفَيَانَ عَن عَاصِم بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَالَتُ انسَ بُنَ مَالِكِ عَنِ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ فَقَالَ كُنَّا نَرى اَنَّهُمَا مِنُ اَمُرِ الْحَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسُلامُ اَمُسَكَنَا عَنْهُمَا فَانُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ الله قَرُلِهِ اَن يُطَوَّقَ بِهِمَا.

٥٨٠ بَابِ قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَتَّخِذُ
 مِنُ دُوْنِ اللَّهِ ٱنْدَادًا أَضُدَادًا وَّاحِدُهَا نِدُّ.

1718 حَدَّثَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ حَمُزَةً عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ شَقِيُقِ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُتُ أُخُرَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَّاتَ وَهُوَ لَلْبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَّاتَ وَهُوَ يَدُّعُونُ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَّاتَ وَهُو مَن دُونِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَّاتَ وَهُو لَلْهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَّاتَ وَهُو لَلْهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَاتَ وَهُو لَا يَدُعُو لِللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ

١٨٥ بَابِ قَولِهِ يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتُلَى الْحُرُ اللي قَولِهِ عَذَابٌ الْيُم عُفِي تُرك.
 قَولِه عَذَابٌ الْيُم عُفِي تُرك.

- 1710 حَدَّنَنَا الْحُمِيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانَ حَدَّنَنَا سُفَيَانَ حَدَّنَنَا عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ سَمِعْتُ الْبُنَ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُ يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي الله عَنْهُ يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي الله عَنْهُ يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي السَرَآئِيلُ القِصَاصُ وَلَمْ تَكُنُ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ الله تَعَالَى لِهِذِهِ الأُمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ الله تَعَالَى لِهِذِهِ الأُمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالنَّرِ وَ الْعَبُدُ بِالْعَبُدِ وَ الأَنْلَى فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالنَّرِ وَ الْعَبُدُ بِالْعَبُدِ وَ الأَنْلَى

وقت الله تعالى نے به آیت نازل فرمائی كه "صفا اور مروه الله كی نشانيوں ميں سے نشانياں ميں توجوكوئی جي عره كرے توان كاطواف كرنے پراس پركوئي مضائقه نہيں ہے۔

الاا۔ محد بن یوسف 'سفیان 'عاصم بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یو چھا کہ صفااور مروہ کی سعی کیاہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمانہ ابتداء اسلام میں اس طریقہ کو جا ہلیت کی ایک رسم سجھتے سے اور اس وجہ سے ہم نے اسے چھوڑر کھا تھا' آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ "بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں' آخر آیت تک۔

باب • ۵۸ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سواد وسر ول کو کار ساز بنا لیتے ہیں 'اندادا ند کی جمع ہے اور ند کے معنی ہیں مقابل یا ہمسریا شریک ۔

۱۲۱۳ عبدان ابی حمزہ اعمش شقیق حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی اور شاد فرمایا کہ جس شخص نے الله کے ساتھ کسی کوشریک کیااور پھر مرگیا تو وہ دوزخ میں جائے گا میں نے کہا اور جس نے الله کا کسی کوشریک نہیں کیااور مرگیا آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

باب ۵۸۱۔ اللہ تعالی کا فرمانا کہ "اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیاہے 'مقتولین کے بارے میں 'آزاد کے بدلے آزاد 'عذاب الیم تک "عفی" کے معنی ہیں "ترک" یعنی معاف کیا گیا۔

1910۔ حمیدی 'سفیان 'عمرو' مجاہد' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسر ائیل میں صرف قصاص کا قانون تھا' گردیت کارواج نہیں تھا' امت محدید پر اللہ تعالی نے اپنی مہر بانی سے دیت کا تھم تازل فرمایا' لہذا جو کی کو قتل کر ڈالے اس پر قصاص واجب ہے جان کے بدلے جان' آزاد کے بدلے آزاد 'غلام کے بدلے قلام' عورت اور اگر دیت اداکرنے کا کے بدلے غلام' عورت کے بدلے عورت اور اگر دیت اداکرنے کا

بِالْأَنْلَى فَمَنُ عُفِى لَهُ مِنُ آخِيهِ شَيْءٌ فَالْعَفُو اَلُّ الْمَائِلُى فَمَنُ عُفِى لَهُ مِنُ آخِيهِ شَيْءٌ فَالْعَفُو اَلَّ اللَّيْهَ فِي الْعَمَدِ فَاتِبًا عَ بِالْمَعُرُوفِ وَيُؤَدِّى بِإِحْسَانِ اللَّهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنُ رَّبِكُمُ وَرَحْمَةٌ مِّمَّا كُتِبَ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنُ كَانَ قَبُلُكُمُ فَمَنِ اعْتَذَى بَعُدَ ذَلِكَ فَلَاً عَذَابٌ اللِيّة.

٦٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ اَنَّ اَنَسًا حَدَّنَهُمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ.

الله بَنَ بَكُرِ السَّهُجِيَّ حَدَّنَنَا حُمَيُدٌ عَنُ آنَسٍ اللهِ بُنَ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ بَكُرِ السَّهُجِيَّ حَدَّنَنَا حُمَيُدٌ عَنُ آنَسٍ اللهِ بُنَ الرُّبِيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتُ نَيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا اللهِ الْكَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَوُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَوُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَوُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَوُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ انْسُ بُنُ النَّصَ بَنُ النَّصَرِ يَا اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهِ الْقَصَاصِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ القَصَاصُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقَصَاصُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ كِتَابُ اللهِ مَنُ لُو اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن لُو اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِن عِبَادِ اللهِ مَن لُو اللهِ مَن لُو اللهِ عَلَى اللهِ الْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِن عِبَادِ اللهِ مَن لُو اللهِ مَن لُو اللهِ عَلَى اللهِ الْمُ اللهِ الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِن عِبَادِ اللهِ مَن لُو اللهِ الْمَلْمُ اللهِ الْمُعَلِي عَلَى اللهِ الْمُ اللهِ الْمُعَلِي اللهِ الْمَامِ اللهِ الْمَالِمُ اللهِ الْمُعَلِي اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْمَلُومُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهُ اللهِ الْمُعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الْمُعْلَى اللهِ اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الم

٨٢ بَابِ قَولِه يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ
 عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنُ
 قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ.

خیال ہو تو مقتول کے وار ثوں کو چاہئے کہ یا ہمی طور پر مقرر کر کے قبول کر لیس اور قاتل کو اچھی طرح دیت ادا کرناچاہئے مکہ یہ دیت کا تقل کو اچھی طرح دیت ادا کرناچاہئے مکہ یہ دیت کا تقلم اللہ تعالیٰ کی ایک مہر بانی اور تخفیف ہے 'اگلے لوگوں پر قصاص کا تقلم تھا اور تم کو دیت کی بھی رعایت دی گئی ہے 'لہٰذااس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لئے در دناک عذاب ہے (لیعنی قبول دیت کے بعد مقل)

۱۹۱۷ - محد بن عبرالله انصاری جمید 'حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله عقبہ نے فرمایا 'الله کی کتاب قصاص کا تھکم دیتی ہے 'بشر طیکہ دیت قبول نه کریں:

الاا عبداللہ بن منیر عبداللہ بن بر سہی تمید عضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میری پھو پھی رہے نے ایک عورت کا دانت تو د داروں نے معانی کی کوشش کی مگر عورت کے رشتہ داروں نے معانی کی کوشش کی مگر عورت کے رشتہ داروں نے معانی معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور قصاص کا مطالبہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا تھم جاری کردیا رہے کے بھائی انس بن نظر نے کہایار سول اللہ اکیاوا قعی رہے کا دانت تو د دیا جائے گا میں اس اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے د تو زاجائے گا میں اس اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے نہ تو زاجائے گا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا اے انس اللہ کی تنہ تو زاجائے گا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا اے انس اللہ کی داشتہ دار معانی کرنے پر راضی ہو گئے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ س کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی در شتہ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی دسم کھا ئیں تو اللہ تعالیٰ کے بچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی دسم کھا ئیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قتم کو پوراکر دیتا ہے۔

باب ۱۸۵۲ ارشاد باری تعالی که "آے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے او گوں پر فرض کئے گئے تھے(۱) تاکہ تم پر ہیزگاری کرو۔

(۱) یہ تثبیہ نفس روزہ کی فرضیت میں ہے کہ جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، باقی کو نسے دنوں کے اور کتنے روزے؟اس بات میں امتیں مختلف رہی ہیں، مثلاً حضرت آدم علیہ السلام پر ایام بیض کے اور حضرت موکیٰ علیہ السلام کی امت پر یوم عاشورہ کاروزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔

171۸ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنَى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَاشُورَآءُ يَصُومُهُ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَالُ قَالَ مَنُ شَآءَ صَامَةً وَ مَنُ شَآءَ لَمُ يُصُمُهُ.

١٦١٩ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا ابُنُ
 عُيننَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَايشَةَ كَانَ
 عَاشُورَآءُ يُصَامُ قَبُلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ
 رَمَضَانُ قَالَ مَنُ شَآءَ صَامَ وَ مَنُ شَآءَ أَفُطَرَ.

177٠ حَدَّنَنِيُ مَحُمُودٌ آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ اِسُرَآئِيُلَ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَنُ اللهِ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ قَالَ دَحَلَ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ دَحَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ وَهُوَ يَطُعَمُ فَقَالَ الْيَوْمُ عَاشُورَآءَ فَقَالَ الْيَوْمُ عَاشُورَآءَ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبُلَ اَنْ يُنزَلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا

17۲۱ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَخْبَى حَدَّنَا هِضَامٌ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى عَنُ عَنُ عَلَيْهَ وَلَئِشَةً قَالَتُ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ فَرَيُشٌ فِي الحاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَالمَر بَصِيَاهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ وَامَر بِصِيَاهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَريُضَةَ وَ تُرِكَ عَاشُورَاءُ فَكَانَ مَنُ شَآءَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنُ شَآءَ لَمُ يَصُمُهُ.

٥٨٣ بَابِ قَوْلِهِ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ فَمَنُ كَانَ مِنكُمُ مَّرِيُضًا أَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَكَانَ مِنكُمُ مَّرِيُضًا أَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيُقُونَةً فِدُيَةٌ طَعَامُ مِسُكِيُنٍ فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ طَعَامُ مِسُكِينٍ فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ

۱۲۱۸۔ مسدو' یجیٰ عبیداللہ'نافع' حفرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت میں عاشورہ کاروزہ
فرض تھا'اس کے بعد اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ اب
عاشورہ کاروزہ تمہاری مرضی پر ہے دل چاہے تورکھو'نہ چاہے تونہ
رکھو۔

1919۔ عبداللہ بن محمہ 'ابن عیینہ 'زہری' عروہ 'حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں سخے ' قو گ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے' جب رمضان کے روزے فرض ہوئے' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو حیاہے عاشورہ کاروزہ رکھے جونہ جا ہے نہ رکھے۔

چاہے عاشورہ کاروزہ رکھے جونہ چاہے نہ رکھے۔

14۲۰ محمود عبید اللہ 'اسرائیل 'منصور 'ابراہیم نخفی 'علقمہ 'حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن اشعث بن قیس میرے پاس آئے تو میں اس وقت کھانا کھار ہاتھا 'اشعث نے کہا کہ آئ تو عاشورہ کادن ہے 'ابن مسعود نے جواب دیا کہ رمضان کے روزے ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا گر رمضان کے بعد عاشورہ کاروزہ تحمی کھاؤ۔

ا ۱۹۲۱ ۔ محمد بن مثنی ' یکی ' ہشام ' مو وہ ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت کے زمانہ میں قریش کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور نبی علی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہجی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا مگر جب رمضان کے روزے فرض کئے گئے ' تو عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ جس کا دل چاہے (عاشورہ کا روزہ) رکھے اور دل نہ چاہے تو نہ رکھے۔

باب ۵۸۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "چند مقررہ دنوں کے روزے فرض کئے گئے ہیں 'پھر جد کوئی تم سے بیار ہو 'یاسفر میں ہو ' تو وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے اور جن کو طاقت ہے روزہ کی 'ان کے ذمہ بدلا ہے ایک فقیر کا کھانا ' پھر جو

المَكَوَيَّاءُ بُنُ إِسُحْقُ اَخْبَرَنَا رَوُحٌ حَدَّنَا عَمُرُو ابْنُ دِيْنَارِ عَنُ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُرَءُ وَ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُرَءُ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطَوِّقُونَهُ فِذِيَةٌ طَعَامُ مِسُكِينٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه لَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةٍ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه لَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةٍ هَوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسَتَطِيعَانِ اَنُ يَصُومَا فَلَيْطُعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .

٥٨٤ بَابِ قَوُلِهِ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلَيْصُمُهُ.

177٣ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ رضى الله عنه آنَّهُ قَرَا فِدُيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيُنَ قَالَ هِيَ مَنْسُوْخَةٌ.

١٦٢٤ ـ حَدَّثُنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَعَنُ

خوشی سے نیکی کرے ' تو اس کے لئے اچھا ہے اور روزہ تمہارے لئے بہتر ہے 'اگر تم جانے ہو' عطاء کا کہنا ہے کہ ہر بیاری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں' جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 'حسن بھری اور ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر کسی دودھ بلانے والی یا عاملہ کو اپنی جان یا پی کہ اگر کسی دودھ دوروزہ چھوڑ سکتی ہے' پھر بعد میں قضا کرے 'اور بہت ضعیف بعنی شخ جمیر اگر روزہ نہ رکھ سکے تو اسے چاہئے کہ فدید ادا کرے 'حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بہت بوڑھے ہوگئے کرے 'حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بہت بوڑھے ہوگئے اور روزہ کی طاقت نہ رہی ' تو ایک سال یا دو سال آپ نے روزہ نہیں رکھا اور بطور فدید ہر روز ایک ممکین کو گوشت روڈی کھلاتے رہے' اس آیت میں سب لوگول نے یُطِیقونه روڈی کھلاتے رہے' اس آیت میں سب لوگول نے یُطِیقونه روڈی کے بیارے اس آیت میں سب لوگول نے یُطِیقونه روڈی کھلاتے رہے' اس آیت میں سب لوگول نے یُطِیقونه

۱۹۲۲۔ اسحاق 'روح 'زکریا 'عمرو بن دینار 'عطاء روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس کو یہ آیت اس طرح پڑھتے ہوئے ساہ وعلی الذین بطوقونه لینی جولوگ روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ انکے ذمہ ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے 'ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ' بلکہ اس کا تکم ضعیف مر دوں اور بوڑھی عور توں کے حق میں ہے 'جوروزہ نہیں رکھ سکتے' لہذادہ ایک مسکین کو ہر روز کھانا کھلا کیں۔

باب ۵۸۴۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جو تحض رمضان کوپائے وہ یورے مہینے کے روزے رکھے۔"

۱۹۲۳ عیاش بن ولید عبدالاعلی عبیدالله محضرت نافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ بیہ پر اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیہ پوری آیت یعنی فسن شهد بوری آیت یعنی فسن شهد منکم الشهر سے منسوخ ہوگئی ہے۔

١٩٢٣ قنيه ' بكر بن مضر 'عمرو بن حارث ' بكير ' يزيد بن الى عبيد '

عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنُ بُكْيُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ يَرْيُدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ يَرْيُدُ مَوْلَى سَلَمَةَ بُنِ الأَكُوع عَنُ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَةً فِدُيَةٌ طَعَامُ مِسُكِيُنٍ كَانَ مَنُ اَرَادَ اَنُ يُّفُطِرَ وَيَفُتَدِى حَتَّى مِسُكِينٍ كَانَ مَنُ اَرَادَ اَنُ يُّفُطِرَ وَيَفُتَدِى حَتَّى نَزُلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعُدَهَا فَنَسَخَتُهَا مَاتَ بُكُيرٌ قَبُلَ يَزِيُدَ.

حَدَّنَنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّنَنَا حُمَيُدٌ حَدَّنَنَا مَجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى خُمَيُدٌ حَدَّنَنَا مَجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُرُا وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ فِدُيةٌ طَعَامُ مِسُكِينٍ يَقُولُ وَ عَلَى الَّذِينَ اللَّذِينَ يَحْمِلُونَهُ قَالَ هُوَ الشَّيئُ الكَبِيرُ الَّذِي لا يُحْمِلُونَهُ قَالَ هُو الشَّيئُ الكَبِيرُ اللَّذِي لا يُطِينُ الصَّوْمَ امَرَان يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا يَقُولُ وَ مَن زَادَ وَ قَالَ وَمَن زَادَ وَ اطْعَمَ اكْثَرَ مِن مِسْكِيْنٍ فَهُو خَيْرٌ.

٥٨٥ بَابِ قَولِهِ أَحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَ اللَّهُ اللَّهُ الْكُمُ لَيُلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

آبِيُ إِسُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ ح وَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ ابُنُ اللهِ عَنُ إِسْرَآئِيلَ عَنُ عَمُ السَحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ ح وَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ ابُنُ عُمُمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ حَدَّثَنِي السُحَاقَ الْبَرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي اسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَلَّهُ وَقَالَ كَانُو لا يَقُرَبُونَ النِّسَآءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقَالَ كَانُو لا يَقُرَبُونَ النِّسَآءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقَالَ رَجَالٌ يَّحُونُونَ آنُفُسَهُمُ فَآنُزَلَ الله عَلِمَ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلِمَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَعَالَ وَعَالَ عَلَيْكُمُ عُنَابَ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ اللهُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَيْكُمُ عَنَابَ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ وَعَالَ عَلَى الْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ وَعَلَا عَنَالَ عَلَيْكُمُ وَعَالَوْنَ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الله

حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی وعلی الذین یطیقونه فدیة لینی تندرست آدمی بھی اگر چاہے توروزہ نہ رکھے اور فدیہ ادا کر دے چنانچہ اس کے بعد پھریہ آیت نازل ہوئی کہ فمن شہد منکم الشہر تواس آیت سے وہ اگلی آیت منسوخ کردی گئے۔ بکیر کا انتقال بزیدسے قبل ہواہے۔

ابو معمر 'عبد الوارث 'حميد ' مجابد ' ابن عباس و على الذين يطوقونه پر هي عباس عباس و على الذين يطوقونه پر هي حت مراد وه بوژها ہے جو روزايك ملكين كو كھانا كھلائے اور جو زياده مساكين كو كھانا كھلائے اور جو زياده مساكين كو كھانا كھلائے گاوہ بہتر ہے۔

باب ۵۸۵۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ "حلال ہواتم کوروزے کی
رات میں بے حجاب ہونا اپنی عور توں سے 'وہ پوشاک ہیں
تمہاری اور تم پوشاک ہوان کی 'اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت
کرنے تھے اپنی جانوں سے 'سومعاف کیا تم کو اور در گذر کیا تم
سے 'پھر ملو تم اپنی عور توں سے اور طلب کر وجو لکھ دیا اللہ
نے تمہارے لیے۔

۱۹۲۵ میدالله اسرائیل ابواسحاق براء بن عازب (دوسری سند)
احد بن عثان اشر تح بن مسلمه ابرائیم بن یوسف حضرت براء بن
عازب سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رمضان
المبارک کے روزے فرض کئے گئے اولوگ رات کو بھی اپنی
عور توں سے الگ رہا کرتے ایہاں تک کہ تمام رمضان گزر جاتا گر
بعض لوگوں نے چپکے سے جماع کر لیا تواس وقت الله تعالی نے یہ
تیت نازل فرمائی عَلَم الله اَنَّکُم کُنتُم تَنعُتَانُونَ اَنَفُسَکُم ۔ لیمی
الله نے جانا کہ تم ایخ آپ کی خیانت کرتے تھے تو تم سے معاف کر

٥٨٦ بَابِ قَولِه وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيُطِ الاَبْيَضُ مِنَ الْحَيُطِ الاَبْيَضُ مِنَ الْحَيُطِ الاَبْيَضُ مِنَ الْحَيُطِ الاَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الاَبْيَضُ الصِيّامَ اللَّى اللَّهُوا الصِيّامَ اللَّى اللَّهُو وَ الْتُتُمُ عَاكِفُونَ فِي اللَّهُ لَيْ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ الْنُتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ اللَّى قَولِه تَتَقُونَ الْعَاكِفُ الْمُقِيمُ.

المُوعُوانَةَ عَنُ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيٍّ الْمُودَ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيٍّ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيٍّ قَالَ الْمُودَ قَالَ الْحَدَّ عَدِيٌّ عِقَالًا الْمُودَ وَعِقَالًا السُودَ حَتَّى كَانَ بَعُضُ اللَّيُلِ نَظَرَ فَلَمُ يَسُتَبِيْنَا فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ تَحُتَ وِسَادَتِي قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَادَكَ الْدَالِمُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَوَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ الاَسُودُ لَيْمُ وَ الاَسُودُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَ الاَسُودُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ .

177٧ ـ حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّنَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مُّطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيِّ ابُنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْخَيُطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الاَسُودِ اَهُمَا الْخَيُطانِ قَالَ إِنَّكَ لَعَرِيْضَ الْقَفَا إِنْ اَبْصَرُتَ الْخَيُطيُنِ ثُمَّ قَالَ لا بَلُ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

عَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطرِّفٍ حَدَّثَنَا آبُوُ عَرَيْمَ حَدَّثَنَا آبُوُ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطرِّفٍ حَدَّثَنِیُ آبُو حَازِمِ عَنُ سَهُلٍ بُنِ سَعُدٍ قَالَ وَ أُنْزِلَتُ وَكُلُوا وَ اشْرِبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیُطُ الاَبْیَضُ مِنَ الاَسُودِ وَلَمُ یُنُزَلُ مِنَ الْفَحْرِ وَ كَانَ رِجَالٌ إِذَا الاَسُودِ وَلَمُ یُنُزَلُ مِنَ الْفَحْرِ وَ كَانَ رِجَالٌ إِذَا الاَسُودِ وَ لَمُ یُنُولُ مِنَ الْفَحْرِ وَ كَانَ رِجَالٌ إِذَا الاَبْیَضَ وَ الْخَیُط الاَسُودَ وَ یَزَالُ یَاکُلُ حَتَّی یَتَیْنَ لَهُ رُؤْیَتُهُمَا فَانَزُلَ اللّهُ بَعُدَهً مِنَ الْفَحْرِ

باب ۲۵۸۱ رشاد باری تعالی که "اور کھاؤاور پیوجب تک که صاف نظر آئے تم کودھاری سفید صبح کی جدادھاری سیاہ سے ، پھر پورا کر ور وزے کورات تک اور نہ ملو عور توں سے جب تک کہ تم معتلف ہو مبجدوں میں 'یہ حدیں ہیں اللہ کی سوان کے نزدیک نہ جاؤ'ای طرح بیان فرما تا ہے اللہ اپنی آیات کے نزدیک نہ جاؤ'ای طرح بیان فرما تا ہے اللہ اپنی آیات لوگوں کیلئے تا کہ وہ بچتے رہیں' عاکف کے معنی ہیں اقامت۔ ۱۹۲۲ موسی بن اساعیل'ابوعوانہ 'حصین' عامر ضعی' حضرت عدی بن حاتم طائی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دورھا کے سیاہ اور سفید پاس رکھے اور رات کود کھتار ہااور جب تک ان میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا کھاتار ہا مسی کو آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ میں نے رات کو ایسا کیا کہ دوسیاہ وسفید دھا گے اپنے تکیہ کے بینچ رکھ لئے تھے' آپ نے عدی کی بات من کر مہتے ہوئے فرمایا کہ تمہار انکیہ بہت برائے کہ صبح کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے بینچ آگئ۔

1972 قتید بن سعید 'جریر 'مطرف 'فعمی ' حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے آخضرت صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت میں کالے اور سفید دھا گے سے کیا مطلب ہے؟ کیا جو میں نے کیاوہی مطلب ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی عجیب نادان ہو کہ رات کو کالے اور سفید دھا گے دیکھا کرتے ہو حالا نکہ اس سے تو رات کی سابی اور صبح کی سفیدی مراد ہے۔

الال سعید بن ابی مریم ابوغسان محمد بن مطرف ابو عازم سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب کلوا واشر بوا والی آیت نازل ہوئی تو پھھ لوگوں نے اپنے پیر میں کالااور سفید دھاگا باندھ لیا اور رات کو جب تک ان دھاگوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کھاتے پیتے رہے 'پھر اس کے بعد (من الفحر) کے الفاظ نازل ہوئے توسب کو پتہ چلا کہ سیاہ دھاگے سے مرادرات اور سفید دھاگے سے مرادرات اور سفید دھاگے سے مراددن ہے (یعنی صبح صادق کی روشنی تک کھانے پینے کی اجازت ہے)

فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعُنِي اللَّيْلَ مِنَ النِّهَارِ.

٥٨٧ بَابِ قَولِهِ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَاتُوا الْبَيُوتِ مِن التَّقى الْبِيُوتَ مِن التَّقى وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ.
 لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ.

1779 حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ السَرَآءِ قَالَ السَرَآئِيلَ عَنُ الْبَرَآءِ قَالَ السَرَآئِيلَ عَنُ الْبَرَآءِ قَالَ كَانُوا الْجَاهِلِيَّةِ اَتُو الْبَيْتَ مِنُ طَهُرِهِ فَانُزَلَ اللَّهُ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِاللَّ تَأْتُوا الْبَيُوتَ مِنُ طُهُورِهَا. وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنِ التَّقَىٰ وَ الْتُوا الْبُيُوتَ مِنُ الْبَوْدَ مِنُ الْبَوْدَةِ. وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنِ التَّقَىٰ وَ الْتُوا الْبُيُوتَ مِنُ الْبَوْدِةِ.

٨٨٥ بَابِ قَولِهِ قَاتِلُوهُمُ حَتَّى لا تَكُونَ
 فِتُنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّيْنُ لِلهِ فَإِنِ انْتَهَوا فَلا
 عُدُوانَ اللَّا عَلَى الظَّلِمِيْنَ.

١٦٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبُدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنُ ابُنِ عُمَرَ اتَّاهُ رَحُلَانِ فِى فِتْنَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَ أَنْتَ ابُنُ عُمَرَ وَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُكَ اَنُ النَّهِ حَرَّمَ دَمَ اخِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُكَ اَنُ النَّهِ حَرَّمَ دَمَ اخِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُكَ اَنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُكَ اَنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُكَ اَنُ النَّهِ عَلَى اللهِ وَ اللهِ وَ قَاتِلُوهُمُ حَتَّى لا تَكُونَ فَيْنَةٌ وَ كَانَ فَقَالَ قَاتَلُنَا حَتَّى لَمُ تَكُنُ فِئْنَةٌ وَ كَانَ اللهِ وَ اَنْتُم تُرِيدُونَ اللهِ وَ اَللهِ وَ زَادَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ زَادَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ وَالْ الْحَبَرَىٰ فَهُ اللهِ وَ اللهِ وَ وَالْ اللهِ وَ زَادَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ وَالْ اللهِ وَ وَالْ اللهِ وَ اللهِ وَ وَالْ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ وَالْ اللهِ وَ وَالْ اللهِ وَ اللهِ وَ وَالْ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ وَالْ اللهِ وَ وَالْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ وَالْ الْمُعْمَالُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَى اللهِ وَاللهِ وَالْهُ وَالْهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْهُ اللهُ وَاللهِ وَالْهُ اللهُ وَالْهُ اللهُ وَاللهُ وَالْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَالُ اللهُ وَالْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ 
باب ک۸۵۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ " یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں پشت کی طرف سے دیوار پھاند کر داخل ہوا جائے (۱) بلکہ نیکی ہیں ہے کہ آدمی پر ہیزگاری کرے اور گھر میں در وازہ سے داخل ہواور اللہ سے ڈرو' تاکہ فلاح پاؤ" کی تفسیر۔ ۱۹۲۹۔ عبید اللہ بن موئ 'اسر ائیل' ابوالحق' حضرت براء بن عاذب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جاہیت کے زمانہ میں عرب کے لوگ احرام کی حالت میں جب اپنے گھر آتے تو مکان کی پشت کی طرف سے دیوار پھاند کریا جھت پر چڑھ کر آتے تھے' اس پشت کی طرف سے دیوار پھاند کریا جھت پر چڑھ کر آتے تھے' اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا۔

باب ۱۹۸۸ الله تعالی کا قول که "اور قتل کروتم ان کویهال تک که فقته و فساد کا خاتمه ہو جائے اور دین خالص الله کا خاتمه ہو جائے اور دین خالص الله کا ۱۹۳۰ محمد بن بشار عبدالوہاب عبیدالله نافع وضرت ابن عمر سے دوایت کرتے ہیں کہ ابن زبیر کے فقنہ کے زمانہ ہیں دو آدمی میر باس آئے اور کہنے گئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں کیسا فقنہ و فساد برپاہے حالا نکہ آپ حضرت عمر رضی الله عنہ کے صاحبزادے اور صحابی رسول اکرم ہیں "آپ اس وقت کیوں نہیں الله عنہ اور اس فقنہ و فساد کو کیوں نہیں روکتے ؟ میں نے کہا کہ میں اس لئے خاموش فقنہ و فساد کو کیوں نہیں روکتے ؟ میں نے کہا کہ میں اس لئے خاموش موں کہ اللہ نے مسلمان کا مسلمان کوخون کرنے سے منع فرمایا ہے وہ کہنے گئے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ "ان سے لاو " بہاں تک فقنہ وہ جائے "میں نے کہا کہ میہ کام ہم آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کر چکے اور یہاں تک کیا کہ شرک و کفر کا فقنہ مثرے گیا اور خالص خداکادین رہ گیا۔ اب تم چاہے ہو کہ لاکر فقنہ بڑھ مٹ گیا اور خالص خداکادین رہ گیا۔ اب تم چاہے ہو کہ لاکر فقنہ بڑھ

(۱)اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے متعددا قوال ہیں، حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی مختص سفر کے ارادے سے گھرسے لکاتا گر پھر سفر پر جانے کاارادہ ترک کردیتا، تواب گھر میں داخل ہونے کیلئے اسکادروازہ استعال نہ کر تابلکہ بچھلی جانب سے گھر میں داخل ہوتا توبہ آیت نازل ہوئی جس میں اس طریقہ کو ختم فرمادیا گیا۔

فُلانٌ وَّ حَيُوَةُ بُنُ شُرَيُح عَنُ بَكْرِ بُنِ عَمْرٍ وَ ٱلْمَعَافِرِيِّ أَنَّ بُكْيَرَبُنَ عَبِّدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنُ نَّافِع أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابُنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا آبَا عَبُدِّ الرَّحْمٰنِ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجُّ عَامًا وَ تَعْتَمِرَ عَامًا وَّ تَتُرُكَ الْحِهَادَ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ عَلِمُتَ مَا رَغِبَ اللَّهُ فِيُهِ قَالَ ابُنَ أَخِيُ بُنِيَ الْإِسُلامُ عَلَى خَمُسٍ إِيْمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ الصَّلُوةِ الْخَمُسِ وَصَيَامٍ رَمَضَانَ وَ آدَآءِ الزُّكُوةِ وَ حَجَّ الْبَيْتِ قَالَ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ ٱلا تَسُمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِنَى كِتَابِهِ وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اِلِّي أَمُرِ اللَّهِ قَاتِلُوُهُمُ حَتَّى لا تَكُونَ فِتُنَةٌ قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الإسُلامُ قَلِيُلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِيْنِهِ ِ اِمَّا ۚ قَتَلُوُهُ وَ اِمَّا يُعَذِّبُوهُ حَتَّى كَثُرَ الإسُلامُ فَلَمُ تَكُنُ فِتُنَةٌ قَالَ فَمَا قَوُلُكَ فِي عَلِيّ وَّعُثْمَانَ قَالَ آمًّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللَّهُ عَفَا عَنُهُ وَ أمَّا أَنْتُمُ فَكَرِهُتُمُ أَنُ يَّعُفُوَ عَنْهُ وَ أَمَّا عَلِيٌّ فَابُنُ عَمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ وَ أَشَارُ بِيَدِمٍ فَقَالَ هَذَا بَيُتُهُ حَيْثُ تَرَوُنَ.

٥٨٩ بَابِ قُولِهِ وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيُدِيكُمُ اللهِ التَّهُلُكَةِ وَآحُسِنُوا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله يُحِبُّ الْمُحُسِنِينِ التَّهُلُكَةُ وَالْهَلَاكُ وَاحِدٌ.

جائے 'عثان بن صالح کہتے ہیں کہ عبداللہ بن وہب نے اس حدیث کواس طرح بیان کیاہے 'عبداللہ بن لہیعہ 'حیوۃ بن شر تے' بکر بن عمرو معافری کیربن عبداللد 'نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیااور کہنے لگا کہ اے ابا عبدالرحنٰ! بيه آپ كوكيا مواكه ايك سال حج كرتے موايك سال عمره کرتے ہواور جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کرر کھاہے ' حالا نکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے جہاد کی بوی فضیلت بیان کی ہے اور جہاد كرنے كى رغبت دلائى ہے 'آپ نے فرمایا 'اے میرے بھائى!اسلام کی بنیادیا کچ چیزوں پرہے 'اول توحید ور سالت کاا قرار دوم نماز پنجگانہ' سوم رمضان کے روزے 'چہارم زکوۃ کااداکرنا' پنجم حج 'اس کے بعد اس آدمی نے کہاکہ کیاتم نے اللہ کایہ تھم نہیں ساکہ اگر مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑنے لگیں 'توان میں صلح کرادو۔اور اگر کوئی گروہ نہ مانے اور دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر اس سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ وہ اللہ کا تھم مانے گئے 'اور ان سے لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے 'عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم زمانه رسالت آب میں بد کام کر چکے ہیں حالا نکہ اس وقت مسلمان بہت قلیل اور کا فربہت زیادہ تھے 'یہ کا فرمسلمانوں کو پریشان کرتے' اوران کے دین کو خراب کیا کرتے تھے 'آخر مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئ ' فتنہ ختم ہو گیا 'اس آدمی نے پھر کہا کہ اچھابہ تو فرمائے کہ علی رضی الله عنه و عثان رضی الله عنه کے متعلق آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ عبدالله بن عمر رضی الله عنه نے جواب دیا که حضرت عثان رضی الله عنه کے قصور کواللہ تعالی نے معاف فرمادیاہے، گرتم اب بهي ان كو براكهتيه مو 'اور حضرت على رضى الله عنه تورسول الله عليك ا کے چھازاد بھائی اور داماد ہیں 'ان کا گھرتم یہ سامنے دیکھ رہے ہو 'ان کے لئے بچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

باب ۵۸۹۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ '' اللہ کے راستہ میں خرچ کر واور احسان کر و'اللہ کر واور احسان کر و'اللہ تعالیٰ احسان کر و'اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرما تا ہے' تہلکہ اور ، ہلاکت 'بربادی۔ ہلاکت 'بربادی۔

١٦٣١ ـ حَدَّنَنَا اِسُخَقُ اَخْبَرَنَا النَّضُرُ حَدَّنَنَا فَعُرُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ شُكِمَانَ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا وَآثِلِ عَنُ حُدَيْفَةَ وَ اَنْفِقُوا فِى سَبِيُلِ اللهِ وَ لا تُلُقُوا بِلَيْ اللهِ وَ لا تُلُقُوا بِلَيْ اللهِ فَ لا تُلُقُوا بِلَيْ اللهِ فَ النَّفَقَةِ.

٠٩٠ بَابِ قَوُلِهِ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مِّرِيُضًا اَوُ بِهِ اَذًا مِّنُ رَّاسِهِ.

١٦٣٢ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَبُدِ اللهِ الرَّحُمْنِ بُنِ الاَصُبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَعْقَلٍ قَالَ قَعَدُتُ إلى كَعُبِ ابْنِ عُجُرَةَ فِي بُنَ مَعْقَلٍ قَالَ قَعَدُتُ إلى كَعُبِ ابْنِ عُجُرةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَسَالْتُهُ عَنُ فِدُيةٍ مِّنُ صَيَامٍ فَقَالَ حُمِلُتُ إلى النبِي عَمْلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَ الْقَمُلُ يَتَنَاثُرُ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَ الْقَمُلُ يَتَنَاثُرُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ مَا كُنتُ أُرى اَنَّ الْحَهُدَ قَدُ بَلَغَ وَجُهِى فَقَالَ مَا كُنتُ أُرى اَنَّ الْحَهُدَ قَدُ بَلَغَ اللهُ هَذَا اَمَا تَجِدُ شَاةً قُلُتُ لا قَالَ صُمْ ثَلْثَةَ اللهُ اللهُ عَلَيْ مِسْكِينٍ بِكَ هَذَا اللهُ عَلَيْ مِسْكِينٍ بِكَ هَذَا اللهُ عَلَيْ مَسْكِينٍ نِصُفُ صَاعٍ مِّنُ طَعَامٍ وَّا حُلِقُ رَاسُكَ فَنزَلَتُ مِسْكِينٍ فِي خَاصَةً وَهِي لَكُمُ عَآمَةً .

٩١ بَابِ قُولِهِ فَمَنُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اللَّي الْعُمْرَةِ اللَّي الْحَجِّ.

١٦٣٣ حَدَّثَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحُيلَى عَنُ عَمُرَانَ آبِي بَكُرٍ حَدَّثَنَا آبُو رَجَآءٍ عَنُ عِمُرَانَ بَنِ حُصَيْنِ قَالَ ٱنْزِلَتُ آيَةُ الْمُتُعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُنُوَلُ قُوالٌ يُجرِّمُهُ وَلَمُ يَنُهَ عَنُهَا وَسَلَّمَ وَلَمُ يَنُهُ عَنُهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلُ بِرَأْيِهِ مَا شَآءَ.

٩٩٢ بَابِ قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَبْتَغُوا فَضُلًا مِّنُ رَبِّكُمُ .

ا ۱۹۳۱ - الحق نضر 'شعبہ 'سلیمان 'حضرت الووائل وضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'انہول نے بیان کیا کہ بیں نے حذیفہ بن یمان سے سنا کہ یہ آیت انفقوا فی سبیل الله الح یعنی الله کے راہ میں خرچ خرواور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو 'اللہ کے راستہ میں خرچ کر فاور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو 'اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے متعلق اتاری گئی ہے۔

باب ۵۹۰۔ارشاد باری تعالیٰ کہ "اگر تم سے کوئی بیار ہویااس کے سرمیں تکلیف ہو۔"کی تفسیر کابیان۔

۱۹۳۲ - آدم 'شعبہ 'عبدالرحمٰن بن اصبانی سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن معقل کو ہیں نے کہتے ہوئے سنا کہ ہیں کو فہ کی مجد میں کعب بن عجر ہ کے ہمراہ بیٹا تھا ہیں نے ان سے فدیہ صام کے متعلق دریافت کیا' توانہوں نے فرمایا کہ مجھے لوگوں نے نبی عیلیہ کی متعلق دریافت کیا' اس وقت میرے سرسے جو میں چرہ پر گررہی تھیں' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھے کر فرمایا تم تو بہت تکلیف میں ہو' تمہارے پاس کوئی بکری نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا' نہیں' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا' تین روزے رکھ لو' یا جھے مساکین کو کھانا کھلا دو کہ ہر مسکین کو نصف صاع اناج کامل جائے ور اپنے سر کو منڈوادو۔ کعب رضی اللہ عنہ سکتے ہیں کہ آیت (لینی فسم کان منکم مریضاً) خاص میرے لئے نازل ہوئی تھی' مگر اس فسمن کان منکم مریضاً) خاص میرے لئے نازل ہوئی تھی' مگر اس فسمن کان منکم مریضاً) خاص میرے لئے نازل ہوئی تھی' مگر اس

باب ۵۹۱ الله تعالى كا قول كه "جو شخص عمره ك بعد حج كا احرام باند في "كل تفيير كابيان -

الاس المسدو کی عمران ابی بکر 'ابور جاء عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب تمتع کی آیت نازل ہوئی او ہم نے رسول اللہ علیہ کے ہمراہ تمتع کیا 'پھر اس کے بعد الی کوئی آیت نہیں آئی 'جس کی روسے تمتع سے منع کیا گیا ہو 'یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاسے تشریف لے مجے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جواری رائے علیحدہ رکھتے ہیں۔

باب ۵۹۲ الله تعالى كا قول كه "ج ك زمانه مين تم يركوئى كناه نهيل كم الني ربكوئى كناه نهيل كم الني ربكا فضل تلاش كرو"كى تفيير ـ

1774 حَدَّنَنيُ مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنِيُ ابْنُ عُبِينَةَ عَنُ عَمُرِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنه قَالَ كَانَتُ عُمُرو عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنه قَالَ كَانَتُ عُكَاظُ وَ مَحِنَّةٌ وَ ذُو الْمَحَازِ اَسُوَاقًا فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَتَانَّمُوا اَنُ يَتَّحِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ اَنُ الْمَوَاسِمِ الْحَجِّ. وَيَعْمُ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

٥٩٣ بَابِ قَوُلِهِ ثُمَّ آفِيُضُوُا مِنُ حَيْثُ آفَاضُ النَّاسُ .

١٦٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا مِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ مَحَمَّدُ بُنُ حَازِمْ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ رضى الله عنها كَانَتُ قُريُشٌ وَّمَنُ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزُدَلِفَةِ وَ كَانُوا يُسَمُّونَ اللهُ عُسَلَم اللهُ عَلَيه وَ كَانُوا يُسَمُّونَ اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه فَوْنَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا جَآءَ الإسلامُ آمَرَ الله نَبِيَّةً صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ اَنُ يَاتِي عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيضُ وَسَلَّمَ اَنُ يَاتِي عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيضُ وَسَلَّمَ اَنُ يَاتِي عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيضُ وَسَلَّمَ اَنْ يَاتِي عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيضُ وَسَلَّمَ اَنْ يَقِلُكُ مَعَالَى ثُمَّ اَفِينُصُوا مِنُ حَيْثُ اللهُ الله الله عَلَيْهِ النَّاسِ.

المَّكُونُ الظَّلامُ ثُمَّ لِيَدُفَعُوا مِنُ عَرَفَاتٍ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُوسَى الْبُنُ عُقْبَةَ الْخَبَرَنِي كُورَيْبٌ عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَطَوَّ فَ الْحَبَرَنِي كُويُبٌ عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَطَوَّ فَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلاًلا حَتَّى يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلاًلا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِ فَإِذَا رَكِبَ الِى عَرَفَةَ فَمَنُ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنَ الإبلِ أو البَقر أو الغَنَم مَا تَيَسَّرُ لَهُ مَن ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ شَآءَ غَيْرَ اللهُ لَمْ يَتَيَسَّرُ لَهُ مَن ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ شَآءً غَيْرَ اللهُ لَمْ يَتَيَسَّرُ لَهُ مَن فَلِكُ قَبُلَ يَومُ عَرَفَةَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَنْطَلِقُ حَتَّى يَومُ عَرَفَةً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَنْطَلِقُ حَتَّى يَومُ مِنَ الْإِيَّامِ النَّلْفَةِ يَومُ مَن الْإِيَّامِ النَّلْفَةِ يَومُ عَرَفَةً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَنْطَلِقُ حَتَّى يَومُ مَن الْإِيلِ أَلِ مَن عَرَفَةً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَنْطَلِقُ حَتَّى الْكَامِ اللَّهُ اللهُ الطَّلامُ ثُمَّ لِيلُونَا الظَّلامُ ثُمَّ لِيَدُفَعُوا مِن عَرَفَاتٍ إِذَا الظَّلامُ اللهُ 
۱۹۳۳ محم 'سفین بن عینیہ 'حفرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے زمانہ میں تین بازار سفی عبان بول نے کہا کہ جاہلیت کے زمانہ میں ان بازاروں میں لوگ تھے 'عکاظ 'مجنہ ' دوالحجاز ' حج کے زمانہ میں بھی ان بازاروں میں لوگ تجارت کیا کرتے تھے ' گر مسلمان ہونے کے بعداس کو معیوب خیال کرتے تھے ' چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے زمانہ میں تجارت کرناگناہ نہیں ہے۔

باب ۵۹۳۔ اللہ تعالی کا قول کہ "جس جگہ سے لوگ واپس لوٹیس اس جگہ سے تم بھی لوٹ جاؤ۔" کی تفسیر۔

1900ء علی بن عبداللہ محمد بن حازم 'بشام 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ قریش اور انہیں ان کے ہم خیال لوگ مز دلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے 'اور انہیں خس کہا جاتا تھا اور عرب کے دوسرے قبائل عرفات میں قیام کیا کرتے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد اللہ تعالی نے اپنے رسول علی کو عمر دیا کہ سب کو عرفات پہنچ کر وقوف کرنا جائے اور واپسی پر حکم دیا کہ سب کو عرفات پہنچ کر وقوف کرنا جائے اور واپسی پر مزدلفہ میں تھمریں 'چنانچہ اس آیت (ٹم افیضو امن حیث افاض الناس) کواسی مقصد کے لئے نازل کیا گیا تھا۔

۱۹۳۱۔ محمد بن ابی بکر 'فضیل بن سلیمان ' موکیٰ بن عقبہ ' کریب ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص تمتع کرے ' توعمرہ کر کے احرام اتار دے اور پھر جی کااحرام باندھے تک بیت اللہ کاطواف کر تارہے ' پھر جی کااحرام باندھ کرعر فات جائے اور بعد جی جو جانور مل سکے 'اونٹ 'گائے یا باندھ کرعر فات جائے اور جس کو قربانی کی طاقت نہ ہوا ہے جی سے کہری قربانی کرے اور جس کو قربانی کی طاقت نہ ہوا ہے جی سے کی تنین دن کے روزے رکھنا چاہئے اور اگر تیسر اروزہ عرفات کے دن آ جائے ' توکوئی حرج نہیں ہے ' عرفات میں پہنچ کر عصر کے وقت تب لے کر رات کی تاریکی تک تضہرے ' پھر سب کے ساتھ واپس لے لوٹے اور پھر سب کے ساتھ واپس لوٹے اور پھر سب کے ساتھ واپس اور جائیل (لاالہ الااللہ) میں رات بھر تک یاد خدااور سیسیر (اللہ اکبر) اور تہلیل (لاالہ الااللہ) میں مشغول رہے ' پھر صبے کو مز دلفہ سے مٹی واپس آ جائے ' سب کے مشغول رہے ' پھر صبے کو مز دلفہ سے مٹی واپس آ جائے ' سب کے مشغول رہے ' پھر صبے کو مز دلفہ سے مٹی واپس آ جائے ' سب کے مشغول رہے ' پھر صبے کو مز دلفہ سے مٹی واپس آ جائے ' سب کے مشغول رہے ' پھر صبے کو مز دلفہ سے مٹی واپس آ جائے ' سب کے مشغول رہے ' پھر صبے کو مز دلفہ سے مٹی واپس آ جائے ' سب کے مشغول رہے ' پھر صبے کو مز دلفہ سے مٹی واپس آ جائے ' سب کے مساتھ کے مشغول رہے ' پھر صبے کو مز دلفہ سے مٹی واپس آ جائے ' سب کے مساتھ کے مشغول رہے ' پھر صبے کو مز دلفہ سے مٹی واپس آ جائے ' سب کے مساتھ کے مشغول رہے ' پھر صبے کو مز دلفہ سے مٹی واپس آ جائے ' سب کے ساتھ کے کی میں دلی واپس آ جائے ' سب کے ساتھ کے کی دلی کھور سب کے ساتھ کے کی دلی دونوں کی دلی دونوں کے کی دونوں کی دلی دیں کی دونوں کی دیں دونوں کی دونوں ک

آفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبُلُغُوا جَمُعًا الَّذِي يَبِيُتُونَ بِهِ ثُمَّ لِيَذْكُرِاللَّهَ كَثِيرًا وَّآكُثِرُوا لَيَّا لَكِيرُوا لَّهَ كَثِيرًا وَآكُثِرُوا اللَّهَ اللَّهُ كَثِيرً وَالتَّهُلِيلَ قَبُلَ آنُ تُصْبِحُوا تُمَّ اَفِيضُونَ وَقَالَ اللَّهُ اَفِيضُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى ثُمَّ اَفِيضُوا مِن حَيثُ آفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغُفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ حَتَّى اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ حَتَّى تَرُمُوا الْحَمْرَةَ.

95 تَ بَابِ قُولِهِ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّقُولُ رَبَّنَا اللهُ الله

17٣٧ - حَدَّنَنَا آبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ آنَسٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَّ فِي الاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّار.

٥٩٥ بَابِ قَولِهِ وَهُوَ اللَّهُ الْحِصَامِ وَقَالَ
 عَطَآءٌ النَّسُلُ الْحَيُوانُ.

١٦٣٨ حَدَّنَنَا قُبِيْصَةُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ عَنِ ابُنِ مُلَيْكَةَ عَنُ عَآئِشَةَ رضي اللهِ اللهِ عنهَا تَرُفَعُهُ قَالَ اَبُغَضُ الرِّجَالِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُلْمُ المَا المَا المَا المَا المَال

١٦٣٩ ـ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنِي ابُنُ جُرِيُجِ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيُكَةً عَنُ عَآثِشَةَ رضى اللَّه

ہمراہ جیباکہ اللہ تعالی کاار شاد ہے کہ نم افیضو امن حیث افضا الناس لیعنی پھر وہاں سے لوٹو 'جہاں سے لوگ لوٹنے ہیں اور اللہ سے معافی ما گو ' بے شک اللہ تعالی بخشے والا مہر بان ہے ' پھر شیطان کے کنگریاں مارو۔

باب ۵۹۴۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری دنیاا چھی بنادے اور آخرت بھی اچھی بنادے (۱) اور ہم کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ "کی تفسیر۔

1972 ابو معمر عبد الوارث عبد العزيز عضرت انس رضى الله عليه عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیه میشہ اس طرح دعا فرماتے تھے کہ "اے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اچھائیاں عنایت فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے مخوذ ارکھ۔

باب۵۹۵ ـ الله تعالی کاار شاد که "وه بهت سخت جھگزالو ہے" کی تفسیر کا بیان ـ

۱۲۳۸ قبیصه 'سفیان توری 'ابن جرتج 'ابن ابی ملیکه 'حضرت عائشه رضی الله عنهاسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ الله تعالیٰ سب سے زیادہ اس شخص کو ناپیند کرتاہے جو خصومت رکھنے والا اور جھگڑا کرنے والا ہے۔

۱۹۳۹ ـ سفیان توری ابن جریخ ابن ابی ملیکه وضرت عائشه رضی الله علیه الله عنها تخضرت صلی الله علیه وسلم علیه الله عنها تخضرت صلی الله علیه وسلم علیه الله عنها تحضرت سلی الله علیه وسلم علیه الله عنها تحضرت سلی الله علیه وسلم علیه الله عنها تحضرت مندر جد بالا حدیث

(۱) حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ بعض دیہاتی مسلمان و قوف میں اپنی دعامیں صرف دنیوی حاجات مانگتے ، آخرت کا تذکرہ دعاء میں نہ کرتے ، تو یہ آیت نازل ہوئی ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اسکے بالقابل مومن جب دعاء کرتے تواس میں دنیاو آخرت کی بھلائیاں مانگتے اس پریہ آیت نازل ہوئی جس کاتر جمہ یہ ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے بھارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطافر مااور آخرت میں بھی بھلائی عطافر مااور ہمیں جہم کے عذاب سے بچا۔ کی روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۹۲-الله تعالی کا قول که 'کمیاتم به خیال کرتے ہو که تم بغیر کچھ عمل کئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے 'حالا نکه تم پروہ وقت نہیں آیا 'جو پہلے لوگوں پر آیا تھا 'انہیں سختیاں اور اذبیتیں برداشت کرنابڑیں۔

١٦٣٠ ـ ابراهيم بن موسى ' هشام ' ابن جرتج ' ابن ابي مليكه ' حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے میں کہ اس آیت کا مطلب حتی اذا استیاس الرسل الخ بد ہے کہ رسول تاامید ہو کربد خیال کرنے گئے تھے کہ لوگوں سے جو و عدہ مدد کا کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہو گی تواس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئی 'اس کے بعدیہ آیت بر هى حتى يقول الرسول الخ ابن الى مليك نے كہاكه ميس في عروه بن زبیر سے بیاب بیان کی توانہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی الله عنھانے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے تبھی غلط وعدہ نہیں فرمایا ہے 'البتہ انبیاء کرام کویہ پریشانی ضرور پینچی مکہ ان کی قوم کے لوگ انہیں جھِٹلاتے رہے 'چنانچہ جب آپ کومایوی ہو کی اور یہ خیال كرنے لگے كە كہيں ايبانه ہو كە ميں حجو ٹا ثابت ہوں تواس وقت الله نے فتح عنایت فرمائی حضرت عائشہ رضی الله عنهااس آیت میں کذبوا کی دال کومشد در پڑھتیں 'اور ابن عباس بلا تشدید پڑھتے۔ باب ۱۹۷۸ الله تعالی کا فرمان که "عورتین تمهاری کھیتیاں ہیںا پی کھیتی میں جیسے حاہو آؤ'مباشر ت کرو'لیکن اپنے لئے آ مے کاخیال مد نظرر کھو۔"

ا ۱۹۲۱ ۔ الحق 'نفر 'عبداللہ بن عون 'نافع مولی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کے در میان کسی سے بات نہ کرتے تھے 'ایک دن میں ان کے پاس گیا تووہ سورہ بقر پڑھ رہے تھے جب اس آیت پر پہنچ 'نسائو کم حرث لکم تو فرمایا تم کو معلوم ہے کہ یہ آیت کس وقت اتری؟ میں نے لاعلمی کا اظہار کیا' تو آپ نے وجہ نزول بیان کی اور پھر تلاوت میں مصروف ہوگئے (دوسری سند) عبدالصمد 'عبدالوارث 'ایوب نافع سے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ فاتوا

عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٥٩٦ بَابِ قُولِهِ أَمُ حَسِبُتُمُ أَنُ تَدُخُلُوا الْحَنَّةَ وَلَمَّا يَاتِكُمُ مَّثُلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنُ قَبُلِكُمُ مَّشَلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنُ قَبُلِكُمُ مَّسَّتُهُمُ الْبَاسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ اللَّي

٥٩٧ مَاب قَوُلِه تَعَالَى نِسَآؤُ كُمُ حَرُثُ لَكُمُ وَقَدِّمُوا لَكُمُ فَاتُوا حَرُثُكُمُ اللَّي شِئْتُمُ وَقَدِّمُوا لِإِنْفُسِكُمُ الآيَة.

1781 ـ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ آخُبَرَنَا النَّضُرُ بُنُ شُميُلٍ آخُبَرَنَا النَّصُرُ بُنُ شُميُلٍ آخُبَرَنَا الْبُنُ عَوْنِ عَنُ نَّافِعِ قَالَ كَانَ الْبُنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأُ الْقُرُانَ لَمُّ يَتَكَلَّمُ خَتَّى يَفُرُعَ مِنْهُ فَاخَدُتُ عَلَيْهِ يَوُمًا فَقَرًا سُوْرَةَ الْبَقُرَةِ حَتَّى الْنَهْى إلى مَكَانِ قَالَ تَدُرِى فِيمَا أُنْزِلَتُ قُلْتُ لا قَالَ أُنْزِلَتُ كُذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضَى وَ عَنُ عَبُدِ الصَّمَدِ حَدَّئِنِي آبِي حَدَّئِنِي أَيُّوبُ عَنُ نَّافِع الصَّمَدِ حَدَّئِنِي آبُو عَدُ نَاتُوا حَرُثَكُمُ آتَٰى شِعْتُمُ قَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَاتُوا حَرُثَكُمُ آتَٰى شِعْتُمُ قَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَاتُوا حَرُثُكُمُ آتَٰى شِعْتُمُ قَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَاتُوا حَرُثُكُمُ آتَٰى شِعْتُمُ قَالَ

يَأْتِيُهَا فِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ .

1787 - حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنكدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ ابْنِ الْمُنكدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ يَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنُ وَرَآئِهَا جَآءَ الْوَلَدُ آخُولَ فَنَزَلَتُ نِسَآؤُ كُمُ حَرُثُ لَكُمُ فَأَتُوا حَرُثَكُمُ آتَى شَنْتُهُ.

٥٩٨ بَاب قَوُلِهِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ آجَلَهُنَّ اَلُ يَّنْكِحُنَ فَبَلَغُنَ آلُ يَّنْكِحُنَ اَرُواجَهُنَّ اَلُ يَّنْكِحُنَ اَرُواجَهُنَّ.

٦٦٤٣ ـ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَغِيدٍ حَدَّنَنَا آبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّنَنِى مَعْقَلُ بُنُ يَسَارٍ قَالَ كَانَتُ لِى أُخُتُ تُخطبُ الِيَّ وَقَالَ اِبُرَاهِيمُ عَنُ يُّونُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ يَسَارٍ حَدَّنَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ يَسَارٍ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ آلَّ أُخُتَ مَعْقَلُ بُنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوُجُهَا فَتَرَكَهَا حَدَّى انْقَضَتُ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوُجُهَا فَابِي مَعْقَلٌ فَنَزَلَتُ فَلَا عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا فَابِي مَعْقَلٌ فَنَزَلَتُ فَلَا تَعْضُلُوهُمْنَ آنُ يَّنُكِحُنَ ازُواجَهُنَّ.

٩٥ بَابِ قُولِهِ وَ الَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمُ
 وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ اَرُبَعَةَ
 اَشُهُرٍ وَّ عَشُرًا اللّٰي تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ يَعْفُونَ
 يَهُبُنَ.

١٦٤٤ ـ حَدَّنَنِي أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زَرَيْع عَنُ حَبِيبٍ عَنُ ابُنِ آبِي مُلَيُكةَ قَالَ

حرثکم انی شئتم سے مطلب بیہ کہ مرد عورت سے جماع کرے 'بعض لوگ اغلام کرتے تھے 'چنانچہ اس آیت سے اس فعل سے رو کا گیا ہے ' بہی حدیث بچی قطان ' عبید الله ' نافع ' ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔

الادارالوبیم سفیان ابن منکدر مخرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو آدمی اپنی ہوی سے پیچھے کی طرف سے جماع کر تاہاس کی اولاد احول یعنی جمینگی پیدا ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرما کر یہود کے اس عقیدہ اور خیال کو غلط قرار دیااور فرمایا جس طرح چاہو جماع کر سکتے ہو۔ باب ۸۹۸۔ ارشاد باری تعالی کہ " جب تم نے عور توں کو باب محمدی پھر پورا کر چکیں اپنی عدت کو "تواب نہ روکو ان کو طلاح میں یہ تک گور کو ان کو اس سے کہ مناح کر لیس اپنے انہی خاوندولی سے جبکہ آپس میں راضی ہو جا کیں۔

۱۹۳۳ عبید الله بن سعید 'ابو عامر عقدی 'عباد بن راشد' حفرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ معقل بن بیار کی چیا زاد بہن کواس کے خاوند نے طلاق دے دی اور پھر عدت یک چیا زاد بہن کواس کے خاوند نے طلاق دے دی اور کھر عدت یک گزرنے کے بعداس سے نکاح کرناچاہا' تو معقل نے روک دیااور کہائم ایسا نہیں کر سکتے ہو'اس وقت الله تعالی نے مندرجہ بالا آیت نازل فرمائی (دوسری سند) امام بخاری' ابو معمر' عبدالوارث 'یونس' حسن فرمائی (دوسری سند) امام بخاری' ابو معمر' عبدالوارث 'یونس' حسن بھری 'معقل بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ اس کی بہن کواس کے خاوند نے طلاق دے دی' اور تمام حدیث روایت کی ہے۔

باب ۵۹۹۔ اللہ تعالی کا فرمانا کہ ''جن عور توں کے شوہر مر جائیں' ان کو چاہئے کہ چار ماہ دس دن کی عدت پوری کریں اور جب عدت پوری ہو جائے' آخر تک یعفون کے معنی ہیں کہ معاف کر دیں۔

۱۶۴۷۔ امید بن بسطام 'یزید بن زر لیع 'حبیب 'ابن الی ملیکہ 'حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان

ابُنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُواجًا قَالَ قَدُ نَسَخَتُهَا الآيَةُ الأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا اَوُ تَدَعُهَا قَالَ يَا بُنَ آخِيُ لا أُخِيَّرُ شَيْئًا مِّنْهُ مِنُ مَّكَانِهِ.

١٦٤٥\_ حَدَّثَنَا اِسْخَقُ حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا شِبُلِّ عَنِ ابُنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ وَّ الَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوَاجًا قَالَ كَانَتُ هَٰذِهِ العِدَّةُ تَعُتَدُّ عِنْدَ اَهُلِ زَوُجِهَا وَاجِبٌ فَٱنْزَلَ اللَّهُ وَ الَّذِيْنَ يَتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَلَرُونَ اَزُوَاجًا وَّصِيَّةً لِأَزُوَاحِهِمُ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوُلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ فَالْ خَرَجُنَ ۚ فَلا حُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ فِيُمَا فَعَلَنَ فِي ٱنْفُسِهِنَّ مِنُ مُّعُرُوفٍ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبُعَةَ اَشُهُرٍ وَّعِشُرِيْنَ لَيُلَةً وَّصِيَّةً اِنْ شَآءَ تُ سَكَنَتُ فِي وَصِيَّتِهَا وَ إِنْ شَآءَ تُ خَرَجَتُ وَهُوَ قَوُلُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَ اَخْرَاجٍ فَاِلٌ خَرَجُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ فَالْعِلَّةُ كُمَا ۚ هِيَ وَاجِبُّ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنُ مُحَاهِدٍ وَّ قَالَ عَطَآءٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه نَسَخَتُ هٰذِه الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ اَهُلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَآءَ تُ وَهُوَ قَوُلُ اللَّهِ تَعالَى غَيْرَ اَخْرَاجٍ قَالَ عَطآةٌ اِنْ شَآءَ تُ اعْتَدَّتُ عِنْدَ اَهُلِهِ وَشَّكَنِتُ فِي وَصِيَّتِهَا وَ إِنْ شَآءَ تُ خَرَجَتُ لِقَوُلِ اللهِ تَعَالَى فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيُمَا فَعَلَنَ قَالَ عَطَآءٌ ثُمٌّ جَآءَ الْمِيْرَاكُ فَنَسَخَ السُّكُنٰى فَتَعُتَدُّ حَيْثُ شَاءَ تُ وَ لا سُكْنَى لَهَا وَ عَنُ مَحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرُقَآءُ عَنِ ابْنِ آبِیُ نَجِیْحِ عَنُ مُّحَاهِدٍ بِهِذَا وَ عَنِ ابْنِ آبِیُ نَجِیْحِ عَنُ عُطآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ نَسَخَتُ هَٰذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا

سے کہا کہ یہ آیت (الذین بتوفون منکم الخ دوسری آیت سے منسوخ ہو گئ ہے ، پھر آپ اسے مصحف میں کیوں درج کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بھتے! میں توجونازل ہوا اسے لکھوں گااور کوئی چیز بدلوں گا نہیں (آیت کا مطلب یہ ہے) (کہ متوفی کو اپنے بیوی کے لئے ایک سال کے خرج کی وصیت کرنی چاہئے اور اگر وہ خود اس عرصہ میں چلی جا کیں تو تم پر گناہ نہیں ہے۔)

١٦٣٥ اساق 'روح اهبل 'ابن الي تيح 'مجابد سے روايت كرتے ہيں كه والذين يتوفون سے پہلے يعنى زمانه جا لميت ميں ايك سال كى عدت عورت کو اپنے گھر پوری کرنا ضروی سمجھتے تھے 'اس وقت میہ آیت نازل ہوئی کہ غَیْرَ اِخْرَاجِ فَاِنُ خَرَجُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ لِعِنِ الربير عورتيں چار ماہ وس دن كے بعد اپ خاوند كے گھروں سے نکل جائیں تو خاوند کے وار ثوں پر کوئی گناہ نہیں 'اس آیت میں ایک سال پورا کرنے کے لئے سات ماہ اور بیس دن زیادہ خاوند کے گھر میں رکنا وصیت پر منحصر رکھا گیاہے 'مگر عورت کو اختیار ہے 'چاہے تو شوہر کی وصیت کے مطابق شوہر کے گھریس ایک سال بوراکرے اور جاہے توعدت بوری کرکے چلی جائے 'ابن عباس کا کہناہے کہ اس آیت ہے ایام عدت عورت کواپے شوہر کے گرمیں رہ کر پورا کرنے کا جو حکم تھا'منسوخ ہو گیاہے'وہ چاہے تو کہیں اور بھی عدت کو پورا کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول غَیْرَ إخراج كايمي مطلب ، عطاء كتي بين كداكر عورت حاب توايخ خاوند کئے مجمر والوں میں عدت پوری کرے اور خاوند کی وصیت کے مطابق أن كے گھرييں رہے ، اور اگر نكل جائے اور وستور ك موافق کوئی کام کرے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے 'عطاء کہتے ہیں اس کے بعد میراث کی آیت نازل ہوئی اور عورت کو علم ملاکہ جہال جاہے اپی عدت بوری کرے 'اب نان و نفقہ ان کے ذمہ نہیں رہا' اس حدیث کو محمد بن اوسف ور قاء بن عمر ابن ابی جیح مجابدے اور ابن الى جيح عطاء بن الى رباح ، حضرت ابن عباس سے روايت كرتے ہیں کہ اس آیت سے عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں عدت پوری کرنے کا تھم منسوخ ہو گیاہے اور اس کوا ختیار مل گیا کہ جہال جاہے' عدت گزارے 'شوہر کے وارث وراثت دے کراسے علیحدہ کرسکتے

فِيُ اَهُلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَآءَ تُ لِقَوُلِ اللهِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ نَّحُوَةً.

١٤٦ ً ١ \_ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَوُنٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيُنَ قَالَ حَلَسُتُ إِلَى مَجُلِسٍ فِيُهِ عُظُمٌ مِّنَ الأَنْصَارِ وَفِيُهِمُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ آبِي لَيْلَى فَذَكَرُتُ حَدِيْثَ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ فِي شَانِ سُبَيْعَةَبِنُتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ وَلِكِنَّ عَمَّةً كَانَ لا يَقُولُ ذٰلِكَ فَقُلُتُ إِنِّي لَجَرِيٌّ إِنْ كَذَبُتُ عَلَى رَجُل فِي جَانِبِ الْكُوْفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَةً قَالَ ثُمَّ خَرَجُتُ فَلَقِيْتُ مَلِكَ بُنَ عَامِرِ أَوْ مَالِكَ بُن عَوُفٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قُولُ أَبُن مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ آتَجُعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغُلِيْظُ وَ لا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخُصَةَ لَنَزَلَتُ سُورَةُ النِّسَآءِ الْقُصُوى بَعُدَ الطُّولُلِي وَقَالَ أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَقِيْتُ آبَا عَطِيَّةً مَالِكَ بُنَ عَامِرٍ.

٢٠٠ بَابِ قُولِهِ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
 وَ الصَّلُوةِ الْوُسُظى .

وَيُدُ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَحَمَّدٍ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ عَرِيدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ عَلِي رضى الله عنه قال النبيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَنَا يَحْيَى ابُنُ سَعِيدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَنَا قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى ابُنُ سَعِيدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَنَا قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ عَبِي اللهُ عَلَيهِ مَنْ عَبِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنُدَقِ حَبَسُونَا عَنُ صَلْوةِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنُدَقِ حَبَسُونَا عَنُ صَلْوةِ الْوَسُطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَا اللهُ عَلَيهِ الوَسُطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَا اللهُ عَلَيهِ الْوَسُطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَا اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ ال

١٦٣٧ حيان بن موسى عبدالله بن مبارك عبدالله بن عون ' حضرت محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں موجود تھا' انصار کے بوے بوے لوگ اور عبدالرحمٰن بن الی لیلٰ بیٹھ تھے میں نے وہ حدیث بیان کی جو عبداللہ بن عتب نے سبیعہ بنت حارث کے متعلق روایت کی تھی 'عبدالر حمٰن کہنے لگے کہ عبداللد بن عتبہ کے چھاابن مسعود تواس کے قائل نہیں تھے میں نے ذرا بلند آواز ہے کہا' تب تو میں نے جھوٹ بولنے میں بہت جرات کی ہے کہ جو مخض کو فہ میں بیٹھا ہے 'میں اس پر افتر اباندھ رہا مول 'اس کے بعد میں باہر فکا تو عامر بن مالک یا مالک بن عوف (راوی کو شک ہے) سے ملاقات موئی 'چنانچہ میں نے ان سے دریافت کیاکہ بتائے عبداللہ بن مسعوداس حاملہ عورت کے متعلق کیا کہتے ہیں جس کا خاو ند مر جائے 'انہوں نے جواب دیا کہ ابن مسعود كا قول ہے كه حامله وضع حمل كے بعد عدت سے خارج مو جاتى ہے ' کیونکہ یہ آیت و اولات الاحمال الخو الذین یتوفون کے بعدائری ہے 'ابوایوب کہتے ہیں کہ محمد نے بیان کیا کہ میں نے مالک بن عامر ہے ملا قات کی تھی۔

باب ۲۰۰- ار شاد باری تعالیٰ که "حفاظت کرو نمازوں پر خصوصآدر میانی نماز پر"کی تفسیر کابیان۔

الم ۱۹۲۷ عبداللہ بن محمہ 'یزید بن ہارون' ہشام' محمہ 'عبیدہ' حضرت' علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عبیدہ' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی حضرت علی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی اللہ عنہ اللہ عنہ میں کو در میانی نماز سے جنگ خندق کے دن فرمایا'ان کا فروں نے ہم کو در میانی نماز سے روک دیا' یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیااللہ تعالی ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو 'یاان کے پیٹوں کو (سیلی راوی کو شک ہے کہ اور ان کے گھروں کو 'یاان کے پیٹوں کو (سیلی راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نسالفظ بولا) آگ سے مجردے۔

٦٠١ بَابِ قَولِهِ وَ قُوُمُوُا لِلَّهِ قَانِتِيُنَ مُطنُعُدُنَ.

178۸ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنَى عَنُ الْسَمَاعِيلُ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ شَبَيْلِ عَنُ آبِي عَمُرو الشَّيبَانِيِّ عَنُ زَيْدِ ابْنِ شُبَيْلِ عَنُ آبِي عَمْرو الشَّيبَانِيِّ عَنُ زَيْدِ ابْنِ آرُقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلُوةِ يُكلِّمُ آحَدُنَا آخَاهُ فِي حَلَية الصَّلُوةِ يُكلِّمُ آحَدُنَا آخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتُ هذِهِ الآية حَافِقُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَ الصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَقُومُهُ لِلَّهِ قَانِتِيْنَ فَأَمِرُنَا بِالسُّكُوتِ.

٢٠٢ بَابِ قَوُلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاِنُ خِفُتُهُ فَرِجَالا أَوُ رُكُبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمُ فَاذُكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ وَقَالَ ابُنُ جُبَيْرٍ كُرُسِيَّةً عِلْمُهُ يُقَالُ بَسُطَةٌ زِيَادَةٌ وَّ فَضُلاَ ٱفُرِعُ ٱنْزِلُ وَ لا يُؤُودُهُ لا يُثُقِلُهُ ادَنِيُ آتُقَلَنِيُ وَ الْادُوَ الآيَدِ الْقُوَّةُ السِّنَةَ نُعَاسٌ يتَسَنَّهُ يَتَغَيَّرُ فَبُهتَ ذَهَبَتُ حُجَّتَهٌ خَاوِيَةٌ لَا أَنِيُسَ فِيُهَا عُرُوُشُهَا ٱبْنَيْتُهَا السِّنَةُ نُعَاسٌ نُنُشِزُهَا نُخُرِجُهَا اِعُصَارٌ ريُحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَآءِ كَعَمُودٍ فِيُهِ نَارٌ وَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رضى الله عنه صَلَدًا لَيُسَ عَلَيُهِ شَيُءٌ وَّ قَالَ عِكْرَمَةُ وَابِلُّ مَّطَرُّ شَدِيُدٌ الطَّلُّ النَّدى وَهٰذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ يَتَسَنَّهُ يتغير .

١٦٤٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكَ مِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكَ مِنْ عُمَرَ كَانَ

باب ۱۰۱- الله تعالی کا قول که "الله کے آگے ادب کے ساتھ کھڑے ہو"فائتین" کے معنی ہیں فرمانبر دار۔
۱۹۴۸ مسدد کی اسلیل بن ابی خالد 'حارث بن شبیل 'ابوعمرو شیبانی 'حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو نماز میں اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی تھی، توہم باتیں کرلیا کرتے تھے 'تواس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نمازوں پر حفاظت کرو۔ خصوصادر میانی نماز پراور خاموش ہو کراللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو 'توہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا۔

باب ۲۰۲\_ار شاد باری تعالی که "اگرتم خطرناک جگه پر مو' تو جبیها موقع مو نماز پ<sup>رهو</sup> 'سوار مو کریا پیاده اور پھر جب امن قائم ہو جائے توجس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس طرح پڑھو'سعید بن جیر نے کہا''وسع کرسیہ'' میں کری سے مراد الله کاعلم ہے "بسطته" سے مراد زیادتی اور فضیلت ہے"افرغ"سے مرادا تارنا"ولايوده"اس پربار نہيں ہے اسی سے "ادنی" لیعنی مجھ کو ہو جھل کر دیا" اد" اور "اید" قوت کو کہتے ہیں۔ "سنة" کے معنی اونکھ "لم يتسنه" فنہيں بگرا" "فبهت" يعنى دليل مي باركيا" خاوية" يعنى خالى جهال كوئى ہمدم نه ہو "عروشها" اس کی عمارتیں "سنة" اونگھ "ننشزها" بم كالت بي "اعصار" تند مواجوز من سائم کر آسان کی طرف ایک تیر کی طرح جاتی ہے 'اس میں آگ ہوتی ہے'ابن عباس نے کہا''صلدا'' چکناصاف جس پر پچھنہ رب 'اور عکرمہ نے کہا"وابل"زور کامینہ "طل" کے معنی شبنم (اوس) یہ مومن کے نیک عمل کی مثال ہے (کہ ضائع نہیں جاتا)"لم یتنسه"کے معنی بدل جائے ' بکر جائے۔ ۱۶۳۹۔ عبداللہ بن یوسف' مالک'نافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ سے کسی نے صلوة

إِذَا سُئِلَ عَنُ صَلَوةِ الْحَوْفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَكُعَةً وَ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ رَكُعَةً وَتَكُونُ طَآئِفَةٌ مِنْهُمُ بِينَهُمُ وَبَيْنَ الْعَدُوِ لَمُ يُصَلُّوا وَ لا يُسَلِّمُونَ وَ يَتَقَدَّمُ مَكَانَ الَّذِينَ لَمُ يُصَلُّوا وَ لا يُسَلِّمُونَ وَ يَتَقَدَّمُ اللَّذِينَ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَةً رَكُعَةً ثُمَّ يَنُصَوِفُ اللَّذِينَ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَةً رَكُعَةً ثُمَّ يَنُصَوفُ اللَّهِ مِنَ الطَّآنِفَتِينِ فَيَعُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآنِفَتِينِ فَيَعُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآنِفَتِينِ فَيَعُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآنِفَتِينِ فَيَعُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآنِفَتِينِ قَدُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَيَعُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآنِفَتِينِ قَدُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَيكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآنِفَتِينِ قَدُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَيكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآنِفَتِينِ قَدُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَيكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآنِفَتِينِ قَدُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَانِ كَانَ حَوْفٌ الطَّآنِفَتِينِ قَدُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَانِ كَانَ حَوْفٌ الطَّآنِفَقِيلِ الْعَامُ عَلَى الْقِبَلَةَ اوَ خَيرَ اللَّهُ عَلَى الْقَبِلَةَ اوَ خَيرَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ الِا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى .

٦٠٣ بَابِ قَوُلِهِ وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ الْزَوَاجَا.

مَدَّنَنَا حُمَيُدُ بُنُ الأَسُودِ وَ يَزِيُدُ بُنُ آبِي الأَسُودِ حَدَّنَنَا حُمَيُدُ بُنُ الأَسُودِ وَ يَزِيُدُ بُنُ زَرَيْعِ قَالا حَدَّنَنَا حُميُدُ بُنُ الشَّهِيْدِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَدَّنَنَا حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيْدِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثُمَانَ هَذِهِ الآيةُ الَّي فَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثُمَانَ هَذِهِ الآيةُ الِّي فَي الْبَقَرَةِ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنْكُمُ وَ يَذَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبَقَرَةِ وَالَّذِينَ يُتَوفِّونَ مِنْكُمُ وَ يَذَرُونَ اللَّهُ اللَّه

٦٠٤ بَابِ قَوْلِهِ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ
 آرِنِی کَیُفَ تُحی الْمَوْتی.

خوف پڑھنے کا طریقہ دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ امام آگے کے سامنے کھڑے ہوں اور چھ لوگ دشن کے سامنے کھڑے ہوں 'اور وہ نماز میں شامل نہ ہوں 'جب یہ لوگ امام کے سامنے کھڑے ہوں 'اور وہ نماز میں شامل نہ ہوں 'جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکیں 'تو پھر پچھے ہٹ کر ان کی جگہ چلے جائیں 'جو نماز میں شامل نہیں ہوئے تھے 'اس کے بعد وہ لوگ آئیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں 'اب امام کو سلام پھیر دینا چاہئے 'کیونکہ وہ دونوں رکعات پڑھ چکا ہے اور دوسر بوگ ورکعت پوری کریں اور اس طرح سب کی دو رکعتیں اپنی دوسری رکعت پوری کریں اور اس طرح سب کی دو رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں 'اور اگر خوف کی حالت زیادہ شدید ہو' تو پھر قبلہ رخ ہونا اور سوار و پیادہ ہونا مجھی ضروری نہیں ہے 'امام مالک فرمات ہیں کہ نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 'میر اخیال ہے کہ حضرت عبداللہ بین عمر رضی اللہ عنہ نے یہ (حدیث) آئخضرت علیہ ہی سے بین عمر رضی اللہ عنہ نے یہ (حدیث) آخضرت علیہ ہی سے روایت کی ہے۔

باب ۲۰۳ـ ٔ الله تعالیٰ کا قول که "جن مر دوں کا انتقال ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائیں"کی تفسیر۔

۱۷۵۰ عبدالله بن افی الاسود عید بن الاسود یزید بن زریع عبیب بن شهید این افی ملیکه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه نے فرمایا که میں نے حضرت عثان رضی الله عنه سے کہا کہ بیہ آیت توغیر آیخواج تک منسوخ عثان رضی الله عنه سے کہا کہ بیہ آیت توغیر آیخواج تک منسون ہے تو آپ نے اسے قرآن میں کیوں درج کر لیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے! میں کسی آیت کواس کی جگہ سے بدل نہیں سکتا ہوں محید (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ آپ نے کھا ایسائی فرمایا تھا۔

باب ۲۰۴۰ الله تعالی کا قول که «جس وقت ابراہیم علیه السلام نے کہا که میرے رب مجھے د کھادے که تو مر دوں کو کس طرح زندہ کرتاہے؟

1701 حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا آبُنُ وَهُبِ آخُبَرَنِيُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ آبِي سَلَمَةً وَسَعِيْدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ آحَقُ بِالشَّكِ مِنُ إِبْرَاهِيْمَ إِذُ قَالَ رَبِّ آرِنِي كَيْفَ تُحي الْمَوْتَى قَالَ آوَ لَمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِيُطْمَثِنَّ قَلْبِيُ.

٦٠٦ بَابِ قَوُلِهِ آيَوَدُّ آحَدُكُمُ آنُ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ اللي قَوُلِهِ تَتَفَكَّرُونَ.

١٦٥٢ ـ حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَنْحَبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ حُرَيْج سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللَّهُ عنه قَالَ وَسَمِعُتُ آخَاهُ اَبَا بَكُرِ بُنَ آبِيُ مُلَيُكُةَ يُحَدِّثُ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَوُمَّا لِأَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَ تَرَوُنَ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتُ آيَوَدُ آحَدَكُمُ آنُ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ قَالُوا اللَّهُ اَعُلَمُ فَغَضَبَ عُمَرُ فَقَالَ قُولُوا نَعُلُمُ أَوُ لَا نَعُلُمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِي نَفُسِيُ مِنْهَا شَيْءٌ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَ عُمَرُ يَا بُنَ آخِيُ قُلُ وَلا تُحَقِّرُ نَفُسَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه ضُرِبَتُ مَثَلاً لِعَمَلِ قَالَ عُمَرُ اَثَّى عَمَلِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما لِعَمَل قَالَ عُمَرُ لِرَحُلٍ غَنِيٌّ يُّعُمَلُ بَطَاعَةِ اللَّهِ عَزٌّ وَ حَلَّ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الشَّيُطَانَ فَعَمِلَ بالمَعَاصِي حَتَّى أَغُرَقَ أَعُمَالَةً.

٦٠٦ بَابِ قَوْلِهِ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا

۱۵۱۱۔ احمد بن صالح 'ابن وہب 'یونس 'ابن شہاب 'ابی سلمہ 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہر برور ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تو ہم کو شک کرنا چاہئے تھا'(۱) جب کہ انہوں نے کہااے رب مجھے دکھا کہ تو مردے کس طرح زندہ فرما تاہے ؟ اللہ نے جواب دیا کیا تم کو یقین نہیں ہے ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے رب یقین تو ہے 'مگر دکھے لوں گا' تو دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔

باب، ١٠٥ - الله تعالى كا قول كه "كياتم ميس سے كسى كويد بات الحيى لكتى ہے كہ اس كاايك باغ ہو" آخر تك كى تفسير -

١٦٥٢ ـ ابراهيم 'مشام' ابن جرتج عبدالله بن الى مليكه 'حضرت أبن عباس رضی الله عنهاہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن الی ملیکہ كے بھائى ابو بكر بن الى مليك سے بھى سنا ہے ، وہ عبيد بن عمير سے روایت کرتے تھے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول سے پوچھاکہ کیاتم کو معلوم ہے مکہ اس آیت کاجواو پر گزری کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہااللہ تعالی خوب واقف ہے ، حضرت عمرر صی الله عنه نے ذراسخت لہجہ میں کہا کہ صاف کہو کہ ہم کو معلوم ہے یا نہیں' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین میرے دل میں ایک خیال پیدا ہواہے' آپ کہیں تو کہوں' حفزت عمرر صی الله عنه نے فرمایا اے میرے سجیتیج ضرور کہواور خود کو کم ترخیال مت کرو ابن عباس رضی الله عند نے عرض کیا یہ عمل کی مثال بیان کی گئی 'حضرت عمر نے فرمایا 'کیے عمل کی ' تواہن عباس نے کہا بس عمل کی 'آخر حضرت عمر نے خود فرمایا کہ یہ ایک مالدار آدمی کی مثال ہے جو اللہ کی فرمانبر داری اور نیک عمل کر تاہے ، پھر شیطان کے بہکانے سے گناہوں میں جتلا ہو کرایے تمام نیک اعمال برباداور ضائع کردیتاہے۔

باب ۲۰۲ ـ الله تعالی كا فرمانا كه "وه لوگ آدميوں سے ليٺ

(۱) نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے بیر پات تواضعاً ارشاد فرمائی که ہم زیادہ لائق تھے کہ ہمیں شک ہوجا تا جب ہمیں شک نہیں ہوا تو حضرت ابراہیم کوبطریق ادلی شک نہیں ہواہوگا۔

يُّقَالُ الْحَفَ عَلَىَّ وَ الَّحِّ عَلَىَّ وَ أَحُفَانِيُ بِالْمَسْئَلِةِ فَيُحُفِ كُمُ يُحُهِدُ كُمُ.

170٣ حَدُّنَنَا ابُنُ آبِى مَرْيَمَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّئَنِى شَرِيكُ ابُنُ آبِى نَمُرٍ آنَّ عَطَآءَ بُنَ يَسَارِوَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ ابْنَ آبِى نَمُرٍ آنَّ الأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعُنَا آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النِّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسُكِينُ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسُكِينُ الَّذِي تَرَدُّهُ التَّمُرَةُ وَ التَّمُرَتَانِ وَ لا اللَّقُمَةُ وَ الا اللَّقَمَةُ وَ الا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٦٠٧ بَابِ قَولِ اللهِ وَ اَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَ
 حَرَّمَ الرِّبُوا الْمَشُ الْحُنُونُ.

1704 - حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ عَنُ حَدَّنَنَا أَمُسُلِمٌ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَآفِشَةً قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ الآيَاتُ مِنُ الحِرِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التَّاسِ ثُمَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ عَلَى التَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّاسِ ثُمَّ عَلَى التَّاسِ ثُمَّ عَلَى التَّهُ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّاسِ ثُمُ عَلَى التَّهُ الْعَاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّهُ الْمُ الْعَلَقُ الْمَاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعَرِهُ الْمَعْرَةُ فَى الْمِي الْمِي الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَعْرَاقُ الْمَاسِ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَعْرَاقِ الْمَعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُع

٦٠٨ بَابِ قُولِهِ يَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا يُذْهُبُهُ.

1700 حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ابَا الشَّخى يُحَدِّثُ عَنُ مَّسُرُوق عَنُ عَآئِشَةَ إِنَّهَا الشَّخى يُحَدِّثُ عَنُ مَّسُرُوق عَنُ عَآئِشَةَ إِنَّهَا الشَّحَدِ لَمَّا اللَّهِ اللَّهَاتُ الْاَوَاخِرُ مِنَ سُورَةِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاهُنَّ فِي الْمَسَجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْحَمُرِ. فَتَلاهُنَّ فِي الْمَسُجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْحَمُرِ. 9 مَا بَاب قَولِه فَا ذَنُوا بِحَرُبٍ فَا عُلَمُوا.

کر نہیں سوال کرتے ہیں 'الحاف 'الحاء اور احفاء کا مطلب میہ ہے کہ لیٹ کر کوشش سے مائگے۔

۱۹۵۳۔ سعید بن ابی مریم ، محمد بن جعفر ، شریک بن ابی نمر ، عطاء و عبد الرحمٰن ، دونوں حضرت ابوہر رہ ہے دوایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایاہ کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جس کو چھوہارے اور کھانے کالا کی دربدر لئے پھر تاہے ، بلکہ مسکین توہ ہے جو کی سے سوال نہ کرے ، اگر تم مسکین کا مطلب جاننا چاہے ہو ، تو اس آیت یعنی لا یکسئلون النّاس اِلْحَافًا (کہ وہ لوگوں سے لیٹ کراور کوشش سے نہیں مانگتے ) کو پڑھواور سمجھو۔

باب ٢٠٠ - الله تعالى كا قول كه "الله نے تج كو حلال كيا ہے اور سود كو حرام كيا ہے "مس كا مطلب ہے ديوائل اور جنول - ١٩٥٧ - عربن حفص بن غياث "عمش "مسلم "مسروق" حضرت عائشہ رضى الله عنها ہے روايت كرتے ہيں "انہول نے فرمايا كہ جب سورہ بقرہ كى آخر كى آيات سود كے بارے ميں نازل ہوئيں تو آخر مت خاليہ في سب كے سامنے اس آيت كو پڑھا "اور اس كى حرمت ظاہر فرمادى "اس كے بعد شراب كى تجارت كو بھى حرام كرديا كار۔

باب ۱۰۸ و الله تعالی کا فرمانا که "الله سود کو مثاتا ہے" کی تفسیر -

۱۷۵۵ بیر 'محمد ' شعبه 'سلیمان 'ابوالطلحی ' مسروق ' حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت سورہ بقرہ کی نازل ہوئی تو آنخضرت علیہ کھرے معجد میں تشریف لائے اور ان آیات کو بڑھ کرلوگوں کو سنایا' پھر اس کے بعد ہی شراب کی تجارت حرام کردی گئی۔

باب ٢٠٩ ـ الله تعالى كا قول كه "فاذنو بحرب من الله"كي

تفسير-

1701 حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا فَيُنَا عَنُ اَبِي. غُنُدُرٌ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ مَّنْصُورٍ عَنُ اَبِي. الضُّحى عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَاقِشَةً قَالَتُ لَمَّا الضُّحى عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَاقِشَةً قَالَتُ لَمَّا أَنْزِلَتُ الْآيَاتُ مِنُ الْحِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَاهُنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَ النَّهَ الْعَمَر. حَرَّمَ التِّحَارَةَ فِي الْحَمُر.

١١٠ بَابِ قَولِهِ وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ
 فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَ آنُ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لِكُمُ
 إِنْ كُنتُمُ تَعُلَمُونَ .

170٧ وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ اَبِي سُفْيَانَ عَنُ مَّنُصُورٍ وَّالاَعُمَشِ عَنُ اَبِي الشَّخى عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّا الشَّخى عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّا أَنْزِلَتُ الآيَاتُ مِنُ الحِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَ

٦١١ بَابِ قَوُلِهِ وَ اتَّقُوا يَوُمًّا تُرُجَعُونَ فِي اللهِ. فِيُهِ إِلَى اللهِ.

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بُنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُنُهُ عُنَا مُنْ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ سُفْيَانُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضَى الله عنه قَالَ الحِرُ ايَةٍ نَّزَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنه قَالَ الحِرُ ايَةٍ نَزَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنه قَالَ الحِرُ ايَةِ الرِّبَا.

717 بَاب قَولِهِ وَ إِنَّ تُبِدُوا مَا فِي اَنْهُ تَبِدُوا مَا فِي اللهُ اَنْهُ سِكُمُ اَو تُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللهُ فَيَعُفِرُ لِمَن يَّشَآءُ وَ اللهُ فَيَعُفِرُ لِمَن يَّشَآءُ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ.

١٦٥٩ \_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَنا النَّفَيُلِيُّ حَدَّنَنا

1707۔ محد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'منصور 'ابوالفلحی 'مسروق 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سورہ بقرہ کی آخر کی آیات نازل ہوئی ' تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معجد میں لوگوں کواس کا مطلب سمجھایا ' پھر اس کے بعد شراب کی تجارت کو حرام فرمادیا۔

باب ۱۱۰-ارشاد باری تعالی که "اگر قرضدار نادار اور غریب مو تو قرض خواه کو لازم ہے که ذرا توقف کرے تاکه وه ادائیگی کے قابل ہوسکے اور اگرتم معاف کردو تواچھاہے "اگر تم جانتے ہو۔

1402 محمد بن یوسف 'سفیان ' منصور ' اعمش ' ابوالفلمی ' مسروق ' حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری چند آیات نازل ہو کیں ' تو آ تحضرت علیہ نے نے مسب کواس کا مطلب سمجھایا اس کے بعد شراب کی تجارت سے منع فرمایا گیا تھا۔

باب ۲۱۱ ـ الله تعالى كا قول كه "فرتے رمو"اس دن سے جس دن الله كے پاس لوث كر جاؤگے ـ"كى تفسير ـ

۱۹۵۸ قبیصه بن عقبه سفیان عاصم فعمی حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که آخضرت علی پر آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ سود کے متعلق متھی۔

باب ۱۱۲ ۔ ارشاد باری تعالی کہ "اگر تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤیا ظاہر کرو اللہ تعالی تمہاری سب باتوں کا تم سے حساب لے گا ' پھر جسے چاہے گا بخشے گا جسے چاہے گا عذاب کریگااوراللہ سب کا موں پر قدرت رکھتاہے۔

1۲۵۹۔ محمد 'عبداللہ بن محمد نفیلی' مسکین بن بکیر' شعبہ ' فالد حذ آء'

مِسُكِينٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّآءِ عَنُ مَرُوانَ الاَصْفَرِ عَنُ رَّجُلٍ مِّنُ اَصُحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابُنُ عُمَرَ النَّهَا قَدُ نُسِخَتُ وَ اِنُ تُبُدُوا مَا فِي اَنُفُسِكُمُ اَو تُحُفُوهُ لَائِيَةً.
اللهَة.

٦١٣ بَابِ قَوُلِهِ امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهِ مِنُ رَبِّهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه اِصُرًا عَهُدًا وَّيْقَالُ غُفُرَانَكَ مَغُفِرَتِكَ فَاعُفِرُلَنَكَ مَغُفِرَتِكَ فَاعُفِرُلَنَكَ مَغُفِرَتِكَ فَاعُفِرُلَنَا.

177٠ حَدَّنَى إِسْحَقُ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ اَخْبَرَنَا مَوْحٌ اَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنُ خَالِدٍ الْحَدَآءِ عَنُ مَّرُوانَ الأَصُفَرِ عَنُ رَّجُلٍ مِّنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ رَّجُلٍ مِّنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ إِنْ تُبُدُوا مَا فِي اَنْفُسِكُمُ اَوْ تُحْفُوهُ قَالَ نَسَخَتُهَا الآيةُ فِي اَنْفُسِكُمُ اَوْ تُحْفُوهُ قَالَ نَسَخَتُهَا الآيةُ التَّيْ اللهُ يَعُدَهَا.

### سُورَةُ الِ عِمْرَانَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ثُقَاةً وَ تَقِيَّةً وَاحِدَةً صِرِّ بَرُدٌ شَفَا حُفْرَةٍ مِنْلُ الرَّكِيَّةِ وَهُوَ حَرُفُهَا تَبُوِّئُ تَتَّخِذُ مُعَسُكِرً المُسَوَّمُ الَّذِي لَهُ سِيمَاءٌ بَعَلامَةٍ اَوُ بِصُوفَةٍ اَوُ المُسَوَّمُ الَّذِي لَهُ سِيمَاءٌ بَعَلامَةٍ اَوُ بِصُوفَةٍ اَوُ المُسَوَّمُ الْذِي لَهُ سِيمَاءٌ بَعَلامَةٍ اَوُ بِصُوفَةٍ اَوُ بِمَا كَانَ رِبِيُّونَ الْحَمِيعُ وَ الْوَاحِدُ رِبِّي بَمَا كَانَ رِبِيُّونَ الْحَمِيعُ وَ الْوَاحِدُ رِبِّي تَحُورُ وَ تَحُسُونَهُمُ قَتُلا عُزَّا وَاحِدُهَا عَازٍ سَنَكُتُ سَنَحُقَظُ نُزُلًا صَوَابًا وَ يَحُورُ وَ عَلَيْ اللهِ عَلَوْلِكَ الْذَلِتَةُ وَقَالَ مُنَوَلِكَ الْذَلِتَةُ وَقَالَ مُنَوَلًا المُسَوِّمَةُ المُطْهِمَةُ مُخَامِدً وَ الْحَيْلُ الْمُسَوِّمَةُ المُطْهِمَةُ الْحِسَانُ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَ حَصُورًا لا يَأْتِي اللهِ عَلَيْرِ وَ حَصُورًا لا يَأْتِي

النِّسَاءُ وَقَالَ عِكْرَمَة مِنْ فَوُرِهِمُ مِّنُ غَضَبِهِمُ

يَوُمَ بَدَرِ وَ قَالَ مُحَاهِدٌ يُنحُرِجُ الْحَيِّ النَّطُفَةُ

مروان اصفر' آنخضرت علی کے ایک صحابی جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہیں ' سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ اِن تُبُدُو اُ مَا فِی اَنْفُسِکُمُ اَو تُخفُو اُ ( یعنی اگر تم ظاہر کروجو تمہارے نفس میں ہے یا اسے چھپاؤ) والی آیت لایکلف الله نفساً والی آیت لایکلف الله نفساً والی آیت سے منوخ ہوگئ ہے۔

باب ١١٣- الله تعالى كاقول كه "رسول اس چيز پرايمان لاياكه جوالله كى طرف سے اس پرنازل موئى ہے 'اصر أك معنى عهد اور ميثاق كے بيں عفر انك اور مغفر نك كے ايك ہى معنى بيں لين مغفرت۔

۱۷۱۰-اسحاق بن منصور 'روح بن عبادہ 'شعبہ 'خالد حذ آء'مر وان ' آنخضرت علی کے ایک صحابی یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ (ان تبدو ۱) والی آیت 'لایکلف الله نفسا سے منسوخ ہوگئ ہے۔ راوی کہتا ہے یہ صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی تھے۔

# سوره آل عمران!

#### بسم الله الرحمن الرحيم

"تقاة" اور "تقیة" دونول کے معنی ڈراور بچاؤ کے ہیں "صر "سر دی

"شفا حفرة" گرھایا کویں کی من "تبوی" تم محاذ پر فوج کو جمع کرتے
تھے" ربیون" ربی کی جمع ہے ' یعنی خدا پر ست لوگ "تحسونهم "تم

قتل کر کے ان کو جڑھے ختم کر رہے تھے" غزا" جمع ہے غاز کی ' جہاد
کرنے والا " سنکتب" عنقریب حفظ کریں گے" نزلاً " تواب اور "
مزل " کے بھی یہی معنی ہیں ' مجاہد کہتے ہیں کہ " المحیل المسومة"
سے مراد فربہ اور تندرست گھوڑے ہیں ' ابن جبیر کہتے ہیں کہ "حصور" کے معنی ہیں وہ شخص جو عورت سے مباشر ت پر قادر نہ
ہو 'عکرمہ کہتے ہیں " فور " کے معنی غضب اور جوش کے ہیں 'جو
انہوں نے بدر کے دن دکھایا ' مجاہد کا بیان ہو تا ہے ' گھراسے جان دار

تُخُرِجُ مَيِّنَةَ وَ يَخُرُجُ مِنْهَا الْحَىُّ الْإِبْكَارُ اَوَّلُ الْفَحَرِ. وَ الْعَشِیُّ مَیْلُ الشَّمُسِ اُرَاهُ اِلٰی اَنُ تَغُرُبَ.

314 بَابِ مِنْهُ اَيَاتٌ مَّحُكَمْتٌ وَ قَالَ مَحَاهِدٌ الْحَلالُ وَ الْحَرَامِّ وَ أَخَرُ مَحَاهِدٌ الْحَلالُ وَ الْحَرَامِّ وَ أَخَرُ مَتَشَابِهَاتٌ يُصِدِّقُ بَعُضُهُ بَعُضًا كَقَوُلِهِ تَعَالَى وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفْسِقِيْنَ وَكَقَوُلِهِ حَلَّ ذِكْرُهُ وَ يَجْعَلُ الرِّجُسَ عَلَى الَّذِيْنَ اهْتَدُوا لَا يَعْقِلُونَ وَ كَقَوُلِهِ وَ اللَّذِيْنَ اهْتَدُوا لَا يَعْقَلُونَ وَ كَقَوُلِهِ وَ اللَّذِيْنَ اهْتَدُوا لَا يَعْقَلُونَ وَ كَقَوُلِهِ وَ اللَّذِيْنَ اهْتَدُوا لَلْمِينَ الْمُتَنَاقِ الْمُشْتَبِهَاتِ وَالرَّاسِخُونَ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ يَعُلَمُونَ يَعْلَمُونَ يَعُلُمُونَ يَعُلُمُونَ يَعُلَمُونَ امْنَا بِهِ.

يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسُتَرِى عَنِ ابْنِ مَسُلَمَةَ حَدِّنَا يَنِ لَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْبَنِ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْفَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ تَلا عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ تَلا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذِهِ الْاَيْةَ هُوَ الَّذِي الْذِي الْمَيْنَ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذِهِ الْاَيْةَ مُو اللّذِي اللهِ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وَ الْحَرَ مُتَشَابِهَاتٌ مُنْهُ النِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَاتٌ مِنْهُ النِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَاتُ مِنْهُ النِينَاقِ اللهِ عَلَي اللهُ قَالِمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي اللهُ وَاللهِ صَلّى اللهُ وَلَهِ اللهِ عَلَي اللهُ وَاللهِ صَلّى اللهُ وَاللهِ صَلّى اللهُ وَاللهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَايْتَ الّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ فَاحَذُرُوهُمُ مَا تَشَابَة مِنْهُ فَأُولِيكَ الّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحَذَرُوهُمُ مُ اللهُ فَاحَذَرُوهُمُ مُ

710 بَابٍ قَولِهِ وَالنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَ
 ذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيمُ.

١٦٦٢ ـ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَنُ عَبُدُ الرَّوَّاقِ آخَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ النَّبِيَّ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ النَّبِيَّ

بناكر پيداكر تاہے ' "ابكار"كے معنى بيں پہلا پہراور "عثى كے معنى اس وقت كے بيں ، جو سورج كے وطلع سے شروع ہوكر غروب آقاب تك ہو تاہے۔

باب ۱۱۲- مجابد کہتے ہیں کہ "محکمات" سے حلال و حرام کی آیات مراد ہیں اور "متشابہات" سے وہ آیات جوایک دوسر سے ملتی ہوئی ہیں 'جیسے "و مَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِینَ "یا جیسے قوی ہیں 'جیسے "و مَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِینَ "یا جیسے چیسے "ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون "یا جیسے والذین اهتدو ازادهم هدی "کیونکہ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ فاسق گراہ ہوا کر تا ہے "زیع "شک "ابتغاء الفتنة " میں فتنہ کے معنی متشابہات کی پیروی کرناہے"الراسخون فی العلم "کیے علم والے 'جو کہیں گے کہ ایمان لائے ہم الله کی العلم "کیے علم والے 'جو کہیں گے کہ ایمان لائے ہم الله کی مرف سے ہے۔

باب ١١٥ ـ الله تعالى كا قول كه "ا الله ميس اس كواوراس كى اولاد كوشيطان سے بچانے كيلئے تيرى پناه ما نگى ہوں۔"
١٦٦٢ ـ عبدالله بن محمد عبدالرزاق معمر 'زہرى 'جهيد بن ميتب 'حضرت ابوہريرة سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كيا كه رسول الله عليہ نے ارشاد فرمايا كه شيطان ہر بچ كوجب كه وه پيدا ہو تاہے '

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَّوْلُودٍ يُّوْلَدُ إِلَّا وَ الشَّيْطَانُ يَمُشُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسُتِهِلُّ صَارِحًا مِّنُ مَّسِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَ ابْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَ افْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمُ وَ إِنِّي أَعِيْدُ هَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ.

٦١٦ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّ الَّذِيُنَ يَشُتَرُوُنَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَ آيَمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلاً اَوُلَقِكَ لَا خَلاقَ لَهُمُ لَا خَيْرَ الِيُمَّ مُّؤُلِمٌ مُّوُجِعٌ مِّنَ الأَلْمِ وَهُوَ فِي مَوُضِع مُّفُعِلٍ.

١٦٦٣ ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا أَبُوُ عُوَانَةَ عَنِ الأَعُمَشِ عَنُ آبِى وَآثِلٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ يَمِيْنَ صَبُرٍ لِيَقْتَطِعُ ۚ لِهَا مَالَ امْرِيُ مِسْلِمٍ لَّقِى اللَّهَ وَهُوَ عُلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصُدِّينَ ذلِكَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَ آيُمَانِهِمُ ثُمَّنًّا قَلِيُلًا أُولَٰفِكَ لَا خَلاقَ لَهُمُ فِي الْآخِرَةِ اللَّي اخِرِ الآيَةِ قَالَ فَدَخَلَ الأَشُعَثُ بُنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمُ أَبُوُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتُ كَانَتُ لِي بِعُرٌ فِي أَرْضِ ابُنِ عَمَّ لَيُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيَّنَتُكُ أَوُ يَمِينُهُ فَقُلُتُ إِذًا يَّحُلِفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِيُنِ صَبُرٍ يَّقُتَطِعُ بِهَا مَالَ امُرِيُ مُّسُلِمٍ وَّ هُوَ فِيُهَا فَأُحِرُّ لَّقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضُّبَالٌ.

١٦٦٤\_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ آبِيٌ هَاشِمٍ سِمِعَ

چھوتا ہے اور بچہ اس کے چھونے سے چلا کر روتا ہے ، لیکن حضرت مریم علیماالسلام اور ان کے بیٹے حضرت عیلی علیہ السلام کوہاتھ نہیں لگایا اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ اگرتم اس کی تصدیق چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو و آینی اُعِیدُ هَا بِكَ الْح کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری بناہ میں دیتی ہوں۔

باب ١١٦- الله تعالى كا قول كه جولوگ اس عهد كے بدله ميں جو الله سے كيا ہے اور اپنى قسموں كے بدله ميں رقم حاصل كرتے ہيں 'انكے لئے كوئى حصه نہيں 'لينی آخرت ميں ان كے لئے كوئى بھلائى نہيں " أَلِيْمٌ " كے معنى دكھ دينے والا جيسے مولم 'يہ فعيل بمعنى مفعل ہے۔

٣١٦٦ حجاج بن منهال 'ابوعوانه 'اعمش 'ابووائل 'حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا 'جو آدمی مسلمان کا مال مارنے کی غرض سے جموثی فتم کھاتا ہے 'جب قیامت کے دن اللہ سے ملے گا' تواللہ تعالی اس پر عصہ فرمائے گا' پھر اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون قر آن میں نازل فرماياكه إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَآيَمَانِهِمُ ثَمَنَّا قَلِيُلًا أو آفِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمُ فِي الْاخِرَةِ 'يَعِيْ وولو كَجُوالله كَ عَهد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے دنیا کا حقیر مال لیتے ہیں۔ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے 'آخر آیت تک 'ابووائل کہتے ہیں کہ اشعب بن قیس ہارے یاس آئے اور کہنے گگے کہ عبداللہ بن معود نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ ہم نے ان سے بیر حدیث بیان کی ' تو کہنے گگے کہ یہ آیت تو میرے حق میں نازل ہوئی تھی ' کیو تکہ میرے چھازاد بھائی کی زمین میں میر اکنواں تھااور میں نے اس یر مال خرچ کیا تھا' وہ اٹکار کرتا تھا' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'گواہ لے کر آؤ' درنہ اس سے قتم لے لو' میں نے عرض کیایا رسول الله صلى الله عليه وسلم! وه توقتم كھالے گا، چنانچه اس موقعه پر آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا مال مارنے کے لِنَحْ جَمُوثُي فَتُم كَعَائِ اللهُ تعالى اسْ ير غضبناك موكار

١٢٢٨ على بن باشم "مشيم" عوام بن حوشب "ابراجيم بن عبدالرحمٰن"

هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سَلَعَةَ فِي السُّوقِ فَحَلْفَ فِيُهَا لَقَدُ أَعْظَى بِهَا مَا لَمُ يُعَطِهِ لِيُوُقِّعَ فِيُهَا رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ مِعَهُدِ اللَّهِ وَ آيُمَانِهِمُ ثَمَنًّا قَلِيُلا إلى اخِرِ الآيَةِ. ١٦٦٥ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نَصُرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوَّدَ عَنُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ ابْنِ آبِيُ مُلَيْكُةَ أَنُ امْرَأَتَيُنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوُ فِي الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتُ اِحُلاَهُمَا وَقَدُ أَنْفِذَ بِاشُفًا فِي كُفِّهَا فَادَّعَتُ عَلَى الأُخُرَى فَرُفِعَ إِلَى ابُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ يُعُطَى النَّاسُ بَدَعُوَاهُمُ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَّ اَمُوَالُهُمُ ذَكِّرُوْهَا بِاللَّهِ وَاقْرَءُ وُا عَلَيْهَا إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ فَذَكُرُوهَا فَاعْتَرَفَتُ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. ٦١٧ بَابِ قُلُ يَآهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوُ اللَّي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ ٱلَّا نَعُبُدَ اِلا اللُّهَ سَوَآءٌ قَصُدٌ.

مَّمَّامٍ عَنُ مُّعَمِرٍ وَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ مَّصَلَمٍ عَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مَحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مَحَمَّدٍ عَنِ اللّهِ بَنُ عَبَدُ اللّهِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ اللّهِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنُ عَبَدِ اللّهِ بُنُ عَبَدِ اللّهِ بُنُ عَبَدِ اللّهِ بُنُ عَبَدِ اللّهِ بَنُ عَبَدِ اللّهِ بَنُ عَبَدِ اللّهِ عَنه قَالَ حَدَّثَنِي ابُنُ عَبّاسٍ رضى الله عنه قَالَ حَدَّثَنِي آبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إلى فِي قَالَ عَنه قَالَ حَدَّثَنِي آبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إلى فِي قَالَ اللهِ صَلّى اللّه عَليهِ وَسَلّمَ قَالَ فَبَيْنَا آنَا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَليهِ وَسَلّمَ قَالَ فَبَيْنَا آنَا

حضرت عبدالله بن الى اوفى سے روایت كرتے ہیں 'انہوں نے بیان كیا كہ ایک شخص بازار ہیں كوئى چیز فروخت كرنے الیا اور قتم كھاكر كہ وگاكہ لوگ اس كى اتى قیمت لگارہے ہیں 'حالا تكہ اس كا يہ كہنا غلط تھا اور كوئى بھى اتى قیمت جووہ بتارہا تھا' نہیں دے زہاتھا'اس وقت الله تعالى نے يہ آیت نازل فرمائى 'اِنَّ الَّذِینَ بِنَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَ اَیْمَانِهِمُ نُمَنًا قَلِیُلا اخر آیت تک۔

۱۹۲۵۔ افر بن علی بن افر عبداللہ بن داؤد 'ابن جر نج 'ابن ابی ملکہ 'ے روایت کرتے ہیں کہ دوعور تیں ایک مکان میں ساتھ بیٹے کر موزہ سیا کر تی تھیں 'ان میں سے ایک باہر آئی اور کہنے گئی کہ میرے ہاتھ میں اس (دوسری) نے موزہ سینے کا سوا چھو دیا ہے 'جو ہاتھ میں لگا ہوا تھا' آخریہ معاملہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے باس آیا' آپ نے فرمایا کہ آنحضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو دعوی کرنے پر دلا دیا جا تا 'تب تو بہت سوں کے مال اور خون تلف اور ضائع ہو جاتے اور دوسری عورت سے فرمایا کہ تم کو قتم کھانا ہوگ 'پھر آپ نے یہ آیت پڑھی' اِن اللّذِینَ یَشُترُونَ بِعَهُدِ اللّٰهِ' اللّٰہِ نُعُونَ فَتم کھانا ہوگ کی اور اپنے جرم کا اقرار کرلیا 'حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آنکوشرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ قتم مدعاعلیہ پر ہے۔ آئی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ قتم مدعاعلیہ پر ہے۔ آئی کہ کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے در میان برابر باب کالہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے در میان برابر ہے کہ اللہ کے سوائے کسی کی بندگی نہ کریں گے۔

الله المارارابيم بن موسى بشام بمعمر ح عبدالله بن محد عبدالرزاق معمر زبرى عبيدالله بن عبدالله بن الله عند مديث مير عبدالله بيان كي كه جب بمارى اور آنخضرت علي كي من ملك شام مين تقا التي زمانه مين ملك شام مين تقا التي زمانه مين آخ تض المخضرت علي كور مر قل كي باس آئة تنه بي به خط دحيه في مر دار كوديا الس في بر قل كي باس المنه بي به يه يه خط بره كي سر دار كوديا الس في بر قل كي باس به بي ديا بر قل في خط بره كركها كه ديهويه جس كا خط به اور جود

بِالشَّامِ اِذْجِيٓءَ بِكِتَابِ مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي هِرَقُلَ قَالَ وَ كَانَ دِحُيَةً الْكُلْبِيُّ حَآءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إلى عَظِيُمٍ بُصُرَى فَدَفَعَهُ عَظِيْمٌ بُصُرى إلى هِرَقُلَ قَالَ فَقَالَ هِرَقُلُ هَلُ هَهُنَا اَحَدٌ مِّنُ قَوْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعَمُ أَنَّهُ زَيٌّ فَقَالُوا نَعَمُ قَالَ فَدُعِينُ فِي نَفَرٍ مِّنُ قُرِيشِ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقُلَ فَأَجُلِسُنَا بَيُنَ يَدَيُهِ فَقَالُ أَيُّكُمُ ٱقُرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلُتُ أَنَا فَأَجُلَسُونِي بَيْنَ يَدَيُهِ وَ أَجُلَسُوا أَصُحَابِي خَلَفِي ثُمَّ دَعَا بِتَرُجُمَانِهِ فَقَالَ قُلُ لَّهُمُ إِنِّي سَآئِلٌ هٰذَا عَنُ هٰذَا الرَّحُلِ الَّذِي يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌ فَاِلَ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَ آيُمُ اللَّهِ لُولا أَنْ يُؤُثِّرُوا عَلَى الكَّذِبَ لَكَذَبُتُ ثُمٌّ قَالَ لِتَرْجُمَانِه سَلُهُ كَيْفَ حَسُبُهُ فِيْكُمُ قُلْتُ هُوَ فِيُنَا ذُوُ حَسَبٍ قَالَ فَهَلُ كَانَ مِنُ ابَآلِه مَّلِكٌ قُلْتُ لا قُالَ فَهَلُ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِدُبِ قَبُلَ أَنْ يَّقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَاقَالَ أَيَّتِّبِعُهُ أَشُرَافُ النَّاسِ آمُ ضُعَفَآؤُ هُمُ قَالَ قُلْتُ بَلُ ضُعَفَآؤُهُمُ قَالَ يَزِيدُونَ آوُ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لَابَلُ يَزِيُدُونَ قَالَ هَلَ يَرُتَدُّ اَحَدٌ مِّنْهُمُ عَنُ دِيْنِه بَعُدَ أَنُ يُدُخُلَ فِيُهِ سَخُطَةً لَّهُ قَالَ مُّلُتُ لَاقَالَ فَهَلُ قَاتَلَتُمُوهُ قَالَ مُّلُتُ نَعَمُ قَالَ فَكُيْفَ كَانَ قِتَالُكُمُ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَةً سِحَالًا يُصِيْبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلُ يَغُدِرُ قَالَ قُلْتُ لَا وَنَحُنُ مِنْهُ فِي هَٰذِهِ الْمُدَّةِ لَانَدُرِى مَا هُوَ صَانِعٌ فِيُهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا اَمُكَنِّنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِلُّ فِيُهَا شَيْئًا

نبوت کاد عویٰ بھی کر تاہے اس کی قوم کاکوئی آدمی یہاں ہے الو گوں نے کہا ہاں!اس کی قوم کے لوگ یہاں موجود ہیں ابوسفیان کابیان ہے کہ میں اور میرے چند قریبی ساتھی ہر قل کے دربار میں بلائے من تواس نے ہم کواپنے سامنے بٹھایا ' پھر پوچھا کہ تم میں اس (پیغبر) کا قرین رشتہ دار کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں اس نے مجھے اینے سامنے بٹھایااور دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچیے بٹھایااور پھراپنے ایک آدمی سے کہاکہ تم ابوسفیان کے ساتھیوں سے کہوکہ میں محمد ( المالية ) ك متعلق الوسفيان سے مجمد دريافت كرول كا اكريہ غلط بیانی سے کام لے تو تم اس کی تردید کردینا ابوسفیان نے بیان کیا محمد اگر مجھے اپنے ہمراہیوں کا خوف نہ ہو تا (کہ مجھے جھٹلا دیں گے) تو ضرور کچھ غلط باتیں بھی کہتا'(ا) آخر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان نے محمد (علیہ ) کا حسب دریافت کرو'انہوں نے پوچھا' تومیں نے کہاکہ وہ محمد (علیہ) ہم میں سب سے زیادہ عالی حسب بیں، پھراس نے دریافت کیا کہ کیااس کے آباؤاجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہواہے؟ تومیں نے جواب دیا 'نہیں' پھراس نے دریافت کیا گیا تم نے دعویٰ نبوت سے بہلے مجمی ان کو جھوٹ بولتے ساہے؟ میں نے کہا نہیں ' پھراس نے بوچھا کہ اس کی اطاعت میں امیر لوگ زیادہ آتے ہیں یا غریب؟ میں نے جواب دیا غریب کھراس نے دریافت کیا کہ ان کے ماننے والے زیادہ مورہے ہیں 'یا کم؟ میں نے جواب دیا کہ بردھتے جارہے ہیں، پھراس نے پوچھاکہ اس کے ماننے والوں میں سے مجمی کوئی این ند مبسے چر مجمی جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں' پھراس نے پوچھا کیاتم نے اس سے بھی جنگ بھی کی ہے اور اس کی کیا صورت رہی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مجمی وہ غالب ہوئ اور مجی ہم ' پھر اس نے بوج ماکہ کیا محد ( علی ) نے مجی وعدہ خلافی کی ہے؟ میں نے جواب دیا ، نہیں مگر آج کل ہمار ااور ان کا ایک معاہدہ ہوائے ،معلوم نہیں اس کی کیاصورت ہوتی ہے 'ابوسفیان نے بیان کیا مکہ مجھ کو سوائے اس آخری بات کے کچھ زیادہ برھانے کی مخائش نہیں ملی مجراس نے یو چھا کمیا محمد (علیہ) سے پہلے بھی مجھی

(۱) جھوٹ اس قدر ناپندیدہ کام ہے کہ ابوسفیان ہاوجود مشرک ہونے کے اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا کہ بعد میں لوگ جھے جھوٹا کہیں یہ بات جھے گوارا نہیں۔

سس نے ان کے خاندان سے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے ، میں نے جواب دیا نہیں اس کے بعد ہر قل نے کہااے ترجمان وابوسفیان سے کہہ دے کہ تم سے ان کا حسب بو چھا گیا' تو تم نے کہا کہ وہ عالی حسب ہے اور پیمبر ہمیشہ عالی حسب ہوتے ہیں ' پھر پوچھا کیا کہ ان ك باب داداس كوئى بادشاه مواب، تم نے كما نبيس مر قل كابيان ہے کہ اس سوال کے وقت میں نے سوچا تھا مکہ اگر سفیان نے کہامکہ كوئى بادشاه مواب، توميل كهه دول كاكه دعوى نبوت غلط ب اين ملک کو حاصل کرنا چاہجے ہیں ' میں نے ان کے مانے والوں کے متعلق بوچھاکہ وہ امیر ہیں یاغریب ' توتم نے کہاغریب ' اور پیغمبروں کے مانے والے اکثر غریب ہی ہوتے ہیں اور میں نے پوچھا کہ تم نے اس كومجمى جموث بولتے ساہے ، توتم نے كہانہيں اس لئے ميں جان عمياكه بيشك جولوكوں پر جھوٹ نہيں بولنا تواللد تعالى پروه كيے جھوٹ بولے گااور میں نے تجھ سے سوال کیا کہ اس کے دین سے کوئی بد ظن مو كر پھر محى كياہ، توتم نے كہا، نہيں البداايان كى علامت يبى ہے م کہ جب وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں ہے ' پھر میں نے بوجھا کہ اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ' تو تم نے کہام کہ برھ رہے ہیں اور ایمان کی یہی خاصیت ہے کہ وہ برھتاہی ر ہتا ہے ، پھر میں نے بوچھاکہ کہا تم نے اِن سے مجی جنگ بھی کی ہے ، تو تم نے کہا 'ہاں! اور اس میں مجھی وہ مجھی ہم غالب رہے ہیں' اور رسولوں کی یہی حالت ہوا کرتی ہے اور آخروہی فتح پاتے ہیں 'پھر میں نے بوچھا کہ وہ وعِدہ خلافی کرتے ہیں یا نہیں' تو تم نے کہا' نہیں اور رسول وعدہ خلافی مجھی نہیں کرتے 'پھر میں نے تم سے بوچھا کہ اس ہے پہلے بھی مجھی کسی نے نبوت کاد عولیٰ کیاہے ' تو یُم نے کہا نہیں ' ہر قل كابيان ہے كه ميں نے اپنے دل ميں كها محمد اگر كسى نے دعوىٰ كيا موتاتومیں کہددیتاکہ بدنی نہیں ہے الکدائے پہلے والے کی پیروی كرراب ، كرم م على في وجهاك محد (عليه) تم كوس بات كا عكم دية بن الوتم في كهاكه وه نماز از كوة اصله رحى اور برميز كارى كالحكم دية بين اس كے بعد برقل نے كہاكہ أكر تواسي بيان ميں سيا ہے توبے شک وہ سے نبی ہیں اور میں جانتا تھا کہ وہ پیدا ہونے والے ہیں ، گرید معلوم نہ تھا کہ وہ تم میں پیدا ہوں کے اگرید معلوم ہوتا تو

غَيْرَ هَذِهِ قَالَ فَهَلُ قَالَ هَذَا الْقَوُلَ اَحَدُّ قَبُّلَةً قُلُتُ لَا ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلُ لَهُ اِنِّي سَالَتُكَ عَنْ حَسْبِهِ فِيْكُمُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيْكُمْ ذُوْحَسَبِ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي ٱحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَالُتُكَ هَلُ كَانَ فِيُ ابَآثِهِ مَلِكٌ فَرَعَمُتَ أَنُ لَّا فَقُلَتُ لَوُكَانَ مِنُ ابْآثِهِ مَلِكٌ قُلَتُ رَجُلُّ يُّطُلُبُ مُلُكَ ابْآيِهِ وَسَالَتُكَ عَنُ آتَبَاعِهِ اَضْعَفَآ وُهُمُ اَمُ اَشُرَافُهُمُ فَقُلْتَ بَلُ ضُعَفَآءُ هُمُ وَهُمُ آتَبَاعُ الرُّسُلِ وَسَالَتُ لَكَ هَلُ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِدُبِ قَبُلَ اَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنُ لَافَعَرَفُتُ أَنَّهُ لَمُ يَكُنُ لِيُدَعَ الْكِذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَلْعَبَ فَيَكَذِبَ عَلَى اللهِ وَسَالَتُكَ هَلُ يَرُّتَكُ أَحَدٌ مِينَهُمْ عَنُ دِينِهِ بَعْدَ أَنُ يُدُخُلَ فِيُهِ سَخُطَةً لَّهُ فَزَعَمُتَ أَنُ لَّا وَكَذَٰلِكَ الْإِيْمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوب وَسَالَتُكَ هَلُ يَزِيُدُنَ أَمُ يَنْقُصُونَ فَزَعَمُتَ أَنَّهُمُ يَزِيُدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيْمَانُ حَتَّىٰ يَتِمَّ وَسَٱلْتُكَ هَلُ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمُتَ آنَّكُمُ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُولُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَةً سِحَالًا يُنَالُ مِنْكُمُ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَالِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونَ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَسَالَتُكَ هَلُ يَغُدِرُ فَزَعَمُتَ أَنَّهُ لَا يَغُدِرُوَ كَذَٰلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغُدِرُ وَسَٱلْتُكَ هَلُ قَالَ اَحَدُ هِذَا الْقَوُلَ قَبُلَهُ فَزَعَمُتَ اَنُ لَّا فَقُلْتُ لُوْكَانَ قَالَ هَذَا الْقَوُلَ آحَدٌ قَبُلُهُ قُلْتُ رَجُلٌ الْتُمَّ بِقَولِ قِيلَ قَبُلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُكُمُ قَالَ قُلُتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلوةِ وَالزَّكُواةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنَّ يَّكُ مَاتَقُولُ فِيُهِ حَقًّا فَانِّهُ نَبِي وَّقَدُ كُنْتُ اَعُلُمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَّلَمُ اَكْ اَظُنَّهُ مِنْكُمُ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ آنِّي أَخُلُصُ اِلَيْهِ لَآخُبَتُ لِقَائَةٌ وَلُو كُنْتُ عِنْدَةً لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيُهِ

وَلَيَبُلُغَنَّ مُلَكَةً مَاتَحُتَ قَدَمَى قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ فَاذَا فِيُهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ مِنُ رَّسُولِ اللهِ إلى هِرَ قُلَ عَظِيْمِ الرُّومِ سَلامٌ عَلى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى آمًّا بَعُدُ فَإِنَّى آدُعُوكَ بِدِعَايَةٍ الْإِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسُلَمَ وَاَسْلِمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيُنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنَّمَ الْأَرِيُسِيَّنَ وَيَا آهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا اللِّي كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيُنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَنُ لَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ اِلِّى قَوُلِهِ اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَآثَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصُوَاتُ عِنْدَهُ وَكُثُرَ اللَّغُطُ وَأُمِرَ بِنَا فَأُخُرِجُنَا قَالَ فَقُلُتُ لِآصُحَابِي حِيْنَ خَرَجُنَا لَقَدُ اَمِرَ اَمُرُ ابُنِ اَبِي كَبُشَةَ أَنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلَكُ بَنِي الْاَصُفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوْقِنًا بِٱمُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظُهَرُ حَتَّى َادُخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسُلَامَ قَالَ الزُّهُرِيُّ فَدَعَا هِرَ قُلُ عُظَمَآءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُمُ فِي ذارِ لَهُ فَقَالَ يَامَعُشَرَ الرُّومُ هَلُ لَّكُمُ فِي الْفَلَاحُ وَ الرُّشُدِ احِرَ الْاَبَدِ وَ اَنْ يُنْبُتَ لَكُمُ مُلَكِّكُمُ قَالَ فَحَاصُوا جَيْصَةً حُمُرَالُوَحُشِ اِلَى الْاَبُوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدُ غُلِّقَتُ فَقَالَ عَلَيٌّ بِهِمُ فَدَعَا فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرُتُ شِدَّتَكُمُ عَلَى دِيُنِكُمُ • فَقَدُ رَآيَتُ مِنْكُمُ الَّذِي آحُبَبُتُ فَسَحَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنُهُ

٦١٨ بَابِ قَوُلِهِ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اللي بِهِ عَلِيْمٌ.

١٦٦٧ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ

میں ان سے ضرور ملا قات کرتا'اور ان کے دیدار سے مستفیض ہوتا' اور ان کے پاؤل دھو کر پتیا اور ان کی حکومت ضرور میرے ان قد موں تک پینے گی اس کے بعد ہر قل نے بی علی کے خط کو دوباره پڑھا مضمون يه تقالم الله الرحل الرحيم يه خط محدرسول الله كى طرف سے ہے 'روم کے بادشاہ ہر قل کو معلوم ہونا چاہئے کہ جودین حق کی پیروی کرے گا'اس پر سلام' میں تم کو کلمہ اسلام کی طرف بلا تا مول اگر تونے اسلام قبول کرلیا توسلامت رہے گاور دو گنا ثواب تم كوالله تعالى عطا فرمائے گا اور اگرتم نے اسلام قبول نه كيا' تو تمام رعايا کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تیرے ہی سر رہے گا 'اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے در میان برابرہے اس کی طرف آؤ اور وہ بات یہ ہے کہ ہم تم خداکے ساتھ کی کوشر یک ند کریں 'آخر آیت تک ابوسفیان نے کہا کہ ہر قل جب خطسے فارغ ہوا تو دربار میں عجیب ال چل مچ گئی اور پھر ہم کو باہر کر دیا گیا ایس نے باہر نکلتے موے اپ ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبھہ لینی رسول اللہ کے کام میں بدی مضبوطی پیدا ہوگئی ہے 'اور اب اس سے بادشاہ بھی ڈرنے گھے ہیں' میں تو کفر کی حالت میں یقین رکھتا تھا کہ آپ کو ضرور غلبہ ہوگا'زہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر قل نے تمام رؤسا کواسے پاس بلایا اوران سے کہاکہ اے اہل روم! کیاتم چاہتے ہو کہ ہمیشہ سلامت ر مواور تمہارے ملک تمہارے ہاتھ میں رہیں ' تو ہدایت اور ہمیشد کی سلامتی کی طرف آؤ 'راوی کابیان ہے کہ لوگ یہ بات س کر سخت ناراض ہو کر دروازوں کی طرف بھائے 'گر دروازے بندیائے 'ہر قل نے کہا بھا کو نہیں 'میرے قریب آؤ 'سب آگئے ' تو ہر قل نے کہا میں تم لوگوں کا امتحان لے رہاتھا میں خوش ہوں کہ تم اپنے دین یر قائم اور ٹابت ہو اس کے بعد سب خوش ہو گئے اور ہر قل کو سجدہ كرك والس يط محر

باب ۲۱۸ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم ہر گزینکی کو نہیں پہنچ سکتے حبتک تم اپنی محبوب شے کو اللہ کے راستے میں خرج نہ کرو گے آخر آیت تک۔

١٧٧٤ اسلعيل 'مالك 'الحق بن عبدالله بن ابي طلحه 'حضرت انس

عَنُ اِسْحَاقَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلَحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلَحَةَ آكُثَرَ انْصَارِيِّ بِالْمَدِيْنَةِ نَخُلاً وَّ كَانَ آحَبُّ آمُوَالِهِ اللَّهِ بَيْرُحَاءِ وَ كَانَتُ مُسْتَقَبِلَةَ الْمَسْحِدِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّآءٍ فِيُهَا طَيَّبِ فَلَمَّا أُنْرِلَتُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ ٱبُوُ طَلَحَةَ فَقَالَ ۚ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُعِبُّونَ وَإِنَّ آحَبُّ آمُوَالِي اِلَيُّ بِيُرْحَاءُ وَ اِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ٱرُجُو بِرَّهَا وَذُخَرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعُهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ آرَاكَ اللَّهُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخُ ذَٰلِكِ مَالٌ رَّآثِحٌ ذَٰلِكَ مَالٌ رَّآفِحٌ وَّ قَدُ سَمِعُتُ مَا قُلُتَ وَ إِنِّي أَرْى أَنْ تَحْعَلَهَا فِيْ الأَقْرَبِيْنَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ ٱفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا ٱبُو طَلَحَة فِي آقَارِبِهِ وَبَنِيٌّ عَمِيّهِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ وَ رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ذَلِكَ مَالٌ رَّآثِحٌ حَدَّثَنيي يَحْيِي بُنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ مَّالَّ

ريس. 177۸ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا الْمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّنَنِي آبِي عَنُ ثُمَامَةً عَنُ السَّرِي وَلَمُ يَحْعَلُهَا لِحَسَّانَ وَ أَبَيَّ وَ أَنَا آقُرَبُ اللهِ وَلَمُ يَحْعَلُ لَى مِنْهَا شَيْعًا . أَبَيَّ وَ أَنَا آقُولِهِ قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتَلُوهَا 9 7 1 بَاب قَولِه قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتَلُوهَا

١١٦ باب فويه فل في اَنُ كُنْتُمُ طلاقِيُنَ.

١٦٦٩ - حَدَّثَنَى اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْمُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِع

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے انصار میں سے سب مے زیادہ باغات ابوطلحہ کے پاس تنے اور انہیں اپنے تمام باغوں میں بیر حاءسب سے زیادہ پسند تھااور ریہ باغ مسجد نبوی کے قریب تھا' حضورا کثر وہاں تشریف لے جایا کرتے اور اس کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو پیا کرتے ' پھر جب یہ آیت نازل ہوئی ' تو آپ کھڑے ہو کر حضوره اكرم صلى الله عليه وسلم سے كہنے لكے مكه يارسول الله صلى الله عليه وسلم! آپ كومعلوم ہے كه ميں بير حاء كوبہت پيند كر تا ہوں اور الله فرماتا ہے کہ پندیدہ چیز کو خرچ کر کے بی تم نیکی کو پہنچ سکتے ہو' لبذامیں بیر حاکواللہ کے نام پر خیرات کر تاہوں 'اوراللہ سے تواب کی اميدر كمتا موں 'آپ صلى الله عليه وسلم جس طرح جا ہيں 'اس باغ كو خداکی مرضی کے مطابق استعال میں لائیں 'آ مخضرت نے ان ک اس سخاوت پر محسین کی اور فرمایا به کام تم کو آخرت میں بہت فائدہ پہنچائے گا اے ابو طلحہ میں نے تمہاری نیت معلوم کرلی میراخیال ہے کہ تم اس باغ کواین غریب رشتہ داروں میں تقسیم کردو ابوطلحہ نے عرض کیا بہت اچھا' پھراس کواپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا' عبدالله بن بوسف اور روح بن عباده کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم في فرمايا "ذلك مال رائح"به مال تفع دين والاب عناري كمت ہیں مکہ مجھ سے معلی بن معلی نے اس طرح یہ روایت کی ہے کہ " ذلك مال رايح "لعنى بيمال فنامونے والائے۔

۱۹۲۸۔ محمد بن عبداللد 'انصاری 'ان کے والد ' ثمامہ 'حضرت انس ' سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابوطلحہ نے بیر حاء کو تقسیم کرتے وقت حسان اور ابی بن کعب کو تو دیا 'گر مجھے نہیں دیا 'حالا نکہ میں ان سے رشتہ میں بہت قریب تھا۔

باب ٢١٩ ارشاد بارى تعالى كه "اے جارے رسول صلى الله عليه وسلم آپ كهدد يجئے تورات كولاؤاوراس كوپڑھو 'اگر تمسيح ہو۔"

۱۲۱۹ - ابراہیم بن منذرا ابوضمرہ موسیٰ بن عقبہ 'نافع 'حضرت ابن عرصے دوایت کرتے ہیں کہ یہودی اپنی قوم کے ایک آدمی کورسول

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ الْيَهُودَ جَآءَ وَا اللهِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمُ وَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمُ وَ الْمَرَاةِ قَدُ زَنِيا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفُعُلُونَ بِمَنُ زَنِي مِنْكُمُ قَالُو نَحْمِمُهُمَا وَ نَضُرِبُهُمَا فَقَالَ اللهِ مَنْ مِنْكُمُ فَقَالُوا لا نَحِدُ اللهِ بَنُ سَلام كَذَبَتُمُ فَيَالُوا لا نَحِدُ فَلَيْهَا شَيْعًا فَقَالَ لَهُمْ عَبُدُ اللهِ بَنُ سَلام كَذَبَتُمُ طَدِقِينَ . فَاتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاللهِ مَن اللهِ بُنُ سَلام كَذَبَتُمُ طَدِقِينَ . فَوَضَعَ مِدُرَاسُهَا الّذِي يُدَرِّسُهَا مِنهُمُ كَفَّهُ وَمَا يَوْنَ عَلَى اللهِ بَنُ سَلام كَذَبُنُمُ طَدِقِينَ . فَوَضَعَ مِدُرَاسُهَا الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِنهُمُ كَفَّهُ وَمَا عَلَى ايَةِ الرَّحْمِ فَنَزَعَ يَدَةً مِنُ ايَةٍ وَمَا وَرَآءَ هَا وَ لا يَقُرَءُ ايَةَ الرَّحْمِ فَنَزَعَ يَدَةً مِنُ ايَةٍ الرَّحِمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ وَ مَا الرَّحِمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ قَلْمًا رَاوُ ذَلِكَ قَالُوا هِي اللهِ الرَّحِمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ قَلُمًا رَاوُ ذَلِكَ قَالُوا هِي اللهِ اللهِ عَنْ عَنْهُ مَا مَلُهُ مِنْ اللهِ مَا الْحَجَمِ فَامَرَ بِهِمَا فَرُحِمًا قَرِيبًا مِن حَيْثُ مَلُهُ مَا مَا عَلَيْهُ الْحَجَمَا قَرِيبًا مِن حَيْثُ مَا مَا مِنْ عَيْدُ الْمَسْجِدِ فَرَايَتُ مَلَى مَاكُمُ اللهِ مَعْمَا وَرُعِمُ الْحَرِيمُ اللهِ مَا عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ مَا الْحِجَمَارَةَ .

٦٢٠ بَاب قَوُلِه كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ
 لِلنَّاسِ.

١٩٠٠ حَدِّنَنَا مُحَمِّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ اللهِ سُفْيَانَ عَنُ مَّيُسَرَةً عَنُ اللهِ حَازِمٍ عَنُ اللهِ هُرَيْرَةً كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمُ فِي السَّلاسِلِ فَي السَّلاسِلِ فِي السَّلاسِلِ فِي السَّلاسِلِ فِي السَّلامِ .

٢٢١ بَاب قَوُلِه اِذْ هَمَّتُ طَّآثِفَتْنِ مِنْكُمُ آنُ تَفْشَلا.

1771 حَدِّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدِّثَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدِّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمُرٌ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ فِيُنَا نَزَلَتُ إِذْ هَمَّتُ طَّآ ثِفَتَانِ مِنْكُمُ اللَّهِ يَقُولُ فَيْنَا نَزَلَتُ إِذْ هَمَّتُ طَّآ ثِفْتَانِ مِنْكُمُ الطَّافِقْتَانِ اللَّهُ وَلِيُّهُمَا قَالَ نَحُنُ الطَّافِقْتَانِ بَنُو حَارِثَةَ وَبَنُو سَلَمَةً وَ مَا نُحِبُّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهَا لَمُ تُنْزَلُ لِقَولُ لَقُولُ لَقُولُ لَا لَهُ تُنْزَلُ لِقَولُ لَا لَهُ اللهِ تُنْزَلُ لِقَولُ لَا لَهُ مَنْزَلُ لِقَولُ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ 
الله علی جنہوں نے زناکیا تھا،

آپ نے فرمایا 'تہبارے بہاں زناکی کیاسزاہے؟ کہنے گے دونوں کا

منہ کالا کر کے اچھی طرح مارتے ہیں 'آپ صلی الله علیہ وسلم نے

فرمایا کیا تم کو تورات ہیں زانی کے سنگسار کرنے کا تھم نہیں ملاہے؟

کہنے گئے 'کہ نہیں 'عبدالله بن سلام نے اس موقعہ پر کہا 'کہ تم غلط کہنے ہو تورات لا کر پڑھو 'اگر تم سچ ہو 'تو وہ تورات لے کر آئے 'تو جب ان کے عالم نے پڑھا 'تورجم کی آیت پر ہاتھ رکھ لیا اور ادھر جب ان کے عالم نے پڑھا 'تورجم کی آیت پر ہاتھ رکھ لیا اور ادھر کر کہا 'دھر سے پڑھنا شروع کر دیا 'عبدالله بن سلام نے ان کے ہاتھ کو ہٹا کر کہا 'دیکھو! یہ کیا ہے 'انہوں نے اسے دیکھا تو وہ آیت رجم نھی 'کہنے کہ یہ آیت رجم ہے 'آنخضرت نے اس کے بعد ان کو سنگسار کے کئے کہ یہ آیت رجم ہے 'آنخضرت نے اس کے بعد ان کو سنگسار کئے کے کہ یہ آیت رجم ہے 'آنخضرت نے اس کے بعد ان کو سنگسار کئے کہ اوی کا تھی دیا نہی مورد ہیں ایک علیحدہ جگہ بنی تھی 'وہ سنگسار کئے 'راوی کا بیان ہے کہ ہیں دیکھ رہا تھا کہ زانیہ کا ساتھی زانیہ پر جھک جا تا تھا' تاکہ پھروں سے اسے بچا سکے۔

• ١٩٤٥ - محمد بن يوسف مفيان ميسره بن عمارا تتجعى ابي حازم مصرت ابو هر ريه سے روايت كرتے ہيں انہوں نے آيت "متم لوگ بهترين جماعت ہو جو لوگوں كى اصلاح كيلئے پيداكى گئى ہو"كے متعلق فرماياكه كهدوگ دوسروں كيلئے نفع بخش ہيں كه انہيں زنجيروں ميں باندھ كر لاتے ہيں اور بالآخر دواسلام ميں داخل ہو جاتے ہيں۔

باب ۲۲۱ ـ الله تعالیٰ کا قول که "جب تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دیا تھا۔"کی تغییر۔

ا ١٦٤ على بن عبدالله 'سفيان 'عمرو بن دينار 'حضرت جابر بن عبدالله سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كيا كه قرآن كى بيه آيت ہمارے جن بين نازل كى گئى تھى 'كيونكه ہمارے ہى دوگروہ سے ايك بنى سلمه 'ايك بنى حادث ہم اس آيت كے نزول كو اچھا خيال كرتے ہيں 'اگرچہ اس ميں ہمارى كمزورى كاذكر ہے 'مگروَ اللّٰهُ وَلِيْهُمَا كى وجہ سے ہم خوش ہيں اور ابوسفيان كابيان ہے كہ ہم كو وَلِيْهُمَا كى وجہ سے ہم خوش ہيں اور ابوسفيان كابيان ہے كہ ہم كو

اللهِ وَ اللَّهُ وَلِيُّهُمَا.

٦٢٢ بَابِ قَوُلِهِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمُرِ شَيُءٌ. ١٦٧٢\_ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَلَى آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ ۚ اَخْبَرْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ا حَدَّثَنَىٰ مِسَالِمٌ عَنْ آبِيُهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَّعَ رَأْسَهُ مِنَ الْوِكُوع فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَحْرِ يَقُولُ اللُّهُمَّ الْعَنُ فُلَانًا وَّ فُلانًا وَّ فُلانًا بَعُدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيَّءٌ اِلِّي قَوْلِهِ فَإِنَّهُمُ طْلَمُونَ رَوَاهُ اِسْلَحْقَ بُنُ رَاشِهِ عَنِ الزُّهُرِيِّ. ١٦٧٣ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمْعِيُلَ جَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَ آبِي سَلْمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةً رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَرَادَ اَنُ يَدْعُو عَلَى آحَدٍ أَوُ يَدُعُو لِاحَدٍ قَنَتَ بَعُدَ الرِّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الحَمَدُ اللَّهُمَّ آنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَّ عَيَّاشَ ۚ بُنَ آبِيُ رَبِيْعَةَ اللَّهُمَّ اشُدُدُ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلُهَا سِنِيْنَ كَسِنِيُ يُوسُفَ يَحْهَرُ بِلْالِكَ وَ كَانَ يَقُولُ فِي بَعْض صَلاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ اللَّهُمَّ الْعَنُ فُلانًا وَّ فُلانًا لِآحُيَآءٍ مِّنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيُسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيءً الآيَة.

٦٢٣ بَابَ قَوُلِهِ وَ الرَّسُولُ يَدُعُوكُمُ فِيُ أُخُرَّكُمُ وَهُوَ تَانِيُثُ اخِرِكُمُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه اِحُدَى الْحُسُنيَيْنِ فَتُحَا اَوُ شَهَادَةً.

اس وجدسے خوشی موئی کہ اللہ مارامحافظ اور مدد گارہے۔

باب ۱۲۲ الله تعالی کا قول که "تمهارے اختیار میں کچھنہیں ہے ١٦٤٢ - حبان بن موسیٰ عبدالله معمر 'زہری' سالم 'حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کی دوسر ی رکعت کے رکوع کے بعدرَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ كَهِ كُر آنْخَفَرت مَلِّكَ فِي اللَّهُمَّ الْعَنُ فُكانًا وَ فُلانًا وَ فُلانًا السالله لعنت بيج فلال فلال اور فلال يرأ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے کان سے ساکہ 'اس وقت یہ آیت لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىءُ الْخُ الله فِي نازل فرماني كه اك رسول آپ صلی الله علیه وسلم کے اختیار میں مجمع نہیں الله جاہے گا، توان پر مهربانی فرمائے گایا عذاب دے گا ، محقیق وہ ظالم بیں 'اس حدیث کواسحاق بن راشدنے بھی زہری سے روایت کیاہے۔ ١٩٤٣ موسى بن اسلعيل ابراجيم بن سعد 'ابن شهاب 'سعيد بن ميتب' اور ابو سلمه بن عبدالرحمٰن 'حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی جب كى دوست ياد عمن كيلي وعاكرتے تھے توركوع كے بعد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كه كر فرمات الله! مجات وي وليد بن وليد كو مسلمه بن بشام كواور عياش بن الى ربيعه كو "اسالله قوم معز کو سختی سے پکڑاور ان پر زمانہ بوسف علیہ السلام کی سی قحط سال ڈال دے 'آپ صلی الله علیہ وسلم جمیشہ اس فتم کی دعا کیں بلند آوازے کیا کرتے تھے جمعی مجمی فجر کی نماز میں بعض قبائل عرب کے لئے ارشاد فرماتے 'اے اللہ! تولعنت جھیج فلاں اور فلاں 'آخریہ آيت تأزل موكى ليس لك مِنَ الأمُرِ شَيءٌ الخيعى ارسول تہارے افتیار میں کھے نہیں ہے افر آیت تک۔

باب ۱۲۳-اللہ تعالی کا قول 'کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بچھلی جماعت میں بلا تاہے 'احری مونث ہے 'آ حرک ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم دو نیکیوں میں سے کسی ایک کے منتظرر ہو 'ایک فتح اور دوسرے شہادت۔

٦٧٤ - حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا أَبُو اِسُحَاقَ قَالِ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوُمَ أُحُدٍ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَ عَلَى اللَّهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِولَ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِولَ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِولُولُومُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِولُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

٦٢٤ بَابِ قَوُلِهِ آمِنَةً نُعَاسًا.

17٧٥ حَدَّنَنَا اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَبُو يَعُقُوبَ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ ابُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةَ حَدَّنَنَا آنَسٌ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا أَنَسٌ اللَّعَاسُ وَ نُحُنُ فِي أَنَّ النَّعَاسُ وَ نُحُنُ فِي أَنَا النَّعَاسُ وَ نُحُنُ فِي مَصَافِنَا يَوُمَ أُحُدٍ قَالَ فَجَعَلَ سَيُفِي يَسُقُطُ مِن يَّدِي وَاخْدُةً وَيَسُقُطُ وَ اخْدُةً.

مَّ مَاب قَوُلِه الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مَن بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرُحُ لِلَّهِ لِلَّذِيُنَ اَحُسَنُوا مِنْهُمُ وَ اتَّقَوُ ا اَجُرَّ عَظِيُمٌ لَلَّذِيْنَ اَحُسَنُوا مِنْهُمُ وَ اتَّقَوُ ا اَجُرَّ عَظِيُمٌ الْقَرُحُ الْمِرَاحُ اسْتَجَابُوا يَسْتَجِيبُ الْقَرُحُ الْمِرَاحُ اسْتَجَابُوا يَسْتَجِيبُ يُحِيبُ .

٦٢٦ بَابِ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ اللَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ اللَّهَ.

٦٦٧٦ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ أَرَاهُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ عَنُ آبِي حَصِيْنِ عَنُ آبِي حَصِيْنِ عَنُ آبِي الشَّحى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنه حَسُبنَا الله وَ نِعُمَ الوَكِيْلُ قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلامُ حِيْنَ ٱلْقِى فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ

۱۱۷۳ عروبن خالد 'زہیر 'ابواسحاق' حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ایک جماعت پر رسول اللہ علی عنہ نے عبداللہ بن جبیر کوسر دار بنایا 'گران لوگوں نے اپنے سر دارسے روگردانی کی 'چنانچہ اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ آنخضرت علی ہے ساتھ صرف بارہ آدمی رہ گئے تھے۔

باب ۱۲۴ ـ الله تعالى كا قول كه " پرامن ليعنى او تكه نازل فرمائى

1940۔ اسحاق بن ابراجیم بن عبدالر حمٰن ابو یعقوب مسین بن محمہ مشیبان ، قادہ ، حضرت الس محمد الوطلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہول نے بیان کیا کہ جنگ احد کے دن جب کہ ہم میدان جنگ میں موجود ہے ، ایسی نیند آنے گئی کہ کئی دفعہ تو میر بے ہاتھ سے تلوار گرنے گئی ، محریس نے ہر مر تبداس کو پکڑ لیا۔

باب ۱۲۵۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ "جن لوگوں نے کہا مانااللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حالا نکہ وہ زخمی ہور ہے تھے "تو جن لوگوں نے کہا مانااللہ جن لوگوں نے نیک کام کئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے 'ان کے لئے بڑا تو اب ہے "فرح" کے معنی ہیں زخم "استَجَابُوُ 'اور "اجابوا" کے ایک ہی معنی ہیں یعنی تھم سنااور مانا۔

باب ۲۲۲ ـ الله تعالیٰ کا قول که "لوگ تمہارے کئے جمع ہوئے"کی تفییر۔

۱۷۷۱۔ احمد بن یونس ابو بکر ابو حصین ابوالفلحی ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت لعنی ''خسرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا ، جب کہ ان کو آگ بیس ڈالا گیا تھا اور یہی آیت آخرت منافقوں نے آخضرت علیہ کہا تھا ہم کہ تم سے لڑنے کو بہت لوگ جمع مسلمانوں کو ڈرانے کیلئے کہا تھا ہم کہ تم سے کڑنے کو بہت لوگ جمع مسلمانوں کو ڈرانے کیلئے کہا تھا ہم کہ تم سے کڑنے کو بہت لوگ جمع

ہو گئے ہیں۔

1424 مالک بن اسلیل اسرائیل ابی حصین ابی الفلی محفرت ابن عباس رضی الله عندسے روایت کرتے ہیں مکد حضرت ابراہیم علیہ السلام کوجب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کا آخری کلمہ یہ تھا 'حَسُمِی اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَ کِیُلُ ۔ اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَ کِیُلُ ۔

باب ١٢٧ - الله تعالیٰ کا قول که "خداداد مال میں جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں متم ان کی کنجوسی کوان کے لئے اچھامت سمجھو آخر تک کی تفییر "سَیُطوَّ قُوُدَ"کامطلب ہے کہ ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔

۱۱۷۸ عبدالله بن منیر 'ابو نفر 'عبدالرحلٰ بن عبدالله بن دینار ان کے والد 'ابو صالح 'حضرت ابوہر میرہ رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا جس کواللہ نے مال دیا ہواور اس نے اس کی زکوۃ نه دی 'وقیامت کے روز اس کامال اس کے لئے سانپ بن جائے گا'اس کے سر پر بال اور آنکھوں پر دو نقطے ہوں گے 'اور پھریہ سانپ اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈالا جائے گااور وہ سانپ اپنی زبان سے کہتا ہوگا کہ میں تیرا کی طرح ڈالا جائے گااور وہ سانپ اپنی زبان سے کہتا ہوگا کہ میں تیرا میں تیرا جمع کردہ خزانہ ہوں 'اس کے بعد آنخضرت علیہ کے اس آیت کی تلاوت فرمائی 'ولا پھسبن الذین آخر تک۔

باب ۱۷۸-اللہ تعالی کا قول کہ ''تم ان لوگوں سے اپنی بہت برائیاں سنو گے 'جن کو کہ تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان سے بھی جو کا فرومشر ک ہیں ''کی تفییر:

قَدُ حَمَّعُوا لَكُمُ فَاخُشُوهُمُ فَزَادَهُمُ اِيُمَانًا وَ قَالُوا حَسُبُنَا اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيُلُ .

١٦٧٧ - حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا اِسُرَآئِيلُ عَنُ آبِي الشَّحٰى عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اخِزُ قُولِ اِبْرَاهِيمَ حِيْنَ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اخِزُ قُولِ اِبْرَاهِيمَ حِيْنَ الْقِي فِي النَّارِ حَسْبِي اللَّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيلُ . الْقِي فِي النَّارِ حَسْبِي اللَّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيلُ . ٢٢٧ بَابٍ قُولِهِ وَلا يَحُسَبَنَّ الَّذِينَ الَّذِينَ

٩٢٧ باب قولِه ولا يحسبن الدِين يَبُخَلُونَ بِمَا اتّهُمُ اللهُ مِنُ فَضُلِه الآيةَ سَيُطَوِّقُونَ كَقَوُلِكَ طَوَّقَتُهُ بِطَوُقٍ.

١٦٧٨ - حَدَّنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ ابَا النَّضُرِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ هُوَ ابُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيُرةً قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ اتّاهُ اللّهُ مَالا فَلَمُ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهٌ مَالُهُ شُحَاعًا آقُرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوُمَ الْقِينَةِ يَنُحُدُ بِلِهُزِمَتَيْهِ يَعِنِي بِشِدُقَيْهِ يَقُولُ آنَا مَالُكَ يَاكُمُ لُولِهُ اللهُ مِنُ فَضُلِه الله اللهُ مِنُ فَضُلِه الله الله مِن فَضُلِه الله الحِرِ الآية ولا يَحْسَبَنَّ الحَدِي الآية ولا يَحْسَبَنَّ اللهُ مِن فَضُلِه الله الحِر الآية.

٦٢٨ بَاب قَوْلِه وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتْبَ مِنُ قَبْلِكُمُ وَ مِنَ الَّذِينَ
 اشْرَكُوا اذَى كَثِيْرًا.

17۷٩ حَدِّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوهُ بُنُ الزُّبُيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بُنَ زَيُدٍ أَخْبَرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيُفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَّ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيُفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَّ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيُفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَّ أَرُدَفَ أُسَامَةً بُنَ زَيُدٍ وَرَآءَهُ يَعُودُ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ الْحَرُرَجِ قَبُلَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ الْحَرُرَجِ قَبُلَ

علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے 'ان میں مشہور منافق عبدالله بن الى بن الى سلول مجمى بينها هوا تفااور وه اس وقت تك ظاهر أبھی اسلام نہیں لایا تھا'اس تجلس میں مسلمان مشرک اور يبودي بھي بيٹھے تھے 'اوران ميں عبدالله بن رواحه رضي الله عنه بھي بیٹھے تھے جو مسلمان اور صحابی تھے ' چنانچہ گدھے کے چلنے سے گرد اڑی 'جوان پر بڑی' تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ٹاک کو جاور سے چھیادیا اور کہاکہ گردمت اڑاؤ ا تخضرت علیہ نے سلام کیا الا محرسواری سے اترے ' قرآن کی علاوت فرمائی ' اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی عبداللہ بن الی نے کہااگر تم سے ہواور تمہاری بات بھی بہت عمدہ ہے ،گر ہمارے کان مت کھاؤ 'اپنے گھر میں جاؤ 'اور جو وہاں تمہارے پاس جائے 'اس کو سناؤ 'عبداللہ بن رواحه رصنی الله عنه نے کہا ہاں یا رسول الله! آپ ہمارے گھر میں تشريف لايا يجي اور جم كوسايا يجي اكيونكه جم كويد باتيل بهت الحجي معلوم ہوتی ہیں 'اس کے بعد مسلمانوں اور کا فروں میں کچھ ناگوار تلخ گفتگو شروع ہو گئی' یہاں تک کہ ہاتھا یائی تک نوبت پہنچ گئی' آخر معامله رفع دفع ہو گیااور آنخضرت علیہ اپنی سواری پر سوار ہو گئے' اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف کے اور حفرت سعدر ضی الله عنه سے فرمایا کہ اے سعد اکیا تم نے ابوحباب ے باتیں کی ہیں؟ یعنی عبداللہ بن ابی نے اس فتم کی باتیں سی ہیں' حضرت سعد بن عبادہ نے بیہ س کر عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ فکرنه کریںاوراس کی ہاتوں کا کوئی خیال نہ فرمائیں وہ اپنے حسد کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنے پر مجور ہے ، میں اس ذات کی قتم کھا کر کہتا مول کہ جس نے آپ پر قرآن اتاراہے ،جو کھے آپ پر تازل مور ہا ہے وہ برحق اور صحیح ہے اور آپ اللہ کے سیے نبی اور رسول ہیں ، بات رہے کہ مدینہ کے لوگول نے آپ کے تشریف لانے سے پہلے یہ طے کرلیا تھا کہ ہم عبداللہ بن الی کو اپناسر دار بنائیں سے اور اس کو تاج پہنائیں مے الیکن محر آپ تشریف لے آئے اور اس کویہ بات ناگوار گزری۔اس لئے وہ آپ کی شان میں گتاخی کر تاہے 'نبی علیہ نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ آنخضرت علیہ اور آپ کے اصحاب

وَقُعَةِ بَدُرٍ قَالَ حَتَّى مَرَّ بِمَحُلِسٍ فِيُهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِيُ سَلُوُلَ وَ ذَٰلِكَ قَبُلَ اَنْ يُسُلِمَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أُبِيٍّ فَإِذَا فِي الْمَحُلِسِ اَنُحَلاظٌ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ وَ الْمُشْرِكِيْنَ عَبُدَةِ الأَوْنَانِ وَ الْيَهُوُدِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ ۖ وَفِى الْمَحْلِسِ عَبُدُ اللَّهُ بُنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَحُلِسَ عُجَاجَةُ الدَّابَةِ خَمَّرَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِيِّ ٱنْفَهُ بِرَدَآثِهِ ثُمَّ قَالَ لا تُغَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ ثُمٌّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمُ اِلَى اللَّهِ وَ قَرَا عَلَيْهِمُ الْقُرُانَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ ۚ بُنُ أَبَيِّ بُنِ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرُءُ إِنَّهُ لا ٱحُسَنَ مِمَّا تَقُوُّلُ إِنَّ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤْذِيْنَا بِهِ فِى مَجُلِسِنَا ازُحِعُ اِلَى رَحُلِكَ فَمَنُ جَآءَ كَ فَاقُصُصُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَارَسُوُلَ اللَّهِ ۚ فَاغُشَيْنَا بِهِ فِيُ مَحَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذلِكَ فَاسُتَبُّ الْمُسُلِمُونَ وَ الْمُشُرِكُونَ وَ الْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ يُحَفِّضُهُمُ حَتَّى سَكَنُوا ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ دَآتَةً فَسَارَ حَتَّى دَحَلَ عَلَى سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَا سَعُدُ ٱلْمُ تَسْمَعُ مَا قَالَ ٱبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ أُبِيٌّ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قُالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً يَا رَسُّولَ اللهِ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْهُ فَوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ لَقَدُ جَآءَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ لَقَدِ اصْطَلَحَ آهُلُ هَذِهِ ٱلبَّحَيْرَةِ عَلِى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعَصَابَةِ فَلَمَّا آبَى اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي اَعُطَاكَ اللَّهُ شَرِقَ بِلْلِكَ فَلَالِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَآيُتَ فَعَفَا عَنْهُ

(۱) جس مجلس میں مسلمان بھی ہوں اور کفار بھی تومسلمانوں کی نیت کر کے انہیں سلام کیا جاسکتا ہے۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَصْحَابُهُ يَعُفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَ آهُلِ الْكِتَابِ كَمَا آمَرَهُمُ اللَّهُ وَ يَصُبِرُونَ عَلَى الأَذَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ حَلَّ وَلَتَسُمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنُ قَبُلِكُمُ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اشُرَكُوا اَذًى كَثِيْرًا الآيَةَ وَ قَالَ اللُّهُ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنُ الْهُلِ الْكِتَابِ لَوُ يَرُدُّونَكُمُ مِنُ بَعُدِ إِيْمَانِكُمُ كُفًّارًا حَسَدًا مِّنُ عِنْدِ أَنْفُسِهِمُ الِّي اخِرِ الآيَةَ وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَاوَّلُ الْعَفُوَ مَا آمَرَهُ اللَّهُ بِهِ جَتَّى آذِنَ اللَّهُ فِيُهِمُ فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَدُرًا فَقَتَلَ اللَّهُ بِهِ صَنَادِيُدَ كُفَّارِ قُرِيشٍ قَالَ ابْنُ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولَ وَ مَنْ مَّعَةً مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ وَعَبَدَةِ الأَوْتَانِ هَذَا آمُرٌ قَدُ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الإسلامِ فَأَسُلَمُوا.

٦٢٩ بَابِ قُولِهِ لَا تَحُسَبَنَّ الَّذِيُنَ يَفُرَحُونَ بِمَا أَتَوُا وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحُمَدُوا.

17. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آيِى مَرْيَمَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آسُلَمَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بُنُ آسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ آيِى سَعِيدٍ الْحُدِدِيِّ مَنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا اللّهِ وَحَلَقُوا وَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا اللّهِ وَحَلَقُوا وَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا اللّهِ وَحَلَقُوا وَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا اللّهِ وَحَلَقُوا وَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا اللّهِ وَحَلَقُوا وَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ يَفْعُلُوا فَنَزَلَتُ لَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعْتَذَرُوا اللّهِ وَحَلَقُوا وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُ يَفْعُلُوا فَنَزَلَتُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ ا

باب۹۲۴ اللہ تعالیٰ کا قولہ ''جولوگ معاہدہ کی خلاف ورزی کر کے خوش ہوئے اور یہ بات اچھی سمجھی کہ ہماری بھی ان کے ساتھ تعریف کی جائے۔

م ۱۲۸۰ سعید بن الی مریم عمر بن جعفر 'زید بن اسلم 'عطاء بن بیار' حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیات کے زمانہ میں کچھ لوگ منافق تھے 'توجب آپ صلی الله علیه وسلم جہاد پر تشریف لے جانے گئے ' توبہ لوگ الگ ہوگئے اور بہت خوش ہوئے کہ ہم آ مخضرت علیات کے ساتھ نہیں گئے ' پھر جب رسول الله علیات واپس تشریف لے آئے 'توبہ لوگ حاضر ہو کر عذر کرنے گئے 'اور حلف اٹھانے گئے اور کو ساتھ کہ ہم بھی آپ صلی الله علیه وسلم کی کامیابی کے لئے کو شش کررہے تھے اور وہ چا ہے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کو شش کررہے تھے اور وہ چا ہے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کو شش کررہے تھے اور وہ چا ہے تھے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ ان کی بھی تعریف کی جائے 'اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

تَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفُرَحُونَ الآيَةَ.

١٦٨١ ـ حَدَّثَنِيُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابُنَ جُرَيُحٍ أَخْبَرَهُمُ عَنِ ابِنُ أَبِيُ مُلَيْكُةَ أَنَّ عَلَقَمَةَ بُنَّ وَقَاصٍ آخُبَرَهُ أَنَّ مَرُوَاكَ قَالَ لِبَوَّابِهِ اِذْهَبُ يَا رَافِعُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه فَقُلُ لَئِنُ كَانَ كُلُّ اَمُرِيٍّ فَرِحَ بِمَا أُوْتِيَ وَ اَحَبُّ اَنْ يُتُحْمَدَ بِمَا لَمُ يَفُعَلُ مُعَذَّبًا لَنُعَذَبَنَّ اَجُمَعُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رضى اللَّه عنه وَمَا لَكُمُ وَلِهٰذِهِ أَنَّمَا دَعَا النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوُدَ فَسَالَهُمْ عَنُ شَيْءٍ فَكَتَمُوْهُ إِيَّاهُ وَ اَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَارَوْهُ اَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا اِلَيُهِ بِمَا اَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيُهَا سَالَهُمُ وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنُ كِتُمَانِهِمُ ثُمَّ قَرَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِذُ اَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتٰبَ كَذَٰلِكَ حَتَّى قَوُلِه يَفُرَحُونَ بِمَآ آتَوُ وَّ يُحِبُّونَ آنُ يُّحُمَدُوُا بِمَا لَمُ يَفُعَلُوا تَابَعَهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنَا ابُنُ مُقَاتِلِ اَخُبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنُ اِبُنِ جُرَيْجِ أَخُبَرَنِيُ ابُنُ آبِي مُلَيْكَةٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الْرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ أَنَّهُ أَخُبَرَ أَنَّ مَرُوَانَ بِهِذَا. ٦٣٠ بَابِ قُولِهِ إِنَّا فِي خَلَقِ السَّمَوٰتِ وَ الْأَرُضِ الآيَةَ.

رَحَمَّدُ بُنُ حَعُفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِی مَرُیمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفِرٍ قَالَ اَخْبَرَنِی شَرِیُكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِی نَمُرِ عَنُ كُریَبٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِی الله عَنهُما قَالَ بِتُ عَنْدَ خَالَتِی مَیْمُونَةً وَضِی الله عَنه وَسَلَّمَ مَعَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ مَعَ اَهُلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثَلْتُ اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ مَعَ اَهُلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمًّا كَانَ ثَلْتُ اللَّهُ عَلیهِ قَعَل الاَحِرُ قَعَدَ فَنَظرَ إِلَی السَّمَآءِ فَقَالَ إِنَّ فِی خَلقِ قَعَدَ فَنَظرَ إِلَی السَّمَآءِ فَقَالَ إِنَّ فِی خَلقِ

١٨١١ ابرابيم بن موى ، بشام ابن جريج ابن الى مليكه ، حضرت علقمہ بن و قاص سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن مروان بن تھم (1) نے اپنے خادم ہے کہا کہ جاکر حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے معلوم کرو کمہ جو مخف اس چیز سے خوش ہو جواللد تعالی کی طرف سے اسے بطور نعت دی گئ ہے 'اور بغیر کسی کام کے کئے ہوئے اپنی تعریف کرانے کو اچھا خیال کرے ' تو ایس کو آخرت میں عذاب ہوگا' یہ اگر صحیح ہے ' تو پھر تو ہم ضرور عذاب میں ڈالے جائیں گے ' توابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کواس بات سے کیاسر وکار؟ تم جس آیت سے بیہ خیال دل میں لائے ہو'وہ بات توبيب كه ايك دفعه ني عليه في يحمد يبوديون كوبلاكر كوئي بات دریافت کی انہوں نے اصلی بات کو چھپالیا اور غلط بات بتادی ا اور یہ خیال کرنے گئے کہ چلو مفت میں جماری نیک نامی ہوئی اور وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی الله عنه في آيت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ ے آیت ولاتحسبن الذین تک پڑھی ' ہٹام کے ساتھ عبدالرزاق نے بھی ابن جرت کے اس مدیث کو ابن الی ملیکہ کے ذربیہ حمید بن عبدالرحلٰ بن عوف سے بھی بیان کیا ہے کہ مروان نے اس مدیث کو مجھ سے نقل کیاہے۔

باب ۲۳۰ الله تعالی کا فرمانا که "آسان اور زمین کی پیدائش میں" آخر آیت تک کی تفسیر۔

الالال سعید بن ابی مریم ، محد بن جعفر ، شریک بن عبدالله بن ابی نمر ، کریب ، حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اپنی فالہ میمونڈ کے یہاں رات کور ہاتھا، تو آنخضرت میلی ایک اس کے بعد رات کے آخری حصہ میں سے باتیں کیں ، پھر سو گئے ، اس کے بعد رات کے آخری حصہ میں بیدار ہوئے ، آسان کی طرف دیکھا ، اور یہ آیت پڑھی ، ان فی حلق بیدار ہوئے ، آسان کی طرف دیکھا ، اور یہ آیت پڑھی ، رات اور دن کے السموات الح یعنی آسان اور زمین کی پیدائش میں ، رات اور دن کے السموات الح یعنی آسان اور زمین کی پیدائش میں ، رات اور دن کے السموات الح

السَّمْوَاتِ وَ الأَرُضِ وَ انْحَتِلَافِ اللَّيُلِ وَ النَّهَارِ
لَايْتِ لِأُولِى الْأَلْبَابِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّا وَ اسْتَنَّ
فَصَلَّى اِحُدَى عَشُرَةً رَكْعَةً ثُمَّ اَذَّنَ بِلالٌ
فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبُحَ.

٦٣١ بَابِ قَوُلِهِ الَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ قَعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمْوٰتِ وَ الأَرْضِ.

١٦٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيِّ عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ مَّخُرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنُ كُرَيُب عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ بِتُّ عِنْدً خَالَتِيُ مَيُمُونَةً فَقُلُتُ لَانَظُرَنَّ اللَّي صَلوةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُرحَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُولِهَا فجَعَلَ يَمُسَحُ النَّوُمَ عَنُ وَّجُهِهِ ثُمَّ قَرَا الْآيَاتِ الْعَشُرَ الأَوَاخِرَ مِنُ ال عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ ثُمَّ آڻي شَنًّا مُعَلَّقًا فَانَحَذَهٔ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيُ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ حِثْتُ فَقُمُتُ اللي جَنُبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي ثُمٌّ آخَذَ بَأُذُنِي فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَين نُمَّ صَلَّى رَكُعَتِينِ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَينِ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتِينَ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَين ثُمَّ

٦٣٢ بَابِ قَوُلِه رَبَّنَا إِنَّكَ مَنُ تُدُخِلَ النَّارَ فَقَدُ آخُزَيُتَهُ وَ مَا لِلظِّلِمِينَ مِنُ ٱنُصَارٍ.

١٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ مَّخُرَمَةَ ابُنِ

اختلاف میں 'عقلندوں کے لئے نشانیاں ہیں 'اس کے بعد وضو کیا ' مسواک فرمائی 'پھر گیار ہ رکعت نماز ادا کی 'حضرت بلال نے اذان کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعت نماز ادا فرمائی 'پھر منجد میں تشریف لاکر فرض نماز جماعت سے پڑھائی۔

باب ۱۳۳ ـ الله تعالیٰ کا قول که "جولوگ الله تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اور کرو میں بدلتے یاد کرتے ہیں اور آسان و زمین کی پیدائش میں الله کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں۔

۱۶۸۳ على بن عبدالله عبدالرحل بن مهدى امام مالك بن انس مخرومه بن سلیمان 'کریب 'حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی الله عنها کے گھر گیا'اور رات کو وہیں تھہر ااور خیال کیا کہ آج د کیھوں گا کہ آنخضرت علیہ رات میں نماز کس طرح پڑھتے ہیں' آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تکیہ اور جادر بچھائی گئی' آپ صلی الله علیه وسلم لیٹ گئے 'میں بھی پائنتی کی طرف لیٹ گیا'نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے 'چبرے پر ہاتھ پھیرااس کے بعد سورت آل عمران کی آخر کی دس آیات کی تلاوت فرمائی جن میں یہ آیت بھی آ جاتی ہے ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزے سے پانی لیا'وضو فرمایا' پھر نماز کی نیت باندھ لی' میں بھی اس وفت اٹھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کر تارہا'جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے 'میں آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا ' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور میرے کانوں کو جھوا' پھر آپ نے دور کعت نماز پڑھی' پھر دور کعت' پهر دور کعت ' پهر دور کعت ' پهر دور کعت ' پهر دور ر تحت ' پهر وتر ر معے ( یعنی کل تیر ہ رکعت )

باب ۱۳۲ - الله تعالیٰ کا قول که "اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کیا 'بے شک وہ ذلیل ہو گیا' اور ظالموں کا کوئی مدد گار نہیں ہوگا۔

۱۹۸۴ علی بن عبدالله امعن بن عیلی الک انخرمه بن سلیمان ا

سُلَيْمَانَ عَنُ كُرَيْبٍ مَّوُلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه أنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ رضى اللَّه عنه أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضُطَحَعُتُ فِي عَرُضِ الْوِسَادَةِ وَ اضُطَحَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَهُلُهُ فِي طُوْلِهَافَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيُلِ أَوُ بَعُدَةً بِقَلِيُلٍ ثُمَّ اسْتَيُقظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمُسَحُ النَّوُمَ عَنُ وَّجُهِه بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَا الْعَشُرَ الايَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنُ سُوْرَةِ ال عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضًّا مِنُهَا فَأَحْسَنَ وُضُونَهُ نُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعُتُ مِثُلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبَتُ فَقُمُتُ الِلِّي جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمُنَّى عَلَى رَأْسِيُ وَ آخَذَ بَأُذُنِيُ بَيَدِهِ النُّمُنِّي يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيٰنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيٰنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضُطَحَعَ حَتَّى جَآءَ هُ الْمُؤَذِّلُ فَقَامَ فَصَلَّىٰ رَكُعَتَيْنِ خَفِيُفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبُحَ. ٦٣٣ بَابِ قَوُلِهِ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيُ لِلإِيْمَانِ الآيَةَ.

آ ١٦٨٥ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّخَرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنُ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه آنَّ ابُنَ عَبَّاسٌ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهِي خَالتُهُ قَالَ فَاضُطَحَعْتُ فِي وَسَلَّم وَهِي خَالتُهُ قَالَ فَاضُطَحَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ وَ اضُطَحَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ اضُطَحَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَ اهْلُهُ فِي طُولِها فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَ اهْلُهُ فِي طُولِها فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں'انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ رات کواین خالہ حضرت میمونہ ٌ زوجہ نبی میالیہ کے یہاں مصرا' اور آنخضرت علي كالتوكي بسترير ايك طرف كوسور ما اور آنخضرت عليلي بهي سوري، جب آدهي رات موكى به آدهي رات سے کچھ پہلے یا آدھی رات سے کچھ زیادہ وقت ہو گیا ' تو آنخضرت عَلِيْتُهُ بيدار ہوئے' آنکھیں ملیں' پھر سورت آل عمران کی دس آخری آیات کی تلاوت فرمائی (جن میں ند کورہ بالا آیت بھی ہے) پھر مشکیزے کی طرف گئے 'اس سے پانی لے کر وضو کیا'اور بہت اچھی طرح وضو کیا' اس کے بعد آپ نماز کے لئے کھڑے ہوگئے 'میں بھی اٹھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو كرونى سب كچھ كر تار ہا جو آپ صلى الله عليه وسلم نے كياتھا ، پھر ميں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہلومیں کھڑا ہو گیا اور سول اللہ علی کے اپنا دایاں ہاتھ مرے سر پر رکھا 'اور میرے کانوں کو مروڑنے گلے پھر آپ نے دور کعت نماز پڑھی' پھر دور کعت نماز پرهی 'پهر دور کعت نماز پرهی 'پهر دور کعت نماز پرهی 'پهر دور کعت پڑھی' پھر تین وتر پڑھے' پھر تھوڑی دیرلیٹ رہے پھر موڈن نے ، اذان کهی 'آپ کھڑے ہوگئے اور ہلکی سی دور کعت نماز بڑھی ( یعنی صبح کی سنتیں) پھر مسجد میں گئے اور فجر کے فرض پڑھائے۔

باب ۱۹۳۳ - الله تعالی کا قول که "اے ہمارے رب ہم نے ایک پکار نے والے کو سناجوا یمان کی طرف پکار رہاتھا۔
۱۹۸۵ - قنیمہ بن سعید 'مالک 'مخر مہ بن سلیمان 'کریب (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عباس ؓ) کے آزاد کردہ غلام 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ حضرت میں ایک مر تبہ اپنی خالہ حضرت میں دنہ رضی اللہ عنھاز وجہ آنخضرت علیہ کے گھر تھم گیا' اور آنخضرت علیہ ایک کو آپ کے بستر کے عرض میں لیٹ گیا' اور آنخضرت میں رات کو آپ کے بستر کے عرض میں لیٹ گیا' اور آنخضرت آدھی میں ایٹ کے طول میں لیٹ گئے اس کے طول میں لیٹ گئے 'یہاں تک کہ جب رات آدھی ہوگئی یا تھوڑا سااس سے بہلے یا تھوڑا سااس کے بعد ' تورسول اللہ ہوگئی یا تھوڑا سااس سے بہلے یا تھوڑا سااس کے بعد ' تورسول اللہ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوُ قَبْلَهُ بِقَلِيُلٍ أَوُ بَعُدَةً بِقَلِيُلٍ اِسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَسَ يَمُسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِه بِيدَيْهِ ثُمَّ قَرَا الْعَشُرَ الاَيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ الرِعِمُرَانَ ثُمَّ قَامَ اللهِ شَنِ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا فَاحُسَنَ وُصُوءًةً للهِ شَنِ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا فَاحُسَنَ وُصُوءًةً ثُمَّ يَصَلَّى قَلَلُ ابُنُ عَبَّالً فَقُمْتُ اللهِ جَنبِهِ فَوضَعَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبَتُ فَقُمْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمنى مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبَتُ فَقُمْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمنى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمنى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمنى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ اليُمنى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ اليُمنى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمنى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ اليُمنى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ اليُمنى وَ اخَذَا بَادُنِي اليُمنى اليُمنى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ اوَتَرَ نُمَّ وَكُعَيْنِ ثُمَّ اوَتَرَ نُمَّ وَكُعَيْنِ ثُمَّ مَرَعَعَيْنِ ثُمَّ اوَتَرَ نُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْ وَسَلَّمَ وَكُونَ فَقَامَ فَصَلَّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى الصَّبَعِ مُ مَتَى حَتَّى خَرَجَ فَصَلَى الصَّبَعَ عَتِي فَيْ فَقَامَ فَصَلَى الصَّبَعَ عَنِي فَمَ عَلَيْ فَصَلَّى الصَّبَعَ عَنِي فَقَامَ فَصَلَى الصَّبَعَ وَعَلَى الصَّبَعَ وَعَلَى الصَّبَعَ وَعَلَى الصَّبَعَ وَصَلَى الصَّبَعَ وَمَلَى الصَّبَعَ وَاللهُ وَيَعَمِّى اللهُ وَتَنِ فَقَامَ فَصَلَى الصَّهُ وَاللهُ وَيَعَمُ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَى اللهُ السَّهُ وَاللهُ وَلَا فَصَلَى الصَّابَعِ اللهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ وَلَا اللهُ السَلَّى السَّهُ السَّالِي اللهُ السَلَّى السَّهُ السَلَّى السَّهُ السَّهُ السَلَّى السَّهُ السَلَّالَةِ السَلَّا اللهُ السَلَّالَةُ السَلَّالِي اللهُ السَلَّالَةُ السَلَّالَةُ السَّلَي السَلَّالَةُ السَلَّالَةُ السَلَّالَةُ السَلَّالَةُ السَلَّالَةُ السَلَّالَةُ السَلَّا اللهُ السَلَّالَةُ السَلَّالَةُ السَلَّالَةُ السَلَّالَةُ السَلَّالَ

## سُورَةِ النِّسآءِ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ يَّسُتَنُكِفُ يَسُتَكْبِرُ قِوَامًا قِوَامُكُمُ مِّنُ مَّعَايِشِكُمُ لَهُنَّ سَبِيلاً يَّعُنىُ الرَّحُمَ لِلشَّيْبِ وَ الْحَلَدِ للِبُكْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثْنَى وُثُلْثَ يَعْنَى الْنَتَيْنِ وَثَلاثًا وَّ اَرْبَعًا وَّ لَا تَحَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ.

٦٣٤ َبَابِ قَوُلِ اللَّهِ وَ اِنْ خِفْتُمُ اَنْ لَّا تُقُسِطُوُا فِي الْيَتْلَمَى.

١٦٨٦ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ هِشَامُ ابْنُ عُرُوةَ عَنُ اَبِیُهِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا كَانَتُ لَهُ يَتِیُمَةً فَنَكَحَهَا وَ كَانَ لَهَا عَدُقٌ وَّ كَانَ يَمُسِكُهَا عَلَيُهِ وَلَمُ يَكُنُ لَهَا مِنُ نَّفُسِهِ شَيُءٌ

الله المران کی آخری دس آیات کی تلاوت فرمائی ۔ (انہیں میں یہ آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت فرمائی ۔ (انہیں میں یہ آیت بھی شامل ہے) پھر آپ ایک لئے ہوئے مشکیزے کی طرف گئے 'اس سے پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا 'اور بہت اچھی طرح وضو کیا 'پھر آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوگئے 'مرے ہوگئے کھڑت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کھڑا ہوااور جو کھے آپ نے کیا تھا اسی طرح میں نے بھی کیا 'پھر جاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلومیں کھڑا ہوگان تورسول اللہ علیہ فسید ھی طرف کر پانچادایاں ہا تھ پھیر اپھر میرے کان کو موڑ کر جھے سید ھی طرف کر دیا 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعت نماز پڑھی 'بھر دور کعت 'کھر دور کعت نماز اداکی ) پھر دور کعت 'کھر دور کعت نماز داکی ) کھر دور کعت 'کھر دور کعت نماز داکی کھر موذن نے رکھات نماز اداکی ) کھر دور کعت 'کھر دور کعت نماز داکھ کر فجر کی دو سنتیں پڑھیں ادان کہی 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر فجر کی دو سنتیں پڑھیں 'اور پھر معجد میں تشر یف لاکر صبح کی نماز جماعت سے ادافر مائی۔

# سوره نساء کی تفسیر!

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

ابن عباس کہتے ہیں کہ "یسننگرفٹ "کے معنی غرور کرنے کے ہیں اور "قواماً" کے معنی معاش کے ہیں "لَھُنَّ سَبِیُلاً" ہے مرادیہ ہے کہ شادی شدہ کو سنگ ار کرنا کنواری کو درے لگانا ابن عباس کے علاوہ تمام لوگوں نے "مَنُنی وَ ثَلاثَ " کے معنی دو 'دو' تین' تین اور چار چار کے کئے ہیں' اہل عرب اس سے زیادہ پر اس کو نہیں بولتے۔ باب سم ۲۳ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اگرتم ڈرو کہ میتم عور توں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے۔

۱۲۸۷۔ ابراہیم بن موئ ، ہشام 'ابن جرتج 'ہشام بن عروہ 'عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا'اس لڑکی کا ایک تھجور کا باغ تھا'اس شخص نے اس باغ کے لالچ میں نکاح کرلیا' مگر دل میں محبت نہ تھی' چنانچہ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جواو پر گزری' محبت نہ تھی' چنانچہ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جواو پر گزری'

فَنَزَلَتُ فِيهِ وَ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ لَّا تُقُسِطُوا فِي الْيَتْلَمَى آحُسِبُهُ قَالَ كَانَتُ شَرِيُكُتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَدُق وَ فِي مَالِهِ.

١٦٨٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنْنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح بُنِ كَيُسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ آخُبَرَنِيُ عُرُوَّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ اتَّهُ سَالَ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا عَن قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ إِنْ حِفْتُمُ أَنْ لَا تُقُسِطُوا فِي الْيَتَمْي فَقَالَتُ يَا ابُنَ أُخْتِى هَذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُونُ فِي حَجُرِ وَلِيَّهَا تَشُركُهُ فِي مَالِهِ وَ يُعُجُّبُهُ مَالُهَا وَ جَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنُ يَّتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُّقُسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعُطِيُهَا مِثُلَ مَا يُعُطِيهَا غَيْرَه فَنُهُوا عَنُ آنُ يَّنُكِحُوهُنَّ إِلَّا آنُ يُقُسِطُوا لَهُنَّ وَيَبُلُغُوالَهُنَّ اعُلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقَ فَأُمِرُوا آنُ يَّنُكِحُو مَا طَابَ لَهُمُ مِنَ النِّسَآءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرُوَةُ قَالَتُ عَآثِشَةُ وَ إِنَّ النَّاسَ استَفْتَوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ هَذِهِ الآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قَالَتُ عَآثِشَةُ وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى فِيُ ايَةٍ أُخُرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنُكِحُوهُنَّ رَغُبَةَ آحَدِكُمُ عَنُ يَّتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونَ قَلِيلَةَ الْمَال وَالْجَمَال قَالَتُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَّنْ رَّغِبُو فِي مَالِه وَجَمَالِه فِي يَتَامَى النِّسَآءِ إِلَّا بِالْقِسُطِ مِنُ أَجُل رَغُبَتِهِمُ عَنُهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيُلاتِ الْمَالِ وَ الْجَمَال .

ابراہیم کہتے ہیں کہ شاید ہشام نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ عورت اس آدمی کے باغ اور دوسرے مال وغیرہ میں شریک کی حیثیت رکھتی

١٦٨٨ عبدالعزيز بن عبدالله 'ابراجيم بن سعد 'صالح بن كيسان' ابن شہاب 'عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائش ہے اس آیت کے متعلق دریافت کیا ' تو انہوں نے جواب دیام کہ اے میری بہن کے بیجے اوہ یتیم لڑکی جوایئے والی کے مال میں شریک ہوتی تھی' تو والی کو اس مال اور اس کا حسن پند ہوتا تھااور وہ سوچتا کہ نکاح کے ساتھ مال اور عورت دونوں ملیں گے '(۱) مہر کے بارے میں بھی نبیت ٹھیک نہیں ہوتی تھی 'اور اس کاخیال ہو تا تھا کہ دوسری سے کم مہراداکردوں گا'اس لئے الیمی عور توں سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا 'مگر اس صورت میں کہ مال اور مهر میں انصاف مد نظر ہو 'اور بیہ تھم دیا گیا کہ ان بیتم عور توں کے علاوہ جو بھی حمہیں پیند ہوں'ان سے نکاح کرلو' عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ؓ نے یہ بھی فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کئی آدمیوں نے آ مخضرت علیہ سے دریافت کیا ' تواللہ تعالی نے آیت یَسُتَفُتُو نَكَ فِي النِّسَآءِ الْخُ نازل فرمائی وضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وتر غبون ان تنکحوهن الخےسے وہ عورتیں مراو ہیں جومال میں اور حسن میں تم ہوں 'اور ان کی طر ف لوگ ان یا توں کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوتے تھے 'لہذااللہ تعالیٰ نے یہ تھم نازل فرمایا کہ جویتیم ہیں اور مال وحسن میں کم ہیں اور تم رغبت نہیں کرتے ' تو پھر مال اور حسن والی کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے 'تاو قتیکہ تم مال اوران کے مہر وغیر ہ کے سلیلے میں انصاف کو بیش نظرنہ رکھو۔

٦٣٥ بَابِ قَوْلِه وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ باب ١٣٥ الله تعالى كا قول كه "جو شخص فقير بهو تووهاس

(۱) زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ یہ کرتے کہ اسکی پرورش میں جو یتیم لڑکی ہوتی تھی وہ اس پر اپناکپڑ اڈال دیتا یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی متھی کہ اب مجھی بھی کوئی مرداس سے نکاح نہیں کر سکتااگروہ خوبصورت ہوتی توبہ شخص خود نکاح کرلیتاوگرنداسکویو نہی رہنے دیتا حتی کہ وہ ، مرجاتی اوربیاس کے مال پر قبضه کر لیتااس آیت میں اس سے ممانعت فرمائی گئی۔

بِالْمَعُرُوفِ فَاِذَا دَفَعُتُمُ اِلَيْهِمُ اَمُوالَهُمُ فَاشُهِدُوا عَلَيْهِمُ الآيَةَ وَبِدَارًا مُّبَادَرَةَ اعْتَدُنَا اَعُدَدُنَا اَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ.

17AA ـ حَدَّنِي إِسُحْقُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ ابُنُ نَمَيْرٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ فِي فَيُ عَلَيْكَ عَنْ عَائِشَةَ وَيِ فَي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنُ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَ مَنْ ﴿ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَ مَنْ ﴿ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَسُتَعُفِفُ وَ مَنْ ﴿ فَي كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَاكُلُ مِنْهُ مَكَانَ مَالٍ الْيَتِيْمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَاكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفِ.

٦٣٦ بَاب قُولِه وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ الْوُلُواالْقُرُبِي وَالْيَتَمَامِي وَالْمَسَاكِينُ الآية. الْوُلُواالْقُرُبِي وَالْيَتَمَامِي وَالْمَسَاكِينُ الآية. ١٦٨٩ حَدَّثَنَا آحَمَدُ بُنُ حُمَيُدٍ آخَبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ الاَشْمَعِيُّ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِي عَبُولُ اللهِ الآشُمَبَانِي عَنَّ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنْ مُنْ سُفُيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِي أَوْلُواالْقُرُبِي وَ الْيَتَمَامِي وَ الْمَسَاكِينُ قَالَ هِي أُولُواالْقُرُبِي وَ الْيَتَمَامِي وَ الْمَسَاكِينُ قَالَ هِي أُولُواالْقُرُبِي وَ الْيَتَمَامِي وَ الْمَسَاكِينُ قَالَ هِي مُحُكَمَةٌ وَلَيُسَتُ بِمَنْسُونَ عَوْ تَابَعَةً سَعِيدٌ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ .

٦٣٧ بَأْبِ قَوُلِهِ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ .

179. حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابُنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ ابُنُ مُنَكِدٍ عَنُ جَابٍ قَالَ عَادَنِی النَّبِیُ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَ اَبُو بَكُرٍ فِی بَنِی سَلْمَةَ مَاشِیْنَ فَوَجَدَنِی النَّبِیُ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لا اَعْقِلُ فَوَجَدَنِی النَّبِیُ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لا اَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَی فَافَقُتُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَی مَالِی یَا رَسُولَ فَقُلْتُ مَا تَامُرُنِی اَنُ اَصُنعَ فِی مَالِی یَا رَسُولَ اللّهِ فَنَزَلَتُ یُوصِیکُمُ اللّهِ فِی اَوُلادِکُمُ .

(یتیم) کے مال میں سے اتناجس قدر اس نے اس کی پرورش پر خرچ کیا ہو، لے سکتا ہے اور جب ان کو مال دینے لگو' تو ان پر گواہ کر لو' الا بیغة "بدارًا" کے معنی جلدی جلدی "اعتدنا" ہم نے تیار کرر کھاہے یہ عماد سے فکلا ہے۔

۱۹۸۸- الحق عبد الله بن نمیر 'شام بن عروه 'عروه ' حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت و مَنُ کَانَ غَنِیَّا یعنی جو غنی ہو 'وہ معاف رکھے اور جو فقیر ہو تو دستور کے مطابق کھائے ' خاص بیموں کے مال کے حق میں نازل فرمائی گئ ہے 'اس حالت میں جب کہ پالنے والا غریب ہو' تواس بیٹیم کے مال سے جس قدر کہ خرج کیا ہولے سکتا ہے۔

باب ٢٣٦ - الله تعالى كا قول كه "جب تركه كى تقسيم كرنے كے وقت رشته دار عليم اور مساكين حاضر ہوجائيں "الآية - ١٢٨٩ ـ احمد بن حميد عبيد الله الا شجى سفيان شيبانى عكرمه حضرت ابن عباس سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه يه آيت وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ الْحُ يعنى "جب تركه تقسيم كرنے كے وقت رشته دار عيم مساكين حاضر ہوجائيں منسوخ نہيں ہوئى ہے بلكه محكم ہے "سعيد بن جبير نے بھى اس حديث كوابن عباس سے روايت كراہے -

باب ٢٣٧ ـ الله تعالى كا قول كه "الله حمهيس تمهارى اولاد كے متعلق وصيت كر تاہے ـ

٦٣٨ بَاب قَوُلِه وَلَكُمُ نِصُفُ مَا تَرَكَ اَزُوَاجُكُمُ.

1791 ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ وَرَقَآءَ عَنِ ابْنِ آبِی نَجِيُحِ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٌ عَنَ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلُولَدِ وَكَانَتُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ مَا آحَبٌ فَحَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ مَا آحَبٌ فَحَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ مَا آحَبٌ فَحَعَلَ لِللَّاكِذِينِ لِكُلِّ لِللَّاكِذِينِ لِكُلِّ لِللَّاكِ مِنْ لَكُلِّ وَحَعَلَ لِلاَبُويُنِ لِكُلِّ لِللَّاكِ وَالرَّبُعَ وَلِلزَّونِ الشَّكُ وَ حَعَلَ لِلْمَرَاةِ النَّنْكُ وَ حَعَلَ لِلْمَرَاةِ النَّهُ مُن وَ النَّلُكُ وَ حَعَلَ لِلْمَرَاةِ النَّهُ مُن وَ النَّلُكُ وَ حَعَلَ لِلْمَرَاةِ النَّهُ مُن وَ النَّهُ مُن وَ الرَّبُعَ ولِلزَّوْجِ الشَّطُرَ وَالرَّبُعَ.

٦٣٩ بَابِ قُولِه لَا يَجِلُّ لَكُمُ اَنُ تَرِثُوا لِللَّهِ اَلْكُمُ اَنُ تَرِثُوا لِللَّهِ النِّسَآءَ كَرُهًا الآيةَ وَيُذُكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا تَعُضُلُوهُنَّ لا تَقُهَرُوهُنَّ حُوبًا اِثْمًا تَعُولُوا تَمِيلُوا نِحُلَةً النِّحُلَةُ الْمَهُرُ.

١٦٩٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ حَدَّنَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عِكْرَمَةَ أَسُبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّالِ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَ ذَكْرَةً آبُو الْحَسَنِ السَّوائِيُّ وَ لا أَظُنَّهُ ذَكْرَةً إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّالٍ يَعَلَيُهُ اللَّذِينَ امَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمُ اللَّ عَبِّالٍ يَتِعْفُلُوهُنَّ لِتَدُهَبُو تَرَفُوا النِّسَآءَ كَرُهًا وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدُهَبُو بَبِعْضِ مَا اتَيْتُمُوهُنَّ قَالَ كَانُوا إِذَا مَا تَ بَعْضُهُم تَزَوَّجَهَا وَ إِنْ شَآءُ وَا زَوَّجُوهَا وَ إِنْ شَآءُ اللَّهُ مِنَوَّجُوهَا وَ إِنْ شَآءُ وَا زَوَّجُوهَا وَ إِنْ شَآءُ وَا نَوَّجُوهَا وَ إِنْ شَآءُ اللَّهُ مِنْ الْهَلِهَا فَهُمُ اَحَقُ بِهَا مِنُ الْهَلِهَا فَنَهُمُ اَحَقُ بِهَا مِنُ الْهَلِهَا فَنَ الْلَكَ .

٦٤٠ بَابِ قُولِهِ وَ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ
 مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ اللاَيَةُ
 مَوَالِيَ اَوُلِيَاءَ وَرَئَةً عَاقَدَتُ هُوَ مَولَى

باب ۱۳۸-الله تعالی کا قول که "تمهارے لئے نصف ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے۔"

ا ۱۹۹۱ محمد بن یوسف ورقاء 'ابن ابی نجیح 'عطاء 'حضرت ابن عباس کے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابتدائے اسلام میں کل مال بیٹے کو ملتا تھا 'اور ماں باپ کو وہ ملتا جس کی وصیت کی جاتی تھی 'اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے منسوخ فرمادیا اور مرو کے لئے عورت ہے دگنا مقرر فرمایا 'بیوی مقرر فرمایا 'بیوی کے آٹھواں یا چو تھائی مقرر فرمایا اور خاوند کو نصف یا چو تھائی عطاکیا۔

باب ٢٣٩- ارشاد بارى تعالى كه "تمهار ك لئے حلال نہيں ہے كه عور توں كے زبردسى وارث بن جاؤالآية ابن عباس كہتے ہيں "لا تعصلوهن" كے معنی ہيں ان پر جبر و قهر مت كرو "حوبا" كے معنی گناه كے ہيں "تعولوا" كے معنی ایك طرف جھك جانااور "نحله" كے معنی مہر كے ہيں۔

۱۹۹۲ - محمد بن مقاتل اسباط بن محمد شیبانی عکرمہ حضرت ابن عبال سے شیبانی نے کہا کہ اس روایت کو ابو الحن سوائی نے بھی نقل کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ آیت یاایہا اللہ ین آمنو الخ یعنی اے ایمان والو ، تمہارے لئے طلال نہیں ہے کہ زبردسی عور توں کے وارث بنو اور نہ انہیں اس لئے بندر کھو کہ جوتم نزردسی عور توں کے وارث بنو اور نہ انہیں اس لئے بندر کھو کہ جوتم نے دیا ہے اس میں سے واپس لے لو اس وقت اتری کہ جب کوئی فیص مر جاتا ، تواس کے وارث اس کی عورت کے مالک بن جاتے ، شخص مر جاتا ، تواس کے وارث اس کی عورت کے مالک بن جاتے ، اگر چاہتے تو خود ذکاح کرتے ، اگر چاہتے ، تو کسی اور کے ساتھ کر دیتے اور اگر چاہتے ، تو نو یہ بنی بغیر نکاح کے اسے رہنے دیتے ، چنا نچہ یہ آیت اور اگر معالمہ کے بارہ میں نازل ہوئی۔

باب ۱۲۰۰ الله تعالی کا قول که "بر وه چیز جومال باپ نے یا رشتہ داروں نے اور شوہروں نے چھوڑی ہے 'ہم نے اس کے وارث مقرر کئے ہیں۔'' " موالی " سے مراد اس کے

الْيَمِيْنِ وَهُوَ الْحَلِيُفُ وَ الْمَوْلَى آيضًا ابُنُ الْعَمِّ وَ الْمَوْلَى آيضًا ابُنُ الْعَمِّ وَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ وَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ وَ الْمَوْلَى الْمُلِيْكُ وَ الْمَوْلَى مَوْلَى مَوْلَى فِى الدِّيْنِ.

١٦٩٣ حَدَّنَيُ الصَّلَتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا الْمُ اللهُ اللهُ السَامَةَ عَنُ اِدُرِيسَ عَنُ طَلَحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ عَنُ اللهِ عَبَّاسٍ وَلِكُلِّ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِى قَالَ وَرَثَةً وَ الَّذِينَ عَاقَدَتُ اللهُ عَلَنَا مَوَالِى قَالَ وَرَثَةً وَ الَّذِينَ عَاقَدَتُ اللهُ عَلَنَا مَوَالِى قَالَ المُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ المُهَاجِرُ الأَنصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَجِمِه لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُمُ مِنَ النَّصُرِ وَ لَيْسَعَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ لَكُمْ مِنَ النَّصُرِ وَ لَيْسَعَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ وَ النَّصِيْحَةِ وَقَدُ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَ لَكُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَامُ وَ النَّوْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللهُ الل

٦٤١ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعُنِيُ زِنَةَ ذَرَّةٍ.

١٩٤ - حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّنَا الْوُ عُمَرَ حَفْصُ بُنُ مَيْسَرَةً عَنُ زَيْدِ ابْنِ اَسُلَمَ عَنُ عَلَيْدِ ابْنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبَى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِيْمَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ هَلُ تُضَارُّونَ فِي رُونَيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ ضَوَةً لَيْسَ فِيهُا سَحَابٌ قَالُوا لا قَالَ وَهَلُ تُضَارُونَ فَي رُونَةٍ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ ضَوَةً لَيْسَ فِيهُا سَحَابٌ قَالُوا لا قَالَ وَهَلُ تُضَارُونَ فِيهُا فِي رُونَيَةٍ الْمَدرِضَوُ عَلَيْسَ فِيهُا فِي رُونَيَةٍ الْمَدرِضَوُ عَلَيْسَ فِيهَا فَي رُونَيَةٍ الْمَدرِضَوُ عَلَيْسَ فِيهَا فَي وَلَيْهَ الْمَدرِضَوُ عَلَيْسَ فِيهُا

اولیاءاور وارث ہیں "عاقدت" سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو بذریعہ قسم اپنا وارث بناتے یعنی حلیف اور" مولی" کے کئی معنی آئے ہیں، چپاکا بیٹا علام یالونڈی کا مالک جواس پراحسان کر کے اسے آزاد کردے 'خود وہ غلام جو آزاد کیا جائے' مالک' دینی تعلق جس سے ہو۔

۱۹۹۳ صلت بن محمد 'ابواسامه 'ادر لیس 'طلحہ بن مطرب 'سعید بن جیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ اس آیت وَلِمُولِ جَعَلْنَا مَوَالِیَ آخر تک کی تفسیل یہ ہے کہ جب مکہ سے مہاجرین مدینہ میں آئے 'تو وہ اپنے انصاری بھائیوں کے وارث ہوتے تھے 'اور انصار کے رشتہ دار اور ذوی بھائیوں کے وارث نہیں ہوتے تھے 'کیونکہ آنخضرت اللہ نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا 'تو جب یہ آیت مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا 'تو جب یہ آیت میراث کا سلسلہ منسوخ ہوگیا 'ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا 'میراث کا سلسلہ منسوخ ہوگیا 'ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا 'جنہوں نے قسموں کے ساتھ عبد باندھے ہوں ان کے لئے بھی جنہوں نے قسموں کے ساتھ عبد باندھے ہوں ان کے لئے بھی ادر یس سے اور ادر یس نے طلحہ سے ساہے۔

باب ۲۴۱ ـ الله تعالی کا قول که "الله تعالی ذره بھر بھی ظلم پسند نہیں کر تاہے"مِنُقَالَ "کامطلب وزن ہو تاہے۔

۱۲۹۴۔ محمد بن عبدالعزیز ابوعم حفص بن میسرہ زید بن اسلم عطا بن بیار دخفرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظایات سے چندلوگوں نے عرض کیا مکہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیا قیامت کے دن ہم اللہ تعالی کو دیکھیں گے ؟ آپ نے فرمایا ، ہاں! دیکھو گے ، دو پہر کے وقت جب کہ ابر وغیرہ کچھ نہ ہو ، صاف روشی پھیلی ہو ، کیا سورج کے دیکھنے میں تم کو اختلاف ہے؟ عرض کیا نہیں ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چود ہویں رات کو جب ابر موجود نہ ہو ، جا ند کے دیکھنے میں تم کو کوئی اختلاف ہے؟ عرض کیا کہ نہیں! تو نبی علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف ہے؟

سَحَابٌ قَالُوُا لَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَا تُضَآرُّونَ فِيُ رُؤُيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوُمَ الْقِيْمَةِ إِلَّا كُمَا تُضَاّرُونَ فِي رُوِّيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِينَمَةِ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ يَّتُبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتُ تَعُبُدُ فَلا يَبُقَى مَنُ كَان يَعُبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الأَصُنَامِ وَ الأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُوُنَ فِي النَّارِ حَتَّى ۚ إِذَا لَمُ يَبُقَ إِلَّا مَنُ كَانَ يَعُبُدُ اللَّهَ بِرٌّ أَوُ فَاجِرٌ وَ غُبَّرَاتُ أَهُلِ الْكِتَابِ فَتُدُعَى الْيَهُولُهُ فَيُقَالُ لَهُمُ مَّنُ كُنتُمُ تَعُبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعُبُدُ عُزَيْرَ بُنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمُ كَذَبُتُمُ مَّا اتَّحَدَ اللَّهُ مِنُ صَاحِبَةٍ وَّلا وَلَدٍ فَمَاذَا تَبُغُونَ فَقَالُواعَطِشُنَا رَبَّنَا فَاسُقِنَا فَيُشَارُ الَّهِ تَرُدُونَ فَيُحْشَرُونَ اِلَى النَّارِ كَانَّهَا سَرَابٌ يَّحُطِمُ بَعُضُهَا بَعُضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدُعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمُ مَّنُ كُنْتُمُ تَعُبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعُبُدُ الْمَسِيحَ بُنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمُ كَذَبْتُمُ مَّا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنُ صَاحِبَةٍ وَّ لا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمُ مَّاذَا تَبُغُونَ فَكُذَلِكَ مِثْلَ الأَوَّلَ حَتَّى إِذَا لَمُ يَبُقَ إِلَّا مَنُ كَانَ يَعُبُدُ اللَّهَ مِنُ بَرٍّ اَوُ فَاجِرٍ آتَاهُمُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي آدُنِّي صُوْرَةٍ مِّنَ الَّتِي رَاوُهُ فِيهُا فَيُقَالُ مَاذَا تَنْتَظِرُونَ تَتَبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتُ تَعُبُدُ قَالُوا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِمَا كُنَّا اِلْيَهِمُ لَمُ نُصَاحِبُهُمْ وَ نَحُنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعُبُدُ فَيَقُولُ آنَا رَبُّكُمُ فَيَقُولُونَ لا نُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَّرَّتَيُن اَو تُلثًا.

تم قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کودیکھو گے '(۱)اور کو کی دفت نہیں ہو گی ،جس طرح سورج یا جا ند کے دیکھنے میں نہیں ہوتی ہے اور قیامت کادن ایبادن ہوگا کہ کوئی پکارنے والا پکارے گائمہ اے لوگو! تم میں جو آدمی جس کو پو جناتھا اسی کے ساتھ ہولے 'لہذااللہ کے سوا کی پرستش کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا' چنانچہ تمام جھوٹے بچاری اینے جھوٹے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں گریں گے 'اور صرف وہی باتی رہیں گے چواللہ تعالیٰ کو پوجتے تھے اور اس میں اچھے برے سب ہی ہوں گے پھر کچھ اہل کتاب تعنی میہودی بلائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گام کم تم نے خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی یو جاتھاوہ جواب دیں گے کہ ہاں! ہم حضرت عزیر کو بھی پوجتے تھے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے' توان سے کہا جائے گا کہ تم جموٹ کہتے ہو' خدا کے نہ بوی ہے نہ بیٹا 'چران سے بوچھاجائے گاکہ تم کیا جاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم کو پیاس گل ہے ' تھوڑا سایانی مل جائے 'لہذاان کے لئے ا يك رية كاميدان بنايا جائے گا 'جوپاني كى طرح جبكتا ہو گا حالا نكه وہ دوزخ ہو گی 'اس کے پاس بھیجاجائے گااور وہ ان کو جلا کر بھسم کر دیگی ' اس کے بعد نصاریٰ کوبلایا جائے گااور ان سے بھی یہی سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کس کو پو جاہے؟ وہ بولیں گے ہم تو بیوع مسے " کو پوجتے تھے کہ وہ خدا کے فرزند ہیں 'جواب ملے گاکہ تم کاذب ہو' . کیونکہ اللہ کے کوئی اولادیا ہیوی نہیں ہے 'پھر پوچھا جائے گا'اچھاتم کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے 'جو بہودیوں نے دیا تھا' پھر چکیں گے اور دوزخ میں گر پڑیں گے 'پھر تو میدان میں صرف وہی باتی ہوں گے 'جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے'ان میں بھی اچھے اور برے سب ہی ہوں گے ، گراللہ ان کواس صورت پر نظرنہ آئے گا جس کو وہ جانتے تھے' توان ہے کہا جائے گا کہ متہمیں کس کا انظار ہے؟ حالا نکہ ہر فرقہ اپنے ٹھکانے پر جاچکا، جواب دیں گے کہ ہماس معبود برحق کی راہ دیکھ رہے تھے 'جس کی عبادت کرتے تھے 'چر اللہ تعالی فرمائے گاکہ میں تمہارارب ہوں' پھر سب لوگ کہیں گے کہ

(۱) قر آن وحدیث کی نصوص اس بات پر دال ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گااورلوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے ، کیکن دنیا میں جاگتے ہوئے رویت باری تعالیٰ نہیں ہوگی ، جمہور صحابہ و فقہااور محدثین کی بھی یہی رائے ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھی نہیں بناتے یہ جملہ دویا تین مریتبہ کہیں گے۔

باب ۱۹۲۲ الله تعالی کا قول که "پس کیا حال ہوگاجب که ہم ہر فرقہ پر ایک ایک گواہ بنا کیں گے اور اے محمد علیہ آپ کو ان کا گواہ بنا کیں گے اور اے محمد علیہ آپ کو معنی ان کا گواہ بنا کیں گے "مختال" اور "ختال" کے ایک ہی معنی این کو مٹادیں گے اور "سعیرا" کے معنی ایند ھن کے ہیں۔ ان کو مٹادیں گے اور "سعیرا" کے معنی ایند ھن کے ہیں۔ 190 اے مدقہ بن فضل ' کجی بن سعید 'سفیان ثوری 'سلیمان ' ابر اہیم خوبی ' عبیدہ بن عمرو سلیمانی ' حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ آنخس ت علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر ساؤمیں نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ محصے قرآن پڑھ کر ساؤمیں نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور! قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور ساؤل میں! فرمایا ہال ایک کو دوسر ہے کی زبان سے سننا اچھا معلوم ہو تا ہے ' تو میں نے فرمای فرد سے ہم سور سے نیا تو ایس کیا حال ہوگا کہ جب کہ ہر فرقہ سے ہم فرکیف اذا حینا النے یعنی پس کیا حال ہوگا کہ جب کہ ہر فرقہ سے ہم فکیف اذا حینا النے عنی پس کیا حال ہوگا کہ جب کہ ہر فرقہ سے ہم ضلی الله علیہ وسلم پر رفت طاری ہوگئ ' آنسو گر نے گے اور فرمایا ' ایک ایک گواہ بنا کیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کیں گے اور فرمایا ' ایک ایک گواہ بلا کیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کیں گے اور فرمایا ' ایک ایک گواہ بلا کیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کیں گے اور فرمایا ' ایک ایک گواہ بلا کیں ۔

باب ١٩٣٣-الله تعالى كا قول كه "اگرتم بيار ہوياسفر ميں ہو'يا تم ميں سے كوئى رفع حاجت كر كے آئے 'يا عورت سے مباشرت كى ہو"صعيدا"كے معنى ہيں 'سطح زمين، جابر كہتے ہيں كہ طاغوت وہ لوگ ہيں جن كے پاس كافراپنے مقدمات لي جايا كرتے تھے'زمانہ جالميت ميں ہر قبيله ميں ايك كائن ہو تا تھا' جن كے قبضہ ميں شيطان بھى ہوتے تھے'ابن عمر رضى اللہ عنہ كہتے ہيں كه "جست"كے معنى جادوكے ہيں اور رضى اللہ عنہ كہتے ہيں كه "جست"كے معنى جادوكے ہيں اور رسطاغوت "سے مرادكائن ہيں۔

7٤٢ بَابِ قَوُلِه فَكُيُفَ إِذَا جِئْنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيُدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَآءِ شَهِيدًا الْمُخْتَالُ وَالْخَتَّالُ وَاحِدٌ نَّطُمِسُ نُسَوِيْهَا حَتَّى تَعُودُ كَا قُفَائِهِمُ طَمَسَ الْكِتَابَ مَحَاهُ سَعِيرًا وَ قُودًا.

٥٩٦٥ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ أَخُبَرَنَا يَحُيٰى عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عُبَيْدَةً سَفْيَانَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ يَحُيٰى بَعْضُ الْحَدِيْثِ عَنُ عَمْرُو بُنِ مُرَّةً قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيْثِ عَنُ وَسَلَّمَ الْحَدِيْثِ عَنُ وَسَلَّمَ الْحَدِيْثِ عَنُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْرَلَ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْرَلَ قَالَ قَالَ فَإِنِّى أُحِبُّ اللهُ السَّمَعُةُ مِنْ عَيْرِي الْمَقْ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ فَوْرَةَ النِّسَآءِ حَتَّى بَلَغْتُ فَقَرَاتُ عَلَيْكِ المَّهِ بِشَهِيْدٍ وَجَعْنَابِكَ فَكَ اللهِ اللهِ اللهُ المُسِكُ فَإِذَا عَيْنَاهُ عَلَى هُولًا عَيْنَاهُ عَلَى هُولًا عَيْنَاهُ عَلَى هُولًا عَيْنَاهُ عَلَى هُولًا عَيْنَاهُ عَلَى اللهُ المُسِكُ فَإِذَا عَيْنَاهُ عَيْنَاهُ عَلَى اللهُ الْمُسِكُ فَإِذَا عَيْنَاهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ 

على سَفَرٍ أَوُ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآثِطِ عَلَى سَفَرٍ أَوُ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآثِطِ صَعِيدًا وَّجُهَ الأَرْضِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَتُ الطَّوَاغِيثُ الَّتِي يَتَحَاكُمُونَ الْيَهَا فِي الطَّوَاغِيثُ الَّتِي يَتَحَاكُمُونَ الْيَهَا فِي جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ وَ فِي اَسُلَمَ وَاحِدٌ وَ فِي كُلِّ حَيْنَةَ وَاحِدٌ وَ فِي اَسُلَمَ وَاحِدٌ وَ فِي كُلِّ حَيْنَةَ وَاحِدٌ كُهَانَ يَّنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيُطَانُ حَيِّ وَالطَّاغُوتُ السِّحُرُ وَ الطَّاغُوتُ السِّحُرُ وَ الطَّاغُوتُ السَّحُرُ وَ الطَّاغُوتُ الْحَبَثُ بِلِسَانِ السِّحُرُ وَ الطَّاغُوتُ الْحَبَثُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ شَيْطَانٌ وَ الطَّاغُوتُ الْكَاهِنُ.

مِشَامِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ هَلَكَتُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ هَلَكَتُ قِلَادَةً لِاَسُمَآءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهَا رِجَالًا فَحَضَرَتِ الصَّلُوةُ وَ لَيُسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَ لَمُ يَجِدُوا مَآءً فَصَلُّوا لَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَ لَمُ يَجِدُوا مَآءً فَصَلُّوا لَيْسُوا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانُزَلَ اللَّهُ يَعْنَى ايَةَ التَّهُمُ.

٦٤٤ بَابِ قَوُلِهِ أُولِى الأَمُرِ مِنْكُمُ ذَوِى الأَمُرِ. الأَمُر.

١٦٩٧ ـ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ آخَبَرَنَا حَجَّاجُ بُنُ مَحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ يَّعُلَى بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُسُلِمٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُولِى الأَمْرِ اللّهُ بُنِ حُدَافَةَ بُنِ مِنْكُمُ قَالَ نَزَلَتُ فِي عَبْدِ اللهِ بُنِ حُدَافَةَ بُنِ مَنْكُمُ قَالَ نَزَلَتُ فِي عَبْدِ اللهِ بُنِ حُدَافَةَ بُنِ فَيْكُمُ قَالَ نَزَلَتُ فِي عَبْدِ اللهِ بُنِ حُدَافَةً بُنِ فَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَبْدِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى الله اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ وَسَلَّاهُ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ وَسَلَّاهُ وَسَلَّاهُ عَلَيْهُ ع

٦٤٥ بَابِ قَوُلِهِ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ
 حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ.

١٦٩٨ - حَدَّنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْجَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيُرُ رَجُلا مِّنَ الأَنْصَارِ فِي سَرِيحٍ مَّنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ سَرِيحٍ مَّنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمُ السَّةِ اللَّهُ عَلَيُهِ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى جَارِكَ فَقَالَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ المُعَلِينَ المُعَلِينَ الْمَعَلِينَ المُعَلِينَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

۱۹۹۱۔ محمد 'عبدہ 'ہشام 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار سفر میں میر اہار کھو گیا جو میں نے اپنی بہن اساء سے مانگا تھا آنخضرت علیہ نے چند لوگوں کو تلاش کر ہی رہے تھے لوگوں کو تلاش کر ہی رہے تھے کہ نماز کا وقت ہوگیا'ان کے وضونہ تھے اور پانی بھی دور تک نہ تھا' لہذا نماز بغیر وضو کے ادا کرلی'اس وقت سے آیت نازل کی گئی ( یعنی تیم کی آیت)

باب ۱۲۴ ـ الله تعالی کا قول که "ایپے حاکموں کی اطاعت کرو"لینی جو صاحب امر ہیں۔

1992۔ صدقہ بن فضل ، تجاج بن محمہ 'ابن جرتے ، یعلی بن مسلم ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، کہ نہ کورہ بالا آیت عبد اللہ بن حذافۃ بن قیس بن عدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے 'آنخضرت علیہ کے ان کو ایک فوج کا سر دار بنا کر روانہ فرمایا تھا'انہوں نے فوج کا امتحان لینے کیلئے راستہ میں آگ جلائی اور فوج سے کہا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ' تو بہت سے لوگوں نے انکار کر دیااور کچھ راضی بھی ہوگئے تھے۔

باب ۱۳۵-اللہ تعالی کاار شاد کہ "فتم ہے تیرے رب کی کہ ا بہ لوگ ایمان نہ لائیں گے 'حق کہ آپس کے اختلاف میں تم کو حاکم نہ بنالیں۔

۱۹۹۸۔ علی بن عبداللہ مجمد بن جعفر 'معمر 'زہری 'حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے کہا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری سے ایک بار جھڑا ہو گیا' کہ کون پہلے کھیت کو پائی بہنچائے ؟ آنحضرت علی ایک بار جھڑا ہو گیا' کہ کون پہلے کھیت کو پائی کو چھوڑ دو' انصاری نے کہا' کو پائی دے لواور پھر پڑوی کے لئے پائی کو چھوڑ دو' انصاری نے کہا' کو پائی دے لواور پھر پڑوی کے لئے پائی کو چھوڑ دو' انصاری نے کہا' اللہ کے رسول آپ نے ایساشایداس لئے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھو پھی کے بیٹے ہیں' یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پہلے تم اپنے باٹی کو بائی دواور مینڈ ھیر تک بھر دو' پھر پڑوی کیلئے چھوڑ دو' زہری کہتے ہیں پائی دواور مینڈ ھیر تک بھر دو' پھر پڑوی کیلئے چھوڑ دو' زہری کہتے ہیں

حِيْنَ أَحُفَظُهُ الأنْصَارِىُّ كَانَ آشَارَ عَلَيُهِمَا بَامُرٍ لَّهُمَا فِيُهِ سَعَةٌ قَالَ الزُّبَيُرُ فَمَا آحُسِبُ هَذِه الآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتُ فِي ذَلِكَ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ خَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَحَرَ بَيْنَهُمُ.

٦٤٦ بَابِ قَوُلِهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنَعَمَ اللَّذِيْنَ اَنَعَمَ اللَّذِيْنَ اَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيَيْنَ.

٩٩٠ - حُدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَوْشَبٍ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنَ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَرُوشَبٍ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنَ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَرُونَ عَنُ مَا مِنُ نَبِي يَمُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ نَبِي يَّمُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ نَبِي يَّمُونُ اللهُ عَلَيْهِ مَ مِنَ الدُّنِيَّا وَ الاَنجِرَةِ وَ كَانَ فِي شَكُواهُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينِينَ وَ الشَّهِدَةَ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ مَع الَّذِينَ آنَعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينِينَ وَ الشَّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمُتُ النَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينِينَ وَ الشَّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمُتُ النَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينِينَ وَ الشَّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمُتُ النَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ وَ الشَّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمُتُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ وَ الشَّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمُتُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ وَ الشَّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمُتُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّبِينَ وَ الشَّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمُتُ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنَ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِمُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهِمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهِمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُعَالِمِينَ الْعَلَامُ الْمُعَالَةِ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ الْعِيْمِ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

٩٤٧ بَابِ قَوُلِهِ وَ مَا لَكُمُ لَا تُقَاتِلُوُنَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ الِي الظَّالِمِ اَهُلُهَا.

1۷۰۱ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكَةً اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٌ تَلا إِلَّا الْمُسْتَضُعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الوِلْدَانِ قَالَ كُنْتُ آنَا وَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الوِلْدَانِ قَالَ كُنْتُ آنَا وَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الوِلْدَانِ قَالَ كُنْتُ آنَا وَ أَمِّي مِمَّنُ عَذَرَ اللَّهُ وَ يُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ حَصِرَتُ ضَاقَتُ تَلُووا السِنتَكُمُ بالشَّهَادَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ المُمَاعَمُ المُهَاجَرُ رَاغَمُتُ هَاجَرُتُ وَقَالَ غَيْرُهُ المُمَاعَمُ المُهَاجَرُ رَاغَمُتُ هَاجَرُتُ وَقَالَ عَيْرُهُ المُمَاعَمُ المُهَاجَرُ رَاغَمُتُ هَاجَرُتُ

کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوراحق دلادیا ورنہ پہلے عکم میں دونوں کی رعایت رکھی گئی تھی 'یہ اس لئے ہواکہ انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تھا 'حضرت زبیر محمت جیں 'کہ میرے خیال میں یہ آیت فلا وَرَبِّكَ لا یُومِنُونَ الْحَاسِ واقعہ کے لئے نازل ہوئی تھی۔

باب ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں' جن پر اللہ نے انعام کیا' نبیوں سے آخر تک کی تفسیر۔

۱۹۹۹ محد بن عبدالله بن جوشب ابراہیم بن سعد ان کے والد اور دھرت عائشہ رضی الله عنصاب روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علیہ وسلم بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر نبی کویہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کورہنے کے لئے پند کرے 'جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے 'تو آپ کی آواز میں کر ختگی بیدا ہوگئی آپ فرمارہ تھ 'مع الّذِینَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ چنانچہ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کو بھی اختیار ملاہے اور آپ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کو بھی اختیار ملاہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کو بھی اختیار ملاہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کو بھی اختیار ملاہے اور آپ میلی الله علیہ وسلم کو بھی اختیار ملاہے اور آپ

باب ٢٣٤ - الله تعالى كا قول كه "حتمهيل كيا ہے؟ كه تم خدا كر راسته ميں نہيں لڑتے الطالم اهلها تك كى تفيير - • الطالم اهلها تك كى تفيير - • ١٥٥ - عبدالله عبد الله عباس رضى الله عنه سے روایت كرتے ہيں انہوں نے كہا كه ميں اور ميرى مال (ام الفضل) كمزوروں ميں سے تھے -

ا ۱ کار سلیمان بن حرب 'حماد بن زید 'ایوب 'ابن ابی ملیکه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت '' إلّا الْمُسْتَضُعَفِينَ الآية کو پڑھااور فرمانے لگے کہ میں اور میری والدہ (ام فضل) کروروں میں شامل ہیں 'اللہ نے ہم دونوں کو معذور رکھا 'حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حصرت صافت ہم کے معنی بیہ ہیں کہ ان کے دل تنگ ہیں اور ''دَلُووُ السَّنتَ کُمُ '' کے معنی ہیں کہ زبان کو پھیر کر گواہی دو 'اور دوسر کے السِنتَ کُمُ '' کے معنی ہیں کہ زبان کو پھیر کر گواہی دو 'اور دوسر کے السِنتَ کُمُ '' کے معنی ہیں کہ زبان کو پھیر کر گواہی دو 'اور دوسر کے السِنتَ کُمُ '' کے معنی ہیں کہ زبان کو پھیر کر گواہی دو 'اور دوسر کے السِنتَ کُمُ '' کے معنی ہیں کہ زبان کو پھیر کر گواہی دو 'اور دوسر ک

قَوُمِيُ مَوُقُونًا مَّوَقَّتًا وَّقَّتَهُ عَلَيْهِمُ.

٦٤٨ بَابِ قَوْلِهِ فَمَا لَكُمُ فِى الْمُنْفِقِينَ
 فِئَتَيُنِ وَ اللّٰهُ أَرْكَسَهُمُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
 بَدَّدَهُمُ فِئَةٌ جَمَاعَةٌ.

١٧٠٢ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ عُنُدُرٌ وَّ عَبُدُ الرَّحُمْنِ قَالا حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ عَدِيٍّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ زَيُدِ ابْنِ عَدِيٍّ عَنُ خَيْدِ ابْنِ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ رَجَعَ نَاسٌ مِّنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ المُنْ وَيُهِمُ فِرُقَتَيْنِ فَرِيُقٌ يَقُولُ لَا فَنَزَلَتُ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فَوَيْقٌ يَقُولُ لَا فَنَزَلَتُ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِقَتِيْنِ وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةً تَنْفِى الْحَبَثَ الْفِضَّةِ.

٦٤٩ بَابِ قَوْلِهِ وَ إِذَا جَآءَ هُمُ آمُرٌ مِّنَ الْأَمْنِ آوِ الْحَوْفِ آذَاعُوا بِهِ آفُشَوُهُ يَسْتَخُرِجُونَهُ حَسِيبًا كَافِيًا إِلَّا يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَخُرِجُونَهُ حَسِيبًا كَافِيًا إلَّا آنِاتًا الْمَوَاتَ حَجَرًا آوُ مَدَرًا وَّ مَا اَشْبَهَهُ مَرِيدًا مُّتَمَرِدًا فَلَيْبَيِّكُنَّ قَطَّعَهُ قِيلًا وَّ قَوُلاً مَرِيدًا مُّتِمَرِدًا فَلَيْبَيِّكُنَّ قَطَّعَهُ قِيلًا وَ قَوُلاً وَاحِدٌ طُبِعَ خُتِمَ.

٦٥٠ بَابِ قَوُلِهِ وَمَنُ يَّقُتُلُ مُؤُمِنًا مُتَعِمَّدًا
 فَجَزَآءُ ةُ جَهَنَّمُ.

١٧٠٣ حَدَّنَا ادَمُ بُنُ اَبِي اَيَاسٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا مُغِيْرَةً بُنُ النُّعُمَانِ قَالَ سَمِعُتُ

لوگوں نے کہا کہ "الْمُراغَمُ" کے معنی بیں جرت کا مقام اور "موقوتاً" کے معنی بیں وقت مقررہ۔

باب ۱۳۸ - الله تعالی کا قول که "متم منافقین" کے بارے میں دوگروہ کیوں ہوگئے؟ حالا نکه الله نے انہیں گراہ کر دیا" ابن عباس رضی الله عنما کہتے ہیں کہ انہیں منتشر کر دیا" فئة" کا مطلب ہے گروہ اور جماعت۔

10-1- محد بن بشار 'غندر 'عبدالر حمٰن 'شعبہ 'عدی 'عبدالله بن بزید '
حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں
نے بیان کیا کہ یہ آیت فَمَا لَکُمُ فِی المنافقین النے اس وقت
نازل ہوئی جب کہ جنگ احد میں کچھ لوگ آنخضرت علیہ کے
اصحاب سے آپ صلی الله علیہ وسلم کو چھوڑ کر الگ ہوگئے تھے 'اس
وقت مسلمانوں کی ان کے متعلق دورائیں ہو گئیں تھیں 'ایک فریق تو کہتا تھا کہ انہیں قتل کر دواور پھے کہتے تھے کہ نہیں ایسامت کرو'
رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'مدینہ کانام طیبہ ہے 'یہ ناپا کی
در خباشت کو اس طرح دور کر دیتا ہے 'جس طرح آگ چاندی کے
میل کو دور کر دیتا ہے 'جس طرح آگ چاندی کے
میل کو دور کر دیتا ہے 'جس طرح آگ چاندی کے

باب ۲۴۹-الله تعالی کاار شاد که "جبان کے پاس کوئی خبر امن یا سلامتی کی آتی ہے ' تو اس کو فاش کر دیتے ہیں ' یَسُتَنبِطُو نَهُ " کے معنی ہیں تحقیق کریں اور حَسِیبًا کے معنی ہیں 'غیر جاندار چیز وں کو' مثلًا پھر معنی ہیں کافی" آنا تًا " کہتے ہیں ' غیر جاندار چیز وں کو' مثلًا پھر وغیرہ "مرید" کہتے ہیں دلیر اور بیباک کو اور " فَلَیبَیِّ کُیّ "کا مطلب ہے کافنا"قیالا"اور "قو لًا " کے ایک ہی معنی ہیں اور شطبع " کے معنی ہیں مہر کردی۔ شطبع شکے معنی ہیں مہر کردی۔

باب ۲۵۰-الله تعالی کا قول که "جو کسی مسلمان کو قصد آمار ڈالے گا'اس کی سزامیہ ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

سو الحالة آدم بن البي الياس 'شعبه 'مغيره بن نعمان ' حضرت سعيد بن جبير سے روايت كرتے ہيں 'انہوں نے بيان كيا كه اہل كوفه كواس

سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرِ قَالَ انْحَتَلَفَ فِيهَا آهُلُ الْكُوفَةِ فَرَحَلْتُ فِيهَا آهُلُ الْكُوفَةِ فَرَحَلْتُ فِيهَا آهُلُ الْكُوفَةِ فَرَحَلْتُ فِيهَا اللّهِ اللّهِ أَنْ اللّهِ وَمَن يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَرَلَتُ وَمَا نَسَخَهَا فَجَزَآتُهُ جَهَنَّمُ هِيَ الحِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

٦٥١ بَابِ قَولِهِ وَلاَتَقُولُوا لِمَن ٱلْقى
 اللَّكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا السِّلُمُ وَ
 السَّلَمُ وَ السَّلامُ وَاحِدٌ.

19.4 حَدَّنَى عَلَى بَنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرِو عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلاَتُقُولُوا لِمَنُ ٱلْقَى الِيَكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤُمِنًا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِي عُنيَمَةٍ لَّهُ فَلَحِقَهُ الْمُسُلِمُونَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ فَقَالُ السَّلامُ عَلَيْكُمُ فَقَالُ السَّلامُ فِي عَلَيْكُمُ فَقَالُ اللهُ فِي عَلَيْكُمُ قَانُزُلَ اللهُ فِي لَلِكَ اللهُ فِي الْعَنيْمَة قَالَ اللهُ فِي الْعَنيْمَة قَالَ قَالَ قَرُلِه عَرَضَ الْجَيْوةِ الدُّنيَا تِلْكَ لَلْهُ فَي الْعَنيْمَة قَالَ قَرَآ ابْنُ عَبَّاسٍ السَّلامُ.

٢٥٢ بَاب لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُحَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ.

مَدَّنَّنَى اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ ابُنِ حَدَّنَیٰ اِبْرَاهِیمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ ابُنِ كَیْسَانَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَیٰ سَهُلُ کَیْسَانَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَیٰ سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ السَّاعِدِیُّ أَنَّهُ رَای مَرُوانَ ابُنَ الْحَکمِ فِی الْمَسْجِدِ فَاقْبَلَتُ حَتَّی جَلَسْتُ الْحَکمِ فِی الْمَسْجِدِ فَاقْبَلَتُ حَتَّی جَلَسْتُ الله جَنبِه فَاخْبَرَنَا آنَّ زَیْدَ بُنَ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ آنَّ رَیْدَ بُنَ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ وَسَلّمَ امُلی عَلیهِ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ وَسَلّمَ امُلی عَلیهِ وَاللّهِ مَن المُؤمِنِینَ وَاللّهِ فَجَآءَ هُ ابُنُ أَمْ وَاللّهِ فَجَآءَ هُ ابُنُ أَمْ

آیت کے حکم میں اختلاف تھا کیونکہ بعض اسے منسوخ اور بعض غیر منسوخ مانتے تھے 'لہذا میں نے اس بات کو حضرت ابن عباس سے دریافت کیا ' تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت یعنی وَمَنُ یَقُتُلُ مُومِنَا مُتَعَمِّدًا اللّٰ قتل وغیرہ کے متعلق سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی اور منسوخ نہیں ہے۔

باب ١٥١- الله تعالى كا قول كه "جوتم كوملا قات كے وقت السلام عليكم كم "اسے بيد مت كهوكه تو مومن نہيں ہے اور سكم" سنلم" سكم اور سكلم" سب كے ايك ہى معنى ہيں العنى سلامتى۔

۱۹۰۱ علی بن عبدالله 'سفیان 'عمرو بن دنیاد 'عطاء 'حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ" و لَا تَقُولُوا لِمَنَ الْقَی الِیَکُمَ السَّلَامَ لَسُتَ مُومِناً" والی آیت کاشان نزول بی ہے کہ کچھ مسلمان کی جہاد سے واپس آرہے تھے کہ انہیں راستہ میں ایک گڈریا ملا' تو اس نے مسلمانوں سے ''السلام علیم" کہا 'مسلمانوں نے اس کوارڈالااوراس کی تمام بکریاں لے لیس' چنانچہ اس وقت یہ آیت میں ''السَّلامُ "کا فظر پڑھاہے۔

باب ۱۵۲ - الله تعالی کا قول که "اینے گھروں میں بیڑھ رہنے والے مومن 'اور الله کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے "کی تفسیر کابیان۔

۵۰۵۱۔ اساعیل بن عبداللہ ابراہیم بن سعد 'صالح بن کیسان 'ابن شہاب 'حضرت سہل بن ساعدیؓ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مروان بن حکم کو معجد میں دیکھا' تو میں آکراس کے پہلومیں بیٹھ گیا' تواس نے حضرت زید بن ثابت سے بیر روایت کی 'کہ انہوں نے بیان کیا' رسول اللہ علی ہے آیت مجھے کھوائی کی 'کہ انہوں نے بیان کیا' رسول اللہ علی ہے آیت مجھے کھوائی لایکستوی القاعدون یعنی گھروں میں بیٹھ رہنے والے ایماندار' اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں مکہ استے میں ابن ام مکتوم آئے' تواس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اگر مجھے ہماد کی طاقت ہوتی' تو میں ضرور جہاد کر تااور وہ نابینا تھے' آئخضرت

مَكْتُومٍ وَهُو يُمِلَّهَا عَلَىَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ لَوُ اَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدُتُ وَ كَانَ اللهُ عَلَيهِ الْعُمْى فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَي رَسُولِه صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِى فَثَقُلَتُ عَلَى حَتَّى خِيْهُ وَسَلَّمَ وَ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِى فَثَقُلَتُ عَلَى حَتَّى خِيْهُ اللهُ عَيْهُ فَأَنْزَلَ خِفْتُ اللهُ عَيْهُ الطَّهُ عَيْهُ الطَّهَ الطَّهَ الطَّهُ اللهُ عَيْهُ الطَّهُ الطَّهُ اللهُ عَيْهُ الطَّهُ الطَّهُ اللهُ اللهُ الطَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

آ ١٧٠٦ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِي اِسُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لا عَنُ آبِي اِسُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لا يَسُتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيُدًا فَكَتَبَهَا فَجَآءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكًا ضِرَارَتَهُ فَانْزَلَ اللهُ غَيْرُ أُولِى الضَّرَر.

السُرَآئِيُلَ عَنُ آبِي اِسْحَقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا السُرَآئِيُلَ عَنُ آبِي اِسْحَقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُعُوا فُلانًا فَحَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُعُوا فُلانًا فَحَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُعُوا فُلانًا فَحَآءَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْحُ أَوِ الْكَتِفُ فَقَالَ النَّبِيُّ الْكُتِفُ اللَّهِ وَحَلُفَ النَّبِيِّ اللَّهِ وَحَلُفَ النَّبِيِّ اللَّهِ وَحَلُفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَحَلُفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَحَلُفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَحَلُفَ النَّبِي مَلَى اللَّهِ وَحَلُفَ النَّبِي رَسُولَ اللَّهِ وَخَلُفَ النَّبِي رَسُولَ اللهِ وَحَلُفَ النَّبِي يَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

١٧٠٨ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِمَامٌ اَكُ بَرَنَا هِمَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيَةِ هِمَّامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيُةٍ اَخْبَرَهُمُ حِ وَ حَدَّنَيُ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيُةٍ السَّخَاقُ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيُةٍ اللَّهِ اللَّهِ الخُبَرَنِي عَبُدُ الكَّرِيمِ اَنَّ مِقْسَمًا مَّوُلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ اَخْبَرَهُ لَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنُ بَدُرٍ وَ لَا لَخَارِجُونَ اللَّهِ بَدُرٍ وَ الْخَارِجُونَ اللَّهِ بَدُرٍ.

عَلَيْكَ میری ران کواپی ران سے دبائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اس حال میں آپ پروتی آئی اور میری ران پراتنا بوجھ اور وزن پڑا کہ میں نے خیال کیا کہ کہیں میری ہڈی نہ ٹوٹ جائے 'جب یہ وزن کم ہوا' تو یہ الفاظ نازل ہوئے ''غَبُرُ اُولِی الضَّرَدِ" یعنی دکھ ورد والے اور معذور نہ ہوں۔

۱۷۰۱ حفص بن عمر 'شعبه 'الى اسحاق 'حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جب یہ آیت لا یسُتوی الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُومِنِیُنَ نازل ہوئی 'تو آپ نے زید بن ثابت گوبلایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا کہ ابن ام مکتوم آگئے اور اپنے نابینا ہونے کی معذرت کرنے گئے 'اس وقت اللہ تعالی نے "غَیْرُ اُولِی الضَّرَدِ" نازل فرمائی۔

2 • 2 ا۔ محمد بن یوسف اسرائیل ای اسحاق وضرت براء بن عاذب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آخضرت علی ہوئی تو آخضرت علی ہوئی تو آخ فرمایا کہ زید بن ثابت کو بلاؤ وہ دوات اور قلم اور ہڑی گئے ہوئے آئے ، تو آپ نے فرمایا یہ آیت کھو ' لایکستوی الفاعِدُون فی سَبیلِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

، ۱۵ کا۔ ابراہیم بن موئی 'ہشام 'ابن جر نج 'ح 'اسحاق 'عبدالرزاق ' ابن جر نج 'عبدالکریم 'مقسم 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے بین ' انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت لایستوی الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِینَ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جولوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور ''عجابدین "سے وہ لوگ مراد ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔

٦٥٣ بَاب قَوُلِه إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَيْكَةُ طَالِمِي اَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمُ الْمَلَوْكَةُ طَالِمِي اَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْاَرْضِ قَالُوا اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا 
رُورَ بَابٍ قَوُلِهِ إِلَا الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّحَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيُعُونَ حِيْلَةً وَ لِا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.

. ١٧١. حَدَّنَا آبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ الْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الَّا الْمُسْتَضُعَفِيْنَ قَالَ كَانَتُ أُمِّيُ مِمَّنُ عَذَرً اللهُ.

٦٥٥ بَابِ قُولِهِ فَعَسَى اللَّهُ اَنُ يَّعُفُو

باب ۱۵۳-الله تعالی کا قول که "وه لوگ (۱) جن کی روحیس فرشتے قبض کرتے ہیں جس حالت میں یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، تو فرشتے پوچیس گے کہ تم کس حال میں تھے؟ یہ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہیں کوئی اور جگہ نہ ملی وہاں تم ہجرت کرے چلے جاتے۔

9-21۔ عبداللہ بن بریدالمقری عیوہ بن شریخ محمد بن عبدالرحلٰ ابوالاسود سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ اہل مدینہ پر چڑھائی کیلئے ایک لشکر تیار کیا گیا 'اس میں میرانام بھی تھا' میں عکرمہ (حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام) سے ملااور انہیں اس کی خبر دی تو انہوں نے بڑی تختی سے مجھے اس سے منع کیا پھر کہا کہ مجھے حضرت ابن عباس نے بڑی تختی سے مجھے اس سے منع کیا پھر کہا کہ مجھے حضرت ابن عباس نے بٹایا تھا کہ آخضرت علی تھے (کی مجوری کی وجہ مسلمان کا فروں کے ساتھ شامل ہوگئے تھے (کی مجوری کی وجہ سے) تاکہ ان کی تعداد زیادہ ہو جائے 'پھر ایک تیر آتا'یا تلوار کے باتھ سے مارے جائے 'تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ الذِیْنَ وَلُو اِنَّ الْذِیْنَ وَلُو اِنَّ الْذِیْنَ وَلُو اِنْ الْذِیْنَ وَلُو اللّٰ جَنْ اِنْ کی وَلُو اللّٰ جَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کی وقت کرتے 'اس حدیث کو حالت میں کہ وہ ایٹ آپ پر ظلم کرنے والے ہیں 'اس حدیث کو لیٹ نے بھی اسود سے بیان کیا۔

باب ۱۵۴ ـ الله تعالی کاار شاد که "مگر کمزور آدمی عورتیں اور بچ جو کوئی بھی حیلہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی انہیں راستہ علنے کی طاقت تھی (یعنی ان کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے)

•اے ا۔ ابوالنعمان 'حماد 'ابوب 'ابن الی ملیکہ سے رواتیت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس روایت کو پڑھ کر کہا کہ میری ماں ایسے ہی لوگوں میں شامل ہے جن کواللہ نے ہجرت سے معذور رکھا۔

باب ١٥٥- الله تعالى كا قول كه "قريب سے الله تعالى كه

(۱) اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہو کی جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا گر دل ہے مسلمان نہیں تتھ اور نہ ہی انہوں نے ہجرت کی، شان نزول کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔

عَنُهُمُ وَ كَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.

اللهِ عَنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَ اللهِ نَعِيْمٍ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ اللهِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعِشَآءَ إِذُ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَةً ثُمَّ قَالَ قَبُلَ اَنُ يَسُحُدَ اللّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بُنَ اَبِي رَبِيْعَةَ اللّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بُنَ هِشَامٍ اللّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيْدَ بُنَ اللّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيْدَ بُنَ اللّهُمَّ اللّهُمَّ نَجِ الْوَلِيْدَ بُنَ اللّهُمَّ الْحَعْلَةُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ الْحَعْلَةُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ الْحَعْلَةُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ الْحَعْلَةُ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُمَّ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ

٦٥٦ بَابِ قُولِهِ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ اِنُ كَانَ بِكُمُ اَذًى مِّنُ مَّطْرٍ اَوْ كُنْتُمُ مَّرُضَى اَنْ تَضَعُوا اَسُلِحَتَكُمُ.

١٧١٢ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ آبُو الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيُحٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اَخْبَرَنِی يَعُلَی عَنُ سَعِيدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنْ كَانَ بِكُمُ اَذً مِّنُ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمُ مَّرُضَى قَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ كَانَ جَرِيْحًا.

٦٥٧ بَابَ قَوُلِه وَيَسُتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفُتِيُكُمُ فِيهِنَّ وَ مَا يُتُلَى عَلَيُكُمُ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْمَى النِّسَآءِ.

1۷۱٣ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ وَيَسُتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ الله يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ اللي قَوُلِه وَ تَرْغَبُونَ آنُ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتُ هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَةً الْيَتِيْمَةُ هُوَ وَلِيُّهَا وَ

انہیں معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشنے ملاہیہ

اا ۱ ا ـ ابو تعیم 'شیبان ' یخی ' ابی سلمه ' حضرت ابو ہر رہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آنخضرت علیہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے 'کہ آپ نے سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَه کے بعد سجدہ سے پہلے اس طرح دعا فرمائی کہ اے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کو کافروں کے ظلم اور ہاتھ سے نجات عطاکر ' اے اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات عطا فرما ' اے اللہ ولید بن ولید کو بھی نجات دے ' اے اللہ مفر کے کافروں کو انچی کمزور مسلمانوں کو نجات دلا دے ' اے اللہ مفر کے کافروں کو انچی طرح سز ادے اور ان پر حضرت یوسف کے زمانہ کاساطویل قحط ڈال دے۔

باب ۲۵۲ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اگر تم بارش کی تکلیف سے 'یا مرض کی وجہ سے 'یا کسی زخم کی وجہ سے ہتھیار اتار کرر کھ دو' تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

۱۵۱- محمد بن مقاتل ابوالحن مجاج ابن جرتخ ایعلی سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف زخی ہوگئے تھے 'چنانچہ انہیں کے متعلق یہ آیت اِن کان بِکمُ اَذًى مِنْ مَّطَرٍ اَوُ کُنْتُمُ مَّرُضَى نازل ہوگئے۔

باب ۱۵۷ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے رسول لوگ آپ سے عور توں کی میراث کے متعلق پوچھتے ہیں کہہ دو' اللہ اس بارے میں حکم دیتا ہے اور جو چیز تم پر کتاب الہی میں بیتیم عور توں کے بارے میں پڑھی جاتی ہے۔

ساكا۔ عبيد بن اساعيل ابواسامه ابشام بن عروه عروه احضرت عائش سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه اس آيت وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآء الخ سے مرادوه آدمی ہے جوكى يتيم عورت كاوارث ہو اور اس كے كى مال ميں شريك بھى ہواور پھر اس سے نكاح بھى كرنا چاہے اور دوسرے سے نكاح كرنے كو برا جانے اس

وَارِئُهَا فَاشُرَكَتُهُ فِي مَالِه حَتَّى فِي الْعَدُقِ فَيَرُغَبُ اَنُ يَّنُكِحَهَا وَيَكُرَهُ اَنُ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيشُرَكُهُ فِي مَالِه بِمَا شَرِكَتُهُ فَيَعُضُلُهَا فَنَزَلَتُ هذه اللاَية.

٦٥٨ بَابِ قُولِهِ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنُ بَعُلِهَا نُشُوزًا اَوُ إِعْرَاضًا وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ شِقَاقٌ تَفَاسَدٌ وَّ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُ هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحُرِصُ عَلَيْهِ كَالُمُعَلَّقَةِ لَا هِيَ أَيْمٌ وَّ لَا ذَاتُ زَوْجٍ نُشُوزًا بُغُضًا.

1714 - حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا مَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ وَ إِنِ امْرَآةٌ خَافَتُ مِنُ بَعُلِهَا نُشُوزًا آوُ اعْرَاضًا قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَةً الْمَرُآةُ لَيْسَ إِعْرَاضًا قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَةً الْمَرُآةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرِ مِنْهَا يُرِيدُ أَنُ يُقَارِقَهَا فَتَقُولُ آجُعَلُكَ مِنْ شَانِي فِي حِلِ فَنزَلَتُ هذِهِ الآيةُ فِي ذَلِكَ. مِنْ شَانِي فِي حِلٍ فَنزَلَتُ هذِهِ الآيةُ فِي ذَلِكَ. ٩ ٢ مَا بَ قَوْلِهِ إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسُولُ النَّارِ نَفَقًا الْأَسُولُ النَّارِ نَفَقًا اللَّهُ اللهُ النَّارِ نَفَقًا النَّارِ نَفَقًا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ النَّارِ نَفَقًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
رُبِيَّا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَيْ اِبْرَاهِيمُ عَنِ الْمَاهُ عَنِ الْمَاهُ الْمِيمُ عَنِ الْمَاهُ الْمَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَيْ اِبْرَاهِيمُ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ فَحَآءَ حُذَيْفَةُ حَتَّى قَامَ عَلَيمنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدُ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمُ قَالَ الاَسُودُ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمُ قَالَ الاسودُ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ اللهِ يَقُولُ إِنَّ المُنافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَتَبَسَّمَ عَبُدُ اللهِ وَحَلَسَ حُدَيْفَةُ فِي نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ فَتَفَرَّقَ اَصُحَابُهُ فَرَمَانِي بِالْحَصَا فَاتَيْتُهُ اللهِ فَتَفَرَّقَ اَصُحَابُهُ فَرَمَانِي بِالْحَصَا فَاتَيْتُهُ

لئے کہ وہ غیر آدمی اس کے مال میں اس کے شریک ہوجائے گا'لہذا اس بنا پر عورت کو دوسرے سے نکاح کرنے سے روکے 'چنانچہ اس کے لئے میہ ہدایت نازل فرمائی گئی۔

باب ۱۵۸ - الله تعالی کا قول که جو عورت این خاوند کے افرند کے افرند یا منه پھیرنے سے ڈرے ابن عباس کہتے ہیں که سیشقا فی "کامطلب حرص اور خواہش نفسانی ہے اور "کالمُعَلَّقَةِ "کامطلب ہے که نیچ میں لئکی ہوئی "گویانه ہوہ نه شوہر والی اور "نُشُوزًا"کا مطلب ہے ناراضگی خفگی اور بغض وغیرہ۔

۱۷۱۱۔ محمد بن مقاتل عبدالله اہشام بن عروه عروه احضرت عائشہ اللہ ایک آدمی اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے اچھا بر تاؤ نہیں کر تا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کو الگ کر دیا جائے عورت نے کہا اچھا میں اپنانان و نفقہ معاف کئے دیتی ہوں 'گرتم جھے طلاق مت دو 'اس وقت سے آیت نازل فرمائی گئی یعنی تم آپس میں صلح کرلو 'یمی اچھی بات ہے۔

باب ۱۵۹۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ "منافقین دوزخ کے نیچ کے طبقہ میں رہیں گے 'ابن عباس کہتے ہیں یعنی دوزخ کے نیچے کی آگ" نَفَقًا "سرنگ اور زمین دوزراستہ کو کہتے ہیں۔

ا الد عمر بن حفص ، حفص بن غیاث ، اعمش ، ابراہیم ، اسود سے روایت کرتے ہیں کہ ہم اور چند دوسر ب لوگ عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ اسنے میں ایک صحافی حذیفہ بن کمان آئے اور سلام کیا ، پھر کہا کہ نفاق الی بلاہے ، جو تم سے اچھے لوگوں پر نازل ہو پچی ہے ، میں نے ذرا تعجب سے کہا سجان اللہ ، اللہ تعالی تو فرما تا ہے کہ منافق دوزخ کے نچلے حصہ میں رہیں گے ، عبداللہ بن مسعود ہم سکرائے اور حذیفہ اٹھ کر مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ گے ، عبداللہ بن مسعود کے شاگر د بھی اٹھ کے ، حذیفہ نے ایک گوشہ میں بیٹھ گے ، عبداللہ استارہ سے ایٹ پاس بلایا اور کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے مسکرانے اشارہ سے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے مسکرانے اشارہ سے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے مسکرانے

فَقَالَ حُذَيْفَةُ عَجِبُتُ مِنُ ضِحُكِهِ وَقَدُ عَرَفَ مَا قُلُتُ لَقَدُ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا خَيْرًا مِّنْكُمُ ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ.

٦٦٠ بَابِ قَولِهِ إِنَّا اَوُحَيْنَا اِلْيُكَ اللِي قَولِهِ وَيُولِهِ وَيُولِهِ وَيُولِهِ وَسُلَيْمَانَ .

آ ۱۷۱٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْلَى عَنُ سُفَيَانَ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ آبِي وَآثِلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِيُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِيُ لِإَحْدِ اَنْ يَقُولُ اَنَا خَيْرٌ مِّنُ يُونُسَ بُنِ مَتَّى. لاحدٍ اَنْ يَقُولُ اَنَا خَيْرٌ مِّنُ يُونُسَ بُنِ مَتَّى. ١٧١٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ حَدَّنَنَا قُلَيْحٌ حَدَّنَنَا هِلالْ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرةَ حَدَّنَنَا هِلالْ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرةً عَنِ النَّهِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنُ قَالَ مَنُ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنُ يُونُسَ بُنِ مَتَّى فَقَدُ كَذَبَ.

٦٦١ بَاب قَوُلِه يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللهُ يَفْتِيكُمُ فِى الْكَلْةِ إِنِ امْرُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ يُفْتِيكُمُ فِى الْكَلْلَةِ إِنِ امْرُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَدٌ وَالْكَلالَةُ مَنُ يَكُنُ لَهَا وَلَدٌ وَ الْكَلالَةُ مَنُ لَمْ يَكُنُ لَهَا وَلَدٌ وَ الْكَلالَةُ مَنُ لَمْ يَرِثُهُ اَبٌ وَهُوَ مَصُدَرٌ مِّنُ تَكَلّلُهُ لَانُسُبُ.

1۷۱۸ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا شُعَبَٰهُ عَنُ آبِي اِسُحٰقَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ قَالَ الحِرُ سُورَةٍ نَزَلَتُ بَرَآءَ ةٌ وَ الحِرُ ايَةٍ نَزَلَتُ يَسُتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلالَةِ.

سے تعجب میں پڑگیا کیونکہ جو پچھ میں نے کہادہ انہوں نے انچھی طرح سجھ لیا 'بیٹک نفاق اس قوم پر آیا جو تم سے بہتر تھی' پھر اسلام سے پھر گئے۔ پھر تو بہ کی' تواللہ تعالیٰ نے ان کی خطاکو معاف کردیا۔

۱۱۵۱۔ مسدد کی مفیان 'اعمش' ابودائل 'حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی ہے نے ارشاد فرمایا مجھے یونس بن متی پر فضیلت مت دو (کیونکہ ممکن ہے تم یہ سمجھو کہ دہ ہے صبری کی دجہ سے عرصہ تک مجھلی کے شکم میں رہے) کا کا۔ محمد بن سان 'فلح بن سلیمان 'بلال بن علی 'عطاء بن بیار کا کا۔ محمد بن سان 'فلح بن سلیمان 'بلال بن علی 'عطاء بن بیار کا کہ حضرت ابوہر روہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہ کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں 'قواس نے جھوٹ کہا۔

باب ١٦٦١ الله تعالی کا قول که "آپ سے کلاله کے متعلق پوچھتے ہیں "آپ که د بیجے که الله تمہیں کلاله کے بارے میں فتوی دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو، صرف ایک بہن ہو تو اس کے مال کا نصف حصہ بہن کا ہو، صرف ایک بہن کا وارث ہے "اگر بہن کے اولاد نہ ہو "کلاله" کہتے ہیں جس کے باپ اور بیٹانہ ہو 'یہ لفظ آگللَهُ "کلاله" کہتے ہیں جس کے باپ اور بیٹانہ ہو 'یہ لفظ آگللَهُ النّسُبُ سے نکلا ہے 'یعنی نسب سے اس کے دونوں کنارے خراب کردئے۔

۱۵۱۸ سلیمان بن حرب شعبہ الی اسحاق حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں جوسورت نازل ہوئی وہ سورت برات ہے اور آخر میں جو آیت اتری وہ یہ آیت ہے یک یک تُنْ یُکُونُدُ کُلُ اللّٰهُ یُکُونُدُ کُمُ اللّٰہ یُکُونُدُ کُمُ اللّٰہ اللّٰہ یُکُونُدُ کُمُ اللّٰہ الل

### المَآئِدَةُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
حُرُمٌ وَّاحِدُهَا حَرَامٌ فَبِمَا نَقُضِهِمُ بِنَقُضِهِمُ
الَّتِيُ كَتَبَ اللهُ جَعَلَ اللهُ تَبُوءُ تَحْمِلُ دَآئِرةً
دَوُلَةٌ وَ قَالَ غَيْرُهُ الْأَعُرَآءُ التَّسُلِيطُ الْحُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ الْمُهَيْمِنُ الْقُرُانُ المِينَّ عَلَى مُهُورَهُنَّ الْمُهَانُ مَا فِي الْقُرُانِ اليَّا كُلَّ كِتَابٍ قَبُلَهُ قَالَ سُفْيَانُ مَا فِي الْقُرُانِ اليَّا اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى الْقُرُانِ اليَّا التَّوُرَةَ وَ الْإِنجِيلَ وَ مَا أَنُولَ الْيَكُمُ مِن تَقِيمُوا التَّورُةَ وَ الْإِنجِيلَ وَ مَا أَنُولَ الْيَكُمُ مِن تَقِيمُوا مَحْصَمَةٌ مَحَاعَةً مَّنُ اَحْيَاهَا يَعْنِي مَن حَرَّمَ مَن حَرَّمَ فَيُهَا اللهِ بِحَقِ حَتَى النَّاسُ مِنهُ جَمِيعًا شِرُعَةً وَّ مِنْ اللهُ مِنْ جَرَّهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٦٦٢ بَابِ قَوْلِهِ الْيَوُمَ اَكُمَلَتُ لَكُمُ دِيُنْكُمُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَخْصَمَةٌ مَّجًاعَةٌ.

١٧١٩ - حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ قَيْسٍ عَنُ طَارِقِ الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ قَيْسٍ عَنُ طَارِقِ الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ قَيْسٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ إِنَّكُمُ تَقُرَءُ وُنَ اللَّهُ لَا يُدَّا فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدًّا فَقَالَ عُمَرُ اللَّهِ عَيْنَ الْنُولَتُ وَ آيُنَ الْنُولَتُ وَ آيُنَ النَّالِ عَيْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ النَّولَتُ وَ آيُنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ النَّولَتُ وَ آيُنَ اللَّهِ بِعَرُفَةَ قَالَ سُفْيَالُ وَ يَوْمَ اللَّهِ بِعَرُفَةَ قَالَ سُفْيَالُ وَ لَكُمْ وَيُنَا لَيُومَ الْحُمْعَةِ آمُ لَا الْيَوْمَ الْحُمْلُتُ لَكُمْ وِيُنْكُمْ.

٦٦٣ بَابُ قَوُلِهِ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تَيَمَّمُوا تَعَمَّدُوا امِّيْنَ عَامِدِيْنَ امَّمُتُ وَتَيَمَّمُوا تَعَمَّدُوا امِّيْنَ عَامِدِيْنَ امَّمُتُ وَتَيَمَّمُتُ وَاحِدٌ وَقَالَ

# سوره ما ئده کی تفسیر!

#### بسم الله الرحمن الرحيم

باب ٦٦٢ - الله تعالى كاقول كه "آج ميس في تمهارادين مكمل كرديا ورابن عباس عليه في أي كماكه "مَخْمَصَةً" كم معنى بيس معوك.

121- محد بن بشار عبدالرحل سفیان قیس طارق بن شهاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے بہودیوں سے کہا کہ یہ آیت جو تم پڑھتے ہو گر ہمارے متعلق نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن یہ اتری عید کادن بنا لیتے 'حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کب کہاں اور کس وقت نازل ہوئی تھی' اور آنخضرت علیہ کہاں رونق افروز تھے 'خدا کی قتم اِکہ جب یہ نازل ہوئی تو ہم عرفات میں تھے 'سفیان کہتے ہیں 'کہ قتم اِکہ جب یہ نازل ہوئی تو ہم عرفات میں تھے 'سفیان کہتے ہیں 'کہ مجھے یہ اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ وہ جمعہ تھا'یاکوئی اور دن تھا۔

باب ١٦٢٣ ـ الله تعالى كا قول كه "أكرتم كوسفر ميں پانی نه ملے اللہ ملی منی سے تیم كر ليا كرو ـ " تَيَسَّمُوُا" كے معنی قصد اور ارادہ كے بين ة " آئين" كے معنی قصد كرنے والے

ابُنُ عَبَّاسٍ لَامَسُتُمُ وَ تَمَسُّوُهُنَّ وَ الَّلاتِيُ دَخَلْتُمُ بِهِنَّ وَ الْإِفْضَآءُ النِّكَاحُ.

١٧٢٠ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَسِمِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآثِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ بَعُضِ اَسُفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيُدَآءِ أَوُ بِذَاتِ الْحَيْشِ انْقَطَعَ عِقُدٌ لِّي فَاقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاقَامَ ﴿ النَّاسُ مَعَةُ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ فَاتَى النَّاسُ إِلَى آبِيُ بَكْرِ الصَّدِّيْقِ فَقَالُوا اَلَا تَرٰى مَا صَنَعَتُ عَآئِيشَةُ ۚ آقَامَتُ بُرَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ فَحَآءَ أَبُو بَكُرٍ وَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَّأُسَةٌ عَلَى فَخِذِي قَدُنَامَ فَقَالَ حَبَسُتِ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ النَّاسَ وَلَيْسُوُا عَلَى مآءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ قَالَتُ عَآئِشَةٌ فَعَاتَبَنِينُ ٱبُو بَكْرِ وَّ قَالَ مَا شَآءَ اللَّهُ اَنُ يُّقُولَ وَجَعَلَ يَطُعَنْنِي بِيَدِه فِي خَاصِرَتِيُ وَ لا يَمُنَعُنِيُ مِنَ التَّحَرُّكِ اللَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِى فَقَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَآءٍ فَأَنُزَلَ اللَّهُ آيَةَ النَّيَكُم فَقَالَ أُسَيُدُ بُنُ حُضَيْرٍ مَّا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمُ يَا الَ اَبِيُ بَكْرٍ قَالَتُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنُتُ عَلَيْهِ فَإِذَا الْعَقُدُ تَحْتَهُ.

١٧٢١ ـ حَدَّنَنَا يَحُلِي بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَنِيُ الرُّحُلْنِ الرَّحُلْنِ الرَّحُلْنِ

"اُمَّمُتُ"اور "تَهَمُّتُ" دونول کے ایک ہی معنی ہیں 'ابن عباس في كهاكه "لامستم"اور"تمسوهن"اور"د حلتم بهن اور "افضا"ان سب کے معنی مباشرت (جماع) کے ہیں۔ ٠٤٤٠ اسلعيل 'امام مالك ' عبدالرحمٰن بن قاسم ' قاسم بن محمد ' حفرت عائشہ زوجہ آ مخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ علی کے ہمراہ سفر کو گئی' جيب ہم مقام بيداء ميں پنچے' تو مير ابار کہيں گم ہو گيا' تورسول الله عليه ای جگه تهر مح اور لوگ مار دُهو نڈنے لگے اور یہ جگہ ایسی تھی كه پانى كاكهيں نام و نشان نہيں تھا'اور ساتھ ميں بھى يانى موجود نہ تھا' کھ اوگ حفرت ابو برا کے پاس آکر کہنے گے کہ یہ عجیب بات ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے رسول اللہ علیہ اور دوسرے سب لوگوں کور کناپڑاہے 'اور نہ وہ یانی پر ہیں 'اور نہ ہی ان کے یاس یانی ہے ' اس وقت رسول الله عليه ميري ران پرسر ركھ ہوئے سورے تھے كه حفرت ابو بكر آئ اور كمن كك كه اع مائشا الله علیہ کواور تمام لوگوں کوالی جگہ روک دیا ہے کہ جہاں پانی بھی دستیاب نہیں ہے اور نہ بی ان کے پاس پانی موجود ہے 'اور انہوں نے مجھے سخت ست کہاہے ، میں اس کئے خاموش ہو رہی کہ رسول اللہ علیہ میری دان پر سر رکھ ہوئے سورہے تھے 'حالا نکہ انہوں نے میری کو کھ میں انگلی بھی ماری تھی۔ آخر صبح کو آنخضرت علیہ بیدار ہوئے، مریانی موجود نہیں تھااس وقت الله تعالی نے یہ آیت (لعنی آیت تیم کازل فرمائی معفرت اسید بن حفیرنے کہا کہ اس آیت کے نزول کا سبب حضرت ابو بکر کی اولاد کی بزرگی اور کرامت ہے' حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرااونٹ کھڑا ہوا' تو ہاراس کے ینے سے بر آمد ہوااور مجھے مل گیا۔

ا کا۔ یکی بن سلیمان 'ابن وہب 'عمرو بن حارث 'عبدالرحمٰن بن قاسم بن محمد 'حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان

٦٦٤ بَابِ قَولِهِ فَاذُهَبُ آنْتَ وَ رَبُّكَ
 فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ.

المَكْ اللهِ عَنُ طَارِقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
٦٦٥ بَابِ قُولِهِ إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَيَسْعَوُنَ فِي

کیا کہ ہم مدینہ کو واپس آرہے تھے ہکہ راستہ میں مقام بیداء میں میرا اللہ علی ہے۔ اور آرام کرنے گئے 'اور اپناسر مبارک میری کو دمیں رکھ لیا' تھوڑی دیر میں میرے باپ حضرت الو بکڑ آئے اور میرے سینہ پر ہاتھ مار کر کہا' تم نے سب لوگوں کو یہاں روک کر بڑی پریٹانی میں ڈال دیاہے' جھے بڑی تکلیف ہوئی' مگر یہاں روک کر بڑی پریٹانی میں ڈال دیاہے' جھے بڑی تکلیف ہوئی' مگر آخفرت علی ہے کے خیال سے برداشت کر گئی اور خاموش رہی 'صح کو جب آخفرت علی ہے کہ خیال سے برداشت کر گئی اور خاموش رہی 'صح کو جب آخفرت علی ہے۔ اللہ ہوئی اس موقع پر اسید بن حفیر نے کہا کہ اے اولاد آخر تک نازل ہوئی اس موقع پر اسید بن حفیر نے کہا کہ اے اولاد آبو کر تم لوگوں کیلئے باعث برکت ورحمت ہو کہ تمہاری وجہ سے آبیت تیم نازل ہوئی۔

باب ۲۶۴ ـ الله تعالیٰ کا قول که «متم اور تمهار ارب جا کر لژو' ہم تو یہاں بیٹھے ہیں"کی تفسیر۔

الا الدارا الوقعيم الرائيل ، خارق ، طارق بن شهاب ، حضرت عبدالله بن مسعود ، حضرت مقداد ، ح ، حدان بن عمر الوالعضر ، المجعى ، سفيان ، خارق ، طارق ، حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ، کہ جب آ مخضرت علیقے بدر کو تشریف لے جانے گئے ، تو آپ نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا ، مقداد کہنے گا اے اللہ کے رسول! بنی امر ائیل نے موسی علیہ السلام سے کہا تھا ، کہ تم اور تمہارارب جاکر لاو ، ہم بھی ایبا نہیں کہیں گے ، بلکہ ہم تو کہیں گ کہ آپ فکر مت بیج ، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں ، اس بات کہ آپ فکر مت بیج ، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں ، اس بات سے آخضرت علیق کو ہوی مسرت حاصل ہوئی ، وکیج ، سفیان ، خارق ، طارق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مقداد شنے یہ بات کے خضرت علیق سے عرض کی تھی۔

باب ۲۲۵ ـ الله تعالی کا قول که "جموں نے الله اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانااور زمین میں فساد بھیلانے کی کوشش کی

الْأَرُضِ فَسَادًا آنُ يُقَتَّلُوا آوُ يُصَلَّبُوا إلى قَوْلِهِ اللهِ قَوْلِهِ آوُ يُنفَوُا مِنَ الْأَرُضِ المُحَارِبَةُ لِللهِ الْكُفُو بهِ.

١٧٢٣ ـ حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوُن قَالَ حَدَّثَنيُ سَلْمَانُ أَبُو رَجَآءٍ مُّولَى آبِيُ قِلَابَةً عَنُ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلُفَ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيُزِ ۚ فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا فَقَالُو وَقَالُوا قَدُ اَفَادَتُ بَهَا الْخُلَفَآءُ فَالْتَفَتَ اِلَى آبِي قَلَابَةَ وَهُوَ خَلُفَ ظَهُرِه فَقَالَ مَا تَقُولُ يَاعَبُدَ اللَّهِ بُنَ زَيْدٍ أَوُ قَالَ مَا نَقُولُ يَا آبَا قِلَابَةَ قُلُتُ مَا عَلِمُتُ نَفُسًا حَلَّ قَتُلُهَا فِي الْإِسُلامِ إِلَّا رَجُلٌ زَنَّى بَعُدَ اِحُصَانَ أَوُ قَتَلَ نَفُسًا بَغِيرُ نَفُسِ اَوُ حَارَبَ اللَّهَ وَرَّسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلُّمَ فَقَالَ عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا آنَسٌ بِكُذَا وَ كَذَا قُلُتُ إِيَّاىَ جَدَّثَ أَنَسٌ قَالَ قَدِمَ قَوُمٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمُوهُ فَقَالُوا قَدِ اسْتَوُخَمُنَا هَذِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ هَذِهِ نَعَمُّ لَّنَا تَخُرُجُ فَخَرَجُوا فِيُهَا فَاشُرَبُوا مِنُ ٱلْبَانِهَا ۗ وَ آبُوَالِهَا فَخَرَجُوا فِيُهَا فَشَرِبُوا مِنُ آبُوَالِهَا وَ أَلْبَانِهَا واسْتَصَحُّوا وَمَالُوُ عَلَى الرَّاعِيُ فَقَتَلُوهُ وَ اطَّرَدُوا النَّعَمَ فَمَا يُسْتَبَطَأُ مِنُ هَؤُلآءِ قَتَلُوُا النَّفُسَ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ فَقُلُتُ تَتَّهمُنِي قَالَ حَدَّثَنَا بهٰذَا آنَسَ قَالَ وَقَالَ يَآاهُلَ كَذَا إِنَّكُمُ لَنُ تَزَالُوُ بِخَيْرِ مَّا ٱبْقِيَ هٰذَا فِيُكُمُ وَ مِثْلُ هٰذَا .

'ان کی سزایہ ہے کہ قتل کئے جائیں یاسولی دیئے جائیں'یا ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں'یا جلا وطن کئے جائیں"محاربہ کے معنی کفرہے۔

الاعلى بن عبدالله محمد بن عبدالله الانصاري ابن عون ا سليمان ابو رجاء (ابن قلابه كا آزاد كرده غلام) ابوقلابه 'حضرت عبدالله بن زیدے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبدالعزيز كے پاس بيٹها ہوا تھا كہ كچھ لوگوں نے قسامت كاذكر چھیر دیااور کہاکہ قسامت میں قصاص لازم ہوگا کو تکہ خلفاء نے بھی قصاص كا حكم ديا عمر بن عبدالعزيز نے محوم كر ديكھا ، تو ابو قلابہ پيچھے بیٹھے ہوئے تھے 'عمر بن عبدالعزیز نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے عبداللہ بن زیداس معاملہ میں تم کیا کہتے ہو 'انہوں نے کہا' میرا خیال ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہوتے ہوئے سوائے ان تین مخصوں کے واجب القتل نہیں ہے 'اول جو محصن ہو کر زنا کرے' دوم جس نے ناحق کسی کو مار ڈالا ہو 'سوم وہ جس نے اللہ ورسول کے ساتھ کفر کیا ہو 'یہ بات س کر عبنہ بن سعید کہنے لگے ہم نے توانس (بن مالک) کو کہتے ساہے کہ قصاص ہونا چاہئے ' پھریہ حدیث بیان فرمائی کہ عربینہ کے پچھ آدمی حضور اکرم کی خدمت میں آئے اور كن كل كديد كى آب و بوا موافق نبيس آكى اور بد بضى بوگى ہے' آپ نے فرمایا اچھا ہمارے اونٹ چرنے جنگل کو جارہے ہیں'تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ' اور ان کا دورھ وغیرہ پیو' وہ گئے اور تندرست ہو گئے ' پھر انہوں نے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے 'کیا ایسے لوگوں کے قتل میں کوئی تامل ہو سکتا ہے اکہ انہوں نے ایک آدمی کو مار دیا 'اللہ ورسول سے لڑے 'اور نافر مانی کی اوراس طرح انہوں نے رسول پاک کوخو فزدہ کیا' یہ س کر عنب ہے سجان الله کہا، میں نے کہا کیاتم مجھ کو حبطلاتے ہو؟ انہوں نے کہا'بلکہ حضرت انس نے یہ حدیث مجھ سے بھی بیان کی ہے مجھے تو تعجب ہوا کہ آپ کوحدیث (خوب یادر ہتی ہے)اس کے بعد عنبسہ نے کہااے اہل شام تم ہمیشہ خوش رہو گے 'جب تک تم میں ابو قلابہ جیسے عالم موجو در ہیں گے۔

٦٦٦ بَابِ قَوُلِهِ وَالْجُرُو حَ قِصَاصٌ.

1971 حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ سَلامٍ آخُبرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الْفَزَارِيُّ عَنُ حُميُدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الرَّبِيعُ وَهِيَ عَمَّةُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ ثَنِيَّةَ جَارِيّةٍ مِّنَ الأَيْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ القِصَاصَ فَأْتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالقِصَاصِ فَقَالَ آنَسُ بُنُ النَّشِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالقِصَاصِ فَقَالَ آنَسُ بُنُ النَّشَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ بَيْتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ فَرِضِي وَسَلَّمَ يَا آنَسُ بَيْتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ فَرِضِي وَسَلَّمَ يَا آنَسُ بَيْتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ فَرِضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ بَيْتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ فَرِضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ بَيْتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ فَرِضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ بَيْتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ فَرِضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ بَيْتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ فَرِضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ مِنُ لَوْاقَسَمَ عَلَيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ أَنْ مِنُ عِبَادِ اللَّهِ مَنُ لُواقَقَسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ وَسَلَّمَ إِلَّ مِنُ عَبَادِ اللَّهِ مَنُ لُواقَقَسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ .

٦٦٧ بَابِ قَوُلِه يَانَّهُا الرَّسُوُلُ بَلِّغُ مَآ ٱنْزِلَ اِلْيُكَ مِنُ رَّبِّكَ.

0 / ١٧٢ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ إِسُمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ مَسُوُقِ عَنُ عَالَمَ مَنْ حَدَّنَكَ اَلَّ مُسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ مَنُ حَدَّنَكَ اَلَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْعًا مِّمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْعًا مِّمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ يَقُولُ يَايُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اللَّكَ اللَّهَ يَقُولُ يَايُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اللَّكَ اللَّهَ .

٦٦٨ بَابِ قَوُلِهُ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوِ فِيُ آيَمَانِكُمُ

1۷۲٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ سَعِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌّ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ أَنْزِلَتُ هُذَهِ الْآيَةُ لَا يُوَاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعُو فِيُ اَيُمَانِكُمُ فِي قَولِ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَبَلَى وَ اللَّه.

باب ۲۲۲ داللہ تعالیٰ کا قول کہ "ہربات کابدلہ اس کے مثل لیاجائیگا"

الا ۱۵۲ محر بن سلام ، فزاری ، حمید ، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میری چھو پھی روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میری چھو پھی رقعے نے ایک انصاریہ کے دودانت توڑ ڈالے ، تواس کی قوم دالوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور آنحضرت علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے آنخضرت علیا ہے نے قصاص کا حکم صادر فرمادیا ، میرے پچا انس بن نضر کہنے گئے کہ یارسول اللہ اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑے جا سکتے ، تورسول اللہ علیا ہے نے فرمایا اے انس! یہ اللہ کا حکم ہے بیہ بات ہورہی تھی کہ انصاریہ کے رشتہ دار راضی ہوگئے اور دیت بیہ بات کو وراک رایا آنخضرت علیا ہے فرمایا کہ اللہ کا نیک بندہ جب کی بات کی قیم کمالیتا ہے تو اللہ اس کی بات کو پوراکر دیتا ہے اور اسے جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔

باب ٢٦٧ ـ الله تعالى كا قول كه "اكرسول كبنجاد يجئے 'جو آپ كا در بازل كيا ہے۔"

12۲۵۔ محد بن یوسف 'سفیان 'اسلعیل 'هعمی 'مسروق ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ علقہ نے خدا کے کسی حکم کو چھپالیا ہے وہ کاذب ہے 'اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ تبلیغ کا حکم فرمادیا ہے اور انبیائے کرام خدا کے حکم کے مطابق ہی تعلیم دیتے ہیں۔

باب ۲۲۸ ـ الله تعالی کا قول که "الله تعالی تم" کو تمهاری برکار قسمول پرگرفت نہیں فرمائے گا۔

1217 على بن سلمه 'مالك بن سعير 'بشام 'عروه 'حضرت عائشة سے روایت كرتے ہیں انہوں نے بیان كیا كه بير آیت لايو احذكم الله الخاس آدمی كے متعلق نازل فرمائی گئ ہے 'جواپنی عادت سے مجبور ہوكر بلا قصد فتم كھا تا ہو 'جيسے لوگ واللہ اور باللہ با تیں كرتے ہوئے كہا كرتے ہیں۔

النَّضُرُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبِی رَجَآءٍ حَدَّنَا النَّضُرُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبِی عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ اللَّهُ اَبَا هَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِی يَمِيْنِ حَتَّی اَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ قَالَ اَبُوْبَكُو لَا حَتَّى اَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ قَالَ اَبُوبَكُو لَا الله عَبُدًا عَيْرًا مِنْهَا الله قَبِلُتُ رُخْصَةَ الله وَفَعَلِتُ الذِی هُوَ خَیْرٌ.

َ ٦٦٩ بَابِ قَوُلِه لَا تُحَرِّمُوُا طَيِّبِلتِ مَا اَحَلِّ اللهُ لَكُمُ. اَحَلَّ اللهُ لَكُمُ.

الم ١٧٢٨ حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْنِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ اِسُمَاعِيُلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَغُزُوا مَعَ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءً فَقُلْنَا آلا نَخْتَصِى فَنَهَانَا عَنُ ذَلِكَ مَعَنَا نِسَاءً فَقُلْنَا آلا نَخْتَصِى فَنَهَانَا عَنُ ذَلِكَ فَرَخَصَ لَنَا بَعُدَ ذَلِكَ آنُ نَتْزُوَّجَ الْمَرُاةَ فِلْكُ أَنْ نَتْزُوَّجَ الْمَرُاةَ بِالنَّوْبِ ثُمَّ قَرَا يَآيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبْتِ مَا اَحَلُ لَكُمُ.

آلُهُ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطْنِ وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسِ الْاَزُلَامُ الْقِدَاحُ الشَّيُطْنِ وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسِ الْاَزُلامُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الْأُمُورِ وَ النَّصُبُ الْفَصَابُ يَّذْبَحُونَ عَلَيْهَا وَ قَالَ غَيْرُهُ الْفَدْحُ لارِيشَ لَهُ وَ هُو وَاحِدُ الزَّلَمُ الْقِدُحُ لارِيشَ لَهُ وَ هُو وَاحِدُ الْاَزُلامِ وَ الاِسْتِقُسَامُ آنَ يُجِيلَ الْقِدَاحَ الْاَزُلامِ وَ الاِسْتِقُسَامُ آنَ يُجِيلَ الْقِدَاحَ فَانُ نَهَتُهُ انتها وَ وَالْ امْرَتُهُ فَعَلَ مَا تَامُرُهُ وَالْالْقِدَاحَ الْعَلَمُ الْمَعُولُ الْقِدَاحَ الْعَلَمُ مِنْهُ قَسَمَتُ وَ وَقَدَلُ الْقَسُومُ الْمَصُدَرُ.

2121- احمد بن ابی رجاء 'نفر 'بشام 'عروہ 'حفرت عائش سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میرے والد ابو بکر اپنی قشم کے خلاف بھی نہیں کیا کرتے تھے 'یہاں تک کہ کفارۃ کی یہ آیت نازل ہوئی 'چنانچہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے ہر اس قشم کو توڑ دیا جس میں میں نے بھلائی دیکھی اور کفارہ ادا کر دیا اور اس کے احتمار کیا۔

باب ٢٦٩ ـ الله تعالى كا قول كه "اے ايمان والواجس كو الله تعالى في تمہارے لئے حلال كر ديا ہے اسے حرام مت كفير اؤ ـ

۱۵۲۸ عروبن عون 'خالد' اسلعیل 'قیس 'عبدالله بن مسعود سے
روایت کرتے ہیں کہ ہم آ مخضرت علی کے ساتھ جہاد پر گئے اور
عور تیں ہمارے ساتھ نہیں تھیں 'ہم نے اپنی حرارت اور خواہش
سے مجور ہو کر عرض کیا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جا کیں؟ آپ نے فرمایا '
ایما مت کرواور فرمایا کہ تھوڑے یا کم دن کے لئے جس پر عورت
راضی ہو جائے ' نکاح کرلو ' پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ' یا
ایھا الذین آمنو الاتحر موا الخ۔

باب ١٦٩٩ الله تعالی کا قول که "شراب بوااور بت اور فال که تیر سب ناپاک اور شیطانی کام بیں۔ "ابن عباس کہتے ہیں کہ "ازلام" سے مراد فال کھولنے کے تیر بیں جن سے که قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے اور " نصب" سے تھان مراد ہیں جن پر کافرلوگ قربانیاں کیا کرتے تھے دوسر بے لوگوں نے کہا کہ "ازلام" " زلم" کی جمع ہے زلم کہتے ہیں بہ پر کی تیر کا پھرانامراد ہے اگر منع کی فال نکلی تو وہ کام نہ کرتے اور اگر تھم کی فال نکلی تو وہ کام نہ پر مشرکوں نے قسم فتم کی تصویریں بنار کھی تھیں جن سے پر مشرکوں نے قسم منم کی تصویریں بنار کھی تھیں جن سے پر مشرکوں نے قسم کی تصویریں بنار کھی تھیں جن سے کے معنی کو متکلم کے صیفہ میں لے جاؤ " تو کہیں گے "

قسمت "اور "قسوم "مصدر ہے۔

1219۔ الحق بن ابراہیم 'محمد بن بشر 'عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز، نافع 'حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں بے بیان کیا کہ حرمت شراب کی جس دن سے آیت نازل ہوئی ( یعنی انسا النحمر والمیسر النح) تو مدینہ میں اس وقت پانچ قتم کی شراب تھی گراگوری نہیں تھی۔

• ۱۵۱۰ یقوب بن ابراہیم ابن علیہ عبدالعزیز بن صہیب حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میرے گھر میں سوائے محبور کے شراب کے اور کوئی شراب نہیں تھی میں طلحہ اور دوسر ب لوگوں کو فضی (یعنی محبور کی شراب) پلارہا تھا کہ ایک فخص آئے اور کہنے گئے کہ کیا تم کو معلوم نہیں 'پوچھا کیا؟ تو کہنے گئے کہ کیا تم کو معلوم نہیں 'پوچھا کیا؟ تو کہنے گئے کہ شراب حرام کردی گئی ہے 'تو انہوں نے کہا اے انس! ان منکوں کو بہاد و 'انس جے ہیں کہ پھر کسی نے کوئی بات نہیں پوچھی اور نہ اس بات کے خلاف کوئی کام کیا۔

ا ۱۷۳ مدقد بن فضل 'ابن عیینه 'عمرو حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے صبح کے وقت جنگ احدیمیں شراب پی 'پھر سب میدان میں مارے گئے 'بیہ قصہ اس وقت پیش آیا'جب کہ حرمت شرابِ کا تھم نازل نہیں ہوا تھا۔

بالا کاراسیات بن ابراہیم الخفظیی، عیسی وابن ادر ایس ابی حیان ، هعمی محضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر کو خلافت کے زمانہ میں منبررسول الله علی پر تقریر کرتے ہوئے ساکہ آپ کہہ رہے تھے کہ لوگو! مثر اب کی حرمت نازل ہو چی ہے اور یہ پانچ چیزوں سے تیار کی جاتی ہے اور یہ پانچ چیزوں سے تیار کی جاتی ہے اور جو شراب کی خاصیت یہ ہے کہ عقل کوزائل کردیتی ہے۔

باب ١٤٧- الله بتعالى كا قول كه "ان لوگوں پر كوئى گناه نہيں ، جوايمان لائے اور نيك عمل كئاس چيز ميں جوانہوں نے كھا في كن والله يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنَ تك-

1۷۲٩ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بُنُ عِمْرَ ابْنِ مُحَمِّدُ بُنُ عُمَرَ ابْنِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَنُ عُمَرَ قَالَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَزْلَ تَحْرِيْهُ الْخَمُرِ وَإِنَّ فِي الْمَدِيْنَةِ يَوْمَفِذٍ لَخَمُسَةُ اَشُرِيَةٍ مَّا فِيُهَا شَرَابُ الْعِنَبِ.

١٧٣٠ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيَمَ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيَمَ حَدَّثَنَا الْبُنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهِيبٍ قَالَ الْنُ عُلَيَّ انَسُ بُنُ مَالِكٍ مَّا كَانَ لَنَا خَمُرٌ غَيْرٌ فَيَرٌ فَيُرٌ فَيُرٌ فَيُرٌ فَيُرِ اللَّذِي تُسَمُّونَةً الْفَضِيحَ فَإِنِّي فَضِيحَ كُمُ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَةً الْفَضِيحَ فَإِنِّي فَضَالًا إِذُ جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ وَهَلُ بَلَغَكُمُ الْخَبُرُ فَقَالُوا وَ مَا ذَكَ وَهُلَ الْخَمُرُ قَالُوا آهُرِقُوا هذِهِ ذَكَ قَالَ عُرِمَتِ الْخَمُرُ قَالُوا آهُرِقُوا هذِهِ الْقِلالَ يَا آنَسُ قَالَ فَمَا سَأَلُوا عَنُهَا وَ لا الْقِلالَ يَا آنَسُ قَالَ فَمَا سَأَلُوا عَنُهَا وَ لا رَاجَعُوهَا بَعُدِ خَبُرِ الرَّجُلِ.

١٧٣١ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بُنُّ الْفَضُلِ آخُبَرَنَا ابْنُ عُبَرَنَا ابْنُ عُبَرَنَا ابْنُ عُبَرَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ صَبَّحَ أَنَاسٌ غَدَاةً أَحُدِ الْخَمْرَ فَقُتِلُوا مِنْ يَّوْمِهِمُ جَمِيْعًا شُهَدَآءَ وَذَلِكَ قَبُلَ تَحُرِيُمِهَا.

الْحَنُظِيلُ الْحَنُظِيلُ الْحَنْظَيلُ الْمَاهِيمَ الْحَنْظَيلُ الْحَبْرَنَا عِيسَى وَ ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنُ آبِي حَيَّانَ الْحَبْرَنَا عِيسَى وَ ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنُ آبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْيِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُمُرِ النَّيْسِ وَالنَّمْرِ وَ الْخَمْرِ وَ الْعَسَلِ وَ التَّمْرِ وَ الْعَسَلِ وَ التَّمْرِ وَ الْعَسَلِ وَ الحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقُلَ. وَ الْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقُلَ. وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقُلَ.

عَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا اللَّهِ عَلَى الدِّينَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ.

رَيُدٍ حَدَّنَنَا تَابِتٌ عَنُ آنَسٍ آنَّ الْحَمْرَ الْتِيُ وَيُدِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ الْحَمْرَ الْتِي الْفَوْمِ وَلَادَنِي مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي الْفَعْمَانِ قَالَ كَنْتُ سَاقِى الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ آبِي النَّعْمَانِ قَالَ كَنْتُ سَاقِى الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ آبِي طَلَحة فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ فَآمَرَ مُنَادِيًا فَنَادى طَلَحة فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ فَآمَرَ مُنَادِيًا فَنَادى طَلَحة فَنَزلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ فَآمَرَ مُنَادِيًا فَنَادى فَقَالَ آبُو طَلَحة أُخرُجُ فَانَظُرُ مَا هَذَا الصَّوتُ فَقَالَ آبُو طَلَحة أَخرُبُ فَانَظُرُ مَا هَذَا الصَّوتُ اللَّهُ الْخَمْرَ قَدُ حُرِّمَتُ فَقَالَ لِي اذْهَبُ فَآمُونُهِ الْمَدِينَةِ قَالَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَمْرُ هُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيحُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَتَلَ قَوْمٌ وَهِى فِي بُطُونِهِمُ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ اللَّهُ السَّلِحْتِ عَلَى الْدِيْنَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ الْفَلِحْتِ الْفَلِحْتِ فَيْمَا طَعِمُوا .

٦٧٢ بَابِ قَوُلِهِ لَا تَسُالُوا عَنُ اَشُيَآءَ إِنْ تُبُدَ لَكُمُ تَسُوُكُمُ.

١٧٣٤ حَدَّنَا مُنْذِرُ بُنُ الْوَلِيُدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْحَارُودِيُّ حَدَّنَا آبِيُ حَدَّنَا شُعْبَةُ الرَّحُمْنِ الْحَارُودِيُّ حَدَّنَا آبِي حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ مُّوسَى بُنِ آنَسٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ خَطَبَةً مَّا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُطِبَةً مَّا سَمِعُتُ مِثْلَهَا قَطُ قَالَ لَوْ تَعُلَمُونَ مَا اَعُلَمُ لَصَحِكْتُمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُطِبَةً مَّا لَعُلَمُ وَسَلّمَ خُطِبَةً مَا اَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجُوهُهُمُ لَهُمْ حَنِينَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ آبِي قَالَ وَجُوهُهُمُ لَهُمْ حَنِينَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ آبِي قَالَ فَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فُلانٌ فَنَوْلَتُ مَنْ آبِي قَالَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلانٌ فَنَوْلَتُ مَنْ آبِي قَالَ مَعْدِهِ اللهُ لَا تَسُلَلُوا عَنُ آشَياءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلانٌ فَنَوْلَتُ مَنُ آبِي قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلانٌ فَنَوْلَتُ هُرُو اللهُ لَا تَسُلَلُوا عَنُ آشَياءَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُوهُ هُمُ لَهُ مُ حَنِينٌ فَقَالَ رَجُلُ مَنْ آبِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

١٧٣٥ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ سَهُلٍ حَدَّثَنَا أَبُوُ

الاسالات الوالعمان عماد بن زید ، ثابت ، حضرت انس سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ جب شراب بھینگی گئی تھی ، تو ہیں الو طلحہ کے یہاں سب کو شراب پلار ہاتھا اس وقت حرمت شراب کا تھم نازل ہوا تھا ، ہوایہ کہ رسول اکر م نے ایک شخص کو تھم دیا کہ منادی کردے ، وہ منادی کر تاہوااد هر آیا ، تو ابو طلحہ نے کہا کہ دیکھویہ کیا کہہ رہا ہے ؟ ہیں باہر آیا تو دیکھا کہ ایک منادی کرنے والا پکار پکار کر کہہ رہا ہے ، کہ اے لوگو! خبر دار ہو جاؤ ، آج سے شراب حرام کردی گئی رہا ہے ، کہ اے لوگو! خبر دار ہو جاؤ ، آج سے شراب حرام کردی گئی رہا ہے ، اس کے بعد ابو طلحہ نے فرمایا ، جاؤ شراب کو پھینک دو۔ حضرت انس کے بعد ابو طلحہ نے فرمایا ، جاؤ شراب کو پھینک دو۔ حضرت رہی تھی (ا) اور ابی دن شراب فضیح تھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمان اس حال میں مارے گئے کہ ان کے پیٹ میں شراب بھری مسلمان اس حال میں مارے گئے کہ ان کے پیٹ میں شراب بھری تھی چنانچہ اس وقت یہ آیت لیسَ علی الّذِیْنَ امَنُوا وَعَمِدُوا وَعَمِدُوا اللّے اللّہ اللّٰ کار کی گئے۔ اس کے نازل کی گئی۔

باب ۱۷۲-الله تعالى كا قول كه "اليى باتيس مت يو چهو ، جن ك ظاهر مونے سے تم كور نج مو-

الا ۱۵ اسمندر بن ولید بن عبدالر حمٰن الجارودی ان کے والد استعبہ موسی بن انس ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے ایبا خطبہ پڑھا ، جو ہیں نے پہلے نہیں ساتھا ، آپ نے فرمایا ، جو پچھ ہیں جانتا ہوں ، اگر تم اس کو جانتے ، تو بہت کم ہشتے اور بہت زیادہ روتے ، یہ بات من کراصحاب نے اپنے چہرے چادر سے چھپالئے اور ان کے رونے کی آواز آنے گی ، ایک آدمی نے پوچھا محضور! میر اباپ کون ہے ؟ آپ نے فرمایا ، فلاں محض تیر اباب ہے ، کو نکہ اسے لوگ حرامی کہا کرتے تھے ، آپ نے اس کے پوچھنے پر وہی نام بتایا ، جس کی طرف یہ منسوب کیا جاتا تھا ، یہ من کراسے بہت رفح ہوا ، تب یہ آیت نازل ہوئی ، اسے نظر ، روح بن عبادہ ، شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔

۵ ۱۷۳ فضل بن سهل 'ابوالنضر 'ابوخیثمه 'ابوالجویریه 'حضرت ابن

(۱) میہ تھاصحابہ کرام کا جذبہ ایمانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تچی محبت کا مظاہرہ کہ محض ایک اعلان سے شراب بہادی، حالا تکہ یہ لوگ شراب کے عادی دولدادہ تھے، مگر بہاتے وقت کسی نے بھی نہ تو تحکمت یو چھی نہ کوئی تاویل کی۔

النَّضُرِ حَدَّنَنَا آبُو خَيْنَمَةَ حَدَّنَنَا آبُوالْحُويُرَيَةِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قَوُمٌ يَّسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتِهْزَآءً فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَنُ آبِي وَيقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ آيَنَ نَاقَتِيُ فَانَزَلَ اللَّهِ فِيهِمُ الْآيَةَ يَآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنُ اَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَ لَكُمُ تَسُوُكُمُ مَنَّوُكُمُ حَتَّى فَرَعَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا.

ولا سَآئِيةٍ ولا وَصِيلةٍ ولا حَامٍ وَ إِذْ قَالَ وَلا سَآئِيةٍ ولا وَصِيلةٍ ولا حَامٍ وَ إِذْ قَالَ اللهُ يَقُولُ وَ " إِذُ " هَهُنَا صِلَةُ الْمَآئِدةِ اللهُ يَقُولُ وَ " إِذُ " هَهُنَا صِلَةُ الْمَآئِدةِ اصَّلْهَا مَفْعُولَةٌ كَعِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَ تَطُلِيْقَةٍ بِآئِنَةٍ وَ الْمَعْنَى مِيد بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَيْرٍ بِقَالُ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقَالُ مَا دَنِى يَمِيدُنِى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُتَوفِيكَ مُمِيتُكَ.

١٧٣٦ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنِ الْبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنِ الْبُحِيرَةُ الْتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ فَلا البُحَيرَةُ الْتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ فَلا يَحُلُبُهَا اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَ السَّاتِيةُ كَانُوا يَسَيَبُونَهَا لِالْهَتِهِمُ لا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيءٌ قَالَ يَسَيَبُونَهَا لِالْهَتِهِمُ لا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيءٌ قَالَ وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا شَيءٌ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ عَمْرو بُنَ عَامِرِ الخُزَاعِي وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ عَمْرو بُنَ عَامِرِ الخُزَاعِي يَحُرُّ قُصُبَةً فِي النَّارِ كَانَ اوَّلَ مَنُ سَيَّبَ اللهُ يَكُونُ وَكَانُوا اللهِ وَسَلَّى وَكَانُوا اللهِ وَسَلَّى وَكَانُوا اللهِ وَسَلَّى اللهُ يَكُونُ اللهُ يَشَيْهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المِلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ 
عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے بطور نداق رسول اللہ علی ہے ہے ہو گئے ہے کھ باتیں دریافت کیں 'ایک آدمی نے کہا' میر اباپ کون ہے ؟ایک نے کہاکہ میر یاو نٹنی گم ہو گئے ہے ' وہ کہاں ہے ؟ تواس وقت یہ آیت با ایہا الذین آمنو العنی اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو'جو اگر ظاہر کر دی جائیں' تو تمہیں بری گئیں' آخر آیت تک نازل ہوئی۔

باب ٢٤٣- الله تعالى كاقول كه "الله ن بحيره سائيه وصيله اور حام كو جائز نبيس ركها بي "كي تفسير" اذقال الله" الخ ميس " يقول" كى معنى مستقبل كے لئے بين اور "اذ" زائد بي مائدة" ميں ماكده اسم فاعل جمعنى مفعول ہے ' جيسے " راضية (عیشة راضیة) اس میں مرضیته کے معنی مراد بیں اور " بائنه" بھی بمعنی مفعول ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ " متوفيك"ك معنى بين مين تجه كوموت دين والا مول ١٣٦١ موسى بن اسلحيل ابرابيم بن سعد 'صالح بن كيسان 'ابن شہاب ، حضرت سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بحیرہ اس او نٹنی کو کہا جاتا ہے ،جس کو کفار کسی بت کی نذر کر کے آزاد چھوڑ دیتے تھے 'اور اس کادودھ نہ دوہتے تھے اور سائبہ وہ او نثنی ہے جو بتوں کی نذر کی جاتی اور جس پر کوئی سواری نہ کی جاتی تھی اور نہ اس سے کوئی کام لیتے تھے ابن میتب کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہر ریرہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر خزاعی کودوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا'اس کی انتزیاں باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ ان کو گھیٹتا تھا'یہ وہ آدمی ہے'جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پراو نٹنی کو چھوڑا تھااور وصیلہ اس او نٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی اور دوسری مرتبہ میں مادہ جنے اور اس کو بت کے نام پر چھوڑ دیا جائے (لیعنی متصل دود فعہ مادہ جنے) جن کے در میان نرنہ ہو اور حام اس اونث کو کہتے ہیں ،جس کیلئے کفار کہتے تھے کہ اگراس سے ہماری او نٹنی کے دس یا ہیں (مقررہ تعداد) بیجے پیدا ہوں 'تو ہمارے لئے

ضِرَابَةً وَ دَعُوهُ لِلطَّوَاغِيْتِ وَ اَعْفُوهُ مِنَ الْحَمُلِ فَلَمُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ سَمُّوهُ الْحَامِي وَقَالَ اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهُويِ سَمِعْتُ سَعِيدًا قَالَ يُخْبِرُهٌ بِهِذَا قَالَ وَقَالَ اَبُوهُرِي سَمِعْتُ سَعِيدًا قَالَ يُخْبِرُهٌ بِهِذَا قَالَ وَقَالَ اَبُوهُرِي سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ وَرَوَاهُ ابنُ الْهَادِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّئَنِي مُحَمَّدُ ابنُ شَهَابٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ ابنِ شَهَابٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ ابنِ شَهَابٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّئَنِي مُحَمَّدُ ابنُ الْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّئَنِي مُحَمَّدُ ابنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّئَنِي يُونُسُ عَنِ الزَّهُرِي عَنُ يَعْفُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ عَمْرًا يَعُرُمُ فَصُبَةً وَهُو اوَّلُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ جَهَنَّمَ يَحُطِمُ بَعُضُهَا وَمُو اوَّلُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ جَهَنَّمَ يَحُطِمُ بَعُضُهَا وَمُو اوَّلُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ جَهَنَّمَ يَحُطِمُ بَعُضُهَا وَمُو اوَّلُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَايَتُ عَمُرًا يَّحُرُّ فَصُبَةً وَهُو اوَّلُ مَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ عَمُرًا يَّحُرُّ فَصُبَةً وَهُو اوَّلُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ عَمُرًا يَّحُرُّ فَصُبَةً وَهُو اوَّلُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايَتُ عَمُرًا يَّحُرُّ فَصُبَةً وَهُو اوَّلُ مَنُ السَّورَ الِبَ

٦٧٤ بَاب قَولِه وَ كُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَا دُمُتُ فِيهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيهِمُ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِى كُنتَ آنتَ الْتَق الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَ آنتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

آخُبَرَنَا الْمُغِيُرَةُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيدَ الْحُبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيدَ بَنَ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ يَالَيُهَا النَّاسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً عُرُلًا ثُمَّ قَالَ كَمَا بَدَانَا أَوَّلَ خَلَقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّ قَالَ كَمَا بَدَانَا أَوَّلَ خَلَقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا فَالَّ كُمَّا فَاعِلِيْنَ اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً عُرُلًا ثُمَّ كُنَّا فَاعِلِيْنَ اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً عُرَاةً عُرُلًا ثُمَّ كُنَّا أَقَلَ كُنَّا فَاعِلِيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عُلَا الْمَالُ الْعَلَى اللَّهِ مَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

ہوں گے اور اگر زائد ہوں ، تو ہارے بتوں کے لئے ہوں گے ، پھر جو زائد ہوتے ہیں ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے اور اس سے پچھ کام نہیں لیا کرتے تھے ، بخاری کا بیان ہے کہ یہ حدیث ابوالیمان نے ، بتوسط شعیب انہوں نے زہری سے انہوں نے سعید بن میں بت بیان کی ، انہوں نے کہا کہ ابو ہر بر ہ کہتے ہیں ، میں نے آنخصرت سے بیان کی ، انہوں نے کہا کہ ابو ہر بر ہ کہتے ہیں ، میں نے آنخصرت سے اسی طرح سنا ہے ، ابن الہاد نے بواسطہ ابن شہاب ، سعید ، حضرت البو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں ، کہ میں نے نبی علی ہے سنا ، حمد بن ابی بحقوب ، ابو عبد اللہ الکرمانی ، حسان بن ابر اہیم ، یونس ، زہری ، عروه ، ابلی بحقوب ، ابو عبد اللہ الکرمانی ، حسان بن ابر اہیم ، یونس ، زہری ، عروه ، اللہ علی ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے نہ کہا کہ میں نے دوزخ کو دیکھا کہ اپنے آپ کو کچل رہی متحق اور میں نے اس میں عمر و بن لحی کو اپنی آ نتیں تھنچتے ہوئے دیکھا ، اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر سانڈھ چھوڑ سے شعے۔

باب ۲۷۴۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''میں ان کا گواہ تھا'جب تک میں ان میں تھااور جب تونے مجھے اٹھالیا' توان کا نگہبان اور گواہ توہے'اور توہر چیز کودیکھتاہے۔

2 سا 2 ا۔ ابوالولید 'شعبہ 'مغیرہ بن نعمان 'سعید بن جبیر ' حضرت ابن عبال ﷺ ۔ وایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے نہائی کی طرف نگے بیں اور بلاختنہ کے اٹھائے جاؤگے ' پھر آپ نے یہ آیت پیراور نگے بدن اور بلاختنہ کے اٹھائے جاؤگے ' پھر آپ نے یہ آیت کما بَدَانَا اَوَّلَ حَلَیِ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف نگے کما بَدَانَا اَوَّلَ حَلَیِ اللّٰہ تعالیٰ معال میں تم کو پیدا کیا ہے 'اس حال میں تم کو پیدا کیا ہے 'اس حال میں تم کو تامت کے دن اٹھا میں گے اس وعدہ کے مطابق جو ہم نے کیا ہے 'اور ہم اس کام کے کرنے والے ہیں 'اس کے بعد فرمایا' سب سے اول حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا' پھر چند آدمی میری امت کے لائے جائیں گے 'اور فرشتے ان کو دوزخ پید آدمی میری امت کے لائے جائیں گے 'اور فرشتے ان کو دوزخ کی طرف لے چلیں گے ' تو میں عرض کروں گا کہ اے دب یہ تو میرے صحابی ہیں 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا' ہاں 'گرتم کو نہیں معلوم کہ میرے صحابی ہیں 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا' ہاں 'گرتم کو نہیں معلوم کہ

الصَّالِحُ وَكُنُتُ عَلَيْهِمُ شَهِيُدًا مَّا دُمُتُ فِيهِمُ فَلَهُمُ الصَّالِحُ وَكُنُتُ عَلَيْهِمُ فَلَمَّا تَوَفَّيَتَنِي كُنُتَ الْتَقِيبَ عَلَيْهِمُ فَيُقَالُ إِنَّ هَوُلاءِ لَمُ يَزَالُوا مُرُتَدِيْنَ عَلَى أَعُقَالٍ إِنَّ هَوُلاءِ لَمُ يَزَالُوا مُرُتَدِيْنَ عَلَى أَعُقَابِهِمُ مُّنُذُ فَارَقُتَهُمُ.

٦٧٥ بَابِ قَولِهِ إِنْ تُعِذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُلَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ.

١٧٣٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثُيْرٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثُيْرٍ حَدَّنَنَى سُفْيَانُ حَدَّنَنَى مُعَيْرَةُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّنَنَى سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ مُّحُشُورُونَ وَ إِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ مُّحُشُورُونَ وَ إِلَّ نَاسًا يُؤُخِدُ بِهِمُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ وَ كُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهُمُ اللَّهِ يُدُا مَّا دُمْتُ فِيهُمُ اللَّهِ يُدُا مَّا لَعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

## سُورَةُ الْاَنْعَامِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَتَنتُهُمْ مَّعُذِرَتُهُمْ مَّعُرُوشَاتٍ مَّا يُعُرَشُ مِنَ الْكُرُمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ حَمُولَةً مَّا يُحُمَلُ عَلَيْهَا وَلَلْبَسُنَا لَشَبَّهُنَا يَنَاوُنَ يَتَبَاعَدُونَ تَبُسَلُ عَلَيْهَا وَلَلْبَسُنَا لَشَبَّهُنَا يَنَاوُنَ يَتَبَاعَدُونَ تَبُسلُ تُعُضَعُ أَبُسِلُوا أَفْضِحُوا بَاسِطُوا آيَدِيُهِمُ الْبَسُطُ الظَّرُبُ اسْتَكْثَرُتُم آصُلَلْتُم كَثِيْرًا ذَرَا مِنَ الْحَرُثِ جَعَلُوا لِلهِ مِن ثَمَرَاتِهِمُ وَ مِالِهِمُ مِن الْحَرُثِ جَعَلُوا لِلهِ مِن ثَمَرَاتِهِمُ وَ مِالِهِمُ نَصِيبًا آكِنَةً فَي الْمَوْتَانِ نَصِيبًا آكِنَةً وَالْمَيْسُ الْكَنَّةُ مَنْ مَلَا اللهُ عَلَى ذَكْرِ اوْ أَنْلَى فَلِمَ تُحَرِّمُونَ بَعُضًا وَ لَا لَكُونَ مَعْمُونَ اللهِ عَلَى ذَكْرِ اوْ أَنْلَى فَلِمَ تُحَرِّمُونَ بَعُضًا وَ تَعْمَلُكُ مَعْمُونًا مُهُرَاقًا صَدَفَ تُحَلِّمُونَ بَعُضًا وَ مُدُولُونَ بَعُضًا وَ مُسْفُوحًا مُهُرَاقًا صَدَفَ تُعَلِّدُنَ بَعُضًا وَ مَدُولُ مَعْمُونَا مَهُورًا عَلَى مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا کام کئے '(۱) اس وقت میں حضرت عیلی کی طرح عرض کروں گا کہ وَ گُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا مَّا دُمُتُ فِيْهِمُ ' آخر آیت تک 'چرارشاد باری ہوگا کہ بید وہ لوگ بیں جو تمہارے جدا ہوتے بی دین سے پھر گئے تھے۔

باب ۲۷۵-الله تعالی کا قول که "اگر توان کوعذاب دے" تو بیہ تیرے بندے ہیں اور اگر تومعاف کردے "تو تو غالب اور ادائے۔۔ دانا ہے۔

۸ ۱۷۳۸ و محمد بن کیشر 'سفیان 'مغیرہ بن نعمان 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی اللہ نعالی کی طرف علی ہے فرمایا کہ اے لوگو! تم قیامت کے روز اللہ تعالی کی طرف الله اللہ جاؤگے 'پھر تم میں سے پچھ لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا' اس وقت میں حضرت عیلی کی طرح وہی کہوں گا'جوا ٹہوں نے کہا تھا کہ ''میں ان پر گواہ تھاجب تک میں ان میں رہا' العزیز الحکیم تک۔

# سورہ انعام کی تفسیر! بم اللہ الرحن الرحیم

ابن عباس كہتے ہيں كه "فِتنَتُهُمْ" كے معنی ان كا عذر اور بہانه " مَعُرُوشَاتِ" وہ بيليں جو ديواروں ، چھروں پر پھيلتی ہيں ، جيے اگور وغيره "حمولته" كے معنی وہ جانور جن پر بوجھ لادا جاتا ہے "للبسنا" كے معنی ہم شبہ ڈال ديں گے "بناون" كے معنی دور بہتے ہيں "تُبسَلُ" كے معنی رسوا و خوار كيا جائے "ابسلوا" ہلاكت ميں ڈالے گئے۔ "باسطوا الّيديهم" اپنے ہاتھ بوھارہ ہوں گے " بسط" ارنا" استكثرتم "تم نے بہت سے انسان مراہ كئے "ذرا من الحرث" يعنی انہوں نے اپنے مالوں اور پھلوں ميں سے ايک من الحرث " يعنی انہوں نے اپنے مالوں اور پھلوں ميں سے ايک حصہ تواللہ كے واسطے مشہر ايا اور ايک حصہ اپنے بتوں كيلئے مقرر كيا "كنته" كے معنی پردہ بي "كنان" كی جمع ہے" اما اشتملت " يعنی نر

(۱) ان لوگوں سے مر ادمنا فقین اور وہ دیہاتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں ڈریاطمع کی بناء پر ظاہر آایمان لے آئے تھے بعد میں مرتد ہوگئے جلیل القدر مخلص صحابہ مر اد نہیں ہیں۔

اَعُرَضَ اَبُلِسُوا اَوَيُسُوا وَابُسِلُوا السَّلِمُوا سَرُمَدًا دَآئِمًا اِسْتَهُوتُهُ اَضَلَّتُهُ يَمْتَرُونَ يَشُكُونَ وَقُرَّ صَمَمٌ وَآمًا الْوِقُرُ الْحِمُلُ اَسَاطِيرُ وَاحِدُهَا السُطُورَةُ وَ اِسُطَارَةٌ وَهِى التُّرَهَاتُ الْبَاسَآءُ مِنَ الْبَاسِ وَيَكُونُ مِنَ الْبُوسِ جَهُرَةٌ مَّعَايَنَةً الصُّورُ جَمَاعَةُ صُورَةٍ وَ سُورٌ مَّلَكُوتَ جَمَاعَةُ صُورَةٍ وَ سُورٌ مَّلَكُوتَ مَلَكُ مَثَلَ رَهَبُونَ خَيْرٌ مِنْ رَّحَمُونٍ وَيَقُولُ مَلِكُ مَثَلَ مَثَلَ رَهَبُونَ خَيْرٌ مِنْ رَّحَمُونٍ وَيَقُولُ تَرَهَبُونَ خَيْرٌ مِنْ الْطَلَمَ يُقَالُ عَلَى اللَّهِ حُسَبَانًا مَرَامِي اللَّهِ حُسَبَانًا مَرَامِي وَيَقُولُ مَسَابًةً وَيُقَالُ حُسَبَانًا مَرَامِي وَيَقُولُ مَسْتَوُدَعٌ فِي الصَّلْبِ وَ اللَّيْنَانِ مُسْتَقَدٌّ فِي الصَّلْبِ وَ وَالْمَنَانِ مَسْتَوْدَعٌ فِي الصَّلْبِ وَ مُسَتَودَةً فِي الصَّلْبِ وَ مُسَتَودَةً فِي الصَّلْبِ وَ الْمَنَانِ مِنْكُونَ وَ الاَنْنَانِ مِنْوَانِ وَ الْحَمَاعَةُ اَيُضًا قِنُوانٌ مِنْلُ صِنُو وَ الاَنْنَانِ صِنُوانِ وَ الْحَمَاعَةُ اَيْضًا قِنُوانٌ مَثِلُ صِنُو وَ الاَنْنَانِ مِنْوانٍ وَ الْحَمَاعَةُ اَيْضًا قِنُوانٌ مَنْلُ صِنُو وَ الْمَنَانِ مَنْكُونَ وَ الْمَمَاعَةُ اَيْضًا قِنُوانٌ مَنْلُ صِنُولٍ وَ الْحَمَاعَةُ اَيْضًا قِنُوانٌ مَنْكُونَ مَنْ لَا مَا مَنْكُولًا مِنُولُونَ وَ الْمَعَلَى مَنْكُولُ مِنُولُونَ وَ الْمَعَلَانَ الْمُسَانِدُونَ وَ الْمُورَانِ وَ الْمَعَمَاعَةُ اَيْضًا قِنُوانٌ مَنْكُونَ وَ الْمَعَلَى مَنْكُولُ مِنْهُ وَالْمُعَالِيْنَ مَنْهُولُونَ وَ الْمَعْمَاعَةُ الْمُعَلِي مِنْهُ الْمَعْمَاعِةُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْرَانِ مُنْ الْمُعْمَاعِةُ الْمُعْمَاعِةُ الْمُعْلِي الْمُسْتُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَاعِةُ الْمُعْمَاعِلُولُ الْمُعْمَاعِةُ الْمُعْمَاعِلَا عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْرَقُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَاعِةُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعْفَالُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُع

٦٧٦ بَابِ قَوْلِهِ وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعُلَمُهَا إلا هُوَ.

١٧٣٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ عَبُدِ اللهِ حَدُّنَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ ابَيهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ حَمُسٌ اِنَّ الله عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنِزُّلُ حَمُسٌ اِنَّ الله عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنِزُّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَ مَا تَدُرِي نَفُسٌ بِاَي الشَّاعِ الْمُونِ اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

٦٧٧ بَابِ قَوُلِه قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنُ يَّبُعَثَ عَلَيُكُمُ عَذَابًا مِّنُ فَوُقِكُمُ الْاَيْةَ

اور مادہ کے سواکسی اور جنس پر مشتمل نہیں ہوتے 'پھر تم کیوں ایک کو طال اور دوسرے کو حرام کھیراتے ہو "مسفوحاً" بہتا ہوا "صدف"ال سے پھرے"ابلسوا"نامید ہوگئے""ابسلوا" پھانے كئے ' ہلاكت كے سپرو كئے گئے "سرمدًا" ہميشہ قائم رہے ولا "استهوته"اس کو پینک دیا"تمترون"تم شبه کرتے ہو "وقر" بمعنی داث "صمم" کے معنی بہراین "حمل" بمعنی وزن "اساطیر" بے سند باتيس 'جس كا واحد" اسطورة" اور" اسطارة" لعني كهاني وغيره "الباساء" محماجی و سختی "باس" اور "بوس" کے معنی محماجی اور سختی "جهرة" سامنے روبرو "الصور" صورتیں جیسے سورة سور میں ' "ملکوت"کا مطلب ہے بادشاہت ""رهبوت" کے معنی بہت ڈر "رحموت" مبرباني 'اور كمتے ميں تيرا درايا جانا تجھ پر مبرباني كرنے سے بہتر ہے "جَنَّ "رات کی اند هری میں چھا گئی "حسبانه" کے معن "حسبانًا" اور "حسبان" کے معنی بھی یہی ہیں نیز "حسبان" کے معنی شیطان کو تیر مارنے کے مجھی ہیں"مستقر"کا مطلب ہے رہنے کی جگه "صلب" بمعنی پیش "مستودع" عورت کارحم" القنو" کچھا خوشہ اس کا تثنیہ اور جمع "فنوان" ہے اور اس طرح "صنو"کا "صنوان" ، العنى جرامل بوع در خت.

باب۲۷۲۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ غیب کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں اور ان کو سوائے خدا کے 'کوئی نہیں جانتا۔

9 ساکا۔ عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد ابن شہاب سالم بن عبداللہ عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے عبداللہ عن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ غیب کے پانچ خزانے ہیں اس کوسوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے اول قیامت کاعلم (کہ کب آئے گی) دوم بارش کاعلم (کہ کب ہوگی) سوم رحم میں کیا ہے؟ آئے گی) دوم بارش کاعلم (کہ کب ہوگی) سوم رحم میں کیا ہے؟ (لیمن نریا مادہ) چہارم کل کیا کرے گا؟ اور پنجم یہ کہ موت کہاں (اور کبنی نریا مادہ نجر دار ہے۔

باب ٢٧٧ ـ الله تعالى كا قول كه "آپ كهه د يجئ كه الله اس بات پر قادر ہے كمه تم پر او پر سے عذاب نازل كرے" آخر

يَلْبِسَكُمُ يَخُلِطَكُمُ مِنَ الْإِلْتِبَاسِ يَلْبِسُوُا يَخُلِطُوا شِيَعًا فِرَقًا.

١٧٤٠ حَدَّنَا آبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا نَرُلُتُ هَذِهِ الآيَةُ قُلُ هُوَ القَادِرُ عَلَى آنَ يَبَعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِّنُ فَوْقِكُم قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعُودُ بِوَجُهِكَ قَالَ آوُ مِنْ تَحْتِ آرُجُلِكُمُ قَالَ آعُودُ بِوجُهِكَ قَالَ آوُ مِنْ تَحْتِ آرُجُلِكُمُ قَالَ آعُودُ بِوجُهِكَ قَالَ آوُ مَنْ تَحْتِ آرُجُلِكُمُ قَالَ آعُودُ بِوجُهِكَ قَالَ آوُ يَلْبِسَكُمُ شِيعًا وَ يُذِيقَ بَعُضَكُمُ بَاسَ بَعْضِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا آيَسَرُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا آيَسَرُ .

٦٧٨ بَابِ قُولِه وَلَمُ يَلْبِسُوا اِيُمَانَهُمُ بِظُلْمٍ.

1 ـ 1 ـ 1 ـ حَدِّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدِّنَنَا ابُنُ آبِي عَدِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَمَ عَنُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَمِسُوا عَلَمَ مَنْ فَلَا لَمَّا نَزَلَتُ وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ قَالَ آصُحَابُهُ وَ آيُّنَا لَمُ يَظَلِمُ فَنَزَلَتُ إِنَّا لَمُ يَظَلِمُ فَنَزَلَتُ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلَمٌ عَظِيمٌ.

٦٧٩ بَابِ قُولِهِ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَّ كُلًا فَضَّلُنَا عَلَى الْعُلَمِيُنَ.

١٧٤٣ \_ حَدَّنَنَا ادَمُ بُنُ آبِيُ آياسٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ الْحُبَرَنَا سُعْبَةُ الْحُبَرَنَا سَعْبُدُ بُنَ الْجَبَرَنَا سَعْدُ بُنَ الْجَبَرَنَا سَعْدُ بُنَ الْجَبَرَنَا سَعْدُ بُنَ عُرُيرَةً عَنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ

تک" بلبسکم"کامعنی ملادے 'خلط کردے 'یہ التباس سے نکلاہے" شیعًا"گروہ گروہ' فرقے فرقے۔

باب ۲۷۸۔ اُللہ تعالیٰ کا قول کہ ''جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم واستبداد سے مخلوط نہیں کیا۔

ا ۱۵۱- محمد بن بشار 'ابن افی عدی 'شعبه 'سلیمان 'ابراہیم 'علقمه ' حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں اکه جس وقت یہ آیت نازل ہوئی (یعنی ولم یلبسوا ایمانهم بظلم) تو آپ کے صحاب نے عرض کیا کہ ہم میں سے ایبا کون ہے ؟ جس نے ظلم نہ کیا ہو' تو اس کے بعدیہ آیت نازل فرمائی گئی کہ ان الشرك لظلم عظیم 'یعنی ظلم سے مراد شرک ہے۔

باب ٧٤٩- الله تعالى كا قول كه "مم في يونس الوط اور تمام انبياء كوتمام عالم ير فضيلت تجشى ہے۔

الم ۱۷۴ محد بن بشار عبد الرحل بن مهدی شعبه و قاده ابوالعالیه و مضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیقے نے ارشاد فرمایا کہ کسی مخص کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کے کہ میں (یعنی آنخضرت علیقے) یونس بن متی سے بہتر ہوں۔

سام الد آدم بن الى اياس ' شعبه ' سعد بن ابراجيم ' حميد بن عبدالرحمن بن عوف ' حضرت الوهريرة سے روايت كرتے ہيں ' انہوں نے بیان كیاكه آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا كه كسى بندے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِيُ لِعَبْدِ اَنْ يَقُولُ مَا يَنْبَغِيُ لِعَبْدِ اَنْ يَقُولُ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بُنِ مَتَّى.

7٧٩ بَابِ قَوُلِه أُولَقِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُلاهُمُ اقْتَدِهُ.

١٧٤٤ حَدَّنَى اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ مُوسَى اَخْبَرَنَى هِشَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيْحِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِی شَکْیمَانُ الاَحُولُ اَنَّ مُحَاهِدًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَ فِی صَ سَحُدَةٌ فَقَالَ نَعَمُ ثُمَّ قَالَ هُو مِنْهُمُ زَادَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ هُو مِنْهُمُ زَادَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَ سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنُ عُبَيْدٍ وَ سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنُ مُحَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَبِيْكُمُ صَلّى مُحَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَبِيْكُمُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِمَّنُ أُمِرَ أَنْ يَّقُتَدِى بِهِمُ.

٦٨٠ بَابِ قُولِهِ وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَا الآيَةَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ كُلَّ ذِى ظُفُرِ الْبَعِيْرُ وَ النَّعَامَةُ الْحَوَايَا الْمَبْعَرُ وَ قَالَ غَيْرُهُ هَادُوا صَارُوا لَخَوْدًا وَآمَا قَوْلُهُ هُدُنَا تُبْنَا هَآئِدٌ تَائِدٌ تَائِبٌ.

مَّ اللَّهُ عَلَيْ عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ قَالَ عَطَآءٌ سَمِعْتُ عَلَيْ مَلَى اللهُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اليَّهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اليَّهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اليَّهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْمَعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِي وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھ کو پونس بن متی سے افضل خیال کرے۔

باب ۱۷۹۹ ارشاد باری تعالی که "ان نبیول کو الله نے مدایت بخشی تھی ابے رسول ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔

۱۹۲۷ ابراہیم بن موسی 'بشام 'ابن جرتی سلیمان 'احول ' مجاہد سے روایت کرتے ہیں 'انہول نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہول نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ سورہ ص میں سجدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہال ہے 'بھریہ آیت پڑھی اولئك الذین الح یعنی انبیا کی پیروی ضروری ہے 'انہیں میں حضرت داؤد بھی ہیں 'جن کے سجدہ کااس سورت میں ذکر ہے '
اسی حدیث کویزید بن ہارون محمد بن عبیداور سہل بن یوسف نے عوام بن حوشب سے اور وہ مجاہد سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پغیر اللے اللہ کو بھی الگے انبیاء کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔

باب ۱۸۰ الله تعالی کا قول که جولوگ یهودی ہوگئے ،ہم نے ان پر ناخن والے جانور حرام کردیئے اور گائے بکری کی چربی حرام کردی 'آخر آیت تک 'حضرت ابن عباس گہتے ہیں که " ذی ظفر " سے شتر مرغ اور اونٹ مراد ہے اور "حوایا" کا مطلب ہے وہ آئتیں جن میں مینگنی رہتی ہے 'اور بعض کا کہنا ہے کہ "ہاد وا"کا مطلب یہود ہوگئے اور سورہ اعراف میں اس کے معنی ہیں 'قوبہ کرنے والے:

۱۵۲۵ مرو بن خالد الیث این حبیب عطاء عظاء مرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کو فرماتے ہوئے ساکہ آپ فرماتے تھے الله تعالی یہودیوں کو برباد کرے کہ جب چربی کو ان کے لئے حرام کیا گیا تو انہوں نے اسے پیملا کر فروخت کیا اور اس کی قیت وصول کی اور اس کو تیل کہنے گئے اور اس طرح اسے کھایا (دوسری سند) ابو عاصم کو تیل کہنے گئے اور اس طرح اسے کھایا (دوسری سند) ابو عاصم عبدالحمید ایزید عطا حضرت جابر بی علیہ نے اس حدیث کوروایت کرتے ہیں۔

٦٨١ بَابِ قَولِهِ وَ لَا تَقُرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ.

عَنْ عَمْرٍ عَنْ آبِى وَآئِل عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى عَنْ عَمْرٍ عَنْ آبِى وَآئِل عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لا آحَدٌ آغَيْرُ مِنَ اللهِ وَلِدَٰلِكَ حَرَّمَ اللهِ عَنْهُ قَالَ لا آحَدٌ آغَيْرُ مِنَ اللهِ وَلِدَٰلِكَ مَدَحَ نَفُسَهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا شَيْءَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا شَيْءَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا شَيْءَ وَلَدُلِكَ مَدَحَ نَفُسَهُ قَلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قَالَ نَعَمُ وَكِيلٌ حَفِيظٌ وَّمُحِيطٌ بِه قُبُلا حَمَعُ قَبِلُ وَ الْمَعْنَى آنَّهُ ضُرُوبٌ لِلعَذَابِ كُلُّ ضَرُوبٌ لِلعَذَابِ كُلُّ ضَرُبٍ مِنْهَا قَبِيلٌ وَحُرُقٌ وَ حَرُثٌ حِحْرٌ حَرَامٌ كُلُّ بِنَاءٍ بَنِينَةً وَ يُقَالُ لِلاَنْثَى مِنَ الْحَيْلِ حِحْرٌ وَكُمَّ وَ حَرُثٌ حِحْرٌ حَرَامٌ وَيُقَالُ لِلاَنْتَى مِنَ الْحَيْلِ حِحْرٌ وَيَقَالُ لِلاَنْتَى مِنَ الْحَيْلِ حِحْرٌ وَمَا حَجَّرُتَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَرُضِ وَيُقَلُ مَنْ مَنْهُ وَيَهُ وَمَا مَحَدًّ وَمَا حَجَّرُتَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَرُضِ وَيَقَالُ لِللهُ فَتِيلٍ مِنَ الْمَعْنَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْدِ عِحْرٌ وَمَا حَجَّرُتَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ حَجْرٌ وَمَا حَجَّرُتَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ حَجْرٌ الْمَامَةِ فَهُو مَنْزِلٌ مَنْ مَّعُولُ مِنْ مَنْ الْمَعْمَ فَيَوْلِ مِنْ مَعْمُومُ مِثُلُ قَتِيلٍ مِنْ مَّقُولُ لِللهُ مَامِعُومُ مِنْ لُلَهُ مَلْكُومُ الْمَعْمَ وَلَا مَعْمُومُ مَنْ الْمَعْمَ وَالْمُ مَنْ الْمَعْمَ وَالْمُ مَامِولُهُ مَنْ الْمَامِةِ فَهُو مَنْ مُنْ اللهِ مِلْكُولُ مِلْكُومُ الْمَامِةِ فَهُو مَنْ مَنْ الْمَنْ الْمَامِةُ فَهُو مَنْ مَرْلُ الْمَامِةُ وَالْمَامِةُ وَلَا مَنْهُ الْمَامِةُ وَلَالِكُومُ الْمَامِةُ وَلَا الْمَعْمُ الْمَامِةُ وَلَالَهُ مَالِلَهُ الْمَامِةُ الْمَامِةُ اللهُ وَلَا الْمَعْمُ الْمَلْمُ الْمُعْمَلُومُ الْمَامِةُ الْمَامِةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَامِةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْمُ الْمَامِةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

٦٨٢ بَابِ قَوُلِهِ هَلُمَّ شُهَدَآءَ كُمُ لُغَةُ أَهُلِ الْحِجَازِ هَلُمَّ لِلْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَ الْمُحَدِّ وَالْإِثْنَيْنِ وَ الْمُحَدِّ وَالْإِثْنَيْنِ وَ الْمُحَدِّ وَالْإِثْنَيْنِ وَ الْمُحَدِّ وَالْإِثْنَيْنِ وَ

١٧٤٧ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَا مَوْسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَا اَبُو زُرُعَةَ عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَا عُمَارَةُ حَدَّنَا اَبُو زُرُعَةَ حَدَّنَا اَبُو هُرَيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنُ مَّغُرِبِهَا فَإِذَا اَرَاهَا النَّاسُ امْنَ مَنُ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيُمَانُهَا لَمُ تَكُنُ امَنتُ مِنُ قَبُلُ.

باب ۱۸۸ دالله تعالی کا قول که "مت قریب جاؤ فخش چیزوں کے جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں۔

۲۲۱ مفص بن عمر 'شعبه 'عمرو'ابووائل' حضرت عبدالله بن معود سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت دار نہیں ہے ایمی وجہ ہے کہ اس نے تمام ظاہر و باطن کی فحش چیزوں کو حرام کر دیا ہے 'اور الله تعالی سب سے زیادہ تعریف کو پند کر تاہے 'یمی وجہ ہے کہ اس نے اپنی تعریف فرمائی اور ہم کو بھی حکم دیا' (جیسے الحمد للد) عمر و بن مره کہتے ہیں کہ میں نے ا پنے استاد ابوواکل سے اس حدیث کو سن کر کہا کہ کیا آپ نے بیہ حدیث حضرت ابن مسعود سے سنی ہے؟ توانہوں نے فرمایا ہاں!اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کا سلسلہ رسول اکرم تک پہنچتا ہے؟ فرمایا ہاں! بخاری کہتے ہیں کہ "و کیل" کے معنی "حفیظ" و"محیط" کے ہیں " "قبلا" سے مراد ہر قتم کاعذاب ہے"ز خرف" کے معنی بیار چیز جس کو ظاہر اطوار پر خوبصورت کہا گیا ہو 'اور" وحرث حجر "میں "حجر"کے معنی ممنوع ، حرام ، عمارت ، ماده گھوڑی عقل کے ہیں اور "اصحاب حجر"اور "حجر" ہے مراد قوم شمود کی بستی ہے 'اور علاقہ ممنوعہ کو بھی کہتے ہیں اور خانہ کعبہ کے حطیم کو بھی" حجر" کہا جاتا ہے حطیم جمعنی محطوم کے ہے 'جس طرح کہ '' قتیل ''' مقتول '' کے معنی میں ہے اور "حجراليمامه"ايك مقام كانام بياايك منزل كار

باب ٦٨٢ ـ الله تعالى كا قول كه "تم اپنے گوا موں كو بلاؤ 'يالے آؤ '" بلم " اہل حجاز كا محاورہ ہے ' واحد تثنيه اور جمع سب كے لئے بولا جاتا ہے ـ

الوہر روسی بن اسلیل 'عبدالواحد ' عمارہ ' ابوزرعہ ' حضرت ابو ہر روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئ گی ، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا ' پھر جب آدمی اس وقت کا ایمان لاناکسی کو مفید نہ ہوگا ' جیسا کہ فرمایا ' لا یَنفَعُ نَفُسًا وقت کا ایمان لاناکسی کو مفید نہ ہوگا ' جیسا کہ فرمایا ' لا یَنفَعُ نَفُسًا اِیمانُ لَا مَنتُ مِنُ قَبْلُ آخر آ یت تک۔

١٧٤٨ حَدَّنَنِيُ اِسُحْقُ أَخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنُ مَّغُرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتُ وَرَاهَا النَّاسُ امَنُوا آجُمَعُونَ وَذَلِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيُمَانُهَا ثُمَّ قَرَا الآيَةً.

## سُوُرَةُ الأَعُرَافِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَّ رَيَاشًا الْمَالُ الْمُعْتَدِيْنَ فِي الدُّعَآءِ وَ فِيَى غَيْرِهِ عَفَوُا كَثُرُوا وَ كَثْرَتُ آمُوالُهُمُ الْفَتَّاحُ الْقَاضِي افْتَحُ بَيْنَنَا اقْض بَيْنَنَا نَتَقُنَا رَفَعُنَا انْبَجَسَتُ اِنْفَجَرَتُ مُتَبَّرٌ خُسُرَالٌ اللَّيْ ٱخُزَٰنُ تَأْسُ تَحُزَٰنُ وَ قَالَ غَيْرُةً مَا مَنَعَكَ آنَّ لا تَسُجُدَ يَقُولُ مَا مَنَعَكَ آنُ تَسُجُدَ يَخْصِفَان آخَذَ الْخِصَافَ مِنُ وَّرَقِ الْجَنَّةِ يُؤَلِّفَانَ الْوَرَقَ يَخْصِفَانَ الْوَرَقَ بَعُضَةً اللي بَعُض سَوُاتِهِمَا كِنَايَةٌ عَنُ فَرُجَيُهِمَا وَ مَتَاعٌ اِلِّي حِيُنِ هَهُنَا اِلَى الْقِيَامَةِ وَ الْحِيُنُ عِنْدَ الْعَرَب مِنُ سَاعَةٍ اللي مَا لَا يُحْضى عَدَدُهَا، الرِّيَاشُ وَ الرِّيْشُ وَاحِدٌ وَّهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ الِلْبَاسِ، قَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمُ، إِذَّارَكُوا اِجْتَمَعُوا وَ مَشَاقُ الإنْسَانِ وَ الدَّابَّةِ كُلُّهُمُ يُسَمِّى شُمُومًا وَاحِدُهَا سَمٌّ وَّهِيَ عَيْنَاهُ وَ مَنْخِرَاهُ وَفَمُهُ وَ أُذْنَاهُ وَ دُبُرُهُ وَإِحْلِيُلُهُ، غَوَاشِ مَا غُشُّوا به نُشُرًا مُّتَفَرَّقَةً نَكِدًاقَلِيُلا يَغُنُو يَعِيشُو حَقِيقٌ حَقٌّ اسْتَرُهَبُوهُمُ مِّنَ الرَّهُبَةِ تَلُقَفُ تَلُقَمُ طَآئِرُهُمُ حَظُّهُمُ طُوفَانٌ مِّنَ السِّيْلِ وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيْرِ الطُّوْفَانُ القُمَّلُ الْحُمْنَانُ يُشْبِهُ صِغَارَ الْحَلْمِ، عُرُوشٌ وَّ عَرِيشٌ.

۸ ۱۷۳۸ المحق عبد الرزاق معم نهام محضرت ابوہر رو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلے گا بچر اس حال کو دیکھ کرسب لوگ ایمان لائیں گے مگریہ وقت ایسا ہوگا مکہ جو پہلے ایمان نہیں لایا ہے 'اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔

# سورهاعراف کی تفسیر!

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ "وریشا" میں بعض قرآت "ریاشا" مجھی آیاہے جس کے معنی ریشا کے ہوتے ہیں لیعنی مال "معتدین" ك معنى يد بيس كه الله تعالى ان سے محبت نبيس كر تا ،جو دعا ميس حد سے برھ جاتے ہیں "عفواً" کے معنی ہیں مال کی زیادتی "فتاح" کے معنى بين ' فيصله كرنے والا ' جيسے "افتَتْح بَيْنَنَا" بهارا فيصله كر دو ' "نتقنا" کے معنی ہیں اٹھایا ہم نے"انبَحَسَتُ" کے معنی ہیں جاری ہو گئے یا چوٹ فکلے "متبر" خمارہ پانے والے" آس" کے معنی ہیں عُم کروں 'ان کے علاوہ دوسرے کہتے ہیں''مامنعك ان لاتسجد'' میں " لا" زائدہ ہے اور معنے ہوئے کس چیز نے سجدہ سے رو کا اور "بَحُصِفَانِ" کے معنی ہیں کہ آدم وحوانے بہشت کے پتول سے شرمگاه کوچھیایا" متاع الی حین" میں "حین" سے مراد قیامت ہے اور "ریاش وریش" کے معنی بیں لباس" قبیلہ" سے ذات والے مراد ہیں"اِڈارَ کُوا" کے معنی ہیں سب اکٹھے ہو جائیں گے "مَسَامً" اور "مشاق" کے معنی سوراخ کے ہیں 'جیسے آنکھ کان'ناک اور قبل ود بروغيره" غواش"غلاف كوكمت بين" نشرًا"ك معنى بين متفرق "نكدًا" ك معنى قليل يعنى تھوڑا" يغنوا"ك معنى بين زند كى كزار وی "حقیق" کے معنی بیں حق اور سیائی" استر هبوهم" رهبته کے معنى بين ان كو دراو "تلقف" كے معنى بين ان كولقمه بنائ كا "طار" کے معنی قسمت ' تقدیر "طوفان" کے معنی ہیں بارش ' موت "قمل"جوكين"اسباط" قبائل بني اسرائيل "يعدون" حدشريعت ے بر صے تھ" تعد" کے معنی حدسے بر صنام "شرعا" کے معنی

بِنَآءٌ سُقِطَ كُلُّ مَنُ نَّدَمَ فَقدُ سُقِطَ فِي يَدِهِ الأَسْبَاطُ قَبَآئِلُ بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ يَعُدُّونَ فِي السَّبِتِ يَتَعَدُّونَ لَهُ يُحَاوِزُونَ تَعُدُ تُحَاوِزُ شُرَّعًا شَوَارِعَ، بَثِيُسِ شَدِيْدٍ ٱخْلَدَ قَعَدَ وَ تَقَاعَسَ، سَنَسْتَكُرِجُهُم نَاتِيهِمُ مِّنُ مَّا مِنْهُمُ كَقَوُلِهِ تَعَالَى فَٱتَاهُمُ اللَّهُ مِنُ حَيْثُ لَمُ يَحْتَسِبُوُا مِنُ جَنَّةِ مِّنُ جُنُونُ فَمَرَّتُ بِهِ استَمَرَّبهَا الْحَمُلُ فَاتَمَّتُهُ يَنْزَغَنَّكَ يَسُتَخِفَّنَّكَ طِيُفٌ مُّلِمٌّ به لَمَمٌ وَّ يُقَالُ طَآفَفٌ وَّ هُوَ وَاحِدٌ يَّمُدُّونَهُمْ ۚ يُزَيِّنُونَ وَخِيۡفَةً خَوۡفًا وَّ خُفۡيَةً مِّنَ الْاَخْفَآءِ وَ الْآصَالُ وَ احِدُهَا اَصِیْلٌ مَّا بَیْنَ الْعَصُرِ اِلِّي الْمَغُرِبِ كَقَوُلِهِ أَكْرَةً وَّ آصِيلًا. ٦٨٣ بَابِ قَوُلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ. ١٧٤٩ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنُ آبِىُ وَآثِلٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قُلُتُ أَنُتَ سَمِعُتَ هَذَا مِنُ عَبُدِ اللَّهِ؟ قَالَ نَعَمُ وَرَفَعَةً قَالَ لا آحَدٌ آغَيَرُ مِنَ اللَّهِ فَلِلْآلَكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدُّ آحَبُّ اِلَيْهِ الْمِدُحَةُ مِنَ اللَّهِ فَلِنْالِكَ مَدَحَ نَفُسَهُ. ٦٨٤ بَابَ قَوُلِهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيُقَاتِنَا وَكَلَّمَةً رَبُّهُ قَالَ رَبِّ ٱرِنِي ٱنْظُرُ اِلَّيْكَ قَالَ لَنُ تَرَانِيُ وَلَكِنِ انْظُرُ اِلِّي الْحَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرُّ مَكَانَةً فَسَوْفَ تَرَانِي

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلُحَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَّ خَرَّ

مُوُسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبُحٰنَكَ

میں پانی کی سطح پر ظاہر "بنیس" کے معنی بہت شدید "احلدالی الارض" بیٹے گیاد ہرکی ایعنی پستی کی طرف جھک گیااور خواہش کی کہ بمیشہ اسی جگہ رہوں گا" سنستدر جھم" کے معنی ہیں ہم ان کوان کی امن کی جگہ سے لا کیں گے، فاتا ھم اللہ من حیث لم یحتسبوا کیا من کی جیاں سے انہیں عذاب کاوہم و لیمن اللہ تعالی کاعذاب او هر سے آگیا، جہاں سے انہیں عذاب کاوہم و گمان بھی نہیں تھا" جنہ "کے معنی ہیں اس نے اپنے پیٹ کی مدت پوری کی "ینز غنگ" بہکائے ہے کو "طائف" جمح "طیف" جس کے معنی ہیں اس خوبصورت کر کے دکھلاتے ہیں" حیفته ""خوف" اور خفیۃ سب کے خوبصورت کر کے دکھلاتے ہیں" حیفته ""خوف" اور خفیۃ سب کے معنی ہیں ، بعنی خوف اور ڈر "آصال" جمع ہے" اور خفیۃ سب کے معنی ہیں عصر سے مغرب تک کا وقت ، جسے اللہ کا قول "بکرة واصیلا"

باب ۲۸۳-الله تعالی کا قول که "آپ کهه دیجئے که میرے
رب نے فواحثات کو حرام کیاہے 'کھلے ہوں یاچھے۔
۲۸۳۹ سلیمان بن حرب 'شعبہ 'عمرو بن مرہ 'ابو وائل 'حضرت
عبدالله بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ
سب سے زیادہ غیرت منداللہ کی ذات ہے 'یہی وجہ ہے کہ اس نے
بے حیائی کے کاموں کوجو کھلے ہوں 'یاچھے ہوں حرام کیاہے 'اوراللہ
تعالی اپنی تعریف کوسب سے زیادہ پند کر تاہے 'ای لئے اس نے اپنی
تعریف کی سے

باب ٢٨٨٠ الله تعالى كا قول كه جب موسى ہمارے بتائے ہوئ وقت پر آئے اور انكے رب نے ان سے باتيں كيں انو انہوں نے دفت پر آئے اور انكے رب مجھے قوت دے كه ميں تيرى طرف ديكھوں الله نے كہاتم ديكھ نه سكو گے اگر بہاڑ كوديكھو اگر اپنى جگه قائم رہا توشايد تو مجھے ديكھ سكے "توجب الله نے بہاڑ پر بخلى دالى (1) تو وہ مكڑے مكڑے ہو گيا اور موسى بيہوش ہو پر بخلى دالى (1) تو وہ مكڑے مكڑے ہو گيا اور موسى بيہوش ہو

(۱) بجلی سے مراواللہ تعالیٰ کانور ہے اس موقع پر اللہ تعالی نے بہت تھوڑی سی بجلی ظاہر فرمائی تھی، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ستر ہزار پردوں میں سے ایک درہم کی بقدر مجلی ڈالی تھی جس سے پہاڑر بردور پرہ ہو گیا۔

تُبُتُ اِلَيُكَ وَ آنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ اَرِنِيُ اَمُطِنِيُ.

مُنكَانُ عَنُ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى الْمَازَنِيِّ عَنُ آبِيهِ الْحُدُرِيِّ قَالَ جَآءَ رَجُلُّ مِّنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ لَطِمَ وَجُهُهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجُهِى قَالَ الْحُودُ فَدَعُوهُ قَالَ لِمَ لَطَمُتَ وَجُهِى قَالَ الْحُودُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ الْحُودُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالْدِي اصَطْفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ فَقُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَ آخَذَتُنِى عَضَبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قَالَ يَا وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَ آخَذَتُنِى عَضَبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تَخَيِّرُونِي مِن بَيْنِ الاَنْبِيَآءِ فَإِنَّ النَّاسَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَ آخَذَتُنِى عَضَبَةٌ فَلَكُ النَّاسَ وَعَلَى مُوسَى عَلَى الْبَشِرِ فَقُلْتُ النَّاسَ وَعَلَى مُونَ بَيْنِ الاَنْبِيَآءِ فَإِنَّ النَّاسَ فَعُلِيمَ مِن بَيْنِ الاَنْبِيَآءِ فَإِنَّ النَّاسَ فَعُلُولُ اللهِ الْمُورُ الْعَرَاثِيمَ إِنْ الْمُورِي الْعَرْشِ فَوَ آئِمِ الْعَرُشِ فَوَ آئِمِ الْعَرُشِ فَا السَّلُونَ وَ الْمُورُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الْمَالَ فَيْ الْمَالَ فَالَ الْمَلَ مَن اللهُ اللَّهُ إِلَى اللهُ ال

1,۷۰۱ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ صَعِيْدِ بِنُ الْمَلِكِ عَنُ صَعِيْدِ بِنُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيْدِ بِنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمَاةُ مِنَ الْمَنِ وَمَآءُ هَا شَفَآءُ الْعَيْنِ.

٦٨٦ بَابِ قُولِهِ قُلُ يَايُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلدَّكُمُ جَمِيْعَا نِ الَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ لَا اِللهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِيُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ لَا اللهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِيُ وَ يُمِينُ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ اللهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ اللهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ اللهِ وَ كَلِمَاتِه وَ اللهِ وَ كَلِمَاتِه وَ اللهِ وَ كَلِمَاتِه وَ

کر گریڑے 'جب افاقہ ہوا تو کہنے گئے توپاک ہے میں توبہ کرتا ہوں اور پہلا ایمان والا ہوں 'ابن عباس کہتے ہیں کہ ''ارنی'' سے مراد ہے مجھے اینے دیدار سے عزت عطاکر۔

120- محمر بن یوسف سفیان عمر و بین یجی ارتی انکے والد حضر ت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک و فعہ ایک یہودی نے آخضر ت علیا ہے کہ خدمت میں فریاد کی کہ آپ کے ایک انصاری صحابی نے میر ب منہ پر تھیٹر مارا ہے اور نشان پڑگیا ہے 'آپ نے فرمایا صحابی کو بلاؤ' جب وہ آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے تھیٹر کیوں فرمایا صحابی نے کہا کہ میں جب اس یہودی کے پاس سے گزرا تو یہ کہہ رہا تھا کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے موسی علیہ السلام کو تمام انسانوں پر بھی موکی کو افضل بتایا ہے جھے غصہ آگیا' اور میں نے اس طمانچہ ماردیا' آنخضرت نے فرمایا کہ جھے وہ مر سے انبیاء پر فضیلت نہ طمانچہ ماردیا' آنخضرت نے فرمایا کہ جھے دو سر سے انبیاء پر فضیلت نہ دو کی کو شاہ کہ دو سر سے انبیاء پر فضیلت نہ کے اور پھر سب سے پہلے جھے کو ہوش آئے گا' تود کھوں گا کہ حضرت موکی عرش کا بیہ پہلے جو کو ہوش آئے گا' تود کھوں گا کہ حضرت موکی عرش کا بیہ پہلے ہوش میں آئے یا ہے ہوش میں نہیں کہہ سکنا کہ وہ جھے سے پہلے ہوش میں آئے یا ہے ہوش میں نہیں ہو ہے۔

باب ١٨٥- الله تعالى كا قول "المن والسلوى" يعنى ترنجين اور بيرين-

۱۵۵۱۔ مسلم 'شعبہ 'عبدالملک 'عمروبن حریث 'حضرت سعید بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت سے سناکہ کھنی مَنّ کی قتم ہے (خودروہے)اوراس کاپانی آنکھ کیلئے فائدہ مندہے۔

باب ۱۸۹-الله تعالی کا قول که "اے لوگو! میں تمہاری سب
کی طرف رسول بناکر بھیجا گیا ہوں 'اس الله کی طرف سے
جس کی حکومت زمین اور آسان میں ہے اسکے سواکوئی معبود
نہیں 'وہی زندہ کر تاہے 'وہی مار تاہے تم ایمان لاؤ 'الله پراور
اس کے رسول پر جوامی ہیں اور الله اور اس کی باتوں پر یقین

اتَّبِعُوٰهُ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ.

١٧٥٢\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ ابُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَ مُوسَى بُنُ هَارُوُنَ قَالَ حَدَّنَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ زَبُرِ قَالَ حَدَّثَنِيُّ بُسُرُ بُنُ عُبَيُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو إِدْرِيْسَ الْخَوُلانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ آبَا اللَّرُدَآءِ يَقُولُ كَانَتُ بَيْنَ اَبِيُ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَٱغُضَبَ أَبُوُ بَكْرٍ غُمَرَ فَانُصَرَفَ عَنُه عُمَرُ مُغْضِبًا فَٱتَّبَعَهُ ٱبُوَبَكْرِ يَسُالُهُ ٱنْ يَّسُتَغُفِرَ لَهُ فَلَمُ يَفُعَلُ حَتَّى اَغُلَقَ بَابَةً فِيُ وَجُهِهِ فَاَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ اِلِّي رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو الدَّرُدَآءِ وَ نَحُنُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا صَاحِبُكُمُ هَذَا فَقَدُ غَامَرَ قَالَ وَ نَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَٱقْبَلَ حَتّٰى سَلَّمَ وَ جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبُرَ قَالَ أَبُو الدَّرُدَآءِ وَ غَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ جَعَلَ آبُو بَكْرِ يَّقُولُ وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لانَاكُنُتُ اَظُلَمَ فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ أَنْتُمُ تَارِكُوا لِيُ صَاحِبِيُ هَلُ اَنْتُمُ تَارِكُوا لِيُ صَاحِبِيُ اِنِّيُ قُلُتُ يَآيُّهَا النَّاسُ اِنِّيُ رَسُولُ اللَّهِ اِلْيُكُمُ حِمِيْعًا فَقُلْتُمُ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقُتَ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ غَامَرَ سَبَقَ بِالْخَيْرِ.

٦٨٧ بَابِ قَوُلِهِ وَقُولُو حِطَّةٌ.

١٧٥٣ ـ حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَبَنِيُ اِسْرَآئِيُلَ ادُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

رکھتے ہیں 'اس کی اطاعت کرو تاکہ تم سیدھاراستہ یاؤ۔

۱۷۵۲ عبدالله مسليمان بن عبدالرحلن موسى بن مارون وليدين مسلم ، عبدالله بن العلاء بن زبر ، بسر بن عبيد الله 'ابوادريس خولاني ' حضرت ابودر داء مے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ حفرت ابو بکڑ اور حضرت عمر کے درمیان لرائی ہوئی' تو حضرت ابو بکرانے حضرت عمر پر غصہ کیا او حضرت عمر ان کے پاس سے چل دئے مگر حضرت ابو بکڑ بھی چھیے ہوئے اور معافی چاہی ، مگر حضرت عرِّ نے معاف نہیں کیا اور دروازہ بند کر لیا۔ ابو بکر رسول الله عَلِيْكُ کی خدمت میں آئے۔حضرت ابودر داء کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے یاس بیٹھے ہوئے تھے' تو آل حفرت علی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آرہے ہیں 'پھر حضرت عمر بھی آئے اور تمام قصہ بیان کیا اور نادم ہوئے 'آنخضرت علی نے فرمایا کہ تم نے معاف کیوں نہیں کیا؟ اور رسول اللہ علیہ کچھ غصہ ہوئے ' حضرت ابو بكر ان كها أيار سول الله! خداكي قتم إيس بي قصور وار مول أ آنخضرت عَلِيلَةً نے فرمايا ميرے ايسے صحافي كو مجھ سے الگ كر دينا چاہتے ہو' آپ نے یہ بات دود فعہ فرہائی' پھر ارشاد فرمایا کہ جب میں نے یہ کہا تھاکہ یاایھا الناس انی رسول اللہ الیکم حمیعًا الخ (بعنی اے لوگو! میں تم سب کی طرف الله کارسول بن کر آیا ہوں) تو تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا اور صرف ایک ابو بر سے 'جنہوں نے میری تقدیق کی تھی ابوعبداللد (امام بخاری) کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اور کر پہلے معافی جا ہتا ہے اس نے نیکی کرنے میں سبقت کی۔

باب ١٨٨- الله تعالى كا قول كه "هم كومعاف كرد يجئ" ١٤٥٣ ـ الحق عبد الرزاق معمر عهام بن معبه محضرت الوهريره سه روايت كرتے بين انہوں نے بيان كيا كه رسول الله علي فيات المقدس كے فرمايا كه الله نے بنى اسرائيل كو حكم ديا تھا كه تم بيت المقدس كے دروازه ميں عاجزى كے ساتھ حطة كہتے ہوئے داخل ہو "توہم تمہارے

وَّقُوُلُوا حِطَّةٌ نَّغُفِرُلَكُمُ خَطَايَاكُمُ فَبَدَّلُوا فَدَخُلُوا يَزُحَفُونَ عَلَى اَسْتَاهِهِمُ وَقَالُو حَبَّةٌ فِيُ شَعْرَةِ.

٦٨٨ بَاب قَوُلِه خُذِ الْعَفُو وَ اُمُرُ بِالْعُرُفِ وَاَعُرِضُ عَنِ الْحَاهِلِيُنَ الْعُرُفُ الْمَعُرُوفُ.

١٧٥٤ . حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عُتُبَةَ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسِ قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصُنِ بُن حُذَيْفَة فَنَزَلَ عَلَى ابن آخِيهِ الْحُرِّ بن قَيْس وَّ كَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدُنِيُهِمُ عُمَرُ وَ كَانَ الْقُرَّآءُ اَصْحَابَ مَجَالِس عُمَرَ وَ مُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِإِبْنِ آخِيُهِ يَا بُنَ أَحِيُ لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنُ لِي عَلَيُهِ قَالَ سَأَسُتَاذِنُ لَكَ عَلَيُهِ قَالَ ابُنُ عَبَّاس فَاسْتَاذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِي يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَ اللَّهِ مَا تُعُطِيْنَا ﴿ الْحَزُلُ وَلَا تَحُكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدُلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِ الْعَفُوَ وَأُمُرُ بِالْعُرُفِ وَ آعُرِضُ عَنِ الْحَهِلِيُنَ وَ إِنَّ هَٰذًا مِنَ الْحَاهِلِيُنَ وَ اللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا عَلَيْهِ وَ كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ. ١٧٥٥ حَدَّثَنَا يَحُيني حَدَّثَنَا وَكِينٌ عَنُ هَشَام عَنُ اَبِيُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيُرِ خُذِ الْعَفُو وَأُمُرُ بِالْعُرُفِ قَالَ مَا آنُزَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلاق النَّاسِ وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَّادٍ حَدَّثْنَا أَبُوُ أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ آمَرَ اللَّهُ نَبِيَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گناہ معاف کر دیں گے 'مگر بنی اسر ائیل نے اس تھم کو نہیں مانا اور زمین پر گھٹتے ہوئے داخل ہوئے اور طة کی جگه "حبة فی شعرة" لینی اناخ کادانہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔

باب ۱۸۸-الله تعالی کا قول که "اے رسول عفو کو اختیار کرو اور اچھی باتوں کا حکم دو اور جاہلوں ہے چیٹم پوشی کرو "عرف" کے معنی ہیں"معروف" یعنی اچھاکام۔

۵۴۷ ار ابوالیمان 'شعیب ' زهری ' عبید الله بن عبدالله بن عتبه حضرت ابن عبالؓ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ عیینہ بن حصن بن حذیفہ اپنے بھینے حربن قیس کے پاس آئے ' حربن قیس ان لوگول میں سے تھے جو حضرت عمرؓ کے مقرب تھے' حفزت عمرٌ کی عادت تھی کہ وہ مقرب اسی کو بناتے تھے 'جو عالم اور قاری ہو تا عرض ایسے ہی لوگ ان کی مجلس میں شامل ہوتے تھے ' کور ھے 'جوان کی کوئی پابندی نہ تھی 'عینیہ بن حصن نے اینے بھتیج سے کہاکہ تمہاری توحفرت عمرتک رسائی ہے ' ذرا مجھے بھی ان کے یاس لے چلو' حربن قیس نے کہااچھامیں اجازت طلب کرتا ہوں' آخر حرنے عیبینہ کیلئے اجازت حاصل کرلی عیبینہ جب حفرت عمر اے یاس گئے ' تو کہنے گئے کہ اے خطاب کے بیٹے!نہ تو تم انساف کرتے ہو اور نہ ہمارے ساتھ کچھ سخادت سے پیش آتے ہو 'حضرت عمر میں س كر غصه موے اور قريب تھاكه اسے ماريں 'اس وقت حرنے كہا۔ اے امیر المومنین! الله تعالی نے اپنے پغیر عظی سے فرمایا ہے کہ "ُحُذِ العَفُوَ وَأَمْرُ بِالْعُرُفِ وَآعُرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيُنَ" اور بيثك بير بھی جاہلوں سے ہے ،حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ جس وقت حرنے یہ آیت تلاوت کی توحضرت عمرٌ خاموش ہو گئے۔

2001 کی اور ایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس آیت کو لیعن حدا العفو ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس آیت کو لیعن حدا العفو النے )اخلاق انسانی کیلئے نازل فرمایا ہے ،عبداللہ بن براء کہتے ہیں کہ جھ سے یہ حدیث ابواسامہ نے روایت کی اور کہا کہ ہشام نے اپنے والد سے یہ حدیث ابواسامہ نے روایت کی اور کہا کہ ہشام نے اپنے بی کواور سے اور وہ ابن زیر سے ذریعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بی کواور تمام انسانوں کو درستی اخلاق کے لئے ،عنو کوا ختیار کرنے کا تھم دیا ہے

یا کچھ اس قتم کی کوئی اور بات فرمائی۔

## سورهانفال کی تفسیر!

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ١٨٩- الله تعالى كا قول كه اے رسول آپ سے مال غنيمت كے متعلق بوچھے ہيں 'آپ كهه د بيجے كه مال غنيمت (كى تقسيم) الله اور رسول كے ہاتھ ہے اور تم الله سے ڈر داور آپس ميں صلح كروابن عباس كہتے ہيں كه انفال سے لوك كا مال مراد ہے 'قادہ كہتے ہيں " رِيُحكُمُ " سے لڑائى مراد ہے معنی عطيه۔

1201 محد بن عبدالرجم 'سعید بن سلیمان 'بھیم 'ابوبشر' حضرت اسعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سورت جنگ بدر میں نازل ہوئی تھی "شوکة" کے معنی تیز دہارا "مُرُدِفِیُنَ" غول کے غول ' فوج در فوج "رَدَّفَنی" اور "اُردُفَنی" میرے بعد آیا" ذو قوا" عذاب کو چکھو"فیر کمه" کے معنی ہیں جمع کرے اس کو شہرد 'کا مطلب جدا کر دے" جنحوا" کے معنی ہیں کم طلب کریں۔"یشعن "کے معنی ہیں 'غالب ہوں 'عابد کہتے ہیں کہ طلب کریں۔"یشعن " کے معنی ہیں نالب ہوں 'عابد کہتے ہیں کہ سیشی بجانا اور "لیشتوك" کے معنی ہیں کہ سیشی قید کرلیں ' محبوس کرلیں۔

باب ۱۹۰-الله تعالی کا قول که "الله کے نزدیک حیوانوں سے بھی وہ لوگ برے ہیں اور عقل بھی وہ لوگ برے ہیں جو گو نگے اور بہرے ہیں اور عقل نہیں رکھتے۔

أَنُ يَّا نُحُذَ الْعَفُو مِنُ أَخُلاقِ النَّاسِ أَوُ كَمَاقَالَ.

## سُورَةُ الأَنْفَالِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٦٨٩ بَابِ قَوْلِهِ يَسُالُوْنَكَ عَنِ الاَّنْفَالِ قُلِ الاَنْفَالُ لِلهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَ

أَصُلِحُوا ذَاتَ بَيُنِكُمُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ الْأَنْفَالُ الْمُغَانِمُ قَالَ قَتَادَةُ رِيُحُكُمُ الْخَرُبُ يُقَالُ نَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ.

٦٧٥٦ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنَ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرِنَا آبُو سَعِيدُ بُنُ سَلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرِنَا آبُو بِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ شُورَةُ الأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتُ فِي بَدُرٍ الشَّوكَةُ الْحَدُّ مُرُدِفِيْنَ فَوُجًا بَعْدَ فَوْجِ رَدَّفَنِي وَ اَرُدَفَنِي اللَّهُوكَةُ جَاءَ بَعُدِي ذُوقُوا بَاشِرُو او جَرِّبُوا وَلَيْسَ هَذَا مِن ذَوْقِ الْفَمِ، فَيَرُكُمَةً يَجْمَعُهُ شَرِّدُ فَرِّقُ هَذَا مِن ذَوْقِ الْفَمِ، فَيَرُكُمةً يَجْمَعُهُ شَرِّدُ فَرِقُ مَا اللَّهُوا يَشْخِنُ يَعْلِبُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ مُكَاةً إِدْخَالُ اصَابِعِهِمُ فِي أَفُواهِهِمُ، وَتَصُدِيةً الصَّفِيرُهُ لَيْخُبِسُوكَ .

٦٩٠ بَابِ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ البُكمُ الَّذِيُنَ لَا يَعُقِلُونَ.

١٧٥٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا وَرُقَآءُ عَنِ ابُنِ اَبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابِنُ عَبَّاسٍ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُّ الَّذِيْنَ لَا يَعُقِلُونَ قَالَ هُمُ نَفَرٌ مِّنُ بَنِيُ

عَبُدِ الدَّارِ.

رَا ٢٩١ بَابِ قُولِه يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحُولُ بَيْنَ يُحُولُ بَيْنَ الله يَحُولُ بَيْنَ الله يَحُولُ بَيْنَ المُمَّ وَ اعْلَمُوا اَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ المَمَّ وَ قَلْبِهِ وَ اَنَّهُ اللهِ تُحُشَرُونَ الله يَحُولُ بَيْنَ المَمَّ وَ اللهِ تُحُشَرُونَ المَمَّ وَ اللهِ تُحُشَرُونَ المَسْتَجِيْبُوا اَجِيْبُوا لِمَا يُحْبِينُكُمُ يُصُلِحُكُمُ.

١٧٥٨ حَدَّنَنِي اِسُحْقُ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ خُبَيْبِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ سَمِعُتُ حَفُصَ بُنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنُ اَبِي سَعِيْدِ بُنِ الْمُعَلِّى قَالَ كُنْتُ أَصَلِّى فَمَرَّبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي فَلَمُ اتِه حَتَّى سَمِّكِ اللهُ يَاتُهُ اللهِ يَعْدُلُ اللهُ يَاتُهُ اللهِ وَ سَلَّمَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُ ثُمَّ قَالَ لَاعْلِيمَنُوا اللهِ وَ اللهِ وَ سُورَةٍ فِي الْفُرَانِ قَبُلَ اللهُ الْحُرُجَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيحُرُجَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيحُرُجَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيحُرُجَ فَذَكُرُتُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ هِي حَفْطَا سَمِعَ ابَا سَعِيْدٍ رَّجُلا مِن الصَّعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ هِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ هِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ هِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ هِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُ أَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُذَا وَقَالَ هِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا هُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا

٦٩٢ بَابِ قَولِهِ وَ إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنُ عِنْدِكَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَآءِ أَوِ الْتَيْنَا بَعَذَابِ الِيُمِ قَالَ ابْنُ عُيْنَاةً مَا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَطَرًا فِي الْقُرُانِ إِلَّا عَذَابًا وَ تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الْغَيْثَ مِنُ الْغَيْثَ مِنْ الْعَدْرِيْلُ الْغَيْثَ مِنْ الْعَيْمُ الْعَلَى الْعَدْرِيْلُ الْغَيْثَ مِنْ الْعَدْرِيْلُ الْغَيْثَ مِنْ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَامِ اللّهِ الْعَلَيْ الْعَلْمُ الْعَلَيْ الْعَلْمُ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمَالَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْدُ الْمُعَلَّمُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُل

باب ٢٩١- الله تعالى كا قول كه "ا ايمان والو! الله اور رسول كى طرف آؤ ، جب وه تمهيس تمهارى اصلاح كے لئے بلائيں ، اور جان لو كه الله ، آدمى اور اس كے دل كے در ميان حائل ہوتا ہے اور بيشك تم سب اسى كى طرف جمع كئے جاؤ گے "اِسْتَجِيبوا" كے معنی قبول كرو" يُحيين كم "تم كوزنده كرے "يصلحكم" تمهارى اصلاح كرے۔

۱۵۵۱۔ الحق روح بن عبادہ شعبہ خبیب بن عبدالر حمٰن مفض بن عاصم محرت ابوسعید بن معلی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں ایک مرتبہ نمازاد اکر رہاتھا کہ آنخفرت علیہ میر یہ بیان کیا کہ ہیں ایک مرتبہ نمازاد اکر رہاتھا کہ آنخفرت علیہ میر کیا ہیں سے گزرے اور مجھ کو پکارا ہیں بدستور نماز پڑھتارہا ، فارغ ہو کر میں خدمت میں حاضر ہو ااور عرض کیا کہ میں آگیا آپ نے فرمایا کہ تم کو میر بے پاس آنے ہے کس چیز نے روکا؟ کیا اللہ تعالی کا یہ ارشاد کہ ''یآایہ الّذین امنوا استَجیبُوا لِلّٰهِ ولِلرَّسُولِ إِذَا دَعَامُ ہُن تم کو معلوم نہیں ہے کہ جس وقت تم کور سول اللہ علیہ پکاریں یا بلا کیں 'وقت تم کور سول اللہ علیہ مجد سے نکلے معلوم نہیں ہے کہ جس وقت تم کور سول اللہ علیہ مجد سے نکلے میں تم کوایک عدہ سورت بتاؤں گا ،جب آپ مجد سے باہر جانے گے تو میں نے عرض کیا اور یاد دلایا تو آپ نے فرمایا وہ سورہ حانے گے تو میں نے عرض کیا اور یاد دلایا تو آپ نے فرمایا وہ سورہ الحمد ہے اور اس کو ''سیع مثانی'' بھی کہا جا تا ہے۔ ایک دوسری سند میں حضرت ابوسعید کانام بھی اس حدیث کے سامعین میں ملتا ہے۔ میں حضرت ابوسعید کانام بھی اس حدیث کے سامعین میں ملتا ہے۔ میں حضرت ابوسعید کانام بھی اس حدیث کے سامعین میں ملتا ہے۔

باب ۱۹۲-الله تعالى كاقول كه (كافرول نے كہا) اے الله اگر يه قرآن تيرى طرف سے حق ہے تو پھر ہم پر آسانوں سے پھر برسایا ، ہمیں سخت عذاب دے 'ابن عیینہ كہتے ہیں كه الله تعالى نے قرآن شریف میں "مطر" سے عذاب ہی مراد لیا ہے "غیث" كے معنی باران رحمت كے ہیں 'جیبا كه عرب كہتے ہیں اور اس آیت میں بھی ہے 'وَیُنَّزِلُ الْعَیْتَ مِنُ بَعُدِ مَاقنطہ ا۔

٦٩٣ بَابِ قَوْلِهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ .

الله بُنُ مُعَاذٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكِ الْحَمِيْدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ آبُو جَهُلٍ اللَّهُ آبُ لُكَ كَانَ هَذَا هُو الْحَقُّ مِنَ السَّمَآءِ أو مِن عِنْدِكَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أو التُيْم فَنْزَلَتُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَدُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمُ وَ هُمُ وَالْمَتَ فِيهُمُ وَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَ هُمُ وَالْمَتَعْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ يَسْتَغُفِرُونَ وَمَا كَانَ لَهُمُ اللَّهُ لَمُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ يَسْتَغُفِرُونَ وَمَا كَانَ لَهُمُ اللَّهُ لَمُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ لَعَرَامِ الْإِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

٦٩٤ بَاب قَوُلِهِ وَقَاتِلُوُهُمُ حَتَّى لا تَكُوُنَ فِتُنَةً.

1۷٦١ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّنَنَا عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّنَنَا عَبُوهُ اللهِ بُنُ يَحْيِى حَدَّنَنَا حَيُوةً عَنُ بَكْرِ بُنِ عَمْرَ اللهِ عَنُ بُكِيْرٍ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللَّ عَمْرِ اللَّهُ فَى كَتَابِهِ وَ اِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ وَ اِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ وَ اِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ

1209۔ احمد عبید اللہ بن معاذ معاذ بن معاذ شعبہ عبدالحمید بن کردید صاحب الزیادی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ابوجہل نے یہ کہا کہ اے اللہ اگریہ قرآن تیری طرف سے حق ہے توہم پر آسانوں سے بقر برسا 'یا ہمیں در د تاک عذاب دے 'قواس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی 'وَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیُعَذِیْهُمُ الله یعنی اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ کہ آپان میں موجود ہیں 'اور اللہ عذاب نہیں دے گا اس لئے کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں 'اور اللہ مشرکوں کو عذاب کیوں نہ دے کہ وہ تولوگوں کو مجدحرام سے روکتے رہتے ہیں۔

باب ۱۹۳-الله تعالیٰ کا قول که الله تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیگاجب تک که آپان میں ہیں اور الله انہیں عذاب نہیں کرے گاکہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔

۱۷۹۱۔ محمد بن نظر عبیداللہ بن معاذ ان کے والد شعبہ عبدالحمیہ صاحب الزیادی مضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابوجہل نے جس وقت یہ کہا کہ اے اللہ اگر قرآن تیراسچا کلام ہے اور تیری طرف ہے ہے اور ہم جھٹلاتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر آسان سے بھر برسادے ایا کوئی بڑادر دناک عذاب ہم پر بھیج دے تواس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ''اللہ تعالی انہیں عذاب عنداب نہیں کرے گااس لئے کہ آپ ان میں رہتے ہیں اور اللہ انہیں عذاب عذاب نہیں کرے گائی وہ وہ بخش مانگتے ہیں اور اللہ انہیں عذاب کیوں نہ کرے 'طالا نکہ وہ لوگوں کو معجد حرام سے روکتے ہیں۔ باب سام ۲۹ اللہ تعالی کا قول کہ ان سے لڑتے رہو 'ختی کہ باب سام ۲۹ اللہ تعالی کا قول کہ ان سے لڑتے رہو 'ختی کہ فتہ باتی نہ رہے اور دین خالص اللہ کا ہو جاوے۔

۱۲ کا۔ حسن بن عبدالعزیز' عبداللہ بن کیجیٰ 'حیوۃ' بکر بن عمر بکیر' نافع 'حضرت ابن عمر عمر سے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ دیکھواس وقت مسلمانوں کے دوگروہ حضرت علی اورامیر معاویہ گزرہے ہیں ممیانم نے اللہ کایہ فرمان نہیں ساکھ جب مسلمانوں کے دوگروہ لڑ پڑیں' توان میں صلح کرادو'اوراگر سناکہ جب مسلمانوں کے دوگروہ لڑ پڑیں' توان میں صلح کرادو'اوراگر

الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا إلى اخِرِ الآيَةِ فَمَا يَمُنَعُكَ اَنُ لَّا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَحِىُ اَغْتَرُّ بِهٰذِهِ الآيَةِ وَلَا أَقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَىّٰ مَنُ آنُ آغُتَرُّ بِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِيُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنُ يَّقُتُلُ مُؤُمِنًا مُّتَعَمِّدًا إلى احِرِهَا قَالَ فَاِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُوُنَ فِتَنَةٌ قَالَ ابُنُ عُمَرَ قَدُ فَعَلْنَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْإِسُلامُ قَلِيُلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِيْنِهِ إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَ إِمَّا يُوثِقُوهُ حَتّٰى كَثُرَ الإسُلامُ فَلَمُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فَلَمَّا رَاىَ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيُمَا يُرِيدُ قَالَ فَمَا قَوُلُكَ فِي عَلِيِّ وَّ عُثْمَانَ؟ قَالَ ابُنُ عُمَرَ مَا قَوْلِيُ فِي عَلِيّ وعُثُمَانَ اَمَّا عُثُمَانُ فَكَانَ اللَّهُ قَدُ عَفَا عَنُهُ فَكُرِهُتُمُ اَنُ يَّعُفُو عَنُهُ وَ اَمَّا عَلِيٌّ فَابُنُ عَمّ رَسُوُل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ خَتَنُهُ وَ أَشَارَ بِيَدِه وَ هَذِهِ بَيْتُهُ أَوُ بِنْتُهُ حَيْثُ تَرَوُنَ . ١٧٦٢ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا بَيَالٌ أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَوُ اِلْيَنَا ابُنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ كَيُفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ وَ هَلُ تَدُرِي مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيُنَ وَكَانَ الدُّخُولُ

٦٩٥ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَٱيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنُ مِّنْكُمُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ اِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ مِائَةٌ يَّغْلِبُوا الْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ

عَلَيْهِمُ فِتُنَةٌ وَّلَيْسَ كَقِتَالِكُمُ عَلَى الْمُلُكِ.

وہ نہ مانیں تولؤ کرانہیں درست کردو' تو پھر آپ کو کون چیز مانع ہے' جو آپ خاموش ہیں؟ میں نے کہاکہ اے بھائی کے بیٹے 'اگر میں اس تھم کی تاویل کر کے مسلمانوں سے نہ لڑوں توبیہ مجھ کواچھا لگتا ہے' اس بات سے کہ میں وَمَنُ يَقْتُلُ مَوْمِنًا مُتَعَمِّدًا کی تاویل کروں 'تو چراس نے کہا کہ اچھا آپ اس آیت کو کیا کریں گے کہ وَ فَاتِلُو هُم حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَهُ الْخِيمِ فِي كَمِاواه بِهِ جَنَّكَ تَوْجُم ٱلْخَضرت عَلِيلَةً ك زمانه مين كر يك بين اورجو مخص فتنه اللها تا تها أنهم اس مار والت تے یا قید کردیتے تھے 'یہاں تک کہ اسلام پھیل گیاور مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئی' اب اس آیت والا فتنہ کہاں باقی ہے؟ جب اس آدمی نے میری رائے کو اپنے موافق میں نہیں پایا تو حضرت علی و حفرت عثمان کے متعلق کہنے لگاکہ یہ تواحدے بھاگ گئے تھے '(۱) ان کے متعلق آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت عثان کو الله تعالی نے معافی دے دی مگرتم ان کے معاف کے جانے کو برا سمجھتے ہو'رہ گئے حضرت علی تووہ داماد رسول اور آپ کے بچازاد بھائی ہیں' راوی کا بیان ہے کہ اتنا کہہ کر حضرت ابن عمر فنے ہاتھ سے اشاره کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھوان کا تو یہ مکان سامنے موجود ہے۔ ۲۲ که احمد بن یونس 'ز هیر ' بیان بن بشر ' سبره بن عبدالرحمٰن ' حضرت سعیدین جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ا یک مرتبہ مارے پاس عبداللہ بن عمر آئے ' توایک آدمی نے کہا دیکھے 'یہ فتنہ اور فساد ہو رہاہے' آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ابن عمرٌ نے جواب دیا کہ تم کیا جانو فتنہ کس کو کہتے ہیں' فتنہ تو مشر کوں کا تھااور آنخضرت ان ہے لڑتے تھے'اور ان کا جنگ کرناتم لوگوں کاسا نہیں تھا کہ جو حصول ملک کی خاطر ہو بلکہ صرف دین کیلئے

باب ۲۹۵ - الله تعالیٰ کا قول کہ اے نبی! مسلمانوں کو کا فروں سے لڑنے کی ترغیب دلائے 'اگر تم بیس ثابت قدم ہوگئے تو تم دوسو (کا فروں) پر غالب رہو گے 'اور اگر تم سو ثابت قدم ہوگئے کہ دو موگئے توایک ہزار کا فروں پر غالب رہو گے 'اس لئے کہ دو

<sup>(</sup>۱) بظاہریہ سوال کرنے والا فمخص خارجی تھاجو حضرات ختنین (عثمان و علیٰ) کے بارے میں صحیح نظریہ نہیں رکھتے تھے۔

كافرسجھ بوجھ نہيں رکھتے۔

۳۱۷ کا۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمر و 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ہیں مسلمان ہوں صبر کرنے والے تو دوسو کا فروں ہے نہ بھا گیں' تو پھراس وقت یہ بات لازم کر دی گئی کہ اگر ایک ہو تو دس کے مقابلہ سے بھا گے نہیں' سفیان نے گئی مرتبہ یہ بھی کہا 'کہ اگر ہیں مسلمان ہوں تو دوسو کافروں سے نہ بھا گیں' پھر اس کے بعد یہ آیت اتری کہ "اللہ نے کافروں سے نہ بھا گیں' پھر اس کے بعد یہ آیت اتری کہ "اللہ نے اب تمہارے لئے تخفیف کر دی ہے اور جان لیا ہے کہ تم اب کس قدر کمزور ہوگئے ہو الہذا یہ کہا گیا ہے کہ سودوسو سے نہ بھا گیں' سفیان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن شر مہ کو فہ کے قاضی سے 'کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ امر بالعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہی تھم پایا جا تا خیال ہے کہ امر بالعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہی تھم پایا جا تا

باب ۲۹۲-الله تعالی کا قول که اب الله نے تم پر تخفیف کر دی اور جان لیا ہے کہ تم میں کچھ کمزوری پیدا ہو گئ ہے 'وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِیْنَ تک۔

سالا کاریکی کی عبداللہ سلمی عبداللہ بن مبارک جریر بن حاذم '
زبیر بن حزیت عکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں '
انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اِن یکی مینکئم عِشروُن الح یعنی اگر تم میں ہیں آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو (کافروں) پر غالب آ جائیں گے ' تو مسلمانوں پر یہ بات بہت بھاری ہوئی کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلہ سے نہ بھاگے ' تو اللہ نے آیت تخفیف نازل فرمائی ' یعنی الان حَفّف الله عَنْکُمُ وَ عَلِمَ اَنَّ فِینُکُمُ ضَعُفًا اللَّ کہ اب الله نے آسینی کردی ہے اور جان لیا کہ تم میں کمزوری پیداہوگئ ہے ' اللہ نے آسینی کردی ہے اور جان لیا کہ تم میں کمزوری پیداہوگئ ہے ' تو اب آگر تم میں سے ایک سوصبر کرنے والے ہوں گے تو دوسو پر قالب آ جائیں گے ' حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس تخفیف سے عالب آ جائیں گے ' حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس تخفیف سے مالیوں کے استقلال میں بھی فرق آ گیا۔

كَفَرُوا بِٱنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفُقَهُونَ.

الله حَدَّنَا عَلِى اللهِ حَدَّنَا عَلِى اللهِ حَدَّنَا اللهِ حَدَّنَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ 
٦٩٦ بَاب قَوُلِه ٱلنَّن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ وَ عَلِمَ اللَّهُ عَنْكُمُ وَ عَلِمَ اللَّهُ عَنْكُمُ وَ عَلِمَ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّبِرِينَ .

الله السّلمِي الله الله الله الله السّلمِي الله السّلمِي الحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ ابُنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا جَرِيُرُانُ اَخْبَرَنَا جَرِيُرُانُ حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الزَّيْرُ ابْنُ خَرِيْتٍ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى الله عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ يَكُنُ مِنْكُمُ عِشْرُونُ صَابِرُونَ يَعْلَيُ الْمُسُلِمِينَ حِينَ يَعْلِبُوا مِاثَتَيْنِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسُلِمِينَ حِينَ فَرَضَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَنْهُمُ وَ عَلِمَ الله عَنْهُمُ وَعَلِمَ الله عَنْهُمُ وَعَلِمَ الله عَنْهُمُ وَعَلِمَ الله عَنْهُمُ مِنَ الطّبُرِ الله عَنْهُمُ مِنَ الطّبُرِ الله عَنْهُمُ مِنَ الطّبُرِ الْقَدِرِ مَا خُونِفَ عَنْهُمُ مِنَ الطّبُرِ اللهُ عَنْهُمُ مِنَ الطّبُرِ اللّهُ الله عَنْهُمُ مِنَ الطّبُرِ اللّهُ عَنْهُمُ مِنَ الطّبُرِ اللّهُ عَنْهُمُ مِنَ الطّبُرِ اللّهُ عَنْهُمُ مِنَ الطّبُرِ اللّهُ عَنْهُمُ مَنْ الطّبُرِ اللهُ عَنْهُمُ مَنْ الطّبُرِهُ الله عَنْهُمُ مَنْ الطّبُرِ اللهُ عَنْهُمُ مِنَ الطّبُرِ اللّهُ عَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْ الطّبُرِ اللّهُ عَنْهُمُ مَنِ الطّبُرِيْ اللهُ عَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنَا اللّهُ عَنْهُمُ مَنْ الطّبُرُونَ مِنْهُ عَنْهُمُ مَنْ الطّبُرِيرُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَنْهُمُ مَنْ اللّهُ عَنْهُمُ مَنْ الطّبُونَ الطّبُونَ الْمُؤْلِقُونَ عَنْهُمُ مَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ مَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ مَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ مِنْ الطّبُونَ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عِنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ مَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ الل

الحمد لله كه الهارهوان پاره حتم هوا

# انیسویں پارہ! بم<sub>اللہ الرحان الرحیم</sub> سورہ برات کی تفسیر!

"وليجه"كى چيز كودوسرى چيز مين داخل كرنا"الشقة" ي مرادسفر ہے۔ "خبال" کے معنی فساد اور موت دونوں کے آتے ہیں۔ "ولاتفتني" مت جمرك مجم كو "كرها و كرها" ليني زبردسي دونوں کا ایک ہی مطلب ہے "مدخلا" داخل ہونے کی جگہ "یحمحون" دوڑتے جائیں "مئو تفکات" وہ بستیال جو عذاب سے الث دی گئیں "اهوی" گڑھے میں د ھکیل دیا "عدن" ہمیشہ کی جگہ لینی جنت جے بہشت بھی کہتے ہیں 'معدن ای سے نکلاہے عرب کا منقولہ ہے"معدن صدق" جہاں صدق پیدا ہوتا ہے معدن سے نبت سے مراد لیتے ہیں "خوالف" خالف کی جمع ہے جس کے معنی ہیں پیچیے بیٹھنے والا "یحلفہ فی الغابرین" ای سے نکلا ہے لیعنی چھوڑ دیا اے پیچے رہے والول میں اور اگر خوالف کو خالفہ کی جمع مان لیا جائے تواس سے مراد عور تیں ہول گی" بحیرات" فائدے 'نیکیال' بھلائیاں 'اس کا واحد ''خیرہ'' آتا ہے ''مرجون''مہلت دیئے گئے جيے "موحرون" تاخير ميں والے كئے ملتوى كئے گئے "الشفا"ك معنی هفیر کے بیں لیعنی کنارہ "جرف" نالیاں "ھار" گرنے والی ' تھورت البئر اور "انھارت" اس سے نکلا ہے لینی کوال گرگیا "لأواه" مرم دل مونا خوف خداس ڈرنے والا أه وزاري كرنے والا بیے شاعر کہتاہے \_

رات کواٹھ کرجب میں اپنی او نٹنی کتا ہوں تووہ غمز دہ مر دوں کی آہ کرتی ہے

باب ١٩٥٤ الله تعالیٰ کا قول که جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کر رکھا تھا 'اب ان کو الله و رسول کی طرف سے صاف جواب دے دو'ابن عباس کہتے ہیں که ''اذن سے ب کہ کسی کی بات سن کر اسے سیا جان لے ''نُظھرُ مُھمُ وَ

# انيسويں پاره بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم سُوُرةُ بَرَآءَةً

وَلِيُحَة كُلَّ شَيْءٍ اَدُخَلَتَهٗ فِيُ شَيْءٍ الشَّقُّةُ السَّفُرُ خَبَالُ الْفَسَادُ وَ الْخَبَالُ الْمَوْتُ وَ لا تَفْتَنَّىٰ لَا تُوَبَّخُنِيُ كَرُهًا وَّ كُرُهًا وَّاحِدٌ مُّدَّعَلاَ يَّدُ خُلُونَ فِيُهِ يَجُمَحُونَ يُسُرِعُونَ وَ المُؤتَفِكَاتِ ائتَفَكتِ اِنْقَلَبَتُ بِهَا الأَرْضَ آهُواى ٱلْقَاهُ فِي هُوَّةٍ عَدُن خُلْدٍ عَدَنْتُ بارض أَىٰ اَقَمْتُ وَمِنْهُ مَعُدَنَّ وَّيُقَالُ فِي مَعُدِّن صِدُق فِي مَنْبَتِ صِدُق الْخَوَالِفُ الْحَالِفُ الَّذِيُ خَلَفَنِيُ فَقَعَدَ بَعُدِّيُ وَ مِنْهُ يَخُلُفُهُ فِي الْغَابِرِيْنَ وَ يَجُوزُ أَنُ يَكُونَ النِّسَآءُ مِنَ الْحَالِفَةِ وَ إِنْ كَانَ جَمْعَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ لَمُ يُوْجَدُ عَلَى تَقُدِيُر جَمُعِه إلا حَرُفَان فَارسٌ وَّ فَوَارِسُ وَ هَالِكُ وَ هَوَالِكُ الْخَيْرَاتُ وَاجِدُهَا خَيْرَةٌ وَّهِيَ الْفَوَاضِلُ مُرْجَوُونَ مُؤخَّرُونَ الشُّفَا شَفِيرٌ وَّ هُوَ حَدُّهُ وَ الْجُرُفُ مَا تَجَرُّفَ مِنَ السُّيُولِ وَالأَوْدِيَةِ هَارِ هَآثِرُ يُقَالُ تَهَوَّرَتِ الْبِئُرُ إِذَا انْهَدَمَتُ فِي انْهَارَ مِثْلَةً لَاَوَّاهُ شَفَقًا وَّ فَرُقًا وَّ قَالَ

> إِذَا مَا قُمُتُ أَرُحَلُهَا بِلَيُلٍ تَاوَّهُ اهَةَ الرَّجُلِ الْحَزِيُنِ.

٢٩٧ بَاب قَوُلِه بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

الطَّاعَةُ وَ الإِخُلَاصُ لَا يُؤُتُّونَ الزَّكُوةَ لَا يَشُهَدُونَ الزَّكُوةَ لَا يَشُهَدُونَ اللهُ يُضَاهِئُونَ يُشَبِّهُونَ.

١٧٦٥ حَدَّئَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنُ
 آبِي اِسُخْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ الحِرُ ايَةٍ
 نَّزَلَتُ يَسُتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلالَةِ
 وَاحِرُ سُورَةٍ نَّزَلَتُ بَرَآءَةً.

٦٩٨ بَابِ قُولِهِ فَسِيُحُوا فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّاعُلَمُوا اللَّكُمُ غَيْرُ مُعجِزِي اللَّهِ وَ اَنَّ اللَّهَ مُخْزِيُ الْكَافِرِينَ. سِيُحُوا سِيُحُوا سِيُحُوا

اللَّيُ قَالَ حَدَّئَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّئَنِي اللَّيْ فَالَ حَدَّئَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابِ وَآخُبَرَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ ابْهَ هُرَيُرَةً وَاخُبَرَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اللَّ اللَّهَ الْحَجَّةِ فِي قَالَ بَعَثَنِي ابُو بَكُو فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي قَالَ بَعَثَنِي ابُو بَكُو فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُومَ النَّحُو يُوَذِّنُونَ بِمِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مُرَدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِي بُنِ ابِي عُرَيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ثُمَّ ارُدَفَ مُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ثُمَّ ارُدَفَ مَلْكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِي بُنِ ابِي طَلِي وَاللَّهِ مَا عَلَيْ بُنِ ابِي طَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِي بُنِ ابِي طَلِي وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِي بُنِ ابِي طَلِي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِي بُنِ ابِي طَلَيْ وَاللَّهُ مَالِي وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِي بُنِ ابِي فَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِي بُنِ ابِي فَالَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلَى اللَّهُ هُرَيْرَةً فَالَ اللَّهِ عَلَيْ بَعُدَ الْعَامَ مُشُولًا وَ لَا يَطُوفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا يَطُوفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا يَطُوفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ 
أَ ٩٩ بَابٌ قَوُلِه وَ اَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهُ الله

تُوِكِيّهِمْ "كے ايك ہى معنى ہيں كہ وہ پاك كرتا ہے " رُكوة "
كے معنى اخلاص اور اطاعت كے ہيں " لايو تون الزكاة "
يعنى كلمه طيب لااله الااللہ كى تقديق نہيں كرتے " يضاهئون "
كے معنى ہيں 'ايسى باتيں كرتے ہيں جيسے اگلے كافر بناتے تھے:

10 معنى ہيں 'ايسى باتيں كرتے ہيں جيسے اگلے كافر بناتے تھے:

11 روايت كرتے ہيں 'انہوں نے بيان كيا كہ سب سے آخر ميں بيہ آيت روايت كرتے ہيں 'انہوں نے بيان كيا كہ سب سے آخر ميں باذل ہوئى۔

12 معنى تھى كه " يَسُتَفُتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفُتِينُكُمُ فِي الْكُلالَةِ "اسى طرح آخرى سورت برات ہے جو كہ سب سے آخر ميں نازل ہوئى۔

13 معنى الله تعالى كا قول كه " اے مشركو! تم چار ماہ ذيقعدہ باب 19 ميں چلو پھر واور ياد باب ميں چلو پھر واور ياد رکھو كہ تم خداكو ہر انہيں سكتے 'اور اللہ تعالى كافروں كو ذكيل رکھو كہ تم خداكو ہر انہيں سكتے 'اور اللہ تعالى كافروں كو ذكيل فرمائے گا" فَسِينُ حُوا 'كامطلب ہے چلو پھر و۔

۲۱ کا کا۔ سعید بن عفیر الیث عقیل ابن شہاب مید بن عبدالرحمٰن و مضرت ابوہر ری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ س و کے جج میں حضرت ابو بحر کو سالار حجاج بنایا گیا تھا اور مجھے اس بات پر مقرر کیا گیا تھا کہ میں یوم نحر میں اس امر کا اعلان کر دوں کہ اس سال کے جج کے بعد اب کوئی مشرک تج نہ کرے اور اس طرح کوئی مشرک تج نہ کرے اور اس طرح کوئی آخر خضرت علی ہو کر طواف نہ کرسکے گا۔ حمید کہتے ہیں کہ آخر من علی کوروانہ فرمایا کہ تم سورة برات کے احکامات کا اعلان کر دینا چنا نچہ وہ بھی ہمارے ہمراہ منی میں موجود تھے ، اور نہ اور نہ بو کر طواف کر سکتا ہے 'اور نہ بو کر طواف کر سکتا ہے 'اور نہ برہنہ ہو کر طواف کر سکتا ہے 'ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اعلان کی غرض بہتے کہ لوگوں کو اچھی طرح آگاہ کر دیا جائے۔

باب ۲۹۹۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جج اکبر کے دن لوگوں کو اللہ اوراس کے رسول کے حکم ہے آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اوراس کارسول مشرکوں ہے دست بردار ہیں' تم اگر تم باز آجاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے'اور اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ تم اللہ کو

مُعُجِزِى اللهِ وَ بَشِّرِ الَّذِيُنَ كَفَرُوُا بِعَذَابٍ \* اَلَيْمِ اذَنَهُمُ اَعُلَمَهُمُ.

اللَّيثُ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللَّيثُ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللَّيثُ حَدَّنِي عُقَيْلٌ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ فَاخْبَرَنِی حُمَیٰدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ اَلَّ اَبَا هُرَیْرَةَ قَالَ بَعَنَیٰی اَبُو بَکْرِ فِی تِلُكَ الْحَجَّةِ فِی الْمُؤَذِّنِیْنَ بَعْنَهُم یَوْمَ النَّحْرِ یُؤَذِّنُونَ بِعِنَّی اَنُ لَا یَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشُرِكَ وَلَا یُطُوفَ بِعِنَّی اَنُ لَا یَحْجَ قَالَ عَلَیْ مَعْدَ الْعَامِ مُشُرِكَ وَلَا یُطُوفَ بِالبَیْتِ عُریان، قَالَ حَمَیٰدٌ ثُمَّ اَرُدَفَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِی بُنِ اَبِی طَالِبٍ فَامَرَهُ اَنُ یُوذِدِ وَسَلَّمَ بِعَلِی بُنِ اَبِی طَالِبٍ فَامَرَهُ اَنُ یُودِدِن اللَّهُ عَلَیْهِ بِبَرَآءَ ةٍ وَ اَنُ لا یَحْجَ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكَ وَ لا یَطُوفَ بِالْبَیْتِ عُریانً.

٧٠٠ بَابِ قَولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُهُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
 المُشْرِكِينَ

آلاكَ مَدَّنَا أَبِي عَنُ صَالِح عَنِ ابُنِ شِهَابٍ ابْرَاهِيمَ حَدَّنَا آبِي عَنُ صَالِح عَنِ ابُنِ شِهَابٍ الرَّحُمْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ آبَاهُرَيْرَةً اللَّهُ حَمْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ آبَاهُرَيْرَةً اللَّهُ حَمْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ آبَاهُرَيْرَةً النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبُلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فِي رَهُطٍ يُؤَذِنُ فِي النَّاسِ آنُ لَا يُحَجَّقُ الْعَامِ مُشُرِكُ وَ لا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمَ النَّعْرِ يَوْمَ النَّرْمَ مِنْ آجَلِ حَدِيْثِ آبِي هُورَيْرَةً .

٧٠١ بَابُ قَولِهِ فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفُرِ إِنَّهُمُ
 لا أَيْمَانَ لَهُمُ.

١٧٦٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا يُحُمِّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا يَحُلِي حَدَّنَنَا زَيْدُ بُنُ وَهُبٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ مَابَقِى مِنُ

ہرا نہیں سکت 'اورائے پینمبر تم کافروں کو در دناک عذاب کی خبر دے دیجے ''اذنہم '' کے معنی ہیں 'ان کواطلاع دیدیں۔ خبر دے دیجے ''اذنہم '' کے معنی ہیں 'ان کواطلاع دیدیں۔ ۱۷۵۔ عبداللہ بن یوسف 'لیٹ 'عقیل 'ابن شہاب 'حمید بن عبدالرحمٰن 'حضرت ابو ہر ریؓ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر ٹے جھے قربانی کے دن اعلان کرنے والوں کے ساتھ جیجااور کہا کہ اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ تو جج کرے گاور نہ ہی ہر ہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرے گا مید کہتے ہیں کہ آئخسرت علی کو بعد میں جیجااور ارشاد فرمایا کہ جاؤ 'سورت برات کے احکام کافروں کو سادو 'حضرت ابو ہر ہی گہتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی ہمارے ساتھ ہی یوم النحر میں بید اعلان فرمایا کہ اس سال کے بعد نہ تو کوئی مشرک جج کرے گاور نہ برہنہ ہو کہ کھر کاطواف کر سکے گا۔

باب • • ۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مگر جن مشر کوں سے تم نے صلح کاعہد کرر کھاتھا۔

۱۹۷۱۔ الحق 'یعقوب بن ابراہیم 'ابراہیم 'صالح 'ابن شہاب 'حمید بن عبدالر حمٰن 'حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ جمتہ الوداع سے پہلے والے جمیں آنخضرت علیہ فی خضرت ابو برٹ نے محصے اور ابو بکر صدیق کو امیر جمج بنا کر بھیجا تھا۔ لہذا حضرت ابو بکرٹ نے مجھے اور کئی لوگوں کو یہ اعلان کرنے کے واسطے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ تو جج کو آئے گا اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کوئی شخص برہنہ ہو کر کرسکے گا 'حمید بن عبدالر حمٰن کہتے ہیں۔ کہ حضرت ابوہر برہؓ کی حدیث سے ثابت ہو تاہے کہ ذی الحجہ کا وسوال دن یوم النحر ہے۔

باب ۱۰ ک۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم کفار کے سر غنوں سے خوب لڑو کیو نکہ ان کے معاہدوں کا کوئی اعتبار اور بھر وسہ نہیں۔ ۱۷۹۹۔ محمہ بن متی 'کیجیٰ 'اسلعیل 'زید بن وہب ' حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تعلق رکھنے والے یعنی مخاطبین میں صرف تین مسلمان اور چار منافق زندہ ہیں۔ اتنے میں ایک

آصُحَابِ هذِه الْآيَةَ الا تُلْثَةٌ وَ لا مِنَ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ وَلَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ اللَّا اَرْبَعَةٌ فَقَالَ آعُرَابِيِّ اَنَّكُمُ اَصَحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْبِرُونَا قَالَ فَلا نَدُرِيُ فَمَا بَالُ هَوُلاَءِ الَّذِينَ يُبَقِّرُونَ قَالَ فَلا نَدُرِيُ فَمَا بَالُ هَوُلاَءِ الَّذِينَ يُبَقِّرُونَ اللَّهُ تَنَا وَّ يَسُرِقُونَ اللَّهُ لُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٧٠٢ بَابِ قَوُلِهِ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ فَا لَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهِ فَا اللّهُ اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهُ اللّهِ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٧٠٣ بَابِ قَوُلِهِ عَزَّوَجَلَّ يَوُمَ يُحُمٰى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوٰى بِهَا جِبَاهُهُمُ وَ خُنُوبُهُمُ وَ ظُهُورُهُمُ هَذَا مَا

دیہاتی نے کہا کہ آپ سب رسول پاک کے صحابی ہیں 'ہمیں ان لوگوں کا حال بتائے جو کہ ہمارے گھروں میں نقب لگا کرا چھی اچھی چیزیں چرا لیتے ہیں 'کیونکہ ہم ان کا حال نہیں جانے '(۱) حضرت حذیفہ نے فرمایا 'وہ سب فاسق و بدکار ہیں 'اور ان میں سے چار آدمی اب بھی زندہ ہیں 'میں ان کو جانتا ہوں اور ان میں سے ایک تواس قدر بوڑھا ہو چکا ہے کہ ٹھنڈ کے پانی کی ٹھنڈ کے کا بھی اسے احساس نہیں ہو تا ہے (یعنی بڑھا ہے کی وجہ سے اس کی عقل ماری گئے ہے) باب ۲۰ کے اللہ تعالی کا قول کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع باب کا حوالت میں خرج نہیں کرتے رہے ہیں اور اسے اللہ کے راستہ میں خرج نہیں کرتے تو آپ ان کو در دناک عذاب کی بشار سے سناد ہے۔

• 221۔ تھم بن نافع 'شعیب 'ابوالزناد 'عبدالر حمٰن اعرج 'حضرت ابو ہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی ہے فرمایا کہ قیامت کے روز تم میں سے کسی کا خزانہ جس کی زکوۃ ادانہ کی جاتی ہو 'وہ گنجاسانپ بن جائے گا (جس سانپ کے سرکے بال گر جائیں 'اس کے زہر میں بہت تیزی پیدا ہو جاتی ہے )

اے بال گر جائیں 'اس کے زہر میں بہت تیزی پیدا ہو جاتی ہے )

المسلم المبول نے بیان کیا کہ میں نے مقام ربذہ میں ابو ذر غفار گا میں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مقام ربذہ میں ابو ذر غفار گا سے بو چھا کہ آپ یہاں جنگل میں کس لئے آکر پڑے ہوئے ہیں؟ فرمانے گئے کہ میں ملک شام میں تھااور میر امعاویہ سے جھگڑا ہو گیائ لہذا میں نے یہ آیت پڑھی کہ والدِینَ یَکنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِصَّةِ الْحُ تو معاویہ کہنے گئے 'یہ آیت ہمارے حق میں نہیں ہے بلکہ یہود و نصاری کے لئے نازل ہوئی ہے، میں نے کہا نہیں 'یہ سب کے لئے ہے' چنانچہ میں اس جھڑے کی وجہ سے سب چھے چھوڑ کریہاں چلا آیا ہوں۔ باب سا 2 ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''جس دن جمع کر دہ چا ندی اور سوناد وزخ میں تبایا جائے گا اور پھر اس سے ان کے پہلواور بیشانی اور پشتیں داغی جا نیں گی اور ان سے کہا جائے گا' یہ ہے'

(۱) حضرت حذیفه کالقب "صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم" تھا حضور یے ان کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، اس بناء پر منافقین کی جس قدر پیچان انہیں تھی کسی اور صحابی کو اتنی پیچان نہیں تھی۔

كَنَزُتُمُ لِاَ نُفُسِكُمُ فَذُوُقُوا مَا كُنْتُمُ تَكْنِزُونَ.

1۷۷۲ ـ وَقَالَ آحُمَدُ بُنُ شُعَيُبِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا آبِي عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ آسُلَمَ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ فَقَالَ هَذَا قَبُلَ آنُ تُنزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتُ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهُرًا لِلاَمُوال.

٧٠٤ بَابِ قَولِهِ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ
 اللهِ اثْنَا عَشُرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوُمَ
 خَلَقَ السَّمْواتِ وَ الأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ
 حُرُمٌ الْقَيِّمُ هَوَ الْقَآئِمُ.

٦٧٧٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ السَّتَذَارَ كَهَيْئَتِه يَوُمَ خَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَ الأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلثٌ مُّتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعُدَةِ وَ ذُو الْحَجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ وَ رَجَبُ مُضَرَ اللّذِي بَيْنَ جَمَادى وَ شَعْبَانَ.

٧٠٥ بَابِ قُولِهِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ مَعَنَا نَاصِرُنَا السَّكِيْنَةُ فَعَيْلَةٌ مِّنَ السُّكُون.

١٧٧٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مَحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مَحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ عَبَّلُ حَدَّنَنَا اللهِ عَدَّنَنَا اللهِ عَدَّنَنَا اللهِ عَلَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَرَايَتُ النارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَرَايَتُ النارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَرَايَتُ النارَ اللهُ لَوُ اللهِ لَوُ اللهُ لِلهُ اللهُ لَوْ اللهُ اللهُ لَوْ اللهُ ال

وہ سر مایہ 'جوتم نے اپنے لئے جمع کیا تھا'لواباس مال کا ذا لقتہ چکھو۔

الا کا۔ احمد بن شعیب بن سعید 'یونس 'ابن شہاب 'خالد بن اسلم' حضرت عبداللہ بن عمر ؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ تھم زکو ہ ہے پہلے کا ہے ' پھر جب زکو ہ کا تھم نازل ہوا تواللہ تعالیٰ نے اس زکو ہ کومال کی پاکیزگی کا سبب بنادیا۔

باب ٢٠٠٧- الله تعالى كا قول كه "الله كے نزديك اس كى كتاب ميں زمين و آسان كى بيدائش كے دن سے مهينوں كى كتاب ميں زمين و آسان كى بيدائش كے دن سے مهينوں كى كتى بارہ ہے ان سے چار مهينے حرمت والے ہيں" قيم" كے معنی قائم منتقم لعنی درست اور سيدھے كے ہيں۔

الا کا۔ عبداللہ بن عبدالوہاب 'حماد بن زید 'ایوب 'محمد 'ابن ابی کرہ 'رسول اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو! زمانہ پھر اسی نقشہ پر آگیا جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسان کو پیدا کیا تھا 'ایک سال 'بارہ مہینہ کا ہو تا ہے 'ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں 'جن میں تین مہینے مسلسل ہیں 'یعنی ذیقعدہ 'ذی الحجہ 'محرم اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الآخر اور ماہ شعبان کے در میان آتا ہے۔

باب 400۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جب غار میں دو میں سے ایک آپ تھے" معنا" کے معنی ناصر نا لیمنی اللہ ہمارا مددگار ہے" سکینتہ" پرزون فعیلہ "بمعنی سکون واطمینان۔

ما کے ا۔ عبداللہ بن محمہ 'حبان 'ہمام ' ثابت ' انس ' حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں آ مخضرت علیق کے ہمراہ غار میں موجود تھا کہ مشرکوں کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی تومیس نے آمخضرت علیق سے عرض کیا ' کہ اگر کسی نے قدم اٹھایا تو ہمیں دکھے لے گا'اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر! تمان دو آدمیوں کے متعلق کیا خیال کرتے ہو کہ جن کا تیسر االلہ تمان دو آدمیوں کے متعلق کیا خیال کرتے ہو کہ جن کا تیسر االلہ

تعالیہ۔

نَّالِثُهُمَا.
1۷۷٥ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ عَيْنَةَ عَنِ ابُنِ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ حِيْنَ وَقَعَ بَيْنَةً وَبَيْنَ ابُنِ الْجَنْ وَقَعَ بَيْنَةً وَبَيْنَ ابُنِ الْجَنِّرُ وَ أُمُّةً اسْمَاءُ وَ حَالَتُهُ عَالِيْكُ وَ أُمُّةً اسْمَاءُ وَ حَالَتُهُ عَالِيَّهُ وَحَدَّثَةً صَفِيَّةً فَقُلْتُ عَالِيْكُ وَ حَدَّتُهُ صَفِيَّةً فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ اِسْنَادُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَغَلَةً إِنْسَانً وَ لَمُ يَقُلِ ابُنُ جُرَيْحٍ.

١٧٧٦\_ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ ۚ قَالَ حَدَّنَنِيُ يَحْيَى بُنُ مُعِيْنِ حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ابُنُ اَبِي مُلَيِّكَةً وَ كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَغَدَوُّ ثُ عَلَى ابُنِ عَبَّاسِ فَقُلُتُ ٱتَٰرِيُدُ ٱلۡ تُقَاتِلَ ابُنَ الزُّبَيْرِ فَتُحِلُّ حَرَمَ اللَّهِ فَقَالَ مَعَاذَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ابُنَ الزُّبَيْرِ وَ بَنِي أُمَيَّةً مُحِلِّينَ وَ اِنِّي وَ اللَّهِ لِا أُحِلُّهُ آبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعُ لِإِبْنِ الزُّبَيْرِ فَقُلُتُ وَ ايُنَ بِهِلَا الأَمُرِ عَنْهُ أَمَّا أَبُوهُ \* فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ الزُّبَيْرَ وَ أَمَّا حَدُّهُ ۚ فَصَاحِبُ الْغَارِ يُرِيْدُ اَبَا بَكُرٍ وَّ ٱمُّهُ فَذَاتُ النِّطَاقِ يُرِيُدُ أَسُمَآءَ وَ أَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ الْمُؤُمِنِيُنَ يُرِيدُ عَآئِشَةَ وَ آمًّا عَمَّنُهُ فَزَوُجُ النَّبِيّ يُرِيُدُ خَدِيبَحَةَ وَ أَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَدَّتَهُ يُرِيُدُ صَفِيَّةً ۚ ثُمَّ عَفِيُفٌ فِي الإسْلام قَارِئٌ لِلْقُرُانِ وَ اللَّهِ اِنُ وَصَلُونِيُ وَصَلُونِيُ مِنُ قَرِيْبٍ وَّإِنْ رَبُّونِيُ رَبَّنِيُ اَكَفَاءٌ كِرَامٌ فَاثَرَ التَّوَيْتَاتِ وَ الْأَسَامَاتِ وَ الْحُمَيُدَاتِ يُرِيْدُ اَبُطُنًا مِنُ بَنِيُ اَسَدٍ بَنِيُ تُوْتٍ وَ بَنِيُ اُسَامَةَ وَ بَنِيُ اَسَدٍ إِنَّ ابُنَ اَبِيُ الْعَاصِ بَرَزَ يَمُشِيُ الْقَدَمِيَّةَ يَغْنِيُ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوَانَ وَ إِنَّهُ لَوَّىٰ ذَنْبَهُ يَعُنِيُ ابُنَ الزُّبَيْرِ.

24کا۔ عبداللہ بن محمہ 'ابن عینیہ 'ابن جرتے 'ابن افی ملیکہ سے
روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ جب میرے اور ابن عباس کے
در میان بیعت ابن زبیر پر گفتگو ہوئی اور میں نے بیعت سے انکار کیا
تو ابن عباس نے کہا کہ وہ بہت عمدہ آدمی ہیں 'ان کے والد ابن عبام
عشرہ مبشرہ میں واخل ہیں 'ان کی مال حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اور
حضرت عائشہ کی ہمشیرہ ہیں 'جو ذات النطاقین ہیں اور ان کی خالہ
حضرت عائشہ ہیں اور دادا ابو بکر ہیں 'اور دادی حضرت صفیہ جو کہ
عبد المطلب کی صاحبزادی اور آل حضرت کی پھو پھی ہیں۔

٢١١١ عبدالله بن محمر ، يحلي بن معين ، حجاج ، ابن جريح ، ابن ابي ملیہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب ابن عباس اور ابن ۔ زبیرٌ میں خلافت کے متعلّق اختلاف ہوا تو میں نے ابن عباس سے ملاقات کی اور کہا کہ کیاتم اس بات کو پیند کرتے ہو کہ ابن زبیر "سے جنگ کرو 'اور اس طرح اللّٰہ کے حرم کی تو ہین ہو 'ابن عباس نے فرمایا 'خدا کی پناہ! بیہ کام تواین زبیر اور بن امیہ ہی کے حصہ میں لکھا گیاہے' میں توخداگواہ ہے کہ بھی یہ کام نہیں کرونگا ابن الی ملیکہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے ابن عباس سے کہا کہ آپ ابن زبیر سے بیعت كرليجة الووه كہنے لگے كه اس ميں كيامضا كقد ہے ؟ وواس قابل ہيں ا کیو نکہ ان کے والد حضور کے معاون تھے اور ان کے نانا حضور کے بار غار تھے 'اور ان کی ماں کو ذات النطاقین ہونے کاشر ف حاصل ہے 'اور ان کی خالہ ام المومنین ہیں ' ان کی پھو پھی حضرت خدیجہ آنخضرت عليه كي زوجه تفيس 'ان كي دادي حفرت صفيه بنت عبدالمطلب میں جو کہ رسول اللہ علیہ کی پھو پھی میں 'پھر وہ خود بھی ہمیشہ یاک دامن رہے ہیں'اور قرآن کے قاری ہیں'خدا کی قشم!! اگر وہ ہم سے اچھا بر تاؤ کریں اور کرنا ہی جاہئے کہ وہ ہمارے نزدیکی رشته دار بین اور اگر وہ ہم پر حاکم ہوں او ہمارے برابر ہیں 'گر عبداللد بن زبير نے بن اسد بن تويت اور بن اسامه كو جم سے زيادہ اپنا مقرب اور نزد کی بنالیاہے اور عبد الملک نے اپنی حیال میں غرور بیدا كرلياب مرابن زبير في بي كام اچھا نہيں كيا ہے كه چران ہى لوگوں کواینادوست ومقرب بنالیاہے۔

١٧٧٧ حَدِّنَنَا عَيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ مَيْمُونِ حَدِّنَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ عُمَرَ ابْنِ سَعِيدً قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ آبِى مُلَيْكَةً قَالَ دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الا تَعْجَبُونَ لإبْنِ الزَّبَيْرِ قَامَ فِى امْرِهُ هَذَا فَقُلْتُ لاُحَاسِبَنَّ نَفُسِى لَهُ مَا فَى امْرِهُ هَذَا فَقُلْتُ لاُحَاسِبَنَّ نَفُسِى لَهُ مَا حَاسَبُتُمَا لاَبِى بَكْرٍ وَلا لِعُمَرَ وَلَهُمَا كَانَا اوللِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ابْنُ الزَّبَيْرِ وَ ابْنُ ابِي بَكْرٍ وَ ابْنُ الْجَيْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ابْنُ الزَّبَيْرِ وَ ابْنُ ابِي بَكْرٍ وَ ابْنُ الْجَيْدِ وَ ابْنُ الْجَيْدِ وَ ابْنُ ابْيَ بَكُرٍ وَ ابْنُ ابْيَ بَكُو وَ ابْنُ ابْيَ يَعْلَى عَنِي وَ لا يُرِيدُ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا كُنْتُ الْحَدِي عَايَشَةً فَإِذَا هُو ابْنُ ابْنُ الْجَدِي عَايَشَةَ فَإِذَا هُو ابْنُ الْبَيْدِي وَلَا يَرْبَيْنِ فَيْدُعُهُ وَ ابْنُ الْمَنْ الْفَيْسِي فَيَدَعُهُ وَ مَا اللهُ اللهُ يَرْبُونَ الْمِنْ الْفَيْسِي فَيَدَعُهُ وَ مَا اللهُ ال

٧٠٦ بَابِ قَولِهِ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ قَالَ
 مَحَاهِدٌ يَتَٱلَّفُهُمُ بِالْعَطِيَّةِ.

١٧٧٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ آخُبَرَنَا سُفَيَالُ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ آبِي نَعِيمٍ عَنُ آبِي سَفَيالُ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ آبِي نَعِيمٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ آرُبَعَةِ وَ قَالَ آتَالَّفُهُمُ وَسَلَّمَ بِشَيءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ آرُبَعَةِ وَ قَالَ آتَالَّفُهُمُ فَقَالَ رَجُلُ مَّا عَلَلْتَ فَقَالَ يَخُرُجُ مِنُ ضَفَضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَمُرُوْقُونَ مِنَ الدِيْنِ.

٧٠٧ بَابِ قُولِهِ الَّذِيْنَ يَلْمِزُونَ لَيُمِرُونَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ يَلْمِزُونَ يُعِيْبُونَ وَجُهُدَهُمُ طَاقَتَهُمُ.

١٧٧٩\_ حَدَّثَنِيُ بِشُرُ بِنُ خَالِدٍ أَبُوُ مُحَمَّدٍ

کے کہا۔ محمہ بن عبید بن میمون عیلی بن یونس عمر بن سعید 'ابن افی ملکہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابن عبال سے ملا تو کہنے گئے کیاتم نے نہیں دیکھا کہ ابن زبیر خلافت کیلئے کھڑے ہوئے ہیں 'میں نے دل میں کہا کہ میں غور کروں گا کہ آیادہ اس کے مستحق ہیں یا نہیں ،ہاں میں نے ابو بکر وعمر کی خلافت کے معالمہ میں بھی کچھ غور نہیں کیا 'میں نے دل میں سوچا کہ دہ تو نی علیلی کی چو بھی کے بیٹے اور زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں جو کہ عشرہ میں داخل ہیں اور آئخضرت کے یار غار کے بوتے ہیں اور حضرت خدیجہ کے بھائی کے صاحبزادے اور حضرت اسما کے بیٹے ور حضرت فدیجہ کے بھائی کے صاحبزادے اور حضرت اسما کے بیٹے ہیں ہی وجہ ہے کہ دہ خود کو جھے سے افضل خیال کرتے ہیں 'اور اس بات کی کو شش نہیں کرتے کہ میں ان کا مقرب بن جاؤ 'میں اپ دل بیت کی کو شش نہیں کرتے کہ میں ان کا مقرب بن جاؤ 'میں اپ دل میں ان سے بھی نہ تھنجوں گا 'گر ابن زبیر میر ی طرف توجہ نہیں بات کی کو سٹس نہیں کہ دہ 'س میں پچھ بھلائی پاتے ہوں 'لین میں اب کرتے 'ہو سکتا ہے کہ دہ 'س میں پچھ بھلائی پاتے ہوں 'لین میں اب طرف توجہ نہیں حاکم ہونے سے یہ بہتر ہے کہ ہمارے عزیز حاکم ہو۔

باب ٢٠١-الله تعالى كا قول كه "تاليف" قلب كے لئے بھى خرچ كرناچا ہے" مجابد كہتے ہيں كه آنخضرت تاليف قلوب كے لئے بيں - كے لئے مال خرچ كرتے ہيں۔

۱۷۷۸۔ محمد بن کثیر 'سفیان ان کے والد' ابن ابی نعیم ' حضرت ابو سعید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیقے کی خدمت میں کوئی چیز لائی گئی' آپ نے اس کو چار آدمیوں میں تقتیم فرما کرار شاد فرمایا کہ میں نے ان کی تالیف قلوب کے لئے الیا کیا ہے' ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ نے ان کی تالیف قبیں کیا' آپ نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ تبدیا ہوں کے جودین کو چھوڑ کر بھاگ جا کیں گے۔

باب 202 الله تعالى كا قول كه جولوگ خيرات كرنے والے مومنين كو طعنه ديتے ہيں "يلمزوں" كے معنى عيب لكاتے ہيں "جهدهم" كے معنى ہيں كه اپنى كوشش اور طاقت كے موافق۔

٩ ١ ١ - بشر بن خالد 'ابو محمد مممد بن جعفر 'شعبه 'سليمان 'ابوواكل'

آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي وَاتَلِ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أُمِرُنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَآءَ آبُو عَقِيلٍ بِنِصُفِ صَاعٍ وَّجَآءَ إِنُسَالٌ بِاكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ اللَّهَ لَعَنِيٌ عَنُ صَدَقَةِ هَذَا وَ مَا فَعَلَ هَذَا اللَّهُ لَعَنِيٌ عَنُ صَدَقَةِ هَذَا وَ مَا فَعَلَ هَذَا اللَّهُ لَعَنِيٌ عَنُ صَدَقَةِ هَذَا وَ مَا فَعَلَ هَذَا اللَّهُ لَعَنِيٌ عَنُ صَدَقَةِ هَذَا وَ مَا فَعَلَ هَذَا اللَّهُ لَعَنِي اللَّهُ وَيَنُ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ اللَّهُ مُن لَا يَحدُونَ اللَّهُ مُعَدُهُمُ الآيَة.

١٧٨٠ حَدَّنَنَا اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لَابِي اُسَامَةَ آحَدَّنَكُمْ زَآئِدَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ شَقِيْقِ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُرُ بِالصَّلَقَةِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُرُ بِالصَّلَقَةِ فَيَحْتَالُ آحَدُنَا حَتّى يَحِىءَ بِالمُدِّو إِنَّ لاَحَدِهِمُ اليَّوْمَ مِاتَةَ الْفِ كَانَّةُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ.

٧٠٨ بَابِ اسْتَغْفِرُ لَهُمُ اَوُ لَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ اِنُ تَسْتَغُفِرُلَهُمُ سَبُعِيْنَ مَرَّةً.

١٧٨١ حَدَّنَنَا عُبَيُدُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ آبِيُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ آبِيُ اَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنُ عَمَرَ قَالَ لَمَّا تُوقِي عَبدُ اللهِ حَآءَ ابْنَهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمَرَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً اَنُ يُعْطِيَةً قَمِيْصَةً يُكفِّنُ فِيْهِ ابَاهُ فَاعُطَاهُ فَسَالَةً اَنُ يُعْطِيّةً قَمِيْصَةً يُكفِّنُ فِيْهِ ابَاهُ فَاعُطَاهُ فَسَالَةً اَنُ يُعْطِيّةً قَمِيْصَةً يُكفِّنُ فِيْهِ ابَاهُ فَاعُطَاهُ فَسَالَةً اَنُ يُعْطِيّةً قَمِيْصَةً يُكفِّنُ فِيْهِ ابَاهُ فَاعُطَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَقَدُ نَهَاكَ رَبُّكَ اَنُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ مُسَامِعُيْنَ مَرَّهُ وَ سَارِيُدُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

حضرت افی مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب خیر ات کرنے کا حکم آیا تو ہم مز دوری پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے 'ایک دن ابو عقیل آدھاصاع مجور لے کر آئے اور ایک محض عبدالرحمٰن بن عوف بہت زیادہ مال لے کر آئے منافق کہنے لگے 'اللہ اس حقیر خیر ات سے بے پرواہے 'اور یہ زیادہ مال دکھانے کیلئے لایا گیاہے 'اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ منافق خیر ات کرنے والوں کو عیب لگاتے ہیں جو کم دیتاہے 'اے حقیر کہتے ہیں 'اور جوزیادہ دیتاہے اسے ریاکاری پر محمول کرتے ہیں۔

م ۱۷۸ - الحق بن ابراہیم ابواسامہ زائدہ سلیمان شقیق حضرت ابن مسعود انصاری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آنخضرت علیقہ ہم کو خیرات کا حکم دیتے تو ہم نہایت کو مشش کر کے گیبوں یا مجور کاایک مدلا سکتے تھے۔ یعنی بہت تھوڑا خیرات کر سکتے تھے گراب ہم ایک لا کھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں 'چر حضرت ابو مسعود ؓ فی طرف اشارہ کیا۔

باب ۸۰۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ " آپ ان کے لئے دعا مغفرت کریں یانہ کریں اگر ستر بار بھی دعا کریں" تو بھی اللہ نہیں بخشر گا

ا ۱۵۱ عبید بن اسلعیل ابواسامه عبیدالله نافع عصرت ابن عمر سو اوایت کرتے بیں که جب عبدالله بن ابی مرگیا تو اس کا بیٹا آخضرت علیقہ کی خدمت میں آیااور حضورے کہا کہ اپناکر تہ اس کے کفن کیلئے دید بیخے 'آپ نے دیدیا' پھر وہ کہنے گئے کہ آپ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاد بیخے آپ نے چلئے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر نے آپ کادامن پکڑ کر عرض کیا ہم اے الله کے رسول! آپ منافق کی نماز پڑھارہ جیں اور دعائے مغفرت فرمارہ جیں 'الله تعالیٰ نے تو اس سے منع فرمایا ہے 'آخضرت علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ خدانے جھ کوافتیار دیا ہے کہ میں ان کیلئے دعائے مغفرت کروں اور اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ فدانے جھ کوافتیار دیا ہے کہ میں ان کیلئے دعائے مغفرت کروں اور اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ فدانے مغفرت کی جائے گی تو بھی میں ان کیلئے دعائے مغفرت کی جائے گی تو بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ لہٰذا میں اس کیلئے ستر بار کی جائے گی تو بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ لہٰذا میں اس کیلئے ستر بار کی جائے گی تو بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ لہٰذا میں اس کیلئے ستر بار کے خرض کیا وہ تو منافق سے زیادہ مغفرت علیہ و منافق

السَّبُعِيْنَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى اللَّهُ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرهِ.

١٧٨٢ حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ وَّ قَالَ غَيْرُهُ حَدَّنْيِي ۗ اللَّيْثُ حَدَّنْنِي عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ آخُبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أُبِيٌّ بُن سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُبُتُ اِلَّذِهِ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابُنِ أَبِيَّ وَقَدُ قَالَ يَوُمَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَخِرٌ عَنِّي يَا عُمَرُ فَلَمَّا اَكُثَرُتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خُيِّرُتُ فَاخْتَرُتُ لَوُ اَعُلَمُ اَنِّيُ إِنْ زِدُتُّ عَلَى السَّبُعِيُنَ يُغُفَرُ لَٰهُ لَزِدُتُّ عَلَيُهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيُهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمُ يَمُكُثُ إِلَّا يَسِيُرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْاَيْتَان مِنُ بَرَاءَ ةٍ وَ لا تُصَلّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًا الَّى قَوُلِهِ وَهُمُ فَاسِقُونَ قَالَ فَحَجَبُتُ بَعُدُ مِنُ جُرُاتِي عَلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

٧٠٩ بَابِ قُولِهِ وَ لا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ
 مِنْهُمُ مَاتَ آبَدًا وَ لا تَقُمُ عَلَى قَبْرِه.

١٧٨٣ ـ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا آنَسُ

ے' آخر آپ نے نماز پڑھادی۔ چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی اَحَدِ الْح یعنی اے رسول ان منافقوں سے جو بھی مرے اس کی نمازنہ پڑھو' اور نہ اس کی قبر پر جاؤ۔

۱۷۸۲ یی بن بگیر الیث عقیل (دوسری سند) عقیل ابن شهاب ' عبیدالله بن عبدالله عضرت ابن عباس وخرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی مرا تو آنخضرت علیہ کو نماز جنازہ پڑھانے کیلئے بلایا گیا' توجب آپ جانے لگے تومیں نے آ تخضرت علی کادامن بکڑ کرعرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ اس کی نماز پردھائیں گے، جس نے ایک دن یہ باتیں کہیں تھیں، غرض میں نے اس کی حرکتیں آپ کویاد دلائیں ' تو آنخضرت علیہ قدرے مسکرائے(۱)اورارشاد فرمایا کہ اے عر مجھے جانے دو کیونکہ الله نے مجھے اختیار دیاہے کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ کوئی ستر مر تبہ ہے زیادہ استغفار کرنے سے بخش دیا جائے گا تو میں ستر سے زیادہ بار استغفار كرول كا چنانچه آنخضرت عليه فياس كي نماز جنازه پرهائي اور واپس تشریف لائے کہ فورا, سورت برائت کی بیہ آیات نازل کی كئيس كهو لا تصل على احدال كه ان ميس الله كسى كى بهى نماز جنازه ند پڑھے جو کہ مر جائے اورنہ بی ان کی قبر پر جائے 'هم الفسقون تک 'حفزت عمر ؓ اس کے بعد کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی جرات پر حیرت ہوتی ہے کہ میں نے آنخضرت علی کو نماز جنازہ سے روکا حالانكه الله اوراس كارسول خوب جانت بير

باب ۷۰۹۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اگر ان میں سے کوئی مر جائے تونہ اس کی نماز پڑھی جائے 'اور نہ اس کی قبر پر کھڑ اہوا حائے۔

١٤٨٣ ابرائيم بن منذر 'انس بن عياض 'عبيد الله' نافع 'حضرت

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت عراکی منافقین کے بارے سختی کود کیچ کر تبسم فرمایا۔

٧١٠ بَاب قَولِه سَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ إِذَا
 انْقَلَبْتُمُ اللّهِمُ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمُ فَاعْرِضُوا
 عَنْهُمُ النَّهُمُ رِحُسٌ وَ مَاواهُمُ جَهَنَّمُ
 جَزَآءً إِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

١٧٨٤ حَدِّنَا يَحُيى حَدِّنَا اللَّيكُ عَنُ عُفَيلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ عُفَيلًا عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ مَالِكٍ عَلَى مِنْ مَالِكٍ عَالَ سَمِعُتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنُ شَمُوكَ وَ اللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مِنْ يَعْمَةٍ بَعُدَ إِذُ هَدُكُ وَ اللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مِنْ يَعْمَةٍ بَعُدَ إِذُ هَدُنِى اللَّهِ عَلَى مِنْ يَعْمَةٍ بَعُدَ إِذُ هَدُنِى اللَّهِ عَلَى مَنْ يَعْمَةٍ بَعُدَ إِذُ هَدَنِي اللَّهِ عَلَى مَنْ عِدْبُوا حِينَ أَنْزِلَ اللَّهِ صَلَّى سَيَحْلِقُونَ بِاللهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبَتُمُ اللَّهُ عَلَى اللهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبَتُمُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبَتُمُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ الْحُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْحُولُ عَيْنَ الْوَلِي اللهِ اللهِ الْحُمْ إِذَا انْقَلَبَتُمُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْحُمْ إِذَا انْقَلَبَتُمُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٧١١ بَابِ قُولِهِ وَ اخْرُوُنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمُ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اخَرَ

ابن عر عر ایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت عبدالله بن ابی مرا تواس کا بیٹا عبدالله آنخضرت علی کے پاس آیا تو آپ نے اپنا پیراهن اس کے کفن کے لئے دے دیا 'اور پھر اس کے جنازے کی نماز پڑھانے جانے گئے او حفرت عرانے آپ کادامن کپڑلیااور عرض کیا کہ حضورہ وہ تو منافق تھا' آپ منافق کی نماز کس طرح پڑھانے جارہے ہیں؟ حالا تکہ اللہ تعالیٰ تو منافقوں کے لئے دعا كرنے سے منع فرماتا ہے آ مخضرت نے فرمایا اے عر اللہ نے مجھ كو اختیار دیاہے۔ منع نہیں کیاہے 'یا خبر دار کیا ہے۔ (راوی کوشک ہے کہ آپ نے کو نسالفظ فرمایا) اگر میں جاہوں تو استغفار کر سکتا ہوں'یا نه کروں اور اللہ نے توب فرمایا ہے کہ ستر مرتبہ استغفار کے بعد بھی منافق کو نہیں بخشا جائیگا۔ مگر میں اس سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا'اس کے بعد ہم نے آپ کے ہمراہ اس کی نماز جنازہ پڑھی اس کے بعدالله تعالى نے يه آيت نازل فرمائى كرو لَاتُصَلِ عَلَى احَدَ الخر باب ۱۰ے۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جب تم پھر کران کے پاس جاؤ کے تو وہ بہانے کریں گے اور حلف اٹھائیں گے 'تاکہ تم ان سے در گزر کر 'پس تم بھی در گزر کرنا' کیونکہ وہ نایاک ہیں ا 'اوران کا محمکانہ جہنم ہے 'بیان کے کاموں کی سزاہے۔ ۱۷۸۴۔ کیجی 'لیٹ 'عقیل 'ابن شہاب 'عبدالرحمٰن بن عبداللد' عبدالله بن کعب بن مالک مضرت کعب بن مالک ہے روایت کرتے ہیں'انہوں نے بیان کیا کہ جب میں غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکا اور آ تخضرت علی ف وہال سے واپس آ گئے تو اللہ تعالی نے مجھ کو ایس نعت عطا فرمائی جو کہ مسلمان ہونے کے بعدے اب تک نہیں ملی تھی وہ یہ کہ میں نے آنخضرت علیہ سے جھوٹ نہیں بولااور ہلاک ہونے سے چ گیا' اور دوسرے جو منافق تھے جھوٹ بول کر ہلاک مو گئے ' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقعہ پر بیہ آیت نازل فرمائی۔ سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم الخ

باب ااک اللہ تعالیٰ کا قول کہ "دوسرے وہ لوگ ہیں 'جو ایٹ گناہوں پر شر مندہ ہوئے اور انہوں نے اپنا نیک کام

سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنُ يَّتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ.

1٧٨٥ حَدَّنَا مُؤَمَّلُ هُوَ ابُنُ هِشَامِ حَدَّنَا اللهِ السَمْعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا عَوُفَّ حَدَّنَا ابُو السَمْعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا عَوُفَّ حَدَّنَا ابُو رَجَآءِ حَدَّنَا سَمُرَةً بُنُ جُندُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا آتَانِي اللّيَلَةَ اللهِ صَلَّى اللّيَلَةَ اللهِ صَلَّى اللّيَلَةَ اللهِ اللهُ مُناتَةً بِلِبَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
٧١٢ بَابِ قَولِهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ
 امَنُوا اَن يَّسْتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ.

الرَّزَّاقِ اَخْبَرْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الرَّاقِ اَخْبَرْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَصَرَتُ اَبَا طَالِبِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَصَرَتُ اَبَا طَالِبِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بُنُ اَبِي اَمَيَّةً فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَى عَمَّ قُلُ لا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَبُدُ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَبُدُ اللهِ فَقَالَ اللهِ حَمْلُ اللهِ عَبُدُ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَنْدَ اللهِ فَقَالَ اللهِ حَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْكَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْكَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ 
برے کام سے ملالیا 'قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا مہر ہان ہے۔

الا الم الم الم الم الم الم المعلل بن ابراہیم عوف ابور جا حضرت المرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخفرت علی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رات کو دو فرشتے آئے اور جھے الیے مکان میں لے گئے جو کہ سونے اور چاندی کی اینوں سے بنایا گیا قطا وہاں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن نہایت خوبصورت تھاالیا کہ تم نے بھی نہ فوبصورت اور نصف بدن بہت ہی بدصورت تھاالیا کہ تم نے بھی نہ دیکھا ہوگا ان فرشتوں نے ان سے کہا کہ اس نہر کے اندر گھو وہ وہ خوبصورت بن چکے تھے فرشتوں نے ان سے کہا کہ اس نہر کے اندر گھے بھر باہر آئے توان کی یہ ساری بدصورتی دور ہو چکی تھی اور دہ خوبصورت بن چکے تھے فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ بیہ جنت عدن وہ خوبصورت بن چکے تھے فرشتوں نے کہا کہ جن اور آپ کا یہی مقام و محکانہ ہے نہر فرشتوں نے کہا کہ جن لوگوں کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت دیکھا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ایکھے اور برے دونوں کام کئے سے اللہ تعالی نے انہیں بخش دیا ہواور دہ پاک وخوبصورت ہو گئے۔ بیا جا اللہ تعالی کا قول کہ پیغیبر کو اور ایما نداروں کو باب باے اللہ تعالی کا قول کہ پیغیبر کو اور ایما نداروں کو باب باتے استعفارنہ کرنی جا ہے۔

۱۸۱۱ الحق بن ابراہیم عبدالرزاق معم 'زہری 'سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ابو طالب کا انقال ہونے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ابو طالب کا انقال ہونے لگا تو آنخفرت علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے 'اس وقت وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹے تھے آنخفرت علیہ نے فرمایا کہ اے میرے چیا آپ اس چیز کا اقرار کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے 'اور ہیں اس کی بندگی کروں گا' تو میں خدا کے کوئی معبود نہیں ہے 'اور ہیں اس کی بندگی کروں گا' تو میں خدا کے بہاں آپ کیلئے جھڑ سکو نگا۔ابو جہل اور عبداللہ نے یہ س کر کہااے ابو طالب! کیا مرتے وقت اپنے باپ وادا کے دین کو چھوڑ دو گے ؟ ابو طالب! کیا مرتے وقت اپنے باپ وادا کے دین کو چھوڑ دو گے ؟ آپ مان کا میں اس وقت تک استفار کر تار ہوں گا جب تک وہ جھے اس کام سے اس وقت تک استفار کر تار ہوں گا جب تک وہ جھے اس کام سے روکتے نہیں۔اس وقت سے آیت مانگان لِلنّبِی وَ الّذِیْنَ اَمَنُواْ نازل موئے۔

تَبَيَّنَ لَهُمُ آنَّهُمُ أَصُحْبُ الْحَحِيمِ.

٧١٣ بَابِ لَقَدُ تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ المُهَاجِرِيُنَ وَ الأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَبَعُوهُ فِي المُهَاجِرِيُنَ وَ الأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنُ بَعُدِمَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ فَلُوبُ فَيْ مِنْ بَعُدِمَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ فَيْ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ وَيُهُمُ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ رَبِّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ بِهِمُ رَبُّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ ال

ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی بُونُسُ قَالَ حَدَّنِی اَبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْمَدُ وَ اَبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی بُونُسُ قَالَ اَحْمَدُ وَ حَدَّنَنَا يَوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّنَنَا يَوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عَبُدُ اللّهِ بُنُ کَعْبٍ وَ کَانَ قَائِدُ کَعْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عَبُدُ اللّهِ بُنُ کَعْبٍ وَ کَانَ قَائِدُ کَعْبٍ مَّنَ بَنِيهِ حِینَ عَمِی قَالَ سَمِعْتُ کَعْبِ بُنَ مَالِكِ فِی حَدِیْهِ وَ عَلَی الطَّلَةِ الَّذِیْنَ خُلِفُوا مَالَكِ فِی حَدِیْهِ اِنَّ مِن تَوْبَتِی اَنْ اَنْخَلِعَ مِنُ مَالِكِ فَهُو مَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النّبِی مَنْ مَلْ مَنْ تَوْبَتِی اَنْ اَنْخَلِعَ مِنُ مَالِی فَهُو صَلّم اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النّبِی صَدَقَةً اِلَی اللّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النّبِی عَبْرَ لَکْلُکَ فَهُو عَمْلُ مَالِکُ فَهُو خَیْرٌ لَلْکَ.

٧١٤ بَابِ قُولِهِ وَ عَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْفُسُهُمُ وَظُنُّواۤ اَنُ لَا مَلْحَا مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ لَلهِ لَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهِ هُوَ التَّوَابُ اللهِ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ.

١٧٨٨ حَدَّنَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَاآ حُمَدُ بُنُ آبِيُ شُعَيْبٍ حَدَّنَنَا مُوسٰى بُنُ آعُينَ حَدَّنَا اِسُحْقُ بُنُ رَاشِدٍ آنَّ الزُّهُرِيِّ حَدَّنَهُ قَالَ آخُبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ وَّ هُوَ آحَدُ الثَّلَاةِ اللّٰذِينَ تِيْبَ عَلَيْهِمُ أَنَّهُ لَمُ

باب ۱۳ساے۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ نے مہربانی فرمائی نبی پراور مہاجرین وانصار پر جنہوں نے نبی کی مشکل اور پریشانی کے وقت میں بھی پیروی کی حالا نکہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جانے والے تھے 'پھر اللہ نے ان پر اپنی مہربانی فرمائی بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

۱۸۵۱۔ احمد بن صالح 'ابن وجب 'یونس 'احمد 'عنب، 'یونس 'ابن شہاب 'عبدالرحلٰ بن کعب عبدالله بن کعب ﷺ سے روایت کرتے ہیں اور یہ عبدالله وہی ہیں کہ جب حضرت کعب نابینا ہوگئے تو یہ انہیں سہارادے کر چلتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی والد سے سناہ کہ وہ آیت وَ عَلَی النَّلْفَةِ الَّذِینَ خُلِفُوا کے بارے میں بیان کرتے تھے اور سب سے آخر میں یہ بات فرماتے تھے کہ میں نے اپنی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں اپنے تمام مال اللہ کے راستے میں خرچ کردینا چاہا تھا' مگر حضور نے فرمایا کہ سب مال صدقہ نہ کرواور کچھ اپنے لئے رکھ لواوروہ تمہارے لئے مفید ہوگا۔

باب ۱۵۳ الله تعالیٰ کا قول که الله نے ان تین آدمیول پر بھی مہر پانی فرمائی جو پیچے رہ گئے تھے 'یہاں تک کہ زمین باوجود فراخ ہونے کے تنگ ہوگئی تھی' اور ان کو اپنی جانیں بوجھ معلوم ہونے لگیں' اور انہوں نے جان لیا کہ سوائے اللہ کے اور کہیں پناہ نہ ملے گی' تو اللہ نے ان پر مہر بانی کی تاکہ وہ اپنی تو بہ پر قائم رہیں' بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہر بان ہے۔ توبہ پر قائم رہیں' بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہر بان ہے۔ دامری عبد اللہ تعیب' موئی بن اعین' الحق بن راشد' زہری' عبد الرحمٰن بن عبد الله بن کعب بن مالکہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ اللہ اللہ سے کی بھی لڑائی میں کہی پیچے نہیں رہا' مگر سوائے دولڑائیوں کے ' ایک جنگ بدر اور دوسرے جنگ تبوک سے دوسرے جنگ تبوک سے دوسرے جنگ تبوک سے دوسرے جنگ تبوک سے

يَتَخَلُّفُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ غَزُوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزُوَتَيْنِ غَزُوَةِ الْعُسُرَةِ وَغَزُوَةِ بَدُرٍ قَالَ فَاحُمَعُتُ صِدُقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَّى وَكَانَ كُلَّمَا يَقُدَمُ مِنُ سَفَرٍ سَافَرَهُ ۚ إَلَّا ضُحَّى وَّكَانَ يَبُدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكُعُ رَكَعَتِيُنِ وَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَلاَّمِي وَكَلامٍ صَاحِبِيٌّ وَلَمُ يَنُهُ عَنُ كَلامِ آحَدٍ مِّنَ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلامَنَا. فَلَبِثُتُ كَذَٰلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَىَّ الْاَمُرُ وَمَا مِنُ شَيْءٍ اَهَمُّ اِلَىِّ مِنُ اَنْ آمُوُتَ فَلا يُصَلِّىٰ عَلَىٰ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ يَمُوُتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُونُ مِنَ النَّاسِ بِتِلُكَ الْمَنْزِلَةِ فَلا يُكَلِّمُنِيُ آحَدٌ مِنْهُمُ وَ لَا يُصَلِّيُ عَلَىٌّ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَوُبَّتَنَا عَلَى نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَقِيَ الثُّلُكُ الْاَحِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أُمَّ سَلَمَةً وَ كَانَتُ أُمُّ سَلَمَةَ مُحُسِنَةً فِي شَانِي مُعْنِيَةً فِي آمُرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ تِيُبَ عَلَى كَعُبِ قَالَتُ آفَلا أُرْسِلُ ٱلَّهُ فَأُبَشِّرُهُ قَالَ إِذَا يَحُطِمُّكُمُ النَّاسُ فَيَمُنَّعُونَكُمُ النَّوُمَ سَآئِرَ اللَّيْلَةِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْفَحْرِ اذَنَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ كَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَا رَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَّهُ قِطُعَةٌ مِّنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا أَيُّهَا النَّلْلَةُ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا عَنِ الْاَمُرِ الَّذِي قَبُلَ مِنُ هُوٓلَآءِ الَّذِيُنَ اعْتَذَرُوا حِينَ آنُزَلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ فَلَمَّا ذُكِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُتَخَلِّفِيُنَ وَ اَعُتَذَرُوُا بِالْبَاطِلِ ذُكِرُوا بِشَرِّمًا ذُكِرَ بِهِ أَحَدُّ قَالَ اللهُ سُبُحَانَهُ

والیسی کے وقت مدینہ میں تشریف لائے تو میں بہانہ کرنے کے بجائے سچ کہنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا' آپ جب سفر سے واپس تشریف لائے ' تواکثر حیاشت کے وقت تشریف لایا کرتے تھے 'اور سب سے بہلے مسجد میں جاکر دور کعت نماز پڑھاکرتے تھے۔ آنخضرت علیہ نے لوگوں کو میرے اور میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے سے روک دیا تھا' مگر دوسرے رہ جانے والوں سے نہیں روکا تھا' چنانچہ لوگ ہم تینوں سے الگ رہتے اور بات تک نہ کرتے 'مجھے اس بات كا بهت غم تقاكه كهيس اس حال ميس ميس مرنه جاؤل اور آنخضرت عليه مجه پر نماز جنازه بھی نه پر هيں' يا خدانخواسته خود آنخضرت علی ونیاسے سفر فرما جائیں اور پھر سب کا ہمارے ساتھ ایسائی برتاؤرہے 'اورلوگ نہ ہمارے ساتھ کلام کریں اور نہ بی نماز جنازہ پڑھیں' آخر بچاس دن کے بعد اللہ تعالی نے ہم پر کرم فرمایااور ایک دن صبح ہی صبح رسول اللہ علیہ کے پاس ہماری تو بہ کے قبول ہونے کے متعلق وحی نازل کی گئی اس وقت آنخضرت علیہ حفرت ام سلمہ کے یہاں تھے 'اور وہ جماری بہت سفارش کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ کعب کی توبہ قبول ہوگئی ہے ام سلمہ نے کہا کہ میں ان کے پاس کسی کو تھیجوں جو جاکر انہیں خبر کر دے؟ آپ نے فرمایاس وقت سب لوگ جمع ہو جائیں گے 'اور پھرتم کو تمام رات سونا بھی نصیب نہ ہو گا' چنانچہ صبح کی نماز کے بعد آنخضرت علیہ نے لوگوں کواس بات کی خبر کر دی' آپ کاچہرہ مبارک خوش سے جاند کی طرح چک رہاتھااور ہر خوشی کے وقت آپ کا چروای طرخ جیکنے لگنا تھا۔ ہم تینوں آدمی تمام منافقوں سے توبد کے قبول ہونے میں پیچےرہ کے تھے 'جب تک کہ الله تعالی نے ان سب کے لئے اپیا برا بھلا کہا کہ کسی کیلئے نہیں کہااور یہ آیت ان کے حق میں نازل فرمائی یَعْتَذِرُونَ اِلیّکُمُ اِذَا رَحَعُتُمُ اِلْيَهِمِ قُلُ لَّا تَعْتَذِرُوُ الْحُ لِعِيْ جب تم ان كے پاس جاوَ ك ' توبي جھوٹے بہانے بنائیں گے۔ اے رسول! آپ فرما دیجے کہ اے منافقو! عذر مت کروہم مجھی تم کوسچانہ جانیں گے 'اللہ نے تمہاری سب باتوں کی ہمیں خبر کر دی ہے اللہ اور رسول اب تمہارے اعمال د یکھیں گے۔

يَعْتَذِرُونَ اِلَيْكُمُ اِذَا رَجَعْتُمُ اِلَيْهِمُ قُلُ لَا تَعْتَذِرُونَ اللّهُ مِنُ الْحَمْ قَدُ نَبَّانَا اللّهُ مِنُ الْحَبَارِكُمُ وَرَسُولُهُ الآية. اَخْبَارِكُمُ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ الآية. ٥٧٠ بَاب قَوُلِه يَايَّهَا الَّذِينَ امَنُو اتَّقُوا اللهُ وَ كُونُو مَعَ الصَّدِقِينَ.

٦٧٨٩ حَدِّنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَالِكٍ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَمُ مَالِكٍ عَبُرَ تَعَلَّى مَا لَكُمْ مَالِكٍ يُحَدِّثُ مَالِكٍ عَنُ قِصَّةٍ تَبُوكُ فَوَ اللَّهِ مَا اعْلَمُ عَنُ قِصَّةٍ تَبُوكُ فَوَ اللَّهِ مَا اعْلَمُ عَنُ تَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَا اعْلَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ لَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ لَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَسَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلِّى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَسُلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَ

١٧٩٠ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِى ابْنُ السَّبَاقِ آنَّ زَيْدَ بُنَ الرَّهْرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِى ابْنُ السَّبَاقِ آنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِى وَ كَانَ مِمَّنُ يَكْتُبُ الْوَحْيَ قَالَ آمُلِ الْيَمَامَةِ عِنْدَهُ
 قَالَ آرُسَلَ الْيَ آبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ آهُلِ الْيَمَامَةِ عِنْدَهُ

باب ۱۵ے۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اے ایمان والو!اللہ سے ڈرو' اور سے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

۱۹۵۱۔ یکی بن بکیر الیت عقبل ابن شہاب عبدالرحل بن عبدالله ابن عبدالله بن کعب بن مالک اور یہ عبدالله و بی بین کعب بن مالک اور یہ عبدالله و بی بین کعب بن مالک اور یہ عبدالله و بی بین کعب بن مالک اور یہ عبدالله و بی بین کعب بن مالک تے کہ ابنیا ہو یکنے پران کواپنے ساتھ لے کر چلتے تھے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے غزوہ تبوک سے پیچے رہ جانے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ شاید الله تعالیٰ نے کسی پرسچ بولئے کے صلہ میں اتنا براانعام نہ کیا ہو جتنا بھی پر عنا بھی پر عنا بھی سب بیان کردیا ہے 'جب سے میں نے آنخصرت علی الله سب سے کر موٹ ہوک سبب بیان کردیا ہے 'تب سے لے کر تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ علی فیل کے میں نہیں کیا ہے ' یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ علیہ پر یہ آیت نزل فرمائی کہ لَقَدُ تَابَ اللّٰهُ عَلَى اِلنَّهِ مُلَى اِلنّٰهِ مُلَى اِلنّٰهِ مُلَى اللّٰهُ عَلَى اِللّٰهِ مُلْهِ اللّٰهُ عَلَى اِللّٰهِ مُلَى اللّٰهُ عَلَى اِللّٰهِ مُلَى اللّٰهُ عَلَى اِللّٰهِ مُلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اِللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اِللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اِللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ 
باب ۲۱۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ تحقیق آیا تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے کہ اس پر تمہاری تکلیف د شوار گزرتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے 'اہل ایمان پر نہایت مہر بانی اور رحم کر نیوالا ہے" روف" رافہ سے بنا بمعنی بہت مہر بان: (۱) ۱۹۵۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'ابن سباق 'حضرت زید بن ثابت انصاری جو کہ کا تب وحی تھے 'سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا 'حضرت ابو بکر شنے اپنی خلافت کے زمانہ میں کسی کو میر سے پاس کیا تو پاس بیات کیا سے باس گیا تو

(۱)اس آیت میں اللہ تعالی نے نبی اکرم کی چھ صفات جمع فرمائی ہیں(۱)رسالت(۲) نفاست (۳)عزت (۴) و نیاو آخرت میں اپنی امت کو بھلائیاں پہنچانے پر حرص کا ہونا(۵) نرمی (۲) رحمت۔اس آیت کے تحت بعض علماء نے ککھاہے کہ اللہ تعالی نے حضور کیلئے اپنے ناموں میں سے دونام جمع فرمائے ہیں، رؤف اور رحیم ،کسی اور نبی کویہ شرف حاصل نہیں۔

آپ نے فرمایا کہ حضرت عرانے مجھ سے کہا ہے کہ یمامہ کی الزائی زورول پرہے ایبانہ ہو کہ حفاظ شہید ہو جائیں اور قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے 'لہذامیں مناسب خیال کر تا ہوں کہ وہ ایک جگہ جمع کر دیا جائے میں نے یہ جواب دیام کہ میں یہ کام کس طرح کروں 'جب که آنخضرت علی نے ایا نہیں کیا مگر حضرت عرف بہت اصرار کیااور کہاکہ جمع کرلینا چاہئے 'آخر میری رائے بھی یہی ہو گئی ہے۔ زید کہتے ہیں کہ حضرت عمرایہ تقریر خاموثی سے سنتے رہے۔اس کے بعد حضرت ابو بكران مجهرے كہاكه ديكموتم جوان اور عقل والے آدمی ہو' ہم تم کو سچا جانتے ہیں کیونکہ تم نبی بھاتھ کے زمانہ میں بھی قرآن کولکھا کرنے تھے المہذاتم ہی اس کام کوانجام دے دو'خدا کی قتم ے کہ مجھے یہ کام اس قدر گرال معلوم ہوا کہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ ئے دوسری جگہ منتقل کرنااس کے سامنے آسان نظر آیااور میں نے جواب میں کہا کہ جب ایک کام آنخضرت علی ہے نہیں کیا ' تو میں ۔ كيے كرول محفرت ابو بكر كے اصر اركرنے كے بعد حضرت زيد بن ثابت نے کہاکہ اچھااب بدراز مجھ پر بھی کھل گیاہے 'اور میری بھی وہی رائے ہوگی جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی رائے تھی'بس پھر میں قرآن کی علاش کرنے کھڑا ہو گیا، کہیں ہڈی پر ، کہیں کھال پر ، کہیں تھجور کی شاخ کے پٹھے پر اور کہیں لوگوں کے دلوں میں محفوظ یایا ، کٹی کہ سور ہ توبہ کو خز یمہ انساری کے پاس جع کیا 'انہیں کے پاس سورہ تو بہ کی دو آیات لکھی دیکھیں 'جو کسی کے پاس نہ تھیں ایک تو یہ كَهُ لَقَدُ حَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ اور دوسرى بي آيت فان تولوافقل حسبى الله لا اله الا هو اور قرآن كا جمع كرده نخم حضرت ابو بکڑ کے پاس رہا' پھران کے انقال کے بعد حضرت عمر کے یاس آیا مجران کے بعد حضرت هصه بنت عمر کے پاس آیا شعیب کے ساتھ اس حدیث کوعثان بن عمر اور لیث بن سعد نے بھی یونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے 'لیف کہتے ہیں کہ مجھ سے عبدالر حلٰ بن خالد نے بیان کیا 'انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی اس میں خزیمہ کی جگہ ابوخزیمہ انصاری ہے اور موسی نے ابراہیم سے روایت کی کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیااس میں بھی ابوخزیمہ ہے موسی کے ساتھ اس کو بعقوب بن ابراہیم نے بھی اینے

عُمَرُ فَقَالَ آبُو بَكْرِ آنَّ عُمَرَ آثَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَالَ إِنَّ الْقَالَ قَدُ اسْتُحَرُّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ۚ بِالنَّاسِ وَإِنِّي ٱخْشَى اَنْ يِّسُتَحِرُّ الْقَتُلُ بِالْقُرَّاءِ فِي المَوَاطِنِ فَيَلْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرُانِ اِلَّا أَنْ تَحْمَعُونُهُ ۚ وَ اِنِّينُ لَارَى اَنْ تَحْمَعَ الْقُرُانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفِ ٱفْعَلُ شَيْئًا لَّمُ يَفْعَلُهُ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَ اللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيُ فِيُهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِلْلِكَ صَدُرِيُ وَرَايُتُ الَّذِى رَاى عُمَرُ قَالَ زَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ وَ عُمَرُ عِنْدَةً جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ ٱبُوبَكُرِ إِنَّكَ رَجُلُ شَآبٌ عَاقِلُ وَلَا نَتَّهُمُكَ كُنُتَ تُكْتُبُ الُوَحُيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبُّع الْقُرُانَ فَاحْمَعُهُ فَوَ اللَّهِ لَوُ كَلَّفَنِي نَقُلَ حَبَلَّ مِّنَ الحِبَالِ مَا كَانَ إِنْقُلُ عَلَى مِمَّا اَمَرَنِيُ بِهِ مِنْ جَمُعَ الْقُرُانِ قُلْتُ كَيُفَ تَفُعَلانِ شَيْئًا لَّمُ يَفُعَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو بَكْرٍ هَوَ وَ اللَّهِ خَيْرٌ كُمُ أَزَلُ أَرَاحِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدُرِى لِلَّذِى شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدُرَ آبِي بَكْرِ وَّعُمَرَ فَقُمْتُ فَتَتَبَّعُتُ الْقُرُانَ آحُمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعَ وَالاَكْتَافِ وَ الْعُسُبِ وَ صُدُورِ الرِّحَالِ حَتَّى وَجَدُتُ مِنُ سُوُرَةِ التَّوْبَةِ ايَتَيُنِ مَعَ خُوزِيُمَةَ الأنْصَارِيِّ لَمُ آجِدُهُمَا مَعَ آحَدٍ غَيْرِه لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُوُلٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ حَرِيُصٌ عَلَيْكُمُ إلى اخِرِهِمَا وَ كَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيُهَا الْقُرُانُ عَنَدَ آبِي بَكْرِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفُصَةَ بِنُتِ عُمَرَ تَابَعَهُ عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ وَ اللَّيْثُ عَنُ يُونُسَ وَقَالَ الليثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَّ قَالَ مَعَ آبِي خُزِيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ وَقَال مُوسَلَى عَنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهابٍ مَّعَ آبِي جُزَيْمَةً وَ تَابَعَةً يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمٌ ۚ عَنُ آبِيُهِ ۚ وَقَالَ ٱبُو

تَّابِتٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ وَقَالَ مَعَ خُزَيُمَةَ اَوُ اَبِيُ خُزَيْمَةَ.

#### هُ درهٔ بُورهٔ سُورهٔ یُونس

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَقَالَ بُنُ عَبَّاسٍ فَاَحُتَلَطَ فَنَبَتَ بِالْمَآءِ مِنُ كُلِّ لَوُن.

٧١٧ بَابِ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُخِنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ وَقَالَ زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ اَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدُقِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُحَاهِدٌ خَيْرٌ يُقَالُ تِلْكَ ايَاتُ يَعْنِيُ هَٰذِهِ اَعُلامُ الْقُرُانِ وَ مِثْلُةً حَتَّى إِذَا كُنْتُمُ فِي الْفُلُكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمُ الْمَعْنَى بِكُمُ دَعُواهُمُ دُعَاؤُهُمُ أُحِيطُ بِهِمُ دَنَوُا مِنَ الْهَلَكُةِ أَحَاطَتُ بِه خِطِيْتَتُهُ فَٱتَّبَعَهُمُ وَ أَتَبَعَهُمُ وَاحِدٌ عَدُوًا مِّنَ الْعُدُوانِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُعَجّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشّرّ اسْتِعُجَالَهُمُ بِالْخَيْرِ قَوْلُ الإنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِه إِذَا غَضِبَ اللَّهُمُّ لا تُبَارِكُ فِيُهِ وَ الْعَنْهُ لَقُضِيَ اللَّهُمُ آجَلُهُمُ الْأَهْلِكُ مَن دُعِيَ عَلَيْهِ وَ لا مَاتَهُ لِلَّذِيْنَ آحُسَنُوا الْحُسُنِي مِثْلَهَا حُسُنٰى وَ زِيَادَةً مُّغُفِرَةً وَّ قَالَ غَيْرُهُ النَّظُرُ الِّي وَجُهِهِ الْكِبْرِيَآءُ الْمَلِكُ.

٧١٨ بَابِ قُوْلِهِ وَ جَاوَزُنَا بِبَنِيُ اِسُرَآثِیُلَ

باپ سے روایت کیا۔ ثابت کا بیان ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ اس حدیث میں صرف خزیمہ ابو خزیمہ کاشک ہے۔

## سوره بونس کی تفسیر!

بىم الله الرحمٰن الرحيم

باب اك وقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُحْنَهُ كامطلب ب کہ وہ یاک ہے غنی ہے "زید بن اسلم کہتے ہیں کہ" قدم صدق سے مراد آنخضرت علیہ کی ذات ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے خیر وفلاح مراد ہے"تِلك آيات"ليني بيہ قرآن كي نشانیاں جیسے "حرین بھم" کے معنی وہ کشتیاں تم کو لے چلتی بي "دعواهم" كامعى اكل وعا" احيط بهم" سے مرادان كو گیرلیا 'بعنی ہلاکت کے قریب پنیچ 'جیسے "احاطت بھم حطینته" کے معنی ہیں کہ گناہوں نے ان کو ہر طرف سے گھير ليا ہے "فاتبعهم" كے معنى ميں كه وه ان كے پيچيے چلا "عدوا" کے معنی ہیں زیادتی کے طور پر مجابد کہتے ہیں کہ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعُجَالَهُمُ بِالْخَيْرِ عَ مراويه ہے کہ انسان غصہ میں اپنی اولاد اور مال کو کوستاہے کہ اے الله اس مين بركت نه كراوراس برلعنت فرما تالقُضِيَ إليُّهِمُ اَحَلْهُمُ الْکی معیاد بوری ہو چک ہے وہ جے کوستاہے تباہ ہو جاتا ہے 'للذین احسنوا الحسنی جنہوں نے بھلائی کی ان کے لئے زیادہ مغفرت اور ر ضامندی ہے دوسرے کہتے ہیں کہ "زياده" سے مراد اللہ تعالی كا ديدار بي "الكبريا" سے مراد بند گی اور باد شاہت ہے۔

باب ۱۸ے۔اللہ کا قول کہ ہم نے بن اسر ائیل کودریاسے پار کر

1۷۹۱ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُعَدَّدُ بُنِ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعَبَةُ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَ الْيَهُودُ تَصُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُودُ تَصُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنُهُمُ فَصُومُوا. لِأَصْحَابِهِ انْتُمُ احَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمُ فَصُومُوا.

### سُورَةً هُودُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

وَقَالَ آبُو مُيُسَرَةً الأَوَّاهُ الرَّحِيمُ بِالْحَبُشَةِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ بَادِى الرَّاٰيِ مَا ظَهَرَ لَنَا وَ قَالَ مُحَاهِدٌ الْحُودِيُّ حَبَلٌ بِالْحَزِيْرَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ يَسْتَهُزِءُ وُنَ بِهِ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ يَسْتَهُزِءُ وُنَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَقْلِعِي اَمُسِكِي عَصِيبٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَقْلِعِي اَمُسِكِي عَصِيبٌ شَدِيدٌ لا حَرَمَ بَلَى وَ فَارَ التَّنُورِ نَبَعَ الْمَآءُ وَقَالَ عِكْرَمَةُ وَجُهُ الْأَرْضِ.

٧١٩ بَابَ اَلا إِنَّهُمُ يَثُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخُفُوا مِنْهُ اَلا حِيْنَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمُ يَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَقَالَ غَيْرُهُ وَحَاقَ نَزَلَ

دیافرعون اور اس کی فوج نے سرکشی کے طور پر ان کا پیچھاکیا' یہاں تک کہ جب وہ ڈو بنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا اس ایک معبود پر جس پر بنی اسر ائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرمانبر داروں میں سے ہوں ''ننجیك'' کے معنی ہیں کہ ہم تیری لاش کو اونچی جگہ رکھ دیں گے تاکہ لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو۔

اا کا۔ محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'ابوبشر 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آ مخضرت جب مدینہ میں آئے تو مام یہودی عاشورہ کارزہ رکھتے تھے 'اور وجہ یہ بیان کرتے کہ یہ وہ دن ہے جب کہ حضرت موسی کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا اور فرعون بعد لشکر دریا میں ڈوب گیا 'چنانچہ رسول اکرم نے ہم سے فرعون بعد لشکر دریا میں ڈوب گیا 'چنانچہ رسول اکرم نے ہم سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے معاملہ میں تم ان سے زیادہ مستحق ہو 'لہذا تم بھی عاشورہ کاروزہ رکھو۔

### **سورہ ہو د کی تفسیر** بم اللہ الرحمٰن الرحیم

ابو میسرہ کہتے ہیں کہ "اواہ" کے معنی طبقی زبان میں مہربان ہیں ابن عباس نے کہا"بادی الرای " کے معنی جو ہمیں ظاہر ہوا عجابد کا بیان عباس نے کہا"بادی الرای " کے معنی جو ہمیں ظاہر ہوا عجابہ کا بیان المحل ہے کہ "جو دی " جزیرہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے حسن کہتے ہیں لانت الحلیم کے معنی برا بردباریہ بطور اسہر اء کا فر کہتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں "اقلعی " کے معنی ہیں رک جا کھم جااور عصیب کے معنی ہیں شدید "لا جرم" کے معنی کیوں نہیں یعنی ضرور ہے اور ہیں شدید "لا جرم" کے معنی کیوں نہیں یعنی ضرور ہے اور سے اور عصیب کے معنی ہیں پانی جوش مار نے لگا عکرمہ کہتے ہیں کہ تنور سے سطح زمین مراوہ۔

باب 219-الله تعالی کا قول که "دیکھویہ اپنے سینوں کو دہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے راز کی باتیں چھپالیں "ن لو!الله تعالیٰ تم کیڑوں میں ملبوس ہوتے ہو 'جب بھی تمہاری تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہے اور وہ دلوں کے جمیدوں کو جانئے والا

يَحِينُ يَنُزِلُ يَؤُوسٌ فَعُولٌ مِنُ يَّعِسَتُ وَقَالَ مِنُ يَّعِسَتُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَبْتَعِسُ تَحْزَنُ يَثُنُونَ صُدُورَهُمُ شَكُ وَ امْتِرَآءٌ فِي الْحَقِّ لِيَسْتَخُفُوا مِنُهُ مِنَ اللهِ إِنِ اسْتَطَاعُوا.

١٧٩٢ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مَحَمَّدِ بُنِ صَبَّاحِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابُنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِیُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ بُنِ جَعُفَرِ اَنَّهُ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ بُنِ جَعُفَرِ اَنَّهُ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ يَقُرأُ الا إِنَّهُمُ يَثُنُونِي صُدُورُرَهُمُ قَالَ سَالَتُهُ عَنُهَا فَيُفُضُوا فَقَالَ النَّاسُ كَانُو يَسْتَحْيُونَ اَنْ يَتَحَلُوا فَيُفُضُوا فِي السَّمَآءِ وَ اَنْ يُحَامِعُوا نِسَآئَهُمُ فَيَفُضُوا إِلَى السَّمَآءِ فَنَزَلَ ذلكِ فِيهِمُ.

١٧٩٣ حَدَّنَنِيُ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْج وَ اَخْبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّاسٍ قَرَا الا اِنَّهُمُ عَبَّادٍ بُنِ جَعْفَرٍ اَنَّ اَبُنَ عَبَّاسٍ قَرَا الا اِنَّهُمُ يَتُنُونِيُ صُدُورَهُمُ قَالَ كانَ الرَّجُلُ يُحَامِعُ امْرَاتَةً فَيَسُتَحَى فَنَزَلَتُ الا اِنَّهُمُ اللَّحُلُ يَحَامِعُ امْرَاتَةً فَيَسُتَحَى فَنَزَلَتُ الا الْعُبَاسِ مَا المُراتَةً فَيَسُتَحَى أَوْ يَتَخَلِّى فَيَسُتَحَى فَنَزَلَتُ الا إِنَّهُمُ يَتُنُونَ صُدُورَهُمُ.

١٧٩٤ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ اللهِ عَبَّاسِ الا اِنَّهُمُ يَنُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخُفُوا مِنْهُ الا حِيْنَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَغُشُونَ يُغَطُّونَ رُءُ وُسَهُمُ سِيْءَ بِهِمُ سَآءَ يَسْتَغُشُونَ يُغَطُّونَ رُءُ وُسَهُمُ سِيْءَ بِهِمُ سَآءَ طَنَّةٌ بِقَوْمِهِ وَضَاقَ بِهِمُ بَاضَيَافِهِ بِقَطْعِ مِنَ طَنَّةً لِيسُوادٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ انْيُبُ ارْجِعُ.

٧٢٠ بَابِ قُولِهِ و كَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ.

ہے دوسر وں لوگوں نے کہا کہ "حاق" کے معنی گیر لیااور "نزل" کے معنی اتراہے "یوس" بروزن فعول 'جمعنی ناامید' مجاہد نے کہا "فلاتبتئس" کے معنی ہیں 'افسوس مت کرو' "یثنون صدورهم" کا مطلب ہے کہ سینوں کو دہراکرتے ہیں لیستحفو امنہ یعنی اگر ممکن ہو تواللہ تعالی سے چھپالیں۔ ۱۹۷۱ حسن بن محمد بن صباح 'جاج 'ابن جرتے' محمد بن عباد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو اس طرح پڑھے ہوئے ساہے 'الا انہم یشنونی صدور هم 'لہذا میں نے ان سے معلوم کیا کہ یہ آیت کس سلسلہ میں نازل ہوئی ہے 'انہوں نے کہا کہ معلوم کیا کہ یہ آیت کس سلسلہ میں نازل ہوئی ہے 'انہوں نے کہا کہ کہ کچھ لوگ پیشاب 'یا خانہ یا جماع کے وقت کھی جگہ میں آسان کے کہا کہ کہ بچھ یہ گام کرتے وقت گھر اتے اور شرم کرتے ،جس کی وجہ سے جھے جھکے یہ سب کام کرتے وقت گھر اتے اور شرم کرتے ،جس کی وجہ سے جھکے جھکے یہ سب کام کرتے وقت گھر اتے اور شرم کرتے ،جس کی وجہ سے جھکے یہ سب کام کرتے وقت گھر اتے اور شرم کرتے ،جس کی وجہ سے جھکے یہ سب کام کرتے وقت گھر اتے اور شرم کرتے ،جس کی وجہ سے جھکے یہ سب کام کرتے وقت گھر آیت نازل ہوئی۔

۳۹ کا۔ ابراہیم بن موشی 'ہشآم 'ابن جرتے محمد بن عباد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے الاانہم یشونی صدور هم پڑھاتو ہیں نے عرض کیا کہ یااباالعباس اس کامطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اپنی عور توں سے جماع کے وقت یا پیشاب و پاخانہ کے وقت برہنہ ہونے میں شرم کرتے تھے 'ان کا خیال تھا کہ جمیں پروردگار د کچھ رہا ہے لہذا یہ آیت نازل اس وقت مولی ہوگی۔

۱۹۹۷۔ حمیدی سفیان عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت ابن عباس یہ آیت "الاانهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه الاحین یستغشون ثیابهم" ای طرح پڑھی عمرو بن دینار کے علاوہ اور دوسرے لوگوں کا بیان ہے کہ ابن عباس یستغثون کے معنی سر وصرے لینے کے فرماتے ہیں "سئی بھم" اپنی قوم سے بد گمان ہوااور شصاف بھم" ینی قوم سے بد گمان ہوااور شصاف بھم" یعنی اپنے مہمان کو دکھ کر رنجیدہ ہوا" بقطع من اللیل "کے معنی رات کی سیابی میں مجاہد کا بیان ہے کہ انیب کے معنی میں رجوع کر تاہوں۔

باب ۷۲۰\_الله کا قول که "الله تعالیٰ کا تخت (حکومت) پانی پر

١٧٩٥\_ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا أَبُوِ الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ أَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ حَلَّ انْفِقُ انْفِقُ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُ اللَّهِ مَلا تَفِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّآءُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ قَالَ اَرَايُتُمُ مَّا اَنْفَقَ مُنُذُ خَلَقَ السَّمَآءَ وَ الأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمُ يَغُض مَا فِي يَدِه وَ كَانَ عَرُشُهُ عَلَى المَآءِ. وَبِيَدِهِ الْمِيْزَالُ يَخْفِضُ وَيَرُفَعُ اعْتَرَاكَ افْتَعَلْتَ مِنْ عَرَوْتُهُ اَى اَصَبْتُه وَ مِنْهُ يَعُرُوهُ وَاعْتَرَانِيُ اخِذٌ بنَاصِيَتِهَا أَىُ فِيُ مِلْكِهِ وَ سُلُطَانِه عَنِيُدٌ وَّ عَنُوُدٌ وَّ عَانِدٌ وَّاحِدٌ هُوَ تَاكِيُدُ التَّحَبُّرِ اسْتَعْمَرَ كُمْ جَعَلَكُمْ عَمَّارً اَعُمَرُتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمُراي جَعَلْتُهَا لَهُ نَكِرَهُمُ وَ أَنْكَرَهُمُ وَ اسْتَنْكَرَهُمُ وَاحِدٌ حَمِيْدٌ مُحَيِّدٌ كَانَّةُ فَعِيْلٌ مِّنُ مَّاجِدٍ مُّحُمُودٌ مِّنُ حُمِدَ سِجْيَلُ الشَّدِيُدُ الْكَبِيْرُ سِجْيَلٌ وَّ سِجْيَنٌ وَّ الْأُمُّ وَ النُّونُ أُخْتَان وَقَالَ تَمِينُمُ بُنُ مُقُبُلٌ

وَ رَخُلَةٍ يُّضُرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ضَرُبًا تَوَاصٰى بِهِ الاَبْطَالُ سِحِيْنًا

وَالِى مَدُينَ اَخَاهُمْ شَعَيْبًا الِى اَهُلِ مَدُينَ لِآنَ مَدُينَ بَلَدٌ وَ مِثْلُهُ وَ اسْأَلِ الْقُرْيَةَ وَ اسْأَلِ الْعِيرَ يَعْنَى اَهُلَ الْقَرْيَةِ وَ الْعِيْرَوَرَاءَ كُمْ ظِهْرِيًّا يَقُولُ لَمْ تَلْتَفِتُوا اللهِ وَ يُقَالُ إِذَا لَمْ يَقْضِ الرَّجُلُ خَاجَتَهُ ظَهَرُت بِحَاجَتِى وَ جَعَلْتَنِى ظِهْرِيًّا وَ عَاجَلُهُ الظِهْرِيُّ هَهُنَا اَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً اَوْ وِعَاءً تَسْتَظُهِرُ بِهِ اَرَاذِلْنَا سُقَّاطُنَا اِجْرَامِي هُو مَصدرٌ مِنْ اَجْرَمُتُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ جَرَمُتُ الْفُلكَ وَ الْفَلْكُ وَاحِدٌ وَهِيَ السَّفِينَةُ وَ السَّفُنُ مُجْرَاهَا مَدُفْعَهَا وَهُوَ مَصُدَرُ اَجْرَيْتُ وَ السَّفُنُ وَالْحَدَامِةِ وَ السَّفَنُ وَ السَّفَنُ وَ السَّفَنُ وَ السَّفَنُ وَ السَّفَنَ وَ السَّفَنُ وَاحِدً

294 ابوالیمان 'شعیب 'ابوالزناد ' اعرج ' حضرت ابوہر رہ سے روایت کرتے ہیں کہ آ مخضرت علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے دے ' تو میں تجھے دوں گا کیو نکہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ مجر امواہے 'اگر رات دن خرچ کر تارہے 'تب مجمی خالی نہیں ہو تا ممیاتم بیر نہیں دیکھتے ہو مکہ جب سے زمین اور آسان کو بنایا ہے ، کس قدر خرج کر دیاہے ، مگر پھر بھی اس کی کوئی نعت کم نہیں موكى اور الله تعالى كاعرش (تخت) يانى يرب اس كے ہاتھ ميں رزق كى ترازو ہے جس طرح جا بتا ہے جھكا ديتا ہے اور جس كے لئے وہ مناسب خیال کر تا ہے اٹھادیتا ہے "اعتراف" کا مطلب ہے تھ پر مار ير عنى "عروته" كے معنى ميں نے اس كوپايا "بعروه "مضارع كاصيغه ب "بناصيتها" يعنى اس كى حكومت اور فيضم ميس س "غنيد "عنود " عائد" سب ك ايك بى معنى بين العنى سخت تكبر وسركشى والا "استعمر" بساياتم كوعرب كيت بي لينى يد كريس في اس كوتمام زندگی کیلے دے ڈالا''نکر هم وانکر هم "اور"استنکر هم"سب کے ایک ہی معنی میں لین ہر ملک والا پردلی "حمید محید" ب فعیل کے وزن پرہے 'ماجدسے بمعنی کرم کرنے والا"محمود کے معنی سراہا گیا" "سحیل" اور "سحین" کے ایک بی معنی ہیں۔ "سحين" ميں لام اور نون دونوں آتے ہيں ، تميم بن مقبل نے كہا بعض پیدل دن د ہاڑے خود پر سحبن ماریں کرتے ہیں بہلوان جن کی وصیت کرتے ہیں الی لگاناپ انہیں والى مدين كے معنى بين الى مدين كى طرف اور اسى طرح يه كها كيا

والی مدین کے معنی بیں ابی دین کی طرف اور اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ "واسئل القرید" لینی بستی سے پوچھ اور اسل العیر کے معنی بیں قافلہ والوں سے پوچھ "وراء کم ظهریا" لیعنی پس پشت ڈال دیا' اس کی طرف توجہ نہیں کی 'جب سی سے کی کا مقصد پورانہ ہو تو عرب والے کہتے ہیں کہ ظهرت بحاجتی اور "جعلنی ظهریا" اس جگہ "ظهری سے وہ جانور مراد ہے جو کام کے لئے ساتھ رکھتے ہیں کہ بین "اراذلنا" ہمارے کام کیلئے اور احرامی میر اگناہ بعض کہتے ہیں کہ یہ اجرمت کا جو کہ ٹلانی مجرد ہے "الفلك" یہ اجرمت کا جو کہ ٹلانی مجرد ہے "الفلك" واحد اور جمع دونوں میں مستعمل ہے ، لیمنی کشتی اور کشتیاں "محراها" کا جاتا ہے مصدر ہے احریت کا اس طرح مرسها مصدر ہے

اَرُسَيُتُ حَبَسْتُ و يَقُرَأُ مَرُسَاهَا مِنُ رَّسَتُ هِىَ وَ مَحْرِيهُا وَ مُرُسِيْهَا وَ مُرُسِيْهَا مِنُ فُعِلَ بِهَا الرَّاسِيَاتُ ثَايِتَاتٌ.

٧٢١ بَابِ قَوُلِهِ وَيَقُولُ الْأَشُهَادُ هُوَلاَ عِلَى النَّهُ اللهِ عَلَى النِّهِ مُ اللهِ اللهِ عَلَى النَّهِ مُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِيُنَ وَ احِدٌ الأَشْهَادِ شَاهِدٌ مِّثُلُ صَاحِبٍ وَ اصحابٍ.

٦٧٩٦ حُدِّنَنَا مُسَدُّدٌ حَدِّنَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعِ حَدِّنَنَا سَعِيدٌ وَ هِ شَامٌ قَالا حَدِّنَنَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَوُ صَفُوانَ بَنِ مُحُرِزِ قَالَ بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ الْهُ عَرَضَ رَحِلَّ فَقَالَ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَوُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّحُمْنِ اَوُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَى النَّحُوى فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ بَدُنِي المُؤْمِنُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ بَدُنُوبِهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ بَدُنُوبِهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ يَشُولُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ بَدُنُوبِهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ وَبِ اَعْرِفُ مَرَّيُنِ فَيَقُولُ الْمَوْمِنُ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ وَبِ اَعْرِفُ مَرَّيُنِ فَيَقُولُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّم اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٧٢٢ بَابِ قَوُلِهِ وَ كَذَٰلِكَ اَخُذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَدُ رَبِّكَ اِذَا اَخَدَ الْقُرَاى وَهِي ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخُذَهُ الِيُمَّ شَدِيُدٌ. الرِّفُدُ الْمَرُفُودُ الْعَوُنُ الْمُعِينُ

"ارسبت" كالعنى من نے كشى كو كنكر لكاديا "بعض في مرسها بفتح الميم برخما ہے جو "رست" سے بنا اسى طرح "محراها" بھى "حرت" سے ہے بعض في "محريها" اور "مرسها" برخماہے جس كامطلب ہو تاہے كہ اللہ تعالى اس كا چلاف والا اور تھامنے والا ہے "الراسيات" كے معنى بيں كنگر انداز اور "ثابتات" كے معنى بيں كمر أيرانداز اور "ثابتات" كے معنى بيں كمر أي بوئى جى بوئى۔

باب ۲۱۔ الله تعالی کا قول که اور کہیں گے گواہ کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے الله تعالی پر در وغ بانی کی تھی خبر دار ہو جاؤ'الله تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں پر"اشہد""شاہد"کی جمع ہے جس طرح"صاحب"کی جمع اصحاب ہے۔

1941۔ مسدد 'بزید بن زر لیج 'سعید 'بشام 'قادہ 'صفوان بن محرز سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہیں حضرت ابن عرقے کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہاتھا کہ ایک محض آیااور حضرت ابن عرقے اس نے خاطب ہو کر کہا کہ اے ابن عرقیااے ابا عبدالر حمٰن! کیا تم نے آخضرت علی ہے ساتے ؟ آخضرت علی ہے ساتے ؟ حضرت ابن عرقے نے جواب دیا ہاں! ہیں نے ساتے آخضرت علی ہے منا ہے ؟ حضرت ابن عرقے نے جواب دیا ہاں! ہیں نے ساتے آخضرت علی ہے اس قدر فرمارے سے کہ قیامت کے دن مومنین اللہ تعالی سے اس قدر قریب لائے جائیں گے کہ اللہ تعالی ان کے کند موں پر ہا تھ رکھ کر گراہوں کا قرار اور اعتراف کرتے ہیں بے شک ہم سے گناہ ہوں کا قرار اور اعتراف کرتے ہیں بے شک ہم سے گناہ ہوئے ہیں چنانچہ دومر تبہ ای طرح اقرار کریں گے کی ہاں! ہم اپ ارشاد فرمائے گا کہ ہیں نے دنیا ہیں تمہارے گناہوں اور قصوروں کو چھپیایتھا 'آج تم کو بخش دیتا ہوں 'اور تم کو تمہاری نیکیوں کا بدلہ اور جزا دیتا ہوں 'مگر کافروں کیلئے فرمائے گا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ دیتا ہوں 'مگر کافروں کیلئے فرمائے گا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ یا ندھتے تھے 'یہ اعلان تمام اہل محشر سنیں گے۔

باب ۷۲۲\_الله تعالی کا قول که "ای طرح جب تمهارارب ظالموں کی بستیاں پکڑتا ہے تواس کی پکڑورد ناک اور سخت ہوتی ہے" اڈوفد المرفود" لینی مدد جو کہ دی جائے 'عربوں

رَفَدُتَّهُ أَعَنْتُهُ تَرُكُنُوا تَمِيلُوا فَلَوُلا كَانَ فَهَلاَّ كَانَ ٱتُرِفُوا أَهُلِكُو وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ زَفِيرٌ وَّ شَهِيُقٌ شَدِيدٌ وَّ صَوُتٌ ضَعِيفٌ.

١٧٩٧ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اَخْبَرَنَا آبُوُ مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنَا بُرِيْدُ بُنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسِّى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيُمُلِي لِلظَّالِمِ حَتِّى إِذَا الحَدَةُ لَمُ يَفْتِلُهُ قَالَ ثُمَّ قَرَا كَذَلِكَ اَخُدُ رَبِّكَ إِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ اَخُدَةً اللهِمُ

٧٢٣ بَابِ قُولِهِ وَ أَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيُلِ إِنَّ الْحَسنَاتِ يُدُهِبُنَ السَّيْاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ وَ يُدُهُ سُمِيَّتِ الْمُزُدَلِفَةُ لَكُلُفًا سَاعَاتٍ وَ مِنْهُ سُمِيَّتِ الْمُزُدَلِفَةُ الزُّلُفُ مَنْزِلَةٍ وَ آمَّا زُلُفَى الزُّلُفُ مَنْزِلَةٍ وَ آمَّا زُلُفَى فَمَصُدَرٌ مِّنَ الْقُرُبَى ازُدَلَفُوا اجْتَمَعُوا فَمَعُوا اجْتَمَعُوا الْمُتَمَعُوا اللّهُ اللّه

۱۷۹۸ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيدُ هُوَ ابنُ رُرَيْعِ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ التَّيْمِيُّ عَنُ اَبِي عُثُمَانَ عَنِ اَبِي عُثُمَانَ عَنِ اَبُنِ مَسُعُودٍ اَنَّ رَجُلا اَصَابَ مِنُ امُرَاةٍ قَبْلَةً فَاتْنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبُلَةً فَاتْنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اقِمِ الصَّلوةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتُ عَلَيْهِ وَ آقِمِ الصَّلوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَ زُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ عُلَيْهِ الشَّهَارِ وَ زُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذَلِكُ ذِكُولَى لِلذَّا كِرِيْنَ قَالَ يُدُولِنَ اللَّيْلِ اللَّهُ الْكَرِيْنَ قَالَ يُدُولُنَ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُولِينَ قَالَ يَعْمَلُونَ اللَّيْلِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ 
کا مقولہ ہے کہ "رفدته میں نے اس کی مدد کی "رکنوا" کا مطلب ہے جھکو مائل ہو جاؤ" فلو کان " کیوں نہ ہوئے "اترفوا" ہلاک کئے گئے وہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ "زفیر" کے معنی ہیں آواز خطرناک اور "شھیق" کے معنی ہیں ہلکی آواز۔

۱۷۹۷۔ صدقہ بن فضل 'ابو معاویہ 'بریدن بن ابی بردہ 'ابی بردہ ' حضرت ابو موسی اشعریؓ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ظالموں کو مہلت دیتا ہے 'مگر جب ان کی گرفت فرما تا ہے تو پھر نہیں چھوڑ تا ہے اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی و کذلك احذر بك الح یعنی اس طرح تیر ارب ظالموں کی بستیوں کو پکڑ تا ہے اس کی پکڑ بڑی

باب ۲۲۳ الله تعالی کا قول که اے رسول دن کے اول و آخر حصوں میں اور رات کے وقت زیادہ نماز پڑھا کرو' بیشک نکیاں گناہوں کو مٹاد ویتی ہیں۔ یاد رکھنے والوں کے لئے ایک یادگار ہے زلفا کے معنی ساعت بساعت اور اسی سے ہے مز دلفہ کہ لوگ وہاں رات کی ساعتوں میں آتے ہیں"زلف" کے معنی ہیں منزل اور زلفی کا مطلب ہے قریب"از دلفوا" کے معنی ہیں جمع ہوگئے"از لفنا" کے معنی ہم نے جمع کیا اور بہ متعدی ہے۔

۱۹۹۸۔ مسدد برزید بن زریع 'سلیمان تیمی 'ابوعثان 'حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک غیر آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لیا 'اور پھریہ بات آ مخضرت علیہ کے سامنے آکر بیان کر دی اور معانی کی التجاکی اس وقت یہ آیت نازل فرمائی گئی کہ اقعم الصلوة طرفی النہار الخ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اکیا یہ تھم صرف میرے لئے ہے یاسب کے کے شارشاد فرمایا 'میری امت، میں جو نیک لوگ ہیں ان کی

الرَّجُلُ إلى هذِه قَالَ لِمَنُ عَمِلَ بِهَا مِنُ ٱمَّتِيُ.

#### و دره ود و سُورَةُ يُوسُف

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرِّحِيْمِ

وَقَالَ فُضَيُلٌ عَنُ حُصَيُنٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ مُّتَّكَا الأُتُرُبُّ قَالَ فُضَيُلُ الأَتُرُبُّ بِالْحَبُشِيَّةِ مُتَّكًا وَّ قَالَ ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ رَجُلٍ عَنُ مُجَاهِدٍ مُتَّكًا كُلُّ شَيْءٍ قُطِعَ بِالسِّكِّيُنِ وَقَالَ قَتَادَةُ لَذُوعِلُم عَامِلٌ بِمَا عَلِمَ وَقَالَ ابُنُ جُبَيْرِ صَوَاعٌ مُّكُوكُ ۚ الْفَارِسِي الَّذِي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ كَانَتُ تَشُرَبُ بِهِ الْآعَاجِمُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس تُفَيِّدُونَ تَجُهَلُوٰنَ وَقَالَ غَيْرُهُ غَيَابَةُ كُلِّ شَيْءٍ غَيَّبَ عَنُكَ شَيْئًا فَهُوَ غَيَابَةٌ وَ الْجُبُّ الرَّكِيَّةُ الَّتِي لَمُ تُطُوَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا بِمُصَدِّقٍ اَشُدَّهُ قَبُلَ اَنُ يَّاخُذَ فِي النُّقُصَّانِ يُقَالُ بَلَغُ اَشُدُّهُ وَ بَلَغُوا ٱشُدَّهُمُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ وَاحِدُهَا شَدٌّ وَ الْمَّتَّكَأُ مَا أَتَّكَأَتُ عَلَيْهِ لِشَرَابِ أَوْ لِحَديثٍ أَوْ لِطَعَام وَّٱبْطَلَ الَّذِي قَالَ الأُتُرُجُّ وَلَيْسَ فِي كَلامً الْعَرَبِ الْأَتُرُجُ فَلَمَّا احْتَجَّ عَلَيْهِمُ بِأَنَّهُ الْمُتَّكَّأُ مِنُ نَّمَارِقَ فَرُّوُا اِلَى شَرِّ مِنْهُ فَقَالُوا اِنَّمَا هُوَ الْمُتُكُ سَاكِنَةُ التَّآءِ وَ إِنَّمَا الْمُتُكُ طَرَفَ الْبَظُرِ وَ مِنُ ذَٰلِكَ قِيُلَ لَهَا مُتُكَاَّءُ وَ ابُنُ الْمُتُكَآءِ فَاِنْ كَانَ نُمَّ ٱتُرُجَّ فَإِنَّه بَعُدَ الْمُتَّكَا شَغَفَهَا يُقَالُ بَلْغَ شِغَافَهَا وَهُوَ غِلافُ قَلْبِهَا وَ أَمَّا شَعَفُهَا فَمِنَ الْمَشْعُونِ آصُبُ آمِيْلُ آضُغَاثُ آحُلامٍ مَا لاَ تَأْوِيُلَ لَهُ ۚ وَالضِّغُثُ مِلُءُ الْيَدِ مِنُ حَشِيُشٍ وَّمَا اَشُبَهَةً وَ مِنْهُ وَ خُذُ بِيَدِكَ ضِغُثًا لَا مِنْ قَوُلِه اَضُغَاتُ اَحُلامٍ وَّاحِدُهَا ضَغُتُ نَّمِيْرُ مِنَ الْمِيْرَةِ وَ نَزُدَادُ كَيْلَ بِعِيْرِ مَّا يَحْمِلُ

نیکی ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے 'لہٰذاجو میری امت میں جو بھی غلطی کرے اس کیلئے یہ تھم ہے۔

### سورة لوسف

بسم الله الرحمٰن الرحم

ففیل 'حصین سے اور وہ مجاہد کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ "متکا" کے معنی لیموں کے ہیں اور خود فضیل بھی کہتے ہیں کہ "منکا" حبثی زبان میں لیموں (ترنج) کو کہتے ہیں'ابن عیبینہ 'بواسطہ ایک آدمی مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ "منکا" ہر جا قوسے تراشے والی چیز کو کہتے ہیں ' قادہ کہتے ہیں کہ "لذو علم" سے مراد عالم باعمل ہے ' ابن جبیر نے کهاکه "صواع" کو فارس میں مکوک یعنی پیاله کہتے ہیں 'اور شراب اس میں بی جاتی ہے 'اور اس کے کنارے ملے ہوئے ہیں' عجم کے لوگ پانی اس میں پیتے ہیں 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ "تفندون" کا مطلب ہے کہ مجھے جاہل مت کہو' بعض کہتے ہیں کہ "عنایه" کے معنی وہ چیز جو دوسری سے چھپادے اور "جب" اس کو کہتے ہیں جو کیا مواوراس کی بندش نہ ہوئی ہو "ہمومن لنا" کے معنی ہیں کہ تو ہماری بات سج ماننے والا نہیں ہے"اشدہ" اور وہ عمر جو انحطاط کے زمانہ سے يهلي بوتى ب عربول كامقوله بى كه "بلغ اشده" يابلغوا اشد هم" يغنى وه اپنى جوانى كو پينياكت بين مكر "اشد" اشدكى جمع ب ابعض كت ہیں کہ "متکا" اس تکیہ یا مند کو کہتے ہیں جس پر باتیں کرنے یا پچھ کھانے پینے کے وقت سہارالیا جائے 'اور اتر ج کے معنی غلط ہیں جو اس کے معنی ترخ کہتاہے اس کی کوئی دلیل نہیں 'وہ کہتاہے کہ سیکہ کے معنی ہیں "متك" ہے بعنی "ت"ساكن ہے اور ترنج كے معنى ميں "ت" مشدد ہے میہ بات بہت ہی ہلکی ہے کونکہ "ت" ساکن سے اس كے معنى فرج كے ہوتے ہيں اس لئے گالى كے وقت كہتے ہيں ابن "المتكا" غرض مندك معنى صحيح بين اس لئے كه زليخانے جو ترخج عور توں کے ہاتھ میں دیئے تھے وہ تکیہ لگانے کے بعد ہی دیے مول کے شغفھا اس کے ول کو ڈہانپ لیا "مشعوف" کے معنی جس كے ول كو محبت نے جلاديا"اصب" ماكل مو جاؤ تكامين"اضغاث احلام" کے معنی میں واگندہ خیالات ضغث تکوں کا مشاجو ہاتھ

بَعِيْرٌ اوَى الِيُهِ ضَمَّ الِيهِ السِقَايَةُ مِكْيَالُ تَفْتَا لَا تَزَالُ اسْتِياً سُوا يَتِسُوا لا تَيَأْسُوا مِنُ رَّوُحِ اللَّهِ مَعْنَاهُ الرَّجَآءُ خَلَصُوا لا تَيَأْسُوا مِنُ رَّوُحِ اللَّهِ مَعْنَاهُ الرَّجَآءُ خَلَصُوا نَجِيًّا اعْتَزَلُو نَجِيًّا وَّ الْحَمِيعُ انْجِيَةٌ يَتَنَاجُونَ الوَاحِدُ نَجِيٌّ وَ الإِنْنَانِ وَ الْجَمِيعُ نَجِيٌّ وَ الْمُحِيةٌ حَرَضًا مُحُرَضًا فَ الْمُحَرَضًا يُذِيبُكَ اللهم مَ تَحَسُّوا تَخَيَّرُوا مُزْجَاةٌ فَلِيلَةٌ عَلَيْلَةٌ مَ خَلِلَةٌ.

٧٢٤ بَابِ قَوْلِهِ وَيُتِمُّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى ا

١٧٩٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ دِيْنَارٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَرِيْمُ يُوسُفُ بُنُ مَعَقُ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ.

٥٢٥ بَابِ قُولِهِ لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَ اِخُوَتِهِ ايْةٌ لِلسَّآئِلِيُنَ.

مُعَيِّدِ اللهِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ عَنَ آبِي عَبُدَةً عَنُ آبِي مَعَيدٍ عَنَ آبِي عَنَ آبِي مَعَيدٍ عَنَ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ آتُى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ آتُى النَّاسِ آكُرَمُ قَالَ آكُرَمُهُمُ عِنْدَ اللهِ اتَقَاهُمُ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هذا نَسَالُكَ قَالَ فَآكُرَمُ النَّاسُ يُوسُفُ نَبِي اللهِ بُنُ نَبَيّ اللهِ بُنِ خَلِيُلِ النَّاسُ يُوسُفُ نَبِي اللهِ بُنُ نَبَيّ اللهِ بُنِ خَلِيُلِ

میں آجائے جیماکہ اگلی آیت میں ہے 'حذبیدك ضغنا "اپنا تھ میں جھاڑو پکڑ "نمیر" "میرة" سے نكلا ہے 'مطلب ہے ہم كھلائیں گے "نزداد كيل بعیر" ایک اونٹ كاوزن یا پیانہ مرادہ "اوی الیه" ایپ بال جگہ دی 'یعنی اپنی پاس کھا"السقایہ" كا مطلب ہے گؤرایا برتن یا اناج کے ناپنے كا پیانہ "تفتتو" ہمیشہ رہو گے "تحسسو" تلاش كرو' جبتو كرو' فبر لاؤ" و لاتیا سوا من روح الله" الله كی رحمت سے ناامید مت ہو "خلصوانحیا" الگ ہو كر مثورہ كرنے والا 'یہ ثعیہ اور جمع دونوں پر متعمل ہو تا ہے "حرضا" "كلایا گیا" مزجاة" تھوڑی" غاشیته من عذاب ہو تا ہے "حرضا" دگلایا گیا" مزجاة " تھوڑی" غاشیته من عذاب ہو كے میں کے معنی ہیں كہ اللہ تعالی كا عذاب سب كو گھر ہے میں لے الله" كے معنی ہیں كہ اللہ تعالی كا عذاب سب كو گھر ے میں لے ہوئے ہیں۔

باب ۲۲۳۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''اللہ تچھ پر اپنی نعت تمام کرناچاہتاہے جس طرح تیرے باپ یعقوب اور داداابراہیم و الحق پر یوری کی ہیں۔

۱۹۹۱۔ عبداللہ بن محمہ عبدالصمد عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار الله بن دینار الله بن عبدالله بن دینار الله بن عمر سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ فی ارشاد فرمایا کہ عزت والے عرفت والے عرفت والے عرفت والے کے پوتے عزت والے کے پڑیوتے وطرت یوسف ہیں ان کے والد یعقوب دادااسحاق کرداداابراہیم سب پنیمبر تھے۔

باب ۲۵ک۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ " بیشک حضرت یوسف اور ان کے برادران کے قصہ میں دریافت کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

۱۸۰۰ محمد عبدة عبیدالله سعید بن ابی سعید خضرت ابو ہریر الله سور الله سعید عبید الله سعید بن ابی سعید مصرت الله سوریافت کیا کہ الله کے نزدیک کون زیادہ عزت والاہے؟ آپ نے فرمایا جو زیادہ مقی ہے الله کون نے عرض کیا ہم یہ نہیں پوچھتے؟ آپ نے فرمایا تو پھر خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ صاحب عزت والے حضرت خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ صاحب عزت والے حضرت فلیل کے یوسف ہیں ، پغیر کے بیٹے ، پغیر کے بیٹے میں کے بیٹے میں کے بیٹے میں کے بیٹے میں کے بیٹے حضرت فلیل کے ایس میں کے بیٹے میں کے بیٹے میں کے بیٹے کوئے کے دورت فلیل کے ایس کے بیٹے میں کے بیٹے میں کے بیٹے کی بیٹے میں کے بیٹے کوئے کی کوئے کی کوئے کوئے کی کوئے کوئے کے بیٹے کی کی کوئے کوئے کی کوئے کوئے کے بیٹے کی کوئے کوئے کی کے بیٹے کی کوئے کے کہا کے بیٹے کی کوئے کوئے کی کوئے کے کہا کہ کوئے کے کہا کہ کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کے کہا کہ کوئے کی کوئے کی کوئے کے کہا کہ کوئے کی کوئے کے کہا کہ کوئے کی کوئے کی کوئے کے کہا کہ کوئے کی کوئے کے کہا کہ کوئے کی کوئے کے کہا کہ کوئے کی کوئے کے کہا کہ کوئے کی کہ کوئے کی کوئے کے کہا کہا کہ کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کے کہا کے کہا کہ کوئے کی کے کہا کے کہا کہ کوئے کی کے کہا کے کہا کہ کوئے کی کوئے کی کوئے کے کہا کی کوئے کی کوئے کے کہا کہ کی کے کہا کہ کوئے کی کوئے کی کوئے کی کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کے کہا کے کہا کہ کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کے کہا کے کہا کہا کہ کوئے کی کے کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کے کوئے کی کوئے کے کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی

اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَسَالُكَ قَالَ فَعَنُ مَّعَادِنِ الْعَرُبِ تَسَالُونِيُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فِعَنُ أَعُونُ الْعَرُبِ تَسَالُونِيُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فِحْيَارُكُمُ فِي الْإِسُلامِ إِذَا فَقُهُوا تَابَعَةً أَبُو أُسَامَةً عَنُ عُبَيْدِ اللهِ.

٧٢٦ بَابِ قَوُلِهِ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ الْكُمُ الْمُرَّا سَوَّلَتُ لَكُمُ الْمُرَّا سَوَّلَتُ زَيِّنَتُ .

١٨٠١\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ خَّدَّثَنَا عَبِدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَ سَعِيْدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَ عَلَقَمَةَ بُنَ وَقَّاصِ وَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ حَدِيُثِ عَآئِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا آهُلُ الافُكِ مَا قَالُوُا فَبَرَّاهُا اللَّهُ كُلِّ حَدَّثَنِي طَآئِفَةٌ مِّنَ الْحَدِيْثِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنُتِ بَرِيْفَةً فَسَيْبَرِيُّكُكِ اللَّهُ وَ إِنْ كُنُتِ الْمَمْتِ بَذَنُبِ فَاسُتَغُفِرِ اللَّهَ ۚ وَ تُوْبِىُ إِلَيْهِ قُلْتُ اِنِّى وَ اللَّهِ لَا آحِدُ مَثَلًا إِلَّا اَبَا يُوسُفَ فَصَبُرٌ جَمِيُلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَ ٱنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُ وُا بِالإِفْكِ الْعَشْرِ الآيَاتِ.

٢ - ١٨٠ حَدَّنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ خُصَيْنِ عَنُ آبِي وَآثِلٍ قَالَ حَدَّنَيٰ مَسُرُونَ فَ بُنُ الأَجُدَع قَالَ حَدَّنَيٰ اَمُّ رُومَانَ وَهِيَ أَمُّ بُنُ الأَجُدَع قَالَ حَدَّنَيٰ اَمُّ رُومَانَ وَهِيَ أَمُّ عَآثِشَةَ اَخَذَتُهَا الْحُمَّى عَآثِشَةَ اَخَذَتُهَا الْحُمَّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ فِي خَدِيْثٍ تُحَدِّثُ قَالَتُ نَعَمُ وَ قَعَدَتُ عَآئِشَةً عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ

پر پوتے 'عرض کیا ہمار ایہ مطلب نہیں' آپ نے فرمایا'شاید تم عرب کے خاندان سے متعلق پوچھتے ہو' کہنے لگے جی ہاں! آپ نے فرمایا جو جاہلیت میں شریف ہیں 'جب کہ صاحب علم ہوں اور دوسر وں کو نفع پہچائیں 'ابواسامہ بھی عبیداللہ سے روایت کرتے ہیں

باب ۲۲۷۔ الله تعالیٰ کا قول که "به تم نے اپنے لئے ایک حیلہ بنایاہے" سولت" کے معنی اچھا بناکرد کھانا۔

ا ۱۸۱ عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد اصالح ابن شہاب المجاح عبدالله بن نمیر ایونس بن یزیدالا یلی از ہری عروه بن زبیر و حجاج عبدالله بن میتب وعلقمه بن و قاص وعبیدالله بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ کی وہ حدیث جو کہ انک کے متعلق ہے پوری نہیں سی ہے الله الله الله الله کے متعلق ہے پوری نہیں سی ہے الله الله علی ہے کہ جب الله الله علی ہے کہ جب الله الله علی ہے کہ جب بہتان باند ہے والوں نے تہمت لگائی تورسول الله علی ہے کہ جب عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم بے قصور ہو اتو الله تعلی تہماری بہتان باند ہے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم بے قصور ہو اتو الله تعالی تمہاری بریت کا اظہار کردے گا اور اگر تم ہے یہ گناہ ہو گیا ہے تو پھر اللہ سے بریت کا اظہار کردے گا اور اگر تم ہے یہ گناہ ہو گیا ہے تو پھر اللہ سے کہ واللہ مجھ کے کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور میں بھی وہی کہتی ہوں کہ فصر حمیل کے کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور میں بھی وہی کہتی ہوں کہ فصر حمیل و الله المستعان علی ماتصفون الخ آخر اللہ نے میری بے قصوری کے سلملہ میں دس آیات نازل فرمائیں 'جن کی ابتدائی آیات یہ ہیں ان الذین حاؤا بالافك الخ۔

۱۸۰۲ موس 'ابوعوانہ 'حصین 'ابی وائل 'مسروق بن الاجدع حضرت ام رومان والدہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیاہے کہ عائشہ ہمارے گھر میں تھیں 'ان کو بخار آرہا تھا تو آ مخضرت علیہ نے فرمایا شاید اس تہمت کے رنج سے (بخار) آیاہے 'عائشہ نے کہاہاں اور اٹھ کر بیٹھ گئیں اور کہا کہ میری اور آپ کی مثال بالکل حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف کی ہے کی مثال بالکل حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف کی ہے

قَالَتُ مَثْلِيُ وَ مَثْلُكُمُ كَيَعُقُوبَ وَ بَنِيُهِ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.

٧٢٧ بَابِ قَوُلِه وَ رَاوَدُتُهُ الَّتِيُ هُوَ فِيُ الْمَتِي هُوَ فِيُ الْمَيْ الْمَابُوابَ وَ قَالَتُ الْاَبُوابَ وَ قَالَتُ هَيُتَ لَكَ هَيُتَ لَكَ الْحَوْرَانِيَّةِ هَلُمَّ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ تَعَالَهُ.

1۸۰٣ حَدَّثَنِيُ آخُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ عَمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ هَيْتَ لَئِي وَآئِلٍ عَنُ عَبدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ هَيْتَ لَكَ قَالَ وَ إِنَّمَا نَقُرهُ هَا كَمَا عُلِّمُنَاهَا، مَثُوَاهُ مَقَامُهُ وَ الْفَيَا وَ جَدَا اللّهُوا ابَآءَ هُمُ الْفَيْنَا وَ عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ بَلُ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُونَ.

3 · ١٨ - حَدَّنَنَا الْحُميُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ اَنَّ قُرَيُشًا لَمَّا أَبْطُوا عَنِ النّبِيِّ صَلّى عَبُدِ اللّهِ اللّهِ اَنَّ قُرَيُشًا لَمَّا أَبْطُوا عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْاِسُلامِ قَالَ اللّهُمَّ اكْفِينُهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَسَنَةٌ حَصَّتُ اللّهُ عَلَيْهِ مَسَنَةٌ حَصَّتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ سَنَةٌ حَصَّتُ عَلَى السّمَاءِ فَيَرى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا الرَّحُلُ يَنُظُرُ الِى السَّمَاءِ فَيَرى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا الرَّحُلُ يَنُظُرُ الِى السَّمَاءِ فَيَرى بَيْنَهُ وَ بَيْنَها الرَّحُلُ يَنُظُرُ الِى السَّمَاءِ فَيَرى بَيْنَهُ وَ بَيْنَها اللّهُ اللهُ إِنَّا كَاشِفُوا السَّمَاءُ بِدُحَانِ قَالَ اللّهُ فَارْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي اللّهُ إِنَّا كَاشِفُوا اللّهُ اللّهُ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ افَيُكُمْشَفُ عَنُهُمُ الْعَيْدَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ افَيُكُمْشَفُ عَنَهُمُ اللّهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَ قَدُ مَضَى الدُّحَانُ وَمَضَتِ الْبُطُشَةُ وَ قَدُ مَضَى الدُّحَانُ وَمَضَتِ الْبُطُشَةُ وَ مَضَى الدُّحَانُ وَ مَضَتِ الْبُطُشَةُ وَ قَدُ مَضَى الدُّحَانُ وَمَضَتِ الْبُطُشَةُ وَ مَضَى الدُّحَانُ وَ مَضَتِ الْبُطُشَةُ وَ مَضَى الدُّحَانُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الل

٧٢٨ بَابِ قَوُلِهِ فَلَمَّا جَآءَ هُ الرُّسُولُ قَالَ ارْجِعُ اللَّيْ رَبِّكَ فَاسُالُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ اللَّاتِي قَطَّعُنَ اَيْدِيَهُنَّ اِلَّ رَبِّي

کہ ان کے بھائیوں نے بہانہ بنایا۔ جے س کر حضرت یعقوب نے فرمایافصبر حمیل الخ۔

باب ٢٤ ـ الله تعالى كا قول ہے كه "اس عورت نے اپنے گھر ميں يوسف كو فريب ديا جبكه وه اس كے گھر ميں تھے اس نے دروازے بند كر لئے اور يوسف كو بلايا" ہيت" كے معنى . آجاؤ ، يہ عكر مه نے كہا ہے سعيد بھى يہى كہتے ہيں "ہيت" حورانى زبان كالفظ ہے۔

۱۹۰۸ - احمد بن سعید 'بشر بن عمر 'شعبه 'سلیمان 'ابودائل 'حضرت ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ دہ" هبت "کو" ہا"کی فتح سے بڑھتے تھے اور بعض نے" ہا"کو پیش سے پڑھا ہے 'ابن مسعود نے کہا کہ مجھے اس طرح سکھایا گیا ہے"منوی" مقام "الفینا" پایا اور "الفو ااباهم" اسی سے ہے 'اسی طرح" بل عجبت و یسخرون" میں تاء کو پیش سے بیان کیا گیا ہے اور پڑھتے ہیں۔

۱۸۰۴ میدی سفیان اعمش اسلم اسروق احدرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب قریش نے آنخضرت علیہ کی بات نہیں مانی تو آپ نے اللہ ہے عرض کیا اے اللہ جس طرح تو نے حضرت یوسف کے وقت میں سات سال کا قمط بھیجاتھا اس طرح قحط بھیج کہ مجھے ان سے بچالے۔ چنانچہ ایسا قمط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہوگئ اوگ مردہ چیزیں تک کھاگئ بھوک نے لوگوں کو اتنا کر در بنادیا کہ جب آسان کی طرف نظر کرتے تھے تو دھواں دھواں معلوم ہو تاتھا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ فارتقب یوم تاتی السماء بد حان مبین انیز فرمایان کا شفوا العذاب الخ لہذا عذاب سے ہی قمط مراد ہے اس فرمایاان کا شفوا العذاب الخ لہذا عذاب سے ہی قمط مراد ہے اس لئے کہ آخرت کا عذاب کا فروں سے ہٹایا نہیں جائے گا اور دخان اور بطشہ کاذکر گرز چکا ہے۔

باب ۲۲۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''جب حضرت یوسف کے پاس بادشاہ کا آدمی آیااور کہاکہ تم قیدے رہاہوتے ہو'یوسف نے کہا پہلے ان عور تول کے حالات بادشاہ سے معلوم کرو

بَكَيُدِهِنَّ عَلِيْمٌ قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذُ رَاوَدُتُّنَّ يُوسُفَ عَنُ نَّفُسِه قُلُنَ حَاشَ لِللهِ وَ حَاشَ وَ حَاشَى تُنْزِيُهٌ وَ اسْتِثْنَاءٌ حَصُحَصَ وَضَحَ.

٥٠١٥ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ تَلِيدٍ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْقَاسِمِ عَنُ بَكْرِ بُنِ مُضَرَعَنُ عُمَرَ الرَّحُمْنِ بُنُ الْقَاسِمِ عَنُ بَكْرِ بُنِ مُضَرَعَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ يُونُسَ بُنِ يَرِيدُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ لَوطًا لَقَدُ كَانَ يَأُويُ إلى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَو لَوطًا لَقَدُ كَانَ يَأُويُ إلى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَو لَوطًا لَقَدُ كَانَ يَأُويُ إلى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَو اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُوسُفُ الاَجَبُتُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَلَو اللّهُ عَلَيهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٢٩ بَابِ قَوُلِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَيَاسَ

جنہوں نے اپنے ہاتھ کائے تھے' میرا پروردگار ان کے فریب کواچھی طرح جانتاہے" حاشا لله"وہ بالکل بے قصور ہے" داش تنزیہہ اور استثناء کیلئے بھی آتا ہے" دھمیس" واضح ہوگیا۔

۱۹۰۵ سعید بن تلید عبدالرحمن بن قاسم ، بکر بن مضر ، عمر و بن حارث ، یونس بن یزید ، ابن شهاب ، سعید بن مستب ، ابی سلمه بن عبدالرحمن ، حضرت ابو بر بره سے روایت کرتے بیں که رسول الله علیہ نے فرمایا که الله تعالی حضرت لوط پر رحم فرمائے ، انہوں نے قوم کی دشتی سے مجبور ہو کر کسی طاقتور مددگار کی تمناکی تھی اور جتنے عرصہ تک حضرت یوسف قید بیں رہے ، اگر میں رہتا تو رہائی کے تھم کو مان لیتا اور بیانے والے کے ہمراہ فور آ چلا جاتا ، اور ہم کو حضرت ابراہیم سے زیادہ شک کرنا مزاوار ہے جب کہ الله نے ان سے فرمایا کہ صرور ابراہیم سے زیادہ شک کرنا مزاوار ہے جب کہ الله نے ان سے فرمایا کہ سے مگر یہ اطمینان قلب کیلئے چاہتا ہوں۔

باب ۲۹ے۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "یہاں تک کہ جب رسول اللہ ناامید ہو گئے۔

۲۰۱۱ عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد اصالح ابن شہاب عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ لفظ "کذبوا" تشدید کے ساتھ ہے یا بلا تشدید کے ؟ فرمایا مشدد ہے المیں نے عرض کیا کہ جب انبیات کرام نے یقین کرلیا تھا کہ اب قوم ان کو جھٹلائے گی تو پھر "ظنوا" کا مطلب کیا ہے ؟ فرمایا ہاں قتم ہے کہ انہوں نے یقین کرلیا تھا کیونکہ مطلب کیا ہے معنی دیتا ہے المیں نے عرض کیا کہ "کذبوا" تشدید کے معنی کیا ہوتے ہیں افرمایا معاذ الله! رسول بھی الله کی طرف جموث کا گمان نہیں کیا کرتے تھے المیں نے کہا تو پھراس صورت میں معنی کیا ہوں گے آپ نے فرمایا الله کے رسولوں کو جن لوگوں نے معنی کیا ہوت کی تصدیق کی بھر ان کو کا فروں نے ستایا اور ایک مدت تک ان پر مصیبت آتی رہی اور الله کی مدد آنے میں دیر گی اور مسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے 'اوران کو یہ رسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے 'اوران کو یہ رسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے 'اوران کو یہ رسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے 'اوران کو یہ

كَذَبَهُمُ مِّنُ قَوُمِهِمُ وَظَنَّتِ الرُّسُلُ اَنَّ اَتَبَاعَهُمُ قَدُ كَذَّبُوهُمُ جَآثَهُمُ نَصُرُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ. ١٨٠٧ ـ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُرُوةً فَقُلُتُ لَعَلَّهَا كُذْبُوا مُخَفَّفَةً قَالَتُ مَعَاذَ الله.

### سُورَةُ الرَّعُدِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ كَبَاسِطِ كَفَّيُهِ مَثَلُ الْمُشُرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ عَيْرَهُ كَمَثَلِ الْعَطْشَانِ الَّذِيُ يَنَظُرُ اِلَّى خِيَالِهِ فِي الْمَآءِ مِنُ بَعِيُدٍ وَّ هَوَ يُرِيْدُ أَنُ يَّتَنَاوَلَهُ وَ لا يَقُدِرُ وَقَالَ غَيْرُهُ سَخَّرَ ذَلَّلَ مُتَحَاوِرَاتٌ مُّتَدَانِيَاتٌ الْمَثُلاثُ وَاحِدُهَا مَثْلَةً وَهِيَ الْاَشْبَاهُ وَ الاَمْثَالُ وَقَالَ اِلَّا مِثْلَ آيًّام الَّذِيُنَ ۚ خَلُوا بِمِقُدَارِ بِقَدْرٍ مُّعَقِّبَاتٌ مَّلآئِكَةٌ حَفَظَةٌ تُعَقِّبُ الأُولِي مِنْهَا الأُخْرَى وَ مِنْهُ قِيْلَ الْعَقِيْبُ يُقَالُ عَقَّبُتُ فِي آثْرِهِ الْمُحَالَ الْعُقُوْبَةُ كَبَاسِطِ كَفَّيُهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَقْبِضَ عَلَى الْمَآءِ رَابِيًا مِّنُ رِّبَا يَرُبُوا وَ مَتَاعٍ زَبَدٌ الْمَتَاعُ مَا تَمَتُّعَتُ بِهِ جُفَآءٌ أَجُفَانٍ الْقِدُرُ إِذَا غَلَتِ فَعَلاهَا الزَّبَدُ ثُمَّ تَسُكُنَّ فَيَذُهَبُ الزَّبَدُ بِلا مَنْفِعَةٍ فَكَذَٰلِكَ يُمَيِّزُ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ يَدُرَءُ وُنَ يَدُفَعُونَ دَرَأْتُهُ دَفَعُتُهُ سَلامٌ عَلَيُكُمُ أَىٰ يَقُوُلُونَ سَلامٌ وَّ الِّيهِ مَتَابِ تَوُبِّينُ أَفَلَمُ يَيْاسُ لَمُ يَتَبَيَّنُ قَارِعَةٌ دَاهِيَةٌ فَأَمُلَيْتُ أَطَلُتُ مِنَ الْمَلِيِّ وَ الْمُلاوَةِ وَ مِنْهُ مَلِيًّا وَ يُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطَّوِيُلِ مِنَ الأَرْضِ مَلَى مِّنَ الأَرْضِ آشَقُّ آَشَدُّ مَنَ الْمَشَقَّةِ مَعَقِّبُ مُغَيَّرٌ وَّ قَالَ مُحَاهِدٌ مُّتَحَاوِرَاتٌ طَيْبُهَا وَخَبِيْتُهَا السِّبَاخُ سِنُوَانٌ النَّخُلَتَانِ أَوُ آكُثُرُ فِي أَصُلِ وَاحِدٍ وَّ غَيْرَ

خیال پیدا ہونے لگا کہ یہ ایمان لانے والے بھی اب تو ہمیں جھوٹا خیال کرنے لگیں گے 'اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی مد ونازل فرمائی۔ ۱۹۰۵۔ ابوالیمان 'شعیب' زہری 'عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ شاید "کذبوا" مخفف ہے فرمایا معاذ اللہ ایمانہیں ہے بلکہ "کذبوا" یعنی مشدد کے ساتھ ہے۔

### **سوره رعد کی تفسیر!** بمالله الرحن الرحیم

ابن عباس فرمات بي كه "كبا سط كفيه" الى الماء" يعن جس طرح کوئی یانی کی طرف ہاتھ بڑھائے ہو' یہ مشرک کی مثال ہے جو الله کے سواکسی دوسرے کی پرستش اور عبادت کر تاہے 'جس طرح یانی بیاہے کو نہیں ملتاہے 'اس طرح غیر اللہ اس کی حاجت روائی نہیں كريكت بعض كابيان ہے كه "سحر" كے معنى مسخر كيا تابع كيا "ذلل" محکوم بنادیا"متحاورات" کے معنی ایک دوسرے سے قریب ہوئے "مثلاث" جمع ہے مثلہ کے جمعنی نظیر "مقدار" "اندازہ" "معقبات" تكبيان ليني جو فرشة صبح وشام آتے رہتے ہيں "المحال" عذاب"رابياً" بنام رَبًا يربوع عوص والاجيس "زبد" حِماك "متاع" فاكدے كى چيز "حفاء" ہانڈى نے جوش مارا مجماگ آئے اور ہانڈی کے سر دہونے پر جھاگ ختم ہوگئے 'اس طرح حق باطل سے علیحدہ ہو جاتا ہے"المهاد" بچھونے" بسترے" "بدرون" مثاتے میں "دراته" سے بیر بنا ہے جس كا مطلب ہے ان كودور كيا "سلام عليكم" تم سلامت رموئية قول فرشتون كامسلمان كيليّ موكا "واليه متاب" مين اس سے توب كرتا بول "افلم يياس" كيا انہول نے نہیں جانا' مایوس نہیں ہوئے "لم يتبين" كياان بر ظاہر نہيں ہوا "قارعته" كمر كمر ان والى "داهه" مصيبت "فامليت" مهلت وى سير "مِلى" اور "ملاوه" سے بناہے اسى سے "ملياً" "اشق" اسم تفصيل ہے بہت سخت "معقب" بدلنے والا "متحاورات" کے متعلق مجام کا بیان ہے کہ بعض قطعات زمین زر خیر ہیں اور بعض نا قابل کاشت "صنوان" جڑے ہوئے درخت کھجور "غیر صنوان" الگ الگ در خت يهي حال آوميول كاب كوئي نيك كوئي بدحالا تكه سب حضرت

صِنُوَان وَّحُدَهَا بِمَآءٍ وَّاحِدٍ كَصَالِحِ بَنِيُ ادَمَ وَ خَبِيُنُهُمُ الْبُوهُمُ وَاحِدٌ السَّحَابُ النِّقَالُ الَّذِيُ فِيُهِ الْمَآءُ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ يَدُعُوا الْمَآءَ بِلِسَانِه وَيُشِيرُ الِيهِ بِيَدِه فَلا يَأْتِيهِ اَبَدًا سَالَتُ اوُدِيَةٌ بِقَدَرِهَا تَمُلا بُطُنَ وَادٍ زَبَدٌ رَّابِيًا زَبَدُ السِيْلِ خَبَثُ الْحَدِيْدِ وَ الْحِلْيَةِ.

٧٣٠ بَابِ قَوْلِهِ اللّهُ يَعُلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ النّهِي وَ مَا تَغِيضُ الْاَرْحَامُ غِيضَ نُقِصَ. الْمُنْدِرِ حَدَّنَنَا مِعُنْ قَالَ حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْدِرِ حَدَّنَا مَعُنْ قَالَ حَدَّنَيٰي مَالِكُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ دِيْنَارٍ مَعْنَ قَالَ حَدَّنِيٰي مَالِكُ عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَمْرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَفَاتِينَ لَلهُ الْغَيْبِ خَمُسٌ لا يَعُلَمُهَا وَسَلَّم قَالَ مَفَاتِينَ لَلهُ عَدِ الا الله وَ لا يَعُلَمُ مَا فِي غَدِ الا الله وَ لا يَعُلَمُ مَا تَغِينُ اللهُ وَ لا يَعُلَمُ مَا فَي غَدِ الا الله وَ لا يَعُلَمُ مَا يَتُونُ اللّهُ وَ لا يَعُلَمُ مَا اللّهُ وَ لا يَعُلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ احَدٌ الا الله وَلا تَدُرِي نَفُسٌ بِآيَ اللهُ وَلا يَعُلَمُ مَتَى الْرَضِ تَمُوتُ وَ لا يَعُلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ الِا الله .

## سُورَةً إِبْرَاهِيْمُ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ هَادٍ دَاعٍ وَّ قَالَ مُحَاهِدٌ صَدِيدٌ قَيُحٌ وَّ دَمٌ وَّ قَالَ ابُنُ عُيَيْنَةَ اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ آيَادِىَ اللَّهِ عِنْدَكُمُ وَ آيَّامَةً وَ قَالَ مُحَاهِدٌ مِّنُ كُلِّ مَا سَٱلْتُمُوهُ رَغِبْتُمُ الِلَهِ فِيهُ يَبُغُونَهَا عِوَجًا يَّلْتَمِسُونَ لَهَا عِوجًا وَ إِذُ تَاَذَّنَ رَبُّكُمُ آعُلَمَكُمُ اذَنَكُمُ رُدُّوا آيُدِيَهُمُ فِي

آدم علیه السلام کی اولاد ہیں۔ "السحاب الثقال" بادل پانی سے مجرے ہوئے "کباسط کفیه" (۱) پیاساجوہاتھ اور زبان سے اشاره کر کے پانی کو ہلائے وہ ہمیشہ ہی محروم رہتا ہے "سالت او دیة بقدررها" لیعنی نالے اپنے اندازے کے مطابق بہتے ہیں "قدر" اندازه"رابیا جھاگ پھولے ہوئے "زبدالسیل" سیلاب کے جھاگ بس طرح لوہے یاکی اور دھات کے گرم ہونے سے اندر سے میل بہر آتا ہے۔

باب ۱۳۰۰ الله تعالی کا قول که الله جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائی ہے اور جور حم کم کرتے ہیں "غیض کم ہوا کھٹایا کم کیا گیا۔
۱۹۰۸ ابراہیم بن منذر معن بن عیسی امام مالک عبدالله دینار خضرت ابن عمر ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ خضرت ابن عمر ہے ارشاد فرمایا کہ غیب کی پانچ باتیں یا تنجیاں ہیں جن کواللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا ایک تویہ کہ کل کیا ہونے والا جب ؟ دوسرے یہ کہ عور توں ، جانوروں وغیرہ کے رحموں میں کیا ہے ؟ دوسرے یہ کہ عور توں ، جانوروں وغیرہ کے رحموں میں کیا ہے گئی نرہے یا مادہ یا کچھ اور ، تیسرے یہ کہ بارش کب ہوگی؟ جو تھے آدمی کہاں مرے گا؟ پانچویں قیامت کب آئے گی؟ یہ باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔

### سوره ابراہیم کی تفسیر! بسماللہ الرحن الرحیم

ابن عباس فرماتے ہیں "ھاد" بلانے والا 'عجابدنے کہا"صدید" کے معنی لہواور پیپ کے ہیں 'ابن عیینہ کہتے ہیں کہ "اذکروا نعمة الله علیکم" کے معنی ہیں کہ جواللہ کی تعمیں تمہارے پاس ہیں 'ان کویاد کرواور قدرت سے جوجو ملاہے 'اسے یاد کروکہ تم نے کیا کیار غبت کی تھی؟ "تبغو نھا عوجا" اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو "واذتاذن ربکم" تمہارے مالک نے تمہیں پہلے ہی جتلا دیا تھا "ردوایدیھم

(۱)اس آیت میں ایک مثال کے ساتھ مشر کین کے اپنے بتوں کو پکارنے کا بے فائدہ ہو نابیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ مشر کین اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جسے کوئی بیاساپائی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا کرپائی کو بلائے ظاہر ہے کہ اسکا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گااس طرح مشر کین کا اپنے بتوں کو پکار نا بھی بے فائدہ ہے۔

اَفُوَاهِهِمُ هَذَا مَثَلٌ كَقُوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ مَقَامِيُ حَيثُ يُقِيمُهُ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيُهِ مِنُ وَّرَآئِهِ قُدَّامَةً لَكُمُ تَبَعَا وَّاحِدُهَا تَابِعٌ مِثْلُ غَيْبٍ وَّ غَآئِبٍ لَكُمُ تَبَعَا وَاحِدُهَا تَابِعٌ مِثْلُ غَيْبٍ وَّ غَآئِبٍ مُصُرِخِكُمُ استَصُرِخَةً بِمُصُرِخِكُمُ استَصُرِخَةً مِنَ الصَّغَائِنِيُ يَستَصُرِخَةً مِنَ الصَّرَخِ وَ لا خِلالَ مَصُدَرُ خَاللَّتُهُ خِللا وَمُحُوزُ أَيْضًا جَمُعُ خُلَةٍ وَ خِلالٍ اجْتَثَتُ اسْتَوُصَلَتُ. استَوصَلَتُ السَّتُوصَلَتُ.

٧٣١ بَابِ قُولِهِ كَشَجَرَةٍ طَيَّبَةٍ أَصُلُهَا تَابِتٌ وَّ فَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ تُؤُتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ.

١٨٠٩ حَدَّنَنَى عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيلَ عَنُ آبِي اَسُمْعِيلَ عَنُ آبِي اَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آخُبِرُونِى بِشَجَرَةٍ تُشُبِهُ اَوُ كَالرَّجُلِ الْمُسُلِمِ لا يَتَحَاتُ وَرَقُهَا وَلا وَلاه وَ كَالرَّجُلِ الْمُسُلِمِ لا يَتَحَاتُ وَرَقُهَا وَلا وَلاه وَ لا تَوْتَى اللهُ عَمَرَ فَوَقَعَ لا يَتَكَلَّمَ فَلَمَّا لَهُ يَقُولُوا فِي نَفْسِى اَنَّهَا النَّحُلَمُ فَلَمَّا لَمُ يَقُولُوا فِي نَفْسِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا لَمُ يَقُولُوا فَي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا لَهُ يَقُولُوا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ لِعُمَرَيا ابَتَاهُ وَ اللهِ فَي النَّهُ كَانُ وَقَعَ فِى نَفْسِى انَّهَا النَّحُلَةُ فَقَالَ مَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّهُ كَانَ وَقَعَ فِى نَفْسِى انَّهَا النَّحُلَةُ فَقَالَ مَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ الْحُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَكَ اللهُ تَكُلُمُ وَ اللهِ مَنْ كَذَا وَكُولُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَمْرُ لاللهُ عَمْرُ لاكُ وَتَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَاهُ عَمْرَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرُ لاكُ مَنْ كَذَا وَكُولُ شَيْعًا قَالَ عُمْرُ لاكُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُمْرُ لاكُ اللهُ عَمْرُ لاكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُمْرُ لاكُولُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُمْرُ لاكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْرُ لاكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ 
٧٣٢ بَابِ قَوُلِه يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيُنَ امَنُوا بِالْقَوُلِ الثَّابِتِ .

· ١٨١٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ

افواههم بی ایک عربی مقوله ب مطلب بیه بوتا ب که حکم سے باز رہے اللہ اپنے سامنے کھڑا کریگا "من ورائه" سامنے سے "قدامه آگیا پہلے "لکم تبعا" تالع کی جمع ہے ، جیسے "غیب" غائب کی جمع ہے "بیسے "غیب" غائب کی جمع ہے "بیسے سرحکم" فریاد ری کی تمہاری عرب والے کہتے ہیں کہ "استصر حنی" اس نے میری فریاد سی "یستصر حه" اس کی فریاد " بی صراخ سے بناہے "و لا حلال" اور نہ دوستی و محبت 'یہ "خاللته" کا مصدر ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ "خلته" خلال کی جمع ہوا" احتثت " جڑے اکھاڑا ہوا 'یا جڑ سے اکھیڑ لیا گیا۔

باب ا۳۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''اس پاکیزہ در خت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط اور جمی ہوئی ہوں اور اس کی شاخیں آسان میں ہوں اور وہ اپنے رب کے تھم سے ہمیشہ کیل اور م

۱۹۰۸- عبید بن اسلیل ابی اسامه عبید الله نافع ، حضرت ابن عمر سے

روایت کرتے ہیں کہ ہم آنخضرت علیہ کی مجلس میں بیٹے ہوئے

تھے کہ آپ نے فرمایا وہ کون سادر خت ہے جس کے پت نہ گرتے

ہوں اور اس میں پھل بھی ہمیشہ آتا ہو؟ مسلمان کی مثال اس در خت

کی طرح ہے کہ یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں ہوتا

ہ طرح ہے کہ یہ بھاتار ہتا ہے 'ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے چاہا کہ

کہدوں 'وہ محبور کا در خت ہے 'مگر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر و عمر سب خاموش ہیں 'کوئی نہیں بولٹ نو میں کس طرح بولوں 'آخر

حضور نے خود ہی فرمایا کہ وہ محبور کا در خت ہے 'پھر جب مجلس ختم

ہوئی اور سب اٹھے تو میں نے اپنو والد حضرت عمر ہے کہا کہ میر بے

دل میں آیا تھا کہ کہدوں وہ محبور کا در خت ہے 'مگر میں آپ سب کو

خاموش دیکھ کر خاموش ہو رہا 'حضرت عمر نے کہا کہ تم نے کہہ دیا

ہوتا واللہ مجھے زیادہ سے زیادہ مال ملنے پر بھی اتی خوشی نہ ہوتی جتنی

ہمہار اجواب س کر ہوتی۔

باب ۷۳۲ ـ الله تعالى كا قول كه "ثابت قدم ر كھتا ہے الله ان ايمان والوں كوجو كى بات كہتے ہيں۔

١٨١٠ ابوالوليد 'شعبه علقمه بن مر فد مسعيد بن عبيده 'حضرت براء

آخُبَرَنِيُ عَلَقَمَةُ بُنُ مَرُنَّدٍ قَالَ سَمِعُتُ سَعُدَ بُنَ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسُلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسُلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشُهَدُ آنُ لا إِلهَ إِلا اللهُ وَ آنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَذَالِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقَولِ النَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيا وَ فِي الاجِرةِ. بِالْقَولِ النَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيا وَ فِي الاجِرةِ. بِالْقَولِ النَّابِ قَولِهِ الْمَ تَرَ الِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدًا اللهِ مُحَمِّدًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

1111 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرو عَنُ عَطَآءٍ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ اللهِ تُكُفُرًا قَالَ اللهِ كُفُرًا قَالَ هُمُ كُفَّارُ الْهُلُ مَكَّةَ.

# سُورةِ الْحِجْرِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

و قَالَ مُحَاهِدٌ صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ الْحَقُّ يَرُجِعُ الْى اللَّهِ وَعَلَيْهِ طَرِيْقُهُ لَبِامامٍ مُّبِيْنِ عَلَى الطَّرِيْقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَعَمُرُكَ لَعَيْشُكَ قَوْمٌ الطَّرِيْقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَعَمُرُكَ لَعَيْشُكَ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ آنْكُرَهُمُ لُوطٌ وَقَالَ غَيْرُهُ كِتَابٌ مَّعُلُومٌ اجَلَّ لَوْمَا تَأْتِيْنَا هَلَّا تَأْتِينَ شِيعٌ أُمَمٌ وَ الأَوْلِيَآءُ ايضًا شِيعٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُهْرَعُونَ الأَوْلِيَآءُ ايضًا شِيعٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُهْرَعُونَ مُسُرِعِينَ لِلنَّاظِرِينَ سُكِرَتُ مُسُرِعِينَ لِلنَّاظِرِينَ سُكِرَتُ مُسُرِعِينَ لِلنَّاظِرِينَ سُكِرَتُ مُسُرِعِينَ لِلنَّاظِرِينَ سُكِرَتُ مُسُرِعِينَ لِلشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ لَوَاقِحَ عَلَيْهُ وَمُو الْمَسْنُونُ الْمَصُبُوبُ تَوْجَلُ الطِينُ المُتَعَيِّرُ وَ الْمَسْنُونُ الْمَصْبُوبُ تَوْجَلُ الطَيْنُ الْمُتَعَيِّرُ وَ الْمَسْنُونُ الْمَصْبُوبُ تَوْجَلُ الطَيْنُ الْمُتَعَيِّرُ وَ الْمَسْنُونُ الْمَصْبُوبُ تَوْجَلُ

بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ آنخفرت علیہ فی نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں مسلمان سے جس وقت سوال کیا جاتا ہے تو وہ کو ابی دیتا ہے کہ اللہ الااللہ محمد رسول اللہ ' یعنی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی لا کُق عبادت کے نہیں اور محمد (علیہ کے) اللہ کے رسول ہیں 'لہذااس آیت میں قول ثابت سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھے گا۔

باب ٣٣٧ ـ الله تعالى كا قول كه "كياتم ان لوگول كو نبيل ويكست جنبول في الله تر"ك معنى بين كيا تول ديا" الم تركيف "ميل معنى بين كيا تون نبيل و يكها جس طرح" الم تركيف "ميل هي كه كيا تون نبيل و يكهايا" الم ترالى الذين" كم معنى بوت بيل "بواد" كم معنى بلاكت 'بَارَ يبور سے بنائے "قوماً بورًا" بلاك مونے والے -

۱۸۱ علی بن عبدالله سفیان عمرو عطاء وضرت ابن عباس سے روایت کرتے بی انہوں نے بیان کیا کہ اس آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمة الله كفرا سے مرادمك كافر بیں۔

### س**وره حجر کی تفسیر!** بم الله الرحمٰن الرحیم

عجابد کہتے ہیں کہ "صراط علی مستقیم" کا مطلب ہے ہے کہ وہ سیا
راستہ جو اللہ تک جاتا ہے "لبامام مبین" کھے راستہ پر 'ابن عباس کہتے
ہیں کہ "لعمرك" تیری جان کی قتم "قوم منکرون" لیخی لوط نے ان کو
اجنی جانا "کتاب معلوم" کا مطلب مدت معینہ "لوماتاتینا" کیول
ہمار ہیاں نہیں لا تا "شیع" امتیں 'اور بھی دوستوں کو بھی کہتے ہیں'
ابن عباس نے کہا ہے کہ "بھرعون" کے معنی دوڑتے جلدی کرتے
ہیں' وہ "للمتوسمین" دیکھنے والوں کیلئے "سکرت" ڈھائی گئی'
ہیں' وہ "للمتوسمین" دیکھنے والوں کیلئے "سکرت" ڈھائی گئی'
مست کردی گئیں "برو جا" چاندسورج کی منزلیں "لواقع" "ملاقع"
ممت کردی گئیں "برو جا" چاندسورج کی منزلیں "لواقع" "ملاقع"
ممت کردی گئیں "برو جا" چاندسورج کی منزلیں "لواقع" "ملاقع"

تَحَفُ دَابِرَ اخِرَ لَبِامَامٍ مُبْيِنٍ الاَمَامُ كُلُّ مَا الْتَسَيْحَةُ الْهَلَكَةُ. ٱلْتَمَمُّتُ وَ اهْتَدَيْتُ بِهِ الصَّيْحَةُ الْهَلَكَةُ.

٧٣٤ بَابِ قَولِهِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمُعَ فَاتُبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ.

١٨١٢\_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ عَمُرو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَآءِ ضَرَبَتِ الْمَلْفِكَةُ بَاجُنحَتِهَا خُضُعَانًا لِقَوُله كَالسَّلْسِلَة عَلَى صَفُوَان قَالَ عَلِيٌّ وَ قَالَ غَيْرُهُ صَفُوَان يَنْفُذُهُمُ ذَٰلِكَ فَاذَا فُزَّعَ عَنُ قُلُوبِهِمُ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَثُّقُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَسُمَعُهَا مُسُرِقُوا السَّمُع وَ مُسْتَرِقُوا السَّمُعَ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوُقَ اخَرَ وَصَفَ سُفُيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِع يَدِهِ الْيُمُنِّي نَصَبَهَا بَعُضَهَا فَوُقَ بَعُض فَرُبَّمَا أَدُرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبُلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحُرِقُهُ وَرُبُّمَا لَمُ يُدُركُهُ حَتَّى يَرُمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيُهِ إِلَى الَّذِي هُوَ اَسُفَلُ مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوُهَا إِلَى الأرُض وَ رُبَّمَا قَالَ سُفُيَانُ حَتَّى تَنْتَهِيَ اِلَى الْاَرُض فَتُلُقَّى عَلَى فَم السَّاحِر فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ فُيُصَدَّقُ فَيَقُولُونَ أَلَمُ يُخْبِرُنَا يَوُمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَ كَذَا فَوَجَدُنَاهُ حَقًّا لِلُكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتُ مِنَ السَّمَآءِ.

١٨١٣ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ حَدَّنَنَا عَلَيْ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ حَدَّنَا عَمُرٌو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ إِذَا قَضَى اللهُ الأَمُرَ وَزَادَ الْكَاهِلُ قَالَ وَحَدَّنَا سُفُيَانُ فَقَالَ قَالَ عَمُرٌو سَمِعْتُ

میں ڈالی گئ" لا تو جل"مت ڈر "دابر" آخری حصہ لیعنی جڑیادم" امام مبین" میں امام کے معنی ہیں جس کی پیروی کی جائے جس سے راہ ملے "صبحته" کے معنی ہلاکت اور بریادی وغیرہ۔

باب ٢٣٨- الله تعالى كا قول كه "مكروه (شيطان) جو باتول كوچراتا بي پساس كے بيتھيے آگے كے شعلے لگتے ہیں۔

١٨١٢ على بن عبدالله 'سفيان 'عمرو' عكرمه 'حضرت ابوہر برہؓ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی آسان بر فرشتوں کو کوئی تھم دیتا ہے تو وہ عاجزی کے ساتھ اینے پر مارنے لگتے ہیں اور غورسے سنتے ہیں اور زنچرکی سی جھنکار نکلتی ہے جب فرشتے تھم البی کے خوف سے پچھ بے غم ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھم دیاہے؟ تودوسرے کہتے ہیں ،جو کچھ فرمایاہے وہ حق ہاور الله تعالى برابلند برترب على كہتے ہيں كه سفيان نے كہاكه فرشتوں كى باتیں شیطان چوری سے اڑاتے ہیں اور یہ شیطان اس طرح تلے اویر رہتے ہیں اور انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا' پھر بھی فرشتے خبر ہوتے ہی آگ کا شعلہ سیسکتے ہیں اور وہ شعلہ باتیں سننے والوں کو قبل اس سے کہ وہ اپنے ساتھ والے کو بتلائے 'جلا ڈالٹا ہے اور تبھی اس شعلہ کے اس تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنے ساتھی کو بتادیتا ہے اور اس طرح یہ باتیں زمین تک آ جاتی ہیں 'پھر ان باتوں کو نجومی کے منہ پر ڈالا جاتا ہے اور وہ اس ایک میں سو جھوٹی باتیں ملا کر لوگوں سے بیان کر تا ہے'کوئی کوئی بات اس نجومی لیعنی جادوگر کی پیج نکل آتی ہے' تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھوااس نجوی نے ہم سے یہ کہاتھالبذااس کی بات سیج نکلی حالا تکہ یہ وہی بات ہے جو آسان سے اڑائی گئی تھی۔

۱۸۱۳ علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمر و 'عکر مہ 'حضرت ابوہر برہؓ ہے اس حدیث کواس طرح بیان کرتے ہیں کہ ساحر کے بعد کا بمن کالفظ زیادہ کیاہے 'سفیان عمروسے وہ عکر مہ ہے 'وہ حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتاہے

عِكْرَمَةَ حَدَّنَنَا آبُو هُرَيْرَةً قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ وَقَالَ عَلَى فَمِ السَّاحِرِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ آنُتَ سَمِعُتَ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ ابَاهُرَيْرَةً قَالَ سَمِعُتُ ابَاهُرَيْرَةً قَالَ سَمِعُتُ عِمْرو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ انْسَانًا رَوْى عَنُكَ عَنُ عَمْرو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ انِسَانًا رَوْى عَنُكَ عَنُ عَمْرو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ ابْسُ هُيَانُ اللهِ هُرَيْرَةً وَيَرُفَعُهُ آنَةً قَرَأَفُزِ عَ قَالَ سُفْيَانُ اللهِ هُكَذَا آمُ لَا مُرِي سَمِعَةً هكذَا آمُ لَا قَالَ سُفْيَانُ وَهِي قِرَآتَتُنَا .

٧٣٥ بَابِ قَوْلِهِ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصُحْبُ الْحِجُرِالْمُرُسَلِيُنَ.

١٨١٤ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّنَنَا مَعُنَّ عَلَى اللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ حَمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَصْحَابِ الْحِحْرِ لَاتَدُخُلُوا عَلَى هَوُلَآءِ الْقَوْمِ إِلَّا اَنُ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنَ لَمْ هَوُلَآءِ الْقَوْمِ إِلَّا اَنُ تَكُونُوا عَلَيْهِمُ اَنُ يُصِيبَكُمُ مَكُونُوا مَا يَعْدِهُمُ اَنُ يُصِيبَكُمُ مَنْلُ مَا اَصَابَهُمُ .

٧٣٦ بَابِ قُولِهِ وَلَقَدُ اتَيُنَاكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانَ الْعَظِيُمِ.

مُ ١٨١٥ حَدَّنَنَ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّادٍ حَدَّنَنَا مُعَنَدُ مُعَنِي بَنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنَ خُبَيْبِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنَ حَفْقِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنَ حَفْقِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنَ حَفْقِ بَنِ عَبُدِ بُنِ عَاصِمِ عَنُ اَبِي سَعِيُدِ بُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا أُصَلِي قَلْلَ مَرَّبِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَامَنَعَكَ أَنُ تَأْتِى فَقُلْتُ كُنتُ أُصَلِي فَقَالَ مَامَنَعَكَ أَن تَأْتِى فَقُلْتُ كُنتُ أُصَلِي فَقَالَ اللَّهُ يَآيُهُا الَّذِينَ امَنُوا استَحِيْبُوا فِقَالَ اللَّهُ يَآيُهُا الَّذِينَ امَنُوا استَحِيْبُوا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَسُحِدِ فَذَهَبَ لِيُعْرَبِ مِنَ الْمَسْحِدِ فَذَهَبَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمَسُحِدِ فَذَهَبَ النَّهِي وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمَسْحِدِ فَذَهَبَ النَّهِي وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمَسْحِدِ فَذَهَبَ النَّهِي وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمَسْحِدِ فَذَهَبَ النَّهِي وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمَسُحِدِ فَذَهَبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمَسْحِدِ فَذَهَبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمَسْحِدِ فَذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمَسْحِدِ فَذَهُ مَن الْمُسْحِدِ مَنَ الْمُسْعِدِ فَي الْفَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمُسْعِدِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمُسْعِدِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْخُومُ عَنْ الْمُسْعِدِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْخُومُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ لَيْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْعُرُومَ مِنَ الْمُسْعِدِ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسُلَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامِ اللَّهُ اللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِي الْمُعْمِي الْمُسْعِدِ الْمَسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمَسْعِيدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِي الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِي الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدُ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِ

اوراس روایت میں علی فیم الساحر کا لفظ ہے علی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے پوچھا کمیا تم نے عمروسے ساکہ وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو ہر روہ سے سنا انہوں نے مکرمہ سے سفیان سے کہا کہ ایک فخص نے تم سے اس طرح روایت کی عمرو عکرمہ حضرت ابو ہر روہ سے 'انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نے 'فزع'' پڑھا تھا 'سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عمرو کواسی طرح پڑھتے سنا 'اب معلوم نہیں کہ انہوں نے عکرمہ سے عمرو کواسی طرح پڑھتے سنا 'اب معلوم نہیں کہ انہوں نے عکرمہ سے سنا تھایا نہیں 'مگر ہماری قرائت یہی ہے۔

باب ۷۳۵۔ اللہ تعالی کا قول کہ "بے شک جمر والوں نے پنیمبروں کو جھٹلایا۔"

۱۸۱۳ - ابراہیم بن منذر 'معن 'مالک 'عبداللہ بن دینار' حضرت عبداللہ بن عمرِّ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علیہ جمر والوں کے مقام سے گزرے' تو آپ نے اپنا اصحاب سے فرمایا' کہ اس مقام سے تم کو روتے ہوئے گزرنا چاہئے اگر رونانہ آئے' تومت جاؤ کہیں ایسانہ ہو کہ جو عذاب ان پر نازل ہوا تھا'تم پر بھی نازل ہو جائے۔

باب ٢٣٦٦ الله تعالی کا قول که "بیشک ہم نے تم کو سات دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطاکیا ہے۔
۱۸۱۵ محد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'حبیب بن عبدالرحمٰن 'حفص بن عاصم 'بن سعید بن معلی سے روایت کرتے ہیں مکہ آنخضرت علیہ میں نہیں گیا 'نماز کے بعد گیا 'قاب نے مجھے بلایا 'میں نہیں گیا 'نماز کے بعد گیا' تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نہیں گیا 'نماز کے بعد گیا' تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نہیں آئے 'میں نے عرض کیا 'میں نماز بڑھ رہا تھا' آگ خضرت علیہ نہیں آئے 'میں نے کیا الله تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو! جب شہیں الله کارسول بلائے 'تو چلے جاؤ' اس کے بعد آب نے ارشاد فرمایا کہ مجد سے جانے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی بوی بزرگ و بر ترسورت بتاؤنگا' پھر جب جانے گئے 'تو میں نے یا دہانی کرائی 'تو آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ "الحمد " ہے 'اس میں سات دہانی کرائی 'تو آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ "الحمد " ہے 'اس میں سات

فَذَكَّرُتُهُ فَقَالَ ٱلْحَمُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ هِىَ السَّبُعُ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانِ الْعَظِيْمُ الَّذِيُ ٱوْتِيْتُهُ .

١٨١٦ حَدَّئَنَا ادَمُ حَدَّئَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبِ
 حَدَّئَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ الْقُرُانِ هِيَ
 السَّبُعُ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانُ الْعَظِيْمُ.

٧٣٧ بَابِ قُولِهِ اللَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ الْمُقْتَسِمِينَ اللَّذِيْنَ حَلَفُوا وَمِنْهُ لَا عِضِينَ الْمُقْتَسِمِينَ اللَّذِيْنَ حَلَفُوا وَمِنْهُ لَا أَقْسِمُ اَى أَقْسِمُ وَتُقْرَءُ أَقْسِمُ قَاسَمَهُمَا حَلَفَ لَهُمَا وَلَمْ يَحُلِفَالَةُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقَاسَمُوا تَحَالَفُوا.

١٨١٧ حَدَّنَى يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَى مَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا هُمُ هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا آبُو بِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِيْنَ قَالَ هُمُ الْفِرَانَ عِضِيْنَ قَالَ هُمُ الْمُنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بَبِعُضِهِ .

١٨١٨ ـ حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنِ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنِ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنِ اللهَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا الْاَعَمَشِ عَنُ آبِي ظِبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا الْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ قَالَ امَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

٧٣٨ بَاب قَوُلِهِ وَاعُبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ . الْيَقِيُنُ قَالَ سَالِمٌ الْمَوْتُ .

### سُورَةُ النَّحٰلِ!

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيُلُ نَزَلَ بِهِ الرُّوُحُ الْاَمِيْنُ فِي ضَيْقٍ يُّقَالُ اَمْرٌ ضَيُقٌ وَّضَيِّقٌ مِثْلُ هَيْنٍ وَّهَيِّنٍ

آیات ہیں جو سبع مثانی ہیں اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیاہے۔

۱۸۱۷ ۔ آدم 'ابن ابی ذئب 'سعید مقبری 'حضرت ابوہریرہ ہے۔ روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا' ام القر آن جو کہ سورہ فاتحہ ہے 'اس کو سیع مثانی اور قر آن عظیم کہتے ہیں۔

باب ٢ ٣ ١ - الله تعالى كا قول كه "وه لوگ جنهول نے قرآن كى عكرے كر و يئے "مقتسمين" سے وه كافر مراو بيں جنهوں نے رات حضرت صالح كے مار ڈالنے كى قتم كھائى تقى "مقتسمين" كے معنی حلف اٹھانے والے "لااقسم" كى معنی علی ہے اور "لا" زائد ہے ' مجاہد كہتے ہيں كه "تقاسموا" كے معنی تحالفوالیخی انہوں نے حلف اٹھایا۔ دائوں نے حلف اٹھایا۔ ١٨١٤ یعقوب بن ابراہیم ' مشیم ' ابوبشر ' سعید بن جبیر ' حضرت ابن عابی سے روایت كرتے بن كه انہوں نے بيان كماك اس

۱۸۱۷ یقوب بن ابراہیم 'ہمسیم 'ابوبشر 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے بیان کیا کہ اس آیت 'الذین جعلو القرآن عضین" سے اہل کتاب یعنی یہودی مراد ہیں 'انہوں نے قرآن کو مکڑے کرڈالا 'جو تورات کے موافق تھا'سے مان'جو مخالف تھااسے نہیں مانا۔

۱۸۱۸ عبیداللہ بن موسی اعمش ابوظبیان ،حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ، انہون نے کہا کہ "کیما آئزَلْنَا عَلَی المُقتَسِمِیْنَ "سے مرادیہود و نصاری ہیں کچھ قرآن توانہوں نے قبول کیااور کچھ قبول نہیں کیا۔

باب ۲۳۸ الله تعالیٰ کا قول که "عبادت کر اینے رب کی مرتدم تک "سالم کہتے ہیں که" یقین "سے مراد موت ب۔

### سورہ نحل کی تفسیر!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

"روح القدس" چریل کو کہتے ہیں "ضیق" اور "ضیق" کے معنی ایک ہیں 'جس طرح" میت" اور "میت" یا" هین" اور "هین" یا" لین "اور

وَّلَيْنِ وَّلَيْنِ وَّمَيْتٍ وَّمَيْتٍ وَقَالَ ابُنُ عَبَّالِيُّ فِي تَقَلَّبِهِمُ اِخْتِلَافِهِمُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَمِيْدُ تَكُفًّا مُفْرَطُونَ مَنُسِيُّونَ وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَمِيُدُ تَكُفَّامُفُرَطُونَ مَنُسِيُّونَ وَقَالَ غَيْرُهُ فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرُانَ فَاسُتَعِذُّ بِاللَّهِ هَذَا مُقَدَّمٌ وَّمُوَخَّرٌ وَّدْلِكَ آنَّ الْإِسْتِعَاذَةَ قَبُلَ الْقِرَآثَةِ وَمَعْنَاهَا الْإِعْتِصَامُ بِاللَّهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ تُسِينُمُونَ تَرُعَوُنَ شَاكِلَتِهِ نَاحِيَتِهِ قَصُدُ السَّبِيلُ الْبَيَالُ والدِّفُءُ مَا استَدُفَاتَ تُرِيْحُونَ بِالْعَشِيِّ وَتَسُرَحُونَ بِالْغَدَاةِ بِشِقِّ يَعُنِي الْمَشَقَّةَ عَلَى تَحَوُّفٍ تَنَّقُصِ ٱلْاَنُعَامِ لِعَبْرَةً وَّهِىٰ تُؤَنَّتُ وَتُذَكَّرُ وَكَذَٰلِكَ النَّعَمُ لِلْاَنْعَامِ جَمَاعَةُ النَّعَمِ سَرَابِيُلَ قْمُصٌ تَقِيْكُمُ الْحَرُّ وَسَرَابِيُلَ تَقِيْكُمُ بَاسَكُمُ فَإِنَّهَا الدُّرُوعُ وَخَلَّا بَيْنَكُمُ كُلُّ شَيْءٍ لَّمُ يَصِحُّ فَهُوَ دَخَلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ خَفَدَةً مِّنُ وَّلَدِ الرَّجُلِ السُّحُرُمَا حُرِّمَ مِنْ تَمَرَتِهَا وَالرِّزُقُ الْحَسَنُ مَا آحَلُّ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنُ صَدَقَةَ ٱنْكَاثًا هِيَ خَرُقَآءُ كَانَتُ إِذَا ٱبْرَمَتُ غَرُلَهَا نَقَضَتُهُ وَقَالَ ابُنُ مَسْعُودٍ الْأُمَّةُ مُعَلِّمُ الْحَيْرِ وَالْقَانِتِ الْمُطِيعُ.

٧٣٩ بَابِ قَوُلِهِ وَمِنْكُمُ مَّنُ يُرَدُّ اللَّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُولِ الللْمُولِلْمُ الللِّهُ الللِّلِي الللِي اللَّهُ اللَّهُ اللْ

الله الله عَدَّانَا مُوسَى ابُنُ اِسُمَاعِيْلَ حَدَّنَا هُوسَى ابُنُ اِسُمَاعِيْلَ حَدَّنَا هُورُ عَنُ هُرُونُ ابْنُ مُؤسَى اللهِ الْاَعُورُ عَنُ شَعَيْبٍ عَنُ اَنْسٍ ابْنِ مَالِكٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْذَلِ الْعُمُو وَعَدَّالٍ وَارْذَلِ الْعُمُو وَعَدَّالٍ وَفِيْنَةً المَّحْيَا وَالْمَمَاتِ .

"لين"ابن عباس كمت بيل كه "في تقلبهم"ك معنى بين ال ك علت پرت عباد کہتے ہیں کہ "تمدد" کے معن جمک جائے الک جائے الث جائے اور "مفرطون" كے معنى آ كے برهائے ہوئے بعض نے كما "فاذ اقرات القرآن فاستعذ بالله" من عبارت آ ع يجي موكى ہے کیونکہ اعوذ باللہ پہلے پڑھنا چاہئے "استعاده" پناه مانگنا 'ابن عباس نے کہاکہ "تسیمون" چراتے ہیں "شاکلته" ایخ ایخ طریق پر" قصد السبيل" سيح راسة كابيان "الدف" وه چيز جس سے سر دى دور مو "ماستدفات" وہ چیز جس سے گرمی حاصل مو "تریحون" شام كولاتے مو" تسرحون" صبح كوچرانے لے جاتے ہيں" بشق" تكليف الماكر" تعوف" نقصال"انعام" نعم"كي جمع باور نرو ماده دونول كيل بولاجاتا --"اكنان" بناه كائين"سرابيل" تقيكم الحر" قیصیں مراد ہیں اور " سرابیل تقیکم باسکم" سے زر ہیں مراد ہیں، ''د حل"ناجائز بات کو کہتے ہیں 'یعنی خیانت 'حفرت ابن عباس ْ كتے بيں كه "حفده" كے معى يوتى يا يوتا كے بيں العنى آدى كى اولاد" السكر"ك معنى نشه اشراب نشه والى" زرقاً حسنا"جس كواللدن طال کیا 'ابن عینیہ 'صدقہ سے نقل کرتے ہیں کہ " انکاناً " کے معنی ٹکڑے ٹکڑے 'بیالک مکہ کی عورت تھی جو کہ صبح کوسوت کا تن تھی 'اور دو پہر کو ٹکڑے کر دیتی تھی 'ابن مسعود کہتے ہیں کہ ''الامة " ك معنى ملت ' يعنى معلم الخير كو كهتي بين يعنى نيكى سكهانے والا " قانت"فرمانبر وارر

باب ۹سے اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اور تم میں سے بعض کو نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔

۱۸۱۹ موسیٰ بن اسلعیل ' ہارون بن موسیٰ ' ابو عبدالله الاعور، شعیب حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی ہے دعا فرمایا کرتے تھے 'کہ آغود کی بنگ مِنَ الله عُلَم وَعَدَّابِ القَبَرِ وَفِئْنَةِ الدِّحَالِ وَ فِئْنَةِ وَالدَّمَا وَالله مِن سَتَى الله مِن عَرِي بناه ما مَلَّا ہوں ' بخیلی ' سستی اور نکمی عمرے عذاب قبرے ' دجال کے فتنے اور زندگی و موت کے فتنے اور زندگی و موت کے فتنے اور زندگی و موت کے فتنے سے۔

### سورہ بنی اسر ائیل کی تفسیر! بیم اللہ الرحن الرحیم

آدم 'شعبه 'ابواسحاق' عبدالرحلٰ بن مسعود فرماتے ہیں کمہ سورۃ بنی اسر ائیل کھف اور مریم' اعلیٰ در جہ کی سور تیں ہیں' اور ان کو میں نے بہت مملے یاد کیا تھا 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ ''فَسَیُنْفِضُونَ ''کے معنى بين كه اينا سر بلائين على " يحمد لوكون كاكبناكه يد" نَعَضَتْ سنك" ے تكا ب 'جس كے معنى بين ' تيرادانت بل كيا" وقضينا الی بنی اسرائیل "اور ہم نے خبر کر دی تھی بنی اسر ائیل کو کہ وہ فساد كرينك "قضا"ك بهت سے معنى آئے ہيں 'جيے" وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاه" میں حکم کے معنی آتے ہیں اور فیصلہ کے معنی بھی آتے ہیں 'جیسے"ان ربك يقضى بينهم "لينى فيصله كروےان ك ورمیان 'اور پیداکرنے کے معنی میں بھی آتاہے 'جیسے" فقضا هن سبع سموات" پیداکیاان کوسات آسان بناکر "نفیرا" کے معنی ہیں الشكر "من ينفر معه"جوكى كے ساتھ چاتا ہے" وليتبروا" كے معنی برباد کر ڈالیں "حصیرًا" کے معنی قید خانہ "فحق" ثابت ہوا "میسورا" کے معنی ہیں نرم "خطا" گناہ ' بیاسم مصدر ہے " خطئت "بے اور "خطا" مصدر ب" لن تحرق " نہيں بھاڑ سكتا "لن تقطع" تو ہر گز نہیں کاٹ سکتا"نحوی" کے معنی ہیں 'آپس میں مشوره کرتے ہیں" وفاتا" چورہ چورہ کروے" واستفزز" بلکا کروے ' بو قوف بنا وے "بِحَيْلِكَ" اپ سوارول سے "رجل" كے معنى پیادے 'مفرد راجل آتاہے' جیسے "صاحب" اور "صحب" اور "ناجر" "نجر" حاصبا" آندهي اور "بحاصب" مواكو بهي كهتي مين " جواڑا کر لائے 'چنانچہ اس سے ہے" حَصَبُ جَهَنَّمَ" لعنی جہم میں والاكيا" حصب في الارض"ز مين ميل تمس كيا"بي" حصب" صبا سے ہے معنی پھرول کے ہوتے ہیں" تارة" کے معنی ایک باراس کی جع "تارات "اور "تيره" آتى ب" لاحتنكن "جڑسے اكھاڑ دول گا "تباه كروونگاعر بول كامقوله بے كه "احتنك فلان ماعند فلان" يعني اس کو جتنی باتیں معلوم نہ تھیں 'وہ سب اس نے معلوم کرلیں" طائرہ" کے معنی اس کا نصیبہ ہے 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ قر آن میں جہاں

## سُوْرَةُ بَنِي إِسُرَآئيُلَ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ اَبِيُ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ مَسُعُودٍ اللَّهُ قَالَ فِي بَنِي إِسُرَآئِيُلَ وَالْكُهُفِ وَمَرُيَمَ إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأَوَّلِ وَهُنَّ مِنُ تِلَادِيُ قَالَ ابْنُ عَبَّالِ فَسَيْنُغِضُونَ يَهُزُّونَ وَقَالَ غَيْرُهُ نَغَضَتُ سِنُّكَ أَىُ تَحَرَّكَتُ وَقَضَيُنَآ اِلَى بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ اَخْبَرَنَا هُمُ أَنَّهُمُ سَيُفُسِدُونَ وَالْقَضَاءُ عَلَى وُجُوهٍ وَّقَضَى رَبُّكَ اَمَرَ رَبُّكَ وَمِنُهُ الْحُكُمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِيُ بَيْنَهُمُ وَمِنْهُ الْحَلْقُ فَقَضَا هُنَّ سَبُعَ سَلُواتٍ نَفِيْرًا مَّنُ يَّنُفِرُ مَعَةً وَلِيُتَبِّرُوا يُدَمِّرُوا مَا عَلَوُا حَصِيْرًا مَّحُبِسًا مَّحُصَرًا فَحَقَّ وَجَبَ مَيْسُورًا لَّيِّنًا خِطُأً إِثْمًا وَّهُوَ اِسُمٌّ مِّنُ خَطِئْتُ وَالْخَطَاءُ مَفْتُوحٌ مُّصُدَرُهُ مِنَ الْإِنُّم خَطِئْتُ بِمَعْنَى أَخُطَأْتُ تَخُرِقُ تَقُطَعُ وَإِذُ هُمُ نَجُواى مَصُدَرٌ مِّنُ نَّاجَيْتُ فَوَصَفَهُمُ بِهَا وَالْمَعْنِي يَتَنَا جَوُنَ رُفَاتًا خُطَامًا وَّاسُتَفُرِزُ اِسْتَخِفَّ بِخَيْلِكَ الْفُرُسَان وَالرَّجُلُ الرَّجَالَةُ وَاحِدُهَا رَاحِلٌ مِّثُلُ صَاحِبٍ وَصَحُبِ وَّتَاجِرِ وَّتَحُرِ حَاصِبًا الرِّيْحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِّبُ آيُضًّا مَّاتَرُمِيُ بِهِ الرِّيْحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ يُرُمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ وَهُوَ حَصَبُهَا وَيُقَالُ حَصَبُ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ وَالْحَصَبُ مُشْتَقُ مِنَ الْحَصُبَآءِ وَالْحِجَارَةِ تَارَةً مَّرَّةً وَّجَمَاعَتُهُ تِيْرَةٌ وَّتَارَاتٌ لَّاحُتَنِكُنَّ لَاسْتَاصِلَتَهُمُ يُقَالُ احْتَنَكَ فُلانٌ مَّا عِنْدَ فُلانِ مِّنُ عِلْمِ اسْتَقُّصَاهُ طَآثِرُةٌ حَظُّهٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاللُّ كُلُّ سُلَطَانِ فِي الْقُرُانِ فَهُوَ حُجَّةٌ وَّلِيٌّ مِّنَ

الذُّلِّ لَمُ يُحَالِفُ آحَدًا .

۰ ۷٤ بَابِ

١٨٢٠ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ اَحُبَرَنَا
يُونُسُ حَ وَحَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّثَنَا
عَنْبَسَهُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ
الْمُسَيَّبِ قَالَ ابُوهُرَيْرَةَ أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً أُسُرِى بِهِ بِإِيْلِيَآ ءَ بِقَدَحَيُنِ
مِنُ خَمْرٍ وَّلْبَنٍ فَنَظَرَ الِيهِمَا فَاَحَدُ اللَّبَنَ قَالَ
جِبُرِيْلُ الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ
لَوْاَحَدُتَ الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ

١٨٢١\_ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَبُو سَلْمَةَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ لَمَّا كَذَّبَنِيُ قُرَيْشٌ قُمُتُ فِي الْحِجُرِ فَحَلَّ اللَّهُ لِيَ بَيُتَ الْمُقَدِّس فَطفِقُتُ أُخبرُهُمُ عَنُ ايَاتِهِ وَانَا ٱنْظُرُ اِلَيْهِ زَادَ يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهِ لَمَّا كَلَّبَنِيُ قُرَيُشٌ حِيْنَ أُسُرِىَ بِيَ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ نَحُوَةً قَاصِفًا رِيْحٌ تَقُصِفُ كُلَّ شَيْءٍ كَرَّمُنَا وَاكْرَمُنَا وَاحِدٌ ضِعُفَ الْحَيْوةِ عَذَابَ الْحَيَاتِ وَضِعُفَ المَمَاتِ عَذَابَ الْمَمَاتِ خِلَافَكَ وَخَلْفَكَ سَوَآءٌ وَّنَاىٰ تَبَاعَدَ شَاكِلَتِهِ نَاحِيَتِهِ وَهِيَ مِنُ شَكْلِهِ صَرَّفُنَا وَجَّهُنَا قَبِيُلًا مُعَايَنَةً وَّمُقَابَلَةً وَّقِيُلَ الْقَابِلَةُ لِإِنَّهَا مُقَابِلَتُهَا وَتُقُبِلُ وَلَدَهَا خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ أَنْفَقَ الرَّجُلُ آمُلَقَ وَنَفَقَ الشَّيُءُ ذَهَبَ قَتُورًا مُّفُتَرًا لِلْأَذْقَان مُحْتَمِعُ اللِّحْيَيْنَ وَالْوَاحِدُ ذَقَنَّ وَّقَالَ مُجَاهِدٌ مَّوُفُورًا وَّافِرًا تَبِيعًا

"سلطان" کالفظ آیا ہے، اس کے معنی دلیل اور جت کے ہیں "دلی من الذل" کے معنی ہیں کہ خدانے کس سے الی دو تی نہیں کی ہے جو وہ اس کوذلت سے محفوظ رکھے کیونکہ خدا کسی کامختاج نہیں ہے۔ باب ۲۰۷۵۔ (یہ باب ترجمہ الباب سے خالی ہے)

١٨٢١ احمد بن صالح 'ابن وبب ' يونس 'ابن شهاب 'ابو علمه ' حفزت جابر بین عبداللہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا كه مين في رسول الله عليه كو فرمات سنام آپ كهه رب ت محم كه جب كافرول نے معراج كو جھلاايا تويس كعبد ميں مقام حجرمين كيا الله تعالی نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا ' میں اسے دیکھ کر نشانیاں بتانے لگا ' معقوب بن ابراہیم نے اس طرح کہا کہ آپ نے فرمایا 'بیت المقدس میں میرے جانے کو کافرول نے جب جمثلایا "قاصِفًا" وه آندهي جو مر چيز كو تباه كروے "ضعف الحيات" ك معنی زندگی کے عذاب"ضعف الممات"کے معنی موت کاعذات " کرمنا" اور "اکرمنا" دونول کے ایک ہی معنی ہیں ایعنی ہم نے بزر گی دی "خلافك" اور "خلفك" دونوں كے ايك بى معنى بيں لينى تیرے چیچے " و نائ" کے معنی دور ہوا" شاکلته" کے معنی اینے طریقے پر "صرفنا" ہم نے واضح کیا" قبیلا" کے معنی مقابلہ لعنی آئمول کے سامنے "الانفاق" فرج کرنا"فتورا" تک ول "اذقان" ذقن کی جمع ہے ، جس کے معنی ہیں تھوڑی یا مھڈی "موفورا" بھر پورا يه مجامد نے بيان كيا ہے" تبيعًا"بدله لينے والا "مرحضرت ابن عباس كہتے ہيں كه مدد گار "خبت" كے معنى ہيں بجھ جائے گى ،حفرت ابن عباس کا بیان ہے کہ "لا تبذر" کے معنی یہ ہیں کہ برے کا مول میں

نَّآثِرًا وَّقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ نَصِيْرًا خَبَتُ طَفِئَتُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَاتُبَذِّرُ لَاتُنْفِقُ فِي الْبَاطِلِ ابْتِغَآءَ رَحُمَةٍ رِزُقِ مَّثْبُورًا مَّلُعُونًا لَّا تَقُفُ لَاتَقُلُ فَحَاسُومَا تَيَمَّمُوا يُرُحِى الْفُلُكَ يُحُرِى الْفُلُكَ يَخِرُّونَ لِلَاَذُقَانِ لِلْوُجُوهِ.

٧٤١ بَابِ قَوُلِهِ وَإِذَا اَرَدُنَا اَنُ نُّهُلِكَ قَرُيَةً اَمَرُنَا مُتُرَفِيهَا الُآيَةَ.

1177 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ اَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنُ آبِي وَآئِلِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أُمِرَ بَنُو فُلَانٍ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ وَقَالَ أُمِرَ.

٧٤٢ بَابِ قَوُلِهِ ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ إِنَّةً كَانَ عَبُدًا شَكُورًا .

عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا اَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنُ اَبِي زُرُعَةَ اللهِ اَخْبَرَنَا اَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ اَتِي اللهِ عَمْرِ و بُنِ جَرِيْرِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ اَتِي اللهِ عَمْرِ و بُنِ جَرِيْرِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ اَتِي اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ فَرُفِعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مت خرج كرو"ابتغاء رحمة "روزى كى تلاش بين "مثورا" كے معنى العنت كيا گيا" لا تقف "مت يچه لك "تَقُل" مت كهو "فحاسوا" كست كيا "يزحى الفلك" كشى چلاتا ہے "يخرون للاذقان" كے معنى بين 'منه كے بل كر پڑتے بين 'اس جگه منه سے مراد تھوڑياں بيں۔

باب ا ۱۷ کے۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں' تو اس کے امیر وں کو تھم دیتے ہیں ' آخر

۱۸۲۲ علی بن عبدالله 'سفیان 'منصور 'ابی واکل 'حفزت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں گله انہوں نے کہا کمہ زمانہ جالمیت میں جب کسی قبیلہ کے لوگ زیادہ ہو جاتے 'تو ہم کہا کرتے ہے کہ امر بنو فلان (دوسری سند) عبدالله بن زبیر حمیدی 'سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ امر میں میم کا کسرہ ہے۔

باب ۲ م ۷ ـ الله تعالی کا قول که " یه انکی نسل ہے ، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بیشک وہ شکر گزار بند سر تھ

امرا المرا محمد بن مقاتل عبدالله البوحيان السمى ابوزر عد بن عمرو بن جرير عضرت ابوہر برق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آنخضرت کی خدمت میں گوشت لایا گیا اتو آپ کو بہت ایک دست اٹھا کر دی گئی اکیونکہ دست کا گوشت آپ کو بہت مر غوب تھا آپ نے اس کو تناول فرمایا اچرار شاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب کا سر دار ہوں اکیا تم کو معلوم ہے کہ روز قیامت تمام اولین و آخرین ایک بی میدان میں جمع کئے جا کیں گے اور دیکھنے والا سب کو دیمے سکے گا سورج بہت قریب آ جائے گا اور دیکھنے والا سب کو دیمے سکے گا سورج بہت قریب آ جائے گا کو کیا ہوا کتی بوی تکلیف ہو گئی کہ برداشت نہ کر سکیں گے وہ کہیں گے دیکھو اکتی بوی تکلیف ہو رہی ہے اکمی سفار شی کو تلاش کر وا بعض کی رائے ہوگی اگر خضرت آدم کے پاس چلو الہٰذا سب ان کے پاس جا کیں گا در کہیں گے آپ ابوالبشر ہیں اللہ تعالی نے آپ کوا پن واپنی گا بیا کوا پن

ہاتھ سے بنایا ہے'اور اپنی روح آپ میں پھونکی ہے' اور ملا ککہ سے آپ کوسجده کرایا ہے 'ہماری سفارش فرمائے 'ویکھئے 'ہم کیسی تکلیف میں مبتلا ہیں 'حضرت آدم جواب دیں گے 'کہ آج میرارب بہت غصہ میں ہے 'اس نے مجھے ایک در خت کے قریب جانے سے روکا تھا' تو میں اس سے شر مندہ ہوں' اور وہ نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے مکہ تم سب حضرت نوح کے پاس جاؤ 'وہ سب حضرت نوح کے باس جائیں گے 'اور عرض کریں گے کہ آپ پہلے نبی ہیں' اور خدانے آپ کوایے شکر گزار بندے کے نام سے یاد فرمایا ہے 'لہذا آب ماری سفارش شیجے 'کیونکہ ماری حالت بہت خراب موربی ہے ، حضرت نوح فرمائیں گے مکہ آج الله تعالی بہت عصر میں ہے ، میں نے اپیاغصہ مجھی نہیں دیکھا'اور اس نے تو مجھے ایک دعادی تھی' وه میں اپنی امت کیلئے مانگ چکا ہوں 'پھر وہ بھی نفسی نفسی فرمائیں گے اور لوگوں سے تہیں گے <sup>ہ</sup> کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ 'سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے 'اور عرض کریں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں اور اللہ کے پیغیبر ہیں'آپ ہمارے لئے شفاعت سیجئے 'وہ بھی یہی جواب دیں گے مکہ آج اللہ تعالی بہت عصہ میں ہے عصہ جونہ پہلے آیا اورنہ پھر آئے گا اور میں نے دنیامیں یہ خطاکی تھی مکہ تین جھوٹ بولے تھے 'ابوحیان نے ان تینوں جھوٹوں کا بھی بیان کیاہے 'پھروہ بھی نفسی نفسی نفسی 'پکاریں کے 'اورلوگوں سے فرمائیں گے محمہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ ' چنانچه تمام لوگ حضرت موسیٰ علیه السلام کی خدمت میں آئیں گے 'اور عرض کریں گے 'کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغیبر ہیں 'خدا نے آپ ہے باتیں کیں 'اور آپ کولو گوں پر بزر گی عطافرمائی ہے ' آپ ہماری شفاعت فرمائے 'دیکھئے 'ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں' حضرت موی علیہ السلام فرمائیں گے 'آج تو میر ارب بہت خفاہے ' اس سے پہلے اتنے غصہ میں نہیں آیااورنہ آئندہ آئ گا'میں نے دنیا میں ایک خطاکی تھی' ایک آدمی کو مار ڈالا تھا' جس کے مارنے کا تھم نہیں تھا' آج مجھے نفسی نفسی پڑی ہے۔تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باس جاؤ 'سب لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں کے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ

فَيَقُولُونَ لَهُ ٱنْتَ آبُوالْبَشُر خَلَقَكَ اللَّهُ بيَدِهِ وَنَفَخَ فِيُكَ مِنُ رُّوُحِهِ وَامَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشُفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرْى إِلَى مَانَحُنُ فِيُهِ آلَا تَرْى اللِّي مَاقَدُ بَلَغَنَا فَيَقُولُ ادَّمُ اِنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلُهُ مِثْلَةً وَلَنُ يُّغُضَبَ بَعُدَةً مِثْلَةً وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا اِلِّي نُوْحِ فَيَاتُونَ نُوْحًا فَيَقُولُونَ يَانُوَّحُ إِنَّكَ أَنُتَ أَوَّلُ ۚ الرُّسُلِ اللِّي اَهُلِ الْاَرُضِ وَقَدُّ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبُدًا شَكُوُرًا اشُفَعُ لَنَا اللي رَبَّكَ ٱلَّا تَرٰى اِلٰى مَانَحُنُ فِيُهِ فَيَقُولُ آِنَّ رَبِّى عَزَّوَجَلَّ قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّهُ يَغُضَبُ قَبُلَةً مِثْلَةً وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَةً مِثْلَةً وَإِنَّةً قَدُ كَانَتُ لِيُ دَعُوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي اذُهَبُوا اِلِّي غَيْرِي اِذْهَبُوا اِلِّي اِبْرَاهِيْمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيُمُ أَنْتَ نَبَيُّ اللَّهِ وَخَلِيْلُهُ مِنُ اَهُلِ الْاَرُضِ اشْفَعُ لَنَا الِّي رَبِّكَ أَلَا تَرْى اللي مَا نَحُنُ فِيُهِ فَيَقُولُ لَهُمُ إِنَّ رَبِي قَدُ غَصِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلَةً مِثْلَةً وَلَنُ يُّغُضَبَ بَعُدَةً مِثْلَةً وَإِنِّي قَدُ كُنتُ كَذَبُتُ ثَلْثَ كَذَبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ ٱبُوحَيَّانَ فِي الْحَدِيُثِ نَفُسِيُ نَفُسِيُ نَفُسِيُ اذْهَبُواۤ اللَّي غَيْرِيُ اذْهَبُوا اِلِّي مُوسَى فَيَاتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى آنُتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعُ لَنَا إلى رَبِّكَ آلَا تَرْى اللَّي مَا نَحُنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّا رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبَا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلَةً مِثْلَةً وَلَنُ يَّغُضَبَ بْعُدَةً مِثْلَةً وَإِنِّي قَدُ قَتَلَتُ نَفُسًا لَّهُ أَوُ مَرُ بِقَتُلِهَا نَفُسِيُ نَفُسِىٰ نَفُسِىٰ اذْهَبُوا اِلِّى غَيْرِى اِذْهَبُوا اِلِّى عِيُسْنِي فَيَأْتُونَ عِيُسْنِي فَيَقُولُونَ يَا عِيُسْنِي أَنْتَ

رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا اللَّى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنُهُ وَكُلَّمُتَ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ صَبيًّا اشْفَعُ لَنَا آلَا تَرَاى اِلِّي مَانَحُنُ فِيُهِ فَيَقُولُ عِيْسَى إِنَّ رَبَّى قَدُ غَضِبَ الْيَوُمَ غَضَبًّا لَّهُ يَغُضَبُ قَبُلَةً مِثْلَةً وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَةً مِثْلَةً وَلَمُ يَذُكُرُ ذَنُبًا نَّفُسِي نَفُسِيُ نَفُسِيُ اِذْهَبُوا اِلِّي غَيْرِيُ اِذْهَبُوا اِلِّي غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَاتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ آنُتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْاَنْبِيَآءِ وَقَدُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنُبكَ وَمَا ۚ تَاحُّرَ اشُفَعُ لَنَا اِلِّي رَبِّكَ ٱلَّا تَرَى اِلِّي مَانَحُنُ فِيُهِ فَانُطَلِقُ فَاتِي تَحُتَ الْعَرُش فَاقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزُّوَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ مِنُ مَّحَامِدِهِ وَحُسُنِ الثَّنَآءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَّمُ يَفْتَحُهُ عَلَى اَ حَدٍ قَبُلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاسَكَ سَلُ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَاقُولُ أُمَّتِي يَارَبِ أُمَّتِي يَارَبِ أُمَّتِي يَارَبِ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اَدُخِلُ مِنُ أُمِّتِكَ مَنُ لَّاحِسَابَ عَلَيْهِمُ مِّنَ الْبَابِ الْآيُمَنِ مِنُ ٱبُوَابِ الْحَنَّةِ وَهُمُ شُرَكَآءُ النَّاسِ فِيُمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْاَبُوَابِ نُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِم إِنَّ مَابَيْنَ الْمِصُرَاعِيْنِ مِنُ مَّصَارِيُعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرًا وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصُرَى .

٧٤٣ بَابِ قُولِهِ وَاتَّيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا .

١٨٢٤ حَدَّنَى إسُخقُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّنَا عَبُدُالرَّزَاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَبُدُالرَّزَاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاوِّدَالْقِرَآئَةٌ فَكَانَ يَامُرُبِدَآبَتِهِ لِتُسُرَجَ عَلَى دَاوِّدَالْقِرَآئَةٌ فَكَانَ يَامُرُبِدَآبَتِهِ لِتُسُرَجَ عَلَى دَاوْدَالْقِرَآئَةٌ فَكَانَ يَامُرُبِدَآبَتِهِ لِتُسُرَجَ

کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم پر ڈالا تھا آپ اللہ کی روح ہیں 'آپ نے بحیین میں لوگوں سے باتیں کی ہیں 'لہذاہماری سفارش کیجئے 'دیکھئے ہم کیسی مصیبت میں مبتلا ہیں' وہ فرمائیں گے ' آج میر ارب بہت غصہ میں ہے 'نہ پہلے ابیاغصہ آیانہ آیندہ آئے گا' پھر وہ دنیاکا کوئی گناہ بیان نہیں کریں نے اور صرف نفسی نفسی فرمائیں گے اور کہیں گے آج توتم حضرت محمد عليلة ك ياس جاؤ الوك آتخضرت عليلة كي خدمت میں حاضر ہوں گے 'اور عرض کریں گے کہ اے اللہ کے رسول! آپ خاتم الانبياء جي الله تعالى نے آپ كے تمام الكے اور بچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے ' آپ ہماری شفاعت فرمائے' و كفيرًا بهم كيسي تكليف ميس بين 'اس وقت ميس عرش كے ينچ سجده میں گر جاؤں گا<sup>؟</sup> خدا تعالیٰ اپنی حمد و تعریف کا ایسا طریقه مجھ پر منکشف فرمائے گاجواس سے قبل کسی کو نہیں بتایا گیا البذامیں اس طرح اس کی حمد بجالاؤں گا' پھر تھم باری ہو گا'اے محمد (علیہ) اپنے سر کو اٹھائے اور مانکئے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں 'جو شفاعت آپ کریں گے ' قبول کی جائے گی ' میں سجدے سے سر کواٹھا کر امتی امتی کہوں گا ' تھم ہوگا ہے محمد (علیہ) اپنی امت میں ان ستر ہزار لوگوں کو جن کا حاب كتاب نہيں ہوگا، داہنے دروازے سے جنت ميں داخل كر دیجے' اور ان کو بھی اختیار ہے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں' اس کے بعد آپ نے فرمایا'کہ جنت کے ایک دردازہ کی چوڑائی اتنی ہے 'جیسا مکہ اور حمیر کے در میان کا فاصلہ یا مکہ اور بھر کی کے در میان کی مسافت۔

باب ۲۳۳ مالله تعالى كا قول كه "جم في داؤدً كوزبور عطا فرمائي ـ

الا برری اسال بن نفر عبدالرزاق المعمر اہمام بن مدبہ احضرت الوہر ری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا اکمہ آنخضرت علیہ السلام پر زبور کی قرات اس قدر آسان ہوگئی تھی اکمہ آپ گھوڑے کو کسنے کا تھم دیتے اور

فَكَانَ يَقُرَأُ قَبُلَ اَنُ يَّفُرُ عَ يَعْنِي الْقُرُانَ.

٧٤٤ بَابِ قَوْلِهِ قُلُ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ مِن دُونِهِ فَلَا يَمُلِكُونَ كَشُفَ الضَّرِّ عَنْكُمُ وَلَا تَحُويُلًا.

مَا ١٨٢٠ حَدَّنَنَى عَمْرُ و بُنُ عَلِي حَدَّنَنَا يَحْنَى حَدَّنَنَا سُفُيانُ حَدَّنَنَا سُفُيانُ حَدَّنَنَى سُلَيْمَانُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ اَبِي مَعْمَرٍ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ إلى رَبِّهِمُ الوسِيلَةَ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِّنَ الْحِنِ كَانَ نَاسٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِّنَ الْحِنِ قَالَ عَنَ الْحَدِنِ الْحَدِنَ وَتَمَسَّكَ هَوُلَآء بِدِينِهِمُ وَاللّٰهُ مَعْدًى عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ قُلِ الْحُمْدُ مُولًا الّٰذِينَ زَعَمُتُم .

٥٤٧ بَابِ قَولِهِ أُولَفِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ
 يُبتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الوَسِيلَةَ.

1۸۲٦ حَدَّنَنَا بِشُرُبُنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جَعَفِرٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ ابَيْ مَعْمَدٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ اللّذِينَ يَدُعُونَ ابْلِي رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ قَالَ نَاسٌ مِّنَ الْجَرِيَّةِ مُلْكُونًا .

٣٤ كَاب قَوُلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤُيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتُنَةً لِلنَّاسِ .

مَّدُنَا عَلَى بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَا عَلَى بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَا شُفُيَانُ عَنُ عَمُرٍ و عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ فَمُ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُ يَا الَّتِيُ ارَيُنَاكَ اللَّهِ فِتَنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُوُيَا عَيُنِ أُرِيُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّحْرَةُ الْمَلْعُونَةُ عَلَيْهِ وَالشَّحْرَةُ الْمَلْعُونَةُ شَحْرَةُ الزَّقُوم .

٧٤٧ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّ قُرُانَ الْفَحْرِ كَانَ

خادم کس کر فارغ بھی نہ ہونے پاتا تھا کمہ آپاسے پڑھ کر فارغ ہو جاتے۔

باب ۲۲ ما ۱۰ داللہ تعالیٰ کا قول کہ کہہ دو تم ان کوبلاؤ 'جن کو تم نے خدا کے سوا معبود بنایا ہے 'نہ وہ تم سے اس عذاب کو دور کر سکیس گے ۔ کر سکیس گے ۔ اور نہ تمہاری حالت کوبدل سکیس گے۔ ۱۸۲۵ عمر وبن علی 'کی 'سفیان 'سلیمان 'ابراہیم 'ابو معمر احضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا گھ یہ آیت ''الی ربھم الوسیلة "ان کے حق میں ہے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے 'جنات مسلمان ہوگئے 'گریہ لوگ ویسے ہی رہے 'اشجعی کرتے تھے 'جنات مسلمان ہوگئے 'گریہ لوگ ویسے ہی رہے 'اشجعی نے سفیان سے اور سفیان نے اعمش سے جوروایت کی ہے 'اس میں وہ اتنااور زیادہ کرتے ہیں ہم اس آیت کاشان نزول ہی ہے ۔

باب ۵۴۵۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جن کو مشرک پکار رہے ہیں 'وہ خود خدا کے یہاں وسیلہ ڈھونٹرھ رہے ہیں۔
۱۸۲۲۔ بشر بن خالد 'محمد بن جعفر' شعبہ 'سلیمان 'ابراہیم' ابو معمر' معنود سے روایت کرتے' انہوں نے بیان کیا کہ سے آیت الذین یدعون اللہ ان کے حق میں ہے جو جنات کی عبادت کرتے تھے' جنات تو مسلمان ہوگئے گریہ لوگ ایسے ہی رہ گئے۔

باب ٢٣٦ ـ الله تعالى كا قول كمه اے رسول! جوخواب جم في تم كود كھايا تھا اسے جم في لوگوں كيلئے باعث امتحان بنايا۔ ١٨٢٤ على بن عبدالله 'سفيان 'عمره ' عكرمه ' حضرت ابن عباس سے روایت كرتے ہيں 'انہوں في بيان كيا كم يه روياخواب نہيں ہے ' بلكه اس سے مراد آ نكھ سے ديكھنا ہے 'جوكه آ تخضرت عيالية كو شب معراج ميں دكھلائی گئی تھی 'اور جو عالم بيداری ميں تھی 'اور اس آيت ميں شجره ملعونہ سے مراد تھو ہر كادر خت ہے۔

باب ٢٨٥ ـ الله تعالى كا قول كه " قرآن فجر "كا حاضر كيا كيا

مَشُهُودًا قَالَ مُجَاهِدٌ صَلَوْةَ الْفَحُرِ .

مَدُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِيُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدُّنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ وَابُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضُلُ صَلوْةِ الْحَمِيع عَلَى صَلوةِ الْوَاحِدِ خَمُسٌ وَعِشُرُونَ الْحَمِيع عَلَى صَلوةِ الْوَاحِدِ خَمُسٌ وَعِشُرُونَ دَرَحَةً وَ تَحْتَمِعُ مَلِيْكَةُ اللَّيلِ وَمَلِيكَةُ النَّهَارِ فِي صَلوةِ السَّهُونَ اللَّهِ وَمَلِيكَةُ النَّهَارِ فِي صَلوةِ الْمَهْوَدُا اللَّهُ مِنْ الْمَحْرِكَانَ مَشْهُودًا .

٧٤٨ بَابِ قَوُلِهِ عَسْنَى اَنُ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا.

المُوالَاحُوصِ عَنُ ادَمَ بُنِ عَلِي قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ الْوَالَاحُوصِ عَنُ ادَمَ بُنِ عَلِي قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَومَ الْقِيلَمَةِ جُثَى عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَومَ الْقِيلَمَةِ جُثَى كُلُّ أُمَّةٍ تَتُبعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُّ أُمَّةٍ تَتُبعُ نَبِيَّهَ اللَّهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالِكَ يَومَ يَبُعَنُهُ اللَّهُ المَقَامَ المَحْمُودَ. وَسَلَّمَ فَلَالِكَ يَومَ يَبُعَنُهُ اللَّهُ المَقَامَ المَحْمُودَ. اللَّهُ المَقامَ المَحْمُودَ. الله عَلَيْهِ بَنُ عَبَّاسٍ حَدِّنَنَا شُعَيْبُ بَنُ عَبَّاسٍ حَدِّنَنَا شُعَيْبُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكدِرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلُولَ اللّهِ عَلُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلْوَ وَاللّهِ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنِ اللّهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلِيهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنِ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلِمُ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلِمُ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلْمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ اللهُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَاللّهُ وَسُلِمُ وَالْمُعُمُولُولُولُولُهُ وَسُلِمُ

٧٤٩ بَابِ قَوْلِهِ وَقُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوُقًا يَزُهَقُ يَهُلِكُ.

ہے۔ مجاہد کا بیان ہے کہ قر آن فجر سے مراد صبح کی نماز ہے۔
۱۸۲۸ عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر 'زہری 'ابوسلمہ 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے نار شاد فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا' تنہا نماز پڑھنے نے ارشاد فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا' تنہا نماز پڑھنے سے بچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے 'اور صبح کی نماز بڑی عظمت والی ہے 'کیونکہ اس میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے بڑی عظمت والی ہے 'کیونکہ اس میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے بین 'حضرت ابوہر برہؓ نے کہا کہ تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو 'ان فرآن الفحر کان مشہودًا۔

باب ۸ ۲۸ ـ الله تعالیٰ کا قول که " قریب ہے که تمہارارب تم کومقام محمود میں کھڑاکرے گا۔

۱۸۲۹۔ اسمعیل بن ابان اُ ابوالا حوص اُ آدم بن علی احضرت ابن عمر اللہ میں اور میں علی اسمعیل بن ابان اُ ابوالا حوص اُ آدم بن علی احضرت کے دن ہر کر وہ اپنے اپنے بینمبر کے پاس جا میں گے اور آخر شفاعت رسول اللہ علیہ پر آکر تھہرے گی اور یہی دن موالد تعالی آ تحضرت علیہ کو مقام محمود پر کھڑا ہوگا کہ جس دن اللہ تعالی آ تحضرت علیہ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔

باب ۹سک۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ آپ فرماد ہیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا ' بیشک باطل تو جانے ہی کی چیز ہے" زہق "کے معنی ہیں 'ہلاک ہوا تابود ہوا۔

١٨٣١ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِى حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَعْمَرِ عَنُ ابْنِ أَبِى نَعْمَرٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ آبِى مَعْمَرٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوُلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَتُلْثَمِاتَةِ نَصْبٍ فَجَعَلَ يَطُعُنُهَا بِعُودٍ فِى يَدِهِ وَيَقُولُ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطُعُنُهَا بِعُودٍ فِى يَدِهِ وَيَقُولُ خَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَلَ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. وَهُو أَلَا الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

. ٧٥ بَابِ قُولِهِ وَيَسُئُلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ .

حَدَّنَنَا آبِى حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَىٰ الْمُ عَمْ اللهِ قَالَ حَدَّنَىٰ الْمُعُمَشُ قَالَ جَدَّنَىٰ الْاَعُمَشُ قَالَ بَيْنَا آنَا مَعَ الْبَرَاهِيمُ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ بَيْنَا آنَا مَعَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى حَرُثٍ وَّهُوَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى حَرُثٍ وَهُوَ مُثَّكِى عَسِيْبٍ اِدُمَرَّ اليَهُودُ فَقَالَ مَارَايُكُمُ اللّهِ فَلَى عَسِيْبٍ اِدُمَرَّ اليَهُودُ فَقَالَ مَارَايُكُمُ اللّهِ وَقَالَ مَارَايُكُمُ اللّهِ فَقَالَ مَارَايُكُمُ اللّهِ فَقَالُ مَارَايُكُمُ اللّهِ فَقَالَ مَارَايُكُمُ اللّهِ فَقَالَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمُ يَرُدُ عَلَيْهِمُ شَيْعًا صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمُ يَرُدُ عَلَيْهِمُ شَيْعًا فَوَلَى عَنِ الرّوْحِ فَلَ الرّوْحِ قُلِ الرّوْحِ فَلِ الرّوْحِ فَلَ الرّوْحِ فَلِ الرّوْحِ فَلِ الرّوْحِ فَلَ الرَّوْحِ فَلَ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

٧٥١ بَابِ قُولِهِ وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتُ بِهَا.

مَّدُنَّنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَا هُشَيْمٌ حَدَّنَا هُشَيْمٌ حَدَّنَا أَبُو بِشُرٍ عَنُ سَعِيُدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّالِيِّ فِي قَرْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُجُهَرُ اللَّهِ صَلَّى وَلَا تُجُهَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى

اسدا۔ حمیدی سفیان ابن الی تجیم عجابد ابو معمر محضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ فئے کمہ کے وقت جب رسول اللہ علیہ کہ کم ایک اتری تو کعبہ کے پاس تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی آپ اس کمٹری سے ہر بت کو ٹھوکادے کر فہ کورہ بالا آیت کی تلاوت فرما اس لکڑی ہے ہو بت بھی پڑھ رہے تھے آکہ "جاء الحق و مایبدی الباطل و مایعید" یعنی حق آگیا باطل مث گیا اور اب باطل لوث کر نہیں آئے گا۔

باب ۵۵۰۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ " تجھ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں"

باب،۵۱ ـ الله تعالیٰ کا قول که اپنی نمازنه تو بالکل ہی زور سے پڑھو 'اور نه بالکل آہت، 'بلکہ در میانی آواز سے۔

بابوبشر 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کمہ یہ آیت ولا تجہر بصلاتك ولا تخافت بها الح مکم میں اس وقت نازل ہوئی 'جب کہ آنخضرت عبیل من بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے '

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالصَّحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَةً بِالْقُرُانِ فَإِذَا سَمِعَ الْمُشُرِكُونَ سَبُّو الْقُرُانَ وَمَنُ أَنْزَلَةً وَمَنُ جَآءَ بِهِ فَقَالَ الله تَعَالَى لِنَبِيّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَخْهَرُ بِصَلَاتِكَ أَى بِقَرَآءَ تِكَ فَيسُمَعَ الْمُشُرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرُانَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا عَنُ المُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرُانَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا عَنُ الله عَنْ عَالِي لَا تَعْمَلُهُ مُن عَنْ الله عَنْ الله عَنها مَن الله عَنها عَن عَائِشَة رَضِى الله عَنها عَن الله عَنها الله عَنها الله عَنها الله عَنها الله عَنها عَن الله عَنها عَنها الله عَنها عَنها الله عَنها الله عَنها عَنْ عَلَيْ الله عَنها الله عَنها الله عَنها عَنْ الله عَنها عَنْ الله عَنها الله عَنها عَنْ عَلَى الله عَنها عَنْ الله عَنها الله عَنها الله عَنها عَنْ الله عَنها عَنْ عَلَيْ الله عَنها عَنْ الله عَنها الله عَ

### سُورَةُ الْكُهُفِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَقُرِضُهُمْ تَتُرُكُهُمْ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ذَهَبٌ وَّفِضَّةٌ وَّقَالَ غَيْرُهُ جَمَاعَةُ ٱلثَّمَرُ بَاحِغٌ مُّهُلِكٌ اَسَفًا نَّدَمَا الْكُهُفُ الْفَتُحُ فِي الْجَبَلِ وَالرَّقِيْمُ الْكِتَابُ مَرُقُومٌ مَّكْتُوبٌ مِّنَ الرَّقِيُمِ رَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ ٱلْهَمُنَا هُمُ صَبُرًا لَّوُلَا اَنُ رَّبَطُنَا عَلَى قَلْبِهَا شَطَطًا إِفْرَاطًامِّرُفَقًا كُلُّ شَيْءٍ اِرْتَفَقُتَ بِهِ تَزَاوَرُ تَمِيُلُ مِنَ الزُّوَرِ وَالْأَزُورَ الْاَمْيَلُ فَخُوَةٌ مُتَّسَعٌ وَّالْجَمِيعُ فَجَوَاتٌ وَّفِجَاءً مِّثُلُ زَكَوَةٍ وَّزَكَآءِ الْوَصِيْدِ الْفَنَآءِ جَمُعُهُ وَصَآئِدُ وَوُصُدٌ وَّيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ مُؤْصَدَةً مُطْبَقَةٌ اصَدَ الْبَابَ وَأَوْصَدَ بَعَثْنَاهُمُ اَحْيَيْنَاهُمُ ٱزُكى آكْثَرُ وَيُقَالُ آحَلُّ وَيُقَالُ آكُثَرُ رَيْعًا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ ٱكُلَهَا وَلَّمُ تَظُلِمُ لَمُ تَنْقُصُ وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ الرَّقِيْمُ اللَّوْحُ مِنُ رِصَاصِ كَتَبَ عَامِلُهُمُ ٱسْمَآءَ هُمُ نُمَّ طَرَحَهُ ُفِيُ خَزَانَتِهِ فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى اذَانِهِمُ فَنَامُوا وَقَالَ غَيْرُهُ وَالَّتُ تَّئِلُ تَنْحُو وَقَالَ مُحَاهِدٌ

مشرک جب سنت ، تو قرآن اس کے اتار نے والے اور جس پراتارا جارہا تھا اسب کو برا بھلا کہا کرتے تھے ، تواللہ تعالی نے اپنے رسول علی ہے تازل فرمائی کہ ولاتحہر بصلاتك ولاتحافت بھا وابتغ بین ذلك سبیلا الآب ، کہ قرات نہ تو زیادہ بلند ہوئی چاہئے مکہ مشرکین من کر بکواس کرنے لگیس اور نہ اتنی آہتہ ہوئی چاہئے ، کہ آپ کے ساتھ والے بھی نہ من سکیس ، بلکہ قرات ور میانی آواز میں ہوئی چاہئے۔

سا ۱۸۳۸ طلق بن غنام 'زائدہ' ہشام 'عروہ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ یہ آیت دعا کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ دعادر میانی آوازہے ہونا جائے۔

# سوره کهف کی تفسیر!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

مجابد کہتے ہیں کہ " تقرضهم" کے معنی ان سے کترا جاتا ہے و کان له "نسر" کا مطلب سونااور جاندی ہے ' بعض کہتے ہیں کہ مراد کھل ہیں "باحع" كم معنى بلاك كرف والا "اسفاً" ندامت "كهف" يبار کی کھوہ"ارقیم"مر قوم یعی کھاہوار قم سے " ربطنا علی قلوبھم " والا ہم ان نے ان کے دلول میں صر عصبے "ربطنا علی قلبھا" يہال بھی صبر ہی مراد ہے" شططا" کے معنی حدسے بردھنا "مرفق"وہ چیز جس ير تكيد لكاتے بي " تزاور "زورے مشتق بيعن جمك جاتاتھا" اوراس سے ازور بناہے ، بہت مجھکے والا " فحوہ "کشادہ جمع فحوات ہے " فجاء" بھي آئى ہے جس طرح " زكوة"كى "زكاء" ہے " وصید"کے معنی آگناس کی جمع وصائداوروصدے مکی کا کہناہے کہ " وصید" کے معنی دروازہ "موصدہ" بند کی ہوئی 'عرب کہتے بي كه "آصدالباب"اور" اوصدالباب" يعنى دروزاه بند كرديا "بعننا م هم" کے معنی زندہ کیا ہم نے "از کی طعامًا" بہتی والوں کی عام خوراک یاجو حلال ہو 'یاجو کیک کر بڑھ جائے " اکلها" میوه اپناابن عباس کا قول ہے کہ " لم تظلم" کے معنی ہیں کہ میوہ کم نہیں ہوا' سعید 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ "رفیہ"ایک تحق ہے جو سیسہ کی ہے 'اس پر حاکم وقت نے اصحاب کہف کے نام کھدواکر خزانہ

مُّونِلًا مُّحْرِزًا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعًا لَّايَعُقِلُونَ.

٧٥٢ بَابِ قُولِهِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ آكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

مَعْدُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدِ حَدِّنَا آبِيُ عَنُ اللهِ حَدِّنَا آبِيُ عَنُ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آبُحْبَرَنِي عَلِيُّ بُنُ حَسَيْنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آبُحْبَرَنِي عَلِيُّ بُنُ حُسَيْنِ ابْنَ عَلِي آبُحْبَرَةُ عَنِ عَلِي حُسَيْنِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم طَرَقَةً وَفَاطِمَةً قَالَ آلَا تُصَلّيانِ رَجُمًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْفِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاحِدٌ وَهِي الْالْحِرَةُ فِيلًا وَتُبَلّا وَتَبُلا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاحِدٌ وَهِي الْالْحِرَةُ فِيلًا وَتُبَلّا وَتَبُلا وَتَبُلا اللهُ الْولِي عُقَبًا عَاقِبَةً وَاعِدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاحِدُ وَهِي الْالْحِرَةُ فِيلًا وَاللهُ وَتُبُلا وَتَبَلًا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَي

٧٥٣ بَابِ قَوْلِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَهُ لَا آبَرَحُ حَتَّى ٱبُلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيُنِ آوُ آمُضِي حُقُبًا زَمَانًا وَّجَمُعُهُ آحُقَابٌ.

١٨٣٦ حَدَّنَا الْحُمِيُدِيُّ حَدَّنَا سُفْيَالُ

مين جمع كرويا" ضرب الله على اذانهم" يعنى سوكة 'دوسر ك كمية بين كه " موثلا" جائ پناه اوري" و الّت تعل" سي بنا عجام كميتم بين " موثل" محفوظ مقام" لايستطيعون سمعًا " يعنى وه عقل سي كام نهين ليتي -

باب۷۵۲۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''انسان اکثر چیزوں میں جھگڑا کرنے والاہے۔(۱)

۱۸۳۵ على بن عبدالله 'يقوب بن ابراجيم بن سعد 'صالح' ابن مھاب 'علی بن حسین 'حسین بن علی 'حضرت علی ہے روایت كرتے ہيں كہ رسول اللہ عليہ رات كے وقت ميرے اور حضرت فاطمة كے ياس تشريف لائے اور فرمايات م في تجدكى نماز نہيں برطی میں نے عرض کیا 'یار سول اللہ ہم کواللہ نے اٹھایا ہی نہیں ' یہ بات من كر آپ واليس موكة اوريه آيت يرصة جاتے تھ وكان الانسان اکثر شےء حدلا "رحمابالغیب" کے معنی ہیں بن و کھنے سى ساكى بات كرنا " فرطا" حد سے بردھا ہوا "ندمًا" افسوس " سرادفها" بردے اور قناتیں گویا آگ بردوں اور قناتوں کی طرح لیٹی ہوگی "بحاورہ" محاورہ سے مشتق ہے 'گفتگو کرنا' تکرار کرنا الکنا هوا الله ربى ، مرمر اربوه الله ب أس كاصل يه ب كه لكن انا هو الله ربى "الف كو كراكر تون كو تون مين ادعام كر دياكيا" زلقًا" "جمعنی وارث "عقبا" عاقبه عقبی عقبه "سب کے معنی آخرت ك بي " ليد حضوا" ك معنى تاكه محسلادي بي " دحض" ي نکلاہے ' یعنی حق سے ہٹادیں۔

باب ۵۳۰ - الله تعالی کا قول که "جب موسی" نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اسی طرح چاتا رہوں گا'جب تک دو دریاؤں کے سنگم پرنہ پہنچ جاؤں'یازمانہ تک اسی طرح چاتا رہو نگا" هنا"زمانہ دراز"احقاب اس کی جمع ہے۔

١٨٣٧ - حميدى ،سفيان ،عمروبن دينار ،سعيدبن جبير سے روايت

(۱) یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، وہ قرآن کریم کے بارے میں بہت جھڑ تا تھا، یاامیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی وہ قیامت کے بارے میں جھڑ اکیا کر تا تھا۔

کرتے ہیں مکہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ خضرے ملا قات کرنے والے موسی بنی اسرائیل والے موی نہیں تھے 'ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اللہ کادسمن جھوٹ کہتاہے(۱) مجھ سے ابی بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے خود آنخضرت علیہ کو فرماتے سنا ہے کہ مولیٰ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے 'ان سے پوچھا گیا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ برا عالم کون ہے؟ تو حضرت موی نے جواب دیام کہ میں موں 'اللہ کو یہ بات ناگوار موئی 'اور اس نے عماب فرمایا 'ان کویہ کہنا چاہتے تھا 'کہ اللہ خوب جانتا ہے 'پھر اللہ نے ان کی طرف وحی مجیجی اور فرمایا که جهاراایک بنده دوسمندروں کے سنگم پر ہے 'وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتاہے 'چنانچہ موکٰ نے عرض کیا محہ اے مولا! میں اس کے پاس کس طرح پہنچوں؟ فرمایاا یک مجھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو' جہاں نیہ مجھلی گم ہو جائے سمجھ لو کہ وہ بندہ وہیں ہے' حضرت موسیٰ نے محصل تھیلی میں رکھی اور چل دیئے "آپ کے ساتھ ایک جوان یوشع بن نون بھی تھا'جب دریا کے کنارے نینجے' تو ایک پھر سے سر لگا کر سوگئے 'مچھلی زنبیل میں پھڑ کی اور تڑپ کر دریا میں چلی گئی 'حضرت موسیٰ سو کرا تھے ' توسائھی نے بھی آپ کو نہیں بتایا'اور آ گے بڑھ گئے 'مچھلی جو دریا میں گئی تھی 'اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے دریا کے پانی کو روک دیا اور ایک نالی سی بنادی 'غرض حضرت موسیٰ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک دن رات چلتے رہے، دوسرے دن حضرت موسیٰ نے یوشع سے کہام کہ مجھے تکان معلوم ہوتی ہے ناشتہ تو لاؤ 'آ تخضرت عليه في ارشاد فرمايا كم تكان اس جكه سے معلوم ہونے گئی تھی 'جہاں مچھلی گم ہوئی تھی 'حضور ؓ نے کہا کہ جو حد اللہ نے بتائی ہے وہاں تک ٹکان نہیں ہوئی اس وقت یوشع کویاد آیااور اس نے کہا کہ اس پھر کے پاس مچھلی کم ہوگئی 'مگر مجھے شیطان نے بھلادیا کہ آپ سے ذکر کرتا 'وہ تو عجیب طرح سے دریا میں گئی اور اپنا راسته بناليا 'اوروه نشان بنايا 'حضرت موی اور يوشع کو بهت تعجب خيز معلوم ہوا ' چنانچہ دونوں اس جگه نثان قدم کو دیکھتے ہوئے واپس ہوئے 'اور جب مویٰ چھر کے پاس پہنچ ' تو آپ نے دیکھا کہ ایک ۔ مخص کیڑے میں لیٹے ہوئے کھڑے ہیں 'حضرت موسیٰ علیہ السلام

حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارِ قَالَ اَنْحَبَرَنِيُ سَعِيْدُ ابُنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِا بُنِ عَبَّاسٌ إِنَّ نَوُفَا الْبِكَالِيَّ يَزُعُمُّمَ اَنَّ مُوسَلَى صَاحِبَ ۚ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَّ مُوُسلي صَاحِبَ بَنِيَ اِسُرَآئِيُلَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مُ كَذَبَ عَدُوُّاللَّهِ حَدَّثَنِيُ إَبَى بُنُ كَعُبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِّي اِسْرَآثِيُلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْلَمُ يَرُدُّ الْعِلْمَ اِلَّذِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ اِلَّذِهِ اِنَّ لِيُ عَبُدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعُلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَكَيُفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلَهُ فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُمَا فَقَدُتَّ الْحُوْتَ فَهُوَ نَّمَّ فَاَحَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَةً بِفَتَاهُ يُوشَعَ بُنِ نُوْنِ خَتَّى إِذَا آتِيَا الصَّخَرَةَ وَضَعَارُؤُسَهُمَا فَنَامًا وَاضطربَ الْحُوْتُ فِي الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيُلَةً فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَّٱمُسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوْتِ حِرْيَةَ الْمَآءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ فَلَمَّا اسْتَيَقَظَ نَسِيَ صَاحِبَهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بالحُوَّتِ فَانُطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوُمِهِمَا وَلَيُلَتِهِمَا حَتَّى إَذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوسَلَى لِفَتَاهُ اتِّنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمُ يَحَدُ مُوْسَى النَّصَبَ حَتَّى حَاوَزَالْمَكَانَ الَّذِيُ أَمَرَ اللُّهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَايُتَ إِذُ أَوَيُنَا إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُونَ وَمَا أَنُسَانِيُهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنُ أَذُكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَةً فِي الْبَحْرِ عَجَبًا فَقَالَ مُوُسْى ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبُغ فَارُتَدًّا عَلَى اتَّارِهِمَا قَصَصًا قَالَ رَجَعَا يَقُصَّانِ اثَّارَ هُمَا حَتَّى انْتَهَيَا اِلَى الصَّخُرَةِ فَاِذَا رَجُلٌ مُّسَجِّى نُوبًا فَسَلَّمَ

(۱) یہ بات حضرت ابن عباسؓ نے غصے میں ارشاد فرمائی، کیونکہ نوف بکالی کی بات صراحتۂ غلط تھی، ویسے حقیقت میں وہ شخص مخلص مسلمان تھا۔

نے ان کوسلام کیا ، خصر نے کہااس سرزمین میں سلام کہاں سے آیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں ' انہوں نے یو چھا کیا بی اسرائیل کے نی موسیٰ ہو؟ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا ہاں! میں موسیٰ بنی اسر ائیل کا نبی ہوں اور تمہارے پاس اس لئے آیا ہوں تاكه آپ مجھے اپناعلم سكھاديں ، حفرت خفرنے كہاتم ميرے ساتھ صبر نہیں کر سکو مے 'حضرت مویٰ نے فرمایا 'خدانے جاہا ' تو آپ مجھ کوصا بریائیں مے 'میں کسی بات میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا' حضرت خضرنے فرمایا 'اگرتم میرے ہمراہ رہنا چاہتے ہو' تو دیکھو میں کوئی بھی کام کروں گا'مگر آپ اس ونت تک پوچھے گانہیں 'جب تک میں خود نہ بتاؤں اس کے بعد حضریت موسیٰ و خضر دریا کے كنارے كنارے روانہ ہوئے 'ايك كفيل تظر آئى 'حضرت خصر نے ملاحِوں سے کہاکہ ہم کو کشتی میں بٹھالو 'وہ حفرت خضر کو پہچان گیا' اور تحقیق میں بٹھا لیا اور کوئی معاوضه نہیں لیا 'جب حفرت موسیٰ و خفر تشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضرنے کلہاڑی سے تشتی کے ایک تختہ کو کاٹ ڈالا' حضرت موسیٰ نے اس کیفیت کو دیکھ کر کہا'ان بے چاروں نے تو ہم کو مفت میں بھایاہے 'اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ ا دالا ہے ' سب لوگ ڈوب جائیں گے ' یہ تو بہت براکام ہواہے ' حضرت خضرنے فرمایا 'ویکھو! میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جو بھی کروں 'صبر کرنا 'گرتم صبر نہیں کرسکے' حضرت موسیٰ نے فرمایا' اچھااس د فعہ معانی دے دو' آئندہ ایسا نہیں ہوگا' میں بھول گیا تھا' رسول الله عليه فرمات بي محديد باب تقى جو موى عليه السلام سے بھول کر ہوئی'اس کے بعدایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آکر بیٹے گئی' اورا پی چونج سے پانی پیا' حضرت خصرنے کہا کہ اے موسیٰ! ہمارا اور تہاراعلم الله تعالی کے سامنے اتنائی ہے 'جتنااس پر ندے نے چونی میں پانی لیاہے اس کے بعد کشتی سے نیچے اتر گئے اور اس دریا کے کنارے کنارے چلنے گگے 'راستہ میں حضرت خضرنے ایک بچہ کوجو کہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا' پکڑ کراس کاسر جنم ہے علیحدہ کر دیا 'حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے بلاوجہ ایک بچہ کواس طرح مار ڈالا 'یہ تو کوئی اچھا کام نہیں کیا 'حضرت خضرنے کہا'میں تو يلے بى سے كہتا تھا كى تم ميرے ساتھ صبر نہيں كرسكو مے "اس

عَلَيُهِ مُوسَى فَقَالَ الْحَضِرُ وَآنَى بِٱرُضِكَ السَّكَامُ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ؟ قَالَ نَعَمُ! أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبُرًا يَا مُوُسْى اِنِّى عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمٍ اللَّهِ عَلَّمَنِيُهِ لَاتَعُلَمُهُ آنُتَ وَٱنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا اَعُلَمُهُ فَقَالَ مُوُّسْى سَتَجِدُنِيُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَّلآ أَعْصِى لَكَ آمُرًا فَقَالَ لَهُ الْحِضُرُ فَانِ اتَّبُعْتَنِي فَلا تَسُالْنِي عَنُ شَيْءٍ حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا يَمُشِيَان عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتُ سَفِيْنَةٌ فَكُلَّمُوهُمُ أَنَّ يَّحْمِلُوهُمْ فَعَرَفُوا الْحِضْرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلِ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ لَمُ يَفُحَا اِلَّا وَالْحَضُرُّ قَدُ قَلَعَ لُوُحًا مِّنَ ٱلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُّومِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوُمٌ حَمَلُونًا بِغَيْرِ نَوُلٍ عَمَدُتُ اللَّي سَفِيُنَتِهِمُ فَخَرَقُتَهَا لِتُغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ الَّهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِى صَبُرًا قَالَ لَاتُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرُهِقُنِيُ مِنُ اَمُرِىُ عُسُرًا قَالَ وَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ الْأُولَى مِنُ مُّوسَى نِسْيَانًا قَالَ وَحَآءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقَرَةً فَقَالَ لَهُ الْحِضُرُ مَا عِلْمِى وَعِلْمُكَ مِنُ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصُفُورُ مِنُ هَذَا الْبَحْرِ ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَا هُمَا يَمُشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذَا بَصُرَ الْخِضُرُ غُلامًا يَّلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَان فَأَخَذَ النحِضُرُ رَأْسَةُ بِيَدِهِ فَاقْتَلَعَةُ بِيَدِهِ فَقَتَلَةً فَقَالَ لَةً مُوُسٰى ٱقَتَلَتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسٍ لَّقَدُ جِئْتَ شَيًا نُكُرًا قَالَ آلَمُ اَقُلُ لُّكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ وَهَذَا أَشَدُّ مِنَ الْأُولِي

قَالَ إِنْ سَالَتُكَ عَنُ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلاَتُصَاحِبُنِي قَدُ بَلَغُتَ مِنُ لَدُنِي عُدُرًا فَانُطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيَا اَهُلَ قَرُيَةٍ وِ استَطُعَمَا آهُلَهَا فَابُوا آنُ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهُا جَدَارًا يُرِيدُ آنُ يَنْقَضَّ قَالَ مَآئِلً فَقَامَ الْحَضِرُ فَاقَامَةً بِيدِهِ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ فَقَامَ الْحَضِرُ فَاقَامَةً بِيدِهِ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ الْيَنَاهُمُ فَلَمُ يُطْعِمُونَا وَلَمُ يُضِيِّفُونَا لَوُشِفْتَ الْتَخَدُتَ عَلَيهِ آخَرًا قَالَ هَلَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَبَيْنِكَ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ تَأُويلُ مَالُمُ تَسُطِعُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَبُرُا فَقَالَ مَنَ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَبُرُو فَكَانَ وَدُونَا أَنَ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَلَي عَلَيه وَسَلَّم اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَلَي عَلَيه وَلَي عَلَيه وَسَلَّم وَلَي عَلَيه وَلَكُ الله عَلَيه وَسَلَّم الله عَلَيه وَسَلَّم وَلَي عَلَيه وَلَكَ الله عَلَيه وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَّم الله عَلَيه وَسَلَّم الله عَلَيه وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَّم الله عَلَيه وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَم الله عَلَيه وَالله مَوْمِنَه وَلَا يَقُرَأُ وَامًا الْغُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَيْه وَلَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ وَلَي الله عَلَيْه وَلَى الله الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى الله الْعَلَامُ الْعَلَا

٧٥٤ بَابِ قَولِهِ فَلَمَّا بَلَغَا مَحُمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيلَةً فِى الْبَحْرِ نَسِيلَةً فِى الْبَحْرِ سَرِبًا مَّذْهَبًا يَّسُرُبُ يَسُلُكُ وَمِنْهُ سَارِبًا بِالنَّهَارِ.

مِسَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِمَسَامُ بُنُ يُوسَى اَخْبَرَهُمُ قَالَ هِمَسَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِي يَعْلَى بُنُ مُسُلِمٍ وَعَمْرُ وَ ابْنُ دِيْنَارٍ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَّزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرَ هُمَا قَدُ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ انَّا وَغَيْرَ هُمَا قَدُ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ انَّا

حدیث کے ایک راوی سفیان کہتے ہیں کہ یہ کام پہلے کام سے بھی زیادہ سخت تھا 'حفرت موک علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھااب میں کوئی سوال نہیں کروں گا 'اوراگر کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت ر کھنا ' ب شک آپ نے کافی صبر کیاہے 'اس کے بعد دونوں حضرات ایک گاؤں میں چلتے ہوئے پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانے کو مانگا ، مگر گاؤں والول نے پچھے کھلانے سے انکار کر دیا گاؤں میں حضرت خضر کوایک د بوار نظر آئی 'جو عنقریب گرنے والی اور جھکی ہوئی تھی 'حضرت خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کردیا ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اول تو گاؤں والوں نے ہماری مہمانی نہیں کی 'پھر آپ نے ان کے ساتھ سے بھلائی کہ ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا ' کچھ مز دوری لینا جاہے بھی ، حضرت خضر نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائیگی کا وقت ہے، اللہ تعالی کے قول ذلك تاويل مالم تستطع عليه صبراً الخ تك آ تخضرت علي في فرماياكه مجھے يد اچھالگائے كم موى علیہ السلام خضر کے کاموں پر صبر کرتے اور اس طرح اللہ تعالی ان کی کچھ اور باتوں کی بھی خرر دیتا 'سعید بن جبیر کہتے ہیں مکہ حضرت ابن عباسٌ اس آيت ميس وكان وراء هم الخ كي جكد" امامهم" اور "سفینته" کے آگے " صالحته" پڑھتے تھے اور اس آیت کو وامالغلام فكان ابواه مومنين الخ إس طرح يرصة تقواما الغلام فكان كافراوكان ابواه مومنين الخـ

باب 200-الله تعالی کا قول که جب ده مجمع البحرین پر پہنچ تو اپی مجھلی بھول گئے 'اور مجھلی نے دریا میں اپنے چلنے کا نشان کر دیا" سر با" چلنے کا نشان " یسر ب" کے معنی راستہ کے آتے بیں " سارب بالنھار"اسی سے نکلا ہے یعنی دن میں راستے چلنے والا۔

ا ۱۸۳۷۔ ابراہیم بن موکی 'ہشام بن یوسف 'ابن جرتے ' یعلی بن مسلم 'عمروبن دینار 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے پاس ان کے گھر میں بیٹھے تھے 'میں نے ان سے ان کی خواہش پر پوچھاکہ اللہ جھے آپ پر قربان کرے 'کوفہ کے ایک واعظ ' نوف' کا بیان ہے کہ موکی بنی امر ائیل کے نبی اور تھے 'اور جو خعز

کے ساتھ رہے وہ اور تھے ممیابہ درست ہے؟ ابن عباس نے کہااس خدا کے دستمن نے جھوٹ بولا 'ابن جر یج کابیان ہے 'کہ یعلی بن مسلم نے مجھے جو حدیث بیان کی اس میں یہ تھا کہ ابن عباس نے سعیدے یہ کہامکہ خدا کے اس دستمن نے حجوث بولا 'بلکہ ابن عباس نے سعید سے یہ کہاتھا کہ الی بن کعب نے مجھے کہاتھا کہ آنخصرت علی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے وعظ کہا ' لوگوں کو رقت پیدا ہوگئ اور بہت روئے 'ایک مخصٰ نے عرض کیا مکہ اے موسیٰ اللہ کے پینمبر! کیااس زمین میں آپ سے بھی زیادہ جانے والا كوئى عالم موجود ہے ؟ حضرت موسىٰ نے فرمایا نہیں 'الله تعالیٰ كوبيہ بات ناگوار ہوئی کیونکہ انہوں نے بد نہیں کہام کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے 'چنانچہ الله تعالى نے فرمايا 'اے موسى ہمارے بعض بندے تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں 'حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ مولیٰ جھے ان کا پید بتا' تاکہ میں ان سے ملول 'اور علم حاصل کرول 'ابن جرت كہتے ہيں كہ عمروبن دينارنے مجھ سے اس طرح كہاكہ الله كى طرف ہے ارشاد ہوا کہ اس کا پیتہ یہ ہے کہ جہاں تمہاری مجھلی مم ہو جائے گی 'خصرتم کوو ہیں ملیں سے ' یعلی نے بیان کیا کم الله تعالى نے اس طرح فرمایا تھا کہ ایک مری ہوئی مچھلی کے لو ' جہاں وہ زندہ ہو چائے گی 'بس اس جگہ وہ مخص تم کو ملے گا 'حضرت موسیٰ نے ایک مچھلی تھلے میں ڈالی اور اپنے خادم یوشع کو ساتھ لیا اور اس سے کہا کہ تم كو صرف اتنى تكليف ديتا مول مكه جهال مجهل مم مو جائے ' مجھے بتا دینا ابوشع نے عرض کیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے اسعید کی روایت میں یوشع بن نون کا نام نہیں ہے 'آ تخضرت نے فرمایا کہ جب حضرت مویٰ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک پھر کی چٹان کے پاس پہنچے، دریا ك كنارك ، توموسى سوكئ ، مجعلى تؤب كردريا مين جلى كى ، نوجوان سائمی نے خیال کیا اک جگانا نہیں جاہے 'جب اٹھیں مے او کہہ دوں گا مگران کے اٹھنے کے بعد بھول گیا'اللہ نے مچھلی کے جانے کی وجہ سے پانی کوروک دیا'اور پانی میں ایک خاص نشان سرنگ کی طرح بن گیا 'راوی کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار نے یہ کہا تھا کہ دہ کھیلی پانی میں ایک سوراخ بنا کر چھوڑتی چلی گئی اور پھر عمرونے اپنے دونوں اگو ٹھوں اور پاس والی انگلیوں سے حلقہ بنا کر بتایا 'اس نے بعد ب

لَعِنُدَ ابُنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ إِذْ قَالَ سَلُونِي قُلْتُ أَي آبَا عَبَّاسٍ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَآءَ كَ بِالْكُوْفَةِ رَجُلُّ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ نَوُفٌ يَّزُعَمُ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ أَمَّا عَمُرٌو فَقَالَ لِيُ قَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ وَامَّا يَعُلَى فَقَالَ لِيُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ حَدَّثَنِي أَبَى بُنُ كَعُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ قَالَ ذَكَرَ النَّاسَ يَوُمَّا حَتَّى إِذَا فَاضَتِ الْعُيُونُ وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ وَلَى فَاَدُرَكَهُ رَجُلَّ فَقَالَ أَىُ رَسُولَ اللَّهِ هَلُ فِي الْأَرْضِ اَحَدُّ اَعُلُمُ مِنُكَ قَالَ لَا فَعَتَبَ عَلَيْهِ إِذْلَمُ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ قِيْلَ بَلِّي قَالَ أَيُ رَبِّ فَآيُنَ قَالَ بِمَحْمَع الْبَحْرَيْنِ قَالَ آئ رَبِّ اجْعَلُ لِي عَلَمًا أَعُلَمُ دْلِكَ بِهِ فَقَالَ لِيُ عَمُرٌ و قَالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوُثُ وَقَالَ خُذْنُونًا مِّيتًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيُهِ الرُّوحُ فَاَحَذَحُونًا فَحَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ فَقَالَ لِفَتَاهُ لَا ٱكَلِفُكَ إِلَّا آنُ تُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوْتُ قَالَ مَاكَلَّفُتَ كَثِيْرًا فَلَالِكَ قَوْلُهُ حَلَّ ذِكُرُهُ وَاِذُ قَالَ مُوسَى بِفَتَاهُ يُوشَع بُنِ نُونِ لَيْسَتُ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ فِي ظِلِّ صَخُرَةٍ فِي مَكَانِ ثَرُيَانَ اِذُ تَضَرَّبَ الْجُونُ وَمُوسَلَى نَآئِمٌ فَقَالَ فَتَاهُ لَا ٱوْقِظُةً حَتَّى إِذَا اسْتَيُقَظَ نَسِيَ أَنُ يُنْحُبِرَةً وَتَضَرَّبَ الْحُوثُ حَتِّى دَخَلَ الْبَحْرَ فَٱمُسَكَ اللَّهُ عَنُهُ جِرُيَةَ الْبَحْرِ حَتَّى كَانَّ ٱثْرَةً فِى حَجَرٍ قَالَ لِيْ عَمُرٌ هَكَذَا كَانَّ أَثَرَهُ فِي حَمَرٍ وَّحَلَّقَ بَيْنَ اِبْهَامَيُهِ وَاللَّتَيْنِ تِلْيَانِهِمَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ قَدُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ لَيُسَتُ هَذِهِ عَنْ سَعِيْدٍ ٱخۡبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا خَضِرًا قَالَ لِي عُثُمَانُ بُنُ أَبِي سُلَيُمْنَ عَلَى طِنْفِسَةٍ خَضُرَآءَ عَلَى كَبِدِ

دونوں حضرات آ مے چلے گئے 'کچھ دور جاکر حضرت مویٰ نے فرمایا' کی مجھے سفر کی تکان معلوم ہوتی ہے، یوشع نے کہاکہ اللہ نے آپ کی متھن كودور كردياس كے بعد يوشع نے كہاكہ مجھلى، تو فلال جگه گم ہو گئی 'اور میں آپ سے کہنا بھول گیا 'چنانچہ حضرت موسیٰ لوٹ کر چٹان کے قریب آئے ' تودیکھاکہ خصر کھڑے ہیں 'ابن جرت کے نے کہا کہ عثان بن ابی سلیمان کابیان ہے کہ آپ نے خصر کودریا میں سبر بستر پر بیٹھے دیکھا ' سعید کہتے ہیں کہ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے 'اور کپڑے کا ایک کنارا پیروں تلے دبایا ہوا تھا' اور دوسر اکنارہ سر پر تھا' حفرت موی نے سلام کیا ' خفرنے کہاکہ میرے ملک میں سلام کا طریقہ نہیں ہے 'تم کون ہو؟حفرت موسیٰ نے کہامیں موسی ہوں' خضرنے کہا مکیا بی اسرائیل کے موسیٰ ہو 'حضرت موسیٰ نے کہاجی ہاں! خضرنے کہا ' پھر یہاں کس کام کے لئے آئے ہو حضرت مویٰ نے کہا'اس کئے کہ آپ مجھے اپناعلم سکھائیں' خضرنے کہا کیا تورات اور وحی آپ کو کافی نہیں ؟اے موسیٰ میراعلم تم نہیں نیکھ سکتے اور تہاراعلم میں نہیں سکھ سکتا 'خطریہ کہدرہے تھے مکہ ایک چڑیانے دریا سے ایک چونچ یانی لیا ، خطرنے کہااے موسیٰ ہمار ااور تمہار اعلم الله كے سامنے الياہے جيسے وه پانی جو اس پر نده نے چو نچ ميں مجرا ، پھر وہ ایک چھوٹی سی ناؤمیں سوار ہوئے 'جولوگوں کواد ھر سے ادھر لے جاتی تھی 'کشتی والوں نے ان کو پہچان لیااور بلاا جرت کشتی میں بٹھالیا' خفرنے مشتی کے ایک تخت کو توردیا حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ توتم نے بہت براکیا 'اس سے تو کشتی والے ڈوب جائیں گے 'خضرنے کہا د کیھو'میں نے تم ہے پہلے ہی کہاتھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو کے 'در حقیقت میہ پہلااعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بھولے سے کیا تھا'اور دوسری بات خود حضرت موسیٰ نے شرط لگائی کہ اگر پھر ایسا ہوا' تو <u>مجھے</u> ساتھ نہ رکھنا'اور تیسرااعتراض عمد أکیا' حضرت موی نے کہا میں جمول گیا ہوں 'جمول پر معاف کرنا چاہے 'اس کے بعد آ گے بڑھے 'ایک بچہ ملا' خضرنے اسے مار ڈالااور گلاکاٹ دیا 'حضرت مویٰ نے کہا' یہ تو تم نے بلاوجہ ایک خون کر ڈالا بے گناہ کو مار ڈالا' ابن عباس اس آيت مين "نفساز كية زاكية" دونون طرح يرص ہیں واکیة کے معنی اچھانیک مسلمان ، چیے کہتے ہیں علاما زکیا

الْبَحْرِ قَالَ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ مُسَجَّى بِثَوْبِهِ قَدُ جَعَلَ طَرَفُهُ تَحُتَ رَجُلَيُهِ وَطَرَفَهُ تَحُتَ رَأْسِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَكَشَفَ عَنُ وَّجُهِم وَقَالَ هَلُ بِٱرُضِيُ مِنُ سَلَامٍ مَّنُ ٱنُتَ قَالَ ٱنَّا مُوسَى قَالَ مُوسَلَى بَنِيَّ اِسُرَآئِيُلَ ؟قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا شَانُكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِيُ مِمًّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ اَمَا يَكْفِيُكَ اَنَّ التَّوُراةَ بِيَدَيُكَ وَاَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيُكَ يَامُوُسْنِي إِنَّ لِيُ عِلْمًا لَّا يَنْبَغِيُ لَكَ أَنْ تَعَلَّمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لَّا يَنْبَغِيُ لِيُ اَنُ اَعُلَمَهُ فَاَخَذَطَاثِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِلْمُنِّي وَمَا عِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا آخَذَ هٰذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِيُ السَّفِينَةِ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ آهُلَ هٰذَا السَّاحِلِ اللَّي اَهُلِ هٰذَا السَّاحِلِ الاخَرِ عَرَفُوهُ فَقَالُوُ عَبُدُاللَّهِ الصَّالِحُ قَالَ قُلْنَا لِسَعِيْدٍ خَضِرٌ قَالَ نَعَمُ لَا تَحْمِلُهُ بِأَجُرِ فَخَرَقَهَا وَوَتَّدَ فِيُهَا وَتَدًّا قَالَ مُوسَلَى اَخَرَقُتَهَا لِتُغُرِقَ ٱهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا قَالَ مُجَاهِدٌ مُّنكَّرًا قَالَ أَلْمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِى صَبْرًا كَانَتِ الْأُولِي نِسْيَانًا وَّالْوُسُطِي شَرُطًا وَّالثَّالِثَةُ عَمُدًا قَالَ لَاتُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيُتُ وَلَا تُرُهِقُنِي مِنُ ٱمُرِى عُسُرًا لَّقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ يَعُلَى قَالَ سَعِيُدٌ وَّجَدَ غِلْمَانًا يُلْعَبُونَ فَاحَذَ غُلامًا كَافِرًا ظَرِيْفًا فَأَضُحَعَةً ثُمَّ ذَبَحَةً بِالسِّكِيِّنِ قَالَ اَقَتَلَتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسِ لَّمُ تَعُمَلُ بِالْحِنُثِ وَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٌ قَرَاْهَا زَكِيَّةً مُّسُلِمَةً كَقُولِكَ غُلَامًا زَكِيَا فَأَنْطَلَقَا فَوَجَدَا حِدَارًا يُّريُدُ أَنُ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَةً قَالَ سَعِيدٌ بيَدِهٖ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعُلَى حَسِبُتُ اَنَّ سَعِيدًا قَالَ فَمَسَحَةً بيَدِهٖ فَاسْتَقَامَ لَوُشِئْتَ

لَاتَّخَذْتَ عَلَيُهِ آجُرًا قَالَ سَعِيُدٌ آجُرًا نَّا كُلُهُ وَكَانَ وَرَآتَهُمُ وَكَانَ أَمَا مَهُمُ قَرَاهَا ابُنُ عَبَّاسِ آمَامَهُمُ مَّلِكٌ يِّزُعَمُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِيْدٍ آنَّهُ هُدَدُهُ بُنُ بُدَدٍ وَّالْغُلَامُ الْمَقْتُولُ اسْمُةً يَزُعُمُونَ جَيْسُورٌ مَّلِكٌ يَّانُحُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا فَارَدُتُّ إِذَا هِيَ مَرَّتُ بِهِ أَنُ يَّدَعُهَا لِعَيْبِهَا فَإِذَا جَاوَزُوا أَصُلَحُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّقُولُ سَدُّوُهَا بِقَارُورَةٍ وَّمِنْهُمُ مَّنُ يَّقُولُ بِالْقَارِكَانَ آبَوَاهُ مُؤُمِنَيْنِ وَكَانَ كَافِرًا فَخَشِيْنَا آنُ يُّرُهِقَهُمَا طُغُيَانًا وَّكُفُرًا أَنُ يَّحُمِلَهُمَا حُبُّةً عَلَى أَنُ يُتَابِعَاهُ عَلَى دِيْنِهِ فَأَرَدُنَاۤ أَنُ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْنُهُ زَكُوٰةً لِقَوْلِهِ اَقَتَلَتَ نَفُسًا زَكِيَّةً وَّاقُرَبَ رُحُمًّا وَّاقُرَبَ رُحُمًا هُمَا بِهِ اَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْاَوَّلِ الَّذِى قَتَلَ خَضِرٌ وَّزَعَمَ غَيْرُ سَعِيْدٍ أَنَّهُمَا أَبَدَ لَا جَارِيَةً وَّأَمَّا دَاوَّدُ بُنُ أَبِي عَاصِمٍ فَقَالَ عَنُ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهَا جَارِيَة،

٥٥٥ بَابِ قَولِهِ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ النَّا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا اللَّى قَولِهِ عَجَبًا صُنعًا عَمَلًا حِولًا نَصَبًا اللَّى قَولِهِ عَجَبًا صُنعًا عَمَلًا حِولًا تَحَولُلا قَالَ ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبُغِ فَارُتَدَّا عَلَى التَّرِهُمَا قَصَصًا إِمُرًا وَنُكُرًا دَاهِيَةً يَّنْقَضَّ التَّرِهِمَا قَصَصًا إِمُرًا وَنُكُرًا دَاهِيَةً يَّنْقَضَّ يَنْقَضَّ السِّنُ لَتَجِدُتَ يَنْقَضَ السِّنُ لَتَجِدُتَ وَاجِدٌ رُحُمًا مِنَ الرُّحُمِ وَهِيَ وَاتَّخَذُتَ وَاجِدٌ رُحُمًا مِنَ الرُّحُمِ وَهِيَ الشَّدُ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحُمَةِ وَنَظُنُ أَنَّهُ مِنَ الرَّالَةَ مَنَا المَّالِعَةُ مِنَ الرَّحُمَةِ وَنَظُنُ أَنَّهُ مِنَ الْمَالِعَةُ مِنَ الرَّحُمَةِ وَنَظُنُ أَنَّهُ مَنَ الرَّعُولُ اللَّهُ الَّالِهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَاقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُلِعَةُ مِنَ الرَّعُمَةِ وَنَظُنُ أَنَّهُ مِنَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ أَنْ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْ

اس کے بعد دونوں ایک بستی میں پنچے 'ایک دیوار جو گرنے والی تھی' اور ٹیڑھی ہورہی ہے 'خضرنے اس کوہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا سعید نے ہاتھ کااشارہ کر کے بتایا کہ دیوار کو اس طرح سیدھا کیا تھا' یعلی کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ سعید نے ای طرح کہا تھا کہ خضر نے دیوار پر ہاتھ پھیرا تو وہ سیدھی ہوگئی 'حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا'اور کہا کہ اگرتم چاہتے' تواس کی مز دوری لے سکتے تھے' اوراس میں کھانا بینا ہوسکتا تھا' اور بدکہ و کان وراء هم کے معنی امامهم کے بیں ابن عباس نے ای طرح پڑھاہے ابن جر تے نے کہام کہ سعید کے سواد وسرے راویوں نے بادشاہ بد دین وبدیان کیا ہے 'اور وہ لڑ کا جس کو خصر نے مار ڈالا تھا' جیسور تھا کشتی توڑنے کی وجہ خضرنے یہ بتائی کہ وہ بادشاہ جو کہ دریاہے پارتھا' طالم تھااور بیگار میں كشتيال كيرُ تا تھا 'اسے بيكار سمجھ كر چھوڑ دے گا 'كشتى والے اسے ٹھیک کر کے کام چلائیں گے 'بعض نے کہاکہ سیسہ گلا کر کشتی جوڑی اور بعض نے کہاکہ لا کھ اور روغن سے جوڑا' وہ لڑ کا کا فرتھااوراس کے ماں باپ مومن تھے 'مجھے میہ خیال ہوا کہ اس کی محبت والدین کو تباہ نہ كردے 'لبذاميں نے اس كو اس لئے مار ڈالا كہ اللہ تعالىٰ اس كے بدلے اس کے ماں باپ کو نیک اولاد عنایت فرمادے 'جواس سے ہر حالت میں نیک اور اچھا ہو'اور بعض نے کہاہے کہ اس کامطلب سے ہے کہ لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی نیک لڑکی عنایت کردیگے، چنانچہ داؤر بن عاصم کہتے ہیں کہ لڑکی ہی مراد ہے۔

باب 200\_اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب موسیٰ الم مع آگے برصے تواہد تعالیٰ کا قول کہ جب موسیٰ الم معلوم ہوتی ہے آگے تکان معلوم ہوتی ہے 'عجباً کل 'صنعًا" کے سفیٰ مکل تکان معلوم ہوتی ہے 'عجباً کل 'صنعًا" کے سفیٰ مکل شکل 'حولا" پھر جانا' بدلنا' ہمنا 'قال ذلك ماكنا نبغ فارتدا علی اثارهما قصصًا " 'امرا" و 'نكرا" دونوں کے ایک علی اثارهما قصصًا " 'امرا" و 'نكرا" دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے گا تتحذت " اور 'اتحذت " دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں' مشدد اور مخفف دونوں طرح معنی ایک ہی مول گے ہیں' مشدد اور مخفف دونوں طرح معنی ایک ہی ہوں گے

الرَّحِيُمِ وَتُدُعَى مَكَّةُ أُمَّ رُحُمٍ آيِ الرَّحُمَةِ تَنُزِلُ بِهَا.

١٨٣٨ ـ حَدَّثَنِيُ قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ سُفْيَانُ بُنُ غُيْيُنَةَ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ دِيُنَارٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوُفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسْى بَنِي إِسُرَآفِيْلَ لَيْسَ بمُوْسَى الْخَضِر فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبَىُّ بُنُ كَعُبٍ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بَنِي إِسُرَائِيُلَ، فَقِيلَ لَهُ أَيُّ النَّاسِ اَعُلَمُ قَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيُهِ ُ إِذْ لَمُ يَرُدَّالْعِلْمَ اِلَّيْهِ وَٱوْلِحِي اِلَّيْهِ بَلِّي عَبُدٌّ مِّنُ عِبَادِىُ بِمَحُمَعِ الْبَحْرَيُنِ هُوَ اَعُلَمُ مِنْكَ قَالَ آىُ رَبِّ كَيُفَ السَّبِيلُ اللَّهِ قَالَ تَا خُذُ حُوتًا فِيُ مِكْتَلِ فَحَيْثُمَا فَقَدُتَّ الْحُوْتَ فَاتَّبِعُهُ قَالَ فَخَرَجَ مُوسَى وَمعةً فَتَاهُ يُوشَعُ ابُنُ نُون وَّمَعَهُمَا الْحُوْتُ حَتَّى انْتَهَيَا الْكَي الصَّحُرَةِ فَنَزَلًا عِنُدَهَا قَالَ فَوَضَعَ مُوسلى رَاْسَةٌ فَنَامَ قَالَ سُّفُيَانُ وَفِيُ حَدِيُثِ غَيْرِ عَمْرِ و قَالَ وَفِيُ اَصُلِ الصَّخُرَةِ عَيُنٌ يُقَالُ لَهَا ٱلْحَيَاةُ لَا يُصِيبُ مِنُ مَّآءِ هَا شَيُءٌ إِلَّا حَييَ فَأَصَابَ الْحُونَ مِنُ مُّآءِ تِلُكَ الْعَيُنِ قَالَ فَتَحَرُّكَ وَانْسَلُّ مِنَ المِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مُوسْى ُقَالَ لِفَتَاهُ اتِّنَا غَدَآءَ نَا الْآيَةَ قَالَ وَلَمُ يَحِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ مَا أُمِرَبِهِ قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بُنُ نُوُنٍ اَرَايُتَ إِذُ اَوَيُنَا ۚ اِلَى الصَّحْرَةِ فَانِّي نَسِيُتُ الْحُوْتَ الْآيَةَ قَالَ فَرَجَعَا يَقُصَّان فِيُ اتَّارِهِمَا فَوَجَدَا فِي الْبَحْرِكَا لطَّاق مَمَرًّ الْحُوْتِ فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَبًا وَّلِلْحُوْتِ سَرَبًا قَالَ

"رحما" رحم سے بنا ہے معنی ہیں بہت زیادہ رحمت اور ہدردی ابعض اس کو"رحیم" سے مشتق کہتے ہیں مکہ کو"ام رحمت وہاں نازل ہوتی ہے۔

رحمته" کہتے ہیں'کیونکہ رحمت وہاں نازل ہوتی ہے۔ ۸ ۱۸س۸ قتیبه بن سعید 'سفیان بن عیبینه 'عمرو بن دینار 'سعید بن جبیر ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس ہے کہا کہ نوف دکالی کہتا ہے کہ موکیٰ بنی اسر ائیل کے نبی دوسرے تھے 'اور خضر والے موکیٰ دوسرے 'ابن عباس نے جواب دیا کہ وہ اللّٰہ کا دسمن حجموث بولتا ہے ' کیونکہ ابی بن کعب نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی امت میں وعظ کیا 'لوگوں نے یو چھاکہ تمام آدمیوں میں سب سے براعالم کون ہے؟ موسٰی نے کہامیں ہوں اور یہ نہیں کہا کہ اللہ جانے والا ہے 'چنانچہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار موئی اور وحی نازل کی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ ہے 'جو مجت البحرين ميں ہے 'اور تم سے زيادہ جاننے والا ہے ' مو کیٰ نے کہا 'اے الله میں اس سے کس طرح مل سکتا ہوں؟ مجھے اس کا پیتہ بتا ارشاد ہوا که ایک مچھلی اپنی جھولی میں ڈال کر جاؤ' جہاں وہ گم ہو جائے' بس وہ اس جگہ ہے ،حضرت موسی نے الیابی کیااور اینے خادم یوشع کو ہمراہ لے کر چلے 'اور ایک چٹان کے قریب پھر پر سر رکھ کر سوگئے 'سفیان کہتے ہیں کہ قادہ کی روایت میں ہے کہ اس چٹان کی جڑ میں ایک چشمہ تفاجس کوچشمہ آب حیات کہتے تھے ،جس مردے پراس کایانی پر جاتا ، وه زنده ہو جاتا'لہٰذااس مچھلی پر بھی اس کاپانی پڑاجو زندہ ہوگئی'اور سمندر میں تڑپ کر چلی گئی ، حضرت موسٰی سو کر اٹھے اور خادم کے ساتھ آگے بڑھ گئے 'کچھ دور چل کر کہا ' ہمارا کھانا لاؤ' اس وقت موکیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ہم اپنی مطلوبہ جگہ ہے آگے بوھ آئے ہیں ' چنانچہ قدمول کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے ' خادم نے کہا کہ میں آپ سے کہنا بھول گیا تھا مکہ بھر کے نزدیک مچھلی دریا میں گم ہو گئی تھی 'اور جس جگہ وہ گزری 'وہاں طاق کا سا نشان بناياتها عرض لوث كرجب اس جكه پنيج ' توايك بزرگ كو ديكها جو كيرك اور هے موت تھا، تو حضرت موى نے سلام كيا ، بزرگ - نے کہا کہ کون ہو اور کہال سے آئے ہو؟ آپ نے کہا میں موی

ہوں مخضرنے کہانی اسرائیل کے موسی ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا جی ہاں میں بنی اسر ائیل کا موسیٰ ہوں اچر حضرت موسیٰ نے کہا کیا میں تبہارے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ تم مجھے اپناعلم سکھادو مضرت خضرنے کہا کہ اے موی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو علم دیاہے اسے میں نہیں جان سکتا ہوں اور مجھے جو علم دیاہے اسے تم نہیں جان سکتے ' حضرت موسی نے کہامیں توضر ور آپ کے ساتھ رہوں گا آپ مجھے ضرور علم سکھاد بیجئ خضرنے کہا گر میرے ساتھ تماس شرط پررہ سکتے ہو کہ جو کچھ کر تار ہوں'تم ہر گز مت بولنااور نہ بوچھنا' تاو فتیکہ میں ہی تم کونہ بتادوں' آخر حضرت مو کی اور خضر چل دیئے 'ایک دریا کے کنارے کنارے جارہے تھے کہ ایک کشتی ملی الماحول نے حضرت خضر کو پیچان لیااور بلاکسی اجرت کے دونوں کو کشتی میں بٹھا لیا کھرایک پرندہ آیااوراس نے اپنی چونچ میں دریاسے پانی لیا مضرت خضرنے کہااے موکی اللہ تعالی کے علم کے سامنے ہمار ااور تمہار اعلم الی ہی حیثیت رکھتاہے جیسے پر ندہ کے چونے کاپانی 'اس کے بعد خصر نے ایک جگہ سے کشتی کے ایک تختہ کو توڑ ڈالا 'حفرت موسٰی کو بہت تعجب موااور خضرے کہنے گئے کہ ان بے چاروں نے تو ہم کو بلا اجرت کشتی میں بھایا ہے اور تم نے اس کو توڑ ڈالا ہے ' یہ تو تم نے سب كوغرق كرنے كاكام كياب اچھانہيں كيا ، خضرنے كہاكہ ميں تو پہلے ہی کہ چکا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو 'پھر آ گے برھے 'یہاں تک کہ ایک اڑے پر آئے جو اڑکوں سے کھیل رہاتھا' خضرنے اس کو پکڑ کر مار ڈالا 'اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا ' حفرت موسٰی نے کہاتم نے اس کو ہلا قصور کیوں مار ڈالا ؟ خضرنے کہا' دیکھو کہ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ صبر نہیں کر سکو گے 'حضرت مویٰ نے کہا خیر اب کی مرتبہ اگر میں یو چھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا' پھر ایک گاؤں میں پنچے 'وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا ، گر گاؤں والوں نے مہمانی سے انکار کر دیا 'اس گاؤں میں خضرنے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی 'خضرنے اسے اپناہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا عضرت موی نے کہا ایپ نے دیوار کو سید ها کردیا عالاتکه انہوں نے ہمیں کھانا بھی شین کھلایا اگر آپ جاہتے تواس کی اجرت لیتے 'خضرنے اس مرتبہ حضرت موسیٰ سے

فَلَمَّا انْتَهَيَا اِلَى الصَّخُرَةِ اِذْهُمَا بِرَجُلٍ مُّسَجَّى بِثُوْبِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى قَالَ وَٱنَّى بِٱرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي اِسُرَآئِيْلَ قَالَ نَعَمُ قَالَ هُلُ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِيُ مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوُسِى إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا اَعُلَمُهُ وَآنَا عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيُهِ اللَّهُ لَاتَعَلَّمُهُ قَالَ بَلُ أَتَّبِعُكَ قَالَ فَإِن اتَّبُعْتَنِي فَلَا تَسُئَلُنِي عَنُ شَيْءٍ حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانُطَلَقَا يَمُشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ فَمَّرَتُ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمُّ فِىُ سَفِيْنَتِهِمُ بِغَيْرِ نَوُلٍ يَقُولُ بِغَيْرِ اَجُرٍ فَرَكِبَا فِي السَّفيٰنَةِ قَالَ وَوَقَعُع عُصُفُورٌ عَلَى حَرُفِ السَّفيْنَةِ فَغَمَسَ مِنْقَارَهُ الْبَحْرَ فَقَالَ الْحَضِرُ لِمُوسٰي مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْخَلَاثِقِ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِقُدَارُ مَا غَمَسَ هَذَا الْعَصُفُورُ مِنْقَارَةً قَالَ فَلَمُ يَفُجَا مُؤسِى إِذُ عَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى قَلُّومٍ فَخَرَقَ السَّفِيْنَةَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوُمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوُلٍ عَمَدُتُ إلى سَفِينَتِهِمُ فَخَرَقْتَهَا لِتُغُرِقَ آهُلَهَا لَقَدُ حِثُتَ الْآيَةَ فَانُطَلَقَا ِ إِذَا هُمَا بِغُلَامٍ يُلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَ الْخَضِرُ بِرَاْسِهِ فَقَطَعَةً قَالَ لَهُ مُوسَى اَقَتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسٍ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا قَالَ ٱللَّمُ ٱقُلُ لُّكَ اِنَّكَ لَنُ تَسُتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا اِلِّي قَوْلِهِ فَابَوُا آنُ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيُهَا حِدَارًا يُّرِيُدُ آنُ يُّنُقَضَّ فَقَالَ بِيَدِهِ هِكَذَا فَاقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّا دَحَلْنَا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمُ يُضَيِّفُونَا وَلَمُ يُطُعِمُونَا لَوُشِئْتَ لَاتَّخَذَتَ عَلَيْهِ َاحُرًا قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيُ وَبَيْنِكَ سَأَنَبِثُكَ بِتَاوِيُلِ مَالَمُ تَسْتَطِعُ عَّلَيْهِ صَبُرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَدِدُنَا أَنَّ مُوسْى صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنُ امُرِهِمَا قَالَ وَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ يَقُرَأُ وَكَانَ اَمَامَهُمُ مَّلِكٌ يَّانُحُدُكُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصُبًا وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا.

٧٥٦ بَابِ قَوُلِهِ قُلُ هَلُ نُنَبِّتُكُمُ بِالْآخُسَرِيُنَ آعُمَالًا.

١٨٣٩ حَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَهُ عَنُ عَمُرٍ و عَنُ مُصْعَبٍ قَالَ سَالَتُ آبِى قُلُ هَلُ نُنَبِّقُكُمُ مُصْعَبٍ قَالَ سَالَتُ آبِى قُلُ هَلُ نُنَبِّقُكُمُ بِالْاَحُسَرِينَ آعُمَالًا هُمُ الْحَرُورِيَّةُ قَالَ لَا هُمُ الْمَدُورُورِيَّةُ قَالَ لَا هُمُ الْيَهُودُ وَكَدَّبُوا مُحَمَّدًا الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى فَكَفَرُ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارِى فَكَفَرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَّا النَّصَارِى فَكَفَرُ وَا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا لَاطَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا لَاطَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ وَالْحَرُورِيَّةُ اللَّهِ مِنُ بَعُدِ وَالْحَرُورِيَّةُ اللَّهِ مِنُ بَعُدِ وَالْحَرُورِيَّةُ اللَّهِ مِنْ بَعُدِ مِيْفَاقِهِ وَكَانَ سَعُدُ يُسَمِينِهِمُ الْفَاسِقِينَ .

٧٥٧ بَابِ قَوُلِهِ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايْتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآئِهِ فَحَبِطَتُ اَعُمَالُهُمُ الْاَيْةَ.

مَعْيُدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ آخُبَرَنَا الْمُغِيرَةُ قَالَ حَدَّنَىٰ سَعِيدُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ حَدَّنَىٰ سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ آخُبَرَنَا الْمُغِيرَةُ قَالَ حَدَّنَىٰ اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيَاتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّعِينُ يَوْمَ الْقِيَمْةِ لَايَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَتُوا فَلَانْقِيمُ لَهُمُ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَتُوا فَلَانْقِيمُ لَهُمُ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَتُوا فَلَانْقِيمُ لَهُمُ لَهُمُ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَتُوا فَلَانْقِيمُ لَهُمُ لَهُمُ اللّٰهِ عَنَاحَ بُعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَتُوا فَلَانْقِيمُ لَهُمُ لَهُمُ اللّٰهِ عَنَاحَ بُعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَتُوا فَلَانْقِيمُ لَهُمُ لَهُمُ اللّٰهِ عَنَاحَ بُعُونَةً وَزُنًا وَعَنُ يَحْلَى بُنِ الْإِنَادِ مِثْلُهُ اللّٰهُ عَلَى آبِي الزِّنَادِ مِثْلُهُ

فرمایاکہ بس اب تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ کیونکہ تم میری باتوں پر صبر نہیں کر سکتے اور اب میں تم کو ان باتوں کی حقیقت بھی بتائے دیتا ہوں اس کے بعد آنخضرت نے فرمایا کہ اچھا ہو تا کہ موسیٰ صبر کرتے تاکہ کچھ اور باتیں ظہور میں آتیں 'سعید کہتے ہیں کہ ابن عباس اس طرح پڑھتے تھے و کان امامهم ملك یا خذ كل سفينة صالحة غضباء واما العلام فكان كافر اللے۔

باب ۷۵۱۔ اللہ تعالی کا قول کہ دمہد واکیا میں تہہیں وہ لوگ بتا وں جو مل کے اعتبار سے خسارہ اور گھائے میں رہتے ہیں۔ ۱۸۳۹ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ عمر بن مرہ مصعب بن سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپ والد سے معلوم کیا کہ کیا جن لوگوں کا ذکر اس آیت میں، لعنی قل هل ننبذ کم بالا حسرین اعمالاً الح میں ہے وہ حروریہ گاؤں کے لوگ ہیں (۱) آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ یہودی ہیں اور نصاری ہیں، کیونکہ یہودیوں نے آخضرت علی کے وجھلایا اور نصاری جن کی کیونکہ کرتے اور کہتے ہیں کہ وہاں تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور حروریہ وہ ہیں کہ وہاں تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہور حروریہ وہ ہیں کہ وہاں تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہور حروریہ وہ ہیں کہ وہاں تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور حروریہ وہ ہیں کہ جنہوں نے عہد شکنی کی تھی اور سعیدان کو فاست

باب ۷۵۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو حجٹلایااور اس کی ملا قات سے انکار کیا' پس ان کے تمام اعمال اکارت گئے۔

۱۸۴۰ محد بن عبدالله 'سعید بن ابی مریم 'مغیره 'ابوالزناد' اعرج حضرت ابو بریرهٔ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آخصرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک برا موٹا تازہ آدمی آئے گا' گروہ الله تعالی کے نزدیک مجھر سے بھی زیادہ حقیر ہوگا 'اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے ' فلانقیم لھم یوم القیمہ وزنا الح ۔ یعنی ہم قیامت کے دن ان کے فلانقیم لھم یوم القیمہ وزنا الح ۔ یعنی ہم قیامت کے دن ان کے دن کا مطرح روایت کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یہ خارجیوں کا ایک گروہ ہے جو کہ کو فہ کے قریب ایک نہتی حرورا کی طرف منسوب ہے۔

### كَهْيَعْصَ !

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آبُصِرُ بِهِمُ وَاسْمِعِ اللَّهُ يَقُولُهُ
وَهُمُ الْيَوْمَ لَايِّسُمَعُونَ وَلَا يُبُصِرُونَ فِي ضَلالٍ
مُّبِينٍ يَّعُنِي قَولُهُ اَسْمِعُ بِهِمُ وَآبُصِرِ الْكُفَّارُ
مُبِينٍ يَّعُنِي قَولُهُ اَسْمِعُ بِهِمُ وَآبُصِرِ الْكُفَّارُ
يَوْمَيْذٍ اَسْمَعُ شَيءٍ وَّآبُصَرُهُ لَارُجُمَنَكَ
لَاشُتُمنَكَ، وَرِءُ يَا مَّنظُرًا وَقَالَ آبُو وَآيُلِ
عَلِمَتُ مَرْيَمُ اَنَّ التَّقِيَّ ذُونُهُيَةٍ حَتَّى قَالَتُ إِنِّيُ
عَلِمَتُ مَرْيَمُ اَنَّ التَّقِيَّ ذُونُهُيَةٍ حَتَّى قَالَتُ إِنِّيُ عَلِيمَةً اللهِ وَآيُلِ
عَلِمَتُ مَرُيمُ اَنَّ التَّقِيَّ ذُونُهُمَةٍ حَتَّى قَالَتُ إِنِّي عَلَيمَةً وَقَالَ ابْنُ عَبَّالٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَعَاصِي إِزْعَا عَلَيْهَا وَوَالًا ابْنُ عَبَّالٍ عَلَيمَةً بَالُهُ صَلِيمًا وَرُدًا عَطِيمًا اللهُ عَلَيمًا وَرَحُزًا عَلَى الْمَعَاصِي الْمُعَالِيمَ وَرُدًا عَطِيمًا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيمَةً بَاكٍ صَلَيًا حَمَاعَةُ بَاكٍ صَلَيًا عَلَى الْمَعَامِي الْكَالُومُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيمًا وَلَوْلًا عَظِيمًا وَكُنَا عَلَيمًا وَلَولًا عَظِيمًا وَلَا اللهُ عَلَيمًا وَلَولًا عَلَيمًا وَلَا عَلَيمًا وَلَولَا عَظِيمًا وَلَولًا عَلَيمًا وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيمًا وَلَولًا عَلَيمًا وَلَولًا عَلَيمًا وَلَولًا عَلَيمًا عَلَيمًا وَلَولَا عَلَيمًا عَلَيمًا وَلَولًا عَلَيمًا عَلَيمًا وَلَولًا عَلَيْهُ الْمَعَلَى الْمَعَامِلَى نَدِيمًا وَلَولًا عَلَيْهَ وَالنَّادِي مَحَمَاعَةُ بَاكٍ صَلَيًا عَلَيْهً عَلَيْهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَيمًا عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيمًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ الْمُعَلِيمُ اللهِ الْمَالِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
٧٥٨ بَابِ قَوْلِهِ وَٱنْذِرْهُمْ يَوُمَ الْحَسُرَةِ.

١٨٤١ - حَدَّنَنَا الْاَعُمَّرُ اِنُ حَفُصِ اِنِ غِيَاثٍ حَدَّنَا الْمِي حَدَّنَنَا الْمُو صَالِحٍ عَنُ اَبِي سَعِيدٍ النَّحُدُرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنُونِي قَالَ الْمَوْتِ كَهَيْهُ وَيَنُظُرُونَ فَيَقُولُونَ وَيَنُظُرُونَ فَيَقُولُونَ نَعَمُ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمُ هَذَا الْمَوْتُ وَيَنُظُرُونَ فَيَقُولُونَ نَعَمُ هَذَا الْمَوْتُ وَيَنُظُرُونَ فَيقُولُ هَلُ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ مَنَ اللَّالِ فَيَقُولُونَ فَيَقُولُ مَلُ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ مَنَ اللَّهُ النَّارِ فَيَقُولُونَ فَيَقُولُ هَلُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُمُ قَدُراهُ فَيَعُولُ مَلُ النَّارِ عُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ثُمَّ قَرُاهُمُ فَيَا اللَّهُ 
# سوره مریم کی تفسیر!

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

ابن عباس کا بیان ہے کہ "ابصر بھم واسمع" کہ قیامت کے دن کا فرخوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے بید وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا بیل رسول اکرم اور خدا کی باتوں کونہ سنانہ سمجھا' بخاری نے بھی بیہ خیال ظاہر کیا ہے "لار جمنك" کے معنی بیں کہ بیل تجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دوں گا "وَرِبًا" کے معنی منظراً کے بیل یعنی دیکھنے میں 'ابودا کل کہتے ہیں کہ مریم جانتی تھی کہ جو پر ہیز گار ہو تا ہے 'وبی عظمند ہو تا ہے 'اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا"انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا" سفیان کہتے ہیں کہ "توزھم "کے معنی ہیں کہ شیطان ان کو گناہوں پر ابھار تا ہے 'مجاہد کا بیان ہے کہ "اوا" کے معنی میٹرھا' یعنی غلط بات 'ابن عباس کہتے ہیں کہ "وردا" کے معنی میٹرھا' یعنی غلط بات 'ابن عباس کہتے ہیں کہ "وردا" کے معنی بیا سے "انانا" کے معنی مال "ادًا" بڑی بات "رکڑا" پست آواز بیا سے شعبا" خیارہ "بکیا" باک کی جمع 'رونے والے "صلیا" یصلی کا مصدر ہے 'معنی ہیں آگ میں تینا"ندیا" مجلس و محفل۔

باب ۵۸؍۔اللّٰہ تعالیٰ کا قول کہ ''انہیں حسرت کے دن سے میں یہ ''

اسمار غمر بن حفص بن غیاث 'غیاث 'عمش 'ابوصالح 'حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی ہے فرمایا کہ قیامت کے دن موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنتیوں سے کہاجائے گا کہ دیکھو 'کہ تم اسے پہچانے ہو ؟سب کہیں گے ہاں' یہ موت ہے 'اس کو سب نے اپنی اپنی موت کے وقت دیکھا تھا'اس کے بعد دوز خیوں سے کہاجائے گا'دیکھو! کیا تم اسے پہچانے ہو'سب کہیں گے 'ہاں یہ موت ہے 'اس کو سب نے اپنی اپنی موت کے وقت دیکھا تھااس کے بعد پھر اس کو ذرج کر دیا جائے گا اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ بے فکر ہو کر جنت میں رہو تم کو اب بھی موت نہ آئے گی اور اسی طرح دوزخ والوں سے کہا جائے گا' پھر آنخضرت نے اس آیت کو تلاوت فرمایا و انذر ہم یوم الحسرة النے بینی اے رسول

يَوُمَ الْحَسُرَةِ اِذُ قُضِىَ الْاَمُرُ وَهُمُ فِى غَفُلَةٍ وَّهۡوُلَآءِ فِى غَفُلَةٍ اَهۡلُ الدُّنَيَا وَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ .

٧٥٩ بَابِ قَوُلِهِ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِٱمُرِ رَبِّكَ.

١٨٤٢ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ قَالَ سَمِعُتُ آبِى عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِبُرِيُلَ مَايَمُنَعُكَ آنُ تَزُورَنَا آكُثَرَمِمًّا تَزُورُنَا فَنَزَلَتُ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلّا بِاَمُرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيَدِينَا وَمَا خَلَفَنَا .

٧٦٠ بَابِ قَوْلِهِ أَفَرَايُتَ اللَّذِي كَفَرَ بِالنِّنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا.

الاَعْمَشِ عَنُ آبِى الضَّحٰى عَدُنَا سُفَيْنُ عَنِ اللَّعْمَشِ عَنُ آبِى الضَّحٰى عَنُ مَّسُرُوقٍ قَالَ سَمِعُتُ خَبَّابًا قَالَ جَعْتُ الْعَاصِى بُنَ وَآئِلِ سَمِعُتُ خَبَّابًا قَالَ جَعْتُ الْعَاصِى بُنَ وَآئِلِ السَّهُتِي اَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ فَقَالَ لَا السَّهُتِي اَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ فَقَالَ لَا السَّهُ عَلَيهِ السَّهُ عَلَيهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسُلَّمَ فَقُلْتُ لَا حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبَعَثَ قَالَ وَالِّي لَمَيْتُ ثُمَّ مَالًا وَاللَّهُ عَلَيهِ وَاللَّهُ مَالُكُ مَالًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَالَكُ مَالًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَدًا وَقَالَ لَا وَتَنَى مَالًا وَقَالَ لَا وَتَنَى مَالًا وَوَلَدًا وَقَالَ لَا وُتِينًا وَقَالَ لَا وُتِينًا مَالًا وَوَلَدًا وَوَلَدًا وَوَلَدًا وَقَالَ لَا وُتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا وَوَلَكُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَاللَّهُ مَعُولِيَةً وَحَفُصٌ وَالُولُ مُعَلِي اللَّهُ عَنِ الْاَعْمَشِ .

٧٦٦ بَابَ قَوُلِهِ أَطَّلَعَ الْغَيُبَ آمِ اتَّخَذَ عِنْدَالرَّحُمْنِ عَهُدًا قَالَ مَوْثِقًا .

١٨٤٤\_حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ ٱخْبَرَنَا سُفْيَالُ

آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرایئے جس دن پچھتائیں گے 'جب کہ فیصلہ ہو جائے گااور پہلوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔

باب 209۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں آ کتے۔

۱۸۳۲-ابونیم عمر بن ذر 'در 'سعید بن جیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ اے جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل تم کو کس نے روکا ہے کہ تم جتنی مرتبہ میر رے پاس آتے ہو' اس سے زیادہ مرتبہ آو' تو یہ آیت اتری کہ و ما نتنزل الابامر ربك الح یعنی میں اللہ تعالی کے حکم واجازت کے بغیر نہیں آیا کر تا ہوں۔ وہجب حکم دیتا ہے اس وقت آتا ہوں۔

باب ۲۹۰ ـ الله كا قول كه كيا آپ نے ديكھا جس نے ہمارى
آيتوں سے انكار كيااور كہاكہ مجھے وہاں بھى مال واولاد ملے گا۔
سم ۱۸۴۳ حميدى 'سفيان 'اعمش' ابى الطفى ' مسروق ' حضرت خباب السم المحال حميدى 'سفيان 'اعمش' ابى الطفى ' مسروق ' حضرت خباب الله سم محمد على آيااوراس سے اپنی اجرت طلب كی 'اس نے كہاكہ جب تک محمد علی كو نہيں چھوڑو گے میں تمہارى اجرت نہيں دونگا' میں نے كہا تو اگر مركر بھى زندہ ہو جائے يعنی قيامت تك تب بھى كفر نہيں كروں گا' اس نے كہا كيا ميں مركز پھر زندہ ہو كرا تھوں گا؟ میں نے كہا ہاں! س نے كہا كو چھر ہے ہاں تو مير بياس مال واولاد نہيں كروں گا' اس نے كہا كيا ميں مركز پھر زندہ ہو كرا تھوں گا؟ ميں نے كہا ہاں اس عدیث كو توری شعبہ حفص 'ابو معاویہ 'وكيع 'اعمش سب بى بچھ ہوگا تو پھر و ہیں دے دول گا' چنا نچہ اس وقت ہے آیت نازل ہوئی 'اس عدیث كو توری ' شعبہ حفص' ابو معاویہ ' وكيع 'اعمش سب بى بچھ ہوگا تو پھر و ہیں دے دول گا' چنا نچہ اس وقت ہے آیت نازل ہوئی 'اس عدیث كو توری ' شعبہ حفص' ابو معاویہ ' وكيع 'اعمش سے روایت كرتے ہیں۔

باب ۲۱ کـ الله کا قول که کیادہ غیب پر مطلع ہو گیا 'یااس نے الله سے کوئی عہد کرالیا ہے "عهدا" کے معنی مضبوط قرار

۳- ۱۸۴۳ محمد بن کثیر 'سفیان 'اعمش 'ابوالضحی 'مسروق 'حضرت خباب ِّ

عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِى الضَّحٰى عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ حَبَّابٍ قَالَ كُنُتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمِلُتُ لِلْعَاصِ بُنِ وَآئِلِ السَّهُمِيِّ سَيُفًا فَجِئْتُ اللَّهُ فَقَالَ لَا أَعُطِيُكَ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ فَلَكَ لَا أَكُفُر بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُتُ لَا أَكُفُر بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُتُ لَا أَكُفُر بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكُ لَا أَكُفُر بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَى اللَّهُ أَمْ بَعْنَى اللَّهُ أَمْ بَعْنِينَ وَلَى مَالٌ وَوَلَدٌ فَانُزَلَ اللَّهُ اَفَرَائِتَ اللَّهُ الْفَرَائِتَ اللَّهُ الْفَرَائِتَ اللَّهُ الْفَرَائِتَ اللَّهُ الْفَرَائِتَ اللَّهُ الْفَرَائِتَ اللَّهُ الْفَرَائِقَ اللَّهُ الْفَرَائِتَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

٧٦٣ بَابِ قَوْلِهِ عَزَّوَ حَلَّ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَا تِيُنَا فَرُدًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحِبَالُ هَدًّا هَدُمًا

١٨٤٦ حَدَّثَنَا يَحُيٰى حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنِ الْكُعُمَشِ عَنُ اَبِى الضُّلْحِى عَنُ مَّسُرُوُقِ عَنُ خَبَّابٍ قَالَ كُنُتُ رَجُلًا قَيْنًا وَّكَانَ لِيُ عَلَى

سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں لوہ کاکام کیا
کر تاتھا'میں نے عاص بن وائل کے لئے ایک تلوار بنائی' پھرایک دن
اس کے پاس پہنچااور اجرت طلب کی' تواس نے کہا کہ تم جب تک محمہ
علیہ کو برا نہیں کہو گے 'میں اجرت نہیں دوں گا'میں نے کہا کہ میں
توان کے ساتھ کوئی گتاخی اس وقت تک بھی نہ کروں گا جب تک
کہ اللہ تجھے مار کر بھی زندہ کر دے 'عاص نے کہا کیا اللہ مار نے کہ بعد بھی زندہ کر دے 'عاص نے کہا کیا اللہ مار نے کے
بعد بھی زندہ کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو پھر میں وہاں بھی صاحب
بعد بھی زندہ کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو پھر میں وہاں بھی صاحب
مال وعیال ہو نگااس وقت دے دو زگا' چنانچہ اس وقت سے آیت نازل
ہوئی' اقبی نے سفیان سے جوروایت کی ہے اس میں تلوار کاذکر نہیں
ہوئی' اقبی نے سفیان سے جوروایت کی ہے اس میں تلوار کاذکر نہیں

باب ۷۲۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم لکھتے ہیں جو وہ کہتاہے اور روز حساب اسے زیادہ عذاب دیں گے۔

۱۸۳۵ - بشر بن خالد محمہ بن جعفر شعبہ سلیمان ابوالفلی مسروق وقت حفرت خباب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عہد حفرت خباب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عہد جا ہلیت میں لوہاری کا پیشہ کرتا تھا عاص بن وائل پر میرے کچھ دام واجب الادا اس وقت تک نہیں دے سکتا ہوں جب تک تو محمد علیا ہے معالمہ کا نکارنہ کرے گامیں نے کہا خدا کی قتم میں ان کے ساتھ یہ معالمہ اس وقت تک نہیں کرسکتا ہوں جب تک کہ اللہ تعالی تھے مار کر دوبارہ زندہ نہ کرے عاص نے کہا اچھی بات ہے جب مجھے دوبارہ زندہ کرے عاص نے کہا اچھی بات ہے جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو میرے پاس مال ہوگا اس وقت میں تیرا مطالبہ پورا کردونگا چائے ہے تہ آیت نازل ہوئی افرایت الذی کفر بایاتنا الح۔

باب ۱۹۳۷۔ اللہ کا قول کہ لکھ لیتے ہیں ہم اس کو جو کہتا ہے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا' ابن عباس کہتے ہیں ہدا کے معنی گر جاناد ھاکے سے اور ہدما کے معنی منہدم ہو کر گرنا۔ ۱۸۳۷۔ یجیٰ ' وکیع ' اعمش' ابوالضحٰیٰ ' مسروق ' حضرت خباب ؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں لوہاری کا پیشہ کرتا تھا' عاص بن وائل پر میر ایجھ قرض آنا تھا' میں وہ لینے کے لئے اس کے

الْعَاصِ بُنِ وَآئِلٍ دَيُنَّ فَاتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِيُ
لَا اَقْضِيكَ حَتَّى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَنُ
اَكُفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبُعَثَ قَالَ قُلْتُ لَنُ
لَمَبُعُوثٌ مِّنُ بَعُدِ الْمَوْتِ؟ فَسَوُفَ اَقْضِيكُ
إِذَا رَحَعُتُ إِلَى مَالَ وَّولَدٍ قَالَ فَنَزَلَتُ اَقْرَايُتَ
الّذِي كَفَرَ بِالِيْنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّولَدُا اَطَلَعَ الْغَيْبَ اَم التَّحَدُ عِنْدَ الرَّحُدْنِ عَهُدًا كَلَّا الْعَيْبَ مَا لَا قُولَدًا اَطَلَعَ الْغَيْبَ اَم التَّحَدُ عِنْدَ الرَّحُدْنِ عَهُدًا كَلَّا الْغَيْبَ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّلَةً مِنَ العُذَابِ مَدًّا وَنَمُدُّلَةً مِنَ العُذَابِ مَدًا

### سُورَة ظه

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ قَالَ ابُنُ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكَ بِالنَّبَطِيَّةِ طَهْ يَا رَجُلُ وَقَالُ كُلُّ مَالَ نَهْا مُن حَدُفِ مِلْهُ فَهُمَ نَانَ مَا لُوَ

يُقَالُ كُلُّ مَالَّمُ يَنُطِقُ بِحَرُفٍ اَوُفِيُهِ تَمُتَمَةٌ اَوُ فَأَفَاةٌ فَهِيَ عُقُدَةٌ اَزُرِيُ ظَهْرِيُ فَيُسُحِتَكُمُ يُهُلِكُكُمُ المُثُلَى خُذِالْاَمُثَلَ ثُمَّ الْتُتُوا صَفًّا يُقَالُ هَلُ أَتَيْتَ الصَّفَّ اليَوْمَ يَعْنِي المُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيُهِ، فَاَوُجَسَ اَضُمَرَ خَوُفًا فَذَ هَبَتِ الْوَاو مِنْ خِيْفَةً لِكُسُرِةِ الْخَآءِ فِي جُذُوع آيُ عَلَى جُذُوعٍ خَطُبُكَ بَالُكَ مِسَاسَ مُضُدَرُ مَاسَّةً مِسَاسًا لَّننُسِفَنَّةً لَنُذُرِيَّنَّةً قَاعًا يَعُلُوهُ الْمَآءُ وَالصَّفُصَفُ الْمُسْتَوِىٰ مِنَ الْأَرْضِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مِّنُ زِيْنَةِ الْقَوْمِ الْحُلِيِّ الَّذِي اسْتَعَارُوُا مِنُ الِ فِرُعَوُنَ فَقَذَفُتُهَا فَٱلْقَيْتُهَا ٱللَّفِي صَنَعَ فَنَسِيَ مُوُسِٰى هُمُ يَقُولُونَهُ اَنْحَطَا الرَّبِّ لَا يَرُجِعُ اِلنَّهِمُ قَوُلًا الْعِجْلُ هَمْسًا حِسُّ الْأَقُدَم حَشَرُتَنِيُ أَعُمٰى عَنْ حُجَّتِيُ وَقَدُ كُنْتُ بَصِيْرًا فِى الدُّنْيَا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ بِقَبَسِ ضَلُّوا الطَّريُقَ وَكَانُوُا شَاتِيُنَ فَقَالَ إِنَّ لَّهُمْ أَجِدُ عَلَيْهَا مَنُ يُّهُدِى الطَّرِيُقَ اتِكُمُ بِنَارٍ تُوُقِدُونَ وَقَالَ ابْنُ

پاس گیا تواس نے کہا کہ اے خباب جب تم محمد ( علی ہے نہیں کھرو گئے ، میں ادا نہیں کروں گا میں نے کہا میں سے ہر گز کبھی نہیں کروں گا میں نے کہا میں سے ہر گز کبھی نہیں کروں گا 'اگرچہ تو مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جائے 'اس نے جواب دیا 'اچھی بات ہے میں مر کر اپنے مال اور اولاد کی طرف لوٹوں گا 'اس وقت سے آیت نازل ہوئی 'افریت الذی الح لیمن کیا آپ نے دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہا کہ میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا کیا اسے غیب پر اطلاع ہے یار حمٰن سے پختہ عہد لیاہے ؟ آخر تک۔

### س**وره طها کی تفسیر** بسمالله الرحن الرحیم

ابن زبیر اور ضحاک کہتے ہیں کہ حبثی زبان میں "ظد" کا مطلب ہے کہ اومر دیااے آدمی "عقدہ" کے معنی گرہ کے ہیں ' یعنی جس کی زبان سے صحیح الفاظ نه نکل سکے "القی" اس نے ڈالا "ازری" کے معنی میری پیٹے "فیسحتکم" کے معنی ہلاک کر دے گائم کو؟ "المثلى" ي مثل كا مونث ب معنى بين بهتر بات الحجى بات "شم ائتوا صفا" صفابناكر آؤليني نمازك وقت صف ميس آؤ كمرے مو "فاوجس" كے معنى سهم كيا" عيفه" اصل مين خوفا تھاواوكو ياءت بدل لیا فی حذوع النخل کھورکی شاخوں پریہاں فی علی کے معنی میں ہے "حطبك" تیراكیا حال ہے ' تیرا معالمہ كیا ہے 'مساس" چھونا يه مصدر ہے "ننسفنه ازادي گے جم اس كو بھير دیں گے ہم اس کو "قاعا" وہ زمین جس کے اوپر پانی آ جائے ' صفصف 'ہموارزمین کو کہتے ہیں 'مجامد کا بیان ہے کہ "زینة القوم" سے مراد قومی بنی اسرائیل کی زیبائش اوزار" کے معنی بوجھ " نقذفها" کے معنی بیں میں نے اس کو ڈال دیایا کھینک دیا "فالقیتها" مي نے اسے ڈالدیا "فنسی" بھول گیاوہ "لایرجع البھم قولا" لینی وہ ان کے قول کا جواب بھی نہیں دیتا "ھمسا" یاؤں کی آہٹ' "حشرتنى اعمى" لين مجھ اندھاكر كے كيوں اٹھايا ونيامي تو تجھے روشنی معلوم ہوتی تھی' ابن عباس کہتے ہیں کہ "بقبس" کے معنی

غَينُنَةَ آمُثَلُهُمُ آعُدَلُهُمُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ هَضُمًا لَا يُظُلَمُ فَيُهُضَمُ مِن حَسَنَاتِهِ عِوجًا وَّادِيًا آمُتَارَابِيةً سِيرَتَهَا حَالَتَهَا الْأُولِي النَّهُي التَّقي ضَنُكًا الشِّقَاءَ هَوى شَقِي المُقَدَّسِ الْمُبَارَكِ طُوًى اسُمُ الْوَادِي بِمَلْكِنَا بِأَمْرِنَا مَكَانًا سُوىً مُنْصَفَّ بَيْنَهُمُ يَبَسًا يَّابِسًا عَلى قَدْرٍ مَّوْعِدٌ لَا تَنِيا تَضُعُفَا .

٧٦٤ بَابِ قَوُلِهِ وَاصْطَنَعُتُكَ لِنَفُسِيُ .

مَهُدِئُ بُنُ مَيُمُونِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِيُنَ مَهُدِئُ بُنُ سِيرِيُنَ مَهُدِئُ بُنُ سِيرِيُنَ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَقَى ادَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى لِادَمَ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَقَى ادَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى لِادَمَ اللهَ اللهُ عَلَيْكَ النَّاسَ وَاخْرَجْتَهُمُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ ادَمُ اَنْتَ الَّذِى اصطفاك الله برساليّه وَاصطفاك الله برساليّه واصطفاك لِنفسِه وَانْزَلَ عَلَيْكَ التَّوُرة قَالَ نَعَمُ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى الْيَمُ الْبَحُرُ. يَحْلَقَنِي قَالَ نَعَمُ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى الْيَمُ الْبَحُرُ.

٧٦٥ بَابِ قُولِهِ وَلَقَدُ اَوُحَيُنَا اللَّى مُوسَىٰ اَنُ اَسْرِيعِبَادِى فَاضُرِبُ لَهُمُ طَرِيُقًا فَى النَّحْرِيَبَسًا لَّا تَخْفُ دَرَّكًا وَّلَا تَخْشَى الْبَحْرِيَبَسًا لَّا تَخْفُ دَرَّكًا وَّلَا تَخْشَى فَاتَبَعَهُمُ مِّنَ الْيَمِّ فَاتَبَعَهُمُ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمُ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمُ وَاضَلَّ فِرُعُونُ قَوْمَهُ وَمَا غَشِيهُمُ وَاضَلَّ فِرُعُونُ قَوْمَهُ وَمَا غَشِيهُمُ وَاضَلَّ فِرُعُونُ قَوْمَهُ وَمَا

بین 'موسی علیه السلام راسته بھول گئے 'سر دی کازور تھا کہنے لگے اگر کوئی راستہ بتانے والا ملا تو خیر ورنہ تھوڑی ہی آگ، بی لے آوُ نگا' ابن عین راستہ بین کہ "مثلهم" سے مر او سمجھدار آدمی ہے 'ابن عباس کہتے ہیں کہ "هضما" سے مر او سمجھدار آدمی ہے 'ابن عباس کوتے ہیں کہ "هضما" سے مر او ہے کہ اس پر زیادتی نہیں ہوگی اس کا ثواب کم نہ کیا جائے گا"عوجا" کے معنی بحی "کمین" امتا" کے معنی بلندی" سیر ست" حالت "النهی " عقل "التقی" بچٹا' پر ہیز گاری "ضنکا" سیر ست" حالت "النهی " عقل "التقی " بچٹا' پر ہیز گاری "ضنکا" بیا سیر ست وادی " بمدلکنا" اپنے اختیار سے نکالناسوی 'ہموار جگہ " یہسا" خشک "علی قدر" اندازہ پر "موعد" وقت کے مطابق لانا لانیا سستی مت کرو ضعیف مت ہو۔

باب ۲۲۴۔ اللہ کا قول کہ "اے موی میں نے تجھے اپنے لئے بنایاہے

۱۸۳۷ صلت بن محمد ، مهدی بن میمون ، محمد بن سیرین ، حضرت الا جر ری سے روایت کرتے بیں کہ آنخضرت الله فی نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت موئی نے حضرت آدم ہو جنہوں نے سب لوگوں کو حضرت آدم سے کہا کہ کیا تم وہی آدم ہو جنہوں نے سب لوگوں کو مخت میں ڈالا؟ اور جنت سے باہر نکلوایا ، حضرت آدم نے فرمایا ، کیا تم وہی موسی ہو جس کواللہ تعالی نے پیغیری عطافر مائی ، اپنے لئے خاص کیا اور پھر تم پر تورات نازل فرمائی ؟ موسی نے جواب دیاجی ہاں! آدم نے کہا تم نے میرے حالات تورات میں پڑھے ہوئے ، جواب دیا ہاں! آدم نے کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ یہ غلطی میری پیدائش سے قبل کھے دی گئی تھی؟ موسی ہوئے ہاں ، حضور نے فرمایا کہ آدم موسیٰ پر غالب آئے "ہے معنی سمندریا دریا۔

باب ۲۵ کے اللہ کا قول کہ ہم نے موسی کو وقی کی کہ تم ہمارے بندوں کورانوں رات نکال لے جاؤ پھر ان کیلئے دریا میں خشک راستہ بنادواور کوئی خوف واندیشہ مت کرو فرعون نے اپنے کشکر سمیت انکا پیچھا کیا پھر انہیں دریا کی لہروں نے ڈہانک لیااور فرعون نے اپنی قوم کو گراہ کر کے ہدایت سے

ہٹالیا۔

١٨٤٨ - حَدَّثَنِي يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوبِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَآءَ فَسَالَهُمُ فَقَالُوا هَذَا الْيَومُ الَّذِي طَهَرَ عَاشُورُ مُوسَى عَلَى فِرُعَونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ مُوسَى عَلَى فِرُعَونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحُنُ اولَى بِمُوسَى مِنْهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحُنُ اولِي بِمُوسَى مِنْهُمُ فَصُومُوهُ مُوهُ.

٧٦٦ بَابِ قُولِهِ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشُقَىٰ.

٩ ٤ ١٨ ٤ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ بُنُ النَّجَّارِ عَنُ يَّحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَآجٌ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَآجٌ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ادَمُ يَامُوسَى آنَتَ الَّذِي النَّاسَ مِنَ الْحَنَّةِ بِذَنبِكَ النَّن الْحَنَّةِ بِذَنبِكَ اللَّهُ عَلَى قَالَ ادَمُ يَامُوسَى آنَتُ الَّذِي عَلِي اصُطْفَاكَ اللَّهُ عَلَى قَالَ ادَمُ يَامُوسَى آتَلُومُنِي عَلِي اصُطَفَاكَ اللَّهُ عَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

## سُورَةُ الْأَنْبِيَآءِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

100 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ اِسُحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ
عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيُدَ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ بَنِيَ

واسرَآئِيُلَ وَالْكُهُفُ وَمَرْيَمَ وَظهْ وَالْانْبِيَا هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْاَوْلِ وَهُنَّ مِنُ يَلَادِي وَقَالَ قَتَادَةً

۱۸۴۸ ۔ یعقوب بن ابراہیم 'روح' شعبہ 'ابوبشر' سعید بن جیر حضرت این عبال ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت اللہ جس وقت ہجرت کے بعد مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کاروزہ رکھتے ہوئے دیکھا توان سے اس کی وجہ بو چھی' تو کہنے ماشورہ کاروزہ رکھتے ہوئے دیکھا توان سے اس کی وجہ بو چھی' تو کہنے آگئے کہ بید وہ دن ہے جب کہ حضرت موسیٰ نے فرعون پر غلبہ پایا تھا' آخضرت عولیٰ کے غالب آخضرت عولیٰ کے غالب آخرہ کی ہم کوزیادہ خوش کرنی چاہئے لہذا مسلمانوں کوچاہئے کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔

باب۲۲۷۔اللہ کا قول کہ کہیں شیطان تم کو جنت سے نہ نکلوا دیریں

۱۸۳۹ قتیه الیوب بن نجار میکی بن ابی کیر ابی سلمه بن عبدالر حلن مفرت ابو بریش سروایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت موکی علیه السلام نے آدم علیه السلام سے فرمایا کہ کیاتم وہی آدم نہیں ہو جنہوں نے سب لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور جنت سے فکوا دیا؟ تو حضرت آدم نے حضرت موکی سے کہا کیاتم وہی موکی نہیں ہو ، جن کو خدا نے اپنی رسالت اور اپنی کلام کے لئے پند فرمایا؟ تو کیاتم مجھ پر ایک ایسی جیز کا الزام عاکد کرتے ہو جسے خدا نے پہلے سے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا ، آخضرت علیہ فرماتے ہیں کہ آدم مولی پر اپنی تقدیر سے غالب آگئے۔

## سورهانبياءكي تفسير

بسم الله الرحمٰن الرحيم

۱۸۵۰ محر بن بشادر 'غندر 'شعبه 'ابواسحاق 'عبدالرحمٰن بن بزید عبدالله بن مسعود شعبه روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ بن اسرائیل 'کہف 'مریم 'طہ اور انبیاء یہ اگلی سور تیں میں جو کہ مکہ میں نازل ہوئی تھیں 'اور بہت ہی احجی اور قصیح ہیں 'میری پرانی یادکی ہوئی ہیں' قادہ کہتے ہیں کہ "حذاذا" کے معنی گڑے کوڑے کا

جُذَاذًا قَطَّعُهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي فَلَكِ مِثْلُ فِلْكَةِ الْمِغْزَلِ يَسْبَحُونَ يَدُورُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ نَفَثَتُ رَعَتُ يُصُحَبُونَ، يُمْنَعُونَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً قَالَ دِيُنكُمُ دِيُنَّ وَّاحِدٌ وَقَالَ عِكْرَمَةُ، حَصَبُ، حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ، وَقَالَ غَيْرُهُ أَحَشُوا تَوَقَّعُوهُ مِنْ أَحْسَسُتُ خَامِدِينَ هَامِدِينَ حَصِيدٌ مُسْتَأْصِلٌ يَّقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْإِنْنَيْنِ وَالْحَمِيُعِ لَايَسْتَحْسِرُونَ لَايَعْيُونَ وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَّحَسَرُتُ بَعِيرِي عَمِيقٌ بَعِيْدٌ نُكِسُوا رُدُّوا صَنَعَةَ لَبُوسِ الدُّرُوْعَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمُ اخْتَلَقُوا الْحَسِيْسُ وَالْحِشُّ وَالْحَرْسُ وَالْهَمُسُ وَاحِدٌ وَّهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْحَفِيّ اذَنَّاكَ اَعُلَمُنَاكَ اذَنُتُكُمُ إِذَا اَعُلَمْتَهُ فَٱنُتَ وَهُوَ عَلَى سَوَآءٍ لَّمُ تَعُذِرُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ لَعَلَّكُمُ تُسْفَلُونَ تُفْهَمُونَ ارْتَضَى رَضِيَ التَّمَاثِيُلُ الْأَصْنَامُ السِيِّجِلُّ الصَّحِيْفَةُ.

٧٦٧ بَابِ قَوُلِهِ كَمَا بَدَانَا اُوَّلَ حَلْقِ .
١٨٥١ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا شُعُبَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ شَيْخٌ مِّنَ النَّخَعِ شُعَبَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ شَيْخٌ مِّنَ النَّخَع عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ خَطَبَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّكُمُ مَّحُشُورُونِ إِلَى اللَّهِ حُقَاةً عُرَاةً غُرُلًا كَمَابَدَانَا أَلَّ مُحْشُورُونِ إِلَى اللَّهِ حُقَاةً عُرَاةً غُرُلًا كَمَابَدَانَا أَلَّ مَحْشُورُونِ إِلَى اللَّهِ حُقَاةً عُرَاةً غُرُلًا كُمَّا فَاعِلَيْنَ ٥ لَوَلَ حَلَيْ أَوْلَ كُمَّا الْعَلَيْنَ إِنَّا كُنَّا فَاعِلَيْنَ ٥ لِمُ الْقِيمَةِ اِبْرَاهِيمُ الْآ إِلَّا مُعْدَلًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَاعِلَيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُلْعَلِينَا إِنَّا كُنَا فَاعِلَيْنَ وَلَا مَنُ يُكُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مُلَاءً لَهُ مَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ اللَّي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

میں 'حسن بھری کہتے ہیں کہ "کل فی فلك " ہرایک تارہ ایک آسان میں مھومتاہے ،جس طرح چر نچہ مھومتاہے ،حضرت ابن عباس ؓ کہتے ہیں کہ نفنت کے معنی ہیں چر کئیں "یصحبون" بٹائے جائیں گے یارو کے جائیں گے "امتکم" کے معنی تمہارادین **ن**ر ہب' *عکر* مہ كہتے ہيں كه "حصب" كے معنی بين علانے كى ككرياں دوسرے كہتے بیں کہ "احسوا" کے معنی توقع پائی 'یہ "احست" سے بناہے لینی آہٹ یائی" خامدین" بجھے ہوئے" حصید" جڑے کافی ہوئی سے مفرد تثنيه 'جع سب ير بولا جاتا ہے "لايستَحُسِرُونَ" أكتات نہيں ' "حسير" اى سے لكا ہے 'جيسے "حسرت بعيرى" ميں اونث كو تھكا وياً "عميق" وراز دور نكسوا" الله ك محك ع " صنعة لبوس" تمبارے لباس کی صنعت تقطعوا امرهم' اینے کام کو کاٹ دیا ' حسیس ، حس ، جرس اور همس ، سب کے ایک ہی معنی ہیں لعنی پست آواز' اذناك" آگاه كيا تجه كو"اذنتكم" ميس في تهميس خردى "على سواء" برابري ير مجامد كتي بين كه "لعلكم تسئلون" ك معنی میں کہ شاید تم سمجھو "ارتضی" راضی ہوا"تماثیل" کے معنی صورتين سحل پلنده "صحفه" كتاب كتابجه

باب ٢٦٧ ـ الله كا قول كه جس طرح بهم نے بہلے پيداكيا۔
١٨٥١ ـ سليمان بن حرب شعبه مغيره بن نعمان شخ نخع سعيد بن جير 'حضرت ابن عباس عب روايت كرتے ہيں كه رسول الله عبيلیّه نے ارشاد فرمايا كه قيامت كے روز تم الله كے سامنے اس طرح نئے جسم جمع ہوں گے جس طرح تم پيدائش كے وقت نئلے تھے 'پھر سب سے پہلے حضرت ابراہيم عليه السلام كولباس پہنايا جائيگا' خروار ہوجاؤ' ميرى امت كے چندلوگ پكو كر لائے جائيں گے 'فرشتے ان كو پكو كر ورزخ ميں لے جائيں گے 'ميں كہوں گا۔ پروردگار! به تو ميرى امت كے بعد ورزخ ميں لے جائيں گے 'ميں كہوں گا۔ پروردگار! به تو ميرى امت كے بعد طرح طرح كى نئى نئى باتيں نكالى تھيں 'اس وقت ميں وہى عرض کے روں گا جو كہ الله كے نئيك بندے حضرت عيسىٰ كہيں گے گھہ جب كروں گا جو كہ الله كے نئيك بندے حضرت عيسىٰ كہيں گے گھہ جب كروں گا جو كہ الله كے نئيك بندے حضرت عيسىٰ كہيں گے گھہ جب ارشاد ہوگا كہ اے محر جب تم ان سے جدا ہوئے تو يہ ايرايوں كے بل

## سُورة الْحَجّ!

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ ابُنُ عُيَنُهَ الْمُخْبِتِينَ الْمُطُمَّئِيِّنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ فِي أُمُنِيَّتِهِ إِذَا حَدَّثَ الْقَى الشَّيُطَانُ وَيُحُكِمُ ايَاتِهِ وَيُقَالُ أُمُنِيَّتِهِ قِرَآءَ اِلَّا اَمَانِيَّ يَقُرَءُ وَلَا وَلَا يَكْتُبُونَ وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَّشِيدٌ بِالقِصَّةِ وَنَا وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَّشِيدٌ بِالقِصَّةِ وَقَالَ عَمُرُطُونَ مِنَ السَّطُوةِ وَقَالَ عَمُرُطُونَ مِنَ السَّطُوةِ وَقَالَ عَمُرُطُونَ مِنَ السَّطُوةِ وَقَالَ يَمُرُطُونَ مِنَ السَّطُوةِ وَعُدُوا اللَّي الطَّيِّبِ وَيُقَالُ يَسُطُونَ يَمُرُطُونَ وَهُدُوا اللَّي الطَّيِّبِ مِحَبُلٍ مِنَ الْقَوْلِ الْهِمُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ بِسَبِ بِحَبْلِ اللَّي سَقُفِ الْبَيْتِ تَدُهَلُ تَشْغَلُ .

#### ٧٦٨ بَابِ قَوُلِهِ وَتَرَى النَّاسَ سُكَرى.

حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنُ آبِي حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنُ آبِي صَدِّينَا الْاَعْمَشُ حَدَّنَا أَبُو صَالِحٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ النَّحُدُرِيِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ يَوُمَ الْقِيمَةِ يَا ادَمُ يَقُولُ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعُدَيكَ فَيْنَادِي بِصَوْتٍ إِنَّ يَقُولُ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعُدَيكَ فَيْنَادِي بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكَ اَنُ تُخْرِجَ مِنُ ذُرِيَّتِكَ بَعُثَا الِى النَّارِ قَالَ مِن كُلِّ الْفِ اللَّهَ يَامُرُكَ اَن تُخْرِجَ مِن دُرِيَّتِكَ بَعُثَا الِى النَّارِ اللَّهَ يَامُرُكَ اَن تُخْرِجَ مِن دُرِيَّتِكَ بَعُثَا الِى النَّارِ اللَّهُ عَلَى النَّالِ مَن كُلِّ الْفِ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الوَلِيدُ وَتَرَى النَّاسِ الْكِهِ الْمَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا النَّاسِ حَتَّى النَّاسِ حَتَّى النَّاسِ حَتَّى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ جَسَعَ مِائَةٍ وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَتِسُعَ مِائَةٍ وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَتَسَعَ مِائَةٍ وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَتُرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَاجُووجَ وَمَا جُووجَ تِسُعَ مِائَةٍ وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَسَلَعَ مِائَةٍ وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَسَلَّمَ مِائَةً وَتِسُعَةً وَسُلَعَةً وَسُلَعَ مَائِهُ وَمَا جُووجَ وَمُا جُووجَ وَمَا جُووجَ وَمَا عُولِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ الْمَاسِ عَلَيْهِ وَسَلَعَ وَمَا الْمُولِيكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَعَ الْمُولِيكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَعَ مَائِهِ وَمَا جُووجَ وَمَا جُووجَ وَمَا حُمْلُهَا وَيَشِيطُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ وَسَلَعَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمَاسُ الْمَاسُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

## سوره حج کی تفسیر! بمالله الرحن الرحیم

ابن عیینہ کہتے ہیں کہ "منحینین " عاجزی کرنے والے اللہ پر جمروسہ کرنے والے ابن عباس کہتے ہیں کہ "امنیته" لیخی جب پیغیر کوئی کلام کرتاہے تو شیطان اس کی بات میں اپنی آ واز ملا کر کچھ با تیں کرتاہے ' کھر اللہ شیطان کی بات مٹادیتا ہے اور نبی کی بات محکم رکھتاہے ' بعض کہتے ہیں کہ "امنیته" سے نبی کی قرات مر ادہ الاامانی لیخی پڑھتے ہیں کہ "مشید" چونے سے مضبوط کیا ہیں لکھتے نہیں ' مجاہد کہتے ہیں کہ "مشید" چونے سے مضبوط کیا دوسرے کہتے ہیں کہ "یسطون" کے معنی زیادتی کرتے ہیں ' بعض دوسرے کہتے ہیں کہ "یسطون" کے معنی زیادتی کرتے ہیں ' بعض القول" دل میں اچھی بات ڈائی گئی ' ابن عباس کہتے ہیں کہ "بِسَبَبِ" کے معنی رسی کے ہیں 'جو حیست سے گئی " تذهل " کے معنی مشغول اللہ وجائے غافل ہو جائے۔

باب ۲۸ ۷ ـ الله کا قول که روز محشر وه تم کو اس طرح نظر آئیں گے۔ جیسے مدہوشاور نشہ میں بدمست ہیں۔

وَّ يِسُعِينَ وَمِنُكُمُ وَاحِدٌ ثُمَّ أَنْتُمُ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوُدَآءِ فِي جَنْبِ النَّوْرِ الْآبَيضِ الْوُرِ الْآبَيضِ الْوُرِ الْآبَيضِ الْوُرِ الْآبَيضِ الْوُرِ الْآسُودِ وَكَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَآءِ فِي جَنْبِ النَّوْرِ الْآسُودِ وَإِنِّي لَاَرُجُوانُ تَكُونُوا رُبَعَ اَهُلَ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا قَالَ الْبُو اُسَامَةَ ثَمَّ قَالَ شَطْرَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا قَالَ الْبُو اُسَامَةَ عَنِ الْآعُمَشِ تَرَى النَّاسَ سُكَارِى وَمَا هُمُ بِسُكَارِى وَقَالَ مِنْ كُلِّ الْفِ تِسْعُمِائَةٍ وَّتِسْعةً بِسُكَارِى وَقَالَ مِنْ كُلِّ الْفِ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعةً وَتِسْعينَ وَقَالَ جَرِيْرٌ وَعِيْسَى بُنُ يُونُسَ وَابُو مُعْوِية شُكَرِى وَمَا هُمْ بِسُكَرِى .

٧٦٩ بَابِ قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ شَكِ فَإِن اَصَابَهُ خَيْرُ نِ الْمَمَانَّ بِهِ وَإِن اَصَابَتُهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلَى اطْمَانَ بِهِ وَإِن اَصَابَتُهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلَى وَجُهِم خَسِرَ الدُّنْيَا وَاللَّخِرَةَ اللَّى قَولِهِ وَلِي خَسِرَ الدُّنْيَا وَاللَّخِرَةَ اللَّى قَولِهِ وَلِي خَسِرَ الدُّنْيَا وَاللَّخِرَةَ اللَّى قَولِهِ وَلِيكَ هُولُهُ وَلِيكَ هُولُهُ الْبَعِيدُ اتْرَفُنَا هُمُ وَالضَّلِلُ الْبَعِيدُ اتْرَفُنَا هُمُ وَالضَّلِلُ الْبَعِيدُ اتْرَفُنَا هُمُ وَالضَّلِلُ الْبَعِيدُ اتْرَفُنَا هُمُ وَالضَّلِلُ الْبَعِيدُ الْمَرْفَانَا هُمُ

١٨٥٣ ـ حَدَّنَى اِبْرَهِيهُم بُنُ الْحَرِثِ حَدَّنَا اِسُرَآئِيلُ عَنَ آبِي يَحْيَى بُنُ الْحَرِثِ حَدَّنَا اِسُرَآئِيلُ عَنَ آبِي عُصَيْنِ عَنَ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقُدَمُ الْمَدِينَةَ فَإِنْ وَّلَدَتُ امْرَأَتُهُ غُلَامًا وَنَتَحَتُ خَيْلُهُ قَالَ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَّإِنْ لَمُ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمُ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ الْمَدِينُ مُوتٍ . امْرَأَتُهُ وَلَمْ اللّهِ قَالَ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَّإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَآتُهُ وَلَمْ اللّهِ قَالَ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَآتُهُ وَلَمْ اللّهُ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَآتُهُ وَلَمْ اللّهُ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَآتُهُ وَلَمْ اللّهُ هَالَ هَذَا وَيُنْ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ مَلِدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

٧٧٠ بَابِ قَوُلِهِ هَذَٰنِ خَصُمَانِ الْحُتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ .

1۸0٤\_ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخُبَرَنَا اَبُوُ هَاشِمٍ عَنُ اَبِيُ مِخُلَزٍ عَنُ هُشَيْمٌ اَخُبَرَنَا اَبُوُ هَاشِمٍ عَنُ اَبِيُ مِخُلَزٍ عَنُ قَيُسِ بُنِ عُبَادٍ عَنُ اَبِيُ ذَرِّ اَنَّةً كَانَ يُقُسِمُ فِيْهَا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِيُ

بال ہو تاہے 'یا سیاہ بیل میں ایک سفید بال ہو تاہے 'اور مجھ کو امید ہے کہ تم سارے بہشتیوں میں چو تھائی حصہ ہو گے 'اور باقی تین حصوں میں دوسری تمام امتیں ہو نگی 'یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا آپ نے فرمایا نہیں 'بلکہ تم تہائی حصہ ہو نگے 'ہم نے پھر تکبیر بلندگی' آپ نے فرمایا 'نہیں تم نصف ہوں گے ہم نے پھر تکبیر کہی ابو اسامہ 'اتحمش نے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ یہ مشہور روایت ہے کہ ہر ہزار میں سے نوسو ننانوے نکال لو' تو یہ حفص کی روایت کے مطابق ہو جاتی ہے 'ابو معاویہ کی روایت میں سکری مفرد آیا ہے اور قرآن میں برکاری ہے اور قرآن میں برکاری ہے اور تر آن

باب ۲۹ کے۔ اللہ کا قول کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت حالت تذبذب میں کیا کرتے ہیں اس طرح کہ اگر انہیں کچھ نفع ہو تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر کچھ نقصان ہو تو دین سے پھر جاتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہے "اترفنا هم" ہم نے ان کی روزی زیادہ کی ہے۔

۱۸۵۳۔ ابر ہیم بن حارث ، یجیٰ بن ابو بکر 'اسر ائیل 'ابو حصین 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص مدینہ بیس رہتا تھااور وہ ایسا تھا کہ اگر اس کی ہوی کے لڑکا پیدا ہوتا 'اور اس کے جانور نرجتنے توبہ کہتا کہ اسلام بہت اچھا فد ہب ہے 'اور اگر اس کے برعکس ہوتا تو کہتا کہ بید دین بہت ہی خراب اور منحوس ہے کہ میرے ہاں مادہ بیدا ہوتے ہیں اور یہی شان نزول ہے نہ کورہ بالا آیت کا۔

باب ۱۷۵-الله کا قول کاید دوگروہ ہیں جواپنے پرور دگار کے بارے میں جھکڑتے ہیں۔

ما ۱۸۵۸ حجاج بن منهال المشيم الوباشم الومجلز وقيس بن عباد و محرت ابودر الله محلز وقيس بن عباد و محرت ابودر الله محاكر بيان كيا كم بير آيت هذان حصمان المعتصمو اللي ربهم الخ حضرت على اور حضرت مخرة اور ان كے مقابل شيبه ووليد كے متعلق جمك بدر كے

رَبِّهِمُ نَزَلَتُ فِى حَمْزَةً وَصَاحِبَيُهِ وَعُتُبَآ وَصَاحِبَيُهِ يَوُمَ بَرَزُوا فِى يَوُم بَدُرٍ رَّوَاهُ سُفْيَانُ عَنُ آبِى هَاشِمٍ وَّقَالَ عُثْمَانُ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِى هَاشِمٍ عَنُ آبِى هَاشِمٍ عَنُ آبِى مِحْلَزِقُولُهُ

مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِى قَالَ حَدَّنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِى قَالَ حَدَّنَا اللهِ مِحْلَزِ عَنُ قَلِي بَنِ اَبِى اللهِ مِحْلَزِ عَنُ عَلِي بَنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ آنَا اَوَّلُ مَنُ يَّحْتُوبَيْنَ يَدَى الرَّحْمَنِ طَالِبٍ قَالَ آنَا اَوَّلُ مَنُ يَّحْتُوبَيْنَ يَدَى الرَّحْمَنِ لَلْخَصُومَةِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ قَالَ قَيْسٌ وَّفِيهُمُ فَالَ هُمُ هَذَانِ خَصُمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ قَالَ هُمُ اللّهِ يَمْ فَالَ هُمُ اللّهِ يَعْ مَارَزُوا يَوْمَ بَدُرٍ عَلِيٍّ وَحَمْزَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبَيْدَةً بُنُ رَبِيعَةً وَعُبَهُ بُنُ رَبِيعَةً .

### سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

قَالَ ابُنُ عُينُنَةً سَبُعَ طَرَآئِقَ سَبُعَ سَمُوتٍ لَّهَا سَابِقُونَ سَبَقَتُ لَهُمُ السَّعَادَةُ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً خَآئِفِينَ قَالَ ابُنُ عَبَّامِنٌ هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ بَعِيدٌ فَاسُفَلِ الْعَآدِينَ الْمَلْفِكَةَ لَنَاكِبُونَ الْعَادِلُونَ كَالِحُونَ عَابِسُونَ مِنُ سُلالَةٍ الْوَلَدُ وَالنَّطُفَةُ الشُّلالَةُ وَالْجُنَّةُ وَالْجَنُونُ وَاحِدٌ وَالْغُنَاءُ الزُّبَدُ وَمَا ارْتَفَعَ عَنِ الْمَآءِ وَمَا لَايُنتَفَعُ بِهِ يَحَارُونَ وَاحِدٌ وَالْغُنَاءُ الزُّبَدُ وَمَا ارْتَفَعَ عَنِ الْمَآءِ وَمَا لَايُنتَفَعُ بِهِ يَحَارُونَ يَرُفَعُونَ اصُواتَهُم كَمَآ تَحْارُ الْبَقَرَةُ عَلَى عَقِبَيْهِ سَامِرًا مِنَ السَّمِ السَّمِ وَالْحَمْعُ شُعُونَ مَوْضِع وَالْحَمْعِ تُسُحَرُونَ تَعْمُونَ مِنَ السَّمِرِ السَّمَرِ السَّمَرِ السَّمَرِ السَّمَرِ السَّمَرِ السَّمَرُ وَالسَّامِرُهُهُنَا فِي مَوْضِع الْحَمْع تُسُحَرُونَ تَعْمُونَ مِنَ السِّحْرِ.

دن اس وقت نازل ہوئی 'جب کہ یہ جنگ کے لئے جارہے تھے 'اس حدیث کوسفیان ٹوری نے ابوہاشم سے اور عثمان نے جریر سے اور وہ منصور سے 'اور وہ ابوہاشم سے اور وہ ابو مجلز سے روایت کرتے ہیں۔

۱۸۵۵ - جاج بن منہال ہمعتمر بن سلیمان ان کے والد ابو مجلو ، قیس بن عباد حضرت علی بن البی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ قیمت کے دن میں پہلا مخفی ہوں گا کہ اللہ تعالی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں ، قیس کا بیان ہے کہ یہ آیت هذا ن حصمان احتصموا فی ربھم اپنے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے ، جو بدر کے دن لڑائی کے لئے میدان میں فکلے سے ، لیعنی حضرت عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے عتبہ ، شیبہ اور ولید فکلے سے ۔

## سورہ مومنون کی تفسیر

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

ابن عتیہ کا بیان ہے کہ "طرائق" سے سات آسان مراد ہیں "دلھا سابقون" کے معنی ہیں کہ پیش پیش ہوتے ہیں " دجله" ڈر نے والے ' حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ " ھیھات ھیھات" کا مطلب ہے دورہے ' دورہے فاسئل العادین گنتی کرنے والوں سے مطلب ہے دورہے ' دورہے فاسئل العادین گنتی کرنے والوں سے ترش رولوگ ' بعض کہتے ہیں "سلالہ " کے معنی بچہ اور نطقہ " جنته " ترش رولوگ ' بعض کہتے ہیں "سلالہ " کے معنی بچہ اور نطقہ " جنته " اور جنون " دیوائی ' پاگل پن ' عنا" جھاگ ' یا پھین ' جس سے نفع نہ اٹھایا جائے " یہ حارون " آواز بلند کرینگ ' جسے گائے کی وہ آواز جو تکایف کے وقت نکاتی ہے علی اعقاب کم ' ایرایوں کے بل لوٹ گئے ' تکیف کے وقت نکاتی ہے علی اعقاب کم ' ایرایوں کے بل لوٹ گئے ' مسمرون کا مقولہ ہے " رجع علی عقیبه ' پیٹے پھیر کر چل دیا " سامرا" قصہ گو ' فسانہ گو ' یہ " سمر " کی جمع ہے " تسحرون " جادو سامرا" قصہ گو ' فسانہ گو ' یہ " سمر " کی جمع ہے " تسحرون " جادو سے اندھے ہو رہے ہو۔

## سوره نور کی تفسیر

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

"یخرج من خلاله ' بادل کے پردوں کے ﷺ سے نکلیا ہے "سنا برقه اس کی بجلی کی روشتی "مذعنین" عاجزی کرنے والا 'بیمذعن کی جمع ہے"اشتاتاً' شتی ' شتات ' شت" سب کے ایک ہی معنی ہیں' ابن عباس کہتے ہیں کہ "سورہ انزلنھا" کے معنی بیان کیا ہم نے اس کواور دوسرے لوگوں کا کہناہے کہ سور توں کے مجموعہ کو قرآن اور سورت کوسورت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے سے الگ ہے اور جو ملے ہوئے ہیں 'اس کو قرآن کہتے ہیں 'سعد بن عیاض ثمالی کا بیان ہے کہ اس کوابن شانے وصل کیاہے" مشکاة" چراغ رکھنے کاطاق يه حبشى زبان كالفظام" ان علينا حمعه و قرانه" بيشك مارد دمه قرآن كاير هوادينا بي " تاليف اكهاكرنا " واذا قراناه فاتبع قرانه" جب ہم پڑھ چکیں تو آپ اس کی پیروی کریں "قراناہ" کے معنی ہم اس كوير هوا چكيس" الفناه" اكشاكريس اس كو 'اور قر آن كو فر قان بهي کہتے ہیں کیونکہ وہ حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے اور اہل عرب عورت كيل كت بي كم ماقرات بسلاقط لعنى اس فاي شكم مي بچه مجمی نہیں رکھاہے 'اور جو "فرضنها" تشدیدے بڑھتے ہیں' تو اس کے معنی میہ ہونگے کے ہم نے مختلف فرائض اتارے اور جو "فرصناها" بلاتشديد يرصح بين تومعنى يه بول ك كم بم في تم ير اور روز قیامت تک آنے والوں پر فرض کیا مجاہد کہتے ہیں کہ "اوالطفل الذين لم يظهر واعلى عورات النساء" ـــــ مرادوه یے ہیں جوابھی عور تول کی پردے کی باتوں سے آگاہ نہیں ہوئے۔ قعنی کہتے ہیں اس سے وہ محض مراد ہے جس میں قوت مر دمی نہ ہو<sup>'</sup> اور طاؤس کہتے کہ اس سے وہ احمق مراد ہے جو عور توں سے بے پرواہ ہو۔ لینی خیال نہ ہو۔ مجاہد کا بیان ہے کہ " اولی الاربة" اسے کہتے ہیں کہ جو کھانے پینے کے سوا کھی غرض نہ رکھے اور یہ ڈرنہ ہو کہ عور تول كوہاتھ لگائيگا۔

باب ا۷۷ الله کا قول که جو لوگ این بیویوں پر تہمت

## سُورَةُ النُّورِ!

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

مِنُ خِلَالِهِ مِنُ بَيْنِ اَضُعَافِ السَّحَابِ سَنَا بَرُقِهِ الضِيّاء مُذْعِنِينَ يُقَالُ لِلمُسْتَخُذِي مُذْعِنّ اَشُتَاتًا وَّشَتَّى وَشِتَاتٌ وَّشَتُّ وَّاحِدٌ وَّقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌّ سُورَةٌ ٱنْزَلْنَاهَا بَيَّنَّاهَا وَقَالَ غَيْرُهُ سُمِّي الْقُرُانُ بِحَمَاعَةِ السُّورِ وَسُمِّيَتِ السُّورَةُ لِانَّهَا مَقُطُوعَةٌ مِّنَ الْأُخُرَى فَلَمَّا قُرِنَ بَعُضُهَا اللي بَعُضِ سُمِّىَ قُرُانًا وَّقَالَ سَعُدُ بُنُ عِيَاضِ الثَّمَالِيَّ المِشُكَاةُ الْكُوَّةُ بِلِسَانِ الْحَبُشَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَةً وَقُرُانَةً تَالِيُفَ بَعُضِهِ إِلَى بَعُضِ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَةً فَاِذَا جَمَعُنَاهُ وَٱلَّفَنَاهُ فَاتَّبُعُ قُرُانَةً أَى مَاجُمِعَ فِيُهِ فَاعْمَلُ بِمَا آمَرَكَ وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ وَيُقَالُ لَيُسَ لِشِعُرِهِ قُرُانٌ أَىُ تَالِيُفٌ وَسُمِيَّى الْفُرُقَانَ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الحق والباطل ويُقالُ لِلمَرْاةِ مَاقَرَاتُ بِسَلَّا قَطُّ أَىٰ لَمُ تَجْمَعُ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا وَّقَالَ فَرَّضُنَاهَا ٱنْزَلْنَا فِيُهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً وَّمَنُ قَرَأَ فَرَضُنَاهَا يَقُولُ فَرَضُنَا عَلَيْكُمُ وَعَلِيهِ مَنُ بَعُدَّكُمُ قَالَ مُحَاهِدٌ أَوِالطِّفُلِ أَلَّذِيْنَ لَمُ يَظُهَرُوا لَمُ يَدُرُوا لِمَا بِهِمُ مِّنَ الصِّغُرِ وَقَالَ الشُّعُبِيُّ أُولِي الْإِرْبَةِ مَنُ لَّيْسَ لَهُ اَرُبٌ وَقَالَ طَاؤَسٌ هُوَا لَاحْمَقُ الَّذِيُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَآءِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ لَايُهِمُّهُ إِلَّا بَطُنُهُ وَلَا يَخَافُ عَلَى النِّسَآءِ.

٧٧١ بَابِ قَوُلِهِ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ اَزُوَاجَهُمُ

وَلَمُ يَكُنُ لَهُمُ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمُ فَشَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمُسَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ .

١٨٥٦\_ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهُرِيُّ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ أَنَّ عُوَيُمِرًا أَتَى عَاصِمَ بُنَ عَدِيٍّ وَّكَانَ سَيَّدَ بَنِيُ عِجُلَانَ فَقَالَ كَيُفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَّجَدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا اَيَقُتُلَةً فَتَقْتُلُونَهُ أَمٌّ كَيُفِّ يَصُنَعُ سَلُ لِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَٱتَّى عَاصِمٌ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَكُرِهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَآئِلَ فَسَالَةً عُوَيُمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَآثِلَ وَعَآ بَهَا قَالَ عُوَيُمِرٌ واللَّهِ لَا أَنْتَهِيُ حَتَّى ٱسُفَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَحَآءَ عُوَيُمِرٌ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ رَجُلٌ وَّجَدَ مَعَ امُرَاتِهِ رَجُلًا اَيَقُتُلُهُ فَتَقُتُلُونَهُ اَمُ كَيُفَ يَصُنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ ٱنْزَلَ اللَّهُ الْقُرُانَ فِيُكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَامَرَ هُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْمُلاعَنَةِ

لگائیں مگران کے سواان کا کوئی گواہ نہ ہو' توان میں سے ایک کی گواہی میہ ہونی چاہئے کہ وہ اللہ کی قتم کھا کر چار مرتبہ میہ کہدے کہ میں سچاہوں اور پانچویں مرتبہ میہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پراللہ کی لعنت ہو۔(۱)

۱۸۵۷ اسحاق محمد بن بوسف 'اوزاعی 'زہری' حضرت سہل بن سعدٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عویمر بن حارث عاصم بن عدى كے پاس آياجو كه نبي عجلان كاسر دار تقااور كہنے لگاكه بھلاسية تو بتاؤ کہ ایک مخص کسی دوسرے آدمی کو اپنی بیوی سے زنا کرتے ہوئے دیکھے 'اگراسے قتل کر تاہے تو تم اسے قصاص میں قتل کر دو ك الو چركياكرك بيه بات تم آنخضرت عليه سي دريافت كروا عاصم آنخضرت علی کے آپاں آئے اور دریافت کیا تو آنخضرت عَلِيْكَ نِ ایسے مسائل دریافت کرنے کوناپند فرمایا عاصم نے جاکر عویمرے بیان کر دیا ، گرعویمر نے کہا کہ خداکی فتم میں اُ ہر گزباز نہیں آسکتا جب تک کہ اس مسلہ کو آنخضرت علیہ ہے یو چونہ لوں 'چروہ نبی علیہ کے پاس آیااور آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول الله ااگر ایک مخص اپنی بیوی سے دوسرے آدمی کو زنا کرتے ویکھے توکیا کرے اگروہ اسے قبل کرتاہے توتم اسے قصاص میں قبل كردوكي "آخر كياكرے؟ آنخضرت عَطِيْكُ نے ارشاد فرماياكہ الله نے تہارے اور تمہاری بیویوں کے حق میں قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے اور لعان کا حکم دیاہے ' توعویمر نے آنخضرت علیہ کے حکم سے ہوی سے لعان کرلیا' پھر آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ!اگراب میں اسے اپنے پاس رکھتا ہوں تو گویا اس پر ظلم کرتا ہوں'اس لئے

(۱)اگر شوہر اپنی ہوی کو کسی کے ساتھ زنامیں جتاد کیے لے تو ظاہر ہے کہ وہ دوسر وں کود کھانا پیند نہیں کرے گا،ادھر شریعت میں زنا کے ادکام بہت سخت ہیں اسکی سز ابھی اتنی ہی شدید ہے جتنا ثبوت کا باہم پہنچانا۔ زنا کی شر کی سز ااس وقت دی جاسکتی ہے جب چار سیچاور عادل گواہ عین حالت زنامیں مر دوعورت کواپی آنکھوں سے دیکھنے کی صاف لفظوں میں گواہی دیں،اگر کسی نے کسی پر زنا کا الزام لگایا اور اسلامی قانون کے مطابق گواہ مہیانہ کرسکا تو اسکی بھی سز ابہت شدید ہے۔ اب اگر ایک غیرت مند شوہر اپنی ہوی کو اس عظیم گناہ میں مبتلاد بکھتا ہے تو اس کیلئے دہری مصیبت ہے، ظاہر ہے کہ نہ تو وہ یہ گوارہ کرے گا کہ چار گواہوں کو لاکر دکھائے، اور اپنی ہیوی پر زنا کا الزام لگا تا ہے تو حد قذف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو یہ بھی اس کیلئے نا قابل برداشت ہے۔ ایس ہی صور تحال حضور اکرم کے زمانے میں پیش قد فر آن کریم نے اس مشکل کا حل بتانے کیلئے لعان کا حکم نازل فرمایا۔

بِمَاسَمَّى اللَّهُ فِى كِتَابِهِ فَلاَعْنَهَا ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَبَسُتُهَا فَقَدُ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتُ سُنَّةً لِمَنُ كَانَ بَعُدَهُمَا فِى الْمُتَلَاعِنِينَ ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا فَإِنْ جَآفَتُ بِهِ اَسْحَمَ اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا فَإِنْ جَآفَتُ بِهِ اَسْحَمَ اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنَ عَظِيمَ الْإِلْيَتَيْنِ خَدُلَجَ السَّاقَيْنِ فَلَا اَحْسِبُ عُويُمِرًا إلَّا قَدُ عُويُمِرًا إلَّا قَدُ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ حَآءً تُ بِهِ عَلَيْهِ وَلَا حَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَدُبَ عَلَيْهَا فَحَآءً تُ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي كَدَبَ عَلَيْهَا فَحَآءً تُ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي كَدَبَ عَلَيْهَا فَحَآءً تُ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي كَانَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَعْتَ بِهِ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَعْدَيْقِ عُويُمِرً فَكَانَ بَعُدُيْنَسَبُ إلى أُمِد.

٧٧٢ بَابِ قُولِهِ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَةَ اللهِ
 عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ .

آلَّ مَكَنَّنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ سَهُلِ ابُنِ سَعُدٍ حَدَّنَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ سَهُلِ ابُنِ سَعُدٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَرَايَتَ رَجُلًا رَاى مَعَ امْرَاتِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَرَايَتَ رَجُلًا رَاى مَعَ امْرَاتِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاتُلُهُ فَتَقُتُلُونَهُ اَمُ كَيْفَ يَفْعَلُ فَانْزَلَ اللَّهُ وَيُهِمَا مَاذُكِرَ فِي الْقُرُانِ مِنَ التَّلاعَنِ فَقَالَ لَهُ وَسُلَّمَ قَدْ قُضِى فَيْكُ وَسَلَّمَ قَلَا شَاهِدٌ عَنَا وَآنَا شَاهِدٌ فَيْكُ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فِيكُ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فَكَانَتُ سُنَةً آنُ يُقَرَّقَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فَكَانَتُ سُنَةً آنُ يُقَرِّقَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فَيَكُ خَمِلَكُ فَكُونَ ابُنُهَا يُدُعِى اللَّهُ لَهَا وَكَانَ ابُنُهَا يُدُعِى اللَّهُ لَهَا وَكَانَ ابُنُهَا يُدُعِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فَرَبُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فَرَنِ اللَّهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا .

٧٧٣ بَابِ قَوُلِهِ وَيَدُرَأُ عَنُهَا الْعَذَابَ آنُ تَشُهَدَ ٱرُبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

اسے طلاق دے دی 'اس کے بعد مرد اور عورت میں یہی طریقہ جاری ہوگیا' پھر آنخضرت علیقہ نے فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھو اور کیھو کہ اس عورت کے بچہ کس شکل کا پید ہو تاہے 'اگر سانو لے رگ کالی آنکھ 'اور بھاری پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو میں جان اوں گاکہ عویمر کا خیال بیوی کے متعلق ٹھیک تھا' اور سرخ رنگ والا جیسا کہ عویمر نے بیوی پر جھوٹی تہت لگائی ہے 'آخر جب عورت کے بچہ پیدا ہوا اور دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ کالی آنکھ والا 'سانو لے رنگ اور بڑے سرین والا ہے' البذانیج کومال کی نسبت سے منسوب کیا گیا۔

باب ۷۷۲۔ الله تعالی کا قول که پانچویں مرتبہ تہمت لگانے والابيركيح كه اگرميں حجو ٹاہوں تو مجھ پراللہ كى لعنت ہو\_ ١٨٥٥ سليمان بن داؤد 'ابوريع 'فليع 'زهرى 'سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آنخضرت علی کے پاس آیااور کہا کہ یا رسول اللہ آپ بے بتائے کہ اگر کوئی مخص اپنی بوی کو کسی دوسرے سے زنا کرتے ہوئے دیکھے اور وہ اسے مار ڈالے تو تم لوگ اسے قتل کردو گے 'یااگروہ نہ مارے تو پھر کیا کرے ؟اس وقت خدا کی طرف سے ان کے متعلق ملاعنہ کی آیت نازل فرمائی گئی اس وقت آنخضرت علی نے عویمرے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملہ میں لعنت تجیجے کا تھم نازل فرمایا ہے 'چنانچیہ عویمرنے آنخضرت کے سامنے ملاعنہ کیا اور میں بھی اس وقت موجود تھا گر پھر عو يمرنے كہاكه اس سے ميري تىلى نہيں ہوئى ' آپ نے طلاق کا تھم دیا'عورت اس دقت حاملہ تھی'عویمرنے کہامیہ میر ا نطفہ نہیں ' آخر کڑ کا پیدا ہوا تولو گوں نے اس کو ماں کی طرف منسوب کر دیااس کے بعد میراث میں بیٹاماں کاوارث ہو گااور ماں بیٹا كى اوراس اتناحصه ملے گاجو كتاب الله ميں موجود ہے۔

باب ۷۷۷-الله کا قول که مکز مه سے اس طرح سز اثل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ الله کی قتم کھا کریہ کہدے کہ اس کا

الكاذِبينَ.

١٨٥٨ ـ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي عَدِي عَنِ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ أَنَّ هِلَالَ بُنَ أُمَيَّةً قَذَفَ امُرَأَتَهُ عِنْدَالنَّبْيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيُكِ بُنِ سَحُمَآءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيَّنَةُ أَوْحَدٌّ فِي ظَهُرِكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَاى اَحَدُنَا عَلَى امْرَاتِهِ رَجُلًا يُّنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ البَيُّنَةَ وَاِلَّا حَدٌّ فِي ظَهُرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَّالَّذِي بَعَنَّكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنُزِلَنَّ اللَّهُ مَايُبَرِّئُ ظَهُرِى مِنَ الْحَدِّ فَتَوَّل حِبُرِيْلُ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ اَزُوَاجَهُمُ فَقَرَأُ حَتَّى بَلَغَ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ فَانُصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرُسَلَ اِلَيْهَا فَجَآءَ هِلَالٌ فَشَهَدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعُلُمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتُ فَشَهدَتُ فَلَمَّا كَانَتُ عِنْدَ الْحَامِسَةِ وَقَّفُوُهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍّ فَتَلَكَّاتُ وَنَكْصَتُ حَتَّى َظَنَنَّا أَنَّهَا تَرُجِعُ ثُمَّ قَالَتُ لَا ٱفْضَحُ قُومِيُ سَآثِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْصِرُوُهَا فَاِنُ جَآتَتُ بِهِ آكُحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ خَدَلَجَّ السَّاقَيُنِ فَهُوَ لِشَرِيُكِ بُنِ سَحُمَاءَ فَجَآءَ تُ بِهِ كَلَّالِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ ُوَسَلَّمَ لَوُلَا مَامَضَى مِنُ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِيُ وَلَهَاشَانٌ .

٧٧٤ بَابِ قَوُلِهِ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ

شوہر کاذب ہے اور پانچویں باریہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔

۱۸۵۸ و محد بن بشار 'ابن ابی عدی 'مشام بن حسان 'عکرمه 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہلال بن امیہ نے اپی بوی کوشر یک بن سماء سے زنا کرنے پر آنخضرت علی کے سامنے اتہام لگایا'نی عَلِی اللہ نے فرمایا'ہلال گواہ لاؤ'ورنہ تمہارے پر تہت نگانے کی حد جاری کی جائے گی 'اس نے کہا' اے اللہ کے رسول!جب ہم سے کوئی اپنی بیوی کوزنا کرتاد کیھے تو گواہ کہاں تلاش كرتا پھرے؟ يه توبہت د شوار ہے، مگر آنخضرت علطے يہي فرماتے رہے کہ گواہ لاؤور نہ حد قذف جاری کی جائے گی 'ہلال نے کہافتم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے میں سیا موں اور اللہ ضرور میرے معاملہ میں کوئی تھم نازل فرمائے گا'اس وقت حضرت جريل مير آيت والذين يرمون ازواحهم صادقين تک لے کر آئے 'اس کے بعد آنخضرت علیہ متوجہ ہوئے عورت کو بلایا 'ہلال بھی آئے اور لعان کیااور آنحضرت علیہ فرمارے تھے کہ اللہ خوب جانتاہے کہ تم دونوں میں سچاکون ہے 'اور ایک کی بات ضرور جھوٹی ہے 'پھرتم میں سے کوئی ہے جو توبہ کرے 'پھروہ عورت کھڑی ہوئی اور جار مرتبہ اس طرح لعان کیا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں تچی ہوں'اور پانچویں مرتبہ جب بیہ کہنے لگی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تواللہ کی مجھ پر لعنت ہو' تولو گوں نے کہا کہ رہے بہت بڑی اور سخت بات ہے ایبا مت کہو'کیونکہ اگر جھوٹ ہوا تو باعث عذاب ہے'ابن عباسؓ کہتے ہیں یہ سن کر وہ انچکچائی اور گردن ڈالدی' ہم نے سوچا کہ شاید یہ رجوع کرے گی مگر اس نے پانچویں د فعہ بیہ كہتے ہوئے كركيا ميں قوم پر دھيہ لگاؤں گى 'وہ جملہ اداكر ہى ديا' حضور نے فرمایاد کیھتے رہو'اگر بچہ سیاہ آنکھوں والا ' بھاری سرین اور موٹی پنڈلیوں والا ہوا تو جان لینا کہ شریک بن سحماء کاہے ' تو عورت اس طرح کا بچہ جن 'آپ نے فرمایا کہ اگر خداکی طرف سے علم لعان نه آیا ہو تا تو تم دیکھتے کہ میں اسکو کیسی سز ادیتا۔

باب ۷۷۴- الله کا قول که پانچویں مرتبہ عورت اس طرح

اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ.

١١٨٩ حَدَّنَنَا مُقَدَّمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى حَدَّنَا عَمِّى الْقَاسِمُ بُنُ يَحْيى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَمِّى الْقَاسِمُ بُنُ يَحْيى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ وَقَدُسَمِعَ مِنُهُ عَنُ اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرْ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَجُلًا رَّمٰي أَمْرَاتَهُ فَانْتَظَى مِنُ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَبِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ الله ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِلِلْمُرَاةِ وَتَرَقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْن.

٧٧٥ بَابِ قَوُلِهَ إِنَّ الَّذِيْنَ حَآءُ وُ بِالْإِفُكِ عُصَبَةٌ مِّنْكُمُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُ بَلُ هُوَ عُصُبَةٌ مِّنْكُمُ لِا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُ بَلُ هُوَ خَيُرٌ لِّكُمُ لِكُلِّ امْرِىء مِنْهمُ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِنْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبُرَةً مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمُ ٥ أَفَّاكَ كَذَّابٌ .

١٨٦٠ حَدَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنُ عَلَيْمَ مَدَّنَا سُفَيْنُ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَلَيْشَةَ وَالَّذِي تَوَلِّى كِبُرَةً قَالَتُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبَيِّ ابْنِ سَلُولُ لَ.
 سَلُولُ لَ.

٧٧٦ بَابِ قُولِهِ وَلُولَآ إِذَ سَمِعُتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُونُ لَنَا آنُ تَتَّكُلَّمَ بِهِذَا سُبُخنَكَ هِذَا بُهُتَانٌ عَظِيُمٌ ٥ لَوُلَا جَآءُ وُا عَلَيُهِ بِارْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذُ لَمُ يَاتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَاكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الكذِبُونَ ٥

١٨٦١ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بُنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِاللّهِ بُنِ عُتَبَةً بُنِ

کے کہ الزام و تہمت لگانے والااگر سچا ہو' تو میرے او پر خدا کی لعنت ہو۔

۱۱۸۹۔ مقدم بن محمد یجی 'قاسم بن سیکی 'عبید الله' نافع ' حضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی عویر نے اپنی بیوی پر زناکی تہت لگائی اور اس کے حمل کے متعلق کہا کہ یہ میر انطقہ نہیں ہے اور یہ آنخضرت علی کے زمانہ کا واقعہ ہے ' تو آنخضرت علی نے اس کے متعلق علم فرمایا کہ لعان کرایا جائے ' دونوں نے لعان کیا اس کے بعد بچہ عورت کو دلا دیا اور شوہر و بیوی میں تفریق کرادی۔

باب 220-الله كا قول كه جن لوگول نے به جموت برپاكيا ہے وہ تم میں سے ایک گروہ ہے ان كی اسی تہت كو اپنے حق میں برامت جانو 'بلكه وہ تمہارے لئے مفید ہے اور ان جموث بولنے والوں میں سے ہر ایک كو ان كے گناہ كے موافق سز اللہ كو ان كے گناہ كے موافق سز اللہ كو ان كے گناہ كے موافق سز اللہ كو ان حموثا۔

۱۸۷۰۔ ابو تعیم 'سفیان 'معمر 'زہری 'عروہ 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس نے سب سے پہلے اس تہمت کی ابتدا کی وہ شخص عبداللہ بن ابی بن سلول ہے کہ بیہ آیت نہ کورہ اس کے حق میں نازل ہوئی تھی۔

باب ۷۱-۱ الله تعالی کا قول که جب تم نے اس بات کو سناتھا تو مومن مر دوں اور عور توں نے آپس میں یہ گمان کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے یہ لوگ اپ اس قول پر چار گواہ کیوں نہ لائے اور اگر یہ لوگ گواہ نہ لاسکیں تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔

۱۲۸۱۔ یکی بن بگیر 'لیٹ 'یونس 'ابن شہاب 'عروہ بن زبیر سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آخصرت علیقہ غزوہ میں جاتے وقت اپنی بیویوں کے نام کا قرعہ والتے تھے 'ور جس کانام نکاتا اے اپنے ساتھ لے جاتے تھے 'چنانچہ

غزوه بني مصطلق پر جاتے وقت جب قرعہ ڈالا گیا تو میر انام نکل آیااور میں آپ کے ساتھ گئ سے واقعہ پردہ کے تھم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے' میں ایک مودج میں سوار رہا کرتی تھی' اور اگر اترنے کی ضرورت ہوتی تو ہودج کے سمیت اتاری جاتی تھی 'غرض ہم اسی طرح سفر کرتے رہے ' یہال کہ آنخضرت علی لڑائی سے فارغ ہو كروالي آئے اور جب مم مدينہ كے قريب ينيح، توايك رات به اتفاق ہوا کہ آپ نے روانگی کا حکم دیامیں بیہ حکم سن کرانھی اور لشکر سے دور رفع حاجت کیلئے چلی گئی 'فارغ ہو کر لوٹی تو خیال آیا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیاہے ، میں اس کو تلاش کرنے لگی ، مجھے تلاش کرنے میں دیر لگ گئی 'اس در میان میں وہ لوگ آگئے جو میر ا ہودج اٹھا کر مجھے اونٹ پر سوار کیا کرتے تھے 'انہوں نے ہودج کواٹھا کراونٹ پر رکھ دیااور یہ سمجھے کہ میں ہودج میں بیٹھی ہوں 'کیونکہ ار و قت عورتیں ہلکی اور محنتی ہوا کرتی تھیں ' کیونکہ بہت کم کھاتی تھیں 'لہذاان کو ہودے کے ملکے اور بھاری ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوا'اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی' غرض وہ ہو دج لاد کر چلے گئے ' مجھے ہار تلاش کرنے میں اتنی دیرلگ گئی که جب واپس آئی ہوں تو وہاں لشکر کا نام و نشان بھی نہیں تھا'نہ کوئی انسان کہ جس سے بات کی جائے 'میں اس جگہ جہاں کہ رات ہو رہی تھی اس خیال سے بیٹھ گئی کہ جب آپ مجھے نہیں دیکھیں کے تو اس جگه ضرور تلاش كرنے آئيں كے 'مجھے بيٹے بيٹے نيند آنے لكى اور میں جھو نکے کھانے لگی لشکر کے پیچھے ایک آدمی گری پڑی چیز کی خبر ر کھنے والا بھی تھا' جس کا نام صفوان بن معطل سلمی تھا' وہ پھرتا پھراتااس جگه آیا جہال میں موجود تھی اس نے مجھے بیجیان لیا کیونکہ پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا تو وه بلند آوازے انا لله و انا اليه راجعون يرجے لكے اس كى آواز سے میں جاگ اتھی اور فور أدوپٹہ سے منہ چھیالیا 'خدا کی قتم اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی اور نہ میں نے اس کے منہ سے سوائے انا لله و انا اليه راجعون ك كوئى اور كلمه سااس ك بعداس في اينى او نٹنی بھادی اور اس کے پاؤل کو اپنے پاؤں سے دبائے رکھا' میں او نتنی پر سوار مو گئ وه غریب پیدل جلااوراد نتنی کو بانکتار با اتخریس

مَسْعُودٍ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْثِ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهُلِّلُ الْإِفُكِ مِمَا قَالُوُا فَبَرَّأُهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوُا وَكُلُّ حَدَّنْنِي طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيْثِ وَبَعُضُ حَدِيْثِهِمُ يُصَدِّقُ بَعُضًا وَّانَ كَانَ بَعُضُهُمُ ٱوُعَى لَهُ مِنُ بَعُضِ الَّذِي ، حَدَّثَنِيُ عُرُوَّةً عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ عَآئِشَةَ زَوُجَ النِّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آرَادَ أَن يَّخُرُجَ ٱقْرَعَ بَيْنَ ٱزُوَاحِهِ فَٱيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا ۚ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَةً قَالَتُ عَآئِشَةٌ فَاقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزُوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهُمِي فَخَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَانَا أُحْمَلُ فِي هَوُدَجِي وَأَنْزَلُ فِيُهِ فَسِرُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ غَرُوَتِهِ تِلُكَ وَقَفَلَ وَدَنُونَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيُنَ اذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ اذَنُوا بالرَّحِيْل فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزُتُ الْحَيْشَ فَلَمَّا ۚ قَضَيْتُ شَانِيُ أَقْبَلُتُ إِلَى رَحُلِي فَإِذَا عِقُدٌ لِّي مِنُ جَزُع ظَفَارَ قَدِ انْقَطَعَ فَالْتَمَسُتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي ابْتِغَآوُهُ وَٱقْبَلَ الرَّهُطُ الَّذِيْنَ كَانُوُا يَرُحَلُونَ لِيُ فَاحْتَمَلُوا هَوُدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيْرِي الَّذِيُ كُنْتُ رَكِبُتُ وَهُمُ يَحْسِبُونَ آنِيٌ فِيُهِ وَكَانَ النِّسَآءُ إِذْ ذَّاكَ خِفَافًا لَّمُ يُثْقِلَهُنَّ اللَّحُمُ إِنَّمَا نَاكُلُ الْعُلَقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمُ يَسْتَنُكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهُوْدَجِ حِيْنَ رَفِّعُونُهُ وَكُنْتُ حَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَقُوا الْحَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدُتُّ عِقْدِى بَعُدَ مَااسُتَمَرَّ الْحَيْشُ فَحِثْتُ مَنَازِلَهُمُ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَّلَا مُجِيُبٌ فَأَمَّمُتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنُتُ بِهِ وَطَنَنُتُ انَّهُمُ سَيَفُقِدُونَّنَي

لشکر میں اس وقت پینچی جب که دهوب بہت تیز ہو چکی تھی'اور بہت سخت تقی ' قافلہ کے بیض لوگوں نے مجھے متہم کیااور اپنی عاقبت خراب كرلى ان من بهلا شخص عبدالله بن الى بن سلول تها مدينه مين آ کر میں بیار ہو گئ 'اور ایک ماہ تک برابر بیار پڑی رہی اور لوگ یہ خبر برابر مشہور کرتے رہے اور مجھے اس واقعہ کے متعلق کوئی علم نہ تھا' البته به چیز ضرور تکلیف ده تقی که آنخضرت علیه مبله کی سی محبت مجھ سے تنہیں کرتے تھے' صرف اتنا علم تھا کہ آنخضرت علیہ میرے دیکھنے اور حال معلوم کرنے کیلئے تشریف لاتے اور حال دریافت کر کے فور اوالی تشریف لے جاتے 'آپ کے اس وطیرہ سے میں نے خیال کیا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں 'ایک ماہ کے بعد جب میں کچھ تندرست ہوگئ توایک دن ام منطح کواینے ساتھ لے كرر فع حاجت كيليّے مناصع كى طرف كئى "كيونكه بم لوگ حاجت رفع كرنے كيلئے جنگل ہى كى طرف جاتے تھے اور رات كے وقت ہى باہر نکلتے تھے 'یہ اس زمانہ کی بات ہے جب کہ گھروں میں بیت الخلانہیں ہوتے تھے اور بدبو کی وجہ سے نہیں بناتے تھے 'یہ رسم عربوں میں عرصہ سے چلی آ رہی تھی' غرض واپس آتے ہوئے راستہ میں ام منطح کایاؤں جادر میں الجھ کررہ گیا اور وہ گرنے کے قریب ہو گئی اور کہنے گئی کہ منظم مرے میں نے کہایہ کیا کہتی ہے منطح توبدر کی جنگ میں شریک تھااور تم اسے برا کہتی اور کو تی ہو'ام مطح نے کہا کہ تم بہت سید ھی ساد ھی اور بھولی ہو ہمیا تہہیں معلوم نہیں ہمہ وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ تو 'وہ کیا با تیں کہتا ہے اس وقت ام منطح نے مجھے اس جھوٹ بہتان اور اتہام کی ساری باتیں بتائیں ایک تومیں پہلے ہی سے بیار تھی' پھر جب یہ ساتواور بیار ہوگئ واپس گھر میں آئی جب آنخضرت علی و کھنے کو آئے تودور سے ہی سلام کے بعد حال پوچھا' میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے 'میں ذرااینے والدین کے گھر جانا جا ہتی ہوں میر اخیال تھا کہ میں ان سے جاکر یو چھوں گی کہ یہ کیامصیبت ہے؟ اور کیساطوفان اٹھایا گیاہے؟ آنخضرت علیہ نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی آئی اور والده سے جاکر دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کہدرہ ہیں؟ والده نے جواب دیا کہ اے میری بٹی!تم اتناغم مت کرو' خدا کی قتم! اکثر ایسا

فَيَرُجِعُونَ إِلَى فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِيُ غَلَبَتُنِيُ عَيْنِيُ فَنِمُتُ وَكَانَ صَفُوَانٌ بَنُ المُعَطِّلِ السُّلَمِيُّ فَمَّ الدُّكُوانِيُّ مِنْ وَّرَآءِ الحَيُشِ فَادُلَجَ فَأَصُبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَاى سَوَادَ إِنْسَانِ نَآئِمٍ فَاتَانِيُ فَعَرَفَنِيُ حِيْنَ رَانِيُ وَكَانَ يَرَانِيُ ۚ قَبُلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظُتُ بِاسْتِرُجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيُ فَخَمَّرُتُ وَجُهِيُ بِحِلْبَابِيُ وَاللَّهِ بِمَا كَلَّمَنِيُ كَلِمَةً وَلَا سَمِغُتُ مِنَّهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرُجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئً عَلَى يَدَيُهَا فَرَكِبُتُهَا فَانُطَلَقَ يَقُودُبِيَ الرَّاحِلَةُ حَتَّى ٱتِّينَا الْحَيْشَ بَعُدَمَا نَزَلُوُا مُوُغِرِيْنَ فِي نَحُر الظُّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنُ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبُدُاللَّهِ بُنَّ أَبَيَّ بُنِ سَلُولً فَقَدِ مُنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكُيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَّالنَّاسُ يُفِيُضُونَ فِي قَوْلِ اَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا اَشُعُرُ بِشَيْءٍ مِّنُ ذَٰلِكَ وَهُوَ يُرِيْبُنِيُ فِي وَجَعِي أَنِّيُ لَا آعُرِفُ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيُفَ تِيُكُمُ ثُمَّ يَنُصَرِفُ فَذَاكَ الَّذِي يُرِيْبُنِي وَلَا اَشُعُرُ حَتَّى خَرَجُتُ بَعْدَ مَانَقَهُتُ فَخَرَجَتُ مَعِيُ أُمُّ مِسُطَح قِبَلَ المَنَاصِع وَهُوَ مُتَبَرِّزُنَا وَكُنَّا لَا نَخُرُجُ إِلَّا لَيُلَّا إِلَى لَيْلٍ وَذَٰلِكَ قَبُلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِّنُ بُيُوٰتِنَا وَآمُرُنَا آمُرُ الْعَرُبِ الْأُوَلِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ الْغَآئِطِ فَكُنَّا نَتَاذُّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بْيُوْتِنَاهَانُطَلَقُتُ آنَا وَأَمُّ مِسُطَحٍ وَّهِيَ ابْنَةُ آبِي رُهُم بُنِ عَبُدِ مُنَافٍ وَّأَمُّهَا بِنُتُ صَحُرِ بُنِ عَامِرٍ خَالَةُ آبِي بَكْرِ الصِّلْدِيْقِ وَابْنُهَا مِسُطَحُ بُنُ آثَاثَةً فَاقْبَلُتُ آنَا وَ أَمْ مِسُطَح قِبَلَ بَيْتِى قَدُفَرَغُنَا مِنُ شَانِنَا فَعَثَّرَتُ أُمُّ مِسُطِّحٍ فِي مِرُطِهَا فَقَالَتُ تَّعِسَ مِسُطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا لَهُمْ مَاقُلْتِ أَتَسُبِّينِ

معاملہ پیش آیا ہے کہ مرد کے پاس کوئی حسین بیوی ہوتی ہے اور وہ مر د کو محبوب بھی ہوتی ہے' تو اس کی دوسری بیویاں اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں میں نے کہا سجان اللہ! کیا بات ہے لوگوں نے اتنی برى برى باتيل كى اور آپ ان كومعمولى خيال كرتى بين ميں اس رات كوبرابرروتى ربى نەنىند آئى اور نەبى آنسو تھے 'آنخفرت على ف حضرت علیؓ اور حضرت اسامہؓ کو ہلایا تاکہ میرے حچھوڑ دینے کا مشورہ کریں 'اس لئے کہ وحی آنے میں دیر ہور ہی تھی 'حضرت اسامہؓ نے جو کہ اہل بیت ہے محبت کرتے تھے کہا کہ اے اللہ کے رسول! عائشاً بہت نیک ہیں اور ہم نے مبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی 'جو بری ہو' مر حفرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کیوں فکر کرتے میں اللہ تعالی نے آپ یر کوئی تنگی تو نہیں ڈالی نے 'بہت سی نیک عور تیں اور موجود ہیں' آپ اس معاملہ میں بریرہ لونڈی سے بھی وریافت سیجے 'رسول اللہ عَن اللہ اللہ عَن بریرہ کو بلوا کر وریافت فرمایا کہ اے بربرہ می عائشہ کی کسی ایسی بات کو جانتی ہو جس سے متہیں تیجھ شبه گزرا ہو' بریرہ نے جواب دیا۔ خداکی قتم! جس نے آپ کو بی برحق بنا كرمبعوث فرماياب ميں نے كوئى بات الى نہيں ديكھى جے چھیاؤں' ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضرت عائشہ کم عمر بھولی اور سیدھی سادھی ہیں 'یہاں تک کہ آٹا گوندھ کرویے ہی چھوڑ کر سور ہتی ہیں اور بکری آکر آٹا کھالیتی ہے'اس کے بعد آنخضرت علیہ منبریر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ کوئی ہے جو عبداللہ بن الی بن سلول ے اس بات کابدلہ لے کہ اس نے تہت نگا کر مجھے رنح پہنجایا ہے اور میرے اہل بیت کو بھی نکلیف میں ڈالا ہے 'خدا گواہ ہے کہ میں عائشہؓ کی اچھائی کے سواکوئی برائی نہیں جانتا اور تہت لگانے والوں نے اسے متہم کیاہے 'جس کی برائی مجھی دیکھی نہیں گئی'اور وہ شخص ہمیشہ میرے ہمراہ گھر جاتا تھا' آخر حضرت سعد بن معاذ انصاریؓ کھڑے موے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں اس سے بدلہ لوں گا اگر وہ قبیلہ اوس سے بھی تعلق رکھتاہے "تب بھی میں اسے تہہ تیج کردوں گااور اگر ہمارے بھائی قبیلہ خزرج سے ہے' تو پھر جو آپ سزا تجویز فرمائیں گے وہ دی جائے گی 'حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ پھر قبیلہ خزرج کے سر دار سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے 'حالا نکہ یہ آج سے

رَجُلًا شَهِدَ بَدُرًا قَالَتُ آئ هَنْتَاهُ أَوَلَمُ تَسُمَعِي مَا قَالَ قَالَتُ قُلْتُ وَمَا قَالَ فَاحْبَرَتُنِي بِقَوُل اَهُلِ الْإِفُكِ فَازُدَدُتُّ مَرَضًا عَلَى مَرَضِى قَالَتُ فَلَمَّا رَجَعُتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَعُنِيُ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيُفَ تِيُكُمُ فَقُلْتُ آتَاُذَنُ لِيُ آنُ اتِيَ آبَوَتَّ قَالَتُ وَآنَا حِينَوْذٍ أُريدُ أَن استيقِنَ الْحَبَرَ مِن قِبَلِهمَا قَالَتُ فَاذِنَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِئْتُ اَبُوَىَّ فَقُلْتُ لِأُمِّى يَا أُمَّتَاهُ مَايَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتُ يَا بُنِّيَّةُ هَوِّنِي عَلَيُكِ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَرَجُلِ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَآئِرُ إِلَّا كُثُّرُنَ عَلَيْهَا قَالَتُ فَقُلُتُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَلَقَدُ تَحَدَّثَ النَّاسُ بهٰذَا قَالَتُ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصُبَحْتُ لَا يَرُقَالِيُ دَمْعٌ وَّ لَا ٱكْتَحِلُ بِنَوُم حَتَّى ٱصُبَحُتُ ٱبْكِيُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صِّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بُنَ آبِي طَالِبٍ وَّأُسَامَةَ بُنَ زَيُدٍ حِيْنَ اسْتَلَبَثَ الْوَحْـيُ يَسْتَامِرُهُمَا فِي فِرَاقِ آهُلِهِ قَالَتُ فَأَمَّا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ فَاشَارَ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعُلُمُ مِنُ بَرَآثَةِ آهُلِهِ وَبِالَّذِي يَعُلَمُ لَهُمُ فِي نَفُسِهِ مِنَ الْوُدِّقَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آهُلُكَ وَمَا نَعُلُمُ إِلَّا خَيْرًا وَّآمًّا عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَمُ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَّاِنُ تَسُأَلِ الْحَارِيَةَ تَصُدُقُكَ قَالَتُ فَدَعَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيْرَةَ فَقَالَ آئ بَرِيْرَةُ هَلُ رَّآيُتِ مِنُ شَىٌّ يُرِيبُكِ قَالَتُ بَرِيرَةُ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَايُتُ عَلَيْهَا ٱمُرًّا ٱغْمِصُهُ عَلَيْهَا ٱكُثُرَ مِنُ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدَيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنُ عَجين اَهُلِهَا فَتَأْتِي الدَّاحِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

يهلے نيك اور صالح من محر خزرج كانام س كرانہيں حميت قومي نے ستایااور سعد بن معاد سے کہا کہ تم نے جھوٹ کہاہے اللہ کی قتم ہے کہ تم اس کو نہیں مار سکتے ہو 'اس کے بعد سعد ؓ کے چھازاد بھائی اسید بن حفير كھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ سے كہاكہ تم نے جھوث كہا ہے ہم ضرور اس کو ماریں گے 'تم منافق معلوم ہوتے ہو 'اس لئے تم منافق کی حایت کرتے ہو 'غرض کہ دونوں طرف سے سخت کلامی ہونے گی ممکن تھا کہ جنگ کی نوبت آجاتی کہ آ بخضرت علی منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خاموش کرنے لگے ' آخر سب خاموش ، ہوگئے 'حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس دن بھی روتی رہی اور مجھے نیند نہیں آتی تھی' میں دو دن ایک رات برابر روتی رہی' تو صبح میرے والد حضرت ابو بکر میرے پاس آئے 'اس خیال سے کہ کہیں روتے روتے میرادل نہ پھٹ جائے وہ میرے پاس ابھی بیٹھے ہی تھے' کہ انصاریہ عورت نے اندر آنے کی اجازت ما تکی میں نے اندر بلالیا' وہ آئی اور میرے ساتھ مل کر رونے لگی ' اس کے بعد فورا آنخضرت علی تشریف فرما ہوئے اور میرے قریب بیٹھ گئے' حالاتکہ تہت والے دن ہے آج تک آنخضرت علی میرے یاس نہیں بیٹھے تھے اور ایک مہینہ گزر چکا تھا کہ کوئی وحی بھی میرے معاملہ کے بارے میں آپ کو نہیں آئی تھی 'رسول اللہ علیہ نے فرمایا اشهدان لا اله الا الله ( یعنی میں الله کے ایک معبود ہونے کی گواہی دیتا ہوں) پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تمہاری وجہ ے مجھے بہت رنج اور تکلیف بہنج ہے 'اگر تم بے قصور ہو' تو تمہاری برأت اور صفائي كيلية الله تعالى ضرور كوئى نه كوئى علم نازل فرمائ گا اوراگرتم سے واقعی غلطی ہو گئ ہے ' تواللہ تعالیٰ سے معافی مانگواوراس کی طرف توبه کرو کیونکه بنده جب ایخ قصور پر نادم جو کر توبه و استغفار کرتاہے' تواللہ تعالیٰ بھی اس پر عنایت فرماتاہے'رسول اللہ علی جب خاموش ہوئے اور اپنی بات پوری کرلی کو میں نے اپنے والد حضرت ابو بكر سے كہاكہ آپ رسول الله عليه كوجواب ديجے اور میرے آنسوبالکل خٹک ہو چکے تھے میرے والدنے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ آنخضرت علیہ کو کیاجواب دوں 'پھر میں نے اپنی والدوس كهاكه آب بى رسول الله عليه كوجواب ديج أنهول في

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعُذَرَ يَوُمَثِدٍ مِّنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبَيَّ بُنِ سَلُولَ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعُشَرَ الْمُسُلِمِيْنَ مَنُ يَّعُذِرُنِي مِنُ رَّجُلٍ قَدُ بَلَغَنِيُ اَذَاهُ فِىُ اَهُلِ بَيْتِىُ فَوَاللَّهِ مَاعَلِمُتُ عَلَى اَهُلِىُ إِلَّا خَيْرًا وَّلَقَدُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَّا عَلِمُتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَّمَا كَانَ يَدُخُلُ عَلَى آهُلِيُ إِلَّا مَعِيُ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آنَا اَعُذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْاَوْسِ ضَرَبُتُ عُنُقَةً وَإِنْ كَانَ مِنُ إِخُوَانِنَا مِنَ الْخَزُرَجِ آمَرُتَنَا فَفَعَلْنَا اَمُرَكَ قَالَتُ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزُرَجِ وَكَانَ قَبُلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَّلَكِنِ احْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعُدٍ كَذَبُتَ لَعَمْرُ ۚ اللَّهِ لَا تَقُتُلُهُ وَلَا تَقُدِرُ عَلَى قَتُلِهِ فَقَامَ أُسَيُدُ بُنُ حُضَيْرٍ وَّهُوَ ابُنُ عَمِّ سَعُدٍ فَقَالَ لِسَعُدِ بُنِ عُبَادَةً كَذَبُتَ لَعَمُرُ اللهِ لَنَقُتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُحَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ فَتَثَاوَرَالُحَيَّانِ الْاَوْسُ وَالْحَزُرَجُ حَتَّى هَمُّوا آنُ يَّقْتَتِلُوُا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآثِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمُ يَزَلُ رَسُوُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَفِّضُهُمُ حَتَّى سَكُتُوا وَسَكَتَ قَالَتُ فَمَكَثُتُ يَوُمِيُ ذَلِكَ لَايَرُقَالِيُ دَمُعٌ وَلَا اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتُ فَاصْبَحَ اَبَوَاىَ عِنْدِى وَقَدُ بَكْيُتُ لَيُلِّتَيْنِ وَيَوْمًا لَّا ٱكْتَحِلُ بِنَوُمٍ وَّلَا يَرُقَالَىٰ دَمُعٌ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَّآءَ فَالِقُ كَبِدِي قَالَتُ فَبَيْنَمَاهُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَآنَا ٱبْكِينُ فَاسُتَاذَنَتُ عَلَيٌّ امْرَأَةٌ مِنَ ٱلْٱنْصَارِ فَاذِنْتُ لَهَا فَحَلَسَتُ تَبُكِىُ مَعِىٰ قَالَتُ فَبَيْنَمَا نَحُنُ عَلَى ذَٰلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتُ وَلَمُ يَحُلِسُ عِنُدِي مُنُذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبُلَهَا وَقَدُ لَبِسَ شَهُرًا لَّا

بھی کہاکہ میں نہیں جانتی کہ آنخضرت علیہ کو کیاجواب دوں' آخر میں خود ہی بولی حالا نکہ میں کم عمر تھی اور قر آن بھی اچھی طرح یاد نہیں ہوا تھا'میں نے کہا کہ لوگوں کے کہنے سے آپ کے دلوںِ میں جوبات بیٹھ گئے ہے'آپ نے اسے سے جان لیاہے'اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں<sup>،</sup> تو آپکویقین نہیں آئے گاادر اگر اقرار كراون والله جانا ہے كه ميں بے قصور موں مگر آب سياخيال كريں كے خداكى فتم! مجھے سوائے اس مثال كے كوئى مثال ياد نہيں آئی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والدکی مثال ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا 'فصبر حمیل و الله المستعان علی ماتصفون لینی میں اچھی طرح صبر کروں گااور اللہ تعالیٰ مدد گارہے 'جوتم بیان کرتے ہواس کے بعد میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیااور اپنے بستر پر لیٹ گٹیاور یہ خیال کرنے گئی کہ میں اس تہمت سے پاک ہوں اور الله ضرور میری نجات وبرأت کے لئے تھم ظاہر فرمائے گا ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا تھا کہ بھلا میں اس قابل کہاں ہوں کہ میرے لئے وحی نازل کی جائے کہ اللہ تعالی خواب میں آ مخضرت علی کواس معامله کی نجات و برات د کھاوے گا'خدا گواہ ہے کہ آنخضرت علیہ نے ابھی جانے کا قصد بھی نہیں کیا تھااور گھر کے دوسرے لوگ بھی سب ای طرح بیٹے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوناشر وع ہوگئ بیدنہ گرنے لگااور وحی کی پوری کیفیت طاری ہو گئی 'اگرچیہ سخت سر دی کے دن تھے 'مگر و حی کے بوجھ سے مو تیوں کی طرح پسینہ کے قطرے آپ کی پیٹانی سے گررہے تھے' جب وحی نازل ہو چکی تو آپ مسکرائے اور سب سے پہلے بات فرمائی کہ اے عائشہ اللہ نے تم کواس گناہ کے الزام سے بری کر دیا۔ میری والده نے کہا کہ جاؤ جا کر آل حضرت علی کو سلام کرو اور ان کا شكريد اداكرو على في كهاكه من توصرف الني الله عى كاشكريد ادا كرول كى اس كے بعد آپ نے بير آيات پڑھيں كدان الذين حاء وا بالافك الخ ب رؤف رحيم تك لعني دس آيات تك ، پر ميرب والدابو بكر صديق نے آل حضرت عليه سے عرض كياكه ميس مطح بن اثاثه کی غربت اور قرابت کی وجہ سے اسے نفقہ دیا کرتا تھا 'گر اب میں ایسا نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس نے عائشہ کو بہت بدنام کیا

يُوُخِي اِلَيُهِ فِيُ شَانِيُ قَالَتُ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أمَّا بَعُدَ يَا عَآئِشَةُ فَإِنَّهُ قَدُ بَلَغَنِي عَنُكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنُتِ بَرِيْتَةً فَسَيْبَرِّئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنُتِ ٱلۡمَمُتِ بِذَنُبِۚ فَاسۡتَغُفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى اللَّهَ وَلَوْبِى اِلۡيَّهِ فَاِلَّا الْعَبُدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ اِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَلَمَّا قَصْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمُعِي حَتَّى مِا أُحِسَّ مِنْهُ قَطُرَةً فَقُلْتُ لِآبِي اَحِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُمَا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَا آدُرِىُ مَا آقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لِأُمِّيُ آجِيْبِيُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا اَدُرِى مَا اَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَقُلْتُ وَانَا جَارِبَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقُرَأُ كَثِيْرًا مِّنَ الْقُرُانِ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُ لَقَدُ سَمِعْتُمُ هَذَا الْحَدِيْثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمُ وَصَدَّقْتُمُ بِهِ فَلَيْنُ قُلْتُ لَكُمُ إِنِّي بَرَيْعَةٌ وَاللَّهُ يَعُلَمُ أَنِّي بَرِيْعَةٌ لَّا تُصَدِّ قُونِيُ بِذَٰلِكَ وَلَئِنُ اعْتَرَفُتُ لَكُمُ بِأَمُرٍ وَّاللَّهُ يَعُلَمُ أَنِّيُ بَرِيْفَةٌ لَتُصَدِّقُنِيُ وَاللَّهِ مَاآجِدُ لَكُمُ مَّثَلًا إِلَّا قَوُلَ آبِي يُوسُفَ قَالَ فَصَبُرٌ حَمِيُلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ٥ قَالَتُ ثُمَّ تَحَوَّلُتُ فَاضُطَحَعُتُ عَلَى فِرَاشِي قَالَتُ وَانَا حِيْنَفِذٍ اَعُلَمُ انِّيُ بَرِيْفَةً وَّانَّ اللَّهُ مُبَرِّئِي بِبَرَآءَ تِي وَلَكِنُ وَّاللَّهِ مَاكَّنُتُ اَظُنُّ اَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِيَّ شَانِيُ وَحَيًّا يُتُلِّى وَلِشَانِيُ فِي نَفُسِيُ كَانَ آحُقَرَ مِنُ إَنْ يَّتَكُلُّمَ اللَّهُ فِيَّ بِٱمْرِ يُّتُلِّي وَلَكِنُ كُنُتُ آرُجُوْ اَنَ يِّرَاٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤُيًّا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا قَالَتُ فَوَاللَّهِ مَارَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا خَرَجَ آحَدٌ مِّنُ آهُلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاحَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْحَمَانِ مِنَ الْعَرَقِ وَهُوَ فِي يَوْمِ شَاتٍ مِّنُ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُرِّىَ عَنُهُ وَهُوَ يَضُحَكُ فَكَانَتُ آوَّلَ كَلِمَةٍ تَكُلُّمَ بِهَا عَآئِشَةَ آمًّا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقَدُ بَرَّاكِ فَقَالَتُ أُمِّيى قُومِي إِلَيْهِ قَالَتُ فَقُلَتُ وَاللَّهِ لَا أَقُومُ اِلَيْهِ وَلَا آحُمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَٱنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُ وُ بِالْإِفَٰكِ عُصُبَةٌ مِّنْكُمُ لَا تَحْسَبُوهُ الْعَشُرَ اَلاَيْاتِ كُلُّهَا فَلَمَّا آنْزَلَ اللَّهُ هَٰذَا فِي بَرَآتَتِي قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسُطَح بُنِ أَثَاثَةَ لِقَرَبَتِهِ مِنْهُ وَفَقُرِهِ وَاللَّهِ لَا آتُفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْئًا آبَدًا بَعُدَ الَّذِي قَالَ لِعَآثِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَصُٰلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ وَلَيَعُفُوُا وَلْيَصُفَحُواۤ آلَا تُحِبُّوُنَ آنُ يُغُفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَالَ أَبُوبَكُرِكُ بَلَى وَاللَّهِ اِنِّي أُحِبُ أَنُ يَّغُفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ اللَّى مِسُطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِيُ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا ٱنْزِعُهَا مِنْهُ آبَدًا قَالَتُ عَآثِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَسُأُلُ زَيُنَبَ بُنَةَ جَحَشٍ عَنُ آمُرِي فَقَالَ يَا زَيُنَبُ مَاذَا عَلِمُتِ أَوُرَأَيُتِ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ أَحْمِيُ سَمْعِيُ وَبَصَرَىُ مَاعَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتُ وَهِيَ الَّتِيُ كَانَتُ تَّسَامِيْنِيُ مِنُ اَزُوَاجِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتُ أُختُهَا حَمَنَةُ تُحَارِبُ لَهَا.

فَهَلَكُتُ فِيُمَنُ هَلَكَ مِنُ اَصْحَابِ الْإِفْكِ ..

ہے اس وقت یہ آیات نازل ہو کی کہ و لایاتل اولو الفضل (سے غفوررجيم تك) يعنى صاحب ال اوكوں كونہ جائے كه وه كى وجهت اس بات کی قتم کھالیں کہ وہ غریب رشتہ داروں اور اور مخاجوں کو کوئی نان و نفقہ خہیں دیں گے 'بلکہ ان کو جاہیے کہ معاف کر دیں اور ان کی خطاہے در گزر کریں 'کیاان کویہ پیند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے اور اللہ تعالی بخشنے والا مہر بان ہے 'حضرت ابو بکر ؓ نے کہاخدا کی قتم! میں یہی چاہتا ہوں کہ خدامجھ کو بخش دے میں اب آئنده نفقه بند نبيس كرول كالمحضرت عائشة فرماتي بين كه رسول الله عَلِينَةً زينِ بنت جش سے بھی پوچھا کرتے کہ عائشہ کیسی ہے 'وہ یہی کہاکرتی تخییں کہ اے اللہ کے رسول! میں اپنے کان اور آنکھے کی خوب احتیاط رکھتی ہوں 'میں نے تو عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے' عائشًا كہتى ہيں كه آنخضرت عليه كى بيوبوں ميں حضرت زينب ہى میرے برابر کی تھیں اور مجھ سے بڑھ چڑھ کر رہنا جا ہتی تھیں ، گر اللہ نے ان کی پر ہیز گاری کی وجہ سے انہیں بچالیااور ان کی بہن حمنہ بنت جش این بہن کیلئے جھکڑا کرنے لگی ' پھر جس طرح دوسرے۔ بہتان باندھنے والے ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاکت میں بڑے۔

**v** 

.

٧٧٧ بَابِ قُولِهِ وَلَوُلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيُكُمُ وَرَحُمَتُهُ فِي الدُّنَيَا وَالْالْحِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِيمَآ اَفَضُتُمُ فِيهُ الدُّنَيَا وَالْالْحِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِيمَآ اَفَضُتُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيُمٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَلَقُّونَهُ يَرُويُهِ بَعْضُكُمُ عَنْ بَعْضٍ تُفِيضُونَ تَقُولُونَ

1۸٦٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ الْحَبَرَنَا شَكِيْرٍ الْحَبَرَنَا شَكِيْرُ عَنُ الْمِي وَآفِلِ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ أُمِّ رُومَانَ أُمِّ عَائِشَةَ الَّهَا قَالَتُ لَمَّا رُمِيَّتُ عَآئِشَةُ خَرَّتُ مَغْشِيًا عَلَيْهَا.

٧٧٨ بَاب قَوُلِهِ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلسِنتِكُمُ
 وَتَقُولُونَ بِٱفْوَاهِكُمُ مَّا لَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلمٌ
 وَتَحُسَبُونَهُ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ

١٨٦٣ عَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ اللهُ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةً اللهَ ابْنُ آبِى مُلَيْكَةً سَمِعُتُ عَآئِشَةً تَقُرَأُ إِذْ تَلِقُونَةً بِالسِنتِكُمُ سَمِعُتُ عَآئِشَةً تَقُرأُ إِذْ تَلِقُونَةً بِالسِنتِكُمُ اللهَ عَرْبُهُ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُ مَا يَكُونُ لَنَآ اَنُ تَتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبُحَانَكَ هَلَا يُمُونُ لَنَآ اَنُ تَتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبُحَانَكَ هَذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ • هذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ • اللهُ اللهِ اللهُ 
١٨٦٤ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يُحُيِّى عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ آبِيُ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّنَى الْمُثَنِّى حَدَّنَى اللهِ عَنْ عَمَرَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ آبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّنَيٰيُ آبُنُ آبِي مُلَيْكَةً قَالَ اسْتَأَذَنَ ابُنُ عَبَّاسٍ قَبُلُ مَوْتِهَا عَلَى عَآئِشَةً وَهِى مَغُلُوبَةً قَالَتُ آبُكُ مِنْ مُغُلُوبَةً قَالَتُ انْحُشِى اَنُ يُثْنِى عَلَى عَلَى فَقِيْلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ وُجُوهِ الْمُسُلِمِينَ قَالَتِ النَّذَنُوالَةً فَقَالَ كَيْفَ تَجُدِينَكِ قَالَتُ قَالَتِ النَّذَنُوالَةً فَقَالَ كَيْفَ تَجُدِينَكِ قَالَتُ قَالَتِ الْذَنُوالَة فَقَالَ كَيْفَ تَجُدِينَكِ قَالَتُ قَالَتِ الْمُسُلِمِينَ

باب 222۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیااور آخرت میں تم پرنہ ہوتی، تو تم پر سخت عذاب ہو تااس چیز کے بدلہ میں جس میں تم پڑگئے تھے، مجاہد کہتے ہیں کہ "تلقونہ" کے معنی ہیں کہ تم ایک دوسر سے سے نقل کرنے لگے "تفیضون" تم کہتے تھے۔

۱۸۶۲۔ محمد بن کثیر 'سلیمان' حصین 'ابودائل' مسروق' ام رومان' حضرت عائشہ کی والدہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت عائشٹر پر تہمت لگائی گئی تووہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔

باب ۷۷۸۔ اللہ تعالی کا قول کہ جب تم اپنے منہ سے الی بات بات کہتے تھے کہ جس کا تم کو ذرا بھی علم نہ تھااور تم اس بات کو معمولی بات جانتے تھے حالا نکہ وہ بات اللہ کے نزدیک بہت سخت تھی۔

۱۸۶۳۔ ابراہیم بن موکی 'ہشام 'ابن جرتے 'حضرت ابن ملیکہ سے روایت کرتے ہیں؟ انہول نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ (رضی الله عنها) کو "اذَ تِلقُونَه" پڑھنے سناہ۔

باب 24-الله تعالى كا قول كه جب تم نے اس جھوٹی بات كو سنا تو سنتے ہى كيوں نه كهه ديا كه جم بات كا يقين كس طرح كرليس اور كيسے زبان پر لائيں۔ معاذ الله! بيه تو كھلا جھوٹ

۱۹۲۸۔ محمد بن شنی کی بن سعید بن ابی حسین ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائش کی حالت بہت خراب ہور ہی تھی کی عالم نزع تھا کہ حضرت ابن عباس نے ملئے کی اجازت وائل گی حضرت عائش نے کھ تامل کیا!اس خوف سے کہ وہ میری تعریف کریں گے۔ آخر سب نے کہا کہ اجازت وینا جائے کہ یہ سب آنخضرت کے بچازاد بھائی ہیں اور بہت نیک ہیں ابن عباس آئے اور حال دریافت کیا حضرت عائش نے فرمایا اگر میں نیک عباس آئے اور حال دریافت کیا حضرت عائش نے فرمایا اگر میں نیک عباس آئے اور حال دریافت کیا محضرت عائش نے فرمایا اگر میں نیک

بِخَيْرٍ إِنِ اتَّقَيْتُ قَالَ فَانُتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَآءَ اللَّهُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَنُكِحُ بِكُرًّا غَيْرَكِ وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَآءِ وَدَخَلَ ابُنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَةٌ فَقَالَتُ دَّخَلَ ابُنُ عَبَّاسٌ فَأَنْنَى عَلَى وَدِدْتُ آنِّى كُنتُ نَسُيًا مَّنُسِيًّا .

أَكَ ١٨٦٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا ابُنُ عَوُنِ عَبُدِالْمَحِيُدِ حَدَّنَنَا ابُنُ عَوُنِ عَنِ الْقَسِمِ آنَّ ابُنَ عَبَّالِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَآئِشَةً نَحُوهُ وَلَمُ يَذُكُرُ نَسُيًا مَّيْسُيًّا

٧٨ بَابِ قَولِهِ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِيقِلْهِ آبَدًا .

1877 حَدِّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدِّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدِّئَنَا سُفُينُ عَنِ الضَّحٰى عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَآءَ حَسَّانُ ابُنُ لَابِتٍ يَسُتَأْذِنُ عَلَيْهَا قُلْتُ اتَأْذَنِيُنَ لِهٰذَا قَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ قَالَ سُفُيَانُ اللَّهُ عَظِيمٌ قَالَ سُفُيَانُ لَعُنِيمٌ قَالَ سُفُيَانُ لَعُنِيمٌ فَالَ سُفُيَانُ لَعُنِيمٌ ذَهَابَ بَصَره فَقَالَ م

حَصَانُ رَزَاتٌ مَّاتُزَنٌ بِرِيْبَةٍ وَتُصُبِحُ غُرُتْى مِنُ لُحُومِ الْغَوَافِلِ قَالَتُ لَكِنُ آنُتَ .

٧٨١ بَابِ قَوُلِهِ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْاَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥

١٨٦٧ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابُنُ اَبِي عَدِيِّ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اَبِي الضُّخى عَنُ مَّسُرُوقٍ قَالَ دَخَلَ حَسَّانُ بُنُ تَابِتٍ عَلَى عَارِّشَةَ فَشَبَّبَ وَقَالَ م

حَصَانٌ رَزَّانٌ مَاتُزَنُّ بِرِيْبَةٍ

ہوں تواجھی ہوں 'ابن عباس نے کہاکہ آپ ضرورا جھی ہیں کیونکہ رسول پاک کی زوجہ ہیں 'آپ نے بجز تمبارے کسی کنواری سے شادی نہیں کی 'آپ کے حق میں اللہ نے آیات نازل کیں 'اس کے بعد حضرت ابن زیر رکھنے آئے 'تو حضرت عائش نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس آئے تھے اور بہت تعریف کر رہے تھے مگر مجھے تو یہ اچھامعلوم ہو تاہے کہ میں گمنام اور بھولی بسری ہوتی۔(۱)

۱۸۲۵ محمد بن منتنی عبدالوباب بن عبدالجید ابن عون حضرت قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس ؓ نے حضرت عائش سے اجازت ما تکی اور پہلے کی مثل روایت کی مگر نسیا منسیا کے لفظ ذکر نہیں کئے۔

باب ۱۸۰-الله تعالی کا قول که الله حمهیں نصیحت کر تا ہے کہ ایباکام اب بھی مت کرنا۔

۱۸۲۱۔ محمد بن پوسف 'سفیان 'اعمش 'ابن الضحی 'مسروق ' حضرت عالنہ علی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت حسال اللہ علی میں نے جیا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت حسال اللہ علی میں نے کہا تم اللہ محض کو کیوں آنے دیتی ہوں؟ انہوں نے کہا کیا اسے بڑا عذاب نہیں لگا 'سفیان نے کہا یعنی آنکھوں سے اندھا ہو گیا' پھر حضرت حسان نے یہ شعر پڑھا۔

عا قلہ ہے پاکدامن 'ہر عیب سے پاک اور نیک بخت ہے وہ صبح کرتی ہے بھو کی اور بے گناہ کا گوشت نہیں کھاتی ہے حضرت عائشہ نے کہالیکن تم ایسے نہیں ہو:

باب ۷۸۱ ـ الله تعالیٰ کا قول که الله تهارے لئے اپنی آیتیں بیان کر تاہے اور الله جانے والااور حکمت والاہے۔

۱۸۶۷۔ محد بن بشار 'ابن الی عدی شعیب 'اعمش 'الی الصحیٰ مسروق ' حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان شاعر نے حضرت عائش سے آندر آنے کی اجازت مانگی 'تو حضرت عائش کی تعریف میں بی شعر پڑھال

لعنی عاقلہ ہے پاک دامن ہے اور نیک بخت ہے

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خشیت الٰبی اور غایت تواضع کی بناپر فرمایا کرتی تھی کہ کاش میں کچھ نہ ہوتی۔

وَتُصُبِحُ غَرْتَى مِنُ لُحُومُ الْغَوَافِلَ قَالَ لَسُتَ كَذَاكَ قُلْتُ تَدَعِيْنَ مِثُلَ هَذَا يَدُخُلُ عَلَيُكِ وَقَدُ اَنْزَلَ اللّهُ وَالَّذِى تَوَلَّى كِبُرَةً مِنْهُمُ فَقَالَتُ وَآئُ عَذَابِ آشَدُّ مِنَ الْعَلِي وَقَالَتُ وَقَدُ كَانَه يَرُدُّ عَنُ رُّسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

٧٨١ بَاب (الف) قَولِهِ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهُ يَعَلَمُ اللهُ يَعَلَمُ اللهُ يَعَلَمُ اللهُ يَعَلَمُ عَذَابٌ اللهُمْ فِي اللهُ نَيَا وَاللهِ عِرَةِ وَاللهُ يَعَلَمُ وَاللهُ يَعَلَمُ وَاللهُ يَعَلَمُ وَاللهُ يَعَلَمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَانَّ اللهَ رَءُ وُفَّ رَّحِيمٌ تَشِيعُ، تَشِيعُ، تَشِيعُ، تَشِيعُ، تَشِيعُ، تَشِيعُ،

٧٨١ بَابِ قَوْلِهِ وَلَا يَاتَلِ أُو لُو الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ آنُ يُّوتُوْآ أُولِي الْقُرُبِي وَالْمَهَاجِرِيُنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمَهَاجِرِيُنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعُفُوا وَلَيْصُفَحُوآ آلَا تُجَبُّونَ آنُ يَّغْفِرَ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

الله عَلَى الله عَلَى عَنُ عَامِشَةَ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً قَالَ اَخْبَرَنِى الله عَنُ عَامِشَةَ قَالَتُ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَانِى الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمُتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ مِنْ شَانِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ الله وَاتَنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اهْلُهُ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعُدُ اَشِيرُ وا فِى أُنَاسٍ اَبَنُوا اَهُلِى وَايَمُ اللهِ مَاعَدُ اَشِيرُ وا فِى أُنَاسٍ اَبَنُوا اَهُلِى وَايَمُ اللهِ مَاعَدُ اَشِيرُ وا فِى أُنَاسٍ اَبَنُوا اَهُلِى وَايَمُ اللهِ مَاعَدُ الله عَلَى اللهِ عَنْ سَفَرٍ مَعَادِ فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ سُعَدٍ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مبح كرتى بين بهوكى مگرب گناه كا كوشت نبيس كرتى حضرت عائشة نے كہاكہ تم تواليے نبيس بو عس نے عرض كيا "آپ اليے آدمى كو كيوں آنے ويتى بيں "جس كے لئے اللہ تعالى نے يہ آيت نازل فرمائى ہے كہ والذى تولى كبره منهم الخ آخر آيت تك حضرت عائشة نے فرمايا اندھے ہونے سے زيادہ اور كيا عذاب موگا اور يہ ني علقة كى طرف سے (كفاركو) جواب ديتے تھے۔

باب ا ۸۸ (الف) - الله تعالی کا قول که جولوگ بے حیائی کی باتیں پھیلانے کو پیند کرتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں در دناک عذاب ہوگا اور الله تعالی خوب جانتا ہے اور تم پر الله کا فضل اور رحمت نہ ہم تی تو کیا ہوتا'الله بڑا مہر بان اور رحم والا ہے" تشیع" کے معنی ہیں کیا ہوتا'الله بڑا مہر بان اور رحم والا ہے" تشیع" کے معنی ہیں کیا ہو جائے۔

باب ا ۱۸۷ الله تعالی کا قول که جولوگ تم میں مالدار اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قتم نه کھائیں که وہ رشتہ داروں 'مخاجوں اور الله کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نفقہ نہیں دیں گے 'انہیں معافی اور در گزرسے کام لینا چاہئے کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تم کو بخش دے 'اللہ تو بخشے والا

۱۸۲۸۔ ابواسامہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت لوگوں نے میرے متعلق حجوٹا الزام مشہور کیا اور جھے اس کا سیح حال معلوم نہ تھا'لبذا ایک دن آخضرت علی نہ خطبہ پڑھا'کلمہ تشہد کے بعد الله کی حمہ و ثنابیان کی 'اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم جھے ان لوگوں کے متعلق مشورہ دو' جنہوں نے میری ہوی کو اتہام لگایا ہے' خداگواہ ہے متعلق مشورہ دو' جنہوں نے میری ہوی کو اتہام لگایا ہے' خداگواہ ہے کہ میں نے عائشہ میں کوئی برائی نہیں و یکھی ہے اور جس کے ساتھ اسے متہم کیا گیا ہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں و یکھی ہے' وہ ہمیشہ میرے ساتھ گھر میں آتا اور جاتا ہے' سفر میں بھی میرے ہی ہمراہ رہتا ہے' یہ بات سن کر قبیلہ اوس کے سر دار سعد بن معاذ کھڑے رہتا ہے' یہ بات سن کر قبیلہ اوس کے سر دار سعد بن معاذ کھڑے

رَجُلٌ مِنُ بَنِيُ الْحَزُرَجِ وَكَانَتُ أُمُّ حَسَّانِ ابْنِ تَّابِتٍ مِّنُ رَّهُطِ دْلِكُ ۚ الرَّجُلِ فَقَالَ كَذَبُتَ اَمَا وَاللَّهِ اَنُ لَوُ كَانُوُا مِنَ الْاَوْسِ مَا اَحْبَبُتُ اَنُ تُضْرَبَ اَعْنَاقُهُمُ حَتَّى كَادَ ۚ اَلُ يُكُونَ بَيْنَ الْأَوُسِ وَالْخَزَرَجِ شَرٌّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمُتُ فَلَمَّا كَانَ مَسَآءُ ذلِكَ الْيَوْمِ خَرَجُتُ لِبَعْضِ حَاجَتِيُ وَمَعِيُ أُمُّ مِسْطَحَ فَعَثَرَتُ وَقَالَتُ نَّعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ اَىٰ أَمَّ تَسُبَّيْنَ ابْنَكِ وَسَكَتَتُ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةُ فَقَالَتُ تَّعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ أَى أُمَّ تَسُبِينَ ابْنَكِ وَسَكَتَتُ ثُمٌّ عَثَرَتِ النَّالِثَةُ فَقَالَتُ تَّعِسَ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرُتُهَا فَقَالَتُ وَاللَّهِ مَااَسُنُّهُ إِلَّا فِيُكِ فَقُلْتُ فِي آيِّ شَانِيُ قَالَتُ فَبَقِّرَتُ لِيَ الْحَدِيْكَ فَقُلْتُ وَقَدُ كَانَ هَٰذَا قَالَتُ نَعَمُ وَاللَّهِ فَرَجَعُتُ اِلَى بَيْتِى كَانَ الَّذِي خَرَجُتُ لَهُ لَا اَجِدُ مِنْهُ قَلِيُلًا وَّلَا كَثِيْرًا وَّ وُعِكْتُ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْسِلْنِي إلى بَيْتِ أَبِي فَأَرْسَلَ مَعِي الْغُلَامَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَحَدُثُ أُمَّ رُوْمَانَ فِي السُّفُلِ وَابَا بَكْرِ فَوُقَ الْبَيْتِ يَقُرَأُ فَقَالَتُ أُمِّيُ مَاجَآءً بِكِ يَا ۚ بُنَّيَّةُ فَٱخُبَرُتُهَا وَذَكَرُتُ لَهَا الْحَدِيْثُ وَ إِذَا هُوَ لَمُ يَبُلُغُ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلْغَ مِنِّيُ فَقَالَتُ يَابُنَيَّةُ حَفِّضُنِي عَلَيْكِ الشَّانَ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ لَقَلَّمَا كَانَتُ اِمْرَأَةٌ حَسْنَآءُ عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَآئِرُ إِلَّا حَسَدٌ لُّهَا وَقِيْلَ فِيُهَا وَإِذًا هُوَ لَمُ يَبُلُغُ مِنُهَا مَا بَلَغَ مِنِّي قُلْتُ وَقَدُ عَلِمَ بِهِ اَبِيُ قَالَتُ نَعَمُ قُلَتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْبَرُتُ وَبَكَيْتُ فَسَمِعَ آبُوُ بَكْرٍ صَوْتَىٰ وَهُوَ فَوَقَ الْبَيْتِ يَقُرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّنُى مَاشَانُهَا قَالَتُ بَلَغَهَا الَّذِى ذُكِرَ مِنُ

ہوئے اور عرض کیا ایار سول اللہ تھم دیجئے تو تہت لگانے والے کی گردن ماردوں 'اس کے بعد قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ اٹھ اور کہنے گے کہ تو نے غلط کہا ہے 'اگریہ حمیت لگانے والے خزرج کے لوگ ہیں' تو تو انہیں مجھی نہیں مار سکتا' اس کے بعد دونوں قبیلوں میں تکرار شر وع ہوگئی اور مجھے کچھے وا تفیت نہ تھی ؑاِس کے بعد میں شام کوام منطح کے ساتھ جنگل میں رفع حاجت کو گئی' راستہ میں ام منطح کے پاؤں میں جادر الجھ گئ اس نے کہ منطح ہلاک ہو امیں نے کہاا ہے بیٹے کو کیوں کوستی ہے؟اس نے چر دوسر ی اور تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کوسا میں نے ذرا جھڑک کروجہ یو چھی ' تواس نے کہا کہ میں تہاری وجہ سے اسے کوستی ہوں ' میں نے کہا ' میری وجہ سے؟ کیا مطلب؟ تواس نے کہاکہ وہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہے میں نے بوچھاکیا یہ بات مشہور ہوگئ ہے؟اس نے کہاا چھی طرح میں جلدی ہے گھبرائی ہوئی اپنے گھر آئی 'اور بیہ بھی بھول گئی کہ کہاں گئی تھی 'اور کہاں سے آئی ہوں 'بس بمار بڑ گئ تو میں نے رسول اللہ علیہ سے اجازت ما تکی کہ میں اپنے باپ کے تھر جاناچاہتی ہوں' تو آپ نے ایک غلام کومیرے ہمراہ کردیا'جب میں محر آئی تو میری والده ام رومان نیج تحیی اور (میرے والد) حضرت ابو برا گھر کے اور کھے راصے میں مصروف تھے 'مال نے بوچھا' بیٹی کیے آنا ہوا؟ میں نے بہتان کا تمام واقعہ سادیا، مگر انہیں میری طرح بہت زیادہ رنج نہیں ہوا'ادر کہااے میری بیٹی تواتیٰ فکر کیوں کرتی ہو؟ تواپے آپ کو سنجال ایبا تو ہو تا چلا آیاہے 'جب کسی مرد کے یاس کوئی خوبصورت بیوی ہوتی ہے جس سے مرد کو محبت ہوتی ہے ' اوراس کی سوکنیں بھی ہوتی ہیں' تو دہاس پر حسد کرتی ہیں'اور طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں' غرض میری ماں پر اس طو فان کاوہ صدمہ نہیں ہوا 'جیماصدمہ مجھے ہوا 'میں نے پو چھا کیااس قصہ کی خبر والد کو مجى ہو حتى ہے؟ انہوں نے كہاہاں! ميں نے كہااور رسول الله عليہ كو بھی؟انہوں نے کہاہاں!ان کو بھی خبرہے اس کے بعد میں رونے کمی' میری آواز س کروالد بھی نیچے آ گئے اُدررو نے کی وجہ پو چھی' تو ماں نے کہااس تہمت کے خیال سے روتی ہے انہوں نے مجھ سے کہا که میری بینی'بس تم ایخ گھر چلی جاؤ' میں تھر آگی' پھر رسول اللہ

متاللہ بھی تشریف لے آئے اور میری باندی سے میرے حالات عصفہ بھی تشریف لے آئے اور میری باندی سے میرے حالات دریافت کے 'باندی نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی قتم اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے 'صرف یہ بھولی کالی اور سیدھی سادھی ہیں' آٹا گوندھ کر چھوڑ ویتی ہیں اور بکری آکر کھالیتی ہے' آپ کے اصحاب میں سے بعض نے لونڈی کوڈانٹ کر کہا کہ تورسول اللہ علیہ ہے سے بچے کیوں نہیں کہہ دیتی' تواس نے کہاسجان اللہ! میں ان کواس طرح جانتی ہوں جس طرح سنار سونے کی ڈلی کو جانتا ہے 'یہ خبر صفوان کو بھی ہوئی تواس نے کہاسجان اللہ! جب سے میری بیوی کا انقال ہوا ہے میں نے کسی عورت کے منہ کو بری نیت سے نہیں و یکھاہے 'حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صفوان 'اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے۔ دوسرے دن میرے والدین میرے گھر آئے اور بیٹھے رہے ' يهال تك كه آ مخضرت عليه بھي تشريف لے آئے عصر كى نماز ہو چکی تھی'میرے مال باپ مجھے پکڑے ہوئے تھے (بوجہ رونے اور بیاری کے) ایک انصار یہ عورت بھی آئی ہوئی تھی اور بیٹھی تھی' آنخضرت عَلِيْنَةً نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ہے عائشہ!اگر تم ہے گناہ ہو گیاہے تواللہ کی طرف تو بہ کرو'اللہ اپنے بندوں کی تو بہ قبول فرماتا ہے میں نے کہا ای اس عورت کے سامنے مجھے الی بات فرمارہے ہیں 'اس بات کا تو آپ کو خیال رکھنا چاہئے تھا' پھراس کے بعد آنخضرت علی نے مجھ کونفیحت فرمائی میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جس کا مطلب بیہ تھا کہ آپ میری طرف سے آ تخضرت کو جواب دیں' توانہوں نے کہامیں کیا جواب دوں؟ پھر میں نے اپنی مال کی طرف دیکھا کہ آپ آنخضرت کو جواب دیں ' انہوں نے مجمی یمی کہا کہ میں کیاجواب دوں؟ آخر میں نے اللہ تعالی کی حمد و ثناء کے بعد عرض کیا کہ خدا کی فتم!اگر میں بیہ کہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے 'اور خدا کو گواہ کروں 'تب بھی آپ لوگ یقین نہیں کریں مے "کیونکہ آپ کے دلوں میں لوگوں کی باتیں گھر کر چکی ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے ایسا ہو گیاہے اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ میں نے ایبا نہیں کیا الیکن آپ سب یقین کرلیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہاں اب اس نے اقرار کرلیا ہے ' در حقیقت میری اور آپ کی مثال ایس ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی محمد

شَانِهَا فَفَاضَتُ عَيُنَاهُ قَالَ ٱقْسَمْتُ عَلَيْكِ آيُ بُنيَّةُ إِلَّا رَجَعُتِ اللِّي بَيُتِكِ فَرَجَعُتُ وَلَقَدُ جَآءَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَسَالَ عَنِّيُ خَادِمَتِي فَقَالَتُ لَا، وَاللَّهِ مَا عَلِمُتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتُ تَرُقُدُ حَتَّى تَدُخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيْرَهَا ٱوُعَجيْنَهَا وَانْتَهَرَهَا بَعُضُ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اصُدُقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَسُقَطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمُتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعُلَمُ الصَّآئِغُ عَلَى تِبُر الدُّهَبِ الْآحُمَرِ وَبَلَغَ الْإَمُرُ اِلِّي ذَٰلِكَ الرِّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ شُبُحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفُتُ كَنَفَ ٱنْثَى قَطُّ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقُتِلَ شَهِيدًا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ قَالَتُ وَاصْبَحَ اَبُوَاىَ عِنْدِىُ فَلَمُ يَزَالًا حَتَّى دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ صَلَّى الْعَصُرَ ثُمَّ دَخَلَ وَقَدُ اِكْتَفَتِي ٱبَوَايَ عَنُ يَّمِينِيُ وَ عَنُ شِمَالِيُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱلنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ يَا عَآثِشَةُ إِنْ كُنُتِ قَارَنُتِ سُوَّءً أَوُ ظَلَمُتِ فَتُوبِيُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوُبَةَ مِنُ عِبَادِهٖ قَالَتُ وَقَدُ جَآثَتِ امُرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَار فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ فَقُلُتُ أَلَا تَسْتَحُي مِنُ هَٰذِهِ الْمَرُأَةِ اَنْ تَذُكُرَ شَيْئًا فَوَعَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَفَتُّ الِي آبِي فَقُلْتُ آجبُهُ قَالَ فَمَاذَا آقُولُ فَالْتَفَتُّ اِلِّي أُمِّي فَقُلْتُ اَجِيبِيهِ فَقَالَتُ اَقُولُ مَاذَا فَلَمَّا يُحِيبَاه تَشَهَّدُتُ فَحَمِدُتُ اللَّهَ وَٱلنَّيُتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ ٱهُلُهُ ثُمٌّ قُلَتُ آمًّا بَعُدُ فَوَاللَّهِ لَئِنُ قُلَتُ لَكُمُ إِنِّي لَمُ ٱفْعَلُ وَاللَّهُ عَزُّوَجَلَّ يَشُهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ مَّا ذَاكَ بِنَافَعِيْ عِنْدَكُمُ لَقَدُ تَكَلَّمُتُمُ بِهِ وَأَشُرِبَتُهُ قُلُوبُكُمُ وَإِنْ قُلْتُ إِنِّي فَعَلَتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي

لَمُ اَفُعَلُ لَتَقُولُنَّ قَدُ بَآثَتُ بِهِ عَلَى نَفُسِهَا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا آجِدُ لِيُ وَلَكُمُ مُّثَلَّا وَالْتَمَسُّتُ اِسُمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقُدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَٱنۡزِلَ عَلِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَاعَتِهِ فَسَكَّتْنَا فَرُفِعَ عَنُهُ وَإِنِّى لَاَتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجُهِةٍ وَهُوَ يَمُسَحُ حَبِينَةٌ وَيَقُولُ ٱبْشِرِى يَا عَآئِشَةُ فَقَدُ ٱنْزَلَ اللَّهَ بَرَآتَتَكِ قَالَتُ وَكُنُتُ آشَدٌ مَاكُنُتُ غَضَبًا فَقَالَ لِيُ اَبَوَاىَ قُوْمِى ٓ اِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا آقُومُ اِلَيْهِ وَلَا آحُمَدُهُ وَلَا آحُمَدُ كُمَا وَلَكِنُ آحُمَدُ اللَّهَ الَّذِي ٱنْزَلَ بَرَآءَ تِي لَقَدُ سَمِعْتُوهُ فَمَا ٱنْكُرْتُمُوهُ وَلَا غَيْرُتُمُوهُ وَكَانَتُ عَآئِشَةُ تَقُولُ آمًّا زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحُش فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِيْنِهَا فَلَمُ تَقُلُ إِلَّا خَيْرًا وَّامًّا أُنْحُتُهَا حَمُنَةُ فَهَلَكُتَّ فِيْمَنُ هَلَكُ وَكَانَ الَّذِي يَتَكُلُّمُ فِيُهِ مِسُطَحٌ وَّحَسَّانَ بُنُ تَابِتٍ وَّالْمُنَافِقُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبِّي وَّهُوَ الَّذِيُ كَانَ يَشُتَوُشِيُهِ وَيَحْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبُرَةً مِنْهُمُ هُوَ وَحَمُنَةُ قَالَتُ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرِ أَنْ لَّا يَنْفَعَ مِسُطَحًا بنَافِعَةٍ آبَدًا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ وَلَا يَاٰتَلِ أُولُو الْفَضُلِ مِنْكُمُ اِلَى اخِرِ الْآيَةِ يَعْنِيُ آبَا بَكْرِ وَالسَّعَةِ آنُ يُؤَتُوا أُولِي الْقُرُبِي وَالْمَسَاكِيُنَ يَعْنِيُ مِسْطَحًا اِلَّى قَوْلِهِ ٱلَّا تُحِبُّوُنَ أَنْ يَّغُفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ حَتّٰى قَالَ ٱبُو بَكُرُ ۗ بَلَى وَاللَّهِ يَا رَبُّنَا إِنَّا لَنُحِبُّ آنُ تَغُفِرَلْنَا وَعَادَلَةً بِمَا كَانَ يَصُنُّعُ.

٧٨٧ بَابُ قَوُلِهُ وَلَيَضُرِ بُنَ بِخُمُرٍ هِنَّ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَيَضُرِ بُنَ بِخُمُرٍ هِنَّ عَلَى جُمُوبُهِنَّ وَقَالَ آخُمَدُ بُنُ شَبِيُبٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ يُونُسَ قَالَ ابُنُ شِهَاب

انہوں نے کہاتھا کہ فصبر حمیل والله المستعان علی ما تصفون یعنی میں اچھی طرح صبر کروں گا'اور الله تعالیٰ مددگار ہے'جوتم بیان کرتے ہو 'اس کے فور أبعد آنخضرت علیہ پر وی نازل ہونے لگی' اور ہم سب خاموش ہو گئے 'وحی کے بعد آپ خوش ہو کر فرمانے لگے کہ عائشہ تم کوخوش ہو جانا چاہے کہ اللہ تعالی نے تمہاری برات اور نجات کا تھم نازل فرمایا ہے اس وقت اس خیال سے مجھے بہت ملال ہوائکہ دیکھومیری بات سے ان کو یقین نہیں آیا کھر میرے والدین نے مجھ سے کہاکہ رسول اللہ كاشكريد اداكرو على نے كہا واللہ على ان کے پاس نہیں جاؤں گی'اورنہ شکریہ اداکروں گی'میں تواپنے اللہ کا شكريد اداكرول كى كه اس نے مجھے برات كى بشارت سائى ورنه تم نے افواہ کو سن کر یقین ہی کر لیا تھا مضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے اس قصہ میں زینب بنت جش کو جو کہ آپ کی بیوی تھیں محفوظ ر کھا۔ انہوں نے میرے متعلق بجز خیر کے اور پچھ نہیں کہا مگر ان كى بہن حمنہ تهت لگانے والوں كے ساتھ ہلاك ہوئى 'تهمت لگانے والوں میں بہ لوگ شامل تھے منطح' حسان بن ٹابت ؓ اور منافق عبداللہ بن ابی عبدالله بن ابی بن سلول 'اور بیه مخص وه ہے جو جھوٹ گھڑا کرتا تھااور اس بہتان کی ابتداء اس کی اور حمنہ کی طرف ہے ہوئی' جب کہ وحی وغیرہ آچکی' تو میرے والد ابو بکڑنے کہا کہ اب میں مسطح کو نان و نفقہ وغیرہ نہیں دوں گا ' تواس وقت اللہ تعالیٰ نے بیہ آيت نازل فرمائي ـ و لاياتل اولو ا الفضل منكم والسعه الح يعنى صاحب مال واستطاعت (لیمنی ابو بکر) فتم نه کھائیں کہ ہم مساکین اور قرابت داروں ( یعنی مسطح) کو نہیں دیں گے ' آخر آیت غفور رجیم تو حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ ہم تو یبی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے 'اس کے علاوہ وہ اس طرح منطح کو نفقہ وغیرہ دینے لگے جیے کہ پہلے دیتے تھے۔

باب ۸۲د الله تعالی کا قول که مسلمان عور تول کو چاہئے که اپ سینول پر اوڑ هنیال والے رہا کریں 'احمد بن هبیب 'ان کے والد یونس ' ابن شہاب ' عروہ ' حضرت عائش سے

عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ يَرُحَمُ اللهُ نِسَآءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ وَلَيْضُرِ بُنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَيَضُرِ بُنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقُنَ مُرُّوطُهُنَّ فَاخْتَمَرُنَ بِهَا.

1A79 حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ صَفِيَّةً بِنُتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا كَانَتُ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ اللآيَّةُ وَلَيضُرِ بُنَ بِحُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اَحَدَنَ أُزُرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنُ قَبُلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرُنَ بِهَا.

## سُورة الْفُرُقَانِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ هَبَاءً مَّنَهُورًا مَا تَشُفِى بِهِ الرِّيْحُ مَدَّالظِلَّ مَابَيْنَ طُلُوعِ الْفَحْرِ الِّى طُلُوعِ الْفَحْرِ الِّى طُلُوعِ الْفَحْرِ الِّى طُلُوعِ الْفَحْرِ الِّى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاكِنًا دَآئِمًا عَلَيْهِ دَلِيُلَا طُلُوعُ الشَّمْسِ خِلْفَةً مِّنُ فَاتَهُ مِنَ الْيُلِ عَمَلٌ اَدُرَكَهُ بِالنَّهَا رِاَوُفَاتَهُ بِالنَّهَارِ اَدُرَكَهُ بِاللَّيْلِ وَقَالَ اللَّهِ وَمَا الْحَسَنُ هَبُ لَنَا مِنُ أَزُواجِنَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ عَبْلِ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَيْرُهُ وَالْإِضُطِرَامُ التَّوقُلُهُ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ عَيْرُهُ وَالْإِضُطِرَامُ التَّوقُلُهُ اللَّهُ عَيْرُهُ وَالْإِضُطِرَامُ التَّوقُلُهُ اللَّهُ عَيْرُهُ وَالْإِضُطِرَامُ التَّوقُلُهُ اللَّهُ عَيْرُهُ وَالْإِضُطِرَامُ اللَّوقُلُهُ اللَّهُ عَيْرُهُ وَالْوَصُولَامُ اللَّولَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنُ الْمُلُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَيْرَامًا هَلَا كُولُولُ وَقَالَ اللَّهُ عَيْرُاهُ وَقَالَ اللَّهُ عَيْرُاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَالًا اللَّهُ عَيْدُا وَقَالَ اللَّهُ عَيْدُ اللَّهُ عَيْرَامًا هَلَا عَلَيْهُ عَتَدُ عَنِ الْحُوالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنَالُ اللَّهُ عَيْدُالًا اللَّهُ عَيْلًا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَنَالًا اللَّهُ عَنَالًا اللَّهُ عَنَالًا اللَّهُ عَنَالًا اللَّهُ عَنَالًا اللَّهُ عَنَالًا اللَّهُ عَنَالَ اللَّهُ عَنَالًا اللَّهُ عَنَالًا اللَّهُ عَنَالًا اللَّهُ عَنَالًا اللَّهُ عَنَالًا اللَّهُ عَنَالًا عَالَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَمْولُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان عور توں پر رحم کرے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی' جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اپنی اوڑ صنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رہیں (تاکہ سینہ وغیرہ نظرنہ آئے) توانہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کراوڑ صنیاں بنالیں۔

۱۸۲۹۔ ابو نعیم 'ابراہیم بن نافع 'حسن بن مسلم 'صفیہ بنت شیبہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ علی فرماتی تھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ولیضرین بحمر هن علی حیوبهن 'یعنی مسلمان عور تول کوچاہئے کہ اپنے سینوں پراوڑ حنیاں ڈالے رہا کریں 'تو مہا جرین کی عور تول نے اپنے نہ بندوں کے کنارے پھاڑ کراپنے سینوں کوچھیالیا۔

## سوره فر قان کی تفسیر! بمالله الرحن الرحیم

کے ہیں 'جوحوض وغیرہ سے یار چلی جائے۔

باب ۷۸۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جولوگ قیامت کے دن منہ کے بل دوزخ میں ڈالے جائیں گے 'وہ مکان و مرتبہ میں برے ہیں اور راستے سے گراہ ہیں۔

• ۱۸۵- عبدالله بن محمد ' يونس بن محمد البغدادی ' شيبان ' قاده ' حضرت انس بن مالك مي روايت كرتے بيل كه ايك آدمى رسول الله اكيا قيامت عليه كى خدمت بيل آكر عرض كرنے لگايار سول الله اكيا قيامت كے دن كافر سر كے بل دوزخ بيل كے جائے جائيں گے ؟ آپ نے فرمايا كہ جوذات د نيا بيل لوگوں كوپاؤں پر چلاتى ہے وہ قيامت كے دن سركے بل چلانے پر قادر ہے ' قاده كہتے بيل بيشك اس پر قادر ہے فتر مے جھے اس كى عزت وجلال كى۔

الا ۱۸۷۲ ابراہیم بن موسیٰ 'ہشام بن یوسف 'ابن جریجے' قاسم بن ابی بزہ ' سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے لوجھا ٧٨٣ بَابِ قَوُلِهِ الَّذِيُنَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمُ اللَّى جَهَنَّمَ أُولَةِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَشِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضِلُ سَبِيلًا •

مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ قَتَادَةَ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ اللهِ يُحَمَّرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِم يَوُمَ الْقِينَمَةِ قَالَ اللهِ يُحَمَّرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِم يَوُمَ الْقِينَمَةِ قَالَ اللهِ يُحَمَّرُ الدُّنيَا قَادِرًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَجُهِم يَوُمَ الْقِينَةِ قَالَ عَلَى اللهُ 
٧٨٤ بَابِ قُولِهِ وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ اللهِ اللهَ اخَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِيُ حَرَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرُنُونَ وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ أَنَّامًا الْعُقُوبَةَ .

هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخُبَرَهُمُ قَالَ

آخُبَرَنِيُ الْقَسِمُ بُنُ آبِي بَرَّةَ أَنَّهُ سَالَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ هَلُ لِّمَنُ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِّنُ تَوُبَةٍ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اللَّهُ بِالْحَقِّ فَقَالَ سَعِيدٌ قَرَأَتُهَا عَلِي ابُنِ عَبَّاسٌ كَمَا قَرَأَتُهَا عَلِي ابْنِ عَبَّاسٌ كَمَا قَرَأَتُهَا عَلِي ابْنِ عَبَّاسٌ كَمَا قَرَأَتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٌ كَمَا قَرَأَتُهَا عَلَى أَبُونَ قَلَالَ هَذِهِ مَكِيَّةٌ نَسَخَتُهَا آيَةً مَّذَنِيَّةٌ اللّهَ يُونُ سُورَةِ النِسَآءِ .

مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ عَنُ عَنُدُرَّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ اَهُلُ الْكُوفَةِ فِي قَتُلِ الْمُؤْمِنِ فَرَحِلْتُ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَّالًٰ فَقَالَ نَزَلَ وَلَمْ يَنُسُخُهَا شَيْءً . فَنَا الْمُؤُمِنِ فَرَحِلْنَا الْمُ عَدَّنَنَا شُعْبَةً حَدَّنَنَا مُعْبَةً حَدَّنَنَا مُعْبَةً حَدَّنَنَا مُعْبَةً حَدَّنَنَا مُعْبَةً حَدَّنَنَا مُعْبَدُ مَنَ اللهِ مَنْ مَعْ اللهِ عَبَالًٰ فَحَرَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ لَا عَبَالًٰ فَعَرَاؤُهُ مَعَ اللهِ عَنَالَى فَحَرَاؤُهُ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ تَعَالَى فَحَرَاؤُهُ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ اللهِ الْحَرَقَالَ كَانَتُ هذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

٧٨٥ بَابِ قَوُلِهِ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوُمَ
 الْقِيْمَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَانًا.

کہ کیاجوکوئی کسی مومن کو قصد آمار ڈالے 'اس کی توبہ قبول ہے؟ پھر
میں نے یہ آیت پڑھی و لا یقتلون النفس آخر تک 'توسعید بن جبیر
نے کہا کہ میں نے ابن عباس کے سامنے یہی آیت پڑھی تھی 'جیسے تم
نے میرے سامنے پڑھی ' توانہوں نے کہا کہ یہ آیت کی ہے گرمدنی
آیت نے اس کو منسوخ کر دیا 'اور وہ یہ ہے کہ ومن یفتل مومنا
متعمدا فحزا ہ جھنم حالدًا فیھا ' آخر تک۔

سا ۱۸۷۳ محمد بن بشار 'غندر' شعبه 'مغیرہ بن نعمان 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ اہل کوفہ کا اس بات میں اختلاف ہے کہ مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ توابن عباس نے کہا کہ قبل مومن کے متعلق ہے آیت و من یقتل مومنا الخ اس سے آخری ہے لہذا ہے نامخ ہے اور اس کو کسی نے منسوخ نہیں کیا۔

۱۸۷۳ آدم شعبه منصور سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عبال سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے اس کے بعد میں نے والذین لایدعون مع الله الخ کا مطلب معلوم کیا تو فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ایام جالمیت میں ایسا کیا مگر مسلمان ہونے کے بعد توبہ کی تو توبہ قبول ہے۔

باب ۷۸۵۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ زیادہ کر تاہے ان کے لئے عذاب اور اس میں ہمیشہ ذلیل رہیں گے۔

۱۸۷۵ سعد بن حفص شیبان منصور 'سعید بن جبیر 'ابن ابزی سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس سے ان آیات کے بارے ہیں پوچھاگیا کہ ومن یقتل مومنا متعمدا النح اور دوسرے و لایقتاون النفس التی حرم الله الخ تیسرے الامن تاب و آمن الح کہ یہ آیات کب ٹازل ہو کیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ آیت اس وقت اتری 'جب کہ مکہ والوں نے یہ کہا ہم تو شرک بھی کرتے رہے 'اور خون ناحق بھی کئے ہیں 'اور ب حیائی کے کام بھی کرتے ہیں 'تواس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل موئی کہ الامن تاب وامن وعمل عملا صالحا غفورا رحیما فرمائی کہ الامن تاب وامن وعمل عملا صالحا غفورا رحیما

٧٨٦ بَابِ قَوُلِهِ إِلَّا مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَفِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّاتِهِمُ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ٥

1۸۷٦ حَدِّنَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا آبِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ شُعْبَةً عَنُ مَّنُكُ بَنُ مَّنَا اَبِي عَنُ شُعْبَةً عَنُ مَّنُطُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ آبُوٰى اَنُ اَسُالَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنُ هَاتَيْنِ الْاَيْتَيْنِ وَمَنُ يَّقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَالُتُهُ فَاتَيْنِ اللَّايَتَيْنِ وَمَنُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَالُتُهُ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهَا اخَرَ "قَالَ نَزَلَتُ فِي آهُلِ لَلْمَرُوكِ .

٧٨٧ بَابِ قَوْلِهِ فَسَوُفَ يَكُونُ لِزَامًا هَلَكَةً .

1۸۷٧ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غَيَاثٍ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ عَنُ حَدَّنَنَا أَمِي غَيَاثٍ حَدَّنَنَا أَبِى حَدَّنَنَا أَلَاعُمَشُ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ قَالَ عَبُدُاللهِ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُنَ الدُّحَانُ وَالْقَمَرُو الرَّوُمُ وَالْبَطَشَةُ وَاللِّزَامُ فَسَوُفَ يَكُونُ لِزَامًا.

# سُورَةُ الشَّعُرَاءِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَعُبُّتُونَ تَبُنُونَ هَضِيُمٌ يَتَفَتَّتُ إِذَا
مُسَّ مُسَحَّرِيُنَ الْمَسُحُورِيُنَ وَالْاَيْكَةُ جَمُعُ
الْكِذِةِ وَهِيَ جَمُعُ شَجْرٍ يَّوْمِ الظَّلَةِ إِظْلَالُ
الْعَذَابِ إِيَّاهُمُ مَوْزُونِ مَّعُلُومٍ كَالطَّوْدِ الْحَبَلِ
الْعَذَابِ إِيَّاهُمُ مَوْزُونِ مَّعُلُومٍ كَالطَّوْدِ الْحَبَلِ
الْشِرُدِمَةِ طَآئِفَةٌ قَلِيْلَةٌ فِي السَّاجِدِيْنَ الْمُصَلِيَنَ
الشِرُدِمَةِ طَآئِفَةٌ قَلِيْلَةٌ فِي السَّاجِدِيْنَ الْمُصَلِيْنَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَعَلَّكُمُ تَخُلُدُونَ ٥ كَانَّكُمُ
الرِّيْعُ الْاَيْفَاعُ مِنَ الْاَرْضِ وَجَمُعُةً رِيْعَةً
الرِّيْعُ الْاَيْفَاعُ مِنَ الْاَرْضِ وَجَمُعُةً رِيْعَةً
وَارَيْاعٌ وَاجِدٌ الرِّيْعَةِ مَصَانِعَ كُلُّ بِنَاءٍ فَهُو

باب ٢٨٦- الله تعالى كا قول مكر وه لوگ جو تائب موكر ايمان ك آئ اور نيك عمل ك أن تو الله تعالى ايسے لوگوں كو برائيوں كى جگه نيكياں عطا فرمائے گا بيشك الله بخشنے والا مهر بان ہے۔

۲۵۱۱ عبدان عبدان کے والد شعبہ مصور محفرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عبدالر حمٰن بن ابری نے مجھ سے کہا کہ تم حفرت ابن عباس سے ان دو آیات کا مطلب دریافت کرو ایک و من یقتل مومنا متعمدا الخ دوسر ب والذین لایدعون مع الله الها آخر الخ چنانچوانہوں نے جواب میں فرمایا کہ پہلی آیت مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

باب ١٨٥ ـ الله تعالى كا قول كه عنقريب تمهارايه عمل وبال موجائيگا"لزامًا"ك معنى بين بلاكت ـ

۱۸۷۷ عربن حفص بن غیاث 'حفص بن عیاث 'اعمش 'مسلم '
مسروق عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کی پانچ
بوی نشانیاں گزر چکی ہیں ایک دھواں 'دوسرے شق القمر ' تیسرے
غلبہ روم 'چو تھے بطعہ لینی کیڑ 'پانچویں ہلاکت و بربادی لینی لزام پھر
آپ نے فسوف یکون لزامًا کی آیت پڑھی۔

### **سوره شعر اء کی تفسیر!** بسمالله الرحن الرحیم

عابد کہتے ہیں کہ "تعبثون" کے معنی تم بناتے ہو "هضیم" وہ چیز جو چھوتے ہی گلڑے کلائے ہو جائے "مسحرین" جادو کے گئے "ایکة" و " ایکة" و " ایکة" جنگل کو کہتے ہیں "یوم الظلته" وہ دن کہ جب عذاب ان پر سایہ کرے گا "موزون " معلوم "کالطود" پہاڑ کی طرح "شر ذمة" چھوٹاگروہ" فی الساحدین " سجدہ کرنے والوں میں 'ابن عبال کا بیان ہے کہ "لعلکم تخلدون" کے معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ رہو گے۔ "ربعة" ٹیلہ اس کی جمع" ارباع" بھی آتی ہے اور "ربعه" مصانع" محل وغیرہ 'عمارت" فرهین" اتراتے "ربعه" ہمی آتی ہے اور

مَصْنَعَةٌ فَرِهِيُنَ مَرِحِيُنَ فَارِهِيُنَ بِمَعْنَاهُ وَيُقَالُ فَارِهِيُنَ بِمَعْنَاهُ وَيُقَالُ فَارِهِيُنَ بِمَعْنَاهُ وَيُقَالُ فَارِهِيُنَ خَائِلًا الْفَسَادِ عَاثَ يَعْيُثُ عَيْثًا الْحَبِلَّةُ الْخَلُقُ جُبِلَ خُلِقَ وَمِنْهُ جُبُلًا يَعْنِى الْخَلَقَ .

٧٨٨ بَابِ قَوُلِهِ وَلَا تُخْزِنِيُ يَوُمَ يُبُعَثُونَ.

١٨٧٨ ـ وَقَالَ اِبْرَاهِيُمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِي الْمَقْبُرِيِّ آبِي فَيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ آبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ اللَّهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ اَبِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِیُمَ عَلَیْهِ الصَّلواةُ رَای اَبَاهُ یَوْمَ الْقَیَامَةِ وَعَلَیْهِ الْغَبَرَةُ هِیَ الْقَتَرَةُ .

١٨٧٩ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ حَدَّنَنَا آخِي عَنِ ابْنِ
آبِي ذِئُبٍ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقُبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً ﴿
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَقَى إِبْرَاهِيْمُ
آبَاهُ فَيَقُولُ يَارَبِّ إِنَّكَ وَعَدُتَّنِيُ آلَّا تُخْزِنِي يَوُمَ
يُبْعَثُونُ فَيَقُولُ اللَّهُ إِنِّي حَرَّمُتُ الْحَنَّةَ عَلَى
الْكَافِرِينَ ٥

ُ ٧٨٩ بَابِ وَٱنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ الِنُ جَانِبَكَ.

١٨٨٠ حَدِّئنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ
 حَدِّئنَا آبِي حَدِّئنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدِّئيي عُمَرُ و
 بُنُ مُرَّةً عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ
 نَشْ نَزَلَتُ وَآنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْآقُرَبِينَ صَعِدَ النَّبِيُّ
 صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَحَعَلَ يُنادِے

ہو ے اور "فارهین" کے بھی یہی معنی ہے "کچھ دوسر ب لوگوں نے کہا ہے کہ "فارهین" ہوشیار کاری گر کو کہتے ہیں "تعثوا" کے معنی ہیں 'بہت سخت بید "عثو" سے مشتق ہے "عاث یعیث عیثا "جبلة" کے معنی ہیں 'خلقت 'مخلوق پیداکیا گیا" جُبلاً" "جِبلاً" جُبلاً" سب کے معنی ہیں۔

باب ۸۸۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مجھے رسوانہ کیجئے 'جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے:

۱۸۵۸۔ ابراہیم بن طبہان ابن ابی ذیب سعید بن ابی سعید المقیر ئ حضرت ابو ہر برہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت ابراہیم علیہ الصلوة والسلام اپنے باپ کو قیامت کے دن رسوئی اور ذلت کی حالت میں دیکھیں گے "غبرة" اور "فترة" کے ایک ہی معنی ہیں۔

۱۸۷۹۔ اسلیل اور اسلیل کے بھائی ابن الی ذئب سعید المقبری محضرت الوہر برق سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم اپنے والد کو خراب حالت میں دیکھ کر کہیں گے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا(ا) پھر میرے والدین کو کیوں اس حالت میں رکھا ہے؟ یہ بھی تو میری ذلت ہے اللہ فرمائے گا کہ ہم نے کافروں پر جنت حرام کردی ہے۔ فرات ہے اللہ تعالی کا قول کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائے باب ۱۸۹۔ اللہ تعالی کا قول کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائے واحفض حناحك کے معنی ہیں کہ تم ان سے مہر بانی سے پیش آؤ۔

۱۸۸۰ عربن حفص بن غیاث ، حفص بن غیاث ، اعمش ، عروبن مره ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ و انذر عشیر تك الاقربین "کہ اے رسول! پے رشتہ داروں کو ڈرائے تورسول الله عیال کو مفایر چڑھے اور بلند آواز سے پکار نے لگے مکہ اے بنی

(۱) حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے بید دعاکی تھی کہ انہیں روز قیامت رسوانہیں کریں گے ادھر اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے توان دونوں چیزوں کواللہ تعالیٰ یوں جمع فرمائیں گے کہ حضرت ابراہیم کے واللہ کی شکل مسخ فرمادیں گے جس سے دوانسان د کھائی نہیں دیں گے پھراسے جہنم میں ڈال دیں گے اس سے حضرت ابراہیم بھی رسوائی سے پچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات بھی پوری ہو جائے گی۔

يَابَنِيُ فَهُرٍ يَا بَنِيُ عَدِي لِبُطُونِ قُرِيُشِ حَتَّى الْجَتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمُ يَسْتَطِعُ اَنُ يَخُرُجَ اَرُسَلَ رَسُولًا لِيُنظُرَ مَا هُوَ فَجَآءَ اَبُو لَهُ بَوْرَيُشٌ فَقَالَ اَرَايُتَكُمُ لَوُ اَخْبَرُتُكُمُ اَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ اَنُ تُغِيرَ عَلَيْكُمُ اَكُنتُمُ مُصَدِقِيَّ عَلَيْكُمُ اللَّاعِدُ اَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمُ اكْتُمُ مُصَدِقِيَّ عَلَيْكُمُ اللَّاصِدُقًا فَعَمُ مَاجَرَّ بُنَا عَلَيْكَ اللَّاصِدُقًا فَالَو العَمْ مَاجَرَّ بُنَا عَلَيْكَ اللَّاصِدُقًا فَالُو العَمْ مَاجَرَّ بُنَا عَلَيْكَ اللَّاصِدُقًا فَالَ اللَّهُ لَا لَكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَسَبَ اللَّهُ اللَّهِ وَتَبَّ مَا اللَّهُ وَمَا كَسَبَ .

١٨٨١ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِیُ سَعِیدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَآبُوُ سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ آنَّ آبَا هُرَیُرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَلیهِ وَسَلَّمَ حِیْنَ آنُزَلَ اللهُ وَآنَٰذِرُ عَشِیرَتَكَ الْاَقْرَیشِ قَالَ یَا مَعْشَرَ اللهُ وَآنَٰذِرُ عَشِیرَتَكَ الْاَقْرَیشِ قَالَ یَا مَعْشَر قُریشِ اَوْکلِمَةً نَحُوهَا اشْتَرُوا آنَفُسَکُمُ لَا أَغْنِی عَنُکُم مِّنَ اللهِ شَیْعًا یَّا بَنِی عَبُدِمَنَافِ لَا أَغْنِی عَنُکُم مِّنَ اللهِ شَیْعًا یَا بَنِی عَبُدِمَنَافِ لَا أَغْنِی عَنُک مِنَ اللهِ شَیْعًا وَیَا فَالِمِ لَلهِ شَیْعًا وَیَا فَالِمِهُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ صَلّی اللهِ شَیْعًا وَیَا فَاطِمَهُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ صَلّی اللهِ عَنْكِ مِنَ اللهِ عَلَیهِ وَسَلَّمَ سَلِینی مَاشِقُتِ مِنُ مَّالِی لَا اُغْنِی عَنْكِ مِنَ اللهِ عَلَیهِ وَسَلَّمَ سَلِینی مَاشِقُتِ مِنُ مَّالِی لَا اُغْنِی عَنْكِ مِنَ اللهِ شَیْعًا تَابَعَهُ آصَبَغُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنُ وَسَلَّمَ سَلِینی مَاشِقُتِ مِنُ مَّالِی لَا اُغْنِی عَنْكِ مِنَ اللهِ شَیْعًا تَابَعَهُ آصَبَغُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنُ مِنَ اللهِ شَیْعًا تَابَعَهُ آصَبَغُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنُ مِنَ اللهِ شَیْعًا تَابَعَهُ آصَبَغُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنُ ابْنِ وَهُبٍ عَنُ ابْنِ وَهُبٍ عَنُ ابُنِ شَهَا مِن اللهِ مَن اللهِ مَنْ الْنِ شِهَابٍ .

## النَّمُلُ!

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ وَالْحَبُءُ مَا حَبَاْتَ لَا قِبَلَ لَا طَاقَةَ الصَّرُحُ كُلُّ مِلَاطٌ اتَّخِذَ مِنَ الْقَوَادِيُرِ وَالصَّرُحُ الْقَصُرُ وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَلَهَا عَرُشٌ

فہ!اے بنی عدی! قریش کے تمام لوگوں کو بلایا 'جب لوگ آگئے 'اور جو نہیں آسکااس نے اپنانما کندہ بھیج دیا 'ابولہب اور قریش بھی آئے سے 'آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہدوں کہ ایک بہت بڑالشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے 'توکیا تم میری بات کا یقین کر لوگے ؟ سب نے کہاضر ورکریں گئے 'کیونکہ ہم نے آپ کی سب با تیں تچی دیکھی ہیں 'تب آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم اپنے شرک و کفر سے بازنہ آئے 'تو تم پر بڑا بھاری عذاب آنے والا ہے 'ابولہب بولا تو ہلاک ہو 'کیا تو نے ہمیں اس لئے یہاں بلایا قانچہ اس وقت سورت تبت یدا الخ نازل ہوئی۔

الممار ابوالیمان 'شعیب ' زہری ' سعید بن مسیب ' و ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن ' حضرت ابوہر بر ہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت رسول اللہ علیہ اس آیت و اندر عشیر تك الافربین ( لیعنی اے رسول! اپنے قر بی رشتہ داروں کو ڈرائیے ) کے نزول کے بعد کھڑے ہوئے ' توارشاد فرمایا کہ اے گروہ قریش ( یاای خیسا کوئی اور کلمہ فرمایا ) اللہ کی اطاعت کرو ' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے عباسؓ بن عبد المطلب میں ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے عباسؓ بن عبد المطلب میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے صفیہ ؓ پیغیر خدا کی پھو بھی! میں خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے صفیہ ؓ بیغیر خدا کی بنت محمد علیہ تعالیٰ ہے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے کسی ہو ' مگر جب تک بنت محمد علیہ تعمل نہیں کرو گی ' خدا کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں نہوں نے بین تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ' اصغے نے ابن وہب سے انہوں نے بینس سے انہوں نے ابن وہب سے انہوں نے بینس سے انہوں نے ابن وہب سے انہوں نے بینس سے انہوں نے ابن وہب سے انہوں نے بینس سے انہوں نے ابنس سے متا ہوں نے ابن وہب سے انہوں نے بینس سے انہوں نے ابن وہب سے انہوں نے بینس سے انہوں نے ابن وہب سے انہوں نے بینس سے انہوں نے ابن وہ بیس سے انہوں نے ابن سے انہوں نے ابن وہب سے انہوں نے بینس سے انہوں نے ابن وہ بیس سے انہوں ہے ابن وہ بیس سے انہوں ہے انہوں ہے ابن وہ بیس سے انہوں ہے اسے اسے اسے اسے اس کے متابع روایت کی ہے۔

# سورہ نمل کی تفسیر!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

"الحب" كے معنی چھی ہوئی چيز "لاقبل" كے معنی ہيں طاقت "الحب" كائے كا گارہ ' محل كو بھی كہتے ہيں 'اس كی جمع "صروح" آتی ہے 'ابن عباس كہتے ہيں كہ "ولها عرش عظيم" كے معنی ہيں

سَرِيُرٌ كَرِيُمٌ حُسُنُ الصَّنُعَةِ وَغَلَاءُ النَّمَنِ مُسُلِمِينَ طَآئِعِينَ رَدِفَ اقْتَرَبَ جَامِدَةً قَآئِمَةً أَوْرَعَنِي اجْعَلَنِي وَقَالَ مُجَاهِدٌ نَكِرُوا غَيِّرُوا وَأُورِعَنِي اجْعَلَنِي وَقَالَ مُجَاهِدٌ نَكِرُوا غَيِّرُوا وَأُورِينَ الصَّرُحُ بِرُكَةً مَآءٍ ضَرَبَ عَلَيْهَا اللَّيْمُنُ قَوَارِيْرَ ٱلْبَسَهَا إِيَّاهُ

کہ اس کا تخت بیش قیت اور کاریگری کا بہترین نمونہ ہے 'مسلمین کے معنی ہیں تابعدار ہو کر"ردف" نزدیک آگیا "حامدہ" اپنی جگہ پر قائم ہے"او زعنی" مجھ کو کردے 'مجاہد کابیان ہے کہ ''کروا" کے معنی اس کاروپ بدل ڈالو"او تینا العلم" یہ حضرت سلیمان نے کہاتھا ان کا مقولہ ہے بعض اس کو بلقیس کا مقولہ کہتے ہیں" صرح" یانی کا حوض تھا' جے حضرت سلیمان نے شیشوں سے چھپادیا تھا'لہذاد کیھنے میں ایسامعلوم ہو تا تھا کہ پانی مجراہے۔

## سورہ فضص کی تفسیر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

"کل شنی هالك الاوجهه" میں "وجهه" سے الله كی سلطنت يااس كى ذات مراد ہے ' بعض كہتے ہیں كه وه اعمال مراد ہیں 'جواسكى رضاك كئے كئے جائيں 'مجاہد كہتے ہیں كه "انباء" سے مراد دليليں ہیں۔ باب • 9 ك ۔ الله تعالى كا قول كه تم جسے چاہو ہدايت نہيں دے سكتے 'بلكه الله جسے چاہتا ہے ہدايت ديتا ہے۔

المما۔ ابوالیمان شعیب 'زہری 'سعید بن میں حضرت میں بیت دورایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انقال ہونے لگا' تو آخضرت علیہ ان کے پاس گئے 'ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیر وغیرہ وہاں موجود سے 'آپ نے ابو طالب سے فرمایا اے پچا! آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ د بیخے 'اور کہہ د بیخ کہ اللہ ایک ہوار مجمد (علیہ اس کے سے رسول ہیں 'تو پھر میں اللہ ہے آپ کے بارے میں کہہ لونگا' اسکے بعد ابو جہل اور عبداللہ نے ابو طالب سے کہا کہ کیا میں کہہ لونگا' اسکے بعد ابو جہل اور عبداللہ نے ابو طالب سے کہا کہ کیا می عبد المطلب کے دین کو چھوڑد و گئے ؟ رسول آکرم تو یہی کہتے رہے 'می اللہ کے آخری الفاظ یہ سے کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر تا ہوں اور لا اللہ آخری الفاظ یہ سے کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر تا ہوں اور لا اللہ اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ آخضر سے علیہ اللہ تعالی مجھے اس سے منع اللہ اللہ کہنے ہاں وقت یہ آ بیت نازل فرمائی گئی ماکان للنہی و اللذین کرے 'چنانچہ اس وقت یہ آ بیت نازل فرمائی گئی ماکان للنہی و الذین کرے 'چنانچہ اس وقت یہ آ بیت نازل فرمائی گئی ماکان للنہی و الذین کرے 'چنانچہ اس وقت یہ آ بیت نازل فرمائی گئی ماکان للنہی و الذین کرے 'ونانچہ اس وقت یہ آ بیت نازل فرمائی گئی ماکان للنہی و الذین کرے اور ایمان والوں کو مشر کوں کیلئے استعفار نہیں کرنا آمنو اللہ نو الوں کو مشر کوں کیلئے استعفار نہیں کرنا

### ٱلْقَصَصُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ كُلُّ شَىُءٌ هَالِكُ اِلَّا وَجُهَهُ اِلَّا مُلُكَةً وَيُقَالُ اِلَّا مَا أُرِيُدَ بِهِ وَجُهُ اللهِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ ٱلأَنْبَآءُ الْحُحَجُ .

٧٩٠ بَابِ قَوْلِهِ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنُ
 أَخْبَبُتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ

الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَنُ الرُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَنُ الرُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَنُ اللهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتُ آبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَآفَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنُدَةً اَبَا جَهُلِ وَعَبُدَ اللهِ بَنَ آبِي أُمَيَّةً بُنِ الْمُغِيرَةِ ابَا جَهُلِ وَعَبُدُ اللهِ بَنَ ابِي أُمِيَّةً بُنِ المُغِيرَةِ فَقَالَ اَيُ جَهُلٍ اللهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بَهَا عِنُدَ اللهِ فَقَالَ آبُوجَهُلٍ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي أُمِيَّةً الرَّغَبُ عَنُ مِلَةٍ وَعَبُدِ المُطَلِبِ فَلَمُ يَزَلُ بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوَلُ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوَلُ اللهِ عَلَي مِلَّةٍ عَبُدِ الْمُطَلِبِ فَلَمُ يَزَلُ طَالِبِ الْجَرَمَا كَلَّمَهُمُ عَلَى مِلَّةٍ عَبُدِ الْمُطَلِبِ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا اللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ طَالِبِ الْجَرَمَا كَلَّمَهُمُ عَلَى مِلَّةٍ عَبُدِ الْمُطَلِبِ فَلَلْ رَسُولُ وَاللهِ وَاللهِ لَا اللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا سُتَعُفِرَكَ لَكَ وَاللهِ مَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا اللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ لَا اللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ كَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ لَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهِ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهِ لَا اللهُ عَنْهُ وَاللّهِ لَا اللهُ عَنْكَ فَالَ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ مَا كَانَ لِللْهُ مَا كَانَ لِللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْكُ فَالْوَلُولُ اللهُ عَلْهُ مَا كَانَ لِللْهُ مَا كَانَ لِللْهُ مَا كَانَ لِللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ مَا كَانَ لِللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ الْهُ اللهُ ا

امَنُوآ اَنُ يَّسُتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيُنَ وَٱنْزَلَ اللَّهُ فِي آبِيُ طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَاتَهُدِى مَنُ ٱحۡبَبُتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ قَالَ ابْنُ عَبَّالِيُّ أُولِي الْقُوَّةِ لَايَرُفَعُهَا الْعُصُبَةُ مِنَ الرِّجَالِ، لَتَنُوءُ لَتُتُقِلُ، فَارِغًا اِلَّا مِنُ ذِكْرِ مُوْسَى الْفَرِحِيْنَ الْمَرِحِيْنَ قُصِيْهِ اتَّبِعِيُ آئَرُهُ وَقَدُ يَكُونُ آنُ يَّقُصَّ الْكَلامَ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيُكَ عَنُ جُنبِ عَنُ بُعُدٍ عَنُ جَنَابَةٍ وَّاحِدٌ وَّعَنِ اجْتِنَابُ آيَضًا يَّبُطِشُ وَيَبُطُشُ، يَأْتَمِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ الْعُدُوانُ وَالْعَدَآءُ وَالتَّعَدِّىٰ وَاحِدٌ انَسَ آبُصَرَ جَذُوَةً قِطُعَةٌ غَلِيُظَةٌ مِّنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيُهَا لَهَبُّ وَّالشِّهَابُ فِيُهِ لَهَبٌ وَّالْحَيَّاتُ أَجُنَاسٌ الْحَآنُ وَالْاَفَاعِيُ وَالْاَسَاوِدُ رِدًا مُعِينًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يُّصَدِّقُنِيُ وَقَالَ غَيْرُهُ سَنَشُدُّ سَنُعِيْنُكَ كُلَّمًا عَزَّرُتَ شَيئًا فَقَدُ جَعَلَتَ لَهُ عَضُدًا مَّقُبُو حِيْنَ مُهُلَكِيُنَ وَصَّلْنَا بَّيَّنَّاهُ وَٱتُّمَمُنَاهُ يُحُلِّي يُحُلُّبُ بَطِرَتُ ٱشِرَتُ فِي ٱمِّهَا رَسُولًا ٱمُّ الْقُرَى مَكَّةُ وَمَا حَوْلَهَا تُكِنُّ تُخْفِي ٱكْنَنْتُ الشَّيْءَ ٱخْفَيْتُهُ وَكَنَنْتُهُ أَخُفَيْتُهُ وَاظْهَرْتُهُ وَيُكَانَّ اللَّهَ مِثْلُ اللَّهُ مِثْلُ اللَّهُ تَرَاَنَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّشَآءُ وَيَقُدِرُ يَوَسِّعُ عَلَيُهِ وَيُضَيِّقُ عَلَيُهِ.

٧٩١ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّ الَّذِيُ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ الْآيَةَ .

١٨٨٣ \_ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا يَعُلَى حَدَّنَا سُفُينُ الْعَصُفَرِيُّ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَدَّنَا سُفُينُ الْعَصُفَرِيُّ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ لَّرَآدُكُ اللّي مَكَّةً.

چاہے 'اور الله تعالی نے آنخضرت علیہ کو ابوطالب کے معاملہ میں فرمایا کہ انك لانهدى الخ يعنى تم جے جاہو ہدايت نہيں كر سكتے ہرایت تواللہ ہی جے چاہے دیتا ہے 'ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ "تنوء بالعصبة اولى القوة " ك معنى يه بين كه ايك بوى جماعت بهياس کی تنجیاں نہیں اٹھا سکتی'وہ ان کو بھی بو جھل کر دیں "لتنور" بو جھل ہوتی تھیں "فارغا" کا مطلب سے ہے کہ موسیٰ کی مال کے دل میں سوائے موسٰی کے اور کوئی خیال نہیں رہا"فر حبن" خوش "قصیبه" کا معنی ہے کہ اس کے پیچھے چلی جا'بیان کرنے کے معنی بھی آتے بی "عن حنب" دور سے اور یہی معنی بیں "عن حنابة" کے اور " "عن اجتناب" کے مجھی یہی معنی ہیں "ببطش ببطش" وونوں پڑھا جاتا ہے "یامرون" مشورہ کر رہے ہیں "عدوان" عدراہ "تعدی" سب کے معنی ہیں حدسے بر صناانس و یکھا"جذوة" موٹی لکڑی کاوہ سر اجس پر آگ لگی ہو'اور شہاب لیٹ والی کو کہتے ہیں "حان" وبلا سانب واقعی "ازدھا" "ردا" مددگار 'ابن عباس "يصدقني" كے قاف پر پیش پڑھتے تھے۔ بعض کا کہناہے کہ "سنشد" کے معنی ہیں ہم تہاری مدد کریں گے عرب مدد دینے کے موقعہ پر کہتے ہیں کہ جعلنا"يعصدا" "مقبوحين" بلاك كئے گئے "وصلنا" يوراكيا 'بيان کیا"یدی "کھنچ چلے آتے ہیں"بطرت" کے معنی سرکشی کی اس نے "امهار سولاً" "ام القرى" كمه ك اردر كو كمت بين "برى بستى" " تكن" چھاتى ہيں عرب كہتے ہيں "اكنت الشئى" ميں نے اسے چھالیا"کننته" کے بھی یہی معنی ہیں "ویکان الله" کامطلب ہے کیا تونياس كونهيس ويكها"ان الله ميسبط الرزق لمن يشارو يقدر لله جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کر تاہے اور جے چاہتا ہے نیا تلا

بابا9-الله تعالیٰ کا قول که جس نے آپ پر قر آن فرض کیاہے وہ تم کود وبارہ لوٹنے کی جگہ واپس لے آئے گا۔

کیا ہے وہ کم لود و بارہ لو نے کی جلہ وائی کے آئے گا۔

۱۸۸۳ محمد بن مقاتل یعلی 'سفیان عصفر ی 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ "لرادك الی معاد" كامطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم كو پھر مكہ لائے گا۔

### الْعَنْكُبُوتُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ
قَالَ مُحَاهِلٌ وَّكَانُوا مُسْتَبُصِرِيُنَ ضَللَةَ
فَلْيَعُلَمَنَّ اللهُ عَلِمَ اللهُ ذلِكَ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ
فَلْيَمُيِّزَ اللهُ كَقَوُلِهِ لِيَمِيْزَ اللهُ الْخَبَيْثَ آتُقَالًا مَّعَ
أَتْقَالِهِمُ أَوْزَارِهِمُ.

## الَّمْ غُلِبَتِ الرُّومُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ فَلَايَرُبُوا مَنُ اَعُطَى يَبُتَغِى اَفُضَلَ فَلَا اَجُرَلَهُ فِيهَا قَالَ مُحَاهِدٌ يُّجْبَرُونَ يُنَعَّمُونَ يَمُهَدُونَ يُسَوُّونَ الْمُضَاجِعَ الْوَدُقُ الْمَطَرُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ هَلُ لَّكُمُ مِمَّا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمُ فِي الْالِهَةِ وَفِيْهِ تَخَافُونَهُمُ اَنْ يَرِثُوكُمُ كَمَا يَرِثُ بَعُضُكُمُ بَعُضًا يَصَدَّعُونَ يَتَفَرَّقُونَ فَاصُدَعُ وَقَالَ غَيْرُهُ ضَعُفَ وَصَعُفَ لُغَتَانِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ السُّواْي الْإِسَاءَةُ جَزَاءُ الْمُسِيئِينَ وَقَالَ

حَدَّنَنَا مَنْصُورٌ وَّالْاَعُمَثُ بُنُ كَثِيْرٍ حَدَّنَنا سُفَيَانُ حَدَّنَا مَنْصُورٌ وَّالْاَعُمَثُ عَنُ آبِي الضَّحْ عَنُ مَسُرُوقٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُّحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ فَقَالَ يَحِيَّءُ دُحَانٌ يَّوُمَ الْقِيْمَةِ فَيَا حُدُّ بِإَسُمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَآبُصَارِهِمُ يَا حُدُ الْمُؤمِنَ كَهَيْئَةِ الْمُنَافِقِينَ وَآبُصَارِهِمُ يَا حُدُ الْمُؤمِنَ كَهَيْئَةِ الْمُنَافِقِينَ وَآبُصَارِهِمُ يَا حُدُ الْمُؤمِنَ كَهَيْئَةِ النَّمُومِنَ كَهَيْئَةِ النَّاكَمُ فَقَرِعُنَا فَآتَيُتُ ابْنَ مَسُعُودٍ وَّكَانَ مُتَّكِمًا فَيَقُلُ وَمَن لَمُ فَعَضِبَ فَحَلَسَ فَقَالَ مَن عَلِمَ فَلْيَقُلُ وَمَن لَمُ يَعْلَمُ فَلِكُ مِنَ الْعِلْمِ آنُ يَقُولُ لَمُ يَعْلَمُ فَلِكُ اللَّهُ قَالَ لِنَبِيّهِ صَلَّى لِمَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُلُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُر اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْحُر اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْحُر مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْحُر مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْحُر مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْمُولِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْحُر مِن الْمُعُودِ وَ مَن الْحُر مِن الْحُر مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْمُعْمُ مَنْ الْمُولِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْحَمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْحُر اللَّهُ عَلَيْهِ مَن الْحُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْحَمْ الْمُنْ الْحُدْ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْحَمْ الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْحَمْ الْمُعْمُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُعْمَ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمِلْمُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعُمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ ال

# سوره عنكبوت كى تفسير

بسم الله الرحمٰن الرحيم

مجامد كايبان م كه و كانو مستبصرين " اوروه لوگ اچها براد يكهت تقى "فليعلمن الله" كامطلب بيب كه الله تعالى اپ علم كوظا بر فرمات گا- "ليميز الله النحبيث" الله گندول كوستمرول سے عليحده كردك "اثقالا" مع اثقالهم" اپ بوجه كے ساتھ دوسرول كى بوجه .

## **سورہ روم کی تفسیر** بیمالٹدالر حن الرحیم

"فلایربوا" کے معنی بیں کہ جو سود پر قرض دے۔ات کچھ تواب نہیں ملے گا' مجاہد کا کہنا ہے کہ "بحبرون" کے معنی نعتیں دیے جائیں گے "بستر وغیرہ بچھاتے ہیں "الو دق" کے معنی مینہ کے ہیں ' ابن عباس کہتے ہیں "هل لکم ملکت ایمانکم" کیا تم اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے خوف کرتے ہو کہ وہ تمہارے الگ الگ وارث ہو جائیں گے "یصدعون" جدا جدا ہو جائیں گے "فاصدع" کھول کربیان کردے' بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائیں گے "فاصدع" کون کر بیان کردے' بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوای اور اساوۃ کے معنی یہ ہیں کہ برائی کرنے والوں کو برابر کہ سوای اور اساوۃ کے معنی یہ ہیں کہ برائی کرنے والوں کو برابر بدلہ ملے گا۔

المه ۱۸۸۳ محد بن کثیر 'سفیان' منصور' اعمش' ابوالضی ' حضرت مروق سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کندہ میں بیان کررہا تھا کہ قیامت کے دن دھواں ساپیدا ہوگا'جو منافقوں کے کان اور آ نکھ میں گھیے گااور ایمانداروں کوزکام جیسا ہو جائے گا' میں بیہ سن کر ڈرا' میں گھیے گااور ایمانداروں کوزکام جیسا ہو جائے گا' میں بیہ سن کر ڈرا' میں نے ان سے وہ واقعہ بیان کیا' آپ کو غصہ آگیا فرمانے لگے کہ میں نے ان سے وہ واقعہ بیان کیا' آپ کو غصہ آگیا فرمانے لگے کہ آدی کو چاہئے جو بات معلوم ہو وہ بیان کرے 'ورنہ کہہ دے کہ اللہ کہتر جانتا ہے اس لئے کہ یہ ہمیں ایک طرح کاعلم ہے کہ جونہ معلوم ہو اس کیلئے کہہ دے کہ میں نہیں جانتا' اللہ تعالی اپنے رسول سے فرماتا اس کیلئے کہہ دے کہ میں اپنی تبلیغ و نصیحت پر کوئی صلہ تم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ و نصیحت پر کوئی صلہ تم سے

وَّمَا آنَا مِنَ الْمُتَكَلِّهِ مِن وَإِنَّ قُرَيْشًا آبُطُوُوا عَنِ الْإِسُلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ آعِنِي عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ كَسَبُع يُوسُفَ فَاَخَذَتُهُمُ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا يُوسُفَ فَاخَذَتُهُمُ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَاكْلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَّجُلُ مَابَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرُض كَهَيْقَة الدُّخَانِ فَحَآتَهُ آبُو سُفُيانُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ حِتُتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِم وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدُهَلَكُوا فَادُعُ اللَّهَ فَقَرَ الرَّحِم وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدُهَلَكُوا فَادُعُ اللَّهَ فَقَرَ الرَّحِم وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدُهَلَكُوا فَادُعُ اللَّهَ فَقَرَ اللَّهُ فَقَرَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ فَقَرَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلُهُ وَلُهُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ لُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُول

٧٩٢ بَابِ قَولِهِ لَا تَبُدِيْلَ لِجَلْقِ اللهِ لِدِيْنِ اللهِ خُلُقُ الأَوَّلِيُنَ دِيْنُ الْأَوَّلِيُنَ وَالْفِطْرَةُ الْإِسُلَامُ.

٥ ١٨٨٥ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ أَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ آلَّ آبَا هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، مَا مِنُ مَّوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ، مَا مِنُ مَّوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، مَا مِنُ مَّوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، مَا مِنُ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نہیں چاہتااور نہ میں تم سے کی طرح کی بناوٹی با تیں کر تاہوں 'اصل یہ ہے کہ الل مکہ کے ایمان میں جب دیر ہوئی تو آنحصرت نے الله سے عرض کیا کہ اے اللہ! توان پر حضرت بوسف کے زمانہ کی طرح قط مسلط کر دے ' دعا قبول ہوئی ' قبط پڑا ' آدمی اور جانور مرنے لگے لوگ مر دار کا گوشت کھانے گئے 'اور لوگوں کی آئکھوں میں دھواں د حوال سا نظر آنے لگا۔ چنانچہ ابوسفیان آپ کے پاس آیااور کہنے لگا کہ اے محد (عظیم ) آپ تو ہمیں مدردی اور صلہ رحمی کی تعلیم دیے ہیں دیکھئے آپ کی قوم کے کتنے آدمی مرچکے ہیں البذا آپ دعا فرمائيے 'چنانچەرسول اكرم نے دعا فرمائى اور پھراس آيت كوپڑھافَارُ تَقِبُ يَوَم تَاتِي السماء بدحان مبين عائدون تك چونكه اس آیت میں عذاب ہث جانے کا ذکر ہے 'جو صرف دنیاوی عذاب ہوسکتا ہے 'کیونکہ آخرت کاعذاب شنے والا نہیں 'اورنہ ہی کافروہاں ا ہے کفر کی طرف لوث سکتا ہے البذاد هو کیں سے مرادیبی قحط سالی والادهوال ہے اور "البطشة" سے بدركى اثرائى مراد ہے اور "الزام" كا مطلب بدر میں قید ہونا' جنگ بدراور واقعہ روم بھی گزر چکے۔ باب ۷۹۲ ـ الله تعالیٰ کا قول که الله تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی "حلق الله" سے مراداللہ کادین ہے جیسے "خلق الاولین" سے مراد "دین الاولین" ہے

#### لُقُمَانُ !!

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٧٩٣ بَابِ قَولِهِ لَا تُشُرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ.

٦٨٨٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هذهِ اللآيةُ الَّذِينَ امْنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلِمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى اصَحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَالُمُ يَلْبِسُ إِيُمَانَةً بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله لَيْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله لَيْهِ الله الشِيْرُكَ لَطُلُمٌ عَظِيْمٌ .

٧٩٤ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة.

حَيَّانَ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ حَيَّانَ عَنُ آبِي وَسَلَّمَ كَانَ عَرُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِللهِ لِلنَّاسِ إِذَا آتَاهُ رَجُلَّ يَّمُشِى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيْمَانُ أَنُ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَّيْكَةِ وَرُسُلِهِ وَلِقَآئِهِ وَتُؤُمِنَ بِاللَّهِ فَالَ الْإِسُلامُ قَالَ الْإِسُلامُ اللهِ عَلَيْكَ وَمَلَامً قَالَ الْإِسُلامُ اللهِ مَا الْإِسُلامُ قَالَ الْإِسُلامُ اللهِ وَلَا تُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِينَمَ الصَّلواةَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِينَمَ الصَّلواةَ وَلَا تَشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِينَمَ الصَّلواةَ وَلَا تُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِينَمَ الصَّلواةَ وَلَا تَشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِينَمَ الصَّلواةَ وَلَا تَشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِينَمَ الصَّلواةَ وَلَا تَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِينَمَ الصَّلواةَ وَلَا تَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِينَمَ الصَّلواةَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ مَالُوحُسَانُ قَالَ اللهِ حُسَانُ اللهِ حُسَانُ قَالَ الْإِحْسَانُ قَالَ اللهِ حُسَانُ قَالَ اللهِ حُسَانُ اللهِ حُسَانُ قَالَ اللهِ حُسَانُ قَالَ اللهِ حُسَانُ اللهِ وَالَّهُ مَالُوحُسَانُ قَالَ اللهِ حُسَانُ قَالَ اللهِ حُسَانُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

## سورة لقمان كي تفسير!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۷۹۳۔ اللہ تعالی اکا قول کہ مت شرک کر اللہ کے ساتھ 'بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔

۱۸۸۱ - قتیب بن سعید 'جریر 'اعمش 'ابراہیم 'علقہ 'حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم الح یعنی جولوگ ایمان لائے 'اور پھر اپنے ایمان میں کوئی ظلم نہیں کیا' اس وقت لوگوں کو بہت می پریشانی ہوئی 'اور سب آنخضرت سے عرض کرنے لگے کہ یارسول اللہ ایما کون ہے جس نے اپنے ایمان میں کسی طرح کا ظلم نہ کیا ہو 'تو نبی علی ہے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مرادشرک ہے۔ کیا تم نے سا نہیں کہ لقمان (۱) نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ "ان الشرک الظلم عظیم ،"

باب ۹۴ کـ الله تعالى كا قول كه قيامت كاعلم صرف الله تعالى بى كوب-

۱۸۸۷۔ اسحاق ، جریر ، ابی حیان ، ابی ذرعہ ، حضرت ابو ہریرہ اسے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ علیہ لوگوں میں کھڑے تھے کہ ایک آدمی آیااور عرض کیا کہ یارسول اللہ ایمان کیاہے ؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان میہ ہے کہ تو اللہ پر بوراایمان رکھتا ہو ، اس کے فرشتوں ، کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہو ، اور اللہ تعالیٰ کی ملا قات کا یقین رکھتا ہو ، قیامت اور حشر کو پورے طور پر ماننا ، پھر اس نے بوچھا کہ اسلام کیاہے ؟ آپ نے فرمایا ، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا ، شرک سے محفوظ رہنا ، نماز اداکرنا ، زکوۃ وینا ، رمضان کے روزے رکھنا ، اس کے بعد پھر بوچھا کہ احسان کے کہتے ہیں ؟ کے روزے رکھنا ، اس کے بعد پھر بوچھا کہ احسان کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا احسان سے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا احسان سے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا احسان سے کہتو ہیں ہو تواسد کی عبادت اس طرح کرے جسے آپ تواسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ہی یقین رکھے کہ وہ اس

(۱) حضرت لقمان راجج قول کے مطابق نبی نہیں تھے بہت بڑے دانا تھیم تھے، لکھا ہے کہ حضرت لقمان ایک ہزار سال تک زندہ رہے، حضرت داؤڑ کی بعثت سے پہلے فتو کی دیا کرتے تھے حضرت داؤد کی بعثت کے بعد فتو کی دینامنقطع کر دیا۔

يَرَاكَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسُتُولُ عَنُهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنُ سَاحَدِثُكَ عَنُ أَشُرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنُ السَّائِلِ وَالْكِنُ الْعُرَاةُ رَبِّتَهَا فَذَاكَ مِنُ اَشُرَاطِهَا فِي الْعُراةُ رُوسُ النَّاسِ فَذَاكَ مِنُ اَشُرَاطِهَا فِي الْعُراةُ رُوسُ النَّاسِ فَذَاكَ مِنُ اَشُرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَّا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَةً عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّحُلُ فَقَالَ رُدُّوا عَلَى فَاعَدُوا لِيُرَدُّا الله يَرُولُ جَرُولُ خَلْمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ثُمَّ الْشَاسُ دِينَهُمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ لَكُمْ فَا عَلَى فَاعَدُوا لِيُرَدُّا فَلَالًا هَذَا حِبْرِيلُ جَآءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمُ .

١٨٨٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيُدِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمُسَّ ثُمَّ قَرَا إِنَّ الله عِنْدَةً عِلْمُ السَّاعَةِ .

## تَنْزِيلُ السَّجُدَةِ!

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَّهِيُنٍ ضَعِينٍ نُطَّفَةُ الرَّجُلِ ضَلَلْنَا هَلَكُنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ الْحُرُزُ الَّتِيُ لَاتُمُطَرُ اِلَّا مَطَرًا، لَّا يُغُنِيُ عَنْهَا شَيْئًا نَّهُدِ نُبَيِّنُ.

٥ ٧٩ بَابِ قَوُلِهِ فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُفِيَ لَهُمُ .

٨ ٨ ٨ - حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللّهِ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى آعُدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيُنَ رَّاتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى لَا عَيْنٌ رَّاتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى

کود کی رہاہے'اس کے بعد لوچھا قیامت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اس کو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا' ہاں سے بتا تا ہوں کہ اس کی علامتوں میں سے ایک سے ہے کہ عورت اپنا خاد ند جنے گی ' یعنی بیٹا بڑا ہو کر اس کا خاد ند ومالک ہے گا' کمیں اور جھوٹے لوگ بادشاہ بن جا کیں گے اس کے بعد فرمایا کہ پانچ با تیں ہیں جن کو صرف اللہ بی جانتا ہے ایک سے کہ قیامت کب آئے گی؟ دوسرے سے کہ بارش کب ہوگی؟ (س) عورت کے رحم میں کیا ہے؟ اس کے بعدوہ آدمی چلاگیا؟ آپ نے فرمایا اسے ذراوالی لاؤ' ہم نے دیکھا مگر نہیں مل' ا آپ نے فرمایا سے جریل تھے۔ لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔

۱۸۸۸ یکی بن سلیمان 'ابن وہب 'عمر بن محمد بن زید بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عرض حد الله بن عرض خواب کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ فیلے نے ارشاد فرمایا کہ غیب کے خزانہ کی کنجیاں پانچ ہیں 'اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ ان الله عندہ علم الساعة الخ آخر آیت تک۔

# سورة تنزيل السجده كي تفسير!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

مجاہد کا بیان ہے کہ "مھین" کمزور کو کہتے ہیں اور مراداس سے مردکا نطفہ ہے "ضللنا" ہم تباہ ہوئے ابن عباس کہتے ہیں کہ "حرز" وہ زمین جہاں پانی بہت کم برستاہے 'یا سخت وخشک زمین "نھد" کے معنی ہم بیان کرتے ہیں۔

باب ۷۹۵۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کیلئے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈ ک چھیار کھی ہے۔

۱۸۸۹ علی بن عبداللہ 'سفیان 'ابی الزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریہ میں ارب سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ میر ارب ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے الی الی چیزیں تیار کررکھی ہیں 'جونہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی 'اورنہ کسی کان نے سنی ہوں گی اورنہ کسی کان نے سنی ہوں گی اورنہ وہ کسی کے وہم و خیال میں رہیں گی 'اس کے راوی نے ہوں گی اورنہ وہ کسی کے وہم و خیال میں رہیں گی 'اس کے راوی نے

قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً اقْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمُ فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّآ أُخْفِى لَهُمْ مِّنُ قُرَّةٍ اَعُيْنٍ. قَالَ وَ تَعُلَنَا عَلِيٌ قَالَ حَدَّنَنا شُفَيَانُ حَدَّنَنا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ اللَّهُ مِثْلَةُ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ مِثْلَةً فِيلَ لِسُفْيَانَ رِوَايَةً قَالَ فَاكَى شَيْءٍ قَالَ اللَّهُ مِثْلَةً مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعُمشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ قَرَأً أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ قَرَأً أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ قَرَأً أَبُو مُعَاوِيَةً قَرَاتٍ .

١٨٩٠ حَدَّئَنِي إسْحَقُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّئَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنُ آبِيُ
 أَسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 اللَّهُ تَعَالَى آعَدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيُنِ رَّآتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى عَيْنٌ رَّآتُ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى عَيْنٌ رَّآتُ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخَرًا بَلَةً مَا أُطُلِعُتُمُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَ آفَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمُ مِّنُ قُرَّةٍ آغَيْنٍ جَزَآءً بَمَا كَانُو ايَعُمَلُونَ .
 بما كَانُو ايَعُمَلُونَ .

### الأحزابُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ صَيَا صِيْهِمُ قُصُورِ هِمُ. ٧٩٦ بَابِ قَوْلِهِ النَّبِيُّ اَوُلَى بِالْمُؤُمِنِيُنَ مِنُ ٱنْفُسِهِمُ.

آمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُندِرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَنُ المُندِرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنُ اللهِ اللهِ عَلَى عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

کہاتم جاہو تواس آیت کو پڑھوفلا تعلم نفس الح کیونکہ اس میں اسی کابیان ہے۔

علی 'سفیان 'ابوالزناد' اعرج حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے 'پھر وہی بیان کیا جو اوپر گزرا' سفیان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ حدیث آنخضرت سے روایت کی ہے نہیں تواور کیا' ابومعاویہ نے اعمش سے بواسطہ صالح نقل کیا کہ عفرت ابو ہریرہ نے ''قرات''پڑھا۔

۱۸۹۰۔ الحق بن نصر' ابواسامہ ' اعمش' ابو صالح ' حضرت ابوہریہ اسے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک اور متقی بندوں کے لئے ایس اسی نعمیں تیار کرر کھی ہیں' جے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے' نہ کسی کان نے ساہے' اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہے' وہ الی چیز ہے کہ بہشت وہ نعمیں جن کوئم جانتے ہوان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے' اس کے بعد مذکورہ بالا آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔

## سورهاحزاب کی تفسیر!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

مجاہد کہتے ہیں کہ "صیاصیہم" کے معنی ہیں 'محل قلعہ وغیرہ باب ۷۹۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ نبی مومنوں پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔

ا ۱۸۹ - ابراہیم بن مندر 'محمد بن فلیح ' ہلال بن علی ' عبدالر حمٰن بن ابی عمره حضرت ابوہر برہ ہے ۔ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے کا میں سب سے زیادہ اس دنیا اور آخرت میں خیر خواہ ہوں 'اگر تم جا ہو تواس آیت کو بڑھو کہ النبی اولی بالمومنین من انفسہ مالخ یعنی نبی ایمان والوں کیان کی جانوں سے بھی زیادہ حقد ارہے ' آپ نے فرمایا ' جس مومن نے مال چھوڑا ہے ' تواس کے وارث اس کے رشتہ دار ہوں گے 'اور آگر کسی کا قرض اس کے اوپر آتا ہے تو وہ میرے یاس آئے ' میں اس

کے قرض کواد اکروں گا۔

باب 492۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان کو (مثنتی) ان کے بابوں کے نام سے بکارو۔

۱۸۹۲ معلی بن اسد عبدالعزیز موسی ' بن عقبه 'سالم بن عبدالله ' حضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی ہے نید بن حارثہ کو متنی بنالیا تھا ' اور ہم لوگ حضرت زید کو زید بن محمد (علیقہ ) کہا کرتے تھے ' اس سلسلہ میں بیہ آیت نازل ہوئی۔ ادعو هم لابائهم الح تو ہم نے اس طرح پکار نا جھوڑ دیا۔

باب ۷۹۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ مومنوں میں ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو کہدیا' اس میں پورے اترے اور بعض وقت کے منتظر ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی "نحبه" اس کاعہد "اقطارها" کناروں سے "لا توها" قبول کرلیں اس کو۔

۱۸۹۳۔ محمد بن بشار ، محمد بن عبدالله انصاری ان کے والد نمامہ بن عبدالله انصاری ان کے والد نمامہ بن عبدالله ، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت انس بن نضر کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ " ایمانداروں میں وہ آدمی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد بورا کر دکھا۔

۱۸۹۳-ابوالیمان شعیب 'زہری 'خارجہ بن زید بن ثابت 'حضرت زید بن ثابت 'حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم نے قرآن کو ایک جگہ لکھا' تو سورہ احزاب کی ایک آیت جو بیل رسول اللہ علیقہ سے سنا کرتا تھا وہ مجھے کسی کے پاس نہیں ملی آخر خزیمہ انصاری سے حاصل ہوئی 'اور ان کو آنخضرت علیقہ نے ایسا سچا فرمایا تھا کہ ان کی تنہا شہادت دو مسلمانوں کی شہادت کے برابر فرمائی تھی 'وہ آیت ہے ہے 'من المومنین رجال صدقوا ماعاهدوا لله علیه آخر آیت ہے۔

وَآنَامَوُلَاهُ .

لَاَعُطُوُهَا .

٧٩٧ بَابِ قُولِهِ أُدُعُوهُمُ لِابْآئِهِمُ .

١٨٩٢ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيُرَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ ءُ تُبَةً قَالَ حَدَّثِنَى سَالِمٌ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عُمَرَانَّ زَيُدَ بُنَ حَارِئَةً مَوُلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدُعُوهُ إِلَّا زَيُدَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ مَا كُنَّا نَدُعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ مَا كُنَّا نَدُعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ اللهِ . الْقُرُآنُ اُدُعُوهُمُ لِالْآقِهِمُ هُو اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ . الْقُرُآنُ اُدُعُوهُمُ لِالْآقِهِمُ هُو اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ . الْقُرُآنُ اللهِ عَنْدَ اللهِ . وَمِنْهُمُ مَّنُ قَضَى نَحْبَةً وَمِنْهُمُ مَّنُ قَضَى نَحْبَةً وَمِنْهُمُ مَّنُ قَضَى نَحْبَةً وَمِنْهُمُ مَّنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٨٩٣ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَى آبِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْانْصَارِيُّ قَالَ حَدَّنَى آبِي عَنُ ثُمَا مَةَ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ نَرَى هذِهِ الْاَيْةَ نَزَلَتُ فِي آنسِ بُنِ النَّصُرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَا هَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ .

١٨٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِیُ خَارِجَةُ بُنُ زَیْدِ ابُنِ ثَابِتٍ الرُّهُرِیِ قَالَ آخَبَرَنِیُ خَارِجَةُ بُنُ زَیْدِ ابُنِ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا نَسَخُنَا الصُّحُفَ فِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كُنتُ اَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلیّهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ الله عَلیهِ وَسَلَّمَ الله عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ مَعَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ مَعَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسُلُمْ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَیْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسُلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسُلْمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهُ اللهُ ُ اللهُ الله

٧٩٩ بَابِ قَوْلِهِ قُلُ لِّآزُوَا جِكَ اِنْ كُنْنُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيُنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا التَّبُرُّحُ اَنْ تُخرِجَ مَحَاسِنَهَا سُنَّةَ اللهِ السُتَنَّهَا جَعَلَهَا.

١٨٩٥ حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ آبُو سَلَمَهُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى حَتَّى يَامُونَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ يَايُهُا النَّيِ اللَّهُ قَالَ يَايُهُا اللَّهُ قَالَ يَايُهُا اللَّهُ قَالَ يَايُهُا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ يَايُهُا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّارَ الْهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ الْهُ وَالدَّارَ الْهُ وَالدَّارَ الْهُ وَالدَّارَ الْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالدَّارَ الْهُ وَالْمُ الْهُ وَالدَّارَ الْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَ

مَ مَ اللَّهِ قَولِهِ وَإِنْ كُنتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ اَعَدَّ وَرَسُولَةً وَالدَّارَ اللَّاخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحُسِنْتِ مِنكُنَّ اَجُرًا عَظِيمًا وَقَالَ فَتَادَةُ وَاذْكُرُنَ مَايُتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ ايَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ الْقُرُانُ وَالسُّنَّةُ.

١٨٩٦ وقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثْنِى يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَحُبَرَنِي أَبُوسَلَمَة بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ اَنَّ عَآئِشَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَخُييُرِ اَزُوَاجِهِ بَدَابِي فَقَالَ اِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ اَمَرًا

باب 299۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے نبی اپنی از داج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کا عیش اور اس کی بہار پبند کرتی ہو' تو آؤ میں شہیں مال دے کر خوشی سے رخصت کردوں "تبرج" کے معنی بناؤسنگھنار د کھانا" سنة الله" استنہاا پناطریقہ۔

۱۸۹۵۔ ابوالیمان شعیب نربری ابوسلمۃ بن عبدالرحمٰن مضرت عاکشہ زوجہ نبی علی المجال کے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت (آیت تخیر) نازل ہوئی تو آنخضرت علی اللہ سب بہلے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں 'گر جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے اچھی طرح دریافت کر کے جواب دینا 'حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ آئخضرت علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فرماتی کی میرے والدین آپ کی فرماتی ہے کہ میرے والدین آپ کی فرماتی ہے کہ میرے والدین آپ کی فرماتی ہیں کہ فرماتی کے بیا ایہا النبی فل لازو اجل النج حضرت عاکشہ کہتی ہیں کہ میں نے خدمت میں عرض کیایار سول اللہ! میں والدین سے کیا پوچھوں میں تو آخرت کے عیش اور اللہ ور سول کو پند کرتی ہوں 'مال کو نہیں۔

باب ۸۰۰ الله تعالی کا قول که اگر تم الله 'رسول اور آخرت کو پیند کرو تو الله نے تم میں سے نیک بیویوں کے لئے برا تواب مقرر کر رکھا ہے 'حضرت قادہ فرماتے ہیں که "واذ کرن مایلی فی بیوتکن من آیات الله و الحکمة الح میں آیات سے مراد قرآن اور الحکمة سے مراد سنت رسول ہے۔

1891 - اليف عبونس ابن شهاب ابوسلمه بن عبدالرحل وضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ تھم آخضرت علیقہ کے پاس آیا تو آپ نے سب سے اول مجھ سے فرمایا ' کضرت علیقہ کے پاس آیا تو آپ نے سب سے اول مجھ سے فرمایا ' کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جو اب میں جلدی مت کرنا ' بلکہ اسے والدین سے ایو چھ کرجواب دینا ' یہ بات آپ نے اس غرض سے

فَلا عَلَيُكِ آنُ لَا تَعْجِلِي حَتَّى تَسُتَامِرِيُ آبُويُكِ قَالَتُ وُقَدُ عَلِمَ آنَّ آبَوَى لَمُ يَكُونَا يُامُرَآنِيُ فِلَاتُ وُقَدُ عَلِمَ آنَ آبَوَى لَمُ يَكُونَا يُامُواَنِيُ بِفِرَاقِهِ قَالَتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاثُهُ قَالَ يَآيُهُا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُوجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْقَالَتُ فَقُلْتُ فَعُلَ اللَّهَ فَلَكَ اللَّهُ فَي آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ الرُواجُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ الرُواجُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ الرُّواجُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ الرُّواجُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ الرُّواجُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ الرُّواجُ اللَّهُ مُوسَى بُنُ آعُينَ عَنُ مَّعُمْ عَنِ الرُّهُرِيِ قَالَ الْحَبَرَىٰ عَنُ مَعْمَ عَنِ الرُّهُرِيِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَوْسَى بُنُ اعْمَنَ عَنُ مَعْمَ عَنِ الرُّهُرِي قَالَ عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَنْ مَعْمَ عَنِ الرَّهُ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ عَنُ مَعْمَ عَنِ الرَّهُونِي قَالَ الْمُعْمَرِي عَنْ مَعْمَ وَقَالَ عَبُدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَنْ عَنْ مَعْمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْمَلِي عَنْ مَعْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِ عَنْ اللَّهُ اللَ

٨٠١ بَابِ قَولِهِ وَتُخفِي فِي نَفُسِكَ مَا اللهُ مُبُدِيهِ وَتَخشَى النَّاسَ وَاللهُ اَحَقُ اَنُ
 تَخشهُ .

1 \ 9 \ 1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيُمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيُمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيُدٍ حَدَّثَنَا تَابِثٌ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ آنَّ هذِهِ الْآيَةَ وَتُحُفِي تَابِثُ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ آنَّ هذِهِ الْآيَةَ وَتُحُفِي فَي نَفُسِكَ مَااللَّهُ مُبُدِيهِ نَزَلَتُ فِي شَانِ زَيْنَبَ ابْنِ حَارِثَةً .

٨٠٢ بَاب قَوُلِهِ تُرُجِى مَن تَشَآءُ مِنهُنَّ وَتُولِهِ تُرُجِى مَن تَشَآءُ مِنهُنَّ وَتُؤوِى آلِيُكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ البَّغَيْتَ مِئْلُ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ قَالَ البُنُ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ قَالَ البُنُ عَبَّاسٌ تُرُجِئُهُ تُخِرُهُ .

١٨٩٨ ـ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّآءُ بُنُ يَحْيِٰي حَدَّثَنَا أَبُوُ

فرمائی کہ کہیں ہیں مال کو پہندنہ کرلوں 'کیونکہ والدین تو آخرت اور رسول اللہ ہی کو پہند کریں گے 'اس کے بعد آپ نے فرمایاعا کئے"!اگر تم دنیا کے مال و متاع کو پہند کرتی ہو ' تو پھر میں تم کو بہت سامال دے کرخو شی سے رخصت کر دول اور اگر تم اللہ ورسول اور آخرت کو پہند کرتی ہوں ' قو فدا تعالی نے تمہارے لئے بردااجر مقرر کیا ہے 'گرشر ط یہ ہے کہ تم نیکی پر قائم رہو 'حضرت عاکثہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا میں اس کو والدین سے کیا پوچوں 'میں تو اللہ ورسول اور آخرت کو پہند کرتی ہوں ' پھر بہی بات حضور نے دوسری ازواج سے فرمائی اور ان سب نے بھی بہی جواب دیا 'موسی بن اعین ' معمر ' ابوسفیان سے اس کے متا بع حدیث زہری ' ابوسفیان سے اس کے متا بع حدیث روایت کی ' نیز زہری ' عروہ سے وہ حضرت عاکثہ سے بھی روایت کو بیں۔

باب ا ۸۰ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا' آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالا نکہ اللہ اس کازیادہ حقد ارہے کہ آپ اس سے ڈریں۔

۱۸۹۷۔ محمد بن عبدالرحیم ' یعلی بن منصور ' حماد بن زید ' ثابت ' حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ سے آیت و تنحفی فی نفسك ما الله مبدیه الح یعنی آپ اپ دل میں چھپاتے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا' زینب بنت جمش اور زید بن حارثہ کے حق میں نازل ہوئی۔

باب ۱۰۰۲ الله تعالی کا قول که آپ اپنی بیویوں سے جے چاہیں اور جس کو چاہیں اللہ علیحدہ رکھیں' اور جس کو چاہیں اپنی پاس رکھیں اور جس کو چاہیں اپنی پاس رکھیں اور جن کوالگ رکھا تھا اگر پہند کریں توان کو بھی طلب کریں' آپ پر کوئی گناہ نہیں' ابن عباس کہتے ہیں کہ "ترجی" و ھیل دے" ارجه" اسی سے ہے۔

کہ "ترجی" و ھیل دے" ارجه" اسی سے ہے۔

۱۸۹۸ درکریا بن سیلی 'ابواسامہ' ہشام' عردہ' حضرت عائشہ سے

أَسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَنَا عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كُنْتُ آغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبُنَ آنُفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآقُولُ آتَهَبُ الْمَرُآةُ تَعُسَهَا فَلَمَّا آنُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تُرْجِي مَنُ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُويِيَّ اللَّكُ مَنُ تَشَآءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ فَلْتُ مَا آرَى رَبَّكَ اللَّيْسَارِ عُ فِي هَوَاكَ.

٦٨٩٩ حَدَّنَنَا حَبَّانُ بُنُ مُوسَى آخُبرَنَا عَاصِمٌ الْاَحُولُ عَنُ مَّعَاذَةَ عَنُ عَبُدُاللَّهِ آخُبَرَنَا عَاصِمٌ الْاَحُولُ عَنُ مَّعَاذَةَ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأَذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرُأَةِ مِنَّا بَعُدَ اَنُ اُنْزِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ (تُرُجِى مَنُ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُويُ هَذِهِ الْآيَةُ (تُرُجِى مَنُ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُويُ اللَّهِ مَنُ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُويُ هَذِهِ اللَّهُ وَمَنِ البَتَعَيْتَ مِمَّنُ عَزَلَتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكَ مَنُ تَشَآءُ وَمَنِ البَتَعَيْتَ مِمَّنُ عَزَلَتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مَنُ تَشَآءُ وَمَنِ البَتَعَيْتَ مِمَّنُ عَزَلَتَ فَلَا مَاكُنْتِ تَقُولِيْنَ فَاللَّهُ مَنُ تَشَادُ وَمَنِ اللَّهِ اللَّهِ مَاكُنْتِ تَقُولِيْنَ فَاللَّهُ مَنُ تَشَادُ اللَّهِ اللَّهُ ا

٨٠٣ بَابُ قُولِهِ لَاتَدُ خُلُوا بُيُوتَ النَّبِي الَّآ اَنُ يُؤُذَنَ لَكُمُ اللَّى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اللَّهِ وَلَاكِنُ إِذَا دُعِيْتُمُ فَادُخُلُواْ فَاذَا طَعِمْتُمُ فَانَتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ اللَّهُ فَانَتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ اللَّهُ ذَلِكُمُ كَانَ يُؤُذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحي مِنْكُمُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحى مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا مَسْالتُمُوهُنَّ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا مَسَالتُمُوهُنَّ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا مَسَالتُمُوهُنَّ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا مِكَانُ يُولِدُمُ اللَّهُ لَا يَسْتَحَى مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا مِكَانًا فَاسُتَلُوهُنَّ مِنَ الْحَقِ وَإِذَا مِحَابٍ ذَلِكُمُ اطَهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ حِجَابٍ ذَلِكُمُ اطَهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ

روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جن عور توں نے اپنے گئے رسول اللہ علی کے بہہ کر دیا تھا' میں ان کے مقابلہ پر غیرت وشر م کرتی تھی'(ا) اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی کہ ترجی من تشائو منهن و تو وی الك من تشاء الخ تو میں نے خدمت شریف میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں و یکھتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی مرضی کے موافق کر تاہے اب آپ جو چاہیں کریں۔

1099۔ حبان بن موسی عبداللہ عاصم الاحول معادہ خضرت عاصم الاحول کے معادہ خضرت عاصم الاحول کے میاں اللہ علیہ معادہ کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ اگر باری دالی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے یہاں جانا چاہتے تھے ' تو باری دالی سے اجازت لیا کرتے تھے ' اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یعنی نُرِ جی مَنُ نَشَاءَ مِنْهَنَّ وَ تُوی اِلیُكَ مَنُ تَشَاءَ الله معادہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ جب الحضرت آپ سے اجازت لیتے تھے تو آپ کیا جواب دیتی تھی؟ آنہوں نے فرمایا کہ میں تو کہتی تھی کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے ہی پاس قیام فرمائیں 'اس حدیث کو عباد بن عباد 'عاصم سے میرے ہی پاس قیام فرمائیں 'اس حدیث کو عباد بن عباد 'عاصم سے بھی روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۰۰۳ الله تعالی کا قول که اے مسلمانو! تم نبی کے گھر میں مت جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کیلئے بلایا جائے اور تم کو اس کے پلنے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہئے اور جب بلایا جائے جاؤ اور کھانے کے بعد باتوں میں دل لگا کر مت بیٹے رہا کرو تمہارا یہ عمل نبی کیلئے تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور وہ شرم کرتے ہیں، گر الله تجی بات کہنے سے نہیں شر ما تا اور جب ان سے کچھ طلب کرو نو پردے کی آڑسے مانگو نیہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب مانگو نیہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب

(۱) ایک روایت میں ہے کہ جن عور توں نے اپنے آپ کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بہہ کر دیا تھاان میں سے کسی کو بھی آپ نے اپنے ساتھ نہیں رکھا تھااگر چہ اللہ تعالی نے آپ کیلئے اسے مباح قرار دیا تھااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ مخصوص اجازت تھی دوسر سے مسلمانوں کو اسکی بھی اجازت نہیں۔

وَمَا كَانَ لَكُمُ اَنُ تُؤُذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا اللهِ وَلا اللهِ وَلا تَنُكِحُواۤ اَزُواجَهُ مِن بَعُدِه اَبَدًا اِنَّ ذَلِكُمُ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا يُقَالُ اَنَاهُ الْكُمُ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا يُقَالُ اَنَاهُ الدُراكُةُ اَنَايَانِي اَنَاةً لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِذًا وَصَفْتَ صِفَةَ المُؤنَّثِ قُلْتَ قَرِيبًا إِذًا وَصَفْتَ صِفَةَ المُؤنَّثِ قُلْتَ قَرِيبًا إِذًا وَصَفْتَ صِفَةَ المُؤنَّثِ قُلْتَ قَرِيبًا إِذًا جَعَلْتَهُ ظَرُفًا وَبَدَلًا وَلَمُ تُرِدِ قَرِيبًا اللهِ اللهُ وَلَمُ تُرِدِ السَّفَقَةَ نَزَعُتَ اللهَآءَ مِنَ المُؤنَّثِ وَالْمُؤنَّثِ وَ اللهَ مَي الوَاحِدِ وَالْإِثْنَينِ وَ الْحَمِيعُ لِلذَّكْرِ وَالْائْشِي .

مَ ١٩٠٠ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يَّحْنِي عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ اللهُ عَنُهُ قُلْتُ عَنُ اللهُ عَنُهُ قُلْتُ عَنُ اللهُ عَنُهُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ يَدُخُلُ عَلَيْكَ البِرُّوالْفَاحِرُ فَلَوُ المَّرُتَ البُرُّوالْفَاحِرُ فَلَوُ المُرْتَ اللهُ المَوْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَانُزَلَ اللهُ اللهُ الْحِجَابِ فَانُزَلَ اللهُ المَدَّابِ المَوْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَانُزَلَ اللهُ اللهُ المَحَابِ .

آ ٩٠١ عَدَّنَنَا مُعَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الرَّقَاشِيُّ اَيُنُ عَبُدِاللَّهِ الرَّقَاشِيُّ اَيْنُ مُعَنَّفِرُ بُنُ سُلَيْمُنَ قَالَ سَمِعْتُ آبِيُ يَقُولُ حَدَّنَنَا آبُو مِحُلَزٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَةَ حَحْشِ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ وَيَنْبَ ابْنَةَ حَحْشِ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَإِذُ هُو كَانَّةً يَتَهَيَّا لِلْقِيَامِ مَنُ قَامَ وَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ نَفْرٍ فَجَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدُخُلُ فَإِذَا القُومُ جَلُوسٌ ثُمَّ النَّهُ مَا عَلَى فَلَمَّا فَامَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدُخُلُ فَإِذَا القُومُ جَلُوسٌ ثُمَّ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدُخُلُ فَإِذَا القُومُ جَلُوسٌ ثُمَّ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُمُ قَدِ انْطَلَقُوا فَحَآءَ حَتَّى اللَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُ قَدِ انْطَلَقُوا فَحَآءَ حَتَّى وَلَكُ فَانُولَ اللَّهُ يَاتُهُمُ فَدِ انْطَلَقُوا فَحَآءَ حَتَّى وَسَلَّمَ اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَا يُقِلَ فَالْقَى الْحِجَابَ بَينُى وَبَيْنَةً فَانُولَ اللَّهُ يَا يُقَلِمُ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا يُعَلِى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْفَيْ الْمَدُوا لَاتَدُ خَلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمَادُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُول

بُيُوُتَ النَّبِيِّ الْآيَةِ .

ہے' تہہارایہ کام نہیں کہ نبی کو تکلیف دواوران کی ہویوں سے بھی نکاح مت کرنا' بے شک تہہارا یہ عمل خدا کے نزد یک بہت بڑاگناہ ہے'اناہ کے معنی کھانا تیار ہونے کے میں یہ لفظ "انایانی۔ اناۃ" سے بنا ہے "لعل الساعة تکون قریبًا شائد قیامت عنقریب ہوجائے'اگر"قریباً"کو "ساعة"کی صفت قرار دیا جائے۔ تو "قریة" ہونا چاہئے اور اگر ظرف و بدل مانیں تو تائے تانیث کو ہٹاکر"قریباً" پڑھیں گے۔الی عالت میں یہ واحد' تننیہ 'جمع سب ہی کیلئے ہوگا۔

1900 مدد ' کیل مید ' انس ' حضرت عمر رضیؒ ہے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علیقے کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں لہذا اگر آپ اپنی ہویوں کو پردہ کا تھم دیں تو بہت اچھا ہو' اس وقت الله تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرمائی۔

۱۹۰۱۔ محر بن عبداللہ 'قاشی 'معتمر بن سلیمان 'ان کے والد 'ابو محلان 'محفرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آ مخضر ب علی اللہ نے زینب بنت جمش کے ساتھ شادی کرکے ولیمہ کی دعوت کی 'لوگوں نے کھانا کھایا 'پھر بیٹے رہے 'آ مخضرت علی اندر جانے کی فکر کر رہے تھے 'مگریہ لوگ اٹھنے کانام نہیں لیتے تھے 'مگر تیر اوگ اٹھنے کانام نہیں لیتے تھے 'مگر تیرن آدی پھر بھی ہیٹے باتیں کرتے رہے 'آ مخضرت علی ہم جوئے گر تین آدی پھر بھی ہیٹے باتیں کرتے رہے 'آ مخضرت علی ہم جا کہ جو کے کو جر دی کہ دوسب چلے گئے 'اس وقت آپ اندر تشریف لائے 'میں کو خبر دی کہ دوسب چلے گئے 'اس وقت آپ اندر تشریف لائے 'میں کے جمد اللہ نے آیت کو جب دوبان فرمائی کہ یاایہا الذین آمنو الا تد حلوا بیوت النبی الی۔

١٩٠٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِى قِلَابَةً قَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ آنَا آعُلَمُ النَّاسِ بِهذِهِ اللَّيَةِ اليَةِ الْحِجَابِ مَالِكٍ آنَا آعُلَمُ النَّاسِ بِهذِهِ اللَّيَةِ اليَةِ الْحِجَابِ لَمَّا أُهُدِيتُ زَيُنَبُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّةً فِى الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا القَوْمَ فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ فَجَعَلَ النَّبِيُ وَمَلَّمَ يَخُرُجُ ثُمَّ يَرُجِعُ وَهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ ثُمَّ يَرُجِعُ وَهُمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى يَايُّهَا الَّذِينَ فَعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ فَانُولَ اللَّهُ تَعَالَى يَايُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا يَدُونَ النَّيِيِ إِلَّا اَنُ يُؤُذِنَ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنُ وَرَآءِ اللَّهِ طَعَامٍ فَقَامٍ الْقَوْمُ وَالَّهِ مِنُ وَرَآءِ عِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنُ وَرَآءِ فَعَامٍ الْقَوْمُ الْحَجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْحَجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْحَجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُومُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَامِ مُ عَيْرَ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْقُومُ الْمُؤْمُ الْمُو

١٩٠٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهِّيَبٍ عَنُ اَنَسٍ ۖ قَالَ بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ حَحْشِ بِخُبْزٍ وَّلَحْمٍ فَأُرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَام دَاعِيًا فَيَجِيءُ قَوَمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخُرُجُونَ فَدَعَوُتُ حَتَّى مَا آجِدُ آحَدًا آدُعُو فَقُلُتُ يَا نَبِيُّ اللَّهِ مَا اَجِدُ اَحِدًا اَدُعُوهُ قَالَ ارْفَعُوا طُعَامَكُمُ وَبَقِيَ ثَلْثَةُ رَهُطٍ يَّتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُطَلَقَ اللي حُجُرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ آهُلَ الْبَيْتِ وَرَحُمَةُ اللَّهِ فَقَالَتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ كَيُفَ وَجَدُتَ اَهُلَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فَتَقَرِّى خُجَرَنِسَآئِهِ كُلِّهِنَّ يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَآئِشَةَ وَيَقُلُنَ لَهُ كَمَا قَالَتُ عَآئِشُةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا نَلْثَةُ رَهُطٍ فِيُ الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ وَكَانَ الْنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيْدَ الْحَيَآءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَّحُوَ حُجُرَةِ عَآئِشَةَ فَمَا اَدُرِىُ اَخْبَرْتُهُ أَوُ اُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجُلُهُ

ا ۱۹۰۲ سلیمان بن حرب عماد بن زید الوب الوقلاب حضرت الس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ پردہ کی آیت سے بیں اچھی طرح واقف ہوں اس خضرت علیہ ہے نہا تہ جب حضرت ریب ہے نکاح کیا اور آپ کے گھر بیں آئیں او آپ نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو دعوت دی الوگ آئے اور کھانا کھانے کے بعد باتیں اور نوگوں کو دعوت دی الوگ آئے اور کھانا کھانے کے بعد باتیں کرنے بیٹھ گئے ارسول اللہ علیہ اندر گئے اکیر باہر آگئے تاکہ لوگ چلے جائیں گروہ بیٹھے ہی رہے اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت خل مازل فرمائی یا الذین آمنوالا تدخلوا بیوت النبی الا ان یو ذن مازل فرمائی یا الذین آمنوالا تدخلوا بیوت النبی الا ان یو ذن کم آخر آیت تک۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور میں نے بھی جانے کا قصد کیا گر آپ نے پنڈہ ڈال دیا کھر میں واپس آگیا۔

۱۹۰۳ ابومعمر 'عبدالوارث 'عبدلعزيز بن صهيب 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں مکہ انہوں نے بیان کیا کہ جب آنخضرت عليلة نے حضرت زينب سے نكاح كيااور پھروليمه كاكھانا کھانے کے لئے مجھے لوگوں کو بلانے کیلئے بھیجا' تومیں آدمیوں کو بلا کر لایاوہ کھاکر چلے گئے 'پھر دوسروں کولایاوہ بھی چلے گئے 'آخر میں نے عرض کیا کہ سب چلے گئے آپ نے کھانا اٹھانے کا تھم دیا مگر تین آدمی بیٹے رہے اور باتیں کرتے رہے 'آنخضرت علیہ اہر آئے اور پھر حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف گئے 'اوران کو سلام کیااور کہا السلام عليم ابل البيت ورحمته الله 'حضرت عائشٌ نے بھی جواب میں وعليكم السلام ورحمته الله كهااور دريافت كياكه آپ نايي بيوى كو كسايايا الله تعالى آپ كومبارك فرمائ اس كے بعد آپ اپن سب بیویوں کے پاس تشریف لے گئے۔ سب کوالسلام علیم کہا 'اور سب بی نے حضرت عائشہ کی طرح جواب دیا' اس کے بعد ٱتخضرت عَلِيلَةً باہر تشریف لائے 'وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے 'آنخضرت کوانہیں دیکھ کر بڑی شرم ہی محسوس ہونے گی 'اور کچھ کہد نہ سکے اور پھر حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف جاکر شہلنے لگے 'پھر جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے یاکسی نے آپ کو خبر دی'آپ تشریف لائے گرا بھی چو کھٹ کے اندرایک ہی قدم رکھاتھا مکہ آپ نے پردہ ڈال دیااور اندر چلے گئے 'اس وقت اللہ

فِيُ أَسُكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَّ أُخْرَى خَارِجَةً آرُخَى السِّتُرَ بَيْنِيُ وَبَيْنَةً وَٱنْزِلَتُ ايَةُ الْحِجَابِ. ١٩٠٤ ـ حَدَّثَنَا إِسُحْقُ بُنُ مَنْصُورِ آخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ بَكْرِ السَّهُمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسٍ قَالَ آوُلُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ حِينَ بَنِي بِزَبْنَبَ ابْنَةٍ جَحْشٍ فَاشُبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ خَرَجَ إلى حُجَرٍ

أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيُنَ كَمَا كَانَ يَصُنَعُ صَبِيْحَةً بِنَآتِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيُهِنَّ وَيَدُعُوا لَهُنَّ وَيُسَلِّمُنَ عَلَيُهِنَّ وَيَدُعُوا لَهُنَّ وَيُسَلِّمُنَ عَلَيْهِ وَيَدُعُونَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ اللّي بَيْتِهِ رَائ رَجُعَ اللّي بَيْتِهِ رَائ رَجُعَلَيْنِ جَرى بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَاهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَاكُ الرَّجُلَانِ نَبِيَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ نَبِيَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ

عَن بِيتِهِ قَلْمَا رَاى الرَّحَلانِ بِنِي اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ عَنُ بَيْتِهِ وَثَبًا مُسُرِعِيْنَ فَمَا اَدُرِى اَنَا اَخْبَرُتُهُ بِخُرُوجِهِمَا اَمُ اُخْبِرَ فَرَجَعَ

حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَٱرْخَى السِّيْرُ بَيْنِي وَبَيْنَةً

وَٱنْزِلْتُ آيَةُ الْحِجَابِ وَقَالَ ابْنُ آبِي مَرْيَمَ آخُبَرَنَا يَحُيٰى حَدَّثَتِي حُمَيْدٌ سَمِعَ آنَسًا عَنِ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ . ٥ - ١٩ - حَدَّئَنَا أَبُوُ . وَسَلَّمَ أَبُوُ يَحْيِي حَدَّئَنَا أَبُوُ

أَسَامَةَ عَنُ هِشَامِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجَتُ سَوُدَةً بَعُدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتِ امْرَاةً جَسِيْمَةً لَّا تَخُفْى عَلَى مَنُ يَّعُرِفُهَا فَرَاهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ

يَا سَوُدَةُ اَمَا وَاللَّهِ مَا تَخُفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِى كَيْفَ تَخُرُجِيْنَ قَالَتُ فَانْكَفَاتُ رَاحِعَةً

وَّرَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِيُ وَإِنَّهُ لَتَعَشَّى وَفِي يَدِهٖ عَرُقٌ فَدَخَلَتُ فَقَالَتُ

يَارَسُولَ اللَّهِ اِنِّي خَرَجُتُ لِبُعُضِ حَاجَتِي

فَقَالَ لِيُ عُمَرُ كَذَا وَكَذَاقَالَتُ فَاوُحَى اللَّهُ اِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَاِنَّ الْعَرُقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَةً فَقَالَ

تعالی نے آیت جاب نازل فرمائی۔

۱۹۰۱-الحق ابن منصور عبدالله بن برسمی جمید کفرت انس سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت الله نے دوسرت زینب سے نکاح کے بعد شب زفاف سے فارغ ہو کر ولیمہ کیا۔ لوگ آتے جاتے اور کھا کر چلے جاتے ' آپ اس عرصہ میں دوسری بیویوں کے ججرہ کی طرف تشریف لے گئے 'ان کو سلام کیا ان سب نے بھی سلام کاجواب دیا' اور آپ کو مبارک بادپیش کی پھر آپ واپس حضرت زینب کے مکان میں آئے ' تو دیکھا کہ تین آوی ابھی تک بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ' آنخضرت علیہ نے نان کو دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر باہر واپس چلے گئے 'اس کے بعد مجھ کو یاد نہیں کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد واپس چلے گئے 'اس کے بعد مجھ کو یاد نہیں کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے آپ کو خبر دی یا کسی اور نے ، غرض آپ تشریف لائے پھر میں نے آپ کو خبر دی یا کسی اور نے ، غرض آپ تشریف لائے پھر میں نے آپ کو خبر دی یا کسی اور نے ، غرض آپ تشریف لائے پھر میں نے آپ کو خبر دی یا کسی اور نے ، غرض آپ نے پر دہ ڈال دیا' اس کے بعد آیت حجاب (یا یہا الذین آمنوا لاتد حلوا بیوت النبی الخ) نازل ہوئی۔

1900 - زکریا بن کیلی ابواسامہ 'ہشام 'عروہ حضرت عائش سے
روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ پردہ کی آیت نازل ہونے
کے بعد حضرت سودہ رفع حاجت کے لئے چادر اوڑھ کر باہر گئیں
چونکہ وہ بہت جسم تھیں اس لئے باوجود چادر کے بہچائی جا تیں 'چناچہ
ایک دن وہ باہر گئیں تو حضرت عمر نے بہچان کر کہا کہ آپ باوجود
عادر کے ہم سے چھیی ہوئی نہیں ہیں 'سمجھ جاؤ کہ کس لئے نکلی ہو۔
عضرت سودہ عمر کی باتیں سن کر واپس آئیں۔ آنحضرت علی کی میرے گھر میں موجود تھے۔ کھانا کھارہے تھے ایک ہڈی آپ کے
میرے گھر میں موجود تھے۔ کھانا کھارہے تھے ایک ہڈی آپ کے
ہاتھ میں تھی 'حضرت سودہ نے عرض کیایار سول اللہ میں باہر گئی تھی
نول وحی ہونے لگاجب نازل ہو چکی تو ہڈی ہاتھ میں ہی تھی' آپ
نول وحی ہونے لگاجب نازل ہو چکی تو ہڈی ہاتھ میں ہی تھی' آپ
نے فرمایا کہ اللہ تم کواجازت دیتا ہے 'کہ تم ضرورت کیلئے باہر چاسکتی

بو\_

إِنَّهُ قَدُ أَذِنَ لَكِنَّ اَنُ تَخُرُجُنَ لِحَاجَتِكُنَّ . ﴿ ٨ ٨ بَابٍ قَوُلِهِ إِنْ تُبُدُوا شَيُعًا اَوُ تُخفُوهُ فَا الله كَناحَ فَالله الله عَلَيْمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ابَآئِهِنَّ وَلَا اَبُنَائِهِنَّ وَلَا اَبُنَائِهِنَّ وَلَا اَبُنَائِهِنَّ وَلَا اَبُنَائِهِنَّ وَلَا اَبُنَائِهِنَّ وَلَا اَبُنَاءِ اِخُوانِهِنَّ وَلَا اَبُنَاءِ اَخُوانِهِنَّ وَلَا اَبُنَاءِ اَخُوانِهِنَّ وَلَا الله الله الله الله عَلى الله الله عَلى الله الله الله كان على الله الله الله كان على الله الله كان على الله الله كان على الله كل شَيْءٍ شَهِيدًا .

١٩٠٦ حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهُرِيّ حَدَّنَييُ عُرُوَّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةً قَالَتُ اِسْتَاذَنَ عَلَى اَفْلَحُ اَخُو اَبِي الْقُعَيُسِ بَعُدَ مَا أُنْزِلَ الْحِحَابُ فَقُلُتُ لَا اذَٰنُ لَهُ حَتَّى اِسْتَادُنَ فِيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِلَّ آخَاهُ آبَا الْقُعَيُس لَيْسَ هُوَ اَرْضَعَنِيُ وَالْكِنُ ٱرْضَعَتُنِي امُرَاّةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَى النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفُلَحَ آخَا آبِي الْقُعَيْسِ اِسْتَاذَنَ فَآبَيْتُ آنُ اذَنَ حَتَّى اَسُتَاذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكَ أَنُ تَاذَنِيُنَ عَمَّكِ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ اَرُضَعَنِيُ وَلَكِنُ أَرُضَعَتُنِي امُرَاَّةُ أَبِي الْقُعَيُسِ فَقَالَ اتُذَنِيُ لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتُ يَمِينُكِ قَالَ عُرُوَّةُ فَلِنْلِكَ كَانَتُ عَآئِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.

٥ · ٨ بَابِ قَوُلِهٖ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاْيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيُهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ صَلواةُ اللَّهِ تَنَائُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَثِكَةِ وَصَلواةُ

باب ۸۰۴۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اگر تم کسی چیز کو چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے ، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے ، ان عور توں پراولادماں باپ اور بھائی اور بھینجوں اور بھانجوں اور دوسر ی کل عور توں اور لونڈیوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ، اور ان کو چاہئے کہ اللہ سے ڈرتی رہیں ، کیونکہ ہر چیز خدا کے سامنے ہے۔

۱۹۰۱ ابوالیمان شعیب نربری عروه نضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ابوالقعیس کے بھائی افلح نے جھ کے اجازت ما گئی میں نے جواب میں کہہ دیا کہ جس وقت تک آخضرت علیہ کی اجازت نہیں دے موگی میں تم کواپ آپ اجازت نہیں دے متی ہوں اور میں نے اس خیال سے اجازت نہیں دی کہ ان کے بھائی ابوالقعیس کا تو میں نے دودھ نہیں پیا ہے 'البتہ ان کی ہوی کا دودھ پیا ہے 'الب کے بعد آخضرت علیہ تشریف لائے تو میں نے دودھ پیا ہے 'اس کے بعد آخضرت علیہ تشریف لائے تو میں نے اجازت طلب کی تو میں نے ابوالقعیس بھائی نے مجھ سے ملنے کی اجازت طلب کی تو میں نے عضرت علیہ نے فرمایا کہ یار سول اللہ! افلے کے ابوالقعیس بھائی نے مجھ سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں دی 'میں نے عضرت عائش نے فرمایا کہ یار سول اللہ! مجھ مر د کو اجازت کیوں نہیں دی 'میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! مجھ مر د نہیں وہ تمہارے چیا ہیں 'عروه کا بیان ہے کہ حضرت عائش اسی بنا پر نہیں وہ تمہارے چیا ہیں 'عروه کا بیان ہے کہ حضرت عائش اسی بنا پر نہیں تھی کہ نہ باجور شتہ حرم ہے رضاعا بھی اسے حرام مانو۔

باب ۸۰۵۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود سیجتے ہیں نبی پر 'اے ایمان والو! تم بھی درود ور حت اور سلامتی کی دعا کیا کرو 'ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ صلوۃ سے مرادیہ ہے 'کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے

الْمَلْفِكَةِ الدُّعَآءُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلُّونَ يُصَلُّونَ يُبَرِّكُونَ لَنُغُرِيَنَّكَ لَنُسَلِّطَنَّكَ.

١٩٠٧ حَدَّئَنِيُ سَعِيْدُ بُنُ يَحْيِي حَدَّئَنَا اَبِي حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ عَنِ الْحَكْمِ عَنِ ابُنِ أَبِي لَيُلِي عَنُ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً قِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدُ عَرَفْنَاهُ فَكُيُفَ الصَّلواةُ قَالَ قُولُوا اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَّعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ٱللّٰهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعلى الِ مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكُتَ عَلَى ال إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيلًا مَّحِيلًا. ١٩٠٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابُنُ الْهَادِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ ابُن خَبَّابِ عَنُ آبِي سَعِيُدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ هِذَا التَّسُلِيُمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكِ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اِبْرَاهِيُمَ قَالَ أَبُوُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيُثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَّا بَارَكُتَ عَلَى ال

١٩٠٩ ـ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةً حَدَّنَا ابْنُ آبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرُدِيُّ عَنُ يَّزِيدَ وَقَالَ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَالِ اِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَالِ اِبْرَاهِيمَ مُوسُى .

١٩١٠ حَدَّئَنَا إِسُخْقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا
 رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّئَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ

پاس ان کی تعریف کرتے ہیں، فرشتوں کی صلوۃ سے دعامر اد ہے'ابن عباس کہتے ہیں کہ ''یصلون'' برکت کی دعا کرتے ہیں''لنغرینك' غالب کریں گے ہم تم کو۔

٤٠١١ سعيد بن يجيٰ ان ك والد مسعر ' علم ابن الى ليلى عضرت کعب بن عجر ہے روایت کرتے ہیں ممہ آنخضرت علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیام کہ یارسول اللہ! آپ کے اوپر سلام بھیجنا تو ہمیں معلوم ہے 'مگریہ معلوم نہیں کہ درود کس طرح بھیجیں؟ آپ نے فرمایاس طرح کہا کرو'اللہم صل الخ یعنی اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر درود بھیج۔ جس طرح تونے آل ابراہیم پر درود بھیجا اے اللہ تو محمداوران کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تونے ابراہیم اوران کی آل پر برکت نازل فرمائی 'بے شک تو تحریف والا بزرگی والاہے۔ ۱۹۰۸ عبدالله بن يوسف اليف ابن ماد عبدالله بن خباب مضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آنخضرت علیہ کی خدمت میں عرض کیا محمد یار سول الله جم سلام بھیجنا تو جانتے ہیں گر درود تصیخ کاطریقہ جم کومعلوم نہیں ہے؟ آپ نے فرمایاتم صلوة اس طرح بھیجا کرواللہم صل الخ یعنی اے اللہ رحمت بھیج محر کرجو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں ،جس طرح تونے آل ابراہیم پر رحت مجیجی 'اور محمد اور ان کی آل پر برکت نازل فرما'جس طرح تو نے ابراہیم پر برکت نازل فرمائی 'اس حدیث کوابو صالح 'لیث کی روایت میں اس طرح کہتے ہیں مکہ آخر میں "علی ابراہیم" کی جگہ "علی آل ابراہیم" آیاہے۔

9-91- ابراجیم بن حمزه 'ابن الی حازم والدر اوروی 'یزید بن حماوس اس طرح روایت کرتے بین مکه اس روایت کے الفاظ اس طرح بین ' کماصلیت علی ابراهیم 'وبارك علی محمد و آل محمد كما باركت علی ابراهیم و آل ابراهیم۔

باب ۸۰۲-الله تعالیٰ کا قول که "ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤجنہوں نے موکیٰ علیہ السلام کود کھ پہنچایا۔

۱۹۱۰۔ اسحاق بن ابراہیم 'روح بن عبادہ 'عوف 'حسن 'و محمد' و خلاس ' حضرت ابوہر ریڑ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ

وَمُحَمَّدٍ وَّخِلَاسٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَّ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَايُّهَا الَّذِينَ اذَوًا مُوسَى الَّذِينَ اذَوًا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللهِ مِحْدُهًا .

#### سَيا

بسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ يُقَالَ مُعَاجِزِينَ مُسَابِقِينَ بِمُعُجِزِيْنَ بِفَآتِتِينَ سَبَقُوا فَاتُوا لَا يُعْجِرُونَ لَا يَفُوتُونَ يَسُبِقُونَا يُعُجزُونَا قَوُلُهُ بِمُعُجِزِيْنَ بِفَآتِيِيْنَ وَمَعُنَى مَعَاجِزِيْنَ مُغَالِبِيُنَ يُرِيُدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَنْ يُّظُهِرَ عَحُزَ صَاحِبِهِ مِعْشَارٌ عُشُرٌ الْأَكُلُ الشَّمُرُ بَاعِدُ وَبَعِّدُ وَاحِدٌ وَقَالَ مُحَاهِدٌ لَا يَعُزُبُ لَا يَغِيُبُ الْعَرِمُ السُّدُّ مَآءٌ اَحْمَرُ اَرْسَلَهُ اللَّهُ فِي السُّدِّ فَشَقَّةً وَهَدَمَةً وَحَفَرَ الْوَادِي فَارْتَفَعَتَا عَنِ الْحَنْبَيْنِ وَغَابَ عَنْهُمَا الْمَآءُ فَيَبِسَتَا وَلَمُ يَكُنِ الْمَاءُ الْإَحْمَهُ مِنَ السُّدِّ وَلَكِنُ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنُ حَيْثُ شَآءَ وَقَالَ عَمْرُو بُنُ شُرَحْبِيُلِ الْعَرِمُ الْمُسَنَّاةُ بِلَحْنِ اَهُلِ الْيَمَنِ وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَرِمُ الْوَادِى السَّابِغَاتُ الدُّرُوعُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ يُحَازَىٰ يُعَاقَبُ أَعِظُكُمُ بوَاحِدَةِ بِطَاعَةِ اللهِ مَثْنَى وَفُرَادَى وَاحِدًا وَّائِنَيْنِ التَّنَاوُشُ الرَّدُّمِنَ الْاخِرَةِ اِلَى الدُّنيَا وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ مِنُ مَّالِ أَوُولَدٍ أَوُ أَزَهُرَةٍ بِأَشْيَاعِهِمُ بِٱمْثَالِهِمُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ كَالْحَوَابِ كَالْحَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ الْخَمُطُ الْآرَاكُ وَالْأَثْلُ الطُّرُفَآءُ الْعَرِمُ الشَّدِيدُ.

آنخضرت علیه فی ارشاد فرمایا که حضرت موی علیه السلام بهت بی حیاد ار اور شرمیلے تھے (یہاں تک که کس کے سامنے نہاتے بھی نه سے اس آیت میں اس آیت میں اس آیت میں اس قصه کی طرف اشاره کیا گیاہے 'یا ایها الذین امنوا لا تکونوا کالذین اذوا موسی فیراه الله مما قالوا و کان عند الله و جیها۔

# سورهسًا کی تفسیر!

بسم اللدالرحمن الرحيم

"معاجزين" آ كے برجنے والے "معجزين" ما تھ سے نكل جانے والے" سبقوا"آ کے نکل گئے" لابعجزون" ہمارے ا تھ سے نہیں نکل سکتے بسبقونا ہم سے آ کے نکل جائیں گے ہم کو ہرادیں گے " معجزین "ہرادینے والے حچوث جانے والے" معاجزین "غالب آنے والے 'ایک مطلب سے مجمی ہے کہ ہر ایک اپنے ساتھی کی كمزورى ظامر كروك "معشار" دسوال حصه " اكل" كے معنى ثمر و مچل" باعد"اور" بعد" کے ایک ہی معنی ہیں لیعنی دور کر دے 'مجاہر كتيح بين كه " لا يعزب" غائب نہيں ہو تاالعرم ياني كابندا يك لال ياني تفاجس میں اللہ کے علم سے سلاب آیااور بند ٹوٹ گیا میدان میں گڑھاہو گیا 'اور باغ دونوں طرف سے اونے ہو گئے 'چرپانی غائب ہوا توباغ خشك موسك ، يانى بندے بہہ كر نبيس آيا تھا ، بلكه الله كاعذاب تھا'اس نے جہاں سے چاہادہاں سے جمیجا عمرو بن شر جیل کابیان ہے' كه يمن والول كى زبان مين "العرم" بند كوكت إين العض لوك" عرم" ك معنى الدك بيان كرت بين" السابغات"ك معنى زربين عجابد كتيح بين كه "بحازى" كے معنى بين عذاب ديے جاتے بين 'بدله يا جزادية بي يادي ك " اعظكم بواحدة" سے مرادالله كى اطاعت ہے " مثنی" اور " فرادی" کے معنی ہیں دو ' دو اور ایک ایک " التناوش " كے معنى آخرت سے لوث كردنياس آنا ، جوك نامكن ہے " ما یشتهون" کے معنی ان کی خواہشات مال واولادیادنیا کی زینت و رونق رونق کے معنی ہیں 'ان کے جوڑوالے ابن عباس کابیان ہے کہ " حواب" کے معنی تالاب گڑھا" حمط" کروا بدمرہ مراد پیلوکا ورخت ہے" اٹل" جماؤ کے درخت کو کہتے ہیں "عرم" سخت اور

م راک افسان کرد از ا

٨٠٧ بَاب قَوُلِهِ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنُ قُلُوبِهِمُ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.

١٩١١\_ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمُرٌو قَالَ سَمِعُتُ عِكْرَمَةَ يَقُوُلُ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّ النَّبِيِّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ ٱلْأَمْرَ فِي السَّمَآءِ ضَرَبَتِ الْمَلْلِكُةُ بِٱلْحُنِحَتِهَا خُضُعَانًا لِقَوْلِهِ كَانَّةُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ فَإِذَا فُزِّعَ عَنُ قُلُوبِهِمُ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْكَبِيْرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمُع وَمُسْتَرِقُ السَّمُع هَكَذَا بَعُضُهُ فَوُقَ بَعُضِ وَّوَصَفَ سُفُيَانُ بِكُفِّهٖ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِينُهَا إِلَى مَنُ تَحْتَةً حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ آوِ الكاهِنِ فَرُبَّمَا آدُرَكَ الشِّهَابُ قَبُلَ آنُ تُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا ۚ اَلۡقَاهَا قَبُلَ اَنۡ يُدُرِكَهُ فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ فَيُقَالُ ٱليُسَ قَدُ قَالَ لَنَا يَوُمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلُكَ الْكُلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَآءِ .

٨٠٨ بَابِ قُولِهِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ لَكُمُ بَيْنَ
 يَدَىُ عَذَابِ شَدِيْدٍ .

1917 - خُدِّنَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِاللهِ خَدِّنَنَا مُحَمِّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ خَدِّنَنَا مُحَمِّدُ بُنُ حَارِمٍ حَدِّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ عَمْرِو بُنِ مَرَّةً عَنُ سَعِيدٌ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُنِ مَرَّةً عَنُ سَعِيدٌ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

شديد چيز کو کہتے ہیں۔

باب ع • ۸ - الله تعالی کا قول یہاں تک کہ جبان کے دلوں سے گھبر اہث دور کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہااو پر والے جواب دیتے ہیں 'حق بات اور وہی بلند و بر تر اور اعلیٰ ہے۔

ااوا۔ سفیان عمرو عکرمہ 'حضرت ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں ' كه آنخضرت علي في ارشاد فرمايات جب الله آسان ميس ابناكو كي تھم بھیجاہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے صاف پھر پر ز بچیر ماری جاتی ہے 'جب فرشتوں کی گھبر اہث دور ہو جاتی ہے ' تو وہ ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کم اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو دوسر اعرض کرتا ہے کہ جو پچھے فرمایا 'حق فرمایا' اس ونت شیاطین بھی زمین سے تلے اور آسان کی طرف جاتے ہیں اور اس تھم الٰبی کو سن کر اوپر والا پنچے والا کو بتاتا ہے 'اور اس طرح یہ ایک دوسرے سے باتیں اڑا لیتے ہیں 'سفیان نے اس موقعہ پر اپنی ہھیلی کو موژ کُر اور پھر اٹگلیوں کو ملا کر بتایا کہ شیاطین اس طرح ایک توایک ملے ہوئے ہوتے ہیں 'اور اوپر والا نیچے کو اور وہ اپنے نیچے والے کو اور پھراسی طِرح یہ اطلاع زمین پر ساحروں اور کا ہنوں تک پہنچائی جاتی ے اور مھی ایسا مھی ہوتا ہے کہ فرشتے 'شیاطین کو آگ کا کوڑا مارتے ہیں 'بات پہنچانے سے قبل اور ان کے بات پہنچانے کے بعد انہیں لگ جاتے ہیں 'اور وہ اپنے نیچے والے کو خبر کر دیتا ہے ' پھر یہ کائن ایک بات میں سوباتیں جھوٹ ملاکرلوگوں سے بیان کرتے ہیں ' ادر ایک کی بات کی بدولت سب باتوں میں ان کی تصدیق کی جاتی

باب ۸۰۸۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ یہ رسول وہ ہیں جو تم کو آنے والے قیامت کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔

۱۹۱۲ علی بن عبدالله محمد بن حازم 'اعمش عمر و بن مره 'سعید' بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جس دن میر آیت اتری' آنخضرت عَلَیْنَا نے کوہ صفایر جاکرلوگوں کو آواز دیکر بلایا' اہل

صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَاذَاتَ

يَوُمٍ فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ فَاجُتَمَعَتُ الِيَهِ قُرَيُشٌ

قَالُوا مَالَكَ قَالَ اَرَايَتُمُ اَحُبَرُتُكُمُ اَنَّ الْعَدُوَّ

يُصَبِّحُكُمُ اَوُ يُمَسِيْكُمُ اَمَا كُنتُمُ تُصَدِّقُونِيُ

قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنِّى نَذِيرٌ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ

شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُو لَهَبٍ تَبَالَّكَ الِهِذَا جَمَعُتَنَا

فَانُزَلَ اللَّهُ تَبَّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ .

قریش نے جمع ہو کر ہو چھا کیابات ہے؟ آپ نے فرفایا اے اہل قریش اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک دسٹن صبح شام میں تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کررہاہے ' تو کیا تم میری بات کو سچا سمجھو گے ؟ سب نے جواب دیا بیشک! پھر آپ نے فرمایا اچھا تو میں تم کو اس عذاب سے ڈرا تا ہوں 'جو آنے والا ہے ' یہ بات س کر ابولہب نے کہا تو ہلاک ہو 'کیا تو نے والا ہے ' یہ بات من کر ابولہب نے کہا تو ہلاک ہو 'کیا تو نے مہم کواس لئے یہاں بلایا تھااس وقت اللہ تعالی نے سورہ تبت ید ا ابی لهب و تب الخنازل فرمائی۔

الخمدالله كه انيسوان پاره ختم ہوا

### بيسواں پاره

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## ٨٠٩ بَاب (الْمَلَاّئِكةِ)

قَالَ مُحَاهِدٌ: الْقِطْمِيرُ: لِفَافَةُ النَّوَاةِ: مُثَقَّلَةً مُثَقَّلَةً مُثَقَّلَةً وَقَالَ غَيْرُهُ: الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمُسِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ وَعَرَابِيبُ: اَشَدُّ سَوَادٍ الْغَربِيبُ: الشَّدُ سَوَادٍ الْغَربِيبُ: الشَّدُ دَيدُ السَّوٰدِ .

## ٨١٠ بَابِ (سُوُرَةُ يْسَ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: فَعَزَّزُنَا: شَدَّدُنَا: يَاحَسُرَةً عَلَى الْعِبَادِ كَانَ حَسُرةً عَلَيْهِمُ اِسْتِهُزَآؤُهُمُ بِالرُّسُلِ الْعَبَادِ كَانَ حَسُرةً عَلَيْهِمُ اِسْتِهُزَآؤُهُمُ بِالرُّسُلِ الْعَبَادِ كَانَ تَشْرَفَ الْعَيْمَ الْمَوْءُ اَحَدِهِمَا ضَوْءَ اللَّهِ النَّهَادِ الْالْحِرِ وَلَا يَنْبَغِى لَهُمَا ذَلِكَ سَبِقُ النَّهَادِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَيْنِ نَسُلَخُ: نُحُرِجُ اَحَدُهُمَا مِنَ مِثْلِهِ مِنَ الْالْحِرِ وَيَحْرِي كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنُ مِثْلِهِ مِنَ الْالْحِرِ وَيَحْرِي كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنُ مِثْلِهِ مِنَ الْانْعَامِ فَكِهُونَ: مُعْجِبُونَ جُنُدٌ مُحَفَّرُونَ الْانْعَامِ فَكِهُونَ: مُعْجِبُونَ جُنُدٌ مُحَفَرُونَ الْمُوقِلُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّالِيُّ: طَائِرُكُمُ مَصَائِبُكُمُ عَنُ عِكْرِمَةَ الْمَشُحُونُ الْمُوقِدُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّالِيُّ: طَائِرُكُمُ مَصَائِبُكُمُ اللَّهُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَالِيِّ: طَائِرُكُمُ مَصَائِبُكُمُ اللَّهُ مَكَانَتَهُمُ وَمَكَانَهُمُ وَاحِدٌ يَنْسِلُونَ: مَحْرَجِنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَالِيِّ: طَائِرُكُمُ مَصَائِبُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَكَانَتُهُمُ وَمَكَانَهُمُ وَاحِدٌ الْعَلِينِ الْعَلِيمِ .

١٩١٣ - حَدَّنَنَا آبُو نَعِيْم حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ
 إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي ذَرِّ رَّضِىَ اللَّهُ
 عَنْهُ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فى الْمَسُجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ: يَا آبَا

### بيشوال بإره

### 

# باب٩٠٨ ـ تفسير سوره ملا تكه -

عجابد نے کہا "فطمیر" کے معنی تھجور کی تشمل کا چھلکا" منقلة "لدی ہوئی اور ان کے علاوہ دوسر ول نے کہا" حرور "دن کے وقت سورج کی گری کو کہتے ہیں اور ابن عباس نے کہا" حرور "رات کی گرمی اور "سموم" ون کی گرمی ہے" غرابیب "بہت گہری سیابی اور" غربیب "بہت گہری سیابی اور" غربیب "بہت گہری سیابی اور "غربیب "بہت گہری سیابی اور "غربیب "بہت ریادہ سیاہ۔

## باب ۱۸- تفسير سوره كليين

اور مجاہد نے کہا کہ " فعززنا" کے معنی" شددنا" یعنی ہم نے قوت دی
"یا حسرہ علی العباد" افسوس ہان بندوں پر جنہوں نے رسولوں کا
فداق اڑایا " ان تدرك القمر" ان بیں ایک کی روشنی دوسر ہے کی روشنی
کونہ چھپائے گی اور نہ ان کے لئے یہ مناسب سے " سابق النہار"
دونوں ایک دوسر ہے کو طلب کرتے ہوئے آگے پیچے دوڑتے ہیں "
نسلخ" ہم ان میں ہے ایک کو دوسر ہے سے نکالتے ہیں اور الن دونوں
میں سے ہر ایک چلنا رہتا ہے" من منله" یعنی چوپائے کی طرح"
"فکھون" خوش و خرم" جند محضرون حساب کے وقت فوج حاضر
کی جائے گی عکر مہ سے منقول ہے کہ " مشحون" بحری ہوئی کو کہتے
ہیں ابن عباس نے کہا کہ " طائر کم "سے مراد تمہاری مصبتیں ہیں
ینسلون باہر نکل پڑیں گے " مرقدنا" ہمارے نگلنے کی جگہ " احصیناہ"
ہم نے اس کو محفوظ کر لیا اور " مکانتھم" اور "مکانھم" کے ایک ہی
معنی ہیں اور سورج اپنے مقررہ راستہ پر گردش کر تاہے یہ اس کا مقرر
کردہاند از ہے جو قوی اور جائے والا ہے۔

اااا۔ ابولغیم 'اعمش 'ابراہیم حیمی' اپنے والدے 'وہ ابوذر سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ میں آ فاب غروب ہونے کے وقت مجد میں نبی علی کے ساتھ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اب ابوذرا کیا تم جانع ہو کہ آ فاب کہاں غروب ہوتا ہے ؟ میں نے ابوذرا کیا تم جانع ہو کہ آ فاب کہاں غروب ہوتا ہے ؟ میں نے

ذَرِّ اللهُ عَلَمُ اَيْنَ تَغُرُبُ الشَّمُسُ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسُجُدَ وَرَسُولُهُ اَعُلُمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسُجُدَ تَحُتَ الْعَرُشِ فَلْلِكَ قَولُهُ تَعَالَى وَالشَّمُسُ تَحُرِى لِمُسْتَقَرِلَّهَا ذلِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيمِ . تَحُرِى لِمُسْتَقَرِلَها ذلِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيمِ . المُحميدِيُ حَدَّثَنَا وَكِيعً حَدَّثَنَا اللهُ عَيْدِ وَلَا اللهُ عَيْدِي عَنُ آبِيهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَولِهِ تَعَالَى: وَالشَّمُسُ تَحُرِى لِمُسْتَقَرِلُها قَالَ مُسْتَقَرُها تَحْتَ الْعَرُشِ .

### ١١٨ بَاب (وَالصَّافَّاتِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنُ مَّكَان بَعِيُدٍ: مِنُ كُلِّ مَكَانٍ وَّيُقُذَفُونَ مِنُ كُلِّ جَانِبٍ يُرُمُونَ وَاصِبٌ: دَاثِمٌ: لَازِبٌ لَازِمٌ تَٱتُونَنَا عَن الْيَمِيُنِ: يَعْنِي الْحَقِّ، الْكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيُظنِ غَوُلٌ: وَجُعُ بَطُنِ يُنْزِفُونَ: لَاتَذْهَبُ عُقُولُهُمُ قَرِيْنٌ: شَيُطَانٌ يُهُرَعُونَ كَهَيْئَةِ الْهَرُولَةِ يَزِفُونَ النَّسَلَانُ فِي الْمَشْيِ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، قَالَ كُفَّارُ قُرَيُشٍ: ٱلْمَلَاثِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَأُمَّهَاتُهُمُ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْحِنِّ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْحِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحُضَرُونَ: سَتُحُضَرُ لِلْحِسَابِ وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: لَنَحُنُ الصَّاقُونَ: أَلْمَلَائِكَةُ صِرَاطِ الحَجِيْمِ: سَوَآءِ الْحَجِيْمِ، وَوَسُطِ الْجَحِيْمِ لَشَوْبًا يُخَلَطُ طَعَامُهُمُ وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ مَدْحُورًا مَطُرُودًا بَيُضّ مَّكْنُولًا: اللُّؤُلُؤُالْمَكْنُولُ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْالْحِرِيْنَ: يُذْكُرُ بِخَيْرِ يَسُتَسْجِرُونَ يَسُخَرُونَ بَعُلًا: رَبًّا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.

١٩١٥ حَدَّثَنَا قُتَيَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ عَنِ

عرض کیاکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول زیادہ جائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے ینچ سجدہ کرتا ہے 'اللہ تعالیٰ کے قول" والشمس تحری لمستقرلها ذلك تقدیر العزیز العلیم"کے یہی معنی ہیں۔

۱۹۱۳ میدی وکیج اعمش ابراہیم تمی اپنے والد سے وہ حضرت ابوذر سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی علیقہ سے آیت والشمس تحری لمستقر لها کے متعلق لوچھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا متعقر عرش کے نیچ سے ہے۔

### باب ۸۱۱ تفسیر سوره الصافات

اور مجامِد نے کہا ویقذفون بالغیب من مکان بعید "میں" مکان بعید" عمر او ب مر جگه س اور "یقدفون من کل جانب" ش یقدفون "کے معنی ہیں وہ محینکے جاتے ہیں" واصب" کے معنی ہمیشہ لازب بمعنى لازم تاتو تناعن اليمين "ميل" اليمين " مراوحق ہے 'یہ الفاظ کفار شیطان سے کہیں گے " عول" سے مراد پیٹ کی تکلیف ہے "یز فون" اکی عقلیں زائل نہ ہو گی" فرین" سے مراد شیطان ہے" بھرعون تیز دوڑتے ہو کے یرفون تیزر فاری سے چلتے مو کے وبین الحنة نسبا كفار قرایش نے كہاكه ملا كله الله كى بیٹیاں ہیں اور انکی مائیں سر دار جنوں کی بٹیاں ہیں'اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں کو معلوم ہے کہ وہ حاضر کئے جائیں گے ایعنی عفریب حساب كيلي حاضر ك جائيس ك اورابن عباس في كهاكه لنحن الصافون میں "صافون" سے فرشتے مراد ہیں اور صراط الححیم سے مراد" سواراالجحيم" اور "وسط االححيم" يعني ووزخ كا درمياني حصه ہے "لشوبا" لین ان کے کھانے میں آمیزش ہوگی اور گرم یانی ملایا جائے گا"مدحورا" بھگایا ہوابیض مکنونسے مرادچھیا ہوا موتی ہے و تركنا عليه في الآحرين سے مراديہ ہے كه ان كاذ كر خير ہو تاہے" يستسخرون "وه ندال كرتے ميں " بعلا" سے مراد ربا ہے لينى سر دارادر بیشک یونس علیه السلام پیغیبرول سے تھے۔

١٩١٥ تتبيه بن سعيد 'جرير 'اعمش 'ابودائل 'حضرت عبدالله سے

الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي وَائِلِ عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَنْبَغِيُ لَإِحَدِ آنُ يَّكُونَ خَيْرًا مِّنُ إِبْنِ مَتَّى . مَا يَنْبَغِيُ لَإِحَدِ آنُ يَّكُونَ خَيْرًا مِّنُ إِبْنِ مَتَّى . 1917 - حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنُ هِلَالِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنُ هِلَالٍ بُنِ عَلَي مِّنُ بَنِي عَلَي مِللهِ بُنِ يَسَارٍ عَلَى مِنْ بَنِي عَلَي مِنْ يَسَارٍ عَنْ عَلَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ اللّهُ عَنُهُ عَنِ النّبِي صَلّى عَنْ أَبِي مَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى عَنُ أَبِي صَلّى عَنْ أَبِي مَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى عَنْ أَبِي صَلّى

۸۱۲ بَاب (صَ)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ

يُّونُسَ بُنِ مَتَّى فَقَدُ كَذَبَ.

١٩١٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَالَتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّحُدَةِ فِي صَ قَالَ سُئِلَ اِبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أُولِيْكَ الَّذِيُنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ وَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ يَسُحُدُ فِيُهَا .

١٩١٨ - حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَيْدِ الطَّنَافِسَّى عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَالَتُ مُحَاهِدًا عَنُ سَحُدَةِ صَ فَقَالَ سَالَتُ مُحَاهِدًا عَنُ سَحُدَةِ صَ فَقَالَ: اَوُلَاكَ اللَّهُ عَبَيْسٍ مِنُ اَيَنَ سَحَدُتَ فَقَالَ: اَوُلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكَانَ دَاوَدُ اللَّهِ مَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ فَكَانَ دَاوَدُ مِمَّنُ اُمِرَنَبِيُّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقْتَدِى بِهِ فَسَحَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقْتَدِى بِهِ فَسَحَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَه

روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ کسی کے لئے مناسب نہیں ہے مکہ وہ ابن متی سے بہتر ہو۔

1917۔ ابراہیم بن منذر 'محمد بن فلے فلے 'بلال بن علی 'بی عامر بن لوئی کے ایک فرد 'عطاء بن بیار 'حضرت ابوهر رر رضی الله عنه آخضرت علی ہے دوایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس مخض نے کہا کہ میں آنخضرت علی ہے ہیں متی سے بہتر ہوں' تو اس نے جموث کہا۔

## باب ۸۱۲ تفییر سوره ص

1916 محمد بن بیثار 'غندر' شعبہ 'عوام سے روایت کرتے ہیں ہکہ انہوں نے بیان کیا کہ متعلق انہوں نے بیان کیا کہ متعلق کو چھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس سے اس کے متعلق کی نے سوال کیا 'تو انہوں نے کہا کہ اولفك الذين هدى الله فبهد اهم اقتده اور ابن عباس اس سوره میں سجدہ کیا کرتے تھے۔

۱۹۱۸ - محد بن عبداللہ ، محد بن عبید طنافس ، عوام سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مجابہ سے سورہ ص کے سجد کے متعلق پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ سورہ ص میں سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے کہ داؤداور سلیمان ان کی اولاد میں سے ہیں ، یکی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی پس ان کی ہدایت کی پیروی کرو، پانچہ داؤد ان لوگوں میں سے ہیں ، جن کی پیروی کا تمہارے نی عبالیہ کو محم دیا گیا تورسول اللہ عبیلہ نے اس میں سجدہ کیا عجاب کے معنی مجیب " قط" کے معنی صحفہ یہاں نیکیوں کا صحفہ مراد ہے ، مجاہد الآخرة سے مراد ملت قریش ہے ، احتلاق کے معنی ہیں " مجوب" الآخرة سے مراد ملت قریش ہے ، احتلاق کے معنی ہیں " مجوب" اسلام اسلام مہزوم نیس " دوائوں ہیں ، حند الساب سے مراد گرزہے ہوئے لوگ ہیں " فواق ہیں " اولئك مہزوم نیس " حداد " سے مراد گرزہے ہوئے لوگ ہیں" فواق " کے معنی ہیں " اولئك الاحزاب " سے مراد گرزہے ہوئے لوگ ہیں" فواق " کے معنی ہیں " اولئك

أَحَطُنَا بِهِمُ اَتُرَابٌ: اَمُثَالٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: الْآيُدُ: الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ الْآبُصَارُ اَلْبَصَرُ فِي اَمُرِ اللهِ حُبَّ الْعَيْرِ عَنُ ذِكْرِ رَبِّي مِنُ ذِكْرِ طَفِقَ مَسْحًا: يَمُسَحُ اَعْرَافَ الْعَيْلِ وَعَرَاقِيْبَهَا الْاصَفَادُ: الْوَثَاقُ: هَبُ لِي مُلَكًا لَّا يَنْبَغِي لِاَحَدٍ مِّنُ بَعُدِى إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

1919 حدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا وَسُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عِفْرِيتًا مِّنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَى اللَّهُ مِنُهُ وَارَدُتُ اَنُ الْجِنِ تَفَلَّتَ اللَّهُ مِنُهُ وَارَدُتُ اَنُ ارْبِطَهُ اللَّي سَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمُسْحِدِ حَتَّى تُصُبِحُوا الصَّلاةَ فَولَ الْجِي سَلْمِكُوا الْمَسْحِدِ حَتَّى تُصُبِحُوا وَتَنْظُرُو اللَّهِ عَلَي مَلكًا الْمَسْحِدِ حَتَّى تُصُبِحُوا مَنْظُرُو اللَّهِ عَلَي مَلكًا الْمَسْحِدِ حَتَّى تُصُبِحُوا مَنْظُرُو اللَّهِ عَلَي مُلكًا الْمَسْحِدِ حَتَّى تُصَبِحُوا مَنْظُرُو اللَّهِ عَلَيْكُمُ مَلكًا الْمَسْحِدِ حَتَّى تُصَبِحُوا مَعِي مَلكُما اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَسْحِدِ حَتَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلكُما اللَّهُ الْمَسْحِدِ حَتَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلكُما اللَّهُ الْمَسْحِدِ حَتَّى اللَّهُ الْمَسُحِدِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْكُوا اللَّهُ مَلْكُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْكُوا اللَّهُ الْمَنْ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِكُولُ الْمَسْتِعِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَنْ الْمُولُ الْمَنْ الْمُنَا الْمِنَ الْمُتَعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِّيُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعُلِيقُولُ الْمُعَلِيقِيلُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِيقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعُلِيقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِ

١٩٢٠ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اَبِي الصَّحٰى عَنُ مَّسُرُوق قَالَ دَخَلُنَا عَلَى عَبُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَايُّهُا النَّاسُ مَنُ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلُ اللهُ اَعْلَمُ شَيْئًا فَلْيَقُلُ اللهُ اَعْلَمُ فَلْيَقُلُ اللهُ اَعْلَمُ فَلِيَقُلُ اللهُ اَعْلَمُ فَلِيَقُلُ اللهُ اَعْلَمُ فَلِيَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنُ لَمْ يَعْلَمُ فَلْيَقُلُ اللهُ اَعْلَمُ فَلِيَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَعَا قُرَيْشًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسُلامِ فَابُطُأُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: اللهُمَّ اَعِنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسُلامِ فَابُطُأُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: اللهُمَّ اَعِنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا

دوبارہ لوٹ کر آنا" قطنا" کے معنی ہماراعذاب اتحذنا هم سخویا یعنی ہم نے ان کو گھر لیا اتراب کے معنی ایک جیسے لوگ ہیں اور ابن عباس نے کہا الاید سے مراد عبادت کی قوت" ابصار" کے معنی اللہ کے معاملہ میں دیکھناہے" حب النحیر عن ذکر رہی میں من ذکر رہی میں من ذکر رہی مراد ہے (یعنی عن جمعنی من ہے) طفق مسحالیعنی گھوڑوں کی باتھوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر نے گے" اصفاد" کے معنی ہیں بیڑیاں مجھ کوالیا ملک عطاکر جو میر بابعد کسی کے لئے مناسب نہ ہو بیشک تو بہت برا بخشے والا ہے۔

1919۔ اسحاق بن ابراہیم 'روح و محمد بن جعفر 'شعبہ 'محمد بن زیاد '
ابوہر ری ڈنی علی ہے روایت کرتے ہیں ' آپ نے فرمایا کہ گزشتہ
رات ایک جن کا سر دار آیا ( یا ای طرح کے کچھ الفاظ آپ نے
فرمائے ) تاکہ میری نماز کو قطع کرے ' تو اللہ تعالی نے مجھ کو اس پر
قدرت دے دی اور میں نے ارادہ کیا محمہ اس کو معجد کے ستونوں میں
سے کی ایک ستون کے ساتھ با ندھ دوں یہاں تک کہ صح ہوجائے '
اور تم سب کے سب اس کو دیکھ لو تو میں نے اپنے بھائی سلیمان کا قول
یاد کیا محمد سے بروردگار مجھے ایساملک عطاکر جو میرے بعد کی
یاد کیا میرے پروردگار مجھے ایساملک عطاکر جو میرے بعد کی
کے لائق نہ ہو 'روح کا بیان ہے کہ آپ نے اسے ذلیل کر کے واپس

آيت: ميں بناوث كرنے والا نہيں ہوں: (1)

• ۱۹۲۰ قتیمه 'جریر' اعمش' ابوالفعی 'مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نہوں نہوں کے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے ' تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو! جو شخص کسی بات کو جانتا ہے تو وہ اس کو بیان کرے' اور جو نہیں جانتا ہے ' تو اس کو کہنا چاہئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اس لئے کہ یہ علم کی بات ہے ' کہ جو جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ' اللہ بزرگ و بر تر نے اپنے نبی متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ' اللہ بزرگ و بر تر نے اپنے نبی متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہو ان کہ و جبح میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگنا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں' اور عنقریب میں تم سے دخان انگنا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں' اور عنقریب میں تم سے دخان (دھواں) کے معنی بیان کروں گا' رسول اللہ عیالیہ نے قریش کو اسلام کی طرف بلایا اور ان لوگوں نے تاخیر کی' تو آپ نے فرمایا کہ یا

(۱) اس آیت کادوسر از جمدیه مجمی کیا گیاہے کہ میں اپنے پاس سے قر آن کریم بنانے والا نہیں ہوں۔

### ٨١٣ بَابِ الزُّمَرِ.

الله یوسف علیہ السلام کی قط سالی کی طرح قط سالی کے ذریعہ ان کے خلاف میر کید کر 'چنانچہ قط نے ان لوگوں کو گھیر لیا 'اور ہر چیز ختم ہوگئی یہاں تک کہ وہ لوگ مر دار اور چرئے کھانے گئے 'یہ حالت ہوگئی یہاں تک کہ وہ لوگ مر دار اور چرئے کھانے گئے 'یہ حالت ہوگئی کہ آسمان کی طرف کوئی مخص نظر اٹھا تا 'تو بھوک کے سبب سے اسے دھوال نظر آتا' الله عزوجل نے فرمایا انتظار کرواس دن کا جس دن آسمان کھلا دھوال لائے گا'لوگوں پر چھا جائے گایہ در دناک عذاب ہوگا' ابن مسعود ٹی کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے دعا کی اے ہمارے خدا ہم سے عذاب دور کر ہم ایمان لاتے ہیں' انہیں نفیحت ہم ایمان ہوگا نکہ ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آچکا پھر وہ اس سے پھر گئے کہ سکھایا ہواد یوانہ ہے 'بیشک ہم تھوڑے دن کیلئے عذاب دور کر دیں گے ۔ ابن مسعود نے کہا کہ قیامت میں بھی عذاب دور کر دیں گے۔ ابن مسعود نے کہا کہ قیامت میں بھی عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ اپنے کو رو کا بیان ہے کہ عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ اپنے کو کہا کہ فیامت میں بھی عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ اپنے کشر کی طرف لوٹ گئے 'تو اللہ نے انہیں بدر کے دن پکڑ االلہ نے فرمایا جس دن ہم سخت پکڑیں گے 'تو اللہ نے انہیں بدر کے دن پکڑ االلہ نے فرمایا جس دن ہم سخت پکڑیں گے 'ہم اس وقت انتقام لے لیں گے۔

## باب ۸۱۳ تفییر سوره زمر

اور مجاہد نے کہا" افسن یتقی ہو جھہ" کے معنی ہیں وہ جوا پے چہرے

کے بل آگ میں تھیم جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی
طرح کیاوہ شخص جو آگ میں ڈال دیاجائے گا 'وہ بہتر ہے یاوہ جوا من و
سلمالر جل اس میں ان کے معبود ان باطل اور معبود برحق کی مثال
سلمالر جل اس میں ان کے معبود ان باطل اور معبود برحق کی مثال
ہے 'یخوفونك بالذین من دونہ میں الذین من دونہ سے مراد قر آن اور
بت ہیں خولنا ہم نے دیا والذی جاء بالصدق سے مراد قر آن اور
صدق سے مراد مومن ہے 'جو قیامت کے دن آئے گا اور کمے گا کہ
یہ وہ چیز ہے جو تو نے ہمیں دی 'اور ہم نے اس کے مطابق عمل کیا 'جو
اس میں ہے" متشا کسون شکس سخت خوجو انصاف پر رضامند نہ
ہور جلا سلما اور سالما سے مراد صالح ہے اشمازت نفرت کرنے
بین بمفاز تھم فوز سے مشتق ہے 'حافین چارول طرف حلقہ
باندھ کر گھوم رہے ہیں 'بحافیہ بحوانبہ (اس کے چارول طرف حلقہ
باندھ کر گھوم رہے ہیں 'بحافیہ بحوانبہ (اس کے عیارول طرف ک

أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيُعًا إِنَّهُ هُوَا لَغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

بِهِ ١٩٢٠ حَدَّنَيْ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى اَحُبَرَهُا هِيشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ يَعْلَى إِنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْلَى إِنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ نَاسًا مِّنُ اَهُلِ الشِّرُكِ كَانُوا قَدُ قَتْلُوا وَاكْتَرُوا، وَزَنُوا وَاكْتَرُوا، فَاتَوُا مُحَمَّدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللّهِ تَقُولُ وَتَدُعُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللّهِ عَمْلُولُ وَالّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللّهِ عَمِلُنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَالّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللّهِ اللّهِ الْحَرَولَا يَقْتَلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ اللّهِ اللهِ الْحَرَولَا يَقْتَلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ اللهِ الْحَرَولَا عَلَى انْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللّهِ السَرَفُوا عَلَى اللهُ عَقَ قَدُرِهِ .

آمِرُ الْمَالِمُ مَكُنُ الْمَالُهُ مَكُنُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ عُبُيلَةً عَنْ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبُيلَةً عَنْ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَامَحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَامَحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَامَحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَامَحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَائِرَ الْخَلاقِيَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالشّرَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالشّرَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا قَدَرُو اللّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٩٢٢ ـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُواللِي اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمِلْمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّلِمُ اللْمُواللْمُولِ اللْمُواللْمُواللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُولِمُ

تفدیق میں بعض کے مشابہ ہے' (آیت)اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے'اللّٰہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو' بیشک اللّٰہ تمام گناہوں کو بخش دے گا' بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۱۹۲۰ ابر ہیم بن موسی ہشام بن یوسف ابن جری کی ایعلی سعید بن جہیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ مشر کین میں سے کچھ لوگوں نے بہت زیادہ قل اور بہت کشت سے زنا کیا تھا تو وہ لوگ رسول اللہ علی کے خدمت میں آئے اور کہا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں اور جس کی طرف بلاتے ہیں بہت اچھا ہے اگر آپ بتلادیں کہ جو کچھ اور جس کی طرف بلاتے ہیں بہت اچھا ہے اگر آپ بتلادیں کہ جو کچھ اللہ کے ماتھ کی دوسرے معبود کو نہیں پیارتے اور نہ بی کی جان اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کو نہیں پیارتے اور نہ بی کی جان کو جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے ناحق قبل کرتے ہیں اور نہ بی زنا کر جس کو جن اور یہ آیت الری کہ "آپ کہہ دیجے کہ اے میرے کر جہ بین وار نہ بی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نامید نہ بین اور ان لوگوں نے اللہ کی قدرت کا پورے طور پر اندازہ نہ کیا۔

1971۔ آدم 'شیبان 'منصور 'ابراجیم 'عبیدہ 'عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ تورات کے عالموں میں سے ایک عالم رسول اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا 'اور عرض کیا کہ اے محمر (علیہ اللہ علیہ کے ایک اللہ علیہ کے اللہ تعالی آسانوں کوایک انگلی پر (علیہ کی اللہ تعالی آسانوں کوایک انگلی پر اور درخوں کوایک انگلی پرافرا دمٹی کو ایک انگلی پرافرا مٹی کو ایک انگلی پرافرا نے گا ایک انگلی پرافرا نے گا ایک انگلی پرافرا نے گا ہم ہوں 'پس نبی علیہ بنے یہاں تک کہ آپ کے دانت طاہر ہو گئے 'گویاس یہودی عالم کی بات کی تصدیق کی 'پھر رسول اللہ علیہ ہو گئے ہو ایک اور زمین ساری قیامت کے دن اس کی ایک مشی میں ہوگی اور آسان اس کے دائیں ہا تھ میں تہ کیا ہوا ہوگا 'ایک مشی میں ہوگی اور آسان اس کے دائیں ہا تھ میں تہ کیا ہوا ہوگا 'اللہ تعالیٰ پاک و برتر ہے 'اس سے جودہ شرک کرتے ہیں۔

۱۹۲۲۔ سعید بن عفیر 'لیف' عبدالرحلٰ بن خالد بن مسافر' ابن شہاب 'ابو سلمہ 'حضرت ابوہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں ' میں نے

مُسَافِرِ عَنُ إِبُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلْمَةَ آنَّ آبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعُتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَقْبِضُ اللهُ الأرْضَ وَيَطُوِيُ السَّمُوٰتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: آنَا الْمَلِكُ آيَنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّور فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمُوٰتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ اللهَ مَنُ شَآءَ اللهُ ثُمَّ السَّمُوٰتِ وَمَنُ فِي الْآرُضِ اللهِ مَنُ شَآءَ اللهُ ثُمَّ الضَّوْتِ وَمَنْ فِي الْآرُضِ اللهِ مَنُ شَآءَ اللهُ ثُمَّ

الله الله المحسَّنُ حَدَّثَنَا السَّمْعِيلُ ابْنُ عَلِيْلِ ابْنُ الْمَحْمِيلُ ابْنُ الْمَحْمِيلُ ابْنُ اللهُ عَنْهُ ذَكْرِيَّاءَ ابنِ ابِي وَآئِدَةً عَنْ عَلْمِ عَنْ ذَكْرِيَّاءَ ابنِ ابِي وَآئِدَةً عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابِنَى اللهُ عَنْهُ مَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَى اوَّلُ مَنْ لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَى اوَّلُ مَنْ لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَى اوَّلُ مَنْ لَيْهُ عَلَيْهُ النَّفُحَةِ الْاجْرَةِ فَإِذَا انْنَا بِمُوسَى فَلَا ادْرِى اكذليك كان المُرسَ فَلَا ادْرِى اكذليك كان الله عَد النَّفُحَةِ .

1974 حدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا آبِيُ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعُتُ آبَا صَالِحِ قَالَ سَمِعُتُ آبَاهُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ النَّفُحَتَيْنِ آرُبَعُونَ، قَالُوا يَا آبَا هُرَيُرَةَ آرُبَعُونَ يَومًا؟ قَالَ آبَيْتُ قَالَ آرُبَعُونَ سَنَةً قَالَ آبَيْتُ قَالَ آرُبَعُونَ شَهُرًا قَالَ آبَيْتُ وَيَبُلِى كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجُبَ ذَنِبِهِ فِيهُ يُرَكِّبُ الْحَلَقُ.

### ١١٨ بَاب (المُؤمِنِ)

قَالَ مُجَاهِدٌ: حَمَّ مَجَاذُهَا مَجَازُ اَوَاثِلِ السُّوَرِ وَيُقَالُ بَلُ هُوَاسُمُ لِقَوُلِ شُرَيُحِ بُنِ اَبِيُ اَوُ فَى الْعَبَسِىَّ م

يذَكِّرُ بِي حَامِيُمُ وَالرُّمُحُ شَاجِرٌ فَهَلَّا تَلاحَا مِيْمَ قَبُلَ التَّقَدُّمِ! اَلطُّولُ: اَلتَّفَضُّلُ دَاخِرِيُنَ: خَاضِعِيْنَ وَقَالَ

رسول الله علی کو فرماتے ہوئے سنائمہ الله تعالی زمین کو مٹی میں کے لیے اللہ علی کا کھر فرمائے گا کے لیے اللہ اللہ علی کے اللہ کا کھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں 'زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ (آیت) اور صور میں چھو نکا جائے گا' تو بے ہوش ہو جائیں گے وہ لوگ جو آسانوں اور زمین میں ہیں 'گر وہ جے اللہ تعالی جاہے ' پھر اس میں دوسری بار پھو نکا جائے گا' تواس وقت کھڑے دیکھتے ہوں گے۔

1970۔ حسن اسلعیل بن خلیل عبدالرجیم نزکریا بن ابی زائدہ ا عامر عضرت ابوہر رہ آ تخضرت علی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دوسری بار صور پھونے جانے کے بعد سب سے پہلے سر اٹھانے والوں میں سے میں ہوں گا تودیکھوں گا کہ موکی اس وقت عرش سے لگے گھڑے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے ہی سے اس طرح ہوں گے 'یا صور پھونے جانے کے بعد (ہوش میں آگے ہوں گے)

۱۹۲۳ عربن جفس منفس اعمش ابوصالح مضرت ابوہری الله بی مالی که دونوں صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا که دونوں صور پھونکے جانے کے در میان چالیس کی مدت ہے اوگوں نے پوچھا اے ابوہر میر اگر کیا جالیس دن؟ انہوں نے انکار کیا 'راوی نے کہا 'کیا چالیس سال؟ انہوں نے انکار کیا 'راوی نے کہا 'کیا خالیس مینے ؟ انہوں نے اس کا بھی انکار کیا 'اور کہا کہ انسان کی ہر چیز ڈھڈی کی ہڈی کے سواسر جائے گی جس سے انسان کا تمام جسم جوڑا جائے گا۔

## باب ١٨١٨ تفيير سوره المومن!

مجاہد نے کہاکہ یہ (حم)الیابی ہے جیسے اور سور توں کے پہلے حروف ہوتے ہیں 'اور بعض کا قول ہے کہ وہنام ہے 'بقول شر تے بن الى اوفى عسى

" مجھ کو حامیم یاد دلا تاہے اس حال میں نیزے چل رہے ہیں آگے بڑھنے سے قبل کیوں نہیں حامیم پڑھا" الطویل " جمعنی احسان قدرت " و احرین" جمعنی جھکنے والے 'زلیل و

مُجَاهِدٌ إلى النَّجَاةِ: الْإِيْمَانَ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ يَعُنِى الْوَئَنَ يُسُجَرُونَ: تُوفَدُ بِهِمُ النَّارُ تَمُرَحُونَ تَبُطُرُونَ وَكَانَ الْعَلاَءُ بُنُ زِيَادٍ يَذُكُرُ النَّارَ، فَقَالَ رَجُلِّ: لِمَ تُقَنَّطُ النَّاسُ؟ قَالَ وَآنَا الْعَلاَءُ بُنُ زِيَادٍ يَذُكُرُ النَّارَ، فَقَالَ رَجُلِّ: لِمَ تُقَنَّطُ النَّاسُ؟ وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَا النَّاسَ؟ وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَا عَبَادِى الَّذِينَ اَسُرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة اللَّهِ وَيَقُولُ وَآنَ الْمُسُونِينَ هُمُ اللَّهُ مَن رَحْمة اللهِ وَيَقُولُ وَآنَ الْمُسُونِينَ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَشِرًا بِالنَّارِ مَن عَصَاهُ . . .

مِنْ مُسُلِم حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم حَدَّنَنَا الْاَوْزَاعِیُّ قَالَ حَدَّنَنِی یَحٰیی بُنُ مُسُلِم حَدَّنَنَا الْاَوْزَاعِیُّ قَالَ حَدَّنَنِی یَحٰیی بُنُ اَبِی کَثِیرِ قَالَ حَدَّنَنِی مُحَمَّدُ بُنُ الزَّبَیرِ قَالَ قُلْتُ بُنُ التَّیْمِیُ قَالَ قُلْتُ التَّیْمِیُ قَالَ حُدَّنِی عُرُوهُ بُنُ الزَّبَیرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ اَخْبِرُنِی بِاَشَدِ مَا لِعَبُدِ اللهِ مَلَی الله عَلَیهِ صَنَّعَ الله عَلیهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّم قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّم قَالَوْ بَکْنَا وَلُولُ اللهِ عَلیهِ وَسَلَّم وَلَوْی تُوبَةً فِی عُنْقِهِ فَحَنَقَةً خَنُقًا اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّم وَلَوْی تُوبَةً فِی عُنْقِهِ وَسَلَّم وَلَوْی تُوبَةً فِی عُنْقِهِ وَسَلَّم وَلَوْی تَوْبَةً فِی عُنْقِهِ وَسَلَّم وَلَوْی تَوْبَهُ فِی عُنْقِه وَسَلَّم وَلَوْی بَکْرٍ فَانَحَد بِمَنْکِیهِ وَدَفَعَ عَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّم وَلَوْی بَکْرٍ فَانَحَد بِمَنْکِیهِ وَدَفَعَ عَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله وَقَلْ رَبِی الله وَقَلْ مَالَی الله وَقَلْ رَبِی الله وَقَلْ مَالَی الله وَقَلْ مَالیهِ مَلْی الله وَقَلْ رَبِی الله وَقَلْ مَالِیهِ الله وَقَلْ رَبِی الله وَقَلْ جَآءَ کُمُ رَسُولُ الله وَقَلْ جَآءَ کُمُ بِالْبَیّنَاتِ مِنْ رَبِکُمُ مُ

### ٥ ٨ ٨ بَابِ حَمْ السَّجُدَة.

وَقَالَ طَآوَّسٌ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ: اِئْتِيَا طَوْعًا: اَعُطِيَا قَالَتَ اَتُينَا طَائِعِبُنَ: اَعُطَيْنَا وَقَالَ الْمِنْهَالُ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابُنِ عَبَّاسٍ: الْمِنْهَالُ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابُنِ عَبَّاسٍ:

خوار اور مجابد نے کہا" الی النحاة" سے مراد ایمان ہے" لیس له دعوة "ليني " يسحرون "ان يرآل جركائي جائ كي " تمرحون" اتراتے تھے علاء بن زیاد جہنم کاذ کر کررہے تھے 'توایک مخص نے کہاتم کیوں لوگوں کو ناامید کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا میں قدرت رکھتا ہوں کہ لوگوں کو ناامید کروں' حالا نکہ اللہ بزرگ و برتر کا فرمان ہے کہ "اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے 'اللہ کی رحت سے ناامیدنہ مو اور الله تعالی فرماتا ہے کم مسرفین دوزخ والے ہیں الیکن تم پند کرتے ہو مکہ اپنی بدا عمالیوں کے باوجود حمہیں جنت کی خوشخری دی جائے عالا تکہ اللہ تعالی نے محمد علیہ کو صرف اس لئے مبعوث کیا کہ اس کو جنت کی خوشخری سنائیں 'جس نے آپ کی اطاعت کی اور اس کوجمہم سے ڈرائیں 'جس نے آپ کی نافر مانی کی۔ ١٩٢٥ على بن عبدالله 'وليد بن مسلم 'اوزاع ' يجي بن ابي كثير 'محمه بن ابراہیم میمی عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہام کہ مجھ سے وہ سب سے زیادہ سخت حرکت بیان کیجئے جو مشرکوں نے رسول اللہ عَلِينَةً كَ ساته كى تقى انہوں نے كہاكه ايك بار رسول الله عَلِينَةً کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے 'توعقبہ بن الی معیط آیااوررسول الله عَلِينَة ك دوش مبارك كو كير كرا بنا كيرًا آپ كي كردن ميں ڈال كر مروز نے لگا'اور گلا گھونٹنے لگا'اس وقت حضرت ابو بكر ؒ آئے'اور اس کی گردن پکڑ کررسول اللہ علیہ کے پاس سے ہٹایااور کہا کہ ''کیا تم اس مخص کواس لئے قتل کرتے ہو مکہ وہ کہتاہے کہ میر ارب اللہ ہے 'اور تمہارے رب کے پاس سے کھلی دلیلیں لے کر آیا ہے ( لعنی حضرت محمر علينية)

# باب٨١٥ تفسير سوره حم السجده

طاوس نے ابن عباس سے نقل کیا کہ " اِئتِیاطوعًا" بمعنی " اعطیا" لین تم دونوں" قالتا اتینا طائعین" میں " اتینا" سے مراد" اعطینا" لین ہم نے دیاہے اور منہال نے سعید سے نقل کیا 'انہوں نے بیان

کیا کہ ایک مخص نے ابن عباس سے کہا میں قرآن میں ایس باتیں پاتا موں 'جو مجھ کوایک دوسرے کے خلاف معلوم ہوتی ہیں 'اس دن اُن کے درمیان رشتے ناطے نہیں ہول گے 'اور نہ ایک دوسرے سے بوچیں گے اور ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں فے اور "وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھیائیں گے "اور "اے ہمارے رب ہم مشرک نہ تھے "(ان آیات میں اختلاف ظاہر ہے)اور آیت "ام السماء بناها "الخ ميس آسان كى پيدائش كوز من كى پيدائش سے قبل بیان کیا ' پھر اللہ نے ائنکم لتکفرون بالذی الن میں زمین کی بدائش كوآسان كى بيدائش كے بعد بتايا اور الله تعالى فرماياو كان الله غفورا رحيما "عزيزا حكيمًا" "سميعًا بصيرًا" (ليتى الله تعالى بخشخه والامهربان تها'ز بردست حكمت والاتها' سننے والا ديكھنے والا تھا) کویا پہلے (ان صفات سے متصف) تھاجو گزر چکااب نہیں ہے تو انہوں نے کہاکہ "فلا انساب بینهم"کا تعلق تخداولی سے ہے " توجو لوگ آسانوں اور زمین میں ہیں 'ب ہوش ہو جائیں گے بجزان کے جن کواللہ جاہے 'تواس وقت ان کے در میان نہ تورشتے ناطے ہول گے اور نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے ، پھر دوسری بار پھو نکے جانے پران میں سے بعض بعض سے سوال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا قول"ماكنا مشركين"اور"لايكتمون الله الحكى صورت يه بكم الله تعالی اخلاص والول کے گناہ بخش دے گا'اور مشر کین کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے ' توان کے منہ پر مہر لگادے گااور ان کے ہاتھ وغیرہ بولیں گے 'اس وقت معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جاسکتی 'اور زمین کو دودن میں پیدا کیا پھر آسان کو پیدا کیا' پُعر آسان کی طرف متوجہ ہوا' اور ان کو دو دنوں میں برابر کیا' پھر زمین کو بچھایا اور زمین کا بچھانا یہ ہے کہ اس سے پانی اور چرنے کی جگہ نکالی 'پہاڑ اور میلے وغیرہ اور جو کچھ آسان اور زمین کے در میان ہے دوسرے دو دنوں میں پیدا کیں اللہ تعالیٰ کے قول "دحاها" کا یہی مطلب ہے اور اللہ تعالی کے قول کہ زمین کودود نوں میں پیدا کیااس کی صورت یہ ہے کہ زمین کواور اس کے اندر کی تمام چیزوں کو جار د نوں میں پیدا کیا 'اور آسان دو د نوں میں پیدا کئے گئے ' نینی پہلے زمین کی تخلیق ہوئی اس کے بعد آسان کی ' پھر زمین کی آبادی موئی لہذا

إِنِّيُ آجِدُ فِي الْقُرانِ اَشُيَآءَ تَخْتَلِفُ عَلَىَّ قَالَ فَلَا أَنُسَابَ بَيُنَهُمُ يَوُمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَ لُوْنَ: وَٱقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ يُّتَسَاءَ لُوُنَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيْثًا رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيُنَ فَقَدُ كَتَمُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَقَالَ أَمِ السُّمَآءُ بَنَاهَا إلى قَوُلِهِ دَحَاهَا فَذَكَرَ خَلَقَ السُّمَآءِ قَبُلَ خَلَق الْاَرُضِ ثُمَّ قَالَ: اَقِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيُنِ إِلَى طَآئِعِينَ فَذَكَرَ فِي هَذِهِ خَلْقَ الْاَرُضِ قَبُلَ السَّمَآءِ وَقَالَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا عَزِيْزًا حَكِيْمًا سَمِيْعًا بَصِيْرًا، فَكَانَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمُ فِي النَّفُحَةِ الْأُولَى ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمْوٰتِ وَمَنُ فِي الْأَرُضِ إِلَّا مَنُ شَاءَ يَشَآءَ اللُّهُ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمُ عِنُدَ ذَلِكَ وَلَا يَتَسَآءَ لُوُنَ ثُمَّ فِي النَّفُحَةِ الْانْحِرَةِ ٱقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعُضِ لِتُنَسَآءَ لُونَ وَاَمَّا قَوُلُهُ مَا كُنَّا مُشْرَكِيُنَ وَكَايَكُتُمُونَ اللَّهَ: فَإِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ لِاَهُلِ الْإِنْحَلَاصِ ذُنُوْبَهُمُ، وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ تَعَالُواً نَقُولُ لَمُ نَكُنُ مُشُرِكِينَ فَخَتَمَ عَلَى أَفُواهِهِمُ فَتَنْطِقُ آيُدِيهِمُ فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ لَايُكُتُّمُ حَدِيْثًا وَعِنْدَهُ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوُا الْآيَةَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيُنِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَآء ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيُنِ اخِرَيُنِ، ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ وَدَحُوهَا: اَنُ أَخُرَجَ مِنْهَا الْمَآءُ وَالسَرْعَى، وَخَلَقَ الْحِبَالَ وَالْحِمَالَ وَالْاَكَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيُنِ اَخَرَيْنِ فَلْلِكَ قُولُهُ دَحَاهَا وَقُولُهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِيُ يَوُمَيُنِ فَجُعِلَتِ الْأَرْضُ وَمَا فِيُهَا مِنُ شَيْءٍ فِيُ اَرْبَعَةِ آيَّامِ وَخُلِقَتِ السَّمْوَاتُ فِي يَوُمَيُنِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا سَمِّى نَفُسَهُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ

قَوُلُهُ اَىٰ لَمُ يَزَلُ كَلْلِكَ فَإِنْ اللَّهَ لَمُ يُرِدُ شَيْئًا إِلَّا أَصَابَ بِهِ الَّذِي آرَادَ، فَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ الْةُرَانُ فَاِنَّ كُلًّا مِّنُ عِنْدِ اللَّهِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَمُنُونٌ مَحْسُوبٌ ٱقُواتَهَا: ٱرُزَاقُهَا فِي كُلّ سَمَآءِ أَمُرَهَا مِمَّا أُمِرَبِهِ نَحِسَاتٍ: مَشَائِيُمُ وَقَيَّضُنَالَهُمُ قُرَنَاءَ تَتَنَزَّلُ عَلَيُهِمُ الْمَلاثِكَةُ عِنْدَ الْمَوُتِ اِهْتَزَّتُ بِالنَّبَاتِ وَرَبَتُ اِرْتَفَعَتُ وَقَالَ غَيْرُةً مِنَ اكْمَامِهَا حِيْنَ تَطُلُعُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِيُ آىُ بَعَمَلِيُ آنَا مَحُقُونٌ بِهِٰذَا سَوَآءٌ لِسَّآئِلِيُنَ قَدَّرَهَا سَوَآءٌ فَهَدَيْنَا هُمُ دَلَّلَنَاهُمُ عَلَى الْخَيُرِ وَالشُّر كَقُولِهِ هَدَيُنَاهُ النَّحُدَيُن وَكَقَوُلِهِ هَدَيْنَاهُ السَّبيُلَ وَالْهُدَىُ الَّذِى لَهُوَالْإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةِ أَصْعَدُنَاهُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: أُولَافِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ يُوزَعُونَ يُكُفُّونَ مِنُ أَكْمَامِهَا قِشُرُ الْكُفُرَىٰ هِيَ الْكُمُّ وَلِي حَمِيمٌ: ٱلْقَرِيْبُ مِنْ مَجِيُصِ: حَاصَ: حَادَ مِرْيَةٍ وَمُرْيَةٍ وَّاحِدٌ أَيُ اِمْتِرَاءٌ وَقَالَ مُحَاهِدٌ اِعْمَلُوا مَاشِئْتُمُ الْوَعِيْدَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الَّتِي هِيَ ٱحُسَنُ · الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْغَفُوعِنْدَ الْإِسَاتَةِ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمُ عَدُوَّهُمُ كَانَّةُ وَلِينٌ حَمِيْمٌ: وَمَا كُنْتُمُ تَسُتَتِرُونَ اَنُ يَّشُهَدَ عَلَيْكُمُ سَمُعُكُمُ وَلَا آبُصَارُ كُمُ وَلَا جُلُودُكُمُ وَلَكِنُ ظَنَنتُمُ أَنَّ اللَّهَ لَايَعُلَمُ كَثِيرًا مِّمًا تَعُمَلُونَ .

آسان کی تخلیق زمین کی تخلیق کے بعد اور زمین کی آبادی سے پہلے موكى باقى رما "كان الله غفوراً رحيما" توالله تعالى في اينانام عى بيد ر کھاہے جس کامفہوم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسابی ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی ارادہ کر تاہے وہ ہو کر رہتاہے 'اس لئے قر آن میں تمہیں اختلاف نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ سارا کلام اللہ کی طرف سے ہے 'اور عابدنے کہا"ممنون" بمعنی محسوب (شار کیا ہوا) ہے "اقواتها" لینی اس كى روزى ہے '. في كل سماء امرها" يعنى وه كام جس كا الله كى طرف سے محم دیاگیا ہے نحسات نامبارک منوس" قیضنا لهم قرناء ""تتنزل عليهم الملاتكه"جم فانكاجم نشين مقرر كروياان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یعنی موت کے وقت "اهنزت" سرسز ہوئی ربت بلند ہوئی دوسروں نے کہا کہ "من اکسامھا" ہے یہ مراد ہے کہ جس وفت اپنے غلاف سے ٹکاتا ہے"لیقولن هذالی"ہے یہ مراد ہے کہ وہ کہیں سے کہ یہ میرے عمل کابدلہ ہے اور میں اس کاسز اوار مول "سوا للسائلين" يعنى يوجيف والول ك لئ اس كا يورااندازه مقرر کیا فہدینا ہم سے مراد ہے کہ ہم نے اس کو بھلائی اور برائی کا راسته بتا ديا جيها كه الله كا قول "هديناه النحدين" اور "هديناه السبيل"اور بدايت كے معنى منزل مقصودكى طرف را جمائى كے بھى بي الله ك قول "اولفك الذين هدى الله فبهداهم اقتده" من يم مراد ہے"يوزعون"روك جائيں كے "من اكمامها""كم"كى جمع ہے کلی کے اوپر کے حیلکے کو کہتے ہیں "ولی حمیم" قریبی دوست "من محيص" (بھاگنے کی جگہ) "حاص" (بھاگا) سے مشتق ہے مرید اور مرید کے ایک ہی معنی ہیں لینی شک وشید اور مجاہد نے کہا "اعملوا ماشئتم" (جو چاہو کرو) وعید ہے اور ابن عباس نے کہا "التي هي احسن" ے مراد بے غصہ كے وقت صبر كرنا اور برائى کے وقت معاف کر ناجب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کو محفوظ رکھے گا اوران کے دستمن ان کے لئے نرم ہو جائیں گے گویاوہ قریبی دوست ہیں اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے کان تمہاری آ تکھیں اور تمہاری کھال کو ای دے گی بلکہ ٹم مگان کرتے تھے کہ اللہ تہارے بہت کا موں کو نہیں جانتا ہے۔ ۱۹۲۲ صلت بن محمد 'ميزيد بن زريع 'روح بن قاسم 'منصور 'مجامِد 'ابو

١٩٢٦ حَدَّثْنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا

يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنُ رَوُحِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ الْبَنِ مَسْعُودٍ عَنُ الْبِنِ مَسْعُودٍ عَنُ الْبِنِ مَسْعُودٍ وَمَا كُنْتُمُ تَسُتَرُونَ آنُ يَّشُهَدَ عَلَيُكُمُ سَمُعُكُمُ الْاَيَّةَ: قَالَ كَانَ رَجُلَانِ مِنُ قُويُشٍ وَحَتَنَّ لَهُمَا مِنُ مَنْ تَقِينِ وَحَتَنَّ لَهُمَا مِنُ فَويُشٍ وَحَتَنَّ لَهُمَا مِنُ فَويُشٍ وَحَتَنَّ لَهُمَا مِنُ فَرَيْشٍ فِى بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ آتَرَونَ آنَ اللهَ يَسْمَعُ جَدِيئًا؟ قَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ آتَرَونَ آنَ اللهَ يَسْمَعُ جَدِيئًا؟ قَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضَ بَعْضَهُ لَقَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ يَسُمَعُ بَعْضَهُ لَقَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ مَنَ مَعْتَرُونَ آنَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدُ يَسْمَعُ حُلَهُ مَا لَايَةً وَمَا كُنتُمُ مَنْ مَنْ بَعْضَهُ لَقَدُ يَسْمَعُ كُمُ وَلَآ اَبُصَارُكُمُ الْايَةَ وَمَا كُنتُمُ مَا وَلَآ اَبُصَارُكُمُ الْايَةَ وَمَا كُنتُمُ طَلَّكُمُ الْايَةَ .

﴿ ١٩ُ ٢٨ مِحَدَّنَنَا عَمُرُ وَ ابْنُ عَلِيّ حَدَّنَنَا يَحُلِي حَدَّنَنَا شَفْيَانُ النَّوُرِيُّ قَالَ حَدَّنَنِي مَنْصُورٌ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ آبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبُدِاللهِ بِنَحُوهِ .

معمر 'ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آیت و ما کنتم تسترون ان یشهد علیکم سمعکم الح کی تغییر ہیں کہا کہ قریش کے دو فحض اور ان دونوں کا ایک داماد جو ثقفی تھا (یارادی کو شک ہے) تقیف کے دو فحض اور ان دونوں کا ایک داماد جو قریش تھا ایک گھر ہیں سے ایک نے دوسر سے سے کہا کیا تم یہ خیال ایک گھر ہیں سے ان ہیں سنتا ہے ان ہیں سے ایک نے دوسر سے سے کہا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہے ان ہیں سے دوسر سے نے کہا کہ اگر اللہ بعض وہ بعض بات سنتا ہے توان ہیں سے دوسر سے نے کہا کہ اگر اللہ بعض بات سنتا ہے توان ہیں سنتا ہوگا تو یہ آیت و ما کنتم تستترون بات سنتا ہوگا تو یہ آیت و ما کنتم تستترون من یہ ہمارا گمان بی ہے ،جو تم ایخ رب کے متعلق کیا کرتے تھے)

۱۹۲۸۔ عمرو بن علی ' یجیٰ 'سفیان توری' منصور ' مجاہد ' ابو معمر حضرت عبداللہ سے مثل حدیث سابق روایت کرتے ہیں

#### ٨١٦\_ لحم عَسَق!

وَيُذْكُرُ عَنُ إِنِنِ عَبَّاسٌ عَقِيْمًا: لَاتَلِدُ رُوحًا مِّنُ اَمُرِنَا: الْقُرُانُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ يَذُرَأَكُمُ فِيُهِ: نَسُلٌ الْعُدَ نَسُلٍ لَا خُصُومَةَ طَرُفٍ بَعْدَ نَسُلٍ لَا خُصُومَةَ طَرُفٍ خَفِي ذَلِيُلٍ وَقَالَ غَيْرُهُ فَيَظَلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ: يَتَحَرَّكُنَ وَلَا يَحُرِيُنَ فِي الْبَحْرِ شَرَعُوا اِللَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي .

1979 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعَبَةُ عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوْسًا عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوْسًا عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنَهُمَا آنَّهُ سُئِلَ عَنُ قَوْلِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي فَقَالَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قُرُبِي اللهُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ عَجلتَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَجلتَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَرَّابَةً فَيْهُمُ وَرَابَةً فَيْهُمُ مِّنَ الْقَرَابَةِ. وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَوْلَابَةً فَيْهُمُ وَرَابَةً فَيَالًا إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْقَرَابَةِ.

# ٨١٧\_ لحمّ الزُّنُحُرُفَ

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: عَلَى أُمَّةٍ: عَلَى اِمَامٍ وَقِيْلِهِ يَارَبِ تَفُسِيرُهُ: ايَحُسَبُونَ أَنَّا لَانَسُمَعُ سِرَّهُمُ وَنَحُواهُمُ وَلَا نَسُمَعُ قِيْلَهُمُ؟ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍّ: وَلَوُلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَوُلَا اَنْ جَعَلَ النَّاسُ كُلُّهُمُ كُفَّارًا لَحَعَلْتُ لِبُيُوتِ الْكُفَّارِ سُقُفًا مِّنُ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ مِنُ فِضَّةٍ وَهِى دُرُجٌ وَسُرُدُ فِضَّةٍ مُقُرِنِينَ مُطِيُقِينَ اسَفُونَا: دُرُجٌ وَسُرُدُ فِضَّةٍ مُقُرِنِينَ مُطِيُقِينَ اسَفُونَا: الْمُخَطُونَا يَعْشُ: يَعُمٰى وَقَالَ مُحَاهِدٌ: الْمُخَطُونَا يَعْشُ: يَعُمٰى وَقَالَ مُحَاهِدٌ:

# ١١٨ ـ تفسير سوره خم عَسَقَ

اورابن عباس سے منقول ہے کہ "عقیما" سے مرادوہ عورت ہے جو بچہ نیدرو حا من امرناسے مراد قرآن ہے اور مجاہد نے کہا" یندرو کم فیه" سے مرادیہ ہے کہ نم کواس میں نسل در نسل بوھاتا ہے "لاحجة بینا" ہمارے در میان کوئی چھڑا نہیں" طرف حفی "ذلیل چھی ہوئی آ تھول سے ان کے علاوہ دوسر ول نے کہا "فیظللن رواکد علی ظهره" حرکت کرتی ہیں چلتی نہیں "شرعوا" نئی راہ نکالی آیت" الاالمودة فی القربی "صرف قرابت کی محبت (کاخواہال ہوں)

1979۔ محمد بن بثار محمد بن جعفر شعبہ عبدالملک بن میسرہ طاؤس حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے آیت الاالمودۃ فی القربی "کے متعلق بوچھا گیا توسعید بن جبیر نے کہا کہ القربی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت ابن عباس نے کہا کہ تم نے جلدی کی اس لیے کہ قریش کی کوئی شاخ ایس نہیں جس میں حضور کی قرابت نہ ہو چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے صرف میں حضور کی قرابت ہے اس کو اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اور حمدارے در میان جو قرابت ہے اس کو النہ

# ۸۱۷ تفییر سوره کم زخرف

اور مجاہد نے کہا کہ "علی امة" ہے مراد "علی امام" ہے اور آیت وقیله یا رب" کی تغیریہ ہے کہ کیاوہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھید اور ان کی سرگر شیوں کو نہیں سنتے اور نہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں؟ اور ابن عباس نے کہا کہ "لولاان یکون الناس امة واحدة" کی تغییریہ ہے کہ اگریہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ کا فر ہو جائیں گے تو کا فروں کے لئے چاندی کی چھت اور چاندی کی جائیں گے تو کا فروں کے لئے چاندی کی حجت اور چاندی کی منی ہیں طاقت سیر ھیاں اور چاندی کے تخت بنادیے مقرنین کے منی ہیں طاقت رکھنے والے "اسفونا" انہوں نے ہم کوناراض کر دیا" ومن یعش جو شخص اندھا بنتا ہے اور مجاہد نے کہا کہ "افنضرب عنکم الذکر

لَا تُعَاقَبُوُنَ عَلَيْهِ وَمَضَى مَثَلُ الْاَوَّلِيُنَ: سُنَّةَ الْاَوَّلِيُنَ مُقُرنِيُنَ يَعُنِي الْإِبلَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ: يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ الْحَوَارِي جَعَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّحُمْنِ وَلَدًا فَكَيْفَ تَحُكُّمُونَ لَوُشَآءَ الرَّحُمْنُ مَا عَبَدُنَاهُمُ يَعُنُونَ الْأَوُثَانَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَالَهُمُ بِلْلِكَ مِنُ عِلْمٍ آي الْأَوْتَانِ إِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ فِي عَقِبِهِ: وَلَدِهِ مُقْتَرِنِيُنَ: يَمُشُونَ مَعًا سَلَفًا قَوْمُ فِرُعَوُنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَثَلًا عِبْرَةً يَصِدُّونَ يَضِخُونَ مُبْرَمُونَ: مَحُمَعُونَ أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ: أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعُبُدُونَ، ۚ الْعَرُبُ تَقُولُ نَحُنُ مِنْكَ الْبَرَآءُ وَالْخَلَآءُ وَالْوَاحِدُ وَالْإِنْنَانِ وَالْحَمِيْعُ مِنَ المُذَكِّرِ وَالمُؤَنَّثِ يُقَالُ فِيُهِ بُرَآءٌ لِإِنَّهُ مَصُدَرٌ وَلَوُ قَالَ بَرِئٌ لِقِيْلَ فِي الْأُنْشَنِ بَرِيْقَانِ وَفِي الْحَمْع بَرِيْتُونَ وَقَرَأَ عَبُدُ اللَّهِ إِنَّنِي بَرِيٌّ بِالْيَآءِ وَالزُّخُرُفَ: الذَّهُبُ: مَلاَّئِكَةٌ يَخُلُفُونَ : يَخُلُفُ بَعْضُهُمُ بَعْضًا وَنَادَوُا يَامَا لِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُكَ الْآيَةَ .

صفحا" یعنی کیا ہم نفیحت کرنے سے پہلوہی کریں گے کہ تم قر آن كو تجتلات مو پير كياتم براس كاعذاب نه موگا؟ ومضى مثل الاولين لعنى پہلے لوگوں كاطريقة كزرچكا مقرنين "يعنى اونث كھوڑے خچراور مرهون كو تالع بنائے والے "ينشاء في الحلية"زيور ميں جس كى نشوونما موئى يعنى لركيال جنهيس تمالله كى اولاد كہتے موتم كيول كرتكم لكات بولوشاء الرحمن ماعبدناهم أكرالله عابتا توبم ان بتول كي يرستش ندكرت بم سے مرادبت بين الله فرماتا به مالهم بذلك من علم (ان كواس كاعلم نهيس) من "لهم"كي ضمير "أو ثان"كي طرف راجع ہے بعنی وہ بت نہیں جانتے "فی عقبہ" سے مراد ہے اپنالؤ کا "مقترنین" ایک ساتھ چلتے ہیں "سلفا" سے مراد امت محمد صلی الله علیہ وسلم کے کافروں نے پہلے گزری ہوئی قوم فرعون ہے اور مثلا سے مراد عبرت ہے "بصدون" چیخ ہیں "مبرمون" اتفاق کرنے والے "اول العابدين" سے "اول المومنين" مرادم ليعنى سبس يهل ايمان لائے والے "اننى براء مماتعبدون" ميل ان سے بيزار موں جن کی تم عبادت کرتے ہو عرب "نحن منك البراء والخلاء" (جم تجه سے بیزار اور علیحدہ ہیں) بولتے ہیں واحد تثنیہ جمح ند کور و مونث میں براء استعال ہو تاہے اس لئے کہ یہ مصدر ہے اور اگر بری کہا جائے تو تثنیہ میں "برائیان" اور جمع میں "برئیوں" کہا جائے گا اور عبداللہ نے "اننی بری" یا کے ساتھ قرات کی ہے ز خرف کے معنی ہیں سونا "ملائکته ينحلفون" کے معنی ميں كه وہ فرشتے ایک دوسرے کے خلیفہ ہوتے (آیت) اور وہ لوگ یکار کر کہیں گے کہ اے مالک! جاہیے (۱) کہ تمہارارب ہم کو موت دے دےالے۔

۱۹۳۰ حَدِّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنُهَالِ حَدَّنَنَا ۱۹۳۰ حَجَانَ بِن مَنهالُ الله عَنْ عَمْرٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ السِّحُ والدَ روايت كر صَفُوانَ بُنِ يَعُلَى عَنُ آيِيهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم كو منه صَفُوانَ بُنِ يَعُلَى عَنُ آييهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم كو منه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُرُ الْ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوُا ربك " پر حت موت ساا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ وَقَالَ قَتَادَةُ: مَثَلًا عَمُ اولَهُ عَدَ مَا والله عَداورا

• 19۳- جاج بن منهال سفیان 'بن عینه عمر وعطاء صفوان بن یعلی این والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر (آیت) "و نادو ایامالك لیقض علینا ربك" پڑھتے ہوئے سااور قادہ نے کہا"مثلاً للاخرین" میں مثل سے مراد نفیحت ہے اور ان کے علاوہ دوسر ول نے کہا کہ "مقرنین"

(۱) جب جہم میں کافروروغہ جہم کو پکار کر کہیں گے یا مالك ليقص علينا ربك تووه ہزار سال بعديا عاليس سال بعد جوابوے گاانكم ماكنون\_

لِّلاخِرِيْنَ: عِظَةً: وَقَالَ غَيْرُةً: مُقُرنِيُنَ: ضَابطِيُنَ يُقَالُ فُلَانٌ مُقُرِنٌ لِفُلَان: ضَابِطٌ لَهُ وَالْأَكُوَابُ: الْإَبَارِيْقُ الَّتِيُ لَا خَرَاطِيُّمَ لَهَا أَوَّلَ الْعَابِدِيْنَ أَيُ مَاكَانَ فَإِنَّا أَوَّلُ الْالْفِهِيُنَ، وَهُمَا لُغَتَانَ، رَجُلُّ عَابِدٌ وَعَبِدٌ وَقَرَأَ عَبُدُاللَّهِ وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبّ وَيُقَالُ أَوَّلَ الْعَابِدِينَ الْجَاحِدِيْنَ: مِنْ عَبِدَيْعَبَدُ وَقَالَ قَتَادَةُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ جُمُلَةُ الْكِتَابِ اَصُلُ الْكِتَابِ اَفَنَضُرِبُ عَنُكُمُ الذِّكْرَ صَفُحًا اَنُ كُنْتُمُ قُوْمًا مُسُرِفِيْنَ وَاللَّهِ لَوُ اَنَّ هَذَا الْقُرُانَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّةً أَوَآئِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَهَلَكُوا فَاهَلَكُنَا اَشَدَّمِنُهُمُ بَطُشًا وَّمَضِي مَثَلُ الْأَوَّلِيُنَ: عُقُوبَةُ الْأَوَّلِينَ جُزُءًا: عَدُلاً.

#### ٨١٨\_ الدُّحَانُ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: رَهُوًا: طَرِيْقًا يَابِسًا عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهُرَيْهِ فَاعْتُلُوهُ: إِدْفَعُوهُ، وَزَوَّ جُنَاهُمُ بِحُوْرِ: أَنْكُحُنَاهُمُ حُوْرًا عَيْنًا يُحَارُ فِيُهَا الطُّرُفُ تَرُجُمُونَ: ٱلْقَتُلَ وَرَهُوًا: سَاكِنًا وَقَالَ إِبُنُ عَبَّاسٌ: كَالْمُهُل: أَسُودَ كَمَهُل الزَّيْتِ وَقَالَ غَيْرُةً: تُبُّع مُّلُوكُ الْيَمَنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنُهُم يُسَمَّى تُبُّعًا لِأَنَّهُ يَتَبَعُ صَاحِبَهُ وَالظِّلُّ يُسَمِّى تُبُّعًا لِآنَّةً يَتُبُعُ الشَّمُسَ يَوُمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ قَالَ قَتَادَةُ: فَارْتَقِبُ فَانْتَظِرُ

١٩٣١\_ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ عَنُ ٱبِيُ حَمُزَةً عَنِ

ے مراد'. ضابطین" (قابو میں کرنے والے) ہے چنانچہ بولتے ہیں "فلان مقرن لفلان" ليني اس كو قابو كرنے والا ب اور "اكواب" ے مراد لوٹے ہیں جن میں ٹو نمیاں نہیں ہو تیں "اول العابدين" ہے مراد "ما کان" ہے (ان نافیہ ہے) لیعنی اللہ کے کوئی اولاد نہیں میں پہلا نفرت کرنے والا ہوں اس میں دولغت میں چنانچہ بولتے ہیں رحل عابد و عبد عبادت كرنے والے اور نفرت كرنے والے آدمى اور عبداللدنے اس طرح يرها "و قال الرسول يارب" اور رسول نے کہااے میرے رب اور بعض کا قول ہے کہ ''اول العابدین''سے مراد ہے سملے انکار کرنے والے عبدیعبد سے اور قنادہ نے کہاکہ "فی ام الكتاب" عمراد جمله كتاب اور اصل كتاب بافنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين مي "مسرفين" سے مراد مشر کین ہے بخدااگریہ قر آن اس وقت اٹھالیا جاتا جب اس امت کے ابتدائی لوگوں نے اس کا اٹکار کیا تھا تو یہ امت ہلاک ہو جاتی' "فاهلكنا اشد منهم بطشا و مضى مثل الاولين" مين مثل الاولين سے مراد "عقوبته الاولين" ب( يہلے لوگوں كاانجام) "جزاء سے مراد "عدلا" ہے (ہم یلہ)۔

# ۸۱۸\_ تفسير سور هالدخان

اور مجامد نے کہا"ر هوا" سے مراد بے خشک راسته "على العالمين" سے مراد وہ لوگ ہیں جوان کے سامنے تتھے"فاعتلو ہ"اس کو دھکے دو وزو جنا هم بحورعين جم ان كا تكاح بدى آ تكھوں والى حوروں سے كريں كے ،جنہيں دكھ كر آئكھيں جيرت زده مو جائيں كے ترجمون ہے مراد قتل کرناہے اور رھوا بمعنی ساکنا تھہرا ہواہے اور ابن عباس نے کہا کالمهل سے مراد ہے ایساکا لاجو تیل کی تلجسٹ کی طرح ہواور دوسرول نے کہا کہ تبع سے مراد ملوک یمن ہیں ان میں سے ہرایک کو تبع کہاجاتا ہے اس لئے کہ وہ اپنے ساتھی کے بعد آتا ہے اور سامیہ کو مجى "تع" كت بي اس لئ كه وه سورج ك بعد آتا بي وم تاتى السماء بدخان مبين "جسون آسان كلا موادهوال لے كر آئے گا قاده نے کہاکہ "فارتقب" سے مراد ہے "فانتظر" انظار کر۔

۱۹۳۱۔ عبدان 'ابو حزہ' اعمش' مسروق' عبداللہ سے روایت کرتے

الْاَعْمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ: مَضَى خَمُسٌ: الدُّخَانُ، وَالرُّوُمُ وَالْقَمَرُ، الْبَطُشَةُ، وَاللِّزَامُ يَغُشَى النَّاسَ هذَا عَذَابٌ الْبُطُشَةُ، وَاللِّزَامُ يَغُشَى النَّاسَ هذَا عَذَابٌ اللِيْمٌ.

١٩٣٢ ـ حَدَّثَنَا يَحُلِي حَدَّثَنَا ٱبُوُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُّسُرُوقِ قَالَ عَبُدُاللَّهِ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِإَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعُصَوُا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاعَلَيْهِمُ بِسِنِيْنَ كَسِنِيُ يُوسُفَ فَاصَابَهُمُ قَحُطٌ وَجَهُدٌ حَتَّى آكَلُوا الْعِظَامَ فَحَعَلَ الرَّجُلِّ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَآءِ فَيَرَى مَابَيُنَةً وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّحَانِ مِنَ الْحُهُدِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَارُتَقِبُ يَوُمَ تَاتِى السَّمَآءُ ﴿ بِدُخَانٍ مُّبِيُنٍ يَغُشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ ٱلِيُمّ قَالَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيُلَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ اسْتَسُقِ اللَّهَ لِمُضَرَ فَإِنَّهَا قَدُ هَلَكُتُ قَالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَحَرِيُءٌ فَاسْتَسُقَى فَسُقُوا، فَنَزَلَتُ إِنَّكُمُ عَائِدُونَ فَلَمَّا أَصَابَتُهُمُ الرَّفَاهِيَّةُ عَادُوا إلى حَالِهِمُ حِيْنَ اَصَابَتُهُمُ الرَّفَاهِيَّةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوُمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ قَالَ يَعْنِي يَوُمَ بَدُرِ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ .

١٩٣٣ ـ حَدَّنَنَا يَحُيِى حَدَّنَنَا وَكِيُعٌ عَنِ الْاَعَمُشِ عَنُ آبِى الضُّحٰى عَنُ مَّسُرُوقٍ قَالَ: الْاَعَمُشِ عَنُ آبِى الضُّحٰى عَنُ مَّسُرُوقٍ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنُ تَعُلَمُ اللَّهُ اَعُلَمُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيّهِ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَا اَسُأَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ المُتَكِلِّفِيْنَ اَنَّ قُرْيُشًا لَمُّا عَلَيْهِ مِنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَا اَسُأَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ النَّيِّ وَسَلَّمَ قُلُ مَا اَسُأَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْصَوُا عَلَيْهِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْصَوُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْصَوُا عَلَيْهِ

میں انہوں نے بیان کیا کہ پانچ باتیں گزر چکی ہیں دھواں (قحط) اور (الل) روم کا غلبہ چاند (کارو تکڑے ہونا) بطشہ (یوم بدر کی گرفت) کرام (ہلاکت) (آیت) لوگوں پر چھا جائے گابید درد ناک عذاب

۱۹۳۲ یجیٰ 'ابو معاویه 'اعمش' مسلم' مسروق' عبداللہ سے روایت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكہ بيه صرف اس سب سے ہواكہ قریش نے جب نی صلی الله علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ نے ان لو گوں کے حق میں یوسف علیہ السلام کی سی قحط سال کی بدوعا فرمائی چنانچه وه قحط سالی اور مجوک کی تکلیف میں مبتلا ہوئے بہاں تک که وه لوگ بٹریاں کھانے لگے اور یہ حال ہو گیا کہ کوئی مخص آسان کی طرف دیکھا تواس کے اور آسان کے در میان دھواں کی طرح دکھائی دیتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اس دن کاانتظار کرو جب آسان کھلا دھوال لے کر آئے گالوگوں پر چھا جائے گا ہید در د ناک عذاب ہے راوی کا بیان ہے کہ کوئی مختص رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت بين حاضر جوااور عرض كيايار سول الله الله تعالى سے معزکے حق میں بارش کی دعا یجئے اس لئے کہ وہ تباہ ہو گئے آپ نے فرمایا کیامفر کے لئے ؟ بے شک تودلیر ہے چنانچہ آپ نے بارش کی دعا فرمائی تو بارش ہوئی اس پر بیہ آیت نازل ہوئی کہ "انکم عائدون (بے شک تم لوٹے والے ہو) پھر جب ان پر خوشحالی آئی تو وہ لوگ اپنی مہلی حالت میں لوث کئے تو الله عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائي "يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون راوى كايران ہے کہ اس سے مراد جنگ بدرے (آیت)اے مارے پروردگار ہم سے عذاب کودور کردے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ۱۹۳۳۔ یجیٰ وکیع 'اعمش' ابوالضحیٰ 'مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ کے پاس گیا توانہوں نے کہا کہ علم کی بات سے کہ جس چیز کے متعلق تجھے علم نہ ہو تو تو کیے کہ اللہ زیادہ جانتاہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ "آپ كهدو يجئ مين تم سے كسي اجر كاسوال نہيں كر تااور نه خودساخته با تیں کر تاہوں ' قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہانہ مانا اور سر کشی کی تو آپ نے فرمایا کہ یااللہ یوسف علیہ السلام کی قحط

قَالَ: اَللَّهُمَّ اَعِنِّى عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَاحَذَتُهُمُ سَنَةٌ اَكُلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْحُهُدِ حَتَّى جَعَلَ اَحَدُهُمُ يَرَى مَا بَيْنَةً وَبَيْنَ السَّمَآءِ كُهَيْئَةِ اللَّخَانِ مِنَ الْحُوعِ قَالُوا: رَبَّنَا اكْشِفُ عَنَّا الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ فَقِيلَ لَهُ إِنْ كَشَفُنَا عَنَهُمُ عَادُوا، فَدَعَا رَبَّةً فَكَشَفَ عَنْهُمُ تَعَادُوا فَانَتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَلْلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَوْمَ تَاتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ إلى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكُرُهُ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ.

أَنَّى لَهُمُ الذِّكُرَى وَقَدُ جَآءَ هُمُ رَسُولٌ مُّبِينٌ الذِّكُرُ وَالذِّكُرَى وَاحِدٌ .

١٩٣٤ - حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنَ آبِي الضَّحٰى عَنُ مَسُرُوقِ قَالَ دَحَلَتُ عَلَى عَبُدِاللّهِ ثُمَّ قَالَ: وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّا دَعَا قُرَيْشًا كَذَّبُوهُ وَاسْتَعُصُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّا دَعَا قُرَيْشًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّا دَعَا قُرَيْشًا عَلَيْهِ فَقَالَ: اللّهُمَّ اَعِنَى عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ كَسَبُع يُوسُف، فَاصَابَتُهُمُ سَنَةً عَلَيْهِمُ بِسَبُع كَسَبُع يُوسُف، فَاصَابَتُهُمُ سَنَةً وَكَانَ يَعْنِى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَاكُلُونَ وَلَيْتُ اللّمَيْتَةَ فَكَانَ يَعْنِى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَاكُلُونَ وَلَيْتُ وَلَيْكُ اللّهِ اللّهَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّهُ

ثُمَّ تَوَلُّوا عَنُهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَحُنُونٌ .

سالی کے ذریعہ ان کے خلاف ہماری مدد کر، چنانچہ وہ لوگ قط میں گر فقار ہو گئے اور بھوک کے سبب سے ہڈیاں اور مر دار کھانے لگے یہاں تک کہ بھوک کے سبب سے آدمی کو اس کے اور آسان کے در میان دھو ئیں کی طرح نظر آتاان لوگوں نے کہا ہمارے پرور دگار! ہم سے عذاب کو دور کر بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں اس کے جواب میں کہا گیا کہ اگر ہم ان سے عذاب دور کر دیں تو وہ لوگ پھر وہ لوگ اپنے ہی ہو جا کیں گے آپ نے اپنے پرور دگار سے دعا فرمائی توان سے عذاب دور کر دیل گوٹ آئے تو سے عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ لوگ اپنی کہلی حالت پرلوٹ آئے تو اللہ نے ان سے جنگ بدر میں انتقام لے لیا اللہ کے قول یوم تأتی السماء بد حان مہین سے یہی مراد ہے۔

(آیت) ان کے لئے نصیحت کہاں مفید ہے حالا نکہ ان کے پاس رسول کھول کر بیان کر آنے والا آچکا"ذکر"اور ذکری کے ایک ہی معنی میں

اس ۱۹۳۱ سیمان بن حرب جریر بن حازم اعمش ابوالضحی مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ کے پاس گیا توانہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے حق میں بددعا کی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے حق میں بددعا کی انہوں نے آپ کو جھٹالیا تھا اور آپ کی نافر مانی کی تھی تو آپ فرمانی کہ یا اللہ یوسف علیہ السلام کی سی قحط سالی میں جتلا ہو گئے اور تمام چیزیں ختم ہو گئیں یہاں تک کہ وہ مردار کھانے گئے چنانچہ اگر کوئی شخص کھڑ اہو تا تو بھوک اور تکلیف کے سبب سے اس کے اور آسمان کے در میان و ھواں سا نظر آتا، چریہ آیت پڑھی اس دن کا انظار کرو جب آسمان صرح و حوال لے کر آئے گا لوگوں پر چھا جائے گایہ در دناک عذاب ہے یہاں تک کہ اس آیت پر پنچے کہ بے جائے گایہ در دناک عذاب ہے یہاں تک کہ اس آیت پر پنچے کہ بے جائے گایہ در دناک عذاب ہو کے عبداللہ نے کہا کیا قیامت کے دن کہا کیا حالت کی طرف لوٹ جاؤ کے عبداللہ نے کہا کیا قیامت کے دن کہا کیا حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے عبداللہ نے کہا کیا قیامت کے دن کہا کیا حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے عبداللہ نے کہا کیا قیامت کے دن کہا کیا حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے عبداللہ نے کہا کیا قیامت کے دن کہا کہا حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے عبداللہ نے کہا کیا قیامت کے دن کہا کہا حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے عبداللہ نے کہا کیا قیامت کے دن کہا کہا حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے عبداللہ نے کہا کیا قیامت کے دن کہا کہا حدی کہا کہا کہ بطاعت کہا کہا گیا جائے گا اور کہا کہ بطاعت کہرگی سے مراد یوم بدر

ہے (آیت) پھران لوگوں نے نبی سے منہ پھیر لیااور کہا کہ تعلیم کیا ہوا

د بوانہ ہے۔

١٩٣٥\_ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ شُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنُ أَبِي الضُّخى عَنُ مَسُرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبُدُاللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: قُلُ مَا اَسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا إِنَّا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيُنَ فَاِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاىٰ قُرَيْشًا اِسْتَعُصُوا عَلَيْهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اَعِنَّى عَلَيْهِم بِسَبْع كَسَبُع يُوسُفَ فَاَخَذَتُهُمُ السَّنَةُ حَتَّى خَصَّتُ كُلَّ شَيءٍ حَتَّى آكُلُوُا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ فَقَالَ آحَدُهُمُ حَتَّى آكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْنَةَ وَجَعَلَ يَخُرُجُ مِنَ الْاَرُضِ كَهَيْئَةِ الدُّحَانِ فَاتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: اَىُ مُحَمَّدُ اَنَّ قَوُمَكَ قَدُ هَلَكُوا فَادُعُ اللَّهَ اَنُ يَكُشِفَ عَنُهُمُ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ تَعُودُوا بَعُدَ هَذَا فِيُ حَدِيُثِ مَنْصُورٍ ثُمَّ قَرَأَ فَارتَقِبُ يَوُمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيُنٍ اللَّى عَآئِدُونَ آيُكُشَفُ عَذَابُ الاخِرَةِ فَقَدُ مَضَى الدُّحَانُ وَالبَطُشَةُ وَاللِّزَامُ وَقَالَ اَحَدُهُمُ الْقَمَرُ وَقَالَ الْاحَرُ الرُّومُ: يَوُمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُراى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ .

19٣٦\_ حَدَّثَنَا يَحُيِّى حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوق عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُّنَ: اللِّزَامُ وَالرُّوُمُ، وَالْبَطُشَةُ وَالْقَمَرُ، وَالدُّخَانُ.

#### ٨١٩ (الْجَاثِيَةِ)

مُسْتَوُفِزِيُنَ عَلَى الرُّكِبِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ نَسُتَنُسِخُ: نَكُتُبُ نَنُسَاكُمُ: نَتُرُكُكُمُ وَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ الْاَيَةَ .

١٩٣٧\_ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَالُ

۱۹۳۵ بشر بن خالد 'محمه' شعبه 'سلیمان و منصور 'ابوالضحیٰ 'مسروق سے روایت کرتے ہیں عبداللہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ عليه وسلم كومبعوث كيااور كهاكه آپ فرماد يجيئ كه بين تمس كوئى اجر نہیں مانگٹا اور نہ خود ساختہ با تیں کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھاکہ قریش نے نافرمانی کی تو آپ نے فرمایا کہ یااللہ يوسف عليه السلام كى سى قط سالى ك ذريع ان (كافرول) ك خلاف ہماری مدد فرما تو وہ لوگ قبط سالی میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ تمام چریں ختم ہو گئیں اور اس کی نوبت پنچی کہ ہڈیاں اور چررے کھانے لگے ان میں سے کس تحف نے بیان کیا کہ یہاں تک کہ چڑے اور مردار کھانے گے اور زمین سے دھوال سانگلنے لگا تو آپ کے پاس ابوسفیان آیااور عرض کیا کہ اے محمد (صلی الله علیه وسلم) تمہاری قوم ہلاک ہوگئی اللہ سے دعا کروکہ ان پرسے مصیبت دور کر دے تو آپ نے دعا فرمائی پھر آپ نے فرمایا کہ بیالوگ اپنی تجھیلی حالت کی طرف اوٹ جائیں گے منصور کی حدیث میں ہے کہ پھر عبداللہ بن مسعور نے آیت فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین الی عائدون تك تلاوت كى كيا آخرت كاعذاب دور كياجائ گا- دهوال بطعه (يوم بدر) ازام (بلاك يوم بدر) گذر كے بعض فے شق القمر كا تذكره كيااور كسى في الل روم كى فتح كا

(آیت) جس دن کہ ہم بری پکڑ پکریں گے بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔

۱۹۳۷ یکی وکیج اعمش مسلم مسروق مصرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پانچ چیزیں گذر گئیں لزام (ہلاکت) اہل روم کی فتح بطعہ (گرفت یعنی یوم بدر) شق القمر (چاند کا پیٹ جانا) دھواں (قحط)

# ۸۱۹ تفییر سور هٔ جاثیه

"حاثیه" گھنوں کے بل بیٹے والا اور مجاہد نے کہا"نستنسخ" کے معنی ہیں۔ ہم لکھتے ہیں"نسا کم "ہم مہیں چھوڑویں گے (آیت) اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر تاہے۔ 2002 میدی سفیان زہری سعید بن میتب 'حضرت ابوہری اللہ کے 1902 میدی سفیان زہری 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہری اللہ میدی سفیان زہری 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہری اللہ میدی سفیان زہری 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہری اللہ میدی سفیان زہری 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہری اللہ میدی سفیان زہری 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہری اللہ میدی سفیان زہری 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہری اللہ میدی سفیان زہری 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہری اللہ میدی سفیان نہری 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہری آ

حَدَّنَنَا الزُّهُرِئُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّوَ حَلَّ: يُؤْذِيْنِي إِبْنُ ادَمَ يَسُبُّ الدَّهُرَ وَآنَا الدَّهُرُ بِبَدِي الْأَمُرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

#### ٨٢٠ (الأحقاف)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: تُفِيُضُونَ: تَقُولُونَ وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍّ: بَعُضُهُمُ: أَثَرَةٍ وَأَثْرَةٍ: يَقِيَّة عِلْم وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍّ: بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ فَقَالَ إِنْ عَبَّاسٍّ: فِي مِنْ الرُّسُلِ وَقَالَ عَيْرُه: اَرَايَتُمُ، هذِهِ الْالفُ اِنَّمَا هِي تَوَعُدُ، اِنْ صَحَّ مَاتَدَعُونَ لَا يَسُتَحِقُ اَنْ يُعْبَدَ وَلَيْسَ قَولُهُ مَحَحَّمُ مَاتَدُعُونَ لَا يَسُتَحِقُ اَنْ يُعْبَدَ وَلَيْسَ قَولُهُ الرَّائِمُ مِرُونَيةِ الْعَيْنِ إِنَّمَا هُو التَّعُلُمُونَ الْمَلِغُكُمُ الَّ مَاتَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا شَيْعًا؟

وَالَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا آتَعِدَانِنِي آنُ أُخُرَجَ وَقَدُ خَلَتِ الْقُرُونَ مِنُ قَبْلِي وَهُمَا يَسُتَغِيثَانِ الله وَيُلَكَ امِنُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهِذَا إِلَّا اَسَا طِيْرُ الاَوَّلِيُنَ.

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی ان فرمایا کہ دیتا ہے حالا کلہ زمانہ کو گالی دیتا ہے حالا تکہ زمانہ تو میں ہی ہول میرے ہی قبضہ قدرت میں تمام امور ہیں میں ہی رات اور دن کو گردش دیتا ہوں۔

#### ۸۲۰ تفسير سور هٔ احقاف

اور مجاہد نے کہاتفیضون بمعنی "تقولون (تم کہتے ہو) اور بعضوں نے

کہا کہ "آئرہ اُئر ہ " سے مراد بقیہ علم ہے اور ابن عباس نے کہا کہ

"ماکنت بدعا من الرسل " سے مراد ہے کہ بیں سب سے پہلا

رسول نہیں ہوں اور دوسر وں نے کہا کہ "اراتیم" بیں ہمزہ استفہام
وعید کے طور پر ہے یعنی جو تم کہتے ہواگر وہ صحیح ہے تو وہ عبادت کے
مانے کا مستحق نہیں ہے اور "اراتیم" سے آکھ کادیکینا مقصود نہیں ہے

بلکہ اس سے مراد علم ہے یعنی کیا تم جانے ہو کیا تمہیں خر ملی ہے اللہ
کے سواجن کو تم پکارتے ہوانہوں نے کوئی چزپیدا کی ہے؟

(آیت) اور جس نے اپنے والدین سے کہااف ہے تمہارے لئے کیاتم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا حالا تکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گذر کئیں اور وہ اس کے ان کلمات سے پناہ مائلتے ہیں (آخر آیت تک)

۱۹۳۸ موئی بن اسلیل ابوعوانه ابو بشر ابو سف بن ما بک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مر وان جاز کا حاکم تھاجس کو حضرت معاویہ نے مقرر کیا تھا اس نے خطبہ پڑھا تو پزید بن معاویہ کا ذکر کرنے لگا تاکہ (معاویہ ) کے بعد اس کی بیعت کی جائے تو عبدالرحمٰن بن ابی بر نے اس سے پچھ کہام وان نے کہاان کو پکڑووہ حضرت عائش کے گھر میں گھس گئے اور یہ لوگ انہیں نہ پکڑ سکے حضرت عائش کے گھر میں گھس گئے اور یہ لوگ انہیں نہ پکڑ سکے مروان نے کہا کہ یہی وہ مخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے آیت والذی قال لوالدیہ اف لکما الخ نازل فرمائی حضرت عائش نے نے پودے کے پیچھے سے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے ہمارے متعلق نے بری برات کوئی آیت نازل فرمائی

فَلَمَّا رَاوُهُ عَارِضًا مُّسْتَقُبِلَ اَوْدِيَتِهِمُ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمُطِرُنَا بَلُ هُوَ مَا اسْتَعُحَلْتُمُ بِهِ رِيْحٌ فِيهَا عَذَابٌ اَلِيُمٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ": عَارِضٌ: فَيُهَا عَذَابٌ اللَّهُ عَارِضٌ: السَّحَابُ

١٩٣٩ - حَدِّنَا آحُمَدُ حَدِّنَا اِبُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنَا عَمْرُو اَنَّ اَبَا النَّضُرِ حَدِّنَهُ عَنُ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَارٍ عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا زَوُجِ بَنِ يَسَارٍ عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: مَارَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكُا حَتَّى اَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ بَتَبَسَّمُ قَالَتُ وَكَانَ إِذَا رَاى عَيْمًا اَوْرِيْحًا عُرِفَ فِي وَجُهِهِ وَكَانَ إِذَا رَاى غَيْمًا اَوْرِيْحًا عُرِفَ فِي وَجُهِهِ وَكَانَ إِذَا رَاى قَلُ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُا الْغَيْمَ وَكُولَ فِيهِ الْمَطَرُ وَارَاكَ إِذَا وَكُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُا الْغَيْمَ وَجُهِهِ وَكَانَ فِيهِ الْمَطَرُ وَارَاكَ إِذَا وَالَّا اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُا الْغَيْمَ وَجُهِهِ وَكَانَ فِيهِ الْمَطَرُ وَارَاكَ إِذَا إِنَّ النَّاسَ وَارَاكَ إِذَا اللَّهُ عَلَى وَجُهِكُ الْكَرَاهِيَّةُ فَقَالَ: يَا عَلَيْمَ مُنْ اللَّهُ وَالَّهُ إِنَّ النَّاسَ وَقَالَ اللَّا اللَّهُ وَالَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالَوْلَ الْكَاسَ عَلَيْمُ مُنْ اللَّهُ وَالَوْلَ اللَّهُ الْمَالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَوْلُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ ال

#### ٨٢١ (الَّذِينَ كَفَرُوا)

اَوُزَارُهَا: اثَّا مُهَا حَتَّى لَا يَهُفَى اِلَّا مُسُلِمٌ عَرَّفَهَا بَيْنَهَا وَقَالَ مُحَاهِدٌ: مَولَى الَّذِيْنَ امَنُوا: وَلِيُّهُمُ عَرُمَ الْاَمُرِ: جَدَّ الْاَمُر فَلَا تَهِنُوا: لَا تَضُعُفُوا وَقَالَ اِبْنُ عَبَّامِنٍّ: اَضُغَانَهُمُ: حَسَدُهُمُ اسِنٍ: مُتَغَيِّر

وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمُ .

(آیت) ترجمہ: پس جب انہوں نے اس کو اپنی وادیوں کے آگے آتا ہواد یکھا تو کہنے گئے یہی بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گابلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے یعنی ہوا جس میں در دناک عذاب ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ "عارض" سے مراد بدلی ہے۔

۱۹۳۹ اور این و به ایم و ابوالنفر اسلیمان بن بیاد احضرت عائشه وجد نبی صلی الله علیه و سلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیه و سلم کو ہنتے ہوئے نہیں دیکھا جس سے حلق کھل جائے آپ صرف تبہم فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جب آپ صوایا بادل دیکھتے تو آپ کے چہرے عائشہ کا بیان ہے کہ جب آپ موایا بادل دیکھتے تو آپ کے چہرے بیا کہ جب انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ابوگ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو اس امید میں خوش ہوتے ہیں کہ شاید اس میں بادل کو دیکھتے ہیں تو اس امید میں خوش ہوتے ہیں کہ شاید اس میں بارش ہو اور میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ کے چہرے سے ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور کھتی ہوں تو آپ کے چہرے سے ناگواری کے تار ظاہر ہوتے ہیں اور کھتی ہوں تو آپ کے چہرے سے ناگواری کے سے اطمینان نہیں ہو تا کہ اس میں عذاب ہو کون سی بات اس میں عذاب ہو کون سی بات اس میں غذاب ہو کہ کہ ایک ہی بادل دیکھ لیا اور کہا کہ یہ بادل ذریعہ عذاب دیکھ لیا اور کہا کہ یہ بادل ذریعہ عذاب دیکھ لیا اور کہا کہ یہ بادل خوجہ میں برمینہ برسائے گا۔

# ۸۲۱ تفسیر سور هٔ الذین کفروا (محمرٌ)

"اوزارها" ان کے گناہ یہال تک کہ سوائے مسلم کے کوئی باقی نہ رہے گا "عرفها" اس کو بیان ہے اور مجاہد نے کہا کہ "مولی الذین امنوا" ہے مرادان کاولی ہے "عزم الامر پختہ ارادہ کرنا "فلاتهنوا" تم کمزور اور ست نہ ہو جاؤ اور ابن عباس نے کہا کہ "اضغانهم" سے مرادان کا حسد ہے "اسن "بمعنی بدلنے والا

(آیت)اورتماپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔

• ۱۹۴۷۔ خالد بن مخلد، سلیمان معاویہ بن ابی مزرد سعید بن بیار او ہر ررہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا جب اس سے فارغ ہو گیا تورحم (رشتہ داری) نے کھڑے ہو کراللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑااللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ رک جااس نے کہا کیا یہ اس کامقام ہے جو مجھ کو

بِحَقُو الرَّحُمْنِ فَقَالَ لَهُ مَهُ قَالَتُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِيكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ اللَّا تَرُضَينَ اَنُ اَصِلَ مَنُ وَصَلَكِ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ اللَّا تَرُضَينَ اَنُ اَصِلَ مَنُ وَصَلَكِ وَاقْطَعَ مَنُ قَطَعَكِ قَالَتُ بَلَى يَارَبِ قَالَ فَذَاكِ قَالَ ابْوُهُرَيْرَةَ إِقْرَاوُا إِنْ شِفْتُمُ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ اَنُ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا ارْحَامَكُمُ .

1981 حدَّنَنَا أَبِرَاهِيُمُ بُنُ حَمْزَةً حَدَّنَنَا أَبِرَاهِيُمُ بُنُ حَمْزَةً حَدَّنَا حَاتِمٌ عَنُ مَعَاوِيَةً قَالَ حَدَّنَنِي عَمِّيُ آبُو الْحَبَابِ سَعِيدُ بُنُ يَسَارِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةً بِهِذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَاوُا اِنُ شِئْتُمُ فَهَلُ عَسَيْتُمُ.

1987 حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخُبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِيُ الْمُزَرَّدِ بِهِذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْرَأُوا اِنْ شِئْتُمُ فَهَلُ عَسَيْتُمُ

### ٨٢٢ سُورَةُ الْفَتُح!

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: سِيمَا هُمُ فِي وُجُوهِهِمُ:
السَّحْنَةُ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنُ مُحَاهِدٍ: التَّوَاضُعُ
شَطُاهُ فِرَاحَةً فَاسْتَغُلَظَ: غَلُظَ سُوقَةً السَّاقُ
حَامِلَةُ الشَّجَرةِ وَيُقَالُ دَآثِرَةُ السَّوْءِ كَقَولِكَ
رَجُلُ السَّوْءِ، وَدَآثِرَةُ، السَّوْءِ: الْعَذَابُ تُعَزِّرُوهُ
تَنْصُرُوهُ شَطُاهُ: شَطُءُ السُّنُلِ تَنْبُتُ الْحَبَّةُ
نَصُرُوهُ شَطُاهُ: شَطُءُ السُّنُلِ تَنْبُتُ الْحَبَّةُ
عَشُرًا اَوْتَمَانِيًا اَوْسَبُعًا فَيُقَوِّى بَعْضَةً بِبَعْضِ
فَذَاكَ قَولُةً تَعَالَى فَازَرَةً: قَوَّاهُ وَلُو كَانَتُ
وَاحِدَةً لَمُ تَقُمُ عَلَى سَاقٍ، وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللّهُ
وَاحِدَةً لَمُ تَقُمُ عَلَى سَاقٍ، وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللّهُ
وَاحِدَةً لَمُ تَقُمُ عَلَى سَاقٍ، وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللّهُ
فَذَاكَ قَولُهُ بَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ خَرَجَ وَحُدَةً ثُمُّ
فَذَاكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ خَرَجَ وَحُدَةً ثُمَّ

توڑ کر تیری پناہ میں آئے اللہ تعالی نے فرمایا کیا تواس بات پرراضی نہیں کہ میں اس سے ملول جو تھھ کو جوڑے اور اس سے الگ ہو جاؤل جو تھھ کو جو تھھ کو توڑے اور اس سے الگ ہو جاؤل جو تھھ کو توڑے اس نے عرض کیا ہاں پروردگار کیوں نہیں 'اللہ تعالی نے فرمایا تیرے ساتھ ایسابی ہوگا ابو ہر برہؓ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو"فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم"

۱۹۴۱۔ ابراہیم بن حمزہ عاتم معاویہ 'ابوالحباب سعید بن بیار 'حضرت ابو ہر ریڑ سے اس (حدیث) کو روایت کرتے ہیں جس میں یہ فد کور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو فہل عسیتم آخر تک۔

۱۹۴۲۔ بشر بن محمد عبداللہ معاویہ بن ابی المزرد سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت "فہل عہدیتم" آخر تک پڑھو۔

# ۸۲۲\_ تفسير سور هُ الفتح

اور مجاہد نے کہا کہ "سیما هم فی و جوههم" میں سیما سے مراد چہرے کی نرمی اور ہیئت اور منصور نے بواسطہ مجاہد نقل کیا کہ اس سے مراد تواضع ہے "شطاہ" پی سوئی اپنی کلی "فاستغلظ" موٹا ہوا۔ "سوق" سال کی جمع یعنی شاخ جو در ختوں کواٹھانے والی ہو اور "دائرة السوء" رجل السوء "رجل السوء کی طرح ہے لینی بری گردش "دائرة السوء" سے مراد عذاب ہے "تعز روہ" تم اس کی مدد کرو "شطاہ" بالی کا پٹھا کہ ایک دانہ ہے دس آٹھ یاسات بالیان اگی ہیں چنانچہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں اللہ تعالی کے اس قول سے یہی مراد ہے کہ نازرہ "لیمین اس کو تقویت پہنچائی اور اگروہ ایک ھوئی توشاخ پر قائم نہ رہ سکتی ہے اللہ تعالی نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے اس لئے کہ آپ تنہا نکلے پھر آپ کے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے اس لئے کہ آپ تنہا نکلے پھر آپ کے اصحاب کے ذریعہ آپ کو توت پہنچائی جس طرح ایک دانہ کو اس کے ذریعہ قوت بہنچا تا ہے جو اس سے آگی ہے۔

إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحُا مُّبِيِّنًا .

١٩٤٣ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ فِى بَعْضِ ٱسْفَارِهِ وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَسِيُرُ مَعَةً لَيُلًا فَسَالَةً عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَنُ شَيْءٍ فَلَمُ يُحِبُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَالَةً فَلَمُ يُحِبُهُ ثُمَّ سَالَةً فَلَمُ يُحِبُهُ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ثُكِلَتُ أُمُّ عُمَرَ نَزَرُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُحِيْبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكُتُ بَعِيرِى ثُمَّ تَقَدَّمُتُ آمَامَ النَّاسِ وَحَشِيْتُ اَنْ يُنزَلَ فِيَّ الْقُرُانُ فَمَا نَشِبُتُ اَنُ سَمِعْتُ صَارِخًا يُصُرُثُحُ بِي فَقُلْتُ لَقَدُ خَشِيْتُ أَنُ يَّكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرُانٌ فَحِثْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَقَدُ ٱنْزِلَتُ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةً لَهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندُرُ
 حَدَّثَنَا شُعُبَةُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللهُ
 عَنْهُ إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا قَالَ الْحُدَيْبِيَةُ

1980 حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ قُرَّةً عَنُ عَبُدِاللهِ ابْنِ مُعَفَّلٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ فَتُحِ مَكَّةَ شُورَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُعَاوِيَةُ لَوْشِفُتُ اَنُ اَحْكِى لَكُمْ قِرَآفَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَعَلْتُ

لِيَغُفِرَلُكَ اللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنُبِكَ وَمَا تَا خَرَ وُيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا.

(آیت) بے شک ہم نے فتح دی آپکو ظاھر فتح

۱۹۴۳۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک زید بن اسلم اپنے والد سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنے تنى سفر (١) ميں چل رہے تھے اور حضرت عمر بن خطاب بھی آپ کے ساتھ تھے 'رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے آپ سے کی چیز کے متعلق سوال کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہ دیا پھر انہوں نے یو چھاتو آپ نے جواب نہ دیا پھر یو چھاتو بھی آپنے جواب نه دیا عمر نے کہا کہ عمر کی ماں اولادے محروم ہو تونے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سے تين بار سوال كيا آپ في تيرى كسى بات كاجواب نه دیا حضرت عمر کابیان ہے کہ میں نے اپنے اونٹ کو ہنکایا اور لو گوں ہے آ گے بوھ گیااور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے متعلق قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے ابھی تھوڑی دیر ہی نہ گذری تھی کیہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سی جو مجھے پکار رہاتھا میں ڈرا کہ تہیں میرے متعلق قرآن نہ نازل ہو رہا ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا که آج رات مجھ پرایک سور و نازل ہو کی جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر آفتاب طلوع ہو تا ہے پھر آپ نے آيت انا فتحنالك الخيرهي

۱۹۴۳- محد بن بشار عندر شعبه فقاده حضرت انس رضى الله عنه سے روایت كرتے بيل انہول نے كہاكه "انافتحنالك فتحا مبينا" سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔

1960 مسلم بن ابراہیم 'شعبہ معاویہ 'بن قرہ 'عبدالله بن مغفل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سور ہ فتح پڑھی اور خوش الحانی سے پڑھی معاویہ کا بیان ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی قرات کی طرح پڑھ کرسنادوں

(آیت) تاکہ اللہ تعالی تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنی نعمت پر پوری کر دے اور تمہیں سیدھے راستہ کی ہدایت کر دے۔

(۱) آپ صلی الله علیه وسلم کامیر سفر حدیبیہ سے واپسی کا تھا۔

١٩٤٦ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَصْلِ اَحْبَرَنَا اِبْنَ عُينَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ اَنَّةً سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَةً غَفَرَ اللهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَّرَ قَالَ اَفَلا اَكُونُ عَبُدًا شَكُورًا.

198٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا حَيُوةً عَنُ اَبِي الْأَسُودِ سَمِعَ عُرُوةً عَنُ عَآثِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا اَنَّ نَبِيَّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللّهِلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْشَةُ: لِمَ تَصُنعُ هذَا يَارَسُولَ اللهِ وَقَدُ عَقَرَالله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِكَ وَمَا تَاخَر؟ قَالَ عَفْرَالله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِكَ وَمَا تَاخَر؟ قَالَ اللهِ لَكُونَ عَبُدًا شَكُورًا؟ فَلَمَّا كَثُرَ اللهِ وَقَدُ لَحُمُهُ صَلّى جَالِسًا فَإِذَا ارَادَ اَن يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَا ثُمُّ رَكَعَ قَامَ فَقَرَا ثُمُّ رَكَعَ قَامَ فَقَرَا ثُمُّ رَكَعَ .

إِنَّا ٱرُسَلُنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا .

١٩٤٨ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّنَا عَبُدُ العَزِيْرِ ابْنُ آبِي هِلَالٍ عَنُ هِلَالٍ بُنِ آبِي هِلَالٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍو بُنِ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهِ عَنُهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ اللّيَّيُ الْعَاصِ رَضِى اللهِ عَنُهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ اللّيَيُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَاللّهَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْظٍ وَلا سَحَّابِ بِالْاسُواقِ وَلا يَدُفَعُ وَلَنَ السَّيْقَةَ بِالسَّيْقَةِ وَلا يَكُنُ يَعْفُو وَيَصُفَحُ وَلَنَ السَّيْقَةِ وَلَكِنُ يَعْفُو وَيَصُفَحُ وَلَنَ السَّيْقَةَ بِالسَّيْقَةِ وَلَكِنُ يَعْفُو وَيَصُفَحُ وَلَنَ اللّهُ عَلَيْظً اللّهُ حَتَّى يُقِيمُ مِهِ الْمِلّةَ الْعَوْجَآءَ بِالْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَمْيًا عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَمْيًا عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ الْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

هُوَ الَّذِي ٱنْزَلَ السَّكِيْنَةَ .

۱۹۴۷۔ صدقہ بن فضل ابن عیینہ 'زیاد 'مغیرہ سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر قیام کرتے کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے کسی نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے انگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں شکر گذار بندہ نہ بنوں۔

2 1941 حسن بن عبدالعزیز عبدالله بن یکی حیوة ، ابوالا سود عروه حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم رات کواس قدر کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤل پھٹ جاتے سے حضرت عائش نے عرض کیا کہ یار سول الله! آپ اس قدر تکلیف الله اتحالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے الھاتے ہیں حالا نکہ الله تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں آپ نے فرمایا کیا مجھے پیند نہیں میں شکر گزار بندہ بنوں پھر جب ہیں آپ کے جسم میں گوشت زیادہ ہو گیا تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب دکوع کار اوہ کرتے تو کھڑے ہو کر پھھ قرات کرتے پھرر کوع حسر کرتے۔

(آیت) بے شک ہم نے آپ کوشاہد بشیر اور نذیر بناکر بھیجاہے۔
۱۹۲۸ عبداللہ عبدالعزیز بن ابی سلمہ ہلال بن ابی ہلال عطاء بن بیار عبداللہ بن عروبن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے کہ "یاایہا النبی انا ارسلناك شاهداو مبشرا ونذیرا" تورات میں اس طرح ہے کہ اے نبی! ہم نے تم کو گواہی دنیرا" تورات میں اس طرح ہے کہ اے نبی! ہم نے تم کو گواہی دینا ویزاد خوشخری دینے والا بھیجاہے اور امیوں کی جائے پناہ بناکر بھیجا ہے تا در امیوں کی جائے پناہ بناکر بھیجا ہے تر سول ہو میں نے تمہارا نام متوکل رکھاہے وہ نہ تو سخت قلب ہو گاور نہ بازاروں میں شور وغل کرنے والا ہو گاور اللہ تعالی اس کو برائی سے دفع کرے گابلکہ معاف اور در گذر کرے گا اور اللہ تعالی اس کواس وقت تک نہ اٹھائے میں شور و نگر کرے گا اور اللہ تعالی اس کواس وقت تک نہ اٹھائے گاجب تک کہ دین کی بجی کو وہ سیدھانہ کرلے گا اس طور پر کہ لوگ گاجب تک کہ دین کی بجی کو وہ سیدھانہ کرلے گا اس طور پر کہ لوگ اندھی آئکھوں اور بہرے کانوں اور غلاف میں ڈھے دلوں کو کھول اندھی آئکھوں اور بہرے کانوں اور غلاف میں ڈھے دلوں کو کھول

آیت وہی ہے جس نے سکینہ نازل فرمایا۔

١٩٤٩ - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ اِسُرَائِيُلَ عَنُ آبِي اللهُ عَنُهُ قَالَ: عَنُ آبِي اللهُ عَنُهُ قَالَ: يَنْهَمَا رَجُلَّ مِّنُ آصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا وَفَرَسٌ لَهُ مَرُبُوطٌ فِي الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ وَسَلَّمَ يَقُرا وَفَرَسٌ لَهُ مَرُبُوطٌ فِي الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ يَنْفِرُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَتَظَرَ فَلَمُ يَرَشِينًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمُ يَرَشِينًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتُ بِالقُرُانِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتُ بِالقُرُانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتُ بِالقُرُانِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتُ بِالقُرُانِ

١٩٥٠ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ
 عَنُ عَمْرٍو عَنُ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةِ
 الفًا وَّارُبَعَمِائَةٍ

آ وَ اللّهِ حَدَّنَا شَبَابَةُ حَدُّنَا شَبَابَةُ حَدَّنَا شَبَابَةُ حَدَّنَا شَبَابَةُ حَدَّنَا شُعَبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ عُقْبَةَ بُنَ صُهُبَانَ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِّيِ مِمَّنُ شَهِدَ الشَّحَرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ الشَّحَرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَدُفِ وَعَنُ عُقْبَةَ بُنِ صُهْبَانَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللهِ بُنَ المُعَقَّلِ الْمُزَنِيِّ فِى الْبَولِ فِى الْمُؤلِ فِى الْمُؤلِ

١٩٥٢ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْوَلِيْدِ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ خَالِدٍ عَنُ اللهُ مَحَمَّدُ بَنُ فَلَابَةَ عَنُ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ رَضِى اللهُ عَنُهُ وَكَانَ مِنُ اَصْحَابِ الشَّحَرَةِ حَدَّنَا اَحُمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ السَّلَمِيُّ حَدَّنَا يَعُلَى حَدَّنَا يَعُلَى حَدَّنَا يَعُلَى حَدَّنَا يَعُلَى حَدَّنَا بَنُ السَّحَاقَ السَّلَمِيُّ حَدَّنَا يَعُلَى حَدَّنَا يَعُلَى حَدَّنَا اللهِ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ سِيَاهٍ عَنُ حَبِيبِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ عَبُدُ الْعَرِيْزِ بُنُ سِيَاهٍ عَنُ حَبِيبٍ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ وَبُدُ اللهِ وَآلِي اللهِ عَنُ حَبِيبٍ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ رَجُلُ اللهِ كَتَابِ اللهِ اللهِ وَقَالَ مَعُلُ اللهِ كَتَابِ اللهِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَعُلُ اللهِ كَتَابِ اللهِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَلُولُ اللهِ كَتَابِ اللهِ فَقَالَ عَلَى نَعُمُ فَقَالَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْقٍ إِنَّهِمُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ المُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

1969۔ عبیداللہ بن موکیٰ اسرائیل ابو اسحاق براء سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قر اُت کر رہے تنے اور ان کا گھوڑا گھر میں بندھا ہوا تھا کہ وہ بھاگئے لگا۔ باہر نکل کردیکھا تو چھ نظرنہ آیاوہ گھوڑا بدک رہا تھا جب صح ہوئی تویہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ یہی سکینہ ہے جو قرائت قر آن کے وقت نازل ہوتی ہے

(آیت)اس وقت کویاد کیجئے جب وہ لوگ آپ سے در خت کے پنچ بیعت کررہے تھے۔

1940۔ قتیمہ بن سعید 'سفیان' عمرو حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ صلح حدیب یے دن ایک ہزار چار سو آدمی تھے۔

1901 على بن عبدالله 'شابه 'شعبه 'قاده 'عقبه بن صهبان عبدالله بن مغفل مزنى سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں ان لوگوں میں تھا۔ جو بیعت رضوان میں شریک تھے نبی صلی الله علیه وسلم نے کنگریاں بھینکنے سے منع فرمایا تھا اور عقبہ بن صهبان سے منقول ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن مغفل مزنی کو بیان کرنے کہ عبد اللہ بن مغفل مزنی کو بیان کرنے کی جگہ میں پیشاب کرنے سے آپ نے منع فرمایا تھا۔

1901 محمد بن ولید محمد بن جعفر شعبه 'خالد 'ابو قلابه ' ثابت بن ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان ہیں شریک ہونے والوں ہیں سے تھے (دوسری سند) احمد بن اسخق سلمی ' یعلی ' عبد العزیز بن سیاہ ' صبیب بن ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ابووا کل کے پاس ( کچھ ) بوچھنے کے لئے آیا تھا توانہوں نے کہا کیا تم ان کہ ہم جنگ صفین میں شریک تھے تو ایک مخص نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں و کیھتے ' جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا ہاں! سہل بن صنیف نے کہا تم اپ کو متصم کرو ( لیمنی جنگ کی رائے مناسب نہیں ) ہم نے یوم حدیبیہ لیمن کے حدیبیہ یمن کے دن و یکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے حدیبیہ کے دن و یکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے در میان ہوئی۔ آگر ہم لوگ بیہ لڑائی دیکھتے تو ضرور لاتے چنانچہ در میان ہوئی۔ آگر ہم لوگ بیہ لڑائی دیکھتے تو ضرور لاتے چنانچہ

وَالْمُشُرِكِيْنَ وَلَوُنَرَىٰ قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَحَاءَ عُمَرُ فَقَالَ السَّنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمُ عَلَى الْبَاطِلِ؟ الْيُسَ قَتُكُانَا فِي الْحَقِّ وَهُمُ عَلَى الْبَاطِلِ؟ الْيُسَ قَتُكُانَا فِي الْحَقَّةِ وَقَتُكَاهُمُ فِي النَّارِ؟ قَالَ بَلَى قَالَ فَفِيمُ نُعُطِى الدَّنِيَّة فِي دِينِنَا وَنَرُجِعُ وَلَمَّا يَحُكُم اللَّهُ بَيْنَنَا؟ فَقَالَ: يَا إِبُنَ الْحَطَّابِ إِنَّى رَسُولُ اللهِ وَلَنُ يُضَيِّعَنِى اللهُ ابَدًا فَرَجَعَ مُتَاعَقِيلًا فَلَمُ يَصُيرُ حَتَّى جَاءَ اَبَا بَكُرٍ فَقَالَ يَا ابَنَ الْحَقِلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ صَلّى اللهُ قَالَ يَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَنُ يُضَيِّعَهُ اللّهُ ابَدًا افَنَزَلَتُ سُورَةُ اللهُ ابَدًا افَنَزَلَتُ سُورَةُ اللّهُ ابَدًا افَنَزَلَتُ سُورَةً الْفَتَحِ .

#### ٨٢٣ (الْحُجُرَات)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تُقَدِّمُوا: لَاتَفْتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقُضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقُضِى اللهُ عَلَى إِسُانِهِ: اِمُتَحَنَ: اَخُلَصَ تَنَا بَزُوا لَا لُهُ عَلَى بِالْكُفُرِ بَعُدَ الْإِسُلامِ يَلِتُكُمُ: يَنْقُصُكُمُ التَّنَا: نَقَصُنا.

لَا تَرُفَعُوا اَصُواتَكُمُ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيِّ الْآيَةَ تَشُعُرُونَ: تَعُلَمُونَ وَمِنْهُ الشَّاعِرُ.

١٩٥٣ حَدَّنَنَا نَافِعُ بُنُ صَفُوان بُنِ جَمِيلُ اللَّحُمِيُّ حَدَّنَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ عَنُ اِبُنِ اَبِي مُلَيُكُةً وَالَّذِي اَبُنِ اَبِي مُلَيُكَةً وَالَّذِي اَبُنِ اَبِي مُلَيُكَةً وَالَّذِي اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مَنَ اللَّهُ عَنَهَا وَفُعَا اَصُواتَهُمَا عِنْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكُبُ بَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكُبُ بَنِي مَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكُبُ بَنِي مَمِيمُ فَاشَارَ اللَّا عَرُبَرَجُلٍ اخْرَ، قَالَ نَافِعٌ بَنِي مُجَاشِعَ وَاشَارَ اللَّا عَرُبَرَجُلٍ اخْرَ، قَالَ نَافِعٌ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ 
حضرت عمر آئے اور عرض کیا گیاہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں اور ان کے مقتول باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! حضرت عمر نے عرض کیا کہ پھر کیوں ہم اپنے دین میں ذلت کو آنے دیں اور آئے ہوئے مسلمانوں کو واپس کر دیں حالانکہ اللہ تعالی نے ہمارے در میان (اس قتم کی صلح) کا حکم نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ اے ابن خطاب میں اللہ کارسول ہوں اور اللہ مجھے بھی ضائع نہ کرے گاعم خصہ کی حالت میں واپس ہوئے اور انہیں صبر نہ ہوا۔ حتی کہ ابو بکر خصہ کی حالت میں واپس ہوئے اور انہیں صبر نہ ہوا۔ حتی کہ ابو بکر خصہ نہیں ہیں ، حضرت ابو بکر گیاہم حق پر اور (مشر کین) باطل پر نہیں ہیں ، حضرت ابو بکر شنے کہا کہ اے ابن خطاب وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کو بھی ضائع نہ کرے گا چنانچہ سورہ فتح نازل مولی۔

# ۸۲۳ تفییر سورة حجرات

اور مجاہد نے کہا کہ "لاتقدموا" سے مرادیہ ہے کہ فتو کی یا جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہ کیا کرو جب تک کہ اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ کہلواد استحن خالص کردیا ہے تنا بزوااسلام لانے کے بعد کا فرنہ کہو" یلتکم" کم کردیا۔ دے گا"التنا" ہم نے کم کردیا۔

(آیت) اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نه کروالخ تشعرون جمعنی "تعلمون" (تم جانتے ہو) اور شاعر اسی سے ماخوذ ہے۔

1900۔ یسر ہ بن صفوان بن جمیل کخی 'نافع بن عمر 'ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ دوسب سے بہتر آدمی ہلاک ہو جائیں لیعنی حضرت ابو بکر وعر دونوں نے اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند کیس جس وقت آپ کے پاس بنی تمیم کے سوار آئے توان میں سے ایک نے بنی مجاشع کے بھائی اقرع بن حابس کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے نے ایک دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا نافع نے کہا مجھ کو نام یاد نہیں حضرت ابو بکرنے حضرت عمرے کہا کہ تم نے صرف میری مخالفت کا فہ تھا چنانچہ کا قصد کیا تھا انہوں نے کہا کہ میر اار ادہ تمہاری مخالفت کا فہ تھا چنانچہ

١٥٥ - حَدَّنَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا ازُهَرُ بُنُ سَعُدِ اَخْبَرَنَا ابُنُ عَوْنِ قَالَ اَنْبَأْنِى مُوسَى بُنُ انْسَعُدِ اَخْبَرَنَا ابُنُ عَوْنِ قَالَ اَنْبَأْنِى مُوسَى بُنُ انْسِ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَقَدَ ثَابِتَ بُنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَحُلُ يَا رَسُولَ اللهِ آنَا أُعُلِمُ لَكَ عِلْمَهُ، فَآتَاهُ وَجَدَةً جَالِسًا فِى بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَاسَةً فَقَالَ لَهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَ حَبِطَ مَوْتَةً وَقُ صَوْتَةً فَوْقَ صَوْتَةً وَقُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَعَى الرَّجُلُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَرَزَةً اللهِ عَلَيْهِ الْمَرَّةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَبَرَةً اللهِ المَرَّةُ اللهِ اللهِ وَسَلَّمَ فَاعَلَى اللهِ فَقَالَ لَهُ النَّي وَلَكِنَاكُ مِنْ اللهِ الْمَرَّةُ اللهُ إِنَّالَ لَهُ إِنَّكَ مِنْ اللهُ اللهُ إِنَّالَ لَهُ النَّالِ فَقَالَ لَهُ النَّالِ فَاتَرَا اللهُ ا

آكُتُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ .

900 - حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا حَجَّابٌ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا حَجَّابٌ مُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا حَجَّابٌ عَنُ إِبُنِ الْحَرَيُةِ قَالَ الْحُبَرَهُمُ اللَّهُ قَدِمَ مُلَيُكَةَ اَلَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ الزَّبَيْرِ الْحُبَرَهُمُ اللَّهُ عَلَيُهِ رَكِبٌ مِنُ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُوبَكِرِ الْمَرِ الْقَعْقَاعَ بُنَ مَعْبَدٍ، وَقَالَ عُمَرُ مَا اَرَدُتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيهِ بَنَ حَابِسٍ، فَقَالَ اللهُ عَلَيهِ بَكْرٍ مَا اَرَدُتُ إِلَى اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَمْرُ مَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيهُ اللّهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْقَضَتِ الْفُقَدِيمُ اللّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْقَضَتِ الْقَفَصَةِ اللّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْقَضَتِ الْقَصَدِيمَ اللّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْقَضَتِ اللّهُ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْقَصَدِيمَ اللّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْقَضَتِ اللّهَ اللّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْقَصَدِيمَ اللّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْفَضَتِ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْفَصَدِيمَ اللّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْفَصَدِيمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْفَصَدِيمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَرَسُولُهِ حَتَّى الْفَصَدِيمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ

۱۹۵۴ علی بن عبدالله از ہر بن سعد ابن عون موسی بن انس حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہی صلی الله علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کونہ پایا (آپ کے دریافت کرنے پر) علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کونہ پایا (آپ کے دریافت کرنے پر) ایک شخص نے کہا میں اس کی خبر لے کر آتا ہوں چنا نچہ وہ شخص ان کے پاس آیا تو ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے گھر میں سر عگوں بیٹھے ہوئے ہیں بوچھا تمہارا کیا حال ہیں پایا کہ اپنے گھر میں سر عگوں بیٹھے کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر تا تھا اس کے تمام اعمال اکارت ہوگئے اور دوز خی ہے وہ شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا اور بیان کیا کہ انہوں نے ایساایسا کہا ہے موسی کا بیان ہے کہ وہ دوسری بارخوشخری لے کر گیا آپ نے فرمایا کہ اس سے جاکر کہہ وہ دور خی نہیں بلکہ جنت والوں میں سے ہے۔

(آیت) بے شک جولوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔

1900 حسن بن محمہ ، حجاج ، ابن جر تج ابن الی ملیکہ ، عبداللہ بن زمر د سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنی تمیم نے چند سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (امیر کی درخواست کرتے ہوئے) آئے حضرت ابو بکڑ نے کہا کہ قعقاع بن معبد کو امیر مقرر فرماد ہجئے حضرت عرض نے کہا لکہ اقرع بن حابس کو امیر مقرر فرماد ہجئے حضرت ابو بکرنے کہا کہ تم نے صرف میری مخالفت کا قصد کیا تھا حضرت عمر نے کہا میر اارادہ مخالفت کا نہ تھا ، چنا نچہ دونوں جھڑنے نگے یہاں نے کہا میر اارادہ مخالفت کا نہ تھا ، چنا نچہ دونوں جھڑنے نے بیاں تک کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو ئیں تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدمو اللی ان اوگوں کے زائیت )اوراگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان لوگوں کے

الْآيَةُ وَلَوُ آنَّهُمُ صَبَرُوا حَتَّى تَخُرُجَ اِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ .

#### ٨٢٤ (سُورَة قَ)

رَجُعُ بَعِيْدٌ: رَدٌّ فُرُوجٍ فَتُوثُّنَّ، وَاحِدُهَا فَرَجٌ وَّرِيُدٌ فِي حَلَقِهِ ٱلْحَبُّلُ حَبُلُ الْعَاتِقِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنُ عِظَامِهِمُ تَبْصِرَةً: بَصِيرَةً حَبُّ الْحَصِيْدِ: ٱلْحِنْطَةُ بَاسِقَاتٍ: اَلطِّوالُ اَفَعَيْنَا اَفَاعَيٰيُ عَلَيْنَا وَقَالَ قَرِيْنُهُ اَلشَّيْطَانُ الَّذِي قُيَّضَ لَهُ فَنَقَّبُوا ضَرَبُوا اَوُ ٱلْقَى السَّمْعَ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَةً بغَيْرِهِ حِيْنَ ٱنْشَاكُمُ وَٱنْشَا خَلُقَكُمُ رَقِيُبٌ عَتِيُدٌ: رَصَدٌ سَآئِقٌ وَّشَهِيُدُ: ٱلْمَلَكَانِ كَاتِبٌ وَّشَهِيُدٌ شَهِيُدٌ شَاهِدٌ بِالْقُلْبِ لُغُونِّ: اَلنَّصُبُ وَقَالَ غَيْرُهُ نَضِيُدٌ: ٱلْكُفُرْنَى مَا دَامَ فِيُ ٱكْمَامِهِ وَمَعْنَاهُ مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ فَإِذَا خَرَجَ مِنُ ٱكُمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيُدٍ فِيُ آدَبَارِ النُّجُومِ وَآدُ بَارَ السُّجُودِ، كَانَ عَاصِمٌ يَفْتَحُ الَّتِيُ فِيُ قَ وَيَكْسِرُ الَّتِيُ فِي الطُّورِ، وَيُكَسِّرَانِ جَمِيعًا وَيَنْصِبَانِ وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ يَوُمَ الْخُرُوجِ يَخُرُجُونَ مِنَ الْقُبُورِ.

وَتَقُولُ هَلُ مِنُ مَّزِيُدٍ

رَهُ ١٩٥٦ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدَّنَا حَزَمِيٌ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُلقى فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ مَّزِيُدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَةً فَتَقُولُ قَط.

١٩٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ

پاس باہر تشریف لے آتے توبدان کے لئے بہتر ہو تا۔

## ۸۲۴ تفسیر سوره ق

"رجيع بعيد"لوشا بعيد ٢ "فروج" شكاف اس كاواحد "فرج" ب "ورید"سے دورگ مراد ہے جو حکق میں ہوتی ہے "جمل"سے مراد گردن كى رگ ہے اور مجامد نے كہاماتنقص الارض منهم مي منهم سے مراد من عظامهم ہے (ان کی بڑیوں سے) تبصرہ سے مراد بهرت بحب الحصيد يبول باسقات لي افعينا كيامم عاجز ہیں وقال قرینہ میں قرین سے مراد شیطان ہے۔ جواس کے لئے مقرر کیاگیاہے فنقبوا شہرول میں چلے اوالقی السمع سے مرادب ہے کہ کان لگائے اپنے نفس ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرے "حین انشاکم" جب که حمهیں پیدا کیا اور تمہاری پیدائش کو ظاہر كيار رقيب عتيد تكمبان تاك لكانے والے "سائق و شهيد" دو فرشتے ایک لکھنے والا دوسر اگواہ شہیداے کہتے ہیں جو دل ہے گواہی دینے والا ہو۔ "لغوب" تکان اور دوسرول نے کہا کہ "نضید" کلی جب تک این غلاف میں ہے اس کے معنی یہ میں کہ بعض بعض پرتہ کیا ہواہے جب وہ ایخ غلاف سے نکل جائے تو "نصید"، نہیں ہے ادبار النحوم اور ادبار السحود میں عاصم سورہ ق میں الف کے فتح کے ساتھ اور سورہ طور میں الف کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے تھے' حالا نکہ دونوں کا کسرہ اور نصب پڑھ سکتے ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ "يوم النحروج" سے مراد وہ دن ہے جب کہ وہ قبروں سے نکالے جائیں گے

آیت)اور جہنم کے گی کیا کھے اور بھی ہے۔

1904۔ عبداللہ بن افی الاسود حزی شعبہ ، قادہ عضرت انس نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں داللہ علیہ وسلم سے تو وہ کہا گی کیا اور بھی کچھ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس میں اپنایاؤں رکھ دے گا تو وہ کہا گی بس بس۔

١٩٥٥ محد بن موسى قطان ابوسفيان حميري سعيد بن يجي بن مهدى

حَدَّنَنَا أَبُو سُفَيَانُ الْحُمَيْرِيُّ سَعِيدُ بُنُ يَحُيلَى الْبِنِ مَهْدِي حَدَّنَنَا عَوُفٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي الْبِنِ مَهْدِي حَدُّنَنا عَوُفٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَفَعَةً أَبُو سُفْيَانَ يُوقِقُهُ آبُو سُفْيَانَ يُقَالُ لِحَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلُ مِنُ مَّزِيدٍ يُقَالُ لِحَهَنَّمَ هَلِ امْتَلاتِ وَتَقُولُ هَلُ مِنُ مَّزِيدٍ فَيَضَعُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَةً عَلَيْهَا فَتَقُولُ فَلَ هَلَ مَنْ مَلْكُهَا فَتَقُولُ فَطَ قَط قَط قَط .

١٩٥٨ ـ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدُّنَا عَبُدُالرَّ أَقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اَبِيُ هُرُيْرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّالُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّالُ الْجَنَّةُ مَا لِي لَا يَدُخُلُنِي اللَّه شَعَالَى الله عَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ انْتِ رَحُمَتِيُ اللهُ وَسَقَطُهُمُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ انْتِ رَحْمَتِي وَالْمَ اللهُ وَعَالَى لِلْجَنَّةِ انْتِ رَحْمَتِي وَالْمَا النَّارِ وَسَقَطُهُمُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ انْتِ رَحْمَتِي اللهُ عَنْ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلُوهَا فَامَّا النَّارُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلُوهَا فَامَّا النَّارُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلُوهًا فَامَّا النَّارُ وَلَا تَمُتَلِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلُوهًا فَامَّا النَّارُ فَلَا تَمُتَلِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلُوهًا فَامَّا النَّارُ فَلَا تَمُتَلِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلُوهًا فَامَّا النَّارُ فَلَا تَمُتَلِي حَنِّى يَضَعَ رِجُلَةً فَتَقُولُ قَطَ قَطَ فَلَا تَمُتَلِي وَحَلًا مِنَ عَلَيْهُمَا مِلُوهًا وَامَّا النَّارُ فَلَا اللهُ عَزَّوجَلًا مِنْ خَلْقِهِ اَحَدًا وَامَّا الْحَنَّةُ فَلَا اللهُ عَزَّوجَلًا مِنْ خَلْقِهُ اللهُ عَزَّوجَلًا مِنْ خَلْقِهِ اللهُ عَزَّوجَلًا مُنَا اللهُ عَزَّوجَلًا مِنْ خَلْقِهِ اللهُ عَلَقَا .

وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوع الشَّمُسِ وَقَبُلَ الثَّمُسِ وَقَبُلَ الْغُرُوبِ.

٩٥٩ - حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ جَرِيُرٍ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ جَرِيرٍ بَنِ آبِي حَازِمٍ عَنُ جَرِيرٍ بَنِ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ: كُنَّاجُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيُلَةَ اَرْبَعَ عَشَرَةً فَقَالَ إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ كَمَا تَرَوُنَ عَشَرَةً فَقِالَ النَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ كَمَا تَرَوُنَ هَذَا، لَاتُضَامُونَ فِي رُوئَيْتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنَ لَّا هَذَا، لَاتُضَامُونَ فِي رُؤيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنَ لَّا تَعْلَمُوا عَلَى صَلُوةٍ قَبُلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبُلَ عُلُوع الشَّمْسِ وَقَبُلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَا وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ عُلُو يَعَمَدِ رَبِّكَ قَبُلَ عَلُولَ إِنَا اللّٰمَ

عوف 'محمہ ' حضرت ابوہر برہؓ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور ابو سفیان اسے اکثر موقوفار وایت کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ جہنم سے کہا جائے گا کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی کیا کچھے اور بھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاؤں اس میں رکھ دے گا تو وہ کہے گی کہ بس بس۔

1900 عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر 'ہمام 'حضرت ابوہر یرہ سے
روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھڑا کریں گی دوزن کہے گی کہ میں
متکبر اور ظالم لوگوں کے لئے مخصوص کر دی گئ ہوں اور جنت کہ
متکبر اور ظالم لوگوں کے لئے مخصوص کر دی گئ ہوں اور جنت کہ
ہوتے ہیں اللہ تعالی فرمائے گا کہ تو میری رحمت ہے میں تیرے
ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاھوں گار حمت کروں گااور
جہنم سے فرمائے گا کہ تو عذاب ہے میں تیرے ذریعہ سے جن بندوں
کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے
کمرنے کی ایک حدمقرر ہے لیکن دونو نہیں جرے گی یہاں تک کہ
اللہ تعالی اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا تو وہ کہ گی کہ بس بس اس
وقت دوزخ مجر جائے گی اور ایک حصہ دوسرے حصہ سے مل کر
مدے جائے گا اور اللہ بزرگ و بر ترا پنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں
کر تااور جنت کے لئے اللہ تعالی ایک دوسر می مخلوق پیدا کرے گا
کی تشیع پڑھو۔

(آیت) اور آفاب کے طلوع اور غروب سے پہلے اپنے رب کی حمہ
کی تشیع پڑھو۔

1909۔ انتخق بن ابراہیم ، جریر اسلمعیل ، قیس بن ابی حازم ، جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات بیٹے ہوئے تھے ، آپ نے چاند کی طرف دیکھا وہ چود ہویں کی رات تھی آپ نے فرمایا کہ عفریب تم اپ رب کودیکھو گے جس طرح تم اس کودیکھ رہے ہو اور اس کے متعلق تمہیں شبہ نہیں ہو تا اس لئے جہاں تک تم سے ہو سکے آفاب کے طلوع اور غروب سے پہلے نمازنہ چھوڑو پھر آپ نے سکے آفاب کے طلوع اور غروب سے پہلے نمازنہ چھوڑو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و

قبل الغروب

1916۔ آدم 'ور قاء'این انی نجے' مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ آپ نے ان کو حکم دیا کہ تمام نمازوں کے بعد تنبیح پڑھیں' اس سے مقصد"ادبار السحود"کا مطلب بیان کرنا تھا (سجدوں یعنی نمازوں کے بعد تنبیح پڑھو)

# ۸۲۵ تفسير سوره الذاريات

حضرت علی نے کہا ''ذاریات سے مراد حوائیں ہیں اور دوسرے لو كول نے كہا "تذروه" بمعنے "تفرقه" (اسے براگنده كردي ہے) وفى انفسكم افلا تبصرون كياتم اين جانول مين نہيں ديكھتے كه ايك ہی راستہ سے کھاتے پیتے ہو'اور دو جگہوں سے فکاتا ہے فراغ پس لوث آیا فصلت این انگلیول کوسمیث کراین پیشانی پر مارا"رمیم" زمین کی سبزی جب که خشک موجائے اور روندی جائے لموسعون لينى قوت و وسعت والے بين اسى طرح على الموسع قدره مين موسع سے مراد قوی ہے "زو جین" مرد وعورت اور رنگوں کامختلف مونا میشهااور کھٹا ہوتا ای طرح بید دوجوڑے ہیں ''ففروا الی الله''الله ک طرف سے اللہ کی طرف ڈرؤ"الا لیعبدون" میں نے فریقین کے لوگوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ مجھے ایک مانیں اور بعض نے کہا کہ ان کو پیدا کیا تا کہ وہ کریں پس بعض نے کیااور بعض نے چھوڑااور اس میں اہل قدر کے لئے حجت نہیں ہے "ذنوب" بڑا ڈول اور مجاہد نے کہاکہ "صرہ"ہے مراد چیخ ہے" ذنوب "راستہ"عقیم"وہ عورت جو بچہ نہ جنے 'بانچھ' اور ابن عباس نے کہ کہ "حبك" سے مراد اس كا برابر ہونااور اس کی خوبصورتی ہے "نعی عصرۃ" اپٹی گمر اہی میں کھیے جاتے بیں اور دوسروں نے کہاکہ "تو اصوا" تو اطاوا" لیخی ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہیں'اور کہاکہ مسومہ' سے مراد ہے نشان لگائے ہوئے "سیما" سے ماخوذ ہے۔

# ٨٢٧ - تفسير سوره والطّور

اور قادہ نے کہ کہ "مسطور" بمعنے لکھا ہوا اور مجاہد نے کہا کہ طور ایرانی زبان میں بہاڑی کو کہتے ہیں "رق منشور" کتاب سقف طُلُوع الشَّمُسِ وَقَبُلَ الْغُرُوبِ.

١٩٦٠ حَدَّئَنَا ادَمُ حَدَّئَنَا وَرُقَآءُ عَنُ اِبْنِ آبِيُ
 نَجيُح عَنُ مُحَاهِدٍ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٌ آمَرَهُ آنُ
 يُّسَبِّحُ فِى آدُبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا يَعْنِى قَوْلَةً
 وَادُبَارَ السُّحُودِ .

## ٥٨٨ (وَالذَّارِيَاتِ)

قَالَ عَلِيٌّ " لَلرِّيَاحُ وَقَالَ غَيْرُهُ: تَذُرُوهُ: تَغُرُقُةً وَفِي انْفُسِكُمُ اَفَلَا تُبْصِرُونَ تَأْكُلُ وَتَشُرَبُ فِي مَدُحَلٍ وَّاحِدٍ وَّيَخُرُجُ مِنُ مَوُضِعَيُنِ فَرَاغَ فَرَجَعَ فَصَكَّتُ: فَجَمَّعَتُ اَصَابِعَهَا فَضَرَبَتُ جَبُهَتَهَا وَالرَّمِيمِ نَبَاتُ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَ وَدِيُسَ لَمُوْسِعُوْنَ: أَيُ لَذُوُسَعَةٍ وَكَذَٰلِكَ عَلَى الْمُوْسِع قَدَرُهُ يَعْنِي الْقَوِيُّ زَوْجَيُنِ الدُّكرَ وَالْأَنْثَى وَاِخْتَلَافِ الْأَلُوَانِ خُلُوٌّو ّ حَامِضٌ فَهُمَا زَوُجَانِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ الَّذِهِ: إِلَّا لِيَعْبُدُون: مَا خَلَقُتُ آهُلَ السَّعَادَةِ مِنُ آهُل الْفَرِيُقَيْنَ اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ وَقَالَ بَعُضُهُمُ خَلَقَهُمُ لِيُفُعَلُوا فَفَعَلَ بَعُضٌ وَتَرَكَ بَعُضٌ، وَلَيُسَ فِيُهِ حُجَّةٌ لِلاَهُلِ الْقَدْرِ: وَالذَّنُوبِ: اَلدَّلُوُالْعَظِيْمُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ صَرَّةٍ: صَيْحَةٌ ذَنُوبًا سَبِيُّلا ٱلْعَقِيْمُ الَّتِيُ لَا تَلِدُ وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسِ وَالْحُبُكُ اِسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا فِي غَمْرَةٍ فِي ضَلَالَتِهِمُ يَتَمَادُونَ وَقَالَ غَيْرُهُ: تَوَاصَوُا تَوَاطَأُوا وَقَالَ مُسَوَّمَةً: مُعلَمَةً مِّنَ السِّيْمَا.

# ٨٢٦ (وَالطُّور!)

وَقَالَ قَتَادَةُ مَسُطُورٌ: مَكْتُوبٌ: وَقَالَ مُحَاهِدٌ الطُّورُ الْحَبَلُ بِالشُّرِيَانِيَّةِ رَقِّ مَّنْشُورٍ: صَحِيُفَةٌ

وَالسَّقُفِ الْمَرْفُوع: سَمَآءٌ الْمَسُحُورُ: اَلْمُوقِدُ وَقَالَ الْحَسَنُ تَسُجُرُ حَتَّى يَذُهَبَ مَآوُهَا فَلَا يَبُقَى فِيهَا قَطُرَةٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: التُنَاهُمُ: نَقَصُنَا وَقَالَ غَيْرُهُ: تَمُورُ: تَدُورُ اَحُلَامُهُمُ الْعُقُولُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ الْبَرُّ: اَللَّطِينُ كِسُفًا: قِطَعًا المُنُونُ: الْمَوْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَتَنَازَعُونَ يَتَعَاطَوُنَ.

١٩٦١ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ نَوُفَلٍ عَنُ عُرُوقَةً عَنُ أَمَّ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ نَوُفَلٍ عَنُ عُرُوقَةً عَنُ زَيْنَبَ إِبُنَةِ ابِي سَلَمَةً عَنُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ شَكُوتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابِّي اَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنُ وَرَاّءِ النَّاسِ وَانْتِ رَاكِبَةً فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إلى جَنْبِ الْبَيْتِ صَلَّى الله عَنْبِ الْبَيْتِ الْبُولُونُ وَكِتَنَابٍ مَّسُطُورٍ .

مَدَّ أَوْنِي عَنِ الزُّهُرِيِ عَنَ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطَعِمٍ عَنَ الزُّهُرِيِ عَنَ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطَعِمٍ عَنَ اَبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ الطَّوُرِ فَلَمَّا بَلَغَ هذِهِ الْاَيْةَ أَمُ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيءٍ أَمُ هُمُ النَّعَالِقُونَ آمُ عَنْدَهُمُ خَزَآئِنُ رَبِّكَ شَيءٍ أَمُ هُمُ المُسْيطُرُونَ كَادَ قَلْبِي النَّهُ مَ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُرُونَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهُرِيِّ يُحَدِّثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي عَنَ ابِيهِ سَمِعْتُ الزَّهُرِيِّ يُحَدِّثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَالًى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَالًى فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَالًى . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوالِي . .

## ٨٦٧ (وَالنَّجُم)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: ذُوُمِرَّةٍ: ذُوُقُوَّةٍ قَابَ قَوُسَيُنِ

ا۱۹۲۱ عبداللد بن يوسف الك محمد بن عبدالرحلن بن نو فل عروه زين بنت الى سلمه وحضرت ام سلمة سے روايت كرتى بين انہوں نے بيان كيا كم ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے شكايت كى كه ميں بيار ہوں تو آپ نے فرمايا كه لوگوں كے پيچيے سوار ہوكر تو طواف كرليا اس وقت رسول الله صلے الله عليه وسلم خانه كعبه كے ايك گوشه ميں سورت "والطور و كتاب مسطور" بره رہے تھے۔

1941۔ حمیدی سفیان زہری محمد بن جبیر بن مطعم جبیر بن مطعم علی اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورت "طور" پڑھتے ہوئے ساجب آپ اس آیت پر چنچ کہ "ام حلقوا من غیرشنی ام هم الحالقون ام حلقوا السموات والارض بل لا یوقنون ام عند هم خزائن ربك ام هم المسیطرون" قریب تھا کم میر اول اڑ جائے سفیان کا بیان ہم میں زہری کو بواسط محمد بن جبیر بن مطعم سے اتفی کرتے ہوئے سنا کہ میں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا میکن اس میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا میکن اس میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا میکن اس میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا میکن اس میں بیزیادتی نہیں مغرب میں اور تا اول اڑجائے۔

# تفسير سوره والنجم!

اور مجاہد نے کہا "ذو مرة" کے معنی بیں قوت والا قاب قوسین"

حَيثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ ضِيزَى عَوْجَآءُ وَاكُدَى قَطَعَ عَطَآفَهُ رَبُّ الشِّعْرَى هُوَ مِرُزَمُ الْجَوُزَآءِ الَّذِئُ وَفِي مَا فَرَضَ عَلَيْهِ الْجَوُزَآءِ الَّذِئُ وَفِي مَا فَرَضَ عَلَيْهِ الْجَوُزَآءِ الَّذِئَةُ: اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ سَامِدُونَ الْبُرُطَمَةُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَغَنُّونَ بِالْحَمِيرِيَّةِ وَقَالَ الْبُرُاهِينُمُ افَتُمَارُونَةُ اَقْتُجَادِلُونَةٌ وَمَنُ قَرَأُ الْبُرُهُمِيةُ وَمَلَمَ وَمَا طَعْى وَلَا أَنْتُمُرُونَةً مَازَاعُ الْبَصَرُ بَصَرُ مَحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَعْى وَلَا حَدَرَونَةً مَازَاعُ الْبَصَرُ بَصَرُ مَحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَعْى وَلَا حَارَزُونَ مَارَاعُ الْجَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ عَبَّاسٍ أَنْ الْحَسَنُ وَاقَلَى الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَلَى وَالْمَارُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْمَارُ الْحَسَنُ الْمَارِقُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحَدَلُ وَاللَّالُ الْحَسَنُ الْحُسَنُ الْمُنْ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحَلَى وَاقَلَى الْحَدَلُونَ الْحَلَى وَالْمَلَى فَارُضَى وَاللَّالُ الْمَارُ الْحَلَى وَالْمَارَاقُ الْمَلْحَدُ الْمَالُونَ الْمَالُونُ الْحَلَى وَالْمَلْمُ وَالَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمِلْمَ وَاللَامُ الْمُنَامِ الْمَالُونُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللّهُ الْمُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمَالُونُ اللّهُ الْمُعَلِي وَاللّهُ الْمُنْ الْمَالَى وَاللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمَالُونُ الْمُ الْمُنْ الْوَلَى الْمَالُونُ الْمُ الْمَالُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُنَامِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْل

١٩٦٣\_ حَدَّثَنَا يَحُيٰى حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مُسُرُونِ قَالَ قُلُتُ لِعَآ ثِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا: يَا أُمَّتَاهُ هَلُّ رَاى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّةً فَقَالَتُ لَقَدُ قَفَّ شَعُرِي مِمَّا قُلُتَ، آيُنَ أَنُتَ مِنْ تُلَاثٍ مَنُ حَدَّنَّكُهُنَّ فَقَدُ كَذَبَ مَنُ حَدَّنَّكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدُ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأْتُ لَا تُدُرِكُهُ الْاَبُصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيُفُ الْخَبِيرُ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ اَنُ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوُ مِنُ وَّرَآءِ حِجَابِ، وَمَنُ حَدَّثَكَ إِنَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدُ كَذَبَ مَ ثُمَّ قَرَأَتُ وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَنُ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدُ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتُ يَآيُهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَاۤ ٱنْزِلَ اِلَّيْكَ مِنُ رَّبِّكَ الْالْهَ وَللْكِنَّةُ رَاى حِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُوُرَتِهِ مَرْتَيُنِ.

١٩٦٤ - حَدَّنَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ حَدَّنَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعُتُ زِرًّا عَنُ عَبُدِاللَّهِ

دو کمانوں کے در میان کا فاصلہ "ضیزی" ٹیڑھی "واکدی" اپنی بخشش روک لی"رب الشعری" فعرائی ایک ستارہ ہے جوزاء کے پیچے طلوع ہونے والا "الذی و فی "جو پچھاس پر فرض تھا اس کو پوراکیا "ازفت الازفة" قیامت قریب ہوئی "سامدون" برطمہ جوا یک کھیل ہے اور عکر مہنے کہا گھیہ حمیری زبان میں اس کے معنی گانے کے بین اور ابراہیم نے کہا "افتحادلونه" کیاتم اس سے جھڑا کرتے ہو اور حسن نے "افتحرونه" پڑھا اس سے مرادیہ ہے کہ کیاتم افکار کرتے ہو شمازاغ" محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ" وما طغی "اور نہ اس سے آگے بڑھی جواس نے ویکھی "فتما روا" جھٹلایا اور حسن نے کہا کہ دوائی جوائی ہونے گئے 'غروب ہونے گئے 'اور اس عبال نے کہا کہ "اخنی واقنی "دیا اور خوش کیا۔

الا الد المجیٰ و کی اسمعیل بن ابی خالد عام اسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے حضرت عائشہ سے کہاا سے مال کیا محمہ صلی اللہ وسلم نے اپنے پروردگار کودیکھا ہے اتوانہوں نے تین باتوں کی خبر ہے! کوئی شخص ان میں سے کوئی بات کے تو جموٹا ہے اگر کوئی شخص بچھ سے کہے کہ محمہ صلی اللہ وسلم نے اپنے بروردگار کو دیکھا ہے تو وہ جموٹا ہے (۱) پھر انہوں نے یہ آیت بروردگار کو دیکھا ہے تو وہ جموٹا ہے (۱) پھر انہوں نے یہ آیت طلاحت فرمائی کہ اسے آئکھوں کو پاتا ہے وہ مہر بان خبر والا ہے اور کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس خوص ہے کہ کہ وہ موٹا ہے وہ مہر بان خبر والا ہے اور کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس بھی کہ کہ کہ وہ جاتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ جموٹا ہے پھر سے کلام کرے مگر و کی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص بھی سے بیان کرے کہ آپ نے کوئی بات چھیائی ہے تو وہ جموٹا ہے پھر یہ آیت پڑھی کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص بھر یہ آیت پڑھی کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص بھر یہ آیت پڑھی کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص کہ کہا کہا کہا کہ نے تو دہ جموٹا ہے تھر سے بیان کرے کہ آپ نے کوئی بات چھیائی ہے تو وہ جموٹا ہے گھر یہ آیت پڑھی کہ کہ تی ملید المید المرسول بلغ ما انول الیک من وبلک الخ

۱۹۲۳ ابو النعمان عبدالواحد شیبانی زر حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ (آیت) فکان قاب

<sup>(</sup>۱) حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنے پر ور دگار کو دیکھاتھایا نہیں اس بارے میں حضرات صحابہ کرام کی آراء مختلف ہیں۔

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيُنِ آوُ آدُنٰی فَاَوُخی اِلٰی عَبُدِهِ مَا اَوُخی قَالَ حَدَّئَنَا اِبُنُ مَسُعُودٍ اَنَّهُ رَای جِبُرِيُلَ لَهُ سِتُّمِاتَةِ جَنَاحٍ .

جِبُرِيُلَ لَهُ سِتُمِاتَةِ جَنَاحٍ.

1970 - حَدَّثَنَا طَلَقُ بُنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَآئِدَةً عَنِ الشَّيْبَانِيِ قَالَ سَالَتُ زِرًّا عَنُ قَولِهِ تَعَالَى عَنِ الشَّيْبَانِي قَالَ سَالْتُ زِرًّا عَنُ قَولِهِ تَعَالَى غَدُهِ فَكَانَ قَابَ قَوُسَيْنِ اَوُ اَدْنِي فَاَوْحَىٰ إِلَى عَبُدِهِ مَا اَوْ لِي قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاى جِبُريُلَ لَهُ سِتُمِاتَةِ جَنَاحٍ. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاى جِبُريُلَ لَهُ سِتُمِاتَةِ جَنَاحٍ. ١٩٦٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ اللّهُ عَنْ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ لَقَدُ رَاى مِنُ ايَاتٍ رَبِّهِ الْكُبُرى وَضِى اللّهُ عَنْهُ الْحُرْنِ وَلَهُ مِنْ ايَاتٍ رَبِّهِ الْكُبُرى فَلَهُ مَنْ ايَاتٍ رَبِّهِ الْكُبُرى فَلُهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْحُرْنِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الل

١٩٦٧ \_ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا آبُو الْأَشُهَبِ حَدَّثَنَا آبُو الْأَشُهَبِ حَدَّثَنَا آبُو الْأَشُهَبِ حَدَّثَنَا آبُو الْحَوُزَآءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّاتَ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيُقَ الْحَاجِّ.

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حَمَيْدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنَى اللهِ عَنُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّاتِ عَلَيْهِ وَاللّاتِ عَلَيْهِ وَاللّاتِ عَلَيْهُ لَا اللهَ إِلّا اللهُ وَمَنُ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَاللّاتِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلَيْتَصَدَّقُ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْانحرى . وَالْعَرْقُ فَلَيْتَصَدَّقُ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْانحرى . عَدَّنَنَا اللهُ عَنُهَا اللهُ عَنُهَا اللهُ عَنُهَا فَقَالَتُ إِنَّمَا كَانَ مَنُ اهَلَ لِعَالِيشَةَ رَضِى الله عَنُهَا فَقَالَتُ إِنَّمَا كَانَ مَنُ اهَلَ رَضِى الله عَنُهَا فَقَالَتُ إِنَّمَا كَانَ مَنُ اهَلَ رَضِى الله عَنُهَا فَقَالَتُ إِنَّمَا كَانَ مَنُ اهَلَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا فَقَالَتُ إِللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى إِلّا الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَانْزَلَ اللّهُ تَعَالَى إِلَّا السَّفَا فَالْدَ اللّهُ تَعَالَى إِلَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَانْزَلَ اللّهُ تَعَالَى إِلَّ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ فَانْزَلَ اللّهُ تَعَالَى إِلَّ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ فَانْزَلَ اللّهُ تَعَالَى إِلَّ الطَّفَا

قوسین اوادنی فاوحی الی عبدہ مااوحی کے ضمن میں حضرت ابن مسعود نے بیان کیا کہ آپ نے جبریل کودیکھا کہ ان کے جبر سو بازو تھے۔

1940 طلق بن غنام 'زائدہ 'شیبانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ورسے اللہ تعالیٰ کے قول ''فکان قاب قوسین اوادنی فاوحی اللہ عبدہ مااوحی کے متعلق سوال کیا توانہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جریل کو دیکھاکہ ان کے چھ سوبازو تھے۔

1914 قیصه سفیان اعمش ابراہیم علقمه عبدالله سے روایت کرتے ہیں که القدر ای من آبات ربه الکبری (آپ نے اپنے رب کی بری بری نشانیاں دیکھیں) سے مرادیہ ہے کہ آپ نے منبر زفرف دیکھاتھاجو تمام افق کوڈ کے ہوئے تھا

(آیت) کیاتم نے لات وعزی کودیکھاہے۔

1972۔ مسلم 'ابوالاہب'ابوالجوزا' حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ لات اس شخص کو کہتے تھے جو حاجیوں کے لئے ستو گھولتا تھا۔

197۸۔ عبداللہ بن محمہ 'ہشام بن یوسف' معمر' زہری' حمید بن عبدالر حمٰن 'حضرت ابوہر برہ ہے۔ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قتم کھائے اور قتم میں لات وعزی کی قتم کھائے تواس کو کہنا جاہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے (۱) اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تواس کو جاہے کہ صدقہ کرے

(آيت)مناة الثالثة الاخرى\_

1979۔ حمید 'سفیان 'زہری' عروہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ سے بوچھا تو انہوں نے کہا کہ جولوگ مناۃ طاغیہ میں جو مطلل میں ہے احرام باند ھتے تو صفاو مروہ کے در میان طواف نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالی نے یہ آیت ان الصفا و المروہ النے نازل فرمائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے

(۱) اصل میں یہ تھم اس مخص کیلئے ہے جو عربوں میں سے نیانیااسلام میں داخل ہوا ہو چو نکہ پہلے زبان پریہ کلمات چڑھے ہوئے تھے اس لیے فرمایا کہ اگر غلطی سے زبان پراس طرح کے کلمات آ جائیں توفور آندار کی کیلئے لاالہ الااللہ کہنے کی تلقین کی۔

وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللهِ فَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ قَالَ سُفَيَانُ مَنَاةً بِالْمُشَلَّلِ مِنُ قُدَيْدٍ وَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَنَاةً بِالْمُشَلَّلِ مِنُ قُدَيْدٍ وَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ خَالِدٍ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ عُرُوةً قَالَتُ عَآئِشَةً نَزَلَتُ فِي الْانْصَارِ كَانُواهُمُ وَعَسَّانُ قَبُلَ انُ يُسلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةً مِثْلَةً وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ يُسلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةً مِثْلَةً وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ اللهِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةً مِثْلَةً وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ اللهِمُوا يَهِلُولُ لِمَنَاةً وَمَنَاةً صَنَمٌ بَيْنَ اللهِمُ وَالْمَرُوةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةً نَحُوةً مَنَاهُ مَا وَالْمَرُوةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةً نَحُوةً فَاللهِ وَاعْبُدُوا.

1940 - حَدَّثَنَا آبُو مَعُمَر حَدَّثَنَا عَبُدُالُوارِثِ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنُهُمَا قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِالنَّحُمِ وَسَجَدَ مَعَةً الْمُسُلِمُونَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْحِنُّ وَالْإِنْسُ تَابَعَةً إِبْنُ طَهُمَانَ عَنُ آيُّوبَ وَلَمُ يَذُكُرِ ابْنُ عُلَيَّةً إِبْنَ عَبَّاسٍ ".

1971 حَدَّنَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي آخُبَرَنِى آبُو اَحُمَدَ حَدَّنَنَا اِسُرَآئِيلُ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ عَنِ الْمُسَوَدِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ الْاَسُودِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ اللّٰهِ سُحَدَةٌ وَالنَّحْمِ قَالَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّحْمِ وَسَحَدَ مَنُ خَلْفَةً إِلَّا رَجُلًا رَآيَتُهُ آخَذَ كَفًّا مِّنُ وَسَحَدَ مَنُ خَلْفَةً إِلَّا رَجُلًا رَآيَتُهُ آخَذَ كُفًّا مِّنُ تُولِكَ قُتِلَ كَافِرًا وَهُو أُمَيَّةُ ابُنُ خَلْفِ .

#### ٨٢٨ ( إِقْتَرَبَتِ السَّاعَة)

قَالَ مُحَاهِدٌ: مُسُتَمِرٌ ذَاهِبٌ مُزُدَجَرٌ مُتَنَاهِي وَازُدُجِرَ فَاسُتُطِيْرَ جُنُونًا دُسُرٌ: اَضُلَاعُ السَّفِينَةِ لِمَنُ كَانَ كُفِرَ لَهُ جَزَآءً مِّنَ اللهِ

طواف کیا سفیان نے کہا کہ مناۃ مشلل قدید کے پاس ہے اور عبدالر حمٰن بن خالد نے بواسطہ ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کا قول نقل کیاہے کہ یہ آیت (ان الصفا و المروہ من شعائر اللہ الخ) انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انصار اور غسانی اسلام سے پہلے منات سے احرام باند سے تھے اور معمر بواسطہ زہری عروہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ انصار کے پچھ لوگ منات کا احرام باند سے تھے اور "منات کہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے درمیان ایک بت تھا تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے درمیان منات کی تعظیم کی غرض سے طواف نہیں کرتے تھے

آیت) پس الله کو سجده کرواور عبادت کرو۔

1946۔ ابو معمر 'عبد الوارث 'ابوب 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت "انجم" میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں اور جن وانس نے سجدہ کیا 'ابن طہمان نے اس کی متابعت میں ابوب سے روایت کی اور ابن علیہ نے حضرت ابن عباس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

ا ۱۹۷ نفر بن علی ابواحمہ اسر ائیل ابواسحق اسود بن یزید عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سجدہ والی سورت سب سے پہلے "سور ہ نجم" نازل ہوئی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے تمام لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ایک مخص نے جس کو میں نے دیکھا کہ ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لے کر اس پر سجدہ کیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ مخص کفر کی حالت میں مر ااس کانام امیہ بن خلف تھا۔

### ۸۲۸ تفپیر سورهٔ اقتربت الساعة

مُحْتَضَرٌ يَحْضُرُونَ الْمَآءَ وَقَالَ إِبْنُ جُبَيْرِ مُهُطِعِيْنَ النَّسُلانُ الْحَبَبُ السِّرَاعُ وَقَالَ غَيْرُهُ فَتَعَاظَى فَعَاطَهَا بِيدِهِ فَعَقَرَهَا الْمُحْتَظِرِ كَحِظَارٍ مَنَ الشَّحَرِ مُحْتَرِقُ ازُدُجَرِ اِفْتَعَلَ مِنُ زَجَرَتُ كُفِرَ: فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمُ مَا فَعَلْنَا جَزَآءُ لِمَاصَنَعَ بِنُوحٍ وَّاصَحَابِهِ: مُسْتَقِرٌ: عَذَابٌ حَقٌ يُقَالُ الْاَشَرُالُمْرَحُ وَالتَّجَبُّرُ.

1977 - حَدِّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ اَبِي مَعْمَدٍ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ اَبِي مَعْمَدٍ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ اَبِي مَعْمَدٍ قَالَ: اِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَةٌ دُونَةً فَقَالَ فِرُقَةٌ دُونَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَفِرُقَةٌ دُونَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْهَدُواً.

197٣ حَدَّنَا عَلِيٌّ حَدَّنَا سُفَيَانُ اَخَبَرَنَا اِبُنُ اَبِي مَعْمَرٍ عَنُ اَبِي مَعْمَرٍ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ: إِنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ فِرُقَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا اِشْهَدُوا الشَّهَدُوا .

1974 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ قَالَ حَدَّنَنَى يَحُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّنَنِى بُكُرٌ عَنُ جَعُفَرٍ عَنُ عَرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنُهُمَا قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنُهُمَا قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٩٧٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فَيُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انَسٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ سَالَ اهُلُ مَكَّةَ اَنُ يُرِيَّهُمُ ايَةً فَارَاهُمُ إِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ.

آ٩٧٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُلِى عَن شُعْبَةَ
 عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ قَالَ: إِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِرُقَتَيْنِ
 تَحُرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَّآءً لِمَنُ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدُ

پانی کے پاس حاضر ہوتے تھے اور ابن جبیر نے کہا مهطعین سے مراد تیز دوڑ نے دالے حب تیز چال چلنا اور دوسر وں نے کہا" فتعاطی" اپنے ساتھ سے اس پر دار کیا چر ذبح کیا" المحظر "درخت کی جلی ہوئی باڑ "از دحر" باب اقتعال سے ہے"زحر" سے مشتق ہے" کفر" ہم نے اس کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو کیا وہ اس بدلہ میں جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا تھا "مستقر "عذاب حق" اشر" بمعنی اترانا اور شیخی کرنا ہے۔

1921۔ مسدد' بیخی' شعبہ وسفیان' اعمش' ابراہیم' ابو معمر' حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند دو مکڑے ہو گیا ایک ککڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسر ا ککڑا پہاڑ کے پرے تھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سب سے مخاطب ہوکر) فرمایا کہ گواہ رہو۔

1921ء علی 'سفیان' ابن الی نجی 'عجابد' ابو معمر' حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ چاند دو مکڑے ہوگیا اس وقت ہم لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے' تو آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤگواہ ہو جاؤ۔

مہ 192 یکی بن بکیر ' بکر ' جعفر ' عراک بن مالک ' عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جاند دو کھڑے ہوگیا۔

1940ء عبداللہ بن محمہ 'یونس بن محمہ 'شیبان 'قادہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اہل مکہ نے آپ سے سوال کیا کہ ان لوگوں کو کی نشانی دکھلا کیں تو آپ نے ان لوگوں کو چاند کا دو کھڑے ہوناد کھلایا۔

۱۹۷۷۔ مسدد ' یجی شعبہ ' قادہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ چا نددو ککڑے ہو گیا

(آیت) تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر ولقد ترکناها ایة

تَرَكُناهَا ايَةً فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ قَالَ قَتَادَةُ اَبَقَى اللَّهُ سَفِينَةَ نُوحٍ حَتَّى اَدُرَكَهَا اَوَآئِلُ هذِهِ الْأُمَّةِ .

١٩٧٧ ـ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ اَبِي اِسُحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَبُدِاللّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرِ اللّهِ: وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِللَّهِ كُرِ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ اللّهِ: وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِللَّهِ كُرِ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ قَالَ مُحَاهِدٌ: بَسَّرُنَا هَوَّنَا قِرَآءِ تَهُ . مِنُ مُدَّكِرٍ قَالَ مُحَاهِدٌ: بَسَّرُنَا هَوَّنَا قِرَآءِ تَهُ . مِنُ مُدَّكِرٍ قَالَ مُصَدَّدٌ عَنُ يَحَىٰ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ اللهُ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ اللّهُ عَنْ مَبُدِاللّهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ كَانُ يَقُرأُ فَهَلُ مِنُ مَّذُكِرٍ اعْحَازُ نَحُلٍ مَن مُدُّكِرٍ اعْحَازُ نَحُلٍ مُنَا عَذَابِي وَنُدُرٍ .

1979 م حَدَّنَا آبُو نَعِيم حَدَّنَا أَهُو نَعِيم عَدَّنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي السُحَاقَ آنَّهُ سَمِع رَجُلًا سَأَلَ الْاَسُودَ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ اَوُ مُذَّكِرٍ فَقَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ يَقُرَوُهَا فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ اَوْ مُذَّكِرٍ قَالَ وَسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُرَوُها فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ دَالًا.

فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلْقُرُانَ لِللَّهُوانَ لِللَّهِ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ.

وَلَقَدُ صَبَّحَهُمُ بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسُتَقِرٌ فَدُوقُوا عَذَابٌ مُّسُتَقِرٌ فَدُوقُوا عَذَابِي وَنُدُر .

١٩٨١\_حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَا عُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ اللهِ عَنِ عَنُ عَبُدِاللّهِ عَنِ عَنُ اللّهِ عَنِ

فهل من مد كر" قمادہ نے بیان كیا كہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی كوباقی ركھا يہاں تک كہ اس امت كے اگلے لوگوں نے اس كوبايا۔

1942 - حفص بن عمر شعبہ ابواسحاق اسود حضرت عبدالله سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فهل من مد کر (دال کے ساتھ) پڑھتے تھے (آیت) ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مد کر مجاہد نے کہا کہ "یسرنا" کے معنی یہ بیں کہ ہم نے اس کی قرات کو آسان کردیا۔

۱۹۷۸۔ مسدد' یجیٰ شعبہ 'ابو اسحاق' اسود' حضرت عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ 'فہل من مد کر "بڑھتے تھے

(آیت) کانہم اعجاز نحل منقعر فکیف کان عذابی و نذر (قین گویا کہ وہ مجبور کے گرے ہوئے تنے تنے پس کیا ہے میرا عذاب اور میراڈرانا۔

1949- ابولیم نرمیر ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو اسود سے سوال کرتے ہو ہے سنا کہ "فہل من مدکر" ہے یا" نذکر "ہے یعنی دال سے ہے یا ذال ہے توانہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ کو "فہل من مدکر" پڑھتے ہوئے سنا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو "فہل من مدکر" دال سے پڑھتے ہوئے سنا ہے

(آيت) فكانوا كهشيم المحتظر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر.

۱۹۸۰۔ عبدان عبدان کے والد شعبہ ابو اسحاق اسود حضرت عبداللہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ "فہل من مد کر" پڑھا

(آیت) ولقد صبّحهم بکرة عذاب مستقر فذ وقوا عذابی و نذران پرضج سویر عذاب اور و نذران پرخیاب چکھو میر اعذاب اور میرادرانا۔

ا ۱۹۸۱ محمد 'غندر' شعبه 'ابواسحاق 'اسود' حضرت عبدالله نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے "فهل من مد کر"

النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّا فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدُ اَهُلَكُنَا اَشُيَاعَكُمُ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ.

٦٩٨٣ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ حَوُشَبٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِ مَةَ عَنُ اِبُنِ عَبَّالِيٌّ حَ وَحَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِ مَةَ عَنُ اِبُنِ عَبَّالٍ حَنُ وُهَيُبٍ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ وُهَيُبٍ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عَكْرِمَةَ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَنا اَلَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُ وَ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُ وَ فِي مُ اللَّهُ مَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ اللهِ اللهِ المُحَدِّلَ اللهِ اللهِ المُحَدِّلَ عَلَى اللهِ اللهِ المُحَدِّلَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ المُحَدِّلَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُحَدِّلَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُحَدِّلَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُحَدِّلَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المُحَدِّلَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بَلِ السَّاعَةُ مَوُعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُهى وَامَرُّ يَعُنِيُ مِنَ الْمَرَارَةِ .

1944 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسِٰ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ مُوسِٰ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُٰ وَ الْحَبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِی بُوسُٰ اَبُنُ مَا هَكٍ قَالَ اِنِّی عِنْدَ عَآئِشَةَ اُمِّ الْمُونِینُنَ قَالَتُ لَقَدُ اُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بِمَكَّةً وَانّی لَحَارِیَةٌ الْعَبُ بَلِ السّاعَةُ اَدُهی وَامَرٌ . السّاعَةُ اَدُهی وَامَرٌ .

١٩٨٥ حَدَّنَنِي اِسْحَاقُ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ

پڑھا۔

(آیت)ولقد اهلکنا اشیا عکم فهل من مدکر" ہم نے تمہارے بہت سے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا پس کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا

19A۲۔ یحی وکیج 'اسر ائیل 'ابواسحاق 'اسود بن یزید 'حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے "فہل من مذکر "پڑھاتو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ "فہل من مدکر" (پڑھو)

(آیت)سیهزم الحمع و یولون الدبر عفریب جماعت کفار شکست کھائے گی اور وہ لوگ پیٹھ کھیر کر بھاگ جائیں گے۔

19۸۳ محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوہاب خالد عکرمہ حضرت ابن عبال (دوسری سند) محمد عفان بن مسلم وہیب خالد کارمہ حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن جب کہ آپ ایک خیمہ میں تھے یہ دعا فرمائی کہ یااللہ میں تجھ کو تیرے عبد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں یااللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد سے تیری عبادت نہ ہو استے میں حضرت ابو بر شنے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہیں یارسول اللہ آپ نے اپنے رب سے بہت دعاکی اس وقت آپ زرہ پہنے ہوئے آپ فروں کی جماعت فکست کھائے گی اور وہ لوگ پیٹے پھیر کر بھاگ کا فروں کی جماعت فکست کھائے گی اور وہ لوگ پیٹے پھیر کر بھاگ حائیں گے۔

(آیت) "بل الساعة موعدهم والساعة ادهی وامر" "امر" مرارة("کی)سے اخوذہے۔

۱۹۸۴۔ ابراہیم بن موکی 'ہشام بن یوسف 'ابن جرتے 'یوسف بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا' تو انہوں نے کہا کہ آیت "بل الساعة موعدهم والساعة ادهی وامر "محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی 'اس وقت میں ایک لڑی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔

١٩٨٥ اسحاق والد عكرمه وهزت ابن عباس سے روايت كرتے

### ٨٢٩ (سُورَةُ الرَّحُمْنِ)

وَاقِيْمُوا الْوَزُنَ يُرِيُدُ لِسَانَ الْمِيْزَانَ وَالْعَصُفُ بَقُلُ الزَّرُعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيِّءٌ قَبُلَ اَنُ يُدُرِكَ فَذَلِكَ الْعَصُفُ وَالرَّيْحَانُ رِزُقُهُ وَالْحَبُّ الَّذِي يُؤُكِّلُ مِنْهُ وَالرَّيُحَانُ فِي كَلامِ الْعَرَبِ الرِّزُقُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ: وَالْعَصْفُ يُرِيُدُّ الْمَأْكُولَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَالُ النَّضِيُحُ ٱلَّذِى لَمُ يُؤْكُلُ وَقَالَ غَيْرُهُ ٱلْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَقَالَ الضَّحَّاكُ ٱلْعَصْفُ التِّينُ وَقَالَ ٱبُوُ مَالِكٍ ٱلْعَصْفُ أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ تُسَمِّيْهِ النَّبُطُ هَبُورًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٱلْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَالرَّيْحَانُ اَلرَّزُقُ وَالْمَارِجُ: اَللَّهَبُ الْاَصْفَرُ وَالْاَحْضَرُ الَّذِي يَعُلُوا النَّارَّ اِذَا أُوْقِدَتُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ عَنُ مُحَاهِدٍ رَبُّ الْمَشُرقَين لِلشَّمُس فِي الشِّيَّآءِ مَشُرِقٌ وَمَشُرِقٌ فِي الصَّيُفِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيُنِ مَغُرُ بُهَا فِي الشِّتَآءِ وَالصَّيُفِ لَايَبُغِيَانَ لَا يَخُتَلِطَان ٱلْمُنْشَاتُ مَارُفِعَ قَلُعُهُ مِنَ السُّفُنِ فَامًّا مَالَمُ يُرُفَعُ قَلْعُهُ فَلَيْسَ بَمُنْشَاةٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَنُحَاسُ الصُّفُرِ يُصَبُّ عَلَى رُؤُسِهِمُ يُعَدِّبُونَ بِهِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ يَهُمُّ بِالْمَعُصِيَةِ فَيَذُكُرُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَيَتُرُكُهَا

ہیں جنگ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ میں تھے آپ
نے بیہ دعا فرمائی کہ یااللہ میں تجھ کو تیر اعہداور وعدہ یاد دلا تا ہوں یااللہ
اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو 'اسنے میں حضرت
ابو بکڑ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہیں کافی ہے یار سول اللہ! آپ نے
اپنے رب سے بہت دعا کرلی 'اس وقت آپ زرہ پہنے ہوئے تھے آپ
باہر تشریف لائے اس وقت آپ یہ فرمار ہے تھے کہ سبھزم الحمع
ویولون الدبر' بل الساعة موعدهم والساعة ادهی و امر عنقریب
کا فروں کی جماعت شکست کھائے گی الخ۔

# ٨٢٩ تفسير سور هُ الرحمٰن!

"واقيمو الوزن" ، مراد ترازوكي ونذي ب"عصف" كي كيتى كو کہتے ہیں جب کہ پختہ ہونے سے پہلے اس میں سے پچھ کاٹ لیا جائے توبيه "عصف" ہے" والريحان" بمعنے روزي اور وہ دانہ جو كھايا جاتا ہے اور ریحان عربوں کے کلام میں رزق کو کہتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ ''عصف'' سے مراد وہ دانے ہیں جو کھائے گئے اور ریحان اس بختہ دانے کو کہتے ہیں جو نہیں کھائے گئے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ "عصف" گیہوں کے پتوں کو کہتے ہیں اور ضحاک نے کہاعصف معنی سو کھی گھاس ہے 'ابو مالک نے کہاعصف اس کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے اگے نبطی زبان میں اس کو معبود " کہتے ہیں اور مجاہد نے کہا "عصف" بمعنی گیہوں کا پہتے ہے اور "ریحان" بمعنی رزق ہے "مارج"زرداورسنر شعلے جو آگ سلگائے جانے پر بلند ہوتے ہیں اور بعض نے مجاہد سے نقل کیا کہ "رب المشرقین" سے مراد جاڑے میں آ فاب کے طلوع ہونے کی جگہ اور گرمی میں آ فاب کے طلوع ہونے کی جگہ ہے "رب المغربين" جاڑے ميں آ فاب غروب ہونے کی جگہ اور گرمیوں میں اس کے غروب ہونے کی جگہ ''لایبغیان'' دونوں ملتے نہیں ہیں منشات وہ جہاز جن کے بادبان بلند كے كئے ہوں اور جن كے باوبان بلند نہيں كئے كئے ہيں "منشات" نہیں ہیں اور مجاہد نے کہا"نحائس"سے مراد وہ تانباجو پکھلا کر اس ك سرول ير دالا جائ كا اور وہ اس سے عذاب كئے جائيں گے " خاف مقام ربه "کی گناه کا قصد کر تاہے پھر الله تعالی کویاد کر تاہے

تواس کاارادہ ترک کردیتا ہے"شواظ" آگ کے شعلے"مدھامتان" گهرے سنر ماکل بسیابی "وطین" وہ مٹی جس میں ریت ملی ہو پس وہ کھنکھناتی ہے جس طرح مھیکری کھنکھناتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس ك معنى هيس سرا ابوااس سے "صل"مراد ليتے بين" صلصال" بولا جاتا ہے جس طرح دروازہ بند کرنے کے وقت بولتے ہیں "صرا لباب "اور "صر صر"اس كى مثال اليى ب جيس " كبية "بول كر" كبكة "مراد ليتي بين "فاكهة و نحل ورمان "بعضول نے كہاكه رمان اور فخل (انار تھجور) فواکہ میں سے منہیں ہے لیکن عرب اس کو فا كهه شاركرتے بيں جيسے الله تعالى كا قول كه "تمام نمازوں اور وسطى نمازی حفاظت کرو تواللہ تعالی نے تمام نمازوں کی تگہداشت کا حکم دیا پھر نماز وسطی کا دوبارہ تذکرہ کیا صرف اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ای طرح نخل اور رمان کا تذکرہ دوبارہ کیااور اس کی مثل بیہ آیت ہے کہ کیاتم نے نہیں دیکھاکہ جولوگ آسانوں اور زمین میں ہیں اور اکثر لوگ الله کو سجدہ کرتے ہیں پھر فرمایا کہ اور بہت سے لوگ ان پر عداب ثابت ہوچکا ہے"من فی السموات ومن فی الارض"کے طمن ميس تمام لوگول كاذكر جو چكاب- ليكن "كثير من الناس" عليحده كها"افنان" سے مرادشاخيں بيں "و حنى الحنتين دان" وہ مچل جو چنا جائے گا قریب ہو گا حسن نے کہا"فبای الاء" میں "الاء" سے مراداس کی نعتیں ہیں اور قادہ نے کہا"ربکما" میں "کما "کا مرجع، جن وانس بين اور ابو الدواء نے كها "كل يوم هو في شان "كناه كو بخشاہے مصیبت کو دور کرتاہے ایک قوم کو بلند کرتاہے دوسری کو پت کرتا ہے اور ابن عبال نے کہا" برزخ" سے مراد حاجز روکنے والا ہے الانام خلق نضاختان جوش مار نے والے ذوالجلال عظمت والا اور دوسروں نے کہا "مارج" خالص آگ (جس میں دهوال نه مو) دمرج الامير رعيته "اس وقت بولت مين جب اميران کے در میان تخلیہ کرادے اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ کی غرض سے دوڑے بڑتے ہول "مرج امر الناس" لوگول کا معاملہ مشتبه مو گیا"مریج" ملاموا"مرج" وودریاؤن کو ملایا"مرجت (اب تک تو نے اینے جانور چھوڑ دیے) سے ماخوڈ ہے ''سنفرغ لکم'' عقریب ہم تمہارا محاسبہ کریں ہے اس کو کوئی چیز کسی چیز کی طرف

اَلشُّواظُ لَهَبُّ مِّنُ نَّارِ مُدُهَامَّتَانِ سَوُدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ صَلْصَالٍ طِيُنِ خُلِط بِرَمُلِ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلُّصِلُ الْفَخُّارُ: وَيُقَالُ مُنْتَنُّ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ يُقَالُ صَلَصَالٌ كَمَا يُقَالُ صَرَّالْبَابُ عِنْدَ الْإغُلَاقِ وَصَرُصَرَ مِثْلُ كَبُكُبُتُهُ يَعْنِيُ كَبَبُتُهُ فَاكِهَةٌ وَّنَحُلُّ وَّرُمَّانٌ وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَيُسَ الرُّمَّانُ وَالنَّحُلُ بِالْفَاكِهَةِ وَامَّا الْعَرَبُ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً كَقُولِهِ عَزَّوَجَلَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوةِ الْوُسُطَى فَأَمَرَهُمُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ اَعَادَ الْعَصُرَ تَشُدِيْدًا لُّهَا كَمَّا أُعِيدَ النَّخُلُ وَالرُّمَّانُ وَمِثْلُهَا اَلَمُ تَرَانًا اللَّهَ يَسُجُدُ لَهُ مَنُ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَكَثِيْرٌ مِن النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَقَدُ ذَكَرَ هُمُ فِيُ أَوَّلِ قَوُلِهِ مَنُ فِي السَّمْوٰتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ غَيْرُهُ ٱقْنَالٌ ٱغُصَالٌ وَجَنَى الْحَنَّتُين دَان مَا يُحْتَنِي قَرِيْبٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فَبَأَىَّ الَّاءِ نِعَمِهِ وَقَالَ قَتَادَةً رَبِّكُمَا يَعُنِي الْحِنَّ وَٱلْإِنْسَ وَقَالَ ٱبُو الدَّرُدَآءِ كُلَّ يَوُمٍ هُوَ فِي شَان يَغُفِرُ ذَنُبًا وَيَكْشِفُ كُرُبًا وَيَرُفَعُ قَوْمًا وَيَضَّعُ اخَرِيْنَ وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ بَرُزَخٌ حَاجِزٌ ٱلاَنَامُ ٱلْحَلَٰقُ نَضَّاحَتَان فَيَّاضَتَانِ ذُوالْحَلَالِ ذُوالْعَظُمَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَارِحٌ: خَالِصٌ مِّنَ النَّارِ يُقَالُ مَرَجَ الْآمِيْرُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خَلَّاهُمُ يَعُدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَرَجَ آمُرُ النَّاسِ مَرِيْحٌ مُلْتَبِسٌ مَرَجَ اِنْحَتَلَطَ الْبَحْرَانِ مِنُ مَرَجُتَ دَائِتُكَ تَرَكُتُهَا سَنَفُرُغُ لَكُمُ سَنُحًا سِبُكُمُ لَا يَشْغُلُهُ شَيُءٌ عَنُ شَيْءٍ وَهُوَ مَعْرُوفَ فِي كَلام الْعَرَبِ يُقَالُ لَا تَفرَّ غَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغُلُّ يَقُولُ: لَا نُحذَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ وَمِنُ دُونِهِمَا

جَنْتَان

- ١٩٨٦ حَدَثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدَّثَنَا عَبُدُالغَوْدِ بُنُ عَبُدِالصَّمَدِ الْعَجِّيُ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَبُرِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ قَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَيْسٍ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنَّتَانِ مِنُ فِضَّةٍ انِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَنَّتَانِ مِنُ ذَهَبِ انِيتُهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَنَّتَانِ مِنُ ذَهَبِ انِيتُهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكِبُرِ وَجَنَّانَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكِبُرِ عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدُنِ.

حُورٌ مَّقُصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٌ حُورٌ سُودُ الْحدُقِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَقْصُورَاتٌ مَحُبُوسَاتٌ قُصِرَ طَرُفُهُنَّ وَٱنْفُسُهُنَّ عَلَى اَزُوَاجِهِنَّ قَاصِرَاتٌ لَا يَبُغِيَنَّ غَيْرَ اَزُوَاجِهَنَّ .

مَدَّنَنِيُ عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِالصَّمَدِ حَدَّنَنَا أَبُو عَبُدِالصَّمَدِ حَدَّنَنَا أَبُو عِمُرَانَ الْمَوْنِيُّ عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرَانَ الْمَوْنِيُّ عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرَانَ الْمَوْنِيُّ عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ آبِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَّ فِي الْمَنَّةِ خَيْمَةً مِّنُ لُولُوَةٍ مِنُهَا وَسَلَّمَ قَالَ آنَّ فِي الْمَنْقِلَ فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنُهَا أَمُلُ مَا يَرَوُنَ الْاَخْرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ وَجَنَّتَانِ مِنُ فِضَّةٍ انِيَتُهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اللهُ وَيَهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اللهُ يَتَهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فَيُهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فَيهُمَا وَمَا فَيُهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فَيُكِمُرِ وَجُهِهِ فِي جَنَّةِ عَدُن .

سے مشغول نہیں رکھ سکتی یہ اصطلاح کلام عرب میں مشہور ہے کہا جاتا ہے"لاتفرغن لك"میں تیرے لئے فارغ ہوں گا حالا نکہ اسے کوئی کام نہیں کہتا ہے تیری غفلت پر تیرا مواخذہ کروں گا (آیت) ومن دو نہما جنتان الخ۔

1947۔ عبداللہ بن ابی الاسود عبدالعزیز بن عبدالصمد عمی 'ابوعمران جو نی 'ابو بکر بن عبداللہ بن آبیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باغ ہوں گے جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باغ ہوں گے جن کے بر تن اور تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی 'اور دوباغ ہوں گے جن کے بر تن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں اور لوگوں کے در میان بر تن اور اس امر کے در میان کہ وہ لوگ اپنے رب کو جنت عدن میں دیکھیں سوائے عظمت کے پردے کے کوئی چیز اس کے چہرے پرنہ ہوگی

(آیت) حور مقصورات فی النعیام این حوری جو خیموں میں چھپی ہوئی ہیں اورا بن عباس نے کہا کہ "حور" سیاہ آگھ والی عورت کو کہتے ہیں اور مجاہد نے کہا کہ "مقصورات" معنے "مجوسات" بندگی ہوئی روکی ہوئی ان کی آگھیں اور خواہشات اپنے شوہروں پر موقوف ہوں گی"قاصرات" اپنے شوہروں کے علاوہ کی کی تلاش نہ کریں گی۔

یں عبداللہ بن قبی عبدالعزیز بن عبدالعمد ابو عران جونی ابو بر بن عبداللہ بن قیس اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کھو کھلے موتی کاایک خیمہ ہے جس کی چوڑائی ساٹھ میل ہے اس کے ہر کونے میں بیویاں ہوں گی ایک کونہ والی دوسرے کونہ والی کو نہیں د کھے ستی اور مومن ان پر گھو میں گے اور دوباغ ہیں جن کے ہر تن اور وہاں کی تمام چیزیں چاندی کی ہوں گیا ور دوباغ ایسے ہیں کہ ان کے بر تن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور جنت عدن میں (جو کہ وہاں ایک حصہ جنت کا تام ہے) لوگوں اور ان کے رب کے دیدار .

# ۰ ۸۳ تفسیر سور هٔ واقعه!

اور مجامد نے کہا"ر جت" بمعنی ہلائی جائے "بست" توڑے اور يسي جائیں گے جس طرح ستو پیں کر باریک کئے جاتے ہیں "المعضود" جوبوجه سے لداہواہواوراس چیز کو بھی کہتے ہیں جس میں کا ٹانہ ہو"منصود"کیلاعرب جوایے شوہروں سے محبت کرنے والی موں گی "ثلثه" جماعت گروه "يحموم" سياه دهوال "يصرون" بمیشه کرتے رہتے ہیں "هیم" پیاسے اونٹ "لمغرمون" الزام ویے كے "روح" جنت اور خوش حالی "ريحان" رزق "و ننشاكم" جس صورت میں ہم چاہیں پیدا کریں اور دوسروں نے کہا" تف کھون"تم تجب كرتے ہو "عربا" متقله بے ليني عين متحرك اور مضموم ہال كاواحد "عروب" ب جيس صبور اور صبر الل مكداس كو "عربه "اور الل مدينه "غنجه" اور الل عراق "وكله" كمتم بين اور كها" خافضة "ايك قوم کو جہنم کی پستی میں لے جانے والی اور جنت کی طرف او پر لے جانے والی "موضونه" بے موے اس سے "وضین الناقته" ماخوذ ہے اور "کوب" وہ برتن ہے جس میں او منی اور دستہ نہ ہو"اباریق" وہ بیں جن میں ٹوٹیال اور دستے ہول "مسکوب" بہتا ہوا فرش مرفوعه ایک دوسرے کے اوپر بچھے ہوئے ہول گے مترفین فائدہ اٹھانے والے "ماتمنون" نطفہ جو عور توں کے رحم میں ٹرکاتے ہو المفوين مسافرول كے لئے "تى" سے ماخوذ ہے جمعنی چیٹیل ميدان "بمواقع النحوم" ستارول كي جلّه لعني قرآن كي محكم آيتول کی قتم کھاتا ہوں اور بعض لوگوں نے کہاکہ اس سے مراد ستارے ك دوسي كى جكه باور "مواقع" اور "موقع" موقع ايك عى ب مدهنون جملان والابي جيك لويدهن فيدهنون مي ب "فسلام لك" يعنى تجه كونشليم كرليا كياب تواصحاب يمين ميس عب اوراس میں "ان" کالفظ نہیں لایا گیاہے اور اس کی مثال یوں ہے جیسے تم کسی كوكهو انت مصدق مسافر عن قليل لين تيرى تقديق كى جاتى ب کہ تو عقریب سفر کرنے والاہے جب کہ اس نے خود کہا ہو کہ میں عنقریب سفر کرنے والا ہوں اور مجھی دعا کے طور پر بھی مستعمل ہوتا ہے جیسے "فسقیامن الرحال" (لوگ سیراب ہوں گے) اور سلام

#### ٨٣٠ (الْوَاقِعَةُ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ رُجَّتُ زُلْزِلَتُ بُسَّتُ فُتَّتُ و لُّتُّتُ كَمَا يُلَتُّ السَّوِيُقُ الْمَخْضُودُ الْمُؤَقِّرُ حَمُلًا وَيُقَالُ آيُضًا لَا مَشُوكَ لَهُ مَنْضُودُ ٱلْمَوْزُ وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّبَاتُ اللِّي اَزُوَاحِهِنَّ ثُلَّةً أُمَّةً يَحُمُوم دُخَانٌ أَسُودُ يُصِرُّوُنَ يُدِيُمُونَ الْهِيُمُ الْإِبِلُ الظَّمَآءُ لَمُغَرِّمُونَ لَمُلْزَمُونَ رَوُحٌ خَنَّةً وَرُخَآةً وَرَيُحَانُ الرِّزُقُ وَنُنْشِأْكُمُ فِي آيَّ خَلْقِ نَشَآءُ وَفَالَ غَيُرُهُ تَفَكُّهُونَ تَعُجَبُونَ عُرُبًا مُثَقَّلَةً وَاحِدُهَا عَرُوبٌ مِثْلَ صَبُورٍ وَّصُبُرٍ يُسَمِّيْهَا آهُلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ ۖ وَاهْلُ الْمَدِيْنَةِ الْغَنِيْحَةَ وَآهُلُ الْعِرَاقِ الشُّكِلَّةَ وَقَالَ فِي خَافِضَةٍ لِقَوْمِ اِلَى النَّارِ وَرَافِعَةً إِلَى الْحَنَّةِ مَوْضُونَةٍ مَنْسُوْحَةٍ وَمِنْهُ وَضِيُنُ النَّاقَةِ وَالْكُوبُ لَا اذَانَ وَلَا عُرُوةَ وَالْابَارِيْقُ ذَوَاتُ الْآذَانِ وَالْعُرَىٰ مَسُكُوب حَارٍ وَقُرُشٍ مَرُقُوعَةٍ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُضٍ مُتَرَفِيُنَ مُتَمَتِّعِيْنَ مَا تُمُنُونَ هِيَ النَّطُفَةُ فِي أرُحَامِ النِّسَآءِ لِلمُقْوِيْنَ لِلمُسَافِرِيْنَ وَالْقَلَّى ٱلْقَفُرُ بِمَوَاقِعِ النُّحُومُ بِمُحُكِمِ الْقُرُانِ وَيُقَالُ لِمَسْقِطِ النُّكُومِ إِذَا سَقَطَنَ وْمَوَاقِعُ وَمَوْقِعُ وَاحِدٌ مُدُهِنُونَ مُكَذِّبُونَ مِثُلُ لَوُتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ فَسَلامٌ لَكَ أَى مُسَلَّمٌ لَكَ إِنَّكَ مِنُ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ وَٱلْقِيَتُ إِنَّ وَهُوَ مَعْنَاهَا كَمَا تَقُولَ أَنْتَ مُصَدُّقٌ مُسَافِرٌ عَنُ قَلِيُلٍ إِذَا كَانَ قَدُ قَالَ اِنِّى مُسَافِرٌ عَنُ قَلِيُلٍ وَقَدُ يَكُونُ كَالدُّعَآءِ لَهُ كَقَوُلِكَ فَسَقُيَا مِنَ الرِّحَالِ اِنْ رفْعَتَ السَّلامَ فَهُوَ مِنَ الدُّعَآءِ تُورُونَ تَسْتَخُرِجُونَ أُورِيَتُ أُوقِدَتُ لَغُوًا بَاطِلًا تَاثِيُمًا كذَّبًا.

حالت رفع میں ہو تو دعا کے لئے ہو تاہے ''نوروں''تم نکالتے ہو اوریت بھڑ کائی گئی''لغوا''باطل''ناثیما''جھوٹ۔ (آیت)''وظل ممدود''(اور پھیلا ہواسامیہ)

19۸۸ علی بن عبدالله 'سفیان' ابو الزناد' اعرج' حضرت ابوہر یہ اورضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اس کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک در خت ہے کہ اس کے سایے میں سوار ایک سوسال تک چاتارہے گااور اس کو طے نہ کرسکے گااگر تم چاہو تو یہ (آیت) وظل محدود پڑھو۔

## ا۸۳- تفسير سوره حديد!

مجابد نے کہاکہ "جعلکم مستخلفین" لینی تمہیں بنایا اس میں آباد ہونے والے "من الظلمات الى النور" گراہی سے ہدایت كی طرف" ومنافع للناس "وهال اور بتھیار "مو لا کم " تمہار لا كُنّ وى ہے "لئلا يعلم اهل الكتاب" تاكہ الل كتاب جان ليس كہا جاتا ہے كہ وہ علم كے اعتبار سے ہر چيز پر ظاہر ہے اور علم كے اعتبار سے ہر چيز پر ظاہر ہے اور علم كے اعتبار سے ہر چيز سے پوشيدہ ہے "انظرو نا" جاراا تظام كرو۔

#### تفبيرسورة مجادله

اور مجابد نے کہا"یحادون"اللہ کی مخالفت کرتے ہیں"کبتوا"ولیل کے گئے "حزی"سے اخوذ ب"استحوذ غالب ہو گیا۔

## ۸۳۳ تفییر سورهٔ حشر!

"جلاء" کے معنی ایک ملک سے دوسر ہے ملک میں نکال دینا۔
19۸۹۔ محمد بن عبد الرحیم 'سعید بن سلیمان 'مشیم 'ابو بشر 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس سے سورہ تو بہ کے متعلق بو چھا توانہوں نے کہا کہ یہ سورۃ کا فروں کی فضیحت کرنے والی "ومنہم 'ومنہم "کی آیات الرقی رہیں یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ کوئی بھی باتی نہ رہے گاجس کاذکر نہ ہو میں نے سورت انقال کے متعلق بو چھا توانہوں نے کہا کہ بدر کے بارہ میں سورت انقال کے متعلق بو چھا توانہوں نے کہا کہ بدر کے بارہ میں

وَظِلَّ مَمُدُودٍ .

١٩٨٨ - حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ اَبِي شُفْيَانُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْحَنَّةِ شَحَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا وَاقْرَأُوا الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا وَاقْرَأُوا الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا وَاقْرَأُوا اللهِ اللهُ ال

#### ١ ٨٣١ (الْحَدِيْدِ)

قَالَ مُحَاهِدٌ جَعَلَكُمُ مُّسُتَحُلَفِيْنَ مُعَمَّرِيْنَ فِيهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مِنَ الضَّلَالَةِ الِّى الْهُدى مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ مِنَ الضَّلَالَةِ اللَّى الْهُدى وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ جُنَّةٌ وَسِلَاحٌ مَولَلا كُمُ اَوُلَى بَكُمُ لِيَّلَامُ الْكِتَابِ يُقَالُ الْكِتَابِ يُقَالُ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَّالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَّالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى الْمُؤْنَا الْنَظِرُونَا .

#### ٨٣٢ (المُجَادَلَةِ)

وَقَالَ مُحَاْهِدٌ يُحَادُّوُنَ يُشَاقُّوُنَ اللَّهَ كُبِتُوُا أُخْزِيُوا مِنَ الْحِزُي اِسْتَحُوذَ غَلَبَ.

### ٨٣٣ (الْحَشُر)

الْجَلَاءُ ٱلْإِحْرَاجُ مِنُ ٱرُضِ اللَّى ٱرُضِ.

1989 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مُسَيِدُ بُنُ سُلِيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَحُبَرَنَا آبُو سَعِيدُ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِا بُنِ عَبَّاسٍ بِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِا بُنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ التَّوْبَةُ هِى الْفَاضِحَةُ مَازَالَتُ سُورَةُ التَّوْبَةُ هِى الْفَاضِحَةُ مَازَالَتُ تَنْزِلُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنَّوْانَهَا لَمُ تُبُقِ آحَدًا مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

قَالَ نَزَلَتُ فِى بَدُرٍ، قَالَ قُلُتُ سُوْرَةُ الْحَشُرِ قَالَ نَزَلْتُ فِى بَنِيُ النَّضِيرِ .

199٠ حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ مُدُرِكٍ حَدَّنَا يَخْيَى بُنُ مُدُرِكٍ حَدَّنَا يَخْيَى بُشُرِ عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا سُورَةُ النَّضِيرِ عَنْ اللَّهُ مَا لَمُ سُورَةُ النَّضِيرِ مَا قَطَعُتُمُ مِنْ لِيَنَةٍ نَحُلَةٍ مَالَمُ تَكُنُ عَحُوةً الْوَبُرُنِيَّةً .

1991 - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا لَيْثُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِيُ النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِى البُويْرَةُ فَانُزَلَ اللهُ تَعَالَى مَا قَطَعُتُمُ مِّنُ لِيْنَةٍ اَوْتَرَكُتُمُوهَا قَائِزَلَ اللهُ تَعَالَى مَا قَطعُتُمُ مِّنُ لِيْنَةٍ اَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِأَذِنِ اللهِ وَلِيُحْزِى الْفَاسِقِينَ اللهِ وَلِيُحْزِى الْفَاسِقِينَ

قَوُلَهُ مَا آفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ .

١٩٩٢ - حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَبُرَ مَرَّةٍ عَنُ مَّالِكِ بُنِ عَبُرَ مَرَّةٍ عَنُ مَّالِكِ بُنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مَّالِكِ بُنِ الْصُلِيلِ بُنِ النَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَتُ آمُوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا آفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمُ يُوحِفُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمُ يُوحِفُ الْمُسُلِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْلِ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَّةً يُنفِقُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً يُنفِقُ عَلَى اللهِ مَا بَقِى فِي عَلَى اللهِ مَا بَقِى فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ .

١٩٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَلْقَمَةَ عَنُ سُفْيَانُ عَنُ مَلْقَمَةَ عَنُ

نازل ہوئی ہے پھر میں نے سورت حشر کے متعلق ہو چھا تو کہا کہ بنی نضیر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

1990۔ حسن بین مدرک کی بین حماد 'ابوعوانہ 'ابوبشر 'حضرت سعید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماسے سورت حشر کے بارے میں بوچھاانہوں نے کہا کہ اسے "سور قالنفیر (۱)"کہو

(آیت) "ماقطعتم من لینته "لینه هر اس در خت کو کہتے ہیں جو "عجوه" یا" برنیہ "ند ہو۔

۱۹۹۱۔ قتیبہ 'لیٹ' نافع' حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کے در ختوں کو جلا دیا اور کاٹ ڈالااس کو بویرہ کہتے تھے تواللہ تعالیٰ نے بیہ آیت ''ماقطعتم من لینہ''تم نے جو در خت کاٹ ڈالے یااس کواس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تواللہ کے تھم سے تھااور اس لئے کہ فاسقوں کورسواکرے دیا تواللہ کے تھم سے تھااور اس لئے کہ فاسقوں کورسواکرے

(آیت) ماافاء الله علی رسوله (جوالله نے اپنے رسول کو بغیر جنگ عطاکها)۔

1991۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمرو' زہری' مالک بن اوس بن حد ثان' حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنی نفیر کے مال ان مالوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بطور "فی" کے عطا فرمائے تھے مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور سواریوں کے ذریعہ حملہ نہیں کیا تھا۔ پس یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا جس سے ایک سال کا خرج آپ اپنال و عیال کے لئے لئے بھر باتی کو جھیاروں اور سپاہیوں میں اللہ کے میال کے لئے گھر باتی کو جھیاروں اور سپاہیوں میں اللہ کے راستہ میں سامان جنگ کی تیاری کے لئے تقسیم فرمادیتے۔

(آیت)"اوررسول جو تههیں دیں تووہ لے لو"

۱۹۹۳۔ محمد بن یوسف، سفیان 'منصور 'ابراہیم 'علقمہ 'حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عور توں پر

(۱) حضرت ابن عباس فے سورۂ حشر کا نام اس لیے حجوڑا تاکہ کوئی کھخص اس حشر سے قیامت کا دن نہ سمجھے سورہ نضیر نام ر کھااس سے نبونفیر کے جلاوطن کیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔

عَبُدِاللهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسُنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذلِكَ اِمْرَأَةً لِلْحُسُنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذلِكَ اِمْرَأَةً مِنْ بَنِي اَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمَّ يَعْقُوبَ فَحَآثَتُ مِن بَنِي اَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمَّ يَعْقُوبَ فَحَآثَتُ وَكَيْتَ وَكَيْتَ وَكَيْتَ وَكَيْتَ وَكَيْتَ اللَّهِ صَلّى فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلّى فَقَالَتُ : لَقَدُ قَرَاتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا لَللهِ مَلَى فَقَالَتُ : لَقَدُ قَرَاتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا لَقَدُ وَرَاتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا لَقَدُ وَجَدُتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ لَقِنُ كُنْتِ قَرَاتِيهِ لَقَدُ وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ لَقَدُ وَجَدُيهِ امَا قَرَاتٍ وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ قَالَتُهُوا قَالَتُ بَلَى قَالَ لَوْنَ مُولُ فَانَعُونَ قَالَتُ بَلَى قَالَ لَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْوَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 

1998 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ عَنُ السُفُيَانَ قَالَ ذَكَرُتُ لِعَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَابِسٍ حَدِيْثَ مَنُصُورٍ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَاصِلَةَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنُ اِمُرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ مِثُلَ مَنُ اللّٰهِ مِثُلَ مَنُ عَبُدِاللّٰهِ مِثُلَ حَدِيْثِ مَنْصُورٍ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ.

١٩٥٥ حَدَّنَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا آبُوبَكُرِ عَنُ حُصَيُنِ عَنُ عَمُرِو بُنِ مَيْمُون قَالَ قَالَ عُمْرُ رَضِى النَّحَلِيُفَةَ بِاللَّهُ عَنَهُ: أَوْصِى الخَلِيُفَةَ بِاللَّهُ عَنَهُ: أُوصِى الخَلِيُفَةَ بِاللَّهُ عَنَهُ: أُوصِى الخَلِيُفَةَ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّأُو الدَّارَ وَالْدِينَ تَبَوَّأُو الدَّارَ وَالْدِينَ تَبَوَّأُو الدَّارَ وَالْدِينَ تَبَوَّأُو الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنَ قَبُلِ اَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقُبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَيَعُفُوعَنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقُبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَيَعُفُوعَنُ

لعنت کی جو بدن کو گودتی ہیں اور گودواتی ہیں اور چہرے کے بال
اکھڑواتی ہیں حسن کے لئے دانتوں کو کشادہ کراتی ہیں اللہ تعالیٰ کی
بنائی ہوئی صورت کو بدلنے والی ہیں بنی اسد کی ایک عورت کو جس کا
مام یعقوب تھا یہ خبر ملی تو وہ آئی اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو
نام ام یعقوب تھا یہ خبر ملی تو وہ آئی اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو
کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو
کتاب اللہ میں بھی ہے اس عورت نے کہا کہ میں نے اس کو بڑھ لیا
مہر ودولو حوں کے در میان ہے (یعنی پورا قر آن پڑھا ہے) لیکن جو
مرور اس میں پاتی کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول جو پچھ
خبرور اس میں پاتی کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول جو پچھ
عبداللہ نے کہا کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے اس عورت نے کہا ہاں!
د یکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ آگروہ الیا کر دیکھ آچنا نچہ وہ گئی اور
د یکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ آگروہ الیا کرتی تو میرے ساتھ نہ
د یکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ آگروہ الیا کرتی تو میرے ساتھ نہ
د یکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ آگروہ الیا کرتی تو میرے ساتھ نہ

1996۔ علی عبدالرحمٰن سفیان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے عبدالرحمٰن بن عابس سے منصور کی حدیث کاذکر کیا جو وہ بواسطہ ابراہیم علقمہ 'جفرت عبداللہ سے روایت کرتے صیل کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال دوسرے کے بال سے جوڑنے والی پر لعنت کی ہے تواس نے کہا میں نے بیہ حدیث ایک عورت سے سنی ہے جس کا نام ام یعقوب تھا وہ عبداللہ سے منصور کی حدیث کی طرح روایت کرتی ہے عبداللہ سے منصور کی حدیث کی طرح روایت کرتی ہے د بنہوں نے دار (مدید) اور ایمان کا ٹھکانا بنایا۔

1990۔ احمد بن یونس' ابو بکر' حصین' عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں خلیفہ کو مہاجرین اولین کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کاحق پہچانیں اور انصار کے متعلق جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل مدینہ اور ایمان کو اپنا ٹھکانا بنایا خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کے نیکو کاروں سے قبول کریں اور ان کی برائیوں سے در گزر کریں (آیت) اور وہ لوگ اپنا و پرترجے دیتے ہیں الی مصاصہ" بھوک

مُسِيَهِم وَيُؤُيْرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ الْآيَةُ الْحَصَاصَةُ الْفَاقَةُ الْمُفْلِحُونَ الْفَآئِزُونَ بِالْخُلُودِ الْفَلَاحُ الْبَقَآءُ حَى عَلَى الْفَلاحِ عَجِّلُ وَقَالَ الْحَسَنُ حَاجَةً حَسَدًا.

١٩٩٦ ـ حَدَّثَنِيُ يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ بُنَ كَثِيُرِ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيُلُ بُنُ غَزُوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آني رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ اَصَابَنِي الْجُهُدُ فَأَرُسَلَ اللي نِسَآئِهِ فَلَمُ يَحِدُ عِنْدَ هُمُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا رَجُلُ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرُحَمُهُ اللَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ الِلِّي اَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَاتِهِ ضَيُفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيْهِ شَيْئًا قَالَتُ وَاللَّهِ مَا عِنُدِى إِلَّا قُونُ الصَّبِيَّةِ قَالَ فَإِذَا اَرَادَ الصَّبِيَّةُ الْعَشَآءَ فَنَوِّمِيْهِمُ وَتَعَالَىٰ فَاطَفِيْي السِّرَاجَ وَنَطُوىُ بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتُ، ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ عَجِبَ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ اَوُضَحِكَ مِنُ فُلَان وَفُلَانَةٍ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزُّوَ حَلَّ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوُكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ .

#### ٨٣٤ (ٱلمُمتَحِنَة)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً: لَاتُعَذِّبُنَا بِأَيْدِيُهِمُ، فَيَقُولُونَ لَوُكَانَ هَوُلَآءِ عَلَى الْحَقِّ مَا اَصَابَهُمُ هَذَا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ أُمِرَ اَصُحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِ نِسَآئِهِمُ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةً.

فاقہ "مفلحون" جنت میں ہیشگی کی فلاح پانے والے"الفلاح" بقاء باقی رہنا" می علے الفلاح" جلدی سے فلاح کی طرف آؤاور حسن نے کہاکہ "حاجتہ" سے مراد حسد ہے۔

١٩٩٦ يعقوب بن ابراهيم بن كثير ' ابو اسامه ' فضل بن غزوان ابو حازم انتجعی 'حضرت ابوہر ریوؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان كياكه أيك هخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر موااور عرض کیایار سول اللہ مجھے سخت بھوک لگی ہے آپ نے اپنی بیویوں کے پاس بھیجاوہاں کوئی چیز نہیں ملی تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو آج کی رات اس کی مہمانی کرے 'اللہ اس پر رحم کرے گا 'انصار میں ہے ایک مخص کھڑا ہوا اور عرض کیا میں (مہانی کروں گا) یارسول اللہ! چنانچہ وہ اپنے گھر گیااور اپنی بیوی سے کہائ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے 'اس سے کوئی چیز چھپانا نہیں' بیوی نے کہاخدا کی قتم اسوابچوں کے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے اس نے کہا کہ جب بچہ رات کا کھانامائے تواس کوسلادینااور تم آ کر چراغ بجھادینااور ہم لوگ اس رات کو بھو کے رہیں گے چنانچہ بیوی نے ایساہی کیا پھر وہ محنص صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ الله بزرگ و برتر نے پند کیایا فرمایا که فلال مر داور فلال عورت پر بنسا توانله بزرگ و برتر نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ فاقہ میں ہوں۔

## ۸۳۴- تفسیر سور هٔ ممتحنه

اور مجاہد نے کہا کہ "و لا تجعلنا فتنه" کے معنی یہ ہیں کہ ہم کوان کے ہم تھوں عذاب میں مبتلانہ کر کہ وہ لوگ کہنے لگیں کہ اگریہ حق پر ہیں توان پر یہ مصیبت نہ پہنچی "بعصم الکوافر"اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا گیا تھا کہ ان عور توں کو جدا کر دیں جو حالت کفر میں مکہ میں رہ گئی تھیں۔

(آیت) لاتتخذوا عدوی و عدو کم اولیاء

١٩٩٧ حَدَّنَّنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثْنَا سُفْيَالُ حَدَّنَّنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارِ قَالَ حَدَّنِّنِي الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي رَافِع كَاتِبَ عَلِيٌّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَثَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقُدَادَ فَقَالَ اِنُطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوُضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَذَهَبُنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى ٱتَّيْنَا الرَّوُضَةَ فَإِذَا نَحُنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا أُخْرِجَىُ الْكِتَابَ، فَقَالَتُ مَامَعِي مِنْ كِتَابِ فَقُلْنَا لَتُخَرِ جَنَّ الْكِتَابَ ٱوُلَنُلُقِيَنَّ الثِّيَابُّ فَاحُرَحَتُهُ مِنُ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَابِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَشُلَّمَ فَاِذَا فِيُهِ مِنُ حَاطِبٍ بُنِ اَبِي بَلْتَعَةَ إلى أنَاسِ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ مِمَّنُ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمُ بِبَعْضِ أُمُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهَذَا يَاحَاطِبُ؟ قَالَ لَاتَعُجَلُ عَلَىَّ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنُتُ اِمُرأً مِّنُ قُرَيْشٍ وَّلَمُ آكُنُ مِنُ ٱنْفُسِهِمُ وَكَانَ مَنُ مَّعَكَ مِنَ المُهَاجِرِيُنَ لَهُمُ قَرَابَاتٌ يُّحُمُونَ بِهَا ٱهُلِيُهِمُ وَٱمُوَالَهُمُ بِمَكَّةَ فَٱحْبَبُتُ إِذُ فَاتَنِي مِنَ النَّسَبِ فِيُهِمُ أَنُ أَصْنَعَ الِّيهِمُ يَدًا يُحُمُّونَ قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفُرًا وَلَا اِرْتِدَادًا عَنُ دِيْنِيُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدُ صَدَقَكُمُ فَقَالَ عُمَرُ دَعُنِيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاضُرِبُ عُنُقَةً فَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدُرًا وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى اَهُلِ بَدُرِ فَقَالَ اِعُمَلُوا مَاشِئْتُمُ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكُمُ قَالَ عَمُرٌو وَنَزَلَتُ فِيُهِ يَالِّيُهَا الَّذِيُنَ امَنُوا لَاتَتَّخِذُوُا عَدُوِّيُ وَعَدُّوَكُمُ قَالَ لَا اَدُرِيُ الْآيَةُ فِي الْحَدِيْثِ أَوُ قُولُ عَمْرِو .

۱۹۹۷ - حمیدی مفیان عمرو بن دینار محسن بن محمد بن علی عبیدالله بن الی رافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علیٰ کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ کواور زبیر ؓ اور مقدادؓ کور سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بھیجا اور فرمایا کہ جاؤیہاں تک کہ جب تم روضہ خاخ میں پہنچو کے توایک سوار عورت ملے گی اس کے یاس ایک خط ہو گااس کو اس سے لے لینا چنانچہ ہم لوگ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے یہاں تک کہ روضہ (خاخ) میں پہنچے تو ہم لوگوں نے اس سوار عورت کو پایا ہم نے کہا کہ خط نکال اس نے کہا کہ میرے یاس کوئی خط نہیں ہم لوگوں نے کہا کہ خط نکال ورنہ کیڑے اتار دیں کے چنانچہ اس نے اپنی چوٹی سے وہ خط نکالا ہم لوگ اس کو لے کرنبی صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر جوئة وه خط حاطب بن ابي بلعه كى طرف ہے مشركين مكه كے نام لكھا كيا تھاجس ميں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعض امر کے متعلق خبر دی گئی تھی آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اے حاطب! بيد كيا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ مجھ پر جلدی نہ کریں میں قریثی نہ تھابلکہ ان کے حلیفوں میں سے تھااور آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کی ان کے ساتھ قرابتیں ہیں جس کے سبب سے وہ ان کے گھر اور مال کی تگہداشت کرتے ہیں اور چونکہ نسب کے لحاظ سے میر اان ے کوئی تعلق نہیں تھااس لئے میں نے جاہا کہ ان پر کوئی احسان کروں تا کہ وہ میری قرابت کی حفاظت کریں اور میں نے کفر کی بناء پر یااینے دین سے پھر جانے کی بناء پر ایسا نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سے کہا حضرت عمر نے عرض کیا کہ یار سول الله مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑادوں آپ نے فرمایا کہ وہ بدر میں شریک ہواتھااور کیاتم کو معلوم ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھ کر فرمایا کہ جو جاہو کرومیں نے تمہیں بخش دیاہے عمرونے کہاکہ اس وقت میه آیت نازل ہو کی اے ایمان والو! میرے وشمنوں کو اور اینے دشمنوں کو دوست نہ بناؤسفیان نے کہاکہ میں نہیں جانتا کہ بیہ آیت حدیث میں ہے یا عمر و کا قول ہے۔

199۸ حِدَّثَنَا عَلِیٌّ قِیْلَ لِسُفُیانَ فِیُ هَذَا فَیُ هَذَا فِیُ هَذَا فِیُ هَذَا فِیُ فَنَرَلَتُ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّیُ قَالَ سُفُیَانُ هَذَا فِیُ حَدِیُثِ النَّاسِ حَفِظُتُهُ مِنُ عَمُرُو مَا تَرَکُتُ مِنُ عَمُرُو مَا تَرَکُتُ مِنُ عَمُرُو مَا تَرَکُتُ مِنُهُ حَرُقًا وَمَا أَرْی اَحَدًا حَفِظَهٌ غَیْرِیُ.

إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ . ١٩٩٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ اَخُبَرَنِيُ عُرُوَةُ اَنَّ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخُبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُتَحِنُ مَنُ هَاجَرَ اِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الْالَّةِ يَقُولُ اللَّهُ يَآثِهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ إِلَى قَوُلِهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَالَ عُرُوةٌ قَالَتُ عَآئِشَةٌ فَمَنُ اَقَرَّ بِهِٰذَا الشَّرُطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ مَا مَسَّتُ يَدُهُ يَدَامُرَاةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، مَايُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بَقَوُلِهِ قَدُ بِايَعُتُكِ عَلَى ذَالِكَ تَابَعَةً يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِسُحَاقَ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَقَالَ اِسْحَاقُ بُنُّ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُورَةً وَعُمُرَةً َ إِذَا جَآئِكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ.

٢٠٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ
 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ حَفُصةً بِنُتِ سِيرِينَ عَنُ أُمَّ
 عَطِيَّةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ بَايَعُنَا رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا أَنُ لَّا يُشُوكَنَ اللَّهِ شَيْعًا وَنَهَانَا عَنِ النِيّاحَةِ فَقَبَضَتُ إِمُرَأَةً
 بِاللَّهِ شَيْعًا وَنَهَانَا عَنِ النِيّاحَةِ فَقَبَضَتُ إِمُرَأَةً
 يَدَهَا فَقَالَتُ: اَسُعَدَتُنِى فُلَانَةٌ أُرِيدُ اَنُ اَجُزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا؟
 فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا؟
 فَانُطَلَقَتُ وَرَجَعَتُ فَبَايَعَهَا .

٢٠٠١\_ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا

199۸۔ ہم سے علی بن مدین نے بیان کیا کہ میں نے سفیان سے آیت لا تنخذوا عدوی الخ کے متعلق پوچھا۔ کہ حاطب کے بارے میں نازل ہوئی تھی توانہوں نے کہا کہ بیالوگوں کی حدیث میں ہے میں نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا اس کو عمرو سے یاد کیا ہے اس سے میں نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا ہے اور نہ میں سجھتا ہوں کہ میر سواکسی نے اس کویاد کیا ہوگا۔ ہے اور نہ میں سجھتا ہوں کہ میر سے سواکسی نے اس کویاد کیا ہوگا۔ 1999۔ اسحاق ' یعقوب بن ابر اہیم ' ابن شہاب کے برادر زادہ ' ابن

شہاب عروہ عفرت عائش زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شہاب عروہ حفرت عائش زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مومن عور توں کا جو آپ کے پاس ہجرت کر کے آتیں 'آیت ''یاایھا النبی اذا جاء ك المؤمنات ببایعنك.... غفور رحبہ 'ک یا بناء پر امتحان کر لیا کرتے تھے۔ عروہ کا بیان ہے کہ حفرت تک کی بناء پر امتحان کر لیا کرتے تھے۔ عروہ کا بیان ہے کہ حفرت عائش نے کہا کہ مومن عور توں میں سے جواس شرط کا قرار کر لیتی تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تجھ سے بیعت کر لی ہوت اور خدا کی بیعت کر لی ہوت اور خدا کی قسم ابیعت میں بھی آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا آپ ان عور توں سے صرف زبانی بیعت کرتے اور فرماتے کہ میں نے تجھ سے آپ ان عور توں سے صرف زبانی بیعت کرتے اور فرماتے کہ میں نے تجھ سے آپ ان عور توں سے صرف زبانی بیعت کرتے اور فرماتے کہ میں نے تجھ سے اس پر بیعت کی یونس 'معمر اور عبدالر حمٰن ابن اسحاق نے زہر کی سے اس کی متابعت میں روایت کی اور اسمٰق بن راشد نے نے رہر کی سے اس کی متابعت میں روایت کی اور اسمٰق بن راشد نے نے رہر کی سے اس کی متابعت میں روایت کی اور اسمٰق بن راشد نے نے رہر کی سے اس کی متابعت میں روایت کی اور اسمٰق بن راشد نے نے رہر کی سے اس کی متابعت میں روایت کی اور اسمٰق بن راشد نے نے رہر کی سے اس کی متابعت میں روایت کی اور اسمٰق بن راشد نے نے رہر کی عورہ وہ اور عمرہ سے نقل کیا ہے

ر آیت) جب تمہارے پاس مومن عور نیں بیعت کرنے کے لئے آئیں۔

۰۰۰ - ابومعم عبدالوارث ابوب خفصه بنت سیرین ام عطیه سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ محالیہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے آیت "للہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے آیت والیہ علیہ کن باللہ الح سمیٹ لیااور کہا کہ فلاں عورت نے میری مدد کی عورت نے میری مدد کی مقی میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکادوں تواس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ نہیں فرمایا چنانچہ وہ عورت چلی گئی پھر واپس آئی تو آپ فسلم نے بچھ نہیں فرمایا چنانچہ وہ عورت چلی گئی پھر واپس آئی تو آپ نے اس سے بیعت کی۔

۱۰۰۱ عبدالله بن محمد وجب بن جرير 'جرير' زبير' عكرمه' حضرت

وَهُبٌ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّئَنَا آبِي قَالَ سَمِعُتُ الزُّبَيْرَ عَنُ جَكِرِمَةَ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ فِي قَوُلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَعُصِينَكَ فِي مَعُرُوفٍ قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرُطٌ شَرَطُهُ اللهُ لِلنِّسَآءِ.

قَالَ الزُّهُرِيُّ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّئَنَا سُفَيَالُ قَالَ الزُّهُرِيُّ حَدَّئَنَاهُ قَالَ حَدَّئَنِي آبُو اِدُرِيسَ سَمِعَ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَيْعُونِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَيْعُونِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَيْعُونِي عَلَى اللَّهِ شَيْعًا وَلَا تَسُرِقُوا: وَقَرَا ايَةَ النِّسَآءَ وَآكُثَرَ لَفُظُ سُفِيًا وَلَا تَسُرِقُوا: وَقَرَا ايَةَ النِّسَآءَ وَآكُثَرَ لَفُظُ سُفِيًا وَلَا تَسُرِقُوا: وَقَرَا ايَةَ النِّسَآءَ وَآكُثَرَ لَفُظُ سُفِيًا وَلَا تَسُرِقُونِ اللَّهِ وَمَنُ اصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ فَهُو كَالَةً وَمَنُ اصَابَ مِنُهَا شَيْعًا فَعُوقِبَ فَهُو كَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنُ اصَابَ مِنْهَا شَيْعًا مِنُ ذَلِكَ كَفَلَا مَنُ اللَّهُ وَمَنُ اصَابَ مِنْهَا شَيْعًا مَنُ ذَلِكَ فَسَرَهُ اللَّهُ فَهُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبُدُالرَّزَاقِ عَنُ مَعُمَرِ فِي اللَّهُ وَالْ شَآءَ عَلَى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَبُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَبُولُ اللَّهُ عَالَالَوْقَ عَنُ مَعُمَرٍ فِي الْالَهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبُدُالرَّزَاقِ عَنُ مَعُمَرٍ فِي الْالَهُ .

حَدَّنَنَا هَارُونَ بُنُ مَعُرُونٍ حَدَّنَنَا عَبُدَاللَّهِ ابُنُ وَهُ خَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ ابُنُ وَهُ خَدَيْجٍ إِنَّ الْحَسَنَ وَهُ فِ قَالَ وَاحْبَرَنِي إِبْنُ جُرَيْجٍ إِنَّ الْحَسَنَ بُنَ مُسُلِم اَحْبَرَهُ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ اِبُنِ عَبَّاسٍ بُنَ مُسُلِم اَحْبَرَهُ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ الْبُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدُتُ الصَّلاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَ عُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِيهَا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانِي الْفُورُ الِيهِ حِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانِي الْفُورُ الِيهِ حِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ النَّبِي اللَّهِ عَلَيْهُ النَّبِي اللَّهِ عَلَيْهُ النَّبِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهُ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهُ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهُ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَاتِينَ بِبُعُتَانِ يَشَوْدُنَ وَلَا يَرْنِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

ابن عبال ہے آیت 'ولا بعصینك فی معروف 'کے بارے میں روایت كرتے ہیں انہوں نے كہاكہ يه شرط ہے جو اللہ تعالىٰ نے عور تول كے لئے مقرركى ہے۔

۲۰۰۲ علی بن عبداللہ 'سفیان ' زہری ابوادر ایس 'عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شر کیک نہ بناؤ گے اور نہ زنا کرو گے اور نہ چوری کرو گے اور آپ نے عور توں والی آیت پڑھی اور سفیان نے بیان کیا کہ آپ نے آیت پڑھی عور توں کاذکر نہیں کیا پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے اس کو پورا کیا تو اس کا جراللہ کے ذمہ ہے اور جو ان میں سے کسی چیز کا مر تکب ہو ااور اللہ نے اسے چھیایا تو ہے اور جو ان میں سے کسی چیز کا مر تکب ہو ااور اللہ نے اسے چھیایا تو ہے اور جو ان میں سے کسی چیز کا مر تکب ہو ااور اللہ نے اسے چھیایا تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے آگر چا ہے اس کو عذا ب دے یا چا ہے تو بخش یہ اللہ کے اختیار میں ہے آگر چا ہے اس کو عذا ب دے یا چا ہے تو بخش دے عبد الرزاق نے معمر سے آیت کے متعلق اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۳۰۰۱۔ محر بن عبدالرجم الرون بن معروف عبداللہ بن وہبابن جرت اللہ بن وہبابن جرت حسن بن مسلم الاوس معروف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیں انہوں نے بیان کیا کہ بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضر تابو بر وعمر وعمان کے ساتھ عیدالفطر کی نماز وں بیں شریک مہاہوں 'یہ سب کے سب خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھراس کے بعد خطبہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاکر فارغ ہوئے تو گویاوہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب آپ مردوں کو اپن کویاوہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب آپ مردوں کو اپن عور توں کے باس حضر تبلال کے ساتھ پہنچے اور یہ آیت پڑھی کہ باتھ کے اشارہ سے بیٹھے رہنے کا تھم دے کران کی صفوں کو چیر کر عور توں کے باس حضر تبلال کے ساتھ پہنچے اور یہ آیت پڑھی کہ بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ بنائیں گی اور نہ بیعت کریں گی اور نہ نہائیں گی اور نہ بیعت کریں گی اور نہ نہائی گی اور نہ پوری کریں گی اور نہ کوئی بہتان باندھیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے در میان کوئی بہتان باندھیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے در میان گرھا ہو گا یہاں تک کہ جب پوری آیت پڑھ کر فارغ ہو چکے تو فرمایا گرھا ہو گا یہاں تک کہ جب پوری آیت پڑھ کر فارغ ہو چکے تو فرمایا

بَيْنَ آيدِيُهِنَّ وَآرُجُلِهِنَّ حَتَّى فَرَعَ مِنَ الْآيَةِ
كُلِّهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَعَ: آنْتُنَّ عَلَى ذلك؟
وَقَالَتِ امْرَآةٌ وَّاحِدَةٌ لَمْ يُجِبُهُ غَيْرُهَا نَعَمُ
يَارَسُولَ اللهِ؟ لَايَدُرِى الْحَسَنُ مَنُ هِى قَالَ
فَتَصَدَّقُنَ وَبَسَط بِلَالٌ تُوبَةً فَجَعَلُنَ يُلْقِينَ
الْفَتَخَ وَالْحَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

## ٨٣٥ (سُورَةُ الصَّفّ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَنُ أَنْصَارِىُ اِلَى اللّهِ مَنُ يَتَّعُنِيُ اِلَى اللّهِ مَنُ يَتَّعُنِيُ اِلْى اللّهِ مَنُ يَتَّعُنِيُ اللّهِ اللّهِ؟ وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ: مَرُصُوصٌ: مُلْصَقٌ بَعُضُةً بِبَعُضٍ وَقَالَ غَيُرُةً بِالرَّصَاصِ قَوْلُةً تَعَالَى مِنُ بَعُدِى اسْمُةً اَحُمَدُ.

٢٠٠٤ حَدَّنَا أَبُو الْبَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنَى مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرِ ابُنِ مُطُعِمٍ عَنُ آبِيُهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِيُ السُمَآءُ: آنَا مُحَمَّدٌ، وَآنَا آحُمَدُ، وَآنَا الْمَاحِيُ الَّذِي يَمُحُواللَّهُ بِيَ الْكُفُرَ، وَآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَآنَا الْعَاقِبُ .

## ٨٣٦ (الْجُمُعَةِ)

قَوُلُهُ وَاخَرِيُنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوابِهِمُ، وَقَرَأَ عُمَرُ فَامُضُوا اللي ذِكْرِ اللهِ .

٢٠٠٥ حَدِّثَنِي عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَ
 حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ ثُورٍ عَنُ آبِي
 الْغَيْثِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْزِلَتُ
 عَلَيْهِ سُورَةُ الْحُمْعَةِ وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا

کیاتم اس پر بیعت کرتی ہو؟ ایک عورت نے جواب دیا ہاں! یارسول الله اس کے سواکس نے جواب نہیں کہ وہ کون عورت تھی آپ نے جواب نہیں دیا حسن کو معلوم نہیں کہ وہ کون عورت تھی آپ نے فرمایا کہ خیر ات کرواور بلال نے اپنا کپڑا پھیلادیا عور تیں بلال کے کپڑے میں چھلے اور انگو ٹھیاں ڈالنے لگیں۔

## ۸۳۵ تفییر سور هٔ صف

اور مجاہد نے کہا"من انصاری الی الله کے معنی ہیں کون اللہ کے واسطے میری پیروی کرے گااور ابن عباسؓ نے کہا"مرصوص" ایک حصد دوسرے سے جڑاہوا حصد دوسرے بیراہوا (آیت)میرے بعد جس کانام احمد ہوگا۔(۱)

۲۰۰۴ ـ ابوالیمان شعیب زہری محد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے جیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ میرے بہت سے نام جیں میں محمہ ہوں میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالی میرے ذریعہ سے کفر کو مٹائے گاور میں حاشر ہوں کہ میرے قد موں پر لوگ اٹھائے جا کیں گے اور میر انام عاقب (سب سے آخر میں آنے والا) بھی ہے۔

## ۸۳۷ تفییر سور هٔ جمعه

(آیت) اور دوسرے جو ہنوزان میں شامل نہیں ہوئے اور حضرت عرصٌ نے "فاسعوا الى ذكر الله" كے بجائے "فامضوا الى ذكر الله" يرها۔

۲۰۰۵ عبدالعزیز بن عبدالله سیلمان بن بلال ور ابو الغیف حضرت ابو بریرهٔ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہیں منهم لما یلحقوا بهم نازل ہوئی تو ہیں نے پوچھایار سول الله! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں

(۱) الل انجیل کے ہاں احمد کاہم معنی نام فار قلیط ہے۔

بِهِمُ قَالَ قُلْتُ: مَنُ هُمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَلَمُ يُرَاحِعُهُ حَتَّى سَالَ ثَلَاثًا وَّفِيْنَا سَلَمَانُ الْفَارِسِيُّ وَصَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلَمَانُ عَنْدَ الثَّرَيَّا عَلَى سَلَمَانُ عَنْدَ الثَّرَيَّا لَوْكَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّا لَيَا لَهُ رِجَالٌ اَوْرَجُلٌ مِنُ هُؤُلِآءٍ.

٢٠٠٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِالُوهَابِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِالُوهَابِ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ اَنْحَبَرَنِى ثَوُرٌ عَنُ آبِي الْغَيُثِ عَنُ آبِي الْغَيْثِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَالَةً رِجَالٌ مِنْ هُؤُلَآءِ.

وَإِذَا رَاوُا تِحَارَةً .

٢٠٠٧ حَدَّنَىٰ حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا حُصَيُنَّ عَنُ سَالِمِ ابْنِ آبِي الْحَعُدِ وَعَنُ آبِى شُفْيَانَ عَنُ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِاللهِ رَضِىَ الله عَنُهُمَا قَالَ ٱقْبَلَتُ عِيْرُ يَوْمَ الْحُمْعَةِ وَنَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَارَ النَّاسُ إِلَّا إِنْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَأَنْزَلَ الله وَإِذَا رَاوُا تِحَارَةً اَولَهُوا دانَفَضُّوا إِلَيْهَا.

دیا یہاں تک تین بار پو چھااور ہم میں سلمان فارسیؓ بھی موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمانؓ پر رکھا پھر فرمایا کہ اگر ایمان ثریا کے قریب ہوتا تو (بھی)اس کو پچھ لوگ یا فرمایا ان میں سے کوئی مخض اسے پالیتا۔

۲۰۰۱ عبدالله بن عبدالوہاب عبدالعزیز اور ابوالغیث حضرت ابوہ ری اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ اس کویا لیتے

(آیت)اور جب ده لوگ تجارت کامال دیکھتے ہیں۔

2 • • • - حفص بن عمر 'خالد بن عبدالله 'حصین 'سالم بن ابی الجعد وابو سفیان ' حضرت جابر بن عبدالله است کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک قافلہ جمعہ کے دن آیا اور اس وقت ہم لوگ آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو بارہ آدمیوں کے سوائے تمام لوگ دوڑ پڑے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ لوگ مال تجارت یا کھیل کی چیز کی طرف دیکھتے ہیں ' تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔

## ۸۳۷ تفییر سورهٔ منافقون

(آیت) وہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک تم اللہ کے رسول ہوائخ

۲۰۰۸ عبداللہ بن رجاء 'اسر ائیل 'ابواسحاق 'حضرت زید بن ار آخ

سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک جنگ میں تھا تو
میں نے عبداللہ بن ابی کو کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں پر خرج نہ کروجو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر
ہو جائیں جوان کے اردگر دہیں اور جب ہم یہاں سے لوث کر جائیں
گے تو عزیز 'ذلیل کواس سے باہر نکال دے گا میں نے یہ اپ چیاسے
یا حضرت عرق سے بیان کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو
بیان کیا تو آپ نے جمح کو بلا بھیجا میں نے آپ سے بیان کیا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا '
توان لوگوں نے قتم کھائی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی
توان لوگوں نے قتم کھائی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَةً فَاصَابَنِي هَمٌّ لَمُ يُصِبُنِي مِثْلَةً قَطُّ فَجَلَسُتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِي عَيِّى مَا أَرَدَتُ إلى أَنْ كَدَّبَكَ رَسُولُ اللهِ صُلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَاتَزَلَ اللهُ تَعَالَى إِذَا جَآتَكَ المُنَافِقُونَ فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا فَقَالَ إِنَّ الله قَدُ صَدَّقَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا فَقَالَ إِنَّ الله قَدُ صَدَّقَكَ عَلَيْهِ

ُ إِتَّخَذُوا آيَمَانَهُمْ جُنَّةً يَحُتُّنُونَ بِهَا .

٢٠٠٩ حَدَّثَنَا ادَّمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا اِسُرَآئِيُلُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنُ زَيُدٍ بُنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِي فَسَمِعْتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ أَبَيِّ بُنِ سَلُوُلٍ يَقُولُ لَاتُنْفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَقَالَ آيُضًا لَقِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخُرِجَنَّ الْأَعَزُّمِنُهَا الْإَذَلَّ فَذَكَّرُتُ ذَلِكَ لِعَيِّى فَذَكَّرَ عَيَّى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱرْسَلَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ أَبِيٌّ وَأَصُحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُمُ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَّبَنِيُ فَأَصَابَنِيُ هُمٌّ لَمُ يُصِبُنِيُ مِثْلُةً فَحَلَسُتُ فِي بَيْتَىُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا جَآفَكَ الْمُنَافِقُونَ إِلَى قَوْلِهِ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ قَوْلِهِ لَيْخُرِجَنَّ الْاَعَزُّمِنُهَا الْإَذَٰلَّ فَارُسَلَ اِلِّيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُهَا عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّقَكَ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ امِّنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَفُقَهُونَ.

. ٢٠١٠ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّد بُنَ كَعُبِ الْقُرُظِيَّ قَالَ

الله عليه وسلم نے مجھ كو جھوٹا سمجھااوراس كو سچا سمجھالى بى جھےاس كا اتناصد مہ ہواكہ اس سے پہلے اتناصد مہ نہيں ہواتھا ميں اپنے گھر ميں بيٹھ رہاتو مجھ سے مير سے چچانے كہاكيا بات ہے؟ كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تجھ كو جھوٹاكيا اور تجھ ير ناراض ہوئے تواللہ تعالى نے يہ آيت "اذا حاء ك المنافقون الخ" نازل فرمائى نبى صلى الله عليه وسلم نے ان كوبلا بھيجااورية آيت پڑھى پھر فرماياكہ اسے زيد!الله تعالى نے تيرى تقد يق كردى ہے

(آیت)ان لوگول نے اپنی قسموں کو سپر بنالیا جن سے وہ اپنی حالت کوچھیاتے ہیں۔

٢٠٠٩ ـ آدم بن الي اياس اسر ائيل ابواسحاق مصرت زيد بن ار قمُّ ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے چھاکے ساتھ تھا تو میں نے عبداللہ بن الی بن سلول کو کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کروجور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں جوان کے اردگرد ہیں اور بیہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینه کی طرف لوث کر مے توعزت والاذلیل کوباہر نکال دے گا میں نے یہ اینے چیاہے بیان کیا چر میرے چیانے اس کورسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے بيان كيا تورسول الله صلى الله عليه وسلم في عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا توان لوگوں نے قتم کھا كركهاكه بم في ايبانبيس كهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان لوگوں کی تقیدیت کی اور مجھے حجوثا سمجھا مجھے اس کا ایبا صدمہ ہوا کہ اس سے پہلے مجمی نہ ہوا تھا چنانچہ میں اپنے گھر میں بیٹھ رہااللہ تعالی نے بير آيت "اذا حاء ك المنافقون هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله آخرتك نازل فرمائي تو آتخضرت صلى الله علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجااور میرے سامنے یہ آیت پڑھی پھر فرمایا كەاللەتغالى نے تىرى تقىدىق كى

(آیت) یہ اس سبب سے کہ دہ لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا توان کے دلوں پر مہر لگادی گئی ہیں وہ لوگ نہیں سبجھتے۔

۱۰۱۰ آدم 'شعبہ ' حکم ' محمد بن کعب قرظی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے زید بن ارقم کو کہتے ہوئے سنا کہ جب

سَمِعُتُ زَيْدَ بُنَ اَرْقَم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمًّا قَالَ عَبُدُالِلَّهِ بُنُ أَبَيِّ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ آيَضًا لَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ ٱخۡبَرُتُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلامَنِي الْاَنْصَارُ وَحَلَفَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ ٱبَيِّ مَا قَالَ دْلِكَ فَرَجَعُتُ اِلَى الْمَنْزِلِ فَنِمُتُ فَذَعَانِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّقَكَ وَنَزَلَ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا الْآيَةَ وَقَالَ اِبْنُ اَبِيُ زَآئِدَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ عَمْرِو عَنِ ابُنِ اَبِیُ لَیُلے عَنُ زَیْدٍ عَنِ النَّبِیّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا رَآيَتَهُمُ تُعُجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَولِهِمْ كَانَّهُمُ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً يَحُسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمُ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤُفَّكُوْنَ. ٢٠١١\_ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابُنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ زَيْدَ بُنَ اَرُقَمَ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرِ آصَابَ النَّاسَ فِيُهِ شِدَّةً فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بَنُ أَبَيٌّ لِآصُحَابِهِ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مَنُ حَوْلَةً وَقَالَ لَئِنُ رَّجَعُنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخُرِ جَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَاتَيُّتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرُتُهُ فَأَرُسَلَ الِي عَبُدِاللَّهِ بُنِ أَبَيَّ فَسَالَةً فَاجْتَهَدَ يَمِينَةً مَا فَعَلَ قَالُوا كَذَّبَ زَيُدٌ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَ فِي نَفُسِي مِمَّا عَالُوُ اشِدَّةٌ حَتَّى ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تَصُدِيُقِي فِيُ إِذَا جَآتَكَ المُنَافِقُونَ فَدَعَا هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغُفِرَ لَهُمُ فَلَوَّوُارُؤُسَهُمُ وَقَوْلُهُ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ قَالَ كَانُوا رِجَالًا اَحُمَلَ

شَيْءٍ قَوْلُةً وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغُفِرُ لَكُمُ

عبدالله بن افي نے کہا کہ لا تنفقوا على من عندرسول الله الخ اور يد بھى کہا کہ "لفن رجعنا الى المدينه الخ" ميں نے آ مخضرت صلى الله عليه وسلم سے يه بيان كيا توانسار نے مجھے برا بھلا كہا اور عبدالله بن افي فقم كھا كر كہا كہ اس نے ايما نہيں كہا ہے تو ميں گھركو چلاگيا اور سور ہم مجھے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بلا بھيجا ميں حاضر ہو اتو آپ نے فرمايا كه الله نے تيرى تقديق كر دى اور آيت هم الذين آپ نے فرمايا كه الله نے تيرى تقديق كر دى اور آيت هم الذين يقولون لا تنفقوا نازل ہوئى اور ابن افي زائده بواسطه اعمش عرو ابن افي خاسم سے روايت كرتے بين

(آیت) "اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو تو ان کے جسم اچھے معلوم ہوں گے اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سنو کے جمکویا وہ لکڑیاں ہیں جو سہارے سے لگائی ہوئی ہیں ہر آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر عذاب ہے وہ دسمن ہیں ان سے بچو اللہ تعالی انہیں ہلاک کرے وہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

اا ۲۰ عمرو بن خالد 'زبير بن معاويه 'ابواسحاق' حضرت زيد بن ارقم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کمیا کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے جس میں لوگوں کو سخت تکلیف موكى توعبدالله بن ابى في اليخ ساتهيول سے كها" لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله "اور كماكم " لفن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل"يم في صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں آیااور آپ سے بیان کیا آپ نے عبداللہ بن ابی کوبلا بھیجااوراس سے آپ نے دریافت کیا تواس نے زور دار قتم کھاکر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہاہے لوگوں نے کہا کہ زید نے رسول الله صلی الله عليه وسلم سے جھوٹ كہاہے ان لوگوں كى اس بات سے ميرے دل کو بہت صدمہ ہوا یہاں تک کہ اللہ بزرگ و برتر نے میری تصديق كرتے ہوئے يہ آيت اذا جاء ك المنافقون الخ نازل فرماكي آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ال الوكول كوبلايا تاكه ال ك لئ دعائے مغفرت کریں توان لوگوں نے اینے سروب کو پھیر لیااور اللہ تعالی کا قول "حشب مسندة" و یوار ہے گی ہوئی لکڑیاں ہے مراد بیہ ہے کہ وہ لوگ بہت خوبصورت تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور

رَسُولُ اللهِ لَوَّوُا رُؤُسَهَمُ وَرَايَتَهُمُ يَصُدُّونُ وَهُمُ مُسُتَكِبِرُونَ حَرَكُوا اسْتَهُزَئُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُرَأُ بِالتَّخُفِيُفِ مِنُ لَوَّيْتُ.

اللهِ بَنُ مُوسَى عَنُ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنُ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنُ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنُ كُنتُ مَعَ عَيِّى فَسَمِعْتُ عَبُدَاللهِ بَنِ اَرْفَمَ قَالَ كُنتُ مَعَ عَيِّى فَسَمِعْتُ عَبُدَاللهِ بَنِ اَرْفَمَ قَالَ سَلُولِ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَى يَنْفَضُوا وَلَئِنُ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِللهِ حَتَى يَنْفَضُوا وَلَئِنُ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِللهِ حَتَى يَنْفَضُوا وَلَئِنُ رَّجَعْنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُلُمَ فَكَرُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَانُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَانُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَانُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَارُسَلَ إِلَى اللهَ قَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهَا وَقَالَ إِنَّ اللهَ قَلُو اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَارُسَلَ إِلَى اللهَ قَلُ صَلَّى اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ الله  قَالَ إِلَى اللهُ قَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَلْ اللهُ ا

قَوُلُهُ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ اَسْتَغُفَرُتَ لَهُمُ اَمُ لَمُ لَمُ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ لَنُ يَعُفِرَ اللهُ لَهُمُ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ .

٢٠١٣ حَدَّنَا عَلِیٌّ حَدَّنَا سُفَیانُ قَالَ عَمُرٌو سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللهِ رَضِیَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ كُنَّا فِی غَزَاةٍ قَالَ سُفَینُ مَرَّةً فِی جَیْشٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِیُنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِیُّ یَا لَلاَنْصَارُ وَقَالَ الْمُهَاجِرِیُ یَا لَلمُهَاجِرِیُنَ فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلیهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُوی جَاهِلیّةٍ قَالُوا یَا رَسُولَ اللهِ حَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ

رسول الله تمہارے لئے دعاء مغفرت کریں تو دہ اپناسر پھیر لیتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ دہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں این لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نداق اڑایا اور لودا تشدید کے ساتھ اور بلاتشدید بھی پڑھاجا تا ہے لویت سے ماخوذ ہے۔

ے ما ھ اور برا صدید کی پر ھاجا ماہ جویت ہے ہا وہ ہے۔

10 1 - عبید اللہ بن موکی، اسر ائیل، ابواسحاق، حضرت زید بن ارقم تقامیں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہتے ہوئے ساکہ جو لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس ہیں ان پر پچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ آپ ہی منتشر ہو جائیں گے اور اگر ہم اب مدینہ میں لوٹ کر جائیں گے اور اگر ہم اب مدینہ میں دے گامیں نے یہ اپ چیاسے بیان کیا تو انہوں نے یہ بی صلی اللہ دے وسلم سے بیان کیا اور آپ نے ان کو سی سی منتشر ہو اتھا چنا نے میں اپنے گھر میں بیٹے رہا ہی صلی اللہ غلیہ وسلم سے بیان کیا اور آپ نے ان کو سی سی می ایسانہ ہوا تھا جنا نے میں اپنے گھر میں بیٹے رہا میرے پچا نے ہوا تھا جنا نے میں اپنے گھر میں بیٹے دہا میں منتشر ہو اتھا جنا نے میں اپنے گھر میں بیٹے دہا میں اور خرما کی اللہ نے کہا تو نے کیا کہا تھا کہ تجھے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے میہ آ بیت اذا حاء ک المنافقون قالو ا نشہد انک لرسول اللہ نازل فرمائی نبی صلی اللہ المنافقون قالو ا نشہد انک لرسول اللہ نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ اور یہ آ بیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سے تیری تھد ہی کردی۔

(آیت) ان کے حق میں برابر ہے خواہ آپ ان کے حق میں دعا مغفرت کریں بانہ کریں اللہ تعالیٰ ان لو گوں کو بھی نہیں بخشے گا بے شک اللہ بدکار قوم کوہدایت نہیں دیتا۔

۲۰۱۳ علی سفیان عمر و محضرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے بی انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک جنگ میں تھے اور سفیان نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ ہم ایک لشکر میں تھے (۱) تو مہاجرین میں سے ایک نے ایک انصاری کو بار اانصاری نے پکار کر کہا کہ اے جماعت انصار! اور مہاجر نے پکار کر کہا کہ اے جماعت انصار! علیہ وسلم نے یہ نا تو فرمایا یہ جا جلیت کی پکار کیسی ہے لوگوں نے علیہ وسلم نے یہ نا تو فرمایا یہ جا جلیت کی پکار کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا یار سول الله ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مارا آپ نے فرمایا جا جلیت کی اس یکار کو چھوڑ ویہ براکلہ ہے عبدالله بن ابی نے نا تو فرمایا جا جا ہے۔

المُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ فَسَمِعَ بِلْالِكُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبِي فَقَالَ فَعَلُوهَا آمَا وَاللَّهِ لَيْنُ رَّجَعُنَا اللَّي الْمَدِينَةِ لَيْحُرِ جَعِنَا اللَّهِ الْمَدِينَةِ لَيْحُرِ جَعِنَا اللَّهِ الْمَدِينَةِ لَيْحُرِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ مَعَنَى اَضُرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّيِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدُّثُ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ جِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ هُمُ الدِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ هُمُ الدِيْنَ مَن عَمْرو قَالَ مُعَلِيلًا عَمُولُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ هُمُ الدِيْنَ مَن عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ هُمُ الدِيْنَ مَن عَنْ وَلَكُنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَ اللَّهِ عَنْ السَّمُونِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْ السَّمُونِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْ السَّمُونِ اللَّهِ وَالْكُونَ السَّمُونَ السَّمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَلَكُ السَّمُونِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُونِ اللَّهُ عَلَى السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُونَ السَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ السَّهُ اللْمُنْ السَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُونَ السَّهُ اللَّهُ الْمُنْ السَلَّمُ اللَّهُ الْمُولِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ السَلَّهُ اللَّهُ الْمُنْ السَلَّمُ اللَّهُ الْمُ

٢٠١٤ - حَدَّنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّنَى اِسُمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّنَى اَسُمَاعِيلُ بُنُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّنَى عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّنَى عَبُدُاللَّهِ بُنُ الْفَضُلِ اللَّهُ سَمِعَ انسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ حَزَنْتُ عَلَى مَنُ أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ فَكَتَبَ اللَّي زَيْدُ بُنُ الْفَضُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّه

قَوُلَةً يَقُولُونَ لَئِنُ رَّحَعُنَاۤ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّمُ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّمُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِيُنِ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِيُنَ لَا يَعُلَمُونَ.

اس نے کہااییا کروانقام لے لوخدای قتم اگر ہم مدینہ دوبارہ لوٹ کر جا کیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گانی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ خبر ملی تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ! آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کہیں لوگ یہ نہ کہنے گئیں کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور مہاجرین جس وقت مدینہ آئے تھے اس وقت انصار مہاجرین سے زیادہ تھے۔ پھراس کے بعد مہاجرین زیادہ ہوگئے سفیان نے کہا کہ میں نے اس کو عمرو سے باتر کو کہتے نہا کہ میں منافق ہو کہا کہ میں اللہ علیہ وسلم ہوگئے ساتھ سے اللہ تعالی کا قول یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ہیں ان پر خرج نہ کروحتی کہ یہ آپ ہی منتشر یعنی متفرق ہو جائیں اور زمین کے لیکن جائیں اور زمین کے لیکن مانفق سجھے نہیں۔

۲۰۱۲- اساعیل بن عبداللہ اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ موک بن عقبہ عبداللہ بن فضل انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا کہ حرہ میں یزید کے قل عام میں جو مصیبت پنجی تھی اس پر محصے بہت صدمہ ہواحضرت زید بن ارقم کو میرے شدت عم کی خبر ملی توانہوں نے مجھے لکھے بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ انصار اور انصار کے بیٹوں کو بخش دے اور ابن فضل نے کہا تک کیا کہ شاید آپ انصار کے بیٹوں کو بیٹوں کے متعلق بھی فرمایا جولوگ وہاں پر تھے ان میں سے کسی نے حضرت انس شمتعلق بھی فرمایا جولوگ وہاں پر تھے ان میں سے کسی نے حضرت انس شمتعلق بھی فرمایا جولوگ وہاں پر تھے ان میں سے کسی نے حضرت انس شمتعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہ وہ شخص ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہ وہ شخص ہے جس کی دی ہوئی خبر کو اللہ نے پوراکر دیا یعنی تقددیق کر دی ہوئی خبر کو اللہ نے پوراکر دیا یعنی تقددیق کر مدینہ جائیں گے تو

عزت والاو ہاں سے ذلت والے کو باہر تکال دے گا حالا تکہ عزت اللہ

اوراس کے رسول اور ایمانداروں کے لئے ہے لیکن منافقین جانتے

٢٠١٥ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكُسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ يَا لَلْاَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاحِرِيُّ يَاللُمُهَاجِرِيْنَ فَسَمَّعَهَا اللَّهُ رَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِي يَا لَلْأَنْصَارُ وَقَالَ الْمُهَاجِرِي يَا لُلُمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوُهَا فَإِنَّهَا مُنْتَنِةٌ قَالَ جَابِرٌ وَّكَانَتِ الْانْصَارُ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُثَرَ ثُمٌّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ بَعُدُ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبَىّ آوُقَدُ فَعَلُوا؟ وَاللَّهِ لَئِنُ رَّجَعُنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّمِنُهَا الْاَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ بُنُّ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَعُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اَضُرِّبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يُقْتُلُ اَصْحَابَهُ.

٨٣٨ (سُورَةُ التَّغَابُنِ)

وَقَالَ عَلَقَمَةُ: عَنُ عَبُدِاللَّهِ وَمَنُ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ يَهُدِ قَلْبَةً هُوَ الَّذِي إِذَا اَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ انَّهَا مِنَ اللَّهِ

## ٨٣٩ (سُورَةُ الطَّلاق)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: وَبَالَ آمُرِهَا: حَزَآءُ آمُرِهَا ٢٠١٦\_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

۱۵۰۱- حمیدی سفیان عمرو بن دینار عفرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم ایک جنگ میں تے ایک مہاجرنے کی انصاری کو مار اانصاری نے (مدد کے لئے) یکار كر كباكه اس جماعت انصار اور مهاجرن بھي يكار كر كباكه ا جماعت مہاجرین تواللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کو یہ سادیا آپ نے فرمایایہ کیاہے لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انساری کومار اانساری نے مدد کے لئے بکار اکہ اے جماعت انسار اور مہاجر نے بھی دد کے لئے بکارا کہ اے جماعت مہاجرین تو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس قتم کی پکار چھوڑ دویہ برا کلمہ ہے حضرت جابڑنے کہا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینه میں تشریف لائے تھے تواس وقت انصار کی تعداد زیادہ تھی پھر اس کے بعد مہاجرین کی تعداد زیادہ ہوگئ عبداللد بن الی نے کہا کہ ان مهاجروں نے ایسا کیا ہے خدا کی قتم اگر اب ہم مدینہ کی طرف دوبارہ لوث كر مكئے۔ توعزت والا وہاں سے ذلت والے كو باہر نكال دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا کہ یارسول الله مجھے اجازت دیجے کہ اس منافق کی گردن اڑادوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کہیں لوگ بدینہ کہنے لگیں کہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم ایے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔

## ۸۳۸\_ تفسیر سوره تغابن(۱)

اور علقمہ نے عبداللہ سے نقل کیا جو محض اللہ پر ایمان لا تا ہے اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے اس سے مراد وہ محض ہے کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو دوراضی ہو تا ہے اور جانتا ہے کہ بیراللہ کی طرف

## ٨٣٩ تفسير سوره الطلاق

اور مجاہدنے کہا کہ وہاں امر ہاسے مراداس کام کابدلہ ہے۔ ۲۰۱۷ یجی بن بکیرلیث عقیل ابن شہاب سالم 'حضرت عبدالله بن

(۱) یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

قَالَ حَدَّنَى عُقَبُلَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ اَخْبَرَىٰ اللهُ عَنهُمَا اللهُ مَالَمٌ اللهُ عَنهُمَا الْحُبَرَةُ اللهُ مَلَّةَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُمَا الحُبَرَةُ اللهُ طَلَقَ اِمْرَاتَةً وَهِى حَآيضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ رَضُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَمَّ قَالَ لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمِسكُهَا حَتَى تَطهُرَ ثُمَّ تَجِيضَ فَيَطُهُرَ فَالَ اللهُ وَلُو فَتَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَمَ قَالَ لَيُواجِعُهَا ثُمَّ يُمِسكُهَا حَتَى تَطهُرَ ثُمَّ تَجِيضَ فَتَطهُرَ فَاللهُ وَلُو تَتَى تَطهُرَ أَن يَسَعَن حَملَهُ وَلُو لَا اللهُ وَلُو لَا اللهُ وَلُو لَا اللهِ وَمَن يَتَقِ الله يَحْعَلُ لَهُ مِن امْرِهِ يُسُرًا وَاولَاتُ وَمُن يَتَقِ الله يَحْعَلُ لَهُ مِن امْرِهِ يُسُرًا وَاولَاتُ اللهُ وَمُو اللهُ عَمُل اللهُ مِن امْرِهِ يُسُرًا وَاولَاتُ اللهُ حَمُل .

٢٠١٧ ـ حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ حَفَّصِ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَنُ يُّحُيٰي قَالَ اَخْبَرَنِيُ أَبُوُ سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ اِلَى ابُنِ عَبَّاسٌ وَٱبُوهُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَةً فَقَالَ: ٱفْتِنِيُ فِيُ اِمُرَاَّةٍ وَلَدَتُ بَعُدَ زَوُجَهَا بِٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ اخِرُ الْاَجَلَيْنِ قُلُتُ أَنَا وَأُولَاتُ الْآحُمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنُ يُضَعُنَّ حَمْلَهُنَّ قَالَ ٱبُوهُرَيْرَةَ آنَا مَعَ ابُنِ آخِي ..... يَعْنِيُ أَبَا سَلَمَةَ فَأَرُسَلَ ابْنُ عَبَّاسٌ غُلَامَةً كُرَيْبًا إلى أمّ سَلَمَةَ يَشَالُهَا فَقَالَتُ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْاَسُلَمِيَّةِ وَهِيَ خُبُلي فَوَضَعَتُ بَعُدَ مَوْتِهِ بَارْبَعِيْنَ لَيُلَةً فَخُطِبَتُ فَانُكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ آبُو السَّنَابِلِ فِيُمَنُ خَطَبَهَا وَقَالَ سُلَيْمُنُ بُنُ حَرُبٍ وَأَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنُتُ فِي حَلُقَةٍ فِيُهَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ آبِي لَيْلِي وَكَانَ أَصُحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ فَذَكَرَ اخِرَالاَحَلَيْنِ فَحَدَّنْتُ بِحَدِيْثِ سُبَيْعَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُتَبَةَ قَالَ فَضَمَّزَلَى بَعُضُ اَصْحَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطَنْتُ لَهُ فَقُلْتُ

عرات روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی ہوی
کو طلاق دے دی جب کہ وہ حائضہ تھی حضرت عرافے یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے
صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر غصہ کا ظہار کیا پھر فرمایا کہ اس کولوٹا لے پھر اس کوروک رکھے
یہاں تک کہ پاک ہو جائے پھر حیض آئے اور پاک ہو لے پھر آگر اس
کو طلاق دینے کی خواہش ہو تو اس کو جماع سے قبل پاکی کی حالت میں
طلاق دے یہی عدت ہے جس کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے
(آیت) اور حمل والی عور تیں ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لیں اور
جو شخص کہ اللہ سے ڈرا اللہ تعالی اس کے کام کو آسان بنا دیتا ہے
و او لات الاحمال اس کا واحد ذات حمل (حمل والی عور سے ہ)

ا ١٠٠٠ سعيد بن حفص شيبان كيل سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ایک محض ابن عباس کے پاس آیا۔اس وقت ابوہر برڈان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔اس نے کہا جھے اس عورت کے متعلق مسکلہ بتائیے جو اپنے شوہر کے مرنے کے چالیس دن بعد بچہ جنے 'ابن عباس نے کہا کہ دونوں عد توں میں ہے آخری عدت ہے میں کہا کہ حمل والی عورت تو وضع حمل ہے۔ ابو ہر روا نے کہاکہ میں نے اپنے بھیتے یعنی ابوسلمہ کے ساتھ ہوں۔ تو ابن عباس نے اپنے غلام کریب کو حضرت ام سلمہ کے پاس ب دریافت کرنے کے لئے بھیجا توانہوں نے کہا کہ سبیعہ اسلمیہ کا شوہر قتل کیا گیااس وقت وہ حاملہ تھیں شوہر کے مرنے کے چالیس دن بعدان کے بچہ پیدا ہو۔ پھران کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا گیا تورسول الله صلى الله عليه وسلم في ان كا نكاح كر ديا اور نكاح كا پيغام سيجيج والول میں ابوالسابل بھی تھے اور سلیمان بن حرب اور ابوالنعمان نے بواسطه حماد بن زید 'ابوب محمد بن سیرین کا قول نقل کیا که میں اس مجلس میں تھا جس میں عبدالرحلٰ بن ابی لیلی تھے ان کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے تھے انہوں نے آخر الاجلین (آخر میں نازل ہونے والى عدت كاذكر كيا تومل في سبيعد بنت حارث كى حديث عبدالله بن عتبہ کے واسطہ سے بیان کی محمد کا بیان ہے کہ مجھے ان کے بعض ساتھیوں نے روکامیں سمجھ گیا کہ میری حدیث کو جھوٹا سمجھتے ہیں میں

إِنِّى إِذَا لِّحَرِئَ إِنْ كَذَبُتُ عَلَى عَبُدِاللهِ بُنِ عُتَيَةً وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا وَقَالَ الْكِنُ عَمَّةً لَمُ يَقُلُ ذَاكَ فَلَقِيْتُ آبَا عَطِيَّةً مَالِكَ بُنَ عَامِرٍ فَسَالْتُهُ فَلَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةً عَامِرٍ فَسَالْتُهُ فَلَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةً فَقُلْتُ هَلُ سَمِعْتَ عَنْ عَبُدِاللهِ فِيهَا شَيْعًا فَقَالَ أَتَحْعَلُونَ عَلَيْهَا اللهِ فَيْهَا شَيْعًا التَّعْلُونَ عَلَيْهَا الرَّحْصَة لَنَزَلَتُ التَّعْلُونَ عَلَيْهَا الرَّحْصَة لَنَزَلَتُ سُورَةُ النِّسَآءِ القُصُراى بَعْدَ الطُّولِي وَاولَاتُ اللهُولِي وَاولَاتُ الْأَحْمَالِ اَحَلَهُنَّ ان يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ .

## ٨٤٠ (سُورَةُ الْمُتَحرّم)

يَالِيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِىُ مَرُضَاةَ اَزُوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ.

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
 عَنُ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ
 أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ فِى الْحَرَامِ
 يُكفَّرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى
 رَسُول اللَّهِ السُوةَ حَسَنَةً .

٢٠١٩ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِسَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنُ عَطَآءِ عَنُ عَبَيْدِ بُنِ عُمَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا فَالْتُ كَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ عَسَلًا عِنُدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ وَيَمُكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ آنَا وَحَفُصَةُ عَنُ آيِّنَا وَكَفُصَةً عَنُ آيِّنَا وَعَفُصَةً عَنُ آيَّنَا وَحَفُصَةً عَنُ آيَّنَا وَحَفُصَةً عَنُ آيَّنَا وَحَفُصَةً عَنُ آيَّنَا وَحَفُصَةً عَنُ آيَّنَا وَعَفُصَةً عَنُ آيَّنَا وَعَفُصَةً عَنُ آيَّنَا وَعَلَى اللَّهُ وَلَكُنَى كُنْتُ آشُرَبُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ قِالَ لَا وَلَكِنِّى كُنْتُ آشُرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةٍ جَحْشٍ فَلَنُ آعُودَلَهُ وَقَدُ حَلُقُتُ لَا تُحَدِّدُ لَا تُعَلِّدُ اللَّهِ عَدْسُ فَلَنُ آعُودَلَهُ وَقَدُ حَلَيْدَ لَيْنَا لَكُ اللَّهُ عَدْسُ فَلَنُ آعُودَلَهُ وَقَدُ حَلَى عَلَيْدُ لَا تُعْرِيلُ فَالِكَ آحَدًا.

تَبْتَغِىٰ مَرُضَاةً ۚ اَزُوَجِكَ قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ

نے کہااگر میں نے عبداللہ بن عتبہ پر جموث بولا تو میں بہت زیادہ دلیر ہوں اور وہ اس وقت کو فہ کے کونہ میں موجود ہیں عبدالرحمٰن شر ما گئے اور کہا کہ مگر ان کے چچانے یہ بیان نہیں کیا۔ چنانچہ میں ابوعطیہ مالک بن عامر سے ملا میں نے ان سے بوچھا تو وہ مجھ سے سبیعہ کی حدیث بیان کرنے گئے میں نے بوچھا کیا تم نے عبداللہ بن مسعود سے اس کے متعلق بچھ سنا ہے تو انہوں نے کہا تم ان عور تو ل پر کیا سے اس کے متعلق بچھ سنا ہے تو انہوں نے کہا تم ان عور تو ل پر کیا کرتے اور انہیں رخصت نہیں دیتے حالانکہ کم عدت والی آیت (بعنی وضع حمل) زیادہ عدت والی آیت (بعنی چار ماہ دس دن) کے بعد نازل ہوئی۔

## ۸۴۰ تفسير سور هٔ تحريم!

اے نبی کیوں اپنی بیویوں کی رضائی جوئی کے لئے اس چیز کواپنے اوپر حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے اللہ بخشنے والا معہ بان سر۔

۲۰۱۸ معاذین فضالہ ہشام یکی بن عمیم سعدین جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنجمانے کہا کہ حرام (لیمنی تو مجھ پر حرام ہے) کہنے میں کفارہ دیا جائے گااور حضرت ابن عباس نے کہا کہ بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھانمونہ ہے۔

10-1-ابراہیم بن موکی ہشام بن یوسف 'ابن جر تج' عطاء عبید بن عمیر 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت بخش کے پاس شہد بیا کرتے تھے اور وہاں دیر تک تضہرتے چنانچہ میں نے اور حفصہ نے نے آپس میں مخورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو کہیں مے کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ آپ کے منہ سے مغافیر کی ہو آتی ہے (چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا) آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں زینب بنت بخش کے پاس شہد بیا کر تا تھا۔ اور قتم کھا کر کہناہوں کہ اب بھی نہیں بیوں گاس کی خبر کسی کونہ کرنا

(آیت) تم اپنی بویوں کی رضا جاہتے ہو اور الله تعالی نے تمہارے

لئے قسموں کا کفارہ مقرر کر دیاہے۔

٢٠٢٠ عبدالعزيز بن عبدالله سليمان بن بلال يحلي، عبيد بن حنين سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ابن عباس کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں ایک سال تک اس انظار میں رہاکہ حضرت عمر بن خطاب سے ایک آیت کے متعلق ہو چھوں لیکن میں ان کی ہیبت کے سبب سے ان سے نہ یوچھ سکا۔ بیان تک کہ وہ حج کے ارادہ سے نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ کلا جب میں واپس ہوااور ہم لوگ راستہ میں تھے تووہ ایک پہلو کے در خت کے پاس رفع حاجت کے لئے گئے۔ حضرت ابن عباس کابیان ہے کہ میں ان کے انتظار میں کھڑار ہاحتی کہ وہ فارغ موئے پھر میں ان کے ساتھ چلا تو میں نے کہااے امیر المومنین می صلی الله علیه وسلم کی بیویوں میں کون وہ دو عور تیں تھیں۔ جنہوں نے آپ کے متعلق اتفاق کر لیا تھا۔ انہوں نے کہادہ حفصہ اور عائشہ تحیس ابن عباس کا بیان ہے کہ میں نے کہا خداکی قتم میں ایک سال سے بدارادہ کررہاتھا کہ اس کے متعلق آپ سے بوچھوں لیکن آپ کے ڈریسے میں پوچھ نہ سکا انہوں نے کہا ایسانہ کروجس چیز کے متعلق تہمیں معلوم ہو کہ مجھے اس کاعلم ہے تو مجھ سے پوچھ لواگر مجھے علم ہو گا تو میں متہبیں ضرور بتلا دوں گا ابن عباس کا بیان ہے کہ پھر حفرت عران کہا بخداہم جالمیت کے زمانہ میں عور توں کا کوئی حق نہ سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان کے حق میں نازل فرمایاجو نازل فرمایااوران کے لئے مقرر کیاجو کچھ مقرر کیا۔ حضرت عمرنے کہاکہ ایک دن جب که میں اپنے معاملہ میں کچھ سوچ رہا تھا تواس وقت میری بیوی نے کہا کہ کاش تم اس طرح اور اس طرح کرتے میں نے اس سے کہاکہ تحقے کیا ہوااور کیوں میرے معاملہ میں وخل دیتی ہے جومیں کر تاہوں اس نے کہا کہ اے ابن خطاب مجھے تم پر تعجب ہے تم نہیں چاہتے کہ تمہاری باتوں کا جواب دیا جائے حالا نکہ تمہاری بٹی رسول الله صلى الله عليه وسلم كى باتول كاجواب ديق ہے يہاں تك كه دن پھر آپ غصہ میں رہے ہیہ س کر حضرت عمر ایک حادر لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حفصہ کے پاس گئے اور کہا اے بیٹی تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كى باتون كاجوب ديق ہے يہاں تك كه آپ ایک دن مجر عصه رہے۔ هصة نے کہا خداکی قتم ہم آپ کی

تَحِلَّةَ آيُمَانِكُمُ.

٢٠٢٠ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنُ يَّحْيِي عَنُ عُبَيُدِ بُنِ حُنَيُنِ أَنَّهُ سَمِعَ إِبُنَ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا يُحَدِّكُ أَنَّهُ قَالَ: مَكْثُتُ مَنَنَةً أُرِيْدُ أَنُ اَسُالَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ عَنُ ايَةٍ فَمَا اسْتَطِيُعُ أَنْ ٱسُالَةً هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُتُ مَعَةً فَلَمَّا رَجَعُتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيُقِ عَدَلَ اِلَى الْارَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ قَالَ فَوَقَّفُتُ لَهُ حَتَّى فَرَعَ ثُمَّ سِرُتُ مَعَةً فَقُلُتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَن اللَّتَانَ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ مِنُ ٱزُوَاحِهِ فَقَالَ تِلُكَ حَفُصَةُ وَعَآئِشَةُ، ۚ قَالَ فَقُلُتُ وَاللَّهِ إِنْ كُنُتُ لِأُرِيدُ أَنُ اَسْتَلَكَ عَنُ هَذَا مُنَدُّسَنَةٍ فَمَا اَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَّكَ قَالَ فَلَا تَفُعَلُ مَاظَنَنُتَ أَنَّ عِنُدِي مِنُ عِلْمِ فَاسُأَلْنِي فَإِنْ كَانَ لِيُ عِلْمٌ خَبَّرُتُكَ بِهِ قَالَ ثُمٌّ قُالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْحَاهِلِيَّةِ مَانَعُدُّ لِلنِّسَآءِ أَمُرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيُهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمُرِ أَتَأَمُّرُهُ إِذْ قَالَتُ اِمْرَأَتِي لُوْ صَنَعُتَ كَذَا وَكُذًا قَالَ فَقُلُتُ لَهَا مَالَكِ وَكَمَا وَلِمَاهِهُنَا فِيُهَا تَكُلُّفُكِ. فِيُ آمُرٍ أُرِيْدُهُ فَقَالَتُ لِيُ عَجَبًا لَكَ يَا اِبُنَ الْخَطَّابِ مَاتُرِيْدُ اَنْ تُرَاجِعَ اَنْتَ؟ وَإِنَّ اِبْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلُّ يَوُمَةً غَضُبَانَ فَقَامَ عُمَرُ فَٱخَذَرِدَآئَةً مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلى حَفُصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بُنَّةً إِنَّكَ لَتُرَاحِعِيْنَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلُّ يَوُمَةً غَضُبَانَ فَقَالَتُ حَفُصَةً وَاللَّهِ ۚ إِنَّا لَنُرَاحِعُهُ فَقُلُتُ تَعُلَمِيْنَ آنِّي ٱحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابُنَّةُ لَا يَغُرَّنَكِ هَذِهِ الَّتِيُ أَعُجَبَهَا

باتوں کاجواب دیتے ہیں میں نے کہاتو جان لے کہ میں مجھے اللہ کی سز ااور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے غضب سے ڈراتا ہوں اے بٹی! مجھے وہ دھو کہ میں نہ ڈال دے جس کواس کے حسن نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي محبت كے سبب سے مغرور كر ديا ہے اس سے حضرت عائشہ مراد تھیں 'حضرت عمر کابیان ہے کہ پھر میں وہاں سے نکلایہاں تک کہ قرابت کے سبسے میں ام سلمہ کے پاس گیا میں نے ان سے گفتگو کی توانہوں نے کہا کہ اے ابن خطاب تم ہر چیز میں وخل دیتے ہو حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بولوں کے معاملہ میں بھی دخل دیتے ہو چنانچہ انہوں نے اس تختی سے میری گرفت کی کہ میر اغصہ جاتار ہا پھر میں ان کے ہاں سے باہر نکلا اور انصار میں سے میر اایک دوست تھاجب میں آنخضرت کے پاس موجودنه موتا تووه ميرے پاس آكر حالت بيان كرتااور جب وه نه ہوتا تو میں اس سے بیان کرتا اور اس زمانہ میں ہمیں غسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے حملہ کاخطرہ تھاہم سے بیان کیا گیا کہ وہ ہم پر (حملہ کی غرض سے) روانہ ہو رہاہے چنانچہ ہمارے سینے خوف سے مجرے ہوئے تھے۔ایک دن میرے انصار ی دوست نے دروازه کھنگھٹایااور کہنے لگاکہ دروزہ کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھولو میں ن يو چھاكيا غسانى آ محية اس نے كہاكد اس سے بھى زيادہ سخت معالمه ہے نی صلی الله علیہ وسلم نے اپنی تمام بیوبوں سے علیحد گی اختیار کرلی میں نے کہاعائشہ اور حفصہ کی ناک خاک آلود ہو پھر میں اپنے کیڑے لے کرروانہ ہو گیاحتی کہ میں آیااور آپ اس وقت اپنے ایک بالاخانہ میں تھے جس پر چڑھنے کے لئے ایک زینہ لگا تھااور آپ کا ایک سیاہ غلام سیر ھی کے سرب پر تھامیں نے اس سے کہاکہ جاکر کہد کہ بد عمر بن خطاب ہے چنانچہ مجھے اجازت ملی حضرت عمر کابیان ہے اندر بہنچ کر میں نے آپ سے یہ قصہ بیان کیاجب ام سلمہ کی بات بتائی تو آپ مسرائے اس وقت آپ ایک بوریئے پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے جسم اور بوریئے کے در میان کچھ بھی نہ تھااور آپ کے سر کے ینچے چمڑے کاایک تکیہ تھاجس میں تھجور کی چھال بھری تھی اور پاؤں کے پاس مسلم کے پتوں کاڈھیر تھااور سر کے پاس کچے چڑے لگے تھے میں نے آپ کے بہلومیں بوریخ کا نشان دیکھا تومیں روبرا آپ نے

حُسُنُهَا حُبُّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا يُرِيُدُ عَآئِشَةَ قَالَ ثُمَّ خَرَجُتُ حَتَّى دَخَلُتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةً لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً عَجُبَّالَّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي اَنُ تَدُخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَازُوَاحِهِ فَاَخَذَتْنِيُ وَاللَّهِ اَخُذًا كَسَرَتُنِيُ عَنُ بَعُضِ مَا كُنْتُ آجِدُ فَخَرَجُتُ مِنُ عِنْدِهَا وَكَانَ لِيُ صَاحِبٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبُتُ أَتَانِيُ بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنُتُ أَنَا اتِيُهِ بِالْخَبَرِ وَنَحُنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِّنُ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيُدُ أَنُ يَّسِيرَ اِلْيُنَا فَقَدُ اِمْتَلَاَتُ صُدُّورُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِئُ يَدُقُّ الْبَابَ فَقَالَ إِفْتَحُ إِفْتَحُ فَقُلْتُ جَآءَ الْغَسَانِيُّ فَقَالَ بَلُ اَشَدُّ مِنُ دْلِكَ اِعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أزُوَاجَهُ ۚ فَقُلْتُ رَغَمَ أَنْفُ حَفْضَةً وَعَآئِشَةَ فَاَخَذُتُ ثُوبِي فَاَخُرُجُ حَتَّى جِثُتُ فَاِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشُرَّبَةٍ لَهُ يَرُفِّي عَلَيْهَا بِعِجُلَةٍ وَغُلَامٌ لِزَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَحَةِ فَقُلْتُ لَهُ قُلُ هَذَا عُمَرُ ابُنُ الْخَطَّابِ فَأَذَلُ لِي قَالَ عُمَرُ فَقَصَصُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَلَمَّا بَلَغَتُ حَدِيْثَ أُمّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيْرٍ مَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَّتَحُتَ رَاسِةٍ وِسَادَةٌ مِّنُ اَدَمٍ حَشُوُهَا لِيُفٌّ وَاِنَّ عِنْدَ رِحُلَيْهِ قَرَظًا مُّصْبُوبًا ۚ وَّعِنُدَ رَاسُِهِ اَهَبُّ مُعَلَّقَةٌ فَرَايُتُ آئْرَالُحَصِيْرِ فِي جَنْبِهِ فِبَكَيْتُ فَقَالَ مَايُبُكِيُكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كِسُرى وَقَيُصَرَ فِيُمَا هُمَا فِيُهِ وَٱنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ

آمَا تَرُضَى آنُ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الَاخِرَةُ. وَإِذُ آسَرٌّ النَّبِيُّ إِلَى بَعُضِ اَزُوجِهِ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَاَظَهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعُضَةً وَاَعُرَضَ عَنُ بَعُضِ فَلَمَّا نَبَّاهًا بِهِ قَالَتُ مَنُ اَنْبَاكُ هَذَا قَالَ نَبَّانِي الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ فِيْهِ عَآفِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2. كَذُنَا مَنْ اللّهِ قَالَ سَمِعُتُ عُبَيْدَ بُنَ حُنَيْنِ مَالَ سَمِعُتُ عُبَيْدَ بُنَ حُنَيْنِ مَالَ سَمِعُتُ عُبَيْدَ بُنَ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعُتُ عُبَيْدَ بُنَ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعُتُ عُبَيْدَ بُنَ حُنَيْنِ مَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ الْدُوتُ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اللّهُ عَلَيْ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَا اتْمَمُتُ كَلامِي حَتّى قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا اتْمَمُتُ كَلامِي حَتّى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا اتْمَمُتُ كَلامِي حَتّى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَتُمُمُتُ كَلامِي اللّهِ فَقَدُ عَلَيْشَةً وَحَفُصَةً: قَولُهُ إِن تَتُوبًا إِلَى اللّهِ فَقَدُ لِيَتَصُعٰى لِتَمِيلً وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهِ فَقَدُ لِيَصَعٰى لِتَمِيلً وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُو مَعْدَتُ قُلُونُ وَقَالَ مَوْلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُونُ اللّهُ وَاللّهُ مُونُ اللّهُ مَواللّهُ وَاللّهُ مُونُ اللّهُ مَونُولُ اللّهُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ مُونُ اللّهُ مَا وَصُولُ الْفُوسُولُ اللّهُ مَالَى اللّهُ مَاللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُمْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا ا

يَحْبَى بُنُ سَعِيُدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ ابْنَ حُنَيْنِ
يَحْبَى بُنُ سَعِيُدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ ابْنَ حُنَيْنِ
يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٌ يَقُولُ: اَرَدُتُ ابْنَ صَلَيْلِ
عُمَرَ عَنِ الْمَرُاتَيْنِ اللَّيْنِ يَظَاهَرَنَا عَلَى رَسُولِ
اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكُنُتُ سَنَةً فَلَمُ
اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكُنُتُ سَنَةً فَلَمُ
اجدُلةً مَوْضِعًا حَتَّى خَرَجُتُ مَعَةً حَآجًا فَلَمَّا
عَمَّرُ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ ادْرِكُنِي
بِالْوُضُّوْءِ فَادْرَكُتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَحَعَلْتُ اسْكُبُ

فرمایا تم کیوں روتے ہو میں نے کہایار سول اللہ قیصر و کسری تواس طرح آرام میں گزارتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کراس حالت میں؟ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت ہو۔

(آیت) اور جب که پنیمبر کواس اللہ نے خبر کردی تو پنیمبر نے تھوڑی کی بات تو جتلادی اس نے وہ بات بتلادی اور تھوڑی می ٹال گئے تو جب پنیمبر نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی تو وہ کہنے گئی۔ آپ کو کس نے خبر کردی آپ نے فرمایا مجھ کو بڑے جانے والے خبر دار نے خبر دی۔ اس بات میں عائش کی حدیث آنحضر ت سے مروی ہے۔ دی۔ اس بات میں عائش کی حدیث آنخضر ت سے مروی ہے۔ دی۔ اس بات میں مفیان 'کی کی بن سعید' عبید بن حنین' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے حضر ت عمر میں کون روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے حضر ت عمر کون سے بوچھنا چاہا تو میں نے کہا اے امیر المو منین وہ دو عور تیں کون تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتفاق کر لیا تھا، میں گفتگو ختم بھی کرنے نبیں پایا تھا کہ انہوں نے کہا عائش اور حفصہ میں گفتگو ختم بھی کرنے نبیں پایا تھا کہ انہوں نے کہا عائش اور حفصہ تھیں۔

(آیت) اگرتم دونوں اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرلو تمہارے دل اٹل ہورہے ہیں اور اگر تی جو تو ہورہے ہیں اور اگر تی جو تو ہورہے ہیں اور ائی سے اور جریل ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور ان پیغیر کار فیں اللہ تعالی ہے اور جریل ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے مددگار ہیں 'صغوت 'اصغیت میں مائل ہوا لتصغی' تاکہ تو مائل ہو۔ ظہیر 'جمعنی مددگار تظاهرون تم مدد کرتے ہواور مجاہد نے کہا کہ اپنی جانوں اور گھر والوں کو بچاؤ اپنی جانوں اور گھر والوں کو بچاؤ اپنی جانوں اور گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر واور ان کو آداب سکھاؤ۔

۲۰۲۲ - حمیدی ،سفیان، کیلی بن سعید ، عبید بن حنین ، حضرت بن عباس سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ میں حضرت عمر سے ان دو عور توں کے متعلق بوچھنا چاہتا تھا جنہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتفاق کر لیا تھا ایک سال تک میں رکا رہائین اس کا موقع ضمیں ملا یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ جج کے ادادے سے نکلا جب ہم لوگ ظہران میں پہنچ تو حضرت عمر رفع حاجت کے لئے گئے اور کہا کہ میرے لئے پانی لاؤمیں پر تن لے کر آیا اور ان پر پانی بہانے لگا اور میں نے موقع مناسب خیال کیا چنا نچہ میں اور ان پر پانی بہانے لگا اور میں نے موقع مناسب خیال کیا چنا نچہ میں اور ان پر پانی بہانے لگا اور میں نے موقع مناسب خیال کیا چنا نچہ میں

عَلَيُهِ وَرَآيُتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْآتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ فَمَا الْمَرُآتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ فَمَا اتَمَمُتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ عَآئِشَةُ وَحَفُصَةً. عَشَى رَبُّةٌ إِنْ طَلَقَكُنَّ آنُ يُبْلِلَةً أَزُواجًا خَيْرًا عَشَى رَبُّةً إِنْ طَلَقَكُنَّ آنُ يُبْلِلَةً أَزُواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسُلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآثِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَآئِحَاتٍ ثَيْبَاتٍ وَّ اَبْكَارًا.

٢٠٢٣ ـ حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ عَوُن حَدَّنَنَا هُشَيُمٌ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٌ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنُهُ إِحْتَمَعَ نِسَآءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنُ يُبُدِلَهُ أَزُواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْاَيْةُ .

التَّفَاوُتُ الْإِحْتِلافُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ وَالتَّفَوُّتُ وَالتَّفَوُّتُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ وَالتَّفَوُّتُ وَاحِدٌ تَمَيَّزُ تَقَطَّعُ مَنَاكِبُهَا جَوَانِبُهَا تَدُّعُونَ مِثُلُ تَذَكَّرُونَ وَيَقُبِضُنَ يَضُرِ بُنَ مِثُلُ تَذَكَّرُونَ وَيَقُبِضُنَ يَضُرِ بُنَ مِثُلُ تَذَكَّرُونَ وَيَقبِضُنَ يَضُرِ بُنَ مِثَلُ مُجَاهِدٌ صَآفًاتٍ بَسُطُ بِمُنْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ صَآفًاتٍ بَسُطُ الْمُنِحَتِهِنَّ وَنَفُورٌ: الكَفُورُ.

## ٨٤٢ (نَ وَالْقَلَمِ)

وَقَالَ قَتَادَةً حَرُدٌ حِدٌّ فِي اَنْفُسِهِمْ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَضَالُونَ اَصُلَلُنَا مَكَانَ جَنَّيْنَا وَقَالَ غَيْرُهُ عَبَّاسٌ لَصَالُكِ وَاللَّيُلِ كَالصَّبُحِ اِنْصَرَمَ مِنَ اللَّيُلِ وَاللَّيُلِ وَاللَّيُلِ اللَّهُلِ وَالطَّرِيُمُ مَنَ النَّهَارِ وَهُوَ اَيْضًا كُلُّ رَمُلَةٍ اِنْصَرَمَتُ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ اَيْضًا كُلُّ رَمُلَةٍ النَّصَرَمَتُ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ اَيْضًا كُلُّ رَمُلَةٍ النَّصَرَمَتُ مِن النَّهَارِ وَهُوَ الرَّمُلِ وَالصَّرِيْمُ اَيْضًا: النَّصَرَمَتُ مِن مُعْظَمِ الرَّمُلِ وَالصَّرِيْمُ اَيْضًا: الْمَصُرُومُ مِثْلَ قَتِيلٍ وَمَقْتُولٍ عَلَى اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ ال

نے کہااے امیر المومنین وہ کون دو عور تیں تھیں جنہوں نے اتفاق کر لیا تھا، این عباس کا بیان ہے کہ میں اپنی گفتگو ختم بھی کرنے نہ پایا تھا کہ انہوں نے کہاعا کشٹے اور حفصہ ؓ

(آیت) اگر پیغیرتم عور تول کو طلاق دے دے تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو اچھی بیویاں دے دے گا جو اسلام والیاں ایمان والیاں، فرمانبر داری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں ہوں گی کچھ بیوہ اور پچھ کنواری

میں حضرت انس سے موان ہشیم میں حضرت انس سے روایت کرتے ہیں حضرت محضرت عمر فی بیویان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیون تو میں نو میں نے ان بیویوں سے کہا کہ آگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو بہت ممکن ہے کہ ان کارب تمہارے بدلے تم سے اچھی بیویاں ان کودے دے تواللہ تعالی نے یہ آنے نازل فرمائی۔

## ا۸۴ تفسیره سورهٔ ملک!

"التفاوت" اختلاف تفاوت اور تفوت كے ايك بى معنى بي تميز كرے اكر اف تدعون اور كرے اكر اف تدعون اور تعدون تدون تعدون تذكرون اور تعدون تذكرون اور تذكرون كى طرح يقبضن اپنے پر مارتے بي اور مجاہد نے كہا كه "صافات" سے مراد ان كے پرول كا پھيلانا ہے "نفور" يعنى (كفور كفر كرنے والا) ہے۔

# ٨٣٢ تفسير سورة ن والقلم!

اور قادہ نے کہا" حرد" اپ دل میں کوشش کرنااور ابن عباس نے کہا" لضالون" ہم اپ باغ کی جگہ بھول گئے اور دوسر وں نے کہا ہے کہ "کالصریم" لینی اس ضح کی طرح جو رات سے کث جاتی ہے اور وہرات ہودن سے کث جاتی ہے اور وہرات جو دن سے کث جاتی ہے 'نیزید چھوٹے چھوٹے ریگ کے تودوں کے کئے گیا ہواور تودوں کے کئے گیا ہواور "صریم" ہمنی مصروم بھی آتا ہے۔ جیسے "قتیل" اور مقول (آیت) سخت خوہے۔ اس کے علاوہ کمینہ ہے۔

١٠٢٤ حدَّنَنَا مُحَمُّودٌ حَدَّنَنَا عُبَيُدُ اللَّهِ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ آبِي حُصَيْنٍ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ الْبِنِ عَبَّ مُحَاهِدٍ عَنُ الْبِنِ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عُتُلِّ بَعُدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ قَالَ رَجُلٌ مِّنُ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثُلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ . قَالَ رَجُلٌ مِّنُ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثُلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ . قَالَ رَجُلٌ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعُتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبِ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعُتُ اسَبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحُزَاعِي قَالَ سَمِعُتُ اسِيى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحُزَاعِي قَالَ سَمِعُتُ اسِيى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِم يَقُولُ: آلَا أُخْبِرُكُمُ بِاهُلِ الْحَنَّةِ كُلُّ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّةُ آلَا وَسَعِيْفٍ لَوُ اقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّةُ آلَا أُخْبِرُكُمُ بِاهُلِ النَّهِ لَابَرَّةُ آلَا أُخْبِرُكُمُ بِاهُلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ فَعُلِهُ مُنْكُمِ بِعُمْ اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهُ مَنْ مَاقًى يَوْمُ يُكُمْ عَلُولُ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍ جَوَّاظٍ مُسْتَكُبِرٍ وَمُ يُكُشَعُفُ عَنُ سَاقٍ.

٢٠٢٦ - حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ خَالِدِ ابُنِ يَزِيُدَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي هِلَالِ عَنُ زَيْدِ ابُنِ الْمُ عَنُ زَيْدِ ابْنِ اللَّهُ عَنُ زَيْدِ ابْنِ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنُ سَاقِهِ فَيَسُجُدُلَةً وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنُ سَاقِهِ فَيَسُجُدُلَةً كُلُّ مُورِمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبُقَى مَنُ كَانَ يَسُجُدُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ النَّدُنيَا رِبَّاءً وَسُمْعَةً فَيَدُهَبُ لِيَسُجُدَ فَيَعُودَ ظَهُرُهُ طَبْقًا وَاحِدًا.

#### ٨٤٣ (ٱلْحَاقَّةُ)

عِيشَةٌ رَّاضِيَةٌ يُرِيدُ فِيهَا الرِّضَا الْقَاضِيَةَ الْمَوْتَةَ الْأُولَى الَّتِي مِتُهَا ثُمَّ اَحْيَا بَعُدَ هَا مِنُ اَحَدٍ عَنُهُ الْأُولَى الَّتِي مِتُهَا ثُمَّ اَحْيَا بَعُدَ هَا مِنُ اَحَدٍ عَنُهُ حَاجِزِيْنَ اَحَدٌ يَكُونُ لِلْحَمْعِ وَلِلُوَاحِدِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ ابُنُ عَبَّاسٍ ابُنُ عَبَّاسٍ طَعْى كَثُر وَيُقَالُ بِالطَّاغِيَةِ بِطُغْيَانِهِمُ وَيُقَالُ طَعْى كَثُر وَيُقَالُ بِالطَّاغِيَةِ بِطُغْيَانِهِمُ وَيُقَالُ طَعْى الْمَاءُ عَلَى قَوْمٍ طَعْتُ عَلَى قَوْمٍ . \* فَوْحٍ . \* فَوْحٍ . \* فَوْحٍ . \* فَالْمَاءُ عَلَى قَوْمٍ . \* فَوْحٍ . \* فَوْحٍ . \* فَالْمَاءُ عَلَى قَوْمٍ . \* فَالْمَاءُ فَيْعَالُ الْمَاءُ عَلَى قَوْمٍ . \* فَالْمَاءُ عَلَى قَوْمٍ . \* فَالْمَاءُ عَلَى قَوْمٍ . \* فَالْمُولِيَةُ لِمُ الْمُؤْمِ . \* فَالْمُاءُ مَا الْمُؤْمِ . \* فَالْمُ الْمُؤْمِ . \* فَالْمُ الْمُؤْمِ . \* فَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ . \* فَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ . \* فَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ . \* فَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ . \* فَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ . \* فَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

۲۰۲۳ محود عبیدالله اسر ائیل ابو حمین عجابه حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ عتل بعد دالك زنیم میں قریش كے ایك آدمی كی نشانی ہے جیسے كه برى كى ایك خاص نشانی ہوتی ہے۔

۲۰۲۵ - ابو تعیم سفیان معبد بن خالد وارث بن و بب خزای سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا بیس شہیں اہل جنت کی خرنہ دوں وہ ہر کمزور اور حقیر ہے آگر اللہ پر کوئی قتم کھالے تو اللہ اس کو پورا کر دے کیا بیس شہیں دوز خوالوں کی خبر نہ دوں وہ شریر مخرور اور تکبر والے لوگ ہیں والے لوگ ہیں

(آیت)جس دن پندلی کھولی جائے گی۔(۱)

۲۰۲۷ ـ آدم 'لیف ' خالد بن یزید ' سعید بن ابی ہلال ' زید بن اسلم ' عطار بن بیار ' حضرت ابو سعیدر ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر ایماندار مر دوعورت اس کو سجدہ کریں گے اور وہ باتی رہ جائے گا جو د نیا میں ریاء اور شہرت کی غرض سے سجدہ کیا کرتا تھا وہ سجدہ کرنے کو جائے گا ( ایعنی جھکے گا) تواس کی پیٹے ایک تخت کی طرح ہو جائے گا۔ ( ایعنی مز نے گا۔ ) تواس کی پیٹے ایک تخت کی طرح ہو جائے گا۔ ( ایعنی مز نے گا۔ )

### ۸۴۳ تفییر سورهٔ حاقه

"عیشة راضیة" ایباعیش جس سے راضی ہو "القاضیة" پہلی موت الی ہوتی کہ اس کے بعد پھر قیامت میں زندہ نہ اٹھایا جاتا" من احد عنه حاجزین "احد جمح اور واحد دونوں کے لئے بولا جاتا ہے اور ابن عباس نے کہا کہ "و تین "سے مر او دل کی رگ ہے ابن عباس نے کہا کہ "طغی "بمعنے" کم "زیادتی ہوگئ بالطافیته بطغیانهم اور طغت علی حزان بولتے ہیں لین مرکثی کے سب سے ہلاک کے گئے۔ جس طرح" طغی المنار علی قوم نوح" کمتے ہیں۔

(۱) میر آیت مشابهات میں سے ہے، پنڈلی سے کیامراد ہے؟اسکی صحیح حقیقت اور صحیح مراداللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔

## ٨٤٤ (سَأَلُ سَآئِلٌ)

الْفَصِيْلَةُ اَصَغَرُ ابْآئِهِ الْقُرُبِي الِيَّهِ يَنْتَمِي مِنُ الْنَصَى مِنُ الْنَصَى لِلشَّوْى الْمَدَانِ وَالرِّجُلَانِ وَالْاَطَرَافُ وَجَلَانِ وَالْاَطَرَافُ وَجَلَدَةُ الرَّاسِ يُقَالُ لَهَاشُواةٌ وَمَا كَانَ غَيْرُ مَقْتَلٍ فُهُوَ شَوَى وَالْعِزُونَ الْجَمَاعَاتُ وَوَاحِدُهَا عِزَّةٌ.

#### ٥ ٤ ٨ \_ (إنَّا أَرُسَلْنَا)

أَطُوارًا طُورًا كَذَا وَطُورًا كَذَا يُقَالُ عَدَاطُورُهُ آَى فَدُرُهُ وَالْكُبَّارُ اَشَدُّ مِنَ الْكُبَارِ وَكَذَلِكَ جَمَّالٌ وَجَمِيلٌ لِآنَّهَا اَشَدُّ مُبَالَغَةً وَكُبَّارٌ الْكَبِيرُ وَكُبَارًا آيضًا بِالتَّخْفِيفِ وَالْعَرَبُ تَقُولُ رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ وَحُسَانٌ مُخَفَّفٌ وَجُمَالٌ مُخَفَّفٌ دَيَّارًا مِنُ دُورٍ وَلَكِنَّةً فَيُعَالٌ مِنَ الدَّورَانِ كَمَا قَرَاً عُمُرُ الْحَيُّ الْقَيَّامُ وَهِي مِنُ الدَّورَانِ كَمَا قَرَاً عُمُرُ الْحَيُّ الْقَيَّامُ وَهِي مِنُ الدَّورَانِ كَمَا قَرَا عُمُرُ الْحَدُّ الْبَارًا هَلاكُ وقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ مِدُرَارًا يَتَبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَقَالًا عَظُمَةً

٢٠٢٧ حَدَّنَا إِبْرَاهِيهُم بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ وَقَالَ عَطَآءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْاَوْتَانُ الَّتِي كَانَتُ فِى قَوْمٍ نُوحٍ فِى الْعَرَبِ بَعُدُ اَمَّاوُدٌ كَانَتُ لِكُلبِ بِدَوُمَةِ الْجَنْدَلِ وَاَمَّا هِشَامٌ عَنِ كَانَتُ لِكُلبِ بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ وَاَمَّا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْاَوْتَانُ الَّتِي كَانَتُ فِى اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْاَوْتَانُ الَّتِي كَانَتُ فِى الْكَوْمِ بَعُدُ اَمَّاوُدٌ كَانَتُ لِكلبِ اللَّهُ عَنْهُمَا لَكَانَتُ لِكلبِ اللَّهُ عَنْهُمَا فَالْتَ لِكلبِ اللَّهُ مَنْ الْمَرْبِ بَعُدُ اَمَّاوُدٌ كَانَتُ لِكلبِ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاللَّهُ لَكُلبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا لَوْلَالُ وَامَّا لُمُواءً عَلَيْفٍ بِالْحَوْفِ لِلْمَوْلُ اللَّهُ وَلَمَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْفٍ بِالْحَوْفِ لِلْمَالُولُ وَامَّا لِمُواءً لِيَنِي غُطَيْفٍ بِالْحَوْفِ لِلْمَوْفِ لِلْمُولُولُ وَامَّا لِهُ لَيْنِي غُطَيْفٍ بِالْحَوْفِ لِيَعْوَلُ اللَّهُ عَلَيْفٍ بِالْحَوْفِ لِلْمُولَةِ ثُمَّ لِيَنِي غُطَيْفٍ بِالْحَوْفِ لِلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ 
#### ۸۴۴ تفسیر سورهٔ معارج

"الفصيلة" قريبي رشته دار جس كى طرف منسوب كيا جاتا ہے "الشوى" دونوں ہاتھ اور دونوں باؤل اور اطراف بدن اور سركى كالشوى" دونوں ہاتھ اور جو قتل كى جگه نه ہواس كو "شواة" كہتے ہيں اور جو قتل كى جگه نه ہواس كو "شوى" كہتے ہيں اور "عزون" سے مراد جماعتيں ہيں اس كا واحد "عزو" ہے۔

## ۸۴۵ تفسیر سور هٔ نوځ!

"اطوارا" بھی اس طرح اور بھی اس طرح اور بولتے ہیں عداطورہ و الینی وہ این مرتبے سے تجاوز کر گیااور "کبار" سے زیادہ مبالغہ ہے اور اس طرح "جمال" "جمیل" ہے کہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے اور "کبار" سے مراد کبیر ہے اور "کبار" تخفیف کے ساتھ بھی مستعمل ہے اور عرب" رجل حسان و حسان "تخفیف کے ساتھ اور جمال و حسان" تخفیف کے ساتھ اور جمال تخفیف کے ساتھ بولتے ہیں "دیارا" سے ماخوذ ہے دوران سے فیعال کے وزن پرہے جبیا کہ حضرت عرص نے حی القیوم کے بجائے المحی القیام پڑھااور یہ قمت سے ماخوذ ہے اور بعضوں نے کہا کہ دیارا سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص تبارا بمعنے ہلاکت اور ابن عباس نے کہا مدراراً جوایک دوسرے کے پیچھے آئے موسلادھار وقاراسے مرادعظمت ہے

۲۰۲۷۔ ابراہیم بن موکی ہشام 'ابن جریج' عطار' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بت جو قوم نوح میں عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بت جو قوم کلب کا بت تھے وہی عرب میں اس کے بعد پوج جانے گئے 'و د قوم کلب کا بت تھاجو دو مته الحندل میں تھے 'اور سواع ہم یل کا اور یغوث مر اد کا پھر بی عطیف کا سبا کے پاس جوف میں تھا اور یعوق ہمدان کا اور نسر حمیر کما جوذی الکلاع کے خاندان سے تھا'یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک کما جوذی الکلاع کے خاندان سے تھا'یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں نے وفات پائی توشیطان نے لوگوں کے نام تھے 'جب ان نیک لوگوں نے وفات پائی توشیطان نے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے 'بت نصب کر دیں اور اس کا نام ان جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے 'بت نصب کر دیں اور اس کا نام ان (بزرگوں) کے نام پررکھ دیں' چنا ٹی ان لوگوں نے ایسا بی کیا لیکن اربزرگوں) کے نام پررکھ دیں' چنا ٹی ان لوگوں نے ایسا بی کیا لیکن

عِنْدَ سَبَعُ وَّامَّا يَعُوُقُ فَكَانَتُ لِهَمُدَانَ وَامَّا نَسُرٌ فَكَانَتُ لِهَمُدَانَ وَامَّا نَسُرٌ فَكَانَتُ لِهَمُدَانَ وَامَّا نَسُرٌ فَكَانَتُ لِحَمِيْرَ لِآلِ ذِى الْكَلَاعِ، اَسُمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنُ قَوْمٍ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا اَوُحَى الشَّيْطَانُ إلى مَجَالِسِهِمُ الشَّيْطَانُ إلى مَجَالِسِهِمُ الشَّيْطَانُ إلى مَجَالِسِهِمُ الشَّيْطَانُ اللَّي مَجَالِسِهِمُ الشَّيْطَانُ اللَّي مَجَالِسِهِمُ اللَّي مَجَالِسِهِمُ اللَّي الْمَعْدُولُ اللَّي مَجَالِسِهِمُ اللَّي اللَّي مَجَالِسِهِمُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عُبَدَتُ .

## ٨٤٦ (قُلُ أُوْحِيَ اِلَيَّ)

قَالَ ابُنُ عَبَّالًا لِبَدَّا: اَعُوَانًا ٢٠٢٨\_ حَلَّنَنَا مُوُسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيُدِ إِبْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ اِنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي طَآئِفَةٍ مِّنُ اَصُحَابِهِ عَامِدِيُنَ اِلِّي سُوُقِ عُكَّاظٍ وَقَدُ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيُنِ وَبَيْنَ خَبَرُ السَّمَآءِ وَأُرْسِلَتُ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيُنُ فَقَالُوا مَالَكُمُ؟ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ وَ أُرُسِلَتُ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالَ مَا حَالَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إلَّا مَاحَدَثَ فَاضُرِبُوا مَشَارِقَ الْاَرُضِ وَمَغَارِ بَهَا فَانُظُرُوا مَا هَذَا الْاَمُرُ الَّذِي حَدَثَ فَانُطَلَقُوا فَضَرَ بُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَاهَذَا الْآمُرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ خَبُر السَّمَآءِ قَالَ فَانُطَلَقَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوُا نَحُوَتِهَامَةَ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَخُلَةٍ وَّهُوَعَامِدٌ اللَّى سُوْقِ عُكَّاظٍ وَّهُوَ يُصَلِّىٰ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجُرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرُانَ تَسَمَّعُوالله فَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَآءِ فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمُ فَقَالُوا: يَاقَوُمَنَا إِنَّا سَمِعُنَا قُرُانًا

اس کی عبادت نہیں کی تھی' یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے' اوراس کاعلم جاتار ہاتواس کی عبادت کی جانے لگی۔

## ۸۴۲ تفسير سور هُ جن

ابن عیال ٹنے کہاکہ "لبدا"ہے مراد"اعوان" یعنی مدد گارہے۔ ۲۰۲۸\_موی' اسلحیل ٔ ابوعوانه ٔ ابولبشر 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ سوق عکاظ کے قصد ہے روانہ ہوئے 'شیاطین اور آسان کی خبر کے در میان حجاب ہو چکا تھا' ( یعنی آسان کی خبروں کا ملنا مو قوف ہو گیا تھا' اور ان پر چنگاریاں تھیکی جانے لگیں 'جب شیاطین اپنی قوم کے پاس واپس موے 'توان لو گوں نے بوچھا کیابات ہے؟ان لو گوں نے جواب دیا کہ ہمارے اور آسان کی خبر کے در میان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے اور ہم پر چنگاریاں تھینکی جاتی ہیں'اس نے کہا تہارے اور آسان کی خبر کے در میان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے'اس لئے زمین کے مشرق و مغرب میں چل کر دیکھو کہ وہ کون سی نئی بات ظہور میں آئی ہے 'چنانچہ وہلو گ روانہ ہوئے اور زمین کے مشرق و مغرب میں چل کر دیکھنے لگے کہ کون سی نئی بات ان کے اور آسان کے خبر کے در میان حاکل ہو گئ ہے' ابن عباس کابیان ہے مکہ وہ لوگ جنہوں نے تہامہ کی طرح رخ کیا تھا'ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نخلہ میں پہنچے'اس وقت آپ سوق عکاظ کا قصد کر رہے تھے' آپ سحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے'جب انہوں نے قر آن ساتواس کی طرف کان لگایا یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہی ہے جو تہارے اور آسان کی خبر کے در میان حائل ہے ، بہیں ہے یہ لوگ اپنی قوم کے پاس لوٹ گئے 'اور کہاکہ اے ہاری قوم ہم نے عجیب قرآن ساہ ،جو نیکی کی طرف

عَجَبًا يَهُدِى الِى الرُّشُدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَنُ نُشُرِكَ بِرِبَنَآ اَحَدًا وَ اَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اُوحِى اللَّي اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحِنِّ وَاِنَّمَا اُوحِى اللَّهِ قَوْلُ الْحِنِّ .

## ٨٤٧ (سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَتَبَتَّلُ: أَخُلِصْ وَقَالَ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْكَالَا: قُيُودًا مُنْفَطِرٌ بِهِ مُثْقَلَةٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍّ كَثِيْبًا مَّهِيُلًا: الرَّمَلُ السَّائِلُ وَبِيُلًا: شَدِيدًا .

#### ٨٤٨ (سُورَةُ الْمُدَّيِّر)

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍّ: عَسِيرٌ: شَدِيدٌ قَسُورَةٍ: رِكُنُ رِكُنُ النَّاسِ وَاَصُواتُهُمْ وَقَالَ اَبُوهُرَيْرَةً: اَلْاَسَدُ وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسُورَةٌ مُسُتَنْفِرَةُ: نَافِرَةٌ مَدُعُورَةٌ . وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسُورَةٌ مُسُتَنْفِرَةُ: نَافِرَةٌ مَدُعُورَةٌ . ٢٠٢٩ حَدَّثَنَا يَحُيى حَدَّثَنَا وَكِيبٌعٌ عَنُ عَلِيّ بَنِ الْمُبَارَكِ عَنُ يَحُيى بُنِ آبِي كَثِيرٍ سَالَتُ المُسَلَمَةَ ابُنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ اللَّهُ عَنُهُما وَلَي مَا نَزَلَ مِنَ اللَّهُ عَنُهُما عَنُ ذَلِكَ بِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُما عَنُ ذَلِكَ عَلَي فَقَالَ اللهُ عَنْهُما عَنُ ذَلِكَ عَلَي وَقَلَلُ اللهِ عَنْهُما عَنُ ذَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلَمَةً سَالُتُ اللهُ عَنْهُما عَنُ ذَلِكَ عَلَي وَلَكُ اللهُ عَنْهُما عَنُ ذَلِكَ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُما عَنُ ذَلِكَ عَلَي وَسَلَمَ قَالَ جَابِرٌ لاَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي وَسَلَمَ قَالَ جَابِرٌ لاَ عَلَي وَسَلَمَ قَالَ جَابِرٌ لاَ عَلَي وَسَلَمَ قَالَ عَلَي اللهُ عَنْهُما عَنُ ذَلِكَ عَلَيهُ وَسَلَمَ قَالَ جَابِرٌ لاَ عَلَيهُ وَسَلَمَ قَالَ : جَاوَرُتُ بِحِرَآءٍ فَلَمُ اللهُ عَنْهُم السَّي فَلَمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَي فَلَمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَكُ عَلَى اللهُ وَلَيْمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَشْيَعُ وَلَعُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ہدایت کر تاہے 'پس ہماس پرایمان لے آئے ہیں 'اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے 'اور اللہ عزوجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت قل او حی الی انه استمع نفر من البحن نازل فرمائی 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے قول کی بذریعہ وحی اطلاع دی گئی۔

## ۸۴۷ تفییر سوره مزمل

اور مجاہد نے کہا"و تبتل" بمعنے خاص عبادت میں مخلص اور حسن نے کہا انکالا بمعنے قیود بیڑیاں منفطربه بمعنے مثقلتہ به (آسان اس سے بھاری ہو جائے گا) اور ابن عباس نے کئیبا مهیلا بمعنے اور رمل سائل رویگ روال کہا ہے وبیلا بمعنے شدید اسخت ہے۔

#### ۸۴۸\_ تفییر سورهٔ مدثر

ابن عباس نے کہاعسیر بمعنے شدید سخت دشوار اور قسورہ کے معنی بیں آدمیوں کا شور وغوغااور ابوہر ریا گنے کہااس کا معنی شیر ہے اور ہر سخت چیز قسورہ ہے مستنفرہ خوفزدہ ہو کر بھاگنے والے۔

۲۰۲۹ کی و کیے علی ابن مبارک کی بن ابی کثر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن سے پہلے قر آن کی کون کی آیت نازل ہوئی؟ توانہوں نے کہایاایہا المدنر نازل ہوئی میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اقراباسم ربك الذی حلق سب سے پہلے نازل ہوئی توابوسلمہ نے کہا کہ ہوئی توابوسلمہ نے کہا کہ ہوئی و چھااور ہیں نے کہا کہ ہو چھااور ہیں نے وہی کہا جو ہم نے جابر بن عبداللہ سے اس کے متعلق بو چھااور ہیں نے وہی کہا جو ہم سے دہی میان کرتا ہوں کہا جو ہم سے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا (۱) آپ موں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا (۱) آپ نے فرمایا کہ میں حرامیں گوشہ نشین تھا جب میں نے گوشہ نشین کی مدت کو بورا کر لیا تو میں وہاں سے اترا ، تو میں پکارا گیا ایک آواز سنی میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو بچھ نظرنہ آیا۔ میں نے این کیا تو میں کھر طرف دیکھا تو بچھ نظرنہ آیا۔ میں نے این کیا تو میں کھر

(۱) اجادیث صححہ کی روشنی میں جمہور حضرات کی رائے ہیہ ہے کہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہو کی وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات تھیں پھر وحی کا انقطاع ہو گیااس کے بعد نازل ہونے والی پہلی آیات سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں۔

اَرَشَيْنًا فَرَفَعُتُ رَاْسِي فَرَايَتُ شَيْنًا فَاتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَيِّرُونِي وَصُبُّوا عَلَى مَآءً بَارِدًا قَالَ فَانَذِرُ وَصُبُّوا عَلَى مَآءً بَارِدًا قَالَ فَلَرَّرُونِي وَصُبُّوا عَلَى مَآءً بَارِدًا قَالَ فَنَزَلَتُ يَآتُهُا الْمُدَيِّرُقُهُ فَانُذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ قَوْلُهُ قُمُ فَانُذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ قَوْلُهُ

٢٠٣٠ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيِّ وَّغَيُرُهُ قَالًا حَدَّنَا حَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيِّ وَّغَيُرُهُ قَالًا حَدَّنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ عَنُ يَّحُيى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ عَنُ اَبِي سَلْمَةَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرُتُ بِحِرَآءٍ مِثْلً حَدِيْثِ عُثْمَانَ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرُتُ بِحِرَآءٍ مِثْلً حَدِيْثِ عُثْمَانَ بُنِ عُمَرَ عَنْ عَلِي بُنِ المُبَارَكِ وَرَبَّكَ فَكَيْرُ .

٢٠٣١\_ حَدَّئَنَا اِسُحٰقُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّئَنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُبٌ حَدَّثَنَا يَخُيلي قَالَ سَالَتُ آبَا سَلْمَةَ آئُ الْقُرُانِ أُنْزِلَ أَوَّلَ فَقَالَ يَآيُّهَا الْمُدَيِّرُ فَقُلْتُ أُنبِئُتُ أَنَّهُ إِقْرَاءُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَقَالَ أَبُو سَلْمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ أَيُّ الْقُرُانِ أُنْزِلَ أَوَّلَ فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الْمُدَّيِّرُ فَقُلْتُ أُنبِئُتُ أَنَّهُ إِقْرَأَ بِاسْمِ رَبُّكَ فَقَالَ لَا أُخْبِرُكَ إِلَّا بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَاوَرُتُ فِي حِرَآءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ حِوَارِي هَبَطُتُ فَاسُتَبُطَنُتُ ٱلْوَادِى فَنُودِيْتُ، فَنَطَرُتُ آمَامِيُ وَخَلْفِيُ وَعَنُ يَمِينِيُ وَعَنُ شِمَالِيُ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرُشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ فَاتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ ذَيِّرُونِيُ وَصُبُّوا عَلَيَّ مَآءً بَارِدًا وَٱنْزِلَ عَلَىَّ يَآلِيُّهَا الْمُدَّيِّرُ قُمُ فَٱنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ .

٢٠٣٢ حَدَّنَنَا يَحُنَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَبُدُاللَّهِ

میں خدیجہ کے پاس آیا تویس نے کہا مجھ کو کمبل اڑھادواور مجھ پر شخندا پانی بہاؤ' آپ نے بیان کیا کہ لوگوں نے مجھے کمبل اڑھائے اور مجھ پر شخندا پانی بہایا چر آیت یاایھا المدثر قم فاندر وربك فكبر نازل موئی،

آیت تم کھڑے ہواور ڈراؤ۔

\* ۲۰۳۰ کے محمد بن بشار عبدالرحمٰن بن مہدی اور ایک اور ہخص حرب بن شداد ' بیکیٰ بن ابی کثیر ' ابو سلمہ ' حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ' آپ نے فرمایا کہ میں حراء میں گوشہ نشین تھا اور عثان بن عمر کی حدیث کے مثل جو علی بن مبارک سے مروی ہے روایت کی ہے (آیت و ربك فكبر۔ (اپزرب کی برائی بیان کیجے)

۲۰۳۱ اسطق بن منصور عبدالصمد ، حرب ، کیلی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ سے بوچھا کہ کون سی آیت قرآن کی سب سے پہلے نازل ہوئی؟ توانہوں نے کہایا ایھا المدثر میں نے کہا کہ مجھے خبروی گئی ہے کہ اقرابا اسم ربك الذى حلق سب سے پہلے نازل ہوئی، توابوسلمہ نے کہاکہ میں نے حضرت جابر بن عبداللدے يو چھاكه قرآن كى كون سى آيت سب سے يہلے نازل موئى؟ توانبول نے كہايا ايها المدثر ميس نے كہاكه مجھے خرطى ہا قرابا سم ربك الذى حلق بانہوں نے كہاكہ ميں تم سے وہى بیان کرتا ہوں جو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے' آپ نے فرمایا کہ میں حرامیں گوشہ نشین تھا' جب میں گوشہ کشینی ختم کر چکا' توہاں سے اترا'جب میں وادی کے پنچے پہنچا' توایک آواز آئی میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا' تو وہ فرشتہ آسان اور زمین کے در میان عرش پر بیٹا ہوا نظر آیا میں خدیج کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ممبل اڑھا دو اور مجھ پریانی بہاؤ اور مجھ پریہ آيت"يا ايها المدثر" قم فانذر وربك فكبر"اترى (آیت)اورایخ کیڑے پاک رکھ۔

ر سیب کی است و معرات الله این شهاب دوسری سند عبدالله بن محمه عبدالرزاق معمر 'زهری' ابو سلمه بن عبدالرحمٰن ' حضرت

بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُالرَّزَاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِ فَآخُبَرَنِى آبُو سَلْمَةَ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ جَابِر بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعُتُ النَّهِ عَنُهُ وَهُوَ سَمِعُتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنُ فَتُرَةِ الْوَحٰي فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنَا يُحَدِّثُ عَنُ فَتُرَةِ الْوَحٰي فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنَا اثَا الْمَسَى إِذُسَمِعُتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَآءِ فَرَفَعُتُ رَاسِي فَاذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَآئِنِي بِحِرَآءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرُسِي بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ فَجُئِنُ اللَّهُ تَعَالَى يَآتُهُا الْمُدَيِّرُ اللَّهُ وَالرُّحُزَ فَاهُجُرُ يُقَالُ المُدَيِّرُ اللَّهُ وَالرُّحُزَ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّجُولُ اللَّهُ وَالرُّحُزَ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّجُولُ وَهِي وَالرِّجُسُ الْعَذَالُ الرَّجُزُ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّجُولُ وَالرِّجُسُ الْعَذَالُ الرَّجُولُ وَالرِّجُسُ الْعَذَالُ الرَّجُولُ اللَّهُ وَالرَّجُورُ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّجُولُ اللَّهُ وَالرَّجُورُ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّجُولُ اللَّهُ وَالرَّجُورُ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّجُولُ اللَّهُ وَالرِّجُسُ الْعَذَالُ اللَّهُ وَالرَّجُورُ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّالُ اللَّهُ وَالرَّجُورُ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّجُولُ اللَّهُ وَالرَّجُورُ فَاهُ وَالرِّجُسُ الْعَذَالُ اللَّهُ وَالرَّجُورُ اللَّهُ وَالرَّجُسُ الْعَذَالُ اللَّهُ وَالْمُحُرُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْرَجُسُ الْعَدَالُ اللَّهُ وَالْمُحُرُ وَالْمُحُرُ الْمُعَمِّرُ يُقَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُحُرُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَ

آلَدُ عَنُ عَقِيلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ ابَا اللَّيْثُ عَنُ عَقِيلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ ابَا سَلَمَةَ قَالَ احْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ اللّٰهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنُ وَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنُ السَّمَآءِ فَرَفَعُتُ بَصَرِى قِبَلَ السَّمَآءِ فَإِذَا الْمَلْكُ السَّمَآءِ فَإِذَا الْمَلْكُ السَّمَآءِ فَإِلَارُضِ فَجُيْنُتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيُتُ الْمَلْكُ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ فَجُيْنُتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيُتُ الْمَلْكُ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ فَجُنْتُ الْمُلْكُ مَنْهُ حَتَّى هَوَيُتُ اللّٰهِ الْمُلْدُنِي وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَالرُّحْزُ اللّٰهُ تَعَالَى يَآيُهَا الْمُلَّذِيرُ الِي قَولِهِ وَالرُّحْزُ اللّٰهُ تَعَالَى يَآيُهَا الْمُلَّذِيرُ الِى قَولِهِ وَالرُّحْزُ اللّٰهُ تَعَالَى يَآيُهَا الْمُلَّذِيرُ الِى قَولِهِ وَالرُّحْزُ الْاَوْنَانُ ثَمَّ وَالرُّحْزُ الْاَوْنَانُ نُمَ وَالرُّحْزُ الْاَوْنَانُ نُمْ وَلَا اللّٰهُ مَعَالَى وَالرُّحْزُ الْاَوْنَانُ فَمُ وَالرَّحْزُ الْاَوْنَانُ فَمَ وَالرُّحْزُ الْاَوْنَانُ فَمَ وَالرُّحْزُ الْاَوْنَانُ فَمَ حَتَى الْوَحْنُ وَتَنَابَعَ .

## ٩ ٤ ٨ \_ (سُورَةُ الْقِيَامَةِ)

وَقَوْلُهُ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّالٍ": سُدًا: هَمَلًا لِيَفُجُرَ آمَامَهُ سَوُفَ آتُوبُ سَوُفَ آعُمَلُ لَاوَزَرَ لَاحِصُنَ .

جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساجب کہ آب وحی کے رکنے کا حال بیان فرمارہ بھے 'آپ نے فرمایا کہ اس دوران کہ میں چل رہا تھا میں نے آسمان سے ایک آواز سی سر اٹھایا تووہ فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس حرامیں آیا تھا'آسمان اور زمین کے در میان کری پر بیشا ہوا تھا مجھ پراس سے خوف طاری ہو گیا' میں لوٹ کرواپس آیا' تو میں نے کہا کہ مجھ کو کمبل اڑھادو' لوگوں نے مجھ کمبل اڑھایا تواللہ تعالی نے یہ آیت باایھا المدنر والر حز فاھ حر تک نازل فرمائی یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کاواقعہ ہے اور آیت "والر حز فاھ حر "میں بعض اور "رحز" سے مراد بت ہے اور آیت "والر حز فاھ حر" میں بعض اور "رحز" سے مراد بت ہے اور آیت "والر حز فاھ حر" میں بعض

اور "رحز" سے مراد بت ہے اور آیت "والرحز فاهمر" میں بعض کے نزد یک"ر حز" اور "رحس" کے معنی عذاب کے ہیں۔

۲۰۳۳ عبداللہ بن یوسف کیف عقیل ابن شہاب ابو سلمہ مصرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا مسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وی کے رک جانے کے متعلق بیان کرتے ہوئے ساکہ ایک بار چلا جارہا تھا کہ میں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھا کی ہیں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھا کی تو فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس حرامیں آیا تھا وہ آسان اور زمین کے در میان کری پر بیٹھا ہوا تھا ، مجھ پر اس کی وجہ سے رعب طاری ہو گیا کیہاں کری پر بیٹھا ہوا تھا ، مجھ پر اس کی وجہ سے رعب طاری ہو گیا کیہاں کہ کہ میں زمین پر گر بڑا میں اپنی ہوی (حضرت خدیجہ ) کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ ، مجھے کمبل اڑھاؤ ، چنا نچہ ان لوگوں نے مجھے کمبل اڑھاؤ ، چنا ہوا المدنر و الرحز فاھحر "کمبل اڑھا دیا۔ تو اللہ تعالی نے آیت "یا ابھا المدنر و الرحز فاھحر "کی تک نازل فرمائی ابو سلمہ نے کہا کہ "رحز "سے مراد بت ہیں بھر و حی کی آمد کاسلسلہ گرم ہوگیا اور مسلسل وی آنے گے۔

## ۹ ۸۴ متفییر سوره قیامهٔ

(آیت)"اس کے ساتھ زبان نہ ہلاؤ "تاکہ جلدیاد ہو جائے اور ابن عباس نے کہا"سدا" بمعنے مہمل "لیفحرامامه" سے مراد بیہ ہے کہ عقریب توبہ کروں عقریب عمل کروں گا 'لاوزر بمعنے لاحصن کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔

٢٠٣٤\_ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّنْنَا مُوْسَى بُنُ اَبِي عَآئِشَةَ وَكَانَ نَقِةً عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُييُرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَزَلَ عَلَيُهِ الْوَحْمُى حَرَّكَ بِهِ لِسَانَةً وَوَصَفَ سُفُيَانُ يُرِيدُ اَنُ يَّحْفَظَهُ فَانْزَلَ اللَّهُ: لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَةً وَقُرُانَةً . ٢٠٣٥\_ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوْسَى عَنُ اِسُرَآئِيُلَ عَنُ مُّوُسَى بُنِ اَبِيُ عَآئِشَةَ اَنَّهُ سَالَ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيُرِ عَنُ قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيُهِ إِذَا أُنُزِلَ عَلَيْهِ فَقِيُلَ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ يَخُشَى اَنُ يَّنْفَلِتَ مِنْهُ اِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَةً وَقُرُانَةً أَنْ نَّجُمَعَهُ فِي صَدُرِكَ وَقُرْانَهُ أَنْ تَقُرَاهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ يَقُولُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاتَّبِعُ قُرُانَةً ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنُ تُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ قَوُلُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ قُرُانَاهُ بَيَّنَاهُ فَاتَّبِعُ: اِعُمَلُ بِهِ .

لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه نازل قرمائی۔ (آيت) به شک ہم پر ہے اس كا جمع كرنااور ہم پر ہے اس كا پڑھوانا۔

۲۰۳۵ عبيدالله بن موئ امرائيل موى بن ابى عائشہ سے روايت كرتے ہيں كہ انہوں نے سعيد بن جبير سے الله تعالى كے قول "لا تحرك به لسانك" كے متعلق پوچھا؟ توانہوں نے كہا كہ حضرت ابن عباس نے بيان كيا جب آپ پر قرآن نازل ہو تا تو آپ اپ دونوں ہو نؤں كو حركت ديتے تھ تو يہ كہا گيا كہ آپ بھول جانے دونوں ہو نؤں كو حركت ديتے تھ تو يہ كہا گيا كہ آپ بھول جانے كرنااور پڑھوانا ہے كہ خوف سے اپنى زبان كو حركت نه ديں اس كئے كہ ہم پراس كا جمع كرنااور پڑھوانا ہے كہ آپ اس كو پڑھيں گيئى آيت نازل كى قرات كى اتباع كرو كھر ہم پراس كا بيان كرنا ہے كہ آپ كى زبان سے بيان كراديں گے۔ (آيت) فاذا قرأناه لين ہم آپ كى زبان سے بيان كراديں گے۔ (آيت) فاذا قرأناه فاتبع قرانه ہے كہ الله قرأناه سے مراديہ ہے كہ فاتب اس كو بيان كريں اور فاتبع سے مراديہ ہے كہ آپ اس كو بيان كريں اور فاتبع سے مراديہ ہے كہ آپ اس كو بيان كريں اور فاتبع سے مراديہ ہے كہ آپ اس كو بيان كريں اور فاتبع سے مراديہ ہے كہ آپ اس كو بيان كريں اور فاتبع سے مراديہ ہے كہ آپ اس كو بيان كريں اور فاتبع سے مراديہ ہے كہ آپ اس كو بيان كريں اور فاتبع سے مراديہ ہے كہ آپ اس كو بيان كريں اور فاتبع سے مراديہ ہے كہ آپ اس كو بيان كريں اور فاتبع سے مراديہ ہے كہ آپ اس كو بيان كريں گے۔

٣٠٠٠ ميدي سفيان موسى بن ابي عائشه سعيد بن جبير 'حضرت

ابن عباس رضی الله عنهاہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا

که آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر جب وحی نازل ہو کی تو آپ اپنی

زبان کو حرکت دیتے 'اور سفیان نے بیان کیا کہ اس سے آپ کا مقصد

یہ تھاکہ آپ اس کو یاد کر لیس تو اللہ تعالیٰ نے آیت "لا تحرك به

۲۰۳۱ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ ٢٠٣٦ عَنُ مُّوسَى بُنِ آبِى عَآئِشَةَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ حَضَرَمَ عَنُ أَبُنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ مَعْلَقِ وَكَ لَيْعُجَلَ بِهِ قِالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَ مَعْلَقُ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ جِبُرِيُلُ بِالْوَحْي وَكَانَ مِمَّا آپَ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ جِبُرِيُلُ بِالْوَحْي وَكَانَ مِمَّا آپَ يَحْرِكُ بِهِ لِسَانَةً وَشَفَتَيُهِ فَيَشُتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ مِمَّا آپَ يَعْرَفُ مِنْهُ فَانُزَلَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ فِي لَا أَتُسِمُ حمعا بِيُومِ الْقِيَامَةِ لَاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَمْلَ عَلَيْنَا جَمْعَةً فِي عَلَيْهِ وَكُولُ بَهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ وَقُرُانَةً قَالَ عَلَيْنَا اَنْ نَجْمَعَةً فِي عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَيْنَا اَنْ نَجْمَعَةً فِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرُانَةً قَالَ عَلَيْنَا اَنْ نَجْمَعَةً فِي عَلَيْهِ فَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرُانَةً قَالَ عَلَيْنَا اَنْ نَجْمَعَةً فِي عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْنَا اَنْ نَجْمَعَةً فِي عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْنَا عَلَمَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْنَا اللّهُ الل

المرس گے۔

المرس کے۔

المرس کے۔

المرس کے۔

المرس کے۔

المرس کے۔

المرس کے این عباس آیت "لا تحرك به لسانك لتعجل به" کے

متعلق بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب جریل علیہ السلام

وحی لے کر اترتے اور آپ اپنی زبان اور ہو نئول کو ہر کت دیتے تو

آپ کو تکلیف ہوتی اور یہ آپ کی ہو نئول کی حرکت سے معلوم ہوتا

تو اللہ تعالی نے آیت "لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علینا

حمعه و قرانه "نازل فرمائی ہے 'جو سورت "لااقسم بیوم القیامة "

میں ہے 'اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کے سید میں اس کا جمع کرنا

میں ہے 'اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کے سید میں اس کا جمع کرنا

میارے ذمہ ہے 'اور اس کا پڑھوانا کھر جب ہم پڑھیں تو اس کے

صَدُرِكَ وَقُرُانَهُ فَاِذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبَعُ قُرُانَهُ فَاذَا اللَّهُ فَائِنَهُ فَاذَا اللَّهُ فَاللَّهُ أَنُ نَبَيْنَهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ الْمُولَالِمُ الْمُولَالِمُ اللْمُولَالْمُ اللْمُولَالْمُولَال

پڑھنے کی اتباع کیجئے 'لیعیٰ جب ہم اس کو نازل کریں ' تو آپ اس کو غور سے سنئے ' پھر ہم پر اس کا بیان کرنا لیعیٰ آپ کی زبان سے ہم اس کو بیان کر ادیں گے ' ابن عباس کا بیان ہے کہ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام آتے تو آپ بناسر جھکا لیتے ' اور جب وہ چلے جاتے تو آپ اس کو پڑھتے ' جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا (آیت) اولیٰ لك فاولی کا معنیٰ توعد ہے۔

## ۸۵۰ تفسیر سور هٔ دهر!

"هل اتی علی الانسان" (کیاانسان برایباز مانه گزراہے) یعنی گزر چاہ اور "هل" بھی انکار کے لئے اور جھی خبر کے لئے مستعمل ہوتا ہے یہاں خبر کے لئے ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ ایک چیز تو تھا لیکن قابل ذکرنہ تھا، یہ وقت مٹی سے پیدا کئے جانے سے لے کراس میں روح چھو تئے جانے کے وقت تک کا ہے، امشاج عورت کی منی کا مردکی منی سے ملنادم اور علقه یعنی خون اور بستہ خون اور بعضوں کا قول ہے کہ جب وہ مل جائے تو وہ "مشبح" ہے جیسے "خلیط" بولئے ہیں اور "ممشوج" محلوط کی طرح ہے اور سلا سلا و اغلالاً بیں اور "ممشوج" محلوط کی طرح ہے اور سلا سلا و اغلالاً مستطیراً بڑی کمی مصیبت والی قمطریر سخت چنانچہ یوم قمطریر اور "یوم قماطر" بولئے ہیں اور "عبوس" قمطریر اور عصیب مصیبت کے سب سے زیادہ شخت ون کو کہتے ہیں معمر نے کہا کہ مصیبت کے سب سے زیادہ شخت ون کو کہتے ہیں معمر نے کہا کہ شاسر ہم" سے مراد پیدائش کی مضبوطی اور ہر وہ چیز جس کو اونٹ کے السر ہم" سے مراد پیدائش کی مضبوطی اور ہر وہ چیز جس کو اونٹ کے پالان سے مضبوط کیا جاتا ہے "اس کو" ماسور" کہتے ہیں۔

## ۸۵۱ تفییر سور هٔ والمرسلات

اور مجاہد نے کہا "جمالات" بمعنی ڈوریاں ہیں "ارکعو" نماز پڑھو "لایصلون" وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور ابن عبال سے "لاینطقون" اورو الله ربنا ما کنا مشرکین اور الیوم نختم کا مطلب پوچھاگیا؟ توانہوں نے کہا کہ وہ مختلف حالتوں میں ہوں گے بھی تو وہ لوگ بولیں گے بھی ان پر مہرلگائی جائے گی۔

٢٠١٠ محود عبيدالله اسرائيل منصور ابراجيم علقمه عضرت

#### ٨٥٠ (هَلُ آتي عَلَى الْإِنْسَان)

يُقَالُ مَعْنَاهُ آنى عَلَى الْإِنْسَانِ، وَهَلُ تَكُونُ جَحُدًا وَّتَكُونُ خَبْرًا، وَهَذَا مِنَ الْخَبِرِ يَقُولُ كَانَ شَيْئًا فَلَمُ يَكُنُ مَذْكُورًا، وَذَلِكَ مِنُ حِيْنِ خَلْقِهِ مِنُ طِيْنِ إلى آنُ يَنْفَخَ فِيْهِ الرُّوحُ آمُشَاجٍ اَلْاَخُلَاطُ مَآءُ الْمَرُأةِ وَمَآءُ الرَّجُلِ، الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ وَيُقَالُ إِذَا خَلَطَ مَشِيعٌ كَقَولِكَ سَلَاسِلًا وَاَعُلَالًا وَلَمُ يُحْزِ بَعْضُهُمُ مُسْتَطِيرًا مَعْدَدًّا الْبَلَاءُ، وَالْقَمُطِرِيرُ؛ الشَّدِيدُ يُعَضُهُمُ مُسْتَطِيرًا مَعْدَدًا الْبَلَاءُ وَالْعَصِيبُ اَشَدُ مَايَكُونَ مِنَ الْكَيَّامِ وَالْقُمَاطِرُ وَالْعَصِيبُ اَشَدُّ مَايَكُونَ مِنَ الْكَيَّامِ وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَدُتُهُ مِنْ قَتَبٍ فَهُو مَاسُورٌ.

#### ١٥٨- (وَالْمُرُسَلَاتِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ جِمَالَاتٌ حِبَالٌ اِرْكَعُوا: صَلُّواً لَايُطِقُونَ، وَاللَّهِ لَايُنطِقُونَ، وَاللَّهِ لَايُنطِقُونَ، وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيُنَ، اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ، فَقَالَ اِنَّهُ ذُواللَّوانِ: مَرَّةً يَنطِقُونَ وَمَرَّةً يُنختَمُ عَلَيْهِمُ.

٢٠٣٧ ـ حَدَّثَنِي مَحُمُودٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ

إِسُرَآئِيُلَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولٍ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْزِلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرُ سَلَاتِ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهًا مِنُ فِيْهِ فَخَرَجَتُ حَيَّةً فَابْتَدَرُنَاهَا فَسَبَقَتُنَا فَدَخَلَتُ جُحُرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وُقِيَتُ شَرَّكُمُ كُمَا وُقِيْتُمُ شَرَّهَا.

٢٠٣٨ ـ حَدَّنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِاللهِ اَخْبَرَنَا وَمُ مِنُ اللهِ اَخْبَرَنَا وَعَنُ مَنْصُورٍ بِهِلَا وَعَنُ اِسُرَائِيلَ عَنُ مَنْصُورٍ بِهِلَا وَعَنُ اِسُرَائِيلَ عَنِ الْاَعْمِشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَيمِ عَنُ اِسُرَائِيلَ عَنِ الْاَعْمِشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَيمٍ عَنُ اِسُرَائِيلَ وَقَالَ حَفُصٌ وَابُو مُعَاوِيةً وَسُلَيْمَانُ بُنُ قَرَمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْبَرَاهِيمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْبَرَاهِيمَ عَنِ الْمَاسُودِ قَالَ يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ الْخَبَرَنَا اللهِ عَنَ الْمَرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِاللهِ وَقَالَ الْبُنُ السَحَاقَ عَنُ عَبُدِاللهِ حَمْنِ بُنِ عَلَيْهِ عَنُ عَبُدِاللهِ وَقَالَ الْبُنُ السَحَاقَ عَنُ عَبُدِاللهِ حَنْ اللهِ وَقَالَ الْبُنُ السَحَاقَ عَنُ عَبُدِاللهِ حَمْنِ بُنِ اللهِ وَقَالَ الْبُنُ السَحَاقَ عَنُ عَبُدِاللهِ وَقَالَ الْبُنُ السَحَاقَ عَنُ عَبُدِاللهِ وَقَالَ الْبَنُ السَحَاقَ عَنُ عَبُدِاللهِ وَقَالَ الْبَنُ السَحَاقَ عَنُ عَبُدِاللهِ وَقَالَ اللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ .

٢٠٣٩ ـ حَدَّثَنَا قُتَبَبَةً حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بَيْنَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَارٍ إِذْ نَزِلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرُسَلاتِ، فَتَلَقَّيُنَاهَا مِنُ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطَبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتُ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ اقْتُلُوهَا قَالَ فَابَتُذَرُنَاهَا فَسَبَقَتُنَا قَالَ فَقَالَ وُقِيَتُ شَرَّكُمُ كَمَا وُقِيْتُمُ شَرَّهَا قَوُلُهُ إِنَّهَا تَرُمِى بِشَرَر كَالْقَصُر .

تُرُمِى بِشَرَرِ كَالْقَصُرِ. ٢٠٤٠ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَابِسٍ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعُتُ اِبُنَ عَبَّاسٍ اِنَّهَا تَرُمِى بِشَرَرٍ حَكَالْقَصُرِ قَالَ: كُنَّا نَرُفَعُ الْخَشَبَ بِقَصَرٍ ثَلَائَةً اَذُرُعِ اَوُ

عبدالله سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول الله

صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھ کہ آپ پر سور و والمر سلات نازل

ہوئی 'اور ہم اس کو آپ کے منہ سے حاصل کررہے تھ '(سکھ رہے
تھ) کہ اتنے میں ایک سانپ نکلا 'ہم لوگوں نے جلدی کی وہ ہم سے
آگے بڑھ گیا 'اور اپنے سوراخ میں داخل ہو گیا' تو آ تخضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے شرسے محفوظ رہا'جس طرح تم

اس کے شرسے محفوظ رہے۔

۲۰۱۸ عبدہ بن عبداللہ ' یکی بن آدم 'اسرائیل ' منسور سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ' اور بواسطہ اسرائیل ' اعمش ' ابراہیم ' علقہ ' حضرت عبداللہ سے اس کے مثل مروی ہے ' اور اسود بن عامر نے اسرائیل سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے ' اور حفص وابو اسامہ وابو معاویہ وسیلمان بن قرم نے بواسطہ اعمش ' ابراہیم ' اسود نقل کیا بچیٰ بن حماد نے کہا کہ مجھ سے ابو عوانہ انہوں نے مغیرہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ سے انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ حمٰن بن السود ' اسود ' حضرت عبداللہ سے نقل کیا۔

۲۰۳۹ قتیه 'جریر' اعمش' ابراہیم' اسود سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بارہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے' اس وقت آپ پر سور ہ والمر سلات اتری ہم آپ کے منہ سے اس کو سکھ رہے تھے' آپ کامنہ اس سے تربی تھا' کہ ناگہان ایک سانپ نکلار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب ہے کہ اس کو قتل کروعبداللہ کابیان ہے کہ ہم نے جلدی کی' وہ سانپ ہم سے آگے بڑھ گیا (اور سوراخ میں تھس گیا) آپ نے فرمایا وہ تمہارے شرسے محفوظ رہا' جس طرح تم اس کے شرسے محفوظ رہا' جس طرح تم اس کے شرسے محفوظ رہا' جس طرح تم اس کے شرسے محفوظ رہا۔

۰۲۰۴۰ می بن کیر 'سفیان' عبدالرحمٰن بن عابس' حفرت ابن عباس مفرت ابن عباس سے دوایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے ''انھا ترمی بشرر کالقصر'' کے متعلق بیان کیا گہ ہم لکڑیاں تین گزیاس سے کم کی کھڑی کرتے تھے'اور اس کو جاڑے میں جلانے کے لئے بلند کرتے

تھے اوراس کوفصر کہتے تھے

آیت گویادہ زر درنگ کے اونٹ ہوں۔

۱۲۰۴۱ - عمرو بن علی کی سفیان عبدالرحل بن عابس ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ ان کو "ترمی بشرر کا لقصر" کے متعلق بیان کرتے ہوئے سائکہ ہم لکڑیاں تین گزیاس سے زیادہ کی اکٹھی کر کے اس کو جاڑے کے لئے بلند کر لیتے اور اس کو "قصر" کہتے تھے کانہ حمالات صفر کشتیوں کی رسیاں جو جمع کی جائیں کی بہاں تک کہ وہاوسط آدمی کے برابر ہو جائیں "

(آیت) یہ وہ دن ہے کہ لوگ گفتگونہ کریں گے۔

۲۰۴۲ عربین حفض عفض اعمش ابراہیم اسود حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس دوران میں کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی آپ اس کو تلاوت فرمارہ سے "فی اور میں آپ کے منہ سے اس کو سیھ رہا تھا اور آپ کا منہ ابھی تر ہی تھا کہ اچانک ایک سانپ ہم لوگوں کے سامنے نکل آیا 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اس مارڈ الوہم نے جلدی کی 'لیکن وہ بھاگ گیا' آپ نے فرمایا کہ 'وہ تمہارے شرسے محفوظ رہا'جس طرح تم اس کے شرسے محفوظ رہا' جس طرح تم اس کے شرسے محفوظ درہا' جس طرح تم اس کے شرسے یاد کیا ہے 'جس میں یہ بھی کہ منی کے ایک غار میں ہم آپ کے ساتھ سے۔

# ۸۵۲ تفسير سوره عم يتسالون!

مجاہد نے کہا کہ "لایر حون حسابا" لینی وہ اس سے نہیں ڈرتے ہیں
"لایملکون منه حطابا" وہ بغیر اس کی اجازت کے اس سے گفتگو
نہیں کریں گے 'اور ابن عباس نے کہا کہ و ھاجا سے مراد روشن
ہے 'عطاء حسابا' پوراپور ابدلہ اعطانی ما احسبنی بول کریہ مراد
لیتے ہیں کہ اس نے مجھ کو اتنا دیا جو کافی ہے

(آیت) جس دن صور پھو نکا جائے گا گئے۔

۲۰۴۳ محمد ابومعاویہ اعمش ابوصالح ابوہر براقے روایت کرتے بین انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو صور چھو کے جانے کے درمیان چالین ہے ابوہر براہ سے

اَقَلَّ فَنَرُفَعُهُ لِلشِّتَآءِ فَنُسَمِيْهِ الْقَصَرَقُولُهُ كَانَّهُ حَمَالَاتٌ صُفُرٌ .

· ٢٠٤\_ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحُيلى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبُدُالرَّحُمْنِ ابْنُ عَابِسٍ سَمِعُتُ إِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرُمِيُّ بِشَرَرِ كُنَّا نَعُمِدُ اِلَى الْحَشَبَةِ ثَلاَئَةُ اَذُرُع وَفَوْقَ دْلِكَ فَنَرُفَعُهُ لِلشِّيَّآءِ فَنُسَمِّيْهِ الْقَصَرَ كَانَّهُ حِمَالَاتٌ صُفُرٌ حِبَالُ السُّفُنِ تَجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَاوُسَاطِ الرِّجَالِ قَوُلُهُ هَذَا يَوُمُ لَايَنُطِقُونَ . ٢٠٤٢ حَدَّثْنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ: بَيُنَمَا نَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَارٍ اِذُ نَزَلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرُسَلَاتِ فَإِنَّهُ لَيَتُلُوُهَا وَإِنِّي لَاتَلَقَّاهَا مِنُ فِيُهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطُبٌ بِهَا إِذُوَتَبَتُ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوْهَا وَابْتَدَرُنَاهَا ۚ فَذَهَبَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقِيَتُ شَرَّكُمُ كَمَا وُقِيْتُمُ شَرَّهَا قَالَ عُمَرُ حَفِظُتُهُ مِنُ أَبِي فِي غَارِ بَمِنِي .

## ١٥٨ (عَمَّ يَتَسَآءَ لُونَ)

قَالَ مُحَاهِدٌ: لَا يَرُجُونَ حِسَابًا: لَا يَخَافُونَهُ لَا يَمُلِكُونَ مِنهُ خِطَابًا: لَا يُكَلِّمُونَهُ اللّ اَن يَاذَنَ لَهُمُ وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ وَهَّاجًا مُضِيئًا عَطَآءً حِسَابًا جَزَآءً كَافِيًا أَعْطَانِي مَا أَحُسَبَنِي: أَيُ حَسَابًا جَزَآءً كَافِيًا أَعْطَانِي مَا أَحُسَبَنِي: أَيُ كَفَانِي يَوُمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ أَفُواجًا زُمَرًا.

٢٠٤٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ اَخْبَرَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الْأَعُمَشِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ النَّفُخَتَيْنِ اَرْبَعُونَ قَالَ اَرْبَعُونَ يَوُمًا؟ قَالَ اَبَيْتُ قَالَ اَرْبَعُونَ شَهُرًا؟ قَالَ اَبَيْتُ قَالَ اَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ اَبَيْتُ قَالَ ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقُلُ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظُمًا وَّاحِدًا وَّهُوَ عَجُبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْخَلُقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

### ٨٥٣ (وَالنَّازِعَاتِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: أَلَايَة الْكُبُرى عَصَاهُ وَيَدَهُ يُقَالُ النَّاحِرَةُ وَالنَّحِرَةُ سَوَآءٌ مِثُلُ الطَّامِع وَالطَّمَع وَالنَّاحِرَةُ البَالِيةُ وَالنَّاحِرَةُ البَالِيةُ وَالنَّاحِرَةُ البَالِيةُ البَّاحِرَةُ: الْعَظُمُ المُحَوَّفُ الَّذِي يَمُرُ فِيهِ الرِّيْحُ فَينُخِرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَافِرَةِ التِي الرِّيْحُ فَينُخُرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَافِرَةِ التِي الرِّيْحُ فَينُا الْإَوَّلُ اللَّي الْحَيَاةِ وَقَالَ عَيْرُهُ: اَيَّانَ مُرْسَاهَا مَتَى مُنْتَهَا هَا وَمُرُسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ مُرُسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ تَنْتَهِي أَنَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُول

٢٠٤٤ حَدَّنَنَا أَحُمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّنَنَا الْفُضَيْلُ بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّنَنَا اَبُو حَازِمِ حَدَّنَنَا الْفُضَيْلُ بُنُ سُعُدٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكُذَا بِالْوُسُظى وَالَّتِي تَلِى الْإِبْهَامَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَا تَيُن .

#### ٤ ٥ ٨ \_ (عَبَسَ)

عَبَسَ: كَلَحَ وَاعُرَضَ، وَقَالَ غَيُرُهُ مُطَّهَّرَةٌ: لَا يَمَسُهَا إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ وَهُمُ الْمَلائِكَةُ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا جَعَلَ الْمَلاَئِكَةَ وَالصَّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا وَالصَّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطُهِيرَ لِمَن حَمَلَهَا أَيْضًا التَّطُهِيرَ لِمَن حَمَلَهَا أَيْضًا مَنْرَةً: الْمَلاَئِكَةُ وَاحِدُهُمُ سَافِرٌ سَفَرُتُ: مَنْرَةً: الْمَلاَئِكَةُ وَاحِدُهُمُ سَافِرٌ سَفَرُتُ:

ساتھیوں نے پوچھاکیااس سے چالیس دن مراد ہیں؟ ابوہریرہ نے انکار کیا انکار کیا کو چھاکیا چالیس مہینے مراد ہے؟ انہوں نے انکار کیا پھر پوچھاکیا چالیس سال؟ انہوں نے انکار کیا پھر کہا کہ اللہ آسان سے مینہ برسائے گا' تواس سے مردے جی اشھیں گے جس طرح سبزہ (مینہ) سے اگتاہے 'انسانی جسم کے تمام جھے سر جاتے ہیں گر ڈھڈی کی ہڈی اوراس سے قیامت کے دن اس کی ترکیب ہوگی۔

## ۸۵۳ تفییر سور هٔ والناز عات

اور مجاهد نے کہا کہ "آیة الکبری" سے مراد حضرت موسیٰ کا عصااور ان کا ہاتھ ہے 'اور کہا جاتا ہے کہ "ناخرہ "اور "نخرہ " کے ایک ہی معنیٰ ہیں جیسے طامع اور طبع اور باخل و بخیل کے ایک معنیٰ ہیں 'اور بعض نے کہا کمہ "نخرہ " کے معنے بوسیدہ اور ناخرہ اس کھو کھلی ہڑی کو کہتے ہیں 'جس سے ہوا گذر ہے تو آواز پیدا ہو' اور ابن عباس نے کہا کہ حافرہ سے مراوز ندگی کی سابقہ حالت ہے 'اور دوسروں نے کہا کہ حافرہ سے مراوز ندگی کی سابقہ حالت ہے 'اور دوسروں نے کہا کہ ایان مرسلھا سے مراوم ہیں 'جہال جہاز لنگرانداز ہو۔

۲۰۴۳ - احمد بن مقدام ، فضیل بن سیلمان ، ابو حازم ، حضرت سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کمہ آپ نے بچ کی اور انگو شھے کے پاس والی انگلی کے اشارے سے فرمایا ، کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔

## ۸۵۴ تفییر سوره عبس!

"عبس" منہ بگاڑ الدرروگردانی کی ادر "مطهرة" سے مرادیہ ہے کہ اس کو صرف پاک لوگ یعنی فرشتے جھوتے ہیں یہ ایبا ہی ہے جیسے کہ "فالمدبرات امرا "کامول کی تدبیر کرنے والے بیں ملا تکہ ادر صحفوں کو "مطهرة" قرار دیا ہے اس لئے کہ تطبیر صحفوں پر واقع ہوتا ہے " یعنی تطبیر صحفوں کی صفت ہے "تو اس کے اٹھانے والوں کی بھی صفت قرار دی گئی ہے سفرة سے مراد فرشتے ہیں واحد سافر ہے سفرت ہیں قرار دی گئی ہے سفرة سے مراد فرشتے ہیں واحد سافر ہے سفرت ہیں

اَصُلَحْتُ بَيْنَهُمُ وَجُعِلْتِ الْمَلَآثِكَةُ اِدَّا الْمَلَائِكَةُ اِدَّا الْمَلَآثِكَةُ اِدَّا الْمَلَآثِكَةُ اِدَّا الْمَلَآثِكَةُ اِدَّا الْمَلَآثِكَةُ اِلْمَلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَقَالَ عَنْهُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ لَمَّا يَقْضِ لَا يَقْضِى اَحَدٌ مَا أُمِرَبِهِ مُحَاهِدٌ لَمَّا يَقْضِ لَا يَقْضِى اَحَدٌ مَا أُمِرَبِهِ وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ تَرَهَقُهَا: تَعَشَّاهَا شِدَّةٌ مُسْفِرةً مُسُفِرةً مُسُفِرةً وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ كَتَبَةً مُسُفِرةً وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ كَتَبَةً السَفَارًا كُتُبًا تَلَهِى: تَشَاعَلَ يُقَالُ وَاحِدٌ الْاَسْفَارُ سِفْرٌ.

٥ ٢٠٤٥ - حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعُتُ زُرُارَةً بُنَ اَوُقَى يُحَدِّثُ عَنُ سَعُدِ فَالَ سَمِعُتُ زُرُارَةً بُنَ اَوُقَى يُحَدِّثُ عَنُ سَعُدِ بُنِ هِشَامٍ عَنُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ: مَثَلُ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُانَ وَهُوَ حَافِظُ لَقُرُانُ وَهُوَ حَافِظُ لَقُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقُرأُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَةً اَجْرَانٍ .

## ٥ ٨٥ (إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ)

اِنُكْدَرَتُ: اِنْتَثَرَتُ وَقَالَ الْحَسَنُ: سُجِّرَتُ: ذَهَبَ مَآوُهَا فَلاَيْبُقَى قَطُرَةٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْمُسُحُورُ الْمَمُلُوءُ وَقَالَ غَيْرُهُ سُجِّرَتُ: الْمُسُحُورُ الْمَمُلُوءُ وَقَالَ غَيْرُهُ سُجِّرَتُ: اَفْضَى بَعُضُهَا اللى بَعْضِ فَصَارَتُ بَحُرًا وَّاحِدًا وَالْحُدَّا لَيْ بَعْضِ فَصَارَتُ بَحُرًا وَّاحِدًا وَالْحُدَّا لَيْ بَعْضِ فَصَارَتُ بَحُرًا وَاحِدًا وَالْحُدَّى وَكُنِسُ، وَالْخَيْسُ فِى مُجْرَاهَا تَرُجِعُ وَكُنِسُ، تَحُنِسُ الظَّبَآءُ تَنَفَّسَ: اِرْتَفَعَ النَّهَارُ وَالظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ وَالطَّنِينُ لِي الطَّبَاءُ تَنَفَّسَ: اِرْتَفَعَ النَّهَارُ وَالظَّنِينُ الْمُتَّهُمُ وَالطَّنِينُ لِي الْمَنَّ بِهِ وَقَالَ عُمَرُ: وَالظَّنِينُ الْمُتَّهُمُ وَالطَّنِينُ الْمُتَّالِقُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ 
٨٥٦\_ (إِذَا السَّمَآءُ انُفَطَرَتُ) وَقَالَ الرَّبِيُعُ بُنُ خُثَيْمٍ فُجِّرَتُ: فَاضَتُ وَقَرَأ

نان کے در میان صلح کرادی اور فرشتے چو نکہ و جی البی لے کر نازل ہوتے ہیں 'اور اس کو پہنچاتے ہیں مثل سفیر کے ہیں 'جو لوگوں کے در میان صلح کراتے ہیں 'اور دوسر ول نے کہاتصدی سے مرادیہ ہے کہ اس نے غفلت برتی 'اور دوسر ول نے کہالما یقض جس کا حکم دیا گیااس کو کوئی پورا نہیں کر تا' اور ابن عباسؓ نے کہا تر هقها فترة اس کو سختی دھانک لے گی 'مسفرہ جیکنے والے ابن عباس نے کہا کہ بایدی سفرہ میں "سفرہ" سے مراد لکھنے والے اور "اسفار" سے مراد کتابیں ہیں «تلهی "وہ مشغول ہوا کہا جا تا ہے کہ اسفار کا واحد سفر ہے۔

۲۰۴۵ - آدم شعبه فقاده زراه بن اوفی سعد بن ہشام مصرت عائش نبی صلی اللہ علیه وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا که اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ حافظ ہے توسفرہ کرام (بزرگ فرشتوں) کے ساتھ ہو گااور اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور حفظ کرنااس پر دشوار ہوتا ہے تواس کے لئے دواجر ہیں۔

## ^^2 النشمس كورت"!

"انكدرت بمعنے" انتثرت (بمحرجائيں گے) اور حسن نے كہاسجرت اس كاپانی خشک ہو جائے گا اس طرح كہ ایک قطرہ بھی باقی ندرہے گا اور مجاہد نے كہا كہ المسجود المملوء (بحراہوا) ہے اور دوسرول نے كہا كہ "سجرت" كے معنی يہ بیں "كہ ایک دوسرے سے اس طرح مل جائيں گے كہ ایک دریا ہو جائے گا اور "حنس" كے معنی جھپ بیں اپنے مقام پریارات پرلو شخ والا اور "كنس" كے معنی جھپ جاتا ہے جیسے ہرنی جھپ جاتی ہے تنفس دن چڑھ گیا ظنین متہم اور حنین بخیل كے معنی میں ہے وحضرت عمر فنے كہا كہ النفوس زوجت حنین بخیل كے معنی میں ہے وحضرت عمر فنے كہا كہ النفوس زوجت ميں ملاديے عامراديہ ہے كہ اپنے مثل كے ساتھ جنت اور دوزخ میں ملاد ہے جائيں گے ، بھریہ آیت پڑھی كہ "احشر الذین ظلموا و ازو احهم" عسمس بمعنے (بیٹھ بھیرلے) ہے۔

۸۵۲ تفسیر سوره''اذ االسماءا نفطر ت''! اور ربیع بن ختیم نے کہاکہ "فحرت" بمعنے فاضت (پھوٹ کر بہنے

الْاَعُمَشُ وَعَاصِمٌ: فَعَدَلَكَ بِالتَّخْفِيُفِ وَقَرَاهُ الْاَعْمَشُ وَعَاصِمٌ: فَعَدَلَكَ بِالتَّخْفِيفِ وَقَرَاهُ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَدُلَقِ الْحَدُلَقِ الْحَدُلُقِ الْحَدُلُقِ الْحَدُلُقِ الْحَدُلُقِ الْحَدُلُقِ الْحَدُلُقِ اللَّهُ الْحَدُلُ وَقَصِيرٌ .

### ١٥٧ (وَيُلُّ لِلمُطَفِّفِيْنَ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: رَانَ: نَبُتُ الْخِطَايَا ثُوِّبَ: جُوُزِىَ وَقَالَ غَيْرُهُ ٱلْمُطَفِّفُ لَايُوْفِى غَيْرَةً.

٢٠٤٦ حَدَّنَا إِبْرَاهِيُمُ بَنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّنَى مَالِكَ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ
 اَحَدُهُمُ فِى رَشُحِهِ إلى أَنْصَافِ أَذْنَيْهِ .

#### ٨٥٨\_ (إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ)

قَالَ مُحَاهِدٌ: كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ: يَاخُدُ كِتَابَهُ مِنُ وَرَآءِ ظَهُرِهِ وَسَقَ: جَمَعَ مِنُ دَآبَّةٍ ظَنَّ اَنُ لَنُ يَّحُورَ: لَايَرُجعَ اِلْيَنَا.

٢٠٤٧ ـ حَلَّائنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي ّ حَدَّثَنَا يَحُيِّى عَنُ عَلِي ّ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنُ عُثُمَانَ بُنِ الْاَسُودِ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ ابِي مُلَيْكَةَ سَمِعُتُ ابْنَ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٠٤٨ - حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرَٰبٍ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرَٰبٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ وَيُدِ عَنِ اَيُّوبَ عَنُ اِبُنِ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ . عَنُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ . عَنُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ . ٢٠٤٩ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يَحيٰ عَنُ اَبِي كُونُسَ حَاتِم بُنِ اَبِي صَغِيرَةً عَنُ اِبُنِ اَبِي مُلَيْكَةً يَونُسَ حَاتِم بُنِ اَبِي صَغِيرَةً عَنُ اِبُنِ اَبِي مُلَيْكَةً عَن اللَّهُ عَنَها قَالَتُ عَن اللَّهُ عَنَها قَالَتُ عَن اللَّهُ عَنَها قَالَتُ

لگے) ہے اور اعمش اور عاصم نے "فعدلك" كو تخفیف كے ساتھ پڑھا ہے 'اور الل سے 'اور الل جاز نے اس كو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے 'اور الل سے مراد لیا ہے معتدل صورت والا 'اور جنہوں نے تخفیف كے ساتھ پڑھا ہے 'وہ مراد لیتے ہیں ممر جس صورت میں جاہا خوبصورت ہویا بدصورت اور لمباہویا محگا۔

# - ٨٥٧ - تفسير سور هُ ويل للمطففين!

اور مجاہد نے کہا"ران" کے معنی گناہوں کا جم جانا زنگ چڑھ جانا ہے' ٹوب بدلہ دیا گیا'اور دوسروں نے کہامطفف وہ ہے'جو دوسروں کو پورابدلہ نہ دے۔

۲۰۴۷۔ ابراہیم بن منذر 'معن' مالک' نافع' حضرت عبداللہ بن عراقہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن لوگ جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے' توان میں ایک شخص اپنے پہنے میں کانوں کی لو تک غرق ہو حائے گا۔

## ٨٥٨\_ تفيير سورة اذ االسماء انشقت!

مجاہد نے کہا کہ "کتابہ بشمالہ" سے مرادیہ ہے کہ وہ اپنی کتاب اپنی
پیٹھ کے پیچھے سے لے گا"و سق" جانوروں کو جمع کر لیتی ہے "ظن ان
لن یحور "اس نے گمان کیا کہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا۔
لن یحور "اس نے گمان کیا کہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا۔

24-1- عمرو بن علی ' یجیٰ' عثمان بن اسود' ابن ابی ملیکہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ
میں نے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے۔

۲۰۴۸ سلیمان بن حرب مهاد بن زید ایوب ابن الیملیکه محضرت عائشة آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتی ہیں۔

۲۰۴۹ مسدد ، بیخی ابی یونس ٔ حاتم بن ابی صغیره ابن ابی ملیکه ، قاسم ، حضرت عائشة سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمہ جس شخص کا حساب کیا جائے گا 'وہ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ اِلَّا هَلَكَ قَالَتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ اللهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَآتَكَ الْيُسَ يَقُولُ اللهُ عَرَّوَجَلَّ فَامَّا مَنُ أُوتِي كِتَابَةً بِيَمِينِهِ فَسَوُفَ عَرَّوَجَلَّ فَامَّا مَنُ أُوتِي كِتَابَةً بِيَمِينِهِ فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا قَالَ ذَاكِ الْعَرُضُ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا قَالَ ذَاكِ الْعَرُضُ يُحَاسَبُ حَسَابًا يَّسِيرًا قَالَ ذَاكِ الْعَرُضُ يُعْرَضُونَ وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَك .

. ٢٠٥٠ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ النَّصُرِ قَوُلُهُ لَتَرْكَبُنَ طَبَقًا عَنُ طَبَقٍ حَدَّنَا سَعِيدُ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اللَّهُ عَنُ طَبَقٍ عَنُ مُحَاهِدٍ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَبُّ سُخَاهِدٍ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَبُّ طَبَقٍ حَالًا بَعُدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . حَالًا بَعُدَ حَالًا قَالَ طَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٨٥٩\_ (ٱلْبُرُوُجِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ الْأَحُدُودُ: شِقٌ فِي الْأَرْضِ فُيْنُوا: عُذِّبُوا.

٨٦٠ (الطَّارِقُ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ ذَاتِ الرَّحُعِ سَحَابٌ يَرُجِعُ بِالْمَطَرِ ذَاتِ الصَّدُعِ تَتَصَدَّعُ بِالنَّبَاتِ.

٨٦١ (سَبِّحِ اسُمَ رَبِّكَ)

٢٠٥١ حَدَّئَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِی آبِی عَنُ شُعْبَة عَنُ آبِی اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِی اللّهُ عَنُهُ قَالَ اَوْلَ مَنُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنُ اَصْحَابِ النّبِی عَنُهُ قَالَ اَوْلَ مَنُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنُ اَصُحَابِ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ مُصْغُبُ بُنُ عُمیر وَ اِبُنُ اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ مُصْغُبُ بُنُ عُمیر وَ اِبُنُ الْمَران، ثُمَّ جَآءَ اُم مَكْتُوم فَحَعَلا يُقُرِقَانِنَا الْقُرُان، ثُمَّ جَآءَ عُمر بُنُ عَمَّارً وَسَعُدٌ، ثُمَّ جَآءَ عُمر بُنُ عُمَّارً وَسَعُدٌ، ثُمَّ جَآءَ عُمر بُنُ

ہلاک ہو جائے گا' حفرت عائش کا بیان ہے کہ میں نے کہا'یارسول اللہ اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے 'کیااللہ عزوجل یہ نہیں فرماتا کہ جو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تواس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا یہ نامہ اعمال پیش کرنے کا بیان ہے جو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا'اور جس کے حساب میں تفتیش کی جائے گا۔

(آیت) ترجمہ: کہ تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر سوار ہول گے۔

۲۰۵۰ سعید بن نضر ہشیم 'ابوبشر' جعفر بن ایاس' مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ''لتر کبن طبقاعن طبق'' کے متعلق کہا کہ اس سے حالت کے بعد دوسری حالت مراد ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے۔

## ٨٥٩ - تفسير سور هُ بروج!

اور مجامد نے کہا کہ "اخدود" بمعنے "شق فی الارض" (زمین کی دراڑیں) ہے "فتنوا" بمعنے عذبواعداب دیے گئے ہے۔

## ۸۲۰ تفسیر سورهٔ طارق

اور مجاہدنے کہاکہ "ذات الرجع" سے مراده وه بدلی ہے 'جوبارش کے ساتھ لوث آتی ہے "ذات الصدع" زمین کہ سبز ہاگنے کی جگہ سے پھٹ جاتی ہے۔

# ٨٢١ - تفسير سور هُ شيخ اسم ريك الاعلى!

۲۰۵۱ عبدان عبدان کے والد شعبہ 'ابواسحاق 'حضرت براء سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے اصحاب میں سے جو سب سے پہلے ہمارے پاس پنجے ' تو وہ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم شخے ' وہ دونوں ہم لوگوں کو قر آن پڑھانے لگے ' پھر عمار اور بلال اور سعد آئے ' پھر حضرت عمر بن خطاب ہیں صحابہ کے ساتھ آئے ' پھر آئے نگھر ت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 'ہم

الْحَطَّابِ فِي عِشُرِيُنَ ثُمَّ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَآيُتُ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوا بِشَيءٍ فَرِحَهُمُ بِهِ حَتَّى رَأَيُتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبُيَانَ يَقُولُونَ: هذَا رَسُولُ اللهِ قَدُ جَآءَ فَمَا جَآءَ حَتَّى قَرَاتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعُلَى فِي شُورِ مِثْلُهَا.

٨٦٢ (هَلُ ٱتلكَ حَدِينَتُ الْغَاشَية)

وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ النَّصَارِى وَقَالَ مُحَاهِدٌ: عَيُنَ انِيَةٌ بَلَغَ اِنَاهَا وَحَانَ شُرُبُهَا حَمِيمٍ انِ: بَلَغَ إِنَاهُ لَايَسُمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً: شَتُمًا الضَّرِيعُ: نَبُتٌ يُقَالُ لَهُ الشِّبُرِقُ، يُسَمِّيهِ اَهُلُ الضَّرِيعُ إِذَا يَبَسَ، وَهُوَ سُمٌّ بِمُسَيُطٍ لِلْمَسَلُطِ وَيُقُرَأُ بِالصَّادِ وَالسِّيْنِ: وَقَالَ اِبُنُ عَبَّسٍ: وَقَالَ اِبُنُ

#### ٨٦٣ (وَالْفَحُر)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ الُوتَرُ اللّٰهُ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الْقَدِيْمَةُ وَالْعِمَادُ اَهُلُ عَمُودٍ لَايُقِيمُونَ سَوُطَ عَدَابٍ الّذِي عُذِبُوا بِهِ أَكُلًا لَمَّا: اَلسَّفُ عَذَابٍ الَّذِي عُذِبُوا بِهِ أَكُلًا لَمَّا: اَلسَّفُ وَحَمَّا الْكَثِيرُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ كُلُّ شَيءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ، وَالْوَتُرُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَالَ غَيْرُهُ سَوُطَ عَذَابٍ: كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْع مِنَ الْعَذَابِ: كَلِمَةٌ تُعَولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْع مِنَ الْعَذَابِ يَدُخُلُ نَعُوع مِنَ الْعَذَابِ يَدُخُلُ نَعُومُ وَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْع مِنَ الْعَذَابِ يَدُخُلُ تَحَافُونَ فِيهِ السَّوطُ لَبِالْمِرُصَادِ: اللّٰهِ الْمَصِيرُ: تَحَاضُونَ بِاطْعَامِهِ لَيْهُ السَّوطُ لَبِالْمِرُصَادِ: اللّٰهِ الْمَصِيرُ: تَحَاضُونَ بِاطْعَامِهِ اللّٰهُ عَلَوْلُونَ بِاطْعَامِهِ اللّٰهُ عَلَيْهُا النَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَزَّوجَلَّ قَبُضَهَا النَّفُسُ إِذَا اَرَادَ اللّٰهُ عَزَّوجَلَّ قَبُضَهَا النَّهُ الله وَاطْمَانًا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

نے اہل مدینہ کودیکھائکہ وہ اس سے پہلے اس قدر کسی چیز سے خوش نہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں اللہ کے رسول تشریف لیے آئے 'اور آپ کے تشریف و یکھا کہ یہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے 'اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے میں نے سبح اسم ربك الاعلى اور اس جیسی چھوٹی چھوٹی سور تیں سکھی لی تھیں۔

## ۸۲۲ تفییر سور هٔ غاشیه!

اور ابن عباس نے کہا "عاملة ناصبة" (کام کرنے والے تھے ہوئے) مراد نصاری ہیں اور مجاہد نے "عین انبة" سے بہت گرم اور لبالب بھراہوا چشمہ مراد لباہے "حمیم آن"اس کے برتن بھرے ہوئے ہوں گے "لایسمع فیھا لاغیه" لاغیه سے مراد گالی گلوچ ہے "ضریع"ایک گھانس ہے جے شرق کہتے ہیں 'جب خشک ہو جائے تو اہل حجاز اسے ضریع کہتے ہیں 'اور یہ ایک زہر ہے مسیطر بمعنے "مسلط" سے صاد اور سین دونوں سے پڑھا جاتا ہے 'اور ابن عباس نے کہا"ایا بھم "سے مرادان کالوٹا ہے۔

## ٨٦٣ تفسير سور هٔ والفجر!

اور مجاہد نے کہا "و تر" سے مراد اللہ تعالی ہے "ارم ذات العماد" سے قدیم قویں مراد ہیں اور عماد سے ستونوں والے کہ ایک جگہ قیام نہیں کرتے تھے "سوط عذاب" سے مراد وہ عذاب ہے 'جس کے ذریعہ عذاب دینے گئے "اکلاً لمّا" طلال و حرام کو جمع کر کے "جما" سے مراد کثیر ہے 'اور مجاھد نے کہا ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا 'چنانچہ آسان بھی جفت ہے 'اور "وتر" اللہ تعالی ہے 'اور دوسر وں نے کہا کہ "سوط عذاب" ایسا کلمہ ہے 'جس کو عرب ہر قتم کے عذاب لئے استعال کے استعال کرتے ہیں 'اس میں "سوط" بھی داخل ہے "لبا لمرصاد" اس کی طرف لوٹا ہے "تحاضون" تم حفاظت کرتے ہو اور "یحضون" وہ لوگ کھلانے کا حکم دیتے ہیں "المطنعنه "تواب کی تقدیق کرنے والی اور حسن نے کہا کہ آیت "ایتھا النفس" سے مرادیہ ہے 'کہ جب اللہ تعالی اس کے قبض کرنے کہا کہ آیت "ایتھا النفس" سے مرادیہ ہے 'کہ جب اللہ تعالی اس کے قبض کرنے کاارادہ کر تاہے 'تووہ نفس اللہ کی طرف اور تعالی اس کے قبض کرنے کاارادہ کر تاہے 'تووہ نفس اللہ کی طرف اور

عَنِ اللّهِ وَرَضِىَ اللّهُ عَنها فَامَرَ بِقَبُضِ رُوحِها وَلَدُ حَلَهَا اللّهُ الْحَنَّةَ وَجَعَلَهُ مِنُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ جَابُوا: نَقَّبُوا مِنُ جَيْبِ الصَّالِحِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ جَابُوا: نَقَّبُوا مِنُ جَيْبِ الْفَلاةَ: الْفَهِيضِ قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ يَحُوبُ الْفَلاةَ: يَقُطُعُها لَمَّا: لَمَمْتُهُ آجُمَعُ، أَتَيْتُ عَلَى الْحِرِهِ.

#### ٨٦٤ (لَا أُقْسِمُ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: بِهِذَا الْبَلَدِ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْإِنْمِ وَوَالِدٍ ادَمُ وَمَا وَلَدَ لِبَدًا: كَثِيرًا وَالنَّحُدَيُنِ: الْخَيْرُ وَالشَّرُ مَسُغَةٍ: لِبَدًا: كَثِيرًا وَالنَّحُدَيُنِ: الْخَيْرُ وَالشَّرُ مَسُغَةٍ: مَحَاعَةٍ مَتْرَبَةٍ السَّاقِطُ فِي التُّرَابِ يُقَالُ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فِي التُّرَابِ يُقَالُ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فِي الدُّنْبَا ثُمَّ فَسَرَ الْعَقَبَةَ فَقَ الدُّنَا ثُمَّ فَسَرَ الْعَقَبَةَ فَي الدُّنْبَا ثُمَّ فَسَرَ الْعَقَبَةَ فَقَالَ: وَمَا آدُرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ: فَكُ رَقَبَةٍ اوُلِطَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسُغَبَةٍ .

## ٥٦٥ (وَالشَّمُسِ وَضُحَاهَا)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ بِطَغُواهَا: بِمَعَاصِيُهَا وَلَايَحَافُ عُقُبَاهَا عُقُبٰي آحَدِ .

٢٠٥٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهُيُبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ آنَّهُ آخُبَرَهُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ زَمُعَةَ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَذَكَرَالنَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذِ انْبَعَثَ آشُقَاهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذِ انْبَعَثَ آشُقَاهَا إِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهُطِهِ إِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهُطِهِ مَثُلُ آبِي زَمُعَةً، وَذَكَرَ النِّسَآةَ فَقَالَ: يَعُمِدُ أَمَدُكُمُ يَجُلِدُ الْمَرَاثَةُ جَلَدَ الْعَبُدِ فَلَعَلَهُمُ فِي الضَّرَعِةِ وَقَالَ: لِمَ يَضُحَكُ عَمْ فَي صَحْحَكُ وَعَلَهُمُ فِي الشَّرُطَةِ وَقَالَ: لِمَ يَضُحَكُ فَي صَحْحَكُ فَي اللَّهُ مَنَ الضَّرُطَةِ وَقَالَ: لِمَ يَضُحَكُ

الله اس نفس كى طرف مطمئن ہوجاتا ہے اوروہ نفس الله سے راضى ہو جاتا ہے اور الله اس كى روح قبف حاتا ہے اور الله اس نفس سے راضى ہو جاتا ہے واس كى روح قبف كرنے كا حكم ديتا ہے اور اس كو جنت ميں داخل كر كے اپنے نيك بندول ميں شامل كر ليتا ہے اور دوسرول نے كہا كه "جابو" بمعنے نقبوا" سوراخ كيا جيب القميص سے ماخوذ ہے ' يعنى كرتے كا كريان علي كيا يحوب الفلاة ميدان كو كا شاہے ' طے كرتا ہے۔ "لما" ميں نے سب كو ختم كرديا يعنى اس كے آخر كو پہنچا۔

# ٨٦٢ تفيير سور هُ "لااقتم"!

مجاهد نے کہا"بہذا البد" سے مراد مکہ ہے " یعنی تم پر وہ گناہ نہیں جو دوسروں پر ہے "و والد سے آدم علیہ اِلسلام اور ان کی اولاد مراد ہے " "لبدا" بمعنی کثیر "نجدین" سے مراد خیر وشر "مسعبه" بھوک "مقربة" مٹی میں گرا ہوا کہا جاتا ہے کہ "فلا اقتحم العقبه" معنی بیا ہیں کہ دنیا میں دشوار گزار گھائی میں داخل نہ ہوا 'پھر الله تعالیٰ نے گھائی (عقبہ) کی تفییر کی اور کہا کہ تمہیں کس چیز نے بتایا کہ "عقبه" کیا ہے وہ غلام کا آزاد کرنا 'یا بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا ہے۔

## ٨٦٥\_ تفيير سور هُ" والشمّس وضحاها"

اور مجاہد نے کہا"بطغواھا" ہے مرادہ اپنے گناہوں کے سبباور ل
ایستاف عقباھا" کے معنی ہیں کہ وہ کسی ہدلہ لینے سے نہیں ڈر تا۔
۲۰۵۲۔ موسیٰ بن اسمعیل وہیب ہشام اپنے والد سے وہ عبداللہ
بن زمعہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو خطبہ دیتے ہوئے سنا تو آپ نے او نٹنی کا اور اس شخص کاذکر کیا۔
جس نے او نٹنی کی کو نچیں کائی تھیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب اس قوم کا بد بخت شخص اٹھا اس کے لئے وہ شخص اٹھا میں عور توں کا تذکرہ کیا اور آپ نے عور توں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنی ہوی کو علام کی طرح کو ڈامار نے کا قصد کر تاہے اور پھر اسی دن شام کو اس فلام کی طرح کو ڈامار نے کا قصد کر تاہے 'اور پھر اسی دن شام کو اس فلام کی طرح کو ڈامار نے کا قصد کر تاہے 'اور پھر اسی دن شام کو اس فلام کی طرح کو ڈامار نے کا قصد کر تاہے 'اور پھر اسی دن شام کو اس فلام کی طرح کو ڈامار نے کا قصد کر تاہے 'اور پھر اسی دن شام کو اس فلام کی طرح کو ڈامار نے کا قصد کر تاہے ناور پھر اسی دن شام کو اس فلام کی طرح کو ڈامار نے کا قصد کر تاہے ناور پھر اسی دن شام کو اس فلام کی طرح کو ڈامار نے کا قصد کر تاہے ناور پھر اسی دن شام کو اس فلام کی طرح کو ڈامار نے کا قصد کر تاہے ناور کھر اسی دن شام کو اس فلام کی طرح کو ڈامار نے کا قصد کی طرح کو شام کو کر ہو تاہے کی اور فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اسی چڑ پر ہنتا ہے کا فلام کی اور فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اسی چڑ پر ہنتا ہے کو کھر کا کھر کی کو کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کو کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر ک

آحَدُكُمُ مِمَّا يَفُعَلُ؟ وَقَالَ آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ زَمُعَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ آبِيُ زَمُعَةَ عَمِّ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ .

## ٨٦٦\_ (وَاللَّيُلِ اِذَا يَغُشَّے)

وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ: بِالْحُسُنٰى بِالْحَلَفِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَرَدُّى: مَّاتَ وَتَلَظَّى: تَوَهَّجَ وَقَرَأُ عُبَيْدُ بُنُ عُمَيُرٍ تَتَلَظَّى .

٢٠٥٣\_ حَدَّنَنَا قَبِيْصَةُ بُنُ عُقْبَةَ حَدَّنَنَا سُهُيَالُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَقَمَةَ قَالَ دَحَلَتُ فِي نَفَرٍ مِّنُ اَصْحَابِ عَبْدِاللهِ الشَّامَ فَسَمِعَ بِنَا البُوالدَّرُدَآءِ فَاتَانَا فَقَالَ: اَفِيكُمُ مَّنُ فَسَمِعَ بِنَا البُوالدَّرُدَآءِ فَاتَانَا فَقَالَ: اَفِيكُمُ مَّنُ يَقُرُأُ فَقُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَايَّكُمُ اَقُرَأُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ فَي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهَا مِنُ عَلَيْهَا وَلَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهَا مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُولَآءً وَيَابُونَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُولَآءً يَابُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُولَآءً مَا اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَهُولَآءً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُولَآءً مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُولَآءً مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكَافِيْهُمُ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَا فَيَا وَمَا حَلَقَ الذَّكُونَ وَالْكُونَا فَيَا وَمَا حَلَقَ الذَّكُونَ وَالْلُولُونَا مِنْ مَا خَلَقَ الذَّكُونَ وَالْكُونَا فَيَا وَالْكُونَا مُولَالًا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْكُونَا فَيَا وَالْكُونَا فَيَعْمَلُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَالُولُولُونَا فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَاهُ وَالْعَلَامُ وَالْعُولَا عَلَا لَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ مَا عَلَا فَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَالْعَلَاقُولَا عَلَا لَا الْعَلَاقُو

٢٠٥٤ حَدَّنَنَا عُمَرُ حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَلَاعُمَشُ عَنِ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ قَدِمَ اَصُحَابُ عَبْدِاللّٰهِ عَلَى آبِي الدَّرُدَآءِ فَطَلَبَهُمُ فَوَجَدَهُمُ فَقَالَ: أَيُّكُمُ يَقُرَأُ عَلَى قِرَآئَةِ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ كُلُنَا قَالَ فَلَيْا فَقَالَ عَلَقَمَةً قَالَ كَلُنَا عَلَقَمَةً قَالَ كَلُنَا عَلَقَمَةً قَالَ عَلَقَمَةً وَاللَّهُ وَاللَّيُلِ إِذَا يغشى قَالَ عَلَقَمَةً وَالدَّكِرِ وَاللَّيُلِ إِذَا يغشى قَالَ عَلَقَمَةً وَالدَّكِرِ وَالأَنْنِي قَالَ اَشُهَدُ انِّيُ عَلَقَمَةً وَالدَّكِرِ وَالأَنْنِي قَالَ اَشُهَدُ انِّي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ هَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ هَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ هَا خَلَقَ هَاكُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ وَمَا خَلَقَ

جوخود كرتاب اورابومعاويه نے كہاكہ ہم سے ہشام نے انہوں نے اسپنے والد سے اور انہوں نے عبداللہ بن زمعہ سے روایت كياكه نبی صلى اللہ عليه وسلم نے فرماياكه ابوزمعه كی طرح جوزبير بن العوام كے چيا تھے۔

## ٨٢٧ تفيير سورة "والليل اذا يغشى"

اورابن عباس نے کہاکہ "حسنی" بمعنی خلف (ٹواب) ہے اور مجاہد نے کہا" تردی" بمعنے مات (مرگیا) ہے اور تلظی بمعنے تو جج (جوش مارتا) ہے اور عبید اللہ بن عمیر نے متلظی پڑھاہے۔

۲۰۵۳ قبیصه بن عقبه 'سفیان' اعمش' ابراهیم' علقمه سے ردایت كرتے بي انہوں نے بيان كياكه ميل عبيداللدكي چندساتھيوں كے ساتھ شام پہنچا' ابوالدر دانے جب ہم لوگوں کے آنے کی خبر سی' تو وہ ہمارے پاس آئے اور کہاتم میں کوئی ہے جو قرآن پڑھے؟ ہم نے كهابال! انهول في كهاتم ميل كون زياده برصف والاسم ؟ لو كول في میری طرف اشارہ کیا' انہوں نے کہاکہ پڑھ' چنانچہ میں نے سورہ "والليل اذا يغشى والنهار اذا تحلى' والذكر والانثى'' يرِّحَى انہوں نے یو چھاکیا تونے اینے ساتھی سے ساہے؟ میں نے کہاہاں! (۱) انہوں نے کہامیں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہے اور شام کے لوگ نہیں مانے (آیت)اور نرمادہ پیدا نہیں گئے۔ ۲۰۵۴ عر عمر کے والد 'اعمش 'ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ کے ساتھی ابوالدرواء کے پاس گئے 'ابوالدرواء انہیں تلاش كرتے ہوئے ان كے پاس بہنچ 'اور كہاكہ تم ميں سے كون عبدالله كى قرات کے مطابق پڑھتا ہے؟ لوگوں نے علقمہ کی طرف اشارہ کیا' انہوں نے بوچھا"وزللیل اذا یعشی" کو کس طرح پڑھتے ہوئے سا علقمه نے کہا"والذ کر والانشی"ابوالد دواءنے کہامیں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پڑھتے ہوئے سنااو ربيلوگ (شام والے) چاہتے ہیں میں "و ماحلق الذكر و الانشی" پڑھوں'خدا کی قتم میں ان کی پیروی نہیں کروں گا'

(۱) اس آیت میں ترائت متواترہ "وماخلق الذکر والانٹی" ہے نہ کہ "والذکر والانٹی" ممکن ہے کہ پہلے یہ آیت صرف والذکر والانٹی نازل ہوئی ہو بعد میں یہ قراءت منسوخ ہوگئی ہواور وماخلق کااضافہ ہو گرانکواس نٹخ کاعلم اوراضافہ کاعلم نہ ہوا ہو۔

أنحظي وَاتَّقي .

الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، وَاللَّهِ لَا أَتَابِعُهُمْ قَوْلُهُ فَامَّا مَنُ

٥٠٠٥ ـ حَدَّنَنَا أَبُو نَعِيْمٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ سَعُدِ بَنِ عُبَيْدَةً عَنُ آبِيُ عَبُدِالرَّ حُمْنِ السُّلَمِّي عَنُ عَلِي رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَبُدُ السَّلَمِي عَنُ عَلِي رَّضِيَ اللَّهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ فِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهِ اَفَلَا مَامِنُكُمُ مِنُ اَحَدٍ اللَّهِ وَقَدُ كُتِبَ مَقُعَدُهُ مِنَ الْحَنَّةِ وَمَقُعَدُهُ مِنَ الْحَنَّةِ وَمَقُعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ فَقَالَ النَّارِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ فَقَالَ النَّارِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ فَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ فَامَّا مَنُ اعْطَى النَّهُ عَلَيْهِ وَصَدَّى بِالْحُسُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْعُسُرِي . وَدَّنَنَا عَبُدُالُواحِدِ وَاتَّى وَصَدَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عَبُدُالُواحِدِ حَدَّئِنَا الْاَعْمَشُ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنُ ابِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِينَ فَسَنُسَةً وُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِينَ فَسَلَسَةً وَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِينَ فَسَنُسَةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدَيْنَ فَسَنَسَةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدَيْنَ فَسَنَسَةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ

٧٠٥٧ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ سَالِدٍ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعُدِ بَنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعُدِ بَنِ عُبَيْدَةً عَنُ السَّلَمِي عَنُ عَلَيْهِ مَنِ مَبَيْدَةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي جَنَازَةٍ فَاكُولُ فَي الْاَرْضِ فَقَالَ مَامِنُكُمُ مِن آحَدٍ اللهِ وَقَدُ كُتِبَ مَقُعَدُةً مِنَ النَّارِ الْوَمِنَ الْحَنَّةِ قَالُولُ كَتِبَ مَقُعَدُةً مِنَ النَّارِ الْوَمِنَ الْحَنَّةِ قَالُولُ كَتَبَ مَقُعَدُةً مِنَ النَّارِ الْوَمِنَ الْحَنَّةِ قَالُولُ كَتَبَ مَقُعَدُةً مِنَ النَّارِ الْوَمِنَ الْحَنَّةِ قَالُولُ كَتَبَ مَقُعَدُةً مِنَ النَّارِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 

وَاَمَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنٰي .

٢٠٥٨ حَدَّثَنَا يَحُيٰى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ
 الأَعُمَشِ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنُ آبِى

#### آیت) پس جس شخص نے دیااور پر ہیز گاری کی۔

۲۰۵۵ - ابو تعیم سفیان اعمش سعد بن عبیده ابوعبدالرحل سلمی و حضرت علی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع الغرقد میں ایک جنازے میں شریک سے ، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص نبیں ہے جس کا طمکانا جنت یا جہنم نہ لکھ دیا گیا ہو اوگوں نے عرض کیا ایسول اللہ! پھر ہم جنت یا جہنم نہ کرلیں؟ آپ نے فرمایا عمل کرو' اس لیے کہ ہر شخص آسان کیا جا تا ہے اس عمل کے لئے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا سے پھر آپ نے آیت "فاما من اعطی واتقی و صدق بالحسنیٰ للعسری تک بر هی ۔

۲۰۵۲ مسدد' عبدالواحد' اعمش' سعد بن عبیده' ابو عبدالرحمٰن حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پھراسی طرح حدیث بیان کی

(آیت) "ہماس کو آسانی کے لئے آسان کردیں گے"

۲۰۵۷ - بشر بن خالد ، محمد بن جعفر ، شعبه ، سلیمان ، سعد بن عبیده ابو عبدالر حمٰن سلمی ، حضرت علی رضی الله عنه آنخضرت صلی الله علیه و سلم سے روایت کرتے ہیں کمہ آپ ایک جنازے میں شریک ہے ، پس آپ زمین کرید نے گئے اور فرمایا کہ تم میں کوئی مخض ایسا نہیں کہ جس کا شھکانا جہنم یا جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو او گوں نے عرض کیا کہ یارسول الله پھر ہم کیوں اس پر مجروسہ نہ کرلیں ، آپ نے فرمایا کہ عمل کرو ، ہر شخص آسان کیا گیا (اس چیز کے لئے جس کے لئے پیدا کیا گیا) چنانچہ آپ نے آیت "فاما من اعطی واتقی و صدق بلاحسنی "آخر تک پڑھی شعبہ کابیان ہے کہ مجھ سے منصور نے اس بلاحسنی "آخر تک پڑھی شعبہ کابیان ہے کہ مجھ سے منصور نے اس کا انکار نہیں کیا کو بیان کیا تو میں نے سلیمان کی عدیث سے اس کا انکار نہیں کیا

(آیت)اور جس شخف نے بحل کیااور بے نیاز ہوا۔ ۲۰۵۸ یکیٰ 'وکیع' اعمش' سعد بن عبیدہ' ابو عبدالر حمٰن' حضرت علیؒ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ

عَبُدِالرَّ حُمْنِ عَنُ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَامِنُكُمُ مِّنُ اَحَدٍ إِلَّا وَقَدُ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ المَارِفَقُلَا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا اعْمَلُوا فَكُلِّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ فَامَّا مَنُ اَعْظَى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى فَسَنيسِرُهُ لِلْعُسُرى قَولُهُ لَيُسُرى اللهِ قَولُهُ كَدُّبَ بِالْحُسُنَى فَسَنيسِرُهُ لِلْعُسُرى قَولُهُ كَدُّ مَيَسَّرُهُ لِلْعُسُرى قَولُهُ كَدُّ مَيَسَرَّ لَلْعُسُرى قَولُهُ كَدُّ مَلَى اللهُ عَسُلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

٢٠٥٩ ـ حَدَّئَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْضُورٍ عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ آبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ السُّلَمِّي عَنُ عَلِيٌّ رَضَي اللَّهُ قَالَ كُنَّا فِي حَنَازَةٍ فِي بَقِيْعِ الْغَرُقَٰدِ فَٱتَانَا رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدُنَا حَوُلَةً وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنُكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمُ مِينُ أَحَدٍ وَمَا مِنُ نَفُس مَنْفُوسَةٍ إلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالَّا قَدُ كُتِبَتُ شَقِيَّةً ٱوُسَعِيُدَةً قَالَ رَجُلُ يًّا رَسُولَ اللهِ أَفَلا نَتَّكِلُ عَلى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنُ كَانَ مِنَّا مِنُ آهُلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ اللي اَهُل السَّعَادَةِ وَمَنُ كَانَ مِنَّا مِنُ آهُلِ االشُّقَّاء فَسَيَصِيرُ اللَّي عَمَلِ آهُلِ الشُّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهُلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهُل السَّعَادَةِ وَامَّا آهُلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ آهُل الشَّقَاءِ نُمَّ قَرَأَفَامًّا مَنُ اَعُظَى وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنِي الْآيَةَ فَسَنيُسِرُّهُ لِلْعُسُرِي . ٢٠٦٠ حَدَّثْنَا ادَمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن

الْأَعُمَشِ قَالَ سَمِعُتُ سَعُدَ بُنَ عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ

عَنُ اَبِي عَبُدِالرِّحُمْنِ السُّلَمِيِّ عَنُ عَلِي رَضِيَ

اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ

فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ ٱلْأَرْضَ فَقَالَ: مَامِنُكُمُ مِّنُ

وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھ' تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایبا نہیں جس کا شکانا جنت اور دوزخ میں نہ لکھ دیا ہو'ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! پھر لوگ اس پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں (بلکہ) عمل کرو' اس لئے کہ ہر شخص کو اس چیز میں آسانی ہوتی ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے پھر آپ نے آیت "فاما من اعطی و اتقی' وصدق بالحسنی فسنیسرہ للعسری تک پڑھی

(آیت)اور نیکیوں کو حفظایا۔

٢٠٥٩ عثان بن الي شيبه 'جرير ' منصور ' سعد بن الي عبيده ' ابو عبدالر حنٰ سلمی مضرت علیٰ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیاکہ ہم لوگ بقیج الغرقد میں ایک جنارے میں شریک تھے کہ ہم لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ كئے اوجم بھى آپ كے ارد كرد بيٹھ كئے اب كے ياس ايك چھڑى تھی آپ نے سر جھکا کرای چھڑی ہے زمین کو کریڈناشر وع کیا'پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی مخص اور مخلوق نہیں 'جس کا ٹھکانا جنت اور دوزخ میں اور بدبخت و نیک بخت ہونالکھ نہ دیا گیا ہو'ایک شخص نے عرض کیا که یار سول الله! پھر ہم اپنی تقترید پر کیوں نہ مجروسہ کرلیں اور کام کرنا چھوڑ دیں 'چنانچہ ہم میں جو شخص اہل سعادت میں سے ہو گاوہ اہل سعادت کی طرف چلا جائے گااور ہم میں سے جو بد بختوں میں ہے ہو گاوہ بد بختوں کا ساعمل کرے گا' آپ نے فرمایا کہ اہل سعادت کو نیک بختوں کے عمل میں آسانی دی جائے گی اور اہل شقاوت کو بد بختوں کے اعمال آسان ہوں گے 'چر آپ نے آیت"فا مامن اعطى واتقى و صدق بالحسنى آ فركك يرهم، ليني جس نے ديا اور ڈرااور نیکیوں کی تفیدیق کی الخ

(آیت) پھر ہم اس پر مختی کی راہ آسان کردیں گے۔

1010۔ آدم' شعبہ' اعمش' سعد بن عبیدہ' ابو عبدالرحمٰن سلمی' حضرت علیؒ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے' آپ نے ایک چیز لی اور اس سے زمین کریدنے لگے' پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی مخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانادوز خ اور جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو' لوگوں نے عرض کیا،

آحدٍ إِلَّا وَقَدُ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ اَفَلَانَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا مَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ السَّعَادَةِ فَيُسَّرُ لِعَمَلِ اَهُلِ السَّعَادَةِ وَإَمَّا مَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهُلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَا فَامًا مَنُ اَعُطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى الْالِيَةَ

## ٨٦٧\_ (وَالضُّحٰي)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ إِذَا سَخِي: اِسْتَوَاى وَقَالَ غَيْرُهُ ٱظُلَمَ وَسَكَنَ عَآئِلًا: ذُوعِيَالٍ

حَدَّثَنَا الْاَسُودُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ جُنَدَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا الْاَسُودُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ جُندُبَ بَنُ سُفُيَانَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ اِشْتَكَى رَسُولُ بُنَ سُفُيَانَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ اِشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَقُمُ لَيُلَتَيْنِ اَوُ لَلَا مُحَمَّدُ اِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَقُمُ لَيُلَتَيْنِ اَوُ لَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَقُمُ لَيُلَتَيْنِ اَوُ لَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَقُمُ لَيُكَيِّنِ اَوْلَكُ لِمَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ لَا مُحَمَّدُ النِي اللَّهُ عَرَّوجَلَّ لَمُ اللَّهُ عَرَّوجَلَّ وَالشَّكُ عَلَى مَن وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى تُقُرَلُ وَمَا قَلَى تُقَرَلُ اللَّهُ عَرَّوجِدٍ: مَا تَرَكك وَمَا قَلَى تُقُرَلُ وَمَا قَلَى تُقَرَلُ اللَّهُ عَرَادٍ فَي اللَّهُ عَلَى تُقَرَلُ اللَّهُ عَرَادٍ فَي اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَى تَعَلَى اللَّهُ عَلَى تَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَادً وَمَا قَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَه

٢٠٦٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ مُحَمَّدُ بُنُ بَنُ شَعْبَةُ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنُدُبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ جُنُدُبًا الْبَجَلِيَّ قَالَتُ إِلَّا مَا اَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا قَالَتُ إِمْرَاةً يَارَسُولَ اللهِ مَا اَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا

یارسول اللہ تو پھر ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ کیوں نہ کرلیں اور عمل جھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا کہ عمل کرواس لئے کہ ہر شخص کواسی چیز میں آسانی ہوتی ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے 'جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگاس کو نیک بختوں کے عمل میں آسانی ہوگی اور جو شخص اہل شقاوت میں سے ہوگاس کو بد بختوں کے عمل میں آسانی ہوگی پھر (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے) آیت فاما من اعطی و اتقی و صدق بالحسنی آخر تک پڑھی (یعنی پس جس نے اعطی و اتقی و صدق بالحسنی آخر تک پڑھی (یعنی پس جس نے دیااور پر ہیزگاری کی اور نیکیوں کی تقدیق کی)۔

# ٨٦٧ - تفسير سور هُ" والضحلي"

مجاہدنے کہا''اذا بھی''جب برابر ہو جائے اور دوسر ول نے کہا کہ اس کے معنی یہ بیں کہ جب رات تاریک اور پر سکون ہو جائے ''عائل'' بچوں والا۔

۱۲۰۲ - احمد بن یونس و بین قیس جندب بن سفیان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے تو دویا تین رات (تہد کے لئے) کھڑے نہیں ہوئے ایک عورت آئی اور کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے امید ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا میں نے اس کو تمہارے پاس دویا تین راتوں سے آتے ہوئے نہیں دیکھا تواللہ تعالیٰ نے یہ آیت "والصحی" واللیل اذا سمجی ما و دعك ربك و ما فلی "نازل فرمائی

آیت: تم کو تمہارے رب نے نہیں چھوڑ ااور نہ ناراض ہواہے۔ "ما و دعك ربك و ما قلی" تشدید كے ساتھ اور بلا تشدید كے ایک ہی معنی میں ہے اس كے معنی به بیں كہ تم كو تمہارے رب نے نہیں چھوڑ ااور ابن عباس نے اس كی تفسیر به بیان كی كہ تم كونہ چھوڑ انہ تم سے دشمنی كی۔

۲۰۹۲ محمد بن بشار محمد بن جعفر ' غندر 'شعبه 'اسود بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جندب بجل سے ساکہ ایک عورت نے کہایار سول اللہ! میں تمہارے ساتھی کو دیکھتی ہوں کہ قرآن لانے میں دیر کرنے گئے ہیں ' توبیہ آیت نازل ہوئی کہ تم کو تمہارے رب

نے نہیں چھوڑ ااور نہ دستمنی کی۔

## ۸۲۸\_ تفییر سورهٔ انشراح

مجاہد نے کہا کہ "وزرك" سے مراد جاہلیت کے گناہ بیں انقض توڑویا ہو جمل کردیامع العسریسراکی تفییر میں ابن عیینہ نے کہا کہ اس تختی کے ساتھ دوسری آسانی ہے جیسے اللہ کا قول "ھل تربصون بنا الااحدی الحسنین"اور حدیث "لُن یَغُلِبَ عُسُرٌ یُسُریُنَ "کے معنی یہی بیں اور مجاہد نے کہا "فانصب" سے مرادیہ ہے کہ اپنی ضرورت میں اپنے رب سے التجا کرواور ابن عباس سے "الم نشرے" کی تفییر میں منقول ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کاسینہ اسلام کے لئے کھول دیا۔

## ٨٦٩\_ تفسير سور هُ والتين!

مجاہد نے کہا کہ "تین (الجیر) اور "زیتون" سے وہی مراد ہے جے لوگ کھاتے ہیں " فما یکذبک" کے معنی یہ بیان کئے جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو تجھے جھٹلائے گا کہ لوگ اپنا اٹھال کا بدلہ دیئے جائیں گے ؟ گویا یہ فرمایا کہ تواب وعقاب کے متعلق کون شخص اس کی قدرت رکھتا ہے کہ تجھے جھٹلائے۔

۲۰۹۳ - حجاج بن منهال شعبه عدى حضرت براءرضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که آنخضرت صلى الله علیه وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ نے عشاء کی دور کعتوں میں سے ایک رکعت میں سورت "والتین والزیتون" پڑھی۔ تقویم سے مراد خلق

## ٠٨٨ - تفيير سور هُ علق!

قتید نے بواسطہ حماد ' یجی بن عتیق ' حسن کا قول نقل کیا کہ مصحف میں سور ہ فاتحہ کے شروع میں بسم الله الرحمن الرحیم لکھواور دو سور توں کے در میان خط کے طور پر ( یعنی امتیاز کے لئے ) ہو اور ماجد نے کہا کہ نادیہ سے مراواس کا قبیلہ ہے زبانیہ بمعنے ملا ککہ فرشتے ہیں اور کہا کہ رجعی بمعنے لوٹنا ہے لنسفعن کے معنی یہ ہیں کہ ہم ضرور کہا کہ رجعی بمعنے لوٹنا ہے لنسفعن کے معنی یہ ہیں کہ ہم ضرور کہا کہ ربعی بمعنے لوٹنا ہے لنسفعن کے معنی یہ ہیں کہ ہم ضرور کہا کہ ربعی بمیدہ بول کر

أَبُطَأُكَ فَنَزَلَتُ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلى .

## ٨٦٨\_ (أَلَمُ نَشُرَحُ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: وِزُرَكَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ أَنْقَضَ: أَنْقَلَ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً اَىُ مَعَ ذلِكَ الْعُسُرِ يُسُرًا اخرَ كَقَوُلِهِ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلَّا اِحْدَى الْحُسُنَيُيْنِ وَلَنُ يَغُلِبَ عُسُرٌ يُسُرَيُنِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ فَانُصَبُ فِي جَاجَتِكَ اللي رَبِّكَ وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهُ نَشُرَحُ شَرَحَ اللهُ صَدُرَةً لِلْإِسُلام .

#### ٨٦٩ (وَالتِّين)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: هُوَالتِيَنُ وَالزُّيْتُونُ الَّذِى يَأْكُلُ النَّدْلُ يُقَالُ فَمَا يُكذِّبُكَ فَمَا الَّذِى يُكذِّبُك بِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُوانَ بِاَعْمَالِهِمُ؟ كَانَّهُ قَالَ وَمَنُ يَقُدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ؟؟

٢٠٦٣ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّنَا شَعْبَةُ قَالَ الْمَعْتُ الْبَرَآءَ شُعْبَةُ قَالَ الْمُعِتُ الْبَرَآءَ وَضَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأُ فِي الْعِشَآءِ فِي إحَدُى الرَّكُعَتَيْنِ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ تَقُويُمِ الْحَلْقِ.

٨٧٠ (إِقُرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)

وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ عَتِيْقٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اكْتُبُ فِى الْمُصُحَفِ فِيُ اَوَّلِ الْإِمَامِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَاجُعَلُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ خَطَّا وَقَالَ مُحَاهِدٌ نَادِيَةً عَشِيرَتَةً الزَّبَانِيَةُ الْمَلائِكَةُ وَقَالَ الرُّجُعٰى الْمَرُجعُ لَنَسُفَعَنَّ قَالَ لَنَا خُذَنُ وَلَنَسُفَعَنُ مرادلیتے ہیں کہ میں نے پکڑا۔

٢٠٩٥- يَجِي 'ليف' عقيل' ابن شهاب (دوسري سند) سعيد بن مروان محمد بن عبدالعزيز بن ابي رزمه ابو صالح سلمويه عبدالله یونس بن بزید ٔ ابن شهاب ٔ عروه بن زبیر "حضرت عائشه ٌ زوجه نبی صلی الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں 'انہوں نے بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم پرسب سے پہلے رویائے صادقہ کے ذریعہ ابتدا کی گئی 'چنانچہ جوخواب بھی آپ دیکھتے صبح کے نموار ہونے کی طرح وہ ظہور میں آتا ' پھر خلوت گزینی کی رغبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی 'چنانچہ آپ غار حرامیں تشریف لے جاتے اور تحث کیا کرتے تھے اور تحث سے مرادیہ ہے کہ متعدد راتوں تک عبادت کرتے تھے پھر اپنی بیوی کے پاس جاتے اور اس کے لئے توشہ لے لیتے 'پھر حضرت خدیجہ کے پاس جاتے اور اس طرح توشہ لے کر تشریف لے جاتے ' يہاں تك كُه آپ كے پاس د فعتہ حق آگيااس وقت آپ غار حراميں تھے کہ آپ کے پاس فرشتے نے آکر کہاکہ پڑھ!رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں'آپ نے فرمایا کہ مجھے بھینچا یہاں تک کہ مجھ کو تکلیف محسوس ہو کی پھر مجھے چھوڑ دیااور کہا یڑھ میں نے کہا کہ میں پڑھاہوا نہیں ہوں ' تواس نے مجھے دوسری بار پکڑااور بھینچا جس سے مجھے تکلیف پیچی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھ' میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں 'پھراس نے تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا جس سے مجھے تکلیف سپنجی' پھر مجھے چھوڑ دیااور کہا ررہ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کوعلقہ ے پیدا کیا پڑھ اور تیرارب بزرگ ہے وہ جس نے قلم کے ذریعہ ے سکھایا علم الانسان مالم یعلم تک پڑھایا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہے اس حالت میں واپس ہوئے کہ آپ کانپ رہے تھے ' یہاں تک کہ حضرتِ خدیجہؓ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ "زملونى! زِملونى" مجه كمبل الرهاوُ بمجه كمبل الرهاوُ چنانچه لوگول نے آپ کو کمبل اڑھایا 'جب آپ سے خوف کا اثر جاتار ہا تو آپ نے خدیجہ سے فرمایا کہ اے خدیجہ! کیا ہو گیاہے کہ مجھے اپنی جان کاڈر ہے اور پوری حالت بیان فرمائی مفرت خدیجہ نے عرض کیا کہ ہر گز نہیں' آپ خوش ہوں' خدا کی قشم! آپ کو الله تعالیٰ مجھی بھی رسوا

بِالنُّونِ وَهِيَ الْخَفِيُفَةُ سَفَعَتُ بِيَدِهِ أَخَذُتُ . ٢٠٦٤ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ حِ وَحَدَّثَنِيُ سَعِيْدُ ابُنُ مَرُوَانْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ بُنِ اَبِي رِزُمَةً إَخْبَرَنَا أَبُوُ صَالِحٍ سَلْمُوْيَةً قَالَ خَدَّنَّنِيُّ عَبُدُاللَّهِ عَنُ يُونُسَ بُنِّ يَزِيُدَ قَالَ اَخْبَرَنِيُ ابُنُ شِهَابٍ اَنَّ عُرُوَةَ ابُنَ الزُّبَيْرِ اَحُبَرَهُ اَنَّ عَآثِشَةَ زَوُجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ أَوَّلُ مَابُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوُيَا الصَّادِقَّةُ فِي النَّوُمِ، فَكَانَ لَايَرِيْ رُوْيَا اِلَّا جَآءَ تُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبُحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَّيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ فَيَلْحَقُ بِغَارِحِرَآءٍ ۗ فَيَتَحَنَّتُ فِيُهِ قَالَ وَالتَّحَنُّثُ اَلتَّعَبُّدُ الْلَّيَالَيْ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبُلَ اَنْ يَّرُجِعَ اللَّي اَهُلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ ثُمَّ يَرُجِعُ اللَّى خَدِيْحَةَ فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا حَتَّى فَحِثَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارٍ حِرَآءٍ فَحَآثَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آنَا بِقَارِىءٍ قَالَ فَٱخَذَنِيُ فَغَطَّنِيُ حَتٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهُدَ ثُمَّ ٱرُسَلَنِيُ فَقَالَ اقُرَأُ قُلُتُ مَا أَنَا بِقَارِىءٍ فَاخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَة حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهُدَ ثُمَّ ارْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئُ فَاحَذَنِيُ فَغَطَّنِيُ الثَّالِئَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجُهُدَ ثُمَّ أَرُسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اِقُرَأُ وَرَبُّكَ الْاَكُرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الآيَاتِ اِلِّي قَوْلِهِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرُجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَحَلَ عَلَى خَدِيْحَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِيُ زَمِّلُونِيُ فَزَمَّلُوهٌ حَتَّى ذَهَبَ عَنُهُ الرُّوعُ قَالَ لِخَدِيْجَةَ أَى خَدِيْجَةُ مَالَىٰ لَقَدُ خَشِيْتُ عَلَى نَفُسِىٰ فَٱخْبَرَهَا الْخَبُرَ قَالَتُ خَدِيُحَةُ كَلَّا ٱبْشِرُ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيُكَ اللَّهُ

آبَدًا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصُدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحمِلُ الْكُلُّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقُرى الضَّيُفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِدٍ، الْحَقِّ فَانُطَلَقَتُ بِهِ خَدِيُحَةُ حَتَّى أَتَتُ بِهِ وَرَقَةَ بُنَ نَوُفَلٍ وَّهُوَ ابُنُ عَمِّ خَدِيُجَةَ آخِيُ آبِيُهَا وَكَانَ اِمُرَأَ تَنَصَّرَ فِي النجاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْحِيْلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنُ يُّكُتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيُرًا قَدُ عَمِيَ فَقَالَتُ خَدِيُجَةُ يَاعَمِّ اِسْمَعُ مِنُ اِبُنِ أَخِيُكَ قَالَ وَرَقَةُ يَا اِبُنَ أَخِيُ مَا ذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبُرَ مَارَاى فَقَالَ وَرَقَةُ: هٰذَا النَّا مُوسُ الَّذِيُ ٱنَّزِلَ عَلَى مُوسَى لَيُتَنِيُ فِيُهَا جَذَعًا لَيُتَنِيُ ٱكُوُنَ حَيًّا ثُمَّ ذَكَرَ حَرُفًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ مُخْرِحِيٌّ هُمُ قَالَ وَرَقَةُ نَعَمُ لَمُ يَاٰتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا ٱوُذِيَ وَاِنْ يُّدُرِكُنِي يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرُكَ نَصُرًا مُّؤَزَّرًا ثُمَّ لَمُ يَنْشَبُ وَرَقَهُ إِنْ تُؤْقِيَ وَفَتَرَ الْوَحْى فَتُرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ شِهَابِ فَانْحَبَرَنِي أَبُو سَلْمَةَ أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنُ فَتَرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِم بَيُنَمَا آنَا آمُشِي سَمِعُتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَآءِ فَرَفَعُتُ بَصَرَى فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَآءَ نِي بِحِرَآءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرُسِيّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ فَفَرَقُتُ مِنْهُ فَرَجَعُتُ فَقُلتُ زَمِّلُونِيُ زَمِّلُونِيُ فَدَنَّرُوهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى يَآيُّهَا الْمُدَيِّرُ قُمُ فَٱنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكُبَّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهَّرُ وَالرُّجُزَفَاهُجُرُ قَالَ أَبُوُ سَلْمَةَ وَهِيَ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعُبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحُيُ

نہیں کرے گا' آپ تو خدا کی قتم!صلہ رحم کرتے ہیں' بچ بات کرتے ہیں 'در ماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں 'مفلسوں کے لئے کسب کرتے ہیں اور مہمان کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں ،حضرت خدیجہ آپ کولے کر چلیں ، یہاں تک کہ ورقہ بن نو فل کے پاس آئیں جو خدیجہؓ کے چھازاد بھائی تھے وہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عربی میں لکھتے تھے اور انجیل بھی عربی میں اللہ نے جس قدر جا ہا کھتے تھے اور وہ بہت بڑھے ہو گئے تھے ' آئھ کی بینائی جاتی رہی تھی خدیجہ نے کہااے چیا!این سیتے کی بات سنیئے!ور قدنے یو چھا بھتیج! کیابات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھااس کی خبر دی ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل کیا گیا تھا کاش میں اس وقت جوان ہو تا کاش میں زندہ ہوتا' پھر کچھ اور کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاوہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے ورقہ نے کہا' ہاں!جو مخص بھی کوئی ایسی چیز لے کر آیا'جو تم لائے ہواس کو تکلیف دی گئی'اگر میں تمہارے اس زمانہ میں زندہ ہو تا تو میں تمہاری مشحکم مدد کر تا 'پھر پچھ ہی دن گزرے تھے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی کا سلسلہ رک گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم ہوا، محمد بن شہاب نے بواسطہ ابو سلمیہ 'حضرت جابربن عبدالله انصاري بيان كياكه ايك بار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحی کے رکنے کاذ کر فرمارہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک بار جلا جار ہاتھا، تو میں نے آسان سے ایک آواز سن میں نے نگاہ اٹھائی تواسی فرشته کودیکھاجو میرے پاس حراء میں آیا تھاوہ آسان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا'میں اس سے ڈرااور گھرواپس ہو کر میں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ اولو گوں نے مجھے کمبل اڑھاویااس پراللہ تعالی نے آیت یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر نازل فرماكي يعني الم تمبل اوڑھنے والے! کھڑے ہو جائے الوگوں کو ڈرائے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجے الخ اور ابو سلمہ نے کہا کہ رجز سے مراد وہ بت ہیں جن کی جاہلیت کے لوگ پرستش کرتے تھے' پھراس کے بعد وحی برابر اترنے گی۔

قَوُلُهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقِ .

٢٠٦٥ حَدَّنَا ابْنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَا اللَّيْ عَنُ عَنُ اللَّيْ عَنُ اللَّهِ عَنُ عُرُوةَ اللَّهِ عَنُ عُرُوةَ اللَّهِ مَقَيْلٍ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ اللَّهِ رَشُولُ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ أَوَّلُ مَابُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ فَحَاثَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: إِقْرَأْبِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْمَلَكُ فَقَالَ: إِقْرَأْبِاسُمِ رَبِّكَ اللَّهُ كُرَمُ الْمَلَكُ فَقَالَ: إِقْرَأْبِاسُمِ رَبِّكَ الْاَكْرَمُ اللَّهُ عَلَقَ خَلَقَ الْمَلَكُ فَقَالَ عِنْ عَلَقٍ إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ عَلَقٍ إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ عَلَقٍ الْمَكَرَمُ .

٢٠٦٦ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنِي حَوَقَالَ اللَّهُ عَنْهَا الزَّهُرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهَا اَوَّلُ مَابُدِيٍّ بِهِ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَوَّلُ مَابُدِيٍّ بِهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوُيَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوُيَا الصَّادِقَةُ جَآنَه الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوُيَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوُيَا السَّادِيِّ وَسَلَّمَ الرَّوُيَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوُيَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوُيَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوُيَا اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوُيَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوْيَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٢٠٦٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنا اللهِ عُنُ عَنْ عُقَيْلِ عَنُ إِبْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوةً قَالَتُ عَالَيْهُ رَضِيَ اللهُ عَنها فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ الله خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِي وَمِّلُونِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

كُلَّا لَئِنُ لَمُ يَنْتَهِ لَنَسُفَعَا بِالنَّا صِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ . خَاطِئَةٍ .

٢٠٦٨ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَعُمْ عَنُ عَبُدِالْكُرِيمِ الْجَزُرِيِّ عَنُ عِكْرِ مَةَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابُو جَهُلٍ لَمِنُ رَايَتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكُعْبَةِ لَاطَأَلَّ عَلَى عُنْقِهِ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عَنْد الْكُعْبَةِ لَاطَأَلَّ عَلَى عُنْقِهِ فَبَلَغَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوُفَعَلَهُ لَاَ خَذْتُهُ الْمَلَآثِكَةُ تَابَعَةً عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ عَنُ عُبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الْكُويُمِ .

(آیت)اللہ تعالیٰ نے انسان کوبستہ خون سے پیدا کیا۔

۲۰۱۵ - ۱بن بکیر الیف عقیل ابن شہاب عروہ جمزت عائش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پررؤیائے صالحہ سے ابتدا ہوئی پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھوا ہے رب کے نام سے جس نے بیدا کیا انسان کو بستہ خون سے بیدا کیا پڑھو!اور تمہار ارب بڑا کریم ہے۔

(آیت) پڑھے اور آپ کارب بڑا کر یم ہے۔

۲۰۲۱ عبدالله بن محمد عبدالرزاق معمر نربری ح الیث عقیل محمد عبدالله بن محمد عبدالرزاق معمر نربری ح الیث عقیل محمد عروه محمد عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں فی یان کیا کہ سب سے پہلے رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دویا یا صالحہ کے ذریعہ سے ابتداء ہوئی۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اسی نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا اسی نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا پڑھ اور تیر ارب کر یم ہے ، جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا۔

۲۰۶۷ عبدالله بن یوسف کیف عقیل ابن شهاب عروه حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس لوٹ کر گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھادو کھر پوری حدیث بیان کی

(آیت) ہر گز نہیں ایسانہ ہو گااگر وہ بازنہ آئے او ہم پیثانی کے بال پکڑ کر تھسیٹیں گے ایسی پیثانی جو جھو ٹی ہے۔

۲۰۱۸ یکی عبدالرزاق معمر عبدالکریم جزری عکرمه ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہااگر میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھے لوں 'تواس کی گرون کچل دول 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایبا کرے تو اس کو فرشتے کپڑ لیں 'عمرو بن خالد نے بواسطہ عبید اللہ عبدالکریم اس کی متابعت میں روایت کی۔

### ٨٧١ (إنَّا ٱنْزَلْنَاهُ)

يُقَالُ الْمَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوعُ وَالْمَطْلَعُ: اَلْمَوْضِعُ الَّذِي يَطْلَعُ مِنْهُ اَنْزَلْنَاهُ الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُرُانِ الْفَرُانِ الْمَنْزِلُ هُوَاللَّهُ وَالْمَنْزِلُ هُوَاللَّهُ وَالْعَرْبُ تُوَكِّدُ فِعُلَ الْوَاحِدِ فَتَجُعَلَهُ بِلَفُظِ الْحَمِيعُ لِيَكُونَ اَتُبَتَ وَاَوْكَدَا.

### ٨٧٦ (لَمُ يَكُنِ)

مُنْفَكِّيَنَ: زَائِلِيُنَ قَيَّمَةً: الْقَائِمَةُ دِيْنُ الْقَيَّمَةُ الْفَيَّمَةُ الْفَيَّمَةُ الْفَيَّمَةُ الْفَيْمَةُ الْفَائِمَةُ الْفَائِمِينَ الْفَائِمِةُ الْفَائِمِةُ الْفَائِمِةُ الْفَائِمَةُ الْفَائِمَةُ الْفَائِمَةُ الْفَائِمِةُ الْفَائِمَةُ الْمُقَائِمُ الْفَائِمُ الْفَائِمِيْ الْفَائِمَةُ الْفَائِمَةُ الْفَائِمَةُ الْفَائِمَةُ الْفَائِمُ الْ

حَدَّثَنَا شُعُبَةُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ ابُنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ ابُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ لَمُ يَكُنِ لِأَبِيِ إِنَّ اللهُ عَلَيْكَ لَمُ يَكُنِ الْذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِيُ ؟ قَالَ نَعَمُ فَبَكى . النَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِي ؟ قَالَ نَعَمُ فَبَكى . هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ هَمَّانِ حَدَّنَنَا حَسَّانُ بُنُ حَسَّانٍ جَدَّنَنَا مَسَّانُ بُنُ حَسَّانٍ حَدَّنَنَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ أَبِي اللهُ سَمَّانِي لَكَ إِنَّ اللهُ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ أَبِي اللهُ اللهُ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ أَبِي اللهُ اللهُ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ أَبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَمُ يَكُنِ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ أَبِي اللهُ ال

٢٠٧١ عَدَّثَنَا اَحُمَّدُ بُنُ اَبِی دَاوَدَ اَبُو جَعُفَرِ الْمُنَادِی حَدَّثَنَا سَعِیدُ اَبُنُ اَبِیُ عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ اَنسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ نَبِیً اللهِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ نَبِیً اللهِ صَدِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبَیِّ بُنِ كَعُبِ اللهِ اللهِ اَمْرَنِیُ اَنْ اُقُرِئِكَ الْقُرُانِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اَلْلَهُ اَلْلَهُ اَلْلَهُ اَلْلَهُ اَلْلَهُ اَلْلَهُ اَلْلَهُ اَلْلَهُ اَلْلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

# ا۸۷ - تفسیر سورهٔ قدر!

"مطلع" کے معنی طلوع بیان کئے جاتے ہیں 'اور" مطلع" طلوع ہونے
کی جگہ کو بھی کہتے ہیں انزاناہ میں "ہ" ضمیر کامر جع قرآن ہے 'صیغہ
جمع بمنز لہ واحد کے ہے 'اس لئے کہ نازل کرنے والا اللہ ہے اور
عرب فعل واحد کو موکد کرتے ہیں اور لفظ جمع استعال کرتے ہیں
تاکہ ثبوت کی زیادتی اور تاکید ہو۔
تاکہ ثبوت کی زیادتی اور تاکید ہو۔

# ۸۷۲- تفییر سورهٔ بینه

"منف کین" دور ہونے والے قیمة قائم ہونے والا دین القیمته دین کو مونث کی طرف مضاف کیا گیاہے۔

۲۰۹۲ - محر بن بشار 'غندر 'شعبه 'قاده 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کہ نبی صلی اللہ علیه وسلم نے حضرت الل سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو تھم دیا ہے کہ میں تہمارے سامنے "لم یکن الذین کفروا" پڑھوں ابی نے پوچھا کیا میرانام بھی لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں! تویہ روپڑے۔

\* ۲۰۷۰ حسان بن حسان 'ہمام' قادہ حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں، ابن نے بوچھا(۱) کیا اللہ تعالی نے میر انام لیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میر انام لیا؟ قادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے تمہارانام لیا 'قوابی رونے گے قادہ نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ آپ نے ان کے سامنے 'لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب "پڑھی۔

12 • 1 - احمد بن الى داؤد ابو جعفر منادى اروح سعيد بن الى عرده اقده حضرت انس بن مالك سے روایت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكہ نبى صلى الله عليه وسلم نے ابى بن كعب سے فرمایا كه الله تعالى نے بحص كو تحم دیا كه ميں تم كو قرآن پڑھاؤں پوچھاكيا الله تعالى نے ميرانام آپ سے ليا؟ آپ نے فرمایا كه بال! پوچھاكيا پروردگار عالم

(۱) یہ حضرت ابی بن کعب کیلئے بہت بڑی منقبت ہے کہ اللہ تعالی نے انکانام لیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انہیں قر آن سناؤانہوں نے اپنے آپ کواس مر ہے سے حقیر جانااس لیے رونے لگے۔

سَمَّانِیُ لَكَ؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَقَدُ ذُكِرُتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ نَعَمُ فَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ .

٨٧٣ (إِذَا زُلْزِلَتِ الْإَرُضُ زِلْزَالَهَا) قَوْلُهُ فَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ يُقَالُ: اَوُ حَى لَهَا اَو حَى الِيُهَا وَوَ حَى لَهَا وَوَ حَى الِيُهَا وَاحِدٌ.

٢٠٧٢ حدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ زَيُدٍ بُنِ ٱسُلَمَ عَنُ آبِي صَالِح السَّمَان عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْخَيُلُ لِثَلَائَةٍ لِرَجُلِ آجُرٌّ وَلِرَجُلِ سِتُرٌّ وَعَلَى رَجُلِ وِّزُرِّ: فَاَمَّا أَلَّذِى لَهُ اَجُرُّ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيُّ سَبِيُلِ اللَّهِ فَاَطَالَ لَهَا فِي مَرِّجِ أَوُرَوُضَةٍ فَمَا أَصَابَتُ فِي طِيلِهَا ذلِكَ فِي الْمَرْجِ وَالرَّوُضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوُ أَنَّهَا قَطَعَتُ طِيَلَهَا فَاسُتَنَّتُ شَرَفًا اَوُشَرَفَيُنِ كَانَتُ اتَّارُهَا وَارُوَائُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوُ انَّهَا مَرَّتُ بنَهَرِ فَشَرِبَتُ مِنْهُ وَلَمُ يُرِدُ آنُ يَّسُقِىَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتِ لَهُ فَهِيَ لِلْالِكَ الرَّجُلِ أَجُرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًّا وَتَعَفُّفًا وَلَمُ يَنُسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوُرِهَا فَهِيَ عَلَى ذَٰلِكَ سِتُرٌ وَرَجُلٌ رَبَطُها فَحُرًا وَّرِثَاقًا وَّنِوَاءً فَهِيَ عَلَى ذَٰلِكَ وِزُرٌ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىَّ فِيهُا الَّا هذِهِ الْآيَةَ الْفَادَّةَ الْجَامِعَةَ فَمَن يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَةً وَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يْرَةً .

٢٠٧٣\_ حَدَّثَنَا يَحُلِي بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيُ ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ مَالِكٌ عَنُ زَيُدِ

کے پاس میراذ کر ہوا؟ آپ نے فرمایا 'ہاں! توان کی دونوں آئھوں میں آنسو آگئے۔

### ۸۷۳- تفسير سور هٔ زلزال

(آیت) جس نے ذرہ برابر نیکی کی 'تووہ اس کو دیکھ لے گا کہا جاتا ہے کہ ''اوحی لھا'' اوحی البھا' وحی لھا' وحی البھا کے ایک ہی معنی ہیں۔

٢٠٥٢ اسليل بن عبدالله على زيد بن اسلم ابو صالح سان حفزت ابوہر مرہؓ ہے روایت کرتے انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه گھوڑے تين فتم كے لوگوں كے یاس ہوتے ہیں ایک مخص کے لئے اجر کا باعث ' دوسرے کے لئے یردہ پوشی اور تیسرے کے لئے گناہ کا سبب ہے 'وہ مخص جس کے . لئے اجر کا سبب ہے ' تو وہ مخص ہے جس نے اسے اللہ کے راستہ میں باندھااوراس کو کسی چراگاہ یا باغ میں کمی رسی سے باندھا'اس چراگاہ اور باغ میں اس رس کے طول میں جہاں تک پہنچے اس کو تواب ملے گا اوراگراس نے رسی توڑ دی ایک یاد واو کچی جگہ پر کودا تواس کے قدم اور مچید کئے کے بدلے تواب ملے گا'اور اگر وہ ایک نہر کے پاس ہے گزراادراس سے پانی بی لیا حالا نکہ اس سے بلانے کا قصد نہیں تھا' تو اس میں اس کے لئے نیکیاں ہیں' یہ گھوڑااس آدمی کے لئے باعث اجرب اوروہ مخف جس نے تجارت میں تفع حاصل کرنے اور سوال سے بچنے کے لئے مھوڑا باندھا' اور اس کی گردن اور پیٹھ میں اللہ کا حت نہ مجولا (اس زکوۃ دی) توبہ اس کے لئے پردہ پوشی ہے اور وہ مخض جس نے اس کو گخر و غرور اور رہاء کے لئے باندھا تو یہ اس پر گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق سوال کیا گیا' تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پراس کے متعلق بجزاس جامع آیت کے کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی تووہ اس کو دیکھ لے گااور جس نے ذرہ برابر برائی کی تو وہ بھی اس کو دیکھ

۲۰۷۳ یکی بن سلیمان 'ابن وہب' مالک 'زید بن اسلم 'ابو صالح سان 'حضرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں

بُنِ اَسُلَمَ عَنُ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ لَمُ يُنْزَلُ عَلَىَّ فِيهُا شَيُّةٌ إِلَّا هذهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيُرًا يَّرَةً وَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَةً .

#### ٤٧٨ (وَالْعَادِيَاتِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: ٱلْكُنُودُ: الْكُفُورُ يُقَالُ فَآثَرُنَ بِهِ نَقُعًا رَفَعُنَ بِهِ غُبَارًا لِحُبِّ الْخَيْرِ مِنُ اَحُلِ حُبِّ الْخَيْرِ لَشِدِيدٌ: لَبَخِيلٌ وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ شَدِيدٌ حُصِلَ: مُيَّزَ .

### ٥٧٥\_ (الْقَارِعَةُ)

كَالْفِرَاشِ الْمَنْتُوثِ: كَغَوْغَاءِ الْحَرَادِ يَرُكُبُ بَعْضُهُ مِنْ الْمَنْتُوثِ: كَغَوْغَاءِ الْحَرَادِ يَرُكُبُ بَعْضُهُ مِنْ لَعُضُهُ مَنْ لَكُولُ بَعْضُهُمُ فِي بَعْضٍ كَالْحِهُنِ وَقَرَأً عَبُدُ اللهِ كَالْصُونِ وَقَرَأً عَبُدُ اللهِ كَالصَّوْفِ .

# ٨٧٦ (أَلْهَاكُمُ)

وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ التَّكَاثُرُ مِنَ الْاَمُوالِ وَالْاَوُلَادِ.

٨٧٧\_ (وَ الْعَصُرِ) وَقَالَ يَحْيٰى: اَلدَّهُرُ اُقُسِمَ بِهِ .

# ٨٧٨\_ (وَيُلُ لِّكُلِّ هُمُزَةٍ) المُحَلِّ هُمُزَةٍ) المُحْطَمَةُ اِسُمُ النَّارِ مِثْلُ سَقَرَ وَنظى .

٨٧٩\_ (أَلَمُ تَرَ) قَالَ مُحَاهِدَ اَبَابِيُلُ مُتَنَابِعَةً مُحُتَمِعَةً وَقَالَ اِبُنُ

نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں بوچھا گیا' تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس جامع اور مانع آیت کے سواان کے بارے میں اور کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے کہ فسن یعمل مثقال ذرة حیرا یرہ و من یعمل مثقال ذرة شرایرہ۔

### ۸۷۴- تفییر سور هٔ والعادیات

عجابد نے کہا "کنود" سے مراد ناشکری کرنے والا ہے "فاثرن به نقعا" کے معنی بیان کئے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعہ غبار اڑاتے ہیں لحب الحب الحديد ، بخیل اور بخیل کو شدید کہاجا تا ہے حصل بمعنے میز (الگ الگ کردیا جائے گا) ہے۔

### ٨٧٥ تفيير سورة القارعه!

' کالفراش المبثوث ''مڈیوں کے غول کی طرح کہ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوں گے 'اس طرح آدمی بھی ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوں گے کالعہن و ھنگی ہوئی رنگ بر گلی روئی کی طرح اور عبداللہ نے کالصوف قرأة کی۔

### ٨٧٧- تفسير سورة الهاكم التكاثر

حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ "تکاٹر" سے کثرت اموال اور اولاد مراد ہے۔

# ٨٧٧ تفيير سور هُ والعصر!

یجیٰ نے کہاکہ "عصر" سے مراد ہر (زمانہ) ہے جس کی قتم کھائی گئی

۸۷۸۔ تفسیر سورہ و مل لکل ہمز ۃ! "هلمة "آگ کانام ہے جس طرح که "ستر "اور" نظی" ہے۔ محامہ تفسیر سور ہ الم ترکیف! مجاہدنے کہا" ابابل "لگا تاراور جھنڈے جھنڈ 'اورابن عباس نے کہا "بحیل" «معرب" سنگ وگل کاہے۔

### ٨٨٠ تفسير سور هُ لا يلاف قريش!

مجاہد نے کہا کہ "لایلاف" کے معنی یہ بیں کہ ان کے دل میں الفت ڈال دی اس لیئے ان کو جاڑے اور گرمی میں سفر شاق نہیں گزرتا "وامنهم"ان کوان کے حرم میں ہر دشمن سے امن دیا ابن عیینہ نے کہا کہ لایلاف کے معنی یہ بیں کہ قریش پر میری نعمت کے سبب سے۔

# ۸۸۱\_ تفسیر سور هٔ ارایت

مجاہد نے کہاکہ "بدع"اس کے حق سے دھکے دیتا ہے اور کہاجا تاہے کہ
یہ "دععت" سے ماخوذ ہے" یدعون" دھکے دیئے جاتے ہیں ساھون
کھیلنے والے اور ماعون سے مراد ہرا چھی بات ہے 'اور بعض عرب نے
کہاکہ "ماعون" سے مراد پائی ہے عکر مہ نے کہاکہ اس کا بلند ترین درجہ
تو فرض ذکوة ہے اور ادنی مرتبہ سامان کاعاریدة دینا ہے۔

# ۸۸۲ تفسیر سورهٔ کوثر

ابن عباس نے کہاکہ "شانتگ" بمعنی عدوک (تیراد شمن) ہے۔
۲۰۷۴ ۔ آدم 'شیبان 'قادہ ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں
انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان پر چڑھائے
گئے بعنی معراج ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک نہر کے پاس پہنچا
جس کے دونوں کنارے کھو کھلے موتیوں کے خیمے تھے 'میں نے پوچھا اے جریل! یہ کیاہے ؟انہوں نے کہایہ کو ثرہے۔

۲۰۷۵ - خالد بن بزید کا ہلی اسر ائیل ابو اسحاق ابو عبیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ان سے آیت انا اعطیناك الكوثر كے متعلق دریافت كیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كو عطاكی گئی ہے اس كے دونوں كناروں پر كھو كھلے موتی (كے گنبد) ہیں اس كے برتن ستاروں كی طرح ان گنت ہیں 'زكریا اور ابو الاحوص اور مطرف اس كوابواسحات سے روایت كرتے ہیں۔

ن آبِی اِسحاق . الا تو س اور مطرف آل تو ابوات کان سے روایت سرے ہیں۔ رُبُ بُنُ اِبُرَاهِیُمَ حَدَّنَا ۲۰۷۲ یعقوب بن ابراہیم "مشیم" ابوبشر "سعید بن جبیر حضرت ابن

عَبَّاسٍ مِنُ سِجِّيْلٍ هِيَ سَنُكِ وَكِلُ .

### ٨٨٠ (لِإيُلَافِ قُرَيْشٍ)

لِايُلَافِ اَلِفُوا ذَلِكَ فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمُ فِي الشِّتَآءِ وَالصَّيُفِ وَامَنَهُمُ مِنُ كُلِّ عَدُوِّهِمُ فِي حَرَمِهِمُ قَالَ ابُنُ عُيَيْنَةَ لِإِيُلَافِ لِيغَمَتِيُ عَلَى قُرَيْشٍ .

#### ۸۸۱ (اَرَايُتَ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ يَدُعُّ: يَدُ فَعُ عَنُ حَقِّهِ يُقَالُ هُوَ مِنُ دَعَعُتُّ يُدَعُّوُنَ: يُدُفَعُونَ سَاهُونَ لَاهُونَ وَالْمَاعُونَ الْمَعُرُوفُ كُلُّهُ وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ: الْمَاعُونَ الْمَآءُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ اَعُلَاهَا الزَّكَاةُ الْمَفُرُوضَةُ وَاَدُنَاهَا عَارِيَةُ الْمَتَاعِ.

# ٨٨٢ (إِنَّا أَعُطَيُنَاكَ الْكُوتَر)

وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: شَانِعُكَ: عَدُوَّكَ.

٢٠٧٤ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ اَنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي السَّمَآءِ قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوُلُو مُحَوَّفًا فَقُلْتُ مَاهذَا يَاجَبُريُلُ قَالَ هذَا الْكُونُرُ .

٢٠٧٥ - حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيْدَ الْكَاهِلِيُّ حَدَّنَنَا السُرَآئِيلُ عَنُ آبِي السُحَاقَ عَنُ آبِي عُبَيْدَةً عَنُ عَنُ آبِي عُبَيْدَةً عَنُ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَ: سَٱلْتُهَا عَنُ قَوْلِهِ تَعَالَى إنَّا اَعُطَيْنَاكَ الْكُوثِرَ قَالَتُ: نَهَرٌ اُعُطِيّةً نَعَالَى إنَّا اَعُطَيْنَاكَ الْكُوثِرَ قَالَتُ: نَهَرٌ اُعُطِيّةً نَعَالَى إنَّا اَعُطَيْنَاكَ الْكُوثِرَ قَالَتُ: نَهَرٌ الْعُطِيّة نَبِيلًا مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرِّ نَبِيلًا مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرِّ مُحَرِقً انْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاطِئَاهُ وَلَهُ وَابُو اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَالَتُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ 
٢٠٧٦ حَدَّثَنَا يَعُقُونُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا

هُشَيْمٌ حَدَّفًا أَبُو بِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ الْكُوئِرِ اللهِ عَنَّالَ فِي الْكُوئِرِ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكُوئِرِ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي اَعُطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ قَالَ آبُو بِشُرٍ: هُو الْخَيْرُ الَّذِي الْمَاسَ يَزُعُمُونَ أَنَّهُ لَكُ لِسَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ فَإِنَّ النَّاسَ يَزُعُمُونَ أَنَّهُ لَكُ لِسَعِيْدِ النَّهُ اللهُ الذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْجَنَّةِ النَّهُرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْجَنَّةِ مِنَ الْجَنَّةِ النَّهُ اللهُ إِيَّاهُ .

# ٨٨٣ (قُلُ يَاليُّهَا الْكَافِرُونَ)

يُقَالَ لَكُمُ دِينُكُمُ الْكُفُرُ وَلِيَ دِينُ الْإِسُلامِ وَلَمُ يَقُلُ دِينِي لِآنَّ الْآيَاتِ بِالنَّوْنَ فَحُذِفَتِ الْيَآءُ كَمَا قَالَ يَهُدِينِ وَيَشْفِينِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا اَعُبُدُ مَا تَعُبُدُونَ الْلاَنَ وَلَا أُجِيبُكُمُ فِيمَا بَقِي مِنُ عُمْرِى وَلَا أَنْتُمُ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمُ مَا أَنْزِلَ النَّكَ مِنُ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا.

### ٨٨٤ (إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ)

٢٠٧٧ ـ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّهُ عَحَدَّنَنَا آبُو الْاَحُوَصِ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي الضَّخى عَنُ مَّسُرُوق عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً بَعُدَ اَنُ نَزَلَتُ عَلَيْهِ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهُ وَالْفَتُحُ الِّلَا يَقُولُ فِيهَا: سُبُحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اللَّهُ اللَّهُ اغْفِرُلُيُ.

٧٠٧٨ - حَدَّنَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنِيَةَ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ آبِي الضُّخى عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنُ

عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کو ٹر کے متعلق کہا کہ وہ خیر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے 'ابو بشر نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہرہے ' توسعیدنے کہا کہ نہر جو جنت میں ہے 'وہ منجملہ خیر ہے جواللہ تعالی نے آپ کو عطاکیا ہے۔

# ٨٨٣ تفسير سورة قل ياايهاا لكفرون

تمہارے لئے تمہارادین یعنی کفرہ اور میرے لئے دین اسلام ہے'
اور "دینی" نہ کہااس لئے کہ آیات "نون" کے ساتھ ہیں 'لہذایا
کو حذف کر دیا گیا جیسا کہا" "بہدین و بشفین" ہیں ہے اور دوسر ول
نے کہا کہ لااعبد ماتعبدون" سے مراویہ ہے کہ میں اس کی عبادت
نہیں کروں گا جس کی تم اس وقت کر رہے ہو اور نہ تمہاری دعوت
میں بقیہ زندگی میں منظور کروں گا 'اور نہ تم اس کی عبادت کرنے
میں بقیہ زندگی میں منظور کروں گا 'اور نہ تم اس کی عبادت کرنے
والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں 'اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے
متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے بہت کی سرکشی کو بڑھا دے گا 'جو
تمہارے دب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔

# ۸۸۴ - تفسير سور هٔ اذا جاء نصرالله!

2007 حسن في ربح ابوالا حوص اعمش ابوالضحى مروق حضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت كرتے ہيں انہوں نے بیان كیا كه سورت اذا جاء نصر الله كے نازل ہونے كے بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم جب بھى كوئى نماز پڑھتے تو آپ نے فرمایا سبحانك ربنا و بحمدك اللهم اغفرلى ( يعنى اے الله تو پاک ہے الله الله تو بخص بخش دے)

۲۰۷۸ عثمان بن ابی شیبه 'جریر' منصور' ابو الضحی' مسروق حضرت عاکشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنے رکوع اور سجود میں اکثر بید الفاظ فرماتے تصسبحان اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرلی اور قرآن

يَّقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغُفِرُلِي يَتَاوَّلُ الْقُرُانَ وَرَايَتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِيُ دِيْنِ اللَّهِ اَفُواجًا.

٢٠٧٩ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ ابْنُ آبِي ابْنِ آبِي أَبِي ابْنِ آبِي أَبِي أَبِي عَنَ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ آنَّ عُمَرَ رَضِى اللهِ عَنْهُ سَالَهُمْ عَنُ قَوْلِهِ تَعَالَى إِذَا عَمَرَ رَضِى اللهِ وَالْفَتُحُ قَالُوا فَتُحُ الْمَدَائِنِ جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ قَالُوا فَتُحُ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُورِ قَالَ مَاتَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ آجَلُ وَالْقُصُورِ قَالَ مَاتَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ آجَلُ اوَمُثَلِّ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْتُ لَهُ نَفُسُهُ فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ النَّاسِ التَّاقِبُ مِنَ الذَّنْبِ .

١٠٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا اللهُ عَوَانَةَ عَنُ آبِى بِشُرِعَنِ سَعِيدِ ابُنِ جُبَيْرِعَنِ ابُنِ عَبَاسٌ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدُخِلُنِى مَعَ اَشُيَاخِ ابُنِ عَبَاسٌ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدُخِلُنِى مَعَ اَشُياخِ بَدُرٍ فَكَانَّ بَعُضَهُمُ وَجَدَ فِى نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تَدُخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا آبْنَاءٌ مِثْلُلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ اللهِ تَدُخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا آبْنَاءٌ مِثْلُلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ اللهِ مَنُ حَيثُ عَلِمتُم فَلَمَا ذَاتَ يَوْمِ فَادُخَلَهُ مَعَهُمُ فَمَا رُؤِيتُ الله وَعَلَيْ يُومَعِدٍ إلله لِيُريَهُم مَعَهُمُ فَمَا رُؤِيتُ الله وَعَلَيْ يَومَعِدٍ اللهِ تَعَالَى إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ تَقُولُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ مَقُولُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ تَقُولُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ مَقُولُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ مَقُولُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ مَعُرُولُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْ وَسَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله قَالَ لِي الله عَلَيْهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله قَالَ إِذَا جَآءَ نَصُرُ الله وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَالله فَالَ إِذَا جَآءَ نَصُرُ الله وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالله فَالَ إِذَا جَآءَ نَصُرُ الله وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَلَاكُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ وَلَاكُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَلَلْكُ عَلَى عَلْمَا عَلْهُ وَلَاكُ عَلْكُ وَاللّه عَلْهُ وَلَلْهُ عَلَى اللّه عَلْهُ وَلَلْهُ عَلْهُ وَلَا لَلْكُ عَلْمَا عَلْهُ عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ وَلَاللّه عَلْهُ وَلِلْكُ عَلَى اللّه عَلْهُ وَلَلْهُ عَلَى اللّه عَلْهُ الله عَلْمُ اللّه عَلْهُ وَلَا عَلْهُ عَلْهُ اللّه عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

کی آیت (فسبح بحمد ربك و استغفرہ) سے افذ کر کے اس پر عمل کرتے تھے

(آیت)اور تم لوگوں کواللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھوگے۔

70-1- عبداللہ بن ابی شیبہ عبدالرحل سفیان عبیب بن ابی فابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اللہ والفت کے حضرت عمر اللہ والفت کے متعلق دریافت کیا تولوگوں نے کہااس سے مرادشہر ول اور محلول کا فتح کرنا ہے ؟ انہوں نے کہااے ابن عباس! تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہاموت کی مثال ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیان کی گی اور آپ کی وفات کی خبر دی گئی ہے

(آیت) اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تشییح بیان کیجے اور اس سے مغفرت چاہیے ہے اور اس سے مراد مغفرت چاہیے ہو اب سے مراد بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور نواب آدمیوں کی صفت ہو تو معنی گناہ سے توبہ کرنے والا ہوتے ہیں۔

مردی۔ موکی بن اسمعیل ابو عوانہ ابو بشر 'سعید بن جیر' حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عرق جھے بدر کے بوڑھوں کے پاس بھلایا کرتے تھے ان میں سے بعض کے ول میں خیال پیدا ہوا اور کہا کہ اس کو تم ہمارے برابر بھاتے ہو حالا نکہ ہم لوگوں کے تو باس جیسے بیٹے ہیں' حضرت عمر نے کہااس وجہ سے کہ تم جانتے ہو' پنانچہ ایک دن انہوں نے بلایا اور ابن عباس کو ان لوگوں کی مجلس میں شریک کیا' ابن عباس کا بیان ہے کہ میر اخیال ہے کہ اس دن صرف شریک کیا' ابن عباس کا بیان ہے کہ میر اخیال ہے کہ اس دن صرف اس لئے جھے بلایا تھا تا کہ انہیں معلوم ہو جائے حضرت عمر نے کہا کہ بعض نے کہا کہ ہمیں تھم دیا گیا کہ اللہ کی حمد بیان کریں اور مغفرت بعض نے کہا کہ ہمیں تھم دیا گیا کہ اللہ کی حمد بیان کریں اور مغفرت بعض نے کہا کہ ہمیں تھم دیا گیا کہ اللہ کی حمد بیان کریں اور مغفرت بعض خاموش میں ہے اور بچھ نہ کہا' تو حضرت عمر نے کہا ابن عباس! تم بھی مرب کہ ہماری مدد کی جائے ' اور فنج ہو' بعض خاموش رہے اور بچھ نہ کہا' تو حضرت عمر نے کہا تو پھر کیا کہتے ہو' بیس انہوں نے کہا تو پھر کیا کہتے ہو' میں اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہو جس کی خبر اللہ سے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا ''اذا جاء نصر اللہ جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا ''اذا جاء نصر اللہ جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا ''اذا جاء نصر اللہ جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا ''اذا جاء نصر اللہ جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا ''اذا جاء نصر اللہ جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا ''اذا جاء نصر اللہ جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا ''اذا جاء نصر اللہ جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا ''اذا جاء نصر اللہ جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا ''اذا جاء نصر اللہ جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا ''اذا جاء نصر اللہ جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا ''اذا جاء نصر اللہ کی دور اللہ کیا کیا کی دور اللہ کی دو

كَانَ تَوَّابًا فَقَالَ عُمَرُ: مَا اَعُلَمُ مِنَهَا اِلَّا مَا تَقُولُ.

٥٨٨ - (تَبَّتُ يَكَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ) تَبَابٌ: خُسُرَانٌ. تَتَبِينتٌ: تَكُمِيرٌ

٢٠٨١ حَدَّنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَا عَمْرُو اللهُ مُرَّةً السَامَةَ حَدَّنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَا عَمْرُو اللهُ مُرَّةً عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَتُ وَآنْذِرُ عَشِيرَ تَكَ الْاَقْرَبِينَ وَرَهُطكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ خَرَجَ الْاَقْرَبِينَ وَرَهُطكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهَ فَهَالُوا مَنُ هَذَا الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهَ فَقَالُوا مَنُ هَذَا الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهَ فَقَالُوا مَنُ هَذَا الْحَبَلِ الْحُنْثُمُ اللهُ عَلَيْكِ عَذَالِ الْحَبَلِ الْحُنْثُمُ اللهُ عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَانِي خَيْلًا تَخُرُثُكُمُ اللهُ عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَانِي اللهُ مُصَدِّقِيَّ ؟ قَالُوا مَاجَرَّبُنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَانِي مُصَدِّقِيَّ ؟ قَالُوا مَاجَرَّبُنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَانِي مُصَدِّقِيً ؟ قَالُوا مَاجَرَّبُنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَانِي اللهُ مُصَدِّقِيً ؟ قَالُوا مَاجَرَّبُنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَانِي اللهُ مُصَدِّقِيَّ ؟ قَالُوا مَاجَرَّبُنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَانِي اللهُ مُصَدِّقِيً ؟ قَالُوا مَاجَرَّبُنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَانِي اللهُ مُسَدِيدٍ قَالَ اللهُ عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَانَ اللهُ لَهُ اللهُ عَمْشُ يَوْمَعَلُوا مَنَ مَنْ اللهُ عَمْشُ يَوْمَعَلُوا مَنَ اللهُ عَمْشُ يَوْمَعَلُوا مَنَ مَنْ اللهُ عَمْشُ يَوْمَعُلُوا لَا اللهُ عَمْشُ يَوْمَعَلُوا اللهُ عَمْشُ يَوْمَعَلُوا مَنْ اللهُ عَمْشُ يَوْمَعَلُوا اللهُ عَمْشُ يَوْمَعَلُوا اللّهُ الْمُعْمَالُ اللهُ الْمُعْمَالُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعْمَالُوا اللهُ الْعَلْمُ الْمُعْمَالُوا اللهُ الْمُعْمَالُ اللهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُوا اللّهُ الْمُعْمَالُوا اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْمَالُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمَالُوا الْمَالْمُ الْمُعْمَالُوا الْمُعْمَلُوا الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِي الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُوا الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْم

قَوْلُهُ وَتَبُّ مَا أَغُنى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَ.

مُعَاوِيَةَ حَدِّنَنَا الْاَعُمَشُ بُنُ سَلَامٍ اَخُبَرَنَا الْوُ مُعَاوِيَةَ حَدِّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنُ إِنْنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَطُحَآءِ فَصَعِدَ اللَّهِ قُرَيْشٌ الْحَبَلِ فَنَادَى يَاصَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتُ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ: اَرَايَتُمُ إِنْ حَدَّنَتُكُمُ اَنَّ الْعَدُو مُصَبِّحُكُمُ

والفتح" توید آپ کی وفات کی علامت ہے "فسبح بحمد ربك واستغفرہ انه كان توابا" چضرت عمر في كہاكہ ميں اس كے متعلق اس سے زیادہ نہیں جانتا جوتم كہتے ہو۔

# ٨٨٥ تفسير سوره تبت يدااني لهب وتب!

تباب بمعنے حسران اور تبیب بمعنے قد میر (ہلاک کردیا) ہے

10-۱۱ ہوسف بن موسی ابواسامہ اعمش عروبن مرہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آیت وانذر عشیر تك الاقربین (ایخ قریبی رشہ داروں کو ڈرایئے نازل ہوئی تورسول ڈرایئے) اور ان میں سے خاص لوگوں کو ڈرایئے نازل ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کوہ صفایر چڑھ کریا صباحاہ (۱) کہہ کریکارنے گئے اوگوں نے کہا یہ کون ہے ؟ اور آپ کے پاس جمع ہوگئے آپ نے فرمایا بتلاؤ! اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے دامن سے نکلنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تم سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا نہ خریا باتھا ، پھر دہا تھی اس نے کہا اس دنائی کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا کہ جمیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا کہ جمیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا کہ جمیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا کہ جمیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا کہ جمیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا کہ جمیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا کہ جمیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا کہ جمیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا کہ جمیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا کہ جمیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا کہ جمیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا کہ جمیں اس نے جمیں اس نے جمی کیا تھا ، پھر دوائی اس نے کہا کہ کوئی ان ابولہ ہوئی ان کیا تھا کہا کہ دوائی ابولہ ہوئی ان کوئی ان کہا کہ کوئی ان کوئی ان کیا تھا کہا کہ دوائی ابولہ ہوئی ان کیا تھا کہا کہ دوائی کہا کہ کیا تھا کہا کہ دوائی کے دائی کیا تھا کہا کہ دوائی کے دائی کیا تھا کہا کہ دوائی کے دائیں کیا تھا کہا کہ دوائی کیا تھا کہا کہ دوائی کیا تھا کہا کہ دوائی کے دائی کے دائی کیا تھا کہا کہ دوائی کیا تھا کہ کیا تھا کہا کہ دوائی کیا تھا کہ دوائی کیا تھا کہا کہ دوائی کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہا کہ دوائی کیا تھا کہ کیا کہ کیا تھا

(آیت) تب مااغنی عنه ماله وما کسب

۲۰۸۲ محر بن سلام ابو معاویہ اعمش عمرو بن مرہ سعید بن جیر حضرت ابن عبال ہے دوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطحاء کی طرف تشریف لے گئے اور پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی "یاصباحاہ" قریش آپ کے پاس جمع ہو گئے "تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اگر میں تم سے بیان کروں کہ دشمن صبح یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے "توکیا تم جمعے سے سمجھو گے ؟لوگوں نے کہاہاں! تو آپ

(ا) دسمن کے حملہ کے خطرہ کے وقت اپنی قوم کو تنبیہ کرنے کیلئے اہل عرب ان الفاظ کے ساتھ پکار اکرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے کفروشر ک اور جہالت کے خلاف انہیں تنبیہ کرنااور ڈرانا تھااس لیے آپ نے انہیں اس طرح پکار اجس طرح دشمن کے خطرہ کے وقت پکار اجاتا تھا۔

اَوُ مُمَسِيَّكُمُ اكْنَتُمُ تُصَدِّقُونِيُ؟ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فَانِّيُ نَذِيْرٌ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ الِهٰذَا جَمَعْتَنَا تَبًّا لَكَ فَانُزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نَبَّتُ يَدَا آبِيُ لَهَبٍ اللى الْحِرِهَا قَوْلُهُ سَيَصُلّى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ .

٢٠٨٣ حَدَّثَنَا عُمُرُ اللهِ حَفْصٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا اللهُ عَنُ مُرَّةً عَنُ مَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنَ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا يَدُا اللهُ لَهُ لِهُ لَهُ اللهُ عَنْهُمَا يَدُا اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ اللهُ ال

وَامُرَأَتُهُ حَمَّالَة الْحَطَبِ وَقَالَ مَجَاهِدٌ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ تَمُشِي بِالنَّمِيْمَةِ فِي جِيْدِهَا حَبُلٌ مِّنُ مَّسَدٍ يُفِ المُقُلِ وَهِيَ مَّسَدٍ يُفِ المُقُلِ وَهِيَ السَّلُسِلَةُ الَّتِيُ فِي النَّارِ.

# ٨٨٦ (قَوُلُهُ قُلُ هُوَ اللَّهُ ٱحَدِّ)

يُقَالُ لَا يُنَوِّنُ آحَدٌ آيُ وَاحِدٌ ..

٣٠٨٤ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّنَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرِيرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ: كَذَّبَنِى ابْنُ ادْمَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَٰلِكَ فَامَّا تَكُذِيبُهُ ذَٰلِكَ وَشَتَمَنِى وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَٰلِكَ فَامًّا تَكُذِيبُهُ ذَٰلِكَ وَشَتَمَنِى وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَٰلِكَ فَامًّا تَكُذِيبُهُ ذَٰلِكَ وَشَتَمَنِى وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَٰلِكَ فَامًّا شَتُمُهُ إِيَّاى فَلَا وَانَا الاَحَدُ الصَّمَدُ لَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَدًا وَانَا الاَحَدُ الصَّمَدُ لَمُ الله وَلَمْ يَكُنُ لِي كُفُوا اَحَدُ الصَّمَدُ لَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ الللْهُ

نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں 'ابو لہب نے کہاکیا ہم کواس لئے جمع کیا تھا 'تو ہلاک ہو جائے تواللہ تعالیٰ نے سور قتبت یدا ابی لهب و تب آخر تک نازل کی۔ (آیت) عنقریب وہ بھڑ کتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔

۲۰۸۳ عربن حفص عفص اعمش عمروبن مره سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابولہب نے کہا تو ہلاک ہو جا کیا اس لئے تو نے ہمیں جمع کیا تھا ، تو نبت بدا ابی لهب نازل ہوئی

(آیت) اور اس کی بیوی داخل ہوگی جو ککڑیاں لاد لاتی ہے'(۱) مجاہد نے کہا حمالة الحطب سے مرادیہ ہے کہ چغل خوری کرتی پھرتی تھی فی جیدھا حبل من مسد (اس کی گردن میں مونج کی رسی ہو گی) کے متعلق کہاجا تاہے کہ "مسد" سے مقل کی چھال کی بٹی ہوئی رسی مرادہ ہاس جگہ اس سے مرادوہ زنجیر ہے جودوز خیس اس کے گلے میں ہوگی۔

# ٨٨٢ - تفيير سورهُ قل ہواللہ احد!

بعض کہتے ہیں کہ 'احد' پر تنوین نہیں ہے اس سے مراد واحد ہے۔

۱۹۸۸ ابوالیمان 'شعیب 'ابوالزناد' اعرج' حضرت ابوہر ری ڈنی صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا
کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالا نکہ اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا اور
مجھے گالیاں دیں' حالا نکہ اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا مجھے اس کا
حھٹلانا' تو اس کا یہ قول ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا' جس
طرح مجھے شروع میں بیدا کیا' حالا نکہ پہلی بارپیدا کرنا مجھے پر اس کے
دوبارہ بیدا کرنے سے آسان نہیں ہے اور اس کا مجھے گالی دینا' اس کا یہ
قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنالیا ہے حالا نکہ میں ایک ہوں' بے نیاز
ہوں نہ میں نے کی کو جنا اور نہ میں کی سے جنا گیا اور نہ میر اکوئی

(۱) ابولہب کی بیوی ام جمیل ہر روز ککڑیاں اور کانٹے اکٹھے کر کے سرپر لاد کر لاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے راستے میں ڈالتی تھی بالآخر وہی رسی اسکی گردن میں بھنس گئی جس سے وہ ہلاک ہوگئی۔

الصَّمَدُ وَالْعَرَبُ تُسَمِّىُ اَشُرَا فَهَا اَلصَّمَدَ قَالَ اَبُوُوَ آثِلٍ هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي اِنْتَهٰى سُوُدَدُهُ .

٥٠٨٥ - حَدَّثَنَا السُحَاقُ ابُنُ مَنُصُورٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَيْنَهُ إِلَّا وَسَلَّمَ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ وَسَلَّمَ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ أَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّاى اَنُ يَقُولُ إِنِّى لَنُ أَعِيدَةً كَمَابَدُأْتُهُ وَامَّا شَتُمُهُ إِيَّاى اَنُ يَقُولُ إِنِّى لَنُ أَعِيدَةً كَمَابَدُأْتُهُ وَامَّا شَتُمُهُ إِيَّاى اَنُ يَقُولُ النَّي لَنُ الطَّمَدُ اللهُ وَلَدًا وَآنَا الطَّمَدُ الذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يَكُنُ لَى كُفُواً احَدٌ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يَكُنُ لَى كُفُواً احَدٌ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يَكُنُ لَكُ كُفُواً احَدٌ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً احَدٌ لَمُ يَكُنُ اللهُ كُفُواً احَدٌ لَمُ يَكُنُ لَلْهُ كُفُواً احَدٌ لَمُ يَكُنُ اللهُ كُفُواً احَدٌ لَمُ عُفُواً احَدٌ كُفُواً احَدٌ لَمُ يَكُنُ لَلُهُ كُفُواً احَدٌ لَمُ كُفُواً احَدٌ كُفُواً احَدٌ كُفُواً احَدٌ كُفُواً احَدً اللهُ عَنْ اللهُ ا

٨٨٧ (قُلُ اَعُودُ أُ بِرَبِ الْفَلَقِ)
 وَقَالَ مُحَاهِدٌ غَاسِقٌ: اللَّيْلِ اِذَا وَقَبَ غُرُوبُ
 الشَّمُسِ يُقَالُ اَبْيَنُ مِنُ فَرَقٍ وَفَلَقِ الصُّبِ
 وَقَبَ إِذَا دَحَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَاَظُلَمَ.

٢٠٨٦ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنَ عَاصِمٍ وَعَبُدَةً عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ عَنُ عَاصِمٍ وَعَبُدَةً عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَى بُنَ كَعُبٍ عَنِ الْمُعَوَّذَتَيْنِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَيْلُ لِي فَقُلْتُ فَنَحُنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٨٨٨ (قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ) وَيُدْكَرُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ الْوَسُوَاسِ اِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيُطَانُ فَاِذَا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ ذَهَبَ وَإِذَا لَمُ يُذْكِرِ اللَّهُ ثَبَّتَ عَلَى قَلْبِهِ .

بمسري

(آیت) اللہ بے نیاز ہے عرب اپنے سر دار کو صد کہتے ہیں اور ابودائل نے کہاصداس سر دار کو کہتے ہیں جس پرسر داری ختم ہو۔ ۲۰۸۵ ماس من منصور عبدالرزاق معمر 'ہمام ' حضرت ابوہر یوہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ تعلیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ تعالیٰ عالم نکہ اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا اور مجھ کو اس کا جھلانا ' تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا ' جیسا کہ میں نے کہلی بار اس کو بیدا کیا اور مجھ کو اس کا گلی وینا ' یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنالیا ہے ' عالانکہ میں بے بنا رہاں کو بیدا کیا اور میں سے جنا گیا اور نہ میں کس سے جنا گیا اور نہ میں کس سے جنا گیا اور نہ میں کسی سے جنا گیا اور نہ میں کس سے جنا گیا اور نہ میں کس سے جنا گیا اور نہ میں کا کوئی ہمسر ہے کفوا کفیا اور کھاء کے ایک ہی معنی معنی

# ٨٨٧ ـ تفسير سور هُ قل اعوذ برب الفلق!

مجاہد نے کہا "غاسق" سے مراد رات ہے اذا وقب مراد آفآب کا غروب ہوتا ہے ابین من فرق وفلق الصبح سے کے نمودار ہونے اور پھٹنے سے زیادہ واضح ہے 'فرق اور فلق کے ایک ہی معنی ہیں 'وقب جب ہر چیز میں داخل ہو گیااور تاریکی پھیل گئی۔

۲۰۸۷۔ قتیبہ بن سعید' سفیان' عاصم و عبدہ' زربن حبیش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت الی بن کعب سے معوذ تین کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے جواب دیا کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ یہ قران میں سے ہیں' میں بھی وہی کہتا ہوں چنانچہ ہم بھی وہی کہتا ہوں چنانچہ ہم بھی وہی کہتا ہوں حیانچہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

# ۸۸۸ ـ تفسير سور هُ قل اعوذ برب الناس

اور ابن عبال سے و سواس کی تغییر میں منقول ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور ابن عبال اللہ کاذکر کیا جاتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور اگر اللہ کاذکر نہ کیا جائے تواس کے قلب پر جم جاتا ہے۔

٢٠٨٧ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنا مُلُونَ اللَّهِ حَدَّنَنا سُفْيَالُ حَدَّنَنَا عَبُدَهُ بُنُ آبِي لَبَابَةَ عَنُ زِرِّ ابُنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنُ زِرٍ قَالَ سَالَتُ أُبَى بُنَ كَعُبٍ قُلْتُ يَا آبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ آخَاكَ ابُنَ مَسُعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبَى سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

۲۰۸۷ علی بن عبدالله 'سفیان 'عبده بن الی لبابه 'زر بن حبیش سے اور عاصم 'زر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے الی بن کعب سے کہا کہ اے ابوالمنذر تمہارے بھائی ابن مسعود ایسالیا کہتے ہیں 'یعنی معوذ تمین قرآن سے نہیں (۱) توابی نے کہا کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا تھا' تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ کہا گیا تھا (کہ یہ قرآن میں سے ہیں) تو میں بھی وہی کہتا ہوں 'ابی نے کہااور ہم بھی وہی کہتے ہیں جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

### قرآن کے فضائل کابیان

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۸۸۹۔ نزول وحی کی کیفیت اور سب سے پہلے کیانازل ہوا؟ ابن عباسؓ نے کہا کہ ''مہیمن' بمعنے' امین'' ہے۔ لیعنی قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حمر اللہ بن موسیٰ شیبان' کیلی' ابو سلمہ' حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس منی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دس سال تک اور مدینہ میں دس سال تک اور مدینہ میں دس سال تک نظر ہو تارہا۔

۲۰۸۹ موسی بن اساعیل ، معتمر کے والد ابو عثان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے خبر دی گئی کہ جریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں پنچے اس وقت آپ کے پاس ام سلمہ بھی تھیں 'وہ گفتگو کرنے گئے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمہ سے فرمایا کہ یہ کون ہے ؟ یاای طرح آپ نے پچھ فرمایا ' ام سلمہ نے کہایہ وحیہ ہیں 'جب جریل علیہ السلام کھڑے ہوئے 'ام سلمہ نے کہا کہ میں ان کو وحیہ ہی خیال کرتی رہی 'حتی کہ میں نے سلمہ نے کہا کہ میں ان کو وحیہ ہی خیال کرتی رہی 'حتی کہ میں نے آپ کا خطبہ ساکہ آپ جریل کی خبر دے رہے ہیں 'یاای طرح آپ آپ

# قَضَآئِلُ الْقُرُانِ!

بِسُمِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٨٨٩ بَابِ كَيُفَ نُزُولِ الْوَحِى وَاوَّلُ مَانَزَلَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ الْمُهَيُمِنُ الْآمِينُ الْمُهَيُمِنُ الْآمِينُ الْقُرُانُ آمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابِ قَبُلَةً.

٢٠٨٨ ـ حَدَّثَنَا عَبَيُدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنُ شَيْبَانَ عَنُ يَحْدِي عَنُ آبِي سَلَمَةَ فَقَالَ آخُبَرَتُنِي عَنَ آبِي سَلَمَةَ فَقَالَ آخُبَرَتُنِي عَآئِشَةُ وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمُ قَالَا لَبِتَ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَشُرَ بِنِينَ يَنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرُانُ وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرًا .

٢٠٨٩ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرٌ قَالَ سَمِعُتُ آبِى عَنُ آبِى عُثُمَانَ قَالَ أَبِي عَنُ آبِى عُثُمَانَ قَالَ أَبِي عَنُ آبِى عُثُمَانَ قَالَ أَبَي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَحَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: مَنُ هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: مَنُ هَذَا وَحُيَةُ فَلَمَّا قَامَ قَالَتُ وَاللَّهِ مَاحَسِبُتُهُ إِلَّا إِيَّاهً حَتَّى سَمِعُتُ خُطُبَةَ وَاللَّهِ مَاحَسِبُتُهُ إِلَّا إِيَّاهً حَتَّى سَمِعُتُ خُطَبَةَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبُرِيُلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبُرِيلَ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبُرِيلَ

(۱)معوذ تین قرآن کریم کاحصه بین یا نبیس اس میں ابتد أبعض صحابه کرام کوشبه تھاکه به سحر کااثرا تار نے کیلئے نازل کی تنمین، مگر بعد میں تمام صحابہ کرام کااس پراجماع ہو گیاکہ بہ قرآن کا حصه بیں۔

اوْ كَمَا قَالَ قَالَ آبِى قُلُتُ لِآبِى عُنُمَانَ مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ آبِى قُلُتُ لِآبِى عُنُمَانَ مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ آبِى قُلُتُ لِآبِى عُثُمَانَ مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ .

٢٠٩٠ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا اللَّبِيُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُنَلُهُ امْنَ عَلَيْهِ فِسَلَّمَ مَا الْمَنْكُةُ امْنَ عَلَيْهِ الْمَنْ عَلَيْهِ الْمَنْ وَالْمَا اللَّهُ الْمَنْ عَلَيْهِ الْمَنْ وَاللَّهُ الْمَنَ عَلَيْهِ الْمَنْ وَاللَّهُ الْمَنَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

27.91 حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا وَيُعُوْبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا آبِي عَنُ صَالِحِ ابُنِ كَيْسَانَ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ انَسُ بُنُ مَاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَفَاتِهِ حَتَّى رَسُولُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّلُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَفَاتِهِ حَتَّى مَاكُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلُ وَفَاتِهِ حَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ .

٢٠٩٢ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنُدُبًا يَقُولُ: الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنُدُبًا يَقُولُ: الشَّتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَقُمُ لَيْلَةً أَوْلَيَلَتَيْنِ فَاتَتُهُ إِمْرَأَةٌ فَقَالَتُ: يَامُحَمَّدُ مَا لَيْلَةً أَوْلَيَلَتَيْنِ فَاتَتُهُ إِمْرَأَةٌ فَقَالَتُ: يَامُحَمَّدُ مَا أَرْى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدُ تَرَكَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَوَجَلَّ وَالضَّحى وَاللَّيْلِ إِذَا سَحى مَا عَرَوجَلَ وَالضَّحى وَاللَّيْلِ إِذَا سَحى مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى.

٨٩٠ بَابِ نَزَلَ الْقُرُانُ بِلِسَانِ قُرَيُشٍ وَالْعَرَبِ قُرُانًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيُنٍ.

٢٠٩٣ حَدَّنَنَا اَبُوالَيَمَانِ حَدَّنَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَاَخْبَرَنِيُ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ فَامَرَ

نے کچھ فرمایا معتمر کابیان ہے کہ میرے والدنے کہامیں نے ابوعثان سے بچھ فرمایا معتمر کابیان ہے کہ میرے والدنے کہا مامہ سے بچھاکہ آپ نے بیار مامہ بن زید ہے۔

۱۰۹۰ عبداللہ بن یوسف کیٹ سعید مقبری اپنے والد ہے وہ حضرت ابوہر برا ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اس کے مثل (معجزات) دیئے گئے ہیں جس قدرلوگ ان پر ایمان لائے اور مجھے جو چیز دی گئی ہے وہ وہ جی ہے جو اللہ تعالی نے میری طرف بھیجی ہے اس لئے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے سب نیادہ ہوں گے۔

۱۹۰۱۔ عروبن محمد 'یعقوب بن ابراہیم 'ابراہیم 'صالح بن کیسان 'ابن شہاب 'حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ الله تعالی نے اپنے رسول صلی الله علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے پہلے متواتر و می بھیجی 'یہاں تک کہ آپ کی آخری عمر میں پہلے کے اعتبار سے وحی کشرت سے آنے گئی پھر اس کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔

۲۰۹۲- ابو نعیم 'سفیان 'اسود بن قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے جندب کو کہتے ہوئے ساکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوگئے ' توایک یادورات آپ ( تبجد کے لئے ) کھڑے نہیں ہو سکے 'ایک عورت آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوئی 'اور کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہیں یہی دیمیتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ' تو اللہ تعالی نے آیت و الضخی و اللیل اذا سخی ما و دعك ربك و ما قلی نازل فرمائی۔

باب ۱۹۹۰ قرآن قریش اور عرب کی زبان میں نازل ہوا۔ قرآناعربیاسے مرادیبی ہے کہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہواہے۔

۲۰۹۳۔ ابوالیمان شعیب 'زہری' حضرت انس بن مالک ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثانؓ نے زید بن ثابت ؓ اور سعید بن عاصؓ اور

عُثْمَانُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ وَّسَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبْدَاللَّهِ بُنَ الزَّبَيْرِ وَعَبُدَالرَّحُمْنِ ابُنَ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ آنُ يَّنُسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لَهُمُ إِذَا الْحُتَلَفُتُمُ آنُتُم وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِّنُ عَرَبِيَّةِ الْقُرَانِ فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَانَّ الْقُرُانَ أَنْزِلَ بِلِسَانِهِمِ فَفَعْلُوا.

٢٠٩٤\_ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيُمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ وَّقَالَ مُسَدُّدٌ حَدُّنْنَا يَحُيٰى عَنِ ابُنِ جُرَيْج قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَطَاءٌ قَالَ اَخْبَرَنِيُ صَفُواكُ بُنُ يَعُلَى بُنِ أُمَيَّهَ اَنَّ يَعُلَى كَانَ يَقُولُ لَيُتَنِيُ آرىٰ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعُرَانَةِ عَلَيْهِ ثُونٌ قَدُ أَظُلُّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِّنُ ٱصُحَابِهِ إِذَا خَآتَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ كَيُفَ تَرْى فِيُ رَجُٰلٍ اَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيُبِ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَجَاءً هُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ فَحَآءَ يَعُلَى فَاَذُحَلَ رَاْسَةً فَإِذَا هُوَ مُحْمَرٌ الْوَجُهِ يَغُطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ آيَنَ الَّذِي يَسُالْنِيُ عَنِ الْعُمُرَةِ انِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيٰىءَ بِهِ الِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آمًّا الطِّيُّبُ الَّذِي بِكَ فَاعُلِلُهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَّآمًّا الْحُبَّةُ فَانْزَعُهَا ثُمَّ اصُنَعُ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ.

١ ٩ ٨ بَابِ جَمْعِ الْقُرُانِ.

٢٠٩٥ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ بُنِ السَّبَّاقِ اَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اَرُسَلَ اِلْيَ اَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ اَهُلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ

عبداللہ بن زبیر اور عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام کو تھم دیا کہ قرآن کو مصاحف میں لکھیں اور زید فرآن کو مصاحف میں لکھیں اور ان سے کہا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت میں قرآن کی عربیت میں اختلاف ہو تو اس کو قریش کی زبان میں لکھواس لئے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہواہے 'چنانچہ ان لوگوں نے اس طرح کیا۔

۲۰۹۴ ابو تعیم' ہام' عطاء (دوسری سند) مسدد' کیجی ابن جریج' عطار' صفوان بن يعلى بن اميه سے روايت كرتے ہيں كه يعلى كب كرتے تھے كه كاش ميں اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كُو و کیمتا جس وفتت رسول الله صلی الله علیه وسلم پروحی نازل ہو رہی ہو' جب نبی صلی الله علیه وسلم مقام جرانه میں تھے ایک کیڑا آپ کے اور تھا'جو آپ پر ساید کئے ہوئے تھا'اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ میں سے پچھ لوگ تھے 'اتنے میں ایک مخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا 'جوخوشبوے لتھڑا ہوا تھا'اس نے عرض کیایارسول الله!اس محض کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے جب میں حج کا احرام باندها ہو اور وہ خوشبو سے کتھڑا ہوا ہو'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیرا تظار کیا تو آپ پر وحی آئی 'حضرت عمر نے یعلی کواشارہ سے کہاکہ یہاں آؤ ' یعلی آئے اور اپناسر اندر داخل کیا تودیکھا کہ اس وقت آپ کا چہرہ سرخ تھااور خرائے کی آواز نکل رہی تھی' تھوڑی دیر تک آپ کی یہی حالت رہی 'پھرید کیفیت آپ سے دور موئی' تو آپ نے فرمایا وہ آدمی کہاں ہے؟ جو ابھی عمرہ کے متعلق پوچھ رہاتھا' ایک مخص نے اس کو ڈھونڈا' اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا' آپ نے فرمایا کہ وہ خوشبوجو تجھ پر گی موئی ہے 'اسے تین بار د صودے اور جبہ کو اتار دے پھر عمرہ میں وہی افعال کرجو حج میں کر تاہے۔

باب،٩٩ قرآن جمع كرنے كابيان۔

۲۰۹۵ موسیٰ بن اساعیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب عبید بن سباق حضرت زید بن ثابت ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میمامہ کی خونریزی کے زمانہ میں مجھ کو حضرت ابو بکر نے بلا بھیجا اس وقت حضرت عمر بھی ان کے پاس میٹھے ہوئے تھے 'حضرت ابو بکر گ

بُنْ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بَكُر رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا عُمَرَ آتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْأَتُلَ قَدِ إِسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّآءِ الْقُرُانِ وَإِنِّي ٱنحشيٰ أَنُ يَسُتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرُانِ وَاِنِّي اَرَى اَنْ تَامُرَ بِحَمْعِ الْقُرُانِ قُلْتُ لِعُمْرَ كَيْفَ تَفُعَلُ شَيئًا لَّهُ يَفُعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِىُ لِلنَّالِكَ وَرَآيُتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّكَ رَجُلٌ شَآبٌ عَاقِلٌ لَّا نَتَّهُمُكَ وَقَدُ كُنَّتَ تَكُتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعِ الْقُرُانَ فَاجُمَعُهُ فَوَاللَّهِ لَوُ كَلَّقُونِي نَقُلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ ٱلْقُلَ عَلَى مِمَّا آمَرَنِي بِهِ مِنُ جَمْع الْقُرُان قُلُتُ كَيُفَ تَفْعَلُونَ شَيْعًا لَمُ يَفُعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمُ يَزَلُ أَبُو بَكْرِ يُرَاجِعُنِيُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدُرِى لِلَّذِى شَرَحَ لَهُ صَدُرَ آبِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ۖ فَتَتَبَّعُتُ الْقُرُانَ ٱجُمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُور الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدُتُ اخِرَ سُوْرَةِ التَّوُبَةِ مَعَ أَبِيُ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمُ اَجِدُهَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرَةً لْقَدُ جَاتَكُمُ رَسُولٌ مِّن أَنْفُسِكُمُ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمُ حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَآئَةٍ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنُدَ اَبِيُ بَكْرِ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ۚ نُمَّ عِنُدِّ حَفُصَةً بِنُتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

٢٠٩٦ حَدَّنَا مُوسَى حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّنَا الْمُرَاهِيمُ حَدَّنَا الْمُرَاهِيمُ حَدَّنَا الْمُرُسِهَا اللهِ عَدَّنَهُ اللهِ حَدَّنَهُ اللهُ عُدَيْهُمَ اللهِ عَدَّنَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

نے کہا کہ حضرت عمرٌ میرے یاس آئے اور کہا کہ جنگ میامہ میں بہت سے قرآن پڑھنے والے شہید ہوگئے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سے مقامات میں قاربوں کا قتل ہوگا، تو بہت ساقر آن جاتار ہے گا'اس کئے میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے جمع كرنے كا حكم ديں 'حضرت ابو بكر كابيان ہے كه ميں نے عمر ہے كہاكہ تم کیو نکروہ کام کرو گے جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا حضرت عمر ف کہا خداکی قتم! یہ بہتر ہے اور عمر مجھ سے بار بار اصرار کرتے رہے 'یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے اس کے لئے میر اسینہ کھول دیا' اور میں نے بھی اس میں وہی مناسب خیال کیا' جو عمرؓ نے خیال کیا'زید کابیان ے کہ حضرت ابو برٹے نے مجھ سے کہاکہ تم ایک جوان آدمی ہو 'ہم تم کو مقصم بھی نہیں کر کتے 'اور تم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے لئے وحى لكھتے تھے اس لئے قرآن كو تلاش كر كے جمع كرو' خداكى فتم!اگر مجھے كسى بہاڑ كواٹھانے كى تكليف ديتے' تو قرآن کے جمع کرنے سے جس کا نہوں نے مجھے حکم دیا تھا 'زیادہوزنی نہ ہوتا میں نے کہا کہ آپ لوگ کس طرح وہ کام کریں گے ،جس کو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نہيں كيا 'حضرت ابو بكر" نے كہا خدا کی قتم یہ خیر ہے 'اور بار بار اصرار کر کے مجھ سے کہتے رہے ' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میراسینہ اس کے لئے کھول دیا جس کے لئے حفرت ابو بكر اور حفرتِ عمر رضى الله عنهما كے سينے كھولے تھے' چنانچہ میں نے قرآن کو تھجور کے پھوں اور پھر کے مکروں اور لوگوں کے سینوں (حافظ) سے تلاش کر کے جمع کرنا شروع کیا' یہاں تک کہ سورت توبہ کی آخری آیت میں نے ابو خزیمہ انصاری کے پاس پائی جو مجھے کس کے پاس نہیں ملی اور وہ آیت سے بھی لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم سورت براة ( توبر ) ك آخرت تك چنانچه يه صحف حفرت ابو بكرا ك ياس رب يهال تك كه الله تعالى في انبيل الهاليا چر حضرت عرر كي ياس ان كى زندگی میں پھر حضرت هفصه بنت عمرٌ کے پاس رہے۔

۳۰۹۱۔ موک ابراہیم ابن شہاب کفترت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیقہ بن الیمان خضرت عثال کے باس پنچاس وقت وواہل شام وعراق کوملا کر فتح آرمینة و آذربائجان

الشَّام فِيُ فَتُح اِرْمِيْنِيَةَ وَاَذُرَبِيْحَانَ مَعَ اَهُلِ الْعِرَاقَ فَاَفْزَعَ كَذَيْفَةَ إِخْتِلَافَهُمُ فِي الْقِرَآلَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آدُركَ هذهِ الْأُمَّةَ قَبُلَ آنُ يَّخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ إِخْتَلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثُمَانُ إلى حَفُصَةَ أَنُ أَرُسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَلْسَحُهَا فِي الْمَصَاحِفِ نُمَّ نَرُدُّهَا اِلْيُكِ فَارُسَلَتُ بِهَا حَفُصَةُ اِلِّي عُثُمَانَ فَآمَرَ زَيْدَ ابُنَ ثَابِتٍ وَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبُدَ الرَّحْمٰنِ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ هَشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهَطِ الْقُرَشِييْنَ الثَّلائَةِ اِذَا اخْتَلَفُتُمُ اَنْتُمُ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْقُرُانِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيُشِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمُ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّعُثُمَانُ الصُّحُفَ اِلِّي حَفْضَةَ وَأَرُسَلَ اِلِّي كُلِّ ٱفْقِ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَامَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرُانِ فِي كُلِّ صَحِيْفَةٍ أَوْمُصُحَفٍ أَنْ يُحُرَقَ قَالَ ابُنُ شِهَابِ وَّٱخۡبَرَنِيۢ خَارِجَةُ ابُنُ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيُدَ بُنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدُتُ ايَةً مِّنَ الْاَحْزَابِ حِيْنَ نَسَخُنَا الْمُصْحَفَ قَدُ كُنُتُ ٱسُمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُهِهَا فَالْتَمَسُنَاهَا فَوَجَدُنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةً بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُواً مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَٱلْحَقّْنَاهَا فِي شُورَتِهَا فِي الْمُصُحَفِ.

٨٩٢ بَابِ كَاتِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

میں جنگ كررہے تھے ، قرآت میں اہل عراق وشام كے اختلاف نے حضرت حذیفه کو بے چین کر دیا و چنانچه حضرت حذیفه نے حضرت عثانٌ ہے کہاکہ اے امیر المومنین! اس امت کی خبر لیجے ، قبل اس کے کہ وہ یہود و نساری کی طرح کتاب میں اختلاف کرنے لگیں' حضرت عثمان في حضرت حفصه كوكهلا بهيجاكه تم وه صحيفي مير إلى بھیج دو'ہم اس کو چند صحفوں میں نقل کراکر پھر نتہہیں واپس کر دیں ك و مخرت هفه في يه صحفي حفرت عثان كو بهيج دي حفرت عثان نے حضرت زید بن ثابت عبدالله بن زبیر" سعید بن عاص عبدالرحل بن حارث بن ہشام كو تھم ديا تو ان لوگوں نے اس كو مصاحف میں نقل کیااور حضرت عثان نے ان متنول قریشیول سے كہاكہ جب تم ميں اور زيد بن ثابت ميں كہيں ( قر آت ) قر آن ميں اختلاف ہو تواس کو قریش کی زبان میں لکھو اس لئے کہ قر آن انہیں کی زبان میں نازل ہواہے ' چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا' یہاں تک کہ جب ان صحیفوں کو مصاحف میں نقل کر لیا گیا' تو حضرت عثمانؓ نے وہ صحیفے حضرت حفصہؓ کے پاس بھجوادیے 'اور نقل شدہ مصاحف میں سے ایک ایک تمام علاقوں میں بھیج دیئے 'اور تھم دے دیا کہ اس کے سوائے جو قرآن صحیفہ یامصاحف میں ہے 'جلادیا جائے'(۱) ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھ سے خارجہ بن زید بن ثابت نے حضرت زید بن ثابت کا قول نقل کیا کہ میں نے مصاحف کو نقل کرتے وقت سورت احزاب کی ایک آیت نہ پائی 'حالانکہ میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم كويه آيت پر صنى بوائ سناتھا بم نے اسے تلاش كيا تو وہ آیت مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی (وہ آیت يربح)من المومنين رحال صدقوا ماعاهدوا الله عليه الخ يعني ایمانداروں سے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ مج کر د کھایا او جم نے اس آیت کواس سورت میں شامل کردیا۔ باب ۸۹۲ آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے (سب سے

لله عليهِ باب ١١٩١٦ استرك م الله عليه و م ح رسب ح التان كريم كران نسخول كم هال الم كالم كمول والألاس كر متاه و حوال الترك من ما

(۱) سوال یہ ہو تا ہے کہ حفزت عثان نے قرآن کریم کے ان نسخوں کو جلانے کا تھم کیوں دیا؟ اس کے متعدد جوابات کتب حدیث میں موجود ہیں(۱) یہ منسوخ شدہ قرآن تھا(۲) یہ خالص قرآن نہ تھا بلکہ اپنی جانب سے تغییریں بھی اس کے ساتھ شامل تھیں(۳) یہ لغت فرایش کے علاوہ دوسری لغات میں تھے(۳) اس میں قراءت شاذہ موجود تھیں(۵) پہلے اس کو دھویا گیا پھر جلایا گیا۔

مشہور) کا تب کا بیان۔

1092 کی بن بکیر الیف ایونس ابن شہاب ابن سباق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حفرت زید بن ثابت نے کہا کہ مجھ کو حضرت ابد بکر نے بلا بھیجااور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی لکھتے تھے اس لئے قرآن کو تلاش کرو 'چنانچہ میں نے تلاش کیا یہاں تک کہ سور ہ تو بہ کی آخری دو آیتیں میں نے حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس یا کیں 'جوان کے سوائے کی کے پاس نہ مل سکی تھیں وہ دو آیتیں یہ شمیں لقد جاء کم رسول میں انفسکم عزیز علیه ماعنتم آخرت سورت برات (توبہ) کے ختم ہونے تک۔

۲۰۹۸ عبیداللہ بن موسیٰ امرائیل ابواسحاق مطرت براء سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آیت "لایستوی القاعدون من المومنین و المحاهدون فی سبیل الله نازل ہوئی و آخریت سلی الله نازل ہوئی تو آخریت سلی الله نازل ہوئی تو آخریت سلی الله نازل ہوئی تو آخریت سلی الله نازل ہوئی اور دوات اور شانہ کی ہڑی لے کر آئے ابت البت کو بلا لاؤ تو وہ شختی اور دوات اور شانہ کی ہڑی لے کر آئے اراوی کو شک ہے کہ آپ نے الدواہ و الکتف یا الکتف والدواہ فرمایاتھا 'چر آپ نے فرمایا کہ آیت لایستوی القاعدون الح لکھاس وقت نبی صلی اللہ کے پیچھے عمرو بن ام مکتوم بیٹے ہوئے تھے 'جو نابینا وقت نبی صلی اللہ کے پیچھے عمرو بن ام مکتوم بیٹے ہوئے تھے 'جو نابینا ہول کا قراستوی المعامدون نو اس پر یہ آیت اس طرح نازل ہوئی الضرر بیں میں تو نابینا ہول ' تو اس پر یہ آیت اس طرح نازل ہوئی والمحاهدون فی سبیل الله ۔"

باب ۸۹۳ قر آن (شریف)سات طریقوں پر نازل کیا گیا ہے۔

۱۰۹۹ - سعید بن عفیر الیث عقیل ابن شہاب عبیدالله بن عبدالله الله عبدالله بن عبدالله الله عفی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے قر آن ایک طریقے پر پڑھاتے اور میں کہتا جاتا کہ کوئی اور طریقہ ہے؟ تو میں یہاں تک ان سے زیادتی کا مطالبہ کر رہا تھا کہ طریقہ ہے؟ تو میں یہاں تک ان سے زیادتی کا مطالبہ کر رہا تھا کہ

وَسَلَّمَ.

٧٠٩٧ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابِ اَنَّ اِبْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ زَيُدَ بُنَ تَابِتٍ قَالَ اَرْسَلَ إِلَىَّ اَبُو بَكْرٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبِعِ الْقُرُانَ فَتَتَبَّعُتُ حَتَّى وَجَدُتُ اخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ ايَتَيُنِ مَعَ آبِي خُرْيُمَةِ الْاَنْصَارِيِ لَمُ آجِدُهُمَا مَعَ آجَدٍ عَيْرِهُ لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ آنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمُ إلى اخِرِهِ .

١٠٩٨ - حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ اِسُرَآيِنُلَ عَنُ آبِى اِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا وَسُرَآئِينُلَ عَنُ آبِى اِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا وَلَكُتُ لَا يَسُتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُعُ لِى زَيُدًا وَلَيَحِىء بِاللَّوحِ وَالدَّوَاةِ ثُمَّ قَالَ النَّيقِ وَالدَّوَاةِ ثُمَّ قَالَ النَّيقِ وَالدَّوَاةِ ثُمَّ قَالَ النَّيقِ وَالدَّوَاةِ ثُمَّ قَالَ النَّيقِ وَالدَّوَاةِ ثُمَّ عَمْرُو بُنُ أُمِّ مَكْتُومِ النَّيقِ صَلَّى الله عَمْرُو بُنُ أُمِّ مَكْتُومِ صَلَّى الله عَمْرُو بُنُ أُمِّ مَكْتُومِ النَّيقِ وَالدَّوَاةِ لَمُ مَكْتُومِ النَّيقِي وَالدَّوَاةِ فَيْ اللهِ فَمَاتَامُرُنِى فَايِّي وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو بُنُ أُمِ مَكْتُومِ النَّيقِي الْاَعْمَى قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَمَاتَامُرُنِى فَايِّي فَاللَّهِ وَسَلَّم عَمْرُو بُنُ أُمِ مَكْتُومِ الْعَيْدِي وَسَلَّم عَمْرُو بُنُ أُمِ مَكْتُومِ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصِرِ فَنَزَلَتُ مَكَانَهَا لَايَسُتوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ غَيْرُ أُولِى الطَّرَدِ وَالمُحَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ .

٨٩٣ بَابِ ٱنْزِلَ الْقُرُانُ عَلَى سَبُعَةِ الْحُرُفِ .

٢٠٩٩ ـ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَى اللَّهِ عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اللَّهِ عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَيى عُقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَيى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِاللهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّنَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهُمَا حَدَّنَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَانِي جِبْرِيلُ عَلى حَرُفٍ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَانِي جِبْرِيلُ عَلى حَرُفٍ

#### برجة برجة سات طريقوں تك انتها بينج كئي۔

٠٠١٠ سعيد بن عفير 'ليث' عقيل 'ابن شهاب' عروه بن زبير مسور بن مخرمہ و عبدالرحمٰن بن عبدالقاری سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب کو بیان کرتے ہوئے بناکہ میں نے ہشام بن حکیم کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورت فرقان پڑھتے ہوئے سنا میں نے جب ان کی قرات سنی تو دیکھا کہ وہ کسی دوسرے طریقہ سے پڑھ رہے ہیں جو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے نہيں برهايا تھا، قريب تھاك. میں نماز ہی میں ان پر حملہ کر دوں 'کیکن میں نے صبر کیا یہال تک کہ انہوں نے سلام پھیرامیں نے ان کی جادر ان کی گردن میں ڈال لی' اور پوچھاکس نے عمہیں یہ سورت بڑھائی ہے؟ جو میں نے تم کو برصتے ہوئے سنا انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے میں نے کہاتم جھوٹ کہتے ہواس لئے کہ مجھ کورسول الله صلى الله عليه وسلم نے دوسرے طریقے پر سکھائی ہے ' تو میں ان کو تھینچتا ہوار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلا'اور میں نے عرض کیا کہ (یارسول اللہ) میں نے اس کوسورت فرقان کو ان طریقوں پر پڑھتے ہوئے ساہے ،جو آپ نے مجھ کو نہیں بتایاہے ، ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه اس كو چھوڑ دو 'چر فرمایا اے ہشام پڑھو چنانچہ ہشام نے ای طریقہ پر پڑھا جس طرح میں نے انہیں پڑھتے ہوئے ساتھا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نازل ہواہے ' پھر فرمایا کہ اے عمرٌ تم پڑھو! چنانچہ وہ قرآت میں نے پڑھی'جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی' تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اسى طرح نازل مواہے ' بے شک پیہ قرآن سات طریقوں پر نازل ہوا ہے' (۱)اس لئے جو آسان معلوم ہواسی طریقہ پے پڑھو۔

باب ۸۹۴ قرآن کی ترتیب کابیان۔

فَرَاجَعُتُهُ فَلَمُ ازَلُ اَسُتَزِيُدُهُ وَيَزِيُدُ نِي حَتَّى النَّهِي إِلَى سَبُعَةِ آخُرُفِ . النَّهِي إِلَى سَبُعَةِ آخُرُفِ .

٢١٠٠ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنِيُ اللَّيُثُ قَالَ حَدَّثَني عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسُوَرِ بُنَ مَخْرَمَةَ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَبُدِالْقَارِيُّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعَتْ هِشَامَ بُنَ حَكِيُمٍ يَّقُرَأُ سُورَةَ الْفُرُقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُمَعُتُ لِقِرَآءَ تِهُ فَاِذَا هُوَ يَقُرَأُ عَلَى خُرُونٍ كَلِيُرَةٍ لَمُ يُقُرِئُنِيُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَدُتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرُتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبُتُهُ بردَآئِهِ فَقُلْتُ مَنُ ٱقُرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقُرَأُ قَالَ ٱقْرَانِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ كَذَبُتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَقْرَأُ نِيُهَا عَلَى غَيْرِ مَاقَرَأَتَ فَانُطَلَقُتُ بِهِ ٱقُودُهُ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعُتُ هَذَا يَقُرَأُ بِسُورَةِ الْفُرُقَانِ عَلَى حُرُونٍ لَّمُ تُقُرِئُنِيُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْسِلُهُ إِقْرَأُ يَاهِشَامُ فَقَرَأُ عَلَيُهِ الْقِرَآفَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقُرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَٰلِكَ ٱنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ اقْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأَتُ الْقِرَآفَةَ الَّتِي أَقُرَأُنِيُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَٰلِكَ ٱنُزِلَتُ إِنَّ هَذَا الْقُرُانَ ٱنْزِلَ عَلَى سَبُعَةِ أُحُرُفٍ فَأَقَرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ .

٨٩٤ بَابِ تَالِيُفِ الْقُرُانِ .

<sup>(</sup>۱) سات حرفوں سے کیامر ادہے؟ اکی کیاحقیقت ہے؟ اس بارے میں تفصیل کیلئے ملاحظہ ہوعلوم القر آن ص ٩٨ مواقعہ فی است مولانا محمد تقی عثانی صاحب زید مجد هم۔

٢١٠١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوْسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابُنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ وَانْحَبَرَ نِنَى يُوسُفُ بُنُ مَاهِكٍ قَالَ إِنِّى كُنْتُ عِنُدَ عَآثِشَةَ أُمَّ الْمُؤُمِنِيُنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا إِذُ جَآءَ هَاعِرَاقِيٌّ فَقَالَ أَيُّ الْكَفَن خَيْرٌ؟ قَالَتُ وَيُحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ؟ قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ اَرِيْنِيُ مُصْحَفَكِ قَالَتُ لِمَ؟ قَالَ لَعَلِّي أُولِفُ الْقُرُانَ عَلَيُهِ فَإِنَّهُ يَقُرَأُ غَيْرَ مُؤَلِّفٍ قَالَتُ وَمَا يَضُرُّكَ آيَّةُ قَرَأْتَ قَبُلُ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَانَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِّنَ المُفَصَّل فِيهَا ذِكُرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ اِلَى الْإِسُلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوُ نَزَلَ أَوَّلُ شَيْءٍ لَا تَشُربُوا الْخَمُرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْحَمْرَ آبَدًا وَلَوُ نَزِلَ لَا تَزُنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا اَبَدًا لَقَدُ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاِنِّيُ لَحَارِيَةٌ ٱلْعَبُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ ٱدُهٰى وَامَرُّ وَمَا نَزَلَتُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَآءِ اللَّا وَآنَا عِنْدَهُ قَالَ فَأَخْرَجَتُ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمُلَتُ عَلَيْهِ ايَ السُّوْرَةِ .

٢١٠٢ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِيُ
اِسُحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيُدَ
سَمِعُتُ ابْنَ مَسُعُودٍ يَّقُولُ فِي بَنِي اِسُرَائِيلَ
وَالْكَهَفِ وَمَرُيمَ وَطُلا وَالْأَنْبِيَآءِ اِنَّهُنَّ مِنَ
الْعِتَاق الْأَوَّل وَهُنَّ مِنُ تِلَادِي .

٢١٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو السُحَاقَ سَمِعَ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَعَلَّمُ سَبِّحِ اسُمَ رَبِّكَ قَبُلَ آنُ يَقُدَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢١٠٤ حَدَّثَنَا عَبُدَالُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ اللهِ قَدُ اللهِ قَدُ اللهِ قَدُ اللهِ قَدُ

ا ۱۰ الـ ابراجيم بن موكل بشام بن يوسف ابن جريج بوسف بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے پاس تھا کہ ایک مراتی آیااور یو چھا کون ساکفن بہتر ہے؟ انہوں نے کہاافسوس ہے تچھ پر تخمے کیا چیز تکلیف دیتی ہے؟اس نے کہااے ام المومنین مجھے اپنا مصحف و کھائے انہوں نے یو چھاکیوں؟اس نے کہااس لئے کہ میں قران کواس کی تر تیب کے موافق کرلوں کیو نکہ لوگ تر تیب کے خلاف پڑھتے ہیں' انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں 'جو آیت بھی جاہو پہلے پڑھ او' سور ہ مفصل میں سب سے پہلے وہ سورت نازل ہوئی ہے، جس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے تو حلال و حرام کی آیت نازل ہوئی اگریہلے ہی کید آیت نازل ہو جاتی کہ شراب نہ پیو تولوگ کہتے کہ ہم بھی شراب نہ چھوڑیں گے' اور اگریه آیت نازل موتی که زنانه کرو تولوگ کہتے که ہم ہر گززنا نہیں چھوڑیں گے 'اور جب میں کم سن بچی تھی'اور کھیاتی تھی' توای زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیہ آیت نازل ہوئی بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامراورسورة بقره اورسورة نساء اس وقت نازل ہو تیں جب میں آپ کے پاس تھی 'راوی کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ ان کے لیئے وہ مصحف نکال لائیں اور انہوں نے ان کی سور ق کی آئیتیں لکھادیں۔

۲۱۰۲ آدم، شعبه، ابواسحاق، عبدالرحمٰن بن بزید، حضرت ابن مسعود ؓ نے روایت کرتے ہیں، کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا، کہ سورہ بنی اسر ائیل، کہف، مریم، طر، اور انبیا، عماق اول میں سے ہیں، اور یہ میر اپراناذ خیرہ ہیں (یعنے مجھے بہت محبوب ہیں)

۲۱۰۳ - ابو الوليد 'شعبه 'ابو اسحاق ' حضرت براء رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہول نے بیان کیا کہ میں نے سورہ "سبح اسم ربك الاعلیٰ "نبی صلی الله علیه وسلم کے مدینه تشریف لانے سے بہلے ہی سکھ لی تقی۔

۲۱۰۴ عبدان 'ابو حزه 'اعمش، شقیق ہے روایت کرتے ہیں عبداللہ نے بیان کیا کہ میں ان ہم مثل سور توں کو جانتا ہوں 'جن کو نبی صلی

عَلِمُتُ النَّظَآثِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُراً هُنَّ إِنْنَيْنِ إِنْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَامَ عَبُدُ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَةً عَلَقَمَةُ وَخَرَجَ عَلَقَمَةُ فَسَالُنَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِّنُ اَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَالِيُفِ ابُنِ مَسْعُودٍ الحِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ خَمَ الدُّحَانُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ .

٥٩٨ بَاب كَانَ جَبُرِيلُ يَعُرِضُ الْقُرُانَ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَسُرُوقٌ عَنُ عَآئِشَةَ عَنُ فَاطِمَةَ رَضِى مَسُرُوقٌ عَنُ عَآئِشَةَ عَنُ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا اَسَرَّالِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ سَنَّةٍ وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيُنِ وَلَا الرَاهُ سَنَةٍ وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيُنِ وَلَا الْرَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَ

٢١٠٥ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ قُرُعَةَ حَدَّنَا اِبْرَاهِيْمُ
 بُنُ سَعُدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّهِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَاَجُودُ مَا يَكُونُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ لِآلًا فِى شَهْرِ رَمَضَانَ لِآلًا جِبُرِيُلَ كَانَ يَلُقَاهُ فِى كُلِّ لَيُلَةٍ فِى شَهُرِ رَمَضَانَ لِآلًا رَمَضَانَ لِآلًا رَمَضَانَ لِآلًا مَرْمُضَانَ حَتَّى يَنُسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُانَ فَإِذَا لَقِيَةً جِبُرِيلُ كَانَ اجْودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّيْحِ الْمُرْسِلَةِ .
 كَانَ اجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّيْحِ الْمُرْسِلَةِ .

٢١٠٦ عَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّنَنَا آبُو بَكْرِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ لَحِبُرِيُلُ يَعُرِضُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُانَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ وَكَانَ يَعُتَكِفُ مُرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ وَكَانَ يَعُتَكِفُ كُلُّ عَامٍ عَشُرِينَ فِي الْعَامِ كُلُّ عَامٍ عَشُرًا فَاعُتَكُفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ كُلُّ عَامٍ عَشْرِينَ فِي الْعَامِ كُلُّ عَامٍ عَشُرًا فَاعُتَكُفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ كُلُّ عَامٍ عَشُرًا فَاعْتَكُفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعُتَكِفُ الْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعُتَكِفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعُتَكِفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ اللَّهُ الْعَامِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

الله علیه وسلم ہر رکعت میں دو، دو پڑھتے تھے 'یہ کہہ کر عبدائد کھڑے ہوگئے اور ان کے ساتھ علقمہ ان کے گھرگئے 'پھر علقمہ باہر آئے توہم نے ان سے پوچھاکہ وہ کون سی سور تیں ہیں؟ تو علقمہ نے کہاکہ ابن مسعود کی تر تیب کے مطابق مفصل سور توں میں سے پہلی میں سور تیں ہیں جن کے آخر میں حوامیم' حم الد حان اور سورہ عم یتسالون ہیں۔

باب ۸۹۵ - اس امر کابیان که جبر میل علیه السلام آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر قرآن پیش کرتے تھے 'دور کرتے تھے اور مسروق نے حضرت عائشہ ہے انہوں نے حضرت فاطمہ ہ سے نقل کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے چیکے سے فرمایا کہ جبر میل میر بے سامنے قرآن سال بھر میں ایک مرتبہ دور کرتے 'لیکن اس سال میر بے سامنے دوبار دور کیا' میرا خیال ہے کہ اب میری وفات کاوقت قریب آچکا ہے۔

۲۱۰۵ یکی بن قزعه ابراہیم بن سعد زہری عبیدالله بن عبدالله عبد وسلم لوگوں میں خیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ تنی تھے اور رمضان میں معمول سے زیادہ تنی ہو جاتے تھے اس لئے کہ رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام آپ کے پاس ہر دات میں آتے تھے مہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے ، چانی جبریل علیہ السلام آپ سے طبح تو آپ خیر کے اعتبار چنانچہ جب جبریل علیہ السلام آپ سے طبح تو آپ خیر کے اعتبار سے ہواسے بھی زیادہ تنی ہوتے۔

۲۱۰۲ خالد بن یزید ابو بحر ابو حصین ابو صالح عضرت ابو ہری الله میں یزید ابو بر ابو حصین ابو صالح حضرت ابو ہری الله میں دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جریل علیہ السلام آخضرت صلی الله علیہ وسلم پر قرآن ہر سال میں ایک بارپیش کرتے تھے الیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال دوبار آپ بپیش کیا گیا اور ہر سال دس دن آپ اعتکاف کرتے تھے الیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے ہیں دن اعتکاف کی

-4

باب ۸۹۲ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قراء صحابة کا بیان۔

۲۰۱۷۔ حفص بن عمر' شعبہ' عمرو' ابراہیم' مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود گاذ کر کرتے ہوئے کہا کہ میں ان سے برابر محبت کر تاہوں' میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا' کہ قر آن چار آدمیوں سے حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گد قر آن جار آدمیوں سے حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود معاذ' حضرت الی بن کعب ۔

۲۱۰۸ عربی حفص حفص اعمش شقیق بن سلمه حضرت عبدالله کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے توانہوں نے کہا کہ خدا کی فتم ایمیں نے ستر سے پچھ زائد سور تنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبن مبارک سے حاصل کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دبن مبارک سے حاصل کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھنے لگے تھے کہ میں کتاب اللہ کاان سب سے زیادہ جانے والا ہوں 'حالا تکہ میں ان سے بہتر نہ تھا 'شفیق کا بیان ہے کہ میں بہت می مجلوں میں بیٹا تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں 'ان میں سے میں بہت می مجلوں میں بیٹا تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں 'ان میں سے بہتر کو اس بات کی تردید کرتے ہوئے نہیں سنا (گویا سب صحابہ اس بات کی تردید کرتے ہوئے نہیں سنا (گویا سب صحابہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس

711- محد بن کشر 'سفیان 'اعمش 'ابراہیم 'علقمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم حمص میں ہے تو حضرت ابن مسعود ؓ نے سورت بوسف کی تلاوت کی ایک آدمی نے کہا کہ اس طرح بیہ سورت نازل نہیں ہوئی ہے 'حضرت ابن مسعود ؓ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تھی' تو آپ نے فرمایا کہ بہت خوب!اس آدمی کے منہ سے شراب کی بو آتی تھی حضرت ابن مسعود ؓ نے کہا تو کتاب اللہ کو جھٹلا تا ہے اور شراب کی بو تی بھی بیتا ہے چنانچہ اسے حدماری۔

۱۱۱۰۔ عمر بن خفص مفص اعمش مسلم مسروق نے حضرت عبداللہ (بن مسعود)رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ انہوں نے کہاکہ اس خدا کی قتم! جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے ، قر آن شریف الَّذِى قُبِضَ فِيُهِ

٨٩٦ بَابِ ٱلْقُرَّآءِ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.

٧١٠٧ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرٍ وَ ذَكَرَ عَبُدُ عَنُ مَسْرُوقِ ذَكَرَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو عَبُدَاللهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لَا اَزَالُ اَجَبُّةٌ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُدُوا الْقُرُانَ مِنُ اَرْبَعَةٍ مِنُ عَبُدِاللهِ بُنِ يَقُولُ خُدُوا الْقُرُانَ مِنُ اَرْبَعَةٍ مِنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِم وَمَعَاذٍ وَأَبَيِّ بُنِ كَعْبٍ .

71.۸ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا شَقِيْقٌ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا شَقِيْقٌ بُنُ سَلَمَةً قَالَ خَطَبَنَا عَبُدُاللهِ فَقَالَ وَاللهِ لَقَدُ اَخَدُتُ مِنُ فِي خَطَبَنَا عَبُدُاللهِ فَقَالَ وَاللهِ لَقَدُ اَخَدُتُ مِنُ فِي رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلّمَ بِضُعًا وَسُبُعِينَ سُورَةً وَاللهِ لَقَدُ عَلِمَ اَصُحَابُ النّبِي وَسَلّمَ اللهِ عَليهِ وَسَلّمَ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ عَليهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيهُ وَسَلّمَ اللهِ فَعَلَى مِن اَعْلَمِهِمُ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ عَيْرُهِمُ قَالَ شَقِيقٌ فَحَلسُتُ فِي اللهِ لَعَدُولَ فَمَا سَمِعْتُ رَادًا اللهِ لَقُولُونَ فَمَا سَمِعْتُ رَادًا اللهِ لَقُولُونَ فَمَا سَمِعْتُ رَادًا اللهِ لَقُولُونَ فَمَا سَمِعْتُ رَادًا .

٢١٠٩ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ الْحَمْشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ الْحَبَرَنَاسُفَيَالُ عَنِ الْآعُمْشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَمُ عَلَمَ الْحَدَةُ قَالَ كُنَّا بِحِمُصَ فَقَرَأُ ابْنُ مَسْعُودٍ شُورَةً يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلَّ مَّا هَكَذَا أُنْزِلَتُ قَالَ قَرَأَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحْسَنُتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْحَمْرِ فَقَالَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَمْرُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَتَشُربَ النَّهِ وَتَشُربَ النَّهِ وَتَشُربَ النَّهِ وَتَشُربَ النَّهِ وَتَشُربَ النَّهِ وَتَشُربَ النَّهُ الْحَمْرَ فَقَالَ فَضَرَبَهُ النَّهُ الله وَتَشُربَ النَّهِ وَتَشُربَ النَّهُ وَتَشُربَ النَّهِ وَتَشُربَ النَّهُ الله وَتَشُربَ النَّهُ اللهُ الله وَتَشُربَ النَّهِ وَتَشُربَ النَّهُ اللهُ الله وَتَشُربَ النَّهُ اللهُ وَتَشُربَ النَّهُ اللهُ اللهُ الله وَتَشُربَ النَّهُ اللهُ 
٢١٠ حَدَّئَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّئَنَا آبِيُ
 حَدَّئَنَا الأَعُمَشُ حَدَّئَنَا مُسُلِمٌ عَنُ مَّسُرُوُقِ
 قَالَ قَالَ عَبُدُاللّهِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ الّذِي لَآ

اِللهَ غَيْرُهُ مَا ٱنْزِلْتُ سُورَةٌ مِّنُ كِتَابِ اللهِ اِلَّا اَنَا اَعُلْمُ اَيْنَ كَتَابِ اللهِ 
٢١١١ - حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَا هَمَّامٌ حَدَّنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنا فَتَادَةُ قَالَ سَالَتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللهُ عَنهُ مَن جَمَعَ الْقُرُانَ عَلى عَهْدِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمُ مِّنَ الْاَنْصَارِ اُبَى بُنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ ابُنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بُنُ تَابِتٍ وَآبُو زَيْدٍ تَابَعَهُ الْفَضُلُ عَن حُسَيْنِ بُنِ بُنُ تَابِعٍ وَآبُو زَيْدٍ تَابَعَهُ الْفَضُلُ عَن حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَن ثُمَا مَةَ عَن آنَسٌ .

٢١١٢ حَدَّنَنَا مُعَلَى بُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَى ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ وَثُمَامَةُ عَنُ اَنَسُ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَخُمَع الْقُرُانَ عَيْرُ ارْبَعَةٍ آبُو الدَّرُدَآءِ وَلَهُ يَحُمَع الْقُرُانَ عَيْرُ ارْبَعَةٍ آبُو الدَّرُدَآءِ وَمُعَادُ بُنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَآبُو زَيْدٍ قَالَ وَنَهُدُ بُنُ ثَابِتٍ وَآبُو زَيْدٍ قَالَ وَنَهُدُ بُنُ ثَابِتٍ وَآبُو زَيْدٍ قَالَ وَنَهُدُ وَرَئَنَاهُ .

آلاً عَنُ سُفَيَانَ صَدَقَةً بُنُ الْفَضُلِ اَخْبَرَنَا يَحُيٰى عَنُ سُفْيَانَ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ ابْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ ابْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَتُرُكُهُ لِشَيْءٍ قَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا آتُرُكُهُ لِشَيْءٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا نَسَحُ مِنُ ايَةٍ آو نُنسِهَا نَابَ بِخَيْرٍ مِنْهَا وَوُمِئْلِهَا

کی جو سورت بھی نازل ہوئی میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی؟ اور جو آیت بھی اتری اس کے متعلق میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کہ سازل ہوئی؟ اور اگر میں کس کے متعلق جان لوں کہ وہ کتاب اللہ بھے سے زیادہ جانتا ہے تواونٹ پر سوار ہو کراس کے پاس جاؤں۔

اا ۲ ۔ حفص بن عمر 'ہمام' قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن جمع کرنے کے متعلق پوچھا' تو انہوں نے جواب دیا کہ چار آدمیوں نے جمع کیا' جو سب کے سب انساری تھے' وہ حضرت الی بن کعب' حضرت معاذ بن جبل ' حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابوزیڈ تھے ' فضل نے بواسطہ حسین بن واقد' ثمامہ ' حضرت انس ' اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۱۱۱۲ معلی بن اسد عبدالله بن مینی فابت بنانی و ثمامه حضرت انس (رضی الله عنه) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات ہوئی واس وقت تک چار آدمیوں کے سواکسی نے قرآن جمع نہیں کیا تھا وہ یہ تھے حضرت ابو الدرداء حضرت معاذبن جبل محضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید محضرت انس نے کہا کہ ہم ابوزید کے وارث ہوئے۔

۲۱۱۳. صدقہ بن فضل ' یکیٰ 'سفیان ' حبیب بن ابی ثابت ' سعید بن جبیر ' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ ابی ہم میں سب سے بوے قاری ہیں 'اور ہم ابی کی بعض قرآت کو چھوڑ دیتے ہیں 'لین ابی گہتے ہیں کہ میں نے اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبن مبارک سے سکھا ہے ' اس لئے ہم اس کو کسی بناء پر چھوڑ نہیں سکتے ' حالا نکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جھلادیتے ہیں تواس سے بہتریااس کے مثل ہم مسوخ کر دیتے ہیں یا جھلادیتے ہیں تواس سے بہتریااس کے مثل ہم دیتے ہیں۔

الحمد لله كه جلد دوم ختم هو ئي!

جمله حقوق محفوظ (C)

صحیح بخاری شریف کا بیار دو ترجمه ایک قانونی معاہدے کے تحت مجمد سعیدا نیڈسٹر (قر آن محل) کراچی سے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ ایڈیشٹ دواخی؛ ڈیزائن اور کمپوزنگ دغیرہ کے بےشاراضا فول کے ساتھ شائع کیا جارہا ہے اور اس موجودہ صورت میں اوارۂ اسلامیات (لاہور بمراجی) اسکے داحد قانونی مالک و مختار ہیں۔

اشاعت اول جمادی الثانی ۲۲۰۳ه هد- اگست ۲۰۰۳ء اشاعت دوم رجب ۲۲۳۲ه هد-اگست ۲۰۰۵ء

اِزَارَة إِسْدَنْ بِكَسِرْنَ بِحَيْدِكُ الْمِثْلُ

ادارة المعارف، جامعه دار العلوم، كورگی، كراچی نبر۱۲ كنيد معارف القرآن، جامعه دار العلوم، كورگی، كراچی نبر۱۲ كنيد معارف القرآن، جامعه دار العلوم، كورگی، كراچی نبر۱۱ لادارة القرآن و العلوم الاسلامیه؛ ادود بازار، كراچی دار الاشاحت، ادود بازار، كراچی نبرا بیت القرآن، ادود بازار، كراچی نبرا بیت القرآن، ادود بازار، كراچی نبرا بیت العلوم، نامعه رود، لامور